

Please examine the books below taking it out. You will be responsible for damages to the book discovered while returning it.

CI. No. 297.03

Acc. No. 167441

Late Fine Ordinary Books 25 Paise per day. Text Book

Re. 1/- per day. Over Night Book Re. 1/- per day.

| Re. 1,- per day. | Over Night Book Re. 1/- per day. |  |
|------------------|----------------------------------|--|
| ,                |                                  |  |
|                  |                                  |  |
|                  |                                  |  |
|                  |                                  |  |
|                  |                                  |  |

# اردو دائرهٔ معارف اسلامید

رير اهتمام دانش گاه پنجاب ، لاهور





جلد ٢

( اُچ -- اُفِن ) ۱۳۸٦ - ۱۹۶۹ ملیع اوّل (نقش ٹانی: ... ۱۹۸۸ (۱۹۸۹ع)

# ادارة تحرير

منارة باكستان، الله الم الله الله الله المارة باكستان،

رئيس اداره و مدير خصوصي

محمد وحید میرزا، ایم اے(پنجاب)، بی اح ڈی (لنڈن). . . . . . مدیر و رئیس ادارہ ۲ محمد قصر اشد احسان المبی رانا، امم اے، بی اج ڈی (پنجاب)، بی ایچ ڈی (کینٹب)

. . . . . معاون رئيس ادار

مید محمد امجد الطاف، ایم اے (پنجاب) سف نقد نیازی

و \_ از یکم دسمبر . وه و ع تا سرو مارچ ۱۹۹۳ ع

پ ـ از س مارچ ۱۹۹۳

167441

مجلس اتقظامهه

و \_ پروفیسر حمید احمد خان، ایم اے (پنجاب)، ایم لے (کیمبرچ)، سازہ امتیاز، والس جانسلر دائش کا پنجاب (مدر مجلس)

ب - مسٹر جسٹس ڈاکٹر ایس - اے - رحان، هلال با کسان، جج سپریم کورٹ یا کسان، لاهور

پ \_ لفٹننے جنرل ناصر علی خان، سابق صدر پبلک سروس کمیشن، مغربی یا کسنان، لاهور

س \_ مسٹر معز الدین احمد، سی \_ ایس ـ پی، رکن ربوینبو نورڈ، چکومت مغربی پاکستان، لاهور

• - مسار الطاف كوهر، سى - ايس - بى، تمغة باكستان، ستارة قائد اعظم، معسد اطلاعات، حكومت باكستان، راوليندى

- سيد يعقوب شاه، ايم اے، سابق آڏيٽر جنرل، پا ئسان و سابق وزيرِ مالبات، حكومت مذي، ها كستان، لاهور

ے \_ مسٹر نذیر احمد هارون، جی \_ اے \_ آر، معنّمد مالیات، حکومت مغربی پا کستان، لاهور

A - مسٹر عبدالرشید خان، سابق کنٹرولر پرنٹنگ اینڈ سٹیشنری، مغربی پاکستان، لاهور

» - قاكثر سيد محمد عبدالله، ايم اے، ڈی لك، پرنسپل اوربئنٹل كالج، لا هور

، و مسلم معمد علا الدّبن مدّيتي، ايم اے، ابل ايل بي، صدر، شعبة علوم اسلاميه، دانش كام پنجاب، لا مور

الم سيد شمشاد حيدر، ايم اے، خازن دانش كام پنجاب، لاهور

والمعتبد عليه متارة خدمت، مسجل دانش كاه بنجاب، لا عور (معتمد مجلس)

# اختصارات و رموز وغیره

#### اختصارات

(1)

کتب عربی و فارسی و ترکی وغیرہ اور ان کے تراجم اور بعض مخطوطات، جن کے حوالے اس کتاب میں عربی و فارسی و ترکی وغیرہ اور ان کے میں میں بکثرت آئے ھیں

سر 11 - اردو دائرهٔ معارف اسلامیه .

سر (۱۰ ت ماسلام السائماو بديسي (مالسائيكاو بيليا او اسلام، تركي) .

۱۱ عاددالسره انهمارف الاسلاسية ( ۱۰ستائيكلوټسيليا او اسلام، عربي)

(۱) لائیڈن ا با ۲ Encyclopaedia of Livin ۲ با با کائیڈن انگریزی)، باز اوّل با دوم، لائیڈن انگریزی)، باز اوّل با دوم، لائیڈن اس دلائار داکتاب نگسه انسلما صع (دودیزا BAH, V - VI)

الله الأثار، حدد اوّل حاس الأثار : كَكُمنَهُ السَّلَهُ، arabe d' après un ms. de Fes some I, completant

A. Bel طع العام العا

ابن الأثير اليا آيا آيا آيا آيا کتاب الدائل، طبع ثورتبرگ (C. J. Toinberg) بار اوّل، لائيٽن دوم، با جهروء، با بار دوم، قاهره درج، ها يا بار سوم، قاهره سرجه، يا بار چهارم، قاهره برجه ها بار چهارم، قاهره برجه ها به جلال

ابن الأثير، ترجمة فاينان = E. Fagnon الجزائر «de l' Espagne» الجزائر

این بَشْکُوال = کناب الصِّلة في اخبار أَيْمَة الْأَندُلُي، طبع كوديرا F. Codera ، ميدرد مراه (BAH, II)

ابن يطوطه مدنعه النَّظَّار في غرائب الأسمار وعَجائب الاسفار، مع ترجمه از C. Defrémery و B. R. Sanguinetti م جلاء پيرس ١٨٥٠ تا ١٨٥٨ ع.

ابن تَعْری پِرْدِی = النَّحُوم الزاهِرة فَلَ مُلُوک مصر و التَاهِرة، طبع W. Popper برکلے و لائیلال ۲۰۸۱ تا ۲۰۰۹ء .

این نفری بردی، قاهره سکتاب مذکور، قاهره ۱۳۸۸ ه بیعد. این خوقل سکتاب صورهٔ الارض، صبح ۱. H. Kramers لائیڈن ۱. ۲۰۰۹ تا ۱۳۹۹ و ۱۹ ها ۱۹۵۹ بار دوم).

ابن حُرَّداذیه = المَسَالِک والمُمَالِک، طبع قضویه . (BGA, VI) . (BGA, VI) .

ان خَلُدون : عِبر (يا آلَعبر) عكاب العبر و ديوان المبتدأ و الخَبر . . . الخ، بولان مهم، ه.

ابن حَلْدُون : مَعْدَمَه E. Quatremère طبیع ، (Notices et Extraits, XVI-XVIII)

این خَلْدُون : مقدّسة، مترجبهٔ دیسلان Prolégoméner این خَلْدُون : مقدّسة، مترجبهٔ دیسلان «thaldoun و حواشی از دیسلان «M. de Slane (بار دوم، ۱۸۹۸ تا ۱۸۹۸ (بار دوم، ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸) .

ابن خَلْدُون : مقدّمة، مترجمة روزانهال -The Muqaddimah ، مترجمة روزانهال -The Muqaddimah ، منرجمة المقدم دعم ، و دعم منرجمة المقدم الم

ابن خَدِّكَانَ = وَقَيَاتَ الْأَغْيَانَ، طَبِعِ وَشَيْنَعَلَّكُ F. Wastenfeld كُونُنَكُنَ ١٨٣٥ تَا ١٨٥٥ (حَوَّالُّي شمار تراجع كَمَ مَيْنَ الْمَعَالِ اللهِ مَيْنَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ اللهُ الْمُعَالِقِينَ اللهُ الْمُعَالِقِينَ اللهُ الْمُعَالِقِينَ اللهُ الْمُعَالِقِينَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

این خاکان، بولاق سکتاب سذکور، بولاق ۱۳۵۵. این خَلَکان، فاهره سکتاب سذکور، قاهره ۱۳۱۰. Biographical Dictionary

ו אריי ווא אנייט וארו בו I אריי וואריי בו

التعلق التعلقة، طبع العويد، لاثبان ١٨٩١ تا معروه (VII) .

Les Atours précieux - Wiet -

H. Sachau أخاب الطبقات الكبير، طبع زخاؤ H. Sachau وخارة المبتات الكبير، وعلى المبتات الكبير، وما تا مروره .

ق مقاری سه کتاب البیان العقرب، طبع کولن G. S. Colin فی مقاری سه کتاب البیان العقرب، طبع کولن E. Lévi-Provençal کائیلن ۱۳۸۸ و تا مقام با مقام

عین العماد : فقرات مقدّرات الدَّعَب في أَعْبَار مَن ذَهَب، اللهوه . وجور تا ، وجوره (سنين وفيات كر اعتبار سے حوالے ديے گئے هيں) .

عِن المُعَيِّدِةِ : يَعَمَرُ (مَا الشَّمَرَ) - كتاب الشِّمْرُ والشَّمَرَاء، طبع المُعْمِيّةِ لاتيلنَ ج. و و تا ج. و وع.

المعارف، طبع المعارف (يا المعارف) - كتاب المعارف، طبع ال

و معام - كتاب سية رسول الله، طبع ورسيتينك، كولنكن

J. T. Reinaud بنويم البلدان، طبع رينو J. T. Reinaud

الادریسی، ترجمه جوبار «Glographie d' Édrisi» مترجمهٔ ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۰ برس ۱۸۳۹ تا ۱۸۳۰ م

الأستيماب ابن عبدالبر: الاستيماب، ب جلد، حيدرآباد

الْإَشْتِقَالَ هَ اللهُ وَرَبُد : الاشتقاق، طبع ووسْ نَبْلَك، كُرِنْنَكَن مراهم ووسْ نَبْلَك، كُرِنْنَكن مراهم والناستانيك) .

الإصابة ابن مُجَر العشقلاني : الإصابة، م جلد، كلكته 1007 تا 1007 .

الاصطَّعْرِي .. السَّالِك والنَّمَّالِك، طبع دُمُويه، لاثبلان ۱۸۵۰ (BGA, I) و بار دوم (نقل بار اول) ۱۹۳۸

الأغناني أ منا " منا " سابوالنَّرَج الاصفهاني: الأغناني، بار اول، بولاني ١٠٠٥ ما يا بار دوم، تاهيره ١٣٠٠ م،

یا بار سوم، قاهره هیرم و ه بیعد

الأغاني، برونو حكتاب الأغماني، ج ، ب، طبع برونو . ١٤ هـ

Brunnow کائیلان ۱۸۸۰ میره ده . الگلبازی ؛ گرُهندسکُرُهه الکالِبَاء فی طبیعات الادباء، قاهره

. \*1 \* \*\*

البندادی : الفُرْق دالفُرْق بین الفرّق، طبیع محدد بدر، قاهره ۱۳۲۸ م/ ۱۰ و رم .

البَلَادُّرِي : آنُساب السَّاب الأشراف، ج م و ۵، طبع M. Schlössinger و D. F. Goitein میت انعدس

(يروشلم) ١٩٣٩ تا ١٩٣٨ء.

البَلادُرى: السَّاب، ج و دانساب الأشراف، ج و، طبع معدد عبيدالله، قاهره و وو وه.

البلاذُرى : قُمْتُوح سَفُمْتُوح البَلدان، طبع لا خويه، لائيلن

المان : تاريخ بموق = ابوالحسن على بين زيد البيهة :
تأريخ يموى طبع احمد بهمنيار، تبران ع ١٣١٥ ش .

سيق: تنتة - ابوالعسن على بن زيد البيهل : تنته صوال العكمة طبع معدد شفيع الاهور ١٩٣٥ .

بَيْهَ أَن الوالفضل = ابوالفضل بيباقي : تَاريخ مسعودي، Bibl. Indica

تاج القروس سمعيد مرتشى بن معيد الزبيدى: تاج المروس.

تأریخ بنداد - الخطیب البندادی: تاریخ بنداد، س ر جلد، قاهره و س ۱۵/ و و و و .

تأریخ دَسَشی - این عَساکر: تأریخ دَسَشی، ی جلد، دستی

تُهْذِيب - ابن سَجَر السَّقُلانى: تبذيب التبذيب، ١٠ جلاء ميدرآباد (دكن) ٥ ٣٠ ١ه/ ١٠ و وع تا ٢٠ ١ ه/ ١ و ١٩ .

التَّعَالِين : يَتِّبُمَّة - الثعالِي : يَثِّيمَة النَّهْر، دستى ١٣٠٥.

الثعالبي : يَتَيِمَةُ، قاهره حكتاب مذكور، قاهره ١٩٣٨ ٥٠٠

حاجى غلينه : جبان لما عاجى غليفه : جبان لما، استالبول ما ١٩٠٥ ما ١٩٠٥

ماجى خليفه على الطُّنُون، طبع معند شرف اللَّين يَالْتَقَايا S. Yaltkaya و معند رضمت بيسلكه الكليسلي Rifat Bilge Kilisli استالبول ، مه و و تا ۱۹۳۳ع و ع

ماجي خليف، طبع فالمؤكل - كشف الظنون، طبع فالوكل (Gustavus Flügel ، ١٨٥٨ تا ١٨٥٨ .

حدود العالم = The Regions of the World؛ سترجمة و The Regions of the World؛ لندن و GMS, XI) منور شكل ۷. Minorsky؛ لندن و GMS, XI) ملسلة جديد).

مدالله مُستوى: لُـزَهَـة مدالله مستوى: لُـزَهَة التُلُوب، طبع ليسترينج Le Strange، لائيلن ١٩١٩ تا ١٩١٩ (GMS, XXIII)

خوالد اميردخيب السِّير، تهران ١٥٧١ه و بمبئي ١٧٤٣ م

الدُّرُر الكَاسِنَة = ابن حجر العسقلاني: الدُّرر الكَاسِنة، حيدرآباد ٢٠٥٠ م تا ١٣٥٠ م.

الدّبيرى الدميرى: حيوة العّيوان (كتاب ك مقالات ك عنوالوں كے مطابق حوالے ديے كئے هيں) .

دولت شاهدولت شاه : تذكرة الشعراء، طبيع براؤن E. G. Browne

نمی : گانار الگفی : تذکرة السكانا، به میاند. (دكن) ۱۲۱۵ •

زامپاوره مربی دعربی ترجمه، از محلّد منن و مسن اجید. محموده با جلد، ناعره ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۹ه.

السبك السبك : طبقات الشائمية، به جاند تاهره م ١٩٠٠ هم : سبال عثماني، استالبول ٢٠٠٠ قا

مركيس - دركيس: مُعْجم العلبوهات العربية، قاهبوه ١٩٧٨ تا ١٩٧٨ .

السُمان دالسمان : الانساب، طبع مكسى باعتناه سرجليوث D. S. Margoliouth لائلان ١٩١٢. (GMS, XX)

السيوطى: بنية -السيوطى: بكية الوعاقة قاهره ٢٧٠٩. الشير ستاني - البيل والنيكل، طبع كبوران Caretoa ...

لنثن ٢٩٨٦ء.

المَّبِّي ــ النبى: بِنَيَّة المُّلِّسُ في تأريخ رجال اهل الأَثْلُورِي طبع كرديرا Codera و ربيعه B. Ribera م**يثوة سدم** ع تا ههم ١٥ (BAH, III) .

الضَّوء الدُّمع = السَّعَاوى : الشُّوء الدُّمع، ١٧ جله

۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ م. الگلبرِی-الطیری : تأریخ الرَسُل و المُلُوکَه طِیح الْسُعِیدِ

الطبرى - الطبرى : تأريخ الرسل و العلوقة جميره عوام

عشالیل مؤلف لبری دروسه ای محمد طاهین: هشان مؤلف لری، استالیول ۱۳۳۳،

المند القيد ان عبارته: العد القريد العيد عاملة على مراد على مواد: ممالك عثمالي الوقيد المراد المالك علمالي الوقيد المراد المالك علمالي الوقيد المراد المالك علمالي المراد المالك علمالي المراد المالك علمالي المراد المالك علمالي المراد المالك المالك

استانبول ۱۳۱۳ (۱۸۹۸ م تا ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ مری دری : کبب سعوی : کبب الالیام الموری الله

لائيلان س. 11 تا 10.00 عبون الآلباء سطح سكر selland عادات

A STATE OF THE STA

سريونا سالي: علينة الاسلساء، لاهور

معلم الم المن الراهمي، طبع سكر،

می میک جغرانیای ایبران، از انتشارات دایبره میلی ساد ارتفی، ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ هش.

مند واج - منشى محمد بادشاه : فرهنگ آلند راج، منابع الند راج، منابع الند راج، منابع الند راج، منابع الند واج،

معتد جيلى : حداثق الحنفية، لكهنؤ

Martin , Alexander S. Fulton ... Second Supplementary Catalogue of : Line (Arabic Printed Books in the British Mariana)

(ما الفهرست) - ابين النديم : كتاب الفهرست، من الفهرست، ا

مراح الما القطى: تأريخ العكماء، طبع لبرك المرك مرود المرك مرود المرك مرود المرك مرود المرك المرك المرك المرك مرود المرك المرك مرود المرك المرك

و الكُتِّي : قوات الوِّقيات، بولاق

المرب سابن منظور: لسان العرب، . با جلد، قامٍره المرب . . با جلد، قامٍره

المستخام الواز عال : مأثرالأمراء، Bibl. Indica .

مراة الجنان، م جلا، حدرآباد

الم العوزى : مرأة الزمان حيدرآباد

معاف : جغرافیای مفصل ایسوان،

التَّرِّى: Analectes - المقرَّى: لَقْعَ الْطَيِبِ فِي غُمَّنَ الْأَندَلُسِ الرَّطِيبِ: Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes de l'Espugne؛ لانيلان ۱۸۵۵ تا ۱۸۹۱

المقرى، بولاق حكتاب مذكور، بولاق ٢٥٩ ١٩/ ٢٥٩ ع. منجم باشى حمنجم باشى: صحائف الأخبار، استانبول ١٨٦٨ ه. ميرخواند عميرخواند: روضة الصفاء، بمبئى ٢٦٩ ١٩/ ٩٨٩ على لأزهة الخواطر حكيم عبدانعى: نزهة الخواطر، حيدرآباد

نسب = مصعب الزبيرى: نسب قريس، طبع ليوى به المرووانسال، قاهره ١٩٥٣ .

الواق = الصّفَدى: الواق بالوفيات، ج ١، طبع رِقْر Ritter، العائدي: الواق بالوفيات، ج ١، طبع رِقْر Dedering، استانبول ١٩٥١، ع: ج ٧ و ٣، طبع ڈیڈرنگ Dedering، استانبول ١٩٥٩، و ١٩٥٠،

البَهْدانى=البهدانى: صغة جَزِيرة العَرَب، طبيع مُلِّر D. H Muller لائيتُن مممر تا ١٨٩١.

یاقوت یاقوت : مُعْجَم البُلدان، طبع ووسٹنفٹ، لائپزگ البرک مرم الم تا ۱۸۲۳ ما مرم الاستاتیک، ۱۸۲۳ ما ۱۸۲۰ میرود

يعتوبي، Wict ويت به Wict . Las pays سترجمه G. Wict . ۴۱۹۳۵ علم ه ۱۹۳۸ م

The same of the same

## کتب انگریزی؛ فرانسیسی، جرمن، جدید کرکی وغیرہ کے اعتصارات، جن کے حوالے اس کتاب میں بکثرت آئے میں

**tel, rådhjöes par 1. Guidi, Leide**n 1900.

-F. Babinger : Die Geschichtschreiber der

Chimanan and thre Werke, 1st ed., Leiden 1927.

ing ! Kamenlar = Omar Lutfl Barkan : XV ve EVF incl Astriarda Osmanlı. İmparat orluğunda Etral Ekonominin Hukukt ve Mali Esaxları, 1. Keniuntler, Estanbul 1943.

chère : Litt.=R. Blachère : Histoire de la Enterature arabe, i. Paris 1952.

ickalmann, I, II = C. Brockelmann : Geschichte der Arabischen Litteratur, Zweite den Supple-Www.bladen angepasste Auflage, Leiden 1943-

minimena, SI, II, III = G.d A.L., Erster (Zweiter, Supplementband, Leiden 19,7-42.

B.G. Browne : A Literary History of Portia, from the earliest times until Firdawsl, Edmilen 1902.

Managery History of Persia, from Middle of Sa'd, London 1908.

L. 派 A Mistory of Persian Literarture under May Dominion, Cambridge 1920.

Mistery of Persian Literature in Times, Cambridge 1924.

Amali -L. Caetani : Annali dell' Islam.

ographie - V. Chauvin : Bibliographie té arabes et relatifs aux Arabes.

> Dota: Muhammedanische r **südlichen** Küstenlänes, St. Petersburg

Tables Tables Alphabétiques du Kitib | Dozy : Recherches = R. Dozy : Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne Pendant le moyen-age, 3rd ed., Paris-Leiden 1881.

> Dozy, Suppl. = R. Dozy: Supplement aux dictionnaires arabes, 2nd ed., Leiden-Paris 1927.

> Fagnan : Extraits .. E. Fagnan : Extraits inédits relatifs au Maghreb, Alger 1924.

> Gesch. des Qor. = Th. Nöldeke : Geshichte des Qorans, new edition by F. Schwally, G. Bergstrrässer and O. Pretzi, 3 vols., Leipzig 1909-38.

> Gibb: Ottoman Poetry = E.J.W. Gibb: A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.

> Gibb-Bowen = H.A R. Gibb and Harold Bowen: Islamic Society and the West, London 1950-57.

> Goldziher: Muh. St. = 1. Goldziher: Muhammedanische Studien, 2 Vols., Halle 1888-90.

> Goldziher: Vorlesungen = I. Goldziher: Vorlesungen über den Islam, Heidelberg 1910.

> Goldziher: Vorlesungen<sup>2</sup> = 2nd ed., Heidelberg 1925.

Goldziher: Dogme = Le dogme et la loi de l'islam. trad. J. Arin. Paris 1920.

Hammer-Purgstall: GOR=J. von Hammer (-Purgstali): Geschichte des Osmanischen Reiches. Pest 1828-35.

Hammer-Purgstall: GOR2=the same, 2nd ed., Pest 1840.

Hammer-Purgstall: Histoire = the same, trans. by J.J. Hellert, 18 vol., Bellizard (etc.), Paris (etc.), 1835-43.

Hammer-Purgstall : Staatsverfassung - J. Hammet: Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.

Houtsma: Recueil = M.Th. Houtsma: Recueil des texes relatifs a l'histoire des Seldjoucides, Leiden 1886-1902.

Juyaboll: Handbuch = Th. W. Juyaboll: Handbuch des islämischen Gesetzes, Leiden 1910.

Juynboll: Handleiding = Handleiding tot de kennis der mohammedaansche weg, 3rd ed., Leiden 1925.

Lane = E.W. Lane: An Arabic-English Lexicon, London 1863-93 (reprint, New York 1955-56).

Lane-Poole: Cat. = S. Lane-Poole: Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, 1877-90.

Lavoix: Cat. = H. Lavoix: Catalogue des Monnales Musulmanes de la Bibliothèque Nationale, Paris 1887-96.

Le Strange = G. Le Strange : The Lands of the Eastern Caliphate, 2nd ed., Cambridge 1930 (reprint, 1966).

Le Strange: Baghdad = G. Le Strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.

Le Strange: Palestine = G. Le Strange: Palestine under the Moslems, London 1890 (reprint, 1965).

Lévi-Provençal: Hist. Esp. Mus. = E. Lévi-Provençal: Histoire de l'Espagne musulmane, nouv. éd., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.

Lévi-Provençal: Hist. Chorfa = D. Lévi-Provençal:

Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.

Maspero-Wi t. Matériaux = J. Maspéro et G. Wiet:

Matériaux pour servir à la Géographie de l'Egypte, Le Caire 1914 (MIFAO, XXXVI).

Mayer: Architects - L.A. Mayer: Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.

Mayer: Astrolabists = L.A. Mayer: Islamic Astrolabists and their Works, Geneva 1958.

Mayer: Astrolabists = L.A. Mayer: Islamic Metalworkers and their Works, Geneau 1959.

Mayer: Woodcarvers = L.A. Mayer: Islamic Wood carvers and their Works, Geneva 1958.

Mez: Renalssance - A. Mez: Die Renalssance des Islams, Heidelberg 1922; Spanish translation by S. Vila, Madrid-Granada 1936.

Mez : Renaissance, Eng. tr. = the same, English translation by Salahuddin Khuda Bukhah

and D.S. Margalliant, Land.
Nallino: Scritti - C.A. Martino: Academy Company of the Company of t

Pakaim - Mehmet Zeki Fakaim : Our seyimleri ve Terimleri Sözikija, 2 veli bul 1946 ff.

Pauly-Wissowa - Realenzyhlogande die Altertume.

Pearson - J. D. Pearson : Index Inhuntena Chillipridge 1958.

Pons Boigues = Ensayo blo-bibliográfics miles historiadores y geografes arábic aquatica.

Madrid 1898.

Santillana : Istituzioni = D. Santillana : Istituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1876 18

Schlimmer - John L. Schlimmer: Terminet medico-Pharmaceutique et Anthropologie.
Tehran 1874.

Schwarz: Iran - P.Schwarz: Iran im Mittelefier wand den arabischen Geographen, Leipzig 1886

Smith - W. Smith: A Classical Distinuty

Biography, Mythology and Geography, Landin

1853.

Snouck Hurgronje: Verspr. Geseile. - C. Marie Hurgronje: Verspreide Geseilriften. Marie Leipzig-Leiden 1923-27.

Sources inéd. - Comte Henri de Castilina.

\* Sources inédites de l' Histoire de Minne,
1905, 1922.

Spuler: Horde=B. Spuler: Die Gallien Leipzig 1943.

Spuler: Iran - B. Spuler: Iran to fold the Zeit, Wiesbaden 1952.

Spuler : Mongolen2 - B. Spuler : All

Iran, 2nd. ed., Berlin 1966.

SNR-Stephan and Naudy Round's loyardia of Arabis Company Ameterdam 1959.

Storey = C.A. Storey :

wat. by A. U. Pope, Oxford

Die Mathematiker und Astronomen und ihre Werke, Leipzig 1900.

Wegenetz-F.Taeschner: Die Verkehrsund den Wegenetz Anatoliens im Wandel Billen, Gothe 1926.

graphie von Kleinasien im Mittelalter, Vienna

ind : Chalifon = G. Weil : Geschichte der Chalifen,

Mannheim-Stuttgart 1846-82.

Wensinck: Handbook - A. J. Wensinck: A Handbook of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1927.

Zambaur = E. de Zambaur : Manual de de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam, Hanover 1927 (anastatic reprint, Bad Pyrmont 1955).

Zinkeisen - J. Zinkeisen: Geschichte des Osman!schen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.

Zubaid Ahmad = The Contribution of India to Arabic Literature, Allahbad 1946 (reprint, Lahore 1968).

#### مجارت، مطملق على كتب م وغيره من كے حوالے اس كتاب ميں بكثرت أے هيں

AB = Archives Berbers.

Abh. G. W. Gött = Abhandlungen der Geseilschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Abh. K. M. = Abhandlungen f. d. Kunde des Morgenlandes.

Abia. Pr Ak. W. = Abhandlungen d. preuss. Akad. d. Wiss.

Afr. Fr. = Bulletin du Comité de l'Afrique française.

Afr. Fr. RC = Bulletin du Com. de l'Afr. franç., Renseignements Coloniaux.

AlEO Alger = Annales de l'Institute d'Études

Orientales de l'Université d'Alger

AIUON = Annali dell'Istituto Univ. Orient, di Napoli.

AM = Archives Marocaines.

And = Al-Andalus.

Anth = Anthropos.

Anz, Wien = Anzeiger der philos.-histor, Kl. d. Ak. der Wiss, Wien.

40 = Acta Orientalia.

Irab. = Arabica.

1rO = Archiv Orientaini.

IRW = Archiv für Religionswissenschaft.

\SI = Archaelogical Survey of India.

ISI. NIS-the same, New Imperial Series.

SI. AR = the same, Annual Reports,

UDTCFD=Ankara Universitesi Dii ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi.

s. Fr. B = Bulletin du Comité de l' Asie Française.

AH = Bibliotheca Arabico-Hispana.

4SOR = Bulletin of he American School of Oriental Research.

II. = Türk Tarih Kurumu Belleten.

iac. Ar. = Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University.

't. Or. - Bulletin d'Études Orientales de l'Institut Française Damas. BGA = Bibliothess geographorum arabi

BIE = Bulletin de P Bustitut Egypting.

BIFAO = Bulletin de l'Institut Français' à logie Orientale du Caire.

BIS = Bibliotheca Indica series.

BRAH = Boletín de la Real Academia de la B de España.

BSE = Bol'thaya Sovetskaya Entsiklopediya (E Soviet Encyclopaedia), lst ed.

 $BSE^2$  = the Same, 2nd ed.

BSL(P) = Bulletin de la Société de Linguisti (de Paris).

BSO(A)S = Bulletin of the School of Oriental (
African) Studies.

BTLV = Bijdragen tot de Taal-, Land-en Full kunde (van Ned -Indië).

BZ = Byzantinische Zeitschrift.

COC - Cahiera de l' Orient Contemperate.

CT=Cahiers de Tunisie.

EI1 = Encyclopaedia of Islam, 1st edition.

El2= Encyclopaedia of Islam, 2nd edition.

EIM = Epigraphia Indo-Moslemica.

ERE = Encyclopaedia of Religion and Ethion

GGA=Göttinger Gelehrte Anzeigen.

GJ=Geographical Journal.

GMS = Gibb Memorial Series.

Gr. I. ph = Grundriss der Iranischen Philologie.

GSAI = Giornale della Soc. Asiatica Italiana,

Hesp. = Hesperis.

IA = Islam Ansiklopedisi (Türkish).

IBLA = Revue de l'Institut des Belles Letting.

IC = Islamic Culture.

JFD=Ilahiyat Pakültesi.

IG = Indische Gids.

IHQ = Indian Historical Quarturity.

ما کا ایک دی الله کا م

Mission of Missions.

and subsequent

Schemed of the African Society.

Schemed of the American Oriental Society.

For Improved of the Bombay Brench of the Royal

Billion Society.

in Jewish Encyclopaedia.

Minion of the Enconomic and Social

WAS - Journal of Near Eastern Studies.

HS-Journal of the Pakistan Historical Section.

2715 - Journal of the Punjab Historical Society.

Mile Jewish Quarterly Review.

ALAS - Journal of the Royal Asiatic Society.

Sectory.

3-Journal of the Royal Geographical

Amiliane de la Société Finno-ougreine.

Simulated Semette studies.

Piritai Caoma Archivem.

Bellin Sermie (Revue Orientale).

Communications of the Institute of

Entsiklopediya (Literary Ency-

Salida B

Mingen der Beutschen Orient-

Mache, des Beutschen

MFOB - Mélanges de la Faculté Orientale de Bevrouth.

WHITE BY I HAVE IN A THIRD SHOW WIND

MGG Wien-Mitteilungen der geögraphischen Gesellschaft in Wien.

MGMN - Mitt 2 Geschichte der Medizin und der Naturwissenshaften.

MGWJ = Monatsschrift f. d Geschichte u. Wissen schaft des Judentums.

MI - Mir Islama.

MIDEO = Mélanges de l'Institut Dominicain d'Études Orintales du Caire.

MIE - Mémoires de l' Institut d'Égyptien.

MII'AO - Mémories publiés par les members de l'Inst. Franç. d'Archéologie Orientale du Caire.

MMAF = Mémoires de la Mission Archéologique Franç au Caire.

MMIA = Madjallat al-Madjma'al-'ilmi al 'Arabi,
Damascus.

MO - Le Monde oriental.

MOG = Mitteilungen zur osmanischen Geschichte.

MSF = Malaya Sovetskaya Entsiklopediya—(Small Soviet Encyclopaedia).

MSFO - Mémoires de la Société Finno-ougrienne.

MSL = Mémoires de la Société Linguistique de Paris.

MSOS Aft = Mittethingen des Sem. für Oriental. Sprachen, Afr. Studien.

MSOS As = Mitteilungen des Sem. für Oriental. Sprachen, Westasiatische Studien.

MTM = Mill Tetebbü'ler Medjmü'ası.

MVAG = Mitteilungen der Vorderasiatisch-ägyptischen Gesellschaft.

MW - The Muslim World.

NC - Numismatic Chronicle.

NGW, Gött. Nachrichten von d. Gesellschaft d. Wiss. zu Göttingen.

OA = Orientalisches Archiv.

OC - Oriens Christianus.

OCM - Oriental College Magazine, Lahore.

OCMD - Oriental College Magazine, Damima,

Labore

OLZ - Orientalistische Literaturzeitung.

OM -Oriente Moderno.

Or. = Oriens.

PEFQS - Palestine Exploration Fund Quarterly
Statement.

PELOV - Publications de l'École des langues orientales vivantes.

Pet. Mitt. - Petermanns Mittellungen.

PRGS - Proceedings of the R. Geographical Society.

QDAP = Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.

RAfr. = Revue Africaine.

RCEA - Répertoire Chronologique d'Épigraple arabe

REI = Revue des Etudes Islamiques.

REJ = Revue des Études Juives.

Rend Lin = Rendiconti della Reale Accad. dei Lincel, Cl. di sc. mor., stor, e filol.,

RIIR = Revue de l' Ilistoire des Religions.

RI = Reque Indigène.

RIM.1 = Revue de l'Institut des manuscrits Arahes

RMM = Revue du Monde Musulman.

RO = Rocanik Orientalistyczny.

ROC - Revue de l' Orient Chrétien.

ROL = Revue de l' Orient Latin.

RRAH = Rev. de la R. Academia de la Histoira, Madrid.

RSO - Rivista degli Studi Orientali.

RT = Revue Tunisienne.

SBAK. Heid. - Sitzungsherichte der Ak. der Wiss. zu Heidelberg.

SBAK. Wien = Sitzungsberichte der Ak, der Wiss.
zu Wien.

SBBayr. Ak. - Sitzyngsberichte der Bayrischen Akademte der Wissenschaften.

SBPMS Erlg. - Sitzungsberichte d. Phys.-medizin.
Sozietät in Erlangen.

SBPr. Ak. W. = Sitzungsberichte der preuss. Ak der Wiss. zu Berlin.

SE = Sovetskaya Étnografiya (Soviet Ethnography). SI = Studui Islamica. SO = Sovetskoe Voetokovedeni

Stud. Isl. - Studia Islamica.

S. Ya. - Sovetskoe Yazikoznanie (So

SYB - The Statesman's Year Book.

TBG = Tijdschrift van het Butavlaasch (i) van Kunsten en Wefenschappen.

TD = Tarih Dergisi.

TIE-Trude institute Emografih (Works of the stitute of Ethnography).

TM = Türkiyat Mecnhiasi.

TOEM = Ta'rikh i 'Olhmani (Tark Ta'rihhi) Radh meni medimii'asi.

TTLV = Tifdschrift v. Indische Toni-, Land- e Volkenkunde.

Verh. Ak. Amst. = Verhandelingen der Koninklijk
Akademie van Westenschuppen to Amsterdam.

Verst Mcd. AK Amst - Verstagen en Medederlinge der Koninklijke Akademie van Wetenschappete Amsterdam

VI - Voprosi Istoriy (Historical problems)

WI = Die Welt des Islams.

IVI.NS - the same, New Series.

Wiss. Veröff. DOG=Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orieni-Gesellschaft.

WMG = World Muslim Gozetteer, Karachi.

WZKM = Wiener Zeitschrift für die Kunde de. Morgenlandes.

ZA - Zeitschrift für Assyriologie.

Zap = Zapiski.

ZATW = Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft.

ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgenhim dischen Gesellschaft.

7.DPV = Zeitschrift des Deutschen Palitationers

ZGErdk. Berl.-Zellschrift der Geseillschaft Erdkunde in Berlin.

ZK = Zeitschrift für Koloniglaprachut

ZOBG = Zelischrift f. Osteurapälische (

7.5 = Zeitschrift für Semitteth

# علامات و رموز و إعراب

ı

#### علامات

، قاله، ترجمه از وو، لائلن

المداد الماله المراح الدو دائرة المارف السلامية

اضافه، از ادارهٔ اردو دائرهٔ معارف اسلامیه

\*

### رموز

ترجمه ' کرتے وقب انگریزی وموز کے مندرجة ذیل اردو متبادل اختیار کیے گئے :

| كتاب مذكور        | - op. cit.  | ببعد                          | = f., ff., sq , sqq |
|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| نت (قارب یا قابل) | = cf.       | بذیل مادّه (یا کلمه)          | = 4. V.             |
| ق.م (برل سبح)     | = B.C.      | دیکھے: کس کتاب کے             | = sec ; s           |
| م (ستوفی)         | <b></b> d.  | حوالے کے لیے)                 |                     |
| محلّ مذكور        | = loc. cit. | رَكْ به (رجوع كنيد به) يا     | = q. v.             |
| وهي كتاب          | -: ibid.    | رَلْقَ بَان (رجوع كنيد بان) : |                     |
| وهى معبنف         | - idem.     | و آ کے کسی مقالے کے           |                     |
| ه (بنه هجری)      | - A. H.     | حوالے کے لیے                  |                     |
| ء (سنه عیسوی)     | - A. D.     | بمواضع كثيره                  | = passim            |

•

#### عراب

| (Best ; pr) at a co.                          | (3)                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| · (g)                                         | . Yowels                        |
| ر عاد کوظامر کرئی ہے (ین : pea )              | • -                             |
| T. 1                                          | i <del></del>                   |
| ع - وی آواز کو ظاهر کرتی ه (مول: cata)        | u -                             |
| ــ و ك اواز كو ظاهر كرتي ي (كل: 1900)         | ( <del>+</del> )                |
| وا ده کی آواز کو ظاه کرنی کے (کوئل الله       | Long Vowels                     |
| - = 8 ک آواز کو ظاهر کرتی ہے ا ارسب ؛ مالیدان | (أَع كُلْ (âj kai (             |
| (ridib): (que                                 | (Sim : صم                       |
| ه ملامت سکون یا مزم (بسمل المعدد)             | مارون الرشيد : Harun al-Rashld) |

|      |     |    |        |             |     | 4     |     |            |            |            |    |
|------|-----|----|--------|-------------|-----|-------|-----|------------|------------|------------|----|
|      |     |    |        | متبادل حروف |     |       |     |            |            |            |    |
| 8    | =   | گ  | я      | m           | u.  | ħ     | NO  | ٤          | <b>b</b> . |            |    |
| gh   | -   | که | sh, ch | 422         | ش   | kh    | Ŧ   | Ċ          | bh         | - 1 T      |    |
| •    | =   | J  | •      | -           | ص   | đ     |     | 2          | P          | **         |    |
| lh . | **  | له | đ      | -           | ش   | dh    |     | ده .       | ph         | ś          | 4  |
| m    | -   | ٢  | •      | =           | 7   | ď     | 13  | \$         | •          | <b>ain</b> | •  |
| mh   | •   | •• | E      | -           | 7   | dh    | 9   | £a.        | th         | •          | ته |
| n    | **  | ن  | r      | *           | ٤   | dh    | +   | ذ          | i          | -          | ځ  |
| nħ   |     | تو | ah     | •           | ٤   | r     | च   | ,          | ih         | 100        |    |
| w    | 827 | ,  | t      | -           | ف   | th    |     | <b>∆</b> j | th         | -          | ٠  |
| h    | -   |    | ķ      | •           | ق   | r     | -   | 3          | dj         | -          | ۵  |
| ,    |     |    | k*     |             | ک   | rh    | **  | A)         | djh        | 100        | -  |
| y    | •   | S  | kh     |             | ٠ 🚓 | 7.    | · , | j          | ě          | **         | E  |
|      |     |    |        |             |     | ž, zh |     | j          | čh         | -          | 44 |

.

اچ: (دوسرے املاء: اوچ، اوچه، اوچه؛ سنسكرت لفظ اوچا (داونچا) سے مشتق، بمعنى بلند، اونچا) سابقه رياست بهاولپور ميں ارضٍ پاک و هندكا ایک نهایت قدیم اور مشهور شهر، جو بهاول پور سے اڑتیس میل کے فاصلے پر جنوب مغربی سنت میں دریاہے ستلج اور چناب کے سنگم کے قریب واقع ہے (طول بلد ، ے درجه، ے دِقیقه، ، ب ثانیه مشرقی ؛ عرض بلد و ۱ درجه، ۱ و دقیقه شمالی؛ سطح آب سے بلندی ے جم فٹ) اور جسے سعدد صوفی خانوادوں، بالخصوص حضرت مخدوم جهانيان كست كى بدولت بڑی سہرت اور عظمت حاصل هوئی، لیکن جو بحالت موجوده اپنی ساری شان و شوکت کهو بیٹھا ہے۔ آج کی قدیم تاریخ اور عمد اسلامی میں اس کی غیر معمولی اهبیت کے بارے میں ابھی تفصیل سے کچھ نہیں لکھا گیا اور نہ اس امر کی کوشش کی گئی ہے "که اس کی عمد بعمد تبدیلیوں، آبادی اور ویرانی، حدود و وسعت اور آثار و مقامات کی باقاعدہ تحقیق کی جائے؛ لہٰذا اس سلسلے میں جو بهی معلومات دستیاب هوتی هین قدیم وفائع نگارون اور سیاحوں کے بیانات اور سرسری اشارات یا روایات سے مأُجُودُ هيں۔ يا پھر رياست بہاولپور اور سندھ كے گيزيٹير ھیں، جن میں اس شہرکی وجہ تسمیہ اور تاریخ کا ایک اجمالی خاکه مرتب کر دیا گیا ہے.

آج کی وجه تسمیه تو یہی معلوم هوتی ہے که اس کا یه نام ہسبب اس کی بلندی کے هوا، لیکن ایک روایت یه بھی ہے که اس کا یه نام سیّد جلال الدیمن شیرشاه بخاری نے تجویز کیا تھا ۔ سید صاحب موصوف ترکستان سے تشریف لائے تھے اور ترکستان میں اوچ کرغان اور اوچک نام کے شہر موجود هیں ۔ باین همه یه بات صحیح معلوم نہیں هوتی، اس لیے که اچ کو اوسا اور اوچا بھی کہا گیا ہے ۔ اوسا کا اشارہ اوسا دیوی کی طرف ہے

جس کی، کہا جاتا ہے، کبھی یہاں پرستش ہوتنی تھی؛ لہذا خیال ہے کہ عندووں کے زمانے میں ہواں اس نام کا کوئی شہر آباد ہوگا ۔ یوں بھی ان کے ۔ زمانے میں آج کو بڑی اھیت حاصل تھی، بلکه ان کے هاں تو روايات كا سلسله راماين کے عبد تک ي جا پہنچتا ہے؛ البته جہاں تک تاریخی عہد کا تعلق مے ایک راے یہ مے کہ اس علاقے میں جہاں اب اچ آباد ہے ایک راجه هودی نام حکومت کرتا تھا، جس نے هود نام ایک شہر آباد کیا۔ هود هي رفته رفته هوج اور هوچ میں بدل کر آج هو گیا۔ دوسری روایت یه هے که راجه هود کے صوبردار جچ نے ایک تالاب کھدوایا اور اس کی مٹی سے جو ٹیلا تیار ہوا اس پر چچ کے نام سے جو شہر تعمیر کیا وهی بعد میں اچ کہلایا؛ مگر پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچ کا پرانا نام دیوگڑھ تھا، منى كه مرم ، ، ء مين جب سيد جلال اعظم سرخ پوش بخاری دیو گڑھ تشریف لائے تو راجه دیو سنگه، جو اس وقت يهال حكومت كرتا تها، ماروا لله ال كيا، لیکن اس کی بیٹی سندری بائی نے اسلام قبول کر لیا اور سید صاحب کے ارشاد پر ایک قلعه تعمیر کیا جو بهت بلند تها، لیدا اس شهرکا نام اج (بلند)رکهاگیا۔ ایسے هی منهاج المسالک میں، جس کا فارسی نسخه جبج نامه سے موسوم ہے اور اچ ھی میں تصنیف هوا، اج كو اسكندره لكها كيا هي، بلكه اسكلنده اور اسکندہ بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی عبد سے پہلے اس شیر کا نام آج نہیں تھا ہٰ اسكندره، اسكلنده يا اسكنده تها ـ اس سے خيال هؤتا ا ہے که شاید یسی وہ شہر ہے جسے اسکندر اعظام نے سندھ اور چناب کے سنگم پر آباد کیا افر اس کا نام اپنے نام پر اسکندریہ رکھا تھا ۔ مگٹر عین ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی بہال کوائی منتی ا موجود هو، اس لیے کے مصنف جانع التواریع

اج ایک بلند اور مرتفع مقام پر واقع ہے۔ آب و هوا باصطلاح جغرافیا انتهمائی هے، لیکن صحت مند، كو برسات زياده هو تو مليريا پهيل جاتا ہے ـ ایک طرف ریگستان ہے، دوسری طرف چناب اور ستلج كاسنگم؛ لهذا اس نواح مين هر قسم كي بيداوار بكثرت هوتی هے، مگر اس کا انحصار بارش بر نہیں ۔ بارش کی کمی کو بورا کرنے کے لیے اب سے لد سے، جو اج سے کچھ زیادہ دور نہیں، سعدد نہرس کھودی جا رہی ہیں ۔ فرہب نرین رسوے سنسن احمد یور شرقی ہے اور اج سے اس کا فاصلہ صرف بارہ مبل ہے۔ آمد و رفت بسوں کے ذریعے ہونے لگی ہے۔ مقاسی زبان، جو رفنہ رفنہ ملمانی بنجاسی میں جذب ہو جکی ہے، 'اوچی ہولی' نہلاسی ہے اور عجیب بات به ہے کہ ہندی حروف ہیں لکھی جاتی ہے۔ اس ہندی رسم خط کے ا ہند کی اوچی ؑ اور اس کے حروف کو 'اوچھی اکھر' کہا جاتا ہے۔ قیماس یه هے که یه رسم خط ساید صرف کاروباری تعریروں میں استعمال هوتا ہے ۔ ایک زمانے سیر اج کی آبادی سیلوں تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اب ( ۱۹۳۱ و عسیس) یهال بمشکل دس هزار نفوس آبادهیس کچھ سیاسی انقلابات اور کچھ دریاؤں کے بہاؤ سی بار بار تبدیلی کے باعث پرانا شہر کب کا اجڑ کے ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ آچ کئی بار ویران اور کئم بار آباد هوا اور اب صرف تین چهوٹی چهوٹی بستیوں ا مشتمل <u>ہ</u>، یعنی اچ بعفاری، اچ گیلائی اور اچ مغله ، جو ساتھ هي ساتھ واقع هين ۔ اچ بعفاري او اج گیلانی، جیسا که ناموں هی سے ظاهر هوتا ہے سادات بخارا اور سادات گیلان کا سرکنز هیں اج مفله میں حکومت مغلیه کے اهل کاروں کا قیام ا کرتا تھا۔ مکان زیادہ تر کچے میں، بجز چند پھ عمارتوں کے، جو بعض متمول افراد نے اپنے لیے تع ا کیں \_صفائی کا کوئی انتظام نہیں \_ مسجد

اس کی نشان دھی اسکلندہ اسا کے نام سے کی ھے، بَشِن سے اس اسر کی تاثید تو نہیں ہوتی که اسکندر اعظم نے یہاں نی الواقع کوئی شہر آباد ً كَيا ليكن يه ضرور ثابت هو جاتا هے كه اگر کیا بھی تھا تو اس سے پہلے بھی یہاں کوئی شہر آباد تھا، جس کے نام کو اچ سے قسریبی مشابہت حاصل تھی۔ ایسے ہی اچ کے کچھ اُور نام بھی بیان کے گئے میں، مثلا اشکنسدہ اور اشنسدہ تلواڑہ اور چاچ پوره ( دیکھیے پنجاب سٹیٹ گیزیٹیں، ریاست بهاولپور، س. ۹ ، ع) - مسالک الممالک میں البشه ابن حوقل نے اسے بسمد اور الادریسی نے نزھة المسالک میں سندر سے موسوم کیا ہے ، مگر ابن بطّوطہ نے اوچه هي لکها هے ۔ نامول کي اس فهرست ميں بعض آور ناسوں کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، مثلاً آکسی ڈریکی (Oxydracae) کا، مگر جس کے متعلق سر هنری ایلیٹ نے لکھا ہے (بحواله گیزیٹیر مذکور) کہ آکسی ڈریکی، جسے مغوبی مصنفین نے طرح طرح کے نامول سے لکھا ہے، دریا کے اس پار مغرب میں واقع تھا؛ کو عجیب ہات ہے کہ یہاں بھی اچ کے ام کا ایک شہر موجود تھا، جو صدیوں سے ویران اڑا ہے ۔ ایلیٹ کے نزدیک آکسی ڈریکی اور اج کا ایک ہونا سمکن نہیں، بلکہ اس کی رامے میں تو اسکندر نے شاید کوئی شہر آباد هی نہیں کیا ۔ یه معنی اس کی شہرے تھی جس کی وجه سے اج کا نام اسکندره یا اسکلنده هو گیا ـ حاصل کلام یه که اج کی علیم تاریخ پردهٔ خدا میں ہے ۔ اسلامی عہد میں المنته حب اسم غير مرالي وسعت اور ترقى هوئى تو مانی ایک علمی اور تہذیبی مرکز کے سیاسی، میت تجارتی آور منکی لعاظ سے بھی اس کی اھیت و المالية عونے لكا (ديكھيے اسلامي مند كے المعالم عناتهم ساحوں نے اس کی خوش حالی، . کی جسین مناظر کی تعریف کی ہے .

الاهبور ه۱۲۸۵) میں اس کے جو حالات بیبان، کیے میں ان کا خلاصه یه ہے که اچ دریاہے پنجند سے جار میل کے فاصلے پر بڑی خوبصورتی سے لگائے ھوے درختوں سے گھرا ھوا ہے اور ایک نہایت سرسبز اور سیراب علاقے میں آباد ہے ۔ تجارت خوب هوتي هے، بالخصوص برتنوں كي موجوده آبادی شیخ بہا،الدین زکریا ملتانی کے زمانے کی ھے۔ رنجیت سنگھ کے عہد میں سکھوں نر اسے لوٹا اور قریب تھا کہ یہ شہر اجڑ جائے۔ ایسے ہی مرزا قلیج بیگ مؤلف تاریخ سندہ نے لکھا ہے که ملتان کے پرکنوں میں آج بھی ایک بڑا شہر ہے۔پہلر اچ کی سات آبادیاں تھیں اب صرف تین باقی ھیں \_ قلعه کر کیا ہے ۔ ان تذ کرہ نکاروں سے بہت پہلے ابن بطموطه اج کی تعریف کر چکا ہے ۔ بقول اس کے اوچہ دربائے سندھ کے کنارے واقع اور بہت ہڑا شهر هے ، بازار عمدہ اور عمارتیں مضبوط هیں (سفرناسهٔ ابن بطوطه، اردو ترجمه، ص م م م، شائم كرده نىفىس اكيدسى، كراچى) ـ ان سب بيانات كو پیش نظر رکھیے تو یہ اس که کسی زمانے میں اچ کا عرض و طول سم اور ۳۰ میل تک پمهنچ گیا تها مبالغه آميز معلوم نهين هوتا - بهر حال يه اسلامي عهد ہے جس میں اس شہر کو سیاسی اور معاشی اعتبار هی سے نہیں بلحاظ تہذیب و تمدن بھی بسرًا فروغ عوا، تا آنکه و علم و عرفان کا ایک زبردست مرکز بن گیا ۔ اچ کو سب سے پہلے محمد بن قاسم نے فتح کیا، لیکن سندھ میں عربوں کی طاقت کمزور هوئی تو اچ پر پهر هندوون کا قبضه هو گیاء گو محمود غزنوی نے جب راجه جے بال کو شکست دی (۱۰۰۱ء) تنو اس وقت ینهال قرمطی امیر ابوالفتح حكومت كر رها تها ـ محمود غزنوى هي با کے زمانے میں یہاں ایک اسلامی درس کل بنیادی رکھی گئی، جس کے صدر مولانا صفی الدین کازوونگ 🗔

مدرسون، مقبرون، خانقاهون اور قديم آثار كا سلسله آس پاس دور دورتک پھیلا ھوا ہے (تفصیلی حالات کے لم ديكهم معمد حفيظ الرحمٰن حفيظ: تاريخ اوج، ابواب ۽ و ي)، جن سے پتا چلتا ہے که کسي زمانر میں به شهر کس قدر آباد هوگ؛ چنانچه قریب هی کے زمانے (۱۸۲۷) میں جب سر چارلس میسن کا یماں گزر هوا تو وه اس کی زرخیزی اور آبادی کی بعریف کیے بغیر نہ رہا ۔ وہ کھنا ہے : '' اج اس علاقے کا ساید قدیم تبرین سہر ہے اور فیالحقیقت دو نسہروں کا مجموعہ ۔ دونوں ایک دوسرے سے ملعق ہیں ۔ ایک کہ نام ہیر کا اح ہے۔ دونوں کے بازار بڑے بر رونق ہیں اور دونوں سے غلے کی بھری هوئی انستیان سده دو جانی رهتی هین تدبیم آبادی کے دھیڈر دور دور یک پھیلے ہونے عیں'' (بنجاب سلیت گیزنتبر، ریاست بهاولپور، س. ۹ ، ع، ص ٩٨٩) ـ كيوك راس نهتا هے أنه تبمور اور ا ثير کے زمانے نک چناب اور سدہ کا سنگم اچ کے بالمقابل واقع نها، یعنی مثهن کدوٹ میں اس کے موجودہ سنكم سے ساٹھ مبل شمال كى جانب؛ چنانچه 1210 نے جغرافیای Runnel نے جغرافیای هند (Geography of India) تصنف کیا اور ۱۷۹۶ میں جب مرزا فضل بیگ نے اس علاقے کی بیمایش کی تو ان دریاؤں کا سنگم اسی مقام بر بھا، لیکن موجودہ صدی (انیسوبر) کی ابتداہ میں دریامے سندھ نے بندریج اپنا رخ بدل لیا (پنجاب سٹیٹ گیزیٹیر، س. و وع)، جس کا مطلب یه مے که زمین کی بار بار دریا بردیوں سے اچ کو بہت مصان پہنچا؛ لہذا یہاں ایک نہیں کئی شہر آباد ہوے، جیسا که مرزا فضل بیگ نے لکھا ہے کہ یہ شہر سات بستیوں پر مشتمل تھا \_ بارنز Barnes کہتا ہے کہ اچ میں تین الک الک شہر شامل هیں (وهی کتاب) اور مفتی غلام سرور نے اپنی تصنیف (مخزّن پنجآب،

تھے ہو یہ گویا اچ کی علمی مرکزیت کی ابتدا تھی، تا آنکه آگے جال کر وہ دھلی کا حریف تصور ہونے لكاء جنانعيه تناضي منهاج السراج نے، جو يهاں مدرسة فیروزی میں درس بھی دیتے رہے، اچ کو بسبب اس کے علمی مرتبے ہے ''حضرت اوچھ'' لکھا ہے۔ پھر جب سلطان شہابالدین محمد غوری نے ارض یا ک و هند میں اسلامی سلطنت کی بنا رکھی تو ملتان کے ساتھ اچ پر بھی غوریوں کا قبضہ ھو گیا۔اج کو سب سے زیادہ عروج سلطان ناصرالدین محمود کے دور حکومت میں هوا، جس کی ایک یه وجه بھی تھی که التقمش کے عہد اور قباحہ کی صوبیداری کے زمانے میں، جس نے اچ کو اپنا صدر مقام بنایا اور بہال ایک مضبوط قلعه بهی تعمیر کیا، جب مغنول نر ارض پاک و هند میں دستبرد شروع کی تو علماہ و فضلًا كروه در كروه اج كا رخ كرنے لكے اور بيشتر نے بہیں سکونت اختیار کرلی ۔ مغلوں نے اچ یر بار بار حمله کیا، لیکن ان کی غارت گری کے باوجود اج كي حيثيت مين كوئي فرق نهين آيا، بلكه سياسي اور جنگی لحاظ سے اس کی اہمیت آور بھی بڑھ گئی۔ پهر جب مغلول کي تاخت و تاراج کا زمانه ختم هو! اور غازی ملک غیاث الدین تغلق اور غازی سک کے ہمد محمد تغلق نے دہلی کا تاج و تخت سنبھالا اور ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کر دی تو اچ کو باطميتان ترقى كرنے كا موقع ملا: البته ١٩٨ مرد ، كو ليا. میں جب تیمور نے دھلی پر حمله کیا تو اچ ھی کے راستے سے ملتان اور ملتان سے پاک پٹن ہوتا ہوا دهلی روانه هوا تها یون ملک کا این و امان، جس مین اس سے پہلے بھی خلل آ رہا تھا، اور بھی درهم برهم هو گيا ـ دهلي کي مرکزيت ختم هو گئي الرجو طرف مقامی حکمرانوں نے سر اٹھایا، لہذا کا تعلق بھی دہلی سے منقطع ہو گیا؛ چنانچہ الاساد، حام اور لنگاه اور سمه خاندان کے قسمت آزما

بکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین ھوے۔ ھمایوں کے عہد میں البتہ اچ پھر دھلی کے ماتحت آگیا لبکن ہمایـوں نے شیرشاہ سوری سے شکست کھائی اور بھاگ کر سندھ بہنچا تو اس کا گزر اچ سے بھی ہوا۔ نہ زمانہ بخشوی خان لنگاہ کی صوبیداری کا ہے، جو شاہ حسین ارغوں (رک بان) والی سندھ کی طرف سے بہاں حکومت در رھا تھا۔ اس نے ھماہوں سے اچھا سلو ک نہیں " لیا۔ بہتر حال عمانیوں جب انبرال سے واس آن ہو اج پھر سلطنت مغلبہ میں شامل ہو گ اور اس وقت تک شامل رہا جب تک دولت مغلبہ آئو زوال نہیں ھو گیا؛ لیکن مغلبہ عہدی بالخصوص عالمگبر کے بعد اچ کی سناسی اہمبت بندرنج خنبہ ہونی جیلی گئی۔ " آب وه "كوئي انتظامي مر"كز نها نه حكومت كا صدر مقام؛ لہٰذا آبادی روز بروز شہ ہونے لگی، تجارت اور کاروبار میں فرق آنا گبا، علم و فضل کا بھی چرچا نه رها؛ چنانچه نادر ساه افشار اور احمد شاه ابدالی کے زمانے میں ایج کی حبثیت ابک معمولی سے شمهرکی تھی اور انتظامی اعتبار سے یہ صوبہ منال کا ابک حصه نها ۔ آگے چل کر جب سکھوں نے سر انهایا تو ان کے زمانۂ عروج میں رنجبت سنگھرنے آج پر بھی قبضہ کرنے کی کوشنس کی، لیکن ناکام رہا، حتّی کہ عباسیان بہاولپور نے اسے اپنی مملکت میں سامل

اچ کی علمی مرکزیت اور اسلامی هندمیں اس کا غیر معمولی فروغ در اصل ان خانوادوں کا رهین منت فیر معمولی فروغ در اصل آکر سکونت اختیار کی اور خنکی برکات و انوار، فیوض ظاهری و باطنی اور تبایغی کوششوں سے اس کے اطراف و اکناف میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ جیسا که بیان هو چکا ہے یه غیرنوی عہد تھا جب شیخ صفی اللہین گاڑرونی یہاں تشریف لائے۔ وہ پہلے بزرگ هیں جنھوں نے یہاں تشریف لائے۔ وہ پہلے بزرگ هیں جنھوں نے

اح میں ایک مدرسه اور خانقاه فائم کی قباچه کے عمید میں ایک اور مدرسه مدرسه فییروزی کے نام سے تعمیر هوا، حس میں طلبہ کا هجوم رهتا تھا؛ باین همه اچ کو سب سے زیادہ سہرت حضرت مخدوم جہانیاں حہاں گست کے وجود مسعود سے ہوئی۔ ان کے جد استحد حضرت سند جلال اعظم سرخ بوش بخارا سے ملتان عوسے عوے اح سرت لائے اور بہاں افامت گنزدن هو كبر باستصال سند احمد سعر بخياري سيبروردي ال کے صاحبر دیے بھیر، جن کا سمار عبہد علاہ اللہ حلجی کے الاہر علماہ اور صوفیہ میں ہوتا ھے یا سیمان سند بھی اسر والد ماجد کی طرح باڑے صاحب الناف والرامت رزك لهرابا خصرت مغدوم بربهاسان جبهال گشت، جو ارض په ک و هند کے اکابر صوفه دیں سے میں ، انہیں کے صاحبزادے بھر ـ حضرت محدوم کی معلم و تربیت میں آن کے والد ماجد اور عہ سعترہ کے علاوہ بعض اُور بنزرگوں کا بھی حصہ هے، مناکا شیخ جمال الدين خندان، عالم حديث اور سبح بهاءالدين، قاضي اچ كاراس سے پتا چلتا ہے آنه اج اس زمانسر میں آئتنا بڑا علمی مرآئز بھا؛ مگر اس کے ناوجود یه حضرت مخدوم کا سلسلهٔ رشد و هدایت تها جس سے اچ کا شمرہ ہر طرف پھیل گیا۔ ان کے فضل و کمال، ان کی سیر و سیاحت، ان کے کشف و کرامات، فیوض ظاهری و باطنی، درس و تدریس اور امراء و وزراه سے روابط ان کی عظیم شخصیت کا ناقابل انکار ثموت ھیں، جن کو نذ کرہنگاروں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ھے ۔ سادات بخارا کے علاوہ دوسرا خاندان، جس سے اج کے علم و عرفان میں اضافه هوا ، سادات گیلان کا ہے ۔ اس خاندان کے اولین بزرگ حضرت شیخ بندگی محمد غوث حلبی لنگاه سردا رون کے زمانے میں اچ تشریف لائر ۔ ان کے جانشین ان کے صاحبزاد سے حضرت

سید عبدالقادر ثانی هوے ـ سادات بخارا کی طرح

سادات گیلان کی اولاد و احفاد نے بھی دیر تک اپنے

بزرگوں کی روایات کو برقرار رکھا، لہٰذا ان کی
پاکیزہ تعلیمات کا اثر بھی دور دور تک پھیل گیا
اور گرد و نواح کے علاقوں کے لیے قبول ہدایت کا
باعث ہوا ۔ شیخ رضیالدین گنج علم، جن کے
عنم و فضل کے حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت
بھی معترف ہیں، آچ ھی کے رہنے والے تھے، اسی طرح
نحفۂ غوثیہ کے مصنف مولوی غوث بخش اور کئی
انک دوسرے علماء و فضلاء اور ماہرین فن،

اج کا زوال اور ایک عظیمالشان شمسر سے ابک معمولی سی بستی میں اسک تبدیلی تاریخ کا ایک عام لیکن عبرت ناک واقعہ ہے۔ ذرا اندازہ تو کیجیر آنه جو شهر کبھی امراہے حکومت کا مرکز تھا، جس کے انتظامات اور عملداری میں کئی علاقیے شامل نهر، جهال کبهی علم و فضل کا چرچا تها اور جس کی تجارت اور صنعت اور کاروبار سے دن رات ابک چهل بهل رهتی نهی وهان بجز اجری هوئی بستیوں اور ان کے مثر اور مثتر ہومے آثار کے علاوہ اب کچه بهی نهیں ـ نه سرکاری عمارتیں هیں نه درس گاهیں ، نه امراء کے محل؛ ہے تمو بیشتر کھیر مکانوں کی اس چھوٹی سی بستی میں ایک تھانہ اور ایک شفاخانه ـ برتنول کی تجارت اب بھی هوتی هے، لیکن وہ غلمے سے بھری ہوئی کشتیاں اور 🗷 مال و اسباب کے قافلے اب کہاں ۔ خانقاھوں، مسجدوں، مدرسوں اور مزاروں کی فہرست گیزیٹیر رياست بهاوليور اور تاريخ اوچ (حواله اوپر آ چکا ہے) میں سلے گی ۔ ان میں مزار حضرت شيخ صفى الدين حقائى، خانقاه حضرت سید جلال اعظم سرخ پسوش بخاری، مسزار سلطان سيد احمد كبير، خانقاه و مزار حضرت مخدوم جهانيان جهان كشت، خانقاه حضرت مخدوم راجن قتال، خانقاه بی بی جیوندی، مزار پیر منّان، خانقاه حضرت بهاول حلیم، مسجد شریف اچ گیلانی، سبزار شیخ اقاہ حضرت حسن دریا اور معمد غوث بالغصوص قابل معمد غوث بالغصوص قابل کی دیارت کے لیے صوفیہ اچ کے معمد عور دور سے آتے اور فیضِ باطنی میں .

" المحمد حفيظ الرحمن (۱) محمد حفيظ الرحمن الرحمن (۲) محمد حفيظ الرحمن (۲) محمد حفيظ الرحمن حفيظ الرحمن (۲) محمد ايدوب حفيظ : تاريخ اوج، ۱۹۳۱ (۲) محمد ايدوب خادری : مخدوم جهائیان جهان گشت، کراچی ۱۹۳۹ (۱) محمد سخاوت مرزا : تذکرهٔ حضرت مخدوم جهائیان محمد سخاوت مرزا : تذکرهٔ حضرت مخدوم جهائیان حبیان گشت، حیدرآباد ۱۹۳۹ (۱) ابدوظفر ندوی : تحقیقات چشتی، مطبوعهٔ پنجابی اکیدیی، لاهور؛ (۱) تحقیقات چشتی، مطبوعهٔ پنجابی اکیدیی، لاهور؛ (۱) شفر نامهٔ این بطوطه، مترجمهٔ رئیس احمد جعفری، مطبوعهٔ نفیس اکیدیی، کراچی؛ (۸) در المد معفری، مطبوعهٔ نفیس اکیدیی، کراچی؛ (۸) المد معفری، مطبوعهٔ نفیس اکیدیی، کراچی؛ (۱) المد معفری، مطبوعهٔ نفیس اکیدی المد معفری، مطبوعهٔ نفیس اکیدیی، کراچی، کر

(سید نذیر نیازی)

اچے: [اچیه] یا آچین آپرتکالی تصحیف:
اچم؛ ولنذیبزی: Atjéh یا آچین آپرتکالی تصحیف:
ست سے شمالی حصه - یہاں ایک زمانے میں آچے کی
الاشدار اسلامی سلطنت عمروج پر تھی، مگر آج کل
جمہوریة انڈونیشیا کا ایک صوبه هے - ولندیزی
جمہوریة انڈونیشیا کا ایک صوبه هے - ولندیزی
حسوریة انڈونیشیا کا ایک موبه هے - ولندیزی
میانی میں جنوب میں اس کی حد بندی
میانی اور سمائیرا کے مشرقی ساحیل
میانی کی ریذیڈنسیوں سے موتی تھی، جو اب
میانی کی ریذیڈنسیوں سے موتی تھی، جو اب
میانی کی میاسی اقتدار کا
میانی کی طرف بہت دور تک پھیلا موا

بھی اپنا منصب اچے کے فرمانرواؤں سے حاصل کرتے تھے.

آچے کلان: شروع میں صرف شمال مغرب کا طرف کا ضلع دریا ہے آچے سمیت اور بندرگاہ آچے، جا آچے سمیت اور بندرگاہ آچے، جا آچے کے حکمرانوں کی خاص جائے سکونت تھی، آچے خاص شمار ہوتا تھا۔ ولندیزیوں نے اسے آچے کلار اور دارالسلطنت کو گوٹھ راجا (یعنی راجا کے قلعے کا نام دیا ۔ سابانگ Sabang کی بندرگاہ، جو پولووی Pulo We کے جزیرے میں (گوٹھ راجا کے شمال مشرق میں) واقع ہے، صرف موجودہ صدی کے آغا سال سے وجود میں آئی ۔ ساجلی علاقے (بسروہ Baroh کے باشدے بہت سی باتوں میں اندرون ملک کے بات علاقے (نونونگ Tunong) کے باشندوں سے مختلف ہیں اول الذ کر (جو ظاہر ہے شاھی قیام گاہ کے قرب میں رہتے ہیں) اپنے طور طربقوں اور ابنی زبان کے اعتبا رہتے ہیں) اپنے طور طربقوں اور ابنی زبان کے اعتبا رہتے ہیں۔

دیگر شہروں کے ایدی Idi لانگ سا Langsa اور کوالا سم بانگ Kuala Simpang کے شہر ھیں۔ ایک خانی ٹریموے مشرقی اور شمالی ساحلوں کو کوٹه راجا سے ملاتی ہے۔ آبادی کا ایک حصه اچے کلاں سے تل وطن کر کے و ھاں چلا گیا ہے اور بہت سے ملائی وگ بھی آس پاس کے اضلاع سے آکر یہاں آباد مو گئے ھیں ،

سیاہ سرچ کی روایتی کاشت، جس کی وجہ سے امنعلقات'' کے انک حِصْے میں نوآبادیاں ابتداءً بجود میں آئی نھیں، ساہ ہو جانے کے باوجود اچے لندبزی حکومت کے زیر سایہ نرقی کر کے ایک نوشحال سلک بن گذا، چنانچه ۲ م و ع میں چاول ل بخمينًا ببنناليس هزار لن زائد از ضرورت بيداوار وسرمے سلکوں دو بھیجی گئی اور چھالیا، بچولی patchoul ، ناریل، ریز اور سویشیوں کی برآسد هی اهمیت رکهتی بهی . آب رسانسی کی تعمیرات ڑے پیمانے پر مکمل ہو گئیں یا زیبر نکمیل ھیں ۔ سڑ کوں کے نظام کو وسعت دی گئی اور س کے علاوہ مغرب کی اسٹیٹ کمپنیوں نے اچیے کے شرقی اور مغربی ساحلوں پر افتادہ زمین کے وسیع خطّے ہڑ، ناریـل اور پٹ سن وغیرہ کی کاشت کے لیر صاف لير - رانتو Rantau، كوالا سميانك اور يسورولا Bataafse) میں ہی ہے ایم (Victure like) Peureuk (Petroleum Maatschapp) زمین سے تیل نکالنر کا کام ئر رهى تهى اور ميولابوه مين سونا نكالنر والى ايك ئمپنی کو ٹھیکہ دے دیا گیا تھا.

گایو Gayō اور اُلس Alas کے علاقے:

ند پہاڑی سلسلے، جو قدیم جنگل سے ڈھکے ھوے

یں، ساحلی علاقے کو گایو کی سرزمین سے جدا کرتے

یں اور ایک دوسرے کو قطع کرتے ھوے گایو

لے علاقے کو چار سرتفع سطحات میں تقسیم کرتے

ان میں سے سب سے زیادہ شمالی علاقہ (جس

مان تاور Temer کی بازی جیدل کور فاریا عال بسيوسنگن واقع هين) ان لوگون کے تصرف اعظما ه جو اورنگ لموت Urang Laut (بعني جهانظية" کے لوگے) کہلاتے ہیں ۔ اس کے برعکی جو میدان اس کے جنوب میں ھے وهاں اورنگ داوروہت Urang Döröt یعنی خشکی کے لوگ ہستے ہیں۔ جنوب مشرق میں سربواجادی Serbodjadi کی سطح مرتفع واقع ہے، جس میں دریا مے پیبورولا کے سر چشمے هيں، جو مشرقي سمت ميں بهتا ہے ـ چوتھی سطح سرتفع، جو جنوب میں ہے اور جس مین دریا ہے تر ا Tripa بہتا ہے جو مغربی ساحل پر سمندر میں جا گرتا ہے ، کایولاؤس Gayo Luos (بمعنی تذيو كا وسبع ملك) كهلاتي هـ - ألس كا علاقه اس ك حنوب میں واقع ہے۔ ان علاقوں کے لوگ، جو بہت سی باتوں میں اچیے کی آبادی سے مختلف میں، شروع ھی سے اچے کی حکومت کو تسلیم کرتے رہے ھیں ۔ اجے کے حکمرانوں نے جن چار سرداروں کو (جو کیجورون Kšdjuruns کہلاتے تھے) ملک کے متضرق حصول میں مقرر کیا تھا وہ گاہو اور اجیم کے درسیان ثالث کا کام دیتے تھے۔ ان میں سے دو کیجورون کا دائرهٔ اثر و رسوخ جهیل تاور کے خطر میں تھا ( ان کے مخصوص لقب رواجوا ہو کیا Rödjö Bukit اور سيمه أتامه Rigjö Bukit ایک کا تقرر دوروت میں سے هوتا تھا (جس کا لقب رواجوا لنكو Rödjö Linggo تها) اور جوتهر كا كايو لاؤس میں سے هوتا تھا ـ ( کیجورون پتیمبانگ Kidjurus ... Pétiambang) سربوجادی گزشته زمانے میں آیادی سے خالی تھا، بعد میں اس کا سب سے زیادہ محاز سرداری بھی کیجے ورون آیک (July nabuk) کیوالائر اللیا یا ألس كى مملكت مين دو كرجوزون المن كوننكور الميا نمایندگی کرتے تھے. ، ، دیان تعالی ا

سب سے اهم انتظامی مرکو تاکیکی سیست

المجارات المحال المحال المحال المحال المال المال المال المحال ال

اچر کے ہاشندوں کے متعلق صحیح معلومات کے لیر هم سب سے زیادہ سنوک هرخرنیه C. Snouck Hurgronje کے مرہون احسان ہیں جس نے (پہلی بار 1 میں اس قوم کے معاشرتی سیاسی اور مذهبی حالات و کوائف کے بارے میں چھان بین كى، جن كے بارے ميں اس سے پہلے شايد هي كوئي بات معلوم تهی (De Atjehers) بٹاویا ۱۸۹۳ - ۱۸۹۳ قب اس کتاب.کا انگریزی ترجمه، جس کے ساتھ ایک نیا دیباچه شامل ہے اور بعض اضافر بھی مصنف نر کے میں: The Achehnese: بٹاویا - لائلڈن - . و ، ع؛ Ambteltifice adviceseu میک یه و و عن سرم تا ٨٣٨) اور بعد مين اس نيے تفصيل سے کايو کي سرؤمین اور ان کے رسم و رواج کی کینیت بیان کی ہے - (در م . باديا ، Het Gafoland en sine benomin) قوسی اور نسل تفصیلات کا ایک بیش قیمت دخیره مينينين ع اكهنا كيا اور ابني كتاب ١٠٨١٨، المنافع المعالم على المائم كيا، على الله كيا، الس ع علام كو بهى شامل كيا كيا ه. العرب اور زبان: اچر قوم کی ابتداه کے

می منطوم نہیں۔ زبان کے اعتبار سے یہ (Maley-Polynesies)
کو الحقال کی اقوام (Maley-Polynesies)
کو یاس کے الحقال کی الحقال کے الحقال کے الحقال کے الحقال کے الحقال کی ال

ھوے تاجروں) نے ایک حد تک آبادی کی ترکیب ہر اثر ڈالا ہے۔ اچر میں بہت سی مقامی بولیاں رائج هیں اور پھر هر ایک مقامی بولی کی بہت سی شکلیں میں؛ ادبی زبان بالعموم ضلع بروہ کے معاورے سے قریب ترین مناسبت رکھتی ہے۔ The: Snouck Hurgronje لیر دیکھیر کی ادبیات کے لیر دیکھیر Achehnese تا ۱۸۹ کابو ایک مستقل زبان ہے، بحالیکہ آلس ایک شمالی بَتَکُ بولی ھے ۔ انیسویں صدی میں ملائی زبان بندرگاھوں ی آبادی کے ایک حصر کے سوا اچر میں کوئی نہیں جانتا تها، مگر اس سے پیشتر وہ درباری زبان تھی اور نہایت قدیم زمانے سے اچے میں سرکاری کاغذات اور دينيات پر بهتسي تصانيف ملائي زبان مين لكهي جاتي تھیں۔ رہی اور ملائی تصانیف کے قدیم ترین تراجم Achehnese کی زبان میں سترھویں صدی سے تیار ھوے۔ اب انڈونیشی زبان سرکاری زبان ہے ۔ دیگر : C. Snouck Hurgronje (۱): تفصیلات کے لیر دیکھیر (TBG ) 3 (Studiën over Atjensche klanken schriftleer مع (۱۸۹۲) : ۲۳٦ تا ۲۳۳، نيز (۲) Atjèhsche Taaistudiën وهي مجله، يم (..و ع): مم و تا Handleiding voor: K. F. H. van Langen (r) 1770 (m) : s | AA 9 S. de beoefening der Atjensche Toal Attèhsche-Nederlandsch Woorden- : H. Djajadiningrat : P. Voorhoeve ( ) : = 1 9 7 7 - 1 9 7 4 book : (\$1907) | r 'BSOS > 'Three old Achehnese MSS. Galosch-Neder -: G. A. J. Hazeu (7) : rro 5 rro landsch Woordenboek met Nederl.-Gafosch register بثاويا م. و وع.

قبائل اور خاندان: اس بات کے آثار ابھی تک باقی ھیں کہ اچے کی آبادی چارقبیلوں میں مقسم تھی۔ایسے ھر قبیلے یا kawom (ماخوذ ازعربی: قوم) کے افراد یہ سمجھتے ھیں کہ وہ ایک، دوسرے سے

نرینه سلسلے میں خون کے رشتے سے مربوط هیں ، لهذا (خاندانوں کی باھمی انتقامی خونریزی اور خوں بہا کے معاملے میں بالخصوص) ان کے حقوق اور فرائض مشترک هوتر هين؛ تاهم مختلف قومون (Kawoms) کے افراد تمام ملک میں منتشر یائر جاتر ھیں ۔ صرف ایسے مقامات میں جہاں بہت سے قرابت دار اکھٹے رھتے ا حیثیت سے اچے کی بندرگاہ کے امیر کو خراج عقیدیت هیں ان کا یه سعبول ہے که وہ اپنر سشتر که مفاد کے لیر ایک سردار منتخب کے لیتر ہیں ۔ گایو الثي المحسرانون مين منقسم هين، جو اپنے راجاؤن Rödjös کی سر درد کی سین مل جل کر رهتر هیں ـ جب راجاؤں کا آبس میں اختلاف ہوتا ہے تو فیصلہ کیجورون کی راہے پر سوقوف ہوتا ہے.

> دیمات کا نظم و نسق ؛ اچسر میں کیوتجھی 'Keutjhi (يعني برا بورها) كميونك Gampong (يعني گؤں) ، نیز شہر کے ایک محلّر (ملائی: کمپونگ Kampung ) کا سربراه هوتا هے ۔ بوقت ضرورت وہ معمر ترین اشخاص سے ( یعنی آن لوگوں سے جو زندگی کے تجربات حاصل کر چکر هوں ) مشورہ کرتا ہے ۔ گاؤں کے دینی معاملات، مثالاً صلوة (نماز)، میں مقامی لوگوں کی امامت کرنا، تنگکومیوناساه Toungky meunasah کا کام ہے۔ تنگکو کے لقب سے اچے سیں وہ لوگ ملقب هیں جن کے فرائض منصبی دینی امور سے متعلق ھیں اور وہ لوگ بھی جنھوں نے شرعی قانون سے کچھ واقبغیت حاصل کر لی ہے۔ گاؤں کے مقدم (Gampong Teungku) یا محلر کے مقدم (Toungku mounasah) كوئى صاحب علم لوگ نهيى هوتے، بلکه ان کا منصب موروثی هو گیا ہے اور ھرخرنیہ کے زمانے میں ان تنگکووں کی جہالت اس قدر بڑھی ھوئی تھی که وہ دوسرے لوگوں کی مدد کے بغیر به مشکل اپنے فرائض منصبی ادا کرسکتے تھے.

اور سردار (Bagi-chiefs) : تاریخی زمانواناصای اجر هسشه سے بہت سے جهوالے جهوالے اختلام میرمعالشلم رها ہے، جن کے سوروثی سردار، جو اولی بلانک (عمین سیه سالار) کملاتر تهر، مسلسل طور هر ایک دوسرید سے برسر پیکار رهتے تھے؛ تاهم وہ اپنر مشترک آقا کی ادا کرتر تهر . مؤخرالذ کر سرکاری (ملائی) کاغذات مين سلطان كا لقب ركهتا تهاء ليكن بالعموم أكينيز Achehnese اسے راجه یا پوتیو (Potou) یعنی الاهمارا آقا") کہتر تھر ۔ سلاطین اور اُن کے خاندان کے افراد توان کو tuanku کے لقب سے ملقب تھے اور سیه سالاروں (اولی بلانک) کے خاندانوں کے نسرینه افراد تیوکو Teuku کے لقب سے سمتاز تھر.

اکینیسز حکمسرانوں کا اقتبدار و وقبار اور ان کے دربار کی دولت و شروت اور شان و شوکت، جس کا تذکرہ قدیم ترین ملائی اور یورپی دونوں طرح کے بیانات میں موجود ہے، ساحل اور آس پاس کے علاقوں کے خراج اور دارالسلطنت اچے کی ہندرگاہ کے محاصل پر موقوف تھی ۔ دلیر اکینینز جہازران سمندر اور بندرگاھوں کے مالک تھے ۔ اگر وہ خراج طلب کرتے تو شاذ ھی کوئی انکار کی جرأت کر سکتا تھا ۔ ملک کے اندرونی مصر میں حکمرانوں کو کوئی دلچسپی نه تهی، بهال تک که جب به سلطنت عروج پر تھی (سولھویں صدی کے دوسسے نصف اور بالخصوص سترهویی صدی کے نصف اول کے دوراف میں) تو اس وقت بھی سلطان کی حکومت دارالسلطنے کے قریبی گرد و نواح تک محدود تھی۔

سترهویں صدی کے خاتمر تک به مکمران بورید طور پر اچے کلاں کے سبه سالاروی بر بھروسا گرائے لكر تهر ـ اس زماني مين مؤخرالذ كراني المانوسانية مشترکه مفاد کی بناه بر اینر-آب کو تین افغا فایسیسی شاهر ادكان (Princes) سهدسالار (Ulibbalange) منظَّم كر ليا تها، جو سكن الهد يكي المداهري

بعد کے زمانے میں اچسر کلاں اور متعلقات میں بیشتر اولی بلانگ Ulèthalangs اپنر اختیارات سلطان سے حاصل کرتے تھے اور اس بات کی شہادت کے طور ہر انہیں ایک سند دی جاتی تھی، جس پر فرمالروا کی سہر (موسوم یہ سُرَکته Seraksta [ - سرخط] ثبت هوتی تهی ـ اس مهر ہر کی هندوستانی اصل و ابتداء کے باوے س G. P. Rouffeer : Mulle BTLV ) . C. P. Rouffeer معلکوری سلسله ی، ب : ۱۰ تا ۵۰)؛ تا هم تمام سبه سالار ابنے لیے سرکته یا منصب کی سند اس قدر الم کارآمد نہیں سجھتے تھے کہ اس کے Tjab" - رین - "Tjab" الم (یعنی ملطبان کی نه پهلو سهر سے لينج بهلو سرر] زياده اهم تهي، ماته ی شکل قوت و اقتدار ی

المسان دھی کرتی تھی اور جس سے مواد اپنے مفاد کی تین انشان دھی کرتی تھی اور جس سے مواد اپنے مفاد کی الملیت تھی)۔ اس کے برعکس کی مفاد سے المسر اعلی ہوتا تھا، جس کا گایو اور الس لوگوں کے سرداروں کو اُن کے منصب المتخلو یا این ہمہ سکی کے مشتر کہ مفاد سے آگے کی نشانی کے طور پر عموما ایک قسم کا خنجر عطا کہا وا تھا ("متعلقات" میں بھی اس قسم کیا جاتا تھا.

مقیموں کی تقسیم: شافعی عقیدے کے مطابق نماز جمعه صِرف اس صورت میں جائز عوتی هے جب (کم از کم) جالیس مقیم موجود هوں۔ مقبم سے مراد ایسا شخص ہے جو ایک جگه متوطن هو گیا هو اور شرع کی شرائط بوری کرتا هو .. حیونکه آکثر گانوول کی آبادی اتنی زباده نه هوتی تھی که چالیس مقیموں کی معبّت میں نماز جمعه ادا کی جا سکر اس لیر یه دستور بن گبا تها که کشی گانسووں کو بہلا کر ایک ضلع بنا دبا جاتا اور حتى الاسكان اس ضلع کے سركسز سے نزدیک تربن جگه پر نماز جمعه کے لیے ایک سمجد تعمير كر دى جاتى؛ لهذا لفظ متيم كا مفهوم (جس كا تلفظ یہاں مُکم Mukim تھا) نه صرف اچے میں بلكه بعض ملائي علاقول مين بهي دائره يا حلقه هو گیا ۔ هر ایک سپه سالار ایسے کئی مقیموں كا حاكم هوتا تها \_ علاوه ازيين مذكبورة بالا تینسوں سرداروں Sagis کے نام ان کے مقیموں کی ابتدائی تعداد سے مأخوذ هیں، جنانچه وه يون كهلاتر هين: "بائيس مقيمون والا سردار" (جنوب مين)، "بجيس مقيمون والا سردار" (مغرب میں)، ''جھبیس مقیموں والا سردار'' (مثلث شکل کے اچر کلاں کے مشرق میں)۔ یہ قدیم نام ہجیس مقيمون والرسكي اور بالخصوص بائيس مقيمون والر سکی میں مقیموں کی تعداد آبادی کے اضافر کے باوجود قائم رہے .

مقیموں کے سرداروں کا لقب امیدوم imeum مقیموں کے سرداروں کا لقب اللہ کا ابتدائی مفہوم نماز جمعه کا پیش

مام (عربی ؛ امام) تھا؛ تاهم رفته رفته یه امیوم به طسلهٔ وراثت دنیوی سردار بن گئے اور انهوں نے بمعے کی نماز با جماعت کی قیادت اپنے خاص افسروں کے سپرد کر دی .

محكمة قضاء، قوانين: عام دستور كے بموجب بردار خود قاضی کے فرائض ادا کیا کرتر تھر۔ ان کے یصلے رسم و رواج (عادت) کے غیر مکتوب قانون ر سبنی هواتر بهر ـ بعض قوانین (Sarakatas) واقعة یسے بھی ہیں جن کے متعلق روایت ہے "ك یو دیا Meukuta عالم اور بعض دیگر مشهور مکمرانوں نے انہیں نافذ کیا بھا اور اا ٹینیزہ بو ان قوانین کے صرف ناسوں سے واقف هیں، له سمجهتر هیں ده وه ان کے قانون کی صحیح حورت کو پیش درتے هیں؛ مگر وه در اصل بسر مختصر قواعد و ضوابط بر مشتمل هيي جو ظم و نستی کے معاملات، درباری آداب (جن میں مكمران كے سامنے اظهار اطاعت و كورنس كا وہ لريفه بهي شامل هے جس ير عمل كرنا سپه سالاروں کے لیے ضروری تھا)، بندرگاہ کے معاصل کی تسیم اور متضرق مذهبی فرائض کی ادایگی سے علق رکهتے میں ۔ یه قواعد و ضوابط اس وقت یجود سیں آئے جب حکسرانوں نے اپنے نظم و نسق کو ایک مرکز پر لانے کی کوشش کی، اگرچه اس كوشش كا كوئى مستقل نتيجه برآمد نهين هوا ـ دربار سے تعلق رکھنے والے مسلم علماء بھی ان اوانین پر اثر انداز هوے (زیادہ مفصل معلومات کے لیے 'The Achenese : C. Snouck Hurgronje : \_\_\_\_\_\_ De inrichting: K. F. H. von Langen van het Atjehsche Staatsbestuur onder het sultanaa. Translations " mal ili ( a mal BTLV ) = from the majellis Ache از [T. Braddell]) در the Indian Archipelage : (۴ مراع) و دام المجاء ملائي

متن کی ایک طبع، از Wagethoeve & G. W. J. Drowns از ایک طبع، زير اشاعت هے) - مزيد بر آن سلاطين اور ينگليما حكمران دونوں اپنے اپنے كلي ( ـ قاضي) ركھتے تهے، لیکن یه مذهبی قاضی صرف خاص خاص موقعوں برعدل گستری میں حصّه لیتے تھے (مثلاً تقسیم سیراث، طلاق کی بعض شکلوں ، عقد نکاح سے متعلق بعض معاملات میں یا بعض دوسری صورتوں میں جہاں بالعموم دینی قانون کی پابندی کی جاتی تھی ؛ اس کے علاوه صرف اس صورت مين جب سردار خاص طور بر آن سے مشورہ طلب کریں) - سلطان کا قاضی کُلی مَاكُونَادى (Kali Malikon Adi) يعنى قاضى مَلكَ العادل کا لقب ر دیتا تھا۔ اس کا موروثی منصب مرور ومانه کے ساتھ رو به تنزل هو گیا ـ وه سلطان کی مملکت کے اندر متفارق گانووں کا مخصوص ساردار بن کر رہ گیا ۔ اسی طرح دوسرے کَلیوں یعنی قاضیوں کا منصب بهی موروثی هو گیا اور شاذ و نادر هی ایسا هوتا تها که جو افراد اپنے موروثی حق کی بناه پر کی (قاضی) هوں وہ اس سنصب کے لیے ضروری علمیت بهی رکهتر هون .

امل بصرا بعوتی ہے ، . . . اور بعض ایسی خصوصیات جو نین طور پر شیعی ہیں؛ مثلاً اچے میں پہلا مبينه أنن أسين Asan Usen كملاتا هـ: ظاهر هے که یه نام [حضرت] حسن و حسین [علیمهم السّلام] کے نام ہر رکھا گیا ہے، جن کی شیعی ملکوں میں خاص طور پر تعظیم و تکریم کی جاتی ہے۔ ایک مقبوضه جهناے پر [حضرت] علی اراقا کی تلوار ذوالنقار کی شبیه تھی اور اس کے ساتھ حشیے بر ایک شیعی تحریر بھی تھی۔ اس سے بعض علماء اس غلط فهم مين مبتلا هو گئير كه اكينينز سين كچه لوگ شيعه تهر (قب Een : A. W. T. Juynboll Trijd- ) - 'Aiji neesche vlag met Arabische opschriften (TT. LT TT = : T (E) ALT (schrift voor Ned. - Indië : M. J. de Geoje د خویه عاد ۱ : ۱ د مویه - (٣٨٨ ت ١٩٨١ م ١٨٨ م عام طور پر اکینیز بہت سے سدھبی فرائض کی ادایکی میں تساهل برتنے تھے، مثلاً صلوۃ (نماز) میں، مگر ہمت سے اکینیز کا یہ معمول ہے کہ حج سی ضرور شریک ہوتے ہیں ۔ علاوہ ازین دینی کتابوں (سلائی، عربى اور اكينيز زبانون مين) كا مطالعه ايسر اساتذه کی رہنمائی میں کیا جاتا تھا جو فقہ کے عالم هوتے Eene verzameling : C. Snouck Hurgronje بنام ) عنه Arab. Malay en Atjehsche handschriften en gedrukte Notulen van het Batav. Genootschap van 33 hagten نيز (د م ع)، شماره ي؛ نيز ( ۱ م ع)، شماره ي؛ نيز The Achelinae : 1 تا ۲۲) - طالب علم، جو نود تورك اضلاع سے آتے تھے، ایک ستر ک رنگ کنگ Rangkang میں رمتے تھے - جب من اچے آیا تھا. معشور عالم ابن حجر الهيتمي كا ايك بيثا

ل تھی که وہ اچیے میں آکر سکونت اختیار کو لیں . بہت سے اکینیز زائربن مکے میں کسی نه كسى راسخ العقبده صوفى سلسلم (بالخصوص قادرته با نقشبندیه) میں منسلک هو جانے تھے، لیکن به سلسنے یا طریقے اچیے میں اتنی اهمت نه ر نینے نھر جتنی کہ انڈونہشیا کے اُور بہت سے حصوں میں گزشته زمانر میں اچر میں وحدت الوحودی تصوّف کی بعض ایسی شکسین رائع نهین حن ک آس وقت بالعموم هندوستان میں دور دورہ بھا ۔ اس غیر راسخ العقیده رجحال کے سب سے بزیے نمائندیے احسر میں شمس الدبن السمطرائي (بعني ياسے Pase كے ساکن)، (م[وس. ١ه/]. ١٠٠٠ (ك تأن] اور ان كے بیشرو حمزہ فَنْصُوری أُ رَكَ بَآنَ ] نهر ـ اس عقید ہے کے بڑے مخالفین رانیری آرک بان] اور عبدالرؤف السُّنكلي [رك بآن] هوے هيں ۔ قديم عقبدة نصوّف کی بعض شکلیں زمانیہ حال نک بانی رہ گئی ہیں، لیکن سرکز اسلام سے روز افزون آمد و رفت کی بدولت اس قسم کے انحرافات، جو جہالت پر سبنی هیں، بتدریج محو هوتے جا رہے هیں ( زیادہ مفسل معلومات، در Snouck Hurgronje: معلومات، ۲: ۳، ببعد، ۱۳۸) - اولیاه کی نعظیم و تکریم اب بھی اکینیز کے رائع العام مذهب میں ایک اهم مقام رکھتی ہے ۔ زائر مشہور اولیاء کے مزاروں کی زیارت کرتا ہے اور نذر و نیاز کے ، ربعے ان کی سهربانی اور توسط حاصل کرنا جاهتا ہے۔ بعض مشہورترین اکینینز اولیاء غیرملکی تھے، مثلاً عرب تيسونكو انجونگ Teungku Andjong ، حو ١٥٨٢ء مين فوت هوا اور تركي يا شامي كمپونگ مرات مروح بر تھی تو دربار کی شان و شو کت بتائی Gampony Bitay کا ولی جو از روے روایت

دینی زنندگی میں بلندتنرین مرتبه ''آلمّه'' المن اوقات اس بات کی ترغیب هوتی | (عربی: علماء، جو اکینیز زبان میں واحد کے طمور

مرتبه عالم (Além) سے بہت زیادہ بلند تھا، جسر\_ والے مالیم (معلّم) یا لیموبے loubà بھی سند نہیں سمجھے جاتے تھے اور معلّم کا یہ لفظ آس شخص کے لير استعمال هوتا نها جو علم تو كچه بهي نه ركهتا هو سكر اپنر مذهبي فرائض كم و بيش پابندى کے سانھ ادا کرنا ہو۔ علماء کی تعظیم و تکریم گؤں کے دینے کارکن تنگ کومیونساہ سے بھی بہت زبادہ کی جاتی تھی ۔ جس طرح اولی بلانگ، یعنی سردار، "عادت" (رسم و رواج) کے دمایندے تھے آسی طرح علماہ ''حکم'' راحکم مذهبی کے علم بردار تھے، اگرچہ از روے شربعت (حکم) سردار (اولی بلانگ) اپنے علاقے کے مذہبی پیشوا بھی ہونے تھے۔''حکم'' اور ''عادت' کے ضروری تعاون کو همرخمرنیه Snouck Hurgronie اکینیز سعاشرے کی بنیاد قرار دیتا ہے اور جیسا کہ اس مصنف نے کہا ہے اسے مندرجة ذيل جملي كي روشني سي سمجهنا جاهير: و عادت کی حیثیت مالکه کی ہے اور حکم (شریعت) اس کی فرمائیردار لونڈی ہے، تاهم حکم کو جب کبھی موقع ملتا ہے تو وہ اپنی زیردستی کا انتقام لیتی ہے اور اس کے نمایندے همیشه اس غلامانه حیثیت سے بچ نکلنے کے لیے موقع کی تلاش مين رهتر هين "The Achehnese" ( مين رهتر هين

ت ريخ : اچر كا صوبه اندونيشيا كا وه مسه تھا جہاں اسلامی سلطنتوں کی بنیاد ہملے ہمل رکھی گئی ۔ انھیں میں سے ایک سلطنت کا ذکر سب سے پہلےمارکو ہولو Maroo Polo نے کیا ہے۔ جب اس نے ۱۲۹۲ء میں اچے کے شمالی ساحل

بر مستعمل هے) کا تھا۔ یه علماه شریعت اور عقائد \ کی سیاحت کی تو اس وقت فرلیک Perlec ، یعنی Milak پر کے معاملے میں سب سے اعلٰی مکم تھے اور ان کا (اکینیز: Peureula)، میں ایک مسلمان بادشاہ ا موجود تها؛ مكر دو أور علاقم بسمه يا يَشْمَن اور خواہ وہ کتنا هي صاحب علم کيوں نه هو ۔ سند ، سمرہ ابھي تک اسلام نبين لائے تھے۔ ان دو نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح کم علمیت رکھنے : علاقوں کو پاسے اور سندرا Samudra کا مرادف نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ پاسے اور سمدرا کا بهلا مسلم فرمانرواء يعنى الملك الصالح، ١٩٥ م ١٩ میں فوت هوا، لهٰذا يه بات بعيد از قياس معلوم هوتي ہے "له ۱۲۹۲ء تک سمدرا کے لوگ "وحشی، بت پرست'' اور ''آدم خور درندے'' رہے هوں - (المرابعة) (در م و م على) (در م و م الله على) ( H.K.J. Cowan) جند صدیوں تک سمهرا کی بندرگاه، جو بعد میں بسائی Pusai (اكينيز : داسم) كهلائي، مجمم الجزائر مين اسلام کی انساعت کا ایک اهم مرکبز بنی رهی ـ ھو سکتا ہے کہ کسی دن اس کے حکمران خاندانوں کی تاریخ آ دو مزاروں کی الواح اور سکّنوں پر منقوش التبون، ملائي زبان کي تاريخون (شجره ملايو Sedjarah-Melayu اور حکایت راجه راجه بسائی E. Dulaurier 'Hikayat Radja-radja Pasai نے بعنوان Chroniques Malayes (Chroniques Malayes) واحد مخطوط ، R.A.S. Raffics, Mal. 67 سے طبع کیا؟ رومن حروف مين طبع، از J.P. Mond در ISBRAS) ج ١٦٦ (س ۱ م ۱ ع) اور چینی، عربی (ابن بطوطه، دیکهم اوپر) اور یورپی مآخذ کی مدد سے مرتب کیا جا سکے ۔ اب تک بہت سا مواد اکھٹا کیا جا جاکا ہے، لیکن کتبوں کی اشاعت ابھی تک نہیں هوئی۔ آثار قدیمه کے معاہنے کے کام کی رویداد کے بارے میں دیکھیے Onetholdtundig Breyelopaedie v. Ned. 4 : Lan = 1917 'verslag المالة جراء دو وعد بذيل ماده Mang Me - مزارون عل بہت سے ہتمر کھمبایت واقع گجرات سے لائے گھنے agus (41 9 Tr) ar 1780 33 (J. P. Moquette) di تا ۸۸ م) - ۱۸ م کی ایک قبر پر عربی اور البهم سالتی

1 ~ (AO ) > (W. Stutterheim) G. E. Marrisson Tires to TA مرود اول، مر (۱۹۰۰)، حمة اول، ص خَيْهُ إِنَّا مِهِمٍ ) ـ ایک هندوستانی آبادکار کی لوح مؤانز پر، جس کی تاریخ جہرہ ہے، سعدی کی ایک غاوسی غزل لکھی ہے (H. K. J. Cowan) در TBG . بر ( . برم و ع ) : ۱٥ تا ۲ ) - يه سلطنت سولهويي مبدی تک قائم رهی - جب Tomé Pires نر Suma Oriental الني كتاب الماء عميل الني كتاب (مبع ، من المله عن A. Cortesão Hakluyt Soc. مبلسله من المرابع . و (۱۹۳۳) کے لیے ملک Malacca میں معلومات فراهم کین تو اس وقت تک یه سلطنت خود مختار تھی اور پرتگالیوں نر جب مُلُکّا پر قبضہ کیا تو مُلُکّا ، کے زوال سے اس کی تجارت کو بہت فائدہ پہنجا، مگر یه خوشحالی زیاده دیرپا ثابت نه هوئی . اگرچه یاسے کا روایتی دشمن پیدر Pedir (اکینیز: پدی Pedie) اپنے بادشاه Madaforxa (سظائر شاه ؟) کے فوت هو جانے اور (یظاہر اچسے سے) ہر سر جنگ ہونے کی وجہ سے رو به تنزل تھاء مگر اس وقت پاسے کی نہیں بلکه اچے کے طاقب بڑھ رھی تھی۔ بیریس Pires اس کے حکمران کے متعلق بوں لکھتا ہے که وہ ایک قراق بادشاہ نی جو اپنے هسایوں کے دربیان ایک جانباز المبرى ميدان كى حيثيت ركهتا ه . وه كمبرى [Lambri Lamuri Lamuri Lamuri Lamuri منافقه ملک اور بیر Biar کی سرزمین کو، کے اور اکینیز : بہیوئی Biheu8) کے المنظم تمي، بهلے هي فتح كر حكا تها \_ يه المان على معايت شاه كى جانب اشاره S H. Djedjediningent L. Caristin و الموالي على اكرجه اس كي

معلی طور او معلوم نیوی - جب

المنافع الور يوربي مآخذ سے

اپنی فہرست تیار کو چکا (۱۹۹۰) ہو (۱۹۹۰):

ہوں ہوں ہوں ہوں کے بعد اس سلطان کے بعض پیشرو سلاطین کے سنگ مزار دستیاب ہوئے لیکن اس کے ان پیشرو سلاطین کے باہمی تعلقات ابھی تک صعیح طور پر واضح نہیں ہوئے۔ بہر حال سلطان مغایت شاہ نے۔ مغرب کی جانب دیا اور مشرق کی طرف بیدی اور یباسے کو فتیح کر لینے کے بعد اچے کی سلطنت کی حقیقی طور پر بناہ کالی ۔ فی الحال قدیم تر سلاطین کے بارے بناہ کالی ۔ فی الحال قدیم تر سلاطین کے بارے میں معلومات کو نظر انداز کرنے ہوئے ہم اچیے کے حکمرانوں کی وہ فہرست جو ججادبن گراٹ نے سرتب کی ہے یہاں نقل کرتے ہیں؛ صرف اس کی بیان کردہ تاریخوں میں کہیں نہیں برسم در دی

ر ـ على مُعَابَت شاه (؟ ــ . س م ، ع)؛

۲ ـ صلاح الدين ( . ۲۰۰۰ ± ۲۰۰۰ ع):

م معلا الدين رعايت شاه القّبار (± عمه تا عدم عند الله على الله عل

س على رعايت شاه يا حسين ( ١٥٤١:

ه ـ سلطان مُدًا (ایک بچه، جو صرف چند ه تک ۹ م ۱ ع میں حکمران رها)؛

٩ ـ سلطان سرى عالم (٩ ١ ه ١ ع)؛

ے - زین العابدین (مے مرع)؛

۸ علاه الدین حاکم پیراک یا منصور :
 ۱ ۵۹ (۲۰۵۹ ± ۱۰۵۹)؛

(۱۰۷۹ ± ۱۰۸۹)؛ ۱۹ - علی رعایت شاه یا راجه بوینگ (۲۹۸ + ۸۹۲)؛

. ۱ - علادالدین رعایت شاه (± ۱۰۸۸ م

۱۱ - على رعايت شاه يا سلطان مُدًا (س. تا على عليه عاد)؛

:(6129. U 12A1)

. ٩ - علاه الدين جوهر العالم تنظه (مه م و الأ :(E1 AT#

[. ٣ - شريف سيف العالم ( ١٨١٥ تا. ١٨٧هـ [([?=1AT# (125])]:

رس محمد شاه (سهرر تا بسررع): ٣٧ - منصور شاه (٣٦٨ تا ١٨٨٠)؛ ٣٠ ـ محمود شاه (٠ ١٨٤ تا ٩ ١٨٤ع): سم - محمد داؤد شاه (سهمر تا س. ورع).

على مُعايّت شاه كے دو بيٹوں ملاح الدين اور خصوصًا علاه الدين رعايت شاه القبّار نے اس نئي سلطنت کی اهمیت میں اضافه کیا۔ ترکی سرکاری دستاویزوں سے پتا جلتا ہے کہ مؤلم الذکر نر سے وہ [/ موه ۱ - وه و ع على برتكاليون كے خلاف مدد كى درخواست کرتے ہوہے ایک وفد قسطنطینیة بھیجا تھا اور یه اظهار کیا تھا کہ جنوب مشرقی ایشیا کے کئی حکمرانوں نر اسلام قبول کر لینر کا وعدہ کیا ہے بشرطیکہ عثمانلی ترک انھیں پرتگالیوں سے بجا لير اس سفارت كا قسطنطينية مين ورود اس وقت هوا جب ترکون کو Szigetvar کی سهم در پیش تھی اور سلطان سلیمان کی وفات واقع هو گئی تھی، لہذا سفارت کو دو سال تک قسطنطینیة میں انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد سویز Suez کے امیر البحر کرد اوغلو خزر رئیس کی سر کردگی میں ایک بعری سبم تیاری گئی، جو آنیس جنگی جہازوں پر مشتمل تھی اور ان کے ساته تویی اور سامان رسد وغیره تها ؛ لیکن اس سهم کا رخ بمن میں ایک بغاوت کو فرو کرٹر کے لیر بھٹ دیا گیا اور اس کی جکه دو جهاز سامان رسد اور فوجی فنی ماھرین کے همراه اچیے ہوانة کر دی گئے ۔ بظاهر ایسا معلوم هوتا هے که یه جیاز است کے سامان ک ملازمت میں داخل حو کئے اور وابق و کے ا ٨٧ - علاه الدين معمد شاه يا تؤانكو محمد (ديكهي مع same در ٢٥٣٥١) و جريات

۱۲ \_ اسكندر مدا (وفات كے بعد اس كا نام مرحوم مكوتا عالم ثهيرا) (١٩٠٤ تا :(6,747

س، ساسكندر ثباني علاه الدين سُغايت شاه (۱۹۳۹ تا ۱۹۳۹):

س ، . تاج العالم صفية الدين شاه ( رسه ، تا :(61760

ه ، - نــور العالم نقيّة الدين شــاه ( ١٩٥٥ تا :(4174

- ر عنایت شاه زکمة الدین شاه (۸ ۲ تا :(=1700

١ - كمالت شاه (١٦٨٨ تا ١٩٩٩):

٨١ - بدر العالم شريف هاشم جمال الدين

(۱۹۹۹ تا ۱۵۰۷)؛ ۱۹ - پیر تکسه عالم شریف لَمْتُونَی بن شریف ابراهیم (۱۷۰۳ تا ۲۰۱۳)؛

. ٢ - جمال العالم بدر المنسير (٣٠ م ١ تما :(61274

٢ ٢ - جوهر العالم اماء الدين شاه (صرف چند دن حكمران رها)؛

۲ ۲ - شمس العالم با وُندى تبنَّك Wandi Tebing (صرف چند دن بادشاهت کی)؛

س ب علاه الدين احمد شاه يا سها راجه ليلا ميلايو :(61270 1 1272) Lela Mělayu

ره مره مرهن شاه يا پوتجت أوك \*( = 1 = 7 . U 1 = r . ) Potjut Auk

ه ۲ - محمود شاه یا تؤانکو راجه (۲۵۰ تا ((١٤١٤ [كذا: ١٤٨١ع ١٤١]):

[٢٠- بدرالدين (١٢٥٠ تا ١٤٠٠): [ے ب \_ سلیمان شاہ یا راجه آداهنه لیلا Udahana :[(6)447) Lake

١١١ : ٨٤٨ تا ٩٨٣ : آئي . ايج - أورون جارشيلي : معالل تاریخی، ۲ (۱۹۹۹) : ۲۸۸ تا ۲۸۹ و م / ر (۱۰۹ م) : ۲۹ تا ۲۳) - سترهویی صدی کے ہمف اول میں اچے کی مملکت اپنی خوشحالی کے انتہائی درجے کو پہنچ گئی اور اسکندر مُدَا کے عبهد حکومت نیں وہ اپنے پورے عروج پر تھی؛ جنائجه اسكندر مداكى وفات كے بعد اسے ميو كتا عالم یعنی دنیا کے تاج کے لقب سے سرفراز کیا گیا (سطور بالا: عدد م)۔اس کے عمد میں اکینیز کی حکومت جنوب مین دور تک بهیلی هوئی تهی ـ وه پهنگ Pahang اور مُلَكًا كم خلاف ايك بڑے سندری بيٹرے كے ساتھ سہم لے کر گیا، چنانچہ یہی سہم اکینیز كي ايك شاندار رزمية نظم، يعنى حكايت معلم د گنگ (Hikayat Malem Dagang) طبع هیگ ۱۹۳۸ء) کا سوشوع بنی ۔ ۱۹۳۸ء میں اس کے جانشین (اسکندر ثانی، سطور بالا: شماره ۱۳) کے عمد میں ایک پرتگالی سفارت اچر بہنجی اور اس نے وہاں کے سلطان کو ولندیزیوں کے خلاف جنگ میں اپنا طرفدار بنانے کی ناکام کوشش کی Breve racconto : Agostino di S. Teresa \_\_\_\_\_\_) לבן יום: del viaggio ... al regno di Achian Histoire de Pierre Berthelot : Ch. Briard ١٨٨٩ه) - سترهوين صدى کے نصف آخر (١٦٦١ تا ہ وہ وہ ام) میں چار شہرادیوں نے اچے میں مکمرانی گے ۔ انسوانی حکومت کا یہ دُور اولی بلانک یعنی سبهت سالاروں کے حق میں قدرتی طور پر بہت من كا اقتدار اور اختيارات اس كى مر بہت بڑھ گئے، لیکن اس کے برعکس الرکو بسند نہیں کرتے م ويامان كيا كه شرع كي رو سے كسى عد حكومته جونا سنوع هـ اس كا

نتیجه یه هوا که انهارهویی صدی کی ابتداء م خاندانی جنگوں کا ایک سلسله شروع هو گیا بعض امیر، جنھوں نے تخت حاصل کرنے کے ا جنگ کی، سید (یعنی [حضرت امام]حسین کی اوا سے) تھے اور اچے میں پیدا ھوے تھے ۔ ان میں س سے زیادہ مشہور جمال (سطور بالا: شماره . تھا۔ ١٧٦٦ء ميں اسے معزول كر ديا گا، مك اس کے بعد بھی وہ خاصے عرصے تک آیندہ آنے وا سلاطين كا مقابله كرتا رها اور منجمله ديگر سلاط کے قہ احمد (سطور بالا ؛ شمارہ س،)، جو ہگا (Bugis) نسل کا ایک شخص تھا (اکینینز حکمران کے آخری خاندان کا مورث) اور اُس کے بیٹر جو شاہ (سطور بالا : شمارہ مم) کے مقابلر میں رسا حمال اور جوهن شاه كا مقابله اور اول الذ کی موت آکینینزکی ایک بڑی رزمینه : حکابت پر جت معمد (Potjut Muhamat)، تا حال غير مطبو : Y 'The Achehnese : Snouck Hurgronje تا . . ) کا موضوع ہے؛ یہاں تک که جب شا دربار کا اقتدار آور اس کی دولت و شروت بندر برحقیقت سی رہ گئی تب بھی آکینیز کے دلوں م فی الواقع زمانهٔ حال تک اپنے حکمرانوں کے تعظیم و تکریم کا ایک زبردست جذبه باقی ر جن کی وہ ایک شاندار ماضی کے نمایندوں کی حیث سے بڑی عزت کرتے تھر .

#### ([P. VOORHOEVE] , TH. W. JUYNBOLL)

اچے کی جنگ: انیسویں صدی میں اکر کی قزاقی اور بردہ فروشی اور همسایه ملکوں میں ان تاخت و تاراج نے ایک مسلسل خطرے کی صو اختیار کر لی۔ ابتداء میں ولندیزی حکومت قابل نه تھی که وہ اس خرابی کو دور کر ساکیونکه م ۱۸۲ء میں آس نے انگلستان سے یه ء کیا تھا کہ وہ سماٹرا میں اپنے انگلستان سے یہ ء

جانب وسعت نقا دیے گی، لیکن یه پابندی ایداء میں انگلستان سے ایک نئے معاہدے کی روسے رفع ہو گئی اور ۱۸۷۳ء میں ولندیزی حکومت نے اپنی سپاہ ساحل پر اتار دی۔ اس سے اچے کی جنگ شروع ہوئی، جو چند وقفوں کے ساتھ ۱۸۲۳ سے میں یہ سمجھا گیا کہ پورے طور پر اس بحال مو گیا ہے .

مجموعی طور پر یه کمها جا سکتا ہے که اکینیز کی اس غیر متوقع مزاحمت کے تین عناصر تھے: علماء، سرداران فوج (اولی بلانک) اور سلطان ـ ان تينون مين علماه قوى ترين اور سلطاني حکومت سب سے زیادہ کمزور عنصر تھا۔ یہ آخری بات قابل فمم ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا سلطان کا اثر و رسوخ بہت محدود تھا۔ سلطان کا قلعمه یعنی کوثه راجه فتح کر لینے سے ولندیزیوں کی نظر میں سلطان کی حکومت کا خاتمه هو گیا اور ولندیزیوں نے اس کا منصب اور اس کے اختیارات چھین لیے۔ اس اثناء میں سلطان محمود شاہ کی وفات کے بعد سلطان منصور شاہ (سطور بالا : شماره سس) كا پوتا محمد داؤد، جس ک عمر چھے سال کی تھی، سلطان منتخب ہوا۔سلطان محمد داؤد نے، جو تخت و تاج کا دعویدار تھا، اپنے درباریوں کے ساتھ کیوملا Keumale واقع پدی، میں پناہ لی، مگر ولندین فوج نے اس کا تماقب کیا اور وہ ایک جگه سے دوسری جگه جهپتا بهرا \_ آخر کار م . و و ع میں اس نے اطاعت قبول کر لی، مگر ۱۹۱۵ میں بعض خلیه سرگرمیوں کی بناء پر اسے جلا وطن کر دیا گیا۔سردارانِ فوج کو، جو ڈنیسوی حکّام یا ''ملک کے آنا '' ( Achelmene ) تھے اور ولندینزی التداركو تسليم كرنے پر رضامند نه تھے، ایک ایک

کر کے مفلوب کرنا ہڑا۔ سب سے نظافہ المالورج اشخاص میں سے ایک بائیس متیمونی کی سکی کیسردادی تيوكو بنگليما ببولم Palém بنگليما بنگليما محمد داؤد تها . اب جب كه سلطان كي حكومت كل خاتمه هو چکا تها ولنديزيون نر سردارون (اولي بلانگه) میں سے هر ایک کو، سوا ان کے جو اچے کیاں میں تھر اور جسے سلطان کی ملکیت تصور کیا جاتا. تها، اپنی اپنی جگه صاحب اختیار حکمران تسلیم کر لیا، مگر ان کے لیے ولندیسزی حکومت سے تعلقات کو ایک معاهدے کے ذریعے معین کرنا ضروری تھا ۔ سنوک ھرخرنینہ کے مشوریم سے معاہدے کی جو شکل منتخب کی گئی وہ korse verklaring (قليسل المدَّت معاهده) كے نام سے موسوم هوئی ـ اس معاهدے کی رو سے حکموانوں نے تسلیم کیا که ان کے علاقے ولندیزی هند کا ایک حصّه هیں اور یه اقرار کیا که وه بیرونی طاقتوں سے کسی قسم کے سیاسی تعلقات نہیں رکھیں گے اور اچے کے گورنر کے تمام احکام کی تعمیل کریں گے۔ علماء، یعنی لوگوں کے روحائی پیشوا، آزادی کی جد و جهد کے اصلی محرک تھے۔ یهان هم صرف ایک مشهور و معروف خاندان ترو تیونگکوز Tro-tomplese کا ذکیر کبر سکتے۔ مين مين مين جيد سمن Tjhih Samaa نميد مين مين زیادہ نامور شخص تھا۔ یہ لوگ ترو کے گاؤی سے منسوب تھے، جو بابی کے علاقے پیس واقعی اور اسلامی علم و دانش کا ایک بڑا مرکز تھا م علماء جہاد کی تلقین کرتے هوے بورے ملک گی دورہ کرتے تھے۔ان کا جنگی سرمایه به (کورہ تھی جو لوگون پر عائد کی جاتی تھی ۔ طامی جودارے مختبد یں ہشت دمکیل دیے گئے اور جنگور آمکی طريل بدت تک ولي جوش ۽ خاص کے مالیا 

آن تین بنیادی اسباب و عوامل کی پوری اهمیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی حکمت عمل اور طریق کار کو ڈھالنے کی صلاحیت ولندیزی حکومت میں بہت عرصے کے بعد پیدا هوئی ۔ همرخبرنیه کی تحقیقات نبے سب سے پہلے وہ سیاسی بصیرت پیدا کی جس بسر گورنر J. B. van Heutaz وہ سیاسی بسرگورنر J. B. van Heutaz (ڈھیا تا ہم، ۱۹۱۹) کورنر محلوم تا ہم، ۱۹۱۹) کورنر کورنر محلوم سیمات سبنی کی (۱۹۱۸ تا ۱۹۱۸) کی فوجی سیمات سبنی کی محلومت اور دو تصانیف جن کی فہرست اس محلومت اور دو تصانیف جن کی فہرست اس کورنر تھا؛ جسے اور دو تصانیف جن کی فہرست اس کورنر تھا؛ جسے اور دو تصانیف جن کی فہرست اس کورنر تھا؛ جسے کی گورنر تھا؛ گورنر تھا؛ کی گورنر تھا کی گورنر تھ

سند "عادت" (مقامی رسمی قانون) سے حاصل کرتا تها ولنديزي اداري نظام مين مندرجة ذيل طريقي سے جگہ دے دی گئی : اولی ہلانگ کے علاقوں کو "دیسی ریاستوں" (-zelfbesturende land (achappen) کے طور پر تسلیم کر لیا گیا اور ولندیزی حکومت سے ان کا تعلق قلیل المدّت معاهدے (korte verklaring) کی رو سے متعین کیا جاتا تھا۔ اس قاعدے سے اچے کان اور سنگکل کا چهوٹا ضلع مستثنے تھے کیونکه ان دونوں کو ایسے علاقر قرار دیا گیا جن کا انتظام براه راست rechtstreeks bestuurd) الم عاتم ما تها المات کے ماتم میں تھا gebied) ۔ تین سگیون کے علاقے کسو بھی اسی ناوعیت کے علاقوں میں اس لیر شامل کر لیا گیا کہ فتح کے بعد غلط طور پر یہ فرض کر لیا ا گیا تھا کہ باقی اچے کے بزعکس یہاں کے سردار سلطان کے ملازم عمال تھے۔ سنگکل کے سرعدی علاقر کی شمولیت تاریخی وجوه کی بنا و پر عمل میں لائی گئی۔ اس ضلع کا ایک حصہ اس سے پہلے ھی تپنولی Tapanuli کی ریذیڈنسی کے ایک جنوو کی شکل میں ولندیزی حکومت کی عملداری میں شامل کیا جا چکا تھا، للہذا یہاں کے نظم و نستی کا طریقہ معین کسرنے میں اسی نظام کی پیروی کی گئی جو ریذیڈنسی میں آور جگه رائج تھا ؛ لیکن یہاں بھی نظم و نسل کے ڈھانچے کو، جو رواج پہر مبنی تها، بىرقرار ركها كيا؛ چنانچىه پنگليما سكى، اولی بہلائیک اور اسی طرح کے دوسرے لوگ بحیثیت مقامی سرداروں کے سرکاری عمال بنا دہے گئے۔

عادت کا نظام، جسے اس طرح نظم و نستی میں ضم کر لیا گیا، ایک لامحدود تنوع کا مرقع پیش کرتا تھا۔ وہ تقریبا ایک سو سرداروں (اولی ہالاٹک) پر، جو خود مختار حکمرانوں کی سی حیثیت رکھتے

تھے اور ان کے علاوہ تقریباً پچاس بنگلیما سگی،
اولی بلانگ اور متفرق القاب رکھنے والے مقامی
سردار بھی شامل تھے۔ هر ایک علاقائی وحدت کا
رقبه بالاحتلاف ایک گاؤں سے لے کر ایک ولندیزی
صوبے کے مساوی تھا اور آبادی چند سو سے لے کر
پچاس هزار تک تھی اور حکمرانوں کی تعلیم معمولی
ابتدائی (Primary) نصاب سے لیے کر بٹاویا کے
سول سروس کالج (Bestuurschool) کی تربیت تک
هوتی تھی.

اس انڈونیشی انتظامی ڈھانچے پر ولندیزی بندوبست منذها كيا تها ـ اس نظام كامقصد يه تها كه ان اداروں کے ذریعے سے اس و امان، نظم و نسق اور قانون کی حکومت ڈائم کرمے اور ملک کو معاشی اور ثقافتی لحاظ سے ترقی کی راہ پر ڈالے ۔ ان مقاصد کے پیش نظر اچر اور ستعلقه علاقوں کی حکومت (جو بعد سیں ریذیڈنسی بن گئی) ایک گورنر کے هاتھ میں تھی، مگر اسے بالآخر چار اضلاع میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور ان سیں سے ہر ایک کا نظم و نستی مددگار ریذیڈنٹ ( Assistant Resident ) کے سیرد کر دیا گیا۔ یه چار اضلاع حسب ذیل تھے: (۱) اچے کا ضلع ؛ (۲) شمالی ساحل کا ضلع ؛ (۳) مشرقی ساحل کا ضلع اور(م) مغربی ساحل کا ضلع - بھر اپنی جگه یه چارون اضلاع کل اگیس چهوٹے ضلعوں میں منقسم تهر ، جن میں سے هر ایک ایک ضلعدار (Controleur) کے زیر انتظام تھا۔

حکومت کی حکمت عملی کا رجعان مستقل طور پر یه تھا که سرداروں میں ابتداہے عمل کی ذاتی ملاحیت کو زیادہ ترقی دی جائے اور انڈونیشی نظام حکومت کو مغربی معیاروں کے مطابق بنا دیا جائے ، لہٰذا پرانے نمونے کے سردار نے، جو ایک قدیم مطلق العنان حاکم کی طرح حکومت کرتا تھا ، اپنی جگه رفته رفته نسبة کم عمر اور زیادہ ترقی پسند

آدمیوں کے لیے خالی کر دی . 📉 🏥 🔝 🏗

اس طرح سے ولندیزی عبلداری میں انھوا نظم و نسق اولی بلانگ برادری کے هاتھ معند بھا۔ ید ایک ایسی برادری تھی جو ایک طرف ان خاندانوں کے ماین باھی شادیوں سے مستجکے ہو کئی تھی جو پہلے بھی مختلف طریقوں سے ایک دوسرے سے وابسته تھے، لیکن اس کے ہر عکس قدیمی عداوتوں کی کار قرمائی کے باعث ایک دوسرے سے جدا بھی تھے۔ علاوہ ازین اس برادری کا تفوق محض حکمرانی کے دائرے تک محدود نه تھا، بلکه "عادت" کی رو سے عدل و انصاف کا محکمہ بھی اولی بلانگ کے هاتھ میں تھا، بحالیکه "حکم" (شریعت) کی رو سے وہ اپنے علاقے کے مذھبی رهنما بھی تھے ۔ مزید برآن انھیں اکثر اھم تجارتی اور دوسرے معاشی فوائد بھی حاصل تھے اور وہ بالعموم وسيم املاك اپنے تمبرف ميں ركھتے تھے ، خاص طور پر پدی میں، جہاں ابھی تک قرون وسطی کا سا جاگیرداری نظام رائع تھا۔ آخر میں چونکه هر نسم کی تعلیم و تربیت کے لیے آن کے ہجون کی جانب سب سے پہلے توجه کی جاتی تھی اس لیے ایک معنی میں انہیں ایک قسم کی علمی اجاره داری بهی حاصل تهی .

جب جنگ جاپان شروع هوئی تو اس وقت تین اولی بلانگ نمایان اهمیت رکهتے تهے : (۱) تین اولی بلانگ نمایان اهمیت رکهتے تهے : (۱) تیو کو نجاء عارف Touku Nja' Arif جو میں مقیموں کی سگی کا سردار تھا اور جس نیے قوبی مجہلس (Volkersed) میں رسورہ تک امریک میں نمایندگی کی تھی؛ (۲) گلینگ میک امریک محمد حسن، جو گزشتیه زمانے میں معمد حسن، جو گزشتیه زمانے میں معمد کام کرداد راجه میں کام کرداد راجه میں کی تھی۔

(م) نیوکو طعی تیمبی Tilar معمد جیان المختلف شعودهای جو بیرسنکن (Biroush) کا الکسوان تها :

المجادر سالیکه سرداروں اولی بلانگ کا گروه ویدین نظام از پیش از پیش اپنے کو ولندیزی نظام سروی قویمی طور پر وابسته کرتا گیا، علماه کے گروه رحوی بحقیت مجموعی ولندیزیوں کی مخالفت کی حوایت پر قرار رهی۔ اهم کی جنگ کے دوران میں مخالف نے جو پرتری حاصل کر لی تھی وہ اس و المان کی بحالی کے بعد دوبارہ سلب هو گئی اور اولی بلانگ کا پرانا افتدار از سر نو قائم هو گیا، لبذا ان و تولیق گروهوں کے درمیان، جو جنگ کے دوران میں اور ایک دوسرے سے تعاون کرتے رهے تھے، بتدریج ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہے تھے، بتدریج مثافرت کا ببار بار اظہار هوتا رها، جس کا نتیجه مثافرت کا ببار بار اظہار هوتا رها، جس کا نتیجه سخور نگے .

میں مذھبی راھنما تصور کیاجات تھا۔ بالآخر جابانی سلطے سے ذرا ھی پہلے سابق سلطان کے ایک آور خلف توانکو عبدالعزیبز کو ، جو کوٹ داجه کی مسجد کا امام تھا، غیر سرکاری طور پر مذھبی مشیر بنا دیا گیا۔ وہ اس مفہوم میں 'علماہ'' نہیں تھا جس میں اس لفظ کو اچیے میں استعمال کیا جاتا تھا اور اگرچہ وہ عالم (دیکھیے اوپر) کہلاتا تھا تاھم اسے اپنے نامور پیشرووں کی سی عزت و توقیر حاصل نہ تھی.

دنیوی تعلیم سے دوس درجے پر مذہبی تعلیم کی اهمیت برقرار رهی، چنانچه ابتدائی دینی تعلیم کے محلاوہ اچے میں بہت سے ثانوی سکول دینی تعلیم کے فام سے تھے، جن میں جغرافیا، تاریخ، معاشیات وغیرہ مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے۔ بہت سے سردار (اولی بلانگ) اس بات کا خاص طور سے خیال رکھتے تھے کہ ان کے ملاقے میں ایک یا ایک سے زائد دینی مدرسے موجود هول، جن میں یا ایک سے زائد دینی مدرسے موجود هول، جن میں درس دینے والے مصر کے تعلیم یافتہ، مننگ کباو علماء هول، جن کی شہرت کی بدولت خود ان کی ،پی علماء هول، جن کی شہرت کی بدولت خود ان کی ،پی علماء اکثر اوقات کم و بیش علائیہ طور پر مغرب کے دشمن هوتے تھے، تو انھیں اس بات کو معبوراً گوارا کرنا پڑتا تھا۔

ولندیزیوں کے خلاف جد و جہد میں تیسرا
عنصر سلطان کی حامی جماعت تھی، مگر اس کا کردار
ختم هو چکا تھا۔ سلطان، جو تخت کا دعویدار تھا،
ہم و ع میں بٹاویا میں انتقال کر چکا تھا اور اس کے
بیٹے کسو اچنے واپس آننے کی اجازت دیے دی گئی
تھی۔ شاهی خاندان کے دیگر افراد، جو اچے میں وہ
گئے تھے، بہت کم اثر و رسوخ رکھتے تھے، مگر
توانکو محمود اس سے مستثنی تھا۔وہ ایک اهم سیاسی

نخصیت کا مالک تھا، جس نے بٹاویا کے سول سروس کالج میں تربیت پائی تھی۔ اچے واپس آنے سے پہلے، جہاں کے ریذبڈنٹ کی ملازمت میں اس کا تقرر عموم میں ایک سرکاری عموم تک سیلیبز Célèbes میں ایک سرکاری عموم یہ عارف کے بعد وہ مجلس عوام (Volksraad) کا جاء عارف کے بعد وہ مجلس عوام (Volksraad) کا ناھی خاندان کا مسلمہ سربراہ بن گیا۔ ہہ ہا، عمل نا کرنے کی جو سہم شروع کی تھی آسے کچھ عال کرنے کی جو سہم شروع کی تھی آسے کچھ عال کرنے کی جو سہم شروع کی تھی آسے کچھ نائید حاصل نہ ھو سکی؛ اولی بلانگ کی جانب سے عمال اس کی کچھ بھی حمایت نہ کی گئی، کیونکہ نہیں اس تحریک میں خود اپنے جاہ و منزلت کے خطرہ نظر آ رہا تھا.

سیاسی صورت حال اپنی جگه پر سدھرتی گئی۔

نزاحمت کا آخری واقعہ ۱۹۳۹ء میں پیش آیا اور

تعینہ فوج ہتدریج کم کر دی گئی۔ کفار سے نفرت

ور جہاد کا خیال مذھبی شعور کے ... مظاهر ہے

ہے ۔ اب ان کی جگہ ... مقامی اکسنسر

مب الوطنی نے لے لی، جس کا اظہار اس طرح ہوا کہ

ہ اپنے گھر میں خود مالک و مختار بننا چاھتے تھے

ور حکومت کے نظم و نستی میں اپنے ھم وطنوں کے

یے بیشتر تعداد میں عہدے حاصل کرنے کی طبعی

نواھش رکھتے تھے.

اکینیز کی قوم ابھی تک مشکل ھی سے زمانۂ
مال کے نظریات قوم برستی کی گرفت میں آئی تھی۔
میں بات محمدید تحریک کے بارہے میں بھی صحیح
ھے، جس کی ابتداء جاوا میں ھوئی تھی ۔ اگرچہ
س تحریک نے اپنا نصب العین مذھبی زندگی کا
رتقاء قرار دیا تھا اور اس کے تعلقات تمام انڈونیشیا
سے تھے، تو بھی ایسے اکینیز کی مذھبی زندگی کی

م نوائی حاصل نه هوئی - باوجود اپنی ماکشنز، قیادت کے وہ بدیبی طور پر ایک غیر اکینیز تحریک تھی، جس نے زیادہ تر غیر اکینیز عناصر کو اپنی طرف متوجه کیا یا مقامی طبور پر اکینیز معاشرہ کے جنگجو عناصر کو، جو کسی خالص سیاسی تحریک کی عدم موجودگی میں مذکبورہ بالا تعریک میں اور معاشرتی آرزووں کی تسکین تلائی کر رہے تھے ۔ اس نوخیز اسلامی جدت پسند تحریک کے مذھبی نظریات اکینیز کے قدامت پسند تحریک کے نظریات سے بالکل مختلف تھے.

محمدیه کے جدت پسندانه نظریات کے مقابلے میں وجو رع میں ہوسا PUSA اسا -PUSA میں ulama Seluruh Atjèh کی قیام ہے Birguën میں پیوسنگن کے حکمران کی با ااس حمایت میں عمل میں آیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اجر کے جوٹی کے علماء کی رهنمائي مين يه تنظيم آس خالصة راسع العقيده مذهبي زندگی کی تشکیل کا ذریعه بن جائر جو اکینیز کی خصوصیت ہے۔ یہ ضروری نبین تھا کہ اس کی رکنیت محض علماء تک محدود هو۔ هر شخص جو اپنیے آپ کو اس کے مقاصد سے ہم آھنگ کر سکے، اس میں شامل هو سكتا تها اور اس كا سب سے زيادہ نمايان سربراہ کیومنگن (بدی) کا رہنے والا تیونکو بحمد داؤد بيوريوايية Boureu'éh - بظهاهـر یه تحریک ایک اهم ضرورت کو پورا کرتی تهی ب اس کے ذریعیے قداست پسند اور تسرقی پسند دوتہوں طرح کے علماہ کو یکجا کر دیا گیا اور اس کی شاخعیں اچیے میں هرجگه قائم هو گئیں ـ ولنديزيوں سے دشمنی مول لینا تو در کنار کسی طرح کی سیاسی حیثیت الحتیار کرنا اس تحریک کے مقاصد کے منافی تھا۔ ہوداوالہ قوم اور مکومت کی جانب اس کی روش بالکل میچھے تھی، لہٰذا آور بہت سے سرداروند نے ایک این این مالین شاخوں کے مشہر کی حیثات بنظرد کر کے اور

ایت کا منصب پیش کیا گیا۔

Promote بموڈا بموسا کی گئی، جس کا مرکز ایدی خورم کی گئی، جس کا مرکز ایدی خطامر نے رواجی قانون کے دباؤ کے خلاف اور جید و جبید ایش کی طور پر اس تحریک میں پناہ ڈھونڈی اور ایش اپنے نظریات کے اظہار کا ڈریعہ بنانا چاھا۔ نشیجہ یہ هوا کہ یہ نوجوانوں کی تحریک جلا می ایک جہادی اور تخریبی نوعیت اختیار کرنے لگی: چنانچہ بموسا بذات خود علماء کے هاتھوں میں ولیدیزی حکومت اور اولی بلانگ کے خلاف ان کی ولیدیزی حکومت اور اولی بلانگ کے خلاف ان کی جد و جہد میں ایک مؤثر ہتھیار بن گئی،

اس دورکی اقتصادی ترقیات اور تعلیم کے مذھبی پہلو پر هم معتصر طور پر بحث کر چکے هیں ۔ دنیوی تعلیم بلا توقف پھیلتی گئی، چنانچه جاپائی حملے کے وقت اچے میں ایک اونچے درجے کا سکول تھا؛ تیرہ ایسے سکول تھے جو مغربی طرز کی اجتدائی تعلیم دیتے تھے؛ تین سو اڑتالیس ابتدائی ورثیکولر سکول اور پینتالیس ورثیکولر سکول تھے ورثیکولر سکول تھے اور ایک تجارتی اور صنعتی مرکز تھا ۔ انھیں یا تو افغایری حکومت نے قائم کیا تھا یا مقامی ریاستوں واقفایری حکومت نے قائم کیا تھا یا مقامی ریاستوں واقفایری حکومت نے قائم کیا تھا یا مقامی ریاستوں واقفایری مغربی طرز کی ابتدائی تعلیم دی جاتی تھیں میں مغربی طرز کی ابتدائی تعلیم دی جاتی تھیں میں مغربی طرز کی ابتدائی تعلیم دی جاتی تھیں میں مغربی طرز کی ابتدائی تعلیم دی جاتی تھیں میں مغربی طرز کی ابتدائی تعلیم دی جاتی تھیں کی امداد محمدید اور تَمن سسوہ تھیں۔

اس سے پیشتر کہ مارچ بیشتر کہ مارچ بیشتر کہ مارچ بیٹ جاوائی فوجیں اچنے پر قابض ہوں، اچنے میں اختیار مغرب کے ساحلی اضلاع میں مغرب کے ساحلی اضلاع میں مغرب کی شکل اختیار بھاوتیں شروع ہو چکی بھاوتیں شروع ہو چکی بھاوتیں شروع کی شکل اختیار بھی خروج کی شکلی

نیمنز مغربی ساحل پسر تُجَلَنْگ Tjalang کے چھوٹے ضلع میں جاپائی فوجوں کے ساحل ہو اترنے کے بعد بفاوت سرعت سے پھیل گئی، جیسا کہ اچے ی جنگ کے زمانے میں هوا تھا ۔ بغاوت کا اهم ترین عنصر علماء پر مشتمل تھا ۔ اس کی قیادت ہوسا اور پنوڈا کیوسا کے سربراہ کی حیثیت سے تیونکو معمد داؤد بیوربوایه کر رها تها، بحالیک یه مذکورهٔ بالا جماعتیں بورے اچے میں اثر و رسوخ رکھنے کی بناء پر جہاد کی تبلیغ کے لیے ہمت موزوں تھیں ۔ سرداروں (اولی بلانک) کی شرکت شروع میں چند غیر مطمئن سیاسی عناصر تک محدود رهی، جو محض مقامی اهمیت ركهتر تهر \_ اس واقعركى توضيح كه بائيس مقيمول . ک سکی میں سغاوت نے ایک قومی خروج کی شکل اختیار کر لی، اس تائید و اعانت سے هوتی ہے جو علماء کو اس سکی کے سربراہ اور اچے کی جنگ کی عظیم مزاحمت کے قائد تیـوکو پنگلیما پولسم محمد داؤد کے بیٹے سے حاصل ھوٹی، بحالیک اول الذكر جنگ شروع هونے سے كچھ عرصے پہلے فوت هو كيا تها ـ تجلنگ سين لاكيواين Lageuen کے تیوکو سابی Sabi کی شرکت نے، جو اِن دو مقامی حکمرانوں سی سے تھا جنھوں نے اس سے پہلے سلطانی حکومت کو بحال کرنے کی تحریک کی حمایت کی تھی، وهاں کی بغاوت کی نوعیت ہر اپنی سہر ثبت کر دی ۔ لہٰذا اچے کی جنگ کے زمانر کا تیسرا عنصر، یعنی سلطانی حکومت کا حامی، بھی اس موقع پر دوہارہ ظہور میں آگیا ۔ اس تحریک کو جاپانیوں کی طرف سے تقویت پہنجے، کیونکہ دسمبر وم و ع میں بینانگ Penang کے سقوط کے فورا هی بعد وهاں کی اکینیے زنو آبادی میں سے ایک پانچواں دسته مرتب کر لیا گیا، جس نے اپنے کارکنوں کو جاپانی تسلط سے بناہ ڈھونڈنے والوں

بھیس میں اچر روانہ کر دیا ۔ جاپانیوں کے ساحل ترنے سے کچھ ھی عرصے پہلے تیوکو نجاہ عارف وت میں شریک ہو گیا اور اس کے بعد گلمپنگ گ کے تیوکو محمد حسن نے بھی یہ اعلان کر کہ وہ جاپانیوں کے حملہ آور ہوئر سے پہلر ہی سے نامه و پیام کر چکا تھا.

سرداروں (اولی بلانک) اور علما کے بارے لف تھی ۔ انھیں ابتداء ھی سے علماء کی تائید حد تک حاصل هوگئی که شاید کسی آور جانب نه حاصل هوئی هو، تاهم پوساکی اس کوشش جابانیوں نے بسند نہیں کیا کہ وہ مقامی سرداروں ں بلانگ) سے انتدار کو منتقل کر کے اپنے ہاتھ ، ار ار، کبونکه وه اس بات کی اجازت نمین سے برطرفي سے موجودہ معاشرتی نظام درهم برهم هو ے۔ اس سے ان کی اپنی نوجی طاقت دو نقصان چ جاتا ۔ اس کے برعکس جابانی حکمت عملی کا مقصد یه تها ده آن دونون سیاسی طاقتون، یعنی ادت' اور " حكم " (بعني احكم شريعت) كوباهم د کر دیں، تاکه عوام کا تعاون مجموعی طور پر ال كر سكين، الهذا بعينه ولنديزيون كي طرح نیوں نر بھی یہ کوشش کی که دونوں گروھوں درمیان توازن قائم رکهیں: چونکه حقیقت میں ، ہلانگ نے بھی بغاوت میں اهم حصه لیا تھا وجه سے یه حکمت عملی جاپانیوں کے لیے قابل ل توي .

اس طرح اولی بلانگ کی حکومت برقرار ، بلکبه ملکی نظم و نستی کے دائرے میں ان کی یت آور زیاده مستحکم هو گئی ـ ولندبــزی اری حکام کی جگه اندونیشی گنچوؤں gun-chōs لر لی، جنہیں ایک کے سوا اولی بلانگ خاندانوں

کے سربراھوں میں سے منتقب کیا گیا تھا"۔ و سرداروں نے اس وقد میں اچے کی تمایتد کی کی جو سمم وء میں سمائرا سے جاپان کیا تھا۔ ان میں سے ایک سردار، یعنی تیوکو محمد حسن، اس وقد کا قائد مقرر کیا گیا تھا ۔ اچے کی مشاورتی مجلس میں ، جو سہ و اع کے اختتام پر قائم کی گئی تھی، تيوكو نجاه عارف كو اس كاصدر اور تيوكو محمد خسن. جاپانیوں کی روش شروع هی سے ولندیزیوں سے : کو اس کا نائب صدر مقرر کیا گیا ۔ جس طرح: ا اسے شروع میں مرتب کیا گیا اس کے اراکین کی اکثریت اولی بلانگ کے طبقر سے تعلق رکھتی نهی، لیکن جب هم و رع میں اسے از سر نو ترتیب دیا گیا تو یه شکل قائم نبه رهی . بایس همه اولی ہلانگ کے علی الرغم علماہ کا مقام خاصا مستحکم هوگیا، چنانچه ۲۰ م و ۱ ع کے شروع میں تیو کو عبدالعزیز تے نہے کہ ''عادت'' ہر سنی حکومت کے کُل پرزوں ؛ پورے اچے کے لیے سُڈھبی آمور کا مشیر مقسرر ھوا اور چند ماہ کے بعد اسے دینی امور سے متعلق مشاورتی مجلس کا صدر بنا دیا گیا، جو اسی زمانر میں سرتب کی گئی تھی ۔ تیبوڈکو محمد داؤد بیوریوا یہ کو اس مجلس کا نائب صدر مقرر کیا گیا جس کی شاخیں پورے اچے میں پھیلی ہوئی تھیں اور وه جلد هي اس مين ايک نمايان شخصيت بن گيا ـ اس مجلس کا اور اس قسم کی دوسری تنظیمات کا بڑا آ مقصد یه تهاکه مذهب کو جاپانی جنگی کوشش کے کام میں لایا جائے۔جب سم و وع میں مذھنی مقدمات کی سماعت کے لیے ایک عدالت شو کیو جوان shakyo-hoin کے نام سے قائم کی گئی تو اس میں بهی تیونکو محمد داؤد بیوریوایه اور اس کی پوسا اس جماعت کا غلب تھا۔ آخر میں پیوبنا کی معلمی 🧢 عامله کا ایک رکن دینی تعلیم کا نگران مغرر کمیا 🕽 كيا ـ تيونكـو محمد داؤد ميوريهايم اور معتبد ا دوسرے علماء اچے کی پہل اور دھیری مجلسوں کے رکن تھر۔

المحتجد بهى از سر تو مرتب عد تک سرداروں (اولى بلانک) معسرينوں محسرينوں محسرينوں کو مدالتوں (کوهوان ku-hōin) ميں جن لوگوں کو رکان نامزد کيا گيا ان ميں بہت سے پوسا کے حامی، هريک مزاحمت کے عمامبردار اور اولى بلانگ کے وسرے دشمن شامل تھے،

دونوں گروھوں میں توازن ہر قرار رکھنے کی یہ مکمت عملی نه تو اولی ہلانگ ھی کے لیے تسلی بخش هو سکتی تھی اور نه علماء ھی کے لیے۔ یه صحیح ہے که اب ''عادت'' (رواجی قانون) مالکه اور ''حکم'' (شریعت) اس کی فرمانبردار لونڈی نه رھی تھی، لیکن علماء صرف اس صورت میں مطمئن ھو سکتے تھے که دمکم'' تو مالکه بن جائے اور ''عادت'' اس کی لونڈی۔ اس وجه سے دونوں گروہ جاپانیوں سے بالا بالا ایک دوسرے کے خلاف سر توڑ جدو جہد میں مصروف تھے۔

اس اثناء میں جاپانیوں پر دباؤ روز بروز بڑھتا جا رها تها ـ جاپانی فوج، جو يمان متمكن تهي، وه نه صرف اپنی خوراک بلکه سژکون، هوائی اڈوں اور قلعمه بندیوں کی تعمیر کے لیے مزدوروں کی فراھمی میں خود اس ملک کے وسائل ھی پر انحصار کرتی تھی - یہ ضرورت ہوری کرنے کے لیے اولی بلانگ اور علماء دونوں کی وساطت سے لوگوں پر ایک تقریباً فاقابل برداشت بار ڈال دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا که تیر چینی بژهتی کنی اور بیش از پیش اولی بلانگ المعنى العواج كى خدمات كے ليے اپنے سلازمين ما الكرن عد الكار كرتم كني، در حاليكه علماه ك م ایانی مطالبات کے پورا کرنے میں تعاون و منابع من من من الله منابع المنابع من من من و اعداد الله و لوگ گرفتار کیے گئے ان میں کئی علل تم.

اگست بربرو ره میں گلمینگ کے حکمران کو، جس پر خفیه سرگرمیون اور ولندیزیون سے ساڑ باز کرنسر کا شبہ کیا جاتا تھا، بعض دوسرے اولی بلانگ کے همراه گرفتار کو لیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد قتل کر دیا گا۔ ان گرفتاریوں کے وقت، جو بڑے بیمانے پر عمل سی آئسیں، ہمیموسٹنگن کا حکمران بھلے ہی نسٹی ساہ سے قبید تھا ۔ حکیت ہونگ سی (یعنی دعوت جہاد) کے کسی نسخبر کے یاس ا رکھنا يا اسے پيڙه کير سنانيا جيرہ بيار دیا گیا۔ دو مثالیں ایسی ہیں جن سی علاسہ طور پر مزاهمت کی گئی ۔ شروع میں جمہ، ہ هي مين لهدو سيموماو Lha' Seumawe کي تحمس میں واقع بایو Bays کے مقام بسر بغاوت روب هوئي ـ وهال ايک "عنما" تيونکو عبد العدال ن متعلق، چو اپنی نوعمری کے باوجود ایک وسیع مدھمے جِمَاعِتُ كَا پِيشُوا تَهَا، بِهُ كُنَّهِ، جَانًا هِي كُنَّهُ اسْ يَحَ جاپانیوں کے خلاف ہرنگ سبی (جہاد) کی تلقین کی تھی؛ چنانچہ وہ اپنے سانھیوں سمب ایک خونریز جنگ سین مارا گیا به در به در س بیروبن کی تحمیل پشدراه Pandraih کے سام پیر ایک آور بغاوت هوئی با یتهان اشبای صروریه ک بالجیر قراهمی کے بھاری معاشی ہوجھ اور سکار کی وجه سے بغاوت رونما هوئی، جسے وحسب سختی کے ساتھ دہایا گیا۔

جاپانی حملے کا ابتدا، میں تو صرف به نبجه
نکلا که لوگوں کے دلوں میں کافر کی نفرت از سر ب
تازہ هو گئی، لیکن جب جاپانی دباؤ بڑھتا کیا ب
مقامی حبّ الوطنی کے مثبت جذبے کو فروغ حاصل
هوا، جس کی وجه سے اکینیز کی یه امنگ اور بڑ،
گئی که وہ حکومت اپنے هاتھ میں لیں، جاپانیوں
گئی که وہ حکومت اپنے هاتھ میں لیں، جاپانیوں
گئی طرف سے آزادی کے وعدے کا نتیجه یه هوا ک

حب الوطنی اتحاد کے ایک ایسے نظریے میں تبدیل هو گئی جو سذهب پر مبنی هوتے هومے پورے اندونیشیا پر حاوی تھا.

انڈونیشیا کی آزادی: آگست ہمہ اء میں جاہانیوں کے هتھیار ڈال دینے کے بعد اچے میں ولندین حکومت بحال نه هو سکی، بلکه صرف ساہانگ کے جزیسے پر ونندیزی فوج نے قبضه کر لیا۔ اس طرح اولی بلانگ اور علماء کے درمیان ایک آخری فیصنے کا راسته کھل گیا، چنانچه دسمبر مہم اء میں خانه جنگی کا آغاز هوا اور آخرکار فروزی به به اء میں اولی بلانگ کی قوت فنا هوگئی۔ نئی سرداروں (اولی بلانگ) کے خاندان اس طرح قتل نر دنے گئے که ان کا ایک بچه تک زندہ نه رها۔ نر دنے گئے که ان کا ایک بچه تک زندہ نه رها۔ اولی بلانگ خاندانوں کے سینکڑوں افراد جمہوریہ کے دسمن قرار دیے گئے اور جمہوری حراستی کیمپوں میں جا در غائب هو گئی۔ دسمن قرار دیے گئے اور ان کی املا کہ ضبط هو گئیں۔ حکمران بھی شامل تھے۔

اولی بلانگ کے اقتدار کی اس بربادی کو سعض اعادت'(رواج) اور ''حکم''(شریعت) کے باہمی تضاد کا نتیجہ تصور نہیں کیا جا سکتا ۔ اس میں معاشرتی سیاسی اور معاشی اسباب بھی کار فرما تھے ۔ معاشرے میں اولی بلانگ کو به حیثیت مجموعی جو مرتبہ حاصل تھا اور جس کی کیفیت کسی قدر تفصیل سے اوپر بیان کی گئی ہے اس کے خلاف مذھب ایک معاشرتی انقلاب کا آلهٔ کار بن گیا،

اس خانه جنگی میں پوسا کے فتیع یاب ہونے کے جلد می بعد اس کا سربراہ تیسونکو محمد داؤد بیوریسوایہ اچنے کا فوجی ناظم بن گیا ۔ اس کے ساتھیوں نے نظم و نسق، پولیش اور محکمہ عدل و انصاف میں وہ عہدے سنبھال لیے جو اس سے پہلے اولی بلانگ کے تصرف میں تھے ۔ نئے حکمرانوں کی

ناآزموده کاری، چیره دستی اور بددیانتی سے، جنهیں در اصل آبادی کی معض ایک اقلیت کی تاثید هامیل تهی، جلد هی ایک روز افزوں بے چینی پیدا هو گئی اور ۱۹۳۸ ء میں کوٹه راجه میں ایک بفاوت هو گئی جو ناکام رهی، لیکن جب تک انڈونیشی جمہوریه کی مرکزی حکومت ولندیزیوں سے کوئی سمجھونا نه کر سکی اس وقت تک وہ دوسرے معاملات میں منہمک رهی، لہٰذا اچے میں اس کی مداخلت کا کوئی سوال پیدا نه هوتا تها ۔ انڈونیشیا کی آزادی منوانے سوال پیدا نه هوتا تها ۔ انڈونیشیا کی آزادی منوانے میں ایک واحد مقصد رها ۔ اکینیسز کی مقامی میں ایک واحد مقصد رها ۔ اکینیسز کی مقامی حب الوطنی اور انڈونیشیا کے اتحاد کا نظریه دونوں اس وقت یکجا هو گئر تهر.

و ہم و اع کے خاتمر ہو جب حکومت ھالینڈ سے انڈونیشیا کی جمہوریہ کو منتقل ہوگئی تو اس کے ساته هي سركزي حكوست كي مداخلت نا گزير هو كني \_ انتظامی اغراض کی بناء پر اچرکو شمالی سماٹرا کے صوبر میں شامل کر دیا گیا، جس کی وجمه سے تينو نکو محمد داؤد بينوريوايه کا عبده به حيثيت گورنر سام هوگیا۔ اکینیز فوجی دستوں کی جگه بتدریج غیر اکینیز سپاهی متعین کر دیر گثر، جس کا نتیجه یه هوا که پوسا اپنے فوجی سهارے سے محروم هو گئی . ۱ ه و ۱ ع میں اشتراکی رهنماؤں کی عام گرفتاری کے پردے میں ، جو اس وقت ہوہیے اندونیشیا میں عمل میں آئی، ہوسا کے سربواھوں کی ایک بڑی تعداد کو بھی حراست میں لے لیا گیا ، اور پوسا کے ان نااھیل حاسیوں کو، خور سرکاری اے حیثیت رکھتے تھے، ان کے عمدوں سے ہو طرف کوس ديا گيا؛ ليکن مرکـنزي حکومت کې په تونيم که خووم اس طرح اھے کی حکومت کی واہنمائی کو کے اسا رفته رفته راه راست پر لے آئے کی بوری

ملم بھاوت بلند کیا اور المحد بنگ شروع مو کئی، اور المحد بنگ شروع مو کئی، المحد بنگ شروع مو کئی، المحد داؤد المحد الور نقانی مسکّم کے درسیان ایک ماری ومنی مارمی مارمی مارمی مارمی مارمی مال بیشتر اکتوبر ۱۹۹۹ میں المحد المحد المحد مختار صوبے کی حیثیت عطا کر محتیت عطا کر

(Á.J. PIEKAAR)

المان علاوه ان تمانیف کے جو مذکور عو چکی Encyclopaedie van Ned.-Indie (1) - 1000 : P. J. Veth (٧) : Atieh ماده أحير المادة أو المادة الماد Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland Aijeh en de Aijehers. : J. A. Kruyt (r) : (Fi A.F Twee jaren blokkade op Sumatra's. N. O. Kinge Mededeelingen betreffende (\*) ! (\*) ALL ( al...l. BTLV) 3 de Atjeheche onderhoorie bodet De tocht : J. L. J. Kempess (e) van overste van Daalen door de Gajo 3 Alanda C. Snoucke (1) : 19.00 post Een Mekkaansch gezantschap nam : Huenich Nord-Sunatra II, Die Gajo : W. Volk (2) Critical : P. Voorhoeve (A) : 1917 See coursey of studies on the kings De gouden : J. Hulshoff Pet (4) . A Jaarbook " (man) (1 .) ( (1 9 T 9) TT E F Note over de gont to the

רוו דיים: (בן אירי) אין (Cultureel Indit) ביליני בן ביליני ביליני ביליני ביליני ביליני אין אין (דיים וויבן ביליני בילינ

آچِیَالی : Ochiali (یا اوچیالی) سولھویں صدی میلادی کا ایک ترک ... امیر البحر کُلْبُریه (Calabria) کے ایک گؤں میں ، جو لگستلی Licastelli کے نام سے مشہور ہے، حدود . . ، ، ، ع میں پیدا هوا، کیونکه اس کی وفات کے وقت، جو ۱۵۸۵ میں هوئی ، اس کی عمر نوّے سال سے اوپر بتائی گئی ہے۔ اجیالی اس کا وہ نام ہے جو اسے اس کے همعصر اطالوی مأخذ میں دیا گیا ہے، لیکن تسرکی مأخذ میں اس کا نام آلَج على ہے، جو غالبًا اسے شمالی افریقه سیب دیا گیا ۔ هو سکتا ہے که یه عربی کے صیغهٔ جمع علوج (جمع علَّج) کی بگڑی موثی شکل هو، جس سے اس کا خارجي النسل هونا ظاهر هوتا هـ (Hammer)، در GOR، طبع ثانی، ۲: ۱، ۲۸، ۱ ه ع ، مین متضاد بیان دیر گئے هیں)-بهل کچه عرصه ایک اسیر جهازی غلام (galley alave) رھنے کے بعد وہ مسلمان ھوگیا اور مدت تک بعیرہ روم میں جہازرانی کرتا رہا ۔ سجل عثمانی (س: ٣٠٥) كے بيان كے مطابق وہ ١٩٥١م مره وع ميں ترسانیه قیودانی (بحری اسلحه خانے کا کپتان) مقرر هوا ۔ اس کے عروج کا باعث مشہور امیر البحر طور تحد وليس سي اس كا تعلق تها، جس كا يه نائب بنا \_ جب ا کیارائن Charles ہنجم نے جزیرہ جرابہ پر حملہ کیا تو یہ

طورغد کے ساتھ وهيں موجود تھا ۔ وہ و و آبين به دونوں مالٹا کی ناکام [ترکی] مہم میں شامل تھے، جس میں طورغد مارا گیا۔ اس کے بعد ممر و تک يه طورغد كى جگه طرابلس كا حاكم رها ؛ يهر صالح ياشا ى جگه العبزائر كا حاكم مقرر هوا ن اس زمانر میں اس نے الجزائر کی حدود کو مغرب کی طرف توسیم دی اور مروره میں اس نر تونس کو آخری حقصی سلطان اور اس کے هسیانوی حامیوں سے جھین کر اس پر عارضی طور سے قبضه کر لیا - Cervantes اپنی کتاب Don Quixote کے انتالیسویی باب میں اسے الجزائر کا بادشاہ لکھتا ہے ۔ اس کے دوسرے سال اُلج علی نے وینس Venice اور مالٹا والوں کے خلاف بحری سہموں میں حصه لیا ۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ جنگ لیانشو Lepanto [ رَكَ بَأَن ] ، ستمبر ١٥٥ ع، سے متعلق هے ، جس ميں یه ترکی بحری بیڑے کے بائیں بازو کا افسر تھا ۔ جب اس نے شکست کے بعد بحری بیڑے کے ایک حصر کو کامیابی کے ساتھ صحیح و سالم قسطنطینیة پہنچا دیا تو اس کے انعام میں اسے قبودان پاشا مقرر كر ديا گيا، كيونكه سابق امير البحر موذَّن زاده على لیانشو کی جنگ میں مارا گیا تھا ۔ کہتر میں کہ اس موقع پر اس کے نام اُلَّج علی کو بدل کر قلع على كرديا كيا \_ وه اپنے اس عبدے پر سرتے دم تک برقرار رھا اور اس نے بحیرہ روم میں منجمله اور کاموں کے اپنی سرکردگی میں کئی ایک غارت گرانه حمار کیسے اور منجملہ آور چیزوں کے ۱۰۵۳ء میں سر عسکر سنان پاشا [رك بان] كے همراه توئس اور القلعه (La Goulette) کی دوباره تسخیر میں حصد لیا ۔ملک کی اندرونی سیاسی تبدیلیوں کا سرکاری حلقوں میں اس کی هر دلعزیزی پر کوئی اثر نة پڑا۔ اس کا آخری سرکاری کام یه تھا که کریمیا کے جدید

خان کی جگه حاکم بنانے - اجالید فی جو الحدی بنانے میں بڑی سرگرمی دکھائی، خاص طابق بران کے جاتھ اور سامان کی تباہ کین شکست کے بعد - اس کے جاتھ اور سامان کے محل میں ایک حمام بنایا - اپنی اجانکو موت راه ۱ رجب ۱۹۹ ۸ / ۲۱ جون ۱۹۸ م) کے وقت، جو اس کی اپنی مسجد میں واقع هوئی، اس نے بے اندازہ دولت چھوڑی، جو حکومت کے قبضے میں جلی گئی ،

## (J.H. KRAMERS ) ( Zelovi)

احابیش: چند ایسے تبائل کا بنام جو عبد تبری کی منوں میں مسلماتوں کے شاک کہ اس موقع پر اس کے نام آلج علی کو بدل کر جبکہ اس موقع پر اس کے نام آلج علی کو بدل کر جبکہ کرتے نظر آتے ھیں ۔ بظاهر یہ لفظ ''جبشی کا دم تک ہرترار رہا اور اس نے بحیرۂ روم میں منجبلہ آور کا اس کے اپنی سرکردگی میں کئی ایک غارت گرانه مواد ملک حبش کے رہنے والے نہیں ، بلکہ و معدد کا مدلے کیے اور منجبلہ آور چیزوں کے ہے۔ ا ''المنت میں میں عرب لیے جاتے ھیں ۔ این حبیب میں سر عسکر سنان باشا آرک بان آ کے همراه تونس اور القامه (المنت میں میں اس کی دوبارہ تسخیر کی اگر اور ایے معرول گا ہو ایک عورت باتے فکل کردیا کے جدید اس ہر ایک عورت باتے فکل کے کا کردیا کے جدید خان کو کئی گرانے کا کردیا کے جدید خان کو کئی گرانے کا کردیا کے جدید خان کو کئی گرانے کی کردیا کے جدید خان کو کئی گرانے کا کردیا کے جدید خان کو کئی گرانے کی گرانے کی کردیا کے جدید خان کو کئی گرانے کی گرانے کی گرانے کی گرانے کی گرانے کی کردیا کے جدید خان کو کئی گرانے کی گرانے کی گرانے کی گرانے کی گرانے کی کردیا کے جدید خان کو کئی کردیا کے خواند کو کئی گرانے کی گرانے ک

ان احابیش نے یہ شرط بھی منظور کرائی کے آیندہ آوروں کو بھی اس حلف کے رشتے سے وابستہ ہونے کی اجازت دی جائے گی ۔ اس طرح قبیلۂ القارة اور قبيلة قارظ (جس كے ليے ديكھيے المنتق، ص ١٨٥) بھی شریک ہوے اور بنو نَّفائة بن الدُّئل بھی (جس كا ذكر البلاذرى: أنساب الاشراف، ٢: ٢٠٠٠ مين هے) \_ جَبّل مّبشي مكّے سے دس ميل پر الرَّمْخَة كى سمت میں ہے ۔ حمّاد راویہ کا بیان ہے کہ یہ حلف خود قمی کے زمانے میں اٹھایا گیا ۔ اگرچہ آنساب الاشراف (۱: ۲۰) کی ایک اور روایت کے مطابق حلف الاحابيش كا انعقاد عبد مناف بن قمى اور عمرو بن هلال بن معيط الكناني كے سابين هوا تها اور اس مين ينو الحارث، بنو المصطّلق اور بنو الهُون شریک هوے تھے ۔ حماد کی روایت کے مطابق قُعُلی نے بنو الحارث بن عبد مناة کے سردار [ابو معیط عمرو بن ] عامر بن عوف بن الحارث مسك الذنب ؟ (البلاذرى: الانساب مين "مسك الذئب؟ السياح" ہے) کو اپنی بیٹی ریطة بھی بیاہ دی ۔ اس کی تائید بعض اشعار سے بھی هوتی ہے ۔ الیعقودی (تأریخ، ا : ۲۵۸ تا۲۹۹) نے اس حارثی سردار ی نام عمرو بن هلل (؟) بن معیص بن عامر بتایا ہے اور حلف کی وجه یه بتائی ہے که ان قبائل کو خود ضرورت تھی کہ قریش سے مل کر طاقت پیدا کریں اور حلف کے متعلق یه تفصیل درج کی ہے که احابیش میں کا ایک اور قریش میں کا ایک، یعنی دو دو آدمی مل کر، رکن (حجر اسود) پر هاته رکهتے اور کہتے المندام قاتل كي، اس كهر (كعبي) كي حرست كي، مقام (ابراهیم) کی، رکن (حجر اسود) کی اور حرام سهینے کی قسم! هم ساری مخلوق کے خلاف اس وقت تک مدد دیتے رمیں کے جب تک که خدا زمین اور اس ہرک ساری چیزوں کا وارث نہ بن جائے اور باہم سارے لوگوں کے بالبقابل اس وقت تک تماقد و تعاون کرتے

يم كو كوال نه بهيج ديا" -لیا ، فائو کر بن عبد مناة نے همیں اس و الما المنافظ الماري مرد حرم مين والم موا تو المرابع العارث (جو بنو بكر كے هم جد اور غالبًا مَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى مُودَ جمع هوے اور اپنے رشته دار فياقل ينو المصطلى اور العيا بن سعد بن عمرو كو به بيم كيا - خبر بهيلي تو بنو الهُون بن خزيمة معید دولیم آئے اور بھر یہ سب مگے کے جنوب سعم ذنب میشی نابی وادی میں اکھٹے موے اور في الهايا و "بالله القاتل! أنَّا لَيَدُ تُهُدُّ الْهُدُّ و تُحْتَن الديم ما أيسي حبشي" (خداے قاتل كى قسم! هم م ایک می هاته هیں، جو مل کر توڑتے اور سل سر خون ريزي رو كتے ميں جب تک كه حبشي بهاؤ ابنی جگه قائم ہے) ۔ امتاع مقریری کے حاشیے مها مجمع نے به الفاظ کسے هيں : - "انَّا لَيَدُ على غيرًا أَ مَا سَمِ لِيلٌ و وَفَتَع نَهَارٌ و مَا ارسَى حُبشِيّ مكافّد" (هم اپنے بخالفوں كے ليے ايك هي هاتھ بنے ورود میں جب تک رات تاریک اور دن روشن رھے اور جي تک جيشي بها او اپني جگه پر قائم رهے) د ابن اور گاہتے نے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب قسی معد اور ومتردار قبائسل قضاعة و أسد وابس جلر میں کو اپنی تعداد کی کمی کے باعث و اس پر عبد مناف بن قمنی نے المسائم الهرينو الحارث بن مناة كو حلف كي دعوت معلوف قبيل كوليا - آخرالذكو قبيلي منافع مر المعالق اور الحياكو و مد مناف نے الله المان وفي حليف كي حيثيت المعاملة كيا معاهلة كيا .

رهیں گے جب تک سعند رصدفه (سیپیوں) کو بھگوتا رہے، جب تک حرا اور تبیر (پہاڑ اپنی جگه پر) قائم رهیں اور نا روز قیاست جب تک سورج اپنے مشرق سے نکلتا رہے''۔ یه بھی لکھا ہے کہ عبد مناف کی بیوی عاتکة سلیة هی نے در اصل حلف احابیش کو جاری کیا تھا (یه روایت مشتبه ہے کیونکه عرب قیاست کے قائل نه تھے).

کچھ دن بعد لیّث بن بکر بن عبد مناة سے قریش کی جنگ ھوئی تو ذات نکیف اور ذات المشلّل کے معرکوں میں احابیش قریش کے ساتھ تھے اور المطّلب بن عبد مناف بن قصّی ان سب کے جرّار (یعنی قائد عام) تھے ۔ احابیش میں اس وقت علاوہ بنو العارث کے عَضَل ، الدیش (از بنو الهون) ، المعطّلِق اور العیا از خزاعة بھی شامل تھے (المعبّر، ص ہ م ہ ؛ المنعق ، ص م م تا ۸۸ ؛ اس وقت کا قائد الاحابیش حطّمط بن اسد [از بنی العارث بن عبد مناة] تھا) .

آنعضرت کی نو عسری میں جب چوتھی جنگ فجار هوئی تو احابیش نے العلیس بن یزید (از بنی العارث) کی سرداری میں قریش کا ساتھ دیا۔ (المعبر، ص ، ۱ ا نا ، ۱ ابن سعد، ۱ / ۱ : ص ، ۱ م) .

[تفسیر طبری، سورۂ فیل، سے معلوم هوتا هے که احابیش (کنانة اور هذیل) نے ابرهة کے حملے کے وقت بھی قریش کا پورا پورا ساتھ دیا اور سارے علاقۂ تباسة کا ایک تبائی سال حمله آور کو پیش کیا که وہ لے لے اور کعبے کی ہے حرستی نه کرے، مگر ابرهة نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا].

آغاز اسلام میں جب حضرت ابوبکر رخ [صدیق] بریشان هو کر مکّے سے ترک وطن کے لیے نکلے تو ابن الدُغنّة نے علاقة قارة میں ان کی دلجوئی کی اور اپنے ساتھ مگے لاکر پناہ دینے کا اعلان کیا؛ مگر چند روز بعد جب اس نے توجه دلائی که حضرت ابوبکر رخ اپنے اسلام کا کھلے بندوں اظہار ته کیا کریں تو حضرت ابوبکر رخ نے اس کی بناہ کسے

جنگ آحد میں آلحکیس بن زبان (از بئی الحارث)

کی سرداری میں احابیش نے قریش کا ساتھ دیا ۔
الحکیش نے مسلمان مقتولوں کے ساتھ وحشیانہ برتاؤ
پر ابوسفیان کو ملامت بھی کی (ابن هشام، ص ۱۹۸۰)

معر کے کے آغاز میں جب یکے بعد دیگرے دس
قریش علمبردار مارے گئے تو پھر کسی کو ملم،
اٹھانے کی همت نه هوئی۔ اس پر عمرة بنت علقمة
الحارثیة (از احابیش) نے گرتا هوا عَلَم اٹھا لیا اور
الحارثیة (از احابیش) نے گرتا هوا عَلَم اٹھا لیا اور
اخر تک وهی اسے اٹھائے رهی (ابن هشام، من
اخر تک وهی اسے اٹھائے رهی (ابن هشام، من
مایق اس جنگجو عورت کا پورا نام عمرة بئت الحارث،
بن الاسود بن عبدالله بن عامر تھا،

مُذَیْل کی شاخ لعیان بھی احاییش میں شامل معلوم هوتی ہے، کیونکه ابن سعد (۱/۲: ۱/۳) کے مطابق سفیان بن خالد لعیانی کو احاییش گھرسے رہتے تھے .

 ... جنگ خندق [رک به خندق] میں بھی احابیش

ئے قریش کا ساتھ دیا تھا (این هشام، ص سے ہ). جب [عمرة] حديبية [رأك بآن] كے ليے مسلمان روانه هوے اور یه خبر ملی که احابیش لڑنے پر تیار هیں (المقریزی: استاع، ۱: ۲۵۸ تا ۲۸۰) تو اسلام کے ساتھ آن کی مسلسل اور بے وجه پرخاش کے باعث بروایت بخاری (کتاب المفازی، باب ہم) آنعضرت صلعم نے اثنا ہےسفر میں ایک جنگی مشاورتی مجلس منعقد کی اور راے لی که کیوں نه چلتے جلاتے اجابیش وغیرہ کی سرکوبی کی جائے؛ لیکن حضرت ا الله الله عشوره بسند كيا كيا كه اس وقت صرف عضيف عيد سروكار ركها جائر، البته اكروه لوك لڑیں کے تو دیکھ لیا جائے گا ۔ حدیبیة میں قریش کے منیدد سغیر آنحضرت ع یاس آئے ۔ ایک مرتب أنهون نم العليس بن علقمة (بروايت ديكر: العليس أَنِي زَبَّانِ) كو يهي، جوسيد الاحاييش تها، سنير بما كر جهیجا (این عشام، ص سیم) ۔ اس نے قربانی کے الله اکر مسلمانوں کو عمرہ کرنے المانون كى مدد كرين ك مين عديدة من ي ملع بعديدة مين المام بنوبكر والول كا نام بنوبكر المناف المن ورواد عن اعليش عي مين ،

کیونکه این سعد، ۱/۲ : ۹۵ اور ابن هشام، ص س. میں صراحت ہے که یه بنونفائة تھے، جو بنو بکر ایک شاخ تھے اور بنو نفائد کا جلف الاحابیش مشریک هونا اوپر بیان هو چکا ہے.

فتح مگه کا باعث بھی یہی لوگ ھوے مسلمانوں کے حلیف بنو بخزاعة کو قریش کے حلا بنو بکراعة کو قریش کے حلا بنو بکر، یعنی شاخ بنو نفائة، نے قتل کیا تو انتق خالد رخ بن الولید سے جن لوگوں نے سکے سیں دا۔ کے وقت مقابله کیا تھا وہ بھی احابیش ھی المقریزی: استاع، ۱: ۳۵۸) – سکے سیں دا۔ کے وقت آنحضرت نے مقابله نه کرنے والوں کے اوقت آنحضرت نے مقابله نه کرنے والوں کے اس عام کا اعلان کرتے ھوے ایک استثناء کیا خزاعة کو اجازت دی که بنو بکر سے اپنا انتقام لا لیکن جب خزاعة نے حد سے تجاوز کیا تو اس اسکو منسوخ کودیا گیا (المقریزی، ۱: ۲۵۵ تا ۲۵۸ تا ۲۵۸ تا ۲۵۸ تنا ۲۵۸ تنا ۲۵۸ تنا ۲۵۸ تنا ۲۵۸ تنا در الله تو کو منسوخ کودیا گیا (المقریزی، ۱: ۲۵۵ تنا ۲۵۸ تنا ۲۵

احابیش زمانۂ جاهنیت میں قریش کے ا اساف اور نائلۃ (ہتوں) کی ہُوجا کرتے نھے (الہ ص ۱۱۸) - یہ سوق عکاظ میں بھی ھر سال شر کرتے تھے (حوالۂ سابق، ص ۲۱ے).

آخر میں اشارة لامنس Lammens کے نا کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، جس نیے ایک سخمون میں اہلِ مگہ سے اہابیش کے روابط دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ: (۱) اہلِ نے تنخواہ باب سیاھیوں کی ایک مستقل اور ، فوج بھرتی کی تھی؛ (۲) احابیش سے حبشی مراد ھیں اور یہ کہ (۳) قریش خود نہایت لوگ تھے اس لیے اپنے تجارتی قافلوں کی ۔ لوگ تھے اس لیے اپنے تجارتی قافلوں کی ۔ کے لیے یہ فوج بھرتی کی تھی ۔ لیکن ان سب کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ،

مَأْخِذْ: (١) ابن جبيب: كتاب المنتى، من ناصر حسين مجتبد لكهنثو، ص ٨٨ تا ٨٨، ١٥٤ تا

(محّد حميد الله)

احادیث: دیکھیے حدیث . آحد و ایک پہاڑ، جو مدینة منوره کے شمالی خبافات میں شرقًا غربًا پھیلا هوا ہے۔ مسجد نبوی ہے یہ تین ساؤھے تین سیل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اب الشامي سے نکلتے مي بائيں عاتب پر سربع شکل ا جبل سُلْم ملتا ہے، جس کے مشرق میں مسجد سبق اسمقام کی نشان دھی کرتی ہے جہاں کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ ٹو سلّم گھڑ دوڑ کا شاهده فرماتر اور انعام جيتني والون كا فيصله سنايا كرتر تهر - اس سے آگے شمالی ثنیّة الوداع كا ٹيله رر مختلف باغ و نخلستان هیں ۔ آیک بڑا رقبۂ سفید ورمٹی کے میدانوں پر مشتمل ہے، جہاں کسی قسم ن روییدگی نہیں پائی جاتی اور آگے حرہ یعنی نش فشائی سے جانے هو سے سیاہ بتھر اور میدان شروع ہو جاتئے میں ، جُو شہر کو مشرق، مغرب اور جنوب نے گھیڑے ہوے اور میلوں بھیلے ہوے میں اور ا

آگے وادی قناۃ کو عبور کرنا پڑتا کے ساتھ وہی دريا هے جو طائف ميں قبج كملاتا هے أور مدينے کے ہاس گزر تے وقت قناۃ سے موسوم ہے۔ شبہر اُس جند میل اوپر یه عاقول کی ایک قدرتی جهیل میں گزتا ہے اور اسے لبریز کرنے کے بعد آحد کے جنوبی دامن سے گزر کے ینبوع کے قریب بحر احمر میں جا گرتا ہے ۔ ہارش مو تو کچھ دیر (اور بعض اوقات چند دن) سیلاب آتا ہے ورنه خشک رهتا ہے ـ گزرگاه دریا کی گهرائی اتنی کم ہے که معمولی حالات میں اجبی اسے محسوس بھی نه کرے ـ یماں کئی باغ اور نخلستان میں ۔ اس جگه ایک جهوٹی سی ہمآؤی ہے جسے جبل الرَّماة (تیر اندازوں کی بہاڑی) اور جبل العینین (دو چشموں کی بہاڑی) بھی کہتے ھیں، پہلا نام اس لیے کہ غزوہ آحد میں آنعضرت صلعم نے اس پر تیر انداز مأمور کیے تھے اور دوسرا نام شاید اس لیے که اس کے شمالی دامن میں دو چشمے هیں ۔ اس پہاڑی کے مشرق میں ایک پرانے پل کے کھنڈر پائے جاتے ھیں، جس سے معلوم هوتا ہے که کسی زمانر میں یہاں سیلاہوں کی کثرت تھی اور شہر سے شہدائے آحد کی زیارت کو آنے والے اس کے بغیر ندی کو عبور نه کر سکتے تھے ،

آمد کی وجہ تسمیہ یہ معلوم عوتی ہے کہ
یہ آس ہاس کے سلسلہ هاے کوہ سے الگ ایک
مفرد پہاڑ ہے۔ شہر مدینہ سے اسے دیکھیں تو
گہرے سرخ رنگ کا نظر آتا ہے۔ اس پر روبیہ کہ
کم ہے، لیکن ہارش کا ہائی کئی جگہ بہاڑی
غاروں کے قدرتی حوضوں میں جسے هو جاتا ہے اور
عرصے تک کام دیتا ہے۔ پہاڑی کی جوئی پر سیما
الدین کے زمانے میں بھی حقیرت عارق میں اور

الله معید کو یه پهار قدیم سے عزیز رها مدین نبوی هے: "هذا جبل یعبنا و مساسد هیں دوست رکھتا هے اور هم اسے معید کھتے هیں (بخاری، کتاب سم، باب سمه) مدینه بهت سی سیوں کا مجموعه تها اور هر بستی مدینه بهت سی بستیوں کا مجموعه تها اور هر بستی میں ایک عرب یا یہودی قبیله سکونت پذیر تها آن بستیوں میں باهم کم یا زیادہ فاصله پایا جاتا تها عموماً هر بستی میں تین چیزیں.ضرور هوتی تهیا عموماً هر بستی میں تین چیزیں.ضرور هوتی تهیں سے مکان، باغ یا کھیت اور آطام [جمع اطم] بعنی "گڑهیاں" [یا مستحکم مقامات] (جن سیں خطرے کے وقت عورتوں، بچوں، بلکه بهیر بکریوں خطرے کے وقت عورتوں، بچوں، بلکه بهیر بکریوں کو بھی حفاظت کے لیے منتقل کر دیا جاتا تھا).

احد کوئی تین میل لمبا پہاڑ ہے۔اس کا شفالی رخ ایک بلند دیوار کی طرح ٹھوس چٹانوں پر مشتمل ہے، جس میں کہیں کوئی درہ یا گزرگاہ نہیں ہے ۔ چوڑائی سے میں ضرلانک ڈیڑھ ضرلانگ خوکی، لیکن کونوں پسر بالکل نہیں ہے ۔ جنوبی رتم کے ایک حصے میں ، جو مغربی سرے کے قریب ہے، ملالی شکل کا خم ہے، جس کا قطر تقریباً تین سو گز نے ۔اس کے شمالی سرے پر ایک تنگ گزرگاہ کے ر ، پیچه ایک آور وسیع کهلا میدان ہے ـ لوگ اس میک مقریع کے لیے خیمہ ڈال کر کئی کئی دن و الله الدروني ميدان جونكه هر طرف سے المنظم المنافقة أس ليم عزوة احد كي مختصر اسلامي فوج کا کے اس سے بہتر کوئی اور مقام سل المكالم أنها أور جيسا كه حديث مين بيان هوا الحم مرتح رحمون کو دمونے کے لیے المُعْمِولُ مَنْ اللَّهِ اللَّ المرافع المرافق عمي أجو بدبو دار تها. مر الله على الله مين ،

جو ریتلا اور سنگلاخ ہے، پانی کے دو چشمے هیں وهیں دندان نبوی کا مدفن ہے۔ دو حجروں میر شہداے احد کی قبریں هیں اور ان سے الگ حضرت حمزہ حق قبر ہے، جس سے ملی هوئم تین آور قبریں هیں۔ ابتداءً حضرت حمزہ کو وادئ قناۃ کے جنوب میں دفن کیا گیا تھا، لیکن سیلاہوا میں قبر بار بار غرقاب هونے اور بہہ جانے لگی نین سو سال بعد خلافت عباسیه میں لاش کی موجودہ مقام پر منتقل کیا گیا، جو وادی قناۃ نے شمال میں کسی قدر بلند زمین پر واقع ہے۔ کہ شمال میں کسی قدر بلند زمین پر واقع ہے۔ کہ جاتا ہے کہ منتقل کرنے کے وقت تک لاش خازہ تھی،

غزوء احد : ہم میں بدر [ رک بان] کے مقا پر مشرکین مریش کو خلاف توقع شکست هوئی : انھوں نر اس کا انتقام لینے کی تیاری کی۔ بنی قینقا کے واقعے سے مدینے کے یہودی جلے ہوے تھے ان کا ایک سردار کُعْب بن الاشرف مگر گیا اور به کی شکست پر اظہار افسوس کر کے انتقام کی ترغیہ دلائی \_ اس نے یقیناً اپنی مدد کا بھی وعدہ کیا ہوگا قریش نے اولاً اپنے ساتھ کے ستر قیدیوں کے قدیم ب (اوسطاً چار ہزار درہم می کس کے حساب سے تقريباً ذهائي لاكه درهم ادا كيے ـ بهر وه تجارة کاروان، جو بدر سیں بال بال بچ کر نکل گیا تھ متّحے پہنچا ہو مالکوں نے اصل لّے کر پورا نفع جنا ً کے چندے میں دے دیا۔ یه رقم ڈھائی لاکھ درہ بیان کی گئی ہے۔ عمرو بن العاص وغیرہ قریش ] کارندے اب احابیش کے علاوہ (جو قریش کے مستق حلیف تھے) مختلف عرب قبائل میں بھیجے گئے تا آ اجیر سهاهی قراهم کرین ـ سال پهر کی تک و دو او تیاری کے بعد آغاز شوال سھ میں تین ھزار (او بعض روایتوں میں پانچ هزار) کی جمیعت تیار هوئم جس میں سات سو زرہ ہوش اور دو سو گہوڑے بھ

تھے۔ اس تباری کی اطلاع آنعضرت کے چچا حضرت عباس خ نے مکے سے ایک غفاری ہدوی کے ہاتھوں ہر وقت دے دی تھی۔ جب قریش چل پڑے تو قبیلۂ خزاعۃ نے (جو آنعضرت کے دادا کے زمانے سے موروثی حلیف تھے) کوچ کی اطلاع پہنچائی (المقریزی: آمتاع)۔ ابھی نسی ارک بان] کی ممانعت نه ہوئی تھی، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کا یہ زمانہ گرمیوں کے اختتام اور سردیوں کے آغاز کا تھا۔ بقول ابن ہشام دشمن کے پڑاؤ کے پاس کچھ تھا۔ بقول ابن ہشام دشمن کے پڑاؤ کے پاس کچھ الکل چر گئے۔

مكر يعني جنوب سے آنے والوں كو مدينر كے جنوب میں پڑاؤ ڈالنا چاھیر تھا، لیکن اصل ھدف، یعنی مسکن نبوی م، تک پہنچنر کے لیر جنوب میں قبّا وغیرہ کے گنجان باغ تھے، نیز سخت دشوار گزار برکانی ماڈے (lava) کی پہاڑیاں اور مشرق میں یبودی بستیال تهیں ۔ مغرب میں بھی ایسا حرّة آتا تها جهال فوجي نقل و حركت دشوار تهي -مجبورا انھوں نے اپنی واپسی کا راستہ کٹ جانے کا خطرہ سول لیا اور وادی عقیق میں سے گزر کر مدینے کے شمال میں کئی میل دور زغایہ چلے گئے، جہاں ہارہ دن کے سفر کے تھکے ھوے اونٹ اور گھوڑے اطمینان سے چر چگ سکتے تھے۔ وھاں پانی بھی وافر ہے۔ یہ واقدی کا بیان ہے جو حربیاتی نقطهٔ نظر سے زیادہ قرین قیاس ہے ۔ ابن اسحاق کا بیان که وہ آحد کے دامن میں واذی قناۃ کے کتارہے سبخة كى شور زمين مين اتربے به ظاهر يوم كارزار كا ذکر ہے یا آن مختصر ٹولیوں کا جو طلایہ گردی کے لير آئي تهين ؛ جنانجه ابو عامر راهب كا ميدان آحد میں گڑھے کھود کر انھیں اوپر سے ڈھانک دینا معروف ہے ۔ انہیں میں سے ایک میں آنحضرت م ک پڑے تھے۔ اس کے علاق المقریزی (امتاع) نے

لکھا ہے کہ ان کے چند سواروں نے عمیر کے بیش مضافات میں گھسنے کی کوشش کی تو مقامی باشتعوں نے تیروں کی بوچھاڑ سے انھیں بھگا دیا تھا .

قریش مدینے کے قریب پہنچے تو مسلمان جاسوس ان میں گھس گئے (غالباً رات کا وقت تھا) اور جب انھوں نے زغابه میں اتر کر پڑاؤ ڈال دیا تو اس کی اطلاع مدینے پہنچا دی.

قریش چهارشنبے کو مدینے پہنچے اور جمعے کو آرام کیا (المقریزی: آمناع) اور شنبه ، شوال کو جنگ هوئی، جیسا که ایس اسحاق وغیره نے تصریح کی ہے ۔ گویا تین دن تک مسلمانوں نے محصور رہنے کو ترجیح دی.

دشمن آ پہنچا تو شہر کی عام طور پر اور مسکن نبوی م کی خاص طور پر حفاظت کے لیے ہمرہ لکا دیا گیا۔ آنحضرت عن مجمع عام سے مشورہ کیا ۔ آپ کی ذاتی رائے یہ تھی که شہر کے اندر محصور رہ کر مدافعت کی جائر ۔ شہر کے غیر مسلم عربوں کی رائے بھی یہی تھی، مگر بدر کی فتح سے مسلمانوں کی همت بڑھ گئی تھی اور اس کے باعث بعض نوجوان نیز حضرت حمزه رط شدید اصرار کرتے رہے کہ باعر نکل کر حملہ کریں ۔ آخر آنعضوت م نے اسے منظور کر لیا اور جمعے کی نماز مدینے میں پڑھ کر رضاکاروں کو شہر کے باھر جمع ھوٹے کا حکم دیا ۔ عورتوں کو آطام میں بھیج دیا گیا، البته چند لشكر مين ساته رهين ـ زخيون كي تیمارداری، سہا هیوں کو پانی پلانے اور اس کے مطافل كامون مين خود زوجة رسول مضرت علكية شریک تھیں ۔ ام عُمارة ﴿ وَعَيْمَ أَنْ عَوْ الْمُؤَاكِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مردانه وارحمه ليا - أن دس يتفرو مسلقاق مواليد میں سے بعض مدینے سے کہانا تھا کر بھی المالیان ع لیے لائی تھیں . حسب معاهدة تدين في ويوديون والم

العلم کی مدافعت میں مسلمانوں کا الحدید نے اس سے انکار میں انکار میں مسلمانوں کا معاملے میں کیا کہ سبت (شنبے) کے معاملے میڈی میٹی کونا ہمارے مذہب میں جائز المحدید (این هشام) - چند ایک نے مدد پیش کی (اور المنابعہ کے قول کے سطابق یہ بنی قینقاع کے دسته دار معنی کی عجم سے اندیشہ موگا کہ وہ وقت پر بغلی معنی کی عجم سے اندیشہ موگا کہ وہ وقت پر بغلی کی عجم سے اندیشہ موگا کہ وہ وقت پر بغلی کی عجم سے اندیشہ موگا کہ وہ وقت پر بغلی معنی کی عجم سے انکار کیا ۔ مدینے کے غیر مسلم مربوں کو ساتھ لینے سے بھی آپ میں ساتھ رہے اور این هشام) ۔ منافتین شروع میں ساتھ رہے اور این هشام) ۔ منافتین شروع میں ساتھ رہے اور ایس ہو گئے ۔ ایسے لوگ ، تین سو تھے ۔۔ میسے لوگ ، آبشار پیدا کرنا ہوگا .

🗼 🛬 شہر کے باہر مدینے اور جبل احد کے بیج . بیری شیخین کی گڑھیوں کے پاس رضاکاروں کا معایند ر هوا - کسن بچے واپس کر دیے گئے - اب سب . بعلا كر سات سو مسلمان تهيء جن مين صرف ايك بهوکے جسم پر زرهیں تھیں ۔ گھوڑے صرف دو یا ﴿ يَعِنْ رَبُّ وَأَتْ بِهِرِ بِحِياسَ جَوَانَ حَفَاظَتَ كَمْ لِير ریاسلایی بڑاؤ کے کرد کشت کرتے رہے۔سویرے و المربع اغول، كهيتول وغيره مين سے هوتے المان كيو احدى نيم مدور ميدان ك اندر براؤ و المال مي بي محفوظ تر مقام وهال نمين دايا جاتا . 🚾 🏂 چی کی طرح احد میں بھی فوج کی صفوں المعالم على المعالم على المعالم المعال مرابع کو وشت یو رکھا کیا کہ طلوع ہونے المعلو يك ساين له ره - جيل رباة بر المان الموركي كه وه اور مضرت زير و المعلم المواد على محركام كري اور بغل المعلق المعلق المعلق المعلى ال

جب صبح دشمن زغابه سے احد کی طرف جلا تو اس نے اپنے سواروں کا ایک حصه خالد بن ولید كى قيادت ميں الگ كر ديا۔ بر سر موقع مشاهدے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ھوں که یه دسته عام قریشی فوج کے ساتھ ساتھ نہیں آیا بلکہ احد کی پشت پر سے پورے پہاؤ کا خکر کھا کر مسلمانوں کی برخبری میں ان کے پیچھر جا پہنچا ۔ اس طرح اسے اپنی عام فوج کے مقابلے میں کوئی پانچ میل زائد دهاوا مارنا پڑا۔ یه مسافت سواروں کے لیے کچھ دشوار نہیں ۔ جبل رماۃ کے مسلمان تیر انداز اور سوار مل کر اس بات میں ایک سے زیادہ سرتبه کامیاب رہے کہ دشمن کے رسالے کو جبل رُساۃ کے مشرق سے میدان میں گھسنے اور مسلمانوں کے عقب میں جا پڑنر سے رو کیں ۔ دشمن کے سپه سالار ابو سفیان کے ساتھ بہت سی عورتوں کے علاوہ نہ صرف اس کی اپنی بیوی تھی بلکہ وہ اپنی بغل میں دو بّت بھی لیے ھوے تھا۔ عورتیں دف بجاکر اور مقتولین بدر کے مرثبے گاگاکر قریش مکّه کو برانگیخته کر رهی تهیں.

حسب معمول انفرادی بنقابلوں وغیرہ کے بعد ابتدائی تصادم هوا تو قریش پسپا هو گئے اور بھاگ کھڑے هوے۔ ان کو گرفتار کرنے اور ان کے پڑاؤ کو لوٹنے کے لیے مسلمان سپاهی تعاقب میں دوڑنے لگے تو جبل رُماۃ کے محافظ دستے کے آدمیوں کا جی الحچایا اور اپنے سردار کی شدید ممانعت کے باوجود وہ بھی پہاڑی سے اتر کر نیچے لوٹ میں حصہ لینے چل پڑے اور وهاں صرف ان کا سردار اور سات آٹھ تیر انداز باتی رہ گئے؛ یہ معدود نے چند مسلمان مالد بن ولید کے رسالے کے اچانک حملے کو نہ روک مکتے تھے اور وہ سب یا شہید یا زخمی هو کر ہے کار مکتے تھے اور وہ سب یا شہید یا زخمی هو کر ہے کار ہوگئے، پھر جب خالد کے سواروں نے مسلمانوں پر هو گئے، پھر جب خالد کے سواروں نے مسلمانوں پر ایوانک پیچھے ہے۔ حملہ کیا تو یہ پائے اور تعاقب ایوانک پیچھے ہے۔

چهوؤ دیا۔ اس پر مفرور قریشی لشکر بھی تھما اور پلٹ کر دوبارہ حملہ کیا۔ اب مسلمان دو طرف سے گھر گئے تھے۔ اتنے میں خود آنحضرت کی شہادت کی خبر دشمن نے پھیلا دی حالانکہ آپ صرف زخمی هوے تھے۔ دشمن کی سنگباری سے زرہ کی کڑیاں چہرۂ مبارک میں گھس گئیں اور سامنے کے دانت شہید هو گئے تھے۔ اس وقت آپ کمال عالی حوصلگی سے وہ مشہور دعاء کی تھی کہ ''خدایا میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ جانتی نہیں ''۔ شہادت کی افواہ پر مسلمانوں کے اوسان آور بھی خطا هوے اور اکثر جدھر موقع ملا بھاگ کھڑے ھوے۔

" کچھ مسلمان گھبرا ہے میں [مقررہ] شعار کا نعرہ لگانا بھول گئے اور اس طرح سے اپنوں ھی کے هاتهوں غلط فہمی میں شہید ہوے اور ایک خاصی بڑی تعداد دشمن کے نرنے میں آکر اسلام پر سے شار هوئی ، ان میں سب سے سمتاز آنعضرت صلعم کے چچا حضرت حمزة الله تھے ۔ یه مقابلے میں نہیں بلکہ غفلت میں پیچھے سے ایک دشمن کا حربه گنے سے جان بحق ہوے ۔ ان کی شمہادت اس بناہ بر بھی دردناک تھی کہ نہ صرف آور مقتولوں کی لمرح ان کے ناک کان کاٹے گئے بلکه دشمن سپه سالار ک بیوی هند بنت عُتْبة نے ان کا سینه چیر کر جگر یبا ڈالا تھا ( اس کا باپ عتبة بدر میں حضرت حمزة <sup>رخ</sup> سے مبارزت کر کے مارا گیا تھا) ۔ صحیح بخاری کے طابق ستر مسلمان شہید ھوے۔ ان کے ناموں کی مرست سيرة ابن هشام اور رحمة للعالمين (قاضي حمد سلیمان، ج ۲) میں ملے گی.

اپنے تیدیوں کو چھڑانے، اپنے لئے ہوے مال کو واپس لینے، نیز سیدان میں نظر آنے والے ہر سلمان کو قتل کرنے کے بعد قریش نے خیال کیا کہ ان کا مقمد حاصل ہو گیا ۔ آنحضرت کی خوشی میں انہیں اس کی بھی پیوا نه

رمی که شهر مدینه می کو لوٹ لیے بیات کی ایک ایک دیں۔ ان کے سالار لشکر ابو سفیان نے ساتھیں ولیہ کی حکم دیا که اسباب باندہ کر منگے واپس هو بھائیں ہے، اگرچه کتب سیرت و حدیث میں صراحت ہے کہ مرخصت سے پہلے میدان کے آخری بھیرے میں ابوسفیان کو رسول اکرم صلعم اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالٰی عنهما کی سلامتی کا بتا چل گیا تھا مگر اب یه شاید اس کے لیے بعد از وقت تھا که اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے اس افری مورچے کا خاتمه کرتا ،

عام افراتفری کے وقت چند مسلمان ثابت قدم رہے اور آنحضرت ملی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی حفاظت بھی کرتے رہے ۔ رفتہ رفتہ آور مسلمان بھی اکھٹے موے تو ان کی مدد سے آنحضرت صلعم ایک غار میں، جو آحد کے شمال مشرق میں خاصی بلندی پر حموار سطح پر ایک آدمی آرام سے لیٹ سکتا ہے۔ اور کئی آدمی اس کے پاس بیٹھ سکتے میں ۔ ادھر آدمیوں کا کچھ جھرمٹ دیکھ کر دشمن کی ایک ٹکڑی نے ایک بار دھاوا کیا تھا، لیکن مسلمانی تعداد میں کافی اور بلند و محفوظ مقام پر تھے؛ افھوں نے بہر می مار مار کر دشمنوں کو بھگا دیا۔

آنعضرت سلم کو اندیشه هوا که کمین دشمن مدینے کا رخ نه کرے آپ نے فورا ایک ساهی کو اور مین بھیجا ۔ اس نے آ کر خبر دی که وو الاونٹوں پر سوار هو کر گھوڑوں کو کوتلی بنائے اللہ جا رها ہے ۔آپ نے نتیجه نکالا که لمی ادارہ ہے، مدینے پر دهاوے کا نہیں ، باللہ المحالی المحال

اور اگر اس کا ارادہ تھا بھی کو اس کا ارادہ تھا بھی کو مدیمے کا رخ کرے تو یہ س کر کو کیے ہوئے اور اب کی مدیمے می کو غنیمت جانا اور چپکے سے مگر بوابس جو گیا، البتہ یہ کیلا بھیجا کہ آیندہ سالی قدر میں مقابلہ کرنے آ جانا .

بشمن کی عورتوں میں سے بعض نے بڑی همت اور استفامت دکھائی، چنانچه ابن هشام نے ذکر کیا ہے کہ لڑائی کی ابتداء میں جب ہے در بے دشمن کے کئی علمبردار مارے گئے اور بھر کسی کو همت نه هوئی که گرے هوے علم کو اٹھائے تو معرق بئت علقمة نے اسے اٹھا لیا اور آخر آک اسے تھامے رهی۔ مفرور قریش کو اس واقعے نے بھی جنبھالا اور غیرت دلائی .

میدان جنگ کا اب پونے چودہ سو سال بعد معایده کریں تو ایک دشوار سوال پیدا هوتا هے -جبلی ایساہ اور جبل آحد کے درمیان اب چار سوگز کی مساقت ہے، جسر بنینا تیروں کی مدد سے بند نہیں ؛ كيا جا سكتا \_ كمان هوتا هے كه احد اور رساة كے · مایین اس زمانے میں وهاں کوئی آڑ تھی۔ وهال التورچشمے دیکھنے کے بعد خیال هوتا ہے که یہاں شاید کوئی باغ هوگا۔ اس کی تائید حضرت ابو دُجِانة کے الفاک شعر سے بھی هوتی ہے .. جب آنحضرت<sup>م</sup> تر بنتام اینی تلوار اس بهادر کو دینا جاهی جو البين كا عبي ادا كريه اور حضرت عمره وغيره كو الماري وكه كر ابو دجانة كو دى تو انهول نے انا الذي عاهدني خليلي ونعن الله المعي النفيل ] "بين وه هول جس سے سيرے میں انسان کے عہد لیاء جب کہ ہم نخلستان کے میں انسان کے میں المنافق المستحدد وموان كا كهلا واسته

الما الما توركي أد يون تها .

چند اهل مدینه اولاً اپنے مقتولوں کو میدان جنگ سے شہر لے آئے، مگر آنعضرت گی دیا . کہ شہداء کو ان کے مقام شہادت هی پر دفن کیا جائے ۔ آنعضرت عمزة رقم کے مقبرے میں مصعب بن پڑھی ۔ حضرت حمزة رقم کے مقبرے میں مصعب بن عمیر، عبدالله بن جَحش اور شماس بن عثمان کی قبریی بتائی جاتی هیں ۔ یه کچھ بعید نہیں ، کیونکه مساجرین میں سے صرف یه چار شمید هوے تھے ؛ باتی انصار تھے، جن کے مزار الگ هیں .

حضرت حمزة را كے مدفن اول پسر بھى ايك گنید تھا، جسر و و و و ع میں تجدیوں نے نیم منبهدم کر دیا اور سزار ثانی (مدفن سوجوده) پر جو گنبد تھا وه بالكل ناپيد كر ديا كيا هے ـ وهال ناياب مصاحف وغیرہ کا جو کتب خانه تھا وہ بھی اس زمانے کی لؤاثيون مين نه معلوم كيا هوا ـ ميدان مين شهداه کے دو حجرے میں، مگر سنگ ماے مزار نمیں ۔ ایک نیم منهدم گنبد اس مقام کی نشان دهی کرتا ہے جہاں کہتے میں که دندان نبوی صلعم دفن کیا گیا تھا۔ یه چشموں کے شمال میں چند کر پر ہے۔ پہاڑ کے مشرقی دامن میں ایک آگے کو نکلی عوبی جٹان ہے جس کی وجہ سے یہاں کچھسایہ ہو جاتا ہے۔ مزور بتاتے میں کہ یہاں آنعضرت صلعم نے آرام فرمایا تھا۔ اس سے مزید شمال میں ایک اور منهدم عمارت ہے۔ وہ بھی آرام کاہ نبوی صلعم سے انتساب رکھتی ہے ۔ شیخین کے آطام، جہاں رضاکاروں ک اجتماع اور معاينه هوا تها، اب مسجد شيخين كي صورت میں هیں ۔ ٩ ٩ وع میں اس کی چهت پر دو برجیاں تھیں، جو اسے آس پاس کی مسجدوں سے ممتاز کرتی هیں .

روایت ہے کہ حضرت حمزۃ روا کی قبر آ زیارت کے لیے آنعضرت صلعم خود وقتاً قوقتاً آ کرتنے تھے بیعد کے زمانے میں وہ لا محاله ایک ای زیارت کا بن گئی ۔ اس کے مشاهدے کا قدیم ترین بر کہارٹ Burckhardt نے ۱۸۱۳ میں کی اسکام ذكره سفرناسة ابن جبير ميں ہے۔ وهابيوں كى اتركى قبضے اور مكرر تعمير كے بعد كى عكس العجم مهلی چڑھائی اور انہدامات کے عین بعد کا تذکرہ مرآةالحرمین (از احمد رفعت بک) میں ملے کی می

# حنگ احد کا نقشه

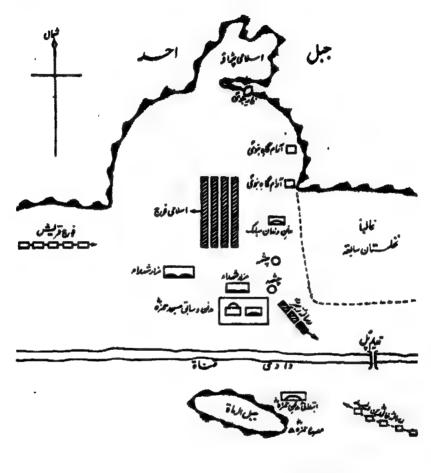



مآخذ: (١) ابن هشام: سيرة (اردو ترجمه) ؛ (٧) بن سعد : طبقات [٧/ ١: ٥٧، ٩٩ ببعد و ١/ ١: ه و ۳/۳ : ۵۸ : ۱۱ ؛ (۳) الطبرى : تأريخ (اردو ترجمه) ؛ · (م) شبلي: سيرة النبي، ج ١ ؛ (ه) قاضي محمد سليمان: رَحمة الماليين ، ج ، و ٧ ؛ (٦) محمد حميد الله : عهد نبوى ك ميدان جنك (باتصوير) : (م) السَّهيل : الرُّوش الأنفَّ :

(A) المقريزي: امتاع الأسماع: ج 1: (9) احمد راحت بالثباء مرأة العرمين؛ (١٠) الواقدي: مغازي (مكمل المخبي مخطوطة يراش ميوزيم) ؛ ( ١ ) البلاد رقى : البياب إلا فيرالي (مضلوطة استانبول)، ج ١ ١ (١٠) معميد بن يعيف القطيد ي سيرة (مخطوطه) ؛ (٢٠) جيرالها عابي اسطينوي والنبي و ياقوت، بذيل مادّة أحد؛ (م ر) أبن جيم: والمادة

شہر کا انتظام ان کے اشترا ک سے کریں ۔ باین هه جہاں تک آبادی کا تعلق ہے ان سے کس مخصوص طبقے کی نمایند کی نہیں ہوتی تھی کو بعض نازک موقعوں پر (مثلاً جب دمشق پر فاطعی قابد ھو گئے تو اس قبضے کے فوراً بعد) اس جماعت عوامي عناصر كا غلبه هو جاتا ـ معلوم هوتا هے ك احداث زیاده تر شهری متوسط طبقر کی را هنمائی قبو کو لیتر اور ایک یا دو بڑے بڑے خاندانوں ] حامیموں کے گروہ میں شامل ہو جاتے تھے ان کا سردار، جو رئیس کملاتا تھا، انھیں بڑ۔ خاندانوں میں سے کسی کا فرد ہوتا اور حکمرانو كو مجبور كر دينا كه وه اسم " رئيس البلد تسلیم کریں ـ رئیس البلد کی حیثیت گویا شهر ] میشر Mayor کی سی هنوتی اور اقتدار بعد اوقات کسی ممتاز مقامی رکن، یعنی قاضی، کے برا اور کبھی اس سے بھی زیادہ هوتا ۔ قاضی منصب آ لحاظ سے پزرگان شہر میں شمار هوتا تھا، جس ع کبھی کبھی اس طرح کے رئیسوں اور قاضیوں میں ، شهرى حكمران خاندانون كاايك باقاعده سلسله شرو ھو جاتا تھا، مثلاً (طرابلس کے بنو عمار کے مقابلے سیر جن کا سلسله وهاں کے قاضیوں سے شروع هوا تھ عمید کے ہنو نیسان، جو چھٹی صدی میلادی میں اینا فرمانرواؤں کی بزاے نام سیادت کے ماتحت موروثی طور عميد بر حكومت كرتر تهر؛ چنانچه شام اور الجزيرة ] شہروں کا جو تصور ان حقائق کے پیش نظر همار سامئر آتا ہے وہ ان کے اس عام تصور سے بڑی حد ت مختلف ہے جس سے کسی قسم کے بلدیاتی نظم نسق کا پتا نمیں چلتا ـ يمي وجه هے که جن شمروں م باقاعده ملازمت پیشه شرطه [راک بآن] (بولیس) قیام ممکن نہیں تھا وہاں احداث بڑی سرگرمی ، كام كوتر تهر؛ للهذا بغداد يا قاهرة مين همين اس يا ملتا. جلتا كوئى نظام نهين ملتا \_ احداث كا آخر

آخداث: لفظى معنى "جوان آسى" (جمع مُدَّث)، ایک قسم کی رضاکار شہری فوج، جس نے جوتھی صدی هجری / دسوبل صدی میلادی سے لے کر چھٹی صدی هجری / بارهویں صدی میلادی تک شام اور بالائی الجزیرہ کے مختلف شہروں میں بڑی اهم خدمات سرانجام دین اور جو حلب اور دمشتی مین بالخصوص مشهور تھی ۔ سرکاری طور پر اس رضاکار فوج کے ذمّے شرطه (پولیس) کے فرائض تھے، مثلاً امن عامه کا قیام اور آتشزدگی کی صورت میں آگ بجهانا وغیره . اگر ضرورت پڑتی تو اس سے باقاعدہ فوج کی کمک کے طور پر دفاعی خدمات بھی لی جاتیں، جن کے معاوضے میں احداث کو وظیفر دیر جاتر ۔ ان وظائف کی رقمیں بعض شہری معاصل سے وصول کی جاتیں یہ شرطه (عام پولیس) اور احداث میں فرق تھا تو اتنا که انھیں مقامی اور غیر سرکاری طور پر بھرتی کیا جاتا۔ وہ شرطه کے ارکان بھی متصور نہیں ہوتے تھے، لہذا اس فرق کی بناء پر ان کا کام نه صرف زیاده مؤثر بلکه شرطه (پولیس) کے مقابلے میں زیادہ اهم اور مختلف ھو جاتا ہے ۔ پھر اس شہری فوج کی ترکیب چونکه مقاسی آبادی کے مسلح اور جنگجو افرادسے هوتی تهی، والمنافق المنت بطابلة سياسي اصحاب اقتدار (جو عموماً المرابع المرابع عال اهل شهر سے نہیں هوتر تهر) الماست كامتحرك عنصر انهين سے تشكيل المان المراجع المان المراجع ال المساوع مالات سر الهاباء بلكه حكام مرور عوالها تو انهي حجبور كر ديا كه

ل اس وقت شروع هوا جب سلجوتی حکمرانوں یا غے جانشینوں نے هر شهر میں فوجی حکام (شعنة آبان]) مقرر کر دیے اور جن کی مدد کے لیے ناعدہ فوج کے دستے موجود رهتے ۔ تقریباً یہی زمانه ا جب احداث کی اصطلاح کا اطلاق فرقهٔ باطنیه یی حشیشین (Assassins) کے مسلح دستوں پر بھی نے لگا.

ابتدائی هجری صدیوں میں یه اصطلاح عراق، فصوص بصرے اور کوفر اور دوسری / آٹھوبی صدی ، بغداد اور دوسرے مقامات میں بھی رائج هو ی تھی ۔ احداث جس عہدیدار کے ساتحت کام تے تھے وہ اس عامه کا ذمه دار هوتا تھا؛ لیکن ، صورت میں یه اصطلاح ایک دوسرے مفہوم ، بھی استعمال کی گئی ہے (ڈوزی Dozy کے تتبع ،، بذیل ماده) اور از روے اشتقاق بھی صحیح ،، یعنی ان قابل مذست بدعات کے معنوں میں جن امن عامه میں خلل پیدا هو اور جن کے مخترعین اس لیر گرفتار کرنا اور سزا دینا ضروری تها .. م طور پر دیکھا جائے تو خاص خاص موقعوں پر یه طلاح یقینًا ''جرم'' کے معنوں میں استعمال ہوتی ، لیکن بعض دوسرے موقعوں پر اس سے یقینا وہ اعتیں سراد لی جا سکتی هیں جو "نوجوانوں" پر تبل هون، خواه ان کی بالتخصیص وضاحت نه کی ئر ۔ بہر حال اوپر جو معلومات پیش کی گئی ہیں كا لحاظ ركها جائے تو كمهنا پڑے گا كه ڈوزى D کی راہے گو محل نظر ہے، لیکن ہنوز کوئی ی تعریر دیکھنے میں نہیں آئی جس سے اس امر كوثى قطعي فيصله كيا جا سكر.

پھر اور ایک مسئلہ عراق اور شام کے احداث '' نیسان'' (دیکھیے مادہ فتی) اور ''عیاروں'' یکھیے مادہ فتی اور عمار) کے باہمی تعلقات کا ہے، جن کی ن مسلے میں عراق اور ایران کے مختلف علاقوں

میں موجود کی کی شہادت کتابوں سے ملتی ہے آؤر جو احداث می کی طرح چوتھی صدی هجری / دسویں صدی میالادی سے لر کر جھٹی صدی ھجری ا بارھویی صدی میلادی تک بالخصوص سرگرم کار ہے ۔ اس گروہ کی حیثیت سرکاری اقتدار کے مقابلر میں ہلا شبہ عوامی مزاحمت کے ''سرگرم بازو'' کی تھی، جو اگرمیه احداث کے پہلو به پہلو؛ لیکن زیادہ تن دھی سے کام کرتا ۔ علاوہ ازین ایران کے شہروں میں بظاهر ایک رئیس بلد بھی هوا کرتا تھا اور وہی بعض اوقات اپنے شہر کے فِٹیان کا رئیس بھی هوتا۔ پھر لغوی اعتبار سے بھی آحداث اور فٹیان هم معنی هیں ۔ بمهر کیف واقعات کی رو سے دونوں جماعتوں کے پیش نظر کو عام طور پر ایک هی کام تها، ليكن ان كي ابتداء ايك نهين تهي؛ للهذا اس سے جو اختلاف پیدا ہوا، ہمیشه قائم رہا ۔ ''فتیان'' اور ''عیار'' حقیقت میں لوگوں کے اپنے نجی گروہ تھے، جن کے افراد ادنے طبقے کے لوگوں میں سے بھرتی کیے جاتے اور عمل میں بھی زیادہ انتها پسند هوتے تھے۔ بھر اگر کبھی کبھی شہری طبقر یا شرفاه کے کچھ عناصر ان میں شامل ہو جاتے یا گروہ میں فوجی شرطه (پولیس) کی جگه لے لیتے تو ایسا بتدریج هوتا اور اس کے لیے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا \_ بسا اوقات وہ خود اپنی منظم جمعیتیں قائم کرتے ، جن میں شمولیت کے لیے بعض رسمیں ادا کرنا پڑتیں اور جن کے اندر رہ کر وہ اپنے مخموص نظریات ((افتوة" [رك بآن]) كمو نشو و نما دیتے؛ لیکن احداث کے اندر ابھی تنگ اس طرح ، ک کسی مثال کا سراغ نہیں ملا اور بھیر یه شایدہ ا محض اتفاقی امر نہیں کہ '' اور ''احدالیہ'' شهرول کی درمیانی سرحایر بڑی حد تیک آبایی پوینیا اور ساسانی سیمد که عبون مطابق تنوش انتساسی يه تنجيه ايند كها جل بيكما هي كلايم کا رشته مؤخر رومن سلطنت کے قدیم معلقہ کے الدیم اس معلقہ کی پوری تعقیق اسلامی شہروں کے عام معلقہ کی اللہ کے بالاستیعاب مطالعے می سے هو میکتی ہے، مگر اس ضمن میں ابھی بہت تھوڑا کام معلقہ ہے.

مآخل: وه متعدد حوالي جو (١) ابن القلانسي: دُيلَ تاریخ دمشق، طبع Amedroz ، (ترجمهٔ انگریزی، از The Damascus Chronicle of : H. A. R. Gibb il دوله دوله دوله المارية المرابعة المراسيسي، از Damas de 1075 à 1154 : R. Le Tourneeu. ۱۹۵۲ میں موجود هیں؛ اسی طرح وہ حوالے جو (۲) این المدیم : تأریخ حلب (طبع Dahan ) ؛ (س) ابن ابی طبی، از روے اپن القرات، مخطوطه)؛ (م) ابن الأثير و ؛ (ه) يحس الانطاك (طبع Kratchkowsky و Vasiliev) ؛ (٦) سبط ابن الجوزى اور ديگر شامي مآخذ مين مندرج هين \_ عراقي مسئلے کے لیے دیکھیے بالخصوص (،) الطبری، مواضع کثیرہ ؛ (٨) الماوردى : الأحكام السلطانية، باب ١٠ خلاميه از Recueil de la Soc. Jean Bodin از از (Cl. Cahen) جو مکمل تر تحقیقات میں مصروف ہے : (و) ملاحظات از ریاو Reinaud در ۱۸، ۱۸۳۸ میرود، یا : ۲۳۱ ؛ (۱۰) افسارات از کب Gibb و شورنو پید المرد نے این اللانسی کے ترجیے ن کی تسهید بین کیے هيں ؛ (١١) سوا کے J. Sauvaget : بعقفه صنوه و و و و و و انتيز ديكهير التي عياره التي . (Cl. Cahen)

الحديثة : (ديكهيم الله، وحدة).

ایس ماحی ام ی ( بنادہ ح - ر - م سے باب افعال کا معنی هیں منسع کرنا، جیسا که معنی هیں منسع کرنا، جیسا که معنی شدی ہے : "احوم الشی جعله معنی شخص کو حسوام قوار دینا" " یا یا معنی الاحلال" ہے، یعنی معنی الاحلال" ہے، یعنی

و کسی چیزکو جائز قرار دینا''؛ اصطلامًا ارض حرا میں داخل هونا، اس حالت میں آنا جس میں ارکار حج ادا کیے جاتے هیں ـ احرام گویا ایک اصطلاء ہے اور اس لیے جو شخص احرام کی حالت میں آئے اسے ''محرم'' کہتے هيں ، گويا وہ نام مے اس حالت ؟ جس میں انسان عمرہ اور حج ادا کرتا ہے ؛ چنانچ احرام صرف اسى وقت باندها جاتا ہے جب حاجم سر زمین مکّه، یعنی حرم [رک بآن]، کے حدود میر داخل ہو جاتا ہے، جہاں سے سفر کرنے والے حاج (البته اکثر جدے پہنجتر هي) احرام بانده ليتر هيں احرام کے لیے (حدود حرم کی رعایت سے) چنا "مواقیت" (جمع میقات) مقرر کر دیے گئے هیر تا که یماں پمنج کر احرام باندھ لیا جائے ، سا ذوالعَبْمَة براے حجّاج مدینه، الجّعْفَة براے حجا شام و مصر، قرن المنازل برامے حجاج نجد، يُلمُّدُ ہراے حجاج یمن اور ذات عبرق براے حجا عراق . . . . . . ان سواقیت کو ''سهل'' بهم كمها جاتا ہے، يعنى وہ مقام جمهاں سے اهلال شرو. ہوتا ہے (اہلال کے معنی ہیں، آواز بلند کرنہ بآواز بلند "لبيك" [رك بآن] كمهنا) \_ يون اهلال احرام دونوں کا مفہوم ایک هو جاتا ہے، چنانج اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللل "أَحْرُمُ الحَبِيِّ، يعنى اس نے حج كا احرام باندها - ح لوگ ان مواقیت کے اندر رہتر ہیں وہ اپنے گھرو هی سے احرام باندہ کر چلتے هیں (تنبیه، طر A. W. T. Juynboil ، ص عرب کے لیا انھیں ''حلّٰ'' [رک بان] کی حدود میں سے کس ایک حد پر جانا ضروری ہے جس کے لیے بالعمو تنعیم کو سنخب کیا جاتا ہے۔ احرام کی ابتد غسل ورنه وفيوم سے کی جاتی ہے، بھر جامة احر بهنا جاته ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے اور عازم ۔ ا دو رکعت فغل ادا کرتا ہے: سللب یه ہے آ



وہ اپنے آپ کو ظاهری اور باطنی نجاستوں سے پاک ا بال اتروائے جاتے میں تو یہ سلسله ختم هورجاتا ہے. کرتا اور اس عظیم فریضے کی ادایگی کے لیے تیار ھو جاتا ہے جس کے لیے فو حرم کعبہ میں حاضر هوا ـ جامة احرام مين كوئي سلاً هوا كيڑا نهين هوتا ۔ اس میں دو چادرہی هوتی هیں: ایک ناف سے گھٹنوں تک ہاندھی جاتی ہے (ازار)، دوسری جسم پر لپیٹ لی جاتی ہے، اس طرح که کسی حد تک باباں کندھا، پشت اور سینہ ڈھک جائے ۔ اس دوسری چادر کی دائیں جانب (شانے پر) بعض دفعہ گرہ لگا دی جاتی ہے ۔ اسے ''رداء'' کہتے میں ۔ جس طریق سے اس میں گرہ لکائی جاتی ہے اس کی وجه سے اسے : ''وشاح'' ( پٹکا) بھی کہتے ہیں ۔ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی الگ یا مخصوص لباس نہیں ہے، لیکن وہ بالعموم ایک لمبی رداء سے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک لپیٹ لیتی ہیں [مگر شرط یہ ہے کہ جادر رنگین نه هو، نه جسم سے چمٹی هوٹی]۔ عرب چونکه دین ابراهیمی کی پیروی کے مدعی تھے، الهذا احرام كي رسم قديم زسانے سے چلي آتي هے ؛ اسلام نے البته اسے جاهلیت کی آلایشوں سے پاک و صاف کر دیا ۔ عازم حج دو رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیّت کا اعلان کرۃا ہے جو یا تو حج کے لیے هوگی یا عمرے کے لیے اور یا دونوں کے لیے۔ یوں اس کی تین صورتیں قائم ہو جائیں گی : (۱) پہلی صورت افراد (الگ الگ کرنا) ہے، یعنی یا تو حج کیا جائے یا عمرہ؛ (۷) دوسری یه که نیت عمرے کی هو، ليكن ساته حج بهى كيا جائے - اسے تمتم (تمتم بالعمرة الى العج) كمتے هيں ، يعنى عمرے كے بعد حج يهى کرنا؛ (۳) تیسری صورت قران ہے، یعنی عمرے اور جم دونوں کے لیے بیک وقت نیت کرنا ،

نیت کر لینے کے بعد تبلید (لبیک کیمنا) کی ایشداء کی جاتی ہے، جسے جتنی بار بھی سمکن هو کیها جائے۔ ذوالجبّة کی دسویں تاریخ کو جیب

اجرام کی حالت میں چند امور سے پرھین فیرعا لازم هے: جماع سے، شخصی زیب و زینت ہے، خون بهانے سے اور شکار کھیلنے سے، قبید البقیة]: ١٩٤ ( . . . فَلَا رَفَتُ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالٌ . . . )؛ پودوں كا توڑنا بھى منع ہے قب ، [المائدة] : ١ \* ( . . . غَيْرَ مَعِلِي الصَّيْدِ وَ ٱنْتُمْ حَرَّمْ . . . ) - حاجي مَكَّةُ معظمه پهنچ كر طواف اور سعى [ رَكَّ يَآن ] ، کرتا ہے، جی جامے تو زمزم کا پانی بھی پیتا ہے، بال بهی ترشواتا هے، بشرطیکه احرام صرف عمرے کے لیے باندھا گیا۔ هو؛ لیکن اگر احرام حج کے لیے باندھا گیا ہے تو اس صورت میں حج کے مناسک ادا كرنے كے بعد ۽ ذوالعجة كو بال اتروائے يا ترشوائے جاتے هيں ۔ اب حاجي روزمره كا لباس پهن سكتا ہے -بهر اگر مکه معظمه چهوژتے هوے عمرة الوداع جهی ادا کیا جائے تو حاجی اس مقصد کے لیے تنعیم کا رخ کرتا ہے اور وہاں دو رکعت نماز ادا کر کے طواف اور سعی کے لیے پھر مگۂ معظمہ واپس آ جاتا ه (قب بخاری : صحیح، ۱ : ۲۱۱ تا ۲۱۲) .

مآخذ: (١) ولماوزن Reste: Wellhausen arabischen Heidentums علي دوم، ص ٢٠١ ييمد ؛ (٢) Ackkaansche: Snouck Hurgronje (Handb. : Jaynboll چونیول (۲) چونیول ایمد ، ۲۸ میر مد ایمد الم المجاد (الم المجاد المجاد (الم المجاد ا Sections on the religion: W. Robertson Smith 18 4 (0) the grape of the Semiles مديث كي كتابي بذيل بدفيع جع زراء) ياليسطون Keepe ust v. Maisten Burton المساوري عاووش علاسمانيس عي يدمان وللارسودا Manufacture A. J. Housing (i) boy on the Application of Montains and Beligies Marine Berks Branched new Westerpele المستخدم بالمواقع كارو: (م) قد ك كتاب، بذيل المستخدم معلوة (١٠) جولتبول : وهي كتاب، المستخدم المستخدم المستخدم (١٠) كله عن (١٠) در Der Jalam ، (٨. J. Wessinok (١٠) المستخدم المستخدم (١٠٠ تا ٢٠٠ تا ٢٠٠ تا ٢٠٠ تا ٢٠٠ تا ٢٠٠ تا

(فاستک A. J. Wensinck (فاستک (اداده))

العساء (مالاحساء (لعساء العساء) ديكهم العساء العسا

ه الما د الأحسائي : شيخ احمد بن زُيْن الدين بن البراهيم، ايک فتي مذهب (يا پهر اس ليے که عیم حجمتدین تر اسے خارج از مذهب قرار دے دیا اتهاء زیاده محیح طور پر ایک فرقیے) کا بانی جو اس کی نسبت سے شیخی [راک بان] کے نام سے المشهور في . وه الأحساء (عارب) كے مقام هار ١١١٩٩ مي بيدا هوا ـ اس كے سواتح . فكار لكهتم هي كه وه بعين هي سے بڑا متنى انسان تها۔ بیس سال کی عمر میں دینی علوم کی تحصیل - سے قارع هو كر وہ عراق كے شيعى مقامات مقدسه. ک زیارت کے لیے روانہ هوا ۔ یه اس کی کامیابی کا آغاز تھا، اس لیے که یہاں مجتبدین نے اسے علوم فئن بڑھاتے کی اجازت دے دی؛ لہذا اس نے اپنے کنیے غُنطت بهلر بعرين اور بهر بمرسه مين سكونت المنظال كران ما سك بعد اس نے العراق سي كئي تَعْرُنْ اللَّهِي عَلَمُ ١٩٧١ مُ ١٩٠٨ عَلَى بعد وه بعر الماسية مر والمنى ير اس نے كچه وقت يرد ميں کار اور بازی عزت حاصل کی، المستعلم على شاد قابار) نے اسم المان المر الله بر توازشون كى بارش كى - كيه المناه المناه المن المنام مقبوليت اور المراه المسلام المراد شيخ المسد س المان المسامل المساعدة كو يرديني المنافع المناف

پھیلانا شروع کر دیں؛ چنانچہ معاد کے سلسلمے می تو اس پر شدید اعتراضات کیے گئے ۔ راسخ العقیا شیعه علماه کهتم تهے که شیخ احمد حشر اجسا کا منکر اور صرف روحانی حشر و نشر کا قائل یا (دیکھیر شیخی) - آخری بار کربلاے معلی کی زیار کے بعد وہ ۱۸۱۴ / ۱۸۱۰ میں اس نر کرمان ش میں سکونت اختیار کر لی، گو بہاں آ کر بھ اس نے کئی سفر کیے (العراق میں اور ۱۲۳۳ ١٨١٨ - ١٨١٨ مين مكَّة معظمه كا) .. مجتمدي عد اس کا قطعی افتراق ۱۲۳۹ - ۱۲۳۰ س،۱۸۲ عے لک بھگ قزوین میں هوا، جب مشہ سے واپس آنے پر ملّا تقی برکانی ایسے آتش مزا مجهتد ہے، جو قرقة باہیه کی مشهور شاه طاهره (یا قرة العین، دیکھیے بابی) کا چیا تھا، اس مناظرہ هوا ـ رفته رفته ملاؤں كى عداوت اس كے خلا پڑھتی چلی گئی اور اس سے ایسے عقائد منسوب ک گئر جو کبھی اس کے وہم و گمان سیں بھی نمیر آثر تهر (مثلاً الوهيت على، عنيدة تفويض، جس مطلب یه ہے که اللہ تعالٰی نر دنیا کا نظم و نسہ ائمه کے سیرد کر دیا ہے، وغیرہ) ۔ متعدد سیاحتو کے ہمد، جن کے دوران سیں درس و تدریس کا کام ہو جاری تھا، اس نے اپنی بہت سی تصانیف کی تکمیر کے۔اس کا انتقال وے سال کی عمر میں سمج کے ل مكة [معظمة] جاتے هوے مدینة (منورة) كے قرید اسم ۱ مراه مین هوا اور اسے وهین د کر دیا گیا۔ علوم دین پر اس کی تصانیف کی تعد (جن میں چھوٹے چھوٹے رسالے بھی شامل ھیر ایک سو کے قریب ہے۔ اس کے عقائد کے متعا دیکھیے مادہ شیخی ۔ وہ جس فرقے کا بانی ہے اس رهنمائي كا سلسله سيد كاظم رُشْتِي أَرْلَكُ بآن] ذ جازي ركها، جو اس كا جانشين تها- يمي فرقه . سن کے دہستان سے باہی آراک بان تحریک

ابتداه هوئي .

مآخذ: (۱) نکولا Chetkh Ahmad: A.L.M. Nicolas انکونز (۱): مآخذ: (۱): کانز (

### (A. BAUSANI (باؤسانی)

احسن آباد گلبرگه: جسے معن گلبرگنه اور حضرت گیسو دراز بننده نواز<sup>ه</sup> کی نسبت سے گلبرگہ شریف بھی کمپتے میں، پونا حه رائجور ربلوے لائن کا ایک سٹیشن اور ریاست حیدر آباد کے ایک ضلع کا صدر مقام ہے اور ' ۲ ° ۲ ( ' ۲ ° ۲ ) عرض البلد اور ' ۱ ° ۱ ۲ [ ' ۰ ° ۲ ] طول البلد پر واقع ہے۔ یہ شہر بہمنی سلطنت کے قیام، یعنی ممرے م / بہم اعسے کمم / ممرم اع تک اس کا پاہے تخت رہا۔ سلطنت کے زوال پر س. . ، ، ، ع میں اس پسر بیجاپوری افواج کا قبضه هو گیا اور ۱۹۰2ء میں سلطنت مغلیہ سے اس کا العاق هو گيا - آخر كار م ١٥٠ ع سين جب نظام الملك آصف جاہ اول نے شکر کھیڑے کے مقام پر مبارز خان کو شکست دے کر دکن کے صوبوں پر قبضه کیا تو گلبرگه بھی آصف جاھی قلمرو میں شاسل هو گیا. ۱۸۵۸ میں گلبرگه کو ایک صوبے یا (ڈویژن) کا صدر مقام بنایا گیا، لیکن حال سیں جب یه صوبے توڑ دیے گئے تو یه صرف ایک ضلع کا صدر مقام رہ گیا .

احسن آباد گلبرگه میں بہمنی اور عادل شاهی دونوں سلطنتوں کے بے شمار آثار پائے جاتے هیں۔ ان میں سب سے اهم قلعه هفت گنبد اور حضرت شیخ سراج الدین جنیدی اور حضرت خواجه گیسو دراز آگے مقبروں کو سمجھنا چاهیے۔ قلعه کم و بیش بیضوی شکل کا ہے اور اس کے اکثر برجوں پر عادل شاهی بادشاهون کے کتے چین اور

اس وقت تک توہیں جؤھی هوئن میں ان سفونی، ) دروازے کے اندر ایک بہت بنڑا برج اعاد اجسے ایا رن منڈل اور فتح برج بھی کہتے ھیں ۔ ابق کے غلاوہ ا هنمنت برج، نورس برج، سكندر برج اور گياره دوسرے 🗀 برج هيں ۽ بظاهر معلوم هوتا ہے كه عادل شاهيوں -نے قلمے کو از سر نو مستحکم کیا تھا، اس. لیر که کتبر زیادہ تر انہیں کے آخری دور کے میں ۔ قلعے کی جامع مسجد کئی لحاظ سے اپنی مثال آپ 🕝 ہے۔ یه ایک عظیم الشان عمارت ہے جو ۲۱۹ فث طویل اور ۲۵۱ فٹ عریض ہے۔ اس کا بڑا گنبد، جس کے نیچے محراب و منبر ہیں ، ہے قبط بلند ہے اور مسجد پر ۱۱۱ چهوٹے چهوٹے گنبد ایک خاص ترتیب سے بنے ھوے ھیں ۔ یہ پوری مسجد مسقف ھے؛ جہت ڈاٹ کی ہے۔ اندازہ ہے کہ اس میں بيک وقت جهر هزار آدمي نماز پڙه سکتر هين، ليکن عمارت كجه اس صنعت سنے بنائى گئى ہے كه ھر نمازی خطیر کے وقت محراب و منبر کی آرایش کو دیکھ سکتا ہے۔ اس مسجد کے علاوہ قلعے کے اندو ایک اور مسجد ہے، جو عزت خان کے نام سے منسوب في .. اس سے سلا هوا عادل شاهي زماني كا ایک بڑا اِمام باڑا ہے.

قلعے سے چند فرلانگ مغرب کی طرف پہلے دو بہمنی بادشاھوں، یعنی سلطان علاہ الدین حسن شاہ ( ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ ت

الدین کے مقبرے میں اسے کر تاج الدین کے مقبرے میں اسے معبرے میں مقبرے میں مقبرے میں مقبرے میں مقبرے میں مقبرے میں اور افرادی المسته آهسته محو هو رہے میں اور ان کی جگه گنبدوں میں دکنی اور ایرانی فن تعمیر کا بہترین انداز سے امتزاج هو گیا ہے، یہاں تک که فیروز شاہ کے نام نہاد جڑواں مقبرے میں تو هندو فن تعمیر کا پرتو گوشے کوشے میں نظر آتا ہے .

عفت گنبد سے چند سو گز کے فاصلے پر حضرت ميد محمد الحسيني المعروف به سيد محمد كيسو دراز ہندہ نواز کا مزار ہے، جو دکن ہی کے لیے نہیں بلکھ تمام ہر صغیر کے لیے سرجع خاص و عام ہے۔ آپ ۸۰۰ه / ۱۳۰۴ میں دکن تشریف لائے اور قبری اعتبار سے ۱۰۰ سال کی عمر یا کر ۸۲۵/ م مم و عبیں آپ نے انتقال کیا ۔ حضرت اور حضرت کے 🔞 فوژند سید.محمد اکبر الحسینی کے مقبرے گلبرگہ کی ممتاز ترین عمارتیں هیں، جو میلوں سے نظر آتی ھیں ۔ عضرت بندہ نواز <sup>ہو</sup> کے متبرے کی، جسے رونیة بدوگ کہتر هیں، طوز تعمیر اگرچه وهي ہے : جو تاج الدین فیروژ شاہ کے مقبرے کی ہے، لیکن اس کی وسعت، اس کی ساد کی اور سکین روضه کی عظمت کا دل پر جو اثر هوتا ہے اس کا مقابلہ کرنا سٹیکل ہے نہ یوں تو گلبرگہ میں بہت سے دوسرے بزرگان دين السودم عين مكر ان مين شيخ سراج الدين جيهيي الكا رتبه بهت اونچا ہے۔ شيخ پشاور كے ومعيدهالم. تهم اور جب محمد بن تفلق نر دكن بر الم المن المن المن الله ال كا مريد تها اور وه المراجعة المرام عمرت عمرت مراض عوالمسية كواجي مين جاض هوتا رهتا الماليك المالوك بعد عاليا بحدد شاه بهمني

کے بلانے پر وہ کوڑچی سے گلبرگہ چلے آئے او یہاں ۱۹۸، میری سال کا عمر پا کر انتقال کیا۔ روایت ہے کہ محمد شاہ کا تخت نشینی پر شیخ سراج الدین جنیدی نے نهدر آکرتہ، عمامہ اور بٹکا بادشاہ کے پاس بھیجا تھ اور اس کو پہن کر اس نے تخت نشینی کی رسوم اد کیں۔ بہمنی فرمان روا حضرت کے اتنے معتقد تھے کہ جب تک حضرت زندہ رہے انھیں کے بھیجے کہ جب تک حضرت زندہ رہے انھیں کے بھیجے تھی۔ حضرت کا مقبرہ، جس کے دو اونچے سینار دو تھی۔ حضرت کا مقبرہ، جس کے دو اونچے سینار دو ھی سے نظر آتے ھیں، پہلے عادل شاھی فرمان روا۔ بیجاپور یوسف عادل شاہ کا بنایا ھوا ہے اور بیجاپوری طرز تعمیر کے بہترین نمونوں میں شمار ھوتا ہے.

مآخذ : (۱) رونق قادری : رهنمایے روضین : (۷) بشیر الدین احمد : واقعات مملکت بیجا بور، حصهٔ سوم : (۳) عبد الجبار ملکا بوری : تَذَكَرهُ اللّٰالِي دَكَن :

Historical Landmarks: Sir Wolsley Haig (ア)
The Bahmanies of the: Sherwani (\*): of the Deccan

いいい (コ)]: Deccan—An Objective Study

(هارون شان شروانی)

الأحقاف: قرآن [مجید] کی چهیالیسویں سورة نام اور ابک جغرافیائی اصطلاح، جس کا مفہوم او صحیح استعمال عام طور پر نحلط سمجھا جاتا رہا ہے اس سورة کا نام اس کی اکیسویں آیة [فلوگل ت شائع کردہ قرآن میں اس آیة کا شمار . به دیا ہے سے مأخوذ ہے، جس میں عاد کا ذکر ہے کہ اس نابنی قوم کو احقاف میں متنبه کیا [و اُذکر اُ اُ عاد اُذ اُنْدَر قومه بالاحقاف] - لغت کی کتابود تفسیروں اور قرآن [باک] کے تواجم میں احقاف معنی عموماً ریت کے خدار ٹیلوں کے بتائے گئے میں قوون وسطی کے جغرافیادانوں کا خیال تھا کا قوون وسطی کے جغرافیادانوں کا خیال تھا کا قوون وسطی کے جغرافیادانوں کا خیال تھا کا

١٠٠٠ . ٦ [المنتحنة]: ١٠) ـ انتهائي مفهبوم مين آخری اور قطعی فیصله اللہ تعالٰی ھی کے اختیار میں ہے: ، ن (دیکھیے مادہ المُعَكَّمة)، لیكن اس نے اپنے انبیاء كو ... فيصار كراركا اختيار تفويض كو ركها ہے .. آنحضرت. . . [سلَّى الله عليه و آله و سلَّم] كا حكم خصوصيت عصر . . حكم جاهليه كي معارض في ( و [المائدة]: . ه) -اس طرح حکم کے معنی اسلامی حکومت کا کامل 🗽 اختیار اور سلطانی هو جاتے هیں اور دوسری طرف کسی مخصوص مقدمے میں کسی قاضی کا فیصله .. حکم بمعنی عدالتی فیصله سے اس کا مفہوم کسی چیز کے متعلق منطقی رائے قائم کرنا، کسی شخص یا شر کی حیثیت معین کرنا اور فقه، نحو اور دیگر علوم کا کوئی قاعدہ بن گیا۔ ان تمام معانی میں اس اصطلاح کو بصیغهٔ جمع نمایت آزادی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، ایک مخصوص معنی میں "الاحكام الخُسة" سے وہ پانچ "صفات" (فرض، مستحب، سباح ، مکروه، حرام) مراد هوتی هیں جن میں سے کسی ایک سے آدمی کا هر فعل از روے شریمت (دیکھیے شریعة) متمف هوتا ہے۔ زیادہ وسیع معنوں میں احکام سے مراد وہ تمام قواعد ھیں جو کسی دیے ھوے موضوع سے متعلق ھوں (قب کتابوں کے نام مثلاً احکام الاوقاف، یعنی قواعد متعلقة اوقاف؛ الاحكام السلطانية، متعلقه حكومت؛ على هٰذا القياس أحكام الآخرة، يعنى دوسرى دنيا يا آخرت کے قاعدے؛ احکام النجوم، متعلقه علم تجوم وغیرہ)، اس طرح مذھبی قانون کے میدان میں احکام آریہ اللہ فروع نے سرا۔ قتمی (دیکھیے قنه) کے مقابلے میں مفیت و معین قتمی ادیکھیے قنه) قانون؛ لیکن چونک اس اصطلاح کے معنی میں عدالتی فیصلے بھی شامل میں اس لیے اس کا اخلاق اراقع اللہ مخموص طور پر حقیقی مقدمات میں قانون کے مواقع

، ، جو حضر موت اور عمان کے درمیان، یعنی الرملة الربع الخالي [رك بان] كے مشرقي حصر سين نع مے ۔ عہد جدید کے مغربی جغرافیا دان اس کے عکس بورے الرُّملة با معض اس کے مغربی نصف مے کو الاحقاف سمجھنے کی جانب مائل ھیں ۔ ולו (יקו ט יאדו ( Hadramout) C. Landbe ، كه الأحقاف ايك علاقائي نام كي حيثيت سے وبی عرب میں اندازًا حضرموت کا اس کے وسیع ترین نسی سین سترادف ہے اور اس کا اطلاق اس گستان بر نہیں ہوتا جو زیادہ اوپر شمال کی جائب ہ ـ جنوبي علاقے کے بدوی بر الاحقاف کی تعریف ں کرنے میں کہ یہ وہ پہاڑی علاقه ہے جو حل سمندر کے عقب میں ظفار سے مغرب کی سمت ن نک چلا گیا ہے اور جس کی سرکزی وادی ضرموت ہے۔ ان کے نزدیک احتیاف سے سراد عض بہاڑ ہیں اور اس لفظ کا نہ ریت کے ٹیلوں سے وٹی نعلق ہے اور ٹہ جیسا کہ لینڈ برگ کا خیال ہے اروں (کمہوف) سے ۔ ابن الکلبی کی ایک روایت کے نابق، جسر البكرى اور ياقوت (بذيل ماده) نرنقل كبا یہ، حضرموت کے کسی سُخص نے [حضرت] علی ارجا بن ، طالب سے جو کچھ بیان کیا اس سے 'یہ ظاہر وتا ہے کہ زمانۂ قدیم میں بھی احقاف کا لفظ انھیں ىنوں سىں جنوبى عرب سىں استعمال ھوتا ھوكا نە م محرا مے کبیر کے ریتیلے ٹیلوں کے نام کے طور پر. (G. RENTZ)

أَحْكَام : جمع حُكُم، بمعنى راے يا فيصلـه بز دیکھیے حَکُم) \_ قرآن [باك]میں يه لفظ صرف صيفة حد میں آیا ہے اور اپنے فعل کی طرح اللہ، انبیاء ر دوسرے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے ۔ جب نہ کے لیے استعمال ہو تو اس سے اللہ کے فردًا فردًا مكام اور اس كى تمام مقدّره تنظيم اشياء دونوں مراد

: Sprenger کری (۲): و مرکز کر Sprenger کری (۲): و مرکز (۲): المورز (۲): المور

(J. SCHACHT شاخت)

أخلاف: دیکھیے جان .

مستقانس الله الله الله الله المكام و تمكم .

احمد: معمد رسول الله الله الله علم اور ایک اسم علم، جو مسلمانوں میں مستعمل ہے۔ قواعد کی رو سے یه لفظ محمود یا حمید کا اسم تفضيل هے بمعنی " زیادہ یا سب سے زیادہ قابل تعریف " اور یا حامد کا، جس کا احتسال کم ہے، ہمعنی وفقدا کی زیادہ یا سب سے زیادہ تعریف کرنے والا" [اكبر من حبد و اجل من حبد ــ قاضي عَياضَ ﴿ شَفَّاهُ ، استانبول، ١ : ١٩٥ و ١٨٩]؛ ليكن اسم علم کی حیثیت سے یه لفظ ان باقی تمام شکلوں سے، بشمول محمد، مختلف ہے جو از روے اشتقاق ایک دوسرے سے متعلق میں ۔ جاهلی عربوں میں یہ نام کبھی کبھی ملتا ہے، لیکن محمد سے کم تر بار [المحبر، ص ١٣٠ پر محمد نام کے لوگوں کی فہرست درج کے ۔شام کے سرمدی علامے میں دریالت انده شمالی عرب کے مغاثی (Şafaitic) کیوں میں اس شکل کے شام بظاهر "شدا Theophoric کے مرکب کے افران کے مرکب لم المتعمارات في طور ير ملتے هيں، ليكن معار کی ادبی زبان

وي الله المدك المعال كا مدار

قرآن [مجید]، ۱٫ [العبد]: ۲٫ پر هے، جس میں ارشاد هوتا هے: "جب عیسی ابن سریم نے کہا که: اے بنی اسرائیل! میں تمھاری طرف خدا کا بھیجا هوا آیا هوں ۔ کتاب توریت جو سجھ سے پہلے (نازل) هو چکی هے میں اس کی تصدیق کرتا هوں اور (ایک اور) پیغمبر کی (تمھیر) خوشخبری سناتا هوں جو میرے بعد آئیں گے (اور) جن کا نام "احمد" هوگا" [و اذ قال عیسی ابن مریسم یبنی اسرائیسل هوگا" وا اذ قال عیسی ابن مریسم یبنی اسرائیسل ایس رسول الله الدی اسرائیسل السائیس رسول الله الدی اسرائیس السرائیس السرائیس المیں اسرائیس السرائیس المیں الله المیہ المیں المیہ الم

عهدنامة جديد مين اس سے نمايان طبور بر مماثل کوئی عبارت نہیں ہے، اس لیے بعض لوگوں نے یہ خیال ظاهر کیا که لفظ احمد periklutos المشهور و معروف" کا ترجمه هے، جس کو بجاہے خود parakletos کی بگڑی هوئی شکل سمجهنا جا هیر، یعنی آنجیل، یومنا، س ر: ۱۰، ۱۰ و ۲۰ م تا ۲۰ کا "Paraclete" [يومنا، ه ب بعد كا ترجمه ابن هشام، ص ١٠٥٠ مين موجود هـ] ـ ليكن عمد نامة جدید کے متن اور اس کے ترجموں کی تاریخ کے مطالعے سے اور نیز اس حقیقت کو پیش نفار رکھنے سے که اس عبد کی یونانی زبان میں periklutoe کا لفظ عام نه تها، يه ناسكن معلوم هوتا هـ [ليكن عهدنامهٔ جدید کے متن میں تو اکثر تحریف هوتی رهی ـ علاوه ازين اس كے أور نسخر بهی هيں، جنهيں اگرچه کلیسا نے تسلیم نہیں کیا لیکن جن کی تاریخی حیثیت سے انکار کرنا ناسکن ہے۔ در اصل مدار بعث یه هے که جناب مسیح علیه السلام نے ایسا فرمایا، یه نهیں که عبدنامهٔ جدید میں Paraclete کا لفظ موجود ہے ۔ پیومنا کی متعدد آیات اس سلسلر میں پیش کی جا سکتی اهين؛ مگر يتاد ركهنير كي بنات أينه في كنه

نجیسل کا اصل نسخه، یعنی وه جو که مسیح اول ازل هوا، کمیں بھی محفوظ نہیں ]۔ یه سچ ہے که سلمان دوسری صدی هجری کے نصف سے پہلے هی نحضرت اول کو Paraclete کی آمد کی اس بشارت کا مبداق ٹھیرا چکے تھے (ایس هشام، ص ، ۱۰ موالة ابن اسحاق)، لیکن جو الفاظ انھوں نے استعمال کسے هیں وه یا تو یونانی parakiëtoe یا اس کا معیم آرامی ترجمه monhhoman هیں ۔ اس خاخت کی بناء وه صوتی مماثلت ہے جو آرامی لفظ ور محمد کے نام میں پائی جاتی ہے اور چس کی طرف فر معمد کے نام میں پائی جاتی ہے اور چس کی طرف فلاھر عیسائی نومسلموں نے توجه دلائی.

اكرچه مسامانون مين محمد [ديكهيم المعبر، ں سے ب ببعد] کے نام کا استعمال آنحضرت کے مائے هي سے شروع هو کيا تها اور محمود، حميد نید کی شکایں پہلی صدی هجری میں بھی سلتی ایں ، تاهم معلوم هوتا ہے که اسم علم کی حیثیت سے احمد کا رواج صرف ہ ۱۲۵ / . سرے کے حدود یں شروع ہوا ۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہےکہ ذكورة بالاآيت (سورة ١٦ [العبق]: ٦) مين لفظ احمد سم علم کے بجائے اسم صفت کے طور پر استعمال ہوا ھے (اس صورت میں اس آیت میں ایک مبهم سا شاره انجیل یوحنا مر ۱ : ۱۸ کی طرف سمجها جا کتا ہے [مسلمانوں کا دعوی یه نہیں که اس آیت ا اشارہ انجیل ہومنا کی کسی عبارت کی طرف ہے لکه یه که جناب مسیع از ایسا فرمایا، لهذا مهان ابنهام اور عدم ابنهام کی بعث الهانا غلط هـ]): بزيه كه احمد كا استعمال بطور اسم علم اس وقت سے شروع ہوا جب آنعضرت کی ذات مبارک کی طبیق فارقلیط (Paraclete) سے کی گئی، لہذا پہلی شدی هجری کی شاعری میں جو کمیں کمیں نعضرت كا ذكر احمد كے نام سے آتا عے [مثلاً المجبر، ں ١٨٦، ٢٤٢ اس كى توجيه يون كى گئى ھے كه

ایسا فرورت شعری کی وجه سے هوا ہے تنہی اضابیت میں کہا گیا ہے که آنحضرت کا نام احمد تھا (ابن سعد ر / ر ، مہ ببعد) ان کے بارے دیں به خیال ہے که وہ [اس لفظ کے] ایسے معنی پیش کرتی هیں جو هیشه سے واضع نه تھے ۔ یول ثو مسلمانول میں شروع سے احمد کے نام کا رواج رها ہے، لیکن ابتدا ہے اسلام میں اس لفظ کو به حیثیت اسم علم ابتدا ہے اسلام میں اس لفظ کو به حیثیت اسم علم استعمال کرنے میں جو هیکچاهی محسوس کی گئی اس میں اس کی یه معقول وجه موجود ہے که اس میں تفضیل معنے پائے جاتے تھے [باین همه یه نام صفاتی میں انہیں ہے ذاتی ہے ۔ مسیحی مصنفین اس سلسلے نہیں ہے ذاتی ہے ۔ مسیحی مصنفین اس سلسلے میں انہی که میں که میں انہیں میں انہی که و کاوش معض اس لیے کرتے هیں که میں انہی کہ جناب مسیح آگی اس پیشگوئی سے جس کا تعلق بینار کا ایک پہلو جناب مسیح آگی اس پیشگوئی سے جس کا تعلق نکل آئے] .

## . (I, SQEACET تفاغت

دو لاکھ قرہ غروش کی یکمشت رقم بطور تاوان بھی وصول کی، لیکن یه معاهده کیا که آسٹریا کے فرماں روا کو آیندہ محض شاہ کے بجامے شہنشاہ یا ایمیراطور کا لقب دیا جائے گا، جس سے اسے سلطان کے مساوی حیثیت حاصل هوتی تھی - نیوهاسل Neuhausel کے مقام پر آخری تفصیلات طے کرنے کے لیے کئی بار مشاورت ہوئی اور جولائی ۱۹۱۰ و مارچ ہ ، ہ ، عمیں وی آنا کے مقام پر معاهدے کی مدت کو مزید توسیع دینےکیگفتگو ہوئی۔ داخلی مشکلات نے ترکوں کو اس بات پر سجبور کر دیا تھا کہ وہ اس عمد نامے پر دستخط کر دیں ۔ آئے دن کی جبری فوجی بھرتیوں اور بعض حکّام کی زر ستانی کے باعث سلطنت کے مختلف حصوں میں بغاوتیں رونما ہر کئی نہیں. لہذا قویوجو مراد پاشا کو باغیوں کی سرکوہی کے لیے بھیجا گیا اور اس نے موصلی چاؤشر ہر لارَنْدہ اور حَمْشید ہر آدنّه [آطنه] کے میدان میر فتسح پائی ۔ خاص طور پر قابل ذکر معرک جان بولاد اوغلو على باشا سے [جس كى مدد دروزى اميم معن اوغلو فخرالدین کر رھا تھا] اوروج کے سیداد میں بیلان کے قریب ہوا (س ب دسمبر ے ، ۲ وع)، جس میں مراد غالب آیا ۔ مغرب میں اس نے قلندر اوغا محمد باشا پر حمله کیا، جس کے قبضر میں بروس اور سَنيسَه کے اضلاع تھے اور اسے الاچائیر میر شکست دی (ه اگست ۸. ۲۰۱۹) ـ علاقهٔ شام سیر ترکوں نے دروزی امیر فخرالدین بن معن پر بھ حمله کیا، لیکن یمال فیصله کن فتح حاصل نه هو سکی اب صدراعظم، جس كي عمر نبوے سال تھے تبریز کی جانب روانه هوا، لیکن شاه ایران سے صلا کی گفت و شنید شروع کرنے کے بعد می وہ فور حو كيا \_ اس كے جانشين نصوح باشا [رك بآن] ز ١٩٢٦ء ميرد ايك صلح تامه مكمل كيا، جس أ رو عد إس تعيير كي بنياد بر سرما بي تائم هوئيم

م به کیا که اپنی دادی مانیه سلطان المعلى المعلم المعلى المعلى سلطاني] منار بند کر دیا، جو مراد ثالث اور محمد ثالث کے من عثماني مكومت كي روح و روان رهي تهي -المعدد في ايك فوج جفاله زاده سنان باشا [رك بآن] کے قیادت میں شاہ عباس اوّل کی ایرانی فوج کے پہلای بھیجی، جس نے انہیں دنوں اربوان اور قارص پر " بينشبه كرليا تها، ليكن جسے عَسْقه كے مقام پر بسيا بھونا پڑا تھا۔سنان ہاشاکو سلماس کے مقام پر شکشت بھوئی ( و ستمبر ، ، و عال کے کچھ عرصے پیمد وه دیار بکر میں اسی رنج و غم سے فوت ہو گیا ۔ ادھرشاہ عباس نے اپنی فتح سے فائدہ اٹھاتے ھوے رَبُّنَجُه اور شیروان کو دوباره حاصل کر لیا ۔ هنگری ربه صدر اعظم لالا محمد باشا(دیکھیے محمد باشا) نے يشته (Pest) اور اسرغون (Pest) یشته نظم وك الهانرك بعد واج (Waitzen ، Vác) يرقبضه کر لیا ۔ ایک دوسری سہم میں، جس میں ٹرانسلوینیا کا حکمران سٹیفن بوجسکائی Stephen Bocskay بھی اس کی مدد پر تھا، وہ استرغون کے قلعے کی ناکہ بندی کونے اور اسے ہزود شمشیر فتح کرنے میں کامیاب حوکیا (ایم اومیود ه . ب ره) - تریای حسن باشا [بوجسکائی کی ترک اور پاواله کی مدد سے اوبسپیم Voszprém اور پلواله ما الله الم المنافق على المواقع الماني كو الرانساوينيا ن الله المعالم المعالم على المجر الكرياستين تفويض كر دى كئير... المرابع المراب المستنفظ المستحديك والمستحدث والمستح المعروف به قوروسی (کنوان کهودنے والا) المراجع المعان والوت سنبهالا وحراد باشا نر آستريا والون فقضيه ووحنفضط كيسوداس معاهديها المنظا المناهلة فوكون كا البضن مين وها المال عاليان عاليون نے

جو سلیم ثانی کے عہد میں هوا تها، لیکن چار سال بعد جنگ از سرنو شیروع هو گئی ـ سمندر میں امير البحر اعظم خليل باشا [رك بآن] نر اهل فلورنس اور مالٹا کے بعری بیڑوں کے خلاف اہم کامیابیاں حاصل کیں، و ، ج ، ع میں مالٹا کے جھر بعری جہاز قبرص کے سمندر میں گرفتار ہوئے، جن میں وہ "سرخ جمهاز" بھی شامل تھا جو ان کے سالار فریسینه Fresinet کا تھا (جنگ قرہ جَمِنْم) . . ، ١ ميں تر کوں کولیپانٹو Lepento کے مقام ہر هزیمت هوئی اور سالٹا کے بحری ڈاکوؤں کو کوس Cos پر شکست دی گئی۔ ۱۹۱۲ء میں فلورنس کے بیڑے کے ایک دستر نر سلیشیا (Cilicia) کے ساحل پر آغالی مان کی بندرگاہ کے قریب حمله کیا اور س ۲۱ ء عمیں خلیل پاشا نر مالٹا کو کچھ نقصانات بہنچائے۔ بحیرۂ اسود میں کاسکوں کو، جنهبوں نے سِنُوف Sinope میں غارتگری برہا کی تھی، ترکوں نر جا لیا اور انھیں ڈان دریا کے دھانے پر شاق شاقی ابراهیم پاشا نر شکست دی ادهر مولدیویه Moldavia میں اسکندر پاشا نے کاسکوں کے ایک آور حملے کو روکا اور دریامے نیسٹر Dniester کے کنارے بسہ Bussa کے مقام پرے یہ ستمبر عرام اعکو صلح نامر پر دستخط هو گئر \_ احمد الاول عهد مين فرانس، انكلستان اور وینس سے استیازات (capitulations) کی تجدید موثی (س ، ۲ م ع) اور اسی قسم کی مراعات پہلی مرتبه هالینڈ والوں سے بھی طربائیں( ۲ ، ۲ ، ع)۔اس کے عہد میں ترکی مين تمباكونوشي عام هو گئي ـ احمد الاول "قانون نامه" کے اجراء میں مشغول رہا، جس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے انتظامی اور تجارتی ضوابط کو ایک مستند قانون کی صورت میں منضبط کرنا مقصود تھا، کیونکه اس وقت تک ان میں کوئی ربط و ترتیب قائم نه هوئی تھی۔ اس نے (۱۹۰۹ء تا ۱۹۱۹ء) میں آت میدان استانبول میں ایک عالی شان مسجد تعمیر کرائی، جو اس کے نام سے موسوم ہے ۔ دو سینے کی

احمد الثانى: عثمانل سلاطین کوسلسل کا اکیسوال بادشاه، سلطان ابراهیم آور مثلکه معزز اکیسوال بادشاه، سلطان ابراهیم آور مثلکه معزز سلطان کا بیثا ۔ بقول نعیما وہ به ذوالمعمقد می دروری ۱۹۳۳ء کو (بقول رشید آراشید) میمادی الاولی به ۱۹۸۰ء کو اگست به به دروری بیداهوا اور اپنے بیتائی سلیمان کی جگه بتا بھی بروروروروں بیداهوا اور اپنے بیتائی سلیمان کی جگه بتا بھی بروروروں بیداهوا اور اپنے بیتائی سلیمان کی جگه بتا بھی بروروروں بیداهوا اور اپنے بیتائی سلیمان کی جگه بتا بھی بروروں بیداھوا اور اپنے بیتائی سلیمان کی جگه بتا بھی بروروں بیدا بیتائی سلیمان کی جگه بتا بھی بروروں بیدا بیتائی سلیمان کی جگه بتا بھی بروروں بیدائی بیتائی سلیمان کی جگه بتا بھی بروروں بیدائی بیتائی سلیمان کی جگه بتا بیتائی 
مناثر اعلم كوابرولوزاده أرك بأن] فاضل الم ان ع عهدے پر سنقل کر دیا و منک میر استریا اور هنگری کے خلاف از سر نو جنگ Slankamen کی جنگ سَامُ الْمُعَامِّدُ كهائي اور مارا كيا (١٩ اگست الم المراجع الله الله على باشا مقرر هوا، الحائين المبلك هي اس كے بجائے حاجي على ياشا كو المنظير المنظم مقرر كر ديا كيا، جس نر ١٩٩٠ ع مين المائلين سهم بؤن حزم و احتياط سے جلائي ـ اسي سال المل وینس نے کنیه Canea پر ایک ناکام حمله المحيآ \_ سلطان سے اختلاف ہو جانے کی وجہ سے حاجی على باشا كو معزول كر ديا گيا اور اس كا عهده ہوڑوق لو مصطفی ہاشا کے سپرد ہوا، جس نے آسٹریا الالون کو بلغراد کا محاصرہ اٹھانے پر مجبور در دیا (جه ۲ م)؛ بهر [قيزلر آغاكي سازش سے] به وزير بھي بزظرف کر دیا گیا اور اس کی جگه سؤرمیلی علی پاشا أَوْكُ بَانَ } كَا تَقْرُر هُوا ـ يَهُ وَزَيْرِ قَلْعُهُ بِيشُرُ وَارْدُينَ Peterwatricain کو فتح کرنے کی کوشش میں ناکام زها ﴿مَهُمْ اور ادهر اهل ويتس دالمالمِية Gabella اور سائز کیله Gabella اور سائز من عند الثاني مركز احمد الثاني المد الثاني المام من سرخان اور معن اوغوللر سركشي بر المادة والما المراب مين تونس بر طرابلس اور الجزائر المام المرا المراجعة المام كمزور شخصيت الله التي حوالي موالي كے كہنے ميں آ جاتا والله الله الم عراب توشي كي لت تمي - ٢٠ ۱۱۰۰ ه ا م ا م قروری ۱۹۰ ع کو ادرنه المنظمة الله كا انتقال هو كيا \_ السي سلیمان قانونی کے مقبرے میں

(r):197 8 109: 1 200 : 400 : 400

#### (R. MANTRAN)

احمد الثالث: عثمانلي ١٠ طين مبن تيفيسوان بادشاه، محمد الرَّابِع [رَكَ بَان] كا بيثا \_ وه سم. ١ هـ / ٣١٩٤ عرب پيدا هوا اور اپنے بهائي مصطفى الثاني آرَكَ بَانَ] كى جگه . ربيع الثاني ١٠١٥ هـ ٧٣ اگست سروء کو تخت نشین هوا، جو پگی جری فوج کی ایک بغاوت کی وجه سے تخت سے دست بردار هو گیا تها ـ نفر سلطان نر استانبول کو فورا دوباره دربار شاهی کا مستقبل مسکن بنا کر اس بغاوت کے سرکردہ اشخاص کا قصہ جلد ھی پاک کر دیا اور آیندہ چند سال میں بہت سے آدمی، جن کی بابت يه علم يا شک تها که او اس سازش مين ملوث تھے، برابر موقوف، جلاوطن یا قتل ہوتے رہے، جس سے سلطنت کی کارکردگی پر برا اثر پڑا ۔ سلطان احمد کا پخته اراده به تها که وه فوج کی طاقت کو توڑ دے؛ چنانچه اس نے اپنے محل کے ملازمین میں سے سات سو بستانجی نکال دیے اور ان کی جگہ جبری بھرتی کے دیو شرمه dewshirme سپاهی رکھ لیے (دیو شرمه سے اس موقع پر آخری دفعه کام لیاگیا). اس کے بعد اس نے یکی چری فوج میں اور بھے زبردست تعفیف کر دی ۔ باین همه اپنے عہد حکومت کے ستائیس سال میں وہ پہلے تیرہ جودہ برس تک ت

زار روس کے بعر اسود پر حریفانه اوادوں سے ووسی ترک عبدناسة . . . ، ، عبي منظور كبر ألي الكريد تهیں؛ مگر اب شاہ چارلس نے اپنا ملک و مال دویارہ حاصل کرنر کی کوشش میں جلد هی سلطان کو اس بات کی ترغیب دینا شروع کی که موه شاه پیٹر اعظم کے خلاف جنگ آزمائی کرے اور باب عالی کو لوی چہاردھم کے یکر بعد دیگرے آنر والر سفیروں اور نمایندۂ وینس مقیم استانبول نے بھی یسی بات سجهائي؛ جنانجه اس كا نتيجه يه هوا كه حورلولو علی پاشا کو، جس نے حال ھی میں روسی عهد نامر کی تجدید کی تھے، معنول کر دیا گیا۔ اس كى جگه كور پرولو [رك بان] نعمان پاشا مقرر هوا جو معل کی ٹولی کے سذاق کے خلاف زیادہ آزادرو ثابت هوا، لهٰذا وه بهی دو سهینر بعد معزول کر دیا گیا اور ماه ستمبر میں اس کی جگه اطاعت کوش مگر سازش پسند بالطهجي محمد پاشا (ديكهير محمد پاشا)، جو اس سے کچھ عرصے پہلے اس عہدے پر فائز وہ کر اپنی نا اهلیت کا ثبوت دے چکا تھا، وزیر اعظم مقرر هو گیا اور ساته هی ۲۰ نومبر کو اعلان جنگ کر دیا گیا ۔ عثمانی حکومت کی خاص شکایات یه تهیں کمه روسیوں نے بحر ازوف Azov میں جنگی جہاز تیار کرنا شروع کر دیے هیں، ترکی سرخدات پر کئی ایک قلعے تعمیر کر لیے هیں، زار ان تاتاریوں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے جو خان قرم Crimes کے ماتحت هیں اور سلطان کی راسخ العقيده [كليسام يونان كي بيرو] رعايا مين نفرت اور ہددلی بھیلاتا ہے۔ متحارب لشکروں کی شہ مل بهيڙ جولائي ١ ١ ١ ء هي مين هو سکيء گو اس نيي : بہلے پیٹر صوبۂ مولدیسویہ Afolizaria کے انتیاب Die 's Cartonir & Stage [راق بان] کی عداری کی وجه سے باتمال کو ایک ا ھو جانے سے ان مراعات کو منسوخ کر دے جو | لیکن اس وقت تک اس کل بنامان اسد علی است

خاص طور پر انقلاب پسندوں (فتنیه جیلیر) سے خوف کے مرض میں مبتلا رہا۔ تین سال تک اسے کوئی قابل وزیر هی نه مل سکاه گو اس عرصر میں اس نر چار صدر اعظم مقرر کیے؛ آخر کمیں محرم ۱۱۱۸ مشى ١٤٠٦ء مين جاكر چورلولو على پاشا [رك بان] كا تقرر عمل مين آيا اور حكومت كو دوباره استحكام نصيب هوا ـ اس عرصر مين، بلكه بعد کے آٹھ نو سال تک، اس کے افعال پر زیادہ تر محل شاهی کے ایک خفیه جتھے کا اثر غالب رها، جس كے سرخيل والده سلطان، قيزلر اغاسي اور سلطان كا وه منظور نظر تها جو بعد میں (شمید) سلاح دار داماد على باشا [رك بآن] كے لقب سے مشہور ہوا ۔ سلطان اور سحل کی به جماعت دونوں همیشه اس خیال سے بے چین رھتے تھے کہ کمیں معل کے ملازمین کے سوا كوئى "باهر والا" وزير اعظم نه هو جائے، جبسے كوربرولو نعمان باشا (دبكهير نيچسر)، اور ايسا شخص اگر کوئی نیا اقدام کرے تو خائف ہو جاتے تھے . جولائی ہ ، ے ، ء تک تو اس کے عہد میں كوئى خاص قابل ذكر واقعه پيش نه آيا، ليكن اس وقت حارلس دوازدهم شاہ سویڈن، جس کا عرف عام ترکی میں دمر باش (آهن سر) تها، زار روس پیٹر اعظم سے پولشاوا Poltava کے میدان میں شکست کھانر کے بعد عثمانی مملکت میں بندر کے مقام پر، جو دریامے نیسٹر پر واقع ہے، پناہ گزیس ھوا۔ ھسپائیہ کی جنگ تخت نشینی میں آسٹریا کے الجهے هونے اور مغربی طاقتوں کی اس میں شرکت سے باب عالی نر اس قسم کا فائدہ اٹھانے کی اب تک کوئی کوشش نه کی تھی که اپنا وہ علاقه جو ووورء میں کارلووٹنز Carlovitz کے عمدناسے کی رو سے سلطان کے جاتھ سے نکل گیا تھا واپس لے لے، یا روس کے ''شمالی جنگ عظیم'' میں مبتلا

العربية في الوب ي جانب ارته کنارے کنارے اسائیل پر قبضہ کرنے کی مع کوروها تھا تو اجانک بڑی ترک فوج نے الم المركار و مسها هونا برا اور آخركار وه كهركيا العدام بالمان كو صلح كى درخواست كرنا بارى -[ الما الله كيتهرين كي سعى سے السي وقت المجالة مندانامے ہو دستخط هوے، جس کی رو سے یہ قرآر سایا که زار بعر ازون سے دستبردار هو جائے اوردوس عابل اعتراض قلعول کو منهدم کر دے، آیتدہ نہ کبھی تاتاریوں کے معاملے میں دخل دے اور نبہ پولینڈ کے امور میں مداخلت کرے، استانبول میں آیندہ اپنا سفارت خانبہ بھی نہ رکھے اور سلطان ك راسخ العقيده رعايا سے ساز باز كرنے سے باز رہے -ان سب امورکے باوجود چونکه زار سے جو شرط بھی اس موقع پر منوائی جاتی اسے ماننا پڑتی، اس لیے صدر اعظم محمد ہاشا ہر یہ شبہ کیا گیا کہ اس نے رشوبت لے کر ایسی ترم شرائط صلح منظور کر لی هيں؛ اس ليے اسے تين ماہ بعد برطرف كر ديا گیا \_ اس کی وجه زیاده تر شاه چارلس کی مسزید ویشددوانیاں تھیں، کیونکه اس عبدنامے سے اس کی امیدوں ہے بائی بھر گیا تھا۔حقیقت یہ ہے کہ آیدم تین سال میں شاہ چاراس اکثر باب عالی کو دویارہ جنگ چھیڑنے پر اکساتا رہا اور اس میں معمد البائي يون بيدا هو كئي كه شاه بيثر عهدناس ی میرائید کی تکمیل میں قاصر رہا ۔ عرض زیادہ تر شهر اولس کی کوششوں می کا نتیجه تھا که روس م من مرتبه جنگ کا اعلان هوا (دسمبر ا کرچه اور ایریل ۱ اور ایریک ا کرچه مراعات مل جائے ک المراقي مي وهيء الملم سے متني المعالمة المراجعة عوسكي جب كه المراجع المراج

جس کی مدت ہ ہ ہرس قرار ہائی۔ عہد نامۂ ہرتھ کی شرائط کی توثیق کی گئی اور بالآخر روس کے ساتھ ایک طویل مدت کے لیے صلح ہو گئی۔ ادھر شاہ چارلس سلطنت عثمانیہ کی حدود سے نکل جانے سے انکار پر اڑا رہا۔ وہ کہتا تھا کہ جب تک مجھے فوج اور نقد روپے کی امداد نہ دی جائے تاکہ میں پولینڈ میں اپنا کھویا ہوا علاقہ واپس لے سکوں میں نہیں جا سکتا۔ انجام کار س اے اع کے موسم بہار میں اسے زبردستی بندر کے مقام سے دموتکہ Demotika میں منتقل کیا گیا اور اس کے بعد ادرنہ کے نزدیک دیرطاش پاشا سراے میں بھیج دیا گیا۔ اگلے موسم خزاں میں اسے مجبور کیا گیا کہ اپنی سویڈ فوج کے خراس میں اسے مجبور کیا گیا کہ اپنی سویڈ فوج کے همراہ ولاچیہ Wallachie ٹرانسلوینیا اور هنگری کے درستے اپنے وطن کو واپس چلا جائے .

اس دوران میں ہے اپریل ۲۵ ماء کو احمد کا منظور نظر داماد سلاح دارعلى پاشا خود صدر اعظم مقرر هو چکا تھا اور یہ اس کی حکمت عملی تھی که روس سے اس طرح دوباره صلح هو گئی تا که باب عالی اس قابل ھو جائے کہ کارلووٹز کے میدان میں جو کہ و وینس نے چھین لیا تھا وہ واپس لے سکے ۔ صوبۂ سوریہ Mores میں وینس کی حکمرانی برحد نامقبول ثابت بعوثی اور و هاں كراسخ العقيده باشندے باب عالى ميں متوا تر محضر نامے بھیجتے رہے کہ انھیں ان نئے آقاؤں سے جلد نجات دلوائی جائے، لیکن اس جمہوریہ کے خلاف جنگ کے لیے معقول عذر س ا م اء على سين نكل سكا، جب روس کی انگیخت پر مونٹی نگرو میں ایک بغاوت فرو کرنے کے بعد حکومت وینس نے ولڈیکه Vladika اور مونٹی نگرو کے دیگر عمائد کو، جنھوں نے وینس کے علاقے میں جا کر پناہ لی تھی، واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ جنگ کا اعلان ۽ دسبر ١٤١٥ کو هوا اور آینده موسم گرما بین دو سهینے کے اندر اندر (جون \_ جولائي) ايک ترکي لشکر نے، جس کي قيادت

خود سلاح دار علی پاشا کے هاتھ میں تھی اور جس کے ساتھ سلطان کا بحری بیٹرا بھی کام کر رہا تھا، سارا صوبه دوباره فتح کر لیا اور کوئی سخت لڑائی بھی نه هوئی ـ ادهر بحری بیڑے نے جزائر تینوس Tenos ایجنه Aegina اور چریفو Cerigo پر قبضه كر ليا اور سانتامورا Santa Maura، سوده Suda اور (اقربطش میں) سپینالونگا Spinalonga کو تسخیر کیا، جو اس وقت تک ریاست وینس کے قبضے میں تھے. ترکوں کی ان کامیابیوں کو دیکھ کر اور اس

امکان کے پیش نظر کہ کورفو Corfu اور دوسرے ونیشی مقبوضات بهی، جو دالماچه Dalmatia میں تھے، سلطان کے قبضے میں آ جائیں کے آسٹریا کو خوف پيدا هوا؛ چنانچه اپريل ١٨١٩ء مين شبهنشاه چارلس نشم نے ویس سے امداد باھمی کا ایک عہدنامه اليا اور ماه جون ميں ناب عالى كو اپني آخرى شرائط بهیج کر اعلانِ جنگ کا اشتعال دلایا۔اس جنگ کی ابتداء قیمودان پاسا کے کمورفو پسر ناکام حملے سے ہوئی اور اس کے بعد اگست کے مہینے میں یوجین Eugene، حاکم سوامے Savoy، نے اسلطان کی تیرہ سالہ بیٹی فاطعه سلطان سے شادی کے پیٹر وارڈین کے قریب ترکوں کے بڑے لشکر کو، جس کی قیادت سلاح دار علی پاشا خود کر رہا تھا، شکست دی اور وه سیدان جنگ سی کام آیا (اس کے بعد سے ہی تواریخ میں اس کا نام شہید على باشا لكها جانس لكا) - يوجين نے اس فتح کے بعد تمسور (Temesvar) تمشوار) کو مسخر کیا اور علاقة بنت اور ولاچيه خورد پر موسم خزان مين قبضه کر لیا اور بعد ازآن ۱۷۱۵ کے موسم کرما میں اس نے بلغراد کا محاصرہ کر لیا، جہاں ، ، آگست کو اپنی فوج سے اس بڑی ترکی فوج کو، جو محاصرہ تو ڈنے آئی تھی؛ اس نے مکمل هزيمت دی ـ تين روز کے بعد بلفراد کی قلعه گیر فوج نے متھیار ڈال دیے، جس کے بعد، اگرچہ آسٹریا والے ہوستہ پر چھا جانے کی

كوشش سين ناكام رهـ، كوئى عاص الكم بالكراك ھوٹی ۔ بابعالی نے جلد ھی عارضی صلح کی تعباریو ا بيش كين اور آخركار ٢١ جولائي ١١٨ء كلوم ساروونز Pasarofoa (Pazarevac) Passarovitz پساروونز مقام پر صلح بھی هو گئی، جس کی رو سے بلغراد : اور قریبی علاقهٔ بَنْت اور ولاچیه خورد بابعالی نے آسٹریا کے حوالر کر دیر اور ادھر موریہ اور اقریطش کی بندرگاهیں اور تینوس نیز هرسگووینا Hercegovina کے جنوب مشرقی علاقے وینس نے باب عالی کے حوالے کر دیر اور اس کے بدلے اسے جریفو Cerigo اور وه مستحكم مقامات جو وينس والول نرسالبانيه اور ولاچیه میں فتح کیے تھے دے دیے گئے۔ ایک تجارتی عهدنامه بهی هوا، جس کے نحت وینس اور آسٹریا کے تُجّار کو بعض ایسی مراعات دی گئیں جو انهیں بہار حاصل نه تهیں .

جس وزیر اعظم نے اس عهدنامے کا اهتمام کیا وہ بھی احمد ثالث کے منظور نظر لوگوں میں تها، يعنى نوشهرلى ابراهيم باشا [رق بآن]، جو بعد داماد بن گیا \_ فاطمه سلطان اس سے قبل سلاح دار کی منگیتر تھی۔ احمد ثالث کے عہد حکومت کے باقی بارہ سال میں ، جسے اس عمد کا دوسرا دور سمجهنا چاهیے، ابراهیم دربار پر برابر حاوی رها۔ سلطان احمد تعيش اور قنون لطيفه كا دلداده تها اور ابراهیم کے ساتھ، جو اس کا هم مذاق تھا، اسم اس کا موقع مل گیا کہ اپنے یہ شوق ہورے کرمے آور " ا ترکی معاشرے میں نئے طور طریقے رائج کرے۔ یہ بات اسے جنگجو سلاح دار کے زمانہ وزارت میں حاصل ته هو سکی تھی۔ دیوائیرمه کو سکونلوری مدی میں بتدریج ترک کر دینے کا لیجھ کا ا اب بڑے بڑے سرکاری عہدے آزاد منظمان ملنے لگے اور علوم و التون کی ترقی ماہ ماہ

ماته انتظامی کے ساتھ عی ساتھ انتظامی میں کمی آگئی۔ اس کے علاوہ على بعصم [استانبول كا ايك حمّه] كے يوناني المعامل نے دارالخلاقه کی معاشرت میں پہلے سے بھیج بڑھادہ رسوخ حاصل کر لیا اور انھوں نے مغرب ك هم عصر افكار سے بهى واقفيت پيدا كر لى، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پسارووٹزکی صلح کے بعد کے بارہ برس میں شعر و سخن؛ موسیقی اور ان تعمیر عے مذاق میں حیرت انگیز تبدیلی رونما هو گئی اور یورپ کی مثال سے فائدہ اٹھانے کا ایک نیا رجعان بيدا هو كيا ـ يه مختصر زمانه لاله دورى، یعنی دور لاله سے معروف ہے، کیونکہ چند سال تک لوگوں کو کل لاله (tulips) کی کاشت کا خبط هو گیا تها، اور اس دور کی دنیا پسرست روح کی نمایندگی شاعر ندیم [رك بان] كا به مصرعه كرتا م كه "آؤ هنسين، كهيلين اور اس دنياكا لطف المهائين"؛ [ = "كوله ليم اوينا يه ليم كام آله ليم دنيادن"] -اس دور میں مساجد اور مقبروں کے مقابلے میں کوشک اور باغ زیادہ بنائے جاتے تھے اور ان کی تعمیر مغرب [و مشرق] سے در آمدہ نمونوں ہر کی جاتی تھی ۔ شاہ لوئی چہاردھم کے دربار سے وابسته ایک سفیر [محمد چلبی] کو خاص هدایات بهیجی گیں که وہ فرانسیسی اداروں کا مطالعہ کرے اور ایسے اداروں کا بتا بتائے جو ترکوں کے مفید مطلب مو منکتے هول - ١١٢٣ ميں اس [سفير] كے بيشے [سعبة محمد افندى] نے ابراهيم متفرقه كو استانبول مين بملا مطبع قائم كرنے ميں مدد دى، باب عالى نے فرانسیسی الجنثیروں میں سے ایک فوجی انجنثیر کے دموت ذی که مغربی امولوں کے مطابق ترکی مر اسلاح کم تجاویز تیار کرے اور ایک فويسلم نے آگ بجھانے والے دستے ک (تعلیم جیون کا اوجات)؛ اگرچه نوجی

اصلاحات کا کوئی نتیجه نه نکلا، تاهم سحکمهٔ بعریه کا نظم و نسی درست کیا گیا اور پمهلی مرتبه سەستىزلە جىكى جهاز تعمير ھونا شروع ھوے ـ مزید بر آن بعض علما نے سل کر کتابوں کا (عربی و فارسی) ترجمه کرنے کے لیے ایک انجمن قائم كي [جنائجه عقدالجمان في تأريخ اهل الزّمان، تأربخ عيني، روضة الصِّفا اور صحائف الاخبار كا ترجمه اسی زمانے میں هوا] ـ تعلیمی ضروریات کے پیش نظر قلمی کتابول کی برآمد ممنوع قسرار دے دى كئى اور ً لم از لم پانچ كتبخانْ دارالخلافه میں قبائم هوے جس سی سلطان کا ایسا کناب خانمہ "اندرون همايدون كتبخانيه سي" بهي شامل تها ـ اس کتب خانے کا مہنم [شاعر] ندیم در مقرر کیا گیا ۔ کسوتاہیہ اور اِزْمد کے چینی ظہروف کے کارخانے پھر جاری الیے گئے اور ایک تیسرا كارخانه استانبول كى تُكُلُور سرام مين قائم هوا ـ ا ۱۲۲ء سے سرم ۱۵۴ء تک قدیم بوزنطی زمانے کی قصیلوں کی مرست وسیع پیمانے پر هوتی رهی اور دارالخلافه میں پانی کی بہم رسانی کے لیے ایک بند تیار هوا، جس سی بلغراد کے چشموں سے پانی پہنچایا جاتا تھا۔ اس عہد کی ان سب سے ستاز تعمیری یادگروں سی سے جو اب تک سرجود هیں ایک تو وہ مسجد ہے جو احمد ثالث نے اپنیوالدہ کے نام سے اوشکودار (Scutri) سیں تعمیر کرائی تھی اور دوسرے اس کا چشمہ، جو طوب قیو سراہے کے باب همايوں کے باهر [آيا صوفيه کے سامنر] ہے اور جس کا قطعهٔ تاریخ اس نے خود لکھا تھا [آج بسمليله ايچ صوبي خان احمده ايله دعا (۱۹۱۱) = "بسم الله كمه ك كهول، باني بي اور خان احمد کو دعا دیے"].

ابراهیم پاشا کی حکمت عملی یه تھی که جنگ اسے احتراز کیا جائے . اس کے باوجود دور لاله میں

دولت عثمانیه کو مغربی ایران کے بڑے بڑے اگے جل کر نادر شاہ بنا، نکال باہر کیا اور اگلے تھی علاقوں میں عارضی توسیع نصیب ہوئی۔ صغویوں سال ترکوں کو شکست دے کر مجبور کر دیا گلہ کے زوال اور ان کے مملوکات بر افغانوں کی یورش وہ اپنے تمام مقتوحه علاقے خالی کر ڈین،

اس هزيمت كا نتيجه يه هوا كه استانبول میں عوام نے شورش برہا کر دی، جس کے دبانے میں ابراهیم اور سلطان دونوں پس و پیش کرتے رہے يهان تک ته موقع هي هاته سے نکل گيا ـ دارالخلاقه کے مسلمان ، جو پہلے ان ایسرانی فتوحات کو پسندیدگی کی نظر سے نه دیکھتر تھر، اب ان کے ھاتھ سے نکل جانے پر بکڑ گئے۔ ابراھیم پاشا مزید جنگ سے بچنر کی فکر میں تھا، لیکن محض رائے عامہ کے دباؤ سے اس نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں -اس کے علاوہ اپنی اقرباہ نوازی کی وجہ سے، جس پر وہ اپنا عہدہ محفوظ رکھنے کی غرض سے عمل کرتا رہا تھا اور دوسرے اپنی سالی حکمت عملی کے باعث وه پہلے هي نامقبول هو چکا تھا۔قداست پسند لوگ دربار میں فرنگیوں کے سے مسرفانه طور طریق کو نا پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے اور غریب لوگ بھی ان ہاتوں سے ناراض تھے ، ادھر فوجی اصلاحات کے منصوبے سے یکی چری فوج کو اندیشه بیدا هو گیا تها، چنانچه اس شورش کا سرکرده ایک يكى چرى "رفيق" هي تها جو البانيه كا رهنے والا اور اس سے پہلے ''لوند'' [بے قاعدہ بحری سہامی] تها اور اس لیے [آب بحریه] وہ بترونه [-Vice admiral خلیل کے نام سے مشہور تھا۔ یه شخص [حکومت سے] ناراض دو عالموں کے زیر اثر اور کئی یک چری سردازوں کی رضامندی کے ساتھ کام ۔۔ کوتا تها ـ يه شورش ۲۸ ستمبر . ۲۵ ع کو تشروع هوگئی اور چند گھنٹے میں ایک ادھوڑے طور پڑ سکھے گروه، جو کئی عزار نفوس پر منتشل تهای آی آیا این این این مين جمع هو كيا ـ اس وقت سلطان السد الأو الواهي باشا دونون أشكودار مين خيمة أن يم المعلق الم

علاقوں میں عارضی توسیع نصیب هوئی ـ صغویوں کے زوال اور ان کے مملوکات بر افغانوں کی یورش سے اجس کے نتیجر میں ہ ۱ ا عرب ۱ - ۳ ۲ ے میں ان کا اصفیهان بر قبضه هو گیا، ملک بهر میں ابتری پیدا هو گئی تھی، جس سے روس اور باب عالی دونوں كو لالچ ييدا هوا \_ ه ١ ١ ه / ٢ ٧ \_ . . ٣ ـ ١ ع مين ترکی فوجوں نے تغلیس پر قبضہ کر لبا اور روسیوں کے اسی سال دربند اور باکو کے علاقے ہتھیا لینے بر س سے رع میں "نجھ عرصے تک ایسی کشبدگی رہی ا نه تر دوں اور روسیوں کے درمیان جنگ چھڑتر چھٹرنے رہ گئی، جس کے بعد ایک اور عہدئامہ روس' اور سلطنت عثمانیه کے درسان طر هو گیا۔اس عہدنامے کی شرائط کے ہموجب بقسیم یوں ہوئی کہ دربند، یا دو اور گیلان ساہ بیٹر کے پاس چھوڑ دیے گنے اور گرحستان (Georgia)، اِریوان، سیروان، آذربیجان اور وہ تمام ایرانی علاقے ُجو خطّ اردبیل ـ همدان کے مغرب میں واقع هیں، ترکوں کے پاس رہے ۔ فی الواقع ترک فوجوں نے اس تمام وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا اور باب عالی نے اس میں کوئی دس نئی ایالتیں قائم کیں ۔ لیکن جب اپریل ہ ١٤٢٦ ميں اشرف افغان نے اپنے شاہ هونے كا اعلان کیا تو اس نے ترکوں سے ان مفتوحه علاقوں کو چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا اور باب عالی کے انکار پر آخر ماہ نومبر ۲۷۹ ع میں اس نے احمد پاشا [رَكَ بَان] كو، جو ايران مين تركى افواج كى قيادت کر رہا تھا، شکست دی؛ مگر ایک سال کے بعد اشرف کو مجبور هو کر صلح کرنا پڑی اور تمام مفتوحمه علاقوں ہر سلطان کے قبضه و اقتدار کو تسلیم کر لیا گیا؛ جنانچه اس وقت سے لر کر . ۲۵۳ تک په تمام ممالک دولت عثمانيه كا ايک حصه رهے، لیکن و ۱۷۲ میں اشرف کو نادر تر، جو

الم المان ال من مير وابس آ گئے۔ دو دن باغيوں سے المام المن و شنید کرنے میں گزر گئے ۔ ان کا مطالبه وزير اعظم كے علاوہ شيخ الاسلام آبودان باشاء کاهید ہے [سہتم محل سلطانی] اور جوسرے سرکردہ عہدے داروں کو ان کے حوالے کر جہا جائے۔ آخر ، سسمبر کی رات کو سلطان نے یہ **دیکھ کر کہ فوج میں سے کوئی بھی اس کا حاسی و** محمدد کار نمیں ہے، یه فیصله کیا که اپنر منظور نظر كو قربان كر دے؛ چنانچه اس كى لاش مع قبودان باشا اور کاهیه کی لاشوں کے باغیاوں کے ہاس ضبح کے وقت پہنچ گئیں ۔ احمد خود اس شرط ہر تخت سے دستبردار ہونر پسر راضی ہو گیا کہ اس کی اور اس کے بیٹوں کی جان بخشی ہوگی، جنانجہ يكم اكتوبر . ٢ ـ ١ ع/ ، زبيع الأول ٣ م ، ، هكواسك جكه اس كا بهتيجا محمود اول [رك بآن] تخت نشين هو گیا۔ احمد گوشه نشینی کی حالت میں، جو اس دن سے اس کی قسبت میں لکھی تھی، وہم ا ھ / ہس ا ء میں فوت هو گیا [اور یگی جامع کے قبرستان میں مدفون هوا].

مال گذاری وغیرہ بڑھا دی اور دوسری جانب سرہ اخراجات میں کمی کر دی۔ اس مقصد کو حا کرنے کے لیے وہ ایسے طور طریقے اختیار کرنا کی وجه سے لوگ اس سے ناراض ھو گئے۔ اکو حرم شاھی سے بہت محبت تھی اور وہ اس بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اس نے اپنے بہیشرووں کی طرح اس بات کی کبھی اجازت نہیں کہ حرم سرا کے لوگ امور مملکت میں اثر اھوں۔ اس کے پورے اکتیس بچے تھے اور اس اس کا عہد حکومت آئے دن کی تقاریب، اس کا عہد حکومت آئے دن کی تقاریب، ممتاز ھے، جن کی بدولت اس عمد میں سرو بیٹوں کے ختنوں اور بیٹیوں کی شادیوں، کی وجه انبساط کی ایک مخصوص کیفیت پیدا ھو گئی تا انبساط کی ایک مخصوص کیفیت پیدا ھو گئی تا آس کا عہد میں سے ایک، مصطفی، عثمان کے بعد بادشاہ ھوا،]

اس کے عمد حکومت کے چھوٹے چھوٹے واا مين حسب ذيل قابل ذكر هين: ١١١٥هم ه. میں مُنتفق [رك بان] عربوں كى حوالى بصره بغاوت؛ اسی علاقے میں ۱۷۲۷ - ۲۸۲۸ قریب ایک اور عرب بغاوت کی سرکوبی؛ قفقاز بعض علاقوں پر، جو بحیرہ اسود کی سرحد پر واقع اس کے عمد حکومت کے آغاز میں ترکی اقتدا توثیق؛ ۸ . ۱ ء میں الجزائر کی افواج کا هسپ سے و هران Oran كا علاقه جهين لينا؛ يس Jesuit فرقے کی تبلیہ کی وجه سے ارمنی "اب میں متواتر فسادات (بالخصوص ۲۰۱۹ مید ۱۲۰۰۰ ع ۱۷۳ - ۱۷۳۸ ع مین ) اور مصر مین دو بفا (121 - 71212 6 2721 - 1712 20) Crimea کے خوانین میں سے یکر بعد دیا کئی نے اس دور کے واقعات میں بڑا حصہ بالغصوص روس کے خلاف جنگ کے دوران ا اور خان دولیت گراے نے تو خاص طور

روس کے خلاف منصوبوں میں شاہ چارلس دوازدھم کی بڑی مدد کی۔ آسٹریا کے ساتھ جنگ کے زمانے میں جب فرانسیس را کسوچنزی Francis Rákoczy کوئی نہرزادہ ٹرانسلوینیا، کو هنگری کی آزادی کی کوئی امید باقی نه رهی تو اس نے بابِعالی کو امداد کی پیشکش نبول کر لی، لیکن اس کی حمایت و امداد سے کوئی نبول کر لی، لیکن اس کی حمایت و امداد سے کوئی نائدہ نه اٹھایا جا سکا، کیونکہ وہ استانبول میں بعد از رقت پہنچا۔ آخر میں ولاچیه کے پُرته Pruth کی صهم یعی چانتہیں موسپودار میں چانتہیں موسپودار سے ساتھی هوسپودار سے حانتہیں کے بعد سے ساتھی عداری کی بنا، پر ۲۱ے اعلی معم سناری (Phanariote) یونانی ان ریاستوں کے والی خرر ہونے لگے،

مَآخَدُ (١) معمد راشد : تأريخ، جسے كؤچؤك حِلْبی زادہ اسمعیل عاصم نے جاری رکھا، استانبول م 1100ء ج ب و ب و ب : ( ب) مارى محمد باشا: نصائح الوزارا [والامرا] (طبع و ترجمه، از رائث Ottoman State- : W.L. Wright) craft برنسٹن ه م م ع) ؛ (٣) سيلمصطفى: نَتَالَجَ الْوَقْوِعَاتَ، استانسول ١٩٠٥ ه، ٣: ١٩ تا ١٩٠٠ ع تا ١٤٠ (م) احمد ونيق : فَذَلَّكُه \* تاريخ عثماني، استانبول ٢٨٦ هـ، ص ٢٢٦ تا ٢٧٢؛ (٥) احمد رفياق: اون ايكنجي عصر هجريده عثمانلي حياتي، استانبول . ب و وه، بالخصوص دستاويزات "ITE 5 ITI "90 "9. "00 "04 "01 "30 "3" ۸ ۲ ۱ ، ۹ ۲ ، ۱ ، ۳ ه ۱ ؛ (۲) وهي مصنف: لاله دوري، استانبول به و مع ( د ) محمد ثریا : سجلٌ عثمانی، و : ١٠ تا ١٠٠ שדונש: דדהו אדם ש דדה נאדה ש דדה: (ג) محمد غالب شبید علی باشا، در TOEM : ۱۳۵: (۹) ا کوارت A.N. Kurat ، اسوج قرالی و رکارلگ ترکیه ده.... استانبول ۱۹۳۳ و عن (۹) وهي معينف : پيروت سفيري و باريشي، استالبول ١٩٠١ء؛ (١٠) [الدورضيا] كرال B.Z. Karai در آآه ت، بذيل مادة احمد ثالث: (رز) انگن (Letters : Lady Mary Wortley-Montague

19 1 : 979 E Y : Photo (41) white يُرك شفال، طبع اول، عن عد تا ، وم؛ (مام) زنکائسن Zinkeisen نه ۱۸۲۰ از ۱۳۸ ایک Geach. d. Ott. Reiches : N. Jorga The Ambasade: A. Vandai والله (١٠) والله לאן ארש ייבוע (Française on Orient sous Louis XV The Ottoman Empire from : M. L. Shay (14) 1720 to 1784، اربانا Urbana جمع ١٩٤١ (١١) سفر Peter she Great and the Ottoman: B. H. Sumner Empire ، آکسفورڈ ہے ہو ہے؛ ہسارفوٹے کے عبدتانے کے متعلق (١٨) بيانجي V. Bianchi (نمايندة وينس): Estariea: Padua Grelazione della pace di Posaroviz و ا م ا ع ؛ ( و ۱ ) تـ ورالاونـكـيان Neuradoungian Recueil d'actes internationaux de l'epmire ottoman الدرس عهم ١٩٠١: ١٦ تا ١٩٠١ تا ١٠٠ تا ١٠٠ (١٠٠) وافلوهي دو Pošerevački mir (1718 g.) : D. M. Pavlovič Letopis matice Srpske ، نوویساد Letopis matice شمارہ ہے، جو ص ہے تا ہم وشمارہ ی ہو ص مم کا یہ ؛ (۲) كراثللز Buricht aber den : Fr. von Kraelitz Zug des Gross-Botschafters Ibrahim Pascha nach ۱۹۱۸ ، Nien (SBAk. Wien im Jahre 1719) متن بھی اے ۔ رفیق نے دوبارہ شائع کیا ہے در FOEM، ۱۳۳۲ م / ۱۹۱۹ و عص ۱ و ۲ بیعد) ؛ تختیفه نبلل کی بفاوت کے لیے ایک بڑا مائند مبدی العدی آرک بان کی تاریخ ع [ قب ليز أأ، تعد بذيل مادّه؛ فاحد سرّى، وب عالية تَارَيْخَي (ترجمه از ووائير Voltaire استانينول "رَبِهِ بِهَ اور كورت براسيج قرالي ١٠ كارلگ ساتينيو عظلعيه استانبول و مرورة على المرورة ا We Downer.

الله الهاتم موے الفضل بن مرزبت اختیار کر لی ـ در حقیقت المان کے باپ کے معنون احسان تھے النا الله في بنود يهي يحس كے معتوب عوزے كے بعد المسائلة عَلَيْهِ عَلَى مَ يَعْلَاهِم بَعْدَاد بِرَ قَبْضِه هُونِ سَمَ على ببيلي وه خراسان كيا تها اور ايك سفارشي خط کیة رامور مجو يعنى نر اسے اپنى موت سے بہلے دیا تھا، مرو کے کئی دیوان [محکم] اس کی تحویل مير ديد ديم گئے تھے ـ خليفه المأمون كے عراق میں مایس آنے کے بعد ثمامة بن أَشْرُس كى تائيد و جيبايت من سهل كو اس نر العسن بن سهل كو میرست کے نظم و نسق میں مدد دی اور بعد میں اس کی جکه مقرر هو گیا ۔ اس کی دیانت داری مشكوك تهى، كيونكه وه آساني سے لالچ ميں آ جاتا تھا۔ فہ حرص زر اور اپنے ماتحتوں سے تشدد برتنے میں بدنام تھا۔ یاوجود ان سب باتوں کے وہ سرتے دم تك (١١١ مه/ ٨٦٩ م ٨٦٩) المأمون كا دست راست بنا رہاء اگرچہ یقین کے ساتھ یہ کسنا سحال ہے کید به مرتبهٔ وزارت تک پهنجا یا نهیں؛ بهر حال اچرہیں شہبھ نہیں کہ اس کی قابلیت ھی کی وجہ سے المماسون نے اس ک خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود الرسم ابنى ملازمت مين برقرار ركها.

امن نے مرام اور ۱۹۹۸ کی سیاسی ساز باز میں امن معجور لیا؛ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طاهر بن المحدث ، جو اس وقت بغداد کا والی تھا، غسان بن عباد کی المحدث کا توالی مقرر ہو گیا ۔ جب ہے ، ۱۹۸۸ کی محدث میں خود مختماری جتانا کی تو المحدث نے اپنے کاتب کو حکم دیا کہ تو المحدث کو والی مذکور کو، جس کی المحدث کو بھی، نمه داری لی تھی، امراض جوبیس کو کیا جاتا ہے کہ

اس کی روانگی سے پہلے می طاهر کی موت کی خبر کیا شہر میں پہنچ گئی۔ جیسا کہ بعض مؤرخین نے لکھا ھے، ان سب باتوں سے یہ ظاهر هوتا ہے کہ اس کی اچانک موت میں احمد کا بھی هاتھ تھا۔ اس نے طاهر کی جگہ اس کے بیٹے طلعة کو خراسان کا والی مقرر کرا لیا، لیکن المأمون نے احمد کو بھی خراسان بھیج دیا تا کہ وہ طلعة کی مدد کرہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح هوگ کہ اس نر نگرانی موے تھے، اس موقع پر ماوراہ النہر تک جا بہنچا اور اس نے آشروسنّه بھی فتح کر لیا۔ المأمون کے چچا ابراهیم بن المهدی کو، جس نے تعنت کا دعوی چپا ابراهیم بن المهدی کو، جس نے تعنت کا دعوی کیا تھا اور نئی سال تک خلیفه کی پولیس [شرطه] سے پوشیدہ رهنے میں کمیاب رها تھا، معافی دلانے میں بھی احمد نے اپنے رسوخ سے کم لیا،

مآخذ: (۱) البلاذرى: فتوح البلدان، ص. ٣٨ و ١٣٨؛ (٣) ابن طَيْفُور و البعنويي، ج ب والطبرى، ج ب، اشاريے ؛ (٣) البعنويان، اشاريه و RAAD [سجلة المجمع العلمي العربي بدستى]، ١٨٠: ٣٣٠؛ (٣) المسعودي: تنبيه، ص ١٥٠ تا ٢٠٠٠؛ (٥) الأغاني، فهارس؛ (٦) شابشتى: دَهارات (طبح عواد)، ص ٩٥ تا ٥٥ (قب روتهشئائن G. Rothstein)، در (٤)؛ (١٤٠ تا ١٥٠؛ (٨) التنوخي: الغرج المادة، قاهرة ١٩٠٨؛ ١١٠ تا ٥٠؛ (٨) التنوخي: الغرج بعد الشدة، قاهرة ١٩٠٨؛ ١١٠ تا ٥٠؛ (٨) التنوخي: الغرج المادة الناركي المادة 
- (سید) احمد شهید: دیگهیے احمد بریلوی . .
- احمد بن ابی بکر: دیکھیے (آل) معتاج.
  - احمد بن ابی دواد: ابو عبدالله، معتزلی قاضی، جو بصرے میں بیدا ہوا (نواح ۱۹،۹،۹،۱۹۰) -کچھ تو اپنی قابلیت کے بل ہوتے بیر اور کچھ

بغداد میں روشناس کرایا، خلیف المأمون کے عمد میں وہ ایک بڑے مرتبے کو پہنچ گیا اور جلد ھی ، قیدیوں کو آخرکار رہا در دیا گیا، لیکن احتماد اور خلیفه کا ندبم خاص بن گیا۔ خلیفه نے اپنی موت سے ذرا پہلے اپنے بھائی اور جانشین المعتصم سے سفارش کی که ور احمد کو، جو مذهب معتزله کا ایک سرگرم پیرو نھا، اپنے سٹیروں میں داخل کر لے۔ نتیجہ به هوا که المعتمم نے نخت نشین هونے کے بعد (٨٧٧ه/ ٨٣٨) احمد كو ابنا قاضي القضاة بنا ليا: جنائجه اس حيثيت سے وہ اس احتسابی عدالت كا صدر رها جو المأسون نر المعتزلي مذهب كو سركاري مذهب فرار دینے کے بعد قائم کی تھی (دیکھیے معنة) اور اسطرح اس نے امام احمدالم بن حنبل کے محاسبے میں اعم حصبه ليا ـ باين همه اس نر اپنر فرائض ادا كرنر میں ایسی رواداری اور انسانیت کا ثبوت دیا جو اس زمانر میں غیر سعمولی تھی۔ وہ خلیفه الواثق کے عہد میں بھی اپنے عہدے پر فائز رھا۔ اس خلیفه کی وفات کے بعد بعض عمائد سلطنت اور حکام نے یہ چا ہا کہ الواثق کے نا بالغ بیٹے کو تخت نشین کرہی، لیکن ترکی محافظ فوج کے سپه سالار وصیف کے کہنے پر مرحوم خلیفہ کے بھائی جعفر کو خلیفہ بنا دیا گیا اور خود احمد نر اسے المتوکل کا خطاب دیا، مگر نئے خلیفہ نے بتدریج معتزلیوں کے مخالف روش اختیار کی اور اہلِ سنة سے خوشگوار تعلقات پیدا کر لیے ۔ اس کا نتیجه یه هوا که قاضی القضاة اپنی حیثیت اور اثر و اقتدار كوقائم نه ركه سكا ـ المتوكل كي تخت نشيني کے تھوڑے عی عرصے بعد اسے سرگی کا دورہ پڑا اور اس نر اپنے عہدے کے فرائض اپنے بیٹے ابو الولید محمد کے سیرد کر دیے، جو ۱۸ م ۸۳۳/ع سے اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا (ماسینون L. Masignon) در WZRM ، مم و اع، ص ع. ١) - مؤخرالذكر كو عمر ۱ ۸۰۱ / ۸۰۱ میں معزول کر کے اس کے

یعیی بن انکفم کی کوشش سے ، جس نر اسے دربار بھائیوں سمیت قیدخانے میں ڈال اور انکفر ابن ابی دؤاد کی کل جائداد بھن خبط کو کی گئی ۔ اس کا ساتا اس تذلیل کے بعد زیادہ عرصر تک زنانہ ناہ ره سکے ۔ محمد اواخر وس ب ھ/مئی ۔ جون جو برخ میں فوت هو گیا اور اس کا باپ تین هفتے بعد، یعنی مجرم . . م به المجون م م م ع مين علي عدم كو سدهارا .

سنی مصنفین قدرتی طور پر احمد این ابی دؤاد ہر لے دے کرتے هیں اور مذهب کے معاسلے میں اس کے خلاف اپنی عداوت کو نہیں جھپاتے، لیکن سب کے سب اس کے علم و فضل اور اس کی -عالی ظرفی کے قائل ہیں ۔ اسے شعر و سخن کا بھی اجها خاصه مذاق تها؛ اس لیے اس کے حاتم کے شعراء اس کے لطف و کرم کے جویا رہتے تھے۔ وہ متعبد علماء و فضلاء بالخصوص الجاحظ [رك بان] كا سرپرست تھا، جس نے من جمله اور تحریروں کے اپنی۔ تمنیف البیان و النبین کو اس کے نام سے منتسب کیا اور ہراہِ راست یا اس کے بیٹے ابو الولید کے ذریعے اس کے نام خطوط لکھے، جن میں معتزلی عقائد کی تفصیلات پر سیر حاصل بحث کی گئی تھی اور قاضی کے لیر وہ حجتیں فراھم کیں جن سے ان سنيوں كو زچ كر سكے جو زير احتساب تھے۔ (الجاخط اور ابن ابی دواد کے باھمی تعلقات کے متعلق دیکھیے یالا Ch. Pellat) در RSO، متعلق دیکھیے ص ٥٠ ببعد؛ وهي مصنف، در ١١٤٥٠ الجزائس ۲۰۱۹ عه ص ۲۰۳ بیعد اور وهی معبثف، در مشرق، ٣٥٩١ع، ص ٢٨١ ليعد.

مآخل ؛ (١) الطبرى، ٧: ١٩٠ ، يبعد؛ (ع) إين الأثير، ب: ١٠١٠ يبعد: (م) البعدي، ٢: ودوة (م) اين ماكيدن عدد و ٢ ؛ (ه) العظيب البندادي: كأربخ بنداده يه و جهد (٦) المُعرَى: وسالة الغفران، قامره و مه وعه المعاصد (ع) السعادي : اسان المران، : دمر : (م) واعل المان

K. V. Zer و CH. PALLAT) من ابن طاهر طَيْفُور : ديكهي ابن

معد المجاهد الداع بانی سلسله خشریه کے مید الداع بانی سلسله خشریه کے معد العزیز آلدباع بانی سلسله خشریه کے معد رقم میں قائم کیا، جہاں المحاسبة کے قام سے عسیر میں قائم کیا، جہاں المحاسبة کے بانی کو المحاسبة کی بانی کو المحاسبة کی میں جو اور المل کیا۔ آپ کی وفات صیبا (علیمی) میں جو اور المل کیا۔ آپ کی وفات صیبا نہیمائی میں جو اور المل کیا۔ آپ کی وفات صیبا نہیمائی میں جو اور نیمائیوی ریاست المحد بن المحد بن المحد (۱۸۹۷ء کی بربوتے باتی کی اور موخر اللہ کر کے بیٹے علی (۱۹۲۹ء سے) باتی اور موخر اللہ کر کے بیٹے علی (۱۹۲۹ء سے) اور موخر اللہ کر کے بیٹے علی (۱۹۲۹ء سے) اور موخر اللہ کر کے بیٹے علی (۱۹۲۹ء سے) اور موخر اللہ کر کے بیٹے علی (۱۹۲۹ء میں میادت المحد شریف (دیکھیے آدریسیة) نے طے المحد شریف (دیکھیے آدریسیة) نے طے

عبدالواسع بن يحلّٰى الواسعى اليمانى: تأريخ اليمن، قاهرة بيه وه، ص ١٩٠٨ تا ١٩٩٠.

(L. MASSIGNON اماسينون) احمد بن حابط: (نه که حائط، اس مقام کے اعتبار سے جو العسقلانی نے اسے ابجدی ترتیب سیں دیا ہے)، ایک عالم دین، جس کا شمار معتزله میں هوتا ہے ۔ وہ اَلنظام آرک بان] کے تلامذہ سیں سے بالخصوص الفَضْل الحَدثي كا استاد تها ـ اس كى زندكى کے متعلق همیں کچھ علم نہیں ، البته اس کی بعض بدعات همیں جزوی طور پر معلوم هیں ۔ اس کا مذهب، جو ۲۳۲ھ/ ۸۳۹ - ۸۳۸ء سے پہلے کا وضع کردہ هے ، معتزله کی تعلیمات سے ان دو بنیادی عقبدوں میں مختلف معلوم ہوتا ہے جو ایسے مذاہب سے لیے گئے میں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جن کي تصديق ابن حابط کي نظر ميں قرآن سے هوتي ہے۔ (۱) قرآن یاک کی سورہ و ے [النزعت] : ۲۷ (۲۳)، [نَحَشَرَ فَنَادى ٥ فَتِهَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى]، به [بقرة]: ٢١٠ (٢٠٦) [ هَـلُ يَنْظُـرُونَ إِلَّا أَنْ يَّأَتْيَهَـمُ اللَّهُ فَيْ ظُلَلٍ مِنْ الغَمَامِ وَ المُلْئِكَةَ وَقَضِى الْأَمْرَ ... الخ اور ، [المائدة] : آيه ، ، ، [وَ اذْ علمُتكُ الكِتْبَ وَ الْدِيْمَةُ وَ التَّوْرَةُ وَ الْإِنْجِيْلَ وَ إِذْ تَخْلَقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهِيمَةِ الطُّيْرِ بِإِذْنِي نَتَنْكُمْ فِيهَا فَسَكُونُ مُلْيرًا بِاذْنِيْ... الخ] سے وہ حضرت عیسٰی کی الوهیت كا ثبوت فراهم كرتا هے اور اس سے تاريخ الحاد لکھنے والے یہ معنی لیتے هیں که اس کرنزدیک دنیا کے دو خالق هين، يعني الله [تعالى] اور [حضرت] سميح [ام] \_ (y) وه وو گُرور'' يا تناسخ ارواح كا قائل هے، جو روح کل (Universal Spirit) سے ایسی شکلوں میں جو آن کی گزشته زندگی کے نیک [یا بد] کاموں کے مطابق خوب تر یا بدتر هون کی نکلتی هیں ۔ اس نظریے کی رو سے پانچ سرحلوں کا وجود ساننا پڑتا على ايك مقام ملعونيت (دوزخ)؛ ايك مقام

ص ۱۹۳۰ (۱) المتريزى: خططه ١٠٠٠ به به يميون الما (۱) د ساس Primes: S. de Sacy من الما بعديد (۱) النان الميزان، ۱ ۱ ۱۳۸۰ .

## (CH. PELLAT)

ر رسوانح حيات ؛ احمد بن حنبل نساك عرب اور ربیعة کی ایک نماخ بنو شیبان میں سے تھے، جنهوں نے عراق اور خراسان کی فتح میں سرگرمی سے حصه لیا تھا۔ ان کے خاندان کی سکونت پہلے بصرے میں تھی، لیکن آپ کے دادا حنبل بن ملال کے زمانے میں ، جو بنی اللہ کی طرف سے سُرخس کے والی اور عباسیوں کے ابتدائی حامیوں میں سے تھے، یہ خاندان شهر مرو میں چلا گیا تھا۔آپ ماہ ربيع الثاني مهم و ه / دسمبر . ٨ ع مين اينے والد محمد بن حنبل کے، جو خراسانی قوج میں ملازم تھے، بنداد منتقل هونے کے چند ماہ بعد پیدا هوہے۔ بغداد آنے کے کوئی تین سال بعد ان کے والد کا انتقال هو گیا ۔ تاهم آپ کو ایک جهوٹی سی خاندانی جاگیر ورثر میں ملی، جس سے آپ ایک سادہ مگر آزادانه زندگی بسر کر سکتے تھے۔ بغداد میں علم لغت، فقد اوز حدیث کی تعلیم بانے کے بعد انہوں نے ١١٥م/ ١٥٥ء عد ابنے آپ كو علم جدبت ك مطالعے کے لیے وقف کر دیا اور اس سلسلے مع العراق، حَجازَهُ بِينَ أَوْدِ هَنَامٍ كُلُّ حَجْزُ الْمُواتِ

ں (یه دنیا)؛ دو مقامات براے مکافات اضافی خرکار بہشت، جہاں [ابتداء میں] ارواح کی ن هوئي تهي - ارشاد قبرآني: ۽ [اعراف]: ا [وَ الَّذِينَ كَسَدُّبُوا بِالْيَسَا وَ الْسَكَبُرُوا عَنْهَا ب أصحب السَّارِ هم فيها خيلاون ]، ١. س]: ٩م [. . . لِكُلِّ أُمَّةُ اَجَلُّ الْأَا الْمُا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال [النَّحْل]: ٣٠ (٣٣) [وَ لَبُوْ يَبُوَاخِذُ اللهُ بِعُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اَجُلُ مُسَنِّى ۚ فَإِذَا جَاءَ اَجَلَهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ. و لایستقدمون] کے مطابق ایسی ارواح جن میں یا بدی کا ''پیاله لبریز هو چکا ہے'' آخرکار ے با دوزخ میں جائیںگی ۔ ابن حابطہ جو ت کے تناسخ ارواح کا بھی قائل ہے، اس ی نتیجے کو قبول کرنے پر سجبور ہے کہ ات بهی "مکنّف" هیں اور اپنی انفرادی اری رکھتے ھیں اور یه اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کی تعلیم کے لیر بھی ۔ بھیجے جاتے ۔ چنانچه اس عقیدے کی دلیل [الأنَّمام]: ٣٨ [وَمَا مِنْ دَّآبُلَةٍ فِي الْأَرْضِ طَيْرٍ يَطِيرُ بِجِنَاحَيْهِ إِلَّا آمَمُ أَمْثَالُكُم ]، ١٦ ـل] ﴿ ﴿ وَ أُوْمَى رَبُّكُ إِلَّى النَّحُـلِ . . . . كمي سَبِّلُ رَبِّكُ ذَلَلًا] اور ٣٠ [فاطر]: [ وَ انْ مَّنْ أُسَّةَ الَّا خَلَّا فَيْهَا نَذْيُمْ] كي ہر پیش کسرتا ہے۔ قندرتنی طبور پر مؤرخین نر اس عالم پر بڑی کڑی تکته جینی کی ہے ، اسے مسلمان کا نام دینا بھی پسند نہیں کرتے. مآخذ : (١) الجاحظ : كتاب العيوان، طبع دوم، س : و ١٩٧٧ ببعد و ه : جربم ؛ (ع) الشَّمْرَسْتاني: مَلَلَ : ۱ (Haarbrücker)) ص بم ببعد (ترجمه از Curetga ييمد) ؛ (س) ابن حَزْم : فعبل، س : ١٩٥ يبعد ؛ (س) .ادى: قُرْق، ص . ۲ ؟ (ه) إيني : [مواقف] (منعند)

آپ نر حدیث اور فته کی تحصیل بہت سے اساتید سے کی، جن کے اسمامے کرامی معفوظ میں (مناقب؛ ص سب تا به؛ ترجمة؛ ص ۱۳ تا ۲۰ س بغداد میں آپ قاضی ابو یوسف آرک بآن] (م ۱۸۲ هـ / ۸۹ م علی درس میں بھی شریک هوے، لیکن آپ پر ان کی تعلیمات کا کچھ زیادہ گہرا اثر نہ پڑا ۔ آب باقاعد کی کے ساتھ عشیم بن بشیر کے درس میں ، جو ابراهیم النَّغُمي كے شاكرد تھے، 129 سے لے کر ۱۸۴ تک شریک رہے (مناقب، ص ۲۰؛ . البداية، . و: ١٨٣ تا ١٨٨) - اس ك بعد آپ ك - الله ما المان بن عيبنة (م [رجب] ١٩٨ [فروري] 🐃 🚙 آبیم) رہے، جُو دیستان حجاز کے سب سے بڑے مستعد عالم تعم - آپ کے دوسرے ممتاز اساتذہ میں م ما ۱۹۸ م ما ۱۹۸ م المراح (م [دوالحجة] المستق مع تهي ليكن جيسا كه (رمنواج السنة، بر وبرم م الله و أرست زياده تر اهل عديث

المأمون نے اپنے عہد حکومت کے اواخر میر بشر المریسی کے زیر اثر سرکاری طور پر معتزل [ رک بان] کی حمایت کرنر کی حکمت عملی اختیا کر لی اور احمدا<sup>17</sup> بن حنبل کے دور محنت و ابتلاء <sup>-</sup> آغاز ہوا جس کی وجہ سے آپ کو آگر جل کر ایک بڑی شہرت حاصل ہونے والی تھی (دیکھیے ساڈ المأمون اور المعنة) \_ ابن حنبل الما نر خُلق قرآن ] عقیدے کو قبول کرنے سے سختی سے انکار کر دیا جو کہ راسخ اسلامی عقیدے کے خلاف تھا۔جبر المأمون كو، جو اس زمانے ميں طرسوس ميں مقيد تها، اس کا علم هوا تو اس نبر حکم دیا ک ابن حنبل ادم اور ایک آور معترض محمد بن آود کو اس کے پاس بھیج دیا جائے؛ چنانچہ ان دونوا کو یا بزنجیر کر کے روانہ کر دیا گیا، لیکن رَاّ سے کوچ کرنر کے تھوڑے می عرص بعد انھیر خلیفه کے فوت هونے کی خبر ملی، اس لیے ان دونوں ک بغداد واپس بهیج دیا گیا۔ ابن نوح تو اسی سفر میر انتقال کر گئر اور این حنبل ادم کو بغداد پہنچنے ا پہلے یاسریّة میں قید کر دیا گیا ، پھر دار عمارة آ ایک مکان میں اور آخرکار درب الموصلی کے عا قیدخانے میں (مناقب، ص ۲۰۸ تا ۲۰۱۰؛ ترجم ص . بم تا ٥٠ ؛ البداية، ١٠ ٢ ٢٠ تا ٢٨٠).

اگرچہ نیا خلیفہ المعتصم چاھتا تھا کہ احتساد کو بند کر دے، لیکن کہتے میں کہ معتزلی قاض احمد بن ابی دؤاد نے اسے یہ مشورہ دیا کہ جو موقد

کاری طور پر اختیار کیا جا چکا ہے اسے ترک کر بنا حكومت كے ليے باعث خطر هے؛ جنائجه ن حنبل الالاكو خليفه كے حضور پيش هونے كا حكم ديا با (رمضان ۹ ۲ م ۵) ۔ اب بھی آپ نے خلق قرآن کے یدے کو قبول کرنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ ں پر آپ کو بہت بری طرح زد و کوب کیا گیا، کن مجموعی طور پر کوئی دو سال تک قید میں تھنے کے بعد آپ کو گھر جانے کی اجازت دے دی ی۔ المعتصم کے پورے عہد حکومت میں آپ رشه نشین رہے اور حدیث کا درس دینے سے احتراز یا کرتے تھے۔ الواثق کی تخت نشینی (کے موقع پر) ئی (۲۲۵ھ / ۲۲۸ھ) سے آپ نے درس و تدریس کا سله جاری کرنر کی دوباره کوشش کی، لیکن پهر ہے جلد ہی موقوف کرنا بہتر خیال کیا۔گو کومت کی جانب سے کوئی حکم امتناعی جاری یں هوا تها، لیکن در یه تها که کمیں معتزلی سی کی جانب سے آپ پھر ہدف جور نہ بنا لیر ئیں؛ لہٰذا آپ کی خاوت نشینی جاری رهی بلکه لمتے هیں که) بعض اوقات آپ کو اپنے دشمنوں ، بعنر کے لیر روپوش بھی ھونا پڑتا تھا (سناقب، י אשר בו פשר).

٣٣٧ه / ٣٨٤ مين خليفه المتوكّل كي تنخت ینی کے ہمد سنّی مذہب [سرکاری طور پر] دویارہ تیار کر لیا گیا تو ابن حنبل نے بھی اپنے درس و ریس کا سلسله پهر جاری کر دیا؛ تاهم ان بدئين ميں آپ كا نام نہيں آتا جنهيں بہم م ميں یفه نے فرقهٔ جُهمیه اور معتزله (مناقب، ص ۲۰۰۹) تردید کے لیے نامزد کیا تھا۔ جور و تشدد کے انر کی سربرآورده شخصیتین اب غائب هو چکی یں، اس وجه سے اب خلیفیه اور آزادمنش ایلم مدادم بن حنیل کے درمیان راہ و رسم کی سبیل نکل آئی۔ مدين ابي دواد كو ١١٠٥/ ١١٠٨ مين ابت المنظ

| عبدے سے ہر طرف کر دیا گیا اور بعض روایات سے یه بھی بتا جلتا ہے که اسمد ابن ابی دؤاد کی جگه ابن آگئم کے تقرر کی سفارش بھی آپ ھی فر کی تھی (البدآية، ، ، ؛ ه رس تا ب رس و و رس تا و بس) .. دروار خلافت میں پہنچنے کی پہلی کوشش تو ناکام رهی، اگرچه اس کی تاریخ، اور اسباب پوری طرح معلوم نہیں (مناقب، ص ووس تا بہم)، لیکن ہمبد میں آپ کو خلیفه المتوکل نے سامرا میں طلب کیا ۔ ایسا معلوم هوتا ہے کہ خلیفہ کا منشا یہ تھا کہ آپ نوجوان شهزاده المعتر کو حدیث پژهائیں اور یه بات بھی فرض کی جا سکتی ہے کہ خلیفہ اس مشہور عالم دین سے سنت کی بحالی کے سلسلے میں کام لینر کا خواهش مند تھا ۔ سامرا کے اس سفر میں آپ کو مسامحت و مفاهمت کے کسی خطرے کے بغیر دربار کے سربرآوردہ لوگوں سے بھی ملنرکا موقع ملا۔ جو بیانات محفوظ رہ گئے هیں ان سے یه معلوم هوتا ہے که سامرًا پہنچنے پر حاجب وصیف نے آپ کی بڑی آؤبھگت کی اور ایتاخ کے پرتکلف محل سیں اتارا، کثرت سے تحاثف اور عطیات بیش کیر اور شہزادہ المعتر کے حضور میں باریاب کرایا، لیکن آخرکار آپ کی اپنی هی درخواست پر آپ کی عمر اور صحت کے پیش نظر آپ کو کسی خاص فعداری کے لینے سے معاف کر دیا گیا ۔ کچھ عرصے یہاں قیام کرنے کے بعد آپ خلیفه سے ملاقات کیے بغیر بغداد چلے آئے (مناقب، ص ۲۷۳ تا ۲۷۸، ترجمة ص ۸ه تما دے؛ البدایدة، ۱۰: ۱۰ به ۱۳۰۱ م عجم تا ٠٠٠٠).

امام احمدالا بن حليل كا انقاله مختصل سال علالت کے بعد ربیع الاقل بیب انجوالا کی وعیالا مين هوا به تمييني ندير بوس كي هدو بالمين أوان المايات ك قرستان فيقانو بالشيدة الما المان المانية

المانيكا ونك ركهتي مين يه وانج مرتی ہے کہ آپ کے متعلق عوام المنافقة معبت كاستلمانه جذبات تهر المعالم الهار مقبورے در جوش علیدت کے ایسے بَنْظُالِهِ مِنْ مِنْ مِنْ مَامِي حَكَامَ كُو قبرستان كى بالله بك لي بهرا لكانا برا (مناقب، ص ١٠،٩ تا سروم، ترجمة ص مر تا ١٨٠ البداية، ١٠ . ١٠ تا عویوم) یہ بغداد میں آپ کا مقبرہ ایک سب سے بڑی الفارية كله بين كيا - مهده / ١١٨٨ - ١١٤٩ مين بالقد المستضى نے اس پر ایک کتبه لگوا دیا، جیس میں اس یکانٹ روزگار محدث کو سنت کے فرنست ترین حامی کے طور پر بہت سراها گیا (البدایة، یں یہ یہ ۳۰۰) ۔ آٹھویں صدی ھجری / جودھویں چیزی میلادی میں دریائے دجله کے ایک سیلاب میں «Baghdad: Le Strange يع» مقيره بهه كيا (استرينج . (122 00

ر ۔۔۔ آپ کی دو منکوحہ بیویوں کے بطن سے ایک إیک لڑکا (صالح اور عبداللہ) پیدا هوا اور ایک لونڈی کے اعلیٰ سے بھی جھر بجیر بیدا حوے، جن کے بارے بيق ابن ك سواء كيه معلوم نهين (مناقب ص يهه بينائية بدم) - صالح ٢٠٠٧ مرم ١٨١٨ - ١٨١٩ عدد مسنداد میں بیدا موے اور ۱۹۲۱ مید ريه بهم مي المخمان مين فوت هره، جبكه وه وهال معلقاتي تعييد آب كي فقبي تعليمات كا يبت سا مصه المعانك فروم منقول هوا هے (طبقات، ١: ٣١٠ المناف (ولادت ١١٧ه / ١٨٨) كيو والمنسى علم حديث سے تھی اور آپ كے ادبی المنافع كواسط مد مم تك بهنجا الم ساوية إس مو من المقالد المرسطان ويدون موسده

کے بعد ان کے مزار کی طرف منتقل ہوگئی (طبقاء د: ١٨٠ تا ١٨٨) - دونون بيشر ابنر والدكي علم زند کی سے نہایت قریبی تعلق رکھتر تھر اور یم لاونوں اس مجموعی عمارت کے بڑے معماروں س ھیں جسے "حنبلی مذھب" کے نام سے تعبیر ک

٧ - تصانيف: امام حنبل كي مشهور و معروا کتابوں میں سے وہ مجموعهٔ احادیث ہے جسر مس کہتے میں (طبیع اول قاهرة ۱۳۱۱ ﴿ [۱۳۱ ه طبع جدید، از احمد شاکر، جس کی اشاعت ۱۳۹۸ ه ٨٨ ٩ ١٤) سے جاری ہے۔ كو امام موصوف اسكتا، كو غير معمولي اهميت ديتر تهر ، ليكن اصل مين آپ ] بیٹر عبداللہ نر اس کتاب کے کثیر مواد کو جمع کیا، ا مسائید کے تعت جمع کیا اور اس میں خود بھی ک اضافے کیے یہ عبداللہ کے بغدادی شاگرد ابوبکر القطیه نے اسی مدونه نسخے میں کچھ اور اضافے کر کے ایا آ کے منتقل کیا ۔ اس عظیم الشان مجموعے میں احادی کو مضامین کے اعتبار سے ترتیب نہیں دیا گیا جیہ که صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی ترتیب عے، بلا انھیں سب سے ہملے راوی کے نام کے تحت جمع کیا ا ہے۔ اس اعتبار سے اس کتاب سیں کئی مخصور مسند [احادیث] پهلو به پهلو موجود هیں اور [حضره ابوبكرارها، [حضرت] عمرانها، [حضرت]عثمان ارها، [حضره على ارضا اور ديكر اصحاب كبار [رضوان الله تعالى عليم كى طرف مسند [حديثين] اور آخر مين انصار، اهل مكم اهل مدینه، اهالیان کوفه، بصره اوز شام کی طر مسند احادیث مندرج هیں [عبدالمنّان عمر نے قد المواب كى ترتيب سے اسے از سر نو مرتب و مدا کیانے، جس سے یہ پوری المسئد" الباسم" کی شا مين أ كلن ع معطوطه مرتب ك ياس ع.]. وروا المنافعة المراهبة الما على وبالتداكا الم

المناه عدد المكن الله الوك المنافق بعد المنافر

حفظ نه هوں اس ترتبب کی وجه سے به مشکل اس كتاب سے كام لي سكتر تهر؛ جنانجه بعض اوقات اس کی ترتیب کو بدلا گیا۔معدث ابن کثیر نے ابني كتاب في جمع المسانيد العشره مين حروف ابجد کے اعتبار سے صحابہ کی ان احادیث کو مرتب کیا ہے جو ابن حنبل(اللہ کی مسند، صحاح سنّہ اور الطّبرانی كى مُعجم اور بزّاز اور ابو بعلى الموصلي كى مسندون میں آئی هیں (شَذرات، ۲۳۱ : ۲۳۱ ) ـ پهر ابن وُ دُنُونَ (م ١٨٣٧ م ١٨٣٠ - ١٨٣٠ ع : شذرات، ع : ۲ ۲ ۲ - ۲ ۲ ۲) نر ابني تأليف كتاب الدراري مين البخاري الما کے ابواب کی تسرتیب کی پیروی کی ہے ۔ اس کی ہڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اس نے احادیث کے ضمن میں حنابدہ کی بہت سی تصانیف بالخصوص ابن قدامة، ابن تَيميــة اور ابن القيّم کے اقتباسات بھی درج كر دير هبى ـ يه ضخيم تألبف، جو دمشق كركتب خانة ظاهریه میں معفوظ هے، گزشته پچاس سال سے برشمار حنبلی کتابوں کی طباعت و اشاعت کے لیسر ایک معدن کا کام دیتی رہی ہے.

عام حدیث کے دائرے کے اندراحد (۱۶۱ بن حنبل کو ایک مستقل مجتبد سمجھنا چاھیے، جنھوں نے بقول ابن تیمیة (منباج ، بم : ۱۹۳ ) احادیث و اخبار کے اس انبار میں سے، جو آپ کو اپنے بہت سے شیوخ سے ملا تھا، اپنا مسلک خود قائم کیا (اختار لنفسه)؛ اس لیے آپ کو الطبری کی طرح کسی صورت بھی معض معدد نمیں کہا جا سکتا اور نہ آپ معض ایسے فقیہ تھے جس کا صرف شرعی اصول و قواعد سے واسطہ ھوتا ہے۔ جیسا کہ ابن عقیل نے قواعد سے واسطہ ھوتا ہے۔ جیسا کہ ابن عقیل نے لکھا ہے ابن حنبل (۱۹۱۱ کے بعض اختیار کردہ مواقف لکھا ہے ابن حنبل (۱۹۱۱ کے بعض اختیار کردہ مواقف حدیثوں پر مبنی کیا ہے کہ اس کی مثال شاذ ھی کہیں ملے گی اور آپ کے بعض فتاؤی اس بات کے حدیثوں کہ آپ کی فیہانہ باریک بینی عدیم النظیر کمینی عدیم النظیر

تهي (مناقب، مه تا ١٠٠) يا أضعاب البعايات كان اور اصحاب الرأم كو باقاعده طبور بر ايكب دوسيني کا نقیض نہیں سمجھنا جاھیر؛ کیونکہ کیم سے گیم ذاتی رأے کے استعمال کے بغیر حدیثوں کا محیج مفہوم سمجھنا اور ان کے اختلافات کو دور کرفاہ بھا ان سے پیداشدہ نتائج کا استعفراج کرنا ممکن نمیں ہے۔ ابن حنبل الاماك اصول و عقائد ك سمجهنے كے لير دو بنيادي مختصر رسالي الرد على الجهنية و الزنادقة اور كتاب السنة (دونون يكجا قاهرة مين طبع هوے، بدون تاریخ طباعت؛ کتاب السنة کا ایک زیاده مطول متن و مرس و عمين متح مين طبع هوا تها) - بهلغ رسالي میں آپ نے جُہم بن صُفُوان [ رَكَ بآن] كے علائد كى وضاحت کر کے ان کی تردید کی ہے۔ جمم کے خیالات کی تبلیغ و اشاعت خراسان میں وسیع پیمانے پر هوئي اور انهين حضرت ابو حنيفة [[م] اور عمرو بن عبید کے بعض شاگردوں نے اختیار بھی کر لیا تھا۔ كتاب السُّنَّة مين آپ نے بعض ديني مسائل پر، جو كتاب الرّد مين بهي بيان هو چكر هين، دوباره نظر ذالي ہے اور اپنے مذھب کے تمام بڑے بڑے اصولوں کے متعلق ابنا موقف صاف صاف بیان کر دیا ہے (قب نیز طبقات، ۱ : م ، تا ۲ م) - اصول و عقائد کے متعلق آپ کی دوسری تصانیف میں سے ، جو سلامت رهی هیں ، كتاب الصلوة (قاهرة ١٣٢ ه و ١٨٣ ه) عد، جس میں نماز با جماعت اور اسے صحت کے ساتھ ادا کرنے گ شرورت تحریر کی ہے ۔ یه کتاب هم تک سپتی بن یعلی الشاس کے زاسطر سے بہتھی ہو جو آلمیہ علی قدیم شاگردوں میں سے تھر اور جنھوں نے اس کے التباسات كو قاضى ابو الحسن كى كتابون الدر تلف كروايه کے ذخیرے سے اخذ کیا، تھا (طبقات، ۱، یدوران ا . ۲۸ ) ـ دو مخطوطے، جو ایمی تک شاخ شیف سید قابل ذكر هين ايكه تورهندين مسافل العندي و فیدی نے روایت کیا ہے، جو هو سکتا کیا ہے، جو هو سکتا کیا الجامع کا ایک ٹکڑا هو (دیکھیے ذیل میں جو شعمد بن حبل کے سیاسی اور مذهبی ہے۔ مطالعے کے لیے اهمیت رکھتی ہے۔ میں گتاب الامر ہے، جو غلام الخلال کے واسطے میں تک بہنچی ہے(مخطوطه در ظاهریّة).

المراجعة المراجع (قاهرة، مهم وها جزوى ترجعه از ) P. Charles Dominique J G. H. Bounques الم من عاص خاص خاص خاص خاص خاص خاص مواقع کے متعلق امام احمدادم بن حنبل کی راییں سرسری ترتیب کے ساتھ یادداشتوں کی صورت میں مندرج رُحی، جہاں ان کے نزدیک انتہائی احتیاط (ورع) کی شرورت ہے۔ ان کے راوی ابوبکر المروزی نے ان مسائل ہر یا متعلقه مضامین پر دوسرے علماے دین ی آوله کا اضافه کو دیا ہے، جس سے شاید مؤلف کا مقصد یه ثابت کرنا ہے که زهد و ورم کے بارے میں امام احمد اوا کی تعلیمات آپ کے معاصرین ابرا هیم اور ين أَدْهُم، تُغَييل الما بن عياض يا ذُوالنُون الماسوى كى بعلیم کے مقابلے میں بہتر میں ۔ یه بھی دیکھا گیا Aspects intérieurs de l'Islam : مبدالجليل ری پر ۱۹۴۸ حاشیه ۹۴ ر) که ابوطالب المکی نے اپنی عطب قوت القلوب مين اس تأليف سے بكثرت اقتباسات المرامام الغزالي الما العرابي علوم الدين المنافع استفاده کیا ہے.

مسائیل : عقائد : اخلاق اور فقه غرض هر استائیل میں امام احمد ادا ان حنبل سے متواتر کیا جاتا تھا۔ بعض روایتوں کی رو سے آپ نے کیے جانے کو منع کر دیا تھا۔ کی قبید کیے جانے کو منع کر دیا تھا۔ کی قبید نے کوئی ایسی رسمی سانعت نه نے مستفسرین بات بینی ہے که آپ اپنے مستفسرین بات بینی کی آپ اپنے مستفسرین بات بینی کی آپ اپنے مستفسرین بات بینی کی آپ اپنے مستفسرین بین بات بینی کی آپ کے افکار

قسم کی تدوین ان احکام کی جگه لے لے جو قرآن اور سنت سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ امام شافعی اللہ کے برعکس آپ نے اپنی آراء کو کبھی منظم طور پر عقائد کے مجموعے کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش نہیں میں واضع ہوتا ہے جو احکام فقہ کی تدوین کے خلاف میں واضع ہوتا ہے جو احکام فقہ کی تدوین کے خلاف پیدا ہوا۔ ابتداء میں اسلامی قانون بیشتر زبانی روایت کی صورت میں نقل ہوتا آیا تھا، جس میں ایک مشتر که بنیاد پر انفرادی اختلاف رائے کی بہت کچھ گنجایش موجود تھی، اس لیے قانون کی ایسی باضابطہ تدوین سے جس کے ذریعے کسی خاص عالم کا طرز فکر قانون موجود تھی، اس لیے قانون کی ایسی باضابطہ تدوین ہو حس کے ذریعے کسی خاص عالم کا طرز فکر قانون حقیقی نوعیت بدل جائے یا جس سے قانون متعین ہو کر بن حقیقی نوعیت بدل جائے گی۔

آپ کے جوابات [فتافی] کو معرض تحریر میں لانے اور فته کے عام عنوانات کے تحت انھیں ترتیب دینے کا کام صالح اور عبداللہ، نیز آپ کے ان دوسرے شاگردوں نے انجام دیا : (١) اسحٰیٰ بن منصور الکوسیج (م ١٩٢١ - ١٩٦٠ طَبَقَاتَ، ١: ١١٣ تَا ٠١١)؛ (٦) ابوبكر الأَثْرُم (م ٢٠٩٠ / ٨٤٣ - ٨٤٣ المراع على المراع المنات المراع المرا (٣) حنيل بن اسعق (م ٢٥٧ه؛ طبقات، ١ : ٣٠،١ تـ همر)؛ (م) الملك الميموني (م مريم ه / ١٨٨ ٨٨٨ع؛ طَبِقَات، ١ : ٢ ، ٢ تا ٦ ، ٢)؛ (٥) ابوبكر المروزي (م ١٠ ١٠ - ١٠ ١٠ مرمه؛ طبقات، ١ : ٦ ٥ تا ١٣) (٦) ابو داؤد السجستاني (م ٢٥٥٠ طيقات ۱: ۱۹۹ تا ۱۹۹۰ طبع قاهرة ۱۵۹۳ ١٩٣٨ ع)؛ (٤) مُرب الكُرْمَاني (م ٢٨٠ م) ٩٣٨ مهمع؛ طبقات، ۱ : مم ۱ تا ۲۰۰۱)؛ (۸) ایسراهیم ، اسحق العُربي (م ٢٨٥ / ٨٩٨ - ٩٩٨ء؛ طبقاد ١: ٨٦ تا ٩٣) ـ اس كے علاوہ أور مجموعے يا هي - مزيد يرآن طبقات ابن ابي يَعْلَى مين وه جواد

رج هیں جو امام ابن حنبل ادما نے اپنے کثیر ملاقاتیوں کو دیے تھے.

ابوبکر المروزی کے ایک شاگرد ابوبکر الغلال حدّث (م١١٨ه / ٣١٩ - ٣٩٩ع) نر، جو بغداد مين لمهدی کی مسجد میں درس دیتے تھے (طبقات، ۲: ۲: ۱۳ تا ۱۰)، اس تمام منتشر مواد کو کتاب لجامع لعلوم الامام احمداله مين جمع كر ديا تها -بن تیبیة نے الخلال کی اس خدست کو بہت سراها ھ؛ وہ لکھتے ہیں (کتاب الابمان، ص ١٠٨) که ہن حنبل ال<sup>م)</sup> کے اصول و عقائد دینیہ کا علم حاصل کرنر کے لیے الخلال کی کتاب السنة سب سے مفصل اور باسع مأخذ ہے اور اسی طرح ان کی کتاب فی العلم صول فِتہیہ کے مطالعے کے لیے سب سے بیش بہا أخيرة معلومات هے راس ميں شک نہيں که يه رونوں کتابیں کتاب الجآمم می کے حصے میں یا ن میں کتاب الجامع کے مضامین کو از سر نو ترتیب سے دیا گیا ہے ۔ بقول ابن قیم الجوزیۃ اعلام الموقّعين، قاهرة، ١٠١١) كتاب الجامع یس جلدوں اور مشتمل تھی۔ جہاں تک ھمیں علم ہے یہ کتاب ناپید ہو چکی ہے اور اس کا صرف وہی حصه باتی رہ گیا ہے جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے ؛ بکن ابن تیمیة اور ابن قیم نے اپنی تصانیف میں اس سے بکثرت استفادہ کیا ہے، اس لیے ان کی تعبانیف سے اس کتاب کے نقصان کی ایک حد تک تلاقی هو سکتی ہے اور ان سے امام احمد<sup>(م)</sup> بن حنبل کے افکار سمجهنر میں مدد ملتی ہے.

الخلال کے کام کو ان کے شاگرد عبدالعزیز یا اس کے متعلق خفیہ شکوک پیدا کر کے اب معفر (م ۱۹۳۳ م ۱۹۳۹ می میں کیا میں جعفر (م ۱۹۳۳ می اس کے بارے میں کیا میں میں کیا کی اراء کے متعلق اپنے استاد کی تشریحات نے بھی اس کے بارے میں کی مستشریع نہیں کرتے اور ان کی اپنی تصنیف نہیں لیا جنافچہ ابن عبل اسکی تعلیمات کے مسلم نہیں کرتے اور ان کی اپنی تصنیف نہیں لیا جنافچہ ابن عبل اسکی تعلیمات کے مسافر اگرچہ کتاب الجامع کے برابر اھم مسلمہ راے یہ ھو گئی ہے کہ وہ ایک تعلیمات کے اللہ المسافر اگرچہ کتاب الجامع کے برابر اھم

نہیں ہے تاہم کچھ مزید مواد فراہم کرتی ہے،

جس سے اکثر رجوع کیا جاتا ہے۔ اس مجموع میں وہ اختلافات بلستور موجود ہیں جو ابن حنبل اللہ کے خیالات کی شرح کرنے میں پیدا ہوے تھے۔

یہی سبب ہے کہ اب حنابلہ بانی مذہب کی اپنی عبارت (نص) اور دوسروں نے ان سے جو تعلیم منسوب کی (روایات)، نیز امام موصوف کے سمجھائے ہوے پہلو (تنبیہات) اور ان اقوال میں جو محض ان کے پہلو (تنبیہات) اور ان اقوال میں جو محض ان کے شاگردوں کا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں (اوجاء) فرق و امتیاز کرتے ہیں .

ابن العَوزى (مناقب، ۱۹۱۱) امام ابن حنبل الاتكاكى دوسرى تصانيف كے علاوہ ان كى ايك تفسير كا حواله ديتے هيں جو ايك لاكھ بيس هزار احاديث پر مبنى تھى؛ مگر يه تصانيف اب ضائع هو چكى هيں، ديكھيے نيز براكلمان، ۱: ۳۱۳؛ تكملة، ۱: ۳۰۳،

س اسول وعدائد؛ حنبلی مذهب کے بعض معتقدین کے درمیان جوش مذهبی کی بنا پر کچه هیجان پیدا هو جانے کی وجه سے یا ان کے ایک گروه کی مبالغه آمیز پابندی الفاظ کے باعث، جس کا سبب جہالت یا کج بعثی تھی، بعض اوقات حنبلی مذهب کو نقصان پہنچا ہے ۔ اپنی ساری تاریخ میں په مذهب آن مختلف مذاهب کی زبردست مخالفت کا هدف بنا رها ہے جن کے اصولوں کی وہ مخالفت کرتا تھا۔ اس کے مخالفین کبھی اسے دانسته طور پر نظر انداز کرتے اور کبھی اس پر مل کو حمله کرتے یا اس کے متعلق خفیه شکوک پیدا کر کے اس کی مختصر فیا اس کے متعلق خفیه شکوک پیدا کر کے اس کی مذهب میں بہت کم دل چسی ئی ہے اور انہوں نے اس نے بارے میں کی۔ کم سختی ہے نہیں لیا : چنائیچہ این حنبل اس کی تعلیمات کے عاملہ راہے یہ هو گئی ہے کہ وہ ایک تھا۔

معمیانه می ایسی متعمیانه مورد می ایسی متعمیانه مورد می که یه مذهب اب مورد می که یه مذهب اب مورد می کابل نهین؛ اس میں نارواداری مورد می کنجایش نهین مورد کی اس میں کنجایش نهین الات کسی رائع الوقت نظام کو قبول کر لینے کی الفایت سے هنیشه عاری رها هے۔ ابن حنبل (۲) کی تطابقت کا براه راست مطالعه کرنے سے پتا چلتا کہ ان کی تعلیمات کے کار فرما مقاصد کو اس قسم کے سرسری فیصلوں میں تلاش کرنا بے سود هے .

قسم کے سرسری فیصلوں میں تلاش کرنا بے سود هے .

نزدیک و خدا عرآن کا خدا ہے۔ خدا پر ایمان رکھنر ع به معنی هیں که اسے اسی طرح مانا جائے جیسا که ومندا" نے اپنے آپ کو خود قرآن میں بیان کیا ہے: اس لیے نه صرف اللہ تعالٰی کی صفات، مثلاً سماعت، پهمارت، کلام، قدرت کامله، مشیئت اور علم و علكمت وغيره، كو حقيقي (حق) ماننا جاهير بلكه اس من ساته هي ان تمام متشابهات پر بهي ايمان ركهنا مروری ہے جن میں خدا کے هاتھ اور عرش اور اس کے نتاض و فاظر جونے اور مؤمنین کو حشر کے دن اس کا النظار تصیب هونے کا ذکر ہے۔ احادیث کے مطابق الله على على تصديق كرنا لازم ه كه الله تعالى الر والله كا تهائى حصے ميں سب سے نجل آسمان ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبَادتُ اللهُ عَبَادتُ اللهُ عَبَادتُ اللهُ عَبَادتُ من ان کی معروضات سماعت فرمائے، مگر ان المرافق کے ساتھ اس بات کا اقرار بھی ضروری ہے الغلی متن (قب سورة الاخلاص) الله تعلى، جو احد اور صد هـ، اس دنيا و سائل یا مشابه السنة، ص ١٦؛ مناقب، ان جنبل الله الدر شور ك

قرآن و حدیث کی بصورت استعاره تفسیر (تاویل) کی تردید کرتر میں اور اسی تاکید اور سختی کے ساتھ وہ مشیّب کے عقیدے کو بھی باطل گردانتر میں جو خدا کو انسان کے مشابه بتاتر هیں (تشبیه) ـ امام احمد الما اپتر مناظروں میں جہمیمہ کسو بھی مشبہ میں شامل کرتے هیں کیونکه وہ غیر شعوری طور پر اس عقیدے کے قائل ہو گئے ہیں۔ ابن حنبل الما کے عقیدہ راسخه میں ذات باری تعمالی پر اس کی کیفیت یا طور جانے بغیر (بلّا تکیف) ایمان لانا لازمی ہے اور یہ راز اسی کی ذات پر جھوڑ دینا جاھیر کہ وہ کیا ہے اور کیسر ہے اور علم کلام کی ہے سود اور خطرناک موشگافیوں کو بالکل ترک کر دینا چاهیے (کتاب السنّة، ص عرب: سَاقب، ص ١٥٥) -قرآنی نقطهٔ نظر سے ابن حنبل الا کا یه موقف ایسا سادہ اور اس کے ساتھ اتنا مضبوط تھا که الاشعری عقیدہ معتزلہ کو خیر باد کہنے کے بعد مصلحة یا از راهِ اخلاص ابن حنبل الله كي پناه سين آ گئے؛ البته الاشعرى نے اپنے سابقه عقیدے کے حق میں کچھ مراعات ملحوظ خاطر رکھی تھیں جنھ ، ان کے شاگردوں نے یکے بعد دیگرے مزید توسیع دی۔ یه رعایتی مسئلهٔ صفات باری تعالی، قرآن اور علم عقائد کے جواز کے متعلق تھیں .

قرآن مجید: قرآن خدا کا کلام غیر معلوق

ه ـ صرف یه مان لینا که قرآن کلام الٰهی هے اور
اس گی مزید تشریح نه کرنا اس کا مرادف هے که کوئی
شخص ایک معین موقف اختیار کرنے سے انکار کرتا
هے اور اس طرح فرقهٔ واقفیه، یعنی گریز کرنے والوں،
کے العاد میں گرفتار هو جاتا هے ـ اس شک و شبه
کی وجه ہے، جو ایسی صورت میں پیدا هو جاتا ہے،
یه روش اختیار کرنا جہمیه کے نمایاں تر العاد سے
بھی زیادہ بڑا گناہ هے (کتاب السنة، ص یہ تا
بھی زیادہ بڑا گناہ هے (کتاب السنة، ص یہ تا

نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اس کے حروف و الفاظ و تعبیرات و معانی بهی شامل هین، یعنی قرآن اپنی پوری اور حقیقی زنده صورت مین، اگرچه اس کی کنه تک پہنچنا همارے فہم سے بالاتر ہے.

تلفظ قرآن : يه بتانا مشكل ه كه اس مسئل کے متعلی امام ابن حنبل (الله کا موقف کیا ہے۔ بعض روایات کی رو سے آپ اس کے تلفظ کو بھی غیر مخلوق مانتے نھے (لفعای بالقرآن غیر مغلوق) ۔ کتاب السنّة (ص ٣٨) ميں آپ اس سے زيادہ أور كچھ نہيں فرساتے که جو شخص به عقیده رکهتا ہے که تلاوت قرآن کے وقت جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں اور قرآن کی جس طرح قراءت کرتے میں وہ مخلوق میں تو اس بات کے پیش نظیر کہ وہ کلام الٰمہی ہے ایسا شخص ۔ جہدی ہے ۔ فرقۂ لفظیہ کی مذمت کرنے کے علاوہ، جن كا عقيده يه تها كه الفاظ قرآن مخلوق هين، أب بذات خود ابنے معقیدے کو کسی قطعی اور اثباتی صورت میں بیان نمیں کرتے، جس سے بعد کے زمانے کے حدایلہ آنو اچھی خاصی الجھن پیدا ہوئی ۔ ابن تیمیداد ایک ید پہلا مسئله مے جس کے متعلق متقدمين دين حقيقي تفرقه پيدا هوا (قب H. Laoust : Essal sur ... Ibn Taymiyya اور وه لكهتے هیں که ابن حنبل<sup>اتا</sup> نے اس بارے میں کوئی موقف اختيار كرنے سے احتراز كيا تھا ـ الواسطية ميں خود ابن تیمیة ا<sup>رم</sup>ا ایک معتاط کاّیه بیان کرتے ہیں، جو انھیں حنبلی مذھب کے منشا کے مطابق معلوم ھوتا ہے، یعنی جب لوگ قرآن پاک کی تلاوت یا اوراق پر کتابت کرتے ہیں تو قرآن ہر حالت میں اور حقیقت میں کلام الٰسمی هی رهتا ہے، کیونک کلام در حقیقت اسی ذات کوطرف منسوب هو سکتا ھے جس نے اسے وضع کیا ہے، ند کد اس شخص کی طرف جس نے اسے محض پہنچایا ھو یا ادا کیا تھو [فان الكلام يضاف الى من قاله مبتلعا لا من قاله | اور جنهين "وضعيف" سجوني كي المدار

مبلَّغًا مؤدِّيًّا، الواسطية، قاهرة ١٩٨٠ معصرية ال ٢ لا عبد اصول الفيقية: الشافعي كيوهكس أفئ الفيافة نے اصول فقہ پر کوئی کتاب نہیں لکھی اور بعلیہ 3 زمانے میں آپ کے مذھب کے بارے میں جو مشہود تصانیف بڑے اعتمام سے اور دوسرے مذاهب سے مباعثے کے رنگ میں لکھی گئی میں ان کے متعلق به نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صحیح طور پر آپ کے خیالات کی ترجمانی کرتی هیں ۔ اس بارے میں کتاب المسائل کے مطالعے سے جو کچھ الحبذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ متأخرین کی مفصل اور مطوّل تألیفات کے مقابلے میں ان کی اپنی تعلیمات سادہ اور ابتدائی قسم کی تھیں ۔ تاهم اس کتاب کی خوبی به عے کہ اس میں حنبلی مذھب کے ابتدائی فتبی اصول بیان کر دیے گئے جیں .

قرآن و سنة : اس ضمن مين حنبلي عقيد مع ك متعلق دعوی یه ہے که وہ سب سے پہلے قرآن پر مبنی ہے، جسے لفظی طور پر سنجھا جائے اور اس ک تشریح میں تاویل، یعنی مجازی یا تمثیلی تفاسیر کا استعمال نه کیا گیا هو۔ پھر قرآن کے بعد اس کی بنیاد سنت پر ہے، جس سے سراد وہ تمام احادیث میں جن کے متعلق یہ یتین ہو کہ آنعضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم سے ہمیں پہنچی ہیں۔ آپ کے اپنے بیان (مسند، ۱: ۱، ۵۰ - عول کے مطابق آپ کا مقصد یه تها که اپنی مسند میں وہ احادیث جمع کرای جو آپ کے زمانے میں عام طور پر مسلّم (یمنی "مشهور") . تهیں ۔ اس تمنیف میں آلید هی کی اصطلاحات کا استعمال کوتے هوسے مجھود افغانی حدیثیں ملیں کی جن کا معتبر هونا بیجیع طبیق سے ثابت مو چکا ہے اور بہنویں مسلمانلس المعلق الكيا باسكا عراد العالم المعلقة سدين بي هي من کي ستينيمني کا انجيم

صعابه ا<sup>رما</sup> کے فتاوی اور اجساع : قرآن اور سنت كا سلسله ايك تيسر ، مأخذ تك جاتا ع، جسر استغرابيي اور تكميلي ذريعه سمجهنا چاهير، يعني سُمعابه ارجا کے اتناؤی ۔ ابن حنبل ادا کے نزدیک عقیدہ مقدی کے اس نئے مأخذ کے جواز کے اسباب بالکل وانتم هیں، یعنی یه که صحابه اراق بعد کی تسلوں کی مع السبت قرآن هاک اور سنت کو کمیں بہتر جانتے اور سحمتے تھے اور ان کی تعلیمات پر زیادہ اجھی طائع ہو عمل کرتے تھے، نیز وہ سب کے سب قابل المسترام حين - آنحضرت صلّى الله عليه و سلّم نے عود ما المانوق کو اپنے جانشینوں، یمنی خلفاے راشدین ارما الم الله عدایت فرمائی ہے اور جمله نئی المراد المام (بدعات) سے احتراز کرنے کا حکم دیا ہے ۔ معابدات كا اختلاب هو تو قرين صواب الماني عمل على الم قرآن اور سنت سے باسانی المارج فغيلت على مدارج فغيلت 

دیسنی مدارج: (بعنی تفضیل) کے اعتبار سے ابن حنبل کے نزدیک [حضرت] ابوبکر انظ کا مرتبه سب سے بلند ہے، بھر [حضرت] عمرارطاً کا، بھر ان جھر اصحاب المرزى كا جنهين [حضرت] عمر الما نے مقرر فرمایا تھا اور جو سب کے سب خلافت کے اہل تھر اور امام کہلائے کے مستحق، یعنی [حضرات] عثمان، على، زبير، طلعه، عبدالبرمين بين عُبوف اور سعد بن ابی وقاص [رضی الله عنهم] ـ اس کے بعد غازیان جنگ بدر، سهاجرین و انصار کا درجه ہے (كتاب السنة، ص ٨٦؛ مناقب، ص ١٥١ تا ١٦١) -اهل السنت كا يه مصالحانه عقيده [حضرت] على ارج کی ستاز شخصیت اور ان کی خلافت کا بسر حق ھونا تسلیم کرتا ہے؛ لیکن اس کے ساتھ ھی آپ کے حریفوں کو بھی قدر و منزلت کے قابل قرار دیتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے [امیر] معاویة هیں \_ ملت اسلام کے استحکام کے سلسلے میں انھوں نے جو خدمت سرانجام دی اس کے اعتراف میں حنبلی مذهب همیشه فیاضی سے کام لیتا رہا ہے؛ جنانچه حنابله کے نسزدیک [اسیر] معاویة کے فیصلوں سے رو گردائی کرنا ضروری نہیں ہے.

قرون ما بعد کے مستندترین نمایسندوں (یعنی تابعین) کے فیصلے بھی قابل لحظ ھیں، کیونکه ان سے [قرآن و سنة کی] معقول تاویلات کی شہادت فراهم هوتی ہے۔ اس عقیدے میں اجماع سے مراد کسی ایسی حقیقت پر اجتماع عام ہے جو قرآن و سنت پر سبنی هو اور اس طرح اجماع صعیح معنی میں فقه کا کوئی مستقل مأخذ نہیں ہے، کیونکه ایک پوری است بھی اجتماعی طور پر غلطی کی مرتکب هو سکتی ہے، اگر اسے وحی اور سنت نبوی کی رهنمائی حاصل نه هو (قب Essal) می ۲۳۹ تا

مشتى كا كام: پهلا ارض جو مفتى پر عائد

بوتا ہے یہ ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ اس وحانی میراث کی پیروی کرے جو ہزرگان سلف کے ربعے اس تک پہنچی ہے اور اس لیے هر قسم کی منبل اسمان دعت کے رجعان سے احتراز کرے؛ بنا برین ابن منبل اسمان درائے ''، یعنی اپنی ذاتی رائے، کے بلاضرورت ظہار کی مذہت کرتے هیں (ابوداؤد: سسائل، س ہ بے تا ہے۔ ب)؛ لیکن ان کے نزدیک بطور اعدہ کاید یه طرز عمل بھی ضروری نہیں ہے کہ نسان نص قرآن و حدیث کے رو برو مطلق اور نسان نص قرآن و حدیث کے رو برو مطلق اور مستقرائی دلیل (''قیاس'') کو رد نہیں کرتے، لیکن شمی ترتیب و تدوین اور کشف مسائل کے لیے شمی ترتیب و تدوین اور کشف مسائل کے لیے میسا کہ بعد ازآن ابن تیمیة اور ابن قیم کو ذهنی میسا کہ بعد ازآن ابن تیمیة اور ابن قیم کو ذهنی میسا کہ بعد ازآن ابن تیمیة اور ابن قیم کو ذهنی

ابن حنبل الما في المتصحاب كا استعمال وسيع بيماني ہر کیا ہے۔ یہ استدلال کا ایک طریقہ ہے، جس کی روسے جب تک کوئی ایسر نثر حالات پیدا نه هو جائیں جن کی بنا، پر کسی مقرر کردہ فقہی سوقف میں نرسیم ضروری هو اس موتف کو قائم رکهنا چاهیر ـ اسی طرح آپ نے ایک دوسرے طریق استدلال کا استعمال بھی کیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی ''امر'' یا ''نہی'' خدا کی طرف سے جاری هو یکا ہو تسو ہر وہ حیز جو آس حکم کے اجراء کے لیر ناگزیر هو یا جس سے اس ''نہی'' کی خلاف ورزی هوتي هو نتيجةً مأمور يا منهي هونا چاهير ـ مصلحت کا مسئلہ بھی، جس کے تبحت مفاد عامّہ کے پیش نظر کسی فتمی موقف کی تحدید یا توسیع هو سکتی هو، آن کے مذهب کے مطابق عے، کو آپ نے خود اس طریقے کو نه تو وسعت دی اور نه منضبط کیا، جیسا که ابن تَیمیّة اور ان کے شاگرد الطّوفی نے بعد میں کیا .

هم ابن قیم کی ایک تبغیل کو بھراتے هیں،

جس سے یہ امر بخوبی واضع ہو جائے کے گئے۔ اسلام حنبل الا اور حقیقت شناسی دونیوں کا کس فلیو خیال رکھتے تھے۔ جس طرح ایک طبیب کے لئے کارم ہے کہ وہ علاج کو سریض کی حالت کے مطابق بنائے اسی طرح ایک مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماخذ فقہ سے ایسے اخلاقی نسخے حاصل کرنے کی غرض سے مسلسل اجتہاد کرنا رہے جنہیں قضیۂ معلومہ کے لیے استعمال کرنا چاھیے؛ اس لیسے اگر اکابر حنابلہ نے کبھی اجتہاد کا دروازہ دوبارہ کہولنے کی دعوت نہیں دی تو اس کی وجہ یہ ہے کہولنے کی دعوت نہیں دی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک قانون شریعت کے سمجھنے اور اسے صحیح طریق سے استعمال کرنے کے لیے عروقت اسے صحیح طریق سے استعمال کرنے کے لیے عروقت اسے صحیح طریق سے استعمال کرنے کے لیے عروقت

خىلافىت اور عىرب: ابن حنبل<sup>(17)</sup> كے سیاسی خیالات کا رخ اصلا خوارج اور شیعه روافض کے خلاف تها؛ لہذا سب سے پہلے وہ اس بات کی تصدیق کوتر میں که صرف قریش هی خلافت کے حدار هیں ؛ واحشر کے دن تک کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں که ان کے علی البرغم خلافت کا دعوی کرسے یا ان سے بغاوت کرے یا کسی اور شخص کی خلافت تسليم كريے" (كتاب السنة، ص وس) \_ احمدادا ابن حنبل کے زمانے میں شعوبید، یعنی مختلف نسل کے لوگوں میں جو جھکڑے زور شور سے جاری تھے ان میں آپ نے عربوں کی حمایت کی، لیکن کبھی ان کی بسرتری کا اعلان نہیں کیا : "همارا فسرض ہے که هم عربول کے حقوق کا باس کریں، ان کے مدارج کو تسلیم کریں اور ان کی گزشته خدمات کا اعتراف کریں ۔ همیں رسول خدا آصل الله علیه و بنائے سے جو معبت ہے، اس کی بنا پر ہمیں آنی سے بچھیے کرنا بھی واچیہ ہے۔ عربولہ کی متک کرنا ہا گا سے نفرت رکھنا نفاق ہے" (وہ کالیو علی وہ ا نفاق اس لیے که جنگ کرنے کا نفید کا کا

العداليكيد أور خنيه منصد يه ه كه از سر نو زنده کیا جائے یا حسری تهذیب کو پهر مسندنشین بنا کر الوبكر الم الله عائم - [مضرت] ابوبكر الم اور الم من المعدام المعدام عليقه ك لير ابنا جانشين نامزد كرنا والمُزمسمجهتے هيں، ليكن ايسى نامزدگى كے موقر مِعْنِي كِ لِيمِ اس كِ قورًا بعد هي ايك معاهده (منبایمه) هونا جاهیر، جس مین امام اور رامے عامد کے مستند نمایندے دونوں مل کر کلام اللہ سے وفاداری کا حلف اٹھائیں (قب Essal ، ص ۲۸۵) -المام کے فرائض کی نسبت آپ کا نقطهٔ نظر تشریحات قتمی سے عام طور پر متفق ہے، مگر آپ امام کو احکام قرآن اور سنت کی حدود کے اندر رہ کر عمل کی کافی وسیع آزادی دیتے هیں ـ چنانچه وه مصلحت، بعنی مفاد عامه کی خاطر ایسے تمام احکام جاری کر ہمکتا ہے جو اس کے نزدیک اللہ یا قوم کی ساڈی یا الملاقي بهتري كے ليے ضروري هوں ـ اسى اصول ميں عماست شرعيه كا وه اهم تصور مضمر ه جس بعد ازآن ر*این جنیل،* ابن تیمیة اور ابن التّیم الجوزیة نے اپنایا .

افراد است پر امام کی اطاعت فرض ہے اور وہ طورت کے اخلاق پر معترض ہو کر اس اطاعت سے انکار فیوں کر سکتے: "تمام ائمہ کے ساتھ میل کر عبهاد کوتا فرض ہے خواہ وہ نیک آدمی ہوں یا بد - ظالم کی خواہ وہ نیک آدمی ہوں یا بد - ظالم کی خواہ وہ نیک انعماق پسندی چنداں کی انعماق پسندی چنداں کی انعماق کے ساتھ می ادا کرنا چاھنے، خواہ وہ سند اور پرھیزکار نہ ہوں ۔ انعمال کرے یا نہ کرے اسلام خداوندی ہے۔ اگر حکمران احکام خداوندی معاملے

میں اس کی اطاعت سے انکار کر دینا چاھیے، لیکن اس میں مسلح بغاوت اس وقت تک ناجائز ھوگو جب تک که امام روزمرہ کی نمازیں باقاعدہ اد کراتا رہے؛ لیکن ھر مسلمان پر اپنے علم او ذرائع کے مطابق یہ فرض عائد ھوتا ہے کہ و اس بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ اس طرعلمانے دین نیابت رسول الماکی بنا پر حاکم سے وفاداری کی حدود کے اندر رہتے ھوسے بھی احیاے سنت کی حدود کے اندر رہتے ھوسے بھی احیاے سنت کی مدود کے اندر رہتے ھوسے بھی احیاے سنت کی مدود کے اندر رہتے ھوسے بھی احیاے سنت کی مدود کے اندر رہتے ھوسے بھی احیاے سنت کی مدود کے اندر رہتے ھوسے بھی احیاے سنت کی مدود کے اندر رہتے ھوسے بھی احیاے سنت کی حدود کے اندر رہتے ھوسے بھی احیاے سنت کی مدود کے اندر رہتے ھوسے بھی احیاے سنت کی مدود کے اندر بادشاہ وقت کو پابند کر سکتے ھیں اور بادشاہ وقت کو پابند کر سکتے ھیں اور بادشاہ وقت کو پابند کر سکتے ھیں

روح اجتماعی: ابن حنبل (۲۶۱ کی حکمت عملی کا لَبُ لباب یہ ہے کہ ملت کی مرکزیت اور یک جمهی پورے طور پر قائم رہے ۔ فتنہ اور نا اتفاقر کے مقابلے میں جو ملت کو کمنزور کرتی ہے و "جماعت"، يعني إتحاد اجتماعي اور پيوستكي، ك تصور پیش کرتے ہیں ۔ وہ اس سلسلے میں اس حد نک دور نکل گئے ہیں کہ ''تکفیر'' کے مسئلے میں ان کی رواداری فرقهٔ مرجنّه کی دُهیل سے ج ملتی ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو گناہ کبیر ک بنا ہر بھی حدیث کی سند کے بغیر ملّت سے خارج نہیں کیا جا سکتا اور حدیث کے بھی محدود لفظی معنی لینا چاهیین (کتاب السنة، ص وب ت ٣٦) - وه صرف تين صورتوں ميں تكفير كو جائر سمجهتر 'هين : ترک صلواة، مسكرات كا استعمال اور ایسے سلحدانه عقائد کی اشاعت جو اصول اسلا، کے خلاف ھوں۔ آخر الذکر لوگوں میں وہ صرفہ جَهْميه اور قدريه فرقول كا نام ليتے هيں ـ تكفير یعنی ملّت سے خارج کرنے کی جگه وہ یه مشور دیتے میں که اس قسم کے ملحد سے، جو ملت کے اند موجود هو، راه و رسم قطعی طور پر ترک کر دی جائر - انهول ، نر لخها هے که "میر، زرعتیوں کے

پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتا اور نہ یہ پسند کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے'' (کتاب السنة، ص وس تا ہم).

اخلاق: ابن حنبل الماكي مذهب مين هر جگه فلسفة اخلاق كا پورا غلبه هـ، حينانچه ان كے نزدیک در عمل کی منزل مقصود عبادت الٰمی ہے۔ جهمیه اور مرجثه کے خلاف ان کا دعوی یه تھا که "ایمان سے مراد تول، فعل، نیت اور سنت کی ہیروی هے" (كتاب السنة، ص سس)، اس ليے ايمان اپنى قوت کے اعتبار سے کم و بیش ہو سکتا ہے۔ اس سے انسان کی ایسی کامل مشغولیت لازم آتی ہے جس کی رو سے کوئی شخص مشروط صورت (استثناء) کے علاوہ مومن هونر کا دعوٰی نمیں کر سکتا، یعنی ایسا کہتے وقت اسے ''ان شاہ اللہ'' کا اضافه کرنا هوگ لهذا ایسان صرف چند رسوم کا مجموعه نہیں ہے بلکہ اس سے سراد سنسبوط اخلاقی اعتقادات کا ایک مکمل نظام ہے، یعنی خداے تعالی کی عبادت اور اطاعت میں انتہائی صدق دلی (اخلاص)، ترک دنیا، تزکیهٔ نفس اور مسکنت (زُّهد، فقر) کا جذبه، ایسی اخلاقی جرأت جس سے هر انسان هر خواهش کو اس کے انجام کے خوف سے ترک کر دے (فَتُوَّة) اور ایسا تقوے اور پرهیزگاری جس کے باعث انسان ان چیزوں سے پرھیز کر سکے جو سباح اور غیر سباح کی واضع حدود کے درسیان ہیں (قب مناقب، ص م و و تا و و و ) - الغرض ابن حنبل [م] ك مذهب میں کوئی ایسی چیز نہیں جسے محض فتیہوں کی لفظ پرستی سے تعبیر کیا جائے.

عبادات و سعاملات: اسجگد ابن حنبل الملک ان نقبی اور اخلاتی احکام (فروع) کی تشریح کا موقع نمیں جن کا اطلاق فقد کے دو بڑے شعبوں ، استی عبادات اور معاملات، سر هوتا ہے سان کا باقاعدہ تفصولی بیان الغرقی کی المختصر میں موجود ،

ع، مگر اس میں امام این منبل (۲۹ کی واحلہ والی اس الله میں مسئلے میں نقل کر دی گئی ہے اور اس طیعتے ہوئے ان کے فقیمی امکام کا ایک محدود مجموعہ مشن کر دیا گیا ہے ۔ یہی حال این قدامتی کی کتابوہ العمدة کا ہے، اگرچہ یه کتاب ساتویں صدی هجری / ۔ تیر هویں صدی میلادی میں حنبلی مذهب کی کیفیت بر معلوم کرنے کے لیے نہایت قیمتی ہے (دیکھیے Lacass):

لیکن ایک اصول ہے مد اهم ہے، جسے ابن تیمیة ارا نے نکالا ہے اور جو همارے نزدیک ابتدائی حنبلي مذهب كا خاصّه هے، يعني كسي عمل كو معاشری فرائض میں داخل نہیں کیا جا سکتا ... سوا ان مذهبی عبادات اور معمولات کے جو الله تعالٰی نے صراحت کے ساتھ مقرر فرما دی ہیں؟ دوسری طرف کوئی چیز شرعی طور پر حرام نہیں هو سکتی سوا ان افعال کے جنہیں قرآن و سنت نر ب حرام ترار دیا ہے۔ یہ وہ دو گونہ اضول ہے جو 🕙 ابن تیمیة الله خدا میں بیان کر دیا ہے: " تُوْتِيْفُ فِي العِبَادات و عَنْو فِي المُعَلَمَلات "، يعنى مذهبي قرائض مين سغت پايندي اور رسم و رواجه . یعنی معاملات، میں انتہائی کشادہ دلی اور تیمملی (قب Essal ، ص به بهبم) - بنا برین باهمی معاملات کی بد شرائط طے کرنے میں فریقین کو مسم آزادی ہینا اُن ا چاھیے، بالخصوص لین دین کے معلیلات میں، آنج 🌃 میں سوا ان چیزوں کے جنہیں قرآن اور بندت پندیاا بالصراحت ممنوع قرار ديا ها، يعنى سِقْدِ (مُنْهِسُ ) الْحَوْلَةُ سود (ریا)، آور کوئی شرط بھی، باطلی اولو بیوی مدی ہے جاسكتي (كتاب السنة، عن ٢٨) والعاملين في خالف ك رد عيل ك طور بر ابن عبل الموضائ الماسية جائز معالع كالمير آؤاداته كوهش كلوبا المكسعات the way of the said يلب ك يومكس عبالاله يك المطال المستعمل

می می الورست نے مقرر کر دیے میں ۔ مقرر کر دیے میں ۔ مقرد کر دیے میں ۔ مقرد کر دیے میں ۔ مقرد کو دیے میں المحتی تشده کی تونیح و توجیه اس روح میں کا فی فرائش مذهبی کی ادایگی میں متفاضی ہے، مشرعی سیمیت تسلیم کرنے سے انکار کرتیا ہے جو شرعی سیمیت تسلیم کرنے سے انکار کرتیا ہے جو زاملون یا صوفیوں کے اجتہاد، بلکہ حکام وقت کے میں سیمکمانه فیصلے سے بھی رائع کیے گئے موں ۔ وون کمی سیمکمانه فیصلے سے بھی رائع کیے گئے موں ۔ بدعتوں، یعنی جاهلیت کی باقیماندہ رسوم، قرون متاخرہ کی اختراعات اور غیرمذاهب سے اخذ کردہ مناضر کی جانب حنبل مذهب کی معاندانه روش مناصر پر میہاری اور ابتدائی وہابیہ فرقوں میں خاص طور پر شدت کے ساتھ نمایاں ہوئی.

مَاتُعِلْ : (الف) سوانح حيات : (١) ابوبكر العُلَّال (م ۽ ۽ بهم / جرب - جربهم) کي حثيلي مذهب کي تأريخ کا ایک باب، جس کے چند صفحات جامعة ظاهریة دمشق میں محفوظ هين ؛ (٧) ايوبكر البينتي (م ٨٥٨ ٥٠ ١٠٠٠ جہ منہم) کی ایک تألیف، جس کے طویل اقتباسات این کثیر كى اللِعَالِية، وورد جوم تما جوم، مين منقول هين (المرفعة (م ١٠٨١ / ١٠٨٨ - ١٠٨٩) سے بھی ایک سوالان عنری منسوب هے)؛ ان کے علاوہ دو آور منسل اورانتار موالع میات هی، یعنی (م) این الجوزی: مناقب المنابعة عدين عديل مقاهرة، ومرب وه/ وبه وه اور (م) القيمين كا كالوبغ كبيركا التباس، جو احمد شاكر نے عليجد، على المرة ورسية الامام احدد، قاهرة ووب وه / ان دوباره مها) . ان المان المان المتاويزين موجود هين جو المانے تک الواجدائی ماکردوں کے زمانے تک الله الله علي كا والله عالب عا اور الرسيست كر ساته خبط نهين كيا كيا س

والمنافظة بين عدد كور عوسكي

(H. LAOUST لاؤسك)

احمد بن خالد: بن حمّاد الناصري السّلاوي، ابو العباس شهاب الدين، ايک مراكشي مؤرخ، جو سلا (Salé) ميں ٢٧ ذوالحجة . ١٠١٥/ ١٢٦] اپریل مهراء کو پیدا هوا اور اسی شهر میں ١٦ جمادي الاولى ١٣١٥ه/١٦ اكتوبر ١٨٩٤ء كو قوت هوا ـ اس مصنف كا شجرة نسب براه راست مراکش کے طریقة ناصریه کے بانی احمد بن ناصر سے جا ملتا ہے، جو اپنے تُمغروت کے زاویے سی، که وادی درعة (Dra) میں واقع هے، مدفون هوا ـ احمد نے سلا هي مين تعليم پائي اور اسلامي دينيات اور فقه کی تعصیل کے علاوہ اس نے عربی زبان کے غیر مذهبی ادب کا بھی بڑا گہرا مطالعه کیا؛ تقریبا چالیس سال کی عمر میں احمد النّاصری شریفی حکومت کے عدالتی شعبے میں شاھی جاگیروں کا منتظم مقرر هوا \_ وقتًا فوقتًا وه بعض زياده اهم عهدون پر بهى سأسور رها ـ شروع مين وه دارالبيضاء (Casablanca) میں رها کرتا تها (Casablanca) • ١ ٨ ٤ - ٢ ٨ ٤ ع) ، مكر دومرتبه اس كا قيام مراكش مين بھی ھوا، جہاں وہ معلات شاھی کے سہتمم کے محکمے میں ملازم تھا ۔ اس کے بعد وہ کچھ مدت تک الجدیدة (Mazzigan) مين محكمة محصولات راهداري مين ايك عمدے پر قائز رھا؛ بھر مُنتجه اور فاس میں یکے بعد دیگرے مقیم رھا، مگر اپنی زندگی کے آخری ایام میں وه ابنے وطن واپس آگیا اور تعلیم و تدریس میں منہمک رها سبب و موت عوا تو اسرسالا ك عبرستان مين دفن

مشرق میں عولی مربب سے یہ کتابید شائید مؤلف اند مستشرقین بورپ میں اس کی بڑی دھیم رہی ہے۔ مشرقعال افریقہ کے مؤرّخین کی توجہ بھی اس کی جالمب جلا تھی مبذول هو گئی، جنانچه انهون نر اینی تعقیقات میں اس كتاب سے بار بار استفاده كيا ہے، بالخصوص جنبہ سے Archives Marocaines میں اس کے آخری جمبرانکا فرانسیسی ترجمه شائم هوا، جس مین علوی خالدان کی تاریخ ہے، کیونکہ اس سے غیر صربی دان مھی. مستفید هو سکتے هیں ـ تاهم په حقیقت بھی جلد واضع هو گئی که یه تاریخ مغربی عربوں کی دوسری کتابوں هي سے معاثل هے، يعني وہ معنى ايك تألیف ہے، جس کی بڑی خوبی یه ہے که اس میں سیاسی تاریخ کے ان تمام متفرق اجزاء کو ایک مربوط و مسلسل تحرير مين يک جا کر ديا گيا نھ جو ایسی تاریخوں اور کتب سیر میں منتشر تھے جو اس ملک میں اس سے پیشتر تمنیف هوٹی نہیں ۔ اس کے ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا پڑے کا کہ اپنے هم وطنون میں النامبری هی وه پیلا شخص تها جس نے ایک ایسے موضوع پر ایک جامع کتابیاً لکھی جس کی طرف اس کے پیشرووں نے شعف جزیری طور پر توجّه ك تهى؛ مكر خود اس كا اصل مقصد يه نه تهاي دوسری جگه (شرفاه Chorfe س ده س تا ، ۱۳۹ په بات واضع كر دى كئي ه كه كتاب الاستقمام كى تاليف كا نقطة آغاز دراصل يه تها كه مراكش كے مريني خاندان ك متعلق ايك خاصى ضغيم كتاب تيار ى جائع ، جس مين زیاده تر این ایی زُرْم اور این خُلُدون کی تصانیف مقد کی جائے اور اس کا نام کشف العرین فی لیوث بنی مردی رکھا جائے؛ مگر چونکه ناصری کا بار بار ملکہ کے

ایک صدر مقام سے دوسرے صدر مقام میں المحق

عوتا رها اس لیے اسے اس کا موقع ملی اسکه عامل ا

& to wast my little - will ge

کے دوسرے خاندانوں کے متعلی بھی کاریکی دیا

احمد النّاصرى كي سب سے بڑى تمنيف كتاب الاستقصاء لاّخبار دول المغرب الاقصى هـ ـ المغرب كى تأريخ نويسى ميں اس كتاب كى اشاعت ايك بے نظير واقعه هـ ـ مصنف نے ايك محدود قسم كى تأريخ نہيں لكھى، بلكه أپنے ملك كى ايك عام تأريخ لكھى هـ اور مستزاد يه كه اس كى طباعت

كياكيا، جو باب معلّقه كے باهر واقع ع \_ غرض النّاصري شريفون كى حكومت مين وه ايك ادنى درجي كا عهده دار تھا؛ مگر اس کے ساتھ ھی ایک ادیب اور مؤرخ بھی تھا۔ تأریخ نویسی کے علاوہ، جس میں اس نر حدود سراکش سے باہر بھی نام پیدا کیا، اس نے کئی ایسی تصانیف جھوڑیں جو بلا شبہ لوگوں کی توجه اس طرف منعطف كرنر اور معاصر مغربي ادیبوں کی صف میں اسے ایک باعزت جگه دینر کے لبر کافی تھیں ۔ یہ تصانیف، چھے مختصر تألیفات کے علاوہ (شرفاء Chorfa؛ ص ۲۰۳، حاشید ۱)، حسب ذيل هين: (١) ابن الوَّنَّان كي ايك نظم شَمْتُمَّية كي شرح، جس كا نام اس ني زَهْر الاقنان من حديقة ابن الونّان ركها (طبع سنكى، فاس سم ١٣١١ م ١ ٩ م ١ عا)؛ (ع) تعظيم المنة بنصرة السنة (مخطوطة رباط، قب Catalogue) : (٣٠) ( رمخطوطة رباط، الناصرية کے مزعومه شریفی خاندان کی سرگزشت، جس سے وہ خود بھی تھا، بعنوان طلعت المشترى في النسب الجعفري (مطبوعة فاس؛ فرانسيسي خلاصه Archives : (La Zaoula de Tamagrout : M. Bodin j Berbères ) \_ یه تصنیف، جو اس نر ۹ . ۳ . ه/ ١٨٨١ء [١٩٨١ء] مين مكمل كي، زاوية تمغروت كي ایک عمدہ تأریخ ہے ۔ اس میں بہت سی مفید اور دلجسپ معلومات هين، جو ان طولاني دلائل کي بخوبي تلافی کر دیتی هیں جنهیں مصنف نے اپنے خاندانی شجرے کے ثبوت میں پیش کیا ہے .

اپنے اپنے میں النامری نے اپنے کی ہودی کی ہے، لیکن کی بودی کی ہے، لیکن کی بودی کی ہے، لیکن بھی دیا ہے۔ میں النام محسوس کی کتاب بڑھ کی آیسا محسوس کا کا ایسا محسوس کی کتاب بڑھ کی آیسا محسوس کی کتاب بڑھ کی آیسا محسوس کی کا ا

ورنه طبعًا وہ ایک ادیب تھا۔ بعض اوقات اس کی تعریر میں خاصی آزادی فکر اور وسیع النظری کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کا اسلوب بیان نہایت سلیس اور شسته ہو وہ شاذ و نادر هی استعبارات یا مقفی عبارت کا استعبال کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دور جدید کا مراکشی مؤرخ ہے، جس نے شاید اپنی زبان کو نہایت سہولت اور خوش اسلوبی کے ساتھ استعبال کیا ہے.

عربی الاستقصاء کی جلد چہارم کا ترجمه Chronique de la dynastie alaoute نے E. Fumey م نے E. Fumey میں کیا ہے۔ (Archives Marocaines کام سے Archives Marocaines کیا ہے۔ اور ۱۹۰۰ (پیرس ۱۹۰۹ - ۱۹۰۹) میں کیا ہے۔ ہاتی جلدوں کا تیرجمہ بھی اس رسالے کی جلد ، س بیعد، پیرس ۱۹۰۳ - ۱۹۰۹ عن میں اس رسالے کی جلد ، س بیعد، پیرس ۱۹۰۳ - ۱۹۰۹ عن میں اللہ کی جلد ، س بیعد، پیرس ۱۹۰۳ - ۱۹۰۹ عن میں اللہ کی جلد ، س بیعد، پیرس ۱۹۰۳ - ۱۹۰۹ عن میں کیا ہے .

مآخد: (۱) د Chorfa: Lévi-Provençal (۱)؛ مآخد: (۲) براکامان Brockelmann: تکملة، ۲۰۸۸: ۳۰۸ تا ۲۰۸۸ (الاستقماء کی طبع جدید، رباط ۱۹۰۳).

(لبوى برودانسال E. LÉVI-PROVENÇAL)
أحمد بن الحصيب: ديكهي ان العجيب.
احمد بن خضر: ديكهي قروخانيه.
احمد بن زيني دحلان: ديكهي دحلان.
احمد بن سعيد: ديكهي بو سَعيد.

احمد بن سبل بن هاشم: والی خراسان،
ایک امیر دمتان خاندان کام گاریان میں سے تھا، جو مرو
کے قریب آباد تھا اور ساسانی الاصل ہونے کا دعوی
رکھتا تھا۔ اس کا بھائی مرو میں ایرانیوں اور عربوں
کی لڑائی میں مارا گیا۔ اس نے اس کا انتقام لینے کے
لیے عمرو بن اللیث کی سرکردگی میں عوام کی ایک
شورش برہا کرا دی۔ اسے قید کر کے سیستان میں
لیے گئے، مگر وہاں سے وہ جان پر کھیل کر فرار ہو
گیا۔ اس نے مرو میں دوبارہ شورش برہا کرانے کی

شش کی اور پھر فرار ھو کر سامانی بادشاہ میل بن احمد کے باس بغارا میں پناہ لی۔

عیل کے ماتحت خراسان اور رہے کی جنگوں میں
نے سر گرم حصہ لیا اور احمد بن اسمعیل کے عہد
، جب سیستان فتح ھوا تو اس موقع پر بھی اس نے
یاں خدمات انجام دیں ۔ اسے خراسان کے باغی
، حسین بن علی المروروذی کے خلاف نصر بن
مد کی سپہ سالاری میں بھیجا گیا، جہاں اس نے
ہ حریف کو رہم الاول ۔ ۔ سھ/اگست۔ ستبر
ہ عریف کو رہم الاول ۔ ۔ سھ/اگست۔ ستبر
ہ نے سامانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا،
ہ نے سامانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا،
ہ نے سامانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا،
ہ نے سامانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا،
ہ نے سامانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا،
ہ نے سامانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا،
ہ نے سامانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا،
ہ نے سامانیوں کے مقام پر سپہسالار حمویا بن علی سے
ہ نے سامانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا،
ہ نے سامانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا،
ہ نے سامانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا،
ہ نے سامانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا،
ہ نے سامانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا،
ہ نے سامانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا،
ہ نے سامانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا،

مآخی (۱) ابن الأثیر، طبع ٹورن ہرگ، ۸: ۸۸ ببعد،
ر یہی معلومات زیادہ تفصیل کے ساتھ (۲) گردیزی کی
سنیف زَّبْن الاخبار (طبع ناظم، ۸۲۸ و ۱ء، ص ۲۰ تا ۲۹)
ں بھی ملتی ہیں؛ ظاہر ہے کہ دونوں کا مائند ایک ہی
ہ، یعنی خالبا (۲) السّلامی کی تاریخ ولاۃ خراسان .

(W. BARTHOLD بارثولڈ)

احمد بن طُولُون: طواونی خاندان کا بانی
مصرکا پہلا مسلمان والی جس نے ملک شام کا
باق کیا ۔ وہ عباسی خلفاء کا براہے نام باجگزار
اور ان ترکی غلاموں کی مثال کے طور پر پیش
با جا سکتا ہے جنھیں ھارون الرشید کے زمانے سے
ناہ اور امراہے سلطنت کی نجی ملازمت میں بھرتی
لیا جاتا تھا اور جو بعد ازآن جاہ طلبی، ساز باز
آزادی کی آرزو کی بدولت بالآخر مسلمانوں کے
لیا حاکم بننے والے تھے۔ کہتے ھیں کہ احمد کا
ہ طُولُون بھی اس خراج میں شامل تھا جو والی
ارا نر حوالی میں اس خراج میں شامل تھا جو والی

المأمون کے لیے بھیجا تھا ۔ اس نے بھائیت کا سرماجات کیا ۔ احمد رمضاں ، ۲۰ م / ستمبر جہرم میں بائی اور بھا ازآن علم دین طرسوس میں حاصل کیا .

آینده چار سال احمد اسی کیوشش میں رہا کہ وہ سلطنت کا نظم و نسق ابن المدیر سے لے کر خود سنبھال لیے ۔ ابن المدیر ایک قابل اور صاحب التدار منتظم مالیات تھا، جس کی ناقابل برداشت زرستانی، عیاری اور حرص کی وجه سے مصری لوگ اس سے ناراض اور متنفر ہو گئے تھے ۔ یہ کشکش مارا میں اپنے اپنے کارکشوں اور رشته داروں مارا میں اپنے اپنے کارکشوں اور رشته داروں کے ذریعے جاری رہی، جس کا نتیجه ید ہوا کہ ابن المدیر موقوف کر دیا گیا ۔ یا کیا کہ نگ قتل کے بعد صوبۂ مصر برجوخ کو گرونیا کو اپنی ایک بیٹی کا نکام المناب نیا محل کے دیا اور اس کے عہدے پر مستل کے دیا اور اس کی نامی کو ایک بیٹی کا نکام المناب نہیں والی کے عہدے پر مستل کے دیا اور اس کی نامی کو دیا گیا ہوں کو ایک بیٹی کا نکام المناب نہیں والی کے عہدے پر مستل کے دیا اور اس کی دیا اور اس کے عہدے پر مستل کے دیا اور اس کی دیا ہوں کی دیا اور اس کی دیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہ

میں میں ان کا اس کی حکمرانی سے با مر المد المنظون كے عالم أماجور كى بغاوت سے احمد المارت المراجع مل كياكه وه خليفه كي اجازت مرید لے تا که ان کی مدد ا کرچه یه کام نے منابعاد اوال کسی اور شخص کے سپرد کر دیا گیا لیکن یه . سمالیم فوج این طولون کے اقتدار کی بنیاد بن کئی ۔ ی یه پهپلا موقع تها که خود مصر کے پاس اتنی بڑی فوج تیار ہو گئی جو خلیفہ کے ماتحت نہ تھی ۔ المیاضانه عطیات و تحالف کے ذریعے ابن طولون نے ا خلافت عباسیه کے کئی درباریوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور اس میں بھی کامیاب رھا که خلیفه نے جو حکم اسے واپس بلا لینے کے لیے صادر کیا تھا وہ منسوخ کر دیا جائے ۔ خلیفہ ابن المدہر کے جانشین کی جگه این طولون کو لکھا کرتا تھا که د مصر کا خراج خزانهٔ خلافت میں بھیجا جائے ۔ علاوہ ہوین خلیف نے اس خیال سے که خواج کی یه رقم اس کے اپنے ڈاتی خرچ کے لیے مخصوص رہے اور . اس کے بھائی الموقی کو اس کا بتا نہ چل سکے، امصر اور شام کے سرحدی علاقوں کے مالیات کا کل ا انتظام احمد کی تحویل میں دے دیا ۔ ۱۹۸۸ . ويُرَم مين طليف كا بيثا جعفر (جو بعد مين المفوض السيك البيه عد ماقب هوا) الرجوح كى جاله ممير كا رينا كيردار مترر هوا - المعتمد نر اينر بهائي الموفق كو منطون عثر كر بعد تخت و تاج كاوارث تسليم كر ليا تها المراق معاکت کو ان دونسوں وارثوں کے درسیان المنافقة المرابع الماء عنافجه المواق كو جاكبر مين معربی عنوانے ملے اور المفوض کو مغربی! ع لي موسى بن بقًا ترك كو نائب میں شریک کار مقرر کیا گیا۔ المانين كو يورا بدرا اختيار حانيل تهاء ایک فارف تو مشرق

میں خودمختاری کی تعریکوں اور حملوں سے خلا خطرے میں تھی اور ادھر جنوب میں زنگیوں (زنکیون کی بغاوت کی وجه سے الموفق کی فوج مصروف تھی اندرین حالات الموفق، جو تنبا ایسا آدمی تھا کہ اطولون کی طاقت کا مقابلہ کر سکے، خود سب زیادہ انتظامی بدنظمی اور اس باھمی کشمکش کی میں تھا جو ایک طرف تو خلیفہ اور شود اس کے درب اور دوسری طرف ترک جمعیتوں کے سرداروں ساتھ جاری تھی۔

یه تھی خلافت کی صورت حالات جب طولون نر اپنی مملکت کے مالیات پر قبضه حاد کرنے کے بعد اپنی خود سختاری کے لیے موزوں م منتخب کیا۔ زنج کے خلاف طویل اور گراں سہہ کے سلسلمے میں سپہ سالار السونق خلافت زیر نگین تمام علاقوں سے مالی امداد حاصل کرنا حتى سمجهتا تها ـ ابن طولون كى جانب سے اسے امداد ملی اس نر اسے ناکافی سمجھا اور موسلی بفا کے ماتحت ایک فوج اس غرض سے رواند که وہ اسے وہاں سے علیحدہ کر دے (۱۹۴۷ عدی، لیکن سہاہیوں کے مطالبات اور ابن طُواُ کی افواج کے خوف سے یہ اقدام ترک کر دیا گر احمد کے حوصلے اب اتنے بڑھ گئے که جہاد بوزنطیون کے خلاف ملک شام کی سرحدوں کی حفاۃ کے نام سے اس نیر شام پر قبضه کر لیا؛ لیا اس کے بعد اسے جلد ھی مصر آنا پڑا تاکہ ا پیٹر عباس کی بفاوت فرو کرہے، جسر اس نر ما میں اپنا نائب مقرر کیا تھا،

شام کی مہم کے بعد ابن طولون نے اپنے ا
کے سوئے کے سکوں پر خلیفہ اور اس کے بیٹے ج
کے ناموں کے علاوہ اپنا نام بھی ضرب کرانا شر
کے دور دیا (یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابن طوا

احمد بن على عن الاسلام، ال

وجه صرف یه هو که وه اسے بالکل بے بس سمجھتا ، کی دعوت دی که وه اس کے هاں آکر پناه گزین جائے \_ اس سے اُس کی غرض یہ تھی کہ تمام شاھی ار مصر مین مرکدوز هو جائر اور وه خود خلیفه جو محض ایک پیکر رےجان رہ گیا تھا، محافظ ، جانبر کی نیک نامی حاصل کسرے؛ لیکن خلیفه ارار راستے هي مين روک ديا گيا اور الموقق اسلحق بن گُنداج کو مصر و شام کا والی نامیزد دیا ۔ احمد نے اس کا انتقام بوں لیا کہ ایک مجلس اء کی وساطت سے، جو دمشق میں منعقد ہوئی، واتی کے وارث تخت ہونے کے حق کو ضبط کرنے علان کر دیا۔ الموثق نے اس پر خلیفه کو مجبور ا که ابن طُوِلُون پر مساجد میں لعنت بھیجی ر ۔ اس کے جواب میں ابن طولون نے بھی مصر شام کی مساجد میں الموثق کے خلاف یمی وتیرہ یار کیا، لیکن المونق نر، گو وہ آخرکار زنج کے ن جنگ میں کامیاب هو گیا، یه کوشش کی ، سابقه صورت بحال رهے ۔ اس کا مدعا یه تھا که ن اور حکمت عملی کے ذریعے احمد سے وہ چیز سلکر لی جائے جو جنگ کے ذریعے حاصل نه سکی تھی ۔ احمد نے بھی اس سلسلہ جنبانی موافقت كا اظهار كيا، ليكن وه ذوالقعدة . ٢٥ / ج س٨٨ء مين فوت هو گيا.

ابن طولون کی کامیابی کی وجه صرف یه نهیں تھی . وه بهت قابل اور هوشیار تها یا اس کی ترکی اور انی غلاموں کی فوجیں بڑی طاقتور تھیں ، بلکه اس کا ب باعث بغاوت زنج بهى تهى، جس كى وجه سے المونق به موقع نبه مل سکا که وه اس کی دست درازیون ترار واقعی انسداد کر سکے ۔ اس کی زراعتی انتظامي امتلاحات كا مقصد يه تها كه وه كسانها حوصله افزائی کرے تاکه وہ ان بھاری محصولوں

کے باوجود جو ان ہر عائد تھیر سرگیرہی سے اپنی اراضی کو کاشت کویں ۔ اس نے حکام کی ان زرستانیوں کا خاتمه کر دیا جو وہ مالی انتظامات کے سلسلے میں اپنے ذاتی نفع کے لیے روا رکھتے تھے۔ ابن طولون کے عہد میں جو خوش حالی مصر کے، ملک کو حاصل هوئی وه زیاده تبر اس حقیقت کے طفیل تھی که ملک کی کل آمدنی کا بڑا حصه اب دارالخلافه كو نمين بهيجا جاتا تها، بلكه يه وسائل اب تجارت اور صنعت و حرفت كمو قروغ دينيے اور فسطاط کے شمال میں ایک نئی بستی قائم کرنے کے کام آئے، جسے القطائع کہتے تھے ۔ آل طولون کے والنے میں حکومت کا مستقر یہی رہا اور اسی میں ابن طولون کی تعمیر کرائی هوئی جامع مسجد واقع تھی. مآخذ: (١) البُّلُوى: سيرت أين طولون (طبع كرد على)؛ (٧) ابن سعيد: المُغْرب (طبع زكى محمد حسن، سيّده كاشف و شوتی نیف، نیز طبع Fragmente aus dem : Vollers (س) الطبرى، ٣ : . ١٦٤ ببعد ؛ ( س) يعتوني (طبع هوتسما Houtsma)، ۲: و ۱ ، ببعد؛ (ه) المقريزي: منطقه ١: ٣ ١ م ١ ميمد؛ (٦) ابو المحاسن (مطبوعه قاعرة)، ٣ : ١ بعد : (ع) ابن ایاس، ۱ عم ببعد : (ع) Marcel (م) باب ب ببعد ؛ (٩) و طنفك Wilstenfold باب ب ببعد ؛ (٩) : Corbett خدید (۱.) کوریت ron Agypten (JRAS) The Life and works of Ahmed ibn Tulun : Lanepoole لين بدل (١١) لين بدل عرص عرب المادي: History of Egypt ، ص ٩ ه بيعد ؛ (١٢) بيكر C.H. Becker ، 113A TIMA : Y Beiträge sur Geschichte Ägyptens (۱۳) والله Histoire de la Nation Egyptionne : Wiet ملد به باب م: (م و) زكل محمد حدث: ديد المعالمة وكله La to the said of the

الى مغدلتين ١٠٠٠

اجمد بن على بن ثابت: ديكيروالمساويون الم Minima Warner Committee Co

امرس ۱۹۳۷ م.

ين محمد بن على بن العريض مراجع السادق الا ([مضرت] على ارجا كي بربوتي)؛ المنابق المام سے مشہور میں ۔ آپ ولی بھی شمار المستعور علي اور رواية حضرمي سادات كے مورث اعلى هيں ـ الما عربه / ١٩٠٩ مين (بنواهدل [رك بان] ك مرهومه مورث اعلى محمد بن سليمان اور (بنو قديم کے مورث اعلی) سالم بن عبداللہ کے همراه ١٥٥٥/ و پہنے میں بصرے سے رواند هوئے، مگر ابو طاهر القرمطي كے قبضے كى وجه سے اكلے سال تک متّے نه پہنچ سکے؛ لہٰذا اپنے ساتھیوں سیت مغربي يمن (علاقة سُرْدُد اور سَهام) مين آباد هو گئے -. مرم م / ۱ ، وء میں آپ اپنے بیٹے عبیداللہ کو ساتھ لے کو حضرسوت چلے گئے ۔ پہلے تو آپ علاقۂ مَجَرَبِن میں تریم کے قریب اقامت کزین ہوہے، بھر قارة بنی جَشَير اور آخر ميں حَسَيْسة ميں چلے آئے، جہاں آپ نے شہر ہور سے اوپر کی طرف میوف کا علاقه خرید لیا اور وهال خوارج اور اباضیه کے ملحدانه عقائد کے مقابلے میں سنی عقائد کی زور شور سے حمایت كرتر رهے \_ آپ كا انتقال (بقول الشلّي) همهم / ہ ہم میں هوا ۔ آپ کے اور احمد بن محمد الحبشى کے بزار حسیسة کے باهر شعب معدم (شعب احمد) میں مرجم زائرین هیں ۔ آپ کے پوتے بصری، جدید اور علوی سمل میں جا کر آباد هرے، جو تربم سے چے بیل کے قاملے پر واقع ہے - ۲۱-۸ / ۱۱۲۵ ننے یہ شیر (با) عَلْوی [رك بان] خاندان كا عام طور پرمو کر بنا مواہد، یعنی علوی مذکور کی آل اولاد کا. الدينا كالمدين عيسى همود الدين كے حالات المان کے مورث کی کے مورث . . A . 'P | O' (Hadhramout: v. d. Burg ...

: L. W. C. van den Berg Sup (a) Elisabe (r): An in the Paragraphy

ع : بيديون من بو بيمد : (م) الشل : المَقْرَع ··

احمد بن قَصْلان: دیکھیے ابن فضلان احمد بن محمد بن حنبل: رك به احد بن حنبل.

احمد بن محمد: بن عبدالصعد ابوتعب غزنوي سلطان مسعود بن محمود كا وزير ـ اپنے مشہور معروف پیشرو المیمندی کی وفات (۳ ۲ م ه/ ۳۲ ) \_ بعد اس نے اپنی ملازمت کا آغاز خوارزم شاہ آلتو تاش کے داروغہ (کتخدا) کی حیثیت سے کبا ا مسہ رد کا وزیر بننے کے بعد وہ اس کے عہد حکوم میں اس عہدے پر برابر قائم رھا \_ دُنْدانقان شکست کے بعد جب مسعود ہندوستان چلا آیا اپنے بیٹے مودود کے همراه اسے بلنج بهیج دیا تا که سلجوقیوں کے خلاف اس شہر کی حفاظت کرے مودود کی تخت نشینی (۲۳۸ه/ ۲۹۱۹) کے بھی وہ کچھ عرصے تک وزیر کے عہدے پر ر یہاں تک که عہدہ وزارت النیسندی کے بیٹے سنبهال ليا \_ اس كي تاريخ وفات معلوم نهين ١ مآخذ: (١) البيتهتي (طبع مورلے Morley)! ( این الأثیر، ج و ؛ (۳) De Biberstein و Sazimirski Diwan Menoutchehri (ديدوان منوچهري) ديباچه احمد بن محمد عرفان: دیکھیے ا يريلوي .

احمد بن محمد المنصور: ديكهيم ا

احمد بن یوسف: بن القاسم بن صبر ابوجعفر المأمون کا کاتب (سیکرٹری) - وہ کات اورشاعروں کے ایک ایسے خاندان سے بعلق رکھۃ

جو موالی میں سے تھا اور اصلاً کوفر کے گرد و نواح یں آباد تھا ۔ اس کا باپ یوسف پہلے عبداللہ بن على كا، پھر يعقوب بن داؤد كا اور آخر ميں يعيٰي برمكر كا كاتب رها \_ معلوم هوتا في كه المأمون ك عمد خلافت کے اواخر میں احمد عراق میں بھی کاتب کے عہدے پر مأمور تھا ۔ اس کے ایک دوست حمد بن ابی خالد نر اسے المأسون کے حضور میں بیش کیا اور وہ جلد ہی اپنی خوش بیانی کی وجہ سے مورد التفات اور خلیفہ کا ندیم خاص ہو گیا۔ بعد ازآن اسے دیوان السر تفویض هوا (نه که دیوان الرَّسائل، جو عمرو بن مسعدة كو ديا كيا تها)، اگرچه اس کے اس تقرر کی صبحح تاریخ کا تعین کرنا ناممکن ہے ۔ خلیفه کا دبیسر خاص ھونے کی حیثیت سے اس کی قدر و منزلت اتنی بڑھی کہ بعض اورخین نر اسے وزیر کے لقب سے باد کیا ہے، حالانکه یه اعزاز بظاهر اسے کبھی حاصل نہیں هوا۔ آیندہ هونر والر خلیف المعتصم سے اس کا اختلاف هو گیا اور ایسا معلوم هوتا ہے که ماه ومضان ۲۱۳ / نومبر - دسمبر ۲۸۳۸ میں اس نر وفات پائی ۔ اس سے مختلف رسائل ، حکم، امثال اور اشعار منسوب هين، جن كي وجه سے وه "كاتب شاعر" کے لقب سے مشہور ہے .\_\_

مآخذ: (۱) الجاحظ: في ذمّ اخلاق الكُتّاب، ص ٢٦؛ (٧) البيان، ٢: ٣٢، ٤؛ (٣) ابن طَيْقُور؛ (٣) الطبرى، ج ٣؛ (٥) الجَّبْهشيارى: اشاريے: (٦) الصّولى: أَوْراق (شعرا)، ص ٣٦، و ٣٠، ٢٠، ٣٠، ٣١ ٢٠٠٠؛ (٤) المسعودي: التنبية، ص ٣٥٣؛ (٨) الاغانى، فهارس Tables: (٩) ياقوت: أرضاد، ٢٠:

(D. SOURDEL)

احمد اِحسان: (احمد احسان تُوَك گواز) ایک ترکی مصنف اور مترجم، جو س و دوالحجة ۱۲۸۵هم می ایریل ۱۸۶۹ می کو ارزوم میں پیدا هوا ـ اس نے

ستره سال کی عمر میں مدرسة ملکیه کی تعلق سن فراغت حاصل کی اور توپ خانر کے سبه سالارکی پیشی میں ترجمان کی حیثیت سے مقرر کیا گیا، مگر اس نیر یه ملازمت اپنر خاندان کی سخت مخالفت کے باوچود بهت جلد چهوار کر اخبار نویسی کا پیشه اختیار کرلیا اور اٹھارہ برس کی عمر میں ایک پندرہ روزہ رساله عمران کے نام سے جاری کیا۔ یه رساله چند دنوں کے بعد بند هو گیا ۔ اس کے ساتھ هی اس نے فرانسیسی افسانوں کے ترجمے کا کام شروع کر دیا، جن میں . ورن Jules Verne اور دوده Alphonse Daudet کی كئى تصانيف بهى شامل تهين ـ جب وه قسطنطينية کے ایک شام کو نکلنر والر روزانه اخبار تروت میں مترجم کا کام کیا کرتا تھا تو اسے یه خیال پیدا ہوا که ایک هفته وار مصور رساله جاری کرمے جنائجه اس نے اپنے یونانی آقا کو یه ترغیب دی که وہ اسے اس اخبار کے ساتھ ایک هفتهوار علمی ضمیمه تروت فنون کے نام سے نکالنر کی اجازت دے دے۔ ایک سال کے بعد اس ضمیعے نے احمد احسان کی ملكيت مين ايك مستقل حيثيت اختيار كر لي ـ مارچ ١٨٨٩ء كے پہلے برجيے ميں رساليك تعريف يوںك گئے کہ یہ ایک ''باتصویر ترکی رسالہ ہے جو ادبیات، سائنس، فنون لطيفه، سوانح نكارني، سياحت اور فسانه نویسی کے لیسر وقف ہے" ۔ اس نیر رسالے میں سیاسی خیالات کے اظہار سے زیادہ تسر پسرھیز کیا جاتا تھا س یه سمجه کر که ایک معبور اخبار کے ذریعے سرکاری مقاصد کی تبلیغ بہت اچھی ھو سکتی ہے محروع مھو حکام وقت نر اسے هر قسم کی امداد دی، جس میں مالى اعانت بهي شامل تهي، ايكن يه ابتقاد بهت " جلد هي ايک اور معبور رسالي، يعني بايا طاخ که اين مصور معلومات کی طرف متحل کردهی گلی د الجم ثروت فنون مفرميه مصوصا فراكن في طبق المالي سے آگیں اور اس کی تقلیہ کے علین براور کو ا

المعالم على المربع عن الله عن الله الله الله عن الله ع المنافقة الكوم تمر عنانيه اكرم بك، معلقة المند واسم اور نبىزاده ناظم اس ك باقاعله ما من تولیق می سے تھے۔ م ۱۸۹۸ میں تولیق فکرت محلی آمن وسالے کی ادارت کا ہورا اختیار دے دیا گیا، النظري ورو وعدين اس كي احسان سے كچه ان بن هو گئی، اس لیے فکرت مستعفی هو گیا اور ان کی باهمی کشیدگی در و وع تک قائم رهی -ور و وه میں ایک أور زیاده بڑی آفت بیش آئی، یعنی به که حسین جاهد نر ایک فرانسیسی مقالمے کا تعرجمه کیا، جس میں انقلاب فرانس کا ذکر تھا اور اس میں چند جملے ایسے تھے جنھیں بغاوت انگیز قبرار دیا گیا ۔ اس پسر سلطان ناراض هو گیا اور عروب فنون چند هفتون تک بند رها، لیکن محمد عارف کے ڈریمر، جسو احسان کا همدرس رہ جاکا تھا اور محل سلطانی کے عملے میں منسلک تھا، یه اخبار بھر شائم هونے لگا، تاهم ان تمام اديبوں نے جو اس اخبار کے مستقل معاون تھر اس سے قطع تعلق كر ليا اور كو احسان اسے برابر شائع كرتا رها ليكن بنبلاسا جوش و خروش باتی نه رها.

احسان کی طبع زاد ادبی تصانیف میں کوئی امتیاری شان نہیں ہے ۔ اس کا سفرنامہ یسورپ بہارہ کی نام سے استانبول میں . ۳ و و ۔ ۲ میں و و ۔ ۲ میں ۱۳۴۰ و میں شائع هوا .

اُلِهِالْ الْهِنِي عمر کے اواخر میں وہ ملّی مجلس کبیر اُلِمِی کِیمِالِمِنْت مجلسی] کا رکن بھی هو گیا تھا۔ اس اُلِمِیمِیمَوْ اُلاہمیں وفات، ہائی،

احمد احسائی، شیخ: (لعسائی در آقاے ﴿
جمال زاده: مجلّهٔ بغماً، شماره ۱۹۲؛ احسائی درسرکار
آقاے ابوالقاسم خان ابراهیمی شیخ ششم: فهرست
کتب شیخ احسائی) سلسلهٔ شیخیه کے بنزرگ
و پیشوا.

ان کا نام احمد بن زین الدین بن ابراهیم بن مقر بن ابراهیم بن داغر بن رمضان بن راشد بن دهیم بن شمروخ آل صقر احسائی هے ( رمضان تا شمروخ ، چار اجداد ، سنی تھے) .

شيخ رجب ١١٦٩ مين (روضات الجنات، ص ۽ رم) احساء کے ایک قریبر مطوفی میں پیدا ھوے ۔ پانچ سال کی عسر میں قبرآن مجید ختم کر لیا ۔ شیخ کے حالات خود ان کے اپنے قلم کے لکھے عوے موجود ھیں۔ انھوں نے بچپن میں شیخ محمد سے کتاب آجرومیة اور عواسل جرجانی پڑھنا تو بیان کیا ہے، لیکن ان کے سواہ اپنے کسی آور استاد کا ذکر نہیں کیا ۔ لڑکپن ہی سے غور و خوض کی طرف پوری رغبت تھی ۔ بیس سال کی عمر میں عتبات عالیہ جانے سے پہلے اپنے شہر میں مروجه ابتدائی علوم پڑھنے میں مشغول رہے ۔ بیس سال کے ہوئے تو عتبات عالیہ چلے گئے اور وہاں ستواتر علماء کے حلقۂ درس میں حاضر هوتے رہے، لیکن وهال مرض طاعون پھیل جانے کی وجہ سے احساء لوٹ آئے۔ شیخ نے بحرالعلوم حاجی سید سهدی سے (مجلهٔ بغماء شماره، ۱۹۴۰ مسم)، نيز شيخ جعفر بن شيخ خضر نجنی سے (مجلهٔ یفماً، شماره ۱۹۲: ۲۹۱۸) اور بمطابق فهرست، ص ١٨٩، شيخ محتى، شيخ حسين آل عَمْفُورٍ، شيخ احمد بحرائي دهستاني، آقا مرزا شهرستانی، آقا سید علی طباطبائی صاحب ریاض اور حاجى كلباسى صاحب كتاب اشارات سے اجازة روايت و درایت حاصل کیا اور آل عصری کی ایک خاتون مے نکاح کمر لیا ۔ کچھ زمانے کے بعد بحرین گئے

ر ۱۲۱۲ میں دوبارہ عتبات عالیہ کو گئے ۔ ہسی پر بصرے میں ٹھیرے اور وھاں سے ایک گاؤں ررق جلے گئے - ۱۲۱۹ میں بھر ہمسرے آئے ر بصرے کے ایک دوسرے گاؤں میں سکونت اختیار كرلى - ١٣٠١ همين ايك باريهر عتبات عاليه کی زیارت) سے مشرف هوے ۔ وهال سے زیارت روضة مام رضا عليه السلام كے ارادے سے ايران كا قصد کیا اور بزد کی راہ سے مشہد پہنچے اور امام رضا کے مقدس آستانے کا شرف زیارت حاصل کو کے اہل بزد کے اصرار پر دوبارہ بزد جا کے کچھ مدت وہاں مام كيا \_ ان دنول سفر و حضر دونول مين اپنے فكار و تأليفات اور اخبار اهل بيت الحهار كى تدوين ر اشاعت میں مشغول رہے ۔ ان کی صیت سہرت هر جگه حتی که دربار شاهی میں بھی پہنچ گئی تھی ۔ خاندان قاچاریہ کے دوسرے بادشاہ فتح علی شاہ کو ان سے سلاقات کا شوق پیدا ہوا؛ بہت سے خط لکھے اور متعدد پیام بھیجے، حتّی که آخر کار شیخ نے اس کی درخواست تبول کی اور تہران گئے۔ شاہ نے تمنا کی کہ شیخ تہران میں رهیں، لیکن شیخ نے عذر پیش کر کے بادشاہ کی استدعاء قبول نه کی اور عبادت گام یزد واپس آکر درس و وعظ میں مشغول هو گئے ۔ يسزد ميں دو سال اقامت کے بعد اسام ثامن کے روضے کی زیارت کو دوبارہ گئے اور بھر یزد آ گئر ۔ اس کے بعد عتبات عالیه کی مجاورت کا فيصله كيا اور اصفهان وكرمان شاهان هوتر هوي عتبات عالیه کی زیارت سے مشرف هوہے.

کا ارادہ کیا ۔ لیکن اس کے بعد یھی کچھ مدت عتبات اللہ میں، پھر کرمان شاھان اور قزوین عتبات عالیہ میں، پھر کرمان شاھان اور قزوین (جہاں شہید ثالث حاجی سلامحمد تقی برغانی نے شیخ کی تکفیر کی ۔ قصص العلماء و فہرست، ص ۱۹۱) میں رہے اور تیسری بار رونیة حضرت رضا کی نیارت کو

گئے اور عتبات عالیہ واپس آگئے۔ کریات ہے۔ میں کچھ زمانے قیام کے بعد آخرکار بیت اللہ العجام کی زیارت کے ارادے سے حجاز کا قصد کیا، واستے میں باد سموم سے بیمار ہوکے صاحب فراش ہوگئے اور مدینة طیبه پہنچنے میں دو منزلیں باقی تھیں کہ ، ، ، ذو القعدة ۳۲۰ ه کو اتوار کے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی قبر مدینة طیبه میں چنت بقیم کی دیوار کے پیچھے ہے (نجنوم السماء فی تراجم العلماء، طبع لکھنٹو، ، ؛ ۱۳۳۰ و کتاب روضات الجنات، طبع تہران، ص ۲۰).

شيخ احمد احسائي ان جند علماه مي س هیں جنہوں نے هر چھوٹے بڑے مسئلے کے متعلق كوئى كتاب يا كوئى رساله تمينيف و تأليف كر ديا ھے ۔ ان کے بیشتر رسالے رقع شبھات کے لیے ان سوالوں کے جواب میں ھیں جو اسلام کے بنیادی اصول و مسائل کے متعلق ان کے عقیدت مندوں یا کسی غیر کی طرف سے کہے گئے تھے ۔ سرحوم شیخ کی کتابوں، رسالوں اور تألیفات کی تعداد حاجی معمد كريم خان مرحوم نركتاب هداية الطالبين میں تین سو جلد بیان کی ہے، لیکن یه مسلم ہے که ان میں سے بہت سی تألیفات جونکه سائلوں کے جواب کی صورت میں تھیں، لہذا افسوس که ضائع ھو حکی ھیں ۔ سید کاظم رشتی نے جو ناتمام فہرست شیخ کی کتابوں کی لکھی ہے اس میں پچانوسے رسالوں کا ذکر کیا ہے اور اس فہرست میں ایسی کتابوں کے نام دیکھنے میں آتے هیں جن کا اِب نشان بھی باتی نہیں ۔ ماجی سید مجید آقا فائقی (مجلة يقماً، شنماره ١٩٢ : ١٩٨٥) كي تجريد كي مطابق شیخ کی ایک سو دس کتابی اب تیک موجود 一大 大田 中上 大田 はいいいい مين - شيخ كي كتابين اير تاليقات نو قسوي وي تنبيم ك ما سكن مين - به السيع النو يونودان

معدوبات کی تہوہی، قہرست تألیفات شیخ، میں میں اور القاسم خان میں میں اور حسب ذیل ہے:

(ع) کتب و رسائل حکمیه المیه و فضائل؛ (ع) دو بیان اصفادات و رفع ایرادات؛ (م) در بیان میر و منفوک؛ (م) در بیان اصول فقه؛ (ه) در بیان محکمیت فلمیه؛ (م) در تفسیر؛ (م) فلسفه و حکمت عملی: (۸) ادبیات؛ (م) کتب و رسائل متفرقه.

آن تألیفات میں سے تقریباً بانوے جوامع الکلم کے نام سے دو ہڑی ہڑی جلدوں میں ۱۲۵۳ م اور اللہ ۱۲۵۴ میں تبریز میں چھپ چکی ھیں ۔ شیخ کی سب تألیفات عربی میں ھیں .

شیخیه پیشواؤں کی تمام تالیفات، جو شمار کر کے درج کی جا چکی هیں، همم رسالوں، ۲۸ فائدوں، ۲۷ عائدوں، ۲۵ مطبوں، ۲۵ موعظوں، ۲۵ مراسلوں، ۲۰ مقالوں اور ۱۰ واردوں پر مشتمل سمجھی گئی هیں .

(شیخیه کے هو پیشوا کی تألیفات کی جدا جدا فلامیل یه هے: (۱) شیخ احمد : ۱۱۰ رسالے، ۵ مطبع می فائدے اور ایک مراسله؛ (۲) حاجی شید گاظم : ۲۹۰ رسالے، ۲ خطبے، ۳ قائدے اور ایک شواسله؛ (۲) حاجی محمد کریم خان : ۲۹۰ رسالے، آپک مقاله، ۲۰ موعظے، ۴۰ وردے اور ۲۹۰ عائدے؛ (۲) حاجی محمد خان : ۴۰ وردے اور ۲۹۰ عائدے؛ (۲) حاجی محمد خان : ۴۰ وردے اور ۲۹۰ عائدے؛ (۲) حاجی محمد خان : ۴۰ وردے اور ۲۹۰ عائدے، ۲۰ مراسلے، ایک مقاله، ۲۰ موعظے، (۵) حاجی رین العابدین خان : ۴۰ وردی اور ۲۰ موعظے؛ (۵) حاجی رین العابدین خان : ۴۰ وردی اور ۲۰ مراسلے، ایک مقاله، ۴۰ وردی العابدین خان :

المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسائل : المسا

تقلید، جو هر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، یه ہے که مسلمان کے تمام اعمال امام کی فرمایش کے مطابق اور اس کی پیروی میں هوں (فهرست، ۱: ۱۰)-سلسلة شيخيه كي موجوده پيشوا كمتر هيں: "هم کوئی عمل نہیں کرتے جس کی نسبت امام عليه السلام سے نه جان ليں؛ اسى بنا پر هم فتوے اور حدیث میں فرق نہیں کرتے ۔ ھاں، اس کا راوی زندہ ھو یا مردہ اس سے عمل میں کوئی تفاوت نہیں هوتا" (فہرست، ۱: ۱۳)؛ نیز کہنے هیں که رجو کچه هم کهیں چاهیے که فرمایش آل محمد علیه السلام کے مطابق هو (فهرست، ۱: ۱۹) اور یه بهی کمتے هیں: "نه صرف یه که احکام شرعیه، عبادات اور معاملات كا علم آل محمد عليه السلام کو ہے، بلکہ دنیا و آخرت کے تمام علوم اور جو هو گیا اور جو هوگا اس کا صحیح علم بھی آل محمد علیه السلام کو ہے۔ جو کچھ دوسروں نے کہا ھو اور ان کی قرسایش کے خلاف ھو، وہ جہل ہے علم نہیں ۔ علم صحیح صرف علم قرآن ہے اور اس کے مفسر آل محمد هیں ته که کا کی دوسرا" (فهرست، ۱: ۳) ـ (موجوده پیشوا نے) یه سب عقائد ا شیخ احمد سے لیے میں .

شیخ کے رسالوں، مراسلوں، مواعظ اور کتابوں
کے مطالعے سے مسلّمہ طور پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے
کہ شیخ نے اصول، فتہ اور کلام کے بیشتر مسائل
میں اپنی رأے ظاہر کی ہے اور اس طرح کہ کئی
جگہ صراحت کر دی ہے کہ میں نے جو کچھ کہا
وہ استنباط ہے جو آیات (قرآنی) اور اثمۂ اطہار کی
حدیثوں سے کیا ہے ۔ شیخ نے بعض مواقع ہر اپنے
مقعبد کے لیے حکماہ، متکلّمین اور عرفاہ کی اصطلاحات
مقعبد کے لیے حکماہ، متکلّمین اور عرفاہ کی اصطلاحات
مقعبد کے لیے حکماہ، متکلّمین معلوم ہے کہ فقہاہ
و متکلّمین اسلام نے کسی طرح ان کے اس روثیے کو
قابل قبول قرار نہیں دیا اور دین کو عقلی و حکی

م بالاتر سمجها اوران وجه سے شیخ اوران یک تکفیر کی اور ان کے بعض عقائد کو انا) ۔ ان اهم مسائل میں سے جن کی طرف جه هوے اور جن کے جواب میں شیخ نے و نوعی اور تعبیر و تفسیر کا وسیله اختیار ، مسئله معاد جسمانی اور معراج جسمانی له ثالث کی طرف سے شیخ کی تکفیر مسئله کے بارے میں ہے).

اد کے بارے میں مذھبی نقطهٔ نظر اس ، کیا گیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد از هوگا اور نیکوکار جزامے نیک اور بدکار بائیں گر اور ثواب و عذاب اسی جسمانی هوگا؛ لیکن فیلاسف کی نظر میں یہ مسئلہ ہے اور وہ از روے عقل کہتے میں کہ نہ جود معدوم هوتا ہے نه کوئی معدوم موجود؛ زیاده یه که ایک ماده کوئی خاص صورت کے کوئی دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے؛ سانی جب اپنی تـرکیبی شکل و صورت ہے اور منتشر هو جائے تو پهر وہ دنيوى و شکل اس کے لیر واپسی کے قابل نہیں بب سے مسئلہ معاد کے بارے میں مختلف کا وسیله اختیار کیا گیا ہے ۔ کچھ لوگ روحانی سمجھ کے کہتے ھیں: انسانی ارواح ں طرح باقی رهتی هیں اور اپنے اصل مقام، ، ارواح، کو واپسهو جاتي هين اور ثواب و مانی ہے ۔ کچھ لـوگ افلاطـون کی طرح می و عقلی کے قائل ہیں اور کہتے ہیں ، حسى كے علاوہ اس كے كسى معنى مقام پر ر و عقلی انسان موجود ہے ۔ انسان نفسی و ن کی حقیقت اور اس کا کاسل نمونے ہے۔ سی انسان حسی سے ایک درجه بلند تر

مفروضه مثل آور مثالی قالبوں کی طرح بعد میں داخل ہوا ہے، اس لیے که افلاطون کے پیرو عالم مثال کے قائل میں اور کہتے میں کسه عالم مثال میں تمام و کمال انسانوں کا نمونه موجود ہے.

لیکن شیخ احمد احسائی اس طرح کے معاد جسمانی کے قائل ہیں جس کا نام انھوں نے حور قلیائی (اس اصطلاح کے لیے دیکھیے جمال زادہ: مقالد، در يَعْماء شماره ١٩٢ : ص ٨٨٨) ركها هي - حاصل كلام یه هے که تمام موجودات ایک نور مبدأ سے پیدا کیے گئر هیں اور دوبارہ وهیں واپس هوتر هیں اور خلق کا اختلاف مادی اور صوری دونوں طرح ہوتا ہے۔ ہر موجود اپنے وجود کے مراتب اعلٰی سے گزر کر ادنی سرتبر کی طرف نزول کرتا ہے اور یہ سراتب عرضی هیں ۔ انسان کے لیے بھی حقیقت و اعراض ھیں اور انسان کے اعراض وھی جسم عنصری اور شکل و رنگ وغیره هیں اور وه اعبراض اس دنیا سے مخموص ہیں اور جو کچھ آخرت میں معشور هوگا وه اصل جسم هے نه که اعراض و لواحق۔ شيخ كا اعتقاد تها كه "الجسد العنصرى لايعبود" (جسم عنصری واپس نهیں هوگا) اور وه جسم اصلی ہے جسے ثواب یا عذاب هوگا ۔ جسم اصلی وہ جسم ہے جو ابتداے طفلی سے آخر عمر تک رہتا ہے۔انسان کے مرنے کے بعد اجزامے جسم منتشر هو جاتبے هيں اور هر جزو اپنے طبعی مقام پر چلا جاتا ہے، پانی پانی میں، خاک خاک میں، اور روح نباتی بھی رخصت هُ هُو جَاتِي هِي مُجُو كَجِهُ بَاقِي رَهُمُنا هِي وَهِي جَسَّمُ أَصَلِي ا یا حور قلیائی ہے ، جس کا ظہور عرض جسم میں ابعاد ثلاثه ين هوتا هے؛ وہ جسم حقيقي أور باقي ه اور فنا نهين هوتا اور عالم حور قلبائي كو وابس هو

بی انسانِ حسی سے ایک درجہ بلند تر اہم مسائل میں سے ایک آوپ مسئلہ چس کی طرف نسانِ عقلی انسانِ نفسی سے بالاتر ۔ یہ شیخ نے توجہ کی حضرت رسالت مآب صفح کے محراج

المانكي كروه كا قول ه كه حضرت المانون علم المانون عسائي سے آسمانون مؤر عموم فرمایا ۔ اس مسئلے ہو عقل اور فلسفے کے مام سے اعتراف واقع هوتا ہے که اول تو اگر به عوش بھی کر لیا جائے که اصول طبیعی اور عادت یکے تفلاف جسم مبارک عضرت م نے ست فوق عروج فرمایا تو افلاک کو چیر کے ان سے کیسے گزراء خالاتکه افلاک قابل شکاف و پیوستکی نمیں هیں ـ دوسرے یه فرض خلاف عقل هي نبين ۽ بلکه نا سکن ہے اور قدرت ناسمکنات سے تعلق نہیں اختیار کرتی . اس دشواری کو رفع کرنر کے لیے کچھ لوگ عروج روحانی کے قائل ہوہے میں اور کہتے میں کہ جناب رسالت مآب صلعم کی روح مبارک نے آسمانوں پر پرواز کی ۔ شیخ کا بیان کچھ آور ھی ہے۔ ان کے کلام کا خلاصه یه ہے که حضرت رسول اکرم صلعم کی روح شریف تسرین ارواح تھی اور جسدِ مطہر حتاب کو بھی اعتدال و شرائت و لطائت کا درجهٔ كمال حاصل تها اور آپ كا روحاني پېلو آپ كي جسمائیت پر غالب تها اور آپ صرف روح کی طرح يجيء اس لير هر حكه اصلي و متيتي جسم سبيت موجود بعوتے تھے اور جو چیز آپ کو ایک جگه مقید کرتے عمی وہ جسم کے زمینی اعراض و لواحق تھے؛ قسائی اعراض آپ کو آسانوں میں موجودگی سے طَفَاتُ نَمِيتَى اعراض زمين بر موجودكى سے مقيد كرتے المنازة الميكن حضورا كي اصل و حقيقت اعراض و لواحق کے مالیے سے جا ہو کے ہر جگہ تھی اور آپ کا المنظم المن وواماتيت كلى ك غلبے اور لطافت ا من جگه تما ابر بونکه وجود کامل اور ایک مغموص میگه کا متید المراق و المراض و الواحق سے بری وم المال المن الموتم تو (مولوی روم:

(وجود مقلَّس) آسمانول مين ديكها جاتا تها اور جب اعراض زمین لاحق هوتے تھے تو زمین پر موجود هوتا تها اور جس وقت تمام اعراض دور كر ديةا تها (جسم عنصری سے مراد یہی زوائد و نواضل و کثافات ھیں جو انسان کے لیسے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ مسلمانون كا اجماع ه كه انسان كا جسم عالم آخرت میں تصفیر کے بعد جاتا ہے اور تصفیر کا مطلب کثافات سے پاک ھونا ہے۔ فہرست، ص ۹۹) تو سب جگہ موجود هوتا تها مختصر يه كه خناب مى معراج جسم اصلى اورحقيقت محمديه في سميت تهي اور تمام موجودات ير جهائي هوئي ( دُومرة مُ فَاسْتُوى .. ٣ ه [النجم]: اور تمام کرے سے بلند، جہاں آفرینش (قاب ہے) قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَّى ـ ٣ ه [النجم] : ٩) هـ اور عالم جسماني سراسر آپ ع وجود مقدس کے نور سے تھا ۔ اس ترکیب سے شیخ نے معراج کے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا ہے (دیکھیے شرح فوائد، ص ۱۲۳ ۲۹۹۱ برس و فائله . ره ، ره سره ص عدب عمره ۲۰ ۲، در تعلیقه، طبع تهران ۲۵ ۲ ۵، وشیخ احسائی: رسالهٔ عرشیه، تبهران ۱۲۵۸ ه، و شسرح مشاعر، در ذيل حديث معراج) .

فرقة شيخيه اصول ايمان و عقائد كے مسئلے ميں خاص تفاريات ركھتا ہے جبو اخبار آل محمد عليه السلام سے مأخوذ هيں ۔ چونكه حكماه و عرفاه نے اكثر اس بارے ميں بحث كى تهى للبذا شيخ نے بهى بعض مقامات پر انهيں كى اصطلاحات ميں اپنے مطالب يبان كيے هيں .

هم جانتے هيں که عرفاء اور اهل سير و سلوک کہتے هيں : "لازم هے که هر زمانے ميں ايک ايسا هادى و راهنما هو جو وجود عالم امکان کا محور هو اور وہ قطب الاقطاب اور حاکم امور هوتا هے" (مولوى روم :

پس بہر عصری ولیی قائم است
آزمایش تا قیامت لازم است
محمد کریم خان، سید حسن فرزند سید رشتی
کے جواب میں، کہتا ہے: "زمین صحت
، نہیں اور اس کی صحت وہ زندہ و ناظر
) ہے جو مؤمنین (کی ہدایت) کے لیے مأمور
ہو (نہرست (ترجمه)، در ڈیل ص ۱۱۱؛

یخیه یه اعتقاد بهی رکھتے هیں که ائمة کے بعد صاحب علم و عمل و کمال، صفات حسنه ، رکھنے والے اور صاحب کشف و کرامات و ادات ایسے بزرگ اشخاص هوتے هیں که سرنے ن برزگوں کی پاک قبرول سے بهی کرامات ئیں اور هوتی هیں۔ ان کی ادنی قضیلت یه ہے رون کو ان کے توسط سے روزی دی جاتی ہے تعالٰی ان کے توسل سے دوسروں کی بلا رد تعالٰی ان کے توسل سے دوسروں کی بلا رد ہے اور وہ برزرگ واسطه اور شفیع قرار پاتے میں۔ ان کی دی میں۔

کی امامت کا اعتقاد و مصرفت؛ (بہ) اولیاء (اللہ) یعنی اولی الامر سے دوستی اور ان کے دشمئوں سے بیزاری اللہ یعفی بعض تبو معرفت اولی الامر کو فروع (دین) میں داخل سمجھتے میں اور بعض، مثلاً شیخ مفید محقی صاحب شرایع الاسلام و انصاری صاحب فرائد، مسئلة ولایت و براءت (دوستی و بیزاری) کو اصول دین سمجھتے میں اور آیت الله بروجردی نے اسے اصول دین دین کے لوازم میں شمار کیا ہے اور شیخ احمد دین کے لوازم میں شمار کیا ہے اور شیخ احمد و براءت کو چوتھا رکن کہا ہے (فہرست، ۱؛ مسئلی نے اصول و ارکان ایمان میں جانا ہے اور ولایت میں ہو ہوتھا رکن کہا ہے (فہرست، ۱؛ کی معرفت و ایمان، جس کا وجود عر زمانے میں لازم ہے اور اسی کے ذمے خلق کی معرفت و ایمان، جس کا وجود عر زمانے میں لازم ہے اور اسی کے ذمے خلق کی معرفت و ایمان، جس کا وجود عر زمانے میں لازم ہے اور اسی کے ذمے خلق کی معرفت و ایمان، جس کا وجود عر زمانے میں لازم ہے اور اسی کے ذمے خلق کی معرفت و ایمان، جس کا وجود عر زمانے میں لازم ہے اور اسی کے ذمے خلق کی معرفت و ایمان، جس کا وجود عر زمانے میں لازم ہے اور اسی کے ذمے خلق کی معرفت و ایمان، جس کا وجود عر زمانے میں لازم ہے اور اسی کے ذمے خلق کی معرفت و ایمان، جس کا وجود عر زمانے میں لازم ہے اور اسی کے ذمے خلق کی معرفت و ایمان، جس کا وجود عر زمانے میں لازم ہے اور اسی کے ذمے خلق کی معرفت و ایمان، جس کا وجود عر زمانے میں لازم ہے اور اسی کے ذمے خلق کی معرفت و ایمان، جس کا وجود عر زمانے میں لازم ہے اور اسی کے ذمی خلق کی معرفت و ایمان، جس کا وہود عر زمانے میں لازم ہے اور اسی کے ذمی خلق کی معرفت و ایمان، جس کا وہود عر زمانے میں لازم ہے اور اسی کی ذمی خلق کی معرفت و ایمان، جس کا وہود عر زمانے میں لازم ہے در ایمان میں کیا ہے در خلیا ہے در زمانے میں لازم ہے در خلیا ہ

شیخ کا اعتفاد ہے کہ یہ ارکانِ اربعہ ایمان کے اصلی اجزاء هیں اگر ان میں سے ایک بھی نه هو تو انسان کا وہ ایمان نہیں جو خدا نے چاها ہے اور لفظ رکن کہنا بھی واجب نہیں ہے ۔ مختصر یه که شیخیه هادی و مجتبد کامل کی معرفت کو چوتھا رکن مانتے هیں اور وہ هادی ایسا شخص ہے جو پرهیزگار اور اهل الله میں سے هوء هدایت و راهنمائی اس کے سپرد هو، ناطق هو اور لوگوں میں حقائق بیان کرتا هو،

شیخیه کپتے هیں که تمام لوگوں پر واجب
هے که اپنے عالم و پیشوا کوشخمی طور پر پہچاتئے
هوں، لیکن ایسے کاملین اور بزرگان دین کی معرفت،
جیسے مسلمانوں میں هر دور میں هوتے هیں، نوعی
بھی کافی ہے.

هر زمانے میں سکن ہے اولیاء ایک سے زیادہ موں، لیکن ایک ان میں سے کامل تر اور المثنی و اللہ ایک سے زیادہ موں، لیکن ایک ان میں سے کامل تر اور معور کے، کیا گائی ہے اس مشہور ہو یا معنی و پوشیعہ اور بائی (افایاء) کیا ہے۔

معن في دونون ايك والمام حسن زناه الله تاطع زهے، امام حسین صامت تھے) یعنی دیگر (اوائناه) جو کچھ کمیں، اس (ولی) ناطق واحد کے تاہم هول.

شیخ احمد احسائی کے بعد حسب ذیل لوگ سلسلة شيخيه کے پيشوا هوے:

١ - حاجي سيد كاظم رشتي فرزند سيد قاسم (۱۲۱۰ - ۲۰۰۹)، ان کی تألیفات اوپسر مذکور هو نیکی هیں ، شیخ احمد نر عتبات عالیه میں وفات ہائی۔ وہ متبعین کی هدایت میں مشغول رہے۔ ایک مرتبه روضهٔ حضرت امام رضام کی زیارت سے مشرف ھوے، ان کا مدفن کربلا میں مے (فہرست، ۱: ۳۳) و ب ي به م تا سرم ، در مجلة نيفماً ، شماره سرم ) .

ہ ۔ اس سلسلر کے تیسرے پیشوا حاجی محمد كريم خان كرماني فرزند محمد أبراهيم خان ظمير الدولة والى كرمان (م ٢٠٠ م ٢٠٨ هين - ان كي تأليفات بهي اوپس تحريس هو چکي هين ـ ساجي محمد کریم خان علوم شرعی کے علاوہ علم طب، فلسفے حکمت، نجوم اور ریاضی میں بدطولی رکھتے تھے۔ ان کا مدفن کربلاہے معلّی میں ہے.

س ۔ اس سلسلے کے چوتھے پیشوا حاجی محمد خان قرزند حاجي محمد كريم خان (٣٠٧٠ ـ سر ۲۳ و ۵) هيں ـ حاجي محمد خان کا مدفن بھي کربلا ميں أين والدك بهلومين في اورسيد مرحوم كامدن عضرت سيد الشهداء كے بائنتي والے دالان ميں ہے۔ ان كي تاليفات اوپر مسطور هو چکی هيں ـ ان کي عمر کا ايک جمعه کرمان کے ایک گاؤں لنگر میں گوشد نشینی اور تفكر مير كزرا - حامي محمد كريم خان انهين بورے ع من مو انے بمرود کے۔ باتی عمر وہ اپنے بمرووں ک الم يعيد مشغول يدعو.

حاجي محمد كريم خان (٢٧٩ تنا ٢٧٩ هـ)، حا. زین العابدین خان زهد اور حکمت الٰمیه میں بم دسترس رکھتے تھے (فہرست، ۱: ۲۹ و ۲: . . . . سسم) \_ ان کا مدفن اپنر بھائی اور باپ کے پہلو ، حضرت سيدالشهداء کے پائنتی دالان ميں ھ.

ه ـ ابوالقاسم خان ابراهیمی فرزند حا. زین العابدین خان (پیدایش س س ۱ س ۱ م) اس وقت زد اور سلسلة شيخيه کے مقتدر رهنما هيں ـ ان کي تأليه میں چودہ رسالے هیں اور سب سے زیادہ اهم رس اجتماد و تقليد، تنزيه الاولياء، فلسفية اور شكايت، فارسی میں اور شکوی الملہوف عربی میں ہے. (سيد ابوالقاسم پور حسيني)

احمد أمين: ايك مصرى فاضل اورمصنف، قاهرة سي ب محرّم به ١٣٠ ه/ يكم اكتوبس ٨٨٩ كيو پيدا اور .س رمضان ١٣٤٣ه / ٣٠ و [؟ م جون] م ه و و ء كو فوت هوا ـ الأزهر اور مد قانون شرعی میں تعلیم پانے کے بعد وہ مصری عدال میں بطور قاضی کام کرتا رہا ۔ ۲۹۹ ء میں اس تقرر مصری یونیورسٹی (جامعة قاهرة) کے اساتذه ، هو گیا، جهال وه ۹۳۹ء سے لر کر ۱۹۳۹ء آ عربی ادبیات کا استاد رها ۔ ےہم ہ اع سیں وہ ع لیگ کے شعبہ ثقافت کا ناظم مقرر ہو گیا احمد امين لجنة التأليف و الترجمه و النشر كم بانيون سرگرم ترین ارکان میں تھا (دیکھیر Rizzitano در OM: . س و وع، ص و س تا مس) \_ اس انجمن ك اس نے قدیم عربی کتابوں اور تاریخ ادب کی تصانیف کی (دوسرے لوگوں کی شرکت میں) تصد و اشاعت کی اس کی سب سے عالمانی اور تصنیف چوتھی / دسویں صدی تک کے تمدن اسلا كى تأريخ هـ (تين حصون، مين : فجر الاسلام، اول: قاهرة ٨٦٥ وء؛ ضعى الاسلام طبع او ب خلیمی زین العایدین خان کسرمانی فرزند | قاهرة ۱۹۳۳ - ۱۹۳۹ ع؛ ظهر الاسرم (قاه 19 Jimes James

۱-۱۹۵۳) - یه تمنیف اس حیثیت سر توجه هے که اس میں پہلی مرتبه موجوده کی مسلم عرب تاریخ نویسی میں بڑے پیمانر بدو تحقیق کاطریقه استعمال کیا گیا ہے۔ سم و رہ مد سے وہ هفته وار ادبی رسالے البرسالة میں ، کار رھا اور پھر 9 9 وء سے اس نے اسی قسم یک اور رسالے الثقافة کی ادارت کے فرائض ادا ۔ اس کے ان ادبی، معاشرتی اور دوسرے عات پر مقالوں کو جو ان رسالوں میں شائع رہے بعد ازآن جمع کر کے کتاب کی صورت شائع كيا كيا (فيض الخاطر، ٨ جلد، قاهرة اء ببعد) اس کی بہت سی دوسری تصانیف میں مرکی عوامی روایات (folk-lore) کی ایک قاموس بالعادات و التقاليد و التعابير المصرية (قاهرة اع) اور خود نوشت سوانح عمری حیاتی (قاهرة وع) خاص طور پر قابل ذکر هيں .

مآخل (۱) خود نوشت سوانح عمری (دیکھیے اوپر ؛ یزی ترجمه، از کریگ A. J. M. Craig (پر اشاعت یزی ترجمه، از کریگ U. Rizzitano (۲) ؛ در ۰۰۰ می ۱۹۰۹ می ۱۹۰۹ در ۳۰۰۹ تکملة، ۲۰۰۹ در ۳۰۰۹ تکملة، ۲۰۰۹ در ۳۰۰۹ در ۳۰۰۹ در ۳۰۰۹ در ۲۰۰۹ 
(H. A. R. Gibb بالم

احمد بابا: بورا نام ابسو العباس احمد بن [بن احمد بن عمر بن محمد آقیت بن عمر بن علی بی] التگروری [الصنهاجی] المسونی [الماسونی؟]: السودان کے ایک فقیہ اور سوانح نگار، اقیت کے مشهاجه خاندان سے تعلق رکھتے اور تشبکتو (جسے اب Timbuktu لکھا جاتا کے آروان نامی گاؤں] میں ۱۲ ذوالحجة ۲۰۹هم اکتوبر ۲۰۰۱ء کو پیدا هوے[اا، ت، میں تاریخ تابع خوالحجة ۲۰۹۵ می تاریخ تابع خوالحجة ۲۰۹۵ می تاریخ تابع خوالحجة ۲۰۹۵ می تاریخ ترانی کے حوالے سے ۲۱ ذوالحجة ۲۰۹۵ می تاریخ برانی کے حوالے سے ۲۱ ذوالحجة ۲۰۹۵ می تربی تربی اور سولهویی بر ۲۰۰۱ء دی گئی ہے۔ پندرهویں اور سولهویی بر ۲۰۰۱ء دی گئی ہے۔ پندرهویں اور سولهویی بر ۲۰۰۱ء دی گئی ہے۔ پندرهویں اور سولهویی

صدی میں آپ کی ددھیال کی طرف کے سب اجداد سودان کے صدر مقام میں امامت یا قضاہ کے عبدوق پر مأمور رہے تھے اورخود آپ بھی بہت جلد اپنے ملک کے علمي حاقون مين مشهور فقهاه ك زمر ي مين شمار هوئے لگر ۔ جب سعدی خاندان کے سلطان سراکش احدد المنصور [رك بآن] نر ١٠٠٠ه / ١٩٥٠ه مين سودان فتح کر لیا تو احمد بابا نے دربار مراکش کی حکومت کو تسلیم کرنر سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ھوا کہ دو برس کے بعد سلطان کے حکم سے محمود زُرِقُون والى سودان نے انهيں گرفتار كر ليا اور ان پر تنبکتو میں نئی حکومت کے خلاف بفاوت بھیلائے كاالزام لكايا كيا؛ جنانجه انهين كثى [رشته دارون اور] هم وطنوں کے ساتھ یا بزنجیسر مراکش بھیج دیا گیا ۔ [آپ وهال یکم رمضان ۲۰۰۸ معی م و و و ع کو پہنچیے ۔ اس بلاے ناگہانی کے دوران میں آپ کی ۱۹۰۰ کتابیں خاتم هو گئیں اور اُثناہے سفر میں اونٹ ہر سے گر کے آپ کا ہاؤں بھی ٹوٹ گیا۔ ] احمد باباکو اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر گیئے میں تو زیادہ دیر نه لگی، لیکن ان پر یه پابندی عائد کر دی گئی که وه سراکش هی مین سکونت رکهین (س. ، ه/ و و ، ع)؛ حنانجه يمال انهول نر [جامم الشرفاه میں] نقمه اور حدیث میں درس دینا شروع کر دیا اور فتاوے بھی جاری کرتے رہے تھوڑے ھی دنوں میں وہ المغرب کے کوئر کوئرمیں مشہور ہوگئے۔ (قاس میں ان دنول مفتى شهر الرَّجراجي، قاضى أبوالقاسم بن أبي النَّعييم الفسَّاني اور مؤلَّف بَذُّوَّة الاقتباس ابْوَالعباس احتذاً من القانى وغيره يية ال كي ملاقات رهي أور معتدد بأرسافهو مرضى قاضى يهى دهـ- ] ١٠١٩ هـ/ ١٠٠ مِيَّا ٢٠٩٥ عِيْرُونَا أَعِمه المنصور كي وقات بر أس كي جانشين مولا على والله نے انہیں اور ان کے جلا وکن ایمیزہ حوالیہ سودانیوں کو تنبکتو واہی جانے کی آلیا رہ اس ا بلائب اس زمائے میں ق حج عے لیے تکا اللہ

المرقبان می اپنے وطن واپس آئے، جہاں بہ شعبان المرب ا

المنديايا تر فقه مالكي، صرف و تحو اور دوسرك مُتَّفِّهُ أَمِينٌ بركوتي بعاس كنابين لكهي تهين، ليكن اکی کی سب سے بڑی تصنیف فتہاہے مذهب مالکیه الله أبن تذكرے كا ضيمه هے جسے چودهويں صدى الله عَرْمُونُ [رَكُ بَآن] نے دوسرے نمف میں ابن فرمون [رَكُ بَآن] نے تُاليف كيا تها اور الديباج المذهب في معرفة اعيال حملهاء المذاهب نام ركها تها؛ احمد بابا نے اپنے ضيم كا نام نيل الابتهاج بتطريز الديباج ركها -آب نے اس کتاب کی تکمیل سراکش میں . . . ه / ا ہوں وہ میں کی اور اس کے بعد اس کا ایک خلاصه شأتم كيا، جس مين صرف ان مالكي فتهاء كو ليا ه رَجُو ابن فرحون کی کتاب میں درج ہونے سے رہ گئے تَهي - اس كتاب كا نام كفاية المعتاج لمعرفة ما ليس سُرِقِي الديباج هـ - تيل ١٣١٥ مين فاس مين يتهر ير جهيي اور بهر قاهرة مين ١٣٧٩ء مين ديباج الله حاشيے بر طبع عوثي .

احمد بابا کی یہ قاموس سولھویں صدی کے اخر تک العفرب کے مشہور علماء اور ان کی تعبانیف کے بار ہے میں معلومات کے خاص مآخذ میں سے اور مالکی مذھب کے قتباء کے علاوہ اس میں رفاتے کے بارے بڑے بڑے مراکشی اولیاء اللہ کے بارک اس میں مودان میں نوڈ وسیم کتبخانہ بنایا ہوا گندہ نہیں ھوا اور یہ الکل براگندہ نہیں ھوا اور یہ الکا فراگندہ نہیں ھوا اور یہ الکا فراگندہ نہیں ھوا اور یہ الکا فراگندہ نہیں عبدالمؤمن الحمیری طور پر استعمال کیا گیا

au Moyen Age اعام ص xii تا xii) - (xiii تا xii) - [احمد باباکی اُن دیگر تصانیف کے لیے جو اس وقت موجود هیں، دیکھیے آا، ترکی، ۱: ۱۷۹ .]

مآخذ: (١) بريوانسال Chorfa: Lévi Provençal س. • ۲ تاه • ۲ ؛ ۲ رم) وهي مصنف: Arabica Occidentalia 197 5 A4 : (=1900) + 'Arabica > " = E (٣) المُعبَّى: خَلاصة الأَثْرَ، ١: ١٥٠ ببعد: (٣) الافراني [الوفراني]: نزهة الحادى، فاس، ص ٨١ ببعد؛ (٥) وهي مصنف: مِغْوَة مِن انتشره قاس، ص جه ببعد! (٦) قادرى فِي نُشُر المَّانَى؛ قاس، ١٣١٠ ه، ١ : ١٥١ ببعد ؛ (١) احمد ناصری: استقصاء، قاهرة ۱۳۱۳، ۱۹، ۱۹۳ (۸) سعدی: تاریخ السودان(طبع هودا Houdas)، ، : وس تا ٣٣؛ ۾م ٢ ؛ ترجمه، ص ے و تا و و ؛ و ے ٣ ؛ (و) سعمد بن شنب : آجازة، فعبل مه ؛ (١٠) وهي مصنف، در ١١، ت بار اقل، ۱:۱۹۱ (جس مین احمد باباکی تصانیف کی مکمل فهرست بهی شامل هے) ؛ (١١) براکلمان Brockelmann ٣: ١١٨ : تكملة، ٧: ١٥ م تا ١٦٠ : [(١٢) السلاوى: كتاب الاستقصاء، قاهرة برسره، ب به؛ (سر) شير بوتو Cherbonneau در Journ. As. ملسله Essaj sur la littérature : وهي مصلف (١٣٠) يعد؛ Annuaire de la sociéte archéolo- ) 'arabe du soudan : (=1 10 15 100 ) T (gique de constantine .[ 77 5 77

احمد البدوی: (موجوده ممری لہجے میں البدوی) جن کی کنیت ابوالفتیان تھی، مصر میں گزشته سات سو سال سے مسلمانوں کے بہت مقبول ولی اللہ چلے آ رہے ھیں ۔ عوام الناس انھیں عام طور پر صرف '' السید'' کے لقب سے یاد کرتے ھیں ۔ ایک نظم میں، جو آپ کی شان میں لکھی گئی ہے اور جسے لٹمان میں الکھی گئی ہے اور جسے لٹمان میں الکھی گئی ہے اور جسے لٹمان میں الکھی گئی ہے اور جسے لٹمان کی رعایت سے شیخ العرب کہا

ہے اور یہ نام انہیں اس لیے دیا گیا تھا کہ لمغرب کے بدوی لوگوں کی طرح منہ پر نقاب رہتے تھے ۔ به حیثیت صوفی کے آپ ''القطب'' لاتے تھے .

آپ غالبًا ١٩٩٨ / ١٩٩٩ - ١٠٠٠ مين میں پیدا ہوے اور اپنر سات آٹھ بھائی بہنوں سب سے چھوٹر تھر۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہ اور آپ کے والد کا نام علی (البدوی) تھا۔ آپ کے کا پیشه کمیں مذکور نہیں ۔ آپ کا شجرۂ نسب مرت] على أن ابي طالب سے جا ملتا ہے۔ واني هي مين احمد البدوى اينر خاندان والون ساتھ حج کے لیے مکہ معظمہ گئے، جہاں وہ چار کے سفر کے بعد پہنچر ۔ اس سفر کی تاریخ ( ۲۰۳ .. به م / ۲۰۰۹ تا ۱۲۰۹۱) بتائی جاتی ہے۔ ، معظمه میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تے میں کہ وہاں انہوں نے اپنے آپ کو ایک شه سوار ثابت کیا اور روایت یه هے که لوگ كو العَطَّاب ( يعني ندر شهسوار [ ؟ - غضبناك]) الغضبان (یعنی غضبناک) کے القاب سے یاد کرتے \_ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کنیت ابوالفتیان کو لى سے ابوالعباس لکھا گیا ہو، كيونكه ابو الفتيان معنى قريب قريب وهي هوتر هين جو لَّمَابَ کے ہیں ۔ بعد میں جن ناسوں سے آپ کو كيا كيا وي يه هين : الصّمات (خاموش) اور قراج [كذا، فرج؟] (يعني رها كرائع والا) .. معلوم نا ہے کہ ے ۱۲۳۰ / ۱۲۳۰ کے قریب آپ کے و دماغ میں ایک انقلاب واقع ہوا ۔ آپ نے اب سبعه کے مطابق قرآن [ یاک] پڑھا تھا۔شافعی کا بھی کسی قدر مطالعه کیا تھا ۔ بعد ازآن سارا وقت عبادت میں گزارنے لکے اور آپ نے بی کی ایک پیشکش کو بھی رد کر دیا۔ آپ لوں سے علیعدہ هو کر خلوت نشین هو گئے، خاموشی

اختیار کر لی اور ضرف اشاروں سے بات جب کرتے تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ سہ وہ ا ١٢٣٦ء ميں آپ نے يكے بعد ديكرے تين عُواَت دیکھے، جن میں آپ کو عراق جانے کا اشارہ کیا گیا ، تھا؛ چنانچہ آپ اپنے بڑے بھائی حسن کے همراه عراق گئے، جہاں دونوں بھائیوں نے دو بڑے قطبوں، يعنى احمد الرّفاعي اور عبدالقادر جيلاني كے علاؤه دوسرے اولیاء اللہ کے مزارات پر بھی حاضری دی ـ کہتے هیں که عراق میں آپ نے ناقابل تسخیر" فاطمه بنت بری کو مغلوب کیا، جو کبھی کسی مرد کی مطیع نہیں ہوئی تھی اور جس کی درخواست کے باوجود آپ نر اس سے نکاح کرنر سے انکار کر دیا۔ عربی عوامی ادب میں اس واقعر کو بڑی رنگ آمیزی کے ساتھ عشق و محبت کے ایک افسانر کی صورت میں پیش کیا گیا ہے ۔ سکن ہے کہ یہ قصہ قدیم مصری اساطیر میں سے لیا گیا هو ۔ م م یہ ۸ ا ١٢٣٩ - ١٢٣٤ء مين احمد البدوى كو پهر خواب میں هدایت هوئی كه مصر كےشمر طَّنْطا كو جائيں۔ آپ کے بڑے بھائی حسن عراق سے مکہ [معظمه] جلر گئے ۔ مَنْظا میں آپ کی زندگی کی آخری اور نہایت اهم منزل طے هوئی ۔ آپ کی طرزِ زندگی اس طرح بیان کی گئی ہے کہ آپ طنطا میں ایک مکان کی جهت پر چڑھ گئے اور وہاں بے حس و حرکت کھڑے عوکر ہراہر آنتاب کی جانب دیکھتر رهے، یہاں تک که آپ کی آنکھیں سرخ و پر آشوب ہو گئیں اور انکاروں کی طرح نظر آنے لگیں ۔ آپ بعض اوقات طویل عرمیے کے لیے عالم سکوت میں رہتے اور کبھی ہواہر چیختے چلاتے رہتے ۔ تقریبا چالیس روز تک نه کچه کهایا اور نه کچه بیا (جالیس روز کے روزے کی مثال مسیحی را مبولاً کے تعبول عرف بھی ملتی ہے - جہت پر کھڑے ہوئے کا طریقات Symmon Stylites في الدولاك في الما

عبد المحاب عبد المحاب كي المحاب كي المحاب ا

آپ ان کتابوں کے مصنف میں: (۱) ایک دعاء (مِرْب)؛ (۷) صلوات، یعنی دعاؤں کا ایک مجموعه، جس کی عبدالرحمٰن بین مصطفی المیدروسی نے شرح لکھی اور اس کا نام فتح الرحمٰن رکھا اور (۳) وصایا، جس میں عام قسم کی تنبیجات میں .

احمد البدوی نسبة جهوئے درجے کے درویشوں میں قسار هوتے هیں اور آپ کے دماغی اور علمی کمالات بطاهر زیادہ اهم ند تھے .

آپ کی وفات کے بعد عبدالعال (م ۲۰۵۸/ ۱۳۷۰ میں میں ایک خلیفہ هوے ۔ انھوں نے آپ کے خلیفہ هوے ۔ انھوں نے آپ کے مقبد تعمیر کرائی۔ انھی بافتہ علماء اور پیروں کے مخالفین نے احترام اور طنطا میں زائرین کے هجوم کی احترام اور طنطا میں زائرین کے هجوم کی مخالف تھے۔ ان مخالفین میں سے یا تو بعض میں یہ بات حد حد سے حدوث میں بھی یہ بات حد کے حوام پر صوفیوں کا حکم

چلنے لگے ۔ روایت ہے که دو دفعه البدوی کے سجاده نشين قتل هومے ( ابن إياس، ۲ : ۲۱ ؛ ۳ مع) - ۱۳۸۸ مسمرع میں علماء اور دیندار ارباب سیاست نے سلطان الظاهر جَقْمَق سے طنطا کی زیارت کو معنوع کرایا، لیکن اس فرمان کا کچھ اثر نه هوا، کیونکه لوگ اپنے پرانے دستوروں کو ترک نه کرنا چاہتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے سلطان قایت بک البدوى کے مداحوں میں سے تھا (ابن ایاس، ۲: ے رب و رب س) ۔ حکومت عثمانیه کے وقت میں احمد البدوى کے سلسلر کی ظاهری شان و شوکت بہت کچھ کم ہوگئی، کیونکہ ترکوں کے دوسرہے طاقتور سلسلر اس سے چڑتے تھے؛ لیکن حکومت کا یه سیاسی رویه مصریوں کی عقیدت کو کم نه کر سکا، چنانچه احمدیه کا درویشی سلسله، جسے احمد البدوى نر قائم كيا تها، رفاعيه، قادريه اور برهاميه کے ساتھ ساتھ سمبر کا مقبول ترین سلسله طریقت ہے ۔ اس سلسلے کے علم اور عمامے سرخ رنگ کے جوتے میں اور اس کی کئی شاخیں میں، مثلاً بيوميه [رك بآن] وغيره (قب مادّة طريقة).

وہ مقام جہاں احمد البدوی کا خاص احترام کیا جاتا ہے طنطاکی مسجد ہے، جو آپ کی قبر کے اوپر تعمیر ہوئی تھی۔ اس کے متعلق لین E.W. Lane اوپر تعمیر ہوئی تھی۔ اس کے متعلق لین E.W. Lane کی اللہ کے مسلم کی اللہ کے مسلم (Modern Egyptians ناٹن ۲۰۸۱ء) ایک کہتا ہے کہ '' اس ولی اللہ کے سزار پر سالانہ بڑے تہواروں کے موقع پر دارالحکومت اور علاقۂ زیرین مصر سے قریب قریب اتنی ہی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں جتنے کہ دنیا بھر سے حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں '۔ بہت سے لوگ جو حج کے ارادے سے مکۂ [معظمہ] جاتے ہیں پہلے طنطاکی زیارت کو جاتے ہیں اور اسی لیے احمد البدوی باب النی حاتے ہیں اور اسی لیے احمد البدوی باب النی (''رسول اللہ تک رسائی کا دروازہ'') کے نام سے مشہور

میں ۔ آپ کے مزار پر تین بڑے تہوار (موالید، جمع ولد أرك بآن] يا سُولد) هوتے هيں: (١) ١٤ و ١٨ بنوری کو؛ (۲) اعتدال ربیمی (vernal equinox) کے حریب؛ (۳) اقلاب صیفی (summer solstice) سے یک ماہ بعد، جب دریاے نیل میں کافی پانی آجاتا ہ، لیکن ابھی نمروں کے بند نہیں کھولے جاتے ۔ بقول ین Lane : ''یه مذهبی تمهوار بڑے بڑے میلے بھی میں''۔ تاریخیں قبطی تقویم کے مطابق شمار ہوتی میں اور غالب کسان یہ ہے کمہ ان جشنوں اور یارتوں میں قدیم مصری اور مسیحی رسوم کے اثرات القي هيں؛ جنانجه بہلسر عرس كي وهي تاريخ هے بو Epiphany (یعنی ظہور [حضرت] عیسٰی) کی ہے۔ گولٹ تسیم (۳۳۸: ۲ (Muh. Stud.) Goldziher) نے به خیال ظاهر کیا ہے که طنطاکی زیارتوں کا ان قدیم حسری جلوسوں کے ساتھ تعلق ہے جو شہر ہوہستس Bubasti کو جایا کرتر تھر اور جن کی کیفیت میرو دوتس نر لکھی ہے.

مصر کے دوسرے مقامات پر بھی آپ کی یاد یس عرس موتے ہیں ، نه صرف قاهرة میں بلکه چھوٹے پھوٹے دیہات میں بھی (قب مثلاً علی مبارک، ہ: یہ) ۔ یه بات کچھ مشکوک معلوم هوتی ہے که یہ مبب مقدس مقامات جو البدوی کملاتے هیں انهیں حمد البدوی سے منسوب هیں، لیکن ایسے مقدس قامات کئی جگه هیں، مثلاً اسوان کے قریب، ملک نام میں طرابلس کے قریب مثلاً اسوان کے قریب، ملک نام میں طرابلس کے قریب (Syria: J. L. Burckhardt) دیوس، اور غره میں (2DPi

احمد البدوی کے بہت سے قصے اور کرامتیں شہور میں، مثلاً وہ کرامتیں جو آپ نے اپنی زندگی میں یا رحلت کے بعد دکھائیں یا وہ کرامتیں جو بیں آپ نے مردے کو زندہ کر دیا، نیز وہ کرامتیں جو آپ کا عرس نے ان لوگوں کو دکھائیں جو آپ کا عرس

مناتے میں یا نذر نیاز کرتے میں نے قب کے جارہے۔ میں بہت سے لوگوں کے عقائد، جو اب تک پیلے آتھے: ﴿ هیں، اس نظم سے عیاں هیں جو لشمان Littmann فر قاهرة مين قليبند كي تهي (ديكهيرمآخذ) . اس نظم مينه احمد البدوى کے ناقابل یقین معجزات مذکور هیں۔ یه بھی کہتر میں که آپ جس روز بیدا هوسے اسی روز بولنے لگے اور آپ غیر معمولی طور پر بہت زیادہ کھانا کھایا کرتر تھر۔ آپ کی مخصوص کرامتوں میں سے قیدیوں کی رہائی اور کم شدہ لوگوں اور مال کی واپسی خاص طور پر مشہور ہے۔ بنا برین آپ کو لوگ کائب اليسير [جائى بالاسير] يعنى قيدى كو وابس لانر والا کہتر میں اور جب کبھی کوئی منادی کرنے والا کسی بچیے یا جانور یا کسی مال کے گم هو جانے کا اعلان کرتا ہے تو وہ آپ کی روحانی امداد کا طلبکار ہوتا ہے۔ Spoer (در ZDMG) مراواع، ص عمم) اس ولى ك ایک کراست کا ذکر کرتا ہے جو فلسطین میں صادر هوئي تهي.

مآخذ: (۱) سوانح ازالتریزی (مخطوطهٔ بران ۱۰ مهم، عدد ۱) و این العجر العسقلانی (مخطوطهٔ بران ۱۰ مهم، ۱۰ (۱۰)؛ (۲) السیوطی: حسن المعافرة، قاهرة ۱۹ ۱۹ ۱۱؛ ۱۹ ۱۹ ۲۰ بیمد؛ (۲) الشعرانی: طبقات، قاهرة ۱۹ ۱۹؛ ۱۱ مهم تنا ۱۱ ۲ (الشعرانی آپ کے خاص متیدتمندول میں سے تها اور اپنے آپ کو الاسمدی لکھا کرتا تها، دیکھیے لائپزک کے مخطوطات کی فہرست، مرتبهٔ Vollers عدد ۱۰ مرب)؛ (۱۰) عبدالصمد زین الدین: الجواهر المسنیة فی الکرامات الاحمدیة، بار بار طبع هوئی (اس اهم تالیف میں جو ۱۰۸ ۱۹ ۱۹ ۱۹ میں لکھی گئی، مذکویة بالا حوالوں کے علاوہ ایسے مآخذ سے اقتباسات بھی موجود موالوں کے علاوہ ایسے مآخذ سے اقتباسات بھی موجود میں جو ۱۹۲۸ میں الحلین (۲ جو میں دیا المادة الاحمدیة، بخطوطهٔ بران شیارہ ۱۰ می نظر جسن طبعهٔ السادة الاحمدیة، بخطوطهٔ بران شیارہ ۱۰ می نظر جسن طبعهٔ السادة الاحمدیة، بخطوطهٔ بران شیارہ ۱۰ می نظر و میں طبعهٔ السادة الاحمدیة، بخطوطهٔ بران شیارہ ۱۰ می نظر و میں طبعهٔ السادة الاحمدیة، بخطوطهٔ بران شیارہ ۱۰ می نظر و میں طبعهٔ السادة الاحمدیة، بخطوطهٔ بران شیارہ ۱۰ می نظر و میں طبعهٔ السادة الاحمدیة، بخطوطهٔ بران شیارہ ۱۰ می نظر السیدی المشیدی النظر السیدیة، المشیدی النظر المیدیة، المشیدی ال

المحدى و ما جرى له سع العلاقة

منة السدوى مع قاطمة بنت برى و المعانية عن المجانب، (و) لمة السيد البدوى مع والمرابعة وما جرى لهما من العجائب و الغرائب المراد المراجع والع مين عبو قاهرة مين طبع هوے: المعسومة الور تسريد وسالے كا متن تقريبًا ايك هي عه) -﴿ اللهِ المات آب كا ذكر دوس العالب ك ساته كيا جاتا عد عصب كه (١٠) محمد بن حسن المجلوني (نواح ٩٩٨٩/ . بهجوده على تي كيا هو، مخطوطة بران، شماره ١٩٣٠ (١١) · المعمقة بن عثمان الشّرتُوبي (حدود . ووه / ١٥٥٣)، منطوطة برائ، عماره يهج؟ (١٠) أحمد اليدوى كي شان مين إيك الميدم مخطوطة بران، شماره ٢٣٠ م ١١٥ / ٣/٨١ ؛ (١٠) على مهارك: الخطط الجديدة، ١٣٠ مم تا ١٥١ جو ييشتر الشهراني اورعيدالصمدير مبتى هـ ؛ (م ١) مديح السيد البدوى وريان الكرامة العظيمة، جسم للمان E. Littmann ني طبع كيا اور ترجمه بعنوان Ahmed il-Bedawi. Ein Lied auf Mainz مائنز den agyptischen National-heiligen «Brockelmann براکلمان (۱۰) براکلمان Brockelmann د : . هم و تكلة، د : ٨٠٨٠

#### (E. LITTMANN J K. VOLLERS)

احمل ہے: تونس کا ہے(۱۸۳۸ء تا ۵۰۸۹ء)،

خاندان حسینیہ کا دسواں حکمران ۔ اس نے اعلان کیا

کیجہ خود اپنی فوج کا سالار اعلی ہوگا اور اسے جدید

طرق پر منظم و مرتب کرنے کی کوشش کی ۔ اس نے

تونیں کے فوجی افسروں کو فوجی تربیت حاصل کرنے

گریا ہے بوریہ بعدجا اور یورپی فوجی مشیروں اور

گرائی بوریہ بعدجا اور یورپی فوجی مشیروں اور

گرائی بوریہ بعدجا اور یورپی کو تربیت دینے کے لیے ملازم

و کا انہ کی مغرب می دین منظم کر سکے اور نہ انہیں قابل

میں میں منظم کر سکے ۔ جب

میں منظم کر سکے ۔ جب

لشکر بھیجا تو اسے قنقاز کے علاقے میں ٹھیرایا گیا، لیکن یہاں وہاء پھیل گئی، جس سے بہت سے سہاھی ملاک ھوے اور فوج کی هنت پست ھوگئی .

ہے کی اجازت سے ایک فرانسیسی جفرافیا نویس نے ہڑی احتیاط کے ساتھ حدود مملکت کی پیمایش کرکے اس کا ایک نقشہ تیار کیا ۔ ہے نے ۱۸۳۸ء میں ایک دارالفنون بھی قائم کیا تھا تاکہ اس میں ماہرین فن اور انتظامیہ افسروں کو تسربیت دی جائے۔ مشرق کی سہم کے بعد یہ ادارہ ختم ہو گیا.

احمد نے بعری فوج کی ضرورت بھی محسوس کی ۔ اس نے بیرونی ممالک سے بارہ جہاز خریدے اور پورتو قارینا Porto Farina کے مقام پر بحسری اللہ قائم کرنے کا قیصلہ کیا ۔ وہاں اس نے ایک ہلکی قسم کا جنگی جہاز (frigate) بھی بنوایا تھا، لیکن یہ بحری استعمال کے لیے سستقلا بیکار ثابت ہوا اور دریا ہے مجردہ نے بندرگاہ کی گودی کو بھی بہت جلد ریت سے بھر دیا ۔ اپنے عہد کے اواخر میں ہے نے صرف حلق الوادی کی ضروریات کے اسلحه خانے کو موجودہ زمانے کی ضروریات کے اسلحه خانے کو موجودہ زمانے کی ضروریات کے مطابق ڈھالنے پر اکتفا کیا ۔ تجارتی بندرگاہوں کی درستی اور اصلاح کے معاملے میں اس نے کوئی درستی اور اصلاح کے معاملے میں اس نے کوئی درستی نہیں دکھائی .

احمد ہے نے سلطنت ترکیہ کے دعاوی کی بھی مزاحمت کی جو کہ تونس پر اپنے شاھی حقوق منوانے کا کوئی موقع نه جانے دیتی تھی، تحفے تحائف کا مطالبہ کرتی اور سالانہ کوئی رقم بطور خراج ادا کرنے پر زور دیتی تھی تاکہ ہے کی باجگزار حیثیت کا واضح ثبوت ملتا رہے۔ حکومت انگلستان ترکی کی حامی تھی، لہٰذا احمد نے فرانس کی مدد طلب کی، جس نے الجیریا میں امن قائم رکھنے اور اسلحه کی ناجائز در آمد کو روکنے کی خاطر اس بات کا اعتمام کیا کہ باپ عالی تونیں کے معاملات میں مداخلت

-

نه کرے - ۱۸۳۹ء میں احمد فرانس کیا اور پیرس میں اس کا گرمجبوشی سے استقبال ہوا۔ تبری کے مطالبات کا جم کر مقابله کرنے کا نتیجه یه ہوا که وہ باب عالی سے ایک خطّ شریف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس میں آسے ذاتی حیثیت سے خود مختار بادشاہ تسلیم کر لیا گیا.

تونس سے دس میل کے فاصلے پر دریاہے سبخہ سبخوسی کے کتارہے احمد نے قصر محمدیہ تعمیر کرایا ۔ یہ ایک عظیم الشان عمارت تھی، جو اس کی حکومت کے آخر تک مکمل نه هو سکی اور بعد میں بہت جلد کھنڈر بھی هو گئی.

اس قسم کی فضول خرجیوں، نیز اس کے منظور نظر وزیر خارجه جنوا کے رفسو Raffo اور سب سے زیادہ یونانی نژاد خُزنّه دار مصطفی، وزیر مالیات (از ۱۸۳۷ تا ۱۸۷۳ع)، کے اسراف کی وجه سے خزانه خالی هو گیا . . ۱۸۳۰ میں تمباکسو پر اور دوسری قسم کے ٹیکس بڑھ جانسے کی وجہ سے تسونس اور علاقة قايش سين بغاوت هوئي اور ١٨٨٢ء سين حلق النوادي مين بهي شورش بنزيها هو گئي -ان شورشوں کو دیا دیا گیا، لیکن ہے کو پہاڑی قبائل پر من مانی حکومت کرنے کا موقع کبھی نصیب نه هو سکا \_ ظاهری شان و شوکت کے پردے میں شوق نمایش اور نظم و نستی حکومت میں بے قاعد گیوں کی وجید سے تونس کی حالت رو بید زوال ہونر لگی۔ اس کے باوجود یہ ضرور تسلیم کرنا ہڑے گا کہ احمد نیک نیتی سے ملک میں مغربی قسم کے ادارے قائم کرنے کا متمنی تھا۔ اس نے چند مفید اصلاحات نافذ بھی کیں۔ رہم رع میں اس نے حبشیوں کی فروخت کا دستور بند کر دیا اور اپنے معل کے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا ۔ ۱۸۳۹ء میں اس نے ریاست میں برده فروشي كي باقاعده ممانعت كر دي - يموديون سے جو امتیازی سلوک کا قانون رائج تھا وہ بھی أ

منسوخ کر دیا اور آخری بات یه که تعلیم کی مهمین اور ترقی میں بازا حصه لیا ـ بادری (abbe) بورگاد Bourgade قرطاجنمہ کے سینٹ لیوٹٹس کرجا کا منتظم تها، جسر تعمير كراركي احمد هي نر اجازت دی تھی۔ اس پادری نے ۲۸۳۳ء میں یہاں الک شفاخانه قائم كيا اور دو برس بعد سينث لوئيس كالج کی بنیاد رکھی، جس میں هر مذهب و ملت کے اللے داخل هو سکتر تهر ـ اس کے ساتھ جهوٹر بیون كا ايك مدرسه اور ايك چهاپه خانه بهي ملحق تھا۔ بعد ازآن اسی پادری نے کچھ اُور مدرسے اور شفاخانر قائم کیر ۔ مختلف جگه آثار قدیمه کی کهدائی شروع حوثی ـ تونس مین فرانسیسی اثر غالب آگیا، کیونکه ایک طرف تو به تعلیمی سر گرمیان جاری تهین اور دوسری جانب سوداگران مارسیلز کی کوشش سے تجارتی کار و ہار کو خوب فروغ هو رها تها.

P. H. X. (D'Estournelles de (1): 15-16

Una 'La politique française en Tunisie: (Constant

La Tunisie avant et depuis: N. Faucon (7): 101

(\*) ! 101 Une (l'occupation française

The last Punic War, Tunis past and : A.M. Broadley

La Tunisie: G. Hardy (\*) ! 100 (present

G. Hanotanz j 'Histoire des colonies françaises j')

La politique turque en : J. Serres (\*) ! (Martineau punic Afrique du Nord sous la Monarchie de Juillet

Einterique de la mission: P. Marty (7) ! 197 \*

(a) ! 197 (RT ) 'militaire française en Tunisie

Reguinian: Bochir Mokaddem p P. Grandchamp

RAft. 13 'tunisienne & Paris—1853

Raft. 15 'tunisienne & Paris—1853

. 9 5 4 22 FIME

(M. EMERIT .) G. YVER)

احيب بيجان : ديكهي بيجان احمد. المعمل باشا: عهد آل عثمان مين بغداد ك على جبين باشا أرك بان] كا بينا، جو خود بهي بغداد كا م و شهرزور اور کرکوک کا ي عير بعد ازآن بصرے كا والى مقرر هوا - ١ ١ ١ ١ ع ميں یاب کے باپ کی وفات (اوائل سرم دع) پر آسے بغداد رکا والی مقرر کیا گیا اور ایرانیوں کے خلاف جو سہم ﴿ اِسْ بِهِ باپ نے شروع کر رکھی تھی اسے جاری وکھنے کا کام اس کے سپرد ہوا۔ سر ۱ ۱ء کے موسم یہنار میں اس نے هَمدان پر قبضه کر لیا اور گو (کرد سرداروں کے اس کا ساتھ چھوڑ دینے کی وجه سے) ایران کے غلزثی حکمران اشرف نے اسے شکست دی، تاهم اس نے ۱۷۲ء میں ترکوں کے لیے مغید مطلب شرائط منظور کرا لین، یعنی کرمان شاه، حمدان، تبریز، روان، نخیوان اور تغلس کے علاقے "مُقَطِّنتُ عَثْمَانيه مين شامل هو گئے . جب طَهماسب مُفْرِی نے یہ سب مفتوحه علاقے واپس لے لیے تُو الحمد باشا نے ایک آور سہم شروع کر کے مُطْكُرُمُأَنَ شَاهُ أُورُ أَرْدُلَانَ بِرَ قَبَضُهُ كُو لِيَا أُورُ ١٤٣٠ع بھی اورجان کا معرکه جیتنے کے بعد وہ عمدان ولاً - معاهدة ١٥٣٠ على روس كجه علاقر پرسالی است کے باس رہے اور یائی ایران کو اور یائی ایران کو ان کو الهن کر دیم کئے۔ تاہم جنگ بھر شروع ہو گئی المنعد باشا كو نادر شاه كے مقابلے ميں خود الله على مدالمت كرنا بر كى - ١٥٧٠ عين اسم عادم بصرے کا بھی والی بنا دیا گیا۔ 

ولایت کے علاوہ اسے افواج مشرق کی سپه سالاری کا عهده بهی عطا هوا اور وه نادر شاه سے ایک عارضی صلح کرنے میں کامیاب ہو گیا ۔ اب دوسری بار آسے بغداد کا والی مقرر کیا گیا اور امور خارجه متعلقة ایران کی نگهداشت کے علاوہ باغی قبائل کی سرکویے بھی کرتا رہا ۔ بابان کے حاکم سلیم کے خلاف ایک سہم سے واپس آنے کے بعد وہ سے اع سیں فوت ہو گیا۔ اسے اپنر باپ کے پہلو میں [حضرت امام] ابو حنیفة احا کے مزار کے قریب سیرد خاک کیا گیا۔ وہ پہلی مرتبه گیارہ سال تک بغداد کا والی رها اور دوسری مرتبه باره سال.

مآخد : (١) راشد : تآريخ ، م : ٥٠ ؛ (٢) چليي زاده عاصم (اول الذكر تاريخ كا تكملة)، استانبول ١٢٨٦ه، مواضع کثیره: (٣) سامی شاکر و صبعی: تاریخ، استانبول ١٩٨٨ بمواضع كثيره؟ (س) عزّى : تاربغ، استانبول ٩ ٩ ١ ١ ه، بمواضع كثيره؛ (٥) كاتب چليى: تقويم التواريخ، استانبول، ٢٠٠ ١ ه، صمه ١ ببعد ؛ (٦) نظمى زاده مرتضى : كلشن سلفاء (مخطوطة ايم جاويد بيسون؛ عبارت متعلقه به احمد باشا، جو مطبوعه الديشن مين نهين هے) ؛ (ع) دوحة الوزراء (اول الذكر كاسلسك)، بغداد ٢٠١٦ ها، بدد اشاریه ؛ ( Voyage en Arable : Niebuhr ( ماریه ؛ مه و تا ۱۵۰ (۹) سجل عثمانی، ۱: ۲۰۰۰ و ۱۳ (١٠) هامر پر کشتال Hammer-Purgstall؛ بعدد اشاریه ؟ (۱۱) موآر Histoire de Bagdad : C. Huart من همرا تا Four Centuries of: S. H. Longrigg (17) :167 يبعد و ۲ م م

(ایم ـ جاوید بیسون) احمد پاشا بسرسلی: بندرهوین صدی کے آخری نعف کا ایک ترکی شاعر، شیخی کے ہمد اور نیجاتی سے پہلے سب سے زیادہ اهم۔ وہ من من الماس كا (بو مسيني سيد

هونے کا مدعی تھا) بیٹا تھا اور غالبًا آدرُنّه میں (بعض کے نزدیک بروسه میں) پیدا موا تھا۔ اسے سلطان مراد ثانی کے قائم کردہ مدرسے میں مدرس کی جکه دی گئی اور ۵۵۸ه/۱۵۸۱ غ میں وه ملا خسرو ك جكه آدرُنه كا قاضي مقرر هوا ـ سلطان محمد ثاني کی تخت نشینی کے بعد وہ قاضی عسکر کے علاوہ نئے حکمران کا اتالیق بنا اور اس طرح سرتبہ وزارت تک جا پہنچا۔ قسطنطینیة کی فتح کے موقع پر وہ سلطان کے همراه تھا۔ اگرچه اپنی خوش طبعی کی بنا، پر وه سلطان کا مقرّب خاص هو گیا تها، لیکن بعد ازآن زیس عتاب آگیا اور حسراست میں رکھا گیا (کہتے ہیں کہ اسے سلطان کی کسی منظور نظر کنیز سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ محض سلطان کی مسلمہ - بون مر جی كا شكار هو كيا هو)، مكر يهر اس كا قصور معاف هوا اور اس کو بروسه میں اورخان اور سلطان مراد کی مسجدوں کا متولّی بنا دیا گیا اور بعد میں اسے سلطان اونو، تیره اور انقره کا سنجی بک (یعنی حاکم ضلع) بھی مقرر کر دیا گیا ۔ بایزید ثانی کی تخت نشینی کے بعد اسے بروسه کا سنجق بک بنایا گیا۔ وہ اناطولیہ کے بیکلربیکی سنان پاشا کے ساتھ اَعَجِیئری Aghacayiri کی جنگ میں اس کے جلو میں موجود رھا۔ یہ جنگ مملوکوں کے خلاف ہوئی تھی (٨ روضان ٩٩ ٨ه/١٠ اكست ٨٨٨ ١ع، قب سعدالدين اور هاسر ـ پسرگشٹال Hammer-Purgstall) - اس نے ۳ . و ه/۱ و س ۱ - ۱ و س ۱ ع میں بمقام بروسه وفات پائی۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اس کی تربت کے کھنڈر وہاں موجود تھے.

اس کی نظموں میں بہت سے قصائد ھیں جو اس نے سلطان محمد ثانی اور اس نے اس نے محمد ثانی مصطفی کی موت ہو ایک مرابط کے

بھی لکھا تھا۔ اپنے زمانے کے فضافہ کے اور اسٹا اسٹا کی گورٹری کے زمانے کے معاوت تھے۔ بروسه کی گورٹری کے زمانے کی میں اس نے اپنی مصاحبت میں حریری، رسمی، میرٹی، چخشرجی شیخی اور شہدی جیسے شاعرجمع کرلنے تھے۔

اس پسر ترکی شعبراء مثاری احمدی ایازی، مليحي اور بالخصوص شيخي الرر عطائي كا الزا اثر الها" (قب، یکی مجموعه، ۱۹۱۸ء) - اپنے زمالے کے ا دوسرے شاعروں کی طرح اس نے بھی قارسی شعر و ا سغن کا اثر قبول کیا (اس نے سلمان ساوجی، حافظت کمال خَجّندی اور کاتبی کا خاص طور پر تتبع کیا۔ هـ) - اس کے برعکس یه مشهور نعام روایت (جنانے هم پهلی موتبه حسن جلبی کے تذکرہ میں ہاتے هیں) که احمد برسلی نے علی شیر تواثی کی بعض نظموں پر "نظائر" لکھ کر اول اول شاعری شروع کی بالکل غلط ہے (آپ محمد قبواد کوپیروالور دو ترک يردو، ١٩٢٤ء، عدد ٢٠؛ وهي مصنف : ترک دِلِی و ادبیاتی خنده آرشتیرمه آر، استانبول مرس و اع، ص مروح ببعد) \_ احمد باشا حكو ابنے زمانے کا سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا تھا اوں الندرهوني کے اواخر اور سولھویں صدی کی ابتداہ کے بہنگا ہے '' شعراء نے اس کی تقلید کی ہے اور اس کے اثرات اس زمانر کے بعد تک معسوس کیر جاتر رہے جائے " نئے رجعانات کی وجہ سے، جن کی ابتداہ نیجاتی سے 🖫 هوئى اور بالخصوص ياتى سے، احمد باشا كى شاعر الله 

اس کا دیوان سلطان بایزید ثانی کے حکم کے مرتب عوا۔ اس کے برشمار قلمی نسخے موجود میں جو ایک دوسرے سے قدرے مختف میں نانی میں اسلام اور قارمی زبان میں میں) بندر مونی ہود کے اسلام کی نظامی میں) بندر مونی ہود کے اسلام کی نام کی میں کی بندر مونی ہود کے اسلام کی بندر مونی ہود کی بندر مونی ہود کی بندر مونی ہود کی بندر کی بندر کی بندر کی بندر مونی ہود کی بندر کی

(ه) إينال زاده بذيل ماند؛ (ه) المانية وكل ترجمه، ص ١٠٠ (٦) عالى: كنه م مرم بيعد؛ (م) سعدالدين : تاج التواريخ، المراوع: (م) يلغ : كليسته، ص ١٠٠٩؛ ١) هامر -Hammer-Purpotell بعدد اشاریه ؛ ( , , ) وهی الم المان ا ( وو ) معلونایی: عثمانلی شاعر لری، ۱: ۲۰۹ تا ۲۱۷؛ (ع ،) الله رشاد: تاريخ إدبيات عثمانيد، استانبول ب ١ م ١ م، Hist. of Ottoman: ] Gibb - (17): 14. 5 184 (۱۳) سمدتین تزهت ارغون ارغون ارغون Sadettin Numbet Rome وجهر مدر يا : م رح تا . وج ؛ (م ر) محمد فواد كوروللو: برول احد باشاء در مجله سعادت، . به وه، اعداد و ب، وجه بيم، يه و : (١٠) وهي معنف: در اله ت، بذيل ماده؛ (مد) استانیمل کتاب لک لری ترکیه باز سه دیوان لرکتا لوغوة عدد . ١ .

(خلیل اینالجی کلاڈ الکزائڈرکونٹ ڈ
احمد واشا ہو ٹیوال: کلاڈ الکزائڈرکونٹ ڈ
اعره Claude-Alexandre Comte de Bonneval
میں نصوس السند کی امیر گھرانے میں پیدا
ہوا تھا۔ ہو ۔ ی و میں ہمیائید کی جنگ تخت نشینی
ہوا تھا۔ ہو ۔ ی و میں ہمیائید کی جنگ تخت نشینی
ہوا تھا۔ دیں، لیکن اس کے بعد اسے یہ خیال
ہوا تھا۔ کہ اس کی متک کی گئی ہے؛ چنانچہ وہ یہ
ہوا تھوا ہے کہ میں اس نے سواے وہ یہ
گھری ہوا اس نے سواے وہ یہ
گھری ہوا ہاس نے سواے Savoy
ہوا کی متر کوں میں شرکت
ہوا کی متر کوں میں شرکت

ہوجین سے بھی ناراض ہو گیا اور کوئی ایک سال قید رہنے کے بعد ۱۲۲ء میں ویس بھاگ آیاء جہاں اس نے بہتیری کوشش کی که آسٹریا کی مخالف طاقتوں میں سے کوئی اسے اپنے هاں ملازم رکھ لر، ٹیکن ناکام رھا۔ اب اس نے اپنی خدمات سلطان احمد ثالث کو پیش کر دیں اور ۹ ۲۱ ع میں تغوسه Ragusa کے واستسر سے سفسر کرتر هوہ ہوسنہ سرامے پہنچا، جہان اس نے اسلام تبول کر لیا اور اینا نام احمد رکھا۔ محصود اول کی تخت نشینی کے بعد وہ پہلے تو گؤسؤلجین Gümüldjine واقع تهریس میں مقیم رها، جمال اسے روزینه ملتا رها اور پھر ستمبر ١٠٤١ء ميں اسے وزير اعظم طوبال عثمان باشا نر طلب کر لیا، کیونکه اس کا اراده تها که وه ترکی فوجوں کی تعلیم و تربیت یورپی طریقیوں کے مطابق کرائے اور خمبرہ جیبوں (grenardiers) کے ادجاق کی اصلاح کرے۔ اگلیے ماہ ایریل میں عثمان باشا کے زوال کے بعد اس کے جانشین حکیم اوغلو علی پاشا نے شروع میں تو اسے نظر انداز کیے رکھا، لیکن سوے اع میں اس نے پولینڈ کے مسئلہ تخت نشینی کے سلسلر میں ہونیوال سے مشورہ کیا کہ باب عالی کی حکمت عملی کیا ہونا چاهیے اور ماہ جنوری وجوء عس آسے خمیرہ جی ہاشی کا عہدہ اور ہاشاہے دو لموخ [۔ گھوڑے کی دم، ترکی نشان امارت] (میرمیران) کا منصب عطا هوا ـ اسی سال ماہ جولائی میں علی پاشا کی برطرفی کے بعد ے سے اع تک بونیوال کو باب عالی کی مشاورتی مجالس میں شریک نه کیا گیا، لیکن پهر محسن زاده عبداللہ پاشا نر آسٹریا کے خلاف جنگ کے سلسلر میں آسے دوبازہ مشورے کے لیے طلب کیا ۔ کو وہ اس کے بعد وزیر اعظم یغن محمد پاشا کے ساتھ بھر محاذ جنگ پُر گیا، لیکن منگری میں بغاوت برہا کرانے کی حق چال اس نے چل تھی وہ ناکام رھی کانچہ جب ٨٥ ١ ء مين ود استانبول مين واپس آيا تو اس كي طرف سے چشم التفات بھر چکی تھی۔ اگلے سال سبه سالاری بھی اس سے جھین لی گئی اور اسے قسطمونی Kastamonu میں جلاوطن کر دیا گیا۔ بعد ازآن اگرچه ایک سال کے اندر هی اندر اسے بحال بھی کر دیا گیا لیکن اسے پہلا سا اثر و اقتدار حاصل نه هو سکا اور يم يه يه بين اپني وفات تک فرانس واپس جانر کے لیے هاتھ پاؤں مارتا رها ـ اس دوران میں اس کا کام محض ید رہا ک خمیره جیوں کا انتظام و انصرام کرے اور یورپ کے سیاسی مسائل پر باب عالی کی خدمت میں اپنی رأے پیش کرتا رہے (اس کے بعض تبصرے ترکی ترجمر کی صورت میں محفوظ هیں ) ۔ اسے غلطه کے قبرستان مولوی خانسه میں دفن کیا گیا اور اس کی جگه (خمبره جیوں کے دستور کے مطابق) اس کے متبنّی فرزند کا تقرر عمل میں آیا ۔ وہ بھی ایک فرانسيسي نو مسلم تها اور اس كا نام سليمان آغا تها.

# (H. Bowen ਪ੍ਰੇਮ)

احمد پاشا خائن: وزیر دولت عثمانیه، اصاک گرجستانی تھا۔ احمد پہلے پہل سلیم اول کے معل میں ''ایچ آوغلانی'' کی حیثیت سے داخل ہوا۔ اس کے بعد بویوك امیر آخور ہو كر اس نے مملوكوں کے خلاف ۱۰۱۹ میں اور ۱۰۱۵ کی جنگ میں حصه لیا اور ۱۰۱۵ میں رومیل کا بیگلر بیگی مقرر ہو گیا۔ سلیمان اول تر باخراد پر جو حمله کیا اس میں احمد سلیمان اول تر باخراد پر جو حمله کیا اس میں احمد

كى تجويز منظور كو لى كتي الميالية الم بوغـورَدَلُنْ (Sabacz) كو تسخير كُرْ لَيَّا ۖ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ٤ ٢٥ ه / ٨ جولاتي ١ جَنَّ آع) اور سَيْزَيْنِي مَ أَمَّ ا المر حمله كر ديا له بالقراد كي منافعترية حسن خدمات ع صلر مين سلطان تر اسے و زير ديوان کر دیا (۲۱ه ۱ء کا موسم خزان) \_ روکس کی میں اس نے سیدسالار کی حیثیت سے ساحل پر اور شہر کا محاصرہ کرنر میں ہڑی کامیابی ۔ کی۔ اس کے بعد اس نر سینٹ جان کے سور (Knights) سے قلعمہ حوالمہ کر دینے کی شہ طرکین (۲ صفر ۲۱/۵۹۹ کسمبر ۲۰۷۰ صدر اعظم بیری محمد باشا [راف بان] کی ما میں احمد باشا کا هاته تها اور اسے امید تھے وزیر سوم کے درجے سے وہ وزیر اول کے منصعبا بداه راست ترقی کر جائرگا، کیونکه وزیر دو وقت مصر میں تھا؛ لیکن دستور و معمول کے برعكس به عبده وخاص اوطه باشي اله [رك بان] كو مل كيا - اس فيصلے سے بے حدم ھو کر احمد نر سلطان سے درخواست کی که مصر کا والی مقرر کر دیا جائر (۱۹ اگست ۱۲۴۰ وهال جا کر اس تر سملو کول اور بدوی سرد ازود جو خُیری بیک کی وفات کے بعد پینے ٹاراش ٹھے بڑی شورش برہا کر رہے تھے، بھر زشاہند کار سلیمان ابھی تک صدر اعظم ابراھیم کے زیر اثر اس لیر اس نر قوہ مولی کو منسر کا والی مار دیا اور اسے مکم دیا که وہ احتد کو قتل سخر ی حبب احمد کو یه معلوم هوا تاو اس نر سلامی کا المتيار كركے اپنى خودمختارى كا اعلان كر (جنوري م به به و ع) الله الله و الكنان حرف العالماليان جو قلمة قاهرة عين متسين اللهي التال كراها عاليا کر دیا اور ترکون کے خلاف ملیون روابط قالم كو لير حطان المان في ال

اور پر یه کوشش بھی کی که خور پر یه کوشش بھی کی که علاق ہو جائے - اس کے اپنے ایک حمام میں اس کے اپنے خات ہو جائے ۔ اس کے اپنے خات ہو جائے کا ایک حمام میں اس کے اپنے خات بچا کر قبیلہ بنو بکر کے باس بہنچ گیا؛ تاهم انھوں نے بالآخر ایس بہنچ گیا؛ تاهم انھوں نے بالآخر ایس کوتار کو کے سزاے موت بانے کے لئے سلطان کے حوالے کر دیا .

ماخول: (۱) جلال زاده مصطفی: طبقات الممالک و دربری (۲) بریسیل:

تابیخ مصر العبدید، استانبول ۱۱۰۵ هـ (۳) فریدون بیک:

منشکت، استانبول ۱۲۰۷ ه س ۱۰۰ تا ۱۰۰ (۳) فریدون بیک:

د المعالمات استانبول ۱۲۰۷ ه س ۱۰۰ تا ۱۰۰ (۳) فریدون بیک:

د المعالمات استانبول ۱۲۰۷ ه س ۱۰۰ تا ۱۰۰ (۳) فریدون بیک:

د المعالمات استانبول ۱۲۰۷ ه س ۱۰۰ تا ۱۰۰ تا ۱۰۰ تا ۱۰۰ ه تا ۱۰۰ تا ۱۰ تا ۱

(خلیل اینالجی البیالی اینالجی البیالی اینالجی البیالی اینالجی بین البیالی الب

عطا ہوا۔ وہم وع میں اس نے کمّاخ کے قریب ایرانیون کو مار بهگایا اور مشرقی اناطولیه اور گرجستان کے متعدد قلعے فتح کر لیر ۔ ھنگری میں لَّمَا Lippa کے ہاتھ سے نکلنے اور صوتللی محمد پاشا کے محاصرۂ تمیشوار Temesvar میں ناکام ہونے پر اسے بطور سبه سالار وهاں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں اس نے پیشتیس روز کے معاصرے کے بعد تبیشوار کو، جس کی مدافعت Stephan Losonczy کر رها تها، تسخیر کر لیا ۔ اس کے بعد اس نے زولنوک Szolnok ہر قبضہ کر لیا، لیکن اغری (Erlau 'Eger) کے محاصرہے میں وہ ناکام رہا، جو اس نے صوقللی کے ساته مل کر کیا تھا۔ شاہ طہماسپ (۹۹، م ورورع) سے جنگ کے زمانے میں سلطان سلیمان نے وزیر اعظم رستم پاشا کو معزول کر کے اس کی جگه احمد باشا کو مقسر کر دیا ۔ مؤخرالذکر نے نَخْچِوان اور قرہ باغ کے معرکوں میں حصه لیا۔معاهدة اماسیه Amasya کی رو سے جنگ ختم هوئي اور سلطان استانبول واپس آيا تو احمد كو دیوان کے ایک اجلاس کے دوران میں گرفتار کرنر کے بعد قسل کر دیا گیا (م، دوالقعدة ۲۹۹۸) ٨٧ [. ٣] ستمبر ٥٠٥٥) - اس قتل كا سبب تو يه بتايا گیاکه اس نر والی مصر علی پاشاکے خلاف سازش کی تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کا دلی مقصد یه تها که رستم پاشا کو، جو اس کا داماد تها، دوباره وزير اعظم مقرو كر دے - حديقة الجواسم ، ١: ٣٣٠ ؛ سجل عثمانی، ر: ۱۰۰۹ کے مطابق احمد پاشا نے سلیم اول کی بیٹی فاطمه سلطان سے شادی کی تھی۔ اس نے طوب قبی کے نزدیک ایک مسجد کی تعمیر شروع کی تھی، مگر وہ اس کی وفات کے بعد ھی مکمل هو سکی .

مَأْخَلُ: (١) جلال زاده مصطنى: طبقات المسالكة مضاوطه: (٧) جلال زاده عالج: سليمان نامه، مخطوطه ؛

حمله هوا ، جس كى قيادت قره مائلي أمير يور أجعد ع هاته میں تھی اور جو حامد ایل تک بڑھ آئیں۔ گدک احمد نے انھیں ہسپا کرنے کے بعد قرہ مان ایل کُـو دوباره فتح کـر لیا ـ بقـول نِشـری، ص ۲۱۱ اس نے اوزون حسن [رک بان] ہر ۸۵۸ / ۱۳۵۳ میں فتح بانر میں اہم حصه لیا۔ اس کے کجھ عرص بعد هم اسے ایچ ایلی میں باتے هیں ، جہال اس نر قره مانلی امراء کا، جنهوں نے یه مقام ایک عیسائی بحری بیڑے کی مدد سے دوبارہ حاصل کر لیا تھا، بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا۔ اس ممہم میں احمد نے مِنَّن اورسِلفِکِه پر قبضه کر لیاء اورطاش ایل کے سرداروں کو یا تو موت کے گھاٹ اتارا یا جلا وطن کر دیا (۳ے۔ ۱ ۔ سے۔ ۱ ء) ۔ اس وقت وہ وزیر دؤم کے منصب تک پہنچا تھا، لیکن سےساء میں صدر اعظم محمود (کمال باشا زادہ) کے قتل کے بعد صدر اعظم مقرر ہو گیا۔ محمود ثانی نے اسے اعل جنوا کے مقابلے میں قرم (Crimes) بھیجا، جهان اس نے کُنّه (جون دے ۱۹۵)، سولدایه اور تانہ پر قبضہ کر لینے کے علاوہ مُنگّب (دسمبر ه ١٨ ، ٤) كا محاصره كر ليا (جسے بعد ميں يعقوب بیگ نے نتع کر لیا) ۔ احمد نے نئے خان منگل گراہے سے، جسے اس نے کقید کے قیدخانے سے رهائی دلائی تھی، ایک عہد ناسه بھی کیا، جس کی روسے اس نر سلطان کی حمایت میں آنا قبول کر لیا۔ احمد کی خود اعتمادی سے سلطان ناراض هو گیا اور جب اس نے سلطان سے البانیه میں سقوطری کے خلاف ایک سهم کے معاملے میں اختلاف واے کونے کی جرأت کی تو اسے روبیلی حصار میں قید کر دیا كيا (عدم وه) - مدم وع مين اسم وهائي ملي أور يرف كي تُهودان كا منصب عطا عوا - و عروه معا اس نے لیونارڈو ٹو کو Leonardo Toppo سے ساتھاہوں۔ كا شهر جهين ليا- ليوناركو المنولية عليهم كي وليا رستم باشا، تواریخ آل عثمان، مخطوطه؛ (م) لطنی از تاریخ، استانبول ۱۳۳۱ ه، ص ۲۳۳ تا ۲۰۳۰؛ (۰) از تاریخ، استانبول ۱۳۳۱؛ (۲) پیچوی: تاریخ، ۱: ۲۳۰ ورق ۱۳۰۰؛ (۲) پیچوی: تاریخ، استانبول ۲۳۰ ورق ۱۳۰۰؛ (۱) مولق زاده: تاریخ، استانبول ۲۳۰، ص ۲۰، تا ۲۳۰، (۸) منجم باشی: صحائف نبار، استانبول ۱۳۰۰، (۸) منجم باشی: صحائف نبار، استانبول ۱۳۰۰، (۱۹) منجم باشی: تقویم التواریخ، استانبول ۱۳۰۱، ۵۰ وی ای ۱۳۰۰، (۱۱) آیوان ا، ۲۰۰۱، استانبول ۱۳۰۱، (۱۱) آیوان ا، ۲۰۱۱، آلوان ۱۳۰۱، (۱۱) آیوان ا ۱۳۰۱، (۱۱) آیوان ا ۱۳۰۱، (۱۲) آیوان ا ۱۳۰۱، (۱۲) آیوان ا ۱۳۰۱، (۱۲) آیوان ا ۱۳۰۱، (۱۲) سجل عثمانی، ۱: ۱۹۸، تا ۱۹۸، ا ۱۹۸، روش بحق عثمانی، ۱: ۱۹۸، تا ۱۹۸، بمواضح از ۱۳۰۱، اوش بحق العوامع، استانبول ۱۳۸۱، بمواضح الیم جاوید آیشون) بره؛ (۱۳) بوش بحق Litterae Turcicae: Busbecq ایم جاوید آیشون)

احمد پاشا گِدِك: [یا گِدِیک، اس کے اس کی توجیه کے لیے دیکھیے نیجے ] ترکی صدر اعظم، با میں پیدا ہوا۔ اسے سراد ثانی کے سعل میں چ آوغلانی'' کے طور پر رکھا گیا۔ وہ تھوڑے ر کے لیے ساطان محمد ثانی کے عمد میں روم (توقاد) گلرینگی بھی مقرر هوا، جس کے بعد ۲ میں اعمیں رایه کا بیگلربیگی بنایا گیا۔ . یم اء تک اس ے پر فائدز رہنے کے بصد اسے وزیر بنا دیا گیا۔ ولیه میں قره مانیوں اور آق قویونلو کے خلاف تمام فتوحه علاقمول کے انضباط و استحکام میں اس نے لمه کن کام انجام دیا؛ جنانجه اس نے پہلے تو ی لی حصار ( ۲ م م ع) کو سر کرنے میں نام پیدا کیا، وجم رع تا جريم رع مين اس نر قره مان ايلي ك لی اور ساحلی علاقر کو، ۱ یم ۱ ع میں علائیہ ۲ عمراء میں سلفک، موکن، گوریگوس اور ر (Lullon) کی تسخیر سے مطیع و منقباد بنایا۔ ہدی میں آق قویونلو کی فوجوں کا ایک خطرناک

الله المعاملة الله الله الله الله الله الله اللها Otranto علو أوترانتو Otranto المالية على مين سے ايک نيا لشكر جس كس كے ا الله الله الله الما الله المرانتو سے بڑھ كر مزيد فتوحات فعاصل کرنے تو آتے یہ ترغیب دی گئی کہ و " نظیے سلطان بایسزید ثانی کی اس کے بھائی بم ملطان کے خلاف حمایت کرے؛ چنانچه اس نے سلطان بایزید ثانی کے لیے تخت حاصل کرنے میں الخيصله كن حصه ليا، ليكن وه يا توجم سلطان كو مملؤ کوں کے علاقر میں فرار ھوتر وقت گرفتار نه 'کر سکا یا خود گرفتار کرنا نه چاهتا تها اس لیے سلطان نر اسے شبہ کی بناء ہمر قید کر دیا ؛ لیکن اس کارروائی سے تبی تولو Kapikulu [یکی چری کے محافظ دستر کے سہاھی ( life-guards-me ) میں شور و شفت بریا هو گیا، چنانچه اسے دوبارہ بحال کرنا قایش هوئے کی کوشش میں ناکام رھا تو بایزید نے اپنے آپ کو کافی طاقتور دیکه کر احمد کو قتل کروا دیا، کو اس کی وجه سے قبی قولو میں دوبارہ شورش برہا " ہو گئی۔ استانبول کا ایک حصه گدیک احمد کے ﴿ قَام ا عِنه موسوم هـ ، كيونكه اس نر وهال كجه ستمييزك عنارات تعمير كرائي تهين اور كديك احمد 🕻 🕻 وہ مسجد جو افیون میں ہے قدیم عثمانی فن تعمیر أَ يُبِّهِ أَجِهَا نمونه هي . [عاشق باشا زاده اسم والمنتقر كديك إر احمد باشا لكهتا هي، يعني اس ك الله میں وہ ہٹه داروں میں سے تھا، جنانچه اس کی الرُّ مِينَ أَبِهِ النَّمَر بَهِي ذَكُر كُرتًا فِي كه : المنافق المبعد كيم كديكلرك أو يدو

مرا المنابع الديكاري برق المدي المد -

نیو ہے داوی کا آئمی ہے، اس نے

الماست الماسية الماسك واله

يا پنه، نيز خلل، نقصان، كمي].

(خليل اينالجق HALIL INALCIK)

احمد تا ثب: دیکھیے عثمان زادہ.

احمد تتوى : ملّا ٹھٹھوى، نصرالله الديبلي النتوى . (ثهثر ع) کے بیٹر تھر (مجالس آلمؤمنین، مجلس پنجم، ص مهه ۲: تتوی، نیز ایلیك اور داؤسن، ه: ۱۰،۰ ليكن حواشي مين بحوالة ذاكثر بـرد Dr. Bird و جنرل برگز General Briggs : نينوائي ) ـ سن ولادت نامعلوم مے آبا و اجداد فاروقی حنفی تھر ،لیکن ملا احمد ئے امامیہ عقائد اختیار کر لیے تھے۔ صاحب مجالس المؤمنين (قاضى نور الله شوسترى) كے قول كے مطابق تبدیل عقائد کا سبب یه هوا که ابهی ملا کا بجین تھا کہ ایک عرب عراق سے ٹھٹھر آیا اور ملّا احمد کے همسایے میں رهنے لگا۔ اس نے ملّا احمد کو شیعی عقائد سے روشناس کیا؛ چنانچه سلا کو تفسیر کشاف کے پڑھنے کا خیال پیدا ہوا۔ انھیں ایام میں عراق سے میرزا حسن نام ایک ہزرگ، جنهیں خواب میں احمد کی ضرورت کا احساس هو چکا تھا، وارد ٹھٹھہ ھوے اور کشّاف کا نسخه پیش کیا (مَجَالَس، مجلس پنجم، ص مره ۲) ـ ابتدائی تعلیم کا حال قاضی نوراللہ شوستری نے خود ملّا احمد هي کے حوالر سے بیان کیا ہے.

فرماتے میں که میں نے مذهب امامیه اختیار

كيا اور بعض "مقاصد كا استكشاف" بالمشافه سرزا حسن سے کیا۔کشاف کے مطالعے کے بعد جب میری عمر بائیس سال کی هوئی اور مقدمات علمیه کی تحصیل سے ٹھٹھے میں فارغ ہو گیا تو زیارت مشهد مقدس کی طرف متوجه هوا ـ مدتون شهد میں قیام رها۔ وهاں مولانا افضل قائینی سے علم حاصل كيا اورفقه اماميه اور رياضي مين دسترس بیدا کی ۔ وهاں سے یزد اور شیراز جا کر حکیم حاذق مر كمال الدبن طبيب (كمال الدين حسن: مآثر الأمرا) ور ملا میرزا جان شیرازی وغیره سے کلیات قانون ور سرح تجدید اور اس کے حواشی کی تعلیم حاصل ی ۔ پھر اردوے معلٰی کے هسراه قىزوين پہنچا اور عنایات شاهانه سے سرفراز هوا ـ بعد ازآن قسزوین سے عراق كى زيارت كاهون، حرمين شريفين اوربيت المقدسكى ارف گیا۔ اس سفر میں کئی شیعه علما سے استفادہ کیا۔ بھیر سمندر کے راستہ وارد دکن ہوا اور گولکنڈہ کے والى قطب شاه كے باس آيا \_ يمهال عواطف بردريغ سے نوازا كيا (مجالس المؤمنين، مجلس پنجم، ص مه م، ه ه م؛ مآثر الأمراه، م : . ٢٠)؛ ليكن ملا عبدالقادر ہدا یونی کو ملا کے عالم ہونے میں تو نہیں البته مكيم هوني مين شبه ه (منتخب التواريخ، +: AFI C AIT).

ملا احمد کے سفر کے بارے میں بدایونی کے هاں کچھ مزید تفصیل ملتی ہے۔ فرماتے هیں اشاہ طہماسپ کے عہد میں تبراثیوں کی صحبت میں نها اور (تبرا کے معاملے میں) ان سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ جب شاہ اسمعیل ثانی نے تسنن کی وادی میں، اپنے باپ کے برعکس، غلو سے کام لیا اور افضیوں کے قتل و ایڈاء رسانی میں لگ گیا تو للا احمد ٹھٹھوی میرزا معدوم شریف اور متعصب سنی گئے چلے گئے۔ میرزا معدوم شریف اور متعصب سنی گئے چلے گئے۔ میرزا معدوم شریف اور متعصب سنی بھے (منتخب: ''که شویفے''؛ ایلیٹ: 'شرقی''

بجاے ''کہ شریقے'') اور کتاب النوافقی (نوافق۔ ایلیٹ، ہ : ۱۰۱) فی ذم الروافض کے مصنف ہیں ۔ مگے سے ملا احمد دکن اور پھر ہندوستان چلے گئے (منتخب، ۲: ۳۱۷).

شاه طهماسي كا انتقال سم و ه / و ع و و ع مين ھوا ۔ اس تاریخ کے کچھ بعد ملا ایران سے نکلے ھوں گر اور دیگر سمالک سے ہوتر ہونے دکن میں آئے اور اکبری سال جلوس کے بیسویں سال میں فتح پدور سیکری پهنچیر (ماثیر الامراه، س: ٣٣٧؛ مجالس المؤمنين، ص ٥٥٧: بعد از مدتسع؛ ستوری، حصة دوم، كراسه ،، ص و ، ، حاشيه : و ١ ٩ ٨ ١ ٨ ٥ ١ ع؛ محفوظ الحق : مقاله تاريخ الفي، در اسلامک کلیور، جولائی ۱۳۱ ء، ص ۱۳۸ : ٩ ٨ ٩ هـ أكثر معفوظ الحق كا قياس هے كه ملا کی دربار اکبری تک رسائی حکیم ابوالفتح گیلانی کے توسط سے ہوئی (وہی رسالہ، ص ۲۰۰۰) . اس کا تو علم نهين، البته تاريخ الغي كي تأليف كا كام ضرور حکیم ابوالفتح گیلانی کی سفارش سے ملا (بدایونی : منتخب التواریخ، ۲: ۳،۹) - فتح پسور سیکری میں آمد کے ابتدائی زمانے میں ملا عبدالقادر بدایونی اور ملا احمد کی ملاقات بازار میں هوئی تھی اور اس کا اِنجام فترے بازی پر هوا تھا (دیکھیے ، : ر بعد).

ملا احمد اکبری دور کے فضلاء میں تھے۔
تاریخ الفی کی تالیف کا کام بالآخر انہیں کے سپرد
هوا، لیکن ۱۹۹۹ میں ۱۹۸۰ء میں میرزا فولاد خان
برلاس کے هاتھ سے ملا احمد لاهور میں قتل هو گئے
(ان کے قتل کے بارے میں زیادہ مفصل بیان صاحب
ماثر الامراء کا ہے، دیکھیے ماثر الامراء، ۲:۲۰ قا
۲۰۲۰ نیز دیکھیے آئین اکبری، انگریزی ترجمه،

( المناه مالا المعد كا قتل آدهي رات كے وقت ہ پامقر کو موا ۔ اس کی شیعیت کی وجه سے بدا یونی الر الْخُلْزُ كُرِيْرُ الْمُولِي النَّوك القارى"، "رُهِ خنجر اور مدینهٔ منائی کے ایک عربی شعر سے تاریخی نکالی میں (منتخب، س: ۲۸ ر) - بدایونی کا یان مستند جاننا جاهیر، کیونکه احمد کے قتل کے وقت بدایسونی خود وهان موجود تها (۳: ۱۹۸) -ملا احمد کو حظیرہ حبیب اللہ میں دفن کیا گیا (مجالس، ص ٥٥٠) ـ قتل كا سبب تعصب مذهبي كے علاوة عناد ذاتي بهي تها ـ بدايوني كا يه فقره قابل غور هے: "ميرزا فولاد خان . . . بتتريب غلوب که در مذهب داشت و آزارے که ازو یافته بود متل رسانید" (منتخب، ب: ۱۹ مس کی تماثید اس گفتگو سے بھی ہوتی ہے جو قاتل اور حکیم ابوالفتح کے درمیان هوئی : "چون بسفارت حکیم ابوالفتح از و پرسیده اند که ترا تعصب در مذهب **باعث بر قتل ملا احمد شاه باشد؟ جواب داده که اگر** تعمس میداشتم بایستے که بکلانترے از وے متعرض میشدم (وهی کتاب، ص ۱۳۹۰ ه ۲۳۰ نیز آئين آگبري، ترجمه انگريزي، ١٠٠٠).

تحسانیف: ملا احمد مندرجهٔ ذیل کتابول کے مصف تھے: (۱) رساله در تبحیق تریاق فاروقی (مجالس، ص ه م م)؛ (۱) رساله در اخلاق (خوالهٔ بعدرجهٔ بالا)؛ (۱) رساله در احوال حکماء مسلی به مخلاصهٔ العیات، فامکمل رها (حوالهٔ مندرجهٔ بالا)؛ (۱) تاریخ الفی و رموز اعداد (حوالهٔ بعدرجهٔ بالا)؛ (۱) تاریخ الفی و ان میں سے صرف معدرجهٔ بالا)؛ (۱) تاریخ الفی و ان میں سے صرف معدرجهٔ تاریخ الفی؛ (۱) تاریخ الفی؛ (۱) میں معروف لائبریری میں

مرابع المعادة العيادة : يه كتاب فلاسفه كي المرابع المان على مشتمل عن أور حكيم أبو الفتح

گیلانی کی فرمایش پر لکھی گئی ۔ دیباچے می درج مے (بقول سٹوری، س : ۱۱۱۰) که ایک فاتھ (پانچ مقالات پر مشتمل) اور دو مقاصد (پهلا مقص قبل اسلام کے فلاسفه پر هے اور دوسرا اسلام فلاسفه پر) اور ایک خاتم پر مشتمل هوگی لیکن کتاب مقراط کے حال ہر رہ جاتی ہے۔ سٹورا کا بیان ہے که ساتوں قلمی نسخے نامکمل هیں اس سے قیاس ہوتا ہے کہ کتاب مکمّل نہ ہو سکی سٹوری کے قیاس کی تائید مجالس المؤمنین کے بیا سے بخوبی ہو جاتی ہے اور ہم قطعی طبور كمه سكتے هيں كه كتاب ناسكمل رهي۔ ڈاك محفوظ الحق نر اس كتاب كو تاريخ الفّي سے قب کی تصنیف اور تاریخ الفی کی تألیف کے کام آ خلاصة الحيات كا صلمه قرار ديا هي (مقالة دُاك محفوظ الحق، ص و ج م) \_ هماری رامے میں اس تاریخ الفی سے قبل لکھا جانا اور حق الخدمت قر پانا سحل نظر ہے ۔ عین سمکن ہے که یه کتاب ہو تاریخ الفی کے ساتھ ساتھ لکھی جا رهی هو ا مصنف کے قتل کے سبب نامکمل رہ گئی ہو .

(۲) تاریخ الفی: بلاخمن (مترجم آئین آکبری کلکته ۱۰۹۰، ۱: ۲۰۱۰ تعلیقه) کے بیان کلکته ۱۸۵۳ مطابق . . . و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ میں مسلمانو میں یه خیال عام هو گیا تها که اسلام کا خات هو رها هے اور ظهور مهدی کا انتظار هو رها ته اس افواه سے آکبر کے پیروکاروں نے فائدہ اٹھا کی ٹھانی اور دین الٰہی کی تبلیغ شروع کی تاریخ الفی بھی اسی عام خیال کا نتیجه تھی ۔ سه تاریخ الفی بھی اسی عام خیال کا نتیجه تھی ۔ سه رمغل اعظم آکبر، ۱۹۱۹ء، ص ۱۳۰ تا ۱۳۰) کے سان کے مطابق تاریخ الفی کا آغاز آگبر کے می یہان کے مطابق تاریخ الفی کا آغاز آگبر کے می عام طور پر ظم عقیدہ تھا که اسلام ایک هزار سال پورے کر ختم سو جائےگا۔ مسلمانوں میں عام طور پر ظم ختم سو جائےگا۔ مسلمانوں میں عام طور پر ظم

مسدى كا انتظار كيا جا رها, تها، تاكه اسلام مين حیات نو پیدا هو سکے ـ یه دلائل قیاسی هیں ـ ملا عبدالقادر بدایونی نے اس کتاب کے آغاز کی سرگزشت بیان کی هے (منتخب، بن ۱۸ - ۱۹ - ۱۹)، جس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ کتباب کا آغاز حكيم همام (م به ربيع الأوّل س. . . ه / [۱۱ اکتوبر] ه وه ۱ ع)، حکیم علی (م ۱۰۱۸ ه/ ۹، ۹، ۹)، ابراهیم سرهندی (م سه ۹ ه / ۱۹۸۹)، نظام الدين (م ٣ ٢ صفر ٣ . . ١ ه / [ عنومبر م ٩ ه ١ ع])، ملا عبدالقادر بدايلوني، نبقيب خان (م ٣٧٠ م ٨ مهرهاع) اور مير فتح الله (م يهه ه/١٥٨٨ -٩٨٥١ع) نركيا \_ چهتيسوين سال رحلت، يعني ٢٠٨٨، سے کام ملا احمد کے سیرد ہوا۔ اس لحاظ سے بظاہر مجالس المؤمنين كي حكايت در بارة حضرت عثمان رض (مجالس، ص ٥٥٥) اور ماثر الأمراء كا تائيدي بيان (م : ۲۹۳) جيسا كه ڏاکثر محفوظ الحق نر ثابت کیا ہے (ص ۹ مم) دونوں باطل ٹھیرتر ھیں .

ملا احمد جو کچھ لکھتے جاتے تھے نتیب خان سیفی قزوینی اسے بادشاہ کے حضور میں پڑھتے تھے (مجالس، ص ہ ہ ۲) ۔ اس طرح کتاب کی تحریر جاری تھی کہ ملا قتل ہو گئے اور بقایا کام جعفر بیگ آصف خان (بلاخین، ۱: ۲۰۱) نے پورا کیا ۔ کتاب کا دیباچہ ابوالفضل نے لکھا (بحواللہ سابق) ۔ پہلی دو جلدوں کی نظر ثانی بدایونی نے کی اور تیسری حلد کی تصحیح آصف خان کے هاتھوں انجام کو پہنچی ،

تاریخ الفی پر بعض مؤرخین نے اعتراضات بھی کیے ہیں ، مثال :۔۔

جس سے واقعات کا تسلسل ٹوٹٹا ہے (ہ : ہ او آ).

(ع) ملا احمد پر یہ اعتراض عام ہے کہ اس
نے شیعی خیالات کا اظہار بہت کیا ہے۔ ڈاکٹر
مخفوظ الحق کی رائے ہے کہ کتاب کا جتنا حصہ
انھوں نے دیکھا ہے اس پر یہ اعتراض وارد نہیں
ہوتا (ص ١٩٠٨)؛ لیکن ان تعریضات کا کیا گیا جائے
جو صاحب مجالس المؤمنین نے (ص ٥٥٠) بھی دیے
جو صاحب مجالس المؤمنین نے (ص ٥٥٠) بھی دیے
اندازہ ھوتا ہے .

(٣) شرما (ص مهم) كا اعتراض في كه تأريخ الفي مين مغليه دوركا حال زياده تسر اكبر نامه سي تلخيص كيا كيا في د ظاهر في كه يه بيان آصف خان كي نوشته حصّے كي بارے مين في اور ملا احمد سے اس كا كوئي واسطه نهين.

Affit Ghose اکبری درباوکے قلمی تاسخے کا ایک معبد کلکتے کے مسٹر اجیت کھوش Affit Ghose کے کتب خانے میں ہے۔ اس پر ڈاکٹر تعطوط العمق نے ایک مقالد، بعثوان Manuscript of Tarikh-e-Alfi (written for the Emperor Akbar کے اسلامک کامپر میں شائع کیا تھا۔

معمل عدي معمام الدولة : ماترالامراد، و مراله شوستری، ۱۲۹۴ (۳) نوراله شوستری، المنافع معالس المؤمنين، تهران ١٩٩٩هم ص ١٥٠٠ تنا و ایوالفشان آئین اکبری، انگریزی ترجمه، از : Storey (a) : Y . 2 1 7 . 7 : 1 68 1 ALT SOME (1): 179# (17# (111.00 4) 90 7 1/4: 544 " I NAT 'The History of India; Elliot & Domises Akbar the Great : V. A. Smith (4) : 147 5 100: 0 Moghal, 1842-1895 וطبع دوم، ף ן בו ש זדה ז'דרה ! A Bibliography of Mughal : S. R. Sharma (م) (Rulers of India (1521 - 1767 A.D.) بمبئى بدون تاريخ، Discovery of a Portion: Mahfuz-ul-Haq (1) : PR of the Original illustrated Ms. of the Tarikh-e-Aif. written for the Emperoe Akber جولائي وجه وعاص مهم تا ويم (مع دو تصاوير) . (ڈاکٹر وحید قریشی)

المحمد تكودر: ديكهي ايلخانيه.

ر احبید تهانیسری: دیکهی تهانیسری.

المجملة جام: یا احمد جامی، قصبهٔ جام کے رهنے الله سلووقی عبد کے ایک ایرانی صوفی تھے، جو الفحالی الدی الفحالی الدی الفحالی الدین سائے کے هم محمد تھے ۔ آپ کا بورا نام شہاب الدین المحمد بن محمد النامتی الدین المحمد بن محمد النامتی الدین المحمد بن محمد النامتی کے عرف المحمد بن محمد النامتی کے عرف المحمد بن محمد النامتی کے المحمد بن محمد النامت و المحمد بن محمد النامل المحمد بن محمد النامت و المحمد بن محمد النامت و المحمد بن محمد النامت و المحمد بن محمد بن محمد النامت و المحمد بن محمد بن محمد بن المحمد بن محمد بن المحمد بن محمد بن محمد بن المحمد بن محمد بن بن محمد 
مائل اور آنکهیں گہری نیل تهیں ـ [هندوستان کے مغل بادشاہ همایوں کی والدہ ماهم بیگم اور اکبر اعظم کی والدہ حمیدہ بانو بیکم کا شجرہ نسب آپ سے ملتا تھا۔ اسی طرح عہد اکبری کی ایک اُور خاتـون بانو آغا بھی، جو حمیـدہ بانو کی عــزیــز اور شماب الدین احمد خان نیشاپوری کی زوجه تهیں اپنا نسب انهیں سے ملاتی تھیں۔] آپ ترسیز (قہستان) کے علاقے میں ایک گاؤں نامه یا نامق میں اسم ه/هم . ١ -. . . ، ء میں پیدا هونے ۔ ایک روایت کے مطابق نوعمری میں آپ پر آشفته سری کا غلبه تھا، یہاں تک که سهبهه/ . یا د در د د مین حب آب کی عمر بائیس سال کی تھی، ایک روز کسی بزم مرنوشی کے لیر آپ شراب سے لدا ہوا گدھا گھر ھانک کر لا رہے تھےکہ اچانک ہاتف غیبی کی ایک آواز نے حالت بدل دی اور آپ اپنے گاؤں کی بہاڑیوں میں عـزلت نشين هو گئے ۔ يبهاں پورے بارہ برس تک ریاضت اورمجا هدے کی زندگی ہسر کرنر اور خراسان کے چند شہروں کی سیر و سیاحت کے بعد باطنی هدایت کے مطابق آپ قہستان میں یزد (پزد) جام کے پہاڑوں میں مقیم ہوگئر، جہاں آپ نر مسجد نور کے نام سے ایک مسجد تعمیر کرائی اور لوگوں سے ملنے جلنے لگر \_ یہاں آپ نر متواتر چھر سال تک قیام کیا \_ چالیس برس کی عمر میں (۱۰۸۸ / ۱۰۸۸ - ۱۰۸۹ آپ جام کے معد آباد نامی گاؤں میں منتقبل ہو گئر، جہاں آپ نر ایک خانقاہ اور اس کے ساتھ ایک جاسم مسجد تعمیر کرائی ۔ آپ نے مشرقی ایران میں سُرخُس، نیشاپور، هرات، باخرز وغیره دور دراز شهرون كا سفر كيا اور كبتر هين كه آپ مكة [معظمه] بھی گئے ۔ مآخذ سے اس بات کا بھی پتا چلتا ہے که سلطان سنجر سے آپ کے ذاتی تعلقات تھے ۔ جب آپ نے مجرم ۱۹۰ م/ اگست ۱۹۱ ع میں اپنی هی مانقاه مین انتقال کیا تو اس وقت آپ کے مربدوں کی

ایک خاصی جماعت بن چکی تھی۔ آپ کی ھدایت کے مطابق آپ کو مُعَد آباد کے باعر ایک ایسی جگه دنن کیا گیا جسے آپ کے ایک دوست نر خواب میں دیکھا تھا ۔ کچھ مدت کے بعد آپ کے سزار کے قریب ایک مسجد اور ایک خانقاہ تعمیر کر دی گئی ۔ اس کے بعد مختلف عمارتیں بنائی گئیں اور یه سب ایک نشی بستی کا، جو اب تک موجود اور تربت شيخ جام [رك بان] كملاتي ه، مرکز بن گئیں۔ آپ کے انتقال کے وقت آپ کے انتالیس بیٹوں میں سے چودہ باقی تھر؛ ان میں سے ایک برهان الدبن نصر ار آپ کی خلافت اور سریدوں كي هدايت و تبليغ كا كام سنبهال ليا - شمس الدين محمد الكوسوى الجامي ايك صوفي منش بـزرگ، جن كا انتقال هرات مين ٩٨٩ه/ ٥٥٩ ع مين هوا (جامى: نفحات الآنس، مهده ببعد)، انهين برهان الدين کی ایک بیٹی کی اولاد سے تھے اور اس خاتون کے شوہر اور چچازاد بھائی سراج الدین احمد بھی احمد جام کے نواسوں میں سے تھر.

احمد جام کی روحانی تربیت کسی خاص سلسلے میں بیعت کے ذریعے نہیں ھوئی، بلکه آپ نے خلوت نشینی میں خود ھی اپنا راسته تلاش کیا؛ تاھم روایت یه ہے که آپ کو ایک بزرگ ابوطاهر کرد سے توسل تھا، جن کے متعلق کہتے ھیں که وہ حضرت ابوسعید بن ابی الخیر کے مریدوں میں سے تھے اور اتھوں نے اپنے پیر کا پیوند لگا ھوا خرقه بھی [جو حضرت ابوبکرر ف سے وراثة چلا آتا تھا] احمد جام کو دیا تھا۔ صوفی اولیا، کے تذکروں کا یہ ایک معروف موضوع رھا ہے که کوئی مشہور یہ ایک معروف موضوع رھا ہے که کوئی مشہور شیخ اپنا خرقه کسی دوست کے حوالے کر دیتا ہے طور اسے کچھ ایسی مخصوص علامات بتا دیتا ہے جن کے ذریعے وہ اس خرقے کے آیندہ بھینئے والے جن کے ذریعے وہ اس خرقے کے آیندہ بھینئے والے کر ھناخت کر سکر، لیکئی بالعموم ایسی، وواجوں کی شاخت کر سکر، لیکئی بالعموم ایسی، وواجوں

كو معض اختراع ثابت كيا ما شكله ها (في فردوس المرشدية (مرتبة Meder)، مقلمته هي البينال الموسوى كي بابت مشتور أع المحلف مذكورة بالا الكوسوى كي بابت مشتور أع المحلف الهول نے بعد ميں اسي خرقے كو پہننے كا دعوى كيا تها [اگرچه بقول جامى (نفعات الائس) يه خرقه شيخ احمد جام كے بعد غائب هو گيا].

حضرت احمد جام نے مفصلة ديل كتأبين، جو سب فارسی زبان میں میں، تعنیف کیا: أنس التائبين، سراج السائرين (مزعومه تاريخ تصنيف ٣ ، ٥ ه / ٩ ، ١ ، ٤)، فتوح القلوب ( - فتوح الروح؟)، روضة المذنبين، بحار الحقيقة، كنوز الحكمة، مفتاح النَّجات (۲۰ م م ۱۱۲۸ میں لکھی گئی) ۔ ان تمانیف میں سے اب تک صرف اول الذکر اور آخرالذكر دستياب هو سكى هين ، كو مرزا معصوم على شاہ (م ، ، و ع) نے اپنے وقت میں دوسری کتاب [سراج السَّائرين] بهي پڙهي تهي - تذكره نويسون کی وہ معلومات جو پہلی چھے تصانیف کی تاریخوں کے متعلق هیں(ایوانوف Vanow در FRES یے اور علا ص س . ب ببعد، و به تا ۲۰۰ ) جزئي طور اور ضرور غلط هوں کی، کیونکه ان تمام تصانیف کی امپرست مفتاح النجات مين موجود هه اس لير ان كي تطاليك کا زمانه ۲۲۰ه/ ۱۱۲۸ء سے پہلر من کا سرگا۔ هال اگر تصانیف مذکوره کی فهرست معض المالی هو یا تصانیف مذکوره پر بعد میں نظر ثانی کی گئی ھو تو يه دوسري بات ھے۔ اس کے علاق ایک آور تمنيف رسالة سمرقتدية بهي معفوظ ع: النق سوال و جواب بهی کمتے هيں ، کيوانکه وي ایک موال ك جواب مين لكها كيا الها . دو تين اسالف المنتز عهى مين جن كا موانع الكاروب سواله الما في الله بن کے حمل بد بیان کیا جاتا ہے کہ ادائے اللہ ال ساته بام میں مطابق کے ساتھ

معدد المحمد الم

بخود إحمد جام كے اپنے قبول كے مطابق اپنى بنیال میثت کے وقت تک آپ نر علوم دین کی تحصیل پہری کی تھے اور جو کچھ بھی ان علوم کے بارے معید آب نے بعد میں حاصل کیا یا شائع کیا اسے بجني كشف سمجهنا جاهير؛ ليكن اسم تسليم كرنر معربة والتِنابل كي ضرورت هے، كيونكه آپ كے ابتدائي أأوال سے بھی کچھ نه کچھ واقفیت علم دین سے **خوور** مترشح هوتی ہے اور اس سے بھی زیادہ آپ کی : جودون الابدى تها \_ المرابع علم دين كا هونا لابدى تها \_ ر برحال آپ کے نظریات یا کم سے کم ان کا پیرایة پیاٹی متعباد اور غیر متعلقه باتوں سے خالی نہیں ہے ۔ آب کا علم دین زیاده تو قرآن و سنت پر مبنی اور اليروميت كي مطابق ها، جيسا كه صوفي اسے سمجهتر جور - اِس باب میں آپ پکے سنی میں، مثلا آپ مسح الخنيين كو جائز سمجهت هين - تاهم عمل محمد میں حجت (یعنی استدلال باطنی) کو شامل معمق مید اور ان کے نزدیک کوئی ناجائز نعل المعالم عائز فعل سے ر من عدد الله عب مو . آپ نے عقیدہ طریقت میں الما كيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا هـ، يعنى اور ملیمه کی منازل طرکر کے معند کر اور اس آخری المراجعة المال كروناجت كى كوشش عدد الله عدد عدد على الله عدد عد كازويكي وانبترو بجاهدة تميوف كا

مقصد متعدد تعبیرات میں سے صرف ایک کو منتخب کرتے ہوے ۔۔ روح یا جان، یعنی حقیقت تو کی تلاش ہے، جس کے معض دو راستے ہیں: ذکر الٰہی اور انتظار (مزاقبه)، یمهال تک که ذات باری اپنی رحمت سے اپنی حقیقت کسی بندے پر ظاہر کر دے۔ اللہ تعالٰی کی صفات کو بعض صوفیوں کے خیال کے مطابق مجسم ماننا السّراج، الكلابّاذي اور التُّسَيّري کی طرح حضرت احمد جام کے نزدیک بھی ناممکن ہے، کیونکہ اس عقیدے سے حلول لازم آتا ہے اور انسان کو صرف صفات الْمهید کے آثار کا علم ہو سکتا ھے نه که خود ان صفات کا (قدیم اور حادث میں عدم تناسب) ۔ حضرت احمد جام کے خیال میں صحیح عقیدهٔ توحید یه هے که تمام افعال و حوادث کو ایک اصلی سر چشمے کی جانب راجع قرار دیا جائر ، یعنی ذات باری کی طرف (مقدرات، تقدیر، قدرت، قادر) \_ جہاں تک ہاتی ہاتوں کا تعلق ہے عشق حقیتی کے احوال و کیفیات کم و بیش وہی ہیں جو عشق مجازی کے ہوا کرتے ہیں۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ فی الواقع ایک نہیں ہو سکتا ۔ معشوق حقیقی سے وہ مماثلث جو کوئی شخص اختیار ً سرسکتا ہے جلد هي غائب هو جاتي هے اور انسان فوراً اپني روزسرہ کی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے اور اگر وہ مماثلث دوبارہ ظاہر ہو تو اس کے ہر عکس انسان کے تعلقات دنیوی پهر منقطع هو جاتے هیں ـ اس كے ساته هی احمد جام متصوفانه زندگی کی عظمت اور اس کی روحانی قوت کا بیان شاعرانه پیزایر میں بھی کرتے ھیں ۔ وہ فضیسل بن عیاض کی مثال دیتے میں که جب انهوں نے قزائی چهوڑ کر راه هدایت اختیار کی تو انهوں نر ان سب لوگوں کا مال وایس کر دیا جنهیں اپنی رهزنی کے زمانے میں لوثا تھا اور جب ان کے ہاس کچھ باقی نه رھا تو اس وقت بھی اپنی قباہ کے نیچے سے ایک یہودی کے

لیے سونا نکال لائے، کیونکہ ساری زمین سونا بن گئی تھی۔ اسی رسالے (مفتاح النجات) میں، جو آپ کے ایک بیٹے کی توبہ و انابت کے موقع پر لکھا گیا تھا، آپ کہتے ھیں کہ وھی وہ [مقبول بارگاہ الہی] ہے جس کی تعریف و توصیف وہ پائی کرتا ہے جس پر وہ سفر کرتا ہے اور اسی کی تعریف میں ستارے رطب اللسان رھتے ھیں اور اس کے لیے دعا کرتے ھیں۔ صدیق، ابدال اور زاھد وہ سورج ہے جس سے تمام لوگ نور اور روشنی پاتے ھیں۔ صوفی کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے ماحول میں برکت کی شبنم اس طرح منتشر کرے جس طرح کہ مشک اور عود اپنی خوش ہو منتشر کرے جس طرح کہ مشک اور عود اپنی خوش ہو منتشر کرنے ھیں۔ آپ کے نزدیک کہ جو چیز اس سے مس ھو جائے وہ اس کے رنگ میں رنگ جائے.

آپ کی روحانی شخصیت کی وہ تصویر جو آپ کے مضامین اور تحریرات سے عیاں ہوتی ہے اس دیوان سے متضاد ہے جو آپ سے منسوب کیا جاتا ہے اور جس سے یہ متصور ہوتا ہے کہ آپ ایک وجدانی وحدت الوجودی تهر، جو اپنی الوهیت کے نشر میں مست و سرشار رہتا ہے ۔ جیسا کہ ايوانوف الا (۳۰۵ (۲۸۸۶) ايوانوف (۳۰۵ (۳۰۵) پېلىر لکھ چکا ہے اور جیسا که رثیر Ritter نر اپنسر ایک نجی خط میں بھی خیال ظاہر کیا ہے، اس شبه کی گنجایش موجود ہے کہ یہ دیوان کم از کم جزئی طور يرجعلي هے، ليكن اس مسئلر ميں ابھي زياده تفصیلی تحقیقات کی ضرورت باقی ہے۔ یه دیوان کئی مخطوطات کی شکل میں محفوظ ہے، اگرچه وہ سب مکمل نبین هین (نبسرست، در Biblio.: Meier)، اور ليتهو ميں چهپ بھي جيکا هے (کانپور ١٨٩٨ء، لکھناو س ہو ، ع) ۔ آپ کا تخلص احمد لور احمدی ہے۔ آپ کے سوانع نگار آپ کے نام سے منظومات کی ایک

اً اور کتاب بھی منسوب کرتے ہیں.

مآخذ و سواكع : (١) رضى الدين على بن ابراهيم التائبادي، جو شيخ كا همعصر تها؛ اسكى كتاب اب محفوظ نہیں ہے، لیکن اسے حسب ڈیل مصنفین نیر استعمال كيا هے: (٢) سّديدالدين محمد بن موسى الفزنوى، يه بهى شيخ كا همعصر اور مريد تها: مقامات شيخ الاسلام ... احمد بن ابي الحسن النامقي ثم الجامي، جو نواح . . ٢ ه / س ، ١ ٠ مين مرتب هوثي، مخطوطة نافذهاشا استانبول شماره و وم، ورق ٨٣ ب تا ٢٣ رب؛ احمد كي حقيقي حالات زندگی اور فکر کے لیے یہ تصنیف تقریباً فاکارہ ہے، کیونکہ وہ ایسے معجزانه انسانوں سے پسر ہے جو معن طبقة عوام كى دلچسمى كا باعث هو سكتے هيں ـ الفزنوى نے ضرور اپنے پیر و مرشد کے بعض شاعرانه اقوال کے معانی مادی صورت میں اسر لیسر هوں کے ۔ بہر حال یه کتاب اس لحاظ سے دلچسپ ہے کہ اس میں صوفی روایات کی مثالی شكلين موجود هين اور اسي طرح يعض تاريخي حالات اور مشرقی ایسران کے بعض جغرافیائی نام بھی؛ (۳) احمد التَرَخْستاني، شيخ كا هممسر، جس كى تصنيف غالبًا محفوظ نهیں ره سکی، لیکن جس کی اور الغزنوی کی تصنیف کا استعمال (م) ابوالمكارم بن علاء الملك جامي نے خلاصة المقامات مين كيا هے، جو . ١٨٨ / ١٣٦٦ - ١٣٣٤ میں لکھی گئی اور شاہ رخ کی خدمت میں پسیش کی گئی؟ اس كا ايك قلمي نسخه ايشيائك سوسائشي آف بنكال (Ivanow's Cat.) : عدد هم ۲) میں، اور دو نامکمل مخطوطے روس میں هیں ، جن میں سے ایک کو ایوانوف Ivanow نے IRAS میں ۲۹۱ س ۲۹۱ تا عوب میں شائع كيا؛ (م) على بدورجند (غالبًا بورجاني) ( 4 4 9 ه/ ، ٣ ٢ م ٤ ع تمنيف هـ ، جو غالبًا ابو اليكارم كي تصنيف یر مبنی ہے اور جسے خانیکوف نے استعمال کیا تھا ؟ (٦) جامي كي نفعات الأنس (كلكته و ١٨٥٠ صن و مرقاء الم میں جو مقالے احمد جام اور ابو طاعر محرد ہو میں اور اس کے علاقہ اِس کتاب کے کچھ آورہمے بھے الفرندی

کی تمنیف سے مأخوذ هیں؛ نیز دیکھیے (م) ابن بَطُّوطه (طبع Defrémery و Sanguinetti)، ۳: ۵۰ ببعد؛ (۸) مرزا معموم علی شاہ: تأریخ الحقائق، طبع سنگی، تبران ۱۳۱۳ه، ص ۲۹۱

مطالعات : (٩) خانيكوف N. de Khanikoff مطالعات 'Mémoire sur la partie méridionale de l'Asie centrale يوس ١٨٦١ع، ص ١١١ تا ١١٩ (١٠) ريو Ch. Ricu يعرس Cat. of the Persian MSS in the Br. Mus. 1 YAM 1 Y (Gr. Ir. Ph. ) + (H. Ethé 474 (11) A Biography of Shaykh : W. Ivanow ايوانوف (١٠) : + 7 0 5 + 9 10 ( Spas ) > (Ahmad-i Jam Concise Descr. Cat. of the : وهي مصنف (١٣) Persian MSS in the Coll. of the As. Soc. of Bengal بمدد اشاریه : (م را Churasanische Bauden- : E. Diez (۱۰) نمرلن ۱۹۱۸ ع درلن ۱۹۱۸ د ۱۹۱۸ تا ۱۸: (۱۰) Zur Biographie Ahmad-i-Gam's und : F. Meier ) 2 (Zur Quellenkunde von Gam's Nafahatu'l-uns ZDMG سم و وعد ص عم تا عه - اس کے علاوہ اُور مآخذ مذكوره بالا تحقيقي مضامين مين مذكور هين \_ [نيز ديكهم (١٩) داراشكوه : سفينة الأولياء، بذيل ماده؛ (١٤) احمد رازى: هفت اقليم؟ (١٨) حسين بايقرا: مجالس العشاق، مجلس ١٠ ؛ (١٩) خواند مير: حبيب السّير، تهران ۱۱۲۱ م ۲/۳: ۱۱۵.

(F. MEIER)

- \* احمد جزار: دیکھیے جزار باشا.
- احمد جلائر: دیکھیے جلائر.
- و معروف ادیب اور سیاست دان، ۲۸ جمادی الآخرة و معروف ادیب اور سیاست دان، ۲۸ جمادی الآخرة یه ۱۸۳۷ مارچ ۱۸۳۷ عکو شمالی بلغاریه میں بعقام توفیحه (۲۵۳۵) پیدا هوا یهال اس کا باپ حالی استعمال آغا مجلس انتظامیه کا رکن تها اور الذی بیگیر اس کے سب سے تعدیم معروف مورث اعلٰی

نے، جو قرق لرملی (قرق کلیسه) کا باشندہ تھا، ۱۷۱۱ میں پرتھ Pruth کی مہم میں حصہ لینے کے به سکونت اختیار کر لی تھی۔ احمد نے ابتداہے عمر میں میں بڑی محنت اور تن دھی کا ثبوت دیا اور ۱۸۳۹ء میر جب اس کی عمر صرف سترہ برس کی تھی، اسے استانبوا کے ایک مدرسے میں تعلیم پانے کے لیے بھیج دیا گیا وہاں اس نے مدرسے کے عام نصاب کے علاوہ نوان اس نے مدرسے کے عام نصاب کے علاوہ نوان جرف جدید علم ریاضی کا مطالعہ کیا بلکمہ ابن فارغ اوقات میں مشہور شاعر سلیمان فہم سے قارس بھی سیکھی اور طرز قدیم کے مطابق شعر کہنے لگا فہیم ھی نے اس کا تخلص جودت تجویز کبا، جو به میں اس نر اپنر نام کا جزہ بنا لیا ،

سند "اجازت" حاصل کرنے کے بعد، جد کی رو سے وہ عدالتی پیشنہ اختیار کر سکتا تھا . ۱۲۹ مرم ۱۸ مرم ۱۸ مرب قاضی کے عمد پر اس کا سب سے پہلا بامشاهرہ مگر براے نام تقر هوا \_ جمهراء مين جب مصطفى رشيد باشا وزارت عظمي کے عہدے پر سرفراز هوا تو اس نے سیخ الاسلا کے دفتر سے درخواست کی که اس کے لیر کوئے وسيع الخيال عالم قراهم كيا جائے، جسے تدريعت -اتنا علم هو كه وه جديد قوانين اور نظام نامول كم معقول ترتیب و تسوید مین، جنهین وزیر اعظم ناف کرنا چاہتا تھا؛ مدد کر سکے ۔ اس کام کے لیے احمد جودت هی کو منتخب کیا گیا۔اس وقت سے لے ک رشید پاشا کی وفات تک، یعنی تیره برس کے دوراد میں، جودت کے تعلقات اس سے بہت گہرے رہے یہاں تک که وہ اسی کے گھر میں اس کے بعود کے اتالیق کی حیثیت سے رہتا بھی رہا ۔ اس مدن میں علی پاشا اور فؤاد پاشا سے بھی اس کی واقفید ہوگئی اور رشید پاشا کے ترغیب دلانر پر وہ سیاسے اور انتظامی خدمات انجام دینے لگا ۔ . ١٨٥٠ مير اس کا تقرر صحیح معنوں میں پہلی بار عمل میں آیا

ارالمعلمین کا ناظم مقرر کر دیا گیا اور مجلس ، کا رکن اور دبیر اعلٰی بھی بنا دیا گیا۔

دارالمعلمین میں اپنی نظامت کے زمانے میں، لبًا آیندہ سال ھی ختم ھوگئی، جودت نے وھاں به کے داخلے، گزارے اور امتحانات کے سلسلر صلاحات منظور کرائیں اور مجلس معارف کے کی حشیت سے اس نے ایک رویداد لکھی، جس کا ، به نکلا که جولائی ۱۸۵۱ء سین "انجمن " کا قیام عمل سیں آیا، جس کی جانب مارچ ، ء میں فواد ہاشا کی معیت میں مصر کے سرکاری ، کے بعد اس نے اپنی تمام تر توجه مبذول ى اور اپنى يېترين تصنيف تأريخ وقائع دولت کا آغاز کیا، جس کی پہلی تین جلدبی اس نے ، قریم Crimea کے دوران میں اس انجمن کے هتمام مکمل کیں ۔ جب یه جلدیں سلطان معید کی خدمت میں پیش کی گئیں تو اسے منصب ید پر فائز کیا گیا ۔ فروری ۱۸۵۵ میں وہ نویس مقرر هوا اور ۱۸۵ میں غاطه کا ملا خطیب) ۔ ١٨٥٤ء ميں اسے اعلٰی عدالتی حکّام منصب متّحه عطا هوا ۔ اسی جنگ کے زمانے سے اُس مجلس ماہرین کا رکن مقرر کیا گیا کے سپرد یه کام تھا که تجارتی داد و سند کے ، احکام شریعت کی ایک کتاب مرتب کرمے ۔ بلس ایک تصنیف کتاب البیدوع شائع کر سکی که اسے توڑ دیا گیا۔ ١٨٥٥ء ميں وہ مجلس ات کا رکن مقرر هوا اور یهاں اس نے فوجداری نامه مرتب کرنے میں نمایاں حصه لیا اور ، سنية كوميسيونو [كميشن برام اراضي شاهي] ر هونر کی حیثیت سے اس نر طابو (قباله title-deed) نعلق بهی ایک قانون نامر کی ترتیب و تدوین ئبركت كى .

پاشا اور فواد پاشا نے جودت کو مشورہ دیا کہ وہ علمی پیشے کو خیرباد کہد کر سرکاری ملازست اختیار کرمے اور ودن Widin کے والی لق کا عہدہ قبول کر لے؛ لیکن اس نے یہ مشورہ قبول کرنے میں تقریبًا آٹھ برس لگا دیر، گو اس دوران میں اسے دو سرتبه مختلف اهم اور انتظامی کارویار پر ناظر خصوصی (کمشنر) مقرر کیا گیا - پہلی مرتبه ۱۸۶۱ء کے موسم خزاں میں اسے اشقودرہ بھیجا گیا اور دوسری سرتبه (ایک جرنیل کے ساتھ، جو ایک ڈویژن کا سالار تھا) معروم میں طارس Taurus کے علاقے سی قوزن Kozan بھیجا گیا، تا که ضروری ار اصلاحات کے ذریعے ان علاقوں میں امن و سکون قائم کیا جائے ۔ پہلی سہم میں وہ ایسا کامیاب الت هوا که ۱۸۹۳ء میں اسے مفتش کے طور پر ا قاضی عسکر (اناطولیه) کا عدالتی عهده دے کر بوسنه بهیجا گیا \_ یهاں بھی اس نے آیندہ اٹھارہ. ماه میں امن بحال کرنے میں نمایاں کامیابی حاصل : کی ۔ اس عرصے میں پہلے تو اسے اس کمیشن کا رکن بنایا گیا جو سرکاری اخبار تقویم وقائع کی اصلاح كے ليے قائم هوا تها اور اس كے بعد اسے مجلس والا کا رکن مقرر کیا گیا - جنوری ۱۸۹۹ء میں جب اس کی وقائم نویسی ختم هو گئی تو اس نے پیشهٔ قضاء کو ټرک کر دیا۔ اس کے علمی منصب کی جگہ اسے اب وزیر کا درجه عطا هوا اور ولایت حلب کا والى مقرر كيا گيا، جس كى احكام سلطانيه در بارة ولايات کے مطابق از سر نو حدیندی کی گئی تھی۔ فروری ١٨٦٨ء مين ديوان احكام عدليه كي صدارت كا عمده سنبھالنے کے لیے اسے دارالخلافه میں واپس بلا لیا گیا، یه اداره ان دو ادارون میں سے ایک تھا جو مجلس والا کی جکه قائم هوے تھے ۔ دوسرے ادار ہے كا نام شورا عدولت تها . يه زهاده تمر جودت كي ١٨٥٨ء مين رشيد پاشاكي وفات كے بعد على أرمساعي جميله كا نتيجه تها كه اس ادار يم كے تعب

وعنظامی " عدالتوں کا قیام عمل میں آیا ۔ بعد میں به دیوان دو شعبون مین منقسم هو گیا، بعنی عدالت تميز (مرافعه، appeal) اور عدالت استثناف (مرافعة بالاء cassation) اور ان کی صدارت عهدهٔ وزارت میں بدل دی گئی ۔ وزیر عدلیه کی حیثیت سے اپنے پہلے دور وزارت ھی میں جودت نے ایک طرف تو قضاة كى تعليم و هدايت اور عدالتي كاروباركي اصلاح کے لیر قانونی اور شرعی نصاب مقرر کیر اور دوسری جانب اس بات کی بھی طرح ڈالی که ایک انجمن بنا کو اس کے زیر نگرانی حنفی فقه کی بنیاد پر ایک مجلُّمه [رك بآن]، يعني مجموعة قانون تيار كيا جائر ـ اس قسم کے مجلّر یا ضابطر (یعنی ایسا ضابطه جو اسلامی اصول و عقائد پر مبنی هو) کی منظوری حاصل کرنر کے لیے جودت کو جوا دہاشا اور شروانی زادہ رشدی هاشاك تائيد حاصل تهي، ليكن على باشا اس تجويز كا مخالف تھا اور اس کے بجائے فرانسیسی ضابطۂ دیوانی (Code Civile) اختیار کرنے کو ترجیح دیتا تھا.

جودت پاشا (جسے اب یہ خطاب مل گیا تھا)
ابریل ، ہے، اء تک وزیر انصاف کے منصب پر فائز
رھا ۔ اس وقت تک مجلہ کی چار جلدیں شائع ھو چکی
تھیں، لیکن پانچویں جلد کے مکمل ھوتے ھی وہ
معزول ھو گیا اور اگرچہ اسے بروسه کا والی مقرر
کر دیا گیا تھا لیکن اسے فوراً ھی اس عہدے سے
بھی سبکدوش کر دیا گیا۔ آیندہ سال کے ماہ اگست
تک وہ بیکار رھا، تا آنکہ اسے انجمن مجلہ، نیز
شوراے دولت کے شعبۂ تنظیمات کی صدارت کے لیے
قابس بلا لیا گیا ۔ اس اثناء میں مجلہ کی پانچویں
قابس بلا لیا گیا ۔ اس اثناء میں مجلہ کی پانچویں
خلد کے علاوہ چھٹی جلد بھی، جس کی ترتیب و تدوین
میں جودت کا کوئی ھاتھ نہ تھا، شائع ھوگئی تھی۔
میں جودت کا کوئی ھاتھ نہ تھا، شائع ھوگئی تھی۔
میں جودت کا کوئی ھاتھ نہ تھا، شائع ھوگئی تھی۔
میں جودت کا کوئی ھاتھ نہ تھا، شائع ھوگئی تھی۔
میں جودت کے فورا ایک نئی جلد شائع

تھی ۔ پھر اس تأریخ سے عدم اع مبن تمام جلدوں کے چھپ جانے تک اس مجلّه کی تسرتیب و تدوین کی نگرائی اسی کے سپرد رہی، اگرچہ اس کام کے علاوه دوسرے اهم عهدول پر اور بعض اوقات ولايات میں بھی اس کی تعیناتی ہوتی رھی ۔ ان سیں سے ایک اهم عمده وزیر تعلیم کا تها، جو ماه اپریل مراء میں اسے ملا۔ اس حیثیت میں اس نر لڑ کوں کے پرائمری مدارس (صبیان مکتب لری) میں اصلاحات کرائیں ۔ رُسدیه [ثانوی مدارس] کے لیے نصاب تعليم تيار كيا، نيئ آينده بنغر والدر مدارس اعداديه (مذل Middle) کا نصاب مرتب کیا ۔ ان جدید انتظامات کے باعث نثر درسی نصاب تیار کرنا ضروری ھو گیا ۔ چنانچہ اس سلسلے کی تین کتابیں اس نے خود لکھیں اور دارالمعلمین کی تنظیم جدید اس طریق سے کی کہ ان تینوں درجوں کے مدارس کی ضروریات بخوبی پوری هو سکین ؛ لیکن نومبر ۱۸۵۰ مین حسین عُونی پاشا کے صدرِ اعظم مقرر ہو جانے پر، جو غالبًا پہار هي سے سلطان عبد العزيز كو معزول كرنر کے بارے میں سوچ رہا تھا، جودت کو والی یانیہ (Janina) مقرر کر کے دارالخلافہ سے باہر بھیج دیا گیا تاکہ اس کی جانب سے اس تعربک کی مخالفت کا امکان باقی نه رهے ـ چنانچـه اگلے سال ماه جون میں حسین عونی کی معزولی کے بعد کہیں جاکر وہ اپنے اصلی عہدے پر بحال ہو سکا ۔ نومبر ہے میں اسے دوبارہ وزیرِ عدل و انصاف مقرر کیا گیا اور اس حیثیت میں اس نے تجارتی سعاملات کی عدالتوں کو اپنی وزارت کے ماتحت منتقل کرایا، جو اب تک وزارتِ تجارت کے ماتحت تھیں۔ تا هم محمود ندیم پاشا کی دوسری صدارت عظمی کے زمانسر میں جودت نے غیرملکی سرمایته داروں کو مراعات دینے کے تجویز کی مخالفت کر کے اس کی ناراضکی مول لرلی. چنانچه پمپلے تو مارچ ۱۸۷۹ء میں اسے روم ایل

کی ولایت کے معاینے کے لیے دورے پر بھیجا گیا اور بعد میں وزارت عدلیہ سے موقوف کر دیا گیا ۔ وہ ملک شام کا والی ہو کر جانبے ہی والا تھا کہ معمود ندیم کی وزارت برطرف ہوئی اور جودت کو تیسری مرتبہ وزیر تعلیم بنا دیا گیا.

جودت نے عبدالعزیز کی معزولی میں ، جو مثی کے آخر میں واقع ہوئی، کوئی حصہ نہ لیا اور نومبر میں عبدالحمید ثانی کے تخت نشین ہونے کے بعد وه وزارت عدليه مين واپس آگيا۔ اب مدحت پاشا کے ساتھ اس کے نعلقات میں مستقل ناچاقی کی صورت پیدا ہوگئی، کیمونکہ مدحت کی رأے یہ تھی کہ آن ،باحشوں میں جن میں جبودت نے حصہ لینا شروع کر دیا تھا اس کا رویہ دستور کے متعلق رجعت یسندانه تها باس کے باوجود مدحت نبر اپنی صدارت عظمی کی ساری مدت میں جودت کو اپنر عمدے پر بر قرار رکها، بهال تک که مدحت معتوب اور وزارت سے معزول ہوا اور اسکی جگه سافزلی اِدھم پاشا مقرر ہو گیا ۔ اب وہ یہاں سے تبدیل ہو کر وزارت امور داخلمه سی چلا گیا۔ یه وزارت نئی نئی قائسم هوأی تهی اور اس پر وه ۱۸۷۷ کی جنگ روس کے اختتام تک فائسز رہا، جس میں باب عالی کا حصه لينا اسے پسند نسه تها۔ كچه عرصے وزير اوقاف شاهی رهنر کے بعد وہ دوسری بار سلک شام کا والی مقرر کیا گیا.

وہ شام میں نو ماہ تک رھا۔ چونکہ اسے اس علاقے سے پوری واقفیت تھی اس لیے اس عرصے میں اس نے قبوزُن Kozan میں بذات خود ایک اور بغاوت کی سرکوبی کی ۔ اسی سال دسمبر کے مہینے میں مدحت نے اس کی جگہ لے لی اور اسے واپس بلا کر ایک اور وزارت، یعنی وزارت تجارت کا صدر مقرر کر دیا گیا ۔ اکتوبر ۱۸۷۹ء میں خیر الدین پاشا صدر المعظم کی بر طرفی پر جودت پاشا

نے دس روز تک کابینۂ وزارت کی صدارت کی اور کواچواک سعید پاشا کے تقرر پر اسے چوتھی مرتب وزیر عدلیہ مقرر کیا گیا۔ اب تک یہ اسکا طویل ترین دور وزارت تھا، یعنی پورے تین سال ۔ یہ وهی زمانہ تھا جب مدحت پر مقدمہ چلایا گیا۔ جودت بظاهر بہلے هی سے اس کی مذمت کیا کرتا تھا کسہ وہ ایک دغاباز، نصرائی پسند وزیر ہے؛ چنانچہ خلافِ معمول وہ به لحاظ منصب سر لشکر بن کر خود اس دستے کے همراہ سمرنا گیا جو مدحت کو گرفتار کر کے دارالسلطنت میں لانے کے لیے منعین هوا تھا.

میں صدر اعظم مقرر هوا تو جودت کی وزارت عدلیه كا چوتها دورختم هوگيا اور پهركمين جون ١٨٨٦ع میں جاکر اسے اسی عہدے پر آخری مرتبه مقرر کیا گیا جس پر وہ چار سال تک فائدز رہا تھا۔ اس عرصر میں وہ ان خاص خفیه مجالس کے تین ارکان میں شامل رہا جو سلطان عبدالحمید نے سیاسی مسائل پر بحث کرنر کے لیر منعقد کی تھیں ۔ اس کے علاوہ وہ اس کمیشن کی صدارت بھی کرتا رہا جس نے و و ۱۸۹ کی بفاوت کی سرکوبی کے بعد اقریطش (Crete) کے نظام حکومت میں مختلف ترامیم جاری کرانے کے لیے ایک فرمان سلطانی مرتب کیا تها . . ۱ ۸ میں وہ مستعنی هو گیا، کیونکه صدر اعظم کامل پاشا کی حکمت عملی سے اسے اختلاف پیدا هو گیا تھا اور اس کے بعد اس نے امور سیاست میں کوئی حصہ نه لیا ۔ اپنی زندگی کے آخری تیره برس، جن میں سے نو سال تو محض گوشه تنهائی میں گزرہے، اس نے مختلف قسم کے ادبی کاموں کی طرف اپنی تمام تر توجه مبذول رکھی، جن میں اس کی تأریخ کی آخری جلدوں کی تألیف کا کام بھی شامل ھے ۔ ہ ۲ مئی ہ ۱۸۹ء کو اس نے اپنی پانی آسابیلیہ سمندر کی رهایش گاه] واقع بیک میں انتقال کیا.

🏰 گیزوت باشا کے طرز عمل اور اس کی تصانیف دونوں میں ترقی ہسندی اور قدامت پرستی کا ایک عجیب امتزاج پایا جاتا ہے ۔ اگرچه آس نے بڑے استلال کے ساتھ ترکی معاشرے میں زیادہ سے زیادہ روشن خیالی اور بیداری پیدا کرنر کی حمایت کی أور حكمران طبقر مين جهالت، تعصب اور خود پرستي کے اظہار کی اور عبوام سی مروّجه غلط اعتمادات کی سخت مذمّت کی ہے، تاہم اس کے خیالات پر ابتدائی مدرسے کی تعلیمات کے بنیادی اثرات غالب رہے ۔ جہاں اس کی پہلی تصانیف میں اپنر معاصرین کی کمزوریوں پر نکته چینی کرتے وقت اس کے لہجے میں امید کی جھلک ہائی جاتی ہے وہاں اس کی بڑھاپر کے زمانے کی کتابوں میں تنظیمات کے متعلق اس کے خیالات میں تبدیلی کا اظہار ہوتا ہے اور ان کے ہارے میں وہ اکثر تلغ کلامی سے کام لیتا ہے ۔ معلوم هوتا ہے که جودت کے طرز عمل میں یه تبدیلی کم از کم کسی حد تک مدحت پاشا سے مخالفت کی وجہ سے بھی پیدا ہوئی، جو اس کا مذاق بنایا کرتا تھا کہ وہ فرانسیسی زبان پر پورا عبور نہیں رکھتا اور اس لیر یورپ کے افکار نہیں سمجھ سکتا ۔ اس کے بعد سے ایسا معلموم هوتا ہے که حالات و واقعات اور بالخصوص اس نا مناسب حميم نے جو آس نے مدحت کے خلاف مقدمے میں لیا جودت کو کے و بیش ایک "رَجِعت پسندانه رویه اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور یه چیز عبدالحمید کے عہد کے عام رجعان سے جبهت مناسبت رکهتی تهی .

بجودت کی بے شمار تعانیف میں اس کی تأریخی معانیف کی اس کی تأریخی معانیف کے علاوہ معانیف کی جو بارہ ضخیم جلدوں معنیف الم اللہ کی جو بارہ ضخیم جلدوں معنیف میں (حضرت آدم سے شروع بالمونی معانی کے عہد تک) اور جو اس نے المین المونی المام میں مکمل کی، اور قیریم

و قوقاز تاریخچه سی کے (جو زیادہ تر حلیم گراہے کی گلبن خانان پر مبنی ہے) تین اور کتابیں خاص طور پر قابل ذکر هیں، یعنی (١) تأریخ، جو عام طور پر تاریخ جودت کہلاتی ہے ۔ یه بھی بارہ جلدوں میں ھے۔اس میں ساے اعسے لے کر ۱۸۲۹ء تک (کوئیک قینارجه کے معاہدے سے لے کر بکی جری فوج کی بر طرفی تک) کے واقعات درج هیں ۔ اس تصنیف کی تکمیل میں شروع سے لے کر آخر تک تیسی سال صرف ھوے اور اس مدت کے دوران میں ان معاصر انقلابات کے باعث جو تیرکی معاشرت میں رونما هوے اس کے اپنے نقطۂ نظر میں بھی تبدیلی ھوتی رھی۔ اس کی ایک مثال به ہے کہ چھٹی اور اس کے بعد کی جلدوں میں اس کا اسلسوب بیان زیادہ سادہ اور غیر رسمی ہو گیا ہے ۔ ان زیادہ تر مختلف طباعتوں میں جو کتاب کی تألیف کے زمانے میں شائع ہوتی رہیں اُس نے بعض ترسیمیں اور اضافر ضرور کیر، لیکن اس کے باوجود کتاب کا اصل خاکه قائم رکها؛ لیکن جو آخری طباعت ("ترتیب جدید" کے نام سے) ۱۸۸۵ء اور ۱۸۹۱ء کے درمیان مکمل هوئی اس میں زیادہ بنیادی طور پر رد و بدل کر دیا گیا، جنانعیه مشال کے طور پر اس میں املی جلد اول اب محض کتاب کی تمهید هو گئی ـ (٧) تذاكر جودت، ان يادداشتون كا مجموعه جو اس نے وقائع نویس کی حیثیت سے اپنے زمانے کے حوادث کے متعلق مرتب کیں اور جنھیں اس نے زیادہ تر اپنے جانشین لطفی کے حوالر کر دیا تھا۔ ان یاد داشتوں میں سے صرف چار باقی رہ گئی هیں اور OTEM، شماره سم تا يم اور يكي مجموعه، ب: م ہم، میں شائم هو چکی هیں ـ جو يادداشتيں اس نر اپنے پاس رکھ لی تھیں وہ مخطوطات کی شکل میں شهر و انقلاب مؤزه سی، استانبول، مین محفوظ هیں، لیکن اس کی بیٹی فاطمه علیه خانم کی تصنیف

جودت پاشا و زمانی انهیں یر مبنی ہے؛ (پ) اس کی محروضات اس کے ان مشاهدات کا ایک طویل سلسلہ ہے جو وہ سلطان عبدالحمید کی قرمایش پر اس کی خدمت میں پیش کرتا رہا۔ یہ معروضات پانچ حصول میں ہیں اور ان میں ۱۸۳۹ء سے لے کر ۱۸۶۱ء تک کے واقعات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے حصّه دوم، سوم و چہارہ OTEM، شمارہ ان میں سے حصّه دوم، سوم و چہارہ MTO، شمارہ میں شائع ہو گئے ہیں۔ حصّه اوّل بظاهر ضائع ہو گیا ہے اور شائع ہو گیا ہے اور حصّه بنجم میں سلطان عبد العزیز کے انجام کا ذکر ہے . حصّه بنجم میں سلطان عبد العزیز کے انجام کا ذکر ہے . حصّه بنجم میں سلطان عبد العزیز کے انجام کا ذکر ہے . حصّه بنجم میں سلطان عبد العزیز کے انجام کا ذکر ہے .

ملازمت مدرسه کے زمانے سے شروع عوتا ہے، مگر ان میں کوئی خاص دلچسپی کی چیز نظر نہیں آتى - بهت سى نظمير، جنهين اس نے سلطان عبد الحميد کی قبرمایش پسر ایک "دیوانچه" کی صورت میں جمع کیا تھا، اسی ابتدائی زمانے میں لکھی گئی تھیں۔ اس کی زیادہ اھم تصانیف میں ترکی گرامر کی کتابیں هیں : (١) فواعد عثمانیه (جسے پہلی مرتب . ١٨٥٠ عدين اس نے فؤاد پاشا كے ساتھ مل كر مرتب کیا تھا)؛ ( پا اسی تصنیف کی تمہید، ابتدائی مدارس کے طلاب کے لیر بنام مدخل قواعد اور (م) مقدم الذکر کی ایک بهت سهل شکل بعنوان قواعد ترکیه (۹۴ م ۱ ه/ ه ۱۸۷۵) ـ آس کی دوسری تصانیف یه هیں: بلاغت عثمانية ، علم بلاغت پر ايک سختصس سي كتاب، جو اس نے اپنے مدرسة قانون کے شاگردوں کے لیے لكهي؛ تقويم أدوار (١٢٨٥ / ١٨٠٠ - ١٨٥١)، جس ميں پمهلي مرتبه اصلاح تقويم كا سوال اثهايا كيا؛ پیرزادہ محمد صائب کے مقدمة ابن خلدون کے ترکی ترجم کا تکمله، جس کا جودت کی اپنی تأریخی تحریر پر بڑا اثر بڑا۔ ۱۸۹۳ - ۱۸۹۳ عسے دستور کے نام سے قوانین کی اشاعت کا آغاز بھی جودت ھی کی بدولت هوا اور جیسا که اوپر بیان هو چکا ہے مجلّه

احکام عدلیه کی ترتیب و تدوین کی ره نمائی بھی اسی نے کی تھی.

اسی نے کی تھی. مآخذ: (۱) ۱۱، ت، بذیل مادّہ جودت باشا Cevdet Paşa (از اولمز اوغلو Ali Olmezoğiu) ؛ ( م ) ابوالعلا ماردين Ebü'lulâ Mardin : مدنى حقوق جبعه سندن احمد جودت پاشا، در استانبول یونیورسته سی حقوق فا کولته سی مجموعه سيء ١٩٠٤ (م) معمود جواد: معارف عمومية نظارتی تاریخچهٔ تشکیلات و اجرااتی، ۱: ۵۹، ۲۰، ۱۲۸ ۲۹ تا ۱۳۹ تا ۱۳۹ و ۱۳۹ و تا ۱۵ ؛ (س) عثمان ارکین Osman Ergin : ترکیه معارف تاریخی، ص ۱۹ م ، ۱۹ م ٩ ١٩، ١٥٠ تا ١٥٠، ٩٩ تا ١٩٩ (٥) ابن الامين محمود کمال عنان: مون عصر ترکشاعرلری، ص ٢٧٠ تا ١ ٣٠٠ (٢) وهي مصنف: عثمانلي دورنده شون صدر اعظمار، ص مهه ه ۲۸۵ ؛ (ع) اوزون چار شیلی : مدحت و رشدی پاشا لرك توقيف لرينه دائر وثيقه لر، بمدد اشاريه ؛ (٨) هاكلين M. Z. Påkalin : صون صدر اعتاملر و باش وكيللر ، ج ر و ب، اشاریه؛ (p) جرجی زیدان: تراجم مشاهیر الشرق، ۲: ۱۹۰ بیعد .

(H. Bowen نبين)

احمد حکمت: (۱۸۷۰ تا ۲۹۰ ع) ترک ناول الکار اور صحافی، جس کا لقب مفتی زاده تها، کیونکه اس کے آباه و اجداد پیلوپونیسا Pelopponese اس کے آباه و اجداد پیلوپونیسا وربعه دراز تک آموریه، جنوبی یونان] میں عرصهٔ دراز تک مفتی رهے تهے [اور اس کا والد یحیٰی سزائی افندی موریه کے مفتی عبدالحلیم افندی کا بیٹا تها، جو بفاوت یونان میں شہید ہوا] ۔ وہ ۳ جون ۱۸۵۰ کو استانبول میں پیدا ہوا اور ابھی غلطه سراے کے استانبول میں پیدا ہوا اور ابھی غلطه سراے کے تعنیف و تألیف کا کام شروع کر دیا ۔ مدرسه چھوڑنے کے بعد (۱۸۸۹ء) وہ مہ کی شخارجه میں مدر میں اور تنجیل کو میں اسے صدر 
علتر خارجه میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کی خدمات فیهایت ممتاز رهیں اور ۱۹۴۹ء میں وہ محکمهٔ قنصل خانیجات کا صدر ناظم هو گیا۔ اس کے ساتھ هی ساتھ وہ اپنے پرانے مدر سے میں اور ۱۹۱۰ء کے بعد سے دارالفنون میں ادبیات کی تعلیم بھی دیتا رها۔ کیچھ عرصے کے لیے وہ آنفرہ میں ترک اوجاق لری کے فتافتی شعبے کا صدر بھی رها.

وہ اقدام اور ثروت فنون میں اپنے مضامین اشاعت کے لیے بھیجا کرتا تھا، لیکن مروّجه ادبی طرزکا اتباع نه کرتا تها ـ اسکا اسلوب بیان اور موضوع ترکی هوتے تھے اور وہ اصلاح زبان کی تحریک کے ہانیوں میں سے تھا۔ [اس کی سب سے ہملی کہانی لیلی یا خود ہر مجنونک انتقامی کے نام سے شائع هوئی تهی، جس کا اردو ترجمه سجاد حیدر یلدرم نر لیلی خانم یا لڑی کی کارستانی کے نام سے کیا تھا۔] اس کی کمپانیوں کی ایک جلد خارستان و گلستان کے فام سے شائع هوئي (استانبول ي ١ س ١ ه/٩ ٩ ٨ ١ - . . ٩ ١ ع)؛ ان میں سے تین کہانیوں کا جرمن ترجمه Fr. Schrader نے کیا، جو Türkische Frauen [ ترکی خواتین ] کے نام سے Türkische Bibliothek: Jacob ع ے ، میں بمقام برلس ہے . و ، ع میں شائم هوا - بعد کے زمانے کی بعض تحریریں امن کی ایک کتاب چُفلیان لر [مصنوعی آبشار] کے نام سے ۱۹۴ ء میں استانبول میں طبع عوثی ۔ اس کے عطیف مزاح کا مظاهره سب سے زیادہ ایسی تحریروں میں خوتا ہے جن میں متکلم صرف ایک شخص هو (monologues) اور يه صنف تحرير اسي نر سبس مهملے ترکی ادبیات میں متعارف کی ۔ [وہ شعر بھی کہتا ری اس نے کئی اور طرایلس کی جنگ کے موقع پر اس نے کئی المستنوقي نظمين لكهي تهين؛ علاوه أزين شاعري أور المنافق الله الم الم عند تحقیقی مقالر بھی تحریر کیر ۔] الما الماليول منه ٠٠ مثى ١٠٠ ع كو فوت هوا. الله عد فالكول: ( ) Schrader كا ومطلعه جو اس نے النے

مذكورهٔ بالا ترجعے بر لكها؛ (۲) تُرك يُردو، ۱۹۲۵ عام شماره ، ۲۰ (۲) اا، ت، بذيل ماده (ازاحمد حمدى طان بنار شماره ، ۲۰ (۲) اله ت بذيل ماده (ازاحمد حمدى طان بنار منتى اوغلو احمد حكمت، آنفره ، ۱۹۹۵ ع، جس بر دز دار اوغلو احمد حكمت، آنفره ، ۱۹۵ ع، س دز دار اوغلو H. Dizdaroğlu نے تُرك دلى، ۲۵۹ ع، س بر بر میں ناقدانه تبعیره كيا هـ.

#### (G. L. Lewis JF. Giese)

احمد خان: سر، ڈاکٹر (جواد الدولة، عارف 🛇 جنگ، خطاب از شاه دهلی)، سیّد احمدخان، انیسویی صدی میں مسلمانان هند کے ایک عظیم رهنما اور مستنف ؛ نقوی سیّد؛ ولادت : دهلی، ه ذو الحجة ۲۳۲ ه/ ۱ م اکتوبر ١٨١٤ء ان کے اسلاف هرات سے شاهجهان کے عہد میں هندوستان آئے اور سلاطین مغلیه کے ماتحت کئی مناصب پر فائز رہے ۔ سر سبد کے والد میر تقی ولد سید هادی، جو ایک درویش مزاج شخص اور حضرت غلام على شاه الله (مجددى كيخاص مريد تهي، قلعه دھلی کے وظیفہ خوار اور درباریوں میں تھر، مگر سر سید کی ننهیال شاه عبدالعزیز صاحب کی عقیدت مند تھی۔ سيد احمد خان کے نانا خواجه فريد الدين ١. ١ بهادر (دبير الدولة، امين الملك، مصلح جنگ) بادشاه دهلي اکبر شاہ ثانی کے وزیر اور کچھ عرصے تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر رہے ۔ سر سید بجین هی سے والد کے همراه بادشاه کے دربار میں جایا کرتے تھے۔ یه تعلق بعد میں بھی ١٨٥٤ع کي جنگ آزادي تک قائم رها \_ تعلیم و تربیت مال کی نگرانی میں قدیم طریقے کے مطابق هوئی ۔ ان کی استعداد فارسی میں بہت اجھی اور عربی میں متوسط درجے کی تھی ۔ آپ نے عربی کی سزید تحصیل آس زسانر میں کی جب آپ بسلسلة ملازمت دهلي آئيے تھے۔ انھوں نے هندسه اور ریاضی اپنے ماموں نواب زین العابدین خان سے اور طب حکیم غلام حیدر سے پڑھی ۔ شعر و شاعری سے بھی کچھ عرصے تک لگاؤ رھا، چنانچہ ان کا

تخلص آمی تھا، مگر سنجیدہ مقاصد زندگی نے انھیں شاعری کی طرف صحیح معنوں میں متوجه نہیں ھوئے دیا: البتہ اپنے زمانے کے نامور ادباء و شعراء سے خوب حجبتیں رھیں .

والد کے انتقال کے بعد (بعمر ۲۲ سال) اپنے خالو خلیل الله خان صدر امین دهلی کے پاس عدالت کا کام سیکھ کو انهیں کے پاس سر رشته دار هوگئے ۔ اس کے بعد آگرے کے کمشنر کے دفتر میں نائب منشی بن گئے (یہاں قوانین متعلقه منصفی کا خلاصه تیار کیا) ۔ منصفی کا استحان دینے پر دسمبر ۱۹۸۱ء میں مین پوری میں منصف مقرز هو گئے اور پھر درجه به درجه ترقی کرتے هوے جبج عدالت خفیفه درجه به درجه ترقی کرتے هوے جبج عدالت خفیفه گئے ۔ اس چیئیت سے وہ فتح پور سیکری، دهلی، گئے ۔ اس چیئیت سے وہ فتح پور سیکری، دهلی، رهتک، بجنور، مرادآباد، غازی پور، علی گڑھ اور بنارس میں تھوڑے تھوڑے عرصے نک رہے اور ۱۸۶۹ میں ملازمت سے میں انگلستان بھی گئے ۔ ۱۸۷۹ میں ملازمت سے میں انگلستان بھی گئے ۔ ۱۸۷۹ میں ملازمت سے علیحدہ هو کر علی گڑھ میں مقیم هو گئے.

سرسید احمد خان ۱۸۷۸ء میں امپیریل کونسل کے رکن نامزد ھوے۔ ان کے اھم کارناموں میں ایک قانون وقف علی الاولاد کی تجویز اور البرٹ بل کی حمایت ھے۔ اس کے علاوہ ۱۸۸۷ء میں ایجوکیشن کمیشن کے رکن اور ۱۸۸۷ء میں پبلک سروس کمیشن کے رکن نامزد ھوے۔ ۱۸۸۸ء میں انھیں کے۔سی۔ ایس۔ آئی۔ کا خطاب ملا اور ۱۸۸۹ء میں انھیں ایڈنبرا یونیورسٹی نے ایل۔ایل۔دی کی ڈگری عطا کی ایڈنبرا یونیورسٹی نے ایل۔ایل۔دی کی ڈگری عطا کی اور مختلف تعلیمی اور سیاسی خدمات انجام دینے کے بعد بتاریخ ۲۷ مارچ ۱۹۸۸ء می ذوالقعدۃ ۱۳۱۵ وفات پاگئے اور اگلے روز مدرسۃ العلوم علی گڑھ کی مسجد کے اعاطے میں دفن ھوے (تفصیل کے لیے مسجد کے اعاطے میں دفن ھوے (تفصیل کے لیے مسجد کے اعاطے میں دفن ھوے (تفصیل کے لیے دیکھیے حالی: حیات جاوید).

سرسید کی زندگی پر تین حیثیتوں سے نظر ڈالی

جا سکتی ہے : ﴿ ۔ بحیثیتِ معتنف؛ ب ۔ بحیثیتِ مصلح مذهبی؛ ب ۔ بحیثیتِ رهنما ۔ ان میں سے سب سے بہلے تصانیف کو لیجیے.

تصانیف اور علمی کام: سرسید کی تصنیفی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا هے: (۱) ابتداء سے ١٨٥٥ء تک؛ (۲) ١٨٥٥ء سے ۱۸۹۹ء (سفر انگلستان) تک؛ (۳) ۱۸۹۹ء سے ۱۸۹۸ء تک ۔ پہلر دور کی تصانیف میں اگرچه نئے اثرات بھی نمودار ھیں، مگر عمومًا قدیم رنگ هی جهلکتا ہے، مثلاً پسرانی طرزکی تاریخ نویسی . (جام جم، فارسى، مطبوعة ١٨٨٠، تيمور سے بهادر شاه طفر تک تينتاليس بادشاهون کا مختصر حال): مذهب، اخلاق اور تصوف پر کعیه رسالر (جلاء القلوب بذكر المعبوب، و و و و مجالس مولود ميں پڑھنے كے لبر صحیح روایات پر سبنی سپرٹ رسول صلعم پر ایک رساله؛ رأه سنت و بدعت، مؤلفة بيور ، ع، طريقة محمديه کی تائید اور اهل تقلید کی تردید سین؛ تحف مسن، . ٢٠١٠ ه، تحفة اثناعشرية كے باب، ٢٠١٠ كا ترجمه، ود شیعه میں ؛ کلمة العق، و م ۸ م ع، پیری مریدی کے خلاف ! نميقه، ١٨٥٧ء، تصور شيخ کے متعلق ايک فرضي خط؛ کیمیاے سعادت کے چند اوراق کا اردو ترجمه، ۴۱۸۵۳ یان کے علاوہ انھوں نے ریاضی پر بھی چند کتابیں لکھیں، مثلاً تسمیل فی جر الثقیل (مطبوعة مهمهم)، اردو ترجمة معيار القول بوعلى: فوائد الافكار في اعمال الفُرْجَار، دو انگرينز عالمون کی فرمایش سے پرکار کے متعلق اپنے نانا کی بعض فارسى تحريرون كا ترجمه؛ قول متين در ابطال حركت زمین، گردش آسمان کے حق میں ایک رساله م مندرجة بالا مذهبي تصانيف مين عموماً حضرت سيد احمد ہے بریلوی اور شاہ عبد العزیز ہے اثرات کارفرما هين اور رياضيات مين پرانا مذاق نظر آبا هـ.

اس زمانے میں بدوران ملازست انھیں تاریخ نگاری

کے نقمے مذاق اور نئے رجدانات سے بھی روشناس مونے کا موقع ملا ۔ اس دور کی اهم یادگار آثار العبنادید ہے، جس میں دھلی کی عمارات کی تعقیق ہے ۔ اشاعت اوّل ہم، ۱۹ میں ہوئی، جب وہ قتح ہور سے تبدیل ہو کر دھلی آئے تھے ۔ عام خیال کے مطابق یہ کتاب امام بخش صہبائی کے تعاون سے مرتّب ہوئی [یعنی مواد سر سید نے تیار کیا اور اسے تحریری لباس صہبائی کا دیا ہوا ہے]۔ اور اسے تعریری لباس صہبائی کا دیا ہوا ہے]۔ اشاعت نمیں تعریر کا قدیم رنگ ہایا جاتا ہے ۔ اشاعت ثانی (مم، ۱۹) کا انداز بیان سادہ اور عام قمیم ہے [جو سر سید کی اپنی تحریر ہے] ۔ اس محققانہ اور مقبول تعینف کا فرانسیسی ترجمہ گارساں د تاسی نے کیا .

اس کے علاوہ اس دور میں انھوں نے تاریخ ضلع بجنور بھی مرتب کی تھی (ه ه ١ ٨ ء کے بعد)، جو '' غدر'' میں ضائع ہو گئی ۔ آئین اکبری کی تصحیح و اشاعت (مطبوعة ٢٥٢ ه دهلی) بھی اسی دور میں ہوئی ('' غدر'' میں دوسری جلد ضائع ہوگئی؛ جلد اوّل و سوم موجود ہے).

سرسید احمد خان کے بھائی سید محمد خان نے ۱۸۳۸ء میں (اردوکا دوسرا اخبار) سید الاخبار حجاری کیا تھا، جس میں سر سید بھی مضمون لکھا کرتے تھے ۔ یہ اخبار سید محمد خان کے انتقال کے بعد کچھ عرصے جاری رھا اور پھر بند ھو گیا.

اب دوسرے دور کی تصانیف آتی هیں۔
اس دور میں ''غدر'' سے پیدا شدہ حالات کے زیر اثر
اور وقت کے سیاسی تقاضوں کے ماتحت انھوں نے
سیاسی اور ملکی حالات و معاملات پر متعدد رسالے
اور کتابیں لکھیں : تماریخ سرکشی بجسور (مثی
اور کتابیں لکھیں : تماریخ سرکشی بجسور (مثی
اور کتابیں لکھیں : تماریخ سرکشی بحسور (مثی

١٨٦٠ء تا ١٨٦١ء) ـ اس دور كي مذهبي تأليفاء میں مصالحت کا جذبه کارفرسا رها ۔ آن ا مقصد یه تها که مسلمانون اور عیسائیون ت سیاسی تعلقات خوش گوار ہو جائیں، جس کے لیہ خروری تھا که پہلر ان دونوں قوموں کی مذھیہ وحدت كا اصول تسليم كرايا جائر؛ جنانجه تحفيز لفظ نصاری اور رسالهٔ احکام طعام اهل کتاب (۱۸۹۸ کے علاوہ بانسل کی تفسیر تبیین الکلام بھی اسی زمان میںلکھی گئی(مرادآباد و غازی ہور میں ملازمت تے دوران میں) [یه مکمل نه هو سکی] ـ اس دور \_ خالص علمي كامول مين ضياء برني كي تأريخ فيرور شاه ك تصحيح بهي شامل هے، جو اكرچه ترتيب و تحشو کے لحاظ سے معیاری کوشش نہیں کے لا سکتی، تا ہ اس سے ان کی محنت اور نذوق کا بتا ضرور جلما ہے (مطبوعه ایشیاثک سوسائشی آف بنگال، ۲۸۹۰ ء ؛ اه خدمت كے اعتراف ميں سرسيد كو رائل ايشيانك سوسائم کا فیلو نامزد کیا گیا)۔ ١٨٩٩ء میں انھوں نے سائنٹفکا سوسائٹی کا (جو بزمانی قیام غازی پور قائم کی گئم تھی) آخبار جاری کیا؛ بعد میں یسی اخبار علی کڑ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کے نام سے بڑی مدت تک نکا رها \_ کچه عرصے تک پراگریس اخبار بھی اس کرد میں مدغم ہو کر چلتا رہا.

سر سید کے علمی کا دور سوم بڑا نتیجه منی تھا۔ اس میں انھوں نے مبور Sir William Muir کا دور سوم بڑا نتیجه منی لائف آو محمد [۱۸۹۱ دائو میل ۱۸۹۱ داء] کے جواد میں بزمانهٔ قیام انگلستان (۱۸۹۹ داء ۱۸۹۱ میل خطبان احمدیه تصنیف کی۔ اس کے بعد تفسیر القرآن لکھی، جا ناتمام رھی (جلد اوّل، مطبوعهٔ ۱۹۷۱ هذا بعد میں اس کو مزید جلدیں وقتاً فوقتاً شائع هوتی رهیں)؛ نصف قرآن سے کچھ زیادہ (سترهویں پارے تک) لکھ پائے تھے کا انتقال هوگیا (چھے مطبوعه جلدیں آخر سورہ بنی اسرائیل تک اور ایک جلد غیر مطبوعه سورہ انبیاء نک)؛ ند

چند چهوٹے چهوٹے رسالے، مثلًا ازالةالغین اور تفسیر السموات وغيره) \_ اس دور مين اس كے علاوہ پرچه تهذیب الاخلاق کا بھی اجرا عوا (ہم دسمبر . ١٨٨٤ [/ يكم شوّال ١٢٨٥]؛ دور اول : جهر سال [يكم رمضان ٣ و ٢ ، ه تك]؛ دور دوم : دوسال پانچ ماه [از جمادی الاولی ۴۹۰، ه]؛ دور سوم : از شوال ۱ ۳۱۱ ه، تین برس جاری ره کر بند هوگیا) ـ اس پرچے مين مولوى چراغ على، معسن الملك، وقار الملك، ذکا الله، مولوی فارقلیط الله، وغبره کے علاوه سر سید کے ا پنے مضامین بھی چھپتے تھے ۔ یہ مضامین اب مضامین تهذیب آلاخلاق (جلد دوم) اور آخری مضامین سرسيد، شائع كردة قومي دكان، كشميرى بازار، لاهور میں شامل هیں ۔ ان کے علاوہ سفرنامه لنڈن (ناتمام) سا اُنتفک سوسا اُنٹی آخبار میں اور هنٹر Hunter کی کتار، Our Indian Mussulmans کا ''ریویو'' پہلے اخبار پاُؤنیر Pioneers مین بزبان انگریزی اور پهر اردو ترجمه سائنٹفک سوسائٹی اخبار (ج ۲ نومبر ۱۸۷۱ سے ۲۳ فروری ۱۸۷۷ تک کی چوده اشاعتون) میں شائع هوا . الطبور مصنف سر سید کی نمایاں ترین حيثيت مصلح مذهب كي هے \_ خطبات احمديه، تبيين الكلام اور تفسير القرآن إن كى اهم ديني تصانیف هیں ۔ ان کے علاوہ تہذیب الاخلاق میں بھی وہ دینی موضوعوں پر لکھتے رہے ۔ انھوں نے نئے حالات میں جدید علم کلام کی ضرورت محسوس کی، چنانچه ان کے افکار مذھبی کا اصل اصول دین میں اجتہاد کی ضرورت اور مذھب کا عقل، فطرت اور تمدن کے مطابق ہونا ہے ۔ ابتداء میں سرسید پر اسام غىزالى أكم خيالات كا خاص اثىر نظر آتا ہے، جس کا ثبوت یه هے که انهوں نر کیمیاے سعادت کے بعض ابواب كا ترجمه كيا ـ اس ك علاوه احياء العلوم (دیکھیے ضمیمۂ اوریٹنٹل کالج میگزین (فروری - مئی ٣٥٠ ع، ص٢٥) كي كتاب الصدق اور كتاب العقوق

کا فارسی ترجمه بھی انھوں نے کیا (دیکھیے ایڈورڈز:
فہرست مطبوعات موزہ پریطانیہ، ۱۹۴ ء، عمود ، ۲۹۹)؛
مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا وہ متکلمین کے خیالات کی
طرف جھکتے گئے اور آخر میں متکلمین اسلام سے بھی
کچھ قدم آگے بڑھ کر (ملکۂ و کٹوریہ کے زمانے کے)
انگلستان کے جدید افکار و خیالات کا گہرا اثر قبول
کر لیا، خصوصًا عقبل اور نیچر (فطرت) کے نظریہ سے
بہت متأثر ہوئے، جس کے سبب ھندوستان میں ان کے
مخالف انھیں ''نیچری'' کہتے تھے ۔ آخری عمر میں
مخالف انھیں ''نیچری'' کہتے تھے ۔ آخری عمر میں
مختلف ہو گئے تھے، جس پر علماء نے ان سے شدید
اختلاف کیا اور ان کی تعلیمی تحریک کی بھی اسی
وجہ سے سخت مخالفت ہوئی.

سرسیّد صلاحیتوں کے اعتبار سے تعقیق کے دل داده اور مؤرّخ بھی تھے؛ چنانچہ ان کی تاریخی تصانیف اس کا کافی ثبوت سهیا کرتی هیں، مگر سیاسی اور مذهبی و تعلیمی سرگرمیدوں کے سبب وہ اپنے خالص تحقیقی اور تاریخی مشاغل جاری نه رکھ سکے؛ تاهم ان کی تاریخی تالیفات کو نظر انداز نهیی کیا جاسکتا، چنانچه آثار الصنادید اور بعض تاریخی متون (آئین اکبری وغیره) کی تصحیح ان کے مؤرخانہ کمالات اور معنت کے قابل داد نمونے هيں ۔ تاريخ ميں ان كى غايت صداقت كى جستجو اور بادشا ہوں کے واقعات سے زیادہ انسانی معاشرت کی تاریخ اور تہذیب کی مصوری ھے (نب شبلی: المأمون، دیباچه، طبع ثانی) \_ وه تاریخی جزئیات و تفصیلات کی عمده تنظیم و ترتیب کے علاوہ یہ بات بھی ضروری سمجھتے تھے کہ طرز بيان دلچسپ اور دلنشين هو .

سرسید کا اردو ادب کی ترقی میں بھی ہڑا حصه ع ۔ وہ جدبد نثر اردو کے بانی میں ۔ انھوں نے سادہ و سلیس طرز بیان کو مقبول بنایا ۔ اگرچه ان کی

تحریر میں ناهموازی بھی هوتی ہے اور وہ الفاظ کے انتخاب اور ترتیب میں احتیاط سے کام نہیں لیتے، تاهم ان کے بیان کی تأثیر اور دلکشی سے انکار نہیں کیا جا سکتا ۔ انھوں نے طرز ادا میں سادگی کی حمایت میں اور منشیانه تکلفات کے خلاف آواز بلند کی اور اردو نثر کو قصوں کہانیوں کی حد سے نکال کر سنجیلہ علمی خیالات کے اظہار کا آلہ بنایا۔ انھوں نے سائنٹفک سوسائٹی (۱۸۹۳ء) کے زیر اهتمام بہت سے تسرجمے کرائے ۔ اس سوسائٹی کا ایک اخبار بھی تھا، جو بعد میں علی گڑھ آنسٹی ٹیوٹ آخبار بھی تھا، جو بعد میں علی گڑھ آنسٹی ٹیوٹ گرف کے نام سے چلتا رہا۔ اس کے سبب علمی نثر کو بڑی ترقی ہوئی (سوسائٹی کے کاموں کے لیے دیکھیے رسالۂ آردو، آکتوبر ۱۹۳۰ء).

سرسید کے طرز بیان سے آیندہ دور کا اردو ادب ہے حد متأثر هوا ۔ اس میں شک نہیں کے انھوں نے نشر نگاری کے بعض انداز مرزا غالب سے سیکھے، مگر حقیقت میں اردو میں علمی اور سنجیدہ نثر نگاری کے بانی وہ خود ھی تھے، جسے ان کے رفتا، اور ان کے ستبعین نے بہت کچھ ترقی دی اور اسالیب اور مباحث کے اعتبار سے بعد کے سارے ادب نے ان کا گہرا اثر قبول کیا؛ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ انیسویں صدی کے ادب اردو کو تنبها سرسید احمد خان نے جتنا مناثر کیا اتنا کسی آور اکیلے شخص نے نہیں کیا ۔ اردو میں مضمون Addison کا مذاق، جس سیں ایڈیسن (Essay) کاری اور سٹیل Steele کی مثال ان کے سامنے تھی، انھوں ھی نے پیدا کیا ۔ اس کے علاوہ علم کلام، تاریخ نگاری، سیسرت نگاری، شاعسری، غرض علم و ادب کی متعدد شاخیں ان کے اثر اور عملی نمونر سے فیضیاب پهوئيں ـ ادب ميں حقيقت، سچائي اور فطريت كي تحریک صحیح معنوں میں انھوں ھی نے اٹھائی \_ اجب اور شاعری پر محمد حسین آزاد کے وہ لکجر

جو انھوں نے انجمنِ پنجاب کے لیے لکھے زمانے کے لحاظ سے مقدم ھیں، مگر نئی تحریک میں قوت او وسعت سرسید ھی کے طفیل پیدا ھوئی ۔ حالی کمسدس مد و جزر اسلام بھی انھیں کے اہماء سے لکھا گیا ۔ خط و کتابت کا فطری اساوب، املاء او رسم الخط کی ترمیم، رموز و علامات کی اصلاح تحفیق علمی کے سائنٹفک اصول، سن فصلی او سن عملی میں تفاوت کی دریافت، ھجری و میلاد و تاریخوں کی تطبیق وغیرہ وغیرہ ان کے اھم کرناسے ھیں ۔ ان کے ناتمام علمی منصوبوں میں ایک ضخیم اور جامع اردو لغت کی تدوین (قب رسالہ ضخیم اور جامع اردو لغت کی تدوین (قب رسالہ مشرح فہرست بھی ھے (قب وھی رسالہ) .

اردو ادب میں سرسید کے علمی اور ادب

کارنامر اتنر اهم اور دوررس اثرات رکهتر نه که ان سے ادب کا ایک خاص دہستان قائم هو جس کے خصائص میں عقلیت، مقصدیت اور مادیت یعنی خیال پر ماڈے کی ترجیح ، نمایاں حیثیت رکھتم ہے۔ اسلوب میں سادگی، برساختگی اور مطلب نکار: اس دہستان کا ایک اھم وصف ھے، جس سم سرسید کےعلاوہ ان کے رفقاء بھی برابر کے شریک ھیں تصنیف و تألیف کے علاوہ سرسیّد کا ایک اهم کارنامه آن کی تعلیمی تحریک ہے۔ هنگاه ''غدر'' کے بعد مسلمانوں پر جو جو مصیبتیں آئی ان میں سرسید نے مسلمانوں کی هرموقع پر مدافعت کی مگر قومی انتشار اس حد تک پہنچ چکا تھا آ انهیں یه محسوس هوا که قوسی پستی کا واحد علا تعلیمی ترقی ہے؛ لہٰذا انهسوں نے تعلیم ترویج کا ارادہ کر لیا اور جب لنڈن گئے تو انھیر اس مسئلر پر آور بھی غور و فکر کا موقع ملا [او وه انگریزی طریقهٔ تعلیم و تربیت اور طرز معاشر لسے بہت متأثر هوے]۔ چنانچہ انھوں نے وهیں ،

ايك تعريس، بعنوان "التماس بخدمت اهل اسلام و حکام هند در باب ترقی تعلیم مسلمانان هند''، چهپوا کر مجسن الملک کے پاس بھجوائی، مگر اس معاملے میں اصل کام ان کی واپسی پر ہوا، جب انھوں نے اپنر خیالات کی اشاعت کے لیر تہذیب الاخلاق (ابتداه . ١٨٠ ع) جاري كيا اور بعد مين ايك "كميثي خواستگارِ ترقی تعلیم مسلمانان'' قائم کر کے اور تغلیم کے موضوع پر مضمون لکھواکر ایک درس گاہ كى سكيم تياركي اور ايك دوسرى كميثى "خزينة البضاعة" کے نام سے چندہ جمع کرنے کے لیے بنائی ۔ بالآخر مئى ١٨٥٥ء مين بمقام على كثره ايك ابتدائى مدرسے کا افتتاح ہوا اور مولوی سمیع اللہ خان کی نگرانی میں اسی سال تعلیم کا آغاز بھی ہو گیا۔ دو سال کے بعد (جنوری ۱۸۵۷ء) میں لارڈ لشن Lytton نے علی گڑھ کالج کا سنگ بنیاد نصب کیا ۔ یکسم جنوری ۱۸۷۸ء سیں کالج کے درجے قائم ہومے اور (آئچھ سر سیّد کی زندگی سیں، کچھ ان کے انتقال کے بعد) اعلٰی تعلیم کے اکثر شعبے قائم هوتے گئے۔ [سرسید اس کالج کو انگلستان کی درس کا هوں کے نمونے پسر قائم کرنا چاھتے تھے اور اس کے ساتھ ھی طلاب کی تربیت بھی انگریزی طریقے سے کیے جانبے کے متمنی تھے ۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے کالج کے ساتھ ایک ھاسٹل انگلش ھاسٹل کے نام سے بنایا تھا، جو چھوٹر بحول کے لیر مخصوص تھا اور جس کی نگران ایک انگریز خاتون مس بیک Bock تهیں۔] یه درسگاه . ۹ م و ع میں کالج سے یونیورسٹی میں بدل گئی.

علی گڑھ کالج کہنے کو تو ایک کالج تھا، مگر عملاً اسے مسلمانانِ هند کے اهم سیاسی مرکز کی حیثیت حاصل تھی ۔ سرسیّد اس کالج کے سکرٹری هونے کے ساتھساتھ محمدن اینگلو اوریٹنٹل ایجو کیشنل کانفرس (۱۸۸۹ء) کے روح و رواں اور مسلمانوں

کے سیاسی امور کے رہنما بھی تھے اور اس لیے لازما علی گڑھ کالج صرف تعلیم ھی میں نہیں سیاست ملکی میں بھی مسلمانانِ هند کی رهنمائی کے فرائش انجام دیتا رہا ۔ [شروع میں بعض برانی وضع کے علماء کالج کی بہت مخالفت کرتے رہے، بلکہ بعض تعلیم یافتہ اور روشن خیال لوگ بھی اس نئی تہذیب کے مخالف تھے جس کی سرسید بنا ڈالنا چاھتے تھے اور جس کا مرکز علی گڑھ کالج بن گیا تھا ۔ اس دوسری قسم کے مخالفین میں اکبر الدآبادی خاص طور پر قابل ذکر ھیں، جنھوں نے کالج اور سرسید کی تحریک پر مزاحیہ پیراہے میں اکثر طنز کی ہے، چنانچہ پر مزاحیہ پیراہے میں اکثر طنز کی ہے، چنانچہ ایک جگہ کہتے ھیں:

سید کی روشنی کو اللہ هی رکھے قائم بتّی بہت ہے موٹمی روغن بہت ہے تھوڑا ایک اور نظم میں ایجوکیشنل کانفرس کے ایک اجلاس کا خاکہ کھینچتے ہوے کہتے ہیں:

بیٹھے هیں سمبر بھولے بھالے جاڑے کا سوسم بھولے بھالے نه کوئی دهنده لاؤ چنده! لاؤ چنده!

لیکن رفته رفته یه مخالفین کالج کی افادیت کے قائل مونے گئے اور هندوستان کے هر حصے سے طلاب اس میں تعلیم پانے کے لیے آنے لگے۔ اس سید نے، جو پہلے هندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، ''انڈین نیشنیل کانگرس'' کے جواب میں علی گڑھ میں ''پیٹریاٹک ایسوسی ایشن'' قائم کی، جو مسلمانانِ هند کے سیاسی خیالات کی نمایندہ سمجھی جاتی تھی ۔ سرسید نے اردو هندی کے قضیے میں اردو کی زبردست حمایت اردو هندی کے قضیے میں اردو کی زبردست حمایت کی۔ اس کے علاوہ مسلمانانِ هند کی جداگانہ جیثیت اور ان کے لیے جداگانه سیاسی حقوق کا مطالِبه کیا۔ علی گڑھ تحریک صرف تعلیمی هی نہیں، فکری اور علی تھی، جو معاشرت، تعلیم علوم تہذیبی تحریک بھی تھی، جو معاشرت، تعلیم علوم تھی۔

اور ادب میں یعقی خاص رجعانات کی نماینده تھی۔ زند کی کے متعلق علی گڑھ تحریک کا نظریه ترقی پسنداند تھا، مگر ملکی امور میں احتیاط اور ایجیدالیاس کا طرق امتیاز رہاہے ۔ علی گڑھ تحریک کے ایمین علیم برداو سر سید اور ان کے رفقا ہے خاص حالی، شیلی مذکاہ اللہ، نذیر احمد، چراغ علی، محسن الملک، مید محمود، مولوی سمیع الله خان، مولوی اسمعیل خان رئیس دتاولی وغیرہ تھے ۔ بعد میں علی گڑھ کی روایات کو ہر قرار رکھنے والوں اور بڑھانے والوں میں بہت سے نامور افراد، مثلاً صاحبزادہ آفتاب احمد خان، مولانا محمد علی، ڈاکٹر مولوی عبدالحق، سر سید راس مسعود، سجاد حیدر یلدرم، حسرت موھانی وغیرہ شامل ھیں.

مآخذ: (1) سوانح حیات: (۱) عالی: حیات جاوید؛
(۲) کرنل گراهم Life of Sir Syed Ahmad: Graham (۲)
(۳) نورالرحمن : حیات سر سید؛ (۱) عبدالرزاق
کالهوری: یاد آیام؛ (۵) اقبال علی: سر سید کا سفرنامهٔ
بنجاب

(ب) هام: (ب) شیخ محمد اکرام: موج کوتر؛
(م) طنیل احمد منگلوری: مسلمانان هند کا روشن مستقبل؛
(۱) طنیل احمد منگلوری: مسلمانان هند کا روشن مستقبل؛
(۱) Modern Islam in India: C. F. Smith (۸)

The Spirit and Substance of Urde Prose: هبدالله: پاراه المولای الم

" الله عبدالله ( الاكثر سيد عبدالله )

احمد الرازى: ديكهيے الرازى.

احمد راسم: تركي مصنف، ١٨٩٨ء مين بمقام صاری گؤزل Sariguzel ( یا صاری گیز Sarigez ) پیدا هوا، جو علاقهٔ فاتح (استانبول) کا ایک محلّه ہے اور ۱ م ستمبر ۲ م و اع کو جزیرهٔ Heybeliada میں فوت ھوا اور وھیں دفن ھوا۔اس کے لڑکین ھی میں اس کے والد بہاءالدبن کا انتقال ہوگیا، جو جزیرہ قبرص کے خاندان منتش اوغلو سے تھا۔ احمد راسم کی مرورش اس کی والدہ نے کی ۔ ۱۲۹۲ھ / ۱۸۷۵ سے لے کر . . م ر ه/١٨٨٠ - ١٨٨٨ ع تك اس نرمدرسه دارالشفقة استانبول مین تعلیم پائی، جمال اسم ادببات و فنون لطیفه كاشوق پيداهوا اوراس نرمصنف بننركا فيصله در ليا ـ اس پیشے کو، جسے وہ ''باب عالی جادہ سی'' کہا کرتا تھا، بعد کے سیاسی انقلابات میں بھی اس نر اختیار کیے رکھا۔ آکٹر دوسرے سعنتنین کی طرح اس نر ابتداء اخبار نویسی سے کی، چنانچہ استانبول کے سب مشہور و معروف اخبار و رسائل میں اس کے مضامین شائع هوتے رہے ۔ بعد میں اس نے اپنے بےشمار مضامین اور خاکے جمع کیے، مثلاً مقالات و . . حبات ( ه ۱ س م ه ) دو جلدول میں اور عمر آدہی ( ه ۱ س م تا و سرم م) کے نام سے چار جلدوں میں ۔ مؤخر الذّ کر کتاب میں اس کی زندگی کے حالات نہیں ھیں: بلکمه اس کے روحانی ارتقاء اور ان احساسات و جذبات کی جھلک نظر آتی ہے جو اس کی مختلف ایام کی تصانیف میں منعکس هوتر رہے تھر.

' زمانه گزرنے پر احمد راسم کی تصانیف کو سلسلہ بہت بڑھ گیا۔ کہتے ھیں کہ اس کی بڑی چھوٹی تصانیف کی کل تعداد . ہم اکے قریب ہے، لیکن وہ کسی برے معنی میں پر نویس مصنف نہ تھا . کسی موضوع پر لکھنے سے پہلے وہ ھمیشہ اس مضمون کا گہرا مطالعہ کرتا تھا اور پھر پوری سنجیدگی کے ساتھ اس پر لکھتا تھا یا کبھی کبھی

مزاحیه انداز میں، جس میں اسے پوری دسترس حاصل تھی، یا پھر پر لطف گفتگو کے پیرایے میں لکھتا تھا۔ وہ جو کچھ بھی لکھتا ھمیشہ ایک فنکارانہ جذبے کے ساتھ اور اپنی مخصوص طرز نگارش کو ملعوظ رکھ کر لکھتا تھا۔ یہ طرز جدید تھی اور اس زمانے کے دبستانوں اور ادبی حلقوں کی طرز سے جداگانہ تھی۔ عوام میں اس کی طرز تحریر کو بڑی مقبولیت حاصل عوام میں اس نے اھلِ قلم کا ایک نیا دبستان قائم کیا، اور ترکی ادبیات پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا ہے .

ناول، مختصر افسانے اور حکایت کے میدانوں میں اس کی ادبی تصانیف میں اس کے شروع کے ناول میلِ دل (۱۸۹۱ء) اور تجارب حیات (۱۸۹۱ء) ناول میلِ دل (۱۸۹۱ء) اور تجارب حیات (۱۸۹۱ء) شامل هیں (دونوں کا مختصر تجزیه، در Gesch. der Türkischen Moderne ان کے علاوہ حب وطن پر اس کا ناول مشاقی حیات ان کے علاوہ حب وطن پر اس کا ناول مشاقی حیات مکتب ارقه داشم نامی کہانیاں اور کچھ عرصے بعد کا مکتب ارقه داشم نامی کہانیاں اور کچھ عرصے بعد کا افسانیه ناکام (۱۳۱۵ء)، پھر حب وطن پر ایک آور ناول عسکر اوغلو اور زیادہ عشقیه کہانیاں کتابهٔ غم ناول عسکر اوغلو اور زیادہ عشقیه کہانیاں کتابهٔ غم ناول عسکر اوغلو اور زیادہ عشقیه کہانیاں کتابهٔ غم نیش کی گئی]) اور عندلیب (منظوم).

اس کے ساتھ ساتھ احمد راسم کو شروع هی سے تاریخ کا شوق رها تھا اور اس نے اپنی احتیاط سے مرتب کردہ تعبانیف کو عام پسند شکل میں پیش کر کے اپنے هم وطنوں میں تاریخ کے مطالعے کا ذوق پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ تاریخ روم اور تاریخ تمدن وغیرہ پر اپنی ابتدائی تألیف کے بعد اس نے ترکی کی تاریخ کی طرف توجه کی اور سلیم ثانی کے عہد تک ترکی تاریخ استبداذدن حاکمیت ملیه یه (۱۳۳۱ ۔ ترکی تاریخ استبداذدن حاکمیت ملیه یه (۱۳۳۱ ۔ تاریخ کی اور ایک عام تبصرہ عثمانلی تأریخ کی تاریخ کی عنام سے اور ایک عام تبصرہ عثمانلی تأریخ کی تاریخ 
کیا۔ ان کتابوں کا ایک پیش قیمت تکملہ اس کی تصنیف شہر مکتوبلری (۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ می ہے، جس میں قدیم استانبول کی رنگا رنگ زندگی کی بے مثل نقاشی کی گئی ہے اور پیرایہ بیان زوردار اور ذوق آفرین ہے۔ مناقب اسلام (۱۳۲۵ می امور اسلامی تہواروں، مسجدوں اور دوسرے مذھبی امور کا ذکر ہے ۔ ادبیات کی تاریخ کے زسرے میں شناسی آرک بان پر اس کی ایک تصنیف ہے، جو اس نے عہد جدید کے ترک مصنفین کی تاریخ (مطبوعات تاریخ مدخل ایلک ہویوک محرر لردن شناسی، تاریخ مدخل ایلک ہویوک محرر لردن شناسی، مطبوعات خاطرہ لُرِنْدُن (م ۲۲ م) میں ترکی مصنفوں کے مطبوعات خاطرہ لُرِنْدُن (م ۲۲ م) میں ترکی مصنفوں کے اور فلکہ (ع ۲۲ می) میں اس کے اپنے مکتب کے زمانے اور عموماً قدیم نظام تعلیم کے بارے میں وہ باتیں اور عموماً قدیم نظام تعلیم کے بارے میں وہ باتیں ھیں جو اسے یاد رہ گئی تھیں .

علاوہ ازین احمد راسم نے تواعد، بلاغت و بدیم،

تاریخ وغیرہ پر بھی بکثرت درسی کتابیں لکھی ھیں
اور ایک کتاب مثالی انشاء پردازی پر بھی تألیف کی
(علاوہ لی خزینهٔ مکاتیب یاخود مکمل منشآت،
طبع پنجم، ۱۳۱۸ھ) ۔ اس کے ماسوا اس نے کئی
مغربی کتابوں کا ترجمہ کیا اور اس کے ابتدائی زمانے
مغربی کتابوں کا ترجمہ کیا اور اس کے ابتدائی زمانے
کے ترجموں کے ایک بڑے مجموعے کا نام ''منتخبات
از ادب مغرب'' (ادبیات غربیہ دن پر نبلہ، ۱۸۸۵ع)
عید آان میں مغرب' (ادبیات غربیہ دن پر نبلہ، ۱۸۸۵ع)
اور Sven اور اس نے ترجمے شامل ھیں آ ۔ وہ
نغمہ نگاری کی بھی بڑی صلاحیت رکھتا تھا اور اس نے
مہ گیت اپنی یادگار چھوڑے ھیں؛ جو دارالشفنة کے
کتب خانے میں معفوظ ھیں .

اس وسیع ادبی سرگرمی کے لیے احمد راسم کو قدرے آزادی عمل کی ضرورت تھی، جو سلطہان عبدالحمید ثانی کے دور حکومت میں مفتود تھی نامید جو ایک سرکاری ملازم کی حیثیت سے آھی ہوگا

مَيْسُواً عَنَاكُنَيْ تَهِيُّ تَاهِم وَهُ دُو مُرْتَبِهُ مَجِلْسِ تَعَلَيْم عقم (انجمن تفتیش و معاینه) کا رکن نامزد هوا، الكرية تهوائ هي عرصر كے ليے - ١٩٢٣ء ميں اس غیر مذهبی معاملات میں اپنی دلچسپی کا ثبوت دیاہ یعنی جب خلافت کا خاتمه هوا تو اس نے وقت میں ایک مقالم نبی [اکرم م] کے تبرکت . (امانات و مخلفات)، خرقر، لوا، سجادے وغیرہ کے متعلق سیرد قلم کیا، جو مصر اور دمشق کے اخباروں میں بھی عربی زبان میں شائع هوا ۔ احمد راسم کی تجویسز یه تھی کے ان تبرکات کے عوام الناس کی زیارت کے لیے کسی عجائب خانے میں محفوظ کر دیا جائر (آب C. A. Nallino) در OM) م ۱۹۲۰ ص ، ۲۴ ببعد) ـ ۱۲۶ ع سے وہ بعض دوسرے اصعاب، مثلاً عبدالحق حامد اور خلیل ادھم کے ساته (تب OM) ۱۹۲۵ ص ۱۹۲۹: ۱۹۳۱) Encyclopédie biographique de : ک ادر محمد رک : ۲۲ ع (AA: (=1979) + 9 TT: (=197A) | (Turquie . شہر استانبول کی طرف سے مجلس ملّی کا مندوب (deputy) رہاء لیکن عمر کے آخری حصر میں ہیمار رهنر لكا تها.

المارید، مسکو ۱۹۱۹ می مراد (۱۱) این الاستاند المارید، مسکو ۱۹۱۹ می مراد (۱۱) این الامین محدود کمال (در Der islamische Orient) بلائیزگ ۱۹۱۰ می المارید، ص ۱۹۰۰ (۱۲) این الامین محدود کمال المارید، ص ۱۳۰۰ (۱۲) این الامین محدود کمال موثل عصر ترک شاعر لری، ۸ (۱۹۳۹) (۱۳۸۱) تا ۱۳۹۲ (۱۳۱۱) رشاد اکرم کومی الممد راسم میساتی سچمه شعر و یازی لری، ۱۳۹۸ (۱۳۱۱) ایراهیم علاء الدین گووسه Ibrahim Alâettin Gövsa می، ص ۱۹۰۰ (۱۰) ترک مشهور لری انسانکلویسدی سی، ص ۱۳۰۰ (۱۰) ترک مشهور لری انسانکلویسدی سی، ص ۱۳۰۰ (۱۰) نیماد ماده (از نیماد سامی بنشرلی ارسملی تیرک ادبیاتی تأریخی، عسم ۱۹۰۸ (از کارسیکلری (۱۱) تا دندیل ماده (از میماده راسم (ترک کلاسیکلری، ۳)، ۱۹۰۳ می ۱۹۰۹ (۱۰) احمد راسم (ترک کلاسیکلری، ۳)، ۱۹۰۳ (۱۰)

### (W. BJORKMAN)

احمد رَسْمِي : دولت عثمانيه كا ايك سدّبر اور مؤرَّخ، احمد بن ابراهيم المعروف به رسمي، جزيرة کویت کے ایک مقام رامنو Rethymno (ترکی سیں رسمو) کا رہنے والا تھا (اور غالبًا رسمی کی وجه تسمیه يهي هـ) ـ وه يوناني الاصل تها (قب هاسر برگشال / A 1 1 1 7 49 - ( Y . Y : A 6 Hammer-Purgstall . . ے رع میں پیدا هوا اور ١٩٨ ره/ ١٥ ميں استانبول آیا، جہاں اس نے تعنیم پائی اور رئیس افتسدی طاؤق جی آکے داماد] مصطفٰی کی ایک بیٹی سے شادی کی اور باب عالی میں ملازم ہو گیا ۔ وہ مختلف شهرون مین مختلف عهدون پر مأسور رها [دیکھیے سجل عثمانی، ۲: ۳۸۰ ببعد] ۔ ماہ صفر ا ۱۱۵ میں وہ ترکی سفیر کی حیثیت سے ویانا گیا اور اپنی واپسی پر اس نر اپنر مشاهدات اور تجربات کے متعلق ایک تحریری بیان پیش کیا ۔ ذوالقعدۃ ۲ ۱ م م م س ۲ م میں اسے پھر یورپ بھیجا گیا۔ اس دفعه وہ پروشیا (المانيه) کے شہر برلن میں سفیر بن کر گیا اور اس

نے اس سفارت کا بھی پورا پورا حال قلمبند کیا جو
بلادِ مغرب میں بھی جاذب توجه ثابت ہوا، کیونکه
اس میں اس نے پروشیا کی حکمتِ عملی پر رأے زنی
کی تھی اور بران کے حالات، وہاں کے باشندوں کے
طور طریقے اور تمام متعلقہ موضوعات کا تذکرہ تھا۔
کئی اہم عہدوں پر فائز رہنے کے بعد وہ ب شوال
عہد اہم اگست سمے اعکا کو استانبول میں
فوت ہو گیا (اس تاریخ کے متعلق قب بابنگر Babinger و
ص بی، حاشیہ ب)۔ اس کا مقبرہ سقوطری [اشقودار]

ویانا اور برلس کے سفارت ناموں یعنی مذکورہ بالا تعریری بیانات کے علاوہ احمد رسمی نے ترکی اور روس کی جنگ اور کوئیک تَیْنارجه کی صلح (وورر تا مررع) کے بارے میں بھی ایک رساله خلاصة الاعتبار كے نام سے لكها تها ـ رسمى خود اس جنگ میں شریک تھا؛ چنانچه اس نر اس رسالے میں اپنے تأثرات قلمبند کیے هیں، جو ترکی كے اس اھم دور سے متعلق ھیں ۔ اس کے مجموعر، جن میں مشاہیر کے سوانح حیات ہیں، خاص طور پسر قابل قدر هين، مثلاً حديقة الرؤساء (مرتبة ے ، ۱۱ه/ ۱۱م ع ۱۱ه)، جس مين جونسته رؤساء الكتاب (رئیس افندی لر) کے حالات مذکور میں اور حميلة الكبراء، جس مين شاهى حسرم كے بورے بسؤے خواجه سراؤں (قیزلر آغالری) کا ذکر ہے۔ اسی قسم کی ایک آورکتاب اس کا وہ تکملہ مے جو اس نے ١١٤٥ ه/ ١٢٥ مين محمد امين بن حاجي محمد المعروف به آلاے بیکی زادہ کی وقیآت پر تحریب کیا، جس میں اس نر بارہ فہرستوں میں مشاهیر ذکور و اناث کی وفات کی تاریخیں دی هیں (قب مضامین کی وہ نبرست جو هامر درگشتال Hammer-Purgstall ؛ و : عدر ببعد، نر دی هے) - رسمی نر علم طبقات الارض اور امثال پر بھی کئی آور کتابیں لکھیں.

مآخذ: (١)[محمد ثرياً :] سجل عثماني، ٢ : ٨٠٠ ببعد؛ (٧) بروسهل محمد طاهر: عثمائلي مؤلفلري، س ۸ و بیعد (مع فهرست تصانیف) ؛ (م) بابنگر Babinser م ص ۾ . ٣ تا ٢ - ٣ (اس کے سفرناموں کے مخطوطات کی فیرست میں یه بھی شامل کر لیے جائیں: برلن، ، ٥٦، م : ٠ ، ١٥،٠ اوراق ے ، ب تا ہم ب (نامکمل ) ؛ بیرس، Suppl. Ture عدد . ۱ ه (۱)؛ پیرس، مجموعهٔ Cl. Huart اور مخطوطات، جن کا ذکر استانبول کتابلق لری تاریخی جغرافیه نازمدلری کتا لوگ لری، ج ،، عدد ۱۸۸۰ میں کیا گیا ہے ؛ اس کے ساتھ هی پولش ترجم کا اضافه Podrok Resmi Ahmed -Efendego do Polski ا کیجیے Poselstwo Jego do Prus 1177 (مطابق واصف : تأريخ ، Collectanea z : J.J.S. Sekowski ببعد)، در Dziejopisów Tureckich ع به وارساه ۱۸۲ه، ص ۲۲۲ تا و ٨٧ ؛ حديقة الرؤساء اور خميلة الكبراء كم مخطوطات کے لیے دیکھیے نیز استانبول کتاب لفلری، وغیرہ، اعداد ۱۱م و ۱۱م) .

## (F. BABINGER بابنگر)

احمد رفیق: (اس نے اپنا خاندانی نام التون آی ۔

[= سنہرا چاند] اختیار کر لیا تھا)، ایک ترك مؤرخ جو . ۱۸۸ء میں بشک طاش استانبول میں پیدا ھوا۔ اس کی تعلیم کلیل کے فوجی ثانوی مدرسے اور مکتبۂ حربیہ میں ھوئی ۔ فوجی افسر بننے کے ہمد بھی اس کا زیادہ تر وقت جغرافیے اور فرانسیسی زبان کی تعلیم دینے میں صرف ھوتا رھا ۔ ۱۹۰۹ء سے اسے [فوج کے] عمومی عملے رھا ۔ ۱۹۰۹ء سے اسے [فوج کے] عمومی کا مدیر مقرر کیا گیا، جس میں وہ خود بھی فوجی موضوعات پر مقالے شائع کرتا رھا ۔ تاریخ انجمنی موضوعات پر مقالے شائع کرتا رھا ۔ تاریخ انجمنی مکمل طور پر مطالعے میں منہمک ھو گیا ۔ یہ ۱۹۰۹ء میں منہم میں منہمک ھو گیا ۔ یہ ۱۹۰۹ء میں منہمک ھو گیا ۔ یہ ۱۹۰۹ء میں منہم

البن نے بہت سی تاریخی کتابیں لکھی ھیں، میں میں میں میں میں میں میں کچھ تو عالمانہ رنگ کی ھیں اور کچھ خوام پسند طرز کی اور محافظخانے (arichives) کی بنیت سی دستاویزیں بھی، جو عثمانی تاریخ سے متعلق ھیں، شائع کیں۔ اس کی مشہور ترین تصانیف میں وہ تابیں شامل ھیں جو اس نے قدیم استانبول کی زندگی پر لکھیں (هجری اوننجو سے علی الترتیب اون اوپنجو سے عصردہ اون ایکنجی، اون اوپنجو سے عصردہ استانبول حیاتی)، نیز مقالات (monographs) کا ایک سلسلہ، موسومہ گجیش عصر لُردہ ترك حیاتی ۔ اس کے سلسلہ، موسومہ گجیش عصر لُردہ ترك حیاتی ۔ اس کے کئی مجموعہ سی (TOEM)، مجموعہ سی رسائم ھوے .

مآخل: (۱) رشاد اکرم کوجی: احمد رفیق، استانبول ۱۹۰۸ و ۱۹۰۹ (۳) استعیل حبیب: ادبیات تاریخی، استانبول ۱۹۰۹ (۳) استانبول ۱۹۰۹ می ۱۹۰۹ (۳) (۳) ۱۹۰۹ و ۱۹۰۹ می ۱۹۰۹ و ۱۹

(A. TIETZE)

احمسان شیخ، سرهنسادی " ابوالبرکات، بدوالدین، شیخ احمد نقشبندی سرهندی، امام ربانی، مجدد الف ثانی، مخدوم شیخ عبدالاحد " کی ماحبزادی، جو شیخ عبدالقدوس" گنگوهی کے مرید اور خود بھی ایک صاحب علم بزرگ تھے - تاریخ ولایت بیر شوال ۱ م ۹ ۵ / ۱۹ ۹ ۵ ء مولد سرهند؛ ولایت بیر شوال ۱ م ۹ ۵ / ۱۹ ۹ ه ۱ عظم حضرت عمر « ملیا سب بناب فاروق اعظم حضرت عمر « ملیا سب بناب فاروق اعظم حضرت عمر « ملیا شوال میں قرآن مجد می سال میں قرآن مجد می سال میں قرآن مجد

معلومات میں مولینا کمال کشمیری کے سامنے، جو علامه عبدالعكيم سيالكوثي كے بعد استاد تھے، زانوے تلمذ تهه کیا ـ حدیث، فقه و تفسیر کے ساتھ ساتھ عربی ادب کا مطالعه بھی جاری رھا ۔ تعلیم سے فارغ هوے تو پهر سرهند آکر درس و تدریس کی طرح ڈالی، لیکن طلب علم کا شوق انھیں بھر کشاں کشاں رہتاس اور جونپور لے گیا۔ اکبر آباد (آگرے) مين بهي قيام فرمايا، جمال ابو الفضل اور ابو الفيض فیضی سے صحبت رہتی اور مسائل علم و حکمت زیر بحث آتر \_ يمي محبتيس هيں جن ميں حضرت مجدّد م کو نہایت قریب سے ان حالات کے مشاهدے اور ان افکار و خیالات اور ان سباسی و اجتماعی عوامل سے واقفیت پیدا کرنے کا موقع سلا جن کا تعلق ا دبر کے عہد اور بالخصوص اس کے ذائی حلقے سے ھے۔قیام اکبر آباد ھی کے دوران میں آپ کے والد ماجد نر آپ کو سرهند طلب فرمایا ۔ آپ واپس تشریف لائر تو آپ کی شادی شیخ سلطان رئیس تهانیسر کی صاحبزادی سے کر دی گئی ۔ شادی کے بعد آپ نے ایک حویلی اور ایک مسجد تعمیر کی اور سرهند هی مين مقيم هو گئر ـ اس اثناه مين آپ طريقة چشتيه کے علاوہ، جس کی تعلیم آپ نے اپنے والد ساجد سے پائی تهی، شاید طریقهٔ سهروردیه اور طریقهٔ قادریه میں بھی داخل ہو چکے تھے اور اپنے ایک اور استاد شیخ یعقوب کشمیری کی بدولت اگرچه طریقهٔ کبرویہ سے بھی استفادہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اطمینان کلّی سے محروم تھر، مگر پھر ۱۰۰۸ ھ میں سفر حج کی غرض سے دھلی پہنچیر تو آپ کے دوستوں میں سے مولینا حسن کشمیری نر آپ سے حضرت حضرت مجدد ملك كا اشتياق برها تو وه انهين حضرت خواجه می خدمت میں لے گئے ۔ حضرت مجدد م نر چند هی دن ان کی صحبت میں گزارے تھر که

ا کے حلقهٔ ارادت میں داخل هو گئی ۔ ادهر آپ کے · مخالفین نر جهانگیر کو بهکایا اور حضرت مجدد ام ہر یه الـزام لکایا گیا کـه وه اپنے بعض دعـاوی میں حدود شریعت سے تجاوز کر گئر هیں . پسه اسر مصالع ملک کے خلاف تھا۔ بہر کیف آپ دربار شاھی میں پہنچر تو جہانگیر ہڑی بر ادبی سے پیش آیا، آپ کو مغرور اورمتکبر ٹھیرایا اور اس عذر میں کسہ آپ اپنے احوال باطن کی اصلاح کر سکیں آپ کو قلعہ گوالیار میں قید کر دیا؛ لیکن حضرت مجدد میں قید و بند کا يه سلسله ايک نعمت غيرمترقبه ثابت هوا؛ چنانچه اس دوران میں آپ نر اپنر مراتب روحانی میں بالخصوص ترقی کی، جس کا اظہار آپ نے اپنے مکتوبات میں بھی کیا ہے ۔ زندان گوالیار هی میں کئی ایک غیر مسلموں نے آپ کے دست حق پسرست ہمر اسلام قبول کیا اور کئی ایک مجرموں نر صدق دل سے توبه کی ـ سال بھر کے بعد جب جہانگیر نے، جو معلوم ہوتا ہے اپنر اس فعل پر نادم تھا، آپکی رھائی کا حکم صادر کیا تمو اس کے دل میں حضرت مجدد ہ کی عظمت راسخ هو چکی تھی اور وہ دل سے ان کا معتقد هو گیا تھا ۔ اس نے حضرت مجدد <sup>وہ</sup> کو اجازت دی که جی چاہے تو سرهند واپس تشریف لے جائیں اور جی چاہے تو لشکر شاهی کے ساتھ رهیں ۔ علاوہ اس کے خلعت فاخره بھی عطا کیا ۔ حضرت مجدد ہ نر اپنی دعوت کے پیش نظر لشکر کے ساتھ رہنا پسند کیا؛ جنانجه کئی ایک سهتوں میں آپ بادشاہ کے ساتھ رهے ۔ بادشاہ کی توجه بھی اب روز بروز اس امر پر مرکوز ہو رہی تھی کہ حکومت کے لیے اتباع شریعت فرض ہے ۔ یوں اس طور و طریق کا ازالیہ عوا جو اکبر کے عہد میں حکومت نے اختیار کر رکھا تھا ۔ اس دوران میں آپ اجمیر بھی تشریف لے گئیں اور مضرت خواجه معین الدین میشتی کے مزاد آن مراقبه فرمایا ۔ بھر جب پیرانه سالی کے پاعیث فیغین

ہ ہے اطمینانی جس سے دل میں خلش رھا کرتی تھی لمینان سے بدل گئی ۔ ادھر حضرت خواجه <sup>17</sup> ہو ہی آپ کے جذب و شوق اور صدق و صفا کے ساتھ اتھ اتباع شریعت اور حمیت دینی کا بڑا اثر تھا۔ ھر جب آپ نے باقاعدہ حضرت خواجه <sup>5</sup> کے هاتھ پر بعت کی تو ان کے ارشاد کے مطابق سرھند واپس شربف لر گثر اور اس سلسلهٔ ارشاد و هدایت کی ابتداه ، جو ارض یاك و هند سین مسلمانون كی حیات سلّی کے لیر ایک بڑے فیصلہ کن اور دوروس انقلاب کا عث هوا ۔ اس دوران میں آپ حضرت خواجه علی عوت پر ایک مرتب پھر دھلی تشریف لے گئے اور بند سہینر ان کی صحبت میں بسر کیے۔ظاہر ہے س زمانے میں انہوں نے اپنے مرشد سے بالخصوص کنساب فیض کیا ہوکا، لیکن اس کے بعد پھر آپ کا ئ سے سلنا ثابت نہیں حتی که حضرت خواجه م کا انتقال يو كيا .. حضرت مجدد الله وقت لأهور مين تهر جهال بضرت خواجه ج هي کي هدايت پر آپ تشريف لرگئے ہر۔ سرشدی وفات کا حال سن کر آپ دھلی پہنچر، زار پر حاضری دی، اور سرهندوایس آگئے-۱۰۲۸ ه/ ۱۹۱ ع میں آپ کو جہانگیر نر آگرے میں طلب نياريه وه زمانه هے جب آپ كا سلسلة تلقين و هدايت ور دور تک پھیل چکا تھا اور آپ کے سرید اور خلفاہ سلاسی ہند کے اقطاع و اضلاع کے علاوہ بیرون ہند یں بھی موجود تھے، آپ کے سامنے اب ایک ظیم الشان کام تها، یعنی ان خرابیون کی اصلاح جوطرح رح سے مسلمانوں میں پھیل رھی تھیں اور جن سے بک طرف مسلمانوں کا شعور ملّی، دوسری جانب نباع شریعت اور اقاست دین کے لیے ان کا احساس وز بروز کم هو رها تها ـ يمي حالات تهے جنهيں یکھتے ھوے آپ کے ایک پرجوش مرید شیخ ۔ بعالدین نر جہانگیر کے لشکر کا رخ کیا اور اسے عوت حق دی تو ایک تعداد کثیر حضرت مجدد 7

مسخ کر رکھا تھا اور ملک بھر میں کچھ تو عجمی تصوف اور کچھ بھگتی تحریک کے زیر اثر جو سلحدانہ خیالات اور تحریکات بهیل رهی تهیں آن کے آزالر میں حضرت مجدد میں مساعی فیصله کن نابت ہوئیں ۔ یہی وجہ ہے کہ جن حضرات کو اس اسر میں شبہ ہے۔ نه حضرت مجدد "کی دعوت کا ایک رخ سیاسی بھی تھا وہ بھی نسلسم کرتر ھس که اسلام اور هندو مذهب كي أسزش كا وه عمل جو سیاست، معاشرت اور تهذیب و تمدن میں جاری نها حضرت مجدد ہ ھی کی کوششوں سے رکا ۔ سہی کوششیں تھیں جن سے مسلمانوں کی ملّی اور قومی عصبیت کو تقویت پہنچی ۔ ایسے هی ان شبعی اثرات کا جو دربار شاھی پر جھا رہے تھے اور ابک سنّى المذهب مملكت مين ذاكواري كا سبب بن رهے تھے قلع قمع ہوا تو انھیں کی بدولت ۔ اس عملی جہاد کے ساتھ سانھ حضرت مجدد م نر تعلیم و هدایت اور تزکیه و تطهیر کا وہ عمل بھی جاری رکھا جس کے بغیر ناممکن ہے کہ اخلاق میں صدق و اخلاص کا رنگ پیدا هو اور یه نهایت هی اهم حقیقت سمجه میں آ جائے کہ ان ساحث کے باب میں جو از روے فكر يا ايمان و عقائد وتتاً فوقتاً بيدا هوتر رهتر هين همارا موقف کیا هونا چاهیر به لهذا حضرت مجدد جم نر شریعت و طریقت، کشف و کرامات، بدعت و سنت اور اجتہاد کے بارے میں اپنر خیالات کا اظہار بڑی جرأت سے کیا اور حتی یه فے که اس باب میں ان کے خیالات سے انحراف کا کوئی راسته نہیں ۔ اتهوى نر مسئلة وحدة الوجود ير بالخصوص توجه كى، اس لیر که یه ایک ایسا تصور هے جس کی تعبیر غیر اسلامی رنگ میں بھی ممکن ہے۔ انھوں نے اس کے برعکس وحدة الشبود کا نظریه قائم کیا۔ يهال اس امر كو بهي فراموش نهين كرنا چاهير كه حضرت مجدد محدد خود بهى تصوف ك مختلف سلسلون،

المعرز الا تو باعشاء كي اجازت سے سر هند واپس المعروب مراح مقر مرح و م ا د دسمبر، م ١٩٢ ع شو الما العال مو كيا مزار مبارك سرهند هي مين م اور اس وقت سے لے کر اب تک ارادت مندوں ک نياوت كه يه يد امر قابيل ذكر ه كه أيم ١٩٠١ مین ] شکھوں سے جب سرھند کو تباہ کیا تو حظّرت مجدد ج کا مزار ان کی دستبرد سے محفوظ رہا. : المضرت مجدد كي دعوت يعني اتباع شريعت، اشیائے سنت نسوی اور اقامت دین کے لیے ان کی اولوالعزمانه جد و جمد کی اهمیت دو گونه هے: ایک مذهبيء دوسرى سياسي . ايک طرف وه الحاد و زندقه اور ان فتنون اور بدعنوانیوں کا ازاله چاهتے تھے جو اسلامی تعلیمات کی غلط تعبیر یا تصوف کی آؤمیں مسلمانوں میں پھیل رہے تھے، دوسری جانب ان کی نظر حکومت وقت کے ان ملحدانه اقدامات، خیالات اور نظریات پر تھی جو مسلمانوں کی حیات مل کے لیر ایک ماڈہ فاسد کا حکم رکھتر تھر اور الر الله الر ان كي سياست اور معاشرت كا يمي عالم بوها تو بہت سکن ہے ان کی ملّی عصبیت کا خاشه هو جائے؛ چنانچه حضرت مجدد من نے ان دونوں معاملات میں ایک فیصله کن موقف اختیار كها الور حيسا كه حضرت شاه وأي الله م نير فيهنايا إن كا درجه بسلا شبه " ارهاس" كا عـ -الفادرين مسورت تسليم كرنا باؤنا ه كه مظارت شجعده کی شخصیت اسلامی هندوستان کی علایم اتسال میں یکانہ ہے ۔ انھوں نے جس طرح المنافقة الملاشي تعليمات كو أن كي صحيح شكل مين الم الم المن طوح اس معاشرے كى حفاظت اور اس كى المان الرفل معت كو برقرار ركهنے كے ليے المان تعليم الهاوا جس مين عملًا ان تعليمات الا المعاليون عدا على بي اعتداليون المله الم المالين المالين كو جي طرح

کے متعلق نہایت اہم نکات منکشف ہوں گے۔ مكتوبات كا انداز علمي بهي هے اور واعظانه و خطيبانه طرح ارشاد و هدایت کا سرچشمه تهی اور وه بهی اس بهی؛ زبان مؤثر اور شیرین هے اور اسلوب بیان نهایت سلجها هوا حضرت مجدد م کا ذکر ان کے معاصرین اور متأخرین سب نر بڑی محبت اور عزت و احتراء سے کیا ہے، لیکن بھر ایسا بھی ہوا کہ سکتوبات کی بعض عبارتوں اور ان کے دعوی مجددیت پر اعتراضات بھی کیے گئے ۔ دعوی مجددیت کی ایک تعبیر نه بهی هو سکتی هے که اکبری الحاد میں ایک فسه "الفیه" بهی تها، جس کا زور اس بات بر تھا کہ اسلام کی تعلیمات صرف ایک ھزار سال کے لير هيں ، لهذا ان كا دور ختم هو رها هے ـ اس اعتبار سے دیکھا جائر تو دعوی مجددیت یا لقب مجدد الف باني کي توجيه بآساني هو جاتي هـ، بالخصوص جب مقصد صرف يه هو كه مسلمان ابنی زندگی میں وہ راسنہ اختیار کریں جو اسلام نر تجویز کیا ہے۔ رہے ان کے دوسرے دعاوی جو مورد اعتراض عوے تو ان کی وجه زیاده تر وه غلط فهمیاں هیں جو روضة القيومية کی عبارتوں سے پيدا هوئيں جو بجائے خود ایک ناقص سی تصنیف ہے اور جس کی ذمه داری حضرت مجدد ج ھوتی ۔ اس میں کوئی شک نہیں که ان کے معاصرين، بالخصوص شيخ عبدالحق محدث معدد ملوى، کو بھی بعض اسور میں ان سے اختلاف تھا، ليكن يسهال بهى زياده تر دخل غلط فهميول هى كا تها؛ ثانيًا حضرت مجدد ج كو جب ان اختلافات يا اعتراضات کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے بڑے سلیتے سے اپنا موقف واضح کر دیا ۔ یہی وجه ہے که حضرت محدث معدد دهلوی بھی ان کا نام بڑے احترام سے لیتے میں ۔ پھر اس ضن میں ایک اھم بات یہ ہے کہ حضرت مجدد ؓ نے جب ترآن و سنت کی

بالخصوص سلسلة نقشبنديه سے منسلک اور صاحب حال بزرگ تھر ۔ ان کی ذات بھی ائمۂ صوفیه کی اس کے ذمه دار تھے که اپنے ارادت سندوں کو تزکبه باطن کی تعلیم دس، تاکه ان کی زندگی اسلام کے سانچىر مبى ڈھل جائر؛ لبكن ھندوستان ميں كچھ ایسر عوامل کار فرما ہوگئے تھے جس سے اس سانعیے كي اصل هيئت مبن بهت كيه فرق آ حِكا تها؛ لهذا حضرت مجدد م کی تعلیمات ایک نئر سلسله تصوف كى سكل مين ظاهر هودُس ممارا مطلب في سلسلة مجدد ساء، جس کے ستعلق قابل ذکر امر مہ ہے کہ دیگر سلسله هامے تصوف کے برخلاف، جو بیرون هند سے سہال آئے تھے، بھی ایک سلسله ہے جس نر هندوستان سے باعبر دوسرے اسلامی سمالک کا رخ کیا۔ حضرت محدد " نے اسے خیالات کی ترجمانی متعدد تصنبفات مبي كي هے، بعني المبدأ و المعاد (دهلی ١٣١١ه)؛ رسالة نهليلية (آپ کے مکنوبات کا ضميمه)؛ معارف اللدنية: مكاشفات غيبية؛ رسالة في اثبات النبوة اور آداب المريدين ميں \_ آپ كے ايك أور رسالر كا عنوان هے رد روافض؛ ليكن آپ كى سب سے ہڑی علمی خدست آپ کے سکتوبات میں، جو تین دفاتر پر مشتمل هیں (دفتر سوم بالخصوص اهم ہے) اور جن کی آپ کی زندگی میں اتنی قدر و منزلت ھوئی کہ ان کی نقلیں ھندوستان اور ھندوستان سے باهر دوسرے سمالک سیں پھیل گئیں ۔ غالبًا یه کہنا غلط نہ ہوگا کہ مثنوی مولینا روم کے بعد مکتوبات هی حقائق و معارف اور اسرار شریعت و طريقت كا و خزينه هے جن سے الحاد و زندقه، بدعت اور ضلالت کا قلع قمع هوتا ہے ۔ اس اسر کی شدید ضرورت ہے کہ مکتوبات کا مطالعہ خالصا علمی نہج پر بھی کیا جائے۔ اگر ایسا ھوا تو اس سے اسلامی تعلیمات، تاریخ تصوف اور نفسیات مذهب ا قطعیّت اور اتباع نبوی کی فرضیت کے بیش نظر جمله

اجوال ومواجید، اوراسی طرح انکاروآراه کی صحت و عدم صحت کے متعلق خود هی ایک اصول قائم کر دیا تو پهر ان سے اختلاف کی کوئی گنجایش نہیں رهتی، اس لیے که اس صورت میں هم هر بات کو اس معیار پر پر کھ سکتے هیں جو انهول نے بڑی خوبی اور جرأت سے قائم کیا تھا .

مآخذ: (١) مكتوبات، جو تعداد مين تقريبا ٣٠٠ هين، هندوستان مين كئي مرتبه جهپ ديكر هين (جاپ سنگي، لكهشوس ، و وع؛ دهلي ١٣٨٨ و . و ٢ و ه؛ امرتسر ١٣٣١ تا مهم ، ه) ؛ ( م) اردو ترجمه [مكتوبات] ، ار قاضى عالم الدين : لاهور س ۱ و ۱ ه ؛ (م) توزك جهانگيري، علي گره سه ۱۸۹ م ص ۲۷، ۲۷، ۲۰، ۲۰، ۲۰، (۳) عبدالقادر بدایونی: منتخب التواريخ، كلكته ٨٦٨ء؛ (٥) محمد هاشم كشمى: زيدة المقامات، تأليف ٢٠٠ ه، مطبوعة كانبور، ص ٢٠٠ تا ۲۸۳؛ (۹) بدرالدین سرهندی؛ حضرات القدس، تألیف ے . ، ، ه، اب تک قلمی نسخری صورت سی محفوظ هے: اردو ترجمه، از اهمد حسين خان، لاهور ١٩٢٧ء؛ (١) محمد امين نقشبندى:مقامات اعمديه، تأليف ١٠٩٨ ه، ابهي قلمي صورت ميں هے؛ اردو ترجمه لاهور سے شائع هوا؛ (٨) محمد رؤف احمد : جواهر علويه ، اردو ترجمه ، لاهور سے شائم هوا ؛ (و) محمد باتر، كنزالهداية، تأليف ه ١٠٠٠ ابھی تک قلمی شکل میں موجود ہے؛ اردو ترجمه عرفان احمد انصاری نے کیا ہے؛ جو لاھور سے طبع ھوا ہے؛ (. ١) مولوى فضل الله : عَمْدة المقامات، تأليف ٣٣ ١ ه ؛ (١١) محمد احسان ؛ روضة القيومية، مخطوطه ؛ اردو ترجمه، لاهبور ١٣٣٩ه؛ (١٢) أحمد ابوالخير المكي؛ " هديّة احمدية، كانبور ١٣١٣ه؛ (١٣) عبدالحق محدث دهلوى: أخبار الاخيار، دهلي بهبه وه، صبه تا ٢٠٢٠؛ (سزر) غلام على آزاد: سبحة المرجان، بمبئي ١٠٠٠ ه، " عن عم تا T.W. Beale (10) : منتاح التواريخ، كانبود عدم وعد ص . ٣ - تا و ٣ ؛ (٣ و) مفتى غلام سرور؛

خَزْيَنة الاصفياء، كانهور مههمه، ٧: ١٠، تا ١٩١٩؛ (عد) رحمن على: تذكرة علمات هند، لكهندو س و وع، ص . ، تا ۱۰؛ (۱۸) ابوالكلام آزاد: تذكره، كلكته ٩ ١ ٩ ١ ع : (٩ ١) محمد عبدالاحد : حالات و مقامات شيخ احمد فاروقي سرهندي، دهلي و ۲۰۰ ه ؛ (٠٠) محمد احسان الله عباسي : سوائح عمري حضرت مجدد الف ثاني، رامپور ١٩٢٩ ع؛ (٢١) شيخ محمد اكرام: رود كوثر، مطبوعة كراجي ؛ ( ٣ م) محمد منظور، مدير : الفرقان (مجدد نمبر)، بريل ٨٣ و رع؛ (٣٣) محمد ميان: علمات هند كا شاندار ماضي، طبع دوم : دهلی ۲۳ و ۱۹: (۲۳ Arnold (۲۳) Preaching of Islam اسمد فاروقي: ! בו אר ויש The Mujaddid's Conception of Tawhid (٣٦) مصطفى صبرى: موقف العلل و العلم و العالم، قاهرة . و و وع ب و و ب تا و و ب ؛ ( ح ب خليق احمد عثماني : تَارِيَخَ مشائخ حِشْت؛ (٢٨) وهي مصنف : حيات شيخ عَبِدَالَحِي مَحدب دهلوي؛ (٩٠) محمد فرسان: حیات مجدد".

(شیخ عنایت الله و سید نذیر نیازی)

احمد شاہ: هندوستان کے کئی بادشا ہوں آ
نام، جن میں سے مشہورترین حسب ذیل ہیں:

(۱) احمد شاہ بہادر مجاهدالدین ابونصہ محمد شاہ مغل شہنشاہ دهلی کا بیٹا اور جانشین، ج محمد شاہ مغل شہنشاہ دهلی کا بیٹا اور جانشین، ج ۱۳۸ میں تخت نشین هوا۔ اس کے عہد میہ عنانِ حکومت عملی طور پر صفیر جنگ نواب اود کے هاتھ میں رهی، جسے نئے شہنشاہ کا وزیر اعلٰی بھ مقرر کر دیا گیا تھا۔ روهیلوں کی روک تھام کے لا اس نے مرهٹوں سے امداد طلب کی، جس کا نتیجه هوا که انهوں نے اس کی سلطنت کے بعض صوبو میں لوٹ مار مچا دی اور اسی اثناء میں [احمد شام بدات خود ایک نااهل حکمرا

تها، جو عیش و عشرت کا دلداده تها ـ وزیر سلطنت صفدر جنگ کو موقوف کرنے کے بعد اس کی حکومت بھی جلد ھی ختم ھو گئی ۔ ایک اور وزیر عماد الملک غازی الدبن خان نے اعلان کر دیا که وہ حکومت کرنے کے ناقابل هے اور قید کر کے اس کی آنکھیں نکلوا دبی (۱۱۰۵/۱۵/۱۵) ـ احمد شاہ آنکھیں نکلوا دبی (۱۱۰۵/۱۵/۱۵) ـ احمد شاہ

(۲) احمد شاہ اوّل و ثانی و ثالث: بہمنی خاندان کے حکمران تھے: ان کے لیے دیکھیے مقالۂ بہمنی (خانوادہ).

(م) احمد شاه بن محمد نساه سمس الدين : حاكم بنگاله (مهره تا ۱۹۸۹ مرسماء) : ديكهيے مقالة راجه گنيش [درا ۱، لائڈن، طبع دوم]. (م) احمد شاه اوّل و نانی : شاهاني گجرات : ديكهيے مقالة گجرات .

(ه) احمد شاه: نظام شاهی خاندان کا بانی؛ دیکھیے مقالهٔ نظام شاهی.

آحمد شاه درآنی: [یا ابدانی]، افغانستان کے سدوزئی خاندان کا پہلا حکمران اور درآنی سلطنت کا بائی، جو افغانوں کے ابدائی آرکے بان) قبیلے کی پوپلزئی برادری کی ایک شاخ سدوزئی کا فرد تھا۔ [وہ ہم ہے اعسی سلتان میں پیدا ہوا، جہاں اب تک ایک سڑک اس کے نام پر ابدائی روڈ کھلاتی ہے ۔] المهارهویں صدی کی ابتداء میں ابدائی زیادہ تر هرات المهارهویں صدی کی ابتداء میں ابدائی زیادہ تر فران خان کی قیادت میں، جو احمد خان کا باپ تھا، آنھوں نے ایرانیوں کی جانب سے هرات پر قبضه کر لینے کی کوششوں کی مزاحمت کی، مگر آخرکار ۲۰۱۵ میں انھیں مجبور هو کر نادرشاہ کی اطاعت قبول کرنا انھیں مجبور هو کر نادرشاہ کی اطاعت قبول کرنا بھائی ذوالفقار خان کی سرکردگی میں پھر بغاوت کی، بھائی ذوالفقار خان کی سرکردگی میں پھر بغاوت کی، بھائی ذوالفقار خان کی سرکردگی میں پھر بغاوت کی، بلکن ایرانی حکمران نے انھیں دوبارہ شکست دی

اور ۲۰۲۱ء میں هرات پر قبضه کر لیا۔ ابدالیوں کی جنگی صفات دیکھ کر نادر نے انھیں اپنی فوج میں بھرتی کر لیا اور ہے، ع میں غلزیوں کے اخراج کے بعد اس نر ابدالیوں کو قندھار میں آ بسنر کی اجازت دے دی ۔ احمد خان نے نادر شاہ کی ملازمت میں نمایال خدمات سرانجام دیں اور وہ معمولی یساؤل، یعنی ڈانی ملازم، کے درجیے سے ترقی کر کے ابدالیوں کے دستۂ فوج کا سپہسالار بن گیا اور اس حیثیت سے ایرانی فاتح کے همراه هندوستان کی سهم پر بھی گیا ۔ جمادی الآخرة ، ۲۱۹ ه / جون ےم ، ۲۱ میں نادرشاہ کو قزلباش سازشیوں نر خراسان میں کیان کے مقام پر قتل کر ڈالا۔ اس واقعر سے احمد خان اور افغان سپاهیسوں کو قندهار کی طرف کوچ کرنر کا خیال پیدا هوا ـ راستر میں انهوں نے احمد خال کو اپنا سردار منتخب کر لیا اور اسے احمد شاہ ک كا لقب ديا \_ اس انتخاب سين زياده آساني اس وجه سے بھی پیدا ہوگئی کہ حاجی جمال خان، جو محمد زئی یا بارك زئى قبائل كا سردار تها (اور يمي قبيار سدوزیوں کے بڑے رقیب تھے)، احمد خان کے حق میں دست بردار هو گیا۔ احمد شاہ نر در دران، یعنی موتيوں كا موتى، لقب اختيار كر ليا اور آس دن سے ابدالی درآنی کهلانر لگر - احمد شاه کی تاجپوشی کی رسم قندهار میں ادا هوئی، جہاں اس کے نام ک سکے مضروب ہوا ۔ ایرانی فاتح کا تتبع کرتے ہوے اس نے بھی ایک خاص فوج تیار کی، جو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ تھی اور ''غلام شاھی'' کہلاتی تھی ۔ یه ایک مخلوط قسم کی فوج تھی، جو تاجیکوں قزلباشوں اور یوسفزئی پٹھانوں پر مشتسل تھی ليكن احمد شاه طبعاً زيادهتر اعتماد اپنے نزديك تربين پیروون، یعنی درانیون هی . کهتا تها ـ قندهاو کو اپنا صدر مقام بنا کر اس نے غزنی، کابل لمع پشاور کو بھی آسانی سے اپنے حیطۂ اقتدار میں لیے لیا۔

مُعْلِينَ مَشْيُوطُ كُو كَ ابنا وقار و التدار برُّهائے اور اینے سر کش پیرووں کے لیے خارجی جنگوں کے ذریعے شغل بهدا کرے، جس کی حالات زمانه نے مساعدت کی کیونکه اس زمانے میں هندوستان میں بدنظمی کا دورہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو نادرشاہ کی مشرقی مملکت کا وارث سمجهتا تها اور اس اعتبار سے ان صوبون کا دعوے دار تھا جو نادر شاہ نے مغل شمینشاہ سے جھیں لیر تھر؛ چنانچه اس نظریے کے مطابق اس نے هندوستان پر عمر اسے و مراء تک نو مرتبه حمله کیا، گوراس کا به اراده کبهی نه هوا که وهان ابنی سلطنت قائم کرمے ۔ هندوستان پسر پملر حملے کے موقع پر وہ قندھار سے دسمبر عممے اعممیں رواند هوا اور ۸سم ۱ع کے ماہ جنوری تک اس نر لاهور اور سرهند پر قبضه کر لیا ۔ آخرکار دهلی سے مغلیه فوج اسے روکنے کے لیے بھیجی گئی۔ احمد شاہ کے پاس توپخاند ند تھا اور اس کی فوج کے مقابلے میں مغلیہ فوج کی تعداد بھی کہیں زیادہ تھی، اس لیے ساہ سارچ ٨١ ١ ع مين اسے منوبور كے مقام پر قبرالدين كے بیٹے سعین الملک نے شکست دی ۔ تمرالدین خود ایک ابتدائی جهڑپ میں مارا جا حکا تھا ۔ احمد شاہ بسبها هوا لمور معين الملك بنجاب كا صويه دار مقرر كيا گیاء کیکلن وہ اپنی حکوست کو پوری طرخ مضبوط تعاكرتي بايا تهاكه دسمير وسهراء دين الممد شاه نے دویازہ دریاہے سندہ کو عبور کیا ۔ دہلی سے کوائی کشک معین الملک کو نه پہنچ سکی، اس لیے صيفيج أكبرنے بير مجبور هو كيا \_ دهلي كي هدايت كر ما الله المحمد شاه سے يه وعده كيا كيا كه اسے مُعَادُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المستفاقية الماكيا جائيكاه جو مغل شهنشاه تنافي المرابع وعبين نادرشاه كوادا كرنركا وعده المار اعد شه بنجاب مین بر سر بیکار

تها تو اس کی غیرحاضری میں نور محمد علی زئی نے، جو نادر شاہ کا ایک سابق سردار تھا، اسے تخت سے معزول کرنر کی سازش کی ۔ قندهار واپس آنر پر اس سازش کو دبا دیا گیا اور نور محمد کو قتل کرا دیا گیا ۔ اس کے بعد وہ اپنی مغربی سرحد کی جانب متوجه هوا؛ چنانچه ۱۱۹۳ه/ ۱۹۸۹ مرود تک هرات، مشهد اور نیشاپور پر تسلط هو گیا۔ مرزا شاہ رخ کو، جو نادر شاہ کا پوتا تھا، ہرات کی سرحد پر کئی اضلاع احمد شاہ کے حوالے کرنا پڑے اور اس کے علاوہ اپنے سکّوں پر افغانی سیادت کا اعتراف کرنا پڑا ۔ اسی سال احمد شاہ کا قاچار کی نوخیز طاقت سے بھی تصادم هوا، لیکن استرآباد کے مقام پر وہ پسیا ہوا اور اس سے آگے نه بـرہ سکا: البته کوه هندوکش کے آس پار اسے خاصی کامیابی ہوئی، جہاں اُس نے بلخ اور بدخشاں پر قبضہ کر لیا اور اس طرح گویا آمو دربا (Oxus) اس کی سملکت کی شمالی سرحد بن گیا .

ا ۱۵۹۱ تا ۱۵۹۱ میں اس نے هندوستان پر تیسری بار چڑھائی کی، کیونکه چ ا، محال کا موعودہ مالیہ اسے ادا نہیں ھوا تھا ۔ چار ماہ تک لاھور کا محاصرہ رھا اور ارد گرد کا تمام علاقه ویران کر دیا گیا ۔ معین الملک والی لاھور کو کمک نه پہنچنے کے باعث شکست ھو گئی، لیکن احمد شاہ نے اسے اپنے عہدے پر بحال رکھا، کیونکہ شہنشاہ دھلی نے اب احمد شاہ کو ملتان اور لاھور کے دو صوبے باضابطہ حوالے کر دیے تھے ۔ اس ممهم میں کشمیر کے صوبے کا العاق بھی دڑانی سلطنت سے کر لیا گیا ۔ اپریل ۲۰۵۱ء تک احمد شاہ بھر افغانستان واپس پہنچ گیا ۔ معین الملک کے بھر افغانستان واپس پہنچ گیا ۔ معین الملک کے اور جب ماہ نومبر ۲۰۵۱ء میں اس کا انتقال ھو گیا تو ابتری اور بھی زیادہ بڑھ گئی ۔ کچھ عرصر تک

ا ۱۹۲۱ء، ص ے . و پر ملتی ہے ۔ اس کی تمدیق ایک فارسی مخطوطیر سے بھی ہوتی ہے، جس کا نام اخبارات هے اور جو ''بهارت اتهاس سمهود هک منثل" کے کتب خانے ، بن موجود فے اور جندر جدہ دفتر، ج ۱۱ . ۱۹۲۰ ع: ج ۱۷ مرم ۱۹۶۱ میں بھی اس کا ذكر هے: نيز ديكيے Studies in: H. R. Gurta Later Mughul History of the Punjab عرامه ا ٥١١ تا ٢١١) ـ ان واقعات كي وجمه سے احمدشاه دو حيوتهي مرتبه هندوستان آنا برا (وهماء تا ١٠١٦) - روانه هونر سے پہلر اس نر قلات كے برگوئی سردار نصیر خان پر حمله کیا، جس نر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا ۔ گو احدشاہ قلات پر قبضه نه کر سکا، تاهم نصیر خال فر اس کی سیادت تسلیم کرنے اور اس کی فوج کے لیے امدادی دستے دبنے کا اقرار کیا۔ مرهٹوں نے افغانوں کی آمد سے ہملر ہی پنجاب کو جلد خالی کر دیا اور دهلی تک پسپا هو گئے۔ سدا شو بهاو کو، جو مرهٹا بیشوا کا بھائی تھا، افغانوں کو پنجاب سے باهر نکال دینر کا دشوار کام سپرد هوا تها ـ مرهنون کو نه صرف شمالی هند کے مسلمان سرداروں کا مقابله کرنا پڑا، جو احمد شاہ سے سل گئر "تھر، بلکه انهیں تن تنها لڑنا پڑا، کیونکه راجپوت اور دوسری هندو ریاستوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، جو ان کے چوتھ اور سردیش مکھی کے استحصال بالجبر کی وجه سے ناراض هو گئی تهیں ۔ سرهٹوں نے ۲۲ جولائی . ۹ ـ ۱ ء "دو دهلی پر قبضه کر لیا، لیکن فوجی سرکز کے اعتبار سے یہ مقام برکار تھا، کیونکہ یهاں نه تو اجناس خوردنی مل سکتی تهیں نه چاره اور نه روپیه - جمال تک رسدرسانی کا تعلق تها عارضي طور پر حالات کچه روبراه هو گئے، کیونکه ه ۱ اکتوبر ۲۰۱۰ کو کنج بورے پر تیضه هو گیاء ليكن يه پيش قلمي تباه كن ثابت هويي؛ اس ايم يكه

تو حکومت کے تمام اختیارات اس کی بیوہ مغلانی بیگم کے ھاتھوں میں رہے، لیکن اس کی براعتدالیوں کے باعث هميشه بفاوتين هوتي رهين \_ مغل وزير عماد الملك نر اس بدنظمی سے فائدہ اٹھاتے ہونے مغلیہ سلطنت کے لیر پنجاب کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کا انتظام آدینه بیگ کے سپرد کر ديا \_ احدد شاه فورًا ابنا جهنا هوا علاقه وابس لينر کے لیر افغانستان سے روانہ ہوا ۔ دسمبر ۲۵۵۹ء میں وہ لاھور پہنچ گیا اور بغیر کسی سزاحمت کے دهلی تک جا پہنچا اور ۲۸ جنوری ۱۵۵ ع کو دارالخلافه میں داخل هو گیا ۔ شہر میں لوث مار کا بازار گرم هوا اور نہتے باشندوں کو موت کے کهاف اتارا گیا۔ یہی حال متھرا، بندرابن اور آگرے کے لوگوں کا ہوا ۔ مارج ے دے ای آخر سیں احدد شاہ کی قلوج میں عبضہ پھوٹ ہڑا، اس لیسر اسے هندوستان سے واپس جانا پڑا ۔ ولبس جانے سے پہلے اس نر محمد شاه مرحوم شمنشاه دهلی کی لڑک حضرت بیگم سے شادی ار لی اور اپنے بیٹے تیمور کو بادشاہ عالمگیر ثانی کی بیٹی زھرہ بیکم سے بیاہ دیا۔ سرھند كا علاقه بهى درّاني سامنت سين شاسل كر ليا اور دهلی کو نجیب الدوات روهیله کی تحویل سی دے دیا، جس نے اس کی مدد کی تھی اور تیمور پنجاب میں شاہ کے نائب کے طور پر رہا! سکمر احمد شاہ کو هندوستان کی حدود سے گئے دیر نه هوئی تھی که سکھوں نر آدینہ بیگ کے ساتھ مل کر تیمور کے برخلاف بغاوت کر دی ۔ ۱۵۹۸ کے شروع میں آدینه بیگ نر مرهٹوں کو اس غرض سے بلایا که وہ پنجاب سے افغانوں کو نکال دیں ۔ یه کام مرهٹوں نر سرانجام دیا؛ جنانعیه وه یمان آثر اور دریاے سندھ کو عبور کر کے فیالواقع چند ماہ پشاور پر قابض رہے (اس کے متعلق جو شہادت گرانٹ گف کے بيان كي History of the Maharattas : Grant Duff المان كي



تنائغ زاستر جد کر دیر . آب بهاو نر به فیصله کیا که وه بانی بت ع میدان میں مورد ند هو جائے .. امرینکی وسد هر طرف سے بند هو گئی . م که غنیسم کی فوتمیں زیادہ سبک رفتار تھیں اور وہ معبور هوا که موزوجوں سے باہر نکل کر افغانوں ہر حمله كرنے .. هرچند مرهشے جان توؤ كر لؤے، ليك تندخو افغانوں کے مقابلے میں ان کے پاؤں نه - ، سكر، جنهين احمد شاه جيسا ما هر سيه سالار لرا ارها تها: جنانجه سرر جنوری ۱۵۹۱ کو سرهٹوں نے شکست کھائی اور ان کے برشمار آدس کھیت رہے -احمد شاہ نے اپنی طاقت کو هندوستان میں سفبوط کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکه ایک دفعه يهمر افغانستان كو لوث كيا - باني بت مين انغانی فتح کے نتائج بہت دوررس ثابت هوے، جنانجه نظام كو آدگير مين جو شكست . ١٤٦ مين هوئى تھى اس كى تلانى كا موقع سل كيا اور غالبًا ریاست حیدرآباد مکمل تباهی سے بچ گئی - اسی شکست کی وجه سے میسور میں حیدرعلی کو یه موقم ملا که وه وهال ایک خود مختار مسلم حکومت قائم كرار \_ عام طور إر يه خيال كيا جاتا هے كه یه ایک عارضی روک تهی اور سرهنے اس شکست کے بعد بہت جلد سنبھل گئے، لیکن اس نظریے سیں اس ختم کی اصلی ا همیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یعنی په که اس فتح کی بدولت انگریزوں کو وہ مسلت ملیٰ گئی جو انھیں بنگال میں اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیر درکار تھی،

🔆 🚽 یائی بت کی لڑائی کے بعد شمالی هند کی تاریخ كا برواجه سكيون كا روز انزون عروج ه، جنهون المنط شای کے سلسلہ مواصلات پر متواتر عمار کر کے المُؤْتِيونُ مُك خطري كا سد باب كر ديا؛ جنانجه المرابع على ميم كا مقصد انهين بنجابي سكهون كي

الرق المراج منا كو عبور كر كے دهلي كے اسركوبي تھي ـ سكھوں كو شكست هوئي اور گوجروال کے قریب ان کے کشتوں کے بشتر لگ گئر ۔ اس لڑائی کو سکھ لوگ ''گھلو گھاڑا'' [یعنی سخت خونریز جنگ] کے نام سے باد کرتر ھیں۔ احمد شاہ پنجاب میں کامل نو ماہ تک مقیم رہا اور اس عرصر میں اس نرکشمیر کو، جس کا افغان صوبیدار خود مختار بن بیتها تها، دوباره اینی سلطنت میں شامل کر لیا۔ . این همه سکهول کی پوری سر کوبی نه هو سکی اور افغان قلعه نشین فوجوں یر آن کے لگانار حملوں كى وجه سے ١٤٦٣ء سے لي كر ١٤٦٩ء تك اسے تین اور حملر کرنا پاڑے ۔ ادھر احمدشاہ کو خود اپنے ملک میں بھی سخت بغاوتوں کا سامنا درنا یڑ گیا۔ ۱۷۹۰ء میں هرات کے قریب قبیلة آہماق نسر سرکشی کی اور ۱۷۹۵ میں خراسان میں سخت بغاوت رونما هو گئی ـ ۱۸۸۰ ه/ ۱۷۵۳ عاء میں احمد شاہ کی وفات کے وقت اس کی سلطنت قریب قریب آمو دربا سے ار کسر دریا مے سندھ تک اور تبت سے خراسان تک پهیل چکی تھی ۔ اس میں کشمیر، پشاور، ستان، سندھ، بلوچستان، ایرانی خراسان، هرات، قندهار، کابل اور بلخ کے علاقے شامل تھے۔ اس کی زندگی ھی میں ایسے آثار نمایان هو چکر تهر که وه دور افتاده مفتوحه علاقون، مثلاً پنجاب وغيره، پر اينا قبضه قائم نه رکھ سکرگا۔ بلوچستان عملاً خود مختار تھا اور صاف معلوم هوتا تھا کہ خراسان کے لیر قاجار خاندان کی حکومت مقدر هو چکی هے ۔ احمد شاه درانی کے جانشینوں کے عہد میں درانی سلطنت تیزی کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی.

مآخذ: (١) عبدالكريم عُلَوى: تأريخ احمد، لكهنئو ٣ - ٢ م ( اردو ترجمه، واقعات درّاني، كانپور ٢ - ١ م ) : (٧) مرزا محمد على: تأريخ سلطاني، بمبئى ١٢٩٨ه؛

Queilen studien zur Geschichte: O. Mann (r)

(e) : +1 A 1 A 'ZDMG 3 'des Ahmad Sah Durrant yqo: 1 (Storey (احمد شاہ کے مؤرخین کے متعلق)؟ H. Elliot (0) و History of India: J. Dowson و H. Elliot ۲) ضعیمه A، لنذن ۱۸۳۹ (م) Studies: H. R. Gupta in Later Mughal History of the Panjab Coins of Ahmad Shah : C. J. Rodgers (A) 1919 : J. Sarkar (4) : = 1 AA . (JASc. Bengal ) : Durrani (۱.) : ۱۹۳۳ منافل (Fail of the Mughal Empire وهي مصنف: نــور الديــن کي تاريـخ نجــبالــدولـه کا ترجمه، در ۱۲ مهم ۱۹: (۱۱) وهي مصنف: كاشي راج شو راؤ پنڈت کی کتاب حالات پانی پت کا ترجمه، در Selec- (17): (519mm) Indian Historical Quarterly tions from the Peshwa's Daftar طبع سرايسائي :T.S. Schejvalkar (۱۳) في م المراه ، ۲. G.S. Sardesai Deccan College Monograph (Panipat: 1761 Series ؛ (۱۹) منشى غلام حسين طباطبائي: سیرالمتأخرین، انگریزی ترجمه، کلکته ۲.۹.۰؛ [(۱۵) منشى عبدالكريم: واقعات درّاني، ترجمه ازمير وارث على سیفی، پنجابی اکیڈیمی، ۱۹۹۳ه اع]؛ نیسز دیکھیے مآخذ، در مقالة افغانستان: تاريخ .

(C. Collin Davies کولن ڈیویز

احمد شوقی: احمد شوقی بن علی بن احمد نوقی بن علی بن احمد نوقی (۱۲۸۵ تا ۱۲۹۱ تا ۱۸۹۸ تا ۱۲۸۹)، پسویں صدی کے نصف اول کا مشہور ترین مصری ماعر ۔ وہ جزئی طور پر کرد نسل سے تھا، قاهرة میں یدا ہوا اور وهیں اس نے وفات پائی ۔ اپنے کلام میں اس نے نه صرف عرب قومی اسنگوں اور امیدوں می کا ذکر کیا ہے بلکہ اپنے وطن مصر پر اور اس کی گزشتہ شان و شوکت پر فخر و مباهات کا اظہار بھی کیا ہے .

اس نے مصر کے مختلف سرکاری مدارس میں

تعلیم حاصل کی اور پھر کلیة الحقوق (School of Law)

کے شعبی ترجمه میں کام کیا ۔ ۱۸۸۵ء میں خدیو توفیق پاشا نے قانون کے مطالعے کے لیے آسے فرانس بھیجا اور ۱۹۸۱ء میں اس کی واپسی پر اسے دیوان خدیوی کے یورپی شعبے (القلم الافرنجی) کا صدر (رئیس) بنا دیا گیا، پھلی عالم گیر جنگ صدر (رئیس) بنا دیا گیا، پھلی عالم گیر جنگ کو معزول کر دیا گیا تو شوقی اپنی خوشی سے وان چھوڑ کر سپین چلا گیا (۱۹۱۹ء)۔ ۱۹۱۹ء میں وہ وطن وائس آیا اور پھر مرتے دم تک سینے میں وہ وطن وائس آیا اور پھر مرتے دم تک سینے

اس کے اشعار اس قدر مشہور ھوے کہ مصر بھر میں انھیں دھرایا ، پیڑھا اور گایا جانے لگا اور اسے امیرالشعراء کا لقب دیا گیا ۔ اس کے بعض قصائد اب تک بڑے ذوق و شوق سے مصر اور دیگر عرب ممالک میں بڑھے جاتے ھیں۔ اس کی شہرت نے اسے خوشحال بنا دیا اور اس کے تہذیب یافتہ مداحوں کا ایک بڑا حلقہ قائم ھو گیا ،

اگرچه اس نے نثر مسجّع لکھنے کی کوشش کی لیکن اس میں اسے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں موئی ۔ اس کی پخته کارانه تیمانیف تقریبًا تمام شعر اور منظوم تمثیلی حکایتوں تک محدود هیں.

شعر: اس کی نظموں کا مجموعہ اس کی وفات کے بعد چار جلدوں میں چھپا، جس کا نام الشوقیات ہے: اس کی پہلی جلد کے ساتھ ڈاکٹر محمد حسین ھیکل کا لکھا ھوا ایک دیباچہ ہے، جس میں اس کی شاعری کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا گیا ہے ۔ انداز بیان اور زبان میں تو وہ قدیم روایت کی پیروی کرتا ہے، لیکن اس کے موضوعات، نقطۂ نظر اور احساسات نمایاں طور پر زمانۂ حال کے مطابق ھیں؛ اسی لیے وہ اور اس کا همعصر شاعر حافظ ابراھیم، جو بہت صاحب اس کا همعصر شاعر حافظ ابراھیم، جو بہت صاحب

الموروق کے اظہار میں کامیاب رہے ۔ اس کی نظمیں مسختلف طرز کی ھیں: سیاسی، تاریخی، اجتماعی، مسختلف طرز کی ھیں: سیاسی، تاریخی، اجتماعی، وصفی، غزلید، رثائید، یہاں تک که کچھ نظمیں بچوں کے لیے بھی مخصوص ھیں (دیوان الاطفال اور شعر السبا) ۔ اس کے کلام میں بیان کی سلاست کے ساتھ عالی همتی اور اعتقاد مذھبی کی پختگی بھی شامل ہے (مثال کے طور پر دیکھیے: ''ذکری شامل ہے (مثال کے طور پر دیکھیے: ''ذکری المولد''، در شوقیات، ان، اس کے اس کی بعض خصوصیات المولد''، در شوقیات، ان، اس کے اس کی بعض خصوصیات میں هجوملیح کی جھاک ہائی جاتی ہے، جن میں اس نے اپنے زمانے کے حالات و واقعات پر جانوروں کے قصوں کے پردے میں کامیابی کے ساتھ چوٹ کی ہے، دیکھیے کے پردے میں کامیابی کے ساتھ چوٹ کی ہے، دیکھیے کے پردے میں کامیابی کے ساتھ چوٹ کی ہے، دیکھیے اور ''الاسد و وزیرہ الحمار''، وھی کتاب، سن اے سرا) ،

منظوم تمثيلي حكايات: عربي مين بهلا ڈراما لبنان میں ۱۹۳۸ ع میں د کھایا گیا تھا (البخیل، تصنیف ما رون النّقاش) - بهلا رزمیه heroic منظموم ذراما المررةة و الوقه يا القرَّج بعد الضيق، خليل الیازیجی کا لکھا ہوا بھی ۱۸۵۸ء میں وہیں پہانے ہمل دکھایا گیا، لبنائی ۔شامی ڈراسے کی روایت بہت جلد مصر میں بھی پہنچ گئی، سکر ، ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ ٹک کسی واقعی قابل مصنف نے تھئیٹر کی طرف توجه نه کی ـ شوقی کی تمثیلی روایات عربی تهثیثر (مرسم ) کی تاریخ میں نشان راہ کا کام دیتی میں ۔ ان روایات كر نثابت كر ديا كه منظوم رزميه ذراسي، جن كي بنياد عرب اور مصر کی تاریخ پر هو، ترقی کر کے بہت اعلی النوائم تک بہنچ سکتے میں اور اس کے ساتھ می والمنان كر ايك بڑے كروہ كو اپني طرف متوجه الله المراجع من منسوقي كي بهلي روايت كليوباترا ، مستهرية وقد يلا شبه كسى حد تك شكسيدر ك مر اس میں Amony میں منت عے۔ اس میں مری تومیت کا فخریه اظهار هوتا اور على بك اور على بك

الکبیر (۱۹۳۲ء) سیں بھی شوقی اپنے ملک کی گزشته تاریخ کی طرف رجوع کرتا ہے.

مجنون لیسلی (۱۹۳۱ء)، امیرة الآندلس مجنون لیسلی (۱۹۳۱ء)، امیرة الآندلس (۱۹۳۱ء) اور عُنْتُرة میں اس نے قصّے عربوں کی گزشته تاریخ سے لیے (روایتوں کے ناموں کے ساتھ جو تاریخیں دی گئی هیں وہ ان کی تاریخ طبع هیں) ۔ شوقی کی دیگر تصانیف کی طرح اس کی یه روایات بھی قاهرة هی میں طبع هوئیں.

یه سب ڈرامے اس وقت لکھے گئے جب شوتی پخته کار هو چکا تھا اور ان میں اس کے بعض بہترین اشعار شامل هیں۔ اس نے اپنے کام میں بڑی سہولت اس سے پیدا کو لی کسه کھیل کے موقعوں اور بولنے والے کردار کی حیثیت کے مطابق اس نے مختلف ۔ یں اختیار کیں ۔ اسے چھوٹی بحران اور ساکن روی اختیار کسنے کی بعدولت بسڑی کامیابی نصیب هوئی ۔ شوقی میں ڈرامائی شعور کا گھیل کامیابی نصیب هوئی ۔ شوقی میں ڈرامائی شعور کا گھیل کامیاب هے، اگرچه اس بارے میں اس کا بہلا کھیل کامیاب شاید سب سے زبادہ کامیاب هے۔ اس میں بڑی کمی یه هے که اس کی کردار نگاری همیشه تسلّی بخش نہیں هوتی؛ تاهم اس کے بعض فرامے اب بھی پیش کیے جاتے هیں ،

یہاں اس کی ایک مفیحکہ روایت السّت مدی (Meden Huda) کا ذکر بھی ضروری ہے، جو حال ھی میں طبع ھوئی ہے۔ اس روایت کا بنیادی کردار ایک عورت ہے، جس نے کئی شادیاں کیں، لیکن سب میں ناکام رھی، کیونکہ اس کے تمام شوھر بلا استثناء فقط اس کی دولت کے لالچی تھے۔ کھیل میں دکھایا ہے کہ اس عورت نے اپنے ایک شوھر سے کس طرح اپنا پیچھا چھڑایا۔ یہ شوھر شراب کا دھتیا اور ایک مفلس و قلاش قانون پیشہ شخص تھا۔ کھیل کے آخری حصے میں عورت کی وقات کے بعد اس کے آخری حصے میں عورت کی

گیا ہے۔ عورت نے اپنا انتقام اس طرح لیا کہ اپنی ساری دولت چند عورتوں کے نام کر گئی اور اپنے شوھر کے لیے ایک پیسہ بھی نہ چھوڑا۔ اگرچہ اس کھیل سے پوری تشقی نہیں ہوتی اور وہ لطیف ظرافت سے بھی معرّا ہے پھر بھی السّت ہدی میں بعض ظریفانہ اشعار ہیں اور یہ تمثیل اس قابل ہے کہ اسے سٹیج پر پیش کیا جائے ۔

(J. A. HAYWOOD (ميودُ

احمد شهید، سیّد: سید احمد شهید بن سیّد محمد عرفان، به صفر ۲۸/۹۱۲۰۱ هوے (سیّد محمد کو رائے بریلی (اوده) میں پیدا هوے (سیّد محمد پعقوب برادر زادهٔ سیّدصاحب، در وقائع احمدی)۔آپ کا نسب چهتیس پشت اوپسر جا کسر امیرالمؤمنین حضرت علی رض سے ملتا هے۔ [حسنی] سادات کا یه خاندان سلطان شمس الدین ایلتنمش کے زمانے میں خاندان سلطان شمس الدین ایلتنمش کے زمانے میں مندوستان آ کر گڑہ مانک پور میں آباد هوا تھا۔ اس کے افراد بلحاظ علم و تقوی هر دور میں ممتاز رہے ۔ بعض نے شاهی عهدے بهی پائے ۔ ان کی قیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے قیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رهیں ۔ [رحمٰن علی نے وقیام گاهیں بهی بدلتی رہے وقیام گاهیں بهی بدلتی رہیں کے خواندان کو وقیام گاهیں بهی بدلتی رہیں کے دور میں آب کے خواندان کے دور میں کے دور م

خاندان سادات تکیهٔ راے بریلی لکها ہے۔ آباہ علم الله (م ۹۹، ۹۹) عهد شاهجهان و عالمگیر کے اکابر مشائخ میں شمار هوتے تھے۔ وہ چار ہشت اوبر سید احمد کے بدری اور مادری جد امعد تھے (سیرت علمیه و تذکرة الابرار).

سید احمد کی ابتدائی تعلیم گهر میں هوئی ۔
تعمییل علم پر زیادہ توجه نه تهی، مردانه کهیلوں
کا بہت شوق تها (مغزن احمدی) ۔ هم سن لڑکوں کا
لشکر بناتے اور بطور جہاد به آواز بلند تکبیریں
کہتے هوے لیک فرضی لشکر حریف پر حملے کیا
کرتے (تواریخ عجبه) ۔ شوق جہاد اس زمانے میں
بھی غالب تھا (منظورة) ۔ جسمانی قوت غیر معبولی
تھی، ورزش بھی بہت کرتے تھے، نیز زیادہ وقت
همسایوں اور اهلِ معلّه کی خدمت میں صرف کرتے ۔
ان کے لیے پانی اور جنگل سے ایندھن لا دیتے ۔ وہ
عذر کرتے تو مسکینوں اور معتاجوں کی خدمت گزاری
عذر کرتے تو مسکینوں اور معتاجوں کی خدمت گزاری
کے مسائل ایسے پر تاثیر انداز میں بیان فرماتے که
سننے والوں پر رقت طاری هو جاتی (مغزن احمدی).

اس مین واسطے کا محتاج نہیں رکھا (آثار العبنادید) اور مین واسطے کا محتاج نہیں رکھا (آثار العبنادید) اور مین واسطے کا محتاج نہیں رکھا (آثار العبنادید) اور مین سید عالی تبار علم باطن میں اس درجے ذکی ہے کہ معمولی اشارے سے مقامات عالیہ کو سمجھ کر مین گوٹی واپس موے ۔ انہیں دنوں میں شادی موئی .

هندوستان میں اسلامی حکومت کی بحالی اور الشنزعي تظام كا اجراء سيد صاحب كا محبوب ترين المس العين تها - اسي كے ليسے زندگي وقف كر منيكر تهر ـ وقت ك صاحبان جاه و حشم اور سالاران شَفِسا کر میں سے صرف تواب امیر خان اس کار حق میں معاون بن سکتا تھا۔ اس کے پاس زبردست فوج اوز بھاری توپ خانه موجود تھا اور اغیار کے هر اثر سے آزاد مونے کے علاوہ وہ وسط مند میں چھاؤنی · لاالے بڑا تھا، جہاں سے مختلف سمتوں میں کامیاب حمار کر کے اطراف ملک کے مسلمان امراہ سے براہ واست روابط بيدا كير جا سكتر تهر؛ جنانجه سيد ا صاغتنې ١٨٠٩ه/ ١٨٠٩ه مين تواب موصوف کے مناس راجبوتانے بہنچ کئے (مغزن احمدی، منظورة، الكوائم احمدى وغيره) اور سات برس اس غرض سي ا الشائلة كران كه تواب جهوات جهوات جهكاول سد ساندایش بیچا کر اپنی پوری قوت قومی اور اسالامی المشاصد کے لیے واف کر دے ۔ اس اثناء میں جو <sup>ری</sup>یوائیاں بیش آئیں ان میں بھی شریک رہے اور المناه الله المياء دين كا كام بهي جاري ركها . . .

المحرورات کے جوڑ توڑ کے باعث ۱۸۱2ء میں المحرورات اختیار کر المحرورات اختیار کر کے المحرورات اختیار کر کے المحرورات سے معامدہ کر کے الونک کی المحرورات سے المحرورات سے باز رکھنے المحرورات کے باز رکھنے المحرورات کے 
می مسردانه وار لڑنے ۔ (وقائع، منظورة) نواب کو همت نے مساعدت نه کی تو سید صاحب رفاقت ترک کر کے وسط ۱۸۱۸ء میں دھلی پہنچ گئے تا که مسلمانوں کی دینی اصلاح کے ساتھ ساتھ جہاد کے لیے بطور خود مستقل تنظیم قائم کریں اور اس خواب کی تعبیر بروے کار لائیں جس کے لیے امیر خان نصرت و یاوری میں ثابت قدم نه ره سکا تھا.

دهلی میں سید صاحب کو بہت سے رفیق سل گئر جن میں سے ولمی اللہ خاندان کے دو سمتاز و مشہور عالم [شاہ عبدالعزیز کے بہتیجر] مولانا شاہ استعیل اور [ان کے داماد] مولانا عبدالحی خاص طور پر قابل ذکر هیں ۔ تقریبا دو سال تک انھوں نر روھیل کھنڈ، آگرے اور اودھ کے مختلف بلاد و مقاسات کے دورے جاری رکھے، مثلاً میرٹسھ مظفرنگر، سهارتیور، مراد آباد، رام پور، کانیور لكهنثو، بنارس وغيره (وقائم، منظورة) \_ ديني اصلا-اور تنظیم جہاد دونوں کام هوتے رہے ۔ شاہ اسمعیل اور مولانا عبدالحی نے جہاد اور شہادت کے فضائل پر مسلسل وعظ کمے ۔ اس اھم اسلامی فریضر کے فضیلت دهنوں میں اس طرح بٹھا دی که مسلمان خود بخود جان و مال راه خدا میں قربان کرنر ک عین سعادت سمجھنے لکے (آثارالمبنادید) \_ مشاغل سلوک کے علاوہ فنون جنگ کی مشتی سیّد صاحب کے مریدوں کا خاص مشغله بن گئی (وقائم احمدی منظورة) - نكاح بيوكان كا اجراه كيا، جس مسلماد شرفاء باعث ننگ سمجهنے لکے تھے اور خود اپنم بیوه بهاوج سے عقد کیا (مغزن احمدی، منظورة وقائم احمدي وغيره).

سمندر پر فرنگی قابض هو گئے۔ بحری سفر آ خطرات بڑھ گئے۔ حج کو جانا دشوار هو گیا بعض علماہ نے اس بناء پر فرضیت حج کے سقوط آ فتوی دے دیا کہ امن طریق باتی نہیں رہا، ج

شرائط حج میں شامل ہے (وقائع احمدی)۔اس قسم کا ایک فتوی لکھنٹو میں تیار ھوا، جسے شاہ اسمعیل اور مولانا عبدالحی نے به دلائل قاطعه رد کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث نے اس رد کی توثیق فرمائی (منظلورة)۔ موضع گڑھ (نزد Kutni) ہو۔ ہی) کے مولوی یار علی نے ایک قدم آگے بڑھا کر حرست مولوی یار علی نے ایک قدم آگے بڑھا کر حرست میلاکت میں ڈالنا ہے، جو لاتبلقوا بایڈیکم میلاکت میں ڈالنا ہے، جو لاتبلقوا بایڈیکم الی التہلکة کی روسے معنوع ہے (وقائع احمدی)، الی التہلکة کی روسے معنوع ہے (وقائع احمدی)، خود حج کا ارادہ کر لیا اور عام اعلان کر دیا کہ خود حج کا ارادہ کر لیا اور عام اعلان کر دیا کہ خوج سلمان چاھے تیار ھو جائے، خواہ اس کے ہاس خرچ ھو یا نہ ھو میرے ھمراہ حج کرے (منظورة، وقائع وغیرہ).

شوال ۲۳۹۱ه کی آخری تاریخ / ۳۰ جولائی المری تاریخ / ۳۰ جولائی المراه و سید صاحب تقریباً چار سو رفیقوں کے همراه راسے بریلی سے حج کے لیے روانه هوے ۔ منزل به منزل کلکتے پہنچے ۔ تین سہینے وهان ٹهیرے رہے ۔ اس پوری مدت میں اصلاح اور احیاء دین کا کام جاری رها ۔ لاکھوں مسلمانوں نے هدایت ہائی ۔ بہت سے غیر مسلم اسلام لائے (مغزن احمدی، وقائم احمدی وغیره) ۔ ۱۲۳۵ میں زیارت بیت الله سے مشرف هوے (نذ کرهٔ علماے هند) ،

حجاز روانه مونے تک سات سو ترہن آدمی حج کے لیے جمع هو چکے تھے۔ تیرہ هزار آٹھ سو ساٹھ رویے کرایه دیے کر دس جہازوں میں انھیں سوار کرایا اور تقریباً تینٹیس هزار رویے کا سامان خوراک آن کے لیے خریدا۔ حجاز میں تیام اور واپسی کا خرج بھی خود برداشت کیا۔ حالانکہ گھر سے چلتے وقت حبه تک پاس نه تھا۔ دو سال دس سپینے کے بعد ۲۹ شعبان ۲۹ ۱۹۳۹ ابریل ۱۸۲۳ء کو وطن واپس پہنچے (مغزن احمدی، وقائع، منظورة)۔ بھر

همه تن جبهاد کی تیاری میں مصروف هو گئے، آ جبهاد کا مقصد یه تها که اسلامی حکومت بحال هو جائے اور نصاری و مشرکین کے علیے کی جڑ کٹ جائے۔ نه سلطنت کی خواهش تهی نه جاه و حشمت کی؛ صرف اعلاء کلمة الله منظور تها (مکاتیب و اعلام نامه جات) ۔ تنظیم جبهاد ابتدائی مراحل طبے کر چکی تو رفیقوں کے مشور سے سے قرار پایا که شمال و مغرب کے علاقة سرحد کو مرکز بنایا جائے ۔ وهاں کے باشند سے مسلمان تھے ۔ انکی آزادی سکھوں کی یورشوں کے باعث خطر سے میں پر چکی سکھوں کی یورشوں کے باعث خطر سے میں پر چکی تهیی ۔ اس علاقے کے عقب میں اسلامی حکومتیں تهیں جن سے خیرسگالی کی امید تهی ۔ پنجاب پر تهیں جن سے خیرسگالی کی امید تهی ۔ پنجاب پر اقدام کے ساتھ سندھ اور بہاول پورکی مسلمان حکومتیں معاون بن سکتی تهیں،

ے جسادی الآخرة ۱۲۳۱ه / ۱۱ جنوری ١٨٢٩ء كيوسيد صاحب نے دارالحرب هند سے هجرت کی، جہاں زندگی کی جالیس بھاریں گزار جکر تھے ۔ اس ارادے کے لیے راے بریلی سے روانه هیے -پہلر قافلر کے غازیوں کی تعداد پانچ چھر سو کے درسیان تھی اور صرف پانچ ھزار روپے پاس تھے۔ راے بریلی سے کالی، گوالیار، ٹونک، اجمیر، پالی، امر كموك، حيدرآباد (سنده)، پير كموك، مُدَّهُجي، شكار پور، دهاذر، بولان، كوثنه، تندهار، غزني، كابل اور جلال آباد هوتے هوے بشاور بہنچے - راستے بیں عام مسلمانوں کے علاوہ سندھ، بہاول پور، بلوچستان، قندھار اور کابل کے حاکموں نیز رؤساء و اکابر کو دعموت جماد دیتے گئے (منظمورة، وقائم) - بینتالیس روز اس غرض سے کابل میں مقیم رہے کے ابھی دوست محمد اور ان کے بھائیوں کے با می اختلافات واج کر دیں (منظورة).

سید صاحب کے عزم جہاد کا شہوہ سن کی ا

کے ساتھ کول نے (فتوقہ سرحد) کے دیا تھا۔ . ۲ میناڈی الایل ۲۰۰۷ میں ہے ایک سو چھیس نو سو گازوں نے ، جن میں سے ایک سو چھیس ملکوستانی تھے ، سکھ لشکر پر شبغون مارا اور سات سو شکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ۔ هندوستانی شہدات کی تعداد صرف چھیس تھی۔ سکھ لشکر آگول نے نے خد میسل پیچھے ھٹ کر شیدو میں بیٹھ کیا (منظورة، وقائع احمدی، مکاتیب وغیرہ).

اکولے کی کامیابی نے مسلمانوں کے دل میں أميد كا جراغ روشن كر ديا \_ علماء و خوالين سرحد في عظيم الشان اجتماع مين بنروز ينجشنبه ١١ جِمَادَى الْآخرة ١١٨ ١١ هـ/ ١١ جنورى ١٨٧ء كو بنقام من سند صاحب کے هاتھ پر امامت جہاد کی بیعت هوئی ـ بشاور کے درانی سرداروں بار محمد، سَلِیُّالی اللہ وغیرہ نے بھی بیعت کی اور معیت ک مامی بهری ـ سید صاحب کی کوشش سے شیدو میں سَكُفُول سے لڑنے كے ليے كم و بيش ايک لاكھ متباقد البعد هو كئے ـ سكهوں نے خفيه خفيه تهديد آميز بیاتنامات بهینج کر یار معمد کو ساته ملا لیا ـ اس فر جنگ سے ایک رات پہلے سید صاحب کو زُهُرٌ دُلُوا دیا۔ لڑائی میں سکھوں کے باؤں اکھڑنے لگر تُنْو خُفیہ قرار داد کے مطابق یار محمد اور اس کے \* ولمائی فنکست شکست کا تُشور مجاتبے ہوے سیدان سے بھاگ لکلے۔ اس طرح غازیوں کی فتح شکست سے ولل المن المن المناقم، منظورة ، مكاتيب وغيره) .

سید صاحب نے پنجتار (خدو خیل) کو مرکز میں است کا دورہ کیا۔ مندوستانی کے قافلے آ جانے سے خاصی جمعیت فراهم میں اور کو مستانی میدانی اور کو مستانی کی اتعداد لوگ سید صاحب کے معاون کو سید ک

حالات بہت خوشگوار تھے، لیکن درّانی سرداروں کی معاندت کے باعث گونا گوں رکاوٹیں پیدا ھونے لگیں ۔ انھیں کی انگیخت سے بعض خوانین نے بھی دو عملی کا شیوہ اختیار کر لیا (منظورة، وقائع وغیرہ).

شعبان سم ۱۸ ه / فروری ۱۸۲۹ میں سید صاحب نے اڑھائی ہزار علماہ و خوانین کو ببرکز پنجتار میں جمع کر کے نظام شریعت کے اجراء کی بیعت لی ـ مدّعا یه تها که علاقهٔ سرحد میں شرعی نظام قائم هو جائے اور خاص و عام اس مقدّس نظام کے ماتعت متعد هو كر ايك جماعت بن جائين، جسے وهسب دنیا اور آخرت کی فلاح کا سرچشمه سمجهتے تھے۔ ھنڈ کا رئیس خادمے خان سکھوں سے سل گیا اور انهیں پنجتار پر چڑھا لایا، لیکن سکھ فوج کے سالار کو لڑائی کی ہمت نہ پڑی۔ سیّد صاحب نے پہلے هند کو مسخّر کیاء پھر زیدہ کی جنگ میں درانیوں کے بھاری لشکر کو شکست دی، جس میں یار محمد مارا گیا ـ مشرقی سمت میں اسب پر قبضه کر لیا نیز مایار (نزد مردان) میں سلطان محمد اور اس کے بھائیوں کے نشکر پر کاری ضرب لگا کر ، : ' ) اور پشاور کو فتح کر لیا ۔ سلطان معمد نے صلح کی درخواست کی ۔ سید صاحب نے شرعی نظام کے اجراء اور جہاد میں امداد کے وعدے کی بناء پر بشاور اسے دے دیا۔ یوں پشاور سے اٹک اور اٹک سے اسب تک پورا علاقة سرحد ایک نظام کے ماتحت متحد هو گیا اور سید صاحب باطمینان پنجاب پر اقدام کی تیاری كرثر لكر (منظورة، وقائم وغيره).

سکھوں پر اس قدر رعب چھا گیا کہ وہ بشرط مصالحت اٹک پار کا پورا علاقہ سید صاحب کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو گئے ۔ آپ نے یہ پیشکش اس بنا پر قبول نه کی که حقیقی مقصود خود کوئی علاقه یا جاگیر لینا نه تھا، بلکه هندوستان میں اسلامی حکومت کی بحالی اور نظام شرعی کا اجراء

101

تها (منظورة، وقائم، آثار المناديد وغيره) \_ ١٨٣٠ کی سردیوں میں سلطان محمد درّانی نے نقض عمهد اور خفیه سازش سے ان ڈیڑھ دو سو غازیوں کو بحالت برخبری شهید کرا دیا جو مختلف دیسات میں بکھرے هوے تھے . یه غازی سید صاحب کے ارشاد کے مطابق ہندوستان کی اسلامیت کا ''خلاصہ'' اور ''لب لباب'' تھے (منظورة) ۔ وهي غازي زنده بچے جو امب اور پنجتار میں تھے یا ہر وقت اطّلاع مل جانے پر محفوظ جگھوں میں پہنچ گئے تھے - ناچار سید صاحب نے درائی سرداروں نیز بعض دوسرے خوانین کے پیہم نقض عہد اور خلل اندازی سے متاثر هوكر ابنا جار ساله مركز جهوار دينا مناسب سمجها اور کشمیر کا قصد کر لیا، جہاں کے مسلمانوں کی طرف سے بارہا دعوت آ جکی تھی ۔ ھنزارہ، مظفّر آباد وغیرہ کے خوانین، جن کے علاقر کشمیر کے راستر پر واقع تھے، ساتھ دینر کے لیے همه تس تیار تھے: جنانعه آپ دشوار گزار پہاڑی راستوں سے گزرتے ھوے دریاہے اباسین کو عبور کر کے راج دواری (بالائی هزاره) سیں وارد هونے اور غازی بھوگڑمنگ، گونش اور بالا کوٹ میں سرکز قائم کرتے ہوے مظفر آباد (کشمیر) تک بہنچ گئے (منظورة، وقائم وغیرہ) ۔ معاون خوانین کو سکھوں کی دست برد سے ہجائر کے لیر ایک فیصلہ کی جنگ ضروری سمجھی گئی۔ اس غرض سے کچھ عرصے کے لیے بالا کوٹ (تحصیل مانسهره) میں مقیم هو گئے (منظورة، وقائم

اس زمانے میں رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ دس ھزار جنگجوؤں کے ساتھ مانسہرہ اور مظفّر آباد کے درمیان چکّر لگا رھا تھا۔ وہ اچانک سکھ فوجوں کی بڑی تعداد کو پہاڑی پک ڈنڈیوں نے گزارتے ھوے لمبا چکر کاٹ کر مٹی کوٹ کے ٹیلے پر پہنچانے میں کامیاب ھو گیا، جو قصبۂ بالا کوٹ کے پہنچانے میں کامیاب ھو گیا، جو قصبۂ بالا کوٹ کے

عین سامنے جانب مغرب واقع ہے۔ ہم دی القعدة اور ہئی ۱۸۳۱ء جمعے کو چاشت کے وقت بالا کوٹ اور مٹی کوٹ کے درمیانی میدائ مین خونریز لڑائی شروع هوئی، جو تقریباً دو گھنٹے جاری رھی۔ سکھوں کی تعداد غازیوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ بہت سے سکھ مارے گئے۔ تقریباً تین سو غازیوں نے جام شہادت نوش کیا ۔ ان میں خود سیّد صاحب اور مولانا اسماعیل بھی شامل تھے۔ پیّد صاحب کو مولانا اسماعیل بھی شامل تھے۔ پیّد ساحب کو گوجر اٹھا کر پاس کے بہاڑوں میں لے گئے ھیں۔ شہادت کا علم بعد میں ھوا میں لے گئے ھیں۔ شہادت کا علم بعد میں ھوا مین لے گئے ھیں۔ شہادت کا علم بعد میں ھوا مین اللہ مین دغیرہ).

یوں وہ پیکر عزیمت ضلع هزارہ کے شمال مشرقی گوشے میں ابدی آمودگی سے هم آغوش هوا جس نے کامل ہے سروسامانی کے باوجود هندوستان کو اغیار کے تسلّط سے پاک کر کے اسلابیت خالصه کے رنگ میں رنگنے کا بیڑا اٹھایا، مسلمانوں میں سچی اسلامی زندگی کی بےپناہ تڑپ پیدا کو دی اور اپنی تربیت میں ایک ایسی جماعت تیار کی جس کی مثالیں ابتدائی دور کے مسلمانوں کے بعد بہت کم ملتی هیں۔ کوئی ملک پیش نہیں کیا جا سکتا جہاں ملتی هیں۔ کوئی ملک پیش نہیں کیا جا سکتا جہاں سیّد صاحب اور ان کے رفیقوں سے خاتی خدا کو جو نوض حاصل هوے ان کا عشر عشیر بھی هندوستان فیوض حاصل هوے ان کا عشر عشیر بھی هندوستان کے دوسرے مشایخ و علماء پیش نہیں کر سکے نقصار جیود الاحرار)،

سكهوں نے سيّد صاحب كى لاش تلاش كوائى
تو سر تن سے الگ تها ـ دونوں كو ملاكر به اعزاز
دنن كرا ديا ـ [سوهن لالسورى : همدة التواريخ،
٣ : ١، ٣٠] - دوسرے يا تيسرے دن نهتك
سكهوں نے لاش قبر سے نكال كر دريا ميں خال دی۔
سكهوں نے لاش قبر سے نكال كر دريا ميں خال دی۔
سكهوں تي لاش قبر سے الگ هو گئے ـ تن تَقَافِقه

کیھاریکی مشرقی کنارہے) کے کسانوں نے دریا سے کھھاریکی مشرقی کنارہے) کے کسانوں نے دریا سے نکھاریکی غیر معروف مقام پر دان کر دیا (هزاره کنائی جاتی ہے، جو غیرمستند ہے۔ سر بہتا ہوا کر دریا کے کنارہ ہی دان کرا دیا۔ یہ تبر مائیسیوہ سے مظافرآباد جاتے ہوئے پل سے گزرتے مائیں هاتم ملتی ہے۔ ہمہ ہء تک یہ قبر میں بہت چھوٹی تھی۔ بعد میں اسے بڑھا کر پوری بہت چھوٹی تھی۔ بعد میں اسے بڑھا کر پوری قبر کے برابر بنا دیا گیا۔ بعد شہادت سید صاحب کی ایک تصویر شیر سنگھ نے کسی چابک دست مصور سے بنواکر رنجیت سنگھ کے باس لاھور بھیج دی تھی (ظفر نامة دیوان امر ناتھ)۔ اس کا کوئی سراغ نہ میلا،

۔ سید صاحب نے چند رسالے بھی نصنیف قرمائے ۔ جن کی کیفیت ذیل میں درج ہے:۔

(۱) تنبیه الغافلین (فارسی) (دهلی ۱۲۸۵ه/
۱۲۸۵)؛ راقم کے علم کے مطابق
مطبع محمدی، لاهور میں بھی چھپی
تھی۔ اس کا اردو ترجمه دو مرتبه
شائع هو چکا هے.

رب) رسالهٔ نماز (فارسی)، اس کا بھی اردو ترجمه دو مرتبه جهب چکا هے .

(س) رساله در نکاح بیوگان (فارسی)، یه ایهی تک شائم نهین هوا .

(م) مراط مستقیم (فارسی)، اس کا مضون آپ ارشاد فرماتے جاتے تھے - بہلا یک بولانا شاہ اسمعیل نے اور دوسرا یک برتب کیا۔
بولوں ایک ایک لکڑا لکھ کو سید مولانا عبدالعی نے برتب کیا۔

آپ کے ارشاد کے مطابق دو دو تین تین مرتبه عبارتیں بدلی گئیں (منظورة و وقائع، کاکته ۱۲۳۸ه/۱۲۵۹ء)۔ مولانا عبدالحی نے قیام مکٹ مکرسه کے دوران میں اس کا ترجمه عربی میں کیا تھا۔ اردو ترجمه بھی چھپ چکا ہے.

(۵) ملہمات احمدیه فی الطریق المحمدیة، آگره ۱۲۹۹ه/۱۸۸۲ء [کاکته.

مآخل : (١) سيّد محمد على (همشيرزاده سيّد صاحب): مخزن احمدی (فارسی)، آگره و و برد: قلسی نسخه در كتابخانة دانشكاه پنجاب؛ (٧) سيد جعفر على تقوى: منظورة السعداء في احوال الغزاة و الشهداء، معروف به تاریخ احمدی (فارسی)خطی، نواب وزیر الدولة کے ایماء سے مرتّب هوئي ۔ (تقریبًا) ٢٠٠٠ صفحات پر مشتمل هے۔ اس کا قلمی نسخه (اصل) ثبونک میں موجود ہے۔ آخر الد كر نسخه قدرے ناقص هے ؛ (م) وقائع احمدى (اردو) یا تاریخ کبیر (خطّی) نوّاب وزیر اندولة والی ثونک نے سيّد صاحب كے بقية السّيف رفتاه كر جمع كر كے تمام حالات به صورت روایات مربیب کرائر نهر اور متعدد چلدیں تیار ہو گئیں ۔ پوری کتاب کی ضخامت الرهائي هزار مفعات سے كم نه هو كى ـ اس كے نسخر ٹونک اور ندوہ، لکھنٹو کے علاوہ راقم کے پاس بھی ھیں : (م) مولوی محمد جعفر تهانیسری: تواریخ عجیبه یا سوانح احمدى (اردو)، يه كتاب دهلي (۱ ۹ ۸ م) ،سادهوره (م ۱ ۹ م) اور لاهورمیں (تاریخ ندارد) چهپ چکی هے ؛ (ه) حیات طیبه (اردو)، مرتبهٔ مرزا حیرت دهلوی ـ یه در اصل شاه استعیل کی سوانع عمری ہے ۔ آخر میں سیّد صاحب کے حالات شاسل کر دیر گئے هیں، دهلی و و ۱۸ و ۴ (۲)سر سید احمد خان: آثار الصناديد (اردو)، صرف طبع اقل، دهلي ١٨٣٤ء؛ باب م، ص ۲ بعد و ه و [ تذكرهٔ اهل دهلي كے نام سے اس باب کو قاضی احمد میاں اختر جواا گڑھی

ئے مرتب کیا، طبع انجمن ترقی اردو پاکستان، و و و و (؟)، ص به بیمند و ۲ے]؛ (ے) نواب صدیق مسن خان: تقصار جيود الآحرار (فارسي)، بهويال ١٢٩٨، (٨) ديسوان امر ناته : طَغَر نامه (فارسي)، شائع كردة پنجاب هونيورسني، لاهور ٨٠٥ رع؛ (٩) نواب وزير الدولة والى لونك : وصايا الوزير على طريق البشير و النذير (فارسي)، غونک ۱۲۸۹هـ اس میں به سلسلهٔ حکایات سید صاحب اور ان کے رفتا کے حالات درج میں ؛ (۱۰) مکاتیب (فارسی)، سید صاحب کے مکاتیب اور اعلام نامه جات کے متعدد مجموعے مرتب عوے جن میں سے پانچ راقم کے هاس هين (خطي) ؛ (١١) سيرت علميّه (فارسي)، شاه علم الله کے حالات خاندان کے ایک بزرگ نر لکھر تھر، بعد میں ایک دوسرے ہزرگ نے سزید حالات شامل کر کے اس کا نام تبذكرة الابرار ركها (خطى) \_ خانداني حالات مين یه بهت عدد کتاب هے؛ (۱۲) مولوی رحیم بغش: اسلام کی دسویں کتاب ماقب به تاریخ لب لباب (اردوم، لأهور بههم م الله (١٠١) ارواح ثلاثه (اردو)، سهارنبور . ٢٠ ١ ه، يه امير شاه خان مرحوم كي روايات كا مجموعه ه، جو مولانا اشرف على صاحب تهانوى، مولانا طيب صاحب اور بعض دوسرے حضرات کی سمی و تحشیه سے شائع هوا؛ (م ١) فَلفَرْنَامَهُ رَنجِيتُ سَنكُهُ (فارسي منظوم)، از كنهيا لال هندى، لاهور ١٨٤٦؛ (١٥) هزاره كريثيثر، لاهور ١٨٨٨ - ١٨٨٨ ع: (١٦) سيد ابوالحسن على ندوى: سيرت سيّد احمد شميد (اردو)، لكهنئو ١٥٩ م؛ (١٥) سيد احمدشهيد (اردو)، مرتبة راقم، دو جلد، لا هور ه ه و وعد [ (١٨) رحمن على: تذكرة علمائ هند، ص ٨١ - ٨٨] ؛ (٩ ١) نظامي بدايوني: قاموس المشاهير (اردو)؛ ١: ٣١٣-: 7 / 1 Persian Literature : Storey (7.) : 710 - FL9: (FIATY) | (JASB (YI)] : TE: 1. FI Oriental Biographical Dictionary : Beale بنا ۲۹۸ نالن م و م رعه س م و م بيعد) [ (۲۲) الله م و م رعه س م و الله م و The Indian Musalmans الثلث اعماعه ص جوتا من

Dictionary: Buckland (۲۳)] و ۱۰۰۰ و ۱۸۸۸ و ۱۸۰۸ و

(غلام رسول سهر) احمد الشيخ : (جومقامي طور بر "أمَّدُّوسيكو" کے نام سے مشہور ہے) ایک تکروری (Tokolor) حکمران، جو مغربی سوڈان کے تکروری فاتح الحاج عدر تُل أَرْكَ بَانَ كَا بِينَا تَهَا \_ مَاسَنَة كَى جَنَّكُ سِينَ جانے سے پہلے، جس میں وہ مارا گیا، عمر نے سیکو ک بمبره مملکت اعمد کے حوالے کر دی تھی اور اسے طریقۂ تِجَانیہ میں سوڈان کے لیے اپنا خلیفہ بھی بنا دیا تھا۔ عمر مہوے وعامیں اپنی فتوحات کو مستحکم کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا اور احمد کو نه صرف خاندانی پریشانیون اور مفتوح لوگون کی بغاوتون كا بلكه فرانسيسيون كي مسلسل. بيش قندمي كا بهي سامنا کنرنا پڑ گیا۔ آبائی سلطنت میں اس کے جی وراثت کے متعلق تو کسی نر کوئی خاص مخالفت ند کی، لیکن اس عسکری سلطنت کی وحدت اس وجه سے کمزور هو گئی که مختلف میربیدار اپنر علاقوں میں عملی طور پر خود مختار حاکم بن گئے تھے۔ یه صویدار اس کے اپنے بھائی حبیب (حکمران دِنْ كراك Dingray) اور مختيار (والى كيونييه كرى Koniakari)، اس كا عمزاد بهائي التجاني (جوسية بوجه عے لے کر ۱۸۸ء تک ماسنة کا خود مخاو حاکم رها) اور اس کے باپ کا غلام مصطفیء حالکم نیوروہ

المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية که پیلطنت بهاره یا دو دفرنے بائے اسے برابر جنگ و جدال میں الجهائے رکھا ۔ اس کے عہد کے الصائي سال ابني هي سلطنت کے بمبرہ سے بهكتنے پہیں گزرہے، جنہیں ہوری طرح کبھی کچلا تہ جا سکا۔ آس کے تکروری سردار اس کے رشتے داروں سے مل کر اور ۱۸۹۸ عکی بغاوت، جو حبیب نر بریا کی، بہت سی ایسی بفاوتوں میں سے ایک تھی - سے ۱۸ ع میں اس نے "امیر المؤمنین" کا لقب اختیار کیا ۔ -١٨٥٨ عيم ١٨٨ ع تک فرانسيسي سوڏان مين مسلسل آگیے بڑھتے رہے اور جس بد نظمی میں سلک کرفتار تھا اس کی وجه سے احمد ان کی کوئی مؤثر مزاحمت شه کر سکا، بلکه اس کی اور سموری Samori [رک به SAMORE در ۱۱، لائلن، طبع دوم] کی باهمی مخالفت عمی وجه سے فرانسیسیوں کو یه موقع سل کیا که وه ان دونوں پر الگ الگ حمله کر کے انھیں شکست خے سکیں ۔ احمد کا بھائی عَجَیْبو والی دِنْ گراے قرانسیسیوں سے سل کیا ۔ ۱۸۸۸ء میں اسے - فیرسطین بمبره اور تکروریوں کے هاتھوں اپنی جان کا خطیره محسوس هواء لیذا وه نیورو Nyoro چلا کیا، ببینان اس نر ایئر بهائی منطقه کو معزول کر دیاء جسر . في نر ١٨٥٤ مين وهان كا حاكم مقرركيا تها ـ ریه ابدیل :۱۸۹ کو فرانسیسی کرنیسل آرشینار ش Archimet نے سیکسو پر قبضه کر لیا اور اس سے الم الله المعد نيورو جهوا كر (جس بر اسي فرانسيسي بكوايل نم يكس منورى ١٨٩١ كو قبضه كر ليا) - بعد روی طوف جها ک گیا، جمال ۲ و اوریل ۴ و ۱۸ و ن کو اس طرح سودان میں من المعالم الم Hauseland كي معاول معالم المسلم Hauseland كي

المان من المان المان وه ١٨٩٨ عمين فوت هو كيا .

How-Sinigal : M. Deletine 401 . Leiling

Traditions historiques et légendaires du Soudan : L. Tauxier (۳) ا ۱۹۸۴ ا ۱۹۸۴ ا ۱۹۸۴ ا ۱۹۸۳ ا ۱۸۸۳ ا ۱۸۳۳ ا ۱۳۳ ا ۱۸۳۳ ا ۱۸۳۳

احمد غلام خلیل: دیکھیے غلام خلیل. احمد فارس الشِّدیاق: دیکھیے فارس الشدیاق.

احمد كو /پر ولو: ديكھيے كو، برولو .

احمد گران: بن ابراهیم، حبشه کی نتج اسلامي كا قائد، جو اسى وجه سے صاحب الفتح اور الغازی کے القاب سے یاد کیا جاتا تھا ۔ آسہری لوگوں ۱-Amharar) نے اسے گران (کھبا) کا عرقی نام دیا تھا ۔ روایت یه ہے که وہ سومالی نسل سے تھا ۔ وہ ریاست ادل Adal کے ضلعے هوبت Habat میں ۲۰۰۱ء کے لگت بھگت پیدا ہوا اور اس نر اپنر آپ کو الجراد آبون سے وابسته کر لیا، جو اُس جنگجو جماعت کا قائد تھا جو ولَشَّمَم حکمرانوں کی حبشہ کے ساتھ مصالحت آمینز روش کی مخالف تھی ۔ آبون کی وفات کے بعد احمد خود حزب مخالف کا سردار بن گیا اور اس نر سلطان ابوبکر بن محمّد کو شکست دینے کے بعد قتل کر دیا اور امام کا لقب اختیار کر لیا ۔ نجاشی لبنه دنگل Negus Lebna Dengel کو خبراج ادا کرنے سے انکار کرنے پر لٹرائی شروع ہو گئی ۔ بالی Bali کے گورنر کو شکست دینے کے بعد اس نر اپنی سومالی اور عَفْر فوج کو متحد کر کے ایک زبردست فوجی طاقت تیار کرلی \_ چنانچه اس نے شمیرا کورے Shembera Kurë کے مقام پر اھل حبشہ پر ایک فیصله کن فتح حاصل کی (۲۹ ه ع) اور دو سال کے اندر اندر شوه Shoa پر قبضه کر لیا . آینده جهر سال

میں اس نرکئی قابل ذکر سمموں کی بدولت حبشه کا بهت سا حصه مسخر كر ليا، ليكن وه اپنر أن مفتوحه علاقوں کو پوری طرح ضبط میں نه لا سکا ۔ اس کے اپنر لشکر کے خانه بدوشوں میں سرکز سے انحراف کا رجعان غالب تھا ۔ اس کے علاوہ آن پرتکیاری افواج کی ابتدائی کامیابی سے جو لبنه دنگل کی وفات کے بعد ہم و و ع میں و هاں آئی تھیں اُس کی طاقت كو خاصا صدمه يهنجا؛ لهذا احمد كو باشاب زبيد سے تربیت یافتہ بندوقچیوں کی کمک طلب کرنا پڑی ۔ ان کی مدد سے اس نے پرتگیزوں کو شکست دی، لیکن اس کے بعد اس نے ان پیشدور سپاھیوں کو واپس بهیج دیا۔ نئے شہنشاہ [حبشه] گلاودیووس Galawdewos نے ہاقی ماندہ پرتگیمزوں سے سل کر جارحانه اقدام شروع كيا اور زانتيرا Zantera كي مقام بر وبه و ه / ۱۳ م م و ع مين فيصله كن فتح پائي -احمد میدان جنگ میں کھیت رھا اور اس طبرح خانه بدوشوں کے استیلاء کا بالکل خاتمه هو گیا .

R. Basset الدين: فتوح العبشة، طبع باسي: R. Basset (۲) أو العبشة، طبع باسي (۲) أو العبشة، طبع باسي (۲) أو العبشة، طبع المواد (۲) أو العبشة، طبع المواد (۲) أو المواد الموا

احمد مِدْحت افندی: (۱۸۳۳ تا ۱۹۱۲) ترکی معبنف، ایک متوسط الحال برزاز سلیمان آغا کا بیثا، استانبول میں طوب خانه کے قره باش معلّم میں میں ایدا ہوا۔ اس کی مال میں حدرکس (Circassian) نسل سے تھی۔ احمد بانچ

یا چھر سال می کا تھا کہ اس کا ہاپ فسود کیا۔ چنانچہ بجبن کے ایام میں وہ عمار آزاد ایک وقت میں اس نر مصر چارشی بازار میں عطّار کی دکان میں شاگردی بھی کی۔ مال کی سے اس کا بڑا بھائی، حافظ آغا، ودین کی ولایت ایک قضا کا حاکم تھا۔ جنگ قرم (کریمیا) (س تا ہے میں ع) کے دوران میں وہ اپنے سارے خانداد ودین ار آیا اور وهیں احمد کی تعلیم شروع هوئی -اس کا خاندان و ه ۱ ۸ ء میں استانبول کو لوٹ آبا ا نر طوب خانه میں قنبرہ جی کے ٹیلے پر واقع ایک او مکتب سی اپنی بڑھائی کا سلسله جاری رکھا. حافظ آغا كا مدحت پاشا [ رك بآن] سے، جو دے ١٨٩١ء مين وزير اور صوبة ودين كا والى مقرر تعاتی قائم هوا تو وه دوباره اپنے خاندان کو اس سے واپس لا کر شہر نش میں سکونت پذیر ہو احمد، جو اسوقت ستره سال کا تھا، نش کے [درجة ثانوي كے مدرسے] ميں پڑھنر لكا اور ا ١٢٨٠ هـ / ١٨٨٠ ع مين سند حاصل كر لي .. ایام میں تونه [ڈنیوب] کی ولایت کی تشکیل ه تھی۔ احمد نے اس کے صدر مقام رسچک علا میں ہمنچ کر اپنے بڑے بھائی حافظ آغا کی سا ایک سو قرش ماهوار تنخواه پر نائب منشی کم حاصل کرلی..احمد، جو ایک دیانتدار، هشیار اور د شعاص ہوار کی وجہ سے مدحت ہاشا کا منظر بن گیا تھا، اپنر اوقات فرصت میں ایک طرف تہذیب سے مزید واقفیت حاصل کرنے کے لیے میں درس لیتا تھا اور دوسری جانب ایک ، عہدےدار درگن افندی میں برانسیسی زبان سیکھ علاوه بسرين وه ايك نشر روز نامه بلونا میں مضامین بھی لکھتا رھا۔ بندحت پاشا نے سرگرمیوں کو قدر و تحسین کی نگام مصافحها اس خود ابنا نام "بدست" عنايت، كيار اب

ا الزابعر المدار وها امن كي سر بسرستي سے كبھي ا الله المعد التدى كو ايك جرمن انجيش ساتھ ترجمان کے طور پر کام کرنر کے لیر صوفیہ م دیا گیاء حمال اس نے شادی کر لی۔ بعد ازآن وسيك وابس آنے كے بعد بريشان حالى اور رکی میں مبتلا رہا ۔ دماغی انتشار کا یہ دور بھ عرصے تک جاری رھا اور اسی زمانے میں نیے خودکشی کا قصد بھی کیا، لیکن اپنے ائی رفقائے کارکی نصیحتوں سے متأثر ہو کر نے بہت جلد اپنے آپ کو سنبھالنر کی کوشش کی پہلی سی سرگرم زندگی از سر نو شروع کر دی ۔ بھ عرصه اس نے دریاہے تونه (ڈنیوب) کی نظامت شی میں خاانعی کا کام کیا لیکن خزانے کی آمدنی ، كوثى اضافه نه هونر سے متأثر هوكر استعفاه ہے دیا ۔ اب اسے محکمهٔ زراعت کے دفتر میں ب کی ملازمت سل گئی ۔ اس کے ساتھ ھی وہ نامة طَوناً كا ايـديشر بهي مقرر هو كيا ـ اس مت پر وه آنه ماه مأمور رها اور جب مدحت پاشا واسے دولت کی صدارت سے تبدیل هو کر ولایت الد كا والى مقرر هوا تسو احمد استانبول جلا آيا . ۱۲۸۰ میں سرکاری ملازمین کے ک بڑے قافلر کے همراه بغداد کی طرف روانه وا - اسے یه کام تسفویض هوا تها کسه بغداد ، قائم حونے والے مطبع اور صوبے کے اخبار زوراہ مع کے دیکھ بھال کرہے۔

الم المدالا میں احمد کا قیام اس کے لیے بہت الم اللہ علاقت سے المحد علاقت سے المحد علاقات کے لیے ناظم متحف المحد ا

عجیب روش کا آدمی تھا، فارسی زبان اور فلسفهٔ مذھب
سیکھتا رھا۔ اسی دور میں اس نے حمدی ہے می کے
شوق دلانے پر پھر تعنیف و تألف کا کام شروع
کیا اور نئے قائم شدہ صنعتی مدرسے کے طلبه
کے لیے حاجة اول Hace-i-evel اور قصه دان حصه
کے لیے حاجة اول Rissa dan Hissa
چھپوائیں ۔ ان کہانیوں میں سے بعض، جو آخر
میں استانبول میں ''لطائف روایات'' کے سلسلے میں
شائع ھوئیں، بغداد ھی میں لکھی گئی تھیں.

بغداد آنر کے ڈیڑھ سال بعد اس کا بڑا بھائے حافظ آغا، جو اس وقت بصرے کا متصرف [حاکم سنجق آ تھا، فوت ھو گیا اور خاندان کے پندرہ افراد کے مصارف کا بوجھ احمد مدحت کے کندھوں پر پڑ گیا۔ اس نر فوراً استانبول لوٹ کر کاملاً تصنیف و تألیف میں مشغول ہوجانے کے خیال سے ہڑی مشکل سے مدحت باشا سے اپنی ملازمت سے مستعفی هونے کی اجازت لی اور ۱۲۸۸ه / ۱۸۵۱ کے موسم بہار میں استانبول چلا آیا۔ استانبول میں اسے جریدهٔ عسکریه کی ادارت پیش کی گئی، جو اس نر قبول کر لی اور ڈیڑھ سال تک به خدمت انجام دیتا رہا ۔ اس کے ساتھ ھی اس نے اپنے گھر میں، جو اس نے تخته قلعه Tahta Kale میں لے ركها تها، اپنا ايك چهوال سا مطبع قائم كر ليا\_ اس مطبع میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سل کر اپنی تعریرات کے حروف جوڑتا، چھاپتا اور ان کی کتابی شکل میں جزء بندی کر کے ادھر ادھر فروخت کے لیے تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ یه دیکھ کر کے ان کتابوں کی بکری کی آمدنی سے وہ اتنے بڑمے کنبے کے اخراجات کو ہورا نہیں کر سکتا ماہوس نہیں ھوا، بلکہ اپنے اس کام کو جاری رکھتے ھومے اس نے روزناسۂ بمیرت اور دوسرے اخبارات کے لیے مضامین لکھٹا شروع کر دیے ۔ اس کے مطبع کا

کام بڑھا تو اس نے آصمہ آلتی میں جاملی خان میں ایک خاصا بڑا سا کمرہ لر لیا اور چند مددگار رکھ كر كام جلاتا رها اور بالآخر جادّة باب عالى مين ایک بڑے دائرے میں مطبع قائم کر لیا۔ ان تمام سر گرمیوں کے دوران میں وہ اپنے خاندان کے بیچوں کو جس طرح بغداد میں پڑھایا کرتا تھا یہاں بھی پڑھاتا رھا۔ ١٧٨٩ مراء ميں جب منحت پاشا وزيسر اعظم بن گيا . تو احمد مدحت نّر رسالة دغرجیک کے نکالنر پر اکتف نه کی بلکه دور کے نام سے ایک روزنامه جاری کرنے کی اجازت حاصل کر لی، مگر پہلا شمارہ نکلنے کے بعد یه ہرچه بند کر دیا گیا۔ ازآن بعد اس نے ایک رشتهدار محمد جودت کے نام سے روزنامہ بدر جاری کرنے کی اجازت حاصل کی، لیکن تیرہ شماروں کے بعد نومبر ٢ ٨ ٤ ء مين اس اخباركا بهي يمهي انجام هوا ـ بالآخر رسالیهٔ دغر جیک میں ایک مضمون بعنوان ومد واردن برصدا ، شائع کرنے کی بناہ پر، جس میں اخبار بمبيرت کے ایک خلاف اسلام سفيمون پر بحث کی گئی تھی، باب مشیخت آشیخ الاسلام کے دفتر] کی جانب سے احمد مدحت کو سرزنش کی خواهش کی گئی اور ایک شام جب وه تماشاگاه میں تھا اسے گرفتار کر کے پسولس تھانے (باب ضابطه) لر جایا گیا اور سعبوس کر دیا گیا ـ اس کے جلمد هی بعد اسے نامق کمال، نوری، رشاد اور ابدوالضیاء توفیق بر کے ساتھ ایک جہاز میں ہٹھا کے استانبول سے جلاوطین کر دیا گیا (محرم ١٩٠١ه/مارچ ٢١٨١٤).

احمد مدحت کو ابوالضیاء توفیق ہے کے ساتھ تقویم وقائع اور سرکاری مطبع کا ناظم اعلی بنتے جزیرہ رودس Rhodes بھیج دیا گیا تھا ۔ وہ اگرچه کا باعث ہوئی (۱۹۹۹ه ایمی یہ مونی '' کروہ میں سے نه تھا اور فکر و عقیدہ میں نامق کمال سے کسی قسم کا رابطه نہیں رکھتا تھا ناموافقت کا باعث عوثی، جنھیں دوبارہ جلاوطی کے علیم بھی تاھم بہلے اسے جزیرہ رودس کے قلعے میں قید کر دیا گیا (نامق کمال کے ان دو خطوں کے علیم بھی

كيا؛ در آن حاليكه وه اس سخت سزا سے بدرجه غايت دل شکسته تها جو اسه مل، مگر بعد ازآن اینر کو اس: زندگی کا عادی بنا کر وہ اپنا وقت مطالعر اور تحریر میں گزارنے لکا ۔ اس کی تصانیف دنیا یه ایکنعی كلش، آجِي بَاش، حسن ملاح، اخذ صور سب اسي زمانر کی هیں ۔ اس نے یه کتابیں لکھ کر استانبول بھیج دیں، جہاں وہ اس کے ایک رشتے دار معمد جودت کے نام سے طبع هوئیں ۔ يمي وجه ه که Basmadjian نر احمد مدحت کی بعض تصانیف . کو مخمد جودت کی طرف منسوب کر دیا ہے (دیکھیز Essai sur l'Histoire de la litterature : Basmadjien Ottomane ، درس ، ۱۹۱۱ - مزید برآن اس قید هی کے زمانے میں اس نے ابراهیم پاشا کی مسجد کے احاطے میں ایک مکتب مدرسة سلیمانیه کے نام سے کھول دیا، جہاں وہ بچوں کو جدید طریقے سے تعلیم دینے لگا.

سلطان عبدالعزیاز کی معزولی (۱۲۹۳ مراه مراه ۱۲۸۹ مراه ۱۲۸۹ مراه احمد مدحت کو معافی مل گئی اور وہ استانبول واپس آگیا۔ جہاں وہ اپنی ساری توجه اپنے مطبع پر صرف کرنے لگا۔ اس نے اپنی پرانی اور بہت سی نئی کتابیں بھی لکھیں ۔ عبدالحمید اور بہت سی نئی کتابیں بھی لکھیں ۔ عبدالحمید ثانی تخت نشیں ہوا تو اس نے اپنے آپ کو تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھال لیا اور سلطان کی خوشنودی مزاج حاصل کر لی ۔ اس کی کتاب آس انقلاب (۱۹۲۸ مال کی لیا تھا، اس کے آستویم وقائع اور سرکاری مطبع کا ناظم اعلی بنئے تقویم وقائع اور سرکاری مطبع کا ناظم اعلی بنئے حاصل اس کے اور "نفیے میابیان کیا گیا تھا، اس کے اور "نفیے میابیان کیا گیا تھا، اس کے مابیعن کا باعث ہوئی (۱۹۲۹ مالی بنئے حاصل اس کے اور "نفیے میابیان کیا گیا جاتھ بنئے میابیان کیا باعث ہوئی، جنہیں دوبارہ جلاوطن کے مابیعن ناموافقت کا باعث ہوئی، جنہیں دوبارہ جلاوطن کے مابیعن ناموافقت کا باعث ہوئی، جنہیں دوبارہ جلاوطن کے مابیعن کیا (نامق کمال کے ان دو خطبوں کے مابیع ناموافقت کا باعث ہوئی، جنہیں دوبارہ جلاوطن کے مابیعن ناموافقت کا باعث ہوئی، جنہیں دوبارہ جلاوطن کے مابیع ناموافقت کا باعث ہوئی، جنہیں دوبارہ جلاوطن کے مابیع ناموافقت کا باعث ہوئی، جنہیں دوبارہ جلاوطن کے مابیع ناموافقت کا باعث ہوئی، جنہیں دوبارہ جلاوطن کے مابیع ناموافقت کا باعث ہوئی، جنہیں دوبارہ جلاوطن کے مابیع ناموافقت کا باعث ہوئی۔

اور نفاذ دستور نو المشروطية) کے بعد شائع هوے دیکھیے رضاءالدین اسلام ملت المندی، اورن برک من فضرالدین : اسلام ملت المندی، اورن برک منازه و من من ، به تا سی) ۔ تاهم اس نے مطلق العنان منگوبت کی سخت سزاؤں سے بیج نکلنسے کی مات کی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے هوے مات اپنے ملک کے لیے اپنی نیک مساعی جاری رکھنے منا رہا .

احمد مدحت کی حقیقی صحافتی زندگی ۲ جون ٨عن ١ ع / [٢٦ جمادي الآخرة] ٥ ٩ ٠ ١ ه كو اتعاد كي . چند روزه اشاعت کے بعد اخبار الرجمان حقیقت کے اجراہ سے شروع ہوتی ہے، جسے نکانے کا اجازت ناسہ محمد جودت کے نام سے حاصل کیا گیا تھا ۔ أسے قصر ساطانی سے تیس ہاؤنڈ طلائی ماھانه امداد ملتی تھی ادر ۱۸۸۷ سے ۱۸۸۰ء/۱۲۹۹ سے نی سی ه تک اس کے داماد معلم ناجی کے زیر ادارت اس اخبار کے شعبۂ ادبی نر اس زمانے میں ایک نئی ر حرکت بیدا کر دی، جب که ادبی ژندگی در انتهائی جمود طاری تھا ۔ ترجمان حقیقت ایک بافیض اخبار تها، جس نے احمد راسم، احمد جودت اور حسین رحمی ایسے توجیوان ادیبیوں کؤ روشناس کرانے میں مدد دی ۔ احمد مدعت ادارت اور اشاعت کے کام تُنْ کو حِهورُانا تو نمين جاهتا تها ليکن اس نے ١٨٨٠ء میں فرنطینے کے محکمے میں سرمعرری کا عہدہ "كَيْوُل كُرْ ليا اور ١٨٩٥ مين اسم مجاس امور المنتعية كا الثب صدر (رئيس ثاني) بنا ديا كيا - ١٨٨٨ء الله في والمستشرقين كي الهوين كانكرس مين تركى كا جيابات في كر كيا، جس كا اجلاس ساك مام معالمة من منطد هوا تها ـ اس طرح اعد المُنْ اللَّفْت: ارونها ده برجولان، ١٨٩١ه) -مُعَالَعُمُونَاكُمُ عَلَيْ عَنِد مِين (دُو القعدة ١٠٠ م ١ م/

جون ١٨٨٩ع) احمد مدحت كو "بالا" (يعني سمتاز) كا لتب عطا هوا - جب دوسرى بار مشروطيه قائم هوئي (۱۹۰۸) تو تحدید سن کے قانون کے مطابق احمد مدحت کو مستعفی هونے پر مجبور کیا گیا اور کچھ عرصے تک اس پر شدید حملے ہوتے رہے، اس اثناه میں، خاصبے عرصے کے بعد، اس نے چاھا کہ از سرنو ادبی زندگی اختیار کرمے، جسے اس نے بہت دنوں سے نذر تغافل کر رکھا تھا، لبکن یه محسوس کرتے هوہ که لوگوں کا ادبی ذوق بدل چکا ہے اور وہ خود بھی پہلے کی طرح مقبول عام نہیں رھا اس نے یہ خیال ترک کر دیا۔ بالآخر وہ مجلس وزراہ کے حکم سے دارالفنون مین تأریخ عموسی اور تأریخ فلسفه و مذهب، دارالمعلمات مين تأريخ اور نين تعليم اور مدرسة الواعظين ميں تأريخ مذاهب کے مضامين پڑھانے لكا \_ آخر كار جب وه "دارالشفقة" مين بلاسماوضه نگران (نویتجی) کا کام کر رها تها تو ۲۸ دسمبر . ۱۹۱۱ کو حرکت قلب بند ھو جانے سے فوت ھو گیا اور محمد فاتح کے مقبرہے کے پاس دفن ہوا۔

جب احد سدحت بیکوڑ میں رہتا تھا تو اس نواح کے لوگوں سے بہت حسن سلوک سے پیش آتا اور اپنے عظیم جئے، گھنی سیاہ ڈاڑھی اور موٹے عصا سمیت اسی مشغقانہ حال اور غیر خواهانہ طور طریقے کے ساتھ شارع باب عالی میں رہ کر وهاں کے لوگوں کی تعظیم ومحبت بھی اس نے حاصل کرلی - اپنے ایک مضمون بعنوان دکه دانلر Dekadanlar (صباح، یکم ربیعالاول ۱۳۱۳ھ) میں احمد مدحت نے ثروت قنون کے جن ادباء کی تضحیک و تذلیل کی تھی قنون کے جن ادباء کی تضحیک و تذلیل کی تھی جواب دیے تھے انھوں نے بھی آخر کار اس کی طرف جواب دیے تھے انھوں نے بھی آخر کار اس کی طرف اپنے احساس معونیت کے اظہار سے دریغ نہیں کیا اپنے احساس معونیت کے اظہار سے دریغ نہیں کیا (قب حسین جاهد یائیون : ادبی خاطرہ آر، استانبول

ارئین احمد سدست کی تصانیف کے سرھون سنت ھیں،
ارئین احمد سدست کی تصانیف کے سرھون سنت ھیں،
جن کی تعداد . ہ، جلدوں تک پہنچتی ہے ۔ اس،
ان تھک مصنف کی، جسے اس کے معاصرین نے ''چالیس،
گھوڑوں کی طاقت والی لکھنے کی مشین'' کا لقب بیا تھا، سب سے ہڑی کاسیابی یہ ہے کہ اس نے عوام کے طبائع میں، جو سید بطال غازی اور عاشق فریب ایسی تناہیں پڑھنے کے رسیا تھے، رفته رفته مرف افسانے (رومان) کا ذوق پیدا کیا بلکه قافت (کاچر) کی خواہش کا بیوند بھی لگا دیا ۔ واقعه نہ ہے کہ دغر جیک اور قرق آنبار سے شروع کر کے نہ ہے کہ منظم خدمت تقریباً نصف صدی تک باری رھی اور اس نے قارئین کی ایک ایسی ہڑی بماعت کی رھبری کی جس کا حلقہ حدود قومی سے بام

افسانوں، حکایتوں اور تمثیلوں کے علاوہ حمد مدحت نے تاریخ، فاسفه، اخلاقیات، نفسیات اور یسے می دیگر کئی سنجیدہ (مثبت) عاسوم کے میدان یں بکارت جولانیاں دکھائیں ۔ جو چینز وہ وهمتا اور سیکھتا تھا اسے اپنے قارئین کے فہم کے طابق قامبند کرنے بیٹھ جاتا تھا اور اگرچہ اس نے کوئی عظیم طبعزاد تصنیف نری چهوڑی تاهم اس نر لُ موضوعات سے عامة النّاس میں وسیع. دلچسپی اور یک طرح کی معقول رواداری کی ذهنیت بیدار کی ـ س نے ڈاکٹسر جان ولیم ڈریپر Draper کی کتاب کا رجمه نزاع علم و دبن کے نام سے ۱۳۱۳ میں مائع کیا اور اس کے ساتھ ھی اپنی طرف سے اس کی ردید اسلام و علوم کے عنوان سے لکھی ۔ اس میں س نر یه دکهانر ی کوشش ی که اسلام نه صرف ائنس کے تصورات بلکه فلسفة مغرب کے افکار کے اللف بھی نہیں ۔ اس کی کتاب بن نیم [میں کون اول؟]، جس کا پس منظر روحانیت هے، مادہ پرستی

ا کی تنقید ہے۔ مزید برآن اس نے انسانی همدردی اور رجائیت (optimism) کے ہتھاروں سے شوپس هار کے نسفیے ہر حملے کیے میں (شوپس مارک حکمت جدیده سی) \_ اس نے ایک طرف اپنے اس تأریخی ذوق کی جس کا اظہار یہ حاجۂ اول (طبیع ۱۸۹۸ء) میں کر چکا تھا یوں کی که ایک تو اس انقلاب لکھی اور ۲۵۲۱ه/ ۲۸۵۹ع کے فتنه و فساد کا جانبدارانه نجزیه زیدة الحفائق (طبع ۱۸۵۸ء) کی صورت میں ہیں کیا اور دوسری جانب تاریخ عالم کی نوعیت ک تصنیف 'L' Univers کے تراجم شائع کیے (کانتات، س، جلدین، طبع ۱۸۵۱ع تا ۱۸۸۱ع) اور تاریخ عثمانی پر ابک کتاب مفصل (طبع ،۱۸۸) بھی لکھی ۔ یہ کتابیں اور اس کی دیگر تصانیف اسناد و مآخذ کی حیثیت سے ذرا بھی قبمتی نہیں، تاہم ان کتابوں نر ان لوگوں میں جن کے لیر وہ نکھی گئی تھیں تاریخ سے دلچہی ضرور پیدا کر دی اور اس طبرح في الجملة ان كي خاميون كي تسلافي هو جاتي ہے.

احمد مدحت کی ان ادبی سرگرمیوں کا اهم ترین پہلو ناول نبویسی اور انسانیه نگاری ہے۔ چند مستثنیات کے سواء (جیسے دوماس خورد سے مترجمه انتونن قادینگ حکاییه سی، ۱۲۹۸ اور La Dane کی انتونن قادینگ حکاییه سی، ۱۲۹۹ اور Octave Feaillet فویله Octave Feaillet سے مترجمه برقیر دلیقانلونگ حکاییه سی، ۱۲۹۸ هٔ اس نے فرانسیسی اور صبحت کارناموسو، ۱۳۰۸ هٔ اس نے فرانسیسی عوامی افسانه نگارول سے جو ترجمع کیے (مثلاً کوک توفیدی کے ساتھ مل کر، ۱۳۹۳ هٔ قصره عاشق، اور بیچهای قادین؛ Emile Richebourg سے مردود فیز، ۱۲۹۹ ها اورسیوال اور بیچهای قادین؛ Emile Gaborieu سے موضوع کے لھانا سے عامیانه اور ترجم کے اعتبار سے بہت آزادانه نفین۔ عامیانه اور ترجم کے اعتبار سے بہت آزادانه نفین۔

المائية كرده كتابي من الهائيس كبانيون كاايك سلسله الطَّائِف ووايات عن جو پچيس جلدون مين طبع هوا روم مرع قا مروم رع) - ان کمانیوں کا، جو کسی خمد تکت دوسری کتابوں سے سأخوذ دیں، Gesch. d. türkischen Moderne Z P. Horn الاثهرك ب ، ب و ع مين شائع كيا تها ؛ نيز تين كا جرمن ترجمه Turkisches high-life. ح E. Seidel ترجمه ب، و وه میں شائع کیا) ۔ یه کمانیاں عصر حاضر کے افسانوں کی ہنسبت ایک مجمع عام کے داستان کو یا تقال (مدّاح) کی اخلاق آموز کمانیوں سے زیادہ مشابه هیں ۔ تاهم ان میں اور دوسری کہانیوں میں قدیم استانبول کی زندگی کی حقیقی تصاویر بھی نظامر آتی میں ۔ ابھی مدحت جزیمرہ رودس میں جلا وطن هي تها كه اس نر الكزيندر دوما كلان (Dumas pere) کی مانٹی کرسٹسو Monte Cristo ک طرز پر حسن ملاح (۱۲۹۱ه/۱۸۵۹ع) لکه کر افسانه نگاری کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس نے حسب ذیل کتابی لکھیں :۔

(۱) دنیا به ایکنجی گلش، یا خود استانبول ده نه اسر اولورمش: (۲) حسین فسلاح (۱۹۲۱ه/ مید مید داد): (۲) فلاطون یک له راقم افندی (۲۹۲ه/ ۱۹۵۵ مید و ۱۹۶۱ه/ ۱۹۵۵ مید و ۱۹۶۱ه/ ۱۹۵۵ مید و ۱۹۶۱ه/ ۱۹۵۵ مید و ۱۹۶۱ه/ ۱۹۵۵ مید و زنده و ۱۹۶۱ه/ ۱۹۵۸ مید و زنده بر ملک (۲۹۲ه/ ۱۹۸۱ه): (۲) میرو زنده بر ملک (۲۹۲ه/ ۱۹۸۱ه): (۲) میرو زنده به مید و ایک اسرال بنک مید و ایک مید و ایک اسراد مید و ایک ایک مید و ایک می

قیزی، یا خود انتقام: (۱۹) نداست می (۹) هیمات (۲۰ مر ۱۸۸۸)؛ (۲۰) مشاهدات؛ (۲۱) پایاسده كي اسرار (۲۲) (۲۲)؛ (۲۲) احمد متين وشيرزاد: (٣٠) خيال و حتيقت (٩٠،٩١/٥٠): (mr) گوکلو (mr 1 4/ 201 - 1091) وغيره -اس کا آخری ناول ژون ترک ہے، جو اخبار ترجمان حقیقت میں نفاذ دستور کے بعد قسط وار چھہا ۔ احمد مدحت حقيقي معنول مين ابك مقبول عام ناول نویس تھا۔ اس کا انداز تحریر سادہ اور سنجیدہ هے ، جس میں کبھی کبھی سبالغه آمینز افسانے کا رنگ اور انتہائی تخیش بھی آ جاتا ہے (مثکر حسن ملاح دردانه وغيره بين) اور كبهي وه ايسي حقيقت نویسی پر اتر آتا ہے جس میں ایجاد یا تخیل کا کوئی دخل نهیں هوتا (مثلاً مشاهدات) ـ اور اپنے هر ناول میں اپنے قارئین کے لیے سناسب موقع هر قسم کے سوضوعات پر فائدہ بخش معلومات درج کرتا ہے اور حوادث مذکورہ کے بارے میں پند و نصیحت کرتا جاتا ہے۔ ہر چند کہ اس قسم کے غیر متعلق طولائی بیانات اصل قصیر کی وحدت اور اس کے تسلسل میں خلل انداز هوتے هیں تاهم وہ اس کوتاهی پر قارئین کے ساتھ دوستانسہ تعلق پیدا کر کے پردہ ڈالنر کی کوشش کرتا ہے ۔ مقامی موضوعات بر قلم اثهائے وقت وہ بسا اوقات غلو سے کام لرکر ایسر کردار تیار کرتاہے جو رومانیت کے لیر بھی ناقابل قبول ھیں اور اس کے بعض کردار ایسر حقیقی افراد هیں جنهیں معاشرے سے لر کو افسائر میں داخل کر دیا گیا ہے۔ بعض ناولوں میں اس نے اپنے زمانے کے استانبول کی، یعنی سلطان سلیم ثالث اور محمود ثانی کے عمید کی، معاشرت کا نقشه بہت جاندار طور پر اور بالکل حقیقت کے مطابق کھینچا ہے؛ چنانچہ اس نے ایسی تمثیلات بھی لکھیں جيسے آخذ أنر، آجيق باش (ج ٨ ٤٩)، سياووش، چر كس

آوزن اری وغیرہ ۔ بسه مسنف اس بات کا کبھی مدعى نمين هنوا كنه وه [اعلى] اذب كي تخليق كر رها هے؛ ليكن وہ تركيت كو ايك باشعور سطح پسر لانسر کا ذریعمه بنا اور اس نسے اس خیال کی وکالت کی که ترکی کی تاریخ صرف عثمانیسوں تک محدود نہیں اور ترکی زبان کو ایک مستقل اور آزاد زہان بنانس کی ضرورت ہے ۔ اس نسر مغرب کی معیاری (classic) کتابوں کے تراجم کا کام اپنر ذمر لر کر هماری ثقافت کے لیے، جو مغربی اثرات قبول کر رهی هے، ایک درست اور صحت مند بنیاد تلاش کی ہے۔ اس کا اثر اور شہرت قومی حدود سے باہر نکل گئر اور اس کی کتابیں ترک اقوام میں بڑی دلیسپی کے ساتھ پڑھی جاتی ھیں اور لوگ آن سے مستفید هوتے هیں، کیونکه احمد مدحت اس تحریک روشن خیالی کے سمتاز اور بڑے نمایندوں میں سے ہے جس کا آغاز تنظیمات کے ساتھ هوا تھا.

مآخذ: اس کے سوانع حیات کے لیے دیکھیے: (١) اممد مدمت: منفي، ١٠٩٠ هـ؛ (٧) اسميل حقى: اهمد مدعت افندی : (اون دردایجی عصر ک ترک محرر لری، ج س د جزو ۱، ۲۰۰۸ ه) ؛ (س) رضاه الدین بن فغرالدین ؛ احمد مدحت افتدی، اورنبرگ ۱۹۹۰ ع؛ (س) اسمعه ل حبيب: تنظيمات دن بري، ١٩٥٠ ص رسم تا جمع، جهم بعد، دوم بعد: (ه) اسمعيل حكمت: ترك ادبيات تاريخي (باكو ه ٢٩ ١ع) ١٠: ٨٠٥ تا ١٩٠٠ (٦) وهي مصنف: احمد مدحت، ١٩٠١ ع؛ (ع) ڈاکٹر کامل یازگیے (پسر احمد مدحت افتدی): احمد مدحت افندی حیاتی و خاطره نری، ۱۹۳۰ ع؛ (۸) احمد احسان: مطبوعات خاطره لريم، ١: ٢٠ تا ١٠٠ ٠٠ تا ہے ؛ (و) خالد ضیا اوشتی لی گیل : قرق بیل، ہم و اعا س: وي: (١٠) حسين جاهد بالجين : قارغه لريم (۱۳۲۳ه)، ص ۱۱۹ تا ۲۱۸: (۱۱) وهي مصنف: ادبی خاطره لر، (استانبول وجورع) ص مر، ۸۲ بیمد؛

(صبری اسد سیاووش کیل از آآ، ترکی و B. Lewis)

احمد المنصور: مراكش كے خاندان سعدي [رك بآن] كا جها حكمران، يه بادشاه اس خاندان ك دوسسرے سلطان محمد الشیخ المهدی (م م ۹ ۹ ه ۸ ے وہ ہو میں کا بیٹا تھا ۔ وہ ہوہ م میں فاس میں پیدا هوا اور فوج میں کئی عہدوں پر مأمور رها، لیکن اپنے بڑے بھائی عبدالملک کے ساتھ الجزائر میں جلا وطن کر دیا گیا ۔ جب عبدالملک مهمهم مرء میں تخت نشین هوا تو اس نے اپئے بھائی احمد کو ولی عمید نامزد کر دیا ۔ دو سال بعد احمد نے وادی المخازن کی مشہور جنگ میں حصه لیا ۔ یه وادی القمر الكبير [ين بان] كے نواح میں اور مراکش کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ لڑائی جمادیالاولی ۲۸۹ کی آخری تاریخ کو (س اکست ۸ م ه و ای هوائی، جس میں سباستیان Sebastian شاه پرتگال کی فوجین بالکل تبله هو گئیں اور خود یادشاه بهی میدان جنگ سی مارا گیا اور بیشمار برتگالی امراه قید کر لیے گئے ۔ ادھر سلطان عبدالملک بهی، جو بهت بیمار تها، اسی جنگومهند اپنی پالکی کے اندر فوت ہوگیا۔ اسی روز افتاع پہتنا ؟ افواج نے احمد کی تعتب نشینی کا اعلان کو دیا اور

..)

سلطنان المرا المعنى تنخواه اور انعام و اكرام دينے كا وهلد کیا ؛ اس نے "المنصور" یعنی "افتح مند" کا اطراؤي لقب اختيار كيا.

الله المنطان انتهائي موانق اور مساعد حالات مین تغت نشین هوا؛ چنانچه است هر طرف سے مبارکباد کے پیغام موصول ہوے ۔ سلطانِ ترکی، الجزائر کے باشا حتی که فرانس اور هسپانیه کی جانب سے بھی پیغام تمہنیت موصول ہونے ۔ ان سب باتوں کے ہاوجبود بہت سی داخلی مشکلات ایسی تھیں جن كا حل كرنا ابهى باقى تها \_ ان سب مشكلات کا اس نے حسن تدبیر اور پوری تن دھی سے مقابلہ کیا ۔ اس کام میں اسے ان بیش قرار رقوم سے بہت مدد ملی جو اسے وادی المخازن کے قیدیوں کی رہائی کے عوض فدیرے کی صورت میں موصول ہوئی تھیں ۔ ان رانوم سے اس نے اسلامی حکمرانوں کے دستور کے مطابق ایک قابل اعتماد فوج رکاب اندلس نازاد (مور شکو morisco) سرداروں کی قیادت میں اپنی ذاتی حفاظت کے لیر مقرر کی اور اسے ترکی کی طرز پر منظم کیا ۔ بازہ، فاس اور مراکش کے "قصبے" کے استحکمات تعمیر کرائے ۔ اس کے علاوہ ایک حد تک اس نے اپنے دربار اور حکومت کے نظم و نسق (بخزن آرک بان]) کو بھی ترک طرز پر ڈھالا اور اسی طرح اپنی فوج میں سے اور پاشا کے مدارج قائم کیے۔ اسے کئی ایسی شورشیں فرو کرنا پڑیں جو عبرب قیائل نے بریا کی تھیں اور اپنے می خاندان کے کچھ الهراجير بھي مغلوب كرنا پڙا، جو اس كے خلاف المها كهان عليه تهر و ليكن عام طور بر احمد كا عِيهُ ﴿ يَكُومُ مِنْ مِنْ كُولُي بِحِيسَ بِرَسَ تَكَ جِلْنَا رَهَا، عَيْنَوْنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا كُهُ وَهَال مَا كُهُ وَهَال الم معر المستعمل المعافسية آوام و آسايش كى زندكى بسر كر سكين المام المام المام المنصور نے اپنی سیاسی قابلت کے اصلی المنافق لمع خارجه کے سلمهانے میں د کھائے؛ جنانجه

هماوے پاس اس کی قابلیت کا صحیح اندازہ کرنے کے لير ان دستاويزات كا لاجواب ذخيره هے جنهيں هنرى د Sources inédites de l'histoire نے H. de Castries du Maroc میں جمع کر دیا ہے ۔ سب سے پہلے سلطان کو باب عالی سے کچھ عہد و پیمان کرنا پڑے، لیکن اس نے ہاب عالی کے سب مطالبات کو تسلیم کیا ۔ اس کے بعد اس نے قلب ثانی شاہ حسپانیہ سے گفت و شنید کا سلسله شروع کیا اور اس کام کو ایسے طریق سے انجام دیا " له هسپانيه " نوئي قطعي سراعات حاصل نه "كرسكا. . . ه ۱۰۸۰ ع میں انگریز تاجرول نے ایک "بربری کمپنی" قائم کی، جس کا مقصد یه تها که سراکش ک بیرونی تجارت کی مکمل اجازهداری حاصل کر لی جائے ۔ ۱۰۸۸ء میں هسپانینه کے مشہور مسلّم بعسری بیڑے (Armada) کے نباہ ھو جانے کے بعا احمد المنصور نے هسپانیه سے دوسنانه تعلقات سنقط کر کے (انگلستان کی) ملکه الزبتیه Elizabeth سے رابطه و اتحاد قائم كر ليا.

بلاد السودان كي فتح كا سمهرا بهي احمد هي ي سر ہے، کو یہ فتح عارضی تابت ہوئی ۔ تاہم اس بادشا کو . . . اس فتح میں بیشمار مال غنیمت سونے کے صورت میں هاتھ آیا اور اس لیے اس کا دوسرا لقب الدَّهبي (يعني صاحب زر) تهيرا ـ سودًان كي فتح كم تیاری تووات Touat اور تیکورارین کے نخلستانود کی دیکھ بھال اور . و و م / ۱۵۸۱ء میں ان کی تسخ سے ہوئی۔ جنگ کرنے کا فیصلہ المنصور نے سورسکا قوم کے اعلٰی فوجی سرداروں کے مشورے سے کیا اس لڑائی کا مفعل حال سعدیه خاندان کے تما مؤرخین اور سوڈان کے تین مؤرخین نے بھی لکھ هے ۔ مسم جُودُر پاشا کی قیادت میں ۹۹۹ه . وه و ع کے موسم خزاں میں روانه هوئی اور تیم مهینے کے بعد اچھی خاصی تکلیف اٹھا کر دریا۔ نائیر کے قریب پہنچ گئی۔ گاؤ کے سوڈانی حاک

اسعاق اسعاق نے اس شہر کے قریب شکست نہائی اور اسے صلح کی درخواست کرنا پڑی اور اسے صلح کی درخواست کرنا پڑی اور فی کی میں کے کچھ عرصے بعد مراکشی فوجیں ٹمبکٹو لئے بان] میں داخل ہو گئیں ۔ اس کے بعد جُودُر پاشا بعد سالار مقرر ہوا اور تمام ساکت کی فست کا سلسلہ اری رہا ۔ اس کے ساتھ ہی ٹمبکٹو کے تمام سربرآوردہ ہما میں اسمد بابا [رک بان] بھی شامل تھے، مراکش میں اسمد بابا [رک بان] بھی شامل تھے، مراکش میں جلا وطن کر دیسے گئے ۔ بعد ازان میں سال د زر اور ورادر رفتار شدہ غلاموں کی کثرت سے در آمد ہوتی رہی۔ احمد المنصور، جو اپنے تمام عہد حکومت میں احمد المنصور، جو اپنے تمام عہد حکومت میں

احد المتصورا جو اپنے دمام عہد معودت میں خواهشمند تھا کسد وہ وہاں ایک ایسا سحل خواهشمند تھا کسد وہ وہاں ایک ایسا سحل ار کرے جو اس کے شایان شان ہو؛ چنانچیہ سوالبدیع کے نام سے ایک محل بنوایا، جس کی سیر اس کی تخت نشینی کے بعد ہی سے شروع وگئی تھی اور تقریبا ہیس برس تک جاری رهی ۔ د کے زمانے میں سلطان مولاے اسمعیل نے اس لد کے زمانے میں سلطان مولاے اسمعیل نے اس کا اندار اور پرتکاف محل کا حلیہ بگاڑ دیا ۔ اس کے ابدار اور پرتکاف محل کا حلیہ بگاڑ دیا ۔ اس کے رہار میں جمع کیا، جن میں سے بعض مصنف خوب رہار میں جمع کیا، جن میں سے بعض مصنف خوب مکے، خاص کو کاتب دیوان عبدالعزیز الفشتائی مکے، خاص کو کاتب دیوان عبدالعزیز الفشتائی میہ تاریخ مناهل العبقاء کا مصنف ہے .

احدد المنصور کے عہد کے آخری سال اس کے لوں کی تخت حاصل کرنے کی سازشوں اور هیضے ، آس ویا کی وجہ سے جو ۔ ۱۰ ه / ۱۹۹۸ مور وہ اعمانی رهی بہت پھسانی میں گزرے ۔ اس ویا سے صدر مقام کی ادی بہت کچھ گھٹ گئی اور اس سے بچنے کے سلطان مراکش کو چھوڑ کر ملک کے شمال

میں چلا گیا، مگر فاس پہنچتے ھی ۱۱ رہیم الآول ا ۱۱۰۱ میں جلا گیا، ۲۰ [کفاء ۱۹] اگست ۱۱۰۹ کو فوت ھو گیا ۔ اس کی سبت کو مراکش پہنچایا گیا اور اس عظیم الشان مقبرے میں دفن کیا گیا جو اس نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے تعمیر کرایا تھا اور اب تک موجود ہے.

مآخذ: (۱) عربی مصادر جو لیوی پرووانسال مآخذ: (۱) عربی مصادر جو لیوی پرووانسال لے دونوں کے لئوانی؛ فیشتالی ؛ ابن القاضی: آلمنتقی المقصور؛ (۲) ایک نامعلوم مصنف کی تاریخ (طبع Chorfa )؛ (۳) مصنف کی تاریخ (طبع Colin مصنف کی تاریخ (طبع ماهری: استقصان قاهرة ۲۱۳۱ ه (جس کا مصنف کے پیٹے نے تاریخ کیا، در AM، جسم، پیرس ۲۳۳۱ ه) - پورپی مآخذ: ترجمه کیا، در AM، جسم، پیرس ۲۳۳۱ ه) - پورپی مآخذ: لحد sources inédites de l'histoire: H. de Castries (۳) سلسلهٔ اوّل، تا ه، نیز دیکھیے آا، طبع اوّل، حسم، بیحد، اور مادة سعدیه اور سودان کے مآخذ.

(E. Lévi-Provençal (Lieu , (Lieu )

احمد واصِف : دیکھیے وامف.

احمد و فیق پاشا۔ ترک مدبر اور سرکردہ اللہ ماہر ''ترکیات''، جو ۲۰ شوال ۱۲۳۸ه/۲۰ جولائی ۱۸۲۳ کو پیدا ہوا۔ ۲۰ شعبان ۱۳۰۸ه/۲۰ کو پیدا ہوا۔ ۲۰ شعبان ۱۳۰۸ه/۲۰ کو استانبول میں فوت ہوا۔ اس کا تعلق سرکاری ترجمانوں کے ایک خاندان سے تھا اور وہ باب عالی کے ایک ترجمان بلغار زادہ یعنی ناجی کا ہوتا تھا، جس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور بقول شائی زادہ عطاء الله افندی روسی الاصل اور بقبول مورثمن معمد افندی روسی الاصل اور بقبول اپنے والد روح الدین معمد افندی کے ساتھ، جسے فرائس میں سفارت خانۂ ترکیه کے ناظم امور کا عہدہ حاصل میں سفارت خانۂ ترکیه کے ناظم امور کا عہدہ حاصل تین برس مدرسة سان لوئی (Lycis Spint Louis) میں تعلیم بائی۔ جودہ برس کی عمر بیں وہ تیک میں تعلیم بائی۔ جودہ برس کی عمر بیں وہ تیک میں تعلیم بائی۔ جودہ برس کی عمر بیں وہ تیک میں تعلیم بائی۔ جودہ برس کی عمر بیں وہ تیک میں تعلیم بائی۔ جودہ برس کی عمر بیں وہ تیک میں تعلیم بائی۔ جودہ برس کی عمر بیں وہ تیک میں تعلیم بائی۔ جودہ برس کی عمر بیں وہ تیک میں تعلیم بائی۔ جودہ برس کی عمر بیں وہ تیک میں تعلیم بائی۔ جودہ برس کی عمر بیں وہ تیک میں تعلیم بائی۔ جودہ برس کی عمر بیں وہ تیک میں تعلیم بائی۔ جودہ برس کی عمر بیں وہ تیک میں تعلیم بائی۔ جودہ برس کی عمر بیں وہ تیک میں تعلیم بائی۔ جودہ برس کی عمر بیں وہ تیک میں تعلیم بائی۔ جودہ برس کی عمر بیں وہ تیک میں تیل کیا۔ جیاں ایے مختلفہ قبیم کی سے تعلیم بیل ایک میک کیا اور وہاں اس کی سے تعلیم بائی۔ جودہ برس کی عمر بیں وہ تیک کی سے تعلیم بیل ایک کیا اور وہاں اس کی سے تعلیم بیل ایک کیا اور وہاں اس کی سے تعلیم بیل ایک کیا اور وہاں اس کی سے تعلیم بیل ایک کیا تعلیم بیل ایک کیا اور کیا تعلیم بیل ایک کیل کیا تعلیم بیل ایک کیا تعلیم بیل کیا تعلیم بیل کیا تعلیم بیل کیا تعلیم بیل کیا تع

مَعِينَ حصه ليتر حويد التسهائي مصروفيت كي زندكي ہسر کرنا تھی (تفصیل کے لیے دیکھیے سجِل عثمانی، ۱: ۳۰۸) - شروع میں ترجمانوں کے عملے میں تقرّر کے بعد وہ جن اهم عہدوں پر قائز رها ان کی تفصیل یه ہے: پیرس میں سفیر ( . ١٨٩ ع)؛ مغربی اناطولیه کے صوبوں کا ناظر؛ وزیر کے منصب اور پاشا کے خطاب کے ساته پیلی جند روزه عثمانلی پارلیمنٹ (۱۸۵۹) کا نام نسهاد صدر؛ دو مرتبسه صدر اعظم (ایک دفعه بجس روز اور دوسری مرتبه صرف ایک دن کے لیے): اور والی بروسه . بعیثیت ایک سیاست دان اس نر اس زمائے میں جب روسیوں نے دریاے ڈینیوب کی ریاستوں پر اور فرانس نے لبنان پر قبضه کر لیا تھا ترکی مصالح کی ہڑی کامیابی سے وکالت کی۔ وہ سب سے پہلے شادی سالنامے (۳۹۳ه / ۲ عبر اع) کا مدیر تھا اور اخبار تصویر افکار کا بھی (شناسی کے ساتھ مل کر) ـ بروسه کی پشل جامع کی تجدید و مرمت (فرانسیسی کاشیکار Parvillé کے هاتھوں) بھی اسی کی مرھون منت ہے اور اسی طرح ازمیس کے علاقے میں بورغا زاده كي جاكيرون كا [شاهي املاك مين] منتقل کرنا بھی جوعبدالمجید نے Lamartine کوعطاکی تھیں (و سم ١٥) - بيرس تهيئٹر ميں فالٹير Voltaire كى تمثيل. Mahomet \_ سلسلے میں جو مشہور واقعه هوا اس ك لیے بھی وھی ڈسےدار تھا۔

وفیق باشا ایک زبردست شخصیت کا مالک،

سرگرم عبل، دیانت دار اور با اصول انسان تها ـ

اقر اتنا صاف گو که بدتمیزی کی حد تک جا

البینی و ایس وه متلون مزاج بهی تها اور سنکی

مراب ایس و ایس تها، لیکن خشک مطالعے کا

مراب ایس و ایس کوئی عبده حاصل نہیں تها

البین ایس و ایس کوئی عبده حاصل نہیں تها

البین ایس و ایس کوئی عبده حاصل نہیں تها

البین ایس و ایس کوئی عبده حاصل نہیں تها

البین ایس و ایس کوئی عبده حاصل نہیں تها

البین ایس کوئی عبده حاصل نہیں تھا

اس نے بعض ایسی کتابیں تصنیف کیں جن کے متعلق اس نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے نام سے منسوب کرمے ۔ ترکی ادبیات کا مطالعہ اس کا خاص موضوع تها ـ اس نے جو بھی علم حاصل کیا خود اپنی محنت اور کوشش سے، لیکن تعجب ہے کہ مغربی علوم سے شناسائی کے باوجود وہ ان کی قدر و قیمت کا صعیع اندازه نهیں کر سکا ۔ اس کا شمار اولین "ترک شناسوں" میں هوتا هے اور اس حیثیت سے اس تحریک میں کہ ترکی زبان کی تطہیر کی جائے اس کا بڑا حصه هے \_ اس كى تصنيف لهجة عثماني (طبع اول، ١٨٨٨ع]، تركى زبان سي تركى كى في الواقع اولين لغت، ایک مختصر سی کتاب ہے، جس سے ابھی تک پورا پورا فائدہ نہیں اٹھایا گیا ۔ گو شمس الدین سامی ہے فرشیسری اور دوسرے مصنفین نے لغت کی جو کتابیں اس موضوع میں تصنیف کیں اسی کی اساس پر کیں (دیکھیے دیباچه (Supplement) از Barbier de Molière - (v: 1 'Meynard کے سوله ڈراموں (طبیع دوم، لاطینی رسم العظ میں ۹۳۳ ع) کا اس کے قلم سے ترجمهٔ بلا تصرف ایک ادبی شاهکار مے (بروسه کے اسٹیج میں اس نے انہیں پیش بھی کیا) ۔ اس نے فائٹیر Télémaque, Gil Blas de Sentillane & Voltaire. اور Micromegas کا بھی ترجمه کیا۔مشرقی (چفتائی) ترکی میں اس نے ایک تو ابوالغازی کی تصنیف [شجرة الاتراك] شائم کی [تصویر افکار میں بالاقساط فروری م ١٨٦ ع سے شروع کر کے، شعرہ اوسال ترکیہ کے نام سے اور بھر Belin کی امداد سے میر علی شیر نوائی کی تعمنیف معبوب القلوب (١٢٨٩ هـ / ١٨٨٠ع) . اسكي دوسري تصنیفات میں ضرب الامثال کا ایک مجموعه بھی ہے اتالرسوزو ["برون كأ قول"] - تاريخي تصنيفات كے لير دیکھیے بابنگر Babinger (دیکھیے ذیبل میں) اور انور کوراے Enver Koray : تورکیه تاریخ یایینلسری

ببلیوگرافیاسی، آنقره ۹۵۲ و ۶.

احمد وفیق کو رومیلی حصار قیالر (چٹانون)
کے قبرہ تن میں از روسے روایت سلطان عبدالحمید ثانی کے حکم سے دفن کیا گیا لیکن غالباً یہ بیان بے بنیاد ہے ۔ احمد وفیق کا دادا بھی، جس کی اسی نواح میں بہت سی جاگیریں تھیں، اس قبرستان هی میں دفن هوا تھا۔ ممکن ہے سلطان کی ناراضی کی وجه یه هو که احمد وفیق نے کچھ زمین ایک امریکی ادارے رابرٹ کالج Robert College کے هاته فروخت کر دی تھی .

مآخل : (١) ١١، ت، بذيل ماده (از احمد حمدى طان بنار Tanpinar ؛ ( ) استانبول انسيكلوييدى سي، ١ : س. ب ب تا . و ب الف؛ (٣) باينگر Babinger ص ٢٢٠ La Turquie : Ch. Rolland ( ) : 1 10 ( TET U contemporaine) احرس م ۱۸۵ عام باب ۱ م م ۱ بعد ... ؟ Stambul und das moderne: A. D. Mordtmann (.) Türkenthum لائيز ك ١٦٤: ١: ١٦٤ تا ١١٤٠ Constantinople aux derniers : P. Fesch τία (٦) jours d'Abdul-Hamid نام در ۱۹۰۷ میر ۱۹۰۷ ببعد ؛ ( م ) محمود جواد : معارف عمومية نظارتي . . . ، استانبول ۲۲۸ه / ۱۹۱۲، ۱: ۱۲۸ تا ۲۲۸: (ایک مختصر مقاله مع ایک تصویر کے جو ماهوار رساله Ergene ، بابت ماه ستمبر عمم ، ع (عدد ه) مبى شائع هوا ؟ (٨) عبدالرحمان شرف : تاريخ مصاحبة لرى : إحمد وفيتي پاشا، جو خالد فخرى ؛ ادبى قرامت نموند دارى، استانبول ۲ م م عد (عربی خط) سین دوباره شائع هوا، ص عوم تا م. م اور استانبول و ۱۹۲ ع (رومن رسم الخط مين ملخمًا)، ص ١٩٣ تا ١٩٩؛ (٩) استعيل حكمت: احمد وفيق باشاء بهم وه؛ (١٠) عثمان اركن: تركيه معارف تاریخی، استانبول . ۱۹۵۰ م : ۱۹۸۹ تا ۱۹۸۰ (اس کی تجہیز و تکنین کے موضوع پر)؛ (۱۱) معمد زکی پاکلی : احمد وفیق باشاء استانبول ۱۹۰۹ و ؛ (۱۴)

سراد آراز Murat Uraz : آحمد وليق باشآ، استانبول مهم و ع: (۱۳) ابن الامين محمود كمال ابنال: عثمانلي دورند صو ك صدر اعظمار، مهم و عنه ه: (۱۰ و بعد: (۱۳) نيز ديكهيم اشاريات ١٦٨، ج . ۲، سلسله و ع و ٨ .

احملو لُوتُو : (شيخ احمد، سِيكـو احسدَو (حَمَدو) لوبو، شيكو احمدو سسه )قبيله برى (يا سُوكره Saugare یا دائبه Daebe جو قبیلهٔ سسه کی شاخ نکو مندنکو Mandingo کے سمائل ہے) کا قُلْ مذھبی پیشوا اور رہنماء وسطی ماسنہ کے علاقہ مَّدَّنگل Malangal يا مرول Mareval كا باشنده، جو في الحقيقت حمدو حمدو لوبو کے نام سے موسوم تھا، جس کا مطلب ہے حمدو لوہو کا بیٹا مؤخرالذکر بڑا ستھی مسلمان تھا اور یوگن سرو (ضلم آرو مودی وسطی ماسنمه) میں سكونت پذير اور فتكه Fituka (نيافنك (Niafunke) کا مشرقی سمت کا علاقه) کا باشنده تها \_ لوبو کا نام اسے اپنی مال کی طرف سے ملا ۔ ماسته پر اس زمانے میں قبیلہ قبل کا قبضہ تھا، جو زیادہ تر کافر تھر یا نام کے مسلمان ۔ وہ دیلو Dyallo خاندان کے آردوؤں (ardos) کے زیر حکومت تھے، سیگو کے بمبره حکسرانوں کے باج گذار، البت صرف جنّے Djenne کے علاقے میں مسراکش کی فوجین قایض تهیں ۔ احمد لوبو ایک مرابط کنته Kunta کا مرید تھا، جس کا تعلق قادری شیخ سیدی محمد متوقع ١٨٢٦ع كي سلسلرسي تها .

اشاعت اسلام کے لیے عشمان دن فودیسو کے اسے عشمان دن فودیسو کے طعم کی کامیاب تبلیغی سہموں سیں (حوالی درماء) وہ اس کے ساتھ رھا اور بھر جنسے Djenne کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں سیں سکونت اختیار کر لی لیکن اھل سراکٹی نے اسے وہاں سے نکل دیاء کیونکہ وہ علم و فضل سی اس کی شہریت اور اثر و رسوخ سے ابخان تھے ۔ لیانا فات سیمرا معلی شہریت اللہ سیمرا معلی شہریت سیمرا معلی شہریت اللہ سیمرا 
اقامَتِ کُوْبُن هُو گیا، جہال اس کی سال پیدا هوئی تھی اور جنال بنیت سے طلبہ اس کے پاس جمع هو گئے۔ لیکن ان طلبہ اُلور ماسینہ آردو ardo کے بیشر گرورو دیلو Gurori Dyallo کے درمیان ایک واقعے نر احمدو کو علائیه بغاوت پر آماده کر دیا ۔ اس کی سرکوبی کے لیسے جو ہمبدرہ Bambara لشکر بھیجا گیا اس نے دھوکے میں آکر شکست کھائی اور تخت شاھی خانبدان دیلو کے هاتھ سے نکل گیا (۱۸۱۰) - یوں سارے علاقے کے قل اس کے مطیع ہوگئے ۔ پھر تو سپینے کے معاصرے کے بعد اس نے جنے ہر بھی قبضہ کر فیا۔ اس نے قبیلۂ گئیری Kunari کے سردار گیلاجو Gelatjo کمو شکست دی (جس کے کارناموں کا ایک مقبول عوام گیت اب تک گایا جاتا ہے: دیکھیے Bull. du Comité d'études hist et scient. و G. Vielligid جر ۳۸.0. و دعاص و و تا ۲۰۱ اور اسي علاقر میں دریاہے بئی Bani کے کنارے پر ایک نیا ہاے تخت حمد الله ( فلبے fulbe میں : Hamdallay) کے نام سے تعمیر کیا (م۱۸۱ء) - اس نر قبیلهٔ توارک Touareg سے عیسی پر Isa Ber بھی جھین لیا (د۱۸۲ء) اور ۱۸۷2ء میں ٹسکٹو فتح کرتے سوے مشرق کی جانب تومبو کے سلسلہ کوہ اور جنوب مقرق میں دریاہے بلیک وولشا Black Volta اور سرو Suru کے سنگے تک اپنی حکومت وسیم کر لی.

احدو نے امیرالمؤمنین کا لقب اختیار کیا اور اختیار کیا اور اسلام کی قبلین میں سمبروف رہا نے فیائش مذھبی کی بابندی کی امیروف اور مقامی میں سمبدوں اور مقامی میں اور مقامی کی دوشی کی متیدم کرا دیا۔ تمبا کو نوشی کی اور سامان استانبول سے تعلقات قائم میک جب حامی عمر تُلُ

أَرَكَ بَآنَ] مَكَهُ معظمه سے واپس آ رہے تھے تو اس نے ان کا خیرمقدم کیا۔ اپنی مملکت کی تنظیم خوش اسلوبی سے کی اور سواضعات، اضلاء اور صوبوں کا انتظام اپنے مقرر کردہ حکام کے سپرد کیا، جن پر قاضی (فلبه: الگالی) علاقے کی عدالت میں محاسبہ کیا جا سکتا تھا۔ زمین اور مویشیدل کی ملکیت خار یا کر هاته میں تهى اور وه مال غنيمت اور برمانوں كاكچه حصه بهي وصول کرتی تھی ۔ محاصل کی تفصیل یہ ہے: زکوۃ (فلم d'akka : fulbe) غلر کی پیداوار کا عشر، سویشیوں كا مناسب حقيه)، امراه ير زائد محصول (سونر، خزف اور نمک کے ڈلوں پر)، پیداوار خوراک کا خراج، ہاجرے کی شکل میں مدو (muddu)، عیدالفطر کے موقع پر فوجی اخراجات کے لیر غلاموں سے کیچھ چنده اور عشر (فابه: آسرو) یعنی محصول بحساب دس فیصدی - جونهیں بہار کا موسم آتا فوجی مسمیں ترتیب دی جاتیں، جن کے لیر در گاؤں کو مقررہ تعداد میں سپاھی سہیا کرنا پڑتے ۔ اس مقررہ تعداد کا ایک تہائی حصّه هر سال فوج کے نظام اوقات کے مطابق بهرتی کیا جاتا ۔ جو سپاهی غلام نہم تھے۔ وہ جب گھروں سے باہر رہتے تو انھیں اہل و عیال کے خبرچ کے لیے گزارہ ملتا ۔ فعوج پانچ اعلٰی عہدیداروں کے ماتحت تھی اور ان میں ھر ایک کسی خاص منطقے کی حفاظت کا ذمے دار ہوتا۔ مقاسی قاضیموں کے فیصلوں کے خلاف حمد الله کے ہڑے قاضی کی عدالت میں مرافعه کیا جا سکتا تھا اور قاض القضاة کے فیصلوں کے خلاف خبود احمدو کی عدالت میں اپیل کی جا سکتی تھی، جس میں بادشاہ کی مدد کے لیے ایک مرابطی عدالت مشاورتی حیثیت سے موجود رهتی تهی.

احمدو اول سسماء میں فوت ہوا اور اس کا بیٹا احمدو (حمدو) ثانی مقامی قانونِ وراثت کے علی الرغم اس کا جائشین ہوا ۔ ۱۸۳۹ء میں اس نے ٹمبکشو

ہر، جس نے اس کے باپ کی وفات پر بغاوت کو دی تھے،، کر دی ۔ اسی طرح ۲۸۵۴ء میں احمدو ثانی کی . وقات بر اس کا بیٹا احمدو ثالث تخت نشیں هوا .. اس ار کچھ اپنی حکمت عملی اور کچھ تلوار کے زور سے عظیم . تو کسولسر Tokolar فاتع الحاج عمر تّل کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کی کوشش کی، ليكن جون ١٨٩٠ ع دين عمر حَمَد الله پر قابض هو كيا ـ حمد ثالث نر ٹمبکٹو کی طرف راہ فرار اختیار کی مگر یہ گرفتار ہوا اور اسے عمر کے حکم سے قتل کر نیا کا ۔ با این همه اس کے حجا بالسویسو Balobbo ر عمر اور اس کے جانشینوں کے خلاف لڑائی جاری کھی ماسینه کی ریاسہ . سختی سے اسلام کی پایند اور کفار کی دشمن تھی، جیسا کے بنر کیلر René Caillé ور هائنرش بارث Heinrich Barith انسی مغربی ساحوں کو تجربر سے معلوم ہوا۔

مآخذ و Monteil (۱) مآخذ (۲) :۲۷۵ ت ۲۲۲ ص ۲۲۲ تا ۲۷۸ Tulle 'Djenné المرس ١٩١٢ نيرس Haut-Sénégal-Niger : M. Delafosse (ה) : ואם לוחו וארש ישו 'histoire des Peuls Études sur l'Islam et les tribus du : P. Marty (Soudan نیرس ۱۳۸۱ ۲ : ۱۳۸ تا ۱۳۸۱) La vie d'El Hadj Omar : Aliou Tyam ، مرتبه وسترجمه H. Gaden بيرس ١٩٣٠ ص ٢٠ ١٩٠٠ بيمك، Journal d'un voyage à : R. Caillé (7) : 170 T・T: Y 作1AT: いか (Tombouctou et à Jenné Voyage dans le Soudan : E. Mago (4) (م) نبعث ۱۸۹۸ سرس ۱۸۹۸ عی می ۱۸۹۸ نبعث (م) 'La langue des Peuls ou Foulbé : H. L. Labouret . 170 5 177 00 1907 Dakar

(M. RODINSON)

احمد يَسُوى: (؟ تا [ ٢٠٥٨ ] ١٩٠١ ع) ايك ⊗ ماسینه کی سیادت کسی قدر نسرمی کیساتھ پھر قائم ، مشہور صوفی شاعر اور درویشی سلسلے کے ہائی۔ ان ک شخصیت بڑی عظیم تھی اور یہ انھیں کا فیض ف جس سے ترکوں کی روحانی زندگی نے صدیوں تک نهایت گهرا اثر قبول کیا ۔ انهیں اگرچه ''ایر تركستان" كالقب ديا كيا (فريدالدين عطار : منطق الطير، ايسران ١٠٨٥ه، ص ١٠٨٨ حكايت در بيان احوال بیر ترکستان)، لیکن ان کی شمرت اور اثر کا دائره ترکستان کی جغرافیائی حدود تک محدود نه تها، بلکه اس سے بھی وسیع تر رقبے میں آباد مختلف ترک قبیلوں کے درمیان تقریباً نو سو سال تک قائم رھا۔ ان کی تاریخی شخصیت کو ہلاشبه کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ۔ یه دوسری بات ہے که اس نر صدیوں سے افسانے کا رنگ اختیار کر رکھا ہے۔ ابھی تھوڑے دن قبل تک قریهٔ یسی میں ان کا مزار قازاق قرغیز کے نیم صحرائی علاقے کے لیے ایک دینی مسلک کا مقدس سرکز تھا۔ با این ہمہ ہماری کوششی المراكب اس عظيم الشان تركب صوفي كے حالات کا مطالعہ جس سے ترکوں کی مذھبی اور ادبی تاریخ کے لیے بڑے وسیع اور دور رس اثرات سرتب ہونے اس نقطهٔ نگاه سے کریں که اس سے مذهب اور ادب نركيا اثر قبول كيا،

(۱) تاریخی شخصیت: احمد یسوی کا تعلق سلسلة خواجكان سے تها؛ يسى وجه هے كه انهيں اکثر خواجه احمد یسوی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ همادے یاس اس قسم کی دستاویزیں بہت کم هیں جن سے ان کی تاریخی شخصیت سعین هو سکے اور جو هيں وہ روايات سے اس طرح خلط ملط مو چکی هیں که ان سب بر غور و فکر کے باوجود کوئی قطعی رأے قائم نہیں کی جا سکتی ۔ بہو کیف هیں اس سلسلے میں جتنی بھی بعلویات حاصل، میں بیش کر دی جائیںگ؛ کو ضروری نہیں کہ ان ک

گو ان کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے تھوڑے ھی دنوں کے بعد وہ یسی واپس لوٹ آئے اور پهر ۹۳ ه ه/ ۹۹ ، ۵ تک يعني تا دم سرگ بهين طریقت اور سنو ک کی اشاعت کرتے رہے ۔ ان ایام میں درویش سارے اسلامی ایشیا میں زور پکٹر رہے تھر ۔ ھر گوشر میں نکیر (خانقاھیں) معرض وجود میں آ رہے تھے اور ترکستان کے اندر یدی صو کے کنارے کلچہ کے اضلاء میں اسلام کی ترویج و ترقی کی ابک تازه اور آوی لمهر دوژ رهی تھی ۔ ان سازگار حالات میں احمد یسوی نے سیر دریا کے علاقوں، تاشفند اور اس کے مضافات نیز سیحون پارکے نیم صحرائی افطاع سیں بڑا اثر و رسوخ حاصل کر لیا۔ حو لوگ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے اگرچیہ خانہ بدوش یا دیساتی ترك تهر اور تازه تازه حلقه بكوش اسلاء هوم نهر لیکن بڑے مضبوط روحانی رشتوں میں باهم وابسته تهر ۔ انھیں صوفی طریقہ زندگی، اسلامی عدوم اور فارسی ادب سکھانے کے لیے شیخ ایک ایسی زبان استعمال کرنے پر مجبور تھے جسے وہ سمجھ سکیں لمُذا انھوں نے اپنا صوفیانه کلام نسایت سادہ زبان میں ایسی اصناف اور بحروں میں لکھا جو عوامی ترکی ادب سے مستعار لی گئی تھیں۔ اس طرح جو کلام مرتب هوا اس میں اور عام شاعری میں امتیاز پیدا كرنے كے ليے اسے حكمت كا نام ديا گيا۔ احمد بسوى کا لیک بیٹا ابراهیم نامی باپ کی رزندگی هی میں فعوت هوگیا تھا لہٰذا جن نوگوں کا دعویٰ ہے کہ وه احمد یسوی کی اولاد هیں وه آن تک اپنا سلسلهٔ نسب شیخ کی بیٹی گوهر شهناز کے واسطے سے پہنچاتے ھیں ۔ خاندان یسوی کے کثیرالتعداد ارکان عصر حاضر تک یسی نیز ماواراهالنهر اور سلطنت عثمانیه کے بعض ممالک میں موجود تھے ۔ ایسے ھی بعض دوسرے شعراہ اور مصنفین بھی اس امر کے مدعی

هر غاطیل قطعی طور پر درست هو، الا یه که بحیثیت عقومي وه يبهت كجه حقيقت كي قريب هين - وه گارهویی مدی میلادی کے نصف آخر میں مغربی ترکستان کے ایک شہر سیرام میں پیدا ھوے ۔ اس شبهر کو، جو موجودہ چیکیت سے کسی قدر مشرق میں واقع ہے، آن دنوں اسفیجاب یا آق شہر کہتے تھے ۔ وہ اسلامی ثقافت کا ایک اہم مرکس تھا اوروهان ترک اور ایرانی آباد تهر داحمد شیخ ابراهیم کے بیٹے تھے ۔ ان کی عصر سات سال کی تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا لہذا وہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ یسی جارگئر اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ ترکوں کی روایات کے مطابق یه شہر اوغورخان کا دارالحکومت تها، جمهان ان ایّام مین مشمور ترک شیخ ارسلان بابا کی پیشوائی کا ایک سلسله طریقت بھی جاری تھا۔حصول تعلیم کے چند ابتدائی سالوں کے بعد شیخ موصوف نرم ماوراء النہر کے عظیم اسلامی مرکز بخاراکا رخ کیا، جو قره خانیون کے زیر نگین تھا اور جو اس وقت سلاجقه کی سیادت. تسلیم کرتے تھے۔ اسلامی تقافت کے اس اہم مرکز مين أن دنون أيك حنفي المذهب أمير خاندان آل برهان [ رَكَ بَان ] بر سر اقتدار تها ، يه لوگ اين سردارون کو ''صدر جہان'' کہا کرتے تھے اور ان کے باس ترکستان کے طول و عرض سے هزارها انسان شاگودی کے لیے آتے۔ م . ہ ۔ ۱۱۱۰ سے اچھی خاصی منت پہلے وہ شہر کے سب سے بڑے عالم اور صوفی شَيْخ. يوسف جمداني (.سم تا هـ٠٠هـ/ ٨م. ١ تا رام و د ع) کے حالے میں شامل هو گئے اور بھر مدتوں الله على زير اثر رهے - انهيں كے ساتھ انهوں نے مِنْكُنْكُ مُثَلِمات كَا سفر بهي كيا ـ شيخ كے لطف و المنا المنافعة المنامكا انتقال هو كيا تها تو بخارا مين 

هیں که ان کا تعلق یسوی خاندان سے هے: مثلاً شیخ زكسريا سمرقندى، شاعر عطا أسكّوبي (سولهبوين صدى ميلادى)، اوليا حلبى، خواجه حافظ احمد يسوى نقشبندی (سترهوبی صدی) وغیره، (فؤاد دواپرولو: ترك اديباتنده الك متصوف لر، صهر ما ١٨٥، ١٥ م) .. ان میں شیخ زنگی کے نام کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، جو سولھویں صدی میلادی بھی حج کو جاتے دوے درویشوں کی بھاری جمعیت لے کر سلطنت عثمانيه مين داخل هوا (ادبيات فا دولته سي مجموعه سے ہو ، یہ ، یہ) ، تبسز یسی کے مشہور و معروف تونغوزشيخ كا نام بهي لياجا سكتاهي، جوجود هوين صدى میلادی میں گزرے هیں (رشحات ترجمه سی، استانبول و ۽ ۽ ۽ ه، ص س م ج) ۔ اسے صدی میں خاندان يسوی کے ایک شخص محمود نامی نر آلتون اردو (Golden Horde) اردو ہے زرّبن) کے خوانین کے محل میں بڑا رسوخ حاصل کیا، حانی که اس کی شادی حان بزرگ کی دختر سے مو گئی(بارٹواڈ Barthold : اور ته آسیاتر ک تاریخی حقنده درساری، استانبول ۲۰۹۱ء، ص ۱۹۱).

امیرتیمور نے احمد یسوی کے مقبرے اور خانقاہ کی سرست نہایت شاندار طریق سے کرائی تھی۔ یہ کام دو سال تک جاری رہا ۔ چودھویں صدی میلادی میں احمد یسوی کا مزار ہلاد ماوراہالنہر کے عوام و خواص ہی کے لیے نہیں بلکہ نیم صحرائی علاقوں کے خانہ بدوش لبوگوں کے لیے بھی زیارت گہ بنا ھوا تھا لہذا اس دین آمیز سیاسی منصوبے کے پیش نظار جس پسر تیمور عامل تھا اس مزار کی مرست کرانا ضروری ہوا۔ نن تعمیر کے ماھریس اس مقبرے، مسجد اور خانقاہ کو اس دور کی نعمیرات کا نہایت مسجد اور خانقاہ کو اس دور کی نعمیرات کا نہایت اعلٰے اور نفیس نمونہ تسلیم کرتے ھیں ۔ یہ بھی کہا حاتا ہے کہ خاندان ازبکیہ کے آخری خان عبداللہ نے بھی ان عمارات کی مرست کرائی تھی، لیکن تاریخی ماخذ کے بیان سے اغلب یہ نظر آتا ہے کہ یہ

مرست در اصل شیبانی خان کے حکم سے کی گئی۔ شیبانی خان نے جب قازاق خوانین پر چڑھائی کی تو وہ اپنے همراه فضلاللہ اصفهانی کو بھی لے گیا تها \_ فضل الله نے اس واقعے كا حال سهمان نامة بخارا میں لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کمد شیبانی خان نے یسی میں مسجد تعمیر کرائی ۔ تعمیر کا مطلب مرست سمجها جا سكتا ہے ۔ بہر كيف يه تصنيف ظاهر کرتی ہے که شیبائی خان نقشبندی احمد یسوی کو کس قدر تعظیم و تکریم کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ نیز یه که آن دنون یسوی طریقه ازپکون اور بالخصوص قازاق قبائل مين خوب خوب بهيلا هوا تها \_ اس یادگار عمارت میں بڑی قیمتی اسیاء سوجو-ھیں اور ان میں بعض کا تعلق تیمور کے ز<sup>را</sup>ے سے ھ ۔ روسی حدلے کے وقت سے لے کو اس کی سرست ن اُور. کئی کوششوں کا حال بھی بیان کیا جا چکا ہے (آلک متصوفلز، ص ۸۸ تما ۹۹) م اس کتاب کی اشاعت کے بعد جو تحقیقات هوئیں اور اس میں شامل نه هو سکیں ان کے لیے دیکھیے فہرست بآخذ، جو اس مقالے کے آخر میں درج کے ۔ عہد تیموری ك بعد عصر حاضر تك مختلف زمانون مين متعدد ترک مکسران اس درگاہ کی زیارت کے لیے آتے دھے۔ يه مقبره وسطى ايشيا اور والكاكي لوكون بالخصوص ازبکوں اور قازاتوں کے لیے ایک سرکزی زیارتگاہ . بنا رھا۔ یسوی طریق کا، جسے ٹیم صعرائی علاقوں ك خانه بدوشول مين برا تقدس حاصل عدر يمين مرکزی مقام ہے۔ هر ال عب موسم سرما کا وسطی زمانه آنا هے تو لوگ مقرره ایام بر هزارها کی تعذاد دیں یہاں آنے اور ہورے هفته بھر رسوم ادا کرتے دیں ۔ یسوی طریق کے پیجووں کی برائی گلبتام قبریں جا بجا ملتی هیں ۔ تیمور کے عصد میں الین اس مح پہلے اور بعد کے زمانے میں ازبک اور قازاق سکیرانوں کی سب سے بڑی خواهش میں رهن کے

که مرقے کے بعد انہیں اس مقدس مقام میں دفن کیا بجائے، جس کے لیے بڑی بڑی آمدنیوں کے اوقاف ٹائم کیے گئے۔ ازبکوں اور قازاقوں کے اونچے اور دومیانی طبقے کے دولت مند لوگ اپنی زندگی هی رنبیں مقبومے کے قریب زمین کا قطعه خرود لیتے تھے اگر الله مين سے كوئى سردى كے موسم ميں فوت هو جاتا تو اس کی لاش کو نمدے میں لپیٹ کر درخت میں بلكا ديا جاتا تها؛ حتى كه موسم بهار آتا اور لاش یسی لائی جاتی، تاکه خود سرنے والیے کی وصیت کے مطابق شیخ کے مقبرے کے جوار میں دفن کر دی جائس .. روسی مستشرق گورڈلیوسکی Gordlevsky نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یسوی طریق ایک ایرائی طریقے می کا تسلسل ہے، جو اس سے بہلر کہ یہ شہر ترکی تہذیب اختیار كرتا يهال رائج تها، ليكن همين اس دعوے كا كوئى تبون نبين ملاء اس ليسركه سبهى قبائسل مختلف موسمول مین مذهبی رسمین ادا کرتر هین تا که آن کی قصلی بارآور هون مین نے بسوی طریقے میں ان قدیم عناصر کی موجود کی نمایاں کر دی۔ ه (محل مذکور، ص ۱۹۰ یسوی درویشون بر ا ترکوں کے جاهلی عہد کے الرکے لیے دیکھیے ذیل كا نان).

(ب) احبد یسوی کی صوفیانه سیرت اور اثرات :جیسا که احمد یسوی کی ادبی حیثیت کی بعث
میں آگے چل کر بتایا جائے کا، ایسی کوئی کتاب
میں آگے چل کر بتایا جائے کا، ایسی کوئی کتاب
میسے قطعی طور پر اس کی تصنیف کیا جاسکے
آنے عوالیت باس موجود نہیں ۔ ربھ وہ معدود نے بہند
میرائی اعمال و افعال اور روایات جو تعبوف کی مختلف
میرائی اعمال و افعال اور روایات جو تعبوف کی مختلف
میرائی اعمال و افعال اور بینے احمد یسوی سے منسوب
میرائی اور جینے احمد یسوی سے منسوب
میرائی اور جینے احمد یسوی سے منسوب
میرائی اور جینے احمد یسوی سے منسوب

پهر جب هم يه ديكهتر هين كه يه تصنيفات اس وقت قلمیند هوئیں جب پندرهویی صدی میلادی میں سلسلهٔ نقشبندیه کے درویش وسط ایشیا می اقامت پذیسر ہو چکے تھے اور سلطنت عثمانیسہ کے ملکوں سیں پھیل رہے تھے تو یہ سمجھنا کوئی مشکل اسر نہیں که احمد یسوی کے ظاهری اطوار کو کیوں ایک نقشبندی درویش کی صورت میں پیش کیا گیا ھے - ماوراءالنہو کے عظیم الشان اسلامی مرکزوں میں طریقة نقشبندیه کا ظمور اس رد عمل کا نتیجه تھا جو قدیم ایرانی ثقافت سے ترکوں اور مغلوں کے جاهلانه عقائد میں هوا لنَّهٰذا تقشبندیوں نے ان ترکوں کو جو ایرانی ثقافت قبول کر چکر تھر اپنر زیر اثر لانے کے لیے طریقۂ یسویہ سے رشتہ قائم کرنے ک کوائد کی ۔ چنانچہ جب میں نے کتاب ترک ادبیاتنده الک متصوف لر تصنیف کی تو احمد بسوی کے صوفیانه کردار اور اس کے سلسام کی ماھیت کو سر تا سر اس شکل سی بیش کر دیا تھا جو نقشبندی کتابوں میں نظر آئی تھی ۔ لیکن بابائی، حیدری اور بکتاشی [ رک به بکتاشیه] روایات میں احمد بسوی کے بارے میں جو کچھ مذکور ہے وہ یقینا زیادہ قرین صحت ہے ۔ طریقہ بکتاشیہ کی ابتداء کے متعلق میں نے جو سزید تعقیقات کی اور کتاب الک متصوف لرکی اشاعت کے بعد جو نئی دستاویےزیس میسرے هاتھ لگیں ان سے میزا یہ خیال پایسهٔ یتین کو یمنج گیا۔ یسی وجه ہے که احمد بسوی کی صوفیانه سیرت اور سلسلهٔ بسویه کی ماهیت کی جو تصویر اس مقالر میں بیش کی جا رهی هے وہ الک متصوب لر کے بیان سے بالکل مختلف ہے (میں نے ہماے ہمل اس رأے کا اجمالی اظہار Les Origines de l'Empire Ottomane ایدس ۱۱۸ ف ۱۱۸ بیعد میں کر ديا تها).

آب یه بات سمجه میں آ جاتی ہے که یوسف

اختیار کرنا اس امر کا نبوت ہے که تمری ماحول کا اثر ان پرکس قدرگہرا تھا ۔ جنانجہ متعدد مصنفین نر اس بات کی تائید کی مے (الْک متصوف ار، ص سور). جبسا که مسلمانوں کے جمله سلسله هما ہے طریقت کا دستور رہا ہے، احدمد یسوی نر اپنی زندگی ھی میں اپنے خلفاہ اور سریدوں کی ایک جماعت مختلف ترکی علاقوں سیں بھیج دی تھی ۔ ان سیں اکثر زسانے کی فراسوش کاری کا شکار ہو چکے ہیں ۔ لیکن بڑے بڑے شیوخ کی یاد ابھی تک قائم ہے۔ احمد یسوی کا خلیفهٔ اول مشهور و معروف آرسلان بابا كا بيشا سنصور عطا (م سهوه ه / يهوره) تها ـ اس كا جانشين اس كا يينا عبدالملك عطا هوا ـ پھر اس کے بیٹے تاج خواجه (م ۹۹۵ه / ۹۱۱۹۹) کو خلافت ملی ۔ مؤخرالذکر زنگی عطا کا باپ تھا ۔ ھمیں احمد یسسوی کے دوسرمے خلیفه خوارزمي سعيد عطا كا كجه حال معلوم نهين، جس نے ۱۲۱۸ مر ۱۲۱۸ میں وفات پائی۔ تیسرا خلیفته سلیدان حکیم عطا تها جس نر اپنی رزمیه اور متصوفانه نظموں کی بدولت ترکوں میں بڑی شہرت حاصل کی \_ اس کی وفات ۸۸۵ه / ۱۱۸۹ میں واقع هوئي ـ حكيم عطا كا مشهور خليفه زنگي عطا تها \_ اوزون حسن عطما، سيند عطما، صدر عطماً اور بدر عطا اس کے سرید تھے۔ یسنوی نسب کا سلسله في الواقع سيد عطا اور صدر عطا سے شروع هوتا ہے ۔ سید عطما کا سب سے مشہور خلیف اسمعیل عطا تھا ۔ اس کے فرزند اسمعیل کی مختصر تصنیف آپسالہ Upsala کے تتب خانے کے مخطوطات کا مجموعه شماره ٢٥، هـ، ليكن يسوى شلسلة تسب نر حقیقی شہرت صدر عطا کے مریدوں کی بدولت حاصل کی ۔ اس کے جانشین بالترتیب آین بالبہ شيخ على اور مودود شيخ گزرے هيں۔ مودود تثنيخ

همدانی کا جانشیں احمد یسوی ایک طرف تو خراسان کے طریقہ ملامتیہ سے متأثر تھا اور دوسری جانب تشیع کے ان اثرات سے جو ان دنوں مشرقی ترکستان اور سیعون کے علاقر میں پھیل رہے تھے ۔ لیکن اس کے باوجود اس سلسلے نے ماوراہالنہر اور خوارزم کے بڑے بڑے سنی سرکزوں میں لازمًا بیشتمر سنّی عقائمہ کا رنگ اختیمار کر لیا هوگا ۔ اس لمر که جب احصد یسوی نر یسی میں ہیٹھ کر ترک خانے بدوشوں اور دیماتیوں کے درمیان تبلیغی کام شروع کبا تو طریقهٔ یسویه کو حار و ناحار اپنے ماحول کی مطابقت کرنا بڑی ہوگی ۔ یہ ترک بہرکیف سچے مسلمان تھر، لیکن اسلام کے بارے میں آن کی معلومات ادھوری اور مختلف النوع تھیں ۔ اس لیے ان خانه بدوش تر کوں کے درسیان یسوی طریقه مجبور تها که قدیم ترک قبیلوں کی بعض روایات اور ان کے عہد جہالت کے بچے کھچے اثرات بھی اپنے اندر شامل کر لے ۔ تقشبندی روایات اس بات کی شاهد هیں که ایک وقت میں خود احمد یسوی نے عورتوں کو مردوں کی طرح اپنی مجالس میں بیٹونے کی اجازت دے دی تھی (جواہر الابرار، در اِلکَ متصوّف لسر، ص م ببعد) ۔ ذکور و اناث میں فرق نه کرنا خانه بدوشوں کی زندگی کی ایک لازمی خصوصیت رهی ہے ۔ یوں بھی نقشبندی مآخذ کی یه کوشش که اس حقیقت پر برده ڈال دیں کامیاب نهیں جو سکتی که یسوی طریق میں بعض پرانی رسمیں سروج تھیں جو ترکوں کے عمید جمالت بلکه بده ست سے آئی تویں ؛ مثلاً بیل کی قربانی ۔ علاوہ اس کے میں اس امر کی تشریح بھی کر چکا هوں که یسوی سلسار میں عبادت کا طریق ترکی عمد جمالت سے L'Influence du Chamanisme turco-) اخذ کیا گیا تھا mongole sur les ordres mystiques musulmanes استانبول ۹۲۹ ) ۔ احمد یسوی کا اس قسم کا طریق عبادت | کے مشہور خلفاء کمالی شیخ اور خادم شیکنے تھے۔

الگ سلسلے چلے جو سولھویں صدی میلادی تک الگ سلسلے چلے جو سولھویں صدی میلادی تک قائم رہے ۔ مہونیہ کے نذکروں میں جن شیوخ کے حالات زندگی بیان کیے گئے ھیں ان میں عراق، خراسان اور ماورا النہر کے صوفیہ کے سوا باقی سب میلسلے یسوی سے چلے (رشحات ترجمہ سی، ص ۱۱۸).

اگر احمد یسوی کی زندگی کے تاریخی واقعیات اور روایات کو ناقدانیه طور پر یکجا کرتر هوے دیکھا جائے تو سلسلة یسویه کی تاریخ اور اس کی جغرافیائی تقسیم کے بارے میں حسب ذیل نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں: یه ترکوں کا اولین سلسلهٔ طریقت تها، جس کی بنیاد ایک ترک صوفی نر خالص ترکی ماحول سین رکھی - پہلے پہل اس سلسلے نے سیعون کے علاقے اور نواح تاشقند اور مشرقی ترکستان میں اپنر قدم سفبوطی کے ساتھ جمائر ۔ ازآن بعد ترکی زبان اور ترکی ثقافت کے استحکام کے پہلو به پہلو ساوراءالنہر اور خوارزم میں مزید اهمیت حاصل کی آگیے چل کر شاید مغلوں کی پورشوں کے باعث یه سلسله وادی سیحسون اور خوارزم سے بڑھ کر نیم صحرائی علاقوں میں بھیل كيا اور رفته رفته بلغاريه تك جا پهنجا ـ خراسان، ایران اور آذربیجان میں ترکوں سے متعارف هونر . کے بعد تیرھویں صدی میلادی میں اس نے اناطولیہ میں قدم رکھا ۔ یسوی درویشوں کا یه داخله، جو یمش اوقات چھوٹے چھوٹے گروھوں کی شکل میں آئے، اگرچه بتدریج کم هوتا کیا تاهم جودهوین صدی رعیلادی میں بھی جاری رھا ۔ اناطولیه کے سب سے مشیهور مؤلی حاجی بکتاش اور ماری صالتی سے قطم نظر سترهوین صدی میلادی مین بهی اناطولیه افید آذربیجان میں یسوی درویشوں کی روایات زندہ تعدير (از اولياه چلي، در الكمتموف آر، ص م، تا ما و و الم الم ورسم کے قبرلباش کردوں کے

قبائل کا بہت بڑا حصہ احمد یسوی سے نسبت کا مدعی ہے ۔ یوں اس امرکی توجیہ ہو جاتی ہے کہ ایام گزشته میں یسوی طربقهٔ نبلیغ نے اناطولیہ میں کتنا اہم کردار ادا کیا تھا (جریدهٔ وقت، مؤرخه ، ۲ جون ، ۱۹۲ ع) .

تيرهوين صدى ميلادي مين جب سلسلة حيدريه کا ظہور ہوا تو یسوی طریق نے اس میں بھی بڑا اهم کردار ادا کیا اور ایسے هی اس صدی کے نصف آخر میں اناطولسه میں بابائی اور بکتاشی سلسلوں کی تنظیم میں بڑا حصه لیا \_ پندرهویی صدی میلادی میں جب بلاد ماوراه النہر میں سلسله نقشبندیه کا ظهور اور فروغ هوا تو ینهال نیز خراسان میں یسوی طریقے کی اهمیت کم هو گئی، لیکن جیسا که هم اوپر بیان کر چکے هیں نقشبندیوں نے اگرچه احمد یسوی کو اپنر هی سلسلے کا ایک بہت بڑا شیخ ظاهر کرنے کی کوشش کی تاهم اس صوفی ہزرگ کی اس شہرت کو جو اسے ترکوں میں حاصل تھی کوئی نقصان نہیں پہنچا ۔ ایران کے نقشبندی شیوخ نے تیموری امرا میں بڑا رسوخ حاصل کر لیا تھا، لیکن ایسی مثالیں موجود ھیں جن سے ظاھر ھوتا ہے کہ احمد بسوی کے طریقے کی اھیت زائل نهیں هوئی (رشحات ترجمه سی، ص ۱۳۳۳) ـ آزبک خوانین کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے ۔ یه ماورا النہر میں تیموریوں کے جانشین بنر اور ایک زمانے میں انھوں نے ترکستان میں ان کا دارالحکومت بھی فتمح کر لیا تھا۔ نقشبندی طریقے نے اگرچه سولھویس صدی میں بہت کچھ وسعت حاصل کر لی بلکه یسوی طریقے کو اپنے اندر جنب کر لیا تھا تاھم سلسلة يسويه سے تعلق رکھنر والے لوگ خراسان، افغانستان اور سلطنت عثمانیه کے ملکوں میں موجود رہے ۔ اسی طرح سیحون کے اضلاع اور ازبک قازاق کے نیم صحرائی قبائل میں

احمد يسوى اور سلسنهٔ يسويه كا اثر و رسوخ بنستور قائم رها اور کوئی دوسرا طریقه اس کی جگه نهیں ار سکا۔ اس ترک صوفی کی، جو توغائی داستانوں، مثلاً ادیگه، میں سذ کور هے، وه حرست و تعظیم جو اوزبک ۔ قازاق خانه بدوشبوں کے زسانے سے چلی آنی تھی صدیوں تک ایک قوی عقیدہ سذھبی کے طور پر باقی رہی ۔ سلسلۂ یسویہ کے آئین و ارکان کے بارے میں هماری معلومات کے قدیم ترین مآخذ سولھویس صدی سیلادی تک پہنچتے دیں (الک متصوف لر، ص ۱۱، تا ۱۲،) ـ ان کی بعض رسموں کو نقشبندی طریق سے بڑی مشابهت حاصل ہے، مثلاً ذکر ارہ یعنی ذکر خرق لباس (بچکی ذکری) اس سلسلے کے ابتدائی بنیادی اشغال میں سے ہے ایسے هي بعض دوسرے وظائف بهي، جو پندرهوين اور سولھویں صدی سیلادی میں نقشبندی طریقے کے زیر اثر لازماً بدل گئے ہوں گے .

(م) ادبی حیثیت اور اس کے اثرات :۔

یه معلوم فے که احمد پیسوی نے ترکوں میں اپنے صوفیانہ خیالات کی اشاعت کے لیے جو نظمیں لکھیں ان میں وہی طرز اختیار کیا جو ترکی اوزان اور ترکوں کے عوامی ادب کے عین مطابق تھا۔ ان نظموں کو پندرھویں اور سولھویں صدی کی عام شاعری سے متیز کرنے کے لیے "حکمت" کا نام دیا جاتا تھا؛ جنانچه دیوان حکمت کے نام سے انھیں ایک مجموعے کی شکل میں مرتب بھی کیا گیا۔ یسوی اور نقشبندی روایات میں یه نظمیں براه راست احمد یسوی سے منسوب میں ۔ لیکن دیوان حکمت کے جو قلمی اور مطبوعه نسخے اس وقت موجود هیں ان پر سرسری نظر ڈالنے ہی سے واضح ہو جاتا ہے که به نظمیں بسوی سلسلے کے مختلف درویشوں کی لکھی ہوئی میں ۔ دیوان حکمت کا کوئی قدیم نسخه میسر نهیں آسکا ۔ گـورڈلیوسکی انفordlevs ، ایکب مقدس روایت بن گئی لمانیا هم کموه به

جب ۱۹۲۹ء میں یسی گیا تو اس نے سنا کہ ساٹھ ستر سال پہلے [احمد یسوی کے ا مقبرے میں دہوان کا ایک قدیم نسخه موجود تها، جسے چمٹرے پر لكها كيا تها ليكن بعد سين ضائع هو كيا ـ لبذا هم كمه سكتے هيں كه سترهويں صدى ميلادى سے قدیم تر نسخه کمیں موجود نہیں ۔ مہمان نامه بغارا کا مصنف بیان کرتا ہے کہ اس نے یسی ع منسرے میں یسوی کی ایک کتاب پڑھی تھی ۔ یہ کتاب ترکی تصوف کے متعلق تھی، حس میں طریقت کے اشغال کا حال بیان کیا گیا تھا د اس کی ترتیب اس قدر عمده اور اعلی تھی که اس سے بہتر سکن نہیں ہو سکتی ۔ مصنف نے شیخ کا دکر شاہ یسی خواجہ عطامے احمد کے نام سے کیا ہے نیکن اس نے ید نہیں لکھا کہ ید کتاب منظوم تھی، ١٠ صراحة يه كه اس كا نام ديوان حكمت تها لهذ اس سے همارے مذکورہ بالا دعوے کی تائید هوتم ہے ۔ اندرین صورت سوال یہ ہے کہ اس نسخ کو کس نے سرتب کیا؟ اور دیوان میں جو حکمتی درج هیں ان میں سے کتنی احمد پیبوی کی هیں کاتبوں نے کس حد تک اصلی زبان کو سعفوظ رک ہے؟ یه ایسے سوالات ہیں جن کا شاقی جواب ا معلومات کی بنا پر نہیں دیا جا سکتا جو همیں میس هيں \_ حاصل کلام يه که آج هم ديوان حکم کا کوئی تصحیح و تاتیح شده نسخه پیش نمه کر سکتے .

اگر موجوده دیوان حکمت کی کوئی نا بھی احمد یسوی کی لکھی هوئی نبه هو تبو اس یاوجود یه امر شک و شبه سے بالا ہے کہ اس ہزر صوفی نے ترک زبان میں عوام کی ہستدیدہ شکا میں کچھ حکسیں لکھی تھیں اور بھر بعلیہ آنے والے پیسوی شعراء ہیں۔ اس قبیم کی نظیمیں ا

، که اس تقطه تظار سے موجودہ نظمیں اگرچه مد. يستوي کي تصنيف نهين هين تا هم صوري مغنوئ لحاظ سے ان نظموں سے مختلف نہیں فی الوالم احمد یسوی نر لکهیں، کیونکه تاریخی الذير دستاويزون كي بنا ير بهي قطعي طور ير لوم ہے کہ پیروان یسوی نے صدیوں تک سکمت" نویسی میں انہیں قواعد اور اسی طرز کو رار رکھا جو پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ یوں بھی ، امر کو یسوی کے مریدوں هی سے مختص نمیں جهنا جاهيير - اس ليسر كه جمله سلسله هاك ریقت کے عوامی ادب میں عموماً صدها سال تک ، نوع کے "عدم تغیر" کا اصول کار فرما تھا۔ ، کی ایک وجه تو یقینًا ادبی سرقر کا وہ رواج ہے قدیم کتابوں میں عام تھا اور ایک سبب یه ی که کسی عظیم شخصیت کے مرید اپنر مرشد ، اقوال کو از روے ادب بجنسه دھرا کر تقدس فضا قائم كيا كرتے تھے۔ پس اس صوفيانه اخلاقي عرى سے، جسر حكمت كا نام ديا كيا هے، احمد يسوى ، کلام کی ادبی نوعیت اور اس کے تلقین کردہ الى اخلاق كا قريب قريب صحيح طور پر اندازه انا غيرسمكن نهين.

بورپ کے ماہرین ترکیات، جن میں وامبری

Melioransk سے کر میلیورائشک Melioransk

رفعان اور براکلمان تک سب شامل ہیں،

ربخ اور لسائیات کے تنقیدی فرائض سے تغافل

زگئے میں اور بغیر سوچے سمجھے کہ یہ دیوان

می خریق سے معرض ظہور میں آیا اسے بارھویں

میں حریف کے پیداوار سمجھتے میں (صرف

مین حریف کو جہ یہ ہے کہ

مین خوانے میان ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ

مین خوانے میں جو اسے میان کے بارے میں جو

میں جو میں جو

احد یسوی کی لکھی ہوئی اصلی نظموں کی۔ نہ کہ ان الحاقی نظموں کی جو موجودہ دیوان حکمت میں مندرج ہیں ۔ لسانی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہارھوبی صدی میلادی کی ادبی ترکی ہولیہوں کی جغرافیہائی حدود معین کر لی جائیں اور اس علاقے کی ہولی کو نبز اس کی عام ثقافتی حالت کو جس میں احمد بسوی پیدا ھوے اور جس میں انھوں نے زندگی بسر کی بخوبی ذھن نشین کر لیا جائے ۔ اس سلسلے میں ھم نے سابقہ تحقیقات سے جائے ۔ اس سلسلے میں ھم نے سابقہ تحقیقات سے جو نتائج حاصل کیے ھیں ان کے پیش نظر یسوی ہولی کر لینا عین قرین عقل ہوگا جسے ھم ''خاقانیہ'' کر لینا عین قرین عقل ہوگا جسے ھم ''خاقانیہ'' کہتے ھیں (الک متصوف لر، ص ہم، تا ہہ،؛ نیز مصنف مذکسور: ترک ادبیاتی تاریخی، ص نیز مصنف مذکسور: ترک ادبیاتی تاریخی، ص

اگر ہم ایک طرف مریدوں اور پیرووں کے اس حلقر کو ملحوظ خاطر رکھیں جو احمد یسوی نر پیدا کیا نیز ان لوگوں کو جن سے وہ مخاطب هیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس دورکی عام خصوصبات کو اور دوسسری جانب اس صوری اور معنبوی نقالی کو جو ان کے پیرووں نر صدیوں میں تیار کی اور پھر اس سب یر ناقدانه نظر دالین تو اجمالی طبور پر کہا جا سکتا ہے کہ احمد یسوی کی ''حکمت'' کن مثالی مقاصد کے زیر اثر تھی ۔ ان حکمتوں کے الله موضوعات یه هیں: درویش کے فضائل: مسلمانوں کے مشہور اخلاق آموز جہاد کے منظوم قمر، نبی کریم اور صوفیه عظام کے بارے میں قطعات، دنیا کی افسوس ناک حالت اور یوم الحساب کی آمد کے بارے میں تنبیہ کے طور پر فریاد و فغان، بهشت و دوزخ کے متعلق نظمین بالخصوص وہ جن میں بوزخ کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے ۔ سادہ لموح خانه بدوشوں میں، جنھوں نے صرف ظاهری شکل میں

اسلام قبول کر لیا تھا، صوفیانه عقائد کی تبلیغ کے مقصد سے جو باتیں لکھی گئیں وہ اسی طرز کی ہو سکتی تھیں ۔ یہ کلام جس سے ترکی عوامی ادب کی تخلیقات کی یاد تازہ هوتی ہے اور جو امثال و نصائح سے لبریز ہے سربع کی سی صورت میں لکھا گیا، زیادہتر ٣ + ٣ = ١ اركان ( = فعولن مستفعلن) پر يا ۾ + س + س = ۱۲ ارکان ( = مستفعلن مستفعلن مستفعلن) ہر مشتمل اور نصف قافیہ و ردیف کے استعمال کے ساته، جیسا که عواسی ادبکی مروجه طرزکا تقاضا تها۔ بعض طویل نظموں میں، جو مربع کیسی صورت میں هیں، هر سربم كا جوتها مصرعه ايك هي قافيسر كا حامل تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے که یه تظمین عام مجالس میں معینہ دھنوں پر کائی جاتی تھیں ۔ یہ حکمتیں، جو حذبات اور تغزّل سے بالکل پاک اور خالص تبلیغی مقاصد کے لیے لکھی جاتی تھیں، نه صرف سرعت کے ساتھ نیم صحرائی ملکوں کے ساوراہ بهیل کئیں بلکه هر اس جگه پهنچیں جہاں یسوی طريقه رائع تها لهذا اس صوفيانه شاعرى كو تركستان، خوارزم، والگا اور اناطولیه سی بھی اپنے پیرو اور نقّال مل گئر اور ان کی بدولت ترکی ادب میں ایک عواسی صوفیاند شاعری معرض وجود میں آگئی (دیکھیے مادة " تركى ادب" حكيم عطا مخدوم قلى: يونس أمره). بونس امرہ سے اس کے آغاز کے بعد اس شاعری نے اناطولیه میں ایک جداگانه راسته اختیار کر لیا۔ کو وسطی ایشیا، خوارزم اور والکا میں یه شاعری آله سو سال سے بدستور اپنی اصلی حالت پر قائم ہے اور یہاں اس کے صدیا متبعین بھی ھیں؛ پھر اس اس کی تشریح بھی جندان مشکل نہیں که یه حکمتیں کو جمالیاتی اوصاف سے یکسر خالی هیں بااین همه ترک اقوام کے اکثر و بیشتر افراد ان سے بہت اثر قبول کرتر هیں - یه حکمتیں دو بنیادی عناصر بر مشتمل هیں ۔ ان کا ایک عنصر اسلامی یا دینی

تصوف ه اور دوسرا عنصر قومی، یعنی قدیم ترکی ادب ـ پنهاسر عنصر کی وضاحت مطالب و معانی سے هاوتی ہے اور دوسرا عسمر ان کی ساخت اور ان کے اوزان میں مضمر ہے ۔ وادی سیحون کے نومسلم لیکن جوشیلر ترکول نر اسی "حکمت" کو جو قدیم عواسی ادب کے ساتھ وابستہ تھی مذھبی رنگ دے دیا ۔ یه حکمتیں بسوی بقریبات میں ہڑھی جاتی تھیں اور لوگ انھیں حفظ کر لیتر تھر ۔ به سلسله صدیوں تک جاری رها، جس کے باعث یسوی طریقے نے بڑی تیزی سے ترقی کی اور احمد یسوی الله کے برگزیدہ ولی تسلیم کیرگئر۔ اناطولیه کے باہر وہ علاقے جہاں صدیوں تک يسوى طريقه حكمران رهاء اكرجه وهال بيسويل صدى تک کسی خاص ذهنی اور مدنی بیداری کا مظاهره تہیں ہوا، بالخصوص سولھویں صدی کے بعد سے تنگ تر هوتر گئر لیکن پهر بهی آن میں مشرقی اور شمالی ترکوں کے درمیان یسوی اثرات زوروں پر تهر اور یسوی مقلدین برابر پروان حِرْهتر رهے.

مآخول (الف) اسناد: احمد یسوی اور یسوی طریق کے بارے میں جمله مآخذ میری کتاب میں زیر بعث آ چکے هیں اور چند اهم مآخذ جو وهاں استعمال نمیں کیے گئے مقاله هذا میں مذکور هیں ۔ مزید برآن احمد یسوی کے کچھ اتوال فوائد حاجی بکتاش ولی نام کارسی رسالے میں آئے هیں (ترک ادبیاتنده الک متصوف لر) کتاب فحوائد میں ہے )؛ حالات کے لیے دیکھیے مادۂ پکتاشیه ۔ نیز ان کے متعلق حالات کے لیے دیکھیے مادۂ پکتاشیه ۔ نیز ان کے متعلق مثنوی شرحی میں مذکور هیں (متعدد کتب خانوں میں مخطوطات موجود هیں)۔ کتب خانۂ آپساله Upeala میں مخطوطات میں ایک نظم مرآة القلوب کے عنوان میں کے مخطوطات میں ایک نظم مرآة القلوب کے عنوان میں اعدد یسوی اور اسمعیل عطا کے نسب نے جس میں احمد یسوی اور اسمعیل عطا کے نسب نامے دیے گئے هیں اور احمد یسوی کے کچھ آتوال هیں، حو

12 ....

منوفی معمد/دانشمند نے اکھئے کیے تھے (مجموعہ ۲۲)، والله فیگئیے اور الله کا ۲۲ اور الله کا ۲۲ اور الله کی ۲۲ اور الله کی ۲۲ اور الله کی کتب خانے میں تبرک مخطوطات کے مجموعے میں کایات کا جو نسخه ہے المکھناء ص ۱۹۳۹ تا ۱۹۳۵) اس میں نفعات الانس کے نسائم المعبة نامی ترجعے و تکملے کے اندر نوائی نے المعبد یسوی اور ہمن دوسرے یسوی شیوخ کے متعلق معلومات دی میں۔ ان معلومات کر تا حال استعمال نہیں کیا گیا۔ ایک آور اهم مائمذ جو اس مقالے کی تحریر کے وقت خاص طور پر استعمال کیا گیا مشہور مصنف فضل الله یمن روز بہان معروف به خواجه مولانا اصفیانی کی اهم تصنیف میمان ناملہ بخارا ہے، جو ۱۹۵ هے قریب لکھی تھی اور آج تک علمی دنیا میں غیر معروف تھی گئی تھی اور آج تک علمی دنیا میں غیر معروف تھی (فورو عثمانیہ کتبخانہ، شمارہ ۲۳۳۳).

(ب) تحقیقات : احمد یسوی اور طریقهٔ یسوی کے ہارہے میں پہلا مغموص مقاله (monograph) ترک ادیاتنده الک متصوف لر (استانبول ۱۹۱۹) کے پہلے حسر میں مے (س ، تا ، ، ) ۔ اس میں جن تحقیقی کتابوں كاحواله ديا كيا هے ان برحسب ذيل اهم مآخذ كا اضافه كركيا جائي: (١) احمروف [احمدوف؟] :احمد يسوى مسجد تگ کتابه لری، (قازان یونیورسته سی آر کیولوجی، تاریخ و اتینوگرافید جمعیتی خبرلری ه ۱۸۹۵ تا ۲۸۹۹، ۲۰۰ ويه كا ويره : (ج) وهي معينف : احمد يسوى نگ سهرو نگ تومینی (معل مذکوره ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۱، ۱۳: . بن م تا عرم)؛ بروبوه كي اس مهر كا مستند هونا معرض بِنَقْتُ مِينَ هِے ؛ (٣) أورته وشرقي آسيا تدقيقلري جمعيت عل المون كوينتي سي طبولسري ( بيشرز يرك ١٠ ، ١٩ ع)، بيات بين سريه تا ن ب مين مسجد مذكور ك متعلق Vyganiove كا ايك مختصر سا مقاله هـ، جو زياده م المعنوان احمد M. Masson (٣) كا مقاله بعنوان احمد يول نيه سي (الفقد . ١٩٠ م) جر س نے اڑھا نہيں؟ V. Goods من مائم شام ملاء مقالم

بعنوان خواجه احمد یسوی (در عنوان خواجه احمد یسوی الاثیزگ اس بس می ده تیا ہے) ۔ اس بس المحد یسوی اور ان کے سلسلهٔ طریقت کے بارے میں ان تمام روسی مقالات کی تفاصیل دی گئی هیں جو الگ متصوفلر کی اشاعت کے بعد شائع هوے؛ (٦) طریقهٔ یسویه اور اس کی حکمتوں کو کاشغر کے درویشون میں جو الحمیت حاصل ہے اس کے لیے دیکھیے N. Lykochin کے مقالے کی تلخیص بعنوان تاشقند ایسانلری (RMM)

(محمد قؤاد كوايرولو)

احمل یکنگی ادیب: (سکن ہے کہ اس پر نسبت کا اشارہ موضع یوغناک کی طرف ہو جو تاشقند کے جنوب میں واقع ہے) ہارھویں صدی کے ابتدائی زمانے کا ترکی شاعر؛ ناصحانہ انداز میں عیبة العقائق نامی مربعات کے ایک مجموعے کاسعین، جو کسی امیر داد سبه سالار بیگ نامی کے نام سے معنون ہے ۔ موضوع یوسف خاص حاجب کے تتذعوبلگ سے ملتا جلتا ہے۔ اس کی زبان بھی اگر بعینہ ویسی نہیں تو قتدغوبلگ کی زبان سے مماثل بعینہ ویسی نہیں تو قتدغوبلگ کی زبان سے مماثل ضرور ہے ۔ لیکن مضمون زیادہ تر اسلامی رنگ کا فروز ہے ۔ لیکن مضمون زیادہ تر اسلامی رنگ کا نستعمال خوار اس میں عربی اور فارسی الفاظ کا استعمال نسبة زیادہ ہے ۔ اس مجموعے کو نجیب عاصم نے میت استانبول میں م ۲۲ م

لا المائنة: (١) N.A. Balghasan-Oghlu (١): مآخذ (W. Radloff ويذلوف (٢): ٢٤٩ تا ٢٠٤٩ ويذلوف

ن (۳) به ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ المحقائنگ دیگر بر نسخه سی عاصم: اویفور یازیسی ایله هبة العقائنگ دیگر بر نسخه سی عاصم: اویفور یازیسی ایله هبة العقائنگ دیگر بر نسخه سی در ترکیات مجموعه سی ۲۰۰۸ تا ۱۹۰۸ (۳) المحقوقات المحقوقات المحتوفات المحت

احمد آباد: هندوستان (احاطة بمبئي) مين اسی نام کے ایک ضلع کا صدر مقام جو دریامے ساہرمتی کے کنارے پر واقع ہے ۔ ۱۹۰۱ء سیں اس شہر۔ کی آبادی ۱٫۸۰٫۸۹۹ تھی - جس سیں سے 🚣 مسلمان تھے۔ سارے ضلع (۳٫۸۱۹ سربع میل \_ ۹,۸۸۳ مربع کیلو میشر) کی آبادی ۱۹۹٬۹۹۲ تھی ۔ احمد آباد کا شمار ہندوستان کے بڑنے بڑے خویصورت شهرون میں هوتا هے اور وه طلائی و نقرئی زربفت، ریشمی و سوتی کیڑے اور کمخواب کے لیے مشہور ہے اور اسی طرح کانسی اور تانبر کے برتنوں، سیپ کے زیور، جاپانی وارنش، رنگ کی هوئی (japannad) چيزون اور چوب تراشي (مثلاً پاندان وغیرہ) کے کاموں کے لیر بھی ۔ یہاں قدیم اسلامی صنعت کی بہت سی یادگاریں بھی موجود ہیں، جن میں دوسری عمارتوں کے علاوہ پندرھویں اور سولھویی صدی کی تعمیر شدہ مسجدیں اور مقبرے شامل:هين

اس شہر کو ۱۱م۱ء میں احمد شاہ اول آرکے بان] سلطان گجرات نے آباد کیا (جس نے قدیم مندو شہر آشول کو اپنا پائے تخت بنایا تھا) اور اسے بیشمار عمارات سے زیب و زینت دی۔ گجرات کے شاھی خاندان کے عہد کی پہلی صدی میں یه شہر بڑی تیزی سے خوش حال هو گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کی شان و شوکت جاتی رھی۔ مغل شہنشا هوں کے عہد میں اسے دوبارہ خوشحالی نصیب شہنشا هوں کے عہد میں اسے دوبارہ خوشحالی نصیب هوئی، تا آنکه اٹھارهویں صدی میں اس پر پھر زوال هوئی، تا آنکه اٹھارهویں صدی میں اس پر پھر زوال آگیا۔ انگریزوں نے اس پر ۱۸۱۸ء میں قبضه کیا .

\*(\$\(\alpha\) \cop \cap \cop Bombay Gazetteer (\$\cap \) \(\alpha\) \cop Muhammedan Architecture of Ahmedabad (\$\cap \) : Th. Hope (\$\cap \) \(\alpha\) \(\alpha\) \(\alpha\) \(\alpha\) . \(\alpha\) Ahmedabad Handel und Gewerbe in : Schlagintweit (\$\cap \) . \(\alpha\) Oesterr. Monatzschr. für den orient 'Ahmedabad)

. (\alpha\) \(\alpha\) \(\alph

احمد نگر: هندوستان کے صوبۂ بمبئی میں اسلم احمد نگر کا صدر مقام، جو دریا ہے شیوا کے کنارے آباد ہے ۔ ۱، ۹، ۱ء کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی بیالیس هزار اور پورے ضلع (۲۸۰۹ مربع میل ۱۹۰۰ء ۲۰۰۹ مربع کیلومیٹر) کی ۹۶، ۲۰۹۹ مربع میلومیٹر) کی ۹۶، ۲۰۹۹ مربع میل ۱۹۰۹ مربع کیلومیٹر) کی ۹۶، ۲۰۹۹ مربع کیلومیٹر) کی ۱۰۵۰ ایک صدی تک احمد نگر میں حکومت کی، یہاں تک که جاند بی بی کی دلیرانه مدافعت کے باوجود اکبر کی فوجوں نے اس پر قبضه کر کے اسے سلطنت مغلیه میں شامل کر لیا۔ نے اس پر قبضه کر کے اسے سلطنت مغلیه میں شامل کر لیا۔ اورنگ زیب کی وفات کے بعد احمد نگر مردهشوں کے اورنگ زیب کی وفات کے بعد احمد نگر مردهشوں کو قبضے میں آگیا اور ۳، ۲۰۱۵ میں دولت راؤ سندھیا کو یہ شہر ڈیوک آف ولنگٹن کے حوالے کرنا ہؤا م

و دیکھیے احمد شیخ .

ه ۱۰۰۰ احمدی: دیکھیے سکه.

أحمدى : تاج الدين ابراهيم بن خضر، آنهوين صدی هجری / چودهویں صدی میلادی کا سب سے بڑا عثمانلی شاعسر، اس کی پیدایش کی تاریخ اور · جامے پیدایش معلوم نہیں لیکن گمان غالب یہ ہے که وه ۲۳۵۰ مهم ۱۳۳۸ کرمیان میں پیدا هوا۔ اناطولیه میں جس حد تک سمکن تھا تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ قاہرۃ چلا گیا اور اكمل الدين (البابرتي) شارح هداية كى شاكردى اختیار کی ۔ حاجی پاشا اور ملّا فناری سے بھی اس نے دوستی پیدا کرلی ـ وطن واپس آکر اس نے کوتاهیه میں گرمیاں اوغلو سلیمان پاشا کی ملازمت اختیار کر لی، جو شعر و سنن کا مشہور سرپرست تھا اور جس نے اس صوبے ہر تقریبًا ۲۹۹ه / ۱۳۹۵ سے لر کر ۸۸۸ / ۱۳۸۹ء تک حکمرانی کی ۔ احمدی نر اس کے لیر اسکندرنامہ لکھا لیکن اس کا آخری اصلاح شده نسخه سليمان چلبي کي نذر کيا گيا ـ اس کے بعد وہ اپنر سرپرست کے داماد یعنی عثمانلی سلطان بایزید کے درباریوں میں داخل ہو گیا ۔ جہاں وہ خاص طور پر اس کے بیشے سلیمان جلبی كا مقرّب اور منظور نظر بن كيا ـ اكر روايتي بيانات پر بھین کیا جائے تو وہ جنگ آنفرہ میں اس کی فتح کے بعد تیمور سے ملا۔ جو بات یقین کے ساتھ کہی ﴿ حِنا سَكْتِي هِ وه يه هِ كه يه شاعر پهلا موقع پاتے ''ھُی سُلیمان علی کے دربار میں ہمقام اُدرته بھر حاضر عنو گیا ۔ گو اس کے اشعار میں اھل بروسه کی المعلودالكه كر يه ظاهر هوتا هے كه احمدي جند المُعَالَّ مُرْسِبَه مَين بهي رها . اهل بروسه سے ناراشي وَيْرِيهِ مِن الْمُؤْوِلُونُ كُلُ مُعْجُولُ وَجِه بِآساني سَمجه مين آسكتي هـ مرات المور م موات على حكم العمدي سليمال كا هواخواه تها اَقُرُ اَهُمَالِي اَبْرُوسَةُ مُنْعَمَدًا جِلْبَي (محمد اوّل) کے طرفدار

تھے۔ اس کے دیوان میں بہت سے قصائد سلیما کی مدح میں موجود ھیں اور اس نے اپنی تصانیا اسکندر نامه کا آخری مرتب و مصحح نسخه، جمش و خورشید اور ترویح الارواح اس کے نام معنون کیں سلیمان کی وفات (۱۹۸۸/۱۹۱۹) بر اس نے ایا دل گداز مرثیه لکھا، جس کے آخر میں اس نے ایا امر کا خیال رکھا که نئے سلطان محمد کے حمیں کچھ دعائیه اشعار بڑھا دیے جائیں ۔ بعد ازا اس نے متعدد قصید ہے اس سلطان کی مدح میں لکھ اس کی خدمت میں پیش کیے۔ وہ ۱۸۵ میں اماسیه فوت ھوا ۔

اس کی بای بڑی تصانیف یه هیں إ

(۱) آسکندرناسة، سکندر اعظم کی زندگی اا کارناموں کی تفصیل، اس کتاب کا نفس مضمون فردوس اور نظامی کی تصانیف سے لیا گیا ہے لیکن اس میا اس نے اپنی طرف سے بہت سے نصیحت آموز اشعار اضافه کیا ہے ۔ اس کی زبان خصوصیت کے ساتھ خاله ترکی ہے اور وزن دیسی '' پرماق حسانی '' [انگلیو پر گننا، مراد syllabic metre سے ہے] آخیار کیا گیا ہے اس نظم کا خاتمه اسلامی تاریخ کے ایک مختصر یا خاکے پر هوتا ہے، جس کا آخری حصه تا هم دول عثمانیه کی ایک نہایت اهم منظوم تاریخ پر مشتہ عثمانیه کی ایک نہایت اهم منظوم تاریخ پر مشتہ ہے۔ اس موضوع پر یه پہلی تصنیف ہے جس سے با ہے زمانے کے مؤرخین نے اکثر استفادہ کیا ہے (یه کہان مختلف نسخوں میں مختلف زمانوں تک پھیلان مختلف نسخوں میں مختلف زمانوں تک پھیلان گئی ہے) ۔

(۲) جمشید و خورشید، ایک مثنوی، جس مبا ایک چینی شمهزادے کا ذکر ہے، جو ایک بوزنعا شمهزادی پر عاشق هو گیا تھا۔سلمان ساوجی اسی نام کی مثنوی پر مبنی ہے.

(۳) تَـرُويْح الارواح، طب اور حفظان صح کے عنوان پر ایک پند آموز مثنوی، جر سلیمان چا

کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کے لیے لکھی گئی. (س) دیوان .

مآخل: (١) ابن عرب شاه: عقود النصيحة، جي كا حواله تقى الدين نے اپنى قلمى تصنيف طَبَقَاتَ الحنفية ميں ديا هے؛ (٣) طاش كو/برؤلؤ زاده: الشَّقائق النَّعانية، ص . ب ببعد: (٣) تذكره جات؛ از سبى، م ، ببعد، لطيفى، ص ٨٨، عاشق چلبى ؛ (م) عالى بشكنه الاخبار، ٥ : ١٢٨ ؛ (٥) نابنكر (٦) بابنكر ، ٢٦٠: ، Ottoman Poetry : Gibb ·Török nyelvemlékek : J. Thury(د): ا بجله Babinger بودا بست س. و رعه رس ببعد (ترکی ترجمه در MTM) ۲: ۱۱۰ بیمد)؛ (۸) نُزهب اركون S. Nüzhet Ergun تورک شاعرلری، ۱: مهم ببعد؛ (۱۱) نهاد سامی بنارلی: احمدی و داستان تواریخ المنبوک آل عثمان، در نرکیات مجموعة سي، وجووره، ص وبر ببعد؛ (و) براكمان، در (ا مدى كى زبان ير) (عاص ، ببعد؛ (احمدى كى زبان ير) (١٠) P. Wittek در ۱۱۱ ۱۳۳۰ عن ص ۲۰۰ (۱۱) وهي مصنف: در Byzantion ، ۹۳۹ ، عن س. ب ببعد؛ (مر) أأه تركى، بذيل ماده (از فؤاد كوايرولو).

(G. L. LEWIS)

احمدية : ديكهير غلام أحمد.

احمدیلی: سراغه کا ایک شاهی خاندان، خاندان کے مؤسس احمدیل اور اس کے جانشینوں کے درمیان امتیاز کرنا خروری ہے ۔ احمدیل بن ابراهیم بن وهسودان الروّادی الکُردی اصل میں ایک عرب خانوادہ الرّوّاد کی مقامی شاخ کا فرد تھا اور الرّوّاد اصل میں عربی قبیلة آزد کی ایک شاخ تھی، جو تبریز میں آکر آباد هو گئی تھی (دیکھیے روّادی، Rawwadids آئب زامباور]۔ سرور زسانیہ سے یه خاندان کردوں سے مخلوط هو گیا اور "احمدیل" کا فام هی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایرانی (کردی) لاحقة تصغیر ایل لگا دیا گیا ہے۔ احمدیل نے دہ میں ایل لگا دیا

جنگوں کی مقاوست میں حصہ لیا۔ تل باشر کے محاصر ہے دوران میں جبوشلین محصہ چہوڑ کر چلا گیا ساتھ کچھ ساز باز کر لی اور وہ شہر چپوڑ کر چلا گیا (کمال الدین: تاریخ حنب، RCH، ع: ۹۹، ع: ۹۹، اس کے کچھ دن بعد وہ شاہ ارمن آرآئ بآن] سقمان (م ۲۰۰۹/۱۹) کا جانشین بن جانے کی اسید پر شام کے علاقے کو بالکل ھی چھوڑ گیا۔ سقمان نے تبریز کو زیر کر لیا تھا اور احمدیل کو یہ دھن لگی ھوٹی تھی کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی اصلی جاگیر پر دوبارہ قبضہ کر لے۔ بقولِ سبط ابن الجوزی (RHC) پر دوبارہ قبضہ کر لے۔ بقولِ سبط ابن الجوزی (RHC) سکتا تھا اور اس کی آمدئی چارلا کی دینار سالانہ تھی۔ سکتا تھا اور اس کی آمدئی چارلا کی دینار سالانہ تھی۔ شمان بہنچایا تھا گالا، کیونکہ انہیں اس نے بیحد نقصان پہنچایا تھا گالا، کیونکہ انہیں اس نے بیحد نقصان پہنچایا تھا (RHC)

اس کے جانشینوں کے ناسوں اور القاب کے

مختلف مآخذ میں مختلف ہونر کی وجه سے ان کی تاریخ کا مطالعه پیجیده هو گیا ہے ، به ظاہر ایسا معلوم عوتا ہے کہ احمدیلی کا جانشین اس کا ایک غلام هوا، جس کا نام ترکی تھا ۔ یعنی آقسنقر الاحمديلي، جس كا ذكر سلطان محمد (م ١١٥ه/ ۱۱۱۸ع) کے بیٹوں کے باہمی جنگ و جدال کے سلسلر میں آکثر آتا ہے ۔ سروھ میں مسعود بن محمد نر اپنر سابق أتابك قاسم الدولة البنرسفي كو مراغمه میں متعین کر دیا۔ لیکن سلطان محمود بن مجمد نے آق سُنقر کو (جو بغداد پہنچ چکا تھا) بھر مراغه سين بحال كر ديا ـ ١٥١٥ه / ١٩١١م سين ملک طفرل بن محمد کے آتابک کنتفدی کی وفات پر آقسنقر کی دلی خواهش یه تهی که وه اس کا جانشین بنر، طغرل نر حکم دیا که وه دس هزار سوار جمع کرمے اور خود اس کے همراه آردیبل کی فتح کے ا ا ليسر روانه هوا - اس شهر ك ناكام مخاصر ع الله

دوران میں میوش بیک نے، جسے سامان محمود نے بھیجا تها مراغه بر قبضه حر ليا ـ سال ۱۹۵ / ۱۱۲۸ ( كذا، ١٠٢ ع ] ك تعت وقائع كرجستان (Brosset) ۱: ۳۹۸) سین مذکبور هے که اتبابک آران اَعْسَنْتُل (آقَسْتُم ) كو، جسے طَعْرِل كى جانب سے به حکم هوا تها که وه شروان بر حمله کرے، شکست هوائی ۔ ۲۳ ه میں اسے مزیدی دورمے کی سازشوں کا قلم قمع کرنے کا کام سپرد ہوا ۔ سم م م کے واقعات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آقسنقر داؤد بن محمد کے اتابک کی حیثیت سے اس کے تاج و تخت کے ادعا کی حمایت کرنے میں مصروف ہے ۔ ۲۹۵ھ میں ۔۔۔ طفرل نے اپنے بہتیجے داؤد کو شکست دی اور سراغہ اور تبریز پر قبضه کر لیا (البنداری، س ۲۰۱)-آقسنقر بغداد کی طرف قرار هو گیا اور اس کے بعد اس نے داؤد کے دوسرے جیا مسعود کی مدد کی کہ وہ آذربیجان پر دوبارہ قبضه کر لے ۔ اس نے مَعَدان پر بھی قبضہ کر لیا لیکن ۲۰۵۸ میں طغرل ی انگیخت پر اسمعیلیوں نر اسے قتل کر دیا (وہی كتاب، ص ١٦٩).

آقسنقر کے بیشے اور جانشین کو بھی عام طور پر آقسنقر عی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے (ان الآثیر، ۱۹: ۱۹۹: و ۱۹۵: تاریخ گزید، ص ۱۹۹: الدولة لیکن امی کا نام آرسلان بن آقسنقر (اخبار الدولة السبجوقیة) بھی مذکور ہے اور عماد الدین نے اسے نصبرت الدین خاص بے (البنداری، ص ۱۹۲، ۱۹۸۰ بر: نمیرت الدین آرسلان ۔ ۱۹۱۹) لکھا ہے ۔ اس زمانے نمیرت الدین آرسلان ین طغرل میں آذریجان کی حکومت الدید کر آرسلان بن طغرل میں آخریجان کی حکومت الدید کر آرسلان بن طغرل میں آفسنقر کے جاندان محمود کے خاندان محمود کے خاندان میں آفسنقر کے بیادی کے بیادی میں آفسنقر کے بیادی کی کے بیادی کے بیادی کے بیادی کی کرنے کی کرنے ک

مرح مر ۱۱۵ می سلطان محمد نر ابن بلنک إبرى كو قتل كرا ديا، ليكن في الواقع اس كا نتیعه یه هوا که اس کی وحه سے آذربیجان کے دونوں حكمران (صاحبان) يعنى الدكر اور أقسنقر چوكنّے هو گئر اور انهوں نر ایک اور دعویدار (سلیمان) کو کھڑا کر دیا۔ جب محمد اپنی جگه پر دوبارہ قابض هو گیا تو اس نے اقسنقر کو اپنے بیٹے داؤد کا اتابک مقرر کیا ۔ اس لیر الدگز کی آق سنقر سے بگڑ گئی ۔ آق سنقر نے شاہ آرسن کی مدد سے پہلوان بن الدگز كو سفيد رود پر شكست دى ـ ٥٠٥٨/ ١٩١ ء مين اس نے إنتج والى رے كى حمايت كى، جو الدكركا مخالف تهاء ليكن ٥٥٥ همين الدكر نراس اس کو شکست دے دی اور اس کے بعد آق سفر الدكر كے ساتھ كرجستان كى سهم پر رواند هو كيا ( د و ۵ / ۲۰۱۹) - ۲۰۰۹ میں آق سنقر نر دربار بغداد سے اپنے شاگرد داؤد کے حق میں پروانہ نیابت شاهی حاصل کر لیا، جس سے پہلوان کے ساتھ ایک نئر انصادم كي صورت بيدا هو گئي (ابس الأتيسر، ۱۱: ۱۸: ۱۱ مس کے نهوڑے عی دن بعد آق سنقر بساط عمل سے غائب هونا شروع هو جاتا ہے۔ از روے تاریخ گزیده، ص ۲ ے اس کے بھائی قتلغ نے رے کے اسير أَنْج (م ١١٦٨ / ١١٦٨ - ١١٦٩ ديكهير این اَلاَثیر، ۱۱: ۳۳۰) کی حوصله افزائی پر مراغه میں بغاوت پرہا کر دی، جسے پہلوان نے فرو کیا اور مراغه کا شہر آق سنڌر کے بھائیوں علاءالدین اور رکن الدین کو دے دیا .

۔ ۔ ہ ہ کے تحت ابن الأثیر (۲۸،:۱۱) نے مراغه میں آق سنقر ثانی کے بیٹے فلک الدین کا ذکر کیا ہے، جس کے دل میں لازمًا یه خواهش پیدا هوئی هوگی که تبریز پر قبضه جمایا جائے، لیکن پہلوان کے ساتھ دو دو هاتھ هوئے کے بعد اسے اس دعوے سے دستیردار هوتا پڑا۔ اس کے باوجود دونوں خاندانوں

کے درمیان موروثی عناد و نفاق برقرار رہا۔ ۲ م ۸ م ١٢٠٥ - ١٢٠٩ مين امير مؤاغه علاءالدين نر اُربل کے گوکبوری سے یہ سمجھوتا کیا کہ شہزادہ ابوبکر الدگر کو، جو حکومت کرنے کے ناقابل تھا، معزولُ کر دیا جائے ۔ لیکن اس نے اپنے خاندان کے تدیمی غلام آی دوغیش کی مدد سے علاء الدولة كو سراغه سے نكال ديا اور اس كے ده . مور اسے اور اشنو دے دیا ۔ م. ۹ ه میں علاء الدولة (جسر ابن الأثير، ١٠: ١٥٠١ اس مقام پر قرہ سنقر لکھتا ہے) فوت ہو گیا ۔ اور اس کے ایک دلیر سلازم نے اس کے ناہالغ بیٹے کو اپنی حفاظت سیں لے لیا، جو م ، ۹ م سی فوت ہو گیا ۔ ملازم قلعه رویین در میں منیم رها اور ابوبکر نے مراغمه کے باقی ماندہ علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یہ بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ علاہ الدین ہی وہ سرپسرست شہزادہ تھا جس کی خدمت میں نظامی شاعبر نے اپنی مشهبور مثنوی هفت پیکتر (جس کی تکمیسل مهم ه میں هوئی) نذر کی تھی اور جسے شاعر موصوف علاه الدبن حُرْب (كورب = جوال) آرسلان (دیکهی Supp. اور Cat. Pers Mss : Rieu دیکهی) ه ١٩٨٨ء م م ١١) كي نام سے ياد كرتا هـ ـ نظامى، نر اس کے دو بیٹوں نصرت الدین محمد اور احمد کا بھی ذکر کیا ہے (ان میں سے ایک بیٹا شاید وہ ہو جو بقول ابن الا ثير ه . به ه سين فوت هو گيا تها) .

اس کے بعد هم دیکھتے هیں که اس خاندان میں عورتوں کی جانشینی کا سلسله شروع هو جاتا هے - جب ۱۹۳۸ه/ ۱۹۳۱ء میں مغلوں نے مراغه پر قبضه کر لیا تو والیهٔ شہر نے اپنی جان قلعه روئین دز سیں پناہ لے کر بچائی ۔ ۱۹۳۳ه/ ۱۹۳۸ء [کذاء ۲۲۲۱ء] میں شرف الملک وزیر خوارزم شاہ جلال الدین نے روئین دزکا محاصرہ کیا ، جس کی ملکه علاء الدین کرب (نَسُوی، ص ۲۹۱؛ ممکن هے کوب علاء الدین کرب (نَسُوی، ص ۲۹۱؛ ممکن هے کوب

ابا ؟ هو) کی پــوتی تهی ـ اس کی شــادی الد گــزی آزیک کے بہرے گونگے بیٹے (جسے ''خَاسُوش'' کہتے تھے) سے هوئی تھی ۔ لیکن غالب گمان یه ہے کہ اس سے بعد میں اس بنا، پر علیحدگی ہو گئی که وه جلال الدین سے جا ملا . اور اس کے بعد اسمعیلیوں کے ساتھ شریک ہو گیا(نسوی، ص و ۱۲، .۱۳.) - شهزادی شرف الملک سے نکاح کرنر می والی تھیکه جلال الدین موقع پر آ پہنچا اور اس نے اس سے شادی کر لی اور قلعہ رویین در کا اپنی طرف سے ایک گورئر مقرر کر دیا (وهی کتاب، ص م ، ) -خاموش خود كثير العيال تها اور يه بات واضح نهيل هو سكى كه آيا اس كا بيٹا اتابك نصرت الدين اس احمدیلی شبہزادی کے بطن سے تھا یا کسی اور عورت کے ۔ بقول جوینی نصرت الدین علاقة روم میں جهیا رها لیکن بهم ۱۹۸۹ مروره کے قریب اسے گؤیؤک خان نے تبریز اور آذر بیجان پر حکوست کرنے کی سند "آل تمغا" عطا کر دی.

(V. MINORSKY رستورسكي

احمر، بنبو: خامدان بنو نصر کے بنو الاحمر کا نسبی نام (دیکھیے نصر، بنو).

الأحدّف بن قيس: بصرے كے ايك تديدى و شيخ ابوبحر صحّر (جنهيں بعض وقت غلطى سے الضّحاك بهى كہتے هيں) بن قيس بن معاوية التعيمى السّعدى السّعدى السّعرى] كا عرف وہ مرة بن عبيد كے خاندان سے تهے مال كى طرف سے ان كا سلسله باهلى قبيلے أود بن معن سے ملتا تھا۔ ظہور اسلام سے بہلے [ ٣ ق - ه / ٩ ١ هـ عبي ايدا هوے غالباً بچپن هي ميں والد و ١ هـ عبي ايدا هوے غالباً بچپن هي ميں والد كے سايے سے محروم هو كئے، جسے بنو مازن نے بار كالا تھا ۔ ان كے سوانح نكار لكھتے هيں كهد وه يدايش هي سے اباهج تهے در ان بر ايكس عمل بيدايش هي سے اباهج تهے در ان بر ايكس عمل جراحى بهي هوا تها ۔ ان كے عرف ابوالاجند كى جراحى بهي هوا تها ۔ ان كے عرف ابوالاجند كى توجيد بهي يعي عدی كه ايس كے باقعيد تعلق اللہ تھے اللہ تھے توجيد بهي يعي عدی كه ايس كے باقعید تعلق اللہ تھے تھے در ان توجيد بهي يعي عدی كه ايس كے باقعید تعلق اللہ تھے تھے توجيد بهي يعي عدی كه ايس كے باقعید تعلق اللہ تھے تھے توجيد بهي يعي عدی كه ايس كے باقعید تعلق اللہ تھے تھے توجيد بهي يعي عدی كه ايس كے باقعید تعلق اللہ تھے تھے توجید بهي يعي عدی كه ايس كے باقعید تعلق اللہ تھے تھے تعلید تعلق اللہ تھے تھے تعلید تعلق اللہ تھے تھے تعلید تعلق اللہ تھے تعلید 
لیکن اس خرابی کے علاوہ ان کے اعضاء میں اور خزابیاں بھی تھیں (ان کے حلیے کی تفصیل کے لیے دیکھیے الجاخل: البیان، طبع هارون، ۱:۰۰) [انھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیه وسلم کا زمانه ہایا لیکن آپ سے ملے نہیں].

ظہور اسلام پر بنو تمیم نے آنعضرت م ارشادات کی طرف توجه نہیں کی تھی ۔ الاحنف ھی وہ شخص میں جنھوں نے انھیں قبول اسلام پر ماثسل کیا ۔ اس کے بعد وہ [حضرت] عمرانظ کی خدمت میں بیش هونے ۔ وہ بصرے کے اولین باشندوں میں شمار ہونے میں ، جہاں وہ بہت جلد قوم کے ترجمان اور تمیمیون کے سردار بن گئے ۔ انھوں نے پہلی صدی هجری / ساتسویس صدیی میسلادی میں شهر بصره مين سربرآورده مقامى زنجماه، ادباه، علماه اور سیاست دانوں کی ایک مجلس قائسم کی ۔ ابو موسی الاشعرى کے زیر تیادت انھوں نے بالخصوص ب م م / سهره ع اور ۱۹۹ مهر و ۱۹۰۰ میں قبر، کاشان اور اصفهان کی تسخیر میں نمایاں حصه لیا \_ بعد میں وہ عبداللہ بن عباسر [ ولک بان ] کے بہترین سبه سالاروں میں شمار هوئے اور اسی کے حکم سے انھوں ثر قبهستان، هرات، مرو، مروالروذ، بلخ اور دوسرے علاقے قتع کیے (مروالروذ کے قریب ان کی بنائی هوئي عمارتون يعنى قمر الاحنف اور رستاق الاحنف کی وجه سے ان کے نام کو دوام نصیب هوا) \_ وه اپنی فوجوں کو طخارستال کے سیدانوں تک بڑھائر . تعلم اکثے اور اس طرح آخری شاہ ایران کے لیے یہ بات ﴿ كُلُمْ عَلَىٰ عَوْكُمُى كُهُ وَهُ مُسَلِّمَا لَـوْنَ كُمْ خَلَافَ كُوثُنَّ ا ا منظم المعركة آرائي كر سكي - كجه عرص تك وه ﴿ حُواسان ع ایک خطع کے حاکم بھی رہے لیکن ما الله ما مرده وابس حلے آئے، جہال تعیموں المناولة المواركي وجه سے انهيں سياسي زند كي ميں الله النام المراتم ملا - جنگ جمل (١٩٥٨)

وور عامين جو حاميان على ارجا اور [حضرت] عامشة ارجا کے درمیان هوئي تھي وه غير جانب دار رھے ليکن اگلر سال جنگ صفّین میں وہ [حضرت] علی اراضا کی طرف سے الرام معلوم هوتا في كه اس كربعد سے وہ مقامي سياسي معاملات هی میں منہمک رہے لیکن بنوامید کو ان کے اثر و رسوخ کا اتنا احساس تھا کہ وہ ان سے عام سیاسی مسائل میں بھی مشورہ لیتر رهتر تھر اور یہی وجه تھی کہ انھیں معاویة ارام کی جانشینی کے سئنے پر بھی رأے زنبی کا موقع سلا۔ بصرے سیں بنو ربیعة، جن کا سردار بگر بن وائل تھا اور بنو سَفْر، جن کی نمایندگی تمیمی کرتے تھے، در پردہ ایک دوسرے کے مخالف تھر ۔ الاحنف نر اپنی مستعدی سے باہمی خونریزی کو تو روکے رکھا لیکن وہ عداوت کی دھکنی ھوئی چنگاریوں کو پوری طرح بجها نه سکے ۔ یزید بن معاویة (م) کی وفات (م) ۹ ه / ۹۸۳ع) پر بصرے میں ایک بغاوت هوئی اور وهال کے گورنر عبیداللہ بن زیاد [راک بان] نے ایک آزدی مسعود بن عمر العُتکی کو شہر کا نگران مقرر کر دیا، لیکن اسے جلد ھی قتل کر دیا گیا ۔ قبیلهٔ أزد نے اس کے نور قبیله بُکر اور عبد القیس کے ساتھ تمیمیوں کے خلاف اتحاد كر ليا، جنهيں الاحنف نے ازديوں كے ساتھ اعتدال پسندائة رویه رکهنے کی تاکید کر رکھی تھی ۔ كثى سهينر تك صورت حال حد درجه الجهى هوئى رهی \_ بالآخر الاحنف ایک ایسر سمجهاوتر پر راضی ہو گئے جس کی شرائط اُزدیوں کے حق میں تھیں اور انھوں نے اپنی جیب سے ازدی متنولین کا خون بنها بھی اداکر دیا ۔ جب اس قائم ہوگیا تو انھوں نر پورے انہماک اور توجه سے بصرے کے تمام قبائل کو اپنے مشترک دشمنوں، یعنی خوارج، کے خلاف، جو شہر کے لیے خطرے کا باعث بن رہے تھے، ستھد کر لیا ۔ آپ ھی نے مہ ہ / مهمه - مهدء میں یه تجویز پیش کی کے المملب

الأزدى [رقع بآن] كو ازارقه كے خلاف ايك سهم كا سبه سالار بنايا جائے، كيونكه انهيں توقع تهى كه باشندگان شهر انهيں يه عهده قبول كر لينے پر آماده كر ليں گے - 2 م هم / 7۸٦ - 2۸٥ ميں شيعه فرقے كے . . . . . قائد المختار [الثقفى] نے شهر ميں اپنے حاميوں كى ايك جماعت پيدا كر لى ليكن الاحنف نے شبعوں كى مخالفت كى اور المختار كے حاميوں كو شهر سے نكال ديا ۔ اس كے بعد انهوں نے بصرے كى فوج كے تميمی جتھے كى قيادت انهوں نے بصرے كى فوج كے تميمی جتھے كى قيادت الزبير كے ماتحت المختار پر حمله كرنے كى غرض الزبير كے ماتحت المختار پر حمله كرنے كى غرض الزبير كے ماتحت المختار پر حمله كرنے كى غرض الزبير كے ماتحت المختار پر حمله كرنے كى غرض الزبير كے ماتحت المختار پر حمله كرنے كى غرض الزبير كے ماتحت المختار پر حمله كرنے كى غرض الذبير، قب الخميں].

ان کی نسل تو جند هی ختم هو گئی لیکن ان کی یاد بنی تمییم کے دلوں میں برابر تازہ رهی، جو انهیں اپنا بہت بڑا قائد سمجھتے تھے۔ انهیں شعر و سخن کا بھی تھوڑا سا مذاق تھا لیکن ان کی شہرت ان کی دائش مندی کی بنا پر ہے، جس کا اظہار ان کے چھوڑے ہوے ان بے شمار اقوال و حکم سے هوتا ہے جن میں سے بعض فرب الامثال بن گئے۔ ان کے حلم کا مقابله معاویة انجا کے حلم سے کیا جاتا ہے اور اسے ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہے: چنانچه مثل مشمور ہے کہ آحکم من الاحنف آدما یہی زیادہ حلیم] (الجاحظ: الحیوان، بار دوم، ۲: ۲۹؛ 
مَآخِلُ: (۱) الجاحظ: البيان و العيوان، اشاريد؛ (۲) وهي مصنف: مختار، مغطوطة برلن ۲۳. ه، ورق ۲۸ تا ۲۸ ب؛ (۲) بلاذري: الانساب، ورق ۲۸ ب ه، اشاريد، مغطوطة استانبول، ۲: ۱۳۹۰ بعد (ديكهم المقانبول، ۲: ۱۳۹۰ بعد (ديكهم المقانبول، ۲: ۱۳۹۰ به ۱۰ به ۱۵ به ۱۲ (۵) ابن سعد: طبقات، المرا: ۲۰ تا ۲۹؛ (۵) الدينوري: الاخبار الطوال، ص ۲۵۱

(CH. PELLAT)

الأحوص: الانصاري، عبدالله بن محمّد بن عبدالله بن عاصم بن ثابت، بنوضَبَّيعة بن زيد (قبيله م الأوس كا ايك بطن) ميں سے تھا۔ تقريبًا ١٩٥٠ ه ه م عمر مدينة [منورة] کے سہذب معاشرے میں بسر ہوئی ۔ مدینر کے شریفزادے ابتدائی فتوحات [اسلامی] کی بدولت دولتمند هو گئے تھے ۔ انھیں شہرکی تاریخی عمارات اور باغات کی فروخت سے برحساب دولت حاصل هو جکی تھی اور خلیفہ کی جانب سے بھی مالی اعاثت ملتی رهتی تهی؛ البته انهیں سرکاری سلازمت اور سیاسیات میں حصه لینے کی اجازت نه تھی ۔ گویا سیاسی اعتبار سے وہ ایک قسم کے جلاوطن لوگ تھے۔ ثروت اور سیاسی آرزووں سے انقطاع نے مدینے کی معاشرتی زندگی پر نمایاں اثر ڈالا ۔ معاشرے کے اس ماحول میں [ایک طبقر میں] عشقیه شاعری نے فروغ پایا اور اس میدان میں عمر بن ابی ربیعة المرتبی اور الأحوص بيش بيش تھے.

الأحوص كے ذاتى روابط بيل بيان انظه "

بانشاء الولسليك قائم هوے، جس كے هاں وہ مختف موقعول پر سیمان کی حیثیت سے آ کر رہا ہ عمر بن عبدالعزيمز جب مدينر کے گورنر تھے تو انھوں نے ایک مرتبه عشقبازی کے الزام میں اسے دريم لكوائر تهر (الأغاني، به: ١٠٠ تا م م) ـ الوليد کی حکومت کے آخری ایام میں ابن حزم سے اس کی ان بن هو گئی، جو پہلے (سہ ۱ م / ۱۰ م ع) مدینے کا قاضي هوا اور بعد مين (٩٩ه/ ١٥٥) مين گورنر ھو گیا۔ الاحوص نے خلیفہ کی موجود کی میں اس کی هتک کی اور اشعبار میں اس کی هجبو بھی لکھی۔ اس کے علاوہ بعض سیاسی اور اخلاقی جراثم بھی اس کی بدنامی کا باعث ہو گئر، مثلاً اس کے فاسقانه عشق و محبت کے واقعات، شریف خواتین (مثلاً حضرت سکینة ہنت الحسین رخ ) کا قصیدوں کی نسیب میں ذکر، شرفاه سے اس کا نزاع و جدال، آبنه وغیره کا اس پر شبه، محش کلامی؛ اور شاید یه واقعه بهی اس کے خلاف ثابت هوا هو که وه ایک ایسر خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس نے بغاوت سدینه میں اهم حصه لیا . تها ـ بر سزاقتدار جماعت كي تحريص بر خليفه سليمان كے حكم سے اسے درّے لكوائے گئے، شكنجے سيں کسوایا گیا اور بحیزہ احسرکے جزیرے دھلک میں جلاوطن كر ديا كيا ( الأغاني، طبع اول، م : ٨٨ (طيع سوم، ١٠ ٢١٠)؛ طبع اول ج ، ١٠ ٢١ (طبع سوم ، سم : ۲۳۳) ؛ طبع اول ، سم : ۵س (طبع سوم ، م: ٢٣٩)) - سليمان [ين عبدالملك] اور عمر [ين بهدالعزيز] كے عمد حكومت ميں يعنى چار بانچ سال. تک وہ اسی جزیرے میں رہا؛ اگرچہ بعض انصار نر اس کی رهائی کی سفارش بھی کی ۔ یزید ثانی نے اسے رها كريك [بال وكسوة (لباس) بهي عطاكيا، الأغاني] \_ الانتوس اب اس کا ندیم بن کیا اور بادشاہ کے سیاسی مَقِامِند کی تائید میں اس نے ہنو سہلب کی هجو کی۔ وتعاقلت بيدا هو جانے كے بعد الاحوس كے

الا عوص کے چال چلن کی بابت تمام \_ آراء سلبی میں ۔ اس میں نه مروت تھی نه دین (الا عانی، طبع اول، ہم: ہم (طبع سوم، ہم: ۴۳۳) لیکن بحیثیت شاعر اسے بہت سراها گیا ہے ۔ غزل، فخر، مدح اور هجو میں وہ دوسروں سے گوے سبقت لے گیا تھا۔ روانی طبع، سلاست کلام، صحت معنی، رونتی شعر، شیربنی الفاظ، خوبصورت اور ملائم طبع تعبیرات اور اجزاء قصیدہ کی حسن ترتیب کی وجه سے اس کی تعریف کی جاتی ہے ۔ تاهم عمر ابن ابی ربیعة کے مقابلے میں اس کی قوت اختراع عمر ابن ابی ربیعة کے مقابلے میں اس کی قوت اختراع کم ابنا وہ قدیم اوزان اور قدیم قصائد کے موضوعوں کا پایه کمتر ہے ۔ یه بات اس سے ظاهر هوتی ہے کہ وہ قدیم اوزان اور قدیم قصائد کے موضوعوں کا اتباع کرتا ہے ۔ اس کی زبان میں مدینے کے لہجیے کا اثر غالب ہے (قب Petráček) در ArOr،

مَأْخِذُ ؛ (١) الأعاني، طبع اول، سم: . سم تا ٥٥ (طبع سوم ، س : ۲۲۸ تا ۲۲۸) اور Tables بذیل مادهٔ الأحوص ؛ (٧) ابن تتيبة : الشعر، ٩٧٩ تا ٢٣٣ ؛ (٩) خزانة، ١: ٢٣٧ تا ١٩٣٠؛ (م) الجُبُعى: طبقات، قاهرة م به و عد موس تا ومو ؛ [(ه) ابن عبد ربه : العقد، بامداد فهارس ؟ (١) ابن عَزْم : جمهرة ، ١٠ ؛ اس ك اسعار كتب ذيل مين هين (ه) بَكْرى: مُعْجَم ؛ (٨) البخترى: حماسة ؛ (و) ابوتمام : حماسة: (١,) ياقوت : أرشاد؛ (١,) وهي معنف : معجم ؛ (١٠) لسان العبرب [باسداد فهارس، ص م و ۱۸۱ نیز تسآن ۱۲: ۱۸۲ (۱۳) عَاج العروس؛ (م ) ابن داؤد الاصفياني: زهرة؛ اس ك متعلق مطالعات ذیل بھی دیکھیے: (۱۵) هامر پر کشتال : v r . U v r : v 'Literaturgesch: Hammer-Purgstall Abriss der ar. : Rescher (۱۷) : ۳۳ : ۱ (کامان، ۱ مارکامان، ۱ مارک 1110 'Lett. ar. : Pizzi (1A) 1174 5 174 ; 1 'Lit. Ibn Qotaiba: Gaudefroy-Demombynes (19)

(K. PETRACEK)

ا الحیاء (ع) "بنجر زدبن تو آباد کرنا"،

رمی فقه کی کتابوں کے ابواب البیوع میں الک

احیاء الموات کا بھی ہوتا ہے، جس کے لفظی

ی ہیں "سردہ زمین کیو زندہ کرنا" ۔ جو زمین

میں نه آتی ہو اسے موات کمہنے ہیں۔

ب کوئی مسلمان کسی غیبر مزروعہ زمین کو

د کرتا ہے بشرطکہ وہ کسی . . . کی ملکیت

ہو تو وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے ۔ اکثر فقہاء

ہو تو وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے ۔ اکثر فقہاء

ورت نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفة کے نزدیک

گومت سے اجازت لیے بغیر موات میں زراعت کرنا

گومت سے اجازت لیے بغیر موات میں زراعت کرنا

مَأْخَذُ: (۱) ابو يوسف؛ كتاب الغراج (بولاق ما مُخَدُ: (۱) ابو يوسف؛ كتاب الغراج (بولاق ما يورد)؛ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ المافية طبع (٣)؛ ص٨٠ بيعد؛ (٣) النّووى؛ منهاج الطالبين طبع الفرق (٣)؛ ١٤١٠ ١٤١٠ بيمبد؛ (٣) ابن قاسم الفّرزى؛ قَتْح القريب (طبع المُتلاف الأثية في اختلاف الأثية ولات ٢٠٠١ من مو يبعد؛ (١) الديشقى: رَحْمَة الآمّة في اختلاف الأثية (١٤٤ ق. ١٠٠١ من مو يبعد؛ (٣) زَحْاق E. Sachau من مو يبعد؛ (٣) زَحْاق Muhamm. Recht nach schäflitischer Lehre بيعد؛ (١) من مو يبعد؛ (١) مو يبعد؛ (١) مو يبعد،

(جوثنبول th. W. Junsoll)

أخ : ديكهي عائلة، اخوان، مواخاة .

آخبار: ديكهي تاريخ .

أخيار مجموعة : ايك مختصر اوركس كمنام مصنف کی لکھی هوئی تاریخ، جس میں عربوں کی فتح اندلس کا ذکر ہے۔ یه زمانه قرطبه کی مروائی حکومت کے قیام سے پہلے کا فے لیکن اس میں امارت مروانی کا ذکر بھی عبدالرحمن الثالث الناصر کے عہد تک کا موجود ہے۔ اس کتاب کا ستن . Bibl. Nat. کے unicum کے مطابق پیرس میں شائع هوا اور اس کا ترجمه هسپانوی زبان میں Lafuente y Alcantara (میڈوڈ ١٨٦٤ع) نے کیا لیکن جب سے ابن حیان کی مقتس کا بڑا حصه دستیاب هوا هے ایک ستند مأخذ کی حیثیت سے اس کی چندال اهمیت نمین رهی \_ یه ایک غیر متناسب اور نسبة بعد كے زمانے كى تصنيف هے، يعنى غالبًا اس زمانے کی جب بلنسیه دوبارہ فتح هوا \_ اس میں قدیم دفاتر وقائع اور تواریخ سے طویل عبارتیں منقول هیں، بالخصوص عيسى بن احمد الرازى كى تصنيف ك اقتباسات زیادہ هیں ۔ چونکه اس کتاب میں ان مآخذ کا جن سے اقتباس کیا گیا یا جو ہمینہ نقل کینے گئے ہیں ذکر نہیں اس لیے ڈوزی کو (دیکھیے دیباچہ ابن العذاری: البيان المَغْرِب، طبع ڈوزی، لائڈن ۱۸۳۸ - ۱۹۹۱ء، : . إ : ١٠) اور اسي طرح رائيبيرا Ribera كو (دیکھیے پیش لفظ ترجمه افتتاح از ابن القوطیّة، میدرد ۹ ۹ ۹ ورق ۹ ۱) بهی یه دهوکا هوا که یه تصنیف طبع زاد ہے ۔ غیبر عبربی دان ہسپیانیوی معیق Cl. Sanchez Albornez ك انتبائي طور ير بحث طلب مطاله ر اور آن مختلف فیه نتائج کا جن تک وه اپنی قمنيف El Ajbar maymū'a, cuestiones historiográ ficas ا عن بيناوا Buenos Aires و عن مين بيناوا ه يهاں صرف ذكر كر دينا كافي ہے .

مأخل: براكلمان Brockelmann; تكملة، و ٢٣

(E, Livi-Provençal اليزى برووانسال)

أَخْتَرى : مصلح الدين مصطفى شمس الدين

س العقود حصاری (م ۲۹۹۸ م ۱۵۹۱ کا تخلص اسی نے ایک عربی م ترکی لفت مرتب کی (۲۵۹۵ /
۱۹۹۵)، جو اختری کبیسر کے نام سے مشہور ہے
(اس کے منقع مختصرات بھی هیں) اور (۲۳۲۷ ه،
۱۳۹۱ ه اور ۲۹۲۲ ه میں) قسطنطینیة میں طبع هوئی،
آب غلز گل: Die arab. pers. u stirk Hss. zu Wien ا

اختلاج: (ع) جسم کے اعضاہ کا لرزنا۔

یہیں سے علم الاختلاج نکلا، یعنی وہ فن جس میں
اعضاء کی غیرارادی لرزش سے پیش گوئی کی جاتی
گے۔اسے Palmology بھی کہا جاتا ہے۔ اس ہوضوع پر
غالبا سب سے قدیم تصنیف بعدہ الامورہ کی اللہ اس علم کی نسبت طمعم هندی کی طرف کرتے بہر حال اس علم کی نسبت طمعم هندی کی طرف کرتے بہر حال اس علم کی نسبت طمعم هندی کی طرف کرتے ہیں۔ یہ کون شخص تھا؟ اس کی ابھی تک توضیح بہر هوئی۔ هورہ الامورہ کی ابھی تک توضیح نہیں هوئی۔ هورہ الامورہ کی المورہ کی ابھی تک توضیح طمعم طمعم (طمعم) بیمد

Werhandl. عن (Gliederzucken bei den Morgenländern فاسله و (Gliederzucken bei den Morgenländern فاسله و (der Kön Sächs Gesells der Wissensch. (Kleinere Schriften=) المرابع ال

الحيالات : (ع) رأے كا تفاوت، [بسب آزادى

رأے، اس لیے که است کا مزاج جمہوری اور شورائی ھے، تاکه باہم مل کر معاملات طر کیر جائیں۔ یه] اجماع [رک بآن] کے مقابل میں بولا جاتا ہے اور اس سے سراد علمانے شرع و اصول کی آراء کا وہ اختلاف ہے جو نقمی احکام و کلیات کی عملی تفصیلات میں هو اور اس کی زد سہمات اصول بر نه پڑے، خصوصًا اوّل الذّكر (بعني فقيهي معاملات) میں ۔ اس اختلاف سے مراد مذاهب اربعة [رف به فقه] کا باہمی اختلاف نیز وہ اختلاف ہے جو خود کسی مذهب کے اندر بابا جاتا ہے ۔ ان لوگوں کے نظریات کے بر خلاف جو اتحاد عصل پر زور دیتر هیں، اختلاف بہر حال ایک حقیقت ثابتہ ہے ۔ ان اختلافات کو کتابی شکل سین مدون کرنر کی بناء پر علم الله کی تعصیل کے ابتدائی زمانر سے لر کر آج تک علوم اسلامیه کی کتابوں کا بڑا ذخیرہ جمع ھو گیا ہے ۔ Fr. Kern نر نہایت جامعیت کے ساتھ ان کی یادداشتیں سرتب کی هیں .

## (I. GOLDZHIER کولٹ تسیمر)

الآخرس؛ عبد الغفار بن عبد الواحد بن وهب، عراق كا عرب شاعر، جو موصل سين ١٣٧٠ه/ وهب، عراق كا عرب شاعر، جو موصل سين ١٣٢٥ه هـ الاعلام، سركيس] اور ١٢٩٠ه/ ١٨٥٨ء سين بمقام

آخرنَر: دیکھیے نجوم .

أخسينك ؛ يا أخشيكت [يا أخسيكت، ديكهي یاقوت] (سَغدی زبان (Sogdian) میں ہمعنی " امیر کا شمسر")، جوتهی / دسویں صدی میں فرغانیه کا دارالسلطنت اور اس کے امیر اور امیر کے عمال یا نا نبوں کی جائے سکونت، سیر دریا (سیحون) کے شمالی کنارے، تسائسے کے دھانے کے قریب ہماؤ کے دامن سی واقع تها \_ ابن خُردادبه (م ۸ ، ۱۹) اس شبهر کو "مدینة فرغانة" (فرغانه کا شهر) موسوم کرتا ہے ۔ ابن حوقل (Kramers) ص ۱۷ کے بیان کے مطابق یبه بیڑا شہر تھا (ایک مربع میل) ۔ اس میں کئی نہریں تھیں اور ایک بلند قلعه [قهندر] جهال جامع مسجد، والى كا محل اور قیدخانه تھا۔ اس وقت شہر کے اردگرد ایک فصیل تھی، جس میں پانچ دروازے تھر اور اس کے باهر وسیع بیرونی بستیاں اور باغات پھیلے ھوے تھے ۔ شہر میں اور باھر کی بستی میں ایک ایک منڈی تھی اور قرب و جوار میں زرخیز چراگاهیں تهیں (الاصطَّخری، صسم، المقدسی، ص ١ - ٣ ؛ القَرْويني، ٢ : ٣ - ١ ؛ حَدود العالم، ص ٢ - ١٠ و١) . اس شہر کو بظاہر تیرہویں صدی سیلادی کے ابتداء میں خوارزم شاہ محمد ثانی کی جنگوں اور ان کے بعد مفلوں کے حملوں نے تباہ کر دیا (شرف الدین على يزدى: ظفرنامه، كلكته ١٨٨٥ - ١٨٨٨ عن ١ اسم، ، ، ۹۳۳، یمال بھی اسے ''آخسیکنت'' لکھا <u>هے</u>) ـ صدر مقام تو آندیجان میں منتقل کو دیا گیا تھا لیکن پھر بھی کچھ عرصے تک ''اخسی'' – باہر کے زمانے میں یہ شہر اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ فرغانه کا دوسرا بڑا شہر رہا (دیگھیے ترجسه Beveridge ، اشاریه ) - گیارهویی / سترهویی صندی کے اواخر تک بھی نمنگان فرغانه کا موجودہ تھدر مقام اخسى کے گھٹیا چھوٹے بھائیوں (" توابع") میں

ه وفات پائی ـ بغداد میں سکونت اختیار کر لینر بعد اس نر داؤد پاشا والی بغداد کے ساتھ کچھ و رسم پیدا کر لی ۔ مؤخّر الذکر نر اس کی واست پر نقص گویائی رفع کرنے کے لیے، جس کی ہر وہ الاخرس (گونگا) کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، وستان بھیج دیا، مگر اس نر عمل جراحی کرانر سے ر کر دیا۔ اس کے مدحمه قصائد کی بدولت، جو اس نے د باشا اور عبدالباقی نیز بغداد اور بصرے کے دد معززین کی تعربف میں لکھے، بظاہر اس کی ئی کا بندوبست هو گیا لیکن عبراق میں اس کی برت و ناسوری کا ذریعم اس کے دوسرے اشعار ،، جو معیاری شاعری کی جمله اصناف پر حاوی ، ـ غزل، مرثيه، نوحه، هجو، مناظر قطرت خودستائی وغیرہ ۔ اس نے چند ایک مُوشحات بعض قابل ذکر رندانیه گیت بهی لکھے، جن کی پر وہ انیسویں صدی کا ابو نواس کہلانر لگا تھا۔ کا دیوان اگرچه نامکمل ہے مگر عبدالبائی کے رزادہ احمد عنزت پاشا الفاروقي کي کوشش سے ن اور س. سره / ١٨٨٦ء مين الطراز الأنفس شعر الأخرس کے نام سے قسطنطینیة [م.٣٠ه] چهپ کیا ہے.

(CH. PELLAT)

شمار هوتا تها: قب بعر الاسرار، در ۱۰۸ اخسی اور ۱۰۸ میند کے دهات کے قرب و جوار میں کھنڈروں شمال (مغیرب سے مشرق کی جانب ۱۰۰۰ قدم، شمال سے جنوب کی سمت میں ۱۰۰۰ قدم، سیر دریا کی سطح آپ سے ۱۰۰۰ قدم اوپر) اور قدیم قلعه اسکی آخسی کی اخسی میں ۱۰۰۰ قدم میں سیاحت کی تعلیم اسکی آخسی تعلیم (قب ۱۸۱۸ میں سیاحت کی تعلیم (قب ۱۸۹۸ میں سیاحت کی جولائی ۱۸۹۹ میں اور قدیم اوپرالوفاء محمد بن محمد جولائی ۱۸۹۹ میں، جیسے ابوالوفاء محمد بن محمد میں محمد بن محمد (م سیم هیا بقول یاقوت ۲۰۰۹)، جو لغت اور تاریخ کے امام تھے، ابو رشاد احمد بن محمد، نوح بن نصر (موجود در ۱۳۹۰).

مآخل: (۱) ۲۹۹: ۳ 'Iran: Schwarz (۱) کاخل، ۲۹۹: ۳ (نیمنی موالد، کتاب هذا میں فرغانه کا ذکر بالکل موجود نهیں)؛ (۲) لیسٹرینج Le Strange ، بیمند، ۱۹۲۹: (۳) لیسٹرینج Mappae arabicae: K. Miller ، شیف گارٹ ۲۹۹: (۳) یافوت: معجم البلدان، ۱۹۰۱ (۳) یافوت:

(B. SPULER شيولر

أخشام : دبكهيے صلوة .

اخشیدی اسکے عام تاریخی سقام کے لیے دیکھیے مادہ اس کے عام تاریخی سقام کے لیے دیکھیے مادہ سمبر اس خاندان کا نام فارسی کے پرانے شاھی لقب اخشید سے لیا گیا ہے، جو خلیفه الراضی نے لیے گوں کی خواهش دیکھ کر ۲۲۹ه / ۲۹۰ میں آب کو میں فرغانه [رکھ بآن] کے قدیم حکمرانوں کا لیت رہا، جن کی اولاد میں یہ خاندان اپنے آپ کو شہور کو تا تھا ۔ اخشید کے معنی ''شاہ شاھان'' شہور کو اور لوگ اس کے رہانی کی اور کو کی اور لوگ اس کے رہانی کی اور کی اس کے رہانی کی اور کی اس کے رہانی کھی اور لوگ اس کے رہانی کی اور کی اس کے رہانی کی دیا ہے۔ اور لوگ اس کے رہانی کی دیا ہے۔ این سعید، طبع Tallqvist

عسربی متن ، ص ۲۳ ببعد ، تسرجمه ، ص ۲۸) ، غالبًا اسى مفهوم مين جس مين خلفاه كا اعزازي لقب عبدالله هوتا تھا ۔ الاخشید کے باپ اور دادا پہلے ھی سے خلیفہ کے سلازہ تھے، لیکن خود اس نے آهسته آهسته نیچے سے اوپر کی جانب ترقی کی ۔ معلوم هوتا هے که وزیر الفضل بن جعفر، بنوالفرات کے مشہور خاندان کا ایک فرد [دیکھیے ابن الفرات: عدد س]، اس کا سربی و مددگار تھا۔ جب وہ مصر کے پراگنده امور کا انتظام کرچکا (۳۲۳ه/ ۹۳۵) تو اسے اس کی فکر هوئی که اپنر اس جدید سرتبر كوطاقتوراميرمحمد بن الراثق أرك بد ابن الراثق] كے ھاتھ سے بچائے، جو مصر کے دروازوں تک بڑھتا چلا آیا تھا لیکن جس نے اس کے بعد اخشید کو ملک پر الرملة تک حکومت کرنر کی اجازت دے دی تھی، اس شرط پر که وہ خراج ادا کرنے ۔ اس کے پانچ سال بعد جدید مشکلات پیدا هو گئیں اور اللَّجُون پر ایک لڑائی هوئی، جس سی کوئی فیصله نه هو سکا . بعد ازآن ان دو جنگ آرا اسیرون ار شادی کا رشته پیدا کرکے باہم سلاپ کر لبا۔ الاخشيد . . . و . مور دينار سالانه خراج ادا كرتا تها س ابن الرائق كي وفات كے بعد الاخشيد كا ايك نيا دشمن الله كهرًا هوا اور وه حُمداني خاندان تها؛ اور جونكه الاخشيد اس وقت ابنر اقتداركے اوج بر تھا اس لير وہ بھی امیر الاسراء کا مقام حاصل کرنے کے مقابلے میں شامل هو گیا \_ معرم ۳۳۳ه / ستمبر ۱۹۸۹ مین رقة کے مقام پر وہ خلیفہ المتقی سے سلاء اور فرات کے اس کنارہے پر کچھ دن تک تو اس خیال میں رہا کہ وہ خلیفہ کا ساتھ دے جو اس وقت ترک طوزون کے ساتھ، جو بغداد سیں حکومت کر رہا تها، كشمكش مين مصروف تها اور پهر جو خليفه كا حال هو وهي اس کا بهي هو ـ سگر آخر کار وه مصر واپس چلا آیا اور سیف الدولة حمدانی سے بر سر پیکار

هوا ۔ لیکن ان کا باهمی جهگؤا ایک صلعنامے پر ختم هو گیا، جس کی روسے خراج کی ادایگی پر دسشی الاخشید هی کے قبضے میں رها ۔ الاخشید نے سہم کے اواخس / جولائی ہم ہ ء میں وفات پائی ۔ اس کے جانشین یوں تو اس کے دو لڑکے هوے لیکن عبشی غلام کافور کے هاتھ میں تھا اور دوسرے حبشی غلام کافور کے هاتھ میں تھا اور دوسرے لڑکے کے فوت هو جانے کے بعد اسی کو مصر کا باقاعدہ بادشاہ بنا دیا گیا اور اسی نے بعد ازآن مصر اور شام کو حمدانیوں کے حملوں سے کامیائی مصر اور شام کو حمدانیوں کے حملوں سے کامیائی کے بوتے کو والی بنا دیا گیا لیکن اس خاندان کا بھرم ملک بھر میں جاتا رہا تھا اور مصر، شاہ سے بڑھتے چلے آ رہے تھے ،

ذیل کی لوح میں اخشیدیوں کے نام بالترتیب دیر جائے میں :-

(١) محمد بن طُغج الاخشيد، ١٠٧٥م/ ١٠٩٥.

(م) ابوالقاسم أونوجور بن الأخشيد، مسهم/

(س) کافور؛ جس نے اپنے نام سے بھی حکومت کی، ه ۵ سم / ۲۹ م ع .

(ه) ابوالفوارس احمد بن علی، ۱۳۵۵ - ۱۳۵۸ مهم/

لفظ آونو جور روایات میں کئی طرح سے آیا فے ۔ الاخشید اور کافور کی شخصیتیں حقیقت میں بڑی اھم تھیں ۔ الاخشید کی بابت کہا گیا ہے کہ جسمانی لعاظ سے تو وہ بڑا طاقتور تھا مگر بزدل اور بالخصوص حریص اور لالچی تھا ۔ اس کی حکومت میں کسی کی ذاتی ملکیت محفوظ نه تھی۔ تاھم

بعض خوش آیند انسانی خمائل بھی اس کی طُرف منسوب ھیں ۔ کافور غالبًا اس سے زیادہ قابل وقعت ہے، گو اس کی صورت شکل نفرت انگیز تھی [دیکھیے المتنبی کا هجویه قصیدہ جس کا مطلع ہے:

الاكل ماشية الهيديي فداكل ماشية الغيرلي]

اس نے اپنی ذھنبی صلاحیتسوں کی بدولت زندگی کا ایک ایسا راسته اپنے لیے بٹا لیا جو اس زمانے میں بھی اپنی نظیر نه رکھتا تھا، یعنی ایک سيه فام غلام سے وہ ايک خانداني بادشا هت كے اقتدار كا مالک ہوگیا ۔ جس وقت وہ اپنے انتہائی عروج پر بهنج حکا تھا اس وقت بھی اس نر اپنر ادنی مرتبر کو کبھی قراموش نه کیا اور اس کے جو اوصاف و اخلاق هم تک پہنچے ہیں ان سیں دلخوش کمن به نسبت نایسندیده اوصاف کے زیاده هیں ۔ ان دونوں حکمرانوں نے اپنے اپنے زمانے میں ادبی اوق کی پرورش کی ۔ المتنبی نے دونوں کی مدح میں قصید ہے لکھے لیکن بعد میں ان کی هجو بھی کی ۔ اخشیدیوں کے عہد حکومت میں خلافت کے دو خاندانوں (عباسیه اور فاطمیه) کے درمیان اس بارے میں كشمكش شروع هوئي كه ان مختلف حاكمون پر جنهوں نے اپنے آپنے حکمران خاندان قائم کر لیے تھے براے نام سیادت کس کی هو ۔ یه بخت آزما.سهاهی (اخشیدی) ان دونوں کو آہس میں لڑاتے رہے ۔ معلوم هوتا ہے که اخشیدی دل سے تو فاطمیموں کو اپنا سردار ماننے کی طرف مائل تھے لیکن عباسیوں کے وفادار بھی رہنا چاہتے تھے، کیونکہ ابھی تک انھیں گ دهاک بهت زیاده بیشهی هوئی تهی .

مَآخَدُ: ابن سعيد: كتاب المقرب، طبع Tailqvist جس مين ديكر تعبائيف (المقريزي، العلمي، أبن الأميرة ابن خلكان، ابن خلكون، ابوالمحاسن، استيوطي، وسلافكان، ابن خلكان، وغيره) يمد مواد اخذ كما الماسية

پر لیا افاقد صرف الکندی طبع Guest ه.

(C. H. BECKER)

الأخضر: (ع) (= سبز) شمالی افریقه میں شخصی نام الخضر [رك بآن] کی عام طور پر مستعمل ایک غیر قصیع صورت . کئی درویش، بالخصوص قسنطینة میں، اس نام سے مشہور میں .

الاخضری: ابو زیاد عبدالرحمن بن سیدی معمدالصغیر،ایک الجزائری مصنف دسویی صدی هجری/ سولهویی صدی میلادی میں گزرا هے - اس کی تصانیف یه هیں: (۱) السلم المرونق (تصنیف ۱ میم التهائی شهرت حاصل کر لی کتاب نے جلد هی انتهائی شهرت حاصل کر لی اور اس پر لاتعداد شرحین اور حواشی لکھے گئے اور اس پر لاتعداد شرحین اور حواشی لکھے گئے ایک شرح خود صاحب تصنیف نے لکھی ایم ایم ایک شرح خود صاحب تصنیف نے لکھی ایم ۱ میم اور بولاق میں (ان میں اهم ترین اڈیشن اور قاهرة و لکھنٹو میں لتھو یا ٹائپ کے ذریعے بارها اور قاهرة و لکھنٹو میں لتھو یا ٹائپ کے ذریعے بارها طبع هو چکی ہے - فرانسیسی میں اس کا ترجمه طبع هو چکی ہے - فرانسیسی میں اس کا ترجمه شائع کیا،

(ب) اس کی دوسری کتاب موسوم به العوهر المکنون فی صف الثلاثة الفنون بهی بهت متبول هوئی، جو تلخیص المفتاح کی منظوم صورت هے (براکلمان، ۱: ۳۰۳)، (تصنیف . ۱۹ه م ۱۳۸ میل اور جس کی شرح خود مصنف نے لکھی ہے۔ اس صورت میں یا دیگر مصنفین کی شرحول کے ساتھ یہ کتاب اکثر قاهرة میں لتھو یا ٹائپ کے ذریعے میں ایک میں بہلی مرتبه ۱۲۸۵ میں)۔ میں بھو بھو یا ٹائپ کے ذریعے میں جو لتھو یا ٹائپ کے ذریعے سے میں بھو یا ٹائپ کے ذریعے سے میں جسب ذیل میں:

جو علم العساب، وراثت اور ترکه جات سے متعلق ایک منظوم مقاله هے (تصنیف ، ۱۹۴۸م ۱۵؛ اصنف نے خود اس کی شرح کی، مصر ۱۹۰۹ه].

(۳) نظم السراج فی علم الفلک، جو علم هیئت سے متعلق ایک منظوم مقاله هے (تصنیف ۱۹۹۹ه/ ۱۵۳۲ ۱۵۳۲) اور

(ه) مُختَصَر فی العبادات، جو مبتدیدوں کے لیے امام مالک کے مسلک کے مطابق عبادات سے متعلق ایک مقبول عام رساله فے [الجزائر سے ۱۳۲۸ هی میں چهپ چکا ہے] ۔ اس کی چند دیگر تصانیف بهی قامی صورت میں موجود هیں ۔ وہ زاویۃ بنطیوس میں مدفون ہے (البّکری: المقرب، ص ۲۰۰ ۲۷) جس کا موجودہ نام Ben Thious ہے اور جو بِسکرۃ کے شمال مغرب میں واقع ہے اور مرجع خلائق ہے .

مآخل: (۱) براكلمان: تكملة، بن مدر ببعد؛ (۲) سركيس: معجم المطبوعات، بدرم ببعد؛ (۳) محمد بن ابى القاسم الحثناوى: تَعْرِيف الخُلْف برِجال السَّلْف، الجِزائر م ۱۳۷ هـ تا م ۱۳۷ هـ م ۱۳۰ م ۱۹۰ م ۱۹

(J. SCHACHT شاخت)

خود مذهبًا یعقوبی تها لیکن اس کے تعلقات آل سرجون کے ملکائی (Melchite) خاندان سے بھی خاصے خوشگوار تھے [آلاُغانی، طبع مذکور، ء: ہمہ ۱] ۔ اس کے اشعار کی بعض کیفیات سے بتا چلتا ہے کہ اسے اپنے مذهب سے محبت تھی اور اس محبت کے اظہار میں یہ خودنمائی سے بھی کام لیتا تھا (دیکھیے اس کا دیوان، جابجا) مگر اس کے اخلاقی معیار پسٹ تھے ۔ اس نے اپنی مگر اس کے اخلاقی معیار پسٹ تھے ۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر ایک اور مطلقه عورت سے شادی کر لی تھی ۔ وہ ایک زبردست شرابی تھا، جو میکدوں میں بدچلن گانے والی لڑکے وں کی صحبت میں اپنا وقت گزارا کرتا تھا.

الاخطل زندگی بھر اپنے حکمرانوں کے ساتھ ھر گرم و سرد میں شریک رھا۔ [امیر] معاویة ارجا کے عہد میں یہ سیاسیات میں بھی الجھ گیا ۔ یزید اول کا مقرب درباری تھا اور اس کی مدح میں اس نے قصائد بھی لکھے ۔ چند آور اعم هستیوں مثلاً زیاد اور حقباج وغیرہ کا بھی ندیم رھا ۔ عبدالملک کے زمانے میں یہ خلیفہ کا درباری شاعر بن گیا (دیکھیے زمانے میں یہ خلیفہ کا درباری شاعر بن گیا (دیکھیے آلا غانی، ۲۱:۲۰۱ تا ۲۰۱)۔اس کے بعد یہ عبدالملک کے جانشینوں کا ملازم رھا اور اپنے اشعار میں دشمنان بنو امیہ کی خبر لیتا رھا (دیکھیے دیوان، ص ۸۰، یو امیہ کی خبر لیتا رھا (دیکھیے دیوان، ص ۸۰، یو امیہ کی خبر لیتا رھا (دیکھیے دیوان، ص ۸۰، یو امیہ نظموں کا تاریخی پس منظر واضع طور پر بیان کیا ہے .

الاخطل زندگی بھر اپنے معاصر جریر سے لفظی جنگ کرتا رھا۔ گو فرزدق جریر کا ھمقبیلہ تھا اور دونوں تمیمی تھے لیکن سہاجاۃ جریر و الاخطل میں یہ جریر کا مخالف تھا اور الاخطل کی مدد کیا کرتا تھا۔ ان تینوں شعراء کے حالات زندگی کو ایک دوسرے سے جدا کرنا تقریبًا ناممکن ہے۔ مہاجاۃ میں الاخطل اور جریر جاھلیت کی روایات پر جمے رہے اور صرف اپنے اپنے قبائلی جذبات

کا اظہار کرتے رہے۔ گو الاخطل کی شاعری پر مذھب کا ایک باریک سا پردہ پڑا ھوا تھا لیکن قدیم بدوی حیالات کی شعاعیں اس پردے سے چھن جھن کر باھر آ رھی تھیں.

معلوم هوتا ہے که ولید اول کے زمانے میں الاخطل کی وہ پہلیسی قدر نہیں رهی ، دور ولید کے خاتمے سے ذرا پہلے اس کی وفات هو گئی ، اس کی کوئی اولاد نه تهی.

الاخطل کے قصائد هم تک السکری کی روایت سے پہنچے هيں ۔ ينه نسخه اس مواد سے تيار كيا گیا تھا جو ابن الأعرابی نے جسع کیا تھا (دیکھیسے براکلمان: تکملة، و به و اور فيرست، ص مه، مه و)-اس وقت یه نسخه چند هنگاسی اور عارضی طباعتوں میں سلتا ہے، مثلاً صالحانی کا مرتب کردہ دیوان الأخطل، بيروت ١٨٩١-١٨٩٤، جس كا مخطوطه پیٹربرگ کے کتب خانے میں محفوظ ہے ۔ اس کے بعض اجزا کو صالحانی نر مکمّل کر کے ، ۱۹۰۰ [ ۹ . ۹ ، عبدر سرکیس] میں بیروت سے شائع کیا، نام وهي رها يعني ديوان الأخطل (يه نسخه بغداد کے ایک مخطبوطبر کا عکس تھا)۔ اسی طبرح گرفتی Griffini نے al Akhtal, Diwan کے نام سے ایک اشاعت نشرکی، [جاپ سنگی] بیروت ۱۹۰۹ء (یه نسخه یمن کے ایک مخطوطے کی نقل ہے، [اس بر تعليقات بهي هين]) [اور ايك ملحق ديوان الاخطل بهي شائع كياء بيروت ٩ . ٩ و ع - قصيدة الاخطل في مدح بني آمية بهي جهب جاكا هـ، طبع هوتسماء مم لاطینی ترجمه، لائڈن ۸۵۸ ء] - هم کمه چکر هیں که فرزدق اور جریر میں شاعرانه جهڑیں هوتی رهتی تهیں، ان جهڑپوں پر مشتمل ایک کتاب الماکش جرير و الغرزدق پهلے مرتب هو چکي تھي ۽ تيسزي مدی هجری / نبویی صدی میلادی مین ابوتمام عنے ان تقائض كو جنم كيا عبو جرير أور الاتكال في المراكب المعالمة

مَا يَنْ عَلَىٰ عَلَىٰ اور الْهَيْنِ كَانْفَى جرير و الْأَخْطَلَ كَ نَامُ يَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

جریر اور فرزدق کی طرح الاخطل کی تخلیقات کا پس منظر بھی اسی کے زمانر کے واقعات ھیں ۔ ان نظموں کو پڑھ کر اس زمانر کے مناقشات اور سیاسی رقابتوں کا نقشه آنکھوں کے ساسنے کھیج جاتا ہے اور ہدوی روایات تو ان سی هر جگه عیاں هیں ـ دیوان میں قصائد مدحیہ کے علاوہ نقائض کی بھی خاصی تعداد ہے ۔ اس کی شاعری اصناف کلام، اصطلاحات والعجه اور زبان کے لحاظ سے چند معمولی اختلافات کو چھوڑ کر دیگر معاصر شعراہ کے کلام هي جيسي هے ۔ الاخطل کو اپني زندگي ميں بڑي مقبولیت حاصل هوئی اور اس کی بڑی وجه بقول بَشّار بنو ربیعه کی حوصله افسزائی تھی ۔ جنھیں الاخطل کی صورت میں ایک ایسا مرد میدان مل گیا تھا جو ان کے مخالفین یعنی بنو تمیم اور بنوبکر سے لڑنے ک بڑی اهلیت رکھتا تھا (دیکھیے البرزبانی: البوشع، ص ۱۳۸) ۔ بعد میں جب عراق کے ادبی مراکز نر شاعرى كا ابنا معيار وضع كر ليا تو يه بعث كه الاخطل، فرزدق اور جریر میں سے '' اشعر'' کون ہے زمانے کا دستور بن گیا ۔ لوگ فن موازنه کے گرویدہ هوگئر ۔ یہ جیز قبرون وسلّی کی مشرقی فضا کے رگ و ہے میں ریج گئی اور تنقیدی موازنر پر مباحثر بھی ہوتر ۔ چوتھی صدی هجری / آٹھویں صدی سیلادی کے آخر میں همدانی نے اپنے مقامات میں انھیں مباحثوں کا خاکه الزایا ہے ۔ معلوم یہی هوتا ہے که دوسری معری / آلهوی صدی میلادی کے اواخر یا رتسري ميني هېري / نوس مدي ميلادي کے اوائل نروي أيميني و كوفي كي نحويون اور فتها م لغة و فرزدق به اشعر قرار دے دیا عيا لإجيكهي ابوميدة، الأصمى اور سادالراوية

کے فیصلے، جن کا موازنہ الآغانی، طبع اول، 2: 121

بعد، م1 اور 10. میں ملتا ہے)۔ بعد کی نسلیں
الاخطل کو عربی ادب میں وہ مقام نہیں دیتیں جو
اسے کبھی حاصل تھا (قب مثلاً طه حسین کا محتاط
فیصلہ در حدیث الاربعاء، ۲: 22 ببعد)۔ یورپ
میں اب تک الاخطل کے صرف حالات زندگی ہی کا
مطالعہ ہوا ہے .

مآخذ: (١) الأغاني، طبع اول، ١ ١٩٩ تا ٨٨ ( (الأعاني، طبع سوم، ٨ : ٨ ، تا . ٣٧ ) ؛ ( ٦) المرزباني: موشع، ص ۲۳۲ نبطهٔ ؛ (۲) Notice : Caussin de Perceval JA عن sur les poètes Akhtal ، Frarazdaq et Djerir ٣ ( : ٢ ٨٩ ببعد ؛ مر : . . ببعد ؛ (م) لأمنز Lammens Le Chantre des Omiades ادر ۱۸۹۳ المراها ص م ا بدر، جوراتا اجرد، وهم تا مدم؛ (م) وهي مصنف: 'Études sur le règne du Calife omaiyade Mo'awia يروت ٨ . ٩ ، عنص ١٩ تأ ٣ . ٣ أ ٣ م . ١٠ . ١٩ . ١٩ يروت Festschrift G.Jacob: Der Wein in al-Akhtal Gedichten ص ۱۰۹ تا ۱۲۹ سزید تنصیل در براکلمان، ۱ به به تا به و تكملة، ١: ٨٣ ببعد؛ (٨) C. A. Nallino La Littérature = ) 47 \$ 47 : 7 'Raccolta di Scritti arabe des origines a l'époque de la dynastie sanayyade ترجمه از Pellat باس ۱۹۰۰ می س تا ١٠٠)؛ [(٩) العقد الفريد، ص ١٣٠٠؛ (١٠) جمهرة، ص ١٤٠٠ (١١) الشَّعْرَ و الشَّعْرَاء، ص ٢٠٠١ (١٢) خزانة الادب، ١ : ٢٠٠ (٣٠) شعراء النصرانية بعد الاسلام، ص . ٨] .

## (R. BLACHER)

الأنخفش: (شهره چشم یا جس کی پلکیں نه هون)، کئی نعوبوں کا عرف عام هے، جن کی قهرست السیوطی (مزهر، قاهرة بلاتاریخ، ۲: ۲۸۲- ۲۸۳ نیے مرتب کی هے، یعنی ابو الغطاب، سعید بن مسمدة اور علی بن سلمان دیکھیے نیچے :

نه بن محمد البغدادي ، نلميذ الاصمعي: احمد بن ، بن سلامة الالماني، جو . ه م ه / ٣٨٥ [كذا ؟ ع] سے قبل فوت هوا، وه نتاب غریب الموطاكا ، نحوی، لغت نویس اور ساعر تها (دیکهیر Classes des Sovants de l'Ifriqiya:Ben Cl ن بن موسى بن شريک (جو ٧٤١هـ/ ٨٨٨٠ - ٨٨٥٤ وت هوا)؛ احمد بن معمّد الموصلي جو ابن جنّي كا تها؛ عبدالعزيز الاندلسي جو ابن عبدالبركا استاد على بن محمد الادربسي جو . هم ه / ١٠٥٨ عك نوت هوا؛ خَلَف بن عمر اليَّشْكُرى البَّلْنْسي، جو ه/ ٨٨ . ١ ع كي بعد فوت هوا؛ على بن اسمعيل ماه الفاطمي . اس فمرست سين على بن المبارك لمان: تكملة، ١: ٥٠١) اور ايك محدث الحسين بن بن حرب، جو ١٥٧٥ مرء سين قوت هوا، كے ور شامل کیر جا سکتر هیں (دیکھیے ابن حُجّر: ، الميزان، ، : - ، م ، م) - ذيل كے تين سب یادہ مشہور هیں؛ ان سی سے پہلے دو بصرے اکس سے تعلق راکھتے ھیں :۔

(۱) الاختش الاکر: ابوانخطاب عبد العمید، عبدالمجید]، جو در در ۱۹۰۹ء میں فوت هوا جو ابو عمرو بن الدین کا شاگرد تھا ۔ آدیا ہے کہ یہ بہلا شخص ہے جس نے قدیم نظموں بین السطور شرح لکھی اور بہت سے روزمرہ ناص الفاظ جمع کیے ۔ اس کے ممناز شاگردوں میں یہ، ابوزید، ابوعبیدۃ اور الاصمعی تھے [دیکھیے یک سے متعلق ماده].

مَآخِذُ : (۱) سِيْرافِي : اخْبَارِ النَّعْوِيينَ (طبع مَآخِذُ : (۱) سِيْرافِي : اخْبَارِ النَّعْوِيينَ (طبع Krenk) من ۲۰ ؛ (۲) رُبِيدِي : طبقات، قاهرة ۱۹۰۸ ؛ شيوطي : مُرْهِر، ۲ : ۱۹۰۸ ؛ (۱۹۰۸) ابن تفري بردي، الكمان : تكملَّة، ۱ : ۱۹۰۹ ؛ [(۲) لا الوَعاة، ص ۱۹۰۹ ؛ (۱) إنباه الرُّواة، ۲ : ۱۰۱]. لا الاخفش الاوسط: ابوالحسن سعيد بين (۲) الاخفش الاوسط: ابوالحسن سعيد بين

مسعدة، جو جمله اخفشون مین سب سے زیاده مشهور هے۔ یه مجاشع بن دارم کی تعیمی شاخ کا مولى تها \_ بلخ مين پيدا هوا اور ابو شمر المعتزل کا شاگرد تھا، لیکن زیادہ خصوصیت سے سیبویه کا، جس کے بعد تک وہ زندہ رہا، حالانکہ عمر میں اس سے بڑا تھا ۔ اس نے الکتاب کا درس دینا شروع کیا اور اسے دور دور تک معروف کیا ۔ اس کا انتقال ماین ۲۱. اور ۲۲۱ه/ ۲۰۰ اور ۲۸۰۰ ھوا۔ اس کی اپنی تصانیف سیں سے کوئی بھی باقی نہیں (فہرست، ۱:۱۰) [لیکن الزرکلی نے لکھا ہے که اس کی شرح معانی القران اور شرح آبیات المعانی کے مخطوط محفوظ هیں]۔ الثّقلبی نے (جو ے ۲ م ۸/ هس رء میں فوت هوا) اس کی کتاب غریب القرآن \_ استفاده کیا ہے اور البغدادی نے اس ک كتاب المعايات كے حواله جات اپنى كتباب الخَيزالَّة میں بکثرت دیرے هیں (۱: ۹۹۱؛ ۲: ۳۰۰: ۳: ۳۶

(م) الاخفش الاصغر ؛ ابوالحسن على بين سليمان بن المفقيل (الفضل) جو المبرد اور تعلب كا شاكرد تها ـ اس نے بغداد كے صرف و نجو كا علم سعير مين وائح كر كے امنياز حاصل كيا جهان اصدالتحاس اس كا شاگرد تها ـ صرف و نجو ين الينك تمنيف كرده ايك كتاب المبلين ميمو ين خاص اسكا كتاب المبلين ميمو ين خاص العالم تعنيف كرده ايك كتاب المبلين ميمو ين خاص العالم تعنيف كرده ايك كتاب المبلين ميمو ين خاص العالم تعنيف كرده ايك كتاب المبلين ميمو ين خاص العالم تعنيف كرده ايك كتاب المبلين ميمو ين خاص العالم تعنيف كرده ايك كتاب المبلين ميمو ين خاص العالم تعنيف كرده ايك كتاب المبلين ميمو ين خاص العالم تعنيف كرده ايك كتاب المبلين ميمو ين المبلين المبلين ميمو ين المبلين ا

تهی اور وهیں اس پر حواشی لکھے گئے (دیکھیے اور وهیں اس پر حواشی لکھے گئے (دیکھیے BAH ، ۱۳۵۰) ۔ اس کا انتقال ، ۱۳۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ۔ ۲۰۵۱ ـ ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵۱ . ۲۰۵ .

مآخذ: [(۱) این خلکان، ۱: ۳۳۲: (۱) بغیة الوعاة، مآخذ: (۱) این خلکان، ۱: ۳۳۲: (۱) براکلمان: تکملة، ۳۳۸ (۱) انباه الرواة، ۲: ۲۵ (۱) براکلمان: تکملة، ۱: [۱۸۹]: (۱) ان ماهرین علم النّعو کے موضوع پر ایسان دیکھیے Die Grammatischen schulen: Flitgel

(CH. PELLAT و C. BROKELMANN) (براکلمان اخلاص : (ع) ماف اورشفاف ركهنا يا كرنا، ملاوٹ سے پاک رکھنا ۔ ہر بناے محاورہ عبارت اخارص الدِّين لله کے قرآنی استعمال (قب قرآن، ب [النساه]: هم: ٤ [اعبراف]: ٢٨: ١٠ [يونس]: سٍه؛ ٥٣ [الزَّمر]: ١٦ و ١٦ وغيره) يعني الله كي تعظیم و تکریم اور خالصة عبادت کرنے کے ضمن میں خود لفظ اخلاص کے معنی (قب ، [البقرة]: سر) مطلق الله كي طرف رجوع كرنے كے هو گئے اور وہ اشراک یا شرک یعنی اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو شریک کرنے کے مقابلے سی استعمال هوزر لكا! جنانجه سورة ١١٢ [الاخلاص]، جس سين حدا کی وحدت و یکتائی پر زور دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کسی کے شریک عونے سے انکار کیا گیا ه، سورة الاخلاص (نيز سورة النوحيد) كهلاتي هـ -نماز میں اس سورة كو اكثر بڑھا جاتا ہے ـ اخلاص کا ارتفاء کسی حد تک تصور شرک کے ارتفاء کے دوش بدوش هوا هے جس میں هر وہ عبادت اللهی شامل م جومقصود بالذات نه هو اور اسي طرح اعمال مذهبي میں ذاتیہ اغراض کو ملحوظ رکھنا بھی (قب گولٹ تسییر Vorlesingen : Goldziher ، ص ۲۰۰۱ الفرال ك فزديك اخلاص كرمجيح معنى مذكورة بالا التنظارين مفهوم كے علاوہ يه هيں كه ايك شخص كے ا تركوں كا عبد.

اعدال كا محرك صرف ايك هي مقصد هو: مثلاً يه لفظ وهال بھی استعمال هو سکتا ہے جہاں کوئی شخص صرف اس لیر خیرات کرتا هو که لوگ اسے دیکھیں ۔ مذهبی اخلاقیات کی رو سے، یعنی خصوصًا جس طرح صوفیه نر اس علم کی تشکیل کی ہے، اخلاص سے خاص طور پر مراد خدا سے قریب تر ہونے کی کوشش ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نصب العین کو هر قسم کے ذیلی خیالات سے مُبرًا رکھا جائے ۔ اس مفہوم میں یه ریاء بعنی دیکھر جانر کی خواهش کی خد ہے ۔ اخلاص کا تقاضا ہے کہ انسان دینی اعمال سیں بسے غرض ہو اور خود غرضی کا عنصر فدا کر دے جو اللہ کی خالص عبادت میں خلل ڈالتا ہے ۔ اخلاص کا بلند نرین مرتبہ به ہے کہ اپنے اخلاص کا احساس بھی انسان کے دل سے جاتا رہے اور دنیا اور آخرت میں ثواب کا کل تصور دل سے نكال ديا جائر.

مآخل: (۱) النّشيرى: الرّسالة في علم التعبوف، قاهرة ١١١، هن الهروى: منازل المرت ١١١، هن الهروى: منازل المرتب قاهرة ١١١، هن ١١٠، هن ١١٠، الغزالي: السائرين، قاهرة ١٢٠، هن ص ١٦، ببعد؛ (٣) الغزالي: آحبان قاهرة ١٢٨٠ هن ص ١٢٠، ١٠٠، الغزالي: نتاب، مع شرح المرتضي، قاهرة ١٣٠، ١٠٠، ١٠٠، ببعد؛ (٥) ترجمه از Islamische Ethik: H. Bauer عجمه اول، ترجمه از Islamische Ethik: H. Bauer من ده المحلة الله المحلة 
(C. VAN ARENDONK)

آخُلاط: یا خِلاط، جھیل وان کے شمال مغربی کنارے پر ایک شہر اور قلعہ.

و مغلول سے پیشتر؛ برمغلوں اور عثمانلی ترکوں کا عہد.

Khl کہتے میں۔ شاید یه نام اس علاقمر کے بم باشندوں آرارتی خُلد سے تعلق رکھتا ہے۔ سین طاغ اور نمرو طاغ کے درمیان اس راستے پر م في جسے عراق عرب سے آنے والسے حمله آور پنیه پهنجنر کے لیر اختیار کیا کرتر تھر۔ البلاذری، . . ، ، اسے أرمينية ثالث ميں شمار كرتا ہے، عربوں کے خیال کے مطابق قالی قلا (ارض روم)، بشُ اور بَحَنْس Bahunays (يعني يا تو Apahunik') بال مناز كرد واقع ه يا Bznunik، ضلع اخلاط) مشتمل ہے.

[حضرت] عمرانظ کے عمد خلافت میں عیاض غنم نر آخلاطیوں کے ساتھ معاهدہ صلح طرکر لیا للاذرى، ص ١٤٦، ١٩٩) ـ جار سو سال تك لاط پر باری باری عرب والیون، آزاد ارمن رئیسون ب تبیلهٔ قیس کے مقامی امیروں کی حکومت رهی Constantine Porphyrogeni، باب مهم طبع و ترجمه Moravcsik-Jenkir بوڈاپسٹ ہم و عام م م ا " (L) : 1 'H'amdanides : M. Canard 19 .. رہم) ۔ اس عمد کے واقعات میں سے مندرجۂ ذیل پیش بر جا سکتے میں: ۹۱۸ م ۱۹۱ [کذا؟ ۲۸۹۵] ) اخلاط پر درستن John Curcuas کا حمله (دیکھیے ، الأثير، ٨: ١٨٠٠)؛ ٨٣٢٨ / ٩٣٩ء سيف الدولة آمد (تاریخ میافارقین، دیکھیے M. Canard Sayf al-Da! الجزائر - پیرس مم و وع، ص و ح تا ی: وهی مصنف: H'amdanides: نا ۸۲۵ تا ۸۳۵): ، سه / سه وء مين اخلاط ير نجا كا قبضه (مسكويد، : ۲۰۱ وغيره) .

سے مم مروء کے لگ بھگ اخلاط، باذ ی کرد کے مقبوضات کا حصہ بن گیا (Taron کا Aso ، ج س، باب س ) ، اور اسرام آل سروان

، - ارمنی زبان میں اس شہر کسو خُلَتْم، ﴿ أَرَكُ بَانَ ] كے ساتھ وابسته رها، تا آنكه جهم، 1.21ء میں منازگرد کی لڑائی کے بعد کہا جاتا هے که آلب آرسلان نر اسے خود اپنی تعویل میں لے لیا (تاریخ میافارقین ، ورق میرب) ۔ ۱۹۳۰ . . ، ، ء میں ترک امیر سقمان القطبی نے اس ہر قبضه کیا اور ایک صدی سے زیادہ عرصر تک وہ شاہ آرمن أُرْكَ بآن] نامي خاندان كا صدر مقام رها ـ بم . به / ١٢٠٤ء مين ايوبي [الملكب] العادل كے بيشر الأوحد نے اسے فتح كر ليا اور اس كى وفات پر ۹ . ۹ ه / ۲ ، ۲ ، ع سين وه اس كے بهائي الأشرف كے هاته لكا ـ اس درسياني عرصر مين جارجيا والر دو مرتبه اخلاط پر چڑھ دوڑے (ہ، ہھ/ ۱۲۰۸ اور ع. ۱۹۹ . ۱۲۱ ع میں خوارزم الم ۱۲۹ میں خوارزم شاہ جلال الدین منگبرنی نے چھے ماہ کے معاصر ہے کے بعد اسے فتح کر لیا لیکن پھر تھوڑے ھی عرصر کے بعد [الملک] الاشرف نے روم کے سلجوتی علا الدین کیتباد اول کے ساتھ سل کر آرزنجان کے مقام پر جبلال الديس كو شكست دى ـ ۲۳۳ه / ۲۳۳ وء [كذا، وسور . وسورع] مين كيقباد نر خود أخلاط پر قبضه کر لیا اور باوجود ایوبی ملوک کی مجموعی مخالفت کے اس پر برابر قابض رھا۔

مآخل: (١) اخلاط پر مآخذ کي مکمل فيرست Voyages archeologiques dans la Turquie : A. Gabriel Orientale ؛ پرس . م و و عاص و م ج تا و ه ج ( نقشون كيساته ۲: ۵۸ تا . و) میں ملے کی ؛ (۲) کتبات کے لیے دیکھیر، عبدالرحيم شريف : اخلاط كتابة لرى، استانبول ١٩٣٠ م) : Gabriel د انادات از J. Sauvaget انادات و انادات کتاب مذکور، عل ۲۳۰ تا . ۲۵ و RCEA شماره . ۲۸۸ تا FLAT G FREAT FREET FREAT FREE FRAAT 1-17 " 1-17 " -177 (p. 77 -1) " 110 " P. 10 " Ostgoenze d. Byzant Reichs : E. Honigmann (r) برسلز هم و ع ، مواضع کثیره ؛ (س) Minersky : ا Studies in Caucasian History للذن عوه وعد بامداد اشاریه؛ (و) لیسٹرینج Le Strange ص ۱۸۳ (۶) Armenia : H. F. B. Lynch نثان ، ۱۹۰۹ عامین Kirchen und Moscheen : Bachmann (4) : 794 5 in Armenien Kurdistan لائيزگ ۱۹۱۳، ص ۸۰۰ (V. MINORSKY منورسكي

۲ - کواسه طاغ کی جنگ (۱۹۴ ه / ۱۹۳ ع) کے بعد اخلاط پر مغلوں نے قبضہ کر لیا (۲۳۲ھ/ م م م م ع)؛ دیکه ر Tomaschek در SBAW ص ۱۳۳ شماره برء ص رس ببعد؛ ابوالقداء (طبع Reiske-Adler س: ۲۷ مگر انهسول نے ملکی رئیسول کے مقبوضات بعال رکھر (اخلاط میں جارجیا کی ایک شہزادی کے مقبوضات کی توثیق کے لیر دیکھیر : کنجه in Iran ، ص . ٣٣، حاشيه ،) ـ اخلاط اور بالائي عراق عرب کی آس پاس کی زمینوں اور آرسنیہ کے بلند میدانوں بر مغلول کا قطعی قبضه تو صرف بغداد کی تسخیر (۹۰۱ه/ ۱۲۰۸) اور هلاکسو کی شام ک طرف بیش فدمی کے ساتھ هی ساتھ هوا (۸٥٦ه/ بعد ازین اخلاط ایلخانیوں اور ان کے جانشین خاندانوں (جلائر، آق قویونلو) کی سملکت میں شاسل رھا۔ یه شهر ایلخانیون کی ٹکسال بھی تھی ۔ سم ۸ ه / ١٣٣٦ء مين ايک شديد زلزلے سے شهر کا بڑا حصه سنهدم هوگيا.

سلطنت عثمانیه کی تأسیس سے متعلق روایتوں میں سے ایک یه ہے که تبیلۂ آوغز کے، جس سے سلطان عثمان كا مزعومه والد ارطغرل تها، فاتحانه اقدام کا آغاز اسی شہر سے هوا تھا ۔ چنانچه کمها جاتا ہے کہ مغلوں کے دباؤ کی وجہ سے اسے اخلاط غظ مغرب کی جانب کوچ کرنا پڑا۔ مگر نشری اس مرد ہے۔ انگار کو عثمان کا باپ تسلیم کرنے سے انگار ّ درتا

ع (تارسخ، طبع Taeschner، ص ۲۱ تا ۲۲؛ آنقره کے مطبوعہ نسخر میں نہ زان موجود سہیں ہے)۔ اولیا چلبی (س: سر) کے بیان کے مطابق عثمانلی تر کوں کے اجداد کی قبربی اسی اخلاط میں بتائی جاتی تھیں ۔ بظا ھر یہ شہر صرف سلطان سلیم اوّل کے دور حکومت میں آل عنصان کے قبضے میں آبا، مگر هوه ه / ۸سورع مین شاه طَهماسی نے اس شہر ہر قبضہ کر کے اسے زمین کے ہموار کر دیا۔ سلطان سلیمان اوّل نر، جس کے عمهد سین یه شمهر بالآغر سلطنت عنمانيه مين شامل كما گبا، جهيل [وان] کے کنارے پر ایک قلعہ تعمیر کراما (اولما چلبی کے بیان کے مطابق یه قلعمه ۱۰۵۴ م مورور ه ه ه و ع میں یایة تکمیل که بہنچا) اور اسی فلعر نے جوار میں ایک جدید چھوٹا شہر آباد ہو گیا۔ ا عثمانلی دور میں اخلاط مقامی سیکرد سرداروں کے زیر نگیں رہا اور صرف ے ۱۸۸۸ء میں سلطان سحمود ثانی کے عہد حکومت میں براہ راست عثمانلی حکومت کے زیر انتظام آیا - Cuinet کے بیان کے سطابق انیسویں صدی کے آخر میں اخلاط کی قضا کی مجموعی ۱۲۰۹ (اس میں ه، ۱۲۹۰) (Spuler : کتاب مذکور، ص هه) - ، آبادی ۱۳۰۹ تهی (اس میں ه، ۱۹٫۹۳ مسلمان، ۹.۹.۹ جارجیا کے ارمنی، ۲۱۰ کلیساے قدیم کے یونانی اور .ه م یزیدی تھے) ۔ آج کل یه جمهوریهٔ تركيه مين بتليس كي ولايت [ابل] مين ايك قضا (ایلچه) کا صدر مقام هے . قصبر کی آبادی (هم و و ء میر) ۱۳٫۷،۳ اور قضاکی ۱۳٫۷،۳ تھی.

قرون وسطی ، شهر (اِسکی اخلاط) پیهاڑ کی ڈھال پر کھنڈر اور غیر آباد ہے ۔ جدید شہر، جس میں ایک بڑا عثمانلی قلعد ہے (جس کے صدر دروازے پر سلبم ثانی کا ۹۸ و ۱ ع کا ننبه کنده هے) اس ح مشرق میں جھیل کے کنارمے پر واقع ہے۔ مؤخرالذکر شهر میں دو مسجدیں (اسکندر، پاشا جامعی، جس پر ۹۷۲ ه/ ۹۳ ه ۱ عسے لے کر کتبے هیں اور ایک مینار

کے مجسمہ تھے (قرآن، ۹۸ (القلم): س) اور آپ نے مبعوث ہوتے ہی اس فرض کی تکمیل شروع کر دی تھی ۔ آپ صحابه کو سکارم اخلاق کی تلقین فرمایا کرتر تهر (مسلم، باب مناقب ابی ذر) \_ آب نر ایک موقع در فرمایا : اکمل المؤمنین ایماناً احسنهم خُلُقاً (ترمذي)، كامل الايمان ور شخص هـ جس کے اخلاف سب سے اچھے میں۔اسلام کی كتاب \_ قرآن مجيد \_ علم اخلاق كي ايك حكيمانه کتاب بھی ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی تہذیب و شایستگی کے هر پہلو پر بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ توم و فرد کی زندگی کے لیے کس تسم کے آداب و اخلاق کی ضرورت ہے، اخلاق کے اصول، فلسفه، مآخذ اور مرجع کیا ہے ۔ ان میں کن کن وجوہ سے ترقی یا تنزل ہوتا ہے اور اخلاق فاضله کے حصول کا طریق کیا ہے۔ اس نے وہ تمام ذرائع تلقین کیر هیں جن سے افراد کا کردار درست هو اور وه اس قابل هو سکین که نظام قومی مین خوش اسلوبی سے حصہ لر سکیں ۔ غرض اسلام نیر اخلاق ، فلسفة اخلاق اور شخصي اؤر قوسي اخلاق پر مفصل بحث کی ہے ۔ سارا قرآن مجید اخلاقی تعلیمات سے بھرپور ہے ۔ وہ ایک مکمل ضابطۂ اخلاق ہے، جس کی نظر انسانی هستی کے پورے نظام پر ہے اور اس کے نفاذ میں اس نے وسیع، همه گیر، مفصل، مكمل اور جامع دفعات كا لعاظ ركها ہے ـ تمام اخلاتی احوال و کیفیات کا اس میں تفصیل و تشریح کے ساتھ احاطه کر لیا گیا ہے اور جسزئیات تک کا استقصاء کیا گیا ہے ۔ اس میں بتایا گیا ہے که انسان کے فعل اور ترك فعل كى اندروني اور ذاتي سیلیں کیا کیا ہیں اور کن باطنی محرکات سے ظاهری افعال کا وقوع هوتا ہے ..، حال کی تنتید و تشخیص عملی رنگ میں کن اصولوں کے تاہم ہے۔ خصلت کے نشو و نما کے طربقے اور عادات کے سلسلے

، ۹ ه / ، ۷ ه عسے جلا آتا هے ـ دوسری قاضی جاسعی، جو ۲ . . ۱ ه/ ۱۵ و ۱ع کی تعمیر هے ـ سطّی کے برائے وہران شہر اور دور حاضر کی کے درمیان ایک مشہور قبرستان ہے، جس میں ں سے سولھویں صدی تک کے ترتکلف نقش و نگار سته تعوید هیں (انهیں سیں ۱۰، م عکا مینڈ هے کی ایک تعویذ بھ<u>ی ہے</u>) اور سلجوقیوں، سغلوں اور وں کے عہد کے بہت سے مسقف مقاہر (تربتیں اور گنبد kunbeds) هیں ۔ ان سبی سے بل ذکر یه هیں: (۱) ٱلُوكُنید (جس بركوئی نهیں ہے): (۲) شادی اغالنبدی (۲۷۳) .وم هو حکا هے؛ (س) ایکی تربه بوغاتای آغا، رے، اور اس کے بیٹے حسن تیمور، م ۲۵۹ء ره؛ (س) بايندر سجد (۱۳۸۳/۱۳۸۳ عهم اع]) اور تريه ( . ٩ ٨ هـ / ١ ٩ م ١ - ١ ٣ م ١ ع ، ١٨٨ ع])، جسر بابا جان ني تعمير كيا اور جو الچسپى كى چيىز هے؛ (٥) شيىخ نجىمالديىن (۲۲۲)؛ (۲) حسن پادشاه تربهسی (۲۲۵) ن خاتون تربهسی (۱۳۹۹ - ۱۳۹۵) . لَّحِدُ: ان تَصَانيف كے علاوہ جن كا ذكر حاجي . كى جَمَالَ لَمَّا، ص س وس يعد مين آ جكا هـ ؛ لیا چلبی، س: سم، تا ۱۳۸ (۲) سامی: الاعلام، ،: ٢- الف (زير ماده أخلاط) ؛ (٣) (m) : r27 : 9 'Nouv, géogr. univ : ] י פון ידר י ג' La Turquie d'Asie : V. י

## (F. TAESCHNER)

خلاق: اسلام نے اخلاق حسنه پر بہت زور اس کے سبانی اور ارکان هی میں اخلاق فاضله مضمر ہے ۔ نبی اکسرم صلّی الله علیه وسلّم هیں: بَعِثْتُ لاتّم مکارم الاخلاق (مالک: باب حسن الخلق) میں حسن اخلاق کی کے لیے بھیجا گیا هوں۔آپ م خود اخلاق فاضله

كيا هيں \_ افعال و جذبات ميں كيا نسبت ہے -جذبات کو روکنے یا وسعت دینے کے کیا اصول ہیں اور ان کا اعمال پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس نے انسانی زندگی کے هر شعبے میں اخلاقی طاقتوں کو تسلیم کیا ہے۔ اگر اس کے ضابطۂ اخلاق کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں انفرادی اخلاق، عاثلی اخلاق، تمدنی الحلاق، اقتصادی اور معاشی الحلاق، قانونی اخلاق، سیاسی اخلاق اور علمی اخلاق وغیره کی دنیا سمائی ہوئی نظر آتی ہے۔ معلوم ہے کہ طبعی قوتوں کے پیمانوں اور مقادیر میں فرق ہے، ان کے آثار اور عملي نتائج مين فرق هـ، ميلان طبائع مين فرق ہے، اجتمهادات میں فرق ہے اور ان فرقوں سے اخلاقی اقدار کا ایک بعر ناپیدا کنار پیدا هو جاتا ہے، جسے اسلامی ضابطۂ اخلاق کے کوڑے میں بند کیا گیا ہے۔ عُرض انسان کی اخلاقی اور نفسیاتی كيفيات، حالات، حقوق، فضائل اور آداب كا كوئى پہلو ایسا نہیں جو اُسلام کی اخلاقی تعلیمات سے باهر ره کیا هو.

اسلام کا قانون اخلاق ان لوگوں کے لیے جو نیک اور با اخلاق میں ایک سہارا، روحانی سازل تک ہہنچنے کے لیے مدارج ارتقاء کا رهنما اور ان لوگوں کے لیے جو با اخلاق بننا چلھتے میں ایک صادق دوست اور مشفق راہ بر ھے ۔ یہ قانون اپنے احکام نه سرسری طور پر مئواتا ھے نه بطور تعکّم، بلکه ان کے ساتھ ان کی مصلحتیں اور حکمتیں بھی بلکه ان کے ساتھ ان کی مصلحتیں اور حکمتیں بھی بناتا ہے اور دلائل بھی دیتا ہے اور کہتا ہے که تجربی، مشاهدے اور آزمایش کے بعد ان کی صحت تجربی، مشاهدے اور آزمایش کے بعد ان کی صداقت کی پر کھ ثابت ہوتی ہے اور جو معیار بھی ان کی صداقت کی پر کھ اور امتحان کے لیے معین میں یا تقادانه اصول کے قدیت متمین ہو سکتے میں ان پر وہ پورے اترتے میں. فیسفڈ اخلاق کا سب سے پہلا اور اساسی سوال

اسلام بتاتا ہے کہ انسان کی طبعی حالتیں جن کا سرچشمه نفس الماره هے انسان کی اخلاقی حالتوں سے کچه الگ چیز نهیں، بلکه وهی حالات هیں جو تربیت سے اخلاقی مالت کا رنگ پکڑ لیتے ہیں ۔ خَلق (خ کی زبر کے ساتھ) ظاهری پیدایش کا نام ہے اور خلق (خ کی پیش کے ساتھ) باتلنی پیدایش کا، اور ظاهری اعضاء کے مقابل باطنی اعضاء میں جو انسانی کمالات کی کیفیتیں رکھی گئی ہیں ان کا نام خُلق هے ۔ جس قدر اصول اخلاق هيں وه سب جذبات فطرت کے اثرات هیں اور فطرت ان سب کا مأخذ ہے اور یہی قطری قوٰی اور طبعی حالتیں جب تکب اخلامی رنگ میں نه آئیں کسی طرح انسان کو قابل تعریف نہیں بناتیں ۔ اسی طرح اسلام نے بتایا مے که اخلاق کا مبدأ اور مخزن انسان کی اپنی طبیعت اور اس کی قطری حالتیں هیں اور انسان کی ذات میں اخلاتی توتوں کا هجوم اسی وجه سے ہے کہ وہ خلتی قوی کے تاہم ہیں اور اس کے فیضان طبیعیه سین اس کی تحریک پائی جاتی ہے۔ اس نکتر کو امام غزالی نر احیاء العلوم میر، خلق کی تعریف کرتر هویے ان الفاظ سین بیان کیا ہے: '' خلق نفس کی اس هیئت راسخه کا نام ہے جس سے تسام اخلاق بلا تكلّف صادر هول ـ اكر اقصال عقار ا و شرعًا عمده اور قابل تعریف هوں تو اس هیئت کو خلق نیک اور اگر برے اور قابل مذست هوں تو خلق بد کمتر هیں".

اگر اخلاق کا مبدأ اور مخزن انسان کے اپنے قوٰی هیں اور انسان میں بد اخلاقی کے مظاهر نظر آتے هیں تو کیا اس سے یه سمجھا جائے که بعض جذبات اور قوٰی بذات خود برے هیں؟ اسلام نے بتایا ہے که انسان کا چشمهٔ پیدایش گدلا نہیں، نه گناه اور بدخلتی اس کا مایهٔ خمیر ہے ۔ وہ ابنی خلات میں سادہ اور باك ہے اور اس کی اصل نہ س

یں عدایت اور صحیح الهام ودیعت عے اور اسے چھی سے اچھی راستی پر پیدا کیا گیا ہے، جسے سايا : لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيمٍ (قَرآنَ، - و لعلق): م) - اسي طرح حديث مين في: مَّا مِّنْ مُولُودٍ إلَّا رُدُ عَلَى الفِطْرة قابواه يجودانه أو يسَصرانه أو مجسانه (بخاری، کتاب الجنائز) "انسان کی قطری دایش سلامتی پر هوتی هے لیکن ماں باپ کی تربیت سے یمودی، عیسائی یا مجوسی وغیرہ بنا دیتی ہے"۔ ویا انسان اپنی اصل قطرت میں معصوم اور ہے داغ دا ہوتا ہے اور وہ اپنی پیٹھ پر کوئی بوجھ لے کر یا میں نمیں آتا، نه اس کی پیدایش دوسری المایش کا اور اس کا جنام دوسرے جنام کا جبہ ہے اور نہ وہ اپنے پچھلے کرسوں (اعمال) کے نصور ہے اجو تمام انسانوں کے پیدایشی گناھوں : بوجه اٹھا سکر ۔ پھر اسلام بتاتا ہے کہ بد اخلاقی ، ارتکاب کے وقت یہ نہیں ہوتا کہ انسان کی رت اور اس کے طبعی اخلاق ہدی کے اساسی رك هوتے هيں بلكه هوتا يه هے كه فطرى مقتضيات استعمال سين لغمزش اور غلطي اخلاق سيشه تکویس کا باعث هوتی ہے ۔ طبعی قبوی جب صلاحیت میں رہ کر کسی لغزش اور غلطی کے ر کام کرتے میں تو اس عمل کا نام اخلاق منه ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے: " مذموم مال کی طرف نفس کی کشش اور میلان انسانی یت اور طبیعت کے خلاف ہے اور اس کی مثال ایسی . جیسر بعض بعول کو جوری جهبر مٹی کھانے عادت ھو جاتی ہے مگر اس کے ہر عکس اللہ تعالٰی محبت اور اس کی عبادت و معرفت کی طرف نفس کشش ایسی ہے جس طرح کھانے اور پینے کی ے؛ کیونکہ یہ فطرت و طبیعت کے عین مطابق ہے

اور قلب کی عین آرزو ہے، اور قلب کیا ہے ایک امر المي هے، جس كا مقتضيات شهوت كى طرف ميلان اس کی حد ذات سے خارج اور اس پر عارض و طاری هـ - (احياء) ب ب به به ) .

جب یه کها جاتا ہے که انسان فطرة نیک ه تو اس وقت بعض ذهنون میں یه سوال ابھرنے لگتا ہے کہ اس فطرت میں جذبات دافعہ بھی پائے جاتے هیں اور یه ایسے جندہات هیں جن سے متعدد نزاع پیدا هوتے هیں، دوسرے ابناے جنس نقصان الهاتر هين اور انساني سعاشرے مين بعض اوقات خوفناك صورت حال بيدا هو جاتي هے؛ مثلاً طمع، نفرت، غیرت اور غصه وغیره ـ اگر قطرت کے جذبات نیک هیں تو یه مصائب اور اذبتیں انسان تھمیں مقید ہے، یہی وجه ہے کہ اسلام میں کفارہ اور کے حصے میں کیوں آئیں ۔ اسلامی تعلیمات کی سخ ایسے مسائل نہیں جیں، نه اس میں کسی ابن اللہ روشنی میں اس کا جواب یه ہے که اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان میں اس قسم کی قوتیں بھی پائی جاتی ہیں جن کی وجه سے وہ هزاروں قسم کی صعوبتوں اور آلایشوں میں آئے دن گرفتار رہتا ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا که انسان بالطبع گناهگار پیدا هوا هے ـ بلکه یه جذبات بهی در اصل مفید هین اور ضروریات مدافعت اور استحقاق حفاظت خود اختیاری کے لیے عطا ہوئے میں اور ان کی انسان کو ویسی ہی ضرورت ہے جیسے عمدردی، حلم اور دوسرے جذبات کی ـ حقیقت یہی ہے که انسان کی ذات میں جس قدر قوتیں پائی جاتی هیں اور جذبات کا جس قدر عطیه اسے سلا مے وہ در اصل بجائے خود اخلاق میں اور اگر ان میں کبھی کبھی یا بسا اوقات کوئی تعمی پایا جاتا ہے یا کوئی لغزش پیدا ہو جاتی ہے تو وه خود همارے غلط استعمال کا نتیجه ہے.

اخلاق کا ملکه همار سے اندر ودیعت ہے اور ا ارادہ و تربیت سے اسے لغزشوں سے محفوظ رکھا جا

11.

سکتا ہے ۔ اس سے اسلام کی اخلائی تعلیم کے دو بنیادی نکتے پیدا موتے میں ۔ ایک یه که طبعی جذبات كو كجانا خوبي نهين اور رهبانيت اور ترك دنیا معنوم ہے۔ قرآن معید میں ہے: و جُعْدُا فی قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأَنَّهُ وَ رَعْمَةً وَ رَهْبَائِسَةً إِبْسَاءُوهَا مُ كَتَبُنْهُا عَلَيْهِم (قرآن، ٥٥ (العديد) : ١٠) واعیسائیوں کے دلوں میں رافت اور رحمت مے اور وہ رهبانیت میں پڑ گئے میں، حالانکه اسے هم نے ان پر فرض نہیں کیا'' ۔ نبی اکرم م فرماتے ہیں: لا رهبانیة في الاسلام (احمد بن حنبل: مستد، ب: ٢٧٩) ماسلام رهبانية كي أجازت نهيى ديتا" - كويا اسلام نے انسانی قوتوں کے استیصال کی تعلیم نہیں دی اور بتایا ہے که کوئی قوت فی نفسه بری نہیں بلکه وہ موقع و محل کے خلاف استعمال کی وجہ سے ہری کہلاتی ہے ۔ اس نے غمیر کو ضبط کرنے والے کی تعریف کی مے (قرآن، ﴿ (أَلْ عمران ) : ١٣٨٠) غصر کے مثا دینے والے کی نہیں ۔ در اصل دنیا میں نشاط کار، ولولسه و انبساط اور رونق و ترقی انسانی قوتوں کو کچیل ڈالنے میں نہیں بلکه ان کے صحیح استعمال میں ہے۔ یہ جو لوگ کمپتے ہیں کہ جب تک انسان کی طبیعت میں سے شہوت و غضب وغیرہ طبعی جذبات کو ختم نه کر دیا جائے تب تک ید اخلالیوں کا استیصال ہو ہی نہیں سکتا یہ ایک ایسی رائے ہے جس پر کاربند عونے سے هم ان وأهول سے بہت دور جا پڑتے میں جنھیں خود فطرت نے حماوے لیے تجویز کیا ہے ۔ اسلام کہتا ہے کوئی جذبه فی نفسه برا نهین بلکه اس کا بے محل استعمال برا ہے ۔ اسلام نے جو قانون اخلاق پیش کیاٹھ اس کا کبھی یہ منشا نہیں ہوا کہ اس قسم کے جذیات کو نابود ھی کر دیا جائے بلکہ اس نے قطری <del>توکه کی شدینل و تربیت پر زور دیا ہے ۔ دوم</del> یه که طیعی قری اس وقت اخلاق کا رنگ اختیار کرتے میں

ا جب ان کے ساتھ ارادہ اور نیت شامل ہو۔ بعفاری کی بهل حديث في: انما الاعمال بالنيات "انسان ك اعمال اس کی نیت پسر موقوف هیں '' ۔ گویا اخلاق کا اجها یا برا هونا نیت اور ارادے پر مبنی ہے۔ حسن نیت نه هو تو بڑے سے بڑا بظاهر اخلاتی کام بھی حسن خلق کے دائرے سے باہر رہ جاتا ہے۔ یہی وہ اساس ہے جس سے اسلام کے فلسفہ اخلاق میں شروع سے آخر تک بحث کی جاتی ہے۔جس فعل میں نیک ارادہ شامل نہیں اخلاقی لحاظ سے اس کی کوئی تیمت نہیں ۔ اسلام میں نفس عمل مطلوب نہیں بلکه وہ عمل مطلوب ہے جس کی نیت صحیح هو .. استحکام نیت کی صورت میں اگر کسی وقت عقل و فراست اور قوت فیصله تهک جائے اور بدی کا غلبه انسان سے کسی بد اخلاقی کا ارتکاب بھی کروا دے تو پھر بھی استحکام نیت اور نیت خبر کی وجد سے مزید لغنزشوں سے بچنے کے لیے سہارا مہیا رہتا ہے۔ غرض نیک نیتی اسلام میں ایک فرض ہے جو هر حالت مين قابل عمل هے اور تمام اوصاف حسنه کے لیے اعلٰی درجے کی اخلاقی بنیاد اور سب پر حاوى ہے ۔ كيونكه كوئي فعل اس وقت تك اخلاق پر مبنی اور درست نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک ، اس کے کرنے والے کی نیت درست نه هو اور ئیک اراده اس فعل کا رکن اعظم نه بنے ر نیک نیتی سے خلتی حسند کی بنیاد شروع ہوتی ہے اور یسمی اس کی اساس ه - حلم، صدق، صبر، قشاعت، ضبط نفس، شجاعت، عنت، دیانت وغیره ایسے اخلاق هیں جن کی قیمتیں تشخیص سے بالا میں ۔ لیکن اخلاق حسنه کی فہرست میں ہے تبھی شامل ھوتے ھیں جب ان کے ساتھ نیک نیتی شامل ہو اور بد نیتی کے تأثرات سے تنفر ہو۔ نیک نیتی کے بغیر یہی صفات اخلاق سوز ثابت هو سکتی هیں ۔ جو شخص فریب اور دھوکے کی نیت سے حلیم اور بردبار ہے اس کے

لیے یسه اچھا تھا کسه اس میں یه حلم اور بردباری نه هوتی، کیونکه وه اپنے اس بظاهر اچھے خلق سے نیکی اور سعادت کی عملی تحقیر کرتا اور اس خلق نمائی سے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور نیک اوصاف کی بے قدری کر کے ان کی اعلی قیمتوں میں فرق لاتا ہے .

غرض اخلاق کا ملکه همارے اندر ودیعت ہے اور هماری قوتیں فی نفسه بری نمیں هیں بلکه ان کا بیجا استعمال اور ان کے استعمال میں مخلطی اور لغرش انهیں بداخلاقی کا لباس پہناتی ہے۔ يه لغزش، يه غلطي كس طرح بيدا هوتي هے، اسلام نے اس سے بھی پردہ اٹھایا ہے اور ان اسباب پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے که انسان بداخلاتیموں میں کیوں مبتلا ہوتا ہے۔مثلاً (۱) اس کا ایک بہت بڑا موجب بری صحبت ہے ۔ اس سے بجنر کے لیر فرمایا : كُونُوا مَعُ الصَّيدَةِ بِنُ (قبرآن، و (التوبة) : ١٩) يعنى ہروں کی نہیں بلکه نیکوں اور صادقوں کی معیت اختیار کرو ـ (۲) جسمانی یا ذهنی بیماری، اسکی طرف توجه دلانے کے لیے فرمایا: المؤمن القوی خیر واحبّ الى الله من المؤمن الضعيف (مسلم، كتاب القدر) ''صحت سند اور قوی مؤسن اس سؤسن سے بہتر اور اللہ تعالٰی کو زیادہ سعبوب ہے جو کمزور اور ضعیف ہے''۔ (٣) ماحول کی خرابی، اس کے لیے قرمایا: قُوا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيكُمْ نَارًا (قرآن، ٢- (التحريم): ٦) تمهارا فرض اپنر آپ هی کو آگ سے بعیانا نہیں بلکه اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی برائیوں کی آگ ص بچاؤ - إسى طرح فرمايا : وَالْمَدُوا فِتْنَةً لَّالْمَسِينُ الَّذِينَ ظَامُوا مِنكُم خَاصَّة (قرآن، ٨ (الانفال): ٢٥) "اس فتنے سے بعو جو صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نهين ليتا بلكه بسا اوقات ساته والر بهي اس مين گرفتار هو جایا کرتر هیں'' ـ جماعتی مصیبتیں جب آتی هیں تبو کشاره کش افراد کبو بھی نہیں چهوژتیں ـ (س) جہالت اور برسلمی یعنی بعض

اعمال کے متعلق عدم علم کے یه بداخلاقی کے زمرے میں هیں یا نہیں، اس کے لیے اسلام نر مفصل ضابطة اخلاق پیش کیا ہے اور اصولی طور پر بتایا ہے کہ اخلاق حسنہ اسماء حسنٰی کا پرتو اور صفات المهيه كا سايه اور ظل هين ـ جنانجه حديث مين هے: حسن الخلق خلق الله الاعظم (طبراني) '' خوش اخلاقی اللہ تعالٰی کا خلق عظیم ہے ''۔ گویا وهی الحلاق اچهے هیں جو صفات ربانی کا عکس هیں اور وهی اخلاق برہے هیں جو صفات اللہ کے سنافی ہیں ۔ اس لیر حکم دیا گیا ہے: تخلقوا باخلاق الله "اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرو جو الٰہی اخلاق کے رنگ سے رنگین میں" ۔ قرآن مجید مِين هِمَ: مِبْغُمَةَ اللهِ وَ مَنْ أَخْسَنَ مِنَ اللهِ مِبْغَةً اقرآن، به (البقرة): ۱۳۸۸) الله تعالى كے رنگ سے بهتر كوئى رنگ نهيں ـ جو اخلاق اخلاق المهيه سے مطابقت رکھیں وہ اچھے ہیں اور جو ان کے منافی هوں وہ برے ۔ اس جہالت کو دور کرنر کے لیے حسن خلق اور سوء خلق سے جتنے اخلاق و اوماف پیدا هوتے هیں ان سب کو اللہ تعالٰی نے مؤمنوں اور سنافتوں اور کافروں کے اخلاق و اوصاف میں بیان کر دیا ہے ۔ غزالی نر قرآن مجید کی ان آیات كا ايك مجموعه نقل كياه ديكهير احياء، س: س). حسن اخلاق کی پر کھ کا ایک آور اصول اسلام نر وہ بتایا ہے جسے هم انسان کی نفسیاتی کیفیت کا زنده احساس اور باطن کی آواز کهه سکتے هیں .. چنانچه حدیث میں هے: استفت قلبک و استفت نفسک، البر ما اطمأنَّ اليه القلبُ و اطمئنت اليه إلنفس والاثم ماحاك في القلب و تردّد في النفس و ان افتاك الناس (احمد: مسند، م : ۲۷۸) يعني جب كسي امركا اچها یا برا حونا طے کرنا حو تو اپنے دل اور نفس سے ہوچھو اور یه سمجھ لو که نیکی وہ عمل ہے جس کے أ ارتكاب كے بعد دل و نظر ميں طمانينت كا احساس پایا جائے اور گناہ وہ عمل ہے جو دل میں کھٹکتا عو اور خلجان اور تسردد کا موجب عو عمر چند کہ لوگ تجھے اس کا کرنا جائز عی کیوں نه بتائیں ۔ یہی وہ حاسة اخسلالی ہے جس کا نام لوگوں نے ضمیر کی آواز رکھا ہے۔ یه آواز نیکی اور بدی کے فطری الہامات کے تاہم ہے، جیسے فرمایا:

انسانی نفس کسو نیکی و بدی کی پرکھ کا ملکه بغشا گیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے دوسری جگه نفس لوامه کہا گیاہے (قرآن، ہے (القیمة) : ۲).

ضمیر کی آواز اور قلب سے فتوٰی لینے کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو فعل یا حرکت ھم کرنے لگیں ہہلے اس کا اطلاق خود اپنی ذات ہر کر کے دیکھیں، اگر ھم اس سے ماؤف نہیں ھوتے اور وہ اسکتا ہے کہ وہ آوروں کے لیے بھی درست ھی ھوگا: اور اگر خود ھماری اپنی ذات ھی وہ بار نہ اٹھا اور اگر خود ھماری اپنی ذات ھی وہ بار نہ اٹھا سکے تو سمجھ لیا جائے کہ ایسا فعل دوسروں کے لیے بھی مناسب نہیں ۔ جو شخص دوسروں کے حق میں عدل روا نہیں رکھتا وہ خود اپنی ذات مقابلے میں وکھ کر دیکھے کہ اگر کوئی دوسرا شخص میں کیا کھے گا،

لیکن اگر هر انسان میں نفس لوامه موجود ہے اور ضمیر کی راہ ہری ہائی جاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بھر بھی بد اخلاقیوں کے مرتکب هوتے هیں تو اس کا جواب یه ہے که ضمیر اپنی صداے احتجاج تو بلند کرتا ہے لیکن یه لوگ اس کی طرف کان نہیں دھرتے : دوسرے یه که بد اخلاتی ہے یہ نفس لوامه بایک زهر ہے اور بار بار کی بد اخلاتی سے یہ نفس لوامه بایک زهر ہے اور بار بار کی بد اخلاتی سے یہ نفس لوامه بیک زهر ہے اور بار بار کی بد اخلاتی سے یہ نفس لوامه بیک زهر ہے اور بار بار کی بد اخلاتی سے یہ نفس لوامه بیک زهر ہے اور بار کی تعداد بھی دیکھنا چاھے جو رہیں کے معداد بھی دیکھنا چاھے جو

برے کاموں سے متأثر اور پریشان ہوتے اور بد اخلاقیوں سے مجتنب رہنے کی کوشش کرتے ہیں.

بداخلاتی سے بچنے کا ایک ذریعہ تربیت ہے ۔ اس کا سلسلہ بچے کے بڑے ہونے سے نہیں شروع ہوتا بلکہ والدین کے خیالات کا اثر بھی نوسولود پر پڑتا ہے اور ان کے ماکولات و مشروبات کا اس میں دخل هوتا ہے؛ لیکن خاص طور پر اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب مرد و عورت رشتهٔ نکاح میں منسلک ھوتے ھیں؛ اس سے بڑھ کر اس وقت جب بجہہ اپنے ابتدائی مستقر میں قدم رکھتا ہے ۔ اسی لیر میاں بینوی کے اختلاط کے وقت کے لیے اسلام نے يه دعا سكهائي هے: اللهم جنبا و جنب الشيطان ما رزقتنا (بعفاري، كتاب بدء الخلق) اللهبي همين بهم شبطانی - اوں سے بچا اور ہماری اولاد کو بھی''ا اس کے بعد جب بچہ پیدا هوتا ہے تو اسلام سع حكم في كه اس كے دائيں كان ميں اذان دى جائ اور بائیں کان میں تکبیر کسی جائے۔ پھر بچے ک چھوٹی عمر میں نساز و عبادت کا پابند بنانے کا ح ہے؛ کیونکہ یہ چیزیں بدکاری سے بچانے کا ذریعہ، (قرآن، ۲ , (النحل) : . ۹ ) - غزالی نے بچوں کی تری کے لیے، جسے اس نے ریاضت صبیان کا نام دیا ۔ احياه العلوم مين مفصل لاثحة عمل واضع كيا ١ بڑے ہوکر بچیے کے سامنے مشاہدات و محسور کا ایک عالم قدرت کی طرف سے کھل جاتا ہے قوانین قطرت یکے بعد دیگرے سامنے آنے لگتے ، مغتلف قسم کی معلموسات کا ذخیرہ بتدریج اس دل و دماغ میں جمع هوتا جاتا ہے اور ید آ خود اس کے اپنے اور دیگر ابنامے جنس کے ایک قانون تربیت بن جاتا ہے۔ پھر بعض لوگ واقعات کا مشاهدہ بلا ارادہ کرتے میں اور س طور پر ان سے گزر جاتے میں اور وہ سمجھتے میں ا حافظے نے انہیں اپنے اندر جگه نہیں دی، لیکن د

وہ مناظر یا مشاهدات خاموشی سے هماری طبیعت میں درجه وار متمکن هوتے جاتے هیں، اسی لیے قرآن مجید نے مشاهدات قدرت کی طرف بھی توجه دلائی ہے.
تربیت کا ایک ذریعه تذریع و نصیعت

بھی ہے ۔ قرآن مجید نے فَذَ دُرُ بِالْقُرآنِ (قرآن مجید نے فَذَ دُرُ فَانَ الدُّ دُرُی (قرآن م اور و ذَرِّدُرُ فَانَ الدُّ دُرُی تَربیت تَسْفُعُ المُؤْمِنِیْنَ (قرآن م (المائدة): ٥٥) فرما در تربیت کے اس ذریعے دو بھی اختیار کیا ہے.

تربیت کا ایک اور ذریعه تاریخ هے۔ بعض دفعه تاریخ کی وقعت اس وجه سے کم هو جاتی هے که اس کی وسعت کو بہت محدود کر دیا جاتا هے۔ اس کی وسعت کبھی صرف حکومتی دائیرے هی برختم کر دی جاتی هے اور بعض وقت اس میں چید آور اضافوں سے ایک حد عائم در دی جاتی هے: لیکن اخلافی لعاظ سے ناریخ میں بڑی وسعت اور اس کی بڑی قبحت هے ۔ مانی کے واقعات میں صدها ایسی باتیں اور صدها ایسے نکات عالیه ملتے میں جن سے ایک اخلافی دفتر مرتب هو سکتا هے اور ان میں عبرت بذیری اور حوصله و شوق کا وسیع اور ان میں عبرت بذیری اور حوصله و شوق کا وسیع مامان سوجود هوتا هے ۔ قرآن مجید نے باریار اس نکتے کی طرف توجه دلائی هے اور اخلاقی بہاو سے تاریخ نظامے پر زور دیا هے (قرآن، ۳ (الروم) : ۸ ببعد) . تربیت و اصلاح کے لیے یه بھی ضروری هے تربیت و اصلاح کے لیے یه بھی ضروری هے تربیت و اصلاح کے لیے یه بھی ضروری هے

که انسان کو اس کے عبوب و نقائص معلوم ہوتے رہیں ۔ اسلام نے اس طرف بھی توجه دلائی ہے ۔ اسبوا قبل ان نحاسبوا (اس سے قبل کمه قبامت میں تمہارا محاسبه ہو اپنا محاسبه اس دنیا میں خود کر لو) میں یہی مضمون بیان ہوا ہے اور صوفیه کے قول بن عرف نفسہ فقد عرف رہه (جس نے عرفان نفس حاصل کر لیا اسے عرفان الٰہی حاصل ہو جائےگا) حاصل کر لیا اسے عرفان الٰہی حاصل ہو جائےگا) میں یہی نکته مضمر ہے ۔ اسی چیز کو علامه اقبال نے خودی کا نام دیا ہے ۔ حدیث نبوی صلی الله

علیه و علی آله و سلم: المسلم مرآة المسلم (ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بطور آئینے کے دی)، میں اسی محاسبه و عرفان نفس کے ایک ذریعے کو پیش کیا گیا ہے.

مکارم اخسلاق میں سے کسی بھی خلق کو پیدا کرنے کے لیے اسلام نے ریاضت و مشق پر بہت زور دیا ہے۔ کسی خلق کو بتکلف اپنانے پر آخر اس کا جزو طبیعت بن جانا اس گہرے تعلق کا مظہر ہے جو باطنی اور ظاهری اعضاہ و جوارح کے درمیان موجود ہے۔ ظاهر کا انسان کے باطن پر اثر ہوتا ہے۔ احیاء میں امام غزالی نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کنالی نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے اس کا اثر اعضاء و جوارح پر ہوگا: گویا تمام اعضاء اپنی حر کت میں قلب کے فیصلے کے منتظر رہتے اپنی حر کت میں قلب کے فیصلے کے منتظر رہتے ہیں۔ اسی طرح جو فعل اعضاء سے سرزد ہوگا اس کا کیچھ نہ کچھ اثر قلب پر ضرور پڑے گا،

غذاؤں کا بھی انسان کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں جو بعض غذاؤں کی حرمت کا ذکر ہے۔ اس کے پیچھے ایک حکت یہ بھی ہے کہ ان کے استعمال سے انسان بعض اعلٰی اخلاق سے محروم رہ جاتا ہے اور بعض برے اخلاق اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اخلاق پر غذا کے اثر کا ذکر کرتے ہوے اسام غزالی نے لکھا ہے: "بچے کی داینہ نہایت دیندار اور صالع اور اکل حلال کی خوگر ہونا ہاہیے، کیونکہ جو دودہ حرام سے بنےگا اس میں کوئی خیبر و بسرکت نہ ہوگی۔ جب ابتداہ ہی سے بچے کی تربیت میں حرام شریک ہو گیا تو سے بچے کی تربیت میں حرام شریک ہو گیا تو جائےگا اور آگے چل کر وہ بالطبع حرام اور ناہاک امور کی طرف مائل و راغب ہوگا'' (احیاہ، ہو: عیم) اسلام نے اخلاقی تعلیم کو رائع کوئی سکے اسلام نے اخلاقی تعلیم کو رائع کوئی سکھ

المنابعة والمساليب اختيار كي هين المنابعة والمنابعة وال

فرد اور قوم کی اصلاح کے لیے دو حیزوں کی ضرورت عے : اخلاق اور قانون - دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعه هیں ۔ اسلامی تعلیم میں یہ دونوں پہاو موجود هيں اور ان کا فرق بھي ملحوظ ركها كيا هـ - ايك طرف واعظانه اور حكيمانه الداز میں اصلاح اخلاق اور مراعاء حقوق پر زور دیا ہے اور دوسری طرف ان ہرائیوں کے انسداد پسر جن کا اثر براہ راست دوسروں کے حقوق پر پڑتا هے، جیسے چوری، ڈاکا، فتل اور اتباء وغیرہ، انہیں ہراہ راست قانون کے تحت رکھا ہے اور ان کے لیے معیّن سزائیں مقدر کی هیں، لیکن اس کے ساتھ هی انھیں عام طور پر اخلاقی ضابطے کے طور پر برائیوں کے زمرے ویں رکھ کسر ہوائیوں سے کسراھت کا روحانی کیف زیدا کیا ہے، کیونکید معض سیاست اور تعزیری ضابطوں سے اخلائی ذمے داریاں نہیں پیدا کی جا سکتیں، نه مجرموں کے دلوں سے کیفیات مجرمانه كا ازاله كيا جا سكتا هـ يه اس قانون كا بخاصه ہے جسے اخلاقی قانون کمها جاتا ہے اور جو فالوقو الور لحيالات پر حكومت كرتا ہے.

سن ایک مسلمان صونی سے کسی نے ہوچھا وہ کا عاریق سے کہ هم منہیات اور بلیات سے طمانینت میں میں اور بلیات سے طمانینت میں میں انہوں نے کہا

ایمان بالله اس سے انسان سب کمزوریوں اور آفات یے عملًا نجات پاتا ہے ۔ ایمان باللہ اسلامی ضابطة اخلاق کا بنیادی پتھر ہے، محض اس رنگ عی میں نہیں که صفات الٰہیه انسان کے منازل اخلاق کے سنگہاے میل هیں بلکه اس طرح بھی که ایمان ہاللہ سے قلب کو نیکیوں کے حصول اور ہدیوں سے اجتناب کی طاقت ملتی ہے ۔ فرشتر اس کی راہ ہری کرتے میں اور وہ تشاکش گناہ سے بچ کر اس و طمانینت کی زند کی بسر کرنے لگتا ہے ۔جیسے فرمایا: انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبِّنَا اللهُ ثُمُّ اسْتَضَامُوا تَتَنَـزُلُ عَلَيْهِمُ المَنْكُةُ الَّا تَخَانُوا وَ لَا تَحْزَنُوا (قرآن، ١ م (حم السجدة): . ﴿ ) - ''جو لـوگ الله نعالٰی کو اپنا رب مانتے هیں اور اس عقیدے پر استقامت اختیار کرتے ہیں وہ ملائکه کا سهبط بن جانے هیں، جو انهیں یه بشارت دیتے میں کہ اب تم خوف و حزن سے نجات یا گئر "۔ یه غلط ہے که اللہ تعالٰی کا نه سائنا اخلاق میں دجھ فتور اور کمی نہیں پیدا درتا اور هستی باری تعالی کے اعتبراف سے اخلاقی طاقہوں میں کچھ تقویت نہیں آتی ۔ اسلام کے نزدیک جس قانون اخلاق سی خدا پرستی کی ضروری دفعہ نہیں وہ بے وقعت ہے .

اخلاق کی درستی کے لیے اسلام نے جو اصول پیش کیے ھیں ان میں ایسان باللہ کے بعد اصول مکافات کو بھی بڑی اھیت حاصل ہے۔ معض اخلاقی نبو صرف اپنی اخلاقی نبوابط کا پابند اصلاح اخلاق میں صرف اپنی ذات یا معاشرے یا عملی اجتہادات ھی سے کام لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے تمدنی منازل میں ایک عملی سہولت پیدا ھوتی ہے؛ لیکن اسلام جب اخلاق حسنه کی تعریک کرتا ہے تو ساتھ ھی یہ بھی بناتا ہے کہ ان سے نہ صرف تمدن ھی سدھرتا ہے بلکہ بناتا ہے کہ ان سے نہ صرف تمدن ھی سدھرتا ہے بلکہ ایک کامل زندگی بھی سنورتی ہے۔اس حقیقت پر مبنی ایک خاص قسم کی تعریص و ترغیب سے اعمال میں ایک خاص قسم کی صداقت اور زور پیدا ھو جاتا ہے۔ قانون مکافات

کا کام بھی دیتا ہے، جس سے بہت سے لوگ متنبہ | اور نیت کی پاکیزگی کا نام دیا گیا ہے. هوكر فائده اثها كتر هير.

> اسلام نے اخلاق کی درستی کے لیر مأمورکی ذات فیض آثار کو بھی پیش کیا ہے اور اس طرح منازل سلوک کو طے کرنے میں زبردست سہولت پیدا کر دی ہے۔ خود نبی اکرہ صلعم کی ذات کو قرآن نر بطور اسره و نمونه پیش کیا ہے، جیسے فرمایا: (الاحزاب) : ۲ ۲)="تمهارے لیے نبی ا نرم کی زند کی میں اسوڈ حسنہ ہے''۔

تربیت اخلاق کی بطور مثال جو چند صورتیں اوپر بیان هوئی هیں وه سب کی سب اپنی ذات سی ایک اثر اور جذبه را نهتی هیل اور اس اثر اور اس جذبے سے عماری طبیعتیں متاثیر هوتی هیں اور عر شخص على قدر مراتب أن سے فائدہ الها م على

اسلاء نے تربیت کے محل اثر کی تعبین بھی كي هے اور بنايا هے له تربيت كا اصل اثر دل و دساغ پر هوتا هـ، جسر اسلام کی اسطلاح سین ''قلب'' نہنے ھیں ۔ تربیت سے پہلے ملب متأثر هوتا ہے اور قلب کے بعد دوسرے اعضا، و جوارح پر اثر پڑتا ہے اور قلبی قوتوں کے ذریعے هر حر دت عالم وجود میں متمثل هو کر سرزد هوتی ہے۔ چنانچه حدیث سی هے: فی الجسد سنعة اذا صلح صلح الجسد كه و اذا نسد نسد الجسد له ألَّا وهي القلب ٹکڑا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہو ، جاتا ہے اور اگر اس میں فساد آئے تنو سازا جسم هي فاسد هو جاتا هي ديكهو وه قلب هي" - چونكه قلب هي تربيت كا محل اور مرجع هے، اس ليراسلامي خانسون اخلاق میں اس اس پر خاص طور پر زور دیا

اخلاقی اصولوں کی تنقید و تعمیل کے لیے ایک تازیانر اخیال رکھا جائر اس کو دوسرے لفظوں میں تقوی

اصلاحات اور قانون اخلاق کے سلسلر میں اسلام بتاتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک نیک خلق رکہتا ہے اور دس بد خلق تبو انصاف یہ ہے کہ اس ایک نیک خلق کی قیمت بھی لگائی جائے۔ یہ ہڑی بھاری غلطی ہے کہ برے اخلاق کے مقابلے میں ایک خلق کی قیمت بھی گنوا دی جائر ۔ اس سے لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله ٱسْوَةً حَسَنةً (قرآن، ٣٠ / لـوكـون كي طبيعتون سے مادة تحريص اور صورت اصلاح روز سروز کم هوتی جاتی ہے اور لبوگ آخر میں یه سمجھنے لگتے هیں که یہاں نیکی اور بدی کا ایک بھاؤ ہے ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی یک چشم کی دوسری سالم آنکه کی بصارت کا بھی انکر کر دیا جائے ۔ یہ اصول ایسا غلط ہے کہ اس سے بہت سی حسنات کا بھی خون ہو جاتا ہے . ا در ایک شخص چند باتوں میں نیک اور چند سیں برا ہے تو دیا وجہ ہے 'نه بدیوں کا حساب لیا جائے اور نیکیاں چہوز دی جائیں ۔ اگر ایک شخس باوجود عام طور پر بد خلق هونے کے ایک مفلو ک الحال انسان کے ساتھ همدردی سے پیش آتا ہے تو کیوں اس کا اعتراف نه کیا جائے۔ ایسا نه الدرنا ایک غاصبانه فعل هوگا به اس وجه سے قرآن مجید میں ''شہا کیا ہے ''نه جو شخص ذرہ بھس نیکی ادرے د وہ نیکی بھی شمار موکی اور ذرہ بھر بدی بھی حساب و انتباب سین آئیے کی (قرآن، ۹۹ (بغاری، کتاب الایمان)= "انسان کے جسم میں ایک ؛ (الزلزال) : ۱۸۰۷ اس آخر الذالر فقرے سے مایوسی کی کوئی وجه نہیں، کیونکه اسلاء نیر علم اخلاق کا یه اصول بھی بیان کیا ہے که نیکیاں برائیوں كا دفعيه كرتى اور انهين نابود كر ديتي هين : الله الْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ السَّيَّاتِ (قَرَآنَ، ١٠ (هود) ; هو، ١) : دوسرى جَكه قرمايا : إِنَّ اللَّهَ يَعْفِيرٌ الذُّنَّوْبِ جَبِيمُ إِلْهَ إِلَّهُ، كيا هـ كه قاب ك تزكير اور صفائي كا خاص أ ٢٠ (النوسر): ٥٠) - "الله بعالي تمام ك تعام، كله

بهذيبه فشن سكتما هے" ـ بد اخلاقبوں كے بوجه سے دبی هوئی عمکین دنیا کے لیے یه ایک عظیم الشان بشارت ہے ۔ بعض فلسنی هر واقعے سے ناامیدی اور مایوسی کا نتیجه پیدا کرتے میں ۔ دوسرے کہتے هین کهاؤ، پیو اور خوش رهو ـ اخلاقی لحاظ سے یه دونوں نظریے علط هیں ۔ پہلا نظریه انسان کے تمام قوی کو سست اور یخ ہسته کسر دیتا ہے اور دوسرا نظریه اباحت کا دروازه کهول دیتا ہے ۔ اسلام کے فلسفۂ اخلاق کی شاہ راہ افراط و تفریط کی ان دونوں راهوں کے بیچ میں سے نکائی ہے: اورخوف و رجا کے درمیان مے (فران، وس (الزمر): ۹)-اللام نر انسان کے دل سی بیم و رجا دونوں کی کیفیتیں یکجا کی هیں ۔ داهوں اور دوناهیوں کی ہاز پرس کا خوف بھی اور رحمت المبیه کی اسید 'ڈ سہارا بھی ۔ یہ ڈر اسے خافل اور ہےیا دے نہیں هونے دیتا اور یه امید اسے مابسوسی اور شکسته خاطری سے بچاتی ہے.

اسلام نے اس پر بھی زور دیا ہے کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اخلاقی طاقتوں کا ایسر طریق پر اظہار کرے جس سے ان کی چمک دسک بھی بڑھ جائے اور لوگ دلی شوق سے اس کے گرویدہ 🐪 ھوں ۔ ھر خلق حسن اکرچہ اپنی جگه درست ہے ا تفصیل سے کی ہے. لیکن انسان کے طرز عمل سے بھی اس میں بعض ! اوقات کمی آ جاتی ہے اور اس کی قیمت گھٹ جاتی : هے، بلکه بسا اوقات وہ نیکی باطل هی هو جاتی ے د جو شخص صدقه و خیرات سے کام لیا هے وه ایک بڑی نیکی کی نونیق پاتا ہے، لیکن ا در وہ صدقه دهبتے وقت احسان جتاتا، مغلظات سے کام لبنا اور خائلوں کو ہرا بھلا نہتا ہے تو وہ اپنی اس نیکی ک بیروقری کرتا اور اسے باطل کرتا ہے: لائتہطلوا مَنْفَقُتُكُم والْمَنْ وَ الْأَذَى (قرآن، ﴿ (البقرة) : ١٠٠٠)

تکلیف پہنچا کر ضائع اور باطل نہ کرو''۔ پس خلیق ھونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صاحب خلق کا طرزِ عمل اور طريق اظهار ادب آميز هو.

اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اخلاق حسنہ اور اشلاق سیّعه ایک تسلسل رکهتے هیں اور ان میں سے هر ایک کی نوع اور قسم کا سلسله باهم ایک نسبت وحدت رکھتا ہے اور بتایا ہے که کس طرح ایک معمولی ابتدائی نکتے سے رفت وفت باڑی بڑی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں ۔ جو شخص شگر صدق و پاکیزگی کے باہمی تعلق سے آگاہ ہے وہ ان دونوں اخلاق کو پورا کرنے میں اس شخص کے مةابلر مين زيادہ عمد ئي سے سعى کر سکتا ہے جو ان دونوں کے باہمی رشنوں سے ناآسنا ہے ۔ غرض الملاق کی آپس سی صربت و یکانکت هودی هے اور ان میں باہم نسبنیں پائی جانی ہیں۔ اسی لیے ایک نیکی کے اختیا ر درنے سے دوسری نیکی کا بھی انسان رفته رفته خوگر ہو جانا ہے اور بد خلقی کے اختیار کرنے سے دوسرے برے اخلاق سے بھی طبیعت مانوس هو جانی ہے ۔ یہی اخلافی دنیا میں حقیقی ارتقاه اور بہی تدریجی انعطاط ہے۔ اسلام نے اس طرف توجه دلا کر اخلاق کے باہمی رشتوں کی وضاحت

اخلاق کی تکوینی اور تدوینی تاریخ کے متعلق اسلام نر بنایا ہے که کو اخلاقی افدار فطرت میں سر نےوز هیں، لیکن اخلاقی زندگی ساکن و جامد شکل نہیں رکھتی بلکه اس میں حرکت ہے اور دنیا کی اخلاقی ترقی کا ستارہ آسمان حقیقت پر بتدریج طلوع هوا هے اور جیسے جیسے انسانی جذبات، احساسات اور ذهنی قوتوں نے نشو و نما ہائی ہے ویسے ویسے اخلاقی حقیقتیں بھی رفته رفته منکشف هوتی گئی هیں ۔ دنیا کا پہلا - آبور اخلاقی ضابطر ومانه معقات کمو احسان جنا کر اور دوسروں کو کا سب سے پہلا سبط تھا ۔ پھر جیسے جیسے زمانه

قی کرتا گیا ضوابط اخلاق میں بھی اضافه هوتا لا نسار دور اول میں، جسے دور آدم" کا نام ے لیجیر، ابتدائی حالت تھی۔ دور ثانی میں آور برتی هوئی ـ دور تالث میں دیچه اور هی سمال لر آیا۔ آخر حضرت سیع ناصری مبعوث ہوے۔ پ نے اخلاقی دنیا میں بہت سے بلند کارنامر رانجام دیر، لیکن انهول نر بهی یسی فرمایا که المهنر کی ابھی اُور بھی سہت سی باتیں ہیں، لیکن م میں ان کی برداشت کی طاقت نہیں، جب وہ یعنی رح حق آئے کا تو نمھیں سب کچھ بتائے کا ۔ آخر می روح حتق کا ظمہور قبدسی ذات بابیرکات نبوی لّی اللہ علیہ و سلّم کی شکل میں عوا اورسب سے آخری رر سكممل ضابطة اخلاق أب نو عطا 'نيا كيا ـ آج نیا میں جہاں 'شہیں بھی حسن احلاق کا آلوثی مونه هے وہ انہیں انبیاہ و رسل کی نعبیمات کا رتو اور انہیں کے محالف اخلاق ۵ کوئی نہ کوئی رق ہے ۔ غرض اسلامی تعلیم یہ ہے آنه دنیا کی **خلانی نبرتی تماء تر ماموروں کی ذات کے گرد چکر** گاتی رہی ہے اور ان کی تربتوں سے یہ خوشبو آ رہی ھے "نه آج دنیا سی جہاں "نہیں بھی اخلاق فاضله ؛ رنگ و روغن ہے وہ انہیں نفوس فدسیہ کی کوشش ا رهين سنت هے ۔ يہي وجه هے كنه اديان كے ماء سر اختلافات کے باوجود اخلاقی ضوابط کے لحاظ یے سب میں ایک نسبت وحدت پائی جاتی ہے اور ہ سب ایک هی معدن کے جوهر اور ایک هی سمندر ل سوحين هين.

: D. M. Donaldson مآخذ: (۱) دُونلئسن (۱) مآخذ: (۱) دُونلئسن (۱) مآخذ: (۱) دُونلئسن (۱) Studies in Muslim Ethics (۲):(حاب هے) کتاب هے: (۱) مقاله از دَ بوئر (۲) عناله از دَ بوئر (۲) مقاله از دَ بوئر (۲) مقاله از دَ بوئر (۲) مقاله از دَ بوئر (۲) عناله (۲) در (۲)

The Religious Attitude and ; D. B. MacDonald C. E. von (a) :419.9 شکاکو Life in Islam Medieval Islam : Grünebaum شکاکو ہے وہ وغيره: (La Cité Musulmane : L. Gardet (٦) المدس م م و و ع : ( ع) الغزالي : آحياه علوم الدين، قاهرة ١٨٨٠ ع : (٨) وهي كتاب، مع شرح المرتشى، قاهرة ١٠١١ه؛ (٩) الغزالى: مَيزَان؛ (١٠) القشيرى: الرّسالة في علم التصوّف؛ (١١) ابن مسكويه ؛ تهذيب الاخلاق: (١١) محمد زكي مبارك ؛ الأخلاق عند الغزالي؛ ترجمه اردو از نورالحسن خان ؛ غزال كا تصور اخلاق، لاهور ٢٠٠٩ مه؛ (١٠) سعيد احمد رفيق : اقبال كا نظرية اخلاق، لاهبور . ١٩٩٠: (٩١) كرامت حسين: رسالة علم الاخلاق، الله آباد . . و وع: (وو) سليمان ندوى : سيرة النبيء ج -، اعظم كره رموره؛ (١٦) مدّ جلال الدين و أخلاق جلالي، لكهنئو ١٨٨٨ع؛ (١٤) تعبير طوسي: اخلاق ناصري، لاهور ٥٠ و ٥٠ (٨١) ميرزا سلطان احمد و اساس الآخلاق، امرتسر.

(عبدالمنَّان عمر)

آخییم: بالائی مصر میں دریائے نیل کے مشرق کنارے پر قاهرة سے ۲۱۳ میل کے فاصلے پر ایک شہر۔ اس کا یہ نام قبطی نام شین Shmin اور یونانی نام خیس Khemmis کی نشاندھی کرتا ہے اور بوزنطی متون میں اسے پینوپولس Panopolis کہا گیا ہے۔ یہ ایک کسورہ (pagarchy) پرگنے کی حکومت) کا صدر مقام تیا اور بعد میں فاطمی خلیفہ المستنصر [ے ۲ م نا ہم م] کے دور اصلاحات کے وقت سے ایک صوبے کا صدر مقام ہو گیا۔ بارھویں صدی مجری / انہارھویی صدی میلادی میں اس کی حیثیت بطور صدر منام باقی نه رهی اور اسے گرکا کے صوبے میں سامل نے دیا گیا۔ قرون وسطی میں اسی حیثیت میں سامل نے دیا گیا۔ قرون وسطی میں اسی حیثیت اور نے بائے اور گئے کے نہیت تھے۔ البیکی نیجور کے بائے اور گئے کے نہیت تھے۔ البیکی

کا بیان ہے کہ یہ چیڑے کی چٹائیوں کی صنعت کا ایک مرکز تھا۔ وھاں ایک چنگی خانہ تھا، جس کے اھل کاروں کی سخت گیری پر ابن جبیر کو بہت عصد آیا تھا۔ اس کی آبادی سیں آج بھی عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ اسی سہر میں دوسری صدی مجری / آٹھویں صدی میلادی کے اواخر میں [مشہور] صوفی ڈوالنون پیدا ھوے تھے،

تمام عرب مصنفین بالاتفاق آخیم کے قدیم مندر کی تعریف میں رطب انسان هیں (اس کا اس وقت نام و نشان تک نمین ملتا) ـ یه مندر Hermes Trismegistus سے اپنی روایتی نسبت کی بناء ہر خاص طور سے مشہور و معروف تھا۔ [اس مندر سے متعلق] بیشتر بیانات میں اس قسم کے افسانے شامل هیں جو فراعنہ کے عہد حکومت کے مصری آثار کے بارے میں بن گئے میں، مگر ابن جبیر نے اس سلسلے میں جو ير لطف بيان ديا ہے وہ خاص توجه كا مستحق ہے، [کیونکه] اس نر اپنی تیز قوت مشاهده سے عاقلانه طور پر کام لیا ہے ۔ یه مندر آٹھویں / چودھویں صدی کے دوران میں منہدم هو گیا اور اس کے ملبر سے ایک مدرسے کی تعمیر میں کام لیا گیا، لیکن ایسا معلوم هوتا ہے " نه اس ک " نجه ملبه بیستر هی اتها لیا کیا تھا: چنانچه منتے کے مؤرخین حرم میں ایسے ستونوں کے لھائے جانے کا فدر درنے ھیں جو اخمیم سے لائے گئے سے .

اس شہر کی دوئی باریخی اھید نہیں ہے۔
بارہویں مدی ھجری/ اٹھارھریں صدی سیلادی
کے آغاز میں معلوك سرداروں کی باھی آویزش کے
دووان میں اسے تاخت و تاراح نیا گیا اور اس کے
حاکم حسن آخیمی دو قتل کر دیا گیا۔ اس حاکم
ماکم حسن آخیمی دو قتل کر دیا گیا۔ اس حاکم
ماکم حسن آخیمی دو قتل کر دیا گیا۔ اس حاکم
ماکم حسن آخیمی دو قتل کر دیا گیا۔ اس حاکم
ماکم حسن آخیمی دو قتل کر دیا گیا۔ اس حاکم

مآخذ: (۱) الیعقوبی، ص ۱۰۰؛ (۳) الادریسی (لوزی ص ۱۸۰)؛ (۲) مقلسی، ص ۱۰۰؛ (۳) الادریسی (لوزی ص ۱۸۰)؛ (۳) مقلسی، ص ۱۰۰؛ (۳) الادریسی (لوزی و دخویه)، ص ۱۳۰، تایی ترجیه (Gaudefroy - Demombynes ص ۱۰۰، تایی ترجیه براذ هرست نامه): (۵) این جبیر، ص تا ۱۰۰؛ ترجیه براذ هرست نامه): (۵) این این ترجیه بط وطنه ۱: ۳۰، بیعد؛ (۱) یاقوت، ۱: ۱۳۰، نامه، المقریزی، خطط (طبع ویث ۱۳۳)، س : ۱۳۳، نامه، 
(G. WIET ويك

آخُدُوخ : دیکھیے ادریس. اخبوان الصّفاء: اس امرك قطعي شهادت موجود ہے کہ چوتھی صدی / دسویں صدی کے نصف آخر (مهم مرم مرم) میں ایک ایسی مذهبی اور سیاسی جماعت موجود تھی جس کے خیالات اور رجحانات پر غالی سیعیت یا شاید زیاده محیح الفاظ میں یه "نهنا چاهیے 'نه اسماعیلیت [، سرسطیت اور معنزلیت] کا رنگ غالب تھا۔ بصرہ اس جماعت کا مستقر تها اور اس کے ارکان اپنر آپ دو '' اهل الصفاء و الايمان " ثبتر نهر، كيونكه ال كا مقصد غائی یه تها که ایک دوسرے کی مدد دریں اور جو بھی ذرائع سمکن هوں ان سے کام لیتر هوہے، على الخصوص علم سزگی (معرفت، ٢٧٥٥٥١ ) کی بدولت، اینی غیر فانی روحوں کی نجات کے لیر دوشش کریں - ان کی سیاسی سر گرسیوں کے ہارے میں كچه بهي معلوم نهير ، البته رسائل كا ايك مجموعه، جسے انھوں نے ایک جامع صورت میں ترتیب دیا اور جس میں انہوں نے اپنی جماعت کے اغراض و مقاصد سے بعث کی ہے، باقی رہ کیا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے ا که روحانیات میں حصول افادہ اور ترقع کے متعلق

ان کے نظریات کیا تھر ۔ ان رسائل (تعداد میں م ہ : نسخة بمبئى سي پہلر رسالر کے أغاز سي دى هوئى فہرست نیز اس کے اختتامی اشارات میں بیان دبا كيا هـ نه كل من مقالے هي، ليكن چوتهے حصے کے آخری مقالوں میں وہ کا ذکر ہے) کی جمع و تسرتسب نا زمانيه عنام طور بسر جنوتهي / دسوين صدی کا وسط بملاما جاتا ہے اور اس سیں جو لوگ شریک کار بهران کے اسماء به هیں: ابو سلیمان محمد بن تشير البُّسْتي المعروف به المقدسي، أبو الحسن على بن هارون الزُّنْجاني، محمد بن نُمِّرُجُوري العُوفي اور زيد بن رفاعة ـ مزيد نفصيلات كاپتا نهين چلتا، جس كي سبس بڑی وجه یه هے که اخوان الصّفاء ابنے خیالات کا اظہار بیچده زبان میں دریے تھے۔ جہاں نک ان اقتباسات کا تعلق ہے جن کی تحقیق اسر لی گئی ہے اور جو رسائل سين موجود هين وه زباده تر آڻهوين اور نوين صدی کی تعمنیضات سے لیر کئے میں ۔ نسسنبانه اعتبار سے اخبوان الصَّفاء کی حیثیت وہی ہے جو یونانی، ایرائی اور هندی حکمت و دانش کے قدیم سنرجمین اور جامعین کی تھی اور جن کا نفطهٔ نظر انتقادی تھا ۔ هرسيس اور فيشاغورث، سقراط اور افلاطون كا حواله ہار بار ستا ہے ۔ ان سی ارسطاطالیس کا درجہ بڑا بلند هے اور اسے منطق، افلوطینی المہیات اور كتاب التفاحة كا مصنف ثهيرايا كيا هـ - ارسطاطاليسي فلسفر کے نسبة زیادہ مکمل اور خالص علم کی، جس کی ابتدا الکندی سے هوئی، اخوان الصفاء کے رسائل میں کوئی جہلک نہیں ملتی اور یہ ان کے ذهنی رویے کا ایک خاص بہلو ہے کہ وہ الکندی کا کوئی اقتباس نہیں دیتے یا اگر دیتے میں تُو اس کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ اس کے مرتد شاگرد ابو معشر ﴿ (م٨٥ / ٨٧٤ ) ايسے عجيب و غريب سنجم كے كئى حوالے مليں م ـ بهر حال يه كوئى ناسكن بات تمیں که الکندی اور اس کے شاگردوں سے ان کے

ادبی تعلقات قائم هول ـ تیرهویی رسالر کے اس لاطینی ترجم کی رو سے جو ازمنهٔ متوسطه میں هوا يه كسى معمد كي تصنيف هے، جو الكندي كا شاكرد : ( = 1 A 9 9 ) 1+ (Archiv f. Gesch. d. Philos. ) ے۔ ا ببعد ۔ رسائل کے مشمولات تمایاں طور پر انتقادی نوعیت کے هیں اور ان کا سرکری خیال روح کے آسمانی مبدأ اور خدا کی طرف اس کے رجوع کا عقیدہ ہے۔عالم نے خدا سے صدور کیا، جیسر لفظ کا متکلم یا روشنی کا سورج سے هوتا ہے ۔ وحدت خداوندی سے منزل به منون اول ایک وجود ثانی یعنی عقل نر صدور کیا، اس سے ایک تیسرے یعنی روح، پھر ایک چوتھے یعنی ابتدائی مادے، ایک پانچویں یعنی عالم فطرت، ایک چھٹے یعنی اجسام یا سکانی مادے، ایک ساتویں یعنی کروں کی دنیا، ایک آٹھویں یعنی عالم تحت القمری کے عناصر اور ایک نویں یعنی هماری دنیا کے موالید ثلاثه، معدنیات اور حیوانات نر۔اس کونی عمل میں پہلر تو جسم کا ظہور هوتا هے، جو اساس هے تفردشر اور نقص کی۔ انفرادی نفوس نفس عالم كا محض ايك جيز هي - جسم سر جاتا ہے تو وہ باك و صاف هو كر لوك جاتے هيں ، جیسے نفس عالم یوم آخرت میں خدا کی طرف لوث جائرگا - آخوان الصفاء موت كو قيامت صغرى اور نفس عالم کے اپنے خالق کی طرف رجوع کو قیاست کبڑی سے تعبیر کرتر تھر.

ان کے نزدیک یہی وہ حکمت اور دانائی ہے جس پر تمام قوموں اور تمام مذاهب کا هبیشه اتفاق رها ۔ کوئی بھی فلسف هو اس کا اور هر مذهب کا مقصد هی یه ہے کہ جہاں تک ممکن هو نفس انسانی کو خدا کے مشابه بنایا جائے ۔ اس مذهبی عقیدے کی روحانی تعبیر کے لیے قرآن [مجید] کے مطالب بھی تمثیل رنگ میں بیان کیے گئے ہیں آفو ہیں۔

تشیلی انداز مغربی [؟ مشرقی] الاصل قصول، شاکی کلیلة و دمنة، کے بارے میں اختیار کیا گیا ہے، جیسا کہ گولٹ تسییر Goldziher نے قمربول کی حکایت کے سلسلے میں بتایا ہے کہ حیوانات نے ایک دوسرے کا مخلص دوست ( اخوان الصفاء) بن کسر کس طرح اپنے آپ کوشکاری کے پہندے سے چینڑایا۔یہی وجہ ہے اس مجلس کا نام بھی ''اخوان الصفاء'' ھوا.

ان باون رسائل نے، جن کا لب و لہجہ موعظانه علی، غیر ضروری طوالت اور تکرار مضامین کے باوجود سطعی طور پر ایک دائرۃ المعارف کی حیثیت اختیار کر لی ہے ۔ پہلا حصہ چودہ رسائل پر مستمل ہے، جن میں ریاضیات اور منطق کا ذر نر بطور تمہد کے آیا ہے ۔ دوسرے حصے میں، جو سترہ رسائل پر مشتمل ہے، عدوم طبیعیه، نیز علم النفس کا ذکر آیا ہے ۔ تیسرے حصے میں ما بعد الطبیعیات سے بعث کی گئی ہے اور آخری حصے کے گیارہ رسائل میں تصوف، نجوم اور سعر کا بیان ہے ۔ چوتھے حصے (پورے نجوم اور سعر کا بیان ہے ۔ چوتھے حصے (پورے سلسلے کے بینتالیسویں شمارے) کے ایک مضمون میں سلسلے کے بینتالیسویں شمارے) کے ایک مضمون میں اس جماعت کی نوعیت اور ننظیم سے بحث کی گئی ہے ۔

[علوم كا اصطناف اسى بنا پر قائم كيا كيا هـ جو ارسطو نے اختيار كى اور جيسا كمه فلوپونوس اور الفارابى [رق بآن] كے ذريعے ان تك پہنچى ـ يه اسر اس ليے اهم هے كمه آكے چل كر يهود نے علوم كے اصطفاف ميں جس طرح قدم انهايا اس ميں ان رسائل كر تهوڙا بہت اتر موجود هے.

اعدادی تصوف، اعداد تامه اور اعداد متعابّه کے علاوہ رسائل میں عددی اصطفاف بھی اختیار کیا آپ ہے، یعنی اشیاء کی صف بندی باعتبار ان کے ایک ایک، دو دو یا تین تین بار وقوع کے ۔ ایسے مسائل بھی زیر بعث آئے ھیں جن کا تعلق متساوی المعیط اشکال سے ہے۔مد و جزر، کسوف و خسوف اور زروں کی توجیه ۔ آواز نتیجه ہے حوا کے ارتعاشات

کا۔ ان میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ وہ سب آوازیں جو ایک وقت میں پندا ھوئی ھیں باھم سل کیوں نہیں جاتیں۔ اخوان الصفاء کے نزدیک خلا کا وجود محال ہے۔]

(د بوئر T.J. DL BOLR [و سيّد نذير نيازي])

الاخوان المسلمون: الهارهوين صدى كاواثل سے اس وقت مک اسلامی احیا اور سیاسی بیداری کی جتنی کونشیں عرب دنیا میں هوئیں ان میں سب سے ممتاز مقام " الاخوان المسلمون " یا زیادہ صحيح طور بر " جمعية الاخوان المسلمين" كو حاصل مے، جس کی بناء حسن البتا نے مصر میں ڈالی . حسن البنّا ١٩٠٦ء ميں مصر کے ايک چھوٹے سے قصبے محمودیة میں پیدا هوے، ابتدائی تعلیم و تربیت اسلامی ماحول میں هوئی؛ سند فراغت برم و د د میں قاهرة کے ایک تعلیمی مراکز " دارالعلوم " سے لی - اس دوران میں ان کی سیرت و کسردار کو متأثر كرنے ميں اسلامي تعليمات، تصوف اور قومي تحريك آزادی کا بڑا ہاتھ رہا۔تحصیل علم کے بعد ،۱۹۹، هی میں ان کا تقرر اسماعیلیة میں ایک سرکارہ سکول میں استاد کی حیثیت سے هو گیا۔اسماعیلی انگریزوں کی استعمار پسند کارروائیوں کا بڑا مرک

ا تھا۔حسن البنّا کو مغربی طاقتوں کے سیاسی او

معاشی استحصال اور جبر و جورکا اندازه یهیں هوا. تحریک کی تماریخ : مارچ ۱۹۲۹ء میں

تعریک کی تاریخ : مارچ ۱۹۹۹ میں مسن البنانے اسماعیلیة میں "جمعیة الاخوان المسلمین" کے نام سے اس تعریک کا سنگ بنیاد رکھا، جو بعد میں عرب دنیا کی سب سے طاقتور تعریک بن گئی۔ رسمی طور پر اس کے قیام کا اعلان ۱۱ اپریل ۱۹۷۹ میں حسن البنا کا تبادللہ تاہوت میں هو گیا۔ اس وقت تک تحریک کی شاخیں مختلف شہروں اور قصبوں میں قائم هو چکی تھیں اور اسماعیلیة ان کا سر کز تھا.

قاهرة میں یه تحریک تنظیم و توسیع کے ایک نئے سرحلے میں داخل هوئی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے اس کی تنظیم نه صرف سارے مصر بلکه بعض دوسرے مصالک میں بھی قائم هو چکی تھی، بلکه یه تحریک اتنی نوی هو گئی تھی که معاشرتی نوعیت کے بعض مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیر گئر،

موئی۔ '' الاخوان '' نے هر سمکن طریقے سے عوبوں کی محایت کی۔ یہ تحریک برطانیہ کے سخت خلاف تھی اور آخر تک رهی۔ عرب و فلسطین کی حمایت کی بنا پر سارے عرب سمالک میں '' الاخوان'' مقبول هو گئے .

پیدا هو چکی تهی - ۱۹۳۹ عین دوسری بختگی پیدا هو چکی تهی - ۱۹۳۹ عین دوسری جنگ عظیم کی ابتدا کے ساتھ '' الاخوان '' نے سیاسی، تنظیمی، معاشی، معاشرتی اور تجارتی جد و جهد کے لیے میدان میں قدم رکھا - رکنیت میں ایسے لوگوں کا اضافه هوا جو دماغی کام کرنے والے یا معاشرے کے زیرین طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے۔

جنگ عظیم (۱۹۳۹ - ۱۹۳۹) کے دوران میں مصر کے سیاسی حالات نہایت خراب رہے۔ انگریزی سامراج کے خلاف ''الاخوان'' کی جد وجہد

اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ دوران جنگ کے وزارتی رد و بدل انگریز آقاؤں کے اشارۂ چشم و ابرو پر اور ان کے مفاد کے مطابق ہوتے تھے، جس کے نتیجے میں ''الاخوان'' کے تعلقات ان وزارتوں سے بہت خراب تھے،

جنگ کے اختتام کے بعد اسمعیل صدقی کی وزارت کے زمانے میں (فروری ۔ دسمبر ۱۹۹۹ء) انگریزی اقتدار کے خلاف ''الاخوان'' کے مظاہروں اور سرگرمیوں میں آور زیادہ شدت پیدا هوگئی۔ معاشى اور ثقافتي ميدانون مين عدم تعاون كي التجاه کی گئے، یہاں تک که وہ مصر سے غیر مشروط انخلاہ پر آمادہ هو جائیں ۔ مصری حکومت سے انھون نے مطالبه کیا که انگریزوں سے مذاکرات ترك كر كے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے۔ ۱۹۸۸ عک جنگ فلسطین میں "الاخوان" نر عرب لیگ کے ہرچم تلے حصہ لے کر عدیم المثال جرأت اور دلیری کا مظاهرہ کیا۔ ان کے بہت سے آدمی جنگ میں کام آئے ۔ محمود فہمی النقراشی (دسمبر ۱۹۳۹ -مم و وع) نر اعلان جهاد کے دوبارہ مطالبے پر جنگ فلسطين سے پيدا شده حالات سے فائده اٹھاتے عوے انگریزوں کو خوش کرنے اور اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے ۸ دسمبر ۸ م ۹ ء کو ''الاخوان'' کو غیر قانونی تنظیم قرار دے کی ان پر پابندی عائد کر دی ـ بیس روز بعد النقراشی کو قتل کر دیا كيا \_اس قتل كا الزام "الاخوان" بر لكايا كيا، جنانجه جوابی کارروائی کے طور پر ۱۲ فروری ۱۹۳۹ میکو حسن البنا كو قتل كر ديا كيا ـ اس وقت جو حالات تھر ان کے پیش نظر اس قتل میں حکومت کا ایماہ معلوم ہوتا تھا۔ حکومت نے تحریک کو کچنل ڈالنے کی ہوری کوشش کی نہ ہ ، جنوری ، ۹۰ میکو نحاس باشا کی حکومت نے "الاخوان" بر سے بابنتیان هانا شروع کر دین اور ۱۰ دستین ۱۹۹۱ میگو ا "الاخوان" كى بعض جايدادين واكفار عواي العجوي يه دور نئے سرے سے تعمیر کا دور ہے: "الاخوان" نے اینی کم شده حیثیت جلد دوباره حاصل کر لی اور ا کتوبر ۱۹۰۱ء کی آزادی کی کشمکش میں بورا عقبه ليا \_ داخلق سياست مين اس زمانے مين "الاخوان" نے کسی قدر معتاط طرز عمل اختیاز کیا -يه دور اس لحاظ سے برحد اهم هے كه "الاخوان" كے مصنفین نر اسلام کے مختلف پہلووں پر معرکہ آرا تمانیف تیار کیں اور موجودہ دور کے مسائل کا تفصیلی حل پیش کیا ۔ "الاخوان" کی فکری تاریخ میں یہ دور نہایت نتیجہ خیز ہے.

حسن البنا کے قتل کے بعد سے ، وہ وء نک تحریک کا پورا نظم و نسق احمد حسن الباقوری کے ھاتھ میں رہا۔ اس کے بعد ''الاخوان'' کی ہیئت تأسیسیه (جنرل اسمبلی) نے تحریک کے معاملات صالح العشماوی، مدیر الدّعوة، کے سیرد کر دیر، جو تنظیم کے نائب مرشد عام (اسسٹنٹ ڈائر کٹر) بھی تهر اور حسن البنّا (سرنند عام) کی عدم سوجودگی میں ان کی ذمهداریاں سنبھالا کرتے نہے ۔ غیر متوقع طور پر جائرل اسمبلی کے باہر ایک شخص حسن الهضيبي كو ١٤ اكتوبر ١٥١١ كو مرشد عام بنا دیا گیا۔ حسن الهضیبی ۱۹۴۲ء میں "الاخوان" کے زیر اثر آئے تھے اور حسن البنا سے بہت متأثر تھے ۔ الهضيبي نے ١٩١٥ء سي قانون كي الم سال کے۔ ۱۹۲۸ء تک وکالت کی۔ اسی سال ہوں عدلیۂ مصریہ میں حاکم (جج) ہوگئے اورستائیس مسال اس عهدے پر کام کیا اور عدالت فائقه (بیدیم کورث) کے مشیر رہے: تاهم الهفیبی کی بشخميت مين وه ساحرانه كشش نه تهي جو تعريك بانك بالى كى خصوصيت تهى -ان كے تقرر نيو "الاخوان" ینے الجین اختلاف پیدا کر دیا اور اس اختلاف کے ن المجروبي اكرچه كوئى متوازى جماعت وجود مين أ لادينيت (سيكولرزم) كي طرف ماثل تهي.

مِیں مرکزی دفتر اور مطبع کی عمارتیں بھی شامل تھیں۔ ﴿ نَهُ آئی تَاهُم يَهُ خِيرُ بَالْكُلُّ بِي اثْرَ بَهِي نَهُ رَهِي. ے شاہ فاروق شروع سے تعریک سے حد درجے

خائف تها اور حسن البناسے برحد سرعوب - اس نے انگریزوں کے اشارے پر "الاخوان" کو انقلاب پسند فوجی افسروں کے خلاف استعمال کرنا جاہا، مگر یہ سکن نه هو کا۔انقلاب کے شروع هوتے هی "الاخوان" نر انقلاب کی پوری حمایت کی اور فوجی افسروں سے مل کر اپنر مشترکه دشمن شاہ فاروق سے پیجھا جھڑا لیا۔شاہ فاروق کا تو کمنا یہ تھا کہ اسے نکالنے والے اصل میں "الاخوان" هی تھے اور انھیں نے فوجی افسروں کو اس کے خلاف استعمال کیا.

فوجی افسروں سے "الاخوان" کے تعلقات کی ابتداء دوسری جنگ عظیم کے شروع (۱۹۳۰ء) میں ہو چکی تھی۔ حسن البنّا نے اپنی دعوت کو فوجی افسروں میں پھیلانر کی طرف خاص توجه کی تھی اور المختلف ذرائع سے فوج میں نفوذ حاصل کر لیا تھا. دوسری جنگ عظیم کے دوران سیں ''الاخوان'' کا اثر فوج میں اور زیادہ بڑھ گیا ۔ ۸مہوء کی جگ فلسطين مين الاخوان'' اور فوجي افسر دوني بدوش لرّے اور "الاخوان" کی پاسردی اور خلوس نر الا افسرول کو بہت متأثر کیا ۔ خود جمال عبدالناصر پر "الاخوان" سي همدردي كا الزام تها - ١ ٠ ٩ ٠ - ٢ ٠ ٩ ٠ ١ ى جنگ سوئيز مين "الاخوان" كو پهر فوجي افسرود كى معيت مين داد شجاعت دينے كا موقع ملاء اس طرح ا دونوں بہت قریب آ گئر ۔ ۸م و ۱ ع میں تنظیم ] غیر قانسون قبرار دیر جانر کے بعد بھی دونوں آ تعلقات برقرار رہے تھر، مگر ان تعلقات کے ساتھ ب حقیقت ہے کہ ایسر نوجی افسر بھی کم نہ تھر جو اپ طریق کار " الاخوان" سے آزاد رہ کر متعین کرنا چاھت تھے۔ اس کے علاوہ ان میں سے بعض "الاخوان" ہے قریب ہونے کے باوجود مغربی اثرات کے تعد

٣٣ جولائي ٢٥٩ ء كو انقلاب بريا هو گيا ـ انقلابی کونسل "الاخوان" سے همدردی رکھتی تھی، چنانچه حسن البنا کی برسی کے موقع پر اعلٰی فوجی افسروں نے انھیں خراج عقیدت و تعسین پیش کیا۔ شروع میں دونوں میں اتنی قربت تھی که انقلابی كونسل كو "الاخوان" كا آله كارسمجها جاني لكا تها ـ جدید مصرکی تعمیر کن اصولوں پر ہو اور کس کی رهنمائی میں ؟ یه ایسا سوال تها جس نے دونوں کے درمیان اختلاف کی ناقابل عبور خلیج پیدا کر دی، جو بڑھتی ھی جلی گئی۔ ''الاخوان'' اسلامی ریاست کے قیام کے خواہاں تھے اور اسلامی خطوط پر حکومت کی رهنمائی درنا چاهتے سے۔انقلابی ان کی رهنمائی بر نسى طرح رضامند نه تهر اور بعض لاديني رباست و برجیح دبتے تھے ۔ "الاخوان" کی یه تجویس نه معرمات کا مکمل انسداد هو، یا بعد سی یه تجویز که قانون سازی آن کی نگرانی سین هو، مسترد کر دی گئی ـ نهر سوئيز پر انگريزي ـ مصری مذا لرات ك "الاخوان" شديد مخالف تهے ـ وه انكريزوں كے سوئیز سے غیر مشروط انخلاء پر مصر اور اس کے سخت برخلاف تهي كه سوئيز كو بين الاقوامي شاهراه تسليم کیا جائے اور انگریزوں کو واپسی کا حق دیا جائے۔ ٨ ٢ مارچ ۾ ٥ ٩ ١ ء كو جمال عبدالناصر فوجي حكومت کے سربراہ کی حیثیت سے ابھرے اور یکم ستمبر م و و و ع کو انخلاء کے معاہدے پر انگریزی اور مصری حكومت كي دستخط هو گئر. اب حكومت اور "الاخوان" کی کشمکش نقطهٔ عروج پر پہنچ گئی۔ ۲۹ آکتوبر م و و و کو ایک شخص نے جمال عبدالناصر کی جان لینے کی ناکام ''بوشس کی۔ اس شخص ''لو ''الاخوان'' سے منسوب کیا گیا اور تحریک کو غیر قانونی قرار دے کر بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ھوئیں ۔ چھے اخوانیوں کو، جن میں بعض بہترین دماغ اور چوٹی کے فضلاہ تهر، پہانسی دے دی گئی، تین سو کو طویل البیعاد

قید با مشقت کا حکم هوا اور دس هزار سے زیادہ کو مختلف سزائیں دی گئیں ۔ انقلابی حکومت سے ''الاخوان'' کے تعلقات کیسے هی رہے هوں یه ناقابل انکار حقیقت ہے که انقلاب کی راہ ''الاخوان'' کی هموارکی هوئی تهی اور فوجی حکومت نے ''الاخوان'' هی کے لگائے هوے پودے کے پهل کھائے ۔ اس پابندی کے بعد سے یہ تحریک زیر زمین ہے.

اهم نظريات: مصر پر فرانسيسي حمل كے بعد اسلام کے علاوہ سب سے زیادہ طاقت ور عامل، . . جس نے مصر کے ذھنی، روحانی اور مادی نقطه نظر کی ئئی تشکیل کو متأثر کیا ہے، مغرب پسندی ہے۔ مغرب پسندی کی روح تحریک "الاخوان" کی روح سے بنیادی طور پر متضاد ہے ۔ "الاخوان" کی نظر میں مغرب پسندی کا اولین مقصد یه هے که معاشرتی زند کی کے سارے مظاہر میں سے مذہب کو بیخ و بن سے ا کھاڑ پھینکا جائے؛ اس کے پیجھر العاد، مادیت، تجربیت اور انکار غیب کی طاقتیں کام کر رہی ہیں؟ چنانچه ان کے نزدیک مغرب کے سیاسی اور فوجی تسلط سے کہیں زیادہ تباہ کن اور دور رس ہے نظریاتی اور معاشرتی حمله ہے، جس نے مسلمانوں میں احساس کمتری کو فروغ دیا ہے اور اپنے ملّی اور قومی سرمانے سے نفرت کرنا سکھایا ہے۔ مغربی تصورات سے بیداری کے باوجود ''الاخوان'' تکنولوجی اورسائنس کی ترقیات سے بیش از پیش قائدہ اٹھانر کے 🕒 حق سي هيل.

مغریت کا اهم ترین مظہر نظریۂ ''قوبیت'' هے۔''الاخوان'' کے نزدیک قوبیت کا مغربی تصورہ جس کی بناہ زبان، علاقے، نسل یا ثقافت پر هو، سراسر غیر اسلامی هے اور ناقابل قبول ۔ اس کی ترقی اسلام کا تنزل هے ۔ قوبیت کے مغربی تصور کو اپنانے کا نتیجہ یہ هوا هے کہ اسلامی اتبحاد ہارہ ہارہ مورکیا۔ اور عیسائی اور بیودی ساسراجی طاقتی، ہسلتانہ ہو۔ مسلط هو گئیں ۔ ان کے خیال میں قومیت کے نظریے ! کو قبول کونر کا مطلب سامراجی طاقتوں کے عاتبہ مضبوط کرنا ہے۔ یہی وجه ہے که وہ قومیت کو ا وماهليت جديدة" كهتر هين.

"الاخوان"ك تزديك صرف اسلام ايسي چيز ه جو دینی اور دنیوی معاملات مین مسامان افراد اور مسلمان ملکوں اور حکومتوں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اسلام صرف روحانی اور مذھبی معاملات پر مشتمل نهیں: وہ بیک وقت ایمان و عبادت، وطن و قوم، مذهب و حکوست، روحانبت و عمل، قرآن و شمشير، سب الحيد في - اسلام ايسر عالمگیر اور دائمی اصولوں کے مجموعے کا نام ہے جو زبان و مکان کی قبود سے ساورا، هیں اور هر نسل، رنگ و قوم کے لیے قابل عمل ۔ اسلام کے اس جامع تمبور کے نتیجے میں وہ سیاست اور مذهب کی علیحد کی کے سخت ترین سخالف هیں ۔ ید علیحد کی ایک قطعی خارجی عنصر ہے، جو عیسائی مبلّغین، کے ذریعے مسلمانوں میں داخل ہوا ۔ اسلام کو سیاست و حکومت سے علیعدہ ر دہنے کا مطلب "الاخوان" كي نظر مين اسلام كا كلا كهونثنا هـ.

اسلام کے نظریۂ دوام و آفاقیت اور انسانی معاشرے کے تغیر پذیبر هونے کی بنا پر "الاخوان" اجتهاد کے استعمال پر پورا زور دیتے میں ۔ فقه کے عظیم الشان ذخیرے کو وہ اس مسلسل جد و جہد رکھ کر لسلام سے رہنمائی ماصل کرنے کے لیے ک کی نو اس ذخیرے کے شایانِ احترام اور قیمتی خُوْتِمْ کے عائل هیں، مکر آخری سند صرف قرآن و سنت کل قسلیم کرتے ہیں: لیکن قرآن و سنت کی تعبیر 

سے هم آهنگ هو۔ حتی اجتماد کا صحیح استعمال ان کے نزدیک اسی وقت هو سکتا هے جب انسان کے نفس کا تزکیه هو چکا هو اور وه نفسانی آلودگیون ا اور اسراض سے پاك هو حكا هو.

"الاخوان"كي نظر مين سياست و حكومت اسلام ك کل کا ایک ایسا لازمی جزء ہے جسر اس کے اخلاقی اور روحانی اجزاء سے کسی طرح جدا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حکومت کو ارکان اسلام میں سے ایک رکن بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مرتبه بنیادی اصول و عقائد کا ہے نہ کہ فقسی فروع کا۔ اسلام کا سیاسی نظام ان کے نزدیک نظریة خلافت پر مبنی ہے، جس کے مطابق انسان کی حیثیت خدا کے بندے اور اس کے نائب کی ہے ۔ اس طرح انسان میرف ا ایک محدود نیابتی افتدار کا مالک ہے۔اسلام کا نظام ان کے نزدیک مذھبی حکومت (تھیو کریسی)، جمهوریت، آمریت اور شهنشاهیت، سب سے بنیادی طور پر مختلف ہے ۔ خلیفہ کے لیے وہ " قرشیت " کی مستشرقین ، مغرب زده سیاستدانول اور مغربی تعلیم ، سرط کو ضروری نهیں بتاتے ـ خلیفه کا انتخاب ہراہ راست یا شوڑی کے واسطے سے، دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ خلیفہ کی اطاعت اس پر منحصر ہے کہ وہ شرعی قوانین کی پیروی اور ان کا نفاذ کرے ـ شرعی قوانین کی کھلی ہوئی خلاف ورزی سے اطاعت کا فريضه ساقط هو جاتا هے "الاخوان"كے نزديك شوري اسلامی سیاسی نظام کی بنیاد ہے۔ مجلس شواری کے ارکان شریعت کے عالم، صاحب صلاح و تقلی اور کا نتیجه بتاتے ہیں جو ضروریات و مسائل کو سامنے ﴿ زمانے کے حالات کے واقف کار ہونا چاہیں ۔ اسلامی ریاست کی اهم ترین ذمه داری قانون شریعت کا نفاذ ہے۔شریعت ان کے نزدیک ان اصول اور نظریات ا کا مجموعه ہے جنھیں خدا نے قرآن کی شکل میں انسان کی عدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم کے پاس بھیجا، جو اس کے شارح اور مین مله ما الله عليه الله عليهم كي تمييرات ! بهي هين ـ يه نكبل زندگي كا نظام هـ اور انساني

گی کو ایک ناقابل تقسیم وحدت قرار دے کر ل بيرا هوتا هم - خداكا يه نازل كرده قانون، خواه جداری دو یا دیسوانی یا شخصی، انسان سے رمشروط اطاعت کا مطالبه کرتا ہے ۔ قانون سازی کا ے صرف اللہ کو ہے ۔ رسول کی حیثیت اس قانون کے ر والي، اس كو نافذ كرنے والے اور اس كى شرح و ميل كرار وااركي هـ، ليكن اس كا يه مطلب یں کہ اسلامی ریاست میں "الاخوان" کے نزدیک ون سازی کی سرے سے گنجایش کی نہیں ۔ وہ ہتر ہیں کہ شریعت نر ہمیں عمومی نوعیت کے ول دیے ہیں، ہر سوتم اور محل کے لیے تفصیلی انین نہیں دیے، خاص طور سے زمان و سکان کے ملاف سے متأثر هونے والے معاملات میں ۔ اس ح ملتِ اسلامیہ کے لیے وضع قوانین کے حق اور الى اجتمهاد كا دائرہ بڑا وسيع ہے ۔ قانون سازى كے ال بر یه پابندی نرور هے که وه اسلام کے بنیادی بولول اور روح سے متعبادم نه هو اور منصوص کام سے توافق رادھر ۔ شریعت کے اصول و قواعد و مجروح "درنے والے سارے قوانین باطل ہیں.

"الاخوان" کے نزدیک معاشی آزادی اور محکام کے ہفیر سیاسی آزادی ہے معنی ہے ۔ ان کا مہنا تھا کہ روٹی کا مسئلہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے؛ گر ان کے نزدیک مسلم ممألک کے درد کا مداوا مایدداری، انتراکیت، یا اشتمالیت نہیں۔ یہ سب لام ان کی نظر میں اسلام کی روح سے متصادم ہیں بر مسلمانوں کے مخصوص مسائل کو حل کرنے کے نابل ۔ صرف خالص اسلامی بنیادوں پر معاشی تنظیم ی مسلمانوں کے مسائل کو حل کر سکتی ہے ۔ ان کے بیود ہے ۔ اس کے حصول کے لیے اسلام جہاں نون سازی سے مدد لیتا ہے تا کہ ایک صحت مند نون سازی سے مدد لیتا ہے تا کہ ایک صحت مند عاشرہ وجود میں آ سکر اور قائم رہ سکے اور ایک

مخصوص سطح سے نیچے نه گرنے پائے، وهان وعظ و نصیحت، تبلیغ و ارشاد اور اخلاقی تعلیم کو بهت زیادہ اہم قرار دیتا ہے، تا کہ انسان جانور کے سرتبر سے اٹھ کر ایک ارتقاء یافتہ اور اخلائی زندگی گزارنے کے لیے شعوری طور پر تیار مو سکے ۔ "الاخوان" ا کے نزدیک اسلام ذاتی ملکیت کو جائز قرار دیتا ہے، مگر صرف اس حد تک که معاشرے کے مجموعی ! مصالح سے اس كا تصادم نه هو ـ " الاخوان " هي وه أ پہلی جماعت ہے جس نسر حقیتوں کی تحدید کا مطالبه کیا . وه یه بهی بتاتر هیں که جبر پر سبنی غیرفطری معاشى سساوات كا اسلام قائل نمين ـ اسلام نه طبقات کو ختم کرتا ہے اور نه طبقاتی منافرت اور كشمكش كى تبليغ كرتا هـ - وه بالائى اور زيرين طبقات کے فرق کو کم سے کم ٹر کر کے ایسے باہمی تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے جن کی بنیاد همدردی اور جذبهٔ امداد باهمی پر هو: جنانچه وه اکتناز، ذخیره اندوزی اور اظهار دولت و ثروت کو حرام بتاتا ہے، قوم کی دولت میں غریبوں کا حق مقرر کرتا ہے اور استحمال ہے جا کے سارے ذرائع اور طریقوں کو ناجائز بتاتا ہے۔ سود استحصال ہےجا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے؛ اسلام میں اس کی کوئی كنجايش نهين: اسى ليح "الاخوان" كا كهنا ه كه بینکوں کے موجودہ نظام کو، جس کی ریڑھ کی ہڈی ا سود ہے، ختم کر کے نفع اور نقصان میں شرکت کے اصولوں پر بینک قائم کرنا جاھیں ۔ ان کے نزدیک اسلام اپنی ریاست کے سارے باشندوں کے اسماجی، سکافل کی ذمه داری بلاکسی استیال کے لیتا ہے، معاشى اور قدرتى ذوائم كاكهوج اور حصول ضروري قواو ديتا هے - "الاخوان" صنعتون كمو غروخ دينے بورافق دیتر میں ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سب کمیٹھاں كو قومي ملكيت قرار ديا جائيء جني مكم البشال ينك كو بهي، جو نيز ملكيول كا سيدين فالمفالة

المنال ه

"الاخوان" كي نظر مين معاشرتي اصلاحات كو بنیادی اهمیت حاصل ہے ۔ اسلامی معاشرہ ان کا نصب العبين هے - اصلاح معاشرہ کے لیے ان کے نزدیک یه ضروری هے که تمام انسانوں کے درمیان اخرت کا اعلان کیا جائے ؛ سرد اور عورت دونوں کی ترقی کی راه "نهولی جائے اور عام انسانی حقوق میں ان کی باهمی ساوات و کفالت کی تبلیغ کی جائے؛ هر فرد کی زندگی، سلکیت، کام، صحت، آزادی اور تعلیم کے حق کو تسلیم کیا جائر؛ اس کے پیٹ اور جنیں کی جائز خواهشات کی تکمیل کے سناسب مواقع بہم بہنچائیے جائیں: جرائم کی روك تهام میں سخت گیری سے کام لیا جائے؛ ساتھ هی حکومت اپنے مخصوص دائرے میں اسلامی نظام برہا کرنے کی جد و جہد کرے۔ معاشرے کی اصلاح و تعمیر کو چار ترتیب وار سرحلوں سی تقسیم کیا گیا ہے: و مسلمان فرد: و مسلمان قوم: ح مسلمان خاندان: بم \_ مسلمان حكومت: أن مين هر بعد والا مرحله پہلے کی اصلاح و تعمیر کا معتاج ہے اور سب کی بنیاد فرد ہے۔جب تک فرد کی اصلاح نہ ہو کسی بات کی اصلاح نہیں ہو سکتی ۔ اس اصلاح کا آخری سرا حکومت کی اصلاح ہے، جس کے بعد هي مکمل اسلامی نظام اپنی تمام برکتوں کے ساتھ برپا ھو سکتا ہے.

جسل کام: "الاخوان" کے ان نظریات نے انہیں براہ وابیت ملک کی سیاسی، معاشی، سماجی، ثقافتی، تعلیمی اور طبی زندگی میں حصد لینے اور اسے بیٹی طانے بر مجبور کیا، ورند اس وقت ملک کی سب میانات کی توجہ صرف سیاسی امور تک محدود تھی۔ میانات مشخصر طور سے حسب ذیل نوعیت کے تھے:۔ میانات نامزہ میں اور بساجی خدسات: قامرۃ میں ایک ایسا

دفتر قائم کیا گیا جس کا کام غریبوں اور محتاجوں کی مدد، بر روزگارون کو روزگار فراهم کرنے کی جد و جهد، خرورت مندوں کو چھوڑے سرمایے کے ترضوں کی فرا ھی، مریضوں کا مفت علاج، حفظان صحت کے اصولوں کی اشاعت اور غریبوں کو ارزاں نرخوں پر غذا کی فرا ھمی تها ـ هم و وع سين اس دفتر كي حيثيت مستقل هو كئي اور اس كا نام " جماعات اقسام البّر و الخدسة الاجتماعيه للاخوان المسلمين " ركه ديا گيا، يعني " اخوان کا سوشل ویلفیر بورد" ـ تحریک کے پہلی ہار غیر قانونی قرار دیے جانے سے پہلے مصر کی وزارت امور رفاہ عامه کے رجسٹریشن کے تحت اس ادارے کی بانچ سو شاخین کام کر رهی تهیں۔ "الاخوان" کے سرکز ا عام کے ماتحت شعبر بھی رفاہ عام کے۔کاموں میں حصه اليتر تهي، مثلاً شعبة محنت كشال كا كام كارخانون کے حالات کا مطالعہ، مزدوروں سے متعلق قوانین کی تشریح و تنقید، سحنت کشوں کے حقوق کے لیر جد و جهد، باهمی امدادی منصوبوں میں شمولیت کی ترغیب وغیره تها ـ اسی طرح شعبهٔ ماهرین زراعت کا کام تھا زراعت کے جدید اور اصلاحی طرینوں کی نرویج اور زرعی منعتی منصوبوں کی تیاری، جس میں سویشیوں کی افزایش نسل، عبده بیج کا استعمال، دوده سے تیار شده اشیاه نیز ترکاریوں وغیره کو دبوں میں محفوظ كرناشامل تها ماهرين عمرانيات كاشعبه ايسى عملی تحقیقات اور فنی تجاویز پیش کرتا تها، ایسے ادارے قائم کرتا تھا جو معاشرتی انصاف قائم کرنے سیں حکوست کی مدد کریں، معاشرتی کفالت باهمی کے منصوبے کا نفاذ کرتا تھا اور امداد باھمی کی انجمن قائم کرتا تھا۔

جسمانی تربیت: جسمانی تربیت "اُخوانول"
کے فرائض میں داخل تھی۔ جماعت کے پہلی مرتبه
غیر قانون قرار دیے جانے سے پہلے ان کے بڑے بڑے
سپورٹس کلب قائم تھے، جن کے ٹورنامنٹ مصر کے

بڑے بڑے شہروں میں هوتے تھے۔ ملک میں الاخوان" کی نشاوے ٹیمیں فٹ بال کی، بتیس باسکٹ بال کی، بتیس باسکٹ بال کی، انس بھاری وزن اٹھانے کی، سوله با نسنگ کی، نو کشتی کی اور اٹھ تیراکی کی تھیں۔ غیر قانونی قرار دیے جانے کے بعد اس شعبے میں تجھ اضمحلال آگیا، تاهم ۲۰۹۱ء میں جو دو کیمپ موسم گرسا کے لکئے گئے ان میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی .

حسن البنّا نر ۱۹۳۸ ع میں سرکاری مصری سکاؤٹ تنظیم سے هٹ کر " فربق الرحلات" (جماعت سفر) کے نام سے ایک نئی سکاؤٹ تنظیم بنائی۔ ۱۹۸۱ء میں اس کے لیے مخصوص پروگرام وضع " ليا كيا \_ يه اخوان سكاؤث " جوَّالة " كملاتي تھے۔ ان کی تربیت کے نگران وہ لو ک تھے جو فوجی مشقیں کیے ہوے تھے ۔ سکاؤٹ تنظیم نر بڑی تیزی سے ترقی ک: ان کی تعداد . ہم و ع میں . . . و و اور ۲ م ۱۹ م ع سین ۵۰۰۰۰ هو گئی - پهر یه تنظیم دیمات میں پھیلنے لگی۔ ۲۰۹۰ء میں اسی کے ذریعے دینہی علاقوں میں سماجی منصوبے چلائے گئے۔ ہم ہ ، ع سیں یه نعداد . . . , هم هو کئی اور ١٩٨٩ء کے اواخر سین ٥٠٠٠، ١٩٨٠ء کے مشہور ہبضے میں ان لوگوں نے بہت کام کیا ۔ بعد میں تعداد میں اور اضافه هوا ـ ۸م و ۱ ع میں تنظیم کو غمیر قانونی قرار دیا گیا تو یه نظم بھی ختم ہو گیا ۔ فوجی انقلاب کے بعد نشر سرے سے اس کی تنظیم هوئی اور ۱۹۰۳ میں ان کی تعداد بهر . . . . . هو کئی تهی .

ثقافتنی و تعلیمی خدمات: "الاخوان" روحانی تربیت پر بہت زور دیتے تھے۔ شعبۂ خاندان روحانی تمریت کا ذمه دار تھا۔ اس نظام کے تعت هر بھائی (اخ) پر انتالیس فرائض کی ادایکی لازمی تھی۔ مرکز کا "شعبۂ اشاعت دعوت" دعوت اسلامی کے

موضوع بر جهوثی بڑی کتابیں شائع کرتا تھا۔ مركز سے قريب قريب تيس، اؤر "الاخوان" كى لكھى هوئی دوسری ایک سو چوده کتابین شائم کی گئیں، جو مذهبی، سیاسی، معاشرتی، معاشی، ادبی اور سوانح وغیرہ ہر طرح کے موضوعات سے بعث کرتی ہیں ۔ خاندانی نظام کے لیے علیحدد اسلامی نصاب شائع کیا گیا، نیز تربیت کے لیے هفته وار اجتماعی درس اور خطبات كا انتظام تها - "الاخوات المسلمات" بعني ارکان خواتین کے علیحدہ پروگرام ہوتے تھے اور "الله ارس جمعة" كي نام سے بجول كے ليے الگ - مركز میں شعبۂ پیشہ وران کے تحت اعلٰی پایے کے علمی لیکچر عوتے تھے۔ مقررین میں مصر کے جوثی کے ازباب علم و فن شامل تهن \_ مركز مين ايك كتب خامه تھا، جس میں اسلام سے متعلق تمام مؤضوعات پر کتابی جمع کی گئیں ۔ یه کتب خانه انقلابات کی نذر هو گيا.

الأخوات المسلمات: مغربي اثرات كے تعت مصر میں عورتوں کی تعلیم کی حمایت، پردے کی مخالفت اور عورت سرد کے آزاداند میل جول کی وکالت بڑے زور سے شروع ہوئی اور ان مقاصد کے حصول لیے کے ۳ ۹ ۹ ء میں "جمعیة الاتعاد النسائی المصرى" كا قيام عمل مين آيا ـ ان اثرات كوختم کرنے اور عورت کو اس کا اسلامی مقام دلانے کے لیے "الاخوان" نے کتابیں لکھنے کے علاوہ عملی کوشش يهى كى - ١٩٣٢ عس " فرق الأخوات المسلمات " کے نام سے جماعت کے تحت عورتوں کی تنظیم کی گئی۔ مرم و وع میں اس کی جدید تنظیم عمل سین آئی۔ مس و و ع میں اس شعبے کی پھاس شاخیں تھیں، جن مين بانج هزار عورتين شامل تهين - تنظيم كا مقمد عورت کے متعلق معاشرے کے نقطۂ نظر کی تصحیح، اس کے حقوق کا اعتراف نسوائی اصلاح و بیداری کی تبادت کی باک ڈور عورتوں کے سیود کرنا الرزائل

المي عليحده تربيت كاهين قائم كى كثين - خانكي طبي إ أمداد كي تعليم كا انتظام هوا - تبليغ كرنے والى مورتوں کے لیے سبلغات کی درس کا هیں قائم کی گئیں . نیز دستکاری کے مراکز اور زنانیہ معتاج خانے کنولر گئر .

اقستصادی خدمات: تومی دولت کی افزایش و تحفظ اور معاشی آزادی "الاخبوان" کے مقاصد میں شاسل ه. چنائچه مختلف اوقات میں سات بڑی کمپنیاں قائم كى كئين : ١ - اسلامي معاملات كميني (٩٣٩)، جس نیے '' ٹمرانسپورٹ سروسز'' اور پیتل کی ایک فیکتری کهولی: ۲ - عربی کان کن کمپنی (۲ م ۹ م): من الاخوان المسلمون كاكارخانة بارجه بافي (١٨ م ١٥): م - الاخوال مطبع: ه - الريدنك ايند انجينبرنك كمهنى: الریڈنگ انجینیر کمپنی؛ ے ۔ عمربی اشتہارات انتهار الزاك علاوه باهمي اشتراك سے "اخوانيول" نے بہت سی کمپنیاں قائم کیں .

طبيى خدمات: "الاخوان"كاطي شعبه داكثرون ى ايك جماعت پر مشتمل و ر نومبر مهم و ع دو قائم هوا - هم و وع مين اس کي کهولي هوڻي ڏسينسري میں زیر علاج مریض ۲۱٫۸۷2 اور عم ۱۹ میں • ١ ، ٣٠ و تغير - طنطا مين اس كي قائم كرده شفاخاني میں په تعداد ۱۹۳۹ء میں ...وه اور ۱۹۴۶ء میں ، ، ، ، ، تھی - اس شعبے نے مختلف جکه شفاخانر و قائم کیے، جن میں اقامتی اور گشتی شفاخانے اور ِ قسینسریال بھی تھیں ۔ ۱۹۳۸ء میں طبّی شعبے کا بجث تئیس هزار پاؤنڈ تھا۔ پہلی مرتبه پایندی الهنر کے یعد اس شعبے کو حبرت انگیز ترقی هوئی .

ر مسحافت مختلف اوقات مين "الاخوان"كي طرف . عد جو وفاؤامي ، هفته ناميء يا ماه نامي شائع هوے وه يه ورزنامي: المسلمون: الاخوان المسلمون: منتوم السياب، الكشكول،

معاشرتي غريضة حيات كي تعيين تها - بچيول كي التعارف، الشعاع النذيس، المباحث؛ ماهنامي: المنا الشهاب : صرف نتيب، ترجمان نهين : هفته نام الدُّعوة، منزل النوعي، منبرالشرق؛ ماه نام

"الاخوان"، بيرون سصر: حسن البا نے بعض اسلامی ممالک کو ۱۹۳۷ سے پہر خطوط لکھے تھے، مگر تحریک کی شاخیں ہم، ا کے بعد هی کھلیں ۔ دمشق میں ۱۹۳۷ء مر ایک شاخ قائم هوئی جو "الاخوان" کی سب یو طاقتور شاخ رهی ـ شام کے مختلف علاقوں مو مختلف ناموں سے ان شاخوں کا قیام انجمنوں " صورت میں عمل میں آیا، مگر سب سل کہ "شباب محمد" "لبلاتي تهين-ال انجمنون كي مجموع كانفرنسين هوتي رهين ـ سمم و ، عسين حلب سين پانجوي کانفرنس میں آن کو متحد کر کے مصطفی السباء مشهور عالم و خطیب کو مراقب عام مقرر کیا گیا تفصیلی پروگرام ببرود [شام مین حمص اور بعلبکا کے سابین ] میں 19 میں وضع کیا گیا.

٩١٩ ١ع مين يروشلم مين ايك شماخ قاد ہوئی اور فلسطین کے دوسرے قصبات میں ۱۰ تحریک پهنچ گئی - ۱۹ م و ۱ میں لبنان، اردن او فلسطين كي ايك مجموعي كانفرنس هوئي اور صيبهونيه کے خلاف اور "الاخوان" کی تاثید میں تجاویز منظر هوئيں ـ لبنان ميں ۽ م ۽ ۽ هي ميں ايک شاء قائم ہوئی، جس نے جنگ فلسطین کے دوران سع خاصی سرگرمی کا سفا هره کیا ـ لبنان میں و م و و سي "الاخوان" كا كام زياده هوا ـ سوڈان ميں كام ، ابتدا ۱۹۴۹ء میں هوئی اور مختلف مقامات س پچیس شاخیں قائم هو گئیں ۔ عراق میں یه تحریکا بغداد کے شیخ محمد محمود الصواف کے تحت جات رهی - شمالی، نیز مشرقی افریقه کے بعض حصود

مثلاً اسمرا (اریلیریا) اور نطوان (مراکش) وغیره، مبری بنی به تعریک پهنچی۔ آالاخوان کا دعوی تها که ان کی ساخیں انڈونیشیا، با کستان اور ابران میں بهی هیں، مگر بهال در اصل اس جماعت کے ارکان نهیں بلکه "الاخوان" کے همدرد موجود هیں،

مآخذ : - علاوه "الاخوان" ك مذكورة بالا روزنامون، هفتمه فاسول اور ماه فامول کے: (۱) حسن البنّا : مذا شرات الدعوة و الداعية، فاعرة ١٣٥٨ (٠) من خطب حسن البنّا: العلقة الاولى، دمشي ١٩٣٨ مع: (٣) البنّا: نُعور النُّور، قاهره ١٩٣٦: (٣) البنّا: المنهاج، قاهرد ١٩٣٨ ، ع : (٥) البنّا ، إلى ايّ شنى ندعوالناس، قاهرة بدون تاريخ ؛ (٦) البنّا: هل نعن قوم عمليون، قاهرة : (م) البناً: دعوتنا في طور جديد، فاهرة :(٨) المنا : عنيدتنا ه (٩) البنا: المؤتمر الخامس، قاهرة بدون باريخ [مصر، ٥ ٩ ع : اردو ترجمه: الاختوان المسلمون، از طه يسين، دراجي ١٩٥٢ع]: (١٠) البنا: مشكلاتنا في صوء النفنام الاسلامي، بغداد بدون تاريخ: (١١) البناء الاخوال المسلمون نعت رأيدالفرآف، بغداد بدون تاريخ ! (١٠) سيد قضب : العدالة الاجتماعية في الاسلام، قاهرة ومه و وعاد (موردة: الاسلام بين جهل ابنائه و عجز علمائه، بغداد ١٩٥٥، (مر) عودة : المال و العكم في الاسلام، قاهرة ١٩٥١ ع: (١٥) عودة : الاسلام و اوضاعنا القانونية، قاهرة ١٥٥ ع (٩١) محمد الغزالى: الاسلام و الاوضاع الاقتصادية، عاهرة جه و وعز(د و) محمد الغزالي : من هنا تعليم قاهرة برم و وع؟ (١٨) محمد الغيزالي : عقيدة المسلم، قاهرة به ووود (١٩) معمد الغزالي : الاسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والسرأس ماليسين ، قاهرة ، و، وعد (٠٠) قانُونَ النظام الاساسي لهيئة الاخوان المسلمين، ترميم كردة م دسمير ٥ ١ م ١ ع : ( ١ ٢) عبدالرحمن البنّا : ثورة الدّم، قاهرة ١ ٥ ١ ع : (۲۲) البهي الغولى: المرآة بين البيت و المجتمر، قاهرة بدون تاريخ :(٣٣) كامل الشريف: الأخوان المسلمون في مرب فلسطين، قاهرة ١٥١١؛ (٣٠) حقائق التاريخ،

قصّة الاخوان كاملة، قاهرة بدون تاريخ ؛ ( م م) اتحى العسّال : حسن البنّا كما عرفته، قاهرة ز(٠٠) احمد انور العندي و قالد الدعوة أو حياة رجل و تاريخ مدرسة، قاهرة مم و ع : (٧٠) احمد انس العجاجي : روح و رَيْحان، قاهرة هم ١ ع؛ (٢٨) احمد محمد حسن: الاخوان المسلمون في الميزان، قاهرة بدون تاريخ : (٩ م) محمد شوقى زكى : الاخوان المسلمون و المجتمع المصرى، قاهرة من و ١٩٠١ (٠٠) اسحاق موسى العسيني: الأخوان المسلمون: درى حركات العديثة في الاسلام، بيروت و و و ع زرج) كمال كيره: محكمة الشعب، م جلد، قاهره م و و ع : (۲۰) كمال كيره : محاكمات الثورة، ب جلد، قاهرة جهه و عاد Francis Bertier (۳۳) : هاهرة جهه و عاد الثورة به جالات در L'Ideologie Politique des Frèrès Musulmans Al-Ikhwan: فضل الرّحمان : ۱۹۰۸ مندل الرّحمان : Orient 33 'al-Muslimun, A Survey of Ideas and Ideals Bulletin of the Institute of Islamic Studies وه و و د م ص جو تا ۲۰۱۰

### (فضل الرّحمان)

آخوند : (Ahund و آبوسل) ایک لقب، جو (
پہلے وسطی ایشیا میں اور تیموری دور کے بعد ایران
میں حوجه افندی کی جگه علماء کے لیے استعمال
کیا جاتا تھا اور جس سے بعض اوقات ایک مخصوص
منعب دینی بھی مراد هوتا تھا ۔ مشرقی ترکستان
میں یه لفظ افندی (Sir) کے بنجائے استعمال هوتا ہے
اور ''آخیم'' کی شکل میں بھی بولا جاتا ہے ۔ مغربی
ترکستان میں اس کا اطلاق بلند مرتبه علماء پر اور
اطرافِ قازان میں اس بڑے امام پر هوتا تھا جو محلے
اطرافِ قازان میں اس بڑے امام پر هوتا تھا جو محلے
کے اماموں کی نگرانی کرتا تھا اور اماموں اور مفتی
کے مابین واسطے کا کام دیتا تھا ۔ اس لفظ کی بابت
کے مابین واسطے کا کام دیتا تھا ۔ اس لفظ کی بابت
کے مابین واسطے کا کام دیتا تھا ۔ اس لفظ کی بابت
یہ گمان تھا کہ یہ فارسی لفظ خاوند یا خواند سے
بنا ہے (دیکھیے کاترمئر Pre کواند یا خواند ہے۔ بات کی بابت بنا ہے (دیکھیے کاترمئر Pre کواند بیا آسان تنوین جیسا کہ

یال کیا گیا تھا ، کیسونیک اس کے سروع كراك كي وضاحت تر نستان مين مستعمل الرائي بولیوں کے ذربعر نہیں ہو سکتی ۔ یدی صو کے اطراب اور خصوصاً دریاے چو کے حوضے میں مغیری کے زمانے میں بھی جو عیسائی ترک آباد نیے ان کے پادربوں ''دو اُرقُون با اُرخُون شہا جانا نہا اور انکل ممکن ہے۔ دہ اسی لفظ نے آلے مہل مر الحول کی سكل اختيار أ فر لى هو \_ خبال هي أنه الف أرخون Supple-: Dozy دیکھیے upxwv لفظ arkhun سای جوبنی، محمد قسزوینی: جمهال "لسای جوبنی، سرور با ببعد ) یا ارمنی زبان سے (Luposki : Marr ( .... 77: 17 vost. oidel russh. drh. obshch مأخبوذ ہے - Rubruck ، جس نیے اس لینبظ دو Organum كي شكل مين لكها هـ، "ديمتا هـ "ديه نر کمانوں کے رجن سے بظاہر مسلمان قارلی سراد عبی) یدی دو کے علائے ہر فیضہ کرنے سے سہرے اس لتب كا اطلاق خوش الحان روحانبون [فرسون] ير لها جانا تها (دیکهیر The Journey of : Rockhill · Hakluyt Society اسست · William of Rubruck دوم، عدد م، لسنڈن . ، ۽ ١ع، ص ،م ، ) ـ اس کے ساتھ ھی یہ بھی معلوم ہے ته دربائے جو Chu کے حوضے [طاس] دومغلوں کے زمانے ٹک ارْغُو شہنے سے ﴿ ديكهير محمود كالشغرى ، ١ : ١ م ١ ، [ وه علام جو يثراز الدر بالاساغون كے درميان هيں]) ـ اگر انظ أرغون. بمعنى باشند دان خطة ارغوه دو ارغو سے مستق سمجها حبائم عو ترکی قواعد صرف کی خلاف ورزی ند هو الی الاسكام مازكار Ungarische jahrhucker: Marquart مازكار ا ﴿ وَالْمُ اللَّهِ عَلَى هَمِينَ مَعْلُومٌ فِي أَلَمُ أَنْ عَلَاقِمُ فِي اللَّهِ عَلَى عَلَاقِمُ وَا عدى أيك عظيم قبيله، جس كا نام آج كل أرغون Argun والتعاريبينيين لهارم قاهم قازاتي بمولى دين عوامي شاعر 

ہے جسے راڈ لسوف Radlov میں ۱ : ۹۹ - ۹۹ انفظ آخوند کا سرادف نہسرا یا ہے.

(احمد زک ولندی طوعان [در ۱ ۱، ترکی]) آخُونُد پَنْجَو: (٣٨٥ - ١٨٠٠هـ) سے حیدالیوهاب ایس سوری پیشاوری معروف د الدُّونُهُ يُنجُّو سند خارى، بابا نو سلح،ى سند حسبتني ٢ بیٹر نھے ۔ آپ مہم ہ سیں بوسف زئی کے علاقہ میں، جو نساور کے سمال میں واقع ہے، پیدا ہونے آب کے والد نر، جو ایک منقی اور پرھیزدار آدم نہر، وہ و ہے فریب ضلع عزارہ کے راستر هندوستاد سے نکل اسر موضہ دار حسین علاقہ یوسف زلمی میر سکونٹ اخبیار در لی اور نجو خان خُدو خیل کے زیا سایه، میر اس وفت اس سر زمین که حاکم تبها، زندگم یسر درنر لکر ۔ اس کے بعد اپنر بیٹر عبدالوہاد ا ٿو. جن کي عمر اس وقت چوده سال بهي، اينر ساڌ لے در حدود ۱۹۹۸ میں موقع چوھا گجر بکرا میں جا در افاست گزین ہو آئٹر ، عبدالوہاب نر اس جکه تعلیم بائی ـ ال عے والد نے مم و ه سیل الک کے تنصے میں وقات بالی اور وھیں دفن ھوت عبدالوهاب نر . و و ه دي الإتاليس سال كي عمر سي ا دبرپورے میں جو بشاور کے سترق میں نیرہ میل آ فاصلے ير واقع ہے، سكونت الحتيار كى اور تا دم آد وهیں منیم رہے ۔ سههه ه میں آپ نے ا دبرہور۔ کے منام در میر ابوالفتح انتباجی کے ہاتھ پر سلسا چسنیه صابریه میں بیعت کی ۔ میر صاحب ممدو شیخ جلال الدین تهانیسری کے سرید تهرال آپ ا شریعت و طریقت میں بہت شہرت حاصل کی اد افغانول میں ایک صاحب درامات ولی الله کی حیثیہ سے سشہور ہوگئے: چنانچہ کابل و خیبر سے لے آ

اٹک نک تمام لوگ ان کے مرید و معتقد بن گئے

رضوانی کی روایت کے مطابق (تحفة الاوایاد، ص سم

ا کبر بادشاہ نے بھی موہ میں اکبربورے کے مق

اخلاص کا اظہار نبا تھا ۔ بقول مفتی غلام سرور ند تُنجو نسر علوم اور درس و تدریس کی ترغیب مرمون ساعی رهنر تهر د آب شتو زبان بولتر ، للكن سعير قارسي سين للهنز نهر ـ أب هندى ، میں بھی بات حست ادر سکنے تھے یہ آب نے فقہ ع کی نمات تشرالده ای دو بستو سی نظم کیا الذولدالمنحم ليرجهمالوح سالكي عمر مين البردوري مقام بر بمارس ع برسطال العبار ف مم ، ه دوسنبه بوقت چاست وقات بائی اور اسی جگه عوے ۔ خزیمة الاصفیاء کے مؤلف نر آپ کا سن ال يرير إلى الكها هير، لبكن رضواني كا قول (جو . ، ه هـ ) زياده صحبح سعنوم هوتا هـ ، ' ثبونكه انی نے منوفی کے معاصر ماخذ سے بحقبق کرکے ا تاريخ لکهي هـ.

المُنُونُد بِنَجِو لُو لُونِ لُو عَمِيشَهِ ارْوَنِ خَمَسَةً ا اء کی بابندی کی با دید شریع رہتے تھے اور وجه سے انتجو کے نام سے سننہور ہو اشے ۔ آپ خدست دین صاحب انر و رسوخ سرندون کا ایک یه رهنا تنها اور وه آب <u>ع</u>ے فنوفن و بر¢ت کی نشر و بت اطبراف و ا نشاف مین نبا نرتے تھے اور یں بھی لکھا ٹرتے نہے، شلا شیخ عبدالرحیم میال علی نے فارسی زبان میں منافب الدولد پنجو نام سے ایک نتاب تمینیات کی، جس دو خاکی رپوری نے ۱۹۸ ه میں سنافب خاکی کے نام سے دیا اور پهر فارسی نظم دو میال پادشاه (سا دن ،ی سیخان، اکبربورے) نے پشتو نظم کے سانچے میں لا ۔ نیخ عبدالغفور عباسی مشاوری نے بھی ند کے مناقب و محاسن تحریر کبر ہیں.

اس کے علاوہ آپ کے مریدوں میں سے دو ئي اخوند چالا ک اور اخوند سباک مشبور تهر،

خوند بنجو کی خدست میں حافر ہو در اپنی عقیدت کے باشندے تھے اور اصلاً تر ک تھے ۔ انھوں نے اخوند کے عزاروں سریدوں اور سجاعدوں کے ساتھ عزارے اور بنبر کے دوھسنان سیں دین اسلام کی تبلیغ کی اور جہاد کر کے وہاں کے ٹوکوں کو مشرف به ا اسلام دیا ۔ اس وقت سنتان محمود گدن اور یارخان غرغشى بهى ان غزوات مين شامل تهر ـ قناوى غربه اخوند حالاً د کی تالیفات میں سے ایک نہانت سعتبر نتاب ہے ۔ مولوی اسمعبل نسبید دھلوی م نے بطور خاص موضع عندو زبدہ میں سال غنیمت کی نفسم اور بدری کے مقام نے سردار یار محمد خان کے قنل کے سنسلے میں اسی کماب غریبہ سے سند و فتوی حاصل نیا تها د آن کی دوسری نتاب بحرالانساب ہے، جو افغانوں نر دوں، سیدوں اور مشائخ طریقت کے سلسلہ نسب کے متعمق ہے ۔ تیسری کتاب غزویه هے، جو بنبر اور نوهستان هزاره سے سرحدات حیلاسات نک کے علاقے اور کلکت میں رہنے والے کافروں اور ان کے درسیان جنک کے واقعات پر مشتمل ھے ۔ یه تینول دتایس فارسی زبان میں ھیں ۔ چوتهی انتاب مناقب حضرت اخوند پنجو ہے۔ یه بهی ایک معتبر نتاب ہے.

مآخد : (١) مير احمد شاه : تحفة الاولياء، الأهور ١٣٣١ه؛ (ج) نصرالله خال تصرع حضرت اخوند پنجو صاحب، (بزبان پشتو) بشاور ۱۹۰۱ء؛ (س) مفتی غلام سرور لاهوري وخزينة الاصنياء، جلبه اول، مطبوعه نولكشور م ١٩١١؛ (م) ملا مست زمند : سلوكة الغزاة، (بستو اكادمي كايـل كا قلمي نسخه)؛ (م) سياح المدين كاكاخيل: تذكره شيخ رحمكاره لاهور ١٩٥١ع (٦) مدينق الله : مختصر تاريخ ادب بشتو، كاييل . 41904

(عبدالعبي حبين الغاني) أَخُونُكُ دَرُويْزَه : تنكر مارى ثم بشاميه، کوهستان چغرزئی، رود آباسین اور کیل کرام ، پشاور کے ایک مشیور ولی اللہ اور عالم هیرہ۔

بلغ کے حکورانوں کے رشتردار تھے - جب سہمندوں عد اختلاف بیدا هوا تو بلغ کے حکمداروں نے ان کی حمایت کی اور اس طرح انھیں تنگرھار کے لو دوں کی سرداری مل 'لنی ۔ ان کے سات بیٹر تھر، جن میں سے ایک کا نام منه احمد تها ـ اس بیٹر سے درخان بیدا هوا اور آس ار کوه سفید (سپین غر) کے دامن میں پابین کے مقام پسر سکسونٹ اخبیار کی ۔ دَرْغَانَ كَا بِيتًا سعدى ديخ مولى بوسف زَنْي (رَكُ بَانَ) ک همعمبر تها اور . ۸۷ کے فرنب یوسفارٹی افواہ کے ساتھ سوات جبلا آبا اور اس جکمہ نبیع مولی (رَا بَانُ) کے اصول نقسیم اراضی کے مطابق زمبندار بن گیا ۔ اس کا حصہ مولی زنی مندو زنی میں مقرر هوا: لیکن بعد میں اسی جکه سعمدی مارا گیا اور ویں اسمیل خیل کے ملک میں چفرزئی کے مقام بر سکونت اختیار کر لی.

گدائی نے پاپین کے شہزادوں کے خاندان کی ایک عورت سے شادی کی، جس کا نام قراری ابنت نازو خان بن ماک داور پای نها اور جو سلطان تونسا اور مططان بهرام (رك به قسمت تاريخ افغانستان، زیر مختواف حکمرانان کنر و یوسف زئیان) کی نسل سے اللئن - تارمخ بشأور کے مؤلف کے بیان کے مطابق منابع دیمیوه اسی قراری کے بطن سے یوسف زئی کے المعام المالي بشاور) كے كؤں تنكر زئى ميں . م و ه الم المال مود مدا حود الهود نے اس علاقے میں المستقرة عُلَمْ كل عاور مؤسم برميازكار شخص ثابت المان علمانا جواني ك استاد مار سنجر

اور ملا مصد احمد، ملا معدى جِيُون بن جنني كي نسل ۽ پاپيني، ملا مصر احمد، ملا معمد زنگي اور ملا ] عمد تغیر اخواد دروبزه کا اپنا بیان به ف ده حمون : حمال الدین هندی تغیر انهوں نے سید علی ترمذی ن جتنی کابل کے مشرق میں افغانستان کے درہ (رکے بان) سے روحانی فیض حاصل کیا اور سلسلہ کبروید ا مهمند میں اقامت گزین هوے ۔ جیون بن جنتی ، چشتیه میں منسلک هو گئے۔ عمر کا معتدیمه حصه در اصل قندس (قندوز) کے رهنے والے تر د تھے اور انھوں نے سوات سے لے کر تیرا، تک افغانوں کے ملک میں دین کی تبلیغ اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بسر کیا اور بہت رسوخ حاصل کر لیا ۔ شیخ درویزه ا خود لکھتے میں که وہ لوگوں میں اس قدر معبوب عام اور سرجع انام بن "کئے تھے " که قوم یوسف زئی کے ایک ہزرگ ملک دولت سولی زئی نے یمن و ہرکت کے خبال سے اپنی بہن سریم کا نکاح ان کے ساتھ ادر دیا ۔ ان دنوں شیخ دروبرہ کی والدہ قندس (تُنْدوز) میں تھیں اور ان کے والد وھاں فوت هو چکے تھے، اس لیے شیخ کو قندس جانا پڑا۔ اس سنر سے لوٹ کر آپ پھر یوسف زئی کے علاقے میں آ گئے اور بایزید ہیر روشن (رکھ بان) کے مقابلر مين مخالفاند تبليخ كا علم بلند كيا، بلكه انهون. نے اپنی ساری عمر اسی کوشش میں صرف کر دی کہ اس کے بیٹے گدائی نے وہاں سے نکل ادر علاقه بنیر ، لوگوں کو پیر روشن بایزید کی پیروی کرنے سے باز رکھیں ۔ شیخ درویزہ عموماً بایزید کے ساتھ اور ان کے مریدوں کے ساتھ مناظرے اور بحثیں کیا کرتے تھے اور انھیں علیالاعلان منبر ہر اور عام گزرگاهوں پر کافر، ملحد اور ہے دین کہا کرتے تھے۔ وہ ایک آتش بیان خطیب، اثر انکیز مقرر و مؤلف اور نهایت سخت گیر محتسب نهر: پشتو، فارسی اور عربی میں تقریر کرتے تھے، شعر کہتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے۔ افغان انہیں '' بابا '' کہتے تھے ۔ شیخ درویزہ نے سوسال سے زیادہ عمر پا کر ۸م ، ۱ ۵ میں وفات پائی ۔ موضع هزارخانه میں، جو پشاور کے جنوب میں واقع ہے، آپ کا مزار تا حال مشہور اور مرجع انام ہے.

آخُونْد درویزه پشتو زبان کی نثر فنی یعنی مقنّی

مسجع عبارت کے ترقی دینے والوں میں سے ھیں۔
انک خاص طرز کے بانی ھیں اور باینزید کے
ووں میں بھی ان کی طرز نگارش نے رواج پایا۔
بناء پر پشتو ادب کی تاریخ میں وہ خود، ان کے
دد اور ان کا خاندان سب بہت زیادہ اھمیت
مامل ھیں۔ ان کی تالیفات حسب ذیل ھیں:۔

(۱) مخزن اسلام: به دتاب مسجّم نشر میں نو زبان دیں الحهی التی ہے ۔ اس میں عربی اور ۔ ی کی حبارتیں بھی آ لئی ہیں ۔ اس لتاب میں ا ے سنت و جماعت کے عفائد کی بشریع کے ساتھ نه اسلام 2 سخمف فرقون كر حال بمان كبا كيا ، لیز نصوف نے مسائل اور ارئان خمسہ کے دم کے ساتھ ہو روسن بایزید کے فرمے کی مخالفت دئی ہے ۔ ضمنًا اس میں افغانوں سے متعلق بعض يخي وانعات بهي النرهي اوريه تتاب افغانون تاریخ اور بایزبد اور اس کی اولاد کے حالات کے ایک اهم مأخذ شمار کی جاتی ہے۔ علاوہ ازبن آس پشتو نشر نویسی که بهی ایک عمده نمونه ہے . . . ، ه کے نواح میں واٹسج تھی ۔ سَخَزَلٰ کے سیں چند ساحقات هیں، جو خاندان درویزه کے فاضل ناس نے بعد میں بڑھائے ھیں، مثلًا کریسم داد عبدالکریم] بن درویزه (م ۲۰۰۹ه)، جس کی اپنی دد تالیفات بهی هیں: محمد حلیم بن عبدالله بن ويزه! ملاً اصغر برادر درويزه! عبدالله بن درويزه! محمد بن " دريم داد، مصطفى محمد بن تور محمد، السلام، شير محمد و جان محمد ـ ان مير سے ایک نے مَخَـزَن کے آخر میں اپنی طرف سے چھ عبارتیں بڑھا دی ھیں، جن میں درویرہ کی ز نگارش کا جربه آتارنے کی کوشش کی کئی ہے ۔ ا نکه معزن اسلام ایک ایسی کتاب ہے جو افغان وں اور عورتوں دونوں کے لیے لکھی گئی ہے۔

کے هزارها نسخے لکھے جاتے رہے هیں ۔ به استخے افغانستان اور سرحد میں به کثرت ملتے هیں ۔ مطبوعه اس کتاب کے مخطوطات بھی ہڑی تعداد میں موجود هیں ،

(٧) تَذْ لَكُوهُ الاسرارُ والاشرار : فارسى زيالُ میں ہم مفحات کی ایک کتاب، جس کی تالیف ١٠٠١ه مين پاينة تكميل كنو پهنچي اور ٢٠٠٩ه میں منتی محمود کی فرمایش پر هندو پریس پشاور میں دوسری بار چھپی۔ جیسا کہ اس کتاب کے نام سے ظاعر ہے درویزہ نے اس کتاب میں یہ حکومش کی ہے ند اپنے مخالفوں کو ''اشرار'' کی ذیل میں بنا در انهیں ملحد اور بیدبن ظاهر کریں اور اپنے طرفداروں کی ایک جماعت کو ابرار کا نام دے کر دین دار اور خدا کا دوست دکھائیں ۔ پہلی فہرست سیں غالبًا وہ لوگ ھیں جو پیر روشن بایسزید کے مرید اور پیرو تھے ۔ اخوند درویسرہ اور دھلی کی حکومت مغلیه دونوں اس گروه کے سخت جانی دشمن نهر ـ دوسرا کروه جنهین ابرار کا نام دیا گیا ہے خالباً سید علی ترمذی کے سریدوں اور پیرووں پر مشتمل نها \_ یه تاب تمام و کمال اشرار کے عقائد و اقوال کی رد و قدح اور ابرار کی مدح و تومیف سے بہری حوثی ہے اور اس میں ضمنا افضانوں سے متعلق بعض تاریخی واقعات، نیز میال روشن بایزید کے اور خود اپنے خاندائی حالات بھی رقم کیے گئے هين، جو بهت غنيمت هين ـ اس كتاب مين آخوند درویزه نے فقه، تفسیر، اعقائد اور تصوف کی ابتدائی کنابوں کے موالے دیے ہیں .

چھ عبارت بر بڑھا دی ھیں، جن میں درویرہ کی ارشاد الطالبین : قارسی زبان میں ایک خیم کتاب ۔ یه بیڑی تقطیع کے ۱۰ مینیات ایک خیم کتاب ۔ یه بیڑی تقطیع کے ۱۰ مینیات ایک نکہ معزن اسلام ایک ایسی کتاب ہے جو افغان پر مشتمل ہے اور میں مطبع پشاور میں اور عورتوں دونوں کے لیے لکھی گئی ہے جھی اور اعمد بیغش تاجر نے شائع کی ہے ہوں اور عورتوں دونوں کے لیے لکھی گئی ہے اور بیر مشتمل ہے۔ باب اول توجیدہ ایمی اس ایواب پر مشتمل ہے۔ باب اول توجیدہ ایمی اس

(س) شرح تصیدهٔ امالی: فارسی زبان میں اس کا مخطوطه کتب خانهٔ سید فضل صمدانی، شماره ۵۰۸۰ اسلامیه کالع پشاور، میں موجود ہے ۔ اخوند درویزه کی کتابیں تحقیق و تدقیق کے رنگ ہے خالی ہیں۔

مآخل : (١) اخوند درويزه: تُذكرة الابرار و الاشرار، بشاور ١٠٠٩ه؛ (٦) وهي معينف: تبخزن اسلام ينسو، مخطوطه : (م) وهي ممنّف : أرشاد الطالبين ، بشاور ١٧٨٨ (م) آريانا دائرة المعارف، ج ،، طبع انجمن دائسرة المعتارف الفائستان، كابل جمه، - ممه، و: (م) مثاله از قيام الدين خادم، در سائنآمة كابل، جمه و و شتهم به الله بعنوان ۳ تطوّرات نثر بشتو۲ ؛ ( p) مفتى غلام سرور الاهوري : خزينة الاصفياء، ج ١، نولكشور م ١٩١٩ (٤) " فيدالحي حبيى: مؤرخين كمنام الفان، كابل ١٠٩٠٠ الله المان على: تذكرة علمات عند، لكيننو ١٠٩٠، "(و) عبدالحي حبيبي : الغانستان در عصر تيموريان هند، · مغطوطه ؟ ( . ١) صديق الله: مختصر تاريخ ادب بشتو، كابل ١٩٩٩ ع؛ (١١) وهي مصنف: تاريخ ادب پشتو، ج ١٠ مُنْ اللَّهُ مَا فَهِ وَعَدْ (١٧) مير أحمد شاء رضواني: تعفة الا ولياء، المادة المادة (١٠٠) عبدالعل حيي: بشنائه شعراد؛ المان الله والما الله علي الله على الله عليه الله المان الديان الله المراه (١٠) عبدالفكيم أرستاني مكينة المنافقة الم

(عبدالحي حبيبي افغاني)

أَخُولُكُ زَاده: سرزًا فتبح عبلي (١٨١٣ تا ٨٨٨ ع)، تركى روزسره سين طبع زاد دراسون كا پهلا معينف دوه ابك ناجر أن بيثا نها، جو ايرائي آذربيجان سے نسل سکان در کے آیا مھا۔ (جعفر اوغلو کے بیان کے مطابق) وه ۱۸۱۱ میں یا (Soviet Encyclopaedia . ۱۹۵ کے مطابق) ۱۸۱۲ میں شیکی Shēki میں پیدا ہوا، جس کا موجودہ نام نبوخا ہے۔ ایک تریبی عزیز کی بدولت اسے اچھی ادبی اور فلسفیانه تعلیم کے حصول ۵ موس مل گیا ۔ وہ ایک مسلمان عالم كا پيشه اختيار درنا چاهتا تها، ليكن اس تعليم کے باعث وہ نسبة زیادہ آزاد و روشن خیالات سے بہرمور هوا \_ كُنْجُه (قُره باغ) مين ايك مذهبي عالم سے تعلیم بانے کے بعد اخوند زادہ نسے روسی دلوی (انٹرمیڈیٹ) سکول میں، جو مسلمانوں کے لیے شیکی میں انھیں دنوں کھولا گیا تھا، اپنی تعلیم پوری کی۔ اس كا امكان هے كه جمال الدين افغاني اور مُلْكُم خان سے میل جول کی وجه سے اسے مسلمانوں کے جدید رجعانات سے شناسائی کا موقع ملا ھو، لیکن اس قسم کے اثرات، جن کا کوچرلی نے آخوند زادہ کے گھر والوں کی اطلاعات کی بناہ پر ذکر کیا ہے، پایڈ ثبوت کو نہیں بہنچ سکتے۔ اپنے عہد شباب میں اخوند زادہ فارسی شاعری کے رنگ میں اشعار کہتا تھاء. چنانچه اس کی ایک ایسی تصنیف وه مرثیه هے جو اُس نے بشکن Pushkin کی موت پر لکھا تھا.

بطور تمثیل نکار اس کی قوت عمل کا اصلی ان تمثیلی کمانیون اور تاریخ کا مکیل آذری ـ محرّ ک تھئیٹر کی وہ نرقی نھی جو تفلس میں وھاں \ ترکی نسخه و ۱۸۰ ع میں تفلس میں شائع مولد آس کی کے فلوجی گلوزنار Prince Worontsow (سمار - ا ٨٨٨ ع) كي بدولت رونما هوئي، شونكه الموسد زاده اسی حاکم کے دفتر میں بطور نرجمان ملازم نہا۔ ١٨٥٠ اور ١٨٥٤ع کے درسان اس نے چھے طربه تمثیلی (Comedies) اور ایک ناریخی قصه آذری ترکی میں لکھا، جن کے نام حسبِ ذیل عیں : (۱) حكايت ملا ابراهيم خليل كيمياكر، ١٨٥٠؛ (٧) حكايت اسم ژوردان (Jourdan) حكيم نباتيات و مُستعلى شاه جادو كر مشهور، . ١٨٥٠ (٣) سـر ندست وزير خان سراب، . ١٨٥٠ ع : (س) حكايت خرس كُلْدُر باصان (ایک ریچه کی انهانی، جس نے راھنزن انو بکاڑا تها)، ۱۸۵۲ء؛ (ه) سَركذشت مرد خسيس، ۱۸۵۲ ـ ١٨٥٣ء؛ (٦) حكايتِ و للاهِ برافعه، ١٨٥٥؛ اور ایک تاریخی طنزیه تصنیف الدنیش کوا کب (یعنی فریب خورده ستاریے)، ۱۸۵۷ء ـ اس تاریخ اور اپنی تمثیلات میں مصنف نر جاگیرداری نظام، راه زني، محكمة عدل و انصاف مين رائج البوقت خرابیوں اور اوھام پرستی کے خلاف، جن کا اس وقت قفقاز میں زور تھا، اپنے ترقی پسندانه خیالات کا اظہار کیا ہے ۔ وہ کمیں کمیں روسی حکام کی اطاعت و وفاداری کی تلقین بھی کرتا ہے، جس سے اس کی غرض ساورا عقفقاز کی مسلم آبادی (انیسویں صدی تک آذری تمرکوں کی اصطلاح رائج نه هوئی تهی) کو جدید تہذیب میں رنگنے کا راسته صاف کرنا تھی. ان میں سے اس کی کئی تعثیلات روسی ترجموں کی شکل میں حکومت کے سرکاری مجلّے تفقاز · (Kavehas) میں شائع هوئیں اور تنظیس اور سینٹ پیٹرز ہرگ میں سٹیج ہر دکھائی گئیں ۔ اصلی [آذری] زبان میں انھیں پہلی دفعہ ، ١٨٥ء کے اواخر میں آذریجان کے سرکاری مدارس کے طلاب نے پیش کیا۔

دوسری طباعت آذریجان (SSR) کی وزارت تشافت کی طرف سے ۹۳۸ء میں مصنف کی ایک سو پچیسویں برسی کی یاد میں شائع کی گئی (اس سے پہلے ، ۱۹۲ تا ، ۹۲ ء کے عرصے میں مدارس میں استعمال کے لیے متعدد الک الک طباعتیں شائع هو چکی تهیں) .. ان تمثیلوں کا منشی محمد جعفر نے فارسی زبان میں ترجمه کیا۔ عدد ایک کا ترجمه فرانسیسی زبان میں باربیا د مینار Barbier de Meynard نے کیا، در 114 ١٨٨٩ء؛ عدد كا (فارسي سے) جرمن زيبان ميں وارسند A. Wahrmund نر کیا، وی آنا و ۱۹۸۸ ع اور فرانسیسی میں (اصل تسرک سے) L. Bouvat فے کیا، پیرس ب ، ب ، عدد م کا انگریزی میں (فارسی سے) هيكرة W.H.O. Haggard اور ليسترينج نركيا: The Vazir of Lankuran! عدد ما فرانسيسي میں بار بیا د میدار نے Recticil de textes et de traductions میں ترجمه کیا، پیرس ۱۸۸۹ء! عدد یا کا فرانسيسي مين L. Bouvat نر، ١٦٨، م . و ١ ع، مين؛ عدد ٣ کا فرانسیسی میں (فارسی ہے) Aillière ٹیے Deux comédies turques کے نام سے کیا، ہیرس ۱۸۸۸ عیامنشور طنزیه وقائم کو L. Bouvat نے 14، ۳، ۹، ۳ میں طبع اور ترجمه كيا.

تمثیل نکاری میں اس کی سرگرمی کے باعث اسے ''تنقازی کوکول'' (Gogol) یا ''مشرقی مواقیقر (Molière) کا لقب حاصل هنوا نه اس کے علاقا اخوند زاده نر سیاسیات بوء استبداد اور معمنی شکوست کے خلاف بنی رسالے لکھے، تیز اپنے ایکاد کریا انہا ابعد کے بارے میں اور بادداشتیں خریث میں ا جس سے اس کا مقصد اسلامی زمانون مختصر ال روزمره بوليون كوسهل تو الزر زياسة و الدين المنافقة المناف

مان الدريمان اديات ماتيريللري، باكو المواقع بالمراد عدم بعد (اس مين الموندزاده ك Shisu'i: A. Akherdov (۲): (ع شاسل هے): ال الم على المعلم (deyatelnost Mirzi Fatali Akhambawi (م) انے جملس اوغلو : اون طنوزنجی عصر بیوک آذری رَبِنَا رَبِيْنِيْرِي مِيرِزَا فَنِحِ عَلَى الْوَنْدَرَادِهِ، در" Festschrift " برائع بونیلی Bonelli روم . ۱۹۱۰ و تنا مد: (س) المن . وهماب يمورتسيور : مبرزا فنع عملي المولد زاده نگ حیاتی و اندرلسری، آنتره ، ۱۹۵۰ وهنی معنف : الذريمان درام ادبياتي، آنتره ره و وعد (ه) : H. W. Brands (ه): وعد الترام ادبياتي، Azerbaiganisches Volksleben und medernistische Tendenz in den Schauspielen Mirza Feih-Alle Aḥundzacks (1812-78) مناله Marburg/L مناله (تا هنوز غیرشائع شده): (۸ M. F. Achundov ( اخوندزاده): devli Pix'ma Kemalad: باكو Mirza : M. Rafili (د) ؛ ( میں ) ، ۱۹۰۹ ( روسی میں ) : Facali Achundar Abovjan i Achundov : K. Tarverdieva (A) (ب) نیسز دیکھیسر (۹) ارمنی میں)؛ نیسز دیکھیسر (۹) XIX est Azerbajdžan edebijjaty : F. Gusymando 🚜 سی narichl باکو ۱۹۰۹ (آذری میں)، ص ۱۳۳ تا ۱۲۳؛ la istorii obscestvennoj i : G. Guvejnov (1.) 137 : v Gilosofskoj mysli v Azerhajdžane xix veka سيدة قايمه ود مطبوعه مره و عد

(H. W. BRANDS)

اجو ند صاحب سوات : حضرت میان عبدالواحد، جنهون نے اخوند الفیور بن عبدالواحد، جنهون نے اخوند المانے زمانے نام سے شہرت ہائی، اپنے زمانے مشیور ووجائی پیشوا، مجاهد اور موجودہ ریاست کے سانی تھے ۔ آپ کی پیدایش سوات کے معمول بھی تھے مانی کے ایک معمول باب کے بیدا میں باب کے

ہاں ہوئی۔ سال ولادت کے متعلّق مختلف روایات ھیں ۔ ایک روایت کے مطابق سال ولادت ۱۵۹۸ ھے۔ پالوڈن Plowdon موءاء لکھتا ھے اور حیات الثانی کا مصنف ۹۹۱۹۹ مم۱۱۸ عبیان کرتا ہے۔ بچین کے ایام آپ نے اس کاؤں میں بھیڑ بکریاں اور مویشی چرانے میں بسر کیے۔ آٹھ سال کی عمر میں حصول علم کے لیے خدک زئی کے علاقے کے ہڑنگولا گاؤں سیں جلر گئے۔ وہاں سے سرحد کے علاقة مردان کے کاؤں گوجر گڑھی میں آ کر آپ نے چند سال ملا عبدالحکیم اخوندزاده سے درس لیا۔ اس کے بعد آپ نے پشاور سے پانچ میل مشرق کی طرف میان عمر صاحب جمکنی کے سزار سے متعلق مدرسے میں اپنے درسوں کی تکمیل کی ۔ سلسلۂ نقشبندیه کا خرقه آپ نے حضرت جی صاحب پشاوری سے حاصل کیا اور تور دھیری مردان کے صاحب زادہ محمد شعیب، مؤلَّف كتاب مرآة الاولياء، سے طريقة قادريه اخلا کیا ۔ ازآن بعد قریه بیکی دغل میں بارہ سال ریاضت و مجاهده اور زهد و تقوٰی میں گزارے اور ہزرگی میں شہرت حاصل کی (نواح ۲۸۷۸ء) ۔ اس کے بعد دریاے اٹک کے کنارے کے ایک مقام ھنڈ کا مشہور سلک خاوی خان آپ کا سرید بن گیا ۔ سرس م کے لگبهگ هندی مجاهدین کا ایک قافله سید احمد بریلوی اور مولوی اسمعیل شهید کی سر کردگی میں در آبولان و فندهار و کابل کی راه سے پشاور کے شمال میں اشنغر کے مقام پر پہنچا اور وهال پہنچ کر ان لوگوں نے پنجاب کے سکھوں کی حکومت کے حلاف جہاد کا اعلان کر دیا ۔ اخوند عبدالفقور نے بھی اس. جہاد میں ان کا ساتھ دیا اور اخوند صاحب کے ترغیب دلانے پر ان کے سرید اور معاصر خوانین، مثار هنڈ کا خاوی خان، گوٹه کا سید امیر پاچا، زیدہ کا اشرف خان اور پنجتار کا فتح خان بھی اس جہاد میں شامل ہو گئے۔ اخوند عبدالغفور نے پنجتار کی مشہور

جو میجر واکسن اور میجر جنرل سدنی کائن Sidney Cotton کے زیر قیادت بڑھ آیا تھا، مقابله کیا ۔ اس کے بعد جب ۲۹ اکتوبر ۱۸۹۲ء کو بریگیڈیر نیویل چیمبرلین Neville Chamberlaine کے سات ہزار مسلح فوج اور توپ خانه لے کر کوتل امبیله کے مقام پر سوات کے غازیوں پر حمله کیا تو اخوند صاحب سوات اور مولوی عبدالله مجاهد نے انگریزی لشکر کے خلاف جہاد عظیم کیا ۔ انگزیزوں کے نو سو آٹھ آدمی مقتول و مجروح هوے اور غازیوں کے لشکر سیں سے تین هزار نے جام شہادت نوش کیا ۔ اس کے بعد اخوند صاحب نے قتل گڑھ کی مشہور جنگ کی تیاریاں شہروع کر دیں، جو ۱۸ نومبر ١٨٦٣ء كو وقوع پذير هوئي .. اخوند صاحب پندرہ هزار مجاهدین کی مدد سے ور دسمبر تک انگریزوں کے لشکر سے لڑتے رہے، لیکن چونکه بنیر کے لوگوں اور مجاهدین کے درمیان نفاق بیدا هو گیا اس لیے اخوند صاحب سوات نے انگرینزوں کے ساتھ صلح کر لی اور سیدو شریف کو لوٹ گئے ( ع دسمبر ۱۸۹۳ ع ) - اخوند صاحب نے سوات کی سر زمین کو اپنی عمر کے آخری ایام تک انگریزوں کے اثر و نفوذ سے محفوظ اور آزاد رکھا۔ اس علاقے میں ان کے هزاروں مرید اور بعرو تھے، جو انھیں اپنا ہرتاج بادشاہ سمجھتے تھے ۔ صوبۂ سرحد اور افغانستان کی افغان اقوام کے تمام ہزرگ اور خوانین اخوند صاحب کے تابع ضرمان اور مخلص تھے۔ آپ کے پیش کار کا نام سید لطیف خان تھا ۔ افغانستان کے بادشاء بھی انھیں اور ان کے مریدوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھتر تھر ، اخونہ صاحب تے اہنے بیٹے کی شادی جترال کی مکمران شانداف نیون امان الملک سهتر چسرال کی دختر سے کی سر آن الح حج بہت اللہ بھی کیا ۔ زندگی بھور ایکھی نگھ باهمی اختلافات کو رقع کرتے اور ان کی اواسی کے

جنگ اور قلعهٔ هند کی فتح میں به نفس نفیس حصه لیا ۔ اس کے بعد اخوند صاحب خنک کے علاقة نمل کے مقام پر ملا محمد رسول سے علوم دینی کی تکمیل میں مشغول هو گئے اور وهاں سے سوات چلے گئے۔ سوات، بنیر، باجوڑ، دیر اور صوبة سرحد کے شمالی علاقوں میں هزارها اشخاص آپ کے مرید بن گئر ۔ و١٨٣٥ مين جب امير دوست معمد خان سكهون اور اپنے بھائی سردار سلطان محمد خان طالائی کا مقابله کرنر کے لیر کابل سے آیا تو امیر موصوف نے اخوند صاحب کو بھی اس جہاد میں شامل ھونر کی دعوت دی ۔ اخوند صاحب سوات کے ہزارہا غازیوں اور مریدوں کے همراه پشاور سے نو میل جانب غرب شیخاں کے مقام پر امیر کے حضور میں بہنچ گئے اور ۱۱ مئی ۱۸۳۵ء تک اپنے مریدوں کی معیت میں سکھوں کے خلاف جنگ کرنے میں شامل رہے ۔ ازآن بعد سوات کو واپس چلر گئر اور موضع سيندو مين، جو اب رياست سوات كا مركزي مقام هے، سکونت پذیر هو گئر ۔ وجم اع میں انگریزی لشکر نے پشاور کو سرکر کے سوات پر حمله کیا۔ اخوند عبدالغفور نیے سوات، ہاجوڑ، اور ہنیر کے لوگوں کا ایک بڑا جرگہ طلب کر کے ۱۸۵۰ سیں اس علاقے میں اسلامی اور شرعی حکومت قائم کر لی اور ستهانه کے سید اکبر شاہ کو، جو سید احمد شمید بریلوی معتمد علیه بریلوی کے معتمد علیه مشیر اور خنزانه دار تهے، سوات کے شرعی امام کی حیثیت سے منتخب کر لیا۔ شرعی قوانین جاری کیے، بيتالمال قائم كيا اور خود اخوند عبدالغفور صاحب شيخ الاسلام بنر - سيد اكبر شاه موصوف ١١ مثى ـ ١٨٥٥ ع كو فوت هو گئے اور سوات سيں نفاق پيدا هو گیا ۔ مبارک شاہ ولد سید اکبر شاہ نے مر جولائی ۱۸۰ء کو نارنجی کے مقام پر اور اپریل ۸۵۸ء میں پنجتار کے مقام پر انگریزوں کے لشکر کا،

اور اس ملک میں اسلامی اور شرعی حکومت كالهام ك له كوشال ره - ١٨٤٦ مين احمد خان اسعاق زئي، حاكم جلال آباد، امير شير على خان بإبشاء افغانستان كي طرف سے سفير مقرر هو كر اخوند ماسب کی خدمت میں حاضر عوے اور انہیں انگریزوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنے کی کوشش ک، لیکن اخوند صاحب نے دربار کابل کی درخواست قبول نه کی . هنار Hunter لکهتا ہے که اخوند صاحب ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جو تبائل میں حیرت انگیز رسوخ رکھتی تھی ۔ سید جمال الدین الغاني نے بھي البيان کے تنبے میں اخوند صاحب کے زهد، ان کی پاکیزگی اخلاق، ان کے شوقِ جہاد اور خواهش آزادی کی بہت تعریف کی ھے ۔ ہادری عبوز Hughes نے بھی ان کی کیرامتیں بیسان کی هیں ۔ حقیقت یه ہے که اخوند صاحب افغانوں کے دینی اور سیاسی ایطال میں سے تھے اور راہ آزادی کے بہت بڑے مجاهد ۔ آپ نے سوات میں افلانوں کی ایک آزاد قوسی اور اسلامی حکومت کی پنیاد عملی طور پر رکھ دی۔ اخوند صاحب کی وفات ۱۲ جنودی ۱۸۵۵ کو واقع هوئی - آپ کا مزار سیدو شریف میں آپ تک مرجع خلائق ہے۔ اخوند صاحب کی تالیفات میں سے ایک مثنوی مناجات زمان مشتو میں ہے، جو اب تک طبع نہیں عوثی \_ آب کے مریدوں میں سے کئی بڑے مشہور و معروف عزرگ اور سجاهد گزرے هيں، سنگر هذه علاقة بنوادل آباد الفانستان كے بزرك مجاهد مالا نجم الدين، بعقول ١٣١٩ هـ؛ شيخ عبدالوهاب مشهور بد مانكي يعي فيه مؤلف عقالد الموسين (بشتو)، متولى ١٣٢٢ ه، يبيالكن تحميل نوشيره مين شيخ ابوبكر المعروف به و اخوند صاحب موسمی، کابل -پیشناشینی بھی اپنے پیر و مرشد کی طرح بڑی

اخوند صاحب سوات کے دو بیٹے تھے: ایک عبد العنّان اور دوسرے عبدالخالق ـ ان دونوں نے د ۱۸۹ء میں مالا کنڈ کے علاقے میں انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور اس کے بعد وفات پا گئے۔ سیاں کل عبدالودود ولد عبدالخالق نے ١ ٩ ١ ع ميں سوات میں زیادہ رسوخ حاصل کر لیا اور سوات کی پادشاهی کا اعلان کر دیا ۔ ۲۹۳۳ء میں انھوں نے بنیر اور چیکیسر کو بھی سوات میں ملحق کر لیا ۔ یہ بہ ہ یا سی هندوستان کی برطانوی حکوست نے بھی باضابطه انھیں سوات کا والی تسلیم کر لیا۔ تقسیم هند کے وقت تک وهی سوات کے بادشاہ تھے، لیکن مم و وعد میں انھوں نے سوات کے پاکستان کے ساتھ ملعق ھونے کا اعلان کر دیا اور وہ ہواء سیں اپنے بیٹے شهزاده عبدالحق جهان زيب كو ابنا جانشين مقرو کیا۔ ۱۲ دسمبر ۹،۹۹ء کو لیاقت علی خان، وزیر اعظم پاکستان، نے سیدو شریف جا کر سرکاری طور پر ان کی ریاست کو تسلیم کرنے کے مراسم ادا کیے ۔ جناب عبدالودود اب تک سیدو شریف میں بود و باش رکھتے ہیں اور ان کا بیٹا جہان زیب سوات کا هردلعزیز اور ترقیخواه حکمران ہے.

مآخل: (۱) سيد عبدالغفور قاسمى: تاريخ سوات، بساور ٢٥، ١٩، ١٩ مديق الله: مختصر تاريخ ادب بستو، كابل ٢٩، ١٩: (٣) نصرالله نصر: اخون صاحب سوات، بساور ١٩٠٠، ١٩: (٣) نصرالله نصر: بستانه شعراه، ح ٢٠ كابل ٢٩، ١٩: (٥) ولى محمد سواتى: مناقب اخوند ماحب سوات (منظوم بستو)، مخطوطه در كابل (١٠) محمد زردارخان: صولت افغانى، نولكشور ٢١٨٠، ١٩: (١) محمد زردارخان: صولت افغانى، نولكشور ٢١٨٠، ١١٨٠؛ (١) محمد نودارخان: عولت افغانى، نولكشور ٢١٨٠، ١١٠؛ (١) محمد نوست افغانى، نولكشور ٢١٨٠، ١١٠؛ (١٠) محمد نوست افغانى، نولكشور ٢١٨٠، ١١٠؛ (١٠) محمد نوست افغانى، نولكشور ٢١٨٠، المنت بهارى لال نوست افغانى، كلكته ١٨٩٢، ١١٠؛ (١٠) بنات بهارى لال نوست افعان ١١٠، ١١٠؛ (١٠) بنات بهارى لال نوست افعان ١١٠، ١١٠؛ (١٠) بنات بهارى لال نوست افعان ١١٠؛ (١٠) بنات بهارى لال نوست افعان ١١٠، ١١٠؛ (١٠) بنات بهارى لال توست افعان ١١٠، ١١٠؛ (١٠) بنات بهارى لال توست افعان ١١٠؛ (١٠) بنات بهارى لال توسيد افعان ١١٠؛ (١٠) بنات بهارى لال توسيد افعان ١١٠٠، افعان ١١٠؛ (١٠) بنات بهارى لال توسيد افعان ١١٠٠، افعان ١١٠٠، افعان ١١٠٠، افعان ١١٠، افعان ١١٠٠، افعان ١١٠، افعان ١١٠

(۱۲) :=۱۸۹۰ الله The Akhwand of Swat : Cap. G. B. Pluden (10) 1-1 Act Central Asia Personalities of Swat (۱۰) سالنامة کابل، از نشریات اکادمی الغان، کابل ۱۹۳۹ ه ؛ (۱۹) Notes on Afghanistan : Major Raverty Campaigns in : H. L. Navil (14) 141A1. (۱۸) :۱۸۹۹ لنال ۱۸۹۹ West Frontier (19) : 19.1 and The Sikhs: Cunningbam !=1A9A 456 (Peshawar Statement : James (. y) دارمشیش فرنسوی (د بشتو نخواهار و بنیاز)، پیرس ٨٨٨ ء ؛ (٢٦) مثنوى غازالدين (پشتو مخطوطه) ؛ (٢٧) محمد حيات خان: حيات الفاني، لاهور ١٨٦٤؛ (٣٣) جمال الدين افضائي : تتمة البيان في التأريخ الأفغان، قاهرة ١٠٩١، (ج٦) مولانا محمد اسماعيل تبوروى سرهد : صاحب سوات، بشاور ۱۹۰۳ ؛ (۲۵) مولانا صلى الله : نظم الدرو في سلك السير، مخطوطه ؛ (٣٦) حاجى احمد على: برهان المؤمنين على عقائد المضلين، مخطوطه

# (عبدالحي حبيبي افغاني)

آخی: پیشه ورون کی آن انجسون (guilds) کے رؤساہ کا لقب جو اناطولیہ میں تیرھویں اور چودھویں صدی میلادی میں کچھ نوجوان سل کسر بنا لیتے تھے۔ یہ لوگ فُتُوۃ [رق بآن] کو اپنا نصب العین قرار دیتے تھے اور یہی زیادہ تر اهل حرفہ کے زسرے میں بھرتی کیے جاتے تھے۔ ابن بطّوطة (۲:۳۰) اس نام کا تعلّق عربی کے اس لفظ [آخی] سے بتاتا ہے ساتا عربی کے معنی "میرا بھائی " ھیں۔ یہ تونیح فی جس کے معنی "میرا بھائی " ھیں۔ یہ تونیح منی گر صوتی یکسانی کے سوا کسی آور حقیقت پر بھی مبنی ہے تو یہ مخاطبت کی شکلوں سے القاب کے بن جانے مبنی ہے تو یہ مخاطبت کی شکلوں سے القاب کے بن جانے مبنی ہے تو یہ مخاطبت کی شکلوں سے القاب کے بن جانے مبنی ہے تو یہ مخاطبت کی شکلوں سے القاب کے بن جانے مبنی ہے تو یہ مخاطبت کی شکلوں سے القاب کے بن جانے مبنی ہے تو یہ مخاطبت کی شکلوں سے القاب کے بن جانے مبنی ہے دو یہ مخاطبت کی شکلوں سے القاب کے بن جانے مبنی ہے ہو تو یہ مخاطبت کی شکلوں سے القاب کے بن جانے مبنی ہے ہو تو یہ مخاطبت کی شکلوں سے القاب کے بن جانے مبنی ہے ہو تو یہ مخاطبت کی شکلوں سے القاب کے بن جانے مبنی ہے تو یہ مخاطبت کی شکلوں سے القاب کے بن جانے مبنی ہے ہو یہ مخاطبت کی ایک مثال ہو گی، کیونکہ ایسی ھی مثالیں عربی بھی موجود ھیں " تاھم زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ بھی موجود ھیں " تاھم زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ بھی موجود ھیں " تاھم زیادہ قرین قیاس یہ ہے کے

ان دونون الفاظ كي صوري بكسانيت محش اتفاقي. ا کرچه خود اخبوں نے بھی اس توجیه کو بھولا قبول کر لیا تھا؛ نیز بعض اوقات فارسی ترجیعے نہ اسی توجیه کے پیش نظر اخی کے بدلے "برادر" ال جاتا ہے (قب ناصری طبع Taeschner باتا ہے ص مس) .. در اصل یه ایک ترکی لفظ عد (قب Deney در JAY من ۱۸۲ بیمد: LH. Schaeder در OLZ) ، ۱۹۲۸ می ویل در حاشیه ر)؛ حو یم هی سے اویغور زبان میں بشکل "اُتی" موجود . اور جس کے معنی '' فیاض'' هیں - von Gabain المنك (Glossary) فرهنگ Alttürkische Grammatik ماده؛ Turfantexte : ، تا م \_ يه لفظ اسي شكل ا انهیں معنوں میں ( نیز قب آئیلق بمعنی فیاضی) وسا ترک (کاشفری) میں ملتا ہے، مثار الکاشفری: دیم لَعَاتُ التَّركُ مِن (اتى، "الجواد"، ١: ٨٨ طبع عکسی، ص ے و ؛ اُقیانی، م : ۱۲۹ طبع عکس س . یوا براکلسان : Kittaltarkischer Werichatz بذيل ماده) اور بند آموز نظم موسومه عتبة الحقاد مصنفة اديب احمد بن محمود بؤكنيكي مين عاب ا (طبع R. Rehmeti Arat استانبول و و و ع، ص مو رب، اشاريه بذيبل ماده؛ زير عنوان هبة الطاءُ طبع نجيب عاصم، استانبول بمهم وه، ص به ن تي نا. Deny در J. Deny ما در اماس حاشيه <sub>1</sub>)؛ الآوالي إر " بمعنى الاقياض شخص" ا الله يسول " بمعنى " فياض بدو"؛ ان ى د "بخيل" اور "بخيللي" يا "بخل" اور خسيس خُسِيسلِق هين - آخر الذكر كتاب مين عيامي متبادل شکل اخی بھی استعمال هوٹی ہے اور کیے واخد شکل ہے جو رونی - ترکی مَیْن بلا البنا مستعمل هـ - كثى مرتبه قديم ترين رويني - توافيا مين اس كا استعمال ندائية الدائر بين (بالمعند) ال مرد فیاض "، والے عالی نسب الله الفظ الله الله الله

آخی کی اصطلاح ان معنوں میں کہ اس کا حامل فتوت کا مالک (صاحب فتوت یا فتوت دار) ہے حمیشہ نام سے پہلے استعمال ہوتی ہے اور کمیں کہیں کہیں ایسے اشخاص کے لیے بھی استعمال کی گئی ہے، جو ساتویں / تیرھویں صدی سے پہلے گرزے تھے: مثلاً یہ اصطلاح صونی شیخ اخی فرج رُنجانی (م ے ہ م ۔ ۸ ۔ ۸ م ہ ہ / ۱۰۹۰ ۔ ۱۹۰۱ء کے لیے استعمال ہوئی ہے) اور کہا جاتا ہے کہ شاهر نظامی (ولادت م م ہ ۸ / ۱۹۱۱ء) کے شاهر نظامی (ولادت م م ه ۸ / ۱۹۱۱ء) کے شیرھویں صدی میں اور زیادہ خصوصیت سے آٹھویں / سیرھویں صدی میں جاکر یہ نام کل مشرق اوسط میں جموما اور اناطولیہ میں خصوصا بکثرت ملتا ہے۔ میں جموما اور اناطولیہ میں خصوصا بکثرت ملتا ہے۔ میں جموما اور اناطولیہ میں خصوصا بکثرت ملتا ہے۔ میں جموما اور اناطولیہ میں خصوصا بکثرت ملتا ہے۔ میں جموما اور اناطولیہ میں خصوصا بکثرت ملتا ہے۔ میں جموما اور اناطولیہ میں خصوصا بکثرت ملتا ہے۔ میں جموما اور اناطولیہ میں خصوصا بکثرت ملتا ہے۔ میں جموما اور اناطولیہ میں خصوصا بکثرت ملتا ہے۔ میں جموما اور اناطولیہ میں خصوصا بکثرت ملتا ہے۔ میں جموما اور اناطولیہ میں خصوصا بکثرت ملتا ہے۔ میں جموما اور اناطولیہ میں خصوصا بکثرت ملتا ہے۔ میں جموما اور اناطولیہ میں خصوصا بکثرت ملتا ہے۔ میں جموما اور اناطولیہ میں خصوصا بکثرت ملتا ہے۔ میں جموما اور اناطولیہ میں جموما ہیں جموما ہوں جاتا ہے۔

زیاکہ مخصوص مفہوم میں ''اخیت'' تنظیم فتوۃ کی عاص شکل ہے جو اس نے اناطولیہ میں مؤخر میں اختیار کر لی تھی۔ میں اختیار کر کی تھی۔ میں اختیار کر کی تھی۔ میں اختیار کی خود اپنے میں اناطولیہ میں آ اس تعریک کے خود اپنے

ادب سے بخوبی اس امرکی تصدیق هوتی هے (ناصری كا فارسى فتوت نامه، جو ٩٨٩ه/ . ٩١٩ عين شمال مشرقی اناطولیه میں لکھا گیا اور مثنوی کی صورت میں ٨٨٦ اشعار پر مشتمل هے؛ ترکی فتوت نامه نثر میں، جو یعیی بن خلیل البر عازی نے عالبًا آٹھویں / چودھویں صدی میں یا اس کے بعد مرتب كيا؛ وه اهم باب جو فتوت پر عطّاركي منطق الطيس کے پرانے ترکی ترجمے از کل شہری، میں موجود ہے اور جس کا مطالعه F. Taeschner نے SBPAW اور جس کا ص برسے تا ، ہے، میں کیا ہے) اور ان اشارات سے بھی جو مختلف مصنّفین کے ہاں پائے جاتے ہیں (جن میں سے اپن بطوطّة کا ہمبیرت افروز تبصرہ سب سے زیاده جاذب توجه هے، ب: سوم تا سوس، اور خاص طور پرس . ٢ ، ٢ ببعد پر، يعني الاخيّة الفتيان كا باب) اور علاوہ ازین کتبوں اور دستاویسزات سے بھی، (حواله جات کی ایک فهرست، جس میں اب بہت سے اخافر کیر جا سکتے هیں، Islamica ( یع جا سکتے ے م میں درج مے) ۔ عاشق پاشازادہ (طبع Giese)، ص ١٠٠١ تا ٣١٠ ( - طبع استانبول، ص ٥٠٠٠) نے اخيان کا ذکر غازبان، ابدالان اور باجیان کے ساتھ ان جار قسم کے لوگوں میں کیا ہے جو روم (اناطولیه) کے اندر سیر و سیاحت کرتے رہتے تھے (مسافر لر و سیاح لر) (اس بیان پر تبصرے کے لیر دیکھیر . P. Wittek ؛ در Byzantion ، م م ، ع م م ، اس و اعاشق زاده ك اس جملے کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اناطولیه میں کمیں باہر سے آئے تھے۔ سکن ہے که ان کا تعلق درویشوں سے اور اسی قماش کے دیگر لوگوں سے ہو جو سیلاب کی طرح مشرق (خراسان و ترکستان) سے ابنڈ آئے تھے اور جن کے متعلق دیکر ذرائع سے بھی ہتا چلتا ہے که وہ مغلوں کے زمانے (تیرھویں صدی کے دوسرے نصف حصیر) میں اناطولیہ آئے تھے۔ اس کی تصدیق یوں هوتی ہے که مغلوں کے

دور سے پہلے مملکت ایران میں اخیوں کی موجود کی کا ذکر آیا ہے ۔ اناطولیہ سیں اخیوں کی موجود کی کے سب سے قدیم حوالے بھی (خصوصا در افلاکی: مناقب العارفين، قب كاهن Cl. Cahen، ديكهيرنيچير) أس زمانر کے میں جب [اناطولیه کے] ایران سے تعلقات قائم تھر۔ اس کے ساتھ ھی تنظیم اخیت کی مختلف صورتوں پر غور کرتر وقت همین اس تعلق بکو نظر انداز نهی کرنا چاهیر جو انهین دربار بغدا د کی سیدب و شایسته فتوة سے تھا ۔ اس کا قرینہ تنظیم فتوۃ کے محبدد خلیفہ الناصر لدين الله (٥٥٥ تا ٩٣٠هـ/١١٨٠ تا ١١٨٥) اور روم کے سلجوتی سلطان کے آن باہمی تعلقات میں ملتا ہے جن کی تصدیق آئٹر کی جاتی رہی ہے.

جس زمانے ہیں رومی سلجوقوں کی سلطنت پاره پاره هو رهي تهي اور اناطوليه کا علاقه متعدد ترکی ریاستوں میں منقسم هو رها تها (تیرهویی صدی کا نصف ثانی) تو اخبوں نے، جو ان کے همعصر یا کچه عرصر بعد کے مصنفین (منلا ابن بی بی، آق سرایی، پیرس کا گمنام مخطوطمه اور افلاکی) کے قبول کے مطابق [فلوجي] کروهول (رُنُلود) کی قیادت کرتیے تھے، نمایاں سرگرمی د کھائی، جس سے ایک صدی پہلے کے بغداد کے عیاروں [رائے بان] اور شام کے آحداث [رك بآن] [نيز لكهنئو كے بانكوں] كى ياد تازہ ھو جاتی ہے ۔ چودھویں صدی کے پہلے نصف حصر میں اخیوں کا ذکر ابن بطوطة نر، جس کی انھوں سے آس کے سفر اناطولیه کے دوران میں (تقریباً و۱۳۳۳) هر شهر مین خاطر و مدارات کی، آس زمانر کے اناطولیہ کی مختلف النوع ریا۔توں کے مجموعے میں اتّحاد و اتّفاق کے ایک اہم عنصر کے طور پر کیا ہے ۔ ایسے شہروں میں جہاں کوئی حکمران هوتا تِها ([مثلاً] آق سرائے[میں]، این بطّوطة، یم:

٣٨٦؛ قيسريه [مين]، ٢ : ٨٨٧ بيمل) - بعض أوقات وه عدالتي اختيارات بهي ركهتر تهر ([مثارًا قونيه [سين]، ابن بطُّوطة، بي بيري) \_ معلوم هوتا هـ كه آنقره میں ان کی حیثیت خاص طور پر مضبوط تھے، جب که سیواس کے مغل والی کا اقتدار وهال تک وسيم نه هوا تها.

شرف الدين، جو آنقره كان اخيون مين سب سے زیادہ متمول اور ہارسوخ تھا، اپنے مقبرے کے کتبے مؤرخه ٥٠١ه/ ١٣٥٠ مين اپنے آپ کبو اخي المعظم كهتا هے (مبارك غالب: آنقره، ع: ١٥ بيعد، شماره . ۲: Islamica ، م م م م عدد س ب) \_ بقول نشری (طبع Taeschner)، ص عه (=طبع آنقره، ص . و ، تا ۱۹۲) سراد اول نے ۱۹۲۵ . ۱۳۹ - ۱۳۹۱ میں اس شهر کا قبضه انهیں کے ھاتھوں سے لیا تھا ۔ اولین سلاطین عثمانیہ کے حوالی و موالی میں بھی ہمیں اخی نظر آتے ہیں، چنانچه ان میں سے بعض نے فتح بروسه میں حصّه لیا تھا (تفصیل کے لیے دیکھیے Islamica) ہے، ص . س) \_ اس واقعر کی بناء پر گینزے Fr. Giese (25، ۱۹۲۳ء، ص ۵۰۰ تا ۲۰۸ نے اخبول کو ایسی افواج تصور کیا ہے جن کے ذریعے آل عثمان نے ا پنی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور یہ قیاس بھی ظاہر کیا ہے کہ آلِ عثمان خود بھی جماعت آخی میں شریک تهر: تاهم يه اس ليے بهت غير اغاب هے كه اً خی تحریک شہری نوعیت کی تھی اور اس کی انجمنیں اهل حرفه پر مشتمل تهیں۔ [اس کے برغکس] P. Wittek کا یه خیال بهت زیاده قرین قیاس م که کیزے نے جو کردار اخیوں سے منسوب کیا ہے وہ در اصل غازبوں کا ہے؛ جو دین کی حقاقت نہیں رہتا تھا انھوں نے ایک قسم کا نظام حکومت ، میں لڑتے تھے اور اخبوں کے معاثل ایک عہد کری قائم کر رکھا تھا اور انھیں امیر کا منصب حاصل ؛ تنظیم رکھتے نوے (بہلے ZDMG، و جوم عرضوری و ا ببعد میں اور بدر اکثر و بیشتر کیا ہے۔

ایک وقف نامے (وقفیہ) مورخه ایک وقف نامے (وقفیہ) مورخه ایک کتبے ایک کتبے ایک ایک کتبے ایک کارنام ایک کارنام کار کارنام ایک کارنام ایک کارنام کی مزید ضرورت نقر رهی تو انهوں نے ان سے اپنے مطابع کر لیے .

الحيون كا ابنا ادب سياسي زندگي مين كسي سر گرمی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکه اس میں اخی تعریک ایک نیم مذهبی، درویش صفت جماعت کے رنگ میں نظر آتی ہے ۔ اس کے تیں مدارج تھے: (۱) یکت ("نوجوان آدسی"، جو عربی لفظ فتی کا [ترک] ترجمه هے ۔ اس سے جماعت کا معمولی ' تهير شادى شده ركن مراد تها)؛ (م) أخى (كسى انجين اقتیان کا صدر اور ایک زاویے، یعنی اجتماع خانے، کا مالک؛ ہمض اوقات ایک شہر میں ایک سے زائد ایسے زاویے هوتے تھے) اور (٣) شیخ - بظاهر یه آخری درجه عما کوئی فمال کردار نه رکهتا تها اور اس سے مراد غالباً كسى درويش بستى كا بيشوا هوتا تها، جیں سے اخی جماعت کے لوگ اپنسر آپ کو وابسته منتعبهت تهير - اس قسم كي وابستكي هر جماعت كي المترادي نوهيت بر موتوف تهي؛ جنانجه بنا جلتا هے كه المُعْمُونَ كَ مُولُونِهُ، بكتاشيه، خلوتيه اور غالبًا ديكر ارکان کی بھی تعطات تھے۔ بھر معمولی ارکان کی بھی السين موتى تهين - وه يا تو تولى، "زباني اركان" المراد الماني له جو زبان سے اجمالي طور پر اقرار الله معنى "اللوارك اركان"، جو غالبا

کارگزار ارکان هوتیے تھے ۔ ان کی نشانی، بنول این بطوطة، ب : ۱۳۹۰ ایک تجهری (سکین) هوتی تهي؛ وه سر پر سفيد اوني ثوبي (قلنسوة) اوژهتے تھے، جس کے سرے سے ایک ھاتھ لمبا اور دو انگشت جوڑا کیٹرے کا ٹکڑا لٹکا رہنا تھا (جس کی زمانة مابعد کے یکی چری کے سر کے لباس کچه [Keče] \_ کچه کلاه، نمدے کی ٹوبی] سے مشابہت قابل توجه هے) - بقول ابن بطوطة اخى انجمن كے شرکاه روزانه شام کے وقت اپنے سرگروه اخی کے مکان پر جمع هوتے اور دن بھرکی کمائی اس کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اس سے اجتماع خانے کے اخراجات اور مشترکه کهانے کے مصارف چلتے تھے، جس میں مهمانوں اور ہالخصوص آتے جاتے مسافروں کو بھی شریک کیا جاتا تھا۔ مسافروں کے قیام و طعام کے اهتمام كو وه ابنا خاص فريضه سمجهتے تھے ۔ بقول ابن بطُّوطة ان كا ايك سياسي مشغله به تها كه وه ظالموں سے ہر سر پیکار هوں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کریں ۔ سمکن ہے که یه بیان گزشته زمانے کے اخیوں کی ان سر گرمیوں کی صدامے ہاز گشت ھو جن کی اکثر تصدیق ھوتی رھی ہے اور جن کا اظہار بغاوتوں اور اس قسم کے مظاہروں کی سکل مين هوتا رهتا تها.

جہاں تک دیگر رسوم و آداب اور ان کے اصولِ شرافت کا تعلق ہے، اخبوں نے فتوۃ آرائے بان] کے عام اصولوں کو قبول کر لیا تھا۔ فتوۃ کی طرح اخبوں میں بھی کسی نئے رکن کو جماعت میں شامل کرنے (تربیت) کے لیے اس کی کمر میں بھٹی باندھی جاتی تھی، اس کے بال تراشے جاتے تھے، نمکین بانی کا بیالہ مجلس میں گھمایا جاتا تھا اور نئے رکن کو ہاجامہ پہنایا جاتا تھا۔ داخلے کی یہ رسم ضروری تھی، مگر اس قرقے کی کوئی دینی یا سیاسی حیثیت متعین نہیں تھی، جنانچہ اخبہ

کے بعض دستوروں اور نظریوں میں (مثار [حضرت] علی ادائی سے انتہائی عقیدت میں) شیعیت کا رنگ جھلکتا ہے؛ تاہم وہ اپنے آپ کو یقیاً ستی سمجھتے تھے اور تمام ترکوں کی طرح حنفی مذہب کے پیرو تھے۔ (سنوب میں ابن بطّوطة پر، جو مالکی تھا، طریق نماز کے خفیف سے اختلاف کی بناہ پر، رافضی یعنی شیعی ہونے کا شبہ کیا گیا تھا اور اسے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے خرگوش کا بھنا ہوا گوشت کھانا پڑا تھا، ۲: ۲۵ ہیدی،

پندرهویں صدی میں مسلک اخی کی بابت معلومات کم سے کم تسر ھوتے ھوتے آخر کار معدوم ہو جاتی ہیں ۔ بعض اوتات اخی کا لفظ اگر آتا بھی ہے تو محض اسم معرفه کے طور پر، مثلاً سلطان محمد ثانی کے عہد میں ایک شخص مُلّا اَخُوین کا نام آتا هے؛ ایک خاندان، جو ''اخی زادہ'' کہلاتا تھا اور جس کے افراد اعلٰی عدالتی عہدوں پر فائسز تھر، سترهویں صدی میں بھی باقی تھا؛ نیز ایسر مقامات کے نام بھی، جن میں لفظ اخی شامل ہے، اناطولیہ اور روم ایلی میں عام هیں؛ لیکن ایسا معلوم هوتا ہے که فرقهٔ اخی پندرهویں صدی کے دوران میں تاپید هو گیا اور اس کی روایت ترکی پیشه ورون کی انجمنون (آپ صنف) کے صرف بعض عناصر میں باقی رہ گئی ۔ اس تنظيم سين (بقول سيد محمد بن سيد علاه الدين: مُسَوِّت نامهٔ كلان (تاليف ١٩٥١ع)، نبو مدارج هوتے تھے) اور اخی، جو خلیفہ بھی کہلاتا تھا، ساتویں درجے پر هوتا تها .. اخی، روایت خاص طور پر دہا عُوں (چمڑہ رنگنے والوں) کی انجمن میں قائم رکھی جاتی تھی، جن کا سرپرست اُخی اِوران ﴿ رَكُّ بَانَ } تھا، جو ایک نیم انسانوی شخصیت ہے اور اگر اس کا کوئی تاریخی وجود هو بهی تو وه لازسا چودھویں صدی کے پہلے نصف میں گزوا ھوگا۔ دہاغوں کی انجمن کے صدر کا لقب اخر بابا آرک بان ] تھا۔

مزید سرآن دباعوں میں یعنی بن خلیل البرخاری کا فروت نامه برابر پڑھا جاتا رھا اور اس کی نظر ثانی اور نقل کی جاتی رھی.

اخی کا لفظ ترکی کے باہر بھی کہیں کہیں ہو اتفاقا مل جاتا ہے، لیکن شہادتیں اس قدر کمیاب میں کہ اس کے صحیح مفہوم کے متعلق قطعی نتائج اخذ نہیں کیے جا سکتے ۔ سب سے زیادہ عجیب واقعہ ایک شخص اخی جوق آرائے بان اس چھوٹے آخی " یہ متعلق ہے، جو ایران کے ایل خانیوں کے زوال کے بعد آذربیجان میں نمودار ہوا تھا ۔ لفظ اخی، ناقص مفہوم میں "خطائی"، یعنی شاہ اسمعیل [مفوی]، کے دیوان میں منجمله دیگر خطابات کے، جو وہ اپنے پیرووں کو دیا کرتا تھا، خطابات کے، جو وہ اپنے پیرووں کو دیا کرتا تھا، خطابات کے طور پر کئی مرتبه وارد ہوا ہے (منووسکی خطاب کے طور پر کئی مرتبه وارد ہوا ہے (منووسکی نقطاب کے طور پر کئی مرتبه وارد ہوا ہے (منووسکی ترک خلق ادبیاتی آنسکلوپیدی می، عدد ، استانبول ترک خلق ادبیاتی آنسکلوپیدی می، عدد ، استانبول وہ وہ وہ یہ ، ب الف، ، س الف) ،

مآخذ: (١) كوربرولو زاده محمد فؤاد: ترك ادبياتنده

اینک متمولار، استانبول ۱۹۱۸ می ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۸ بادید، مجلد امور بلدید، ۱ تاریخ تشکیلات بلدید، استانبول ۱۹۲۸ ۱ مضاحبتی، ص ۱۹۲۹ تا می تشکیلات بلدید تا ۱۹۲۹ تا ۱۹۲۹ تا ۱۹۲۹ تا ۱۹۲۹ تا ۱۹۲۹ تا ۱۹۲۹ تا ۱۹۲۸ تا ۱۹۲۸ تا ۱۹۲۹ تا ۱۹۲۸ تا

des gens des métiers en Asic Mineure et المانسول المانسو

(FR. TAESCHNER ثاثثنر)

اخى اوران: تركى كا ايك نيم انسانؤي ولى، تىركى دېانحوں كى انجىنموں (guilds) كا سرپىرست ـ اس کے متبرے اور زاویے سے (جو نویں / پندرھویں صدی میں تعمیر هوا اور جس پر ۲۵۸۸ / ۵۰۰ م اع اور ۱۳۸۱/۵۸۹ کے کتبے نصب میں، جن میں سے آخرالذكر كتبه علاءالدوله بن سليمان بيك كے نام سے ہے، جو غالبًا دوالقدر کے خاندان سے تھا اور اس طرخ سلطان محمد ثانی کا برادر نسبتی تھا) سلعق ایک تکید ہے، جہاں زائرین بکثرت جاتے تھے۔ طاش کوبروزادہ ( ابن خلکان کے حاسبے بر، ص ہ ؛ قري الرَّجْمَة از مُجَّدى، ص ٣٠؛ جرمن ترجمه از یافتر نام O. Reschier می ہے اس کا ذکر اورخان کے مرا سب سے اس کا نام سب سے بہلے المكالي المناوى كرامات لخي اوران طاب ثراء، معنف المعرفة مع أنا ه، جو غالبًا اس معنف الألف (الربغ الكبيل ١١٥ه / ١٢١٥) الله الله المن ك المت معالين

اس مثنوی میں مستعار هیں اور یه اس بزرگ هستی کی وفات کے تھوڑے ھی عرصر بعد لکھی گئی ۔ بعد ازآن اس کا تذکرہ حاجی بکتاش کی کتاب ولایت نامہ میں آیا ہے جو سلطان مراد ثانی کے زمانر میں لکھی گئی تهي (گروس E. Gross تهي (گروس) - (۹۳ تا ۱۹۹۰ د نیسزک ۱۹۹۵ می ۸۲ تا ۱۹۹۰ - Bektasch گُلُشهری کی مثنوی میں تو اخی اوران کی شخصیت کو محض هلکا سا کراماتی رنگ دیا گیا ہے ( یہ اسر قابل توجه هے که اب تک اس میں دبّاغوں کے بیشے سے اس کے تعلق کا کوئی ذکر نہیں آیا)، لیکن ولایت نامه میں جا کر اسے پوری طرح افسانوی نقش و نگار سے مزبن کر دیا گیا ہے اور دہانےوں کے ساتھ تعلق کا بھی ذکر ہے ۔ یہ اسر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ یہاں اخی اوران کو مرید کی حیثیت سے نہیں بلکه حاجی بکتاش کے دوست کی حیثیت ت پیش کیا کیا ہے ۔ بقول علی اسیری (OTEM) ١٣٣٥ ع، ص ٢٦م ببعد، حاشيه)، اور محمد جودت: (ذيل على فصل الاخية الفتيان، استانبول ١٠٥١ م ۱۹۳۲ء ص ۲۷۹ تا ۲۸۲) اخی اوران کا ایک وقف نامه (وقفیه) موجود ہے، جس کی تاریخ تعریر ١٣٠٦/٥٤٠٦ - ١٣٠٤ ه (اس وقف نامح كي ايك خل شائع كرده جواد حتى تريم : قبيرشهر تاريخي، قیرشهر ۱۹۳۸ء، میں اس کی تاریخ ۲۵۹۸ ۱۲۷٤ بھی دی گئی ہے!) جس میں اس ہزرگ کا پورا نام الشيخ نضير (تريم : نَصر) الديس پير پيران اخی اِوران دیا گیا ہے، مگر اس دستاویز کو آسانی کے ساتھ جعلی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں شيخ حامد ولى (م ٨١٠ه/ ١١٣١ع) كا قام مذكور ه، جو حاجي بيرام ولي (م ٨٣٣ه / ١٣٨ ع، [كذا ١٣٢٩ع کے استاد تھے۔ یه دستاوین غالبًا پندرهویس صدی کے نصف اول میں وضع کی گئی تھی تا کہ اخی اوران کی خانقلہ کی مملوکات کو

مذکورہ بالا تصانیف کے علاوہ اخی اوران کے قصیے بعض اوقات اور مصنفین کے هاں بھی ملتے هیں، مثلا (١) على : كنه الآخبار، ه : ٣٠ : اور (٧) اوليا چلبي : سیاحت نامه، ۱: ۹۹ م ببعد: (م) دباغوں کی انجمنوں کی تصنیفات، جن سی اخی کی روایات جاری رهیں (اکثر مناقب کے نام سے بعیبی بن خلیل البرغازی کے فتوت نامے کے ضمیموں کی شکل میں (قب مادۂ اخی))؛ (س) نیز زبانی روایات سی، جن کو مثلًا M. Räsänen : Tarkische Sprachproben aus Mittelanatolian هلستکی ۱۹۳۹ ع: ص و پیعده شماره ۱۹۳۹ و و ۲۰ اور W. Ruben (دیگھیے مآخذ) نے قلمبند کیا ہے۔ یه روایات زیادہ تر یا تو اس بزرگ کے دباغی (یا باغیائی) كے كام سے متعلق هيں اور يا اس كے نام سے (اوران يا اورن : " اژدها، سانپ"؛ اسی بناه پر Gordievskiy کو يه شبه هوا كه كمين يه (اناگ بوجا" كا بقيه نه هو) \_ انجمن دباغان کی کتابوں میں ایک روایت یدھے کد اس بزرگ کا اصلی نام محمود تها اور وه نبی اکرم اصلیاف علیه وسلم] کے بیجا [حطرت] عباس ایک کے بیٹوں میں سے

تهر؛ نيـز يه كه آنحضرت [مبلعم] نرخاص طور يو ان کی ستایش کی تھی ۔ (اس تضاد زمانی کی منبری بلغرادی نے اپنی کتاب موسومه نصاب الاکتساب ق آداب الاکتساب میں، جو . ۲۲ میں لکھی گئی اور جس میں ان انجمنوں کے ادب میں شیعی رجحانات کی موجود کی پر نکته چینی کی گئی ہے، مذمت کی ہے) نہ کتاب عثقای مشرق میں، جو جلوتی شیخ سید مصطفی هاشم (مهوروه/م/مهره) کی تمنیف هے اور جس کا حواله على اميرى (مقام مذكور، ص سهم تا ۴ مم) نير دیا ہے ۔ اس بزرگ کا ذکرسید نعمت الله اخی اوران ولی کے نام سے حاجی بکتاش ولی اور سید ادبالی کے ساتھ غازی عثمان کی رسم شمشیر بندی کے سلسلے مین کیا کیا ہے ۔ ترکی دہاغوں کے سرپرست کی حیثیت سے تصوف کا ایک سلسلہ بھی اس سے منسوب کیا جاتا ہے، جو تمام دباغول کے سرپرست زید هندی سے مل جاتا تها \_ بعض دوسرے سلسلر منصور عابد؛ يعنى الحالاج، تک سنجتر میں.

بیسویں مدی کے ابتدائی سالوں تک اخی
اوران کے تکیے واقع قیر شہر نے ایک اهم کردار ادا
کیا، کیونکه اس کی خانقاه کا شیخ، جس کا لقب اخی
بابا [رقع بان] هوتا تها، کچھ تو بذات خود اور کچھ
اپنے ان نمایندوں کے ذریعے سے جو مختلف شہروں
میں رهتے تھے دہاغوں کی اور اسی قسم کے چملے
میں رهتے تھے دہاغوں کی اور اسی قسم کے چملے
کے کار و بار کرنے والیوں (مثلاً زین سازوں اور
کفش گروں) کی انجمنوں پر تصرف و افتدار رکھا
تھا جو اناطولیہ اور سلطنت عثمانیہ کے بدینی
موہدجات میں قائم تھیں اور بتدریج تحریح کیا
میشہوروں کی انجمنوں کے نظام کو اپنے نہیں
پیشہوروں کی انجمنوں کے نظام کو اپنے نہیں

Securit adds: V. Condensity (1); Lo-La

Section 1 mobile v. Toront

Mark SESSE

مها خلامه از G. Vajde) در ۱۹۲۸ ۱۹۲۸ ما س هم): (۲) الليشنو Taeachner در Slamice) در ۱۹۲۹ ص وج کا مرم ( جس میں کدیم تر ماخذ کے حوالے بھی Legeridenbildung um Achi : نامى (ج) (ريم WI و WI ا خاص (Evran, den Heiligen von Kirgehir عماوه اومغان برائد Fr. Giese اعدص و الاتا اعا عد بهد؛ (م) جودت حتى تريم : قبرشهـر تاريخي اوزرنـده آرا فتيرمةلر، قيرشير ۲۰۰۸ و ۵۰ ص ۱۱۰ تا ۲۰۱ : (۵) وهي معين : تاريخه قيرشهري - كل شهري، ١٩٣٨ : H. B. Kunter (۹) وبره وهد ص وبوبر ببعد (اس خانقاه كا كتبه جس مين مؤارواتع ها، ص مهم بعد، عدد ٨ تا ١٠)؛ (٤) ولين W. Ruben : قبرشهر ک دقتمز چکن صنعت عابدداری، م : المني أوران تسريدسي، در العظ، عمر و ١٩٠ مل ٢١٦ تا ۱۳۸ (جرمن خلاصه، در Bell مع ۱۹۵ می ۱۹۰ تا ہ ہ ہ ؛ اخی اوران سے متعلق حکایات اور اس کے مزار و خاتله کا بیان) (۸) انشنر Gülschehri's : Fr. Taeschner Mesnevi auf Achi Evran, den Heiligen von Kirschehir und Patron der türklichen Zilnfle فارباؤن Wiesbaden .41400

(FR. TAESCHNER كانشر)

أخي بابا: عام [تركي] بول جال سين أخو بابا یا این بابا، اوران (رک بان) کے تکیے واقع قبر شہر ك شيخ كا لاب بعض اوقات اس (شيخ) ك آن تمایتدؤن کو بھی اسی لقب سے باد کرتے تھے جو ترکی اهل حرفه کی انجینوں (قب صنف) واقع اناطولید، المعالمة اور يوسنه مين تكيے كى طرف سے بهيجے عالمے تھے، بالبنسوس دہاغوں اور دیکر چیڑے کے کاریکرون ( زین سازون، کنش کرون) کی انجینون مهود فيز خود ايس انجينون كرمدر يهي اخي بابا المالة بعث على ساته " الني بابا وكيل ") كمالاتم

كا بڑا كام به هوتا تها كه يه نئے اسدواروں كو ان انجینوں میں داخل کرتے وقت ان کی رسم کمربندی (قوشاق یا پشت مال قوشاتمک،) ادا کریں - اس کا كجه معاوضه مقرر تها .. اخى بابا أهسته أهسته اينا اقتدار دیگر انجمنوں پر قائم کر لینے میں کامیاب هو گئے اور ان میں بھی کمر بندی کی رسم ادا کرنے لگر۔ اس طرح انھوں نے اناطولیہ اور یورپی صوبوں کی تقریباً کل ترکی تنظیم بیشه وران کو اپنے قابو میں كر ليا (ليكن ان صوبه جات مين جهان عرب آبادى تهی ایسا نہیں هوا)، جس کا نتیجه یه هوا که وه خوب زور اکثر کثر اور تیرشہر کے تکیے کے لیے انهوں نر بہت سی دولت فراهم کر لی موف چند هی انعمنیں ایسی تھیں جو کسی نه کسی طرح ان کے اثر سے محفوظ وہ سکیں؛ ان میں آنقرہ کی انجمنیں بھی شامل تھیں، جو اس سے پہلے اخیت کا کڑھ رہ حِكَا تِهَا \_ أَخَى بابا كا اثر قرم (كريميا) تك بهي جا پہنجا تھا اور وہاں بھی دیاغوں کی انجین کو تمام انجمنوں کی تقریبات میں اولیت حاصل تھی (V. Passok خبع باسک Očerki Rossii در E. Bulatov) ماسكو . سرر عد م : ١ م و تا م ه : ١ ماسكو . سرر عد م : ٢٠ Gordlewakiy Organizatsiya tsekhov v krimiskikh Tatar, Trudi etnografo-arkhe-ologičeskovo Muzei, pri 1. Moskovskom (2) 94 A July ( pr - Gosudarsto. Universitete ص چه تا هې).

أخي بابا يه دعوى كرتير تهركه وه أخي اوران کی اولاد میں ۔ اُخی بابا کے مقامی تمایندوں کو متعلقه انجمنوں کے ارکان ستخب کرتے تھے، لیکن یه ضروری نه تها که وه خود بهی آن انجمنوں کے ارکان ہوں۔ کوئی شخص بھی، جو کسی وجہ سے مشهور هو، منتخب هو سكتا تها؛ تاهم ان كے اليم ضروری تھا کہ یہ قیرشہر کے المی بابا سے المرت التي واوا يا اس كے نائبوں يا مقامي نمايندوں | اجازت نامه اور حكومت سے سند (برات) حاصل كرين ه جس سے ان کے تقرر کی تصدیق هو۔ دہاغوں کا آخی بابا بیک وقت اپنے شہر کی کل پیشه ور تنظیمات کا صدر هوتا تها، تاهم اس کو معزول کیا جا سکتا تھا.

تری انجمنوں کے انعطاط کے ساتھ، جو مغربی اقتصادی نظام کے دخیل ہو جانے پر ظہور پذیر ہوا، قیر شہر کے اخی بابا کے دورے اور اس کے نمایندوں کا ادھر ادھر بھیجا جانا ستروك ہو گیا۔ اخی بابا کا ادھر ادھر بھیجا جانا ستروك ہو گیا۔ اخی بابا کا ایک نمایندہ سب سے آخری سرتبہ ہوسنہ Bosinia بیک نمایندہ سب سے آخری سرتبہ ہوسنہ Esnafi i Obrti u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: kovič در Esnafi i Obrti u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: kovič در Esnafi i Obrti u Bosni i običaje južnik Slavena خوبوں میں جو ساطنت عثمانیہ میں شامل رہے یہ طریقہ صرف اس وقت متروک ہوا جب میں شامل رہے یہ طریقہ صرف اس وقت متروک ہوا جب میں شامل رہے یہ طریقہ صرف اس وقت متروک ہوا جب میں دور دی گئیں ،

Das Zunftwesen in der Türkel, : Fr. Taeschner (۱)

Leipziger Vierteljahrschrift در für Südosteuropa

Das bosnische (۲): ۱۸۸ تا ۱۵۲ مرستف:

Byzantin- در Zunftwesen zur Türkenzeit (1463-1878)

در اوه تا ۱۹۹ اوه تا ۱۹۹ اوه تا ۱۹۹ تا ۱۹۹ تا ۱۹۹ تا

(FR. TAESCHNER كاكشنر)

آخی جوق: "اخیخورد"، آٹھویں/چودھویی صدی میں تبریز کا ایک امیر، جس کا [امیلی] نام معلوم نہیں ۔ وہ چوہان خاندان کے ملک اشرف کی ملازمت میں تھا، جسے آلتون اردو کے خان جانی بیگ نے شکست دیے کر قتل کر دیا تھا ۔ جانی بیگ کے انتقال کے بعد جب اس کا بیٹا ہردی بیگ، جسے اس کا بیٹا ہردی بیگ، جسے اس کا باپ مفتوحه شہر کا حاکم بنا گیا تھا، اپنے باپ کا تعفت حاصل کرنے کے لیے تبرین سے ووانہ ھوا (۸۰ے م/ے ۱۳۰۰) تو اخی جوق نه ووانہ تبرین پر قابض ھو گیا بلکہ یوںے آذریجان

ہر تسلّط جمائے میں کامیاب عو گیا اور اس نر کچھ عرمیے تک اس علاقے کو ہفداد کے جلائری سلطان آویس سے، جو حسن بزرگ کا بیٹا تھا، بجائے رکھا؛ تاهم جب اُوس نے ١٣٥٩ / ١٣٥٩ ميں تبریز فتح کر لیا، تو اس نے اخی جوق کے قتل کا حكم دے ديا، كيونكه آس نے سلطان مذكور كے خلاف سازش میں حصه لیا تھا۔ اپنے قلیل زمانة حکومت میں اخی جوق مصر کی معلوك سلطنت سے خط و کتابت کرتا رها (مملوك سركار اسم معنى "إخي" كي لفظ سے مخاطب كرتى تهى، القَّلْشَنْدى : صبح الأعشى، ٢٩١١٨ : تع Beitrage : W. Björkman zur Geschichte der Staatskanzlei im islamischen Agypten ، ص ۱۲۸ - اس کی شبیرت اناطولیه تک جا پہنچی تھی، جہاں ایک قدیم ترکی شاعر احمدی ئر اپنے مشہور اسکندر نامرمیں ایک ہورا باب اس کے لير وتف كيا.

مآخذ: (۱) مير خواند: روضة العضاد، بمبئي مآخذ: (۲) مير خواند امير: حبيب السّور، ۱۲۹۹ (۳) خواند امير: حبيب السّور، ۱۲۹۹ (۳) مراند امير، ۱۲۹۹ (۳) مراند اورب ترجمه از بياني، برس ۱۹۳۹ عن ص ۱۹۰۹ (۳) منورسکی (۵) منورسکی (۵) در ۱۱، انگریزی، طبح اول، ج م، مادهٔ تبریز و آویس؛ (۵) شیرو اولس؛ (۳) منورسکی Die Mongolen in Iran: B. Spuler شیرول اورب کانشنر Per Achideshuk von: Fr. Taeschner در ۱۹۰۹ در آلاشنر Festchrift Jan Rypka در اورب کانشنر (Pe. Taeschner)

اُخیفس : محراے عراق میں کربلا سے پہیں بھا اور شفاتیہ سے جنوب سشرق کو دس میل کے قامیا پر ایک شاندار قلمے کا نام، جو اب کھنڈر هو چاہے ممکن ہے کہ یہ قلمہ اسمعیل بن یوسف بن الاخیم کے نام پر هو، جو یہاں یمامہ سے آیا تھا گار جائے قرامطہ نے مورد مورد مورد کے ایمان یمامہ سے آیا تھا گار جائے تھا قرامطہ نے مورد مورد کے بیال یمامہ سے آیا تھا گار جائے تھا کر تھا تھا کہ کہا تھا۔ بدوی قبیلہ روالہ کے لوگید مورد کی تھا۔ بدوی قبیلہ روالہ کے لوگید مورد کی تھا۔

یمی شانه جدوشانه زندگی بسر کرتے میں، اس نام کا علقت و الآشیشر " کرتے میں، لیکن قلعے کو ضیفر یا تصر الخفاجی کہنا بہتر سمجیتے میں.

اس قلمے کو پہلے ہ ۱۹۲۰ء میں پیٹرو دلا وال Pietro della Valle نے دریافت کیا اور پھر ماسینوں کیا اور پھر ماسینوں لے 190ء میں دوبارہ دریافت کیا اور اسے دیکھنے کے لیے 190ء میں مس بل A. Musil اور پھر 191ء میں موزل Gertrude L. Bell یہاں آئے۔ 191ء میں 60. Reuther نے باقاعدہ،طریقے پر اس کا جائزہ لیا،

یه قلمه، جو پتهرول، سیمنت اور کچه اینٹول سے تعمیر کیا گیا ہے، ایک مستحکم مستطیل احاطے پر مشتمل ہے، جس کے مہم دمدسے (bastions) ھیں، جن کے بهلو مره و فت لمبي و به فت اوتجع اور و فت موثر ھیں؛ بند محرابوں کی چھتوں پر روزن دار قصیلوں کے ساتھ ساتھ پہرہ دینے والے سپاھیوں کے چلنے پھرنے کا وسیع راسته ہے۔ کونے کے چاروں دمدموں میں چار زینے ھیں اور چاروں پہلووں میں سے هر ایک کے وسط میں ایک دروازه ہے۔ شمالی دروازے سے، جو صدر دروازه ه، اس قصر میں داخل هوتے هیں جس کا ایک دالان، بغول مس بل، شايد مسجد كرطور بر استعمال هوتا تها، اگرچه اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، اور پاتی زنانخانے کے کسے میں جو شمالی دیوار کے ساتھ ماتھ بنائے گئے میں ۔ ان میں سے شمالی جانب کے كبرے سه منزله هيں اور باقي تين طرف كے كسرے، بعد البردني صحن كے ارد كرد هيں، صرف ايك منزل کے عیں ۔ احاطے کے باعر دو ملحقه عمارتیں عیں: ین کی کچه زیاده اهیت نہیں۔ ان تعمیر کے علا نگاه می اس قصر کے متعدد طاق، ڈاٹ کی پنالیدار المعنون (drums) بر قائم يات كنه قابل توجه مين.

الله المتلال ع - الله

تشے کی باقاعدگی، وسیع پیمانے اور مبناعی سے وہ آس زسائے کا معلوم هوتا ہے جب صراقی معراه کی حدود میں شاهی معل پائے جاتے تھے ۔ دیولافای Dieulafoy اور ساسینوں اسے Hatra کی طرح کا ایک زمانهٔ قبل اسلام کا سرمائی معل تمور کرتے میں، جسے ایک ایرانی معمار نے میرہ کے ایک شہزادے کے لیے تعمیر کیا تها۔ هو سکتا ہے که يه وهي قصر السِّدير هو جس کا ذکر [جاهلی] شعراء نے کیا ہے۔ مس یل کے نیزدیک الاخیضر کو دوسة العیرة کا مقاء ترار دینا بہتر ہے اور اس کے خیال میں اس ک تاریخ تعمیر اموی عهد کی هے . اخیضر کی سامرا کے ساتھ تعمیری مماثلت کی وجه سے مدرزفلت Herzfeld اس کی تاریخ تقریبا ، ۱ م ۸ مرع معین کرتا ہے، ۔ موزل اس کی تاریخ آگیے سرکاتیے سرکاتیے 22 م . و مء تک لے آتا ہے، کیونکه اس کی راہے میں یا وهی دارالہجرة ہے جسے قرامطه کے باغیوں نے اس سال تعمير كيا تها ـ در حقيقت به بات تو بهت قريع قیاس ہے کہ قرامطہ نے یہاں اپنے قدم جمانے کے لیے اس کی مرمّت کر لی ہو، لیکن نه تو ان کے پام ایسے ذرائع تھے اور نه ان کا یه دستور تھا که و اس قسم کے عالمیشان سعل '' پناہ گاہ '' کے طور پ بنا لين.

الم المرافق الم المرافق الم المرافق ا

(LOUIS MASSIGNON ماسينول)

أداء: (عربی) لغوی معنی: ادا کرنا، بجا لانا؛ ایک اصطلاح، جو فقه میں کسی فریضهٔ مذهبی کی آس وقت کے اندر بجا آوری کے لیے استعمال هوتی هے جسے شرع نے معین کیا هو، بر خلاف قضاه کے، جس سے مراد کسی فریضهٔ مذهبی کی ادایکی تاخیر کے ساتھ (بشرطیکه تاخیر کی اجازت هو) هوتی هے۔ فقه میں فرض کی مکمل اور نامکمل بجاآوری (الاداء الکامل و الاداء الناقص) کے درمیان بھی امتیاز کیا گیا هے۔ قرآن باك کی تلاوت کے ضمن مروف کا روایتی تلفظ هے، مرادف قراءة آرک بان].

أدات: (ديكهيم مادّة نعو).

أدار : يا آذار، ديكهي مادة تاريخ .

اُدُب: (عربی) اس لفظ کی تاریخ میں "علم"

اور " دین " کے لفظوں کی تاریخ کی طرح بلکه

اس سے بھی بہتر طریق پر زمانهٔ جاهلیت کے شروعات

سے لے کر عصر حاضر تک عربی ثقافت کے ارتقاء کا
عکس نفلر آتا ہے۔ اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے
" سنة " کا مرادف سمجھا جا سکتا ہے، یعنی عادت،
موروثی معیارہ طرز عمل، دستور، جو انسان اپنے
آباء و اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے
جنھیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے (جس طرح که
جنھیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے (جس طرح که

فرولرز Vollers اور نالینو Nallino نے اس لفظ کا جو اشتقاق پیش کیا ہے وہ اس قدیم ترین مفہوم سے مطابقت رکھتا ہے؛ چنانچہ دونوں کا خیال یہ ہے کہ جمع کا صیغه '' آداب '' لفظ دأب سے بنا (جس کے معنی دستور، عادت کے ہیں) اور یہ کہ صیغہ واحد یعنی '' ادب '' بعد میں اسی جمع کے صیغے سے بنایا گیا ہے (عربی لفت نویسوں کے هاں اس لفظ کا اشتقاق مادہ ع۔ د۔ ب سے ہے، جس کے معنی ہیں حیرت انگیز چیز یا تیاری اور نبیافت)۔ بہر کیف اس لفظ کے قدیم ترین معنی وهی هیں چو بہر کیف اس لفظ کے قدیم ترین معنی وهی هیں چو اوپر بیان هوے، یعنی عادت یا معیار طرز عمل، جس میں قابل ستایش هونے اور آباہ و اجداد سے ورثے میں بانے کا مفہوم بھی شامل ہے.

لفظ کے اس قدیم مفہوم کے ارتقاء سے آیک طرف تو اس کا اخلاقی اور عملی پهلو زیاده نمایال هو گیا، یعنی ادب کا لفظ روحانی صفات حسنه، حسن تربیت، شاہستگی اور خوش خلتی کے معنی میں استعمال هونر لکا اور یه ارتقائی مفہوم بدویوں کے اخلاق اور رسم و رواج کی اس تنتیح و تهذیب کے مطابق تھا جو اسلام کے اثر (آپ Wensinck : Handbook بذیل مادّهٔ ادب) اور هجرت کی پہلی دو صدیوں میں غیر ملکی ثقافتوں کے ربط سے پیدا ہوئی ۔ اس طرح عباسی دور کے آغاز میں ''ادب'' اپنے اس مفہوم میں لاطینی لفظ surbanitae کا هم معنی تها، جس سے شہری زندگی کی وہ شایستگی، خوش خاتی، اور نفاست پسندی مراد لی جاتی تھی جو بدوی کنوارین اور زشت خوثی کی ضد ہے (ادب کے اس مفہوم کو واضع کرنے کے لیے لغت نویس " ظرف" کا لفظ استعمال کرتے هيں، جس كے معنى خوش خلتي اور يغلبيت طبع کے میں) ۔ اسلامی ثقافت کے بوریے بیبطی وہد میں " ادب" کے لفظ کا یمی اخلاقی اور مطاعباتی منسوم قائم رها، مثلاً ادب يعني آئين طعام فريوب

الله المالم و المتعلم) و الدو الدوس)؛ المحام، شراب، لباس)؛ المحام، شراب، لباس)؛ المحام، شراب، لباس النديم الرحمة المحام، و المحام، و المحام، و المحام، و المحام، و المحام، و مادة تدريس.

تا هم پېلي ميدي هجري سے ادب کے لفظ کے ساتھ مذکورہ بالا اخلاقی اور معاشرتی مفہوم کے علاوه ایک ذهنی اور علمی منهوم بهی وابسته ہو گیا، جو شروع شروع میں آس پہلے مفہوم می کے ساتھ سربوط تھا، لیکن بتدریج اس سے دور اور دور تر ھوتا گیا ۔ اب ادب کا لفظ اس مجموعی علم کے لیے استعمال هونے لگا جس سے کوئی صاحب علم شایسته اور سهذب بنتا ہے، یعنی ثقافت دنیوی (به مقابل عِلم، یعنی دانش، یا زیاده صحیح طور پر علم دین، یعنی قرآن، حدیث اور فقه)، جس کی بنیاد اولاً شمر، فن خطابت، اور قدیم عرب کی قبائلی اور تاریخی روايات بر، نيز متعلَّقه علوم، يعني بلاغت، نحو، لغت اور عروض پر تهی- یمی وجه هے که ادب کا یه انسانی (humanistic) تعسور شروع شروع میں خالصةً قومی تھا، چنانچه ہنو استه کے دور میں مکمل لدیب وه شخص تها جو شعر قديم، ايّام العرب اور عرب تافت کے شاعرانه، تاریخی اور پاستانی پیپلووں سے بيتريسن والفيت ركهتا هو؛ ليكن غيرملكي ثقافتون کے ساتھ رابطه پیدا هو جائے پر لفظ ادب کے مفہوم کا دائرہ وسیمتر هو گیا اور عرب ادبیات کی جگه اب مطلق و بلا قید ادبیات نے لے لی ۔ اب اس کے مناهنوم میں غیر عربی (هندی، ایسرائی اور یونانی) ینجیب (افزال و امثال سائره اور فنی ادب) کے ان عناصر مَا اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ عَالَمُ هُو كَيَا جِن سے عربی اسلامی ثقافت المسائلة معلمين مور أور أس كے بعد والف موثى ـ

تیسری مدی هجری / نوبی صدی میلادی کا ادیب جس كى مكمل تدرين مثال الجاحظ تها، نه صرف شع عربي اور تثر عربي، ابثال العرب، ايام العرب جاهلیت اور عربوں کے آس زمانے کے انساب و روایاد كا ماهر تها جب تمدّن اسلامي ان مين راسي نه هوا تها باکه اس کی علمی دلچسپی کے دائرے میں پورا عالم ایران مع اپنی رزمید، اخلاقی و قصصم روایات کے سما گیا تھا اور اِسی طرح ساری دنیان هند اپنی اساطیری داستانون سعیت اور سارا جها، یونان اپنر عملی فلسفے خصوصًا اپنی اخــلاقیات اقتصادیات کے ساتھ ۔ اس طرح تیسری صدی هجری نویی صدی میلادی میں وہ جلیل الشان ادبی تصانیه وجود میں آئیں جن کا تبحر علمی کونا کون بھی تہ اور دلخوش کن بھی ۔ ان تصانیف کو خالم علمی نہیں کہا جا سکتا، اگرچه بعض اوقات علمی موضوعات کے قریب پہنچ جاتی رهیں ا انهیں استعمال بھی کرتی رهیں، بلکه ان کا مر اولین انسان، اس کی صفات و جذبات، وه ساحر جس میں وہ زندگی بسر کرتا ہے اور وہ مادی روحانی ثقافت ہے جو اس نے تخلیق کی ہے ۔ اہ دائسے میں وہ کر الجاعظ اور اس کے سبعہ (ابوحیّان التّوحیدي، التّنوخي، وغیره) نے اس ورثے . جو ایسرانی الاصل عبقری ابن المتقم نیے گزشته صد میں دنیاے اسلام کے لیے چھوڑا تھا نہ صرف پ فائده اثهایا بلکه اسے وسعت بھی دی ـ حقیقت م ابن المقلّم هي كو ادب كے اس وسيع تـر تمنـور تخلیق کننده کها جاسکتا ہے، کیونکہ اس غیرملکی تاریخی اور ادبی ذخیرے (خداے نامک ا کلیلة و دسنة) کو عسربی سانچے میں ڈھالا اور اخلا و پند و نصیحت کے نئے رسائل (الادب الکبیر الادب الصغير) تصنيف كير (اكرچه مؤخرالذكر معَّتِ نسبت بہت مشتبه ہے) ۔ ان ادبی تخلیقات '

عباسی عمد کی ثقافت بلند کی حقیقی بنیادی قوت سمجهنا چاهیے.

دوسری طرف عباسیوں هی کے عمد میں ادب کے اس انسانی (humanistic) یا ثقافتی مفہوم کی وسعت اور همه گیری میں کمی بھی آگئی اور اس کی جکه ایک تنگ تر مفهوم نے لے لی ۔ بجاے ایسی انفروری ثقافت عامه " کے مفہوم کے، جس کی توقع هم کسی اعلٰی تعلیم یافته شخص سے کو سکتر هیں، اس کا مخصوص مفہوم وہ علم هو گیا جو معینه مناصب اور معاشرتی تقریبات کے لیے ضروری هو؛ جنانعه مثلاً ایک "ادب الکاتب" کهلانے لگا، یعنی وہ ادب جو کاتب (سیکرٹری) کے عہدے پر ماسور ھونر کے لیے درکار ھو ( ابن قنیبة کی ایک کتاب كا يميى نام هے، قب نيز مادّة كاتب)، يا اسى طرح ادب (یا آداب) الوزراء، یعنی مخصوص علم اور تجریر کا وہ مجموعہ جو فرائض وزرات کی ادایکی کے لیے ضروری مے [ادب القاضی کے لیر قب مادہ قاضی] -دوسری طرف انجام کار ادب کا وه وسیم انسانی (humanistic ) مفہوم جو اسے خلافت کے عہد زریں میں حاصل رها تها ختم هو گیا اور ادب لطیف ("belles lettres") کے تنگ تر اور زیادہ بلیغانه حلقے میں سحدود و مقید هو گیا، یعنی ادب کا اطلاق سحض شعر و سخن، نثر مرسم، paremiography اور حکایات و نوادر نگاری پر هونر لكا \_ ادب كي يمي وه قسم تهي جس مين الحريري نے اپنی لفظی صنعت گری اور حد درجه متكلف انداز بیان اور کلمات کے صحیح استعمال کے شوق کی بدولت میارت تائم حاصل کیر لی تھی ۔ ادب انسانی (bumanitas) سے ادب اب صرف ادب فرهنكي يا دبستاني (literature of academy) بن كر رہ گیا اور ادب کے احیاے جدید تک عربی کے لفظی و معنوی زوال کے پورے طویل دور میں اس کی یہی نوعیت رهی.

عمس نعاضر میں ادب اور اس سے بھی زیادہ اس کی جمع آداب اس لفظ کے مخصوص ترین مفہوم میں '' لٹریچر'' کے مترادف هیں؛ چنانچہ تاریخ الاداب العربیة سے سراد عربی ادبیات (literature) کی تاریخ اور کلیّة الادب آن یونیورسٹیوں میں جن کی تنظیم یورپی طرز پر هوئی ہے فیکلٹی آف آرٹس یا لیٹرز (Faculty of Arts or Letters) کی مرادف ہے؛ لیکن اس اصطلاحی نام کی حدود سے باهر بعض لیکن اس اصطلاحی نام کی حدود سے باهر بعض ادیبوں (طبه حسین) کے بالارادہ استعمال سے اس لفظ کے مفہوم کو اس کی پہلی سی وسعت اور لچک دینے کا معہوم کو اس کی پہلی سی وسعت اور لچک دینے کا رجحان پیدا هوتا جا رها ہے.

مآخذ: (۱) نالینو Scritti: Nallino ، تا در ۱۱ مآخذ: (۱) نالینو معاشرت کی مختلف انواع پر کتابوں کے حوالے کے لیے قب نیز براکلمان، ج ۱۰ اشاریت بذیبل مادّهٔ آدب و آداب؛ (۱) حاجی خلینه، بذیبل مادّهٔ آداب و ادب.

### (F. GABRIELI)

ادبیات جدید و : ترکی کی نئی ادبی تعریک، . و جس کا تملق مجلّه ثروت فنون [رائع بآن] کے ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۰ کے درسیانی سالوں سے ہے، یعنی توفیق فکرت [رائع بآن] کی ادارت کے زمانے سے ۔ علاوہ ازین دیکھیے مقالله ('ترکی ادب'' اور وہ مقالات جو الگ الگ مصنفین پر لکھے گئے میں .

(مدير)

اِدِّعَام: (بسرے کے نحویوں کے نزدیک) یا ہ
ادْعَام (کونے کے نحویوں کے نزدیک)، عربی صوف کی
ایک اسطلاح، جس سے سراد ہے ایک دوسرے سے
متصل آنے والے دو هم جنس حروف صحیحه (تاهم
قب Schoade، ص وس) کو باهم ملا کر تلفظ کرفات
یہ تلفظ ایسے دو حرفوں کو مکمل طور پر ایک
ینانے کے بغیر بھی هو سکتا ہے، لیکن بالجموم کی

ایک حرف دوسرے میں داخل هو کر اسیبجیسا بن جاتا ہے اور پھر آسے اس طرح لکھا اور پھر آسے اس طرح لکھا اور پولا جاتا ہے گویا وہ ایک دھرا حرف ہے ۔ ادھام کے متعلق جو قوانین النزمخشری نے وضع کے میں ان کا خلاصه یه ہے :-

(۱) عام طور پر ادغام اس وقت واقع هوتا ھے جب دونوں حرف متحرک هون (جیسے ودد سے ود)، یا جب پہلا ساکن اور دوسرا متحرک هو (جیسے اَقُلُ لَک سے اَلَـلَّک)، لیکن اگر پہلا متحرک اور دوسرا ساكن هو تو ادغام نبين هو سكتا (جيسے قررت، طَلْتُ وغيره) ـ ادغام أيسى حالت مين بهي هو سكتا هے جب دو حروف بالكل يكسان هون، جیسے که اوپر کی مثالوں میں؛ اور وهاں بھی جہاں دونوں حروف هم مخرج هوں ـ اس طرح حروف علقيه میں سے و کو ح سے بدلا جا سکتا ہے (جیسے اذبح هٰذہ کی ہجاہے اذْبَحاذْہ) یا ک کو ق سے (جیسے لمَّا رَآكَ قَالَ ہِے لَمَّا رَافَّالَ) يا ع كو ح ہے (جيسے ارفع حاتما کی بجاے ارفعاتما) اور غ کو خ سے و على هذا التياس ـ اس قسم كى تبديليان حروف سنيه (dentals)، حروف شفهیّه (labials) میں اور حروف صفیر به (sibilants) میں بھی هـوتی هیں (جیسے زِدْضِعْکَا سے زِضِعْکَا، عنبر سے عمبر وغیرہ ، کچھ ایسی بھی مثالیں ھیں جہاں سنیه اور صفیریه آپس میں بدل جاتے میں (جیسے آما بت شربا سے آما بشربا) ۔ عام میلان یه هے که ضعیف حروف قوی حروف سیں مدغم هو جاتے \* هين، ليكن اس قاعدے كے مستثنيات بھى هين ( هلى كُلّه مِن مُلْكُلِّه الله مين ادغام نهين هو سكتا اور هبره کا آپس میں ادغام صرف ان لفظوں میں مؤلقاً کے خو قمال کے وزن پر آتے میں (مثلاً سُالٌ والما معام طور بدر داء ش، ف، ف اور ي ابنے من من من من اور حرف میں مدغم نہیں موتے . الما المنال ك المانيون أور جولي باب (تنمل

اور تفاعل) اکثر ادغام سے اثر پذیر هوتے هیں؛ چنانچه وہ حروف سنیه جو ابتداء میں زائد آتے هیں؛ ف کلمے کے حروف سنیه میں مدغم هو جاتے هیں، جیسے اطیر بجائے تنظیر (ادغام کی وجه سے همزه ابتداء میں زیادہ کیا گیا) [اور اثاقل بجائے تثاقل بعد تاے انتعال طبن جاتی ہے (مثلاً اطلب بجائے افترب کے اور اضطرب یا اضرب بجائے افترب کے اور اضطرب یا اضرب بجائے افترب کے دیا زکے بعد ت دال بن جاتی ہے (ازتان سے ازدان) یہاں هم ان افعال کا بھی ذکر کر سکتے هیں جن کا یہاں هم ان افعال کا بھی ذکر کر سکتے هیں جن کا یہاں هم ان افعال کا بھی ذکر کر سکتے هیں جن کا بہائے قتل کے اور بہت هی شاذ طور پر اقتدل کے بجائے اثبار کے اور بہت هی شاذ طور پر اقتدل کے بجائے قتل (بحذف الف) .

(م) ان اسماء میں جن کے شروع میں حروف شمسید ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل اور ن میں سے کوئی حرف هو لام تعریف همیشه حرف شمسی میں مدغم هو جاتا هے (جیسے الرسول کے بجائے الرسول، وغیرہ).

الزّسختری: السفسل، ص ۱۹۸۸ تا الرّسختری: السفسل، ص ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۸ این یمیش (طبع ژان Jahn این یمیش (طبع ژان الملمسل)، ۱۹۹۹ (۲): ۱۹۹۹ این یمیش (طبع ڈیرن بورگ)، ۲: ۲۹۹۹ سطر ۳ محمد اعلی: Arabic: Wright رائط کنیره: (۵): ۱۹۹۹ این ۱۹۹۹

# (ROBERT STEVENSON سنبولسن)

آذرار: بربر جغرافیائی اصطلاح بمعنی "دبال"، جس کا اطلاق صحراے اعظم کے متعدد

کوهستانی علاقوں پر کیا جاتا ہے.

اپنی موجودہ جائے وقوع پر ادرار کے مرکزی مقام کی تاریخ فرانسیسی قبضے (۳۰ جولائی ۱۹۰۰ء) سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اسی زمانے سے یہ شہر ایک اداری اور تجارتی مرکز بن گیا۔ ۱۹۰۱ء میں ادرارکی آبادی ۹۰۰ء بنوس پر مشتمل تھی،

اس '' تَسُر '' کی زندگی میں زراعت کی حیثیت بہت معمولی ہے۔ دستکاری (دیواروں کے اونی اور سوتی پردوں کا بننا، جنہیں '' ڈکلی '' کالی '' کمان سب سے اھم کہتے ھیں) رو بانحطاط ہے۔ یہاں سب سے اھم حیثیت ھیشہ تجارت کو حاصل رھی ہے، لیکن کاروانوں کے ذریعے سوڈان کی طرف کھجور اور تمباکو اور الجزائر کے نخلستانوں کی طرف کھالوں، بھیڑوں اور مکھن کی برآمد موٹر ایسے ذرائع حمل و نقل سے مقابلے کی وجہ سے کم ھو گئی ہے.

(۲) آڈرارِ آفوغه Ifoghas جنوبی صحراے اعظم (سوڈان) کا ایک قدیم کوه توده (massif) جو ۲۱ اور ۱۸ درجے عرض بلد شمالی اور ۲۰ دقیتے اور ۳۰ درجے طول بلد مشرقی کے درمیان واقع ہے۔ سلسلۂ کیوه الْمَقّار (Abaggar) کی طرح، جس کی یه

ایک توسیع ہے، یه سلسلهٔ کوه قبل کمبری (Pro) (Cambrian دورکی بلورین چٹانوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں کسی برکانی عمل کا کوئی سراغ نہیں ملتا.

ادرار آفوغه میں خلیج گئی (Guinos) سے هر سال آنے والی موسمی هواؤں سے بارش هوتی ہے (کدالِ میں ۱۲۳ ملی میشر) اور یہاں کی نباتات (خصوصًا وادیوں میں) تقریبًا ویسی هی ہے جیسی ساحلی علاقے کی؛ لیکن چونکه یہاں کی مثی سخت ہے اس لیے ہانی کے مراکز [کنویں] بہت شاذ هیں .

اس كوه توده مين تُوَارِق (Tuareg) قبائل آباد هين، جن مين كدال كا شريف قبيله أفوغه ابنوكل amenokal [حكمران] [رك بان] مهيا كرتا هے ۔ افوعه کے نام کو توسیع دے کر اب یہ آن سب قبیلوں کے لیے استعمال ہونے لگا ہے جو آڈوار اور اس کے گرد و نواح میں آباد هیں ۔ وہم و و میں قسمت (sub-division) کدال کے ہاشندوں کی تعداد سے مرس تھی، جو خاندبدوش تھر اور اونٹ، بیل اور بھیڑیں پالتے تھے۔ یه لوگ کوه توده کے قرب و جوار میں خانہ بدوشانه زندگی بسر کرتے میں، لیکن اپنی بھیڑیں یچنے کے لیے تیزرہ کو عبور کر کے تدی کات Tidikelt اور توات بھی ملے جاتے : ۱۲۰ هيں ـ ان کا بڑا اداري مركز كدال مي (آبادي عمه ي نفوس) \_ يىيال سے قريب هى سونكهائي Songhai كے پرائے شہر السُّوق (Es Soug) ، تُدْمِكُّت كے كھنڈر اب بھی دیکھے جا سکتے ھیں ،

Pencinption de l'Afrique : ابن حُولًا (۱) المحلوب ال

Encyclo-: R. Mauny (9) 1919. 4 was sometime of colonials. Afrique couplings pédia maristme et colonials. Afrique couplingues was française. Protohistoire et histoire ancienne Sur queiques: R. Capot-Ray (4) 11 5 con 909 Tray. 30 (formes de relief de l'Adrer des Highest Sur l'emplace-: H. Lhote (A) 1919 14 5 12RS ment de la ville de Tademekka, ancienne capitale des (6) 1914 (Notes Afr. 30 (Berbères soudancie)

خصوصیتیں هیں جو صحراے اعظم کی خصوصیات سے مختلف هیں ۔ موسم گرما میں یہاں خلیج گئی کی مرطوب هواؤں کا زور هوتا ہے اور جولائی ۔ اگست کے مہینوں میں زور کے طوفان (tornadoes) آتے هیں ۔ وادیوں میں پانی بھی به نکلتا ہے اور نشید ، جو غرائر (gra'ir) کیلاتے هیں، اس سے دسر جاتے هیں.

أدرارك ابتدائي باشندے بُقُر كهلاتے تھے۔ ان کے متعلق اس سے زیادہ مشکل هی سے کچھ معلوم ہے که سولهویں صلی تک بھی پرتگیزی ادرار کو " بُقْر کے بہر کہتے تھے۔ دسویں مدی میلادی سے لُمتونه [رک بان] آدرار میں کھس آئے اور ان کے سردار ابوبکر بن عمر نے پہلے شنقیط [رَكَ بَان (در ١١، لائذن، طبع ثاني)] (موجوده شنَّكيَّتي) اور بالآخر غانه پر قبضه جما لياء اگرچه يه قبضه زیادہ عرصے تک قائم تھ رھا۔ تین صدی بعد [بنو] مُعْلَ [رك بان (در آا، لائلن، طبع ثاني)] نير، جنھیں بنسو مرین کے اولین فرماںرواؤں نے بھکا دیا تھا، ابوبکر کی پیروی کرتر ھوسے بربری قبائل کو مطیع کیا ۔ ہندرھویں صدی میلادی میں مرابطون کی تحریک بھی مغربی صحراے اعظم کے عربی تمدن مسے متأثر هو جانے كا موجب بنى ـ اس دور ميں يہاں اس انداز کی طبقه وار تنظیم قائم هوئی جو موریتانیا Mauretania کے معاشرے کے ساتھ مخصوص تھی، [اس تنظیم میں] سب سے اوپر سہاھی (بنو حسن) تھے -جو عرب فاتعین کی اولاد سے تھے، ان کے بعد مرابطین (زُوایا) اور باج گزار (زناقه Zonaga) تهے، جو دونوں بربروں میں سے تھے اور آخر میں حراثین ظام اور لهار، بَفّر اور حبشي، يا دوغلر Haratta لوگ تھے۔ معاشرے کا یہ نظام فرانسیسی نفوذ کے وقت تک قائم رها ـ ۱۹۰۹ سین (جنرل) گورو | Gourand کے فوجی دستے نے ادرار پر قبضه جما لیا۔

ہم و اعامیں ادرار کے امیر نے بفاوت کی اور فرانسیسی کہیں دو سال ہمد اس علاقے میں امن بحال کر سکے. ادرار کے باشندوں کا خاص ذریعة معاش مویشیوں کی پرورش ہے ۔ سیاھیوں، مرابطون اور باج گزاروں، سبھی کے پاس بکثرت اوتٹوں اور بھیڑوں کے کلے هيں ۔ يه کلے موسم سرما ميں عرقوں (ergs) میں منتشر هو جاتے هیں اور موسم گرما میں انھیں کنووں کے آس پاس جمع کر لیا جاتا ھے یا ساحلی علاقوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زراعت کی بہاں دو شکلیں میں ۔ گراروں (غرائبر، بند نشیبون) میں سیالاب کے بعد ذرہ (serghum) اور تربوز کی اصل هوتی هے اور جن ہاغوں میں آب پاشی هوتی ہے ان میں کھجور کے درختوں کے نیعیے باجرے، سکٹی اور جو کی کاشت ھوتی ہے ۔ آن کھجوروں کی جو ماہ جولائی میں اتاری جاتی هیں (Gaina) بڑے زور شور سے تجارت ھوتی ہے ۔ ادراز میں کچھ چھوٹر چھوٹر نخلستان بهی هیں، مثلاً ازوكوئي Azougui، قمسرطوشان Torchane ترن کاد Toungad اور اوجنت Torchane شنگیتی، جو کسی زسانے میں دینی اور علمی سرگرمیوں کا مرکز تھا اور جس کی شعاعیں سنغال (Somegel) تک پہنچتی تھیں، اب محض ایک حتیر سا قصبه بن کر رہ گیا ہے ۔ زندگی کی ساری سرگرمیوں کا سرکز اب یہاں کا صدر مقام آثر ہے ۔ یه شہر سینٹ لوئی سے اغادیر کو ملائے والی موثر کی سڑک پر واقع ہے (قب نیز مادہ موریتانیا MAURITANIA [در اله لاثلث، طبع ثاني]).

Esquisso: F. do in Chapelle (r) : 1907 J-23 July string histoire du Sahara occidental

Les tribus de la Haute: P. Marty (r) : 197.

Bulletin de Comité de l'Afrique 32 Mauritanie
(o) : 1910 sfrançaise, Renseignements coloniaux

Les polulations primitives de l'Adrar: Col. Modat

Bulletin du Comité des études 32 mauritanien

191919 shistoriques et scientifiques de l'A.O.F.

Portugais, Arabes et Français dans: (A) (9) (9) (9) (9) (9) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1

#### (R. CAPOT-REY)

إِذْرَامِيت : مغربي تركى كا ايك شهر، جو خليج ادرامیت کے سرے سے (جہال بقول هومر ٹیبی Thebe آباد تھا) ٨ كيلوميثرك فاصلے هر هاشا داخ كى زيرين ڈھلانوں (کوہ ایڈا (Mt. Ida) کے ایک آگے بڑے هوے حصے) پر واقع هے اور جنوب میں (وب". وم 'شمالی، یری - بی مشرقی) سیلایی مادون سے بنی هوئی زرخیز وادی اس کے سامنے ہے ۔ قدیم اڈرامائی ٹینون Adramyttion ساحل پر بیقام قرمتاش (سابقه کیمبر Kerner)، ادرامیت سے س کیلو میٹر دور جنوب مفریی سمت میں) آباد تھا، جہال کودیوں وغیرہ کے آثار اب بھی موجود ھیں ۔ سکون سے بھی اس امرکی شہادت ملتی ہے کہ ادرانیت اپنے موجوده محل وقنوع سے کومنیس Kommence زمانر میں منتقل نہیں هوا (جیسا که کیبرف Kiepart خیال هے) بلکه شاید دوسری صدی مسلادی میو W. Rugo (V. Rugo (L) ني Thete حدد عود عود) - ترك علي المعا کیارمویں صدی کے آخر میں هوٹی دانا ہے ، اللہ م

اکر دیم میدے ادرامیتک اینٹ سے اینٹ بجا دی، لہذا ا الكبيشن Alexius كي سهه سالار قيلوكالس Philokales نه الله بهر سے آباد كرنا بڑا (Aléxiade) طبع B. Leib ملبع س: سمر )؛ اور بهر . ١ ، ع کے لک بهک سينوثل اول (Manuel I) نے ترک خطرے کے بیش نظر اس کے استحكامات كو أور زياده مضبوط كيا (Nicetas Choniates مطبوعه يون، ص مهم ١) - بعد ازآن ١٩٦١ ع مين جب میخائیل پالیولوگس Michael Paleologus نے سمرنا کو اهل جینوا (Genoese) کے حوالر کر دیا تو اس نے انہیں ایڈرامائی ٹیون میں بھی بکثرت مراعات عطا کر دیں -(re q: 16 Hist. du Commerce du Levant ; W. Hayd) ایسے هی اگلی صدی کے شروع هی میں جینوا کے ایک محافظ دستر نر ترکوں کے خلاف اس شہر کی مدافعت کی (Pachymeres) مطبوعه بون، ۲: ۸ ه ه ) - اس کے تھوڑے هی دنوں بعد ادرامیت پر قرہ سی [رک بآن] خاندان کا قبضه هو گیا اور بهر آرخان کے عبد میں ادرامیت کے علاوہ آس ہاس کے اور علاقر بھی ترکوں کے قبضر میں آ گئے (عاشق ہاشازادہ، طبع کیس Gies، ص رہ: لیکن عاشق باشازاده میں اس کی تاریخ ۲۰۰۵ مرسور . و ۱ ۳۳۰ عبهت بملے کی ہے، یعنی اس واقعے سے دسسال معدم) . بانج مديون تک ادراست کا نظم و نسق فره سي کی سنجی کے قشا کے طور پر ہوتا رہا (۱۸۴۱سے م و و و م تک انتظامی تبدیلیوں کے لیے دیکھیے اا، ترک، ۲: ۹۳۳) جهان ولايت باليكسر Balikesir ك ایک قضا کی حیثیت سے اب روغن زیتون کی صنعت يكو خوب خوب فروغ هو رها هے (آبادي أ . . ، ، ، ع :

Die: H. Kiepert (۲): Adramitteien, The المرابع المراب

Zur historischen: W. Tomaschek (r)! (מש בונה) לין (מש בונ

([V. L. MÉNAGE J] J. H. MORDTMANN) ادر نه : ایدریانویل، ایک شهر، جو طونجه نهر (Tun<u>di</u>a) اور آردہ نہری (Arda) کے سربج نہری Srië (Maritsa) سے سنگم پر واقع ہے؛ ہروسه کے بعد ترکون دارالسلطنت اور اب اسى نام كى ايك ولايت كا انتظا سرکز، جو روایة ترکی (اب مشرقی) تهریس (تر Tarakya یا باشا ایلی Pasha-eli) کا سرکز ب جلا آ رها ہے ۔ اسے تاریخی اعتبار سے اھمیت حاء ہے تو اس لیے که وہ اس شاهراه پر واقع ہے . ایشیا کوچک سے باقان گئی ہے اور جس پر استانبول بعد وهی سب سے اهم منزل هے \_ وہ اس قدرتی گز کے مشرق سے داخلے کا بھی محافظ ہے جو کوہ رودوپ Rhodope کے جنوب مغرب اور کسوهد استرنجه Istrandja سے شمال مشرق کی جانب واقع ۱ اسی طرح وہ ساری آمد و رفت بھی اس کی زد میں ہے ادرنه سے طونجه اور سربع کی وادیوں میں هو کر ج هـ؛ بلكه يه اس نهايت اهم آمد و رفت كا ابتدائي . بھی وہ چکا ہے جو دریا کے راستے سربج اور ایجین درمیان هونی تهی، کو آگے چل کراس کا زیادہ تر ہا اس ریلوے پر جا پڑا جو استانبول جاتے هوے ادرنه گرزرتی ہے ۔ ادرته میں عثمانیلی فن تعمیر کی یا، بالخصوص كثرت سے موجود هيں، جس ميں اس

4 Edrin بيان 🛓 بڑج ہے و بهیجا استعمال بالطنة . للهر مين. نے اسے Orestel ڻ ٿيمبر عير كيا 4Hadri طین نے کی اور گوتهون (Avars) ں اس ہو رچنگس ۱۲۰ م ہالڈون ۇنانيو*ن* 

4 14

74



یت اگرچه اسی وقت کم هوگئی تهی جب ترکی السلطنت استانبول منتقل هوا: ليكن و ١٨٧٥ مين ۔ روس نے اس پر قبضہ کے لیا تو اسے اور بھی کولگی۔ بلقان کی جنگوں کے بعد سے اس کی حیثیت ع ایک سرحدی شہر کی سی هو گئی ہے، جس پر ہ وہ عدیں اہل بلغاریہ بھی چند دنوں کے لیے س هو گئے تھے۔ ۱۹۲۰ اور ۱۹۲۲ء کے اِن میں اس پر یونانبوں کا قبضه رھا ۔ انیسویں ی کے درمیائی حصر میں ادرنه کی آبادی ایک ئھ سے زیادہ تھی، لیکن موجودہ صدی کے شروع ، ۸۷,۰۰۰ ره گئی (اس میں ۲۷,۰۰۰ تر ک يئي . . . . ، ۲ يوناني، تقريبًا . . . . ه يهودي، . رسم ارمنی اور . . . . ، بلغاروی هیر) ـ ـ ۲ ۹ ۹ ع مردم شماری میں یه آبادی کم هو کر ۳۸،۰۳۸ كئى اور مهواء سي بالآخر صرف . . به و ٢٠ ر اس کے بعد سے ادرنہ نے پھر ترقی کرنا شروع دی ہے۔ آج کل آبادی کا بیشتر حصہ ترک ہے، ں میں یہودیوں کی ایک چھوٹی سی اقلیت بھی جود ہے.

ادرنه طونجه نهری کے ایک موڑ کے اندر آباد ہے مربع نهری میں، اس کے سنگم سے اوپر ایک بتدریج د هوتے هوے میدان میں، جس کی بلندی آس پہاڑی ب جہاں مسجد سلیمانیه تعمیر هوئی، مے میٹر تک نیج گئی ہے اور آگے بڑھیے تو مشرق میں . . ، میٹر جاتی ہے ۔ شہر کا وہ حصه جو نشیبی ڈھلانوں پر د ہے اکثر سیلابوں کی زد میں آتا رهتا ہے، جو بھی کبھی تباهی کا باعث بھی هو جاتے هیں ۔ شہر دو بڑے حصے هیں : ایک قلعه اچی (قلحه ایچی ، دو بڑے حصے هیں : ایک قلعه اچی (قلحه ایچی ، بیلوں سے گھرا هوا تھا، گو بحالت موجودہ یه قصیلین بیلوں سے گھرا هوا تھا، گو بحالت موجودہ یه قصیلین بیلوں سے گھرا هوا تھا، گو بحالت موجودہ یه قصیلین بیلوں سے گھرا هوا تھا، گو بحالت موجودہ یه قصیلین بیلوں سے گھرا هوا تھا، گو بحالت موجودہ یه قصیلین بیلوں سے گھرا هوا تھا، گو بحالت موجودہ یه قصیلین بیلوں سے گھرا هوا تھا، گو بحالت موجودہ یه قصیلین بیلوں سے گھرا هوا تھا، گو بحالت موجودہ یہ قصیلین بیلوں سے گھرا هوا تھا، گو بحالت موجودہ یہ قصیلین بیلوں سے گھرا هوا تھا، گو بحالت موجودہ یہ قصیلین بیلوں سے گھرا هوا تھا، گو بحالت موجودہ یہ قصیلین بیلوں سے گھرا هوا تھا، گو بحالت موجودہ یہ قصیلین بیلوں سے گھرا هوا تھا، گو بحالت موجودہ یہ قصیلین بیلوں سے گھرا ہوا تھا، گو بحالت موجودہ یہ قصیلین بیلوں سے گھرا ہوا تھا، گو بحالت موجودہ یہ قصیلین بیلوں سے شہر کا یہ حصیہ آتش زدگی سے برباد

هوگیا تو اسے ایک هندسی نمونے کے سطابق بھر سے بنایا گیا؛ دوسرا قلعه دیشی Kaladiah? جو مشرق کی جانب واقع اور موجودہ شہرکا مرکزی مقام ہے.

قدیم عثمانی مآخذ میں ادرنه کا نام ادرنوس ، Edrinaboli ادرن و Edrinaboli ادرنه بولی Edrinus ، ادرنه بولی Edrinus بیان اندریه Edrinus نیز ادرنه edrinus یا ادرنه edrinus بیان کیا گیا ہے ۔ آخری شکل اس "فتعنامه" میں درج ہے جو مراد اول نے ایلخانی سلطان اویس خان کو بهیجا تھا۔ تاریخی دستاویزوں میں اعزازی اسمام بھی استعمال کیے گئے هیں، شار دارالنصر و المیمنة، دارالسلطنة .

ادرنه کے متعلق خیال یه ہے که اس شہر میں: اول اول تهریسی قبائل آباد تهر، جن سے اسے ا هل مقدونیه نے چهین لیا اور اس کا نام اورسٹیا (Oresteh) یا Orestias) رکھا۔ دوسری صدی میلادی میں قیصر ھیڈرین Hadrian نے چونکہ اسے دوبارہ تعمیر کیا لہٰذا اسی کے نام پسر اس کا نام Hadrianopolis Adrianople هو گيا۔ الأريا نوبل هي ميں قسطنطين نے ۳۲۳ میں لی کینیش Licinius ہر فتح پائی اور یہیں مدے میں والنز Valens نے قوطیوں (گوتھوں (Goths) کو شکست دی - ۸۹ مع میں اوار (Avara) قبائل نے اس کا محاصرہ کیا۔ م ، و ع میں بلغاروی اس پر قابض هـ و گئے ـ ٩ م . ١ ع اور ٨ ع . ١ ع مين ليے جنگس Pecenegs تر اسے پھر محاصرے میں لے لیا ۔ • ۲۰۰ ع معركة الأريانوبل مين بوزنطى لاطيني شهنشاه باللون Baldwin نیر شکست کهائی اور بلغارہوں نئے، جو کیتھولک فرقر کی مداخلت ہر ان کے خلاف ہوٹانیوں سے سل گئر تھر، اسے گرفتار کر لیا ۔ یون بسورنطی يونانيون ني اس اهل بلغاريا سے بچائے رکھا۔ بهم ورسهم وع مين ترك ايشيا ع كويك الله يبال نمودار هوے جب آيدين اوغلو امور بيخ Aydiaro file Umar Bey ساتھ دیشتے صونے بالاکتوالوگوز کھٹا

نیرد آزیا هوا ـ اس نے "شیزادہ" (rek/Tir) ادرنه کے . بخلاف دیمتوقه Dimetoka [راد بآن] ی مدانعت کی اور، جيسا كه كمها جاتا هي، مؤخرالذكر كو قتل بهي کر دیا (دیکھیے مکرمین خلیل: دستور نامهٔ انوری، استانبول و و ع ع مقدمه ، ص ۱۳۰۸) - ۱۳۰۸ م د ۱۳۰۲ م ، معى تركي شاهرزاده سليمان باشا اهل بلغاريه اور ایمل سربیا کی فوجوں کو شکست دے کر ادرنه میں Cantacumonus سے جا ملا ۔ ادرنه کی فتح سے تین سال پہلے عثمانی سلطان اور خان ہے نے سلیمان پاشا کو مشوره ديا تها كمه قلمه ادرته بر بالخصوص نظر رکھے۔ کو ید فتح مراد اول کے زمانےمیں لالاشاھین باشا کے ماتھوں هوئی، جس نے ادرن کے تکفور کو بعقام سازل دیسره Säzli-Dere شهدر کی جنوب مشرقی سمت میں شکست دی ۔ اس پر تکفور اپنے محل سے، جو طونجه نہری کے ساحل پر واقع تھا، جب جاپ ایک آبشتی میں سوار ہو کر نکل بھاگا اور رمضان سہ عمر جولائی ۱۳۹۴ء میں اهل ادرته نے اس شرط پر اطاعت تبول کی ده انهیں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت هو کی ـ سراد اوّل نے ادرنه کا نظم و نستی اگرچه لالاشاهين باشا كسيردكر ديا تها اوركيه دنون تك يمي بهتر سمجها كه دربار سلطائي يسروسه يا ديمتوقه Dimetok# هي سين قائم ركهي، با اين همه ادرته كو ایک طرح سے بورپ میں پیش قدمی کے لیے تر کوں کے مستقر کا درجیہ حاصل تھا: چنانچیہ باینزید یلدرم نے ادرنه هی سے قسطنطینیة کے محاصرے کے لیے بیش مدمی کی تھی ۔ بھر جب بایزید کو جنگ آفره میں شکست هوئی تو شهزاده سلیمان اکبر نے شاهی خزانه بروسه سے ادرنه منتقل کر دیا اور یہیں ان این وسم تغت نشینی بھی ادا ک، کو آ کے چل کر معید معید ولی نے اس سے یہ شہر چھین لیا اور بہیں زمام مگیوست آینے هاتھ میں لے کر اپنے نام کا سک چلی کی وفات پر سلطان معبد اول نے اپنی

هشت سال محکومت کی زیادہ تمر مدت ادرنب هی میں گراری اور وهیں وفات بهی پائی ، گو وہ بھی اپنے پیشرووں کی طرح پروسه هی میں دفن هوا ۔ پهر په ادرنه هی تها جہاں تخت و تاج کے مدعی مصطفٰی کو محرم ۱۹۸۸ میں سراد ثانی سے شکست کھانے کے بعد موت کے کھاٹ اتار دیا گیا ۔ سراد ثانی کے زمانے میں ادرنه کی خوشحالی کو بڑا فروغ هوا اور مضافات کی حالت بھی اچھی هوتی گئی۔ اسی زمانے میں یہاں اوزون حالت بھی اچھی هوتی گئی۔ اسی زمانے میں یہاں اوزون کشاہر تعیر هوا .

ادرنه هی میں بیرونی ممالک کے سفیر مراد کے دربار میں حاضر هوے ۔ ادرنه هی سے وہ اپنی فتوحات کی سہبیں روانہ کرتا اور یہ طونجہ هی کا جزیرہ ہے جہاں اس نے اپنے لڑکوں علاہ الدین اور سعمد کی رسم ختنه کا جشن بڑی دھوم دھام سے سایا۔ یک جربوں نے آتش زد کی کے بہانے اسی سلطان کے عہد حکومت میں بغاوت کی، جو فرو هوئی تو اس طرح که ساهیوں کی تنظواهوں میں اضافه کیا گیا ۔ مراد ثانی نے ادرنه هی میں وفات پائی اور محمد ثانی اس کا جانشین هوا، لیکن وه اس وقت نک ادرنه میں داخل نہیں ہوا جب تک اس نر قسطنطینیة کے معاصرے کا فیصله نہیں کر لیا: چنانچه اس معامرے کا منصوبه ادرنه هي مين بيڻه كر تياركيا كيا تها اور ان توپون کی آزمایش بھی ادرت کے اطراف ھی میں کی گئی جنهیں اس محاصرے میں استعمال کرنا مقصود نہا ۔ قسطنطینیة فتح هوا تو محمد ثانی نے اپنا دربار ادرنه هی میں منعقد کیا ۔ یہیں ۱۹۸۹ / ۱۹۸۱ء کے موسم بہار میں شاعزادہ بایزید اور مصطفی کے ختنوں کی تقریب بڑی دھوم دھام سے منائی گئی، جس کا سلسله دو ماه ټک جاري رها ـ سليم اول کا دربار بهي ادرنه هي سين منعقد هوا تها، حتى كه اگر اسے كسى أ مهم ير ياهر جانا هوتا تو اس كي حفاظت شاهزادون

کے ذہر کر دی جاتی۔ دسویں صدی هجری /سولهویں صدی میلادی میں ادرند کی خوشحالی برابر ترقی کرتی رهی ـ سليمان (قانوني) اكثر يهال قيام كرتا، جنانچه ادرنه کی سب سے بڑی سسجد اسی کے جانشین کے عہد میں تعمیر هوئی: لیکن م و و ه/ و م و عاور ص و م ا ه ۹ م م کی بغاوتوں سی اس شہر کا امن و سکون درهم برهم هوتا رها: مكر جب احمد اول كا زمانيه آیا تو ادرنه کو ان شاهی شکاری اجتماعوں اور شاهی جشنوں اور ضیافتوں کے باعث جو اس کے گرد و نواح مين منائي جاتي تهين بالخصوص شهرت هوئي، حتى که محمد چهارم (آوجی Avdji سے شکاری) کے عبد میں تو اسے جار جاند لک گئر۔ آگر جل کر جب ترکی افواج کو متواتیر شکستیں هونیے لگیں تو اس شہرکی زندگی بھی متأثر ہونے بغیر نہیں رہی ۔ یہیں ه ١١١ه/ ٣٠ عام مين مصطنى ثاني كو، جو ادرنه هی میں اپنا دربار منعقد کیا کسرتا تھا، استانبول سے آثر هوے شورش پسندوں کے باعث یه مشہور و معروف حادثمه بیش آیا، جس کے باعث اسے احمد ثالث کے حق میں تخت و تاج سے دستبردار هونا پڑا۔ ادرنه کا مزید زوال ۱۱۰۸ مرمداء کی آتشزد کی کے باعث اور بھی تیزی سے هونے لگا۔اس آتشزدگی میں ساٹھ مكان جل كر خاك سياه هو گئے - ١١٦٣ / ۱ د ۱ ء کے زلزلے میں شہر کی حالت آور بھی خراب ہوگئی ۔ ۱۸۰۱ء میں البانیہ کے فوجی عساکر نر سلیم ثالث کی اصلاحات کے خلاف ادرنه هی میں بناوت کی، جنانچه ۱۵۰۹ میں ادرنه کا " دوسرا حادثــه '' انهیں وجوہ کی بنا پر پسیش آیا \_ یکی جریوں کے خاتمے کے بعد ادرنه کو بعض غیرمعمولی مشکلات ک روسی - عثمانلی جنگ هوئی اور روسیون تیر ادرنه پر قبضه کر لیا تو اس سے مقامی مسلم آبادی غیرمجمولی طور پر متأثر هوئی \_ جیسے جیسے مسلمانون

نے ادرنہ سے هجرت کرنا شروع کی ان کی جگہ آس پاس کے دیبات سے عیسائی آ کر آباد ہونے لگے۔ لہٰذا محمود ثانی ادرنہ آیا اور مسلمانوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے کوئی دس روز وھاں ٹھیرا ۔ اس نے حکم دیا کہ مربح نہری پر ایک بڑا پل تعمیر کیا جائے (سگر یہ پل کہیں ۱۸۸۸ء میں عبدالمجید کے عہد حکومت میں مکمل ھوا) اور اپنی یادگار میں سکّے بھی مضروب کرائے؛ لیکن ۱۸۵۸ میں سکّے بھی مضروب کرائے؛ لیکن ۱۸۵۸ وار آگے جل کر بفتان کی لڑائیاں پیش آئیں تا آنکہ اور آگے جل کر بفتان کی لڑائیاں پیش آئیں تا آنکہ پہلی عالمگیر جنگ کے لیے میدان کارزار گرم ھوا تو ادرنہ کی حالت اور بھی بگڑتی جلی گئی،

یاد کاریں: بحالت موجودہ قلعۂ ادرنہ کا، جس کے چار برجوں اور نو دروا زوں کے نام همیں معلوم هیں، صرف ایک بسرج محفوظ ہے، یعنی ساعت قله سی (گھنٹہ نہسر) اور جو ابتدا، میں بیوک قله (برج اعظم) کہلاتا تھا۔ گھڑی کا افنائیہ انیسویں صدی میں نیا گیا۔ یونائی کتبے، جو جان John بنجم اور میخائیل پیلیولوگس Michael Palacologus

قمبر: (۱) اسکی سوائے (بولنا قمبر): جب ادرنہ فتح ھوا اور سواد اول نے تکفور کے محل کو، جو قلمے ہیں بنا تھا، ناکافی پایا تو اس نے قلمے کے باہر ایک نیا محل تعمیر کرایا، جس میں وہ ہوہ ہ / ۱۳۹۹ ۱۳۹۵ اولیا چلبی کو تا ہے کہ یہ محل سلطان سلیم کی مسجد اولیا چلبی کہتا ہے کہ یہ محل سلطان سلیم کی مسجد کے باس محلة قاواق میدان Kavak Moddes میں افغالان کے بارکوں کے طور پر استعمال کیا گیا ۔ سلیمان نے بارکوں کے طور پر استعمال کیا گیا ۔ سلیمان نے میک اور محلیم کی تو محلیوم کے میں اوبارکوں کے طور پر استعمال کیا گیا ۔ سلیمان نے میک اس پرائیے قیسر میں جیٹھ جی حوال ساختام ٹیبر سکتے میں، لیانا چانیں ہوئار بیک جیں ہواں سکتے میں، لیانا چانیں ہوئار بیک جیں ہواں



اوي شرفهل جامع (صدر دروازه اور صعن)

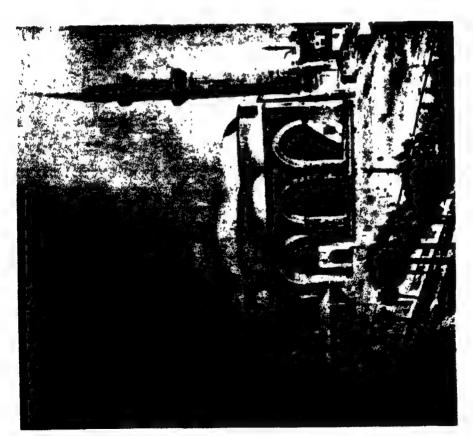

الل والم

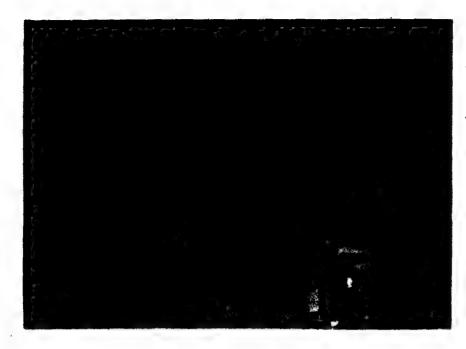

اوج شرفه في جامع (صدر دروازه اور صحن)

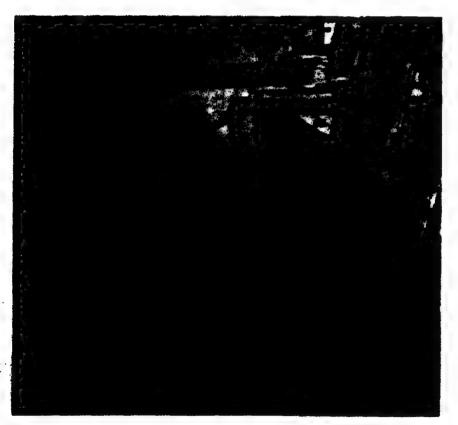

المح خاسم



جاديه بالمربعاة أني والشاخالة



سليعيه جامع

....

باتی ہے، سنجد یلدرم ہے، جبو ۸۰۱ م ۱۹۹۹ میں ایک ایسے گرجا کی بنیادوں ہر تعمیر هوئی جو چوتھی صلیبی جنگ میں برباد ہو گیا تھا ۔ یسی وجه ہے کہ اس کی معراب پہلو کی ایک دیوار میں بنائی گئی ہے۔ ۱۸۷۸ء میں جب روسیوں نر اس پر قبضه کیا تو مسجد کی روغنی اینٹیں اکھیڑ لر گئر، بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ھوے وہ دو سرسریں حلقر بھی تسوڑ ڈالسر جن کی بنا پسر اس کا نیام کوپھلی جاسع (باليون والى مسجد) ركها كيا تها ـ ايك أور قديم مسجد يعني إسكى جامع (نفيس ترين مسجد قدیم)کی تعمیر امیر سلیمان نے س۸۰۸ مراء میں شروع کی، لہٰذا محمد اوّل نے اس کا نمام سلیمانیه رکها، لیکن اسے بعد میں بدل کر اوٹو جاسع یا بڑی سسجد کر دیا گیا، گو بالآخسر اس کا نام اسکی جاسم (یا جاسم عتیق) قرار پایا ۔ اس مسجد کی نکمیل ۱۸۸۹ مراس ع میں محمد اول کے عہد میں هوئی (لوحه ، ۱) ، اس کا اندرونی حصه مربع شکل کا ہے اور اس پر نو گنبد بنر میں، جنهیں جار ستونوں نے سہارا دے رکھا ہے۔ مغربى درواز مے كے ايك كتبر ميں معمار كا نام حاجي علاء الدین قونوی مرقوم هے ۔ معراب کی دائیں جانب کهوکی تعمیر هو رهی تهی تو اس میں کعبر کے ایک گوشر سے لایا ہوا پتھر نصب کر دیا گیا، جس کی تعظیم اس وقت سے اب تک برابر ہوتی چلی آ رهی هے ۔ اثهارهویں صدی میں جب اس مسجد کو آتش زدگی اور زلزلس سے صدمه پہنچا تو محمود اوّل نر اسے پھر سے بحال کر دیا ۔ ایک اور مسجد -مسجد مرادیه - مراد ثانی نے تعمیر کی، جسے شروع میں تو مولویہ درویشوں کے رہنر کے لیر بنایا گیا تها، لیکن جب اس عمارت کو مسجد میں منتقل كبر ديا گيا تو قريب هي ايک جهوڻا سا آور مولوی خانه تعمیر کر دیا گیا۔ اس مسجد کا طُرَّة امتیاز وه

روغنی اینٹیں ھیں جو اس کی محراب اور دیواروں کے بعض حصوں میں لگی ھیں ۔ دسویں صدی هجری/سولھویں صدی میلادی میں اس مسجد کو ہسبب اس کے خیراتخانوں اور دوسرے اضافوں کے بہت آمدنی ھوتی تھی۔ ایک اور مسجد، جو پہلے بڑی مال دار تھی، یعنی دارالعدیث (جس کے معاصل ایک زمانے میں بہت زیادہ تھے؛ گیارھویں صدی میلادی میں نصف ملین ایسپر معری/سولھویں صدی میلادی میں نصف ملین ایسپر سے زائد) ، ابتداء ایک درس کاہ تھی ، جس کی تکمیل ۹۸۹ / ۱۹۳۰ میں ھوئی۔ اس مسجد کے معاصرے میں منہدم ھو گئے مینار ۱۹۱۲ء کے معاصرے میں منہدم ھو گئے تھے۔ قریب ھی ایک قبرستان (تربت) ہے، جس میں تھے۔ قریب ھی ایک قبرستان (تربت) ہے، جس میں تھے۔ قریب ھی ایک قبرستان (تربت) ہے، جس میں تھے۔ قریب ھی ایک قبرستان (تربت) ہے، جس میں

ایک آور عمارت، جسر سراد ثانی نر تعمیر كيا، أوج شرفهلي مسجد (تين جهروكون والي سنجد) ہے، جس کی ابتدا رہمہ / مہمرے سیں کی گئی اور جو ۱۸۸۱ / ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ مين مكمل هـوثي (لوحـه، ١٠) ـ اولياه چلبي كمهـا ھے اس مسجد کی تعمیر میں . . . . 2 تنوڑے خرچ ھوے، جو ازمیر کی فتح میں بطور سال غنیمت ملے تھے۔اس مسجد کو سرادید، یکی جامع (مسجد جدید) اور جاسع کبیر (کلان سسجد) بھی کہتے ھیں ۔ اس کی شکل مستطیل ہے اور اس پر ایک بیڑا گنبد قائم ہے، جسے چھے ستوٹوں نے سہارا دے رکھا ہے۔ علاوہ اس کے جار درمیانی حجم کے اور کنبد بھی میں، جو بڑے گنبد کے پہلووں میں تعمیر هـوے ـ ان ستونوں میں سے چار ہاؤے ستونوں کو دروازے اور محراب کے دونیوں پہلووں میں دیواروں سے نکالا گیا ہے ۔ حسرم (صحن نمار)، جن کا قبرش سنگ سرسر کا ہے، پہنلا حوم ہے جو عثمانیوں کی تعمیر کی هوئی کسی مسجه میں بنا۔ حرم کے چاروں پہلووں میں جو مستف

غلام گریشیں میں ان کی جهت اکس مدور قبول سے تميير موئى اور انهين الهاره ستونون برقائم كيا كيا ـ اس کا سه منزله مینارهشمانی مینارون میں اپنی قسم کا سیلامینار قے دو آورمینار بھی میں جو دو منزله میں اور ایک آور صرف ایک منزله \_ مراد ثانی نے اس مسجد کے مصارف کے لیے اول کاراٹورا Karatora واقع سربیا Serbia کی معادن نشرہ کے محاصل واف کر دہر تھر، لیکن آگر جل کر رستم باشا نے جب ان کانوں کو سرکاری خزانے میں منتقل کر دیا تو اس مسجد کا خرج بایزید ثانی کے وقف سے پورا هونے لگا۔ اس مسجد کی تاریخ کا ایک اهم واقعه یه ہے کہ یہیں فخرالدین عجمی نے فضل اللہ تبریزی کے "حروفی" متبعین کو برملا لعنت ملاست کی، جن کے متعلق خیال تھا کہ انھیں سلطان معمد فاتح کی همدردی حاصل ہے ۔ بایزید ثانی نے طونجه نہری کے کنارے ایک مسجد، ایک حمام، ایک شفاخانه، ایک مدرسه اور ایک خیراتخانه بهی تعمیر کرایا (لوحه، 11)۔ مسجد کے دروازے ہر ایک کتبه بھی لگا ہے، جس کے مادہ تاریخ کے حروف کو جمع کیا جائے تو ٣ ٨٨٨ ٨٩ ع كا سن حاصل هوتا هـ - اس عمارت كا خرج اس مال غنيمت سے چلتا تھا جو آق كرمان سے

اس مسجد کی معارت بڑی سادہ ہے، جس میں نہ محرابیں ھیں نہ ستون؛ گنید کو چاروں دیواروں نے سمارا دے وکھا ہے۔ حمام (تماسخانے)، حن کے اوپر نو گنید بنے ھیں اور ھر ایک میں چار کمرے، مسجد کے دونوں پہلووں سے ملحق ھیں اور جبنے کازک نازک سے میناروں کے الیمن انہیں ہے۔ عو کر گیا ہے۔ مسجد کا پہلوں ہے میں اوپر جبن ہے ہو ادرنہ میں میں اوپر جبن جبن میں سے بہر ادرنہ میں میں سے بہراے ایک میں اوپر مین جانے سنگ سمان

کے ستونوں نے سہارا دے رکھا ہے، جو شاید کسی معبد کے کھنڈروں سے دستیاب ھوے تھے ۔ شفاخانه مسجد کی مغربی سمت میں بنا ہے ۔ اس کی شکل ایک مسدّس کی ہے، جس کے باغ میں مسجد اور بیماروں کے علاج اور ان کے الگ تھلگ رہنے کے لیر كمرے بنے هيں (جهان بقول اولياه جلبي مريضوں كو روزانه گانا سننا پڑتا تھا) ۔ مدرسه شفاخانے کے بالمقابل تعمير هوا اور خيرات خانه اور تنورخانه مسجد كي مشرقی سمت میں ۔ بایزید ثانی نے طونجه نہری کے کنارے ایک گھاٹ بھی بنوایا تھا ۔ مسجد کی محراب کے سامنے دریا کے پاٹ کو آور بھی زیادہ چوڑا کر دیا تھا۔ دسویں صدی هجری/سولهویی صدی سیلادی میں ادرنه میں جو حسین ترین عمارتیں تیار هوئیں وه سب کی سب سنان کی تیار کرده هیں ۔ ان میں ایک، یعنی طاش لیق جامع، جسے سنان منر محمود ہاشا کے زاویر سے مسجد میں بدل دیا، مٹ چکی ہے۔ تین سجدیں ابھی تک قائم میں: جامع دفتر دار، مسجد شيخ چلبي اور مسجد سلطان سليم (جامع سليميه)، جس پر ادرنه كو نخر هے اور جو اس شهرك آخری شاهی سبجد هے (لوحد، ۱) ـ یه ۲ ـ ۹ ه/۱۱ - ۱۰ ١٠٦٠ اور ١٨٩ه/ ١٠٥٠ - ١٠٥٠ ع ك دوران میں تعمیر هوئی، جیسا که اس کے مادة تاریخ سے، جو حرم کے دروازے پر کندہ ہے، پتا جلتا ہے ۔ اولیاء چلبی کہتا ہے اس کی تعمیر میں ، و عرب و توڑے صرف ہوئے، جو قبرص کی فتح پر مال غنیمت میں ملے تھے۔ اس مسجد کا عظیم گنبد، جو آٹھ ستونوں پر قائم هاور بمقابلة كنبد آيا صوفيه، استانبول، ارتفاع میں چھے ھانھ اور اونعا ہے ۔ مؤذن کی گزرگاہ کے اوپر دو دو میٹر بلند بازہ مرمریں ستونوں پر قائم ہے اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا فوارہ بھی ہے۔ سسجد ک كتب خانه دائي جانب بنا هـ اور ثامي رواق بائين طرف - یه رواق (محفل) چار مرمرین ستونون پر تعمیر

ھوے ۔ ابتداء میں اس کی زیبائش روغنی اینٹون سے کی گئی، لیکس ۱۸۵۸ء میں روسی انھیں اکھیٹر کر لر گئر ۔ حرم کا صحن مستف غلام گردشوں سے گھرا ہوا ہے، جن میں سوله بڑے بڑے ستونوں پر اٹھارہ گنبد بنر میں ۔ یه جزیرہ نماے تی طاغ اور شام کے کھنٹروں سے لائر گئر تھر (بقول اولیاء جلبی اثینیه Alhens سے بھی) - تین تین منزلوں والے چاروں میداروں کی، جو مسجد کے چاروں کونوں پر کھڑے ھیں، ہارھا مرمت کی گئی۔خود مسجد کی مرمت بھی ہوتی رہی، جیسرکہ ۱۷۵۲ء کے زلزلر کے بعد اور بھر ۱۸۰۸ء، ۱۸۸۸ء میں نیز تریب کے زمانے میں بهی ـ سلطان سلیم کی مسجد در اصل عمارات کا ایک مجموعه هے، جس میں ایک مدرسه، ایک دارالقراه، ایک مکتب اور گهنٹه گهر شامل ہے۔ مدرسة سليميه کے مدرس کو شہر کے مدرس اعظم کا درجه حاصل تھا، مگر آگر چل کر یه مدرسه مرکزی فوجی حراست خانه ین گیا۔ آج کل یه آثار قدیمه کا عجائب خانه ہے۔ دارالقراه كوايتنوگرافي (نسليات) كا عجائب خانه بنا دیا گیا ہے۔ کتب خانے میں آگے چل کو بہت سی کتابیں وقف کر دی گئیں، لیکن ان سی بعض بڑی قیمتی تصنیفات بلغاروی قبضے کے زمانے میں خائم هو گئيں.

ادرنه اسلامی علوم کا ایک اهم مرکز تها۔
اسے استانبول اور بسروسه کی طرح اپنا جداگانه نصاب
تجویز کرنے کی اجازت تھی۔ ان سدرسوں کے علاوه
جن کا ذکر اوپر آچکا ہے وہ مدرسے بھی خاصے
اهم تھے جو اوچ شرفه لی جامع (بناکردهٔ مراد
ثانی) کے صحن میں قائم هوے؛ اسی طرح پیکلر
مدرسے، جنھیں محمد ثانی نے یہیں قائم کیا ۔ یه
مدرسے، جو قدیم عثمانی طرز میں تعمیر هوے،
آج کل ویسران ہڑے ھیں، گو انھیں اب بھی بحال
کیا جا سکتا ہے ۔ ادرنه میں متعدد بازار بھی تعمیر

هرے، جن سے مقصود زیادہ تر یہ تھا کہ ان سے شہر کی مقدس عمارات کا غرچ جلتا زھے ۔ ان مین سب سے بہلا محمد اول کا مستف بازار مے (خودہ مگتبد، جالیس دروازے)، جو ایک جامع کے لیے وقف تھا۔ سراد ثانی نے جو مستف بازار تعمیر کیا اور جو پرانے بازار کے نام سے مشہور تھا وہ گیارھویس صدی هجری/ستر هویی صدی میلادی کے نصف آخر میں برباد هو گیا۔ مراد ثالث کا بھی ایک بازار تھا، جسے سنان نے تعمیر کیا۔اس کا نام تھا " آراستہ " (سے محرایں ۱۲۳ دکانیں) اور اسے بھی مسجد سلیمانید کی مالی امداد کے لیے بنوایا گیا تھا ۔ سنان نے سمیز علی کے لیے بھی ایک بازار تعمیر کیا، جس کے جھے دروازے تھے ۔ ادرنبه میں قہبوہ خانے ('' خان '') بھی کثرت سے موجود تھے، جن میں رستم پاشا کے بڑے اور چھوٹر '' خان '' تو سنان نے تعمیر کیے تھے، جیسے صوقللی (Sokolla) کے لیے ''طاش خان'' ۔ ایک آور ''خان''، جو اپ ٹک موجود ہے، گیارھویں صدی ھجری /سترھویی صدی میلادی کے آغاز میں اکیکجی زادہ احمد باشا نے تعمیر کیا ۔ دسویں صدی هجری / سولھویس صدی میلادی کے آغاز میں ادرت میں سولہ ''خان'' اور بازار موجود تھے ۔ آگے چل کر اس تعبداد میں اضاف عوتا گیا، اس لیے که فرانسیسی اور انگریز سودا گروں نے بھی اپنے اپنے لیے کوالھیاں قائم کر لی تھیں ۔ ادرنه میں جن صنعتوں نے رواج بایا ان میں صباغی، دہاغی، صابون سازی اور گلاب کی کشید کے ملاوہ گاڑیوں وغیرہ کا بتانا بھی شامل تها - ادرنه اپنی مخصوص جلدشازی کے السر بھی مشہور تھا ۔ جہاں تک آب رہائی کا تعلق ہے اس كا انتظام خاصكي سلطان كي كاريو كي بعوانته عين عهه / . ۳٠ ١ مي ين كراتيار عولي، خالو الوال مو گیا تھا ۔ یہاں کوئی جین خبو مصام افتوان ایک

بھی تھے، جن میں سے آپ آکثر نیست و نابود ھو بھی نہوں کے علاوہ جو شاھی محلوں کے پہلے تعمیر ھوے چار پل آور قائم کیے گئے تھے اور ایک آور مربح نہری پر ۔ ان میں سب سے پرانا غازی میخال کا پل تھا، جو ۱۸۲۳ه / ۱۳۲۰ء سیں تیار ھوا.

شروع شروع میں ادرنه کا انتظام ایک قاضی اور ایک صوباشی کے سپرد تھا ۔ یه صوباشی غالباً وهی شخص تھا جسر ہو کوك Pococke نے يكى چربوں كا آلها بيان كيا هے؛ ليكن استانبول فتح هوا تو اس كا انتظام بوستان جی باشی کے ذہے کر دیا گیا ۔ دسویں صدی هجری / سولهویں صدی میلادی کے اوائل میں قاشی ادرنمہ کے لیے تین سو ایسپر کا یوسیہ بھتا مقرر تھا ۔ مزید برآن اسے یہ بھی توقع تھی کہ ترقی پا کر استانبول چلا جائےگا ۔ بقول اولیاء چلبی اس کے پیتالیس نائب تهر .. اس کا تقرر اور برطرفی مرکزی حکومت کے هاتھ میں تھی ۔ ایک اور دلیسب مقامی صديدار "باغبان خاص" (كتخدام باغبانيان) تهاء جس کے ذمیر نجی باغات اور پھلوں کے ان باغیجوں کی دیکھ بھال تھی جو تینوں درباؤں کے کنارے كنارے لگے تھے (حبرى نے ان كى تعداد جارسو پياس : جائن ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے اتنی تعداد كبهى نهي هوئى تهى، انيس المساسرين، ورق ۲۹) - ادرنه کو سلاطین کی ذاتی جایداد (خاص) تصور کیا جاتا تھا، جس کی آسدنی دسویں صدی مجری /سولهوی صدی میلادی میں تقریباً ر فد ملین ایسید (یس لاکه) تهی، لیکن کبهی ایسا ی ممارف ادرنه کے خزانر مر مع معدد کی جاتے - ادرنه میں یونانی آرتهواو کی (Greek Orthodox Metropolitica) المناه الله المل وي يهي رمتا تها.

المعلمة بكر يجاس سه زائد " زاويون " اور

تکوں میں بعض بڑے بڑے مشہور درویش اور شیخ پروان چڑھے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت [شیخ] جلال الدین کو ھوئی، جنھوں نے مراد ثانی کے عہد میں فروغ پایا، نیز سزائی حسن ددہ (م ۱۰۱ه / ۱۲۵۸ء)، جنھیں گلشنی طریقے کا دوسرا پیر مانا جاتا ہے۔ ادرنہ کے محاسن میں کئی ایک نظمیں بھی لکھی گئیں، جن میں عبراہ الدین کا همایون نامه اور خوجه نشانجی کی طبقات المعالک شامل ہیں۔ ایک مقامی شاعر خیالی نے بھی ایک قصیدہ لکھا ہے، جس کی ردیف بھی ادرنہ ہے۔ اس طرز کے آور بھی کئی ایک قصیدہ لکھے گئے۔ آخر میں نفعی کا قصیدہ قابلِ ذکر حس میں لکھا اور جس میں لکھا اور جس میں لکھا اور جس میں ادرنه کے حسین مناظر کی تصویر کھینچی جس میں ادرنه کے حسین مناظر کی تصویر کھینچی

مآخل: (١) ادرته پر ايک مخصوص مقاله (monograph)، جس میں عمرے تا عمروه / ومما تا عمور ک تاریخ بھی بیان کر دی گئی ہے، از جبری آرک بان] متوطن ادرنه، بعنوان انيس السامرين، تعنيف ٢٠٠٠ هر ١٩٣٦ء ـ يه ابهى تک طبع نهين هوا، ليكن اس كا اقتباس حاجي خليفه : Rumeli und Bosna : ترجمه از هاس Hammer ، وی آنا بر ۱۸۱۹، ص و تا ۱۵۱۹ میں اور نام نهاد وقائع (Chronicle) جؤری (استانبول ۱۹۹۱ تا ۹۹۲ه)، آب هاس پر کششال Hammer - Purgstall در GOR، در ، و ۱ : و و بیمد اور باینکر Babinger س س و به میں موجود هـ- اس كتاب كا ايك تنمه بنام رياض بلدة ادرنه بادى احمد افندی (هوم ر تا ۱۳۹۸ مر مرر تا ۱۹۰۸ م نے لکھا! ( ۲) اولیاء چلی : سیاحت نامه، ج ۱۹۰ میں ادرته كے ليے ايک طويل باب مخموص هے ؛ (م) اس كے علاقه سترهویں اور اٹھارھویں صدی میلادی کے مغربی سیاحوں نے اس کی باہت بیانات دیے میں (John Covel) در 'Early voyages and travels in the Levant: Th. Bent

لندن سام اعنا المام المام Journal: Antoine Galland المام ال شيغر Ch. Schefer امرس ۱۸۸۱ : Travels in Turkey الندن عمير عن Travels in Turkey Wortley Montague ، مكتوبات و ب تا مج) \_ اليسويي صدی کے آغاز میں اس شہر کے انعطاط کا حال (م) Narrative of a journey across: Goorge Keppel : Moltke (0) لنڈن ۱۸۳۱ء ج ۱: اور (1۸۳۱ نادن ۱۸۳۱) Briefe über Zustände und Begebenheten in der Türkei طبع ششم، ص . ه ۱ بیعد، میں درج هے : (۱) Nicolas de Nicolay میں دسویں صدی هجری / Navigations... سولھویں صدی میلادی میں یہاں کے باشندوں کے تموتے دیے گئے هیں۔ مساجد اور دوسری عمارات کے مناظر اور Album d'un ; A. Desarnod & C. Sayger (4) 24 יין אל זינאל (voyage en Turquie en 1829-1830) אניטי אל זינאל نيز ( Thomas Allom ( م Thomas Allom ( م نيز : C. Gurlitt (٩) اور بالخصوص عدي اور بالخصوص عديد الماد : ٣ و ١٥ اور بالخصوص Orientalisches Archiv > Die Bauten Adrianopels ر: ا و ii و آب G. Jacob در ISL ، ۳ (۱۹۱۲) ۳۰۸ - ۳۹۸) میں دیے گئے هیں - نسرک زبان کی نصانیف میں ذیل کی کتابیں شامل هیں: (١٠) ولايت ادرنه کے سالناہے؛ (۱۱) رفعت عثمان: ادرنه رهنماسی، :Oktay Aslanapa (۱۲) : ۱۹۲۰ / ۱۳۳۰ ادرنه ادرنیه ده عثمانی دوری عابده لری، استانبول و به و ه ؛ معركرده : M. Tayyib Gökbilgin (۱۳) ادرنه و باشالسواسی، استانسبول ۱۹۰۳ و ۱۹۰۱ معیقف مذكور: مقالهٔ Edirne، در آ آ، تركى .

(M. TAYYIB GÖKBILGIN)

إِذْرِيْسِ : ايك تديم بينمبر، جن كا قرآن مجيد مين دو جگه ذكر آيا هـ: (١) وَاذْ كُسْرُ فِي الْكُتْبِ الْدُرِيْسَ الله كَانَ صِدْيْقًا نَبِيًّا وَ رَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلَيًّا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلَيًّا (١٩ [مريم]: ٢٥، ٤٥) ترجمه شاه عبدالقادر: "اور ذكر كر (اس) كتاب مين ادريس كا، بينك وه

ایک صدیق نبی نها ۔ اور چڑھا لیا ہم نے اس کو مكان بلند مبى ـ ''( م) وَ السَّمْعِيلُ وَ ادْرِيْسَ وَ ذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ العَّبِرِينَ (١٦ [الانبياء] : ٨٥) تبرجمه شاه صاحب موصوف : " اور اسمعیل کو اور ادریس کو اور ذاالکفل کو هدایت دی۔ وه هر ایک تها صبر کرنے والوں سے ۔'' اگرچه تنسیروں میں اس بات پر تنوجه نہیں کی گئی، لیکن یه امور لائنی لحاظ هيں كه بيلي مثال ميں بهي سلسلية بيان حضرت ابراهیم علی ذکر سے شروع ہوتا ہے وَ اذْكُرْ فِي الْكُنْبِ إِبْرِهِيْمِ (١٩ [مريم]] إلى) اور دوسری جگه بهی : و لَقَدْ آتَیْنَا ایرهیم رَشْلُم ( ٢١ [الانبيا ] : ١٥) ، اول الذَّكر بيان مي صفت "صديق" پر زور دبا كيا هے؛ دوسرے ميں، جهال زياده تعداد مين انبياء كا تذكره كيا هه، ان کا نقوٰی، صالحیّت اور توحید پر ثابت مدسی تاکیدًا بیان هوئی ہے اور زیر بحث دوسری آیت سے متّصل پہلر حضرت ایوب کی مثال آئی ہے، جن کا صبی ضرب المثل مے دونوں جگه حضرت ابراهیم علی ذیل س یه ذکر دیکه کر گمان هو سکتا ہے که ادریس ان کے بعد کے نبی هول گے، لیکن همیں معلوم ہے که قرآن کسی موضوع کے بیان میں ہمیشہ ترتیب زمانی کی پابندی ضروری نہیں سمجھتا ۔ دوسری طرف ہائیل میں ادریس" کا زمانه حضرت ابراهیم" سے ہست بہلے بتایا گیا ہے (دیکھیے آیندہ سطور) ۔ پس آیات معوله سے یه مطلب نکلتا ہے که ادریس مدق و جبر کی صفات سے متصف نبی تھر ۔ ''صدیق'' لغوی اعتبار سے نہایت سچیر آدمی (صدوق کا اسم سالغه، واغب: المنردات في غرائب القرآن، تحت مادي اور اصطلاح قرآن میں مؤمن کامل (نبی کے بعد سب سے ہر گزیدہ قلیء وهي كتاب: قب م [النسام] : و ٦ ؛ ٥ ه [العلمد] : ١٩) كو المهني هين - " و رقعناه مكانا عليا" كر المهيد الطبرى (طبع ثاني، مصر ۲۸۳ و ۱۳۶۹ و ۱۳۹۸ المطبع الم

مان کے چوتھے یا چھٹے آسمان پر یا جنت میں زندہ التھا لیا جانا کی ہے۔ بعض متأخرین (مثلاً جلالین ، مینیشع القرآن، وغیرہ) اس کا تتبع کرتے ھیں، لیکن دوسری مستند تفسیریں (جیسے کبیر، بیضاوی، الکشاف، تفسیر آیڈ مذکور) اس کلمے سے ادریس کا بلند صرتبه اور تقرب الٰہی بانا مراد لیتے ھیں۔ عہد حاضر کے مفسرین و مترجمین قرآن کا رجعان القران انگریزی؛ عبدالله یوسف علی، ترجمه نیز تفسیر القران انگریزی؛ عبدالله یوسف علی، ترجمه انگریزی، ح مرود، عبدالماجد دریابادی، تفسیر انقسیر انقران کا معدد علی الاهوری؛ بیان القران انگریزی؛ عبدالله یوسف علی، ترجمه انگریزی، ح مرود، عبدالماجد دریابادی، تفسیر

ا آية مذكوره). الطبرى نر چند احادیث موقوف (یعنی جن کی سند صرف کسی صحابی تک جاتی ہے) مگر ایک كتاده عن انس بن مالك سے سرفوعًا (يعني آنعضرت صلعم تک) قال کی ہے، جس میں رسول اللہ صلعم کی معراج میں حضرت ادریس" سے چوتھے آسمان پر ملاقات کا ذکر ہے۔ یہ حدیث صحیحین (باب الاسراه و المعراج) مين مالكيام ابن صعصعة اور ابوذر غناری رط دو صحابیوں سے انس رط بن مالک نے سرفوعا روایت کی ہے ۔ ابوذرہ کی روایت میں آسمانی سازل کی صراحت نہیں، لیکن انبیاہ کے نام سع ادریس"، جن سے ملاقات هیوئی، دونوں حدیثوں میں یکسال ملتے هیں ۔ تاهم حضرت ادریس کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ان الحاديث مين مطلق ذكر نهين هے، ليدا عهد حاضر الله ادریس، در ۱۱۱ Wensinck (مقالهٔ ادریس، در ۱۱۱) عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعَارِفُ الأسلامية، وَأَثْرَةُ المِعَارِفُ الأسلامية، ترج و علم الله مانى جائے كى واسے قرين صواب مانى جائےكى منتجه بنه كي ووايات، جو مسلمانيون مين حضرت الكيونين المنظمة بشهور هوتين، اسرائيليات مين مراقع میں اور یہودیاوں کی غیر مستند اسامایر سے 

جگه نیین بائی جاتی ان روایتون مین حضرت ادریس" کا (اگر ان کا عبرانی نام Enoch حنوك: اخنوخ تسلیم کیا جائے) آدم" کی ساتویں ہشت میں آور مضرت نوح کا آٹھواں پردادا هونا اور ۴۹۰ برس ك عمر بانا خود بائبل (تكوين، اصحاح ه) سي سأخوذ ها لیکن یه اوماف که آن پر تیس صحیفے نازل هو ہے اور کتابت، علم نجوم و حساب انهیں کی ایجاد هين (البيضاوي اور الكشاف، تفسير ١٩ [مريم] : ے ہ) نیز یہ کہ خیاطی یا سینے کا ہنر انسانوں کو انهوں نر هي سکهايا، ورنه پہلے وه کهالين پہنتے تھے (الكشاف، معل مذكور)، سب ديكر اسرائيل روایات سے مأخوذ هیں ۔ اس سلسلے میں پہلا سوال ان کے نام کا آتا ہے ۔ ادریس کی نسبت یہ قیاس کہ عربی مادّه درس کا اسم مبالغه هوگا کسی سنجید مفسر یا لغت نویس نے قبول نہیں کیا ۔ البیضاوی لکھتے میں کہ سمکن ہے عربی کی کسی قریبی رشته داو زبان میں یه معنی هول ۔ عربی میں یه غیرمنصرف ہے اور دخیل ھی مانا جائیرگا (محل مذکور) اس کا عربی مترادف " اختوخ " جهان تک معلو، هو سکا، سب سے پہلر الطبری کی تفسیر میں آیا ہے اور وہ بھی سورۂ مریم کی آیة کی تفسیر مبر انہیر بلکه بعد کی سورة الانبیاء کی آیة ه ۸ کی تفسیر سیر مجملاً بلا کسی صراحت کے لکھا ہوا سلتا ہے بعد کے مفسرین بھی، جو اس صربحا غیر عربی نام ک نقل کرتے ھیں، اس کی کوئی سند یا علمی دلیا نہیں لاتے ۔ ایک یورپی مستشرق ادریس ک يوناني اندرياس Andreas شناخت كرتا هـ، م سکندر اعظم کے ایک باورجی کا نام تھا، جس نے با: رتبه حاصل كيا(١١، مقالة مذكور) ـ مسلم اهل تصنية میں جمال الدین ابن القفطی نے ادریس" کے نام ار حالات پر خاص توجه کی اور اپنی کتاب اخبار العکہ ا (طبع J. Lippert) لائهزگ . ۱۳۷۸ و ۱۹۰۳

ترجمهٔ اردو، از غلام جیالانی برق، انجمن ترقی اردو، دهلی هم و ع) کا آغاز انهیں کے تذکرے سے كيا \_ مصنف كا دعوى في كه وه " اهل التواريخ و القصص و اهل التفسير " کے اقبوال کا اعادہ نہیں کرتا بلکه اس تذکرے میں حکماہ کے اقبوال بیان كركاً . ان حكماه كے نام يا كتابوں كا اس نسر حواله نهیں دیا، مگر بظاهر حکماے یونان قدیم مراد هين، جن سے وہ بالواسطه اور سمكن ہے بلا واسطه استفاده كرتا هـ وه لكهتا هـ كه قرآن مجید میں ادریس اسے موسوم کیا گیا جو عبرانیوں میں " خنوخ " اور اس کا معرّب " اخنوخ " ہے۔ یه بزرگ مصر قدیم کے دارالحکومت میں پیدا هوے اور یا عراق کے شہر بابل سے نقلی وطن کر کے مصر میں آ بسے تھے۔ اصل نام هرمس الہوامه، یونانی میں ارسیس (متبادل به ۱۰ هورس ۱۰، طبع Lippert س ۲ حاشیه) بمعنی عطارد یا طرمیس نیبز اورین یا لوريان تها (قب Wensinck؛ مقاللة مذكبور، جهال یمودی حوالوں پر ان کا نام Hurmuz نیز Hermes Trismegistes دیا گیا هے) ۔ وہ بہتر زبانیں جانتے تھے۔ انھوں نے بہت سے شہر آباد کرائر ۔ ان کی شریعت دنیا مين بهيل كئي ـ اسي شريعت كو فرقة صائبين (القيمة) کے نام سے موسوم کرتا ہے ۔ اس ادریسی دین کا قبله خط نصف النهار کے ٹھیک جنوب کی طرف تھا۔ اس کی عیدیں اور قربانیاں ستاروں کے عمروج و رجوع کے اوقات کے مطابق مقرر کی گئی تھیں اور سورج کے مختلف ہروج میں داخلے کے وقت مناثی جاتی تھیں (وھی کتاب، ص بم ببعد؛ ترجمه، ص ۲ ) ـ ادریس توحید و آخرت، خدا کی عبادات (صوم و صلواة)، اعمال صالحه اور اخلاق حسنه کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کے مواعظ و حِكم قل كيے گئے هيں، نيز ان كے عليے اور بعض الباسي جزئيات كا ذكر هے . زيادہ اهم بات يه لكهي ہے کہ زمین میں ان کی ملت قیام بیاسی سال تھی

(ص وه س و و) .. آخر مين عربي مصنفين يكييهواليز سے انہیں حکمت (طب)، هیئت نیز نقاش کا ببانی م سب سے پہلا کتابی درس دینیروالا اوں کیڑا سے كر يبننر والا بتايا هـ - ان ير تيس آسماني صحيفر نازل ھوے اور خدا نے انہیں اپنے پاس مکانے بلند ہو الله الله ( : "رَفَعَهُ اللهُ اللهِ مَكَانًا عَلَيًّا"، ص ] \_ بهان قرآني الفاظ مين " اليه " كا اضافه لائق لحاظ عهد اور اس کے اندر مصنف کا یه عقیدہ جھلکتا ہے۔کھ ادریس آسمان پر زنده انها لیرگئے جیسا که اس کے: پيش رو بعض مسلمان تاريخ نويس (اليعقوبي، المسعودي وغيره) اور خصوصًا الثعلبي كي قصص الأنبياه (ص سهم قاهرة . ١٢٥٠ مين ـ لكها جا جكا تها ترآن و حدیث میں ایسی کوئی روایت نہیں ۔ زیر بحث آية كريسه مين " الى" كا صله نه هوني سے "رفعناه مكانا عليا" كے معنى البيضاوى اور الزمخشرى کے مطابق بلند رتبه اور تقرب الٰمی زیادہ قرین صحت و محاوره هون کے.

الهين - انهين - انهين - انهين والعات ك والن الني س عام مسلمانون مين رفته راجه به طیده بهیل گیا که ادریس (حضرت عیسی" كي طرح) چوتھے آسمان پر زندہ هيں جس طرح الياس" اور خضر" زمین پر زندهٔ جاوید هیں ۔ پهر ان بیرونی رہایات میں طرح طرح کی اسلامی تعلیمات کی آمیزش هوتي رهي، مثار يه قعمه كه ادريس" نے ملك الموت ہے امتحانًا روح قبض کرنے کی درخواست کی اور جب دوبارہ روح یا لی تو جنت سے نہیں گئے اور نہ دوبارہ رہے قبض کیے جانے پر راضی ھوے اور قرآن کی دو آیتوں سے اپنے طرز عمل کی سند پیش کی (Wensinck) مقالهٔ مذکور) ـ "ننی حکایتوں میں ادریس" کے سورج (دیوتا یا فرشنے) سے خصوصی تعلقات دکھائے کئے ھیں۔ ان اساطیری عناصر سے نیز تبوراۃ میں ان کے ایام حیات تین هزار برس قبل مسیح بتائے جانے سے ھم یہ قیاس کرنے میں عق بجانب عول کے که ادریس" کا زُمانه بهت قدیم یعنی ابراهیم" و نوح" سے پیشتر هوگا جب که انسانون میں سورج کی پوجا یا كواكب برستى بهيلى هوئى تهى.

تماخذ: (۱) قرآن معيد؛ (۲) تفسير ابن جرير، طبع ثانى معبر ١٩٠٨ هـ جزه ١ و ١ ؛ (٩) البيضاوى: انوار التنزيل، معبر ١٩٠٨ هـ إهم ١٩٠٩ هـ ؛ (٩) الزمغشرى: الكشاف، كلكته ٩١٧ هـ إها (٥) عبد الماجد دريا بادى: تفسير ماجدى، لاهور ٧٤٠ هـ إها (٦) انكريزى ترجمه قرآن، از عبد الله يوسف على، طبع سوم، لاهور ١٣٠ هـ ١٤٠ (١) مشكوة المصابح، مطبع معيدى كانهور ١٣٠١ هـ ؛ (١) مشكوة المصابح، مطبع معيدى كانهور ١٣٠١ هـ ؛ (١) مشكوة الماب الماب سركارى نسخه مطبوعة برئش ايند فارن بائبل معيده عراى نسخه مطبوعة برئش ايند فارن بائبل موسئة المابيء إنسان عميد ١٤٠٠ هـ الله عليه الماب الم

۱۹۳۹ء؛ (۱۱) بوسف الناطى: اخبار الحكماء، طبع المار الحكماء، طبع المارة ا

(سیّد هاشمی فرید آبادی) ادريس اول: ادريساول بن عبدالله بن عبدالله بن العَسَن [رك بآن] مغرب مين ادريسيه خاندان كا علوی بائی۔ اس نے عباسی خلیفه موسی السادی [رک بان] کے خلاف علویوں کے خروج میں حصہ لیا اور جب ب ذوالعبِّة ١١/ ١١ جون ١٨٥ع كو اس كا بهتيجا الحسين بن على بن الحسن مكة [معظمه] كـ قریب نَنْ [ر آ بآن] کے میدان میں، جہاں اس نے خود بھی جنگ میں شرکت کی تھی، شکست کھا کر مارا گیا تو وه کچه مدت تک روپوش رها، لیکن بعد میں اپنے ایک وفادار سولی الراشد کی معیت سی مصر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں کے صاحب بریمہ (پوسٹ ماسٹر) الواضع نامی کی مدد سے، جو باطنا شیعا تھا، المغرب كي طرف بچ نكلا ۔ يہاں بربر قبيلے أورب کے سردار اسعی بن محمد نے اس کا استقبال کیا ۔ اس سردارکی تحریک پر سم رمضان ۱۷۲ ه کو آوربه قبیل نے اس کے ماتھ پر بیعت کر لی اور بعد میں زِنّاته زُواعُه، لِما يَه، لُواتَه، عُمَاره اور سَدَّرَاتَه ك قبائل نے بھى جو موجودہ مراکش کے شمالی حصے میں آباد تھے لیکن ان بربروں کا جو ذرا ھی پہلے خارجی عقیہ رکھتے تھے اس طرح ایک علوی سے بیعت کر ا مذهبی مقاصد سے زیادہ سیاسی مصالح پر مبنی تھا ادریس نے صرف اسام کا لقب اختیار کیا اور ہم البكرى اس نے اسعی بن معمد كى معتزلى تعليمات يو قبول کر لیں ۔ اس نے تامسنا کے ضلع میں یہودیو نصرانیوں اور کفار کے قبیلوں پر حمله کیا، جنو اس نے بظاہر باسانی شکست دے دی ۔ بھر س يا ماء ١٥ / ١٨٥ - ١٥٠ ك قريب أس في مث

ی جانب حمله کیا اور تلسان (اغادیر) پر قبضه کر کے وہاں کے عملاً خود مختار حاکم محمد بن خابر بن سولت کو زیر کیا اور محمد مذکور نے اسے اسام برحتی تسلیم کر لیا ۔ تلمسان میں وہ کیھ ملت تک مقیم رھا اور یہاں اس نے ماہ صفر سے ، م میں نایک مسجد تعمیر کی، جس کا وہ منبر جس پر اس کا نام كنده تها ابن خلاون كرزمانر تك موجود تها حب وہ اپنے پاے تخت الیلی ( قدیم Volubilis میں واپس آیا تو تهوڑے هی دن بعد بظاهر خلیفه هارون الرشید ی انگیخت پر ایک شخص سلیمان الشماخ نامی نے یکم رہے الشانی ہے ۔ ۵ / ۱۹ جولائی ۹۳ءء کو اسے زھر دے دیا ۔ بعض مؤرخین نے اس قتل کے متعلق جن جزئيات اور ذرائم قتل (تربوز كا ايك تكاا، انگورکا ایک دانه، خلال یا منجن)کا ذکر کیا ہے، نیز یه که الراشد نے قاتل پر مقدمه چلایا، وه سب محض افسانوي انبافر هين.

مآخذ: (١) ابن ابي زرع: روض القرطاس (طبع ز ۲) ۱: • تا ۱: (۲) البُكْرى: كتاب المسالك (طبع دیسلان)، ص ۱۸ تا ۱۲ (۳) این العذاری: البّیان المَضْرب، ١: ٧٤ تا مرء، ١٠ يبعد؛ (م) عبد الرحلن ابن خَلْدُون : "كتاب العبرّ ، ١ : ٢ ، ١ و م : ١٦ تا ١٠ ؛ (٥) دهی مصنف: Hist. des Berbères ) ترجمه دیسلان Hist. : Desvergers (4) : 441 5 44 17 3 74. 11 · (ع) ابوالمحاسن: النَّجوم [الزَّاهرة]، إ: ٣٣٣، ٢٥٦ : (A) نا معلوم مصنف : جم تواريخ مدينة فاس (Storia di Fās) اطبع Cusa بلرمو Cusa (درم) ص ۲۰ تا ۱۰ تا ۱۰: .(و) این ایی دینار باکتاب المؤنی، ص برم ؛ (۱۱) این واضح اليعقوبي: ۲۰Historias : ٨م بيعد ؛ (١١) المسعودي : (Barbier de Moynard طبع بازنيه د ميثار) Prairies d'Or : 40, 07. : + (Annales : 6, 16) (17) : 197:4 (۱۳) يعنى بن خلدون : بنية الرفاد (طبع Be)، متن، ر :

(RENÉ BASSET 44)

إِدْرِيْسِ ثَانِي: ادريس اول أُولَهُ بَانَ كَا بِينَا اور جانشین - ادریس اول نے مرتبے وقت کوئی اولاد نه چهوری تهی، لیکن اس کی ایک لوندی کُنزه نامی اس سے حاملہ تھی ۔ اس کے مولی الواشد نے بربروں کو اس پر راضی کر لیا که وه بچیر کی پیدایش تک انتظار کریں اور اگر نومولود لڑکا هو تو اس کی امامت اور اپنے باپ کی جانشینی کا اعلان کر دیا جائے ۔ یه توقع پوری هوئی - کنزة کے هال پکم جمادی الآخرة عدده/[١٠] ستبر] ٩٠ ء كولاكا بيدا هوا - اسم ادریس اول کا جانشین تسلیم کر لیا گیا اور الراشد کی نگرانی میں دے دیا گیا ۔ الراشد کو خاندان ادریسیه سے جو والہانه سعبت تھی اس کے باعث اسے ابراهيم بن الاغلب كے تشدد كا، جو افريقية [تونس] كا تقريبًا خود مختار حاكم تها، نشانه بننا بؤا ـ أيهـ بھی اس کے آتا کی طرح ملاک کر دیا گیا، لیکن ببلول نامی ایک بربر نر اس کی جگه لے لی - جب اسے بھی ابراھیم نے اپنے ساتھ سلا لیا تو بہلول کو اتالیتی کی خدمت ابوخالد یزید بن الیاس کے حوالم کرنا بڑی ۔ اس قسم کی مزید سازموں کا سد باب کرنے کی غرض سے قبائل بربر نے بازی سالھ ادريس كو تعنت تشين كر حام افرايل كي جام تشييد میں اس کے عاتم پر بیعت کر لی کاعم اوا میر تراہی

میالیازیاں ساری رکھیں ۔ ادھر ادریس نے عربوں کو علائیه ترجیح دے کر اور ایک عرب کو وزیر بنا کر بربروں کو آپنے سے کشیدہ کر دیا ۔ جب وہ بندرہ يرس كا هوا تو اس نے اسعى بن محمد كو قتل كرا ديا حالانکہ اس نے اس کے باپ کی نہایت قابلِ قدر خدمات انجام دی تھیں ۔ اس اقدام کے لیے اس نے بہانه یه کیا که وہ ابراهیم بن اغلب سے ساز باز کر رہا تھا ۔ اس سخت فعل سے، جبو یقیناً خیلاف انصاف تھا، اس نے هر قسم کی بغاوت کے امکان کا سد باب کر دیا۔ اسی زمانے کے قریب، یعنی ۱۹۲ھ / ۸۰۸ء سی، اس نر فاس [رك بآن] سي ابنا نيا بائ تخت تعمير كيا، اور جب وه اثهاره برس کا هوا تو اس نر دوباره اپنی رعایا سے حلف وفاداری لیا ۔ اس وقت اہراهیم بن الاغلب بعض بفاوتوں کے فرو کرنے میں مصروف تھا اور اس لیے ادریس کے معاملات میں دخل نه دے سکا ۔ اس کے ساتھ ھی ادریس نے بھی اپنی حکمت عملی بدل دی اور بربروں سے زیادہ دوستانه روابط قائم کر لیے ۔ مصنودہ بربروں کے خلاف ایک سہم ختم کرنے کے بعد، جس میں اس نے ان کے کئی شہر فتح كر ليم، وه تلمسان (الحادير) پر حاره آيا، كيونكه يه شہر خود مختار هو گيا تھا اور يہاں كى حكومت اپنے عمزاد بھائی محمد بن سلیمان بن عبداللہ کے شہرد کر دی ۔ خارجی ہربروں کے خلاف کئی جاگیں کرنر کے بعد، جن کی تفصیل معلوم نہیں ھو سکی، وہ مساه ربيع الأول ١٨٠ه (٢٠٠ شي - ١٨ جسون ١٨٥٥) میں چھتیس سال کی عسر میں فنوت ہو گیا ۔ بقول ابن خلاون اسے زهر دے دیا گیا اور الیکری لکیتا ر علم کید انگور کے ایک پیج سے اس کا دم گیٹ کیا۔ ر اور یادشاه کی شهرت معض فاس کا بانی هونے کی بناه علا علم المراكب وجد عد اس كى ياد آج تك بعي مراكش منوں اس مد تک تازہ ہے کہ وهاں کے قبر اب يهي الم الم الم الم الم ما الكر مين - كو هدين اس ك

اور اس کے باپ کے سوانح زندگی کے متعلق بہت کہ معلومات حاصل ھیں، لیکن یه بات واضح ہے ک ادریس ثانی اپنے باپ ادریس اقل کی نسبت کم اھمیت رکھتا تھا .

مآخذ: (١) ابن ابي زُدْع: روض القرطاس، ص ١٠ تا ہے ؛ (ج) ابن العذارى : البيان المغرب، ١ : ٢١٨ ؛ (م) البكرى: كَتَابُ السَّالَكَ، ص ١٠٠ ببعد! (م) العُبرى: Annales : ٣٠٠ (٠) عبدالرحمٰن بن خَلْدُون: تَكتاب العِبَر، بم : س و تا بهم : (٦) وهي مصنَّف : Hist. des Berbèrs Hist. de : Desvergers (4) : 977 5 971 : 7 l'Afrique من ٩٨: (٨) يحيى بن خَلْدون: بنية الروّاد، متن ١ : سيتا . ٨ ؛ (٩) نامعلوم مصنف: تواريخ مدينة فاس، ص م : د: (١٠) السُّلاوى: كتاب الاستقماء، ١: ٠٠ تا هه؛ (١١) ادريس بن احمد: الدرر البهية، ٢٠ ١ ت ور؛ (١٧) محمد الكتّاني: الازهار العاطرة (فاس بروس ه): ص ١١٤ نيا ١١٨٥، بهور تا ١٣٠ (١٣) وهي معبق سُلُوة الانفاس (م جلدين، فاس ١٣١٨هـ)، ١ : ٩ هـ ببعد (م ر) احمد العلبي: كتاب الدّرّ النَّفيس، ص و م ر قا و و و: 3 T.A (79A & 797 (79. 6 TA. (778 6 777 . ۲۰۰۰ سمب تا ۲۸۰ (تفصیلی حالات، خاص طور پر ادریس کی صفات حسنه اور کرامات): (۱۰) Leo Africanus es : Fournel (۱٦) ؛ ورق ۲۱ ورق Dell' Africa معدد موس تا موس تا موس تا موس تا د Berbers . . . . . . . Islam etc.

### (RENÉ BASSET 4)

ور بر قب مكتبة خديويه كي فيرست الكتب العربية، : ١٩٦١) - اس نے قرطبه میں تعلیم پائی اور اس لیے نوطبی بنی کہلایا کے (Biblioteca Arabo-Sicula) ل ، ۹۱، نیسز اطالوی ترجمه ، ۲: ۸۸۸) - اس کی ننیت اور نسبت این الشری (الثیری) کی، جو ین بشرون نیر خریدهٔ عمادالدیین میں دی ہے، کوئی توضیح نہیں ہو سکی۔ متعدد ملکوں کا نر کرنسر کے بعد ایک طویل مدت تک اس نر پلرمو Palerm میں قیام کیا اور صفیه کے نارمن بادشاہ چر Roger ثانی کے درہار میں رھا (اسی لیے اسے الصّقلی ہی لہا جاتا ہے) ۔ راجرک موت (۸م ہ ۵/م ۱۵) م تہوڑے می عرصے پہلے اس نے دنیا کے اس نقشے کا ان مکمل کیا جو اس نے چاندی کے ایک بڑے قرص پر ایا تها، یعنی "روجر کی کتاب" یا کتاب روجار، الكتاب الرّجارى يا نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، س کا عبرہی متن (مع ۱ے نقشوں کے) جزئی ور ہر شائع ہوا ہے، لیکن جس کے سارے متن کا بایت غنط) فرانسیسی ترجمه Amédée Jaubert ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۰ع) نے کیا ہے ۔ ولیم William اول مورر تا ۱۱۹۹ء) کے لیے الادریسی نے ارافیے کی اس سے بھی ہڑی کتاب روض الآنس نَزُهَةُ النَّفْسِ يا كتاب المَّمالك (و المَّسالك) لكهي، كن اس كا صرف ايك اقتباس كتاب خانة حكيم غيلو عبلي باشاء استيانيول، مين محفوظ ه سماره ۹۸۸) (جس کا پتا کوئی دس سال پہلے هورووٹز J. Horovil نے استانبول کے "کتب خانوں میں هم تاریخی مخطوطات تلاش کرتے وقت چلایا تھا) ۔ كتاب روجار كا سرسرى خلاصه مسمى به نزهة المشتاق ى ذكر الأَمْصَارُو الاَقْطَارُ وَ الْبَلْدَانُ وَ الْجَزُّرُ وَ الْمَدَّائِنُ ر الأَفَاق ، و و و عجيسے ابتدائی زمانے ميں روما عدشائم موا تها .. اس كا لاطيني ترجمه دو ماروني (Maronites) راهيون Gabriel Sionita أور . Joannes Hearonita

نے Geographia Nublenais کے نام سے 1 1 ہے 12 نبھی کیا، جو بہت غلط ہے (یہ نام اقلیم هشتم، حصّه م، کیا، جو بہت غلط ہے (یہ نام اقلیم هشتم، حصّه م، لفظ کے شروع میں، جہاں نیل کے منابع کا ذکر ہے، لفظ "ارضها" یعنی "ان کی زمین" کو غلطی سے "ارضنا" یعنی "هماری زمین" پڑھنے کی وجه سے رکھا گیا).

سربی دان علماء کے کرنے کا ایک انتہائی ضروری کام یہ ہے کہ وہ اُن مخطوطوں کی مدد سے جن کا اس وقت علم ہے، یعنی پیرس (۲)، آکسفورڈ (۲)، استانبول (صرف آیا صوفیہ، کیونکہ فہرستوں کے انتہائی مجمل بیانات محض ۹۹، ع کے روم والے نسخے یا جوہرٹ Jaubert کے متعلق ھیں) پیشروگراڈ اور قاھرۃ کے، قرون وسلٰی کی اس اھم ترین جغرافیائی تصنیف کا تصحیح کردہ متن اور محشّی ترجمه مع ضروری نقشوں کے شائع کریں ۔ استانبول کے مختصر فروری نقشوں کے شائع کریں ۔ استانبول کے مختصر اور یکتا مخطوطے کی اشاعت کے متعلق میں خود پہلے سے سوچ رھا ھوں کیونکہ میرے پاس اس کے عکس موجود ھیں ،

Géographie d' Aboul-: Reinaud (1): בולה 
'cecxvi l' cecx (cxxii l' cxiii יייין (féda : r 'Storia del Musulmani di Sicilia: Amari (۲)

Biblioteca: בון (ד' ביין (ד' ב'ין (ד' ב

Upsala 'Om och ur den arabieka geografi منه بديمه عبام اور فلسطين ير عربي اورسويلى زبان مين Edrisiana, : Seybold (1) ! (4) L Link " . 41 : (414.4) 37 'ZDMG 13 17. Triest' Analecta Arabo-Italica : وهي مصنَّف (١٠) ( وهي مصنَّف در Centenario Amarl یا بالخصوص عن جرب تا و و المان الم :Lagus (۱۲): سام دوم اس اس byzantin, Litteratur T. 1 5 T90 ; 1 Oriental, Kongress Plorenz (صوبحات بالتك Baltic)؛ (١٠) نوالديكه : Finnland Rerum Norman -: Seippel (18) : \$ 1 A47 Dornat nicarum fontes arabici کرسٹیانا ۱۸۹۳؛ (۱۰) (اللثة الأدريسي) : Madagaycar : Grandidier Ptolemaeus und die Karten der arab. : H. v. Maik 'Geographer مے نقشوں کے [تین نقشے الادریسی کے]، وى انا ه و و م (التباس از. Mitteilungen der K. K. geogr «Gesellack وی انا ۱۹۱۵ ج ۱۸۵۸ شماره س)! ارموس) Hämushalbinsel: W. Tomaschak (۱۷) :(+1AA7)117 2'Sits.- Ber. d. Wiener Ak. 321(63-(۱۸) ماسنون La Maroc:Massignon الجزائر ب. و ١٤؛ 'Historie de la médecine arabe: Leclerc (14) ۲ : ۹۰ تا . ي : كتاب المشردات (Simplicia) : "Lüdde's Zischr. f. vgl. Erdkunde المنطقط و (۲۰) Géographie: Lelewel (+1) : +1: (\*1AFT) + Encyclo- (TT) :41A04 & 1A07 'du Mayon Age Dictionnasie : سامی (۲۳) أعدب : ۲ 'pidie arabe Margary Bluew Hally on The

(C. F. SEYROLD) اجریسیه : ادرس اول اور ادرس ثانی ک یں ہے مم اور بحث کر آئے میں ۔ اس الله كا زوال مؤمر الذكر كي وفات بر هوا \_ ادريس

تها، اس کا جانشین هوا، لیکن اپنی دادی کَنْزَة کی تحریک پر اس نے رہاست کو متعدد جاگیروں میں تقسیم کرکے اپنے بھائیوں کے نام کر دیا، جن میں ہمض یتینا خورد سال ہوں گے۔ کو ایک طرح سے اس نر ان پر اپنی سیادت تو قائم رکھی لیکن ہوں ان رقابتوں اور نزاعوں کا سد باب نه هو سکا جو اس کی سلطنت میں پیدا هو رہے تھے۔ یه تقسیم کیسر کی گئی، اس پر مؤرخین کو آپس میں اگرچه پورا پورا اتفاق نہیں، با اپن همه اس کی اغلب شکل یه تهی : القاسم کو طنجه، سبته، حَجّر النَّصْر اور مُلْيَطُّوان كا علاقه ديا كيا؛ عمر كو تیقی ساس اور ترُغا؛ داؤد کو هُوَارا، تَسُول اور تازَة اور غَیانة کا خطه؛ یعنی کو بصره، آمیلة اور العرائش (Larache)، عبدالله كو أغمات اور نَفيْس اور سُوس کے علاقے؛ عیسی کو شالا (Chella)، سلا (Salé)، آزیمَور اور تامسنا کا خطه؛ احمد کو مکناش اور تادلہ: حمزہ کو اُلیلی اور اس کے تواہم؛ مگر تُلِمُسَانُ (اغادیر) محمد بن سلیمان می کے هاتهوں میں رہا، جو ادریس ثانی کا ابن عم تھا ۔ یوں اس تقسیم کے ساتھ ھی خانہ جنگی شروع ھو گئی اور عیسی اور قاسم کے علاقے، جنہوں نے اپنے بھائی محمد کے خلاف بغاوت کی تھی، عمر کے قبضے میں آ گئے۔ ریح القانی ۲۲۱ه/[مارج] ۴۲۸ء میں فاس کے اسام کا انتقال هو كيا اور اس كا جانشين اس كا بينا على هوا، مگر رجب ۱۹۰۸ [جنوری] ۸۸۸ میں اس کی جگه اس کے بھائی یعنی نے لے لی ۔ یعنی ھی قیروان کی مشهور و معروف مسجد کا بانی ہے، جو ۲۲۰۵/ ١٠٥٩ (قب فاس، مين تعمير عوثى ـ اس كا جانشين اس کا بیٹا بھی ثانی ہوا، مگر اس کے خسر اور ابن عم على بن عمر نے ان شورشوں سے فائدہ الھاتے هوے جو بحمی اقل کی وفات پر برہا ھوٹیں فاس پر قبضہ کر اوہ بیٹے تھے، جن میں معمد، جو سب سے بڑا الیا اور ادریس ٹانی کی سلطنت کو ایک عد تک

ھر سے نئی شکل دی؛ لیکن اس نے بربری صفریه کی يك بغاوت مين شكست كهائى، للهذا زمام خلافت ب اس کے ایک آور ابن عم یعنی ثالث ابن القاسم کے هاتھ میں جلی گئی: ابن القاسم مقدام کے نام سے مشہور تھا؛ مگر پھر انقلاب ھوا اور اب ملطنت ۲ و ۲ ه / ه . و ع مين يحيى رابع ابن ادريس بن عمر کے ہاتھ میں آگئی ۔ ادھر بیرونی خطرات نے س خانه جنگی میں مزید پیچیدگیاں پیدا کر دیں۔ فریتیة اور وسطی مغرب سے فاطمیوں نر اغلبیوں کے سردست و یا خاندان کو سردخل کر دیا تھا ۔ دوسری جانب مغرب کو سپین سے خطرہ تھا، جسے امويون كے ماتحت روز بروز فروغ هو رها تها ـ علاوه ازیس ملک کے اندر بھی مکناسه کے سردار موسی بن ابي العافية نر، جو ادريسيون كا جاني دشمن تها، ملوية ی وادی میں ایک آزاد حکومت قائم کر لی، گو فاس سين فاطمى سهه سالار مصالة (قب قاطميه، ص ٨٩) موسی بن ابی العافیة کے عمرزاد بھائی نر ، وسم/ ب ، و ع میں اس کا زور توڑ دیا، لہٰذا اس خاندان کے شهزادوں کو ریف اور عمارة [ رک بان] میں بناه گزیں هونا پڑا۔ الحسن بن محمد بن القاسم کے زمانر میں جسے به سبب آن زخموں کے جو اس نے لگائے الحجام فساد) بھی کہتے ہیں، بظاهر ان کی حالت کسی قدر سنبهل گئی۔ اس نے فاس کو بھر اپنے قبضے میں لے لیا۔ م ، ٩ هـ / ٩ م و ع مين موسى بن ابي العافية كو شكست بی اور اپنے آبا و اجداد کے علاقوں کا ایک حصہ واپس لرليا ـ اس اثناه مين اموى مليله برقابض هو چكر تهر ہوں انھیں مغرب میں قدم جمانے کے لیے ایک جگه سل کئی۔ العسن کو فاس کے قیروانی معلم کے عامل نے موسی کے حوالے کر دیا، جس نے اس سے بھا گنے کی کوشش میں جان دے دی۔ آخری زمانے یں ادریسیوں کے پاس صرف دو چھوٹی چھوٹی ریاستیں وہ گئی تھیں، جن میں ریف کا ایک حصه اور

طنجة سي سبتة [رك بآن] تك غمارة كا ملاقه بهاسل تھا، لیکن موسی بن ابی العافیة کی عداوت نے وہائی بھی ان کا پیچھا نہ جھوڑا ۔ علاوہ ازین اندلس کے امویوں کا سبتة پر قبضه ایک آور کاری ضرب تھے جو ادریسیوں پر لکی۔ یوں و رسم/ رسوعمیں سلطبت کا بہت سا علاقه ان کے هاتھ سے نکل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اگرچه انهوں نر سبتة میں سر نکالا لیکن خلیفهٔ قرطبه کے عاملوں کی حیثیت ہے۔ حجر النصر [ ولك بآن] مين انهين دكهاوے كے لير کچه اختیارات دے دیے گئے۔ ۱۹۳۳ مید میں بالآخر ادریسیوں کا همیشه کے لیے خاتمه هو گیا اور ان کی سلطنت اسویوں اور فاطمیوں میں بٹ گئے۔ يكم محرم به ٢٠ ه/ ٢٠ ستمبر بهره و (قب الحكم ثاني) كو اموى سپه سالار غالب فاتحانه قرطبه مين داخل هوا، جس کے جلو میں آخری ادریسی نام لیوا بھی شامل تها . ادریسیوں کی حکومت دو سو برس تک قائم رمی - آگے چل کر اس خاندان کی ایک شاخ نے سالقة Malaga مين ايك رياست قائم كر لي، جہاں وہ بیس برس سے کچھ اوپر حکومت کرتے رمے (قب حمودین) ۔ مراکش میں بھی شرفاء کے کچه خاندان اینا سلسلهٔ نسب ادریسیون سے ملاتر هين، جو سمكن هے بعض صورتون مين ٹھيك هو، لیکن حقیقة یه دعوی مشکوک ہے .

مآخذ: (۱) این ایی زرع: روخة الترطآس، س م و تا ۱۲۰ (۲) البکری: کتاب السالک، س ۲۰۰ تا ۱۲۰ (۲) دخویه De Goeie: (۲) دخویه Pro بیمد، ۲۰۰ تا ۱۲۰ تا ۱۲۰ (۲) این المذاری: البیان المغرب، ۱ : ۱۲۸ تا ۲۲۰ تا ۲۲۰ و م و ۱۲۰ تا ۲۲۰ تا ۲۰ ت

G . Tr : r (Histoire des Berbères (-)! ) A & con-بِنَامُهُ \* (م) يعنى بن خلدون : بنية الرواد، ١ : ٨٠ تا ٨٣ (مَعْنَ) } (ه) قامعاوم منعف: تواريخ مدينة فاس، ص س تا ٣٠٠ (٨) ابن ابي ديناو: كتأب المؤنس، ص و و تا ١٠١: Catalogue des monnales musulmans: Lavoix (+) (1.): ۲1 % 5 721; 1 de la Bibliothèque nationale السلاوى و كتاب الاستقماد، ١: ٥٥ تا ٨١، ٩٨ تا ٨٠٠ عهر تا وير : ( ١ ) محمد الكتَّالي : الْأَزْهَارَ العاطرة، ص ١٨٥ تا مره و : ( و و) ادريس ابن احمد : الدرر البيية، و : و و تا و ، (اس جلد کے آخری حصر میں ان خاندانوں کا ذ کر ہے جن کا سلسلهٔ نسب ادریس سے ملتا ہے): (۲۳): Salmon (۱۳) (Archives marocaines) (Les Chorfa Idrisides de Fas : 1 'Les Berbers : Fournel (1 m): (mor " mre : 1 بهم تام. و و بنه تا به رمرتا بمراه رتا وه ر، و و بر بیملاء هر د تا . و جء مروح بیملاء بر بر بیملاء ه ج Der Islam etc. : A. Müller (10) : An TTA HAN . : r 9 arr (a) 2 (a) 6 a 1 r (a) . (a. . . )

(RENÉ BASSET 44)

آدفو: دیکھیے مادہ چرکیس ،
ادفو: (ادفو Edfu) [یا اتفو (قاموس الاعلام)]،
ہالائی مصر میں ایک صوبے کا صدر مقام، جو دریا ہے
نیل کے مغربی کنارے پر واقع ہے ۔ یونانیوں کے عہد کا
قدیم نام اپولینوپولیس کبیر (Apollinopolis Magna)
تھا۔ اس کا عربی نام قبطی زبان کے آئیو سے معرب ہے ،
مسلمانوں کی عملداری کے آغاز میں یہ
مسلمانوں کی عملداری کے آغاز میں یہ
شیر آسوان کے کورے میں شامل قاهرہ سے
جوئی کو جانے والے کاروانوں کی شاعراء پر واقع
جوئی کو جانے والے کاروانوں کی شاعراء پر واقع
جوئی کو جانے والے کاروانوں کی شاعراء پر واقع
جوئی کو جانے والے کاروانوں کی مسامت پر
میں تابی دن اور ایک رات کی مسافت پر

کیا ہے: اس کا کچھ آور حال نہیں لکھا، کیونکہ
اس زبانے میں وہ لازبًا ریت کے اندر دب گیا ہوگا۔
گرینجر Granger نے ، ۱۷۳ء میں اس کا ذکر کیا ہے
اور کسی یورپی مصنف کے قلم سے اس شہر کا تذکرہ
بہلی بار یقینًا اسی کے ہاں ملتا ہے ۔ اس نے اس
جگہ '' ایک مندر کے کھنڈر'' دیکھیے ''جس میں
کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا تھا اور جو ریت،
مٹی اور ملبے سے اٹا ہوا تھا'' ۔ اس سے زیادہ واضع
اور سکمل بیان کے لیے آگے چل کر ہمیں Vivant
دیکھ کر بہت زیادہ متأثر ہوا ۔ . . ہم / . . س میں
دیکھ کر بہت زیادہ متأثر ہوا ۔ . . ہم / . . س میں
میں بعض خشت سازوں کی بدولت ایک عورت کا
مجسمہ برآمد ہوا ۔ اس عورت کو تخت پر بیٹھے
میں ایک کتبہ ثبت تھا ،

معلوم هوتا ہے کہ آدائو کا ضلع بہت زرخیر و چکا ہے، بالخصوص کھجور کے درختوں کی بہت افراط تھی۔ یہاں کھجوریں پیس کر اس کے آئے کے کیک بنائے جاتے تھے۔ معلوکوں کے عہد میں یہاں کے ۲۲ء مرب قدان [ایکڑ] کے رقبے سے ۲۰۰۰ء دینار مالیہ وصول هوتا تھا۔ الآدائوی اس شمر نے باشندوں کے اوصاف حمیدہ کا بہت مداح ہے۔ وہ انہیں کریم النفی، محتاط، مخلص، مہمان نواز اور مخبر بتاتا ہے.

معلوم هوتا هے که اس شهر میں کچھ ایسے واقعات رونما نہیں هوے جو تاریخی حیثیت سے قابل ذکر هوں.

مَاخِلْ: (۱) السَّرِيزى: خَطَعا، در ۱۹۸۰، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، (۳) (۳) (۳) (۳) (۱۹۸۰، ۱۹۸۰، تا ۱۹۹۱، (۳) (۱۹۸۰، تا ۱۹۸۰، تا ۱۹۸۰، شنی این دَقْمَاق، ۱۹۰۰، ۲۹۰، تا ۱۱۰، (۵) کارے Carré (۵) (۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، (۵. Wier (۵. Wier (۵. ۱۳۳۰))

درمیان گفت و شنید هوئی اور بعد ازآن لَمْزَائیای ھوئیں ، جن میں کبھی کسی کا بلّه بھاری رهتا کبھی کسی کا۔ آڈل کی ریاست کئی بار ان مسلمانوں کے لیے پنامگاہ کا کام بھی دیتی رہی جو اہلِ حبشہ سے بچنے کی خاطر زیادہ دور کے مغربی اضلاع سے بھاگ كر آتے تھے، ليكن بسا اوقات اهل سبشه ان كا پیچها کرتے ہوے وہاں بھی پہنچ جاتے تھے۔ مسلمان مصنَّفین (المُثْرِیزی اور عرب فتیه : فتوح العَبَشة) أَدُّل كَا كُونُي ذُكُر نهين كرتم، البته اكر " عدل الامراء" (المقريزي، مقام مذكور، ص ب) سم آدُلُ مراد هو تو دوسری بات ہے۔ ان کے هاں اس علاقے میں صرف سلطنت زَیْلُع کا ذکر ملتا ہے۔ علاوه بریس ادل کا بادشاه محمد بن آروی بدلای Chroniques de Zar'a Ya'egôb et de Ba'eda:Perruchon) Maryam، ص ۱۳۱) سلاطین زیلم کے خاندان میں سے تھا۔ وہ مشہور و معروف سعدالدیبن کا پوتا تھا، جس کے نام پر اس خاندان اور ملک کو " بر سعدالدین" کہتے تھے۔ سعدالدین نے ۲۸۹ء سے و رہ رہ تک حکومت کی اور و رہ رہ میں حیشه کے بادشاہ یسماق (مرامر تا وجمرع) سے لڑتا هوا سارا كيا ـ أدل اور سلطنت زيلم بسا اوقات مترادف سمجھے جاتے میں اور ان کی تاریخ آپس میں بہت قریبی تعلق رکھتی ہے (قب مادہ زیام) . سولھویں مدی میلادی کے حالات کے لیے مادہ احمد گران بھی دیکھنا چاھیے ۔ ان ملکوں کی بعد کی تاویج میں مسلم سماليون اور عفر كي باهمي لڙائيان كليه Galla کے خلاف لڑائیوں کے باعث ماند پڑ جاتئی ہیں، جنهوں نے .مهداء سے حبشه کے عیسائیوید اور مسلمانوں سے جنگ شروع کر دی تھی۔ تواہد کے اندر اس زمانے میں بھی ادل کا ذکر کھی اور اللہ ا انيسوس مدى تک ميں بھى، يعنى انگلوناند فالد الرائل كرمينه كر ساحل علالولينين المسا

ادل : مشرقی افریقه کی آن اسلامی ریاستون میں سے ایک جنهوں نے مسلمانوں اور حبشه کے عيسائيوں كي باهمي جنگوں ميں اهم حصه ليا -التَقْرِيـزى (الألَّمَام بِالْحُبَّارِ مَن بِأَرْض الْعَبَشَّةِ مِن مُلُوك الاسلام، قاهرة ه ١٨٩٥، ص ه) نے جنوبی اور مشرقی هبشه کی حسب ذیبل سات اسلامی ریاستیں شماركي هين، جنهين وه "وسمالك بلاد زُيْلَع" نام ديتا ه : أَوْفَات (عام شكل إينات هـ)، دُوارو، أريبني ﴿ أَرْبَيْنَى، أَرْبَبْنَى)، هَذْيا، شُرْخًا، بَالِي، دَارَه عبشه كے وقائع ناموں سے بعض دیگر ریاستوں کا بھی پتا جلتا ہے، جن کی حیثیت مذکورہ بالا ریاستوں کی سی تھی، اور انهیں میں سے ایک آدل ہے ۔ آدل (عدل) ان ریاستوں کے مشرق اقصی میں واقع مے اور عصر حاضر کے تقريباً اس علاقر پر مشتمل هے جو فرانسیسی سمالی لینڈکا ساهلي علاقه "Côte française des Somalis" كبلاتا ہے۔ اس جگہ کے باشندے کچھ تو سمالی ہیں اور کچھ عَفْر (دَناقِل [دیکھیے مادّهٔ دُنْقُلی])۔ اس ریاست کا ذکر پہلی بار ان جنگوں کے سلسار میں آیا ہے جو مسلمانیوں اور حبشہ کے بادشاہ عَمَّد صِیون Amda Seyon (م رس رع تا مهم رع) کے درسیان هوئیں۔ زُیْلُم پر عُمْلُہ میون کی یلغار (۱۳۳۲ء) کے موقع پر اُدُلَ کے حکمران نے اس کا راسته روکنے کی کوشش کی، لیکن شکست کھائی اور مارا گیا۔ آدل کے حکمرانوں کا لقب عربی کتابوں میں امیر اور آگے چل کر امام بھی ملتاہے، لیکن حبشہ کے وقائع ناموں میں صدی میلادی میں ایفات (اُوفات اُرلا بان)) کا ایک حصّه تها، جنائجه پندرهوین صدی میں آدل کا اسیر اینات پر بھی حکومت کرتا تھا اور اس کا صدر مقام مرر کے مشرق میں دکر کے مقام پر تھا ۔ زُرُاہ یعقوب ﴿بهم رع تا بهم رع) اور يُثلَّه ماريام (بهم رع تا ہنے ہوں عادشا موں کے عمد میں سبشه اور آدل کے

Documenti Arabi: E. Ceruili را المنافعة (۱) وهي معنف المنافعة الم

(E. LITTMANN)

أَذُلُيَة : ديكهير مادَّهُ أَنْتُلْيَة .

اُدَّمَوْه : مغربی افریقه کے عتبی علاقے میں ایک مطلّے کا نام، جو ۹،۸۰۹ کے قلّنی جہاد کے مقامی قائد (دیکھیے پیرا ، نیچے) کے نام سے مأخوذ سے اور جس سے مراد ہے :

گنجان آباد مغربی حصد نائیجیریا کی [اس وقت کی]
برطانوی حکومت کے ماتحت آگیا اور مشرقی حصد
جرمن کیمرون کا جزا بن گیا، جسے ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۸ علی
کی جنگ کے بعد مجلس اقوام (لیگ آف نیشنز) نے
برطانید اور فرانس کی حفاظت میں دے دیا.

(ب) شمالی نائیجیریا کا ایک صوبه، جس کا رقبه ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کی روسے ۱۹۳۸ء ۲۸ مربع میل ہے اور جو ۱۹۳۱ء تک صوبۂ یوله Yola میل ہے اور جو ۱۹۳۱ء تک صوبۂ اس حصے پر جو پہلی انگریزی ۔ جرمن بین الاقوامی سرحد کے مغرب میں واقع ہے اور سابقہ جرمن کیمرون کے ان علاقوں پر مشتمل ہے جنھیں برطانیہ کی حفاظت میں دیے دیا گیا تھا۔ مؤخرالذکر میں ایک چھوٹا رقبہ دریاہے بنیبو Benus کے شمال میں اور اس سے ایک ڈرا رقبہ اس دریا کے جنوب میں شامل ہے ۔ صوبۂ بڑا رقبہ اس دریا کے جنوب مغربی آدموہ میں موری کی امارت، جو اس کے جنوب مغربی گوشے میں واقع ہے، اور کچھ قبائلی علاقے بھی شامل گیں جن پر سابقہ نام ادموہ کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ یہ صوبہ نائیجیریا کے صوبۂ بورنو Bormu کے جنوب میں واقع ہے ، اور کچھ قبائلی علاقے بھی شامل ہیں جن پر سابقہ نام ادموہ کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ یہ صوبہ نائیجیریا کے صوبۂ بورنو Bormu کے مشرق میں واقع ہے .

(۲) جغرافیائی خصوصیات: ادموه کے اهم کوائف یه هیں: (۱) دریاے پنیو Benue ، جو دریاے نائیجیر کا بڑا معاون ہے اور اس صوبے کے وسط میں مشرق سے مغرب کو بہتا ہے۔ یه ایک بین الاقوامی دریائی شاهراه ہے، جو بھری برسات کے موسم میں (اگست سے لے کر اکتوبر تک) دخانی حسازوں کی آمد و رفت کے قابل بن جاتا ہے اور جھوٹی بڑی کشتیاں (cances) اور ڈونگے (bargee) جھوٹی بڑی کشتیاں (cances) اور ڈونگے (اسلسلہ کوہ جو دریاے پنیو کے شمال میں شمالاً جنوباً واقع کے اور تین هزار فن سے زیادہ بلند ہے اور (۱) ایک وسیم علالی شکل کا کوہ تودہ (cances)، جو

اپنے بلند تر مغربی سرے پر پانچ هزار فث سے زیادہ بلند ہے اور مشرق سے مغرب کو خم کھاتا ھوا دریاہے بنیو Benue کے جنوب میں واقع ہے.

(٣) تجارت اور ذرائم نقل و حمل : حمل و نقل کے لیے خود دریاے بنیو سے وسیم بیمانے پر کاء لیا جاتا ھے ۔ علاقے کے اندر کاروانی شاعراهیں اور موثر کی سڑکیں جنوب سے شمال کو جاتی ھیں۔قدیم تر ایام میں اشيام برآمد زياده ترغلام اور تهوؤ عبهت هاتهي دانت پر مشتمل هوتی تهیں ۔ عصر حاضر میں ان کی جگه مونک پھلی اور، نجی کھالوں نیے لے لی ہے، ا نرچہ ان کے علاوہ آور بہت سی چیزیں بھی هیں، جن میں روثی، گوند، تل وغیره شامل هیں \_ در آمد کی چیزیں اشیاے مصنوعه خصوصًا روئي كي مصنوعات پر مشتمل هيل .

(س) اقتصادی حالت: اس علاقر میں صنعتی کارخانے قائم نہیں ہونے اور ند اس میں دچھ بڑے شہر هيں ۔ اپني ضروريات زند کي کے ليے يه علاقه خود مکتفی ہے۔ اس کی آبادی زیادہ تر کسانیوں اور کله بانول پر اور اس کا سرمایهٔ دولت مویشیوں اور بھیٹر بکسری کے متعدّد گلّـوں پر مشتمل ہے .

(a) باشندوں کی اصل و نسل (Ethnography): (الف) اس علاقے کی آبادی قلنی (دیکھیے سادہ قلید) نسل کے خانہ بدوش اور شہری لوگوں نیز متعدد" ہے دین قبیلوں پر مشتمل ہے۔ جس غیر معین علاقے كا ذكر أس مقالے كے بيرا ، (الف) ميں اوپر آيا ہے اس کی آبادی کے اعداد و شمار صحت کے ساتھ دینا ناسکن ہے ۔ ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کی رو سے نائیجیریا کے صوبۂ ادموہ (دیکھیے اوپر پیرا ، ۔ ب) کی آبادی کے نمایاں اعداد و شمار یه تھے: قَلنی: ١٠٠٠,٩٣٦ : هوزا Hausa [زك بآن] : ٢٠٠٠ : كُنُوري [رَكُ بَان]: وومن ١: ديكو قبائيل: ١٠٠٥٠، ١٠٠

٥٠٥ ١٠ ١٠ هوتي هي .

اڑے اڑے مےدین قبیلوں کی مردم شماری اس وات حسب ذيل تهي: بَچَّمَه: ٣٠ عرف ١ ؛ جَمْبه: ١٩٧٥ ها: هونه: ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ، بته: ٣٠ . . و١٠ عجى: ١٩٨٧ ، ١٠ كأبه: و و ير ٢٠ ثله : ٣٠ ي و ؛ لونكله : و ي ١ ، ١٠ أسبله : ١٩,٣٨٨ : سُنوته :٢١٠,٢٥١ ويو: ٢٦٨١١ وركن: ٢٥٠,٠٧٠ سُرْخِي: ٣٢٠,٠٢٠ (جن اعداد بر ستارے کا نشان لگایا ہے اس میں قبیلر کے وہ افراد بھی شامل ھیں جو صوبر کی حسدود سے باھر لیکن قدیم ادموه کی حدود کے اندر رهتے هیں).

(ب) زہانیں: اس علاقے کے بیشتر لوگ ورده (فظله، دیکھیے مادہ قلبه) بولتے هیں، جو قریب قریب اس علاقسر کی '' لنگوا فرینکا Hagen france اس [عام فهم مشترك زبان] كي حيثيت اختيار در چكي ہے ۔ بردین قبائل اس زبان کو اسی حیثیت سے استعمال کرنے لگے هيں، اگرجه ان کي اپني اپني مخموص زبانیں بھی ھیں اور ان میں سے بعض کم و بیش باهم مربوط هین (مثلاً بره اور مرغی، بحالیکه ان کا کلیه سے ذرا زیادہ دور کا تعلق ہے)۔ موزا زبان شہروں کے باعر بہت کم بولی جاتی ہے اور شهرون میں بھی زیادہتر تجارتی حقول میں ۔ انکریزی اور فرانسیسی وهی لوگ بولتے هی جو اس علاتے کے مغربی یا مشرقی اقطاع کے اصلی مداوس میں تعلیم حاصل کر چکے هیں .

(۱) تماریخ : قلنی قوم کے "جہاد" سے پہلے کے جالات مزن ان قبائلی روایتوں میں سلتے یمیں جو زُیائی منظل هوتی چلی آئی هیں ـ دریا ہے -بنيو كے شمال ميں بسنے واليے اكثر قبائل " اس ملک کے اصلی باشندے عوزر کا دعوج انہوں اس کرتے، بلکه ان کے ماں ایسی بطبی میں اگاہات وه شمال یا مزید مشرق سے قبل مکان کو کالی اللہ اللہ یه اور کچه دیگر چهولے چهولے گروه ملا کر کل آبادی | آئے تھے۔ یه صاف معلوم هوتا ہے، کینه والدی ا

ت من قبائل کی قبل و حرکت کی عام سمت یمی تھی اور العدك وجه به تهي كه محرات اعظم كے شمال بعيد کے ملاقوں میں بائی روز بروز کم هوتا جا رها تھا افن اس السر وه قبائس جو [ان حالات مین] زندگی بسر کرنے کے سب سے کم قابل تھے مجبوراً جنوب کی طرف رخ کر مک اس ساحملی علائے میں جہاں ستسے Tietes نامی زهریلی مکھی بائی جاتی ہے پنادگزین هو جاتے تھے۔ "جہاد" سے صدیوں پہلے قانی قبائل ادموہ میں بقیناً آ چکے عوں کے . مقامی سےدین آبادی کی روایات سے معلوم عوتا ہے که: (۱) قبلند کی بڑی نقل مکانی کے وقت (شمالی اور مغربی افریقه کے ساملوں کے ساتھ ساتھ اور بھر سینی گہیںا Senegambia کی ست سے افریقہ کے عقبی علائے میں ہاخل موتے موسے) ان کی ایک شاخ بورنو Borne میں اور وهاں سے سفری کاروانی راستے سے مرزوق اور پیلمہ ہوتی ہوئی وسطی صعرا کو عیور کر کے شمال کی طرف سے ادموہ میں داخل حوثی: (۲) یه قلنی قبائل ادموه سی خالی بعاته پهنچیے، کیونکه ان کے موبشی راستے ہی میں مر کھپ چکے تھے اور بھر وھاں انھوں نے مقامی ہےدین قبائل سے مويشي هاصل كيے ـ " جهاد " شروع، هوتے هي همين مستند تاريخي معلوسات حاصل هوكر لكتي ہیں - جب سر ۱۸ء کے قریب آسمانو بی فودویه (دیکھیے مادّۂ عثمان بن قُودی) نے سو کوتو مل ملامے میں " جہاد " شروع کیا اور اس کی شهرت بهیلی تو آدمه نامی ایک مودیو (قانی زبان ﴿ مِينَ مَعْلُمُ بَكُو كُنْتِي هِينَ ﴾ [جو عالبًا عربي لفظ مؤيَّب ک بکڑی ہوئی شکل ہے] اس کے ساتھ آ ملا۔ یه . ریمودیو آدمه گرویات Garin کے شواح میں پیدا هوا الما المامود دوالي إنواك أمك جنوب مي اس ي معرف الله قرو Paro کے مغربی کنارے پر ورو

نے جوانی کے ایام میں بورنو کے ایک مودبو کیاری ناسی سے تعلیم حاصل کی تھی اور وھاں سے ١٨٠٩ء میں دریاہے بنیو کے علائے کے ایک گاؤں وانسندہ Weltundo میں واپس آ گیا تھا ۔ ۱۸۰۹ء میں آسمانو (عثمان) نے ایک علم اور کچھ جنگی آدمی اس مدایت کے ساتھ مودبو آدسه کے سپرد کیے که وہ اپنے ملک میں واپس جا کر وهاں '' جہاد''' شروع کرے - ۱۸۰۹ء میں موذیّو آدمه نے گورن سے "جہاد" كا آغاز كيا اور فتوحات اور غلاموں كحصول كے ليے وهال كے بےدين قبائل پر يلغاروں كا سلسله شروع کر دیا \_ عمومًا فلني قوم کے کھڑ سواروں نے هر بگه فتح پائی اور بےدین قبیلے صرف ایسے کوهستانی علاقوں میں سحفوظ وہ سکے جہاں گھڑ سواروں کا پہنچنا مشکل تھا۔ ایسے علاقوں کے ہمت سے بےدین قباہ ز جیسے دریاہے پنیسو کے شمال میں چین، مرغی اور کلیه اور دریا ہے مذکور کے جنوب میں سبلد، چمبه اور بعض دیکر قبائل، نے اہل فرنگ کے قبضے کے وقت تک اپنی حقیقی یا معنوی آزادی بر قرار رکھی.

# معاہر پر قابو رکھا جائے۔ اس حکمران خاندان کا / مفصّل شجرہ جس کی بنیاد مودیّر آدمه نے رکھی حسب ذيل هـ:

## امرائے یولا



فلنی کے مفتوحه علاقبوں میں، جہاں اکثر اوقات وه محض تاخت و تاراج کے لیے جاتے تھے، صدر مقام کے قرب و جوار کے سوا کہیں بھی مناسب تنظیم نہیں تھی ۔ حکومت کا نظم و نسی جا گیردارانه اور باج گزارانه نوعیت کا تھا؛ چھوٹے سردار لمدو (Lamido) قبلني زبان كا لفظ بمعنى اسير: جمع: لميبه) كي سيادت تسليم كرتب تهم اور خراج ادا کرتے تھے، لیکن اس نظام میں سرکز سے انعراف کے رجعانات موجود تھے۔ یه جاگیردار (فلني - لَمِدُو؛ جمع : لَمْيه) بسا اوقات مركز سے اپني جاگیر کی دوری کی نسبت سے عمال آزادی حاصل کر لیتے تھے؛ اگرچه باقاعدہ یا رسمی طور پر نہیں۔ اس رجعان کی عمدہ مثالیں مُدِّکّلِی اور رئی ہویہ

اور مشرقی حصے میں واقع هیں، پائی جاتی هیں .. معلوم هوتا ہے که موديو مذكوركي زندگي هي مين اس علائے کا نام ادسوہ پڑ گیا تھا؛ کیونکہ جب کلید آن ۱۸۲۳ - ۱۸۲۳ Clapperton میں اورنسو پہنچا تو وهاں يه نام رائع تها.

(ء) سذهب: فلني قوم كا مذهب اسلام ه اور بہت سے سےدین دینِ اسلام قبول کر چکے میں اور کرتے جا رہے میں؛ تامم ابھی تک بہت سے ارواح پرستانه (animistic) عقائد بهی موجود هیں ـ اب اس علاقے میں عیسائیوں کی تبلیغی جماعتیں بھی کام کر رھی ھیں ۔ ان بیں تعداد کے لحاظ ہے سب سے زیادہ اهم جرج آف دی ببردرٹ (Chirch or the Brothree امریکن مشن) ہے، جو دریا ہے بادو Rei Bube میں، جبو بالترتیب مودے کے شمالی ا کے شمال میں بورہ - مرغی قبائل کے وقع مجہ کام

گنی رہا ہے اور دوسرا سوڈان یونائلڈ (Sudan United) کا مشن) ہے، جو یولا کے مغرب میں دریا کے کنارہے کے بیتی قبیلے میں سرگرم کار ہے۔ اوس ماری کی رو سے صوبۂ اداموہ کی کل ہوں ہوں ارداح میں سے ۱۰٫۳۰٬۰۱۹ کل معلمان، ۱۹۵٬٬۰۱۹ ارداح پسست اور ۱٫۳۲۰٬۰۱۹ پروٹسٹنٹ عیسائی تھے۔ یہ بات یتینی ہے کہ آیندہ مردم شماری میں ارواح پرستوں کی تعداد خاصی کم مردم شماری میں ارواح پرستوں کی تعداد خاصی کم موجائے گی، مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی۔ اور عیسائیوں کی تعداد میں بھی کیچھ انابہ ھوتا ۔

(۸) مشفرقات : بورب کا بہلا محقق سیاح ، جس کا حال کتابوں میں آیا ہے، ڈاکٹر بارتہ Barth تهاء جو ١٨٥١ء مين اس علاقے ميں بہنچا -فرانسیسی لغلینٹ میزوں Mizon نے اس علاقے کی سیاحت ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۳ء میں کی ۔ نائیجر کمپنی دریاہے بیٹو میں چلنے والے بھاری جہازوں کے ذریعے یہاں چند سال تک تجارت کرتی رهی، اس سے پہلے که یولا پر انگریزی افواج نے ۲ ستیبر ۱۹۰۱ء کو صحیح معنوں میں قبضه کر لیا۔ اس وقت یولا کے شہر کی بڑی جانبازی سے مدافعت کی گئی ۔ اهل شہر کو اس سلسلے میں ربیه Rabeh کی افتواج کے قراریوں (دیکھیے مادہ بورنو) سے بڑی مدد ملی، جن کے پاس جدید رائفلوں کے علاوہ دو توپیں تھیں، جو اس وقت کے لمدو کو لفٹیننٹ میزوں نے طر شدہ معاهدے کی خلاف ورزی کرتے موے دے دی تھیں۔ اماری ۱۹۰۴ میں جسرمن افسواج نسر گروآ Garua بر کیشة کر لیا اور ابریل ۱۹۰۰ میں انگریزی الور مرمن علام کے درمیان بین الاقوامی سرحد کا المعین ایک کمیشن کے ذریعے کیا گیا ۔ مرور تا الله المسكن جنگ عقليم كے دوران ميں يه علاقه الله المات بالمات برا عسكري الدامات كي جولان كه المنظم المن المؤون سين حمل و قتل كي عظيم

مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ۔ حملوں اور جوابی حملوں کے ابتدائی دور کے بعد انگریزوں اور فرانسیسیوں کی ایک متعدہ حمله آور فوج نے جرمنوں کے مقبوضات کیمرون Kameruns پر قبضه جما لیا ۔ اس فوج نے ۱۹۱۰ کو گروآ اور ۲۸ جون ۱۹۱۰ کو نگوندرہ Ngaundere (نجومدیسرہ) کے مقامات سر کر لیے اور جرمنوں کے بہاڑی قلعے مورہ Mora نے ۱۸ فروری ۱۹۱۰ کو هتھیار ڈال دیے .

## (C. E. J. WHITTING روطنگ

اُدَّنه: (عربی رسم خط میں اَذَنَّه، اَدَّنَّه، اَدَّانَّه اور مؤخَّر زمانے میں اَطَّنه)، (۱) جنوبی آناطولیه کا ایک شہر، (۲) سلطنتِ عثمانیه کی ایک ولایت.

(۱) ادنه کا شہر کیلیکیا (Cilicia) چقوراووه)
کے میدان کے شمالی حصے میں دریائے سیعان (قدیم
سرس) کے دائیں (مغربی) کنارے پر می عرض بلد
شمالی اور ۱۸٬۰۰۰ طول بلد مشرقی میں واقع ہے۔
عثمانی دور میں یہ شہر ولایت ادنه کا صدر مقام تھا
اور ۱۹۳۰ء سے ولایت سیعان کا مرکز ہے (دیکھیے
اور ۱۹۳۰ء سے ولایت سیعان کا مرکز ہے (دیکھیے
مرکز ہے۔ آبادی (۱۰۰ء میں) ۱۹۹ء دارا تھی،

تاریخ : اس شهر کے گونا کوں حالات زیادہ تر اس کی جغرافیائی جاے وقوع یعنی کوهستان طارس Taurus کے دروں کے دامن میں واقع هونر سے متاثر هوتے رہے هیں \_ یه شهر ایک ایسے مقام پر واقع تھا جسے هم آناطوليه اور شام كي سلطنتوں كے متخالف مفادات کا نقطهٔ کشمکش قرار دے سکتے هیں، کیونکه اول الد در سلطنتیں کوه طارس کو عبور کر کے مغرب کی طرف اور مؤخرالڈ کر شمال کی جانب پھیلنا جاہ رھی تھیں ۔ ان دونوں سلطنتوں کے توازن اقتدار کی ہدولت یا مشترکه کمزوری کے باعث وقتا فوقتا چهوٹر حکمران خاندان قائم هوتر رہے (مثلاً روینی، رمضانی) ـ لهٰذا اس شهر کو کسی ایسی ھی سلطنت کے ماتحت امن اور چین کی زندگی نصیب هو سکتی تهی جو آناطولیه اور شام دونوں پر مشتمل ھو، مثلاً عربوں کی فتوحات سے پہلر یا آگر جل کر سلطنت عثمانیه کے زیر تسلط ۔ ادنه ایک قدیم بستی هے، جو معلوم هوتا ہے كنه شاهان ليديا Lydia کے دور میں بہت ہارونق رھی اور جسے جنگ میں تباہ هـو جانبے کے بعد پومهی Pompey نبے از سر نبو آباد کیا ۔ یہ مشرقی روسی سلطنت کے ماتحت ایک اهم تجاوتی منڈی تھی، جو طرسوس سے ٹکر لیتی تهی (قب Pauly - Wissowa بناری) .

عربوں نے آدنہ پر ساتویں صدی میلادی کے وسط میں قبضہ کر لیا تھا، لیکن ہوزنطیوں سے آئے دن کی کشمکش کی وجہ سے اس شہر کے حکمران برابر بدلتے رہے ۔ ہیہم سرحدی لٹرائیوں کے باعث یہ شہر اجڑ گیا ۔ ھارون الرشید اور اس کے جانشینوں نے ایسے از سر نو آباد کیا اور اس طرح وہ ثغورالشام کے استحکامی قلعوں کے سلسلے کا ایک حصن حصین بن کے استحکامی قلعوں کے سلسلے کا ایک حصن حصین بن گیا ۔ ہمے میں بازل Basil اول قیمبر روم نے اس شہر پر عارضی طریقے سے قبضہ کر لیا ۔ مہم ہ ۔ ہم ہم یہ دوبارہ بوزنطیوں کے قبضے میں میلا گیا،

لیکن عربوں نے مہہ وء میں معاصرہ کر کے آسے واپن لے لیا۔ ۱۰۲۵ میں بوزنطی پھر اس شہر پر قابض هو گئے، لیکن مستقل طور پر اسے اپنے تصرف میں نه رکھ سکے اور نه بظاهر سلجوقی فاتنعین ( ۱ ، ، ، ع) هی شروع شروع میں اس صوبے میں اپنے قدم جما سکے Byzance et les Turcs... jusqu'en 1081 ; J. Laurent بنة) پیرس ۱۹۱۳ء، ص ۱۱) - بہر کیف ۱۹۱۳ء میں ادنه پهر بوزنطيوں کے قبضر ميں تھا، ليکن ١٠٨٠ ه میں سلیمان بن قتلیش نے اسے دوبارہ لے لیا (Chronique de Michel le Syrien : J. B. Chabot) ه ، ۱ و ، ۵ ص ۱ و ۱ و ) - جب صلیبیول نے اس شہر پر ١٠٩٤ عبين قبضه كر ليا تو پهلے كچھ عرميے يه شمر ریاست انطاکیه میں شامل رها، لیکن م . و و ه میں الیکسس اول (Alexis I) نے اسے الگ کر لیا اور یه شهر پهر بوزنطی حکومت کے ماتحت آگیا۔ ۱۱۳۲ء میں یه شہر ارمینیا کوچک کے حکمران ليون Loon کي عملداري مين تها اور Loon میں پھر بوزنطی مملکت بن گیا ۔ ۱۱۳۸ء میں اسے روم کے سلجوتی حکمران مسعود نے فتح کیا اور (زیادہ سے زیادہ) رہ رہ میں آرسینیوں کے اور ۱۱۵۸ عمیں ایک بار پھر بوزنطیوں کے قبضے میں آیا ۔ آخر کار ۲ ے ۱ ۱ - ۳ ے ۱۱ء میں روینی (Robenid) خاندان کے ملیج Mlech نے اسے اپنی ارمنی مملکت میں شاسل کر لیا اور بہت دن تک وہ اسی میں شامل رها، اگرچه مسلمان اس پر بار بار حملے گرتے رهے - مصر کا سلطان بیبرس ۲۹۹ ء میں انطاکیه میں فتح حاصل کرنے کے بعد اس شہور کے سامنے نمودار ہوا ۔ مملوکوں نسے ہے۔ اع اور ہم، اواتھ میں بھی اس شہر کو تاراج کیا اور ہوں ہو ماہا ماہ اس بر حمله آور هوے؛ تاهم ١٠٠٠ ش ١٩٩٠ تک کی ملت کے سواء جس تیں یہ شہر وراقہ جی اً أي السوسنال Guy de Lucignes كنو مل كيًّا تَعَالُمُ أَنَّيْ

و السيدي عي كا قيضه رها - ١٣٥٩ مين مصر على ببلوكوں نے اس پر تبضه جما ليا اور يه ايك - نیابت کا صدر مقام بن کیا ۔ ۱۳۵۸ء میں اس شہر کا والی یؤری گر اوغلو رمضان نامی ایک ترکمان تها، جین نے معلوکوں کی سیادت تسلیم کرتے هوے اپنے مقبوضات کو وسعت دی اور رسضان اوغلو [رک بان] نامی ایک درمیانی (buffer) سلطنت قائم کر لی -اس کی اور اس کے جانشینوں کی سیاسی حکمت عملی کبھی مملوکوں کے موافق رھی اور کبھی ان کے مخالف اور ان کے عہد میں ادنه کو نسبة زیادہ امن حین حاصل رها به معلوم هوتا هے که داخل مناقشات اور عهم وه می دوالقدری شبسوار کی تاخت و تاز اس شبر کے امن و امان پر چنداں اثر انداز نبی هوئی۔ ممم وه اور ومم وه کے درمیان عثمانیوں نے ادنه کو معلموکوں کے رہاتھ سے جہین لینے کی ناکام کوششیں کیں ۔ ۱۹۱۹ء میں سلطان سلیم اول نے معبر پر سملے کے وقت اس شہر پر قبضه کر لیا، لیکن اسے رمضان اوغلو خاندان ٹی کے قبضے میں رہنے دیا، جس نر اب ترکوں کا باجگزار بننا منظور کر لیا تھا۔ به به میں یه شبهر عارضی طور پر باغی سردار جنبلاط اوغلو کے زیر نکیں کیلا گیا۔ ۸۹، ۱ء میں اسے ایک باقاعدہ صوبہ (ایالت) بنا دیا گیا، جش پر سلطان کا مقرر کیا هوا والی حکومت کرنے لگا ۔ ۱۸۳۷ء کی جنگ مصر و تبرکی کے دوران میں ادند مصری افواج کا، جو ابراهیم باشا کے زیر کمان تھیں، صدير مقام بنا اور معاهدة كوتاهيه ( به ايبريل ججم وم) کی رو سے محمد علی باشا کو دے دیا گیا، لیکن میفاق لنلن (- جولائی ۱۹۸۰ع) کی رو سے یه . عبهر دوبایه باب عالی کی تحویل میں جلا گیا ۔ اس کے يه يه ايد صوبة علب كا ايك حميه بنا ديا كيا، المراجع مع مع وه عمر ادنه كي نئي ولايت كا مدر

قوجين قايض هو گئين، ليكن آنفره كے تركى - فرانسيسى معاهدے ( . ب اکتوبر ۱۹۹۱ء) کی رو سے یه شہر ا ترکی کو واپس دے دیا گیا،

تجارت: چونکه آناطولیه سے عربستان کو جانے والى شاهراً عظيم بر ايك اهم مستقر هونے كى حيثيت سے اس کی جامے وقوع ساز کار (قب Treschner سے Wegenetz لاتیزک سرم و رعه اشاریه) اور اس کے گرد و نواح کا علاقه زرخیز ہے، اس لیے اپنے برابر بدلتر هومے سیاسی حالات کے باوجود ادنه همیشه اپنی کم کردہ اھیت دوبارہ حاصل کرنر کے قابل رھا: تاهم رمضان اوغلو خاندان کے عبد سے پہلے بطاهر اس کی اهمیت طرسوس کے مقابلے میں کم تھی۔ الاسطخرى اور ابن حولل كريبان كرمطابق دسويي مدی میلادی میں ادنه کی حفاظت کے لیر اس کے گرد ایک فصیل تھی، جس میں آٹھ دروازے تھے اور دریا کے دوسرے کنارہے پر ایک قلعه تھا (جس کے بجر کھچے آثار ۱۸۳۹ء میں منہدم کر دیر گئر)۔ الادریسی (۱۵۰ مع) کے بیان کے مطابق یہاں تجارت کی گرم بازاری تھی ۔ فان اولین سرگ W. von Ollenburg که به شیر خوب آباد تها، لیکن چندال دولت مند نهیل تها \_ اس شہر میں، جو پہلے هی سے اپنی روثی کی وجه سے مشهور تها، اهل وينس كو خاص عقوق حاصل تهر (Laurent بنا ديد ، الماريد ، الماريد ؛ ص ۱۱) - ابو الغداء نیر بھی اس شہر کو خوشحال اور بارونق بتایا هے اور برو کیئر a B. de la Brouquière ( عجم ع) اسم ایک پررونق منڈی كهتا هـ - سلطنت عثمانيه ك زير سيادت رسضاني اوغلو خاندان کے عہد مکومت میں اس شہر نر جو ترقی کی اس کا پرتو سیاحوں کے سفرناموں میں موجود ع (قب مثلاً ( ١) بدر الدين الغُزّى ( . ٧ ه ١ ع)، مخطوطة المكين 
(۵ ، ۵ ، ع): تاریخ سمینری در کیسی، ۱/۲: مهیمد؛ (م) درد الثورب عمر الثورب Les observations, etc. : P. Belon محمد عاشق : مناظر العوالم (مخط وطلة نور عثمانيه، شماره ۲۰۰۷، ص ۲۱۵) اور حاجي خليفه : جہان نما (استانبول ممرره، ص ۲۰۱) نے عرب جغرافیا نویسوں پر اعتماد کیا ہے اور کوئی نئی بات نہیں لکھی ۔ ایک کم نام مصنف کے رسالے المنازل و الطريق إلى بيت الله [العتيق]، (مخطوطة انقلاب كتاب خانه سی؛ .M. C. (هم اید شماره سی در ورق برب) میں اس شہر کے بازاروں اور اس کی پیداوار کی عمد کی کا ذکر ہے اور اسی طرح اولیا جلبیٰ کے عال بھی (سیاحت نامه، استانبول وجه وه، ج: يم و و : ججح ببعد)، جس کے بیان کے مطابق ادنه کا شہر مٹی کے بنر ھوسے . . . ٨ گهرول پر مشتمل تها (جس مين ممكن هـ اس نر حسب معمول کسی قدر مبالغر سے کام لیا هو)۔ سلطنت عثمانیه کے عام زوال و انحطاط کے ساتھ اس شہر پر بھی زوال آیا، جو انیسویں صدی میلادی کے وسط تک جاری رها ۔ اس کی ایک بڑی وجه یه تھی کہ اس کے دروازوں کے باہر نکلتر می لوگ اپنر جان و مال کو غیر معنوظ خیال کرنے لگتے تھر۔ ہمر کیف روثی کی تجارت جاری رھی اور معلوم ھوتا ہے کہ اٹھارھویں صدی میلادی میں اس شہر کے تجارتی تعقات قیمبری کے تاجبروں سے بہت وسیم C. Niobahr 19:4 (61477) P. Lucas 4) (سیاحت در ۱۵۱۹ : Retrebeschreibung ؛ (۱۵۹۹ هیمبرگ ے ۱ ۸۳ و دیگر مصنفین، جن کا راید Rimer نے حواله . (e les

انیسویں صدی میلادی کے آغاز تک بھی ادنه کی آبادی طرسوس سے زیادہ تھی (حسب بیان ۱. M. Kin آبادی طرسوس سے زیادہ تھی (۲٬۵۸۰ سرس ۱۸۱۸ء)، ایکن بیس سال بعد، یعنی ۱۸۳۹ء میں، اس شہر کو طرسوس سے جھوٹا بیان کیا گیا ہے (I. Rasagae)

4 Betief in Gritichenland . . . und südüstl. Kleinasien شلك مارك Stuttmer مره م سره يعد كالبين وقت بہال بہت کم تجارتی سر گرمی نظر آتی تھے، جیسا که برطانوی قونمیل نیل Noale نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے (مثلول ، رسّر، دیکھیے ماخذ) ۔ مصری قبضر کے دوران میں خصوصا روٹی کی کاشت کو دوبارہ فروغ دینے کے لیر جو ناکام کوششیں کی گئیں ان کے الم ديكي A Personal Narrative : W. F. Ainsworth ج ر، لنڈن . ١٨٨ ء - تيل كے كارخانوں كى ايك هيئت اجتماعیه کا ذکر Veyrage dans la Cliicie : V. Langtois کا ذکر ہیرس ۱۸۹۱ء، نے کیا ہے ۔ انیسویں صدی میلادی کے نمف آخر میں اس شہر کی خوشحالی کے دن پھر شروع عوے ۔ اس کی وجه یه تھی که روثی کے لیے اهل یورپ کی مانگ بڑھ رھی تھی اور اصلاح و ترقی کی کوششیں (مثلاً برسن Merein تک سٹر ک کی تعمیر) اجاری تھیں۔اس سلسلے میں والی خلیل باشا کی مساعی خاص طور ہو قابل ذکر ھيں.

المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف

کے جوران میں کوہستان طارس کے آر پار سرنگوں کی تعمیر کے باعث یہاں کے ذرائع پیغام رسانی میں بہت اصلاح اور ترقی هو گئی ۔ فوجی قبضے اور اس کے بعد ارمنیوں اور یونانیوں کے چلے جانے کے باعث، جنھوں نیے انیسویس صدی کے دوران میں اپنی تجارتی سرگرمیوں کی بناء پر بہت اھمیت حاصل کر لی تجارتی سرگرمیوں کی بناء پر بہت اھمیت حاصل کر لی تھی، شہر ایک بحران سے دو چار ہو گیا ۔ ترک جمہوریت کے ماتحت ترقی کا دور تیز رفتاری سے شروع ہوا (یہ ۱۹ ء میں آبادی ہے۔ ۲٫۰۰، ۱۹ ء میں ۱۹ ء میں ۱۹ ء میں ابادی ہے۔ دنه ولایت سبحان میں ۱۹ ء میر مقام ہے .

آبیادی: ادنه میںعیسائیت کے قدم بہت شروع زمانے ھی میں جم گئے تھے اور یہ شہر ایک استف کی تیام دہ تھا ۔ ارمنیوں کے روبنی ( Rubenid ) خاندان کی حکومت قائم هوئی تو پہاں ارمنیوں کی آبادی یونانیوں سے بڑھ گئی اور ارمنی کلیسا نے غلبه حاصل کر لیا۔ اس شمر کی عیسائی آبادی مسلمانوں کے پیہم حملوں سے پہلے ہی متأثر ہوچکی تھی ۔ مملوکوں کی فتوحات کے بعد اور عثمانیوں کی حکومت کے دوران میں یہ مسلسل کم هوتی جالی گئی (دیکھیسر سیاحوں کے بیانات اور رشر Ritter اور البیشن Alishan میں اعداد و شمار) ـ انیسویں صدی میلادی کے دوران میں یہاں کی عیسائی آبادی یڑھ گئی ۔ لیکن ۱۹۲۴ء میں تر کوں کی فتح وهاں سے عیسائیوں کے مکمل اخراج کا باعث بن گئی ۔ ادنه کے یہودیوں کا حال بہت کم معلوم مے (قب A Galante : Histoire des Juifs d'Anatolie استانبول ۱۹۳۹ ۲: ۳۰۰) - عربی عناصر آنهویں صدی میلادی سے فوجوں کے ساتھ کیلیکیا میں آنے لگے، لیکن جب خانه بدوش ترکول نے ادنه کے قبرب و جوار میں انے قدم مضبوطی سے جما لیے تو عربوں کے لیے اس شهر میں جما رهنا مشکل هو گیا - P. Belon

(درم دع) نے لکھا ہے کہ ادنہ عربی اور ترک کی اسانی سبرحد پر واقع ہے۔ بعد ازآن آبادی کے عرب عناصر نے عنصر کی جگہ تقریباً تمام و کمال دوسرے عناصر نے لے لی اور اس صورت حال میں انیسویں صدی میلادی کے مختصر مصری قبضے کے وقت بھی کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہوئی.

تقافت: ثقافی اعتبار سے ادنه نے نه تو کبھی دور مانی میں کوئی خاص اهمیّت حاصل کی، ته عهد حاضر میں کر رہا ہے۔ یہاں جعفر پاشا کے مدرسے سیں ایک داچسپ عجائب گھر ہے، جو ۱۹۲۳ھ میں قائم کیا گیا تھا ۔ اهم تاریخی عمارات رمضان اوغلو خاندان کی مرهون منت هیں، مثلاً اسکی يا ياء جامعي [قديم يا روغني جامع مسجد]، جس كا دروازه ایک تاریخی یادگار هے (کتبه از ۱۵۰۳) ـ اس کے صحن کی مشرقی اور جنوبی سمتوں میں مدرسه اور ایک گنبددار ایوان ہے، جس سیں ہتھر کو گھڑ کے نہایت عمدہ نقشونگار بنائے گئے ہیں ۔ خود مسجد کی تاریخ تعمیر معلوم نہیں (غالبًا . . . ، ع عد پہلے کی ہے): اولو جامع [بڑی جامع مسجد]، جسے رمضان اوغلو خلیل (۱۵۰۰ تا ۱۹۰۱ء) نے تعمیر کرایا اور جس کی توسیم اس کے ہوتے مصطفی (۸م ۹ ۸/ ۱۵۸۱ء) نے کی (اس مسجد کی تعمیر سے متعلق ایک قمیے کے لیے قب باقی اریک: آدنه، استانبول سرم و دع، ص عم ببعد) ـ مسجد، مدرسه، تربت اور درسخانه سب کے سب ایک اونعی دیوار سے گھرے ھونے هیں ۔ زیادہ تر توجه مشرقی روکار پر صرف کی گئی ه، جس میں ایک بڑا دروازہ هے ۔ عمارت کے زمینی خاکے، اس کی مختلف جزئیات، رنگین نقشونگار اور مینار [کی ساخت] سے شامی فن تعمیر کے نمونوں کا اثر ظاهر هوتا م \_سلجوتي اثر ان اژدهون مين خصوصًا نمایال مے جو گنبد کے نیچے بنے عوے هیں۔ مسجدی معراب بڑی کاریگری سے بنائی گئی ہے اور نہایت

اعلٰے درجے کے ترکی ٹائل (کاشی کے ٹکڑے) استعمال کیے گئے ہیں۔ مختلف انواع کے عمارتی صنعت کے یہ نمونر بہت خوش اسلوبی سے بکجا کر دیر گئر ھیں۔ تربت میں شاهان رمضان اوغلو، خلیل، پیری اور مصطفی کی قبریں هیں، جو کاشی کاری سے آراسته هیں۔ اس خاندان نر جن متعدد عمارات کی بنیاد رکھی ان میں سے حسب ذیل تمام و کمال یا جزئی طور پر معفوظ هين ۽ وه سعل جو وتيف سرائي کمهلاتا ہے اور و ہم رع سے اس خاندان کا مسکن رھا: سلامیک دائرہ سی، جسے اب توزخانی کہتر ھیں ۔ علاوہ ازیں حسب ذیل عمارتیں قابل ذکر هیں: چارشی حماسی: بدستان (جس کا سیاحوں نے اکثر ذکر کیا ہے ، لیکن جسے انیسویں صدی میلادی کے وسط میں از سر نو تعمیر کیا گیا) اور ۹. ۱ . . ۱ م اء کی تعمیر شده اغجه مسجد، جو شہر کی قدیم تبرین مسجد ہے اور جس کے دروازے ہر منبت کاری کی گئی ہے.

مآخل : اس خاص موضوع پر کوئی الک کتاب موجود نہیں ہے ۔ ان کتابوں کے علاوہ جن کا حواله مقالے میں دیا جا چكاھ، حسب ذيل كتب ميں منتشر حواله جات ملتے هيں؛ (۱) آآه تری و ترک (سابق آنؤنؤ)آنسیکلوپیدیسی، بذيل ماده ؛ (٢) The Expedition for : R. A. Chesney خلاصة احوال البلدان في ممالك دولت آل عثمان (استانبول یونیورسٹی <sup>اف</sup>کتب خانبہ سی، هکسی نسخے، شمارہ ۲۹۸<sup>۰</sup> T: T La Turquie d'Asie : V. Cuinet (m) : (1. ال المان من Asle Mineure : Ch. Toxior ( ) : ج. ال (4) : 707 : 9 Nouv. géogr. univ. : E. Reclus (7) سامی ہے فراشیری: قاموس الاجلام، ۱: ۹۰ ببعد: (۸) The Historical Geography of Asia: W. M. Ramsay Minor ع م، لندن. ١٨٩ ؛ (٩) ليسرينج Le Strange Die Städtegründungen ; E. Reitmeyer (1.): 1710 : M. Canard (۱۱) : ه ، ۱۹۱۶ کانهزک dei Araber

Histoire de la Dynastie des H'amdanides الجزائر Die Ostgrenze des : E. Honigmann (17) : 41901 Byzantinschen Reiches von 363 bis 1071 برسليز ه ۱۹۳۰ ع؛ (۱۳) اوزون چارشيلي و اناطولو بيلكلري، آنتره عدد رسم المعمد نُزُهت: رمضان اوغَللري، در TOEM، د : عهد المعد : ( و ر) هامر بركستال Hammer-Purgstall مامر بركستال Sissouan ou : L. Alishan (۱٦) :ماريه: در اشاريه: : C. Ritter (۱۷) : ۱۸۷۹ وينس ا Armino-Cilicie Vergleichende Erdkunde des Halbinsellandes Kleinasien ، برلن و مهره ؛ (۸۱) سالنامهٔ ولایت ادنه، شماره و، ۸. ۳۱ ه و شماره . ۱، ۲ ۳ ۲ ه ؛ (۱ و ۱) ناجي آق وردي: آدنه جمهوریت دن اول منگره، آنقره : (۲۰) -M. Oppen Inschriften aus Syrien, Mesopotamien und : heim : K. Otto-Dorn (۲) النيزك مراج المراج Kleinasien Islamische Denkmäler Kilikiens, Jahrb. f. Kleina-1. Jan 11A W 151 907 statische Forseh.

#### (R. ANHEGGER)

(ب) ایک ولایت کا قدیم نام، جو عام طور پر

کیلیکا کے میدان (چقوراووه) پر — جسے اب سیحان

کہتے ھیں — شامل تھی ۔ اس کے صدر مقام کا

نام بھی یہی (ادنه) تھا ۔ ادنه کی قدیم عثمانی ایالت

(رق به حاجی خلیفه: جہان نما، ص ، ، ) ادنه کے

علاوه صرف سیس اور طرسوس کی دو مزید سنجتوں پر

مشتمل تھی ۔ بعد کی ولایت ادنه میں (۱۹۸ء علی مشتمل تھی۔ بعد کی ولایت ادنه میں (۱۹۸ء کر

ربرہت) کی سنجتیں شامل تھیں ۔ موجودہ ولایت سیحان

میں (رقبه: ۲۰۹۰ء) کلومیٹر؛ آبادی: ، ، ۲۰۹۰، ۲۰۰۰ میں (رقبه: ۲۰۹۰ء) جو

میں (رقبه: ۲۰۹۰ء) کلومیٹر؛ آبادی: ، ، ۲۰۹۰، ۲۰۰۰ کموییش ادنه کی قدیم سنجتی کے مطابق ھے، حسبذیل

تفیائیں ھیں: ادنه، باغچه، سیحان، دورت یول، قکه،

قادرلی، قره عیسی لی، قوزان، عثمانیه، صائم ہے کی ۔

چقوراووہ میں سب سے زیادہ سرگرمی روثی کی کاشت

میں نظر آتی ہے، بلکه آج کل ایسا معلوم هوتا ہے که بیال صرف اس کی کاشت هوتی ہے.

(FR. TAESCHNER)

أُدُويَة ; دواه كي جمع، جس سے مراد هے هر وه حیز جو انسانی مزاج پر اثر انداز هو، یعنی هر وه شے جو علاج یا زهر کے طور پر استعمال کی جاتی ہو۔ مسلمان علماے ادویہ نر اطباعے یونان کے خیال کے مطابق بسيط (غير مرسكب) دواؤل يعنى ادوية سُفْرده (φάρμαχα άπλα) اور سرکب دواؤں یعنی ادوبه مركبه (φ.σύνθετα) مين فرق ركها هے (ادوية مرکبه کے لیسر دیکھیسر ماڈہ اُقرابادین) ۔ ادویت کی ان کی اصل کے لحاظ سے تین قسمیں میں: (۱) نباتیه (جو نباتات سے حاصل کی جائیں)؛ (۲) حیوانیه (جو جانوروں سے لی جائیں)؛ (م) معدنیه (جو جمادات سے تیار کی جائیں).

مسلمانوں کے علم الادویه کا انحصار عام طب کی طرح يوناني علوم [اور ذاتي تحقيق] بر هے .. علم الادويه کی اصطلاحات میں کہیں کہیں ایرانی روایت کا عنصر بھی نظر آتا ہے ۔ بہت سی صورتوں میں پودوں اور جڑی ہوٹیسوں کے یہ ایسرائی نام، جن سی سے بعض اب بھی استعمال ہوتے ہیں (مثلاً دیکھیے احمد عیسی اے : Dictionnaire des noms des plantes : ا ه ۱۹۳۰)، جندی سابور کے مشہور و معروف طبی دہستان کے وقت سے چلے آ رہے میں، جہاں ایران کی سر زمین میں یونانی علم طب بھل بھول رھا تھا ۔ يه علم ٨٨ ١ هر أ ٥٠ ٤ عدين مسلمانون ير بهت نتيجه خيز اثر ذالنے لگا، یعنی جب خلیفه المنصور نے شفاخانة جندی ساینور کے خاندان بختیشوع کے رئیس الاطباء جرجیس کو اپنے علاج کے لیے بلایا ۔ یونانی ادویه كا علم ديسقرديس Dioscorides؛ جالينوس (Galen)، اوريباس (Oribasius) اور آئيجينه

عربي مين منتقل كيا گيا.

ديسقرديس كي مخزن الادوية (Materia (Medica کے عربی ترجمے کی تاریخ کے لیے دیکھیے مادہ دیسقردیس ۔ دیسقردیس کے اس تصور کو ایران کے بڑے عالم البیرونی نے علم الادویة کے موضوع برابني مذكورة ذيل كتاب [الصيدنة في الطب] میں واضع طور پر ظاہر کیا ہے کہ نظریاتی لحاظ سے هر بوٹی طبی خواص رکھتی ہے، خواہ وہ خواص معلود هوں یا ته هوں ۔ اس تصور کی بناه پر دواسازی کے موضوع پر کتابیں لکھنے والوں نے ایسے پودوں کے حالات بھی اپنی تصانیف میں درج کر دیے میں جن کی اهمیت محض علم نباتات کے نقطۂ نظر سے ہے ۔ یہ معلومات بالخصوص ابوحنيفه المدننوري سے لي كئي هيں. ک ما مسلمانوں کے هاں علم الادویة یا ادویة مفرد وغیرہ کے موضوع پر اور علم النباتات [رک بان کے موضوع پر تصانیف میں [عام طور پر] کسی قسم ؟ امتياز موجود نميس.

کتب طبیّه پر حُنین بن اسحاق کے خود نوشہ الر (iber die syrischen und arabischen Galen-) Bergsträsser) ، Ubersetzungen)، شماره س م) کے سطابق جالهنوس Galen کی کتاب المفردات (look of Simple Drugs ) کے ابتدائی پانچ مقالات کا کسم قدر غير اطمينان بخش نرجمه سرياني زبان مبي يوسة الغورى نے کیا تھا ۔ بعد ازآن ادیسه [الرها] ] ایسوب (Job of Edessa) (تقریبًا ۲۸۳ تا ۲۸۳ه نے اور بالآخر خود خنین نے بالاختصار تسرجه کیا ۔ حنین نے متن کا عمربی میں بھی ترجمہ کر دیا۔ کتاب مذکور کے دوسرے حصے کا سریانم ترجمه رشعینا کے سرجیس Sergius) م ۲۹ ه ع! (متن ] ایک مخطوطه، در موزهٔ برطانید، شماره م ، ، ) نے کی تھا، جس کی تصحیح منین نے کی اور عربی ترجا مال Paul کی اصل کتابوں کے سربانی تسراجم سے منین کے بھتیجے حبیش نے کیا (کتاب الادود

المركبة كا سريانى ترجمه بھى سُرْجِيْس اور حَنين نے كيا اور حَنين أَرِيْن : كيا اور حَبين إلى اس مذكور، شماره 2).

اوریباس Oribasius کو اور اوری میں؟) کا ترجمه حسین نے (عربی میں؟) کیا اور اسی نے عیسی بن یعیٰ کے ساتھ مل کو کیا اور اسی نے عیسٰی بن یعیٰ کے ساتھ مل کو Collectiones کیا ( = الگناش الکبیر، جس کا ذکر ابن ابی امیبعة، ۱:۱۰، نے کیا ہے؟) - یه ترجمے گم هو چکے هیں، لیکن بعد کے مؤلفین نے اکثر ان کے حوالے دیے هیں،

آئیجینه کے بال کی کتاب Pragmatia کو مسلمان اطباء نے بڑی قدر کی نگاھوں سے دیکھا اور وہ اسکی سات جلدوں کے ملخص ترجمے کو، جوحنین نے کیا تھا، استعمال کیا کرتے تھے (الکناش فی الطب، فہرست، ص م ہ ہ؛ گناش الثریا، ابن ابی آصیبعة؛ 1: م. ۱) - چھوٹے چھوٹے اجزاء کے سواء عربی سیں اس کتاب کا کوئی نسخه محفوظ نہیں رھا، البته بعد کے مصافین نے اس کے حوالے بکثرت دیے ھیں.

اغذیه کے اور دوسری عقاقیہ کے موضوع پر ہے۔ غالباً یه کتابی وهی دو مقالے هیں جو اس نے اهرون کی کتاب کے اپنے ترجمے کے ساتھ شامل کیے تھے (قب ابن القفطی، ص ۸۰).

حنین کے زمانے کے بعد علم الادویة نے دنیا ہے اسلام کے مشرقی ملکوں میں بہت سرعت سے ترقی کی، چنانچه ابن الندیم، ابن ابی آصیبعة اور ابن القفطی نے فہرست کتب پر اپنی تصانیف میں تقریباً ایک سو کتب ادویه (materiamedica) کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے تیس کے قریب مخطوطات کی شکل میں مشرق اور مغرب کے کتب خانوں میں موجود هیں، اگرچه علما ہے مغرب نے ان میں سے صرف چند کنابوں کا مطالعہ کیا ہے ۔ جالینوس وغیرہ کے یونانی متن کی تاریخ کے لیے یہ عربی متون بلائبہ بہت اهم ثابت هوں گے .

جوں جوں زمانه گزرتا كيا ادوية مفرده كے صدها نام، جو اهل یونان کو معلوم نہیں تھر، اس ذخیرہ علمی میں شامل ہوتے گئے جو یونانیوں نے اپنے عرب اور ایرانی شاگردوں تک پہنچایا تھا ۔ (ایسے مفردات کی ابتدائی فہرست کے لیے دیکھیے Histoire de la médecine arabe : L. Leclerc ٢٥٨١ء، ٢: ٢٣٢ تا ٢٣٣) - بودون اور بوثيون ك عربی، ایرانی، یونانی اور هندی نامون کی بهرمار کے باعث، ہو نظری اور عملی طور پر طب میں رائع ہوگئے تھے، ان کے اصطلاعی نام وضم کرنے میں لازما بہت التباس بيدا هوا، جنانعه كجه عرص مين ان نامون کا حتیمی مفہوم معاین کرنے اور مترادفات کو یکجا . کرنے کی غرض سے بہت سی کتابیں لکھی گئیں . دیستردیس کا عربی ترجمه، جو بغداد میں کرایا گیا، ا عملی اعتبار سے اس وقت تک بڑھنے والوں کے لیے عندان فائده بخش نه هوا جب تک که مفردات کے إ يوناني نام زياده تر بعينه عربي رسم البغط مين منتقل کیے جاتے رہے۔ ان ناموں کے عربی مرادفات علما ے الدلس نے دسویں صدی میلادی کے وسط میں جا کر متن میں شامل کیے۔ تقریبًا اسی زمانے میں یوحنًا بن سرابیون(Sérapion ابن ابی آمیبعة، ۱:۹،۱) کی سریائی سرابیون(Sérapion ابن ابی آمیبعة، ۱:۹،۱) کی سریائی بی مینائی اور سریائی ناموں کے، جو اس کتاب میں مذکور تھے، عربی مرادفات دیے (مخطوطۂ آیا صوفیہ، شمارہ لاحدہ مصلاہ الاحدہ مصلاہ الاحدہ ابد منصور مسوقت بن علی المسروی کی تسالف ابد منصور مسوقت بن علی المسروی کی تسالف ابد منصور مسوقت بن علی المسروی کی بیرائی ناموں کی تشریح، عربی حروف هجا کی ترتیب بیرائی ناموں کی تشریح، عربی حروف هجا کی ترتیب بیرائی ناموں کی تشریح، عربی حروف هجا کی ترتیب بیرائی ناموں کی تشریح، عربی حروف هجا کی ترتیب بیرائی ناموں کی تشریح، عربی حروف هجا کی ترتیب بیرائی ناموں کی تشریح، عربی حروف هجا کی ترتیب بیرائی ناموں کی تشریح، عربی حروف هجا کی ترتیب بیرائی ترجمه، از ۴. R. Seligmann بیرمن ترجمه، از ۴. R. Seligmann بیرمن ترجمه، از ۴. مداساطی الاحدہ کی تربیب بیرمن ترجمه، از ۴. R. Seligmann بیرمن ترجمه، از ۱۸۹۳ Dorpat A.C. Achundow بیرمن ترجمه، از ۱۸۹۳ Dorpat میرمن ترجمه، از ۱۸۹۳ Dorpat میرمن ترجمه، از

مشرق میں ادویہ کے مرادفات کے موضوع پر سب سے زیادہ دلجسپ کتاب یقینا البیرونی (۱۹۰ تا . سرم ه/ و م و م ا مرم و و ع ) كي تاليف الميدنة في الطب Das Vorwort zur Drogenkunde: M. Meyerhof) Quellen und Studien zur Gesch. der 30 ides Bermi בו ארלט ארץ אוני אין (Naturwiss. und der Med. وهی مصنف، در BIE . ۱۹۴۰ ص ۱۹۳۰ بیصد، ے ور بیعد) ۔ قارسی تنرجمنے کے دو معطوطوں کے علاوہ یه تصنیف هم تک محض ایک ناقص کثر . پھٹے واحد مخطوطے کے ذریعے پہنچی ہے، جو بروسه مع ه - يه وه مسوده ه جو اس نے غالباً عالم ٠٠٠ پېزى ميں لکها تها اور جسے وہ پورا نبه كر سكا۔ . راس نامكمل حالت مين ينه تصنيف ، ٢٥ مقالبون روج الهنوا مشتمل ہے، جو عبربی کے حروف عجبا کی عبام یا ہوتیب کے لعاظ سے لکھے گئے میں اور جن میں 🔬 مفیلقی، حیوانی اور معدنی عقاقیر کا حال بیان کیا گیا التسمي العلاماته هي الله ي يوناني، سرياني، هندي،

فارسی اور دوسری ایرانی زبانوں کے ناموں ہر کشرالتعداد حواشی، پودوں کے ناموں اور شعر عرب میں ان کے مرادف اسماء پر لسانی اعتبار سے نوٹ لکھے گئے دیں ۔ علاوہ ازین طبی اور نباتاتی کتب سے (جن میں سے بہت سی کا حمیں علم تک نہیں) حر ہوٹی کی ماحیت و خاصیت پر بکثرت اقتباسات نقل کیے گئے میں اور اس کے بدل بتائے گئے میں وغیرہ ۔ یہ تصنیف بلاشبہ مزید مطالعے کی مستحق ہے .

مشرق میں جو کثیرالتعداد کتابیں طب کے موضوع پر لکھی گئیں آن میں علم خواص الادویه بھی شامل ہے ۔ ان میں سے یہاں صرف اہم ترین کا ذکر کیا جا سکتا ہے: (١) علی بن رہن الطّبری کی فردوس العكمة، جو ٥٠٠ه / ٢٥٠٠ مين لكهي كثي (طبع محمد زبير صديقي، يرلن ١٩٧٨ ع) ـ اس كتاب میں حنین اور اس کے شاکردوں کے تراجم کے اقتباسات دیے گئے ہیں اور وہ اس اعتبار سے بھی خاص طور پر دلجسپ ہے که اس میں طب هندی کو بھی شامل کرنر کی کوشش کی گئی مے (نب A. Sigge) در :(د) ع م الله Abh. der Akad. der Wiss. und Lit. (۲) ابوبکر الرّازی (۲۰۰ تا ۱۳۸۸ مهم تا ه ٩٢٠) كي بري طبي "دائرة معارف" (الحاوي)، جو عقاقیر کے ناموں سے بھرپور ہے؛ (س) ابن سینا کی ضعيم كتاب القانون في الطب (بولاق م ١٠٩ه)، باب الادوية، جس مين آله سو دواؤن كا ذكر هے: (س) ایک اور طبی دائرهٔ معارف ذخیره خوارزم شاهی (هنوز غيرمطبوعه)، مصنفة زين الدين اسمعيل الجرجاني، جو چھٹی صدی هجری / بارهویی صدی میلادی میر لکھی گئی اور جس میں عقاقیر کے اسماء اور ان کے عمل پر ایک مخصوص رساله شامل ہے.

بکثرت صورتسوں میں دیسقردیس، ابوحنیف الدینوری وغیرہ کے بیانات جڑی بوٹیوں کے پہچاننے کے لیڈا اصطلاحات کے قدار

کے پیش نظر یہ جو ایک ایسی کمی ہے جو اسلامی ور قدیم علوم دونوں میں مشترک ہے ۔۔۔ یه ختراع بدرجهٔ غایت قیمتی ثابت هوئی که نباتات کی ساویر دی جائیں ۔ قدیم ایام میں اس طریقے کو برری بوٹیوں کے ساہر ("rhizotomist") ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح) نے رائع کیا تھا اور جڑی وٹیوں سے متعلق اس کے رسالر کی تصویروں اور رادفات کا کچھ حصہ دیسقردیس کے منقع متن میں با پہنچا، جو Juliana Anicia کے تامی سخے (codex) میں موجود ہے (بعد میں لوگوں ئے اس میں عربی مرادفات بھی شاسل کر دیر)۔ ہوزنطی قیصر نے ۸مہء میں قرطبه کے خلیفہ عبدالرحمن ثالث كو ديسترديس كا جو سعبور نسخه نحفة بهیجا تها اس سے اندلس میں اس کے متن سے از سر نو اور بهت زیاده بارآور مطالعسر کا شوق پیدا هو گیا (دیستردیس کے باتصوبر مخطوط کے لير ديكهير مادة ديسقرديس) - ابن ابي آسيبعة (ج: ۲۱۹ تا ۲۱۹) همیں بتاتا ہے که اس کے استاد رشیدالدین المنصورین المبوری (مهمه ه/ ۱ مرم) نے جڑی ہوٹیوں کے احوال پر ایک رساله سرتب کیا تھا، جس میں ایسی تصویریں تھیں جو زندہ پودوں کو سامنر رکھ کر بنائی گئی تھیں ۔ علم النباتات ہر ابن لمنل الله کے باب کے لیے دیکھیے Un Herbier: B. Fares Archeologica Orientalia : arabe illustré du XIV sièch in Memoriam E. Herzfela بعد من سم بيعد.

جزیرہ نماے آئی بیریا کے مسلمان ہاشندوں کو ایک ایسا ملک ورثے میں ملا تھا جو قدیم زمانے میں اُن معدنیات اور نباتات کی فراوانی کے لیے مشہور تھا جو ادویہ کی تیاری میں کام آتی ھیں ۔ تاھم شروع میں خواص الادویة اور صیدنة کا علم اندلس میں مشرق ھی سے آیا اور مغرب کے طلاب طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جایا کرتے تھے ۔

دیسقردیس کے مصعم اور منقع متن سے اندلس میں علم خواص الادوية کے مطالعے کے شوق کو بہت ترقی هوئی اور دسویں صدی میلادی کے آخر اور بعد کے زمانے میں علم عقاقیر پر تصانیف کی کوئی کمی نه رهی (دیکهیے Esquisse d'histoire : M. Meyerhof de la pharmacologie et botanique chez les Musulmans id'Espagne در And در And مع وعد ص و تا رس) \_ اندلس میں مفردات پر سب سے پہلے کتابیں لکھنے والے عبدالرحمٰن بن اسحاق بن هَيْدُم اور سليمان بن حسّان المعروف به ابن جُلْجِل تهر \_ يه دونون راهب نكولس اور ان دوسرے اطباء و ماهبرين علم نباتات کے شریک کار بن گئے جو دیسقردیس کے متن پر کام کر رہے تھے ۔ ابن جلجل نے ایسی مفردات پر ایک کتاب لکھی جن کا ذکر دیسقردیس نر نہیں کیا ہے (مخطوطۂ آکسفورڈ، Hyde شمارہ س ورق ہور تا ر. ٧) ۔ ابوالقاسم النزهراوي (م تقریباً .... ۸ مارف کی عظیم طبی دائرهٔ معارف التصريف كى م وي كتاب مين مفردات، ان كے مرادفات اور ابدال کے بیان میں ایک رساله ہے ۔ ابوبکر حامد بن سمجون کی زندگی کا حال اس کے سوا كيه معلوم نهين كه وه حاجب المنصور (م ۴۹۳ه/ ا ، ، ، ع کے زمانر میں ایک معناز طبیب تھا۔ اس کی کتاب، جو مفردات پر قدیم و جدید اطباه و حکماه کے اقوال پر مشتمل ہے، ابھی حال می میں دستیاب هوثی Ibn Samağun und sein Drogen- : P. Kahle 🟳 ) 🗻 buch در Documenta islamica inedita ؛ برلسن ۹۹۹ ص و ب ببعد) [ابن بكلارش كي مستعيني ك ليرديكهيم رینو Remand در .Hesp. در Remand عن ورق ۱۹۳۰

اندلس میں عقاتیں (اور علم نباتات) ہو جو جامع ترین کتاب سرتب کی گئ ، الغائلی نے خالبا چیٹی صدی میدی مجری / ہارھویں صدی میدلادی کے نصف اوّل میں لکھی تھی۔ اس کی پہلی جلد دو مصور

سنمعطوطوں میں موجود ہے(دیکھیے M. Meyerhof در BIE: وجم و وعد ص مع و ؛ مكمل كتاب طرابلس الغرب (Tripolitania) میں دستیاب هوئی) ۔ اس کا خلاصه " ابو الفَرْج بن العبرى مسيعى نے كيا تھا، جو عام طور پر بارهيبرئيس كهلاتا هـ (طبع M. Meyerhof و G. P. Sobhy ، قاهرة ١٩٣٢ تا ١٩٣٨ ع، نامكمل)-دستور عمل اور مواد کی ترتیب کا جو طربقه ابن سمجون اور الغافقي نر اختيار كيا تها اسي كي پيروي الادربسي (م . ٥٠ ه/ ١١ م ١١٠٠) نر ابني نتاب المفردات میں کی ہے ۔ اس کتاب کا پہلا نصف حصه مغطوطة فاتع عشماره ، ١ ١٩٠١ استانبول مين هے) - اس نے بہتسى زبانوں کے لمرادفات کا بڑا وسیع مواد جمع "در دیا ہے Archiv für Gesch. der 3 'M. Meyerhok 200) 16197. Math., der Naturwiss. und der Technik ص وم بعد، و ۲ جبعد؛ وهي مصنف، در BIE ، ١ م ١ ١ ع، ص م م ببعد) \_ ابن الرشد كے باب صيدنة كے ليےديكهيے البستاني كي الكليات، كتاب جهارم، كا عكسى نسخه . ابني ضغيم دائرة معارف الجامع لمنزردات الادوية

اپنی ضغیم دائرهٔ معارف الجاسم لمفردات الادویة و الاغذیة (عربی ستن کی ایک خراب طبع، بولاق Notices: N. L. Leclerc این مربعه از ۱۲۹۱ ها ۱۲۹۰ من ۱۲۹۰ من ۱۲۹۰ من ۱۲۹۰ من ۱۲۹۰ من البنطار (م ۱۲۹۰ من البنسالبنطار (م ۱۲۹۰ من البنسالبنطار (م ۱۸۹۳ من البنسالبنطار (م ۱۸۹۳ من البنسالبنطار (م ۱۸۹۳ من البنسالبنطار (م ۱۹۳۳ من البنسالبنی البنائی المنافی میجا کر دی هیں۔ اس نے دیسقردیس سے المنافی المنافی البنائی البنائی تک، جس کی کتاب رحلة یا الرحلة النبائیة کا ذکر وه بار بار کرتا ها، ایک سو پچاس گزشته مصنفین کے اقوال نقل کر دیے هیں۔ ابن البیطار کو ان کتابوں کا بالخصوص الفاقی کا علم یقینا ثانوی مآخذ کے ذریعے هوا تھا۔ الفاقی کا علم یقینا ثانوی مآخذ کے ذریعے هوا تھا۔ الفاقی کا علم یقینا ثانوی مآخذ کے ذریعے هوا تھا۔ الفاقی کا علم یقینا ثانوی مآخذ کے ذریعے هوا تھا۔ الفاقی کا علم یقینا ثانوی مآخذ کے ذریعے هوا تھا۔ الفاقی کا علم یقینا ثانوی مآخذ کے ذریعے هوا تھا۔ الفاقی کا علم یقینا ثانوی مآخذ کے ذریعے هوا تھا۔ الفاقی کا علم یقینا ثانوی مآخذ کے ذریعے هوا تھا۔ الفاقی کا علم یقینا ثانوی مآخذ کے ذریعے هوا تھا۔ الفاقی کا علم یقینا ثانوی مآخذ کے ذریعے هوا تھا۔ الفاقی کا علم یقینا ثانوی مآخذ کے ذریعے هوا تھا۔ الفاقی کی مرب بربی مقالات میں . می می سے الفاقی کی مرب بربی مقالات میں یہ میں سے الفاقی کی میں سے الفاقی کی موافیان کو معلوم نه تھیں .

ان کتابوں میں، جو مفردات کے بیان اور ان کی ترکیب استعمال سے متعلق هدایات پر مشتمل هیں اور المغسرب مين لكهي گئين، جند أور كتابون كا اضافه بھی کیا جا سکتا ہے، جن میں مرادفات کی فہرستیں دی گئے ہیں اور جو اس غرض سے لکھی گئی هیں که عقاقیر و ادویهٔ مفرده کے سختلف ناموں کے معانی واضع کیے جائیں ۔ ایسی کتابوں میں مثال کے طور پر مشہور یہودی طبیب، حکیم اور عالم دین موسی بن میمون (Maimonides) دین م ، ١٠٤) كي كتاب شرح اسماء العقار، طبع M. Meyerhof ، م اهرة . م و وعد نيز كسى كم نام شخص ك لكهي هوئي تحفة الاحباب، طبع H. P. J. Renaud و G. S. Colin وباط بهم و اعد جس مين بالخصوص ال ناموں کا ذکر ہے جو سراکش میں رائع تھے اور جو غالباً انهارهویں صدی میالادی میں لکھی گئی تھی، شاسل هیں [علائی کی تقویم الادویة کے لیسر دیکھیر Renaud در .Hesp مع و رعا ورق و ح] .

مآخذ: (۱) همآخذ: (۱) همرست مفردات که لیے این میمون: شرح اسماء الْمُعَقَّار؛ (۲) فیرست مفردات که لیے دریکھیے] دیکھیے (۱۱، مازانات) میرانات) ، (۳۲، ۲۰ عنوانات) ،

(B. LEWIN لون)

آده: [آطه] ترکی کا ایک لفظ، جس کے معنی هیں '' جزیرہ'' یا ''جزیرہنما'' اور جس کا استعمال جغرافیائی نقشوں میں آکثر هوتا هے؛ مثلاً آدّه قلعه [ رَكَ بَان ] Adakle، آدّه کوئی، آدّه آووا (owa)، اده پازار Pazar؛ اده لر دینیزی denizi (بحرالجزیرة سحم الجزائر،

آدہ پازاری: [آطه بازاری]، ترکی کے صوبہ معوجه ایلی کا ایک بارونق شہر، جو اقدوہ [آق اووه حیث مینانہ مینانہ سفید] نام کے زرخیز میدان اور دریائے سفاریہ کے زیدین مجری پر \*.م - 'ےم عرض بلد شمالی اور

ـ "٣٠ طول بلد مشرقي مين واقع هـ - پهلے يه اس دریا کی دو شاخوں کے درمیان آباد تھا (اس س کا پمهلا نام اده [آطه] یعنی جزیره تها)، لیکن به دریاے سقاریه اور چرخ صوبو کے درمیان ھے۔ ترکوں نے اس پر اورخان کے زیر قیادت کیا تھا اور پہلی مرتبه اس کا ذکر ایک انسامے میں آیا ہے، جو اسی سے منسوب ہے گوک بلکین: مر و ۱<u>۶ عصرلرده آدرنه و</u> لواسي، استانبول ۱۹۱ و ۱۹۱ ص ۱۹۱) ۱۹۹۰ به ایک نائب کا صدر مقام بنا اور اس کا جدید ادههازاری رکها گیا - ۱۸۵۲ - ۱۸۵۳ عس سر کا سرتبه دیا گیا اور La: V. Cuinet 'Turquie d' ج م) پیرس ۱۸۹۹ ص ۲۷ بیمد، یان کے مطابق ، ۱۸۹ عسی اس کے باشندوں بداد . . . . . ۳ تهی - . ه ۹ و ع کی مردم شماری قت تک یه آبادی بڑھ کر ۳۹،۳۱۰ هو گئی ـ هر مقامی پیداوار بالخصوص تمباکو، سبزیوں اور ، کی منڈی ہے ، یہاں کوئی قابل ذکر اسلامی ر سوجود نہیں ۔

(R. Annegger)

اَدُه [آطه] قَلْعه: ایک جزیره، جو رومانیا میں

دریاے ڈنیوب [تونه] کے اندر "آهنی دروازوں" [دمیر تبی بوغاز، جو ٹرانسلوینی الپز اور بلقان کے پہاڑوں کو ملانے والے پہاڑ بنت کا ایک درہ ہے سے جار کیلومیٹر اوپر اور ارشووہ Orsova سے نصف کیلومیٹر نیچے واقع ہے اور جس میں ترك آباد هیں۔ يه جزيره ٨٠٠ [١]، ت: ١٠٥٠] ميشر لمبا اور ٢٠٠ ميشر [ آ أ، ت : م هكشر ] جوڑا هے [اور دریا كے باني کی سطح سے تھوڑا ھی اونچا ہے]۔ پندرھویں صدی میلادی میں عثمانلی ترکوں نر اس علاقر میں دریا کے عسکری اهمیت رکھنے والے مقامات پر قبضه کر لیا تھا، لیکن اس جزیرے کا ذکر پہلی ہار ۱۹۹۱ء هي مين آتا هي، جب دُرسُون [طرسون] محمد پاشا نے " تنکناے ارشووہ میں ایک چهوٹا سا جزيره '' فتح كيا، جس مين بعد ازآن جار سو سهاهي آباد کیے گئے اور اس کا نام شنس ادمسی (یعنی حصار بند جزیره) رکها گیا، جو جرمن لفظ Schanz سے ماخوذ ہے (سلحدار فندقلیلی محمد آغا: تاریخ، استانبول ۱۹۲۸ء، ۲: ۱۹۰۰ - اس قلعے کے پایدار استحكاسات وغيره بهلى سرتبه آهنى دروازون [دمیرقبی بوغاز] کے محافظ چرکس محمد پاشا نے تعمير كرائر (محمد رشيد: تاريخ، استانبول ١١٥٠ ه، ۲: ۳۰ ) . کعیه مدت کے لیر آسٹریا والوں کے قبضے میں چلے جائے کے بعد علی پاشا المعروف به سردار اکرم نے ۱۷۳۸ء میں اسے از سر نو فتح کیا اور اسی سوقع پسر اس جزیرے کا ذکر پہلی مرتبه اده قلعه سی کے نام سے کیا گیا (قب محمد صبحى : تاريخ وقائع، استانبول ١٩٨،١٩٨ ص ۱۳۱ و ۱۳۰) ـ اس كا نظم و نسق ودين Vidin کے والی کے سپرد تھا ۔ ادہ قلعه کے ؟ کرد و نواح میں آخری جنگیں ۱۷۸۸ء میں واقع \* هوئين، جب صدر اعظم قوجه يوسف باشه الأنكاف | Landon کی افتواج کے مقابلے میں لشکتر آوا عوالے انتہا

ہنت کے ملاقے میں عثمانی فوج کی یه آخری یلفار تھی مستقر کا کام دیا۔ یوسف باشا نے ارشووہ اور تکیه اس و جزیرہ عظمٰی کے قلعر (ادہ کبیر قلعه سی) '' میں مزید سیاہ متعین کر کے اسے تقویت پہنچائی .. (اس غزوے کا تفصیل ال ایک گمنام مصنف کی كتاب سفرنامة سردار أ درم يوسف باشا مين درج هـ، مخطوطه در جامعهٔ استانبول، کتاب سرام (استانبول یونیورسٹی لائبریری، T.Y. شماره مره ۳۰: ایک اور مخطوطه واقم مقاله کے پاس هے) ـ اهل سرويه (صربستان) کی بفاوت کے دوران میں یه جزیرہ سلطنت عثمانیه کا اهم جنگی قلعه بنا رها ـ جب دائیوں (Dayls) نے بلغراد میں عنهیار ڈال دیے تو انهیں محافظ قلعه رجب آغا نے ١٨٠٩ء میں اده قلعه میں لا كر قتل كرايا (احمد جودت : تاريخ، استانبول ۱۲۸ ۱۲۹: ۹: ۱۲۸) - کچه دن بعد خود رجب آغا نے بلتان کے اعیان کی پیروی کرتے موے بفاوت کر دی اور سزاہے موت پائی ۔ اس کے بھائی آدم، بکر اور صالح، جنهوں نے قلعة فتح اسلام (Kladovo) پسر قبضه جما ليا تها، پس پا هو كسر اس جزیرہے میں پناہ گزین ہوے ۔ علی تیہ دلنلی کے بیٹے ولی پاشا نے، جو سرویا [صربستان] میں امن قائم کرنے کی خدست پر مامور تھا، انھیں معافی دے دی، جس پر انھوں نے جزیرہ اس کے حوالے کر دیا۔ ١٨٩٥ کے بعد جب تسرکی قلعه نشین فوجوں نر سرويا كا ملك خالى كر ديا تو اده قلعه اور دارالسلطنت کے مابین براہ راست مواصلات کا سلسله منقطع هو گیا - ۱۸۵۸ عک مؤتمر بران کے وقت یه جزیرہ کسی کو عاد نه آیا اور اس وجه سے وہ ترکی سلطنت کا ایک متعطيم مقبوضه بنا رهاء جسكا انتظام ايك ناسيه مدیری (مدیر نامیه علاقه دار) کے سیرد تھا۔ اس کے

بنت کے ملاقے میں عثمانی فوج کی یہ آخری یلفار تھی باشندے آرکی پارلیمنٹ کے لیے اپنے نمایندے منتخب جس کے دوران میں اس جزیرے نے دریا میں حربی : کرتے تھے ۔ ترئینان Trianon کے معاهدے مستقر کا کام دیا ۔ یوسف پاشا نے ارشووہ اور تیکیہ مستقر کا کام دیا ۔ یوسف پاشا نے ارشووہ اور تیکیہ اس کو بنت کے ساتھ رومانیا کے درمیان ایک بٹرا پل تعمیر کرایا اور اس فیصلے کو معاهدہ لوزان (۲۲۳) کے وقت می مزید سیاہ متعین کر کے ایسے تقویت پہنچائی۔ جا کر تسلیم کیا .

ان دنوں اس جزیرے میں . ہم ہ ترك آباد هیں آلات : . . . ، ، ، ، من ك گذر اوقات تعباكو ك كاشت، دريا مے ڈنيوب ميں ملاحی، جازوں پر قبوہ جي كے كام اور جزيرے كي سير كو آنے والے لوگوں كے هاتھ تعباكو اور يادگارى چيزيں (souvenirs) فروخت كرنے وغيرہ پر هے ] - مسلم آبادى كے ليے وجاں الگ مدريے هيں ـ اس شہر كي عمارات ميں سرخ اينٹوں اور پتھروں سے بنے هوے ممارات ميں سرخ اينٹوں اور پتھروں سے بنے هوے استحكامات قابل ذكر هيں، جن ميں تحفائے اور حوش استحكامات قابل ذكر هيں، جن ميں تحفائے اور حوش ملطان مسجد هي، جسے سلطان مسجد كے ساتھ سليم ثالث نے تعمير كرايا تھا ـ اس مسجد كے ساتھ مسكين شاہ نامي ايک درويش كي زيارت گاہ بھي هي، جو اٹھارويں صدى ميلادى ميں تركستان سے آيا اور اس جزيرے ميں فوت هوا تھا .

استداه المحد : انسلا اده قلمه (۱) علی احمد : انسلا اده قلمه (۱) احمد المحد  المحد

(2) : اعدم عدد بغارت المستحدد بغارت بغارت بغارت المستحدد بغارت بغارت بغارت المستحدد بغارت بغارت المستحدد بغارت بغارت بغارت المستحدد بغارت بغارت بغارت المستحدد بغارت بغارت بغارت بغارت المستحدد بغارت بغارت بغارت بغارت بغارت المستحدد بغارت بغ

الدم، خلیل : دیکھنے الدم، خلیل ادھم. المقمیة : سشہور صوفی ابراھیم این آدھم الم کے پیرووں کا مجموعی نام، جن کے ستعلق کا خیال ہے کہ انھوں نے ایک درویشی الم کیا تھا.

دیب صابر: صابر نام تها والد کا نام تها ورسد الدین وطواط (لباب الالباب) نے اس کا لقب شهاب الدین لکها ہے۔ رہنے والا تها (لباب، ۲: ۱۱) اور بخارا سے مل ہے (دولت شاہ، لاهور ۱۹۲۳، ص ۲۰)، اسان میں نشو و نما پائی اور وهاں کے ایک د مجدالدین ابو القاسم علی بن جعفر الموسوی سرائی کرتا رها ۔ اس کے متعدد قصید کی مدح میں هیں (دیکھیے انتخاب دواوین متقدمین، کتاب خانهٔ حمیدیه بهوبال، ورق تدیوان ادیب صابر، کاما لائبریری، بمبئی دیوان ادیب صابر، کاما لائبریری، بمبئی

ن کے علاوہ شاعر کے دوسرے کئی معدوم ، جن میں سے ایک ابوالحسن طاهر (ابن ابو القاسم عبداللہ بن علی بن اسحاق)، یعنی ک طوسی کا بھتیجا اور داماد (تاریخ یہق، نها اور نیشاپور (تاریخ بیہق، ص ۲۰) میں وہ ا ۔ ایک آور معدوم محمد بن حسین تھا، جو سر بلخ سے روس تک مشہور تھا ۔ اسی طرح مدوم علاہ الدین سید محمد بن حیدر تھا، مدوم علاہ الدین سید محمد بن حیدر تھا، مدم میں ایک قصیدہ دیوان میں موجود ہے میں ایک قصیدہ دیوان میں موجود ہے ابی کابا لائبریری، ہمبئی) ،

صابر کو سنجر کی طرف سے اتسز خوارزم شاہ (م ۱ ۰ ۰ ۵ ۸ م ۱ ۰ ۹ ۵ م ۱ ۵ کرنے کے سیاسی مقاصد معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس نے جا کر اتسز کی مدح میں بھی ایک قصیدہ کہا تھا، جس کا پہلا شعر یہ ہے:

توئی که روے تو در سهرگان بهار من است که چهرهٔ تو گلستان و لاله زار من است

ادیب صابر اس وقت خوارزم سی تها جب اتسز نے دو شخصوں کو سنجر کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ صابر نے اس کی اطلاع ایک بڑھیا کے کے ذریعے سے سرو بھیج دی ۔ سنجر نے ان دونوں شخصوں کو ایک خرابات میں تلاش کر کے مروا ڈالا ۔ اتسز کو یه حال معلوم هوا تو اس نے صابر کو جیعون میں پھینک دیا ۔ جوپئی ننے (ص ے) صابر کے غرق هونے کی تاریخ جمادی الآخسرة بهمه دی هے، لیکن دولت شاہ (ص ے و) نے جموہ / ۲۰۰۱ء لکھی ہے اور یہی صحیح هوگی، کیونکه هم اوپر دیکھ چکے میں کہ صابر نے جہہ یا مہرہ میں ابوالحسن طاهر کی مدح کی تھی اور روحانی غزنوی نے سلطان بہرام شماہ غزنوی کے وزیر نجیبالدین حسین بن حسن کے عہد وزارت میں جو سوگند نامہ مم وه کے بعد لکھا تھا (کیونکه کم از کم اس سال تک نجیب الدین حسین کا باپ ابو علی حسن بن احمد هی وزیسر تها)، اس میں ادیب صابر کو زندہ کہا ع (تاریخ بهرام شاه (انگریزی)، از علام مصطفر خان، لامور هه و وعد ص سو ته ه و) \_ صابعر کے هال وطواط كي هجو قييح ملتي هـ (انتخاب، بهويال، ورق ووم الف) ، ليكن وطواط ك هان اس كي مدح ع (دیکھیے لباب الالباب، ۱: ۸۲ مر) ۔ عبو اور منح سرائی کے باوجود دین سے تعلق اور دنیا سے بیزاری ادیب صابر کا طُرهٔ اسیاز م (تاریخ احیات آیران، از د کتر رضا زاده شفی، تیران ۱۳۲۱ شیسی)، مآخل: (الف مخطوطات: (١) ديوان أدوب ميابيه

حابمة عشائيه حيدرآياد دكن، مخطوطه ٨٥٨؛ (١) ديوان اديب ماير، كلما لاثبريري، يمبئي: (٣) ديوان الديب ماير، مكتبة اصفيه سيدرآباد دكن، معطوطه ٩٣٩ ؛ (س) انتخاب دواون شمران متدمين، م، حميديه لاثبريري، بهويال ؛ (م) احمد بن محمد كلاثي اصفياني: مونس الأحرار، حبيب كنج ؛ (ب) مطبوعات : (٦) عونى : لباب الآلباب، لاثلن س . و و ع : (ع) جويني: تاريخ جهانكشاى، طبع سيد جلال الدين تهرانی، تهران ۱۳۰۱ه؛ (۸) غلام مصطفی: تاریخ بهرام شاه غزنوی (انگریزی)، لاهور ۵ و و د (۹) دولت علد م تذكرة دولت شاه، لاهور سرم و د د (١٠) بيمتي: تاريخ بيني، طع احدد بهنيار، تبران ١٧١٥ شمسي: (۱۱) رضا زاده شفق : تاریخ ادبیات ایران، تهران وجع وأشسى:

(غلام سمطنی خان)

أذان : (لفظى معنى: اعلان كرنا، خبردار كرنا) اصطلاحًا وہ کلمات جو مؤذّن اعلانِ صلوۃ کے لیے باواز بلند ادا کرتا ہے تا که لوگ اقامت مبلوۃ کے لیر تیار ہو جائیں.

اذان سات کلموں پر مشتمل ہے ۔ شیمی مذهب كى رو سے البت اس ميں ايك أور كاسے حى عملى خير العمل كا اضافه كر فيا كيا هـ اور يه كلمه شروع هي سے اس فرقے كا ما به الامتياز جلا آتا ہے . یه سات کلمے جن میں چیٹا پہلے کی تکرار ہے به ترتیب ذیل دھرائے جاتے ھیں :۔

﴿ ( ) الله أكبر ( ) اشهد أن لَّا الله ألَّا الله (س) الفهد ال محمدًا رسول الله (س) حي على السَّلُوة (م) من على الفلاح (٦) الله اكبر (١) لا أله الا الله.

الهوال كلمه، حيسا كه اوير بيان هو چكا هـ والمنجوي اور جائے كامے كے دوسيان ادا كيا جاتا ہے۔ فیر کی اذان میں البته پانیوس کلے کے بعد

اصطلامًا به اضافه تثويب كهلاتا هـ - اسم به دو بار دھرایا جاتا ہے۔شیعی مذھب میں بھی ام كاجواز موجود في، ليكن، جيساكه ابو جعفر محمد ب على نے لکھا ہے، بطور تقیه (من لا یحضره الفقیا طبع رابع، نجف عهم ١ع، ص ١٨٨).

پهلا کلمه چار مرتبه دهرایا جاتا ہے، باة سب كلمات دو دو مرتبه؛ ليكن آخرى و لا اله الا الله صرف ایک سرتبه، جس پر اذان ختم هو جاتی ہے مذهب حنفی اور حنبلی میں تو اذان کی ادایکی ا یہی صورت ہے، لیکن مذہب شافعی اور مالکی ہو " شبهادتين " (اشبه ان لا اله . . . اشهد محمدًا . . . ) كو جار مرتبه دهرايا جاتا هے شافعیه کے نزدیک اول بآواز بلند دو مرتبه، پر دو با، آهسته: مالکیه مین اول آهسته، پهر باو بلند۔ یه ترجیع ہے، جس کے سعنی اعادے کے هیر منفیه ترجیع کے قائل نہیں ہیں (دیکھیے شرح وقا مطبع مجتبائی دهلی، مروووء، جور، کتاب الصلو ص م م ، ، جبهال اذان کے بارے میں یه مذکور . كه اسے بلا لعن و ترجيع ادا كيا جائے).

شیعوں میں صرف ایک فرقد، جسے منّو کہتے میں (اس لیے که اس کے نزدیک اللہ نه نے کائنات کو پیدا کیا اور پھر اسے نبی صلعم حضرت على رخ کے سیرد کر دیا) اذان میں شہا ثاني (اشهد ان محمدًا رسول الله) کے بعد یه ال دهراتا هے: اشهد ان امير المومنين عليًا ولى الله وصى رسول الله و خُلْيَفْتُهُ بالا فصل؛ ليكن را العقیده شیعه اس کے قائل نمیں ـ وہ مفوضه ملعون كبتے هيں، ديكھيے من لايعضره الة طبع وابع، نجف ١٠٦١ه/١٥٥ عن ص ١٨٨ ( یه وه مفوضه نهیں جو معتزله کی ایک شاخ ه ان کے نزدیگ اذان کے کلمات ویجی میں جو . المصافرة سنير من النوم كا اخاله كو ليا جاتا هـ / هوے، باخاف منى عبلى مذير العمل، ب

صاحب الاستبصار كو بهي اتفاق هـ.

يه امركه اذان سنة مؤكده هے شافعي، حنفي، مالكي تينوں مذاهب ميں متفق عليه هے ـ حنبليوں کے نزدیک البتہ اذان فرض کفایہ ہے، لیکن یہ معض اصطلاحی اختلاف ہے؛ اس لیر که اذان کو سنة كما جائير يا فرض، اقامت صلوة سے بمهر اس کا دیا جانا ضروری ہے ۔ اس سلسلر میں شافعی، حنفی اور مالکی مذاهب میں جو معمولی سے اختلاقات پائے جاتے ہیں، مثلاً یہ که اذان کس نوع کی سنت ہے؟ اور اسی طرح مذاهب اربعه کے درمیان بعض دوسرے فروعی اختلافات کے لیر دیکھیر کتاب الفقہ على مذاهب الاربعة، جزو اول، باب اذان، تاليف عبدالرحس الجزرى \_ ان اختلافات كا تعلق اذان ک شرائط، مؤذن کی شخصیت، اذان کی ادایگی اور اس کے مندوبات و مکروهات سے ہے: البته جمله مذاهب فقه اسی بات کے قائل هیں که اذاف میں ترنم اور تغنی جائز نہیں، یعنی اسے غناکی شکل نہیں دی جا سکتی، لہذا اذان کی کوئی خاص لے نہیں، لیکن مؤذن کا خوش آواز هونا اجها ہے اور اسی طرح یه که وہ بلند آواز بھی هو۔ يہي وجه هے که اذان کے کئی اُلحان میں اور ان میں کسی ایک کی پابندی ضروری نہیں \_ عورت اذان نہیں دے سکتی \_ اس پر مالكي، حنبلي اور حنفي متفق هين ـ البته شافعي کہتے میں که اگر رفع صوت سے احتراز کرمے تو اس میں کوئی کراهت نہیں۔

اذان اقامت صلوۃ کی ضروری شرط ہے۔ مساجد میں تو باقاعدہ اس کا اهتمام هوتا ہے، لیکن مسلمان جہاں کمیں بھی هوں، ایک یا زیادہ، گھر کے اندر یا باهر، سفر یا حضر میں، ان کے لیے مستعب ہے کہ اقامت صلوۃ سے پہلے اذان دے لیں۔ اقامت صلوۃ میں بھی اذان هی کے کلمات حمرائے جاتے هیں، البته یانچویں کلمے وقعی علی

الفلاح" كے بعد دو مرتبه كلمة " قد قامت الصلوة " كا اضافه كو ليا جاتا ہے .

جب اذان دی جائے توسننے والوں کو چاھیے کہ اذان کے کلمات کو مؤڈن کے ساتھ ساتھ خود بھی آھستہ آھستہ دھراتے جائیں، لیکن چوتھا اور پانچواں کلمہ سنیں تو اسے دھرانے کی بجائے لاحول ولا قوۃ الا باللہ (اللہ کے سوا کسی کو طاقت اور اقتدار حاصل نہیں) کہیں ۔ فجر کی نماز میں کلمات تثویب کے سننے پر صَدَفْتُ و بَرُرْتَ کہنا چاھیے.

اذان کے بعد دعاء بھی کی جاتی ہے اور ایسا کرنا مستحب ہے۔ دعا کے الفاظ یہ ھیں: اللهم ربّ هذه الدعوة التامة و العبلوة القائمة أت محمد الوسیلة و الفضیلة و ابعثه مقامًا محمودًا الذی وعدته و ارزانا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد.

شیعه اذان کے بعد یه دعا پڑھتے ھیں : الهم اجعل قلبی بارا و عیشی قارا و عملی سارا و رزقی دارا و اولادی ابرارا و اجعل لی عند قبر نبیک محمد صلی الله علیه و سلم مستقرا و قرارا برحمتک یا ارحم الراحمین .

اذان میں چونکہ اسلام کے بنیادی عقائد، کی تکرار بار بار موتی ہے، لہذا ہر مسلمان بچے بچی کی پیدایش پر اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے.

اذان کی ابتدا کیسے هوئی ؟ اس کی صورت یه فی که آنحضرت صلعم مدینهٔ منوره تشریف لائے تو اس اس امر کی ضرورت محسوس هوئی که لوگوں کو نماز کے وقت کی اطّلاع هو جایا کرے۔ آپ نیے محابد رق سے مشورہ فرمایا ۔ بعض نے ناقوس بجانے کی راے دی، آپ نے فرمایا یه نصاری کی چیز ہے؛ بعض نے بوق کی، آپ نے فرمایا یه یمبود کی چیز ہے؛ بعض نے بوق کی، آپ نے فرمایا یه یمبود کی چیز ہے؛ بعض نے دف کی، آپ نے فرمایا یه یوبود کی چیز ہے؛ بعض نے دف کی، آپ نے فرمایا یه یوبود کی چیز ہے؛ بعض

آگ جلانے کی واسے دی، آپ مخوس كا طريق هے؛ بعض نے كہا ايك جهندًا نصب كو ديا جائير، ليكن كوئي فيصله نه هو سكا اور مشوره ختم هو گیا؛ لیکن آنعضرت صلعم کو برابر اس کا خیال تها كه صلوة كي اطلاع كا كوثى طريق هونا چاهيے -حضرت عبدالله الم أريد نے بھی اسی خيال ميں رات بسر کے۔انہوں نے اپنی جگہ [اور حضرت عمر<sup>رو</sup> نے اپنی جگہ خواب سی دیکھا کہ ایک فرشته انهیں اذان اور اقاست سکھا رھا ہے۔ وہ التعظيرت صلعم كي خدمت مين حاضر هوم تو معلوم هوا که وحی میں بھی آپ<sup>و ک</sup>دو یہی طریق بتایا گیا هے، لیدا آنحضرت صلعم نر حکم دیا که هر نماز سے پہلے اذان دی جائے۔ یوں اذان مشروع هوئی۔ ایسے هی صحیحین کی روایت ہے که جب لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ نماز کے وقت کی اطلاع کا کوئی ذریعه هونا چاهیر تو آپ نے حضرت بلال ره کو طلب فرمایا اور انهیں اذان کا سکم دیا.

شیعه روایت یه هے که معراج میں آنعضرت ملعم نے جو بھی نماز ادا کی اس سے پہلے جبرئیل علیه السلام نے اذان دی ۔ دوسری یه که آنعضرت صلعم نے جبرئیل علیه السلام سے وحیًا اذان سنی (دیکھیے الفروع من الکانی و من لا یعضره الفقیة) .

مستشرقین میں بیکر Becker مستشرقین میں بیکر ۱۹۱۲ (۱۹۱۱) اسے عیسائیوں اور مٹووخ Mittwock میں ہیکر اور مٹووخ Phil. Hist. Classe (۶۱۹۱۳ (Akh. Pr. Ak. W) نے شمارہ ۱۹۱۷ میں ۱۹۷۷ میں ایک ماں شمارہ ۱۹۱۷ میں انہائی کے ماں بھی اڈان کا نمونیہ تلاش کیر لیا ہے، گیو بصبورت بہود کمش بقین کے ساتھ، جیسا کہ انگریزی بہود کمش بقین کے ساتھ، جیسا کہ انگریزی نے آنسائیکلوپیڈیا آو اسلام کے مقالہنگار کا خیال ہے نیادہ بھی کتاب مذکور، مادہ اذان).

رسند الله ماخذ : سنى مأخذ كرام ديكهم كتب حديث و رسند الله مختصر مطالع كراني عبدالسرحان الجنزري :

(سید نذیر نیازی) أَذْرِح: (قب ٨٤ρ٥٥) شاذ طبور بر أَذْرَ معان اور الرقيم (Petra) کے درمیان ایک مقا رومیوں کی ایک شاندار خیمه گاه (جس کے بچیے کھج آثار کا حال برونو Brunnow اور ڈوسسزوسک Domaszewski نے بیان کیا ہے) اور جس میں ایا جشمے سے بانی آتا تھا۔ زمانۂ قبل اسلام میں مقام قبیلۂ جَذَام کے علاقے میں واقع تھا اور قرید کے کاروان یہاں آیا جایا کرتر تھر ۔ یہاں کے لوگو نے غزوۂ تُبُوك (۹۹/ ۹۹۹) پر روانكى كے زما میں خراج دینا منظور کر کے نبی [کریم صلّی ا عليه و آلم و سلّم ] كي اطاعت قبول كر لي تهي .. ا قبول اطاعت کا وہ معاهدہ جو همارے مآخذ کے ذریا هم تک پہنچا ہے غالباً ستند ہے ۔ کہا جاتا ۔ که اسی مقدام پر [حضرت امام] حسن ام<sup>وا</sup> بن ء [كرم الله وجهه] نر امير معاوية ارما كه هاته يربيعت تھی - بعض عرب جغرافیانویسوں کے بیان کے مطا. أُذُرَح ولايت بُلْقا ك ضلع الشّراة كا صدر مقام ته معاربات صلیبی کے زمانے سے اس کا ذکر کم نہیں ملتا، اگرچه اس خطے میں صلیبی آهسنت وادی موسی (=Vaux Moyse) وغیره پر قابض تو مسلمانوں کی تاریخ میں آذرح کی شہرت

مجلسِ تعکیم کی وجه سے هوئی جو جنگ صفین کے بعد منعقد هوئی تهی تا که [حضرت] علی ارجا اور [اسیر] معاویه ارجا کے با همی مناقشے کے سلسلے سیں کسی فیصلے پر پہنچا جا سکے (دیکھیے مادہ های علی و معاویة) مآخذ: (۱) الاصطَغری، ص ۸ه؛ (۲) المقدسی، ص ۲۰۰؛ (۳) المقدانی، ص ۲۰۰؛ (۳) یاتوت، ۱: ۱۸۰ بیعد؛ (۵) المقدان المقدانی، ص ۲۰۰؛ (۲) یاتوت، ۱: ۱۸۰ بیعد؛ (۵) المقدانی، ص ۲۰۰؛ (۳) یاتوت، ۱: ۱۸۰ بیعد؛ (۵) ایسٹرینج Brünnow (۵) ایسٹرینج المقدانی، ص ۲۰۰، کا یه بیان (۸) لیسٹرینج ۱۸۳ سے مقدو دالعالم، ص ۲۰۰، کا یه بیان که اص مقام پر خارجی رهنے تھے الشّرات اور الشّراة (خوارج) کے الفاظ کے درمیان النباس کا نتیجه ہے.

(L. VECCIA VAGLIERI J H. LAMMENS)

اذرِعات: باثبل كا إدرى Edrei ، جو آج كل درمة [دراعا] كے نام سے مشہور اور ولايت حوران كا صدر مقام ہے ۔ یه دمشق سے جنوب کی طرف ۲۰۹ کاوسیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ۔ سبزی مائل سیاہ پتھر (basaltic) کے علاقر اور صحرا کی درمیائی سرحد پر واقع هونے کی وجه سے به شہر هر دور میں اناج کی منڈی اور تجارتی شاھراھوں کا اھم سرکز بنا رھا اور ایک زمانے میں شراب اور تیل کی بیداوار کے لیے بہت مشہور تھا۔ آشوری فتح (۳۳ے ق - م) سے پہلے یه شمر دمشق اور اسرائیل کی سلطنتوں کے درسیان مایهٔ نزاع رها اور بعض علماه کا خیال ہے که یه وعی شهر ہے جس کا ذکر آمرنه کی الواح میں اُدوری کے نام سے آیا ہے ۔ بتانیہ Batanea کے دارالحکومت ادرآ کو اینطیوکس Antiochus ثالث نے ۲۱۸ ق۔م میں فتح کیا؛ بعد ازآن اس پر نبطینوں نے قبضه جما لیا ، پھنر یه رومینوں کے زیر نگین هو کیا اور ۱۰۹ سے [سلطنت روم کے] عرب صوبوں (Provincia Arabia) میں شامل کر لیا گیا ۔

عیسوی دور میں ادرآ عرب کی ایک استنیه (bishopric) کا سرکز بنا \_ ج ، ج یا ج ، ج ع میں ایرانیوں نر بوزنطیوں پر اپنی فاتحانه بلغار کے دوران میں اس شہر کو تاراج کیا اور اس علاقے کے زیتون کے باغ تباہ کر دیے۔ (الطّبرى، ١: ٠١٠٠٥) ـ هجرت نبوى [ملعم] سے ذرا بہلے أذرعات ایک یہودی نو آبادی کا اہم مرکز تھا؛ یہودیوں کے قبیلة بنو نَضیر نے، جسے نبی [کریم صلّی اللہ علیه وسلّم] نے [بوجوه] مدینے سے نکال دیا تھا، یہیں آ کر اپنے هم مذهبوں کے هاں بناہ لی تھی۔ [حضرت] ابوبکران کے عبد خلافت میں یہاں کے باشندوں نر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اور جب [حضرت] عدراما [القدس کو جاتے موے] اس علاقے سے گزرنے تو اس شہر کے باشندوں نر ان کا ہر تہال خیر مقدم کیا ۔ کہا جاتا ہے که یزید کا بیٹا معاویة ثانی یمیں پیدا هوا تھا \_ قرامطه کی بغاوت (م و م م / م ، وع) کے وقت بیال کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا.

ملیبی وقائع نگاروں کی کتابوں میں، بالخصوص ۱۱۱۹ اور ۱۱۰۵ کے تحت، همیں اس شہر کا ذکر ۱۱۱۹ کے قحت، همیں اس شہر کا ذکر Bernard d'Étampes کے شہر'' کے نام سے ملتا ہے مملو کوں اور عثمانیوں کے زمانے میں آڈرعات ضلع بُشیّة کا صدر مقام اور ولایت دمشق کا ایک حصه شمار هوتا تھا اور حجّاج کے راستے کی ایک منزل تھا ۔ جب دمشق، عمان اور مدینے کو آپس میں ملانے والی ریلوے لائن بنائی گئی تو آڈرعات اس کا ایک اهم سٹیشن اور بصرہ اور حیّفة کو جانے والی ریلوے اس کا دیم ستمبر اور مدینے کو جانے والی ریلوے لائنوں کا جنکشن (مقام اتصال) بن گیا۔ ۲۸ ستمبر لائنوں کا جنکشن (مقام اتصال) بن گیا۔ ۲۸ ستمبر

آج کل درعة رياوے کا ایک اهم سرکز هے؛ دمشق سے بغداد کو جانے وال حنوبي سڑک يہيں سے گزرتي هے اور اُردن کی سرحد پر يه شام کی ایک سرحدی چوکی هے .

(N. ELISSÉRFY & F. BUHL) أَذُر كُونَ : (فارسى: "آتش رنك"؛ عربي: أَذْرَبُونَ ؛ ايك بودا جو تقريبًا دو تين فك اونجاهوتا هي، جس کے پتے ایک انگل کے ہرابر لمبوترے، سرخی ماثل زرد رنگ کے اور بھول بدہو دار ھوتے ھیں اور ان کے اندر سیاه رنگ کا بیج هوتا ہے۔ اس پودے کی ابھی تک پوری شناخت نمیں هو سکی؛ حنانچه یونانی زبان مين senecio vulgaris xepd acaptov مين معسولي eroundse کے هم نام کے طور پر آتا ہے ۔ (۱) 15 | Anglavel) Aramäische Pflanzennamen : I. Löw ١٨١٩ء ص ٢٨) - عرب معتقين كي بيان كوده تفصیلات سے گمان ہوتا ہے کہ یہ یا تہ کسم زرد رنگ کا buphthalmos کے حسا کہ Clément-Mullet كا خيال تها اور يا calendula officinalis؛ يعنى كيندا هے، جس میں واقعی شکل و صورت اور رنگ و ہو کی یه ِ سب خصوصیات مجتمع ہیں اور جو پہلے دواؤں سیں آستعمال هوتا تها ـ عربی طنب میں آڈریون کو مفرح، ترباق، وعیره بتایا کیا ہے، سکر اس بودے کی اعست حيني عقيدة عوام مين تهي اتني طبّ مين نه تهي؛ جنانجه

عوام کا عتیدہ تھا کہ محض اس کی ہو وضع حمل یا اس میں سہولت کے لیے کانی ہے اور اسی طرح مکھیوں، چوھوں اور چھپکلیوں کو بھگانے کے لیے بھی [قب ابوالعالاء بن الزهر: مجربات الخواس، خطی، نسخۂ لاھور، ورق ۲، الف؛ الفائقی کے بعض بیانات، مثار بھول کی شکل، ہو اور دوران آلتاب کے ساتھ ساتھ حرکت سے سورج مکھی کا گمان ھوتا ہے، قب مخزن الادویة، دھلی ۲۵۸۸ء، ص میم، جہاں اسے سورج مکھی کا گمان موتا ہے،

مآخذ: (۱) ابن البيطار: جاسع، بولاق ۱۹۹۱ه و الماه و ال

(J. Hell اهل )

اذن : (ع) اجازت - اسلامی فقه کی که رد میں ب
غلاموں سے متعلّق قوانین کے باب میں ادن کے
خاص ضوابط دیے گئے ھیں ۔ از روے فقه غلام
عموماً قانونی طور پر جائز معاملات کو سرانجام دینے
کے اهل نہیں سمجھے جاتے، تاهم اگر کوئی آقا
اپنے کسی غلام سے اپنے کاروبار مین کوئی خدمت
لینا چاھے تو وہ اسے معاملات قانونی طے کرنے کا مجاز
قرار دے سکتا ہے ۔ جس غلام کو اس قسم کا
اختیار دیا گیا ھو اسے فقه کی کتابوں میں 'ماذون له'
کہا جاتا ہے، یعنی وہ جسے اذن دیا گیا ہے ۔ جس
غلام کو اس قسم کا اختیار حاصل ھو اس کے طے
غلام کو اس قسم کا اختیار حاصل ھو اس کے طے
کردہ معاهدے قانونا جائز اور حتمی سمجھے جاتے
ھیں، بشرطیکہ وہ آن اختیارات کی حد سے تعاوز نه

کرے جو اسے دیے گئے ہیں اور قرض خواہوں سے جو وعدے اس نے کیے ہوں ان کی ضانت اس مال و اسباب سے کرے جو اسے اس کے مالک نے کاروبار چلانے کے لیے سپرد کیے ہیں.

(TH. W. JUYNBOLL (چوئنبول) الأَذْوَاء: ذُو كَي جمع مُكسِّر، جس سے مراد یمن کے وہ بادشاہ اور امراء ھیں جن کے نام دو سے شروع ہوتے میں ۔ ان میں سب سے زیادہ سمبور مثامِنَة، يعنى حِمير [رك بآن] كے آله شهزادے (قَيْل [رَكَ بان] [نب مناتيع العلوم، لائذن، من ١٢٨، العقد، ب د م م س ب س ا مين، جنهين بادشاه ك انتخاب کے موقع پر منصب بادشاهت کا حق حاصل هوتا تها ـ ان کے نام حسب ذیل هیں : دُوجُدُن، ذوحَرْقُر، ذو خَليل، ذو مُقار (مَقار)، ذو سَحر، ذو صرواح، ذو ثَعْلْبَأَن (ثَعْلْبَان)، ذو عُثْكُلان [ثَبَ ٱلْعَقْدَ، ې : ۸۵ س مم و حواشی؛ السمعانی، ورق ے. ۵ ب، بذیل المثامنة: "ملوك حمير کے آله اصحاب بلند سرتبه هوتر تھر اور ان سے کم درجر کے ستر آدمی۔ بادشاہ کے مرتر ہو، ان آٹھ میں سب سے افضل کو. ہادشاہ بنا دیا جاتا تھا اور آن سٹر میں سے ایک کو آٹھ میں شامل کر لیتر تھر"] ۔ الہمدائی: اکلیٰل، ٨ (طبع نبيه فارس): ١٠٩١ اس فهرست مين ذو سراید کو بھی شامل کرتا ہے، جس کا نام ان اشعار میں بھی آیا ہے جن کا حوالہ نَشُوان، 1 : ٣٦٣ نے دیا ہے، مگر ان میں ذَّوْ سُحَر کا نام نہیں ہے.

مآخل: (۱) لين Lane ص ۱۹۸۰ الف؛ (۲) الهمداني: مراحل: (۱) الهمداني: مراحل: (۲) الهمداني: «۱ المهمداني: «۱ مهمداني: 
## بيماد. (O. LÖFGREN نوان کرن) Pile arabische Frage: M. Hartmann

آراگان: زیریں برما کا انتہائی مغربی معبه، و جو کوهستان اراکان، یوما اور خلیج بنگال کے درمیان واقع ہے ۔ ۱۹۹۹ه/۱۹۹۹ء تک اراکان ایک خود مبختار مملکت تھی ۔ اس کے بعد یه (برطانـوی مکومت کے ماتعت ۱۹۹۱ه/۱۹۹۹ء یہ) برما کا ایک معمه بن گئی۔نویں صدی هجری/چودهویں صدی میلادی سے تـیرهویں صدی هجری/ اٹھارهویں صدی میلادی تک تاریخ اراکان کا اسلامی بنگال کی تاریخ میلادی تک تاریخ اراکان کا اسلامی بنگال کی تاریخ سے بہت قریبی تعلق رها.

تیسری مدی هجری / دسویں صدی میلادی اراکان کا مذهب بده مت تها، لیکن ۹۸۹۸ برمیوں برماد کا مذهب بده مت تها، لیکن ۹۸۹۹ برمیوں سے شکست کها کر بنگال کے مسلمان مکمران کے هاں پناه گرین هوا اور بنگال کے سلمان کی افواج نے اسے ۹۸۳۹ برمیوں اس کا تخت کی افواج نے اسے ۹۸۳۹ برمیوں بنگال کا باجگذار واپس دلوا دیا۔ اس طرح وہ سلمان بنگال کا باجگذار بن گیا (اس سلمان کی شناخت کے لیے دیکھیے بن گیا (اس سلمان کی شناخت کے لیے دیکھیے دیکھیے دیکھیے دیکھیے دیکھیے دیکھیے اس میں تا دی۔ کا دیکھیے دی۔ دیکھیے دیکھی دیکھیے دیکھی د

جہاں نرمیخلد کا تعلق بنگال سے ایک ہاجگذار کا رہا تھا وہاں اس کے بھتیجے بساویو Basawpys کا رہا تھا وہاں اس کے بھتیجے بساویو Basawpys کا ایک فاتح کی حیثیت سے ہو گیا، کیونکد اس نے چٹاگانگ (چاٹگام) کی اہم بندرگاہ فتح کر لی۔ ۱۹۸۸ جھین لی، لیکن شاہ مِنْیزہ Minyaza نے اسے دوباو جیت لیا۔ اس کے بعد یہ بندرگاہ ۱۹۹۹ اس سے بہم ہا اس کے بعد یہ بندرگاہ ۱۹۹۹ اس سے ۱۹۹۹ ہے ۱۹۹۱ کے قبضے میں رہی۔ چٹاگانگ شاہ منبن Minbin کے عہد سے شاہ سندائودمہ Sandathudamma کے عہد سے شاہ سندائودمہ Sandathudamma کے عہد سے شاہ سندائودمہ کا راکان کی مملکت میں شامل رہا۔

اورتک زیب کے نائب السلطنت شایسته خان نے رسم الخط میں منقوش تھا.

شاہ شجاع کی موت کا انتقام لیا۔ اس نے اراکانیوں کے دو بعری بیڑے تباہ کر کے ان کے حملوں کا خاتمہ کر دیا اور ہے۔ ۱ ھ/ ۱۹۹۹ء میں چٹاگانگ (چاٹگام) بر قبضہ کر لیا (پرتگیزیوں کو ایک سال پہلے هموار کر لیا گیا تھا اور امیر منگت راے والی چاٹگام کا بیٹا کمال بھی اس سہم میں مفلوں کے ساتھ شامل تھا۔ امیر منگت راے میں چاٹگام سے امیر منگت راے میں چاٹگام سے امیر منگت راے میں چاٹگام سے

اس طرح مشرقی بنگال میں اراکانیوں کے اقتدار كا خاتمه هو گيا، اگرچه غلام حاصل كرنے كے ليے يلغارون كا سلسله بارهوين صدى هجرى / الهارهوين صدی میلادی تک جاری رها ـ علاوه برین مسلمان قسمت آزما سپاھیوں نے بنکال کے اسیروں کی معتدبه تعداد کو ساتھ ملا کر اراکان کے صدر مقام میں بغاوت کا علم بلند کیا اور بیس سال تک اراکان پر ان کا تسلط رہا ۔ ہنگال کے دو مسلمان شاعروں دولت قاضی اور سید الاول کو، جو اراکان کے بادشا هوں تھیری تودمه اور سندا تودمه کے درباروں سے وابسته تهے، دربار کے ایسے هی مسلمان حکّام و اهل کاران کی سرپرستی حاصل تھی ۔ ان مسلمان سیا ھیوں کی نسل کے لوگ اب بھی رشری اور آگیاب کے علاقوں میں آباد ہیں اور کمن (فارسی لفظ کمان کا مخلف) کہلاتے هيں (بِشْيشور بهٹاچاريه: Bengal Past and Present ، شماره و ۱ م ۱ و ۱ ع : ص و ۱ تا مرم ۱) .

مسلمانوں سے اراکانیوں کے تعلقات کا اظہار اس شکل میں ھوا کہ اراکان کے بدھ بادشاھوں نے اسلامی القاب اختیار کر لیے اور ایسے سکّے رائج کیے جن ہو ان کے یہ القاب یا کلمڈ (طیبة) فارسی رسم الخط میں منقوش تھا.

| مگه                       | اسلامی لقب        | عهد حکومت                                      | اراکانی لقب  |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------|
| سلطان بنگال کا<br>باجگذار |                   | /AATA - ATZ UZJAT. /AATT Naramcikhi            | نُزَّميخلا ۽ |
|                           | على خان           | U INTE / AATA - ATA Meng Khari                 | مِنْگ کھرِی  |
|                           | •                 | 77A - 77A P P P P                              |              |
| كلمة [طيبه]               | كليمه شاه         | AAAL GEIROS / AAR - ATT Basawpyu               | بساوييو      |
|                           |                   | FIFAT                                          |              |
| كلمهٔ [طيبه] و            | إِنْياس شاء سلطان | - 971 5 = 1077 / 497 979 Kasabadi              | کسابدی       |
| اسلامی لقب                |                   | £1070 / # 947                                  |              |
| <b>33</b> 33              | على شاه           | - 9re Usioro / Agrr - 9ri Thathasa             | تهتسه        |
|                           |                   | £1071 / 497A                                   |              |
| اسلامی لقب                | زبوك شاه          | - 97. 5 = 1071 / = 97A - 974 Minbin            | منين         |
|                           |                   | . 41004/491                                    |              |
| ,,                        | سكندر شاه         | - 1 1 5 5 1 0 2 1 / 4 9 2 9 - 9 2 A Minpalaung | مِن پُلانگ   |
|                           |                   | £1097/*17                                      |              |
| ,,                        | سليم شاه          | じょ, ogで/a,・1 Minyazagyi                        | منيازكني     |
|                           |                   | £1717 / 41-71                                  |              |
| "                         | حسين شاه          | - 1.71 [ £   7   7   1 - 7   Minhkamaung       | مِنه کمانگ ۽ |
|                           |                   | -17TY /-1.TT                                   |              |
| فارسى حروف                | سليم شاه          | U A 1 7 7 7 A 1 . TT - 1 . T 1 Thirithudamma   | تهيرىثودمه   |
|                           |                   | F1770/A1.70-1.72                               |              |
| . نه سکه                  | ته اسلامی لقب     | じょ, マッケ /キョ・マア・リ・マア Sandathudam                | سندائودمه ma |
|                           | •                 | 417A0 /41.94-1.97                              |              |

ظاہر ہے کہ اراکانی سکے بنگال کے سکوں کے نمونے پر ڈھالے جاتے تھے؛ چنانعیہ بنگال [کذا، اراكان؟ ] مين سكّوب بركامة [طيبه] كا استهمال اس وقت سے شروع هوتا ہے جب سلطان بنگال نے تُرَمْيُغُلا كو اراكان كے تخت پر بحال كيا اور دونوں ملکوں کے سکوں ہر بھدا سا کوفی خط استعمال کیا گیا (دیکھیے Coins of Arakan, of : Phayre International Numismata 32 (Pegu, and of Burms Jour. Burma : M. S. Collis (۲) فیکل میں چھوڑے میں ۔ ان بزرگ کی آماد

J. W. (r) for U re: 112, 97 . Research Soc. (س) : ١ م الماره ١ م الماره ١ م الماره ١ م الماره ١ ا Y. 9:1 " 1A4" UASB > "H. F. Blochman تا و. س).

اراکان میں مسلمانوں نے اپنے آثار مروهانگ Mrohaung میں سندھکن Sandihkan کی مسجد اور اکیاب اور سندووے Sandoway میں بدرموکن Buddermokan یعنی بدرالدین اولیاه کی خاتقاهوی،

مشہورتسرین خانقاہ چاٹکام سیں ہے اور وہ بنکال اور اراکان کے ملاحوں کے سرپرست ولی هیں (دیکھیے Monograph on Arakan Antiquities: E. Forchhammer Jour. Burma Research Soc. 13 (Sir R. C. Temple ) ه جه رعه ص ر تا رس.

Alistory of : Sir. A. P. Phayre (۱) مآخذ : G. E. (7) : 100 6 141 (A) 6 43 0 (Burma (r) : 1 = 9 U 174 of History of Burma: Harvey History of Bengal) ج ب، طبع سر جادو ناته سرکار، الماكه مهم و عد (م) سرجادو ناته سركار : Studies in 

(J. B. HARRISON ميريسن)

ارامار : آرسر تری کے سلکی جغرافیے سی بعض اوقات أرامار كو ايك قضا [ضلع، جس كا حاكم قاهم مقام كملاتا هي إبتايًا جاتا هي، جس سين دو ناحير [تعصیلی، جن کے حاکم وزیر کہلاتر میں] شامل میں، یعنی جلولر اور اشتازن، جهال بتیس قصبات هیں اور . Turquie d' Asie . Cuinet آباد هير آب ۲: ۲۰۵) اور کبھی اس نام کے ایک نامیر کا ذکر ملتا ہے، جو ولایت وان آرک بان کی سُنْجَبی حُکّاری میں گُور نامی قضا کا آیک حصّه ہے۔اس ضلعے کو دیکھنے کے بعد، جو وسطی گردستان کے وسط میں ایک غیر معروف مقام ہے، همارا رجحان اس دوسری تعریف قبول کرنے كى طرف هے ـ نه صرف يه كه ارامار كو ايك قضا هونے کی اهمیت حاصل نہیں بلکه جن دو ناحیوں کو اس سے منسوب کیا جاتا ہے ان میں بلا شرکت غیرہے نسطوری [رکھ بان] آباد میں ۔ ان میں ہے ایک یعنی جلّو [لر] تو خود مغتار ہےاور ارامار کم از کم آج کل خالصة کردی هے اور مالا مری Male Miri کے گھرانے کے زیر سیادت ہے، جو ہرکی نہیں بلکه نسکن ژوری کے ایک نبیلے سے متعلق ہے (Cuinet) کتاب مذکور) \_ گردستان کے اس حصے کے بہاڑی سلسلے اور وادیاں تقریبا خطوط عرض بلد

کے متعلق نرکی بیانات کی عدم صحت کا یه ایک آور ثبوت هے ۔ ارامار کی سرحدیں حسب ذیل هیں: شمال کی طرف اِشْتازِن اور گُور؛ جنوب میں رِیْکان؛ مغرب مين جِلُو، أباز أور تُخُومه [أب نسطوري] اور ارتش؛ اور سشرق مین سات آنب شَمْدینان] ـ ارامار . ٠٠٠ ف کی بلندی پر واقع مے (قب ڈکسن Dickson) اور چھوٹے چھوٹے دیسات کے ایک مجموعے کا نام ہے، جو روباری شین کے اوپر ایک سنگلاخ شاخ کوہ کے دونوں طرف بکھرے ہوے هيں؛ خود اُس شاخ کے اوپر، جو گُپُراني ژير Gaprāni Zhēr کے نام سے سوسوم ہے، گیرہ ہوتی کے مقام پر اس مجموعة ديسات كا صدر مقام اور آغاؤك کا مسکن ناوگند یا "وسط شہر" ہے ۔ شاخ کوہ کے آخری کنارہے پر جو سرا نکلا ہوا ہے اسے ایک وسیم قبرستان نے گھیر رکھا ہے۔ گیرہبوتی کے نام سے، جس کا مفہوم هم " بت کی پہاڑی " لیتے هیں، بظاهر اس بستی کی قداست کا اظہار هوتا ہے ۔ به حقیقت که گیران جن ذھلانوں کو جدا کرتا ہے ان پر پڑے اھتمام کے ساتھ زراعت کی جاتی ہے اور ان سیں چھوٹے طبقات (terraces) کا پیچ در بیچ سلسله نظر آتا ہے، جن سیں سے ایک طبقه یا نو کوئی کھیت ہے اور یا ایک مختصر سا پائین باغ، اس خیال کی رهنمائی کرتی ہے کہ انسان نے مدتوں پہلر اس جگه کو سکونت کے لیر منتخب کر لیا تھا اور وجه شاید به تھی که ایک جنگلی علاقے کے بیچ میں یه بالکل الگ تھلک واقع ہے،

کوہستانی جغرافیا : اس علاقے کی عموسی خصوصیات کے لیے دیکھیے مادہ نسطوری ۔ آرامار اُس قوس کے مشرقی سرے پر واقع ہے جس کی تشکیل مِلُوطًا غ كرتا ف \_ بقول لا كسن Dickson تركى كردستان کے متوازی واقع هیں اور ایرانی سرحد کے نزدیک جا کر وہ جنوب مشرقی سمت اختیار کر لیتی ہیں، یعنی اس جکه جہاں ان کا خطّ محور تبدیل هوتا ہے بلنديون اور واديون كا ايك پيجيده سلسله بن گيا ہے۔ مذکورہ تبدیلی محور کے مرکز کے نزدیک سلسلے کا پیچیدہترین حصہ ہے، جسے هُركی أرامار کہا جا سکتا ہے.

سڑکوں کا نظام : اگرچه واقعه یه ہے که جہاں کی سڑکیں محض پک ڈنڈیاں میں، جو قبائل کے درسیان سواصلات کے کام آتی ہیں، تاہم ان کی سمتوں کا ذکر دلجسپی سے خالی نه هوکا تاکه ان راستوں کا تعلق سڑ کوں کے اس نظام کے ساتھ معلوم هو سكر جس كا مطالعه هم روان ديز اور شمدينان (آب یه مادے) کے ضمن میں کر چکے ہیں اور جس کی ازمنهٔ قدیم میں یقینًا زیادہ اهمیت رهی هوگی۔ ارامار سے گور کو راست شمسی کی، درہ باش تازین ، على كانسى، باژرگا اور ديه هوتا هوا جاتا هـ ـ اس سؤك پر ايسے نشانات سلتے هيں جن سے پتا حاتا ہے که زیادہ خطرناك مقامات پر تعمیر كا كجه کام کیا گیا تھا۔ جنوب کی طرف یه سڑک ایک نہایت تنگ گھاٹی سے گزر کر پہلے نیروہ (آب نیچے ) جاتی ہے اور وہاں اس کی دو شاخیں ہو جاتی هیں: (۱) مغرب کی طرف اُرتوشی کے ضلع کے ہراہر سے ہراہ بیری چی تیم اور ضلع نروہ کے قریب سے براہ وِلّٰہ اور پیری ملانه، جن میں سے موخرالذ کر مقام زاب اکبر کے ہائیں کنارے پر سریه کے بالمقابل عُکرا سے آنے والی سڑك پر واقع ہے اور (۲) مشرق کی سمت ضلع رکانی کے باس سے براہ یزالی سبجہ اور أوسرك (گذرگاه آب) سے برزان اور بہرراس كى طرف، جو زاب اکبر کے ہائیں کنارے پر ہر کہران کے بالمقابل اور اسی طرح عکرا سے آنے والی سڑک پر واقع ھیں۔ ایک تیسری سڑک نِرْوَہ سے شمدینان کے مر کُزِ ا (تہران، ص ۲) میںمندرجۂ ذیل مختصر سے اندراج کے

نہری کی طرف رُزُکه، فرازهامے پرامزی (تین قبائل یعنی رکائی، هرکی اور دسکانی کی سرحد)، درعه، هرکی کی گھاٹی (شیوہ ہرکی) بگور، مزرہ اور نہری سے ہوتی هوئی جاتی ہے۔ اسد ہے که ترکی اور عراق کے درمیان سرحد کا قطعی تعین هو جانر کے بعد اس خطر کا ٹھیکسے جائزہ لیا جائرگا اور نقشر بنائر جائیں گر، اور آج کل کی طرح نقشوں میں خالی جگھیں اور غلطیاں نظر نہیں آئیں کی ( تب Asle Française غلطیاں اکتوبر ـ نومبر ۲ ۲ ۹ م، معاهدهٔ حد بندي).

نسل و قوم : خود آرامار اور اس کے قرب و جوار سیں بسنے والے مندرجهٔ ذیل محرد قبائل کا ذکر کیا جاسکتا ہے، ہشمول ان شاخوں کے جو کردوں کی نقل سکانی کی وجه سے لازماً ادھر ادھر بھیل كثير؛ هر قبيلے كے نام كے بعد ضلع كا نام اور كھرائوں کی تعداد خطوط وحدانی میں دے دی گئی ہے: (۱) دُسْکانی ژؤری (اراسار، ۲۰۰۰)؛ (۲) نروثیم (نروه، قضامے آمادیه، ۸۰۰؛ (۳) دیری (گور اور گلیه دیری، ۱٫۰۰۰؛ (س) پنیانش (گور اور جلایرك کے درمیان اور پڑملکی کا ایک حصه، نزد باش قلعه، . . . , م) ؛ (ه) دسكاني ژيري (قضام دمُّک، (۲٫۰۰۰)؛ (۲) مِزُوْرِي ژِيْرِي (محلَّ مَذَ كُورِ، . . . . . . . . )؛ ( ع ) بَرُوار (محلُّ مذكور، ١٠٠٠) ؛ (٨) كُونْم، (خانه بدوش، جو موسم سرما دهک میں اور گرمیاں گُور اور آرامار میں گزارتے میں، . . ۱٫۸۰۰)؛ (۹) چِلی (جَلایرُک ...,۹)؛ (۱۰) اُرْتُوْشِ (گرمیان فراشن اور سردیاں برنے ژنگار میں ہسر کرتا ہے، (۱۱) ؛ (۱۱) أرتوشي (سكونت كزين : الباك، ١,,..؛ نُرْدِيْز، ١,٠٠٠)؛ (١٢) أُرْتُوشي كے بعض گھرانے: گودن، سام خورن، ژرکی (جلاسٹرک کے اردگرد، ۲۰۰۰).

تاریخ : جہال تک همیں علم هے مرآة البلدان

جو نسطوری منتر پڑھتا جاتا ہے اس میں دو ولیوں کے نام آتے ھیں ۔ وہ منتر یه عے : مارسو مار دینئل كَيَّداللَّهِوهِ (مارممو مار دينئل = پتهر سانب ير) ، کیونکه قصه یه هے که مرتد جولینن Julian کے زمانرمیں ولى مار مُمُو تَيْساريه، واقع كهادوشيه Cappadocia مين شہید هونے سے بچ نکلا اور اس نے پہاڑوں میں پناہ لی، جهال اس نر حشرات الارض كو اكهنا كيا اور ايك پتھرکی سل کے نیچے بند کر دیا اورسل کے اوپر اس کے نام کا گرجا بنایا کیا(آب Acta Martyrum et Sanctorum طبع Bedjan ج ۱۹ م م م ع) \_ باین همه اس ولی کے سوانع حيات مين ارامار يا حشرات الارض كا كوئي ذکر نہیں ہے، البته جنگلی جانوروں پر اس کے اثر و التداركا كعيد ذكر ضرور كيا كيا هـ - فكسن کی جمع کردہ روایات سه ظاهر ولی مدکور کے سوانح سے بہت زیادہ سختاف هیں۔ لاکسن کے نزدیک یه گرجا ایک آشوری زُکُرْتُ [ذکر و عبادتگاه] کے معلِّ وقوع پرتعمير هوا تها ، بهر حال كرجاكي كيفيت، جس کی پاسبانی کا کام سرد ربه ماری میوکا خطاب رکھنر والا ایک نسطوری خاندان انجام دیتا هے، حسبذیل هے: اگر اس میں ایک نہایت چهوٹا دروازہ نه هوتا جس کا بالائی حصه ایک نسطوری صلیب اور دو دائروں سے سزیں ہے، جن میں اسی طرح کی صلیبیں بنی هوئی هیں، تو یـه کمان بهی نـه کـزرتا کـه ان گیڑ پتھروں کی یہ متوازی السطوح عمارت کوئی کرجا ہے ۔ اندرونی حصے کی نیم تاریکی میں دیکھا جا سکتا ہے که رقبر کا جوتھا حصه عبادتگاه (sanctuary) نے گھیر رکھا ہے، جسے ناف کلیسا (Nave) سے ایک دیوار کے ذریعر علیحدہ کیا گیا ھے۔ اس دیوار میں دو دروازے میں ۔ ہائیں دروازے سے اصل قربانگاہ کی طرف راستہ جاتا ہے۔ یہ ایک ہتھر ہے، جس کی اونجائی تین فٹ سے زیادہ اور حِوِرُائی دو فٹ کے قریب ہے اور آدھا دیوار میں

سوا ارامار کا تذکره کسی کتاب میں موجود نہیں : " آرمر، بضم أوَّل و سكون ثاني، يكے از امعاه [اقصامے (٩)] آذربیجان است۔ در آنجا جمع کثیر برام جنگ و مدافعة سعيد بن العاص جمع شدند ـ معید جربو بن عبدالله البجلي را به جنگ آن جماعت مامور کرد و جریر آن جماعت را منهزم و سرکردهٔ ایشان را بر دار زدار مهال همارے لیے یه باتیں قابل غور هيں : (١) أُرْمَر، جس كا يبهلا حصه أَر كُوهي ا تسطوريوں كے تلفظ كے مطابق هے، مكر دوسرا حصه [سر]، جہاں الف کی جگه معض زیر ہے، اس سے مختلف ہے (گردی زبان میں اس کا تلفظ هورامار ہے، جسے وہ اپنی مخصوص ھائے مخلوط کے ساتھ ادا كرتر هين)؛ (٧) نسبت البُجلي، جس كا تعلق بُجل نامی مقام سے سمجھنا چاھیے، جو اس نواح کا ایک کرد گاؤں اور خاندان شیخ بجلی کی وجه سے مشہور ہے: (٣) اس واقعے کی تاریخ نہیں دی گئی۔ تاہم سرکزی کردستان کے اس تمام حصے کی مانند یقینا آرامار کی یہی ایک سیر حاصل تاریخ رهی هوگی، جس کا آن اقطاع میں عیسائیت کی تاریخ سے بہت گہرا تعلق هوگا۔ هم بہاں ماری ممو کے نسطوری کرجا کی کیفیت بیان کرتے میں، جو ارامار میں اسی نام کے گاؤں میں واقع ہے اور جس کی کیفیت کسی نے اس سے پہلے بیان نہیں کی ۔ ڈکسن Dickson نے معض اس کا نام دیا اور Cuinet (وهی کتاب، ب: ۵۵) کہتا ہے کہ " چالیس نسطوری رعایا (Rays) کو، جو ارامار میں متوطن هیں، کردوں کے شہر (کذا ۱) کے دو نسطوری گرجاؤں کی حفاظت تفویض هے " ، دوسرا کرجا، جو ناوکند (قب اوپر) میں واقع هـ اورمار دُنييل كهلاتا تها، موجوده نسل کے سامنے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ا سائب نظر آنے پر اس کے کاٹے سے بچنے کی خاطر

نصب هے ۔ اس کے کنارے گول کر دیے گئے هیں \ گرجاسے کیا جا سکتا هے، جو هيزل Kurds and) Heazell اور اوپر کی طرف پتلا ہوتا جاتا ہے۔ اس قربانگاہ کے اوپر ایک تنگ روشن دان ہے، جس سے تھوڑی سی روشنی آتی ہے۔ بائیں طرف دیوار میں ایک چھوٹا سا طاق ہے۔ عبادت دہ سے پتھر کی ایک دیوار میں در بنا کے ایک دوسرے کمرے میں راسته جانا ہے، جہال چٹان کھود کر قدیم وضع کی اصطباغ گاہ (baptistry) بنائی کئی ہے اور اس کے کچھ نبچے اسی بنیاد ہر آسی دان (تنبوره) هے، جس پر فطیری روٹی تیار کی جاتی تھی ۔ اس حصر کے بالمعابل جو مقدس فرائض کے لیر مغصوص ہے پتھر ھی کے دو سببر ھیں، جو نماز اور دینی کنابوں اور صابب کے لیے ھیں۔ گھنٹیوں کی جگه ایک سلاخ سے دھات کے دو پاسے آوینزال کر دیے گئے هیں ۔ یه سلاخ سعراب دار سیهت کی ته اسی دوانوں دیواروں کو سلاتی ہے۔ ہماں مثابر کے شبیمیں بالکل نہیں ھیں ۔ کرجا کی لمبائی ، ہم فف، عرض ہے، فف اور بلندی ۱۹ فف ھے۔ قسر کے مطابق اگر پاسبانوں کے خاندان سے ان کے دنیاوی امتیازات جہین لیر جائیں تو سانپ وغیرہ، جو قربانگاہ کے نیچہر بند پڑے ہیں، باہر نکل آئیں گر۔ دیمواروں کی گرد باولر کتموں، سانیموں، اور بچہووں وغیرہ کے کائے کا علاج ہے ۔ همیں کردستان کے نسطوری کرجاؤں کے متعلق بہت کم یقینی معلومات حاصل ہیں ۔ ان سیں سے بعض مثلا ایسرانی سرحمد (ترکور) پر واقع ماریشو، جیسلو کے مارزئیه، اُشته کے مارسوہ، اور اسی طرح کیجنس کے کینڈر ہشمول کلیسامے مارمو کی قدامت جوتھی اور ہانجویں صدی کے درمیان قرار ہائے گی، کیونکه یہی وہ دور ہے جسے کہا جاتا ہے که اولیں مسیحی داعیوں، مثلاً ماراوگن ماریشو وغیرہ کی آمد کا زمانه سمجهنا چاهیر - مارمو کے نفشے کا موازنه ماریشو کے

(Christians) نر دیا ہے - W. A. Wigram نر اپنی کتاب (Like Assyrians and their Neighbours) دنڈن و م میں کیچنس کے گرجے مارشلتعه کے اندرونی حصے کا خاکه دیا ہے۔ بہر حال اس بات کا یقین کرنر کے لیر وجوه موجود هیں که آرامار میں کبھی عیسائی آباد تهر ـ ایک مقامی روایت میں یه بھی هے که موجوده آغاؤں کا جد امجد مدتوں پہلے اس عیسائی علاقر میں آیا تھا اور اپنی جالوں اور سازسوں سے یہاں کے باشندوں کو نکال باہر کرنر میں کامیاب هو کیا ۔ بظاهر آرامار کے تسمیة مقامات سے بھی اس بات کی تصدیق هو کئی ہے۔ خود لفظ آرامار بھی آراسی زبان سے مشتق معلوم هؤتا ہے ۔ هم اس نام کی اس تشریح کے لیر Mgr. Graffin کے معنون هیں که اُرمار کے معنی ''سللک کا قلعہ'' هیں (قب اُرسلم Ur-shalim )۔ مذکورہ توجیہ کی تصدیق اس خطّے کی ا دشوار گزاری سے هو جائےگی اور ساتھ هی همارے اس خیال کی بھی توثیق هو جائےگ که یه علاقه بہت قدیم زمانے سے آباد ہے۔ اس خطّے میں دوسری جگهوں پر بھی ایسے نام موجود ھیں ، مثاری آورَه بِشو، جو كرثه تاو كه (نب اوير) كي ايك كمالان ہے: اوردو، گیلیه لو سے برے ایک گاؤں: اری، ایک نسطوری قبیله اور آخر مین خود ارسیه.

مآخل : هم جن تصانیف سے آشنا هیں ان کی فہرست Suto and Tato, اور هماري مشتركه كتاب E.B. Soane BSOS 33 (a Kurchish text with transl. and notes ب رور میں دی گئی ہے ؛ (۲) موروع میں جیا گریفیکل سوسائٹی پیرس کے ربوہو میں همارا مضمون، Le système routler du Kurdistan نکلا تها، جس میں بہت سی جنرانیائی تفاصیل کے علاوہ ایک نادر تصویر سے آرامار کا عمومی منظر بھی دیا گیا تھا۔

(B. NIKITINE)

اربد با آراد (تدیم نام آربل کی محرف شکل یکھیے مادہ اربل]، ایک تدیم شہر اربله Arbela نام، جس کے اب صرف کھنڈر باقی ھیں اور جو ں ہماڑی پر واقع ہے جس کے ساتھ ساتھ ٹائی ببریاس Tiberi سے وہ سڑک جاتی ہے جو شعب حمامة اخته کی گھاٹی) سے گزرتی ہے۔ اس کے کھنڈروں یں سے ایک صومعے کے کھنڈر خصوصًا قابل ذ کر هیں Antike Synagogenrainen : Watzinger J Kohl in Gaillae می وه ببعد) \_ اس کے آس پاس کی **پٹائوں میں جو عجیب غار پائے جاتے میں انہوں** ے بعد کی یہودی تاریخ میں بہت اهم حقبه لیا ع \_ يمين از روے روايت موسى [عليه السلام] كى والده اور [حضرت] بعقوب الما كي جار بيثون دان Dar بَسَّاكر Issaachar زبولون Zebulon اور جاد Dar ي تبرين مين.

ایک آور شهر اربد ـ آربد، جو اسی طرح ایک ندیم أَرْبِلْه Arbela كے نام پر مے، بلقاء آرك بآن] کے ضلع میں بیسان سے بارہ عربی میل کے فاصلے پر واقع ہے ۔ خلیفہ بزید ثانی کا یہیں انتقال هوا تها. مآخذ: (۱) Loca sancta: Thomsen؛ ص س ب:

- (۲) Geogr. des alten Palästina: Buhl (۲)
- (س) يالوت : معجم البلدان، ١ : ١٨٨ ؛ (٥) ليسترينج
- : Y . L Palestine under the Moslems : Le Strange
- Die geogr. Nachr.... in Halil: R. Hartmann (1) .az-Zahiri, etc ص م ع ؛ ( ع ) الطبرى، طبع د خويه، ب :
- Zeitschr. d. Deutsch. Pal. : Schlatter (A) : 1 = 7

. 94 : 77 9 44 47: 77 14 44 E 77 : 19 Privite

(FR. BUHL بوهل) أربشك: Arabesque [ديكهي فن (الزُخْرَفة

أربل: [يا أربل: Erbil]، قديم أربله Arbela ، جو

الاسلاسة

اس لیے بھی مشہور ہے کہ یہاں ۳۳۱ ق۔م میں سکندر نے دارا، شمنشاه ایران، کو فیصله کن شکست دی تھی (دیکھیے Pauli-Wissowa : ۲ ، ۳ و ٤: ٨٦١ ببعد)، ولايتِ موصل (عراق عرب) كا ايك شہر، جو اس سڑک پر جو موصل سے بغداد کئی ہے زاب نام کے دو دریاؤں (زاب اکبر اور زاب اصغر) کے درمیان یکسال فاصلے پر واقع ہے ۔ اس جگه ایران کے پہاڑی علاقوں سے آنے والی دو اور سڑ کیں اس الله على الله على (قب Der Zagros : Hüsing مر ک ص ٨٨ ببعد) ـ يه شهر ولايت موصل مين شهر زور كى سنجق سين ايك قضا كا صدر مقام ہے۔ قديم عرب جغرافیانویسوں نے اسے السواد میں حلوان کے أستان (یااوستان، فارسی = قسمت) کا ایک طسوج (از فارسى تسو = ضلع، ديكهيے بذيلِ ماده) لكها هـ (دیکھیے (۲۳۰ ، ۲ : ۲ ، Bibl. Geogr. Arab. دیکھیے سے مشرق جنوب مشرق کی جانب اس کا فاصله پچاس میل ہے اور آلتون کوپرو (دیکھیے بذیل مادہ) سے اس کی مسافت ہو گھنٹر کی ہے ۔ اس کا عرض بلد ٣- درجه ١١ دقيقه شمالي هے اور طول بلد سـ درجه ا دقیقه مشرقی (از گرینچ).

اربل (اربل عام زبان مین، نیز اربیل) بابلی . آنبوری (بهد) کا ارباثلو Arba-ilwi اور قدیم ایرانی میخی کتبوں کا آرہرہ ہے۔ اس شہر نے، جس کا ذکر بہت قدیم زمائر، یعنی نویں صدی قبل مسیح کی آشوری دستاویزوں میں بھی آیا ہے، تاریخ پاستانی مين كوثى خاص سياسى حصه نهين ليا، بلكه هخامنشی خاندان سے پیشتر کے زمانے میں اس کی اصل شہرت کی بنیاد دیوی اُشتر کا وہ انتہائی قابل تعظیم مندر تھا جو یہاں موجود تھا؛ کویا ارہائیلو قدیم آشوریه کا ڈلفی Delphi تھا، لیکن اس کے ساتھ می یه کاروانی راستوں کی جامے اتصال هونے ا کی وجه سے بھی بہت اهم شہر تھا ۔ راستوں کے اتصال پر سازگار محلّ وقوع کی وجه سے آشوریه کے مقام کے طور پر کرتے هیں ؛ فب Bibl. Geogr. Arab. ب مشہور شہروں میں سے تنہا اربائیلو کو یہ امتیاز حاصل ہے که اس کا وجود اور نام ابھی تک باقی ھے اور وہ بہت قدیم زمانے سے اس ضلع کا سرکز رہا جس کی حد فاصل شمال اور جنوب میں ان دو دریاؤں [زاب اكبر و اصغر] سے بنتی ہے۔ قدیم زمانے میں اس ضلم کو یا تو صدر مقام کے نام پر اربلائتس Arbelitis کہا جاتا تھا اور یا دونوں زاہوں کے نام پر ادیابین Adiabene - (شامیدوں کا حدیب Hedayab ، یه قریب قریب عرب جغرافیا نویسوں کی ارض اربل کا مرادف تھا ۔ چونکه نینوہ کے زوال کے بعد خاص آشوریه کا اهم شهر یمی اربل ره گیا تها، لَهُذَا اربِلائتس کے نام کو ہمد میں وسعت دے کر ہورے آشوریہ کے لیے استعمال کرنے لگے (یعنی ڈائیوڈوچی Diadochi کے زمانے ھی سے) ۔ آس وقت ادیابین بهی انهیں وسیع معنوں میں مستعمل تھا ـ دوسری مدی قبل مسیح کے دوسرے نصف میں وهاں ایک چهوٹی سی سلطنت قائم هوئی، جو پارتهیوں (اشکانین) کے عہد میں بالعموم اپنی آزادی قائم رکھ سکی ۔ ساسانیوں کے عہد میں اربل والیوں کا صدر مقام رها، جنهیں بعض اوقات خاصی آزادی حاصل هوتی تھی؛ ان سیں سے ایک والی قُرْدغ کو، جو اربل کے قریب قلعهٔ ملکی میں رهتا تھا، شاپور ثانی نے ۲۰۵۸ میں عیسائی مذهب اختیار کر لینے کی بناه پر قتل کر دیا تھا.

> مسلمانوں کے زمانے میں اربل کا ذکر بہت عرصے کے بعد آخری خلفاے عباسیه کے عہد میں آتا ہے۔ الطبری کی تأریخ میں اس کا کہیں ذکر نہیں . قدیم عرب جنرافیانویسوں میں سے صرف این خرداذبه (نویل صدی) اور قدامة (دسویل صدی) عراق عرب کی تقسیم ملکی کے بیان میں اس شہر کا ذكر صوبة علوان كے ایک ضلع (طَسّوج) كے صدر

طبع د خویه، به: به، س به، هم به، س ب عد میں ا ربل کو الجزیرة میں شمار کیا جانر لگا، بالخصوص صوبة موصل مين - ١٩٥٨ مرد ١ ع مين زين الدين علی کوچک بن بکتگین نے اربل کے صدر مقام بناکر ایک چهوٹی سی ریاست کی بنیاد رکھی ۔ بنو بکتگین [ لا بان] کے اس کرد خاندان میں سب سے زیادہ مشهور حاكم صلاح الدين كا برادر نسبتي كواكبورى تھا ۔ اس کے ماتحت قرون وسطی میں اربل اپنی انتهائی فارغ البالی کو پہنچ کیا ۔ بقول یاقوت اس زمانے میں یہاں کردوں کی اکثریت تھی۔ ۸۹۔ ۵ . 1 ، 1 ء میں کوا کبوری نے اس سلطنت کو، جو اس نے اپنے بہائی سے پائی تھی، بہت وسعت دی \_ اس نے آس پاس کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو فتح کر کے شہر زور کے ضلع کو بھی (بشمول کرکوک) اپنی حکومت میں شامل کر لیا ۔ اس کے بعد بہت سے ا غیر ملکی لوگ یہاں آباد ہوگئے اور اربل بہت جلد ایک اهم شهر بن گیا ـ کواکبؤری سال میں کئی بار جشن منایا کرتا تھا، جن میں دور و نزدیک سے لوگ آتے تھے ۔ میلاد النبی [سلّی الله علیه و آله وسلم ا کے جشن کے موقع پر بالخصوص بہت اهتمام کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیلا بھی لگتا تها (قب ابن خلكان، طبع وسينفلك، كرَّاسه ٢: ٢٦) -قلمے کی پہاڑی کے دامن میں واقع اربال کے زیریں شہر کا بانی یہی شہزادہ ہے ۔ اس نے ایک مدرسے کی بنیاد بھی رکھی، جو اسی کے نام پو مدرسة مظفريه كنهلاتا تها اور جهال مشهور عرب مؤرخ ابن خلَّكان (پيدايش ٢٠٨٨ه / ٢١١١ع) كا ہاپ مدرس تھا ۔ صوفیوں کے لیے کو، کبوری نے اربل میں ایک خانقاه (رباط) تعمیر کرائی.

جب ١١٣٠ / ١١٣٠ء مين كن كبوري لاولد مرا تو اس نے اپنی سلکت خلیفه المستنصر کے لمیے

جهور دی، جس کے دنیاوی اقتدار میں، جو بہت لیت حكا تهاء اس سے معتدبه اضافه هو 'ليا: مكر خليفه موصوف کو اس متروکه اسلاک کا قبضه لنے میں طاقت استعمال الزنا پڑی. دیونکه اربل کے لو دوں نے عباسی خلیف کو اپنا فرمانروا تسلیم درنے سے انکار کر دیا۔ شہر کے محاصرے کے بعد سیه سالار اقبال الشرابي، جسے المستنصر نے بھیجا تھا، سرکش شهر پر قابض هونے میں کامیاب هو گیا؛ قب ابن الطَّقْطُ عَي: الفَحْرَى (طبع آلورتْ Ahlwardt )، ص ٣٠، و Chron. Syr. : Barhebraeus : ۱۲ مطبع بيجن ، Gesch. d. Chalifen: Weil بعد أور Bedjan ٣ : ٣٦٨ - اس كے تهوؤے هي عرصر بعد مغل اربل کے دروازوں پر پہنچ گئے ۔ ۱۲۸۸ / ۱۲۳۰ نک وہ اپنے حملوں میں حلقہ شہر کے اندر داخل حو چکے تھے (قب ابن الأثير، طبع ٹورنبرک، ١٠: ۳۲۸) - ۹۳۳ه / ۱۲۳۰ میں انہوں نے اس کے بازاروں میں لوٹ سار کا بازار گرم کر رکھا تھا (قب تأريخ مختصره بيروت، ص بسه، س و) \_ سهه ه/ ١٢٣٦ ميں وہ پهر آئے، انهوں نے نيچے کے شہر کو آگ لگا دی اور قلعے کا محاصرہ کر لیا، جس کی محصورین نے بڑی بہادری سے مدافعت کی، لیکن بینتالیس دن کے بعد تاوان کی ایک معتدبه رئم وصول کرنے کے بعدوه واپس چلے گئے؛ قب Barhebracus : تاریخ مختصر ، ص ۱۳۳۵ س ۱۲ ببعد؛ وستنفلك، در Abh. d. Gött. نيسز :۱۲. : (۵۱۸۸۱) ۲۸٬ Gesch. d. Wiss., (4) (79: F Historie des Mongole : d'Obsson 4ء - جب ٢٠٥٦ / ١٢٠٨ء سي هلاكو نير بقداد کی طرف بڑھنا شروع کیا تو اس نے ساتھ ھی اپنا ایک سپاسالار اربل کی طرف بهیجا \_ کردوں نے ایک سال سے زیادہ تک ہر قسم کے حملوں سے قلمے کی معافظت کی اور مغل بالآخر معض موصل کے بدوالدین او او کی مدد سے اس شہر ہر، جس کے لیے

اننا خون خرابه هوا تها، قابض هو كثير: قب رشيد الدين: Hist. des Mongols de la Perse · Chronic. Syriac. : Barhebraeus : جيم الم بيعد (د م م م) ص ۲. م، س م ببعد: ابن العبرى Barhebraeus : تأريخ مختصر، ص ع ع م أور Gesch. der Chalifen : Weil س : و: دوسال D'Ohsson : تتاب مذ کور، س : و م ببعد؛ چنائچه تیرهویں صدی کے نصف آخر یعنی مغلول کے عہد میں اربل مازنجانی قبیلر کے گرد امیروں کے قبضر میں تھا (Notices et Extraits) ، ۲۰ ( Notices et Extraits) میں تھا قریب ھی کے زمانے میں اس کے معاملات کا نظم و نسق ترکی احکام سے کہیں ہڑھ کر آس پاس کے بہاڑوں میں رھنے والے کردوں کے ھاتھ میں تھا ۔ بہر حال اس سے بعد کے زمانے میں بھی اربال کو جنگ کی ہلاکت آفرینی اور آس پاس کے گرد اور عربی قبائل کے خملوں کا آساجگاہ بننا پڑا ۔ مصائب و آلام کے آخری ایام وہ تھر جو شہر والوں کو سہر راء میں نادر شاہ کی ترکی منہم کے دوران میں بسر کرنا پڑے - ساٹھ دن کے سعاصرنے کے بعد کہیں جا کر فاتح ایرانی بادشاه شهر می داخل هو سکا ـ انیسوین صدی کے نصف اول میں بھی بہت زمانے تک اربل بغداد کے بڑے صوبر یا پاشالگ میں داخل تھا اور وهال کا ایک نہایت اہم فوجی مقام هونے کی وجه سے بہاں یکی چری کی ایک مضبوط حفاظتی فوج متعین تھی ۔ جب ولایت موصل کو ولایت بغداد سے الگ کیا گیا تو اربل سوصل میں رہ گیا.

ضلع ادیابین اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں مسیحیت کی تبلیغ کا زیادہ تر کام اربل هی سے هوا کرتا تھا۔ بالکل ابتدائی زمانے سے یہاں ایک اسقف کا علاقه ایک اسقف کا علاقه در اصل صرف دونون زابوں کے درمیان تھا، اسی لیے شامی اسے حِدیث طلع کا حلقہ کہتے تھے یا اسقف کا حلقہ کہتے تھے یا اسقف کے دو صدر مقاموں کے نام پر اربل

, ;; ; <del>}</del>

حزه (اربل کے قریب ایک گاؤں) سے منسوب کرتے ہے۔ ہانچویں صدی کے شروع میں اربل کا مرتبه رہا کر اسے ایک استف اعظم کا حلقه بنا دیا گیا، س کے ماتحت آشوریہ خاص کا تمام علاقه تھا ۔ خوہ (موصل) یا آثور Athur کے استفی حلتر کو ہت بعد کے زمانے میں جاکر ایک مستقل لیسائی ضلع بناکر اربل سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ مانة قبل از اسلام میں شامی کلیسا کی تاریحی اهمیت ئے لیر خاص طور پر قب وہ تاریخ جسے غالبا اربل ئے استفی حلقے کے ایک پادری نے لکھا تھا اور A. Mingan نے Sources Syriaques کے اوراکٹیز ک . ، و ، ع) میں شائع کیا اور Sachau نے اس پر ، Abh رم عن شماره به ا م ا م ا ما ده ا م ا عن شماره به ا م ا ما ده ا یں بعث کی ہے ۔ اس تاریخ میں خاص طور پر سقفوں اور اس اسقفی حلقے کے شہدا، از ۱۰۰ تا س ( ۱ ه ه ؟)، کا ذکر هے - نیز دیکھیے Labourt: 1519. ~ Le Christianisme dans l'empire Pers واضع كثيره (اشاريه، ص ٢٠٠٦).

نسطوری کاثولیکوس Catholikos نے ۲۹۸ء یں اپنا صدر مقام بغداد سے اربیل میں منتقل کیر لیا، لیکن پھر ۲۵۱ء میں وہ یہاں سے بھی نتقل ھوکر آذربیجان کے علاقۂ آشنو میں چلا گیا، کیونکہ حشیشیوں کی سازشوں کی وجہ سے مسلمان ہسائیوں کو مشتبہ نظر سے دیکھنے لگے اور انھیں ہسائیوں کو مشتبہ نظر سے دیکھنے لگے اور انھیں اور خلت برداشت کرنا پڑی تھی، قب Barbebraeus : ۳۲۹ گھی مصنف : ۳۲۹ طبح کومت ، ۳۲۹ ببعد : ۳۲۹ میں اور بالخصوص غازان کور، ۳ : ۲۹۹ ببعد ۔ هیولاگو آرک بان] کے بد و ۱۰ س ، ۲۹ ببعد ۔ هیولاگو آرک بان] کے بانشینوں کے زمانے میں اور بالخصوص غازان رک بان] کے عہد حکومت بہت اربیل کے عیمائیوں کی حالت بالعموم بہت

خراب تھی۔ کرد اور عرب اکثر ان پر ٹوٹ پڑتے، انهیں لوٹتے اور قتل کرتے تھر ۔ اس قتل و غارت کی ابتدا، ۱۲۵، اور ۱۲۸۰ء میں هوئی؛ قب Chron. Syriac. : Barhebraeus عن مجم تنا و و و و یه د، س ۸ بیعد - ۱۳۹۵ مین، جیسا که پندرهویں صدی کے ایک کتبر میں، جو اب تک مار بہنام Mar Behnam کی خانقاہ میں موجود ہے، بیان کیا گیا ہے کہ ایلخان بیدو نسر اربیل کے علاقے کو تاخت و تاراج کیا! قب H. Pognon: Inscript. Semit. (ناوس م م ع)، شماره ۱۹۵۹ ص ١٣٥ - ١٢٩٦ عي ايك شاهي فرمان سير [بوهوه] اس شہر کے عیسائیوں کے تمام گرجوں کو تیاہ کو دیا گیا (Barhebraeus : کتاب مذکور، ص ۹۹ س ۱۸ ببعد اور Histoire de Mar Jabalaha طبع Bedjan ، ۱۹۹۵ میں کرد کئی ماہ تک ان عیسائیوں کا محاصرہ کیر رہے جنھوں نر بالائي شهر مين يناه لي تهي (مت Hist. de M. Jabalaha بالائي شهر مين يناه لي تهي ص ۱ ۲ ۱ تا ۱ س ۱) - . ۱ س ۱ ع سين الجائتو كے عمد مين عیسائیوں نے تین ماہ تک قلعم بند ھو کر اپنے محاصرین ... عربوں، کردوں اور مغلوب کا بہادری سے مقابله کیا، لیکن بالآخر وہ مغلوب هوے اور انهیں نیست و نابود کر دیا گیا ۔ اربل کے اس. . . زمانے کا همارے پاس ایک ... بیان اس شخص کے قلم سے لکھا ھوا موجود ہے جس نے اس وقت کے كاثوليكوس، جبلهه ثالث، كي سوانع حيات لكهي ه -(۲۰۱ من ۱۰۳ Hist. de M. Jabalaha دیکیے) اس زمانے کے بعد سے اربل عیسائی شہر نبه رها، لیکن ... ایک عمارت کی دیوار بر، جسے آج کل قشّلة یا فوجی بارک کےطور پر استعمال کیا جاتا ه، کچه سریائی کتبے هیں، جو قدیم تر عیسائی آبادی کی یاد دلاتے میں، قب Cuinet : کتاب مذکور، ص ١٨٥٠ خود اربل مين اب كوئي [مستقل طوو

هر آباد ] عيسائي خاندان نهين پايا جاتا؛ چند ايک نام نهاد کادانی (متحده نسطوری، أین کوو Ainkawo (جسے ان کبه، ان کوه، ان کُوه بهی لکها جاتا نے) میں، جو اربل سے بمشکل ایک گھنٹے کی بسانت پر واقع ہے (اور جو یقیناً Hist. de M. Jabalaha) على برو، كا أَمْكَبُ اور غالبًا Barhebraeus: د المكاياذ هـ ، كَا أَسْكَايَاذ هـ) المكاياذ هـ) المكاياذ هـ) المكاياذ عـ ہلاشرکت غیرے آباد ہیں۔ عیسائیوں کے بعد تعداد کے احاظ سے کرد اربل کی آبادی کا غالب ترین عنصر هیں ۔ گیارهویس صدی سے اربیل اور اس کے گرد و نواح میں هَذَّبنی یا حَکَمیَّه کرد آباد عو کئیر تھے؛ ان کے لیر آب Erdkunde: Ritter . ص ، ۲۲ . كاترمياس Quatremère در Notices et extraits des ساب لا برو و مشیه دین و manuscrite (العمري، م و سرده/ ۸۰٫۳ و عني جغرافيائي اور تاريخي کتاب کے اقتباسات): Syrische Akten : G. Hoffman - YZY 'YYZ J ((\$1AA1) persisch. Märtyrer ان کردوں کے سردار، جو ارسل کے علاقبر میں متعدد قلعول پر قابض تهر؛ شبر پر قبضه حاصل کرنر کے لیے آپس میں اکثر لڑتے رہتے تھر ۔ دسویں صدی ک ان مقامی خانه جنگیوں کے حالات مثال کے طور پر ابن خلدون اور بدرالدین المینی کی تاریخوں میں موجود هين؛ ديكهير Tiesenhausen در -Mém. présen tées à l'Acad. Imp. des Sciences de Si. Pétersbourg ٨ (١٨٠٩): ١٦٠ تا ١٦٠ ١٨٠٩)

اب رهی اربل کی موجودہ آبادی تو Cuinet ابری تو ابری مطابق اس کی تعداد ، ۲۹۳ مطابق اس کی تعداد ، ۲۹۳ هیں ۔

ع، جس میں سے ، ۱۹۹ غیر مسلم (یہؤدی) هیں ۔

گوروں کی تعداد ۲٫۸۲۲ بتائی جاتی ہے (۱۸۹۹ میں میں Lehmann نے صرف یالائی شہر میں کا اندازہ ، ، ، لگایا) ۔ ترک والی کے محلوں کا اندازہ ، ، ، لگایا) ۔ ترک والی کے محلوہ یہاں دو مسجدیی، مسلمانوں کے

اربل شہر کے دو حصر هیں، بالائی اور زیرین، جو قلعر کے گرد آباد ھیں ۔ زیرین شہر، جس کی تعبیر "لور گبوری نے کی (جسے Cuinet کے بیان کے مطابق کوترک کہا جاتا ہے) قلعر کی بہاڑی کے مغربی اور جنوبی دامنوں کی طرف واقع ہے اور دیکھنر میں نہایت ھی حقیر معلوم ھوتا ہے۔ اب اس کا بیشتر حصه ویران پڑا ہے ۔ پہلے زمانے میں یه کمیں زیادہ وسیم تھا، جیسا که اس حقیقت سے واضح ہے کہ وہ خندی جو کسی زمانے میں اس کا احاطه کرنی تھی گھروں کے موجودہ قلیل مجموعے سے بہت دور ہے ۔ یہی زیریں شہر تجارتی سرگرمیوں کا سرکز ہے اور اس سیں بازار اور سرائیں (خان) میں ۔ قابل ذکر عمارتوں میں سے ایک بڑی مسجد کے آثار بالخصوص نمایاں هیں، جس میں ایک شان دار سينار تقريبًا م ، ب فئ بلند هے، جس كا دور ۸س فٹ مے (قب وہ بیان جو Rich ، ۲ ، Rich میں ہے)؛ سینار پر کے ایک کتبر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کوا کبوری نے تعمیر کیا تھا ۔ شاید یہ وهی مسجد ہے جسے القروینی نے مسجد الکف لکھا ہے (مقام مذکور) اور جس میں اس کے بیان کے مطابق ایک پتھر پر آدمی کے هاتھ کا نشان تھا۔ بظاهر اس کا اشارہ کسی ایسی عبادت گاہ کی طرف ہے جس پر [حضرت] على ارجا كے هاتھ (كف، ينجه) كا نقش بنا تها، جیسی که عراق، میسوپوٹیمیا اور ایران میں آور بھی هبارے علم میں هیں (آپ شار v. Berchem )، در Archaeolog. Reise im Euphrat-und : Sarre , Herzfeld . (- er : 1 'Tigrisgables

بالائي شهر مع قلعه ايک گول پهاڑي پر بنايا کیا ہے، جس کی ہلندی ہو فٹ سے ذرا کم ہے اور جس کے پہلو بہت ڈھلوال ھیں ۔ یه پہاڑی مصنوعی ھے ۔ اس کے اندر ڈاٹ کی چھت کے بڑے بڑے زمین دوز راستر اور حجرہے ہیں ۔ چوٹی پر ایک مضبوط قلعه اور اس کے گرد ایک فصیل ہے، جو اب کسی قدر شکسته هو چکی ہے اور جس کی بلندی ہم فٹ ہے۔ اس میں جکہ جگہ روزن دار منڈیریں اور برج بنائے گئے میں ۔ یه دیـو میکل پہاڑی (طلّ) اور اس کے اوپر کا نظر فریب قلعه همیشه سیاحوں کو متعیر کرتے رہے میں ۔ کئی گھنٹے کے سفر کے فاصلے سے یہ پہاڑی سارے میدانی علاقر پر جهائی هوئی دکھائی دیتی ہے اور ایک حد تک اسے دیکھ کر هیں حمص اور حلّب کی قلعددار بہاڑیوں کا خیال آ جاتا ہے، جن سے اس کا اكثر مقابله كيا كيا هے: ليكن به اپنے حجم كى شان و شو کت کے اعتبار سے دونوں سے سبقت لے گئی ہے ۔ قلعے میں قائم مقام اور شہر کے دیگر عہدےدار رهنے هیں ۔ غیرسرکاری شهریوں کے مکان فصیل کے ہالکل قریب بنے صوبے میں ۔ اُربل میں ابھی تک کوئی باقاعده کهدائی نہیں هوئی اور نه عہد قدیم کے عجائبات میں سے کوئی چیز یہاں اتفاقیہ دستياب هوئي هـ.

آج کل اُربل کی اهیت کا داروسدار ایک تجارتی سنڈی اور دور دور کے سر گرم علافوں سے تجارت کا سرکز هونے کی وجه سے ہے ۔ یہاں اهم کاروانوں کے راستے سختلف اطراف سے آنے هیں ۔ سب سے زیادہ قابلِ ذکر وہ قدیم سڑک ہے جو بغداد سے کر گو ک اور التین کوبہرؤ هوتی هوئی اِربل اور بھر وهاں سے موصل کو جاتی ہے۔ بغداداور موصل کے درمیان یہی سب سے زیادہ سیدهی سڑک ہے، جیسے کہ قدیم زمانے میں وہ بابل اور نینوہ کے حیسے کہ قدیم زمانے میں وہ بابل اور نینوہ کے

درسیان تھی ۔ اربل سے دو سڑ کیں مشرق اور شمال کی طرف جاتی ھیں اور ناھموار پہاڑی دروں سے ھوتی ھوئی آذربیجان کے علاقے میں پہنچ جاتی ھیں ۔ ان میں سے ایک تو پہلے شمال مشرق کی طرف رواندوز جاتی ہے اور دوسری مشرق کی طرف رواندوز جاتی ہے اور دوسری مشرق کی ست میں خوی سنجق کو ۔ اربیل سے جانے والی سڑ کوں اور ان کے فاصلوں کے لیے خاص طور پر سڑکوں اور ان کے فاصلوں کے لیے خاص طور پر دیکھیے نامیا، ۲۹۹ تا ۲۹۲ تا ۱۹۹۵ در Indes در کھیے اربیل در کھیے اور الی سٹرک کا بیان Hoffmann سے سراغة کو جانے والی سٹرک کا بیان Hoffmann نے دیا ہے .

اربل کا شہر ایک عمده اور نہایت زرخیز علافے کا سرکز ہے، جو دیکھنے میں بجانے اونچا نیچا ہونے کے ایک سپاٹ سطح سرتغع معلوم ہوتا ہے۔ . . ، ، ف کی اوسط بلندی کی وجه سے (اربل کا زیریں شہر سطح سمندر سے ۱۳۳۲ فٹ بلند ہے) یه دونوں زابوں کے درمیان فاصل آب (water-shed) کا کام دیتا ہے۔ درخت تو یہاں نام کو نہیں ، لیکن یہاں کی زمین علی کی پیداوار کے لیے بہترین ھے۔ روثی یہاں بکثرت پیدا ھوتی ہے اور شہر میں اس سے کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ ایرانی جغرافیادان حمدالله المستوفى اپنى جغرافيائي تصنيف نزهة القلوب سی ( نواح . ۱۳۳۰ ع) یہاں کی روئی کی تعریف کرتا ہے ۔ موسم سرما میں میدان میں متعدد ندیاں ہمتی هين، ليكن يبهال كوئي ايسا دريا نهين جو سال بهر جاری رهتا هو: لهذا آبهاشی جزئی طور پر زیر زمین نہروں کے ذریعے سے کی جاتی ہے ۔ شمال کی طرف کردی آلپ کی شاخیں اربل کے خاصی نزدیک آ جلتی هیں۔شہرکی مغربی جانب دمیر داغ . . ، ، ، و ف تک بلند ہے ۔ شمال مشرق اور مشرق کی طرف سے در ددوان داغ میدان کی حد بندی کرتا فاور جنوب ا میں (افتین کواہرؤ کے مقام ہر) زر گزوان دام ۔

جنوب مغرب میں اربل کی سطح مرتفع کی حد شمملک کا نشیبی میدان ہے، جو زابِ اکبر کے کنارے تک حیلا گیا ہے.

عمده طریقے سے کاشت شده اس سطح مرتفع میں متعدد محرد گاؤں آباد هیں ۔ وہ گرد قبائل جو موسم گرما میں رواندوز کی پہاڑیوں میں خیمه زن هوتے هیں موسم سرما میں یہاں چلے آتے هیں ۔ اکثر گاؤں خاص وضع کے مخروطی ٹیلوں (tumuli) کے بالکل پاس بنائے گئے هیں ۔ هر جکه بےشمار کھنڈروں کے ڈهیر دکھائی دیتے هیں ، جو اس بہتر زمانے کے شاهد هیں جب یه سر زمین ، جسے قدرت نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا هے ، سوجوده زمانے کی به نسبت ایک بہت بلند پایه تہذیب کی حامل تھی.

عراق عرب (میسوپوٹیمیا) میں اربل نام کے اور بھی متعدد شہر موجود ھیں اور یه کوئی ناممکن بات نہیں کہ جن مقامات کے نام اربله (اربل اربد) ھیں اور آشوریه سے باھر واقع ھیں، ان کی بنیاد آشوری اربله کے باشندوں نے رکھی ھو اور انھوں نے انھیں اپنے وطن کے نام سے موسوم کو دیا ھو.

(ع) تَـزُويني: Kosmographie (طبع وْسِيْنِفِكْ)، ص ١٦٢ تا ١٦٠؛ (٨) مَراصِد الاطّلاع (طبع چوننبول Juynboll)، ( ) ابن الأثير : Chronicon (طبع ) ابن الأثير : ۲ الم Tornberg)، مواضع کثیره، در ج ی تا ۱۲ (دیکھیے اشاریه) ؛ ( , , ) اين العبرى Chronicon syriacum: Barhebraeus (طبع Bedjan ، ۱۸۹ مرس ، ۱۸۹ )، مواضع کثیره، خصوصا، ص مربم، بجم تا عجم، بدم، بده، وجه تا بعد، ٨٠٥ نا ٢٠٥١ ٥٥٥ ٢٥٥ تا ٥٥٤ (١١) حاجي خليفه: جهان نما (لاطيني ترجمه از Lund Norberg ١٨١٨ع)، ٢: ٣٥ تا ٥٠؛ (١٦) چار جلدون مين اربل ى مقامى تاريخ، جسے ابو البركات المبارك المستوفى (م عمم مر مرم ع)، کورکبؤری کے وزیر، نیے تالیف کیا اور اب نابید هو چکی هے [لبکن دیکھراضافات] \_ باقوت كو اپنى جغرافيائي لغت كے ليربهت سى بادداشتي المستوفي سے ملیں ، جس سے وہ ذاتی طور پر واقف تھا ؛ قب (۱۳) YA 'Abh. der Göttinger Ges. des Wiss. : Wüstenfeld Die hist. u. geogr. : 3. Heer(1 +): 17 . 41 1 19 : (51 101) (( = 1 A 9 A ) Quellen in Jaqui's Geogr. Wörterb. ٣٣ ؛ (١٥) ابن خَلِّكُانُ نِے بھی، جس نے ابتدائی تعلیم المستوفى سے اربل میں حاصل کی تھی، اس تاریخ کا استعمال سيرت پر اپني تصنيف ميں بكترت كيا هے، قب Wüstenfeld ، حوالة مذكور ؛ بوربي سياحون كے بيانات ميں سے مندرجة ذيل قابل ذكر هين: (٦١) Niebuhr (١٦): ديل قابل ذكر chreib. nach Arabien und anderen umliegenden Ländern (کوپسن هیگسن ۱۷۵۸) Ländern Voyage dans : (61490) Olivier (14) : Tre UTAT: (FIA.T word) " " l'empire Othomane Travels: (+1A17) J. S. Buckingham (1A) : 197 in Mesopotamia (لنلان ١٨٦٤)، ص ١٦٥ تا ٢٦٨؛ Narrative of a Residence : ( +1 AT .) Cl. Rich (19) ין די אן זא (ניגעי בארץ בייאן די און זי in Koordistan Narrative: (41ATA) H. Southgate (7.) : 7.0 5

v of a Tour through Armenia, Koordistan, etc. (لنلان مروع): بعرو بيعد : (در) V. Place (در) : بعد المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع المروع الم Lettre à M. Mohl sur une expédition faite en Arbèles در JA ، سلسله م، ، ۲ (۱۸۵۲) : ۱۸۵ بعد و روم تا ۱۳۹ (۲۲) J. Oppert (۲۲): UTAL : (FLATE) 1 (Expéd. scientif. en Mésopot. Reisen im Orient ( 1 A 0 0) H. Petermann ( 7 7): 7 AT (لانمز ک درد) Czernik (۲۳) : ۲۲۱ : ۲(۱۵۶۱ کرد) در .Erg. Heft : Petermann's Geogr. Mitt. شماره م (۲۵) : ص ا تام : (۲۰) زخاف E. Sachau : (۲۰) : ص ا تام : (۲۰) Am Euphrat und Tigris (لاثيزك . . و ع)، ص ١١١ ناد، (درم) C.F. Lehmann ع L. Belck (۲۶) : ۱۱۲۱ (FIA99 (Verh. der Berl. Anthrop. Gesellsch. )> Petermann's 22 ( = 1911 ) S. Guyer ( + 2 ) + + 12 0 (۲۸) نيز قب (۲۸) عرد (۲۸) نيز قب (۲۸) عرب (۲۸) שניש) Descript, du Pachalik de Baydad [:Rousseau] 791: 9' Erdkunde : C. Ritter (+ 9): A = - (61A - 9 تام و و: جيات Dupré 'Rich 'Olivier ، Niebuhr) عام و و: اور Shiel (۱۸۳٦) کے بیانات سے استفادہ کیا گیا ہے! : (FIA 97 July CLa Turquie d'Asie. : V. Cuinct (F.) Czernik (r) : AON " AOT 'ARA 'ARA مذکور، لوحه ب) نے اربل کے نواح کا ایک عمدہ اقشہ دیا ع: اربل کے سکوں کے لیے قب (۲۲) :Lane-Pool لندن ) Catal. of Oriental Coins in British Museum ه ١٨٥٥ ببعد)، ج ٣، ٩، ٩، ١ و ٦ (ديكهيم اشاريه) اور حراشی از v. Barchem ، در Barchem و Strzygowski عراشی Amida (۱۹۱۰)، ص م و حاشیه م : (۳۳) ابو القداه : تقريب البلدان، ص ١٠ بم ببعد ؛ (٣٠) ليسترينج G. Le Strange: Am : Sachall (70) : 47 J Eastern Caliphate Euphrat u. Tigris س ۱۱۲ بیمد.

(۲) کات کے جنوب مشرق میں طُور عَبدین (میسو پیوٹیمیا) میں ایک جگہ،جس کا عرض بلد شمالی

"ے س-'. س اور طول بلد مشرقی " اس - ' م ا هـ .
(س) و (س) دیکھیے زیر مادّة اربد.

(ه) یاتوت (۱: ۱۸۹ س ۲۰) کا یه بیان که صُرْ (Sidon) کو اربل کیها جاتا تها نمالیا غلط ہے.

یه امرخارج از امکان نہیں که اُربِلَه (اُربِل، اِرْبِد) ا کے جو مقامات اشوریه رسے باهر واقع هی ان کی بند اشوری اَربِلَه کے باشندوں نے رکھی هو اور انهیں اچ وطن کے نام سے منسوب کر دیا هو ،

## (M. STRECK ) R. HARTMANN)

أَرْبُولُه : وه نام جس سے عرب مؤرخین ش ناربون Noibonna کا ذکر کرتے میں نے مسل اپنی ابتدائی سهمات کے دوران میں اس مقام ا پہنچ گئے تھے اور اس پر عبدالعزیز بن موسی تمیر کی سرکردگی میں ۹۹۸ / ۲۱۵ هی ا قبضه کر لیا تھا ۔ اس کے بعد غالبًا یہ ان ھاتھ سے نکل گیا یا وہ خود اس شہر کو جھوڑ چلے گئے اور ۱۰۰ه/ ۱۹۱۹ء سین السَّمَّع بن ما الخُولاني نے اسے دوبارہ فتع کیا ۔ ۱۱۹ھ/سم میں پوئیتیشرس Poitiers کی لنزائی (دیکھیے . بلاط الشهداه) کے دو سال بعد پرووینس vence کے ڈیوک نر ناربون کے والی یوسف بن عبدالرہ سے ایک معاہدہ کیا، جس کی رو سے مؤخرالذکر وادی رهبون Rhône کے متعدد مقامات ہر قب ا کونر کی اجازت مل گئی، "جس کی غرض به تھی چارلس مارٹل Charles Martel کے اقدامات مقابلر میں پرووینس کی حفاظت کی جا سکے اور ش کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے نیا راستہ سل جا چارلس مارٹل نے فی الفور جوابی اقدامات کھے اور ۱۱۹ه / ۲۳ء میں او کنان Avignon قیضه کر کے ناربون کا معاصرہ کر لیا، لیکن وہ . کو نشع کرنے میں ناکام رہا ۔ آخر ۱۳۳ Pepin the Short في يُون دى شارك

طویل معاصرے کے بعد یہ شہر مسلمانوں کے عاتبہ سے چھین لیا ۔ 22 م م م 2 ع میں عبدالملک بن مغیث نے ناربون تک یلفار کی اور اس کے گرد و نواح میں آگ لگا دی ۔ اس نے شہر کے قریب تبولوز Toulouse کے ڈیوک کو شکست دی اور بہت سا مال غنیمت لے کر واپس چلا گیا؛ ایک اُور حمله ۲۲۹۹ ، ۱۸۸ میں کیا گیا، جو ناکام رہا ۔ اس کے باوجود شہر ناربون اور اس کے متعلقد علاقے اس کے باوجود شہر ناربون اور اس کے متعلقد علاقے نے اموی دربار سے تعلقات قائم رکھے ۔ اس سلسلے میں بہودی تاجر خاص طور پر پیش پیش تھے .

مآخل: (۱) Hist. Esp. : E. Lévi Provençal . (دیکھیراشاریه) \_ اس نے اهم واقعات بیان کر دیر هیں اور مآخذ و مطالعات کے نام لکھ دیر هیں (ص ۸، حاشیه ر، ص ب تا رس اور ص به ه، حاشیه ر) : ان مآخذ و كتب مين سے حسب ذيل خاص طور پر قابل ذكر هين: (٧) Narbona, Geron y Barcelona bajo la : Codera كوديرا Est. crit. hist. Ar. esp. 32 (dominación Musulmana Invasion des Sarrazins en : M. Reinaud (7): (AZ) France پیرس ۲۸۳۹ (انگریزی ترجمه از هارون خان شروانی، در Islamic Culture یه (۲۰۹۰) : . . . ببعد، ۱۵۴ بیمد، ۱۹۵ بیمد، ۸۸۰ بیمد و ۱ (۱۹۴۱) : ر ع بیعد، و م بیعد، و و و بیعد) ؛ (م) A. Molinié (م) Invasions des Sarrazins dans le : H. Zotenberg 12 Languedoc d'après les historiens musulmans Histoire générale du Lenguedoc : Vaissette J Devic ج ٢٠ تولوز ١٨٤٥؛ ان كے علاوہ حسب ذيل کتب بھی دیکھنے کے قابل میں : (۵) (4) : Chronicon Moissiacense (7) : Fredegaril Chronicon Fontanellensie اور دیگر لاطینی وقائم (قب En Terre 32 (Les Sarrasins en Avignon : Ch. Pellat : J. Lacam (A)] 114. 1 144 : " 14 1 9 mm 4 Talam" 22 (Vestiges de l'occupation arabes en Nardannale) A Cabien ) و م م و تاه و و بالخصوص معراب كي ايجاد ]. (ادان) 1 1 1

آر پا : ترکی میں جو ۔ آرپہ داندسی ( = دانہ جو ) •
کی اصطلاح عثمانی عہد حکومت میں وزن اور پیمانے دونوں کے لیے استعمال ہوتی تھی ۔ اس نام کا وزن تقریبًا ہو ہو ملی گرام کے برابر ہوتا تھا (حبه کا نصف) اور پیمانہ لم انچ سے کچھ کم، یعنی چھے آرپہ ایک پیرمیق (جو خود لم ۱ انچ کے برابر ہوتی تھی) ،

## (H. BOWEN)

أَرْ يَالَيْقُ : (لفظى معنى : زرِ جو) ايك اصطلاح، \* جو عثمانی عهد حکومت میں انیسویں صدی کی ابتداء پتک مستعمل رهی - اس سے وہ رقم مراد تھی جو حکومت کے بڑے بڑے ملکی، فوجی اور مذھبی حکام کو دوران ملازمت میں تنخواہ کے علاوہ بھتے کے طور پر یا خدمت سے سبک دوش ہونے ہے بطور پنشن یا زمانهٔ بیکاری میں هرجانے کے طور پر دی جاتی تھی۔ تاریخی ماخذ میں یه اصطلاح سولهویی صدی سے قبل نہیں ملتی اور اہتداء میں جانوروں کے جارہے کے معاوضر کے لیر استعمال ہوتی تھی، جو ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو فوج کے لیر رسالر رکھا کرتر تھر یا گھوڑوں کی نکھداست کرتر ہے ۔ اس وظیفے سے سب سے بہلے مستفید هونے والے حکام یکی چری فوج کے آغا، شاھی اصطبل کے آغا، ہوالؤ کے یعنی اصل فاوج کے آغا اور محلّ سلطانی کے اھا۔کار تھے۔ آ لے چل کر اس رعایت سیں مذھبی حكَّاء كو بهي شامل كر ليا كيا، مثلًا شيخ الاسلام، ا قاضى العسكر، انالين سلطائي اور پهر (سترهويس صدى . سیر) ان وزراء اور علماء کو بھی یه وظیفه سلنے لگا جن کے پاس پہلے ھی سے کوئی جاگیر (زعامت) تھی، نیز صوبائی یا سر کزی حکومت کے عہدے داروں یا ان فوجی افسروں کو جنھوں نے کارھامے نمایاں انجام دیے ھوں، بلکہ کریمیا [قرم] کے خوانین کا شمار بھی اس وظیفے سے مستفید هوئے والوں میں تھا۔ آرہالیق

کی زیادہ سے زیادہ مقدار علماہ کے لیے ستر هزار آسپر، یکی چری فوج کے آغا کے لیے اٹھاون ھزار، معلات کے افسروں کے لیے انیس هزار نوسونناوے اُسپر مقرر تھی۔ اس قسم کے عطیات بعد میں مختلف مدارج اور اهمیت ک جاگیروں کی شکل میں تبدیل هو گئے ۔ کمتے هیں ا شامل کر دیا گیا . که بعض آربالیق رکهنے والے ابنی ان جاگسروں کی آمدنی پٹے پر دے دیا کرتے تھے ۔ ان جاکیروں کی اناپ شناپ تقسیم کی وجہ سے ملک کے فوجی، معاشری اور اقتصادی نظام مین سنگین خرابیان پیدا ہو گئیں؛ چنانچہ اٹھارھویں صدی کے بعد ہے انھیں صرف بڑے بڑے علماء ھی کے لیے سخصوص کر دیا گیا ۔ تنظیمات کے دور میں ارپالین کا خاتمه هو گیا اور سیعاد سلازست کے خمم هونے کے بعد پنشن کے لیے ایک فنڈ قائم کر دیا گیا۔ آئین کا اعلان عونے کے بعد بیکاری کا هرجانه بھی دیا جانر لگا.

مآخذ (۱) عالی: گنه الاخبار (استانبول بونیورسٹی مآخذ (۱) عالی: گنه الاخبار (استانبول بونیورسٹی لائبریری کا غیرمطبوعه مخطوطه، ترکی مخطوطات عدد (۳) ۲۲/۲۲۹.

(۳) ۲۲/۲۲۹ (۱) توجی بیگ: رساله، ص ۱۵ ۲۲/۲۲۹ معد الدین: تاج التواریخ ۲: ۱۳۰۵ (۱۳۰۰) سعد الدین: تاج التواریخ ۲: ۱۳۰۵ (۱۳۰۰) سعد الدین: تاج التواریخ ۲: ۱۳۰۵ (۱۳۰۰) این آبخ التوقوعات، میداد ۲۰ ۱۳۰۱ (۱۳۰۰) این آبخ التوقوعات، ۱۳۰۱ (۱۳۰۱) این آبخ و بوشوری باشا: نتائج التوقوعات، ۱۳۰۱ (۱۳۰۱) این آبخ و بوشوری باشا: نتائج التوقوعات، ۱۳۰۱ (۱۳۰۱) این آبخ دیماری و ترملری سوزلوغو، ۱۳۰۱ (۱۳۰۱) این طیب گؤک بلگین، در ۱۳۰۱ (۱۳۰۱) این طیب گؤک بلگین، در ۱۳۰۱ این مادی از ۱۳۰۱ این مادی (۱۳۰۱) این طیب گؤک بلگین، در ۱۳۰۱ این مادی (۱۳۰۱) این مادی (۱۳۰

(H. MANTEAN) أرثريا: (Aritria) شمال مشرقی افریقه کا

ایک علاقہ، جو بحر احمر کے کنا ہے واقع ہے اور جس میں مسلمانوں کی خاصی آبادی ہے۔ ۲۰۹۱ء میں اسے اثوییا (حبشہ) میں ملا دیا گیا تھا اور پھر ۱۹۹۲ء میں پورے طور سے سلطنت حبشہ میں شامل کر دیا گیا .

(الف) جغرافیائی تاریخی اور نسلی اعتبار سے
ارتریا بالعموم اس واحد اور وسیع و عریض سلک کا
حصه رها هے جس کا ذکر '' العبش '' کے ذیل میں
آئے گا۔ اس مقالے کا سوضوع وہ خاص پہلو اور اسلامی
مظاهر هیں جن کا محدود معنوں میں ارتریا هی سے
تعلق ہے۔ ارتبریا کا نام (Mare Erythraeum)
سے مأخوذ) . 1 میں اطالویوں کا تجویز کردہ
سے مأخوذ) . 1 میں اطالویوں کا تجویز کردہ
ہے، جو انہوں نے بحر احمر، یعنی اهل حبش کے
بحرمیدر Bahrmeder (بحری سر زمین) یا مارب میلاش
بحرمیدر اساورا سے دریا ہے ماریب) کے ساحل پر اپنے بڑھتے هوہے
مقبوضات کے لیے (جن کی ابتداء 1 میں بندر
مقبوضات کے لیے (جن کی ابتداء 1 موثی) رکھا۔

شمال اور مغرب میں ارتبریا کا مثلث شکل کا علاقه (جو حد درجه مختلف النَّوع اور تقريبًا بحاس هزار مربع میل پر مشتمل هے) سودان تک چلا گیا ہے۔ مشرق میں بحیرہ احمر اور جنوب مشرقی کونے میں فرانسیسی سومالستان ہے، جہاں پہنچ کر شمال مغربی سمت میں عبشه سے اس کی پرائی سرحد دُنْتَلِي أَرْكَ بَانَ] كِي نشيبي خطے اور پهر مارب ييلسه Mareb-Belsa کے خط کے ساتھ ساتھ چلی گئی ھے ۔ اس سرزمین کی طبعی ھیئت کا نمایاں پہلو وہ سرکزی اور وسیع تودهٔ کوه هے (سطح سمندر سے . . . ، و با ندرون مين اندرون حبشه تک چلا گیا ہے۔ مشرق و مغرب اور شمال میں البتہ اسے گرم میدانوں نے گھیر رکھا سے میں (ب) آبادی: جبرت Djabart کے ماسوا ارتری مسلمانوں کی عظیم اکثریت شمال مشرق اور مغرب می کے کرم علاقوں میں رھتی ہے اور کیارہ لاکھ

تک بہنچ جاتی ہے ۔ سیاسی اقتدار زیادہ تبر يعقوبي مسيحيون (Monophysite) کے هاتھ میں ہے -عیسائی اور جبرت، جو مرکزی گنجان آباد سرتفم میدانوں میں مجتمع هیں، تگرینیا Tigrinya (دیکھیے نیچے) زبان ہولتے هیں ـ بیشتر مسلمانوں کی زبان، خواه ان کا قیام مستقل طور پر ایک هی جگه هو یا وہ قبلیل آبادی کے نشیبی خطوں میں خانہ بدوش زندگی بسر کرتے هوں، تکره Tigre هے (دیکھیے نیچیے) اور بہت هی معدود پیمانے پر عربی ـ وه پیجه [ رَلَهُ بَانَ ] یا دوسرے کیوشتی (Cushitic) قبائل اور شروع شروع میں جنوبی عرب سے آنے والے سہاجرین ك اولاد ميں ، ان ميں سب سے بڑا قبائل وفاق بنو عامِر [ رَلَمُ بَآن] یا بنی عَمِر کا ہے، جس کے افراد کی تعداد سالم هزار کے لگ بھگ ہے (ان کے علاوہ تیس هزار سودان سی رهتے هیں) اور جو مغربی ارتریا کے ایک خاصے بڑے حصّے میں آباد میں وہ ایک بڑے سردار کے تاہم فرسان میں، جسے دگلال [راق بان] کہتے میں اور مذمبی معاملات میں مِرغَني خاندان ان كا بيشوا هـ ـ شمالي بها رُبول مين مبت The Habab ادتكلس Ad Tekles اور اد تمريم Bet نے باہم سل کر بیت اسکدے Ad Temarium Asgade کا قبائیل وفیاق قائم کر رکھا ہے اور أَدْ شيخ Ad Shaykh نے هبب اور اد تکلس کے درمیان لميزه لمال ركها هـ - ان كا دعوى هـ كه وه ايك مَكِّي خاندان كي اولاد هين، كو إن قبائلي روايات سي عد اکثر ناقابل ثبوت هين - بلين Bilen (يا بوكوس ا بو کرن Keren کے علاقے میں رہتے ہیں، عاف والله الله المسلول بر مشتمل هين : بيت تُركه Saho ساهو Bet Takwe اور بيت تكوه المان مسترقي عملانون اور ان بهاؤيون كے داس ك م با مو د ناقل قبيلول كے اس وفاق سے جا ALL THE PARTY OF T

a.

ک ڈ

i Ta

أطهمون

WY.7

کے باون

1:00

البودي

المآخ

1 6 4

ھي او

P 19 40

ب موب دیرا عبد

duniba

(r):(A

ps Fra

والمنه حزو

-

ichey.

Zotonb

increase

p.s De

ور تولو

تک بہنچ جاتی ہے۔ سیاسی اقتدار زیادہ تس علائے میں آباد ہیں۔ اس علائے کا شمار دنیا بھر کے علاقوں میں ہو بھنچ جاتی ہے۔ سیاسی اقتدار زیادہ تس سے زیادہ بنجر اور گرم علاقوں میں ہوتا ہے۔ عبدائوں میں مجتمع ہیں، تگرینیا Tigrinya (یکھیے میدائوں میں مجتمع ہیں، تگرینیا Tigrinya (دیکھیے دنیا بھر کے مختلف لوگوں پر مشتمل ہے، جس میں میدائوں میں مجتمع ہیں۔ بیشتر مسلمائوں کی زبان ہولتے ہیں۔ ان کا قیام مستقل طور پر ایک ہی جگہ ہو یا آبائل اور نہیت می معدود پیمائے پر عربی۔ وہ بیجہ کوئی آبائل اور نہیت می معدود پیمائے پر عربی۔ وہ بیجہ گران آبائل وفاق شروع میں جنوبی عرب سے آئے والے سہاجرین کی اولاد ہیں۔ ان میں سب سے بڑا آبائل وفاق میں۔ ہیلر قائم ہو گیا تھا۔ تمداد ساٹھ ہزار کے لگ بھگ ہو (ان کے علاوہ تمداد ساٹھ ہزار کے لگ بھگ ہے (ان کے علاوہ تمداد ساٹھ ہزار کے لگ بھگ ہو (ان کے علاوہ تمداد ساٹھ ہزار کے لگ بھگ ہو (ان کے علاوہ تمداد ساٹھ ہزار کے لگ بھگ ہو (ان کے علاوہ تمداد ساٹھ ہزار کے لگ بھگ ہو (ان کے علاوہ تمداد ساٹھ ہزار کے لگ بھگ ہو (ان کے علاوہ تمداد ساٹھ ہزار کے لگ بھگ ہو (ان کے علاوہ تمداد ساٹھ ہزار کے لگ ہوگ ہو (ان کے علاوہ تمداد ساٹھ ہزار کے لگ ہوگ ہو (ان کے علاوہ تمداد ساٹھ ہزار کے لگ ہوگ ہو (ان کے علاوہ تمداد ساٹھ ہزار کے لگ ہوگ ہو (ان کے علاوہ تمداد ساٹھ ہزار کے لگ ہوگ ہو ران کے علاوہ تمداد ساٹھ ہزار کے لگ ہوگ ہو (ان کے علاوہ تمداد ساٹھ ہزار کے لگ ہو کہ ان خریروں سے تمداد ساٹھ ہزار کے لگ ہو کیا ہو کہ ان خریروں سے تمداد ساٹھ ہزار کے لگ ہو کہ ان خریروں سے تمداد ساٹھ ہزار کے لگ ہو کیا ہو کہ ان خریروں سے تمداد ساٹھ ہور کے ان کیا ہو کیا ہو کہ ان خریروں سے تمداد ساٹھ ہور کیا ہو کہ ان خریروں سے تمداد ساٹھ ہور کیا ہو کہ بولی ہو کیا ہو ک

(ج) ارتریا کی تأریخ ایک طرف حبش اور جنوبی عرب اور دوسری جانب سودان کی تأریخ سے اس طرح مل گئی ہے که ماضی کے بعض اھم واقعات کو اس سے الگ کرنا مشکل ہوگا۔ جنوبی عرب کے سہاجرین نے بحر احمر کے مغربی ساحل کے اس حصے میں تومن اختیار کیا جسے آج کل ارتریا کہتے هیں ۔ رفته رفته وہ اس کے اندرونی حصوں میں آباد هوتے چلے گئے، جہاں انھوں نر آگسومی بادشاهت ک بنیاد دالی، جس کے متعدد آثار سر زمین ارتریا میں اب بھی موجود ہیں ۔ آگے جل کر اکسوسیوں نیر ارتریا هی کو اپنا مستقر بناتے هومے جنوبی عرب کے ساحلوں پر ایک بہت بڑے حصّے میں اپنی ریاست قائم کر لی ۔ پھر یہیں وہ راستہ تھا جس کے ذریعے سیرو Meroe سے تعسادم بھی هوا اور ثقافتی روابط بھی استوار ھوے ۔ ارتریا جونکه روایة حبشه کا ساحلی صوبه متصور هوتا تها، اس لیر که اس کے پاس سمندر تک پہنچنے کا یہی ایک راسته تها،

ذا ارتریا می سے مسلمانوں نے بڑھ بڑھ کر آگے لمركير، جس سے صديوں تک جد و جهد كا وہ سله شروع هوا جسر بالآخر پرتگیزیوں نر ختم کر ا [جیسے خود پرتگیزیوں کی غارت گری اور دستبرد ر عمان اور مسقط کی متحدہ سلطنت نے]: بعینه ویں / سولھویں صدی میں مصوع اور ارکیکو هی مستقر تھے جہاں سے آگے بڑھتے ھوے ترکوں نر سائیوں کے مرتفع میدانوں میں بلغار کی کوشش کی ں واقع کی یاد دولت عثمانیہ کے نمایندے، بائب ارکیکو''، کے لقب سے معیشہ کے لیر قائم اکنی ۔ انیسویں صدی میں اهل مصر نے بار ہار وشش کی که ارتریا میں مزید بیش قدمی کے لیے اپنے م جمائیں تا آنکه شاهنشاه جان John نے گوره Gura ، قریب انهیں فیصله کن شکست دی (۱۸۵۹ع) ـ رابرٹ نیبیر Napier نے بھی تھیوڈور Theodore ۱۸٦ -۱۸٦٨ع) کے خلاف خلیج زوله Zula هي سے بیابی کے ساتھ لشکر کشی کی تھی اور اطالوہوں نے ی ارتریا میں اپنی نوآبادی اس ساحلی صوبر کے انھیں سوں میں قائم کی جن کے لیے شوآن Shoan شہنشاہ اک Menelik ثانی نے (اپنے تکری (Tigren) پیشروجان . برعكس) يا تو لؤنا نهين جاها يا وه لؤهي یں سکتا تھا۔ چالیس ہرس کے دوران میں اطالوہوں دو مرتبه اپنی فوجیں ارتریا سے حبشه کی طرف انه کیں، یہاں تک که دوسری عالمگیر جنگ ، انهیں بالآخر وهاں سے نکال باهر کیا گیا۔ مور سے موروء تک ارتریا میں برطانوی فوجی م و نسق کا عمل دخل رها اور یمی وه زمانه ه ں میں مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں نے اپنی بی سیاسی امنگوں کا مظاہرہ کیا۔ یه تجویز که ریا کی مصنوعی سیاسی وحدت کو ختم کر دیا ئے (اس طرح که اسلامی مغرب کو سودان میں : دیا جائے اور سرکز کے عیسائی علاقے کو حبشہ دوسری بیان علاقہ

سے) اس وقت سرے سے ناکام هو گئی جب (.ه و و امری) اقوام متحدہ نے فیصله کیا که ارتریا کو تاج حبشه کے زیرِ سیادت ایک خود اختیار وفاقی وحدت قرار دیا جائے۔ اس غیر اطمینان بغش انتظام کا نتیجه یه هوا که رفته رفته ارتریا حبشه هی میں جذب هو گیا، اس لیے که دستوری تعفظات کیسے بھی هوں یه ناسکن تھا که یه علاقه سیاسی اور معاشی هوں یه ناسکن تھا که یه علاقه سیاسی اور معاشی حیثیت سے زندہ ره سکے؛ البته اس کی عظیم اسلامی اقلیت کو معقول حد تک (حبشه کی) عیسائی سلطنت اقلیت کو معقول حد تک (حبشه کی) عیسائی سلطنت کے اندر مذهبی اور سیاسی معاملات میں اظہار راہے کا حق حاصل ہے.

(د) زبانین: تکرینیه Tigrinya اور تکره Tigre دونـون سامى- اثوبى (Ge'ez) زبانون كى جانشين ھیں ۔ ان میں سے پہلی بلند میدانوں میں رھنے والے، یعنی جبرت، استعمال کرتے میں اور دوسری مغربى اور مشرقى نشيبي علاقول اور شمافى مهاؤيول کے مسلمانوں کی مخصوص زبان ہے۔ صوبہ کسالم Kassala میں تگرہ زبان کو الغَمیّه کہا جأتا ہے۔ تگرہ کی مختلف ہولیوں کے اختلافات کو ابھی تک ہورے طور پر متعین نہیں کیا گیا ۔ تگرہ زبان کا کوئی ادب نہیں ہے، بلکه یه عربی سے دہتی چلی جا رھی ہے، کیونکه عربی میں مسلمانوں اور تاجروں کے لیے جو کشش ہے وہ تگرہ کو میسر نہیں ۔ ارتبریا کی حکومت کا ۲۰۹۹ء کا یہ فیمله که تگرینیه اور عربی ارتریا کی سرکاری زبانین شمار ھوں گی (اگرچه بہت سے تکرہ بولنے والے عربی بہت کم جانتر میں یا بالکل نہیں جانتر تھے) ایک أیسا فیصله ہے جو محض وقار قومی کے پیش نظر اور سیاسی اغراض کے ماتعت کیا گیا ہے نہ کہ لسانی اعتبار ہے۔ مسلمانان ارتبریا میں جو دو بڑی غیر سامی زیانیں رائج میں ان میں ایک تو یدویه Bedawine بھر ایر Popular .

ه ر و ( ( ) مذهب الراجب مع [حضرت ] محمد [ملَّى السابقون عليه و سلم ] نے اپنے اولین بیرووں [السابقون فالاولون المنه بعض كو نجاشي كے يبال بناه الينر الكوالير بهيجاء اسلام ارتريا اور حبشه مين ايك عُونتِه رِهَا هِو: سينانجِه ازمنة وسطَّى مين بجيرة احمر ك جانب سياس كا زور برابر برهتا رها، لهذا عيسائي مجبور هو گئر که عیسائیت کی جو شکل انهوں نے قبول کر لی ہے اسے محفوظ رکھنے کے لیے جد و جہد كريى ـ ليكن ارتبريا اور اثبوبيه دونبول مين اگرجه تقریبًا نصف آبادی مسلمانوں کی ہے تاہم مسلمانوں کو اپنی اس کوشش سی کامیابی نہیں ہوئی که بعقوبی عیسائیت کی مزاحمت کو توڑ کر اس کی اصل عیلت،بدل دے ۔ سرعکس اس کے خود جبارت ایمی سینیاکی ثقافی، لسانی اور قومی طرز زندگی کی روایات کو اس مد تک جذب کر چکر هیں که ان کے مذهب نے بھی کچھ عجیب سی شکل اختیار کر لی ے - با این همه نشیبی سر زمینوں کے کشیتی (Cushitic) اور نیلوی (Nilotie) لوگوں میں اسلام اب بھی ترقی کر رها هے! مرتفع ميدانوں كے باشندوں ميں البته اسم مطلق کامیابی نهین هوئی، پهر بهی ان سب علاتون میں ، جہاں یطوبی عیسائیت کی مخصوص اور قومی دھوت پر حقیقة كوئى عمل نہيں هو رها، اسلام كے عالمگیر پیفام میں بڑی جاذبیت ہے.

ارتریا کے ساحلی محلالوں میں [سلسلة] قادریة کے بڑی مطبوطی سے قدم جما رکھے میں ، بالخصوص مگر محمد علموں میں ، مگر سلسلی کے باوجود ارتبرہا کا سب سے زیادہ مؤثر مارتبطا بنرفیت یا متعبد ہے، جس کا دار و مدار مدار مدار دوسرے معربی دیا اور دوسرے معربی دیا ہوگر میں نامزہ میب اور دوسرے مسلم دیا ہوگر کی تامزہ میب اور دوسرے مسلم دیا ہوگر کی تامزہ میب اور دوسرے مسلم دیا ہوگر کی تامزہ میب اور دوسرے مسلم دیا ہوگر کی مارد میں مقبولیت حاصل ہے۔

ارتریا میں مذاهب کے پیرووں کا تناسب حسب ذیا تھا: سالکی وہ فیصد، حنفی ہو فیصد ا شافعی ہو فیصد شافعی ہو فیصد ۔ قبائل کی بہت بڑی تعد میں اگرچہ رسم و رواج کا شریعت بر غلبہ یا باین همه شہری آبادی میں شریعت هی غالب ہے دنیوی حکومت نے، خواہ وہ مغربی هو یا اثوبا اسلامی قانون مدنی کے ارتقاء اور قاضیوں کی عدالت کے قیام کی همت افزائی کی ہے.

eale Società) Africa Orientale (1): مآخذ rit. Mil. (7) 151977 Bologna (Geogr. Ital. Races and Tribes of Eritrea : Admin. uide book of Ethio-: Chamber of Commerce (7) hi è ? dell' Erithrea (٣) أ م م م ابابا م م و اه أ pia incipi di : C. Conti Rossini (ه) : ماره جه وه اه: 1) 9 1 9 AS) (diritto consuetudinario dell' Eritrea ) : Encyclopedia Italiana عقاله (٦) ) : 41970 UX. Guida dell'Africa Orientale A Short History of Eritrea: S.H. Longrigg e Ethiopian Empire- : N. Marien (1) :=1900 federation and laws دوشرقام سهوه اه؟ اسياحت دناقز Desert and Forest : L. M. Nesbitt 1. Pollera (1.) : 1900 Penguin Books logna (Le popolazioni indigene dell'Eritrea tish military: Rennell of Rodd (11) :41970 ninistration of occupied territories in Africa 1961-7 لنلن مم و ١٤ (١٣) (١٢) النكن مم و ١٤ (١٣) awit (تجدید ارتریا)، ادیس ابابا ۱۹۹۳: (٠ 47. نال ، Eritrea, 1941-52 : G.K.N. Travaskis (ام) الكانة الك e Ethiopians : E. U. Ullendorff (10) : #1907 لنگڻ ۽ ٻوره ي

E. Ullindomy)

آر تسرونی: (Artsruni)، توما Thoms ایک ن مؤرخ، جو نویں صدی میلادی کے نصف آخر اور یں صدی کے آغاز میں گزرا ہے۔ وہ خود کہتا که وہ یوسف بن ابی سعید کے قاتل سے واقف ، جو ١ م ٨ م سين قتل هوا اور اس كي تصنيف كا ند حصه کم از کم ۲۰۹۰ (ص ۲۰۱۰) ، بہنجتا ہے، بلکہ شاید سروء (ص ١٣٣٦ هرم) کچھ پہلے تک بھی پہنچتا مو۔ اس کی نجی کی کی بابت ہمیں فقط اتنا معلوم ہے کہ وہ ایک ب (vardapet) تها اور اس نرماوراه تفقاز کی سیاست تھے (ص ۲۳٦) ۔ نساک اس کا تعلق ضرور سرونی کے شریف خاندان سے ہوگا، جو وسیرکان Waspural کے جاگیردار تھے، یعنی ان علاقوں جو جھیل وان کے مشرق میں ایران کی سرحد ، پھیلے ہوہے میں (وسیرکان کی جاگیر کے لیر Die alt-armenischen ortsnamen: Hübechmann\_et U y 1 1 : (4 1 4 . m) 1 7 (Indogerm, Forschungen 7، p م م تا عمم) \_وسير كان كي اما رت تقريبًا ولايت وان لًا بان] (قبل از س و و ع) سے مطابق تھی ۔ توماکی بخ زیادہ تر ارتسرونی رئیسوں می کے حالات پر نمل هے، جن کا سلسلة نسب وه آشوری يادشاه چرب Sennacherib کے بیٹوں سے ملاتا ہے ۔ بروسٹ Bros کے ترجم میں (جس کا هم یہاں عواله ہ رہے میں اور جس میں جہج صفحات میں) ، قدیم (آشوری، اشکانی، سلسانی) کا بیان ستاسی وات میں ہے (کتاب ، ، ،، فصل س) ۔ اس کے ایک مختصر سی یادداشت اسلام کے شروصات ھے۔ توما نے اس ارتسرونی کا بھی ذکر نہیں کیا، ر کی مباسیوں کے مقابل میں مقاومت بہت منگموو کئی تھی (Sudarmenien : Marquart) میں - (- 1-) ناب کا اصل خشه من ۴ (کتاب ۲۰ فعمل ه) بر وكل (" الوكل Thoki المعروف به جلس المولا"))

کی خلافت اور ۱۹۸۹ء میں ابو سعید (Ago-Both):
محمد بن یوسف المروزی کے آرمینیہ بھیجے جائے ہیں شروع ہوتا ہے، جس کے پیٹے یوسف کو موش Missb میں خوبت Khoyth کے پہاڑیوں نے ۱۹۸۰ - ۱۹۸۹ کے موسم سرما میں قتل کر دیا، ص میں (قب یعقوبی با البلاد ری، ص میں (قب یعقوبی با

كتاب كے تيسرے حصے (ص ١٠٤ تا مهم). میں توما نے اُرمینیہ میں بُغًا کی فوجی کارروائیوں کے بارے میں قیمتی تفصیلات دی هیں ( ۲۰۸ تا ۵۵٫۹)، ص ۱۱۰ تا ۱۹۸ - جب أرمينيه کے رؤمام کور جلاوطن کر کے سامرا بھیج دیا گیا تو گرگین ولد أبويلج Apu Palk (تحريف ابو بَلْج)، جو ارتسروني کے جدی قرابت داروں میں سے تھا، وسیرکان مین حاکم بن بیٹھا، پہلے اُلبک کوچک (Little Albag) کے قصبات جُلمار Dydamerg) Djimar اور سُرنگ Sring میں اور اس کے بعد ضلع المدرواسکت Andzavatsikh میں (جس کا صدر مقام کانسگسویر Kangower تها اور جسے سارکوارٹ Kangower Südarmenien من وهام، عبرب مسؤوشيون ك الزوزان سے شناخت کرتا ہے)، لیکن سات سال کی تید کے ہمد اصلی خاندان کے امراہ بھر وسیرکان لموث آئسر، ص ١٦١- ١٩٨٠ جنافجه بعد ازآن توبها انھیں اصلی خاندان کے امراہ کی داستان شروع کرتا ہے، یعنی گریگور لرنگ Grigor Derenik کی (الطبرى، ٣: ٨٩٨ مي ايم أيو احد الديراني س اور م : ۱۹۱۹ میں این دیسرائی بصد من اتنا محيح فهيدة مؤيوم كرتا عداء جيها وعد فالله (حُوثَى مَا كَلِينَ الْمَارِينِ الْمَارِينِ Alebin . الد البيانية Abuming نے ۱۸۸۵می اللی کیالا البوالد اورال ولمد الربك كوء معنى شي تعميلان المالية المالة معد م. وه مين انتظل كياد وي سون ريايتهد مار اوي [التر ديرا] عَكِيكُه عيد عليه للريكر كانهنجن ك

ملح بھر توباکی تاریخ کا اختتام هوتا ہے (مارکوارٹ Marquere : کتاب مذکور، ص ۵۰۰ کے بیان کے مطابق گیگک نے تقریبًا سم و ء میں وانات ہائی).

توما کی کتاب کا متن کچھ زیادہ اطمینان . بخش حالت میں نہیں ہے۔ صفحہ ۲۱۸ تا ۲۱۸ میں کچھ عبارت بڑھا دی گئی ہے، جس میں ڈرنک اور اشوت کی حکومتوں کا حال بہت مختلف طور پر بیان کیا گیا ہے۔ خاتمے پر کسی اُور شخص نے گیکک کے جھٹے جانشین کے حالات کا اضافه کر دیا ہے ۔ یہ جانشین گیکک کا ہوتا سنجرم یوھائیں ره (در ۱۰۲۶ تا ۱۰۰۲) Senekherim Yohannes جس نے ۱۹۱۹ء میں اپنی مملکت بوزنطی شہنشاہ بازل Basil کے حوالے کر دی ۔ بھر یه ملحقه بیان آگے چلتا ہے اور اسی خاندان کی دوسری شاخ، یعنی خاندان خدنک Khodonik کے اخلاف کی (جو منظرم Senekberim کا قرابت دار تها)، تاریخ پر مشتمل ه، خصوصا عبدالمسيح (Abdelmach) م ١١٢٣ع) اور اس کے فرزند سٹیفانوس الز Stephannos Aluz ک جس نے " تیوما کی کتاب حاصل کر کے اسے باقاعدہ مرتب كرايا" (ص ٢٥٦) - آخر مين وه كاتب جس نے ج ، ج ، ع میں اس کتاب کی عبد چنگیز خان میں قلل کی تھی، کہنا ہے کہ اسی سال اس تاریخ، کا تمجيح شده نسخه تياركيا كيا (غالبًا دوياره مرتب کیا گیا) اور کیتھولیکوس تیر زکسریا Catholicos Tor Zaltharia اس کے اخسراجات کا کفیسل هوا . اس کے بعد کے ایک ضمیعے میں (ص وہ و - ۲۹۲) خانانوس Stophannes کی ایک ہوتی کے اخلاف کا فیکور نظ ۔ اس ضمیم میں چودھویں صدی سیلادی کیاسف آبتر تک کے حالات دیں، جہاں ایک مسلمان Catholicos Ter Zakharia في قدر زكريا کالیک بفتیمی کی شادی کا ذکر ہے۔

مَا رَبِي الْمِوادُ فِي طَالِيعُ مِن سَلِمِيهِ (هَالِهُ عَالَ إِلَّهُ بَانَ ]

کی سرگرمیوں اور وسپرکان پر دیلمیوں کے حملے (قب ابن مسکویہ: . The Eclipse, etc.) میں ۱. م تا میں میں اشکری کی مہم) کی دلچسپ تفصیلات اور آرمینیہ میں عرب نوآبادیموں، یعنی ارشرونییخ Arahrunikh (کاغذمان) کے جہائیوں (قب مارکوارٹ: Sildarmenien) میں ۱. ه تا م. ه)، منزکرت کے کائسخ (قیس) (وهی کتاب، ص . . ه، م ، ه تا م. ه) اور پر گری کے اور قبلمهٔ آمیک Amiuk (وان کے شمال میں) کے اوتمانیخ کے حالات تبصریس کیے گیے هیں .

توما نے قدرتی طور پر آرمینیه کے خاندانوں کے باهمی تعلقات کی بابت بہت سی معلومات دی هیں ، گو اس کا رجعان یه هے که ارتسرونی خاندان کی کارگزاریوں پر زیادہ زور دے اور بگراتی (Bagratid) بادشاهسوں اشوت Aghot (۱۹۸۰–۱۹۹۸) اور سمبت بادشاهسوں اشوت کارناموں کو گھٹا کر دکھائر .

توسا کی تحریر بعض مواقع پر بے جوڑ اور طولانی هو جاتی ہے، لیکن بعیثیت مجموعی اس میں وضاحت اور صحت پائی جاتی ہے۔ مار کوارث Marquart جس نے توسا کا مطالعہ مسلم اور بوزنطی مستند کتابوں کی روشنی میں کیا ہے، اسے بجت عملہ ("trefflich") قرار دیتا ہے (کتاب مذکور، ص ۲۰۸)۔ توسا کی تاریخ کا ایک بہت مفید تکملہ اس کے معموسر جان کیتھولیکوس کی تصنیف ہے، جس میں موہ نک کے وقائع ہیں، جن کا یظاہر میں موہ نک کے وقائع ہیں، جن کا یظاہر اسے داتی تجربہ تھا، ص ۲۲۸ (آرمینی میں، یووشلم ۱۸۲۳ فرانسیسی ترجمہ، سینٹ مارٹین میں میروشلم ۱۸۳۱ عئ فرانسیسی ترجمہ، سینٹ مارٹین شائمشدہ اور نادرست)،

مآخذ: آزمینی متن پیل باز قسطنطینیة میں ۲۰۵۹ م میں شائع هوا اور بهر دوبازه بانگانین Patkanean نے عمد اع

## (V. MINORSKY منورسکی)

ار تش :دریاے اوب Ob کے طاس میں سائبیریا ایک ہڑا دریا، اس کے دوسرچشمے، ''ارتش الازرق'' ر "ارتش الابيض"، كوهستان التاثي الكبرى the Great Altı) سے نکلتے میں اور ان دونوں کے مال کے بعد یہ دریا جھیل زیسن Zaisan تک ارتش اسود کہلاتا ہے ۔ جھیل سے نکلئر کے بعد وہ تقریباً ٨ ١ ميل تك ايك كياهي ميدان مين (١ رتش الابيض) "ارتش الهادي (= سبت)" كے نام سے گزرتا في اور ہر ساٹھ میل تک زیادہ تیے بہاؤ کے ساتھ بہاڑی الاقے میں سے "ارتش السريع" کے نام سے بہتا ہے۔ مر است کمنو گورسک Ustkamenogorsk کے قریب ، سائیریا کے اس بڑے میدان میں داخل عو جاتا ہے س کی بلندی بحر منجمد شمالی (Arctic Sea) کی رف کم هوتی جاتی ہے اور علاوہ اُور کئی چھوٹے ھوٹر معاونوں کے دائیں طرف اس میں اوم Om اور را Tara آ ملتے هيں اور بائيں طرف سے اشم Ishim در تسویول Tobol اور بهر سمروسک Samarowsk کے اؤں کے نیچے یه اوب میں جا گرتا ہے۔دریا ک

کل لمبائی ، ۲,۲۳ میل [. ، ۲,۰ کیلومیٹر، دویائے نیل کے مساوی] ہے، جس میں سے صرف ۲۰۳ میل سلطنت چین میں ہے؛ اوسسک Omak کے مقام پر اس دریا کا ریل کا پل ۲۰۵ گز لمبا ہے ۔ اس دریا کی گزرگا اسفل میں اس کی زیادہ ہے زیادہ چوڑائی مدر کر ہے ۔

اس دریا کے نام کا ذکر آٹھویں صدی میلادی کے آورخون Orkhon کتبوں میں بھی ملتا ہے Die altürkischen Inschriften der Mon-: W. Radloff) golei سلسلة دوم، ص و ، ؛ بغير اعراب كي لكها هوا)\_ المسعودي كتاب التنبيسة (طبع د خويه، ص ٩٧) مين "ارتش الاسود" اور "ارتش الابيض" كا ذكر كرتا ہے اور اس کا بیان ہے کہ وہ دونوں بحیرۂ خزر میں كرتر هير - حدود العالم (ورق ب ب) كا مصنف ارتش کو وولگا Volga کا معاون خیال کرتا ہے ۔ اس کے مخطوط میں اسے آرتش (یا آرتوش) لکھا گیا ہے اور یہ تلفظ اس قصر سے مطابقت رکھتا ہے جو ایک مقبول عام اشتقاق پر مبنی ہے(ارتوش"اے شخص! نیچے اتر"، جس کا ذکر گردیسزی نے کیا ہے؛ متن در ہارتوالہ Ofcet o polezde v. Srednjuju, Aziju : Barthold ص ۸۲) \_ باوجود اس تجارتی شاهراه کے جو گردیزی کے بیان کے مطابق فاراب [رک بان] سے ارتش کو جاتی تھی، اس علاقے پر قروق وسلی میں اسلامی ثقافت کا بہت کم ،اثر پڑا۔ دریا کا نام بھی کہیں شاذ و نادر هي آتاً هے، مثار تيمور کي سيموں کي تاريخ ظفرنامه، مطبوعة هند، ١ : ٥٥،٩ و ٩٥٠م (ارتش) میں ـ وہ اسلامی شہر جو روسی فاتعین کو 🕟 دریا کی گزرگاه اسفل پر ملا تها اور جس کا بڑا قلعه ٹوبول Tobol کے دھانے کے قریب ھے، غالباً مغلوں کے عبد میں وولکا Valge کے عبد میں آنے قالے آبادکاروں نے بسایا تھا ۔ Radioff ۔ ابادکاروں نے بسایا ا: ١١١) نے جو حکایات بغارا سے اسلامی مبلکین کے

مونے مہتب ہے۔ بہر حال اسلام نے ارتش میں شمال کی جانب ہے۔ بہر حال اسلام نے ارتش میں شمال کی جانب نے ارتش میں شمال (جاکھیے بادہ یوبید کی میں بھیلنا شروع کیا اور اس کے کنارے کنارے کنارے کا اور اس کے وادی میں تمام شہر اور گاؤں صرف روسیوں کے عہد میں آباد هوے ۔ جنوب کی جانب اٹھارهویں میدی تک تارا ہے آگے کوئی شہر نه تھا ۔ اوسسک میدی تک تارا ہے آگے کوئی شہر نه تھا ۔ اوسسک میدی اور اس کے جنوب کی طرف کے شہروں کی جانب اٹھار وار کی عہد میں جانب ریکھی گئی۔

اِرتش تقریباً ان دریاؤں تک جن سے یه بنتا ہے جہازرانی کے قابل ہے ۔ تیوبولسک Tobolsk اور استکمنوگورسک Ustkamenogorsk کے درمیان دُخَانِي جِهازُونِ کي باقاعده آمد و رفت هے \_ بعض اقات دخانی جہاز زیسن Raises تک چلیے جاتے میں اور ارتش الاسود سے اوپر کو جینی سرمد تک بلکہ اُس سے بھی آگے تک نکل جاتے میں ۔ سائییریا کی رہلوئے لائین میں جانے کے بعد سے ارتش آبد و زفت کی شاهراه کے طور پر آور بھی اہم ہو كُمَّا هـ [ليكن ارتش كي موجوده اهبيت معنى ایک سپل آبی شاهراه کی حیثیت سے نہیں ہے۔ سودید مکومت کے ماتعت اس کے کناروں پر کئی ارقد آنی (bydro-electric) سرکز قائم هو گئے میں، جن کی بدولت سائیریا کی شکل و صورت سی بہت ولاً تغير رونها هو كما هـ بهت سے خشك علام اب مو گئے میں اور زراعت کی ترقی کے ساتھ خیومستان آلتای کی قیمتی معدنیات سے کام وریکے کارخانے بن گئے میں، جن سے ملک کی مادی حالت روز برفز بهتر موتی جا رمی ه، (در عبد Boligge sor. systacleg. Sibirakaya sov. antiakiogadiya المراجع المراجع المراجع المراجع أبر به ماخذ

جو وهال مذكور هيل (١ أ، ت، بزير ساده)]. (بارثولل W. BARTMOLD)

ارتفاع: (عربی) = بلندی: هیئت میں اس سے مراد کسی [ستارے یا] مجمع الکواکب کی بلندی هے، یعنی افتی سے اس کا فاصلہ جو سمت الرأس (zenith) اور سمت القدم (radir) سے گزرتے هوے دائرے (انتقابی، دائرة الارتفاع) پر نایا جائے - هندسے میں یه کسی سطحی شکل (plane) (مثالاً منشور، اسطوانه) کی بلندی کے لیے بھی مستعمل (مثالاً منشور، اسطوانه) کی بلندی کے لیے بھی مستعمل شعرد (ستون، ایکن [ان معنوں میں] زیادہ تر لفظ عمود (ستون، شعال هوتا هے،

(H. SUTER )

آر تُقِیّه: (نه که آرتقیه) ایک تری خاندان، بس نے بانچویں /گیارهویں صدی کے افاخر سے نویں / پندرهویں صدی کے آغاز تک پورے دیار بکر یا اس کے کسی ایک حصّے پر بالاستقلال مغلول کے باجگذار کی حیثیت سے حکومت کی .

آرتی بن آئسب ترکمانی تبیله دو گر محاوی آراک بان] سے تعلق رکھتا تھا۔ ۱۰۵ میں وہ آرک بان] سے تعلق رکھتا تھا۔ ۱۰۵ میں وہ ایشیاے کیوچک میں بیوزنطی شہنشاہ میکائیل منتم کی طرف سے یا اس کے خلاف لڑائیوں میں شریک موتا رہاء لیکن بعد کے زمانے میں اس کا ذکر زیادہ تبر سلجوق اعظم ملک شاہ کی ملازمت میں اس نے بحرین کے قرامطہ کو ملک شاہ کا مطبع قرمان اس نے بحرین کے قرامطہ کو ملک شاہ کا مطبع قرمان بنایا ؛ ۱۵ میں ملک شاہ نے سوریہ کی مہم میں اس اسے بھائی تشش کے ماتحت مقرر کیا اور میں میں اس جبید کے ماتحت دیاو بکیے کی مہم میں اس جبید کے ماتحت دیاو بکیے کی مہم میں اس جبید کے ماتحت دیاو بکیے کی مہم میں گیا ؛ مہر وی ایس ملک شاہ کے لیے خراسان میں میں گیا ؛ مہر وی ایس ملک شاہ کے لیے خراسان میں گیا ؛ مہر وی ایس ملک شاہ کے لیے خراسان بھیجا گیا ۔ اس حلوان کا علاقہ بطور جاگور (اقطاع) بھیجا گیا ۔ اس حلوان کا علاقہ بطور جاگور (اقطاع)

هوا، جو فوجی نقطة نگاه سے کردستان کا ایک سے اضلاع پر اقتدار م مقام تھا؛ مگر مہر ، ہ ع کے بعد سے وہ دیار پکر این گیا ۔ وہ فرنگیوں اور حلب کے عرب حکمران مسلم کے جنگوں میں شریک رہ پر کر، جو ملک شاہ کے سخت خلاف تھا، کے سامنے الرّ ما (یا نوں اور ریشه دوانیوں میں مصروف رہا؛ تاہم بعد وہ فوت ہو گیا ، ام کی وفات کے بعد وہ بھر تُنش کی ملازمت اختیار بعد وہ فوت ہو گیا ، اس کی موت کی تاریخ ہوری سلطنت کا مال میں مقبور ہو گیا، جس نے ۱۸۸ ء میں اسے بوری سلطنت کا مال وہ نہیں ۔ اس نے اپنے پیچھے کئی بیٹے چھوڑے، دیار بکر واپس بھیج میں شمان اور ایلغازی شامل تھے ، قلیج آرسلان رومی کی میں سیم شمان اور ایلغازی شامل تھے .

ملک شاہ کی وفات کے بعد ارتقیہ تنش کے زیر ت جزیرے پر جڑھ دوڑے اور وارث تخت ھونر دعوے میں اس کے بھتیجوں کے خلاف اس کی ، کرتے رہے (۱۰۹۲ تا ۱۰۹۰ء)؛ تُتُش کے ال ہو انھوں نے اس کے فرزند رُضوان والی حلب کی کے بھائی دُقاق والی دسشن کے خلاف مدد کی۔ میں فلسطین ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور . اع میں مصر کے اسے دوبارہ فتح کر لینے اور ازآن اس پر ملیبوں کا قبضه هو جانر سے یوں کی یہاں واپسی کا سوال قطعًا ختم ہو گیا ۔ وں ارتقی سرداروں میں سے ایک، ایلفازی، نے نی طور پر ملک شاہ کے ایک بیٹر محمد کی ملازمت ہار کر لی، جس کی اس نے اس کے بھائی برکیارق ملاف مدد کی تھی اور جس نے اسے عراق کا والی دیا، لیکن وہ ترکمانی قبیلے جو اس خاندان کی ت بناہ تھے دیار بکر ھی میں مقیم رہے۔ یہ ، و ء ، تُقْمَانُ كَا بهتيجا ماردين بر قبضه كرنے ميں باب هو گيا ـ خود سُقْمان كو، جو سَرَوج بر قايض حکا تھا، وهال سے عور وع ميں صليبول نر ، دیا، لیکن الجزیرة کے سرداروں کے باعبی نشات کی بدولت اس نے ۲۰۱ میں حصن کیفا بضه کر لیا، شمال کی جانب اور آگر تک بہت

سے اضلاع پر التدار جما لیا اور آخر ماودین کا وازمت بن گیا ۔ وہ فرنگیوں (الافرنج Franks) کے خلاف جنگوں میں اس نے خوان جنگوں میں اس نے خوان کے سامنے السرما (Bulassa) کے کاونٹ جائے گوئی کے سامنے السرما کو لیا ۔ اس کے کچھ عنوں کے بعد وہ فوت ہو گیا .

ہر کیارق کی سوت کے بعد محمد نے، نہو تھھا بوری سلطنت کا مالک بن گیا تها، ایلفاؤی کو دیار بکر واپس بهیج دیا، جهان ۵۰۰ ه این قلیج آرسلان رومی کی شکست میں اس کا بھی ھاتھ تھا جسے محمد کے دشمنوں نے دیار بکر بلایا تھا، اور ۸ ، ۱ ، ۵ میں وہ ماردین میں سلمان کے ایک بنانے ک جگه حاکم بن گیا (دوسرا بیٹا حصن کیفا<sup>،</sup> پر باستورقایض رها) ۔ دوسرے سرداروں نے آسدہ آخُلاط، آرزُن وغیرہ کے علاتوں پر اپنی اپنی حکومت قائم کر لی۔ محمد نے انہیں فرنگیوں کے خلاف جہاد میں شریک ھونر کی غرض سے متحد کرنر ہی کوشش کی، مگر وہ لڑائی کے دوران میں ایلغازی اور آخارط کے والی سقسان کے باھمی اختلاف کو نه روک سکا ـ لیکن سفمان . ۱۱۱ میں وقات یا گیا۔ اس کے بعد سے ایلفازی اور محمد کے تعلقات كشيده هو كئر ـ اول الذكر سلطان كي ان فوجی سیموں میں جو وہ فرنگیوں کے خلاف بھیجتا رھا شرکت کرنے سے بیش از پیش استراز کڑتا رها؛ كيونكه ان خطرات كے پيش نظر جو مؤل لینے پڑتے تھے صرف سلجوالی حکومت می سکو الالله بہنچ سکتا تھا ۔ مرووع مین ایلفاڑی نے "الشعر البَرَسَقي، حاكم موصل، كے خلاف تركطانوں كا الك وفاق بنا لیا ۔ اس کی فتح هوئی، لیکن میصد الله العقام کے خوف سے وہ شام بھاک گیا اور خمان آس ای اند مرف دمشق ع: اتابیک مُفْتِکان من مفاصلت عود کی جو خود سلطان کی شامی نسیتون علی شوفره، هوروها

عمام بلکه انطاکیه کے فرنگیوں سے بھی، جنہوں نے رجین و ج میں سلجوتی فوج کا قلع قسم کر کے ایلفازی کی بچا لیا۔ ۱۱۸ء ع میں محمد نے وفات پائی اور ایلفائی نے دیار بکر میں سلجوتیوں کی آخری چوک مِیافارِقین پر بھی قبضه کر لیا ۔ اب وہ اتنا طاقتور ھو گیا کہ اسے ہاسانی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حلب نے، جو اندرونی خلنشار کا شکار اور فرنگیوں کے حمار کے خطرے سے دو چار تھا، اس سے مدد کی درخواست کی، اگرچه وهاں کے بڑے بڑے ببردار ایلفازی کو اقتدار سونینر کے خلاف تھے۔ ایلفازی، مسے اب سلجوتیوں کی طرف سے کوئی اندیشه نه رها تها، یه نهیں چاهتا تها که فرنگیوں کی فوت میں اضافه هو، لہٰذا والی دمشق طَّفْتگین کے اتفاق واسے سے اس نے ۱۱۸ء میں اهل حلب کی درخواست اعانت قبول کر لی اور ۱۱۱۹ء میں اس کی ترکمان غوج نے انطاکیه کے فرنگیوں کو بڑی بھاری شکست دى؛ ليكن ارتقيون كا مركز ديار بكر مين بدستور قائم رما اور دوسرے فرنگیوں کے رد عمل کے پیش نظر ایلفازی صلح پر مائل هو گیا۔ اسے گرجیوں کے خلاف بھی نبرد آزما ھونا پڑا، مگر اس مرتبه اسے شکست حولی (۱۲۱ه) - با این همه ۲۲۱ ع میں اس کی موت ِ تک اس کے جاہ و جلال میں کوئی فرق نه پڑا تھا .

بعد ازآن جب وہ ایلفازی کی سلک ملازمت میر منسلک تھا اس نے الرھا کے جوشیلین Jocelyn کا منسلک تھا اس نے الرھا کے جوشیلین Jocelyn کے بعد پروشلم کے بالڈون کو، جو دریاہے فرات کے کناروں پر پسنے والے آرمینی فرنگیوں کے تحفظ کے لیے آیا تھا بہت والے آرمینی فرنگیوں کے تحفظ کے لیے آیا تھا بعد ازآن وہ ایلفازی کے ایک دوسرے بھتیجے کہ بعد ازآن وہ ایلفازی کے ایک دوسرے بھتیجے کے برطرف کر کے حلب پر خود قابض ھونے میں کامیاد موران میں مارا گیا۔ اس کے بعد حلب ارتقیوں کے دوران میں مارا گیا۔ اس کے بعد حلب ارتقیوں کے ھاتھ سے نکل گیا۔

دیار بکر میں، جہاں ارتقیوں کے قدم مضبوطی سے جے ھوے تھے، ایلغازی کا بیٹا شمس الدولة سلیماا بھی، جو میافارقین کے حاکم کی موت کے بعد اس جانشین ھوا تھا، سہوھ / ۱۲۹ میں اور بیٹا تمرتاشر انتقال کر گیا ۔ ایلغازی کا ایک اور بیٹا تمرتاشر جو ساردین پر پہلے سے قابض تھا، اس کا جانشیا ہوا ۔ بلک کی ریاست داؤد کے قبضے میں چلی گئی جو سقمان کا بیٹا اور س، ۱۱ء سے حصن کیفا ، ولایت پر اس کے جانشین کی حیثیت سے حکمرا ولایت پر اس کے جانشین کی حیثیت سے حکمرا تھا ۔ اس کے بعد سے ارتقیوں کی دونوں شاخوں ، پوری دو صدی تک اپنی اپنی جداگانه حیث قائم رکھی .

لیکن سلطنت کی توسیع کا دور ختم هو چکا تھا

۱۱۲۵ سے [عماد الدین] زنگی موصل کا اور ۱۱۲۸ کے بعد سے حلب کا بھی حاکم چلا آتا تھا، اس اوھاں ایک مضبوط سلطنت قائم کو لی تھی۔ تمرتا نے زنگی کے باج گذار کے طور پر داؤد کے خلا فوج کشی میں حصه لیا اور بھر سس ۱۹ میں داؤد یے نسخ قرہ آرسلان اور حاکم آمد کے خلاف، جسے اس اور زنگی نے ۱۹۳۹ء میں محصور کو لیا تھا ۔دا میں محصور کو لیا تھا ۔دا شمال میں مصروف کار رہا تھا، جبال اس نے گرچے

کے خلاف ایک سہم کی رہنمائی کی تھی۔ اس نیر ان تمام جهوئی جهوئی ریاستوں کو، جن کی سرحدین اس کی سلطنت سے سلحق تھیں، بالخصوص ان ریاستوں کو جو حصن کیفا کے مشرق میں واقع تھیں اپنی سلطنت میں ضم کر لیا؛ لیکن زنگی اس پر مسلسل دہاؤ ڈالتا رہتا تھا اور اس نیے نہ صرف بہتان کو، جو دیاربکر کے مشرق میں ہے، نتح کر لیا بلکه قرہ آرسکان کی تعنت نشینی کے بعد حصن کیف اور خُرْت بِرْت کے مابین ہورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ قره آرسلان کو مجبورا الرها (الایسه) کے آرمینی فرنگیوں سے صلح کرنا ہڑی، جن کے خلاف تمرتاش کی طرح وه بهی وقتاً فوقتاً بر سرپیکار ره چکا تها ـ زنگی کے هاتھوں الرهاکی تسخیر (سمروع) بھی داؤد کے لیر مصیبت کا باعث هوئی ۔ لیکن ۱۹۹۰ء میں اس کے دشمن [زنگی] کی موت نے اسے [تباهی ہے] بچا لیا ۔ تمرتاش اور قرهآرسلان نے کسی قدر دقت و دشواری کے بعد دیار بکر کو آپس میں بانٹ لیا ،

[عمادالدین] زنگی کے مقبوضات میں سے حلب شورالدین اور موصل اس خاندان کے دوسرے شہزادوں، یعنی نورالدین کے بھائیوں اور بھتیجوں کے حسے میں آیا ۔ نورالدین رفته رفته ان سب کو زیر کرتا رھا۔ فرنگیوں کے خلاف رزم آرائیوں اور موصل کی جانب اس کی فوجی سر گرمینوں نے اسے ایک بار پھر ارتقیوں سے اتبحاد کر لینے پر مجبور کر دیا۔ اس نے دیاربکر کے لیے ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نه کیا اور الرھا کے کاونٹ کے مال غنیمت کے حصے میں فرات کا شمالی علاقه ان کے حوالے کر دیا، لیکن فرات کا شمالی علاقه ان کے حوالے کر دیا، لیکن فرات کا شمالی علاقه ان کے خلاف جہاد میں انہیں برابر اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ تاھم ان کے ساتھ اس کے برابر اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ تاھم ان کے ساتھ اس کے تعلقات نہایت اچھے تھے، بالخصوص قرہ آرسلان کے ساتھ اس کے ساتھ؛ تمرقاش کے بیٹے اور جانشین آئی نے اخلاط کے ساتھ آرمن کی بناہ لیے کبر اپنی حیثیت مضبوط کوئا

چاھی اور اس کے بدلے میں اسے گرجیوں کے خلاف شاہ آرمین کی مدد کرنا پڑی ۔ ۱۹۳ ء میں قرہ آرسلان نے خود انالیوں اور نیسانیوں سے آمد چھیننے کی کوشش کی، لیکن دانشمندیوں کے حملے کے باعث وہ ایسا نه کر سکا؛ اس کے باوجود کچھ ھی دئوں کے بعد اس کا بیٹا محمد نورالدین زنگی کی معیت میں دانشمندیوں کی مدد کے لیے روانہ ھوا، جنھیں قونیہ کے سلجوقیوں کی توسیع طلب حکمتِ عملی سے خطرہ پیدا ھو گیا تھا۔ نورالدین کی روز افزوں قوت نے ارتقیوں کو غیرشعوری طور پر ایک باجگذار کی ارتقیوں کر دیا، حتی که حیثیت آختیار کر لینے پر مجبور کر دیا، حتی که حیثیت آختیار کر لینے پر مجبور کر دیا، حتی که حیثیت آختیار کر لینے پر مجبور کر دیا، حتی که حیثیت آختیار کر لینے پر مجبور کر دیا، حتی که

بعد کے سالوں کی تاریخ زیادہ تر ان مدافعانه کارروائیوں سے متعلق ہے جو بالائی عراق عرب کے امراه صلاح الدين ايوبي والى مصر كي برهبي هوئي امنگوں کے خلاف کرتے رہے ۔ صلاح الدین نے نور الدين كي وفات كے بعد بتدريج شام اور الجزيرة کے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا جو اس نے ورثے میں چھوڑے تھے ۔ ارتقی شہزادوں نے ابتداء میں متعده طور پر سومل کے زنگیوں کی مدد کی ۔ بعد ازآن محمد نے عالیت اسی میں دیکھی که صلاح الدین کے ساتھ صلح کر لے، جس نے آمد کو، جو مدتوں سے اس کی السجائی هوئی نظرون کا نشاند بنا رها تها، فتع کر لیا اور اسے بطور جاگیر معبد کو دیے دیا۔ اس وقت (۱۸۳ ع) سے اسد برابر اس خاندان کا مسطر رها۔ اس کے تھوڑے ھی دنوں بعد محمد کا انتظال عوكيا اور آمد، ماردين، أخلاط اور موصيل كي تختوں پر کبسن شاعزادے عی وہ گئے ۔ اس کے ساته می معدد کی مملکت دو حصوں میں بط گئی، جو حصن کفا و آمد اور خرت بریت پر مشتمل تھے۔ ان سب باتوں کی وجد سے وہ صلاح الدین کے اور ایم زمردست مو کیے ۔ موشرالذکیر نے مجموع میں

المفرقين كو المع كر كے ديار بكر بر براه راست ابنا المنظم فالم كر ليا.

اب کچھ بچر کھجر ارتقی وہ گئے تھے، بجنهیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں، بعنی اس کے بھائی العادل اور اس کی اولاد نے رفته وقته ختم کر دیا ۔ ۱۲۰۵ میں ایوبی آخلاط پر ظایش هو گئے، لیکن ان میں بعض اوقیات آپس هی میں اختلاف رہنا تھا ۔ ان سین سب سے زیادہ طاقتور مصر کا والی الکاسل تھا، جس کے خلاف کچھ عرصے کے لیر ارتقی روم کے سلجوتیوں کے باجگزار بن گئے، جن كى سلطنت اس وقت مشرق كى سمت ميى ترى سے پیڑھ رھی تھی، اور اس کے بعد خوارزم شاہ جلال الدين مُنكوبرتني كر، جو اس وقت آذربيجان اور الملاط دونوں پر قابض هو حکا تھا ۔ سلجوقیوں کے انظام کے سبب انہیں مورد میں دریاے فرات کے شمالی علاقوں سے هاتھ دهونا پڑے اور الکامل کے جذبة انشام نے (۱۲۳۲ ـ ۱۲۳۳ میں) انھیں حصن کیفا اور آمد سے محروم کر دیا۔الکامل کیتبناذ ساجوتی سے الجه پڑا اور شکست کھائی۔ نتیجه یه مواکه خرت برت کا ارتقی شهزاده، جس نے کیتباد ک مند کی تھی، موجوء میں اپنی ولایت سے بر دخل کر دیا گیا ۔ اس کے بعد سے ارتقینوں کی صرف وه شاخ بالی رهی جو مناردین پر حکمران تهی اور یه تاريباً دو صدى بعد تك حكومت كرتي زهي . . ١٠٩ ع منین اس کے ایک تمایتدے الملک السعید نے معلوں کے ایک طویل محاصرے کا بامردی کےساتھ مقابلہ کھیا اور مارا گیا]؛ لیکن اس کی موت نے خاندان کو فليود عولي مد بعيا لياء كيونكه اس ك فرزند المطلر تع الما كوك آكم عنهار ذال ديم اور اس طرح مغلول ما الما الله معنوط وكها.

ان کے تمدن کے متعلق بہت کم معلومات ملتی هیر اور مجموعی طور پر ان چیزون میں کوئی ایس ندرت بھی نہیں ہائی جاتی جس کی بناہ ہر ان بجاے خود ایک عام مطالعه کیا جائے ۔ وہ علاآ جن پر ارتقی حکمران تھے باستشناہے خرت برد عربوں کی فتوحات کے وقت سے اسلامی دنیا ' ایک حصہ رہے اور وہاں ایک می نسل کے لوا حکومت کرتے رہے (مثلاً سیافارقین میں ہنو آبات کا نامور خاندان) اور انھیں اصولوں کے مطابق (خلاء در عقدالفريد از محمد بن طلحة القرشي العدوى وز ماردین، ساتویی هجری / تیرهویی صدی میلادی) . آس پاس کی جهوٹی چهوٹی ریاستوں میں زمانه سار میں یا اس وقت بھی رائج تھے ۔ [مثار] وہ معام (ٹیکر / جن کا ڈکر ایک دو کتبوں سیں کیا ' ہے وھی ھیں جو ھر جگه موجود تھے، اور اس کہا کو سرسری سے زائد اهمیت دینا قرین عقل نه ه جس میں شد و مد سے یہ بیان کیا گیا ہے آ تمرتاش کے زیر نکیں دیہاتی آبادی پر زنگی رعایا کی به نسبت محاصل کا بوجه خاصا هلکا تو ترکمانوں کی آمد سے ملک کی روایتی اقتصاء سرگرمیوں پرکوئی اثر نہیں ہڑا، جو کھیتی باڑ مویشیدوں کی پرورش، لوہے اور تانبر کی کانوں گرجستان و عراق کے ساتھ تجارت پر مبنی تھج جہاں تک ثقافی سرگرمیوں کا تعلق ہے، اگر هیں کسی ایک بھی ایسے معتاز و معروف مع کا علم نہیں جو ارتقیوں کے دربار سے منسلک هو، تاهم عربول کی علمی و ادبی روایات ان ا اس حد تک زنده تهیں که مثلاً ایک شامی جلاء أسامة بن مُنقِد حصن كيف مين كثي سال ة قره آرسلان کے دربار میں مقیم رھا۔ [تا ھم کئی تصا ارتقی حکمرانوں کے نام پر لکھی گئیں، جن میں الني كالمنتكت ك الدروني نظم و نسق اور القابل ذكر يه مين: الكالسعيد نحم الدين الني كالمنافقة

بر: العقد الفريد للملك السعيد، از كمال الدين ابوسالم؛ فغر الدين قره آرسلان كه نام بر: آرجوزة في صور الكواكب الثابتة، از ابوعلى بن ابي العسن الصوفي؛ الملك المسعود كه نام بر: المغتار في كشف الاسرار، از زين الدين عبد الرحيم الجوباري؛ محمود بن محمد بن قره ارسلان كه نام بر: كتاب في معرفة العيل الهندسية، از الجزري؛ عماد الدين ابوبكر كالميل الهندسية، از الجزري؛ عماد الدين ابوبكر كام بر: الواح الممادية، از سهروردي المقتول؛ اور ملك مقصود نجم الدين الرازي ـ يه سب كتابيل از عبد القادر زين الدين الرازي ـ يه سب كتابيل عربي زبان ميل لكهي كثيل جو اس زمانے كي ادبي زبان ميل لكهي كثيل جو اس زمانے كي ادبي زبان تهيم. أ

یه سب کچھ کہنے کے بعد عبیں ابھی یه دیکھنا ہے کہ آیا اپنی ابتداہ یا کسی اور اعتبار سے ارتقی حکومت کی کچھا معینه حصوصیات تھیں یا نہیں تھیں ۔ سب سے پہلا مسئلمہ ترکمانی اثرات کا ہے ۔ دیاریکر کے معاشرے میں ترکمان آخر تک ایک اهم عنصر رہے اور ان کا اثر شمال کی به نسبت، جهان گردون کا غلبه رها، شاید جنوب میں زیادہ تھا ۔ رستم کی اس وسیم ترکمان نقل سکانی کاء جو تقریباً ١١٨٥ تما ١١٩٠ مين عمل مين آئی اور ہورے مشرقی اور وسطی ایشیاے کوچک ہر مشتمل تھی، ایک نقطهٔ آغاز دیاریکر بھی تھا۔ دوسری طرف یه بھی معلوم ہے که ترکی زبان کے وہ چند اشعار جو مغربی ایشیا میں عوامی ادب کے قديم ترين نمونے هيں ارتقى علاقے هي ميں لکھے گئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں که ارتقی خاندان خالص تركماني نه ره سكاه ليكن علامتي تير کا استعمال ان سی ایک عرصے تک جاری رہا اور ارتقی شاعزادوں نے اپنے القاب میں عربی اور فارسی غاموں کے ساتھ ساتھ مخصوص ترکی القاب کو بھی

محفوظ رکھا (لیکن زنگیوں سے زیادہ نہیں، جو براہ راست تركماني الأصل لة تهر) \_ بعض سكون بر یا بعض عمارات کے آرایشی کام میں جو جانوروں [مثار دو اژد عے یا دو عناب] کی تمباویر سلتی هیں اور جن کا تعلق شاید ترک قبیلوں کے روایتی علامتی نشانوں کے ایک عام زمرے سے ہے، ان کے مقعد و مفہوم پر بہت کچھ بحث هوتی رهی ہے .. اس سب بعث کا ارتقی ریاستوں کے عملی نظم و نسی سے کچھ تعلق نہیں ۔ شاید جس جیز کا اس سے زیادہتر تعلق مے (بشرطیکہ اسے اس ابتدائی قبائیلی رواج کی طرف منسوب کیا جائر جسر افراد کی به نسبت خاندانی حمایت حاصل تهی) به تهی که اس خاندان کے لیے بٹوارے اور ''سلاطین '' کے جاگروں کے برشمار اور تصانرسان عطیات سے بچنا ناسمکن تھا۔ باین همه اس میں شبه کی کوئی گنجایش نہیں کہ ماردین میں اس حاندان کی ایک عرصر تک موجود کی اور اش کی جگه دریائے دجله کے شمال میں آبوبی کردوں کی حکومت کے تیام کیا تعلق ضرور آبادی کے رد و بدل اور اس کے نتیجے میں اس امداد سے ہے جو ترکمانوں نے ایوبی افواج میں ترکوں کی بکترت موجودگی کے علیالرغم ارتقی خاندان کو بہم پہنجائی ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ارتقہوں کا، مروانیوں کی بعض زیادتیوں کی یاد کے باوجود، ابني گرد رعايا سے اکثر جهگڑا رهتا تھا۔ يا اين همه وه بهی اینی مشرقی سرحدول پر واقع آزاد و خود مختار گرد ریاستوں کو ضم کرنے کی اسی حکمت عملی ہر کاربند نظر آتے میں جس ہر ڈرا زیادہ جنوب میں زنکی عمل پہرا تھا اور اس مبدی کے آخر میں کردوں کا قتل عام، جن کے ساتھ یہ اس بھے بہلے بڑی عد تک کھل مل گئے تھے، بیبھی ترکمانوں کی مجرت کا پہلا سبب بن گانے 🗻 جبال تک مذهبی اعتقادات کا تعالی بیانمام

ي ارتبول كا رويه بظاهر خاما روادارانه تها -یہ سور کے انہوں نے بھی مذھبی دلستگی کے ایس مام رجمان کو ابنایا جو سلجوتیوں اور ان کے بعد کے زمانے کا خاصہ تھا ۔ انھوں نے مدارس و مسلمد: عمارات رفادعامه (بل، سراے وغیره) اور فوجی استعکامات کی تنمیس میں گہری دلچسی لی ۔ ایلفازی نے، جسے تقاضاے وقت نے ساست شناس بنا دیا تھا، حشیشین کے ساتھ ہورے طور پر تعلقات توڑنیر سے پرھیز کیا ۔ اس کے جانشیوں میں ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو مذهب سے والبانه شیفتگی میں سلطان نبور البدین زنگی کا مقابله کر سکیے اور ان میں سے ایک تو رخرت برت [خربسوت] میں مشہور ایبرانی صوبی [شیخ شهاپ الدین] سهروردی پر بهت مهربان تها، جن کے خلاف یہ سچ ہے کہ اس وقت تک الحاد کا الزام نهیں لگا تھا۔ بعیثیت مجموعی اسی طرح کی رواداری ارتلیوں نے اپنی عیسائی رعایا کے ساتھ تعقات میں بھی برتی \_ عیسائیوں نر چھٹی / بارھویں صدی کے نصف آخر میں بالخصوص بعض تکلیفودہ اور دهواريبود کی دکايت کی هے؛ ليکن ان تمام کی تبه میں حکومت کے کسی اقدام کی جگد بعض اوقات کردوں کے باهمی فسادات کار قرما نظر آتر هیں ۔ ، ۱۰۲۸ میکے قریب گردوں اور ترکمانوں نے دیاریکر ک شمالی سرمدون پر جبل سسون Samue کے أوسنيون كا التل عام كياء ليكن يد لوگ ايك ینیم خود مختار گروه سے تمانی رکھتے تھے اور اکثر . علم المهن سے ساز باز کرتے رحتے تھے اور اس لیے ينيس الدام كا وه شكار هوري وه يجاري سذمي مراويه الله ميلس نوميت كا تها .. به تسليم كرنا ریکی کے کمه اپنی عام عیسائی رمایا کی طرف ان کا طُوزُ عَالَىٰ بَالِكُلُ صِعِيعِ اور درست تها ـ اس حَيْثَت كَي المحقق عادي كويه عو هي نهي سكتي كد بارهوين

صدی میں کچھ عرصے تک آرمینی استف اعظم (Catho) lious) خرت برت کے صوبے میں ڈزوک Daovk کے مقام پر متیم رها اور بعقوبی مسیحیون (Monophysites) کا بطریق برابر کبھی تو مار پر صوما -Mar bar awma کی خانقاه میں رهتا (جو وقتی طور پر ارتقبون کے ماتحت تھی، لیکن عموماً الرها سے متعلق رهی اور بعد ازآن ملطیه کے حکّام سے) اور کبھی آمد یا ماردین میں ۔ یہاں بطریقوں کا انتخاب اکثر ارتقیوں کی اجازت سے هوا كرتا تها ـ كئي استفيتيں، بالخصوص يعقوبي Monophysite فرقے كى [جو مسيح عليه السلام کی ذات میں الوهیت و بشریت دونوں کو مجتمع مانتا هے ]، هميشه دياربكر مين موجود رهين؛ عيسائي بھاری اکثریت میں موجود رہے اور صوبے کی جنوب مشرقی سرحدوں پر طور عبدین کا ضلع تو آٹھویں / جودھویں صدی تک خاتفاھی زندگی کا ایک بڑا مرکز رها.

آرتقی سکوں کی عجیب وضع قطع کی وجه، جو دانشمندیوں کے سکوں کی طرح مدتوں قدیم ہوزنطی حكون سے مشابه رہے، مسيحي اثر بتائي جاتي ہے. میرے نزدیک یه توجیه قابل اطمینان نہیں ۔ یا کہنا کہ ایک قدیم اسلامی ملک میں کوئی ایس مسلمان سکه زن موجود نه تها جو اسلامی سکر به سکتا عقل و فهم سے بعید ہے ۔ نبه بوزنطیوں کے ساته تجارت مي كي اهميّت كچه زياده وزن ركهتم ه، كيونكه يه باور كرنا مشكل هے كه يوزنطيور کے ساتھ تجارت کی اھیت آس یاس کے مسلمار ممالک کے ساتھ تجارت کے بقابلے میں یکایک بڑ، کئی تھی، یا آن تائبر کے سکوں کا جو اس وقت خاص طور پر زیر بحث میں مقامی استعمال کے علاوہ کوئے أور بهي مصرف تها .. يه دلائل دانشينديون ٢ بارے میں تو مانے جا سکتے هيں ، ليكن ارتقيوں كے بارے میں انہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا ان

به مسئله اس قابل ہے که اس پر بعیثیت مجموعی ، وباره غور كيا جائر.

مغلوں کی فتع کے بعد ارتقبوں کی تاریخ، اس امر کے باوجود که ان کی سیاسی سرگرمیوں کا دائرہ ب تنگ هو گیا تها، اس لحاظ سے ضرور همارے ہے درخور اعتناہ ہے کہ ایک آزاد سملکت نے کس لرح اپنے آپ کو نئے حالات کے مطابق ڈھال لیا؟ بدقسمتی سے اس کے متعلق همیں بہت کم معلومات حاصل میں ۔ ارتقی ایلخانیوں کے وفادار خادم بنر رہے .. سلطان کے لقب کے علاوہ انھیں یه فائدہ بھی حاصل هوا که وہ ایک مدّت تک مغل حکومت کے سمد و معاون یا نائب ستصور عوتر رہے اور انھوں نے کم و بیش مستقل طور پر دبارپکر کا ایک معتدبه حصه واپس لے لیا (آمد، زوال و انعطاط کی حالت میں میافارقین اور شماید اسعرد) اور علاوه ازین خابور بھی؛ صرف حصن کیفا (جس ہر ایوبی مكسران تهر) اور اُرزَن (جس پر سلجوتیوں کی حكومت نهی) خودمختار و آزاد رہے ۔ مزید برآن ایلخانوں ی تمام باجگذار ریاستوں کی طرح آرتقی بھی آٹھویں / ہندرھویں صدی کے دوسرے ربع میں مغل سلطنت کا شیرازہ یکھر جائے کی وجه سے دوبارہ خودمختار ھو گئے اور اس طرح مغل حکومت کے انقراض کے بعد جو نئی ریاستیں ابھریں انھیں ان سیں سے کسی ایک یا دوسری کی عارضی اطاعت قبول کرنر کی آزادی مل گئی ۔ ان کی ''خارجه مکمت عملی'' کے متعالى جو تهورُا بهت معلوم ہے اس سے پتا چلتا ہے که وہ ایک طرف تو حصن کیفا کے ابویسوں کے على الرغم اپني بسرتسرى كو قائم ركهنے ميں لكے رہے، جن کے خلاف انھوں نے ۲۰۵۰ مرسمورہ میں ایک ناکام جنگ بھی لڑی، جس کی پاداش میں انھیں دریاہے دجله کے بالیں جانب کے مقبوضات سے هاته دهونا بڑے اور دوسری طرف وہ مغلول، ﴿ ایک باعزت مقام حاصل رها ۔مسجمت کا زووا نہیے ا

ترکمانوں اور مملوکوں کے خلاف مصروف رھے، جو ان کے مقابلر میں بالائی عراق عرب کے دعویدار تھے ۔ ایک تیسری طرف وہ شمالی کردوں کے خلاف جو ایوییوں کے طرفدار تھے، ترکمانوں کے ساتھ سل کر لڑائیاں لڑتے نظر آتے میں ، لیکن اپنے آبائی قبیلے دوا کر Doger کے ساتھ، جو اس وقت مملوک ریاست کی سرحدوں پر مزید مغرب کی طرف آباد ہو گیا تها، ان کے کسی خاص رابطر کا کوئی مزید ذکر نہیں ملتا؛ دوسری طرف آٹھویں / حودھویں صدی کے وسط مين أرمينيا اور بالائي عراق مين على الترتيب آق قویونلو اور قره قویونلو کے دو متخاصم ترکمانی وفاق وجود میں آ گئے ۔ شروع میں تو بطاهر ارتقی مؤخرالذكر كے دشمنوں كا ساتھ دينے رہے (اگرمید به وثوق سے کہنا مشکل ہے که به دشمن آق توہونلو فریق هي کے لوگ تھے )، ليکن ایسا معلوم عوتا ہے که تیمور کے حملے سے کچھ پہلے بغداد کے مغلوں (جلائر)، قرہ قوبونلو، ارتقیوں اور مملو کوں میں عام طور پر مصالحت هو گئی تھی .

ان متنازع فیه مسائل کی صورت حال کچه می هو، ایک اور پیلو سے یه بات بالکل عبال ہے که جهان تک اقتصادی اور معاشی سرگرمیون کا تعلق م مغلوں سے پیشٹر کے زمانے کی به نسبت عظیری عنصر کے مقابلے میں بدوی عنصر میں اضافہ هو گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ حوا کہ زرعی زندگی میں انعطاط رونما هو كيا . تأهم بعض شهرون نے، چن میں حصن کینا اور ماردین بھی شامل تھے، شاہد كرد و بيش كے تنزل و انعطاط سے قائدہ الهایا اوو اس طرح وه اچهی بناه گاهین بن گئے۔ ساودین میں آٹھویں / چودھویں صدی تک تمبیرات کا پیشنگه برابر جاری رها اور وهال عربی گافت کوه چین گا ايك نبايند معالم شاعر سيف الدين الحلي تهاء أب يهي مایلیوں کی سرپرستی حاصل تھی لیکن ان کے چانشینوں کے ماتھوں یعفی اوقات بنسلوکی سے دو چار مونا وقات بنسلوکی سے دو چار مونا ارتنی علائے میں ایک حد تک باقی رہا مسیح کی وحدت غطرت کا قائل (Monophysite) بطریق اکثر ماردین می میں رہتا تھا اور دانیال بار الخطاب ایک ایسا مسیحی عالم ہے جس کا نام و ماں ابھی تک عزت و احترام سے لیا جاتا ہے .

تیمور کے مبلے سے نئے انقلاب رونیا ہوگئے۔

سلطان الظاہر عیسی، جس پر مصر کے ساتھ روابط

رکھنے کا شبہ تھا، اپنی رہاست کو تیمور کی دستبرد

سے معلوظ نے رکھ سکا ۔ اس نیے پہلے تو ابوییوں

کے ساتھ، جو تیمور کے پرجوش حاسی تھے، جھگڑا

کھڑا کیا اور پھر بالخصوص آق قوبونلو کے منہ آیا،

چنھوں نے پہلے تو تیمور کے لیے اور اس کی موت کے

پھد خود اپنے لیے ارتقی مملکت کو فتح کرنے کی

ٹھان لی تھی ۔ ہ ، ہم میں الظاہر آمد کو پچانے

گی ناکام کوشش کرتا ہوا مارا گیا اور ۱ آ ہم ا

ہردار قرہ یوسف کے متی میں ماردین سے دستبردار

مونے کا فیصلہ کر لیا ۔ اس طرح اس خاندان کا

جراغ گل ہو گیا اور جنوبی دیاریکر کی ایک گونہ

خود مغتاری کا بھی خاتبہ ہو گیا ۔

خود مغتاری کا بھی خاتبہ ہو گیا ۔

ماخذ: ماخذ وهی هیں جو بانچوبی / گیارهوبی صدی کے آغاز عدی کے اغاز عدی کے مشرق قریب کی عام تاریخ کے هیں - بارهوبی / تیرهوبی صدی کے لیے دیکھیے (۱) راقم مثالہ: Syrie du Nord: مثالہ: کا مثلمہ میانی کے لیے دیکھیے (۵) دائم مثالہ: کا مثلمہ میانی ڈیل [تمانیت] کو خاص طوز سے پیش نظر راکھنا میانی اندالمدیم: گیارہوبی صدی کےلیے (۲) کمال الدین این المدیم: گیارہوبی صدی کےلیے (۲) کمال الدین این المدیم: گیارہوبی صدی کےلیے (۲) کمال الدین این المدیم: گیارہوبی مدی کےلیے (۲) کمال الدین این الموزی: گیارہوبی میں میں دھان، دمشی، جلد اول، ۱۹۹۱ء و دیر جندسوم، ڈیرطیم): (۲) سیط این الموزی:

هـ و سكا ) اور واقعـ مجرين كے ليے (م) ابن المقرّب كا ادر (La fin des Karmates : De Geoje عارح (La fin des Karmates : De Geoje ه و ۱ م ع) ؛ بارهوی صدی کے لیے دیکھیے( ه) میکاثیل شامی : Syriac chronicle؛ طبح و ترجمه Chabot ج ۲۰ اور ان سب سے بڑھ کر (٦) ایک نادر تاریخ، جو اس وقت تک معفوظ ہے اور ارتقی دیار پکر میں لکھی گئی تھی، یعنی تاريخ ميَّافارتين، ازاين الأزرق الفارقي (غير مطبوعه ؛ ديار بكر کے سیاسی وقائع کے تجزیے کے لیے دیکھیے مقالة راقم: ناز JA در Diyar Bakr au temps des premiers Urtukides وم و) ؛ مفاول کی آمد سے قبل تیرھویں صدی کے حالات و کواٹف کے لیے دیکھیے مندرجة ذیل یادگار تاریخیں: (م) تاریخ این العدیم (جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے) ؛ (٨) تاریخ ابن الأثير؛ (٩) تاريخ ابن واصل (طبع جمال الدين الشيال اسكندريه مين زير طبع هـ؛ جلد افل ١٩٥٧ مين شائر هوئي تهي)؛ (١٠) تاريخ النَّجْزَري (Orlens) ١٩٠١ م، م ١٠١)؛ نيز (١١) عز الدين ابن شدّاد: أعلاق، بالخصوم وه حصه جو الجزيرة سے متملّق هے (غير مطبوعه ؛ تجزي مضامين ك ليديكهي مقالة واقم: Djazira au XIII Siecle در REI: سم و ع) \_ يه تمام مآخذ عربي زبان مي هين ان کے علاوہ فارسی میں: (۱۳) [الاوامر العلائية ني الام آلمالية عسرف] سَلجِوْق نامة، از ابن بيبي، A. S. Erzi مرتبه عکسی ایدیشن، آنقره به و و و ع؛ اس کا تحقیقی ایدیشر مرتبه N. Lugal و A. S. Erzi ) (آناتره یه ۹ و ۹ اسی کا ترک ایڈیشن جسے عوتسما T. Houtsma نے مرت كيا، موسوسة reueil de textes relatifs a l'histoire des seljoucides عِلد م يُحرمن ترجمه، أز H.W. Duda (جو، طبع هم) ؛ سرياني زبان مين (س ١) [ابن العبرى] - regory Abu'l راج و ترج (ماج و ترج) Chronography: Faradi Bar Hebraeus از Budge) - مغل، مابعد مغل اور تیموری دوروں کے لر همیں ال جزئی معلومات کو یکجا کرنا هوگا جو مملو کو ایلخانیوں اور تیموریوں کے حالات پر مشتمل مستند ک تبوایخ میں منتشر هیں ، بالخصوص (م ر) حصن کیفا

ایسویبوں کی تاریخ میں (غیر مطبوعه، دیکھیے مصنف کا تجزیه، در ۱۹۰۹ مهم و اور ان معلومات میں اس عہد کی تجزیه، در ۱۹۰۹ مهم و اور ان معلومات میں اس عہد کی تصانف انشاء کی مدد سے اضافہ کرنا ہوگا اور اسی طرح سریائی تبان میں (۱۰) [ ابن العبری] Bar Hebraeus کی مذھبی تاریخ کے ذیل (طبع Abbeloos و Lamy) اور (تیمور کے بعد کے زمانے کے لیے) (۱۰۱) ایک گمنام مصنف کی سریائی تصنیف، طبع و ترجمه، از Behrsch کی اور (۱۰۱) آرمینی زبان کی تاریخ تیمور، از Thomas اور (۱۰۱) آرمینی زبان کی تاریخ تیمور، از Thomas فیز دیکھیے (۱۰۱) سیف الدین العلی: دیوان اور شاید نیز دیکھیے (۱۸۱) سیف الدین العلی: دیوان اور شاید (۱۹۱) اسوبکسر تیمرانی: کتاب دیار بگریة (بندرهویس صدی کے اواخر کی تالیف)، جسسے میں استفادہ نہیں کر سکا دیکھیے آا، ت، مادہ دیار پکر؛ آق قویونلو! نیز فاروق سیمر دیکھیے آا، ت، مادہ دیار پکر؛ آق قویونلو! نیز فاروق سیمر کا مقاله، جس کا ذکر آگے آئےگا) .

جود هویں صدی کے آغاز تک کے جو کتبے RCEA میں جس کر دیے گئے هیں، تقریباً ان سب کا مطالعہ RCEA نے Sauvaget نے (۲۰) علی Sauvaget مطالعہ Sauvaget نے (۲۰) یا Sauvaget اور (۲۰) یا کے نیز دیکھیے (۲۰) یا کے نیز دیکھیے (۲۰) کے کہا کے در کھیے (۲۰) کے اور (۲۰) کے اور (۲۰) کی مدارات کے لیے دیکھیے سلون تاریعی، دیار بکر ۹ میں ۱۵ مدارات کے لیے دیکھیے کی جیزوں کے لیے دیکھیے (۲۰) یا تصنیف نی و متامی کی جیزوں کے لیے دیکھیے (۲۰) یا Reinaud (۲۰) کی جیزوں کے لیے دیکھیے (۲۰) یا رویا کی جیزوں کے لیے دیکھیے (۲۰) کی دیکھیے اس کی جیزوں میں بہت سے کے موجود هیں جن کی کینیت شائع نہیں موٹی)

دیکھیے(۲۰) برطانیه اور (۲۰) استانبول کے مجائب سانوی کی فیرستیں اور (۲۰) لین بول Lane Poole کا مقاله: The Cains of the Urtukis در The Cains of the Urtukis رسمل ترک B. Botak رسمل ترک بازه لری، استانبول ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱.

اس موضوع پر جدید جامع مگر ضرورة مختصر مقالون مين (٣٠) مكرمين خليل ينائج : دياربكر اور (٣١) كوربرولو: ارتق اوغللرى شامل هين، جو أ أ، عد مين شائع هوے هيں؛ (٣٠) واقع مقاله کي تمنيف عدم عطاق عالم جو شروع زمانے کی تحریر ہے اور جس کا ذکر اوپر آ چا ہے، مرف سياسي واقعات كے مطالعے ميں مقيد هو سكتي هـ ؟ نيز ديكهي (٣٣) راقم مقاله : Première Pénétration 11 (A) 9 CA Byzantion) turque en Asie Mineure (۳۳) راقم مقاله: Syrie du Nord: مس كا ذكر اوير كيا جا جکا ہے! نیز صلیبی جنگوں کی تواریخ سگوں پر اڑ (وس) Van Berchem (r4) : Grousset (r7) 3 Runciman کا کتبات پر نمایت کارآمد تبصره، در .Abh. G. W. گوالنجن Göttingen : نیز اس موضوع پسر (۳۸) : Amida : Strzygowsky متعلقه حصه 1) & Ousame b. Mounkidh : H. Derenbourg (+4) ۱۸۸٦ هـ؛ (۵۰۰) ماروق سير : دو گرلره دائر، در تور كيات مجموعه سی، ۳ و و و علیدد هویی صدی کےلیر دیکھیر ( و م) مقالد راقم: Contribution à l'historie du Diyar Bakr Daniel bar (er) ! + 1 9 = 4 1A 33 (an XIV siecles. Rev. Or. کا مقاله، در Al-Khattab . 4 1 4 . . . Chret

ارتاروں کا شجرة نسب اگلے منعے پر دیکھیے

to the same of the

The second second

### ارتقیوں کا شجرۂ نسب



ارتن (قب آیت)،
عربی میں : بنورتن بربر زبان میں : آیت ارتن (قب آیت)،
عربی میں : بنورتن، قبائلیهٔ کلاں کا آیک قبیله، جن
کے علاقمے کی شمالی سرحد سبو Sebau اور مشرب
میں وادی آیسی ہے: جو آنہیں بنوینی سے جدا
کرتی ہے: جنوب میں آیت یعنی کا ضلع اور مشرق
میں آیت قروس Ait Frauser ہے۔ یہ ایک
بہاڑی علاقہ ہے، جس کی بلندی تین عزار سے ساڑ ہے
تین عزار فی تک ہے۔ یہاں کی بیداوار زیتون، انجیر
قید گید اتاج میں ۔ اس کے باشندے مختلف

دیبات میں آباد هیں، بن میں سب سے مشہور عدنی، تورِرت آموقران، آستور اور آگن هیں ۔ آج کل. بنورتن صرف ایک جماعت دوار (قب مادہ دوار غاتمے پر) پر مشتمل هیں، جس کے کل افراد تعداد میں. ۱۸عرو اور Fort National کی مخلوط قوم سے تعلق. رکھتے هیں .

میں آیت آرتن کی تاریخ کے متعلّق بہت کم معلومات حاصل میں۔ این خُلدُون (Hist. des Berbères کے ترجمہ از دیسلان، ۱: ۲۰۹) بیان کرتا ہے کہ

''وہ ہجایۃ اور تَدُلِیْس کے درمیان کے ہماڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں''۔ وہ حاکم بجایۃ کے براے نام محکوم تھے اور ان کا نام ضراج گزار قبائل میں درج تھا، لیکن در حقیقت یہ لوگ آزاد تھے۔ جب الحسن المرینی نے افریقیہ پر چڑھائی کی تو اس وقت عبد الصمد خاندان کی ایک عورت، جسکا نام شمس تھا، ان پر حکمران تھی اور آیت ارتین کے سردار اسی خاندان کی اولاد میں سے تھے۔

ترکی دور حکوست میں آیت ارتن نے اپنی آزادی قائم رکھی، کیونکه وہ اپنے پہاڑوں کے پیچھے معفوظ تھے ۔ وہ قبائلیہ قوم کا سب سے مضبوط و متحد وفاتی گروه تهے، جو بانج ''عَرْش'' یا گروهوں پر سشتمل تها : آیت اُرچن، آکرنّه، اُستور، اَوْکشه اور آوماله ـ به لوگ میدان جنگ مین دو هزار آنه سو آدمیوں کی فوج الا سکتے تھے ۔ انھوں نے ۱۸۰٤ء تک اپنی آزادی کو قائم رکها، جب Marshal Randon کے ماتحت فرانسیسی فوج پہلی بار قبائلید کی مها (يون (جبل جرجرة : قب مادة الجزائر، الف) ك اندر داخل هو گئی۔ ایت ارتن نے اپنے علاقے کو دشمن کے حملر سے بچانے کی غرض سے برغمال اور خراج دینا منظور کر لیا ۔ اس کے باوجود اس ملک میں فرانسیسیوں کے خلاف متواتبر سازشیں هوتی رهیں اور اس لیے ۱۸۰۷ء میں Randon نے انہیں مکمل طور پر مغلوب کرنر کا فیصله کر لیا۔ فرانسیسی فرج سرم مئی کو تیزی آزو سے روانیہ هوئی اور اس نے ایک ایک کر کے قبائلی مواضعات کو فتح کر لیا، نیز و م مئی کو آیت ارتن اور ان کے اتحادیوں كى فوج كو سوق الاربعاء كى سطح مرتفع پر تتربتر کر دیا ۔ ۲۹ مئی کو ایت ارتن نے اطاعت کی پیش کش کے انہیں قابو میں رکھنے کے لیے Randon نر فورًا ان کے ملک کے قلب میں قلعه نیولین Fort National (جسے اب (Fort Napoleon)

جاتا ہے) تعمیر کروایا، جو ''تبائلیہ کی آنکھ میں کانشے کی طرح کھٹکتا رھا''۔ اس کے بعد بنورتن چودہ سال تک خاموش رھے، لیکن ۱۸۵۱ء میں انھوں نے بھر ھتھیار اٹھائے اور قلعة نبولین (Fort National) کے محاصرے میں حصہ لیا، مگر وہ اسے مستقر کرنے میں کامیاب نہ ھوسکے ،

مآخذ: Boulifa (Sald) (١):مآخذ Recueil de Mémoires et de Textes publié 30 «d'Adni en l'hanneur du XIV+ Congrès international des Orientalistes (۲) الجزائر ١٩٠٥ (۲) Etudes : Carette Exploration seientique de l'Algérie) sur la Kabylie שניש (ד אב : ד 'Sciences historiques et geographiques Récits de Kabylie, Cam- ; E. Carrey (r) : \* I AMA pagne de 1857 الجزائر ١٨٠٨: (٣) : Devaux (•) בין און 'pagne de Kabylie Les Kaballes du Djerdjera Opérations: Randon (Maréchal) (3) :=1A09 militaires en Kabylie, Rapport au ministre de la Poésies : Hanotoau (4) : \* 1 A or Jos (guerre ورس ۱(۱۸۶۵ مرس) populaires de la Kabylie du Jurjura : Letounrmaux , Hanoteau (A) : 1 - 2 17 - 2 ابرس ۲ الدرس La Kabylie et les Contumes Kabyles ١ : ٢٣٨ تا ٢٣٨ ؛ نيز ديكهي مآخذ زير مادّة تباثليه . (G. YVER)

ار گندا: (اراتنا Ärama)، اردانی Rrama)، اوینوری نسل کے ایک سردار کا نام، جس نے ایل خانی مکومت کے ایک جانشین کی حیثیت سے ایشاہے کوچک میں اپنا سکّه جمایا ۔ اس نام کی توجیه شاید سنسکرت لفظ رَّنْ (۔ موتی) سے کی جاسکتی ہے، جو یدهمت کی اشاعت کے بعد اوینوروں میں عام طوی پر موگیا تھا ([بحوالهٔ] مراسله، از بازین عیم طوی کے لیکن قدرتی طور پر یه کوئی ایسی چیز به تھی

موراس خاندان کو اسلام قبول کرنے سے مانع ھوتن جیسا کہ ایلخائی ریاست کے سب ترک اور مِعْلَ كُو جِكِ تهي - إرتنا شايد جُوبان أديكهي جمعالیہ ] کے ملازمین میں سے تھا اور اس کے بیٹے تیمور تاش کے ایک خادم کی حیثیت سے ایشیاے كويك مين آباد هو كيا \_ ايلخاني تاجدار ابوسعيد نے اسے والی مقرر کر دیا تھا، لیکن جب اس کے آتا نے بفاوت کی تو روپوش هو گیا - بهر جب تیمور تاش مجبور هو گیا کنه بهاگ کر مصر میں بناہ لیرہ جیاں موت اس کا انتظار کر رهی تھی ( ۲۵ ه ۸ ٩ ٣ ٩ ١ ع)، تو ارتنا كو حسن الاكبر حاكم آذربيجان ع ماتحت اس باغي سردار كا جانشين بنا ديا كيا ـ بھر جب ابوسعید کے انتقال پر ملک میں بدنظمی بھیل گئی اور حسن الاکبر کو تیمور تاش کے بیٹے حسن الاصغر نے شکمت دی تو ارتنا مماوک سلطان الناصر محمد كي بناه مين آكيا (٣٨ ١ ٨ ١ ١٣٠٥) -به به مد الاستراع مين اس تراحسن الاصغر كو، جو آذربیجان کا مالک بن گیا تھا، شکست دی، جس سے اس کے وقار میں خاصا اضافه هو گیا۔ معلوم هوتا ہے کہ اس کے بعد وہ ایشیاہے کوچک کے آن سب علاقوں پر خود مختارانه حکومت کرتا رها جو ان ترکمانی ریاستوں نے جو سلجوتی سلطنت کے خاتمے پر وجود میں آئیں آپس میں تقسیم نہیں کسر لی تھیں، یعنی كم و بيش مستقل طور بر. نِكْيد، أق سراك، أنتره، دومل، قره حصار، درنید، اماسید، توقاد، سرزیفون، سُسُونُ ، آرزُنجان اور شرقی قره حصار کے صوبوں ير؟ اس كا دارالحكوست بهلے سيواس اور بهر فَيْضُرِي رِهَا . وه اينے آپ كو سلطان كيتا تها، الله في علام الدين كا لقب اختيار كيا اور اپنے نام كا الله المعاولة - وه عربي جائتا تها اور علماه اس كا المناو الكل علم ميں كرتے تھے ۔ يه بھى كما جاتا اعتراف التعام ك مسن انتظام ك اعتراف

میں، جس کی بدولت اس پر آشوب زمانے میں ایک حد تک امن و امان قائم تھا، اپیے کوسه پیغمبر، یعنی چهدری ڈاڑھی والا پیغمبر، کیا کرتی تھی ۔ اس کا انظال ہوں ہ / ہوہ ، ع میں هوا اور اس کی ریاست اس کے بیٹے غیاث الدین (محمد) کے حصے میں آئی، جس نے مملوک سلاطین سے اتحاد قائم رکھا اور اپنے بھائی جعفر کی بغاوت کو کامیاب نہیں هونر دیا۔

لیکن بیگ [امراه]، جیسا که هر کمیں ان کا معمول تها، يبال بهي نظم و ضبط سے عاري تهر ؛ جنانجه ٢٠٠٥ / ١٣٠٥ مين محمد ايك حملر كا شكار هو گیا، جو انھیں کے اکسانے پرکیا گیا تھا۔اس کے بیٹر علاہ الدین علی بیگ کے ماتحت، جو کہا جاتا ہے مرف رادر و عشرت کا دلداده تها، اماسیه، توقاد، شرقی قرہ حماً ر، حتی که سیواس کے بیگوں اور خصوصا آرُزُنْجان کے بیک تُشرتُن نے خود مختار و خود سر حاکموں کا سا رویہ اختیار کر لیا ۔ دوسری جانب قرہ مانی اور عثمانلی ترکوں نے ارتنی ریاست کے مضربی مقبوضات جھین لیے اور آق قویونلو نے اس کے چند ایک مشرقی توابع ـ عمار اب زمام حکومت قاضی برهان الدین [رک بآن] کے هاتھ میں تھی، جو قیمبری کے قضاۃ کی اولاد میں سے تھا۔ یہ قضاۃ ہملے فرسانرواؤں کے زسانے سیں بھی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ علی ۲۸۱ه / ۲۸۱ میں باغی بیکوں کے خلاف ایک سیم کے دوران سی مارا گیا۔ پھر جب مختف دعویداروں کے درمیان باهم کش مکش شروم هوئى تو يرهان الدين نے نوجوان وارث تخت معمد ثانی کو ہر طرف کر کے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا اور یوں اس خانوادهٔ شاهی کا خاتمه هو کيا.

ھیں جو دستاویزیں ملی ھیں ان کی صورت بدقستی سے کچھ ایسی ہے ک<sup>ہ</sup> ارتبا<sub>ء</sub> مکومت کا

ٹھیک ٹھیک نقشہ قائم کرنا مشکل ھو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان بیانات (ابن بطوطة، العمری) ہے، جو اس ریاست کے آغاز هی میں سرتب هوہے، ایک تذكرے (بزم و رزم) نيز اس كے خاتم سے دس يا بيس برس بعد سیّاحون (شلْت برگر Schittberger کلاویزو Clavilo) کے تلمبند کردہ حالات کے باہمی مقابلر سے کچھ نتائج اخذ کیر جا سکتر ھیں ۔ ارتنا کے اس نظام حکومت کی نئی بات یه تهی، جس کی عملی حقیقت ابھے تحقیق طلب ہے، کہ یہاں مغل حکومت کے زمانے سے لیے کو عثمانلی حکومت کے آغاز تک کسی ترکمان خاندان کی حکومت نہیں رهی، جیسا که ارد گرد کے علاقوں میں هوتا رها ـ مرکزی صوبوں میں بظاهر ترکمانی عنصر بچے کھچے مغل قبائل کے مقابلے میں کمزور تھا۔ شهرون کو ایک حد تک فارغ البالی حاصل تھی ۔ امراه کی تهذیب اور اسی طبرح تجارت کا رخ. گذشته عید سے زیادہ عربی بولنے والی معبری ـ شامی سلطنت کی طرف تھا، کو ایرانی تہذیب و تمدّن سے "دلچسپی ایهی باتی تهی ـ اس بدلی هوئی صورت حال پر خبرورت سے زیادہ زور دینا غلط ہوگا۔

آس پاس کی آور چھوٹی ریاستوں ھی کی طرح ارتنی حکومت میں بھی شہری اخیوں کی تنظیم اور قوت، امیرانه (مولویه) اور عوام پسند مذھبی سلسلوں کے رسوخ، فارسی سے ترجموں کی شکل میں ترکی ادب (سیواس کا یوسف مداح)، عالمانه شاعری (برهان الدین کی، جس کا سہرا ایک حد تک ارتنی حکومت کے سر سمجھنا چاھیے) اور مقبول عام رزمیه داستانوں (دوسرا دانش مندنامه، جو توقاد میں مرتب ھوا اور ایک سلجوقی الاصل تصنیف سے ماخوذ ھی) کا فروغ ھوا۔ ارتنی علاقوں میں فن کاری ماخوذ ھی ان میں کوئی خاص کے جو چند ایک نمونے ملتے ھیں ان میں کوئی خاص بات نہیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں که برهان الدین

ک حکومت نے، جو خود بھی ترکی نسل سے تھا، ارتنی روایات کو ترک کر دیا تھا،

مآخذ : (١) ازمنة وسطى ك ايك هي مؤرخ اين خلاون نے ارتی خانوادہ حکومت کی تاریخ کا ایک عمومی خلاصه مرتب کیا ہے، و : ۵ و بیعد ؛ سمالیک سے ان ع روابط کے متملل ابن خلدون کے بیان کی تصدیق المینی کے زمانے تک کے سلوک مؤرخین کی تعربوں سے ھو جاتی ہے: (۲) اس حکومت کی ابتداء کے بارے میں ابن بطّوطة نے بڑی قیمتی معلومات فراهم کی هیں، ب ۲۸٦ بسيمد (طبع كب Gibb ، : ۳۳ بيمد) ؛ نيز (م) شبهاب الدین العبری نے، طبع ٹائشنر Taeschner، ص ۸ ب، ہمواضع کثیرہ اور (س) افلاکی نے، طبع بازیجی T. Yazici، آنتره ۱۹۹۹ - ۱۹۹۱ ۲: ۸عه - ترجمه Huart: ب : • ، ، ، (آخری باب)، اور (•) السبکی نے شافعی طبقات میں ؛ (٦) اس حکومت کے خاتمے کے لیے، برهان الدین کے نقطۂ نظر سے، دیکھیے مؤشّر الذکر کی باریخ، بعنوان بزم و رؤم، از عزیز بن اردفیر استرآبادی (طبع کلیسی رفعت)، استانسول ۱۹۲۸ (شرح و تجزیسه، از گیزیکی (a) : (1 1 m. Das work des . . . : H. H. Gieschke مشرقی سرحد کے لیے آق قوبونلو سلطنت کی توسیع کی تاریخ ، جو کتاب دیاریکریه کے زیر عنوان سرتب عوثی، از ابویکر تیرانی (نوین / پدرهوین صدی کا نمف آخر) اور جسے حال می میں فاروق سیوس Faruk Sümer نے شائع کیا ہے (آنتره ۹۴ و وع) ؛ (۸) نيز ديكهير ابراني (مالظ أبرو وغير) اور عثمانلی (منجم باشیء عربی مثن مخطوطے میں) عمومی تاریخین؛ (و) شکاری کی تاریخی داستان (طبع م ـ مسعود کوبن Komen یا ع) میں جو قره مائیون سے مخصوص هم ارتنبون كا بار بار ذكر آنا هد؛ طرابيزولي، جينسوآكي اور ارس ماخذ كو بهي بنظر امعان ديكه لينا چاهيم! (١١) مگوں ک ایک عمدہ فہرست متحف استالہوای کی كتباتي فهرست مين موجود هه، از احمد توحيد، سي وجوج بيعد! (١١) ارتدى علاقون كا الدامي (كتياتي) مهاي

م و و و مين جمع في جو بالخموص اساعيل على [اوزون چارشیل] (میواس شهری، تیمبری شهری، وغیره) اوز Max van Berehen اور ملیل ادهم ک تحلیقات پر مبنی مع در CIA ، بعد ؛ (۱۲) آثار قدیمه کے لیر Monuments turcs d'Anatolie : A. Gabriel ما المادة و حلدیں ۔ یوان بھی، جیسے دوسری جکھوں میں ، اس امر کا امکان ہے کہ عثمانلی متون سے مزید معلومات حاصل کی جا سکیں، اس لیر که هو سکتا ہے ان میں قدیم ادارت کے یعض خاکے محفوظ هوں \_ علاوہ ان کے 'وقف ناسر (وقفیه) بھی میں جن کی اشاعت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ۔ بھر (ب ر) خلیل ادهم : دول آسلامیه اور (م ر) زساور Zambaur؟ ص و و و ع ك ماسوا زمانة حال كا عام بيان صرف (و و) اسمعيل حتى اوزون جار شيل كا هے، بعنوان الدلويبلكلرى، باب م، جو زیادہ تر احمد توحید کے مقالے بنی ارتبه پر سبی ہے، در TOEM: ه (۱۳۳۰) : ۱۲ تا ۲۲ اور جو آ آ، ترکی میں اس مصنف کے تاریخی خلاصوں اور عثمانلی تاریخی، ج ۲۰ میں بھر سے دائم عوا ؛ (۱۹) نیز دیکھیے مصطنی آق طاغ Akdak : ترکیه نگ التصادی و اجتماعی تاریخی، و و و و ه ه ۱: اهاریسه؛ (۱۵) زک ولیدی طوعان: همومی ترک : Spulen (۱۸) ! איז ז' ז' איז א' איז א' איז א' איז ז' Alangolae خصومًا ص ه وجه اور برشم Berchem خليل ادعم، گیزیکے اور کابرٹیل کی تمنیفات، جن کا حوالہ اوپر هها کیا ہے؛ نیز ادب کی تاریخیں اور آخر میں حال می الدالي الدالي الدالية Danismoni و جلاین ، ۱۹۹۰ دیاجه

(CL. CAHEN کامن CL. CAHEN)

الرح : شروع شروع کا ایک عثمانی مؤرخ اور عادل خام ایک ریشم قروش کا بیٹا، جو غالبا پندرهویں مغلق کے وسط میں ادرند، میں پیدا هوا ۔ اس کی رفت کے جو حالات همیں معلوم هوئے هیں ان سے اللہ اپنے هی شہر میں اللہ اپنے هی شہر میں اللہ اپنے هی شہر میں اور کہاں

واقم موثي؟ يه معلوم نبين هو سكا ـ ارج بن عادل، جس دد تک هماری معلومات کا تعلّق هے، نثر میں دولت عثمانيه كي قديم ترين تاريخ كا مصنف هي، جس کا عنوان تواریخ آل عثمان ہے اور جس میں ابتداء سے لیے کر سلطان محمد ثانی فاتح کے عہد تک عثمانای تاریخ کا ذکر آگیا ہے۔ واقعات کے بیان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن باتوں کا اسے ذاتی طبور پر علم نہیں وہ اُن میں قدیم ماخذ سے رجوع کرتا ہے ۔ ان میں اهم تسرین بعضی فقیه کا مناقب نامه ہے ۔ پھر جونکه اس تذکرے کے متن کی بعض عبارتين لفظ بلفظ زمانة مابعدكي تواريخ آل عثمان سے ملتی جلتی ہیں، جس کا مصنف معلوم نہیں کون تھا، لہذا خیال یه ہے که ان دونوں کتابوں کا تعلق شاید ایک هی مأخذ سے ہے ۔ سلطان محمد ثانی کے عبد حکومت کا بیان بڑا مفصّل ہے، اس لیر که ادرنه قسطنطینیة کے قریب هی واقع هے اور وه شاید خود بھی ان حالات سے گزر چکا تھا جو اس نے قلمبند کیے! البته یه طبے نہیں که اس کا یه تذکرہ کماں ختم هوتا تها، اس اليسے كه ١٩٢٥ ع ميں بابنگسر F. Babinger كو جو مخطوطه بولالين Bodlain ميں ملا (Rawl. Or. 5) وه آخر سين نامكتل هے اور دوسرا مخطوطه بهی، جو اس کے بعد دستیاب هوا، یعنی آگرم Agram کی جنوبی سلائی اکیڈیمی (South المرارع والمرارع (Coll. Babinger المرارع (Slav Academy) اس کا سلسله بھی قبل از اختتام ٹوٹ جاتا ہے ۔ آکسفورڈ کے متن کا ایک ایڈیشن، جس سے کیمبرج کا ایک مختلف سا نسخه بھی ملحق ہے، ہاہنگر Quellenwerke des islamischen Schrift- i F. Babinger sums ، ج ۲، و ۱۹ وع، مين شائع كر ديا تها، بعنوان Die frühosmanischen Jahrbücher des Urudsch ایک ضیمے (Nachtrag) (هانوور ۱۹۲۹) کے، تمجيحات اور تنقيحات كر ساته

مآخد: (۱) بابنگر F. Bebinger، در GOW، مرخد: (۱) بابنگر پید، جهان مزید تفصیلات بهی ملین گی.
(بابنگر Babinger)

ارجداس (یا ارجیس) طاغی (آج کل کا اسلاه Erciyas) : أرجياس وهي بها ل ه جسر زمانة قديم مين Argaeus Mons كهتر تهسر، جسس حمدالله المستوفي (نزهة، ص٨٥ تا ١٨١) نر ارجاست كوه لكها ہے اور جو وسطی اناطولیہ کے پہاڑوں میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ یہ ایک سرد شدہ آتش قشاں ہے، جس کی بلندی ۳،۹۱۹ میٹر (= ۲،۸۸۰ فٹ) ہے اور جو آس ہاس کے میدان سے، جس کی بلندی اوسطا ایک هزار ميٹر (تقريبًا ، ٣٠٨ فك) هوكي، دفعة بلند هو جاتا هـ ـ جنوبی رخ سے قیمسری کے شہر سے اس کی مسافت تقريبًا بيس كيلوميشر (تقريبًا لإ١٠ سيثر) ہے ـ محلِّ وقوع تهيك ٣٨ درجه، ٣ دقيقه عرض بالد شمالي اور ہ درجه، س دقیقه طول بلد شرقی کے قریب قریب ہے ۔ ارجیاس نے اس سارے میدان کو گھیر رکھا ہے جو تخمینا ہم کیلوسیٹر (۸۷ سیٹر) شرقًا غربًا اور ۲۰ كيلوميشر (١٠٠ ميثر) شمالًا جنوبًا جلا گیا ہے ۔ بعض قدیم مآخذ میں اس کی آتش فشائی کا ذکر بھی آیا ہے ۔ آج کل ارجیاس طاغ شجر و گیاہ سے سر تا سر عاری اور هیشه برف سے ڈھکا رهتا ہے ۔ دریاے دلی صو Deli-Su اسی بہاڑ سے نکلتا اور قره صو Kara-Su یعنی قزِل ایرماق کے ایک معاون میں جا کرتا ہے۔

وہ عام راستہ جس کا استعمال زمانۂ قدیم سے هو رها ہے اور جو تیکریٹلمسی،Teker Yaylosi کی چراگاهوں (۲۰۰۰، میٹر (۲۰۰۱، فٹ) بلند) ہے هوتا هوا ارجیاس طاغ کی مشرقی ڈھلانوں اور اس کے مشرق میں اس کے هسایه کوج طاغی Koc Daghi کوج طاغی میٹر ۲۰۰۰، فٹ) کے درمیان قیصری سے جنوبی سمت آپورک Everk اور دریان قیصری سے جنوبی سمت آپورک Everk

چلا گیا ہے؛ لیکن جنوبی سمت کا بڑا راستہ وہ ہے (اس کا استعمال بھی زمانۂ قدیم سے ھو رھا ہے) جو ارجیاس کے گرد چکر کاٹنا ھوا مغرب کی طرف جاتا ہے اور جس نے اینجه صو Incesu ھوتے ھوے نگیہ Tyana اور بور Bor یعنی قدیم زمانے کے طیانہ Tyana کا رخ کر لیا ہے۔

ارجیاس طاغ کی چوٹی پہلی سرتبہ هماشن اور پھر اس کے بعد چی شیف ۱۸۳۵) کے بعد چی شیف Tchihatchef سے کی اور پھر اس کے بعد چی شیف Tozer اور گویر Tozer (۱۸۳۹) اور گویر Penther اور نے ان کے بعد اهم ترین چڑھائی بینتھر عمراهیوں کی تھی، جو ۲، ۹، ۹ میں ھوئی ۔ اس کے همراهیوں کی تھی، جو ۲، ۹، ۹ میں ھوئی ۔ و. ۹، ۹ می چیڑھائیاں کی اس رکئی چیڑھائیاں کی کیسرست کئیں (۱۹۳۸ء تک کی چیڑھائیوں کی فیسرست رسّر کئی چیڈھائیوں کی فیسرست رسّر کئی چیڈھائیوں کی فیسرست رسّر اس پر کئی چیڈھائیوں کی فیسرست رسّر اس پر کئی گھائیوں کی فیسرست رسّر اس پر کئی گھائیوں کی فیسرست رسّر اس پر پھسلنے (سکیٹنگ) کے کام میں یہ علاقہ برف پر پھسلنے (سکیٹنگ) کے کام میں آ رما ہے .

Service Committee

الرجي: (ارششيب)، بالاني داغستان کي ايک عَلِيلِ الْمُعداد تنتازي توم، جو أوار [رك بآن] سے مماثل مه بیکن اندو - دیدو Ando-Dido کے نسلی گروہ سے مختلف م (دیکھے مادہ آئدی، دیدو) ۔ ۲۲ میں ا پاس عمیلے کے آدمیوں کی تعداد انیس سو تیس تھی، جو قره کوئی سو (داغستان کی خودمختار سوویت جمهوریه) کی بلند وادی میں آباد تھے۔ اُرچی لوگوں کی اپنی علیمده زبان هے، جو آبیری قنتازی (Ibero-Caucasian) زبانوں کی داغستانی شاخ سے تعلق رکھتی ہے اور أوار أرك بأن] اور لَكُ أُرك بأن] كے درسانی سرحلے کی نمایندگی کسرتی ہے۔ یه زبان ابھی ضبط تحریر میں نہیں آئی اور آرجی لوک آوار زبان کو اور اس سے کم درجے پر روسی اور لک زبانوں کو اتنانی مقاصد کے لیے استعمال کرتے میں - ۱۹۱۸ کے القلاب كے بعد سے يه دوم أوار قوم سين مدنيم كر دی گئی ہے - ارجیوں کو آوار لوگوں نے ہندرموں مدى سيلادي دي مسلمان كيا اور وه بهي انهين كي طرح شافعي المذهب سني هين.

د Arčinskiy-yazîk : A. Ditt (۱) : عَالَمُهُمُ مُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ

(H. CARRERE d'ENCAUSSE)

ه الله أَوْدُبُ : ديكيم مادّة كُيْل.

المنافع الراسبر، جو "رام الروبيل)، سترقی آذربیجان کا ایک خلع اکر شہر، جو "رام - 'ے ال طول بلا مشرقی (گرینی) افر شہر، جو "رام - 'ے الله مالی پر واقع ہے ۔ اس کا فاصلہ ، ا اس کیلو میٹر ہے بحر سیفیلی سرحد ہے ، اس کیلو میٹر ۔ یہ سطح ہمر اللہ میٹر ہے اور ایک مدور میٹر مربقے پر واقع ہے، جو بہاڑوں سے گوری موثی سیمرسی پر واقع ہے، جو بہاڑوں سے گوری موثی سیمرسی اللہ میں کا صدر مقام یہ شہر ہے،

چار تحصیلوں (بخش) پر مشتمل ہے، یعنی اردبیل، تَبیّن، آستارا، اور گُرمی .

شہر کے ارد کرد درخت بہت کم هیں اور زراعت کے لیے آب باشی کی ضرورت بڑتی ہے۔ شہر سے کوئی ہیں میل مغرب کی جانب کوہ سولان (عرب جغرافیانویسوں کا سبلان) واقع ہے، جس کی چوٹی مہمےرہ و فٹ بلند ہے اور همیشه برف سے ڈهکی رهتی ہے۔ شہر اور صدر مقام والے بخش میں سردی کے موسم میں سخت سردی هوتی ہے (درجهٔ مرازت کی ماهانه اوسط بالعموم درجهٔ انجماد سے میلاقوں میں کیا جاتا ہے۔ باقی تینوں بخش '' گرم سیر'' میر شمار هوتے هیں ۔ دریا ہے بلیغ لو یا علاقے میں شمار هوتے هیں ۔ دریا ہے بلیغ لو یا بالتی صو (یا چای) [ ۔ ماهی رود]، جو دریا ہے قرہ صو کا معاون ہے، شہر کے جنوبی حصے میں هو کر گزرتا ہے۔ شہر کے جنوبی حصے میں هو کر گزرتا ہے۔ شہر کے بیاعت کیشش رہے ہیں۔

اس نام کا اشتقاق یقین کے ساتھ ستمین نہیں موسکا، لیکن منورسکی Minoraky، در ۱۹، شماره یا ۲۰ مورسکا ایکن منورسکی اسلام کے معنی ''قانوں معدس کا بید مجنون'' تجویز کیے میں ۔ اردیسل کی اسلام سے بہلے کی تاریخ معلوم نہیں، کیونکہ یہ نام صرف اسلامی زمانے میں ملتا ہے ۔ السمعانی نے اس نام کا تلفظ آردیسل دیا ہے، مگر معدود العالم میں اسے آردویل لکھا گیا ہے ۔ دیا ہے، مگر معدود العالم میں اسے آردویل لکھا گیا ہے ۔ اور بعد ازآن آرتویل کی صورت میں آیا ہے ۔ فردوسی اور یاقوت کہتے میں کہ اس نسہر کی بنیاد ساسانی اور یاقوت کہتے میں کہ اس نسہر کی بنیاد ساسانی بادشاہ ییروز (ے می تا مہم) نے رکھی تھی اور اس لیے اسے بادان پروز یا آباذان قیروز [۔ فیروز آباد میں اس لیے اسے بادان پروز یا آباذان قیروز [۔ فیروز آباد میں اس شہر کی بناہ بہت پہلے کے ایک بادشاہ [یعنی میاوش کے بنے کیدسرو] سے منسوب کی ہے ۔

پہلے کے اموی سکوں پر بطور ٹکسائی نشان حروف اس ان را " (آذربیجان) منقوش هیں ۔ یه تعلقیق نہیں که ان حروف سے اردبیسل مراد هے یا کچھ آور، لیکن جب عربوں نے آذربیجان کو فتیع کیا تو البلاذری کے قول کے مطابق اردبیل مرزبان (وائی) کا محلّ اقامت تھا۔ عربوں نے یه شہر معاهدے کی ووسے لیا تھا اور [حضرت] علی اردا کے مقرر کردہ وائی الاشعث نے اسے اپنا صدر مقام بنایا ۔ یه شہر وائی الاشعث نے اسے اپنا صدر مقام بنایا ۔ یه شہر صدر مقام نہیں رھا؛ مثلاً یہ یہ اور اس کے عہد میں غالبا مسلسل طور پر اس پر قبضہ جما لیا تھا ۔ هو سکتا ہے که سراغه اس پر قبضہ جما لیا تھا ۔ هو سکتا ہے که سراغه حکومت کا دوسرا صدر مقام هو، اس لیے که بظاهر حکومت کا مرکز کبھی سراغه رھا اور کبھی اردبیل ۔

اردبیل کے ضلع کو بابک آراک بآن] کے فتنے سے تقصان بہنچا۔ یہ شہر دسویں صدی میلادی کے اوائل میں خودمختار ساجی والیوں کی عملداری میں تھا۔ اس ضلع کو مقامی امراء کی باھمی آویزشوں اور دسویں صدی میلادی کے نصفِ اوّل میں روس کے حملوں کی وجه سے سخت نقصانات الهانا پڑے۔ اولین درھم، جن پر اردبیل کا لفظ کندہ ہے، ہم ہم/ و و و و و و و

اردبیل کے شہر کو مغلوں نے ۱۹۵۸ میں اتبع کر کے برباد کر دیا اور اس کی سابقہ اهبیت زائل هو گئی، یہاں تک که تیرهویں صدی میلادی کے آخر میں صغوی شیخ صغیالدین نے اردبیل کو اپنے سلسلۂ تصوف کا سرکز بنایا ۔ ۱۹۹۹ء میں شیخ مذکور کی نسل میں سے اسمعیل، جو گیلان میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا تھا، اود اس نے اس شہر میں صغوی اردبیل ولیس آیا اور اس نے اس شہر میں صغوی حکومت کی بناہ ڈالی اور اس کے کچھ عرصے بعد تبریز حین اس کی بادشاهت کا اعلان کر دیا گیا.

اس کے بعد سے اردبیل صَفَوبوں کی ایک زیارت کاہ

بن کیا اور خاص طور پر شاہ مباس نے شیع صلی کے مقبرے اور مسجد کو هدایا سے مالا مال کر دواہ جن میں چینی کے ظروف اور قالین [اور ایک اہم اور ییش نیرار کتب خاند] بھی شامل تھے ۔ مقوی مکومت کے خاتمے پر یہ شہر کچھ عرصے کے فیے ترکوں کے قبضے میں چلا گیا، لیکن نادر شاہ نے اسے دوبارہ لے لیا اور اسی شہر کے نزدیک مفان کے گیا عی میدان میں ہیں ہی اور اسی شہر کے دوران میں اس شہر اور عشائل ترکوں کے قبضے کے دوران میں اس شہر اور فیلے کے دوران میں اس شہر اور فیلے نقل استانبول میں باش وکالت آرشوی [رک بان] سی محفوظ ہے ۔ نہولین کے عہد میں جنرل گاردان میں سخوظ ہے ۔ نہولین کے عہد میں جنرل گاردان فصیلیں بنوائیں اور قباس میرزا نے وہاں اپنا دربار لگایا، فصیلیں بنوائیں اور قباس میرزا نے وہاں اپنا دربار لگایا،

وہ پورپی سیاح جو اس شہر میں آئے اور جنہوں نے اس کا مختصر سا حال لکھا حسب ڈیل ہیں: Adam Olearius (۴۱۲۱۹) Pietro della Valle ہیں: اس نے اپنے سیاحتانے میں شہر کا مصور نقشہ بھی دیا ہے): Corneille (J. B. Tavernier (عرب ہے): اور ۱۸۲۱) James Morier اور ۱۸۲۱) ہڑا حصبہ شیخ صفی کی درگاہ کے کتب خانے کا ہڑا حصبہ اور فتی نسوادر روسی ۱۸۲۱ء کے بعد اٹھا کسر سینٹ پیٹرڈ ہرگ لے گئے.

اندازه جار هزار لگایا تها ـ اب آبادی تیس هزار کے اندازه جار هزار لگایا تها ـ اب آبادی تیس هزار کے قریب هے ـ تاریخی عمارات میں مقبرۂ شیخ صفی، مسجد جمعه (تعمیر شده ۱۳۸۹ه)، (مدرسهٔ مهنی خانه) اور مقبرۂ شیخ جبراثیل (شیخ صفی کے واقد؟) قابل ذکر هیں ـ [ان کے علاوه شاه اسمیل حقیق، شاه اسمیل تاتی، شاه نشمنه شاه بنده اور شاه عباس اول کے مقبرے تبیق مقبد شاه شیخ صفی کے قرب و جوار میں واقع مقبل شاهد

حیرائیل کا مقبرہ اردبیل کے شمال میں چھے کیلومیٹر کے غامیلے ہر واقع ہے. '

داده (۱): اعتداد (۱): اعتداد (۱): اعتداد (۱) ٨ (١٩٣٥): ٢٠١٩ تا ١٥،١٥ اس مين اسلامي مآخذ کے حوالیے حواشی میں دیے گئے میں ؛ (۲) F. Saare 33 Ardabil Grabmoschee des Schech Saft Denkmåler persischer Kunst ، برأن و ۱۹۲ Chinese Porcelains from the Ardabil: J.A. Pope (+) Shrine؛ واشتكنن (لى - سي -) ٢ ه و ١٥: (م) ليسترينج Lands : Le. Strange ص ۱۸۸ (و) رزم آرا : فرهنگ جغرافیای ایران، به (تبیران ۱۹۰۰) : ۱٫ تا ۱۰ : (٦) ده خدا : لغت نامه، تبران . ه و وع، ص . و و و تا ۲ و ۲ و (ع) راه نمای آیران (وزارت جنگ بنکاه خریطه سازی، تهران ۱۹۰۳ع)، ص ۱۰ تا ۱۰ (جهال شهر کا نقشه بهی دیا گیا هے): [(۸) مسعود کیبان: جغرافیای منصل آیران، ۱۳۱۰ ۱۳۱ م، ۲ ، ۱۳۹ ؛ (۹) ۱۱ ، تری، بزير ماده (مقاله از ميرزا بالا)].

(R.N. FRYE ( فراني )

أَرْدِسْنَانْ : (عام بول چال سي أَرَوْسُون)، ايران کا ایک شہر، جو محرا کے کنارے نَطَنّز سے ناٹین کو جانے والی موجودہ سڑ ک کے مشرق میں واقع ہے۔ اس مقام کی بلندی سطح سمندر سے 2000ء فَتْ اور محلِّ وقوع °۳۳ - ۲۲ عرض بلد شمالي اور " ٢٠ - '٨٢ طول بلد مشرقي (كرينج) هـ - قرون وسطی میں یه ایک مشهور شهر تھا۔عربی اور فارسی کتب تواریخ میں بیان کیا گیا ہے که پیلے ساسانی بادشاہ آردشیر (۲۲۹ تا ۲۸۲۶) نے , بجال ایک آتشکده تعمیر کرایا تها اور خسرو اول ر النوشيروان (۲۰ تا ۲۰۵۹) يمين بيدا هوا تها ـ سر پیال کی قدیم ترین (چوتھی صدی هجری / دسویں ن چیدی ممالادی) مسجد کی کیفیت کے لیے قب مع در آثار ایران، ۱۹۳۹ عاص م ۲ ماردستان

کے شمال مشرق میں قریب هی زوارہ نامی ایک جگه هے، جہاں ایک پرانی مسجد اور زمانه قبل از اسلام کے کچھ کھنڈر موجود ھیں ۔ پیچاس گاؤں کے اس ضلع کی آبادی (۳۰ و ع میں) ستائیس هزار کے قريب تهي .

مآخذ: (r) : ۱۲۸: ه (Iran : Schwarz (۱) : مآخذ ليسترينج Le Strange ص ٢٠٠٠ (٣) على اكبر ده خدا: لغت نامه، تهران . ه و و ع ع ص ب و و و و ا ؛ (م) مسعود گیبان : جفرافیا، تهران ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ (م) شهر کے خاک اور موجودہ شیر کے کوائف کے لیے قب رہنما ہے ایران (طبع وزارت جنگ بنگاه خریطه سازی)، تبهران ۱۹۵۳ مه

#### (R. N. FRYE (فرائی)

أردشير : قديم فارسي كا أرتخشتهره يوناني ؟ Αρταξέρξης، ایران کے فرمان رواؤں کا مشہور نام اسلامی روایات میں صرف اس نام کے آخری دور کے ساسانی بادشاهوں کا ذکر آتا ہے، یعنی اردشیر اوا (۲۲٦ تا ۱۳۲۹)، اردشير ثاني (١٤٦٩ تا ١٨٩٩) اردشير ثالث (٦٢٨ تا ٢٦٩٩) [ديكهير ماده ساسانيه] L'Empire des : A. Christensen (1): مآخذ: Littératures arabe et ; v ; v (مقدمه) Sassanides persane اور اشاریه بذیل مادّهٔ اردشیر).

## (H. Massé \_ L) أردشيس خره: ديكهي نيروز آباد.

أَرْ دَكَانْ : (عوامي بولي مين إردكون)، ايران ؟ ایک شهر، جوه ۳۳ مرض بلد شمالی اور ۳۰ م.، طول بلد مشرقی (گرینج) میں صحرا کے کنادیا اس شاهراه پر واقع ہے جو آج کل نائین کو یڑد ہے ملاتی ہے۔ اس کے شمال میں عقدا کا ضلع (بلوك اور جنوب میں میبود ہے ۔ سطح بحر سے اس کی بلند: ۳٫۲۸۰ فٹ ہے ۔ بطلبیوس نے Apraxáva نام \_ جس شہر کا ذکر کیا ہے (ٹوماشک . Tomaschek) ا

Pauly-Wissowa، بذيل ماده) اسے يمي شهر قرار دینا محل نظر ہے، کیونکہ اس شہر میں پرانر كهنذر بالكل نهين هين ـ البته ابن حُوقُل (طبع كرامرز Kramers م ۲۹۳) نریزد کے قریب صحرا کے کنارے پر آذرگان نامی ایک شہر کا ذکر کیا ہے اور اسے أردكان سمجها جا سكتا ہے ـ ساتويں صدى هجری / تیرهویں صدی میلادی سے پہلر اس شہر کا کوئی یتینی ذکر نہیں ملتا ۔ اس سال یہاں صوفيوں كى ايك خانقاه تعمير هوئى، قب عبدالحسين آیستی: تاریخ سرد، برد ۱۹۳۹ عاص . ه . اس مصنف نر اس شہر کے مشہور اشخاص کی فہرست بھی دی ع - rdecan کا نام پہلے پہل اٹھارویس صدی میلادی کے اوائل کے یوربی نقشوں میں نظر آتا ہے۔ آج کل یه شهر ایک ضلع (بلوك) کا مركبز في، جس میں پانچ گاؤں هیں اور آبادی ،،،۳٠ هـ ( . ١ ٩ ه مين )، بقول مسعود كيمان : جفرافيا، ج ٧ تسران ۱۹۳۳ عن ۲۳۸ - کچه باشندے زرتشتی ھیں ۔ یہاں کے لوگ دھات کے کام اور مٹھائیاں بنانے کے لیے مشہور ہیں ۔ کسی زمانے میں یہاں کی پارچه بافی اور قالین سازی کی صنعت عروج پر تھی ليكن اب اس كي وه اهميت باقي نهين رهي.

مآخل: (۱) علی آکبر ده خدا: لفت نامه، تهران
مآخل: (۱) علی آکبر ده خدا: لفت نامه، تهران
م ۱۹۰، ص ۱۵۰، (۲) بخرل رُزْم آرا: جَمْرَآفَیلَا نظامی
آیران، تهران ۱۹۰، (۳) یورپی سیّاحوں کے حوالوں کے
لیے آب Die Erforschung Persiens: A. Gabriel وی آلا
(Buhse) ۱۸۸ ص (۷۰۰ Poser) ۵۸ ص ۱۹۰۲

Peterman's Geogr. کمللة، (۳) (Baier) تکملة، ۲۱۸ (۱۹۰۸) ص ۲۰۰

ایک اور آردکان ولایت فارس میں ". ۳ - ۴ و عرض بلد شمالی اور ۱ و - ۴ و طول بلد مشرقی (گرینچ) پر واقع مرکز ہے .

(R. N. FRYE (لراثي

رِ دِل : إِرْدِيْل يا إِرْدِلْسْتَان، منكاروي مجرى \* میں : اردیلے (Erdely) (از Erdely =" جنگل ہار"): رومانوی میں : أرديل Ardeal : جرمن ميں : زيبن بوار كن Siebenbürgen ؛ لاطيبتي نام: يُرّا ٱلثرا سلواس Terra Ultrasilvas ؛ لهدا آگر چل كسر السلوينيا Transsilvania ، جو هنگازوی نام کا ترجمه هے، یعنی ٹرانسلوینیا کا صوبه بحالت موجوده ۔ یه صوبه رومانیا کے مغربی حصر پر مشتمل مے - عثمانلی مآخذ میں اردل كا نام سب سے پہلر روزنامهٔ سليماني ميں آيا هے، جہال ولایت انگورس Engurus (ولایت اهل هنگری) کے بادشاه یانوش Yanosh کی عثمانلی لشکر میں شمولیت کا حال بیان کیا گیا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے که پہلے اردل کا ہے تھا (آب فریدون ہے: مُنشآت، طبغ ثانی، استانبول ه ۱۲۵ ه ۲ : ۱۲۵ - اردل کی دوسری شکل اردلستان کا ذکرمتأخرمآخذمین موجود ہے (نَعیماء ج ، ، مختلف مقامات؛ اوليا جلبي : سياحت نامه ، : ١٨١ مصطفى نوری باشا: نَتَانَج الوقوعات، ۲: ۲۵) - جنسرافیائی اعتبار سے اردل کی سرحد مشرق میں ہفدان (مولداویا (Wallachia عم - جنوب مين إفلاق (ولاحيا Moldavia) جنوب مغرب میں (دریامے) بنت (جسے " آھنی دروازے" دمیر (تمیر وغیرہ) قبی اس سے جدا کرتے میں) اور شمال میں صوبة مرمروش Marmarosh ، ان حدود سے معدود اردل کویا ایک طاس کی شکل میں ہے، جسر تین طرف سے کاربیتھسی (Carpathian) اور ٹرانسلوینی (Transylvanian) آلیس Alpe نرگهیر رکها ف اور جسر منگری کے میدان نے ارج گزیک Erchogység (رونن (Muntii Apuseni) کے پہاڑوں نر جدا کر دیا تھ ۔ لیکن عثمانلي عبدمين أردل بسا اوقات ان جغرافيائي حدود ين تجاوز كرتر هو عمسايه ممالك تك بهي بهياتا كيا .. اردل کو تین حصول می تقسیم کیا جا سکتا سے اردل کا میدان، جس میں هنگارؤی میدان سے زواند نشیب و فراز ہے اور جس میں دریاہے موجود

اور اس کے معاون بہتے ہیں، مشرق میں سکلوں (Sokole) کی سرزمین، اور آخر میں جنوبی کوه کاربیتهین کا علاقه.

عثمانلی ترکوں کا اردل سے سب سے پہلرسابقه آلهوين /جودهوين صدى مين هوا - ٢٦٩ه / ١٣٦٤ع میں ڈیٹس (Dênes, Dennis) نے، جو ودین Vidin کا بان (حکمران) تها اور بهر اردل کا "وویوودا" voyvoda (شمیزاده) بن گیا ، بلغارویوں کے خلاف [سلطان] مراد اول کی مدد سے جنگ کی ۔ لہٰذا هنگری اور اس لیے اردل کے خلاف پہلی عثمانلی سمیری تاریخ عاشق پاشازادہ نر (طبع گیزے Giose) ص ، ۹۳ (ع. ۴ ۱۳۹۱) دى م - ٣٠٨ه/ . ٢٠ ١ ع كى بڑى يلغار، جو [سلطان] محمد اول کے عہد میں کی گئی، یقینا ودین Vidin کے سرحدى محافظ ذستول ٥ ٥م تها - ١ كدر سال دُنيوب کے سرحدی ہے نے افلاق کے ووبوودا کے اُکسانر پر براشوف Brashov کے شہر پر قبضه کر لیا اور اسے جلا ڈالا۔ وجمھ/وجم رع اور وجمھ/ بہم رع میں دو اور حملے هوسے، جن میں سے دوسرا اورینوس زادہ علی ہے کی سرکردگئ میں افلاق کے ہر کے اشتراک سے کیا گیا ترکی مؤرخین نے علی ہے کے ایک اور حملے کا فکر بھی کیا ہے جو مراد ثانی کے ایماء عم ١٩٨٨ / ١٩٨٥ مين هوا (عاشق باشا زاده : كتاب مذكوره ص . ١٠؛ نشرى: تواريخ آل عثمان، ولى الدين افندى مخطوطه، عدد ١ ٥٣٠، ورق ١٤٤) -دوسرے سال سلطان خود پہلی مرتبه افلاق کے ہر ولاد دراگل Vlad Draicul کی معیت میں اردل کے علاقے میں داخل عوا اور سین Sibin تک بڑھتا جلا گیا (سعىدالدين، ١٠ : ٣٧١) ـ ان سيكسن Saxan قيديون مين سے جو اس میم میں ھاتھ آئے تھے ایک نے عثمانلی رسم و رواج اور تنظیم کا نهایت دلچسپ حال لکها Cronica Abconterfayung der Türket ... ) المُنْ يَوْرُكُو وَمُوهُ عُنَّالُونِ مُنْفُالُونِ مُنَّالُونِ

Yanku Hunyades (هنگاروی میں : هنیادی یانوس Hunyadi János) \_ ولاحيا كا "بطل سفيد"\_اس منظر پر نمودار ہوا تو ترکوں کے خلاف مزاحمت پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی۔اس نے ان سے اسمه/ عسم اعدين سمندر پر اور هسمه/ اسماع میں بلفراد کے قریب جنگ آزمائی کی اور ۲۹۸۸ بهم رء میں عثمانلی سیدسالار سرید بر کو شکست دے کو قتل کو ڈالا۔ اسی سال ہنیادی نر، جسر اب ولاد دراکل کی حمایت حاصل تھی، روم ـ ایلی (رومیل) کے بیلربر خادم شماب الدین پاشا کو ولاحیا میں شکست دی۔ یوں بلقان میں اب هنیادی کا بله بهاری هو گیا اور وارناکی فیصله کن شکست نک ہرابر بھاری رھا۔[سلطان] محمد ثانی کے عہد میں عثمانلی حمدوں کی بھر سے ابتدا موثی ۔ ایک حمله ورمه/ سمس وع میں هنیادی کے بیٹر متهائیس Matthias کے خلاف کیا گیا - ۸۸۳ / ۱۳۵۹ میں تیس هزار کا ایک لشکر اردل میں داخل هوا مگر اسے تعزیمت اٹھانا پٹری۔ایک اور حمله ۸۹۸ م وم رع میں هوا \_ اس کے بعد جب عثمانلی حملر عارضی طور پر آک گئر تو اردل کے هنگاروی اور ولاچی کسانوں نے بغاوت کر دی (۹۲۰) م ، ه ، ع)، مكر اسے جاكيردار سرداروں نے دبا ديا ـ اس میں اردل کے وویوودا جان زاپولا John Zapoiyai (بیچوی، ۱:۸:۱ میں: ساپولائی یانوش) نے بڑا اهم حصه لیا - اس نے سہاکر Mohicz ک جنگ کے بعد ۱۵۲۹ء میں استولنی بلگراڈ Istolni Belgrad [رَكَ بَان] ، جرمن مين شاول والسن بسرك Stuhlweissenburg میں اپنے هنگری کے بادشاہ هونے کا اعلان کیا، مگر جب آسٹریا کے آرچ ڈیوك فرڈیننڈ Archduke Ferdinand نر اسے دعوت جنگ دی تو وه پولینڈ بھاگ گیا اور استانبول میں سفیر بھیج کر سلطان سے مدد کا خواستگار ہوا ۔ اس کی

یه درخواست قبول کر لی گئی، لیکن اس شرط پر که وه عثمانلی سیادت تسلیم کر لے گا؛ چنانچه زاپولا نے مهم ویانا کے دوران میں خود حاضر هو کر سلطان کی وفاداری کا حلف اٹھایا (فریدون ہے، ہ : . ۔ ه عالی : کنه الاخبار، مخطوطهٔ دانشگاه استانبول، عدد ۹ ه ۹ ه و ۷ س ۳۲ و ۳ س ۳ محمد پاشا سلستره Silistre کے سنجق بے نے میں محمد پاشا سلستره کا کی اعانت سے براشوں افلاق کے وویوودا ولاد Vlad کی اعانت سے براشوں ہر قبضه کر کے اسے زاپولائے کے حوالے کر دیا اور اس نے سٹیفن باتھوری Stephen Báthory کو اردل کا وویوودا مقرر کیا .

اردل میں عثمانلی سیادت (۸م ۹ ه / ۱ مره ۱ ع تا . ۱۱۱ه/ ۱۹۹۹ع) : . ۱۹۵۰ مین اپنی سوت سے کچھ دن پہلے ر، پولائے نے سلطان سے اس امر کی منظوری حاصل کر لی تھی کے اس کا بیٹھا جان زگسمند John Sigismu.id (پیچوی : سیمون یانوش أور يانوش يكمون، ١ : ٢٧٨ و سسم وغيره، لیکن دوسرے ترکی مآخذ میں اسے بالعموم اسٹیفن Istophan کہا گیا ہے) اس کا جانشین ہوگا، مگر اس مرتبه ادامے خراج کی شرط پر؛ جنانجه بدین Budin کی سہم کے دوران میں یه لسڑکا (سلطان) سلیمان قانونی کی خدست میں پیش کیا گیا، جس نے اسے ولایت اردل میں ایک سنجق عطا کر دی اور آگر جل کر ایک بادشاهت دینر کا وعده بهی كر ليا (قب عالى : كنه الآخبار، ورق ٢٥٠) - ١٩٨٨ اس اء کے عہدنامے میں تسرکی سیادت کی تعبدیق کر دی گئی اور یه طے پایا که خراج کی ایک رقم کے عوض اسے سلطان کی حمایت حاصل ہوگی۔ خراج کی رقم پہلے دس هزار اشرفیان (ducats) مقرر هوئي، جسر ٩٨٣ ه/ ٥٥٥ ع اور ١٠١٠ ه / ١٦٠١ع کے درمیان بڑھا کر پندرہ ھزار کر دیا گیا۔ بھر دسسال کے لیر معاف کر دیا گیا اور دوبارہ پھر دس هزار

مقرار کی گئی ۔ گیارھویں /سترھویں صدی کے دوسر مے نصف میں اس رقم کو بڑھا کر پندرہ ھزار اور اس کے بعد چالیس هزار طلائی سکّے (اَلْتِیْن، اَلْتُون) کر دیا گیا ۔ علاوہ اس کے یہ بھی دستور تھا کہ ہر سال دس هزار سے ساٹھ هزار طلائی سکوں کی مالیت کا كوئى تحفه (پيشكش) سلطان كو ديا جائر ـ اردل کا شاهراده مقامی ڈیٹ Diet کی طرف سے نامزد ہوتا اور سلطان اس انتخاب کی منظوری دے دیتا، جس کی صورت یہ ہوتی کہ سلطان کی طرف سے اسے ایک زین و ساز سے آراسته گھوڑا، ایک پرچم، ایک تلوار اور ایک خلعت ارسال کیا جاتا تھا. (شهزاده اردل اور افلاق اور بغدان کے " ووبوودون " کے فرق مراتب کے لیے دیکھیے نتائج الوقوعات، ١ : ١٠٥) \_ بعض اوقات ايسا بهي هوتا که باب عالی کسی نامزدگی کو رد یا کسی شہزادے کو برطرف کر دے، جیسا که ۱.۲۲ھ/ ۳ اور Gábor Báthory اور ۱.۶۵ هـ ۱ میں جارج راکوکسزی George Rákoczi کے معاملے میں هوا ۔ ان شهزادوں کا فرض تها که ان کی خارجی حکمت عملی باب عالی کی مرضی کے مطابق رھے۔ اندرونی معاملات میں البته انهين آزادي حاصل تهي ـ باب عالى مين ان كي نمایندگی شروع میں تو خاص ایلچینوں کے ذریعے هوتی رهی، مگر پهر پهلا مستقل و کیل (فَهُو کَغْیاسی = كَـدْخُداسي، اردلي دستاويزون مين كبيتها kapitiha) ١٩٩٨ . ١٥٩ ع سي مقرر هوا - يه وكالاه اردل کے برے اور تین مقامی ملّتوں (هنگارویوں، جرمنوں اور سيكلون (Sekels) ) كي نمايند كي كرتر تهر - (اهل ولاجيا كا قانوني وجود تسليم نهين كيا كيا تها ـ)اس كي سكونت استانبول کے محلة بالاط کے اُس بازار میں تھی جسے آج کل مُجرِلْز يوتوشو ( هنگاروي فراز = Mungriane Rise ) ا کہا جاتا ہے اور بندان اور افیلاق کے و کات

# کی قابت گاموں کے قریب تھی۔

جیں زمانے میں زکسمنڈ نابالغ تھا ڈیٹ Diet الم کروشیا Croatia کے کیتھ ولک راهب (friar)) (اعلی) George Martinuzzi-Utveszenicz (Utesenic) هِرق مه ع : بُرَّته brata ، يحنى بهائي) كو نائب السلطنت مقبور کبر دیا تھا، لیکن اُس نر ۱۰۰۱ء میں اردل کو هایس برگز Hapsburgs (آسٹریا کے حکمرانوں) کے حوالے کر دیا؛ لمٰنذا روم ایلی کے بیلر سے محمّد باشا صوقللی اسے اردل پر فسوج کشی کی (عالی، ورق مم ۲) - مارتنگزی نے عثمانلیوں سے صلح کر لی، لیکن ۲ و و و ع میں آسٹروی جرنیل کسٹلڈو Castaldo نے اس پر حمله کر دیا، جس میں اس کی جان جاتی رهی ـ ایک آور لشکر تره احمد باشا ی سر کردگی میں بنت Banat بهیج گیا، جس نے تمی شوارا Temesvar اور قبضه کر لیا؛ لمٰذا ہوں، ء میں کسٹلڈو اردل سے پیچھے هك گيا، اور كجه داون، يعني ٢٥٥١ء تك اس علاقر کے وویوودا ھاپس برگ کی طرف سے حکومت کرتے رے، تا آنکه ۲۰۰۹ء میں ڈیٹ نے مادر شاہ ایزائیلا Isabella اور جان زگسمنڈ کسو واپس بلا لیاء جنهوں نے پولینڈ سے آ کر اردل کے بلکراڈ (اردل بلکرادی، رومانوی : ألب جبوليا Alba Julia منكاروى : Cyulafehadevie جرمن : کارلس بسرگ Cyulafehadevie کو اینا مرکز حکومت قرار دیا ۔ جان زکسمنڈ نے 1009 سے 1001ء تک بلا شرکت غیرے مکوبت کہ نه صرف اردل بلکه هنگری کے شمالی اضلاع پر یھے، جہاں اس کا ھاپس برگ حکسرانوں کے ساتھ مبيناسل مقابله هوتا رها ـ اگرجه ١٠٠٥ ع مين سُتُمر Battery کی مضاهبت کی رو سے اس نیے شبیشاہ الما الله على الماء تسليم كر لياء مكر من امن قائم نه هو سكا .. لهذا جان نر سلطان المعالم في دوخواست كي (فب يبيوي، ١ : ١٠٠٠)، و ما ایک میم زکوار

Szigetvár روانه کی ۔ اسی جان کی حکومت میں سیکاوں (Sckels) نر بغاوت کی، حس کے نتیجر میں موں وہ میں آن کے روایتی حقوق منسوخ کسر دبر گئے اور سہورے اور رےورے کے فیصلوں کے مطابق ڈیٹ Diet نے اردل میں مذھبی رواداری کا اعلان کیا ۔ اس کے جانشین سٹیفس باتھسوری Stephen Báthory تا ۲۵۵۹ نے کسی نه کسی طرح ھاپس بسر گسوں اور ترکوں کے درمیان توازن قائم رکها \_ وه ایک طرف تو شهنشاه مُکسملُـین -Maxi milian کو هنگری کا بادشاه تسلیم کرتا تها اور یول کویا ۱ ع میں عبدنامه سیشر Speyer کی روسے اس کا حلقه بگوش بن گیا تھا اور دوسری جانب باب عالى كو برابر خراج ادا كرتا رها ـ ٢٥٥ ع مين اسے باب عالی اور اس کے وزیر اعظم صوقللی محمد پاشا کی کوششوں سے پولینٹر کا بادشاہ منتخب کیا گیا (دیکھیے احمد رفیق: صوقللی محمد باشا و لمستان انتخاباتی، در TOEM، چهٹا سال، ص ۱۲۰ بیعد) \_ ۱۵۸۱ء تک اردل پر اس کے بھائی کرسٹوفر ہاتھوری Christopher Bathory کی حکومت رهی اور پهر ۲. ۲ ء تک (گووقفوں کے ساتھ) اس کے بیٹے زگسمنڈ باتهورى Sigismund Bathory كى، ليكن مؤخرالذ كر باب عالى سے اپنى وفادارى ميں بار بار متزلزل هو جاتا رها؛ چنانچه ۱۹ و و ۱ می وه "مقدّس" محالفر (Holy League) میں شامل هو گیا اور م ۽ ۽ ۽ میں اس وقت جب بظاهر وه قوجه سنان پاشا کی ترکی فوج میں شامل هو رها تھا اس نے ترکی کے حابی فریق کے سربراهوں کو قتل کر دیا ۔ اس نر بغدان اور افلاق کے وویوودوں کو بھی اُکسایا کہ ترکوں کے خلاف اٹھ کھڑے ھوں، بلکہ میں اس فوج کو شکست دی جو ترکوں نے بغاوت کے قلع و قمع کے لیے بھیجی تھی، لیکن اس زبردست شکست کے بعد جو شہنشاهی (آسٹروی) عساکر کو تیسری

Mezökeresztes کی اڑائی میں ہوئی وہ اردلستان سے نكل بهاكا اور زمام حكومت اپنے عمزاد بهائى كارڈينسل انڈریاس ہاتھوری Cardinal Andreas Bathory کے حوالے کر گیا، جس کی تربیت دربارِ پولینڈ میں ہوئی تھی اور جو اسی لیر ترکوں کا طرفدار تھا، لیکن اسے افلاق کے باغی وویوودا vayvada میخال (Michael) نے شکست دی، جو خود آسٹریا والوں کے ماتھوں مارا گیا ۔ اس پر مؤخرالد در نهجا بر تبضه كرليا اور زكسمند باتهورى Sigismund Bathory کی اس کوشش کو کامیاب نه هولر دیا که اردل بر پهر اینا تساط جما سکر ۲۰۰۰ و ۶ میں ایک سِیکِل Sckel امیر سیکلی موزز Székely Mőzes نے تر کوں کی مدد سے آسارو ہوں کو ماک بدر کرنے کی ناکام كوشش كى؛ البته ايك أور اردل امير سٹيفن بوچسكائي Stephen Bocskay کو، جو بھا گ کر تر کوں سے جا سلا تها (نعيما، ١ : ٣٨٩)، كسى قدر زياده كامبابي هوايي اور ۲،۹،۹ کے عمد نامهٔ وی آنا کی رو سے شمنشماه روڈواف Rudolf نر بھی اسے اردل کا حکمران تسلیم در لیا ۔ اس کی موت کے بعد حالات بکڑ گئے: جنانچه اللہ باتھوری Gábor Báthory نے بڑے ظلم و ستم سے حکومت کی (۱۹.۸ تا ۱۹۱۹ء)۔ ترکی مآخذ میں اسے "دیوانه بادشاه" کہا گیا ہے۔ کنیجه Kanije بيلر بر اسكندر باشا نراسے معزول كر ديا اور كولوجار Kolojvár میں مجلس نمایندگان (diet) کو مجبور " دیا " که اس کی جگه کابور پیتهلین Gabor Bethlen کا انتخاب کریں۔ اس کا عمد حکومت اردل کی ریاست کا دور زرین تها، سکر وه ۲۲۹ ع میں سرگیا ۔ اس کے بعد کچھ دنوں تخت حکومت خالی رھا۔ اس کی یه حکمت عملی که ترکوں سے تعاون کے ساتھ ساتھ مقامی خود اختیاری کا تحفظ کرے جارج را كُو كُزى George Rákoczi اوّل (١٦٣٠-١٩٣٨) نے بھرسے بحال کر دی۔ ہم ، ۱ ھ/ ۹۳۹ ء میں ترک اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکر که گاہور

کو تخت سے اتار کر اس کی جگه اس کے بھائی سٹیفس پیتھلین کو بٹھا دیس ۔ جارج را کوکیزی اوّل کا جانشین اس کا بیٹا جارج ثانی هوا (۱۹۳۸ تا ےه ۱۹۵۸ ۱۹۹۸ع، ۱۹۵۹ تا ،۱۹۹۹)، جس نے باب عالی کی مرضی کے خلاف کوشش کی کہ پولینڈ کا تاج و تخت حاصل کر لے، لیکن اس میں ناکام رہا اور جان سے هاتھ دهو بيٹها؛ لهذا اردل پر اب تركى عساكر نر قبضه 'كر ليا - كولوجار مين حو قیدی ترکوں کے هاتھ لگے ان میں ایک نوجوان هنگاروی بهی تها، جس نے آکے چل ' در اسلام قبول كر ليا اور ابراهيم ميفيرة [رك بان] ك نام س مشہور ہوا ۔ کوربریلی (وزراہ) کے عہد میں اردل پر ترکی سیادت پھر سے قائم ھو گئی، لہٰذا ۲ ۔ ۱ ۔ ٣٠٠١ ١ ١٩٠١ عسم ١٠١١ ه / ١٩٩٠ تك وجال تسركون كا نامزد امير ميخاليل ابافياى Michael Apafiy حکومت کرتا رها ۔ جب تس کون سے لرائی میں آسٹریا کا بله بهاری هو گیا تو اردل کی خود مختباری ختم هو گئی: چنانچه سیخائیسل ابانیای نے خود هی هاپس برگ فوجوں کو ملک سیں داخل ہونے کی اجازت دے دی ۔ ۱۱۰۳ میں ۱۹۹۱ ع مین مشهور و معروف تصدیق نامه Digloma Leopoldinum) کی رو سے اردل کو ها پسہر ک کی شاهی ملکیت قرار دیا گیا، گو اس کے باوجود مقاسی مجلیں نمایندگان (Diet) کی حیثیت جوں کی تون قائم رھی ۔ بهر جب ۱۱۱۰ م/ ۹۹۹ مین کارلوویشی Caelowitz كا عندنامه هوا تو اردل پر آساروى سيادت باقاهده تسلیم کر لی گئی ۔ ۲ ، ۱ ء میں فرانسس راکو کری ثانی نے کوشش کی که اس صورت حالات کو پھر سے پلٹ دے؛ چنانعه ایک مقاسی بفاوت کے بعد اسے م ، م اعا میں حکمران منتخب کے لیا گیا، لیکن اس نے ، ۱ ء ۱ ء میں شکست کھائی اور اگلے مال فرانس بهاک کیا ۔ ۱۱۲۵ ه/ ۱۱۵۵ منون کو کیدید

نے بھر ایک ہار کوشش کی کہ اسے آسٹریا کے خلاف لڑائی میں استعمال کریں، لیکن صلحنامۂ پسارووٹس کو اسے اور اس کے هنگارہ ی رقباہ کو کنارہ کش ہونا پڑا، جس کے بعد وہ "تکرداغ (روڈوسٹو Rodosto، واقع تھریس) میں سکونت پذیر ہو گیا (قب راشد، ج ہ و ہ، بمواضع کثیرہ؛ احمد رفیق: ممالیک عثمانیہ دہ را کوجزی کثیرہ؛ احماد رفیق: ممالیک عثمانیہ دہ را کوجزی و توابعی، استانبول ہو ہو ایم طیب گورك بلگین: اکوجزی فرنچ ثانی و توابعنہ دائر یکی وثیقہ لر، در اکوجزی کوشش ترکوں نے اس کے بیٹے یوزیف (Jozsef) کو استعمال کر کے کی، لیکن ۱۵۲ میا میں منصوبوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا.

ترکوں کے بعد اردل کی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات یہ هیں: یبونانی کلیسا کے پیبرو مقامی رومانویوں کی تعداد کر کا پوپ کی اطاعت قبول کر لینا (...، کا اتحاد)؛ سمراء کی بغاوت، جو رومانوی کسانوں نے برہا کی؛ مسمراء میں مجلس نمایندگان (Diet) کا فیصلہ کہ اردل هنگری میں ضم هو جائے؛ اور ہالآخر ، ۱۹ و م کے عہد ناسة ٹریانون، کو جائے؛ اور ہالآخر ، ۱۹ و م کے عہد ناسة ٹریانون، گریانون، گری

بهذایست ٔ ۱۸۹۸ تا ۱۸۹۸ (MCRT): (م وهر مصنف : Transylvania et bellum horeoorientale! بوڈاپسٹ . Aurmuzaki (د) : ١٨٩١ تا ١٨٩٠ تا اوران U 1 7. (mente privitoare la istoria Românilor ٧٧، يعارسك، از ١٨٨٤، مع تكملهجات ؛ (٨) Törökmagyarkori: Al. Szilágyi . A. Szilády الله المام بولالسك ١٨٦٨ تا ١٨٦٨ ع ج تا ہے؛ (Monumenta Hungariae historica (٩) نصل ۲۰ Basta György: A. Veress (1.) "Scriptores" chandvezér sevelezése és Iratai (1597 - 1607) 'Monumenta Hungariae historica. Diplomataria] ج سم تا ے م]، بؤڈالسٹ و ، و ر تا مراورع؛ (١١) طبع وهی مصنّف ، Fontes rerum Transylvanicarum : تا س، بوڈایسٹ سرورء؛ (۱۷) وهی معبنف؛ Documente privitogre la istoria Ardegiului, Moldovei si Tarii Românesti بخارست و ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۸ Österreichische Staats-: R. Goos (14) : 14 5 1 5 (vert-äge. Fürstentum Siebenbürgen (1526 - 1690) Südosteuropäisches cherrschaft in siebenbürgen Forschungs-Institut, Sekt. Hermannstadt, Deutsche (10) : 1977 Hermannstadt (17 7 'Abteilung Le relazioni fra l'Italia e la Transil- : G. Bascapè vanta nel secolo XVI روم ۱۹۳۱ء؛ دیگر مآخذ کے حوالے متن مقاله میں آ چکے هیں ۔ مزید کتابوں کے لیے دیکھیے مآخذ، در آآ، تری، بذیل ماده.

ايراني).

عام طور پر اس نام کی نسبت بنو آرد لان کی طرف کی جاتی ہے، جو چودھویں صدی میلادی سے کردستان کے بہت سے حصّے پر حکمران رہے۔ اس دیرپا خاندان کی اصل معلوم نہیں، لیکن شرف نامہ کے بان کے مطابق بابا اردلان دیار بکر کے بنو مروان کی نسل سے تھا اور کردستان کے قبیلۂ گوران میں آ بسا نها۔ایک آور مأخذ (Les Valis: B. Nikitine) کی رو سے آرد لان سب سے پہلے ساسانی بادشاہ آردشیر کی نسل سے تھا۔انیسویں صدی میلادی میں اردلان کے امراء کی سے تھا۔انیسویں صدی میلادی میں اردلان کے امراء کی سے تعدد تاریخیں فارسی زبان میں لکھی گئیں، جن میں زبادہ تبر حکمرانوں کے سوانح حیات ھی درج ھیں نادہ تبر حکمرانوں کے سوانح حیات ھی درج ھیں سٹوری پی درج ھیں اور کی سوانح حیات کی خطاب دیا جلتا کو شاھان صَقوی کی طرف سے والی کا خطاب دیا جلتا ہول کر لیتے تھے ،

ان حکرانوں کے ممتازترین افراد میں سے ایک مان اللہ خان تھا، جس کا عہد حکومت انیسویں صدی سیلادی کا ابتدائی زمانه ہے ۔ اس کے بیٹے کی شادی سع علی شاہ [قاچار] کی بیٹی سے ہوئی تھی ۔ ناصرالدین ساہ نے ایک قاچار شہزاد ہے کو کردستان کا والی مقرر کر یا اور اس طرح اردلان خاندان کی حکومت کا خاتمه هو گیا (دیکھیے مادہ کردستان و سنه) .

مآخل: (۱) المحتف المحت

(الرائی R. N. FRYE) (الرائی R. N. FRYE) (الردن تردین میرانی تلفظ: (ها) "بردین"، عبرانی تلفظ: (ها) "بردین" اور یکن شماره . ۱ بوسفیوس Josephus بلنیوس Pliny اور

دوسری تعبانیف میں: آموہ آموہ اس لفظ کا اشتقاق معلوم نہیں، بلکہ بعض لوگ تو اسے مستعبار لفظ سمجھتے ھیں (قب جزیرۂ اقریطش (Crete) کے ایک دریا کا نام (Iapôavos) صلیبی جنگوں کے بعد اس کے لیے الشریعة (الکبیرة)، یعنی ''(بڑا) گھاٹ'' کا نام استعمال ھونے لگا اور بدویوں میں اب تک بھی یہی نام عمومًا رائج ھے.

(۱) دریاے اردن تین دریاؤں کے سلنے سے بنتا ہے، يعنى العُسْباني، نهر لدان اور تهر بانياس ـ مقام اتصال سے ذرا آ گے نکل کر یہ دریا ضلع مول میں داخل هو جاتا ہے اور بحرة الخيط ميں سے بہتا ہے (ڈالمن Dalman کے نزدیک بحیرة الحول محض شمال کی طرف نرکل سے ڈھکی ھوٹی ایک دلدل کا نام ھے)؛ جنوب کی طرف وادی اردن تینزی سے نیجی هوتی جاتی ہے، یہاں تک که بحیرهٔ طبریة (Galilee Lake)، جس سی سے گذر کر دریامے اردن بہتا ہے (قب مادّة طبرية)، بحر روم کی سطح سے جھے سو بیاسی فٹ نیجی ہے ۔ اس وادی کے · . آس حصر کو جو جھیل کے جنوبی سرے سے شروع ھو کے بحر سردار (Dead Sea) سے تین گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک سطح مرتفع تک جاتا ہے الفور کہتے میں۔ یہاں اس وادی کی کیفیت اس کے شمالی نصف حصر سے مختلف هو جاتی ہے، یعنی اب وہ سفید براق زرخیز مثی کے میدان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کے درمیان میں سے دریا کئی بل كهاتا هوا گزرتا هے؛ چنانچه اگر كوئي دريا كو کچھ بلندی سے دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ سبز رنگ کا مؤا تڑا فیتا ہڑا ہے، کیونکه دریا کے کناروں ہر گھنا سبزہزار ہے، جس نے دریا کو ڈھک رکھا ھے۔ اس کے علاوہ اس میدان میں کمیں هرياول کا نام و نشان نہیں، البتہ اس کے مغربی سرمے پر پہاڑیوں کے دامن میں جند سرسبنز نبصاستان (مدائق الاردن) من (قب الطبرى: Amaler [تأريخ ] و و و

٧٧٠٠ : ديكهيم مادة ريعة ) \_ اردن بحر لموط (بعدر مردار) میں جا کر ختم هو جاتا ہے، جس ک سطع سطح سمندر سے ایک هزار دو سو بانوے فٹ نیچی ہے اور زیادہ سے زیادہ کمرائی دو هزار جیے سو فث ہے۔مقرب یا جنوب کی جانب اس میں سے پانی نگلنے کا کوئی راستہ نه پہلے تھا اور نه اب ہے۔ دریاہے اردن کے ذریعے اس میں روزانه ایک ارب تیس کروڑ گیان ہانی گرتا ہے، لیکن گرمی اس شدت كي هوتي هے كه وہ سب كا سب بخارات بن كر آل جاتا ہے اور اس طرح پانی کی سطح، چھوٹے موٹے موسمی تغیرات کے سواء تقریبا یکساں هی رهتی هے -نتیجه یه هے که اس جهیل میں کوئی چیز زنده نہیں رہ سکتی، کیونکه نمک اور دیگر معدنی اجزاء جوں کے توں رہتر ہیں اور پانی آڑ جاتا ہے۔ بحر مردار کے جنوب میں جو نشیب ہے اسے العربة کم نے دیں؛ یہاں زدین پہلے تو خاصی بلند حو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر خلیج عَقبة کی سطح کے برابر نیجی ہو جاتی ہے،

یہاں دریا ہے اردن کے حسب ذیل سعاون دریاؤں کا ذکر کیا جاسکتا ہے: جونہیں یه دریا بحیرہ طبریۃ سے نکلتا ہے تو بائیں کنارہے پر اس میں الشریعۃ الصغیرۃ یا الشریعۃ المنافرۃ کا اہم دریا آگرتا ہے، جسے پہلے یرمول آرف بان کہتے تھے؛ بھر سزید جنوب کی طرف نمور البرزقاء (قدیم جبوق Jabbok) الدامیۃ کے مقام پر آ ملتا ہے ۔ دائیں کنارہے کی طرف سے دریا ہے مقام پر آ ملتا ہے ۔ دائیں کنارہے کی طرف سے دریا ہے مقالوت آتا ہے، جو عمین جالوت سے نکلتا ہے البر بیسنان کے باس سے بمہتا ہوا اردن میں البر بیسنان کے باس سے بمہتا ہوا اردن میں آگرتا ہے،

یه دریا اپنے بہاؤگی تیزی، متعدد پیچ و خم افور جگا جگا گہرائی کی کمی کی بنا، پر جہازرانی کے کمی کی بنا، پر جہازرانی کے لیے اس کے برعکس کی جگا ہے وہاں کئی جگا

قدیم زمانر میں بھی پایاب راستے تھے اور انھیں کے ذریعے اردن کے مشرق اور مغرب کے علاقوں میں آمد و رفت کا سلسله جاری تها اور اس طرح بحیرهٔ روم کے ساحل اور مصر کا رابطه دمشق سے قائسم تھا۔ بحدة طيرية کے شمال ميں ايسى بانچ گزرگاهيں يا پایاب راستے هیں اور اس کے جنوب میں چون؛ به زیادہ تسر بیسان کے بالمقابل واقع هیں عمدنامة قدیم (تورات) میں ان کا ذکر معبر یا معبرة کے نام سے آیا ہے۔ یہ اسر مشتبہ ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس آر پار لے جانے والی کشتیاں تھیں یا نہیں اور کم از "کم کتاب صموئیل الثانی، ۱۹: ۱۹: ک مبهم عبارت سے اس کا کوئی ثبوت نہ، ملتا ۔ دوسری طرف یه باور کرنا بھی مشکل ہے که جب ان لوگوں نے اردن ہار کر کے آرامیوں کے خلاف مشرقی علاقے میں جنگ کی تو اپنی فوجیں، گھوڑے اور رتهين وغيره ("كتاب الملوك الأول، ٢٠ : ٥٥) ان پایاب راستوں سیں سے گزار کے لرگئر ہوں گر، کیونکه همیں یه نمیں بتایا گیا که کس طرح گزار کر لر کئر (کیا بیژوں یا تختوب (Floats) کے ذریمر ؟) ۔ ضرورت کے وقت اردن کو تیر کو بار کر لينا بهي سمكن تها (المكابيم الأوّل، و: ٨٨)، ليكن بہاؤ کی تیزی کی وجه سے اس کے لیے بڑی مہارت اور قوت درکار تھی ۔ اس وقت پل یقینا نہیں تھر، کیونکه ان کی تعمیر رومن حکومت کے زمانے میں شروع هوأي ـ وه گزرگاه جو ضلع اَلْحُولة سے ذرا جنوب کی طرف ہے بالخصوص مشہور ہے ؛ وهاں سے تنظرہ هوتی هوئی ایک سڑک دمشق جاتی تھی۔ آیا یہاں کوئی سڑک روسنوں کےعہد کی بھی تھی یا نہیں، اس کے متعلق P. Thomsen کے نقشے مندرجه ZDPV ، بر (قب ص س) ، کی روسے کچھ بتین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن ازمنۂ وسطٰی اس گزرگاہ كا جسے (كتاب التكوين، ٣٢ : ٢٧، كے حوالے سے

غلط طور پر) Vadum Jacobi کہا جاتا تھا، ذکر اکثر آتا ہے اور صلیبی جنگوں کے دوران میں اس کی فوجی نقطهٔ نگاہ سے خاصی اہمیت رہی ۔ یمیں ے ، راء میں بالبڈون سوم (Baldwin III) نر سلطان نورالدین کے هاتهوں شکست کهائی تهی اور ١١٥٨ء مين بالذون جهارم نے معبر سے ذرا نيچے کی طرف ایک قلعه تعمیر کیا، جسے اگلے سال سلطان صلاح الدين نے حمله كر كے تباه كر ديا ـ اسی معبر کے قریب بعد میں تین محرابوں کا ایک پىل سنگ سىساه (basalt) كى بۇى بۇى سلول سے بنایا گیا (قب تصاویس، در ZDPV، ۱۳ ( مد) -. وم رع تک اس بل کی موجودگی کا علم ہے اور غالبًا وہ اس سے کچھ می پہلے تعمیر کیا گیا ہوگا۔ اس کے نام 'جسر بنات یعقوب' میں قدیم نام ویدم جيكسوبي Vadum Jacobi كي طرف اشاره پايا جاتا هے، لیکن یہاں یہ امر قابل نمور ہے کہ [حضرت] یعقوب[۴۹] کی متعدد بیثیاں نه تهیں.

دست اور اردن کے مغربی علاقوں کو ملانے والے راستوں میں سب سے اہم راستہ غالبًا همیشہ وہ رہا ہے جو نیتی (یا آئیسی، بلکہ آئی Aphek آئیسی، بلکہ آئیسی الملوک الاوّل، ۲۰:۲۰ تا ۳۰ قب سرے تک جاتا سے موتا ہوا بحیرہ طبریہ یا خالیا ہوا ہیں جاتا تھا۔ اس معبر سے ذوا جنوب کی طرف ہتھر کے دو ہلوں، یعنی آم القناطر اور جنوب کی طرف ہتھر کے دو ہلوں، یعنی آم القناطر اور تعمیر وغیرہ کا کچھ ہتا نہیں جلتا، لیکن آن میں سے ایک تعمیر وغیرہ کا کچھ ہتا نہیں جلتا، لیکن آن میں سے ایک جنوب کی طرف طبریہ کے بیان میں کیا ہے اور جبوب کی طرف طبریہ کے بیان میں کیا ہے اور جس کے متملی یاقوت نے یہ لکھا ہے کہ اس کی بیس معرآبیں تھیں ۔ چودھویں صدی جسے مؤخر میں بھی ہمیں بالیڈنسل W. de Baldensel W. de Baldensel

یه بتاتا ع که اس نے اردن کو اس جگه ایک بسل کے ذریعے بار کیا تھا (رابنسن Robinson بار دوم، ج س) ۔ (Biblical Researches in Palestine دریائے برموك اور اردن کے مقام اتصال کے قریب عرسر المجامع نامی ایک پل ع، جہاں سے بعض سڑ کیں مقیس اور اربد کو جاتی ھیں ۔ اس سے زیادہ جنوب مقیس اور اربد کو جاتی ھیں ۔ اس سے زیادہ جنوب کی طرف ایک آور بل جسر الدامیة کے نام سے ملتا ع، جو اب خشک زمین پر ع، کیونکه یہاں دریا نے اپنا بی بیرس نے ۱۲۹۹ میں بنایا تھا، جس نے آور بھی متعدد رخوب مقامات پسر پہل تعمیر کرائے تھے (قب Röhricht بقر الدامیة کے اور بھی متعدد در الدامیة تھے (قب Röhricht بار الدامیة کے اور بھی متعدد رکوانے تھے (قب Röhricht بار الدامیة کے اور بھی متعدد رکوانے تھے (قب Röhricht بار الدامیة کی در ۱۸ سلسله ۱۰ جر ۱ آ

سب سے زیادہ مستعمل پلوں میں سے ایک وہ ہے جو آریعا (Jericho) کے شمال میں ہے اور مغربی نمرین کو جاتا ہے.

ومن عجيب و غريب مظاهر كا بيان بھي لكھا ہے -**اے اردن رات دن بح**ر مردار میں متواتر کر<sup>ا</sup>تا نا ہے اور وہاں سے کوئی دوسرا نکاس بھی نہیں ا ، کے باوجود بعر مردار کا بانی نه جاڑوں سیں دہ هوتا ہے اور نبه گرمیوں میں کیم ۔ دمشق سے شاهراه مصر كو جاتى هے وہ ابن خرداذبه اور ، کا اتباع کرنے والے جغرافیانویسوں (BGA) و و و م) کے قول کے مطابق فیق هوتی هوئی بحیرہ ریہ کے جنوبی کنارے تک جاتی ہے اور وہاں ، چکر کاٹتر ہونے طبریۃ کے راستر بیسان جلی تی ہے، لیکن اس کے ہر عکس چودھویں صدی الدی میں به شامراه عَجْلُون کے ایک حصّے سے گزرتی یئی بیسان سے وادی اردن میں اتزتی تھی اور ہامم تک جاتی تھی اور پھر وہاں سے پل پار کر کے ید کے راستے پر هولیتی تھی ۔ پندرهویں صدی میلادی ایک آور شمالی راسته استعمال هونر لگا، جو ر دارالعكومت صُفّت (ديكهير نيچير) سے مشرق كى ف چل کر اور مذکورہ بالا جسر بنات بعقوب کے یمر اردن کو بار کر کے تعران اور تنیطرہ ہوتر رمے دمشق جاتا تھا۔ اسی راستر پر عمومًا آمد و ت هوتی رهی هے اور حال هی میں پل کی طرف جانے روھاں سے آئر والی سڑک کو درست کر کے آسے ادہ آرامدہ بنا دیا گیا ہے۔

(۲) عربوں کا صوبۂ اردن ۔ جندالاًردن (اردن کا جی خلم) ۔ وهی تھا جو قدیم تر ملکی تقسیم میں المحدید Palactina Secund المحدید الم

تھر، سواہ طبرید کے، جہاں کے لوگوں نے بلا مقابلہ هتهیار ڈال دیر تھر ۔ غالباً اسی وجه سے سکی دو پولس Skythopolis کے بجائے طبریة هي کو دارالحکومت بنایا گیا ۔ ضام کی وسعت کا اندازہ یہاں کے شہروں کی اس فهرست سے کیا جاسکتا ہے جومؤرخوں اور جغرافیانگاروں نےدی ہے ۔ بقول البلاذری یه شهر مندرجة ذیل تھے: طبرية، بيسان، قَدْس، عكَّة، مُبُور اور مُفُورية اور شرق أردن مين سُوْسية، أفيق، جَرَش، بَيْت راس، ٱلْجُولان اور سواد (؟)؛ بقول اليعقبوبي: طبرية، صور، عكم، قدس، بیسان اور شرق اردن مین قُحٰل، جَرش اور سواد (؟)؛ بقول ابن الفقيه : طبرية، السَّامَّرة (يعنى نابُّلس)، بيسان، عَكَّة، قدس اور صُّورُ اور شرق اردن مين فَحَّل اور جرش؛ بقول المقدسى: طبرية، قدس، فَرَدْيَه، عَكَّة، اللَّجُوْن، كَبُول اور بيسان اور شرق اردن مين أذَّرعات؛ بقول الادريسي: طبرية، اللَّجُّون، السَّامرة (نابلس)، بيسان، أربِّحا (Jericho)؛ عَكَّة ، ناصرة ، صَبور اور شيرق اردن سين زُّغَارِ، عَمَّتا (Amathus)، هَبِيْس (يابِس ؟) جُدَّرِ، آبِل (ابلة)، سوسية؛ بقول ياقوت: طبرية، بيسان، صفورية، صُور اور عَكَّة اور شرق اردن میں بیت راس اور جدر وغيره \_ ان فيسرستون سے معلوم هوتا هے كه حدود همیشه یکسان نبین رهین

صوبة اردن کے سالانه خراج کے متعلّق عرب معنفوں نے حسب ذیل اعداد و شمار دیے هیں (قب فیلسطین): آٹھویں صدی میلادی کے آخر میں چھیانوے هزار دینار، المأمون کے عہد میںستانوے هزار، ابن خُرداذبه اور ابن الفقیه کے بیان کی رو سے تین لاکھ پچاش هزار، بقول قُدّامة ایک لاکھ نو هزار، البحقوبی ایک لاکھ اور المقلسی ایک لاکھ ستر هزار (قب ۱۹۵۷).

حروب صلیبیہ کے زمانے میں اضلاع کی ہرائی تقسیم ختم کر دی گئی اور بجامے ان کے سلطان صلاح الدین کے خاندان کے افراد نر مختلف سلطنتیں

(مملکات) قائم کر لیں ۔ صوبۂ اردن بیشتر مملکت مَنْت پر مشتمل فے اور اس نام کے شہر کے علاوہ اس میں حسب ذیل اضلاع شامل تھے: مَرْج، عَیْوْق، لَجُوْن، جِنْین، عَکّة، صُور اور صَیْدا، یعنی وہ تمام شہر جو دریاے اردن کے مغرب میں ھیں.

شہاب الدین المقدسی نے ۱۳۰۱ء میں ایک کتاب المثیر لکھی تھی، جس سے آکثر آور لوگ نقل کرتے رہے ھیں ۔ اس کتاب میں ھمیں ایک آور صوبے کا ذکر ملتا ہے جس میں الْفُور اور دریاے اردن کے مشرق کے علاقے زیادہ نمایاں ھیں، یعنی العوران، جس کا مرکزی مقام طبریة تھا اور جس میں الغور، یُرموك اور بیسان کے اضلاع شامل تھے.

مآخذ: (۱) سمتهه Historical Geo-: G.A. Smith graphy of the Holy Land عليم بانزدهم، لنلان و ، و ، ع ؛ م ۱ و ۱ ع: ص ه م ببعد ؛ (م) المقلسى، در BGA م : و ۱ و ا ۱۲۱ مم ۱ : ۱۸ (متن، در ZDPV ، ۱۲ ، ۱۸ (متن، ص ٣) ؛ (٥) ياقوت: سعجم، ١ : ٠٠٠ ؛ (٦) الدمشقى، طبع سهرن Mehren ص ١٠٠٤ (٤) ابدوالغداء، طبع Reinaud و de Slane س مع: (۸) رابنسن ं प्रतासिक अपने किल्ला Researches in Palastine : Robinson : 9 'ZDPV' ) Der Dscholan : Schumscher (9) ه ۱ بیده خصوصاً ص ۲۱۹ (۱۰) وهی مصلف: Der südliche Basan ، در مجلّهٔ مذکوره ، ۲ : ۹ ، ببعد ؛ Geschichte des Königreiches; Röhricht (11) (۱۲) بعد ۲۸۲ بعد نومد Jerusalem Die Strasse von Damaskus nach : R. Hartmann S Via Maris : عده بيملا : ٦٦٠ : ٦٣٠ ZDMG در Kairo تاریخ بر: (۲۳) ZDPV (۱۳): ۳۰ بیعد؛ (۱۳) البلاذرى، طبع د خويه de Goeje ص ١١٠ ببعد، ١٢٠، ۱۳۱ ؛ (۱۵) السطيسري، طبع د خويسه، ۱ : ۹۰،۹۰ (١٤) اليعلوبي، در BGA ع: ٣٧٤ بيعد : (١٦)

إِن الفَقِيْهُ، در BGA، ه : ۲۲۹، ۲۲۹، (۱۸) الطلسي، در ZDPV الادريسي، در ۱۸۹ (۱۹) الادريسي، در BGA الادريسي، در BGA مين مراد (۱۹) الادريسي، در ۱۳۹ (۱۳) (۱۳) (۱۳) اين خرداذيه: (۲۱) (۲۱) اين خرداذيه: 

R. Hartmann (۲۲) (۲۲) (۲۲) (۱۳ (BGA) در Paldstina unter dem Arabern

#### (FR. BUHL برهل)

اردو: مسلمانوں کی آمد نے برِّعظیم پاکستاا و هندوستان کو بے شمار فوائد پہنچائے، جن سے اها ملک کی زندگی اور خیالات میں نیا انقلاب پیدا هوگیا لیکن هزار ساله اسلامی حکومت کا سب سے اهم او عظیمالشان کارنامه وه مشترک اور مقبول عام زباد هے جو اس برِعظیم کو، جس میں بیسیوں زبانیں اور سینکڑوں بولیاں رائع هیں، گذشته هزارها سال سے کبھی نصیب نہیں هوئی تھی.

مسلمانوں کی آمد پہلے سندھ میں ھوئی، جب که محمد بن قاسم نے پہلی صدی ھجری کے اواخر (۳۹۵/ ۱۹۱۱ء) میں اس علاقے کو قسع کیا . مسلمانوں کا تسلّط اسعلاقے میں مدت دراز تک رھا ۔ سندھ پر اسلام اور اسلامی تہذیب کا حیرت انگیز اثر ھوا ۔ یہی وجه ہے کہ یہاں کی آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت ہائی جاتی ہے اور سندھی زبان میں عربی الفاظ کثرت سے اس طرح گھل مل گئے ھیں کہ غیر نہیں معلوم ھوتے [اور وہ عربی حروف ھی میں لکھی جاتی ہے].

دوسری مبدی هجری میں هندوستان کی ایک دوسری سمت، یعنی جنوب میں عرب مسلمان تاجروں کی حیثیت سے پہنچے اور ملیبار کی تجارت کلیا ان کے هاتھ میں آ گئی ۔ کالی کٹ ان کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا ۔ یہاں مسلمان بلا شرکت غیرے زمایة دراز تک بحری تجارت کے مالک رہے ۔ ان کی سب سے بڑی یادگار موہلا (ماہلا) قوم اب بھی لا کھیں کی

very .

، میں موجود ہے ۔ عرب تاجروں نے نومسلموں مربی سکھائی اور خود ملیالم سیکھی، جسے وہ ن خط میں لکھتے تھے ۔ اس کا اثر یہ حوا که لم زیبان میں کشرت سے عمربی الفاظ مائے جانے ۔ جنوبی هند سے مسلمانوں کا یہ تعاق [زباده تر] تی تھا،

سندھ کے بعد کوئی تبن سو برس گزرنسر بر

ن هند میں مسلمانوں کا دوسرا سیاسی تعلق سلطان ود غزنوی کی فتموحات سے ہوا ۔ اس دور کو استان کی تاریخ میں خاص اھیت حاصل ہے۔ سلطان محمود کے حملوں کے بعد مسعود اور کے جانشینوں کے عہد میں پنجاب کی حیثیت ایک ر کی سی رهی، تاهم اس ملک والوں سے فاتحوں علقات رفته رفته برهتر گئر؛ جنانجه هندوون کی ، خاص فوج غزانی میں متعین تھی، هندی فوج کا ندار سویند رامے تھا اور جب وہ لڑائی میں مارا گیا۔ سعود نر آس ممتاز عهدمے پر تلک کا تقرر کیا. پنجاب میں غزنوی حکومت تخمینا پونر دو سو ، تک رہی ۔ اس عرصر میں هندووں سے مسلمانوں نعلقات خاصے وسیم هو گئے۔ اکثر هندووں نر ں پڑھی اور مسلمانول نے هندی ۔ محمود کے ر میں غزنی میں متعدد ترجمان تھر، جن میں تلک اور ہمرام کے نام تاریخوں میں آتر ھیں ۔ زمائے کے بعض نامور اور مستند شعراہ کے کلام بهی بعض هندی الفاظ داخل هو گئے ۔ مسعود معد من سلمان کی نسبت محمد عوفی، مصنف الالباب، نے لکھا ہے کہ عربی فارسی کے علاوہ ا تیسرا دیوان هندی مین بهی تها (تذکرهٔ الایاب، ج یه باب. ۱) - امیر خسروت نے بھی اس کی الله كي ه (ديباجه غرة الكمال)، ليكن آن ك و کلام کا اب تک کمیں بتا نہیں لگا ۔ ید الم المساعدي تعي اور كس السم كي زبان تهي ؟ اس

کا مطلق علم نہیں۔ محمود کی وفات کے کچھ عشرصے بعد غزنوی حکومت کی وہ شان نه رهی ۔ غوریوں سے جو لڑائیاں هوئیں انهوں نے حکومت کو کمزور کسر دیا ۔ آخر ۱۱۸۵ میں انہوں نے حکومت کو کمزور علاقالدین کے بہتیجے معزالدین بن سام نے، جو محمد غوری کے نام سے مشہور ہے، محمود کے آخری جانشین کو تخت سے اتار دیا اور لاهور پر قبضه کے لیا۔ اس طرح غزنوی حکومت کا خاتمه هو گیا.

اگرچہ محمد غوری نے ھندوستان میں دور دھاوے مارے اور فتوحات حاصل کیں، مگر محمود اور اس کے جانشینوں کی طرح اس کا دل بھی غزنی میں تھا اور محمود کی طرح اسے بھی ھندوستان میں رہ کر سلطنت قائم کرنے کا خیال کبھی نه آیا سلطان تراین کی فتح کے بعد وابس چلا گیا اور ھندوستان کے تمام معاملات اور معر کے اپنے معتمد جنرل اور نائب قطب الدین ایبک کے حوالے کر گیا۔ محمد غوری کے انتقال کے بعد س س م م ایک کر خرید غلام تھا، هندوستان کے مفتوحہ علاقے کا فرمانروا قرار پایا۔ ھندوستان میں اب پہلی بار ایک مستقبل اسلامی حکومت قائم ھوئی، جس کا پہلا سلطان قطب الدین تھا، حکومت قائم ھوئی، جس کا پہلا سلطان قطب الدین تھا جو خاندان غلامان کا بانی ھوا.

اب هندوستان میں ایک نئی قوم آتی ہے اور یہیں بس جاتی ہے۔ اس کا مذھب اور اس کی تہذیب، اس کی زبان اور رسم و رواج اور عادات و خصائل ان لوگوں سے جدا ھیں جو پہلے سے آباد ھیں ۔ اب یه دونوں ایک ھی ملک کے باشندے اور ایک ھی حکومت کی رعایا ھو جاتے ھیں ۔ وہ تعلقات جو پہلے عارضی اور آدھورے تھے، اب مستقل آور بخته ھو گئے ۔ کاروبار ملکی و معاشرتی اور ضروریات زندگی نے انھیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا، اور قربت کی بدولت ایک کی تہذیب و زبان کا اثر

دوسرے کی تہذیب و زبان پر تیزی سے پڑنر لگا. مسلمان جس وقت یہاں آئے تو اس ملک کی، جسے هندوستان کہتے تھے، عجب کیفیت تھی۔ جس طرح سلک مختلف رجوا أون میں بٹا ہوا تھا اور هر علاقے کی حکومت الگ تھی اسی طرح هر علاقے کی زبان بھی جدا تھی ۔ یہاں ان بولیوں اور ان کی اصل کا سرسری ذکر کیا جاتا ہے جو مسلمانوں کی آمد کے وقت رائج تھیں ۔ آریاؤں کا اصل وطن کہاں تها؟ اس کے متعلق مختلف اور متضاد نظریات میں اور اب تک قطعی طور پر اس کا فیصله نهیں هوا، لیکن یه قرین یقین ہے که جو آریا ایران میں آ ہسے تھے ان کا ایک گروہ مشرقی جانب کوچ کرتا ہوا وسط ایشیا سے برعظیم هند و پاکستان میں داخل ھوا ۔ یہاں آ کر انھیں یہاں کے دیسی ہاشندوں، یعنی دراواری قوم سے سابقه پڑا ۔ یه آریا غیر متمدن تھے اور ان کی حالت خانے بدوشوں کی سی تھی ۔ ان کے مقابلے میں دراوڑی زیادہ ترقییافته اور متمدّن تھے۔ آریا جسمانی لحاظ سے قوی تھر ۔ انھوں نر دراوڑوں کو ان کے زرخیز علاقوں سے سار بھگایا اور جو باتى بچر انهين غلام بنا ليا؛ چنانچه ان "بهادر

جب دو ایسی قومیں آہی میں ملتی هیں جن میں ایک متمدن اور دوسری غیرمتمدن هو توجو تہذیب اس ملاپ سے پیدا ہوتی ہے اس ہر غالب اثر متمدن قوم كا هوتا هي، خواه وه قوم مفتوح هي کیوں نه هو ـ بنا برین دراوڑی تهذیب کا اثر آریاؤں کی زندگی کے هر شعبے پر بڑا، حتی که وہ دراوڑیوں کے بعض دیوتاؤں کو بھی پوجنر لگے۔ زبان کو انسانی تهذیب میں بڑی اهیت حاصل

اور شریف" آریاؤں کی یادگار وہ کروڑوں شودر اور

اچھوت ھیں جو اس برِعظیم میں اب تک اپنے کرموں

کی سزا بھگت رہے میں.

تهیں، ایک کا اثر دوسرے پر پڑنا لازم تھا۔ متمدن قوم کی بولی کا اثر غالب هوتا ہے ۔ آرہاؤں اور دراوڑیوں کے میل جول سے جو ہولی وجود میں آئی اس میں لامحاله دراوڑی الفاظ کی بہتات تھی، کیونکه متمدن قوم کی زبان میں الفاظ کا ذخیرہ زیادہ هوتا ہے اور اس میں اشیاء کے ناسوں اور خیالات و جذبات کے اظہار کے لیے برشمار الفاظ هوتر هیں؛ اس لير وہ غیر متمدن ہولی پر غالب آ جاتی ہے ۔ دراوڑی بولى كا اثر صرف الفاظ هي تك محدود نه رها اصوات بھی اس سے متأثر ہوئیں ۔ لسانیات کا یه گوشه ابھی تحقیق کی روشنی سے محروم ہے، لیکن اس میں شبه نہیں که امی پراکسرت سے وہ زبان نکلی جو سنسكرت كهلاتي هے؛ نيز يمي بولى ان قديم پراکرتوں اور بولیوں کی مال فے جو اس بر عظیم میں بولی جاتی هیں اور اسی کے اثر سے اس زبان نے جو آریا ایران سے بولتے آئے تھے مند-آریائی شکل اختيار کي.

پراکرت کے معنی فطسری، غیر مصنوعی کے ھیں ۔ اس کے مقابلر میں سنسکرت سے سراد شسته، مصنوعی زبان ہے ۔ سنسکرت برهمنوں کے تشدد اور نحویوں کے اصول و ضوابط کے قیود اور جکڑ بند سے بانجه هو کر ره گئی، عام بول چال کی زبان نه جونے ہائی اور ہرھمنوں اور اھل علم کے طبعے تک محدود رهي .. اس کا نتیجه به هوا که پراکرتوں کو، جو عبوام کی بولیاں تھیں، خاطرخواہ فبروغ ہوا اور ان ہرا کرتوں سے دوسری ہولیاں نکلیں اور بھولی بھلیں۔ انھیں سولیوں میں سے ماکدھی اور اودھ- ماگدھی ھیں، جو سہاتما بدھ اور جین مذھب کے بائی سہاؤیر نے اپنے مذھبی عقائد کی تلقین کے لیے اختیار کیں ۔ انھیں بولیوں نے بعد میں کسی قدر تغیر سے ہائی اور جینی اودہ- ماگندھی کی شکل اختیار کی ۔ آجیہا 🖔 

جانے پر ویسی هی قواعد اور ضوابط کی پابند کیس اور بول خال کی زبانیں نه رهیں تو اس یراکرت کی بول چال کی زبان آپ بهرنشا (بگڑی ن) نے آن کی جگه نے لی.

بارهویی صدی میں متعدد آپ بهرنشائیں یں ـ سورسيني (شورسين ديس، متهرا) کي اپ بهرنشا على علاقے كى بوليوں كى ماں ہے ۔ ان سيں سے ک اس علائے میں ہولی جاتی تھی جو ستلج کے نارے سے دھلی تک اور روھیلکھنڈ کی مغربی حدود ك پهيلا هوا ہے اور ایک (یعنی برج بھاشا) آگرے ر متهرا کے علاقر میں اور بندھیلکونڈ میں ۔ مشرق ، جانب دوسری بولیان مروج تهین ، مثلاً میتهلی، گدهی، بهوج پوری وغیره اور آگے بنکالی، آسامی، یا: مغرب کی جانب راجستهانی اور گجراتی: جنوب ، طرف مرهنی اور تامل؛ مغرب میں پنجابی۔ رهوبی صدی مالادی میں اس حصّهٔ ملک میں به ب ہول چال کے بولیاں تھیں ۔ ان بولیوں کا سکرت سے براہ راست کوئی تعلّق نه تھا، بجز اس ، که ان میں سنسکرت کے بہت سے الفاظ ـ کچھ لى صورت مين اور زيادهتر سسخ شده حالت مين ــ رور ہائے جاتے تھے.

دلّی، میرٹه اور آس ہاس کے مقامات میں جو لی مروج تھی وہ وہی تھی جسے امیر خسرو دھلوی اهندوی) کہتے ھیں (مثنوی نه سہبر) ۔ ابوالفضل بھی آئین آکبری میں اس کو اسی نام سے موسوم یا ھے۔ یه عوام کی بولی تھی اور غالبا یہی و ده میں کھڑی بولی کے نام سے بوم کیا جاتا ھے ۔ جب دھلی میں مسلمانوں مکومت قائم ہ آئی، اور سلطنت کو استقلال ھوا میں یولی تھی جو وھاں بولی جاتی تھی ۔ ابتداء یہی بولی تھی جو وھاں بولی جاتی تھی ۔ ابتداء یہی بولی کی بولیوں ( پنجابی، ھریائی بھی اثر پڑا،

جو مسلمان هندوستان میں آئیر ان کی مذهبی اور علمي زبان عربي تهي ـ اس کا بول چال سے تعلق تها نه روزمره کی ضروریات سے ۔ ترکی امراه اور شاهی خاندان والوں تک محدود تھی ۔ دفتری، کاروباری، درباری، تهذیبی اور تعلیمی زبان فارسی تھی ۔ اس کی قلم دھلوی زبان پر لگی تو اس پبوند سے ایک نئی مخلوط ہولی وجود میں آئی ۔ ابتداء میں یه هندی یا هندوی کملاتی رهی ـ بعد میں دوسری بولیوں سے امتیاز کے لیے اسے ریخته کا نیا نام دیا گیا، جس سے سراد ملی جلی زبان ہے ۔ ابتداه میں لفظ ریخته صرف کلام منظوم کے لیے استعمال هوتا تها ۔ بعد سی عام زبان کے لیے استعمال هونر لگا ـ هندوستانی (یعنی زبان هندوستان) بهی اسی کا دوسرا نام هے ۔ یہی بولی رفته رفته اس رتبے کو پہنچی جسر هم اردو کہتے هیں اور جو اب مقبول عام نام ہے ۔ عالمگیر کے عہد سے قبل یه نام زبان کے لیے کسی تحریر میں نظر نہیں آتا۔

یم زبان، جس کے لیے زمین پنجاب کے سیدانوں میں تیار ہوئی اور جس نے دلّی میں خاص حالات میں ایک نئی بولی کا روپ دھارا، صوفیوں، درویشوں اور سلطنت دھلی کے لشکروں کی بدولت گجرات، دکن، ہنجاب اور دوسرے علاقوں میں پہنچی اور بڑی تیزی سے بھیلتی چلی گئی.

درویش کا تکیہ سب کے لیے کھلا ھوتا ہے۔

بلا استیاز ھر قوم و ملت کے لوگ اس کے پاس آتے

اور اس کی زیارت و صحبت کو موجب ہر کت سمجھتے

ھیں ۔ عام و خاص میں کوئی تفریق نہیں ھوتی ۔

خواص سے زیادہ عوام درویشوں کی طرف جھکتے ھیں،

اس لیے انھوں نے اپنے اصول و عقائد کی تلقین کے لیے

جو ڈھنگ اختیار کیے ان میں سب سے مادم یہ تھا

کہ جہاں جائیں اس خطّے کی زبان سیکھیں تاکہ

اپنا پیغام عوام تک پہنچا سکیں ۔ ھمارے اس لیان

کی تصدیق فاضل شارح الکھروتی (تصنیف ملک محمد جائسی) کے قول سے بھی ہوتی ہے ۔ وہ کتاب کے خاتمے پر لکھتے ھیں:۔

حضرت خواجه معين الدين چشتى قدس سرةً العزيز كا كوئى هندى قول اب تك نهين ملا، ليكن ان کی عالمگیر مقبولیت کو دیکھتے ہوے یه قربن یقین ہے که وہ هندی زبان سے ضرور واقف تھر ـ البته شيخ فريد الدين شكر كنج قدس سرة (١٩٥٨) ٣١١ [ ٩ ٩ ١ ] ع تام ٩ ٩ ٨ ٥ ٩ ٢ ع) كر بعض مقولي ملتر هیں ۔ مولانا سید مبارک، معروف به میر خورد، جو سلطان المشايخ حضرت نظام الدين اوليا، كـ مريد و مصاحب خاص تهے، اپنی تالیف سیر الاولیاء میں لکھتے میں کہ جب حضرت نے شیخ جمال الدین " کے چھوٹے بیٹے کو اپنی بیعت سے مشرف کیا اور رخصت کے وقت خلافت نامه، مصلّی اور عصا عنایت فرمايا تو " مادر مؤمنان " (شيخ جمال الدين " كي خادمه) نے کہا "خوجا بالا ہے "؛ اس پر آپ نے هندی زبان هی سین فرمایا "پونون کا جاند بهی بالا ہے'' یعنی ملال بھی پہلی رات کو چھوٹا ہوتا ہے . · شيخ بهاه الدين باجن " (. ١٥٨ / ١٣٨٨ ع

تا ۱۲ م ۸ م م ع) نے اپنی تصنیف خزائن رحمت

میں حضرت شکر گنج <sup>7</sup> کے یه دو قول نقبل قرما هیں: هیں: هیں: چیں استند معلوم هوتے هیں:

(۱) راول دیول همی نه جائے پهاٹا پہنه رو کها کهائے هم درویشنهه رمے ریت پالی لورین اور سیت

(۲) جس کا سائیں جاگتا سو کیوں سوئے دا جمیعات شاھی میں، جو حضرت قطب عالم (۹۰ هـ ۱۳۸۸ ع تا ، ۸۵ / ۱۳۸۸ ع) اور حضرا شاہ عالم ت کے ملفوظات کا مجموعه هے، حضرت خوام شکر گنج ت کا یه منظوم قول نقل کیا هے:

> اسا کیری یہی سو ریت جاون نامے کی جاون مسیت

یوں بہت سے منظوم اقوال آپ کے نام سے مشہور ھیر لیکن ان کی کوئی ہاوتوق سند نہیں ۔ ان میں یا بعض ایسے ھیں جو ان کے ھم نام بابا فرید م کے ھیں شیخ ہو علی قلندر ((م م ۲ ے ۵ / ۳۲۳ ع))

وقت کوئی معتبر ذریعه نبویں ۔ ان سیں سے ن ہے بعض ان کے هوں، لیکن صدهًا سال سے وں کی زبان پر رهنے سے ان کے الفاظ اور زبان بہت کچھ تغیر آگیا ہے ۔ سب سے قدیم له ملا وجهی کی تصنیف سب رس (هم. ۱۹) میں ہے ۔ اس میں ان کا یه دوها نقل کیا گیا ہے:

ہنکھا هو کر میں گئی، ساتی تیرا چاؤ مجھ جلتی [کا] جنم گیا، تیرے لیکھن باؤ مجھ جلتی [کا] جنم گیا، تیرے لیکھن باؤ

ان کی فارسی مثنویوں میں هندی الفاظ اور جملے یہ تکلفی سے استعمال هوے هیں، مثلاً تغلق نامه ، ۱۲۸ میں : "بزاری گفت ہے تیر سارا"، میں دهلوی زبان ہے .

شیخ لطیف الدین دریا نسوش سلطان الاولیاه این نظام الدین کے مرید اور خلیفه تھے ۔ حضرت این تصنیف خزائن رحمت میں لکھتے ایک شیخ علیه الرحمة شہر (دلّی) سے سرک لاتے اپنے رہنے کا گھر بنا لیتے ۔ جب یه سرک پرانی جاتی یا آندھیوں میں او جاتی تو دوسری سرک آتے۔ان سے جب یه کہا گیا که آپ مستقل گھر اور نہیں بنا لیتر تو قرمایا:

ارے ارے باہا حس بنجارے کیا گھر کرتے بینمارے

شیخ بہاؤالدین باجن " نے اپنی اسی تصنیف نی رحمت میں اپنے مرشد شیخ رحمت اللہ " کے بظات و ارشادات اور اقوالِ مشایخ سلف بھی جمع ہے ۔ اس میں جگه جگه اپنے اشعار اور دوھے پر لکھے ھیں ۔ چند یہاں نقل کیے جاتے ھیں:

(۱) ساجن دعا خدا اس کی قبولے

نا اُنه کوئی گوده چڑھایا باجن سب اُنه آپ پتایا پرگٹ ہوا ہر کمیں ڈیٹھیا آپ لُکایا

- (۳) مسجد مسجد بانگا دیویں بتخانے تیرا شور میخانے بھیتر رنگ کرے ایسا تیرا چور (س) باجن جس وہ کرے کرم ہاپ بھی ہووے دھرم
  - (ه) په فتنی کیا کس ملتی هے جب ملتی هے تب چهلتی هے

ان مثالوں سے ظاہر ہوا کہ جو زبان اسیر خسرو اسکے وقت یا ان کے قریب کے زمانے میں دلّی میں بولی جاتی تھی وہ اس زبان سے جسے ہم اردو کہتے ہیں کس قدر قریب تھی ۔ بعض جملے تو بالکل آج کل کی سی زبان میں ہیں .

صوفیوں اور درویشوں کے علاوہ دوسرا گروہ جس نے اس زبان کے پھیلانے اور دور دراز علاقوں میں پہنچائے میں مدد دی وہ سلطنت کی فوجیں تھیں ۔ صوفیوں کا مقصد اس زبان کی اشاعت نہ تھا ۔ انھوں نے یہ زبان اس لیے اختیار کی که یمی ایک ایسی زبان تھی جس کے ذریعے وہ ملک کے هر حصے میں اپنے اصول و عقائد کی تلقین کر سکتے ہتھے؛ میں اپنے اصول و عقائد کی تلقین کر سکتے ہتھے؛ یہ اور بات ہے کہ اس ضمن میں زبان کی بھی اشاعت یہ اور بات ہے کہ اس ضمن میں زبان کی بھی اشاعت سے ظہور پذیر هوئی ۔ ان سلاطین میں سب سے ظہور پذیر هوئی ۔ ان سلاطین میں سب سے بہلے ۱۹۳ه/۱۹۹۹ میں علاءالدین نے دکن پہلے ۱۹۳ه/۱۹۹۹ میں گجرات پر تسلّط کر لیا اور اپنی طرف سے صوبے دار مقرر کر دیا.

علاہ الدین کے بعد عرد اسرے میں المحقد تغلق نے دلی شہر کی آبادی کو دیوگری (دولت آباد) میں لیے جاکر بسا دیا اور تخمینًا دو الاکھ دلی والے دولت آباد میں آباد هوگئے ۔ ان کے

ساتھ ان کی زبان بھی جا پہنچی، جس کے آثار اب بھی دولت آباد اور خلد آباد میں پائے جاتے ھیں۔ اس حیرت انگیز واقعے نے اس زبان کی تاریخ میں ایک نیا باب کھول دیا.

اس زبان کو دو وجوہ سے ایک جداگانہ اور خاص حيثيت حاصل هوگئي: ايک تو يه که وه شروع می سے فارسی حروف اور رسم خط میں لکھی جانے لگی ؛ دوسر مے یه که اس نے تھوڑی مدت بعد وہ عروض بھی اختیار کر لی جو فارسی زبان میں مروج ہے . یه عجیب بات ہے "که وہ زبان جس نے دلی میں جنم لیا دکن میں جاکر ادب و انشاء کا مرتبه حاصل کرتی ہے اور وہاں اسے فروغ ہوتا ہے۔ بهمنی عهد هی میں اس کا رواج هو چلا تھا اور موزوں طبع لوگ اس سے کام لبنے لگیے تھے ۔ اس عہد کی بہلی کتاب معراج العاشقین سمجھی جاتی ہے، جو حضرت سيّد محمّد بن يوسف العسيني الدهلوي <sup>77</sup> سے منسوب ہے ۔ یه شیخ نصیرالدین " چراغ دہلوی کے مربد تھے اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہم کے لقب سے مشہور دین ۔ معراج العاشقین میں نے دی حیدرآباد د کن سے شائع کی تھی ۔ مجھے اس وقت بهی بورا بةبن نه تها "ده یه خواجه بنده نواز<sup>دا</sup> كى الصنيف هے - خواجه بنده نواز " صاحب الصانيف "كثيره هين ـ ان كي سب كتابين فارسي يا عربي زبان میں دیں ۔ میں نے ان کی اکثر تصانیف اس خاص نظر سے بالاستیعاب دیکھی ہیں ۔ کمیں کوئی ہندی لفظ يا جمله نظر نه پڙا - علاوه معراج العاشقين كرمجهم أور بهي كئي رسالے مثلاً تملاوت الوجود، دُرَّ الاسرار، شکارنامه ، تمثیل نامه وغیره ملیر، جو قدیم اردو میں هیں اور خواجه صاحب سے منسوب هیں۔ اخبار الآخیار، تصنيف شيخ عبدالحق محدث دهلوى اور جوامم الكلم، تاليف شيد حسين المعروف به سيد محمد اكبر حسيني فرزند اکبر خواجیه بنده نواز "، جی میں حضرت کے

ملفوظات و حالات كا تذكره هے ، اس ميں كميں اس کا اشارہ تک نہیں پایا جاتا که دکنی یا قدیم ار میں بھی ان کی کوئی تصنیف ہے ۔ قرین قیاس یه که یه آن کے فارسی اور عربی رسالسوں کے تر۔ ھیں ، جو ان کے نام سے منسوب کر دیر گئر ھیم اس قسم کی بدعت هماری زبانوں میں هوتی ہے ۔ ان کا منظوم کلام بھی بعض بیاضوں ، پایا جاتا ہے ۔ شہباز کا لفظ بھی ان کے نام ساتھ آیا ہے، اس لیر بعض منظوم اقوال، جن ، شهباز بطور تخلص استعمال هوا هے، انهیں کا ک سمجها جاتا ہے ۔ ان میں سے بعض میں نر اپنی ک اردوکی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاہے کرام کا میں نقل کیے میں ۔ سب سے قدیم حوالمہ ان منظموم کلام کا ایک پرانی مستند بیاض میں م جس میں میراں نبی شمس العشّاق <sup>م</sup> اور ان کے بیا پوتر اور بعض مریدوں کا کلام بڑی احتیاط سے -کیا گیا ہے۔اس کا سنه کتابت ممر، و هے۔اس، ان کی ایک غزل بھی ہے، جس کے مقطع ہ شہباز حسینی آیا ہے۔اس بناہ پر اسے خواجہ ہ کلام سمجھ لیا گیا؛ لیکن اس نام کے دو اُور ہزر گزرے میں : ایک ملک شرف الدین شہباز گجرا (م سمه م) اور دوسرے بیجاپور کے شمہاز حسام (م ۱۰۱۸) اس لیر حتمی طور سے یه نبین ک سکتے که یه خواجه بنده نواز اگلام ہے ۔ زر بھی اس کی بہت پرانی نہیں، البته اس بیاض ہ مقام "ابهنگ" میں تین مصرعوں کا ایک مث ان کے نام سے درج ہے، جو یہ ہے:

ید قیاس کرنا بیجا ند هوگا که ید خواجه صاحب
کا کلام هے ، جوامع الکلم میں خود خواجه
صاحب کی زبانی ان کی متعدد غزلیں منقول هیں ان غزلوں میں وہ اپنا تخلص محمد یا ابوالفتح یا
بوالفتح لکھتے هیں.

اس وقت تک هم نر قدیم زبان کے بول جال کے یا منظوم اقوال بیش کیر هیں، کسی مستقل كتاب كا ذكر نهين آيا \_ مستقل كتابين ايك مدّت کے بعد تحریر میں آئیں۔ اگر معراج العاشقین سے قطع نظر کی جائے تو دکنی اردو کی سب سے قدیم کتاب مثنوی کدمراو و هدمراو هے - مصنف کا نام فخرالدین نظامی ہے، جس کا اظہار اس نے اس نظم میں کئی جگہ کیما ہے ۔ صحیح سنہ تصنیف معلوم نه هو سکا، لیکن اس قدر یقینی ہے كه يه كتاب سلطان علاء الدين شاه بهمني بن احمد شاہ ولی کی وفات کے بعد لکھی گئی ہے ۔ نعت کے بعد ایک عنوان ہے "مدح سلطان علاء الدین بهمنی نیور الله مرقده" - اس سے معلوم هوتا ہے كسه اس وقت سلطان علاء الدين كو مرم زياده صرصه نه هوا تها . سلطان علاه الدين بن احمد شاه مهمه میں تخت نشیں هوا اور ۲۹۸ه میں انتقال كو كيا ـ اس كا فرزند اور جانشين همايون شام تها، جو ه٨٩٥ مين فوت هوگيا \_ همايون كا جانشين اس کا فرزند نظام شاه هوا ـ اس کا دو سال بعد عهم ه میں انتقال هو گیا ۔ مدح سلطان کے یه اشعبار قابل غور هيں :--

> شهنشه بدرا شاه احمد کنوار پرتهال سینسار کرتار ادهار دهنین تاج کا کون راجا ابهنگ کنور شاه کا شاه احمد بهجنگ

صاحبوں نے بہمنی سکوں سے یہ پتا لگایا ہے کسہ بوسکے مہر مہر سے مہر م تک مضروب ہونے میں ان پر احمد شاہ کا نام ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہ مثنوی انھیں سنین میں تصنیف ہوئی ہے، بہر حال اس میں شبہ نہیں کہ سلطان علاء الدین شاہ کے انتقال کے بعد اس کے کسی جانشین کے عہد میں لکھی گئی ہے۔ اس مثنوی کی زبان میں هندی عنصر بہت زیادہ ہے۔ عربی قارسی لفظ کمیں کمیں بہت زیادہ ہے۔ عربی قارسی لفظ کمیں کمیں جگہ نہیں، اس لیے دو چار شعر بطور نمونے کے جگہ نہیں، اس لیے دو چار شعر بطور نمونے کے حربے کیے جاتے میں:۔

حمد: گسائیں تہیں ایک دنہ جگه ادھار
ہروہر دنه جگه تہیں دینار
جہاں کچھ نکویے تہاں ہے تہیں
نعت: تہین ایک ساجا گسائیں اسر
سری دوی تین جگ تورا دگر
امولک مکت سیس سنسار کا
کرے کام سردھار کرتار کا

(۱) سیانا کهرا ات بده ونت توں تجه نا کہوں اور کی کوں کہوں

ہوتے ہیں مثلاً :

ایسے صاف ہیں کہ وہ آج کل کی سی زبان کے معلوم

- (۲) گنواو ہے کہیں اور ڈمونڈ سے کہیں نه پاوے کہیں ڈھونڈ سے بن کہیں
- (۳) نظامی کہنہار جس یار ھوئے سننہار سن نغیز گفتار ھوئے
- (س) نبه باسی دهرون نبه تواسی دهرون

(آج کل کی زبان میں ''ہاسی تباہی'' کہتے ھیں) ، جہاں تک موجودہ تحقیقات کی دسترس ہے اس سے اس امر کی تصدیق ھوتی ہے کہ اگرچہ درکنی اردو کی سب سے قدیم کتاب نظامی کی مثنوی ہے

لیکن اس میں شک نہیں کمہ اس زبان کو مستقل طور پر ادبی صورت میں پیش کرنے کی قضیلت گجرات کو حاصل ہے اور یه قضیلت اسے صوفیہ کرام کی ہدولت نصیب ہوئی.

مسلمان سلاطین میں سب سے پہلے علاء الدین خُلجی نے دکن پر حمله کیا اور ۱۹۹۹ میں گجرات پر تسلّط کر لیا ۔ اس وقت سے اس علاقے کے صوبے دار دلّی کی سلطنت کی طرف سے مقرّر ہو کر آتنے رہے ۔ صوبے دار کے ساتھ لاؤ لشکر، مختلف پیشہ ور، شاگرد پیشہ، ملازمین، مصاحبین وغیرہ کی ایک کثیر جماعت ہوتی تھی اور ان کے لواحقین اور اہل و عبال بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے ۔ یہ اور اہل و عبال بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے ۔ یہ دوسرے ساز و سامان کے ساتھ دلّی کی زبان بھی اپنے ساتھ لائے تھے ۔ گوبا دنّی کا ائر اس علاقے پر امیر خسرو شکے وقت سے چلا آرہا تھا.

تیمور کے حملے کے بعد جب دئی کی مکومت میں ضعف پیدا ھوا اور صوبے دار ظفرخان نے مظفر شاہ کا لقب اختیار کر کے ہیں ہی گجرات کی خود مختار حکومت قائم کر لی تو شمالی هند سے شرفاہ کی ایک بڑی تعداد هجرت کر کے گجرات آگئی۔ ان میں کچھ ایسے بزرگ بھی تھے جو علوم ظاهر و باطن کے عالم اور صاحبِ عرفان تھے؛ چنانچہ شیخ احمد کھٹو (م ہسمہ) اور حضرت قطب عالم [بین مخدوم جہانیاں جاناری اور حضرت قطب عالم ابنی مغدوم جہانیاں بخاری] (، ہے تا ، همه) خاص الیف آردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام میں نقل کر چکا ھوں ۔ اس زبان میں ان حضرات کی کوئی مستقل تصنیف و تألیف نہیں، لیکن ان کے مریدوں میں بعض ایسے بزرگ ھیں جن کی مستقل تصانیف اس زبان میں بائی جاتی ھیں .

ان میں ایک قاضی معمود دریائی هیں، عن کا شمار گجرات کے اولیاہ اللہ میں ہے ۔ ان کے

کلام کا مجموعہ قلمی صورت میں موجود ہے۔ زبا 

ھندی نما ہے، مقامی رنگ صاف ظاھر ہے، گجراتم 
اور قارسی عربی لفظ بھی کہیں کہیں استعمال کیے 
ھیں، کلام کا طرز بھی ھندی ہے ۔ چونکہ سماء 
کا خاص ذوق تھا اس لیے ھر نظم کی اہتدا میر 
اس کے راگ یا راگنی کا نام بھی لکھ دیا ہے۔ ان ا

مشرب عشق و محبت ہے اور سارا کلام اسی رنگ 
میں رنگا ھوا ہے۔ ان کا کلام (زبان کی اجنبیت کی 
وجہ سے) مشکل ہے، آسائی سے سنجھ میں نہیں آتا۔ 
نمونے کے طور پر چار شعر لکھے جاتے ھیں، اس سے 
نمونے کے طور پر چار شعر لکھے جاتے ھیں، اس سے 
نمونے کے طور پر چار شعر لکھے جاتے ھیں، اس سے 
ان کی زبان اور طرز کلام کا اندازہ ھوگا :۔

نینوں کاجل، مکھ تنبولا، ناک موتی، گل ھار
سیس نماؤں نیہ اپاؤں اپے پیر کروں جو ھار
(یعنی آنکھوں میں کاجل، منہ میں پان، ناکب میں
مومی، گلے میں ھار ۔ اس سج دھج سے میں سرکو
جھکاؤں، محبت کروں اور پیر کو آداب کروں)

کوئی مایلا مرم نه بوجهے رے بات من کی کس نه سوجهے رے (مایلا: اندر کا؛ مرم: بهید)

دکھ جینو کا کس کیوں اللہ دکھ بھریا سب کنوئی رہے نے درجے نہیں کو نہیں میں ہو تھی رہے میں ہوتئی رہے

(بعنی اے اللہ ا میں اپنے جی کا دکھ کس سے کہوں؟ سب کوئی دکھ بھرے میں ۔ میں نے دنیا جہاں میں بھر بھر کے دیکھ لیا۔ کوئی ایسا نہ ملا جو دکھی نہ ہو).

ایک دوسرے ہزرگ شاہ علی جیو کام دھنی میں، جن کا مولد و منشا گجرات ہے، گجرات کے کامل درویشوں اور عارفوں میں شمار کیے جاتے ھیں۔ شاہ صاحب بڑے ہائے کے شاعر ھیں اور ان کا کلام توحید اور وحدت الوجود سے بھرا ھوا ہے۔ اگریہ

وحدت وجود کے مسئلے کو معمولی باتوں اور تمثیلوں میں بیان کرتے ہیں، مگر ان کے بیان اور الفاظ میں پریم کا رس گہلا ہوا معلوم ہوتا ہے ۔ وہ عاشق ہیں اور خدا معشوق ہے ۔ طرزِ کلام هندی شعراء کا ساھے اور عورت کی طرف سے خطاب ہے ۔ زبان سادہ ہے، لیکن چونکہ پرائی ہے اور غیر مانوس الفاظ استعمال کیے ہیں اس لیے کہیں کہیں سمجھنے میں ددواری ہوتی ہے:۔

(۱) تم ری پیا کو دیکھو جیسا هور جیون پر تھو سائیں ایسا سوے تمہیں هوناں وہ ایسا (۲) اگ سمند سات کہاوے دھونوس بادل مینه برساوے وهی سمند هو بوند کھالے ندیا نالے هو کر چالے ندیا خالے کو کہا کے ایک رهی جے سکھ منه دکھ کی بات نه کیجے

ھے ۔ علاوہ خوب تربک کے ان کا ایک منظوم رساله بھاوبھید صنائع و بدائع پر بھی ہے.

یه صوفی شعراه جن کا ذکر اوپر کیا گیا هے هندی میں لکھنے کی معذرت کرتے هیں اور اینی زبان کو ''گوجری'' یا ''گجری'' دہتے هیں۔ بات یه هے که دئی سے جو زبان جنوب کی طرف گئی اس کی دو شاخیں هو گئیں ۔ دکن میں گئی تو دکنی لہجے اور الفاظ کے دخیل هونے سے دکنی کملائی اور گجرات میں پہنچی تبو وهاں کی مقامی خصوصیت کی وجه سے گجری ا [گوجری] یا گجراتی کہی جانے لگی۔ زبان در حققت ایک هی ہے، بعض مقامی الفاظ اور محاورات کی وجه سے یه تفریق هو گئی۔ آخر میں یه تفریق هو گئی۔ آخر میں یه تفریق مٹ گئی اور دونوں علاقوں کی زبان در کنی هی کملائی،

د کنی زبان کا دوسرا برا مرکز بیجاپور نها، جهان عادل شاهی سلاطین کی زیر سر پرستی اس زبان کو فروغ هوا.

اس زمانے کے ایک صوفی ہزرگ امیر الدین عرف میرانجی شمس العشاق میں، جو مکے میں عرف میرانجی شمس العشاق میں، جو مکے میں پیدا ہوے اور بحکم پیر (کمال الدین بیابانی پیدا ہوئے احمد آباد) میں جا کر مقیم ہوے۔ وہاں سے کچھ مدت بعد بعمد علی عادل شاہ اوّل میں وارد ہوئے ۔ نظم و نثر میں ان کے کئی رسالمے میں وارد ہوئے ۔ نظم و نثر میں ان کے کئی رسالمے اس میں وہ تعموف و معرفت کی باتیں ایک لڑکی خوش اس میں وہ تعموف و معرفت کی باتیں ایک لڑکی خوش مناسبت سے بیان کرتے ہیں، مثلاً یہ دنیا اس کی سسرال مناسبت سے بیان کرتے ہیں، مثلاً یہ دنیا اس کی سسرال وازمات، مثلاً زیور پہننا، ہمندی لگانا، چرخا کاتنا لوازمات، مثلاً زیور پہننا، ہمندی لگانا، چرخا کاتنا وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں ۔ اس میں تنخمینا ہونے وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں ۔ اس میں تنخمینا ہونے دو سو شعر ہیں ۔ ایک دوسری نظم خوش نغز ہے،

جس میں خوشی سوال کرتی ہے اور میدراں جی اور میدراں جی جواب دیتے ہیں ۔ ایک آور منظوم رسالہ، جس میں تخمینا پانسو شعر ہیں، تصوف کے معمولی مسائل پر ہے ۔ اس میں وہ هندی میں لکھنے کی وجه بیان کرتے ہیں۔میرال جی اور معذرت کرتے ہیں۔میرال جی اگ بھگ ہے .

ميران جي شمس العشّاق ﴿ كَوْرَزْنْدُ أُورِ خَلِيفُهُ شَاهُ ا ہر ہان الدبن جانم ؟ اپنر وقت کے بڑے عارف اور صوفی نیز بہت خوش کو شاعر تھر ۔ یه علی عادل شاہ اول (۹۹۰ تا ۹۸۸ه) اور ابراهیم عادل شاه ثانی ( ۹۸۸ تا ۱۰۳۷ ه) کے عمد کے بزرگ هیں، کیونکه ان کے کلام نکتہ واحد کے ایک "فرمان" کا سنه ۱۹۲۸ اور ایک دوسرے کا ۱۹۲۸ هے اور آن کی مثنوی آرشاد نامه کا سنه تصنیف ، و و ه ھے ۔ مجھر ان کی متعدد نظمیں اور منظموم رسالر ملی هیں ، جن کا ذکر میں نر رسالة أردو، ماه جنوری ے ۱۹۲ ء، دہی کیا ہے ۔ ان کی سب سے بڑی نظم (مثنوی) ارشاد نامه هے، جس میں تخمینا الهائی هزار اشعار میں ۔ ان کی زبان اگرچه پرائی ہے، لیکن میران جی شمس العشّاق می کے مقابلر میں سہل اور سادہ ہے۔ بعض مقاسات پر سادگی کے ساتھ کلام میں شاعرانه لطافت بھی ہائی جاتی ہے، مثلاً بر

> ہن عشق آبدہ کو سوج نہیں اور بن آبدہ عشق کو گوج نہیں جے آپ کو کھوجیں ہیوکو ہائیں ہیو کو کھوجیں آپ گنوائیں

علاوہ مثنویوں اور دوسری منظومات کے شاہ صاحب نے بہت سے خیال اور دوھے بھی لکھے ھیں، جن کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے اور ھر دوھے کے ساتھ راگ راگنی کا نام بھی لکھ دیا ہے ۔ خاندان چشتیہ کے بزرگ موسیقی کو مباح ھی نہیں سمجھتے بلکہ روحانی ذوق پیدا کرنے اور روحانی مدارج طے

کرنے میں اسے بہت ہڑا معد خیال کرتے ھیں ان کی اکثر نظموں کی بحریں ھندی ھیں زبان پر بھی ھندی رنگ غالب ہے، البتہ ھندی اور اصطلاحات کے ساتھ کہیں کہیں فارسی و الفاظ اور اصطلاحیں بھی پائی جاتی ھیں، نیز وہ نظموں میں ھندو مسلم دونوں روایات و تلمیحات کام لیتے ھیں ۔ اگر ایک دوھے میں یوسف زلیہ تلمیح ہے تو دوسرے میں سری کرشن جی کے تلمیح ہے تو دوسرے میں سری کرشن جی کے کی طرف اشارہ ہے ۔ شاہ برھان اپنی زبان کو گ

عبدل (عبدالغنی؟) بهی اسی زمانے کا شاعر .
اس کی تصنیف آبراهیم ناسه هے، جو اس
ابراهیم عادل شاه ثانی کے حالات میں خود اس
فرمایش پر لکھا (۱۰۱۲ه).

اسی عهد کا ایک مشهور شاعر حسن ش ہے ۔ مجھے اس کی دو مثنویاں دستیاب هوئی هم ایک فتحنامة نظام شاه یا ظفر نامه نظام شاه، جو ر ہے ۔ اس میں ٹالی کوٹ کی مشہور جنگ کا بیان کیا گیا ہے ۔ یہ جنگ ۲ے وہ/ سہ ہ و ع ھوئی تھی ۔ اس میں دکن کے فرمائرواؤں، على عادل شاه، ابراهيم قطب شاه، نظام شاه برید شاہ نے متحد ہو کر وجیانگر کے راجه رام و پر لشکرکشیٰ کی اور اسے شکست قباش د: دوسری مثنوی، جس کا نام میزبانی هے، سله محمد عادل شاہ سلطان کی شادی سے متعلق ہے۔ اس شهر گشت اور جشنون کی دهوم دهام اور میز اور مهمانی کی شان و شوکت کا ذکر ہے۔ مثنویوں کی زبان قدیم دکئی اردو مے ، مگر نسبة س هے؛ بیان میں روانی اور صفائی ہائی جاتی ہے شوتی کی غزلیں بھی مجھے ملی ھیں ۔ ان میں با مسلسل اور مرصع هين ـ اگر زبان کي قدامت قطع نظر کی جائے تو ولی اور اس کے بعد کے احاقاۃ

ŧ,

الوں کے مقابلے میں کسی طرح کم تر نہیں .

سلطان ابراهیم عادل شاه ثانی کے عمد میں هم دکنی اردو کا خاصا رواج هو گیا تھا اور یه کاری دفاتر میں بھی پہنچ گئی تھی ۔ بادشاہ د بهی شاعر اور موسیتی کا دلـداده تها؛ اسی بناه اس نسر "بجکت گرو" کا لقب پایا۔اس کی مشہور اب تو رس فن موسیقی پر عد، جس پر ظہوری نے اچه لکها جو سه نثر ظهوری کے نام سے مشہور ۔ اس کتاب کی زبان مندی ہے، کمیں کہیں ئي دكني لفظ آ جاتا ہے.

ابراهیہ عادل شاہ ثانی کے انتقال کے بعد ند عادل شاه (عم، و تا عنه، وها تخت بر بيثها -کے عمد میں بھی اردوکا رواج برابر بڑھتا رہا ۔ عهد کے تین شاعر قابل ذکر هیں: ایک مقیمی ا مقيم خان) مصنف چندر بدن سيار (،ه، ١ ه)؛ را ملک خوشنود معنف جنت سنگهار (قصه ا م)؛ ترجمهٔ هشت بهشت امبر خسرو، سنه تصنیف , ره؛ تيسرا رستمي (كمال خان)، جو بهت پُرگو تها ـ اس كي تمييف خاور نامه ايك ضخيم ، مثنوی ہے، جو چوہیس هزار اشعار پر مشتمل . یه فارسی خاور نامه کا تسرجمه هے اور اس میں ت علی <sup>رخ</sup> اور ان کے رفقاء کی لڑائیوں کی فرخی ن هے؛ سنه تصنیف وه . ره هے .

محمد عادل شاء کے جانشین علی عادل شاء ع ١٠٩٠ تا ١٠٨٠ هـ كي عبد مين دكني اردو وب قروع هوا ۔ اس بادشاہ نے اردو کی طرف توجه کی ـ وه خود بهی بهت اجها شاعر تها اور تخلص كرتا تها - اس كا كليات موجود هـ: یں اس کا کلام اردو اور مندی دونوں زبانوں

رزم و بزم دونوں میں ید طولی رکھتا ہے ۔ اس سے تين مثنويان يادگار هين: (١) گلشن عشق، جو نصرتي کی سب سے پہلی تصنیف ہے (۱۰۹۵) اور سنوهر اور مد مالتی کے عشق کی داستان مے: (۲) علی نامه، جس میں علی عادل شاہ کی ان جنگ سہمات کا بیان ہے جو اسے مغلوں اور مرهٹوں کے خلاف لیڑنا پڑیں ۔ یہ ہڑے ہایر کی مثنوی ہے۔ اس میں شاعر نر تاریخی واقعات کی تفصیل، مناظر قدرت کی کیفیت، رزم و بزم کی داستان اور جنگ کا نقشه کمال فصاحت و بلاغت اور صناعی سے کھینجا ہے ۔ نصرتی کی یه سنوی نه صرف قديم دكني اردو مين بلكه تمام اردو ادب مين اپني نظیر نہیں رکھتی (سنہ تصنیف ۲۵،۱۸)؛ (۳) تاریخ اسکندری، جس میں علی عادل شاہ کے جانشین اور عادل شاهی سلطنت کے آخری بادشاہ سکندر عادل شاہ (١٠٨٣ تا ١٥٠١ه) كي اس لؤائي كا بيان هے جو اسے شیواجی بھونسلہ سے لڑنا پڑی ۔ یه ۱۰۸۹ ه کی تصنیف ہے۔ نصرتی کے قصائد بھی بہت پرشکسوہ هين اور زور بيان، علو مضامين اور شوكت لفظي مين برسل هيں.

شاه امین الدین اعلٰی است نے اپنے والد حضرت برهان الدين جانم اور ابنر دادا ميران جي شمس العشّاق" كي بيروي مين متعدّد نظم و نفر كے وسالے تعبوف کے سسائل ہر لکھے۔ ان کی زبان نسبة آسان ہے۔

اس عهد کا ایک بڑا شاعر سید میران هاشمی گزرا ہے، جو مادرزاد اندھا تھا ۔ اس کی مثنوی یوسف زلیخا بہت مشہور ہے۔ اس نے غزلیں بھی لکھی هیں، جن میں ریختی کا رنگ پایا جاتا ہے۔ اس طرز کلام کا لکھنے والا یہ پہلا شغص ہے.

دکنی اردو کا تیسرا سرکز گولکنام یعنی من عبد كا سب من برا شاعر نعرتي هـ، | قطب شاهيول كا دارالعكومت تها \_قطب شاهي بادشاه يرجلد شام ك دروار كا ملك الشعراء تها - وه ا علم و هنر ك بهت قدردان تهي الغموص اس خاندان کے پانچویں بادشاہ سلطان محمد قلی (۸۸ م م . ۱۰۸ عهد میں ملک نے خوش حالی میں اچھی ترقی کی اور علم و فن اور شعر و شاعری کا خاصا جرجا رها بادشاه خود بڑا شاعر تھا۔ اس کا کلیات بہت ضغیم ہے۔ وہ بہت پرگو اور قادر الكلام شاعر ہے۔ غنول كے علاوه اس نے قصیدے، مثنویاں، مرثیر وغیرہ بھی لکھے ھیں ۔ متعدد قصیدے اور مثنویاں مظاھر قدرت، تهوارون، رسم و رواج، موسمون، ميوون اور اپنر باغوں اور محلوں وغیرہ پر لکھی ھیں ۔ محمد قلی کا کلام بہت قدیم ہے، لیکن اگر زبان کی قدامت سے قطع نظر کی جائر تو اس کے کلام میں وہ سب خوبیاں موجود هیں جو بعد کے نامور شعراء میں پائی جاتی هیں ۔ اس کا مستند کلیات (مرتبة ، ۱۰۲ ه) بالکل جدید طرز پر مرتب هوا هے؛ اردو کے علاوہ فارسی كلام بهي هے؛ اكثر غزلوں ميں هندى اسلوب بیان بایا جاتا ہے.

اس کا بھتیجا اور جانشین محمد قطب شاہ (.۲۰۰ تا ۱۰۰۳ه) بھی، جس نے سلطان محمد قلی کا کلیات مرتب کیا ہے، شاعر تھا اور ظل الله تخلص کرتا تھا۔ محمد قطب شاہ کا فرزند اور جانشین عبداللہ قطب شاہ بھی شاعر تھا۔ اس کا دیوان بھی موجود ہے.

قطب شاهی عہد کے تین شاعر خاص طور پر قابل ذکر هیں: (۱) وجهی، مصنف قطب مشتری (۱۰۱۸) یه نظم دکنی اور ادب کی ابتدائی مثنویوں میں بڑی پاہے کی ہے ۔ یه در پردہ محد قلی قطب شاہ کی داستان عشق ہے؛ انجمن ترقی اردو کی طرف سے شائع هو چکی ہے ۔ اس کی دوسری تصنیف سب رس ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا؛ (۲) غواصی، جس کی دو مثنویاں سیف الملوك و بدیع الجمال جس کی دو مثنویاں سیف الملوك و بدیع الجمال (۲۰۰۵) اور طوطی نامه (۲۰۰۵) بہت مشهور

هیں - سیف الملوك و بدیم الجمال اسی نام كے فار قصے كا اور طوطی نامة ضیاء الدین بغشی كے طوطی نامة ضیاء الدین بغشی كے طوطی كا منظوم ترجمه هے - هواسی كا دیـوان اموجود هے - وہ بهت خوش كو شاعر هے - اس كے قصید غزلوں كی زبان صاف اور قصیح هے - اس كے قصید میں بهی شوكت ہائی جاتی هے؛ (س) ابن نشاط میں بهی شوكت ہائی جاتی هے؛ (س) ابن نشاط تحییف بهول بن - یه ایک قارسی قصیے بساتین ترجمه هے - اگرچه اس نے صنائم بدائم سے خوب ترجمه هے - اگرچه اس نے صنائم بدائم سے خوب لیا هے اور ساری مثنوی مرصع هے لیکن سادگی اللہ هے اور ساری مثنوی مرصع هے لیکن سادگی اللہ هے اور ساری مثنوی مرصع هے لیکن سادگی اللہ هے اور ساری مثنوی مرصع هے لیکن سادگی اللہ هے اور ساری مثنوی مرصع هے لیکن سادگی اللہ هے اور ساری مثنوی مرصع هے لیکن سادگی اللہ ها ہے ۔ وہ ہے ۔

بہمنی سلطنت کے زوال پر اس کے حصّے بخر

هو گئے اور پانچ نئی خود مختار سلطنتیں قا

هو گئیں، یعنی قطب شاهی، عادل شاهی، نظام شاه

عماد شاهی، برید شاهی ـ ان سب حکومتوں نے قو

زبان اردو (دکنی) کی سرپرستی کی ـ نظام شاهی حکوه

کا بانی ملک احمد بحری الملقب به نظام الملا

(ه ه ۸ تا ۱۹۹۹) هے ـ اس کے زمانے کے ایک شا

کا پتا لگا ہے، جس کا تخلّص اشرف ہے ـ اس کی مثنر

نو سر هار شهدا ہے کربلا کے بیان میں ہے

اس کتاب کا سنه تصنیف، جیسا که خود اس

بیان کیا ہے، و ، و ه ہے:

بازان جو تھی تاریخ سال بعد از نبی هجرت حال انو سو هوئے اگلے نو یہ دکھ لکھیا اشرف تو

اگرچه یه متنوی دکنی اردو کے ابتدائی د سے تملق رکھتی ہے اور بہت قدیم ہے لیکن اس زبان سادہ اور سہل ہے اور دوسری دکنی کتاب کی طرح، جو بعد کی اور بہت بعد کی هیں، مشکل اسخت نہیں ہے۔ اس میں لھیٹ دکنی الفائل، هندی سنسکرت کے مشکل الفائل نہیں ہیں، ہیں

برید شاهی حکومت کا بانی قاسم برید تھا۔
اس نے اپنا دارالحکومت بیدر قرار دیا، جو بہمنی
سلطنت کا بھی دارالخلاف تھا۔ اس کے فرزند امیر برید
کے عہد میں ایک شاعر شہابالدین قریشی
گزرا ہے۔ اس کی کتاب بھوگ بل، جو کوك شاستر
کا ترجمه ہے، امیر برید کے نام معنون ہے:

اہے شہر بیدر سچا تخت گاہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کتاب کے آخر میں سنہ تصنیف (۱۰۲۳م) بھی بیان کر دیا ہے:

هزار اور تیویس تھے سال جب کیا میں مرتب سو خوش حال سب

گجرات و دکن سی اردو کی ترویج و فروغ کا یہ تذکرہ شہنشاہ عالم گیر اورنگ زیب کے عہد تک ہمنجتا ہے۔ ایک سرسری نظر ڈالنر سے یہ بات صاف معلوم ہوگی کہ ہتدریج ہندی کے غریب، فاملائم اور نامانوس الغاظ كم هوتر كثير اور عربي فارسى الفاظ برهتر كئي، حتى كه ولى دكني (كجراتي) کے کلام میں هندی فارسی الفاظ کا مناسب توازن نظر آتا ہے۔ یہ هونا لازم تها، کیونکه اردو شاعری کی تمام اصناف فارسی کی سرهون سنّت هیں اور ان کے ادا کسرنے میں بھی ضارسی کی تقلید کی گئی معے، اسی لیے اب تک اردو شاعری پر فارسی شاعری کا رنگ چھایا رھا ۔ عہدِ عالمگیر کے آخر زمانے میں اردو ادب کا ایک نیا دور شروع هوتا ہے ۔ ولی د کئی کا انتقال شہشاہ عالم گنیر کی وفات کے ایک سال بعد ١١١٩ ه مين هوا ۔ اس سے چند سال پہلے (۱۱۹۲ ه مين) ورد دلى آيا تو اهل ذوق اس كا كلام س کر بہت معلوظ هوے اور وه رنگ ایسا مقبول ھوا که وهاں کے موزوں طبع حضرات نے اسی طرز بین کزل گوئی شروع کر دی ۔ اس سے قبل شمالی معد مور کوئی غسزل کو شاعر نہیں پایا جاتا \_ ولی

کو بھی دلّی کی زبان سے فیض پہنچا۔ ولی غزل کا شاعر ہے۔ قدماء کی زبان میں جو کرختگی اور ناممواری تھی وہ ولی کی زبان میں نہیں ۔ اس کی زبان میں لذّت اور زبان میں لدّت اور روانی پائی جاتی ہے۔ تصوّف کے لگاؤ نے اس کے کلام میں دردمندی پیدا کر دی ہے ۔ اس نے فارسی اور هندی الفاظ کا موزوں تناسب قائم رکھا ہے۔ اگر وہ بہت بلند پروازی نہیں کرتا تو پستی کی طرف بھی نہیں جاتا.

دکن میں ولی کے هم عصر آور بھی کئی شاعر تھے۔ ان میں صرف چند قابل ذکر هیں : (۱) امین گجراتی، مصنف یوسف زلیخا (۱،۱ه)؛ (۲) قاضی معمود بحری، جن کی مثنوی من لگن دکن میں بہت مقبول هوئی اور بارها طبع هوئی۔ ان کا کلیات بھی ہے، جس میں غزلوں کے علاوہ ایک مثنوی بنگاب ہے۔ بحری نے شراب کے بجائے لفظ بنگ استعمال کیا ہے۔ ان کا کلام بڑے پایے کا بنگ استعمال کیا ہے۔ ان کا کلام بڑے پایے کا ہے :(۳) وجیدالدین وجدی، جن کی مثنوی پنچھی باچا

شتمالی هند میں اردو شاعری کا آغاز محمد شاہ بادشاہ (۱۹۱هم مرام ۱۱۹۱هم ۱۱۹۱هم ۱۱۹۱هم ۱۱۹۱هم ۱۱۹۱هم ۱۱۹۱هم ۱۱۹۱هم وقت سے هوتا ہے۔ ولی کا دیوان دئی میں پہنچا تو غزل گوئی کا چرچا شروع هو گیا تھا۔ شاہ مبارك آبرو (مسموری کا چرچا شرف الدین مضمون (م ۱۱۹۸هم ۱۱۹هم ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹۹۸ ۱۱۹

اس عہد میں خواجہ میر درد (۱۱۳۳ه/ ۱۱۳۳ میں درد (۱۱۳۳ه/ ۱۱۳۹ میں خواجہ میر درد (۱۱۳۳ه/ ۱۱۲۹ اور برزگی کی وجه سے سمتاز حیثیت رکھتے تھے۔ ان کا کلام اپنی خصوصیت کی بنا پر اردو ادب کی تاریخ میں خاص مقام رکھتا ہے۔ اگرچه قارسی اور هندی

کے اثر سے تصوف اردو شاعری میں پہنچ گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو زبان میں صوفیانہ شاعری کا حق خواجہ صاحب ھی نے ادا کیا ہے۔ ان کا تصوف عطار و سنائی سے ملتا ہے نہ کہ حافظ و خیام سے ۔ ان کا طرز بیان پاك، صاف، رواں اور پخته ہے اور تأثیر سے خالی نہیں ۔ ان کا شمار اپنے وقت کے اولیا، اور عارفوں میں تھا ۔ ان کا شمار کلام میں بھی عرفان و معرفت کی نمایاں جھلک پائی جاتی ہے ۔ وہ بڑے خوددار اور اعلٰی سیرت کے بزرگ تھے ۔ وہ بڑے خوددار اور اعلٰی سیرت کے بزرگ تھے ۔ جب دلی پر بے بہ ہے آفات نازل هوئیں اور شعر و سخن کا کوئی سرپرست نه رھا تو هوئیں اور شعر و سخن کا کوئی سرپرست نه رھا تو شعراے عظام دئی کو خیرباد کہنے پر مجبور ھوے، مگر خواجه صاحب کے پاے استقاست میں لغزش مگر خواجه صاحب کے پاے استقاست میں لغزش نه آئی.

لیکن اردو کے کمال کا زمانه میر تقی میر (ه ۱۱۴ه/ عربه على الارداء] تا معربه المراء) كا زمانه ہے ۔ میر کی شاعری میں ان کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے ۔ ان کے والد ایک گوشد نشین، متوکّل درویش تهر ـ ان کی نوعمری کا بڑا حصّه شب و روز درویشوں کی صحبت سیں گزرا ۔ دس گیارہ برس کی عمر میں وہ یتیم ہو گئے اور تلاش معاش میں دلی سے آگرے آئر۔ اس وقت مغلوں کے اقبال کا ستارہ گہنا رہا تھا۔ نادر شاہ کی یورش کے بعد احمد شاہ درانی کے حملوں اور سر مٹوں اور جاٹوں کی غارت گری نے مغل سلطنت کی رہی سہی وقعت خاک میں ملا دی تھی ۔ ان تمام واقعات کا اثر میر کے دل پر بہت گہرا پڑا ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں حزن و یاس، درد و الم اور سوز و گداز پایا جاتا ہے ۔ ان کا کلام عاشقانه ہے اور جذبات کے اظہار میں خلوص پایا جاتا ہے ۔ زبان میں خاص گھلاوٹ، شیرینی، سادگی اور موسیقیت ہے ۔ یه خوبیاں یکجا کسی اور شاعر کے کلام میں نہیں پائی جاتیں ۔

وہ غیزل کے بادشاہ ھیں۔ اردو کا کوئی شہ اس میں ان کی همسری کا دعوٰی نہیں کر سکتا۔ باکمال شعراء نے انھیں استاد غزل مانا ہے۔ الا بعض مثنویاں بھی بڑے پایے کی ھیں۔ وہ بہت سیرت کے شخص تھے ۔ خودداری اور بےنے انتہاء کو پہنچ گئی تھی اور اسی وضع سے سعر نباہ دی۔ جب شاہ عالم کے زمانے میں شعر سخن کی پہلی سی قدر اور سرپرستی نہ رھی تو سخن کی پہلی سی قدر اور سرپرستی نہ رھی تو کی ساری رونق لکھنٹو آ گئی۔ میر صاحب بھی نو آصف الدولہ کی طلب پر لکھنٹو چلر آئر ،

ان کے همعصر سودا (۱۲۵ه/۲۲۶ اور ۱۲۵ه اور ۱۲۵ه اور ۱۲۵ه اور ۱۲۵ه اور ۱۲۵ه انکے نہیں۔ ان کے دیوان میں پھولوں کے ساتھ کائٹے لیٹے ھوے ھیں۔ وہ مصاحب اور درباری تھے، الکر اوقات ، مخواہ جھگڑے مول لیتے تھے، اکثر اوقات ، هجویں کہتے تھے؛ لیکن ہاوجود اس کیچڑ کے انھوں نے اچھالی ہے وہ بہت قادر الکلام شا؛ تھے اور ان کا شمار اردو کے اول درجے کے ہاک اساتذہ میں ہے۔ اردو زبان میں ان کے قصائد جواب نہیں رکھتے۔ ان کے کلام میں شکوہ، امیں قدرت اور وسعت نظر ہائی جاتی ہے۔ میں قدرت اور وسعت نظر ہائی جاتی ہے۔

سیر حسن (م ۱۲۰۱ه / ۱۲۸۹ اور زمانے کے رسوم و عادات کے مصور هیں ۔ وہ هر کو صحیح طور سے اور اصلی رنگ میں دیکھتے هیر وہ حقیقتنگار هیں ۔ ان کی مشہور مثنوی سحرالی میں قدرتی مناظر اور انسانی جذبات دونوں کا یا موجود هے؛ نیز حسنِ بیان اور لطف زبان بدر کمال بایا جاتا هے ۔ اردو زبان میں یه مثنوی یم مقبول هوئی اور ابنا جواب نہیں رکھتی ۔ اس فی مقبول هوئی اور ابنا جواب نہیں رکھتی ۔ اس فی

Elea.

معمعتی (م ۱۸۲۱ م ۱۸۲۱) بهت برگو، مشاق اور ہختہ شاعر تھے؛ ان شعر کے نکات پر گہری نظر تھی۔ ان کا کلام آٹھ جلدوں میں ہے۔ سودا کے انداز میں تصیدے بھی بہت لکھے ۔ زبان میں صفائی اور روانی ہے اور ھر قسم کے مضمون ادا کرنے پر قادر میں ۔ ان کے استاد ھونے میں كجه شبه نهين .

اب رنگین (م [٥٠١ه/] م١٨٥٠) و انشاه اور حسن کی طرح لکھنٹو آ گئر تھر۔لکھنٹو اس زمانے میں عشرت بسندی، تکلّفات اور نمود و نمایش کا مرکز تھا۔ یہ رنگ وہاں کے تمدن کے ہر پہلو اور هر شعبر میں نظر آتا تھا۔ سادگی کی جگه بناوٹ نے اور فطرت کی جگه صنعت نے لیے لی تھی۔ اسی رنگ میں شاعبری بھی رنگ گئی۔ رنگین ریختی کا موجد ہے، یعنی وہ اس طرز کا بانی ہے جس سیں سارا کلام عورتوں هي کي زبان سي اور عورتوں ھی کے متعلّق هوتا ہے۔ وہ جام هندی کا مرنوش ه، مگر اس کا معیار ادنی هـ - اس کی شاعری تمام تر شہوات نفسانی سے ہر ہے۔ انشاء شہوات نفسانی کا دلداده نهین، مگر بڑا زنده دل، خوش طبع اور ظریف هے؛ خوب هنستا اور هنساتا هے ـ انشاه اردو ادب میں ایک شاندار کھنڈر کی مانند ہے۔ وه سيًّا شاعر تها جو زمانة زوال مين پيدا هوا، جب کہ عنوت نفس اور خود داری کی جگه غلامی نے لے لی تھی۔انشاہ زندگی کو کھیل سنجھتا ہے۔اس کی نظم کا رنگ بہت شوخ ہے اور جذبات جھوٹے مين ـ وه فن شعر كا استاد في ـ اس مين بلا كي جدت اور طبّاعی ہے۔ اگرچه اس کے تکلفات اور تصنّعات سے اردو ادب کو ایک طرح سے قصان بہنجا مگر الر بھی اس نے بیان میں شکفتکی، تازکی اور وسعت

وه اس بر عظیم کی متعدد زبانین جانتا تها ، اردو زبان کا بہت بڑا ماھر تھا ۔ اس پر اس کا کلام اور بالخصوص اس كي كتاب درياح لطافت شاهد هـ ـ یہ پہلی کتاب ہے جو ایک اہل زبان نے اردو صرف و نحو اور لسانيات پر الكهي هـ - اگر وه شاهي دربار میں جا کر اپنی هستی کو نه کهو دیتا تو سودا کی ٹکر کا هوتا اور شاید بعض صورتوں میں اردو کے حق میں ہرنظیر کام کر جاتا.

نظیر (م ۲۹۰ه/ ۱۸۳۰)، اردو ادب کی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔اس کے ساتھ بہت ناانصافی کی گئی ہے۔ همارے شاعروں اور تذکرہ نویسوں نے اسے سرے سے شاعر هی نہیں سمجها ۔ اس کی قدر سب سے پہلے اهل یورپ نے کی، لیکن انھوں نر اور ان کے مقلدوں نے آسے اس قدر برُهایا جس کا شاید وہ مستحق نه تها؛ تاهم اس میں شک نہیں که اردو ادب میں وہ اپنی وضم کا ایک هی شاعر ہے۔ وہ صحیح معنوں میں هندوستانی شاعر ہے ۔ اس میں پاك دلى اور معصومیت كے ساتھ انتہا درجے کی رند مشربی بھی پائی جاتی ہے، لیکن یه براعتدالی، جو کمیں کمیں آ جاتی ہے، لطف سے خالی نہیں۔ اگرچہ بعض اوقات شہوانی خواهشیں اسے گمراہ کر دیتی هیں ، مکر اس کا کمال همیشه اس کا ساتھ دیتا ہے؛ اس کی شاعری شہوانی جذبات کو مشتعل کرنے والی نہیں ہے ۔ اس کا بہترین كلام وه مے جس ميں وہ اپنے ديس كا راك كاتا ہے اور مزے مزے سے ان جیزوں پر نظمیں لکھتا ہے جن کو ہوڑھے ہچے، امیر غریب، سب ہڑھتے اور سزہ لیتے ہیں ۔ اپنے وطن کی قطرت کی طرح اس کی طبیعت زرخیز اور مالا مال مے ۔ اس کی اکثر نظمیں پرندون اور جانورون کی (مثار هنس بجارا، ربچه کا ہجد، گلہری کا بعد) مجاز سے حقیقت کی طرف لر الله الله عبر و شر دونوں جانب ہے۔ اجاتی میں ۔ یه در اصل اپنے زمانے کے معاشرے ک رسوم و عادات پر تنقید ہے۔ اس نے بعض ایسی نظمیں لکھی ھیں جن میں ھندوستان کے تیاوھاروں کا پرلطف سمال کھینچا ہے۔ اس نے هندوستان کے موسموں کا حال جس لطف و خوبی سے لکھا ہے اس کا سے معلوم ھوتا ہے کہ وہ قدرت کا عاشق ہے۔ اس کا یہ کمال کالی داس سے کم نہیں۔ وہ اپنے اسلوب بیان میں ہے پروا ہے۔ اس کا کلام عیب سے خالی نہیں۔ وہ لغظوں کے انتخاب میں لاآبالی ہے اور اسے اپنے بیان کی روانی میں کسی چیز کا ھارج ھونا گوارا نہیں۔ بیان کی روانی میں کسی چیز کا ھارج ھونا گوارا نہیں۔

مومن (۱۲۱۵ / ۱۲۰۰ تا ۱۲۹۵ / ۱۲۱۵ مومن (۱۲۱۵ / ۱۲۹۵ مومن (۱۲۹۵ / ۱۲۹۵ مومن ایک عاشق مزاج، لذت کا دلداده، حسن پرست شاعر تها ـ اگرچه اس نے قصیده، مثنوی وغیره میں بھی طبع آزمائی کی ہے لیکن اس کا اصل کوچه غزل ہے، جس میں وہ عشقیه معاملات اور واردات کو پیش کرتا ہے ـ ان خیالات کے ادا کرنے میں اس نے اکثر لطیف پیرایه اختیار کیا ہے، لیکن اس کے کلام میں سوز وگداز اور اثر نہیں ـ اس کا عشق صادق نہیں.

سراج الدین بہادو شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ بہت پر گوشاعر تھے۔ ان کے چار ضغیم دیوان موجود میں؛ بہت سی اصناف سخن پر طبع آزمائی کی ہے، مگر در حقیقت وہ غزل کے شاعر میں۔ ابتداء میں

شاہ نصیر کے شاگرد رہے۔ ان کے بعد ذوا
مشورہ سخن کرنے لگے، جو ان کے در
ملک الشعراء تھا۔۔ ذوق کی وفات کے بعد اپنا
مرزا غالب کو دکھانے لگے۔ ان کے کلام ک
حصہ بھرتی کا ہے۔ نئی نئی زمینیں اور نئا
قافیے اور ردیفیں نکالنے کا بہت شوق تھا، لیکن
اشعار، جن میں واردات قلبی کی کیفیت کا بیاد
سوز وگداز اور یاسیت سے پر ھیں۔ بادشاہ زبا
بادشاہ ھیں۔ اپنے اشعار میں روزمرہ اور محاور
خوبی سے باندھتے ھیں۔ اس کے لیے ان کا کلا
اور روزمرہ کی خوبی میں اول سے آخر تک ا
اور روزمرہ کی خوبی میں اول سے آخر تک ا
چنانچہ ان کے کبلام میں صوفیانہ اشعار بھی
ہے ملتے ھیں۔

اس عهد کی شاعری برمزه اور تقلیدی جس میں وهی خیالات، وهی الفاظ، وهی باتیں جو بار بار دهرائی جا چکی هیں ۔ شمع نظم کو تھی که غالب ایک شعله طور کی نمودار هوا.

غالب سپاھی خاندان کا تھا۔اس کی میں ترکی خون تھا، جس نے اس کی شاعری میں پیدا کر دی۔ ابھی وہ مکتب ھی میں تھا اس نے شاعری شروع کر دی، لیکن اس کا اگرچہ ترقی کا اقلاب تھا، مگر غارت گر بھی اس میں بہت سی وہ چیزیں بھی برباد ھو گئی رھنے کے قابل تھیں۔ مغلیہ سلطنت کے جانے یا صدمه غالب کو ھوا اس کا اثر اس کے کلا درد و سوڑ میں بایا جاتا ہے.

غالب اپنے زمانے سے بہت آگے تھا ای وجه عے که اس کے قدر ا

خالب کے کلام سے اردو کی جدید شاعری کی داغ بیل پڑی ہے۔ اس میں جدّت و تخیّل کا زور اور ایسی بلندپروازی ہے جو اردو کے کسی شاعر میں نہیں پائی جاتی۔ غالب کی بدولت اردو شاعری میں فلسفے کا ذوق پیدا ہوا، جس سے وہ اب تک محروم تھی۔فلسفه و تصوّف اور سوز و گذاز نے سل کر اس کے کلام میں ایک عجیب رنگ پیدا کر دیا ہے.

ایک تقص یه هے که اکثر اوقات اس کا انداز ادا فارسی رنگ میں ڈوبا هوا هوتا هے ۔ اس کے ساتھ فارسی رنگ میں ڈوبا هوا هوتا هے ۔ اسی کے ساتھ نزاکت اور جدت کسی آسان طرز میں ادا نہیں هو سکتی تھی؛ لیکن جہال کمیں اس نے صاف شعر کمیے هیں وہ انتہا درجے کے سہل معتنع هیں ۔ کالب نے اردو شاعری میں ایک نئی روح پیدا کی، جس میں آیندہ کی جدید شاعری کا هیوئی موجود تھا ۔ وہ بہت زندہ دل، ظریف، خوب صورت اور شاندار شخص تھا؛ دهل میں میں انتقال کیا ،

مردوں پر رونا اور آنسو بہانا دنیا کی شاعری کا ایک قدیم طرز ہے، لیکن مسلمانوں کی المیہ شاعری بالخصوص امام حسین رفز کی شہادت سے منسوب ہے۔ ایران میں اس واقعے پر بہت سے مرثیے لکھے گئے میں؛ چنانچہ محتشم کاشی کی نظم [هفت بند] بہت مشہور ہے۔ محتشم ایرانی تھا۔ اس کے اظہار غم کا طریقہ عورتوں کا سا ہے۔ اسی کی تقلید هندوستان کے مرثیہ گو شاعروں نے کی۔ ان میں سے هندوستان کے مرثیہ گو شاعروں نے کی۔ ان میں سے انیس (۱۸۰۲ تا محتشم کاشی سے سبقت لے گئے میں، انیس فی محتشم کاشی سے سبقت لے گئے میں، لیکن ان کے مراثی میں بھی مسردانہ بن نہیں ہے؛ لیکن ان کے مراثی میں بھی مسردانہ بن نہیں ہے؛ لیکن ان کے مراثی میں بھی مسردانہ بن نہیں ہے؛ لیکن ان کے مراثی میں بھی مسردانہ بن نہیں ہے؛ لیکن ان کے مراثی میں بھی مسردانہ بن نہیں ہے؛ اور مذہب کے جوش نے لیکن ان کے مراثی میں میں مرتبے کو ایک خاص

مقام حاصل ہو گیا ہے.

میر انیس کے کلام میں واقعات کربلا ایسر فطری احساس سے بیان کیر گئر ہیں اور شہدا ہے کربلا کی ایسی تصویر کھینجی گئی ہے که ان کی شخصیت زندہ نظر آتی ہے۔ ان کے اشعار رواں اور شاندار هیں اور آکثر اوقات ابسا معلوم هوتا ہے که جیسے کوئی بات چت کر رہا ہو؛ لیکن ان ہر حــزن و یاس کا پــردہ پـــژا هــوا ہے ــ حضرت اسام<sup>رض</sup> کے عظیم الشان کارنامہ شجاعت کو رزمید رنگ میں بلند آہنگی سے بیان کرنے کی جگہ اسے مایوسانہ اور زنانه طرز میں بیان کیا گیا؛ [چنانچه میر انبس کے مرئیوں کی روشنی میں] آپ رخ میں وہ شان نظر نہیں آتی جو صداقت و راستی کے [ایک اتنر عظیم الشّان] شميد مين پائي جانا چاهير ـ انيس اور دبير دونون آپرم کے مصالب و آلام پر عورتوں کی طرح آہ و زاری اور ماتم کرتے ہیں۔ ان تمام نقائص کے باوجود انیس زبان اور فن شعر کا باکمال استاد ہے.

لکھنٹو کے زوال کا زمانہ رد عمل اور رکاؤ کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے شاعروں کے خیالات میں گہرائی نام کو نہیں، کوئی جدید خیال نہیں، کوئی نئی طرز نہیں؛ شاعری انھیں پرانے قالبوں میں ڈھالی جاتی ہے اور تکلف و تصنع کی بھرمار ہے۔ آتش اور ناسخ فن کے استاد ھیں، مگر بڑے شعراء میں شمار کیے جانے کے مستحق نہیں سفراء میں شمار کیے جانے کے مستحق نہیں سفراء میں شمار کیے جانے کے مستحق نہیں۔ ناسخ کے مقلد اور شاگرد (وزیر، رشک، صبا، بحر، امانت وغیرہ) شاعر نہیں، ضلع جگت باز ھیں۔ ان کی شاعری کا دار و مدار محض الفاظ کے المانی پھیر، رعایت لفظی، روز سرہ کی ہامال تشبیہوں اور استعاروں بھیر، واور ابتذال کی طرف مائل ہے۔

المام حسن بیان و زبان اور مذهب کے جوش نے اور کمال کا نمونہ ہے، لیکن رعایت لفظی کا خبط اور منزلت بہت بڑھا دی ہے اور کمال کا نمونہ ہے، لیکن رعایت لفظی کا خبط عب تک پہنچ گیا ہے۔ شوق کی مثنویاں اس زمانے

کے عیاشانہ معاشرے کا خاکہ ہیں، جس کا اصل میں منبع واجد علی شاہ کا رنگیلا دربار ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان مثنویوں کی زبان کی صفائی، بےساختہ پسن اور معاورے اور بول چال کی خوبی قابلِ داد ہے، لیکن شاعر خوش فعلیوں پر جان دیتا ہے اور تلون کا شکار ہے.

داغ اور امیر مینائی کے بعد میر تقی کی قدیم (کلاسیکی) شاعری کی بنیاد ڈھے گئی۔ دونوں کا کلام پستی کی طرف مائل ہے ۔ یه اس مرده روایت کے علم ہردار دیں جس کی ساری کوشش ہے اثر چھوٹی چھوٹی خوش نمائیوں میں صرف ہوتی تھی؛ لیکن داغ زبان کا بہت ہڑا استاد ہے ۔ اس کی زبان کی سادگی، روانی اور ہے ساختہ بن اور اس زبان میں اظہارِ خیال حیرت انگیسز ہے ۔ اس نے اردو کو روزہرہ، محاورات اور شوخ اسلوب بیان سے سالا سال کو روزہرہ، محاورات اور شوخ اسلوب بیان سے سالا سال کا اثر دیا ہے ۔ یہ بات داغ پر ختم ہے ۔ اس کا اثر اس کے دم عصر شاعروں پر بھی ھوا.

جب اردو ادب نے معض تمسخر اور نقالی کا روپ اختیار کر لیا تو ملک کی دماغی زندگی پر مغرب کا اثر پڑنا شروع ہوا۔ یہ هندوستانی طبائع کے لیے خیالات کی نئی دنیا تھی۔ پرانی روایات بدل گئیں ۔ [جدید سائنس کی بدولت خیال آرائی کی جگه حقیقت نگاری نے لے لی] ۔ مذاقی سخن کے اصولوں میں انقلاب پیدا ہو گیا ۔ مسجم و مقفی زبان کے بجا سادگی اور زنانہ بن کے بجا مردانمہ پن اور خود اعتمادی پیدا ہو گئی .

اس عبد کی ایک متاز هستی محد حسین آزاد (م ، ۱۹۱۰) هیں - یه پیپلے شاعر هیں جنهوں نے مغرب کی آبلتی هوئی شراب سے اپنا جام بھرا - وہ زبان کے محقی اور مسجّع نثر کے استاد تھے، مگر وہ بڑے شاعر نه تھے - وہ صرف مثی کی مورتیں بنانا جانتے تھے - ان کے همعصر حالی کی حالت بالکل

دوسری تھی.

خواجه الطاف حسین حالی (۱۲۵۳ه/۱۲۵۳ء تا ۱۳۳۳ه/۱۲۵۹ء) پانی پت میں پیدا هوہے، جہاں هندوستان کی تین فیصله کن لنژائیاں هوئیں اور سلطنتوں نے پلٹا کھایا۔ ان کا لڑکین اور جوانی دئی میں بسر هوئی۔ یه مغلیه سلطنت کے زوال کا زمانه تھا۔ اس میں سیاسی اور معاشی تبدیلیوں کا هونا ناگزیر تھا۔ مغلیه سلطنت کے اقبال کا سورج انھوں نے اپنی آنکھوں ڈوہتا دیکھا تھا۔ ان تمام واقعات کا ان کے قلب پر گہرا اثر هوا۔ ادبی فیض انھیں شیفته کی صحبت اور غالب کی شاگردی سے بہنجا،

ان کی ابتدائی شاعری عام طرز کی تھی، لیکن جدید اثر نے ان کی شاعری کا رخ فطرت پسندی (نیچیرل ازم) اور حقیقت نگاری کی طرف پهیر دیا۔ ان کی قومی اور اخلاقی شاعسری علی گڑھ تحریک کا نتیجہ ہے ۔ سر سید احمد خان کی تحریک سے ملک میں ایک جدید تہذیب کا دور شروع هوا، جس نے مسلمانوں کی دماغی زندگی میں ایک نئی روح پھونک دی۔ حالیٰ نے ان جدید خیالات کا گیت گایا \_ اسلامی حکومتوں کے زوال نے [ان کی شاعری میں] ایک عجیب و غریب درد پیدا کر دیا تھا۔ انھوں نے اس کھوٹے ھوے عظمت و جلال کو دلی سوز و گداز اور درد سے بیان کیا ہے - انھوں نے اپنے مسلس ملّ و جزرِ اسلام میں تاریخ زمانه گزشته هی کو زنده نهیں کیا بلکه هندوستانی مسلمانوں کی قومی زندگی کا مرقع بھی میرت انگیز مفائی سے پیش کیا ہے۔ اگرچہ ان کی شاعری کی بنیاد ایک زوال بائته قوم کی گہری ہر آواز ماہوسی يره، جسر بؤه كر براختياردل بهر آتا هه، مكروه أسم پھر سے بنانا اور تعمیر کرنا بھی چاھتے میں .

حالی اگرید انگریزی زبان کے ادب نے واقف

ے، تاہم وہ ان چند لوکوں میں سے میں ، نر باوجود زبان نه جاننر کے بساط بھر انگریزی ے و ادب کی ایک کونه ترجمانی کی ہے۔ ، نر اردو ادب میں ایک نئی جان ڈال دی۔ ال حالي كے لير صداقت كا جذبه هے، يمال تك مض اوقات صداقت کی خاطر وہ نن کے حسن سے ہست بردار ہو جاتر ہیں ۔ وہ زندگی کے بڑے میں \_ ان کی زبان پاك، صاف اور بر اثر ہے \_ یال کے وہ سادہ، اچھوتے، جاندار الفاظ جن کی وقت تک دربار نین رسائی نہیں هوئی تھی ، تر اپنی تظمول میں بڑی خوبی سے استعمال میں ۔ انھوں نے اپنی قوم کی ہے زبان عورتوں سایت بڑی دردسندی سے کی ہے: چنانچه ت بیوه ان کا دوسرا شاهکار هے، جو انتہائی اور ایسی زبان میں ہے جو اس موضوع کے لیے طور ہر موزوں ہے اور اس قدر پردرد اور دا؛ هے که اسے پڑھ کر سخت سے سخت دل بھی جاتا ہے۔ جب کی داد ان کی ایک دوسری نظم جس میں اپنے ملک کی عورت کی عصمت، شرافت ر بسی کو عجیب انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ، اردو میں شہید کربلا کے لیے مخصوص تھا۔ نے قوم کی بعض برگزیدہ هستیوں کے ایسے مرثیے ھیں جن کی نظیر ھماری زبان میں اس گے نه تھی۔ غالب کا مرثیه اردو ادب میں رکا درجه رکھتا ہے اور حکیم معمود خان کا کویا دئی کا مرئیہ ہے.

مغربی خیالات کے بڑھتے ھوے سیلاب کو کر، جو قدیم روایات کو بہائے لیے جا رھا تھا، الله آبادی (۱۸۶۹ تا ۱۲۶۱۹) نے مشرقی ب و روایات کی حمایت میں اپنی آواز بلند کی بنی طفر و تضحیک کے زهریلے تیر یورپ اور بشمولیات کے پرستاروں پر برسانے شروع کیے۔

انهوں نر علی گڑھ تحریک کو بھی نہیں بخشا۔ على كره اور سرسيد احمد خان تو كوبا ان كے مزاح و طنز کے خاص هدف تھے ۔ انھیں اندیشه تھا که کهیں ایسا نه هو که یورپ کی مادیّت کا سیلاب اسلام اور اسلامی ثقافت کو لر ڈوبر۔ هر نثر خیال اور جدید تحریک کو وہ بدگمانی کی نظر سے دیکھتے اور ان کے ماتھوں اس کی بری گت بنتی ۔ انھیں خصوصًا ان تنگ نظر هنديوں سے سخت نفرت تھی جو اندها دهند اهل يورپ كى نقالى كرتے تھے، اگرچه خود ان کی نظر بھی محدود تھی، نشر خیال سے بدکتر اور مذهب کے نام پر ان کا مضحکه اڑاتے تھے ۔ ان کا اسلوب بيان بهت ستهسرا، بر لطف اور بر مزاح هے ـ ان کی طنز ہڑی گہری اور کاری ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ بہت مقبول ہوئے؛ لیکن به مقبولیت اب کم ھوتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے اس قسم کے کلام كا معتديه حصه وقتي تها؛ اب اس كا ذنك نكل گيا ہے.

شاعری کے اس جدید دور میں تین شخصیتیں دوسروں سے الگ نہایت بلندی پر نظر آتی ہیں ۔ غالب، حالی اور اقبال ۔ ان تینوں کے کلام نے سرده شاعری میں انقلاب پیدا کیا ۔ غالب نے اگرچہ کوئی نئی راہ نہیں نکالی، لیکن ان کی جدّت فکر، بلندی تخیل اور بیان کی شوخی نے پرانی شاعری میں ببان می شوخی نے پرانی شاعری میں ببان می ڈال دی ۔ باوجود زندہ دلی کے ان کے کلام میں یاسیت جہلکتی ہے ۔ اس کے بعد هی زمانه بدلتا اور اس کے ساتھ هماری شاعری بھی بدل جاتی ہے اور حالی نے تو آکر هماری شاعری کا رخ یکسر موڑ دیا .

اقبال [م ۱۹۳۸ء] میں گو غالب کی سی بلند پروازی تخیّل اور حالی کا سا سوز و گداز نه هو لیکن ان کے کلام میں جو ولولہ، جوش اور تخلیقی قبوت ہے وہ کسی دوسرے شاعر کے کلام میں نہیں آبائی جاتی۔ اگرچہ انھوں نے فرنگی تہذیب، جمہوریت،

وطنیت اور مادیت کے بّت بڑی ہےدردی سے توڑے ھیں لیکن ھماری شاعری میں سب سے زیادہ مغربی خیالات سے تمتم انھیں نر حاصل کیا ہے۔ وہ بہت بڑے مفکر اور عظیم المرتبت شاعبر هیں ۔ انھوں نر ان حکیمانه افکار کو جو مغرب و مشرق کی حکومتوں کے گہرے مطالعے، ذاتی غور و فکر اور زندگی کے تجربات سے حاصل هوے اپنے جذبات و وجدانات میں ڈبو کر شعبر کے قالب میں ایسر لطیف، پرجوش اور انقلاب انگینز ہیرایر سے ادا کیر میں که ان کے پڑھنے سے مردہ دلوں میں بھی زندگی کے آثار نمودار ہونے لگے ۔ انہوں نے مسلمانوں کو، جو مغرب سے مرعوب اور برادران وطن سے محجوب، عارضهٔ کمتری میں سبتلا، مایوس و دل شکسته تھے، عزت نفس اور خودداری کا پیغام سنایا اور خودی کا جدید تصور پیش کر کے ان کی حمتوں میں بلندی اور عزائم میں استقلال پیدا کیا .. ابتداه میں انھوں نے مقبول عام شاعری کی ۔ بعد میں وطنیت کے گیت گائر اور خاك وطن كا هر ذره انهين ديوتا نظر آيا اور وه ايك نشر شوالر کی بنیاد استوار کرئر پر آمادہ هو گئر ۔ اس کے ساتھ ھی انھوں نے سلک کی اجتماعی زندگی اور بنیادی اصولوں پر بھی نظر ڈالی اور بندۂ مزدور کو بیداری کا پیغام دیا ۔ آخر میں وہ وطنیت سے نکل کر تعمیرِ ملّت کی طرف مائل هو گئے اور بنی نوع انسان کو اپنا پیغام دیتے ہیں ۔ یعنی وہ قوموں کو ایک روحانی رشتر میں منسلک کرنا چاھتے ھیں، جو اسلام کے بنیادی اصولوں کی پیروی میں ہے ۔ ان کے خیال میں اسی میں بنی نوع انسان کی مشکلات و سمائب کا حل اور ان کی نجات ہے.

اقبال نے اپنے کلام سے اردو زبان کا مرتبه اتنا بلند کر دیا ہے که اس سے پہلے اسے نصیب نہیں موا تھا۔ اب اردو کی تنگ دامانی کی شکایت اس شدّت سے باقی نہیں رہ گئی ۔ وہ بلا شبه

شاعر مشرق کے خطاب کے مستحق ھیں۔

اقبال کی شاعری کا اثر بعد کے اردو شاعروں پر بہت کچھ ھوا ۔ وہ ان کے خیالات ھی سے متأثر نہیں ھوے بلکه الفاظ اور تراکیب بھی اسیٰ قسم کی استعمال کرنر لگر۔

غزل ابنى رعنائى، حسن بيان، سبكبن، رمزیت اور اشاریت کی وجه سے هماری شاعری پر چھائی هوئی ہے۔ اس کا میدان حسن و عشق ہے۔ اگر کوئی اور بات بھی کہنا ہوتی ہے تو اسی کی بول چال اور اشاروں مین کہنا پڑتی ہے ـ غزل کا قدیم اسلوب داغ پر ختم هو جاتا ہے ـ حالی کی تنقید نے اسے ایک طرف تو ابتذال و پستی سے بچایا اور دوسری طرف لفظی صنعت گری اور برجان و برلطف قانیدہندی کی مشق سے نجات دلائی ۔ حالی کے پیش نظر غزل کی اصلاح تھی ۔ اس کے سب اتار چڑھاؤ اور محاسن و عيوب ان كي نظر ميں تھر ـ ان کی اصلاح [کے خیال] کی محرک وہ بد ذوقی تھی جس نے غزل کو لفظوں کا کھیسل بنا دیا تھا۔ اس میں خیال کی جدت تھی نه تازگی؛ خیال پس بشت جا پڑا تھا۔حالی کی تنقید نے غیزل کو ہستی اور لفظی شعبدہبازی سے نکالا ۔ مضامین کے لحاظ سے وسمت کا مشورہ دیا اور اس مبنف سخن کو زندگی سے قریب تر لانر کی طرف توجه دلائی۔[اس کے لير] صداقت اور خلوص لازم شرط تھی ـ حالی نے خود . بھی اس پر عمل کر کے اچھی مثال پیش کی۔ ان کی غزلیں بھی حسن و عشق [کے ذکر] سے خالی نہیں ۔ ان میں عشق کے نازك جذبات و احساسات اور انسان كى نفسی کیفیات کو بڑی خوبی سے ادا کیا گیا ہے۔ ر چونکه ان کی شاعری کا مقصد قومی اصلاح تها اس لیر یه خیالات بهی ان کی غزل میں داخل هو گئر ھیں ۔ اس سے بعض اوقات غزل کی وہ شان باتیٰ نہیں رهتی جس سے غزل عبارت ہے، تاهم اس سے وسعت

کا رسته کھل گیا۔ بعد کے شعراء ان کی تنقید اور مثائر مثال سے کسی نه کسی صورت سے ضرور مثائر موتے رہے.

غزل کی قدیم روایت اس وقت حسرت، اصغر اور فانی کے دم سے قائم تھی۔ جہاں تک غزل کا تعلق ہے حسرت اپنر وقت کے مصحفی هیں ۔ حسرت کی شاعری خالص عشقیہ ہے ۔ وہ محبوب کے انداز بیان كرنے ميں حققت سے هم كنار معلوم هوتر هيں ـ انھوں نے عشقیہ واردات کو سچے اور صاف طور سے بیان کیا ہے۔ یه صوفیه کا عشق نہیں بلکه عام انسانوں کا عشق ہے ۔ ان کی غزلوں میں کمیں کمیں سیاسی رنگ بھی آ گیا ہے، مگر براثر ہے ۔ غزل میں جدّت کا رنگ بھرنے میں اصغر کا بھی حصّہ ہے۔ ان کا میلان اگرچه صوفیانه خیالات کی طرف ھے اور ان کی نظر مسائل حیات پر حکیمانہ ہے، لیکن انسانی حسن کی کیفیات اور اثر کو بھی بڑی خوبی سے اور بعض اوقات کیف آور انداز سے بیان کیا ہے۔ فانی زندگی سے بینزار نظر آتے میں۔ ان کے کلام ہر سراسر حزن و ملال اور یاسیت جھائی ھوٹی ہے، مگر ہاوجود اس کے وہ حسن و عشق کے اسرار بیان کر جاتے هیں، جو غزل کے لوازم میں سے میں ۔ اصغر اور فانی دونوں جذبات کی رو میں به نہیں جاتے اور ہاوجود وفور جذبات کے موش و خرد کا دامن هاته سے نہیں جانے دیتے ۔ بغلاف ان کے جگر حسن و عشق کے شاعر اور ان کی نفسیات کے ماہر میں ۔ انہوں نے غزل میں بڑی رنگینی اور سر مستی پیدا کی ہے ۔ اس وقت جب که نظم کے مقابلے میں غزل کا اقتدار گھٹتا نظر آ رھا تھا جگر نیے اس کی بشت پناھی کی اور اپنے والہانیہ اور سرووافزا کلام سے تغزل کا رنگ بھر جما دیا ۔

کھنٹو بھی جدید اثرات سے نه بچا۔ وهاں کے شرواد کو خیرباد شعراد کو خیرباد

کہنا پڑا۔ انھوں نے تصنّع اور لفظی صناعی کو ترك کر کے سادگی اور حقیقت کو پیش نظر رکھا۔ حکست کی غزایں حسن و عشق کے ذکر سے خالی هيں \_ وه وطنيت اور " هـوم رول " (Home Rule) کا راگ گاتے ہیں ۔ ان کی نظر غزلوں میں بھی سماجی اور سیاسی مسائل کی طرف پڑتی ہے، لیکن انھوں نے آداب غزل کو تر ک نہیں کیا۔ [جدید] شعرامے لکھنٹو نے ناسخ کی تقلید چھوڑ کر غالب و میر کی ہیروی کی طرف توجه کی۔ صفی، عزیز، ثاقب، آرزو اور اثر کا کلام اس کا شاعد ہے؛ خصوصًا آرزو نے سادہ اردو کو اپنی سریلی بانسری میں ہندی کے سانچر میں خوب کھالا ہے اور ایک نئی فضا پیدا کر دی ہے ۔ اثر کی غزل میں سادگی، صفائی، نفاست اور رنگینی پائی جاتی ہے، جس سے ان کی غزل میں تازکی بیدا هو کئی هے - بکانیه [چنگینزی] سی عاشقانه رنگ ذرا گہرا ہے۔ وہ کسی کے ساسنے جهکنا نہیں چاھتے ۔ ان کی خودداری اور بیباکی حد سے بڑھی ہوئی ہے ۔ انھوں نے اپنے بعض ہم عصر شاعروں کی طرح مسائل حیات پر بھی نظر ڈالی ہے ۔ وه حسن و عشق کے معاملات کو بھی فلسفیانه رنگ میں پیش کرتے هیں ـ [بحیثیت مجموعی] یکانه نے غزل میں جدت پیدا کی ھے.

اقبال کے بعد جس شاعر نے ملک میں عام مقبولیت حاصل کی وہ جوش ھیں، اگرچہ آن کے کلام میں ھے۔
میں وہ گہرائی نہیں جو اقبال کے کلام میں ھے۔
وہ اسم با مسمی ھیں۔ شاعرِ شباب بھی ھیں اور شاعرِ انقلاب بھی ۔ یہاں رومان اور انقلاب باھم یکجا نظر آتے ھیں ۔ وہ بہت خوش کو اور خوش فکر شاعر ھیں ۔ ان کے کلام میں شان و شکوہ اور ھمہمہ ھے۔ وہ اپنے دل کی بات بغیر جھجک کے همہمہ ھے۔ وہ اپنے دل کی بات بغیر جھجک کے آزادی کے ساتھ کہه دیتے ھیں ۔ انھیں اپنا افی الضیر ادا کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں ابنا

آتی۔ الفاظ ان کے سامنے پرا باندھے کھڑے رہتے ھیں ۔ ان کے کلام میں دریا کی سی روانی ہے ۔ بعض اوقات یه روانی خوفناک طغیانی کی صورت اختیار كر ليتي هے؛ خصوصًا جب وہ مظلوموں اور مزدوروں کی زندگی کا نقشه کهینچ کر سرمایه دارون اور حکومتهن بر گرجتے هيں يا جب وہ فرنگي سياست کي کارستانیوں اور ابنر قومی معاشرے کی خرابیوں اور ہدکاریوں کی قلعی کھولتر ہیں۔ وہ اب غزل سے بیزار ہیں [کیونکہ] غزل میں ان کے خیالات کی گنجایش نمیں ۔ حالی اور اقبال نر بھی غزایں کمی ہیں اور اپنر افکار ان میں ادا کیر ھیں اور اس غرض کے لیر مسلسل غزلوں سے بھی کام لیا ہے، مگر غزل مربوط اور مسلسل خیالات کے ادا کرنر سے قاصر ہے۔ اسی وجه سے حالی اور اقبال نے دوسری اصناف سخن، یعنی مثنوی، قطعه، مسدس، ترکیب بند وغیره سے کام لیا ہے۔ جوش کو بھی یسی کرنا پڑا۔ اب وہ نظم کے شاعر دیں ۔ ان کی بعض خاص نظمیں زندہ رهنر والی دیں ۔ ان کا میلان اشتراکیت کی طرف ہے، مگر عمل كنچه أور كنهتا ہے.

سیماب بہت پر گو شاعر ھیں۔ انھوں نے ھر صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ وہ فن کی طرف زیادہ مائل ھیں۔ ان کے کلام میں ایسے جذبات و احساسات نہیں پائے جاتے جو دل پر اثر کریں۔ قریب قریب یہی کیفیت علی اختر کی ہے .

خالص غزل گویوں کا زمانہ حسرت، اصغر، قانی اور جگر تک رہا ۔ اس کے بعد نئے شاعروں کی آمد هوئی، جو نظمیں کہتے ہیں، مگر غیزل نے ساتھ نه چھوڑا بلکه اس زمانے میں اسے آور گروغ ہوا اور مشاعروں نے اسے مزید رونق بخشی ۔ طرحی مشاعروں کی جگہ غیر طرحی مشاعرے ہونے لگے ۔ مشاعرہ غزل ہی مشاعروں پر غزل ہی مشاعروں پر چھائی ہوئی تھی اب غزل کے ساتھ نظمیں بھی

پڑھی جانے لگیں ۔ نئے شاعر نظموں کے ساتھ غزلیں بھی لکھتے ھیں ۔ غزل کے دو مصرعوں سے ان کی سیری نہیں ھوتی ۔ اختر شیرانی، حفیظ جالندھری، ساغر نظامی، احسان دانش اور روش صدیقی کا شمار انھیں شعراء میں ہے ۔ انھوں نے مختلف قومی، سماجی اور ملکی موضوعات پر نظمیں لکھی ھیں ۔ اختر شیرانی اپنے وقت میں رومانیت کے علم بردار تھے ۔ ان کی شاعری میں ترتم، موسیقیت، شادابی اور شدید عاشقانم جذبات پائے جاتے ھیں ۔ سانیٹ (Sonnet)

جدید ترین شعراء میں فیض، مجاز، جذبی، جاں نثار اختر، علی سردار جعفری، احمد ندیم قاسمی اور مخدوم محی الدین ترقی پسند هیں ۔ ان کے هاں رومان و حقیقت یا رومان و سیاست باهم مل جاتے هیں ۔ ن ۔ م ۔ راشد، میراجی اور اختر الایمان کے هاں . اشاریت اور ابہام پایا جاتا ہے ۔ ان میں جنسی لذت کی طرف میلان بڑها هوا ہے، جو بعض اوقات عریائی کی حدود میں بھی جا پہنچتا ہے .

فراق کی غزل میں بھی نئے دور کا احساس موجود ہے۔ انھوں نے بھی غزل میں وسعت پیدا کی ہے۔ وہ ان کے سماجی، سیاسی اور عمرانی تجربات ھیں جس سے ان کی غزل میں تنوع پیدا ھو گیا ہے۔ وہ حسن و عشق کی کیفیت کو حقیقی رنگ میں بیان کرتے ھیں اور دیکھ کر ھی نہیں، چھو کر بھی لنت حاصل کرنا چاہتے ھیں ۔ ان کے مزاج میں رومائیت ہے، جس نے غزل میں خاص شان پیدا کر دی ہے۔ ان کی غزلوں میں فلسفیانہ رجحان بھی ہے، مگر وہ اس دنیا اور مادی حیات سے آگے نہیں جاتے۔ کچھ شاعر آور بھی ھیں جن کا کلام منظر عام پر کچھ شاعر آور بھی ھیں جن کا کلام منظر عام پر مجروح، اختر ھوشیارہوری، عدم، سلام مجھلی شہری، محروح، اختر ھوشیارہوری، عدم، سلام مجھلی شہری، ناشاہ ناصر کاظمی، فضلی، مسعود حسین خان، این انشاہ ناصر کاظمی، فضلی، مسعود حسین خان، این انشاہ

وغیرہ۔ نثر شاعروں میں دو جار کے سوا ابھی اورون نر ابنا مقام حاصل نہیں کیا۔ کچھ ابھی سے تھک کی میں اور ان کے باس کہنر کے لیر کوئی نئی ہات نہیں رهی: کچھ ایسے هیں جن کی شهرت في الحال ان كي صرف دو جار غزلوں يا نظموں پر ہے اور کچھ ایسر هیں جنهوں نے ابھی ابھی اس کوچے میں قدم رکھا ہے۔ وقت اس کا فیصلہ کرے گا کہ کون کس رتبر کا ہے.

اس زمانے میں شعبراہ نے نئے تجربے بھی کیے هين، مثال غير مقنّى اور آزاد نظم ـ راشد، ميراجي، ڈاکٹر خالد وغیرہ نے کچھ نظمیں اس قسم کی لکھی ھیں ۔ اس سے قبیل پرائے، شاعبروں میں مولوی محمد اسمعيل، مولانا طباطبائي، مولانا شرر، پندت کیفی دھلوی نے بھی [اس میدان میں] طبع آزمائی کی تھی؛ لیکن یه طرز منبول نه هوئی ـ اس کے لیر بڑی قدرت كلام اور ذوق سليم كي ضرورت هـ. تا كه قافیه و ردیف سے جو ترتم اور کیفیت بیدا هوتی ہے اس کی کمی کو وہ اپنے اسلوب بیان کے حسن اور الفاظ و حروف کی صوت و ترتیب سے پورا کر سکر، لیکن اس طوز سے هم براعتنائی نهیں برت سکتر، کیونکه جب هماری زبان سی ڈرامے، رزمیه نظمیں یا اسی قسم کے موضوعات پر لکھنے کی نوبت آئے گ تو په طرز اختيار كرنا پڑےگى.

همارے قدیم شعراء میں معبوب کا تصور خیالی تھا۔ نئے شاعروں میں یه تصور زیادہتر حقیقی اور مادی ہے ۔ همارے نئے شا رون اور ادبیوں میں بہت سے ایسے میں جن ہر فرائلہ Freud اور مارکس Marke کے نظریوں کا اثر ہے ۔ ان میں سے ایک کا تعلق نفسیات سے ہے اور دوسرے کا سیاسیات سے ۔ ال فالريول سے بلاشبه همارے ادب كو فائدہ بہنجا ہے ۔ کلسیات نے اندرونی کیفیات کے تجزیر میں

اور ان کے حقوق اور ذمه داریوں کو سمجھایا، لیکن جن ادبیوں نے ان نظریوں کو تنقیدی نظر سے نہیں پرکھا وہ غلط رستم پر جا پڑے؛ کچھ تو تعت شعور کے فلسفے میں گم ہو کر لڈت پرستی کے عارض میں مبتلا هو گئر اور کچھ بغیر یه سمجھر که وہ کی ماحول اور کی معاشرہے میں ہیں بفاوت ہر آماده هوگئر .

هر زبان کے ادب میں اوّل قدم گیت، نظم یا شعر کا آیا ۔ نثر بہت بعد کی چیز ہے ۔ اردو ادب کا آغاز بھی اسی نہج سے ہوا ۔ نظم کی طرح نثر کی ابتدا بھی دکن سے ہوئی ۔ اردو نثر کی سب سے بهلي كتاب معراج العاشقين سمجهي جاني هے ـ اس کی حقیقت میں گزشته اوراق میں لکھ چکا هوں ـ اس سے قطع نظر کی جائے تو سب سے قدیم نثر ہمیں ميران جي شمس العشاق کي ملتي هے ۔ آپ کا ایک مختصر رساله عے، جس کا نام شرح مرغوب المطلوب ھے ۔ اس میں چھوٹر چھوٹر دس باب ھیں، جن میں شریعت اور طریقت کی باتیں بیان کی هیں؛ نمونه اس نشركا به هے: "خدا كہيا تحقيق مال اور پينگڑے (- اولاد) تمهارے دشمن هيں \_ چهوڙيو دشمنان كوں \_ اے کیسا غفلت ہے جو تجھر اندھلا (= اندھا) کیا موت کی باد تھی (=سے) تجھے بسرا [کر]".

د کنی نثر کی دوسری کتاب شرح تمهید همدانی يا شرح شرح تمهيد هے \_ يه تمهيدات عين القضاة کا ترجمه هے ۔ مترجم شاہ میران (شاہ میران حسینی یا میران جی خدانما<sup>م</sup>)، اسین الدین اعلٰی<sup>م</sup> کے سرید اور ساکن بلدۂ حیدرآباد دکن ھیں ۔ ان کا سنه وفات س م ، ، ٨ هـ ـ كتاب كي زبان ثهيك دكني " اردو ہے، لیکن صاف ہے، مغلق نہیں ۔ کتاب میں تعبوف کے مسائل، مسائل شرعید، عقائد اور قرآن کی بعض آیات کے باطنی معانی بیان کیرگئر ہیں ۔ مقد دی اور اشتراکیت نے فرد اور معاشرے کے امتیاز اسیرے کتب خانے میں اس کے تین نسخے میں!

سب سے قدیم نسخے میں سند کتابت ۱۰۱۰ ه لکھا هے ۔ اس حساب سے یه دکنی اردو کی بہت قدیم کتاب هے .

میران جی شمس العشاق کے فرزند و خلیفه برهان الدین جانم (م . ۹۹ه) کا ایک خاصا بڑا رساله کلمة الحقائق د کنی اردو میں ہے ۔ اس میں تصوف کے مسائل بطرز سوال و جواب بیان کیے هیں .

مذكورة بالا كتابين اكرچه اردو نشركى قدیم ترین کتابی هیں اور تاریخی حیثیت رکھتی هیں لیکن ادبی نظر سے ان کا درجه کچھ زیادہ بلند نہیں ۔ ملا وجہی کی سب رس پہلی کتاب ہے جو اس بلند سرتبے کا دعوی کر سکتی ہے ۔ یہ ہم، ۱۹ ه ۱ میں تصنیف هوئی ۔ اس میں حسن و عشق کی عالم گیسر حقیقت کو مجاز کی صورت دے کر نمر کے پیرایر میں بیان کیا گیا ہے اور دونوں کو سدان کارزار میں لا کر ایک دوسرے کے مقابل مف آرا کر دیا ہے۔ پوری کتاب مقفی عبارت میں ہے۔ باوجود قافیر کی پابندی کے اسلوب بیان صاف، شگفته اور روال ہے ۔ زبان چونکه پرانی ہے، بعض الفاظ ور محاوروں کے سمجھنے میں الجھن ھوتی ہے۔ اردو ادب میں یه کتاب خاص اور ستاز حیثیت کھٹی ہے ۔ وجہی پہلا شخص ہے جس نے اپنی بان کو ''زبانِ هندوستان'' لکھا ہے.

شاہ امین الذین اعلٰی نے، جن کا ذکر اوپر چکا ہے، نشر میں بھی بعض رسالسے لکھسے ھیں ۔ ن میں ایک گفتار شاہ امین ہے، جس میں تصوّف کے مض مسائل اور بعض اصطلاحات کی تشریح کی ہے۔ وسرا مختصر رسالہ گنج مخفی ہے۔ اس میں شاهد شہود کی بحث ہے۔

اسی عبد کی ایک کتاب شمائل الاتنیا هے، و ترجمه هے اسی نام کی ایک کتاب کا، جس کے منتف رکن عماد الدین دبیر معنوی و مرید برهان الدین

غریب هیں - مترجم کا نام میران یعقبوب هے .

یه ترجمه انهون نے ۱،۷۸ همین شروع کیا اور کئی
سال میں ختم هوا - کتاب کا موضوع تصوّف و
طریقت کے مسائل هیں - خاصی ضغیم کتاب هے عبارت ساده هے - میرے نسخے میں سنه کتابت

میر حسن نے اپنے تذکرۂ شعرائے اردو میں لکھا ہے کہ میر معمد حسین المتخلص به کلیم جوان محمد شاھی نے [ابن العربی کی] فصوص الحکم کا ترجمه اردو میں کیا تھا اور ایک کتاب نثر هندی میں بھی لکھی تھی، جس کے دو ایک جملے بطور نمونه تذکرہ میں نقل کیے ھیں ۔ یہ جملے بہت نمونه تذکرہ میں نقل کیے ھیں ۔ یہ جملے بہت اچھی صاف اردو میں ھیں ۔ تذکرہ ۱۱۸۸ اور اچھی صاف اردو میں ھیں ۔ تذکرہ ۱۱۸۸ کیا ہے ۔ اس وقت کلیم کا انتقال ھو چکا تھا ۔ اس سے ظاھر اس وقت کلیم کا انتقال ھو چکا تھا ۔ اس سے ظاھر ہے کہ شمالی هند میں یه دو کتابیں اردو نثر کی پہلی کتابیں ھیں، مگر ناپاب ھیں؛ اب تک ان کا کہیں پتا نہیں لگا،

دوسری کتاب نوطرز مرصع ہے، جس کے معنف میر محمد حسین عطا خان متخلص به تحسین هیں ۔

یہ بہت اچھے خوش نویس تھے اور اس بناہ پر ان کا خطاب مرصع رقم تھا ۔ اس کتاب کی تکمیل معنف نے وزینر الممالک نواب برهان الملک شجاع الدوله (نواب اوده) کے سایۂ عاطفت میں کی اور ان کے حضور میں پیش کرنا چاھتے تھے کہ اتنے میں نواب ماحب کا انتقال هو گیا۔ ان کی وفات کے بعد نواب ماحب کا انتقال هو گیا۔ ان کی وفات کے بعد نواب آصف الدوله کی نام سے معنون کی گئی۔

یہ کتاب نواب آصف الدولہ کے نام سے معنون کی گئی۔

نواب آصف الدولہ کی تخت نشینی ۱۱۸۹ می میرائن نواب آصف الدولہ کی تخت نشینی ۱۱۸۹ میں میرائن نواب آور جو فارسی کتاب باغ و بہار کا ترجمه لکھا ہے آاور جو فارسی کتاب باغ و بہار کا ترجمه لکھا ے آاور جو فارسی کتاب باغ و بہار کا ترجمه کے ۔ نبو طرز مرصع کی عبارت رنگین اور تشیبہانت

و استعبارات سے مملو ہے ۔ تعسین نے اپنے بیان میں عام تمبه گویوں کا طرز اختیار کیا ہے ۔ فارسی ترکیبوں اور الفاظ کی بھرمار ہے .

شاه رفیع الدین دهلوی (۱۱۹۳ تا ۱۲۲۳ه/ . مدر تا ۱۸۱۸ و (۱۸۰۸ ع]) اور ان کے بھائی شاه عبد القادر (١٩٦٠ تا ١٢٢٣ هـ/ ١٥٥٠ - ١٨٢٤) نر قزآن مجید کے ترجمر اردو میں کیر؛ لیکن یه ترجمے ہالکل لفظی هیں؛ عبارت کا تسلسل اردو بول جال کے مطابق نہیں ۔ شاہ عبدالقادر کو اس ترجمے میں الهاره سال لكر اوروه ه . ۲ م م / . ۹ م مين تكميل کو بہنچا ۔ اسی زمانر میں حکیم شریف خان دھلوی نر شاہ عالم بادشاہ کی فرمایش پر قَرْآن باک کا تسرجمه کیا ۔ اس کا قلمی نسخه ان کے خاندان میں حکیم محمد احمد مرحوم کے قبضے میں تھا۔ ترجیے کے آخر میں کاتب نے روز جمعه و ذیعقدۃ لکھا ھے۔ حساب کرنے سے اس کا سنه ۱۲۰۸ه / ۱۹۹۰م ہرآمد ہوتا ہے ۔ حکیم صاحب کے تسرجے کی زبان زیادہ صاف ہے اور لفظی پابندی میں سختی نہیں ہرتی گئی، اگرچه شاہ صاحب کے ترجم کی سی ادبی خوبیاں کسی دوسرے ترجمے میں نہیں ۔ حکیم شریف خان کا انتقال ۱۲۱۶ه/۱۸۰۱ء سی هوا.

جدید اردو نثر کی بنیاد در اصل فورف ولیم کالج
کلکته میں بڑی ۔ یه کالمج لارڈ ولسزلی نے م مشی
مدروں کو تعلیم دینا تھا جو انگلستان سے
مندوستان بھیجے جاتے تھے۔ چونکه آگے چل کر
ان کا تقرر ڈمهدار عہدوں پر هوتا تھا اس لیے اس
قسم کی تعلیم کا انتظام کیا گیا تھا کہ وہ اهل ملک
گی زبان اور اهل ملک کے خیالات اور رسم و رواج
اور آئین و قوائین سے واقف هو جائیں ۔ اس
فین میں کالج نے هندوستانی زبان یعنی اردو کی بڑی

کاڈھنگ ڈالا اور مقفی اور مسجم عبارت ترک کر دی
گئی ۔ پچاس سے اوپر کتابیں تیار ھوئیں اور
طبع کی گئیں، جن میں کچھ ترجمے تھے، کچھ
تالیفات اور کچھ انتخابات، جو قصص و حکایات،
تاریخ و تذکرہ، لغات، صرف و نحو اور مذھب پر
مشتمل تھے ۔ کالج نے اردو زبان کے حق میں دو
ہڑے کام کیے ۔ ایک تو روزہرہ کی زبان کو سلاست
ہڑے کام کیے ۔ ایک تو روزہرہ کی زبان کو سلاست
کے لحاظ سے لغت اور صرف و نحو پر جدید طرز کی
کتابیں لکھنے کی کوشش کی ۔ اس میں کالج کے
کتابیں لکھنے کی کوشش کی ۔ اس میں کالج کے
قائر کٹر جان گلکرائسٹ John Gilchrist کا برڑا
ھاتھ تھا ۔ ایک آور اچھا کام کالج نے یہ کیا کہ
نستعلیق ٹائپ کا مطبع قائم کیا اور کالج کی کتابیں
اس میں چھپنے لگیں،

کالے کی بعض کتابیں اب بھی ہڑھنے کے قابل هیں، خصوصًا میر اس کی باغ و بہار زبان کی مساحت و سلاست اور ہے تکلف طرز بیان کی وجه سے اردو ادب میں همیشه زنده رہے گی ۔ میسر اس کو زبان پر بڑی قدرت ہے اور ہر موقع پر اس کی مناسبت سے صحیح اور ٹھیٹ لفظ استعمال کرتر ھیں اور ھر کیفیت اور واقعے کا نقشہ اس خوبی سے کھینجسے هیں کے ان کے کمال انشا پسردازی کی داد دینا ارزتی ہے ۔ میر امن کے علاوہ میر شیر علی افسئوس بھی کالج میں ملازم تھر ۔ ان کی کتاب آرآیش محفل، جو سجان راے کی خلاصة التواریخ سے ماخود ہ، بہت مشہور ہے ۔ انھوں نے گلستان [سعدی] کا ترجمه بھی باغ آردو کے نام سے کیا ۔ سید حیدر بخش حیدری نے طوطا کہانی لکھی، جو محمد قادری کے فارسی طوطی نامہ کا ترجمہ ھے! اس کے علاوہ آرآیش معفل (قصّهٔ حاتم طائی)، كل مغفرت وغيره كئي كتابين اردو مين ترجمه كين ـ ا میر بہادر علی حسینی نے میر حسن کی مثنوی

سحر البیان کے قصبے کو نشر میں بیان کیا ہے،
جس کا نام نثر بے نظیر ہے۔ مظہر علی خان ولا ننے
هندی سے بیتال پچیسی کا اردو میں ترجمه کیا اور
اتالیق هندی وغیرہ کئی کتابیںلکھیں۔ مرزا جان طپش
کا بھی تعلق کالہ سے رها ۔ ان کی کتاب
شمس البیان نی اصطلاحات هندوستان قابل ذکر
ہے۔ طپش نے بہار دانش نام کا ایک منظوم عاشقانه
نصه بھی لکھا ہے ۔ وہ صاحب دیوان ھیں۔
کاظم علی جوان نے شکنتلا ناٹک کا اور شیخ حفیظ الدین
احمد نے خرد افروز کے نام سے عیار دانش کا ترجمه
کیا ۔ ان کے علاوہ خلیل خان اشک، نہال چند
لاھوری، منشی بینی نرائن جہاں وغیرہ کئی اشخاص
کالج سے متعلق تھے۔ گلکرائسٹ نے لغت اور صرف

ایک اور ادارہ، جس نے اردو زبان اور آس وقت کے نظام تعلیم میں انقلاب پیدا کیا، مرحوم دہلی کالم تھا ۔ اس کی تین بڑی خصوصیتیں تھیں : ایک یه که یه پهلی درسگاه تهی جهال مشرق و مغرب کا سنگم ہوا اور ایک ہی جہت کے نیچیر مشرق و مغرب کے علوم و ادب ساتھ ساتھ پڑھائے جاتر تور ۔ اس ملاپ نے خیالات کے بدانے ، معلومات میں اضافه کرنے اور ذوق کی اصلاح میں بڑا کام کیا۔ اس کالج سے ایسے روشن خیال اور بالغ نظر انسان اور مصنف نکار جن کا احسان هماری زبان اور معاشرے پر همیشه رهاکا - دوسری خصوصیت اس کی به تهی که ذریعهٔ تعلیم اردو زبان تها ـ تمام مغربی علوم اردو هی کے ذریعے پڑھائے جاتے تھے ۔ تیسری خصوصیت یه تهی که اس سے متعلق ایک مجلس ترجمه (Translation Society) تهي، جو كالج كے طلبه کے لیے انگریزی سے اردو میں درسی کتابوں کے ترجمے با تألیف کا کام انجام دیتی تھی۔ اس کی مطبوعات کی تعداد قریب ڈیڑھ سو کے ہے، جو تاریخ، جغرافیا،

اصول، قانون، ریاضیات اور اس کی متعلقه شاخون کیمیا، میکانیکیات، فلسفه، طب، جراحی، نباتیات، عضویات، معاشیات وغیره علوم و فنون پر مشتمل تهیں ۔ اگر ۱۸۰۵ کی شورش کے بعد اس کا شیرازه نه بکهر جاتا تو یه کالج هماری زبان و ادب کی عظیم الشان خدمت انجام دیتا.

قورث ولیم کالع نے بلاشبه ساده اردو لکھنا سکهائی، مگر اس کی تقریباً سب کتابین قصص و حکایات کے ترجیے میں ۔ دھلی کالج میں کالج کی جماعتوں کے درس کے لیر مختلف علوم و فنون کی کتابیں ترجمه و تألیف کی گئیں، جس کا مقصد طلبه کو مغربی علوم سے روشناس کرنا تھا ۔ یہ سر سید احمد خان (۱۸۱۵، تا ۱۸۹۸ع) تھے جنھوں نے سنجيده اور علمي مضامين ساده اور برساخته زبان مين ادا کرئر کا ڈھنگ ڈالا ۔ ان کی تحریروں میں ساد کی کے ساتھ استدلال اور عقلیت کی پختکی ہے ۔ وہ ابہام سے بہت بچتر ہیں اور بعض اوقات اپنے خیال کو دلنشین کرنے کے لیے اس قدر سادگی اور وضاحت سے کام لیتے ہیں که عبارت ہےونگ ہو جاتی ہے؛ لیکن ان کے کلام میں اثر ہے، جو سادگی بیان اور خلوص کا نستیجمه ہے ۔ اگرچه سر سیّد احمد خان کا شمار ادیبوں میں نہیں لیکس ان کی تحريرون كا معتدبه حصة ايساه جسمين خوش بياني، سزاح اور ادبیت کا دلاویئز رنگ پایا جاتا ہے۔ ان کے رسالۂ تہذیب الاخلاق نے اردو ادب میں انقلاب بيدا كر ديا \_ يه انقلاب خيالات هي میں نہیں اداہے خیالات کی طرز میں بھی تھا۔ یہ نثرنگاری قدیم نثرنگاری سے جدا تھی، جس کا لازمی جزه تصنّع اور آرایش تها ال بقول سر سید کے جہاں تک هوسکا سادگی عبارت پر توجه کی ۔ اس میں كوشش كى كه جو كچه لطف هو وه صرف مضمون ا کی ادایکی سی هو؛ جو ایسے دل سی کے وہی ،

دوسرے کودل میں بڑے که دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے۔ یه نثرتکاری کا کمال ہے.

اس نوبت پر هم مرزا غالب کے رقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، جو زبان کی فصاحت و سلاست، بےساختگی، مزاح وظرافت اور دلکش انداز کا بےمثال نمونه هیں ۔ ان کی مقبولیت همارے ادب میں کبھی کم نه هوگی.

وہ ہزرگ جن کو جدید اردو کی نشرنگاری میں استادی کا سرتبه حاصل ہے اور جن کی تصانیف هماں ہے ادب میں کلاسکس classics کا درجه رکھتی هیں وہ یا تو وہ تھے جو سید احمد خان کے زیر اثر آگئے تھے یا وہ جن کی تعلیم قدیم دهلی کالج میں هوئی تھی.

موليوي محمد حسين آزاد دهلوى دهلي كالج کے تعلیم یافته تھے۔ وہ زبان کے محقق اور مسجم ابسر کے استثاد تھر اور اس کے باوجود که وہ بعض اوفات تکلف اور کمیں کمیں تہ نم سے کام لیتے ھیں وہ اردو نشر کے ایسے صاحب طرز ھیں که جس کی مثال نہیں ۔ ان کی زبان میں غضب کی سادگی شیرینی اور لطافت ہے ۔ ان کا قلم سحر نگار و قعات و حالات کا بیان ایسر پر معنی، سبک اور لطیف الفاظ میں ادا کرتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے نقشه کهچ جاتا ہے ۔ ان کی تمنیف آب حیات میں؛ جو باوجود بعض قئی اور تاریخی تشائص کے اردو میں هنیشه زنده رهنیز والی هے، یه کمال خاص طور پر نظر آتا ہے۔ اس میں انھوں نے شعراء کی سیرت اور زندگی کے حالات اس خوبی سے بیان کیے هیں که ان کی زند تصویریں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ھیں۔ ان کی دوسری کتابیں ، یعنی لیرنگ خیال، دربار اکبری اور قصص هند، حصل هوم، بؤمنے کے قابل میں ۔ وہ تقاد نہیں، اگرچه المان فرسب سے بہلے اس طرف توجه کی۔ وہ اس کے

اهل نه تهے۔ ان کی تسقید پرانے تذکرہ نویسوں کی طرح بیان و بدیع کے عیوب و محاسن اور مبہم الفاظ میں ایک قسم کی تقریظ یا تنقیص هوتی ہے۔ ان کی راییں ایک طرح سے روایتیں هیں، جو بزرگوں سے سنی تهیں یہا سینم به سینم چلی آ رهی تهیں۔ ان کی نثر بھی تنقید کے لیے موزوں نہیں.

حالی نے جس طرح اردو شاعری میں انقلاب پیدا کر کے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی اسی طرح اردو نثر پر بھی ان کا کم احسان نہیں ۔ نثر هماری زبانون (یعنی اردو، فارسی، عربی) میں ایک قسم کی نیم شاعری تھی، یعنی رنگین، مسجّع یا مقفّی عبارت ۔ تشبیموں، استعاروں اور مبالغے سے لدی بھوئی، خیال کم اور لفظوں کی بھرمار، ایک معنی کے لیر کئی کئی مترادف الفاظ ۔ جسے صحیح نثر کہنا چاھیر اس کی ابتدا اگرچہ سر سید سے ہوئی لیکن حالی نبے اس کی بنیادیں مضبوط کیں اور اسے سنوارا ۔ حالی کی نشر ہڑی ججی تلی، سادہ اور ستین ھوتی ہے ۔ متین سے میری مراد ایسی نشر سے ہے جس میں جان اور قوت ہو ۔ حالی کے مزاج اور كلام مين اعتدال اور قديم اساتذه كا سا ضبط ہے ـ وہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتے؛ عقلیت اور استدلال کو پیش نظر رکھتے ھیں ۔ رنگین عبارت، جو تشبیه و احتماره سے معلو هوتی ہے، دهن کو اصل موضوع سے مثا کر لفظی صنائع اور آرایش کی طرف لے جاتی ہے اور اصل مضمون کی حیثیت ثانوی وہ جاتی ہے ۔ ان کی نثر میں الفاظ اور خیالات ایسے یکجان هوتر هیں که اس سے معنی میں روشنی اور کلام میں قوت اور شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کی نثر کی ایک اور خصوصیت ایجاز ہے ۔ پھیلاؤ سے کلام میں ضعف پیدا هو جاتا ہے ۔ وہ لفظ کے بهت بڑے نباض هيں ۔ صحيح لفظ صحيح مقام پر جادو کا سا اثر کرتا ہے۔ حالی جملوں کا کام لفظوں

سے لیتے میں ۔ وہ جملے میں ایسا برمحل لفظ ہٹھا دیتے میں که سارا خیال جمک اٹھتا ہے.

جدید سوانع نگاری کی بنیاد بھی حالی نے ڈالی۔
اس میں پہلی کتاب جو ان کے قلم سے نکلی وہ حیات سعدی ہے۔ سعدی کی حیات پر فارسی یا اردو میں کوئی سامان نہ تھا۔ صرف شیخ کے کلام کے مطالعے سے شہد کی مکھی کی طرح ذرہ ذرہ چن کر حالی نے سعدی کی سبرت اور اخلاق اور حالات کو مرتب کیا ہے اور کلام پر مفصّل تبصرہ اور اس کے سعاسن اور ادبی نکات کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔

مالی کی یادگار غالب اردو کے عالی مرتبه شاعر پر پہلی کتاب ہے۔ اگرچه اس کے بعد غالب پر کئی کتابیں لکھی گئیں لیکن یادگار غالب کو پڑھ کر غالب کی عادات و اخلاق اس کی سیرت اور شخصیت کا جو نقشه هماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، دوسری کتابیں اس سے قاصر ہیں۔ یادگار نے پہلی مرتبه غالب کی قدر و منزلت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی اور اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی اور اس کی سیرت اور کلام کے مختلف پہلووں اور اس کے اشعار کی ظاہری اور باطنی خوبیوں اور نکات کو اس انداز سے بیان کیا کہ غالب کی شخصیت انسان اور شاعر کی حیثیت سے اس رتبے کو پہنچ گئی جس اور شاعر کی حیثیت سے اس رتبے کو پہنچ گئی جس اور شاعر کی حیثیت سے اس رتبے کو پہنچ گئی جس اور شاعر کی حیثیت سے اس رتبے کو پہنچ گئی جس اور شاعر کی حیثیت سے اس رتبے کو پہنچ گئی جس اور شاعر کی حیثیت سے اس رتبے کو پہنچ گئی جس اور شاعر کی حیثیت سے اس رتبے کو پہنچ گئی جس اور شاعر کی حیثیت سے اس رتبے کو پہنچ گئی جس اور شاعر کی حیثیت سے اس رتبے کو پہنچ گئی جس اور شاعر کی حیثیت سے اس رتبے کو پہنچ گئی جس اور شاعر کی حیثیت سے اس رتبے کو پہنچ گئی جس اور شاعر کی حیثیت سے اس رتبے کو پہنچ گئی جس کا وہ دستحق ہے۔ یادگار غالب نے غالب کو

تیسری کتاب اس موضوع پر حیات جاوید

ه د نشر میں حالی کا یه سب سے بڑا کارنامه

ه د اس میں صرف سید احمد خان کی سیرت، ان

کے حالات اور کارناموں هی کا ذکر نہیں بلکه ایک
اعتبار سے مسلمانوں کی ایک صدی کے تمدن کی

تاریخ ہے ۔ اس میں اس زمانے کی معاشرت، تعلیم،
مذهب، سیاست، زبان، نئی تحریکیں اور آن کے
اثرات و نتائج سب هی کچه آگیا ہے ۔ یه زمانه

بہت اقلاب انگیز تھا۔ مسلمانیوں کی حالت نہایت

ہست اور درماندہ ہوگئی تھی۔ ان کی اصلاح کے
لیے سر سید کی مساعی اور جد و جہد، مخالفوں کی
یبورش، حکومت کی بے التفاتی اور سردمہری،
آہس کے تنازعیے یہ سب حالات بہت دل چسپ اور
عبرت انگیز ہیں۔ ایک ایسے شخص کے حالات کا
لکھنا، جو هر طرف سے نرغیے میں گھرا ہوا تھا، جو
اپنی قوم کے لیے اپنوں اور غیروں سے مجاهدانه
لڑ رھا تھا اور جس کی اصلاح کا موضوغ کوئی ایک
نه تھا، بلکه تعلیم، معاشرت، زبان، مذهب، سیاست
سب ھی میں اسے کام کرنا اور دخل دینا پڑتا تھا،
حالی ھی کا کام تھا۔ ھماری زبان میں یہ اعلی
نمونیہ سوانح عمری کا ہے۔ ادبی لحاظ سے بھی اس
نمونیہ سوانح عمری کا ہے۔ ادبی لحاظ سے بھی اس

اردو میں جدید تنقید کی ابتدا بھی حالی سے هوئی ۔ مقدمة شعر و شاعری میں شاعری کی ماهیت، حیات و معاشرہ سے اس کا تعلق، اس کے لوازم، زبان کے بعض اهم مسائل، اردو کی اصناف شاعری اور ان کے عیوب و محاسن اور اصلاح پر بہت معقول اور مفکرانمہ بعث کی ہے، خاص کر نمچرل شاعری پر جو کچھ لکھا ہے اس سے ان کی تسقیدنگاری کی عظمت کا اندازہ هوتا ہے ۔ شعر کی خوبی کے لیے جن شرائط کو حالی نے لازم قرار دیا ہے ان پر خود بھی عمل کیا ۔ تنقید پر یہ پہلی کتاب ہے اور اس موضوع پر اب تک اس سے بہتر کتاب اور اس موضوع پر اب تک اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی ۔ ادبی تنقید میں حالی کا درجه امام کا ہے ۔ ان کی تنقید نے اردو کے ذوق سخن کو بدل دیا .

مولوی نذیر احمد (۱۸۳۹ تا ۱۹۹۳ء) نے قدیم دھلی کالے میں تعلیم ہائی تھی ۔ اردو ادب میں ان کا خاص درجہ ہے ۔ یه اردو کے پہلے ادیب ھیں جنھوں نے جدید طرز پر اردو میں ناول

لکھر ۔ یه ناول مسلمانوں کی معاشرتی اور مذھبی اصلاح کے پیش نظر لکھے گئے دیں ۔ ان کا پہلا ناول مرآة العروس هے \_ اس كا مقصد لـ كيوں كى تعلیم و تربیت ہے ۔ اس میں اوسط درجے کی شریف خاندان کی روزمرہ کی زندگی کا نقشہ ہے ۔ جب یه کتاب چهپ کر شائع هوئی تو بهت مقبول هوئی اور [اس کے دو کرداروں] اصغری اور اکبری کے نام سکھڑاہے اور بھوڑین میں ضرب المثل ہو گئے۔ ایک بڑی خوبی اس مین (اور ان کے اکثر دوسرے ناولوں میں) یہ ہے کہ عورتوں کی زبان اور ان کے خیالات کو پو بہو اس خوبی سے ادا کیا ہے کہ عورتیں بھی قائل هو گئیں ۔ ان کا دوسرا ناول بنات النعش اس كتاب كا كويا دوسرا حصّه هے -توسة النصوح كا موضواع ايك خاندان كى دينى اصلاح ہے ۔ محصنات میں دو ہیویاں کرنے کے مضر اشرات كمو بتايا ه م أبن الوقت مين انگريمزون اور انگریزی معاشرت کی بسرجا تقلید کی خرابیاں د کھائی ھیں ۔ ان ناولوں کا مقابلہ آح کل کے ترقی یافته ناولوں سے نہیں کسرنا جامیر ۔ یه پہلی کوشش تھی اور ان میں سے ہمض ناول بہت مقبول ھوے ۔ ان میں ایک عیب یه فے که قدر کے دوران میں بعض اوقات طویس وعظ شروع کر دیتے هیں، جو کمیں کمیں تو اس مزاح و ظرافت کی بدولت جو مولانا کی فطرت میں تھی یا قمیے کی مناسبت سے نبھ جاتے هيں ليكن بعض اوقات ان كا پڑهنا اجيرن هو جاتا ھے ۔ ان ناولوں میں اس وقت کے اوسط درجے کے مسلمان شرقاه کی گهریلو زندگی کا نقشه بهت خوبی سے کھینچا گیا ہے ۔ بعض کرداروں کی نگارش مين كمال كيا هے! وہ زندہ اور جيتے جاگتے معلوم هوتم میں - مرآة العروس میں اصغری و اکبری اور توية النصوح مين سرزا ظاهرداريك كا كردار بیت بر لطف اور سرمثل ه، اور کلیم کا کردار

تو قصّے کی جان ہے۔ ان ناولوں سے معلوم هوتا ہے کہ مولانا کو زندگی سے کس قدر دل چسپی تھی اور انھوں نے اپنے وقت کے اسلامی معاشرے اور اسلامی خاندانوں کے طرز زندگی اور ان کی نفسیات کو کس قدر گہری نظر سے دیکھا ہے اور کیسا سیا نقشہ کھینجا ہے.

ان کا ایک بڑا کارنامہ قرآن مجید کا اردو ترجمہ ہے۔ قرآن پاک کا یہ پہلا ترجمہ ہے جس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ زبان کی سلاست و فصاحت کے علاوہ جہاں تک ممکن ہو اصل عربی کا زور اور اس کی شان قائم رہے ۔ اس کے علاوہ ان کی ایک ضخیم تصنیف العقوق و الفرائض ہے۔ یہ کتاب ارکانِ اسلام، احکام قرآن، اسلامی آداب و اخلاق اور شرعی معلومات کی چھوٹی موٹی انسائیکلوپیڈیا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی مختلف انسائیکلوپیڈیا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی مختلف موضوعات پر ان کی متعدد تصنیفات ہیں.

مولانا جیسے اعلی درجے کے ادیب اور انشاء پرداز تھے ویسے ھی زبردست مقرر بھی تھے ۔ زبان پر ان کو حیرتانگیز قدرت تھی ۔ ان کے قلم میں بڑا زور تھا ۔ مشکل سے مشکل سطالب کو وہ اپنی خاص طرز میں آسانی سے ادا کر دیتے تھے ۔ ان کی تعریر میں بلاکی آمد تھی، مگر طبیعت میں ضبط نه تھا؛ اس لیے بعض اوقات ان کا بیان عامیانه رنگ اختیار کر لیتا تھا.

مولانا شبلی (۱۸۰۷ تا ۱۹۱۳) ان لوگون میں جو سرسید احمد خان کے اثر اور فیض صحبت کی ہدولت ایک محدود اور تنگ دائس سے نکل کر علم و ادب کے وسیع میدان میں آئے۔ انھوں نے اردو زبان میں اسلامی تاریخ کا صحیح ذوق بھیلایا ۔ تاریخ میں انھوں نے "عیروز آف اسلام" کا ایک سلسله شروع کیا، جس کی ابتدا المامون سے ھوئی۔ اس سلسلے میں متعدد الیا المامون سے سوئی۔

اسلاف کے سوانع آگئے ھیں ۔ ان میں سب سے مشہور اور مقبول کتاب الفاروق ہے ۔ ان کی آخری تصنیف، جسے ان کا شاہ کار سمجھنا چاھیے، سیرت نبوی ہے، جو ان کے انتقال کی وجہ سے نا تمام رہ گئی اور جس کی تکمیل بعد میں ان کے فاضل شاگرد مولانا سلیمان ندوی نے کی۔ اگرچہ وہ یورپی مؤرخین اور ان کے طرز تاریخ نویسی کے بہت شاکی ھیں اور اس کی سخت مذمت کرتے ھیں لیکن انھوں نے یورپی طرز تحقیق سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔ علاوہ ان مستقل تصانیف کے انھوں نے بے شمار تاریخی اور تحقیقی مضامین لکھے ھیں ۔ اس سے باکستان و ھندوستان کے اردودان طبقے اور خاص کر مسلمانوں میں تاریخ دانی اور تاریخ نویسی کا شوق پیدا ھو گیا .

شبلی شاعر بهی هیں اور شاعرانه مزاج بهی رکھتر دیں؛ بڑے سخن سنج اور سخن فہم ہیں ۔ حالی کے بعد تنقیدنگاری میں انھیں کا نام آتا ہے۔ وہ اس باب میں حالی سے بہت متأثر هیں اور ان کی پیروی کرتے میں ۔ تنقید میں ان کی کتاب موازنهٔ انیس و دبیر بهت مشهور هے ـ شروع میں جو اردو مراسه گوئی کی تاریخ بیان کی هے وہ ناقص ھے ۔ وہ مرثیر کی ابتدا سودا سے کرتبر ھیں، تديم اردو مرثيول كا انهين علم نهين؛ ليكن سودا کے بعد مرثیرے میں جو ترتی ہوئی ہے اسے بعوبی بیان کیا ہے ۔ تاریخی بحث کے بعد فصاحت، بلاغت، واقعيت، نفسيات انساني، جذبات، مناظر قدرت اور واقعه نگاری کے مختلف عنوانات قائم کیسر میں اور هر ایک کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اپنی تائید میں میسر انیس کے کلام سے منتخب التباسات پیش کیسے ھیں ۔ ان بیانات کے بعد انیس کی شاعری کو رزمیہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے مرثبون میں کمیں کمیں معسر کہ کارزار، لڑائی کے داؤں ہے ، تقاروں کی گونج، پہلوانوں کی

مبارز طلبی ، تلواروں اور نیزوں کے کرتب دکھائے گئے ھیں ، لیکن یه صرف رزمیه شاعری کی جھلک ہے ۔ حقیقی رزمیه شاعری صرف قدیم اردو میں پائی جاتی ہے ۔ انیس کی شاعری کے محاسن دکھانے کے بعد آخر میں دبیسر سے مقابلہ کیا گیا ہے اور هم مضمون اشعار یا بند نقل کر کے انیس کے کلام کی فضیلت ثابت کی گئی ہے ۔

مولانا [شبلی] کی ایک آور مشهور اور مقبول تصنیف شعر العجم ہے۔ اس کی چوتھی جلد میں انھوں نیے اس امر پر بعث کی ہے کہ شاعری کیا چیز ہے اور اس کے تعت وہ احساس و ادراک، محاکات، تخییل وغیرہ سے بعث کرتے ھیں۔ شاعری پر یہ بعث جامع اور قابلِ قدر ہے۔ مولانا نیے حالی کے بعد تنقید کے سلسلے کو قائم رکھا، اگرچہ وہ اس میں کوئی اضافہ نہ کر سکر.

آزاد، حالی اور شبلی انگریزی نہیں جانتے تھے،
البته انگریزی ادب کے متعلّق کچھ مولی مولی
ہاتیں سن رکھی تھیں ۔ اپنی ذھانت اور ڈوق کے
بل پر انھوں نے اردو ادب کو حقیقت کی راہ دکھائی
اور تنقید کا نیا ڈول ڈالا اور اردو ادب کی انھوں نے
وہ عظیمالشان خدمت کی جو انگریزی تعلیم یافتہ
بھی نه کرسکے،

جدید تنقید نگاروں میں سب کے سب انگریزی تعلیمیافت میں ۔ شروع شروع میں بعض نے جو کچھ لکھا وہ اخذ و ترجمه اور نقل کی حد سے آگے نه بڑھا، لیکن بعد کے لکھنے والوں نے تنقید کے فن کو ترقی دی اور مغرب کے اثر سے تنقید کے کئی مذھب بن گئے؛ بعض تأثراتی میں، جن پر رومانیت اور جذباتیت کا غلبه ہے، بعض انتہا پسند میں اور کچھ ایسے بھی میں جن کی تنقید میں اعتدال ہے.

ڈاکٹر عبدالرحسٰ ہجنوری نے مغربی زبان اور ادب سے پورا استفادہ کیا تھا، وماکس انھوں انفید

يروفيسر كليم الدين احمد اور بعض ديكر مغرب زده حضرات کی طرح اپنے ادب کو حارت کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکه اپنر ادب اور روایات کی برتری ک دکھایا ہے ۔ غالب ہر ان کی تنقید اس کی شاهد هے، اگرچه اس میں بعض اوقات جذباتیت سے مغلوب هو کر وہ بہت دور نکل جاتبر هیں - نیاز فتحبوری اور فراق گورکهیوری کی تنقید بھی جذباتیت اور رومانیت سے تعلق رکھتی ہے ۔ نیاز کی تنقید بالکل وجدان و ذوق پر ہے۔ اس سے وہ اس تدر مغلوب میں که علیل و شعور کو پیچهر جهوا جاتر هیں - فراق بھی وجدان و ذوق کے قائل ھیں ۔ وہ شاعبر یا ادیب کے کلام میں ڈوب کر تنقید لکھتے میں اور یورے جوش کے ساتھ کیف آور اور پر اثر الفاظ میں ابنا خیال ظاهر کرتے میں ۔ ان کی تنقید میں تخلیقی رنگ جهلکتا ہے ۔ مجنوں گورکھپوری کی ابتدائی تنتیدین تأثراتی هین، مگر بعد مین وه مارکسی نظریر کی طرف جھکتے هوے معلوم هوتے ھیں ۔ ان کی تنقیدیں گہرے مطالعے پر مبنی ھیں .

مغرب هی کے اثر سے ایک جماعت ترقی پسند مصنفین کی وجود میں آئی ۔ ان کی تنقید کی بنیاد مارکسی خیالات پر ہے ۔ وہ زندگی اور ادب اور اس کے تمام شعبوں کو ایک هی نظر سے دیکھتے هیں ۔ انس میں شک نہیں که تعرقی پسند ادیشوں فی تنقید کی ایک نئی راہ نکالی اور تنقید کو آگے برمبنی هیں ۔ وہ وجدانی، روحانی، الہامی، ماورائی برمبنی هیں ۔ وہ وجدانی، روحانی، الہامی، ماورائی اور ماہمد الطبیعیاتی نظریوں کے قائمل نہیں ۔ اور ماہمد الطبیعیاتی نظریوں کے قائمل نہیں ۔ وہ وجدانی، معتاز حسین وغیرہ اسی حجادت سے تعلق رکھتے هیں.

کھھ آور تقاد ہیں، جو نه زیادہ مقارب زده معاوب ۔ اور مارکسی نظریے سے مقاوب ۔ المجھوں نے مقرب کے اثر میں آکر مشرقی اصول اور

تثقید کو ترک نہیں کیا ۔ ان کی تنقید میں توازن اور اعتدال في، انتها بسندى نهين ـ اس جماعت میں مشاز نام آل احمد سرور کا ہے ۔ ان کی تنقید حالی کی ہیروی میں ہے ۔ صلاح الدین احمد، محى الدين أور اور وقار عظيم بهي اسى قسم كے نقاد هیں ۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کی تنقید میں توازن ہے، اگرچه وہ مغربی تنقید کے قائل اور اس کے اصولوں پر عامل هيں، سگر وہ مشرقي روايات سے منعرف نهين -كليم الدين احمد كا مطالعه اور نظر وسیع ہے ۔ انھوں نے مغربی ادب کا مطالعہ گہری نظر سے کیا ہے، لیکن وہ مغدرب کے اثر سے اس قدر مغلوب هیں که بعض اوقات مد سے تجاوز کر جاتر هیں اور مضحکه خیمر باتیں کمه جاتر هیں ـ وه اپنی راے پررو و رعایت بڑی آزادی اور برباک سے ظاہر کرتے ہیں ۔ ان کی کتاب آردو تنقید پر آیک نظر نر یه تو کیا که همارے ادیبوں کو جونکا دیا اور وہ اپنے کاموں کا جائزہ لینے پر آمادہ ہو گئے، لیکن ان کی تنتید یک طرفه ہے ۔ پروفیسر احسن فاروقي بهي ابئر خيالات مين پروفيسر كليم الدين سے ملتے جلتے هيں، ليكن وہ اتنے انتہا پسند نہيں ـ انھوں نے بھی انگریزی ادب کا مطالعہ بڑے غور سے کیا ہے اور اس کا ان ہر بہت اثر ہے ۔ وہ تنقید میں معیم اسول سے کام لیتے میں اور برلاگ راے ديتر هين .

جدید سوانح نویسی اور تنتید کی طرح ناول اور مختصر افسانے کا رواج بھی مغربی اثر کا نتیجہ ہے۔ مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ھیں، جن کا ذکر اس سے پہلے ھو چکا ہے۔ دوسرے ناول نگار پنلت رتن ناتھ سرشار (۱۹۸۸ تا ۱۹۰۹) ھیں۔ ھیں۔ یہ بالکل دوسرے رنگ کے شخص ھیں۔ مولوی نذیر احمد جس قدر سنجیدہ ھیں یہ آسی قدر آزاد اور رنگین مزاج ھیں۔ ان کا مشہور ناول

سائلة آزآد هے، جو بہت ضغیم هے ۔ اس ناول کا پلاٹ بہت برڈھنکا اور بے ربط ہے، بہت سے جزا ، زبردستی داخل کر دیرگئے میں ، اکثر واقعات غیر قطری اور مبالغه آمیـز هیں ، لیکن اس میں شک میں که هندوستانی معاشرت کے بعض پہلووں پر ن كي نظر وسيع هے ـ وه بالخصوص لكھنئو كے معاشرے ی رگ رگ سے واقف ہیں ۔ نوابی درباروں، خاص ماص تمهوارون، رسوم و رواج، شادی بیاه کے هنگامون، اج رنگ کے جلسوں، بازاروں کی جہل پہل، سراے ل بهٹیاریوں، چانڈوبازوں، افیونیوں، بانکوں، شہدوں، لوائفوں کے حالات وہ بڑے مزمے سے بیان کرتر ھیں۔ یکمات کی زبان پر انہیں بڑی قدرت ہے ۔ اس ناول کا شہور مضحک کردار "خوجی" ہے، جو همارے دب سی بطور ضرب المشل کے هو گیا ہے۔ باوجود نائص اور خامیوں کے یہ کتاب اردو ادب میں ایک قام رکھتی ہے.

نذيس احمد اور سرشار کے بعد عبدالعليم شرر ا نمبر آتیا ہے ۔ هماری زبان میں ناول کا نام انھیں: ی کتابوں کی بدولت مشہور هوا ۔ شرر مؤرخ هیں ۔ ن کے اکثر ناول تاریخی هیں ۔ ان کے ناولوں سے رگوں میں تاریخ کے مطالعے کا ذوق ھی پیدا نہیں وا اسلامی حبیت اور جوش بهی نمودار هوا ـ شرر کو مُبه کمنے کا ڈھنگ آتا ہے ۔وہ پلاٹ بنانا اور سنوارنا ہی جانتے میں، لیکن حقیقت نگاری میں هیٹے هیں ـ ولوں کے تاریخی هیرو تاریخ کے نامور اور زندہ مخاص هيں، ليكن وہ ان كے ناولوں ميں برجان لمر آتے هيں ۔ وہ اپنے هيرو کے معاملے ميں بعض قات اس قدر غلو کرتے هين که وه غير فطرى معلوم ونے لگتا ہے ۔ ان کے ناولوں میں فردوسہریں ایک مل ناول ہے ۔ اس میں کردار نگاری اور مرقع کشی ین شرر نر کمال دکھایا ہے ۔ شیخ جودی اور سین کے کردار اور ان کے سکالم بہت خوب میں

اور زندہ رھنے والے ھیں ۔ وہ بہت ہو نویس اور زود نویس تھے، اس لیے خامیوں کا ھونا لازم تھا ۔ باوجود خامیوں کے یه مائنا پڑے گا که وہ ھماری زبان میں تاریخی ناول نگاری کے بانی تھے ۔ اردو ناول نگاری کی تاریخ میں ان کا نام باتی رھے گا.

مرزا هادی رسوا ذی علم اور صاحب ذوق شخص تھے ۔ ان کا ناول آمراؤ جان آدا اردؤ ادب میں ایک خاص اور معتاز درجه رکھتا ہے ۔ وہ کسردارنگاری اور اردو(پلاٹ) کی ترتیب کے اعتبار سے بہت متوازن اور مربوط ہے اور افراط و تفریط کے عیب سے بری ہے ۔ اسچ تو یہ ہے کہ انہوں نے حقیقتنگاری کا حقی ادا کر دیا ہے ۔ امراؤ جان کا کردار ایک زندہ کردار کے ۔ یہ سارا قصّہ بہت اچھی ستھری زبان میں ہے .

مولانا راشد الخیری دهلوی نے بہت سے ناول عورتوں کی اصلاح و بہبود کے لیے لکھے ہیں ۔ اس میں انہوں نے اپنے پہوپھا مولوی نذیر احمد کی پیروی کی ہے۔ وہ عورتوں کی زبان اور ان کی سیرت بڑی خوبی سے بیش کرتے ہیں اور غم و الم اور درانگیزی کی نگارش میں کمال رکھتے ہیں، اسی لیے مصور غم کے نام سے مشہور ہیں ۔ ان کے بیانات میں آورد پائی جاتی ہے اور ناولوں کے اکثر پلاف اور مکالمے غیر فعاری معلوم ہوتے ہیں ۔ وہ کردار نگاری سے زیادہ انشاہ پردازی کی طرف مائل ہیں ۔ ان کے نائ کے ناولوں نے کردار آگئر سے جان ہیں، لیکن ایک ناولوں نے کردار نانی عشو بہت دل چسپ اور زندہ ظریفانہ کردار نانی عشو بہت دل چسپ اور زندہ کردار ہے .

اب تک جتنے ناول نویسوں کا ذکر آیا ہے پریم چند ان سب سے الگ ھیں ۔ انھوں نے اپنے ناولوں میں دیہائی زندگی کا قشہ کھینچا ہے ۔ حقیقت نگاری پریم چند کی بڑی خصوصیت ہے ۔ ان کا انداز بیان صاف ستھرا اور مشاهدہ وسیم ہے ۔ ان کا ان کے ناول اصلاحی ھیں ۔ ان میں ہے کس کسائوں

مدردی کی ہے۔ ان کی روزہ رہ کی زندگی، رفی انتظام، زمینداروں کے جبر و استبداد اور ان کے مدی مسائل گؤرسچائی سے بیان کیا ہے۔ چند نے متعدد ناول لکھے ھیں، لیکن دو خاص ر پر قابل ذکر ھیں : ایک میدانِ عمل، جس سیں طبقے کے افلاس اور هندوستانی نوجوانوں کی اور جذباتی کش مکش کا نقشه کھینچا ہے؛ را گئودان، جو ان کا شاہ کار ہے ۔ اس میں باپ بیٹے، قدیم اور جدید، ظلم اور بغاوت کی کش بیٹے، قدیم اور جدید، ظلم اور بغاوت کی کش بیٹے، قدیم اور جدید، ظلم اور بغاوت کی کش بیٹے، قدیم اور جدید، ظلم اور بغاوت کی کش بیٹے، قدیم اور جدید، ظلم اور بغاوت کی کش بیٹے، ان کے کردار بلا شبه جاندار ھیں، لیکن بیل ہو،

کچھ آور ناول نویس بھی ھیں ۔ سرزا مد سعید کا ناول خواب ھستی قابلِ ذکر ہے۔ زا صاحب صاحبِ فکر اور ادیب ھیں ۔ فنونِ فله کا ذوق رکھتے ھیں ۔ ان میں نفسیاتی نظر یائی جاتی ہے ۔ لیکن [بعض جگه] طویل تقریریں پند و وعظ بھی کرتے جاتے ھیں [ان کا شمار ید طرز ناولنویسی کے بانیوں میں کیا جا سکتا ۔ ان کا ایک آور ناول یاسمین بھی بہت مقبول ۔ ان کا ایک آور ناول یاسمین بھی بہت مقبول اے کشن ہرشاد کول کا شیاسا ایک هندو ، کی کہانی ہے ۔ یہ اس زمانے کے متوسط درجے مندو گھرانے کے حالات کا صحیح قشہ ہے .

نفے لکھنے والوں میں کرشن چندر، [سعادت حسن رہ] اپندر ناتھ اشک، احمد علی، عصمت چنتائی، احمد علی، عصمت چنتائی، احمد قابل ذکر هیں ۔ نئے لکھنے والوں ، ایک طبقه فرائڈ اور مارکس کے نظریوں سے لو ہے۔ ان ناولوں میں رومانیت کے ساتھ جنسیت لذتیت ہے یا اشتراکیت اور اشتمالیت کا هلکا سا گئے اس کے باوجود یہ ناول مطالعے کے قابل هیں، یکم ان میں مشاهدے اور حقیقتنگاری سے کام یہ اور ان میں میں سے بعض کا انداز مفکرانه ہے،

جو همين غور و فكركى دعوت ديتا ه.

مختصر افسائے کی ابتداء اس صدی کے اوائل میں پریم چند سے هوئی۔ پریم چند بہت اچھے اقسانه گو اور افسانه نویس هیں ۔ اپنے افسانوں میں دیماتی زندگی اور دیماتیوں کے دکھ درد، ان کی دلچسپیون اور مشکلات و مصائب کو بڑی خوبی سے بیان کرتر میں ۔ ان کے افسانوں میں مقامی رنگ ہے اور مقصد اصلاح ہے۔ اسی زمانے کے لگ بهگ نیاز فنعپوری، سجّاد حیدر [یلدرم] اور سلطان حيدر جوش نر بهي انسانر لکهنر شروع کيے -نیاز حسن و عشق کے داستان کو هیں۔مقامی رنگ اور مقصد سے کوئی واسطه نہیں۔ سجاد حیدر نر نرکی اور ایرانی افسانوں کے ترجم کیر اور چند خود بھی لکھر ۔ ان کے انسانر عشقیہ میں اور رجحان ہر قید محبت کی جانب ہے ۔ وہ نفسیاتی نظر بھی رکھتر میں۔ سلطان حیدر جوش کے افسانر بھی پریم چند کی طرح مقصدی هیں \_ پریم چند کا مقصد وطن کی محبت ہے اور سلطان حیدر نے اپنے افسانوں سیں مغربیت اور اس کے مضر اثرات کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اس زمانے میں اور بہت سے افساندنویس پیدا هوے، لیکن قابل ذکر صرف چند هیں، بعنی علی عباس حسینی، مجنون گورکهپوری، اعظم کریوی، حامدالله افسر وغیره ـ یه لوگ اب رومانیت کے بجامے زندگی کے حقائق پر نظر ڈالتر هیں اور پریم جند کی قائم کی هوئی روایت سے متأثر هیں، لیکن یه نظر بہت گہری نہیں ۔ وہ کارزار زندگی میں ہورے جوش سے نہیں اترتے۔اعظم کریوی کے افسانوں میں یو - ہی [ هندوستان] کے مشرقی علاقر کی دیماتی زندرگی کے خاص خاص پہلو اپنر اصلی رنگ میں نظر آتر ھیں۔ مجنوب گور کھہوری نے ہو۔ بی کے شرفاہ اور تعلیم یافته طبقے کی زندگی کو اپنے افسائوں کا موضوع بنایا ہے ۔ علی عباس حسینی نے یو ۔ پی کے زمینداروں

کی وضعداریوں اور کرتوتوں کو ہڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ حامد اللہ افسر نے مسلمانوں کی خانگی زندگی کی مخصوص باتیں چن چن کے نکالی میں ۔ غرض ان میں سے هر ایک جس طرح اپنے ماحول اور اپنے تجربے اور مشاهدے سے متأثر هوا ہے اس نے اسے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے.

گزشته بیس پچیس سال میں غیر زبانوں کے افسانوں کے نرجمے بہت کثرت سے ہوسے۔ انگریزی، روسی، فرانسیسی، تسرک، چینی، جاپانی، هسیانوی، اطالبی وغیرہ تمام بڑی بڑی زبانوں کے افسانے اردو میں منتقبل ہونے شہوع ہو گئے تھے ۔ ان ترجموں کا اثر هماری افسانه نگاری پر بہت کچھ هوا . ترجمه کرزے والوں میں سجّاد حیدر یلام ، نیاز فتحپوری، مجنون گورکهپوری، اعظم کریوی، محمد مجيب، جليل قدوائي، خواجه سنظور احمد، اختر حسین رامے پوری خاص طور پر قابل ذکر ہیں. ومواء میں دس کھانیوں کا ایک مجموعه انگارے کے نام سے شائع ہوا، جس میں بڑی ہےہاگی اور آزادی کا اظمار کیا گیا تھا، بعض کمائیوں سیں عام روایات ، ظاهر پرستی اور مذهبیت پر شدید طنز ، تضعیک اور تمسخر کیا گیا ہے، جو ستذل اور عام اخلاق سے گرا هوا ہے ۔ ان سین باغیانه اور انقلابی رجعان پایا جاتا ہے ۔ اس کا کچھ ند کچھ اثر بعد کے افسانیه نگاروں پر بھی هوا ۔ اس کے دوسرے سال انجمن ترقى پسند مصنّفين كا قيام عمل مين آيا، جس نے مقتت ہسندی اور آزادی کی تبلقین کی اور. اردو انسانه نگاری میں ایک تبدیلی رونسا هوئی؛ جنانجيه سعادت حسن منثور كرشن چندر، احمد على، عصمت چنتائی، بیدی، حسن عسکری، غلام عباس، احمد ندیم قاسی، مشاز شیرین، مشاز مفتی، اخترانماری اور حیات الله انصاری وغیرہ نے زندگی کی مختلف پیچیدگیوں اور معاشی پہلووں کو اپنا |

موضوع بنایا۔ ان کے بیان میں نفسیاتی جنز بھی پایا جاتا ہے۔ قرة العین حیدر، هاجره مسرور وغیرہ نے بھی بعض انسانے اچھے لکھے میں -اسی کے ساتھ مارکس اور فرائلہ کے نظریات نے هماری جدید شاعری اور تنقید کی طرح انسانے پر بهی اثر ڈالا اور شاید افسانه ان نظریات سے زیادہ متأثير هوا بر اس يبير به تو هوا كه وسعت بيدا هو گئی، لیکن بعض افسانه نگارون نر حقیقت نگاری اور فن کے نام سے بہت براعتدالیاں کی میں اور لوگوں کے جذبات اور معتقدات کو مجروح کرنے میں تاسّل نہیں کیا ۔ بعض نے جنس کو اپنا موضوع بنایا عے اور اس میں اس قدر غلو کیا ہے که عربانی اور لذتیت صاف نمایان فی مشار عصمت اور منطو بہت اچھر افسانه نگار هيں اور ان کے بعض افسائر درحقیقت اعلی پایر کے هیں، لیکن چند ایسے افسائے بھی ان کے قلم سے تکلے میں جن کو پڑھ کر گھن آتی ہے اور نفرت پیدا ہوتی ہے.

اس میں شک نہیں گزشتہ پچیس تیس ہرس میں اردو افسانے نے قابل تصریف تدرقی کی ہے اور اس کے بعض افسانے ایسے هیں که هم انهیں دنیا کے مشہور افسانوں کے ساتھ پیش کر سکتے هیں ۔ تقسیم هند کے بعد جو نیا دور آیا ہے اس میں بہت سے نئے نئے افسانه نویس طبع آزمائی کر رہے هیں، جن کے بتعلق اس وقت کوئی قطعی راے قائم نہیں کی جا سکتی،

واجد علی شاہ کے عبد حکومت میں رقص و سرود کو خوب فروغ هوا ۔ اسی زمانے میں ۱۸۵۳ کے ایک نالک اندر سبھا کے نام سے تصنیف کیا ۔ اس میں اس نے هندی دیـو مالا کو اسلامی روایات میں سمو کر خاص کیفیت پیدا کی ہے ۔ گانے اور رقص نے اس کی متبولیت میں آور اضافه کیا ۔

اسی دوران، یعنی ۱۸۰۳ میں گواکے اور

میں اردو سٹیج کا آغاز هوا \_ ڈهاکے میں، انت كي اندرسيها هي سيهوئي ـ شيخ فيض بخش ی نر، جو ایک مدت سے ڈھاکے میں منیم ایک تھیٹٹریکل کمپنی فرحت افزا نام سے ، اور نواب علی نفیس کو ڈرامر لکھنر کے لیر . انھوں نر بہت سے ڈراسر لکھر۔ وھاں کے ر اس کی سرپرستی کی۔ اس کمپنی نے بنگال کے ، مقامات میں ڈرامر دکھائر، جس کا ایک اثر ا که بنگال کے ان علاقوں میں جہاں ٹوٹی اردو ہولی یا سمجھی جاتی تھی اردو کا شوق ٠ كيا.

م و ٨ ١ ع مين هندو ڈراميٹک کورکو، جو مرهثي دکھاتی تھی، یہ خیال پیدا ہوا که ملک کی نبول زبان اردو میں ڈرامر دکھائر جائیں تو رونق اور کامیابی هوگی؛ چنانچه اس نے ، روا تهیئش میں اردو کا ناٹک گوہی چند یا ۔ اسی ناٹک کو اس نے دوبارہ جنوری ء جي پيش کيا.

هندوا فرامیٹک کرر کے ٹوٹ جانے یا ہمبئی ر جانر کے بعد ہارسی تھیٹڑیکل کمپنی نر، جو ی تماشیم دکھاتی تھی، اردو کی طرف توجه کی او کے کئی ڈوامے دکھائے ۔ ڈوامے کے آخر میں ، کھانے کی رسم بھی آسی نے جاری کی۔ یه سلسله ع کے اواخر تک رھا۔

عدروء کے منگامة عظیم نے سلک کا نظم برهم کر دیا تھا۔ ناٹک کمپنیوں پر بھی ر گئی، لیکن کچھ هی عرصے بعد تاجراند کے ہارسی سرمایه حاروں نے اس فن کو بھر ہا اور کاروباری اصول ہر جلانے کا ڈول ڈالا۔ سٹن جی فرام جی نے، جو شاعر بھی تھے اور اهی، اوریجنل تهیئٹریکل کمپنی کی بنیاد ڈالی ۔

اور بالی والا اور کاؤس جی کھٹاو اس کے مشہور اداکار تھر۔ اس کمپنی کی بڑی شہرت ھوئی اور اس نے ١٨٨٤ عمين دهلي دربارك موقع برخوب نام بايا.

پسٹن جی قرام جی کے انتقال کے بعد بالی والا اور کاؤس جی کھٹاؤ نر اپنی الگ الگ کمپنیاں و کٹوریا ناٹک کمپنی اور الفریڈ تھیٹٹریکل کمپنی کے نام سے قائم کر لیں ۔ الفریڈ کمپنی کے ڈرامانگار سید مہدی حسن احسن لکھنوی اور بعد میں آغا حشر تھے.

معمد على ناخدا نے كهشاؤكى الفريد كسنى کے مقابلے میں نیو الغرید تھیئٹریکل کمپنی قائم کی۔ بیسویں صدی کے آغاز میں ریاست رام ہور کے نواب حامد على خان اشك نر لاكهوں روپر خ صرف سے رام پور قلعے کے سامنے تھیٹٹر کی عالی شان عمارت تعمیر کی اور قابل ڈراما نگاروں ، شاعروں اور اداکاروں کو اپنی کمپنی کے لیے جمع کیا۔ اس کمپنی کے ٹوٹنے پر اس کے عملے نے دھلی میں جوہلی تھیئٹر قائم كيا جو بهت مقبول هوا.

ه رو رع سے ، مور ع تک بیسیوں کمپنیاں بنیں اور ٹوٹیں اور کچھ دن اپنا اپنا تماشا دکھا کر رخصت هو گئیں ۔ سنیما نے ان کا بازار سرد کر دیا .

اگرچه پارسی سرمایه دارون نے حصول زر کی خاطر ابنا سرمایه اس کام میں لگاباء لیکن اس ضمن میں اردو ڈرامے اور اردو زبان کی خدمت بھی ان کمپنیوں نرکی.

قدیم ڈرامے ابتدا میں اندر سبھا کے انداز کے تھے۔ ہمد میں کچھ اصلاح عوثی، لیکن پھر بھی قدیم روایات کے پابند رہے ۔ موضوع عشق و محبت هوتا تها؛ كردار اكثر مافوق الفطرت هوتر؛ حقيقي زندگی سے بہت کم واسطه هوتا؛ باتیں گانر میں هوتین، بادشاه بهنی کاتا، وزیر بهی کاتا، غلام بهی گاتا! اشعار کیا تھے، تک بندی هوتی تھی اور بیچ الوسّى اور حسيني ميان طريف اس كے دراما نكار | بيج مين نشر آ جاتي تو نظم سے بدتر! معنى، مسجّم نیم شاعری هوتی ـ احسن لکهنوی، بے تاب اور حشر نرکچه اصلاح کی.

جدید اردو میں جو ڈرامے لکھے گئے میں وہ سٹیج پر آنے کے قابل نہیں ، پڑھنے کے قابل ھیں۔ان لکھنے والوں مين مرزا هادى رسوا، احمد على شوق، لاله كنور سين، حكيم احمد شجاع ، اشتياق حسين قريشي، امتياز على تاج، أكثرعابد حسينء بروقيسر محمد مجيبء فضل الرحمنء عظيم بيك جغتائي، سدرشن، عبدالماجد، ليفي اوراديب قابل ذکر میں ۔ یورپی ڈراسوں کے بھی اردو ترجمے ھوے؛ ان کا بھی ھمارے ڈرامانگاروں پر اثر پڑا.

آخر میں ان چند اداروں اور انجمنوں کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جنھوں نر اردو کی اشاعت و ترقی اور اس کے علمی مرتبر کیو بلند کرنرمیں كام كيا ہے۔ فورٹ وليسم كالج، قديم دهلي كالج كا ذكر اس سے قبل آ چكا ہے ۔ اس سلسلنے ميں سائنٹفك سوسائشی علی گڑھ کا بند کرہ ضروری ہے ۔ یہ سوسائشی سر سید احمد خان نے سم ۱۸۹۸ میں قائم کی، جس کا مقصد یه تها که علمی کتابین انگریزی سے اردو میں ترجمه کرا کر اهل وطن میں مغربی ادب اور | مغربی علوم کا مذاق پیدا کیا جائر اور علمی مغبامین ہر لکجر دیے جائیں.

ترجمے شائع کیے ۔ یه کتابیں تاریخ، معاشیات (بوليثيكل اكانومي)، فلاحت، رياضيات، طبيعيات وغيره مضامین کی تھیں۔اسی سوسائٹی کی جانب سے ایک اخبار [على كُرُه] انسٹى ٹيوٹ كرٹ بھى جارى كيا گيا، جس ميں سماجي، اخلاقي، علمي اورسياسي مضامين شائم هوتر تھے۔ یہ اخبار سر سید کی وفات کے بعد تک جاری رھا.

انیسویں صدی کے آخر میں مطبع نول کشور نے بھی علاوہ عربی و فارسی تصانیف کے اردو زبان ک بر شمار کتابوں کی طبع و اشاعت کا قابل تعریف کام كيا اور بظم و نثر كي ايسي ايسي ضغيم كتابين مكاية (داستان، ناول اور مختصر افسانسه)؛ غزله:

چھاپ کر شائع کیں جو کسی دوسرے ادارے یا مطبع کے بس کی بات نه تھی ۔ بیسونی صدی میں جن انجشول اور ادارول نر یه خدمت انجام دی ان مين دارالمصنفين اعظم كره، جامعة ملية اسلاميه دهلی؛ انجن ترقی اردو اور جامعهٔ عثمانیه حيدر آباد دکن خاص طور بهر قابل ذکر هيں ـ انجين اور جامعة عثمانيه نر صدها كتابين مختلف علوم و فنون کی ترجمه و تألیف کین اور هزارها اصطلاحات علميه وضع كر ك اردو ادب مين بيش بہا اضافه کیا ۔ انجمن نے اس کے سوا اردو شعراہ کے قدیم نایاب تذکرے مرتب کر کے شائع کیے اور اردو زبان کی قدیم کتابیں، جن کے نام تک سے لوگ ناواقف تھے ، شائم کر کے اردو زبان کی تاریخ میں انقلاب پیدا کیا ۔ جامعۂ عثمانیہ برّ عظیم پاکستان و هند میں پہلی یونیورسٹی تھی جس میں تمام علوم و فنون کا ذریعهٔ تعلیم ملک کی ایک دیسی زبان، یعنی اردو تھا۔ افسوس که ریاست پر تبضر کے بعد یونیورسٹی کا سرزشتهٔ تألیف و ترجمه بند کر دیا کیا اور ذریعهٔ تعلیم اردو، جو جامعهٔ عثمانیه کی ممتاز خصوصیت اور اس کا بڑا کارنامه تها، موتوف کر دیا گیا۔ حیدر آباد دکن میں هماری تومی زبان اور سوسائٹی نے تقریباً چالیس علمی کتابوں کے ا تہذیب کو جس بیدردی سے مثایا گیا ہے اس کا صدمه هم کیهی تبین بهول سکتے.

قسیم ملک کے بعد حال میں پاکستان میں چند ادارے ایسے قائم هرے هيں جو علمي، ادبي اور ثقافی کام کر رہے ھیں [شاک انجمن ترقی اردو پاکستان، مجلس ترقی ادب، بزم اقبال، اقبال اکیلمی، ادارة مطبوعات فرنيكان، اردو فاوند الشن، حقة ارياب ذوق، ادارهٔ تقافت اسلامیه، اردو اکیلسی وغیره]،

[اردو ادب کی مختلف اصناف کے تفصیل جائزے کے لیے دیکھیے مادمهای ڈراما؛ رہامی؛ رہخی؛

1

قمیده! قطعه! مرثیه! مثنوی؛ نظم جدید؛ نقد ادب؛ واسوخت؛ نیز اردو زبان کی ابتداه اور لسانی مباحث کے لیے دیکھیے مادّة زبان اردو].

ماخل: (١) امير خسرو: تقلق نامة (سلسلة مخطوطات فارسیه، حیدرآباد دکن)، طبع انجمن ترقی اردو، اورنگآباد · (دكن) ۱۹۴۹ و ع؛ (۲) ملك معمد جائسي: أكفروتي (شرح اكَهْرُوتْتَى، قلمى)، دركتاب خانة راقم ؛ (س) شيخ بها الدين باجن إ خَزَائنَ رَحمت (قلمي)؛ در كتاب خانة انجمن ترقى اردو باکستان، کرامی ؛ (م) جمیعات شاهی (قلمی)، درکتاب خالة راقم! (ه) مولانا سيد مبارك، معروف به مير خورد: سَبِرَالْآوَلْيَامَ [مطبوعة ملك چنن دين، لاهور، بلا تاريخ]؛ (٣) ملا وجمهى: تَسَبُّ رص، طبع انجمن ترقى اردو پاكستان، كراجي ٥٠ وه؛ (ع) سلطان محمد قلي قطب شاه: كليات سلطان محمد قلى قطب شاه، در رسالة اردو، ج ب، جنورى ٣ ١٩٠ (٨) حافظ محمود شيراني: پنجاب مين اردو، مطبوعة كريمي بريس، لاهور؛ (٩) عبدالحق: أردوكي ابتدائی نشو و لما میں صواب مرام کا کام، طبع سوم، انجمن ترقى اردو باكستان، كراچى ١٠٥ و ١٠؛ (١٠) شيخ عبدالحق محدّث معلوى : آخبار الأخيار، مطبوعة مسلم پریس، دهلی ۱۳۲۸ه؛ (۱۱) سید محمد اکبر حسیتی ۵، فرزند اكبر خواجه بنده نواز كيسو دراز ٢٠ : جوامع الكلم، مطبوعة انتظامي بريس، كانبور ٥٠٠١ هـ؛ (١٠) ميران عبي هس المشَّاق ٥٠ برهان الدين جانم٥ ، ابين الدين اعلَى ٥٠ : بیاض بیجابوری (قلمی)، در کتاب خانهٔ راقم، سنه کتابت ١٠٩٨ هـ : (١٧) مير حسن: تذكرة عمرات اردى طبع الجمن ترقى اردو، ١٩٥٠ (١١٠) عبدالحق: ذُكرمير، طبع انجن ترقی اردو، ۱۹۲۸ه؛ (۱۵) وهی مؤلف: مقدمة كلشن هند (تمنيف ميرزا على لطف)، لاهور ١٠, ٩ . ٩ (١٩) معمد حسين آزاد: آب حيات، لاهور ١٨٨٧ء؛ (م ١) برائي اردو مين ترآن شريف كے ترجمے، در مجلة اردو، بالالله عام ام؛ (١٨) كاللغ دكن، مصه و م (سلسلة المبليد، حيدوآباد دكن)، آگره ١٨٩٥؛ (١٩) نورالعسن

هاشمی: کلیات ولی، بار سوم، انجمن ترقی اردو، کراچی مطبع تولكشور، لكهنثو و ۹ و و ع ؛ (۱ م) حالى : حيات جاويد، نامي پريس، لكهنثو ١٨٩٣ع؛ (٢٧) وهي مسئف: يآدكار عبدالحق: عبدالحق: (٣٣) عبدالحق: مرحوم دهلي كالج، انجين ترقى اردو، طبع دوم، هم ٩ ، ع؛ (سم) حالى ؛ ديوان حالى مع مقدمة شعر و شاعرى، ناسى هريس، كانبور ١ . و ١٤؛ (٥ ٧) شبلي تعمالي : شعر العجم، ج به، اعظم گڑھ ربہ ہ ہا ﴿ (۲٪) وہی مصلّف إ سُوازنة انيس و دبير، لكهنيو م٠٥ ١٤؛ (١٥) ترجمه حالى (خود نوشت)، در مقالات حالى، ج , ، بارسوم، الجمن ترتى اردو، كراچى ١٩٥٦؛ (٢٨) مسدّس حالى (مع مقدمه)، كانهور و به و ع؛ (و ب) كلام ميران جي شمس العشاق، در اردو، الريل ١٩٠٤ وع؛ (٣٠) كلام برهان الدين جانم، در اردو، جولائي عروره؛ (س) كلام امين الدين اعلى، در آردو، جنوری ۹۲۸ وء؛ (۲۷) شاه میران حسینی: شرح تمهید همدانی (<del>شرح شرح تمهید</del>)، در اردو، اهریل ۱۹۲۸ ع.: (۳۳) شاه علی جیوگام دهنی، در آردو، جولائی ۱۹۲۸ ع (۱۹۳ میان منوب محمد چشتی، در آردو، جنوری ۱۹۲۹؛ (۵۹) حسن شوقی، در آردو، جولائی ۱۹۹۹ء؛ (۳۹) عبدالحق : چند هم عصر، طبع چهارم، انجين ترقي اردو، کراچی ه ه و و ع ؛ (دم) سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ، در أردو، الريل وم و وع ؛ (٣٨) عبدالحق : نصرتي، مطبوعة انجمن ترقى اردق اورنگآباد (دكن) ؛ (وم) عبدالرحمٰن بجنوری: محاسن کلام لحالب، در آردق جنوری سرم و م ع ؛ (. س) اهل یورپ اور اردو کی خدمات، در اردو، جنوری م ١٩٠٨: (١٦) مجلة آردو (اقبال نمبر)، اكتوبر ٨٣٨ وع؛ . (٢٦) كليم الدين احمد: أردو تنفيد بر ايك نظر، برقي مشين پريس مراد بور، پثنه [بلا تاريخ ؛ طبع لكهنئو، مع اضافه، هه ۱۹۹ ؛ [(۲م) سيد مسعود حسن رضوى : همارى شاعرى، طبع پنجم، لکهنئو س و و ع ؛ ] (سس) محمد احسن فاروقي : آردو میں تظید، لکھنٹو ہ ، و ؛ (ه س) عبادت بریلوی : آردو

تنتيد كا ارتقاء، انجمن ترقى اردو، كرانيي ١٩٥١ء؛ [(٢٩) معی الدین قادری زور : اردو کے اسالیب بیان، مرم وعا (یم) وهی مصنف: اردو شاه یاریخ، و روزه: ارمم)محمد عبد الجبار خان : معبوب الزمن تذكرة شعراے دكن، حيدرآباد (دكن) و ٢٠٠ هـ؛ (وم) انشاء الله خان انشا ؛ دريائے لطافت، مطبوعة انجمن ترقى اردو، وسو وع: (. 0) محمد عمر و نور البي : هندوستان كا دراما، در مجله اردو، جنوری و جولائی ۱۹۲۸؛ (۱۵) نمیر المدین هاشمی: ذُكِّنَ مَيْنَ اردَو، كراجي . ه ١٩٥٠ (٧٠) وهي مصنّف: يورپ مين د كني مخطوطات، حيدرآباد (د كن) ۱۹۳۴ ع؛ (۳۰) سید هاشمی فرید آبادی : تَأْرَيخ مسلمانان بَا كستان و بهارت، مطبوعهٔ انجمن ترقى اردو، كراجي ١٩٥٧ -٣٠ ١٩٤ (١٥) سيَّد على عباس حسيني: أَنَاوَلَ كُنْ تَارِيخُ و تنتيد : (٥٠) محمد احسن فاروتي : ناول كيا في ؟، لكهنئو ٨٨ و ١ء؛ (٥٩) وقار عظيم: هَمَارِ عَ افسَالَ مَ كراجي . . و و عبد الحليم نامى: اردو تهيشر (مقالة ڈاکٹریٹ، غیر مطبوعه) ؛ (۸ ه) عشرت رحمائی: اردو ڈراما (تاريخ و تنقيد)، لاهور ٥٥ و ١٥؛ (٩٥) رسالة ادب لطيف، لاهور، ڈراما نمبر، ج می، شماره ۱؛ (۹۰) رسالهٔ آج کل، دهلی، ڈراما نمبر، جنوری ۵۰۰ مه اع :[(۱ م) سید مسعود حسین رضوی ادیب ؛ لکهنئو کا شاهی اسٹیج، ادبستان، لکهنئو ١٩٩١ء ؛ (٩٧) وهي معنف: لكهنئو كَا عَوَالَمَ السَّيج، ادبستان، لکهنئو ۱ ۹۹ اع:](۲۰) گرئیریسن G. Grierson: (عم) : (رعم) ع رو و (حمية ) : (Linguistic Survey of India الرسان د تاسي Garcin de Tassy: کارسان د تاسي rature، طبع دوم، تین جلد، . ۱۸۵ ؛ (م.) گراهم بیلی A Short History of Urdu : T. Grahame Bailey Literature ، آکسفورڈ ۱۹۳۱ (۹۶) تماراچند : Problem of Hindustani مرم و عدي (عرد) انسانيكلوپيديا برنینیکا (طبع ثانی)، بذیل ماقه Hindustant Language Influence of English on : Latif (7A) and Literature Urdu Literature: نٹن س عام

(عبدالحق)

آرُدی بہشت: دیکھیے مادہ تاریخ. آرز : دیکھیر مادہ هرر،

أررات: ديكهي مادة جبل العارث. \*

آران: یه نام عهد اسلامی میں ماورا نفقاز کے اس علاقے کے لیے استعمال ہوتا تھا جو دو دریاؤں کر (گرہ) اور آرس (آرگس) کے درمیان واقع ہے۔ زمانۂ قبل اسلام میں یه اصطلاح ماورا نے قفقاز کے تمام مشرقی علاقے (موجودہ سوویٹ آذربیجان)، یعنی کلاسیکی البانیا (قب مقالۂ البانیا، در Pauly-Wissowa) کے لیے استعمال ہوتی تھی ۔ پندرہویں صدی کے لیے استعمال ہوتی تھی ۔ پندرہویں صدی میلادی تک آران کا نام عام بول چال میں مستعمل نه رها، کیونکه یه سارا علاقه آذربیجان میں مدغم هو چکا تھا.

اس کے نام ارّان ــ جارجی: Rani، یونانی: 'Aλβανοί اور ارمنی: 'Alwank' (لـوگ) ـــ کی اصلیت معلوم نہیں ۔ (بعض کلاسیکی مصنفین کے هاں البته ايرين Arian يا آرين Aryan شكلين ملتى هين اور عربی مآخذ میں شکل الران ملتی ہے) ۔ ١٣٨٤ سے پہلر ان دو دریاؤں کے بیج کا علاقه اُرمینیه کا حصه سمجها جاتا تها جس مين أردزُخ Ardzakh، اولي Uti اور ہمیته کرن Paitakaran کے صوبسر شامل تهر ـ ١٨٣ء مين يونانيون اور ساسانيون مين أرمينيه کے صوبر کی تقسیم کے بعد پہلے دو صوبے تو البانیا ارّان کے قبضے میں چلے گئے اور مؤخّرالذکر اسران میں شامل ہو گیا۔ آران کے نام میں بہت کچھ التباس اور الجهن پيدا هونے کی ایک وجه. په بهی تھی، اس لیے که أرمنی لوگ صرف اس خطّة ملک کو اڑان کہتے تھے جو دریاہے گر کے شمال میں واقع تها،

ساتویں صدی میلادی تک اران کبیر کی آبادی : پوری طرح مخلوط هو چکی تھی اور یہاں کی کشی خاص قوم یا قبیلے کا ذکر کرنا گونه مشکل ہے۔

الاصطَّخْرَى، ص مو وو وو ابن حُوْقَل، ص ومو، البته البته البته البته الدون مدى البته الرائية كا ذكر كرتم هي جو دسويل صدى مي يُؤْدَّعَة ك شهر ميل بولى جاتى تهى .

عربوں نر آرمینیه کے رومن طریق تسمیه کو اختیار کر لیا اور اس اصطلاح کو وسعت دے کر مشرقی ماوراے تفقاز کے تمام علاقے کو ارسینیہ اوّل کے تعت میں شامل کر لیا، (ابن خرداذبه، ص ٢٠٠) البلاذري، ص مهو ر) \_ جب عرب اس ملک مين وارد هوے تو انهوں نے دیکھا که وہ جهوالے جهوالے تعلقه داروں میں تقسیم ہے، جن میں سے بعض خزر کے باج گزار بن کئے تھے، بالخصوص ساسانیوں کے زوال کے بعد ۔ اران میں عیسائیت کی تبلیغ ارمینیه سے هوئی اور اموی عہد خلافت میں وہ براے نام طور پر ارمنی شهزادوں کے زیر مکومت تھا، جو خود عربوں کے ماتحت تھے۔ چونکه اران اسلامی سرحد پر واقع تها اور خزرون کی تاخت و تسلط کی آماجگاه تها لبذا اران کو بہت حد تک آزادی حاصل تھی۔ [حضرت] عمرارها کی خلافت کے خاتمے اور [حضرت] عثمان ار<sup>و</sup> کے عہد کی ابتداء میں جو حملے سلمان بن ربیعة اور حبیب بن مُسْلَمة کے زیرِ قیادت ہوے ان کا نتیجه یه هوا که اران کے بڑے بڑے شہر، یعنی يَلْقَالَ، يُرْدُّعة، قَبَّلَة اور شَمْكُور براے نام طور پر [عربوں کے] مطیع و منقاد ہو گئے ۔ اس کے بعد عرب متواتر خزروں اور مقامی شہزادوں سے ہر سر پیکار رہے (البلاذري، ص ١٠٠٠ الطبري، ١: ٢٨٨٩ تا ١٩٨١).

پہلی خانہ جنگی کے بعد نیز امیر معاویہ کے عبید میں اڑان میں عربوں کی حکومت مستحکم هو گئی، لیکن کوهستان تفقاز کے جنوبی علائے میں خزووں کے حملے جاری رہے۔ عبدالملک کے عبد خلافت میں اڑان کے کایسا کو، جو اب تک یونانی مسیحی کایسا سے منسلک رہا تھا، ارمنی پادریوں نے عربوں کی تائید اور رضامندی سے ارمنی کایسا کے عربوں کی تائید اور رضامندی سے ارمنی کایسا کے

ساته ملحق کر دیا (قب J. Muyldermans ساته ملحق nation arabe en Arménie أووين Lovain ص 9 9) - ارمینیه (بشمول ازان) کے والیوں کے مته (قب البلاذري، ص ۲۰۰ تا ۲۰۰) ـ سلمة غبدالملک کے عہد ولایت میں، جسر خلیفه هشام ع. وه/ وي ع - وي ع مين مشرر كيا تها، ا میں عرب قلعمانشین فوجیں ہٹری تعداد میں لا گئیں اور ہردعة خزروں کے خلاف فو کارروائیوں کا سرکز بن گیا ۔ خزروں کے خا of the Jewish Khazars برنسٹسن ۾ ۾ ۾ عن ص اسكندر ال Il Califfato di Hisham : F. Gabrieli اسكندر همه وعد ص سرم تما سم - مروان بين معمد عبد ولايت ميں، جو [بعد ميں] امويموں كا آخ خلیفه هوا (سرر تا ۱۹۸ه/ سے تا سمےء) خزر کو فیصله کن شکست هوئی اور عربوں کی حکور مضبوطي سے قائم ہو گئی۔

ارّان میں اسوی اور عباسی دّور حکومت ، مقامی ارّانی اور ارمنی خاندان نیم خودمختارانه ط پر عربوں کے ماتحت حکمرانی کرتے رہے۔ لا اسلامی سکّوں میں ادا کیے جاتے تھے اور ها ایک ایسی ٹکسال کا علم ہے جہاں کے بنے هو مم ۱ ه / ۲۶ء ع کے قدیم عبّاسی سکّوں پر ارّان نام موجود ہے۔ یه ٹکسال یا تو بُرذَعة میں واقع تا موجود ہے۔ یه ٹکسال یا تو بُرذَعة میں آکر همیں ایا بیلقان میں ۔ ی . ۲ ه / ۲ ۲ همیں آکر همیں ایا بیلقان میں ۔ ی . ۲ هم / ۲ ۲ همیں آکر همیں ایا بیلقان میں جن پر ''مدینة ارّان'' کندہ ۔ بیلی ملتے هیں جن پر ''مدینة ارّان'' کندہ ۔ بیلی ملتے هیں جن پر ''مدینة ارّان'' کندہ ۔ بیلی میں کے بعد اس ٹکسال کو تر کے دیا گیا ،

عرب مقامی حکمران کو، جو میہران کے قد خاندان سے تھا، بطریتی اوّان کے لقب سے یاد کر تھے اور یہاں کا آخری بطریتی Trdat تھے اور یہاں کا آخری بطریتی ۲۲۵ میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے ک

عرصے بعد هی دریائے کر کے شمالی علاقے میں واقع شُكِّي كے امير سَهْل بن سُنباط نے اران كے تمام صوبے پر اپنا تسلّط جما لیا اور خلافت اسلامی. سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا ۔ اس نر باغی بابک کو، جس نیر اس کے پاس پناہ لی تھی، عربوں کے حوالر کر کے ان سے دوبارہ مصالحت کر لی۔ اس کے كچه ديسر بعد جب نشر گيورنسر بغا نسر كئي مقامي شہزادوں کو جلاوطن کبا تو اسے یا اس کے پیٹر اور جانشین کو مهمء کے قریب سامرا بھیج دیا گیا ۔ اس زمانے میں شروان اور درہند کے امراء نے اران کے معاملات میں مداخلت کی، لیکن بنو ساج ارّان میں سب سے زیادہ طاقتور حکمران تھے.

نویں اور دسویں صدی کے آخر کے ساجی والی ماوراے قفقاز کی عیسائی آبادی کے ساتھ بالخصوص سختی برتتے تھے، لیکن مقامی خاندان، خاص طور پر دریائے گر کے شمال میں، ہرابر حکومت کرتے رہے (قب ابن حوقل، ص ٨٣٨) - مرزبان بن محمد بن مسافر نر ارّان اور آذربیجان پر ۱م و سے ۱۹۰۰ تک حکومت کی اور اران کے بیشتر امراء اس کے ہاج گزار تھے ۔ جہ وہ میں اسی کے عہد حکومت میں روسیوں نے بُرُدَعة کے مضافات کو تاخت و تاراج کیا تھا۔ اس کے بعد اران گنجہ کے بنو شداد ے قبضے میں آ گیا ۔ شدّادی خاندان کا سب سے زياده طاقتور ركن ابو الأسوار شاور بن فضل بن محمد ین شداد تها، جس نر رسمه / وس ، وعسه و وسم ا ے ١٠٠١ء تک حکومت کی - ١٠٦٨ه / ٥١٠١٤ ميں آلْب ارسلان نر اپنر ایک سیه سالار سوتگین کو بنو شدّاد کی جگه ازّان کا حاکم بنا کر بهیجا۔ ترکی تبائل، جن میں سب سے پہلے غز تھے، اران میں ا سے اور رات رات ترکی زبان نے آن سب دوسری زبانوں کی جگه لے لی جو عام طور پر رائج تھیں. ترکی عہد میں بظاهر بردعة کی جگه بیلقان / کے قول کے مطابق اس شہر کا بائی ساسائی بادشاہ

ارّان کا سب سے اهم شهر بن گیا، لیکن ۱۲۲۱ء میں مغلوں نے اسے تباہ کر دیا ۔ اس کے بعد اران کا اهم تسرین شهر گنجه تھا ۔ مغلوں کے دور حکومت میں ازان کو آذربیجان کے ساتھ شامل کر لیا گیا اور ان دونوں صوبوں پر ایک هی گورنر حکومت کرتا تھا۔ مغلوں کے حملے کے بعد تبلیغ اسلام اور ترکی تہذیب کی اشاعت کا کام پہلے کی نسبت تیز ہو گیا اور دونوں دریاؤں کے بیچ کے علاقر کا نام ترہ باغ ھو گیا۔ تیمور کی فتوحات کے بعد، جس نر تعمیر اور نمرون کی مرسّت کا بڑا کام کیا، ازّان کا نام صرف ایک یاد رفته کے طور پر باقی رہ گیا، کیونکه اس کے تمام معاملات اب آذربیجان کی تاریخ کا جزه هو کر ره گئر.

مآخذ : (۱) آرائیوں کی مذهبی تاریخ Moses Kalankatuaci نے ارمنی زبان میں بیان کی ہے ( شفلس A. Manan - ع) ؛ اس کے مضامین کے لیے دیکھیے Beiträge zur albanischen Geschichte : dian ١٨٩٤، ص ٨٨؛ (٢) قبل اسلام كي تاريخ كے ليے قب Eranšahr: J. Marquart من ١١٤ (٣) جفرافير کے لیے لب کیسٹرینج Le Strange من 129 کا 129 اور (م) مدود العالم، ص ٩٩ م تا م . م ؛ (ه) اران ك ابتدائى . دور ک اسلامی تاریخ کے متملّق دیکھیے J. Laurent: : ( المدس الم المرا L'Arménie entre Byzance et l'Islam (م) سهل بن سنباط کے لیے دیکھیے متورسکی Minoraky : to ... of (\$1907 (BSOAS ) Caucasics IV و وه ؛ (م) بنو شدّاد کے متملّق قب اس کی تصنیف (A) : 1907 نظن Studies in Caucasian History اصطلاح و زبان سے متعلّق بہت سی تفصیلات مقاللہ ازّان، از زکی ولیدی طوغان، در آآ، ت، میں مل سکیںگی.

## (R. N. FRYE (قرائي)

أرَّ جانَ يَا اس كا ايك شهر ـ عرب معتَّفين

قواد اقل (۸۸ یا ۲۹ م تا ۲۹ م) تھا، جس نے آمید (دیار بکر) اور میافارقین کے اسیران جنگ کو یہاں آباد کیا اور اس شہر کا سرکاری نام ''وہ آمید قواد'' (اچھا یا بہتر آمید قواد) رکھا اور ان الفاظ و سلا کر اس کی معرب شکل ''وام قباد'' یا عموماً محض ''آمید ۔ قباد'' بین گئی (Marquart نے اس لفظ کو الطبری، د : ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، میں اسی طرح تلفظ کرنے کی تجویز کی تھی) ۔ کچھ عرب مصنفین نے غلطی کی تجویز کی تھی) ۔ کچھ عرب مصنفین نے غلطی سے ارجان کو ''آبر (ز) قباد'' کا نام دے دیا ہے، حو آ هواز سے ارجان کی مغربی سرحد پر واقع تھا، نیز دیکھیے مادہ آبر قباد ۔ بہر حال یہ نام، یعنی ارجان، جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے، ایک قدیم تر شہر کے نام سے لیا گیا ہے، جو قواد کے بسائے ہوے نئے شہر سے لیا گیا ہے، جو قواد کے بسائے ہوے نئے شہر سے پہلے موجود تھا ،

عربی مکوست کے عبد اوسط میں فارس کے ایک سرحدی شہر کے طور پر اُھواز کے مقابلے میں ارجان کا ذکر زیادہ کثرت سے آیا ہے اور وہ ساتویں صدی ھجری / تیرھویں صدی میلادی کے آخر تک فارس کے پانچ صوبوں میں سے سب سے مغربی صوبے کا صدر مقام رھا۔ ارجان کے صوبے کا ایک حصہ ابتداء سیں فارس كا نميى بلكه خوزستان كا جز و تها (قب ابن الفقيه ؛ ص ٩٩١؛ المُتَّـِيسِي، ص ٢١م) - عرب جغيرافيادان ارجان کے متعلق لکھتے ہیں که یه ایک بہت بڑا شہر تھا، اس کے بازار نہایت عمدہ تھے، یہاں صابن ہڑی مقدار میں بنتا تھا، انساج کثرت سے پیدا هوتا تھا، کھجور اور زیتون کے باغ یہاں بہت زیادہ تھے اور اس کی جاے وقوع گرم سیر علاقے میں سب سے زیادہ صحت افزا جگہوں میں سے تھی ۔ حشیثین کا عروج اس شہر کے زوال کا باعث بن گیا، کیونکه انہوں لمي كاني أيسي مستحكم مقامات ير قبضه كر ليا جؤ آس باین کی بہاڑیوں پر واقع تھے اور وھاں سے وہ شہر

اور اس کے مضافات میں اکثر لوٹ مار برپا کرتے رہتے تھے۔ آخر کار ساتویں / تیر ہویں صدی میں انھوں نے ارجان پر قبضہ کر لیا اور اس فتح کے خوفنا ک نتائج سے ارجان کو پھر کبھی نجات نہ مل سکی۔ یہاں کے باتندے زیادہ تر قریب کے شہر بیبیمان میں منتقل ہو گئے، جو بعد میں ارجان کی جگہ اس صوبے کا دارالحکومت بن گیا،

عرب جغرافیادانوں کے نزدیک ارجان اس سڑک پر جو شیراز سے عراق کو جاتی ہے آھواز اور خلیج اور شیراز سے تقریبًا سترہ سبل کے فاصلے پر اور خلیج فارس سے کوئی ایک دن کی مسافت در واقیم تھا۔ یہ شہر دریاے طاب کے کنارے پر آباد تھا، جو یہاں احواز اور فارس کے درمیان حدّ فاصل بناتا تھا.

ارجان کے آثار قدیمته C. de Bode نے دریاہے طاب (موجوده آب کردستان با مارون) کے کنارے پر ۲۰ درجه درم نانیه عرض بلد شمالی، . ه درجه . ب ثمانیه طول بلد مشرفی (گرینچ) پر دریافت کیے تھے۔المستونی بیان کرما ہے کہ اس شہر کے لیے ارْغان یا أَرْخان كا نام آڻھویں / چودھویں صدی سیں عام طور سے رائع تھا ۔ بقول ھرزفات Herzfeld اس شہر کے آثار کا محل وقوع بہبہان کے شہر سے ہجانب مشرق گھوڑے کی سواری کے ذریعر کوئی دو گھنٹے کا راستہ ہے اور اس نہبر کے کنارے ہے جو دریاے مارون سے نکالی گئی ہے ۔ یه شکسته آثار تقریبًا ایک مستطیل میدان میں کوہ بہبہان کے نزدیک کم و بیش . ۲۹۲ . × ۲۹۲ فٹ کے رقبے میں موجود هیں - بقبول سٹائن Stein کھینوں نے اب سب عمارتوں کے آثار معمو کر دیر ھیں ۔ دریا سے اوپر کی طرف، کوئی دو میل کے فاصلر پر، قرون وسطٰی کے زمانےکا ایک پل اور پسل سے نیچے ایک بند کے آثار اب تک موجود ہیں ۔ اس بل کا ذکر عرب خِغرافیانگاروں نے بھی کیا ہے.

المسترینج (۱) المسترینج (۱) المسترینج (۱) المسترینج (۱) المسترینج (۱) الم (۱)

([D. N. WILBER] & M. STRECK) أرَّجاني: ناصح اللَّذين ابوبكر احمد بن محمد الأنصاري، عرب شاعر، جو . جم ه / ١٠ ، ع سي ارجان سبي بيدا هوا اور بهم وه/ وجرو . . و و و میں نُسْتُر یا عُسْکُر مُنْکُرَم میں فوت ہوا۔ مذہبی مطالعات کی ہناہ ہر، جن کی تکمیل اس نے زیادہتر اصنبهان کے مدرسۂ نظامیہ میں کی تھی، آسے تُسترکا قاضی نامزد کر دیا گیا، لیکن اُس نے ابتدا می سے اپنے آپ کو شاعری کے لیر وقف کر دیا، جسروہ کسب معاش کا ایک ذریعه سمجهتا تها اور اس نے بالخصوص عباسي خليفه المستظهر كي شان مين مدحيه نظمين لکھیں، جو تُصیدے کی شکل میں تھیں اور جن کے ساته روایتی نسیب [غزلیه تمهید] بهی شامل تهی ـ کو بعض نقاد ارجانی کے کلام کی تعریف کرتر ہیں ، تاهم اسے محض ایک معدود پایر کا شعرگو سمجهنا جاهير - اس كا ديوان، جسر اس كے بيٹر انر مرتب کیا تها، ۱۳۰۵ مین بیروت میں شائم ہوا؛ اس کے کئی قلمی نسخر لنڈن اور قاهرة مين موجود هين.

مَا حُدُ: (۱) ابن الشَّجْرِي: حَماسَة، حيدرآباد ه ١٣٠٩ء، ص ٢٨٠؛ (٣) الشَّعاني: الأنساب، ص ٢٨٠؛ (٣) الشَّعاني: الأنساب، ص ٢٨٠ الف؛ (٣) ابن الحَوْزي: الْمُنْتَظَم، حيدرآباده ه ١٠٠٥؛ (٥) ابن الأثير، ١١: (٣) ياقوت، ١: ١٩٠١ تا ١٩٠٠؛ (٥) ابن الأثير، ١١: ٢٠ تا ١٩٠٠؛ (٦) ابن خَلَكان، مطبوعه ١٩٠٩ه ١١ م ١٨٨١ع، ١١ تكملة، ١: ١٤ م تا ٨٠٠؛ (٤) برأكلمان Bruckelmann: تكملة، ١: ١٤ مص، المال المالة و ٢٠١٠ منالة سوربون (٨) على آل طاهر: Perse sous les Seldjoukides موه ١٤٠ اشاريه.

· أُرْزُ حِيلِ: (Arzachel) ديكهير الزّرقالي. ارز روم: Erzerum، اس سطح مرتفع پر جهان سے قراصو یا مغربی فرات نکلتا ہے ترکی آرسینیا میں ایک ولایت کا صدر مقام، سطح سمندر سے تقریبًا . . ، و فٹ کی بلندی پر واقعے ہے اور روسی ماوراہے قفقاز (قارص Kars) اور ایران (تبریز) سے شمالی ایشیامے کوچک (سواس) جانر کا واحد قدرتی دروازہ ہے؛ علاوہ ازیں ایک عمدہ سڑ ک کے ذریعر شمال کی سمت میں بحیرہ اسود (طرابزون) اور جنوب میں جھیل وان سے ملا ھوا ہے ۔ قدیم زمانر میں بھی عین اسی مقام پر، جو جنگی اور تجارتی اعتبار سے اس قدر اهم ہے، ایک بڑا شہر، یعنی بوزنطیوں کا La Frontière de : Chapot ديكهي ) Theodosiopolis الا من احم) واقع تها ، جو ارس ضلع كرين المن ضلع كرين Karin کرنوئی کاک (Karnoi Kalak) کا صدرمقام تھا۔ یہ آس نام میں ہاتی رہ گیا ہے جس سے عربوں نے اس شهر اور ضلع کو موسوم کیا، یعنی قالیقلا (اس کے متعلق Bohtan : M. Hartmann در هارلمان Andrees اس سهر بيعد؛ Hübschmann در .Hubschmann ١٦ : ٢٨٤ ببعد - عرب مؤرخين كا بيان هے كه حبيب بن مُسْلَمة نر ومهد ومهده مين قاليقلا بر قبضه كياء لیکن ارس ماخذ کی رو سے یه قبضه ۱۹۰۳ کے بعد هوا ( دیکهیس Ghazarian موا

Herrachaft عن و و عربول مي مد م مي - بوزنطيول اور عربول کی باھمی جنگوں اور ارمنوں سے لڑائیوں کے متعلّق، جو بعد کی صدیوں میں هوتی رهیں اور جن کے دوران میں قالیقلا ایک فریق سےدوسرے کے پاس منتقل ھوتا رهاء فت مادّه أرمينيه

اس شهر کا موجوده نام صرف نوین صدی هجری سے رائج ہوا۔ ہم ، اے میں سلجوتیوں نے اُرزن کے شہر کو، جو کرین سے مشرق کی طرف کچھ زیادہ فاصلر پر واقع نہیں ہے، تباہ کر دیا اور اس کی آبادی Theodosiopolis یعنی قالیقلا، میں منتقل هو گئی اور ان لوگوں نے اس شہر کو ارزان الروم (روسیوں کا آرزن) کے نام سے موسوم کیا، جو بکڑ کر ارزالروم اور آرض الروم (روسیوں کی سر زمین) هو گیا۔ اس کے تھوڑے عرص بعد ھی سلجوقیوں نے آخر کار آرمینیه میں بوزنطی حکوست کا خاتمه کر دیا ۔ ٨٨ ١ ١٩٢٨ء عد ١٢٦٨ م ١١٤ تك أرزن الروم ایک خود مختارسلجوق ..اطنت رها(قب سادهٔ طغرلشاه). رس ، ، ، میں ارز روم مغول حملے کی لپیٹ میں آ گیا ۔ المستوفي (چود هويں صدى کے پہلر نصف ميں) اس شہر میں متعدد گرجاؤں کا ذکر کرتا ہے، جس سے یه ثابت ھوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر ارس آباد تھے۔ اس کے برعكس ابن بطوطة نرآبادى مين تركمان قبيلون كا غلبه دیکھا اور بقول اس کے ان کی حرکتیں شہرکی تباهی کا ا باعث هوئيں ۔ اس وقت سے ارز روم كا ضلع آق قويونلو قبیلے کا ایک مضبوط گرھ بنیا رہا ۔ ترہ تویونلو سے جنگوں کے بعد، جو تیمور کے حملر کے بعد عی شروع هو گئی تھیں، آوزون حسن نے، جو آق قوہوا ہو قبیلے کا سب سے بڑا آدمی ہوا ہے، ارز روم کا قلعه تعمير كيا ، ليكن ابني وفات سے بہلے ٨٥٨ / ۱۳۵۴ میں ترجان کی تباہ کن بنگ کے بعد وہ اس فے عاتم سے نکل کر سلطان محمد ثانی کے قبضر میں آ گیا: اب اُڑز روم تسری سلطنت کے صوبوں ا کوئی اچھا انتظام ند عونے کی وجه سے ارز روم کی

(pashalika) میں سب سے زیادہ اہم صوبے کا سر کر بن گیا ۔ وہ ایک ایسا سرحدی مورچه تھا جس بر قبضر کے لیر ترکوں کے حریف ایرانی اکثر آن سے جهگڑتر رہے، لیکن جس پر ترکوں نے هیشه کامیابی سے اپنا قبضه بر قرار رکھا۔ ترکی کی اندرونی تاریخ میں یه مقام آبازه پاشا [ر الله بان] کی بغاوت کے باعث مشہور ہے، جسے ١٩٢٤ء ميں فرو كيا كيا۔ انیسویں صدی سے اس قلعے کو روس کے خلاف ترکی سرحدكا بحال كرنا پڑا ہے، اگرچه يه ساننا پڑتا ہے كه اس کام کو وہ کچھ کامیابی سے نہیں نباہ سکا ۔ ۱۸۵۸ سی دوه بویون Dewe Boyan [رَكَ بَأَن] کی جنگ کے بعد ارز روم ترکوں کے ھاتھ سے اس طرح نکل گیا کہ اس پر دوبارہ قبضہ کرنا اُن کے لیر ممكن نه هوا، ليكن اسے عارضي صلح كے بعد هي روسیوں کے حوالر کیا گیا ۔ (۱۸۷۸ء کے بعد سے ارز روم کا نظم و نسق زیاده تر دول یورپ کے هانی میں رہا اور ارمنی وہاں فتنه و فساد برہا کرتے رہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں روسی فوج ۱۹۱۹ء میں ارز روم میں داخل ہو گئی، لیکن برسٹ لٹووسک Brest-Litovsk کے معاهدے کے بعد ترک پھر اس ہر قابض ہو گئے ۔ جولائی ۱۹۱۹ء سی مصطفی کمال ہاشا تیسری ترک فوج کے مفتش کی حیثیت سے ارز روم آئے اور بھر نوج سے مستعفی ہو کر انھوں نے یہاں اپنے طور پر ایک مجلس ملّی کی بنیاد رکھی۔ ۲۳ جولائی کو اس معلس کا پہلا ] اجلاس هوا.]

ارز روم کی آبادی کے متعلق جو مختلف انداز ہے آ کھے گئے ہیں اگر انہیں صحیح سمجھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے که گزشته صدی کے دوران میں اس آبادی میں خاصی کمی واقعی هو گئی ہے، اگرچه کسی ریلوے یا دوسری قسم کی سڑکوں کا

اهميت كم هو جاتي هے؛ تاهم به شهر، جس كي آبادی L. Cuinet یان کے مطابق اڑتیس هزار نسو سو چھے ہے [وسم و ع کی سردم شماری کی رو سے باشندوں کی تعداد سم و و م جن میں سے تقریباً و و نی صد مسلمان هیں]، مصالح جنگی کے اعتبار سے اهم هے: کیونکه یه ایک مستحکم سرحدی مقام ہے، جہاں جدید طریقر سے قلعہ ہندی کی گئی ہے، اگرچه اس کے قلعس زیادہ مضبوط نہیں ھیں، نیز کاروباری اعتبار سے بھی ایک ولایت اور اس کے عقبی علاقے کا تجارتی سرکز هونے کے طور ار آسے اهميت حاصل هے (سالانه برآمد تقريبًا ايک لاکه پونڈ مالیت کا سامان) اور اسی طرح ایران سے تجارت کے لیر ایک مرکزی مقام ہوار کی وجہ سے بھی۔ [جمہوریة ترکی کے زیر سایه ارز روم میں نئی طرز کے مدارس، شفاخانے، لڑ کوں اور لڑ کیوں کے لیے صنعتی مرکز وغیرہ قائم ہو گئے ہیں اور یه شہر اناطولیه کا ایک اهم ثقافی سرکز بنتا جا رها ہے ۔ یہاں کے اون، چیڑے، خودشازی اور ٹائل بنائر کے کارخائر بهی قابل ذکر هیں.]

المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف

(R. HARTMANN المارلمان)

آرڈن : (سریانی: آرڈون، ارمن آرڈن: Irzn آرڈن: ارمن آرڈن: الممان میں الطولیہ کے کئی شہروں کا نام۔ان م سے زیادہ الحم رومی صوبۂ آرزیننی (Arzanene) کا ارمن میں الزنیخ Aldznikh کہتے ہیں، سب سے تھا، جو دریا ہے دجلہ کے ایک معاون آرژن صو گرزنسو) کے مشرقی کنارہے پر تقریباً ام دوجه اطول بلد مشرقی اور ۳۸ درجه عرض بلد شمالی ( گرنسو واقع تھا۔ مسلم مصنفین نے اس شہر کو جانب کے بڑے شہر میافارقین سے متعلق بتایا۔

اس نام کی اصلیت کا یقینی طور پر کو نہیں، لیکن اس کی قداست میں کوئی شبہ نہیں مصد کے لیے دیکھیے Indogermanische Forschungen ، ۵۰ (Ortsnamen اس شہر کی اسلامی تاریخ کے لیے، جب یہ ایک اسقف کی ناریخ کے لیے، جب یہ ایک اسقف کی قسام تھا، دیکھیے صارکار ahr: Marquart

ارزن . ۲ه / . ۱۹ میں عیاض بن غ ماتھوں فتح هوا اور اس علاقے کو پہلے الجز علاقے میں (البلاذری، ص ۲۱) اور پھر دیار ہ شامل کر دیا گیا۔ یہ شنہر ایک نہایت زرخیر ضلع میں واقع تھا اور بقولِ قدامة (BGA، ۲: ہنو عباس کے زمانے میں ارزن اور میافارقین کے مجموعی مداخل اکتالیس لاکھ درهم سالانه مدانیوں کے عروج تک ارزن پر ارمن امراء م رہے، جو عربوں کے ساتھ مناکحت نیز عقد اطا وفاداری کی بناہ پر وابستہ تھے؛ قب کا

چوتھی / دسویس صدی کے آغاز میں سیف الدولة عمداتی ارمنون یا بوزنطی سلطنت کے فوج کشی کی تیاری کر رہا تھا تو اس نے ارزا سکونت اختیار کر لی۔ . ۲۳۰ / ۲۳۹ میں ہوؤ

نے ارزن کو قتع کر کے تباہ و برباد کر دیا (Canard)

ص ۱۹۸۸) مہ حمدانیوں نے شہرِ مذکور کو واپس
لے لیا، لیکن انہیں دیار بکر کے علاقے میں بوزنطیوں
کے خلاف کئی دفعہ لڑائیاں لٹرنا پڑیں ۔ اس کے بعد
اس شہر کی اهمیت جاتی رهی اور باردویں صدی
میلادی میں یاقوت(طبع وسٹنفیلٹ Wilstenfeld : ۱۰۰۰).
نے لکھا کہ یہ شہر کھنڈروں کا ایک ڈھیر ہے .

بہت ہی کم سیّاح اس کے محلّ وقوع کو دیکھ سکے ہیں، لیکن ٹیلر J. G. Taylor نے 7RGS نے 1.G. Taylor سکے ہیں، اسے شناخت کیا ہے اور اس کے کھنڈروں کا ایک تقشہ بھی دیا ہے.

اس ارزن کو پاس هی کے ایک چهوٹے سے موضع آرزن الزرم نامی کے ساتھ ملتبس نہیں کرنا چاھیے، جو اسی طرح ایک دریا بہتان صو Bohtan Su کے کنارے پر واقع ہے، دیکھیے Stidarmenien und die Tigrisquellen اور Stidarmenien und die Tigrisquellen اس و ۱۳۳۱ نیسز اسے ارزن السروم (ارز روم) اور قریب کے بوزنظی شہر ۱۹۶۵ء سے بھی معیسز کرنا چاھیے۔

مآخذ: ستن میں جن حوالوں کا ذکر ہے ان کے ملاوہ (۱) قب Die Entstehung und: Marquart ہوت (۱) میلاوہ (۱) قب Wiederherstellung der armenischen Nation Histoire de la: M. Canard (۲): ۳۳۳ میں ۱۹۱۹ میں ارزن سے متملّق کی جہاں مفتے کے آخر میں حافیہ ۱ میں ارزن سے متملّق عرب جفرافیانویسوں کے حوالہجات دے دیے گئے میں: ص ۱۹۰۰ پر ،جو نقشہ درج ہے وہ بالخصوص دلیجیہ ہے .

(R. N. FRYE فرائی)

اُرزنجان: (Erzindian) ولایت اِرز روم میں ایک سنجی کیا صدر مقام، جس کے باشندوں کی تعداد تیئیس عوال کے درمیان قرمصو کے موال کے درمیان قرمصو کے

شمالی کنارے بر ایک زرخیز میدان میں واقع ہے ۔ اردن مآخذ کی رو سے یه شهر زمانهٔ قبل مسیح سے جلا آتا ہے۔ اس شہر کے کچھ حالات همیں ، بملى مرتبه واضح طور بر سلجوقي عمد مين ملتے هيں [دیکھبے مادّہ منگوچک Mangučak] ۔ بقول یاقوت اس کے باشندے زیادہ تسر ارمن تھے ۔ ۱۳۹۵ . ١٢٧٠ مين خوارزم شاه جلال الدين [رك بان] كو يمهال سلجوتي علاه الدين كيقباد اول اور ايوبي الاشرف نے شکست دی۔المستوفی(لیسٹرینج Le Strange: کتاب مذکور) کا بیان ہے کہ ارزنجان کی قصبلوں کو کیقباد نیے از سر او تعمیر کیا ۔ . ۲ ۸ م ۱ ۲ میں سلجوتیوں کی قوت مغلوں کے سامنے سرنگوں ہو گئی جو ارز روم کے راستر ایشیا ہے کوچک میں داخل ہو گئے ۔ ابن بطوطة کے وقت میں بیشتر آبادی ارس تھی، لیکن اسے بہاں کچھ ترکی بولنے والے مسلمان بھی سلر تھر ۔ اس شہر نر، جو همیشه ترکمانوں کا ایک حصن حصین رہا، تھوڑے عرصے کے لیے بابزید اول کے عہد میں ترکی سیادت کو قبول کر لیا تھا۔ تیمور کے زمانے میں وہ قرہ توہونلو خاندان کے قرہ یوسف کے قبضے میں تھا اور پھر آق قویونلو کے اوزون حسن کے هاتھ سیں جلا گیا ۔ یه زمانه، جو غالبًا اس کی سب سے زیادہ خوش حالی کا دور تھا، ترجان میں سلطان محمّد ثانی کی اوزّون حسن پر فتسح کے ساتھ ختم ہو گیا ۔ ترکی حکومت کے ماتحت یہ شہر موجودہ زمانے تک ارز روم کی ولایت (پاشالک) کا ایک جزء رہا ہے۔ کئی بار زلزلے سے تباہ ھونے کے باوجود (خاص طور پر ۱۷۸۸ء میں) اپنے کرد و پیش کے علاقر کی زرخیزی کی وجه سے یه شہر همیشه دوبارہ اپنی حالت درست کرنسر کے قابل ہو گیا ۔ [جنوری ۱۹۳۹ء میں اس شہر کو ایک آور خوفناک زلزلے کا سامنا کرنا پڑا، جس سے وہ تقریباً تباه هوگیا اور کئی قدیم اور مشهور عمارتین، مثلاً

اولوجامع (بنا كردة سلجوتي سلطان كلابي بر)، كرشونلو جامع اور تاش خان (عهد سلطان سليمان اوّل سے منسوب)، بر حمّامی، چادرجی جامعی، خلیل الله حامعی وغیره مسمار هو گئیں م قدیم ارزنجان ایک سرسیز میدان کے وسط میں دریاہے قروصو کے معری کے شمال میں آباد تھا۔ اس تباهی کے بعد اس کی جگه ایک نیا عارضی شہر ریلوے سٹیشن کے شمال میں بن گیا ہے، جہاں فقط ایک منزل کے اور زیادہ تسر لکڑی کے مکان ہیں ۔ کیچھ دکانیں اور مکتب وغیرہ بھی بن گئے ہیں اور شہر کو از سر نو ٹھیک سے تعدید کرار کا کام جاری ہے ۔ ۱۹۳۰ء کی مردم شماری میں ارزنجان کی آبادی ، ۱۳۹۳ نفوس ير مشتمل تهي \_] يهان سے زيادہ تر يهل اور تركاريان ہا ہر بھیجی جاتی ہیں ۔ ایک فوجی چوکی کے طور پر اس کا شمار ترکی کی مشرقی سرحدوں کے ہڑے دفاعی مورجول میں ہے.

(R. HARTMANN)

- اِرْزَن الرُّوْم: دیکھیے اِرز روم.
  - أرس: ديكهيے الرس.
- آرسطُوطالیْس یا آرسطُو: یعنی Aristotle، چوتھی صدی قبل مسیح کا یونانی فلسفی، جس کی تصنیفات کا مطالعه یونانی فلسفے کے دہستانوں میں

پہلی صدی قبل مسیح سے مستقل طور پر مروج هو گ (1) اس کے شارحین، یعنی دمشق کا نکوا Nicolaus (پیمل صدی ق - م)، آفرود بسیاس Nicolaus كا الكرائدر Alexander (م. ، مع)، تهد شيس mistius n Philoponus جان فلوپونس مدى ق - م )، جان فلوپونس اور سمپلیسیس Simplicius (چھٹی صدی ق۔ [کی تحریروں] سے پتاجلتا ہے کہ اتنی ستاخر یونانی تہ میں ارسطو کو کس طبربق سے سمجھا جاتا تھ به استثنامے معدودے چند(قب نیچسر) ارسطو کی آ تصنیفات آخرکار عربوں کو تراجم کے ذریعے مہ ہو گئیں اور ارسطو کے عرب معلّمین اور مسل مصنفین فلسف بہت سی شرحوں کا بھی (جن میں بعض سے هم اصل يوناني زبان ميں واقب هيں بعض صرف عبربی ترجمنوں میں معقبوظ هیں، ب عربی سے کیر ہونے عبرانی ترجبوں سیں بھی) ہ طرح مطالعه کر چکر تھر ۔ ارسطو کے مطالعر مشرقی روایت بلاانقطاع اس کے متأخر یونا شارحین کا تتبع کرتی رهی؛ چنانچه قرون وسطی مغربی روایت اسی حد تک ارسطو کے اسلامی مطا ہر اعتماد کرتی ہے جس حد تک که اس کے فکر یونانی اور بوزنطی شرحون پر (بالخصوص آن ابو میں جو الغارایی، ابن سینا اور ابن رشد کی وساطت معلَّمين فلسفه تک پهنچر هين ) ـ بيشتر عرب فلد ارسطو کو بلا تامل فلسفر کا معتاز ترین اور بره نمایندہ مانتے هیں، یعنی الکندی سے لے کر ( ابو ریدة): رسائل، ۱: ۳: ۱، ۱، ابن رشد تک، جبر اس كى برلاك مدح ان الفاظ سين كى في اسس ' err: v 'Magnum in Arist. De anima III Crawford) : ارسطو " وه مشالی شخصیت ہے ج قدرت نر انسانیت کے منتہاہے کمال کے اظہار سر خلق کیا تھا'' (mplar quod natura invenit I demonstrandum ultimam perfectionem humanam چنانچه ارسطوكا ذكر اكثر "الفيلسوف" ["العكيم"] كي نام سي كيا جاتا هاور الفارايى كالقب"المعلم الثانى" ضمنًا ارسطوك "المعلم الاول" هوني كا اعتراف ه.

چونکه مسلم ارسطوئیت کا مکمل جائسزه لینر کے معنی عمار یہ هوں گر که مسلمانوں کے پورے فلسفیانه فکر کی مکمّل تاریخ لکھی جائے اس لیے بهال اسم بر اکتف کونا بڑے کا که خاص خاص حاثق بیان کر دیر جائیں اور مطالعرکے آن وسائل کا نام دے دیا جائے جو اس وقت موجود ھیں ۔ عـرب ہونائی شارحین سے اس باب میں متفق ھیں کہ ارسطو ایک اذعائی (dogmatic) فلسفی اور ایک مختتم نظام فلسف کا بانی ہے ۔ اس کے علاوہ اسے (پھر آسی طریقر سے کہ جس سے یونانی نو افلاطونی معلّم ناواقف نه تھے) اپنے فکر کے تمام بنیادی عقائد میں افلاطون سے متفق یا کم از کم اس کی تکمیل كرنے والا فرض كيا جاتا ہے ـ عرب تو اس حد تك ہمنچ گئےکہ انھوں نے سابعدالطبیعیات کے نو افلاطونی خیالات و تصورات کو بھی ارسطو سے منسوب کر دیا اور اس ليسر يه زياده تعجب خيز نهين هے كه فلوطينوس Plotinus [ کے فلسفے ] کے ایک کم شدہ یونانی ترجیر . کے بعض اجزاہ اور پرو کلوس Proclus کی Elements of Theology کے بعض ابواب کا از سر نو مرتب کردہ نسخه عملي الشرتيب ارسطو كي البيات (Theology) اور ارسطو کی کتباب خیبر محض (Book of Pure Good یا Liber De Causis) تصور هونے لگے .

انجام کار عرب ارسطو کے تقریباً تمام احم تر سلسلهٔ درسیات ہے، به استشنام Politics (سیاسیات)، مطلق Politics (سیاسیات)، اور Magna Moralla اخلاقیات)، اور اخلاق فاضله)، واقف حوگئے ۔ ان کے پاس اس کی Dalogues (مکالمات) کا کوئی ترجمه نه تها، کیونکه ما بعد یونانیت کے زمانے میں اس کی متبولیت گھٹ گئی ما بعد یونانیت کے زمانے میں اس کی متبولیت گھٹ گئی ما بعد یونانیت کے زمانے میں اس کی متبولیت گھٹ گئی ما بعد یونانیت کے زمانے میں اس کی متبولیت گھٹ گئی۔

رسائل سے بہت آگرنکل گیا تھا جو لاطینی قرون وسط کی ابتدا میں Boethius کے ترجم کے ذریعر یورپ میر معروف ہوے اور اس کے احاطر میں تمام متأخّر یونانم درسیات آ جاتی تهیں (نیز فک ایک معنی خیز عبارت ( Land 14: 1 / + Comm. in Arist. Craeca ) معروف رسائل اور ان کی قدیم شرحوں کے جائزے ابر النديم: الفهرست، ص ٨م ، تا ٥ ه ، طبع Flugel (طب مصر، ص عمم تاءهم) اور ابن القفطى: تأريخ الحكماء ص مرب تا برم ، طبع Lippert ، میں موجود هیں \_ به عجیب بات ہے کہ ابن القفطی کی کتاب مذکور، ص جم ت ٨٠ (قب ابن ابي أصيبعة: عيسون الانساء في طبقان الاطّباه، ١ : ٩٤ ببعد) مين ارسطوكي تصنيفات كي و اصلي يوناني فهرست محفوظ هے جسر مفقود مان ليا گيہ تها اور جو کسی بطلبیوس (Ptolemy) کی طرف منسوب Syrisch-Arabische Biographien : A. Baumstark des Aristoteles ، لائييزگ . . و رع، ص رب ببعد اور Les listes anciennes des ouvrages d'Aristotle: P. Moraux لووين Louvain ۱ و ۱ و ۱ می و ۲۸ ببعد.

ارسطو کے سارے درسی نصابوں سے عرب ایک دم نہیں بلکہ به تدریج واقف ہوے ۔ پہلے متبرجمه متون، جن کا همیں علم ہے، اُس نصاب درسیات کی متر جو شام کے رهبانی مدارس میں جاری تھا اور جس کا یونانی مصنفین میں کے آباے کلیسا (Patristics) تتبه کرتے تھے اصطلاحی منطق تک محدود تھے، یعنی فرفوریوس (Caregories) مقولات (Borphyry) اور مبادی علم البیان مدلولات (De Interpretatione) اور مبادی علم البیان محدود تھی تک وہ طبع جس کی تصنیف کا همیں علم ہے (گو ابھی تک وہ طبع نہیں ہوئی)، محدد بن عبداللہ ہے، جو مشہور ابن المقفع نہیں ہوئی)، محدد بن عبداللہ ہے، جو مشہور ابن المقفع تھوڑے ھی دن بعد ان پر Posterior Analytics (Topics) کا اضافہ ہوا (جو متأخر ہونانی تحوزے ھی دن بعد ان پر Posterior Analytics (حور متأخر ہونانی

روایت کے مطابق منطقی تصنیفات میں شامل تھیں)، لیکن المأمون کے عہد میں بیت الحکمة کی تأسیس سے پہلر ارسطو کی غیر منطقی تصنیفات تک [عربوں کی] دسترس نه هوئي تهي ـ ابتدائي تراجم کي بابت تاريخي تفصيلات ابهى نك كمياب هين؛ تاهم كتب متعلقة فلكيات (On the Heavan)، كائنات الجو علم الحيوانات كي برى كتابين، مابعدالطبيعيات (Metaphysics) کا بیشتر حصه the Sophistici Elenchi اور (به گمان غالب) Prior Analytics قدیم عربی تراجم آج تک بھی باقی ھیں، اور نام نہاد الٰمیات ارسطو Theology of Aristotle (قب اوپر) کا ترجمه بهی اسی ابتدائی دور میں هوا۔ الکندی نر ارسطو [ کے فلسفر] کو جس حد تک بھی سمجھا ہے وہ انھیں قدیم تراجم پر مبنى هے (قب M. Guidi و Studi su al-Kindi : R. Walzer ، م م ، ع) \_ حنين بن اسحاق اور اس كے بيثر اسحاق، نبز فلسفة طب اورعام طور پر یونانی علوم کے اس شهرة آفاق مرکز دراجم کے دیگر رفقاء نر ارسطو کی تصنیفات کے بعض سابقه ترجموں کی اصلاح کی اور بعض کا خود پہلی بار ترجمه کیا ۔ ان جملمه تراجم کی تعداد بہت زیادہ ہے ـ یه مترجم کبھی تو اصلی یونانی متسون سے ترجمه کرتیے تھے اور کبھی قدیمتر یا آسی زمانے کے سریانی ترجموں کے واسطے سے ۔ ان میں زیادہ اچھے مترجم اپنا کام شروع کرنے سے پہلے كوشش كرتے تھے كه اصل يوناني متن متعين هو جائے۔ غرض رفته رفته دسویل صدی میل بغیداد میل ارسطسو کے مطالعے کی ایک مستحکم روایت قائم هو گئی، جسرابو بشرمتی، یعنی بن عدی اور دوسرے عیسائی عرب فلسفیوں نر برقرار رکھا، جو اپنر آپ کو، غالبًا بجا طور پر، اسكندرية كے دبستان قلسفه كے متأخر وارث تصور كرتي تهيدوه نصاب تعليم، جس كى وہ پیروی کرتے تھے کچھ تو سابقیہ اور کچھ خود

ان کے اپنر کیر ہوئے ترجموں ہر مبنی تھ انهسون نر قدیم تر یا جدید سریانی تسرجمون سے تھے) ، کبونک اس دہستان کے نمایندوں م زیادهتر اب یونانی زبان نهبی پڑھ کتر تھر ۔ ار کے خیالات سے الفارابی کی واقفیت کو بھی اسی كى كار كزاريون كا مرهون منت سمجهنا جاهير (ال ک رسالیه On Aristotle's Philosophy محسین م چھپوا "کر شائع کرنے والے ھیں) اور بعد کے تمام س فلاسقه بهي اسي طرح اپني معلومات اسي مجموعة پرمبنی کرتر هیں جو (تقریبًا دو سوسال کی لگاتار کے بعد) آخرکار بغداد میں سرتب هوا اور وهال سے اسلامی سمالک میں ایران سے لر کر اندلس تک بھیا ان مترجمین کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحہ یونانی نسخوں کے اختلاف قراءت سے واقبقیت م مترجم ابن رشد سے بھی آگر نکل گئر تھر۔ اصل ا متن کی تعیین کے لیے ان عربی ترجموں کی اهمیت کم نہیں ہے اور وہ ایسی هی توجه کے مستحق جیسی که بونانی اوراق بردی (papyrus) یا کوئی يوناني مخطوطه يا وه اختلافات قبراءت جو خود ، شارحین نرقلم بند کیر هیں۔ اس کے علاوہ همیں عام طور پر متون کی تاریخ کا ایک زیاده قرین تصور قائم كرنے ميں بھى مدد ملتى هـ .

عرب ارسطو کے اصلی مشن کے ساتھ سات
یونانی شارمین سے واقف ہو گئے تھے اور ان کا اثر
مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے، مثلاً ہورے ا
مشتمل تھے، اسلسی مقدمات کے قضایا (Themistius مشتمل تھے، علیحدہ علیحدہ رسائل کے طریق استدلال کے
مختصر جائزے اور مخطوطات کے حواشی، جن میں
جملے اور نظریات ضخیم تر کتابوں سے لئے کر نقل کر
عیں۔ ان یونانی شرحوں کے تراجم میں سے کچھ
نہیں بچے، کیونکہ جو عرب فلسفة ارسطو کے،

یونانی ما هرین کے چانشین هون انهول نے خود اپنے نام سے شرحی اور خصوصی رسائل (monographs) لکھے ہیں۔ پھر ان میں سے بھی اپنی اصلی شکل میں هم تک کم هی پہنچے هیں؛ [مثلاً] ارسطو کے رسائل پر الفارابی کی شرحوں میں سے اس وقت تک ایک کا بھی سراغ کسی کتب خانے میں نہیں ملا ۔ ایس باجّہ نے رسائل ،ارسطو کے جو مفصل خلاصے لکھے هیں اس وقت تک ان کی تصحیح اور طباعت نہیں هوئی۔ ابن رشد کی چند مختصر اور زیادہ سطول شرحوں کا بھی علم ہے، بحالیکہ بعض اور محض عبرانی اور لاطینی ترجموں کی شکل میں محفوظ رهیں .

ارسطو کی ان کتابوں کی (بشمول بعض اهم جعلی تصانیف)، جو اس وقت مطالعے کے لیے سل سکتی هیں، فہرست حسب ذیل ہے:

### ( الف)

(۱) دروانی الحسن بن سوار کا ایڈیشن خلیل جیور اسحاق بن حنین کے ترجمے کا ایڈیشن خلیل جیور اسحاق بن حنین کے ترجمے کا ایڈیشن خلیل جیور اسحاق بن حنین کے ترجمے کا ایڈیشن خلیل جیور بیرس کے استان تمام حواشی کے ساتھ، جو مکتبۂ اہلیہ بیرس کے نسخے، غدد ۸۲۰ میں موجود هیں، سع ان حواشی کے فرانسیسی ترجمے اور اشاریۂ اصطلاحات کے، بعنوان Catégories d'Aristote dans leurs versions کیا تھا، بیروت ۸۳۸ه او (قب کی بعنوان ۱۰۵، منطقی ارسطو، من اورواشی کے بغیر) از احمد - بدوی: منطقی ارسطو، من اورواشی کے بغیر) از احمد - بدوی: منطقی ارسطو، من اورواشی کے بغیر) از احمد - بدوی: منطقی ارسطو، من اورواشی کے بغیر) از احمد - بدوی: منطقی ارسطو، من اورواشی کے بغیر) از احمد - بدوی: منطقی ارسطو، من اورواشی کے بغیرا اورواشی کے بغیران رشد کی الشرح الاوسط (مع مقدمات کے تنقیدی منن کے) المال کی المالی طبع، بعنوان Bibliotheca Arabica Scholas میں موجود ہے، دورواشی ۱۹۳۷ میں موجود ہے،

(۲) De interpretatione (۲) : اسحاق بن حنین کے قرجمے کا بہترین اڈیشن، از Pollack؛ لائیزگ مر ۱۹۹۱ء؛ ایک آور طباعت از احمد - بدوی : کتاب مذکور، علی عدد تا ۹۹.

eodorus تهیسوڈورس Prior Analytics (۳) تهیسوڈورس Prior Analytics (۱۹ قرۃ ۹) کے ترجمے کا ایڈیشن الحسن بن سوار مع طویل حواشی کے بہلی بار نشر کیا؛ کتاب مذکر ص ۲۰ ، تا ۲۰ ، ۳۰۹ (قب Oriens) ج ۲، ۱۹۹۳ اغ،

(س) Posterior Analytics (س) : ابویشر متی کے ترج
کا پہلا ایڈیشن (جو حنین بن اسحاق کے سربانی ترج
پر مبنی ہے) اور متاجر علماہ کے حواشی شائم کے
احمد - بدوی : کتاب مذکور، ص و ، س نا ۱۳۳ (آ

(a) Topics : ابو عنمان الدمشقی اور عبدالله ابراهیم اور متأخر علماه کے ترجمون کے بہلے ابدیہ مع حواشی، شائع کردہ احمد یدوی : کتاب مذکر ص ے ہم تا ۳۳ ہے ،

عَدِى و عِيسَى بِن زُرْعَة اور ابن ناعدَـة) كى طبع اوّل؛ عَدى و عِيسَى بِن زُرْعَة اور ابن ناعدَـة) كى طبع اوّل؛ احمد ـ بدوى : كتاب مذكور؛ ص ٣٠٠ تا ١٨٠ انs versions inédites des Refuia- : C. Haddad مَعْلَمُ وَالْمُورِيُّ الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهُ ا

رم ترجمنے اسحاق بن حنین کے ترجمنے کے مخطوطة لائڈن (عدد ۱۹۰۳) کے بارے میں آب مخطوطة لائڈن (عدد ۱۹۰۳) کے بارے میں آب باعد ۔ اس کا تنقیدی ایڈسٹن Bibliotheca میں شائع کیا جائےگا ۔ ابن رشد کی الشرح الاوسط حیدرآباد کے ۱۹۰۱ء کے ایک ایڈیشن میں موجود ہے، [دیکھیے] رسائل آبن رشد، آباد ہی۔ اور الدیکھیے]

De caelo (1.)

De ca

the parts =) De naturis animalium (۱۳)

nimals, On the generation of Animals, History of

المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد ال

دستم اسحاق بن حنین کا ترجمه، تصحیح کرده ثابت بن قر اسحاق بن حنین کا ترجمه، تصحیح کرده ثابت بن قر جسے اسحاق بن حنین کا ترجمه المخطوطة یکی جاسم، عدد و ی اسطانی الم جاسم عدد و ی اسطانی الم اسطانی الم المخطوطة یکی جاسم المخطوطة یکی جاسم، عدد و ی اسطانی الم المخطوطة یکی المحالی المخطوطة یکی المحلوث المحلو

س و و و ع ع ص و تا ٨٨ (ستن مأخوذ از مخطوطة آيا صوف عدد .ه. ، عسى كمنام مصنف كا ترجا احمد فواد الأهواني نے طبع كيا، قاهرة . . و و ع (ا Orienz و وع: صه بر ببعد اور JRAS و و و ع: صه بر ببعد ا ص ہے و بیمذ) - Themistius کے میڈل متن کے بعض حصہ کا عربی ترجمه (شرح در Arist. Graeca) ۴ ، M. C. Lyons در BSOAS عند المعالمة المع Ibn Badjdja, Paraphrase of Aristotle's De anima ترجمهٔ انگریزی، از ایم ایس حسن، مقالهٔ او کسفو به و و ع (ثائب كرده نسطه)؛ رسائل ابن رشد، كراسه (طبع دیگر قاهرة . ه و ۱۹)؛ rerrola Commentarium Magnum in Aristotells De anima Libros مرتبه أز سر از F.S. Crawford ، كيمبرج ميساجيوست م و و ع (الطية ترجيع كي تنقيدي ظباعت)؛ قب نيمز ابن سينا كتاب الانمساف، ص ٥٥ تا ١١٦ (طبع بعدوي ارسطو عندالعرب، قاهرة، عم و وه).

he sensu et sensuto. De longitudine et (17)

این رشد کے ترجے احمد بدوی نے brevitate vitae این رشد کے ترجے احمد بدوی نے طبع کیے، در اعادہ ۱۹۱۰ افارہ ہو ۱۹۱۰ اسلام اللہ میں اور از Averrois Compendia Librorum qui Parva کیمبرج (میساجیوسٹ) ۹۸۹ ۱۹ (لاطبتی ترجمه) .

ه الف، ه الف، ه مرام و الف، ه الف، ه مرام الف، ه ببعد، B-1 و A کے عربی متن کی طبع اول (از مخطوطات لائدن عدد . or. م. د و ه د . ۲) از M. Bouyges در Bibliotheca Arabica Scholasticorum ، عا ہے، بیروت معه و تا عهه وع (مع ابن رشد كي الشرح الكبير كے) -کتاب ۸ کی شرح از Themistius کے عبربی ترجمے کا ایک حصه بدوی نے شائع کیا، در ارسطو عند العرب؛ قاهرة يهم و عن ص و ي س ببعد، بر ببعد [كذا، ؟] - بورا متن عبراني اور لاطيني مين S. Landayer نے شائع کیا ، در S. Landayer پ ۷ ، Graee بران ۳ ، و و ع (اصل یونانی متن گم ھو چکا ہے) ۔ الاسكندر افروديسي کے ليے فب Die durch Averroes erhaltenen Frag- : J. Froudonthal emente Alexanders zur Metaphysik des Aristoteles برلن ه ۱۸۸ ع؛ أب نيز بدوى : ارسطو عندالعرب، ص تا ، ، و ابس سينا : كتاب الانصاف، ص به تا س (طبع بدوى: أرسطو عندالعرب).

کا سراغ مراکش میں مل گیا ہے اور اس کے ساتھ کا سراغ مراکش میں مل گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کتاب کے ایک آور ترجمے کا، جو اس کتاب کے ایک مسے کے ایک آور ترجمے کا، جو نکولس دمشقی کی طرف منسوب ہے، قب آگی Summaria Alexandri-در BSOAS، و و و و و و میں و بعد می مخطوط شیمور پاشا، اخلاق، عدد ہو ی، میں موجود ھیں .

or 'American Journal of Philology: W. L. Lorimer بعد.

#### (ب)

کم شدہ تصانیف کے اجزاہ

- JRAS در ه. Walzer ; (؟) Eroticus (٢)

  \$\int\_{1999} = 0.5\$ (\$\text{Sir David Ross} : \$\text{const.}\$

  \$\text{off} = 0.5\$ (\$\text{off} = 0.5\$)
- 4rchives d' : S. Pines : (؟) Protrepticus (٢)

  1 9 0 2 'Histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age
  (ساخود از سُسكويه : تهذيب الاخلاق، باب س)
- : S. van den Bergh : (٩) De philosophia (٣)

  [ابن رشد کی تبافة التّبافة]، Averroes' Tahāfut al-Tahāfut

  نشان م ه و وعود ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰

#### (ج)

وہ کتابیں جو عربی روایات میں ارسطو سے منسوب کی گئی <u>ھیں</u>

- : J. Kraemer: (کتاب التفاحة) De pomo (۱)

  Das arabische Original des' Liber de pomo'

  Studi Orientali in onore di G. Levi در ۱۹۰۸ الا ۱۳۰۸ بعد نا سجلیوث della V'da

  The Book of the Apple, ascribed: D. S. Margoliouth

  JRAS: طبع در فارسی و انگریزی، در JRAS بعد المحروب ال
- ن Das Steinbuch des Aristoteles : J. Ruska (۲)
- اسرالاسرار)، طبع Secretum Secretorum (۳) اسرالاسرار)، طبع احمد بدوی، در Islamica ، قاهرة بره و وع، و و

(س) الدور الدورا الدورا الدورا الدور الدو در المراع؛ قب كولك تسييهر I. Goldziher در بعد. ابعد: ۳ : ۳ : ۹ : ۲ (Der Islam

Theology of Aristotle (0) عسر کی بنیاد غالبا فلوطینوس کے بعض حصوں کی مبدّل یونانی شکل پر ہے، طبع F. Dieterici لائيزگ ١٨٨٧ع (جرمن ترجمه، وهي کتاب، ممم ع)، طبع جدید از احمد بدوی، در Islamica در ج ، ۲، قاهرة ه و ۱ و و اعد ابن سينا كے حواشي بدوى نے شائم كير هين، در أرسطو عندالعرب، ص ٢٠ ببعد اور G. Vajda نر ان کا فرانسیسی میں ترجمه کیا ہے، در اه ۱۹۰۱ (Revue Thomiste عن ص ۲۸۹ ببعد؛ قب نيز 151900 'Revue des Études Islamiques : S. Pines

Liher de causis (٩) جس کي بنياد O. Bardenhewer پر مے، طبع Elements of Theology Freiburg ج ۱ ، ۴۲۰ (مع جرمن ترجمه)؛ طبع نو از احمد بدوی، در Islamica) ج ۱۹، قاهرة

ارسطو کے آن سوانح حیات سے جو عربی میں لكهر كثر هين ان معلومات مين تقريبًا كجه بهي اضافه نہیں ہوتا جو یونانی متون میں موجود ہیں ۔ ان میں عدة قابل ذكر يه هين : ابن النديم : الفيرست (قب بيان بالا)؛ مُبَشِّر بن فاتك : مختار الحكم (قب J. Lippert : Studien auf dem Gebiet der griechisch-arabischen Übersetzungs - literatur 1 برلسن م ١٨٩٥ ص م ببعد و F. Rosenthal در F. Rosenthal اع: ص ۱ ۲ ببعد)؛ صاعدالاندلسي: طبقات الامم، صم ب ببعد؛ ابن القفطي: تاریخ الحکمان، ص ع ب بعد (طبع Lippert)! ابن جلجل: طبقات الاطباه و الحكماه (طبع فواد سيد، هه و ع)، ص و ﴿ بِبعد: ابن ابي أَمِّيبعة : عَيون الانباه ، ١ : م ه ببعد، طبع مُلّر - ان سوانع حیات کے بعض حصوں کا ا دن بعد قبضه کر لیا تھا اور وہ اسے ارجلّوا

ترجمه اور مقابلـه A. Baumstark نركيا تها، آ مذكور، ص وم ببعد، ١١٤ ببعد، ١٢٨ ببعد = میں مترجمه تمام تصانیف اور شرحوں کی اس نہ جامع فهرست برجو ابن النديم اور ابن القفطي مين griechischen Philosophen . A. Muller 151A27 Halle in der arabischen Überlieferung arabischen Über- i M. Steinschneider ngen aus dem Griechischen, Beihefte zum Cen-ا عاسين ۱۸۹۳ م ۱۸۹۳ مين ۱۸۹۳ عاسين کی ہے ۔ گم شدہ یونانی فہرست، مرتبہ بطلب جس کی اب تک شناخت نہیں ہو سکی (قب او zenländische Forschungen, Fest- i A. Müller schrift Fleischer لاثير ك و مماعه ص بعد، اور M. Steinschneider نیز ارسطوطالس کی طب ج ٥٠ ، ١٨٤٠ ص ٩٩٨١ ببعد، سي شائم كي Fragmenta : Aristotle ، طبع روز V. Rose ، ص ۱۸ مين A. Baumstark اور P. Moraux نراقب او ارسطو کے سوانح حیات سے متعلق عربی کی تمام روایا ایک جدید اور سیر حاصل بحث otle: I. Düring borg in the Ancient Biographical Tradition ے ۱۹۰۹ء میں ملے گی .

(R. WALZER)

آرش: ديكهير دية.

أَرْشُدُونَه : (Archidona يا ٱرْجُدُونَة)، م هسپانیه کا ایک پرانا شهر، جس کا قدیم نام یقینی پر معلوم نہیں ۔ یہ شہر آج کل کے صوبہ ، Malaga کے شمال مشرقی کونر میں وادی ا (Guadalhorje) کے منبع کے قریب انتقیرہ اور لوشه Loie کے درمیان (دریامے شنیل Genil بر) ہے؛ اس کی آبادی نو ھزار ہے ۔ عربوں نے 🖪 [ ۲۰ ۸/ ۱۱ءء سین پہلی لڑائی کے تھوڑے

آرشدونة المبتع تهي (ياقوت، ١: ١٩٥: أرجدونة، اور ١: ١٠٠ أرشدونة) - يه شهر مدت دراز تک کوهستانی صوبه ربيه Rejjo کا (جو موجوده صوبه مالقه کے مطابق تها) دارالسلطنت رها - تاربخ میں اس نے احدیت مرتد عمر بن حفصون کی بفاوت کے زمانے میں حاصل کی (جس کا سب سے بیڑا قلعه بیشر Bobastro تها) - آگے چل کر یه سلطنت بیشار کا سرمدی قلعه بنا، یہاں تک که جمعیت کشراوا Calatrava کے امیر اعظم (Grand Master)

(C. P. SEYBOLD (C. P. SEYBOLD)

آرش گول ؛ ساحل الجزائر پر ایک شہر ، جو اب ناپید ہے اور پہلے اوران Oran اور مرّائکش کی سرحد کے درمیان دریاے تغنه Tafna کے دمانے پر جزیرہ راشتون Rachgoun کے مقابل آباد تھا، جس کے نام کی وجہ سے اسے بقاے دوام حاصل ہوئی.

اس مسلم شہر کا ذکر، جس نے شاہ سائی فیکس Portus کے دارالسلطنت ہورٹس سیجینسس Portus کے دارالسلطنت ہورٹس سیجینسس Syphax کی جگہ لیے لی تھی، پہلی مرتبہ چوتھی صدی مجری/ دسویں صدی میلادی کے آغاز میں اس طرح ملتا ہے کہ ادربس اول نے اسے اپنے بھائی عیسی بن محمد بن سلیمان کو عطا کیا ۔ چوتھی صدی میلادی کے نمف آخر میں صدی میلادی کے نمف آخر میں صدی میلادی کے نمف آخر میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کا بیان

ع که یه شهر انهیں دنبوں مکناسة بربروں کے امیر نے، جو قبرطبه کے خلیفه الناصر کا باج گزار رہا تھا، دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ چند سال بعد البگری ارش گول کی بابت کہتا ہے کہ '' یه ساحل تلمسان بر ایک شهر ہے، جس میں ایک بنذرکہ موجود ہے، جہاں چھوٹے جہاز آ سکتے ہیں اور اس کے گرد ایک فصیل ہے، جس میں چار دروازے ہیں ۔ شہر کے اندر ایک سات دالانوں کی مسجد اور دو حمام ہیں، جن میں سات دالانوں کی مسجد اور دو حمام ہیں، جن میں ظاهر ہوتا ہے که مسلمانوں نے یہ شهر برانے شہر کے آثار پر بسایا تھا۔ چھٹی صدی ہجری / بارھویں صدی میلادی میں الادریسی نے اسے محض ایک آباد مقام کہا ہے، جو کچھ عرصه بہلے ایک مستحکم مقام کہا ہے، جو کچھ عرصه بہلے ایک مستحکم مقام کہا ہور جہاں جہاز تازہ پانی لے سکتے تھے.

[بظاهر] سیاسی تغیرات اس شهر کے زوال کا سبب بنے ۔ القیروان کے فاطمیوں اور قرطبہ کے بنی اسیّہ کی باہمی کشاکش کے دوران میں (جونھی صدی هجری / دسویں صدی میلادی) یہاں کے ادریسی حکران نکال دیے گئے اور شہر کے باشندوں کو هسپانیه بهیج دیا گیا ۔ اهل اندلس نے اسے پھر نسی حد تک 'آباد 'کیا، لیکن ہانچویں صدی هجری / گیارهویں صدی میلادی میں اسے دوبارہ تباہ و برباد کردیا گیا ۔ اس کے بعد یہ شہر ساتویں صدی هجری / تیرهویی صدی میلادی میں المرابطون کے بنو غانیة کی سولھویں صدی میلادی میں جب هسپانویوں نے اوران دستبرد کا شکار هموا اور دسویں صدی هجری / سولھویں صدی میلادی میں جب هسپانویوں نے اوران دستبرد کا شکار هموا اور دسوی صدی میجری / ساحل پر حملے شروع کیے تو یہاں کے باشندے اسے چھوڑ کر بھاگ گئے اور شہر همیشه باشندے اسے چھوڑ کر بھاگ گئے اور شہر همیشه کے لیر ویران ہو گیا۔

مآخل: (۱) این حَوْقَل، مترجمهٔ د یسلان de Slane در ۱۹۰۸ ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ (۷) البکری، متن، النجزائر ۱۹۱۷ می وی تا ۸۰۰ ترجمه، الجزائر ۱۹۱۷ می

ص ۱۹۱۱؛ (۳) الادريسي، طبع قوزى Dozy و دخويه الادريسي، طبع قوزى Dozy و دخويه العنن بن (۳) العنن بن محمد الوزّان الزّيّاتي Ramusio الدومة ص ۱۱۰۵ (مترجمة الموسيو Ramusio) وينس ۱۹۸۹، ص ۱۱۰۸ (مترجمة الموسيو Épaulard) (۵) (۵) ورق ۲۳ شماره ۲ 
(G. MARÇAIS)

اَرْ شیْں : دیکھیے ذراع .

أرْض : زمين - كرة زمين كے ليے ديكھيے مادة كرة الارض - قانون اراضى كے ليے ديكھيے اقطاع ؛ تشار؛ خاص؛ خالصة؛ خراج؛ زعامت: سورغال [آ]، لائلن، طبع دوم]؛ عشر؛ قطبعة؛ متروك [در آ]، لائلن، طبع دوم]؛ معلول [در آ]، لائلن، طبع دوم]؛ مساحة؛ مقاصة أور آآ، لائلن، طبع دوم]؛ ملك؛ وقف ،

أَرْ ضَه : (نيز أَرْضَة؛ عربي) ديمك (termes arda) سفید چیونشی) \_ یه کیژا تمام گسرم ممالک میں عرض بلد ٠. بم شمالي اور جنوبي تک پايا جاتا هے، لیکن اس کی بابت هماری معلومات ابهی تک بهت محدود ہیں؛ عربوں کی معلومات بھی اس کے متعلق کچه ایسی می تهیں، کم از کم جہاں نک اس کی آس نوع کا تعلّق ہے جو عالم اسلام کی حدود میں ہائی جانی تھی ۔ عرب مصنفین نے جس کیٹرے کا حال بیان کیا ہے وہ سفید جیونٹی ہے، جس کی جند اقسام مصر میں ملتی هیں اور بیش تر دریا ہے نیل کے زیادہ اوپر کی طرف نوبیا میں اور سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ سوڈان میں ۔ عربوں نے بیان کیا کہ ان جہوٹے جہوٹے کیڑوں کے زندگی کے بعض حصوں میں پر بھی نکل آتے ھیں (بقول قروبنی"ایک سال بعد")، لیکن وه به نه جانتے تھے که اس حیز کا تعلّٰق ان کی جنسی زندگی سے کیا هے؛ تاهم وہ دیمک کی معاشری زندگی، مخروطی

شکل کے مٹی کے ڈھیر، جن میں برشمار زمین دوز راستر هو تر هين، بنانر مين ان كيڙون كي مشتر كه محنت، حیونٹیوں سے ان کی جنگ اور بالخصوص لکڑی کو برباد کرنر میں ان کے عمل سے، جس کی بنا، پر وه ایک وبا سمجھے جاتے هیں، بخوبی واقف تھے۔ ان کے ضرر سے محفوظ رھنے کے لیے سنکھیا اور گوہر كارآسد خيال كير جاتے تھے ۔ ديمك كا هوكا اور ان سے جو نقصان پہنچتا ہے دونوں ضرب العثل بن گئے تھر اور ان کی بابت عوام کا یه وهم که وہ موت کا پیش خیمه هی بهت برانا معلوم هوتا هے ـ قرآن [حکیم] (مم [سبام]: ١٠) كى بناء بركما جاتا فى كه [حضرت] سلیمان الله کی موت کا پتا اس طرح چلا که ان کے عصا کو [جس کے سہارے وہ کھڑے تھے] زمین کے ایک كيرْ ع [دابّة الارض] ني كها ليا تها [قلمًا قَضْينًا عَليه الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتَهُ الَّا دَابَّةُ الْأَرْضَ تَأْكُلُ مُنْسَأَتُهُ } . . شمالی افریقة میں لوگ اب تک یه کہتے هیں که ورجب کوئی شخص مرنر لگتا ہے تو دیمک آ جاتی ہے، کیونکہ اسے اس کا بخوبی علم ہوتا ہے''۔ ،

(احلّ نسط)

ار طُغُول : (۱) سلیمان شاه کا بیٹا اُور ترکی شاهی خاندان اور سلطنت کے بانی عثمان اوّل کا باپ - قدیم ترین روایت کے مطابق، جو عاشق باشا زاده کی تصنیف میں محفوظ ہے، اس نے پاسین اوقه اور سورملی چتوری سے چار سو خانه پدوش تر کمان گھرانوں کے ساتھ ایشیا ہے کوچک کی طرف قال مکان کیا، جہاں سلطان علاه الدین سلجوتی نے اسے قرمجه حصلور اور بیله جک کا قائل کے اور بیله جک کا قائل کا کا قائل کا قائل کا قائل کا کا قائل کا کا قائل کی کا قائل کا

موسم سرما کی چراگاه (قشلاق) اور ارمنی بلی Ermenibeli اور دومایخ ([طومانیج] Domaniö) کی بها زیال موسم گرما کی چراگاه (یایلاق) کے طور پر عطا کر دیں ۔ قرمجه حمار اور بیله جک اس وقت بوزنطیوں کے باس تھے، لیکن وہ علاءالدین کو خراج ادا کرتے تھے۔ گرمیان کا والمد علی شیر افسون قرہ حصار کے متصله ضلع کا حاکم تھا۔ ارطغرل نے سور گود میں سکونت اختیار کی اور و ھیں مدفون ھوا۔ [ایک روایت یه هے که ارطغرل خراسان میں کسی جنگ میں مارا گیا؛ چنانچه عامدی اپنی منظوم تاریخ آل عثمان میر ، جو اس نے عامدی اپنی منظوم تاریخ آل عثمان میر ، جو اس نے سلطان بایزید ثانی کو پیش کی تھی، کہتا ہے:

اولدی ارطفرل خراسان ده شهید تگری به اولا شدی اول شاه سعید نسل ارطفرل دن اول شاه جهان روم ده عشمان بے اولمشدر عیان

ااً، ت: بزير ماده\_] اس نر کبهي دوئي جنگ نهيل کي ـ اس کے تین بیٹے تھے: عثمان، کونڈوز Gündüz اور سرويتي Saruyati (جو سروبالي يا ساوجي بهي كهلاتاتها) \_ ان میں سے عثمان اس کا جانشین ہوا ۔ بقول نشری، (۱۲۰/ZDGM) : ۱۳۰/ تا ۱۹۹) ارطفرل نے علاءالدین كيقباد اول (١٠١٠ تا ١٣١٨م/ ١١١١ تا ١٣٠١٤) کے عہد میں نقل وطن کیا اور مؤخرالذ کر کی طرف سے وہ ہراہر تاتاریوں سے جنگ کرتا رھا۔ اس نے قرمجہ مصار اور كوتاهيه كو فتح كيا اور علا الدين كيقباد ثاني کے عہد (ساتویں صدی هجری کے آخر) تک زندہ ردا ۔ بعد کے مؤردین اس سے بعض آور فتوحات بھی منسوب کرتے میں (قب وقائع ، مترجمه Leunclavius : Flig. Miss. من يره بيعد ؛ Chalkokondyirs) ص بر بيعد ؛ Phrenties ص مه تا ۱۷۶ لیکن انهبون نر Φρθογρούλης Ερτογρούλης یے متعلّق اپنے بیانات ترك بواريخ سے اخذ كير هيں) - سعدالدين ( 1 : 0 ) ، - 17A1 /ATA. 00 45 & Club ( 90 18 )

(۲) [یلدیرم سلطان] بایزید اول کا سب سے بیٹا، جس کا سنه ولادت ۲۵۸ه / ۱۳۵۹ - ۵۵ میلا، جس کا سنه ولادت ۲۵۸ه / ۱۳۵۹ - ۵۵ میلا، داس کے اس کے اسے صاروحان اور قرمسی کے متحدہ ضلعوں کا مقرر کیا (نیسری، در ZDMG، ۱۵۰۰ : ۱۳۳۵ میلا، قب ص بعد؛ قب میلاندین، ۱ : ۸۵۱ آیدینلی کا)

مقام مذکور)، یعنی یقینا تیمور کے حملے سے پہلے۔
وہ اس مسجد میں مدفون ہوا جو اس نے بروسہ میں
بنوائی تھی (سعدالدیسن، ۱: ۱۲۰ کللستہ، مقام
مذکور) - Leuncl. (کتاب مذکور، ص اے، قب
میراس کے قاضی برھانالدین کے خلاف جنگ کرتا
سیواس کے قاضی برھانالدین کے خلاف جنگ کرتا
ہوا مارا گیا - Chalkokondyles ص ۱۳۹۰ نا ۱۳۹۰ میں
سبواس پر قبضے کے وقت قید تدر ابا اور بعد میں اسے
قتل کر دیا.

(J. H. MORDIMANN مورثمان)

آر غَسن ؛ آرنمنون، مصنوعي طور پر هوا كے زور سے ہجئے والا آلهٔ موسیقی، جو ارکن organ کنہلاتا ھے۔ یونانیوں کے ایک قسم کے تاردار باجے دو بھی اس نام سے موسوم کیا جانا تھا، جیدیے کہ (c ד ק ק 'Republ. ) חוצל שני ל (Plato) אול שני און ديكهيم المسعودى : مُرُوج الدِّهب (٩١:٨)، حساں آرنحس ایک نار دار ساز کو کہا گیا ہے اور ارغنون ایک مصنوعی طور بر هوا سے سجنے والے سیاز کو؛ معاوم هودا ہے که ایسرائی اس لفظ کو ایک فسم کے راگ کے لیے استعمال کرتے تھے (برہان قاطع)، جو ترون وسطی کے آرگئے organum سے کسی قدر مشابہت رکھتا تھا۔ هوا کی مصنوعی رو سے بجنے والے باجے کی دو قسموں سے مسلمانوں کو واقفیت تھی، یعنی ہوائی ارغن اور مائى ارغن؛ مؤخّرالذكركي دو قسمين معروف تهين؛ ایک میں پائی کے ذریعے ہوا کا دباؤ پیدا کیا جاتا تھا اور ایک میں پانی کے ذریعے عوا کے دباؤ کو يكسال ركها جاتا تها \_ مسلمان مؤرّخين كا افلاطون (برهانِ قاطم) اور ارسطو (حاجي خليفه، س: ٢٥٨، تعفرالدین الرازی، ورق س ۱۰۰ ب) دونوں کے بارے میں خیال تھا کہ انھوں نے ارغن ایجاد کیا تھا،

اگرچه اس ضمن میں مورسطس [رَلَّا بِمَان] کا دعوے بھی قابل لحاظ ہے.

كتاب الأغاني (طبع د ساسي de Sacy) (طبع د ساسي میں ہمیں ایک اُرغن (متن میں ارعن موقوم ہے) كا ذكر ملتا هي، جو المهدى كى بيشي علية (م ٥٨٠٠) کے شروع زمانے سے متعلق ہے اور ابین خرداذبه (مروج الذهب، ۹۱:۸) ایک رسمی تقریر کے ضمن میں، جو المعتمد (م ٩٧هـ) كے سامنے كى كئى تھى، اس ساز کا ذکر کرتا ہے اور ان دونسوں روایتوں سیں یہ آله اهل روم سے منسوب کیا گیا ہے ۔ بعد کے دوالوں کے لیے دبکھیے کتاب الأعلاق، از ابن رسته (BGA) ع: ۱۲۳)، جهال آسے ارتبا (قب آرقنو، در دوزی Dozy لکھا گیا ہے؛ مفانیح العلوم (ص ۲۳۹) میں بشكل أرغانون: رسائل اخوان الصَّفا (مطبوعة بمبثى، ا : ۹۲)، جمدان ایک مائی آلے کی کیفیت بیان کی كثي هے: الفهرست (ص ٢٠١٠ ٢٨٥)؛ دسويں، صدى کے سریائی۔ عربی گغات نویس (Thes. Syr.: Payne-Smith) ص عهد تا ۱۹۵۸)؛ ابن سينا، در شِفاً (ورق ۱۹۸) اور رسائسل في الحكمة (ص ٤٤)، جس مين ارغن كي جگه ا رغل درج هے (قب جدید آرغول، در MFOB ، ۲۹: ۹۲ اور اَرْغَل، در Chrest. : Freytag ، ص سرم)؛ ابن زُیْدًا ا پنی کتاب الکانی (ورق ۲۳۰ ب) میں؛ گیارهویں صدی كى لاطيني عربي لغات Glossarium Latino - Arabicum (ص عدم المدلس مين (سفينة المُلْك، ص ٢٥٣)؛ ابن ابي أَصْبِعة (٢: ١٥٥٠ ۱۹۳)، جس نے ارغین بنانے والے عبرہوں کے نام لكهم هين؛ الأملى، در تفائس الفنون (ورق ٢٩٩ ب)؛ ابن غیبی، در جامع الآلحان (ورق ۲۵) اور اولیا چلبی . ( + + + + | [ [ Auli \_\_\_ ] Travels )

الفهرست (ص ۲۵۰ قب ص ۲۸۰) ميدا مورطس يا مورسطس [رك بان] كدو أرغنن البوام محافظه (flue-pipe organ)

ور اسوالفدا، کیا ہے۔ ابن القفعلی (ص ۲۲۳) اور اسوالفدا، کیا ہے۔ ابن القفعلی (ص ۲۲۳) اور اسوالفدا، الزیخ مختصر البشر، ص ۲۰۱) نے بھی یہی لکھا ہے۔ مورسطس کی یہ تصنیفات محفوظ رھی ھیں اور ان کے نسخے کئی کتبخانوں میں مل سکتے ھیں اور ابیروت، قسطنطینیۃ اور برٹش میوزیم)۔ بیروت کے قلمی نسخے کے متون Père Cheikho نے مشرق قلمی نسخے کے متون Adachiq نے مشرق کر دیے ھیں اور تحرجے جسزوی یا کای طور بر فرانسیسی زبان میں تحرجے جسزوی یا کای طور بر فرانسیسی زبان میں کرا د وو Baron Carra de Vaux نے اور انگریزی میں فارمر Pr. Farmer نے اور انگریزی میں فارمر Dr. Farmer نے ھیں.

هوائی اُرغن (pneumatic organ): کتاب الاغانی (طبع د ساسی، و : ، و ) میں جس آاے کا ذکر هے وہ غالبًا هوائی ارغن تھا۔ مُورِسطس نے جس سائی آلے کی کیفیت بیان کی ہے وہ بہت ابتدائی نمونے کا ہے، جس کی دھونکنیوں میں منه سے هوا بهری جاتی ہے، جس کی دھونکنیوں میں منه سے هوا بهری جاتی مورسطس کی تحریروں کی دریافت سے پہلے اب نک محض گان هی کیا جاتا تھا (انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا محض گان هی کیا جاتا تھا (انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا مورسطس اسے ارغنون الزمری یعنی Recyclopaedia Britannica (reed-pipe organ) طبع یازدهم، ۲: ۲۲۹)۔ کہتا ہے۔ ابن غیسی نے جس ارغن کی گیفیت مورسطس اسے ارغنون الزمری یعنی ارغن کی گیفیت کو اس نمونے کا ہے جسے ماتھ سیں اٹھا کر بہا سکتر هیں].

المائى ارغان (hydraulic air compressor) المائى ارغان المائل الما

ارغین بنایا تها، جس کی کیفیت ایک رسال خود رسال ارغین بنایا تها، جس کی کیفیت ایک رسال بنام " ایک آلهٔ موسیقی جو خود بخود بجنا هے بنام " ایک آلهٔ موسیقی جو خود بخود بجنا هے الآلة الّتی تُرْسِّر بنفسها) میں بیان کی گئی هے مؤخرالد کر کا مین، طبع بسروفیسر بیان کی گئی هم رسالیه مشرق Machriq (۹: ۳۳) مین شائع هم تها اور اس کے ترجمے پروفیسر ویڈمان (بزبان حرسز اور فارسر Dr. Farmer) نے کیے هیں

444

مائی ارغین (hydraulic pressure stabiliser) به آله مائی (hydraulis) تها، جس کا عربی میں ذ ک سب سے پہلے (اگرچہ بلا نخصیص نام) ارسطو یہ فرضى طبور بر منسوب كتاب السباسة مين ملتا ہے جس کا ترجمه یونانی سے سریانی ترجمے کی وساطت یہ یومنا بن البطریق (م ۸۱۰) نے عربی میں کبا تھا کتاب مذا المورکی رو سے به ایک ساز حربی ہے جس کی آواز ساٹھ میل نک سنی جا سکتی تھ tudies in Oriental Musical : Farmer قب فارسر) Instruments باب س، ص ہے، متن اور ترجمہ کے لیسے) ۔ مورسطس نے اس الے کی مفصل کیفیہ یبان کی ہے اور اس فسم کا آلہ یقینًا اُن آلات یہ قدیم تر ہے جن کے بارے سی هیرو Hero وٹروویٹس Vitruvius نے لکھا ہے ۔ ہرخلان یمودیون (idrablis, ohirdaulis) اور تنامیون کے، عربوں نیے یونانی لفظ Hydraulis کو اپنا زبان میں اخذ نہیں کیا ۔ مورسطس اسے ارغنو البوقي (flue-pipe organ) كمهنا هي .

مشرق میں اسلامی تاریخ کے کسی دور سے
بھی ارغن کو عود (lute)، نیے (flute)، قانو

السلام اللہ موسیقی تصور نہیں کیا گیا۔
مسلم سپین کے لیے قب سفیندالملک (ص سے م)۔ ا

غالبًا أور بهت سي دلچسپ ميكانيكي مغترعات (حيل) کے طور پر مقبولیت حاصل تھی، جیسر که مائی گهڑی (clepsydra)، موسیقی کا درخت اور دیگر اعجوبر، جو هارون الرشيد كے وقت سے مقبول عام هوتر الله (دیکھیر Uber das Kitab al-Hijal . . : Hauser کثر (دیکھیر ع سانه (٥٥: ٨ ٤/١٥/ ٤٠) - اس کے سانه هي به بات بهت اغلب هے " له مشرق ميں مائي آرنحسن (hydraulis) کے از سر نبو رواج پانسر کا سبب مدان نہر اور شاید مغرب کے بارے میں بھی یسی 'لها جا سکتا هے - بوزنطیم (Byzantium) میں بظاہر سائی ارغن متروک ہو جکا تھا۔ یانی کے ذردسر ہوا کے دہاؤ کو یکساں رکھنر کے اصول کی جگه وزن دار دهونکنی؟ (barystathmic) کے اصول نے لے لی تھی، جیسا که هوائی ارغن میں هوما ہے۔ جب آٹھویں صدی کے خاتم پر یا نویں صدی کے شروع میں مسلمانوں نے مائی ارغن (hydraulis) بنانا شروع آليا، جس كا علم أنهول ر یونانی (غالبًا مورسطس کے) ترجموں کے ذریعے حاصل کر لیا تھا، تو اھل روم (بوزنطیوں) نے بھی اس آلے کو دوہارہ اخنیار کر لیا، جسر وہ صدیوں سے ترک کر چکے تھے اور جس کی ساخت سے انھیں غالبًا کچھ بھی وافنیت باقی نمین رهی تهی،

ید روایت که هارون نے شارلمان که دیا تها کی ارغن تحفی دیا تها کی ارغن تحفی دیا تها کی ارغن تحفی دیا تها کی از ۱۲ 'Hist. litteraire de la France دیکھیے اوری مصنف:

Le grand dictionnaire: Larousse The: Rimbault وهی مصنف:

Hopkins: La grande encyclopédie: Audaley! Dictionary of Music: Grove! Organ نامانی دی استان کی نامانی ها جس کا ماخد (۲۰:۹ ما ماخد کی تباب Les Chevaliers du Cygne میں صندرج ایک حاشمے کو قرار دیا جاسکتا هے۔ [اس کے برعکس ایک حاشمے کو قرار دیا جاسکتا هے۔ [اس کے برعکس ایک حاشمے کو قرار دیا جاسکتا هے۔ [اس کے برعکس ایک حاشمے کو قرار دیا جاسکتا هے۔ [اس کے برعکس ایک حاشمے کو قرار دیا جاسکتا هے۔ [اس کے برعکس

عربی زبان میں اس سے ملتی ایک ک موجود ہے، جو نویں صدی هجری / پندرهویں م میلادی کے ایک مخطوطر میں، جس کا نام ک الهموم و الكرب في، بائي جاتي في اور جو استانبول محفوظ ہے اس میں بتایا گیا ہے که ایک حیرت أن ارغن کے بنانر والر کا نام تقی الدین الفارایی فریایی تھا، جس کا کسی جعفر نے خلیفه المأمون تعارف کروایا تھا۔ خلیفہ نر یہ اختیار دیا تھا تقى الدين كو و، تمام سامان مهيا كر ديا جائر جه ایک حیرت انگیز ارغن کے بنانے میں ضرورت پ آئر اور اس کا نام موسیقه تجویز کیا گیا ۔ اس کے مطابق یه آله محض ایک میکانکی ساخت کا هو ساز نبه تها بلکه تارون والر آلهٔ موسیقی کا کام دیتا تها، لیکن اس نام نهاد موجد کا نام بتاتا ہے یه بیان محض ایک فرضی قصه ہے۔ اس ساز کی تشر میں جو موسیقی کی فنی اصطلاحات استعمال کی ٔ میں وہ بعد کی پیداوار میں (اضافه از مکتوب فا بنام اداره، مورخه ه ب جولائي ١٥ ١ ع) - ] يهان که قرون وسطی کی تصانیف میں یه جو واقعه 'Monumenta Germaniae historica) عا كيا كيا م و را که هارون نے شارلمان کو ایک مائی گو (clepsydra) تعفر میں دی، اسے بھی بعض حاتوں مشتبه سمجها جاتا هے (Isl.) س : ب م و س : ۳۳ (1,4: Y 'Histoire' des arabes) Cl. Hunt . : | 'Hist. du Commerce du Levant) Heyde کا یہ کہنا یقینًا غلط ہے کہ ھارون نے جو تحا شارلمان Charlemagne کو بھیجیے تھے آن ر آلات موسیقی بھی شامل تھے ،

اس کے برعکس یہ چیز بالکل قرین قیاس معا موتی ہے کہ چین میں ارغن (مائی ؟) کی ابتدا ترویج کا باعث مفل تھے - چینی بؤان شیم کا باعث مفل تھے - چینی بؤان شیم Yim Shih

ینگ تنگ (Chung tung) کی مسلمان سلطنتوں نے تعفے کے طور پر دیا تھا ( ۔ ۲۰۱۰ مرد م)؛ بحالیکه ایک اُور تصنیف سے همیں یه بتا جلتا ہے که یه "مغربی ممالک کی جانب سے ایک تعفه تھا " اور قبلائی Kubilai نر خود اس میں اصلاح کی تھی (IRAS) 4 PA - ( = 1944 JRAS = 19. A China Branch تصور کر سکتر دیں که اس قسم کا آلهٔ موسیقی سب سے پہلر ہلاکو کی جانب سے قبلائی کے لیز تحفر کے طور پر جین میں پہنچا اور یه که وہ شام میں بنایا گیا تھا، جہاں اس زمانے میں اس نمونے کے آلات بنائر جاتے تھے ( ابن ابی آسیبعة، ب: ١٥٥ تا ١٠٩٠) ـ بعض فارسى لغاتنويس (Richardson) اور Steingass) مُلُولُمْبُه كي تعريف " ایک مائی (hydraulic) آله موسیقی " کرتر هیں ۔ یه صحیح نہیں هو سکتا۔ یه ایک "آبی مشین " یا زیادہ اغلب یه هے که ایک قسم کا " آب " کش " هو تا تها .

[سہد حانہ کے مصری اردول کا نام صاف طور پر یونانی لفظ ارغون کی معرب شکل ہے، هر چند که یه وہ ساز نہیں جسے میکانکی طور ر بجایا جانا ہے اور جس کا اوپر ذکر هوا ہے ۔ ارغول کی تشریح کے لیے دیکھیے مقاله مزمار (اضافه از مکتوب فارس، بنام اداره، مورخه ه م جولائی ۲۰۹۵).

Musical Instruments in the ixth Century انتكان • ١٩٢٥ = (٣) عمل دوم، و١٩١٥) (م) وهي Studies in Oriental Musical Instruments: A Western Organ in : Moule (0) إلا المال (٦) ؛ (٦) و الدين الرّازى: (٦) فخرالدين الرّازى: عَامَمُ العَلْومِ، مخطوطة بسرنش ميوزيم، شماره ٧ م ٢ و٠ ٥٠. Herons von Alexandria Druck-: W. Schmidt (4) (م): النبزك werke und Automatentheater Reveu des 32) L'Invention de l'hydraulis: Tannory (4) 14. A Up-al 141 & (études grecques Le livre des appareils : Carra de Vaux שלו ב פפ pneumatiques et des machines hydrauliques, par (アハス・ハモンシ) Philon de Byzance (۱٠) وهي مصنف: L'Invention de l'hydraulis؛ در 1919. A USA 1717 Revue des études grecques Notices sur deux manuscrits : وهي مصنف: 'arabes در IA ( ا ۱۸۹۹ ( ۱۲ ) وهي سمنف : Notes d'histoire des sciences در JA نوبير -دسبر کا او اعا (۱۳) (۱۳) Uber Musik- : E. Wiedemann Centenario della 33) (automaten bei den Arabern Wiedemann (17)! (219.9! Nascita Michele Amari الار Wova acta الار Uhr des Archimedes...: Hausser Abhandl. der Kaiserl. Leop.-Carol. Deutschen Akad. 141910 Hallo (1. + E der Naturforscher نیز دیکھیے اسی کتاب کی ج ۱۱۰۰ براے Uber die (1 a) ! Uhren im Bereich der islamischen Kultur ابن سينا: الشَّفاء، مخطوطة اللها آفس، شماره ١٨١١؛ (١٦) ابن عُيبى: جامع الألُّعان، بوذلين لا تبريرى، مخطوطه، ٨٢٨ ( ١ م ر) ابن زيلة: كتاب الكافي، موزة برطانيه، مخطوطه، شماره و صور : ٥٢. ٢٣٠ ( ١٨) الأسولي : تقالس الفنون، موزة أيرطانيه، مخطوطه، شماره ١٩٨٢٤ (١٩) (١٩) أرشميندس Archimedes: آلة الزَّامر ؛ (۲۰)

مَنْعَةُ الزَّامِرِ، مِوزَةُ بِرطانيه، مخطوطه، شماره Add. ٢ ٣٣٩ ] [نیز دیکھیر ذیل کے مقالات : اوتار، طبل، طنبور، عود، غناء مزماره موسيقي .

(H. G. FARMER الاوس

- أَرْغَنَّه : دبكهيے اِرْكُني.
- أرغون ديكهير ايلخانيه.
- أَرْ غُوْ نْ : ایک مغل خاندان، جین کا دعوی یه مے که وه هلاگو کی نسل سے مے (راورٹی Raverty: Notes on Afghanistan عوے کو تسلیم نہیں کرتا) [اس کے متعلق دیکھیر ترخان نامة، منقول در ایلیك Eliott : ۳.۳ قب دولت شاه، ص ١٣٦٠: "اهل ارغون كنه از تبراكمهٔ ترکستان اند"]۔ خاندان ارغون کے لوگوں نر پندرهویں صدی میلادی کے آخر میں اُس وقت سے اھمیّت حاصل کی جب عرات کے سلطان حسین بایقرا نے ذوالنون بیک ارغون کو قندھار کا والی مقرر کیا ۔ ذوالنُّون ہیک نے والی بننے کے بعد جلد ھی خودمختارانه روش اختیار کرلی اور هرات کے قرمان روا نر آسے اطاعت پر مجبور کرنر کی جتنی کوششیں کیں ان کی مدافعت کرتا رہا۔ اس نے سممھ/ وہم و ع می سے پشین شال اور مستانک کے مرتفع علاقوں پر قبضه جما لیا تھا، جو اب بلوچستان کا ایک حصّه هين ـ . ١٩٨٥ / ١٨٥ ع مين اس كے دو بیٹوں شاہ بیک اور محمد مقیم خان نے درۂ بولان سے اتر کر سندھ پر جڑھائی کی اور سندھ کے سمه حاکم جام ننداسے سیوی (سبی Sibi) کا علاقه عارضی طور پر جھین لیا۔ ۲۔ ۹۹ / ۱۳۹۵ میں اس نے حسین بایقرا کے باغی بیٹے بدیم الـزمان کی تائید و حمایت اختیار کر لی اور اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ جب ازبک امیر شیبانی خان نے خراسان پر چۇھائى كى تو ذوالنون يىگ موم ٨ م ١٠٠ مى مرویک کی لڑائی میں مارا گیا اور اس کا بڑا بیٹا ا کو، جو دریامے سندہ کے کنارے پر واقع ہے،

شاہ یے اس کا جانشین هوا، جسے لندهار میں اپنی حیثیت برقرار رکھنر کے لیر شیبانی خان کی سیادت مجبوراً تسلیم کرنا پڑی۔ اس زبردست ازبک سردار [شيباني خان] نر ١٠١٠ء مين مرومين شكست كهائي اور [زخموں سے نڈھال ھو کر] جان دی تو شاہ بیگ کو بابر کی طرف سے، جو کابل کا فرمان روا بن جکا تھا، اور ایران کے شاہ اسماعیل صفوی کی طرف سے، جن نير هرات پر قبضه جما ليا تها، خطره لاحق هونسر لكا ـ جب شاه اسماعيل عثمانلي تركون كے خلاف جنگ میں مصروف هو گیا اور باہر سعرقند کو از سر نو حاصل کرنر کی کوشش کرنر لگا تو شاہ بیگ نے کچھ دیر کے لیے اطمینان کا سانس لیا، تاهم اس نر محسوس کر لیا که اسے تندهار سے زود یا بدیر نکلنا پڑے کا اور اسی لیے اس نے بلوچستان اور سنده میں اپنا اقتدار جمانر کی کوشش شروع کر دی ۔ سندھ میں جام نندا کی جگه اس کا بیٹا جام فیروز تختنشین هو چکا تها، جس کا اقتدار ملک کے اندرونی جھگڑوں کی وجه سے کمزور هو كيا تها ـ ٢٠٩٩ه/ . ٢٥١٤ مين شاه ييك سنده میں گھیں آیا ۔ اس نر جام فیروز کی فوج کو شکست دی اور جنوبی سندھ کے صدر مقام ٹھٹه کو تاراج کیا۔ بالآخر ایک معاهدے کی رو سے جام فیروز نے بالاثی بندہ کا علاقه شاہ بیگ کے حوالے کر دیا اور زیرین سنده پر سمّاؤں کا اقتدار بحال رکھا گیا۔ سمّاؤں نے اس معاهدے کو کم و بیش فوراً هی مسترد کر دیا، جس کا نتیجه به هوا که انهیں ایک دفعد پھر شکست کھانا پڑی ۔ اب شاہ بیگ نے جام فیروز کو تخت سے اُتار کر سندھ کے اُرغون خاندان کی بنیاد رکه دی - ۹۲۸ مروه می جب تندهار اس کے عاتم سے نکل کرمکٹل طور پر باہر کے قبضے میں چلا گیا تو شاہ بیک نے بھگر کے مقام

دارالحكومت بنایا \_ اس نے . ۹۳ ه/ ۲۰ و ع میں وفات بائى ــ [ميرزا شاه بيك بهادر اور صاحب فضل و كمال تها اور اس نیے شرح عقائد نسفی، شرح کافیة و شرح مطالع تصنيف كين (ماثر الأمراء، ٣: ٣ . ٩)-] اسكا بیٹا میرزا شاہ حسین اس کا جانشین ہوا۔ اُس نے ہاہر کے نام کا خطبه پڑھوایا اور غالبًا باہر کے ساتھ ساز باز کر کے ملتان کے لَنگاهوں کی مملکت پر چڑھائی کر دی \_ ملتان نے طویل معاصرے کے بعد ۱۰۲۸ء میں اطاعت قبول کر لی ۔ شاہ حسین وهاں پر اپنا ایک والی بٹھا کر ٹھٹہ جلا گیا۔اس کے کچھ عرصے بعد جب اهل ملتان نے اس کے مفرد کردہ حاکم کو باهر نکال دیا تو اس نر شهر کو دوباره حاصل کرنر کی کوئی کوشش نه کی ـ ملتان کعه دن آزاد و خود مختار رہا، لیکن جلد ھی یہاں کے بااقتدار لوگوں نر یه مناسب سمجها که مغل شهنشاه کی سیادت تسلیم کر لی جائے ۔ ے، ۹ ۹ / ۱۰ میں جب همایوں نے شیرشاہ سوری کے هانهوں شکست . کھائی اور شنالی هند سے نکالر جانے پر سنده سیں پناه لی تو سنده میں شاہ حسین حکمرانی کر رہا تھا۔ اس نر همایوں کو مدد دینے سے انکار کر دیا، خالبًا اس لير كم يه ارغون فرمان روا شير شاه سے لڑائی مول لینے کے لیے تیار نه تھا۔ اس پر هبايوں ئے بھگر اور سہوان کے مضبوط قلعوں پر قبضہ پانے ک کوشش کی، لیکن اس کے پاس اس کام کے لیے نه تو سناسب ذرائع تهر، نه هنت او طاقت اور نه لشكركشي كي صلاحيت - ١٥٩٠ مين همایوں کو سندھ سے بلا روک ٹوک گزر کر التدهار جائے کی اجازت دے دی گئی۔عمر کے آخری داوں میں شاہ حسین کے کردار میں پستی آ گئی ۔ اس کا فتیجہ یہ ہوا کہ امراء نے اس کا ساتھ من من ماخ کے ایک ایک ایک شاخ کے ایک و اینا حکمران کو اینا حکمران

منتخب کر لیا۔ [پہلے زمانے میں الوسِ ارغون کی امارت میرزاے مذکور کے اجداد هی کے سپرد تھی۔] شاہ حسین نے ۱۹۰۹ء میں وفات یائی اور [چونکه وہ لاولد مرا] اس ہر ارغون خاندان کا خاتمه هو گیا.

ارغون ترخان خاندان کی حکومت ۱۵۵۹ سے ۱۹۹۱ء تک قائم رہی۔ محمد عیسٰی ترخان کر مجبوراً اپنے حریف اور مدعی سلطنت سلطان محمود گوکل داس سے مصالحت کرما پڑی اور یہ قرار پایا که محمد عیسی ترخان زیرین سنده پر قابض رهے اور تهيد اس كا دارالحكومت هو اور بالائي سنده سلطان محمود کے تصرف میں رہے اور وہ بھگر کو اپنا صدر مقام بنا لر۔ ۹۸۲ مرسی و ع میں اکبر نے بالائي سنده كو اپني سلطنت مين ملا ليا - عبسي ترحال نره دوه / دوه وع میں وفات پائی ۔ اس کی جگه اس کا بیٹا محمد باقر حکمران بنا، جس نے ۳ ۹ ۹ ه/ ه١٥٨٥ مين [سودا كے غابر سے] خود كشي كر لى -اس کے جانشین جانی بیگ کے عہد سیں اکبر نے وووه/ ١٥٥١ء مين عبدالرحيم خان خانان كو زیرین سندھ کے الحاق کے لیر بھیجا ۔ جانی بیگ کو شكست هوئي اور [ . . ، ، ء مين ] زيرين سنده سلطنت مغلیہ میں شامل کر لیا گیا۔ جانی بیگ [بعین سے شراب کا شیدائی تھا، شراب خوری کی کثرت سے بیمار هوا، رعشه هوا پهر سرسام اور وه برهانپور سي تها كه] delirium) جنون خُسری جنون جنون

(tremons) سے مر گیا [مآثر الامراه، س : . ۱ س .]

مآخذ : (۱) نظام الدین احمد : طبقات آکبری،
(۳) (Bibl. Ind.) (۲) محمد قاسم فرشته : گلشن ابراهیمی، بمبئی
۱۸۳۲ علی کوئی : چچ نامه ؛ (۳) بابر نامه
(طبع معودج (۳) (Beveridge ) : (Beveridge ) . (The History of India as told by its own Historians
(ج ۱) سید جمال : ترخان نامه یا ارغون نامه، جو بدون

اعتراف میر محمد معصوم کی تاریخ سنده پر مبنی هے:

A Histoly of India under Baber and: W. Erskine (٦)

د ایک: (۵) میرزا قتلتخ فریدون بیک: (۱۸ میرزا قتلتخ فریدون بیک: (۲۰۱۹) د ایک: (۸) میرزا اتعلت فریدون بیک: (۸) میرزا قتلتخ فریدون بیک: (۲۰۱۹) د ایک میرزا تعلق فریدون بیک: (۸) میرزا قتلتخ فریدون بیک: (۸) میرزا ق

(C. COLLIN DAVIES أليويز)

أَرْفَة : Edessa؛ ديكهرج، الرها.

الأرْقَم المَّا: رسول الله [صلَّى الله عليه و سلَّم] کے شروع زمانے کے ایک صحابی، جو عام طور سے الأرقام بن ابی الأرقم کے نام سے معروف ھیں اور جن کی کنیت ابو عبیداللہ ہے ۔ ان کے والد کا نام عبد مناف تھا اور وہ مگر کے مشہور اور بااثر قبیلہ مخزوم سے تعلّق رکھتر تھر ۔ ان کی والدہ کے نام میں اختلاف ہے، مگر عام خیال یہ ہے کہ وہ قبیلة بنو خُزاعة سے تهیں ـ چونکه ان کا سال وفات مه مرسهم يا هه ه / ههره بتايا جاتا هے اور ان کی عمر اسی سال سے زیادہ کمی جاتی ہے اس لیر ان کا سال بیدایش لازمًا به وء کے قریب هوگا اور وہ بہت هی کم عمری میں مسلمان هومے هوں گر، کیونکہ وہ قدیم ترین مسلمانوں میں سے تھے، یعنی ایک روایت کے مطابق وہ ساتویں مسلمان تھے اور دوسری روایت کے مطابق بارھویں...انھیں تقريبًا به ١ ۽ ع ميں اپنا مكان، جو كوه صفًا پر واقم تھا، آنعضرت [صلّی اللہ علیہ و سلّم] کی سکونت کے لیر پیش کرنر کی سعادت حاصل هوئی اور یسی مكان [حضرت] عمر بن الخطّاب [رضى الله تعالَى عنه] کے اسلام لانے کے وقت تک نو زائیلہ ملّتِ اسلامیہ کا مستقر رہا۔ ابن سعد نے کئی جگه کچھ لوگوں کے دائرة اسلام میں داخل هونے اور دیگر ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جو حضور اما کے الارقیم ارہا کے گھر ا

میں تشریف لانے یا وہاں آنے سے پہلے پیش آئے تھے؛ لیکن ابن هشام نے ان باتوں کا کوئی ذکر نہیر کیا۔ الاَرْقَم الرَّا نَے حضور [علیه الصّلوة و السلام] کے ساتھ مدینة [منوّره] کو هجرت کی اور غزوۂ بدر اور دوسری اهم مهموں میں شریک ہوئے۔ الاَرْقَم الرَّا کی گھر، جس میں ایک عبادت گاہ (مسجد یا تُبَّة) بھی تھی، ان کے خاندان کے قبضے میں رها، تا آنکه خلیفه المنصور نے اسے خرید لیا پھر یہ خلیفه غلون السّرشید کی والدہ الخَیْران کے قبضے میں میاری قبضے میں میارون السّرشید کی والدہ الخَیْران کے قبضے میں جلا گیا اور ''بیت الخیرزان '' کے نام سے مشہور ہوا۔

مآخل: (۱) ابن سعد، ۲ / ۱ تا ۱۲ ابن مجر: ابن الأثير: أسدالفابة، ۱: ۹ م ببعد؛ (۳) ابن مجر: ابن الأثير: أسدالفابة، ۱: ۹ م ببعد؛ (۳) ابن مشام، اص مه: (۵) الواقدى (مترجمهٔ ولهاؤزن ۱۸۹۳، ۵۰ مینوان Welihausen)، بران ۱۸۸۳، ۵۰ مینوان Muhammed in Medina)، بران ۱۸۸۳، ۵۰ مینوان Chroniken der Stadt: F. Wüstenfeld (۲) وسننفلک ۱۱۲، ۱۸۹۳، تا ۱۸۹۱، ۵۰ ۲۱۱، ۱۲۰ ببعد، مع موزید حوالجات.

# (W. MONTGOMERY WATT 4)

الآرک: آج کل کا سانتا ماریا د الارکو Calatrava la الآرک ، آج کل کا سانتا ماریا د الارکو Calatrava la الا ویژا والا ویژا Santa Maria de Alarcas کاترا والا ویژا موداد ریال کی ضلعے میں ایک چهوٹا سا قلمه، جو سوداد ریال Ciudad Real سے سان میں میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے، جس سے سلی هوئی بہاڑیاں نہر وادی انا (Guadiana) تک نیچے بہاڑیاں نہر وادی انا (Guadiana) تک نیچے میں اس ناهموار میدان میں جو اس کے دامزہ میں پوبلیٹ Poblete اور وادی انا کے درمیان واقع میں پوبلیٹ وائی وہ مشہود اور قشتیله والوں کی وہ مشہود الزائی هوئی (لڑائی سے پیشتر کے واقعات کی تفصیلی هزیمت هوئی (لڑائی سے پیشتر کے واقعات کی تفصیلی هزیمت هوئی (لڑائی سے پیشتر کے واقعات کی تفصیلی هزیمت هوئی (لڑائی سے پیشتر کے واقعات کی تفصیلی هزیمت هوئی (لڑائی سے پیشتر کے واقعات کی تفصیلی هزیمت هوئی (لڑائی سے پیشتر کے واقعات کی تفصیلی واقعات کی تفصیلی میں الفائی واقعات کی تفصیلی واقعات کی تفصیلی واقعات کی تفصیلی میں الفائی واقعات کی تفصیلی و ان تحدیث و ا

کے لیے دیکھیے مادہ ابو یوسف یعوب).

اصل لڑائی کی تفصیلات کے متعلق همارے یاس بہت کم معلومات هیں \_ ایسا معلوم هوتا ہے که قشتیله والوں نر الموحدون کے هراول پر بالكل اجانك حمله كر ديا، جو ابو حفص عمر أنتى [راق بان] کے ہوتے ابو یعنی وزیر کے زیر کمان تھا، لیکن انهیں بہت معمولی سی کامیابی حاصل هوئی۔ یعقوب نر خود اپنی فوج سے عیسائیوں کے بازو پر حمله کر دیا . جب لڑائی نر طول کھینجا تو عیسائی گرمی اور ہیاس سے پریشان ہو کر بھاکے اور الارك کے قلعے میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے یا اپنے بادشاہ کے ساتھ مُلیَطلة کی طرف فرار هو گئے۔ علاوہ بریں Pedro Fernandez de Castro في، جو الفانسو هشتم کا بڑا دشمن تھا، اپنے خاص سواروں کے ایک دستے کے ساتھ الموحد بادشاہ کی کامیابی میں حصه لیاء جسے اس نے بہت سے مشورے دیے - Don Diogo Lopez de Haro نے، جو قشتیله کا بڑا علمدار (alfêrez) تھا، شاھی علم کے زیر ساید قلمے میں بناه لی، مگر آسے بہت جلد هتھیار ڈالنا پڑے .

مسلمان مؤرّخین نے اس لڑائی کا حال لکھتے موے طرفین کی افواج کی تعداد کے بیان میں بظاهر کسی قدر مبالغے سے کام لیا ہے ۔ یہی مبالغہ عیسائیوں کے مقتولین اور اُن قیدیوں کی تعداد کے بیان میں بھی موجود ہے جو قلعے میں گرفتار ہوئے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ الفانسو ہفتم کی فوج نے اس لڑائی میں زبردست نقصان اٹھایا اور اُسے اس شکست سے ایسا زبردست دھکا لگا کہ آیندہ سالوں میں شاہ اُرغون ایسا زبردست دھکا لگا کہ آیندہ سالوں میں شاہ اُرغون اُسے معتوب سے ایسا زبردست دھالائے میں گھی آیا۔ الموعدون کے لیے وہ قشتیلہ کے علاقے میں گھی آیا۔ الموعدون کے لیے وہ قشتیله کے علاقے میں گھی آیا۔ الموعدون کے لیے الاگری کی لڑائی نہایت ھی سازگار حالات میں لڑی الاگری کی لڑائی نہایت ھی سازگار حالات میں لڑی

اؤائی میں مصروف تھا۔ اندلس میں نہایت آسان اور کامیاب حملوں کا عادی ہو چکنے کی وجه سے، جن میں اسے کسی زہردست مقاوست کا مقابله نہیں کرنا پڑا تھا، اس نے مسلمان فوجوں کی قوت اور یعقوب المنصور کی حربی صلاحیّتوں کا قطعی غلط اندازہ لگایا،

# (A. Huici Miranda ميراندا)

أرُ كَا تُسْيُورُ: (Archives) ديكهيے باش وكالي \* ارشوى، دفتر، دارالمحفوظات العموسيد، وثيقه .

أركان: ديكهيے ركن.

اركان اسلام: (جمع ركن = ستون) يعنى وه المحمال بلكه ادارات و تأسيسات جن پر اسلام كى عمارت قائم هے؛ چنانچه بعفارى سيى هے: بيني الاسلام على خَسْ شَهَادة أَنْ لا الله الله الله الله وَ أَنْ مُعَمداً رَسُولُ الله وَ اقَامَة السَّلْوة وَ ايْتًا و الزّكوة وَ العَجِ وَ صُوم رَمضًانَ (بخارى، باب الايمان)؛ البته احادیث رسول (صلعم) میں لفظ ركن كمیں البته احادیث رسول (صلعم) میں لفظ ركن كمیں دیكھیے مثلا اتحاق السادة المتقین، بن وہ عسمیں دیكھیے مثلا اتحاق السادة المتقین، بن وہ عسمیں بروایت دیلمی اور تیمی صلوة كو عماد الدین الهیرایا بروایت دیلمی اور تیمی صلوة كو عماد الدین الهیرایا

تجھ سے مغفرت جاھتے ھیں، اے ھمارے رب ا همیں تیری هی طرف لوٹنا هے) اور عملی کا ادرات و تأسيسات اور اعمال و العال سے جن اس کی ترجمائی زندگی میں کی جاتی ہے اور جس بغیر نا ممکن ہے که بحیثیت ایک دستور حی اس میں کوئی معنی پیدا موں یا فرد کی تقدیر ا مستقبل اور جماعت کے مادی اور اخلاقی نشو و كا راسته كهار ـ يمي وجه هے كه اركان اسلام ترك يا انكار اسلام كا ترك اور انكار هـ، جيسا " قرآن باك مين واضع طور بر تصريح كر دى كئى \_ مثلاً سورة ، ، ، (الماعون) :ِ اَرَهَ يْتَ الَّذَى يُكَذَّبُّ باللَّه فَذَٰلَكَ الَّذَى يَدُمُّ الْيَتَيْمَ وَ لَا يُحَفِّن عَلَى طَ السُّكُيْنِ فَوَيْلُ للْمُعَلِّينِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاة سَاهُ وَنَ الدُّينَ هُمْ يَوادُونَ وَ يَمَنُّونَ الْمَاهُ (کیا تو نر اس شخص کو دیکھا جو دین کی تکذیر کرتا ہے۔ یہی تو یتیم کو دھتکارتا ہے اور لوگا کو آمادہ نہیں کرتا که مساکین کی بھوك ، کریں۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو ا نمازوں سے بسرخبر هيں، جو رياكارى سے كام لي ھیں اور معمولی جیزوں کو بھی روکے رکھتے ہو اور جس کا مطلب واضع طور پر یه ہے که ان ترك يا محض رسمًا پابندى اس نظام حيات كے مد ہے جسے قرآن ہاك نے دين سے تعبير كيا ـ سورة ، (المدنَّد) : ١٠٠٠ سم سين ه : قَالُوا لَمْ أَ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَ لَمْ نَكُ نُطِّعِمُ الْمِسْكِيْنَ (انهون نے ا همیں جہنم میں اس لیے جھونکا گیا که هم صلوة نہیں کرتے تھے، نه مساکین کو کھانا کھلاتے تھے بهر الرحمة المهداة الى من يريد العلم على احادم المشكوة، مطبع قاروقيه، دهني، صبر، كتاب الايما میں بھی حفرت عبدالله رط بن عمر رط سے جو رواد مذكور هے اس سے اس حقیقت كي أور زيادہ وضاء هو جاتي هے : " من ابن عَمَر قالَ قالَ وَمُوالِونا

گیا ہے، جیسے حج کو '' سنام العمل '' اور زکوۃ كو " بين ذلك"؛ (نيز ديكهيم امام الغزالى: آحياً ، مطبوعة مكتبة عيسى البابي الحلبي، مصر، ر: ۱۳۱) ۔ اس روایت کے اسناد اگرچه ضعیف هين، ليكن اس اصطلاح كي ضرورت، مفهموم أور خوبی میں اس کے ہاوجود کوئی فرق نہیں آتا ۔ بات یه هے که اسلام اور اس کی تعلیمات میں باقاعده غور و فكر كي ابتداء هوئي اور فقهاه اور محدّثین نے محسوس کیا که ان اصول اور اعمال کو مرتب شکل میں پیش کرنا چاھیر جن کی بجا آوری هر مسلمان پر فرض ہے تو قرآن پاك اور احادیث رسول صلعم میں جہاں جہاں اور جس طرح ان کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اس کے پیش نظر انھوں نر ان اصول و اعمال كو نه صرف الك الك عنوانات مين ترتیب دیا، بلکه ان کے لیر مناسب اصطلاحیں بھی وضع کیں۔ اب هر اس نظام اعمال و عقائد کی طرح جس کا تعلّی زندگی سے مے اور جس سے مقصود مے اسے ایک مخصوص سانجر میں ڈھالناء اسلام کی بھی دو حیثیتین هین: ایک نظری اور دوسری عملی ـ نظری کا تعلق ان اصولوں سے ہے جن سے اس کی تعليمات و تشريعات اور نصب العين متعين هوتا هي، (يعنى ايمان بالله، ايمان بالملائكه، ايمان بالانبياء، ايمان بالكّتب اور ايمان بالآخرة ـ ديكهير ، (البقرة): ٢٨٠ و ٢٨٠ : أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا ٱلْمُؤْلُ آلَيْهُ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُومِنُونَ ﴿ كُلُّ أَمْنَ بِاللَّهِ وَ مُلَّتُكُمِّهِ وَ كُتُبِّهِ و رسله الا نفرق بين أحد من رسله و قالوا سَمِعْنَا وَ الطَّعْنَا قَانَ عُفْرَانَكَ رَبُّنَا وَ الَّيْكَ الْمُصِيرُ (مَانَ لیا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے اور ایمان لانے والوں نے بھی - سب نے مان لیا اللہ کو، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ۔ هم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے -اور انھوں نے کہا ھم نے سنا اور اطاعت کی ۔ ھم

شَعْى دُونَ كَمْ يُمْ شَمِادُةً أَنْ لَا اللهِ الَّا اللهِ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا مه م ر مراه و أيمان بالله و ملتكته و دتبه و رسله وَ الْجُنَّةِ وَ النَّارِ وَ الْحَيْوةِ بَعْدُ الْمُوْتُ هَذَّهُ وَاحْدُةً وَ السُّلُواتُ الخُسُّ عُمُودُالْاسْلَامِ لَا يَقْبُلُ اللَّهُ الإيمانَ إلَّا بِالصَّلُوةِ وَ الزُّكُواةُ طُهُورٌ مِنْ الذُّنُوبِ لَا يُقْبِلُ الله تَعالَى الأيمانَ وَ الصَّاوْةَ الَّا بِالزُّ كُوٰةِ مَنْ فَعَلَ هُوُلاه أَيُّمُ جَاهُ رَمُضَانَ فَتَركَ صَيَامَهُ سُتَعَمَّدًا لَمُّ يَقْبِلُ اللهُ منه الايمانَ الله بالصَّلُوةِ وَلَا الرَّكُوةِ وَّ مَنْ قَعَـلُ هَـُوُّلَاهِ الأَرْبَعَ وَ تَيَسَّرَ لَـهُ الحَجِ وَ لَـمُّ يعج و لم يدومن بحجه و لم يحج بعض أهله لَا يُتَعْبِلُ اللهُ مُنْمَةُ الاَيْمَانَ وَلَا الصَّلَوْةِ وَلَا الرَّكُوهُ وُلَّا الصَّيَّامُ رواه في العلية (يعني حليةً الأولياء از ابو نعیم اصفهانی) ـ ابن عمر سے روایت هے، وه کہتے دیں رسول اللہ صلعم نے فرمایا : دین عبارت ہے ہانچ ہاتوں ہے۔ ان میں کوئی بھی کسی کے بغیر قبول نمیں کی جاتی ۔ یہ شہادت که اللہ ایک ھے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور یه که محمد اس کے عبد اور رسول هیں اور ایمان الله، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں اور جنت اور دوزخ اور حیات بعد الموت بر یه ایک بات هوئی ـ صلوة پنجگانه دين كا ستون هيي ـ الله ايمان قبول نہیں کرتا صلوۃ کے بغیر ۔ زکوۃ ہاکیزگی ہے گناهوں سے ۔ اللہ تعالٰی ایمان اور صلوۃ قبول نہیں کرتا بغیر زکوہ کے -جس نے ان پر عمل کیا اور ومشان آ گیا اور اس نے روزے عبداً ترك كر ديے تو الله الس سے ایمان قبول کرے کا، نه صلوة نه زکوة \_ جس نے ان چاروں پر عمل کیا اور مج کر سکتا ہے، فیکن اس نے میج نہیں کیا اور نه اپنے حج پر ایمان الما الماري كي طرف مع اس ك اعل مين سے كسى المان المان على المان قبول كرے كا، له

صلوه نه زکوه اور نه روزه.

گویا ارکان اسلام پانچ هین: (۱) تشهد یا شهادتين، ( ٧) اقامت صلوة، (٧) ايتاه ز كوة، (٨) صوم ماه رمضان اور (ه) حج كعبه، جيسا كه احاديث رسول صلعم میں باقاعدہ اور بالترتیب ان کا ذکر آبا هے (دیکھیے بخاری، اوپر)، لیکن قرآن مجید کا چونکه اپنا ایک جداگانه انداز بیان ہے اور وہ اینر مطالب کی تشریح بالعموم تصریف آیات سے کرنا ع ( كَذُلكَ تُعَرَّفُ الْأَيْتِ = يون هم آيات كو بار بار لاتے میں ۔ ، (الانعام): ه. ،)، لَهٰذَا اس نے ان اعمال و افعال کی طرف کمیں قبردًا فبردًا انبارہ کیا، مثلاً حج اور صوم کے بارے میں، ٧ (البقرة) : ١٨٣٠ مثلاً يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُّوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَّا كُتبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . . . شَهْر رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ . . . فَمَن شَهَدُ مَنْكُمُ الشَّهْرِ فَلْيَصِمُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المَّالُ تُم يُر روزہ فرض کیا گیا جبسے تم سے اکلوں پر تا که تم تقوٰی اختیار کرو . . . رمضان کا سهینه جس میں َقَرَآنَ نَازُل کیا گیا . . . جو کوئی ہائے تم سیں به مهينه تو اس مين روزه ر کھے اور ٣ (آل عمران): ، و له عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ النَّهُ سُیْلا = اور الله کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جس کو استطاعت ہے اس کی طرف راہ چلنے ك كبين ايك ساته ... بالخصوص صلوة و زكوة کا که ان کا الگ الگ بھی ذکر ہے اور ایک ساتھ بهى، مثلاً ، (البقرة): ٣٨، ١١٠ : (النَّساء): 22، ال آیات میں بار بار کہا گیا ہے: '' صلوة قائم كرو اور زكوة دو'' ايسے هي شهادتين ميں كلمه '' لا إله الا الله محمد رسول الله '' دو جداگانه آیات پر مشتمل مے (لا اله الا الله : ع (السِّنَّت): ٥٠ اور معمّد رسول الله : ٨٨ (الفتح): ٢٩ - ان آيات كے علاوہ قرآن مجيد نے،

اسی نظم و ضبط کے سانچے میں ڈھلتے رھیں ـ بعینه جیسر یه جند ایک ادارات اور تاسیسات هیں جن کی بدولت کوئی دستور حیات ایک عملی اور واقعى شكل اختيار كرتا اور خارج مين مشهود هوتا ہے ۔ ارکان اسلام کا قیام، پابندی اور بجا آوری گویا ایک مستقل فریضه هے، جس میں ذرا سی فرو گذاشت بھی ھمیں اپنے مقصد سے دور لے جائے گی۔ بالفاظ دیگر ان کا ترك كبهی ممكن نهیں كيونكه وه عملی اساس همیں همارے اس عزم کا که هم اپنی سیرت اور کردار اور اخلاق و عادات کی طرح اپنی ملّی اور اجتماعی زندگی میں بھی وهی راسته اختیار کریں جو احکام شریعت کے عین مطابق ہے۔ مشال کے طور پر آگر هم يون سوچين که خير و شر توام هين، اس لیر ایک پہلو سے دیکھیے تو زندگی نام کے تقوٰی کا تاکه هم ان ترغیبات و تحریصات مے ہچیں جو انسان کو ہدایت کے ہجامے ضلالت کی طرف لے جاتی هیں تو ایمان بالغیب، اقامت صلوٰة، انفاق رزق، ايمان بالتنزيل اور ايمان باليوم الآخر ضرورى هو جاتا ہے، اس لیے که یه وہ امور هیں جن کے بغیر تقوٰی ممکن نہیں اور اس خاص پہلو سے وہ انھیں کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مشروط ہے، ديكهيم ٢ (البقرة) : ٣ و م (الَّذِيْنَ يَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقْيِمُونَ الصَّلُوةَ وَ مِمَّا رَزُقْنَهُمْ يَنْفِقُونَ لَا وَ الَّذِيهِنَّ يُومِنُونَ بِنَا ٱنْدِلَ إِلَيْكَ وَ مَا ٱنْدِلَ مِنْ قَبْلِكُ \* وَ مَا بِالْأَخْرَةِ هُمْ يُولِيُونُ ﴿ - جو ايمان لائے غيب بر معالاً قائم کرنے اور ممارے دیے عوے رزق سے خرچ کرنے اوا جو ایمان لائے اس پر جو نازل هوا تیری طرف أور جو نازل هوا تجه سے پہلے اور جن کو یتبن ہے آخرت ہر)۔ اركان اسلام كا ادا كرنا كويا أس زندكي كا اهتمام كرنا ہے جو عبارت ہے اسلام سے اور جس کا مقعد یہ ہے که فرد هو یا جماعت هم اپنی زلدگی کے بیطانی آغاز 🚅 تلطة النها تك أيك مخصوص لعبب العين في الموا

جیسا که اوپر بیان هو چکا هے، متعدد مقامات پر اور طرح طرح سے اس امر کی صراحت کر دی ہے کہ ارکان اسلام کی بجا آوری هر مسلمان پر لازم هے: البته يمان قابل لحاظ امر يه هے ـ اور اس كي اهميت كچه كم نبيى ـ كه ان اعمال يا ادارات و تاسيسات کو معض مراسم مذهبی (یا عام معاورے میں عبادات ritual ) پر محمول کرنا غلط هوگا ۔ ایک لحاظ سے وہ ہلا شبه ذاتی معامله هیں عبد اور معبود کے درمیان ۔ ہاایں همه ان کی قدر و قیمت انفرادی نہیں۔ ہر عکس اس کے وہ حیات انسانی کا تارو پود هیں، یعنی اس نظام حیات کی عملی تشکیل کا ذریعه جو اسلام نے نوع انسانی کے لیے تجویز کیا اور جس سے فرد اور جماعت دونوں کی تربیت ہوتی ہے ۔ ان کی بجاآوری پہلا قدم ہے اسلام کی عملی ترجمانی میں، آخری قدم نہیں ہے که اگر ان کو باضابطه ادا کر دیا گیا تو گویا اسلامکا تقاضا پورا ہو گیا۔ لیکن یه خیال صحیح نهیں، بلکه غلط فهمی پر مبنی ہے کیونکہ زندگی کا کوئی بھی سرحلہ ہو اس میں ارکان اسلام کے تعطّل کا سوال عی پیدا نہیں هوتا ـ ان كي ادايگي هر حالت، هر موقع، هر مقام اور هر زمانے میں فرض ہے، کیونکه زندگی عبارت ہے اس مسلسل حرکت سے جس میں عماری جد و جہد کا سلساله لگاتار جاری رهتا ہے اور جس کی وحدت کو ارکانِ اسلام می نے سہارا دے رکھا ہے اس لیے که اسلام نه روح و ماده کی ثنویت کاقائل ہے نه دین اور دنیا میں تفریق کا که یونہیں ایک مبنی ہر خاتی اور پایدار تهذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ثقافت کی اساس قائم ہو سکتی ہے جس کی روح خالصة انسانی هو ـ يون بهی به ايک حياتی اور نفسياتی حقیقت ہے کہ زندگی چونکہ سر تا سر نظم و ضبط هے، جو کسی نصب العین هی کی رعایت سے متعین هوگا، لَهٰذَا اس كَا تَقَاضًا هِ كَهُ هَمَارِ مِنْ اعْمَالُ وَ الْعَالُ بِهِي

برهتے چلنے جائیں؛ لہذا ارکانِ اسلام جہال ایک ذریعه هیں فرد کی ذهنی اور اخلاقی تربیت، اس کے ترکیه باطن اور احوال و واردات کی اصلاح کا، وهان ان کی حیثیت ایک ایسے نظم و ضبط کی بھی ہے جو اسے ایک اعلٰی زندگی کے لیر تیار کرتا ہے اور جس کی مزید خوبی جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسا فریضه ہے جس میں هماری هی بهلائی هے (ذالکُمْ خَيْرٌ لُکُمْ اِنْ كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ - یه تمهارے هی لیے اچها هے اگر تم جانتے هو۔ ٩ (العنكبوت) : ٦ ) اور علاوه اس كے الله تعالى كى خوشنبودى بهى، لهذا بعاملات هون یا تعلقات، وه هر پیهلو سے دیانت و امانت اور صدق و صفا کا سرچشمه هیں جس سے فرد یا جماعت کی زندگی در تسم کے غصب و تغلب اور خود غرضیوں  $^{0}$ سے باك رهتى هے، فرد كى سيرت اور كردار بنتا هـ اور جماعت اپنی اری قوتیں ایک اعلٰی مقصد کے جمول ہر مرتکز کر دہتی ہے جس میں کوئی ذاتی یا دنیوی آلایش پیدا نبین هوتی، کیونکه هم سمجھتر دیں کہ هم اپنر مرقول و فعل کے لیر اللہ کے حضور جواب ده هیں ۔ یوں فرد پر مسئولیت ذات کے ساتھ ساتھ جہاں یه حقیقت منکشف هوتی ہے که اس کا وجود دوسروں سے الگ نہیں، اس لیے که بنی نوم انسان ایک ایسے پرشتے میں منسلک هیں جس کی نوعیت حیاتی بھی ہے اور اخلانی بھی، وهاں یه بھی که اس کی سیرت اور شخصیت کا نشو و نما جماعت هي مين هوتا هے اور وہ اپني تكبيل ذات کے لیے بھی اس کا محتاج ہے ۔ یه رشته ناکزیر ہے اور اس کے پیش نظر فرد معسوس کرتا ہے ، که علاوه ان ضروروات کے جن کا تعلق معاشرت اور تملّن سے ہے یہ هدارا باهنی ربط و ضبط، المقرالة اور تعاون ہے جس كے بغير كوئي ايسا الم يحبران و اجتماع كائم نبين هو سكنا جس كا

مطبع تظرسر تا سرانسائي هو اور جو ايک اعلٰي اور ہرتر انسانیت کے نشو و نما کا ذریعہ بن سکر، حیسا کہ ارکانِ اسلام سے مقصود ہے، اس لیے که ان میں ایک هر لحظه ترقی پذیر اور وسعت طلب نظآم مدنیت کے وہ جمله عناصر موجود هیں جو انسانی معاشرے کے حفظ و استحکام اور نشو و ارتقاء کے ضامن ہیں اور جن کی بدولت وه ادارات و تاسیسات اور وه اصول و منهاج وضع هوتے هيں جن كي روح انفرادي بهي ه اور اجتمامی بھی اور اسی لیے ہم ان کو ایک عالمكير تهذيب و ثقافت كے علاوه سياست، معاش، نظم اور قانونِ کی بناء ٹھیراتے میں ۔ اسلام نے زندگی کا تصور چونکه ایک پیش رو حرکت کے طور پر کیا، جسمیں تنوع بھی ہے اور تخلیق بھی، لَهٰذَا انسان اس میں آگر بڑھتا اور ایک مرتبے سے دوسرمے مرتبے میں قدم رکھتا ہے تو یونہیں که ایک تو اس کی وحدت میں فرق نه آثر، ثانیا وه اس ربط پر بھی نظر رکھے جس نے اس کے اجزاء میں جزو و کل کا تعلق پیدا کر دیا ہے۔ اندریں صورت ارکان اسلام سے جو نظام مدنیّت متشکّل هوتا ہے اس میں ترقی اور تنوع کی راهیں کھلی رهتی هیں؛ باایی همه اس کی هیئیت، روح اور غرض و غایت میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ اس میں اجزا ہے حیات کی شیرازوہندی اس خوبی سے کر دی گئی ہے که ان مبن ایک نامی اور حیاتی رشته قائم هو گیا ہے ۔ اس نظام مدنيت مين نه تو قدرون كا تصادم ممكن ہے نه دنیا کا آخرت اور فرد کا جماعت سے که ایک کی هستی دوسرے کی نفی کر دے؛ اس لیے یہی معاشره في جس مين عدالت اجتماعيه كي ساته ساته اخوت و مساوات اور حریت ذات کی ترجمانی عمار هوتی رهتی هے اور جو صحیح معنوں میں شرف انسانی کا محافظ اور اس کی تقدیر کا صورت گر ہے ۔ مه خالص انسائی اور اخلائی نصب المین ہے ، جس

g f

تقدير اور مستقبل وابسته هي، لهذا "شهوات"، بعني ان مادی اور حیوانی تقانبوں کی ضد جن کی طرف أنسان بالطبع مائل رهتا هے لیکن جنهیں کسی اصول کے ماتحت آ جانا جاهیر (م (آل عمران): م ر) . وہ كويا هوا و هوس يا دوسرے لفظوں ميں اس برمقصد اور سے اصول زندگی کے خلاف جو محض دنیا طلبی کے لیے بسر کی جاتی ہے هماری سب سے بڑی سیر ہے جس کے بغیر هم اپنے نصب العین سے دور موتے هوتے ہےراہ روی کا شکار هو جائیں (فَخَلَفَ مَنْ المِدهِم خَلْفَ أَضَاعُوا الصَّلُوةُ وَ الْبُعُو الشَّهَ وَت فَسُوفَ يُلْقُونَي عَمَّا = تو ان ك جانشين <u>ھوے</u> وہ لوگ جنھوں نیے صلوٰۃ ضائسہ کر دی اور خواهشات کی پیروی کی سو دیکھ لیں گے آگے جل کر گراهی کو - و رابریم): و م) - صلوة، جس کے ارکان سین قیام و قعود اور رکوع و سجود، یعنی وه سب حالتیں جمع هیں جن میں آنسان اپنے رب کے سامنے اظهار عبودیت کرتا هے، در اصل ذریعه هے اس حقیقتر مے براہ راست تقرب اور توسل کا جس کو فلسفر نر اپنی زبان میں اساس وجود، یعنی هر شر کا سهارا تهیرایا ھے اور جس سے فرد جب اپنے اندرون ذات میں اتمال بیدا کرتا ہے تو اسے ایک ایسی شخصیت سل جاتی ہے جسے قرار و دوام حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صلوٰۃ کا حقیتی مقصود بھی ذکر اللهي م (أَتِم الصَّلُواةُ لِذَكْرِي = صلوة قائم كر مجهم یاد رکھنے کے لیے۔۔، ۲ (طّنہ) : ۱۳) اور اس لیے وه استعكام ذات كي اساس هـ - صاوة هي كي بدولت . فرد اپنا استعان كرتا اور ديكهتا هے كه آيا وه اس معیار ہر ہورا اترا جو اسلام نے زندگی کے لیے قائم کیا۔ وہ حصول علم کی ایک صورت بھی ہے که يونهين انسان كائنات مين اپنا مرتبه و مقام متعين کرتا اور یونہیں یه نکته اس کی سمجھ میں آتا ہے ک اس کی ایک تندیر اور ایک مستقبل بھی۔

کے پیش نظر اسلام نے فرد اور جماعت دونوں پر بكسان نظر ركهي اور اركان خسه (تشهد، صلوة و زُکوٰۃ، صوم و حج ) کو اس کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ۔ مثال کے طور پر رکن اول تشہد کو لیجیر که بظاهر یه اقرار ہے فرد کی جانب سے توحید اور رسالت محمديه (على صاحبها التحية و السلام) كا، ليكن اس كا يه مطاب نهين كه كلمه " لا الله الا الله محمد رسول الله " كو محض عقيدةً زبان سے دھرا ديا جائر، بلکه یه اعلان هے اس معاشرہے یا نظام اجتماع و عمران مين شموليت كا جس مين انسان صرف الله کے سامنر سر جمکاتا اور صرف اس کے رسول کی رهنمائی قبول کرتا ہے؛ لہٰذا انفرادی اعتبار سے جمال توحید و رسالت کا اقرار ایک دعوت فکر ہے کہ ہم اس حقیقت کا مشاهده اپنے علم اور عقل اور محسوسات اور مدرکات کی دنیا میں کریں جسے هم نے از روسے ایمان تسلیم کر لیا ہے، وهال یه هماری عزت نفس اور حریت ذات کی کتنی بڑی ضمانت ہے که اب همارا سر اطاعت نه کسی معبود باطل کے سامنے جهکےگا، جس کی نفی کلمة لا الله الا الله نے کر دی ہے، نه حضور رسالتماب صلعم کے علاوہ هم کسی دوسری قیادت کے محتاج رہیںگے، جیسا که اعلان حمد رسول الله سے مقصود ہے ۔ اجتماعی لحاظ سے به عنزم ہے اس معاشرے اور نظام مدنیّت کی سدداریوں کو ایک فریضہ سنجھ کر ادا کرنے اور س کے حفظ استحکام اور مسلسل نشو و نما کے لیے خلصانه جد و جهد کا جس کا اصول عمل ہے الله کی لاعت اور اس کے رسول(صلعم)کا اتباع ۔ یوں شرک ر کفر، جہالت اور توهمات کی نفی کے ساتھ ان سب اروں کا خاتمه هو جاتا ہے جو دنیا هو يا آخرت سان اور خدا کے درمیان ایک واسطه بن کر حائل و جأتے هيں \_ اب صلوة كو ليجيے كه يه عبارت اس نصبالعین کی ترب سے جس سے انسان کی

141

#

ہاک کے کسی حمیر کو سننا جہاں اللہ اور اس کے رسول سے اپنی اطاعت کا اظہار ہے وہاں اس اس اهتمام بھی ہے کہ هم اپنر موقف حیات کو نراموس نه کریں، همیں برابر خیال رہے که اسلام کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا هیں اور وہ کیا مقاصد اور عزائم هيں جن كے لير هميں باهم مل كر جد و جهد كرنا هے. صلوة پنجگانه کی ادایکی سے (خواہ مسجد میں یا مسجد سے ہاہر کسی دوسری جگه) فرد اور جماعت دونوں اپنا اپنا احتساب کرتر اور دیکھتر ھیں سم انھوں نے وہ ذمےداریاں جن کا تعلق است کی حیات انفرادی اور اجتماعی سے ہے کہاں تک پوری کیں۔ گویا صلوۃ بالجماعت سے اگر اسلام کے اجتماعی مقاصد کی ترجمانی ایک عملی شکل میں ہوتی ہے اور فرد اور جماعت کے تزکیہ و استحکام ذات کا راستہ کھلتا ہے تو وہ اپنی جگہ وحدت است کی ایک زندہ مثال بھی ہے ـ يہاں يه امر ملحوظ خاطر رہے كه يه فریضه دنیا کے کسی حصّے میں ادا ہو جماعت کا رخ ایک هی طرف هوگا، یعنی مسجد حرام کی طرف ( فَـُولُّـوا وَجُومُكُمْ شَطَّرُهُ = تم اس كي طرف اپنا منه بهير دو - ٧(البقرة): ٨٨ ١)، بعينه جس طرح روشني كي كرنين خواہ کسی سمت سے آئیں، ایک نقطهٔ ماسکه پر جمع ھو جاتی ھیں ۔ یوں ایک مشترک نصب العین کے لیر اهل ایمان کا یه روزمره اور بار بار اجتماع اگر ان کے ملّی عزائم اور مقاصد، ارادوں اور آرزوؤں کی تکمیل کا ایک سرتکلف اور از رو بے نفسیات مؤثرترین ذریعه هے تا که افراد کے اتحاد و ارتباط، جذبات کی هم آهنگی اور یک جہتی سے ان کے عزم و همت اور قوّت عمل میں بیش از پیش اضافه هو تو صلوة هي كي بدولت هم اپني مادي اور حيواني زندگی کے اس معمول سے، جس میں انسان ایک پرزے کی طرح حرکت کرتا اور عالم طبیعی کی قوتوں کے ا سامنے اپنے آپ کو بے بس باتا ہے، خلاص حاصل

چنانچه شروط تلوی میں ایمان بالغیب کی شرط اول اللمت صلوة مي كو لهيرابا كيا هے كــه اگر ايمان بالغيب نمين تو اس كي بجا آوري گران گزرتي هـ (وَ إِنَّهَا لَكَبِيْرَةُ الَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْلَنُونَ أَنْهُمْ مُلْقُوا رَبِهِمْ وَ أَنَّهُمْ الَّذِي وَاجْعُونَ - وه كران ع مگر ان پر نہیں جو عاجزی سے کام لیتیے ہیں، جن کو خیال ہے کہ وہ اپنے رب کے رو برو ہونے والر دیں اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹنا ہے - ، (البقرة) : ٥ م و ٢ م) - صلوة هي سے تركية نفس كا راسته کهلتا اور فحشاه اور منکرکا ازاله هو کر فردکی سيرت اور كردار كا جوهر نكهرتا ہے (انّ الصَّلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَعْشَآهِ وَ ٱلْمُنْكَرِةُ = بيشك صَلَوْة روك رکھتی ہے ہرحیائیوں اور ناپسندیدہ باتوں سے -- ۹ ۲ (العنكوت) : ۵ مر) - بهر جب ايك بااصول زندكي کی جد و جهد میں انسان مشکلات اور صعوبات سے گهبرا جاتا ہے تو صلوۃ می اسے سہارا دیتی اور صبر و استقامت (و استعينوا بالصبر و الصلوة ع = مدد مانکو صبر اور صلوة کے ساتھ - ، (البقرة) : ٥٠١) کے ساتھ ساتھ عزم و اعتماد اور امید و رجا کا سرچشمه بن جاتى هـ و بَشِّر السَّبِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذًا أَصَابَتْهُمَ مُعبيَّةً قَالُوا الَّا لَهُ وَ انَّا الَّهِ رَاجُعُونَ - اور بشارت دو اهل صبر کو که جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کمپتے میں هم اللہ هي کے ليے هيں اور اسي سے همين رجوع كرنا ه ٢ (البترة): ٥٠١ و ٢٠١)-يهال تک تو فرد کا معاملہ تھا۔ جماعت کے لیے صلوۃ کی حیثیت اس ادارے کی ہے جس سے اللہ ایک نصب العین پر جبم رهتی اور اس اخوّت و مساوات کا عمل نمونه قائم كرتي هـ جو حرّيت ذات اور شرف انسانی کی حقیقی روح ہے؛ نہذا است کا بلا استیار رنگ و نسل اور بلا تنریق ادنی و اعلی ایک هی المام کے الاتداء میں کامل نظم و انضباط سے قبلہ رو چوہ خور ماڑوہ سورہ فاتحہ کے هر رکعت میں قرآن

-

بصراحت حیات اجتماعیه کی اساس ٹھیرایا گیا ہے اس سے زکوۃ کی اجتماعی اھیت کے اعتراف میں بهي كوئي مشكل باقي نهين رهتي ـ بالخصوص اس لیر که زکوہ کے بارے میں آج بھی سوال کیا جائر تو بلا تامل جواب ملركا كه اس سے مقصود ہے اهل حاجت کی امداد، یعنی بهوک اور فاقر، فقر اور افلاس کی لعنت کو دور کرنا یا دوسرے لفظوں میں یه که دولت کی تقسیم بر راه روی اختیار نه کرمے! لَهٰذَا اس كي قراهمي اور خرج كا معامله بهي جماعت، یعنی ریاست کے هاتھوں میں رهنا چاهیے۔ گویا زكوة سے مقصودً هے سرمایه ملّی كا مسلسل نشو و نما اور اس کی نمایت درجه مناسب تقسیم، اس لیر که فرد هو یا جماعت دولت کی بیدایش، اس کا صرف اور تقسیم یونهی آن جمله ناهمواریون اور خرابیون سے پا ک هو سکتی ہے جو ابتداء میں معاشی اور پھر آگر چل کر اخلاقی اور اجتماعی فساد کا موجب بنتی هیں \_ یه هوکا تو دولت میں اضافه اور ترقی بھی ہوگی۔ یہاں یہ اسر قابل لحاظ ہے کہ لفظ ز کوة مین پاکیزگی اور نمو (برهنا) دونون مفهوم شامل هیں ۔ پهر اس مسئلے میں کوئی بھی نقطهٔ نظر اختیار کیا جائر، انفرادی یا اجتماعی، جہاں ملک اور قوم کا سوال سامنر آیا دولت کے بارے میں جماعت می کے نقطهٔ نظر کو ترجیح دی جائے گی۔ اندریں صورت ضروری ہے که نظام زکوۃ ریاست کے هاته میں رہے جیسا که از روے اسلام ہے: المنذا ریاست کی معاشی تنداییر (policies) کے علاوہ یه اس کے نظام ضرائب (taxation) کی اساس بھی ہے ۔ یہے وجه ہے کہ اسلامی ریاست کی تأسیس هوئی تو حضور رسالتمآب صلعم نے انفرادی دولت کا جائزہ لیتے هوے جیسی بھی کسی شخص کی ذاتی ملکیت تھی اس سے وصولی زکوۃ کے لیے ایک نصاب مقرر كيا \_ يون بهي كوئي نصب العين هو اس كا حصول

كرتے اور اختيار ذات برقرار ركھتے ھيں ـ يوں همارا تعلق اپنے داخل اور باطن سے بھی منقطع نہیں هوتا، کیونکه وهی همارے ارادوں اور اقدامات کا حقیقی سرچشمه ہے ۔ بھر جب انسان یه سمجھتر هوہے کہ اُس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے اور اُس کے كچه فرائض هير مسجد مين قدم ركهنا هے تو وه اپنے نفس کا سحاسبہ کرتے اور اپنی کوتا ہیوں پر نظر رَ الهشے هومے اللہ تعالٰی کے حضور سر بسجود هوتا ھے، تا کہ اس کی رحمت اور فضل کے بھروسے پر ایک نیا اراده اور نئی آرزو لیر باهر آئر اور اس جد و جهد مبى، جو بحيثيت مسلمان اس کے سامنے ہے، تازہ دم ہو کر پھر سے قدم رکھے۔صاوۃ کو '' جامعہ'' (جمع کرنے والی)، یعنی ذریعهٔ اجتماع بھی کہا گیا ھے؛ جانجیہ صدر اسلام میں است کے اجتماع کی یهی صورت تهی اور یونهین وه ابنے معاملات طر کرتی ـ صلوة گویا روح ہے اسلام کے نظام اجتماعیت کی، لمدا اس نے جو هیئت اجتماعیه قائم کی ہے اس كى بنا، بالخصوص صلوة و زُرَسُوة پر رَكهي: الَـدُّيْسَ إِنْ مُكَّنَّهُم فِي الْأَرْضِ اتَّامُوا الصَّلُوةَ وُ انْتُوا الزُّ كُولَة - وه لوگ كه جب هم نر انهين طاقت دی کسی ملک میں تو وہ صلوۃ قائم رکھیں اور زکوٰۃ دين - (٢٠ (الحج): ٢٠) - بعينه اس سورة كا خاتمه بھی جن آیات ہے و ۸ے پر ہوتا ہے، ان میں صلوة و زکوة کے اجتماعی پہلو پر بالخصوص زور دیا كيا هِ (وَ جَاهِدُوا فِي اللهِ حَتَّى جِهَادِهِ لَمُو الْجَبُّكُمُ و مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرِجٍ \* مِلْةَ أَبِيكُمْ ابَرْهيم . . . فَأَقَيْمُوا الصَّلُوةَ وَ أَتُوا الزُّكُوةَ . . . = اور جہد کرو ان کے راستے میں جیسا کہ اس کا حق ہے، جس نے تبھیں پسند کیا اور دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی یہ تسہارے باپ ابراھیم ا كي مُلَّت هِي . . . لهذا صلوة قائم كرو اور زكوة دو) ـ ان آيات سين صلوة و زكوة كو جس طرح أ

جب هي ممكن هے كه فرد اور جماعت كي مالي ضرورت کی کفالت هوتی رہے، اس لیے که انسان جس مادي عالم ميں پيدا كيا گيا ہے اور جس سيں اسے حصول مقصد کے لیے جد و جہد کرنا ہے اس کے تقاضوں سے بےنیاز نہیں رہ سکتا؛ لہٰذا اسلام نے بجا طور پر زکوۃ کا رشته صلوۃ سے جوڑا، بلکه زکوۃ کے علاوہ بھی فرد اور جماعت دونوں کے سود و بهبود کے پیش نظر انفاق پر زور دیا : وَ ٱقَيْمُوا الصَّلُوةَ وَ أَتُّوا الزُّكُوةَ وَ ٱقْرَضُوا اللهِ قَرْضًا حَسَنًا ۗ و مَا تَقَدُّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَعِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَٱعْفَلَمَ ٱجْرًا = اور صلوَّة قائم كرو اور زَكوَّة دو اور قرض دو الله كو، احمها قرض دينا اور جو كچه آگر بھیجوگر اپنر واسطسرکوئی نیکی، اسے پاؤگر الله کے بہاں بہتر اور اجر میں زیادہ -- (س (المزمل): ، ۲) ـ بعينه اسلام نر دولت كے احتكار و ارتكازك ويسى هي مشانعت كي (٩ (التوبة) : ٣٠) جیسے بخل (م (آل عمران): ۱۸) اور اسراف (١٤ (بني اسرائيل): ٢٦) كي ـ زكوة اسلامي نظام معیشت کی روح ہے: جنانجه جونمیں همارا دین افراد کی مالی کفالت اور احتیاجات کی طرف منتقل \* هوا، اس كا قيام ناكزير هو جائيكا \_ يميي وجه هيكه اس کا تعلق ایک طرح سے اسلام کے چوتھے رکن، یعنی صوم ماہ رمضان سے بھی قائم ہو جاتا ہے ، اس لیے که ایک تو ارکان اسلام کی حیثیت بجاے خود ایک وحدت کی ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کی تکبیل نہیں هوتی، دوسرے اس لیے که دنیا کی هر تحریک کی طرح اسلام بھی اپنے پیرووں سے ایک نظم و ضبط کا طالب ہے که اگر هماری زندگی کے مادی اور حیوانی تقاضے یا مال و دولت کی معبت اس نمسي العين سے لكرائے جو همارے سامنے هے تو هم الهني زاحت و آرام اور منفعت دنيوي كو اس پر المراك كو دين؛ لهذا اسلام نے همارے ليے جو

نظم و ضبط بشکل صوم تجویز کیا اس سے مقصود نْفُس كشى نهين، بلكه صفات عاليه اور اخلاق حسنه کی پرورش ہے تا کہ ہم خویش و اقارب کی طرح اپنے ابنائے جنس کے لیے بھی خلوص اور ایثار سے کام لیں اور جماعت کا مفاد مفاد ذات پر مقدم رکھیں، ليكن يه جب هي ممكن هے كه فرد كا دل هوا و هوس سے پاك هو جائے، وه تن آساني اور راحت طلبی کے بعامے سخت کوشی اور صعوبات زندگی کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، هر کثهن منزل پر صبر و استقامت سے کام لے، اپنے جسم اور شکم بر قابو رکهر، یه نهین "که جسم کو جسم سمجھتے ہوے ہلا سبب آزار پہنچاہے۔ اسلام نے نفس انسانی کی گونا گوں قوتوں اور صلاحیتوں کی طرح اس کے مادی اور حیوانی نقاضوں کی نفی نہیں کی، بلکه انهیں ایک مقصد اور نصب العین کے تاہم رکھا تا کہ فرد اور جماعت کی زندگی سی بھی اً. کسی مرحلے سے گزر رہی ہے ہم اس کے پیش نظر ان پر ایک حد قائم گذرین اور دیکھیں گه ان سے لطف اندوزی کہاں تک سناسب مے مزید یه فے که همین تجربةً بهی معلوم هو جائے که هماری اپنی ذات کی طرح اگر دوسروں کی ضروریات اور احتباجات پوری نه هوئیں تو اس کے معنی کیا ھوں گے ۔ یوں بھی زندگی جس ھمه گیر جد و جہد سے عبارت ہے اس کا سلسله هر طرح کے حالات میں جاری رہنا چاھیر، کیبونکہ جس نظم و ضبط سے خیرخواهی اور خیر پسندی، عفت اور پاکسزگی مقصود ہے اس میں اخلاق عالیہ کو تحریک هوگی تو جب هی که هم اسے بسرجا تسرغیبات و تحریصات سے پاک رکھیں ۔ یوں بھی ھر نظم و ضبط کی ابتدا، دل و دماغ کی درستی اور بدن کی تربیت ھی سے ھوتی ہے، اس لیے صوم بھی، جس کے ا متعلق بظاهر خيال هوتا هے كه ايك انفرادي فريضه

هے؛ ایک اجتماعی ادارہ بھی ہے، جس میں مزید اجتماعی شان اس طرح بیدا هو جاتی هے که الله تعالى نے اس کے لیے ایک خاص سہینه مقرر فرمایا (٢ (البقرة): ١٨٥) اور سعر اور افطار كا وقت بهي سب کے لیے بکساں معین کر دیا، لہذا هم سب کا ایک هی وقت میں افطار اور سحر بھی هماری جماعتی وحدت اور یک جہتی کا ایک مظہر ہے۔ پهر اگر فرد کے لیے یه سهینه بالخصوص ذکر الٰہی کا ہے تاکہ وہ اپنے خالق اور یروردگار سے اُور زیادہ قريب هو جائے " اس ليے که وه هر بکارنے والے کی پکار سنتا ہے'' (قرآن سجید نے فرضیت صیام کے ساتھ اس امر کی طرف بالخصوص اشارہ کیا ہے: وَ إِذًا مَالَكُ عِبَادِي عَنِي فَأَنِي قَرِيْكٍ ﴿ آجِيبُ دََّوْةً الدَّاعِ إِذًا دَّعَانَ لا قَلْيستَجِبْرُوا لِي وَلْبُوسِنُوا بِي لَعَلَّهُم پرشدون ـ اور جب تجه سے بوچھیں میرے بندے معه کو تو می قربب هون؛ مین قبول درتا هون دعا مانگنے والی کی دعا؛ سو محھ سے دعا مانگیں اور معه بر ایمان رکهی تا که انهین نیک راه حاصل هو -- (م (البقرة) : ١٨٦) اور يون مراتب اخلاق اور روحانیت میں آگر بڑھے تو جماعت بھی قرآن کی تلاوت سننے اور سنانر کا بالخصوص اعتمام کرتی ہے کہ اپنر رب کی بڑائی بیان کرے اور اس مدایت ہر جو اسے ملی اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے که يہي مهينه هے جس مين قبرانَ باك نازل هوا، جو " هدایت هے انسانوں کے لیے، هدایت کی روشن دلیلوں کے ساتھ اور جو فرقان ہے، یعنی حق کو باطل سے جدا کرنے والا " : شَهْر رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فَيْهِ الْقُرْأَنَّ هُدِّي لَّلَّنَّاسِ وَ بَيِّنْتِ بِّنَ الْهُدْي وَ الْفَرْقَانِ . . . وَ لَتَكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدُمكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - (٢ (البقرة) : ١٨٥)؛ بهر يه اس ك بڑائی بیان کرنے کا حکم بھی ایک طرح کی یاد دھائی ہے کہ است اس جد و جہد کے لیے تیار ہو جائے جو

از روے اسلام اس بر لازم آتی ہے۔ یون ذکر الٰہی سے اس کے اتعاد و ارتباط کو بھی اور زیادہ تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جمعے اور بالغصوص جمعة الوداع کے اجتماع سے یہی غرض ہے کہ ہم اپنے نظام ملی کا جائزہ لیتے رہیں اور دیکھیں کہ کیا ہم اس تقریب سعید کے سچ مچ اہل ہیں جو ایک موقع ہے اداے تشکر اور اظہار مسرت کا کہ ہم اپنے فرائض میں ہورے اترے .

آخری اور پانچوال رکن حج ہے جس کی حیثیت واضع طور پر اجتماعی ہے اور جس میں فرد اس لير شريك هوتا هے كه علاوه ان اخلاقي اور روحانی فوائد کے جو ذاتی طور پر اسے حاصل ہوں گے وہ اتحاد ملّٰی کے اس منظر کا بھی عمار ا مشاهده کرے جو بلا امتیاز حدود و قیود اور بلا رعایت قنوم و ماک وحدت انسانی کی تمهید ہے اور جس کے پیش نظر اسلام نے ایک عالمگیر معاشرے کی بنا، را نهی؛ لهذا ينه بين الاتوامي اجتماع، جن میں هر رنگ اور هر نسل کے مسلمان ا كناف و اطراف عالم سے ایک دوسرے كے ليے الحوت اور مساوات کا پیام لر کر آتے میں، بجامے خود ایک ناقابل انكار دليل في اس بالقوة وحدت كى: كَانَ النَّاسَ أُنَّةً وَّاحِدَّةً = لوك ايك هي امت هين - (٧ (البقرة) : ۲۱۳) جو نوع انسانی میں پہلے سے موجود ہے اور جس کو بالغمل لانے کا بجز اس کے اور کوئی ذریعه نمیں که اس نصب العین کی رعایت سے جو اس کے سامنے ہے اس کا ایک مرکز مشہود بھی ھو، جيسا كه هر نظام عمران و اجتماع، مذهب اور ملت كا هوا كرتا هے: و لِكُلِّ وَجَهَةً هُو مُولِيَّهَا = اور هر ايك کے لیے ایک سمت مے وہ منه کرتا مے اس کی طرف -(۱ البقرة) : ۲۸ م ۱)، يعني اس كي آنكهين اس كي طوف لكى رهتى هين؛ لهذا الله اسلامي كا بهي ايكه ا قبله (٧ (البقرة): ١٨٨) هه ايك مركز مشهولاً" نهى عن المنكبر اور حصول خير اس كا مقصد ثهبرا مِوْدُهُ مِوْدُ مُوْدُ مُوْدُ مُوْدُ مُوْدُ مُوْدُ مُورِينَ اللَّهِ مُورِينَ عَلَيْهُ مِهْرِينَ اللَّهِ مُورِينَ اللَّهُ مُؤْرِينَ اللَّهُ مُورِينَ اللَّهُ مُؤْرِينَ اللَّهُ مُورِينَ اللَّهُ مُؤْرِينَ اللَّهُ مُورِينَ اللَّهُ مُورِينَ اللَّهُ مُورِينَ اللَّهُ مُؤْرِينَ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُورِينَ اللَّهُ مُؤْرِينَ اللَّالِينَ اللَّهُ مُؤْرِينَ اللَّهُ مُؤْرِينَ اللَّهُ مُؤْرِينَ اللَّالِينَ اللَّهُ مُؤْرِينَ الللَّهُ مُؤْرِينَ اللَّهُ مُؤْرِينَ ا امت هو جسر انسانوں کے لیر اٹھابا گیا . . . (س (آل عمران) : ١١٠)؛ جنانعيه سبى وه البت هي جس کی زندگی میں ایک عالمگیر هبات اجتماعیه اور خالصهٔ انسانی نظام مدنیّت نا عملی نموند دیکهنے میں آ سکتا ہے اور وہ دوسروں کی رھبری بھی اس نصب العین کی طرف کر سکتی ہے ۔ بنا برین خانبة كعبه كبو قبليه قبرار ديا كيا تو اس اسركي صراحت بهی کر دی گئی که اس کی غرض و غایت جمله اقوام عالم دو ایک سرکز بر جمع درنا <u>هم:</u> وَ لَذَٰكُ حَمَّا مُلَّمُ أَلَّهُ وَسَطَّا الَّذَكُونُوا شَهْدَاءُ عَلَى النَّاس و يَكُونَ السَّرسول عَلَيكُم شَهِيدًا عَلَي مَ تَمِينِ بہترین اللہ بنایا نا کہ ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہنو اور رسول تمہارے لیے نمونه بنے - ( ۲ (البغرة) : سمر) \_ يمال يه كهنر كي ضرورت نهير له یمی وہ امّت ہے جسے نوع انسانی کے اس اخلاقی اور روحانی ورثر کا حتی ہمنجنا ہے جس کا بعانی ماضی کی عالمکیر تحربیات سے ہے، لیونکہ اس تر اپنے آپ کو ساری نوع انسانی سے وابستہ کر رکھا هے ، یه ایک آور وجه هے که عالم انسانی کی مركزيت خانة كعبه كے حصّے ميں آئي، جس پر یهود و نصاری کو، جو خود بھی اس قسم کی مر کزیت کے دعوے دار تھے، اعتراض ہوا تو ان سے به سحدی كما كيا: أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَ السَّعْيَلَ وَ اسْحَقَ و يَعْتُوبُ وَالْأَسْبَاطُ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصْرَى ﴿ عَكَيا تَمْ يُهُ كبهتر هو كه ابراهيم، اسمعيل، اسحق، يعقوب اور اس کی اولاد یہودی اور نصرانی تھے، (۲ (البقرة): . ۱ م ر)، کیونکه اس تحریک کی قیادت کی ابتدا، جس کے پیش نظر ایک عالمگیر نظام اجتماع اور تهذيب و تمدن هي، حضرت ابراهيم عليه السلام نے فرمائی تھی۔ انھیں جب اللہ تعالٰی نر بعض

كى انسائى اور آناتى حيثيت كا تقاضا تها كه اس دامت بھی مسلم هو؛ جیسا که خانهٔ کعبه کے باب تاریخ کو بھی اس کی قداست کا اعتراف ہے۔ ، باك مين هے: إِنَّ أُولَ بَيْتِ وَخَمَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي مة مبركا و مدى للعلمين = بيشك سب سے بہلا جو نوع انسانی کے لیے مقرر ہوا بہی ہے جو میں فے باعث برکت اور هدایت سب انسانوں لير (م (آل عمران): ٩٩) ـ ايسر هي سورة حجّ ، ۳۳) میں اسے " بیت عتیق" کہا گیا۔ یوں وحدت انسان کی ہناہ حونکہ توحید پر ہے، اور یہ ت ہے جس کی تاریخ سے بھی نائید هوتی ہے، ا ایسر کسی در کز کو نسبت هونی چاهیر نو اسی ، پاك سے جس نے زمين و آسمان پيدا كيے اور ے اسلام نے رب العلمين ٹھيرايا ـ اندرين صورت ه كعبه كو بيت الله هي كمها جا سكتا تها تا كه سر کزیت کا جس کی اساس خالصة روحانی ہے ز پیدا هو جائے اور یه وه امر هے جو قرآن یاك متعدد آیات میں مذکور ہے، مثلاً (۲ (البقرة) : ١؛ ٢٧ (الحج) : ٢٦) - يول اس گهر كي ت بھی، جسے بروردگار عالم سے نسبت ہے، لازم ى: (جَعَلُ اللهُ الْكُعْبَةُ الْبَيْتُ الْحَرَامُ قَيْمًا لَّلنَّاسِ = نے کمبے کو حرمت والا گھر بنایا اور قیام کا باعث رن کے لیر-(و (المائدة): یه) اور اس کا نام بھی طور بر مسجد قرار پایا ( ۲ (البقرة) : ۳ ۱ م یمی ہے کہ هر مسجد کا قبله رو هونا ضروری ہے له ادام صلوة مين سب كا منه خانة كعبه كى ا هو: و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره = تم جهال کمیں بھی هو اپنا منه مسجد حرام لرف كر لو - (٦ (البقرة) : ١٩٨٨) اور جو ا اتعاد خیال اور اتعاد عمل کے ساتھ ساتھ اس كا نهي أعلان ه كه الله اللاميه كي تشكيل و انوع انسانی کے لیے هوئی۔ امر بالمعروف، أ

سکھائر اور پاک کرے البقرة (۲): ۱۲۸، ۱۲۸)؛ لهُذَا جب ييغمبر اسلام، بي آخراليزمان حضرت محمّد مصطفّی (صلعم) تشریف لر آثر ۱۹ راس امّت کی تشکیل ہو گئی جس کی حضرت ابراہم " نے دعا کی تھی توحج کعبه بهی هر مسامان پر بشرط استطاعت فرض ٹھبرا تا کمہ اس نظام اجتماع و عمران کی جو سارے عالم انسانی پر محیط ہے اگک اساس اور تمہید قائم ہو جائے اور فرد کو بھی موقع ملے کہ اس نے اپنی تقدیر حس دستور حیات سے داہسته در رادھی ہے اس میر الله اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے كمالات دات سے بهرمور هو ـ خانبة كعبه محض زبارتگاه تسو ہے نہیں، بلکہ اسلام کی اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، معاشی اور اتقافی وحدت کا مظهر ہے اور حبِّج آن مقاصد کی تکمیل کا نقطۂ آغاز جو اس سے وابسته هیں اور جس کی ابتداء اسی لیے حضرت اہراھیم ا ھی نے فرمائی تھی (وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بالْحَجْ = اور اعلان كركه لوگ حجْ كے ليرآئيں -الحبِّ (۲۲): ٢٠)؛ لمُذا حبٌّ كَ ظاهرى اركان كا اشارہ بھی در اصل اس نصب العین کی طرف ہے جس کی جد و جهد میں هر فرد ات اس امر کا اظهار کرنا عے کہ اس کی عبادات صرف الله کے لیے میں (ان مُلَاتی وَ نَسْكِيْ وَ مَعْيَاى وَ مَمَاتِيْ لِلهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ عِ میری صلوقه مدی قربانی، میرا جینا اور مرنا سب الله کے لیے ہے، الانعام (٦): ١٩٠١)؛ لبذا ارکان مع بھی وہ علامات (شعائر) ھیں جن سے ایک مخصوص نسب العین کی ترجمانی مقصود ہے اور جن کے لیے تقوی شرط ہے تا که انسان کے قول و فعل میں ظاهرداری کا رنگ پیدا نه هو (و مَنْ يُعَقَّلُمْ شَعَالَر الله فَأَنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ مِ جِسْ نِعِ شَعَامُرِ الله كَى تعظیم کی تو وہ ہسبب دل کے تقوی کے ہے۔ الحبِّ (٢٧): ٣٧)؛ جنائجه صفا أور مروه كا شمار بهي شعائر هي مين كيا كيا ( البقرة (٢) : ١٥٨ ) - بهر ان

ہاتوں میں آزمایا اور وہ ان میں یورے اترے تو ارشاد هوا که تمهین، انهین نوع انسانی کا امام بنایا جائر كا (البقرة (٧) : ٣٠١)، لمهذا اس فريضة امامت كا عين افتضاء تها كه حضرت ابراهبم اس گهر كي تطہر کے لیے کوشاں رہتے جو اتّحاد انسانی اور امن عالم كا مزكر هي (و اذْ جَعْلْنَا الْبَيْتُ مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ وُ أَمْنًا . . . وَ عَهِدُنَا ۚ إِلَى الْبِرِهِمِ وَ السَّعِيلُ أَنَّ طُهْرًا بَسْتَى للطَّامَانِينَ وَ الْعَكَفَيْنُ وَ الرَّكِمِ السَّجُودِ ـ اور جب مم نے اس گھر کو لوگوں کا مرکز اور مأمن بنایا . . . اور جب هم نے ابراهبم اور اسمعیل اسے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنر، اعتکاف "کرنے اور رکوع و سجود "کرنے والول کے لبے پاك و صاف ركھيں – البقرة (٢) : ١٢٥) تا كه جو مقاصد اس سے وابستہ ہیں وہ کسی طرح کے فتنه و فساد، ذاتی اور مقامی مفادات سے داغ دار نه ھوں، جیسا کہ آرآن باك نے واضح الفاظ میں صراحت کر دی هے (دیکھیرالحم (۲۷) : ۲۰) میں وجه ھے کہ جب حضرت ابراهیم اور حضرت اسمعیل انے خانهٔ العبه کی از سر نو نعمیر کی (البقرة (۲): ۱۲۵) تو انھوں نے اپنے منصب امامت کے پیش نظر الله تعالى سے دعاكى كه وه ايك ايسى امت پيدا كر بے جو صرف اسی کی فرمان، سردار ہو، بعثی صرف اسی کے احكام بسر چلىے ، اور ایک ایسا رسول بھی جو اس عظیم الشان فریضے کی بجا آوری میں اس کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کرمے (رَبُّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلَمَيْنَ لَكَ وَ مِنْ ذَرِيْتِنَا أَمَّةً مُسَلَّمَةً لَكَ . . . رَبِّناً وَابْعَثُ ، ة .د.ة ، سوره .ود ة ... ، ١١ م ... و مدرد و المساور عليهم المارك و المساور عليهم المارك و المساور و المارك و الْكُتُبُ وَ الْحَكْمَةُ وَ يُزَكِّيمِمْ \_ ال همار ح رب همين ابنا قرمال بردار بنا اور هماری اولاد سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تبری فرمان بردار هو . . . اے همارے رب ان میں ایک رسول پیدا کر جو ان پر تبری آیات تلاوت کرمے انھیں کتاب و حکمت

جَمَلُنَهُ لِلنَّاسِ سُوَآءً لِمُ الْعَا كُفُّ فَيْـهِ وِ الْبَادِ<sup>ط</sup>ُ وَ مَنْ يُرِدُفِّيهِ بِالْحَادِ بِظُلَّم نَّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلَّهِم = اور مسجد حرام، جسے کم زر سب لوگوں کے لیے برابر بنایا، باہر سے آنے والر هوں يا وهاں كے رهنے والے، تو جس نے اس میں الحاد اور ظلم سے کام لیا ہے اسے سخت عذاب دیں گے \_ الحج (۲۲) : ۲۵ ] ۔ اس نکتے کو یوں بھی سمجھایا گیا ہے کہ حج میں ثه رفث کی اجازت ہے، نه نسوق اور نه جدال کی (فَلَا رَفَتُ وَ لَا تُسُوقُ لا وَ لا جِدَالَ فِي الْحَجِ 4-البقرة (٢): ١٩٤). اب رفث (جنسی احتلاط)، فسوق (بد عهدی اور ہد دیانتی) اور جدال (و نزاع) کی حج کے سلسلمے میں ممانعت پر بالخصوص زور اس لیے دیا گیا که جب اس اجتماع کی غرض و غایت ہے ایک پابند اصول، عفیف، آر امن اور خالصة انساني معاشره، جس مين مجبت و الحوت اور آزادی و مساوات کے علاوہ ایک دوسرے کی خیر بنواهی، عزت اور احترام کی روح کار فرما رہے تو اس تقريب مين بالخصوص ضرورت تهي كه هم اپني خواهشات نفسانی اور هر ایسی ترغیب و تعریص سے بچیں جو سوہ خیال اور سوہ نیّت کا سبب بن جائے، نه اس میں وہ خرابیاں پیدا هوب جو تقریبات و اجتماعات میں اکثر پیدا هو جاتی هیں اور نه همارے اپنے ارادے کی کمزوری اور دل کا فساد همارے مقاصد میں حارج هونے ہائے۔ یاد ، کھنا چاھیے که ایک تو حج کے معنی ھیں اراده، دوسرہے بیت اللہ شریف کو '' قَیَامًا لَّلْنَاس'' ، " مُثَابَةً لِلَّناسِ " اور " أَمْنًا " الهيرايا كَيا؛ للهذا حج اراده هے حفظ نوع، اتحاد انسانی اور امن عالم کے مقاصد کی عمار تکمیل کا۔ پھر اس حیثیت سے که حج مسلمانوں کا ایک بین الاقوامی اجتماع ہے اس سے امّت میں اتحاد و ارتباط اور اشتراک و تعاون کا راسته کهلتا اور ان کے مطمع نظر میں وسعت بیدا هوتی هے ۔ وہ جب مختلف سر زمینوں میں سفر کرتے

نائق کر مزید تشریح نبی صلمم کے خطبة جةالودام سے هو جاتی ہے؛ جس میں حضور نے بایا : هر مسلمان پر اس کے ابنامے جنس کی جان رِ مَالُ اورِ آبِرُو کی حفاظت فرض ہے (انَّ دُمَاتُـكُمْ أموالكم و أعراضكم عليكم حرام كعرمة يومكم ذا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدُكُمْ هٰذَا إِلَى يَومِ لْقُونَ رَبُّكُمْ \_ بخارى، كتاب الحبِّم)؛ مسلمانوں پر ں لیے که اسلام عبارت ہے انسانیت کامله سے، ہٰذا اسلام ہر انسان کو مسلمان ہی دیکھنا چاہتا ہے ۔ حضور رسالتماب صلعم کا یہ خطبہ گویا حرّیت و ساوات انسانی کا منشور ہے؛ چنانچه آپ نے نہایت اضع الفاظ میں ممیں همیشه کے لیے متنبه کر دیا له عربي كو عجمي پر كوئي فضيلت في نه عجمي لو عربی از نه سرخ کو سیاه اور نه سیاه کو سرخ ر، مکر بسبب تقوی کے (الّا لّا فَضْلَ لِعَرْبِيَّ عَلَى جُمِّي وَ لَا لِنَجِمِي عَلَى عَرَبِي وَ لَا لِأَحْمَرُ عَلَى لَا اللَّهُ عَلَى الْأَحْمَرِ اللَّا بِالتَّقُوٰى ــمستدِ ممد) اور یه قرآن باك كے اس ارشاد كے عن مطابق هے له (أَنَا جَعْلْنَا كُمْ شُعُوبًا و تَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ نُدُ اللهِ أَتَّلُكُمْ \_ هم نے تمهیں شعوب و قبائل ایا تا که تم ایک دوسرے کو جان سکو۔ تم میں ب سے زیادہ عزت مند وهی هے جو سب سے زیادہ عى ها، العجرات (وم) : ١٧) - بهر أس لعاظ سے بی که حج سے مقصود ہے وحدت انسانی، جس کا ک وقت وہ ایک ڈریمه بھی ہے اور مظیر بھی، ہمینهِ ہے۔خانہ کعبہ نوع انسانی کا سرکز اور ماُس ہے؛ لہٰذ ں فریضے اور اس مقام کی عظمت دونوں کا تقاضا تھا کہ ، میں کسی ایسی چیز کو راہ نه ملے جس سے ان ناصد کو ٹھوکر لکنے جو سے سے واستہ ھیں ورنه انهٔ کعبه کی حرمت میں فرق آ جائرگا، کیونکه ان سے حراك اس دستور زندكي سے انعراف ہے جو اسلام يُور ليم تجويز كيا (وَ الْتُسْجِدِ الْعَرَامِ الَّذِي

ر مختلف النسل انسانوں سے ملتے، ان کے اخلاق و دات کا مشاهدہ کرتر اور ان کے ماضی و حال پر ر ڈالتے میں تو حیات اسم اور ان کے عمروج و زوال ، علاوہ تاریخ اور تمدن کے کیسر کیسر حقائق ، کے سامنے آ جاتے هيں ۔ (قرآن مجيد ميں هے: لحل (١٦) : ٣٦ فَسَيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ نَ عَاقبَةٌ المُكَذِّبينَ = تو سفر كبرو دنيا مين اور کھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا) ۔ بعینہ جب ، پر یه حقیقت منکشف هوتی ہے که رنگ و نسل اختلاف آیات اللها میں سے مے (و من أیته الله السَّمُوت وَ الْأَرْضِ وَ اخْتَلاَفُ ٱلْسُنَتِكُمْ وَ ٱلْوَانَكُمْ = في السَّمُوت وَ الْأَرْضِ وَ اخْتَلاَفُ ٱلْسُنَتِكُمْ وَ ٱلْوَانَكُمْ = ر اس کی آیات میں ہے زمین و آسمان کی پیدایش رتمهاری زبانون اور رنگون کا اختلاف ــالروم (. س): r) اور بنا بریں نوع انسانی اصلاً ایک ہے تو ان کا احساس اُور بھی بڑھ جاتا ہے "کہ حجّ ہی سے ہ ت میں اخوت و مساوات اور یکانکت کا رشته قائم ، اور حج هي اس كي شان و شوكت، ثبات و استحكام ر سیاسی، اجتماعی اور ثقافی وحدت کی علامت ہے ۔ ی وجه ع که عالم اسلام کے لیے اس میں طرح طرح ، مصالح اور مفادات مضمر هين جن كي نوعيت لاتی بھی ہے اور روحانی بھی، جُو دنیا و آخرت ں اس کی سر بلندی اور سرفرازی کا ضامن ہیں اور ن کی طرف قرآن مجید میں یه نهایت بلیغ اشاره جود هے: (لَيشْهُدُوا مُنَافِعَ لَهُمْ = تاكه ديكهن وه ے سنافع کی جگہیں، العبِّج (۲۲) : ۲۸) ۔ حج ی کی بدولت ان لا تعداد آنسانون کا دل و دماغ، ن کا تعلق مختلف نسلوں، قوموں اور ملکوں سے ، اور جو اطراف و اكناف عالم مين پهيل هوك الام کو اپنا اصول زندگی ٹھیرا چکے ھیں، نسلی ر جغرانی تعصبات سے آزاد ہوتا اور ایک یک رنگ ست کے سانچر میں ڈھلتا ہے.

حاصل کلام یه که ارذن اسلام سے مقمنود

نه صرف اس رشتے کی تقویت ہے جو از روپے اسلام عبد اور معبود کے درمیان قائم ہے بلکہ اس دستور حیات کا قیام و استحکام بھی جو حیات فرد اور جاعت اور خالص جاعت اور ایک عالمگیر تہذیب و ثقالت اور خالص انسانی معاشرے کی اساس ہے.

تشہد، صلوۃ، زکوۃ، صوم اور حج کے ستعلق تغصیلی معلومات کے لیے دیکھیے بذیل مادہ.

مآخذ: (۱) قرآن مجید بمواضع کثیره؛ (۷) کتب احادیث، بذیل ایمان، صلوة و زکود، صوم اور حج، (۷) جلالالدین: السراج المنیر شرح الجاسم العدیر، قاهرة ۱۳۵۰ه؛ (۱۱) الغزالی: الاحیاه، مطبوعهٔ مکتبهٔ عیسی البابی العلبی، مصر؛ (۵) ابوالغیر تورالعسن: الرحمة المهداة الی من یرید العلم علی احادیث المشکود، مطبع قاروتید، د بلی؛ (۱) مرتضی زبیدی: اتحآن السادة الماتین، مطبع قاروتید، د بلی؛ (۱) مرتضی زبیدی: اتحآن السادة

### (سیّد نذیر نیازی)

اَرْتَكَشْ: (هسپانوی: Arcos) سپین میں کم از کم بیس مقام اس نام کے هیں اور بہت سے دریاؤں، ندیبوں، تنگ پہاؤی دروں اور دریائی طاسوں کو بھی اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یا تو صیفهٔ واحد Area کی شکل میں اور یا بشکل جمع، يعنى Arcos؛ علاوه ازين أر كش بلنسينه Valencia سے لیم میل (سات کیلومیٹر) کے فاصلے ہر ایک جهوثاً سا ضلم هے، جس كا عبريي نام الاقبواس = (Alacuas, the Arcos) اب تک برقرار هے، جہاں تک مسلم سپین کی تاریخ کا تعلق ع، ان جگهوں میں سب سے زیاده اهم "سرحد کا ارکش" (Arcos de la Frontera) ھ، جو قادس Cádiz کے صوبے کے شمال مغرب میں زیرین Betic سلسلر کی آخری مغربی ہماڑیوں ہر اشبیلیه Seville کے میدان (کام بینا Campiña) میں [وادی لکه کے دائیں کنارے ہر] والم عے، جہاں انگور بکثرت پیدا هوتر هیں ۔ اس کے باشندوں کی تعداد تقریباً

تیس میزار سے اور اس کی جاے وقوع جغرافی اور مصالح حربي دونون ك لحاظ سے انتہائي دلچسپ هـ، کیونکہ یہ ایک جٹائی تودے کے محور پر واقع ہے، جهان وادی لطعه یا وادی لکه (Guadalete) ایک دم مثر جاتا ہے اور کنارے کو چھوتا ہوا گزرتا ہے۔ قرون وسطی کے پورے دوران میں اس کا قلعہ (Castillo) اور اس کے مضافات مختلف اوقات میں مسمار کیر گئر اور از سر نو آباد هوے۔ تاریخی دور سے پہار کے متعدد آثار، ٹھوس شہادت اور فرش کے رومی پتھر سب اُس کی قداست کا ثبوت ھیں ۔ جب یوسف الفیاری کے خلاف اعبدالرحمٰن اوّل نے اپنی سهم کا آغاز دیا تو ار کس نے مؤخرال دیکر کی رفاقت کا اعلان کر دیا۔ بعد میں اس پہلے اموی امیر کے خلاف اهم ترین اور خطریاً کسنسرین بربری بغاوت کے رهنما شُمِّيا بن عبدالواحد المُكناسي نر آسے تاخت و تاراج كيا۔ تیسری / نویں صدی کے خاتمے ہر اشبیلیه کے علاقے میں عربوں اور مولدوں کی جنگ کے دوران میں ارکش، شریش (Jerez) اور مدینه شدونه Medina Sidonia ہاغی قلعوں پر امیر عبداللہ کی افواج نے حمله کیا۔ یوسف بن تاشّنین نے زُلّاته جاتے هوے اَرْ کش سین قيام كيا تها ـ الموسد خليفه يعقوب المنصور نے ۵۸۹ ما ۱۱۹ میں پرتگال کے خلاف اپنی سہم کے دوران میں اپنی فوجوں کا اجتماع ارکش (Arcos de la Frontera) میں کیا۔ وهاں سے اس نے اپنے ایک حیجازاد بھائی السید بمتوب بن ابی حفص کو شلب Silves کے شہر کے خلاف روانه کیا اور اس اثناء میں خود اس نے طرش Torres Novas اور توسر Tomar کا محاصرہ شروع کیا ۔ ۱۲۵۸ / ۱۲۵ میں فرڈیننڈ Fordinand ثالث نے غرناطه فتح کرنے کے بعد ارکش پر قبضه کر لیا ۔ اس کے مسلمان باشندوں نے ۱۲۹۱/ ۱۲۹۹ میں بغاوت کی اور ۲۲۹۸ مروروع میں الغانسو (Alfonso the Learned) نے اسے

میں جب مرینی امیر ابو الحسن نے اندلس میں اپنی سہم شروع کی، جس کا نتیجہ نہر بکّہ (Salado) یا جزیرہ طریف کرتے ہیں جنگ میں اس کی هزیمت کی صورت میں نکلا، تو اندلسی مجالس (Councils) نے ابو مالک کی فوج کو ارکش کے قربب شکست دی اور اسے دریا میں برباط Barbate کے کناروں پر، جو دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کی نشان دھی کرتا تھا، قتل کر دبا درمیان سرحد کی نشان دھی کرتا تھا، قتل کر دبا درمیان سرحد کی نشان دھی کرتا تھا، قتل کر دبا درمیان سرحد کی نشان دھی کرتا تھا، قتل کر دبا رسان سرحد کی نشان دھی خرناطہ کے مسلمان حکمران رسان (Moors) ارکش کے علائے پر دست درازی درنے رہے ، جو دو صدبوں نک ابک سرحدی شہر رھا۔ اسے ھر وقت جنگ کے لیے نیار رکھا جاتا نھا اور اس طرح وہ Arcos de la Frontera (عور سرحد کا ارکش) کہلانر کا واقعی مستحق تھا۔

الإدريسي عربي متن: ص سهر، ترجمه:

E. Lévi - Provençal اليوى برووانه ال ۲۰۸ (۲) ليوى برووانه ال ۲۰۸ متن: ص سهر، ترجمه: ص ۲۰۰ (۲۰۰ متن: ص سهر، ترجمه: ص ۲۰۰ (۳) برجمه: ص ۲۰۰ (۳) برجمه (۳) برده و ۲۰۰ (۳) برده المعالمة المع

# (A. Huici Miranda أحيراندا

أَرْ كُوس: ديكهيے أَرْ كش.

أَرْكَيْلُونْه : ديكهي أَرْشِدُونة .

آرْ کَائِی رُو کاشْنَـرُوْ: دیکھیے اِرْکِرِی.

 Guide (٩) :عرب اعلى المعالم عنه اعلى S. Skendi ('Albturist') تورانه Tirana مرانه d'Albanie ص . ام تا ه ام .

(V. L. MÉNAGE)

ارگُلی : (Eregli)؛ Κλστρον (Eregli) η του !(de Boor ) + Α ( Lin Theophanes ) -Michael Attaliata ) Hparkeos Κωμόπολις ص ٢٠٠١ (مطبوعة Bonn)؛ Hoixheia با Xmpa بون المعلم Ήραχλέος در رزمیهٔ Digenis Acritas ؛ عربول کا هرقله، اراکلیه، در .Recuell etc ، طبع هوتسما Recuell etc ، ۱۱: ۳ وس: ۱۰۱۰ م ۲۰، ۲ ۲ ترکی میں ارکلی اور کبھی کبھی شكل تديم مين هراقله و هراقليه؛ صليبي سهاهيون كا Zur histor. Topo-: Tomaschek) Erachia (Reclei Araclie (9x 100 10 graphie von Kleinasien در Bertrandon de la Broquière س م ، ، ببعد، طبع شيفر Charles Schefer ، بوزنطی سرحد پر ايک قلعه جو کایکیا Cilicia سے قونیہ (Iconium) کو جانے والی سڑک ہر واقع تھا اور جسے عربوں نے کئی مرتبه فتح کیا، خاص طور ہر ھارون نے ستمبر ۲. مع میں (الطبری، ۲: ۹. یبعد = Theophanes مقام سذ كسور)؛ ليكن عدومًا وه بوزنطى مقبوضات ھی میں رہا، یہاں تک کہ قونیہ کے ترکوں نے اسے آن سے چھین لیا (بقول اولیا چلبی (۳: ۲۸) سهمه/ رو ، رع میں) ۔ اس کے بعد وہ قرہ مان او علو کی سلطنت میں شامل رھا اور ۱۹۹۹ء میں باتی علاقے سمیت عثانلی ترکوں کے قبضر میں آگیا۔ اس کے ہاشندے (تقريبًا بانج هزار) قريب قريب سب مسلمان هين، مرف ایک مختصر سی ارمنی آبادی موجود ہے ۔ ہجاس سال ہملے اس شہر میں [بائیس محلّم]، ہندوہ ہڑی [جامع] اور گیارہ چھوٹی مسجدیں تھیں ۔ ہڑی مسجدوں میں سے ایک کے متعلق جہان نما میں سان کیا گیا ہے کہ آسے قرہ مان او عملو خاتمان ع شہر قدیم ھیڈریانوبل (Hadrianopolis) [آگے چل کر ایڈریانوبل = ادرنه] کی جاے وقوع کے قریب آباد ہے اور اس کا نام ایک ایلیری (Illyrian) قبیلے کے نام پر ر کھا کیا۔ بایزید اول کے عمد سلطنت میں یه علاقه ترکوں کے قبضر میں آیا۔ ۵۸۳۰ ۱ ۳ س اع کے "دفتر" میں آرگری قصری (جس کے ضلع کا نام ولايت زنبيش، يعنى زنبسى Zenebissi خاندان کی ولایت مے)کا ذکر سنجی عروانیه کے صدر مقام کے طور ہر آیا ہے۔ آگر جل کر (۱۹۱۸ / ۲۰۰۹ء میں يقينًا) وه اولونيه Avlonya کي سنجن کا اېک حصّه بن گیا۔سلطنت عثمانیہ کے آخری ایام میں یہ پھر سنجی بنا اور ولايت بانيه مين شامل كر ديا گيا ـ اوليا [چلبي] (۱۹۷۱ء) اسے ایک خونی حال اور مستحکم شہر ہتاتا ہے، جمال کی زیادہ نر آبادی مسلمان تھی ـ جينو کاسٽر [ارگري]کي، جو آج کل وادي کي طرف پهيل رھا ہے (موجودہ آبادی بارہ ھزار کے قریب)، سر بلند عمارت ازمنــهٔ وسطّٰی کا (وینسی؟) قصر ہے، جسر تبه دلن کے علی پاشا [رک بان] نے از سر نو تعمیر کیا ۔ اُس شمر کے ہمت سے قدیم مکان آج بھی ہاتی ھیں، جو آس وقت کے مزاج کے مطابق قلعہ نما بنائر گئر هين اور جنهين ديكه كر اوليا برحد منائر هوا . مآخذ: (١) ح - اينالجق: آرناودلقده عثمانيلي آما کمیتنگ برلشمه سی، در قاتح و استانبول، ۱/۳ تَأْرِيطُلِّي صَورت داتَر آرنويد، انقره من و و ع، مقدّمه ؛ (م) وهي مصنف: مقالة ارنوودلق، او بر؟ (م) اوليا جلبي: سياحت نامة، ۸ ؛ ۲۸ تا ۱۸۱ = Babinger ، ملخص ترجمه و حواشی، (.) :10. 5 154: (+195.) TT (MSOS )2 A Journey through Albania...: J. C. Hobhouse (F. Babinger) Yo. of 1979 and die Adria (A) Argrirocastro . Lit. (A)

ایک فرد ابراهیم یک نر بنوایا تها (مناسک الحج کے مطابق قایج آرسلان نے) \_ سنان نامی معمار نے سولھویں صدی میں جو [مسجد اور] کاروان سراہے رستم باشا کے حکم سے تعمیر کی تھی اس کا ذکر بھی مذکورہ بالا تصنیف میں آیا ہے ۔ [اس کے علاوہ ایک اور سراہے بھی تھی جسے اکمک جی اوغلوٰ احمد باشا نے بنوانا شروع کیا تھا اور بیرام باشا نے مكمل كيا \_] روايت هے كه بدر باشي كے باني كے چشمر [بیغمبر بناری] رسول الله اما نیر اپنی معجزے سے پیدا کر دیے تھے، جس کی وجہ سے اس ضلع کا عُشر (بیداوار کا دسوال حصّه) مدینر کے لیر وقف تھا (جهان نماء اوليا جلبي، قب سعيدالدين، ١٠ ١ - ١٥) -[اس میں چھر هزار باغ تھر، جنھیں نالاہوں کے ایک سلسلر سے سیراب کیا جاتا تھا اور اس کام کی نگرانی ایک سرکاری عمدے دار کے سیرد تھی، جو میر آب کہلاتا تھا ۔] گزشتہ زمانے میں ارگلی اس راستے پر ایک مقام تھا جس سے حاجی آتے جاتے تھے اور ۸ . ۹ ، ء سے وہ قونیه سے بغداد جائر والی رہلوے لائن ہر ایک امم سلیشن ہے ۔ یه شہر سنجق قونیه میں ایک قضا کا صدر مقام ہے ۔ [بہاں سوتی کپڑوں کا ایک بڑا کارخانه قائم هو گیا ہے اور آبادی میں برابر اضافه هوتا جا رها هے؛ جنانجه ٢٠ و ١ ع ميں آبادي ٣٣٣ تهي جو ١٩٨٥ عدين بڙه کرسوله هزار سے او پر ہو گئی۔ پوری قضا کی آبادی چھیالیس ہزار سے اورر ہے ۔ اس میں سڑسٹھ دیہات ھیں اور کل رقبه ووريم مربع كيلوميثر هـ].

مَآخُلُ: (۱) عاجى غليفه: جَهان نما، ص ۱۹۹ بيمد؛ (۲) اوليا چلى، ۳ ، ۲۸ بيمد؛ (۳) مَنَاسَكَ العَجَ، ۲۹۸: ۲ «Kleinasien: Ritter، رُبِّر، ۲۹۸: ۲ (J. H. MORDTMANN)

مذکورہ بالا ارگلی کے علاوہ اناطولیہ کے کئی اُور مقامات اسی نام سے موسوم ہیں، جن میں سے

قابل ذکر یه هیں : (۱) استانبول سے الرتالیس بحری میل کی مسافت پر تکرداغ کی ولایت اور چورلو کی قضا میں ایک ناحیه کا مرکز، آبادی ، ۱۹ میں ۱۹۰۵: (۲) بوزنطی عهد کا Herakleia جو آج کل اِرکایجه بھی کہلاتا ہے، شادکویی اور سورنته کے درمیان ایک ساحلی گاؤں، آبادی ، سم و ع میں صرف ۸۳۱؛ (۳) قوجه ایلی میں قره مؤرسل سے چار میل کے فاصل پر، بحیرہ مارمورہ کے کنارہے ایک گاؤں، آبادی . ہم و رء میں . جو ؛ (م) قره د کر میں ایک قصبه، جس کی آبادی هم و رعس و عس تهی -اس نام کی قضاء جس میں ۱۳۱ کاؤں شامل عین، 1170 مسربع ميل پر محنوى هے اور اس كى آبادى تربن ہزار سے زائد ہے۔ افسانے کی روسے یہ قصبہ اسی مقام پر واقع ہے جہاں Acherusia نامی غار تھا، جس میں سے هراقلیس Herakles جہنم میں اترا بھا۔ دیکھیے آآ، ت و سامی بک : قاموس الاعلام، بذيل ماده؛ قب نيز ١١، طبع جديد].

آرگن: (بربری زبان کا لفظ)، ارگن کا درخت

Sapodaceae (argania sideroxylon با argania spinosa)

نوع کا ایک درخت، جو مرّا کش کے جنوبی
ساحل پر پایا جاتا ہے۔ به ایک جهاڑی ہے،
جس کی لکڑی بہت سخت اور مضبوط هوتی ہے۔ اس
جهاڑی سے ایک قسم کی کٹھلی حاصل هوتی ہے۔
اس گٹھلی کی گری کو پیسا جائے تو اس سے تیل
نکلتا ہے جس کی [بربروں کے هاں] بڑی قدر ہے۔
کھلی مویشیوں کو کھلائی جاتی ہے۔ مرّا کش کے
عربی بولنے والے بعض لوگ بھی اس لفظ کو استعمال
کرتے هیں، لیکن اسے ایک دخیل یا مستعار لفظ
سمجھتے هیں،

مآخذ: (۱) این البیطار، شماره ۱۳۳۸ مآخذ: (۲) این البیطار، شماره ۲۳۳۸ مآخذ: (۲) این البیطار، شماره ۲۳۳۸ نفرهنگ در ۲۰ تا ۲۰ ۲

(اداره)

اُرْگُنْج : (Urgenč) دیکھیے خوارِزم. اُرگن، عثمان : (عثمان نُوری) برکی عالم اور

ماهر نشر و اشاعت، جو ١٨٨٣ء من ولادت ملطبه کے ایک گاؤں (اب ایک صلبہ کا مسر در) امرن Imrin میں بیندا هوا ۔ اس کا انتاب حاصی عملی غریب کسانوں کے ایک خاندان سے تھا۔ اس نر تجارت میں قسمت آردائی کی اور آئٹی ایک سفر آدرنر کے بعد، جن میں ایک روداندا کا بھی تھا، استا ہول دس ایک قهوه خانه کهولا وروهی ما تو شاهدر جو دیا . عثمان، جو ابھی بچہ ھی تھا اور جس نے گؤا، ای مين قرآن [مجيد] حفظ الرابا بهاه و و م و ع مين اسادول لابا گیا، جہاں اس نر نثر طور کے محتلف سکانب میں تعليم حاصل كي اور بهر دارالسُّسه مين، جو ايك ارتحم بايراه حي اور جوالي ١٠ دسب تها، داخل هو كيا د ۱۹۰۱ء میں اس نیے اپنی تعلیم ختم کی اور اپنی جماعت میں دوسرے درجے ہر رھا۔ اسے اسی سال استانبول کی بلدید (municipality) کے ایک اہلے ا ی حیثیت سے ملازمت مل گئی ۔ چونکه پڑھنر لکھنر كا شوق تها، لهذا ملازمت سے جو وقت بچتا اس ميں تین سال تک وه برابر شهزاده مسجد می حاضر هوتا رها، جمال اس نے وہ جمله روایتی علوم سیکھے جو ایک خوجه (عالم دین) کے لیے ضروری هوتے هیں -بابن همه وه اس تعليم و تربيت سے، جس كى آگے جل کر اس نر سختی سے تنقید کی، مطمئن نه هوا اور اس نر جامعة استانبول کے کایة ادبیات میں اپنا نام لکھوا لیا۔ ہے ، و ، ء میں اس نر درجه اول میں سند ماصل کر لی ۔ اس کے باوجود عثمان ارگن عمر اع

یعنی اپنے زمانۂ سبکدوشی تک بلدید کی ملازمت کرتا رہا اور اس عرصے میں وہ ایک معمولی معرّر سے ترقی کرتا ہوا مکتوبجی کے منصب تک پہنچ گیا۔ اس عہدے پر اُس نے بائیس سال تک کام آئیا۔ وہ ایک کامیاب معلّم بھی تھا اور ہوہ اع تک استانبول کے مختلف نانوی اور ہشہ ورانہ مدارس میں درس دیتا رہا، حن میں اس کا ابنا مدرسه دارالشّفقة اور لڑ کیوں کا ایک امریکی کالج بھی شامل تھا۔ اوہ اے میں اس نے استانبول میں وفات ہائی،

عثان ارکن ایک زنده دل، متجسّس اور نهایت ناضل انسان تها ـ استانبول کے آکتب خانوں اور دفانس کے دفانس (archives) میں عصر بھر تعقیق و تفتیس کے اعث اسے بہت حلا استانبول کے بلدباتی اور تعلیمی اداروں کی تاریخ میں سند صان لیا گیا ـ وہ برا اصول، بسست اور وفادار دوست تها اور یہی خویبال نهیں مین کی بدولت ''مکتوب جی عثمان ہے'' نے اپنے نومان کے فضلاہ میں ایک معتاز درجہ حاصل آئس لیا اور ھر کوئی اسے محبت اور احترام کی نظر سے دیکھتا تھا.

علاوہ ان متعدد کتابوں کے جو اس نے مختلف موضوعات پر لکھیں اور سیرت اور کتابیات پر مخصوص مقالات کے، جن میں سے بعض اب تک شائع نہیں ھوے، اس کی بڑی بڑی تصنیفات یه ھیں :۔

(۱) مجلّهٔ امور بلدیة، و جلدین، استانبول در استانبول عدیت بهلی جلد کی حیثیت بلاد اسلامیه اور ترکی، بالخصوص استانبول کے بلدی اداروں کی ایک تاریخی تمهید کی ہے، جس میں دستاویسزی شہادتیں بکثرت موجود هیں دیاس موضوع میں حوالے کی ایک مستند کتاب ہے۔ باقی جلدیں قوانین، ضمنی قوانین، قواعد و ضوابط اور مجلس شوراے ملّی کے ان فیصلوں وغیرہ پر مشتمل هیں جن کا تعلّق بلدیات کے امور نظم و

نستی سے ہے .

ن ترکیه معارف ناریخی، ه جلدیس، استانبول ۱۹۳۹ - ۳۳۹ ع (ایک موعوده چهٹی جلد شائع نمیں هوئی) ـ ابتداء میں اس سے مقصود استانبول کے مدارس اور علمی درسگاهوں کی تاریخ تھی، لیکن آگے چل کر اس نے ترکی کی تاریخ تعلیم کی صورت اختیار کر لی ۔ یه اس موضوع میں اولین نصنیف ہے اور معلومات کا خزینه، اور باوجود ابنر بعض فتّی تقائص کے یہی اس موضوع میں همارا تنبها جامع ماخذ ہے ۔ اس میں مصنف نے ترک کے هر قسم کے مدارس اور ان کی نشو و نما سے سیر حاصل بحث کی ہے ۔ مدرسوں، قصر سلطانی کے مکتب، فوجی مکاتب، قدیم اور جدید طرز کے صنعتی یا پیشهورانه مکاتب، نیم تعلیمی اداروں اور اُن کے متعلقات، مغربی اصولوں ہر قائم شدہ هر درجر کے مدرسوں، نعبی، غیر ملکی اور اقبایتی مکاتب، دانشگاهوں اور اعلٰی تعلیم کے دیگر اداروں سب هی کا بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ متعدد قسم کے مدرسوں میں مروجه نصابوں کے تفصیلی تجزیر اور مقابلر پر بالخصوص توجه کی گئی ہے ۔ ترکی معاشرے میں تبدیلی سے جو متنازعه فیه تعلیمی مسائل پیدا هوتے رہے ان کا بالاستیماب مطالعه کیا گیا ہے اور کتاب میں بکترت ایسی حکایات اور ذاتی یادداشتیں هیں جن کی بدولت وه نهایت می دل چسب بن کئی ہے.

(۳) استانبول شہری رهبری، استانبول سهری رهبری، استانبول سهری و تفتیش کا نتیجه سهری جدید طریقوں پر شهر استانبول کی پہلی مردم شماری (ترکی کی اولین عام مردم شماری کے ضمن میں) سے پہلے کی گئی تھی۔ یه استانبول کا بہتریمین تخطیطی (topographical) مطالعه ہے۔ بهبیریمین تخطیطی (topographical) مطالعه ہے۔ بهبیریمین تاموں کے علاوہ اڑتیس تقشے بھی جونید میں .

(س) ترکیه ده شهر جیلفگ تاریخی انکشانی، استانبول ۱۹۳۹ ع، جس میں اُن مسائسل میں سے بیش سر کا جائزہ لیا گا ہے جن سے مجلة آمور بلدیه میں بعث کی گئی بھی،

مآخذ: (۱) سُمِیْل اُنور A. Süheyl Ünver عثمان ارگن چالیشمه حیاتی و اثرلری، در Belleten ۱۲۳، ۱۹۳۰ از ۱۹۳۰ منظبوعه اور ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۹ اس کی غیر منظبوعه تصانیف اور ۱۹۳۰ به ۱۳۳۹ ایم تک استانبول شمر اسانی (بلدیه) مجموعه سی میں شائع شده اس کے مقالات فی فهرست بهی شامیل هے: (۷) اور شان دروسوی عثمان ارکن ببلسو گرافیاسی، در طب و علملر تاریخبزده بورتره لر، ۱، عثمان ارکن (جامعهٔ اسنامول کی تاریخ طب کے انسٹیٹیوٹ کی تشریات کا شماره ۲۰)، تاریخ طب کے انسٹیٹیوٹ کی تشریات کا شماره ۲۰)، استانبول میں میں میں شریع میں ،

(فاخر ابز)

اڑگفہ کمون ؛ ابک میدان کا نام، جو پہاڑوں سے گھڑا مُوا ہے اور جس کا ذائر مغلوں کی اصل سے منعلّق داستان میں آیا ہے.

اس داستان سے منعتی یائی سیه المان المان المان المان المان وقائع نامے (chronicle) کی ایک حکایت میں ہو۔ چویہ Tu-chileh کی اصل و نسل کی یوں تشریح کی گئی ہے : یه لوگ مغربی سمندر (Hsi-Hai) کے اندارے آباد تھے۔ اطراف و جوانب کے لوگوں نے انھیں قتل کر ڈالا۔ مرف ایک چھوٹا لڑکا بچ گیا، اگرچہ وہ بھی زخمی هو چکا تھا۔ ایک بھیڑنی نے اس کی حفاظت کی، اسے دود ہ پلایا اور اس سے حاملہ بھی ہو گئی۔ وہ اسے دود ہ پلایا اور اس سے حاملہ بھی ہو گئی۔ وہ اسے آئی جو چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ آئی جو چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے دس لڑکے جنے اور انھیں سے ان میں سے آ۔ شیه نا دس قبیلوں کی نسل چلی۔ ان میں سے آ۔ شیه نا دس قبیلوں کی نسل چلی۔ ان میں سے آ۔ شیه نا دیا۔

تبوچنوه T'u-Chileh کا سردار بن گیا۔ چند نسلوں کے بعد آ۔ هسن - شیبه A-hsien-shih کے زمانے میں تیوچئوه T'u-chileh نے بہاڑوں کے اندرونی حصّے کو خیرباد کمی اور جونسن - جونسن Juan-juan کی اطاعت اختیار کر لی،

رشدالدین اور اس کے بعد ابوالغازی ہمادر خان نر بھی یہی قصّه بیان کیا ہے، کو دونوں کی روایت میں قدرے فرق ہے۔ به دونوں اسے سفلوں سے منسوب ارسر میں ۔ [ان کے بیان کے مطابق] مفلوں کو ناتارہوں نیر مغلوب کر کے نبست و نابود الرديا ـ اس قتل عام سے صرف دو شهزادے اور ان کی بیویاں بچ سکیں ۔ انھوں نر ایک تنگ راستے سے گزر کر آیک ایسے میدان میں پناہ لی جس کے ارد گرد ہماڑ می ہماڑ تھے اور جس کا نام " ارگنه کون " نها ـ يمان ان كى نسل بڑهنے لگى؛ لمٰذًا جار سو سال کے بعد جب "ارکنه کون" ان کی آبادی کے لیے ناکانی ہو گیا تو انھوں نے اس سے باہر نکل جانے کی تدبیر تلاش کی اور وہ یوں "که ایک لہار کے مشورے سے انہوں نے اتنی بڑی آگ حــلائی نه پماڑ کے ہماو کا ایک حصّه ٹوٹ کر ریزہ ريزه هو کيا ۾

یہی وجه ہے کہ اُس دن کسو روزِ جشن کی حیثیت حاصل ہوگئی، چنانچہ مغلل بادشاہ اسکی یاد هرسال سنانے رہے .

مآخذ: (۱) Pie-shih؛ باب ۹۹؛ (۲) ابوالفازی بهادرخان: شَجَرهٔ نرک، طبع رضائور، استانبول ۹۳، ۹۵، ص سم تا ۸۳؛ (۳) فواد کوپرولوز: ترک ادبیاتی تاریخی، استانبول ۹۲، ۹۵، ص ۹۰، تا ۹۵،

#### (P. M. BORATAV)

سے وابستہ ہے اور کچھ مدّت تک عثمانیہ کے نام
سے بھی مشہور تھا۔ اس سے اٹھارہ کیلومیٹر شمال
مغرب کی جانب دریا ہے دجلہ پر ایک معدنی قصبہ ہے،
جس کا نام ارگنی کے ساتھ جوڑ کر ارگنی معدن
ھو گیا ہے اور جو اب ولایت ایلازگ (العزیز)
سے وابستہ ایک قضا کا مرکز ہے۔ ان دونوں قصبوں
کی جائے وقوع علیحدہ علیحدہ ھونے کے ہاوجود
بعض اسناد میں انھیں ایک دوسرے سے ملتبس کر
دیا گیا ہے،

اصلی ارگنی کا نام عثمانیه اس لیے ترك كر دیا گیا کہ آمُنه کے مشرق میں جبل بر کت ہر واقع ایک اور جگه کا بھی یہی نام ہے اور اس سے دونوں میں التباس پیدا هوتا تھا۔ ارکنی دریامے دجله کے دائیں کنارہے پر سے دس کیلومیٹر کی مسافت پر ایک ۱۵۲۹ میٹر بلند چیوٹر کے پہاؤ میں سیدھی اور بلند ڈھلان کے نیچے واقع ہے، جس کے نیجر ایک پهالی ندی کی گهری گزرته (هُشد دره سی) ہے ۔ ذرا اور نیچے ارکنی کے تالاب اور باغیچے پھیلے ھوے ھیں اور قمیے کے اوپر جو ڈھلان ہے اس پر بھی ایک قدیم ہستی آباد ہے۔ اس کے تریب می ایک ٹیلا ہے، جو بینمبر ڈوالکفل کا مدفن سمجها جاتا ہے اور انھیں کے نام سے موسوم ہے۔ دیار بکر ح- ملطیه ریلوے لائن پر ارگنی کا سٹیشن نثر ارگنی سے .٠٠ کیلومیٹر جنوب کی طرف ایک وادی میں ہے۔ ارمنی کتابوں میں ارگنی نام کے جس پرائر شہر کا ذکر ہے، نیز وہ شہر جس کا ذکر ارکانیه Arkania کے نام سے مسماری کتبوں میں بھی آیا ہے، ممکن ہے کہ اس کی جامے وقوع بھی وھی ھو جو موجودہ ارکئی کی ہے۔ اس کا بھی امکان ہے کہ پیوٹنگر Peutinger کی فہرستبوں میں آرسینیه Arsinia نام کے جن شہروں کا ذکر ہے ان میں عد كوئي ايك اسي جكه واقع هو ـ اسلابي دور ميه

14

山道

ارگنی کی قسمت دیار بکر کی قسمت سے وابسته رهی (تاریخی مفلومات کے لیر دیکھیر مادہ دیار بکر)۔ سلطان سايسم اوّل كى چالدران Čaldiran ي مقام بر (شاہ اسمعیل صفوی کے مقابلر میں) فتح (م 1 م 1 ع) کے ہمد ادریس بتلیسی کے قول کے مطابق ارکنی دیار بکر کے اُس علاقر میں جو بیکلی محمد باشا کے نمرف میں تھا دیار بکر سے متعلق ایک سنجق بین گیا ۔ کیونر Cuinet دمہتا ہے " لله انیسوبن صدی کے بعد ارگنی کے قصبے کی آبادی چھے ہزار سے زائد نھی ۔ اس زوائے میں سنجق ارکنی کا صدر مقام مُعْدِن نامی قصبر میں منتقل ہو گیا، جس نر تانبر کی کانوں سے کام لینر کی بنا، بر اھمیّت حاصل کر لی تھی ۔ آخرکار جسہوریہ کے قیام کے بعد اداری تشکیلات میں تبدیلیاں کی کئیں اور معدن کی قضا كو [معمورة] العزيزكي ولابت سين اور اركني (عثمانيه) ی قضا "دو دیار بکر کی ولابت میں شامل کر دیا گیا ۔ ار دی کی قشا کی آبادی جو ۱۵۹۰ مربع دلیومیٹر اراضی اور ۲۸ گاؤوں پر مشتمل ہے، ہم واع کی مردم شماری کے موقت نبتائج کی رو سے چار ہزار تين سو چار تهي.

جہاں تک اس ارکنی معدن کا تعلق ہے جو دہلہ (ارگنی صو) کے دائیں کنارے کے اوپر ک ڈھلان پر اور معراب نامی پہاڑی کے دامن میں واقع ہے (جسے آج کل زیادہ تر معض معدن کہتے ہیں) اس کی خوش حالی کا دار و مدار اس پر رہا فرخیرے ہیں ان سے کام لیا جائے یا نه لیا جائے ۔ اگرچه اس نواح میں ان ذخیروں کی موجود گی کا طور پر یه معلوم نہیں کہ ارگنی معدن میں ان سے طور پر یه معلوم نہیں کہ ارگنی معدن میں ان سے پہلی دھے کہ بارھوں صدی کے شروع سالوں میں معلوم ہے کہ بارھوں صدی کے شروع سالوں میں معلوم مے کہ بارھوں صدی کے شروع سالوں میں

اس سے کام لیا گیا تھا کچھ عرصے بعد ترك كر دى گئی اور پھر از سر نو استعمال ھونے لگی۔ به دیکھتے هوے که اولیا چلبی نر نه نو اپنر سیاحت نامر میں اور نه جمهان نما میں اس کان کی موجود کی کا ذ در کیا ہے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ ستر ہویں صدی کے اواخر میں اس سے تانبا نکالنر کا کام منقطع ہو گیا تھا ۔ سیّاح آولیویٹر Olivier نے لکھا ہے کہ انبسویں صدی کے اوائل میں ھپور نامی کان کی جانے وقوع سے جو تائبا برآمد هوتا نها اس کا ایک حصّه بغداد بهیجا جاتا تها ـ بقبول برانث Brant عبین یهاں بالخصوص ان لو گوں کی تعداد جو کانوں میں کام "کرتر تھے نین ہزار پانسو تھی ۔ کبونر Cuinet کی فراہم کردہ معلمومات کی رو سےکان جلانرکا کام حکومت کے هاتھ میں تھا ۔ جو خام دهات دیہات سے لائی جاتی تھی، اسے وھیں آگ سے صاف کیا جانا تھا اور سیاہ تائبر کی شکل میں لا کر اونٹوں یا خیروں کی ہشت ہر بار کر کے تموقاد بہنچا دیا جاتا تھا، جہاں اسے سرخ تانبر میں تبدیل کیا جایا یا اسکندرون کے راستے باہر بھیج دیا جاتا تھا۔ یسویں صدی کے شروع میں دنیا کی سندی میں تانبر کے نرخ گر گئے؛ کال کے مقام کو بندرگاھوں سے ملانے والی ریلوے لائنیں موجود نه تھیں اور گرد و نواح کے جنگلوں میں ملت تک تباهی و بربادی کا دُورِ دورہ رہما ۔ انھیں وجوہ سے رفته رفته کان میں سے دهات کا اخراج کم هوتا گیا، یهان تک که یه کاروبار بالکل بند هو گیا ۔ په کاروبار دوباره معض جمہوریہ کے دور میں وجم وعسے شروع هو سکا، جب که دیار بکر کی ریلوے لائن مکمل هو گئی اور یہاں خام تانبا آنے لگا اور اسے صاف کرنے (۱۹۹۱ء میں ۸۱۰۳ ثن) کا کام آسانی سے سکن ہو گیا۔ علاوہ ازیں ارکنی کی تانبے کی کان کے قریب می (شمال مشرق کی جانب گولمان Guleman میں) بہت

نیش بہا کروسیم chromium کے ذخیرے بھی پائے گئے ھیں، جن سے کام لینا شروع کر دیا گیا ہے ۔ مہم ، ء میں قضا ہے معدن کی آبادی، جو چون دیمات پر مشتمل ہے، آکیس ھزار ایک سوستر تھی اور خود قصبے کی چار ھزار دو سو بانوے ۔ آباسندوں میں سے کچھ ارمنی وغیرہ عیسائی ھیں، باتی زیادہ تر سلمان ھیں، دیگر ترك یا کرد نسل سے ہیں ۔ زیادہ تر ترکی زبان رائع ہے، لیکن کردی بھی بولی جاتی ہے ۔ بعض کرد قبائل مشلاً قرہ کہی اور شرابی خانه بدوش ھیں].

مآخذ ؛ (١) ابنزورته Researches: W. Ainsworth in Assyria, Babylonia and Chaldea فنڈن ۱۸۳۸ عناص . یہ ببعد؛ کانسوں کے بارے میں (۲) دیار مکرولائتی سالنآمه سي (ورسره)، ص ور؛ (م) اوليا جلس : جمهان نيآوس وسريز (م) وهي مصنف: سياحت نامه استانبول (ه) المراهات المراعات المراهات المراهات المراهات المراهات المراهات المراهات المراها : E. Reclus (a) : 4 : 1 : 1 : 9 9 18 (A . 1 /2 . 1 (4) : min : 4 Nouvelle Geographie Universelle اوليويئر Voyage en Persc fait dans les : Olivier :H.v. Moltke مواثلكر (م): années 1807, 1808 et 1809 Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkci بعدد اشاریه؛ (۹) برانگ J. Brant در Türkci (١٠) :=١٨٣٦ نائن of the Roy. Geog. Soc. Reise nach Musul und durch: C. Sandreczki Kurdistan und Urmia فشف كارف مراع، ١٨١١ يبعد: Armenia: Travels and: H.F.B. Lyne (١١) :G.L. Bell (۱۲): ۲۹٦ (۲۸۸: ۲ ۴) عندن (Studies Amurath to Amurath لندن ۱۹۱۱ عن ص ۲۲۸ ببعد : ( ) A 1 10 ret 'La Turquie d'Asie : Vital Cuinet (17) Nouv.: V. de St. Martin (10) : Land 100 : Y (۱۰) : ا تكملة : Dict. de Géogr. Universelle Die Türkei : E. Banse برانزوک ، ۱۹۱۹ من ۲۲۹

Indogermanische Forschungen: Hübschmann (17) (۱۸) (۹۲: ۱۳ (ZA) Streck (۱۷) در ۱۹۳: ۱۹۳: ۱۹ Geological Features of the Country: W.W. Smyth Quart. Journ. 33 (round the mines of the Taurus Note: E. Coulant (19):アルーレ マア・ ゆ は ハルル Annales > \sur les mines, de cuivre d'Arghana . . . ides Mines سلسله وور ج وو ۱۹۱۴ ع: ص ۲۸۱ Beitrag zur Kenntnis der : R. Pilz (v.) : v 9 v 5 Kupfererzlagerstötten in der Gegend von Arghana (14/11/Zellscher, für prakt. Geologie 33 (Maden Die Kupfererzlager- : F. Behrend (+1) :51912 estatte Argana Maden in Kurdistan (وهي مجله، شماره : E. Chaput (++) !( |+ " | 1 0 1 = 1 9+ 0 1 "" Voyages d'études géologiques et géomorphogéniques en Turquie إيسرس ١٤١٩٣١ ص ٢١١ بيعد؛ (٢٧) ٧. Kovenko : گلیمان ۔ ارگنی معدای مینالوجینک بولجه سي (معدن تدقيق و آراسه انستيثوتو مجموعه، سهروعه شماره و تنا زم، ص و ب ببعد)؛ (سم) سامى بك ي قاموس الأعلام [بذيل مادة ارغني].

(بسيم دار كوت BESIM DARKOT) [مأخوذ از آآ، ت]

أَرْكِيل : Argel الجزائس كا هسانوى نام، \* دمكهيے الجزائر .

آرم: آذربیجان کا ایک ضلع ۔ البلاڈری اوس ۱۳۸۸) کا بیان ہے کہ جب [حضرت] سعید بن الماض ارجا کو آذربیجان فتح کرنے کے لیے بھیجا کیا تو انھوں نے سوقان اور گیلان کے لیے بھیجا حملہ کیا ۔ کچھ آذربیجانی اور ارمنی ناحیہ آرم اور مقام بلوانکرح (کذا، بُلوانگرج) میں جمع ھو گئے تھے، انھیں سعید ارجا کی فوج کے ایک افسر نے شکست دی اور باغیوں کے سرگروہ کو قلعه باجروان کی دھوار پر بھانسی دی گئی (نَرْهَةُ القلوب، طبع وقفیه گب، پر بھانسی دی گئی (نَرْهَةُ القلوب، طبع وقفیه گب، مطابق باجروان آردبیل کے شمال میں

بیس فرسخ کے فاصلے ہر تھا).

ابن، خُرداذبه (ص م ۱۱) بیان کرتا ہے که آرم کا قلعه آلبد اور بلوانکرج کے درمیان تھا (آلبد بابک کے شمروں میں سے ایک، جو دریا الرّاس (Arexee) کے ایک معاون کے کنارے واقع تھا؛ یہ معاون رود اردبیل سے آوپر کی طرف الرّاس میں گرتا ہے).

ابن الفقیه (ص ۲۱۳) آرم کے متعدد اضلاع (رساتیق) کا ذکر کرتا ہے۔ یاتوت (۱: ۲۱۹) نے معف ارم کے ناحیے (مُقْع) کا ذکر کیا ہے اور اس کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ البلاذری هی کا خلاصه ہے.

البلاذری اور ابن خُرداذبه نے جو نام گنائے میں اُن سے یه ظاهر هوتا هے که یه آذربیجان کے شمال مشرقی علاقے کا ایک ضلع هوگا، بعنی غالبًا آج کل کے قرمجه طاغ میں، جس کا دارالحکومت آخر هیں ۔ هے اور جس کے شمالی اضلاع میں ارمنی آباد هیں ۔ آدوسری طرف جزه بُلُوان کا تعلّق دریا ہے بُلَهَارُو (بُولگارو) کے نام سے سمجھا جا سکتا هے، جو مُوقان (رَكَ بَان) میں هے]. ،

(V. MINORSKY مينورسكي)

اڑم: ایک فرد یا قبیلے کا نام، جس کا اسلامی نسب نامون میں وھی مقام ہے جو انجیلی نسب نامون میں آرم میں آرم میں آرم ہیں سام ین تُوح، کے انجیلی سلسلے: عبوص بین آرم بین شیم بن تُوح، کے انجیلی سلسلے: عبوص بین آرم بین شیم بن تُوح، کے مقابلے سے واقعے ھو جائے گا۔ [ارم کے لفظی معنے میں پہاڑی، نشان راہ۔] بہت سے آور شجروں کی طرح یه اسلامی فیجیدہ بھی عالباً یہودیوں کے اثر کے تحت تاریخ میں فیجیدہ بھی عالباً یہودیوں کے اثر کے تحت تاریخ میں فیجیدہ بھی عالباً یہودیوں کے اثر کے تحت تاریخ میں فیجید آرامیوں آری آبادی آ کے پھیلنے کے متعانی کوئی میں عفومات عاصل نہیں ھوتیں۔ ارم اور ارم

ذات العماد، جس بر نیچے بحث کی کئی ہے اور جس کا اعراب معین ہو چکا ہے، ایک ہی تصوّر ہوتے ہیں ۔ شاید یہی وجه ہے کہ مسلمان آرم کے بجامے آرم کہتے ہیں.

روایت نے آرامیوں کے ساتھ [ارم کی] نسبت کو آور بھی بڑھا دیا ہے، چنانچہ قوم عاد آرا بان] کو ارم کی تو ارم کی جاتا تھا اور جب قوم عاد تباہ ہوگئی تو آرم کا نام تمود کو دے دیا گیا، جن کی اولاد کیو سواد کے نبطی خیال کیا جاتا تھا۔ مسلم علماء کو یہ بھی معاوم تھا کہ قدیم زمانے میں دہشتی کو آرم یعنی آرم کہا جاتا تھا۔

مَأْخَذُ: ديكهي اكلا مقاله.

(A. J. WENSINCK

إِرَم ذات العماد : قرآن [سجيد] سي صرف ٩ ٨ [الفجر]: ٩ مين آتا هے: أَ لَمْ تُمرَ كَيْف فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ارْمَ ذَاتِ الْمَهَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (كبا تو نے نہيں ديكھا ك تیرے رب نے کیا کیا عاد ارم ذات العماد کے ساتھ جن کی مانند شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا) ۔ ان آیات میں عاد اور ارم کے باهمی تعلّٰق کی تشریح کئی طریقے سے کی جا سکتی ہے، حیسا که تفاسیر میں بالتَّفصيل بيان كيا گيا ہے۔ اگر ارَّم كو عــاد كے مقابلے میں لیا جائے تُو بات سمجھ میں آ جاتی ہے که ارم کو بھی قبیلے کا نام سمجھا گیا ہے۔اس صورت میں عماد سے مراد خیمے کی چوب لی جا سکتی هـ - دوسروں کے نزدیک عماد سے سراد ارم کا دبو هیکل قد و قامت ہے، جس پر اس طریق سے بالخصوص زور دیا کیا ہے۔ اگر ارم اور ذات العماد مضاف اور مضاف اليه هين تو اغلب يه ه كه ارم ذات العماد كـوثى جغرافي اصطـلاح هو، یعنی "ستونوں والا ارم"۔ مسلمانوں کی عام طور سے یہی راہے ہے۔ پھر بھی مشرق اور مغرب دونوں

جگد اس بارے میں بہت اختلاف ہے که اصل اشارہ کس طرف ہے۔ یاقوت کے بیان کے مطابق عام راے یه هے که ذات العماد کو دمشق [رَكَ بَان] كي صفت سمجها جائر؛ جنانجه كما جاتا ه که جَیْرُون بن سَعْد بن عاد (دیکھیے دمشق) یہاں آ کر آباد هو گیا تها اور اس نر ایک شهر تعمیر کیا، جو سنگ مرسر کے ستونوں سے آراستہ تھا۔ لوتے Loth نے یه روایت اپنی اس راے کی تاثید میں استعمال کی ہے که ارم کے ساتھ محض آرامی روایات کا تعلّق ہے.

تاہم مسلمانوں نے ارم کا تعلق اکثر جنوبی عربستان [يعني يمن و حضرموت، ابن قتيبة : المعارف، ص الله عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد ك دو بیٹے تھر: شداد اور شدید ؛ شدید کی موت کے بعد شداد نر روے زمین کے بادشاھوں کو مسخر کیا۔ جب اس نر جنّت کا ذکر سنا تو اس نر عدن کے گیادی میدانوں میں جنت کے نمونر کا ایک شہر تعمیر کرایا ۔ اس کے ہتھر سوئر اور چاندی کے تھر اور اس کی دیواروں میں جواهرات وغیرہ جڑے تھر ۔ جب شدّاد نے مُود [رک بان] کی تنبیه کی پروا نه کرتے هوے اس شہر کو دیکھنا چاھا تو وہ مع اپنے خُدم و حشم کے ارم سے ایک دن [اور رات] کی مسافت پر ایک زبردست طوفان سے ھلاک ھو گیا اور تمام کا تمام شهر ريت مين دب گيا.

ایک روایت میں، جو المسعودی (۲:۱،۳) نر نقل کی ہے، اس تصر کا خاتمه ایسر افسوسنا ک طریقر پر نہیں هوتا \_ [ اس کی رو سے] جب شدّاد ارم بنا چکا تو اس نے اسکندریہ کی جامے وقوع پر اس کا مثنی تعمير كرنا جاها؛ جنانجه جب سكندر اعظم اس مقام پر اسکندریه کی بنیاد رکھنے کے لیے آیا تو اس نے یہاں ایک بڑی عسارت کے آثار اور بہت سے سنگ مرمر کے ستون دیکھے ۔ ان میں سے ایک ستون ا نہیں سکا، قابل ذکر مے (مروج، س: ۸۸) ادیکھیے

پر شدّاد بن عاد بن شدّاد بن عاد کا کتبه تها، جس میں اس نر بیان کیا تھا کہ "میں نے اس شہر کو " ارمذات العماد کے نمونر پر تعمیر کرایا تھا، لیکن اللہ نر میری زندگی کا خاتمه کر دیا۔ کسی کو بھی حدسے بڑے کام کا بیڑا نه اٹھانا چاھیے"۔ یه روایت آسانی سے اسکندر کے اس افسانے سے تعلّق رکھتی نظر آتی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے (جعلی Callistheries طبع Callistheries ، : ۳۳) که اسکندریه کی تعمیر کے وقت ایک مندر ملا، جس میں مخروطی مینار تھے اور اس پر سیسن خیس Sesonchis بادشاه کا کتبه تها، جس نردنیا بهر پر حکومت ی - المسعودی کے [بیان کرده] کتبرمیں جس تنبیم کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسکندری افسانر کے عام رنگ كے عين مطابق هے ؛ لہٰذا هميں يمال كسى ايسى روايت کی امید نه رکھنا چاہیے جو [حقیقةً] ارم کے محلّ وقوع سے متعلّق هو۔ تاهم يه بات قابل ذكر ہے که الطبری نے بھی اپنی تفسیر قرآن میں اسی خیال کا ذکر کیا ہے که ارم اور اسکندریه ایک می مقام کے دو نام میں ،

مزید ہرآں بیان کیا جاتا ہے که عبداللہ بن قلابة نامی ایک شخص دوگم شله اونٹوں کی تلاش میں اتفاقا اس مدفون شہر تک آ پہنچا اور اس کے کھنڈروں میں سے مشک، کافور اور موتی لے کر امير معاوية العما كي باس كيا، ليكن جب ان تمام چیزوں کو هوا لکی تو یه خاله هو گئیں ۔ اس پر امیر معاویة ارما نے کعب الاعبار [رائم بان] کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس شہر کی نسبت دریافت کیا ۔ کعب نے فورا جواب دیا : " یه شہر ضرور ارم ذات العماد هوگا، جسے تمهاری خلافت میں ایک ایسے شخص کا دریافت کرنا مقدر تھا جس کا حلیہ یه هے "\_ اور بیان کردہ حلیه هو بمو عبدالله کا سا تھا۔ المسعودي كريان كا تعسخر آميز لمجه، جسر وه جها

1

. . #¥

نیز این خلدون : مقلمة، ۱ : ۲۲۵ تا ۲۲۸، جو اس قیمے کو فرضی تضور کرتا ہے] .

مسلمان علماہ کے نزدیک یہ ارم ذات العماد علن کے قریب تھا، یا صنعاء اور صَفْر موت کے درمیان یا عبان اور صَفْر موت کے درمیان ۔ واضح رہے کہ ارم کے نام کی صورت جنوبی عربستان کی ہے؛ چنانچہ الهمدانی جنوبی عرب میں ارم نام کی ایک پہاڑی اور ایک کنوبی کا ذکر کرتا ہے ۔ یہ واقعہ آوتہ ایک کنوبی کا ذکر کرتا ہے ۔ یہ واقعہ آوتہ آرامی مأخذ هی پر غور کیا ہے، جس نے صرف

اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قبیلۂ ارم ۔ ارم اور ارم ذات العماد کا وہ با همی تعلق جسے مسلمانوں کی بعض روایات میں فرض کر لیا گیا ہے قابلِ قبول نہیں ہے ۔ عاد بن ارم کے خاندان کے مقبرے کی دریافت کا قصّه D.H. Müller کی Sadarabische Studien کی D.H. Müller : ۱۳۸ (Sitz. ber. Akad. Wien, philos. histor. Klasse) میں موجود ہے .

[عاد كو اگر عوض بن ارم بن سام كا بينا قرار ديا جائے تو اس كا زمانه . . . ٣ ق - م سے بہلے قرار ديا جائے تو اس كا زمانه . . . ٣ ق - م سے بہلے قرار دينا چاهيے - قرآن مجيد نے جہاں قوم عاد كا ذكر كيا هے اور نقلِ قصص ميں قرآن مجيد هي نے عاد كا ذكر هيشه [حضرت] موسى الله ابن خلاون موسى الله ابن خلاون على الكها هے ، عراق بر بهى حكمران هو گئى تهى].

أرمن : دیکھیے ارمینیه .

ارمنك: [قاسوس الاعلام: أرمناك]، الا جنوبی اناطولیہ کے طاش ایلی علاقر میں گوال صو کے تواہم میں سے ایک قصبه، جو ایک وادی کے کنارے سطح سمندر سے بارہ سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور (اسی نام کی) ایک قضا کا مرکز ہے، جو ولایت تونیه سے وابستہ ہے۔ یہاں قدیم زمانے میں جرمانی کوپولس Germanikopolis کا شہر آباد تھا، جو اساوریہ Isavria کے خطر میں تھا ۔ ارمنی جغرافیانویس انجیجیان Indjidjian نے، جس نے ارمنک کے متعلق مفصل معلومات دی هیں، اس لفظ کو غلط سمجھا اور اس نر محض اس کے نام کو دیکھ کر فرض کر لیا کہ یہ شہر ارسنوں نے بناہ کیا تھا۔ رئّر Ritter نے جو یہ بتایا ہے کہ ید قلمه خاندان روین Ruben کی حکومت میں تھا وہ بھی غلط ہے ۔ واقعہ یہ ہے کہ جرمانک نام ھی نے آخرکار ارمنک کی شکل اختیار کر لی ۔ شہر کی قدیم تاریخ کے بارے میں مؤرخین نے کچھ نہیں لکھا۔ شهر کی مشرقی سمت میں ایک قدیم قبرستان موجود ھے ۔ مزاروں کے قبر تقریباً سات قدم (فٹ) اونجیر ھیں۔ ان کے اندر کے پہلو منہدم ھو چکر ھیں اور صرف بیس قبروں پر پتھر کے سنگ مزار نظر آتر ھیں ۔ مزار ماهی پشت شکل کے اور زیب و زینت سے معرا هیں ۔ قبرستان میں سے دو یونانی کتبے بھی برآمد ھوے ھیں، لیکن انھیں ابھی پڑھا جا رھا ہے۔ قبرستان کے پہلو میں ایمفی تھیٹر (-amphi

(ديكهي مسالك الأبمار في ممالك الأممار، - (דבד ש דרו: • / וד וואדא שובים) -القلقشندي قلعے کی تصویر کھینچتر ہونے یہاں کی مسجد، بازارون، حمامون اور باغون كا حال بالتفعيل لكهتا هي (ديكهيم صبح الأعشى، مصر ١٩١٨ء، ہ : ١٣٨) - مؤرخ العيني، جس نے پندرهویں صدى سین معاوک سلطان الملک المؤید کے حکم سے اس خطّے کی سیاحت کی تھی، کہتا ہے کہ شہر کے اطراف میں تقریباً سو گاؤں تھے اور قرہ مان امراء کے مزار تھر ، ارمنک پندرھویں صدی کے آخر میں عثمانلی تر کوں کے تصرف میں آ گیا اور اسے ایچ ایلی کی سنجق می شامل کر دیا گیا، لیکن یه اس وقت تک اپنی قدیم اهیت کهو چکا تها ـ سولهویں صدی ک رو سے ارمنک کی (land records) کی رو سے ارمنک کی قضا میں مسجد لؤ، زاویة، دگر منلک، اور باغ آراسی، نامی معلّوں کے علاوہ کُر گرہ، اسکینچہ، جماللّر، لاماسی، جَاوِشُكُر، اوكوركو، باشا قشله سي أور بال كَسُون نامی قریے شامل تھے ۔ جہان نما اور اولیا جلی کے سیاحت نامه میں ارمنک کے قلعر کا، جو ایک ہے برگ و گیاہ پہاڑی پر واقع تھا، اور ان غاروں کا ذ کر ہے جو گرد و پیش کی بہاڑیوں میں ہائے جاتے تھے ۔ [ان غاروں میں سے ایک، جس میں ایک چشمه تها، خاص طور پر مشهور تها ..] باول اوليا چلبي قلمے کے دامن میں باغ اور باغیجوں سے معمور قصبه باره محلّون مین منقسم تها ـ اس مین اینت اور ہتھر کے آٹھ سو گھر تھر اور تقریباً ہارہ مسجدیں تهیں، جن میں اهم ترین قره مان اوغلو محمود کی تعمير كرده اوغلو جامع تهى (كتيرك تاريخ . ١ . هـ) .. اس کے علاوہ تین سرائیں، دو حمّام اور چھے مکتب بھی تھے۔ اٹھارھویں اور انیسویں صدی میں ارمنک زیادہ تر کس میرسی کی حالت میں ہؤا رہا ۔ اس زمانے میں جن سیاحوں نر اسے دیکھا آن کا بیان ہے

theatre ) کی طرح کی سیٹر میاں بنی هوئی هیں ـ ہماڑیوں کے بیچ میں ایک معبد کے آثار بھی نظر آتر میں اور اس کے نزدیک می ایک مجسم کا کچھ بنیہ بھی موجود ہے (دیکھیے Le. P. Léonoe Sissouan : M. Alishan ويئس ه ۱۸۸۶ ص ۲۹۱ ارمنی میں) ۔ ہارھویں صدی کے آخر میں اس علاقے کا حاکم هُلگم Halgam نامی ایک امبر تها اور به بیک وقت لاماس Lamas اور آنامور Anamur پر بھی متصرف تھا۔ ممکن ہے آکہ ارسکے کا قلعہ اسی مُلْکُم با اس زمانے کے اسراء (barons) میں سے کسی نے تعمیر کیا ہو ۔ یہ قلعہ، جسے بهت مضبوط بنایا کبا نها، بالآخر زلزلے سے تباہ ہو گیا اور یمان سے جو بلی شاهراه کبلبکیا کو جاتی تهی وه بهی خراب و خسته هو کر منقطع هو کئی ـ قلعے کے نبچے کی طرف پتھو کے حجرے اور غار نطر آتے ہیں ۔ قرون وسطٰی مبن ارسنک کا قلعہ المایکیا کے ارمنی تکموروں اور قوئبہ کے سلجوقیوں کے درسان باهمی رسل و رسائل کا بڑا مرکز رہا۔ مغل تسلّط کے آغاز میں تو کمانوں کے بعض قبائل نر، جو بیشتر قره مان قبیلر سے تھر، ارمنک کی حدود میں پناہ لی ۔ ۱۲۲۸ء میں علاءالدین کیقباد اوّل نے ارمنک پر قبضه کر کے ابنے سیاه سالاروں میں سے ایک قبرالدین لله کو یهان کا حاکم (سهدار) مقرر کیا ۔ تقریبًا تیس برس بعد ان قره مانیوں نے جو ارمنک کے قرب و جوار میں آباد ہو گئے تھے قرہ مان ہے کی قیادت نیں قلعے پر قبضه کر لیا۔ قرون وسطی میں جن سياحون نر قلم كو ديكها وه اسے امراه كا مركسز بتاتم هيں؛ جنانچه شهابالدين العسرى، جس نے ارمنک کی سیاحت کی تھی، بتاتا ہے کہ یہاں کے ہے امیر کا لتب رکھتے تھے۔ ان کے تمرف میں جودہ شہر اور ڈیڑھ سو قلعے تھے اور ان کے پاس پچیس هنزار سوار اور اسی قدر پیدل سیاهی تهر

كه وه بهت هي غربت و افلاس ك حال مين تها؛ شار جرمن سياح شوان بورن Schönborn جو اهماء مین یمال سے گزرا تھا، لکھتا ہے که سهر کے بازار بہت تنگ تھے؛ وہاں ایک مسجد ور چند دکانبوں کے سوا آور کچھ نبه تھا اور اشندوں کی تعداد کل دو هزار سات سو تھی ۔ انگریز سیاح فیوس Davis جس نر اس کی سیاحت م Davis سی کی، لکھتا ہے کہ یہاں صرف ایک ھزار دو سو گهر تهر؛ لیکن قضا کی آبادی کا تخمینه وه تین چار هزار کرتا ہے ۔ یه تعداد گهروں کی اس تعداد سے مناسبت نہیں رکھتی جو اس نر بتائی ہے ۔ انیسویں مدی کے آخر میں کیونے Cuinet کے بیان کی رو سے آبادی . سم ، تهید ارمنک کاقصبه بهلر آدنه (آدانه؛ قاموس الاعلام: آطنه) كي ولايت مين ايج ايلي كي سغبق سے وابستہ تھا، لیکن جمہوریہ ترکی کے تیام کے بعد قونیہ کی ولایت میں شامل کر دیا گیا۔ اس قضا کی آبادی، جس میں الرتالیس کاؤں هیں اور جس کا رقبه هم ۲۲ مربع کیلومیٹر ہے، ۲۲مو عک مردم شماری میں پینتیس هزار سے کچھ زیادہ تھی اور اس زمانے میں ارمنک کے قصبر کی آبادی ہے ۔ جہ تھی۔ الم الماد : ( Realencyel. : Pauly-Wissowa ( )

; 1 & Rec. des Hist. les croisades (T) : 17 .A • (۳) (برس ۹ مراء) آخری مقاله، عدد س ۲) Doc. Arm. کاتب چلی: جهان لما (استانبول ه م ۱ ۱ هه)، ص ۱ ۱ به ببعد ؛ (س) اوليا چلبي: سياحت نامة (استانبول و ۴ و ع)، و : ١٠٠٠ The Historical Geo-: W.M. Ramsay (0)! بيماد graphy of Asia Minor (لللن . و م م) ، ص ١٠٠٠ بيعد ؛ (م) زار Erdkunde :Ritter و : . بر : (م) أدنه ولايتي سالفامداری : (م) الجي جوان Géogr. de l'Arm.: Indjidjian الجي جوان moderne ou . . Turquie : V. Cunict کونے جادير الدين المري: عد يا (. ١) شماب الدين المري: العسروف (مطبوعة مصرب و و م)، صبي المنك يرقرمان

اوغلو کتبوں کے لیے دیکھیے (۱۱) اِتھم H. Ethem در TOEM: ج 11 ب ع با ارمنک کے قلعے کے دفاتر اراضی کے مطابق محلّوں اور قضاؤں کے لیے دیکھیے (۱۲) باش وکالت بسب ؛ اوقاف کے بارے میں دیکھیر (م ر) دفتر اوقاف، شمارہ (عرا) ليسترينج Eastern Caliphate : Le Strange (١٣) ] ؛ ١ Sitz.-Rer. der Wiener : Tamaschek ( 10) : 100 Akad. (٢: ) سامي بك: قاموس الأعلام، بزير مادم! .

(ايم . سي . شماب الدين تكين داغ [در ١١، ت]) أرْمياً": عربي زبان مين آپ كے نام كا \* تلفظ ارسياً اور أورسا بهي ها، ديكهي تاج العروس، ر يرم ر ؛ نيز بعض اوقات آخر مين مد كا بهي اضاف ه كر ديا جاتا هے (ارسياء).

وَهُب بن مُنبَّهُ نے اُن کے حالات بیان کیے هیں \_ اس بیان کی موٹی موٹی بانبن وهی هیں جو عمد نامه عتيق سين [سيدنا] أرسيا (Jeremiah) كي بابت واردهوئی هیں، یعنی آپ کا منصب نبوت پر فائز هونا، یموذا Judah کے بادشاہ کی طرف مبعوث هونا، آپ کالوگوں کی طرف سبعوث ہونا اور آپ کا تأسّل اور بھر ایک غیرملکی جبّارکی آمد کی اطلّاع، جو یموذا بر حكومت كرنروالا تها \_ اس بر [حضرت] ارسا ابنر کپڑے جاک کر دیتر میں، اس دن پر لعنت بھیجتے ھیں جس دن آپ پیدا ھوے اور موت کو اس بات پر ترجیح دیتر هیں که اپنی زندگی میں یہ سب کچھ دیکھیں ۔ اس پر خدا ہے تعالٰی تر آپ سے وعدم کیا که جب تک آپ خود درخواست نہیں کریں گے اس وقت تک بروشلم تباہ نمیں کیا جائےگا. اس کے بعد بَعْت نُصِّر شہر پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ وہاں کے ہاشندوں کی معصیت کاری

روز افزوں تھی۔ اس وقت خدامے تعالٰی نیر اپنا ایک قرشته ایک معمولی اسرائیل کی صورت میں

[حضرت] اردیا کے پاس بھیجا که یروشلم کے سقوط کی بابت اب ابنا خیال ظاهر کربی ۔ آپ نے اس فرشتے کو دوبارہ یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ شہر کے لوگوں کا روبہ نیسا ہے۔ فرشتہ بہت بری خبریں لے کر لوٹا اور [حضرت] اردیا کو بتائیں ۔ آپ اس وقت دیوار [بیت المقدس] پر بیٹھے تھے؛ چنانچہ آپ نے دعا کی: اللہ لوگ اگر راستی و صواب پر ھیں تو انھیں باتی رکھ اور اگر بری راہ پر چل رہے ھیں تو انھیں باتی رکھ اور اگر بری راہ پر چل رہے ھیں تو انھیں تباہ کر دے ''۔ به الفاظ آپ کی زبان پر ابھی تمام بھی نه ھوے تھے کہ خداے تعالٰی نے آسمان سے تمام بھی نه ھوے تھے کہ خداے تعالٰی نے آسمان سے اور اس کے ساتھ بجلی (صاعقہ) کرائی، جس نے قربان گاہ اور اس کے ساتھ شہر کا ایک حصّہ تباہ کر دیا.

[حضرت] ارمیا پر یاس کی کینیت طاری هوئی اور آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے؛ اس پر وحی آئی: '' حود تمهیں نے تو فتوی دیا تھا '' ۔ اس وقت اُنهیں معلوم هوا که شخص معلوم فرشته تھا، جو انسانی بهیس میں آیا؛ چنانچه آپ صحرا کی طرف بھاگ گئے(الطبری، ۱: ۸۵۰ ببعد).

[حضرت] ارمیا کے اسلامی قصے کا دوسرا واقعہ آپ کی اور بخت نفسر کی سلاقات سے متعلق ہے ۔ بادشاہ نے آپ کو بروشلم کے قیدخانے میں دیکھا، جہاں آپ کو اس لیے ڈال دیا گیا تھا کہ آپ نے بدیغتی کی بیش گوئیاں کی تھیں ۔ بخت نصر نے آپ کو فورا رہا کر دیا اور آپ کے ساتھ تعظیم و تکریم سے بیش آیا؛ چنانچہ آپ یروشلم کی تباہ شدم بقیہ آبادی ہی کے ساتھ رہنے لگے ۔ جب آن لوگوں نے آپ سے استدعاء کی کہ آپ اللہ سے ان کی توبہ و استفار قبول کر لینے کی دعا کریں تو اللہ نے فرمایا: استفار قبول کر لینے کی دعا کریں تو اللہ نے فرمایا: رہیں''؛ لیکن ان لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور [حضرت] اربیا کو (زبردستی) اپنے ساتھ لے کر مصر چلے گئے (الطبری، ۱: ۱۳۹۳، بیعہ).

الیعقوبی کا کہنا ہے کہ ہخت نصر کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے [حضرت] ارسیا نے کشتی (نوح اللہ) ایک غار میں چھیا دی تھی.

تيسرا قصّه اس طرح في كه جب يروشلم تباه هو گیا اور، فوج وهاں شے هٺ گئی تو [حضرت] ارسیا اپنے گدھے پر سوار ھو کر واپس تشریف لائر ۔ آپ کے ایک ھاتھ میں عرق انگور کا بیالہ تھا اور دوسرے میں انجیروں کی ایک ٹوکری ۔ جب آپ اہلیا Aelia کے کھنڈروں پر پہنچے تو آپ نے تذہذب کیا اور فرمایا: "خداکس طرح اسے دوبارہ زندگی بخشے گا؟" اس پر خدا [نعالٰی] نے آپ کی اور آپ کے گدھر کی جان لر لی ۔ سو ہرس گزر جانر کے بعد الله نر آپ کو بیدار کیا اور فرمایا: "تم کتنی دیر سوتے رہے ؟ " اُنھوں نے جواباً عرض کیا : " ایک دن "۔ تب خدا نے آپ کو تمام احوال سے مطلع فرمایا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے گدھے کو زندگی بخشی ـ اس عرصے میں اُس عرق انگور اور ان انجیروں کی تازگی باقی رھی۔ پھر اللہ نے آپ کو طویل عمر عطا کی: آپ کی زیارت بیابانوں اور دیگر مواضم میں لوگوں کو ہوتی رہتی ہے (طبری، ۱: ۹۹۹) . . . پہلر دونوں قصوں کی بابت تو یہ کہا

(بر خور کرو) جو ایک شہر پر گزراء جو گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ تب آس نے کہا که اس کی ویرانی کے بعد الله ایسے کیسے بعال کرے گا۔ تب الله نے آسے سو برس موت کی حالت میں رکھا۔ پھر آسے جگایا اور بوچھا تو کتنی دیر یہاں رھا۔ اس نے کہا ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم ۔ (الله نے) قرمایا نہیں بلکه تو رھا سو برس؛ اپنا کھانا اور اپنا پینا دیکھو ؛ کم وہ خراب نہیں ھوا اور اپنے گدھے کو دیکھو ؛ کم وہ خراب نہیں ھوا اور اپنے گدھے کو دیکھو ؛ هم تمھیں لوگوں کے لینے ایک نشانی بنائیں گے ہم تمھیں لوگوں کے لینے ایک نشانی بنائیں گے اور مڈیاں دیکھو، ھم انھیں کس طرح جوڑ دیتے ہوں اور بھر ان پر کیسے گوشت چڑھاتے ھیں ".

کی تعیین میں توریت کے متعدد افراد کا نام لباہے۔ ان میں [حضرت] ارمیا بھی ھیں ۔ [بعض مفسرین نے لکھا ہے که اس آیت میں حضرت حزقیل نبی کے ایک مکاشنے کا ذکر ہے، جو بائبل میں حزتیل، بادر، ١٣٦ كے آخر ميں بيان هوا هے؛] ليكن هم جانتے ویر، که مشرق کی اس روایت کا تعلق عبدماک Ebed Melek سے ہے، جن کا ذکر ارمیا کے قصّے میں آتا ہے (ارمیا، ۲۹: ۲۹ بسند) (قب: ۱۹: ۲۹ - (Rendel Harris do pomena of Jermiah the prophet ارمیا کو عبد ملک عساته ملتبس کر دیے سے ایک آور التباس بھی ہیدا هو کیا ہے ۔ اسرائیلی روایت کے مطابق عبدملک ان لوگوں میں سے دیں جو زندہ جاوید دیں ، [بعض] روایات میں ایسے هی زنده جاوید انسانوں میں [حضرت] خضر بھی ہیں۔ غالبًا یسی وجہ ہے کہ وهب بن منبه نے الغضر (''سبز'') کو [سنبرت] ارسا هي كا ايك لقب بتا ديا هـ - اسي سے يه امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی بابت اس بات پر كيون زور ديا جاتا ه كه وه بيابان كوجل كير، جیاں وہ شہروں کی طرح کبھی کبھی لوگوں کو مِلْ جَاتِم عَين ! اس ليم كه يمي بات دوسري جكه

الغضر سے متعلّق بیان ہوئی ہے، بغلاف [مضرت] الیاس [رَكَ بان] كے كه [عوام میں] انہیں سمندر كا بیر پشتیبان سمجها جاتا ہے ،

مآخذ: (۱) تفاسير قرآن [مجيد]، بذيل به البغرة]: ١٩٠٩؛ (۲) مجيرالدين الحنبل: الانس الجليل البغرة ١٣٨٠؛ (۲) مجيرالدين الحنبل: الانس الجليل العرة ١٣٨٠؛ ١٠ المؤلسي : كتاب البذأ و التاريخ، طبع Huart (۲) المثلي : قَمُص الأنبياء، تاهرة ، ١٠٩٥؛ ١٠ المؤلسي : المثلي : قَمُص الأنبياء، تاهرة ، ١٠٩٥؛ ١٠ المثلي : تعمور الأنبياء، تاهرة ، ١٠٩٠ البعثوبي، ١٠٤١. عند المثلث المؤلسية المؤلس

# (A. J. WENSINCK ونسنک)

آرمینید: Armenia ایشیاے قریب کا ایک ملک

## (١) جغرافي خاكه

ارسینیه ایشیامے قریب کا مرکزی اور بلندترین حصه هے، جو دو پہاڑی سلسلوں کے درسیان گھرا ھوا ھ، یعنی شمال کی سمت Pontic کا سلسلہ اور جنوب کی طرف Taurus کا ۔ یه مندرجهٔ ذیل ممالک کے درسیان واقع هے: ایشیامے کوچک دریای فرات کے سفرب کی طرف، آذربیجان اور بحیرهٔ خزر (Caspian Sea) کے جنوب مغرب میں واقع خطّه (کُـرّ (Kura (Kurr)) اور ارس (Araxes) کی جائے اتمال کا هم سطح) مشرق میں ، Pontic کے علاقے شمال مغرب میں ، قنقاز (جسے Rion اور Kurr کا خطه اس سے جدا کرتا ہے) شمال میں، اور عراق کا میدان (بالائی دجله کا علاقه) جنوب میں - جھیل وان Van کے جنوب میں گورجیک (Bohtan فديم Gordyene موجوده بهتان) Gordjalk اور هکاری کردوں کی سر زمین (جُلْمرک اور آمدیه کا علاقه) جغرانی اعتبار سے ارسینیه کا ایک جزه هیں، اگرچه وه همیشه اهل ارمینیه کے زیرِ حکومت نهين رهے - اس طرح ارمينيه مين تقريباً وه تمام علاقه

شامل عے جو طول بلا ی ہو ہم مشرق اور عرض بلد مدال عدم ہد دور میں ہیلا ہوا ہے۔ اس کے رقبے کا اندازہ تقریباً تین لاکھ مربع کیلومیٹر کیا جا سکتا ہے.

اس سر زمین کا ارضی نظام ایسے بہاڑوں ہر مشتمل ہے جن کا مرکزی حصه قدیم ترین عمد ماضي كافي اور جو تلجهثي (دردي sedimentary) طبقات کی سه گونه (tertiary) ترکبب کی چٹانوں سے ڈھکے ہونے ہیں، لیکن وسیع و عریض برکائی (آتش فشاني Volcanic) تودون اور نسبة زمانة حال میں سیّال آتش فشاب مادّے کے بہتے رہنے سے ان کی ساخت میں تبدیلی واقع ہوگئی ہے۔ اونچے میدان ہماڑی سلسلوں کے درمیان پھیلر عوے ھیں اور آٹھ سو سے لے کر دو ہزار میٹر کی متفاوت بلندی رکھتے دیں (ارض روم: ۱۸۸۰ میٹر؛ قارص: ۱۸۰۰۰ ميثر؛ موش، جو مرادصو پر واقع ہے: . . م ، ميثر؛ ارزنجان : ٣٠٠ میشر؛ اړیوان : ٨٩٠ میشر) ـ پهاڅون کی آتش فشانبوں نے برکانی مخروطی پہاڑیوں کا ایک مكمّل سلسله بيدا "كر ديا هے، جس ميں ملك كى بانند ترین چوٹیاں شاسل هیں \_ کوه جودی Arrarat (پانچ هزار دو سو پانچ سیثر)، دریائے الرس Araxes کے جنوب مين؛ سيبان طاغ (چار هزار ايك سو چهمتر ميثر)، جس سے البلاذری اپنے وقت میں واقف تھا (طبع د خویہ ، 'Zeitschr. für arm. Philol. بن المجازع المجاز ۲: ۲ تا ۱۹۲؛ لیسٹرینج Le Strange ص ۱۸۳): بنگول طاغ (تین هزار چھے سو اسی میٹر) ارض روم کے جنوب میں؛ خوری طاغ (تین هزار پانچسو پچاس میٹر)، آله طاغ (تين هزار پانچ سو بيس ميثر) اور الغوز (چار هزار ایک سو اسی میثر)، جو شمال کی جانب تقريبًا بالكل عليحده ايك بهاأي مجموعرك تشكيل كرتا هي

ارسینیه بڑے بڑے دریاؤں کا گیوارہ ہے:

دریاے قرات، دجله، الرس اور کر ـ دریاے فرات دو شاخوں کے سنگم سے بنتا ہے: شمالی شاخ یا قرهٔ صو (عربی: فرات) اور جنوبی شاع یا مراد صور (عربی: أرسنس)، جو ارمنی سطح مرتقع ہر سے آتے میں ۔ دریاے دجلہ جنوب کے اس سرحدی سلسلهٔ کوه میں جنم لیتا ہے جو ارمنی تاوروس Taurus کہلاتا ہے، بحالیکہ دجلہ و فرات کا نظام خلیج فارس کی جانب جھکی ہوئی زمینوں کو سیراب کرتا ہے ۔ دریا ہے آرس (Araxes) (عدرى: الرِّس [رك بآن])، جو بنكولطاغ سے آنا ہے، ان سر زمینوں کو سیراب کرتا ہے جو بحر خزر کی طرف ڈھلان رکھتی ھیں اور اس میں گرنے سے پہلے دریامے کر سے سل حاتا ہے، جو اپنی متوازی شاخ، یعنی بحر خزر کے معاون دریاہے ریون Rion کے ساتھ سل کر قفقاز کو ارمینیه سے یکسر جدا کرتا ہے ۔ دریاے فران اور دریاہے الرس ارمنی سطح سرتفع کو اندر دور تک کاٹتے چلے گئے میں اور یہ رمنے پائی کے نکاس میں سہولت پیدا کر دیتے میں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ارسینیہ میں جهيلين كم تعداد مين هين، يعني جهيل وان ( . ١ ٠ ٩ ١ میٹر بلند)، جو عربی میں خلاط جھیل کہلاتی ہے، اور اَرْجِیْش [را بان] اور گواک جای [را بان] یا Sevenga (دو هزار میٹر)، جس کا ذکر المستوقی نے . سم اء هي مين کر ديا هے اور چند نسبة چهوڻي جهيلين.

ارمینیه کے کوهی اور آبی نظام اس طرح کے هیں که یه سر زمین متعبد وادیوں میں تقسیم هو گئی هے، جو ایک دوسری سے بلند پہاڑوں کے باعث جدا جدا هو گئی هیں ۔ یه حقیقت اس جاگیردارانه تفرقے کی تخلیق میں ممد رهی هے جس میں اهل ارمینیه هیشه مبتلا ہے.

اربینه کی آب و هوا ببت تکلیف ده ون

فيرمعتدل ه \_ سطح مرتفع برموسم سرما باقاعده آثه اہ تک رہتا ہے ۔ مختصر اور سخت گرم موسم کرما ناذ و نادر هي دو ماه سے زائد كا هوتا هـ ـ يه وسم بہت خشک هوتا ہے اور اس میں فصلوں ل تیاری کے لیر معنوعی آب ہاشی کی ضرورت هوتی ھے، تاھم دریاہے ارس کے کنارے کے میدانوں کے خطر کی آب و هوا نسبة زیاده معتدل مے ـ جنوب کے ہماڑوں میں برفائی خط تینتیس هزار میٹر پر واقع هے، لیکن مشرقی ارمینیه میں وہ جالیس هزار میثر ک بلند ہو جاتا ہے.

(۲) تاریخ

(الف) ارمينيه اسلام سے قبل:

خیال کیا جاتا ہے که سترهویں صدی قبل سیع کے لگ بھگ ارمینیہ میں ایک ایشیائی وم کے لوگ حری (Hurrites) آباد تھر، جو نه ر سامی نسل کے تھے اور نه انڈو ۔ یورپی ۔ ان رگوں کی تنظیم دوسرے هزار سال کے نصف اوّل بن ایک فاتم انڈو ۔ یورپی طبقهٔ امراه نر کی۔ بد ازآن وہ حطّی سلطنت کے محکوم ہو گئے اور ں کے بعد آشوریوں کے ۔ نویں صدی قبل مسیح بن ایک قوم موسوم به ازارطه (Urartians) ، جنهیں خُلدی بھی کہا جاتا ہے اور جو حُریوں یے قریب کا رشته رکھتے تھے، وھاں اررطو (ہائبل کا اراط Ararat) کی طافتور سلطنت قائم کی، جس کا مر کز ھیل وان تھا ۔ اس سلطنت نے، جسے آشوریہوں كي خلاف جنگ كرنا پڙي، اپنا مكتبل عروج ھویں صدی [ق . م] میں حاصل کیا، لیکن ساتویں دی کے اوسط کے قریب اسے سنوری (Cimmerian) ر ستھی (Scythian) حمار کی اس لہر نر تباہ کر ہا جو ایشیاہے قریب پر سے گزری تھی ۔ ان نلابات کے دوران میں اور ان کے بعد تھراسو۔

یورپی لوگ، جو غالباً ان فریجی (Phrygian) لوگوں کی ایک شاخ تھے، جن کی سلطنت کو حال ھی میں سمیریوں (Cimmerians) نے تباہ کر دیا تھا، مغرب کی جانب سے آئے اور انھوں نے اررطو کو فتح کر لیا ۔ ان نووارد باشندوں کو اخشینی اهل ایران ارسنی کهتر تهر (اور یونانی Αρμένιοι)-یه ایک ایسا نام هے جس کا مفہوم اور مأخذ ابھی تک وضاحت طلب هيں۔ بهر كيف يه علاقه سرور زمانه سے ارمینیه کے نام سے معروف ہو گیا، تاہم خود ارمنی اپنے آپ کو (اس بطل کے نام پر جس نے اس سر زمین کی تسخیر میں ارمنی قوم کی قیادت کی) هیک Haik [هيكم ؟] كمتر هين اور اينر ملك كا ذكر هيستان Hayastan کے نام سے کرتر ھیں.

تکران Tigranes ثانی (تکران اعظم) کے وقت کے سواہ ارمنوں نر کبھی ایشیامے قریب میں غلبه حاصل نمیں کیا ۔ اس کے اسباب میں ایک تو وہ جاگیردارانه نظام ہے جس کی ممد ملک کی جغرائی هیئت تهی، جو بجایے خود اندرونی ساقشات کا باعث تھی، اور اس کے علاوہ طاقتور سلطنتوں کا قرب ۔ ارسینیه میں آ کر آباد هونے کے وقت سے لے کر ارمنی میدون (Medes) کے باجگزار رہے تھر اور بعد ازآن اخشمینی ایرانیوں کے، جنھوں نر اس ملک کو اپنے نائبوں (satraps) کی تحویل میں دے رکھا تھا ۔ مؤخّرال۔ کر سکندر اعظم کی وفات سے پیدا هونے والے فتنه و فساد سے فائدہ اٹھاتے ،هوہے حقیقت میں بادشاہ بن بیٹھر، جنھوں نر بعد میں سلوقیوں (Selucids) کی سیادت تسلیم کر لی - جب مغنیزیا (Maganesia) کے مقام پر رومیوں نر انطیو کس Antiochus ثالث کو شکست دی ( ۱۸۹ ق - م ) تو وه دونوں امراه ("Strategi") جو نائبین کی حیثیت سے ارمینیه پر حکسران تهم مطلق العنان هو گئر ـ روجی (Thraco-pitrymine) خاندان کے کچھ انہو . انھوں نر بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور دو سلطنتوں

کی تشکیل کی: ایک ارمینیة الکبری، بنام ارتکسیاس Artaxias خاص ارمينيه مين اور دوسرى ارمينية الصغرى (سوفان ـ ارزنان Sophene-Arzanene)، موسوم به زریدرس Zariadris - بعد میں ارمینیة الکبری کی قیادت ارسقیوں (Arsacids) کے هاتھ میں آ گئی۔ پہلی صدی قبل مسیح میں ارتکسیاس کے ایک خلف تکران یا تجرانوس Tigranes اعظم نر اشکانی (Parthian) جوا انار پهینکا، سوفان کے بادشاہ کو معزول کر دیا اور پورے ارسینبه کو ابنے زیر نگیں متحد کر لیا۔ ارمنی اتحاد قائم کرنے کے بعد اس نے اشکانیوں اور سلوقبوں کے على الرّغم ابك وسبم ارمني سلطنت قائم كرلى اورسياست میں اهم حصه لیتا رها۔ ناهم اس کے بعد ارمینیه کا ماک بیش از پیش ارستی اشکانیوں کی مملکت اور رومن سلطنت کے مابین ایک غیرجانبدار (buffer) رباست کی حیثیت اختیار کرتا گیا، جس میں هر ایک اپنی پسند کا بادشاه اس پر مسلط كرنا چاهتى تهى، اس ليركه اندرونى فتنه و فساد نر بیرونی مداخلت اور غاصبانه تصرفات کے لیے ایک مستقل بہانه سميّا كرديا تھا۔ عام طور پر ١٦ء سے لر کر م م م ع میں ارسقیوں کے سقوط تک کے زیادہ تر عرصے میں جو افراد ارمینیه میں ہر سر حکومت رہے وہ آرسقی خاندان کے شہزادے تھے، جو کسی وقت تو اپنے اقارب کی روم کے خلاف ان کی جنگوں میں امداد کرتے تھے اور کبھی روسی حمایت قبول کر لیتے تھر۔ جب آرسقی اشکانیوں کی جگ ساسانیوں نر لے لی تو ارسینیه کا ماک، جو بدستور سابق ارسقی ہادشا هوں کے زیر فرمان تھا اور جس نر تیسری صدی کے خاتمے ہر عیسائی مذھب قبول کر لیا تھا، دوہارہ دونوں ساطنتوں کے درمیان ایکہ نیا سبب نزاع بن گیا ، اور انہوں نے آخرکار اس کمزور باج گزار مملكت كو آيس مين بانك لينر كا سمجهوتا كرليا ـ ایک تقسیم کے ہموجب، جو . وجء کے قریب وقوع میں آئی، ایران کو مشرقی حصه مل گیا، یعنی میں سہولت پیدا کو دی.

ارمينيه كارم/ و حصّه، جس پر خسرو ثالث حكموان هوا اور جس كا دارالسلطنت دوين Dwin (عربي: دييل) تھا، بحالیکه مغربی حصّه روم کے هاتھ میں رها، جهال أرشك Arahak ثالث إرزنجان مين بر سر حكومت تھا۔ آرشک کی وفات کے بعد رومیوں (بوزنطیوں) نر اس سر زمین کا نظم و نسق ایک امیر (comes 'count) کے سپرد کر دیا ۔ ایسرانی حصّهٔ ملک موسوم به بسرسرمينيا Persarmenia [يا أرمينية الفارسية] نے اپنے لومی حکمرانوں کو ۸۲۸ - ۹۲۸ء تک برقرار رکھا اور بعد ازآن اس کا انتظام ایک ایرائی مرزبان (والی) کے سپرد رها، جو دوين مين رهتا تها ـ ارمني مؤرخ سبيوس Sebeos کے قول کے مطابق، جو پانچویں سے ساتویں صدی کے وسط تک کے دور کے لیر اہم ترین مأخذ ہے، ایرانی حکومت ارمینیه میں اپنے قدم مستحکم طور پر جمانر میں کبھی کامیاب نہیں ھوئی، اس وجه سے اور بهی که ساسانی بادشاه ارمنی عیسائیت کو ظلم و تشدد کا شکار بناتر رہے ۔ ارمنی امراء (nakherar) آتش پرستوں کا نفرت انگیز جوا اتار پھینکئے کے لیر ھر موقع سے فائدہ اٹھاتر تھر اور ایرانی مرزبانوں سے اپنے جھکڑوں میں بسا اوقات ہوزنطی ارمینیه میں رهنے والے اپنے هم مذهبوں سے امداد کے طاب کار هوتے تھے ۔ يه ایک ایسا طرز عمل تھا جو سرحدی جھڑپوں اور بعض دفعه حقيقي جنگول كا باعث بن جانا تها ، تاهم ارمینیه اور بوزنطیه کے درمیان ایک وسیم خلیج ، همه میں خلقدونیه Chalcedon کی مجلس نے بیدا کر دیء جس کے فیصلوں کو ارمینیوں نے ۲۰۰۹ میں دوین کی مجلس میں سسترد کر دیا۔ اس تفرقے نے، جو ہاوجود یونانیوں کی دوبارہ اتحاد پیدا کرنے کی کوششوں کے قطعی ثابت هوا، ارمینیة الفارسیة کے ارمنوں اور مداین (Ctetiphon) کے دربار کے ماہین، جو اب عیسائیت کی جانب زیادہ رواداری برتنے لگا تھا، سیاسی تعابات

منشاه مارس Maurice (۲۲۰ تا ۲۰۲۶) کے مت (۸۲ متا ۲ ، ۲ ع) میں بوزنطیوں نے ایرانی کے جهگڑوں سے فائدہ اٹھاتے ھوے پرسرمینیا همه دوباره فتح كر ليا \_ اب ارمينيه كا ملك ان کے ایک عمد سے متمتم هوا، لیکن خسرو ہز ( . وہ تا ۲۸ مع) نے س ، وء میں بوزنطیوں ے دوبارہ جنگ کا آغاز کیا، جو ۲۹۶ء ي رهي اور جو Atropatene مي هراقليس ع (۱۱۰ تا ۱۳۲۱) کی مشهور و معروف کی بنا پر ستاز ہے.

اسانی عمد کے پورے زمانے میں ان دو توں کی مداخلت نے، بڑے بڑے خاندانوں ان اندرونی مناقشات نر، جو برتری حاصل بن ایک دوسرے کے مد مقابل تھے اور مرقی سرحد پر خزر کی یورشوں نر ملک میں اقانونیت قائم راکهی \_ ارمینیه کی سرزمین ناخت و تاراج کا شکار تھی اور خانب جنگیوں ت ہاش ہاش، مسلم حملے کے وقت اپنے ایک ایسی کمزور حالت میں پایا که وه رش کے خلاف شدید مزاحمت پیش کرنے نه تھی۔ اس لاقانونیت سے قائدہ اٹھا کر ل وان کے علاقے میں رشتونی Rshtuni کی قوت بڑھنا شروع ہو گئی، جس کا سرکز ان میں واقع جزیرہ أُغْتَمَر تھا اور جس كے موڈوں Theodore نے عرب حملوں کے وقت عظیم سرانجام دیر.

 ہ) ارمیشیہ عبرب التدار کے ماتعت بے ہوں کی فتح ارمینیه کی تاریخ کی تفاصیل له سے ابہام و التباس كا سامنا رها هے، ارسی اور یونانی مآخذ مین جو معلومات الم الله الم الم المناقض هوتي هين ..

ایک مینی شهادت پیش کرتا هے، بلاشبه اس دور کے لیے اهم تمرین ماخذ ہے ۔ اس بیان کے ساتھ ایک بیش قیمت تکملے کے طور پر پادری لاونتیوس Leontius کی تحریر کی شمولیت ضروری مے ، جو فی الواقع ۹۲۲ اور ۲۰۱۰ کے درمیانی سالموں کے لیے ایک تنها قابل اعتناء شهادت کی حیثیت رکھتی ہے ۔ عرب مصنّفین میں اوّل درجه البلاذری کا ہے، جس نے ایک انوکھی حد تک ارمینیہ کے باشندوں سے حاصل كرده بيانات سے كام ليا هے.

ملک شام کی فتح اور عربوں کے هاتھوں ایرانیوں کی شکست کے بعد عرب ارمینیه بر بار بار حمله آور هونسر لگر اور اس سرزدین پر تسلط جمانر کی غرض سے ہوزنطیوں سے ہر سر پیکار رھنے لگے۔ عراق عرب کے فانح عیاض بن غانم نے ۱۹ کے اختتام / ۱۹۹۹ء اور . ۱۵ کے شروع / . ۱۹۹۰ء میں جنوب مغربي ارمينيه مين بملي مهم كل بيرا الهابا، جمال وه بتليس تک جا پهنجا ـ البلاذري (ص ١٥٦). الطبري (١: ٢٠٠٦) اور ياقوت (١: ٢٠٦) اس مبهم کی تاریخ کے بارے میں متفق ھیں، لیکن اس کی تفصیلات کے متعلق اختلاف رکھتر ھیں۔ الطّبری (١: ٢٩٩٩) اور ابين الأنيسر (٣: ٣٠ تا ٢١) كي بیانات کے مطابق ۱مھ/ ۲مہء میں ایک دوسرا عرب حمله واقع هوا مسلمانون نے چار جیشوں کی صورت میں ، جن میں سے دو حبیب بن مسلمة اور سلمان بن ربیعة کی قیادت میں تھر، شمال مشرقی ارمینیه کے سرحدی علاقوں میں پیش قدمی کی، لیکن وہ هر طرف سے اس طرح پیچھے دھکیل دیر گئر کہ انھیں جلد ھی ملک سے نکل جانا پڑا ۔ اسی طرح آس مختصر تاخت (رَزِيّة) كا اثر بهي اس سے بڑھ كر ديريا ثابت نه هوا جو ۲۳ مم میں سلمان بن ربیعة نے آذربیجاں سے ارمینیه کے سرحدی علاقے میں کی۔ اس تاخت وس عدد کا ارسنی بیان ، جو همارے سامنے اکے بارے میں دیکھیے الیعتوبی، ص ۱۸: البلاذری،

ص ۱۹۸؛ الطّبرى، ۱: ۲۸۰۹.

عرب مؤرّخین اور جغرافیانویسوں کی شہادت کے مطابق (دیکھیر خاص طور پر الیعقوبی، ص س م و ز البلاد دي، سيه و و تام و و الطّبري، و: سيه و تاه عه و: ابن الأثير، س: ه و تا و و) ارمينيه بر سب سے بڑا حمله، یعنی وه حمله جس نے پہلی مرتبه اس ملک کو مؤثر طریقے سے عرب اقتدار کے زیر نگیں کر دیا، سمھ/ مسه۔ ہم ہوء کے اختتام کے قریب [حضرت] عثمان اراقا کے عمد خلافت میں هوا؛ شام کے والی[امیر] معاویة ارما نے اسی سپهسالار حبیب بن مسلمة كو، جو شام اور عراق عرب کی جنگوں میں ناموری حاصل کر چکا تھا، ارمینیہ کی نتیج کا کام تنفویض کیا ۔ به سیمسالار پہلے قاليقلا (تهيو أوسيو إولس Theodosiopolis ؛ ارسني: كرين ؛ موجوده ارز روم) کی جانب بیژما، جو بوزنطبی ارمینیه کا دارالساطنت تها اور اس شهر کو ایک مختصر سے محاصرے کے بعد فتح کر'لیا۔ اس نے ایک بڑی بوزنطی فوج کو، جو خزر اور اللان Alan کے معاون عساکر سے کمک حاصل کر کے اسے دریاے فرات پر رو کئے نے لیے آگر بڑھی تھی، سخت شکست دی \_ اس کے بعد اس نیے جنوب مشرق میں جھیل وان کا رخ کیا اور اخلاط اور مکس Moks کے مقامی سرداروں کی اطاعت کی بیشکش قبول کی - جھیل وان کے شمال مشرقی کنارے پر واقع آرجیش نے بھی عرب فوجوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے ۔ پھر حبیب پسرسرمینیا کے سرکز دوین کا معاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا، جس نے اسی طرح چند روز کے بعد اطاعت قبول کر لی۔ اس نے تقلی کے شہر سے عرب سیادت کو تسلیم کرنے اور جزیه دینے کے عوض صلح و ضمانت کا ایک معاهدہ طر کر لیا! اسی اثناه میں سلمان بن ربیعة نے اپنی عراقی افواج کی همراهی میں آران (البانیه) کو تسخیر کیا اور اس کے دارالسلطنت بُرْدُعة كو فتح كر ليا.

ارمنی روایت تاریخوں کے معاملے میں نیسز متغرق تفصیلات میں عرب روایت سے اختلاف زکھتی ہے۔ صرف ایک بات، یعنی عدرب حملے کے رخ کے بیان میں سبیوس Sebeos اور البلاذری میں مکمل انفاق ہے؛ جیسا کہ ان مصنفین کے بیان کردہ راستوں کا مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے.

ارمنی مؤرّخین کے بیان کے مطابق ایک فوج ۲۳۲ء میں ارمینیه میں داخل هوئی؛ جودی (اراراط Ararat) کے علاقیر تک جا پہنچی، دارالسلطنت دوین کو فتح کیا اور پھر اسی راستر سے پینتیس هزار قیدی سانھ لے کر ملک سے باہر نکل گئی ۔ آیندہ سال میں مسلمان از سر نو ارمینیه میں داخل ہوسے، انھیں نر جودی کے علاقر کو تاخت و تاراج کیا اور کرجستان Georgia میں بھی پہنچ گئے، تاهم اميسر تهيبوڏورس رشتونتي Theodorus Rahtuni کے ھاتھوں ایک سخت شکست کھا کر وہ واپس جلے جانے پر مجبور ہو گئر۔ اس کے بعد جلد ہی بوزنطی شهنشاه نے تھیوڈورس کو ارمنی افواج کا سبه سالار تسلیم کر لیا ۔ اب ارمینیه کے ملک نے، جو کئی سال سے بچا ہوا تھا ، بوزنطی سیادت کو بهر سے تسلیم کر لیا۔ جب تین سال کی عارضی ملح، جو عربون اور هيراقليس Heraclius (م ۲ مرم ع) کے جانشین کونسٹانس Constant ثانی کے درسیان طے هوئی تهی، س و میں ختم هوئی تو ارمینیه میں دوبارہ جنگ چھڑ جانے کی توقع ناگزیر هو گئی ۔ عربوں کے حملے کو رو کئے کے لیے، جس کا خطرہ در پیش تھا، تھیوڈورس نے برضا سے خود ملک ان كے حوالے كر ديا اور [امير ]معاوية الرجا سے ايك معاهد طر کر لیا، جو ارمنوں کے بہت مفید مطلب تھا اور جس کی رو سے ان ہر محض مسلم سیادت کا تسلیم كرنا عائد هوتا تها، تاهم اسى سال شهنشاه روم ايك لاکھ فوج کے هنراه اربیتیه میں آ وارد هوا، منوان

مقامی سردار اس کی صف میں شامل هو گئے -ر زیادہ زحمت کے بغیر ارمینیہ کے پورے ملک جستان کو دوبارہ اپنے زیرنگیں کر لیا، لیکن میں موسم سرما بسر کرنے کے بعد کونسٹانس جشکل ملک سے رخصت هوا تها (۲۰۵۰) که ک عرب فوج ملک میں گھس آئی اور اس نے وان کے شمالی ساحل پر واقع اضلاع پر قبضه ا۔ ان عرب عساکر کی مدد سے نھیوڈورس نر ں کو دوبارہ ملک سے باہر نکال دیا اور اس کے سر] معاویة ارم نیر اسے ارمینیه، گرجستان اور Albania) کا سردار تسلیم کر لیا ۔ موریانوس Mau کے زیمر قیادت ایک فوج کے ذریعے کے کھوٹر ھوسے صوبوں کو دوبارہ فتح كي يوناني كوششين بالكل ناكام ثابت هوئين ـ میں عربوں نے اپنی حکومت کو تمام ارسینیه ت دے دی اور ارمینیة البوزنطة کے دارالسلطنت (قالیقلا) کو بھی اپنے دروازے ان کے لیر پڑے۔ تاہم دو سال کے بعد مسلمانوں کو بوری کا احساس هوا که وقتی طور پر انهیں ایسے مقبوضے کو چھوڑ دینا پڑےکا جس پر نہیں کیا جا سکتا تھا ۔ جب ہمھ/ےہہء یر] معاویة اور [حضرت] علی ارمان کے درمیان انه جنگی کا آغاز هوا تو اول الذکر کو ں فوج کی ضرورت پیش آئی جو ارسینید میں نهی؛ جنانچه مسلمان فوجوں سے خالی هوتر پر یه یراً اپنے پرانے آقا ہوزنطی سلطنت کا دوبارہ

بیوس کے بیان سے یہ پتا چلتا ہے کہ واقعات، جنھیں عرب مآخذ نے حبیب کی مسلک میں مسلک عربی مہم سے منسلک ہے، سہ سالہ عارشی صلح کے بعد ظہور کی Chronography کی Theophanes میں

جو معلومات هیں وہ بھی اسی تاریخ پر مبنی هیں -عرب مؤرّخین کے هال اس واقعر کا مطلق کوئی ذکر نہیں کہ ارمینیہ اس پہلے حملے کے بعد جو [مضرت] عمر ارجا کے عہد میں هوا تھا دوبارہ بوزنطی حکومت کے زیر نگین هو کیا تها، نه ان واقعات ھی کو بیان کیا گیا ہے جو [اسیر] معاویة ارخاکی تنخت نشبنی سے پہلے کے زمانے میں اس ملک میں رونما ھوے تھے۔ اگر عربوں کے سہلے حملے سے لے کر منک برابر اُن کے پورے اقتدار میں رہا ہونا نو یہ واقعه که تهیوڈورس رشتونی Theodoros Rehtuni نے اپنی مرضی سے [امیر] معاویة اراقا کی اطاعت قبول كرلى تهي، جس كي شهادت نه صرف سبيوس بلكه تيوفان نے بھی دی ہے، ناقابل فہم ھو جائے گا .. غازريان Zeitschr. für کے مطابق، جس نے Ghazarian ارمنی مآخذ کے سابین باریک اختلافات کا تعجزیہ کیا ھے، عربی روابت کے مقابلے میں سبیوس کا هم عصر بیان زیادہ قابل اعتماد ہے ۔ به غازریان می ہے جس يو مُلَّر Müller انحصار كرتا مي Müller اس سے - (۲۹۱ تا ۲۵۹) اس سے ایک مختلف رامے ثبدشیانThopdschian کے در ور کا رو کا دی اور بان کی رو بان کی رو بان کی رو سے عربوں کے پہلے بڑے حملے کے بارے میں ارمنی اور عرب مؤرخین میں تاریخوں اور واقعات کی مطابقت قائم کی جا سکتی ہے ۔ لوران J. Laurent ( و ، ص ، L'Arménia entre Byzance et l'Islam) نزدیک ، یم تا ، سم ع اور ، ه ۲ ع کردرسیان چهر عرب ملے هوے - مندیال Brèves Études) H. Manadean اربوان ۱۹۳۲ ع : مترجمهٔ ير بريان H. Berberian در Byzantion : ۱۸ - ۱۹۳۸ - ۱۹۳۸) ، نے روایتی مواد کو غائر نظر سے جانچا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ . وہء تک صرف تین عرب

حملے هوئے تھے: (۱) . بہء میں پہلا حمله، ترون

Taron کے علاقے میں سے هو کر، اور بہ اکتوبر . بہء

کو دوین کی فتح: (۲) بہء میں دوسرا حمله

آذربیجان کے راستے پرسرمینیا Persarmenia کے اندر؛

(۳) . ۱۹۵۰ میں ایک تیسرا حمله، جو آذربیجان سے

کیا گیا تھا اور جس کا نمایاں پہلو جھیل وان کے

شمال مشرق میں ضلع Kogovit میں واقع ارتشبع [۲]

Artsap

عبرہوں نے تھیدوڈروس رشتونی Theodoros Rshtuni کی جگہ، جسر وہ موج میں قید کر کے دمشق لر کثر تهر، جهان ۲۰۰۹ دین اس کا انتقال هو گیا، همزاسب مامیکونی Hamazasp Mamikonian کو متمكّن كر ديا تها ، جو ايك مدّ مقابل خاندان كا فرد تھا اور جس کی جاگیریں تیرون سے دویس تک یهیل هوئی تهیں ، لیکن مامیکونی نے ہوزنطی ساطنت کی رفاقت اختیار کسر لی اور ۲۰۵ - ۲۰۸ ع میں اسے قنسطنس Constans ثانی نر ملک کی سرداری کے لیے نامزد کر دیا ۔ بوزنطی سیادت زیادہ عرصر تک قائم نہیں رہی ۔ [امیر] معاویة اراضا نے ہر سر اقتدار آنے کے بعد (۱مھ / ۲۹۹ء) ارمینیه کے لوگوں کو از سر نو عرب سیادت قبول کرنے اور خراج ادا کرنے کی دعوت دیتر ہونے ایک خط لکھا اور ارمنی امراه اس مطالبے کی مخالفت کرنے کی جرأت نه کر سکر ۔ ارمنی ماخذ کے مطابق معززترین خاندانوں کے افراد (مامکیون ، بجارطة (Bagratuni) یا بجراتی (Bagratids)) نے عبدالملک کے زمانے تک شروع کے امویوں کے ماتحت حکومت سنبھالسر رکھی ۔ اس کے ہرعکس عرب مؤرّخین ارمینیہ کے متعلّق اس طرح بیان دیتر میں جیسرحبیب کی فتح سے لر کر یه ملک برابر مسلم حکام کی حکومت میں رہا [حضرت] عثمان ارجاسے لر کر مباسی خلیفه المستنصر تک کے زمانر کے لیر دیکھیر الیعقوبی، البلاذ ری، الطّبری، اور عاملین کی فہرست کے

لی خازران Ghazarian: کتاب مذکور، ص می و تا ۱۸۳ وسیر لوران Laurent: کتاب مذکور، ص ۱۳۳ وسیر الم ۲۳۰ وسیر Chronology of the governors of Armeina: R. Vasmer Memoirs of the College of می سامه در Orientalists بیمید (روسی زبان میں).

ارمینیه میں عرب اقتدار کی پہلی صدی تباهی خیز جنگوں کے باوجود ملک کے لیسر قومی اور ادبی شگفتگی کا ایک دور تهی، لیکن با این همه مسلم حکومت امویوں کے زمانے میں اس سر زمین میں اپنے قدم مضبوظی سے نه جما سکی اور اس سے بھی کم عباسیوں کے عمد میں ؛ للهذا فساد اور بغاوتیں اکثر ہوتی رہتی تھیں۔ عرب حکومت کے خلاف سب سے بڑی اور سب سے زیادہ خطرنا ک بغاوت المتوکّل کے عہد حکومت میں ہوئی ۔ اس خلیفہ نر اپنر بهتىرين آزموده كار سپه سالار ترك بغا الاكبر كو ایک زبردست قوج کے همراه روانه کیا، جو ہے، ۔ ۸۳۸ ۸۵۱ - ۸۵۱ مین خونریز اور انتہائی شدید معرکوں کے بعد بغاوت پر قابو بائر میں کامیاب ھوا۔ اس پر سب امراء کو ٹید کر کے ماک کے باهر بهیج دیا گیا ۔ المتوکّل نبر اپنی سرگرمی کو صرف اس وقت ترک کیا جب اسم بوزنطیون سے جنگ کرنے اور ایک نئی بغاوت کو رو کئے کے لیے، جسے مؤمّرالذ کر نے برانگیخته کیا تھا، اپنے عساكر كى ضرورت بيش آئى، لهذا اس نے قيدى سرداروں (نَحْرار Nakharar) کو رها کر دیا اور ارسنیه کے بڑے امیر کے طور ہر بجراتی خاندان کے آشوط Aehot کو تسلیم کر لیا ( مرم م ا ١٨٦١ ١٨٩٤)، جو عرب مقاصد كے حصول كے لیے پہلے بھی اھم خدمات سرانجام دے چکا تھا۔ امير الامراء كي حيثيت سے نجيس سال ميں اشوط عزر ابنی تمام رعایا اور مقامی سردارون کو اس قدو این

المعاد الما كه مؤخرالذكر كى درخواست بر المعاد المع

اشوط ( ہ ہ ہ تا ، ہ ہ ء ) کی وفات کے بعد اس کا ہڑا بیٹا سباط حکمران ہوا، جو واقعی ایک شجاعانه کردار کا شخص نها، لیکن جو کسی طرح بهی اس قابل نه تها که اپنر بیرونی دشمنون، یعنی دیاربکر کے شیبائیوں اور آذربیجان کے ساجیوں کا مقابله کر سکے ۔ وہ شیبانیوں کے خلاف اپنی جد و جہد سیں ناکام رہا، تاہم کچھ عرص کے بعد ۱۸۲۸ وورع میں غلیف المعتضد کی مداخلت سے شیبانی اقتدار کا خاتمه هو گیا اور ارمنی صوبوں کو ان حمله آوروں سے نجات مل گئے، لیکن ساجی افشین مغرب اور شمال کی جانب اپنی پیش قدمی سے اربینیه کو مسلسل خطرے میں مبتلا کر رہا تھا۔ افشین (م ۲۸۸ ه/ ۱ و م) کے هوشیار بھائی اور جانشین یوسف کے زمانے میں سمباط کے لیے صورت حال اور بھی دفیوار هوگئی ۔ يبوسف اس چينز كنو سنجه كيا کیه آور سب باتیوں سے بڑھ کر اسے آردزرونی خاندان کو اپنی جانب مائل کرنا چاهیے، جو اشوا اول کے وقت سے ہجراتیوں کے بعد امراہ کا سب سے نیاد باانتدار گهرانه بن گیا تها، یهان تک که ی وج کے قریب اس نے اس خاندان کے سربراہ جاجیق المير تها، كؤا جو بسفرجان Vaspurales كا امير تها، بيابي علم علما كر ديا؛ يبي وه اعزاز تها جس ك

تجدید خلیفه المقتدر نے س ۳۸ م ۱۹۱۹ و ۳۰۰ مر ۳۰۰ اور ۲۰۰۰ /

. ۹۱ عسے لے کر یوسف نے اپنی مہموں کے دوران میں ارمینیه کو تاخت و تاراج کیا اور بالآخر کابویت Kapoit کے قاعمیں سمباط کو محصور کر لیا، جس کا ساتھ سب امراہ نے چھوڑ دیا تھا۔ ۲۹۱۳ء میں (Adontz کے قول کے مطابق ، وہ ع میں) ارسینیه کے بادشاہ نے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا، جس نر اسے ایک سال تک قید میں ڈالے رکھنے کے ىعد سخت اذيتين پهنچا كر مروا ديا (س ، نه ء؛ بقول وم یہ اور یہ اور کے سفوط کے بعد ارمینیہ ارمینیہ میں لاقانونیّت کا دور شروع ہو گیا، اس کا ہاہیّت بيٹا "آهني بادشاه" اشوط ثاني (١٠٥ تا ١٥٩٩) ہوزنطی فلوج کی مدد سے دوبارہ تخت حاصل "کرئے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وسف نبر شروع میں اس کے ایک عزیز کو اس کے مقابلر میں کھڑا کر کے اس کی مخالفت کی، لیکن یه دیکھتر هوے که اشوط اپنے دشمنوں پر سبقت لیے جا رہا نھا یوسف نے اسے تسلیم کر لیا اور اس کے لیے ایک شاهی تاج بهیج دیا (۱۷ وء کے قریب) ۔ و روء میں خلیفه کی افواج کے ہاتھوں یوسف کی گرفتاری کے بعد، جس نسر بغاوت برہا کی تھی، اس کے جانشین سبک Sbuk نے اشوط ثانی سے اتّعاد کر لیا تا ک خلیف کی فوجوں کو ملک سے نکال دیا جائے، اور اسے شہنشاہ کے لقب سے سرفراز کیا ۔ اس لقب کی رو سے بسفرتجان Vaspurakan آئى بيريا اور گرجستان كى ریاستوں اور دوسرے علاقوں پر اشوط کی سیادت تسلیم کر لی گئی ۔ اشوط ثانی نے بجراتی اقتدار کو اس کے نصف النہار تک پہنجا دیا اور وسطی اور شمالی ارمینیه کے بیشتر حصّے پر اس کی حکومت رهی، جہاں سمباط پہلے هی اس خاندان کے علاقے میں معتدید اضافد کرچکا تھا۔ ارمنی امراه کے باھمی ملاپ اور اس کے رقیبوں، خصوصا اردزرونیوں کی جانب سے اس کی سیادت کو برائے نام تسلیم کیے جانے کے بعد اس کے عہد کا خاتمہ بحالت امن و عافیت هوا؛ تاهم دوین کا شہر یوسف کے نائب کے هاتھ میں رها.

جنوبی ارمینیه میں اردزرونی (دیکھیے اوپر)
ایک نسبة چهوٹے علاقے پر (بسفرجان، جس کا
دارالسلطنت وان تھا) حکمران تھے۔ ان دو بڑی
سلطنتوں کے علاوہ اب تک بعض چهوٹی ریاستوں کا
ایک سلسله بھی موجود تھا، جن میں سے زیادہ تسر
محض برائے نام ہجراتیوں کی سیادت کو تسلیم کرتی
تھیں ۔ علاوہ ازین جنوب کی طرف Apahunik اور
جھیل وان کے علاقے میں متعدد برب امراء کی
ریاسنیں تھیں، جو خود مختار تھیں، لیکن خلافت
سے علیعدہ؛ لہٰذا ارمینیه کی تاریخ اپنی وسعت کے
اعتبار سے بجراتیوں کی تاریخ کی مرادف نہیں ہے.

اشوط ثانی کے پورے عہد اور اس کے جانشین اباز Abas (۱۹۵۳ - ۹۲۰) کے عمد کے بہت سے حصر میں بوزنطی سلطنت اور عربوں کے دوسیان جنگ بلا توقف جاری رهی اور بعض اوقات یه جنگ ارمینیه کی حدود کے اندر هوتی رهی . شمالی ارمینیه نیز جنوبی ارمینیه میں یونائی جهیل وان کی ارمنی عرب ریاستوں کے خلاف کارروائی کرتے رہے، جو بوزنطی مآخذ کے مطابق شہنشاہ رومانوس لیکاپنوس Romanus Lecapenus لیکاپنوس کی اطاعت قبول کرنر پر مجبور هو گئیں ۔ آذربیجان کے آخبری ساجی امسراء کا اثر و رسوخ ارمینیمه میں ہمشکل هی بائی ره گیا تھا۔ حمدانی حکمران، جو ارمینیه کی سرحد پر واقع دیاربکر کے مالک تھے اور بوزنطیوں سے برابر در سر پیکار رہتے تھے، کچھ عرصر کے لیر تمام ارمینیه سے اپنی سیادت منوانے میں کامیاب ہو گئے ( ہتمول مؤرّخ ابن ظافر و ابن

الأزرق) اور انہوں نے جھیل وان کے علاقے میں عرب ارمنی ریاستوں پر نسبة زیادہ مؤثر اقتدار قائم کر لیا ۔ ان ریاستوں نے بعد میں دیاربکر کے مروانی خاندان آرک بان] کے بانی باذ اور اس کے جانشینوں کی سیادت قبول کر لی ،

حمدانیوں کے بعد یہ آذربیجان کے بنو مسافر [رک بان] تھے جنھوں نے ارمینیہ کے امراء سے اپنی سیادت تسلیم کرائی، ان پر خراج عائد اکیا (دیکھیے ابن حوقل، طبع ثانی، موم م / ۰۰۰ - ۲۰۰۹ کے ضمن میں) اور دوین کے مالک بن گئے.

اشوط ثالث (۱۹۹ تا ۱۹۹۵) نے بجراتی سلطنت کے صدر مقام کو آنی آرائے بان آ کے چھوٹے سے قلعے میں منتقل کر دیا، جسے اس نے اور اس کے جانشین سمباط ثانی نے شان دار عمارتیں تعمیر کر کے مشرق کے ایک درخشندہ گوھر کی شکل دے دی ۔ اسی کے عہد حکومت کا یه واقعہ ہے کہ بجراتی خاندان کے ایک شہزادے کے لیے قارص کے علاقے کی حیثیت بڑھا کر اسے ایک سلطنت کا درجہ دے دیا گیا، علاوہ ازین یه که ۱۹۹۸ کی دی بورنطی سلطنت نے ترون Taron کے علاقے کو، جو ایک بجراتی امیر کی جاگیر تھا، اپنی حدود میں شائل کر لیا.

سمباط ثانی (عرب تا ۱۹۸۹) اور اس کے بھائی جامیق (۱۹۹۰ تا ۱۹۰۹ء) نے مستعدی اور کامیابی سے حکومت کی، لیکن ایک مضحکہ خیز خاندانی حکمت عملی کی وجہ سے وہ همسایہ عیسائی ریاستوں سے تقریباً مسلسل جنگ و جدال میں الجه گئے۔ هسایه مسلمان امیروں سے بھی ان کی لؤائی رهتی تهی، جنهوں نے موقع یا کر دوین پر قبضہ کر لیا، ارمنوں پر خراج عائد کیا اور خود اهل ارمینیہ انہیں اپنے جھکڑوں میں مداخلت کی

تعرب دیتے رہے؛ چنانچه قارص کے بجراتی امیر نے سمباط کے خلاف ایک مسافری امیر کو مدد کے لیر بلایا ۔ ۱۹۸۰ میں سمباط کو آذربیجان کے روادی امیر کی سیادت تسلیم کرنا پڑی، جو مسافری حکمرانوں کا جانشین تھا اور اسے وھی خراج ادا کرنا يال جو گزشته سالون مين آس بر عائد رها تها.

جنوبی ارمینیه کی دوسری ریاستوں کے بارے میں مُمالان روادی سے تنازع میں جاجیق نے تیخ 'Taik کے داود Davit سے اتّحاد کر لیا جو آئبیریا Davit (گرجستان) کے ایک بڑے حصے کا مالک تھا اور جس نے ۹۹۳ء کے قریب دیاربکر کے مروانی امیر سے مُلاذُ گرد چھین لیا تھا، مُملان کو دو مرتبه شکست هوئی ... دوسری بار قطعی طور پر ۹۸ و ۹ میں ارجیش کے قریب زمبو Tsumb کے مقام پر - اور وه اس جکه پناه گزین هونر پر مجبور هو گیا .

تاهم شمنشاه بازل Basil ثانی (۲۵ تا ۹۰، ۹۹) کا مقصد تمام ارمنی ریاستوں پر قبضه جمانا تھا۔ وہ تیخ کے امیر داود سے ، و وء میں یه وعده لينر مين كامياب هو كيا كه وه اپنر علاتر اپنی وفات پر اس کے حوالے کر جائے گا؛ جنانجه شہنشاہ نے داود Davit کی وفات کے ہمن، ۱۰۰۱ء سیں Taik اور اس کے عبلاوہ مالاڈ گرد عمو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ۔ جاجیتی اوّل کے انتقـال<sup>ہ</sup> کے بعد ہجراتی سلطنت میں انتشار پیدا ھو گیا، جیں کی وجه ایک تو اس کے بیٹوں بوحنا سمباط Johannes-Sambat اور اس کے جهوثر بھائی اشوط جہارم کے ماہین تخت کے لیر رسدکشی تھی، دوسرے اس معاملے میں گرجستان کے اور سفرجان کے بادشاھوں کی مداخلت اور اس کے ملاوہ اسروع کے سلجوقی حملے ۔ باسِل ثانی نے أن والبيات عم قائده الهايا أور كجه تو الحاق

کرانے کے بہانے سے وہ ارمینیه میں اپنے اقتدار کو وسیع تر بنانے میں کامیاب ہو گیا ۔ آخری اردزرونہ حکمران سنکریم Senek erim نے ۱۰۲۱ء میں ترکی حملے کے اندیشے سے بسفرجان کو بوزنطی سلطنت کے حوالے کر دیا اور اس کے عوض اسے سیاواس (Sebasteia) کا علاقه دے دیا گیا، جس سیں کپادو کیا Cappadocia میں واقع دوسرے عالاقاوں (قبصربه Caesarea اور Tzamandos) کا اضافه کر دیا گیا۔ جهيل وان كي مسلم رياستين (أَخْلاط، أَرْجِيش، أَبْرُ كرى) سهر و عاور سه و و کے درمیان سلحق کر لی گئیں ۔ آنی کے بادشاہ یوحنّا نے خائف ہو کر اور اپنے علاقوں کو بوزنطی سلطنت سے محصور یا کر آنی پر اینی وفات تک عارض قبضه رکهتر هومے شبهنشاه کو ابنا جانشین بنائر کا اعلان کر دیا ۔ اشوط جہارم کی وفات ( . ہم . رع) ہے ، جس کے بعد جلد ھی پوحنا بھی فوت ہو گیا (۱، ۱۰م)، جو ہجراتی سلطنت کے مقبوضات میں اس کا شریک تھا، شہنشاہ میخائیل Michael چہارم نے آخرکار ارسینیه کو پورے طور پر اپنی سلطنت میں شامل کر لینر کا ارادہ کیا؟ لیکن اس کی فـوج کو شکست هوئی اور ارمنی امراه نے اشوط جہارم کے بیٹر جاجیتی ثانی کی بادشاہت کا، جو اس وقت صرف ستره سال کا تھا، اعلان کر دیا ( r م ، ١ ع)، تا هم قسطنطين التاسع (-Constantine Mono machos) نے تختنشین ہوتے ہی آنی کو ملحق کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جاجیتی کو کمزور کرنے کی غرض سے اس نے گنجه کے شدّادی (دیکھیے بنوشداد) خاندان کے امیر دوین ابو الاسوار کو اس کے خلاف کھڑا کرنے میں کوئی تامل نہیں کیا ۔ دوطرفه آگ میں گھر کر جاجیتی کشاں کشاں قسطنطینیة جانے پر راضی ہو کیا اور اسے مجبوراً آنی کو حوالے کرنا پڑا (ہم ، اع) ۔ معاوضے کے طور پر کے قریمے اور کچھ شہزادوں کے درسیان صلح اسے کیادوکیا میں Charsianon اور Lykandos

کے اضلاع (themes) میں زمینیں دے دی گئیں۔ اس کے بعد سے ارمینیه کا بیشتر حصه براه راست بوزنطی سلطنت کے نظم و نسق میں آ گیا اور اس سلطنت کے اختیارات کو مرکز میں محدود کرنر کی حکمت عملی سے جو ہر اطمینانی پیدا ہوئی اور خُافَدُوني (Chalcedonian)اهل كليسا كمو جو سراعات عطاکی گئیں وہ ایک حد تک سلجوقیوں کی ارمینیہ میں کامیابی کا سبب بن گئیں .

قارص کی بجراتی سلطنت کو سلجوقی یورش کے بعد کمیں مہ ، ، ء میں جا کسر بوزنطی حکومت نے اپنے ساتھ ملحق کیا ۔ اس کے آخری ہادشاہ جاجیق آباز Gagik - Abas نے اسے شہنشاہ قسطنطین (Constantine Ducas) کے حوالے کر دیا، جس نے معاوضر میں اسے کہادو کیا میں جاگیریں عطا کر دیں.

اس طرح اینے بادشاہوں کی تبقید کرتے ہوئے ارمنی قوم کا ایک اہم حصّہ بوزنطی سلطنت کے علاقوں میں آباد ہو گیا، لیکن اس سے پہار بھی عرصۂ دراز سے ارمنی ارمینیہ سے باہر پائر جاتے تھے ۔ یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ انھوں نے ہوزنطی سلطنت کے لیر سپاہی ممیّا کیر، نیز متعدّد سپه سالار اور يهال تک که شهنشاه بهي ـ په ارمني هي تھے جنھوں نے مشہور و معروف میلیاس Melias (ارمنی: (Mich کی سر کرد گی سی Lykandos کی سر کرد گی Larissa؛ اور Symposion کے علاقوں کو آباد کیا ۔ اس وقت جبکه دسویں صدی کے شروع میں ہوزنطی حکومت نر کیادو کیا کے ان علاقوں کو دوبارہ معمور کرنے کا فیصله کیا جو عرب حملوں سے ویران هو گئے تھے، اور جنھوں نے ان علاقوں کی حفاظت کا ذمّه لیا اور بوزنطی جنگون میں نام پیدا کیا۔مسلم علاقون میں بھی ارمنی موجود تھے، جو خلفاء کی ملازمت کر اوے تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا،

آذربیجان کے والی نامزد ہونر کے تھوڑ مے ہی عرصر کے بعد ۲۸۹۰ میں قوت ہو گیا ۔ مصر میں بھی طولونیوں کی فوج میں ارمنی قوم کے لوگ ہائر جاتر تھے؛ تاهم بوزنطی علائے میں آکر ارمنوں کا آباد هونا سب سے بڑھ کر اھیت رکھتا ہے اور اس کی وجه سے دسویس صدی کے نصف ثانی میں کیلیکیا Cilicia اور شمالی شام کے ان علاقوں کو از سر نو آباد کرنے میں مدد ملی جنھیں ہوزنطی سلطنت نے دوبارہ فتح کیا تھا اور جنھیں مسلمان باشندے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جغرافیانویس المقلسی (۱۸۹ : ۳ ،BGA) بيان كرتا هے كـه اس وقت ميں امانوس Amanus ارمنوں سے آباد تھا۔ اسوغک Asoghik هس يه بتاتا هے كه خاجق[؟] Khačik اول (عمو تا ۱۹۹۶) کی حبریّت (pontificate) میں انطاکیه اور طرسوس میں ارمنی استف مؤجود تھر ۔ گیارھویں صدی کے دوران میں ان علاقوں (کیادوکیاء Commagene، شمالی شام اور یهان تک که عراق عرب، مثلًا الرها (Edessa)) میں، اومنوں کی سر گرمی معتد به تهی متعدد ارمنی حکام شهرون مین بوزنطی سلطنت کے نائبین کے طور پر کام کرتے تھے اور شروع کے سلجوقی حملوں سے جو هلچل پیدا هوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انھوں نے ارمنی ریاستوں کی بنیاد ڈال دی (دیکھیے مادّہ ارمن) ۔ اسی زمانے میں مصر کے فاطمی خلفاہ کے هاں بھی ارمنی پائر جاتر تھر -ارمنی بدر الجمالی [رک بآن] کی بیروی میں ، جو ایک غلام کی حیثیت سے ترقی کر کے شام میں مصری افواج کا سبه سالار هوگیا تها اور پهر اس سے بڑھ کر قاهرة سي وزارت كے عبدے پر قائز هو كيا تها (م. ١٠ تا ٩٠ . ١ع)، مصر مين جن ارمنيون كا ويود هوا ان میں اوّل تو وہ لوگ تھے جنھیں اس نے بهلر هي اپنے گرد و پيش اکھڻا کو ليا تھا اورج جیسر' که مشہور امیر علی الارمنی نر، جو ارمینیه اور \ دوسرے وہ لوگ جنهیں اس نے وهاں بلایا اور جنهوی پر

نے نه صرف فوج میں باکه انتظام ملکی کے اداروں میں بھی ملازمت اختیار کر لی ۔ ان ارمنوں نر فاطمی خلفاه کو متعدد وزیر ممیّا کیر، جن میں سے ایک بهرام [رك بآن] ابنر عيسائي مذهب بر قائم رها ـ اس طرح مصر میں ایک اہم ارمنی آبادی کے داخلے سے وہاں بہت سی ارمنی خانقامیں اور عبادتگامیں وجود میں آگئیں، ٹیز ایک ارمنی کیتھولک کلیسا (Catholicosate) بھی ۔ ہمض فاطمی خلفاء بھی ارمنـون ہر نظر عنایت رکھتے تھے، اس موضوع پر دیکھیے Un vizir chrétien a l'époque fatimite : M. Canard. در AIEO، الجزائر م و وعه ج و اور AIEO، Arméniens en Égypte à l'époque fatimite وهي رساله، Byzance et : J. Laurent 4 : (41900) 17 5 les Turcs Seldjoucides dans l'Asie Occidentale fusqu'en 1081 در Annales de l'Est سال ۲۸ جزو ۲۰ امرس م ١٩١١ع (١٩١٩ع).

(M. CANARD)

ہ (ب) ۔ اهلِ ارسینیه ترکوں اور مغلوں کے زیر حکومت:

ربر معرب یه آخری واقعات رونما هو رهے تھے تو تر کمان، جن کی قیادت کچھ زیادہ عرصه نه گزرا تھا که سلجوتی خاندان کے هاتھ میں آگئی تھی، مسلم ایران کو ارمنی ، بوزنطی سرحدوں تک فتح کر رہے تھے۔ اگرچه یه حمله شروع میں ارمنی هلاقوں کے بوزنطی سلطنت کے هاتھ سے نکل جانے کا سبب نہیں تھا، جیسا که بعض دفعه وثوق سے کہا جاتا ہے (۱۲۹ س ۱۲۹ تا ۱۲۹ و جو اومنوں کے لیے ایک هولناک گیارهویں صدی میں وہ ارمنوں کے لیے ایک هولناک خطرے کا بیش خیمه تھا۔ ترکمان تاخت و تاراج خطرے کا بیش خیمه تھا۔ ترکمان تاخت و تاراج گیارگرد کی جنگ (دیکھیے میں اورنطی اقتدار کے خاتمے کی علامت

تھی اور ارمینیه، کپادوکیا اور ایشیامے کوچک کے بیشتر حصے میں صرحک ترکمان آباد هو گئے ۔ آذربیجان کی حدود پر واقع ارسی علاقے سلجوتی سلطنت میں شامل کر لیے گئے، بحالیکہ مغربی اور وسطی علاقوں نے مختلف ریاستوں کی شکل اختیار کرلی : ٱخْلاط [رَكَهُ بَان] کی ریاست، جس کی بناء ایک باجگزار سلجوتی امیر سکمان [ستمان] القطبی نے ڈالی، جس نے شاہ ارمن کا بلند پایہ لقب اختیار کر لیا؟ آنی Ani [ رَكَ بَان] کی ریاست، جو سلجوتی حکمرانوں نر ازان کے سابق حکمران خاندان کی ایک شاخ سوسوم به شدّادین کو عنایت کر دی (منورسکی ۷. Minorsky : Studies in Caucasian History د عا ص و ع تا ۱ . ۱) اور آخر میں ارز روم میں سلتوقیموں (Saltukids) اور ارزنجان میں منگوجاتیوں (Mangudjakid) کی خود مختار تر كمان رياستين ـ اسي اثناء مين لبادو كيا کے دانشمند خاندان اور اناطولیا اور تاوروس Taurus کے سلجوقی حکمران مُلَطَّیه پر قبضے کے لیے آپس میں جهگڑتے رہے اور دباریکر کو بالآخر آرتّقی خاندان نے اپنے علاقر میں ضم کر لیا۔ یه صورت حال ساتویں/ تیرهویں صدی کے شروع میں تبدیل هو گئی، جبکه دیاربکر کے بیشتر حصے اور اخلاط کی ریاست کو مضر و شام کے ایوبیوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بعد میں ارمینیہ اور ایشیاہے کوچک ہر خوارزمیوں کی عارضی یورش کے بعد ارزنجان اور ارزوم کی ریاستیں مع اخلاط کی ریاست کے ایشیامے کوچک كى متّحد اور بااقتدار سلجوتي سلطنت مين شاسل كر لي گیں ، جس طرح که دانشمندی علاقر پیپلر هی شامل کر لیے گئے تھے؛ تاہم اڑان اور آنی کے علاقوں میں اهل ارمینیه اگر خود مختار نہیں هوہے تو کم از کم ایک عیسائی (لیکن ایک مختلف کلیسا سے تعلّق رکھنے والی) سلطنت کی حکومت میں آ گئے، أُ جِس كى وجه آذربيجان اور شدّادى خاندان كے صرف

پر گرجستان کی حدود کی توسیع تھی.

اكرجه بعض ارمنون نر [سلجوتي] حمله آورون سے سمجھوتر کر لیر تھر اور بھر صورت بیشتر نر ان سے شرائط طر کر لینر کی کوشش کی تھی تاھم شروع کے مرحلوں میں جو تباہی برپا ہوئی اس کی وجه سے اُس نقل وطن میں مزید تسرقی اور اضاف هو گیا جس کی محرّک بوزنطی حکمت عملی تھی اور جس نے اب تاوروس Taurus کے ہمازوں اور کیلیکیا کے میدان کا رخ اختیار کر لیا ۔ سلاذگرد کی جنگ کے بعد کچھ عرصے کے لیے کلم کیائی تاوروس سے لے کر ملطیہ تک تمام علاقے ہشمولیت الرها و انطاكيه ايك سابق ارمني . بوزنطي سبه سالار فليسراس Philaretes كى سىر كسردكى بين دوباره متحد ہو گئے، جس کے اخلاف السی مجاہدین کی آمد کے وقث تک تاوروس بس بمقام الرَّ ها و ملطیه ترکی سادت کے نحت اپنی جگه پر بدستور فائم تھر ۔ اس وقت شامی ـ عراقی سرحدوں کی ارمنی آبادیاں انطاکیه اور الرّها کی آزاد حکومتوں میں شاسل كر لي كنب، ليكن كلبكيا من ايك قومي حکمران خاندان، روپانی (Rupenians) نے بتدریج خود سختاری حاصل کر لی۔ اس کے عروج نے، جو ، و ۱۱ ع میں لیو leo اعظم کے شاھی لقب کے تسلیم کیے جانے سے مؤکد ہو گیا، اتنے ارمنوں کو اپنی جانب کهینج لبا که یه علاقه بجا طور پر ارسینیة الصغری کملا سکتا تها . یمان همارے لير بالترتيب اس خاندان كي تاريخ بيان كرنا ضروري نہیں ہے بلکه محض اس واقعے کی جانب توجه دلانا ہے کہ اپنے همسایوں اور مخالف طبقوں کے خلاف جد و جهد نے شہزادہ ملع Mich کو وقتی طور پر (۱۱۷۰ تا سهم۱۱۹) اس پر آماده کر دیا که وه اسلام قبول کر لر تا که اس طرح وه نور الدین أرله بان] كي حمايت حاصل كر سكے، نيز يه كه

ساتویں / تیر هویں صدی میں ایک نسبة طویل عرصے کے لیے جدید هیتهومی (Hethumian) خاندان کے عہد میں اس سلطنت کو ایشیا ہے کوچک کے سلجوقیوں کے خلاف سخت جنگیں کرنا پڑیں اور بعض وقتوں میں ان کی ایک مبہم سی اطاعت بھی اختیار کرنا پڑی (قب مقاله از P. Bedoukian جو .Amer. جو .Society کے لیے زیر اشاعت ہے).

بااین همه جب ایک مرتبه شروع کی تباهی کا دُور ختم هو گیا اور پایدار ریاستوں کی تنظیم ہو گئی تو مسلم اقتدار کے مانعت ارمنیوں کی حالت اس سے چندان بدتر نه تھی جیسی که وہ اس سے پہلر کی مسلم حکومتوں کے ماتحت رهی تھی ۔ اگر ماک شاہ سے بالکل قطع نظر کر لی جائے، جس کی تعریف و توصیف کرنے میں ارمنی سؤرخین رطب السان هبر، نو بهي يه كهنا دشوار هے كه اس زمانے ميں ایشیا ہے کسوچک کی ریاستوں کو کسی طرح کی ہڑی دئواريون كا سامنا كرنا پرا، جهان ايك كليسائي تنظيم، خانقا هیر، اور کچه نقافی سرگرسی بانی ره گئی تھی (قب Armenia and the Byzantine: S. Der Nersessian Empire مارورد Harvard عمره وعد ص سهر) اور اڑے ارسی شہر جیسے که ارزنجان اور ارزروم برقرار تھے ۔ ڈرامائی نوعیّت کے جو بھی واقعات ظہور میں آئے وہ خاص اسباب کا نتیجه تھے۔ ان میں سب سے پہلے ، ۱۱ء کے قریب جبل سسون کے ارسنوں كا قتل عام تها، جو اس علاقير ك تقريبًا خودمختار ترکمانوں اور کردوں کے درمیان بتنه و قساد کا نتيجه تها اور بالخصوص الرهاكي عيسائي آبادي ك ایک حصّے کا اس موقع پر قتل عام جب یه شہر زنگی نے سم ۱ ء میں اور نورالدین نے ۱۱۳۹ء میں فرنگیوں (Franks) سے دوبارہ فتح کیا.

ہنیادی طور پر صحیح بات یہ ہے کہ ارسنوں نے سختلف اوقات میں اپنے مسلم آقاؤں کے ھاتھوں جو المكلف الهائی اس كے اسباب مذهبی نهيں بلكه هياسی تھے۔ باوجود كسی قدر اختلاف كے مغرب كے اومنی بالعموم فرنگيوں كے "شركا ہے جرم" كے طور پر كام كرتے تھے ۔ علاوہ ازبی ارمنی كليسا ميں جو مناقشات اكثر پيدا هوتے رهتے تھے ان كا سبب بهی سياسی تها، خصوصًا اربينية الكبری كی مسلم رباستوں كے ارمنوں – جنهيں سب سے پہلے اس چبز كا خيال رهتا تها كه وہ اپنے آقاؤں كو ناراض هونے كا موق رهتا تها كه وہ اپنے آقاؤں كو ناراض هونے كا موق نم ديں — اور كيليكيا كے ارمنوں كے دربيان مناقشه، بن كا ميلان زياده تر لاطينی ممالك كی جانب بها۔ اسی طرح مغل حماے كے معاملے ميں بهی ارمنوں كی اپنی روش هی نے ان كی جانب اسلامی طابتوں كے اپنی روش هی نے ان كی جانب اسلامی طابتوں كے رقد عمل كی تعیین كی،

مغل سلطنت کے قیام سے مشرق قریب کی مختاف مذهبی جماعتوں کے کوائف زندگی میں كبرم تغيرات كا آغاز هو كيا \_ جو اسلامي رياستين مغلوں نے فتح کیں ان میں انہوں نے بالعموم مذهبی اقلیتوں بالخصوص عیسائیوں کی تاثید ہر انحصار کیا ۔ اپنے مشرقی هممذهب لوگوں کی مرسله اطلاعات سے اچھا اثر لیتے ہوئے ہیتہم Hethum اوّل نے شام اور ایشیاہے کوچک کے مسلمانوں کے خلاف بحیرہ روم کے ساحلوں پر مغلوں کے پیشرو کے طور پر کارروائی ک، لیکن ارمنوں کے اس فعل نے بجاے خود مسلمانوں کے غیظ و غضب کو برانگیخته کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب مملوکوں نے سغلوں کے خلاف حِنگ کا آغاز کیا تو سلطنت کیایکیا کی سرکوبی ان کے بڑے مقاصد میں شامل تھی ۔ آٹھویں / چودھویں صدی میں مغل سلطنت کے انقراض سے ارمنی ہے یار و مددگار رہ گئے اور کیلیکیا کی سلطنت کا صدر مقام سس عاد ۱۳۵۰ عبرس مفتوح هو کیا ـ لهين / پندرهوين صدى مين كيتهوليكوس Katholikos كرمينو مقام كو بيجهر هذا كر دريام الرس

کے قریب Etchmiadzin میں منتقل کر دیا گیا.

تاهم ارمینیة الکبری میں صورت حال دیر تک مواقی نه رهی ۔ . . ، ، ، ع کے قریب مغل مسلمان ہو گئے اور اگرچہ ان کی رواداری اس سے مناتر نہیں ہوئی تو بھی کسی خاص حفاظت کا سوال ہاتی نه رها \_ علاوه ازبن مغل حكوست نسي ارمبنيه سين خانه بدوش عنصر کی مقدار بڑھا دی تھی، بالخصوص تر دمان عنصر کی، جس سے کاشت کاروں کو، جو زبادہ تر ارمنی تھے، بہت تقصان بہنجا ۔ بعد میں ارمہشة الكبرى أنو التر همسايه ملكون كي ساله تسعور كا تند حمله برداشت کربا پڑا اور نوس ، بندردویں سادی میں آق فوہونلو آرک بان کے تر نمان خاندان کی سر دردگر میں ایک ماہدار اور بخوبی منظم ریاست کا قیام اورتی قوم کے سابق اقتدار کو بحال کرنے کے ارر کافی ثابت نه هوا ۔ اب بہت سے ارمنوں نر دوبارہ تقل وطن شروع کبا، اس سرتمه زیاده سر بحر اسود کے شمال میں واقع علاقوں کی طرف \_ عثمانلی تر کوں اور صفوبوں کے مابین جنگیں اب بھی ارمنی سر زمین ہو لڑی جانی تھی اور بعد میں آذرسجان کے ارمنوں کے ابک گروہ آدو فوجی تحفظ کے ابک اقدام کے طور بر اصفهان اور دوسرے مقامات میں جلاوطن کر دیا گیا ۔ بیم خودمخذار ریاستیں آذربیجان کے شمال کی طرف قروباغ کے بہاڑوں میں متبدّل حالات و كوائف كے ساتھ باقى رهيں، ليكن اٹھارهويى صدى میں ان کا بھی خاتمہ ہو گیا.

مآخل: (هلاوه عنوس تصانیف کے :) گیارهویں صدی تک کی مشرق قریب صدی تک کی مشرق قریب کی تاریخ سے متعلق سب زبانوں میں جو عام مآخذ هیں ان کا یہاں ذکر نہیں کیا جائے گا۔ ان کا مطالعہ صلیبی جنگوں کے ضن میں Syrie du Nord میں، جس کا ذکر نیچنے کیا گیا ہے، مل جائے گاہ ص اتا . . ا - یہاں بارهویں اور تیرهویں صدی کے ارمنی مؤرخین کی جانب

خاص طور پر توجه مبذول کرائی جائیرگی، خصوصًا الرّها کے متی Matthew اور گمنام "شاهی مسؤرخ" کی جانب، جن سے مذکبور زیسر Alishan اسر اپنی تصانیف میں استفادہ کیا فے (ستن کی ایک طبع سکتر Skinner نے تیار کی ہے) اور مغل اتح کے زمانر کی ارمينية الكبرى كم مؤرخين كى جانب بهي .. مؤخّرالذكر مين ے History of the Nations of the Archers جمع عرص تک واهب ملاک Malachi کی جانب مندوب کیا جاتا رها تها، اس کے مرتبین و مترجمین R. P. Blake اور (Harvard Journal of Asiatic Studies 33) R. N. Frye ج ۱۲ و ۱۹ و ۹ و ع) لیے اس کے حلیقی معنف Akanc کے Gregory کے نام سے دوبارہ منسوب کیا ہے ۔ قرون وسطی کی آخری دو صدیوں کے لیے صرف ایک قابیل ڈکر ارسنی تنذکرہ موجود یعنی Medzoph کے الماس Thomas کا جس کا ایک حقبه F. Nève کی کتاب (درسلز ، ۱۸٦ ) Exposé des guerres de Tamerian etc. میں فرانسیسی زبان میں دستیاب هو گیا ہے ۔ صفوی عہد کے لیردیکھیے تبریز کے آرکل Arakel کی تصنیف، مترجمة M. F. Brosset مترجمة armėniens د ، د ا

Byzance et : J. Laurent (۱): جديد تصانيف: Cl. Cahen (۲): عرب العرب العر

(CL. CAHEN)

٧ - (ج) عثمانلي تركي أرمينيه

عثمانلی ترکوں نے مغربی ارمینیه کو جودھویں صدی کے آخری دس سالوں میں بایزید اوّل کے عبد میں فتح کیا اور مشرقی اُرسینیه کو اس کے بعد کی دو صدیوں میں، محمد ثانی اور سلیم اول کے عمد میں ۔ بالآخر وہ بورے آرمینیه، کلان (grosso) و خرد (modo) کے، جو ایک دوسرے سے زیادہ تر دریا ہے فرات کی بالائی شاخوں کے ذریعے الک میں ، سالک بن گئیے، سواے ایسرانی و تسرک دیوان Revan میں واقع اربوان (Erivan یا زیادہ صحیح طور پر Erevan) کی ریاست کے، خبو ایک ایسا خطّه ہے جس سین Ečmiadzin (ترکی میں اوچ کلیسا) کا بطریقی مستقر اور آرمینیه کے بادشاہوں کے قدیم دارالسلطنتوں کے آثار ہاتمی ہیں ۔ یہ خطّہ جو ماورا ہے قفقارُ میں وسطی الرس (Arexes) پر واقع ہے اور جس کے بارہے میں ایک طویل عرصر تک ترکوں اور ایسرانیوں میں تنازم رہا، ترکسان جای کے صلح نامر (یکم فروری ۱۸۲۸ع) کے روسے روسیوں کے سپرد کر دیا گیا، جنهول نے اس وقت سے اس علاقے میں آرمینیه کی سوویٹ فیڈرل ری ببلک بنا دی ہے ۔ اس خطر کے جنوب میں کوہ اراراط (ترکیمیں آغری طافئ ارمن میں مصیص Masis) واقع ہے، جس پر مغربی سياح جماعتين وقتاً فوقتاً كشتى نوح (١١٠ ] بقيات تلاش کرتی رهی هیں اور انهیں با لینے کا دعوٰی \* کرتی میں ۔ یه وہ نقطه ہے جہاں ترک، ایرانی اور روسي سرحدين باهم ملتي هين .

اس کے برعکس قارص کا صوبہ، جو ۱۸۵۸م میں روسیوں کے حوالے کر دیا گیا تھا، ترکی نے مرام مراب اور ماصل کر لیا .

ترکی حکومت کی لفت میں - خاص طور میں

وجده بوربی طاقتوں سے کیا گیا تھا۔ اصطلاح '' ولایت وجده بوربی طاقتوں سے کیا گیا تھا۔ اصطلاح '' ولایت سته'' یا ''چھے صوبے'' (یعنی ارمنوں سے آباد) اختیار کی گئی، جو یہ ھیں؛ وان، بتلیس (متبادل به موش)، ارزوم، خربوت، صیواس اور دیاربکر ۔ اس نام میں مرعش (Maragh) کی سنجنی کو نظر انداز کر دیا گیا، جو حلب کی سابقہ ولایت کا ایک حصد تھی اور اسی طرح آدنه (کیلیکیا Cilicia یا آرمینیة الصغری، اس اصطلاح کے محدود مفہوم میں) کی سابق ولایت کا سابق ولایت

ترکی اقتدار کا نتیجه یه نهیں هوا که ارمنی ترکوں میں گھل مل جاتے، کیونکه مذهب کے فرق کی وجه سے ان کی علیحله حیثیت محفوظ رهی؛ اگرچه بهت سے ارمنوں، خصوطا مردوں اور رومن کیتھولک لوگوں نے ترکی کو اپنی دوسری بلکه پہلی زبان کے طور پر اختیار کر لیا.

ہوزنطہ کی فتح کے بعد سلطان محمد ثانی نے اپنے سیاسی نظریات کی مطابقت میں بروسہ کے ارمنی فرائش جواشیم miner کو استانبول طلب کیا اور اس کا تقرر بطریق کے طور پر ان سب سراعات کے ساتھ کیو دیا جو یونانی اورتھوڈوکس Orthodox

کلیسا کے بطریق کو حاصل تھیں ۔ اس طرح ارسنی قدوم (ترکی: ملّت) کی تشکیل ہوئی۔ ایک مجلس اہل کلیسا کی اور ایک عوام کی اس بطریق کی مددگار تھی، حس کا انتخاب معمولی استفوں سے بالاتر "prelates" میں سے کیا جاتا تھا اور جو مَرْخَسّه کہلاتا تھا، جس کا صحبح مفہوم ہے"ولی یجاری" (سریانی مارقسه سے، ترکی۔ عربی لفظ، مُرخصه سے اشتقاق کو رد سے، ترکی۔ عربی لفظ، مُرخصه سے اشتقاق کو رد مُردینا چاھیے)۔ قسطنطینیة کے بطریق کی جانے سکونت مُرمّت محلق محلة ہے.

اس وقت سے ارمنوں کی حالت بہتر ہوگئی اور آگے چل کر وہ ترکی میں ایک اهم حیثیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، خصوصًا بینکرز bankers (صراف، صحیع مفہوم میں money changers) کے طور پر۔ TII : Y 'FIAOR 'Letters sur la Turquie) Ubicini تا ہرہ) نیر ان کی اُس حقیقة مستحکم حیثبت کے ہارے میں بعض دلچسپ تفصیلات دی هیں، جو انهیں تركى صوبائي خكام اور بالعموم نركى حكومت سيمعاملات طر کرنر میں حاصل هو گئی نهی ۔ وہ تاجر بھی نهر (زیاده تر کیڑے کے تاجر) اور مستعد کارواں سالار، جو استانسول ، مالديويا ، پولينگ (Lemberg) اور Lwow)، نورنبرگ، بروجس اور اینشورپ کے درسیان روابط قائم رکھتر تھر ۔ صنّاعوں کی حیثیت سے به لوگ معمار، رنگساز، ریشمی کپڑے تیار کرنروالر اور طباعت کا کام کرنے والے تھے (استانبول میں ارمنی مطبع ١٦٧٩ء میں قائم هوا) ـ یهودیوں کی طرح وہ نوجوان ترکوں کے انقلاب تک فوجی خدمت سے مستثنی تھے.

ترکی اُرمینیه کی تاریخ میں اهم ترین واقعات مسب ذیل هیں:

(۱) مذهبی تفرقه اس کا نتیجه ایک Uniate کیتهولک فرقے کی تشکیل اور [عقائد کی بناء پر] اندورنی ظلم و تعدی کی شکل میں ظاهر هوا (پروٹسٹنٹ تبلیغ کو اس میں نسبة کم دخل تها):

(۲) انقلابی سرگرمی؛

(٣) جبر و تشدد اور قتل عام.

بارهویں صدی سے آرمینیه میں رومن کیتھولک تبلين وقتًا فوقتًا كامياب ثابت هوتي رهي تهي ـ اس كي تجدید فلورنس کی عالمگیر کلیسائی مجلس (۱۳۸۸ تا همم وع) نے اور ۱۵۸۵ عدین مشہور و معروف ہوپ Sixtus Quintus نے ارسنوں میں کی، لیکن اس کا سب سے زبادہ باقوت محر ک Mechila (متولَّد به سيواس ه ١ ٦ ء ، متوفَّى به وينس ٩ ۾ ١ ع) کی شکل میں رونما ہوا ۔ یسوعیین کے اثر سے کیتھولک مذھب قبول کر کے وہ ایک نمایاں مذھبی جماعت قائم کر نر میں کاسیاب ہو گیا، جو اس کے نام سے موسوم تھی ۔ وینس کی جمہوریہ نسر ١١١٥ء میں Mechitar کی جماعت کے لوگوں کو لیڈو St.-Lazare کے قریب واقع سینٹ لازار Lido کا چھوٹا سا جزیرہ دے دیا، جہاں ایک قدیم جذامی دارالشفاء سين ان كي خانقاه قائم هو كئي . Mechitar کی وفات کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا اور کچھ پادری شریسٹ Trieste چلے گئے اور بعد ازآں وی آنا (۱۸۱۰) - پیڈوا Padua میں بھی اس جماعت کی ایک معاون شاخ تھی، جو پیرس میں منتقل ھو کر وهان بیس سال تک موجود رهی - Mechitar کی جماعت کے ہاس بیش قیمت کتب خانبے (بہت سے مشرقی مخطوطات) اور مطابع تھے۔ ان مطابع سے وہ تاریخ اور فلسفۂ لغات سے متعلق کتابیں شائم کرتے تھے، جن میں ترکی اور ارمنی دونوں زبانوں کے مطالعات کو جگہ دی جاتی تھی.

Mechitar کے دور زندگی هی میں کیتھولک جماعت کی انتہائی متعصب تبلیغ نے، جو ارمنی قوم کے سب سے بڑھ کر روشن خیال طبقے میں کامیابی حاصل کر رهی تهی، گریگری (Gregorian) عقیدے کے بطریقوں میں ایک

زوردار رد عمل پیدا کر دیا تھا۔ مؤخرالذ کر کو ترکی حکومت کی تاثید خاصل تھی، جو ان ''فرنگی سازشوں'' کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتی تھی،

ارمنی کیتھولک فرقے کے لوگوں میں شہادت کے دلدادہ افراد موجود تھے، جنھوں نے اپنا عقیدہ ترک کرنے سے ھر حالت میں انکار کیا، جیسا کہ Don Cosme یا Der Gomidas اور اس کے دو یہرووں نے کیا (دوراء) ۔ وہ Carbognano کا دادا تھا، جو ھسپانوی سفارت میں ترکی نعو کی ایک کتاب ترجمان اور اطالوی زبان میں ترکی نعو کی ایک کتاب کا مصنف تھا (روم جو دوران میں ترکی نعو کی ایک کتاب مذھب والوں نے مزید مظالم برداشت کیے، یہاں تک که عامل اور ۱۸۱۸ میں بانی اصلاحات سلطان محمود ثانی کی حکومت کے دوران میں بھی،

اس کے برعکس انھوں نے فرانسیسی سفراء اور یسوعیین کو اپنا مددگار پایا ۔ غیر دوراندیشش Avedis میں سے بطریق M. de Ferriol کے اخراج کی منظوری حاصل کر لی، جو کیتھولک فرقے کے، لوگوں سے عناد رکھتا تھا، جس کے بعد مؤخرالذکر کو اغوا کر لیا گیا اور باستیل Bastille میں قید کر دیا گیا ۔ اس نے ۱۱۱۱ء میں پیرس میں قید کر دیا گیا ۔ اس نے ۱۱۱۱ء میں وفات میں وفات میں زمانے میں یسوعیین نے ارمنی مطبع کو پند کرا دیا .

جو المحام میں جنرل Guilleminot نے، جو فرانسیسی سفیر بھی تھا، کیتھولک فرقے کے لوگوں کے لیے ایک علیجدہ کلیسائی نظام کی منظوری عاصل کر لی اور ۱۸۹۳ء میں Mgr. Hassun نے، خو پہلے ھی قسطنطینیة کا بطریق (vicar) تھا، تمام ترکی سلطنت کے لیے کیلیکیا Clicis کے لیے کیلیکیا کے کیتھولک - ارمن بطریق کا لقب اختیار کر لیا۔

ارمنی بفاوتوں کو کس سبب سے منسوب کیا جائے؟ ان کا سبب بنینا مادی منفعت کا خیال نہیں هو سكتا \_ غيرجانبدار Ubicini (كتاب مذكور، ٢: عمم) نیے لکھا ہے: "ان سب قوموں میں جو باب عالی کی حکومت میں هیں ارمنی ایک 😁 ایسی قوم هیں جن کے بیشتر مفاد تمرکدوں سے مشترک هیں اور جو ان مفادات کو برقرار رکھنے میں سب سے زیادہ براہ راست دلجسی ر کھتے میں ''؛ ئيز ديكهر La Politique du Sultan : Victor Bérard (عبدالحمید ثانی)، عیم ۱۹۱ می ۱۳۹ - سرکاری تحریروں میں اور یونانیوں اور مقدونیوں سے مقابلے . کی صورت میں ارمنوں کو ملّت صادقه (وفادار قوم) کی اصطلاح سے سوسوم کیا جاتا تھا.

ارمنی ہے چینی کے اسباب حسب ذیل تھے:-، ـ كرد أور جركسي آباد كارول كا پربشان كن اور تکلیفده برتاؤ اور لوٹ مارکی وه حرکتیں جو ان سے سرزد هوتی رهتی تهیں؛ ب ـ ترکی حکّام کی لا بروائی، ناجائز مطالبات اور تحصيل بالجبر؛ س \_ روسي ترغيب و تحریص، خاص طور پر ۱۹۱۲ عسے لر کر؛ ہے۔ حصول آزادی کا بڑھا ھوا شوق ایک ایسی قوم میں جو بالعموم جرى اور باهمت هے، جو اس پر نازال هے که وه دنیا کی قدیم تسرین معلومه اقوام میں سے ہے اور جو آب بھی حسرت و اشتیاق سے ان مختصر ادوار کو یاد کرتی رمتی ہے جن کے دوران سی وہ اپنی آزادی برارار رکھنے میں کاسیاب رھی تھی۔ بعض اخلاع تو في الواقع ابني آزادي قائم ركهن مي كاسياب بھی رہے، مثلاً زیتون (اب سلیمانلی، مرعش کی موجودہ ولایت میں) کے ناقابلِ تسخیر بہاڑی، هاچن Haçin (اب سائم بيلي Saimbeyli سيحان كي موجوده ولايت ميم) اور ساسون Sama (كابلجوز Kabilcoz ، سعرد والله كي موجوده ولايت مين)؛ . . انقلابي میسامتون کی سر کرمیان، جو بعض دفعه خاص طور پر | ارسی جمهوریت سے باطوم کا معاهده م جون ۱۹۱۸ء

ہے باکانه هوتی تهیں، جیسے که روز روشن میں چوبیس ارمنوں کے مسلح حملے اور غلاطه Galata میں ترکی بنک کے محاصرے (۲۹ اگست ۱۸۹۹) کا واقعه، انتهاء بسند يا دهشت بسند انقلابي تشنكستيون Tashnaksutyun كهلاتي تهي - ايك نسبة اعتدال بسناد جماعت هنچاک Hinčak بهی موجود تهی، جسے ١٨٦٤ء ميں پيرس ميں قفقاز سے آئے هوے ايک ارمنی اویدس نذریک Avedis Nazarbek نامی نے بنايا تها.

یه سب اسباب ظلم و ستم کی ایک شدید مسهم کا باعث یا بہانہ بن گئے، جس نے بڑے پیمانے پر لوگوں کی جلاوطنی اور قتل عام کی شکل اختیار کر لی ۔ حکّام کی چشم پیوشی یا ان کے ایماہ سے مذھبی تعصّب اور قومی تنفّر کا ایک طویل اور متعدّی هیجان ایسے لوگوں میں پیدا هو گیا جو طبعًا نه صرف نرم دل واقع هوے تھر بلکه کمزوروں کی مدد و حمایت کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ترکی میں ارمنوں کی مظلومیت ارز روم کے معاملے (۲۵ فروری ، ۱۸۹ ع) سے شروع ہوئی ۔ یه متعدد بحرانوں سے گزری، بالخصوص . ١٨٩ تا ١٨٩٦. اور ١٠٩١ (آدنه) میں، اور ۱۹۱۵ء میں پہلی عالم گیر جنگ کے دوران میں ارمنوں پر اس باقاعدہ جور و تشدّد کی شکل میں جس کی تنظیم نوجوان ترکوں کی حکومت نے کی تھی، وہ اپنی انتہاء کو پہنچ گئی.

. ۱۹۲۰ کی ارسنی ۔ ترکی جنگ ؛ ۱۹۱۹ میں انقلابی تحریک سے متأثر روسی محاذ کے ٹوٹنے کے بعد، جو ترکی میں طراہزون اور آرزنجان کی مغربی سمت سے گزرتا تھا، ماوراے قفقاز کی حکومت کی مرتب کرده فوج هی کو زیاده تر ترکی جوابی حملے کی روک تھام کرنا پڑی ۔ اس نوج کو ھزیمت ھوئی اور اسے ترکی علائے سے باہر دھکیل دیا گیا (ترکی نے

کوطے کیا) ۔ . ۱۹۲۰ء میں معطنی کمال پاشا نے ایک بلا اعلان جنگ کی حالت کو حتم کرنے کے لیے جنرل کاظم قرمبکر کو، جس کے هاتھ میں پندرهوبی فوج کی کمان تھی، شمال مشرقی معاذ کی کمان سونپ دی ۔ تاشناک Tashnak جماعت کی وفادار ''متعدہ ارمنی جمہوریت'' کی فوجیں دوبارہ شکست کھا گئیں اور ب دسمبر ۱۹۶۰ء کے الگزنڈروپولیس Alexandropolis (ترکی میں گمڑو Gilmri) معاهدے نے ان فتوحات کی موجودہ دی جو تر کوں نے حاصل کی تھیں، جن میں توثیق کر دی جو تر کوں نے حاصل کی تھیں، جن میں میں بیے زیادہ اھم شمر قارص کی بازیابی تھی،

. مآخل ؛ جهال تک معلوم هے ترکی ارسینیہ سے خاص طور پر متعلق کوئی بھی تصنیف کسی مغربی زبان میں موجود نہیں (ارمنی زبان کی تصانیف تک میری رسائے نہیں ہے) ۔ جو بھی معلومات موجود ھیں اور جن میں ایک سخت فرقه دارانه تعصب کی جهلک نمایاں ہے، وہ ترکی سے متعلق عام تصانیف میں ادھر ادھر سے ملتی هیں ۔ ان کتابوں کا ذکر کر دینا چاهیر و (۱) Voyage en Arm, et en Perse : Amédée Jaubert Arm., Kurdistan et : Comte de Cholet (7) : 51 AT 1 : André Mandelstamm (r): - 1 ^ 9 7 4 Mésopotamie La Societiè des Nations et les Puissances devant le : Aghasi ا أغاسي Aghasi (س) أغاسي ۱۹۲۰ ، problème armén. Zeltoun depuis les orig. jusqu'à l'insurrection de 1896ء ترجمه أز Archag Tchobanian ديباجه از : L. Naibandian (e) := 1 A94 (Victor Bérard - [4] 177 'The Armenian Revolutionary Movement تتلہاے عام سے متملّق بکثرت تصانیف هیں، جن میں عدم محفن حسب ذیل کا ذکر کیا جائرگا؛ (٦) 1910) Le traitement des Armén. dans l'Emp. Ott. تا ۱۹۱۹ع)؛ اقتباسات از "كتاب ازرق" (Blue Book) René (د) : ١٩١٦ (Viscount Bryce إلى ديباجه از

(A) : 1917 (La suppression des Armén. : Pinon Les massacres d' Arménie; témoignages des (۹) : 1 مامرات مدر اسبق کامل پاشا، ۱۹۲۹ مارات مدر اسبق کامل پاشا، ۱۹۲۹ مارات مدر اسبق کامل پاشا، ۱۸۳۷ مارات مرا باشانگ کامل پاشا مامرات موابلری، استانبول ۱۳۲۵ مارات موابلری، استانبول ۱۳۲۵ مارود می بعد،

#### (J. DENY)

۳ ـ تقسیم، نظیم و نسق، آبادی، تجارت، قدرتی پیداوار اور صنعت و حرفت

تقسيم :

جونکه آرمینیه کی وسعت اس کی علاقائی حدود کے اعتبار سے صدیوں کے دوران میں بہت تبدیل ھوتی رھی ہے اس لیے وہ ممالک جن میں اس نام کے ذیل میں آنر والے علاقر منقسم تھے ہمیشہ يكسان نهين رهے ـ قديم وقتون مين اهل أرمينيه (دیکه و Geogr. of the Pseudo-Moses Xorenaci) ص ۲۰۹) نر اس سر زمین کو دو غیر مساوی حصول سي جدا كر ديا تها: Mez Haik (أرمينية الكبرى) اور Pokr-Haik (آرمينية العبغرى) - آرمينية الكبرى، یعنی اُرمینیڈ عناص، مغرب میں دریامے قرات سے لیے کر مشرق میں دریائے کر Kur کے نواح تک بھیلا ہوا تها اور بندره صوبول مين تقسيم تها ـ أرمينية الصغرى دریامے قرات سے لے کر دریامے هالس Halys کے چشموں تک چلا جاتا تھا ۔ اهل عرب بھی اس دوکانه تقسیم سے والف تھے (دیکھیے مثلا ہاقوت، ا : ، ۲۲، ۱) \_ اس کے باوجود انھوں نے ارمنوں، روسیوں اور ہوزنطیوں سے تفریق برتتر ھوے اُرمینیه کے نام کو دریاہے کر اور بحر خزر (Caspian Sea) . کے درمیان واقع تمام علائے پر وسعت دے دی، یعنی فه جرزان (Georgia, Iberia) اران (البانية) اور درينه: (باب الایواب) کے درے تک تفقار کے پہاڑی علاقولہ ،

پر بھی اس کا اطلاق کرنے لگر، جس کی وجه به ہے کہ اس ملک (تفقاز) کی تاریخ سے - بالخصوص مسلمانوں کے خلاف کشمکش کے معاملر میں - یه منکشف هوتا ہے که وہ أرمينيه كى تاريخ سے قريبى طور پر منسلک ہے، آرمینیة الکبری سے عربوں کی مراد (دیکھیے بالوت : کتاب مذکور) خاص طور پر ان اضلام سے تھی جن کا مرکبز خلات (أَخْلاط أَرْكَ بَانَ]) هِ، بحاليكه أرمينية الصّغرى کے نمام کا اطلاق وہ تفلیس (یعنی گرجستان یا جارجيا) کے علاقمے پر کرتے تھے۔ ابن حوقل (طبع د حويه de Goeje من و و و ) أرمينيه خاص (البانيه اور آئی بیریا کو مستثنی کرتے ہوئے) کی ایک آور تقسیم سے بھی واقف تھا، یعنی اندرونی ( آرسینیة الدَّاخِلة) اور بيروني (أرمينية الغارجة) ـ اوَّل الذَّكر مين ديمل Dabil دويس Dwin ، نَشُوا (نَخْجُوان Nakhčawan)، قاليقالا، جو بعد مين أرزن الروم (Karin) کہلایا، کے اضلاع شاسل تھے اور مؤخرال کر میں تحصیل وان کا علاقه (پر کری Berkri؛ أَخْلَاط، أَرْجِيش، وَسُطان وغيره) .

اس تقسیم کے علاوہ قدیم وقت سے ایک اُور تقسیم بھی موجود تھی، جسے بوزنطیوں نے اختیار کر لیا تھسیم بھی موجود تھی، جسے بوزنطیوں نے اختیار کر لیا اور جو Justinian کی تقسیم ۱۹۳۹ء میں)، اور جو Maurice کی داخل کردہ تبدیلیوں کے ساتھ عرب حملے تک قائم رھی۔ اس نظام (اُرمینیه اُول، دوم، سوم، چہارم) کو بھی عربوں نے قبول کر لیاء لیکن ان چار مجموعوں میں مختلف اضلاع کو شامل کرنے میں عربوں نے اپنے پیشرووں سے اس کو شامل کرنے میں عربوں نے اپنے پیشرووں سے اس عدم مطابقت کی توجید صرف یہ فرض کر لینے سے هو سکتی مطابقت کی توجید صرف یہ فرض کر لینے سے هو سکتی مطابقت کی توجید صرف یہ فرض کر لینے سے هو سکتی مطابقت کی توجید صرف یہ فرض کر لینے سے هو سکتی مطابقت کی عربی قتی تقسیم مطابقت کی علی علی مقرب مؤرخین میں مقرب مؤرخین کی فراھم کردہ معلومات آپس

میں بہت اختلاف رکھتی ھیں ۔ عرب تقسیم کی جدول بنیادی طور پر یوں ہے:-

ا \_ آرمینیه اول: اران (البانیه) مع دارالسلطنت بردنیه اور کر اور بحرخزر کے درمیان کا علاقه، (شروان)؛ بر آرمینیه دوم: جرزان (Georgia)؛ س آرمینیه سوم: مشتمل بر وسطی آرمینیه خاص سع اضلاع دیشیل (دوین)، بسفرجان (Vaspurakān)، بغروند اور نشوا (نخچوان Nakhčawan)؛ بم \_ آرمیلیه چهارم: جنوب مغربی خطه مع شمشاط (Arsamosata)، قالیقلا، آخلاط اور آرجیش.

مزید برآن جب عرب مصنفین (اَلشَّرِیشِی، ۲:

۱ و ابوالفداه: تعویم، ص هم سه این این مصول میں بلدان، ص مهم سه ۱۰۰ اومینیه کی تین حصول میں تقسیم کا ذکر کرتے هیں، جو جستینین Justinian سے پہلے کی مرقبه تقسیم کی هو بہو نقل هے، تو اس میں مشموله اضلاع کے شمار سے یه معلوم هوتا هے که یه تقسیم محض آرمینیه دوم کے مکمل اخراج سے حاصل کی گئی هے.

ارمینیه کی قبل اسلام تقسیموں کے بارے میں 

Die Genesis der byzantinischen: Hi. Gelzer و 

اور ۱۹۹۰ می ۱۹۹۰ الاثبزگ ۲۱۹۹۰ می ۱۹۹۰ اور 

اسی عالیم کی مرتبه جارج George قبرصی کی کتاب 

(B. Honigmann قبرصی کی بیند (طبع بیند (طبع ۱۹۹۰ کی ایندی) 

(Synecdemos: Hiéroclès بیند (۱۹۹۹ عامی می ۱۹۹۰ کی ۱۹۹۰ می ۱۹۹۰ کی ۱

ملکی نظم و نستی :

عرب عمد کے دوران میں آرمینیه کی داخلی صورت حال کے بارے میں دیکھیر خاص طور پر Ghazarian: کتاب مذکور، ب: ۱۹۳ تا ۲۰۰۹: :Lanrent: 1 y = 17 | 17 y = 17 | Thondschian كتاب مذكور، متفرق مقامات . حقيقت يه هے كه یه سر زمین همیشه ایک الگ صوبر کے طور پر نہیں رهی بلکه بسا اوقات ایک هی حکومت کے ماتحت آذربیجان یا الجزیرة سے ملحق کر دی جاتی تھی ۔ اس كا حاكم (عامل يا والى)، جس كا تقرر بالعموم خلیف خود کرتا تھا، اربوان کے جنوب میں دریا ہے الرس کے قریب دوین میں رہتا تھا، جو پہلے بھی، یعنی مسلم فتح سے قبل، ایک ایرانی مرزبان کا مستقر رہ چکا تھا ۔ حاکم کا بڑا فرض منصبی ملک کو اس کے بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے بچانا تھا۔ اس مقصد کے لیسر اس کے زیر فرمان ایک فوج رهتی تهی، جو خاص آرمینیه میں نهبى بلكه آذربيجان مين متعيّن تهي (مراعه اور اردیل بڑے نوجی مرکز تھر)، اور سب ہاتوں سے ہڑھ کر حاکم کو لگان کی باقاعدہ ادایکی کا خیال ركهنا برتا تها ـ اس كے علاوه عرب اندروني نظم و نسق سے کوئی واسطه نه رکھتے تھے ۔ اسے متعدد مقاسى امراه (ارسنى : إشْخان اور نَخْرَر، يونانى : archon، عربی: بطریق، patrikios) پر جهوؤ دیا جاتا تها، جو عرب حملے کے بعد بھی اپنے تمام مقبوضات پر بنستور متمكن اور اپنى علاقائي حدود كے اندر ايك قسم كى خود مختاری سے بہرہ ور رہے ۔ عباسی عہد سے لے کر ان میں سے هر ایک امیر کا یه بھی فرض تھا که جنگ کی صورت میں بغیر معاوضر کے قوج کا ایک دسته منيا كرم

خلفاہ کی سلطنت کے صوبوں میں ارمینیہ ایک ایسا علاقہ تھا جس پر لگان عائد کرنے میں اعتدال برتا گیا تھا ۔ بجائے مختلف لگانوں (جزید، خراج

وغیرہ، یعنی ضربیهٔ راسی اور ضربیهٔ ارضی وغیرہ) کے یہاں نویں صدی کے شروع سے مقاطعے (بٹائی) کا نظام عائد کر دیا گیا تھا، ہمنی ارسی امراء کو ایک مقررہ رقم ادا کرنا پڑنی تھی ۔ ابن خلدون نے ان رقوم کی فہرست دی ہے جو خلافت کے سب سے زیادہ خوشحال زمانر سے متعلق ہے ۔ اس کی رو سے ۱۰۸ تا ۱۰۸/۱۵۰ تا ۲۸۹۹ مین آزمینیه (عربوں کے وسیم مفہوم کے مطابق) کے مداخل ایک کروژ آئیس لاکھ درهم، یعنی ایک کروژ ساڑھ پینتیس لاکه طلائی فرانک سے زائد تھے ۔ اس کے علاوہ دوسرے مداخل جنس کی شکل میں بھی تھر (قالین، خچر وغیرہ) ۔ قدامة کے بیان کے مطابق م . ب تا ے جم مر مرا ما مرا علی لگانوں کی اوسط رقم صرف نومے لاکھ درهم تھی، اس سے زائد نہیں ۔ ان کی ادایکی سے متعلق سمجھوتوں پر بنو آمیّہ اور بناو عبّاس سختی سے کاربند 'تھے اور صرف یوسف بن ابی السّاج نر ان کی خلاف ورزی کی ۔ مالی معاملات کے بارے میں دیکھیر کریس Kremer بارے میں دیکھیر TAL TTA THOA THEY : 1 Tgesch. des Orients Ghazarian : كتاب سذكور، ص ٢٠٣ ببعد؛ ۲ (س. ۱۹۰۹) : کتاب مذکور (س. ۱۹۰۹) ۲: ۱۳۲ بیمد \_ عربی نظام نقدی بھی آرمینیه میں رائیج کر دیا گیا تھا ۔ بنو آمیّہ کی حکومت ھی میں وھاں سکّے ڈھالے جانے لگے (دیکھیے Thopdachian : ۲ . (Jey 17 c

یاقوت کے قول کے مطابق (۱: ۱۲،۱۲) آرمینیہ میں چھوٹے بڑے الھارہ سو سے کم مقامات ند تھے، جن میں سے (بقول این الفقیہ) ایک ھزار صرف دریاہے الس کے کنارے واقع تھے۔ عربی قرونِ وسطٰی میں آرمینیہ خاص کے سب سے زیادہ اعم شہر یہ تھنے: دیال (دینن)، جو مسلم حکومت کے سنقر کی حیثت سے بورے عہد خلافت ہیں

قازالسلطنت کا کام دیتا رها: اگرچه اس زمانے میں علاقات کا کام دیتا رها: اگرچه اس زمانے میں علاقات بڑی آبادی کا شہر تھا تاهم موجودہ دور میں اس کی حیثیت ایک جھوٹے سے گاؤں سے بڑھ کر نہیں نے: اس کے علاوہ قالیقلا، جو بعد میں آرزن الروم کملایا، آرزنجان، ملاذجر د (Manazkert Mantzikert)، آرچیش، نشوا (ارمنی بشایس، آخلاط (خلاط)، آرچیش، نشوا (ارمنی ملحدہ مادے)

خلفاء کے زمانے میں آبادی کا بیشتر جزو ارمنی باشندے تھے، لیکن دبیل، قالیتلا اور اسی طرح بُرْدَعة، واقع أرّان اور تفليس، واقع جرّزان مين گنجان عربی نوآبادیاں تھیں، جو عرب اقتدار کے بڑے مرکز تھر ۔ ان بڑے شہروں کے علاوہ عرب قبائل کی زیادہ بھیل ہوئی نوآبادیاں بھی موجود ثهير، بالخصوص جنوب مغرب كي طرف ٱلزُّنك (ٱرزُّن، واقع ارزیش Arzanene) کے علاقے میں ۔ بجیوبنس (ارمنی Apahunik)، جس کا صدر مقام ملاذجبرد تفاء مشہور عرب قبیله قیس کی ایک شاخ کے زیر اقتدار تھا، جو جھیل وان کے شمالی کنارے پر بھی بعض جگہوں پر قابض تھی ۔ ہجراتی سلطنت کا فسروغ ان مسلم نوآبادیوں کے لیے "پہلو میں کانٹے" کی طرح تھا، کیونکہ یہ ان کے اپنے اقتدار کے استحکام اور اس کی توسیع میں مخل هوتا تها (دیکھیے ان نوآبادیوں کے بارے میں خاص طور پر Thopdschian: کتاب مذکور، س. ۱۹۵ ، ۲ ، ۱۱۵ ببعد؛ Markwart: Südarmenien ص ۱ . ه پیعد، اور نسویی صدی میں ان کی جامے واوع کے بارے میں Histoire : M. Canard de la dynastie des Hamdinides المرا تا مرا المراكبة

انیسویں صدی کی روسی ، ایرانی اور روسی ، ترک چنگوں کے بعد ترکی، روس اور ایران ارسنی سر زمین پر قبطے میں شریک هو گئے ؛ چنانچد سر ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۸ می ترک بیک ترک بیک ترک

أرمينيه موجود تها.

### ايراني أرمينيه:

تینوں میں سب سے چھوٹے حصے میں، جس کا رقبه تقريبًا بندوه هزار مربع كيلوميثر هے؛ اس ميں صرف چند اضلاع شامل هیں اور جو روسی ارسینیه کا کوبا ابک ضمیمه هے . سیاسی حیثیت سے یه آذربیجال کے صوبے سے متعلق ہے۔ مغرب کی جانب مہ وان کی ترکی ولایت سے جا ملتا ہے، بحالبکه شمالی سمت میں روس کے بالمقابل دریامے الرّس تقریبا دے، کیلومیٹر کے فاصلے تک سرحد کا کام دیتا ہے، یعنی اراراط (کوہ جودی) کے سنرقی دامن سے لے کر آورداباذ Ordabadh) تک ۔ سب سے بڑا شہر خوی Cors بورس Maku علاوه ما کو Khoy اور مُرنَّد Marand بهی قابس ذ کر هیں ۔ مجموعی طور پر ایرانی ارسینیه وسیرکان (عربی: بسفرجان) کے قدیم ارمنی صوبے سے مطابقت رکھتا ہے۔ اصفهان میں بھی ایک ارسنی آبادی موجود ہے، جو جُلْفه [رك بان] كے ان باشندوں پر مشتمل هے جنهيں ور ہواء میں شاہ عباس اوّل کے حکم سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔

### ۲ - روسی ارسینیه:

یه ماورات قنقاز کے سویے کے جنوبی اور جنوب مغربی معلیم سے بہلے حسیے پر مشتمل تھا اور تقریباً ایک لا کھ تین هزار مربع کیلومیٹر کے رقبے پر بھیلا هوا تھا۔ اس میں ایران اور ترکی کی سرحد پر واقع علاقے شامل تھے اور خاص طور پر آریوان (ستائیس هزار سات سو تمبیر سربع کیلومیٹر) ، قارص (اٹھارہ هزار سات سو انجاس کیلومیٹر) ور باطوم (چھے هزار نو سو چھپتر کیلو میٹر) کی ریاستوں کا پورا علاقہ۔ گنجه (Elizavetpol) اور تغلیس کی حکومتیں صرف اپنے جنوبی اور مغربی صوبوں میں ارمنی تھیں، اور گنائیس Kutals

صرف وہ حصّه ارمنی تھا جو دریاہے ربون Rion کے دائیں کنارے پر واقع تھا ۔ روسی ارمینیہ کے خاص قابل ذکر شهر به تهے: باطوم، حربی اور تجارتی اعتبار سے اہم اور اس نام کی حکومت کا صدر مقام؛ تفليس كي حكومت مين أخَلْجِخ [رك بان] اور آخُلُ خَاکی کے دو مستحکم مقامات؛ قارص کی حکومت میں اسی نام کا نہایت سنگین قلعه، جو بطور ایک تجارتی مرکز بھی اھے تھا اور آردھان کا قدیم شہر، جو ایک بلند پہاڑی پر واقع مے اور اوّل درجے کا مستحکم مقام ہے؛ اربوان کی حکومت میں ، جس کا بیشتر حصه ایک زمانے میں ایران کے پاس تھا، خود اربوان کا شہر اور مغرب کی طرف اٹھارہ میل کے فاصلے پر ایچمیادزین Ečmiadzin کی مشہور و معروف حانقاه؛ جو اهل ارمینیه کا مذهبی مرکز ہے؛ نَخْجِوال (نشَوا آرَكَ بآن])، جس نے اربوان کی طرح ارمنى تاريخ مين معتاز حصه لها هي، اور اليكزانة روبول Alexandropol (قديم كمرى Gumri)، Alexandropol ایک اهم سرحدی قلعه اور بعد ازآن ایک ایسا شہر جو ریشم کی صنعت کے لیے مشہور ہے: ایلیزاوتپول Elizavetpol (قدیم گنجه) [رق بان]؛ شوشه، قرمباغ کے علاقے میں واقع اور گزشته زمائے میں ایک علیحده تاتاری ریاست کا دارالحکوست اور آرداباذ (Ordabadh) کا سرحدی شہر، جو دریامے الرس ير واتم هـ.

### ترکی ارسینیه:

ارسنی سر زمین کا بیشتر حصّه، بلعاظ رقبه روسی و ایرانی حصول کے مجموعے سے بہت زیادہ بڑا، ترکوں کے هاته میں پانسو سال تک رها اور اس میں مندرجہ ذیل ولایتیں شامل تھیں: بتلیس، ارز روم، معمورة العزیز (موجوده بتلیس، یعنی حربوت)، وان اور اگرچه جزوی طور پر سدیاربکر؛ مجموعی رقبه تقریباً ایک لاکھ

چهیاسی هزار پانچ سو مربع کیلومیٹر - اس کے اهم ترین شہر یه تهے : سیاس، ارز روم، وان، ارزنجان، بتلیس، خَرْبُوت، مُوش اور بایزید [رف بانها].

ایرانی ارمینیه کو جهوا کر ۱۹۱۹ عکی جنگ نے اس صورت حال میں اہم تغیرات بیدا کر دیر۔ ے ، و ، ء میں قفقاز سے روسی سیاہ کی پسپائی کے بعد اس حکومت نے جو اس وقت ارمینیه میں وجود میں آئی اور جو بجاے خود ماوراے قفقاز (گرجستان، ارمینیه و آذربیجان)کی حکومت کا ایک جزّو تھی ترکوں کے خلاف اس معاذ کی مدافعت کا کام اپنے ذمے لے لیا، لیکن برسٹ لٹووسک Brest-Litovsk کی ملح کے بعد، جس سے ترکی ارسینیہ مع قارص و أردهان، جو اس سے پہلے ۱۸۷۸ء سے روسیوں کے ہاٹھ میں تھے، ترکوں کو مل گیا وہ اوّل الذّكر كو ارزنجان اور ارز روم (فرورى ـ مارچ ۱۸ م ع) اور پهر قارص (ه ۲ اپريل) کو دوياره حاصل کر لینے سے نہیں روک سکی۔ ماوراے قفقاز کی حکومت کے خاتمے اور ایک خود سختار ارسی جمہوریت کی تشکیل (۲۸ مئی ۱۹۱۸ع) کے بعد باطوم کے صلحنامے (م جون ۱۹۱۸) کی رو سے ارسنی جمهوريه خود صرف اربوان اور جهيل سيوان Sevan کے علاقے تک سع رد رہ گئی اور باقی کا روسی ارمینیه ترکوں اور آذربیجانیوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ اب اس کے بعد دوسرے معاذوں پر ترکوں کی شکست اور مدروس Mudros کی عارضی صلح (۳۰ اکتوبر ۱۹۱۸ وقوع میں آئی - ۱۹۱۹ کے شروع میں ارسنی فوجون نر البكزندويول (Leninakin) Alexandropol اور قارص پر دوبارہ قبضه کر لیا اور اُشّل خَلکی کے بارے میں گرجستان سے اور قرمباغ کے متعلق آذربیجان سے ان کا تصادم هوا ـ ارسی جمهوریه کو، جسے اتعادیوں نے جنوری . ۹ م میں عملًا (de facto) تسليم كر ليا تها، معاهلة سيور Saveres ( . 1'1 كست

، و و م على عانونا (do juro) بھی تسلیم کر لیا گیا۔ بااین همه مبدر ولسن Wilson کی الثی، جس نے اس جمهوریه کو طرابزون، ارزنجان، موش، بتلیس اور وان کے علاقے دے دیے تھے، ایک حرف مردہ بنی رهی، اس لیر که مصطفی کمال کی حکومت نر دوباره جنگ شروم کر دی تھی اور ادھر سوویٹ حکومت نے تغتاز كو آز سر نو نتح كر ليا - قارص اور پهر اليكزنذروبول میں ترکوں کے داخلے کے بعد ارسی جمہوریہ ترک شرائط کو مائنر پر مجبور هو گئی - ترکی نر قارص اور آردهان پر اپنا تبضه باتی رکھا، ارسوان کے جنوب مفرب میں واقع اغدیر کے علاقے کا الحاق کر لیا اور مطالب کیا که نخصوان کے ضلع کو ایک خود مختار تاتاری ریاست مین تبدیل کر دیا جائیر - اسی دن ارمنی جمهوریه نر، جهال کچه عرصر پہلر ایک سوویٹ دوست جماعت کی تشکیل هو چکی تهی، اپنے کو ارمینیه کی سوشلسٹ سوویٹ جمهوريت مين تبديل كر ليا - ١٩٢١ع كے روسي . ترکی معاهدوں نے کارس اور اُردَهان پر ترکوں کے البضیے کی توثیق کو دی، لیکن ترکی نے باطوم کو گرجستان کے سپرد کر دیا۔

ارمینیه کی سوشلسٹ سوویٹ جمہوریت میں اوروان اور جھیل سوان Sevan کے علاقے شامل ھوں ، الیکن قرمباغ ور تکورنی قرمباغ ور المحتلفظ الم

قدیم گنجه یا Elizavetpoi) اور آلاً وردی Alaverdy سابق ترکی ارمینید، جسے اب اس نام سے موس نہیں کیا جا سکتا کیونکه وہ ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ء مراج آبادی اور قتل عام کے واقعات کی وجه سے ارمنو سے خالی هو چکی ہے، قارص، آردهان اور اعدیر اخاتے سے وسیع تر هو گیا ہے ،

آبادي ۽

ایک طرف ترکی اور ترکمان قبائل یمورش اور دوسری طرف (جنوب میں) کردوں پیش قدمی کی وجه سے آبادی کی کیفیت م قرون وسطی کے دوسرے نصف حصّے سے لے کر آ قدر گهری تبدیلی پیدا هو گئی ہے که ارمنی، جنه ہجا طور پر اس نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے، اہ وطن کے تمام رقبے میں کل آبادی کا ایک جوتھا سے زائد نه رہے - L. Selenoy اور N. Seidlitz اعداد و شمار کے مطابق (etermann's Geogr. Mitt.) ١٨٩٩ء ص ١ يبعد) جونتيس لاكه سـ هزار آدمیوں میں سے، جو ماوراے قفقاز کے صوبر میں ہائے جاتے تھے، آٹھ لاکھ ستانوے ہزار (، فی صد) ارمن تھے۔ خالص ارمنی اضلاع میں یہ لاکھ باشندوں میں سے ارمنوں کی تعداد سات لا ساله هزار (ایک تہائی سے کچھ زائد) تھی؛ تا، اربوان کی مکومت میں جو آبادی تھی وہ چھ فی صد ارمن تھی ۔ ہورے ماوراے تفتاز میں بعقاء شہروں کے دینیات میں ارمنی زیادہ تعداد میں آر تھے (نمایاں طور پر تفلیس میں ، یعنی ہم فی صا لیکن باشندول کی مجموعی تعداد (سینتالیس لا یاسی هزار) کے اعتبار سے ارمن (نو لا کھ ساٹھ هزا اس آبادی کا صرف بیس فی صد تھے ،

ترک ارمینیه کی پانچ ولایتوں کے چھپیس لا ا بیالیس هزار باشندے تھے، جن میں سے الهاره لا ا الهائیس هزار مسلمان تھے، چھے لاکھ تینتیس هز ارمن اور ایک لاکھ اناسی هـزار یونانی تھے؛ تاهم موش کی سنجی میں اور وان کی سنجی میں بھی ارمنی تعداد میں فوقیت رکھتے تھے (تقریبًا دوگنا).

روسی اور ترکی ارمینیه کی مجموعی آبادی مندرجهٔ بالا اندازوں کے مطابق تقریباً چھیالیس لاکھ بیالیس هزار تھی، جس میں چوده لاکھ رومی تھے۔ روسی ارمینیه میں قفقازی لوگ تعداد میں زیادہ تھے، بحالیکه ترکی ارمینیه میں ترك، کرد اور دوسرے قومی عناص (یونانی یہودی، عجری (Gypeies)، چرکسی، نسطوری عیسائی)۔ جھیل وان کے جنوب مشرق میں خانه بدوش تاتاری قبائل کی اکثریت تھی،

ایرانی ارمینیه میں ۱۸۹۱ء میں بیالیس هزار ارمن آباد تھے، جن میں سے صرف نصف آذربیجان میں پائے جاتے تھے (دیکھیے اوپر، اصفحان کے ضمن میں).

یه تها Streck کا اندازه س. ۱۹ سے ماقبل دور میں ارمنی آبادی کے بارے میں، جیسا که آنسائیکلوپیڈیا او اسلام، طبع اوّل، میں درج کیا گیا ہے۔ اس نے یه انکشاف کیا که قتل عام اور ترک وطن کے نتیجے میں ترکی علائے کے ارمنوں کی تعداد برابر کم هوتی جا رهی تهی۔ باهر کے ملکوں میں جا کر ان لوگوں کا آباد هونا اور تمام دنیا میں ان کا پھیل جانا جاری رها، اگرچه یکسان طور پر نمیں (دیکھیے اوپر)؛ بوزنطی علائے اور پھر تمام مصر میں جا کر آباد هونے کے بارے میں، قب مصر میں جا کر آباد هونے کے بارے میں، قب اس موضوع پر Pro Reise nach dem Ararat : R. Wagner تا میں دونوے اور ڈھائی ملین کے درمیان تھی، تعداد دو اور ڈھائی ملین کے درمیان تھی،

ایرس (Histoire de l'Arménie : Pasdermadjian برس (۱۹۳۹) مطابق دنیا میں ارمنوں کی کل تعداد مرووع میں تقریبًا اکتالیس لاکھ تھی،

union, Natur, Volk und Wirtschaft . و و ع کے بیان کے مطابق ۱۹۲۹ اور و میں دنیا میں اور سویٹ یونین مین ارمنی آبا، اعداد و شمار حسب ذیل تھے :۱۹۲۹۰ ارمنوں کی دنیا میں کل تعداد بائیس لاکھ پچید تھی (مروووء کے لیسے جو تعداداً بیان کی آ اس سے فرق کی توجیہ ایک حد نک جنگ کے تقصانات، قتل عام اور جلاوطنی کے دوراد برداشته تکالیف سے هو سکتی هے) ـ ان ما دو تهائی سوویت یونین میں تھے، بحالیک ایک تہائی مشرق قریب میں تھے ( تیس هز میں، ایک لاکھ ایران میں، تقریبًا ایک لاکر فلسطين ، مصر اور يونان مين ، مع مزيد ايك کے امریکه میں) - سوویٹ یوئین میں پندرہ ارسٹھ ھزار ارمنی تھر، جن میں سے تیرہ جالیس هزار قنقاز میں اور ایک لاکه باسام سرکاکیشیا میں تھے۔ ماوراے قفقاز م ارمن بائے جاتے تھے ان میں سے سات لاکھ . هزار ارمینیه کی سوویت سوشلست جمهوریت رمتے تھے اور وهان کے باشندون کی مجموعی (آله لا که اکتین هزار دو سو نؤیم) کا پهچا مد تھے، یعنی سوویٹ یونین کی ارمنی آبادی ک اور دنیا کی پوری ارمنی آبادی کا ایک تہائی لا که گیاره هزار جارجیا مین سکونت رکهتے ایک لا کھ دس هزار خود مختار Nagorny Karabakh کے علاقے میں (وهاں کی کل آبادی کا نواسی فی صد) اور سترہ هزار تین سو آذربیجان کی جمہوریت کے باقی حسّے میں .

ہوہ ہو ہو کی مردم شماری کے مطابق سوویٹ ہونین کے ارمنوں کی تعداد آکیس لاکھ باون ہزار تھی۔ ارمینیه کی جمہوریت میں بارہ لاکھ آکیاسی هزار پانسو پنانوے کی کل آبادی میں گیارہ لاکھ ارمنی تھے۔ Nagorny Karabakh کے خود مختار علاقے میں کل آبادی کا نوے فی صد تھے، لیکن علاقے میں کل آبادی کا نوے فی صد تھے، لیکن آبادی کا صرف دس فی صد۔ جارجیا میں ان کی تعداد چار لاکھ پچاس ہزار تھی۔ سوویٹ یونین کی ارمنی آبادی مینیس فی صد بڑھ گئی تھی.

شام اور لبنان میں مرووع میں تقریبًا پانچ هزار ارمن تهر - وجوره مين البنان مين ان كي تعداد اللّٰي هزار تھی اور شام میں ایک لاکھ سے زائد۔ ۱۹۳۹ ع دیں اسکندرونه (Alexandretta) کی سنجق کے ترکی سے دوبارہ الحاق کے بعد پچیس هزار ارمنوں ئے اس ملک کو ترك كر ديا ـ جب هم اع ميں سوویٹ حکومت نر ارمنوں کو سوویٹ ارمینیه میں واپس آنے کی دعوت دیتے هوے ان کے نام اپنی استدعاه شائع كى تو يه دعوت شام كے تقريباً دو لا كه ارمنوں سے تعلق رکھتی تھی، جو بالخصوص حاب اور بیروت سی رهتے تھے (حلب : ایک لاکھ، کل تعداد دو لاکھ ساٹھ ھزار میں سے) \_ ایران میں ۱۹۲۹ سے ۱۹۳۹ء تک ارسی آبادی پیاس هزار سے ایک لاکھ پچاس ھزار ھو گئی۔ تقریبًا ترانوے ھزار نے سؤویٹ ارمینیه چلے جانے کی خواهش ظاهر کی اور ایران کے اربنی ان سالھ مزار سے ایک لاکھ تک المنان، ايران اور عالب تهي جو شام، لبنان، ايران اور

مصر سے اس استدعاء کے بعد سوویٹ ارمینیہ میں گئے۔ ستائیس ہزار ارمنوں میں سے؛ جو یونان میں بستے تھے، عہر اوء تک کے زمانے میں اٹھارہ ہزار ارمنیہ میں چلے گئے.

Contribution : H. Field ديكهي (ديكهر) to the Anthropology of the Caucasus (ميسوجينوسش [امريكة])، ١٩٥٩ ما ص م) سوويث ارمینیه کی آبادی تیره لا که تهی، جس میں سے دولا که دارالسلطنت اریوان سے متعلق تھی ۔ آج کل (دیکھیے יביע (Les Chrétiens d'Orient : P. Rondot ص ۱۹۱ و ۱۹۹) ارمینید. کے باشندوں کی مجموعی تعداد پندرہ لاکھ کے لگ بھک ہے اور تقریبًا اتنے ھی ارسنی ہاشندے سوویٹ یونین کے ہاتی حصول میں میں ۔ اربوان کے باشندوں کی تعداد تین لاکھ ھے اور اس نر جار لا کھ پیجاس ھزار [کی آبادی] کے لیے منصوبے تیار کر لیے میں ۔ چار لا کھ سے لے کر پانچ لاکھ تک ارمنی مشرق قریب میں پائے جاتے هين، ايک لاکه ان ملکون مين جهان جمهوري حکومت کا دور دورہ ہے، دو لاکھ سے تین لاکھ تک شمالی امریکه مین، بیس هزار فرانس اور جنوبی امریکه، هندوستان، فلسطین اور یونان کی اهم سر کزی آباديوں ميں .

ارمنی مسئلے کو ایک معین شکل دے دی گئی

تھی ۔ مختلف ارمنی گروھوں نے، جو ہرازیل،
ریاستہا ے متحدہ امریکہ وغیرہ میں ھیں، مجلس
اقوام متحدہ (U. N. O.) کے سامنے کچھ مطالبات
پیش کیے ھیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ ارمنوں کو
سابق ترکی ارمینیہ پریزیڈنٹ ولسن (Wilson) کی معین
کردہ حدود کے ساتھ دوبارہ دے دیا جائے ۔ ارمنی
مسئلہ سوویٹ یونین اور ترکی کے مابین تعلقات کی
استواری میں حسب معمول ایک رکاوٹ بنا ھوا ہے.

تجارت: پونٹوس Pontus اور میسوپلوٹیمیا کے

دردہان ایک عبوری سرزدین کے طور پر اور بوزنطین اور اسلامی سلطنت کے درمیان ایک سرحدی علاقے کی حبثبت سے ارمنبه نر قرون وسطی میں ایک اهم اقتصادی دردار ادا کیا ہے۔ کثیر تعداد میں جو نجار اور کاروان اسے عبور کرتر تھر وہ مقامی صنعت کے فروغ میں معاون ھوسے، جسر تجارت کی طرح قدرنی بیداوار کے اعتبار سے ملک کی دولتمندی کی تائید حاصل نهی به ارمبنیه کی تجارتی اهمیت کا باعث ہمت سے عبوری راستوں کی موجودگی بھی تھی، جو اس سرزوین کو قطع کرتے تھے اور جن میں سے اهم تدرين كى كيفيت عرب جغرافيانوبسول نير بيان. کی ہے۔ ان راسنوں سے عربوں کے حربی مفاد کو تقویت حاصل هونی تهی، جسر وه ان کے تجارتی فوائد کے مقابلے میں زبادہ وقعت دبتے تھے۔ اسی وجه سے انھوں نے دبیل کے بڑے راستوں کو، جو عرب اقتدار کا پشت بناہ نہا، ایک دوسرے سے ملا دیا تھا۔ راستوں کی درستی اور ان کی حفاظت مسلم والی کے فرائض میں داخل تھی، یہاں تک کہ آج کل بھی ارز روم، جو سب سے بڑے راستوں کا نقطة اتصال ہے، حربی اعتبار سے نہایت اہم جکہ ہے، گویا که ایشباے کوچک کی کلید ہے.

ارمینیه کا بوزنطین سے طرابزون (طرابزنده) کے ذریعے رسل و رسائل کا سلسله قائم تها، جو بوزنطی تجارمی مال (بالخصوص قیمتی سامان) کے لیے بڑا مرکزی مقام تھا۔ میلوں میں، جو وهاں هر سال بڑے پیمانے پر کئی بار لگتے تھے، تمام اسلامی دنیا طرابزون سے دبیل اور قالیقلا(ارز روم) تک هوتی تھی۔ ایران میں ارمنی تاجروں کے لیے سکی سے زیادہ اھم تجارتی منڈی ری کا شہر تھا (دیکھے ابن الفقیه، طبع د حویه de Geoje میں، ے)۔ وہ بغداد سے طبع د حویه تجارتی تعقات رکھتے تھے (دیکھیے

اليعقوبي: بلدان، ص ٢٣٤).

تجارتی پیداوار اور صنعت: ارسید اسلامی خلافت کے زرخیر تسربن صوبوں میں کیا جاتا تھا ۔ یہاں غله اس قدر افراط ہے هوتا تھا که اس کا کچھ حصه باهر، مثلاً بھیجا جاتا تھا (دیکھیے الطبری، س: ۲: مرح دیکھیے الطبری، س: ۲: محیلیاں اور دریا بھی، جب سچھلیاں بکثرت تھیں، تجارت برآمد میں مدد تھے ۔ جھیل وان سے ایک قسم کی هیرنگ تھی، جو قرونِ وسطی سے نمک لگا کر شرق المبند (East Indies) تک بھیجی جاتم شرق المبند (East Indies) تک بھیجی جاتم (بقول القزویشی، طبع وسٹیفلُٹ Wüstenfeld بھی اسے نمک لگا کر رہتول القزویشی، طبع وسٹیفلُٹ کا کر بھیا، اس نمکین مجھلی کی آج کل بھی ارمینیه، آذربیجان، قفقاز اور ایشیاہے کوچ

سے سے بڑھ کر ارسینیہ معدنیات میں هے \_ حاندی، سیسه، لوها، سنکهیا، پهنکری، گندهک یهای خاص طور پر دستیاب هوتی سونا بھی مفقود نہیں ہے ۔ اس بارے میں ہم معلومات ملتی هیں "که عربوں نے ان پیداواروں حد تک فائده الهایا \_ صرف ابن الفقیه ایک مصنف ہے جس نے همیں ارسینیه کی قدرتی کے بارے میں معلومات فراھم کی ھیں ۔ ارمنی Leontius کے بیان کے مطابق چاندی کی کانیں صدی میلادی کے ختم پر دریافت هوئی بلاشبه یه جاندی (اور سیسے) کی آن کانو مطابقت رکھتی ہیں جس سے گوموش خان گومشخانه - جاندی گهر) مین مبام لیا جان جو طرابزون اور ارز روم کے درسیان نصف قاء واقع مے (اس موضوع پر دیکھیے nde: Ritter wise nach Persien : Wagner 15 741 : 1

م ا بيعد: نيمز في مادة كوموش-انه ـ ييبرت Baybe [بايبورد] اور أرغنه [رك بانها] مين بهي م کانیں موجود تھیں ۔ کنذابک Kedabeg بلزاویٹیول. گنجه اور کوک چای کی جهیل کے میان) کی قدیم اور بہت بڑی تانبر کی کان اور لا كنت Kalakent ميں واقع اسى كى ايك شاخ و و عسے بھی پہلے بہت ترقی با چکی تھی(دیکھیے : ) 'Armenien einst und jetzt : Lehmann-Hau ۱۷ ببهد) \_ آج کل آله وردی Alaverdy، زنجینزور Zangez اور اربوان میں تانبے کی اهم بهتیاں ں۔ تاہم گزشته زمانر میں ارمینیه کی سب سے ادہ زرخیز کانیں نمک کی کانیں تھیں، جن کی پیداوار م اور مصر بھیجی جاتی تھی ۔ قرون وسطی کے سنَّفين نر جن امک کی کانوں کا ذ در کیا ہے وہ البا جهيل وان كے شمال مشرق ميں واقع تهيں ـ ک کا ایک وسیم طبقه بالائی الرس (Araxes) کے نوب اور 'کفرمان (Keghizman کاغذمان) کے مشرق ، طرف کای Kulo میں تھا (دیکھیر Ritter ؛ کتاب . كور، . ١ : . ٢ بعد اور Radde : كور، . ١ : ٠ بعد "Uber den Kaukas ص ے آج کل اربوان ایک نعتی شہر ہے، جہاں مشینیں بنانے کے کارخانے ر آجار، مربّر، تمبا کو اور مصنوعی ربز وغیرہ کے رخانر بهی دین .

قرون وسطی میں ارمینیہ کیڑا بننے، رنگنے اور ڑھنے کی صنعتوں کے لیے سب سے زیادہ مشہور تھا۔
بیل اس صنعتی سر گرمی کا مر کز تھا۔ وھاں شاندار
بیل اور سے تیار ھوتے تھے اور ان کے علاوہ قالین
ر بیل ہولوں سے آراستہ رنگ ہرنگ کے ریشم کے
اری کیڑے (عربی: ہزبون) بھی، جو باھر کے ملکوں
بیمی فروخت ھوتے تھے۔ قرمز، ایک قسم کا کیڑا جس
بیمی فروخت ھوتے تھے۔ قرمز، ایک قسم کا کیڑا جس
بیمی فروخت ھوتے تھے۔ قرمز، ایک قسم کا کیڑا جس
بیمی فروخت ھوتے تھے۔ قرمز، ایک قسم کا کیڑا جس
بیمی فروخت ھوتے تھے۔ دیمل سے چند کیلومیٹر کے

ا فاصلے بر آردشات (Artaxata) ابنر رنگسازی کے کارخانوں کے لیر اننا مشہور تھا که البلاذری اسے "قرمة كا قصيه" (قرية القرمز) المهتا في (طبع د خوبه ¿Zeitschr. für arm. Philal. بن نوب De Geoic ج: ۲۰ مرون وسطی میں ارسینبد کی تجارت اور صنعت کے بارے میں دیکیس الخصوص Mitt. des Sem. für orient. Sprache 32 (Thopdschian س ، و عد ۲ : ۲ مر نا ۱ مر د قالبنول کے سماتی ديكهي Les tapis à dragons et : Armeniag Sakisian ديكهي اور (۱۹۲۸) ع د Syria ع اور اعلی اور اسی مصنف کا مقاله Les tapis arméniens در Reveue رسني المراز علم الور ير ارسني (در ور ير ارسني المرازي الرسني) علم الور ير ارسني : R. B. Serjeant کیڑوں کے بارہے میں دیکھیر Material for a History of Islamic Textules up to the : (\$1900) 1. (Ars Islamica ) (Mongol Conquest ص و و ببعد ،

مآخذ و (الف) عام تصانيف: (الف) عام تصانيف quatre parties du monde أروني زبان مين از quatre parties du monde Com-: J. Rennel (۲):۱۸۰۹ وبنس diean (ד) בוארן ייצני parative Geogr. of West Asia 927 (200 تا 200 (229 : 9 Erdkunde : K. Ritter : Spiegel (m) : Ar = U YAo: 1. 9 1..9 U : (دامراع) د Eranische Altertumskunde : Issaverdenz (0) : TIN " TIE "INA " ITZ Armenia and the Armenians؛ وينس سهم ١ تناه ١٨٤٠. «Dict. de géogr. univ. : Vivien de Saint-Martin (1) Nouv. : É. Reclus (4) (61 149) 714 5 717:1 : TAT I THT: (FIAAI) 7 "Géogr. Univ. ارمينيه و ۹ (۱۸۸۳ع) : ۳۲۱ تا ۲۲۷ ترکی ارمينيه : (۸) ואן אבריט . La turgie d' Asie : V. Cuinet تا در. Realencycl. ادر H. Gelzer (Petermann)(۱): ۱۸۹۱ Herzog-Hauck (طبع ثالث)، از der protest. theologie ۲: ۹۲ تا ۹۲، جو خاص طور پر کلیساکی تاریخ سے

بعث كبرتي هے: (۱۰) C. F. Lehmann-Haupt (۱۱) : ۱۹۱۰ برلن ، ۱۹۱۰ (۱۱۱) Armenien einst und jetzt Geogr. univ. & L'Asie occidentale : R. Blanchard ج ٨٠ مصنفة Vidal dela Blache و Vidal dela Blache). (ب) تاربخ اور تاریخی جغرافیا : (۱۲) Hist, de l' Arménie depuis l'origine du : Camcean monde jusqu'à l'année 1784 (در ارسي)، وينس ۱۷۸۳ تا ۱۷۸۹ء؛ طبع انگرینزی (Chamich)، از : Saint-Martin (۱۳) : ۱۸۲۵ منک دا. Ardal אבריט (Mémoire, hist. et géogr. sur l'Arménie Hist. de l'Arménie : Issaverdenz (10) 1011 وینس ۱۸۸۵ - ارمینیه کی قدیم ترین تاریخ پر دیکھیے: Materialien zur älteren Ges- : C. F. Lehmann (10) chichte Armeniens und Mesopotamiens بركن 200: 47 (ZDMG )3 (M. Streck (14) 1919.2 تا سميه، اور اسي مصنّف كا مقاله : Das Gabiel der heutigen Landschaft Armenien, Kurdistan und West-32 spersien nach den babyl.-assyr. Keilenschriften Décou- : H. Berberian (14):103 17 17 7 ZA vertes archéologiques en Arménie de 1924 to 1927 (1A) : (41974) 4 7 (Rev. des Él. arm. 33 Verkehr und Handel im Alten: K. von Hahn 19197 479 E Peterm. Mitt. 33 (Kaukasus نيز ديكهير (۱۹) Grundriss der Geogr. : Fr. Hommei des alt. Orients ميونخ م ، ١٩ عن ص ع تا . م Hayastan... (L Arménie avant : L. Alishan (7.) (qu'elle fut l'Armenie) فينس ١٩٠٣ ؛ (٢١) Lehrbuch der alt. Geogr. : H. Kjepert الران ١٨٤٨ : Pauly-Wissown (77) '40 " 97 'AT " 27 0 11A1: T Realencycl. der klass. Altertumwiss. Uber die älteste : H. Kiepert (TT) : 11AT U 33 (Landes - und Volksgesch, von Armenien

1554 Monatsschr. der Berl. Ak d. Wiss. Georgius Cyprius ، طبع Gelzer لائييز ك . و ١٨٩. (Synckdemos de Hiéroelès 😁 (Honigmann zur : Kiepert 9 Strecker (v.) :41979 Erklärung des Rükzuges der 10,000 دلئ ، 'a in the 5th century: I. V. Akerdov (77) (در روسی)، طبع ثالث، نخچوان ، م ، ع ؛ (در روسی)، \*Der marsch der 10,000 برلن ۱۸۹۸ ch-Armenien im 4.-6. Jahrh. : K. Güterbock در Schirmer Festschrift ، کوانگرنبرگ د اعة (Eransahr : J. Markwart (+ 4): ١٩٠٠ بولن ١ שוו ושוו און וא און וא און וא און שוו און ני און וא urad (۳.); ו Ararat and Masis ، هائلل برگ ۱۹۰۱ مائلال Die altarm, Ortsnamen : K. Hübschmann lndogerm. Forschungen ج ۱۹۰۱ سٹوا۔ مرورع، ص عور تا . ام: (۳۲) arkwart ार द 'Untersuch, zur Gesch. von Eran Iontzka (٣٣) : ٢١٩ 5 ٢١٨ ١٩٠٥ mdschaften Grossarmeniens bei griech. und dontz (Tr) 1919.7 (röm. Schriftstellern נ (כ (נ ) Armenija v epoxu Justinjana سینٹ پیٹرز برگ مرووہ و (وس) مصنف سند "Arménie : Lesorigines (du Xº au V P siècle av. P. G. Mecerian (רץ) (בין לארט פיניט וארן (לאר) (ארט דיין ארן לאר) des relations arméno-iraniennes au Ve siècle 'après J.-C. دفتر (Bulletin arménologique) دفتر گانی، MFOB ، ج . ۳۰ بیروت ۱۹۵۳ (۲۵) 1) 1 & Byzance arant l'Islam: Goubert st sous les successeurs de Justinien. L'empe-.41901 Uni Greur Maurice

مندرجة ذيل تمانيف قىديم اور وسطى هوية متملى هين : (۳۸) Tomaschek (۳۸) عين

Quellgebiet des دی آنا، ج ۲۲۰ سه ه و ۱۸ و د ( و س) اسى مصنّف كا مقالـه : Hist. Topographisches vom oberen Eupe (e.) :۴۱۸۹۸ برلین Kiepert-Festschrif Südarmenien und die Tigrisquellen: J. Mar inach griechischen und arabischen Geogr . ١٩٣٠ : (١٩) اسى مصنف كا مقاله : GRAS 32 (Notes on two articles on Mayval عا (ar) دهر مصنف ع Die Entstehung der Orientalia Christiana 32 sarmenischen Bis Die: E. Honigmann (cr) : (21977) A. 3 Ostgrenze des byz. Reiches von 363 bis «Corp. brux. hisi» شماره م، برسلز ه ۲۰ و ۱ ع؛ (سم) Histoire de l'Arménie des origines à : R. Gre Studies: V. Minorsky (co) 1919 and worth «Cambridge Oriental Series «in Caucasian H به لالان جمه وع.

: P Fr. Tournebize (سم): الله علاوه الرس: بيكهم علاوه الرس: الماتية علاوه الرس: الماتية علاوه الرس: الماتية ا

ادیم مقامی ارمنی مآخذ سے ایک عمدہ تصنیف میں ۔ گا ہے: (Pescr. de la vieille Arménie (۰۷) از

Indjidjean ويس ۱۸۳۷ ع (در ارسم) : د کهد اند (مه) 2 6 1 3 2 2 min ! · Topogr. von Gross-Arm. : 1. Alishan وينس الم (المراه ) (leogr. der provinz Shirakh Sisuan (وينس ه ۱۸۸ ع) و Airarat وينس ۱۹۹۰ (وينس Sisuan Sisakan (وینس ۱۸۹۳)، سب ارمنی مین: (۵۵) Die Landschaftsgrenzen des südl. : H. Kiepert Monatyber, 32 (Armeniens nach einheim, Quellen : Thopdschian(on) : find wider Berl. Ak. d. Wiss. 32 Die inneren Zustnäde Armeniens unter Aschot I (Mitteil, d. Seminars für orient, Sprachen in Berlin س و وعد حصّه م : ص س ر ر ما مره ، ((مره) مصنف مذ كور : Polit, and Kirchengesch. Armeniens unter Aschot I rund Smhat I (مجلَّهُ مَدْ كُورِ، ص مِهِ تَا مِرِجٍ) ؛ (مم) ت مرم مراند : Sebcos المناند : Sebcos ج. ٢٠)؛ اور Leontius (زمانه: ٢٠٥ تا . و ١٤) (وه) H. Hübschmann نر ارسنیہ کے سعلّی ان ابواب کا جو Zur Gesch Armeniens und der ersten Und Sebeos Kriege der Araber لائبز ک مهروء، میں ترجمه کر دیا ہے؛ دیکھیے ئیز (۱۰) Hist, de : Jean Catholicos V. de Saint- مترجمة «l'Arménie des origines à 925 : Ghevond (Leonitus) (און): אורש וארום: Martin Hist, des guerres et des Conquêtes des Arabes en Arménle - درجمهٔ V Chahnazarian پرس ۱۸۰۹ برس Gheyond's Text of the corresp. : A. Jeffery (i) Harvard Theol. 12 (between Umer II and Leo III : Asoghik of Taron (ar) : (=1900 'T4 7' Review Hist. d' Arménie des origines à 1004 از H. Gelzer و A. Bruckhardt و A. Bruckhardt فرانسیسی ترجمه، حصّهٔ اوّل، از Dulaurier، پیرس ۱۸۸۳ و حصه دوم، از Macler بوس ۱۹۱۵): Hist.: (نویں - دسویں صدی) Thomas Ardzrouni (۱۳) den Ardzrounis فرانسيسي تبرجمه، از Brosset

المناف بیشرزبرک مهدا کا دور دور کی المحاور کی المحاور کی المحاور کی دور کی المحاور کی دور کی المحاور کی دور دور کی المحاور کی دور ۱۹۳۲ کی المحاور کی دور ۱۹۳۲ کی المحاور کی دور کی دور المحاور کی دور کی دو

عرب حملوں اور عرب تسلّط کے بارے میں دیکھیر : (١٦٠) البلاذري: فنوح البلدان، ص ١٩٠ تا ١٠ و (ترجمه از Murgotten و Murgotten) - رجلد، نيويار ک در و رجوه و عا؛ (٨٨) الطبري (حوالجات جو متن ماده مين مذكور هير)؛ (۹۹) الیعقوبی، ص. ۹۱ تا ۹۹۱ (ارمینیه سے متعلّق جو بیانات البلاد ری اور الیعقوبی نے دیر میں ان کا روسی ترجمه P. Zuze نرکر دیا هے، باکو ۱۹۲۵ء در P. Zuze (Fascicule) for the History of Azerbaydian ح و ہے؛ اس مصنف نر اپن الأثير كے ان بيانات كا بھی ترجمه کر دیا ہے جو قفقاز سے متعلّق ھی ۽ باکو . س و رع) ؛ ( . ي) نام نهاد واقدى : Gesch. der Eroberung von Mesopotamien und Armenlen ... Textes arabes: B. Khalateantz (41) : - 1 AFA rclatifs à l'Arménie وي آنا و ۱ و ۱ ع؛ پہلر عرب حملوں کے لیر (۲) Les invasions arabes en : H. Manadean 19190 5 1907 (1A E Byzantion ) Arménie نیز (H. Manadean (2r) کے ایک رسالے کا فرانسیسی

ترحمه، از H. Berberian ، جو اربوان میں جہورہ مے Manr Hetazotut' yunner مختصر مطالعات) کے نام سے شائم هوا تها؛ (۲۳) Armenien unter : M. Ghazarian der arab. Herrschaft bis zur Entstehung des · Zeitschr. für arm. Philol. > · Bagratiden-reiches ج ج، ماربورگ س. و وء، ص و س و تا ه ۲۰ (وم) Armenien vor und während der : H. Thopdschian Araberzeit، در مجله مذکور، ب ب با ایا (م) Choundlogy of the Governors of Armenia: Vasmer Y & Zap. Kol. Vos. > under the early 'Abbasids ( و ۱ و و ع) : ص و ۸ م ببعد ؛ (جرمن ترجمه ، وي آنا و م و ع) ؛ Byzantines and Arabs in the time: F. W. Brooks (44) 3=19. (Engl. Hist. Rev. 32 (of the Early Abbasids Die Gründung des: Daghbaschean (2A) :=19.1 Bagratidenreiches unter Aschot Bagratuni برلن La dynastie des Bagratides : A. Green (49): 1094 en Arménie (رومي مين در en Arménie Minist. of I. P. سینٹ پیٹرز بیرگ ۱۸۹۳، ۱۲۹۰ Osteur. und: J. Markwart (A.) :(179 5 01 ostas. Streifzitee لائيزگير. ورعاص ١١٤ تا ١٨٨ : R. Khalatcantz (Chalatianz) (A1) : 770 571 (WZKM ) > (Die Entstehung der arm, Fürstentümer : آ. Taurent (۸۲) نیز ۲. Taurent (۸۲) L'Arm nie entre Byzance et l'Islam depuis la conauête arabe jusau'en 886 امرس ۱۹۱۹ هـ؛ دسويل صدى اور بوزنطیوں کی دوبارہ فتح کے لیے Grousset اور Honigmann کی سابق الذکر تصالیف کے علاوہ دیکھیے: Romanus Lecapenus : S. Runciman (۸۲) Mist, de la : M. Canard (Ar) : Lang 101 00 161 97 9 ع المالية الم ماليل: ( ه. ) Schlumberger (م. ) اليل: \$41A1 - U'm sau Xº stècle, Niciphore Phocas

د كور: L'épopée hyz. à la fin du Xe siècle مذكور: مره (ه ۱۹۲ م) و ج بنه ۱۹۰ مصة اول، John ؛ حصَّهُ دوم: Bosil II)؛ (٨٤) متعدَّد مقالات، الم شائم شنه در Byzantion (Les Taronites) اشائم شنه در N. 41 = : (+1170) 1 cen Arménie et a (هموره) : رس بيمد و رز (۱۹۳۹) : Notes: 12. m. 2: (=1979) 1 . J . 14 ا-arméno و (۱۹۳۳) : ۲۳ بیعد و . ۱ (619TA) 17 Tornik le Moine : ---- 131 Ann. de l'Inst. de Philol. et של פילע Asot) & tte (r & id' Hist. Orient. Echos در V. Laurent مقالات از V. Laurent در (A4) (F1989 (TA E J F198A (T4 E Grigor Magistros et ses : H Tarossian REI ב crapports avec deux émirs mus ے س و دھا؛ ( ، و) بوزنط میں بعض ارمنوں کے از Leroy-Mohringen؛ در Leroy-Mohringen : ۸۹۰ ببعد و ۱۱ (۱۹۹۹ع) : ۱۱۸ ببعد : Einverleibung arm. Terri- : Akulian ji 191917 Storien durch Byzanz im XI Je La succession de : Z. Avalichvili 144 : (FI 977) A Byzantion 33 David ک وطن ارمنوں کی ہوزنطی مملکت میں لے لیر N. Adontz کے مذکورہ بالا مقالات کے الم : (۹۳) Grousset (۹۳) : کتاب مذکور، ص ۸۸۸ : H. Gregoire (9m) 3 : 077 5 011 : (61977) 4 Byzantion 33 Mèlias le ، و كتاب مذكور، ص ١٠٠٠ بيما، Nicephore au! (۹۰) ان تصانیف سے بھی ا چاهیے جو بوزنطی تاریخ سے متعلق هیں Byz. Litte: aturgesch. : Kaumbache ب کا ۲۰۰۹)؛ اور (۲۰) اشاعات Vasiliev : La dynastie amorienne (1 & : Byzance et عادمها، فرانسيسي ترجمه، برسلز هم وه

La dynastie (7 & 19) (Crop. brux. hist. bvz.) مرز درگ مسینت بسرز درگ مینت بسرز درگ ج. ۱۹۰ (در روسی؛ قرانسیسی ترجمه صرف حصّهٔ دوم کا: متون عمربی، برسلسز . و و ع)؛ دیکھیے نبسز (عد) Regesten der Kaiserurkunden des : F. Dölget oström. Reiches ميونخ - برلن م ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۲ Armenia and the Byr.: S. Der Nersessian (1A) Empire: A brief study of Armenien art and ecivilization هارورلد يونيورستي، هم و اعد ( و و ) علاوه ازیں ارمینیہ سے متعلّق وہ ابواب جو سریائی تواریخ (تل مُهْرُه كا نام نهاد Denys تمشين كا Elias سيخائيل الشامي، ابن العبري)، مين هين؛ نيز وه تصانيف جو تاريخ اسلام و خلفاء سے متعلّق هيں؛ خصوصًا (١٠٠) ساجدوں ير Defrémery كا مقاله (Memoir) (در ۱۸ ممر و عاء سلسله جہارہ، ج و و . ١)؛ ارسنی نسل کے ان لوکوں کے ہارے میں جو عربوں کی تاریخ اور ادب میں مذکور از کا Encyclopaedia نر 1. Kračkovsky (۱۰۱) کوئے کی ا of Soviet Armenia (اريوان) مين أبكاريوس، ابوصالح الارمني اور بدرالجمالي ير مفالات لكهر عبن (بهرام کے لیے دیکھیے اوپر).

Lastivert (۱۰۲) نامنا کے لیے بڑا ماخذ (Arisdagues of Lasdiverd) ، Aristakes کے تاریخ (Arisdagues of Lasdiverd) ، Aristakes کے عام ارسی، وینس مہم اع فرانسیسی ترجمه (Guirngos) ، Kirakos کے Ganazak (۱۰۳) نام ۱۸۹۳ کے واقعات (تیرھویں صدی) نے ۱۹۳۰ سے ۱۹۳۰ متک کے واقعات کا هم عمر بیان لکھا ہے ، طبع ارسنی، ماسکو ۱۸۵۸ کا هم عمر بیان لکھا ہے ، طبع ارسنی، ماسکو ۱۸۵۸ و وینس ۱۹۸۵ فرانسیسی ترجمه از ۱۸۵۸ کا ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۱ کے دیکھیے نیز (۱۰۰) کا ۱۸۵۱ 
La première pénétration turque : مصنف مذکور (۱۰۹) مصنف مذکور (۱۰۹ علی ۱۹۳۸ مغصّل تر فهرست مآخذ کے لیے دیکھیے بادہ (آل) سلجوق ،

(۱۰۵) راهب Malak'ia نے مغل حملے کی ایک تاریخ لکھی: ارسی طبع، سینٹ پیٹرز برگ، ۱۸۵ء، روسی ترجمه از Patkanean سینٹ پیٹرزبرگ (۱۰۸ء) Medsoph (۱۰۸) ۱۵۰ (۱۰۸۵ء (۱۰۸۱ء) Thomas کے تاریخ لکھی: ارسی طبع از جانشینوں کی ایک تاریخ لکھی: ارسی طبع از (Chahnazarian) بیسرس ۱۸۶۱ء.

شاہ عباس اوّل کے عہد میں ارمنی مصائب کے ہارہ میں بڑا ماخذ (۱.۹) تبریز کا Arak'el ہے، جس کی میں بڑا ماخذ (۱.۹ عصر ۱۹۹۱ء تک جاتی ہے، ارمنی طبع، ایمسٹرڈم ۱۹۹۹ء، فرانسیسی ترجمه از Brosset

ارمینیةالصغری کی سلطنت کی تاریخ پر (۱۱۰) B. Kugler F. Wilken i Gesch, der Kreuzzilge کے علاوہ دیکھیے صلیبی جنگوں کی جدید تواریخ، (مثلاً (Grousset (۱۱۱) تبن جلد، پیرس ۱۹۳۳ - ۱۹۳۹؛ و (Runciman (۱۱۲) تين جلد کيمبرج ۱۹۵۱ - ۱۹۵۰ ئيز (١١٣) آخرى صليبي جنگوں كى تاريخ، از Atiya، لنڈن ۱۹۳۸ ع: اور (۱۱۸ عنرص کی تاریخ، از Hill کیمبرج . ٧. Langlois (١١٠) حيكهي علاوه ازين ديكهي علاوه ازين ديكهي Essai hist. et crit. sur la const. soc. et pol. de l'Arménie sous les rois de la dynastie roupénienne 'Mém. de l'Ac. Impér. des Sc. de St. Pétersbourg. 33 سلسله هفتم، ج س (١٨٦٠)، شماره س؛ (١١٦) مصنف مذ کور، در . . . Bull. de l'Ac. Imper. . . . عنا الماعة (IIA) ir & 'Mélanges asiatiques 33 (IIA) Etude sur l'org. pol., relig. et : E. Dulaurier JA 33 ladministr. du royaume de Petite Arménie الدما عا: ١٠٠ تا ١٠٠ و ١١: ١٨٩ تا ١٠٠٠ Le royaume de Petite : مانف کا مقاله (۱۱۹) (\*1A79 Und (1 & (RHC Doc. arm.)) (Arménie

قرون وسطی کے جغرافیانکاروں کی اراهم کرده معلومات کے لیے دیکھیے (۱۲۱) BGA طبع د منوید de Geoje و (۱۲۲) 'v. Mžík طبع BAHG! (۱۲۲)! یاقوت: ۲۱۹:۱ تا ۲۲۲ آپ Try اقب !( Tr & Tr o AAA Yakut's Geogr. Wörterb. (۱۲۰) ابوالفداه: تقویم، ص ۲۸۵ تا ۲۸۸؛ (۱۲۰) دو. Strange س وجرتا رجر، وجرتا رجر، تا رجر، ال Kulturgeself. des Orients : A.v. Kremer (177): 1 Ar 1734 1794 1797 & 797 : 1 funter den Chalifen Renseignements fournis: N.A. Karaulov(174): 744 par les écrivains arabes sur le Caucase, l'Arménie Shornik materialov dlya > 'ct l'Adharhay djan (+) (+ 9 % Copisaniya mestnostey i plemen kaykaza ۳۲ و ۳۸ تغلس ۱۹۰۸ (۱۲۸) (Diffre) Zinze (۱۲۸): یاقوت میں سے قفقاز سے متعلق بیانات کا روسی ترجمه، طبع .Inst. of Hist آذربيجان كي Acad. of Sciences (۱۲۹) B. Khalateantz (۱۲۹) ارمنی تذکره، در Amegrum (وي آنا)، يا: يم تام م، عه تا سوه ١١٢ פר: וא ש דים ל דים וובב לו זבש יווד לו تا مور عدم تا مدم.

جنگ کریمیا (Crimea) کے بارے میں دیائیے تصانیف از (۲۳۲) Rüstow (۱۳۲)؛ ٹیز (۱۳۲) Bazancourt (طبع جرمن، وی آنا ۲۰۸،ع)؛ و (۱۳۳)

ارمینیه میں انیسوس صدی کے آخری دس سالوں یں اتنہ و اساد کے لیے دیکھے: (۳۸) F. D. Greene (۱۳۸) The Armenian crisis and the rule of the Turk لندّن La rébellion : R. de Coursons (179) : 1141 : R. Lepsius (10.) 1-1010 Com Carmenianne (روز) المركز Mes souffrances de l'Arménie : G. Gode المناول ۱۹۰۵ - ۱۹۰۵ کے دعد سے اربیتون **کے قبل عبام، جاڑوطی اور آئان سکان در دیکھر** رمینیه کی جدید تواردح، جو اوس مد دور همر رمدی از "Pasdermaduan (Kervik Aslan J. de Morga 1. peuple arménien, l'Arménie : Tchobanian (1 ... (: =r) !=1917 word 'saus le joug tur L' Arménie et le Proche-Orient : F. Namse. Hist. mod. des : Basmadjian (10~): 51 97 A : Pasdermadijan (100): 1977 Just Armenien

Apercu de l'hist. mod. de l'Armenie Vostan, Cahiers d'hist. 12 (5 = 197 . ... (ופת) בו ארץ - וארא טיבו וה ליכן de civil. arm. A searchlight on the Armenian ques-: J. Missakian tion, 1878-1950 بوستن . • ٩ ١ عـ ( ١ عـ ) ( ١ عـ الله عا ا Pérités historiques sur l'Arménie Die Sowjetunion : W. Leimbach (۱۰۸) . ه و و ع (بيانات سعلقه روسي ارسنه) ؛ ( و ه و ) بيانات سعلقه روسي ارسنه) ؛ Les Chrétiens d'Orient Cahiers de l'Afrique et l'Asie ج م)، پیرس ه ه و و و عن س و ی و و و و و دیگر تصانیف میں دیکھیے نیز ( . ۱ میں دیکھیے نیز ( . ۱ میں دیکھیے انہز ( . ۱ میں دیکھیے دیکھی دیکھیے دیکھیے دی The treatment of (ובו) ביש און 'armeniens' 'armeniens' British Blue Armenians in the Ottoman empire Au pays de : H. Barby (יודע ווא ווילט ווא Book (ו ארץ): בו און און ייביע לייבין l'épourante. l'Arménie martyre Le rapport secret ... sur les massacres : J. Lepsius 'd'Armênie بسرس ۱۹۱۸؛ (۱۹۲۸) گمنام مصنّف ب Témoignages médits sur les atrochés turques com-:C. Jäschke (۱۶۰) فرس ۱۹۲۰ ماز (۱۶۰) inises en Armênie President Wilson als Schiedsrichter zwischen der Türkei und Armeinen دران ع ۸۲ (۲۹۹۹) شماره م: س م يا م ، د يكهيم نيز ( ٦ م ١ A. Andonian ( ١ م ٢ ) The Memoirs of Naim bey. Turk. off. doc. relative to the deportations and massacres of Armenians لنذن. ۱۹۲ ع: اور (۱۹۷ Essai sur les : J. de Morgan enationalités (les Arméniens) اعرب ۱۹۱۰

: J. Brant (١٨٩) فلك المامة (Arménia, etc. (4 7: (3RGS )2 Gourney through a part of Armenia Narrative of a : C. J. Rich (19.) :בוני אוני ביים וואני tresidence in Koordistian در مجلة مذكور، لندن Corresp. et mémoires d'un : E. Bore (191): 51 ATT (147) SAIAM. G IAMA Umat (Voyage en Orient Travels in Russia and Turkey : Armstrong الثلاث Travels in trans- : Wilbraham (197) : FIATA F. Dubois de (۱۹۳) : ۱۸۳۹ نثن (caucasia, etc. Montpéreux, Voyage autour du Caucase ... en Georgie. Arménie, etc. المرس Arménie, etc. Travels in Koordistan, ; J. B. Fraser (190) (atlas) : E. Schultz (۱۹۶) نظن ، Mesopotamia, etc. 33 'Mémoires sur le lac de Van et ses environs AL: سلسلة سوم: و : ۲۷۰ تا ۲۲۰؛ (عود) Narrative of a tour through: H. Southgate : J. Brant (۱۹۸): اللك ، Armenia, Koordistan Notes of a journey through a part of Koordistan H. Suter. (199) := 1Am1 (1. @ 'JRGS ) Notes of a journey from Erzerum to Trebisond (وهي مجله): ( Three Years in : G. Fowler (١٩٩) Persia, with travelling adventures in Koordistan لنڈن ر مرم و د (جرمن ترجمه، Aix-la-Chapelle) ۹ مرمن ترجمه Travels and Research in: W. F. Ainsworth (7...) Asia Minor, Mesopotamia. Chaldaea and Armenia Asia Minor. Pontus and Armenia (Asia Minor) (بربن طبع از A. Schonburgk) مع اضافه از H. Kiepert Vision: Ch. Texier (۲۰۲): (۱۸۳۳ کانیزک Description Uni de l'Arménie. la Perse et la Mésopotamie Wandresten im Orient : K. Koch (r - r) 12 1 AFT eling proper (v.r) :=1Are - 1Ara eling Babe made done Armet and done Hackland

الله الماء 'SB. de sāchs Ges. d. Wiss. الماء 'Kirche Die kathol.: S. Weber (احد) 'الماء الماء ا

FILEN US VOy. en Turquie : Otter (140) Voyage de Constantinople à : D. Sestini (127) Bassora en 1781 نيرس، سال هفتم (Bassora en 1781 علاقے اد) ؛ (Beschreib. seiner Reise : Hanway (۱۷۲) ؛ ا yon London durch Russland und Persien هامبودگ ۱۵۰۰ (طبع انگریزی، لنڈن ۱۵۰۰ء، نیسز دیگر طبعات) : (ادم) فلبعات) A journey through Persia, : J. Morier : J.C. Hobhouse (۱٤٩) نظن Armenia, etc. A journey through Albania and other prov. of Turkey لنڈن ۲ مرم اعزا (۱۸۰) Geogr. Memoir : J.M. Kinneir :J. Morier(۱۸۱): ۱۸۱۳ نیلن of the Persian empire A second journey through Persia, Armenia, etc. Voyage en Perse : Dupré (۱۸۲) : ۱۸۱۸ Travels in various: W. Ouseley (1AT) 141A14 . TE HIATT INIA OLD (countries of the East Travels in various countries of the : R. Walpole(1 Arr) Voyage en : A. Jaubert (۱۸۰) : ۱۸۲ ، نائن ، East : Ker Porter(1 A7): 4 1 AY 10 mil Arménie et en Perse Travels in Geogria, Persia, Arménia انتلان Relation du voyage de Monteith (1 AL) : 61 ATT ور JRGS به اللك E. Smith (۱۸۸) : المكن ۳ به اللك Missionery Researches in Koordiston, : Dwight

نان (Transcaucasia and Ararat : J. Bryce (۲۲۲) Armenians, : Creagh (۲۲ م) : طبعات المراع و مؤخرتر طبعات المراء : H. Tozer (۲ ۲ ه) فلل د Koords and Turks Turkish Armenia and East Axia Minor الله الممارة المارة الممارة المارة الممارة الممارة المارة الممارة الممارة المارة المارة المارة الممارة الممارة الممارة المارة المارة الممارة الممارة المارة المارة المارة الممارة المارة ייט Vovage en Arménie et en Perse : Frédé (י ר ץ ז) Aus Transkaukasien: W. Peterson (TY4) 151AA. : G. Radde (۲۲۸) فيزگ درمه الم Reisen an der persisch-russischen Grenze الأنوزك Au Kurdistan, en : H. Binder (v v 4) 121007 (YT.) : ANA UNI 'Mésopotamie et en Perse Müller-Simonis(YYI): 1 AA 1 Gotha Heft no. 100 Du Caucase au Golfe Persique : Hyvernat 3 واشنگش ۱۸۹۲ (جرمن طبع، Mainz): (۲۳۲) Vom goldenen Horne zu den : E. Naumann (۲۳۳) : ۱۸۹۲ میونیخ Ouellen des Euphrates \* I A 3 T U'ch 'A travers l'Arménie russe : Chantre : W. Belck (۲۲۳) : (۱۸۹۲ ۱٦۲ ت Globus اقب در Untersuchungen und Reisen in Transkaukasien, := 1 A 9 T 17 # 3 7 T & Globus 32 (Hocharmenien, etc. Reise nach Innerarabien, Kur- : v. Nolde (rro) 10100 Braunschweig distan und Armenien Aus kaukasischen Ländern.: H. Abich (++1) (۲ ۲4) (ع ۱ ۸ ۹ ٦ أنا 3 Reiseberichte von 1842-1874 Mission scientifique en Perse : J. de Morgan چار جلد، بهبرس ه ۱۸۹۵؛ (۲۳۸) وهي مصنف: Mission scientifique au Caucase Ét. arch. et historiques، دو جلد، يسرس ۱۸۸۹ ؛ (۲۳۹) Through Armenia on horseback : worth ۱۸۹۸ عا: نيز ( ۲ س Vtoruja zapiska : I. Kračkovskij Abû Dulafa v geograficeskom slovare lakuta «Isbrannye Sočinenija «(Azerbajdžan, Armenija, Iran), (۲.0) : المام Stuttmart فيك فرك (مسمول (الاحي) \*Crousinie et Arménie : A. N. Manacier مهوء سينك بيشرز برگ ۱۸۳۸ ع): (Brosset (۲۰۶): Rapports sur un voyage archéologique en Géogrie ماه من من من من من من المرابرك ١٨٥١ ؛ (٢٠٠) Reise nach Persien und dem Lande der : M. Waenee Armenia. : Curzon (+ . A) ! + 1 A + Y Wirden Voyage en Turquie et en Perse : Hommaire de Heil Die : K. Koch (11.) : 147. - 1400 15-4 ' kaukasische Länder und Armanieu فالمراك م م المالية (۲۱۱) Transcaucasia : A. V. Harthansen (۲۱۱) Rundreise um den : N. V. Seidlitz (Y 17) 101A03 (\* ) A \* A (Petermann's Geogr. Mitteil, ) > (Urmiasee Vom Urmiasee zum : Blau (דור) ידי בו אין عدم الأثير ك سهم ره س . ب تا . . ب الاثير ك سهم ره به به الاثير ك A journey from London to Persepolis : I. Usther للك ١٨٦٠ (٢١٠) Half round the : Pollington (٢١٠) fold World, a tour in Russia, the Concasus Persia, etc. Zur Geogr. : Strecker ع Taylor (۲ ۱٦) ؛ ۱۸٦٤ نائن ارلن (Z. d. Ges. f. Erdkunde ) (von Hocharmenian Wild life among the : F. Millingen (114) 161479 Petermann's Geogr. 32 Reise in Hochammenian Vier Vorträge Aber den Kaukanu وهي كتاب، (TY.) SAINAW Goths (YT offel Bredes, Hef) Streifzitze im Kaukasus . . . : M. v. Thisimans The Crimea : J. B. Telfer (++1) ! ALAGE SHIP Relation de (۲۲۲) أه ا ٨٤٦ ثالث المادة (۲۲۲) TI. T T T T Le Tour du Monde 13 (verane Berrall !(\*IA47 Braunschweig) v. U v q z effeitur 301 البودلّف کے بارہے میں دوسری اطلاع در یاتوت:

(ابودلّف کے بارہے میں دوسری اطلاع در یاتوت:
معجم البلدان (آذربیجان، ارمینیه، ایران)، منتخب تصانیف)؛

Geograficeskaje: N. D. Mikluxo-Maklaj (۲۳۱)

sočineje XIII v. na peridskom jazyke (novyj istočnik po istoričeskoj geografii Azerbadjzana i Armènii)

(Učenye Zapiski Instituta Vostokovjedenija (۲۳۲)

ج و، ۱۹۹۹ و (فارسی میں تیرهویں صدی کی جنرافیے کی اربخی جنرافیے کی ایک نیا مأخذ۔ ''ادارۂ مستشرقین کے عانمانه مشاهدات''.

ایک نیا مأخذ۔ ''ادارۂ مستشرقین کے عانمانه مشاهدات''.

اور C. F. Lehmann کوکھے: سفر کی رویداد، جو (۳۳۳) کے کی المدید المدید کی دویداد، جو (۳۳۳) اور ۱۸۹۹ کوکھے: سفر کی رویداد، جو (۳۳۳) اور ۱۹۹۱ اور (۳۳۳) کوکھے: ۱۹۹۱ اور ۱۹۹۱ کوکھے: Lehmann-Haupt دیا جا المدید کوکھے: Sarre (۳۳۰) کوکھے کے المدید کا ۱۹۹۱ کوکھے: Lynch (۳۳۱) کوکھے کا ۱۸۹۹ کوکھے: Lynch (۳۳۱) کوکھے کا ۱۸۹۹ کوکھے: Lynch (۳۳۱) کوکھے کا ۱۸۹۹ کوکھے کا ۱۹۹۱ کوکھے کا ۱۹۹۱ کوکھے کوکھے کا ۱۹۹۱ کوکھے کوکھے کوکھے کوکھے کا ۱۹۹۱ کوکھے 
Die: B. Plantschke (r • · ) אולים לייים זון בייים זון בייים אולים לייים אולים לייים אולים לייים אולים לייים ליים לייים לייים לייים לייים לייים לייים

الله المراحة (Armenien: P. Rohrbach الموجه المراجة ال

Physiographie de: L. Alishan (r 02)

18. Abich (r 0A) 181A2 1143 (l'Arméme

18. Abich (r 0A) 181A2 1143 (l'Arméme

18. Abich (r 0A) 181A2 114A4

18. Abich (r 0A) 181A2 114A4

18. Sieger (r 0A) 181AA4 181AA4

18. Abich (r 0A)

18. Abich (

Erzeroum. Topo: Macles (177) joi 20523

La 1919 GA 33 graphie d'Erzeroum et sa région
Le Berceau des Arménions: J. Markwart (1770)

A 1970 GA E. (Rev. des Ét. erm. 33

تع لیے وہ تمانیف جو اس ماڈۂ زبر نظر میں اس R. Khermian (۲۹۹) نیز (۲۹۹ کی اس Les Arméniens, introd. à l'anthropologie du Caucase

نقشوں کے لیے دیکھیے وہ خریطر (atlases) جو (۲٦٤) - IATA) Dubois (TAA) 191 (FIATE) Monteith . ۱۸۳۰ کے حالات سفر کے ساتھ شامل ھیں ؛ (ووج) تقريباً) Map of Asia Minor and Armenia : Glascott Karte von Georgien. : H. Kiepert (+4.) : (+1A. ۱۱۵۰۰۰۰: ۱ Armenien und Kurdistan Karle von Armenien. : وهي مصنف (۲۷۱) اهم ا برلن ۱۰۰۰۰۰ : ۱ Kurdistan und Azerbeidschan Specialkarie des : H. Kiepert (YZY) 121A0A ۱ (türk. Arm. ) اولن ١٨٥٤ (- ي ١٠ ي Carte générale des prov. europ. et asiat. de : 'Karte von Kleinasien in 24 Blatt: H. Kiepert و: ٠٠٠٠ بولين ٢٠٠٠ تا ٢٠٠١ ع: (مرب) Map of Armenia ک Lynch - Oswald and adjacent countries ه، لنذن ۱۹۰۱ء؛ ديكهير ليز (٢٤٦)، نقشے تيار كردة La Turquie: Cuinet : Müller Simonis (744) 5 \*1 17 - 1 191 'd'Asie كتاب مذكور، ١٨٩٢ع؛ (٢٥٨) ارسينيه كا ننشه، جو ، ) Die altarm. Ortsnamen : Lie E Hübschmann A Um 14.4. P 114 & Undozerm. Forschungen اور اس کے ملاحظات (وهی مجله ) بر -Kartenbibliogra un (F. justi j) (Grundriss der tran. Philol. 32 Jahre دى كئى هـ ؛ (١ م ١) نقشم از Ostgrenze : Honigmann Handy Classical : Murray (۲۸۰) نيز الم تيار كوده الشرجو سيّامون كے لير تيار كوده «اللوائد الدول ميں بائے جاتے ميں، مثلًا (۲۸۱) Bacdeker (YAY) TO L Chiefe

(تُركيه يول غَريطهسي، ١ : . . . . . ٢)؛ (٢٨٣) وه نقشر (بیمانه : ۱ : ۱ . . . . ) جو تورکیه، ۱۹۳۹ میں هين (صفحات ؛ ابت مُلْطَيه، سيواس، ارز روم، موصل) ؛ "Notional Geogr. Institute تیار کردهٔ (۲۸۳) پیرس، ۱ : . . . . ، ، ، ، ، ۹ و ع (صفحه برا م ارز روم) . (د) مآخذ کے بارے میں تصانیف: (درم) Bibliogr. Caucas, et Trans- : M. Minusaroff «caucas» ج ۱، سینٹ بیٹرزبر ک س۱۸۵۰ - ۱۸۵۹ Armenische Bibligt., Gesch. : P. Karekin (YAT) und Verzeichnis der arm, Litteratur محتوی بر ۲۵ م ا سهر دع (در Neo Armenian وينس ۱۸۸۳ع) - أهم تر تصانیف (۲۸۷ (۲۸۷ Grammatica : H. Petermann armeniaca میں اذکور هیں (Port. lingu. orient.) (۲۸۸) کولنجين Arm. Studien : P. de. Lagarde Gesch, der arm. Litteratur: Karekin (YA1) 121A44 (در ارمنی، طبع ثانی، وینس ۱۸۸۶ء)؛ (۹۹۰) Biblige. Umriss der arm. Hist. Litteratur: Patkanean (در روسی)، سبنت پیشرز برگ ۱۸۸۰ (۱۹۹۱) Litter. 32 'Abriss der arm. Litteratur : F. N. Finck des Ostens) از Amelang) ج 2، لائيزگ 2. و ر ع؛ ديكهير المَّذُ (Bibligraphie 🖟 " énie : A. Salmalian (۲ ۱۲) Les lettres, les איף ווי בן ווי בן Les lettres, les sciences et les arts chez les Arméniens ، Hist. du peuple arménien : J. de. Morgan journals) کے ارمنی رسالوں اور مجلوب and reviews کے بارے میں معلومات ملیں کی (and reviews (Handes Amsorya, etc.) دیکهی نیز (Handes Amsorya, etc. armeniologique ثائم كردة Père Mecerian در - 1104 Univ. Saint-Joseph ۱۹۰۸ و ۱۹۰۳ ع اور مخصوص مجالات (reviews). (M. CANARD) آرمیه : ایران کے صوبہ آذربیجان کا ایک ضلع

اور شبر.

نام : أسم شامي "أربيا" لكهتم هين، ارمن "آرم" Ormi، عـرب "اُرمية"، ايراني "ارومي" اور ترک ''اُرومیه'' یا ''رومیه'' (روم ('' بوزنطی ترک'') سے خیالی اشتقاق کی بنا پر) ۔ بہر اللہ استقاق کی بنا پر غیر متعین غیر ایرانی اصل کا ہے ۔ " ی مآخذ میں سر زمین من Mann میں جھیل ارمینہ کے قریب ایک جگه کا نام آرمیت Urmciate لکھا ہے Das Reich : Beick نام : ۱۳۰ (ZA ) (Streck بنا) Verhandl, d. Berl. Gesell. 12 (der Mannäer eto. در .Zap. م ۲ آدا ۱۹۱۹]: دوسری طرف دوسری طرف كالاسيكي جغرافيانويس اس نام واقف نهين تهسر اور اسی طرح اُوستا Avesta ازر پہاوی مآخ ہوں ( قب Jackson : تُلتاب مذ كور، ص مر ) - ساتوين صدی میلادی کے ارمنی جغرافیادان بھی یه نام نمیں جائتر تھر (آب Eransahr: Marquart)، اس کے باوجود کہ مؤلس زرتشتی روایت میں، جس کا عمربوں نے شروع زمانے میں ذکر کیا ہے (قب البلاذری؛ ص اسم؛ ابن خرداذبه، ص ۱۱۹)، زرتشت کی جاے پیدایش ارسیه بتائی گئی ہے۔

> جغرانیا: ضلم آرمیه کی حد بندی یوں ہے که مشرق میں بعیرۂ اُرسیه هے اور مغرب میں وہ سلسلة کوہ جو شمالًا جنوبًا پھیلا ھوا ایران کو ترکی سے جدا كرتا هي ـ شمال مين اس كي حدّ "شاه بازيد ـ أوْغان داغی'' نامی سلسلهٔ کوه ہے ، جو مشرق سے مغرب کو چلا گیا ہے اور صوبے کو سلماس Salmas [ رَكَ بَان ] سے جدا كرتا ہے - جنوب كي طرف ارسيه ک حد دریاے غادر کی وادی ہے، جس کا بالائی حصّه اً الله Ushne [رَكَ بَأَن] مين شامل هـ اور زيرين حصّه سُلْدُوزِ Sulduz [رك بان] كي واديون كو سيراب كرتا هـ - شمالاً جنوبًا أربيه كا ظول تقريبًا التي ميل

اور شرقا غربًا اس كا عرض بينتيس ميل هي.

ضلع آرمیه میں کچھ حصّه میدانی ہے اور کچھ پہاڑی ۔ اس علاقر کو جو دریا سیراب کرتے ھیں اور جن کا بہاؤ مغرب سے مشرق کی طرف ہے وہ حسب ذيل هيں : ـ

(۱) بَرانْدُوز: ضلع مرجفار Märgävär کے ندّی نالوں کوملاتا ہوا نیرگی Nergi گھاٹی میں سے گزا کر میدان میں علا جاتا فے اور اس کے جنوبی حصر کے گرد بہتا ہے۔ دائیں، یعنی جنوبی کنارے کی طرف براندوز میں دریاہے قاسم آو بھی شامل ھو جاتا ہے، دشتبیل اور ڈل Dol کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ھیں۔ یہ مؤخّرالد کر ضلع گھوڑے کے نعل کی شکل کا ہے اور جھیل کے جنوب مغربی کنارے پر (سُلْدو کے شمال میں) واقع ہے.

(۲) بَرْدِه سُوْر (کر دی زبان میں: دوسنگ سُرخ ") یه دریا بیدکار کی گهالی میں سے هو کر، جو ترک مملکت میں ہے، دشت کے پہاڑی علاقے میں بہت ہے، جو آرمیه هی کا علاقه ہے ـ ينهال سے يه درةبنا میں ہوتا ہوا میدانی علائے میں آتر کر شہر آرمیا کے اندر سے گزرتا ہے اور اسی لیے اس کا دوسرا نا، شهر چای (یعنی شهر کا دریا) هے.

(٣) روزا (،وشه) چاي، يه دريا ضلع ترجفار کے پہاڑی ملاقے کا پانی لے جاتا ہے اور جھیل تک پہنچنے سے پہلے اس میں سے زراعتی نہریںنکالہ گئے میں .

(س) نازلی چای : متعدد ندیون کے مانے سے بنا ہے۔ ان میں سے جنوبی نعنی ترکی کے ایک ضلع دیری Dairi سے نکلتی ہے (یہیں ساریشو کی خاتماہ ہے)، بھر موضع آرزن کے نیچے سے ترجفار کے شمالی حصے میں جل جاتی ہے (یہاں اس 🌊 دائیں کتارہے پر دریاہے موانه اس مین فانق

عود بالله على خورهائى تدى بازركد (ترك) كى كهائى عين على على البرانى عين على عين الله عين البرانى على على الله عين الله عين المنال هو جاتى هے: شمالى الله على معلماس كے ضلع صومائى آرك بان] ميں سے آتى هے ۔ ان تينوں نديوں كا بانى كدو منجلسر (كردى زبان ميں: "سر پر هاندى") كے نيجے آكر مل جاتا هے اور وہ دريا جو ان تينوں كے ملنے سے بنتا هے وہ تلمة اسماعیل خان شكاك آرك بان] كے باس ميدان كے شمالى حقيے ميں بہنے لكتا هے ۔ اسى كے بائيں كنارے كے شمال ميں اوغان طاغى (داغى) كى دُهلان كر شلع آذرك واقع هے ،

آرمیه کی جهیل سطح سمندر سے چار هزار دو سو پینتالیس قت کی بلندی پر ہے اور خود شہر آرمیه چار هزار نین سو نوے قت کی بلندی پر۔ بیرونی حصے کی چوٹیوں کی بلندی چار هزار سات سو اسی، سات هزار تین سو بچانوے، اور سرحدی سلساے کی باندی گیارہ هزار دو سو بیس، گیارہ هزار الله سو تیس، گیارہ هزار الله سو تیس، گیارہ هزار الله سو تیس، گیارہ هزار آله سو تیس قت ہے.

پانی کی فراوانی کی وجه سے آرمیه کا میدانی الملاقه، جہاں دریاؤں کی مثّی آنی رهتی ہے، بےحد رخیز و شاداب ہے ۔ دیہات میں هریاول هی هریاول لم آتی ہے ۔ پہاؤی اضلاع کی زراعت کا انحصار رش پر سے اور طبعی حالات بھیڑوں کی پرورش کے رہیت سازگار ھیں،

آفار قدیمه : شهر کرب و جوار میں متعدد اسرائی، رمثال کورٹ تهد، د کله، ترمنی، احمد، سرائی، روتیه) سے بہت علی قدیم زمانے کی چیزیں دستیاب بیکسی عین (قب Pandeticke aus : Virebow کی مین (قب کا Zeitschr. f. Ethnologie) حد استان المحدد المح

میں پیچیس فٹ کی گہرائی پر ایک محرابی جهت کا تمه خانه نکلا، اور اس میں سے اسطوائی شکل کی ایک سُم برآمند هوئی، جس پر بابلی دیوتاؤں کی شکلیں تھیں ۔ وارڈ W. H. Ward نے امریکی رسالہ TY 9 1 57 AT : 7 12 1 A 9 . 1 Amer. Journ. of Archaeol. میں اور Lehmann-Haupt نے Lehmann-Haupt سین اس کی این اس کی تاریخ نواح دو هزار قبل مسیح ۱۴۹ متعین کی ہے ۔ اگر أربيه قديم أربيت Urmeiate هي هے تو يقيبًا وہ منا ٹیول (Mannacana) (برمیاہ، ۲ ء : ۲ م کے 'ومنی'') کئ سر زمین میں شامل هوگا اور یه آشوریسوں کے حملنے کی آساجگاہ اور سلطنت وان (اَرَارتُـو Urartu) کے زیسر اثسر رہا ہوگا ( قب نرگی اور قلعة اسماعيسل خان كے سنگين حجرے، جو واني (Vannic) وضع کے بنے هوے هيں؛ قب سنورسكي 'Minofsky در . (۱۹۱ تا ۱۸۸ تا ۱۹۱ آبظاهر آبطاهر ہرادوست میں کوہ کو تُل پر ایک تیسرا حجرہ بھی <u>ہے</u>].

برثمیس Berthemais اور برمیس Berthemais سے بتایا ہے۔ یه وہ نام هیں جن کا ذکر متعدد قدیم مصنفوں نے کیا ہے.

مسلم دُور: اُرمیه کی فتح کا سپرا صَدَفة بن علی کے سر ہے، جو بنو اُڑد کے مولی تھے۔ آپ نے یہاں متعدد قلعے بنائے (البلادُری، ص ۳۳۱ تا ۱۳۳۷)۔ دوسری روایت یه ہے که اسے عُنبة بن فَرُقَد نے اس وقت فتح کیا جب [حضرت] عدر آرضی اللہ عنه] نے آنھیں ، ۲۵/ ، ۱۳۶۰ میں موصل کا علاقه فتح کرنے کی غرض سے بھیجا تھا.

نویں صدی میلادی کے جغرافیانگار (الاصطَخْری، ص ١٨١؛ ابن حَوْقُل، ص ٢٣٩) آرميه كو آذربيجان کا تیسرا بڑا شہر قرار دیتر میں (یعنی آردییل اور مراغه کے بعد) ارز بالخصوص اس کے پانی، سرسبز حراگاھوں اور پھلوں کی فراوانی کا ذکر کرتے ھیں ۔ السندسي (ص 1 ه) نے ارمیه کو ارمینیه میں بنایا ہے اور لکھا ہے کہ یہ شہر دوین کی حکومت کے ماتحت ہے ۔ اس زمانے میں آرمیہ اسی شاہراہ پر واقع تھا جو أردييل ح مراغه ح أرميه ح بر دري هوتي هوتي خليج وان کے شمال مشرق سے آمد تک جاتی تھی (المقدسی، ص ٢٠٠٠)؛ حيونكه اس وقت تك تبريز [ رك بان] كو کچھ اھیں حاصل نہیں ھوئی تھی اس لیے یه شادراه اس سے کٹتی ہوئی جنوب کے اہم شہروں کی طرف گھوم جاتی تھی ۔ یہ بھی سکن ہے کہ شمالی آذربیجان میں ایسے عناصر کی موجودگی کی وجه سے جنہیں اب تک زیر نه کیا جا سکا تھا یه سڑک جنوب کی طرف گھوم جاتی ہو (قب بعیرة الشراة اور تاریخ بابک).

آرمیہ کے ضلع میں کردوں اور عیسائیوں کی جب عُزون نے آذریجان پر جمله آ ابادی ہے، اس لیے اس علاقے نے تاریخ اسلامی میں تا ہمہ ہا) تو اس وقت آرہیہ کی جب اللہ اللہ اللہ کی جب اللہ اللہ اللہ کی جب اللہ اللہ اللہ اللہ کی جب اللہ اللہ اللہ کی جب اللہ اللہ کی جب اللہ اللہ کی جب اللہ اللہ کی جب اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی جب اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ ال

شاخیں الگ تھلک رہتی تھیں جو آذربیجا مکومت کرتے تھے.

جب آذربیجان پر دیلیدوں کی حکوبت تر ارمید میں ایک شخص جستان بن شرمزق تھا۔ ام نے اپنے دور عمل کا آغاز ۱۹۳۵ می می حیثین ماکم دیسم کے ایک مخلص ساتھی کی حیثین کیا (قب کرد)، لیکن بهد میں دیلمیوں نے آسے ساتھ ملا لیا اور مرزبان کی ماتحتی میں آسے اکا حاکم بنا دیا گیا۔ مرزبان کی ماتحتی میں آسے امین اس کا حاکم بنا دیا گیا۔ مرزبان کی موت پر جب بہ بن شرمزن نے اس کی سیادت تسلیم نہیں کی۔ بن شرمزن نے اس کی سیادت تسلیم نہیں کی۔ تو وہ آرمید چھوڑ کر ابراھیم بن مرزبان کی حلی جلا گیا اور اس کے نام پر مراغه اتح کے لیے چلا گیا اور اس کے نام پر مراغه اتح کے لیکن بعد میں وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر آرمید

اس کے بعد آس نر مدعی خلافت المستجیر کی ملازمت اختیار کر لی اور آسے قعطانی گردو تائید و حمایت حاصل هو گئی، لیکن مرزبان کے د بیٹوں (جَسْتان اور اہراهیم) نر اسے هُذُہانی کے کی مدد سے شکست دی۔ اس کے بعد وہم مرزّبان کے بھائی و مسودان کی انگیخت پر ام ایراهیم بن مرزبان کو هزیمت دی، اس کی فوخ کو گرفتار کر لیا اور مراغه کا الحاق آرمیا كر ليا ـ ووه مين بويمي سلطان ركن الدولا کہنے پر جستان نے دوبارہ ابراھیم (ین مرزباذ سیادت تسلیم کر لی (این مسکویه : تجارباً طبع أَيْسَلُولِدُ Amedrox ، ١٩٠١ عا ١٩٠١ ع مدا، ١٨٠، ١٩٠ و ١٠ ابن الأثير، ٨: ٩٩ جب غَزون نے آذربیجان پر جمله کیا ( تا جمهم) تو اس رات آرب کې کې پېښې شخس ابوالهجا [كذاء ابوالهجاء المراهب

176



اور اس کی واللہ تبریز کے ماکم وَهُسُودان الرّوادی کی بہن تھی (قب مادہ هاہے تبریز و مراغه) ۔ ربیب الدولة کا یه بیٹا فیفر کیا کرتا تھا که غُزّوں کی جس تیس هزار فوج نے اس کے علائے میں سے گزرنا چاها تھا آس نے ایک ہل کے نزدیک اس کے پچیس هزار آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے (۱۳۳ه ه؟) (قب ابن الأثیر، او تا ۱۵۲)،

محرم وومه مراجنوری میں سے گزرا (البنداری، اور منبول ارسیه کے علائے میں سے گزرا (البنداری، ص وی)۔ جب سلطان مساود نے بنداد سے آذربیجان کی طرف مراجعت کی (۲۰۵۹) تو اس وقت آرمیه میں امیر حاجب تاتار قامه بند هو کر بیٹھ گیا، لیکن بعد میں اس نے سلطان کے سامنے هتھیار ڈال دیے بعد میں اس نے سلطان کے سامنے هتھیار ڈال دیے اور سلطان مساود بن سلطان محمود بن محمود بن محمود بن محمود بن محمود بن محمود بن محمود کی حکمرانی تھی (واحة الصدور)

جب آخری سلجوتی سلطان طُغُول نے اپنے چچا الد کیری قِرل آرسلان کے خلاف بغاوت کی تو امیر حسن بن قِنْجاق اس کی مدد پر تھا اور اس کے ساتھ مل کر اس نے ۵۸۰ میں آرمیہ کا محاصرہ کیا، شہر پر هله کر کے اس پر قبضه کر لیا اور آسے تاخت و تاراج کر ڈالا(البنداری، ص ۲۰۰۳) ۔ اسی سلجوتی دور میں سمجھنا چاھیے کہ سه گنبدان کی تعمیر دور میں سمجھنا چاھیے کہ سه گنبدان کی تعمیر هوئی، جس پر خانیکوف Khanykov نے ابومنصور عن نوسی کا نام اور ۵۸۰ م ۱۱۸۳ عکی تاریخ

ب ، وه میں تبریز کے اتابک ابوبکر نے آشنو المام : آشنه؛ جغرافیای المام : آشنه؛ جغرافیای المام : آشنه؛ جغرافیای المام المام : آشنویه، آرمیه سے . و کیلومیٹر کے المام المام میں سے ہے اور

آرمیه کو سراغه آرک بان] کے اتابک علاؤالدین کے حوالے کر دیا، تا که اس کے هاتھ سے جر مراغه کا شہر نکل چکا تھا اس کی تلاقی هو سکے (ابن الاثیر، عن میں یاقوت نے آرمیه کی سیاحت کی۔ اُس نے اسے غیر محفوظ بتایا ہے، کیونکه اس کا الدکیزی حکمران اوزبک بن پہلوان ایک کمزور ماگری تھا.

اس کے برعکس الجویئی (۲: ۱۹۰۱) کے قول کے مطابق جنگ گربی کے موقع پر گرجستان کے دو سپمسالار شُلُوا اور ایسوان گرفتار هو گئے تھے اور شروع میں جبلال الدین نے آنھیں عزت کے ساتھ رکھا اور کچھ عرصے کے لیے سرندہ سلماس، آرمیہ اور آشنو کی حکومت بھی ان کے سپرد کر دی - ۱۲۳۸ / ۱۲۳۰ میں جب اس پر مغلوں کا دباؤ بڑھ رھا تھا تو خوارزم شاہ نے آرمیہ و آشنو کے علاقے میں موسم سرما بسر کیا (قب ابوالفرج، طبع Pococke، ص عرب، رشیدالدین، ابوالفرج، طبع Pococke، ص عرب، وشیدالدین، طبع علی سے اس کے اس کیام ھی سے طبع کہ اس روایت کی توجیہہ بھی ھو جاتی ہے کہ

خوارزم شاہ نے سه گنبدان (قب اوبر) تعمیر کیا تھا نیز یه که وہ اُرسیه هی میں دفن هوا (قب Bittner میں دفن هوا (قب Hörnle : ۵۰ میں).

خانیکوف Khanykow کا قول ہے کہ آرمیہ کی مسجد جامع پر ۲۵۹ه/۱۲۵ کی تاریخ کندہ ہے [ایاخان آباغا [اباقا] کا دور حکومت].

تسمور: مقامی تاریخ نویس نکیتین Nikitine نے لکھا ہے کہ تیمور نے آرمیہ افشار قبیلے کے ایک شخص گر گین بیک کو بطور جاگیر دے دیا تھا، جس نے اپنا مستقر قلعۂ طوپراق میں بنا لیا تھا، جو آرمیہ سے ایک چوتھائی فرسخ کے فاصلے پر ہے، لیکن ظفرنامہ، ۱: ۱۲۳۸، میں مذکور ہے کہ آرمیہ کا حاکم ایک شخص تُبزّ ک (؟) تھا اور اس کے حقوق کی توثبی تیمور نے ۹۸۵، ۱۳۸۵ء میں کی تھی.

بَرَادُوست : [ناريخ] عالم أراه (ص ٥٥٥) مين مذ كور هے كه شاہ طَهْمَاسْب [صفوى] كے زمائر ميں آرسیہ پر بعض بڑے اسراء حکمرانی کرتے تھے اور برادوست قبیلے کے سُکرد قرہ تاج کو ، جسے شاہ سون كا لتب حاصل تها، ترجفار (Tärgävär) اور سرجفار (Märgävär) کے ضلعے دے دیے گئے تھے۔ ۱۲ - ۱۸ م . ١ ، ع دين شاه عباس [صفوى] نيح آرميه اور آشنو كا علاقه امیر خان برادوست کو اس کی وفاداری کے صلے میں دے دیا. تھا، کیونکه اس نے عثمانلی ترکوں کی اطاعت قبول نمیں کی تھی، لیکن امیر خان نر یه بهانه كرك كه أرميه كا قلعه شكسته في ابنا مركز دیمدیم میں قائم کر لیا (یه جگه آرمیه کے جنوب میں دریاے قاسم آو کے دھانے پر براندوز میں ھے)؛ اسی وجه سے اس ہر شک کی نگاہ پڑنے لگی؛ جنانچہ و ۱۰۱۸ . ۱۹۱۹ میں دیمدیم پر قبضه کر لیا گا اور اُرمیه کا ضلم (اوالگا Bag. ان خان بجدلی Bag. ان کو دے دیا گیا، لیکن برادوست نے ایک فوجی چال عبل کر پھر دیمدیم پر قبضه کر لیا ۔ اس کے بعد قبان خان ک

جگه (تبریز کے) بوداق خان پورنک کو مقرر کے اور پھر اس کے بعد آقا خان مُقدَّم المَراغی کو! اسی کتاب (ص ۲۰۰۱) میں سلطنت کے ارکان و علی کی فہرست میں اُرمیه کا حاکم کلب علی سابن قاسم خان کو بتایا گیا ہے، جو افشار قبیلے شاخ ایمان لی سے تعلَّق رکھتا تھا،

صفویوں کے زمانے میں آرمیہ میں شیعہ مذ (قب اوپر) کی تبلیغ و اشاعت ایک محدود پیمانے پر ہوئی؛ چنانچہ آرمیہ کے علاقے میں گرد اور دیہات (بالو Balow) کے باشندے اب تک سنی ا اہل السنّت میں نقشبندی مشائغ کے اثر کا انداز ہات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ۱۹۲۹ء میں سلطان نے دیاربکر میں آرمیہ کے جن شیخ محمود کو کرایا تھا اُن کے مرید تیس چالیس ہزار کے قر تھے۔ شیخ کے آباء و اجداد بھی آرمیہ کے مشائغ سے تھے (قب ہامر PAR میں در GOR)، طبع

آوُلَیا چُلْبی: ۲۰۱۵ مره ۱۰۹۵ کے ا میں حسارے پاس اولیا چلی کا بہت واضع (س: ۲۰۱ تا ۳۱۸) موجود ہے۔ یہ شخص وان آرمیہ: اس لیے گیا تھا کہ خان آرمیہ (جس کا مذکور نہیں) اور بیس دوسرے خوانین کردود ایک قبیلے پِنیاینش کی بھیڑوں کے جو گلے لیک قبیلے پِنیاینش کی بھیڑوں کے جو گلے مقامات سے گزرا ان کے ناموں اور اس کے ہو بیان میں بہت کچھ التباس و ابہام ہایا جاتا ہے،

الموراق قلصه که لیکن ایرانی (؟) مؤرشین است سوتالی خازان نکهتے حیں ۔ قلمے کی دیواریں گچ کی تھیں اس کی اس کی طرح نظر تھیں اس کی استعمال دس هزار قدم تها، دیواری ستر نظاته (دراع) آونهی اور تیس هاته چوڑی تھیں، خندق اسی خاته چوڑی تھیں، خندق اسی خاته چوڑی تھیں دونو قدم تھا ۔ رات کے وقت دیواروں پر مشعلیں روشن رهتی تھیں ۔ قلعے میں چار هزار فوج بھی اور تین سو دس (؟) توپیں ۔ خان کی ملازمت میں پندرہ هزار سیاهی اور یس هزار نو کر تھے ،

قلعے اور شہر کے درمیان بندوق کی ایک مار کا فاصلہ تھا۔ شہر میں ساٹھ معلّے، چھے ھزار گھر اور آٹھ جامع مسجدیں تھیں۔ ان میں سے ایک مسجد آوزون حسن کی بنوائی ھوئی ہے، جسے اس کے فرزند سلطان یعقوب نے مکمّل 'کیا۔ اُرمیہ کے میدائی علاقے (اوالگا) میں ڈیڑھ سو گاؤں تھے، جن میں تین لاکھ مزارع آباد تھے.

اولیا چلبی کا کہنا ہے کہ شہر نہایت خوشعال تھا۔ اس نے یہاں کی خانقاهوں (حضرت کوچغه سلطان)، مدرسوں، مکتبوں اور قبوه خانوں کی بھی تفصیل دی ہے اور بیان کیا ہے کہ یہاں اشباه کی قیمتیں مقرد تھیں (''نیزخ شیخ صفی'').

افسار: الهارهویی صدی میلادی میں آرمیه کی است بہت قریبی طور پر افشاریوں کی قسمت سے وابسته رهی، جو یہاں کے میدانی علاقے میں رهتے تھے (قب افوہر) ۔ ان کے سردار کا منصب بگرییگی کا تھا۔ ان میں سے جو لوگ زیادہ مشہور هیں وہ الاقوال ۱۸۱۳ میں:۔

منطاداد بیک قاسم گون و ۱۱۱ تا ۱۱۱ مراه مراه / عدمها عا ۱۲۲ مراها

رضا قُلی خان : ۱٬۱۸۳ نا ه۱٬۱۸ ما ۱۳۸۸ تا ۱۵۱۱ء:

امام قلی خان: ۱۱۸۹ تا ۱۹۹۱ه / ۲۵،۱۹ تا ۱۸۹۱ه / ۲۵،۱۹ تا ۱۸۸۱۹

محمد قلی خان: ۱۹۹۸ تا ۱۳۱۱ه / ۱۷۸۳ تا ۱۹۹۹ء:

حسین قلی خان قاسم لُو: ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۹ ه/ ۱۲۹۳ مین قلی جان قاسم لُو: ۱۳۲۱ تا ۱۸۳۱ م

نجف قلی سان: ۱۲۳۹ تا ۱۲۸۰ ه / ۱۸۲۰ تا ۱۸۹۰ (قب ۱۸۹۰).

یه امراء اپنے پڑوسیوں سے ہراہر جنگ کرتے رھتے تھے (شمال میں حوی کے ڈنبلی اور جنوب میں زرزا اور مکری گرد) اور هرج سرج کے زمانے میں (جیسا که اُٹھارهویں صدی میں ایشر رهتا تھا) به لوگ بحیرة اُرمبه کے مشرقی علاقوں میں بھی نگ و تاز لرنے رهتے تھے .

س اعداء کی سیسم میں عثمانلی در کوں نے هکّاری کردوں سے یہ کام لبا کہ افشاریوں کی جانب سے فوجی سامان رسد کو جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا اس کا سد باب کریں ۔ جب معروب میں نر کوں نے ماک کا نظم و نستی درست کیا نو آرمیہ کی خانی قاسم لو (اقشار؟) کے گھرانر میں موروثی تسلیم کر لی کئی ۔ و ۱۷۲ عسین نادر [شاہ افشار] نر تر کوں سے سراغه، ساؤج بولاق اور دبمديم دوباره جهين لير (آب Histoire de Nadir ، مترجمه جونس Jones ، س م ، ا) ا لیکن سے اعمیں حکیم آوغلو خاندان کے دو امیروں علی پاشا اور رستم پاشا نے ایک سہینے کے سخت مقابلے کے بعد آرمیه کو دوبارہ لے لیا اور مکّاری امیر بنانشن کے حوالے کر دیا (قب rv. Hammer) س کے بعد آذربیعان سے ترکول کی بےدخلی ۲۹۱ء کے معاهدے کے ہمد هي سکن هو سکي.

آزاد خان: ۱۹۹۱ میں ۱۹۹۱ میں نادوی امیر اہراھیم شاہ کے بعد اس کا جبول آزاد خان، جو ایک افغان امیر کی اولاد میں سے تھا، اول تو شہرزور کی طرف جلا گیا اور پھر اس نے افشاردوں کے اندرونی خلفشار سے فائدہ اٹھاتے عوے اُرسیه پر قبضه کر لیا، جہاں فتح علی خان نے اس کا همدردی سے استقبال کیا؛ چنانچه اُرسیه آزاد خان کی قلیل المدت ریاست کیا؛ چنانچه اُرسیه آزاد خان کی قلیل المدت ریاست کا صدر مقام قرار پایا ۔ اُرسیه کے شمال میں اوغان داغی پہاڑ کا نام بظاهر اسی افغان حکومت کی یادگار ہے.

قاچار : ۱۱۷۸ م س محمد مسن خال قاچار نر آزاد کو گیلان میں شکست دیے کر آرمیہ پر قبضه كر ليا ـ فتح على حال افترار محمّد حسن سير مل کیا۔ محمد حسن کے مربر نے بعد فتح علی خان بھر اُبھرا اور اُس نیے اُرسیہ میں متمکّن ہو کر مراغه اور تبريز بر فبنه در ليات ١١٥٠ه / ١٥٥٩ع کے موسم سرما میں کریم خان زند نر مؤخرالذ کر آکو نبریز میں محصور کر آیا۔ بھر اگلے سال میانه کے قریب فرمچون کا معر که هوا، جس کے بعد آذربیجان پر کریم خان کا قبضه هو گیا ـ سات ماه کے محاصر مے کے بعد آرمیہ ہر بھی فبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد فتح علی کو کریم خان کے اصطبلوں میں تفاریند کر دیا گیا (ان سالوں کے متعلّق قب صادق ناسی: تاریخ کیتی کشا)۔ زند خاندان کے خاتم کے بعد آرمیہ کے افشارہ • سراب کے شُعَاق [ رَكَ بَان ] اور خوی کے دُمبُلی سب كيسب قاچاربون كے خلاف متعد هو كئے، ليكن كامياب نه هو سکے ۔ فتع علی شاہ نے محمد قلی خان کو تو قتل کرا دیا، لیکن حسین قل خان افشار کی بہن سے شادی کر لی ( Fraser ) - اسی [حسین قلی خان] کے بیٹر، آرمیہ کے پہلے ایسے حاکم تھے جنھیں تہران کی سر کری حکومت کی طرف سے مقرر کیا گیا . معمده میں جب روس اور ایران کے ماین

جنگ هو رهی تهی تو کئی مهیئے تکد ووسی فوجونیائے اُوسید ہو قبضہ جدائے رکھا۔ جاکم شہرد یعنی شہزادہ ملک قاسم میرزاء کی عدم دوجودگی میں شہر کا انتظام بیکلربیکی نجف قلی خان افشار کے سپرد رھا (قب: Gangeblov: کتاب مذکور).

عَبَيْدالله بن ١٨٨٠ عمين شيخ عَبَيْدالله الشّمدينان [رَكَ بَانَ ] نے آذربيجان پر حمله كبر ديا - كُرْدون نے آرميه كا محاصره كر ليا اور قريب تها كه شيهر هتهيار ذال دے كه خان ما كو آرك بان ] كي قوجين آكين اور شهر بج گيا.

ترکون کا قبضه م اگست به . و ، ع مین مشرق بعید س [جایانیوں کے هاتھوں] ووسیوں کے جبھ هزیمتیں هوئیں ان تے بعد تر دوں نر اس بہانر سے نه نرکی ایرانی سرحد کا کبھی تصفیه نبوی هوا ۔ آرمید کے ضلع پر قبضہ کر لیا، ماسواہ خاص شہر کے، جو درمیان میں محصور رها (قب Nicoles : کتاب مذکور) ـ جنگ بلقان شروع هوئی تو ترکی فوجون کو واپس بلا لیا گیا ۔ دسمبر ۱۹۱۱ء میں تبریز [رک بآن] کے هنگاموں کے بعد آرمیه پر روسی فوجوں کا قبضه هو گیا ۔ پہلی جنگ عظیم میں آرمیه پر الئي بار اكبهي ايك حكوبت كا قبضه هوا اكبهي دوسری کا - ۹ - ۱۷ اکتوبسر س ۱۹ م کو پیپلی دانسه اس پیر گردوں اور ترکوں نے حملہ کیا ۔ یہ جنوبی ه ۱ و ۱ ء کو روسیول نے عمر خالی کر دیا . م جنوری سے ، ب مئی تک اس پر ترک قابض رہے، بھر س م مشى كنو روسيول كا دوباره قبضيه هنو كيا .. ے اوراء میں روسی فوجوں کے التشار کے بعد شہر کی اصل حکومت آشوری عیسائیوں (بیوی) کی ایک مجلس کے ماتھ میں چلی گئی ۔ بھر چند نہایت عولنا ک اور خونریز والعات رونما هوسه (۲۷ فروری ۱۹۱۹ و ۹۱۹ کو عیسائیوں کے ماتھوں آرمیہ کے مسلمانوں کا قتل عام؛ ور فروری کنو ایک گرد سردار سِنگیو کے

ماتھیوں کے هاتھوں بطریق مارشگون کا قسل؛ بیس هـزار ارمن سهاجرین کی وان سے آسد؛ آشوربوں اور ترکوں کے درسیان لڑائیاں) \_ ان واقعات کے بعد تمام آشوری آبادی، اُرمیه کے میدان میں جمع هو گئی۔ پیاس سے ستر هزار کی تعداد میں بنه لوگ جنوب کی طرف روانه موے تا که برطانیه کی حمایت میں چلے جائیں (یه واقعه آخر جولائی اور شروع اگست کا ھے) ۔ اس خروج میں عورتیں، بچے اور مویشی بھی ان کے ساتھ تھر ۔ یہ لوگ صاین قلعه اور همدان کی راہ سے چلے تھے اور بیچ بیچ میں ترکی فوجوں اور کردوں کے ساتھ بھی جھڑییں موتی رهیں ۔ ان ہناہ گزینوں کو بغداد کے شمال میں بعقوبا کے مقام الم المادكيا كيا (تس Wigram 'Caujole 'Rockwell') المادكيا كيا Shklowski : کتب مذکور) - آشوریوں کے نکل جانر کے بعد یکم اگست ۱۹۱۸ء کو کیتھولک آسف Mgr. Sontag اور اصطباغی (Baptist) فرقر کے سبلّم H. Pflaumer کو آرسیه میں قتل کر دیا گیا.

امن بحال هونے تک آرمیه برباد اور اجاڑ هو چکا تھا اور سرکزی حکومت به تدریج هی اس قابل هو سکی که بحیرهٔ آرمیه کے مغرب میں اپنا اقتدار دوبارہ قائم کر لے.

آبادی : هم شروع میں وہ اعداد و شمار لکھ چکے هیں جو (ه ه م و ع میں) اولیا چلبی نے دیے هیں چکے هیں جو (ه ه م و ع میں) اولیا چلبی نے دیے هیں اور جو غالبًا مبالغه آمیز هیں ۔ آنیسویں صدی میلادی کے ابتداء میں آرمیه میں چھے سات هزار گھرانے تھے ۔ ان میں سے سو گھرانے عیسائی تھے، تین سو بہودی اور باقی شیعی مسلمان (قب ایرانی یادداشت، شائع کردہ بٹنر Bittner) ۔ بقول فریزر Fraser) (مرمیه میں بیس هزار لوگ آباد تھے؛ Hörnle (مرمیه میں، جن میں نیے سات آٹھ هنزار خاندان بٹائیے هیں، جن میں بیدا کثیر ستی (؟) تھے، تین سو یہودی اور سو نسطوری بیدائی ۔ ۱۸۲۳ میں عمیں Areanis نے آٹھ هزار گھر بتائے

هیں، جن میں چالیس هزار آدمی رهتے تھے۔ . ، و اع میں Maximovič نین لا کھ میں Maximovič نین لا کھ بتائی ہے؛ اس میں سے پینتالیس فی صد عسائی دھے، جن میں چالیس هزار نسطوری، تیس هزار آرتجوڈو کس، تین هزار کیتھولک، تین هزار پروٹسٹنٹ اور پچاس هزار (؟) ارمن تھے۔ شہر میں تین هزار یانسو گھر تھے.

پہلی جنگ عظیم کے دوران میں ڈا کثر کارول Dr. Caujole نے آرمیہ کے باشندے تیس ہزار شمار آکیے۔ ان میں ایک چوتھائی آشوری تھے اور ایک ہزار یہودی، جو ایک خاص منعلے میں رہنے تھے۔ نکتین میدانی ایک علاقے میں سینتیس ایسے دیہات بتائے ہیں میدانی علاقے میں سینتیس ایسے دیہات بتائے ہیں جن میں صرف عیسائی رہتے تھے اور باقی آنسٹھ سواضعات میں مخلوط آبادی تھی.

هیں یہ معلوم نہیں کہ آرامی عیسائی "Syrians" = " شامی")، جو جنگ عظیم کے بعد سے اپنے آپ کو آنسوری (Assyrians) کمنے لگے هیں، کس زمانیے میں آرمیم آئے ۔ مشرقی پایائی اسقفی اضلاع (dioceses) کی قدیم ترین فہرسنوں میں اس شهر کا تولی ذکر نهیں (قب Guidi) در ZDMG Assemani - (Synodicon Orientale: Chabot 9 - 1 AA9 (۲: ۹ مرم ، ۳۵ مر) ۱۱۱۱ عاور ۹۸ ۲۱ عدين آرميد مين نسطوری آستغوں کا ذکر کرتا ہے ۔ اسی مصنف کا قول ہے کہ ۱۰۸۳ عمیں نسطوری بطریق نر آرمیہ میں سکونت اختیار کی (کتاب مذکور، ۲ / ۱ : ۲۲۱) ـ ۳ مه ۱ ع کی ایک دستاویز سین ایک کلدانی (Uniate) بطریق سائمن نے (خسروہ، واقع سلماس، سے روم خط لکھتے هوے) سُلْمَاس، أَرْنَه (؟)، سَفْتَان (؟)، ترجفار، أرميه، أنْزَل (أرميه كا شمال مشرتي ضلم)، سُلُورَ اور أَشْنُوخ (أَشْنُو) مين اپني بجماعتوں كي فهرست دی هے؛ قب وهي کتاب، ١/٠ : ١٢٠

: Nöldeke مِن الْوَالِدِيكِ ، Residence : Perkins و Grammatik d. neusyrischen Sprache am Urmua-See ع به المحالة عن المحا

امردکی مبلنے (یر دنز، Perkins، گرانٹ A. Grant آرمبه میں آ در سکونتیذبر هوے۔ ان کے بعد لازاری آرمبه میں آ در سکونتیذبر هوے۔ ان کے بعد لازاری فرتے (Lazarists) کے لوگ بھی ۱۸۳۰ء میں آ کئے اور ایک کیتھولک آسقف آرمیه میں ستین در دیا گیا۔ و ۱۸۵۰ء میں امریکنیوں نے آرمیه میں انانجیلیہ'' ایک حماعت فائم کی۔ اس صدی کے آخری دنوں میں سینزری Canterbury کے اُسقف اعظم آخری دنوں میں سینزری کاسسا کے مبلنغ آرمیه بھیجے۔ میں ایک اہم روسی آربھو ڈو دس مشن نے عبسائیوں کے اندر کام کرنا شروع مشن نے عبسائیوں کے اندر کام کرنا شروع کر دیا، لیکن ایران اور سوویٹ روس کے دربیان آروسے به مشن توڑ دیا کیا۔

۳/۱۳۳ من ا تا یه (ایک ایران یادداشت کا متن اور ترجمه ہے، جس کی تکمیل تاریخ و جنرانی تعلیقات کے ساتھ اُنیسویں صدی کی ابتدا مين هوڻي؛ (٨) مُنيَّم الدُّولَة : مرَّاةُ الْبُلَدَان، ٠ ر، سه بره، بذيل ماده أرميه؛ (و) نكيتن likitine (ارسبه کاسایق روسی تونمسل) : Les Afsars d'Urumivel در المرا، جنوری تا ساری و ۱۹۲۹ء ص ۲۰ تا ۱۲۳، ایک ابرانی بادداشت کا خلاصه ، جو ۱۹۱۵ میں تیار کیا گیا آغالبًا یه تاریخ آرسیه هی کا خلاصه ہے، جس ایک قلبی نسخه آرسه کے ایک مشاز فر مجد السَّلُطنَة کے باس ١٩١٠ع میں موجود تھا] A geographical memoir: M. Kinneir (1.) للذن سرم اعا س سور تا دو: (۱۱) Drouville اینن اینزارک (۱۸۱۲) Voyage en Perse ردا: ۲ المام الله ((عامر) Travels (The circuit of the lake Urmiya) 043 じ larrative of a journey into Khorasan: Fraser ( ١٨٨١ ع )، لنلان ١٨٨٥ ص ٢٣٢؛ (١٨١ الك الكالم الكا به در مرد تا ۱۹۹ (یک ۱۸۸۸ م Journal of a tour Aissionary: A.G.O. Dwight 9 E. Smith (17):07 researches.... including... a visit to ... Oormiah بوسٹن ۱۷۰۰ م ، ۱۷۰۰ تبریز ۵۰۰ کنی Güney پوسٹن سَلْمَاسِ مِهِ أَرْسِهِ ؛ (ع يا) E. Schneider ع G. Hörnle (ع) tuszug aus d. Tagebuche....über ihre Reise nach Baseler) Magazin f. d. neueste Ge- > 'Urmia schichte d. evengelischen Missions-und Bibelgesell-

TAR UT.T : Y PIARL Stattgart bis Mosail (موصل منه عَكُرُه منه برازگير منه يُري منه مرْجِفار منه أرميه) Überblick d. Geschichte d. Mission) 174 5 1:7 3 Ausenthalt) Tro Lines (unter Nestorianern Vom Urmia-See nach d.: Blau (rm) ! (in Urmia ti y . 1 00 (\$1 ATT Peterm. Mitt. 33 (Wan-See Z. Topographie d. Umgegend : Kiepert (++) : + 1. v. Urmia احركن (Zeitachr, d. Gesell, f. Erdk) احركن ع م م ع م م ا تا م م ا تقشه (مو L م م م م ع م م ع م م ع م م م ع م م ع م م ع م م ع م م ع م م ع م م ع ع مطابق هے ) : (Au Kurdistan : H. Binder (۲٦) مرس عمد رعه س رع تا مه (تبريز عد سَلْماس حد أرميد)، ص ٩٩ تا ١٧٠ (أربيه مع برد كسامه باش قلمه مع محمودي من وَان) ؛ (Hyvernai ع Müller - Simonis (سد) ואמיש (בן א א א פון אוניין) אוניין (בן א א א א פון אוניין) אוניין (בן א א א א פון אוניין) אונאפיין ١٨٩٨عه ص ٣٣ وقا ١٨٨ (أرميه؛ عيسائي منتبن؛ ماحول؛ يراه أربيه مه برادوست مدديره مه بالنكخ Pelunkegh م ختى با يا من باش قلعه من معدوديم من وان) ؛ (٣٨) ندن ، Persuan life and customs : S. G. Wilson (A circuit of I ake Urmia) 1 . A 5 A1 5 1 141 Der Kurdengau Uschnüje und die : M. Bittner (r 1) Slizungsb. Akad: Wien 'Stedt Urûmija phil.-hist, Classe ج ۱۸۹۳ (۳/۱۳۳ می ایسا Orcet o : Maksimovič-Vasilkowsky (r.) 192 poynzdke تغلق ۲۰۹۱ : ۱۱۳ تا ۱۲۱ و ۲: Atrpatakan : Frangian (m) : 104 11 104 (ارمنی زبان میں)؛ تغلی ۱۹۰۰ء، ص ۸۱ تعا Les Kurdes persans (Nicolas=) Ghilan (rr) : 1. et l'invasion ottomane مثى ۱۹۰۸ مثن ص و تا ۱۲ و کتواد ۱۹۰۸ و عه ص ۱۹۰۳ تا ۱۲۰ (۳۳) 1 & Armenien einst und jetzt : Lehmann-Haupt يرلن . ۱۹۱۰:ص . . ۲ تا ۱۲۲۴ تا ۲۰۲ تا ۲۰۳ و ۲۰۳ Unter Halbmond : Graf v. Westurp (mm) 171 m 5

المنظامية كل وقعت كليه زياده نهين عام) ؛ (1 Fresor (1) ؛ "IAP. ULL (GIATE) Travels in Mound Narrative of a tour : Southente (x .) : . . . . . . . . . . . . TEA I TAN : ) 12 JAP. Will estimate dominic (خدى در سُلماس)، ي س تا و رس (اُرميه)، س و را اُرميه خه دليان ه منوي ) ؛ ( Correspondence : B. Boré (۲) ed mémoirez المسرس ١٨٨٠، ج ٢٠ بمواضع كثيره (كيتهونك زاوية نكه سے پرولسنىك تبلغ)؛ (۲۷) ع و من الماري و The Nesterlans : A. Grant G ger : \$1 Ar. fr (Erdkunde : Ritter (rr) ! Ar A residence of 8 years in : Perkins (vw) 194. 1220 14 1 APT Andover (4 1 APT) Persie 12 (61AM1) of a tour from Oormiah to Mosui (++) ! 119 W 79 00: ALAOS The Tennesseean (=A. Rheuj in D. W. Marsh Philadelphia نازلنيا ((١٨٥١) ع ersia and Kindistan ۹ مراعه ص . و تا ۹۲ (ایک عیسائی سبلن A. Rhea کا سفرناسه )! (The Nestorians : Badger (۲ ما) لشلن Reise mach: Wagner (TA) : 40 last slady 17 2 46 1 A 0 Persic لائيزگ ١٨٠٠ في خانيكون Khanykov المنابع Věstník Imp. 33 Poyezdka v Persidskii Kuráiste : ن و من و تا معه و، فعيل و و من و تا Archev f. wissensch. Kunde اجرمن ترجمه در ۱۰۸ : Cirikov (r.) :(+1A+r 117 E IR Resident Alaco في المرام)، سينت المرزارك مهده 1(4 Ale (Zap. Kerk. Onfele Ruse. Geogr. Obgie.) عن به ایم ها میری ( ۱ م) خواهد افندی : سیاست نامهٔ شدود الاستان المناس المراجعة عددها من و و و تنا برب Rendreto : Seidlitz (++) : ( ) . Petermann's Mill. 35 42 | A ...

(u. Sonne (1911)، برلن بدون تاریخ، ص هج، تا ۲۵۹؛ The Cradle of : E. Wignam 19 A. Wignam (r. ) Mankind ؛ لندن مرووع، باب . و، ص جور عا دج؟ (#) 117 (From the Gulf to Ararat : Hubbard (#7) ص . وہ تا ۲۹۱ ( ب مئی ووواء تک کے واقعات )؛ (یم) منّورْسكى Turetsko- : Minorsky Lzv. Russ. Geogr. Obshc. 12 (pers. razgraniceniye : W. Rockwell (MA): TAT " TAT " : 51917 (017 The Pitiful Plight of the Assyrian Christians in Persia and Kurdistan نيويارک ۱۹۱۶ (۱۹۱۰ تا ۱۹۱۹ کے واقعات): Dr. Caujole (۳۹) Les tribulations d'une ambulance française en (1917) Perse (1917) عيرس ٢٨ تا ١١٨ Our smallest Ally: W. A. Wiggain ( .. ) لنان ، ۱۹۱۰ (اگست ۱۹۱۳ سے نومبر ۱۹۱۹ تک کے واقعات): (۱۰) Nikitine (۱۰)؛ تک Revue des sciences 35 (nation ... Les Chaldéens politiques : ج سم) اکتروبر ۱۹۲۱ ص ۲۰۲ تا مهه (مآخذ اور واقعات قريبه كي تاريخين)؛ Superstitions des Chaldéens: Nikitine (07) Revue d'ethnogr. 32 (du plateau d'Ourmiah \* Nikitine (ه٣) : من ١٩١٥ تا ١٨١ : (ه٠) الما : ١٩١٩ الما : ١٩ La vie domestique des Assyro-Chaldéens du (6) 97 . (Ethnographie )2 (plateau d'Ourmiyah L'Azerbeigian : A. Monaco ( or ) : r o i 1 191 91 A'Boll. R. Soc. Geogr. Italiana > 'persiano سلسله به ج ه، شماره و قا ب : ص ۱۸ تا م (Rezaie Santimental'nove : Shikiowski ( • •) : (Urmiya == pulashestriye ماسكو ۱۹۲۹ء من ۹۶ تا ۱۹۲ (آسيه) اواخر مره وه).

و بعديدة أرميه: يه جهيل شمالًا جنهيًا تعمينًا حجيل كو معتند كينا عد (رجس خاري نظا نها ميل لمي اور شرقًا غربًا بيتين ميل جالى الملاح كرك متساعة ما المعالج كرك متساعة ما المعالج كرك متساعة ما المعالج

ہے۔ اس کا رقبہ دو هزار دوسو تين اُلي ميل ع اس میں جو ندیاں کرتے ھیں وہ بیس عوالو عوسو بیند مربع میل رقبر کا پائی جمع کر کے لاتھی ہیں۔

جهیل میں کرنر والر دریاؤنسی فیل کے دریاز کو سب سے زیادہ اھمیت حاصل ہے ہے۔

مشرق میں(الف) أجي جاي ("دريائے تلخ" يه سراب اور تبريز كو پاني ديتا هے؛ (ب) سوني جا و موردي چاي، په دونون دريا کوه سيند [ في مراغ کے جنوب مغربی رخ سے بہتے ھیں ؛ جنوب م جَنَتُوا تَشَوُو اور ساوَّج بُلاق [ رَكَ بَآن]؛ جنوب مغر مين گادر [جادر] [قب سلدوز و أشنو]؛ مغرب مر دریا م اُرسیه ( قب اویر ) اور دریا م سلماس أ رك بان شمال میں کوہ مشو نے شمالی کنارے کی تنگ پئی سايه كر ركبها ہے [انب مُسُوج و تبريز].

جھیل کے جنوبی نصف حصر میں متعدد آ جزیرے هیں، لیکن ان سے کمیں زیادہ اهم شا، (شَاهَا، شاهُو) کا بہاؤی جزیرہ نما ہے، جسر اب ابا نہر مشرقی کنارے سے الگ کرتی ہے۔ اس نہر ایک پایاب مقام سے عبور کیا جاتا ہے.

أشؤريوں کے قديم نوشتوں ميں جس " بالا مشرقی جهیل" کا ذکر ہے وہ بظاهر یہی اُربیه جهبل هو کی - شثریک Streck (ک. ۱ م ٢٦٣) نے یه خیال ظاهر کیا ہے که آشورہو نے مؤموہ کے قریب جس ''سمندر '' کا ذکر کیا ہے وہ بھی یہی جھیل آرمیہ ہے، لیکن ھو سکتا ہے گه يه " سندر " بحيرة زُرِبار هو - سركون Sargon كى الهدين ملهم كے يبان (١١٥ ق م م اللہ Earney Colone (01417 Can Churosu-Dangin نلم مذكور نبيين عد.

شتر ابو Bratter نیز، ج ۱۹۰۱، بالبه ۱۹۹۳ نعیدالن

ع)، اور ج ، ، ، باب س ، مین Mavriavý - بطلمیوس " لبتا مع (قب مراغه) \_ عام طور پر Mantiane کا نام میتینوئی قوم (Matienoi People) سے منسوب سمجها جاتا ہے، جن کے علاقر میں ھیروڈوٹس Herodotos ٠ (١: ٩٨ ١٠٠ ، ب و ه : ٧٥) دريا م الرس Araxos (؟) اور دیالا (Gyndes) کا منبع بتاتا ہے - Marquart (سرا عن من اعبال من المبال من المبا که به میتینونی Matienoi (یا مُنْتیانُوی Mantianoi) هی منّائی Mannaeans (Munnai Mana) Mannaeans) قبّ اوہر) تھے۔ شاید ساسب یه هو که منتیانا Mantiana کا نعاق ماندا Manda سے سعجدا جائے، جو نام قدیم ترین زمانر سے ووائڈو ۔ یورپین'' لوگوں کے لیر مستعمل نہا: آب Revue des études greeques 12 Les Matiènes : Roinach : Forrer : MIA I TIPUS (EIA9# 12 F ZDMG 32 Die Inschriften d. Hattl Reiches (Gesch. d. : Meyer اور ۲۹۹ تا ۱۹۳۹ Altertums / ۱ / ۲ طبع ثانی، ص ۳۰ حاشیه ۳۰

اُوستاً Avesta میں اس جهبل کو حااتها اوستا کو حالتها کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی در گلہری جهبل، جس کا بائی نمکین ہے''۔ Altir Wort.: Bartholomae (Weissschimmernd) عمود هےه، نے اس نام کے معنی ''سفید جمکدار'' (Kawi Ḥaosrawah) نے تورانی آفراسیاب (فرن رشبان رشبان افراسیاب (فرن رشبان کیا تھا (بشت و : ۱۸ وغیره)۔ بندهش (۱۱ ع، ترجمهٔ ویسٹ کیفسرو نے وہ بت خانه (هیکل) بھی توڑا تھا اسی کیفسرو نے وہ بت خانه (هیکل) بھی توڑا تھا جو بحیرہ جیکست کے قریب تھا (قب شاہ نامه، طبع وارز جھیل '' رسم، جہال ''خنجست' کی بجاے ور بین جو ور بین جو ور بین جو ور بین جو النسن Rawlinson نے تعت سلیمان

سمجها هے، اس کا عربی نام بسُز (=غَزُنه، غَنْره) فرور اسی چیعیبت سے نکلا ہو ا آجیسا که Holfmann اسی چیعیبت سے نکلا ہو ا آجیسا که استر کا محل وقوع لیان کیا ہے۔ نسز کا محل وقوع لیان کو قرار دبنا غالباً بہتر ہے].

ایک آور پرانا نام، جو اس جهیل کے لیے مستعمل تھا، کُوْتان ، بمعنی نیلا، ہے (قب اوبر) ۔ ساندویں صدی میلادی کے ایک آرمنی جغرافیے میں اس کا نام Kaputan دیا گیا ہے (قب Krānšahr) ص ۱۳۵؛ ایس حوقل، ص ۲۳۷: آبین حوقل، ص ۲۳۷: آبین حوقل، ص ۲۳۵: آبین حوقل، ص ۲۳۵: آبین حوقل، ص ۲۳۵: آبین حیوقان، ص ۲۳۵:

الاَصْعَاجُرى (ص ١٨١) اس جهدل دو يُعَرُّرُ وَالدَّرَاهُ لَكَ لِللَّهُ عَلَى الْمُعْرَى (ص ١٨١) اس جهدل دو يُعَرِّرُ وَالدَّهُ تَرَ لَكُهُمَّا هَا، يعنى الخارجيول كى جهبل دوسوم كى جادى هے جو له ان شهرول كے نامول سے دوسوم كى جادى هے جو اس كے قبریت على، نامى، فيل أَرْدَجِهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَرْدَجِهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْكُولُولُكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلْمُعَلِيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ

ساهی کا نام ا کرچه مؤخر زمانے میں بایا جاتا ہے تاہم اس کا نعلق اس قدیم قلعے سے ہے جو جھیل کے شمال مشرق میں واقعہ جزیرہ اما میں الها علمه ناهی سے طبری واقف تها؛ جنانجه س : ١١٤١ و ١٩٤٩ ير اس تر اس كا تذ لسره ٠٠٠ه / ٨١٥ کے تحت کیا ہے۔ خوارزم ناه جلالالدين كے عهد ميں بھى يه نام سلتا ھے (النسوى، ص م م ، ) - اسى شاهى سين بهلير مغل ایاخان هلاگوخان اور اباناخان بهی میدفون هیں ( قب رشيدالدين، طبع قاتىرىبئىر Quatremère) ص ۱۹۸ حیافظ آبرو، منقبول در لیسٹرینج : d' Ohsson : تكتاب مد كور، ص و و الله Le Strange ابوالغداء نے ( ۳۳. : ۳ ' Hist. des Mongols اس جهیل کو بخیرة تلا کما ہے۔ به صاف نہیں ہوتا کہ تلا سے مراد شاھی ہے یا کجھ اُور۔ الاصطغرى كے فارسي تسرجسے ميں (قب د خويله de Goeje، در ابن حوقال؛ ص به به، حاشیه m)

ان دونوں ناموں میں فرق کیا گیا ہے، اور النسوی، ص میں تا میں انے جس حصن تلاکا ذکر کیا میں مورت تا میں انے جس حصن تلاکا ذکر کیا ہے۔ اس کا تعلق مغربی کنارے سے سمجھنا زیادہ بہتر ہوگا (قب باقوت، س: اہم، جس نے اسے فارسی لفظ قرار دیا ہے) ۔ اس صورت میں اسے قلمہ گئورچن میں تلاش کرنا چاہیے، جو پہاڑ کی اس چوٹی پر ہے جو سلماس کی طرف جھیل پر سانہ نکن ہے اقب Khanykov کا کیا کہ کانیکوف Poyezdka, Vestnik Geogr. میں کسی شخص ابوناصر (ابوالنصر) نے قلعہ گورچن میں کسی شخص ابوناصر (ابوالنصر) حسین بہادر خان کا کتبہ دیکھا ہے آکیا یہ حسن نامی شخص اورون حسن ہو سکتا ہے آکیا یہ اس کی کنیت ابوالنصر ہی تھی]) و Lehmann- اس کی کنیت ابوالنصر ہی تھی]) و Lehmann-

دوسری طرف یه دیکهنا باقی هے که قلعه گورچن وهی یَکدر (بَکدر) کا قلعه تو نهیں جس کا ذکر الطبری نے شاهی کے ساتھ کیا هے اور جو سمکن هے کوه بکیر کی مناسب سے هو، جسے بَکدر پڑها جا سکتا هے (قب بندهش، ۱۲: ۴ اور ۲۰)، جہال افراسیاب (فَوْن رَسْیان) نے پناه لی تھی۔ آوستا، یَشْت ه: ۹ م و ۹: ۱۸، میں هے که خسرو نے افراسیاب کو "بحیرة چیچست کے پیچھے" قتل کیا افراسیاب کو "بحیرة چیچست کے پیچھے" قتل کیا تھا، جس سے بظاهر جھیل کے مغرب کا علاقه مراد تھا، جس سے بظاهر جھیل کے مغرب کا علاقه مراد تھا، جس سے بظاهر جھیل کے مغرب کا علاقه مراد بیایا گیا ہے (قب شاهنامه اور بالخصوص النسوی: بیایا گیا ہے (قب شاهنامه اور بالخصوص النسوی: سیرة جلال الدین، ص ۲۰؛ ترجمه، ص ۲۰۵۰].

عرب جغرافیا نگاروں کو علم تھا کہ اس بعدرے کے نمکین بانی میں حیوانی زندگی ممکن نہیں؛ چنانچہ الطبری، ۳: ۱۳۸۰، کا قول ہے کہ اس جھیل میں مچھلی یا آور کوئی قیمتی چیز نہیں بائی جاتی۔صرف الاصطغری (ص ۱۸۹) اور الغرناطی

(در [تاریخ] القزوینی، ص م ۱۹) هی نے اس کے خلاف لکھا ہے؛ چنانچہ مقدّم الذّکر نے ایک '' معھلی کی قسم کے جانور'' یعنی '' دریائی کتے'' کا ذکر کیا ہے؛ الغرناطی کو قسم قسم کے عجیب قسوں کا شوق ہے، جنھیں بعد کے زمانے میں اولیا چلی نے بھی دھرایا ہے .

مآخذ: خاص طور پر جهیل اور اس کے طبقات ایشی کے بارے میں: (۱) قاترمیٹر Quatremère اپنی طبع رشيدالدين، ص ٢ س تا . ٣٧، مين ؛ (Abich (٢) Vergleichende chem. Untersuchung d. Wässer d. Mem. 12 (Casp. Meeres, Urimia-und Wan-Sees Acad. de St. Pétesrbourg علوم رياضي ١٨٥٩ عا سلسله ۲، ۱: ۱ تا ۵۰؛ (۲) خانیکوف Khanykov: Notices physiques et géographiques sur l'Azer-Bull. de la classe phys.-mathem. هو baidjan ت ۲۲۷ ت : ۱۸۵۸ ۱۶۶ و de l'Acad. de Russie ۳۰۲ (بانی کا کیمیاوی تجزیه، جزیرون کا نقشه اور یانی کی مختلف گهرائیاں) ؛ (س) بانی کی مختلف گهرائیاں) ؛ Verhandl. Nat. 12 chungsgeschichte des Urmiasees Der : Rodler (0) 11 00 11 1AA Un Vereins Schriften d. 33 (Urmia-See und d. nordwestl. Persien (U) (Vereins z. Verbreit. naturwiss. Kenntnisse Halle Der Jura am Ostufer des Urmiasees: Borne Contrib. to the geogr. of : Gunther (4) := 1 A 9 1 •• ד : וף וא וא יבי Lake Urmia تا رون (م) وهي ممنف ; Contrib. to the natural : J. Linneau Soc. >> history of Lake Urmia حيوالاته . . و وعد عرب و مرس تا سوم (ما هرين كے معملد مقالات کے ساتھ)؛ (quanter (4) و Günther (4) Proc. Royal 33 (waters of the Salt of Lake of Urmi : Mecquenem (1.) THA U THE TO ISOC.

(V. MINORSKY منورسکی)

أَرْ نَيْدُو Arnodo موبة "أوغرونيو" Logroño كا ايك جهونا سا قصبه اور ایک قضاه (partido judicial) کا صدر مقام ۔ اس کی آبادی کوئی دس هزار ہے اور دریاہے سیکادس Cicados کے ہائیں کنارے پر آباد ہے۔ یه ندی دریاہے آبرہ (Ebro) کی معاون ہے، جو صدر مقام سے تقریباً ۲۷ میل (۳۵ کیلومیٹر) کے فاصل پر ع ـ ارئيط (Arnedo) آئي،يريس Ibrian (يعني قدیم هسپانوی) اصل کا ایک مقامی نام هے جو برغش (Burgos)؛ البسيط (Albacete) اور '' لُوغُرونيو'' کے صوبوں میں ملتا ہے اور جو مؤخرالڈ کر صوبر میں اسم تصغیر (Arnedillo) کی شکل میں بھی موجود ہے ۔ چھٹی / ہارھویں صدی میں بقول الادریسی اسلامی هسهانیه کا ملک جهبیس اقلیموں (خطوں) میں سنقسم تھا، جن میں ارتبط بھی شامل تھا اور اس کے مشهور شهر قلعة أيوب (Calatayud)، دروقه، سُرقسطه، وشقه (Huesca) اور تطیله (Tudela) تهر .. عربی مآخذ میں سے صرف روض المعطار میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اس کا مصنف لکھتا ہے که " یه الاندلس ا ایک قدیم شہر ہے، جو تطیلہ سے اکتیس میل کے

شاداب مزروعه میدان هیں \_ یه بڑا مستحکم هے اور سب سے زیادہ اهم مقامات میں شمار هوتا هے \_ ارنبط، اس کے قلعے پر سے عیسائی علاقه نظر آتا هے '' \_ ارنبط، تطیله اور آئیت Offate کے شہر بنبو قصی کی ریاست (seigniory) کے بڑے شہر تھے \_ عبدالرحمٰن ثالث نے مویز Muez کر لیا، کے خلاف تھی، قلہرہ (Calahorra) پر قبضه کر لیا، کے خلاف تھی، قلہرہ (Calahorra) پر قبضه کر لیا، جسے صرف دو سال پہلے سانچو غرسیه (Sancho Gareés) پر قبضه کر دیا میں وہ ارنبط سے اس بات بر سجبور کر دیا نے فتح کیا تھا اور اسے اس بات بر سجبور کر دیا کہ وہ ارنبط سے اس کر بناہ لے ـ سانچو ارنبط سے اس کم وقت چلا گیا جب عبدالرحمٰن نے بنبلونه (Pampeluna) کی خونریز جنگ میں متحدہ فوج کو Valdejunquera کی خونریز جنگ میں

(A. HUICI MIRANDA أميراناله )

میں اسم تصغیر (Arnedillo) کی شکل میں بھی اور : (Aror) .جسے اَلرُّور بھی لہا جاتا ہے موجود ہے ۔ چھٹی/بارھویں صدی میں بقول الادریسی کہ یہ شہر بادشاہ موسیقانوس Musicanus [یونائی] مستمرہ مسابقہ کا ملک چھبیس اقلیموں (مَطّول) میں مشہور شہر قلعة ابوب (Calatayud) ، دروقہ: سَرَقُسطه، اور تطیلہ (Hiung-tsang) اور تطیلہ (Tudela) تھے ۔ عربی میں اس شہر کا ذکر کیا ہے ۔ [آٹھویں صدی ماخذ میں سے صرف روض المعطار میں اس کا ذکر کیا ہے ۔ [آٹھویں صدی ماندھ راجہ داھر بن چچ کی میں اس شہر پر والی سندھ راجہ داھر بن چچ کی میں اس شہر پر والی سندھ راجہ داھر بن چچ کی الاندلس میں اس شہر پر والی سندھ راجہ داھر بن چچ کی محمد بن قاسم نے ہو ہے / ہر داع سے پہلے اس پر والی علیہ اور اس کے ارد گرد زرخیز اور

قبضه كر ليا تها (البلاذرى: فتوح البلدان، ص وسم، وسم، وسمه الاصطَعْري، ص ١٧٦٠ ه برا؛ البيروني، هند، طبع زخاؤ Sachau، ص ١٠٠٠ .۳۰) ۔ البیرونی کے بیان کے مطابق یـه شہر ملتان سے جنوب مغرب کی جانب تیس فرسخ [موجوده . ٣ مبل] اور المنصوره سے دریا بے سندھ کے بہاؤ کے خلاف بیس فیرسنے [یعنی ۱۹۰ سیل] کے فاصلے پر واقع نھا ۔ درداے سندھ پہلر اس شہر کے قربب سے بہتا تھا، بعد میں اس نے اپنا راسته تبدیل کر لیا، جس سے شمر کی رونتی اور خوش حالی جاتی رهی؛ اس تبدیلی کی ناربخ غبر يقيني هے ـ ستر هوبن اور الهارهوين صدى سيلادى کے مقامی مؤرخین (قب History of: Elliot-Dowson roy: 1 : India تا ۲۰۸) اس سلسلے میں ابک قصّه نقل درتے ہیں۔ قدیم سحلّ وقوع سے بانچ میل جانب غرب ابک چهوٹا سا قصبه روهڑی نام واقع ہے، جو اسی نام کے تعلقر کا صدر مقام نے (Imperial Gazetteer of India) آو کسفورڈ م ، ۹ ، عه ۲ : م و . ۲ : ۳ . ۸ . ا صاحب چچ نامه، طبع داؤد پوتا، ص سرر تا مر، کے بموجب الروز هند و سند کا دارالملک تھا اور اس میں طرح طرح کے معلّات، باغ، نہریں، حوض اور چمن وغیرہ تھے ۔ اس شہر کے آثار اور کھنڈر ابھی تک قصبۂ روھڑی سے چھر سات میل کی مسافت پر موجود هیں ۔ داهر کے اس قامے کی دیواروں کے آثار بھی ہنوز باقی ہیں، جسے محمد بن قاسم الثقفي نر سر كيا تها]۔ جيسي (خانه بدوش) قوم کے ایک نام لولی ۔ مشتق از روری کا تعلق بھی السرور سے ھو سکتا ہے [ديكهير مادة لولي].

:H. Cousens (۲) : ۱۹۳ : ۲ ناتوت، ۲ : ۱۹۳ مآخذ : (۱) یا توت، ۲ : ۱۹۳ مآخذ : (۲): ۱۹۳ ما تا ۱۹۳ ما ۱۹۳ مناورسکی ۷۲ : (۳): ۱۹۳ مناورسکی ۷۲ : (۳) در ۱۹۳ ما ۱۹۳ مناورسکی

اس مصنّف کی طبع: حدود العالم، ص ۱۳۹ ؛ [(ه) علی بن مامد الکوفی : قتع ناسهٔ سنده، معروف به، جیج نامه، طبع داؤد پوتا، دهلی ۱۳۶۸ / ۱۳۹۹ مه، اشاریه ؛ (۲) محمد معصوم بهکری : تاریخ معمومی، طبع داؤد پوتا، بمبئی ۱۳۸۸ می اشاریه ].

(V. MINORSKY) منورسکی

اريوان : Eriwan: [قديم] أرسيني مُرستن [موجوده نام : يربوان Yerevan ) روسي ماورام قفقاز میں ارمنی حکومت کا صدر مقام! جامے وقوع : . م درجه م ، ثانيه عرض البلد شمالي، مم درجه ٨٣ ثانيه طول البلد مشرقي (كرينج)، سطح سمندر سے تقریباً تین هزار فٹ بلند، دریامے زنگ Zanga بائیں آئنارے ہے، جو دریاے الرس (Araxes) کا ایک معاون ہے؛ آبادی (ے و م م) تقریبا تیس هزار اور بعض اور اسناد کے مطابق پندرہ ہزار۔ ارس مآخذ کی رو سے اس کی تاریخ بہت دور کے زمانے تک جاتی الم المنكور Memoires sur l'Arménie : St. Martin ديكهي) هـ ۱: ۱۱۹) ۔ نرکی دور حکومت ھی میں جا کر اس شہر نے، جسے سرکاری طبور پسر روان Rewan ایکھ جاتا ہے، تاریخ اسلام میں ایک حد تک خاصی اهمیّت حاصل کر لی ۔ اولیا نے جو روایت نقل کے ھے اس کی رو سے اس شہر کی تاسیس نویں / پندرھویں صدی کے مؤلم زمانر میں هوئی [بعنی امیر تیمور کے تجار میں سے ایک شخص خواجه خان لمجانی نے اس ناء کا ایک گاؤں آباد کیا] اور اس کے قلعے کی بنیاد اس کے بھی سو سال بعد شاہ اسماعیل (اوّل) کے عمد میں [اس ] وزیر دیوان قلی خال کے زیر اهتمام] رکھی گئی۔سراد ثالث کے عہد میں ترکوں نے اربوان کو، جو شروء میں صفوی خاندان کے زاہر نگیں تھا، لڑ کر جیت لیے اور اسے مستحکم کر دیا۔[یه کامیابی زیاده تر فرهاد باش کی سعی سے حاصل هوئی، جس نے شہر کے استحکاد اور اس کی زیب و آرایش پر بہت رویسه صرف

كيا \_ ] س و و ع مين شاه عباس اول نر اسے دوباره حاصل کر لیا ۔ کئی مسلسل جنگوں کے بعد، جن کا نتیجه کبھی ایک اور کبھی دوسرے فریق کے حق میں نکلتا رہا، آخر کار سراد جہارم نے اس پر قبضه کر لیاء لیکن اس کے بعد جلد هی وہ دوبارہ ایرانیوں کے ھاتھ میں علا گیا۔ اس شہر کی تاریخ کا سختصر سا حال مادَّة أرمينيه مين ديكها جا سكتا هـ - ١٨٧٤ میں اس شہر ہر روسی جنرل Paskewitch نے قبضه کر لیا، جسر اس اتح کے اعدزاز میں اربوانسکی (Eriwanski [یعنی امیر اربوان] کا لقب [اور دس لاکھ روبل انعام] دیا گیا۔ ١٨٣٨ء کے صلحناس کے بعد سے اربوان روس کے پاس رہا ہے۔ [ ۱۹۱۸ء میں جب جنوبی قفقازیه میں آذربیجان، گرجستان اور آرمینیه کی جمهوریتین بن گئین تو اربوان ارمینیه میں شامل کر دیا گیا اور اب اس جمہوریه کا صدر مقام ہے ۔ ] یہاں مسجدیں، جو اپنی کاشی کاری کے لیر مشهور هیں اور دیگر اهم عمارتیں آلهویں صدی ھجری اور اس کے بعد کی ھیں [ جن میں گو ک مسجد، سردار مسجد کا ایک حصه اور زنگی سو کا ایک تاریخی بل شامل هیں۔ یہاں کے مشہور لوگوں میں حسین ہے آشفته اور صاحب دیوان شاعر مطلم نیز میرزا سلیم اربوانی کے بیٹے وزیر اعظم میرزا عباس فخری کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جو خود ایک اجھا شاعر تها (م ۱۸۳۹ع)].

المعاطينية عليه المعاطينية المعا

٣٠٠ [ (ع) آآء ته بزير ساده اور وه مآخذ جو وهان مذكور هين].

(R. HARTMANN فارتمان)

أريوك : (Urihuela)) مشرقي هسانيه (Levante) کا ایک شہر، جو مرسیه Murcia سے م، میل شمال مشرق میں واقع ہے ۔ یہ ایک انتظامی ضلعے (Partido) نیر اسقنی حلقے کا صدر مقام ہے۔ نواحی علاقوں سمیت، جن کی آبادی بہت گنجان ہے، اس کے باشندوں کی کل تعداد . . . . س نفوس ھے۔ اس شہر ہر مسلمانوں کے قبضر کا وہی زمانه ہے جو کورہ تدسیر [ رک بان] کے دوسرے شہروں کی فتح کا ہے ۔ مرسیه سے پہار طویل مدّت تک یه اس کورے کا صدر مقام رہا ہے ۔ جب تک یه مسلمانوں کے زیر نگیں رھا اس کی تاریخ سرسیه کی تاریخ سے وابسته رهی، تاهم چهٹی صدی هجری کے وسط / بارھویں صدی میلادی کے درمیائی حصر میں یہ شہر بہت تھوڑی مدت کے لیر ایک چھوٹی سی خود مختار ریاست کا صدر مقام رها ۔ اس ریاست كا حكمران قاضي احمد بن عبدالسرحمن بن على بن

(لبوی بردوانسال Lévi-Provançal) آڑیسه: (Odra-deça) انڈیا کا ایک صوبہ، & جس کا کل رابه ۱۹۸۹ مربع میل اور کل آبادی ہم و مم ہم ا هے \_ يه صوبه مماندي اور آس پاس کے دریاؤں کے ڈیٹا کو گھیرے ہونے ہے اور ایک طرف خلیج بنگال سے لر کر مدھیا یردیش کی سرحد تک پهبلا هوا هے اور دوسری طرف دریا ہے سبر نربکھا سے لے کر جھیل چاکا تک چلا جاتا ہے۔ گزسته زمانے میں یه علاقه قدرتی طور پر ناقابل گزر نیا، اس لیے ہر قسم کے حماوں سے محفوظ رہا: البته اس کے ساحلی علاقے بعض اوقات فتح ہوتے رھے، لیکن اندرون ملک کے مصالی علاقر میں ٹیم خود مختار یا باج گزار ریاستیں قائم رہیں ۔ یہ علاقه قديم زمانے كى سلطنت كالنكا كا ايك حصّه تها، جسے امن پسند قوم آچوکا A-çoka نےفتح کر لیا تھا اور یسی لوگ وہاں آباد تھر، لیکن مملکت موریا کے انتشار کے بعد یه علاقد دورارہ کالنگا کی ریاست میں شامل کر لیا گیا۔ گیارہویں صدی کے آخر تک اس علاقے کی تاریخ میں بڑا الجھاؤ ہے، لہٰذا جو لوگ اس زمانے کی تاریخ کے معموں کو حل کرنا چاھیں انھیں چاھیے کہ وہ بینرجی کی تاریخ اڑیسم کا مطالعه کریں.

موجودہ اڑیسہ کے بعض حصّوں کو سلطان معمّد بن تقاتی کی سلکت میں شامل کر لیا گیا تھا اور وہ جاج نگر کے صوبے میں شمار ہوتے تھے۔ آڑیسہ کا اصل فاتح اکبر کا مشہور سپہ سالار واجه مان سنگھ تھا، جس نے اس علاقے کو بنگال کے افغانوں سے بزور شمشیر چھین لیا، جو کسی طرح و ماں متمکّن ہو گئے تھے۔ اکبر کے زمانے میں اڑیسہ کو صوبۂ بنگال کا ایک حصّه سمجھا خاتا تھا، تا آنکه جہانگیر کے عہد میں اسے ایک علیحلہ صوبہ بنا دیا گیا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال پذیر ہونے ہو اڑیسہ بھونسلا مرهٹوں [ولک بآن] کے قبضے میں ہو اڑیسہ بھونسلا مرهٹوں [ولک بآن] کے قبضے میں

معاهدے کے مطابق کو یہ علاقہ براے نام انگرین کے معاہدے کے مطابق کو یہ علاقہ براے نام انگرین کے ماتحت ہو گیا تھا ہے۔ ماتحت نہیں کیا گیا ۔ طور سے فتح نہیں کیا گیا ۔

ضلع سنبهل پور کو چهوڑ کر وہ علاقہ جسے آج کل اڑیسہ کہتے ہیں ہشمول بنگال اکتوبر ، ، ، ، ، ء تک ایک هی نظام حکومت میں شامل رھا ۔ اس کے بعد مارچ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، کال سے رھا اور پھر بہار اور اڑیسہ کے دو صوبے علیحدہ علیحدہ بنا دیے گئے .

معارشات کے تحت چھے ضلعوں (بالا سور، کٹک، گنجم، سفارشات کے تحت چھے ضلعوں (بالا سور، کٹک، گنجم، راپت پوری، اور سنبھل پور) کا ایک علیحدہ صوبہ بنایا گیا ۔ ۱۹۸۸ء میں اڈیسہ کی چوہیس چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو بھی اسی صوبے میں مدغم کر دیا گیا۔ اس کے بحد سراے کلا اور کھرسوان کے علاقے صوبۂ بہار میں منتقل کر دیے گئے ۔ یکم اگست موبۂ بہار میں منتقل کر دیے گئے ۔ یکم اگست میں شامل کر دیا گیا؛ چنانچہ جدید الحیسہ میں اب کُل تیرہ اضلاع ھیں ،

سہاندی اور اس کے معاون شمال میں چھوٹے ناگور کی پہاڑیوں اور جنوب میں مشرقی گھاٹ کو تقسیم کرتے ھیں۔ طبقات الارض کی تقسیم کے مطابق چھوٹے ناگیور کی پہاڑیاں اور مشرقی گھاٹ کے علاقے پالیوزوی Palacozoie [ یہا Primary ] عہد سے تملق رکھتے ھیں، جو زیادہ تر گونڈوانہ طریق تقسیم کے مطابق ھیں ۔ ان علاقوں میں معدنیات کثرت سے ھیں ۔ ماص خاص معدنیات یہ ھیں ؛ کثرت سے ھیں ۔ ماص خاص معدنیات یہ ھیں ؛ کوئلا، منگنیز ( manganese ) اور چونے کا پتھر؛ لیکن صنعت و حرفت کے اعتبار سے یہ علاقہ پس ماندی، لیکن صنعت و حرفت کے اعتبار سے یہ علاقہ پس ماندی، برھمنی اور بیتاءانی اور ان کے معاونوں کے برھمنی اور بیتاءانی اور ان کے معاونوں کے بہر ھیں۔ معرفی وجود میں آئے ھیں.

ان دریاؤں کی زرخیز وادیوں میں اکثر سیلاب آجاتے هیں، لیکن ان سے بچنے کے لیے اب ایک عمده منصوبه تیار هو رها ہے۔ عام پیشه زراعت ہے۔ سب سے زیادہ فصل چاول کی هوتی ہے۔ دوسری فصلیں به هیں: بخسن، گنا، تیل اور دالیں۔ اس صوبر میں میں ، سب میل میں جنگل هیں.

آب و هوا معتدل ہے۔ اوسط بارشن ہو انج سالانہ کے قریب ہو جاتی ہے.

علاقے کا صدر مقام کٹک ہے، جو ایک صنعتی مرکز اور الکال یونیورسٹی کی جائے قیام ہے۔ ایک نیا صدر مقام بھوبھنیشور Bhubaneswar کے تاریخی شہر کے قریب تعمیر ہو رہا ہے، جسے کٹک سے کئی یادوں کے ذریعے ملایا جائے گا۔ اس صوبے میں اچیوت قوموں کی اکثریت ہے۔ یہ هندووں کا گڑھ ہے اور پوری کے مشہور جگن ناتھ مندر میں، جو سمندر کے کتارے واقع ہے، هزاروں یاتری آتے جاتے رہتے ہیں.

History of: R.D. Bannerjee (בילים): בילים (ז): בילים (

C. COLLIN DAVIES JUND)

[بانباقه از قاضی سعیدالدین احمد])

از ارقه : خوارج آراک بان] کے بڑے فرتوں
میں سے ایک میہ نام اس فرقے کے قائد نافسم بن
الگرزی الحنفی العنظل کے نام سے بنا ہے، جس کے

بارے میں الاشعری کا بیان ہے کہ آس نر خوارج کے مابین سب سے پہلے اس نظریے کی تائید کر کے اختلاف بيدا كيا كه جمله مخالفين كو ان كي عورتود اور بعوں سمیت قتل کر دینا جاھیر (استعراض) . اس شخص کے ذاتی حالات یہ هیں که وہ ایک یونانی الاصل آزادشده لهاركا بيثا تها ـ مهه ه / ٢٨٠٠ میں وہ عبداللہ بن الزبيرانظ کی مدد كے ليے آيا، جب که شامی سیه سالار حسین بن تُنبر السُکُونی کے عساکم نے مگر میں ان کا معاصرہ کو رکھا تھا ، جب یه محاصره الها لیا گبا تو نافع دبگر خارجی رهنماؤں کے ساتھ، جن میں نُجْدة بن عاسر اور عبدالله ابن اباض بھی شامل تھر، بصرے کو لُوٹ آبا۔ بہار پہنچ کر اس نے فورًا ان فسادات سے فائدہ اٹھایا جو بزید بن معاویهٔ ارجا کی وفات کے اعلان پر ظمور میر آئیر تھے، چنانچہ اسی کے زسر قبادت خوارج نے بصرے کے والی مسعود بن عامر العُتکی " لو قتل کیا: جسر عبيدالله بن زياد نر نامزد آنيا تها اور بعد ازآن عبدالله بن الزبيرارط كے بهيجر هومے والي عمر بن عبیدالله کو بھی مائٹر سے انکار کر دبا۔ اس کا نتیجہ به هوا که عمر بن عبیدالله کو نسهر کا قبضه حاصل کرنے کے لیے طاقت استعمال کرنا پڑی ۔ اس کام میں اسے اهل شہر کی امداد بھی حاصل تھی، جن کے لیے خوارج کی پیہم فرمایشیں برداشت کرنا دشوار هو رہا تھا ۔ جب خوارج کو بصرے سے باہر نکال دیا گیا تو نافع نے شہر کے دروازوں کے باہر ڈیرے ڈال دیے اور مزید لشکر جمع کر کے سخت لڑائی کے بعد عمر بن عبیداللہ کو شکست دی اور شہر ہر دوباره قبضه کرنے میں کامیاب هو گیا ۔ بصرمے میں صورت حال کی اصلاح کے لیے ابن الزبیرا<sup>رہا</sup> نے مسلم ابن عبیس کی سالاری میں ایک لشکر رواند کیا ۔ غالبًا اسی موقع پر بصرے میں خوارج کے انتها پسند اور اعتدال پسند عناصر کے درسیان تفرقه

پیدا هوا اور وه دو فرتوں ــ ازارقة اور اباضیة ــ میں منقسم هو کئے ۔ از روے روایت یه اسی سال ه ۹ ه / مهم - مهم عكا واقعه هے \_ اباضيه نے، جو نسبة كم همت نهے، مسلم بن عسن سے حنگ نه کانے که ترجیح دی اور بصرت هی میں مشام ر<u>ہے</u>، سان از زاہد ہے آخر تک لڑنے کا تمید کر لیا اور شہر چھوڑ کر نافع کی سرکردگی ،بی خوزستان (اهـواز) کی طرف چلے گئے ۔ مسلم نے دولاب کے مقام پر انھیں جا لیا اور يهان جو گهمسان كا رن يژا اس مين نافع اور زبيري سپه سالار [مسلم] دونوں مارے کئے (۵۶ھ/ ۵۸۵) : تاهم ازارته نیے عبدالله بن الماموز کی سر دردگی میں اپنے کو از سر نو منظم کر لیا اور جنگ جاری رکھی، یہاں تک که مدّ مقابل فوجیں تھک کر اور همَّت هار كر بصرے كو لُوك كُني \_ كئي ماه تک بصرے اور اهراز کا درسیانی علاقه قنل و غارت اور آتشزدگی کې آماجگاه بنا رها، کبونکه ازارقه ان تمام لوگوں کا قتل عام کر دیتے تھے جو ان کے فرقے کو تسلیم نہیں کرتے نہے ۔ بصرے کے باشندوں نے خوف زدہ ہو کسر المہلّب بن ابی صُفْرة کو بلا بھیجا اور اس نے ازارقہ کے خلاف معرکے کی قیادت کرنے کی حامی بھر لی ۔ المهتب نے بہلے انھیں دجله (کے علاقے) سے بےدخل کیا اور بعد ازآن دَجیال کے مشرق میں سلبری کے ازدیک شکست فاش دی (۹۲۹/۹۸۹) ۔ اس شکست کے بعد ازارقه فارس كى طرف پسها هو كئے ـ عبيدالله بن الماحوز اس لٹرائی میں سارا گیا اور [خارجی] لشکر کی سیدسالاری اس کے بھائی زبیر کے ھاتھ میں آئی، جس نے تھوڑے ھی عرصے میں اپنے حامیوں کو نئے سرے سے منظم کیا اور بھر لڑنے کے لیے چل بڑا - عراق میں دوبارہ وارد ہو کر وہ مدائن تک بڑھتا چلا گیا۔ اس شہر کو اس نے تاراج اور باشندوں کا قتل عام کیا، لیکن جب کونے سے آنے والی ایک فوج سے سامنا

هوا تو اس نے یلٹ کر صفیان پر حمله کر دیاء جس کا والی عُتّاب بن ورقاه تھا۔ شہر کے قزیب مقابلے میں ازارقه نے شکست کھائی اور زبیر بن الماحوز کے سانے ہر وہ مااکل تنّر بتّر ہو کر فارس کی طرف فرار ہو نیر ور وہال سے نرسال کے پہاڑول میں جبر گئے (۲۸ ه/ ۱۸۵ - ۲۸۸ ع) ۔ گرستان کے ایک جنگجو سپاهی قطری بن الفجأة نے، جو بے انتہا مستعد ھونے کے ساتھ ساتھ ایک اعلٰی خطیب اور شاعر ھونے کی غیرمحمولی صلاحیتیں بھی رکھتا تھا، ازارقه کے جوش کو از سر نو ابھارنے اور ان یی پسراگندہ صفو**ں** کو از سر نو مُنظّم کرنے میں کاسیابی حاصل کی۔ کچھ وقت گزار نے کے بعد وہ سر گرم عمل ہوا اور الاهواز پر قبضه جما لبا \_ وهال سے اس نے عراق کی سر زمین میں پھر داخیل ہو کیر بصرمے کی طبرف پیش قدمی کی ۔ شہر کے نئے والی سمعب بن الزبیر ' كو چونكه يقين تها كه صرف المهلّب هي ازارقه كا مقابله کرنے کی اہلیّت رکھتا ہے اس لیے اُس نے آسے موصل سے، جمال اسے والی بناکر بھیج دیا گیا تھا، واپس بلا لیا اور ازارقہ کے خلاف سہمؓ کی قیادت پر مأمور كر ديا \_ المهلب نے اگرچه ازارقه كے اس جنگ جُو سردار کے خلاف وسیع پیمانے پر جارحانه اقدامات کیے، تاهم وہ المهلب کو بروی مدّت تک روکے رکھنے میں کامیاب رہا، ہلکہ اس نے اس وقت بھی جب کہ مسکن کے مقام پر مصعب کے شکست کھانے کے بعد عراق عبدالملک [بن سروان] کے ماتھ میں جلا گیا (۱ےھ/ ، ۱۹۹) نہر دُجّبل کے ہائیں کنارے اپنے آدم جمائے رکھے ۔ اس صورت حال میں اس وقت تک کوئی تبدیلی واقع نه هوئی جب تک که العجّاج بن یوسف نے مغربی عرب سی امن و امان قائم کرنے کے بعد عراق کی حکومت اپنے هاته میں نه لے لی (٥٥ه / ٩٩ه ع) ـ العجاج نے ان جنگی اقدامات کی سیمسالاری پر المهلب کو بحال

ركها اور حكم ديا كه وه ازارته ير في الغور حمله ببروع کر دے ۔ اس پر المهلّب نے ازارته کے خلاف ممهمون اور معركون كا ايك زبردست سلسله شروع کر دیا، جس کے نتیجر میں ازارته هٹتر هٹتر سلطنت کے بیرونی سرحدی علاقوں تک پہنچ گئر، کیونکہ شدید مزاحمت کے ہاوجود وہ دَجیل کو چھوڑ کر كازرون كى طرف يس با هوتر اور بالآخر فارس كو خالى کر کے کرمان تک ھٹ آنے پر مجبور ھو گئے۔ انھوں نے چیرفت کے قصبے میں اپنا صدر مقام قائم کیا اور کئی سال اپنے مورجے سنبھالے رہے، یہاں تک که ان کی فوج کے عربوں اور موالی کے باھمی اختلافات نے رفته رفته ان کی جمعیت کو پراگنده کر دیا ۔ قَطَری کو عربوں کے ساتھ جیْرَفْت چھوڑ کر طَبِرستان میں پناہ لینا پیڑی اور موالی کا گروہ عبدربه الكبير كي قيادت مين جيرفت مين جما رها (اس عبدربه کے علاوہ عمارے مآخذ میں ایک آور عبد ربه الصغير كا ذكر آتا هے، جس كي نسبت خيال ہے که وه قطری سے الگ هو جانر والر ایک آور گروه کا سردار تھا)۔ اب ادھر تو السهلب کو کرمان میں بائی ماندہ ازارقہ سے بھکتنے اور ان کا قتل عام کرنر میں کچھ دشواری نه هوئی اور اُدهر کُابی سپه سالار سفیان بن الآبرد فوج لے کر والی طبرستان سے جا سلا اور اس نے نواح طبرستان کے پہاڑوں میں قطری کو م جا لیا اور اسے فیصله کن شکست فاش دی ـ یه بهادر جنگ ہو اپنے کھوڑے سے کر پڑا اور اس کے ساتھی اسے تنہا چھوڑ کر چل دیے ۔ دشمن کو اس کا بتا جل گیا اور اسے موت کے کھاٹ اتار دیا کیا (۲۸ -124/ 194 - 1949) - اس كا سر خليفه كے سامنے ہش کرنے کے لیے دمشق نے جایا گیا ۔ بچے کھچے الراق عبيدة بن ملال كى قيادت ميں كوس كے قريب كے بيان كے مطابق: المامين مورج بناكر ينه كتے تھے، ان كا معاصرد والمنظمة تك جاري رها - بالآخر انهول نر نكل كو سر كاك دينا !

حمله کیا اور اس لڑائی میں سب کے سب مارے گئے ۔ اس طرح یه بغاوت، جو خوارج کے فتنوں ، س اسلامی سلطنت کی وحدت کے لیے سب سے ز ، خطرناک اور اپنے وحشیانه مذهبی جنون کی وجه سے بدرجة غایت خوفناک تھی، اختتام پذیر ہوئی.

عقائد: وہ خاص خاص مذهبی نظریات جو ازارقه کو دوسرے خوارج سے سمیّز کرتے هیں الاشعری کے بیان کے مطابق حسب ڈیل هیں:

(۱) براءة القعدة، يعنى قتال سے بيچھے بىشھ رھنے والوں كا اسلام سے اخراج (براءة)؛

(۲) معنة، يعنى ان تمام لوكوں كا احتساب (امتحان) جو ان كے لشكر ميں داخل هونے كے خواهاں هدن ؛

(۳) نکفیر، بعنی ان مسلمانوں ''لو کافر سمجھنا جو ھجرت ' کر کے ان کی طرف نہیں آئے؛

(س) استعراض، یعنی دسمنوں کی عورتوں اور بچوں کے قتل کو جائز ر ٹھنا؛

(ه) براه اهل تقید، ان لوگوں کو اسلام سے خارج سمجھنا جو قول یا فعل میں تقید کرنے کے قائل هیں :

(۱) یه عقیده که مشرکین کے بچسے بھی اپنے والدین کی طرح جہنمی ہیں ۔ اس کے علاوہ بقول (الشہرستانی اور البغدادی) :

(م) زانیوں کو سنگسار کرنے کی سزاکی موقوفی، کیونکه یه سزا قرآن سی عائد نہیں کی گئی؛

(۸) خدا کی طرف سے کسی ایسے شخص کو نبی بنا کر بھیجنے کا امکان جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ وہ ضرورۃ ناپرھیزگار بن جائے گا یا جو نبی بنے سے پہلے نا پرھیزگار تھا؛ مزید برآن ابن عزم کے بیان کے مطابق :

(۹) چورکا هاته، یعنی پورا بازو جڑکی هڈی سے کاٹ دینا؛ (۱۰) حائضه عورتوں کے لیے نماز ہڑھنے اور فرض روزہ ر نھنے کا لزوم :

ب (۱۱) ان لو گوں کو قتل کرنے کی ممانعت جو اپنے بہودی، عبسائی یا زرتشتی هونے کا اقرار کریں (بظاهر اس وجه سے که وہ ذمّی هیں).

مآخذ : (١) الأشْعرى: مقالآت الاسلاميين، طبع رِتُّر Ritter، استانبول ۱۹۲۹ء ص ۸۸ ببعد ؛ (۲) عبدالفاهر البغدادى ؛ كتاب الفرق بين الفرق، قاهرة ١٣٣٨ ه، ص ٩٦ تا ١٦٠ (٣) ابن حزم : كتاب الفصل و الملل و النَّحَيل؛ قاهرة ١٣٧١ه، م: ١٨٩؛ (م) الشَّمهرستاني: [الملل و النَّحل]، طبع Cureton ص ٨٩ تا ، ۹ ؛ ( م) البلاذري : فتوح، ص ۵ ه ؛ (٦) وهي ممبتف : الانساب، سن مو تا وو، بو، ريا بير، مررورر (طبع Ahlwardt): ۸ے بیعد، ، و بیعد، به و بیعد، تا ه۱۱؛ (۵) ابوحنيفة الدَّيْنُوري، طبع Guirgass و TAL TEST TENTE TO CE Kratchkovsky TIT (TIL (TI. (TAT (TAA (TAB (TAE (TAT جهم ؛ (٨) الطبرى، به امداد اشاريه؛ (٩) المبرّد ؛ آلكامل، طبع Wright به امداد اشاربه: (۱۰) اليعتوبي، ۳: ۹ ۲۹ تا . ١٠٠ م ٢٠٠ (١١) ابن قتيبة : كتاب المعارف، طبع وستنقلف، ص ۲۷، ۱۱، ۱۲) المسعودي و مروج، ه : ٩ ٩ ٩ ؛ (٩١) الأغاني، طبع اول، ١ : ١١ و ١ ؛ ١ تا . ؛ (۱٫) ياقوت، ۲: سرد، دره، ۱۳۰ و ۳: ۲۲، ۱۰۰ (١٥) ابن الأثير، به امداد اشاريه؛ (١٠) ابن ابي العديد: شرح نبيع البلاغة، قاهرة ٢٠٩١هه ١: ٣٨٨ ببعد؛ (م) ابن خُلَّكان، ص ٥٠٥؛ (١٨) البُرَّادي : كتاب الجَواهر، ظمرة بربر هم ص ۱۹۰۵ (۱۹) المرة بربر هم الله M. Th. Hout-اللان De Strijd over het Dogma in den Islam : sma Die: Wellhausen (v.) : ٢٨ ٥٠ ١٨٤٠ Abh. 33 religiös-politischen oppositionsparteien :G. W. Goit. ملسلة جديد، ج ١٠ ، ١ ، ١٤: ص ٨٨ بيعد؛ Die Charidschiten unter: R. E. Brünnow (71)

(דד) : בו ארה יאלין י den ersten Umaiyaden

יביר יביר : די י Chronographia islamica : Cactani

(דד) : אדי י הארי י באר 
## (R. RUBINACCI)

آزبک: (اوزبک) آزبک بن محمد پهلوان بن ، الْدِکْز (الْدِیگُز؟)، آذربیجان کا پانچوان اور آخری آتابک (۱۲۰۵ تا ۱۲۲۵) - اتابک (۱۲۰۵ تا ۱۲۲۵) - بتول باتوت ازبک کا لقب مظفرالدین تها.

اس کی اور اس کے بڑے بھائی ابوبکر کی والدہ دونوں کنیزس تھیں، لیکن پہلوان کے دوسرے دو بیٹے، یعنی تُتلُغ اِینانچ اور اسیر میران شہزادی اینانچ خاتون کے بطن سے تھے ۔ اُزبک نے آخری سلجوق سلطان طُغُرِل ثانی کی بیوہ ملکہ خاتون سے شادی کی تھی اور اس سے اس کا ایک بیٹا (طُغُرل) تھا.

جس طرح هر عبوری دور میں هوتا ہے،
ازبک کے دورِ حکومت میں بھی بہت گڑ بڑ رهی۔
آذربیجان کے تخت پر مشکّن هونے سے پہلے اس کی
سرگرمیوں کا مرکز هَمْذان تها، جہاں اسے اپنے
حکمران بھائی ابوبکر (۸۵ تا ۵۰ ه)، خوارزم شاه،
خلیفه وقت اور متعدد جاه طلب غلاموں کی مخالفت
کا سامنا کرنا پہڑا۔ تخت نشین هونے کے بعد وه
گرجیوں اور مغلوں کے حملوں کا نشانه بنا رها، یہاں
تک که آخر میں خوارزم شاه جلال الدین نے اس کی
حکومت کا خاتمه کر دیا۔ مغرب میں اس کے پڑوسی
آریل (آریل) کا اتابک اور خلاط (آخلاط) کے سلاطین
آیویی تھے۔

اختیار کر لر، لیکن آی ابیه کی سر کردگی میں ابوبکر ک فوجوں نے اسے قبہا (ضلع رہے) کے قریب شکست دے دی۔ تھوڑے عرصے کے لیے اتابک ابوبکر نے رتے پر قبضه رکھا، مگر ایک غلط افواه کی وجه سے أبسى كهلبلي معيى كه اسے وهال سے بها گتر هي ہنی ۔ اب میاجی پھر رئے واپس آ گیا، لیکن اس کے ظلم و تعدّی کی بنا پر اس کے خوارزمی مربّی اس سے بددل ہوگئر اور ہالآخر خوارزم میں اسے قتل کر دیا گیا۔ ازیک اور اس کے نائب کوکچہ نے عراق میں خُوارزمیوں کا قتلِ عام شروع کر دیا اور ابوبکر اس قابل هو گیا که اصفهان پر قبضه کر کے ملک تقسیم کر دے؛ جنانچه ملک ازبک کے حصر میں ھمذان آیا اور کوکچہ کو رئے کا علاقہ ملا ۔ ان سب پر بالا دستی آی ایبه ' نو حاصل تهی، جو اپنر داماد کو کچه کی بدعنوانیوں سے زائد از ضرورت چشم پوشی برتتا تھا۔ ابوبکر اپنر سب اختیارات کھو کر (اس کی کمزوری کی بابت دیکھیے ابن الأثیر، ۱۲: ۱۲) ازبک کے پاس چلا کیا، لیکن آخر میں دوبارہ آذربیجان کمو واپس هموا ۔ اس دوران میں تمام عراق عجم میں فتنه و فساد کا دور دورہ رها (قب معاصرين كي شهادت : راحة الصّدور، ص ٣٩٨، نيز فارسي ترجمه عُتْبِي [قب مقدسه، طبع تهران، م ١ ٢ م م . ١]؛ قب Defrémery : كتاب مذكور).

. . . . میں (ابن الاثیر، ۱۲ : ۱۲۸) ابوبکر نے آئی تو غیش کو اس غرض سے بھیجا کہ کو کچہ کو لفحانے لگا دے، جس نے اس عرصے میں رہے، همذان اور جبل (Media) ہر قبضہ کر لیا تھا۔ کو کچہ مارا گیا اور ازبک وهاں کا ملک بن گیا۔ آی توغمش اس کا مشیر اور محافظ تھا۔ ۲۰ ، ۹ میں آی توغمش ابوبکر کی مدد کو پہنچا اور اسے مراغہ [رآئ بآن] ہر قبضہ کر لینے میں صدد دی، لیکن آخر کار اسے صرف آذربیجان اور آران پر تصرف رکھنے کی

قبل از تخت نشینی: ۹۹/۸۵۹۲ میں جب خوارزم شاہ تُكَشْ [رك بان] نے ایران پر حمله كيا تو اس وقت اتابک آزبک اپنے بھائی ابوبکر اتابک آذربیجان کے خوف سے بھاگ کر تکش کے پاس آگیا اور اس نے اسے همذان کا علاقه بطور جا گیر عطا کر ديا \_ (جهان گشای، ۲:۸۳) \_ بقول راحة الصدور، ص ہمرہ خود ابوبکر هي نے اسے همذان بهيجا تھا اور اس کے ساتھ عزّالدین ستمز کو بھی، لیکن جلد هي بادشاه ملک جمال الدين آي ايبه ؟ (جو ايک ذى وتبه امير اور قلعه فَرُزِيْن كا مالك تها، قُبُّ مادّة سلطان آباد، نیز تاریخ عُتَبی کے فارسی ترجیے کا مقدمه -ریو (۱۰۸:۱ (Catalogue: Reju یوی) ازبک کے ساتھ مل گیا اور اس کا اتابک بن کر اپنے دامادوں کو ابنا معاون بنا ليا۔ ۽ جمادي الآخرة سه ۽ ه/ ۽ س اپریل ، ۱۹۹ ع کو ایک نوج بغداد سے رواند هوئی اور اس نے همذان فتح کر لیا ۔ آی ایبه فرار هو گیا اور ازبک اب براہ راست خلیفه کے ماتحت هو گیا (قب براے تفصیلات ابنالأثیر، ۱۲: ۸۲) -ہالآخر میاجئی نے، جو خوارزم شاہ کا غلام اور وفادار ملازم تها (اور تُتلُغ اينانج كا قاتل)، صورت حال ير الهو با ليا، ليكن رجب ٩٠٥ه/مثي -جون ١١٩٤ میں آزیک نے همذان کی طرف مراجعت کی اور ابوبکر نر دویازہ اقتدار اعلٰی حاصل کر کے اس کے لیے نئے مشیر بهیج دیر- راحة الصدور میں ازبک کا لقب ملک بتایا گیا ہے ۔ یه زمانه پر آشوب تھا اور سوم ه میں ازبک نے قروین کا رخ کیا تا که میاجی سے غبردآزمائی کسرے، لیکن آسے زُنجان کی طرف بسیا ہونا ہڑا۔ آدھر اس کے حریف نے خلیفة وقت کی شہ سے همذان فتح کر لیا اور . بر رجب ہو ہ ۸ / ۲۸ مئی ۱۱۹۸ عکو خوارزم شاہ کی طرف سے بھی ِ الجن کی حکومت تسلیم کسر لی گئی ۔ بیاجی ک خواهش تهي كه وه "سلطان" كا لتب بهي

اجازت دی (وهي کتاب، ص ١٨٦، ١٩٠٠).

ازبک بطور اتبایک: غالبًا ازبک شمال کی طرف هٹ گیا تھا اور یمیں ۔ ۔ ۔ ۵ / ، ۱ + ۱ ء میں وہ ابوبکر کا جانشین بھی هوا (ابن الأثیر نے اس کا کوئی ذکر نمیں کیا).

۸. ۳ همیں ایک آور غلام مَنْگُلی نے آی توغمش کی جگه لے لی جسے ۱۹۰ ه میں بالآخر قتل کر دیا گیا تھا (وهی کتاب، ص ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ منگلی نے اپنے آقا ازبک کے ساتھ خودسرانه رویّه اختیار کیا، حایفهٔ وقت نے ازبک کی حمایت کی اور اربل کے اتابک کو اس کے حق میں مداخلت کا فرمان بھیجا منگلی کی تمام املاک تقسیم کر دی گئیں اور ازبک نے اپنا حصّه اپنے ایک غلام آغلمی کو دے دیا (۱۲ ه، وهی کتاب، ص ۱۰٪)؛ اگرچه یه یاد رهے که آغلیش خطبے میں خوارزم شاه کا یه یاد رهے که آغلیش خطبے میں خوارزم شاه کا نام لیتا تھا اور موخراًلذ کر اسے اپنا نائب سمجھتا نام لیتا تھا اور موخراًلذ کر اسے اپنا نائب سمجھتا تھا (قب النسّوی، ص ۱۳).

مغل: جب ۱۲۲۰/ ۱۲۲۰ میں تاتاری تبریز کی شہر بناہ تک بہنچ گئے تو ازبک نے،

جو شب و روز مر نوشی مین مشغول رهتا تها، یه بزدلانه، مگر قرین مصلحت راسته اختیار کیا که شہر کی طرف سے انہیں تاوان دینا منظور کر لیا (وهی کتاب، ص سم ۲) ۔ گرجیوں کے جب پہلی بار تاتاریوں کے هاتھوں شکست هوئی تو انھوں نے یه منصوبه بنایا که ازبک اور خان خلاط سے اتحاد کر لبا جائے، لیکن تاتارہوں کو اس فوج کی کمک پہنچ گئی جو خود ازبک کے ایک ترکی علام اَتُوس (اَعُوش ؟) نے ان کی امداد کے لیے سہیّا کی تھی اور انھوں نے یہ منصوبه پورا نه هونر دیا، کیونکه انهون نے تغلس [رُك بان] پر نثر سرے سے حمله كسر ديا اور پھر ١٨٨ ه مين دوباره تبريز پر حمله آور هومے - اس دفعه بھی ازبک نے شہر کی طرف سے تاوان ادا کر دیا (وهی کتاب، ص ۲۳۹) ـ جب ان لوگون نر تیسری بار تبریز پر حمله کیا (وهی کتاب، ص ، ۲ ) تو ازبک خود نَخعِوان حِلا گیا اور اپنر اهل و عیال کو خوی بھیج دیا ۔ ابن الأثیر نے کہا ہے که '' اس کے قبضر میں پورا آذربیجان اور تمام اڑان تھا، پھر بھی وہ اپنے ملک کو دشمن سے محفوظ رکھنے میں بالكل بريس ثابت هوا'' (وهي كتاب، ص . ٠٠) .

مغلوں کے جلر جانے کے بعد بعین امن و امان.

کا زمانه گزرا اس کے دوران میں . ۲۳ ه میں ابران خوارزم شاه کے بیٹے غیاث الدین اور اس کے چچا اغتیسی کے مابین موجب نزاع هو کیا۔ ازبک نے اپنے غلام ایبک الشّامی کی معیّت میں غیات الدین کے خلاف گزر دی، مگرشکست کھائی (ابن الأبیر، خلاف چڑهائی کر دی، مگرشکست کھائی (ابن الأبیر، ۱۲ : . . ۲) ۔ النّسوی (ص ۲ م) کے بیان کے مطابق جب غیاث الدین عراق میں متمکن هو گیا نو اس نے جب غیاث الدین عراق میں متمکن هو گیا نو اس نے کر دیے اور ازبک نے اپنی همشیر شہزادی نخچوان کر دیے اور ازبک نے اپنی همشیر شہزادی نخچوان کی شادی اس سے کسر کے اسے رام کرنے کی شادی اس سے کسر کے اسے رام کرنے کی گوشش کی، لیکن دوسری طرف اغتیسی دو مرنبه کوشش کی، لیکن دوسری طرف اغتیسی دو مرنبه آیا اور آذربیجان کو تاراج کیا (قب ابن الأثیر،

معله کیا اور رئے میں خوارزم شاہ کو شکست حمله کیا اور رئے میں خوارزم شاہ کو شکست دی ۔ باقی ماندہ لوگوں نے ازبک کے پاس بناہ لی مگر تاتاریوں نے تبریز پہنچ کر ان لوگوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ۔ ازبک نے ان میں سے چند کو قتل کر کے باقیوں کو تاتاریوں کے حوالے کر دیا ۔ ابن الاثیر کا بیان ہے کہ ناتاری صرف تین ہزار تھے، بحالیکہ جن خوارزمیوں کو رئے ہر شکست ہوئی، بحالیکہ جن خوارزمیوں کو رئے ہر شکست ہوئی، ان کی تعداد چھے ہزار تھی اور ازبک کی فوج ،ان دونوں سے زیادہ تھی (وہی کتاب، ص سے م).

کی طرف بڑھ، لیکن ان کی فُوج ایک تنگ طرف بڑھ، لیکن ان کی فُوج ایک تنگ پہاڑی دڑھ میں تباہ کر دی گئی۔ گرجی لو گ اس عزیمت کا بدلہ لینے کی تیاری کر هی رہے تھے کہ انھیں جلال الدین کے مراغہ پہونچ جانے کی الملاح ملی: لہذا انھوں نے دوبارہ کوشش کی که آنوکہ سے اتعاد هو جائے.

جالاً الدین کی آمد : جلال الدین کے پہنچنے می ازبک کنجہ کی طرف ھٹ گیا اور ایک

خوارزمی سبه سالار تبریز میں داخل هو گیا ۔ ۱۹ رجب ۹۲۲ه/ ۲۸ جولائی ۱۲۲۵ء کو جلال اللدین نے سہر ہر قبضه کر لیا .

جب جلال الدبن 'كرجستان كي مهمول من مشغول نھا تو اس کی غیر حاضری میں تبریز کے اندر ازبک کو واپس لانے کی سازش کی کئی؛ اس سازش مبى شمس الدبن طُغرائي جسا برّا شخص بهي تنامل تھا، مگر جلال الدبن اس کے سد باب کے لیے ہر وقت وهاں پہنچ 'لیا ۔ خوارزم شاہ نے ازبک دو یہ زبردست زک پہنچائی که اس کی بنوی سے، جو الغرل ثانی کی بیٹی بھی، نکاح کر لیا۔ اگرچہ ازبک اور اس شہزادی کا نکاح فسخ ہو جانے کی فانوبی سجنیں ببدا کر لی گئی، لبکن فضیحت و بدنامی بهت ھوئی ۔ بعد میں جلال الدین نے اس شہزادی سے براعتنائی برتی بہاں تک کے وہ ملک اشرف ایوبی سے امداد کی النجا کرنے ہر مجبور ہو گئی: چنانچہ س به میں ایک سمم آذربیجان کو روانه کی کئی اور شمیزادی کیو خیلاط لے آیا کیا (این الأثیر، ص يرس؛ النسوى، ص سه ١).

ازبک کے ہاتھ سے کنجہ بھی جاتا رہا اور اس نے اینے آخری دن (۱۲۲ه م ۱۲۲۹ء) قلعه النجہ میں کزارے (قب منورسکی Transcaucasica: Minorsky) - معیبتوں در ۱۹۰، ۱۹۰، شمارہ جولائی، ص ۹۳) - معیبتوں اور ذلتوں نے اس کی کمر توڑ دی تھی (قب النسوی، ص ۱۱؛ جوینی، ۲: ۵۰۱) اور اسی پر اتابکوں کا وہ دور حکومت ختم ہو گیا جو الدگر (الدگیز) کے وقت سے شروع ہوا تھا.

ازبک نے ایک بیٹا چھوڑا، جس کا نام معلوم موتا ہے کہ قبزل آرسلان تھا (النَّسُوی، ص ۱۹۸)، لیکن اس کے برخُلاف راحة الصدور (ص ۱۹۳۳) میں اس کا نام طغرل بتایا گیا ہے۔ عام طور پر اسے اسکا نام طغرل بتایا گیا ہے۔ عام طور پر اسے اسکا نام طغرل بتایا گیا ہے۔ عام طور پر اسے اسکا نام طغرل بتایا گیا ہے۔

تها (قب السوى، ص ۱۲۹ نا ۲۳۰ جمال گشاى، ۲ ۲۳۸).

ہؤرد بن نے ازبک پر سختی سے نکته حبنی کی هے، حنائجه ابزالانر بھی ابنا معمولی منصفانه سکون و وفار در ف کر کے جگہ جگہ اس بر طنز و تعریض کرنا ہے (۱۲: ممم)، ۱۹۹۰ مردی ٣٨١) اور اس در به الزام عائد درنا هے ده وه شراب را رسیا، عبش و عشرت کا دلداده اور جوا كهبلنر (القمار بالبيض، اللون كا جوا) كا شائق تها ـ اتابک آرام طلبی کی زندگی بسر کرتا نها اور سهینون گھر سے باہر سیں نکلنا نھا (قب نیے باقوت، بذبيل مادَّة آرمية، ١: ٩١٩) - بركيف زندكي كي یہ تصویر ضرور ان اسیدوں کے سرعکس تھی جو اس زمانے کے مسلمانوں نے جلال الدبن کی ذات سے وابسنه ادر رکھی تھیں، حالانکه اپنی نجی زندگی میں وہ بھی براثی سے پاک نه تھا (النسوی، ص ١٨٦، سهم تا سهم ) - جوانی میں ازبک نر بھی متعدد مهموں میں حصہ لیا تھا، مگر اس کی فوجیں سٹکین حملوں کے مقابلے کے لیے ناکافی تھیں (اس وقت گرجی لوگ اینر عروج کی انتہا پر تھر؛ تب تغلس) اور زبردست حريةون، شاك مغل اور مجاهد اعظم جلال الدبن سے نبرد آزسائی کے قابل نه تھیں ۔ ابن الأثیر (۲۸۱:۱۳) نے ایک کوشک کا ذکر کیا ہے، جو ازبک نے زر کثیر صرف کر کے تبریز میں تعمیر کرایا تها - خوش گزران و رنگین مزاج اتابک کا دربار شاعروں اور فن کاروں کے لیے باعث کشش تها اور ازبک کا وزیر ربیب الدین علم و ادب کا بڑا مربي تها (النسوى، ص ١٦٢ تا ١٦٣؛ نيسز اواخر مرزبان نامه).

مآخل: (۱) الرّاوندي: راسة المدورة GMS، قب الفاريه: (۲) ابن الأثير، ج ۲۱، قب الفاريه: (۲) النسوى: سيرة جلال الدين، طبع Houdas، قب الفاريه: (۲) سلجوتيون

(V. MINORSKY (A. )

آز بکستان ، ایک جمهوریه، جو سوویٹ سنٹرل ایشیا کے عین وسط سی واقع [اورسمرقند کے ایک بڑے حصر، سیر دریا کے جنوبی حصے، مغربی فرغانه، بخارا کے مغربی میدانوں، قرہ قلباق اے ۔ ایس - ایس -آر اور خوارزم کے ازبکی علاقموں پر مشتمل مے ۔ شاید هی کسی دوسرے ملک کی سرحدیں اتنی آؤی ترجهی هوں جتنی که ازبکستان کی هیں ۔ اس کی سرحدين [مغرب مين] تركمانيه، [شمال مين] قزاقستان، [مشرق مین] قرغنیریه اور تاجکستان کی سوویت سوشلست جمهوريتون سے ملحق هيں اور جنوب ميں وه افغانستان کی سرحد تک پھیلا هوا ہے ۔ اس کا كل رقبه ايك لاكه اكبتر هزار آنه سو چهياسته مرقع ميل هے \_ ٢م ١ و ع ميں اس كي آبادي باسٹھ لاكھ بياسي هزار [٩٣٩ مع مين جورانوس لاكه والوس هزار] تھی، جس میں تقریباً ہے کی صد ازبک اور بنيه ه م في صد مين تاجيك، روسي، قازق، قرغهير،

ارمنی؛ یمودی وغیره شامل تھے؛ لیکن یه آبادی متواتر بڑھتی چلی جا رهی هے - موجوده ازبکستان ایک سوویٹ سوشلسٹ ریببلک هے - یمان جمہوریت کا اعلان دسمبر ۱۹۲۹ء میں هوا تھا اور ۱۱ مئی ۱۹۲۹ء سے اس کا العاق سوویٹ یونین سے هو گیا ۔ اب اس ریببلک کا دارالعکومت تاشقند هے؛ جس کی آبادی چھے لاکھ کے تریب هے [ اور دوسرے بڑے شہر سمرقند؛ اندجان اور نمنگان هیں].

ازبکستان دنیا کا ایک قدیم متمدن علاقد ہے ۔ ہرِ صغیر [پاک و ہند] کے مسلمانــوں کا ازبکستان سے گررا تعلّق رها ہے ۔ هندوستان میں تیموری سلطنت کا باني ظمير الدين محمّد بابر ازبكستان هي ميں وادي فرغانه میں پیدا هوا تها \_ تهذیبی طور پر زمانة قدیم سے بڑ صغیر اور ازبکستان میں گھرے تعلقات قائم رہے کمیں ۔ یہ علاقہ شروع سے اهم سیاسی اور فوجی انقلابات کی آساجگاہ رہا ہے۔ ۲۲۹ ق - م میں سکندرِ اعظم نے ابرانیوں کو سکست دے کر اسے اپنی قُلمرو میں شامل کیا ۔ آٹھویں صدی میلادی میں عربوں نے اسے اپنے زیر نگین کر کے اسلام کی اشاعت کی اور ہارہویں صدی میں خوارزم کے شاھان سلجوق نے اسے فتح کیا۔ تیر مویں صدی میں چنگیز خان نے اس ہر اپنا جھنڈا لہرایا اور چودھویں صدی مٰیں تیمور نے اپنی زاردست فتوحات حاصل کرنے کے لیے اسی علاقے کے مشہور شہر سعرقند کو اپنا صدر مقام بنایا، لیکن اس کے جانشینوں کے دورِ حکوست نیں اس بڑی سلطنت کی وسعت کم هونے لگی اور پندرهواں جبدی،میلادی کے اواخر میں اس کا شیرازہ منتشر ھونے لگا۔ ان سارے عنگامهخیز واقعات کے دوران بيهم سمرقند، بخارا اور تاشقند، جو جين، هندوستان، البران اور بورب کی تجارتی سامراهوں پر واقع تھے، خِوَالِيمَالِي، تهذيب و تمدن اور عيش و عشرت كے المرکز الے دھے۔ سولھویں مدی کے اوائل میں

ازبکوں نے شمال مغرب کی طرف سے اس علاقے پر حملے شروع کر دیے ۔ به آلتون اُردو کی باقیماندہ یادگار تھے اور ایک شخص ازبک (چودھویں صدی) کو اپنا مورث اعلٰی بتاتر تھے، جس پر ان کا نام بھی ازبک هو گیا تھا ۔ سولھویں صدی کے اواخر میں ازبک سردار عبداللہ نے اپنی قامرو کی حدود ابران، افغانستان اوز چینی ترکستان تک وسیع کر لیں، ليكن كچه هن عرص بعد يه سلطنت متعدّد چهوالي چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں سے خیوا، خوقند اور بخارا کی ریاستیں خاص اہمیّت کی حاسل نهیں۔ ان ریاستوں کو ۱۸۹۰ اور ۱۸۷۶ء کے دوران میں روسیوں نے فتح کر لیا اور خوقند کو براه راست روسی سلطنت کا حصّه بنا لیا گیا، لیکن خیوا اور بخارا کو مقامی اسیروں کے تعت روس کی ہاجگزار حکومتوں کی حیثیت سے ، ۱۹۲۰ تک برقرار رکھا گیا ۔ ۱۹۲۳ء میں ازبک سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک کی تشکیل عمل میں آئی اور تاجکستان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ۔ ۱۹۲۹ء میں تاجکستان کو ایک علیحدہ جمہوریت بنا دیا گیا اور روسی حکومت کی صنعنی حکمت عملی اور ٹرانس کیسپین و ترکستان ـ سائیبیریا ریلوے لائنوں کو ہاہم ملا دینے کی وجہ سے ازبکستان اب سوویٹ یونین کا ایک بیش بہا علاقه بن گیا ہے.

ازبکستان کا بیشتر حصّه صحراؤں اور ریگستانوں پر مشتمل ہے، جو زیادہ تر غیرآباد میں ۔ یہاں کے دریا مختلف پہاڑی سلسلوں سے نکل کر الک الگ سمتوں میں بہتے میں ۔ انہیں دریاؤں کے ارد گرد وسیم نخلستان واقع میں، جو بہت زرخیز اور گنجان قسم نخلستان واقع میں، جو بہت زرخیز اور گنجان میں ۔ ان میں سے وادی فرغانه کا نخلستان سب سے بڑا ہے، جسے سیر دریا سیراب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تاشقند، زرافشان، قشقه دریا، سرخان دریا اور خوارزم بھی قابل ذکر نخلستانی خطے میں، جو دریا اور خوارزم بھی قابل ذکر نخلستانی خطے میں، جو

وبران اور لق و دق صحراؤن، ریگستانون اور پهاؤون کے ذربعر ایک دوسرے سے الگ ہو گئر میں \_ صرف سڑکیں اور ریلیں انھیں ایک دوسرمے سے ملاتی دیں ۔ اس سلک کی آب و هنوا خشک هے، بارش کم هوتی هے، لیکن ملک میں نمروں کی کثرت ہے، جس کی وجه سے ازبکستان میں آبیاشی بہت قاعدے سے ہو رہی ہے اور یہاں کی مزروعه زمین سوویٹ یونین کے دوسرے تمام حصول سے بڑھ گئی ہے، جہاں زیادہ در کیاس پیدا کر کے روئی حاصل کی جاتم ہے، جو اس علاقر کی خاص چیز ہے ۔ اس کا اندازہ اس اسر سے کیا جا سکتا ہے کہ سوویٹ بونین کی روئی کی کل سداوار کا نقربباً دو تمائی حصه اسی خطر سے حاصل ہونا ہے۔ روئی کے علاوہ ازبکستان کا فرافلی بھی دنیا بھر میں سب سے اچھا ھوتا ہے اور سوویٹ بونین کے فراقلی کی کل سیداوار کا دو تہائی حصہ اسی علاقے سے حاصل کیا جاتا ہے ۔ اسی طرح سووبٹ یونین کے ریشم کا آدھا حصّہ اور اس کے حاول کی ببداوار کا تصف سے زیادہ حصّب یہیں بیدا ہونا ہے ۔ ازبکسنان میں پھل بھی کثرت سے پیدا هوتے هیں اور سوویٹ یونین کے لوسرن lucerne [چارے] کے بیج، جو دنیا بھر میں مشہور ھیں، یہیں سے آثر ھیں۔ اس ملک میں کاشتکاری زیادہ تر جدید طریقوں سے کی جاتی ہے۔ ۱۹۳۸ء میں سنر لاکھ ایکٹر زمین زیر کاشت تھی، جس میں سے سینتیس لاکھ ایکڑ زمین پر کاشتکاری مصنوعی ذرائع آبپاشی پر منعصر تھی ۔ جبهاں قدرتی ذرائع سے حاصل هونے والا پانی استعمال کیا جاتا ہے وہاں گیہوں، جُو اور مکئی پیدا موتی ہے ۔ گھوڑے، گاے، بیل، اونٹ اور بكريال صحرائي چراگاهول مين پالي جاتي هين، ليكن منفعت كا بدرجها زياده اهم ذريعه قراقلي بھیڑوں کی پرورش ہے، جن سے دلکش اور پایدار

سمور اور کھالیں حاصل کی جاتی ھیں اور سوویٹ یونین کے دوسرے حصوں کو بھیجی جاتی ھیں ۔ اس کے علاوہ خشک میوہ، پھل، سبزی اور شراب بھی اھم برآمدی اشیاء میں سے ھیں.

پچھلے پنج ساله منصوبے سے قبل ازبکستان میں صنعتی ترقی نه هونے کے برابر تھی، لیکن زمانة حال میں صنعتوں میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی هو رهی هے اور اب یه ملک زرعی پیداوار کی طرح صنعتی پیداوار میں بھی آگے بڑھتا جا رھا ہے۔ اس وقت تک ملک میں تقریباً حودہ سو چھوٹر بڑے کارخانے قائم ہو چکر ہیں، جہاں کی صنعتی اشیاء سوویٹ یونین سے باہر بھی جانر لگی ھیں ۔ ملک سیں کوئله، تیل، گندهک، تانبا، چونے کا پتھر اور فاسفورس جيسى معدنيات موجود هين ـ ناخواندگي کو دم درنر کے لیر بھی حکومت وقت نر کوشش کی ہے۔ وہ و و ع تک کل آبادی کا ستر فی صد حصد اس قابل هو گيا تها كه وه پيژه لكه سكر ـ اس ك سانه ساته اعلٰی تعلیم کے لیے بھی نئے ادارے قائم کیے گئر ھیں ۔ اس وقت ملک میں سو سے زیادہ تحقیقی ادارے هيں، جن ميں ازبكستان كى انجن علوم (اکیڈیمی آف سائنسز) اور انجمن زراعت (اکیڈیمی آف ایگریکلیر) نر عالمی شهرت حاصل کر لی ہے۔ (تاشقند اور سمرقند مین یونیورسٹیان اور طبی مدارس موجود هیں) ۔ اس ملک میں عام طور سے ازبک زبان بولی جاتی ہے، جو چفتائی ترکی کی ترقی يافته شكل في اور روسي [ Cyrillic ] رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اس زبان کے شاعر اور ادیب زندگی کے تمام سماجی، معاشی اور تہذیبی پہلووں كو اسكاني حد تك حقيقت پسندانه اور فنكارانه طور پر بیان کر کے جمہوریہ میں تنقید کی قوّت اور اجتماعی فکر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے میں -موجوده فنكارون مين شرف رشيمدو، زَلفيه، عبدالله ر

تُحَكِّهار (Kakhar)، غفور گليام اور موسى ايبك سر فهرست هين .

مآخذ : (۱) History of Bokhara : A. Vambery لنلن ۱۸۵۳ (۲) وهي مستف : Central Asia النكن لنلن به ١٨٨٤: (٣) م - امين بُغرا : طَوَعُق تَر كَسَانَ (استانبول ۲۰ ه ۱ م) ؛ (۱۳ م) ( استانبول ۲۰ ه ۱۹ م) ( • ) المرابع ( Leningrada Do Tashkent المتند (Sredniava Asya : N. L. Korshenevskiy The Sixteen republics: N. Mikhailov (7) 121911 of the Soviet واشنكثن ه و ١٩٠٠ (٤) Istoria narodov Uzbekistana: B. G. Gafurov دو جلد، تاشتد عرب ، ۱۹۰۰ دو جلد، تاشتد Uzbekshoy SSR ، دو جلد، تاشتند هه و ر تا مو و ع الشكا باد الشكاباد عن 125let ve Turkestane : A. Saakian (1) . ۹۰ ۹۰؛ (۱۰) زکی ولیدی طوغان : بوگون کو ترک ایلی یکن تاریخی، استانبول یم و ۱ع؛ (۱۱) محرم فوزی طفائي : تىركستان دنيا پوليتك سنده كي موقعي ، Turkie: Stefan Wurm (17) := 1977 استانبول (۱۲) النال Peoples of the USSR In the land of Socialism : M. I. Bogolepov Soviet Uzbekistan : A. Alimov (18) 14198A دهل ، ۱۹۹۰؛ (۱۰) اکسل ایوبی : تبری، دهلی ١٩٩٣ ع : (١٦) و كتر وينكووج : سُوويَتَ ازْبكستان كي سيره ، ماسكو ١٩٠٩ء؛ (١٤) امل أسين: تركستان سياحت نامه سيء انتره . ۽ ۽ ره.

(اکمل ایوبی)

ازد: (اسدی سبدل اسلاه؛ دونوں طرح سے وائع
سف) قدیم عربوں کے دو قبائل گروهوں کا نام، جو عسیر
کی مرتفع سر زمین (ازد سرات) اور عمان (ازد عمان)
میں [علیحدہ علیحده] آباد تھے اور عہد اسلامی میں
بیمنی اور خراسان میں آکر متحد هوگئے ۔ اسی وجه
بیمنی اور خراسان میں آکر متحد هوگئے ۔ اسی وجه
بیمنی اور خراسان میں آکر متحد هوگئے ۔ اسی وجه

ایک قبیلے سے تھے ، جس کا ایک حصّہ سد مارب کے ئوٹ جانے بر شمال کی طرف اور دوسرا حصّه مشرق کی طرف محرت کر گیا تھا؛ ناهم ان هم نام قبیلوں کے درسیان کوئی بنیادی رشته ثابت نمین کبا جا سکتا ـ ان كرسلسلة نسب (الأزدين الغوث بن نبت بن مالك ابن زید بن کملان بن سبا، جمال الآزد قبیلے کے مورث اعلى دره با دراه بن الغوث كا لقب هے) سي نه صرف ازد سرات اور ازد عمان کو ملا دیا گیا ہے بلكه اس مبن عُسَّان، خُرْاعة، الأوْس اور خُرْرَج بهي ازد هی کی شاخیں نظر آتی هیں، حالانکه ارد کے نام کا اطلاق صرف انھیں قبائل پر ھو سکتا ہے جن كاسلسلة نسب نصر بن الازد سے چلتا مے (سرات اور عمان میں)، بارق اور شَکْر (سرات) یر، جو عدی بن حارثه بن عُمْرو وَزُيْقِبَاء كي نسل سے هيں، العُتيك اور العجر بر (عمان میں) جو عمران بن عمرو مزیتیا کی نسل سے هیں نیز الهنو بن الأزد، قرّن بن عبدالله بن الازد، عُرْمَن، ألَّمَع اور حجنة بن عمرو بن الازد (سرات) کے قبائل پر،

ازد سرات، جو کرڑا بننے کے کام میں بہت مشہور تھے، بالعموم ایک ھی جگه پر آباد تھے اور ان کے مقام سکونت میں کیوئی خاص تبدیلی نہیں ھوئی ۔ دوس کے قبائل (سُلیم بن فَہم، طُریف بن فَہم، مُنیب بن دُوس) اور بنو ساسخة وه شاخیں تھیں جو سب سے دور شمال کی طرف، یہاں تک که بعض طائف کے شمال مشرق میں، آباد تھیں، لیکن زیادہ تو وادی دُوقة کے بالائی حصے میں رهتی تهیں ۔ ان کے مشرق اور جنوب مشرق میں زُهْران کے قبائل ان کے مشرق اور جنوب مشرق میں زُهْران کے قبائل میں سُرات عامد میں نَمْر بن عثمان، الغطاریف، زارة، میں سُرات عامد میں نَمْر بن عثمان، الغطاریف، زارة، آباب، لہب، تُمَالة، غامد، قَرْن بن آحجن اور دیگر قبائل تھے ۔ ان کا علاقه بالائی وادی قَنُوتا سے مشرق کی طرف بھیلا ہوا تھا ۔ ان قبائل اور ان کے بھائی بند

قبائل کے درمیان جو اور زیادہ مشرق کی طرف رهتے نھے [بنو] خُثْقُم حائل تھے۔ خُثْعم کے مشرقی علاقے تُربی میں البقوم (حوالة بن المنو كی اولاد) آباد تهر \_ بنو شُكر (بنو والان)، تبالة كي شمال مشرق میں اور قُرْن بن عبداللہ تبالة کے جنوب میں رہتے تھر ۔ مزید جنوب کی طرف اور سرات الحَجْر ھی کے علاقے میں الحَجْر بن الهنو کی متعدد شاخیں آباد تھیں (ان میں اهم ترین بنو شَرْر اور ان کے ساتھ بَلْ أَسْمَر نهرے) ـ يــه قبائل شمال ميں تو حَلَيْي كے علاقے کے گرد رہتے تھے اور آگے چل کر وادی تُنُّومة / وادى بُلُّ أَسْمَر كے جنوبي رقبوں میں موجود تھے۔ ان کے اہم مراکز حُلّبی، الخضراء، نماس اور تنومة تهر ـ ان ميں سے كچھ افراد مزيد جنوب ميں وادی ابل کی طرف عَنْز کے جوار میں بھی رھتے تھے۔ قبیلہ بارق کے لوگ مغرب میں وادی بارق کے رقبوں میں آباد تھے اور جنوب کی طرف خُثْمُم کے گھرے ھوے علاقر کی حدہندی کرتے تھے ۔ بارق بیش تر وادیوں میں رهتے تھے اور خُشم مرتفع علاقوں میں آباد تھے۔ ازد کے کچھ گروہ (اَلْمَع، یَرْفَی بن الهنو اور العَجْر بن الهَنْو كَا كَچِه حصّه) ساحلِ بحر پر عَلِي كے گرد قبائل کنانة کی همسایکی سین آباد تھے ۔ ابتداء أَزْدِ سَرات أور بهي زياده جنوبي اقطاع مين رهتے تھے اور نسبة قریب کے زمانے می میں خُنْعُم سے مسلسل جنگ کر کے ان علاقوں میں جا گھسے جہاں وہ بعد میں آباد ہوے \_عہدِ اسلام میں ان کے باقی ماندہ کچھ لوگ تُعز کے جنوب مغرب میں بنو معافر کے ماتحت اور دئینة میں بنو اود کے ماتحت زندگی ہسر کرتے رہے ۔ شنوٹة کی اصطلاح، جو بار بار آتی هے، اس کا مطلب ابھی تک واضح نہیں ھوا۔ چونکه یه نام حاجز بن عوف شاعر کی ایک نظم میں جنگی نعرے [شعار] کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس لیے فيال هـ و سكتا هے كـ به اصطلاح جغرافي نمين

بلکه غالبًا نسبی هوگی مرقبه تشریح (مَنُونَة مَ العارث بن نَصْر بن العارث بن نَصْر بن العارث بن نَصْر بن الازْد) صریح طور پر غلط هے؛ اس بات کی اب تحقیق نہیں هو سکتی که کون کون سے انفرادی قبائل مَنُونَة سے تعلق رکھتے تھے.

أزد عمان ان تبائل پر مشتمل تھے جو اپنا نسب مالک بن قبهم کی نسل سے بتاتے تھے (یعنی هَنَائَة ، قراهِيد، جَهَاضِم، نَوا، قراديس، جَراميّز، عَقائة، قسامل، صَّلَيْمي، أشاقس ، بعض نَصْر بن زُهْران كے سلسلے سے تھے (یعنی یَعْمَد، حُدّان، مُعَاول) ـ بعض قبیلے وہ تھے جو عمران بن عمرو مزیقیاء کی نسل سے تهر، يعنى العَتْيَك اور الحَجْر بن عَمْران (گمان غالب یه یے که عمران سے [یه] رشته، جس کی بناء پر أنصار ان قبائل کے بھائی بند بن جاتے ھیں، آل سُمِلْب کے اعزاز میں فرض کر لیا گیا تھا۔ صحیح رشته سلسلة نسب العتيك بن الآسد بن عمران مين محفوظ رها) ـ یه منفرد قبائل کس کس علاقیے میں رہتے تھے، اس کے متعلق معلومات کم هیں \_ معاول صحار اور اس کے گرد و نواح میں رہتے تھے؛ یَجْمَد اور مُنائلة پڑوس کے ساحلی خطوں میں آباد تھے ۔ همیم (از صلب مَعْن بن مالک بن قُمْهم) نَزْوٰی میں بود و باش رکھتے تھے ۔ العَتیٰک دَبیٰ میں اور الحَجْر ان کے قریب می آباد تھے \_ حَدَّان بحری قزاقوں کے ساحل (Pirate (Coast کی عقبی سرزمین میں رهتے تھے ۔ ان ع درمیان کے علاقوں میں بعض غیر ازدی قبائل بالخصوص سأمة بن لوى رهتر تهر، جو بعد مين مجموعیٰ حیثیت سے نزار کے نام سے معروف هوسے۔ بنو جديد (قبيلة أشاقر سے) اسلامي عمد ميں مغرب کی جانب ظُفّار حضرموت تک برده آئے تھے، جہاں انھوں نے مبرہ سے لڑ کر ریسوت کی بندرگاہ پر قبضه جما ليا \_ زمانة قبل از اسلام مين بهي ازد عمان ك بعض گروه، مثلاً سلمة بن مالك بن قبيم، نقل مكان كر ع

جَلِيمٍ فارس كے جزيروں اور كرمان ميں جا پہنچے تهر ـ بهان وه ماهي گيري، کشتيراني اور تجارت كرتي تهيء مكر دوسرے عربوں ميں ان كى شهرت اچهى نه تهى ـ "مزون" كا نام، جس كا اطلاق بعض اوقات ان يركيا جاتا هي، بظاهر ان كا لقب تها -خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شمال کی طرف سے نقل مکان کر کے آثر اور ان غیر عرب باشندوں میں جو پہلے سے اس علاقر میں آباد تھے دخیل ہو گئے ۔ وہ روایت جس کی رو سے کتبوں میں مذکور اسد (م) أرك بان] بہی لوگ تھر اور اس طرح وہ تنوخ کے حلیف تھے غلطی پر سبنی ہے.

زمانة جاهليّت مين ازد سرات كا زياده حال معلوم نہیں، کیونکہ ان کے اشعار بہت کمیاب هیں ۔ [ان میں] صرف ایک مشہور نباعر حاجز بن عوف (از بنو سلامان) هوا هے، جس کے اشعار میں خُتُمُم اور کنانة کے خلاف جنگوں اور آل عطریف کی طاقتمور ہرادری کے خلاف (وادی تَنَـونٰی میں) بعض قبائل کی لڑائیوں کا ذکر آیا ہے، جو ساتویں صدی میلادی کے آغاز میں واقع هوئیں ۔ کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کے افراد سنات کے اس سندر کے نگران تھیے جو آلدید میں تھا۔ مدینر کے انساب کی فہرست میں عِطْرِیف کا جو نام نظر آتا ہے سمکن ہے که وہ انہیں سے آیا ہو ۔ ازد سرات کے دیوتاؤں میں حسب ذيل كا نام ليا جاتا ه : ذوالشَّرى، ذوالخَلْصَةُ (اس بت كا مندر تبالة مين تها)، ذوالكَفّين اور عائم ـ ازد عمان کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں معلومات اس سے بھی کم میں ۔ ایرانیوں اور مبرة کے خلاف افسانوی چنگوں کے عماروہ عبدالقیس کے خلاف ایک جنگ کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے دیوتا کا نام باجر / غاجر بتایا جاتا ہے.

بازد سرات نے ، ۱ ھ / ۱۳۹ء میں اسلام قبول

هوئين ، جنهين ١٠ ه / ١٩٣٤ مين عثمان بن العاص والى طائف نے جلد فرو کر دبا۔ ١٠ ه / ١٠٠٠ ميں ازد کے کچھ لوگ اس دستہ فوج میں شامل تھر جو [حضرت] عمرارها نر فرات كي طرف بهبجا تها .. بصرے اور کوفر کی چھاؤنیوں میں جو لوگ پہلے بہل آباد ھوے ان میں کچھ ازد سرات بھی تھر اور ان میں سے بعض مصر چلے گئے، مگر مجموعی طور پر انھوں نر بہت کم ترک وطن کیا ۔ اس سے چند سال بہلر هی اسلام عمّان میں پہنچ چکا تھا ۔ اس کی وجہ یہ، تھی کہ عمان کے حکمران گروہ الجَلندٰی (از بنو معاول، جو صحارمیں رہتے تھے) کے دو بھائبوں جَینُر اور عبد کو العتیک اور اندرون ملک میں رہنے والے دوسرے قبائل کے ساتھ، جن کا سردار لقیط بن مالک العاتكي تها، اپنے تعلقات میں مشكلات كا ساسنا ہو رها تھا ۔ ۸ھ/ وجوء میں مدینر سے عمرو بن العاص کو صحار بھیجا گیا اور ان کی مدد سے ان دو بھائیوں نے اپنا اقتدار پورے طور پر بحال کر لیا۔ لقيط نے ردة كے ايام ميں ايك بار بھر اسمت آزمائي کی اور عمرو کو پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن ۱۱ھ/ ۱۳۳ء میں عکرمة بن ابی جُمْل نے بغاوت کی سر دوبی بوری طرح کر دی۔ بنو العِلْندی کئی سال تک بلا شرکت غیرے عملا عمان پر حکمران رہے۔[حضرت] عثمان ارخا کے عہد میں عباد بن عبد بن الجلندی فرمان روا بنا ۔ وہ عہم / مهم میں ہمامة کے خوارج کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا ۔ اس کی جگہ اس کے بیٹے سعید اور سلیمان مسندنشین هوید اور کمیں الحجاج کے عہد میں جا کر ان دو بھائیوں کو آخرکار عمان کی حکومت سے ہر طرف کیا جا سکا اور ان کا علاقه از سر نو خلافت اسلامی میں شامل کر لیا گیا ۔ ازد عمان کی ایک بڑی تعداد . ۲ . ۲ ه / ۲۵۹ . . ۲۸ء میں نقل مکان کر کے بصرے چلی گئی تھی ۔ ہوا ۔ وقة کے دوران میں معمولی شورشیں رونما ا اس نقل مکانی کے دوران میں ان میں سے کچھ لوگ

Marine S.

مشرقی عرب میں وہ گئر، جہاں تیسری صدی هجری/ نوبی صدی مبلادی میں زارة کے مقام پر ایک ازدی امارت فائم کر لی گئی۔ وہ ازد سرات کے ساتھ، جو پہلے هي سے بصرے ميں آباد تھے، متّحد هو کئے اور انھوں نیر بنو ربیعة سے معاهدة دوستی کر لیا، جس کی وجه سے وہ بنی تمیم کے حربف ہو گئے؛ چنائچہ بهت شروع زمانے، یعنی ۳۸ ه / ۲۹۵۸ هی سین ہصرے کے ازد سرات نے تمیم کے مقابلے میں وهال کے والی زیاد بن ابیه کی حفاظت کی تھی۔ اس طرح ازد نے اس وقت جب که يزبد اوّل كى وفات (مهم/ هر عبد الله بن تميم نے عبيدالله بن زياد کے خلاف بغاوت کا عَلَم بلند کیا اس کی مدد کی ۔ بعد کے قبائلی جنگ و جدال کو، جس کے دوران سیں آزد اور ربیعة کے متّحدہ قبائل کا سردار مسعود بن عمرو العاتکی مارا گیا، نمیم کے سردار الاحنف نر طر کیا؛ تاهم عداوت قائم رهي اور خراسان تک جا پهنچي، خصوصًا جب وهاں ۸ے ھ / ہوء کے بعد آل سہلّب کے زیر قبادت ازد نے (بھر ربیعة کے ساتھ مل کر) سر کردہ قبیلے کی حیثیت حاصل کر لی ۔ ازد آل سہلب کے برطرف کیے جانے ہر بہت برافروختہ ہوے اور ان واقعات کی ذمےداری، جن کا نتیجه ۹۹ م ۱۳/ هوا، زیاده تر ازد هی پر عائد هوتی هے ۔ وه یزید ثانی کے عہد کے آغازہ یعنی ۱۰۱ه/۲۰۰۰ تک [خراسان میں] سر کردہ گروہ بنے رہے، لیکن اس کے بعد آل مہلب کے حامیوں کا قلع قمع کرنے کی جو مهم باقاعده طور پر چلائی گئی اس کی وجه سے انھیں کچھ عرصے کے لیے آلِ قیس کے والیوں کے زبر نگیں رھنا پڑا۔ بنو قیس سے ازد کی عداوت بھی بنو امیه کے سقوط کا ایک بڑا سبب بن گئی۔ بنو امیه ح اقتدار کے آخری ایام میں جو بدامنی رونما ھوئی اس کے دوران میں چند عارضی معاهدوں کے

سوا ازد [اموی] والی [خراسان] نَصْر بن سیّار کے مخالف رھے، جس کی وجہ سے ابو مسلم کو آگر بڑھنر میں بہت آسانی ہوگئی ۔ بصرمے سی بھی ازد نر عباسیوں کی حمایت میں اموی حکومت کے خلاف بغاوت کا عُلَم. بلند کیا، اگرچه بنو تمیم اور شامی لشكر سے شكست كهائى۔ تقريبا اسى زمانے ميں اباضية [رَكَ بَان] عقائد، جو بصرے سے آثر تھر، عمان میں مقبول هونا شروع هو ہے ۔ ۱۳۲ ه / ۱۳۹ میں قدیم حکمران خاندان بنو العبلندی کے ایک رکن الجُلندى بن مسعود كو [اباضيه فرقر كا] پمهلا امام منتخب کیا گیا۔ وہ ۱۳۸ م ۱ دےء میں ابوالعبّاس کے ایک سپه سالار خازم بن خزیمة سے لڑتا ہوا سارا گیا۔ بعد کے سال اس علاقے میں بہت بدامنی میں گزرے \_ یه علاقه براے نام تو عباسی والی کے ماتحت تها، ليكن اس مين بالعموم بنو الجَلْندي اور اباضیة کے درمیان برابر جنگ و جدال هوتی رهی، کیونکه بنو الجُلندی اپنے سابق اقتدار کو از سر نو قائم کرنے کے لیے کوشال تھے ۔ آخر ے، ۱ م ۱ و ع میں جا کر اباضیة کو غلبه حاصل هوا اور انھوں نے ایک نیا امام "برحق" منتخب کر لیا ۔ اس کے بعد اباضی اثمه کا صدر مقام نُزوی بن گیاب به اباضی امام. بلا استثناه يحمد قبيلي ك تهي - ٢٠٠٠ مهم ك ك بعد بهر قساد پیدا هوا ـ بنوالجنندی کی سر گرمیون کے علاوہ ازد اور نزار کے درسیان قبائلی جنگ چھڑ . گئی ۔ عدم ہ / ۹۰ میں بنو سامة بن لؤی نے خليفه المعتضد سے رجوع كيا كه اباضة كے خلاف ان کی مدد کی جائے ۔ اباضیة کا آخری آزاد امام عزان ابن تمیم . ۱۹۴۸ می درین کے عباسی والی محمد بن نُور کے خلاف لؤتا ہوا مارا گیا ۔ ۲۸۲ م ه ١٨٥ [٩ ه م م]) كم بعد نزوى مين بهر اباضي امام رونما هوئے لکے، لیکن ان کا انتدار معدود وها، ا مَآخِدُ : (١) "اغيار اهل عمان من اول اسلامهم الهيام

اختلاف كامتهم"، ايك كمنام عرب ى تاربخ كشف الغمّة کا باب ۱۳۳ طبع H. Klein، هیمبرگ ۲۱۹۳۸؛ (۲) ابن الكلبي : ألجمهرة في النسب، مخطوطة اسكوريال (Escoria) شماره ۱۹۹۸ می ۱۳۳۵ م ام بعد ، ۱۳۳۵ ببعد ؛ (م) ابن دُوَيد : الآشتقاق (طبع وستنفلك)، ص ١٨٨ ببعد : (م) الهُمدائي: [الأكليل]، ص ١ و تا ١٠، ٢١١ (٥) ياقوت، ידבת ל דבב יותב יות : דש חדה ל הקד : ו به وه به وه به الله الكلبي : آلامينام (طبع Klinke و (Rosenberger)، ص ۲۲ مرج، ۲۰ (د) الطبيري، (19A0 (19A+ (1944 (1479 (40+ (407 1) غ١٢١٨ ١٢٣٨٨ . ٩ ٣٠٠ (٨) الأغاني، طبع ثاني، ١٠: عِم تا . ه، . ه تام ه ؛ (و) ابن سَعْد، ١ / ٢ : ١ ع، ٢ ع . ٨ Südarabien nach al-Hamdani' : L. Forrer (۱٠) ! بيعد "Beschreibung der arabischen Halbinsel" لانيزك Reste: J. Wellhausen (11) :=1907 altarabischen Heidentums؛ برأن مره ۱۸۹۶ ص ۲۰ مرد (۱۲) وهي ممنّ : Skizzen und Vorarbeiten (۱۲) דרחוש): זיו פד (גלט דרחוש): אז השנ (או) وهي مصنّف: Das arabische Reich und sein Sturz ؛ برأن ب ، و وعه ص ۱۳ ، ۱۳ بیمد ، ۱۳ بیمد ، ۱۳۸ بیمد ؛ Die Beduinen : Max Freiherr v. Oppenheim (10) ۷ (لائهز کی ۳۳۳ ۱۵): ۱۳۳۱ ۲۳۳ و ۳ (طبع W. Caskel) . 14 10 0 : (61907 Wiesbaden

(G. STRENZIOK)

الأزدى: ابو زكريًا يزيد بن معمد بن إياس این القاسم، موصل کا مؤرخ، جس نر سهمه/ همه . به به به عن وفات بائی ـ موصل بر ابراهیم بن محمد ابن بزید الموصلی نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، جو الازدى سے ایک ہشت پہلے موا ہے، لیکن اس کی تمییف بظاهر معنی علماے دین کے سوانع حیات

"اموصل کے علمامے حدیث کے طبقات" کے علاوہ اس شمهر کی سیاسی تاریخ بھی قلمبند کی ہے ۔ ان دونوں موضوعوں کیو اس نیے با نیو ایک ھی کیاب میں لکھا یا الک الک مرتب دیا تھا ۔ علماے حدبث کے بارے میں اس کی تصنیف کا حال محضر اُن اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے جو دوسری کنابوں میں آئر هیں ۔ ان میں آس کی تحربرات صرف آن محدود معلومات تک مخصوص نظر آنی هیں جو اسماء الرجال کی کتابوں میں بالعموم پائی جانی هیں، البته اس نے موصل شهر کی جو سال وار سباسی تاریخ لکھی وه اس خاص موضوع پر پهلي کناب تهي - اس تصنيف میں سے ۱۰۱ متا مروم / ورد ۲۰۰۰ تا ۸۳۸ وسرء کے حالات محفوظ هیں ۔ اس میں موصل کی تاریخ آس زمانے کی عام تاریخ کے پس منظر سی سرتب کی گئی ہے اور یہ ابتدائی دور کی اسلامی تاریخ نویسی کا ایک نہایت قابل قدر کارنامہ ہے.

مآخد : ( ر) الدِّهبي : طبقات الحُقّاظ، بارهوال طبقه، شعاره سر؛ (۲) براکلمان: تکملة، ۱: ۱۰۰؛ (۳) A History of Muslim Historiography: F. Rosenthal ص عدود جمود تا برجود مربيد حاشيه ود مهم: (س) Histoire de la Dynastie des H'amânides ; M. Canard الجزائر رمورعه بالماء

(F. ROSENTHAL)

أَزُرْ قُو تِيلِ: (Azarquiel)ديكهيم اده الزرقالي. الآزْرَقِي: ابوالوليد محمّد بن عبدالله بن احمد، مكَّةُ مكتَّرسه اور حرم كعبه كا سؤرَّخ ـ اس كي خاندان كا مورث اعلْم ألطائف مين كُلَّدة يا العارث بن كُلَّدَة كا (رومي) غلام تها، جسر اس كي نيلي آنكهون کی وجه سے الازرق کہتے تھے۔ ابن عبدالبر کے بیان (الاستیعاب، بذیل مادهٔ سمیة) کے مطابق اس نے زیاد ابن ابیه کی سال سیة سے نکاح کر لیا تھا۔ ۸۸/ ہوں مشتمل تھی اور الازدی نے اپنی کتاب میں ۔۔۔ کے محاصرۂ طائف کے دوران میں ازرق [حضرت]

رسول اکرم اما کی خددت میں پہنچ گیا، اُسے آزاد کر دہا گیا اور وہ مکّے میں رھنے لگا۔ اس کی اولاد نے اقتدار اور رسوخ حاصل کر کے شرفایے بنوامیہ کے گھرانوں میں شادیاں کر لیں ۔ اپنی حقبر اصل کو محو کرنے کی غرض سے انھوں نے یہ دعوٰی کیا که وہ بنو نَهُلب کے خاندان عقب میں سے تھے (ابنسعد: [طبقات،] س/ ۱: ۱۵، للكن بعد مين جب قس اور بمن کی باهمی مخاصمت زماده نمایان هو کئی تو [ بنو] خُزاعة نے انھیں یمنی گروہ سیں اس بہاار سے شامل هوار کی ترغیب دی که الازرق عُمرو بن الحارث بن ابي شمر كا بيثًا تها، لهذا وه ہنو غسان کے شامی خاندان سے تھا (ابن سعد: محلّ مذكور، نيز ديكهيم الأزّرقي، ص ٥٨ ه . ٣٦).

الأزرق كا لكر بوتا احمد بن محمد بن الوليد بن عقبة (م ٢٧٧ه / ٢٨٠٤) تها (ابن سعد، ه : ٢٩٦٠) السُّبكي: طبقات الشافعيَّة ، ١: ٧٧٧ : ابن حَجِّر: تہذیب، ۱: ۹) - اسے مگر اور اُس کے حرم کی تاریخ سے بڑی دلچسہی تھی، جنانجہ آس نر اس بارے میں سَّهَانَ بن عَيِينَةً، مَهْني سعيد بن سالم، فقيه الزُّنْجي، داؤد بن عبد الرحمان العطّار اور ديكر اهلِ مكه سے متعلّقه معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا ۔ اس کے جمع کردہ مواد کو اس کے پوتے ابو الولید، معنف آخباً رَسَكَةً، نير استعمال كيا اور اس پر اپني طرف سير بھی خاصا اضافہ کیا ۔ اس کتاب میں جو روایات جمع كى كئى هين ان كا مرجع بالعموم ابن عباس كا دبستان ہے اور وہ اِسی دہستان کے مطابق عقائد اور قرآن کی تفسیر پیش کرتی دیں ۔ زمانۂ جاهلیت میں مگر کی اساطیری تاریخ کے بارے میں اس نر ابن اسحاق الكُلِّبي اور وَهب بن مّنبَّه سے بھی اقتباس كيا ہے۔ متمامی جفنرانی کیفیات کا بیمان زیادہ تمر ابو الوليد كا خود ابنا هـ - ابو الوليد نے اپنى كتاب القارى ابو محمد اسعاق بن احمد الخزاعي ([حضرت] العروش] الازرقي (جهار مقاله، ص بهم ١)، هرات كا مشهور

عمرانظ کے مقرر کردہ والی مکد نافع بن عبدالحارث کی اولاد میں سے)، م ۲۰۸ه/ ۲۱ وع، کے سپرد کر دی، جس نے اس پر مزید اضافر کیے، بالخصوص خانه کعبه کی اس مرتب کا حال جو ۲۸۱ تا ۱۹۸۸م/۱۹۸۸ تا ہمء میں کی گئی ۔ اس نے ید کتاب اپنے ہوت بهتیجے ابوالحسن محمد بن نامع الخزاعی (م بعد از . ۵۳۵ / ۹۹۱ کے حوالے کر دی (جس نے اس ہر صرف تین اضافے کیے) ۔ یه وہ متن ہے جسے وسٹنفلٹ Die Chroniken der Stadt : الله شائع كيا Wüstenfeld Mekka ، ج ۱، لائبزگ ۱۸۰۸ء.

٢٥٢ - ٨٨٥ ع ك قريب سحمد بن اسحاق الفاكمي نر الازرقي كي كتاب سے سُرقه كيا (دیکھیے وسٹنفلٹ: وهی کتاب، د xxiv تا xxiv و ۲: i) نيسز سعد الدين سعد الله بن عمر الاسفرائني نے ٢-٥٤ / ١ - ١٠ ع كر قريب أبني كتاب زبدة الاعمال لکھتے وقت اس کتاب کو استعمال کیا (دیکھیے Supplement: Ricu شمارہ ہے ہ) ۔ الگرمائی نے ١٨٨٨ ٨١٨ ع مين مختصر تاريخ مكة لكهي (مصنّف کا خود نوشت مخطوطه برلن میں یے: Ahlwardt شماره ۲۰۵۹).

مآخذ: (۱) الازرق کے لیے نیز دیکھیے: ابن قيبة : Handbuch ص رس و ؛ ( م) الطبرى: ب و ٢٠ ١٠ ؛ (س) أَمَالِكُ، يذيلِ مادّه هاى الازرق و سُنيّة ام عبّار؛ (س) ابوالوليد الازرق كے ليے ديكھيے الفہرست، ص ١١٢ ؛ (ه) السَّمعاني، ص ٨٧ - الف؛ (٦) براكلمان ؛ تكملة، ١ : ٩ . ٧؛ Der Ahn des Azregi (Studi : J. W. Fück (4) TTT: 1 'Orientalistici in onore di G. Levi Della Vida . (rr. t

(J. W. Fuck)

أَزْرَقَى: حكيم ابوالمخاسن ازرقي (لباب، ٢: ٣٨) يا ابوبكر زين الدين بن استعيل الورّاق [- كتاب

شاعبر و طُغان شاه آلب ارسلان محمد کی مدح میں وه ابنے آپ کو جعفری لکھتا ہے (چہار مقاله، ص سے ۱) -نظامی عروض : حمار مقالة (ص سم) میں مذكور هے کہ [جب سلطان محمود غزنوی درات آیا تو اس کے خوف سے فردوسی جهر ماہ تک] ازرقی کے والد اسمعیل الورّاق کے ماں چھپا رہا۔ اس سے ظاهر هوتا ہے که ازرقی کے والد اور فردوسی هم عصر اور دوست تهر ـ سلطان محمود کے بیٹے مسعود (م ۲۳، ۸ م مرد) کے زمانے میں سُرخس اور سُرو کے درمیان دندانقان کے مقام پر الخبرل بیگ بن میکائیل بن سلجوق اور اس کے بھائی چغری بیگ نے مل کر مسعود کو ۸ دمضان اسمه مرسم مئی وس و عد اعک جنگ میں (جس میں خود بیمقی موجود تها، تاریخ بیهقی، طبع تهران، ص ہم ہ ببعد) شکست دی، پھر ان کے حیجا موسی يبقو بن سلجوق اور يونس بن سلجوق وغيره نر متحد هوار کا اول و قرار کیا اور مفتوحه علاقوں کو آپس مير، تقسيم كر ليا (سلجوق نامه، ص ١١) ـ ازرقي کے هال يونس بن سلجوق کی مدح ميں ايک قصيله ملتا ہے، جو عالبًا اس کا سب سے قدیم کلام ہے۔ يه قصيده يون شروع هوتا هے:

مگر که زهره و ماه است نعت آن دلغواه که باسعادت زهره است و با طراوت ماه اس قصیدے کا ایک شعر ہے:

سیاه روبه بگردد شها ز هیبت تو سیاه شیر علامات شان میان سیاه (دیوان ازرقی، آصفیه، ۱۹۳۰)

اس میں دشمن کے علم کا نشان ''سیاہ شیر'' بتایا گیا ہے ۔ غزنوہوں کے هاں سیاہ علم اور شیر کے نشان کے استعمال کا ابوت تو ملتا یہ (تاریخ بہرام شاہ (فلکریزی)، از غلام مصطفے خان، لاهور ۱۹۰۰ء، محمول کے خان، لاهور ۱۹۰۰ء، محمول کی خان، لاهور ۱۹۰۰ء، محمول کی خان کا کوئی محمول کی خیال هوتا ہے خیال هوتا ہے

کہ جب علاقوں کی مذکورہ بالا تقسیم کے بعد قاورد بن چغری بیگ بن میکائیل کرسان اور طبین (راحة الصدور، ص س. ،) کا مالک ہوا تو غالبًا بعد میں اس کی اور بونس بن سلجوق کی کوئی جنگ ہوئی تھی، کیونکہ قاورد (بمعنی گرک) کے طُغرے پر ''قرہ ارسلان بیگ بن چغر[ی] بیگ' نقش تھا (تاریخ افضل، ص س) [قرہ ارسلان = شیر سیاہ] ۔ اس کے بیٹے امیران شاہ کی مدح میں بھی اس شاعر نے عَلَم کی علامت بھی بتائی ہے:

و زان که شیرسیاه است نقش رایت او دلیر تسر سود اندر نبرد شیر سیاه (دیوان ازرتی، وهی نسخه)

شاعر کا ایک قدیم ممدوح حسن بھی ہے، جس کا غور و غرجستان سے تعلّق ہے:

شجاع دولت پاینده سعد ملک حسن امین شاه عجم، میر غور و غرجستان (دیوان آزرقی، وهی نسخه) ز بهر رخم جگر گوشهٔ مخالف او برخم تیر کند اژدها بن دندان (مونس الآحرار، ص ۱۹۰۳)

ا ۱۹۳۸ میں جا کی تقسیم کے بعد طفرل بیگ جیسے طاقتور شخص کو کہیں یہم مارہ ماری ماری کے اطمینان ہوا

تها (سلجوق نامه، ص ۱۸؛ راحة الصدور، ص ۱۰۰ حاشیه) ـ قاورد جب کرمان پهنچا تو وهان ابوکالیجار بن سلطان الدولة کا نانب بهرام بن لشکرستانی تها (ابن الأئیر، بذیل سهه) ـ اس نے اپنی کمزوری کی بنا پر قاورد کو کرمان کی ولایت پیش کر دی اور اس کی بیٹی سے قاورد کی شادی بھی هوگئی (تاریخ افضل، ص م) ـ ۲ مه هسے قاورد نے کرمان اور اس کے اطراف کی بھی تسخیر شروع کی ـ جبال القّفص اور عمّان کی فتح پر ازرقی عمّان کی فتح پر ازرقی نے امیران شاه بن قاورد کی مدح میں چونسٹه اشعار کا ایک قصیدہ لکھا، جو بون شروع هوتا هے:

خجسته باد بر شاه مظفّر
یه فتح چونکه چهے ماه کی جنگ کے بعد حاصل
هوئی تهی (شعر به و ه) اس لیے ماه آذر (شعر ۱ و ۹)
کے باوجود وہ اشے ''جشن عید'' (شعر ۱) سے تعبیر کرتا
ھے ۔ ازرقی نے متعدد قصیدے امیران شاه بن قاورد
کی مدح میں لکھے هیں ، جن میں سے دو اس طرح
شروع هوتے هیں ؛

همايون جشن عبد و ماه آذر

آسمان کون قرطه بوشید آن چه ماه آسمان مهر کان مهر کان (دبوان ازرقی، آصفیه) عید مبارک آمد و بر بست روزه بار

عید سبار ک اسد و بر بست روره بار زان گونه بست بار که بیرار بست[و] پار (دیوان ازرقی، آصفیه)

ایک مرتبه امیران شاه سیستان کے مقام فراه میں تھا، اس وقت ازرقی نے لکھا تھا:

چو آنتاب شد از اوج خود بخانهٔ ماه بخیش خانه ره برگ بید و باده بخواه ... مرا شمال هری بی هری چه آید خوش چو شهریار خداوند من بود به قراه همام دولت عالی، قوام ملّت حق جمال مملکت شه امیر میران شاه

خدایگانی، شاهنشهی، خداوندی
که بنده هست مر او را زمانه براکراه
آخری شعر میں امیران شاه کو ''شاهنشاه''
کہا ہے، هر چند که اس کی کوئی علیعده حکومت
اپنے والد کی حکومت کے علاوہ نہیں تھی ۔ ایک
اور قصیدے میں بھی شاعر نے آسے شاهنشاه کہا ہے:
شاهنشهی که شاکر و با آفرین روند
شاهنشهی که شاکر و با آفرین روند
زوّار او ز درگه و مهمان او ز خوان
اس ''شاهنشاه'' کا ''سهمان'' شاعر هی هوگه
جو قریب دس سال سے اس کے پاس ہے ۔ اب
اگر قاورد کی حکومت کے آغاز (یعنی ۱۹۸۸) سے
حساب لگایا جائے تو اس قصیدے کا زمانه ۱۹۵۸
کے قریب متعین هوتا ہے ۔ شاعر نے اپنے ممدوحوں
میں سے اکثر و بیشتر امیران شاہ بن قاورد هی کو

چو کوس عید زدرگه بکونتند پگاه پگاه رفت به عید آن نگار زین درگه ... فخار آل سری، خواجه عمید شرف وزیر راد شهنشاه این شاهنشاه ابوالحسن علی این محمد آن که بدوست جمال مسند و صدر و کمال دولت و جاه ایک قصیدے میں پورا نام اور القاب اس طرح

"شاهنشاه" کرا ہے، اس لیے اس قصیدے سی اسی

کے وزیر کا ذکر ہوگا:

آگئے هيں:

سديد دين، شرف دولت، آفتاب كرم
ابوالحسن على بن محمد ابن سرى
اس وزير كى مدح ميں أور بهى متعدد قعيدے
هيں۔ ايک قصيدے ميں القاب صرف اس قدر هيں:
زينت دولت على بن محمد بوالحسن
آنكه حسن دولت از تدبير او زد داستان
تاريخ افضل (ص م) ميں هے كه جب قاورد
كى تخت نشينى برد سير ميں هوئى تو قاضى فزارى كو،
جو اس وقت "قاضى ولايت" تها، وزير بنايا كيا الحو

اس کے دبیر ابوالحسن کو قاضی۔ اس ابوالحسن کے متعلق یه بھی کہا گیا ہے که ''قاضی و شحنه و عامل هر ولایت را بعدالت وصیّت قرمود''، اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ یہی ابوالحسن ازرقی کا سمدوح هوند بہر حال جیسا که مذکور هوا ۲ هم ه کے قریب تک شاعر کرمان میں تھا، بھر هرات آیا هوگا.

چہار مقالہ (مقالہ دوم، حکایت ششم) سے معلوم موتا ہے کہ ایک مرتبہ ہرات میں طفان شاہ بن آلب ارسلان (بن چفری بیگ) احمد بدیمی کے ساتھ نرد کھیل رہا تھا اور بازی جیتنے کے لیے دو چھکوں کے بجائے دو آگے نکلے تو وہ سخت برہم ہو گیا۔ اس وقت ازرقی نے یہ دوبیتی کہہ کر اس کا غصہ فرو کیا :

گر شاه دو ششی خواست دو یک زخم افناد تا ظن نبری که کعبتین داد نداد آن زخم که کرد رای شاهنشاه یاد در خدمت شاه روی بر خاک نهاد

[چہار مقاله، تہران ۱۳۳۱ نسسی، ص. ی اور دولت شاہ، ص سے: سه (بجائے دو) اور دوسرا شعر طفا دولت شاہ، ص سے: سه (بجائے دو) اور دوسرا شعر دولت شاہ نے آور طبرح دیا ہے]۔ اس حکایت کے ساتھ عراف طفان شاہ کے ایک ندیم ابو منصور بایوسف کا ذکر منا ہے، جس سے ہی ہی ہی خود نظامی عروضی نے هرات قبل میں اس واقعے کی ڈیل میں بادشا هوں کی داد و دهش به گا حال سنا تھا۔ اسی کے ساتھ روایت بھی ہے کہ طفان شاہ کا حال سنا تھا۔ اسی کے ساتھ روایت بھی ہے کہ خان شاہ کے والد آلب ارسلان کی پردایش کی سب سے پہلی تاریخ ۱ می اردامی نے تاریخ ۱ می دو کودک "کا زمانه بایا، بلکه تاریخ میں نبو ہی ہی دوکودگ "کا زمانه بایا، بلکه تاریخ میں نبو ہی ہی اس لیے میں نبو ہی، اس لیے میں نبو ہی، اس لیے کہ معین الزحجی الاسفزاری میں نبو ہی، اس لیے کہ معین الزحجی الاسفزاری میں نہوں نہیں، اس لیے کہ معین الزحجی الاسفزاری میں نہوں نہیں، اس لیے کہ معین الزحجی الاسفزاری میں نہوں نہیں، اس لیے کہ معین الزحجی الاسفزاری

(پنجاب یونیورسٹی لائبریری، ص ۹۳) سے معلوم هوتا هے که آلب ارسلان محمد (٥٥م ١٠٦٢)، ع تا همه / ۲۰۰۵) نر هرات دین اینے بیٹے شمس الدولة طغان شاه كو والى بنايا تها، يعني ه هم ه کے قریب ۔ اسی کتاب میں (ص ۹۳) ہے کہ بعد مين ظهير الملك أبو منصور سعيد بن محمد المؤمل نیشایوری کو والی هرات بنایا گبا نها، جو آلب ارسلان كى حات نك رها؛ پهر ملك شاه بن آلب ارسلان ی حکومت (۲۰۱۵ م ۲۰۱۰ و تا ۲۰۱۵ م ۳۰ (۲۰) شروع هوئي تو ابک بار پهر طغان شاه اس عمد ہے یر فائز کیا گیا، لیکن کچھ عرصر کے بعد اس سے بغاوت کے آثار ظاہر ہونے تو اسے قلعہ اصفہان میں معبوس کر دبا اور اس کی جاگه نظام الملک طوسی کے بیٹے مؤیّد الملک ابوبکر عبداللہ کو والی ہرات بنایا کیا، جو اینر والد کی شهادت (۵۸م ۸ / ۹۳ ، وع) نک وہاں رہا ۔ اس شہادت کے دو ساہ بعد جب ملک شاه کی وفات هوئی تو هرات میں افراتفری بهمل گئی ۔ هم اوبر دیکھ چکر هیں له و ، ه ه سین طغان شاہ کے ندیم ابو منصور بابوسف سے نظامی عروضی کی ملاقات هرات میں هوئی تهی، یعنی اس منادست کا زمانه زباده سے زیادہ اگر . س . . م سال قبل بھی فرض کر لیا جائر تو بھی وہ ، ہم ہ کے لگ بھک ھوگا ۔ بہر حال اسی زمانے میں ازرقی نے طغان شاه کی مدح سرائی کی هو کی:

در سپهرِ حضرت آمد کامجوی و کامران از شکار خسروی آن آنشاب خسروان آسمان داد و همت، آفتاب تاج و تخت نورِجان میر چغری شمع شاه الب ارسلان مفخر سلجوندان، سیف امیسر المؤمنین شمس دولت، زین مِلّت، کهف امت شه طغان (دیوان ازرقی، آصفیه)

آخرى شعر مين ''سيف امير المؤمنين'' بهي .

نہیں تھی ۔ تاریخ بیہتی سے معلوم هوتا ہے کہ 
۸۲۸ ه سیں سلخ جمادی الآخرة کے بعد (غالباً الرائی 
۱۳۵ ء میں) نوروز هیوا (ص ۲۰۱) - ۲۲۸ میں 
سه شنبه کو جب جمادی الاولی کے ختم هونے میں چار 
دن باقی تھے (یعنی ۱۸ اپریل ۸۳ ، ۱۵) اس وقت نوروز 
هوا (ص ۳۳۰) - ۳۰۸ ه میں چہارشنبه ۸ جمادی 
الآخرة / ۲ مارچ ۲۰۱۹ کو (ص ۲۰۵) اور ۲۳۱ 
میں پنجشنبه ۱۸ جمادی الآخرة / ۲ مارچ ۱۰۰ ، ۱۵ 
کو نوروز هوا (ص ۲۱۱) - ایک آور قصیدے ، یں 
اس زمانر کی زیادہ وضاحت ہے:

چون چتر روز گوشه فرو زد به کوهسار برزد سر علامت عید از شب آشکار هر کوکبی به تهنیت عید بر فلک در زیبور شعاع برآمید عبروسوار چون برفراخت عید علامت بلست شب نبوروز در رسید و علمهای نوبهار شمس دول طغان شه زین امم کزوست ایام شادمانه و افلاک بختیار (حوالهٔ سابق)

اسسال (۳۷٪ ه / ۱۰۸۱) سے یه بھی واضع هو جاتا ہے که ازرقی کا تعلق طفان شاہ سے بجائے آلپ ارسلان کے ملک شاہ کے عہد میں هوا هوگا اور اسی سال کے قرب میں کسی وقت ابو منصور ہایوسف اس کا ندیم رها هوگا، جس سے ازرقی کی ملاقات ، وه میں هوئی تھی۔ طفان شاہ کی مدح میں متعدد قصیدے هیں، جن میں سے ایک کسی باغ مور قصر کی تعمیر کے وقت لکھا تھا، جو اس کے وزیر اور قصر کی تعمیر کے وقت لکھا تھا، جو اس کے وزیر کے زیر اعتمام مکتل هوے۔ یه اس طرح شروع

بفال همایون و فرخنده اختر به بخت سوقی و معد موقر (حوالهٔ سابی و لباب الالباب، ۲: ۸۸ بیمد). طاب هـ، جو ممكن هـ كه معدوح كـ اسلاف كى
ح آسے بهى خليفة بغداد سے حاصل هـوا هـو ـ
ك أور قصيد نے ميں يہى ذكر اس طرح هـ:
گوئى كه ماه و مشترى از جرم آسمان
نحويل كردهاند بباغ خدايكان
شمس دول ، كزيدة ايّام، فخر ملك
تيغ خابفه ساية اسلام شه طغان
(حوالة سابق)

ایک آور تعیدے میں القاب اس طرح آتے هیں:
ای شکسته تبره شب ہر روی روشن مشتری
تیره شب ہر روی روشن مشتری در ششتری
ہو الفوارس خسرو ایران و نوران آن گزو ست
از عدو ایام خالی از فیتن ملکت بسری
شمس دولت، زین ملت، کمهف است، شاه شرق
مابهٔ عدل و نبات ملک و قطب مشتری
مابهٔ عدل و نبات ملک و قطب مشتری

ابک قصید سے اس زمانے کی تعیین ہوتی ہے:
خوش و نکو ز بی ہم رسید عید و بہار
بسی نکو تر و خوشتر ز پار و از پیرار
یکی ز جشنِ عجم جشنِ خسرو افریدون
یکی ز دین عرب دین احمد مختار
گزیدہ شمس دول، شہریارِ دین و ملل
تددین و دولت ازو گشت جفت عزّ و فخار
ابو الفوارس خسرو طغان شه آن ملکی
که شاهی از اثر جاء اوست بر مقدار
حواله سابق)

چنانچه وه وقت جب عیدالفطر اور نوبها رایک هی هو سے شاہد [یکم شوال] ۲۵٫۸ مارچ ۱۰۸۱ علی کا ۔ (ابن الأثیر (۱۰۱۰ مرس) میں ہے که ۱۳۵۰ میں ک شاه نے عمر خیام وغیره کی کوشش سے ''جلالی'' ، قائم کیا تھا اور (۱۰ مارچ) پہلی فروردین وہ سنه شروع هوا، ورنه اس سے پہلے باقاعدگی

یک قسید میں وہ اسی وزیر اور اس کے علم و افریب افریب و غریب اور ایک عجیب و غریب استعمال کرتا مے (قب مدانق السحر، اس اقبال، ص ۱۲۳۰؛ لباب الالباب، ۲:

تاب عنبر پر تاب ہر سہیل یمن هزار حلقه شکست آن نگار حلقه شکست آن نگار حلقه شکن زمیں کہتا ہے:

گر تو تیر بنا را دلم نشانه کنی جان خواجهٔ فاضل نگویمت که مزن مکیم سید ابوالقاسم آن که شهر سرخس قدر او به فلک سر همی کشد مسکن دیوان، آصفیه؛ المعجم، ص ۳۸۷) . سرخسی وزیر کے القاب اور پورا

س سرخسی وزیر کے القاب اور پورا نام راہ عماد الملک ابوالقاسم احمد بن قوام ہے ۔ نا ہے:

مدح صاحب فرزانه سیدالوزراء کجا صحیح بررگیست روزگار سقیم ساد ساک ابوالقاسم احمد ابن قوام که قیمتی بر او حکمت ست و مرد حکیم (حوالهٔ سابق)

س کی سدح میں آور بھی قصیدے ھیں ۔
اگی مدح کے قصیدوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
ویوں کی طرح اس کے عُلَم میں بھی ھلال تھا
کی تصویر تھی:

انگ و شیر بجنبند بر هلالِ عَلَم ن از نسیج یمانی و جان ز باد شمال بنان گریزد دشمن کمه شیر رایت او هیبت تو نجنبد مگر بشکلِ شکال (حوالهٔ سابق)

ہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دینار میں کا قتش تھا :

بَر کانِ زر ز دست تو گر صورتی کنند زر نقشی سهر گیرد و بیرون جهد ز کان (حوالهٔ سابق)

اوپر مذکور هوا هے که هرات میں ظمیر الملک ابو منصور سعید بن محمد بن المؤمل نیشاپوری بھی آلپ ارسلان کی ارق سے حاکم مقرر هوا تھا ۔ اس کی مدح میں بھی ازرقی نے یه قصیده لکھا تھا: بار دیگر بر ستاک گلبن بی درگ و بار افسر زرین برآرد ابر صرواربدبار اسرارد ابر صرواربدبار (حوالة سابق)

لیکن اس کی مدح میں صرف ایک هی قصیله هے، اس لیے غالباً اس کے عہد میں (تا وفات آلپ ارسلان) ازرقی کو [هرات میں رهنے کا] زیادہ موقع نه مل سکا هوگا اور اس کے بعد جب ملک شاہ نے اپنے بھائی طغان شاہ کو والی هرات بنایا نو وہ اس سے رجوع هوا ۔ بہر حال، جیسا که اوپر ایک قصید ہے سے معلوم هوا، ازرقی ۲۵۸ه کے بیش نظر تک ضرور زندہ تھا اور ابتدائی کلام کے بیش نظر اندازہ هوتا ہے کہ اس کا زمانهٔ شاعری کم و بیش حالیس سال رها،

میرزا [محمد] تزوینی نے (حواشی چہار مقاله، ص ۱۵۱) سند باد نامه اور الفیه و شلقیه کو ازرقی کی تصنیف ماننے سے انکار کیا ہے، کیونکه اس کے خیال میں وہ در اصل دوسروں کی تصنیف کردہ هیں اور یه که اگر وہ سند باد نامه منظوم کرنا بھی چاهتا تو یه اس کے لیے ایک دشوار کام ثابت هوتا، حیسا که طغان شاه کی مدح میں وہ خود کہتا ہے:

شهر یار آینده اندر مدحت فرمان تو گر تواند کرد بنماید زمعنی ساحری هر که بیند شهر یارا پندهای سند باد نیک داند کاندرو دشوار باشد شاعری من معانیهای او را یاور دانش کنم گر کند بغت توشاها خاطرم را یاوری

[اس قصے کو ۲۵۱ه میں کسی اور شخص نے نظم کیا تھا، دیکھیے میرزا محمد قزوینی، حواله مذکورهٔ بالا].

الغبه و شافعه کے متعلق میرزا [محمد] قزوینی نے لکھا ہے کہ وہ بھی ازرقی کی تصنیف نہیں ہے، یہ آور بات ہے کہ طغان شاہ کے لیے اس نے اسے اپنے الفاظ میں بیش کیا ہو ۔ قزوینی (ص ۱۵۸) نے بیہتی کے حوالے سے انکھا ہے کہ الفه کی تصاویر سلطان مسعود بن محمود غزنوی کے لیے ہرات کے سلطان مسعود بن محمود غزنوی کے لیے ہرات کے ایک قصر میں بنائی گئی بھیں، لبکن ازرقی نے طغان شاہ کے قصر کے سلسلے میں بھی تصاویر و طغان شاہ کے قصر کے سلسلے میں بھی تصاویر و تماثیل کا ذکر کیا ہے (دیکھیے لباب، ۲ ؛ ۸۹) .

ازرقی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عبدالله انصباری هروی (م ۴۸۱ه) کا مرید تھا، (آتشکدہ، بمبئی ۹۹۱ه، ص ۴۸۱، مجمع الفصحاء (۱۳۹۱).

مآخل: (١) ازرنى: ديسوآن، كتاب خانه المفيد، حيدرآباد دكن، مخطوطه جيه و ؛ (٧) احمد بن محمد بن احبد كلاتي: مونس الاحرار، نسخة حبيب كنج! (م) روضات الجنات في اوساف مدينة هرات، از معين الدَّمجي الاسفزاري، بنجاب دونيورسٹي لائبريري؛ (م) نظاميعروضي: جهار مقاله، طبع قزوبني، لائڈن ٢٠٧١ ه؛ (م) وهي كتاب، طبع ڈاکٹر محمّد معبن ، تهران ۱۳۳۱ هش ؛ (٦) تاريخ بسهتی، تمران م ۳۳ هش ؛ (م) ظمير الدين نيشاپوري : سَلَجُوقَ نَامَهُ، تَهُرَانَ ١٣٣٠ هِش ؛ (٨) غلام معطفُع خان: تاريخ بهرام شاه غزنوى، لاهور هه ١٥؛ (٩) دا کثر مهدی بیانی: تاریخ افضل، تهران ۱۳۲۹ هش؛ (١٠) مجمم الفصحاء، تهران ٢٨٥ هـ : (١١) الرّاوندي : راحة المُعدورة طبع محمد اقبال، لندن ١٩٢١، ١٦) اين الأثير، مطبوعة لائذن؛ (س،) لطف على آذر: آتشكده، بيشي وووره: (١٠٠) اخبارالدولة السلجوقية، لاهور سم و وه ؛ ( ه ١) محمد عولى: لباب الالباب، لائلن س . و وه،

۲: ۲۸؛ (۱۹) وَطُوَاط : حداثق السحر، تهران العلم عبّاس اقبال؛ (۱۵) قيس رازى: السخم، لنلن ۱۵، ۱۵، طبع واؤن، طبع واؤن، صبح و مواضع ديگر بامداد اشاربه.

(غلام مصطفّے خان)

أزَل: دىكھير أبد.

آز لجمو : دیکھیے مادہ [ان کوزہ کری و] خزف، در آا، لانگن طبع دوم .

آڑلی: بابی آرک بان] مذهب کے ان پیرووں کا نام جنھوں نے باب کی وفات کے بعد مرزا یحیٰی معروف به صبح ازل [رک بان] کا انباع کیا.

ازُلر: (Azalay) سوجود، اسلام: Azalay) ایک اصطلاح، جو نئی کئی هزار اونثوں (یا زیادہ صحیح طور پر سانڈنیوں) پر مشتمل آن کاروانوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو موسم بہار اور خزاں میں جنوبی صحرا کے ذخائر سے نمک لاد کر ساحل (Sahel) اور سوڈان کے استوائی علاقوں کی طرف لر جاتر هير \_ يه نمك \_ اگر البَّكْرى ( ترجمهٔ ديسلان de Slane هير \_ يه نمك طبع ثانی، ص ٣٠٤) کے بيان پر يقين کر ليا جائر -حبشی لوگ هم وزن سونے کے بدلے میں لیا کرتے نھے، لیکن اب اس کے بدلر میں کھائر پینر کی چیزیں، یعنی چاول، باجرا، شکر اور چانے وغیرہ لی جاتی ہے ۔ مغرب کی طرف اجل کے نمک کو، جو شاید چھٹی صدی میلادی سے معروف تھا (Ravenna کی غير موسوم کتاب)، چنگويتي Chinguiti کونته Counta کے آزاد کردہ غلام (مور) اکھٹا کر کے لاتے میں اور یہی مور اس نمک کو مغربی سوڈان کی منڈیوں میں لر جاتے ھیں۔ تودئی Taoudenni کے ذخائر نمک نے تغازہ Teghaza کے ان ذخائر ک جگه لے لی ہے جو سلی اور کاو کے بادشا ھوں (چودھویں مدی اور پندرهوین مدی) کی دولت و ثروت کا آیک ذریعه تھے ۔ تُؤدِنّی کے ذخائر میں ۱۹۸۰ اُف کھے گئے

رتے میں اور کونته تبائل کے لوگ اور کچھ Tuareg کے آدمی اسے چھوٹر چھوٹر کاروانوں بعر ٹمبکٹو لر جاتے میں ۔ وهال سے یه نمک سر كزى سوڈان اور بالائي وولئه Volus ميں تقسيم ه \_ مشرق میں بلّمه Bilma ، سكوبدائن Seguedine ب Fachi کی معادن نمک میں کنوری Kanoury کام کرتر هیں۔ اس نمک دو ایر ۸۲۰ اور Damergou کے طوارق ازلے بنا کر مختلف میں لے جاتے هیں اور وہ نائے جربا اور نائیجر بادی میں فروخت هونا ہے۔ بور کو Borku رد ) اور اندی Ennedi کا نمک فرانسیسی ، افریقه کے میدانوں میں بسنے والے حبشبول بیا کیا جاتا ہے ۔ آمدرور Amadror کا نمک، رست (Tamanrasset) کے شمال میں واقع ہے، آهگر Kel Ahaggar اور کل اجر Kel Ahaggar کھٹا کر کے دوسرے مقامات کو لے جاتے ہیں . بڑے بڑے کاروانوں کی انساء میں سے ازار ک ایسی قسم ہے جو باقی رہ گئی ہے ۔ جنوبی کے خانہبدوش لوگوں کے لیے نمک کی بہ ، همیشه سے دولت کا ذریعه ردی ہے اور یورپ سے آنے والے نمک اور کاؤاک Kaolak دری نمک کے ذخیروں سے مقابلے کے ابھی تک ه.

مآخذ: Le Sahara français : Capot-Roy عآخذ طبع ثانی، ۱۹۰۹ء (سع مآخذ).

## (J. DESPOIS)

أزَّمُور : [آزمور] (فرانسيسي : Azemmour) وی اور برتگیزی: Azamor)، ایک شهر، جو ر کے اولیانوشی ساحل پر کاسابلانکا Casablanca بوب مفرب میں ہے کلومیٹر اور مزگن 10 کے شمال مشرق میں 10 کاومیٹر کے

ھ ـ يه نمک وهاں مستقل بسے هو مے کان کن | فاصلے پر واقع هے اور وادی آم الربيعة Oum cr Rabi'a کے نائیں کنارے پر اور اس کے دھانے سے م کاوسیٹر دور هے ـ ۱۹۵۳ء میں اس کی آبادی بندرہ هزار کے لگ بھگ تھی، جس میں غالب ا نثریت مسلمانوں کی ہے ۔ ان کے علاوہ ایک قلیل تعداد میں یہودی (سِلَاح) اور بہت تھوڑے سے یوربی بھی آباد ہیں۔ شهرکا یه نام بربری زبان کے لفظ از آور (خود رو زسون) سے مأخوذ ہے۔ یہ سہر شد (shad) مجھلی کے شکار کی وجہ سے بہت شہرت ر دھتا ہے اور یہی اس سہر کی آبادی کا بڑا اور اہم ذریعۂ معاش ہے۔ یہ شکار هر سال دسمبر سے لے کر مارچ نک نیا جانا ھے ۔ اس شہر کا مربی ولی ایک سید مولامے بوشعیب ا (مولائے ابو شعیب) ہے، جو مومن خاندان کے عمد مبن گزرا ہے.

آزمور کی اس وفت تک کی ناریخ باریکی سیں ھے جب نک که اسے هسبانویوں اور برنگیزوں سے واسطه نه پرا نها ـ معلوم هوما هے له هسمانويوں نے کسی نامعلوم اور غیرمعبّنِ تاریخ سے لے در . من عد مي الله (Toledo) کے مقام بر هسبانیه اور برمکال کے معاهدة Alcacovas کی بونیی هوئی، زیرین اندلس کے بحری ساحل سے چل در اس سمر پر متعدد بار جازهائی کی ـ اس معاهدے کی رو سے هسبانیه نے سرا کس کا اوقیانوسی ساحل پرتگال کے لیے چھوڑ دیا ۔ ۱۸۸۹ء میں یہ شہر پرنگال کے بادشاہ جان دوء (۱۸۸۱ تا ۱۹۹۵ع) کے زیر سیادت نھا ۔ بیس سال کے بعد، بلاشبہ مقامی سرداروں کی بنائی هوئی ایک جماعت کی انگیخت پر، پرتگیزوں نر اس شہر کو مؤثّر طریق سے اپنر قبضر مين لانا چاها اور اگست ١٥٠٨ء مين مينوئل ت المرام) عبد عرب (Manuel the Fortunate) ١٠٠١ع) ميں انھوں نر اپنے اس ارادے کی تکمیل کی کوشش کی، جو ناکام رھی ۔ ستمبر ۱۵۱۳ کے

آغاز میں ڈبوک آف برگنزا Braganza کے زبر کمان انھوں نے پھر دوشش کی اور اب کے ان کی کوشش بوری طرح کاسباب هو کئی ـ برنگیزوں نر مراکس کے دوسرے مقامات کی طرح، جو ان کے قبضر میں تھر، ازسور میں بھی بڑے مضبوط قلعر تعمیر کیر، جو تمام و کمال اب نک موجود هیں ـ جب مارے رہے والے میں سانتا کروز کبوڈی گوئر Santa Cruz del Cabo de Gué اخادیر Agadir کے سقوط کی وجه سے ہرتگیزوں کے قدم جنوبی مرا دش میں متزلزل هو 'کئر (دبکهبر مادهٔ اغادیبر) تو شاه جان سوم ( ۱ م ۱ م ۱ م ۲ م م) نرفیصله کیا که اینی جمله افواج کو مَزُکن Mazagan کے مقام ہر مجنمع کر لے؛ چنانچہ اکتوسر ہم وہ کے اواخر میں جب سُغی Safi (دیکھیر مادّہ أَمُّفی) دو خالی کیا کیا ہو اسی زمانے میں ازدور سے بھی فوجیں ہٹا لی گئیں ۔ اس طرح ازمور جماد کا ایک مرکز بن گیا اور ۱۵۲۹ تک مزگن کے خلاف برابر بر سر پیکار رہا، یہاں تک کہ پرتگبز آخرالذ ار مقام کو بھی جھوڑ در چلر گئر۔ فرانس کی فوجوں نر ازمور پر بہلر ۱۹۰۸ وعدیں قبضه حمایا اور ۱۹۱۹ء میں اسے قرانس کی زیر حمایت ریاست (Protectorate) میں شامل در لیا کیا۔

ازمور غالبًا اس مرا کشی حبشی استه بینیکوڈی ازمور Estebanico de Azamor کا اطن تھا جو براعظم امریکہ کے حالات کی تحقیق کی تاریخ میں بہت مشہور ہے اور جس نے ۱۹۲۸ء اور ۱۹۳۹ء کے درمیان هسپانوی کیڑہ ڈی واکہ Cabeza de Vaca کی عظیم نقلِ مکانی میں حصّہ لیا، جو موجودہ ریاست ھائے متعدد امریکہ کے جنوبی حصّے کے ایک مرے سے لے کر دوسرے سرے تک کی گئی تھی،

مآخل: (۱)دیکھیے فہرست کتب، جو مادّہ ''آملی'' عنہے دی گئی ہے، بالخصوص Sources inddites, etc. : گذرہ ہے، بالخصوص یہ فائدہ کے علاوہ : (۲) ان کے علاوہ : (۲)

Région des (م) : ۱۱ ج 'Villes et tribus du Maroc 'Azemmour et sa hanlieue (ه) : ۲ ج 'Doukkala پرس ۱۹۳۹ عراریخی حصّه کچه غیر بقینی هے) اور (۱) اور (۱) اور (۲) برس ۱۹۳۹ عراری دانو در (۲) اور (۲) برس ۱۹۳۹ در (۲) اور 
إِزْمِيْك : (قديمتر صورتين : ازْنَقْسَيد، ازْنْقْسَيد؛ ابن خُرُّدادُبه اور الإدربسي کے هاں نِقُومِيْدبَّـه، [تـرکی کتابوں میں ازنقمبد، جسر مخفف کر کے ازمید بنا لیا گیا اور] آج کل اسے سرکاری کاغذات میں ازمیت لکھا جاتا ہے)؛ اسے قدیم زمانے میں نقومیدیا Nicomedia "كمتے تھے؛ أزميد كى مستقل لواً (مُتَصَرَّفُك) كا دارالحكومت (قب توجه ايلي)، [جو اب ولايت توجه ايلي کا صدر مقام ہے ]۔ اس شہر کو سلجوقیوں نر اپنر ابشیاے کوچک پر حمل کے دوران میں گیار ہویں صدی کے اختتام پر فتح کیا۔ یہ شہر سلیمان بن قتلمش ( . . س تا وجمه / ٨٠.١ تا ١٠٠٥ كندا، ١٠٠٨ ع]) ك مملکت میں شامل رہا، جس نے نیقیة Nicaea کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا تھا ۔ سلیمان کی وفات کے تھوڑی هی مدّت بعد Alexius I Comnenus نیر آسے دوبارہ فتح كر ليا (Anna Comnena) طبع ر : ۱ و و و و ت و و و ب ا کر آس قلیل مدت (س ، ۲ ، تا ے ، ۲ ، ع) سے، جس کے اندر اس پر قسطنطینیة کے لاطینی شہنشا ہوں کا قبضه رہا، قطع نظر "کر لی جائر تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ شہر برابر یوزنطیوں کے قبضے میں رہا تاآنکہ اسے آورخان کی سرکردگی میں عثمانلی ترکوں نے، ترکی مآخذ کے بیان کے مطابق، ([=1472-1474 (15] =1474-1470)/2272 میں یا وجرد/ ۱۳۲۹ - ۱۳۲۵ [کذا، ۱۳۲۵ میں ا كذاء [ كذاء ] دارس ، ١٢٣. / هدر لي [دارس سسر . . . سه ع مي تسخير كيا اور بوزنطي مآخذ ک بیان کے مطابق موس م میں، آب : v. Hammer : ک بیان 

گرجا تھا جسر عبدالمجید نے از سر نو سرت کرا دیا ، تها)؛ برتو باشا، محمد بیگ اور عبدالسلام بیگ کی مسجدین، جنهیں سنان نامی مسندس نر تعمیر کیا: اس کے علاوہ رستم پاشا کے حمام اور پرتو پاشا کی خان (کاروانسرامے) بھی ہیں؛ عیش باغ (سرای باغچه سی)، مع اس کی تفریح که کے، جسے [سلطان] سراد راہم نے تعبير كيا تها، مكر اب ناپيد هـ؛ ايسا هي ابك باغ محمود ثانی نر بنایا تها اور عبدالعزیز نر اس کی تجدید و ترمیم کی تھی ۔ یونانی گرجاؤں میں سے قدیم ترین گرجا St. Pantelermon کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہیں اس قدیس کی قبر بھی ہے جسے اس شہر کا محافظ ولی مانا گیا ہے؛ مراد راہم کے عمد میں یه گرجا تباه کر دیا گیا تها، مگر . . ، م عسین دوباره تعمیر ھوا اور ١٨٩١ء مين اس كي پھر سے سرمت كي گئي ـ از مید کے قرب و جوار میں چیچک سیدانی (Champ des Fleurs) واقع ہے، جہاں ٹرانسلوانیا Transylvania کے شہزادے Emerich Thökely نرجلا وطنی اختیار کر کے اپنی عمر کے آخری ایام گزارے نہر اور ۱۳ ستمبر م . ي اع كو وفات بائي تهي (De la Motraye : Voy. dans la Grèce, : Paul Lucas : 7 . 9 : 1 (Voyages : PAsie Min., etc. ایمسٹرڈم سرے عار : وس): اس کی لاش، جو ارمنی قبرستان میں دفن کر دی گئی تھی، ۹.۹ میں لوح مزارسیت هنگری لائی گئی (آب هاس Umblick : von Hammer) ص ۱۹۲). [پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ جولائی . ۱۹۳ کو اس شهر پر انگریزی اور یونانی افواج کا قبضه ھو گیا، لیکن ۲۷ جون ۱۹۲۱ء کو ترکوں نے اسے واپس لے لیا۔ اگرچه ازمید کی بعض پرانی صنعتیں، جو قرون وسطَّى تک باقى رهيں، اب غائب هو چكى ھیں، تاھم مہم و وع سے یہاں کاغذسازی کے کئی کارخانے قائم هو گئے هيں اور اس کے ساتھ هي يه شهر بعض کیمیاوی اشیاه، مثلاً کلوریم. (chlorium)،

عمتملق افسانوں کے لیے دیکھیے Hist. : Leunclavius ص به بر أتا . و و السعدالدين، و : سم تا يه تا الم Papadopulos ص و بيعد) - و و م رع مين مارشل Boucicaut کو اس شہر کی مغبوط دیواروں سے لمجهر هشا بزا (La France en : J. Delaville Le Roulx Orient qu XIV Siècle من ا ع مين تيموري Orient qu XIV Siècle فوج کے ایک دستے نے اسے تاخت و تاراج کیا (Ducas) مطبوعة ہون، ص عد) \_ تركوں كے عمد ميں ازميد کو بحری اسلحه خانے کے طور پر اور چھوٹے تجارتی جہازوں کے ہنانر کی وجه سے خاص اهمیت حاصل ھو گئی ۔ ان جہازوں کی ساخت کے لیے لکڑی آس پاس کے گھنے مبنگلوں سے دستیاب هوتی تھی ۔ کما جاتا ہے که اس اسلحه خانے کی بنیاد کواپرولو خاندان نے رکھی تھی ۔ اسے گذشتہ صدی کے وسط سے یہاں ھٹا لیا گیا تھا، لیکن ہمد ازآن انگریز انجنیروں کی نگرانی میں اس کی دوبارہ تعمیر شروع هونے کو تھی۔ یہاں کی آبادی[. ۹۰ ، سیس ۹ ، ۳۵ و ۳۵ تهی]، جسمین اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ غیرمسلم عنصر میں ایک طاقتور آرمن برادری شامل ہے (یه لوگ سترهویں صدی کی ابتداء میں ایران سے هجرت کر کے یہاں آ گئر تھر) ۔ اس کے علاوہ چند سو یونانی اور ایک چھوٹی سی آبادی یمودیوں کی بھی ہے ۔ ٣٥٨ء سے ازبيد کو بذريعة ریل قسطنطینیة سے ملا دیا گیا ہے (اس لائن کا آخری سلیشن حیدر پاشا ہے؛ مسافت ، ے میل ) اور ۱۸۹۲ء عے انقره، [نیز قونیة اور ازمیر] سے بھی \_ قدیم اور وسطی زمانوں کی عمارتوں کے جو ویرانے یہاں مرجود ھیں وہ کچھ اھیت نہیں رکھتے؛ بوزنطی مہد کے پہاڑی مورجے بہتر حالت میں هیں، جنهیں Busheeq اور Peina نے سولھویں صدی اتک ان کی املی صورت میں دیکھا تھا۔ ترکی عمارتوں میں سے الليلي ذكر يه هين: سلطان أورخان كا قائم كيا هوا ر امل عمر عدد اصل

گندهک کے تیزاب (sulphuric acid) وغیرہ کی تیاری کا مرکز بن گیا ہے، جس سے اس کی اقتصادی حالت بہت بہتر ہوگئی ہے اور آبادی میں بھی برابر اضافه مو رها ہے؛ چنانچہ آبادی جو ہم ہم عمیں صرف مدرم تھی، . . ، ہم ہ عمیں سڑھ کر . . . ، ہم سے زائد ہو گئی ۔ قوجہ ابلی کی پوری ولایت کی آبادی اسی سال کی مردم شماری کی رو سے . . . ، ہم ہم تھی اور اس میں یہ قضائیں شامل تھیں: ازمیت، آطہ پازاری، آفہازی، گبزہ، گیوہ، گولچک (دگرمن درہ) ، خندق، آقہازی، گبزہ، گیوہ، گولچک (دگرمن درہ) ، خندق، قرہ مُرسَل اور قرہ صُو].

مآخذ . Zur histor. Topographie: Tomaschek (۱): مآخذ Les six Voyages : Tavernier (Y): 400 (von Kleinasien Rel, nouvelle d'un Voyages à : Grelot (r) : 7 5 . : 1 (ביש ו ۱۹۸۱) יש איי די בי (ה). Constantinople اوليا: Travels: ٢: ٣١ ببعد (طبع تركي [: سياحت نامة ] ٢: ٣٣ تا ٥٠)؛ (٥) كاتب چلبى: جهان نما، ص ٢٣٠؛ (ع) بعد: ۱ (Voyages : De la Motraye (٦) (۸) بيعك ع در الم علي علي علي علي علي علي المعلي (۸) بيعك الم Umblick auf einer Reise von : v. Hammer Constantinopel nach Brussa Descr. de l'Asie : Texicr (1) 1 1 1 1 1 1 0 (\$1 A = L (Ausland (1.) :TA L 14: 1 (Mineure من معن العام Anatolische : v. d. Goltz (۱۱) :۲۰۶ تا ۲۰۰ La Turquie : Cuinet (14) : A1 5 44 0 : Ausflüre :Christo Papadopulos (17) : 4 ron : r & Asie Buvixe (قسطنطينية عرم ع)، ص وه تا عد: (س) Nikomedia: O. F. Wulff J P. B. Pogodin Nachrichten des Russ. Arch. Inst. in Konstantinopel (اوڈیسا ۱۸۳ (دوسی زبان ميں)؛ [(مر) آآه ته بذيل ماده؛ (١٥) سامي بك : قاموش الاعلام، بذيل ماده] .

(J. H. MORDTMANN)

ازمیر : (سمرنا Smyrna ) ترکی ایشیا کا • مشهور ترين تجارتي شهر اور صوبة آيدين كروالي كاصدر مقام۔[جمہوریہ کے قیام کے بعد سے ازمیر کی ایک مستقل ولايت بنا دى گئى ہے ۔ اس ميں يه ستره قضائيں هين: ازمير، بايندر، برمكه، چشمه، وكيلي، فوجه، قره بورون، كمال باشا (يا نيف)، قنق، قوش آطاسى، کراز، (کلین)، منین، اودمیش، سفری حصار، تیره، توربه لى أور اورله " بام كى شكل ازسير (ابن بعلوطة: یزمیس اس شکل کے مطابق ہے جو مغسرب کے لوگ قرون وسطی میں استعمال کرتر تھر، یعنی سمیرہ Smire وغيره (Tomaschek) عن ٨٦٠ Esmira (تقریبًا ۲۰۰۹) Ram Muntaner Schiltberger کے هاں Ismira سلجوقیوں نے ئیارھویں صدی کے آخر میں ایشیا ہے کوچک پر یورش ی تو ایک ترک سردار تکش (Tzachas) (مرف Anna Comnena میں Απο Comnena اوّل کا خُسر تھا اور نیتبہ Niche میں رہتا تھا، سمرنا پر اپنا تسلط فائم کر آیا اور وهاں سے مجمع الجیزائر کے جزیروں اور درہ دانیال (Hellespont) کو فتح کرنر کی غرض سے حملے شروع کر دیے۔ حب سلجوق نیقیة سے نکالر گئر (جون ۱۰۹۵) تو سمرنا دوہارہ بوزنطی مکوست کے قبضے میں آگیا اور نقیة کے شاهنشاه جنون وتناسنز ڈوکاس S Pagus المرات ( المرات المرا بهاری [تل باغوش] پر مورچه بندی کا ایک بڑا سلسله قائم كيا (مدير) - Corp. Inser. Graec) شماره و مريا اس بهاري پر سے شہر بالکل سامنے نظر آتا ہے ۔ قونیة کی سلجوالی سلطنت کے زوال کے بعد شہر انسوس Ephesus سلطنت کے امیر آیدین نے ، ۱۳۲ء میں شہر پر قبضه کر لیا اور شہر سے تکش کے عبد کی طرح ایک بار بھر مجمع الجزائر کے جزیروں اور فرنگیوں کے تجارتی جہازوں پر تاخت شروع ہوگئی ۔ اسے بند کرنے کے

. لیسر تمام آفت رسیده بحری طاقتیں پاپاے روم کی . سرپرستی میں متحد هو گئیں اور انھوں نے ۲۸ اکتوبر مهمه وع کو سعرنا پر بنزور شمشیر قبضه کر لیا - (or A: 1 'Histoire du Commerce du Levant : Heyd) روڈس Rhodes کے شمسواروں (Knights) نسر، جنہیں شہر کی حفاظت سپرد کی گئی تھی، بندرگاہ پر سینٹ بیٹر St. Peter نامی قلعه تعمسر کیا، جہال بعد میں وہ محصول خانبہ بنا جو آج سے تقریبًا بچاس سال پہلے تک موجود تھا ۔ دوسری جانب شہر کا قلمه آبدین اوغلو کے هاتھ هي سي رها ۔ باينزيد اوّل نے انھیں وھاں سے بےدخل کر کے ایک صوباشی (حاکم شهر) مقرر کر دیا - جنوری س. س ء تک یمی حالت رهی، یماں تک که تیمور نے فرنگیوں کے قلعے پر دھاوا کر کے انھیں سمرنا سے نکال دیا (شرف الدین: ظَفْر نَامَهُ ، ب ي برويم تا يه ب Dukas ، ص ب ي بيعد ! : von Hammer من رور المالية المالية Chalkokondylas مر و ۲۲۲ و Gesch. d. osm. Reiches ببعد) ۔ ایشیا ہے کوچک سے تیمورکی واپسی پر قسمت آزما سردار جنید آرک بان] نیر شهیر پیر قبضه کر لیا، مگر تقریباً م م م ع میں اسے شکست هوئی اور یه شمر قطعی طور پر حکومت عثمانیه کے زیر نگیں آگیا . اس شمهر کی بعد کی تاریخ کوئی عام دلجسیی نمین وکھتے، ۔ ۱۳ ستمبر ۲ یہ اعکو وینس کے بحری بیڑئے اسر پیترو سسنیجو Pietro Mocenigo کی سرکردگی میں سمرنا پر حمله کر کے اسے لوٹا اور آگ اگا دی T. A Chroniques Gréco-Romanes : Hopt Delle Guerre de Veneziant nell' Asta : Cipploo "Gesch. d. Osm. Reiches : Zinkolson بيعل: xxvi ٧: ٥ . ٨) ـ اس كے بعد يورپي بحرى طاقتوں كي تركوں عيم جو بحرى جنگين هوئين ان مين يورپي باشندون کی کثرت تعداد کو مد نظر رکھتے ھوے یورپی طاقتوں كو اس شهر پر حمله كرنے سے كئى باراحتراز كرنا پڑا، أسد و رفت سے بھى لوگ اسى طرح خالف رهتے

مثلاً جب ساقز (Chios) کے سقوط کے بعد نرکی بحری بیڑہ خلیج سمرنا میں بجھے ھٹ آیا تو وہنس والوں نے م و و و ع کے موسم خزال میں سمرتا بر حملہ کرنے سے هاته رو ک ليا (Gesch. des Osman. Reiches : Kantemir) هاته رو ک ليا ص ۱۹۰۹: Zinkeisen ؛ وهي کتاب، ه : ۲۵۰ اور . ١ ٤ ء مين جب روسيول ني جيشوه Česhme كي باس تركى یڑے کو تباہ کیا (Υρsilanti) کیا تباہ کیا کہ کیا تباہ کیا کہ کیا تباہ کیا تباہ کیا تباہ کیا کہ کیا تباہ کیا کہ کیا تباہ ص به به ببعد؛ قب هامر Gesch. d. Osman. : v. Hammer ۳۰۸: ۸ ، Reiches) تو انهون نر بهی بسی کیا ـ سمندر کی جانب سے اس قسم کے حملوں کی رو ک تھام کے لیر باب عالی نے وینس سے لڑائی کے دوران میں درہ دانیال کی جنگ (۲ م جون ۲ م م ع) کے بعد آبنا مے کے تنگ تمرین حصّے میں راس سنجیق بورنّی بر دفاعی استحكامات تعمير كير، جنهين سنجق قلعه سے (سلامی لينر والا قلعه) يا يكي قلعه كما جانا نها . يه استحكامات . ١ جولائي ٩٨٨ ٤ء كي زلزلر نبين بالكل تباه هو گئر اور پهر انهين کچه نامکمل طور پر دوباره تعمير کيا کیا۔ زمانۂ حال میں یہاں دوبارہ توپیں نصب کی گئیں اور بحری سرنگین بچها کر ناکه بندی کر دی گئی. خشکی کی طرف سے جُلالی اور رغیا کے سر کش

قبائل نر سمرنا کو کئی بارلوثا ۔ یه لوگ سنرخویں صدی کی ابتداء سے آناطولیه کے لیے وہال جان بنے هومے تهر ، مثلاً . . ١ ، ٩ ع مين قلندر اوغلو اور قره سعيد کی فوجوں نر لوٹ سار مجائی (Travailes : Sandys طبع ششم، لندن ١٩٥٨ء، ص ١٦؛ قب هاس v. Hammer : وهي کتأب، ۾ : ۸٩ ٣)، ه ٢٠ ع مس قرشی کے جنت اوغلو نے (Negotiations : Roe ، ص . ایم ٔ Zinkeisen ؛ وهی کتاب، یم : ه ه بیصد) اور ۱۷۳۹ء میں خوناس کے صاری بک اوغلو نے (Pococke) ج ۲، حصّه ۲:ص ۱psilanti : وهي كتاب، ص سمع) ۔ بلاد بربر کے بعری قبراقوں کی بار بار

نهے، کیونکہ جب نک فرانسیسیوں نے الجزائر فتع نہیں کر لبا بابِ عالی کی طرف سے ان بحری قراقوں نو اجازت تھی کہ وہ اپنے جہازران سمرنا اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے بھرتی کر لیا کربی [؟] (Voyages: Dumont ؟ ۹۹ ۱۹۹۹ میودت: تاریخ، م: بعد؛ ۲۰۰۱ و ۱۹۹۱ میودت: تاریخ، م: سبحی ملحد ساباتائی مبدی آبادی میں سے ایک مسبحی ملحد ساباتائی مبنی آبادی میں سے ایک مسبحی ملحد ساباتائی مبنی آبادی میں سے ایک مسبحی ملحد ساباتائی مبنی آبادی میں سے ایک مسبحی ملحد ساباتائی جودی آبادی میں سے ایک مسبحی ملحد ساباتائی جودی آبادی میں سے ایک مسبحی ملحد ساباتائی جاتے ہیں (باطنی مسلمان مسبودی) فرقے کی بنا ڈالی ۔ اس کے بیرووں میں سے یہودی) فرقے کی بنا ڈالی ۔ اس کے بیرووں میں سے انگردزی قنصل ابھی بائے جاتے ہیں (قب سمرنا کے انگردزی قنصل Rycaut کے ملحقات، ۲: ۱۵۳۰ ببعد، میں درج ھے).

اس شهر میں دو بار زلزله آیا اور دونوں مرتبه يه شهر نقريبًا بالكل نباه هو گيا ـ پهلے زلزلے ميں، جو ۱۰ جولائی ۱۹۸۸ء / ۱۲ رمضان ۹۹،۹۵ کو آیا، سنجی فلعه سی سمندر کی لمهروں میں غبرق ہو گیا، زیاده تسر عمارتین کر گئین اور هزارون لوگ، کم از دم بانچ هزار نفوس، شکسته عمارتون میں دب كر فنا هو كئير (راشد: تاريخ، ١: ١٣٥ الف؛ : Carayon أيعد: Turkish History : Rycaut Relations inédites des Missions de la Compagnie Vier jaren in : Pacificus Smit بيعد: de Jésus : De la Motraye ببعد؛ ٢٣٦ ببعد؛ Turkije - (۱۲۸ (عص ۲۵) ۱ : ۱۸۲ ببعد: Slaars عص ۲۵) د دوسرا زلزله م اور ه جولائی ۱۵۵۸ کو آیا ۔ اس میں بھی ، خصوصًا گرتی هوثی عمارتوں میں آگ لگ جانے کی وجه سے، اسی قدر قصان هوا (Briefe : Björnståhl) تعمان هوا Slaars: ص بهر ببعد) \_ اس کے علاوہ وہ بلوہ بھی

کچھ کم خطرناک نه تھا جو ۾ ۽ مارچ ١٤٩٤ کو سیفالونیا کے باشندوں (Cephaloniols) اور کروٹ (Croats کروات) کے درمیان جھگڑا ہو جانر کی وجہ سے برہا ہوا؛ چنانچه شہر میں آگ لگ گئی اور بہت سے لوگ مارے گئر (جودت: وهي كتاب، ت: . ۲۲ . Zinkeisen : ۲۲ . ۲۳ باب عالی اور مصر کے درسیان جنگ (۱۹ فروری ٢٠٨٣ع) کے دوران میں ابراهیم پاشا جب ترکوں کو قونیه پر ۲۱ دسمبر ۱۸۳۲ء کو شکست دے کر کوتاهیه کی طرف بڑھا تو اس کے گماشتوں اسر محمّد على (خديو مصر) كي طرف سے سمرنا پر قبضه كر لیا، لیکن چند هفتوں بعد وہ اسے چھوڑ کر پیلر گئر ا بهلی جنگ (۱۷۱: ۱ 'Gesch. der Türkei: Rosen) عظیم کے بعد کجھ عرصر تک ازمیر پر یونانیوں كا قبضه رها، ليكن ستمبر ١٩٢٧ء مين غازى مصطفی کمال پاشا نر انهیں وهاں سے نکال کر اسے دوباره ترکی مملکت میں شامل کر لیا].

سمرنا میں تاریخی یادگاریں بہت می کم میں؛ آثار قدیمه میں سے کوئی قابلِ ذکر چیز ہاتی نہیں رہی ۔ وہ ایمنی تھیشر amphitheatre اور سرکس ecircus سی سمرنا کا سربی قدیس پولی کارپ سرکس Polycarp مارا گیا تھا، دونوں سترهویی صدی میں تباہ کر دیے گئے اور ان کا مال مسالہ پزستان ایعنی مسقف نخاس اور وزیسر خان (دیکھیے بیان ذیل) کی تعمیر میں لگا دیا گیا ۔ پولیکارپ کی مزعومہ قبر کو، جو سرکس کے قریب تھی، اٹھارهویں صدی کی ابتداء میں بدل کر ایک مسلمان ولی کی تربت قرار دیے دیا گیا ۔ بوزنطی عمد کا قلعه، جو جبل باغوش Pagus پر واقع ھے، سالہا سال سے غیر آباد می مادی مسجد اور بڑا حوض (قرق دیر کہ) جو رہا ہے، قدیم مسجد اور بڑا حوض (قرق دیر کہ) جو رہا ہونوں غالبًا بوزنطی اصل کے میں، ویران ہوتا چلا جو دونوں غالبًا بوزنطی اصل کے میں، ویران ہوتا چلا جو

میں اور جون وتاسز John Vatatzes کے اس تاریخی کتبر کو جو اس کی بنیاد وکھٹے وقت نصب کیا گیا تھا نیز اس قدیم اور عظیم سر کو جسر آمیزان (Amazon) کا سرکہا جاتا تھا اررجو پہلرقلعر کے صدر دروازے کی دیوار میں چنا گیا تھا اور شہر کا امتیازی نشان سمجها جاتا تها حال هی میں بڑی بردردی سے تباہ كر ديا كيا هـ ـ ترك اس سركو قيدنا سلكة سباكا سر خیال کمرتے تھے ؛ جنانجه وه اس قلعے کو قیدفا قلعه سی کہتر تھر، جو عام لوگوں کی زبان میں بگؤ کر قطیفه قلعه سی (مخمل کا قلعه) بن گیا ہے۔ بہاں کی متعدد مساجد میں سے (جن میں تقریبًا بیس بري اور جهياليس جهوثي مسجدين هين) مندرجة ذيل خاص طور پر قابل ذکر هیں : حصار جاسع، . . . شادروان جامع، کستانیه بیازاری جامع، . . . سه کمر آلتی جامع، حاجی حسین جامع، وزیرخان اور برستین Bezistin کی باری کاروانسرائیں (ه م م تا عديد ع مين صدر أعظم أحمد كوابرولؤ نسر تعمير کرائی تھیں) ۔ دیگر قدیم خانوں (یعنی سراؤں) میں سے درویش اوغلوخان، متمهخان اور قره عثمانزاده خان قابل ذکر هیں ۔ سمرنا کی ایک خصوصیت یه هے که یہاں کے فرنگی حِسّے میں متعدد مستّف ہازار هیں ، جنهیں فرخانیه کہتے ہیں جو (فرنگ خانیه کی بگیری هنوئی صورت ہے) ۔ ۱۹۹۸ / ۱۹۹۹ -ے 1 7 میں سمرنا میں سونے کی اشرفیاں اور چاندی . کے قروش بنانے کے لیے ایک ٹکسال قائم کی گئی، لیکن چند سال بعد بند کر دی گئی(راشد: تاریخ، ١ : ٢٧٩ الف؛ قب اسميل غالب : تتويم مسکوکات عشاید، عدد روه تا . . و) - سترهوین صدی میں سمرنا نے اس لحاظ سے بڑی اھیت حاصل کر لی که اس سر زمین کی بیداوار اور اندرون ملک کی مصنوعات ( يعني كوند، انجير، روئي، خشخاش، انيون، عِلْوط كَاكَمْ الله valonia جو دباغت (جِمْزًا رنكنے) ا

کے کام آتا ہے]، اصل السوس، قالین، وغیرہ) یہاں سے باہر بھیجی جاتی تھیں ۔ زیادہ دور کے علاقوں کی مصنوعات مثلاً ایران کے ریشمی اور انقرہ کے اونی کپڑے آن دنوں بھی اور آج تک بھی سعرنا کے راستر سے مغرب کو جاتے ھیں ۔ بہت سے انگریز اور ولندیزی تاجر وهاں آکر آباد هو گئے ۔ انگریزوں کی نوآبادی نر اس سلک کی اقتصادی اور ثقافتی ترقی میں بہت کام کیا ہے۔ ایران اور انقرہ کے ساتھ تجارت کی وجہ سے بہت سے ارمنی یہاں آ کر بس گئر۔ دلّالی کا کام یہودیوں (صفردیم) سے مخصوص تھا۔ یورپی لوگ شہر کے فرنگی محلّے میں رہتے تھے اور وھاں اپنر وطن کی طرح ہوری آزادی کے ساتھ زند کی بسر کرتر تھر، بعد میں یونانیوں کی ایک مضبوط تاجر جماعت بھی ان سے آ ملی اور مسلمان عنصر بتدريج بس پشت هوتا چلا گبا: جنانجه اس شهر كا نام گیور از میر (گیر = "کافر سمرنا") پڑ کیا: شمر کا وہ حصّه جہاں رودس Rhodes کے باشندے آباد تھر پہلر ھی تیمور کے عہد سے اس نام سے پکارا جاتا تھا ، (ازمیر گبران، در شرف الدین [ظفر نامه])، اس کے مقابلے میں شہر کا بالائی حصّہ مسلمانوں کے قبضر میں رہا \_ [۱۹۱۹ \_ . ۱۹۲۰ میں] اس شہر کی آبادی کا اندازہ تین لا کہ تھا، جس میں نوے هزار مسلمان، ایک لاکه دس هزار یونانی، تیس هزار بهودی، بندره هزار ارمنی اور پین هزار غیر ملکی تھے، جن میں تیس هزار یونانی بھی شامل تھے ۔ [گذشته سالون مین ازمیر کی آبادی برابر بڑھتی رهی؛ جنانجه ۱۹۲ میں باشندوں کی کل تعداد ١٩٣٠ تهي؛ ١٩٣٥ عسين ١٥٠٩ اعلم ١٩٣٠ مين ١٩٨٣٩٠ ، ١٩٨٩ مين ١٩٨٣٩١ أور . ۱۹۰ و میں ۸، ۲۳۰ ، ۱۹۰ و ع کی تقریباً دو لاکھ آبادی میں سے ١٥٥٠٠ کی مادری زبان تىركى تھى، ١٠٤٦١ كى يونانى اور ٣٣٢٨ كى

فرانسیسی - پوری ولایت ازسیسر کی آبادی چھے لاکھ تہتر هزار هے، جس میں تقریبًا ساڑ هے چھے لا کھ مسلمان، تقریبًا سوله هزار یہودی اور تقریبًا دو هزار کیتھولک عیسائی (اطالوی وغیرہ) شامل هیں].

مآخل: (١) ابن بطوطة : ۲ ، ۹ ، ۲ ، ۱۳ تا ٣١٠؛ (٢) كاتب چلبى: جهان نما، ص ٢٠٠٠ (٣) Étude sur Sinyrna : B. F. Slaars Guida con cenni storici di Smirna: Storari (a) گورنيو Torino عرم اه! Zur histori- : Tomaschek (ه) اه ۱۸۰۸ Torino schen Topographie von Kleinasien im Mittelalter ص ع م بيعد : The present State of : Paul Ricaut (٦) نالان ۱۱/۱۹ (ithe Greek and Armenian Churches ص س تا اس: ( د Poyage : Spon (د) : ۳۰۳ ببعد؛ (6174) Deltt) Reizen: Cornelis de Bruyn (A) عس ۲ ۲ تا ۲ ۲ (Voyages : De la Motrayo (م) ؛ ۲ م تا ۲ م ۲ د ا ेर 'Voy. du Levant : Tournelort (1.) :103 ए ۱۱) (ایسٹرڈم ۱۸ Amsterdam)؛ (۱۱) U re: r / r Description of the East: R. Pococke ۱۰: ٦ 'Briefe : Björnståhl (۱۲) : ۲۹ (۱۳) طبع ثانی، ص و بیمد: (۱۳) Travels : Chandler Voy. pittoresque de la Grèce : Choiseul - Gouffier Constantinople: Dallaway (10) : 7. 7 5 7 . . : 1 (17) 114 U Ancient and Modern (12): 9 4 To Voy. de l'Asie Mineure: De Laborde Denkwürdigkeiten aus dem : Prokesch von Osten (امن الشناكارك المعالية المعالمة المعامة) (المناكارة) (المناكارة) (المناكارة) (المناكارة) (المالم) (المناكارة) (الثلث Discoveries in Asia Minor : Arundell ں ب سوس تا ہ ہم ؛ (۱۹) سعرنا کی تجارت کے متعلق ب s. 1. Le commerce de la Turquie : Lomonidi Wien Smyrna: Scherzer (T.) : Alama Symme et : Démétrius Georgiades (71) : 41 A44

: W. Heyd (YY) SALAN Word Cl'Asie: Mineure (۲۲) اشاریه: Hist. du Conmerce du Levant Bronnen (Tr): 1 A 9 T Smyrne : F. Rougon tot de Geschiedenis van den Levantschen Handel verzameld door K. Heeringa, I, II (Rijks Geschiedkundige Publicatiën شماره و تا . نج الاستانة و الاستان . ۱۹۱ تا ۱۹۱۵)؛ (۲۵) غير ملكي قومون كي تاريخ لي ديكهي : Glaubwilrdige Nachrichten : Likleke von dem Türkischen Reiche nebst der Beschreibung eines zu Smyrna errichteten Evangelischen : Steinwald (۲٦) : النبزك ، Kirchenwesens Beiträge zur Geschichte der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Smyrna برئن بدون تاريخ! (ع ج) De Nederlandsche Protestantsche : M. A. Perk Gemeente te Smirna ، لائذن ، ۱۹۱ ع: (۲۸) قديم نظريم Tournefort 'de Bruyn' أور de المراكبة Choiseul-Gouffier Laborde کی تصانیف میں هیں؛ (۲ م ۲ Storari (۲ ع) اور لعسود (س) آآه ترکی، بذیل کونتشر؛ (س) آآه ترکی، بذیل مادّه اور وہ ساخذ جو وهاں مذکور هيں].

## (J. H. MORDTMANN)

از نیق : قدیم اور بورنطی نیکیا Nicsea (این خرداذبه آور الادریسی : نیقیة) - عربوں نے یا یا ماور و حدادر و می سماکت بر اپنے ابتدائی حملوں کے دوران سیں اس شہر کا ناکام معاصرہ کیا (Theophanes) دوران سیں اس شہر کا ناکام معاصرہ کیا (طبع 1.60 Boor بعد) اور ۱.61 میں کے آغاز میں یه سلیمان بن قتلمش سلجوتی کے قبضے میں آگیا، جس نے یہاں رحایش اختیار کر لی یہ اب ارسلان نے نیقیة کے سامنے ان بہلے صلیموں کو شکست فاش دی جن کی قیادت والٹر هاہے نشفیز شکست فاش دی جن کی قیادت والٹر هاہے نشفیز یہ شہر صلیبوں کو رحا تھا ، مگر آینده سالی یہ شہر صلیبوں کا مقابله نه کر سکا، جن کی

1

سرين د کي گوڏفري Godfrey de Bouillon هاته میں تھی: چنانجه و ر . . ، حون ہو ، رع دو اس شہر نے بوزنطیوں کی اطاعت قبول کر لی، جو صلیبیوں کے حلیف تھر ۔ عثمانی حملر کے وقت تک ہوزنطی اس شہر ہر فابض رہے۔ دہر ھیں دہ سلطان عثمان اول نر نیقبه بر حمله دبا مها، لبکن اس پر ترکوں کا قبضه آوردان کے عبد میں ایک طویل معاصرے کے بعد ۲۱۳۳۱ میں میں ھو سکا۔ کچھ دنوں کے لیے آورخان نر اس شہر كو اپنا دارالحكومت بنايا (عاشق يانسازاده اور Nicephorus بن المجان من المجان المجا Gregoras : ۳ (Gregoras کی فوج کے ایک حملہ آور دستے نے شہر پر قبضه کر کے آسے ویران کر دیا (Ducas) ص 24: شرف الدين: ظفرناسه، ٢: ٨٥٨)، ليكن اس صدير کے بعد یه پهر آبهرا؛ حنانجه سمزاده مصطفی کی بغاوت کے وقت آسے ایک آباد اور خوسحال سہر بنابا کیا مے (Hist.: Leunclavius) ص ۱۹۰۵ سطر ۲۹۰ كهتر هين كه بايزيد ناني نر ابنر والد محمد ناني ی وفات کے بعد تخت سے دست مردار ہونے اور نیقیة میں گوشه نشین هونر کا اراده کیا تها.

ا اوليا چلبي، ابوبكر فنصي وغيره، جو اس سنهسر كا الك أور ناء "حبي ماجين روم" بنامر هين] .. موجودہ دؤں قصل سہر کے اندر تھے رہے سے رقبر میں آباد ہے اور سے اسر ضمع کے ولادت خداوبد اور (Brussa) میں بکّی سہر نی قصاء ہ ایک ناجید ہے، حالانکہ سہلے اِزْنِشْق فوجہ اللّٰی کی امالت کی ایا نہ قضا کا حدر مقام بها .. عام انحطاط نے قدیم عمارات بر بھی آثر ڈالا ہے، اس کا وہ حصّہ جو سہائرس حالت میں محقولا ہے وہ رومی اور بوزلطی دندارہی ھیں جن آن ایک دوعری فصل <u>ھ</u> (حس کا سب ا سے اجھا بیال Prokesch اور Texior نے دیا ہے (اس کی المايت قب Mitt. des Deutsch. Arch. Instituts : Körte بايت قب المنتهز Athens ، م ۲ ، ۱۹۸ نا ۹ . س ) - ان د دوارول کے عظیم النَّمان دروازے اور ۲۳۸ بَرج هیں Texter) -ان دفاعي استحكامات كا بورنطى حصه ليدو Leo نالت اسوری (isaurian) کے عہد کا ہے، جس نر Corp Inser. Grace) فسجاره مه ۸۸۹ عربي حملر کے بعد انہیں نعمیر کیا نہا؛ سیخائیل Michael تالت نے ۸۵۸ هسی اور بعد دی Theodore Lascaris (محمد ما عمر ان کی ان کی (محمد ما عمر) نران کی (محمد ان کی تکمیل اور اصلاح کی ـ جن اداروں کی بنیاد سلطان آورخان نیے رکھی بھی ان میں سے صرف ایک مدرسه اب نک استعمال میں ھے؛ مسجد (جسے سنان نے سلیمان اوّل کے حکم سے دوبارہ تعمیر دیا) صدبوں سے ابنر لنگرخانر سمیت کهندر هو جکی هے؛ جندرلی خبرالدین یاشا کے خانداں کی عمارتوں میں سے بشل جامع (جو ، ٨٥ ما ١١ م ٩ ٨ ه ١٠٠٠ تعمير هوئي) اور سكرمه خانون کی مسجد، جو [ بانی سلسلهٔ انسرفیه ] اشرف زاده [عبدالله] روسی کے نام سے (جو محمد ثانی کے عمد میں کررے میں [موے تا مردم/١٣٥٣ تا ۹ - ۱ م د دیکھیے اشرفیه، در آآ، نرکی]: قب Mitt. d. ( 140 : Y Seminars f. Or. Sprachen zu Berlin

منتسب ہے، اچھی خاصی حالت میں محفوظ ہیں؛ مقبرۂ اشرفزادہ کی زبارت کے لیے اب بھی لوگ بکثرت آتے ہیں۔ آن تین گرجوں میں سے جو سولھویں صدی کے آخر تک یونائیوں کے پاس تھے سولھویں صدی کے آخر تک یونائیوں کے پاس تھے درتانیوں کے پاس تھے St. Theodori ور سبنٹ حارج St. George کے دو گرجے تو اب نیست و نابود ہو چکے ہیں؛ تیسرا گرجا، جو تو اب نیست و نابود ہو چکے ہیں؛ تیسرا گرجا، جو میں دوبارہ تعمیر کیا گیا نہا، نوبی صدی میلادی کی میں دوبارہ تعمیر کیا گیا نہا، نوبی صدی میلادی کی ایک بوزنطی عمارت ہے، جس میں گیارہویی صدی میں تکچھ اضافے کیے گئے ہیں۔ یہ عمارت اپنی قدیم میں تکچھ اضافے کیے گئے ہیں۔ یہ عمارت اپنی قدیم رنگ برنگ کی پچیکاری کی وجہ سے دلچسپ ہے.

[عثمانلی تر کون کے عہد حکومت میں ازیقی عرصے تک علم و هنر کا مر کز رها۔ یہاں کئی نامور شعراہ ببدا ہوے، جن میں قطبی، صدری چلبی، قربی اور خیالی خاص طور بر قابل ڈ کر هیں۔ یہاں متعدد مدارس تھے، جن میں داؤد القیصری، تاج الدین الکردی اور قره عدادالدین کے سے بلندپاید علماء درس دہتے رہے ۔ مدارس کا یه درخشان زمانه سلطان معمد فاتح کے دور تک قائم رها۔ ازیق مشایخ صوفید کا بھی سر در رها : اگرچه ان مختلف طریقوں میں جو یہاں رائح تھے ہمد میں اشرفزادہ رومی کے قدریه طریقے کو عروج و غلبه حاصل هو گیا۔

: Sestini (4) : 177 5 171 : + / + 10f the East (בובע) Voyage dans la Grèce asiatique Umblick auf : v. Hammer (1.) : rr. 5 rir ciner Reise von Constantinopel nach Brussa Gesch. d. Osm. 3170519 00 (GIAIA Pesth) Journey through: Kinneir(11): 1. A 111 Reiches Asia Minor من ۲۲ تا ۲۳! (۲۱) محمد ادیب: مناسك الحج (استانبول ۲۹ مر)، ص ۲ م تا ۲۲ (۱۳) Denkwürdigkeiten und : Prokesch von Osten : 1 7 5 1 . . : T 'Erinnerungen aus dem Orient Voyage de l' Asie Mineure : Leon de Laborde (1 m) Descr. d. l'Asie : Texier (10) for 5 mg (4) A o · (Ausland () 7) ! . . . . . (Mineure ص بر بر بدید؛ ( در)سالنامهٔ خداوندگار، بر : بر رم تا بر بر ؟ ชักงา 💸 'Anatolische Ausslüge: v. d. Goltz (เก) همم؛ تصاوير اور نقشي de Laborde ، Pococke اوو Texier کی کتابوں میں دیر گئر هیں! يوناني گرم کے ليے ديكهي : Die Koimesiskirche in : Oakar Wulff (۱۹) Strassburg شلواسرك Nicaea und ihre Mosaiken 'Από Κωνσταντινουπόλεως έις (τ.) τέ : - 1 - 1. τ A Nexasay uso O. KaBaseogu Magrautlay. و . و ، ع؛ [( ، ب) ا أ، ترك، بذيل ماده، جهان بعض جديد اور اهم ماغذ مذكور هير].

## (J. H. MORDTMANN)

الأزُهْر: (الجامع الأزهر) يه عظيم مسجده جس كے نام الازهر كے معنى "نهايت روشن" هيں ه زمانهٔ حاضره كے قاهرة كى سب سے بڑى مساجد ميں شامل هے (اس نام ميں شايد [حضرت] فاطمة [الزهراه قل كل طرف تلميع هے، اگرچه ايسى كوئى برانى دستاويد موجود نهيں جس سے اس بات كى تعبديتى هو سكے) موجود نهيں جس سے اس بات كى تعبديتى هو سكے) موجود نهيں جس سے اس بات كى تعبديتى هو سكے) دورى صدى هجري / نهانہ حدى ميلادى ميں فاطمى خلقاء كے زمانہے مهيہ نوبى صدى ميلادى ميں فاطمى خلقاء كے زمانہے مهيہ

رکھی گئی، ظاہر ہے کمه ابتداء میں اسماعیلی [فته و دینیات کا مرکز] تھا۔سٹی ایوبیوں کے عہد میں اسماعیلیت کے خلاف جو رد عمل ہوا اس سے اس کی روشنی مدهم پڑ گئی تھی، لبکن سلطان بيبرس کے عمد سے اس کی سرگرمیاں تازہ ہو گئیں ۔ اس وقت سے یه سنیوں کا علمی مرکز بن گیا۔ اس جامعه کے عالم گیر اثر و رسوخ کی وجه ایک طرف تو یه هے 'ده قاهرة كا شهر جغرافي اور سياسي حيثيت سے (بالخصوص بغداد کی عباسی خلافت کے مقوط کے بعد سے) خاص اهمیت کا مالک ہے، جو علماء اور طُلْبَه کو دور دور سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور مغرب سے آنے والے عازمین حج و زیارت کی جاے قیام ہے، اور دوسری جانب اس کے مقبول ھونے کی وجه خود اس مسجد کی وسعت اور سہر کے اس حصے میں واقم هونا ہے جو انیسویں صدی تک شہر قاهرة کا مرکز تھا۔ مماوکرں کے عمد میں یہ جامعہ بھی بہت اور درسہ هول میں سے ایک تھی، لیکن عثمانلی تر کوں کے دور اقتدار میں جب قاهرة کی دوسری درس گاهیں قریب قریب سب ختم هو گئیں تو اس ماسعه کو ترتی کا موقع سل کیا اور اس نے مصری دارالحكوست مين ايسي واحد درسكاه كي حيثيت حاصل کر لی جمهال عربی زبان اور علوم دینیه کی درس و تدریس قائم و جاری ره سکتی تهی ـ اثهارهویی صدی میلادی سے اس درسکاہ میں اگرچہ تنویر ذهنی کے طریقے رو به زوال هو گئے، تاهم اس کی تنظیم میں وحدت و انضباط آجا نے سے اس میں ایک هم آهنگ کایت کی شان پیدا هو گئی، یعنی یه بیک وقت ایک مدرسے اور ایک یونیورسٹی کا کام دینر لکی، لہذا اسی زمانے یے هم اسے دنیاے اسلام کی سی سے بڑی دینی جامعہ سمجھ سکتر میں ۔ بیسویں بنبلتی مین یه جامعه اتنی بڑھ گئی که اپنی مسجد الله المعدد میں نه سما سکتی تھی، لهذا اس نے

اسلامی تعلیم کی متعدد درسگاهوں کو اپنے سے سلحق کر لیا۔ قاهرة میں اس نر بونبورسٹی کے درجر کی کلیّات (faculties) قائم فرلین اور سصر میں جا بجا ابتدائی اور ثانوی درجوں کے مدارس کھل کئر، جو براه راست اس سے متعلق هيں؛ چنانچه مهم و ع میں ان سب میں "یس دزار طُلاب زبر تعلیم نھے ، جن میں . . ہم غیر ملکی نھے۔ اس کے عالاوہ مصر سے باہر کی بعض درس کا میں بھی الازھر کے دائرہ اثر کے اندر کام کرتی ھیں ۔ آج کل اس بونیورسٹی کے کام کو اس کے اساتذہ دلا رہے ہیں، جن سیں سے بعض کو مختلف اسلامی مذکوں میں باہر بھیجا جاتا ھے۔اس کے اثر و تفرذ کی اشاعت کا ذریعہ اس کا ماهانه مجلَّه اور بالخصمات هم غير سلكي ساكرد اور طلّاب ھیں جو اس کے مختلف درسی نصابوں کی تکمیل کے لیر مصر أتر رہتر ہیں۔ ان طلاب سب سے چند مصر هی میں ره جاتر هیں، لیکن زیاده در ابتر اپنے ملکوں میں واپس چلے جاتے ھیں اور اس طرح عربی زبان کے علم اور سیاسی اور مذھبی اسلامی افكاركي نشر و اشاعت مين حصّه لبتر هين.

عمارات اورساسان: جامع الازهر کی نعمبر کی اصلی غایت مملکت کے صدر مقام قاهرة کے لیے ایک عبادت گاہ منهیا کرنا تھا، جسے فتح مند فاطمی سبه سالار جوهر الکاتب الصفی ایک ایسا مستقل شهر بنانا چاهتا تھا جس میں اس کا آقا، یعنی فاطمی خلیفه ابو تمیم معدالمعز لدین الله، اپنے خدم و حشم اور عساکر کے ساتھ سکونت اختیار کر سکے ۔ مسجد کی تعمیر جنوب کی طرف شاهی محل کے قریب سم تعمیر جنوب کی طرف شاهی محل کے قریب سم جمادی الاوئی و منه اس اپریل ، ہوء کو شروع جمادی الاوئی و منه اس اس مسجد کی افتتاحی تقریب ادا کی گئی، قب اس کے اس مسجد کی افتتاحی تقریب ادا کی گئی، قب اس کے کئیر کا میں، جو مسجد کے قبر پر کندہ تھا اور اب

مٹ چکا ہے اور جس میں تاریخ بناہ . وسھ درج تھی (در المُقْريسزى: خطط، قاهرة ١٣٢٦ه، س: ٩٠٠ ببعد) \_ اس مسجد كو اكثر جامع القاهرة بهي كمهتے تھر اور نی الحقیقت فاطمی عہد کے قاهرة میں به آسی حیثیت کی حامل تھی جو مصر ۔ نسطاط میں ا عمرو بن العاص كي مسجد اور القطائم مين ابن طُولُون کی مسجد کو حاصل نھی۔ یه تینوں مساجد ابنر اسر محلّوں کا دینی مرکز تھیں، جو ان دنوں الگ الگ چھوٹے چھوٹے نواحی قصبے تھے۔ان تینوں مسجدوں میں جمعے کی نماز ادا کی جاتی نھی : ووع کے بعد نئی مسجد الجامع الانور (الحاکمی) کو، جو فاطمی زمانے کے قاہرہ کے شمال میں تعمیر کرائی کئی تھی، وہیٰ حقوق و مراعات حاصل تھے حو جامع الازهر " لو ۔ لئي قاطعي خلفاء الازهر کي ترقی کے لیے کوشال رہے اور انھوں نے اسے تحالف و اوقاف سے مالا مال کر دیا۔ اصلی جہت کو جو بهت نبچی تهی، کسی نامعلوم وقت سین ، مگر بناه کے تھوڑے ھی عرصے بعد، اونچا کر دیا گیا (خطّط، س : سه) ـ العزبز نزار (مهم تا ۱۳۸۹) ہے ہا ہو ہے)، جس نے شاید نین نین دالانوں کے دو لیوانوں [ایوانوں] کا اضاف کیا اور ااحاکم باسرالله (۲۸۶ تا ۱۱۸ه/ ۹۹۹ تا ۲۸۰۱ع) نر عمارات میں بعض اصلاحات کیں ۔ . . . ه ا و . . . . . ، ، ع کے ایک وقف نامے میں اس مسجد کے عمار کی تنظیم اور اس میں عبادت کے ساز و سامان پر روشنی ڈالی گئی ہے (لیکن تعلیم کے بارے میں نہیں؛ متن در خطط، م : بهم ببعد) ـ اسی دور میں وہ وسیع سرکزی صحن تعمیر هوا جس کے ارد گرد ایرانی وضع کی محرابوں کی ڈیوڑھیاں (porticos) هي اور اسي طرح پانچ متوازى دالانون (bays) کا وہ ایوان عبادت، جو دیوار قبله کی جانب

ہے۔ تعمیر خشتی ہے، جس کی اینٹوں ہر سادہ یا منقش پلستر کیا گیا ہے ۔ صحن، ایوان نماز اور لیوانوں کی محرابیں پتلے پتلے ستونوں پر قائم هیں، جو دوباره استعمال کیر گئر هیں [ بعنی به پمهلر کسی أور عمارت مين نصب تهر] ـ اس سلسلر مين خليفه المستنصر، خليفه الحافظ (اصلاحات اور مغربي دروازيم کے قریب سے فاطمی مقصورے کی جگہ کی تبدیلی) اور خایفه العامر (چوبی محراب، جو اب قاهرة کے عجائب گھر سین ہے) کی کارگزاریوں کا تذکرہ بھی ضروری ہے ۔ اس تمام فاطمی عمد میں جاسع الازھر اپنی تعلیمات کے ذریعے فاطمیوں کی اسماعیلی دعوت کے ملسلے میں بہت اھم کردار ادا کرتی رھی اور اسی لیے ایوبیوں کے عہد میں اهل سنت و الجماعت کے رد عمل سے اسے نقصان پہنچا (جو ہے، م/ ا ۱۱ - ۱۱۲ ع سے مصر کے مکسران رھے۔ سلطان صلاح الدین نے اس مسجد کی بعض آرایشی چیزیں (جیسے محراب کی نقرئی پٹی) اتروا دیں اور یہاں اپنے نام کا خطبه پڑھوایا ۔ قاهرة میں جمعے کی نماز صرف جامع الحاكمي مين پڑھي جاتي تھي ۔ اس مسجد کو کچھ عرصے کے لیے فرنگیوں (Franks) نے گرجا بنا لیا تھا، سلطان صلاح الدین نے اس میں از سر نو اسلامی عبادت جاری کی ـ الازهر کا وجود زوال پذیمر هونے کے باوجود قائم رها (چھٹی صدی هجری / بارهویں صدی میلادی کے آخر میں عبداللطیف بغدادی یہاں طب پڑھاتا تھا؛ دیکھیے ابن ابی آسیبعة، ۲: ۵. ۲)، ایکن اس کی عمارتین بر توجهی کی حالت میں پڑی ہوئی تھیں ۔ مملوك سلاطين كے ہر سر انتدار آنے سے صورت حال تبدیل ہو گئی: چنائچه امير عزّالدين آيدمر الحلّي، جو اس نواح مين رهتا تها، الازهر كي تبامعالي سے اس قدر متأثر هوا که اس نر سلطان الغاهر بيبرس کي مدد سے اس کي ا مرست کے بعض کاموں پر اپنے پاس سے روبیه صیف

ہمض آور ہاتوں کے علاوہ اس میں خطبه پڑھنے کی دویارہ اجازت بھی دے دی (Corp. Inser. Arab. Egypt ج ۱، شمبارہ ۱۲۸) ۔ ستی معلم رکھنے کے لیے کچھ اوقاف مخصوص کر دیے گئے اور اس طرح بهر الازهر میں جان پڑ گئی اور وہ توانائی آ گئی جس میں آج تک کوئی کمی نہیں ہوئی -م ، ہے ہ / ۲ ، س ، س ، ع کے مشہور اور تباهی خیز زلزلے میں اسے سخت نقصان پہنچا ("سُقط")، جس کے بعد امیر سلار [اور بعد ازآن سلظان ناصر بن **تلاوون] نے اس کی مربت کرائی ۔ سنگ سرمر کا** استعمال يبهل دفعه المحراب كي مرست (اواثل جودهویی صدی میلادی، صحیح تاریخ غیرمعلوم) میں معتاط طویق ہر کیا گیا، اگرچه نفیس بتھر کی تین دوسری عمارتوں کی محرابوں میں ، جو مسجد کے ابیرونی رخ کے مقابل بنائی کثیں اور بعد میں اس میں شامل کر لی گئیں، سنگ مرمر کو اس طریق سے استعمال کیا گیا کہ عجب شان پیدا ہو گئی ھے \_ یہ تین عمارتیں حسب ذیل میں : (۱) امیر طیبرس کا مدرسه، جس کی بنیاد و . ۱۵/ و ، ۱ میں مغربی دروازے کے دائیں جانب رکھی گئی؛ (۲) امير آق بعا عبدالواحد كا مدرسه، جو . سهم/ ۱۳۳۹ - ۱۳۳۰ میں اسی دروازے کے بائیں جانب تعمير هوا اور(م) خواجه سرا جوهر القَنْقَباثي كا دلکش مدرسه، جو مسجد کے مشرقی گوشے میں تعبیر هوا اور جس میں خواجهسرا سذکور کو ۱۳۳۰ / ۱۳۳۰ میں دفن کیا گیا۔ ه ۲ ع م ما مين بهي بعض تعميرات كا ذكر ملتا ہے اور ۲۹۱ه/ ۱۳۹۰ع کے قریب مقصورے از سر نو تعمیر کیے گئے، عمارت میں کچھ اصلاحیں کی گلیں، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے اور 

کی اور سلطان مذکور نے ۱۲۹۹ ۱۲۹۹ء میں اکیا گیا، مثلاً بانی کی ایک سببل اور بنیموں کو قرآن بڑھائر کا انتظام۔ابک چھوٹا منار، جو خطرنا ک طور پر ایک طرف حهک گیا تها، کرا دیا گیا اور اسی وجه سے تین مرتبه از سر نو تعمیر کرایا 451891-1894 / AATL (AALL (AA..) LT ١١١١ - ١١١٥ ع ١ ١١٠٠ - ١١١٨ ع) - مؤخرالذ كر سال میں ایک حوض (صَهْریج) اور اس کے ساتھ ایک طشت وضو (میضّنة) مسجد کے وسط میں تعمیر کیا گیا اور صحن مسجد میں چار درخت لگانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ سلطان قائت ہای نے بہت سے کام کرائیے ۔ اس نیے مغربی دروازے کی جگہ ایک مناردار نفيس مستّف دروازه بنوايا (٣٥٨ه / ٩٣٩ م ٤٠ سے سے (۲۱ مسارہ ۲۱) ، بہت سے در Corp. Inscr. Arab. چھوٹے چھوٹے حجروں کو، جو چھتوں ہر بن گئر تهر اور نهایت بدنما زوائد تهر، صاف کرا دیا ( ۱۸۸۱ مر ۱۲ مر نا یا تجدید كا حكم ديا (١. وه/ ٩ وم ٤٠) قانصوه الغوري نر الازهر میں ایک اور منار کا اضافه کیا، جس کی بدولت آج قاهرة کے " نثیر التعداد مناروں کے درسیان الازهر كو دور سے پہچانا جا سكتا ہے (١٥٥هـ/ ، ١٥١٠) - اس دور مين تعليم و تدريس كے لير سرمایه برابر مهیا هوتا رها - جب عثمانلی ترکون نے مصر کو سر کیا تو الازھر پر سلطان سلیم کی بھی نظر عنایت رهی ـ الازهر کی تاریخ میں اٹھارهویں صدی ویسی هی اهمیت کی حامل تهی جیسا که فاطمی دور؛ چونکه اب الازهر کو مصر میں دینی تعلیم و تندریس کی اجاردداری حاصل هو گئی، لهذا مسجد خاصی وسیم کر دی گئی۔ عثمان کتخدا الكَرْدوغلي (قاصد اوغلو) نر، جو وسراه / ١٤٣٩ عـ میں نوت هوا، اندهوں کے لیے ایک تیام کاه (زاویة العبيان) تعمير كرائي، ليكن الازهر كا عظيم ترين

۲۵۱۶ نها، جو اسی مسجد میں مدفون ہے)، جس نے حسب ذبل عمارتیں بنوائیں، اگرچه وہ قدیم تعمیرات کے حسن کو نہیں یہنچنیں ج ایوان نماز کی سمت قبله کی ددوار وسطی محراب کو چھوڑ کر، جو اب تک فائم ہے، گرا کر اس کے پیچھے ڈرا اونچی کرسی دے کر سنگی محرابوں کے چار دالان (bays) اور بڑھا دیے ۔ اس کے علاوہ ایک نئی محراب، ایک منبر، ایک حوض، بچوں کے لیے قرآن خوانی کا مدرسه اور اپنا مقبرہ تعمیر کرایا ۔ لیے قرآن خوانی کا مدرسه اور اپنا مقبرہ تعمیر کرایا ۔ عطیات کا انتظام لیا ۔ ایک نئے احاطے کے اضافے سے عطیات کا انتظام لیا ۔ ایک نئے احاطے کے اضافے سے میس میں ایک مسقف پھاٹک تھا، مغرب کی طرف علیہرس اور آق بُعًا کے مدرسوں کو بھی اندر لے لیا گیا اور ان کی روکاریں از سرِ نو تعمیر کی گئیں (۱۱۵۵) .

الازهر کے طلاب آور سب ملکوں کے طلاب كي طرح وتتاً فوتتاً بازاروں اور كلي كوچوں ميں مظاهرے کیا کرتے تھے؛ چنانچه العَبُرُتي نے بیان کیا ہے کہ اس علاقے میں کموئی نساد هوا تها، جس میں انھوں نے بھی حصّه لیا تھا ۔ یه بغاوت فرانسیسیوں کے خبلاف اس وقت برپا ہوئی تھی جب وه بونا پارٹ کی قیادت میں قاهرة پر قابض تهر (۱۱ جمادی الاولی ۱۲۱۳ / ۲۰ اکتوبر ۱۹۸ عب اس بغاوت کو فرانسیسیوں نے فورا بزور فرو كرنا جاها تو الازهر اور اس كا نواحي علاقه هی مزاحمت کرنے والوں کا آخری مورچه تھا۔ فرانسیسیوں کی آخری گولے ہاری سے مسجد کو نقصان پہنچا اور فوج نے مسجد کی برحومتی بھی گی۔ محمد علی کے عمد میں مصر کو دوبارہ اندرونی خود مختاری حاصل ہو گئی، مگر یه الازھر کے لیر چنداں سودمند نه ثابت هوئي، كيونكه اس كے اوقاف بیجا صرف کیر جانر لگر۔ بعد میں مصر کے خدیو

اور پھر بادشاہ الازھر کے مربی بن گئے اور انھوں نے اس کے معاملات کا اعلٰ اختیار اپنر ھاتھ میں لر لیا۔ اس کے بدلے میں وہ یہ امید رکھتر تھر کہ الازھر کے شیوخ ان کے قابو میں رھیں کے اور ان کی یہ امید عام طور پر پوری بھی هوئی، چند موقعوں کے سوا، جب انهیں اجانک متکبرانه جسارت کا سامنا کرنا پڑا اور یہ واقعات آج تک موضوع بعث رہے هين على باشا مبارك (الخطط الجديدة، من مر تا ٢٦) نر ١٨٥٥ع کے قریب الازھر کی عمارات اور وهاں کی زندگی کا تفصیلی نقشه کھینچا ہے۔ اس دور میں قاهرة کی بہت سی مسجدیں جس انعطاط اور بدحالی کا شکار تھیں اس سے مسجد الازھر بھی محفوظ نه رهى خديو توفيق پاشا اور عباس حلمي پاشا نے سرمت کے اہم کام کرائے۔ صحن اور اس کے گرد کی ڈیوڑھیوں کی سرست کی تاریخ ۱۸۹۰ تا ١٨٩٢ء هـ - مسجد كے مغربي كونے پر عباس حلمي ہاشا نے عبدالرحمٰن کتخدا کے منارکو گرا کر اس ک جگه ایک رواق تعمیر کرایا، جس پر اس کا نام كنده هـ ـ يه رواق ايك نهايت وسيع عمارت هي، جس میں طلاب کے اقامت خانر اور ایک مصلی (oratory) بنا هوا هے (افتتاح در oratory) ١٨٩٨ع) - ١٨٨٢ء مين عرابي باشا كي شورش اور ہ ہم ہے میں برطانیہ کے خلاف معرکہ آرائی میں ازهریوں نے حصه لیا، تاهم ان هنگاموں میں الازهر کی عمارات کو کسی قسم کا نقصان نہیں بہنچا، البته مؤخر الذّ كر واقعر كے دوران ميں درس و تدريس كا سلسله عارضي طور پر بند کر دیا گیا۔ ۱۹۳۰ ع تک اس جامعه میں طلاب کی تعداد اتنی بڑھ گئی که درس کے بعض حصّوں کے لیے الازھر کو گرد و نواح کی مسجدوں سے کام لینا ہڑا، جنھیں منسلکه عمارات کے طور پر استعمال کیا جائے لگا۔ ، ۱۹۳۰ء میں 🖰 جب اعلی تعلیم کے تین کاسے (faculties) الک کیے گئے۔

تو ان کلیوں کو مسجد کے باہر قائم کرنے کے لیے مجبورًا قاهرة مين مساجد کے علاوہ اُور عمارتين بھی لر لی گئیں، لیکن جب مسجد کی ہشت پر نئی عمارتیں (مع جدید لوازمات، یعنی درس کے کمرے، جن میں لاسک اور ہنجیں، کیمیاوی معمل (laboratory) . وغیره موجود هیں) تیار هو گئیں تو ان عمارتوں کو خالی کر دیا گیا۔ ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ء میں الازهر کے شمال کی جانب عام انتظامی اغراض کے لیے ایک همارت، نييز تين چار منزله عمارتين تعمير هوئين، جن کا مقصد یه تها که ابتدائی اور ثانوی مدارج کی درسکاهیں اور ایک طبی درسکاه سع ایک ایسے شفاخانے کے سہیا کی جائر جس میں بیماروں کے رہنے کا بھی انتظام هو . . ه و اع سين پهر مشرق هي کي طرف مجلس عظمی (Aula Magna) کے لیر اونچے منارکی ایک نئی عمارت تعمیر هوئی، جس میں چار هزار طلاب کے لیے گنجایش رکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کلّیهٔ قانون شریعت کے لیے ایک عمارت بنائی کئی اور روو و ع میں عربی زبان کے کلیر کے لیے عمارت تعمير هوئي ـ ه ه و اع مين ، پهر مشرق هي میں ، کچھ پرانر مکان گرا دیر گئر، تا که آینده چل کر کاّیهٔ دینیات کے لیے (جو اس وقت تک معلّه شبری میں مے) جگه نکالی جائے۔ آج کل بڑا كتبخانه (مشتمل بر مخطوطات وغيره) آق بغا کے مدرسے میں ہے (جسے خدیو تونیق نے از سر نو تعمیر کرایا تها) ۔ نئی جمہوریهٔ مصریه کی معاشری حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوے عباسیہ کے عديم ميدان الفَفير مين غيرملكي طلاب كے ليے ايك ال شهر جامعة '' (University City) زير تعمير هـ (۱۹۵۹ - ۱۹۵۵) - یه شهر ان طلّاب کی مناسب سکونت کی سبیل پیدا کر دےگا جنھیں خود مسجد کے اِجامِر کے اندر جگہ نہ سل سکتی تھی یا جو مؤرموں ما کر اوقاف کے متولیوں کی ذاتی جاہدادوں

یا آور لوگوں کے گھروں میں رات بسر کرتے تھے۔
نماز کا دالان اور صحن اب بھی غیر ملکی طلاب کے
بعض درسوں یا مخصوص اسباق کے لیے استعمال کیے
جاتے ھیں۔ بعض نو عمر ازھری طلاب اپنا آموخته
دھرانے کے لیے بہاں آ جاتے ھیں۔ وہ ادھر اُدھر
چلتے پھرتے یا فرش پر بیٹھ کر سبق یاد کرتے ھیں
اور اس طرح جامع الازھر کی برانی روایات کو قائم
رکھتے ھیں۔ ان کی وجہ سے مسجد میں ھمیشه
بڑی چہل پہل نظر آتی ہے۔ علاوہ ازیں الازھری
طلاب کے لیے ھر جگہ عصر حاضر کے مطابق
ساز و سامان موجود ہے۔ اسی طرح صوبوں میں بھی
مقامی درسگاھوں کے لیے مساجد کے باھر اپنی علیحدہ
عمارتیں ھیں۔

مآخذ: [هربی] متون، جن میں اهم ترین حسب ذیل هیں: (۱) المقریزی: العظم ب : هم تا ۲۰۰ ، ۲ تا ۲۰ ، ۲

(۲) الازهر بطور عبادت گاه و ملجاً عوام : سب مساجد کی طرح الازهر کو بهی یه دوگانه حیثیتی حاصل رهی هیں ۔ اس میں دن کی پنج وقته فرض نماز اور غیرمعمولی مواقع کی نمازیں بهی پڑهی جاتی تهیں ۔ اس نقطهٔ نگاه سے اس کی تاریخ ملک کی تاریخ کے ساتھ وابسته رهی ہے، یعنی مصیبت (شلاً وبا، قحط یا جنگ) کے اوقات میں لوگ الله [نعالی] سے دعاء کرنے اور قرآن [پاک] یا البخاری کی مخصوص دعاء کرنے اور قرآن [پاک] یا البخاری کی مخصوص

قرامت کو سننے کے لیے یہاں جمع ہو جاتے تھے۔ یہ مسجد سہاجرین کے لیے بھی جامےبناہ کا کام دیتی رهی هے (دیکھیے ابن ایاس، ۲: ۱۱، ۳۶۳ و۳: ۱۰۲، ۱۳۲ (۱۳۲ عصر حاضر میں بھی قوسی ا هميت کے بعض واقعات کی تنظيم يمين هوئي ـ اس کی عمارتوں کی وسعت و گنجایش اور طلّاب کی ھر وقت موجودگی ہڑے ہڑے اجتماعات کے لیر بهت مناسب تهی، مثلاً ۱۹۱۹ حکا اجتماع (دیکھیے مجلات الازهر، ١٠، ١٩٩٠ تما ١٠٠٠) - يمين لوگون نے جنگ فلسطین (۸۱۹۱۸) نیز ۱۹۵۱ ۲۹۹۲ء میں نہر سویسز پر انگریزوں کے خلاف برقاعده (guerilla) جنگ میں جانر والر مجاهدین کا اعزاز و اکرام کیا۔ اس کے علاوہ الازھر غریبوں کے لیر گھر کا کام بھی دیتی ہے، جنھیں اس کی تعمیر کے بعد سے یہاں عارضی یا مستقل طور پر سر جھپانے کی جگه ملتی رہی ہے ۔ بہت سے لوگ رات کو یہاں قیام کیا کرتے تھے؛ چنانچه المَقْریزی نے اسیر سدوب ناظر الازهر كي مداخلت كے ساسلر ميں لكها هے که اس نر ۸۱۸ م/ه ۱ م ۱ م ۱ م ۱ ع دین جاها تها که مسجد کو ان تمام طلّب یا عیر طلّب سے جو اس میں بود و باش رکھتے ھیں خالی کرا لیا جائے۔ اس کی اس مداخلت کا نتیجه یه هموا که لوث مار مچ گئی اور راہے عاسہ اسکے مخالف ہو گئی ۔ پندرهویں صدی کے آغاز میں شہر قاهرة کے بعض باشندے، جن میں خوشعال لوگ بھی شامل تھے، رات ہسر کرنے کے لیے، بالخصوص ماہ رمضان میں ، يهال آ جاتے تھے (الخطط، س: سه تا هه) - عصر حاضر میں شمالی افریقة اور کوهستان اطلس تک کے سے دور دراز علاقوں سے پا پیادہ جل کر آنے والے غریب عازمین حج (مهه وع میں ان کی تعداد . . م ، تھی) میں سے بہت لوگ حجاز کی طرف رواند ھونر سے پہلر رمضان کے سہینر میں الازھر ھی میں اصرف کی جاتی تھی.

ٹھیرتے ھیں ۔ الازھر کے متعدد طلاب انھیں اخلاقی اور مادی امداد بھی دیتے ھیں (ازمنه وسطی میں مغرب کے حجاج ابن طولون [کی مسجد] میں ڈیرا لگاتے تهر (الخطّط، س: ١٠٠) . باتبروت مسلمان هر زمانر میں الازھر کے غریبوں کو لاتعداد عطیات دیتر رہے ھیں ۔ ازمنۂ وسطی میں الازھر کے دروازے صوفیہ کے لیر بھی کھار تھے، اگرچہ اس کا اپنا رجعان زیاده تر فقه کی طرف تها \_ [ابو حفص] عمر [بن علی] بن الفارض [مشهور صوفی شاعر، م جمه ه] نے اپنی زندگی کے آخری ایّام الازھر میں بسر کونیے کو ترجیع دی (ابن ایاس، ۱: ۸۷ تا ۸۳) ـ ایک عبارت میں ان حلقه هاہے ذکر کا حال ملتا ہے جو یہاں منعقد هوا كرتر تهر (الخطّط، س: سه) - كمها جاتا ھے کہ آق بغا کے سدرسے میں بھی صوفیوں کا ایک گروه مستقل طور پر رهتا تها (وهي كتاب، م : ۲۲٥) ـ جاسم الازهر سب سے بڑھ کر ان اساتذہ و طلاب کے لیے ''گھر'' کا کام دیتی تھی جو اس کے معرابی دالانوں والی جهت کے نیجر بود و باش رکھتے تھے۔ اس اعتبار سے بھی اس کی تاریخ مصر میں اسلامیات کے درس کی تاریخ سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی (دیکھیر ابراهیم سلاسة: L'enseignement islamique en Egypte ، قاهرة وجورع) - اساتيده كو اس مين امن و سکون اور رہنے کے لیے مناسب جگه مل جاتی تهی، تاهم بعض صورتوں میں ان کی حیثیت باقاعمه مقرر کیر هونے استادوں کی سی نه هوتی تهی؛ چنانچه بعض اوقات همیں کئی ایسے علماء کا ذکر ملتا ہے جو الازهر میں عارضی طور پر مسافرانه مقیم هوہے اور کسی حکمران کی طرف پسے ان کی وجه معاش مقرر کر دی گئی ۔ مزید برآن ایسے اوقاف موجود تھے جن کی آمدنی کہا جا سکتا ہے که علوم کا دوس. دینر والوں کے لیر یا خاص خاص قسم کے طلبہ پر

(m) ازمنهٔ وسطی اور ادوار سابعد کی تعلم و تدریس ؛ ابتدائی دور کے بارے میں اطلاعات ناقص اورغیرمکیل هیں \_ فاطعی عمد حکومت ( ٥ ٣٩ ه/ ه مه على ابن القاضى داعى الدعاة على ابن القاضى التعمان الازهر مين اسماعيلي فقه كا درس ديتا نها اور يمين اس نے اپنے والد کی تصنیف المختصر لکھوائی (الخَمَّط، س: ١٥٠)؛ براكامان: تكملة، ١٠: ٢٥٠) -وزیر نامزد هونر کے بعد یعقوب بن کاس ابنر گھر میں ادباء، شعراء، فقهاء اور متكلّمين (علما ع دبنيات) كي مجلس منعقد كيا كرتا تها، ان سب كو وظائف ديتا تها أور پهر يه لوگ مسجد عَمْرو [بن العاص] ميں اسماعیلی عقائد کی تعلیم دیا کرتر تھر ۔ اس طرزعمل سے الازھر کو فائدہ پہنچا۔ ۸سم ۸ ممو ۔ ۹۸۹ میں العزیز نر پینتیس فقہاء کو الازھر کے قربب رھنر کے لیر ایک مکان دیا اور ان کے گزارے مقرر کر دیے۔ هر جمعے کے روز ظہر اور عصر کے درسیان ان كا جلسه منعقد هوتا تها اور ان كا صدر ابويعقوب قاضى الخُندُق درس و تدريس كانكران تها (الخطط، م: وم: القلقشندى، س: ٢٠٠) - المقريزى نرجامعالانور (العاكمي) كا تذكره كرتر هوے، جس كا انهيں دنوں التتاح هوا تها، لكها هے كه ماه رمضان [المبارك] . ۱۹۹۱ میں اس مسجد میں سامعین کے گروہ آن اساتذہ سے جو قاهرة کی مسجد، یعنی جاسع الازهر، میں پڑھاتے تھے درس لیا کرتے تھے (الخطط، س : • • ) . اس سے ضمنًا يه معاوم هوتا هے كه جامع الازهر كا اداره هميشه هي سے مستقل طور پر منظم رها تھا ۔ اس کے علاوہ همیں یه بھی معلوم ہے که ابن النہیم نے اپنے قیام کے لیے الازھر ھی کو الصفاب "كيا تها (ابن ابي أميبمة، م: . و تا ١٩) ـ تاهم دینی اور دنیوی ثقافت کے سلسلے میں فاطمیوں کی قابیل ذکر مساعی کا اظہار خاص طور پسر خارالحکمة كى شكل ميں هوا، جين كى بنياد الحاكم نر

وه هم الله المحمد والله المحمد والله والل

ہ ۹۹ ھ/ ۹۹ ۹ء میں امیر بلبک الخازندار نے ایک وسیع مقصورہ تعمیر کرایا اور اس کے لیر سرمایے کا انتظام کر دیا نا که ایک جماعت قلماء اس میں شافعی فقے کا درس دیا "کرے ۔ اس نے حدیث اور علم الحفائق (بعنی معارف روحانی) کی تعلیم کے لیے ایک استاد، فرآن خوانی کے لیے سات قاری اور ایک مدرس بهی وهال مقرر کر دیا (الخطط، س: ٥٠) - ٢١٥٩ / ١٣٥٩ - ١٣٠٩ ميل فقد حنفي کا نصاب تعلیم بھی جاری کر دیا گیا اور انھیں دنوں یتامی کے لیے ابک مدرسهٔ فران خوانی قائم هوا - ١٣٨٢ / ١٣٨٢ عين سلطان برتون کے ایک فرمان کی رو سے یہ قاعدہ مفرر ھو لیا له الازھر کے طلّاب اپنے ایسے دوستوں کا جو لاوارث فوت ہوجائیں ورثه پا سکیں کر (اس قسم کے انتظامات پر بحث کے لینے دیکھیے Education: Tritton ص ۱۲۳) \_ المقريزي ۸۱۸ / ۱۳۱٥ - ۱۳۱۹ کے واقعات قلمبند کرتے ہوے لکھتا ہے کہ الجامع الازهر میں . مے صوبائی یا پردیسی اشخاص قیام پذیر تھے، جن میں المغرب سے لر کر ایران تک کے باشندے موجود تھے، جو اپنے اپنے مخصوص رواتوں میں رہتے تھے ۔ یه قرآن پر هتر اور اس کا مطالعه کرتر؛ فقه، حدیث، تفسیر اور نحوکی تعلیم

حاصل درسے اور وعظ و ذ در کی مجالس منعقد درنے تهر (الحطط، م : مه نامه) . آج كل بسا اوقات یه دمها جاما هے که الازهر همیشه سے مصر کا معصوص و بكانه دارالعلوم رها هے، ليكن امر واقعه ید ہے کد مماو دوں کے عہد کے قاهرہ میں، جہال زند کی موجزن بھی، یہ جامع ایک اہم علمی سرکز ضرور تھی، لیکن اس قسم کے متعدّد سرا کر میں سے ابك (ديكهبر مادة مسجد): چنانچه المقريزي یندرهوین صدی میلادی وین اپنی کتاب لکهتر ھو سے قاہرۃ کے ستر سے زیادہ مدرسوں کا ذکر کرتا عے (الخطط، سن ۱۹۱ تا ۸۵۲) ـ وہ سماجد کے اندر علمي سر کرميوں کو بيان کرتر هوے لکھنا ہے کہ وہے م/ ۱۳۸۸ء کی وہامے طاعون سے بہلے مسجد عمرو [بن العاص] هي سين حاليس مختلف نصاب يا حلقر نهر (وهي كتاب، م : ٢١)؛ ابن طولون كي مسجد میں حود هوبی صدی کے آغاز میں حاروں مذاهب کی نقه اور نصاب طب کی تعلیم دی جاتی تهی (وهی کتاب، س: . س تا ۱س)؛ العماکم کی مسجد میں اسی دور میں چاروں مذاهب کی فقه پڑھائی جاتی تھی (وھی کتاب: س: ہے) ۔ اس کے علاوه اس وفت تک خانقاهون مین تصوّف کی تعلیم بھی رائج تھی، شاک ابن خَلْدُون سمے ھ/١٣٨٣ء سے، جب که وہ قاهرة آیا، بمهار الازهر میں درس دیتا رہا اور پھر اسے چھوڑ کر کسی دوسری جگه درس دیدر لگا (ابن خُلْدُون : تعریف، ص ۲۸۸ ) ـ عثمانلی ترکوں کا عمد قاہرۃ میں علوم کے زوال کا زمانه نها ـ ابراهیم سلامة: L' enseignement ص ۱۱۱ تا ۲۱۱، نے اس کے یه اسباب بتائر هيں : اقتصادی اضطراب، مصر کا مفلس کر دیا جانا، اوقاف کے مداخل میں کمی یا بعض اور مقاصد کے لیر ان کا بیجا خرچ (عثمانلی ترک قته حنفی پر عامل تھر، جس میں قاضی کو اس اسرکی اجازت ہے کہ

وه کسی وقف کی شرائط مع نرسیم در دیم)، اور آخر مبره صوفي خانقاهول كا غابه، جس كا نابجه به تھا کہ انھوں نے مدرسوں کی جگد لے لی ۔ تصرف کے علاوه دوسرمے علوم کی جو کچھ تعلیم باقی رہی وہ سب الازهر میں مر کوز تھی ۔ اس دور کی زباد: نہس نو ایک ہزار ایسی مسنفات کے نام جو الازھر کے کتب خانے اور اس کے جوار کی مساجد میں محفوظ بھیں حاجی خلیقه، طبع فلو کل، ے: ٣ تا ٢٠١ کے حوالر سے بتائے جا سکتے ہیں ۔ دو هزار سے زیادہ 'نتاہوں کی، جو غالبا الازہر میں شاہبوں کے رواق کی سلکیت تھیں، فہرست اٹھارہویں صدی کے ایک مخطوط میں موجود هے (شمارہ ۲۵،۳۵۹ : کتب خانه ملیّه بیرس) (عثمانلی عمد کے لیر مزید دیکھیر گ H. A. R. Gibb اور بوئس H. A. R. Gibb Society and the West ع را حصة ج، لنڈر، ے و ماء، به امداد اشاریه).

لیکن اس کے بعد اور انیسویں صدی میلادی ے خاتمے تک علم و فضل کا دار و مدار محض کتب متداوله کے مجموعی مواد کو از ہر کر لینے ہر منعصر ہو گیا، جو پشتہا پشت کے اضافوں سے کراںبار تھا۔ آن بڑی تصانیف کے ہراہ راست مطالعرکی جگه جن سے افكار مين بلندى پيدا هو سكتى تهى درسى رسالون، شرحون، حواشی اور ان حواشی کی ذیلی شرحون (تقاریر) کا مطالعه شروع هو گیا ـ طلّاب کی ساری قوت حافظه اس سعى پر صرف هو جاتى تهى جو اس ہیچ در پیچ علمی مواد کو از ہر کرنے کے لیے درکار تھی، جسے کسی معلّمانه طریقے سے عرکز پیش نہیں كيا جاتا تها .. ثقافت عمومي معدوم تهي .. حساب کی تعلیم آن ابتدائی قاعدوں تک محدود تھی جو میراث کی تقسیم میں کام آتے میں اور میٹیت کی تعلیم صرف نماز کے اوقات اور قبری میینوں کی پیپل تاریخ معین کرنر (المقات) تک ره کئی تھی۔ لیکن ارمنه صفی

میں قاهرة کی ذهنی اور علمی سرگرمبوں کا آاندازه اس بهد کے دور انعطاط سے نه کرنا چاهیے.

انمنه وبعظی میں الازھر کے ناظر (بعنی سہتمم) کا منصب کسی اونجر درجر کے سرکاری عہدےدار كو ملتا تها ـ اس كے علاوہ هـر رواق كا، جسے ازمنهٔ وسطی کی یوربی یونیورسٹیوں کے طبقات یا درجات ('nations') کے مماثل سمجھنا چاھیر اور ھر تعلیمی شمبركا رئيس (شيخ، نقيب) الك الك هوا كرتا تھا۔ عثمانلی عمد کے وقت سے الازھر میں ایک شيخ الازهر، يعنى اميرجامعه، مقرر هونرلكا، جو استعفاه، برطرقی یا اپنی وفات تک اس عمدے پر فائز رهتا تھا۔ مختاف شعبوں کے شیوخ اس کے ماتحت ہوتے تھے اور وہ خود حکومت کے سامنے ہراہ راست جوابدہ ہوتا تھا ۔ العِبْرتی نے ان شیوخ کے ناموں کی ایک المكمل فبرست الهارهوين صدى ميلادى كے آغاز سے دی ہے (دیکھیے نیجے شق ہ)۔ علی پاشا مبارک ﴿الخطُّطُ الجديدة؛ م : ٢ ، تا . ٣) نيه ١٨٥ عمي، يعني اصلاحات جدید کے آغاز کے وقت، الازھر کی زندگی کی کیفیت تحریر کی ہے۔ اس بیان سے ہم پرانے رسم و رواج کا کچھ اندازہ کے سکتے میں، یعنی ہے کہ طلاب حلقوں میں منقسم هوتے تھے (حلقه کے لغوی معنى دائره هين، ليكن يهان مراد نصاب تعليم هـ) ـ طلاب اپنے معلم کے گرد مسجد کی چٹائی (حصیرة) پُر بیٹھتے تھے اور معلم خود ایک ذرا اونجی اور چوڑی آرام کرسی پر ترکوں کی طرح [یعنی مربّم یا آلتی پالتی مار کر] بیٹھتا تھا ۔ یه آرام کرسی کسی نه کسی ستون کے نیچے رکھی رہتی تھی۔ ہر ستون کسی مقررہ معلم کے لیے مخصوص هوتا تھا اور ۱۸۷۷ء تک کسی ایک قلمی مذهب کی بلا حجت ملکیت متصور ہوتا تھا ۔ صبح کے درس سب سے ضروری مضامین، یعنی تفسیر، حدیث اور فقه کے لیر مخصوص تھے ۔ دوہمر کے وقت عربی زبان پڑھائی جاتی تھی۔

دبگر مضامین کی تعلیم ظهر کے بعد دی جاتی تھی۔ ھردرس کے خاتمر پر طلاب اپنر معلم کا ھاتھ جومتر تھے۔ ازھری طالب علم کی گزران اس قلیل خوراک پر هوتی تهی جو باقاعده تقسیم کی جاتی (جرایات) .. کچھ مدد اسے اپنر گھر سے ملنی اور اکثر سزید روزی حاصل کرنر کے لیر وہ کوئی نه کوئی کام اختیار کر لیتا تھا؛ مثلاً قرآن خوانی، کتابت وغیرہ ۔ وه مسجد میں یا شہر میں رهتا تھا ۔ نصاب ختم کرنے پر کوئی امتحان نہیں لیا جاتا تھا۔ بہت سے طلبه الازهر میں خاصی ہڑی عمر کے هوتے تھے۔ جامعیہ سے رخصت ہونے والیوں کو " اجازة " یا پڑھانے کا لائسنس مل جاتا تھا۔ بد ایک سند ھوتی تھی جو اس معلم کی طرف سے دی جاتی تھی جس سے طالب علم تحصيل علم كرتا رها هو اور اس مين طالب علم کی محنت و استعداد کی تصدیق کی جاتی تھی ۔ استاد و شاگرد کے تعلقات بالعموم باپ بیٹوں کے سے هوتر تهر، جن میں شاذ و نادر هي کسي سرکشی سے خلل واقع ہوتا تھا؛ مگر طلّاب کی حریف جماعتوں کے مابین اکثر سناقشات رہتے تھے۔ دارالعلوم کا ایک منتظم (جندی، proctor) قواعد و خوابط کی پابندی کرانے، کتابوں کی حفاظت کرنر اور سامان خوراک کی اجناس تقسیم کرنے ہر سامور تها \_ اس کے ماتحت چند افراد کا ایک عمله هوتا تها ـ ۱۲۹۳ معلمین اور . ۱.۷۸ طلاب کی تقسیم بصورت ذیال تھی : شافعی: عمر معلم، و و مالاب؛ مالکی: و و معلم، ٣٨٨٠ طلَّاب؛ حنفى: ٢٥ معلَّم، ١٧٥٨ طلَّاب، حنبلیوں کی نمایندگی بہت کم تھی، یعنی صرف م معلّم، و م طلّاب \_ ان کے علاوہ کچھ طلبہ ایسے بھی تھے جن کے نام رجسٹر میں درج نه تھے ۔ طلاب ه ، حارون اور ۳۸ روانون مین منقسم تهر (الخطّط الجديدة، م: ٢٨) ـ ان مين متعدد غير ملكي طلاب

بھی تھے (دیکھیے رواقوں کی فہرست، آآ، طبع اوّل،
بذیل مادہ ''ازھر''، شق ہ و ہ)۔ تعطیل ماہ رجب
سے شروع ہوتی تھی اور وسط شوال میں ختم ہوتی
تھی۔ اس کے علاوہ بیس دن کی تعطیل بیرام (عید
قربان) کے موقع پر اور اتنی ہی طُنطة کے ولی اللہ
احمد بدوی اور دوسرے اولیا ہے کرام کے عرس (مولد)
کے موقع پر ہوتی تھی (الغطط الجدیدة، سن ۲۸).

(س) الازهركي اصلاح: بونا پارٹ كي سهم سے مصر کو جو دھکا لگا اور اس کے بعد محمد علی اور اس کے جانشینوں نے مصر میں تمذیب جدید بھیلانے کی جو کوششیں کیں ان کا یا تو الازھر نے کوئی اثر نه لیا اور یا مخالفت برتی ۔ انفرادی طور پر بعض الوگ [نئی تحریک کے] حامی تھر، لیکن اکثریت کی غیر متزلزل سرد مہری نے انھیں کچھ کرنے نه دیا۔ یورپ کے بعض تصورات کے اثر سے الازھر بجا طور ہر خائف تھا؛ لیکن یہ سمجھنے والے بہت کم تھے کہ یورپ کی لائی ہوئی چیزوں سیں سے جو اسلام کے نزدیک قابل قبول میں اور جو ناجائے میں آن میں حد فاصل کس طرح کھینچی جائے۔ ایک گروه خاموش مزاحمت بر الرا رها ـ باین همهٔ ازهریون ھی میں سے (کیونکه اس وقت کوئی آور تعلیم یافته گروه موجود هی نه تها) مصر جدید کا فعال دسته چنا گیا (مثلاً مصر کا تعلیمی وفد، جو ه ۱۸۲۵ تا ۱۸۳۱ء میں رفاعة الطَّحْطَاوي كي سر كردگي ميں پيهيرس بهيجا گيا؛ محمد عيّاد الطّنطاوي كا سفر روس اور بَعد از آن سعد زُغْآول اور مفتى عبده وغيره)، ليكن یه لوگ همیشه الازهر کے قدامت پسند عنصر کا راسته کاك كر چلے، كيونكه ان كا ظهور اور طرز عمل قداست برست علماه كا سا نه تها ـ انيسوين صدى ميلادى کے آغاز میں الازهر کو ایک دینی دارالعلوم تو بعبا طور پر کہا جا سکتا تھا لیکن اس وقت یہ ایک مكمل جامعه كمهلائر كا مستحق مه نها جهان عصر

حاضر کے ان سب علوم کی تعلیم دی جاتی ہو جو ملک کی بیداری کے لیے ضروری تھے ۔ بہر کیف معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں الازھر کا قدامت بسند طبقہ (الازھر کے اندر یا باھر) نئے علمی شعبوں کی تخلیق و ترویج یا الازھر کی دینی تعلیمات کے نظام و نصاب کی اصلاح کی ضرورت کو سمجھنے سے قاصر تھا اور یورپ کی تقلید سے نجس ہو جانے کے خوف نے مر اقدام کو مغلوج کر رکھا تھا.

ان سب باتوں کے باوجود الازھر کو اصلاح کا راسته اختیار کرنا پڑا ۔ اس کے معاملات میں حکومت کی مداخلت، جو اب روز مره کی بات هو کئی تھی اور جسر بعض اوقات ازھری ناخوشی ھی سے برداشت کرتے تھے، اس موتع بر قبصله کن نابت هوئی ۔ جب حکومت خود اصلاحات کی مخالف تھی (مثال کے طور پر محمد عبدہ کے آخی ایام میں) تو قدامت پسند عناصر نے، جن کے مقابل کی اُور آئم ئی طاقت نه تهي، هر چيز كو مفلوج كر ركها نها ـ اسلامات کے نفاذ کے لیے خدیوی (بعد میں شاھی) اختیارات می کام دے سکتے تھے ۔ اصلاح کے اهم مدارج یه تهے: (۱) ۱۲۸۸ ه ۱۸۵۲ ع سی فرمان صادر ہوا کہ نصاب تعلیم کے اختتام پر سند دی جایا کرے گی؛ هر سال زیادہ سے زیادہ چھے طلاب کارہ مضامین میں ایک طویل اور دقت طلب استحان میں شركت كيا كريل كرا اس امتحان مين كامياب عونے والوں کو ''عالم'' (حسب لیاقت درجۂ اوّل، درجة دوم، درجة سوم) كا لقب ملے كا؛ اس سے ان کے لیے بعض مادی فوائد یقینی هو جائیں کے اور انهين الازهر مين درس دينے كامن حاصل هو جائے كا؛ ليكن يه اقدام بهي صريحاً ناكاني تها (المُعَلَّطُ الجديدة، م : ٢ م تا ٨ م؛ روز نامه وادى النيل، مؤرخه ٣٦ فروري ١٨٤٦ع)- (١) ١٨٤٦ع هي مين اعلي بعلیم کا ایک دارالعلوم قائم کیا گیا، چھا**ن** سے

کچه ازهری تخصص کی سند لر " لـر جدید مدارس میں تعلیم دینے کے لیے نیار ہو سکتے نہے (محمد عبدالجواد: تقويم دارالعلوم، قاهرة ١٥٠٠ م، خلاصه در MIDEO ، ۱ تا ۱۶۰ تا ۱۳۰ م ۱۳۱۳ - ۱۳۱۳ه/ ه ۱۸۹۵ میں خدیو عباس نے ایک مجلس شوری، بنام مجلس ادارة الازهر، قائم کی، جس کے ارکان الازھر کے اور اس کے باھر کے لوگوں پر مشتمل تھے۔ یہ ادارہ، جس کے قیام کا مطالبہ محمد غیده نرکیا تها، ۹ و ۱ م علی اصلاحات کا پیش خیمه تھا۔محمد عبدہ اس مجلس کے رکن اور اس کی روح و روال تهر ـ (س) ۱۳۱۲هم مهراء مین طُنطة، دُمْیاط اور دُسُوق کی درسگاھوں کو الازھر سے سلحق کر دیا کیا ۔ (ہ) اساتذہ اور معلمین کی تنخواهوں کے بارے میں ، جن میں سے بعض کے مشاهر مے بہت قلیل تهر، ایک فردان جاری هوا ـ (۹) . به محرم مراس ۱ ه/ یکم خولائی ۹۹٫۵ء کو محمد عبده کی تحریک پر ایک قانون نافذ کر دیا گیا، جس کی رو سے قرار بایا که الازهرکی سجلس الازهر کے تین علماء اور حکوست کے نامزد کردہ دو سرکاری علماء بر مشتمل هوگی۔ اس قانون کی رو سے الازھر میں داخار کی کم سے کم عمر پندره سال مقرر کر دی گئی اور داخلر کی شرط یه ركهن كئي كمه داخل هونر والا يؤهنا لكهنا جانتا هو اور اسے آدھا قرآن منظ هو ۔ اس قانون کی رو سے لائحة تعليم كي از سر نو تنظيم كي كئي اور يه قيد لگا دی گئی که نئے طلاب کو حواشی نبه پڑھائے جائی، بلکه ان کا مطالعه برانے طلاب تک محدود رکھا جائر ۔ دو استحان مقرر کر دیر گئر ؛ پہلا استحان آٹھ سال کی تعلیم کے بعد قرار پایا، جس میں كامياب هونم والون كو الهليت" كي سند سل سكتي تمی اور دوسرا بارہ سال کے مطالعے کے بعد، جس میں کامیابی پر "عالمیت"کی سند دی جا سکتی تھی(اس کے تین امتیازی درجے رکھے گئے)۔ تصاب میں عصر حاضر

کے مضامین شامل لیے گئے، جن مین کچھ تو لازسی قرار بائر (جسم ابندائي حساب اور الجبرو المقابلة) اور کچه اختباری (جبسر تاریخ اسلام، انشاء، سبادی جغرافيا وغيره) \_ تعطيلات (كرما، رمضان، عيد قربان) کی مدت مقرر کر دی گئی ۔ حفظ صحت کے امور کی نگرانی کے لیر ایک طبی افسر مقرر کر دیا گیا۔ نصاب تعلیم کی مقررہ کتب کی فہرست بنائی گئی۔ اس قانون کے نفاذ میں شدید سزاحمت کا سامنا كونا پڑا، جس كا اظهار اخبارات سين بھي هوا ـ ( ع س ، و ، ع مين الاسكندرية مين ايك درسكاه (انسٹي ثيوك) قائم کی گئی، جو الازهر سے ملحق نھی۔ (٨) محرم ہ ۱۳۲۵ / فروری ۔ مارچ ے . ۹ ، ع کے ایک قائسون کی رو سے الازھر میں (شرعی عدالتوں کے لیر) قضاۃ کا ایک مدرسه قائم کیا گیا۔(۹) ۱۲ صفر ۱۳۲۹ه/ ہ مارچ ۱۹۰۸ع کے ایک قانون کی روسے الازھر کی تعلیم تین درجون، ابتدائی، ثانوی اور اعلٰی میں تقسیم کر دی گئی، مر درجے کی سیعاد تعلیم چار سال مقرر ہوئی اور ہر درجر کے آخری امتحان کے بعد سند ملنر لکی ۔ ۱۸۹٦ کے اختیاری مضامین لازمی بنا دیر گئر ۔ اس قانون کو الازھر کی خود مختاری کے لیے ایک ضرب شدید سمجھا گیا اور اس کے خلاف بیت شور معا ـ قاهرة اور منظمة میں تو طلاب کی شورشین رونما هوئین (جنهین جلد هی دبا دیا گیا) مگر اور کسی نجگه نهیں؛ فیصله کیا گیا که اس قانون کو ہتدریج نافذ کیا جائے گا۔ (۱.) دسمبر ۸. ۹ ، ع میں مغربی طرز کی آزاد قاهرة یونیورسٹی قائم هوئي، جو مغربي طرز کي موجوده چار يونيورسڻيون کا پیش خیمه تهی ـ اس سے ایک ایسر مقابلر کا آغاز ہو گیا جو الازھر کے لیر تکلیف دہ ثابت هوا .. (۱۱) به ر جمادی الاولی و ۲۳ ه / ۱۳ سئی ۱۱ و اع کا قانون ۸ و وع کی صدامے باز گشت تھا۔ اس کی روسے قرار پایا کے شیخ الازھر کے خدیو محکمه اس امر کا فیصله کرنر کا مجاز ہے که کوئی عالم کسی ایسے فعل کا مرتکب ہوا ہے جو اس کے مرتبر کے شایان نه تھا ۔ اس قانون نر مجلس شوری کی مزید توسیع کر دی (مفتی اعظم، مذاهب اربعه کے شیوخ کی جگه تین کلیّات علوم کے شیوخ ، وغیره)۔ اسی قانون کی رو سے قرار پایا که داخلر کے وقت طالب علم کی عمر سوابہ سال سے کم ہونا چاہیے (البته غیر ملکی طلّاب کے لیر اٹھارہ سال کی عمر رکھی گئی اور انھیں پورے قرآن مجید کا حافظ ہونے کی شرط سے مستثنی کر دیا گیا) ۔ اس قانون کی رو سے جن تین کلیات کی تشکیل عمل میں آئی (یعنی قانون اسلامی یا شرعیه، دینیات یا اصول الدین اور عربی زبان یا اللغة العربیة) ان میں سے هر ایک میں ابتدائی درجر کا نصاب چار سال کا، ثانوی درجر کا پائچ سال کا اور اعلٰی تعلیم کا جار سال کا مقرر هوا اور مناسب صورتوں میں ان کلیات میں جو صرف قاهرة میں تھیں سزید تخصص حاصل کرنر کی اجازت دی گئی ۔ اعلٰی معیار (عالمیت) کے لائحہ تعلیم کی تکمیل اس طرح کی گئی که جنهوں نے کسی مخصوص شعبر میں امتیاز حاصل کیا هو انهیں اسی کے مطابق مخاطب کیا جانے لگا، مثلاً فلاں فلاں مضمون کا "استاذ" وغيره ـ جو طلّاب مقرره نصاب كي تعليم نہیں حاصل کر سکتے تھے ان کے لیے ایک عمومی شعبه قائم كر ديا كيا \_ تعطيلات كا تعين سال بسال هونے لیکا ۔ (۱۶) س محرم ۱۳۵۵ مرب مارچ ۹۳۹ عکے قانون نے، جو ۵، ۹ اعتک بھی نافذ تھا، یه شرط لگا دی که داخلے کے وقت طالب علم کی عمر ہارہ سے سوله سال تک هونا جاهيے اور تخصص كي تعلیم کی مدت دو سال هو ـ مضامین تعلیم کے ہارہے میں جو تواعد بنائر گئر (ان کی مزید تفصیل بعد میں شائع هونے والے لوائح نصاب (syllabusca) میں

نامزد کیا کرمے گا، مجلس ادارہ الازھر کی توسیع کر دی گئی (جس میں شیخ الازهر، چاروں مذاهب کے شیوخ، اوقاف کا ناظم اعلٰے اور مجلس وزراء کے فیصار کے مطابق تین نامزد ارکان رکھر گئر)۔ تیس بڑے علماء کا، جو تیس مخصوص شعبوں کے صدر تھے، ایک محکمه (tribunal) قائم کر دیا کیا، جن میں سے شیخ الازھر چنا جائے ۔ جامعہ سی داخلے کی شرائط میں عمر کی شرط دس نا سترہ سال کر دی گئی ۔ باتی دفعات وہی رکھی گئیں جو ۱۸۹7ء کے قانون میں تھیں ۔ علوم حاضرہ کے درس میں تھوڑا سا اضافه لدر دبا كيا، وغيره - يه قانون ابهي تك مخالفت كا نخته مشق بنا هوا تها كه ايك دلجسپ مسئله به بيدا هوا "نه دارالعلوم اور مدرسةالقضاة کے فارغ التحصیل طلاب کو سرکاری عہدے الازھر کے فارغ النحصيال طلاب کی به نسبت زيادہ آسانی سے سل جاتے اور وہ زیادہ کما لیتے تھے - (۱۲) ۱۹۲۱ء میں داخلے کی شرط یہ کر دی گئی کہ نصف قرآن کی جگه سارا قرآن حفظ هو ۔ (۱۳) ۱۳ محرم سسره/ ہے اکست سرواء کے قانون کی روسے اعلٰے تربن درجة نعلبم كا نام "تخصص" ركها كيا اور اس کی متعدد شاخیں تھیں ۔ مدرسة القضاة، جو ے . و ، عسے کبھی ایک اور کبھی دوسری وزارت کے سانبه منسلک هونا چلا آ رها نها، بالآخر الازهر سے متعلّق کر دیا گیا اور اس کی الک حیثیت کا خاتمه کر کے اسے درجۂ تخصص هی کا ایک شعبه بنا دیا كيا (١٩٢٣ - ١٩٢٥) - اس دوران مين الازهر سے متعدد وفود تعصیل علم کے لیے یورپ گئے، تا کہ واپس آ کر الازهر میں درس دیں ۔ (۱۲۰ م ۱۹۳۹ میں قاهرة میں آزاد یونیورسٹی کی جگه سرکاری يونيورستي (جامعة فواد الاول) قائم هوئي \_ (م) م ب جمادی آلآخرة وم ۱۹ / ۱۹ نومبر ۱۹۰۰ م کے قانون کی رو سے یہ قرار پایا کہ علماہے کبار کا دی جانر کو تھی) ۔ ان کی بدولت یہ قانون کویا عصر حاضر کی تعلیم کا حقیقی منشور (چارٹر) بن گیا ہے ۔ اس میں قدیم مطامین کے علاوہ حسب ذیل مضامین قابل ذکر هیں: انگریزی یا فرانسیسی زبان (اصول الدین کے کلیے کے لیے لازمی، باقی ساندہ دو کلیوں کے لیے اختیاری)؛ اصول الدبن اور اللغة العربية كے كليوں كے ليے سبادي فلسفه، تاريخ فلسفه، وغیرہ اور کلیۃ الشریعۃ کے لیے مشترک بین الاقواسی قانون اورقانون قياسي(comparative law) كا مطالعه لازم کیا گیا ۔ تخصّص کی بعض شاخوں میں ایک اور مشرقی زبان (شعبهٔ وعظ و ارشاد مین) یا مبادیات عبرانی اور سریانی (شعبهٔ نحو و بلاغت میں) یا تاریخ مذهب وغیره کمو لازمی قرار دیا گیا۔ ثانوی درجرّ کے معمولی نصاب ("نظامی") میں جدید علوم سیں سے منطق اور فن بلاغت، طب (به استعمال خوردبین)، کیمیا، علم حبوانات و نباتات، تاریخ، جغرافیا شامل تھے اور اہتدائی تعلیم کے نصاب میں تاریخ، جغرافيا، حساب، الجبر و المقابلية (بسيط مساوات تك، جن ميں صرف ايک غير معلوم چيز هو) اور حفظ صعت کے مبادیات ۔ قسم البعوث کی تعلیم، جو ان غیر ملکی طلّاب کے لیے مخصوص تھی جو جامعہ کے معمولی نصاب میں نہیں چل سکتے تھے، بارہ سال کی تعلیم پر مشتمل تھی ۔ یه قسم چار چار سال کے تین درجوں پر مشتمل ہے، جن کا نصاب تعلیم ذرا سمل ہے ۔ علوم جدیدہ میں سے انھیں صرف حساب، تاریخ، جغرانیا اور منطق پژهایا جاتا تها؛ مگر یه بات باد ركهنا چاهيے كه مذكورة بالا جديد مضامين کو درس و تدریس بین ایک ثانوی حیثیت دی جاتی ع اور ان پر کم وقت صرف کیا جاتا ہے ۔ (مر) ہم و عمیں دارالعلوم کو ایک کلیر کی حیثیت سے قاهرة يونيورسٹي سے ملحق کر ديا گيا ۔ ٢٠٠٠ء میں دارالعلوم محض ازهریوں کے لیے مخصوص شه وها بلکه اس میں دوسرے سرکاری مدارس

کے طلاب بھی داخل کیے جانے لگے۔ سوم اعلیٰ میں لڑکیوں کے لیے ایک شعبہ کھولا گیا۔
(۱۸) سوم اع میں الازھر کے لائحۂ تعلیم میں معمولی سی تبدیلی کی گئی، یعنی اللغة العربیة کے کئیے کے لیے ایک غیر ملکی زبان لازمی قرار دے دی گئی۔ اسانڈہ کے لیے سبکدوشی کی عمر بینسٹھ سال مقرر ہوئی اور یہ قاعدہ علما ہے کبار (صدور) ہر بھی عائد کیا گیا، جو بہلے عمر بھر کے لیے مقرر ہوتے عائد کیا گیا، جو بہلے عمر بھر کے لیے مقرر ہوتے تھے۔ (۱۹) ۱۹۰۹ء میں شرعی عدالتیں موقوف کر دی گئیں، جس سے کلبۂ شرعیہ کے ازھریوں کے مستقبل کا بڑا دروازہ بند ہو گیا۔ ۱۹۰۷ء نک ہو چیز تبار تھی، صرف اس کام کے لیے سزانیہ میں رویے چیز تبار تھی، صرف اس کام کے لیے سزانیہ میں رویے کی منظوری کا مرحلہ باقی تھا.

م و و و ع میں الازهر کے کایات میں طلاب کی تعداد بالترتيب يون تهي : كليته شريعة : س. ١٠٠٠ كلَّية لغت عربيه : ١٩٥٥ كلَّية أصول الدين : ١٠٠٨ كلَّية ملحقه مدارس و مکاتب سین ابتدائی درجے کے طلاب ۱۲۳۹۸، ثانوی درجبر کے ۲۰۰۹، اور منسلک درجات میں ۳۵۰۳، آزاد درسگاهوں سی کل ۸ مم ۲ طلاب تھر۔ ۱۹۵۰ء میں مصر کے حسب ذیل شہروں میں کچے درسگاھیں الازھے سے (بـه لحاظ نصاب تعليم يا " نظامي ") بلا واسطه سلحتی هیں : (۱) ابتدائی اور ثانیوی درسگاهیں : قاهرة، طنطة، منصورة، شيبين، الكوم، قنار، سهاج، جرجا (گرگا)، اسيوط، سنيا، قيوم، سنوف، سمنود، رُقازِيق ، دسوق، دمياط، الاسكندرية، دمنهور مين -(ب) صرف ابتدائی درسگاهین : بنی سویف، بنها، كَفْرالشّيخ مين ـ (ج) آزادمدارس زير نكراني (تحت الاشراف) الازهر: طَهْطا، بَلْسَفُورة، بني عَدى، ملَّاوى، ابو تُرْقاس، ابو كبير، فَاتُّوس، منشاوى، قاهرة اً (عثمان ماهر) دين،

سه و و عدو خير ملكي طلاب كي تعداد حسب

ذیل تھی: سوڈان کے سہہ ہ، نائیجیریا، نحانا اور سنیکال کے ۱۳۱۱؛ حبشه، ایسری ٹیریا، سمالی لینڈ اور زنجبار کے ۱۳۰۹؛ فرانسیسی سوڈان کے ۱۳۰۱؛ بوگندا اور جنوبی افریقه کے ۱۳۰۱؛ هندوستان اور پاکستان کے ۲۳۰۱؛ جین کے ۲۰٪ جاوا اور سماٹرا کے ۲۰٪ افغانستان کے ۲۰٪ کیویت کے ۲۰٪ عراق، بحرین اور ایران (رواق الاکراد) کے ۲۰٪ نسری، البانیه، یوگوسلافیه (رواق الاتراك) کے ۲۰٪ نسری، لبنان، اردن اور فلسطین (رواق الاتراك) کے ۲۰٪ شام، یمن کے ۲۰٪ شمالی افریقة اور لبیا (رواق یمن کے ۲۰٪ شمالی افریقة اور لبیا (رواق المغاربة) کے ۲۰٪ مجاز کے ۱٪ سیزان: ۲۰۰۸،

ازهر کی جماعت کے اور اسلام المکوں میں تبلیغ اور اسلام یا واعظ حسب ذیل ملکوں میں تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے: عراق میں ہ، کویت میں ہ، اسوڈان (ام درسان کی درسگاه) میں سم، فلپائن کے مسلم ہائی سکول میں ہ، اریٹریا (درسکاه آسمره میں) یا ملکل میں ہ، برقة میں س، غزة میں ب، حجاز میں ہ، لبنان میں ہ، لنڈن کے مرکبز تقافت اسلامیه میں ب، میں ہ، واشنگٹن کے مرکبز تقافت اسلامیه میں ب، استوائی افریقه میں ب، شام میں س، جوبا کے سکول استوائی افریقه میں ب، شام میں س، جوبا کے سکول میں س، (سه ہ یا عداد و شمار مأخوذ از السجل الثقافی سنة سه ہ یا عداد و شمار مأخوذ از السجل الثقافی سنة سه ہ یا عداد و شمار مأخوذ از سیم تا سے م؛ ساطع الحصری: حولیة الثقافة العربیة، قاہرة سه ہ یا سیم؛ ساطع الحصری: حولیة الثقافة العربیة، قاہرة سه ہ یا سیم؛ ساطع الحصری: حولیة الثقافة العربیة، قاہرة سه ہ یا ع، س، اساط

عانون شماره م ا کے نفاذ کے وقت تک الازھر بلا واسطه بادشاہ کے سامنے جواب دہ تھا۔ اس وقت تک مجلس وزراء کے لیے ضروری تھا که شیخ الازھر وغیرہ کے تقرر کے معاملے میں بادشاہ کی راے کو ملحوظ رکھے۔ اس کا میزانیڈ آمد و خرچ حکومت کی منظوری کے لیے پیش ھوتا تھا اور مسلسل بیڑھتا۔ گیا (۹ ۱۹ ۱ء میں ۲۰۰۰، مصری لیرا؛ جس میں لیرا؛ جس میں لیرا؛ جس میں

اوقاف کی آمدنی سے صرف ، ۱۳۸۸ مصری لیرے وصول هوے اور باقی رقم وزارت مالیات نے دی) \_ وظائف سے جمله طالب اور متعلمین مستفید هوتر تهر اور جب انهیں سرکاری اقاست خانوں میں جگه نه سلے تو ان کے طعام و قیام کے لیے بھی وظیفر دیے جاتے تھے۔ وہ و اع میں یه وظیفه ابتدائی اور ثانوی درجوں کے لیے تقریبا پچاس پیاسٹر ساھانہ تھا۔ کتابیں اور عطایا، جو مصر کی خیراتی انجمنوں کی طرف سے آتر تھر، ان کے علاوہ ھیں ۔ غیر ماکیوں کے لیے رہنے سپنے کا کم از کم وظیفه ڈھائی لیرا مصری نها کیات کے طلاب کو بھی سالی امداد سل سکتی تھی، جو پانچ لیرا مصری سے بھی کچھ زیادہ تک موتی تھی۔ سوڈانیوں سے ترجیحی سلوك كيا جاتا تها اور انهين آثه ليرا مصرى وظيفه ملتا تھا۔ بعض ملک اپنے ملک کے طلاب کے قیام و طعام کے لیے خود بھی امدادی رقم بھیج کر وظیفے میں اضافه کر دیتے نھے۔ ۳ ہ و و ع سے مؤتمر اسلامی بھی بعض ازهریوں کی مدد کرنے لگی (MIDEO) س : ١ ١ م م م الم مرح دارالعلوم بهي طلَّاب ی مدد کرتا تھا (یه امداد ان طلاب کے لیے موقوف کر دی گئی جو ۱۹۰ عے بعد داخل هو سے تهر)۔ ان معقول مالی اعانتوں کی وجه سے الازهر ایک ایسی واحد درسکاه بن کئی اور اب تک ہے جس میں غریب خاندانوں کے نوجوان اعلٰی تعلیم حاصل کو سکتے میں (ماسواہ سرکاری یونیورسٹی کے امدادی وظائف (bursaries) کے ) - آج کل ازھریوں کے لیے طبي امداد كا بهي انتظام هو كيا هي.

مسجد کے کتب خانے میں ، جس کا انتظام
نہایت اعلٰی ہے، بیس ہزار سے زیادہ مخطوطات ہیں
اور ان کی مطبوعہ فہرست موجود ہے۔ بعض رواقوں
کے کتب خانوں میں چند بڑے کام کے مخطوطات
میں، لیکن ووور ء تک ان کی فہرست مرتب نہیں

1 18

\_ .₽

1 1

ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ہر ادارے میں اپنر اپنر طلاب کے لیر الگ کتب خانه ہے۔ ۱۳۳۹ / . ١٩٣٠ عيد الازهر كا ايك ماهانه رساله شائع هو رہا ہے، جو اساتذہ کا سرکاری ترجمان ہے۔ اس کا ھملا نام نور الاسلام تھا، جو چھٹر سال کے آخر میں تبدیل کر کے مجلّة الآزهر کر دیا گیا ۔ ایک دوسرا ماهانه، جو شعبة وعظ و ارشاد كا ترجمان ہے، اب بھی نور الاسلام ھی کے نام سے چھپتا ہے۔ ان کے علاوہ بعض نصاب بھی طبع کیے جاتے ہیں اور بہت سے ازھری موجودہ مصر کی ادبی مطبوعات میں مضامین لکھتر وهتر هیں \_ برشمار فقهی سوالات کا، جن کے ہارے میں الازھر سے استفتاء کیا جاتا ہ، جواب دینے کے لیے لَجْنَة الفتوٰی کے نام سے ایک مجلس مره ۱۳۵/ ۱۳۵ میں قائم کی گئی (صدر اورگیاره دوسرمے ارکان پرمشتمل، جو هرمذهب سے تین تین کے حساب سے لیے جاتے هیں) ۔ اس مجلس کو اس دارالافتاء سے ملتبس نه کرنا چاهير، جو مصر کے مفتی اعظم کے ماتحت ہے.

شیخ الازهر کے لیے دو هزار مصری لیرا سالانه کی رقم رکهی گئی (دبکهیر فهرست و حوالهجات در العَنْسَاجِي: الْأَزْهُر في الف عام، قاهرة سريم، ه، ۱: ۵م تا ۱۹۹) - الجبرتي نے ایک تیسرے شخص کے سوانع حیات ببان کرتے ہونے ضمنًا ایک شیخ الازهر کے نام کا حوالہ دیا ہے اور به سب سے بہلا نام ہے جو ہمارے علم میں آیا : (۱) محمد بن عبدالله الخِرْشِي (م ١٠١١ه / ١٩٠٠ع)؛ (م) محمد النُّشْرَتي (م ١٣٠ه) ؛ (س) عبدالباقي القليني، جس کی نامزدگی پر مسجد کے اندر لڑائی ہو گئی اور کچھ گولیاں بھی چلیں؛ (س) سعمد شُتَن، ابنے وقت کے سب سے زیادہ دولتمند اشخاص میں سے ایک (م ١١٣٣ه)؛ (٥) ابراهيم بن موسى الفيومي (م ١١٣٤ ه)؛ (٦) عبدالله الشَّبْراوي، شاعر اور ظريف، جو صوفیہ کے هاں بہت آمد و رفت رکھتا تھا اور ان کی حمایت ترتا تها (م ۱۱۱۱ه) ؛ (۱) محمد بن سالم الحَفْناوي الخُلُوتي، صوفي اور فقيه، مؤلف شروح و حواشی (م ۱۱۸۱ ه) \_ غالبًا امیروں نے اسے زهر کھلا دیا۔ اس کا مزار لو گوں کے لیے سرجع عقیدت بن گيا (براكلمان، ۲:۳۳۳؛ نكملة، ۲: ۵۳۸)؛ (٨) عبدالرؤف السَّجيني (م ١١٨٦ه) ؛ (٩) احمد بن عبدالمنعم الدَّمنيهوري (م ١١٩٢ه)؛ (١١) عبدالزحمٰن العريشي، حنفي مذهب كا، جس سے شيخ الحفناوي نے تصوف کے سلسلے میں بیعت کی ۔ اسے شافعی دہاؤ کے ماتحت جالہ ہی معزول کر دیا گیا ؛ (۱۱) احمد العروسي، صوفي اور شارح (م ۱۲۰۸ / ٣ ١ ١ - ٣ ١ ١ عبدالله الشَّرْقاوي ، جس کے شیخ ہونر کے زمانے میں ہونا ہارٹ کی سہم واقع هوئي، ايک فاضل شخص، جس کي تصانيف اس زمائے میں بکثرت پڑھی جاتی تھیں (م ١٧٢٥/ ٨ ١٨١٣ع)؛ (١٣) محمد الشُّنُواني، جس نے اپنے ایک

کرا کے اس کی جگه سنبھالی (م ۱۲۳۳ه): (۱۱۳) محمد العروسي (م ٥ م م ١٩ ه)؛ (١٥) احمد بن على الدَّمْهُوجي (م ٢٠٨٦): (٢٠) حسن بن محمد العطَّار آرك بآن]، جو بونا پارك كے فرانسيسيوں كا رفيق اور اصلاحات کا حامی تها (م ١٧٥٠ه): (١٤) حسن القُوبُسني (م مره ١٠٥)؛ (١٨) احمد الصّائم السُّفْطي (م ١٣٩٣ه)؛ (١٩) ايراهيم بن محمد الباجوري (م ١٢٧٤ ه)، مشهور عالم دين (براكامان، ب: ١٨٨؛ تكملة، ب: ١٨٨)؛ (و ١ الف) حارسال کا خالی وقفہ، جس کے دوران میں جار ناظموں کی ایک مجلس الازهر كا انتظام چلاتي رهي؛ (٠٠) مصطنى العروسي (١٢٨٤ ه/ ١٨٤٠ - ١٨٤١ع تک)، اس نے ان اصلاحات کے لیے راستہ هموار کیا جو اس کے جانشین نر رائج کیں: (۲۱) محمد العباسی المهدی العنفى، جس كى جگه عرابي پاشا كے خروج (٩٩٩هـ ١ هـ / ٤١٨٨٢ع) کے دوران میں محمد الأنبابی نے عارضی طور پر سنبهالی ـ بالآخر اس نر س،۱۳۰ / ۱۸۸۹ع میں اپنا عهده ترك كر دیا: (۲۰) محمد الأنبابی، زبردست عالم، لیکن هر قسم کی جدت کا مخالف تها ـ ۱۳۱۳ه / ۱۸۹۰ میں اس کے علیحدہ هوتر سے يهلر اس ير خاصي مدت دباؤ ڈالا گيا (براكلمان: تكملة، ب: ١٠٠٠)؛ (٣٧) حَسُّونة النُّووي، ايك پخته کردار شخص، جسے اهل سمبر احترام کی نگاه سے دیکھتے تھے۔ وہ فتہی تعلیم میں اپنے تلامذہ پر بہت اثر انداز ہوا، جنھوں نے مصر کی سیاسیات میں اهم كردار ادا كيا ـ وه الازهر كي مجلس انتظاميه كا صدر رھا، ہور، علی اصلاحات کے نفاذ کی نگرانی کے لیے منتخب کیا گیا اور ۱۳۱۵ / ۱۸۹۹ء میں مستعفى هوا : (٣٠) عبدالرحان قطب النُّووى، مقدم الذكر كا بهائي، اسى سال فوت هو گيا ـ اس كے حانشبنوں کا ہر در ہر مستعفی هونا اس ہے چینی کو

(ه ۲) سلیم البِشْری، ایک متنی شخص، جس نے اپنی گذشته زندگی فتر و فاقه مین بسرکی تهی محددوں میں سے آخری [شیخ الازهر] (اسے حدیث کے تمام رواة کا بورا بورا علم تها) \_ وه محمد عَبْده اور أن اصلاحات كا جو اس کی تجویز سے عمل میں آئیں سخت مخالف تها ـ وه . ١٣٧ ه مين مستعفى هوا؛ (٦٠) على البيلاوي، ١٣٢٣ه مين مستعفى هوا؛ (٢٤) عبدالبرهين الشرميني، جو اپني ديانت و پرهيزگاري کي وجه سے بہت محترم تها، ۱۳۷۸ مین مستعفی هوا؛ (۲۸) حسونة النووى، دوسرى دفعه، ۱۹۰۸ کے قانون کے نفاذ کی وجه سے ے ۲ م ۱ م / ۹ ، ۹ ، ع میں مستعفی هوا ؛ (۹ ۲) سلیم البِشْرِی، دوسری دفعه (م ۱۳۳۵ هـ)؛ (. س محمد ابو الفضل الجيزاوي (م ٢٠٠٦ه/ ٨ ١ و ١ع) ؛ (٣١) مصطفى المراعى، محمد عبده كا شاگرد، ۱۳۸۸ ه / ۹ ۲۹ و مین مستعفی هوا ؛ (۳۷) محمد الاحمدي الظّواهري، بروس و ه / وبورع مين مستعفى هوا؛ (٣٣) مصطفى المراغى، دوسرى دفعه (م بههه ۱ هم ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ مصطفی عبدالرازق، ایک بہت صاحب ذوق شخص، محمد عبده کا مداح تھا۔ وہ لیونے Lyons یونیورسٹی (فرانس) میں عربی پڑھاتا رھا تھا اور بعد ازآن مصر کی یونیورسٹی میں اسلاسی فلسفے کا استاد رھا۔ اسے شاہ فاروق نے شیخ نامزد کیا تھا، مالانکه وہ علمامے کبار کی جماعت میں سے نه تھا۔الازهر میں اس کے خلاف اس قدر شدید معاندانه مظاهرے هوے که فه ۱۳۹۹ مر عمیں قلب کا دورہ ہڑنے سے فوت هو كيا؛ (وم) محمد مامون الشَّنَّاوي (م ١٣٦٩هـ/ . ۱۹۵۰ عاس کے بعد سے شیخ الازهر کے عہدے پر تقرر کی مختصر میعادیں مصری سیاست کے اندرونی معرکات سے مطابقت رکھتی ھیں، یعنی نہر سویز کے علاقے میں برطانیه سے کشمکش ؛ ۲۹ جنوری نناهر کرتا ہے جو اصلاحات کی وجہ سے پیدا ہوئی؛ ﴿ جَوَهِ رَاعَ کے قسادات قاہرۃ؛ جَهِ جَولائي جَوَّهُ وَ

کا انقلاب حکومت ـ متعدد موقعوں پر حکومت نے شیوخ الازھر پر اپنے عہدے سے علیحدگی کے لیے دیاؤ ڈالا؛ (۳۹) عبدالمجید سلیم، ہم ستمبر ۱۹۹۱ء کو مستعفی ھوا؛ (۲۵) ابراھیم حمروش، ۱۰ فرفری ۱۹۹۱ء کومستعفی ھوا؛ (۳۸) عبدالمجیدسلیم، دوسری دفعہ شیخ بنا اور ۱۹ ستمبر ۱۹۹۱ء کو مستعفی ھوا؛ (۴۹) محمد الخضر حسین، جنوری م ۱۹۵۰ء کے آغاز میں مستعفی ھوا؛ (۱۹۰۰) عبدالرحمن تاج، پیرس یونیورسٹی کا دکتور ادب (lettres تاج، پیرس یونیورسٹی کا دکتور ادب (lettres تامزدی م ۱۹۵۰ء کو نامزد ھوا۔

(٦) اصلاحات کے نتائج: ایک غیر مسلم اور غیر ممنری کے لیے ان نتائج کا تشخیص کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مجّوزہ لائعة عمل پر كس دل سے كام كيا گيا اور ھر صورت میں ان اصلاحات کے کون سے حصّے پر درجات میں عمل کیا گیا۔ باہر سے دیکھ کر صرف اتنا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان معنی خیز اصلاحات کے ہارجود جن ک ذکر اوپر کیا گیا کیفیت حال مكمل طور بر قابل اطمينان نمين ہے ۔ اس كے علاقه خود اهل مصر کا طرز عمل بهی اسی کی عماری عرتا ہے، چنانچه الازهر کے بہت سے اساتاذہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اپنی درسگاہ میں نہیں ہلکه سرکاری سکولوں میں بھیج رہے ھیں ـ حکومت نے سرکاری یونیورسٹیوں کے اور الازھر کی اعلٰی جماعتوں کے اساتذہ کے درمیان مساوات کا اصول تسلیم نہیں کیا ہے۔ الازھر کے علماء اپنی درسگاہ میں معلم هیں اور اسامت اور وعظ کرتے هیں \_ يه مناصب قانونًا ان كما حتى هين، ليكن ان كم ماسوا الازهرى علماه كو سركارى يونيورستيول كے هم پيشه معلّین کے مقابلے میں هر جکه ادنی حیثیت دی جاتني ہے ۔ زمانهٔ حال میں شرعی عدالتوں کی موقوقی مصراز جربون کا ایک قدیم روایتی دروازه بند هو گیا

ھے۔ ازھری تعلیم کے طریقے میں ، جسے جھے سال کی عمر کے بچر کو کسی مکتب قرآنی میں داخلر پر اختیار کرنا پڑتا ہے، اور عام دنیوی تعلیم کے طریقر میں بعد المشرقین ہے۔ الازھری طلاب پر سرکاری یونیورسٹیوں میں داخل ہونے کے دروازے مسدود هیں ۔ اگر الازهری قومی محکمه تعلیمات کے سلسلہ ملازمت میں عربی کا معلم بننر کے خواهاں هوں تو ان کے لیر دارالعلوم یا ادارہ تعلیم (Institute of Education) کی سند لینا ضروری ہے۔ علاوه بریں [جامع] الازهر معسوس کرتی ہے که سرکاری یونیورسٹیاں اس پر معترض میں اور اسے شبه ہے کہ اس کے بعض مخالف اس کی خود سختاری سے ناراض ھیں اور اس کی اہتدائی اور ثانوی درسگاھوں کو بند کرانے کے خواھاں ھیں، بلکھ شاید کایات (faculties) میں بھی تصرف کرنا چاهتے هیں (دیکھیے مجلّة الازهر، ج ے،، شمارہ م،، ربيع الثاني ه عره ٨ ٥ ٥ ٥ ١ ع، جو سب كا سب اسي قسم کے حملوں کے خلاف اپنی مدافعت کے لیے وقف کر دیا گیا ہے)۔ جب یه دیکھا جائر که آن مصریوں میں جو دور رس اصلاحات جا هتر هیں نه صرف لا مذهب لوگ بلکه سچر مسنمان اور بهان تک که الاخوان المسلمون کے ارکان بھی شامل ھیں تو يه مسئله أور بهي پيچيده هو جاتا هے ـ ساڻه سال سے الازهركا مسئله وقتا فوقتا انتهائي خلجان كاسوجب بنتا رها ہے۔اساسی طور پرمسئلہ یہ ہے کہ معلوم کیا جائر کہ بیسویس صدی میلادی کے مسلم معاشرے کی ضروریات کے پیش نظر الازھر کا حقیقی مقصد کیا ہے اوریه کهیه درسگاه جو ذهنی اور اخلاقی تعلیمات دیتی ہے وہ ان ضروریات کے مطابق ھیں یا نہیں

الازهر اس مقام پر بہت زور دیتی ہے جو مصر اور عالم اسلامی کی زندگی میں اس کے سابق اساتلہ اور تلاملہ کو حاصل رہا ہے اور اب تک حاصل

ع ـ الازهر كا مطالبه يه هي كه لوك اس كا اعتراف کریں که میدان علم و فضل میں اس نے قابل ستایش کام کیا ہے ۔ اس علم و فضل کا اظہار در حقیقت کئی پہلووں سے ہوتا ہے ۔ سب سے پہلے تو عظیم اسلامی قدرول کا وہ علم ہے جو اس کے طلّاب نه صرف اپنی جائے تعلیم کے خصوصی ماحول سے ہلکہ ابنر نصابوں کے ذریعہ تعلیم سے بھی اخذ کرتے ہیں ۔ اس حیثیت سے الازھر نے برابر شہری اور دیهاتی روایتی حلقوں میں تصورات اسلامی کو برقرار رکھا ہے۔ اس نر ان اوصاف کو قائم رکھا ہے جن پر اس کی کشش منحصر ہے، یعنی زندگی كمتعلق ايك سنجيده اور مذهبي روش، مهمان نوازي، والدين اور اساتذه كا ادب و احترام، زدواة و خیرات کا فریضه - الازهر میں رہ کر قرآن اور حدیث کے آن بہتربن پہلووں کی یاد تازہ عو جاتی ہے جن پر قدیم زمانے سے زور دیا جاتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعض اساتذہ نے، جو عربی زبان اور فقہ اسلامی کے ماهر هیں، روایتی موضوعات کو لرکر انهیں سہل تر شکلوں میں دوبارہ پیش کیا ہے، لیکن بنیادی مفروضات اور اصولوں میں رد و بدل کیر بغیر، ماسواه بعض مسائل کے (مثلاً تعدد ازدواج وغیره) ۔ تاریخ میں بعض مخصوص مضامین کی جدید تصنیفات (مثلاً خود الازهر کے بارے میں) وهی کام دیتی هیں جو زمانهٔ وسطی کی تصانیف دیتی تھیں اور ان کی تیاری میں وھی طریقے بھی استعمال کیر گئر ھیں (مثلاً دستاویزات کی تدوین، سوانع حیات وغیره) \_ بعض اور اساتذہ نے، جو بہت سے قدیم لغوی اور مذهبی رسائل سے باخبر هیں، ان کے ایسر متون طبع کیے ہیں جو اہل علم کے لیے بہت بیش قیمت ھیں ۔ یہ علم و فضل سجموعی حیثیت سے کروڑوں مسلمانوں کی ضروریات کے عین مطابق ہے، جن کے سادہ اور غیر متزلزل عقائد اجنبی خیالات سے متأثر

نہیں ہوے اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو موجودہ شیخ الازھر کے الفاظ میں قطرت سے زیادہ قريب (اقرب الى الفطرة) هين اور جن مين اسلام، جیسر که افریقه سین، برأبر ترقی کر رها ہے۔ تاهم الازهری اس بات کو تسلیم کرتے هیں که بهت سی یونیورسٹیوں میں اسلامی عقائد رو ہزوال میں اور مغرب نے اسلام کے پیغام سے (اب تک) کوئی اثر نہیں لیا ۔ اس کے مقابلر میں وہ اپنے تلامذہ کو جبوابًا چھوٹے چھوٹے مضامین لکھنے کی تعلیم دیتے میں، جو ایک حد تک یکساں نوعیت کے اور تعلیمی یا اعتذاری عبوت هين اور ابتدائي اور ثانوي سدارس کے درجات انشاء میں لکھوائے جاتے هیں (مثلاً صفائي اور صحت بدن، زكواة كا صحيح مصرف، شراب کی خرابیان، تعدد ازدواج کی حکمت، وغيره) \_ مقالات اور خطبات مين اس نوع كي اعتدازي چیزوں کی مثالیں برابر ملتی رہتی ہیں، لیکن ان میں زیاده ضروری مسائل پر غور نهیں کیا جاتا ۔ الاخوان المسلمون نے بھی اگرچه اپنی تبلیغی مساعی میں ایسی هی اعتذاریات کو فروغ دیا، تاهم معلوم ھوتا ہے کہ وہ زمانۂ حاضرہ کی مشکلات سے زیادہ باخبر هیں، مثلاً ۱۹۰۱ء میں ان میں سے ایک نر الازهر سے خاص طور پر درخواست کی که وہ ایسے سوضوعات پر بھی کچھ کہسے جیسے کم محنت و سزدوری کا وقار، معاشری مسائل، سرمایه پرستی، ماركس كا فلسغة عيات، وغيره (سيّد قطب، در مجلّه الرَّسَالَة، مؤرخه ١٨ جون ١٥٩١ع) ـ سجلة الازهر ني اس کے متعدد جوابات شائع کیے (منجمله آوروں کے، ٣٣ (١٣٤١) : ٨٩ تا ٩٥) - ان جوابات مين کام کی باتیں بہت کم هیں اور یه معلوم نہیں هوتا ، کہ مخالفین ایک دوسرے کو اس تصویر میں شناخت بھی کر سکیں کے جو ان کی کھینچی گئی ہے ہے "

کیونکه وه ابتدائتی اور بر رنگ ہے ۔ علم و فضل کا یہ تصور اگرچہ پہلر بھی کارآمد رہا ہے اور اب بھی کارآمد ہے، لیکن ان اھل مغرب کو جنھیں واقعات کو دیکھنر کا بہترین موقع حاصل ہے اس کی محدودیت کا احساس هوتا ہے اور یہ آن مصریوں کو بھی نظر آتی ہے جنھوں نر عصر حاضر کے طریقوں پر تعلیم بائی هے \_ الازهر میں تاحال ایسر مطالعات کا سوال هی سامنے نہیں آیا جن میں عصر حاضر کے تاریخی طریقوں سے استفادہ کیا جائر یا عصر حاضر کے افکار کے رجحان کے زیرِ اثر ان میں وسعت پیدا کی جائے ۔ یہاں عبارتیں از ہر کسرنا اور متون کے صفحات کو اپنے حافظے سیں جمع کر لینا طلاب کے لیے لازمی شرط معلوم ہوتی ہے ۔ بعض لوگ اس تنگ نظری کی علّت اس ہے مغز تاویل بازی کو قرار دینا بسند کر سکے جس میں اہم مسائل زندگی، مثلاً طلاق وغيره، كو مجرّد منطقي استدلال كا موضوع سمجه لیا جاتا ہے اور ان اثرات کو یکسر فراموش کر دیا جاتا ہے جو عمار انسان پر پڑتر میں (دیکھیر روزنامهٔ الجمم وریة از و تا ۱ جنوری م ۱۹۵ ع) -ایک أور گروه الازهر پر به اعتراض کرنا ہے که وه هر اصلاحی اقدام کی راه میں روک بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو اسلام کا واحد محافظ سمجهتی هے: حالانکه اسلام ایک ایسا مذهب هے جو مساوات پر مبنی ہے، جس میں مذھبی اجارہ داری کے لیے کوئی جگه نہیں اور ذھن رسا رکھنے والر هر فرد کو مختلف امور میں رامے دینے کا حق حاصل ھے۔ بعض ادارے، مثار سرکاری یونیورسٹیاں، جہاں تفسیر قرآن، فقه اسلام، عبربی زبان وغیره کے اپنے اپنے نمباب میں یه جامتی میں که ان معاملات میں خود صاحب اختیار هوں اور خود هی اپنر طالاب یا اساتید کی کسی ایسی کج روی کے بارے میں قیصله کریں جو ان کے اندرونی ضبط و نظم سے

تعلق رکھتی هو (محمد احمد خُلف الله کامعامله، یہ ہ ہ ا او ہ ا ء دیکھیے MIDEO، ا: ہم تا ۲ ) ۔ حال هی میں الازهر کے عائد کرده دو فتو بے دیوانی عدالتوں نے منسوخ کر دیے (۱ مئی ۱۰ مئی ۱۰ م اء کا فیصله، جس کی روسے محمد خالد محمد کی ضبط شده کتاب من هنا نبداً کو از سرِ نو شائع کرنے کی اجازت دی گئی، نیز ۱۹۹۵ میں شیخ بَخیت کا معامله، دی گئی، نیز ۱۹۹۵ میں شیخ بخیت کا معامله، آیا کہ آیا ترکی رعایا کے ان افراد کو جو الازهر میں آیا کہ آیا ترکی رعایا کے ان افراد کو جو الازهر میں تعلیم پاتے هیں طالب علم هونے کا درجه دبا جائے تعلیم پاتے هیں طالب علم هونے کا درجه دبا جائے یا نه دیا جائے اور آخری را بے مخالف نکلی (۱۳ تا یا نه دیا جائے اور آخری را بے مخالف نکلی (۱۳ تا یا دوری ۱۹۰۳).

لیکن دوسری طرف الازهر کے علماء اپنے مخالفین پر مسلم معانس کی ضرورہات کو نظرانداز کر دینے کا الزام لگاتے هیں ۔ کوئی ازهری اس اس کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں کہ ان کی جامعة کا درجہ گھٹا کر اسے دینیات کے اعلے مطالعات کا ایک کلیہ بنا دیا جائے، جیسا کہ تھوڑے عرصے پہلے تونس کی جامعۂ زیتونۃ کے معاملے میں ہوا ۔ اس کے برعکس اگرچہ وہ وقار جو الازهر کے نام سے وابستہ تھا مصر میں بہت کم ہو گبا ہے، تاهم باهر کے ماکوں میں پہلے کی طرح قوی اور مضبوط ہم ۔ دنیا میں بہت سے مسلمان الازهر هی کو مصر سمجھتے هیں ۔ شاید خارجہ حکمت عملی کے سمجھتے هیں ۔ شاید خارجہ حکمت عملی کے تقاضے الازهر کی مخالفت کی اُس رو میں بھی تقاضے الازهر کی مخالفت کی اُس رو میں بھی موجود ہے .

ابراهیم سلامه: دیکهی بالغموس (۱) ابراهیم سلامه:

Bibliographie analytique et critique touchant la question de l'enseignement en Égypte depuis la période

'هٔ ۱۹۳۸ قاهرة (des Mamelūks Jusqu'à nos jours)

مذكوره بالا حوالجات كے علاوہ ديكھير (٣) المَقْريزي : الخطّط، قاهرة ٢٠٠١ه، م: ٥٠ تا ٢٥؛ (م) السيوطي: حسن المعاشرة، وويره، يرويهر تا سهري (بم) الجَبِرْتي كے وقائم؛ اور (ه) على باشا مبارك : الخطط الجديدة، من ورتا مم انيسويي صدى ميلادي کے تیسرے ربع کے لیر دیکھیر ؛ (٦) سلیمان احمد الحنفی المزيَّاتي : "كُنز الجواهر في تأريخ الازهر، قاهرة، تقريبًا ٣ ٢ م ه و ( ع ) مصطنى بيرم : رسالة في تا ربخ ألازهر، قاهرة ٢٠٠١ ه؛ عصر حاضر کے لیے دیکھیے: (٨) محمود ابوالعُيُونِ و الجامع الأزهر، نَبدُةُ في تاريخَه، قاهرة ١٣٦٨ مم وم و ع ا اور بالخصوص از حد ضرورى تصنيف (و) محمد عبد المنهم الخَفَاجي ؛ الأزهر في الف عام، قاهرة سے میں ، جس میں علدوں میں ، جس میں قدیم دستاویزوں سے بھی بحث کی گئی ہے اور (۱۰) عبد المتعال الصُّعيدي و تاريخ الاصلاح في آلآزهر، قاهرة بدون تاريخ، جس كا اختتام . ه و و ع كي آخر بر هوتا هي - به مؤخّر الذّكر تاريخي تصنيف أن متعدد تصانيف مين جو الأزهر کی اصلاحات کے سلسلر میں لکھی گئیں سب سے زیادہ دلجسپ ہے۔ اس میں ان کتب کے عنوانات درج هیں جو الیسویں مدی کے خاتمر کے وقت سے الازهر میں پڑھائی جاتی رهی هیں؛ تعلمیات و مطالعات کی تنظیم کے لیر دیکهبر: (۱۱) VoHers در آآ، لائڈن، طبع اول، بذیل ماده؛ L'instruction publique en Égypte : E. Dor (17) و ۱۸۸ عن س به بیمد : ۱۰۰ بیمد ؛ (۱۳) L'enseignement la doctrine et : P. Arminion المرس ١٩٠٤ المرس ! La vie dans les universités musulmanes Al-Azhar, et : Johs. Pedersen (۱۳) نيبز Muhammedansk Universitet کوین هیگن ۱۹۲۳ و ۱۹۰ Materials on Muslim Education in : A. S. Tritton J. Hoy- (۱٦) : ١٩٠٤ نــنان دhe Middle Ages An Introduction to the History of : worth-Dunne Education in Modern Egypte النان ۱۹۳۹

ابراهيم سُلامة : L'enseignement islamique en Egypte : ابراهيم قاهرة وجورع؛ (١٨) على عبدالرازق؛ من آثار معطفي عبدالرازق، قاهرة مروره؛ الازهر کے بارے میں ۱۹۱۱ سے لے کر سرکاری متون و قوانین وغیرہ کا فرانسیسی ترجمه دیکهیر در (REI (۱۸) عومه و عوصه و تا ٨٠١، وجم تا ودو؛ ٨١٩١٨ ص يم تا ودود وه و تا رسم د برود د برود و د من دس د برود ٢٤٦ ؛ ١٩٣٩ ع، ص و تا جي \_ ان سب ك آغاز مين مقدمه از A. Sekaly ! ه معابق کے مطابق مختلف مدارج کے سرکاری نصاب ھامے تعلیم الگ الگ کتابچوں کی صورت میں مطبع الازهر نے چھاپ رکھے ھیں (پهلاسلسلهٔ نصاب ۱۹ م و تاهم و عمين؛ معمولي تبديليون کے ساتھ طبع ثانی جوہ و تا ہوہ وعمیں)؛ ( . ج) سلائه میزانیه آمد و خرچ بھی طبع کیا جاتا ہے؛ میں نے ميزانية الجامعة الأزهر و المعاهد الدينية لسنة ١٩٥٧ م م و و و ع المالية سے استفاده كيا ہے، جس ميں شعبوں اور نمباب کے معیاروں وغیرہ کے مطابق اساتذہ اور معلّدین کی تعداد درجهوار دی کئی ہے.

## (J. JOMER)

الازهرى: ایک نسبت، جسسے عام طور پر وه شخص سراد هوتا هے جس نے جامعة الازهر [رف بان] قاهرة میں تعلیم بائی هو.

الإزهرى: ابراهيم بن سليمان الحنفى، جس لم الرسالة المعتارة في مناهى الزيارة لكها، جس مين اس نے ثابت كيا هـ كـ قبروں كى زيارت كے وقت انهين چهونا، بوسه دينا يا ان پر ليك جانا خلاف شرع هـ (ديكهيے ان پر ليك جانا خلاف شرع هـ (ديكهيے الاحتداد Bibliothek عد Berlin شماره مه ٢٦) - وه ايك آور رسالے كا بهى معنف هـ، جس كا موضوع تهوكنے، بوسه لينے يا بفلكير هونے سے متعلق قدمى احكام بوسه لينے يا بفلكير هونے سے متعلق قدمى احكام هيں ـ اس كا نام رحيق الفردوس في حكم الروق، قر

البوس في (وهي كتاب، شماره ٩٩٥٥).

مأخذ: براكلمان، ٢: ١٩٠٠

(C. BROCKELMANN فالمالة)

الأزهرى: ابو منصور محمد بن احمد بن احمد بن الخرى: ابو منصور محمد بن بمقام هرات الازهر، عرب لفوى، ۲۸۲ه/ ۹۵۰ میں اسی مقام بر وفات بائی.

الازهرى اپنے ایک هم وطن محمد بن جعفر المنذرى (م ۲۹ه/ ، ۱۹۹۸)، لغوى، كا شاگرد تھا، جس نے خود ثعلب [رک بان] اور المبرد [ رق بان] سے تلمذ کیا تھا (دیکھیے باقوت: ارشاد، ب : بم بس حدمطبوعة قاهرة : م به بعد) - معلوم هوتا ہے کہ وہ عنفوان شباب هي ميں عراق جلا آيا تھا ـ یاقوت کے بیان کے مطابق اس نے بغداد میں نفطوید سے صرف و نحو کی تحصیل کی، لیکن الزجّاج اور ابن درید سے بہت کم استفادہ کیا۔ اگر شافعی ظمها می آس فهرست کو صحیح تسلیم کر لیا جائے جو یاتوت نے دی ہے اور جن کے متعانی فرض کیا جاتا ہے کہ وہ الازهری کے اساتذہ تھے تو یقینا اسے شافعی قشه پر پورا عبور حاصل هو گیا هوگا۔ ب ۱ م م م م م م ع مين جب وه مكَّه [مكرمه] سے كوفي ی جانب حجاج کے ایک قافلر کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو قافلے پر قرامطہ [ رُلَّكَ بان] نے المَبِيْر كے مقام پر حمله کر کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا اور بعض کو قید کر لیا۔الازہری دو سال تک بعرین کے ہدوہوں کے هاں، جنهوں نے قرمطیّت اختیار کر لی تھے، قید رھا۔ ایک عبارت میں، جو یاقوت اور این خلّکان نے قل کی ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ اس نے کس طرح ان بدویوں کے مابین اپنے قیام سے فائدہ الهاتر هوسے ان کی زیان سیکھی، جو بغول اس کے تہایت شسته تھی۔ اس کی بنیه زندگی همارے لیے الیک واز سربسته مے اور ایسا معلوم هوتا مے که

یه اس نے اپنے وطن میں مطالعے اور عزلت میں بسر کی .

الازهری کے کام کا علم همیں چودہ تصانیف کے ناموں کی اس فہرست سے ہوتا ہے جو یاتوت اور ابن خالکان نے فراہم کی ہے (اور جسے جزوی طور پر السيوطي نے بھي بنية الوعاة، ص ١٨ سين نقل كيا مے) ۔ اس میں معاقات اور ابو تمام کے دیوان کی شرحوں کو جھوڑ کر باقی سب کتابیں لغت کی ھیں ۔ ان میں سے ایک لغت ھم تک پہنچی ہے (جو ابن خلکان کے وقت سیں دس جلدوں پر مشتمل تهي)، جس كا نام تهذيب اللغة هے ـ يه كتاب ابهى تک طبع نہیں ہوئی، لیکن اس کے مخطوطات لنڈن، استانبول اور هندوستان مین موجود هین؛ دیکهیر فهرست، در براکلمان ـ یه مجموعـه اس مسالے سے تیار کیا گیا ہے جو الازھری کو اپنر استاد المنذری سے ملا تھا۔ یاتوت (آرشآد، مقام مذکور) تو المنذری سے لغت کی ایک مکمل کتاب کی روایت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس کتاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے که اس میں اس طریقے کو قائم رکھا گیا ہے جس کی طرح خلیل نے اپنی کتاب العین میں ڈالی تھی، یعنی اس میں مادوں کو عام رواج کے مطابق حروف تہجی کی عام ترتیب کے لحاظ سے نہیں بلکه صوتی تقسیم کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے، اس طرح که ابتداء حلقی حروف سے کی گئی ہے اور انتہا حروف شغوی پسر - تہذیب سے ابن منظور نے لسان العرب میں بکٹرت استفادہ کیا ہے ،

مآخد: یاقوت: ارشاد، ۲: یمور تا ۱۹۹ = ماخد: یاقوت: ارشاد، ۲: یمور تا ۱۹۹ این خلکان، قاهرة مطبوعهٔ قاهرة ۱۹۹ می الدین، قاهرة ۱۳۱۸ می ۱۳۱۰ می الدین، قاهرة ۱۳۸۸ می ۱۳۹۰ می (Zetterstéen (۳) ۲۰۳۹) در Oriens در (۲۰۹۳۹) در ۲۰۱۳ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۳ و

تكيلة، ١: ١٩٤٠

(R. BLACHÉRE / 大学)

الازهرى: احمد بن عطاء الله بن احمد، علم بديم و بيان پر ايک کتاب موسومه نهاية الاعجاز في الحقيقة و المجاز کا مصنف، جو ١٩١١ه /١٩٨٥ مسنف ميں لکھي گئي۔ اس کتاب کا علم، جس پر مصنف کے بيٹے کی طرف سے ایک شرح بھی ہے، ایک مخطوطے کے ذریعے هوا، جس کی کینیت Ahlwardt نے لکھی ہے؛ دیکھیے براکامان، ۲: ۲۸۷.

(C. BROCKELMANN فابراكلمان)

الازهرى : خالد بن عبدالله بن إبي بكر، مصرى نحوی؛ صعید مصر میں جرجا کے مقام پسر پیدا ہوا (اسی سے "جرجاوی" کی وہ نسبت مأخوذ ہے جو بعض اوقات اس کے نام کے ساتھ استعمال هوتی ہے) اور م ، وه / و وم وع مين قاهرة مين وقات بائي -وه صرف و نعوكي ايك كتاب المقدسة الأزهرية في علم العربية كا مصنف هے (مطبوعة بولاق ۲۰۱۲ من جس کے ساتھ سمبنف کی لکھی عوثی شرح بهي هے: جدید طباعتیں : بولاق ١٢٨٥ ه اور قاهرة ے . س و ه، سع مختلف اساتذه کے حواشی کے) - الازهری نے صرف و نحو پر متعدّد کتابچیے، نیز ابن مالک آ رَكَ بَانَ] كَي اَلَغَيَّةَ بر ابن حشام كي شرح بر شرح اور البوصيري أرك بآن] كے [قصيدة] بردة اور آجروسيه کی شرحیں بھی لکھی هیں ۔ الازهری کو اپنے وقت میں ہڑی شہرت حاصل هوئی ـ السيوطی كا شمار اس کے شاکردوں میں هوتا ہے.

مآخل: (١) براكلمان، ٢ : ٢٠؛ (٢) سركيس:

(C. BROCKELMANN ابراكلسان)

- آزیمت: دیکھیے سنت.
- ہ آزیمک: دیکھے تجوم،
- و اساس دیکهیر اسمیلیه

اساف: مگے کے ایک بت کانام، جس کا ذکر تقریباً هر جگه نائلة کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ روایت یه ہے که یه دو نام قبیلة جرهم کے ایک مرد اور ایک عورت کے هیں، جو حرم کعبه کے اندر بدکاری کے سرتکب هوے اور اس کی باداش میں ہتھر بن گئے ۔ ابتدا میں انھیں العنا اور المروة پر رکھ دیا گیا تا که دوسروں کے لیے باعث هبرت موں، لیکن بعد میں عصرو بن لعی کے حکم سے ان کی پرستش هونے لگی اور اس وجه سے انھین دو مقدس بتھر سمجھا جانے لگا، لیکن ان کے ناموں کی آرکوئی معقول] توجیه ابھی تک نہیں هو سکی۔ آرکوئی معقول] توجیه ابھی تک نہیں هو سکی۔ اس بارے میں جو کوششیں کی گئی هیں ان کا بیان ڈوزی De Israelieton te Mekka: Dozy میں موجود ہے ،

Reste Arab. Heiden-: Weilhausen (۱) مأخذ

thums ، بار دوم، ص عه.

اساک: ISAAK، دیکھیے اسحی . . .

ایک جمعتے کے پھلوں اور غلے کی پیداوار میں آپ کو بھی حصد کیا گیا (جَعَلَ لَدُ سَهماً فِی الشَّرَ وَ الْقَسْمِ مِن اللَّمَ اللَّهُ هَا الله علٰی رسولہ بِخَیبر (ابن هشام: سیرة، طبع فسٹنفلٹ، ص ہے۔، ہے۔) اور جس کے انتظام کے لیے آپ اکثر وهاں تشریف لے جاتے۔ زندگی نہایت سادہ تھی۔ وفات پر کوئی مال و زر نہیں چھوڑا۔ عمر بھر دین کے خدمت گزار رہے۔ نہیں چھوڑا۔ عمر بھر دین کے خدمت گزار رہے۔ کسی فتنے سے آلودہ نہیں بھوے۔ مجرت کا شرف بھی رسول اللہ صلعم کی معیت میں حاصل کیا.

غزوہ آحد پیش آیا تو آپ کا سن دس گیارہ برس سے زیادہ نہیں تھا۔ جہاد میں شرکت کے آرزومند تھے، لیکن ہسبب کم عمری، اجازت نه ملی ب مگہ نعظمہ فتح هوا (وه) تو آپ آنعضرت سلسم کے همراه بیت الله میں داخل هوے۔ البخاری، کتاب اسماری، میں فے نه نبی ا درم مسمم ایک اند پر سوار تھے۔ آپ کے جلو میں حضرت بلال رقم حضرت عصرت علی میں حضرت بلال رقم حضرت میں حضرت اور حضرت میں حضرت آسامة رقم حصرت آسامة رسامة ر

ا ا ه میں آنحضرت صلعم نے حضرت آسامة الله آس جیش کا سردار مقرر قرمایا جو موتة میں حضرت زید اور حضرت جعفر طیار الله کی شهادت کے بعد تیار کیا گیا اور جس سے مقصود یه تھا که اسلامی لشکر روسی علائے میں یلفار کرے تا که سرحد قتنه و قساد سے محفوظ هو جائے، لیکن صحابه نے آپ کی سرداری پر اعتراض کیا۔ آنحضرت صلعم کو خبر پہنچی تو باوجود علالت کیا۔ آنحضرت صلعم کو خبر پہنچی تو باوجود علالت میں گاریر قرمائی۔ آپ نے حضرت آسامة الله کو اپنے میں میارک سے علم عطا کیا تھا، لیکن آپ ابھی اپنی میں میارک سے علم عطا کیا تھا، لیکن آپ ابھی اپنی بھی میزلگه جرف تک، جو مدینة منورہ سے زیادہ دور پینے خواب ہو علی کہ آلحضرت صلعم کی طبیعت ہو گئی۔ اس خبر کو سن کر حضرت

آسامة الله الموث آئے، مگر جس روز آپ مدینه منورہ پہنچے مرض میں افاقه تھا، لہذا آنحضرت صلعم منورہ پہنچے مرض میں افاقه تھا، لہذا آنحضرت صلعم ابوبکر الله هو گئے۔ حضرت ابوعبیدة بن جراح راق ابوبکر الله عضرت عمر الله عضرت ابوعبیدة بن جراح راق حضرت آسامة ابھی جُرف سے روانه نہیں هونے بائے تھے که حضرت آم آیمن کی اطلاع پہنچی که رحلت مصطفوی کا وقت قریب ہے، لہذا آپ مسم لشکر مدینه منورہ واپس آگئے۔ بخاری، کتاب المغازی، میں ہے کہ آپ نے حضور کی تجہیز و تکفین میں شریک ہونے اور حضور کی تجہیز و تکفین میں شریک ہونے اور حضور کی خسد آلمبر قبر میں اتارنے شریب ہی حاصل کیا .

حضرت ابوبكراط خليفه منتخب هوے نو جیسا که آنحضرت صلعم کا ارشاد تھا آپ نر ہاوجود فالله رِفَالَمْ ہے، جیس ہےفیالیں ہو یعاوب پر مادد ہو دیا نها، جیش آسامة رخ کو پهر تیاری کا حکم دیا، گو باعتبار آپ کے سن و سال اور باعتبار حالات پھر اس کی مخالفت کی گئی ۔ حضرت عمروم کی راے تھی ک اس سہم کو کسی آزمودہ کار صحابی کے سیرد کرنا چاهیر، لیکن حضرت ابوبکررم اپنی رأے پر قائم رہے۔ آپ نے قرمایا یہ آنحضرت صلعم کا حکم ہے جیں سے سرتاہی ممکن نہیں؛ لہٰذا حضرت آسامة بھر اس سهم پر روانه هو گئے اور ارض شام سین دور تک یلغار کرتے هوہے ابنی تک پہنچ گئے ۔ یه وہ قریه ہے جسے آج کل خان الزّیت کہتے ہیں ۔ چند روز المزّة میں که دمشق کے قریب ایک قریبہ ہے قيام فرمايا (تهذيب التهذيب، بذيل ماده) ـ اس کامیاب سہم پر کہ ایک طرح سے تسخیر شام کی تمهید تهی، مدینهٔ منوره میں خوشی کی لهر دوڑ گئی ـ آپ مدینهٔ منوره واپس آئے اور کچھ دنوں کے بعد جب حضرت ابوبكر فتنة ردة كي سلسلي مين الابرق تشریف لر گئر تا که باغی تباثل کی سرکویی کریں

(بقول طبری واقعۂ ذوالقعدۃ) تو انھوں نے آپ ھی کو اپنا جانشین مقرر کیا.

عمد فاروتی میں جب حضرت عمر رخ نے آپ کا وظیفه اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رخ کی به نسبت زیادہ مقرر کیا اور حضرت عبداللہ رخ کو اس پر اعتراض ہوا تو حضرت عمر رخ نے قرمایا: '' کَانَ اَحَبُٰ اِلَٰى رَسُولِ اللهِ مِنْکَ وَ اَبُوهُ اَحَبُ اِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ اَللهِ مِنْ اَللهِ مِنْ اَللهِ مِنْ اللهِ مِنْکَ وَ اَبُوهُ اَحَبُ اِلْى رَسُولِ اللهِ مِنْ اَللهِ مِنْ اَللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الله عزیز تھے اور ان کا باپ صلعم کو تجھ سے زیادہ عزیز تھے اور ان کا باپ تیرے باپ سے زیادہ عزیز تھا).

حضرت عثمان رخ کے زمانے میں فتنہ و فساد کو تعریک ہوئی تو حضرت اساسة باحتیاط اس سے الگ رہے۔ آپ نے حضرت علی رخ کی بیعت نہیں کی اور امیر معاویة کے خلاف آپ کی معرکه آرائیوں سے بھی کنارہ کش رہے، لیکن حضرت علی رخ کو حق پر جانب داری پر علی مر بھی ہوے (مَا مَاتَ حَتَى تَابَ اللّٰ اللّٰه تَعَالَى مِن تَخَلَفُه عَنْ عَلِي حَرْمَ اللّٰه وَجَهَدُ الاستیعاب، بذیل مادّه).

حضرت اساسة كى وفات سوھ ميں، يەنى امير معاوية بول آخرى زمانے ميں ھوئى، جب آپ جرف ميں مقيم تھے ۔ بعض روايات ميں هے كه آپ نے ٨٠٨ ميں انتقال فرمايا ۔ مدينة منوره ميں دفن ھوے :

آپ نے متعدد شادیاں کیں اور کثیر الاولاد تھے۔ نظائل اخلاق میں آپ کا درجه بڑا بلند ہے۔ زهد و تقوی میں حضرت عبداللہ ﴿ بن عمر ﴿ اور حضرت ابوذر غفاری ﴿ سے مشابه تھے عان کی ساری تربیت کاشانهٔ نبوی میں هوئی۔ آنعضرت صلعم کے محبوب، راز دار اور معتمد علیه تھے، لبذا محابد ﴿ میں آپ کی ذات ایک طرح سے منفرد تھی۔ حضرت عمر ﴿ آپ کو بہت عزیر وکھتے تھے۔ محابد ﴿ میں بھی آپ کا بڑا احترام وکھتے تھے۔ محابد ﴿ میں بھی آپ کا بڑا احترام

تھا۔ آپ کے نضایل بہت زیادہ میں ۔ آپ نے متعدد احادیث روایت کی میں.

مآخذ : (١) ابن حبر: تهذيب التهذيب ؛ (٦) وهي مصنف: الأصابة: (ب) ابن الأثير: أسد القابة، ، به ؟ (م) ابن عبدالبر: الاستيماب؛ (ه) البخارى: المحيح، كتاب المناقب ؛ (٦) ابن سعد : طبقات، م/ ١ : ٢٠٠١ و ؛ (١) البلاد ري، صمير، ١٠٥١ (م) الغزرين: خلاصة التذهب، طبع اوّل، قاهرة ۱۳۲۷ه، ص ۲۲؛ (۹) الطبّرى، سبه و س: سمه، .سم: (۱٠) ایس هشام: طبع وسفيقك من ١٠٩٠ ١٥٧٥ ١٥٤١ ١٥١٠ : Caetani المنانية (١١) ١٠١٨ (١٠٠٨ (٩٩٩ (٩٨٣ Annali dell'Islam بذيل وره : ص ب تا ه، و تا بوره سي، به ، و تا و و و بذيل سبه ه ؛ ص به ه و ، شماره و ؟ (17) TAT TTT : 1 Palestina : Miednikoff (17) ولهاؤزنMuhanmad in Medina : Wellhausen ولهاؤزن (y. of Fatima : Lammens (in) form form ١٠٨ وجه وي و د و تاو . و ، و زاه و) شاه معين الدين ندوى : مساجرين، حصة دوم، دارالىمىنتين اعظم كزه.

(سيّد نذير ليازي)

آسامة بن مرشد ، بن على بن مقلّد بن نُعبر بن مُنقد الشيزرى الْكِنَانى، ايك جنگ آزموده عرب شاهسوار اور اديب و شاعر، جو ٨٨٨ه / ٥٠٩ . ١٩ مين بعقام شيزر (صلبيون كا سيزاره Sizara) بيدا هوا ـ به جگه ملك شام مين حماة كه شمال مين هوا ـ به جگه ملك شام مين حماة كه شمال مين اس شهر كه فاصل بر] واقع هـ - [مختلف زمانون مين اس شهر كه فاصل بر] واقع هـ - [مختلف زمانون مين اس شهر كه فام مين تبديلي هوتي رهي هـ ويناني اس شهر كا نام سنزار يا شيزار تها؛ بعد كه مهادر مين به نام زنزار كي شكل مين مات هـ - قديم يوناني اس سدزارا اور يوزاهلي مين مات هـ - قديم يوناني اس سدزارا اور يوزاهلي مين مات هـ - قديم يوناني اس سدزارا اور يوزاهلي مين مين مات هـ نام شيزر هوا - امرؤ النيس كه ايك همر مين يه نام شيزر هوا - امرؤ النيس كه ايك همر مين

شيزر كا لفظ استعمال هوا هـ:

قطع اسباب البانة والهموى مع عشية رُمنا من حماة و شُيْزَرا عبيدالله بن قيس الرقيات كمتا هـ:

قوا حیزنا اذ فارقیونا و جاوروا سوی قومهم اعلی حماة و شیّررا (یاقوت: معجم البلدان، س: ۲۰۰۳)

آج کل یہ شہر سیجر کے نام سے مشہور ہے]۔ ہنو منقذ کے رئیسوں کا دارالعکوست یہیں تھا۔ یہ لوگ مُنقِذی امراه کہلاتر تھے.

. . [اس خاندان کی ابتداه ایک کنعانی عرب منقذ سے هوئی، جس کا سلسلة نسب يعرب بن قعطان تک پہنچتا ہے۔ تاریخ کے اوراق بانی خاندان منقذ اور اس کے بیٹر نصر کے متعلق خاموش هیں -اس خانوادے کا پہلا فرد، جس کے متعلق ہمیں اطلاعات ملتى هين، أبو المتوج مخلص الدولة مقلد ابن نصر (م. مهم) هے، جو إبتے خاندان اور قبيلے ميں الهني جبرأت، شجاست، جود و مخا اور علم نوازي نیز دوسری خصوصیات کی بنا پر نہایت مساز تھا ﴿وَلِياتِ الْأَعِيانِ، يَوْ مِنْ إِنَّا لِبَابِ الْآدابِ، ص مِهِ س) . اس كا بينا عزّالدولة سديد الملك ابو الحسن على (م درمه) علم و ادب کا مربی اور سربرست تها ـ ابن الخيّاط الخفاجي کے ديوان ميں اس کی مدح ميں متعدد قصائد ملتے میں ۔ یه خود بھی شاعر و ادیب ا تها (وفيات الاعيان، ١ : ٢٠٠٠؛ راغب الطبّاخ : اعلام النبلاه في تاريخ حلب: بم: ١١١) - ابن عساکر کی روایت کے مطابق وہ شام میں لغت اور نحر میں سند کا درجه رکھتا تھا ( ابن القلانسی : تازیخ دمشق، ص س ۱۱ لندن ۱۱۸ مرواع) ـ اس کے اشمار کے کچھ نمونے یاقوت الحموی اور این خلکان في قل كي هين (معجم الأدباء، طبع مرجليوث، ع: ومرا وفيات الأعيان، : عدم)].

اس کی پیدایش سے چار برس پہلے صلیبیوں نے بروشلم پر قبضه کر لیا تھا، لیکن اس کی وفات سے ایک سال پہلے [سلطان] صلاحالدین ایوبی نے اسے دوبارہ فتح کر لیا۔ عمر بھر فرنگیوں کے ساتھ اس کے تملّقات کبھی معانداند اور کبھی دوستاند رہے ،

پندرہ برس کی عمر میں اسے شیزر کی حفاظت کرنے کے لیے ٹینکرڈکی فوجوں سے مقابلہ کرنا پڑا ۔ یہ فوجیں انطاکیہ سے حملہ آور ہوئی تھیں،

اپنر والد کی تقلید میں ، جو محض ایک مجاهد هی نهیں بلکه شکاری بھی تھا اور خطّاط بھی، اُسامة نر بهی اپنا وقت جهاد، سیر و شکار اور تحصیل علم و ادب میں صرف کیا ۔ وہ نبو ہبرس (۱۱۲۹ تیا ۱۱۳۸ عی تک موصل کے اتابک زنگی کی فوج میں رها، لیکن اپنے والد کے انتقال (۲۹۰ه) کے بعد آسے شیزر جهوڑنا پڑا، کیونکه جب اس کا جیا [عرّ الدولة ابو العساكر، سلطان] شيزركا حاكم هوا تو وہ اُسامة کی حربی شموت کی بناء پر اپنے بیٹوں کی خاطر آس سے حسد کرنے لگا؛ جنانچہ اُسامۃ نے چھے ہرس (۱۱۳۸ تا سہروع) بوری حکرانوں کے پاس دمشی میں گزارے - جب حکومت بروشلم سے معاهدات کے بعد تعلقات پر امن ہو گئر تؤ اسے فرنگیوں کے ساتھ شناسائی کے مواقع پہلے سے بھی زیادہ حاصل هو گئے؛ جنانجه بہت سے فرسان قدس (الداوية Tempiars) کے ساتھ اس کی دوستی هو گئی.

اس کے ہمد وہ [وہ م میں] دمشق سے مصر چلا گیا، جہاب فاطمیوں کی حکومت اپنے دن کن رھی تھی ۔ یہاں پہنچ کر (سرم ۱ ۱ اور سره ۱ ء کے درمیان) وہ سازشوں میں الجہا رہا اور اس نے فلسطین میں صلیبیوں کے خلاف متعدد مہموں کی سربراھی کی۔ یالآخر دس برس کے قیام کے بعد آسے [با دل ناخواسته] فاهرة چھوڑنا پڑا۔ راستے میں اس کی کتابوں کا تمام فخیرہ ضائع ہو گیا، جس میں چار ہزار سے زیادہ

مخطوطات تھے.

دمشق میں دوسری دفعہ آباد هونے کے بعد وہ اپنے سابق مربی سلطان زنگی کے فرزند اور مشہور مجاهد سلطان نورالدين كي معيّت مين متعدّد بار فرنگیوں کے خلاف مصرکہ آرا ہوا (مورر تا سم ۱۱۹) - بهر ۲۰۰۸ / ۱۰۱ میں ایک هولناک زلزلے سے اس کا گھر بالکل تباہ ہو گیا ۔ اس کے تین برس بعد، یعنی هه ه ه ۱۱۹۰ ع میں، اس نے حبّم اور عتبات عالیہ کی زیارت کی۔ اس کے بعد آس نے دس برس، یعنی س۱۹۹ع سے لے کبر س۱۱ء تک کا زمانیه حصن کیفا میں قسرہ ارسلان ارتقی کے ساته گزارا اور زیاده تر علمی کامون میں مشغول رها \_ اس عرصے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف جنگوں میں نام پیدا کر لیا تھا۔ سلطان کی شمرت نے آسامة کو تیسری بار دمشق کھینچ بلایا اور یہیں بڑی عمر کو پہنچ کر آس نے رمضان سمه ه / نومبر ۱۱۸۸ ع میں وقات بائی ۔ اس کا مزار کوہ قاسیون پر واقع ہے، جس کی زیاوت سو برس کے بعد مشہور مؤرّخ ابن خلّـکان نے کی تھی. آسامة ایک ایسے خاندان کا فرد ہے جس کے افراد کا ذکر ادبی تصانیف میں اکثر کیا جاتا هے (مثلاً دیکھیر یاقبوت: معجم الادباء، ۲:۳۳ تا ہم ر) ۔ آسامة کے والد مجدالدین ابو سلامة مرشد (۳۰ تا ۳۰۱۹) قرون وسطّى مين امارت اور سرداری کی ساری خصوصیات سے متمن تھے ۔ شجاع، فیاض اور فنون جنگ میں ماہر ہونے کے علاوہ ادبیات اور فنون لطیفه میں بھی اچھی دسترس رکھتے تھے۔ وہ بہت اچھے خطاط تھے۔ ان کی وفات کے بعد قرآن [باك] كے تينتاليس نسخر ان كے هاتھ كے لكھے هوے موجود ملے، جن میں دو نسخے مُذَمِّب و مَطَلَّا تھے ۔ ان میں سے بعض خطَّاطی کے بہترین نمونے کہے جا سکتے تھے [اُسامة بن منتذ : كتاب

الاعتبار، ص مو، طبع فيليب حتى Hitti عمر اها -خود آسامة نے بھی ایک شاعر و ادیب هی کی حیثیت یے شہرت پائی ۔ اس کا دیوان دو جلدوں پر مشتمل ہے [یه دیوان ابن خلکان کی نظر سے گزرا تھا اور اس نے اس کے متتخبه اشعار بھی اپنی کتاب میں دیے میں ۔ یه نسخه خود مصنف کے عاتم کا لکھا هوا تها ـ ابو شامة الدُّهبي اور عماد الاصفهائي نے بھی اس کا دیوان دیکھا تھا اور ان مصنفین نے ا پنى تصانيف كتاب الروضتين في اخبار الدولتين ، (قاهرة ١٢٨٥)، تاريخ الاسلام (نسخة رضائيه رام پور) اور قریدة القصر و جریدة اهل العصر (نسخة كتب خانة ملى بيرس) مين أسامة كے اشعار نمونے کے طور پر درج کیے میں] - دیوان آسامة الیافعی (م ۲۸ء ۱۳۹۵) کے زمانے میں موجود تھا اور انھوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے (دیکھیر مرآة الجنان، بر: ٢٠٨) [ آڻهوين صدى هجري كے بعد بظاهر يه ديوان كم هو كيا كيونكه الياقعي کے بعد کوئی شخص اس کے دیکھنے کا مدعی نہیں ]۔ درانبورغ Derenbourg نے اس کے کچھ اشعار گوتھا Gotha کے نامکٹل نسخے اور متعدد شعری مجموعوں سے جسم کر کے شائع کیے میں (Ousama b. ا الاست ا ۱۸۸۹ الاست ا La vie d'Ousama الاست נו שף אום: ש דיי נו איין ייה נו זיף ו [ليكن اس سي اشعار كي تعداد بهت كم هـ - آسامة كي اهميت اور ديوان كي نايابي ك پیش نظر و م و و ع میں الاستاذ عبدالعزیز المیمنی کی نگرانی میں مختارالڈین احمد نے قلمی اور مطبوعه مصادر سے آسامة کے اشعار جمع کر کے ایک دیوان مرتب كيا تها (ديكهي ديوان شعر الامير مؤيد الدولة أسامة بن منقذ الشيزرى، نتفه و اقتطفه من المظان المطبوعة و المخطوطة مختارالدين احمد لنيل شهادة الاستاذية (M.A.) في اللغة العربية و أدابهة 🌣

تحت مراقبة الاستاذ عبدالعزيز الميمني، نسخة خطّى مغزونة كتاب خانة جامعة على كرم - كجه عرص کے ہمد دارالکتب المصریة کو دیوان کا ایک نسخه، مکتوبهٔ ۸۸ و ۱۵ هاته لگاراس بر ایک مضمون مجلة الكتاب، س : ٢٠٠ مين شائع هوا هـ - آسے قاهرة سے صوب وعدیں احمد البدوی اور حامد عبدالعميد نے شائع كيا ـ ديواني مطبوعه سے مقابله کرنے پر معلوم ہوا ہے که مختارالدین احمد کے مرتب کردہ شعری مجموعے میں بہت سے ایسے اشعار موجود هيں جن کا پتا ديوان مطبوعه ميں نہيں، اس لیے اس مجموعر کی اهمیت اب بھی باتی ہے۔ دیوان کے کچھ اور نسخے بھی بعض کتب خانوں میں محفوظ میں ، جن کا علم دیوان کے سرتبین کو نہیں ۔ دیوآن آسامہ کے ایک مکمل اور علمی تنقیدی ایڈیشم کی ضرورت اب بھی باتی ہے] ۔ اس کی تصانیف میں ہارہ کے قربب کتابوں کا همیں علم مے (قب درانبورغ Derenbourg كتاب مذكور، ص. سم تا وسس)، لیکن اس وقت ان میں سے صرف پانچ موجود هيں [اب اس كي دو أور كتابوں كا بتا جلا ہے \_ يه تجريد مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب لاین الجوزی اور تجرید ساقب عمر بن عبدالعزیز لاین الجوزی میں ۔ اول الذکر کتاب کا ایک نسخه کتاب خانهٔ برلن میں دوسری عالمگیر جنگ کی ابتداء و تک محفوظ تها اور غالباً اب بهی ماربرگ یا ٹوینکن میں موجود هوگا ۔ اس کا ایک نسخه دارالکتب المصرية مين محفوظ هے .. دوسري كتاب كا نسخه برلن (شماره و ه ع و) اور كتب خانه تيمورية (تاريخ ؛ ٣١٥) مين اور اس كا مائكرو قلم معهد المخطوطات قاهرة (تازيخ : ۲۷۰؛ قِلم شماره ۲۰۰۰) مين محقوظ على .

اس کے بیب سے زیادہ قابل توجہ اور دلچسپ تألیف المرة کے) تین نسخوں کی مدد سے اس کا حال کا حال کا عبار ہے، جس کی اهمیت ادب عربی کے عام الکھا اور اس کے اقتباسات دیے هیں (کتاب مذکورہ

دائرے سے بہت زیادہ دور تک پہنچتی ہے۔اس میں اس کی یادداشتیں میں اور اس کے زمانر کی جیتی جا گتی تصویر ہے، جس سے امن اور جنگ دونوں زمانوں کا حال معلوم هوتا ہے۔ اس کتاب کا صرف ایک هي قلمی نسخه معلوم ہے، جسے درانبورغ نے اسکوریال Comment J'ai میں دریافت کیا (دیکھیے Escurial découvert en 1880 à l'Escurial le manuscrit drabe contenant l'autobiographie d'Ousama b. Mounkidh جو شومان G. Schuman کے جرمن ٹرجمے کا مقدّمہ ہے، دیکھیرئیچے ) ۔ اس کتاب کا مکمل ترجمه چار مرتبه کیا گیا ہے، قرانسیسی میں درانبورغ نے (پیرس Innsbruck ) نر ( G. Schumann نر ( ۱۸۹۰ . . و ، و ، ع)، روسی میں سیلیر Salier نر (سم مقدّمه، تعلیقات و فهرست كتب متعلّقه، از I. Kratschkovsky، پيٹروگراڭ Hitti اور انگریازی میں حتی اور انگاریازی میں حتی نے (نیویارك و و و و ع) [اس كتاب كا ایك أور انگریزي ترجمه G. R. Potter نے ۹۲۹ ء هی سین لنڈن سے شائع كيا \_ كتاب الاعتبار كا اردو ترجمه مختارالدين احمد جامعة على گڑھ نے مكمّل كر ليا ہے اور عنقريب شائع هوگا ـ اس کتاب کا عسربی متن پهلی مرتبه درانبورغ نے لائڈن سے سممرع میں اور فلپ حتی نے جامعة پرنسٹن (امریکه) سے . ۹۰ و ع میں شائع کیا ـ ابھی حال میں حتّی Hitti کے ایڈیشن کو عکس کے ذریعے چھاپ کر شائع کیا گیا ہے].

آسامة كى بقيه تصنيفات صرف قلمى نسخوں كى شكل ميں بائى جاتى هيں ـ اس نے فن شعر پر بھى ايك كتاب لكھى هے، جس كا نام البديع فى البديع فى البديع فى نقد الشعر درج هے، ديكھيے مخطوطات دارالكتب المصرية، م : ١٩٨٠) ـ دوانبورغ نے (برلن، لائمنان اور قاهرة كے) تين نسخوں كى مدد سے اس كا حال لكھا اور اس كے اقتباسات ديے هيں (كتاب مذكور،

ص . ۲۳ تا ۲۳۱، ۱۹۹ تا ۲۲۷) [اس کتاب کا ایک قدیم نسخه، ۱۱ م کا لکها هوا، مکتبهٔ بلدیهٔ اسكندرية مين محفوظ هے، اس كى كتابت يوسف بن تعمان بن یوسف الماردینی نے کی ہے]۔ ان تسخوں میں هم اب ایک اور نسخر کا بھی اضافه کر سکتر ھیں جو لینن گراڈ کے Asiatic Museum میں سوجود ه (دیکھیر Kratschkovsksky) [در مجلة المجم العلمي العربي، دمشق وجهراء، ص وسه و] در ¿Zapiski طبع دوم، ۱: ب تا م \_) [یه کتاب اب احمد البدوي، حامد عبدالمجيد كي تحقيق اور ابراهيم مصطفٰی کی مراجعت کے بعد قادرة سے ، ۹۹ ء میں شائع هو گئی ہے، اس کا ایک اختصار، بعنوان مختصر مقدمة الشَّعْر، لائلتْن مين محفوظ هے \_ يه رساله بهي اب مصر سے شائم هو گيا هے] - اسامة كي ايك تصنيف تُكتاب العصاء بهي في \_ [سرجلوث D. S. Margoliouth نے اپنی معجم الادباء [از یاقوت] کی طباعت (۲: ۱۸۱) اور احمد محمد شاكر نے مقدمهٔ لباب الآداب میں غلطی سے اس کتاب کا نام کتاب القضاه لکھا ہے \_] اس میں نشر و نظم کے متعدد اقتباسات ہیں، جن سیں ان تمام "عصاؤل" كا ذكر ه جنهين تاريخ، [ادب] يا افسانے سی اهمیّت حاصل هو گئی (درانبورغ Derenbourg: کتاب سذکور، ر: ۲۳۳ تا ۲۳۳ اور ووس تا ہم، ۔) [اس کتاب کے نسخے لائڈن اور قاهرة مين معفوظ هين ـ مختارالدين احمد، جامعة على گراه، نر ايک نسخه کتب خانه خدا بخش، ہانکی پور سیں تلاش کیا ہے، جس کا ذکر وہاں کی فہرست میں موجود نہیں ۔ اس کے سرورق ہر مصنف کا نام ابوالمحاسن يوسف بن رافع بن شداد لكها هوا هـ] - اس يهر اس قلمي نسخر كا بهي اضافیه کر سکتر هیں جو میلان میں موجود ہے اور یبن سے آیا ہے (دیکھیے Griffini) در ZDMG، وو (درورع) : سم [كتاب العصاء كو

عبدالسلام هارون نے نوادر المعطوطات (حصّه دوم، ص ۱۵۰ تما ۲۱۰) میں قاهرة سے ۱۵۱ میں شائع کر دیا ہے].

ابھی حال سیں اُسامة کی ایک آور کتاب بھی سل هے، جس کا اب تک علم نہیں تھا، ہمنی كتاب المنازل و الديار (مصنّف كا خود نكاشته نسخه، محرره ۲۸ ه ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ در حصن کیفا) ـ یه نسخه لین گرال کے ایشیالک میوزیم میں سلا ہے۔ اس انتخاب کا باعث وہ زلزلہ ہوا جو اگست ۱۱۰۸ م میں آیا تھا اور اس میں منازل، دیار، مفانی، اطلال، ربع، دمن اور رسم وغیرہ کے بارہے میں ہر قسم کے اقتباسات هيں ـ اس قلمي نسخے كا حال -Kratsch kovsky نے شائع کیا ہے اور متن کے بہت سے اقتباسات بھی نقل کر دیے میں (Zapiski) طبع ثانی، ۱: م تا ۱۱) [نيز ديكهير اسى مصنف كا مقاله مجلة المجمم العلمي العربي (جولائي هم ١٩) مين ـ اس كتاب كا عكس روسی مقدّمے اور حواشی کے ساتھ انس خالدوف نے ۱۹۹۱ء میں لین گراڈ سے شائع کیا ہے۔ اس کا تحقیقی و تنقیدی متن مختارالدین احمد اشاعت کے لیے موتب کر رہے میں۔] اُسامة کی ایک اور تصنیف کا ایک قلمی نسخه لباب الادب کے نام سے ۱۹۰۸ كا لكها هوا قاهرة مين يعقوب صروف، مدير رسالة المقتطف، کے ہاس ہے۔ اس کے متعلق همیں تفصیلات ابھی نمیں مایں [ یعقوب صروف نے اس کتاب ہر ایک سلسلهٔ مضامین سپرد قلم کیا ہے، جو المقطف کے دسیر ہے ، و وعد الریل اور مئی ۱۹۰۸ کے شماروں میں شائع هوے هیں۔ اس کتاب کا ایک أور نسخه، مكتوبه ١٠٠١ ه، دارالكتب المصرية مين محفوظ ہے ۔ احمد محمد شاکر نر ان دونوں نسخوں کی مدد سے اس کا متن تیار کر کے ۱۹۳۰ میں قاهرة سے شائع كيا هے].

[اسامة كي اولاد مين صرف ايك يثم عضدالدين

ابر الفوارس مُرهَف بن أسامة (٢٠٥ ما ١٩٦١) كا ذکر معاصر مؤرمین اور بعد کے مصنفین نے کیا ہے۔ اس کے تعلقات خاندان ابویی سے بہت کہرے تهر ـ وه سلطان صلاح الدين كا نديم و انيس تها ﴿ خريدة القصر، ربه وسي) اور قد أور ملك العادل اسے عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے (سعجم الادباء: ١ : ١٩ ) - ياقوت الحموى سے مرهف كى ملاقبات قاهرة مين ١١٥ مين هوئي، جب كه اس کی عسر ۹۲ سال کی هو چکی تھی۔ اس عسر میں بھی اس کی یادداشت، ذھانت اور ظرافت لوگوں کے لیے حیران کن تھی۔ ابو شامة (کتاب الروضتین قى اخبار الدولتين، ١: ٥٢٠)، عماد الاصفهاني (خريدة القصر، قسم الشام، ١: ٩٩٨، ١٥٥) اور یاتوت الحموی (معجم الادباء، ه: ۳۸ ) نے اس سے ملاقات کا حال اور اس کے اشعار اپنی کتابوں میں درج کیے هیں.

آسامة بن منقذ (قاهرة ١٥٩١ء) كى داخلى شهادتون اسامة بن منقذ (قاهرة ١٩٩١ء) كى داخلى شهادتون سے چلتا هے - ابوبكر كا انتقال صغر سنى ميں هو گيا تها اور معلوم هوتا هے اسامة كو اس سے بڑى محبت تهى ـ اس كے متعلق اس نے جو درد بهرے شعر لكھے هيں وہ ديوان ميں ديكھے جا سكتے هيں (ديوان، قطعات، شماره ٥٠٠٠، ٢٠٠٠) .

آسامة کے ایک بیٹے عتیق کے مرثیے کے تین شعر عباد الامفهائی نے خریدة القصر (۱: ۲۹،۵) میں قبل کیے هیں، جن سے معلوم هوتا هے که به آسامة کی زندگی میں اسے داخ مفارقت فیم گیا تھا۔ اس بیٹے کے متعلق کسی اور ماخذ فیم گوئی اطلاع نہیں مل سکی].

مانعا : (۱) آسامة ع سوائح حيات اور اس ك

Derenbourg نے اپنی مبسوط تألیف میں جمم کر دیا ہے (دیکھیے اوپر) - اسی نے اُسامة کے متعلق الگ الگ متعدد مقالے بھی لکھے میں (قب سراکلمان، ، ، ، ، ، ، ، ، Opuscules d' un grabisant بات کی کتاب (بيرس ه. و وه م ص س و به تا ١٠٠٠) مين دوباره شائر ھوے ؛ (٧) ان مقالوں اور ان کے بعد کی تصنیفات، نیز اهم تبصرون کا، جو ان کتابوں پر لکھے گئر، ذکر Ign. Kratschkovsky نے کتاب الاعتبار کے اُس روسی الرجم کے ضمیم میں کر دیا ہے جو M. Salier الم کیا ہے ( پیٹروگراڈ ۲۹۹۱ء، ص ۲۰۰۱ یا ۲۰۰۱)؛ نيز ديكير Pamietniki arabskie z : T. Kowalski (٣) Pzre'glad Warszawski 32 (pierwszego wieku krucjat ۱۹۲۳ شماره ۱۸ : ص ۲۸۰ تما ۲۰۰۰ و (س) Neizwestnoje sočinenje- : Ign. Kratschkovsky awtograf sirijskago emira Usamy در اللي، ١ (١٩٩٥) ١٠ تا ١٨ - [اب ان مآخذ هر ذيل كا : Mukhtar-ud-Din Ahmad (0) اضافه کیا جا سکتا ہے The Bani Mungiah, their scholastic and literary pursuits, with special reference to Mu'ayyid tal-Daulah Usama b. Munqidh al-Kirani al-Shayzari غير مطبوعه؛ مخزونة كتب خانة مسلم يونيورستي على كؤه وسم و عدد (٦) الاستاذ محمد حسين : اسامة بن منقذ: (١) طاهر النَّسمائي: أسامة بن منقذ؛ (٨) مختار الدِّين احمد: ديوانَ أسامة بن منقد (ديكهيراوير)؛ (م) الزّرطي : الأعلام، طبع ثاني، وهوره، و : ٢٨٧؛ (١٠) عمر رضا كعالة: معجم المؤلفين ، دمشق ١٩٥٨ ، ٢٠٥ : (١١) احمد البدوى: العياة الادبية في عصر العروب الصليبية بمصرو الشام، ص ١١١ تا ١٨٨؛ (١٢) عماد الاصلبالي: خريدة القمر (قسم الشام، ١ : ٨٩٨ تا ٢٥٥)، تحقيق الدكتور شکری فیصل، دمشق و و و ع].

(IGN. KRATECHKOVSKY [و ، ختار الدين احمد]) أُسْيَر لَه : ( ابن بطّوطة مين سَبْرُتا؛ عبدنامة ا

جدید، اعمال رسل، باب ، ۲۰ آیت ، کے عربی ترجم میں یونانی ہترہ Patara کی جگه سبارطه (قب ZDMG) (Nat. Hist : Pliny) Baris Pisidiae المارية ( المارية) المارية ج ه، فصل عس ؛ Potlemy ؛ ما فصل ه)، قونيه كي سلجوقیوں نے قلیج آرسلان ثالث (..، تا ۲۰۱، ھ س ، ۲ ، تا س ، ۲ ، ع) کے عمد میں فتح کر کے بوزنطیوں عاملت کے سلطنت کے سلطنت کے سلطنت کے سلطنت کے زوال کے بعد اسپرته حمید اوغلو [رک بان] کے قبضر میں جلا گیا اور ۲۸۵ه/ ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲ء میں اس خاندان کے آخری حکمران نے اس شہر کو اپنی اسلاک کے بیشتر حصر کے ساتھ سلطان مراد اول کے هاته فروخت کر دیا (Hist. : Lounclavius) ص ۲۳۸ ص سعدالدين، ١ : ٩٨) ـ سلطنت عثمانيه كے زير حكومت اسپرتسه حمید ایلی کے سنجق ہے کی جائے سکونت تھا اور آج کل یہ شہر حمید آباد کے متمرّف اور یسی ڈیا Pisidia کے یونانی آسقف اعظم کا صدر مقام ہے۔ اس خوش حال شہر کی آبادی تقدریبا ... سفه جس مین ۹۰۰۰ یونانسی اور ... ارمنی دیں ۔ یہاں متعدد مساجد (۳ م جامع، ۳ وعام ا مسجدیں) دیں، جن میں سے مسجد فردوس بر [مشہور ترکی معمار] سنان کی تعمیر کردہ ہے، و مدرسے اور ایک کتب خانه ہے، جس میں . . ب کتابیں هیں ـ اس کے علاوہ یہاں ہر یونانی گرچے اور ایک ارسی گرجا بھی ہے۔ مقدم الذكر دلجسبى سے خالى نہيں هیں ۔ یہاں کی مصنوعات میں قالین ( . . - کھڈیاں ) البعه اور بوغاسی (۵۰۰ کارخانے)، ریشم، عطر گلاب اور الكعل قابل ذكر هيں .

این بطرطة (مطبوعهٔ پیرس)، ۲: ۲۳: (۲) این بطرطة (مطبوعهٔ پیرس)، ۲: ۲۳: (۲) کاتب چلی : جبان نما ، ص ۲۳: بیمد؛ (۲) کاتب چلی : ۲۰۰۰ ماه کاتب چلی : ۲۰۰۰ (۲۰۰۰ ماه)؛ (۲۰۰ 
الله المحالف 
## (J. H. MORDTMANN)

اِسْلِلْدَارِمُدُ : (ف) ابرانی شسی سپینوں کا پارمواں سپینه، نیز مر ساه کے بانچویں دن کا نام .

اسبهان: دیکھیے اصفیان.

آسیمبلد : (پېلوي : سپاه پت spah pat آپ سنسكرت عينا بتي]، سهه سالار، 'Procopius' سيه سالار، ασπέβεδης)، سوار قسوج کا افسر اعلٰی - ساسائیوں کے عہد میں یه لفظ اسم علم کے طور ہر ان سات آرسکی الاصل خاندانوں میں سے ایک خاندان کے لیے استعمال ہوتا تھا جنھیں خاص مراعات حاصل تھیں ۔ لقب کے طور پر اس کا استعمال موروثی عبدوں میں سے پانچویں عبدے سرخیل کے لیے هوتا تها (Theophylactes) ان میں سے دوسرے درجر، یعنی فوج کے عام معاملات کی نگرائی و انتظام کرنے والے منصب دار کو ''ایران سہاہ پُذ'' کہتے تھے۔ خسرو اول انوشروان کے عہد میں ایرانی فوج چار بڑی فوجی قیادتوں میں منقسم تھی، جن میں سے ہر ایک کے سالار کو اسپہد کہتے تھے اور ان میں سے مر ایک کے ساتحت ایک ہاڈوسہان (والسرام) هوتا تها، جو بهلم مطلق العنان هوا كرتا تھا۔ ایران کی فتح کے بعد طبرستان کا علاقه، جو باتی ملاتوں سے کوہ البرز کے بلند سلسلہ کوہ کے باعث جدا تها، منت دراز تک ان امراه کے ماتھتے 🛒 جنهين اسهبد (عربي: الاصبهبذ، البلاذري، ص ١٧٩٩

ببعد ) کہتے تھے آزاد رھا ۔ خلیفه المأمون اسے مازیار (میزدیار) بن قارن کو یمی لقب دے کر (حوالية مذكبور، ص وجع) اس صوبر كا والى مقرر کیا ۔ ان شہزادوں نے جو سکّے ضرب کرائے ان پر یه نام پائے جاتے هيں: خُورْشِیْد اوّل، ٩ ه/ ١١ عو ١٩ ه/ ١٥ ع مين؛ قَرَّمَان (١٠ ، تا ، ١١ ه / ٣٧٥ تا ٢٧٥ع)؛ داد برج بيهر، ١٧٠ ه/٣٥ء مين؛ خُورِشِيدُ ثاني (۱۲۲ تا ۱۸۸۸ / ۱۸۸ تا ۲۵۹۵): ١٠١ه/ ٨٩٨ء كے بعد سے مسلم واليول كے نام شروع هو جاتے هيں \_ چهڻي صدى هجري/بارهويں صدی میلادی میں جب ہاوالد خاندان نے طبرستان میں از سر نو ایک آزاد ریاست قائم کی تو ان اسراء نے، جو اپنے ایسرانی ناموں کے ساتھ اسلامی القاب کا اضاف کرنے لگے تھے، اسہبد کے لقب کو دویاره استعمال کـرنا شروع کـر دیا (علاؤالدولـة على بن شهريار بن قارن ، نصرةالدين رسم، تاج الملوك على بن مرداويج، حسام الدّولة أردشير ين حسن) .

(CL. HUART) اسٹاد سیس : حراسان کی ایک مذھبی تحریک کوهنما کا نام، جو عباسیوں کے خلاف تھی۔ یہ بغاوت

. ه ۱ ه / ۱ ه ع میں شروع هوئی اور جلد هی هرات، ہادغیس، گنج رستاق اور سجستان کے اضلاء میں پھیل گئی ۔ مآخذ سے پتا چلتا ہے که استاد سس کے پیرووں کی تعداد تین لاکھ تھی۔ اس تحریک کو بهلي سزاحمت كاسامنا مرو الروذ مين كرنا برا، لمكن باغیوں نر عرب سردار الأجثم اور اس کے بہت سے افسروں کو مار ڈالا ۔ اس واقعے کی اطلاع پانے پر حُلِمَهُ المتصور نے اپنے سپہ سالار خَارْم بن حُسْرَيْمَة کو اپنے بیٹے المهدی کے باس نیسابور (نبشابور) روانه کیا اور اس نے خارم کو بیس هزار فوج کے اتھ باغیوں پر حمله کرنے کا مکم دبا ۔ کئی چھوٹی چھوٹی شکستوں کے بعد، جو ماتحتوں کی غداری کا نتیجه تھیں ، خازم نے ابک ایسی جگه دہرا جما لیا جس کا نام نہیں بتایا گیا اور کئی حربی جالوں کے ذریعے، نیز طخارستان سے آنے والی کمک کی مدد سے، وہ پاغیوں کو شکست دبنے ، بن کاسیاب ہو گیا ۔ باغیوں کی بہت بڑی تعداد ماری گئی ۔ استاد سیس بہاڑوں میں بھاگ گیا، لیکن اکلے سال کے دوران میں گرفتار کر لبا گیا ۔ ان تیس هـرار لوگوں کو جو اس کے همراه گئے تھے رها کر دیا گیا، لبکن اسے اور اس کے بینوں کو بغداد بھیج دیا گیا، جہاں وہ قتل کر دیے گئے ۔ استاد سیس کی بغاوت مذھبی رنگ کی تھی ۔ وہ اپنے آپ کو پیغمبر بتاتا اور لوگوں کو کفر کی تلقین کرتا تھا (الطبری، س: سے)۔ وہ ان ملحد باغی سرداروں کے سلسلے میں سے تھا جو ابو مسلم [رك بان] كي موت كے بعد حراسان سي پیدا هنوسه، مثلاً سِنْبادْ منغ (magian)، بِنه آفرید [رُكَ بَان]، يوسف البّرم اور المقنّع - اس كے خيالات غالبًا زردشت کے اصولوں پر مبنی تھے ۔ الطبری نے سردار كا نام استاذ سيس ديا هـ م سيس اكثر ايراني نامون میں بایا جاتا ہے (آب Altiran, Namenbuch : Justi ص ہوہ ؛ آلفہرست، ص بہوہ، کے مطابق مانی

كا جانشين سيس الامام كهلاتا تها، اور يوناني مآخذ اسے Sisinnios کمتے میں) ۔ دوسری جانب كتاب البده و التاريخ (طبع هوا Huart) ہ : ۸٦) کے بیان کے مطابق غز ترکوں کی ایک بڑی تعداد اس ملحد کے متبعین میں شامل تھے، جیسا که باغی اسحاق الترک کے معاملے میں ہوا، جو ابومسلم کو خدا کا اوتار مانتا تھا ۔ الیعقوبی راوی ہے کہ استاد سبس نر المهدى كو [المنصور كا] ولى عهد ماننر سے انکار کر دیا تھا؛ مگر سب سے تعجب انگیز بیان ابن الأثیر کا ہے، جو کہتا ہے کہ استاد سیس هارون الرشید کی بیوی اور المأسون کی والده مراجل كا باب مها اور يه كه اس كے بيٹر، يعنى المأمون کے ماموں غالب ، نے ماکم الدّ کو کے مشہور وزير الفضل بن سُمْل سَبُّ نُنه ﴿ الرياسين كُو قتل کر دبا تھا ۔ یہ ہیں کہ جا سکنا کہ اس کہانی کی بنیاد کیا ہے، لیکن غالبًا هم یه دیکھ سکتر هیں که اس کی ته میں ایک ایرانی روایت كارفرما هے، جس كا مدعا المأمون كو ايك شاهانه بلکه یوں کہنا جاهیے که بزرگانه حسب دینے کے سوا اُور الحجه نمين ـ استاد سيس كا خروج آشكاني خاندان کی تأسیس کے پانچ سو سال بعد وقوم میں آیا اور اس کی تحریک کا ایک مرکز سجستان بھی تها، جهال اسے شاید وہ نجات دهنده (ساوشینت) متمبور کر لیا گیا هوگا جس کا انتظار زرتشتی مذهبی روایت کی رو سے کیا جا رہا ہے (آب G. van Vloten: Verh. Ak. 32 (Recherches sur la domination arabe . (7A : 51A9 C (7/) (Amst.

مَآخِلُ : (۱) اليعقوبي : تأريخ، طبع هوتسما (۲) العقوبي : تأريخ، طبع هوتسما (۳) العابرى، ۳ : ۳۰۸ تا ۲۰۸۸ (۳) العابرى، ۳ : ۲۰۰۸ العابرى، ۳۰ : ۲۰۰۸ (۳) العابرى، ۳۰ : ۲۰۰۸ (۳) العابرى، ۳۰ : ۲۰۰۸ (۳)

(كرامرز J.H. KRAMERS)

مآخل: (۱) ولرز Vullers اور ڈوزی مآخل: (۲) ولرز L'arabo: C. A. Nallino کی فرهنگیں؛ (۲) نالینو Dozy مرحد اور ۱۸۰ می ۱۸۰ میلان ۱۸۰ می ۱۸۰ می میلان ۱۸۰ می ۱۸۰ می میلان ۱۸۰ میلان ۱

## (A.J. WENSINCK رئستک)

استار: ( ورن، جو یونانیوں سے لیا گیا او جس کا اندازہ بالعموم دو مختلف بیمانوں سے لکا یا ہا، جس کا اندازہ بالعموم دو مختلف بیمانوں سے لگایا ہا، هے ۔ ایک معادله (equation) تو یه هے که استار ہو درهم اور بردائق ہم مثال (دوا فروشود کا استار) اور دوسرا یه که استار ہیا ہودهم ۔ استار سیاہ درهم ۔ استار سیاہ درهم ساوات صرف اس صورت میں درست هوگی که درهم مسکوک اور مثال میال کو یوں سمجها جائے:

(مرح مساوات یون تاریباً درست هوگی که هو

درهم مسکوک اور قدیم مظال (دینار طلائی) کو این ( ۲۰۹۰ × ۲۰۰۰ = ۱۹۰۳ = ۲۰۰۰ × ۲۰۰۹ دارد ( ۲۰۹۰ ۱۹۰۳ ) دونون صورتون میں نتیجه عام یونانی وزن (etater) سے بہت زیادہ نکلتا ہے ۔ ایک آور نسبت، یعنی یه که می استار کا ایک رطل (پونڈ) هوتا ہے، اس وقت درست هوتی ہے جب اِستار الله درهم کا هو اور رطل سے مراد بغدادی رطل هو، جو درهم کا ہے .

مآخل: (۱) Matérieux:H. Sauvaire الديار ماده:

Essat sur les Systèmes: Don Vasquez Queipo (۲)

• 1 & Imétriques

(E. y. ZAMBAUR زُبْاوُر )

استناف : شریعت اسلامیه مین اس سے مراد ہے کسی ایسے شرعی کام (مثلاً نماز) کو شروع سے دویارہ کرنا جس کا سلسله کسی وجه سے منقطع هو گیا ہو ۔ پر خلاف اس کے اگر صرف اسی مصر کو جو اتنظاع سلسله کی وجه سے رہ گیا تھا بعد میں ادا کیا جائے تو اسے بناہ کہتے ہیں (یعنی اس کام کا جاری رکھنا جس کا سلسله درسیان میں ٹوٹ گیا تها) - [لغوى معنى : كسى امركى بهرس ابتداه (ديكهير صراً ؛ ایک قلبی اصطلاح، جس سے سراد ہے پہلی تکبیر تحریمه کے ابطال کے باعث اس کی تجدید، یعنی دوباره ابتداه، مثال یون که اگر حالت نماز سی حدث والم هو گیا اور اس لیے وضو کی ضرورت پیش آئی، لہدا وہوہ کے بعد نماز کی بھر ابتداء کی گئی اور اس حصير (رکن) كو پورا كيا گيا خس ميں حدث والسم هوا تها تو اسم استثناف كها جائے كا ـ نماز كے بالى معيم كم اتمام كوء جو بسبب حدث بورا هونا وہ گیا تھا، بناہ کہتے ہیں ۔ استثناف کویا بھر سے ابعداه ہے کسی امرک اور بناء ہے اس کا سلسله جاری رکھنا ہے استثناف علم معانی میں بھی ایک اصطلاح ف معال آب نے ایک جملے کو اس کے بہلے جملے

سے الگ کو ذیا، اس لیے کہ یہ جواب تھا اس جملےکا تو اس دوسرے جملے کو مستأنفہ کہا جائےگا۔ اندریں صورت استثناف کا اطلاق اگرچہ دونوں جملوں پر هدوتا هے لیکن مستأنفہ کا صرف اس جملے پر هوگا جسے الگ کر لیا جائے ۔ ایسے هی نعو میں بھی استثناف کا استعمال بطور ایک اصطلاح کے هوتا هی لیکن نعوی اس ابتدائی جملے کو مستأنفہ کہتے هیں جس کا تعلق ''لما'' یعنی کسی سوال کے جواب سے هے ۔ وہ اس قسم کے استثناف کی تین صورتیں بیان کرتے هیں : ایک یه که کسی بات کے سبب بیان کرتے هیں : ایک یه که کسی بات کے سبب کے متعلق مطلقا سوال گیا جائے اور جس کا ظاهر ہے کہوئی بھی سبب هو سکتا ہے، مثلاً شاعر ہے کہ استثناف کی متعلق مطلقا سوال گیا جائے اور جس کا ظاهر

قَالَ لِيْ كَيْفَ ٱلْتَ قُلْتُ عَلِيْلٌ سَهَرُ دَائِمٌ وَ حُــزُنُ طَوِيْلُ ·

يبان سوال معض يه تها "اتم كيسر هو؟" جواب ملا "عليل هون" اور علالت كي كيفيت بهي بیان کر دی گئی ۔ کوئی خاص سبب مذکور نہیں هوا؛ استثناف کی دوسری صورت یه هے که سبب خاص كي وضاحت كي جائس، مثلاً آيه شريفه انَّ النَّفْسَ لأمارة بالسوا سے در اصل سه كمنا مقصود ہے كه هان، أنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوا - صورت أوَّل مين سبب کے متعلق تاکید کا سوال هی پیدا نہیں هوتا، لیکن دوسری صورت میں ناکید لازم آتی ہے! تیسری صورت، جس کا تعلق نه سبب مطلق سے ف نه سبب خاص سے، یه هوگی جیسے قرآن باک کی اس آیت مين و لَقَدْ مَبَامَتْ رَسُلْنَا إِبْسُرِهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُوا سُلْمًا ﴿ قَالُ سَلْمُ (١١ [ هود] : ٩٩ )، يعنى جب ابراهيم علیه السّلام کو سلام کہا گیا تو آپ نے بھی کہا تم پر سلام هو \_ مختصراً يه كه استئناف كا باب نهايت وسیم ہے اور اس کے محاسن بھی کئی ایک، مثلاً بعض جملے ایسے هوتے هیں جن میں استئناف مقدر

هوتا ہے، جیسے اس صورت میں: آخسنت آئت الی زَید، زَید حقیق بالاحسان، جس میں گویا سوال یہ تھا کہ تو نے زَید پر کیوں احسان کیا? کیا وہ اس کا مستحق تھا? صورت حال یہ ہے کہ تھا ۔ ایسے هی آیة شریفه یسبح لَه فیها بالغدو والاصال، جس میں پھر سوال یہ تھا کہ کون اس کی تسبیح کرتے هیں؟ جواب یہ ہے کہ رجال].

مآخذ: (۱) تهانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، کلکته ۱۸۹۳؛ (۲) التفتازانی: المطول، مطبع نولکشور، لکهنئو؛ (۳) شمس الدین: آجامع الرموز، مطبع نولکشور، لکهنئو،

( TH. W. JUYNBOLL [ وسید نذیر نیازی] ) 

استانبول (قسطنطینیة) : استانبول عثمانلی 

ترکوں کی فتح (۲۰۵۳) تک :-

نام: یه شهر، جسر قسطنطین اعظم نیر ١١ مئي . ٣٣٠ كو سلطنت شرقيه كا صدر مقام بنا لیا اور جس کا نام اسی کے نام پر رکھا گیا، عربوں ے هاں قسطنطینیة (نظم میں قسطنطینیة، کبھی حرف تعریف بڑھا کر کبھی اس کے بغیر)کے نام سے معروف تھا۔ وہ اس کے قدیم تر نام Byzantion (بوزنطیه، مختلف هجوں کے ساتھ) سے بھی واقف تھر، نیز اس حقیقت سے بھی کہ ساخر یونانی، جیسر کہ آج کل، اسے محض πόλις " = " البلدة " يعنى " خاص شهر " كمتے تهے (المسعودی، و: ٢٥٠٠ ابن الأثير، و: . ٣ ٢؛ ابوالفداء ، ٢ : ١ - ٩ م؛ الدمشقى، ص . ١٠ ١٠ ه ه با ابن بطّوطة، ب: ۲ بس) ـ يوناني εἰς τὴν πόλιν سے ترکی استانبول مشتق مے (ابن الأثیر اور قاموس: استنبول: ابوالفداه، الدُّمشقى، ياقوت اور ابن بطوطة: اصطنبول؛ Clavijo ص ۲۲، طبع Bruun : اسكمبولي : Langmantel عن من طبع Schiltberger : Escamboli "Constantinopel hayssen die Chrischen Istimboll und "قسطنطينية" = die Thürcken hayssends Stambol

جسے عیسائی استمبولی اور ترکستامبول کہتے ہیں") سولھویں صدی میں ھیں ایک اور شکل اسلامبول سے "اسلام معمور" [معمورۂ اسلام] بھی نظر آتی ہے۔ شکل قسطنطینیۃ اور اس کی دوسری شکل قسطنطینیۃ، زمانۂ حال تک سرکاری نام کے طور پر سکوں اور فرمانوں میں مستعمل رھی۔ احمد ثالث سے لے کر سلیم ثالث تک سکوں پر اسلامبول نام نظر آتا ہے۔ تحریری زبان میں اور زیادہ شایستہ گفتگو میں اس کے لیے "دار سعادت" اور اس سے کسی قدر کم اور زمانہ سعادت" ہے" در خرمی" استعمال ھوتا تھا۔ روزمرہ کی گفتگو میں استانہ وا اٹنی چلا آتا ہے اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ اس کا اطلاق خاص شہر پر، زیادہ خصوصیت کے ساتھ اس کا اطلاق خاص شہر پر، جس میں علیم اور پیرا شامل نہیں ھیں، ھوتا ہے، جس میں علوطۂ کے زمانے میں بھی یہی صورت تھی.

استانبول پر عرب حملے: روایت کے که خود رسول الله [صلی الله علیه و سلم] نے پیشگوئی کر دی تھی که متبعین اسلام قسطنطینیة کو فتح کر لیں گر ۔ ترك مؤرخين اس كي سند سيں يه حديث پیش کرتر هیں که: "تم قسطنطینیة کو ضرور فتح" کر لو گے؛ رحمت هو اس بادشاه اور اس لشکر پر جس ك هاتهون يه فتح نصيب هو " (عالى: فحنه الأخبار، ص مهم بعد؛ صولاق زاده، ص مهم ؛ اوليا، ١: ٣٣ ببعد، ٢: على ساطع: حديقة الجواسع، ١: ٢ ببعد): السيوطي كي الجامع الصغير كو بطور سند پيش كيا جاتا ہے؛ اس سے زیادہ قدیم حوالے موجود نہیں [ليكن قب مسلم: الصحيح، كتاب الفتن، حديث سم، عم، ٣٨؛ ابوداؤد: السنن، كتاب الملاحم؛ ترمذى : الجامع، كتاب الفتن، باب ٨٠؛ احمد : مسئد، 1: A212 079 EY: M212 FAIEM: 7812 078 جہاں فتح روم وقسطنطینیة کے قدیم تر حوالے موجود هیں! واقعد یہ ہے کو بنو آئیہ نے اس کارخطیر کوڑ

ا انجام دینے پر اس هنت اور بهادری سے کمر بالقمی

جو ابتدائی منجاهدین اسلام کے دل میں جوش زن تھی۔ بقول تھیوئینس Theophanes عالمی سال ۱۱۳۹ میں (جو یکم ستمبر ۱۱۳۹ میے شروع هوا) طرابلس[الشام] میں جہازوں کا ایک بیڑہ قسطنطینیة پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار کیا گیا، جس نے Αβουλαθάρ، یعنی بسر بن ابی آرطاة کے زیرِ قیادت یونائی بیڑے کو فینیڈیا [Phoenix (Finika)] میں ساحل لیکیا مینیڈی پر شکست دی، لیکن قسطنطینیة تک اس کی بہنچ پر شکست دی، لیکن قسطنطینیة تک اس کی بہنچ نہ هوئی؛ اسی وقت [امیر] معاویة ارجا نے [خشکی کے راستے] بھی بوزنطی مملکت پر حمله کیا تھا.

سال سمه / ۱۰۰۹ عالمی / ۱۰۰۹ مین عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید کا حمله وقوع پذیر هوا، جو برغمة (Pergamon)، تک بڑھتے چلے گئے؛ عرب مآخذ کی رُو سے امیر البحر بُسر بن ابی ارطاة قسطنطینیة تک بہنچ گیا تھا (الطبری، ۲:۳۸).

اس کے بعد کے سالوں کے دوران میں فَضَالَة بن عبيد چالسيدن Chalcedon تک پهنچ کيا اور اس کے پیچھے پیچھے یزید بن معاویة ارض کو روانہ کیا گیا (تھیوفیئیس Theophanes کے قول کے سطابق یه واقعه ۱۱۹۹ عالمي مين هوا جو يكم ستمبر ۲۹۹۹ سے شروع هونا هے - نسيس Nisibis کے الياس Elias کا کہنا ہے که بنزیند ۱۰۵ سی، جو ۱۸ جنوری ۲۵۲ء کو شروع هوا، قسطنطینیة کے سأستم تمودار هوا - ایک بیڑے نے، جس کا امیر بشرین ابی آرطاة تها، اس حملر میں مدد کی ۔ ۲ م و ع میں ایک زبردست جنگی بیڑا ہحسرۂ مارمورا کے یورپی کنارے پر شہر کی دیواروں کے نیچیے لنگر انداز هوا۔ عرب اپریل سے دسمبر تک شہر پر حملے کرتے رہے؛ سردی کا موسم انہوں نے سزی کس Cyzicus میں گڑاوا اور"اس کے بعد کے موسم بہار میں بھر نئے حملے چروع کر دیے، یہاں تک که ''سات سال جنگ كرفي كے بعد آخركار وہ واپس هوے" - بيڑے كا

ایک بڑا حصہ آتش بونانی (greek fire) سے فنا ھو گیا۔ بہت سے جہاز واپسی کے سفر میں تباہ ھوے (تھیوفینیس ،Theoph، ص ص ص ص بعد)۔ اس سات سالہ معاصرے کے مختلف واقعات کی تاریخی ترتیب میں تھیوفینیس کے ھاں بہت سے اشکالات موجود ھیں۔ بظاھر عسکر بڑی قسطنطینیة کے سامنے بہت میں نمودار ھوا اور بحسری بیڑا انجامکار نہے۔ عیں واپس لوٹا ۔ عرب مؤرخین نے مختلف طور پر اس کا سال ہے، ہم، ، ، ، اور ہم لکھا ھی اور ابو ایوب انصاری ارماکی وفات کا حال ، ہ، ہم، ہم، بیا ہے۔ ھی اور ابو ایوب انصاری ارماکی وفات کا حال ، ہ، چونکہ قسطنطینیة کے گرد جنگ سات سال تک جاری وہی اس لیے تاریخی تخمینوں میں یہ اختلاف نوجیہ نہیں ھے .

دنیا ہے عرب میں اس محاصرے کو خاص شمرت حاصل هوتي، اس لير كه اس سي ابو ايوب خالد ین زبد انصاری ارضاً [رک بان] شمید هوے اور قسطنطینیة کی دیواروں کے سامنے دفن کیے گئے؛ سلطان محمد ثانی نے اس شہر کے آخری بار محاصرے کے دوران میں آپ کی قبر دریافت کی ۔ یه واقعه کچھ اسے قسم کا ہے جیسا یہ که ابتدائی صلیبی محاربین کو انطاکیہ کے محاصرے کے دوران میں " مقدس نیزه'' سل گیا تھا ۔ (ابو ایوب ارم کی قبر کا ذکر يهل بار ابن قتيبة، ص . بر، مين بايا جاتا هے: الطبرى، س: م ٢٣٣، ابن الأثير، س: ٣٨١ ابن الجوزی اور القزوینی، ص ۸.۸ نے لکھا ہے که بوزنطی اس قبر کا احترام کرتے تھے اور خشک سالی. میں ہارش کے لیے دعاء کرنے (استسقاء) کی غرض سے اس کے گرد جمع هوا کرتے تھے۔ ترکی روایت بہت تغصیل کے ساتھ لی انکلیویس Hist. Mus.:Lounclavius ص وم ببعد، میں اور خاص اس سوضوع ہر معنت سے لکھی ہوئی کتاب حاجی عبداللہ :





استانبول، شمهر اور نواح (سترهویی صدی میں)
(در ۱۹۸۰ جرس ،Rel. nouv. d'un voyage de Constantinople : G.-J. Grelot زاز



هشمة احمد ثالث



جشمه طوب حانه



جامع سليمانيه و نواح



بايزيد مبدان

الأثَّارُ المجيدية في المناقب الخالدية، استانبول ے ، ۱۲ میں مندرج ہے ).

اس کے بعد بوزنطیوں اور عربوں کے درمیان چالیس سال تک جنگ ملتوی رهی، یهاں تک که ے و ه میں (جس کا آغاز ، اکتوبر ، دے کو هوا) سليمان بن عبدالملك تختنشين هوا . اس زماني میں ایک ''حدیث'' مشهور تھی، جس کی روسے کوئی خلیفه، جس کا نام ایک نبی کے نام پر ہوگا، قسطنطينية كو فتح كركا - سليمان سمجها كه اس پیش گوئی کا اشارہ اسی کی طرف ہے، چنانچہ اس نے قسطنطینیة کے خلاف ایک بڑی سہم کی تیاری کی ۔ اس لشکر کا سالار، جس سیں معاصرے کی توپین موجود تهین، سلیمان کا بهائی مسلمة تها۔ ایشیا مے کوچک میں سے گزر کر اس نے درۂ دانیال (Dardanelles) کو ایڈوس Abydos کے پاس سے عبور کیا اور قسطنطینیہ کے گرد کھیرا ڈال دیا۔ عربوں کے بڑے بحری بیڑے کا ایک حصه تو بحیرہ مارمورا کے ساحل پر کی دیواروں کے سامنر لنگر انداز هوا اور ایک حصه باسفورس میں؛ قرن الدِّهب (شاخ زرین Golden Hom) کو ایک زنجیر سے ہند کر دیا گیا۔ محاصره ه ۲ اگست ۲ م عوشروع هوا اور مکمل ایک سال تک جاری رها ۔ آخر مسلمة کو واپس هونا پڑا، اس لیرکه آدهر تو بلغاروں نے حمله کر دیا اور ادھر سامان رسد تُهُرُ كيا (تهيونينيس، ص ٣٨٦ - ٩٩٩)؛ پورى تفصيل ابن نستُكُويه، طبع د خويه de Goeje : ص م ٢ تا ۳۳، میں ملر کی؛ قب نینز الطبری، ۵: ۱۳۱۳ ببعد؛ ابن الأثير، بي : من ببعد؛ لب Pergamon : Gelzer ישר שו ישר iunter Byzantinern und Osmanen میں بڑا واضع بیان ۔ متأخر عرب مصنّفین کے جال مسلمة کے پر خطر جنگی کوچ کا ذکر بہت سی جگه آیا ہے۔ چند صدیوں کے بعد تک بھی وہ ''ہٹرمسلمة'' سے واقف تھے، جو ایسڈوس Abydes میں اس جگد ایبعد، بذیل سے عدر سال عالمی / Abydes واقف تھے،

واقع تها جهان مسلمة نے پڑاؤ ڈالا تها (المسعودي، ع: ١١٥؛ ابن خرداذبه، ص س ، ١) اور أس مسجد كو بھی جانتر تھر جو آس نسر وهال بنائی تھی (باقوت، ١: ٣٥٣) - عبدالله بن طَيَّب بعلا مسلمان تها جين نر " باب قسطنطينية " پر حملر کي قيادت کي.. وہ مسلمة کے ساتھیوں میں سے ایک تھا (ابن قتیبة، ص ورح) \_ مسلمة كي بابت كما كيا هے كه اس نر قصر شاهی کے پاس عرب لیدیوں کے لیے ایک عمارت بنائی تھی، کیونکه اس کی تعمیر معاهدہ صلح کی۔ شرطوں میں شامل تھی اور اسی نیے استانبول میں پہلی مسجد بھی تعمیر کی (المُقَلَّسی، ص عمر الله ابن الأثير، ١٠: ١٨؛ الدَّمشقي، ص ١٠٠)؛ سب سے آخر میں غُلُطُه کا منار تعمیر کرنے والا بھی اسی کو بتایا كيا هـ (الدّمشقي، م: ٢٢٨) اور عَلَطه كي الجامع عرب'' بنانے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے (حاجی خلیقہ: تقويم التواريخ، سال مه ه) - اوليا اور اس كي بآخذ میں مسلمة کی مہم کے دوران میں دو محاصرون کا ذکر ہے اور ان کا بیان ایسی حکایات سے مزین هے جو ناقابل يقين هيں \_ نِر كسى (سهم ، ١ ه / ١٩٣٨ ع) نے مسلسة کے غیزوات سے اپنے Pentas [خسم] ک چوتھی قصل میں بحث کی ہے اور اس میں اس ئے محى الدِّين ابن العربي كي مسامرات كا تتبع كيا ہے. عرب لشكر قسطنطينية كي حد نظر مين صرف

ایک موقع پر آور نمودار هوا، یعنی ۸۷ ه مین، جب که خلیفه المهدی کے فرزند هارون نے اپنے لشکر کے همراه ایشیاے کوچک میں سے کوچ کیا اور بلامزاحمت بڑھتا چلا گیا، یہاں تک که کریسوپولس Chrysopolis (سقوطری، اشقودره) میں جا کر ڈیرا ڈال دیا ۔ ملکۂ آیرین Irene نے، جو اپنے لڑکے قسطنطیح Constantine کی کارکن ناثب تھی، فوراً صلح کر لی اور خراج ادا كرنا منظور كيا (تهيوفنيس، ص ٥ سم

البلاذري، ص ١٦٨؛ الطبري، ٣: س. ، ببعد: ابن الأثير، و: بهم تحت و و ٥٠ جو و ٧ اگست و ٨ ع عد شروم هوا) اور اس کے مآخذ (معی الدّین جمالی، Catalogue, etc. : Rieu مرجب على على مرجب ص ہم ببعد) میں یونانیوں کے خلاف المهدی اور ھارون کے غزوات کے دوران میں قسطنطینیة کے جار ہاقاعدہ محاصرے بیان کیےگئے ہیں ۔ [بقول ان کے] ان میں سے دوسرے محاصرے کے بعد ھارون نے اسی طرح کے ایک حیلے سے استانبول کے ایک حصے کو اپنے قبضے میں کر لیا جیسا کہ ڈیڈو Dido نے کارتھیج حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا (ليون كلاويس Leunclavius : محلّ مذكور، ص م ه : اولياء، ۲ : ۱ (Travels etc. = ۸۱ : ۲ ولياء، حکایت کلاویجو Clavijo من ۲۰، نے اہل جینوا کے غُلُطه میں آ کر بس جانے اور اولیا : Travels etc. ؛ ر : ۲۰ موء نے محمد ثانی کے روسیلی حصار بنانے کی ہاہت دی ہے.

قسطنطینیة کے متعلق عرب بیانات دسویں صدی سے شروع هوتے هیں ۔ وہ درۂ دانیال، بعیرۂ مارمورا اور باسفورس کو ایک هی آب نای (خلیج) سمجھتے تھے، جو بعر متوسط کو بعر اسود سے ملاتی شمجھتے تھے، جو بعر متوسط کو بعر اسود سے ملاتی زنجیر کا ذکر کیا ہے جس نے عربوں کے جہازوں کو داخلے سے روک دیا تھا۔ اس نے غالبًا اس زنجیر کی داخلے سے روک دیا تھا۔ اس نے غالبًا اس زنجیر کی طرف اشارہ ہے جو غلطہ اور استانبول کے درمیان جنگ کے زمانے میں بھیلا دی جاتی تھی (دیکھیے جنگ کے زمانے میں بھیلا دی جاتی تھی (دیکھیے بیان آیندہ) ۔ انھوں نے شہر کے گرد کی بلند دو هری بیشمول ''باب زرین'' [آلتون قبو]، آیا صوفید، گھڑ دوؤ بشمول ''باب زرین'' [آلتون قبو]، آیا صوفید، گھڑ دوؤ بشمول می اس کی یادگار عمارتوں کے (جس میں بھیسری مخروطی منار (obelisk) زیادہ نمایاں ہے)، معسری مخروطی منار (obelisk) زیادہ نمایاں ہے)،

اور قیصر '' قسطنطین'' کے (در حقیقت جستینین Justinian کے، جو آغسطس Augusteus کنہلاتا تھا) گھوڑے پر سوار مجسمے کا ذکر کہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ اور کہیں بالاجمال کیا ہے ۔ این حوقل اور المقسّی نر خاص توجه پسری ثوریم Practorium ہر دی ہے، جہاں ان کے اهل وطن، جو جنگ میں اسیر ہوے تھے، ٹید محض میں رکھے جاتے تھے اور اس مسجد پر بھی جو مسلمة کی طرف منسوب هے (قب یاقوت، ۱ : ۹ . ۱ بدیل مادّة : Constantinos Porphyrogenitus יו האלש " ردى التوردي - ابن التوردي - ابن التوردي (چودھویں صدی میلادی) کا بیان سب سے زیادہ مفصل هے ) \_ وه پروفائروجينيش Prophyrogenitus کے کانسی کے مخروطی منار ، آرکیلیس Arcadius کے ستون اور ویلینز Valens کے کاریز (Aqueduct) کا ذکر کرتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ باب زرین بند کر دیا گیا تھا۔ ابن بطّوطة (ب برسم تا سمس) نے اپنے زمانے کی کلیسائی زندگی کا آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے ؛ سب سے آخری سلاحظات فیروزآبادی (م ۱۸۱۵) نے اپنی لغت کی کتاب [القاموس، بزیر مادّة قسط] میں دیر هیں .

\* جنگی قیدیوں کے علاوہ بہت سے مسلمان سوداگر اور خلیفہ اور دیگر مسلم فرماںرواؤں کے سفیر ہوزنطیم میں ہود و ہاش رکھتے تھے ؛ مملوك سلاطین بعض مواقع پر فتنه پرداز افراد كو مه ان کے گھر ہار کے یہاں جلا وطن کر دیتے تھے سلجوق سلاطین اور مدعیان تعنت (قلیج ارسلان ان کی حضرو اول، کیكاؤس ثانی) نے متعدد ہار طویل مدت تک قسطنطینیة میں آ کر قیام کیا؛ دارالسلطند میں ان کی زندگی کے حالات ہوزنطی مصنفین او سلجوقی مؤرخین نے بڑی تفصیل سے لکھر ھیں.

عربوں کے قسطنطینیة پر دونوں حملوں او

اور آن کے اور دیگر مسلمانوں کے وہاں بود و باش رکھنے کے واضح آثار ابھی تک دست یاب نہیں هوے ؛ بالخصوص مسجد مُسْلَمة كا ابھى تك كوئى سراغ نبین ملا . اس کا ذکر پہلی دفعه Const. Bonn Corpus ין י י de Adm. : Porphyr. ص ۱۱۱۱ ۲۲ [۹] نے کیا ہے؛ یه ایک عوامی شورش کے دوران میں ۱۲۰۰ میں تباہ هو گئی اور ۲۰۰۰ء میں صلیبی محاربوں نے اسے تاراج کیا (Nicetas chon.) ص ۹ و ۱ ، ۱ س مطبوعة بون Nicetas chon.) ابن الأثير، و: ٣٨١، قب ١٠: ١٨ (جبر سے ابوالفداء نے استفادہ کیا ہے) کے بیان کے مطابق اس مسجد کو رسم م مرمت درور و مرمت كمر كے بحال كيا گيا اور يمه كام كنسٹنشائسن مونوم کس Constantine Monomachos نے طغرل بیک سلجوق کی درخواست پر کیا ۔ اُلمقریزی ( ۱ : ۱۵۲ طبع کاترمیئر Quatremere) نے کہا ہے کہ سیکائل هشتم پيليولوگس Michael VIII Palaeologus نر ٦٦٠ / ، ۱۲۹۱ مه ۱۲۹ کے قریب ایک مسجد تعمیر کی، جسے مملوك سلطان بيبرس نے نہایت شاندار سريقے سے آراسته کیا۔ "عرب جامع" اور استانبول میں عربوں کی دیگر تعمیرات کی بابت بیانات اساطیر کے زمرے میں آتر میں.

قسطنطينية اور آل عثمان

فتح قسطنطینیة: اس وقت سے جب هارون کے زیرِ قیادت عربوں نے باسفورس پر ڈیرا ڈالا چھے سو سے زیادہ سال گزر چکے تھے که ترکوں نے قسطنطینیة پر، جو مع اپنے متصل قرب و جوار کے عظیم مشرقی سلطنت کا وہ تنہا حصّه تھا جو ابھی تک بچ رها تھا، قبضه کرنے کی پہلی کوشش کی۔ بایزید اول نے ۱۳۹۳ء میں اس شہر کا معاصرہ کیا، جو چند ماہ تک جاری رها، لیکن یه سن کر که فرانسیسیوں اور هنگری والوں کی کمکی فوج سیجسینٹ

Sigiamund اول کے تحت پہنچ رھی ہے اس نے معاصره الهما ليا . پهر اس فوج کې تکوپوليس Nikopolis پر شکیت (و م ستمبر و و سرع) کے بعد ترکی معاصرے نر ایک تنگ گھیرے کی شکل اختیار کر لی ، جو کئی سال تک جاری رها، یهان تک که قیمبر نر بایزید کے مطالبات مان لیر (تقریبا ، ، مرع) ؛ دیگر مراعات کے ساتھ ساتھ ترکوں کو یہ اجازت سل گئی که وه ابنا ایک الگ محلّه بسائیں، جس میں ان كا اينا ايك عليحده قاضي هو اور وه شهر میں ایک مسجد بھی بنا سکیں ۔ تیمور کے نمودار هونر اور انقره کی جنگ میں بایزید کی گرفتاری کی بدولت بوزنطیم کو اپنر ستائر والوں سے واتی طور نجات مل گئی۔ (جو تاریخ یتینی طور پر معلوم ہے وہ ١٣٩٦ء کے محاصرے کی ھے؛ جنگ نکوپولس Nikopolus J بعد کے واقعات کے بیانات ایک دوسرے سے مختلف میں اور ان کی تاریخی ترتیب معین نہیں کی جا سکتی).

جس حکمران نے اس شہر کا دوبارہ معاصرہ کیا وہ مراد ثانی تھا، لیکن اس نے جون ۱۳۲۲ء سے لے کر ستمبر ۲۳، اع تک شہر پر جتنے حملے کیے وہ سب ہے سود ثابت موے ۔ بعد میں باہم صلح ہوگئی، جو اس سلطان کی وفات تک قائم رھی،

قسطنطینیة کی فتح اور بوزنطی سلطنت کا تعفته الثنا مراد ثانی کے فرزند محمد ثانی کے نام مقدر هو چکا تھا!

اس نے سمندر کی طرف سے سامان رسد اور هر ممکن کمک کا راسته بند کرنے کے لیے ۱۳۵۲ء میں باسفورس کے یورپی ساحل پر قلعد رومیلی حصار بنایا (جس کا نام اس وقت ہوغاز کیس boghas-kesen سے قاطع آب نای) تھا۔شہر کا معاصرہ ہ اپریل ۱۳۵۳ء کو شمور شموری عشرات ہ ۲ سئی کو شمیر کی خشکی کی طیف تھ

E AND CONTRACTOR

ان فصیلوں پر تھا جو ''طوب ہو'' (توپ دروازہ) اور ادرنه دروازہ شخرسیان تھیں ، جہاں محاصرہ کرنے والوں کی بھاری گولے ہاری نے فصیل کا بڑا حصّه بنیدم کر دیا تھا ۔ اس محاصرے کے زمانے کے دو اهم حادثے خاص شہرت حاصل کر چکے ھیں : (۱) ترکی بیڑے کا شاخ زرین میں، جو ایک بھاری زنجیر کے ذریعے بند کر دی گئی تھی، اس طرح داخل ھو جانا کہ أسے زمین پر گھسیٹ کر شاخ زرین میں بہنچایا گیا (خلیج طولمہ باغچہ ۔Dolma کی بہاڑی پر ھوتے ھوے زرین میں بہنچایا گیا (خلیج طولمہ باغچہ ۔Remõe وادی قاسم باشا تک) ۔ یہ واقعہ ۲۰ - ۲۰ ابریل وادی قاسم باشا تک) ۔ یہ واقعہ ۲۰ - ۲۰ ابریل کی درمیانی رات کا ھے؛ (۲) شیخ آق شمسالـدین کا ابو ایوب انصاری انشاکی کر کا دریافت کرنا،

مفتوح شہر کے اندر تین روز تک تاخت و تاراج کا بازار گرم رھا۔ اس کے بعد سلطان شہر میں داخل ھوا، اس نے آیا صوفیہ میں جمعے کی نماز پڑھی اور ایک صوباشی (حاکم شہر) مقرر کر کے اردنه واپس چلا آیا .

قسطنطینیة کی فتح کے چند روز بعد اهل جینوا کی قلطه نامی نواحی بستی نے بھی، جو محاصرے کے دوران میں غیر جانبدار رهی تھی، اطاعت قبول کر لی.

دارالسلطنت (قسطنطینیة) کے عثمانلی ترکوں کے زیر حکومت آ جانے کے بعد قط دو مرتبه کوئی بیرونی دشمن فوج اس کے سامنے نمودار هوئی : . ، فروری درب المحر ڈک ورتب فروری درب دن المریزی امیر البحر ڈک ورتب بعد واپس خو گیا اور درب ام میں روسی لشکر، جس کے همیس پر قبضه نه کیا، بلکه سان سٹیفانو Sea پیزلی مالسی جنگ کے دوران میں انگریزی اور پینلی مالسی جنگ کے دوران میں انگریزی اور

عرص کے لیے قسطنطینیة پر قبضه کر لیا تھا].

قسطنطینیة ترکول کے زیبر حکومت، محل سلطانی (سرامے) اور سرکاری عمارتسین : فتح کے فوراً بعد کے سالوں میں محمد ثانی ویران شدہ شہر کے دوبارہ آباد کرنے اور اسے شاھی مسکن بنانے میں همدتن مصروف رها، جو لوگ يمهال بسانے کے ليے قرهمان سے لائے گئے ان سے استانبول کے دو محلّوں قردمان اور آق سراے کے نام نکلے؛ فاتبح سلطان نر کفّه Kaffa مدللی (Mytilene) اور دیگر جزائر سے بھی لوگوں کو دارالسلطنت میں بسانے کے لیے بلوایا؛ ارمن، ایرانی اور دیگر نسل کے لوگ بھی یہاں بڑی تعداد میں آ گئے ۔ بعد کے زمانے میں وہ یہودی اور عرب بھی جو هسپائیه سے نکال دیر گیے تھے بڑی تعداد میں بہاں آ بسے (آب وہ خیالی اور دور از کار بیانات جو اولیا : . Travels etc. اور دور از کار بیانات ہبعد میں دیے گئے هیں) ۔ وہ يہودى جو معاصرے سے پہلے یا اس کے بعد شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے رفته رفته پهر واپس آگئے.

بوزنطیم کے شاھی محالات کو ویران ھی مہوڑ دیا گیا۔ بجائے ان کے محمد ثانی نے شہر کے بیچوں بیچ تیسری بہاؤی پر ایک محل تعمیر کیا بیچوں بیچ تیسری بہاؤی پر ایک محل تعمیر کیا کی (Critobubus) ج ۲، باب ۱، فعسل ۲، فعسل ۲، ۱، ۱، ۱، ۱، ۵۰ میل می می ۱۳۰۰ بیوجب اولیا : ۱، ۱، ۵۰ می محل اس محل کی تکمیل کے بعد ایک زمانے میں یہ محل اسکی سرای تک محبود تک محبود ثانی کی حکومت تک به اس کام آیا کہ معزول شدہ سلاطین کے حرم کے لیے رہنے کا ٹھکانا مہیا کرے سلاطین کے حرم کے لیے رہنے کا ٹھکانا مہیا کرے سلونت بن گیا، اور میں اسے گرا کر اور اس کی جگه سر عسکر کی جائے سکونت بن گیا، اور دیراء کے ابتدائی ایام میں اسے گرا کر اس کی جگه سر عسکریه کی (نئی) عمارت بنائی گئی، اس کی جگه سر عسکریه کی (نئی) عمارت بنائی گئی، ایکن اس کی قدیم نام ''اسکی سرای'' عوام میں ابھی

تک اؤخرالد کر عمارت کے لیے مستعمل ہے.

مقابلة ابتدائي زمانر مين \_ يعني كمها جاتا ہے که ۲۸۸۵ / ۲۳۸ - ۲۳۸ ع میں ــ سلطان محمد نر ایک دوسرا محل، دور تک پھیلر هوے باغوں کے درمیان اس پہاڑی کی چوٹی پر بنانا شروع کیا، جو بحیرہ سارسورا، باسفورس کے داخلے کے دروازے اور شاخ زرین کے درمیان ہے اور خشکی کی طرف سے اس تمام خطّے کو ایک مضبوط اور بلند دیوار بنا کر الکه کر دیا (رمضان ۸۸۸ می، جو ۲۹ نومبر ۸ یم ۱ ء کو شروع هوا، اس کی تکمیل هوئی)؛ سمندر کے رخ ساحل سمندر کی دیواریں معل کی حدود بناتی تھیں ۔ فاتح کی تعمیر کردہ عمارتوں میں سے اب فقط حینی لی کوشک (حینی محل) کی عمارت باقی ہے، جو ستمبر ۲ ے میں بن کر تیار ہوئی تھی: اس عمارت کو اب شاھی عجائب خانوں سے متعلق کر دیا كيا هـ - نشح محل كى جائ وقوع اور اس كى الك الك عمارتوں کے لیر آپ عبدالرحمن شرف کا مستند مقاله Revue Historique de l'Institut d'Histoire Ottomane ج ۽ و ب (مع ايک نقشے كے).

اس رقبے کے اندر اصل معل، جو بوزنطیوں سے پہلے کے بالاحصار (Acropolis) کی چوٹی ہر واقع ہے، الگ الگ عمارتوں کے ایک پیچیدہ مجموعے پر مشتمل ہے اور اس میں تین بڑے صحن میں، جن میں داخل ہونے کے تین می دروازے بھی میں:

(۱) باب ہمانیون، (۲) اورتہ قبوسی، جسے یاب السلام بھی کہتے ہیں اور (۳) باب سعادت۔ ان میں سے تیسرے صحن کے گردا گرد سلطان کے نجی مکانات تیسرے صحن کے گردا گرد سلطان کے نجی مکانات میں، جن میں حرم، خزانمہ اور وہ کمرے میں جن میں اسلام کے مقدس تبرکات محفوظ میں (خرقۂ شریف اوطه سی) اور خود صحن کے اندر دیوان عام شریف اوطه سی) اور خود صحن کے اندر دیوان عام صحن میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ پیرونی صحن میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ پیرونی

خزانه (طشره خزينه سي) بهي - پېلير صحن مين علاوه دیگر عمارات کے محل کا اسلعمه خانه (جب خانه) ه، جو پېلے آسرين Irene کا گرجا تھا اور اب اسلحه کا عجائب خانه ہے؛ سرب رہ کے بعد یہیں ٹکسال (ضرب خانه) بھی بنی ۔ بعد کے سلاطین نے یہاں قصروں اور کوشکوں کا ایک ہورا سلسله قائم کیا، جن سیں کچھ محل کے بلند مقامات میں اور کچھ ہست مقاسات میں سنندر کے قریب طوب تہو ہر تھے؛ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور یه هیں: (۱) بغداد کوشک، جو معل کے تیسرے صعن کے باہر کے رخ ہے؛ اسے مراد رابع نے تعمیر کیا؛ (۲) اینجولی کوشک (موتی محل)، بَحیرهٔ مارمورا بر اور (س) یالی کوشک (گرمائی محل)، شاخ زرین ہر ۔ ان میں سے دو مؤلمہ الذّکر اب ہرباد ہو چکے ھیں۔ قصر طوب قبوء جو انیسویں صدی کے آغاز تک سلطان کی موسم سرما کی تیام گاہ تھا ، ۱۸۹۲ ع میں نذر آتش هو گیا ۔ سراد ثانی پہلا سلطان تھا جس نے بشک طاش میں سکونت اختیار کی ۔ اس کے جانشین عبدالحميد نے وهال طولمه ياغچه كا شاندار قصر تعمير كيا اور اس كے بعد عبدالعزيز نے، جو عبدالعميد کا جانشین تها، قمبر چراغان بنایا، جو . ۱۹۱ میر، آگ لک کر تباہ ھو گیا ۔ عبدالحمید ٹانی نے (جو و ، و ، ع مين تعفت سے مصرول كيا كيا) دوباره قصر یلدیز میں سکونت اختیار کی، جو پشک طاش کے اویر کی بلندیوں پر تھا ۔ اس وقت سے محمد خامس قصر طولمه باغچه میں رهتا جلا آ رها تھا ۔ آج کل کے جدید معلَّات سے ستاز کرنے کے لیے اس رقبے کو، جس کا ابھی ذکر ہوا، مع اس کی عمارتوں کے، یورپ والے " پسرانی سرائے " (Old Semi) کہتے میں -خود ترکوں نے اِسے طوب ٹیو سرای کا نام دسے رکھا ه؛ بہلے به یکی سرای کہلاتا تھا،

م م و و م تک صدر اعظم کے داعر کے لیے کوان

سرکاری عمارت مخصوص نہیں کی گئی تھی۔ وہ سرکاری کام جو گلران میں پیش نہیں ہوتے تھے وزیر کے نجی مکان میں طے کیے جاتے تھے ۔ ہمہ ۱۹ میں معمد رابح نے صدر اعظم درویش معمد باشا کو معلی شاھی کے آریب ایک ہڑی عمارت علائی کوشک کے سامنے مرحمت فرمائی ۔ یہ صدر اعظم کا دفتر بن گیا اور باب عدی (Sublime Porte) کیشتہ صدیوں کے دوران زبان میں بابلی یا باشا قبوسی) ۔ گزشته صدیوں کے دوران میں یہ عمارت کئی بار بوری کی بوری یا جزئی طور پر آتش زدگی سے تباہ ھوتی رہی ہے۔ سب سے آخری مرتبہ یہ اروری ۱۹۹۱ء کو.

صدر اعظم کے علاوہ یکی جربوں کے آغا کا بھی ایک الگ Porto (دفتری مکان) تھا، جو آغا کا آغا قبوسی کہلاتا تھا۔ یہ یکی جربوں کی بار کوں اور مسجد سلیمانیہ کے نزدیک تھا؛ اسے سلیمان اول آفانوئی] نے تعمیر کیا تھا۔ . ہے اء میں '' قصر آتش زدہ'' (بانفین کوشکی) کے ساتھ یہ بھی آگ سے جل گیا اور پھر مراد اول نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ جب یکی جربوں کا دستہ فوج معطّل کر دیا گیا تو یہ عمارت ، ۱۸۲ء میں شیخ الاسلام کو دیا سرکاری قیام گاہ کے طور پر دے دی گئی (شیخ الاسلام قبوسی، باب فتوی پناھی) اور مشہور و معروف تصر آتش زدہ کو منہدم کر کے اس کی جگہ پر قصر آتش زدہ کو منہدم کر کے اس کی جگہ پر قصر مسکری برج تعمیر کر دیا گیا۔

سرکاری دفاتر کو، جو انیسویں صدی میں یورپ
کے نمونے پر قائم کیے گئے تھے، آج کل متفرق عمارات
میں جگه دے دی گئی ہے۔ ان میں سے اکثیر
پالکل جداید طرز کے میں اور ان میں تاریخی دلچسی
کی کوئی بات نمیں ہے۔ ان میں سے قلط ''دفتر خانہ''
(دفتر تسجیل اراضی)، جو آت میدان میں ہے اور
جس کے رجسٹر ''کوئکات'' کہلاتے میں، جو
سٹیمان آمل نے ساری مملکت کے لیے مرتب کیے تھے،

ذكر كے قابل هے.

مساجد: (۱) جامع آیا صولیه ، اس کے لیے دیکھیے جداگانه مقاله ہڈیل ماده.

(٢) جامع محمديه، جسم سلطان فاتح نركنيسة حواریین اور بوزنطی شهنشاهوں کے متبرے کی جگه چوتهی بیاژی بر ۱۳۸۵/۲۳۸ عتا ۱۸۸۵ میرو میں تعمیر کیا ۔ یه ان متفرق اوقاف کی وجه سے جو اس کے لیے مخصوص کیے گئے مشہور ہے، جن میں "آٹھ مدرسے'' بھی شامل ھیں ۔ اسی مسجد کے باس فاتح ک" تربت" (مقبره) بهی ه ـ ایک دوسری "تربت" أور بھی ہے، جس میں بایزید ثانی کی والدہ کل بہار سلطان نیـز دو سرایلی کنیزون (حـرم) اور محمّد ثانی کی ایک دختر کی قبریں هیں۔ ایک روایت کے مطابق، جس کی اور کمیں سے تصدیق نہیں ہوتی، ان کا معمار ایک یونانی تها، جس کا نام کرسٹوڈولوس Christodoulos تھا۔ ان مختلف افسانوں کے لیے جن میں کہا گیا ہے کہ سلطان نے اسے قتل کر دیا تھا، یا اس کے اعضاء کاٹ دیے تھے، دیکھیے Kantemir Travels, : اور اولیا Gasch. des Osm. Reiches . ۲۸: ۱ etc. کہا جاتا ہے کہ فاتیح کی سوتیلی مان، یعنی سربیا کی شهرادی ماریا Maria جو جارج برانکویج George Brancovic کی دختر تھی اور جو سلطان کے حرم میں داخل ہونے کے بعد بھی عیسائی رهی، ان میں سے پہلی "تربت" میں مدفون ہے.

۲۲ مئی ۱273 کے زلزلے سے مسجد کا گنبد گر گیا، جس سے فاتح کی "تربت" کو صدمه پہنچا ۔ اس کے بعد اس مسجد کو مکمل طور پر از سر نو تعمیر کیا گیا، جس میں قریب قریب پانچ سال لگے (222) تا 221ء).

(م) مسجد باہرید ثانی، جو بڑے بازار میں ہے اور جس میں بانی مسجد کی اور اس کی

دختر سلجوق سلطان کی تربتیں ہیں۔ یہ مسجد ۱۰۰۱۔ ۹۰۰ میں تعمیر کی گئی اور اس بازار کی وجہ سے جو ساہ رسضان میں اس کے صحن میں لگتا ہے نیز ان کبوتروں کی وجہ سے جنھوں نے اس میں اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں مشہور ہے.

(س) (جامع) سلیمیه، جو پانچویں پہاڑی پر محلّهٔ فنار میں واقع ہے اور جس میں سلیم اوّل کی قبر ہے، سلیمان اوّل نے ۲۰۲۱ء میں مکمل کی اسی میں سلطان عبدالمجید کی قبر بھی ہے.

(ه) جامع شهزاده، تیسری بهاڑی پر سلیمان اوّل کے لیے معمار سنان آرق بان] نے هه ه م ۱۰۸۸ میں موسو اور اور میں اس میں شاعزاده معمد کی یادگار میں ، جو هم ۱۹۸۹ میں فوت هوا ، تعمیر کی ماسی میں اس شاعزادے کی اور اس کے بھائی جہانگیر (م ۹۹۰۸) تربتیں اور متعدد وزیروں کی قبریں بھی ھیں.

(۲) جاسع سلیمانیه، اپنے بلند محل وقوع، جو شہر کی سب سے اونچی پہاڑی پر ہے، اور اپنی عظیم جساست کی وجه سے بہت شان دار معلوم هوتی ہے ۔ اسے سلیمان کی فرمایش پر سنان نے ہے ہ ۔ اسے حمیر کیا ۔ اس میں چار مدرسے، ایک 'عمارت'' [لنگرخانه] اور دیگر مکانات هیں ۔ چاروں میں بل کھاتے هوے دس زینے (شرفه) هیں، بظاهر اس لیے که اس کا بانی دسواں عثمانلی سلطان تھا ۔ سلیمان اول کی تربت مسجد کے صحن میں ہے اور اسی میں سلیمان ثانی، احمد ثانی اور بہت سی مطانی خواتین بھی مدفون هیں .

(ے) جامع احمدید، جو آت میدان میں ہے، اپنے مناروں کی تعداد (چھے) کی وجہ سے مشہور ہے ۔ اسے احمد اول نے ۱۹۱ے میں پورا کیا ۔ اس کے اندر اس کے بانی کی قبر ہے، جس کی وفات اسی سال ہوئی اور اسی میں اس کے قرزند عثمان ثانی، مراد رابع اور ان کی مشہور ماں کوسم والدہ [ماہ پیکر، دختر سلطان

احمد اول] اور چند دیگر شاهزادیوں کی قبریں بھی میں ۔ ایام ماضیہ میں یہ مسجد ''م مسجد '' شاهی مسجد کی مسجد جامع، بہت سے مذهبی تہواروں کے منانے کی جگہ اور بہت سے درباری رسمی جلوسوں کی گزرگاہ رہ جگہ اور بہت سے درباری رسمی جلوسوں کی گزرگاہ رہ چکی ہے (Const. u. Bosp. : von Hammer) ۔

(۸) یکی (ئی) جامع، شاخ زریں کے ساحل پر باب یہود (چنّت قبوسی) کے پاس، جو اب عائب هو چکا ہے؛ اسے کوسم والدہ نے شروع کیا اور اس کے بعد ترخان خدیجہ سلطان نے، جو محمد رابع کی والدہ تھی، سے ۱۹۸۰ / ۱۹۹۳ - ۱۹۹۳ ، عمیں پایڈ تکمیل کو پہنچایا ۔ علاوہ دیگر مقابر کے اس میں محمد رابع، مصطفی ثانی، احمد ثالث اور عشمان ثالث کی قبریں ھیں .

(۹) نور عثمانیه، دوسری پہاڑی پر ہڑ ہے بازار کے پاس؛ آسے محمود اوّل نے ۱۵۳۸ میں شروع کیا اور عثمان ثالث نے ۵۵۵، میں پورا کیا.

(۱۱) مسجد لاله لی، شاهی مسجدوں میں سب سے چھوٹی مسجد، شہر کے اندرونی حصے میں بحیرہ مارمورا کی جانب لاله لی چشمه (چشمهٔ لاله) کے قریب سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۱ میں سلیمیه کے نمونے پر تعمیر کی گئی۔۔ اس میں دو '' تربتیں '' هیں، جن میں بانی مسجد، اس کے بچے (بشمول سلیم ثالث) اور ان کی بیویاں مدفون هیں .

یه مسجدیں جن کا ذکر اوپر هوا وہ بڑی بڑی شاهی مسجدیں هیں جو استانبول کی قصیلوں کے اندر واقع هیں ۔ ہائیمائدہ مسجدوں میں ہے، جو کل ملا کر ہانچ سو سے زائد هیں ، مندرجۂ ذیل خاص طور پر ذکر کے قابل هیں:۔

(۱) آیا صوفیہ کوچک (چھوٹی آیا صوفیہ) ہ بحیرۂ مارمورا کے اوپر واقع ہے ۔ پہلے یہ Bacchus اور B. Bacchus کا کنیسہ تھا، لیکن فاتح کی حکومت کے دوران میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔

!

(۲) جامع زیرک، شاخ زرین پر اون کیان کے افہر ہے۔ پہلنے یہ پینٹو کریٹر Pantokrator کی خاتف تھی، فتع کے بعد کچھ دن تک چیڑا رنگنے کے کارخانے کے طور پر کام میں آتی رهی اور بعد ازآن فاتح نے اسے مسجد بنا دیا ۔ اس کا نام زاویہ زیرک میر معمود کے نام پر رکھا گیا ہے، جو اس کے پاس هی ہے .

(۳) جامع معبود پاشاء نـور عثمانیه کے قریب اس کنیسه کی جگه پر هے جسے ۸۹۸ه / ۱۳۹۳ - سم ۱۳۹۳ میں منہدم کـو دیا گیا تھا ۔ اسے اس صدر اعظم نے مکمل کیا جس کے نام پر اس کانام رکھا گیا اور اسی میں اس کی تربت بھی ہے .

(س) جامع مراد پاشا، جو آق سرای کے معلّے میں ہے، ۔ ۸۵۰ / ۱۳۹۰ - ۱۳۹۹ میں بنائی گئی ؛ اس کی بنیاد رکھنے والا فاتح کے وزیروں میں سے ایک تھا.

(و) جامع وقاء شاخ زرّین ہر بایزید ثانی نے اسمطلا میں زینید شیخ مصطلا کے لیے بنائی .

(۱۳۸۹ مارسورا پر اشاء ساحل مارسورا پر ا ۱۳۸۰ میں باید تکبیل کو ۱۳۸۹ میں باید تکبیل کو بہتجی ،

(م) جامع قوجه مصطفی باشا، محلّه بستیه وجه ایم ۱۳۸۹ - ۱۳۸۹ میں ایک بوزنطی گرجا سے مسجد میں تبدیل کی گئی ۔ اس کا بانی، جس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا، پہلے هیسائی تھا ۔ اس کی بابت کہا گیا ہے که بیم وهی شخص ہے جس نے شہزادہ جم (پسر مطابق محمد فاتح) کو زهر دیا تھا ۔ یه مسجد ان خوشت ہے اور بیرونی محن کے کنووں سے متملق هیں، خوشت ہے اور بیرونی محن کے کنووں سے متملق هیں،

ہر۔ ۲ . ۹ ه / ۱۳۹۹ - ۱۳۹۵ میں تعمیر هوئی، اس میں متعدّد وزراہے اعظم کی تربتیں ہیں .

(۹) مسجد مهر ماه سلطان، دختر سلیمان اول، جس کی وفات ه ۹۹ ه / ۱۰۰۱ - ۱۰۰۹ ع میں هوئی ، شهر کی سب سے اونجی چوٹی پر ادرنه دروازے کے قریب ہے اور اسی وجه سے اسے ادرنه قهوسی جاسع کنہتے هیں ۔ یه سنان کی بنائی هوئی عمارتوں میں سہ هی

(۱۰) مسجد رستم پاشا، محلّه تخنه قلعه میں شاخ زریں پر ہے۔ یه اپنے کاشی نقش و نگار (faience) کی وجه سے مشہور ہے، اس کا بانی، جو بہت دن تک سلیمان اوّل کا وزیرِ اعظم رها، سہر ماه سلطان کا خاوند تھا۔ Busbek نے اس کے جو حالات لکھے هیں ان کی وجه سے وہ مشہور ہے۔ اس پاشا کی وفات هیں ان کی وجه سے وہ مشہور ہے۔ اس پاشا کی وفات

(۱۱) وزیرِ اعظم صوقوللی محمد پاشاکی مسجد، آت میدان (Hippodrome) کے جنوب میں؛ یہ پہلے ایک بوزنطی کینسه تھا؛ ۲۵۹ه/۱۵۱۱، ۲۵۵۱ میں مکسل هوئی.

(۱۲) جاسع فتحیّه، پانچویں پہاڑی پر۔ پہلے یہ پاما کرسٹوس Pammakaristos کا کلیسا تھا، جو فتح کے بعد یونانی بطریق کا مستقر بنا اور مراد ثالث نے اسے ۱۸۵ء میں مسجد میں بدل دیا ؛ اسی وجه سے کچھ عرصے تک یه سرادیه کے نام سے معروف رھی.

(۱۳) مسجد جرّاح محمد پاشا، ساتویی پهاؤی پر، عورت بازار کے قریب، ۱۰۰۲ه/۱۳۹۱ میں تعمیر هوئی.

ہوزنطی کلیساؤں میں سے، جن کی تعداد چار سو تھی اور جو از روے روایت کبھی موجود تھے، صرف ہچاس کی اب بھی نشاندھی کی جا سکتی ۔ ان میں سے قلط ایک (جسے "Muchliotista"

کہتے ہیں) ہونانیوں کے قبضے میں باقی ہے۔ ایک پر سولھویں صدی میں ارمنوں نے قبضہ کر لیا تھا (صولو مناستر)، باقی سب کے سب فتح کے بعد کی دو صدیوں میں مسجد بنا دیے گئے۔ آئرین Irene کا ایک کلیسا، جو سراے (محل شاهی) میں ہے، اب دنیوی اغراض کے لیے استعمال ہوتا ہے.

جو کلیسا اب مسجد بن چکے ہیں ان میں سے جند کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے :۔

(۱) کلیسا جامع، یه پهلے St. Theodor پندرهوب صدی کے آخری ایام سے بطور مسجد استعمال هوتا رها هے؛ (۲) جامع خیریه، جو اپنے نقش و نگار کی وجه سے مشهبور هے، پهلے باب ادرنه کر پاس Σ Χώρας خانقاه تهی؛ اسے بایزید ثانی کے عهد میں مسجد بنایا گیا؛ (۳) اسی کے عهد میں سٹوڈیوس کی خانقاه کو بهی، جو یدی قُله کے پاس هے، مسجد بنایا گیا اور (س) آخر میں "کل باس هے، مسجد بنایا گیا اور (س) آخر میں "کل باسع" (گلاب مسجد) شاخ زرین پر آیا قبوسی کے باسع" (گلاب مسجد) شاخ زرین پر آیا قبوسی کے باسع سلیم ثانی کے عہد میں مسجد بنایا گیا.

ابب ایوان سراے کے سامنے، جو [گورستان]
ایوب کے قربب ہے، [حضرت] ایوب انصاری کی مسجد
ہے، جسے خاص طور پر مقدس مانا جاتا ہے اور ان کی تمان کے قریب اس جگہ پر ہے جہاں الدین نے اسے محمد ثانی کے محاصرے کے آق شمس الدین نے اسے محمد ثانی کے محاصرے کے زمانے میں فاتح نے اسی مقام پر مسجد تعمیر کی گئی؛ (۲) مرکز تھی، جس کی جگہ ۱۲۱۰ – ۱۲۱۵ / ۱۲۹۸ میں موٹی؛ (۳) میں میرے نے نمونے پر بنائی گئی تھی ۔ ابو ایوب انصاری ارتا میں موٹی؛ (۳) میرکز کے مقبرے کی آخری بار مرست محمود ثانی نے ۱۲۱۰ میں جو میں آئےگا.

المی اللہ علیہ و سلم] کا نقش قدم [قدم شریف] ہے ۔ دیے گئے ہیں؛ میں آلے گا۔ میں محفوظ ہیں ان میں سے ایک رسول اللہ اللہ علیہ و سلم] کا نقش قدم [قدم شریف] ہے ۔

خود مقسرے میں وہ بانس معنوط ہے جس ہر (آپ کا) مقدّس جھنڈا لہراتا تھا (سنجی شریف)؛ اسی میں جشنِ تخت نشینی کے موقع پر [سلاطین کی] رسم شمشیر بندی (تقلید شریف) ادا کی جاتی تھی.

گورستان آبوب، جس میں متعدد سلطانوں کی بیکمات، فضلاء، شعراء، وزراه وغیره کی قبریں هیں، بہت مشهور هے.

زیادہ تر سلاطین کے مقبرے شاھی مساجد میں ھیں: (۱) سلطان عبدالحمید اوّل (م ۱۵۸۹ء) کا خوب صورت مقبرہ (باغچہ قپوسی کے پاس)؛ اسی میں مصطفٰی چہارم (م ۱۸۰۵ء) بھی مدقون ہے ؛ (۲) محمود ثانی (م ۱۸۰۵ء) کا شاندار مقبرہ؛ دیوان یولو پر؛ اسی میں عبد العزیز (م ۱۸۵۵ء) بھی مدقون ہے .

درویشوں کی خانقا ھیں (تبکہ، تکیہ، زاویہ) بھی
یہاں بڑی تعداد میں موجود ھیں، جن میں سے کچھ
بڑی ھیں اور کچھ چھوٹی ۔ م ۱۸۸۵ عیں ان خانقا ھوں
کی تعداد، جو استانبول اور اس کے اطراف میں موجود
تھیں، دو سو ساٹھ تھی ۔ ان اطراف میں وہ گاؤں بھی
شامل ھیں جو باسفورس پر واقع ھیں ۔ یہ خانقا ھیں
ہیت ھی مختلف قسم کے سلسلہ ھاے صوفیہ سے
تعلق رکھتی ھیں اور ان میں سب سے زیادہ اھم یہ
تعلق رکھتی ھیں اور ان میں سب سے زیادہ اھم یہ
ھیں : (۱) خانقاہ مولویہ، جو یکی قبوسی میں ہے
(یه ۲۰۱۹ / ۱۹۵۲ مولویہ، جو یکی قبوسی میں ہے
گئی)؛ (۲) مرکز افندی کی خانقاہ سنبلیہ، جو اسی
مقام پر واقع ہے اور جسے شیخ مصلح الدین مرکز
موسی نے بنایا تھا، جس کی وفات ۱۹۹۹ مولوی خانہ، جس کا ذکو

مدارس (کالج): Geach.: von Hammer و الله الله الله على مدرسوں کے نام دیے کے هیں؛ وورد کے میں ان میں سے استانیول دیے گئے هیں؛ ورد الله میں ان میں سے استانیول

اور ایوب میں ہرہ ا تھے اور پیخک طاش، طوپخانه اور ستوطری میں ایک ایک یعنی کل ملا کر صرف ۱۱،۱ جن میں ۱۱۸۸ طلاب مقیم تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ حاضری ان مدارس میں تھی: آیا صوفیه (۱۸۱۸)، سلطان احمد (۱۰۰۷)، مدارس سایمانیه (کل ۱۱۸۸) اور وہ مدارس جو [جامع] محمدیه سے متعلق تھے (کل ۱۰۰۷).

شفاخانے اور مارستان (شفاخانه، تابخانه، تیمارخانه)، جو پہلے مسجدوں سے متعلق تھے، اب ان کی جگه جدید هسپتال یورپی نمونے پر بنا دیے گئے هیں (مثلاً گُلخانه، حیدر پاشا وغیره کے هسپتال، قب ریدار پاشا معمدیه اور مارستان، قب ریدار پاشا معمدیه اور مارستان زیاده مشهور [شفاخانهٔ] معمدیه اور مارستان احمدیه تھے ۔ "عمارتیں" (عوامی باورچیخانے) بھی، جو مسجد کے ساتھ وابسته هوتی تھیں، اپنی اهمیت کھو بیٹھیں؛ ترکی پارلیمنٹ نے ۱۹۱۱ء میں اهمیت کھو بیٹھیں؛ ترکی پارلیمنٹ نے ۱۹۱۱ء میں اهمیت کھو بیٹھیں؛ ترکی پارلیمنٹ نے ۱۹۱۱ء میں اہمیت کھو بیٹھیں؛ ترکی پارلیمنٹ نے ۱۹۱۱ء میں اهمیت کھو بیٹھیں؛ ترکی پارلیمنٹ نے ۱۹۱۱ء میں اہمیت کھو بیٹھیں؛ ترکی پارلیمنٹ نے دین اُن کی تعداد گھٹا کر تین اُن کی تعداد گھٹا کر تین اُن کی تعداد گھٹا کر تین اُن کی جائے ،

کتب خانے: ۱۸۸۲ء میں استانبول، ایوب اور طوپ خانه میں عوامی کتب خانوں کی تعداد پینتالیس تھی، جن میں بحثیت مجموعی کل ۱۲۲۳ ہہ کتابیں تعین اور تقریباً سب کی سب مخطوطات کی شکل میں ۔ ان میں سے بیشتر کتب خانے مسجدوں سے یا زیادہ صحیح معنوں میں ان مدارس سے تملّق رکھتے تھے۔ حو مسجدوں کے ساتھ وابستہ تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ کتابیں ان میں تھیں: کتب خانه سب سے زیادہ کتابیں ان میں تھیں: کتب خانه آیا صوفیہ (۱۲۸۳)، نوری عشانیہ اور راغب پاشا (۱۲۸۳)؛ ان اعداد میں وہ مجموعے اور راغب پاشا (۱۲۳۳)؛ ان اعداد میں وہ مجموعے قبل نبیدی میں جو اسکی (طوب قبو) سرامے اور شمولی نبیدی میں جو اسکی (طوب قبو) سرامے اور

میں بہت سی کتابیں مطبوعہ هیں) جو اس وقت سے اب تک قائم کیر گئر میں ۔ ان کتب خانوں کی فہرستیں (به استثناے کتبخانه جات سرامے) استانبول میں طبع هو چکی هیں ۔ ان کی سب سے پہلی خاصی صحیح فہرست von Hammer نے اپنی کتاب Osm. Reiches ، و بعد، میں دی ہے۔ مخطوطات اور مطبوعات دونوں کی قدیم فہرستوں (قب حاجی غلیفه، طبع فلو کل Flügel ، ج ) کی قدر و قیمت اب بھی ہاقی ہے، اس کے باوجود کہ جدید فہرستیں چھپ چکی ھیں ۔ سرامے کے مجموعہ ھامے کتب کے دو سب سے زیادہ اھم مجموعر بغداد كوشك (تقريبًا يندره سو جلدين) اور اس كتب خانر میں میں جو احمد ثالث نر و ۱۵۱ میں تعمیر کیا تها (اندرونِ همايون كتب خانه سي: تقريبًا تين هزار جلدیں) ۔ یورپ میں محل شاھی کا کتب خانه سولھویں صدی سے مشہور رھا ہے، کیونکہ اس میں یونانی اور لاطینی مخطوطات بڑی تعداد میں موجود تھے (اب ہے) اور یہ امیدکی جاتی تھی کہ ان سی کلاسیکی مصنفین کی بعض کمشده کتابین سل سکین گی.

استانبول کے مستن بازار، جن میں کھلی دکانیں ھیں (چار شو، پزستین)، نیے خانات (جو اطالوی میں (چار شو، پزستین)، نیے خانات (جو اطالوی Fondachi کی طرح بیک وقت گودام بھی ھیں اور دکائیں بھی) بظاھر سب کے سب ترکی زمانے کے ھیں ۔ بڑا بازار، جس کی بنیاد معمد ثانی نے ڈالی تھی، قدیم تر ایام میں کئی بار آتش زدگی سے تباہ ھوا؛ اسے بہنچا تھا ۔ ''بڑے بازار'' سے ملتی جلتی طرز ''مصری بازار'' کی بھی ہے، جو سلیمان اوّل نے ، ہے، اے میں بنایا بازار' کی بھی ہے، جو سلیمان اوّل نے ، ہے، اے میں بنایا احمد اوّل نے دوبارہ ہتھر سے بنایا (مصر چار شوسی: دوباؤں اور گرم مسالے کا بازار)؛ یہ یکی جامع کے دوباؤں اور گرم مسالے کا بازار)؛ یہ یکی جامع کے قریب بندرگاہ کی جانب واقع ہے .

سب سے پرانی اور سب سے بڑی سرائیں (خان) ان سؤ کوں ہر میں جو بندرگاہ سے بڑے بازار کو جاتی هيں، مثلًا (¡) مشهور " والده خان " (جو ٣٣ ۽ ٤١عـ میں کوسم والدہ سلطان نے تعمیر کر کے ''یکی جاسع'' کے لیے وقف کی)، ایسرائی سوداگروں کے ٹھیرنے کی بڑی جگه ہے اور اس سیں تقریباً ... كمرك هيں ؛ (ج) بيوك يكى خان، جو مصطفى ثالث نے تعمیر کی اور جس میں . ۳۷ سے . ۳۵ تک کمرے هيں؛ (س) سنبللو خان؛ (س) محمود پاشا خان وغيره ـ دوسری سراؤں میں سے هم '' وزیر خان'' کا ذ کر کر سکتے ہیں (جو طوق بازار کے سعلّے سیں ہے) اور جسر کواپرولو احمد پاشا نے تعمیر کیا تھا اور ایک اس ''خان'' کا جسے پرتو پاشا نے تخته قلعه محلے میں بنایا ۔ ان عمارات میں سے جو آج سے بہت دن پہلر بنائی گئیں تھیں نخمیاً . . ، ایسی ھیں جو اب تک استعمال هو رهی هیں،

کاروانسرائیں (یہ بھی خان کہلاتی تھیں) اب استانبول میں بالکل ناپید دو چکی ھیں یا سیّاحوں کی قیام گاہ کی حیثیت سے ان کی کوئی اھمیّت نہیں رھی ہے۔ ان میں سب سے بڑی کاروانسراے سقوطری [اسکدار] میں تھی؛ انھیں میں سے ایک ایلچی خان (سفیروں کی خان) تھی، جسے ۱۸۸۳ء میں گرا دیا گیا۔ یہ دیوان یولو پر نام نہاد ''عمود سوخته '' (چنبر لی طاش) کے مقابل تھی۔ سترھویں صدی کے نصف آخر طاش) کے مقابل تھی۔ سترھویں صدی کے نصف آخر میں (قصول بی بیار بیار کی ہوزنطی قیمسر کے سفیر میں ٹھیرائے جاتے تھے یا یوں کہیے کہ حراست میں رکھے جاتے تھے یا یوں کہیے کہ حراست میں رکھے جاتے تھے یا یوں کہیے کہ حراست میں رکھے جاتے تھے یا یوں کہیے کہ حراست

آب رسانی: سب سے قدیم کاریزوں کی بنیاد قیصر حمدرین Hadrian اور ویلٹز کے کاریز کے خوش منظر آثار رکھی تھی، ویلنز کے کاریز کے خوش منظر آثار الروزطوغان کمری" تیسری اور چوتھی ہماڑی کے

درسیان محفوظ هیں \_ بوزنطی شهنشاهوں نر پانی بهم بهنجانے کا مکمل انتظام اس طرح کیا که نئے کاریز اور نل باسفورس کے یورپی ساحل کے دور دراز جشموں سے شہر تک پانی لانر کے لیر بنائر ۔ ان کی جگه بعد میں (ترک) سلاطین آئیے اور انھوں نے ان آب رسانی کے ذرائع کو اُور آگے تک بھیلایا کیونکه مسلمانوں کے (وضوہ، غسل اور طمارت کے) مخصوص طور طریقوں کے پیش نظر ان کی خاص اهمیت تھی۔ سب سے بہلے جس نے یه کام العجام دیا وه خود فاتح تها (Kritobulos) ۲ ، ، ، فصل ۳) ـ سلیمان [اول] ذرائم آب رسانی کی تعمیر کو اپنی زندگی کے تین کارناموں میں سے ایک سمجھتا تھا (باتی دو کام بڑی مسجد کی تعمیر اور وی آنا کا فتح كرنا هيں) ۔ اس نر اپنر خاص معمار سنان كو پائچ کاربزوں ریند کیری، اوزون کیر، معلّق کمر، گوزلجه کمر اور مدرس کویی کے کیر) اور ان کے ساتھ ان سے متعلق نل اور ایک بڑے حوض کی تعمیر کا حکم دیا ۔ عثمان ثانی نے . ۱۹۲۰ ع میں پر گوس Pyrgos کا حوض بنوایا، احمد ثالث کی طرف ایک بند کی تعمیر منسوب کی گئی ہے، جو اس نے بلغراد کے جنگل کے ہر آب رقبے میں بنوایا ۔ محمود اول نے ۳۲ ، ۱ میں باغجه كويي كا بند بنوايا اور ايك كاريس تعميس کیا، جو پیرا غَلَطه اور طوپخانه کو پانی پهنچاتا ہے ۔ ان ذرائع کی تعمیر کے علاوہ گزشته تیس سال سے ڈر کوس Derkos کی جھیل سے بائی نجی مساعی کی بدولت بھی پہنچایا جا رہا ہے ۔ ان میں سے قديم تر تعميرات مين مشرقي طرز " تقسيم " (مقسم آب) میں اور صوترازی (ترازوے آب) کے ستونوں میں نمایاں ہے ۔ سب سے زیادہ مشہور پیراکی "تقسیم" (معمود اول) ہے اور وہ جو اگری تھو دروانے کے ہا مر استانبول کی خشکی کی جانب کی فصیلوں کی طرف والم هـ.

ہوزنطی حوضوں میں سے (جن میں سے ایک درجن سے زیادہ اس وقت تک معلوم هو جکر هیں)، جو ہانی کی کمیابی کے وقت ہانی جمع کرنے کے کام آتے تهر، یعنی خشک سالی، محاصرات وغیره کے دوران میں، اور جن میں بڑے بڑے کاریزوں کے ذریعے پانی لایا جاتا تها، اس وقت فقط يره باتن سرام [زمين مين دهنسي هوثي سرام] كاحوض باتي هي، جو استعمال مين آرہا ہے اور ہاتی حوض ۔ کم سے کم وہ جن پر چھت نه تھی۔ترکاری کے ہاغیجوں (چوقورہوستان)میں تبدیل کر دیے گئے میں ۔ بعض اور، مثلًا ان میں سب سے بڑا، یعنی فلکونوس Philoxenos کا حوض، جسے اب بک ہر دیرک (ایک هزار ایک ستون) کہتے ھیں، اپنے مرطوب ماحول کی وجه سے ریشم کاتنے کے کارخانوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ۔ ترکی عہد میں هزاروں نوارے (چشمے، سبیل خانے) بن گئے ہیں، جن میں سے ہمض اپنی ساخت اور آرایش دونوں کے لحاظ سے فن تعمیر کا حقیقی نمونه هیں؟ ان میں سے خاص طور پر قابل ذکر احمد ثالث کا قوارہ ہے، جو محل شاھی میں جانے کے بڑے دروازے (باب همايون) كے سامنے هے اور جس پر آس كے بانى كا خود ابنا لكها هوا كتبه نصب هے (١١٨١ه/ ١٤٢٨ - ١٤٢٩) [ديكهي مادة احمد ثالث].

بوزنطی عسل خانوں میں سے اب ایک بھی باتی عہیں ۔ ان کی جگه مشرقی طرز کے معروف عسل خانوں (حمّاموں) نے لے لی ہے ۔ اٹھارھویں صدی کے قریب استانبول کے ایسے حمّاموں کی تعداد کا اندازہ ایک سو تیس لگایا گیا تھا ۔ اس وقت بھی ان کی تعداد خانیا ہمیں ہے ۔

قدیم بوزنطی شہر کی نصبایں، جو اگرچہ عرصۂ دراز میں عصرف کی مصرف کی قبید کسی معلی تغیر و تبدّل میں معلی تغیر و تبدّل میں معلی تغیر و تبدّل میں معلی تغیر کنے فتح

کے چند سال بعد ان کی مرست کی اور سات آبرجوں کا قلعه (پدی قله) تعمیر کیا ۔ اس پدی قله میں (جسر Grelot نر بعبا طور پسر قسطنطینیة کا باسٹیل Bastille كما هـ) محافظ قـوج ايك "دِرُدار" (قلعمدار) کے زیر قیادت رهتی تھی ۔ اس کے بعد سترهویں صدی تک اسے خنزائے کے طور پر کام میں لایا جاتا رہا اور انیسویں صدی تک بڑے ہڑے سرکاری افسروں اور بیرونی سفیروں کی تیام گاہ اور جنگے قیدیوں کے لیے محبس بنا رہا ۔ اسی میں محمود پاشا کو، جو محمد ثانی کا مشہور وزیر اعظم تھا، نظر بند اور قتل کیا گیا اور جلّادوں نے عثمانِ ثانی کو گلا گھونٹ کر شہید کیا۔ ۲۳۲ / ۱۸۳۱ -مهروع میں آت میدان کے دارالوحوش (آرسلان خانه) کے شیر اس میں منتقل کر دیر گئر ۔ اسے اب شکسته اور ریزه ریزه هو جانے کے لیے جهوؤ دیا کیا ہے۔

سم ستمبر و . و ، ع کے بڑے زلزلے نے اِن قصیلوں کو بڑا نقصان پہنچایا اور بایزید ثانی ان کی مرست کرانے پر مجبور هو گا (فان هامر von Hammer ۔ راد رابع کے عہد (۳۰، ۲۰ (Gesch. d. Osm. Reiches عہد (۴۱٬۹۳۰) میں سمندر کی طرف کی فصیلیں کئی عہد اور بیرام پاشا نے انهیں پهر سے بنایا اور ان پر سفیدی کرائی (قب اولیا: ۱۴۰۱؛ ۱۳۰۱ بیعد) ۔ احمد ثالث کے عہد میں سمندر کی طرف کی فصیلوں اور بندرگاہ کی دیواروں کو گری قبو تک مکمل طور پر نئے سرے سے ۱۲۲۲ یا سرے سے ۱۲۲۲ بیعد) ، بنایا گیا (چلبی زادہ، ورق ۲۵ بیعد) ، بیعد) ،

اس کے بعد سے اب تک ان کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ جب مشرقی ریلوے کی بنیاد پڑی تو سمندر کی جانب کی قصیلوں کا ایک بڑا حصّہ منہدم کر دیا گیا۔ شاخ زرین کی طرف کی قصیلیں.

تقریباً ساری کی ساری ان مکانوں سے ڈھک گئی ھیں جو ان پر بن گئر ہیں اور نا آتشزدگی سے برباد ہو گئیں ۔ اب صرف کمیں کمیں چند خاصر ہڑھے حصر بج رمے میں ،

## نعبیاوں کے دروازے

(الف) شاخ زرین پر، مشرق سے مغرب کی جانب :-

(١) باغچه قبو (باغ دروازه): (٧) چفّت قبو (یہودی دروازه)، یکی جامع کے سامنر؛ (س) بالتی بازار قپو (مچهلی منڈی دروازه)؛ یه تینوں اس وقت تباه هو چکر هیں؛ (س) یمش اسکله سی قبو (سیویے کی بندرگاه کا دروازه)، جسر عام طور پر زندان قبو (جیل دروازه) کہتے ہیں، کیونکہ اس کے قریب می " محبس قرضداران'' واقع ہے، جسے زنانه جیل کے طور پر بھی استعمال كيا جاتا تها . (عمم ١٨٣١ - ١٨٣٢ -میں اسے بدل کر قره قول Karakol "جو کیدار خانه" بنایا گیا)؛ اس کے قریب می بابا جعفر کا مقبرہ ہے، جو قیدیوں کا نگہبان ولی ہے؛ (ہ) اودون قیو (لکڑی کا دروازه)؛ (٦) یکی یا ایازمه قبو، جو سولهویں صدی میں تعمیر کیا گیاً؛ ( \_ ) اون کیان قبو (آٹے کے گودام كا دروازه): (A) جبه لى قبو، جس كا نام جبه على کے نام ہو رکھا گیا ہے، جس نے فاتح کے زیس قيادت محاصرے ميں حصّه ليا تها؛ (٩) آيا قهو (مقدس هستیوں کا دروازہ، جس نے سینٹ تھیوڈوشیا کے کنیسے کے قرب کی وجه سے یه نام پایا، یه کنیسه آجکل کل جامع هے)؛ (١٠) فِنار قبو (يه محلَّة فنار کے مدخل بر هے)؛ (۱۱) پیثری قبوء جو بوزنطی عمید میں قلعه بند پیٹرین Petrion کے اندر جانے کے راستے ہر تھا؛ (۱۲) ایچری یکی قبو (شاخ زرین کے اندر جانے کا نیا دروازه)؛ (س) بلاط قبو، اس كا نام قصر بليشرنا Blachernae کے نام سے مأخوذ ہے، جو اس کے قریب والم هے؛ سولهویں صدی تک بھی اس کا بوزنطی نام بەن نەرىنى دروازە) موجود تھا؛ (س ر) ا (ع) چىلادى قبو (چىنا ھوا دروازە)، حسى يونانى

ایوان سرامے قبو (ایوب انصاری ارماکی بکڑی هوئی شکل ہے، کیونکه اس دروازے سے گورستان ایوب کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں)، سولھویں صدی میں یونانی اسے Xyloporta کہتے تھے .

(ب) خشکی کی طرف کی فصیلوں کے دروازے، شمال سے جنوب کی جانب ب

(۱) اگری قبو (ٹیڑھا دروازہ) ۔ اگری قبو کے ہاس فصیل شہر سے ملر ہوے تکفور سواے کے، جو كنستينا أن يورفروجيني ثاس -Constantine Porphy rogennetos (دسویی صدی) کا تعمیر کسرده قصر تها، کھنڈر میں ۔ فتح کے بعد اسے پہلے اصطبل قیل اور بهر نیسین چینی (nicean faience) اور کانچ سازی کا کارخانه بنایا گیآ۔ پھر یہ اس وجه سے مشہور ہو گیا که یمان چوبان طاشی دستیاب هوا، جو ترکی تاج کے جواهر میں سب سے زیادہ قیمتی هیرا ہے؛ ( ۲) ادرنه تہو (ادريا نوپل دروازه)؛ (س) طوب قبو (تيوت دروازه)؛ (س) مولوی خانه یکی قبو (خانقاه "درویش" کا نیا دروازه)؛ (۵) سلیوری قبو (سلیوری دروازه)؛ (۲) قابه لی قبو (تیفا کیا هوا دروازه، جو اب دوباره کهول دیا گیا هے): (٤) سلاخ خانه قبو (مذبع يا كميلا دروازه)، جو عام طور پر یدی قله قبو کیلاتا فے.

تهیوڈوسیس Theodosius کا تعمیر کسردہ سنمری دروازه (علاست فتع مندی)، ترکون کی فتع کے بعد سے كن ديا كيا هـ ـ هلكے ابهرے هوے قش و لكار (bas reliefs)، جو انیسویں صدی کے آغاز تک بھی اس كے ليے باعث زينت تھے، اب بالكل سك كئے ھيں . (ج) سمندر کی طرف قصیل کے دروازے، مشرق

ا سے مغرب کی جانب ہے۔

(۱) نارلی قبو! (۲) سماطیته Peamatia قبو! (س) داؤد پاشا قبو؛ (س) بوستان قبو (جو اب تباه هو چکا هے)؛ (٥) لنكا يكي تهو؛ (٩) قوم تهو (ربت دروازم)؛

سولھویں صدی میں"ریچھوں والا دروازہ" کہتے تھے کیوں کید اس کے اوپر ہتھر کے شیر رکھے ھوے تھے؛ (۸) آخور تھو.

(د) سعل شاهی کی قصیل کے دروازے؛ جو پخیرہ مارمورا اور شاخ زرین کے ساتھ ساتھ جاتے هیں:۔
(۱) بالق خانمہ قبو؛ (۷) دگرمن قبو؛ (۳) خسته لق قبو؛ (س) اوغرون (اودون) قبو؛ (۵) طوب قبو (سحل سلطانی میں سب سے اونجی جگه پر؛ اب تباہ هو چکا ہے.

ع)؛ (۲) یالی کوشلک قبو، جو اب مسمار هو چکا ہے.
په دروازے فقط محل کے ساتھ مواصلات کے

یہ دروازے فقط معل کے ساتھ مواصلات کے لیے استعمال کیے جاتے تھے.

وہ مقدّس اور غیرمقدّس عمارتیں جو اوپر گنوائی
گئیں میں، ان تغیرات کا واضح تصوّر پیش کرتی میں
جو قسطنطینیۃ میں اس زمانے میں رونما هوے جب
اس پر ایک ایسی قـوم کا تسلّط هو گیا جو نسل،
مذهب اور ثقافت میں مختلف تھی اور جس کی
روزمرہ کی ضروریات بالکل جداگانہ تھیں ۔ اس انقلاب
سے 'دوئی چیز بھی نہیں بچی ۔ ان لوگوں کا اثر آن
متعدّد یادگار عمارتوں اور ان فئی مصنوعات ہر بھی
موا جو کبھی بوزنطیم کے بازاروں اور عوامی سیرگاهوں
کی زینت کا باعث تھیں ۔ فانح نے حکم دیا کہ
جسٹین کی ایاعث تھیں ۔ فانح نے حکم دیا کہ
جسٹین باقر آتی ہے ''کانسی کا گھوڑا'') اپنی جگه
مجسمه (باقر آتی ہے ''کانسی کا گھوڑا'') اپنی جگه
توہیں ڈھال لی جائیں اور دیات کو پگھلا کر اس کی
توہیں ڈھال لی جائیں اور دیات کو پگھلا کر اس کی
ہیں حشر ہوا،

اس کے علاوہ دیگر منار وغیرہ، جو ابھی نک ستون پر میں) کا فقط جبوترہ ہاتی ہچا ہے؛ یه ستون پر میں) کا فقط جبوترہ ہاتی ہچا ہے؛ یه میں:

میں که انھیں طلسات خیال کیا گیا تھا، یه میں:

ابھرواں دھاریاں مٹ گئیں۔ مختلف اقسام کے ستونوں ابھرواں دھاریاں مٹ گئیں۔ مختلف اقسام کے ستونوں کھیڈا حوا ہے، جو کنسٹینٹاین پورفروجینیٹاس کے لیے دیکھیے Konstantinopel کھیڈا حوا ہے، جو کنسٹینٹاین پورفروجینیٹاس

ایکن اس حقیے کا نحاسی خول ضائع هو چک هے ۔ سانپ کی لاٹ اٹھارهویں صدی کے آغاز تک بھی بچی هوئی تھی ۔ اس کے تین سر اور کھلے هوے جبڑے تقریباً سب آفتوں سے بسچ گئے تھے۔ س. ۱ء میں جب بولینڈ کی سفارت کو آت میدان میں ٹھیرایا گیا اس وقت اس کے تینوں سر بعض توڑ بھوڑ کرنے والوں نے، جن کا کبھی پتا نہ چلا، کاٹ ڈالیے ۔ خارجی سہمانوں پر شبه موا که انھوں نے یه حرکت کی ہے... ان سیں سے ایک سرکا اوپر کا جبڑا اس وقت سے بھلے می ضائع هو چکا تھا؛ عام قصے کہانیوں کے مطابق می ضائع هو چکا تھا؛ عام قصے کہانیوں کے مطابق اسے سلیمان اول کے وزیر اعظم ابراهیم پاشا کے خدام نے کاٹ ڈالا تھا ۔ کچھ آور لوگ کہتے ھیں خدام نے کاٹ دالی نے کیا اور کچھ لوگ یہ بھی کہ سیم کہ سلیم ثانی نے کیا اور کچھ لوگ یہ بھی

قسطنطین اعظم کا سنگ سماق کا ستون، جو طُوق بازار میں ہے اور جسے ترک چنبرلی طاش کہتے هیں، ابھی تک باتی چلا آتا ہے، اگرچہ اسے بجلی گرنے، زلزلے اور آتش زدگی سے نقصان پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح سارشین Marcian کا ستون (قرطاشی، columna virginea) بھی ابھی تک بچا ہوا ہے ۔ اس ہے ڈھنگی وضع کے چبوترے کی بابت، جس پر وہ كهؤا هے، تركوں كا بخته خيال هے كه يه قسطنطین اعظم کی دختر کی قبر ہے ۔ آرکیڈیس کے ستون (the columna historiate) جسر ينه نام اس ليسر دیا گیا که اس کے گردا کرد ویسے می ابھرواں نقش و نگار بنر هویے هیں جیسر که ٹراجن کے ستون پر هيں) کا فقط جيبوتره بائي بچا هے؛ يه ستون اٹھارھویں صدی کے آغاز میں تباہ ھوا اور اس کی ابھرواں دھاریاں سٹ گئیں۔ مختلف اقسام کے ستونوں Antike Denkmalsäulen in : C. Gurlitt 2

\*

شهر کی قدیم مبهازگاهیں، جو بحیرہ مارمورا پر تھیں، تر کوں کے عہد میں غائب ہو گئیں۔ ان میں سے سب سے بڑی جہاز کاہ البوتھیریس Eleutherius میں الکل پاٹ دی گئی اور اس وقت وہ منڈی کا ایک بڑا باغ ہے (ولنگا بوستان wlanga منڈی کا ایک بڑا باغ ہے (ولنگا بوستان Galley)۔"گیلی Galley جہازگہ'' (قدرغه لیمانی، جولین بعری Sophia یا صوفیا Sophia کی بندرگہ اور مخزن ساسان جنگ کے طور پر استعمال کی جاتی رہی جب کہ سلیم اول اور سایمان اول نے جاتی رہی جب کہ سلیم اول اور سایمان اول نے شاخ زرین پر مخزن آلات حرب بنایا.

شاخ زرین (ترسانه ہوغازی) اس وقت سے قسطنطینیة کی بحری اور تجارتی بندرگاه بن گئی ہے۔ بوزنطی عہد میں داخلے کا یه راسته دشمنوں کے بیڑوں کو روک دینے کے لیے بارها ایک زنجیر سے بند کر دیا جاتا تھا (دیکھیے van Millingen میں ۹۲۲ ببعد)۔ جس جگه اب ایک پل تعمیر کر دیا گیا ہے وہاں دونوں ساحلوں کے درمیان آمد و رقت کا سلسله جھوٹی،کشتیوں کے ذریعے قائم رکھا جاتا تھا.

سولھویں صدی تک بھی گورستانِ آیوپ کے

پاس اس سنگین پل کے جو جسٹینین ابن بطّوطة، بنایا تھا کچھ ٹکڑے باقی تھے۔ اسے ابن بطّوطة، ۲: ۲ سب نے تباہ شدہ لکھا ہے۔ سمندر کے اس سب سے زیادہ اندر کو گھسے ھوے بازو کی شاخ پر ایک یا ایک سے زیادہ پل ''آبہاے شیریں'' (کیات خانه ایک سے زیادہ پل ''آبہاے شیریں'' (کیات خانه ایک سے زیادہ پل ''آبہاے شیریں'' (کیات خانه ایک سے زیادہ پل ''آبہاے شیریں'' (فیل کوپروسی) Déspina پل اور ''ھاتھیوں کے پل'' (فیل کوپروسی) کی بابت کہا گیا ہے کمہ وہ ترکی عہد میں موجود تھر،

سلطان محمود ثانی نے لکڑی کی تیرتی هوئی چوڑے پیندے کی کشتیوں کا سب سے پہلا پل استانبول (اون کپان) اور غَلَطَه (عذاب قبو) کے درمیان بنایا؛ اس کا افتتاح بڑی دھوم دھام سے سستمبر بنایا؛ اس کا افتتاح بڑی دھوم دھام سے سستمبر پل، جوک امین اوانئی Eminönü (استانبول کی جانب، بل، چوک امین اوانئی توریب، اور برم کوبی (غَلَطُه) کے درمیان جامع والدہ کے قریب؛ اور برم کوبی (غَلَطُه) کے درمیان میں سلطان عبدالمجید کی والدہ نے بنایا۔ ان دونوں پلوں کی بارھا مرسّت ھو چکی ہے اور چوبی کشتیوں کی جگه آھنی کشتیاں لگا دی گئی ھیں.

ایک تیسرا پل، جو ایوب اور خاص کوبی کے درسیان تھا (اور ''یہودیوں کا پل'' کہلاتا تھا) میں آتشزدگی سے تباہ ھو گیا۔ یہ پل صرف دس سال تک قائم رھا.

سلیم اوّل نے شاخ زرین کے شمالی ساحل پر
ایک مخزنِ سامان حرب (ترسانه) ۲۲۹ه ۱۹۱۹ء میں، اس مقام پر جو آگے چل کر رہض قاسم پاشا هونے
والا تھا، تعمیر کیا ۔ اسے پہلے سلیمان اوّل نے اور
پھر امیرالبحر اعظم جزائر لی حسن پاشا نے (عبدالحمید
اوّل کے زمانے میں) اور حسین پاشا نے (سلیم
ثالث کے زمانے میں) بہت زیادہ وسیم کر دیا اور اب
وہ اپنی متعلقہ عمارات ۔ قرارگہ جہازان، کارخانے،
رهنے کے مکانات، ''دیوان خانه '' (قیودان پاشا کا

مسکن اور اس کے بعد وزارت بحری کا دفتر) وغیرہ ۔۔ کی بدولت حاص کویی سے غَلَطُه (عذاب قیو) تک پھیلا ہوا ہے .

دیوان خانے کے مغرب میں جہازی غلاموں کے لیے وہ بدنام مقام تھا جسے بگنیو bagnio (فعش خانه) کہتے تھے .

اس معزن اسلعه کے اوپر بلند جگه پر اوق میدان (تیربازی کا میدان) ہے، جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد محمد ثانی نے ڈالی تھی ۔ اس میدان میں تیراندازہ جن میں بہت سے سلاطین بھی شامل تھے، بالخصوص سایم ثالث، تیر چلانے کی مشق کیا کرتے تھے؛ ان کی مہارت اور قادر اندازی کا بیان بہت سے سنگی ستونوں (نشان طاشی) پر نظم اور نثر میں لکھا ہوا ہے ۔ نماز پڑھنے کی کھلی جگه (نمازگه)، جو ان نفیس مناظر کی وجه سے مشہور ہے جو ان نفیس مناظر کی وجه سے مشہور ہے جو امان نفیس مناظر کی وجه سے مشہور ہے جو امان نفیس مناظر کی وجہ سے مشہور ہے جو اور وہا کے زمانے میں وہاں سے نظر آتے ھیں، احمد ثالث نے ۱۱۲۵ھ/ وہا کے زمانے میں وہا کے زمانے میں تھی ۔ قعط اور وہا کے زمانے میں نوگ دعاہ کے لیے جوق در جوق یہیں جمع ہوتے تھے ۔ ستمبر ۲۵ء میں شہزادوں کے ختنوں کا جشن بھی یہیں چودہ دن تک منایا گیا تھا.

ان اطراف و جوانب میں جو مسجدیں بنائی گئیں ان میں سے صرف قبودان باشا پیالیہ، فاتیح سافیز (Chios) اور فاتیح جبربیہ، کی مسجد کا ذکیر ضروری معلوم هوتا ہے۔ یہ آخرالڈ کر مسجد ۲۵،۵۱ میں قاسم باشا کے اوپیر ایک خوش منظر مقام پر تعمیر کی گئی اور اس کے لیے بڑی قیمتی جایداد وقف کی گئی.

ناحیة غلطه ؛ اس نام کی، جو اس مقام کو اس کے برانے نام Sykee کی جگه بہت می قدیم زمانے میں دے دیا گیا تھا، اصل یقینی طور پر معلوم نہیں؛ اس کا متبادل نام Pera ("دوسری حالیہ اس کا متبادل نام متعمال موتا رما ۔

جب مملكت بوزنطيم پهر بحال هوئي نو ميكائل هفتم پیلیولوگس نر ۱۲۹۱ء میں تحلطه اهل جینوا کو دے دیا ۔ انھوں نے وھاں ایک خود مختار نو آبادی کی بنیاد ڈالی، جو ایک حاکم (podesta) کے تحت تھی۔ آگر جل کر انہوں نر شہر کے گرداگرد فصیلیں اور خندقیں بنا لیں ۔ علطه کا برج، جو ایک سو بچاس فٹ بلند ہے اور ایک اونجر مقام پر کھڑا ہوا ہے، پرانے استحکامات کی وہ سب سے آخری عالیشان یادگار ہے جو بچ رھی ہے ۔ اس عظیم برج کو فتح کے بعد قیدخانر کے طبور پر استعمال کیا گیا اور اس کے بعد اسے آتشزدگی کی نگرانی کرنے کا مقام بنا دیا گیا، جو یه آج تک بنا هوا ہے ۔ ۱۷۹۸ه ۱۲۰۸ م و مراء میں اس میں آگ لگی، جس سے اسے سخت نقصان پہنچا؛ اس کے بعد اسے پھر ویسا ھی بنا دیا گیا جیسا پہلے تھا اور اس کی بلندی کئی گز بڑھا دی گئی ـ مشهور و معروف مفتی فیض الله (اثهارهوین مدی کے آغاز میں) نر یسوعی پادری (Jesiut) ہستیر Besnier سے خواہش کی که وہ اس کی چوٹی پر ایک رصدگاه قائم کرائر.

عَلَمُه کی قصیل میں اندر داخل ہونے کے حسب ذیب دروازے تھے ؛ شاخ زرین پر (سغرب سے مشرق کو) عذاب قبو، قورقجی قبو، باغ قبان قبو، بالق بازار قبو، قره کویی قبو، گرشنگو مخزنی قبو، موم خانه قبو، کرچ قبو، ارگری قبو؛ خشکی کی جانب (مغرب سے مشرق کو) ؛ مایت اسکلهسی قبو، بویو ک اور کوچک قله قبو، طوپخانه قبو؛ اندرونی قصیل میں ؛ کوچک قره کویی قبو، محل قبو، میدانجیک قبو، کایسا قبو، ایچ عذاب قبو، صارق قبو - ۱۸۹۰ تا قبو، کایسا قبو، ایچ عذاب قبو، صارق قبو - ۱۸۹۰ تا طور پر گرا دیا گیا؛ جینوا کے عہد کی سراؤں کا بھی، طور پر گرا دیا گیا؛ جینوا کے عہد کی سراؤں کا بھی، بعو پرشم ہے بازار میں ابھی تک بچ رهی هیں، یہی انجام ہونے والا ہے - بعد میں جو پیرا کی لاطینی آبادی

کملائی اس کی جڑ وھی فرنگیسوں (اطالویوں) کی جماعت تھی جو قدیم زمانے میں یہاں آ کر آباد ھو ، گئی تھی ۔ اس کے بعد یونانی (بالخصوص ساقنز (Chios) سے)، یہودی اور ارمنی یہاں آکر آباد هوے ـ جب یہاں مغزن سامان اسلحه اور توپ سازی کے کارخانے (طوبخانے) کی بنیاد رکھی گئی تو مغرب اور مشرق کے مسلمان بھی زبردستی یہاں گھس آثر اور ہڑے بڑے کہتھولک اور ہونائی کلیساؤں بر، جو انهس وهال مار، ابنا قبضه جما بیٹھر ـ کیتھولک لو کوں کے پاس فقط سبنٹ یئیر Pierre، سینٹ جارجز Georges اور سبنٹ بنونت Benoit بچ رہے؛ باتی سب، یعنی سبنٹ بال Paul، جو آج کل ''عرب جامع' ھے (ہرہ وا با ہرہ وعسے یہ مسجد بن گئی ھے)، سینٹ ساریا ڈی ڈراپیرس Draperis (جو ۲۹۹۳ ع میں ضبط هو گیا)؛ سینٹ فرانسوٹس François (مراء سے يه "مسجد والده" عين سينك آنا Anna (جو يه ١ م ع میں ضبط هوا)، سبنٹ سیباسٹین Sobastian، سینٹ کلارا Clara)، سولھویس اور ستردویس صدی کے گزرتر گزرتر نیست و نابود هو گئر ـ یونانی کلیساؤں میں سے سب سے زیادہ مشہور Χρυσοκηγή تھا؛ یه سترهویں صدی میں ویران ہو گیا ۔ غلطه میں ترکوں کی حودہ مسجدیں هیں، جن میں سے چار اصل میں کرجا تھے.

غلطه سی، جہاں آج کل کے پیرا کی طرح متعدد موثل اور تفریح گاهیں هیں، بہت سے ترک سیر کے لیے پہنچ جاتے تھے تاکه وهاں فرنگیوں کے طریقے سے لطف اندوز هوں ۔ محمد ثانی کبھی کبھی کیتھولک گرجاؤں میں وهاں کی نماز دیکھنے بھی چلا جاتا تھا،

سولھویں صدی کے آغاز ایسے قدیم زمانے ھی میں وینس اور نرانس کے سغیر اور دیگر بیرونی اشخاص "vignes de Péra" کر "vignes de Péra" میں اگر "دوسری طرف یا پار کے تاکستان') میں مکونت اختیار کر لیتے تھے؛ چنانچہ Pera کا

لفظ، جو اسی فقرے سے مختصر کر کے بنا لیا گیا فیہ اس نو آبادی کا مخصوص نام ہو گیا اور پھر غلطه کے نام کے طور پر، جس پر پہلے اس کا اطلاق ہوتا تھا، متروك ہو گیا ۔ لیو گی گرٹی Luigi Gritti کا مکان بھی، جو سلیمان اول کے وزیر اعظم ابراھیم پاشا کا مشیر اور کارکن تھا، یہیں تھا اور مشرقی شان و شوکت سے مزین تھا ۔ ترکوں کے هاں اس کا نام بیگ اوغلو (فرزند شاہزادہ) مشہور تھا (کیونکہ وہ ایک دوڑ Doge [ وینس اور جنوآ کی جمہوریتوں میں حاکم اعلے] کا بیٹا تھا)، اس لیے پیرا کا بھی یہی نام پڑ گیا ۔ اس کا یونائی نام پیرا کا بھی یہی نام پڑ گیا ۔ اس کا یونائی نام اندر داخل ہونے کے مقام پر پیرا جانے والی بڑی سڑک اندر داخل ہونے کے مقام پر پیرا جانے والی بڑی سڑک کو وہ سڑک جو طوپخانہ سے اسلحہ خانے جاتی ہے

اس وقت سے اب تک پیرا برابر پھیلتا جا رہا ہے، اس کی آبادی ایک لاکھ ہو گئی ہے اور اب یہی یورپ والوں کا اصلی مقام و مسکن ہے؛ مُلَّطُه اب تک تجارتی مرکز اور سمندری بندرگاہ بنا ہوائی موا ہے۔ ترکوں کی آبادی، جو پیرا کی بلند ہمائی کی مغربی اور مشرقی ڈھلانوں پر ابتدائی زمانے میں آکر یہاں بس گئے تھے، رفته رفته غائب ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب فقط چند چھوٹی چھوٹی مسجدیں، جو یورپی محلّے کے درمیان رہ گئی ہیں، یه یاد دلاتی جو یورپی محلّے کے درمیان رہ گئی ہیں، یه یاد دلاتی

ابتدائی زمانے کی دو یادگاریں اُور باتی رہ گئی میں: ایک غلطه سراہے، دوسری خانقاہ مولویہ، جو غلطه اور پیرا کی درمیانی سٹرک پر واقع ہے ۔ غلطه سراہے کا بانی بایزید ثانی تھا اور یه شاهی خدام کے لیے تربیتگاہ کے کام میں لائی جاتی تھی۔ سلیم ثانی اور پھر دوبارہ محمد رابع کے عہد (۲۵۰۱ه/ میں اسے بند کر دیا گیا تھا؛ اس کے مہد (۲۵۰۱ه/ میں اسے بند کر دیا گیا تھا؛ اس کے

بعد احمد ثالث نے بہرے رع میں اسے پھر بحال کر دیا۔
قدیم عمارت کو ، ۱۸۲ء میں منہدم کر دیا گیا؛
جدید عمارت ے ۱۸۲ء میں تیار ہوئی اور اسے میڈیکل
سکول بنا دیا گیا جہاں عام امراض کی تشخیص کی
جاتی تھی ۔ ۱۸۶۵ء سے اسے فرانسیسی نمونے پر
شاہی نانوی (Lycée Impérial) درسگاہ بنا دیا
گیا ہے .

خانقاه مولویه، جو اس دارالسلطنت میں سب سے زیادہ قدیم آبادی ہے اور ''غلطه مولوی خانه سی'' کہلاتی ہے (اس لیے که ضلع غلطه میں پیرا بھی شامل ہے)، ہے میر آسرد گی سے تباہ ھوئی گئی، ہے۔ اء میں آتشزدگی سے تباہ ھوئی اور آخری مرتبه سلیم نالث نے اسے ۱۲۱۰ھ/ ۱۲۱۰ ورپ ہو اور آخری میں موجودہ شکل میں تعمیر کیا ۔ یورپ والوں میں یه اس لیے زیادہ مشہور ہے که یہاں سرتد والوں میں یه اس لیے زیادہ مشہور ہے که یہاں سرتد اور مسلمانوں میں اس لیے که یہاں اسمعیل انقروی، اور مشتوی، کا مزار ہے .

غلطه سے متصل ساحل سعندر کی مشرقی سعت میں طوپ خانه کے آس پاس کا علاقه ہے ۔ طوپ خانه کی وجه تسمیه یه ہے که یہاں خود فاتح نے بندوقیں ڈھالنے کا کارخانه قائم کیا تھا اور سلیمان اول نے اسے اور زیادہ پھیلایا ۔ موجودہ عمارت کی ، جس میں آج کل محض سرکاری دفاتر ھیں کیونکه اسلحه اب بیرونی ممالک سے درآمد کیے جاتے ھیں ، تعمیر کی تاریخ میں ایک سے درآمد کیے جاتے ھیں ، تعمیر کی قلیم عمل نے اپنی عظیم مسجد ، ۸ ہ ، ۱ ء میں بنائی عمر بید دونوں عمارتیں بنائی عمرز پر بنائی گئی ہے ۔ یه دونوں عمارتیں طرنگی طرز پر بنائی گئی ہے ۔ یه دونوں عمارتیں سنائن نے تعمیر کیں ۔ تربت کا زمانة تعمیر غالبًا متأخر ہے ، جس میں محمود اول نے اس مسجد متأخر ہے ، جس میں محمود اول نے اس مسجد متأخر ہے ، جس میں محمود اول نے اس مسجد متأخر ہے ، جس میں محمود اول نے اس مسجد متأخر ہے ، جس میں محمود اول نے اس مسجد

اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک کھلے میدان میں نصرتیہ مسجد ہے، جو مراد ثانی نے ۱۸۲۳ تا ۱۸۲۹ء میں یکی چربوں کے قتل کی یادگار میں بنائی.

اس رصدگاه کی جامے وقوع جس کا بارھا ذکر آ چکا ہے اور جسے ماھر ھیئت تقی الدین نے مراد ثالث کے حکم سے تعمیر کیا تھا اور جو فروری ۱۵۸۰ء میں تاریخی جغرافیادان سعدالدین کی درخواست پر منہدم کر دی گئی زیادہ وضاحت کے ساتھ معین نہیں کی جا سکتی۔

قباطاش (بیڈھنگی چٹان) اس خطرناک پہاڑی کا نام تھا جو ساحل کے قریب دولمہ باغچہ میں تھی اور جسے قدیم زمانے میں Petra Thermastis کہتے تھے (۱۹۱: ۱، Const. u. Bosp.: von Hammer) ایک شخص مصطفٰی نجیب نے، جس کا وھال ساحل پر ایک شخص مصطفٰی نجیب نے، جس کا وھال ساحل پر ایک بنگلہ تھا، اس کے لیے ایک رصیف (pier) بنا دیا۔ آخر میں اسے ۱۳۹۵ء میں ایک چھوٹی سی جہازگلہ تعمیر کر کے محفوظ کر دیا گیا، لیکن اس کا نام چلا آتا ہے۔

دولمد (طولمه) باغچه (بهرپورباغ)؛ اس کا ترجمه بهرپورباغ)؛ اس کا ترجمه به بهرپورباغ کا تربید بهرپورباغ کا تربید کا تربی

میں ایک گہری خلیج تھا، جو قرہ یالی باغ اور بشک طاش باغ کے بیچ میں واقع تھی، جس کا ذکر سولھویں صدی میں اکثر آتا ہے۔ سروہ اع میں تین ماہ کی مدت کے اندر اندر قبودان باشا خلیل نے اسے سمندر سے علیعدہ کر دیا۔ یہی خلیج تھی جس سے فاتح کے جهاز ۱۰۰۳ ع میں خشکی پر گھسیٹ کسر شاخ زرین میں ڈالر گئے تھر (دیکھسے اوپر) ۔ آگے جل کر ایک زمانے میں جب جہاز کے بیڑے کو کسی مهم پر بهیجنا هوتا تها تو امیرالبعر اسے یمیں لنگر انداز کرتے تھے اور رخصتی مراسم دھوم دھام سے بجا لاتے تھے۔ اس قصر کو سلطان عبدالمجید اور اس کے بعد اس کا جانشین عددالعزیز شاهی مسکن کے طور پر کام میں لاتے تھے، یعنی اس وقت تک حب تک کہ عبدالعزیز نے قصرِ چراغان تعمیر نہیں کیا تها؛ اس کے بعد سلطان محمد حامس بھر دولمه باغجه سین رهنر لگا.

[. ۱۹۳ ع کے بعد سے استانبول ترکی کا باے تخت نہیں رہا ۔ جمہوریہ کے قیام کے بعد شروع کے چند سالوں میں اس کی گزشته روئق اور خوش حالی میں نمایاں فرق بیدا هو گیا نها، لبکن به عارضی انعطاط جلد هي جاتا رها اور استانبول کي آبادي اور اقتصادی اهمیت میں پهر اضافه هونا شروع هو گبا۔ آج کل یه شهر جمهوریهٔ ترکی کے ایک صوبے (ولایت یا ایل) کا مرکز ہے، جس میں باسفورس (استانبول، بوغازی) کے دونوں طرف کا علاقه اور جزبرہ نما ہے بوزبرون کا شمال مفرنی حصه ( بالوه کی قضا) شامل ہے ۔ اس صوبے کا مجموعی رقبه . 9 م ، سربع کیلومیٹر هے (یورپ میں ۲۰۰۲ اور ایشیا میں جزائر سمیت ۲.۸۸ کیلومیٹر) - کل آبادی ۵،۹ ء کی مردم شماری کی رو سے تقریبًا بندرہ لاکھ اور ۱۹۹۰ء کی مردم شماری میں ۱۸۸۲۰۹۲ نھی ۔ ۱۹۵ ع میں يه صوبه أن الهاره قضاؤل مين منقسم تها: أسين

اوغلو، فاتع، ایوب، زیتون بورنو، باقر کوبی، بے اوغلو، شیشلی، بشکطاش، صاری پر، بے کوز، اسکدار، قاضی کوبی؛ اور جنزائر میں: چتالجه، سلیوری، شیله، قرتال اور یالوه ۔ . . ۹۹ م ع کی مردم شماری میں شہر استانبول کی آبادی هموه ۹۳ م و تھی.

علم و ثقافت کے نقطة نظر سے استانبول صرف تسرکی هی کے شمہروں میں سر فہرست انہیں بلکہ بعر متوسط اور آس پاس کے مشرقی ممالک میں بھی ایک مخصوص اهمیت کا حاسل ہے ۔ جامعہ استانبول میں چھے کلیے (faculties) اور ے وہ وء میں ساڑھے سوله هزار کے قریب طلبه تھے ۔ اسی طرح یہاں ک صنعتی (technical) یمونیورسٹی میں پانسچ کآیے اور تقريباً تين هنزار طلبه تهر\_ علاوه ازيس فنون لطيفه کی ایک اکیڈیمی، اقتصادیات و تجارت کا ایک اعلی سکتب اور هر قسم کی صعت و حرفت سے متعابی متعدد سدارس موجود هين؛ كثي كتب خانس هين، جن میں کتابوں کے بیش قیمت ذخائر میں؛ کئی عجائب گهر هين ، جهان بعض بهت بيش قيمت آنار و نبرکات هیر، مثلاً رسول الله صلعم کی تلوار اور بردهٔ شریفه . نشر و اشاعت کے سرکےزکی حیثیت سے یہ شہر ترکی میں ہے همتا ہے .

هبتی هے اور اس معاملے میں یہ رفتہ رفتہ ازمیر (سمرنا) سے بازی لے گیا ہے ۔ استانبول تقریباً پانچ سو سال تک خلافت اسلامی کا مستقر رھا اور دنیا اسلام میں آسے ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آستانہ علیا، در سعادت اور اسلامبول کے ناموں سے زبانِ زدِ خلائق تھا ۔ عثمانلی ترکوں کے عہد میں ثقافتِ اسلامیہ کا سب سے بڑا مرکز یہی شہر تھا اور اسلامیہ کا سب سے بڑا مرکز یہی شہر تھا اور خود ترکوں کے دلوں میں اس کے لیے جو جذبات خود ترکوں کے دلوں میں اس کے لیے جو جذبات عقیدت تھے ان کا اظہار ترکی شعراء کے کلام میں جگہ جگہ ملتا ہے؛ چنانچہ ادرنہ کا ایک شاعر (مصطفی سامی بک) کہتا ہے :

خاکنی بیل شرف و قدرینی کم ادرنه نگ
کعبه دن اوّل اولور سجدسی استانبوله
("اس کی سرزمین کی عزّت و عظمت کو
پہمچان، کیونکه ادرنه کا سجده کعبے سے پہلے
استانبول کو هوتا هے'')؛ دیکھیے گب E. J. W Gibb:
۲۶. ۲۶. ۲۰۰۰ نظرن ۹ ۹ ۹ ۶، ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ زیاده تفصیلی حالات کے لیے دیکھیے آا، ترکی، بذیل

استانبول اور اس کے گرد و نواح کی مسجدوں کے اصل مآخذ (م) ایوان سراے کے حافظ حسین افندی کی مستف مدیقة العبواسع (ت "مسجدوں کا باغ")؛ یه مستف المهارهویں صدی کے نصف آخر میں هوا هے ۔ اس کی کتاب عمورب کو پہلے پہل قان هاسر von Hammer نے بورب کو پہلے پہل قان هاسر Gesch. des Osman. Reiches بھی وہناس کیا (قب Gesch. des Osman. Reiches میں بھی تا مہر)؛ یه ۱۸۲۱ میں

استانبول میں، مع ان اضافات کے جو علی ساطع نر کیر اور جو اسے عبدالمجید کے عہد حکومت تک ار آئر، طبع هوئی \_ سب سے زیادہ قدیم بیانات، جن کی کوئی قیمت هو سکتی ہے اور جن میں تصاویر بھی دی گئے هيں، و هير جو (ه) Grelot نر اپني کتاب Relation (בין דבן אין) 'nouvelle d'un Voyage à Constantinople میں دیر هیں؛ (۲) دبسان Tableau de l'impire : d' Olisson Othoman طبع أوليوا ج سر مين تنبس تصاوير (engravings) دى هيں: (ع) فان هامر Consignumopoles u. . von Hammer باب مقلعه د- ۱ مهم - ۳۳۵ : 1 Ider Basphorus اگرچه دبهت سی باتون سی پرانا هر چک مے بهر بھی اس قابل ہے کہ اس سے استفادہ کیا جائے ؛ سینز دیکھیے (A. Architecture Ottomane (A) ادهم پاشا کی سرپسرستی میں شائع هوئی (استأنبول ۱۸۵۳) ؛ (۹) \*Die Baukunst Konstantinopels: Cornelius Gurlitt (عشریت طبیع هونے والی ہے): (۱۰) Paspati نے اپنی Βυζαντιναι Μελέται (Cp. ۱۸۵۷) آن گرجاؤل کا ذکر کیا ہے جو اب مسجدیں بن چکر ہیں؟ Étude sur la Topographie : J. Ebersolt (۱۱) · (= 1 9 . 1 7 = ) et les Monuments de Constantinople

کاریزوں کی بابت مستند تصنیف ابدی نک (۱۲)

Vey: à l'Embouchure de la Mer : Andréossy

Constant : بانی، به نوال : ۱۸۱۸ مصنف مذکوره المحرص ۱۵۱۸ مصنف مذکوره المحرف ال

شهر کی قصیلوں سے متعلّق (۱۵) A. van Mil-

: (در الله ) Byzantine Constantinople : lingen

Autour des murs de Constan- : A. Zanotti (۱۶)

. (۱۹۱۹ (ببرس ۱۹۱۱) tinople

Histoire de la : A. Belin (12) : יוֹשְׁבּׁ בֹּ אַיְּרִים אַ Latinité de Constantinople

Documenti riguardanti la colonia : L. F. Belgrano
: Covels (14) ! (בּרְתּח Genosa) Genovese di Pera
(Ann. Brit. School at Athens בּרַנְּרְ Notes on Gulata

Della : Sauli (۲۰) ! (בּרִנְּיִי בִּרִי בִּרִי בִּרִי בִּרִי בּרַנְיִי בּרַנִּיי בּרַנְיִי בּרַנְיִי בּרַנִיי בּרַנְיִי בּרַנִיי בּרַנְיִי בּרַנְיִי בּרַנְיִי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנְיִי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנְיִי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנְיִי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנְיִי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנְיִי בּרַנִיי בּרַנְייי בּרַנְיִי בּרַנִיי בּרַנִּיי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנִּיי בּרַנִיי בּרַנְיי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנִּיי בּרַנִיי בּרַנְיי בּרַנִיי בּרְנִיי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרַנִיי בּרְנִיי בּרְיי בּרְנִיי בּרְיי בּרְנִיי בּרְנִיי בּרְנִיי בּרְייי בּרְנִיי בְּיִי בְּיִי בּרְנִיי בּרְייי בּיי בּרְנִייי בּיי בּרְייי בּיי בּרְיייי בּייי בּרְייי בּייי בּייי בּייי בּרְיייי

عام تصانیف: (۲۱) Cosimo Comidas de Descrizione topografica di Constanti- : Carbognano :v. Hammer مارسانو (۲۲) ؛ (۲۲) عامر Bassano سانو nopoli Constantinopolis und der Bosporos ۱۸۲۲ Pest جو ابھی متروک نمیں ہوئی)؛ (۳۳) مصنّف مذ كور : Geschichte des osmanischen Reiches ( . ر جلاء بست Pest تا ١٨٢٥ تا وهائث Three Years in Constantinople: Charles White (٣ جلد، لنذن عمره ع): (١٥ Byzantios (٢٠)) κωνσταντινούπολις (ایتهنز ۱۸۰۱ تا ۲۸٫۹۹۱ جدید یونانی زبان میں ایک محنت سے لکھی ہوئی لیکن غيرناقدانه تمنيف) : (د Constanti- : E. A. Grosvenor (٢٦) nople (دو چلد، لنثل ۱۸۹۰)؛ (۲۷) FIA 4 4 Stuttgart (Constantinopolis : Oberhummer Pauly-Wissowas) نے ما عرب 'Real.- Encyklopadie کے ما دوباره طبع کیا) ؛ ( ۲۸ ) جلال اسد : Constantinople ا المرس ( ۱۹۰۹ عرب ) De Byzance à Stamboul

مشرتی اسناد میں سے : (۲۹) اولیا چلبی (ساتویں صدی مبلادی) کا ذکر کیا جا سکتا ہے ۔ اس کی تین تنقیحات میں : (۹) منتخبات (استانبول ۲۹۹۹ه) ، اس Narrative of Travels (ب) میں فقط ابتدائی نصول هیں! (ب) in Europe, Asia and Africa

von Hammer لشلن . هم و (ناتمام) ؛ (ج) طبع سوم، به جلد مین ، استانبول بروس تا ۱۳۱۸ ه.

قدیم ترسیاحی تصانیف کا تقریباً مکمل جائزہ (۰۰)

Beschreibung des türk. Reiches: Lüdeke (۲۰۰۷)

1: ۳۹۹ بعد و ۲: ۹۳ بعد، نے

4: قب قان هامر Const. u. Bosp: v. Hammer دیا ہے: قب قان هامر

شہر کے خاکے: تدیم تر خاکوں کے لیے دیکھیے:

کلی اور ۱۹۰۱ : کاب مذکور، ص ۱۶۰۵ : (۱۹۰۱) پہلا

اصلی خاکه، جسے F. Kauffer نے ۱۵۰۹ میں مکمل

کیا اور ۱۵۰۹ء میں اس ہر نظر ثانی کی، اپنی

Voy. Pittoresque: Choiseul-Gouffier اصلی شکل میں Pittoresque: Choiseul-Gouffier

Voy. de la: J. B. Lechevalier اور de la Gréce

(۱۹۲۱) خون ماتا ہے: H. Kiepert

Constantinople u. der میں ماتا ہے: H. Kiepert

کام لیا گیا ہے، جو اس نے ۱۸۳۹ کے میں الیا،

کس سب سے آخری خاکه، جو اس نے ۱۸۳۹ کے انایا،

کس سب سے آخری خاکه، جو کیا کے انایا،

## (J. II. MORDTMANN)

اِسْتَانْکوری: جزیرهٔ ستینکو Con=Stenco کا دری نام: لیک La Turquie d'Asia: Cuinet نرکی نام: لیک ۱ : ۱ دری نام: لیک دری نام: ایک دری نام: لیک دری نا

استبراء : (لفوى معنى : براقت جاهنا) اصطلاح القدسين استبراء سے مراد يه معلوم كرنا هے كه كوئى کنیز حامله نے یا نہیں، جو از روے شرع ضروری ہے: چنانچه اگر کوئی مسلمان کسی لونڈی کو خرید کر یہ ورثے میں یا کسی اُور ذریعے سے حاصل کرمے تو اس کے لیے اس وقت تک اس سے صحبت منع ہے جب نک یه یتین نه هو جائے که وه حامله نمیں ہے تاکه اولاد کے نسب میں شبه نه واقع هو۔ انتظار كى مقروه مدت پہلے حيض كے بعد يا اگر حمل هو تو ہجے کی پیدایش کے بعمد ختم ہو جاتی ہے؛ جس لونڈی کو حیض نه آتا هو اس کی مدت انتظار ایک ماہ ہے ۔ مزید ہر آن لونڈی آزاد ہونر کے بعد صرف اس وقت شادی کر سکتی ہے جب شرعی استبراء کی مدت گزر جائے [ یعنی اگر کسی شخص کے پاس کوئی لونڈی ہے اور وہ کسی آور آدمی سے اس کی شادی کرنا چاہتا ہے ، لیکن خود اس سے صحبت کر جکا ہے تو جب تک لونڈی حیض سے فارغ نه ه**و** جائر اس کی شادی نہیں کر سکتا ۔ ایسے می اگر اس نے کوئی لونڈی خریدی جس سے بیجنے والا محبت کر چکا ہے تو بھی وہ اس کی شادی نہیں کر سکے گا جب تک وہ حیض سے فارغ نه هو جائے۔ اسی طرح اگر اس نے اسے آزاد کر دیا ہے ، لیکن وہ حیض سے فارغ نہیں هوئی، تو جب تک فارغ نه هو جائے اس کی شادی نہیں هو سکے گی ۔ يه اسام مالك، امام الشائعي اور امام احمد بن حنسل كا قول عے (ا آء عربی، بذیل ماده) ۔ مذهب حنفی کی رو سے بھی استبراہ واجب ہے اور اس وجوب کی بناہ نہی. صلّی اللہ علیہ و سلّم کے اس أرشاد پر ہے جو آپ نے غزوة حنين ئے فوراً بعد بعقام اوطاس اسيران جنگ کے متعلق، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، فرمایا تھا که سیالی (حاسله) سے وضع حمل اور حیالی (غیر

جس کی حکمت به تهی که ان کی اولاد کا نسب مختلط نه هونر باثر، ديكهير السرخسى: المبسوط، ٣ : ٢ م ، ، فصل استبراء؛ نيز ديكهير مقالة ام ولد]. مَآخَدُ : (١) [النَّووى : ] منهاج الطالبين (طبع van den Berg ، ۳ ، بعد؛ (۲) فتح القريب (طبع (van den Berg)، ص مراه ببعد؛ (م) الباجوري (قاهرة ١٨٠٠ه)، ٢: ١٨٢ ببعد: (س) الدمشقى: رحمة الأمة في اختلاف الآئمة (بولاق . . ب ١ ه)، ص ج ١٠ ؛ ( ه ) الشعرائي : الميزان الكبرى (قاهرة و ٢٠١ه)، ١١: ٥٥١؛ [(١) هداية (فصل في الاستبراء)؛ (م) قاضي زاده افندي: تكملة فتح القدير لابن الهمام شرح الهداية، مطبع اميرية، بولاق مصر ۱۳۱۸ ه اور اس کے حاشیے پسر (۸) محمود الباہرتی: شرح التناية على الهداية؛ (٩) السرخسى : المبسوطة مطبعة السعادة ، مصر ؛ (١٠) المدونة الكبرى ، كتاب الاستبراء، طبع اول، مطبعة الخيريسة، ١٣٧٨ه]؛ (١١) . 170 : v 'Mekka : Snouck Hurgronje

(جوننبول TH. W. JUYNBOLL [و سيّد نذير نيازي])

(Basti)، بسطه سے بازہ (Caesaraugusta (Baza)، سرقسطه سے زراگوزا (Zaragoza)؛ مستعرب سے سزارب بن گیا، وغیرہ؛ نب Grundriss der Romanischen : Gröber Philologie (طبع دوم ) : ۲۰ - ۱۱ ع سین البَحْيره (Laguna de la Janda) کی لڑائی کے بعد جولیا آگسٹافرما (Julia Augusta Firma ) کی روسی نو آبادی، جو صوبهٔ بیتیکا Baetica کے چار اضلاع (conventus juridici) میں سے ایک ضلع تھا، اور استجد کے قوطی اسقف کا علاقه دونوں ایک ماہ کے محاصرے کے بعد طارق کے سامنے مشروط طبور بر ہتیار ڈال دبنے ہیر مجبور ہو گئے۔ اس شہر نے عبرہوں کے دور کی تاریخ میں نهایت اهم کام سر انجام دیما، خصوصًا مُرتد عُمر بن حَفْمُون [رك به ساده ببشتر] كي طويل بغاوت ع دوران میں، جس کا یه شمال مغربی حصن حصین تها، یماں تک که اس پر ۸۹۱ میں قرطبه کے امیر عبدالله نر قبضه كر ليا (قب مادة قرموند) ـ يمان مستعربون (Mozarabs) کی کثیر تعداد همیشه آباد رهی\_ اس پر . س م ع میں قشتالیه (Castille) کے فرڈیننڈ ثالث نر قبضه کر لیا اور مسلمانوں (Morescoes) کے اخراج کے بعد ہم وہ وہ میں الفائسو دھم الدانشمند" نے اس شہر میں عیسائیوں کو از سرنو آباد کیا۔ هنری ثالث نے ۲۰۰۹ء سیں اسے ایک شہر (ciudad) قرار دیا اور اس نے قلمرو غرناطه کی پوری تاریخ میں قشتالیہ کے ایک سرحمدی قلعر کی حیثیت سے اور اس کے بعد بھی هسپانوی جانشینی ک جنگ (War of the Spanish Succession) اور جزیرہ نما کی جنگ (the Peninsular War) میں نہایت اهم كردار ادا كيا.

[محمد بن لیث استجی مشهور محدث نے، جن کا سال وفات ۲۰۳۸ مراحد (۱) یاقوت: معجم البلدان، ۱: ۲۳۲؛ روی مراحدالاللاع، بر: ۲۰۰۱؛ (۲) ابوالغداه: جغرافیا

(C. F. SETBOLD)

استحسان: (لغوى معنى: اچها جاننا، كسى ⊗ بات یا کسی امر کو) ـ اسلامی فقه کی ایک اصطلاح ، جسے مذهب حنفی میں بمقابلة قیاس جلی قیاس خفی پر محمول کیا جاتا ہے اور جس کی حیثیت ایک ایسی دلیل کی ہے جو مجتمد کے دل پر تو نقش ہوتی ہے ليكن وه لفظول مين اسے ظاهر نهين كر سكتا ! لهٰذا السّرخسي نيے اس كى تبعیریف ان النفاظ مين كي هِم : هُوَ تُركُ الْقِيَاسِ وَ الْأَخْذُ بِمَا هُوَ أَوْفَقُ للنَّاس (المُبْسُوط، ١٠ ٥ مم ١)؛ محمصاني: قُلسَفَةُ التشريع في الأسلام (اردو ترجمه، بعنوان فلسفة شريعت أسلام ، مطبوعة مجلس ترقى ادب، لاهور، ص ١٣٩)، یعنی قیاس کی جگہ کوئی ایسی بات اغتیار کرنا جو انسانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ھو ۔ استحسان گویا وہ دلیل شرعی ہے جسے خاص خاص حالات مین قیاس پر ترجیع دی جاتی ہے، لیکن ان خاص حالات کی تعیین اگر ڈاتی رائے سے عولی ۔ جس مین ظاهر في طرح ظرح كے رجعانات كارفرما هول كر ــ تو ا اسے دلیل شرعی کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟

یہی سبب فے کہ مذھب شافعی میں اسے دلیلِ شرعی تسلیم نہیں کیا گیا اور اس کی ایک وجه به ہے که دلائل شرعیه میں صرف دلیل استحسان هی کو استحسان کیوں کہا جائے؟ کیونکه شریعت میں تو شرعیه میں ایک نئی دلیل کا اضافه بے محل ہے۔ پہر اگر یه کہا جائے که استحسان کا تعلّق قیاس سے ہے تو بقول ابن قیم شریعت میں کوئی شے خلاف قیاس نہیں اور اگر ہے تو دو حالتوں سے خالی خلاف قیاس نہیں اور اگر ہے تو دو حالتوں سے خالی نہیں : یا ثنو قیاس هی فاسد هوگا ؛ یا کنوئی ایسا حکم شرعی هوگا جو نص سے ثابت نہیں هوتا (ابن قیم :

اسام الشَّافعي كمتے هيں : مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعُ (الخِشْرى: أَصَوَلَ الْفَقْد، ص ٢٠٠) - كويا امام موصوف کے نزدیک استحسان عبارت ہے شریعت اسلامیه میں ایک نئی تشریع سے، جو ظاهر ہے ناقابل قبول ھو گی ۔ متكلمين ميں بھی علمامے اصول امام صاحب سے متفق الرائے هيں اور اسے دليل فاسد ٹھیراتر ھیں؛ لہٰذا اس ہر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ در اصل امام موصوف کو اندیشه تها که ایسا نه ھو استحسان حدود شریعت سے تجاوز کا ذریعہ بن جائیر ـ یون ایک هی مسئلے میں مختلف اور من مانے فيصالون كا زاسته كهل جائسكا، مفتيان شرع جيسا جاهیں گر فتوٰی دیں گر اور هم ان کی اطاعت ہر مجبور هوں گر، حالانک اطاعت کا حق تو اسی کو پہنچتا ہے جس کی اطاعت کا اللہ اور اس کے رسول نے مکم دیا ہے، خواہ صراحة، خواہ ایسے دلائل کی بناه پر جن سے به حکم ثابت هو جائے (دیکھیے الشَّافِي : كتاب الآم) . اسام الغنزالي نب بهي، جو شافعی المذهب هیں، استحسان پر اعتراض کیا ھے۔ ان کے نزدیک استحسان کا مطلب یہ ہوگا کہ باوجود ایک دلیل قوی کے هم قیاس کو ترک

كر رع هين (ديكهيم المستصفى) - الأمدى، البيضاوي (م ۲۸۳ م) اور السبكي (م ٢٠٢٠) ايسے شافعي فقهاه بھی، جنھوں نے اس بحث کو باقاعدہ جاری رکھا، امام صاحب کے همخیال هیں ۔ ان کا کہنا ہے که استحسان کی اجازت صرف اس صورت میں دی جا سکتی ہے جب اسے تخصیص کے تحت لابا جا سکر، یعنی کسی جزئی حکم کو کلّی حکم پر ترجیح دی جائے؛ لیکن تخصیص چونکه نظریهٔ قباس میں بہلے ھی سے شامل ہے اس لیر استحسان غیر ضروری ہے ـ بقول الآمدي (الآحكام، م: ٢١٠) اختلاف اس مين نہیں کہ لفظ استحسان کا اطلاق جائز ہے با نہیں کیونکه وه کتاب و سنّت میں موجود ہے اور اہلِ لغت بھی اسے استعمال کرتے ھیں: اختلاف اُس میں ہے جو ائمہ سے اس بارے میں منقول ہے: حنانجه استحسان کی سند میں قرآن باك کی آیت : الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ وَمِ [الرِّسر]: و ر) اور حضرت ابن مسعود رط كي حديث ما رَأَهُ الْمُومِنُونَ حُسِّنًا فَهُوَ عندَالله حَسَن كو بهي بيس كيا جاتا ہے، لیکن مخالفین استحسان اس قسم کے دلائل کو بآسانی غیر وزنی قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں بعث لفظ استحسان سے نہیں بلکه استحسان سے بطور ایک اصطلاح فقہی، یعنی دلیل شرعی کے ہے۔ مزید یہ کہ ہمض محدّثین کے نزدیک مَا رَأَهُ المومنون الخ . . . حديث نهين بلكه حضرت ابن مسعود الأكا قبول هے (ديكھيسے فلسفة شريعت اسلام؛ حوالمه اوپسر آ جِکا هے) اور نه بھی هو تو اس کا اشاوہ اجماع کی طرف ہے، استحسان کی طرف نہیں ۔ یوں جہاں تک اس لفظ کے استعمال کا تعلّق هے ونسنک (The Muslim Creed : Wensinck) نزدیک اسکی قدامت قرن ثامن میلادی تک جا پہنجتی ع، مثلاً بخارى (ومايا، باب ع) مين لفظ استحسن موجود ھے، جس کا مطلب ہے ذاتی غور و فکر کی بناء پر قانون

ی کوئی مخصوص تأویل ـ آگے چل کر امام مالک م وہ و ه / ه روع) نے بھی ان قانونی فیصلوں کے لمسلے میں جن کی سند اجادیث میں نہیں ملی یہی افظ استعمال کیا ہے (المدونة، القاهرة ۱۳۳۳ه، فظ استعمال کیا ہے (المدونة، القاهرة ۱۳۳۳ه، نیا دو کہتے ہیں: نما هو شی استحسناه، یعنی یه ایک ایسا امر ہے بس کے بارے میں همیں سلف سے کوئی هدایت بین ملی ـ تقریباً اسی زمانے میں فقم حنفی کے بس ملی ـ تقریباً اسی زمانے میں فقم حنفی کے شہور امام قاضی ابو یوسف (م ۱۸۲ه/ ۱۸۹ه) کا یه شہور امام قاضی ابو یوسف (م ۱۸۲ه/ ۱۸۹ه) کا یہ نیاس چاهتا تھا که ایسا هو، لیکن میں نے اسے بہتر نیاس چاهتا تھا که ایسا هو، لیکن میں نے اسے بہتر نیاس چاهتا تھا که ایسا هو، لیکن میں نے اسے بہتر انا) "فتاب الخراج ، بولاق ۱۳۰۰ه، ص ۱۱)؛ مذا خیال هونا ہے "له بہت ممکن ہے اس اصطلاح مذا خیال هونا ہے "له بہت ممکن ہے اس اصطلاح م شکل کے خلاف تھا.

ليكن مذهب حنفي مين استحسان كا وه مطلب ہیں جو مخالفین نے سمجھا ہے کہ یہ معض ایک ل ہے دلیل یا ایسا قول ہے جو ہواے نفس پر مبنی ہے، بلکہ وہ ایک ایسا قیاس ہے جو کسی دوسرے اس سے متعارض هو؛ لمذا فقه حنفی میں جب قیاس ے انحراف کیا جاتا ہے تو کسی ذاتی رجحان یا ے کی وجہ سے نہیں باکہ بعض ایسی مضبوط اور وس دلیلوں کی بناء پر جن کی گنجایش قانون ں موجود ہے۔ استحسان گویا ایک طرح کا قیاس سی ہے، یعنی ایک ظاهری قیاس (جلی) سے ایک لمنى اور مشروط بالذَّات قياس كي طرف انحراف اور وه ی اس صورت میں جب استحسان کی بناہ کسی سی علت پر ہو جو کتاب و ساّ ۔ اور اجماع میں جود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس مسئلے میں ده غور و تفحّص سے کام لیا جائے تو ہم کہه ترے ہیں کہ استحسان میں نہ تو حدود شریعت سے اوز کا امکان ہے ۔ جیسا کہ مخالفین استحسان کو

اندیشه تهانه اس امرسے انکار کیا جا سکتا ہے که اس قسم کا استدلال دوسرے مذاهب فقه نے بھی جائز ٹھیرایا ہے مثار استصلاح (رکھ بان) که استحسان هی سے ملتی جلتی ایک دلیل ہے۔ نزاع جو کچھ ہے لفظی ہے۔ امام الغزالی کہتے میں کد اس نوع کی دلیل سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا؛ انکار ہے تو اس اسر سے که کیا اسے استحسان کہا جائر یا كچه أور (الخضرى: اصول النقه، ص ٣٧١). الشوكاني كے نىزديك بھى استحسان قياس هى كى ایک شکل عے: العدول من قیاس الی قیاس أَنُوى (کسی قیاس سے انحراف زیادہ قوی قیاس کی طرف)، ورنسه اگر کلوئی مسئلله مختلف فیه ہے تمو اس میں استحسان کام نہیں دے کا اور اگر مختلف فیہ نہیں تو پہلے هی سے از روے کتاب و سنّت اور اجماع ثابت م ( تفصيل كرليم ديكهيم آرشاد الفحول، ص ٢٧، طبقة السعادة، ٢٧٠ه).

حنفی فتہاء کے نزدیک استحسان اور قیاس میں فرق مے تو یه که قیاس سے مقصود مے رو کنا ( = حظر ) اور استحسان سے اجازت (ے اہامة)؛ لهذا استحسان ایک ایسی دلیل شرعی ہے جسے ویسی هی کسی دوسری دلیل شرعی کے مقابلے میں ترجیح دی جائے -استحسان كويا قياس خفي ہے ہمقابلۂ قياسِ جلى ـ قياسِ جلی کی علّت تو ظاهر ہے۔ اس لیے که هماریے سامنے هوتي هـ اور قياس خفي كي پوشيده؛ بتول السرخسي: ٱلْاسْتَحْسَانُ فِي الحَقِيقَةِ قِيَاسًانِ : أَحَدُ هُمَا جَلَّيْ خُعِيفُ النَّرِهِ فَسَنِّي قِيَاسًا وَالآخُورِ خَفِي قَـوِي آثَـرَهِ ضَعِيفُ النَّرِهِ فَسَنِّي قِيَاسًا وَالآخُورِ خَفِي قَـوِي آثَـرِهِ فَسَمَى اسْتِحْسَانًا أَى تِيَاسًا مُسْتَحْسَنًا ـ فَالْتُرجِيحِ بِالْآثَرِ لا بِالْخَفَاء و الظُّلْمُورِ و قَدْ يَقُوى آثَرُ القَياس في بَعْضِ الفصول فيوخذ به ... الغ، يعني استحسان في الحقيقت دو گونه قیاس مے : ایک جلی، مگر اثر میں ضعیف، اسے ٹیاس کہتر ھیں؛ دوسرا خفی، لیکن اثر س، ا قوی: اسے استحسان کہتے ہیں، یعنی قیاس مستحسن ـ

Mer a sur

اب ترجیع جو تعاصل مے تو اثر کو نه که خُفاه یا ظهور کو به بعض فصلوں میں قیاس کا اثر قوی هوتا مے، لہٰذا اسے اختیار کر لیا جاتا مے (الخضری: اصول الفقه، ص ۲۰۰۰).

بون استحسان بهی دو قسمون مین منقسم هو جاتا ہے : ایک وہ جس کی تأثیر مخفی ہے؛ دوسرا وہ جیں کی صحت تو ظاہر ہے، لیکن فساد مخفی - ایسر هی قیاس کی بھی دو قسیس هیں: ایک جس کی تأثیر میں ضعف ہے؛ دوسرا وہ جس کا فساد تو ظاھر ہے، ليكن صحت مخفى؛ لهذا جب به جارون شكلين باهم متعارض ہوں تو استحسان کی پہلی قسم کو سب سے زیادہ قوی سمجھا جائرگا، پھر قیاس کی شکل اوّل، بھر اس کی شکل ثانی اور پھر استحسان کی دوسری شکل کو ـ حاصل کلام یه که استحسان کی ضرورت آسی وقت پیش ی ہے جب کوئی قیاس اس سے متعارض ہو۔ تیاس کے بغیر استحسان کا سوال ہی پیدا نہیں هوتا، کیونکه هم اسے ایک ایسے قیاس پر جو موجود ہے (جلی) اس لیے ترجیح دیتے میں که ایک دوسرا قیاس (خفی) اس سے متعارض ہے اور بسبب صحت و اثر قياس جلى سے بہتر ـ اندرين صورت به اندیشه غلط هے که استحسان کے باعث شریعت کی مقررہ حدود سے تجاوز کا امکان پیدا ہو جاتا ہے ۔ البته شروع شروع میں اس امرکی بیش بندی ضروری تھی اور اسی لیے استحسان کی مخالفت بھی کی گئی تاکہ ایسا نہ ہو کہ دلائل شرعیہ میں كسى ايسى دليل كا اضافه هو جائے جس كا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ملتا۔ یہی وجه ہے که حنفی قلماء نے اس باب میں ہڑی احتیاط سے کام ليا؛ چنانچه ابن الهمام (م ١٥٥، ٤)، ابن أمير العاج (سے س م)، محب الله بناری (۱۵۰۸ع) اور بعر العلوم (۱۸۱۰) ایسے علماء نے اس پر بڑی شرح و بسط اور دقت نظر سے بحث کی ہے.

مآخد : (١) الشافعي: رسالة، (كتاب الآم ك شروع مين، بولاق ١٣٣١ه)، ص ٢٦ ببعد؛ (٢) الغزالي: . الستصلَّى (بولاق ۱۳۲۳ تا ۱۳۳۳ه)، ۱: ۱۲۲۳ تا ٣٨٠ ؛ (٣) البيضاوي: منهاج الوصول مع شرح نهاية السئول، از جمال الدين الأسنوي (بر هاشيه التقرير و التحبير، از ابن امير العاج، بولاق ١٣١٦ تا ١٣٠٤ه)، ٣: ١٣٠ تا عبد إ ؛ (س) تاج الدين السُّبكي : جبع الجوامع، مع شرح از جلال الدين المحلِّي وحواشي از نبَّاني، القاهرة ١ و ٢ م) ٢٠: ص ۸۸۸ ؟ (م) پزدوى : كنزالومول، بع شرح كشف الاسرار، ؛ از عبدالعزيز البخارى (استانبول ١٣٠٥ تا ١٣٠٨ه)، س: ٣ تا ج ١، . ج، ٣٨؛ (٦) ابوالبركات النَّسَفي: كشفّ الاسرار (شرح مناوالانوار)، مع شرح از ملا جيون و حل لفات از محمد عبدالحليم لكهنوى (دو جلدون سين، بولاق ١٩٦٦ ه)، ٢ : ١٩٨٠ تا ١٩٨٠ (٤) صدرالشريعة المحبوبي: شرح توضيع على تنقيع ، مع شرح ( التلويع ) از التفتازاني و حل لغات از فناری و ملّا خسرو (تین جلد، القاهرة ١ ٣٠٠ هـ) ، ٣ : ٣ تا ١٠ ؛ (٨) ابن الهمام : التقرير و التحبير، مع شرح از ابن امير العاج، ب جلد، بولاق ١٣١٩ه، س: ٢٧١ تا ٢٣٨؛ (٩) ملاخسرو : مرقاة ألوصول الى علم الأصول، استانبول . . . ، ه، جزو س ، ؛ ( . ، ) محب الله ابن عبدالشكور (بهارى): مُسَلِّم النبوت، مع شرح (اواتح الرَّحموت)، از محمد عبدالعلى نظام الدين (بحر العلوم)، جو الغزالي كي المستعملي كے ساتھ چھيى هے (بولاق ١٣٢٠ تا م١٣٢ه)، ٢: ٣٠٠ تا م٢٠) ابن تَيْيَّة، مجموعة الرسائل و المسائل (القاهرة ١٩٣١ تا ١٩٣٩ هـ)، ٣٠ ١١٦ تا ١١٨ ؛ (١٢) الشيخ محمد الخضري بيك : اصول الفقه (طبع ثاني، القاهرة ١٣٥٠ ه /١٩٣٣)، ص ١٦٣ تا ١٦٠٠؛ Principl della Guirisprudence : عبدالرحيم (١٣) (الام ۱۹۲۲) Guido Cimino مترجمهٔ Musulmana Istituzioni : D. Santilana (17) : 1AF 5 1A1 (נפץ) ו di Diritto Musulmano Malichita ١٠١٩ : ٥٠ بيعد؛ (١٥) الأسدى: الاحكام

في آصول الاحكام، معلى محمد على، مصر، ٣: ١٣٩ ؛ (١٦) محمصائى : فلسفة التشريع في الاسلام (اردو ترجمه: فلسفة شريعت اسلام، مجلس ترقى ادب، لاهور) ؛ (١٠) الخضرى : اصول الفقسه، طبع ثالث، ١٣٥ هـ (١٣٨ هـ) مكتبة التجارية، مصر؛ (١٨) أن طبع اوّل، [١: ١٦٥ و]تكمله، بذيلِ مادّه؛ (١٩) الشوكاني: آرشآد الفحول، مطبعة السعادة يديلِ مادّه؛ (١٩) ابن عابدين : حاشية على شرح المنارقي الأصول، استانبول ١٣٠٠ هـ؛ (١٢) شرح المغد على مختصر ابن العام، مطبعة العنرية، ١٣١ هـ؛ (٢٢) الشاطبي : الاعتصام، مطبعة العنرية، ١٣١ هـ؛ (٢٢)

(سیّد نذیر نیازی)

اسْتَخَارُه ؛ كسى ايسے امر سب جس كا تعلق اصول و عقائد یا مسائل سهمه و مسلمه کی بجاہے زندگی کے عام معاملات سے ہو انسان کا بباعث تبذیذب الله سے دعیام کیرنا تا کہ اس بارے میں صحیح فیصله کر سکے۔ اس کی سند حدیث رسول الله صلعم سے لی جاتی ہے، دیکھیے بخاری، کتاب الدَّعوات، باب ٨٨ : كان النَّبي صلّى الله عليه و سلّم يُّعَلِّمْنَا الْإِسْتِخَارَةً فِي الْأُمُّورِ كُلِّهَا. . . . اذا همَّ احدُ كم بِالْأَمْرِ فَلْيَرْ كُعْ رَكْعَتْيْنِ ثَمَّ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْتَخَيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اسْنَقْدُرَكَ بِقُدْرَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلَكَ الْعَظيْمِ فَأَنَّكَ نَقْدُرُ وَكُمْ أَقْدُرُ وَ تَعْلَمُ وَكُمْ أَعْلَمُ وَ أَنْتُ عَكَّامُ الْغَيُوبِ. فَأَنَّكُ نَقْدُرُ وَكُمْ أَقْدُرُ وَتَعْلَمُ وَكُمْ أَعْلَمُ وَ أَنْتُ عَكَّامُ الْغَيُوبِ. اللَّهُمِّ إِنْ شُمُّتُ تَعْامُمُ انَّ هَذَا الْأَمْرُ خَيْرِكُ فِي دَيْنِي وَ مَعَاشَى وَ عَاقِبَةِ آمْرِي فَاقْدُرُهُ لِيْ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذًا الْأَاسُرَ شَرَّلِنَّى فِي دَيْنِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةً الْغَيْرُ مَيْثُ كُانَ إِنْمَ أَرْضِنِي بِهِ \* وَ يُسْمَى عَاجْتُهُ حَ نبى اكرم صلى الله عايه و سلم هدين جمله امور مين استخاره سکھاتے تھے . . . . جب تم میں سے کسی کو کوئی امر پیش آئے تو دو رکھتیں پڑھے۔ بھر کمے: "اے آللہ میں تجھ سے تیرے عام کی بناہ ہر خیر کا طالب هوں اور تیری قدرت سے قدرت جاهتا هوں؛

تجه سے فضل عظیم سانگتا هـوں ۔ تجهی كـو قدرت هے، مجھے كبوئى قدرت نہيں ـ تو هي جانتا ہے، میں نمیں جانتا ۔ تو ھی ھر غبب کو حوب جانتا ہے ۔ اے اللہ اگر تجھر علم ہے کہ یہ امر میرے لیر باعث خیر ہے میرے دین، میری معاش اور میری عاقبت اسر میں تو اسے میرے لیے مقدر کسر اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ اسر میرہے دبن، سری معاش اور میری عاقبت اسر کے لیر باعث شر ہے تو اسے مجھ سے دور رکھ اور مجھر اس سے دور رکھ اور میرے لیر خیر مقدر کر جیسے بھی ھو اور مجھے اس سے راض رکھ"۔ پھر اپنی حاجت کا نام لے) ۔ اسی طسرح البخساری كتاب التوحيد، باب ، ،، مين يه دعاء كسى قدر زیادہ تفصیل سے مذکور ہے ، لیکن زیادہ مختصر الفاظ مين ابن ماجة، باب الاستخبارة، ص .بهم میں (سنن، ج ۱، مرتبهٔ محمد فؤاد عبدالباقی) ـ تقریباً یمی شکل اس دعاء کی شیعت اسامیه کے يهاں ملتی ہے، دیکھیے ابو جعفر القّنی: من لا يحضره الغقيم، ، : ٥٥٥، دارالكتب الاسلامية، نجف عدره، جس میں ابو عبدالله، یعنی حضرت امام جعفر الصادق و سے روایت ہے کہ: اذا آراد أَحَدُ كُمْ شَيْئًا فَلْيُصَلُّ رَكَّمَتُينِ ثُمُّ لَيْحُمَّدُ اللَّهَ عَزُّ وَ جَلَّ وَ يُثْنِ عَلَيْهِ وَ لَيْصَلِّ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سُلَّمٌ وَ عَلَى آله وَيُتَّولُّ اللَّهُمَّ اذْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْرُلِي فِي دینی . . . ( = جب تم میں سے کوئی کسی بات کا اراده کرے تو دو رکعت نماز پڑھے، بھر الله عزّ و جل کی حمد و ثناء کرے ، بھر درود بھیجے نبی صلعم اور آپ کی آل پسر، بھسر کہے: اے اللہ اكر يه امر ميرے لير باعث خير هے ميرے دين میں . . الخ ) ۔ یه استخارے کی شرعی صورت ہے، جس میں دو رکعت نماز کے بعد اللہ تعالٰی سے طلب خیر کی دعاء کی جاتی ہے اور جس پر اهل سنت کی نسبت

شیعه حضرات کا عمل بهت زیاده ه.

لفظ استخارة كا تعلّى خاريخير سے هے، بالخصوص ان معنوں ميں جو عبارات ذيل ميں مراد ليے جاتے هيں:
اللّهُمْ خُرلرَسُولِكَ (الطبرى: تاريخ، ۱: ۱۸۳۲، س ۲)؛ خُرلَهُ (ابن سَعْد، ۲ / ۲: س س س ۱۱، ۵ ص س ۲) فَرلَهُ (ابن سَعْد، ۲ / ۲: س س س س ۱۱، ۵ ص س ۲) الور خَارَ الله في (وهي مصنف، ۸: ۲۹ س ۲۰) القالى: السّاء يَخُرلَكَ بعلمه في السّماء يَخُرلَكَ بعلمه في القضاء (ابن سَعد، ۸: ۱۱۱ س ۱۱۸؛ القالى: القالى: القالى: المالى، ۲: ۱، ۱ ببعد) ايک مثل هے جبو کما جاتا هے زمانه قبل اسلام ميں مستعمل تهى، سكر جاتا كه يه مقوله اس زمان كا هو.

استخارے پر، جیسا کہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے، مسلمانوں کا قدیم سے عمل چلا آتا ہے ۔ استخارہ جب بھی کیا جاتا ہے ایک معین مقصد کے لیے؛ یه نہیں که صبح سے شام تک جو کام درپیش هوں سب کے لیے ایک می مرتبه دعاء کر لی جائر - استخارے میں امتداد زمانه سے بعض ایسی ہاتیں بھی شامل ھو گئی ھیں جن کی شرعاً کوئی سند نہیں، مثلاً یہ کہ استخارے کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے یا یہ خیال کے نماز استخارہ کے بعد خراب (syxolµnois) میں القامے رہائی هوگا (Mekka: Snouck Hurgronje) موگا Magie et Religion dans l'Afrique du : Doutté : r Nord؛ ص ۱۳ م) نیز یه رسم که دعامے استخاره کو قرعه اندازی سے تقویت دی جائے، یعنی دو متبادل صورتوں کو الگ الگ کاغذوں ہر لکھ کر (الطبرسي: سكارم الأخلاق، القاهرة س. س، ه، س ، ، ،)، جس کی اهل سنت نے سختی سے مخالفت ك ه (العَبْدُرِي : سَدْخُل : ٣ : ١٩ ببعد) -استخاره قرآن مجید کھول کر بھی کیا جاتا ہے (المضرب . . . في المعن . . . المناهم استخارة، در ابن بشكوال، ص سهم، آخرى سطرا الله الله بعد الشدة؛ ١ : ١١، اس موضوع بر

القزويني، طبع وسٹنفآخ، ٢: ١١٠، س ١٨ ببعد، نسي ایک قصه بیان کیا ہے) ۔ اس غرض سے بعض اور کتابیں (دیکھیے السّیوطی: بَغْیة الوّعاة، ص ١٤١١) بھی استعمال کی جاتی هیں جیسے که ابرانیوں کے هاں دبوان حافظ یا مثنوی مولانا روم (قب Bankipore Catalogue) ج ، ، عدد ، ، ، )؛ مگر ان سب با توں کی اهل سنت ح هاں سختی سے ممانعت کی جاتی مے (قب الدمیری، بذیل مادة طير، ب: ١٠٨٥ س يم يبعد، طبع بولاق ١٠٨٨هـ المرتضى: انعاف السادة المتقين، القاهرة ١٣١١ ه، ع: ١٨٥ تحتُ) - استخارے سے رسمًا قرآن مجبد سے قال نکالنے کا جو معمول عام ہو گیا ہے اس کا مکمل بيان لين Manners and Castoms : Lane بيان لين ١١١١ : ٣٧٨، مبن ملحكا - ايك ضرب المثل هے: مَا خَابٌ مَن أُسْتَخَار وَلَا نَدِم مَنِ اسْتَشَارَ (الطَّبْراني: المعجم الصَّغير، بطبوعة دهلي، ص س ببعد، حمال به عبارت بطور حدیث کے مذکور مے) ۔ چوتھی/ دسویں صدی کی اہتداء میں ابو عبداللہ الزهری نے كتاب الاستشارة والاستخارة لكهي (النُّووي: تهذيب، ص بہ ہے ، س س).

جہاں تک روایات کا تعلق ہے استخار بے رسمی شکل کی سب سے پہلی مثال الاغانی، وا : ۲۹، س س ببعد، میں ملے گی ۔ شاعر العجاج (دیوان، قصیدہ ۲۰، شعر ۲۰، شعر ۲۰، آراجیز العرب، ص ۱۲۰) حجّاج کی مدح میں کہنا ہے کہ وہ خدا سے استخارہ کیے بغیر کبوئی کام نہیں کرتا ۔ جب عبدالله بن طاهر عبراق کا عامل مقرر هوتا ہے تو اس کا باب اپنے ایک ناصحانه خط میں اسے بار بار تاکید کرتا ہے کہ حکومت کے هر میں اسے بار بار تاکید کرتا ہے کہ حکومت کے هر میں استخارہ کر لیا درے (طیقور: کتاب بغداد، ص ۲۹ س ے، ۲۰ س س از تحت، ۲۰ س س)۔ اسی طرح مختلف کتابوں میں اس رسم کی متعدد مثالیں ملتی هیں که مسلمان هر اهم یا غیر اهم

کام کا اراده کرنر، ایسر هی نجی اور عام سهمات کو سر انجام دینے نیز فاتحین کمیں حمله کرنے سے پہلر استخارے کے ذریعے خدا کی منظوری حاصل کرنر کا اهتمام کیا کرتر تھر ۔ اس میں شک نہیں بعض اوقیات اس عادت کو ان کی طرف غلط طور پر منسوب كيا جاتا هے؛ مثلاً جب يه كها جاتا هے که امیر معاویة ندر یزید کمو اپنا جانشین مقرر كرار سے پہلر استخارہ كبا (الاغانى، ١٨: ٢٠٠ س م)؛ خليفه سليمان اس عمد نامر كو جو اس كے بیٹے ابسوب کی ولی عہدی کی بابت لکھا گیا تها يهارُ ڈالتا هے، كيونكه اسم اطمينان نہيں هوتا کہ اس کے فیصلے کی صحت کی تائید استخارے سے ہو گئی ہے (ایس سعد، ہ: ہم، ہ، س ب)؛ المأمون نر عبدالله بن طاهر کے تقرر سے پہلر ایک ماه تک استخاره کیا (طیفور: کتاب سذ کور، ص سم، س ﴾)؛ لآب تخت نشینی کے وقت المقتدر کا بلند آواز سے دعامے استخارہ پڑھنا (چار رکعتوں کے بعد، عریب، طبع د خویه، ص ۲۲، س م ۱) ـ الف آليلة و ليلة مين أنس الوجود اور ورد في الأكمام كي حكايت مين ورد في الاكمام كي والده دو ركعت نماز استخاره بڑھتی ہے تا کہ اسے اپنی بیٹی کے عشق کی بابت کوئی قطعی دلیل هاته آ جائے (تین سو تہترویں رات، طبع بولاق ١٧٥٩ه، ٢ : ٢٦٩)؛ لوگ اپنے نوزاً بیدہ بچے کے نام کا انتخاب بعض اوقات : Snouck Hurgronje) کرتے تھے Mekka : ۱۳۹ : ۱۳۹ کی مثالوں کی بھی کمی نہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض مشکل فتہی مسائل کا فیصله کرنے کے لیر عقلی دلائل کی تائید استخارے کے ذریعے کی جاتی تھی (مثلاً النووى : تهذيب، طبع وسينفلف، ص ١٧٧٠ (مثلاً س م از تحت) \_ مصنفین ابنی تصانیف کے دیباچوں میں

بیان کرتے هیں (قب الدّهبی: تذکرة العقاظ، ۲: ۲۸۸، س ۱) ۔ ایک قصّے میں، جو در حقیت تاریخ کے بالکل خلاف هے، عمر ثانی [بن عبدالعزیز] کی بابت بیان کیا گیا هے که انهوں نے آهرن بن آهين کی کتاب کی، جو ان کے کتب خانے میں تهی، اشاعت کی اجازت کتاب کیو چالیس دن تک اپنے مصلّے پر کھلا رکھنے اور استخارہ کرتے رهنے کے مصلّے پر کھلا رکھنے اور استخارہ کرتے رهنے کے بعد دی (ابن ابی آصیبعة، ۱: ۳۰، بعد).

(گولك تسييم [وسيد نذير نيازى]) آستر اباذ ، آستر اباد (اِسْتِر اباد، در سمائی الانساب).

آدونی قطعی دلیل هاته آ جائے (تین سو تہترویں کے جنوب مشرقی گوشے سے تقریباً ہم میل مشرق رات، طبع ہولاق ہے۔ ہم ہی انتخاب بعض اوقات میں "۳۰ درجے '۳۰ دقیتے عرض البلد شمالی اور استخارے کے ذریعے کرتے تھے (گران وچ) ہم درجے '۳۰ دقیتے طول البلد مشرقی (گران وچ) ہم درجے کرتے تھے کرتے تھے (گران وچ) ہم درجے '۳۰ دقیتے طول البلد مشرقی (گران وچ) ہم درجے کرتے تھے کہ مشر کی مثالوں کی ہم مشکل اللہ مشرقی ہم کہ نہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض مشکل اللہ مسائل کا فیصلہ کرنے کے لیے عقلی مسلمے کی زیریں ہماڑیوں سے، جو البرز کی ایک مشکل اللہ کی تاثید استخارے کے ذریعے کی جاتی تھی دریعے کی جاتی تھی ایک میدان میں واقع ہے ، جو شمال کی سمت میں مسائل کا ایک میدانوں (steppes) سے جا ملتا ہے۔ اسکار اپنی کتابوں کا سبب تألیف یا وجہ اشاعت استخارہ استخارہ کرگان کہلاتا ہے (ایسے شمائل مشرق استخارہ کی کتابوں کا سبب تألیف یا وجہ اشاعت استخارہ استخارہ کی کتابوں کا سبب تألیف یا وجہ اشاعت استخارہ استخارہ کرگان کہلاتا ہے (ایسے شمائل مشرق کرگان کرگان کرگان کرگان کرگان کرگان کرگان کرگان کرگان

ACT - 120

ک جانب واقع قرونِ وسطٰی کے گرکان۔ عربی: جُرجان۔ سے ملتبس نه کرنا چاہیے).

اس شہر کی اسلام سے پہلے کی تاریخ معلوم نہیں اور یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام سے پہلے موجود تھا، اگرچہ Mordtmann، در اسلام سے پہلے موجود تھا، اگرچہ SB Bayr. AK.

Zadrakarta میں زمانے میں زُدر کارٹا Zadrakarta کہلاتا تھا۔ اس کے نام کا اشتقاق بھی غیر واضح ہے۔ عوام کے نزدیک اس نام کی نسبت فارسی لفظ استارہ کی ابتدا کے ہارہے میں اسی مناسبت سے کچھ شہر کی ابتدا کے ہارہے میں اسی مناسبت سے کچھ حکایتیں بھی بیان کی جاتی ھیں.

اسلامی و توں میں استراباذ کرگان کے صوبے میں دوسرے درجے کا شہر تھا اور اسے بھی دارالسلطنت گرگان ھی کے سے حالات سے واسطه پڑتا رھا۔ اس صوبے پر خلیفۂ ثالث [حضرت] عثمان ارقا کے عہد میں عربوں نے تاخت کی (البلاذری: فتوح، ص سسس) اور پھر [امیر] معاویة ارقا کے عہد حکومت میں سعد بن عثمان نے؛ لیکن جب تک یزید بن المہلّب نے ۹۸ ھ/ ۱۱ءء میں اس علاقے کے حکمران ترکوں کو شکست نه دی وہ فتح نه هو سکا۔ ایک روایت کو شکست نه دی وہ فتح نه هو سکا۔ ایک روایت یہ ہے که استراباذ کی بنیاد اسی یزید نے ایک گاؤل کی جائے ونوع پر رکھی تھی، جو آسترك کہلاتا تھا،

اموی اور عبّاسی دونوں خلافتوں کے دوران میں گرگان میں اکثر بفاوتیں هوتی رهیں۔ مؤرّخین شاذ و نادر هی کبھی استراباذ کا ذکر کرتے هیں اور جغرافیانویس بھی اس کے بارے میں بہت کم معلوبات میا کرتے هیں۔ الاصطغری، ص ۱۲، کے بیان میا ایک مرکز تھا۔ بحیرہ خزر پر استراباذ (اور گرگان) کی بندرگا آبشگون ایک اهم تجارتی مرکز تھی۔ حدود العالم، ص ۱۳، میں بیان کیا گیا ہے کہ استراباذ کے لوگ دو زبانیں

بولتے تھے، جن میں سے ایک غالبا اس مقاسی بولی میں محفوظ ہے، جو حروثی فرقے کے لوگ استعمال کرتر ھیں.

مغلوں کی فتح ایران کے بعد استراباذ گرگان کی جگہ اس علاقے کا اھم ترین شہر بن گیا ۔ یہ صوبه آخری ایلخانوں، تیموریوں اور مقامی ترك قبائلی سرداروں کے مابین جنگ و جدال کا میدان بنا رھا اور اسی زمانے میں کسی وقت تر کمانوں کے قاجار قبیلے کو استراباذ میں برتری حاصل ھو گئی۔ ان میں سب سے پہلا قاجاری خان آغا محمد استراباذ میں پیدا ھوا تھا ۔ شاہ عباس اوّل، نادر شاہ اور آغا محمد ان سب نے استراباذ میں عمارتیں بنائیں ۔ آغا محمد ان سب نے استراباذ میں عمارتیں بنائیں ۔ گیاھی میدانوں میں واقع ھونے کی وجہ سے اس شہر کو ترکمانوں کی تاخت و تاراج سے برابر نقصان پہنجتا رھا۔

استراباذ میں بہت سی مسجدیں اور درگاھیں تھیں (دیکھیے رابینو Rabino نیچے) اور وہ دارالمؤسنین کملاتا تھا، غالبًا اس لیے کہ وھاں بہت سے سادات رھتے تھے۔

رضا شاہ (پہلوی) کے عہد میں اس شہر کا نام بدل کر گرگان کر دیا گیا اور . ہ ہ ، ء میں اس کے باشندوں کی تعداد تقریباً پچیس هزار تھی۔ قدیم آثار شہر میں بہت کم رہ گئے هیں اور ان میں سے صرف دو قابلِ ذکر هیں، بعنی [مقبرهٔ] امام زادہ نور اور مسجد گلشان ۔ رابینو Rabino نے (نیچے، میں سے تا ہے) اس شہر کی زیارتگاهوں اور کتبوں کی فہرست دی ہے.

قاجار حکمرانوں کے عہد میں استراباذ کا صوبه شمال کی جانب دریاہے گرگان سے محدود تھا، جنوب میں البرز کے بہاڑوں سے، مغرب میں بحیرۂ خزر اور مازندران سے اور مشرق میں جاجرم کے ضلعے سے ۔ ضلع (شہرستان) استراباذ مقابلة چھوٹا تھا ۔ اس صوبے کو دو حصوں

میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: پہاڑی علاقہ اور میدان۔
اوّل الذّکر میں پانی کی افراط کے ساتھ درخت
بکثرت ہیں، بحالیکہ مؤخرالذکر بھی زرخیے اور
بعض جگه دلدلی ہے، لیکن شمال کی طرف یه
ریگستان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں گیہوں
اور تمباکو کی کاشت وسیع پیمانے پر ہوتی ہے۔
آبادی مخلوط ہے، اس طرح کہ پہاڑی علاقے اور
شہروں میں فارسی بولنے والوں کی اکثریت ہے اور
میدانوں میں زیادہ تر ترکمان آباد ہیں.

مآخذ: (۱) استراباذ کی ایک تاریخ کسی ادریسی (م،،، ۸ مر ۱۰۱۰) نے لکھی تھی، جو بانی نہیں رھی (دیکھیے براکلمان Brockelmann: تکملة، ۱: ۱۰: (۲) نكُنْ ، Mūgandarān and Astarābād : H. L. Rabino ٨ ١٩٢٥، ص ١٦ تا ٥٥؛ (٣) ياقوت، ١: ٢٣٢؛ (٣) Das südl. Ufer des Kaspischen: G. Melgunov (ه) : ١٢١ تا ١٠١٠ لائيـزگ ١٨٦٨ع، ص ١٠١ تا ١٢٠٠ Mission scientifique en Perse : J. de Morgan TEA 0 (Le Strange (4) : 117 " AT : 1 41A9" تا ہے۔؟ گرکان کے شہر اور صوبے سے ستملّق حالیہ معلومات کے لیے دیکھیے (۱) فرهنگ جغرافیاتی ایران، طبع رزم آرا، ج س، تهدران ۱ مه ۱عه ص مه م تا مه ۲: (۸) شهر کا ایک نقشه رهنمای آیران، تهران ۲۰۰۰ منص ، ۲۰ میں درج هے؛ دیکھیے نیز (۹) مقالهٔ استراباد، در ده خدا : لغت نامه، تهران ۲۰۹۰ء، ص سهر ۲ تا ۲۰۹۲ . (R. N. FRYE (قرائي)

الأستراباذی: کئی مسلمان علماء کی نسبت، جن میں رضی الدیس استراباذی اور رکن الدیس استراباذی استراباذی (دیکھیے نیچے) سب سے زیادہ مشہور هیں۔ یاقوت استراباذ کے بیان میں کہتا ہے کہ وہ جمله علوم میں دستگاہ رکھنے والے دانشوروں کا گہوارہ ہے، اور اس ضین میں قاضی ابو نصر سعد بن محمد بن اسمعیل المطرقی الاستراباذی (م تقریبًا . ه ه ه / ۱۱ - ۲۰۱۱ء)،

امام ابونَّعيَّم عبدالملك، بن عدى الاستراباذي، تنقيد حدیث پر ایک رسالے کے مصنف (م. ۲۳ م/ ۹۳۲) اور قاضى الحسين بن العسين بن سحمد بن العسين بن رامین الاستراباذی، سیر و سیاحت کے ایک دلداده دانشور، جو صوفیوں کی صعبت میں رهتے تھے (۱۲م م/ ۱۰۲۱ - ۱۰۲۱ میں بغداد میں وفات پائی) کا ذکر کرتا ہے ۔ صفوی دور میں متعدد نامور استراباذی علما و فضلاه گزرے هيں، جن سي احمد بن تاج الدين حسن بن سيف الدين الاستراباذي ، رسول الله الله الله على الله الشريف القارى الاستراباذي، قرأت پر ايک رسالر كا مصنف اور محمد بن عبدالكريم الانصاري الاستراباذي، جس نر عربی علم الاخلاق پر ایک رساله تصنیف کیا، شامل هیں ۔ الاستراباذی کی نسبت بعض مقابلة کم معبروف علماء کے لیر بھی استعمال ہوتی ہے، جيسر كه الحسن بن احمد الاستراباذي، نحوى اور لغوى، اور محدث محمد بن على.

مآخذ: (۱) یاتوت: ۱: ۲۳۲ (۲) السیوطی: بغیة الوعان، الفاهرة ۱۳۲ هـ المعان المعان ۱۳۲ هـ المعان 
(A. J. MANGO)

الأستر اباذي: رضي الدين محمل بن العين، • الاستر اباذي: رسي العامب كي معروف العام نحوي تصنيف الكالمية بر

ایک مشهور و معروف شرح کا مصنف ـ السیوطی، جو اس شرح کی تعریف و توصیف کرتر هوے اسے برمثل قرار دیتا ہے، یه اعتراف کرتا ہے که اسے رضی الدین کی زندگی کے بارہے ہیں اس کے سوا کچھ معلوم نهیں که اس کی به تمنیف ۱۲۸۳ م ۱۲۸۳ -و ۱۷۸۰ میں مکتل هوئی اور يه كه از روے روايت رضى الدين نر ٨٨ ١ ٨ ٨ ١ ٨ ١ ١ ١ ١ ١ ٨ ٨ ٨ ٨ ١ عمين وفات ہائی ۔ اس نے ایک کم تر معروف شرح ابن الحاجب كي الشافية بر بهي لكهي تهي - قاضي نور الله شوشتری تمهیدی دعاه میں ایک حوالر کا تاویلًا یه مطلب سمجهتا ہے که الکافیة کی شرح نجف میں لکھی گئی تھی، لیکن لفظ حرم سے، جو عربی نسخے میں ہے، سکة [سکرمد] بھی اتنی هی موزونیت سے مراد هو سکتا هے، جہاں السيوطي نر رضی الدین کی تاریخ وفات کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں۔ ہمر حال اس سیں کوئی شبہ نہیں معلوم هوتا كه رضي الدين شيعي تها.

مآخذ: السيوطى: بغية الوعاة، القاهرة ٢٠٣١ه/ م. ٩٠٩ م. ٩٠٩ بنية الوعاة، القاهرة ٢٠٣١ه/ ٨٠٩ م. ٩٠٩ م. ٩٠٩ بنية الوعاة، الحسن الحرالعاملى: أَمَلَ الأَمِلَ، طبع سنكى، تهران ٢٠٠١ه/ ١٥٠ م. ١٠٠٠ بنية بنور الله تشوشترى، مجالس المؤمنين، مجلس بنجم أرب) براكلمان Brockelmann (٦٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ م. ٩٠٠ تكملة، ١ : ٣٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ الكافية بر رضى الدين كالمة الماد مهرم عقدمه، ص الماد الكافية بر رضى الدين كالهرة مين مقدمه، ص الماد على شائع هوئى. (A. J. MANGO)

الأستراباذی: ركن الدین الحسن بن محمد بن شرف شاه العلوی، معروف به ابو الفضائل ركن الدین، ایک شافعی عالم، جو زیاده تر الحاجب کی نحوی تحمیف الكافیة بر ابنی شرح کی وجه سے مشہور المتوسط (۔

درمیانی) بھی کہلاتی ہے، کیونکہ تین شرحوں میں سے یه دوسری هے ـ السیوطی تأریخ بغداد سے ماحقه محمد بن رافع کے ضمیمے سے نقل کرتے ہونے (یه عبارت ۱۹۳۸ ع کے مختصر بغدادی نسخے میں شامل نہیں) کہتا ہے که مراغه میں، جہاں وہ فلسفد پڑھاتا تھا اور جہاں اس نے طوسی کی تجريد العقائد اور قواعد العقائد ير شرحين تأليف كين، اسے نصیر الدین طوسی [رک بان] کی سر پرستی حاصل رهی - ۲ ی ۹ هم ۱۹ مین وه طوسی کے همراه بغداد گیا اور اسی سال اپنر مربی کی وفات کے بعد موصل میں مقیم هو گیا، جہاں اس نے نوربه مدرسے میں پڑھایا اور ابن الحاجب پر اپنی شرح لکھی۔ موصل سے وہ سلطانیسہ چلا گیا، جہاں اس نے فقد شافعی کا درس دیا ۔ اس کی وفات ہ رہ ا ه ۱۳۱۱ علا ۱۸ م ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ عدين واقع هوئي (Bibliothèque Nationale کے دو مخطوطوں میں اس کا سنه وفات عديد/ ١٣١٠ - ١٣١٨ اور ١١٥٨ / ١٣١٩ - ١٣٢٠ درج هـ) - ركن الدين اپني منکسرالمزاجی کے لسر، نیز اس احترام کی وجه سے مشهور تها جو مغل دربار میں اسے حاصل تها،

(۲): ۲۲۸ ص ، بغیة الوعاة، ص ، ۲۲۸ مآخذ: (۱) الشیوطی: بغیة الوعاة، ص ، ۲۲۸ ما ۲۲۰ ما ۲

(A. J. MANGO)

أسترا خان : شهر اور ضلم ـ شهر دريا ـ وولكا Voles کے بائیں کنارے پر اس مقام سے تقریباً ساٹھ میل کے فاصلے پر واقع ہے جہاں یه دریا بحر خرر (Caspean Sea) میں جا کر گرتا ہے: جاے وقوع : بہ درجے ۲۱ دقیقے شمال، ۸م درجے ہ دقیقے مشرق؛ معمولی سطح سمندر سے ے . . ، ، میٹر نیچے، بحر خزر کی سطح سے ہے۔ میٹر باند ۔ ابن بطنوطية (ب: ١٠٠٠ تيا ١١٨)، حيو ١٣٣٧ء سين یہاں سے گزرا تھا، پہلی مرتبہ ایک ایسی نوآبادی کا ذکر کرتا ہے جس کے بارے میں قیاس ہے که اس کی بنیاد ایک زائر مکّه نر رکهی تهی اور اس کی دینداری کی شہرت کی وجہ سے یہ ضلم سرکاری لگان سے مستثنی کر دیا گیا نھا۔ اسی سے یه سمجها جاتا تها که اس نام کی توجیه هوتی ہے ۔ یعنی حاجی ترخان (مغلوں میں بعد کے زمانے میں ترخان سے سراد وہ شخص ہوتا تھا جو لگان سے مستثنی هو، یعنی کوئی امیر) - اس نام کی دوسری شکلیں یه Ambr. Contarini 'Zytrykhan' ال Cytrykan : مين بیان (ے مم ع) میں : Citricano ؛ نیز ترکی - تاتاری مآخذ میں: أُرُّدر خان اور أَشْتُرا خان ـ شہر کی آبادی دریاہے وولگا کے دائیں کنارے پر شیرینی Shareniy یا ژرینی Žareniy بہاڑی کے اوہر واقع تھی۔ سب سے بہلے ستے جو یہاں دستیاب ہونے ہے۔ ۵ / سے ۱۳ - ۱۳۵۵ اور ۸۸۷ه / ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱ء سے شروع موتے میں ۔ Münzen d. : Chr. Frahn : 5 1747 - 1740 / 4444) . Chane, etc. سینٹ پیٹرزبرگ ۱۸۳۲ء، ص ۲۰ شمارہ ۱۰۴ وهي مصنف: .Recensio, etc. سينٽ پيٽر زير ک Inv. : A. K. Markov أ عدد ١٠ عدد ١٠ ممرع، ص Katalog ، سينځ پيټرزبرگ ٢٩٠٦ ع، ص ٢٨٠٠ ، ١٣٨٠ تا ۲۸۱ء: وهي كتاب، ص ٢٤٦، P.S.Savel'ev: Monety Dividor سینٹ پیٹرزبرگ Monety Dividor ١٨، شماره ١١٨؛ نيز عجائب خانة قصر فريدرك

موجود تها) - ۱۹۹۸ - ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹ ع کے موسم سرما میں تیمور نے اس شہر اور سرائے [رک بان] (شامی: میں تیمور نے اس شہر اور سرائے [رک بان] (شامی: ظفر نامة، طبع Tauer : ۱۹۹۱ تا ۱۹۲۱) دونوں کو تباه کر دیا ۔ مؤخرالذکر شہر کے برعکس استراخان دوبارہ آباد خو گیا اور بالآخر ایک تجارتی مرکز کے طور پر اس نے اپنی اہمیت از سر نو حاصل کر لی ۔ اس دوران میں اپنے همسایه خزر شہر ایل (آیل) اس دوران میں اپنے همسایه خزر شہر ایل (آیل) کر لی تھی، وہ آخر کار بحر خزر اور اس کے حاصل کر لی تماس کا کر ای تجارت کا مرکز بن گیا.

اعده/ ١٩٦٦ ع مين التون اردو (Golden (Horde باتو، خاندان Bataids) کے زمانۂ زوال کے دوران میں استراخان میں نوغائی امیروں کا ایک تاتاری حکمران خاندان متمکن هو گیا، جس کی ابتداه تاتارخان کوچوک محمد سے هوئی تھی - جس علاقے يرخان قاسم ( ١٥٨ م ١٦ م ١٩٤١ م ٨ م ١٩٠١ ) اوز اس کا بھائی خان عبدالکریم (روسی اور بولی زبان مِين Ablumgirym مِن Ablumgirym مِن المُعَامِ المُعَامِ المُعَامِ المُعَامِ المُعَامِ المُعَامِ المُعَامِ المُعَامِ م . ه ، ع) حکومت کرتے تھے وہ موجودہ سٹاوروپول Stavropol ، أورثبرك Orenburg ، أورثبرك (Kuybishev) اور سرائوف Saratov تک پهيلي هوثي مملكت پر محيط اور مختلف الوسول مين مناسم تها .. یماں کے باشند مے اپنی گزر اوقات زیادہ تر مویشیوں کی پرورش، شکار اور ماهی گیری سے کرتے تھے۔ بیکوں سے تنازعات کے بعد خانوں کی بسرعت تبدیل اور کریمیا کے تاتاریوں اور نوغائیوں کی مداخلت نر اس خانی سلطنت کو مشکلات میں مبتلا کر دیا۔ خان عبدالرحين (۱۹۹۱ه/۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ه معروع) نے ان کے اور عثمانلی توکو<u>ں کے</u> خلاف روسی زار Czar سے مدد مانکی (خانوں کی امریت ا کے لیے دیکھیے زمباور Zambaur بی مرم اوران لاک !

شجرة نسب کے لیر کتاب مذکور، ص اسم). ۰ ۱۹۹۴ مره و و میں اس خانی سلطنت کو (جو ۱۰۹۵/ سمه وعسے بمفورجای یا بمفورجی کے زیس نگیں تھی) روسیوں نیر فتع کیر لیا۔ جونک خان درویش علی (روسی میں دربیش) نے، جسے انہوں نے نامزد کیا تھا، کریمیا کے تاتاریوں اور نوغائیوں سے اتھاد کر لیا تھا، اس لیر آسے م ہ و م / ہ ہ ہ ۔ ٥٥٥ ء مين معزول كر ديا كيا اور اس رياست كو روسی سلطنت میں شامل کر لیا کیا ۔ روسیوں کے علاوه اس ملک میں قلموق أ رك بان] آكر آباد هو كر\_ ان میں سے جو لوگ درہائے وولکا کے مشرق میں رهتے تھے وہ ۱۷۲۰ ا ۱۷۲۱ میں مشرقی سمالک کو وارس جلے گئے، بحالیکه جو دریائے وولکا کے مغرب کی جانب آباد موے تھر انہیں مہروں . مم و وع سی وهاں سے نکال دیا گیا ۔ اس کے بعد روسیوں کی اجازت سے قازق [ رکھ بان] ، ، ، ، عسے و ماں آ گفے۔ . و د و ع میں آبادی کا تناسب قائم رکھنر کے لیے پیس هزار افراد، جو استراخانی قازق (Costack) کہلاتے تھے، وهاں آباد کیے گئے۔ (جدید تنظیم ۱۸۱۵ میں؛ ان کی جمعیت (corporation) 1414 میں منسوخ کر دی گئی) - ۱۵۱۵ میں روسیوں نے استراخان کی حکومت (Gouvernement) قائم ہی ۔ 1200ء عے لے کر 100ء تک یه علاقه تفتاز ہے جتملّق رها ـ استراخان کی از سر نو قائم شده حکومت میں ١٨٦٠ مين نفي علاقي شاسل كر دير گئر (دو لاكه راله هزار ایک سو انسته، دوسرے تخمینوں کرمطابق عو الاکه جهتیس هزار پانسو بنیس مرتم کیلومیٹر) ـ

١٩١٨ تا ، ٩١ وعمين يه علاقه جمهورية سوويك روس

کا ایک جزو بن گیا اور ے ب دسمبر ۱۹۸۹ء سے (قلموق سعندکت کے خاتمے کے بعد) یه ایک چهیانوے هزار

عین مو مربع کیا۔ونیٹر رقبے کا صوبہ (oblast) خیلا

---

۵۰۰۸ میں روسیوں نے استراخان کو دریا کے ہائیں کنارے پر سات میل نیچسر کی طرف دوبارہ تعمیر کیا اور اس وقت سے لے کر اس میں همیشه روسی آبادی کی خاصی بڑی اکثریت رھی ہے۔ یہاں ایک تاتاری اور ایک ارمنی نواحی ہستی تھی ۔ سولھویں صدی کے هندوستانی آباد کار تاتاریوں میں سل جل گر ("Agryžans") - ۱۰۹۹ میں ایک تبری -کرہمیائی ۔ تاتاری فوج نے اس شہر کو خطرے میں دال دیا (قب احمد رفیق : بحرخزر - قرهدنز قنالی واژدرخان سفری، در TOEM ، من رتا س ؛ خلیل انالجک: عثمانلی روس رقابتگ منشأی ودون وولکا قنانی تشیشی، در Bell ، ۱۹ و عاص و بیم تا م ، به ا نیز قازان)، اس لیے ۱۰۸۳ عیں روسیوں نے ایک ہتھر کی قصیل اس و مروزه میں ایک قلعه تعمیر کیا ۔ اس کے باوجود تاتاری اور قازق باربار اس شہر کو تاخت و تاراج كسرتي رهي (بالخصوص Stenka Razin) ع ١٦٦٦ - ١٦٦٨ع)؛ علاو، ازين زلزلون اور وباؤن سے بھی اسے برابر نقصان پہنچتا رہا۔ یہ شہر ہ ۱۷۴ سے د ۱۸٦٤ تک بحر خزر کے لیے بحری بندرکہ تھا (اس کے بعد سے باکسو) ۔ ۱۹۱۸ ۔ ۱۹۹۱ء کی خاندجنگے کے دوران میں ایک بحری بیڑہ یہاں سے مصروف کا، رھا۔ ہو مراء میں استراخان کے باشندوں کی تعداد ایک لاکه تیره هزار ایک تهی (ان مین باره هزار مساماد تھے، ایسرانی، تاتاری وغیرہ، اور چھے هسزار دو س ارمن ۔ یہاں چھے شیعی مساجد، ایک سنی مسجا تبتر مدرسے اور تین مکتب تھر - ۱۹۳۹ میں اس شہر میں دو لاکھ ترین هزار چهر سو پچ (۲۵۳۹۰۰) باشندے تھے اور دس سے زائد تاتاہ مدارس اور متعدد تاتاری اخبارات .. سوویث یوه کے لیے اس کی زیادہتر اھیت بحر خزر میں جہاز کے مقام روانگی کے طور پر اور مجھلی کی تجا (بشمول کاویار (aviar) سمندری جانبوروں کی ج

(blubber) کے کارخانیوں کے ) اور ساھی گیری کی وجه سے هے.

مآخذ : (۱) آآ ترک، بذیل ماده (از R. Rahmeti Entiskiop. Slovar: Brockhaus-Efron (y) : (Arat Bol'shaya (+) : 174: 1 ( \*\*\*\*\*\* (777 5 789: +/+ Sovetskaya Entsiklopediya طبع اقل، م: ١٥٦ تا ١٥٠٠ طبع ثاني، س: ٢٤٨ تا . ٢٠١ (س) A. N. Shtyl'ko Illyustrirovannaya Astrakhan. Očerki proshlazo i nostoyashčego goroda سرائوف (Saratov) سرائوف Astarakhan i Astrakhanskaya guberniya (.) مینٹ پیٹرزبرگ م ، م ؛ ﴿ Astrakhan. Spravočnaya (م) : G. Peretyatkovič (ع) : عام اعداد عبد المائين كراف عبد المائين كراف (A) := ١٨٤٤ ماسكسو ١٥٠١٤ PovolE'e v 15-16 vekakh Zaselenie Astrakhanskogo: P. G. Lyubomirov kraya v XVIII v., in Nash Kray، استراخان ۲۹۹۹ Die Sowjetunion : W. Leimbach (٩) : ماره م شنك كارك . و و وع ص مهم و و مهم : ( . و) T. Shubad : Geography of the USSR نيويارک ١٩٠١ع، ص م Opyt khronologičeskago : F. Sperk (11): 1.7 5 ukazatelya literatury ob Astrakhanskom Krae (سے یہ ا تا ہے م دع)، سینٹ پیٹرزبرگ موم دع،

(B. SPULER )

اسْلُوْ غُون : Esztergom (گُران Gran)، هنگری بین ایک قاعه بند شهر، جو دریا کے ڈینیوب کے دائیں کنارے پر بوڈاپسٹ سے تقریباً . ۸ کیلومیٹر شمال مشرق کی جانب واقع ہے ۔ ترکوں کے عہد حکومت میں یہ اسی نام کی سنجق کا سب سے بڑا شہر تھا .

اس مقام کا نام Esztergom اصلاً فرانکی osterringun) بینان کیا جاتا ہے (Frankish) مشرقی قلعه) ۔ جرمن میں اس جگه کا نام کُران Cran ہاریکوئیم Strigonium، سلووینی

(Slovinian) میں اوسٹری هوم Ostrihom اور هنگاروی میں استرگوم Esztergon یا استرگون Esztergon - ترک میں اس کی متعدد شکلیں هیں، مشلا استسر عنون، اوستر غون، اوستر غون، اوستر غون، اوستر غون وغیرہ.

آریک Arpad خاندان کے عہد حکومت میں گران کئی ہار شاھی مسکن رھا۔ سلطنت ھنگری کا بانی سٹیفن اول Stephen I (سینٹ سٹیفن) ہمیں پیدا ھوا تھا اور اسی دور میں یہ ھنگری کے آستف اعظم (یعنی سٹیفن اول کی قائم کردہ دس استفیتوں کے صدر) کا مستقر بھی تھا اور پھر تقریباً . . ، ، ، ، میں بلا شرکت غیرے اسی کے قبضر میں آگیا .

فتح بودا Buda (۱۹۹۱ مروم مروم مروم المروم مروم المروم الم

به ۱۰۰۱ مه ۱۰۰۱ میں گران کو ترکوں سے
چپیننے کی کوشش کی گئی، جو ناکام رهی (اس لڑائی
میں منگرویوں کی طرف سے منگری کا سمتاز غنائی
شاعر B. Balassi سارا گیا)، تاهم ۲۰۰۰ مارا
و ۱۰۰۹ میں گران پر دهاوا کامیاب رها اور وہ یوں
که مدافعین قلعه کے پانی اور خوراک کے ذخائر
ختم هو جانے پر ترکوں کی حفاظتی فوج نے بفاوت
کر دی اور محاصرین کے کماندار نکولس پالغی
کر دی اور محاصرین کے کماندار نکولس پالغی
آ منگاروی: مکلوس Miklós الکھا جابی نے متلوش

چند شرائط منظور کر کے قلعے پر قابض هونے کا موقع مل گیا ۔ بعد ازآن ترکوں نے متعددبار قلعه واپس لینے کی کوشش کی اور انجامکار ۱۹۰۰ء میں وزیر اعظم لالا محمد باشا، جس نے دس سال قبل "دیه قلعه مقلوش کے زیرِ حفاظت دے دیا تھا'' (اولیا چلبی، به و م م)، اسی طرح کعیه شرائط منظور کر کے قلعه واپس لینے میں کامیاب هو گیا ۔ ان محاصروں کی تاریخ ترکوں کے ماں پیچوی (۲: ۱۵۰ ببعد و ورم ببعد)، جو قلمے کی یکے بعد دیگرے اطاعت گزاری کی گفت و شنید کے دونوں موقموں پر بذات خود موجود تها، اورسچند غيراهم بيانات سے قطع نظرب اولیا چلبی (۲: ۵۰ بیمد) نر قلمبند کی ہے ۔ اسی طرح یه هنگرویول کے هال Historiarum : M. Istvanffy de Rebus Ungaricle ، باب مه، کولون ۲۹۴ ع، میں ملتی ہے - J. Thury اور G. Gömöry کے تازہ مطالعات آمراسلات دربارهٔ تاریخ J Hadtörténelmi Közlemények حربی ]، ۱۸۹۱ء و ۱۸۹۷ء، میں سلیں کے.

اس کے بعد ہم، ۱۹ مراء تک قلعة مذکور پر ترکوں کا قبضه بلا تشویش و خطر قائم رھا۔ ۱۹۸۳ء کے موسم خزاں میں کچھ زیادہ لڑے بھیڑے بغیر ایک سمجھوتے کے تعت گران پر انجیسریوں '' (Imperialists) کا قبضہ ہو،گیا۔ ایسے دوبارہ فتح کرنے کے لیے ترکوں کی کوشتیں یارآور نہ ہوئیں۔ گران، یعنی استرغون، ترکوں کے ماں ایک ضربالمثل شہرت کا حامل ہے (اخبار یکی صباح، مؤرخه و البریل ۱۹۹۱ء، کے ہاں ایک قلعے کی تصویر شائع ہوئی تھی، بہا میں کے اوہر چھپا تھا: ''استرغون قلعمس''۔ اس کے بہانے صفحے پر ایک قلعے کی تصویر شائع ہوئی تھی، میں کے اوہر چھپا تھا: ''استرغون قلعمس''۔ اس کے بہانے ہی بطور عنوان عبارت ذیل درج تھی، جس کا بہانوہ بیندریس کی حکومت کی طرف تھا، جو اس وقت نہیں بھت مستحکم طور پر قائم تھی: ''میندریس نے بہت مستحکم طور پر قائم تھی: ''میندریس نے بہت مستحکم طور پر قائم تھی: ''میندریس نے بہت مستحکم طور پر قائم تھی: ''میندریس

مشکل ہے کہ یہ شہرت کران سے متعلق کن واقعات اور مبنی ہے.

۳۹ ه / ۱۹۳۵ م ۱۹۳۱ م ۱۹۳۱ م ۱۹۳۱ م ۱۹۳۱ مقاطعه دوران کے گران کے کوئی دس سال کے دفاتر مقاطعه اب تک موجود هیں (وی انا، فہرست فلوگل، شماره ۱۳۳۹) - ان سب گران سے تعلق رکھنے والے مندرجۂ ذیل جغرافی نام درج هیں: قلعۂ بالا، قلعۂ زیر، ایلیجه، وروش کبیر، وروش صغیر اسکلۂ بالا، اسکلۂ زیر، ایلیجه، وروش کبیر، وروش صغیر (یا وروش بزرگ و وروش کوچک)؛ تاهم ان دفاتر میں تعریر ہے کہ قلعۂ بالا، اصل شمر اور چگر دلن کی مضافی بستی میں واقع تین مساجد کے ملازمین کو تنخواهیں سرکاری خنزانے سے ملتی تھیں ۔ کو تنخواهیں سرکاری خنزانے سے ملتی تھیں ۔ اولیا چلبی (۱۰ : ۱ - ۲ ، ۲ - ۲ ) نے ۲ - ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م سلمانوں کی کئی مساجد اور ان میں سے چند ایک مسلمانوں کی کئی مساجد اور ان میں سے چند ایک مسلمانوں کی کئی مساجد اور ان میں سے چند ایک

بتول اولیا چلبی (۲: ۳-۲) لالا محمد پاشا هی نے دریاے ڈینیوب کے دائیں کنارے پر گران کے بیرونی دفاعی استحکامات، یعنی سنتاماس Szentamás کا پہاڑی قلعہ، تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی نے اس کا نام تپہ دلن (= سر چهیدنے والا) رکھا تھا (اسی نام کا ایک مقام البانیا میں بھی موجود تھا، قب تپہ دلن لی علی پاشا).

تقریباً . . . ، ، ، ع سے ترکوں کا مرتب کیا ہوا گران کے گھروں کا ایک جائزہ بھی محفوظ چلا آت

استرغون کی سنجق کا قیام ، ۹۵ ه / ۳ م ۱۵ میں قلعه فتح هو جانے کے بعد عمل میں لایا گیا۔ اوّل اوّل ابتدائی طور پر یه سنجق ڈینیوب کے دائیں کنارے پر واقع تقریباً تیس دیمات پر مشتمل تھی، لیکن پھر یہ ڈینیوب کے بائیں کنارے پر جگرداین کے مورجے سے باہر کی جانب پھیلنے لکی نا آنگہ سنجق بیگوں کی توسیعی سرگرمیوں کی ہدولت اس کی حدود شمال اور مغرب میں دور نکب پہنچ گئیں اور سنجق کا صدر مقام گران اصل انتظامی علاقر کی اندرونی سرحد پر نظر آنے لگا (هنگری میں اسی نمونے ک توسیع کی اُور متالیہ بھی ملتی ہیں، مثلاً صولنوق Szolnok) \$0lnok)، استىلنى بلغراد Szolnok) اور سفث Szigetvár) Sigeth) کی سنجقیں کہ ان میں سے ہرسنجی اپنے صدر مقام کے نام سے موسوم ہوگئی تو بتدریج به شهر بالآخر اصل انتظامی علاقے کی اندرونی سرحد پر آگیا) ۔ اس طرح جو ''مالیاتی سرحد'' اور علاقائی انتظامیہ وجود میں آئی اسے آسٹرویوں نسے، جو اب روز بروز توت پکڑ رہے تھے، اور ھنگروی سلطنت نر تسایم نہیں کیا، جس کا یمد نتیجمه نکلا که کئی دیمات دو مالکوں کو مالیه ادا کرتے تھے۔ اس صورت حال کے باعث سولھویں صدی سیلادی کے آخر سے برشمار مناقشات پیدا هوہے.

اس سنجق کے کئی مالیے کے رجسٹر (''تعریر'') استانبول میں محفوظ ہیں، بلکه ایک رجسٹر، جو ۱۵۵۰ع سے شروع هوتا ہے، بىرلن میں بھی ہے مدد (Nachtr. I, 'Pet. II (برلن) میں سٹیٹ لائبریری،

برلن میں جو مالیے کا رجسٹر ہے وہ منگروی میں بھی Az Esztergomi szandzsák : L. Fokete) عدستياب م ان، رجسٹر مالیه، سنجق کران، 1570. فران، منجق کران، بابت . ١٥٥ ء "] بوڈا پسٹ سم و ١ع) - اس رجسٹر کي. رو سے سنجق میں ہارہ "وروش" یعنی شہر تھے، تینسو پینسته دبهات (قریر) اور ترانوم مزروعه اراضی کے مترو ک قطعات (puszta) مزرعه)، جن کے گھروں (خانه) کی مجموعی تعداد ۲. ۲م تھی۔متعدد دیسات دو أَقاؤل كو ماليه ادا كرتے تھے ـ يسى وجه تھى كه كران ك أسقف اعظم نكولس اولاه Nikolaus Olah نے ، م ہ و ع کے لک بھک نیار ہد Nyárhid نام کی ہستی کے نواح میں ترکوں کی مزید پیش قدسی کو روکنر ک خاطر ایک قلعه تعمیر کرایا (اجوار jyár)، بعد ازآن ایرسک اجوار Érsekújvár جرمن : Neuhausel)، جس کا سعل وقوع ترکی سنجتی کے تقریباً بیچوں بیچ تها - ۱۰۵۸ مه ۱۹۹۳ میں جب تسرکوں نے نيو هاؤسل Neuhausel فتح كسر ليا تمو سنجي كران کے متعدد دیہات کا العاق نیو هاؤسل / اجاور کی نوساخته بیگلک سے کبر دیا گیا۔ ۹۳، ۱۸ ۱۹۸۳ء میں "قیمبریوں" کے ھاتھوں گران کی حتمی تسخیر کے بعد گران کی حیثیّت بطور سنجی ختم هوگئي.

## (L. FEKETE)

اِسْتِسْقاء : (پانی طلب کرنا) ۔ امساك باران ایک صورت میں بارش کی دعاء، جس میں دو رکعت نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے ۔ صلوٰۃ استسقاء حدیث سے ثابت ہے ۔ البخاری، ابواب الاستسقاء میں ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے صلوٰۃ استسفاء ادا کی اور جیسا کہ ان ابواب میں مذکور ہے آپ نے لوگون (ابواب م، ۱۱) حتی که مشرکین ہے کہ درخواست (باب ۱۰) پر بھی بارش کے لیے جماء فرمائی، بلکه قحط کے آثار کو دیکھتے ھوسے خود

AK 1.4 a.

4

بھی (باب ب ) - بھر یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے مختلف موقعوں پر طرح طرح سے یہ دعاہ کی ہے، مثلاً خطبۂ جمعہ میں (باب ہ)، یا ہر سرِ منبر (باب ے)، علٰی هٰذا آبادی سے باهر کھلے میدان میں (ابواب ہ ا کرتے، یعنی اپنی چادر کے دائیں کنارے کو بائیں اور بائین کو دائیں سے بدل دیتے (ابواب ے ، و ۸ ۱)، بھر دو رکعت نماز ادا کرتے اور اس میں بنند آواز بھر دو رکعت نماز ادا کرتے اور اس میں بنند آواز سیسے قرامت فرماتے (ابواب ہ ، و ۱ م ) - آپ نے دعاے استسقاہ میں هاتھ بھی اٹھائے هیں (باب ، م)، بلکه ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے هاتھ اٹھائے هیں تو مرف اسی دعاء میں (باب).

صلوة استسقاء كي مروّجه شكل يه هے " له " لسي امام کی اقتداء میں نماز کے بعد بارش کے لیے دعاء ك جائے - احاديث ميں دعامے استسقاء كے الفاظ بھى مذكور هين، ديكهيم البخاري، ابواب الاستسقاء، ٢٠: النسائي: سنن، كتاب الاستسقاء، جس مين صفوه استسقاء اور اس میں دعاء کا تفصیلی بیان موجود ه ، ص مه ، و تما مه ، ؛ نيز ديكهي الدارمي : سنن، صلوة الاستسقاء اور ابن ماجه: ابواب صلوة الاستقاء اور دعاء في الاستسقاء، جس مين مذكور هـ که آنحضرت صعلم نے اس موقعے پر تواضم، انکسار اور خشوع و خضوع کے ساتھ ساتھ ٹھبہر ٹھبہر کر دو رکمتیں ہڑھیں جیسے عید میں .... ایک روز آپ استسفاہ کے لیے نکلے ممارے ساتھ دو رکعتیں ادا کیں بغیر اذان اور بغیر اقامة کے \_ بھر خطبه دیا اور دعاء کی قبله رو هو کسر هاته اثهائے اور اپنی چادر کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں بهل ديا ـ ( خَرْجُ مَتُواضِعاً مُتَبِدِّلًا مُتَخَشِّعاً مُتُرسًلا مَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْدِ . . . مُرج . عوماً يَسْتَسَقَّى قَصَلْنَى بِنَا ۚ رَكَعَتَيْنَ بِلَا أَذَانِ وَ لَا اقَامَة ـ إِنْهُمْ خُطْيِتًا وَدْهَا اللَّهُ وَحُولٌ وَ جُهِّهُ نَعُو النَّبِلَةِ رَافَعًا

يَدُيْهِ، ثُمُّ قَلَّب رِدَاهُ الآيمَنْ عَلَى الآيسر و الآيسر عَلَى الآيْمَن و اللّهُمُ اسْتَغَنّا عَيْنَا مَنِينًا مَرِينًا مَرِينًا طَبقًا غَدَقًا عَاجِلاً غَيْر رَائِث اللهُم اسْتَغَنّا عَيْنَا مَنِينًا مَرِينًا طَبقًا غَدَقًا عَاجِلاً غَيْر رَائِث الحَيل هُمِي بَهائى هوئى بكثرت بعجلت بغير ناذير كے (حواله مذكور) - ايسے هى امام معمد الباقر سے روایت هے: [كان] يَعَلَى الاستسقاه رَدُعتين و يستسقى وَ هُو قَاعِدُ وَ قَالَ بَدأَ بالسّلوة قَبل الخُطبة وَ جَهْر بالقراأة (القَيى: من لا يعضره الفقيه، النّاب الصلوة) - امام جعفر الصادق فرماتے هيں: النّاب الصلوة) - امام جعفر الصادق فرماتے هيں: السّسقى قال اللهُم الله عَلَيْد وَ عَلَى اللهِ وَ سَلّم اذا السّسقى قال اللهُم اللهِ عَلَيْد وَ عَلَى اللهِ وَ سَلّم اذا السّسقى قال اللهُم اللهِ عَلَيْد وَ عَلَى اللهِ وَ سَلّم اذا السّسقى قال اللهم الله عَلَيْد كَ وَ انْثَر رَحْمَتُكَ الْي

يه خيال كه صلوة الاستسقاء واجب ه صحیح نہیں، البته سنت ضرور ہے ۔ اسی طرح اس کی ادایکی میں نه صبح کی تید ہے، نه کسی خاص لباس کی (ضرورت ہے تو صرف خضوع و خشوع اور الله تعالٰے کے حضور تضرع کی)، نه دو خطبوں، ته کسی روحانی یا جسمانی ریاضت، نه کسی خاص کانے اور نغمے کی ۔ صلوۃ استسقاء کا کسم سشرکانه رسم سے کوئی تعلق نہیں، نه کسی مسلمان کو ایسا کوئی خیال آ سکتا ہے۔ اسلام میں "یہود، نصاری اور مجوس کو بھی کسی کھلی جگه سیں نمازِ استسقاء پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ ایسا كرين تو مضائقه نهين، ليكن نماز مين ناتوس بجاني یا کوئی اور خلاف شرع رسم ادا کرنے کی اجازت نهين هـ: چنانچه ابن حزم كهتے هيں: لا يُمنّع اليّبود و لا المّجوس ولا النّصاري مِن الحَروجِ إلى الاستسقاء للدّعاء فقط و لا يباح لهم اخراج ناقوس ولا شئى يُخَالِفُ دِينَ الإسلام يهود و نصارى كو استسقاء کے لیے خروج میں کوئی ممانعت نہیں، مگر شرط یه هے که صرف دعاء کے لیے؛ انھیں ناقوس نکالنے کی اجازت ھے نہ کسی ایسی شرکی جو دین اسلام کے خلاف ہو ،

صلوة استسقاه کے بارے میں مذاهب اربعه کے درمیان اختلافات کے لیے دیکھیے عبدالرحمٰن الجزائری:
کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه، جزو اوّل، قسم العبادات، ص ۱۹۰۸ تما ۱۹۰۸ مختصرا یه که اسلام نے انسان کی اس جائیز خواهش کو که رزق کی خاطر الله تعالیے کے حضور طلب باران کی دعاه کرے هر قسم کے کفر و شرك سے پاک رکھا دعاه کرے هر قسم کے کفر و شرك سے پاک رکھا ہے، خواہ دوسری قوموں یا ایام قدیمه میں لوگوں کے اس بارے میں تجھ بھی عمل رها هو [مثلاً دیکھیے اس بارے میں تجھ بھی عمل رها هو [مثلاً دیکھیے اس بارے میں انجے بھی عمل رها هو استسقاه سے متعاتی بعیض ایسی رسموں کا ذکیر ہے، جو اندلو میں رائع رهی هیں].

مآخذ: (١) كتب حديث؛ (٧) النَّووى: المجموع ؛ (٣) ابن حزم: المحلِّي: (٨) الشوكاني: نَيْلَ الأَوْطَار؛ (٥) (ادر Goldziher ، ور (۱۹۰۰) ور (۱۹۰۰) و ( Goldziher ۲۲۹ تا ۲۲۹ (۳) وهی مصنف، در Oriental. Studien דו פ בן Th. Noldeke...gewidmet Aus dem : Narbeshuber (2): 7. 7: 7 Der Islam Leben der arabischen Bevölkerung in Sfax الانيزك : A. J. Wensinck (A) 179 17 77 0 1919.2 د ا عام ، Mohammed en de Joden te Media ص . س ا ببعد ؛ (۹) Handb. des islam. : Juynboll Etude sur le : Biarnay (1.) : 97 6 Gesetzes Dialecte des Bettioua ، الجزائر ، و وع، ص ، م ب تا Magie et Religion dans : Doutté (11) frer l'Afrique du Nord الجزائر و . و رع، ص مه م تا ٨٨٥ ؛ (١٢) أأ، طبع لائدن، بذيل ماده؛ (١٠) أأ، ترك، بذيل ماده ﴿ اضافه از پر تو نائلي بوراتاو)؛ (١٣) اين حجر : بلوغ المرام؛ (م ١) عبد الرحم الجزائري ؛ كتاب الفقه، شركت في الطباعة، مصر

(سيد ندير نيازي)

استصحاب: ایک نتمی اصطلاح؛ لغوی سعنی: ( باتی رکهنا، یعنی از روے استدلال یه طر کرنا که كسى حيزكا وجود يا عدم وجود على حاله قائم رهے تا آنکه تبدیلی حالات سے اس میں تبدیلی پیدا تھ هو جائر .. یه گویا وه دلیل عقلی مے جس کی بناء نه نص پر ہے، نه اجماع پر اور نه قیاس پر - جیسا که الأِمدى نے كہا ہے: هُو عِبَارَةٌ عَنْ دَلِيْلِ لَا يَكُونُ نَصًا وَ لَا اجْمَاعًا وَ لَا قَيَـاسًا (الاحكام، م: ١٩١) ـ استدلال کی دو قسمین هین : ایک استدلال منطقی، جس کے شالا بھوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ بیعر ایک معاملہ ہے اور هر معاملر کا سب سے بڑا جزو ہے رضامندی، جسے اگر تسلیم کر لیا جائے تو یه ایک ایسا قول ہوگا جس کے ساتھ ایک دوسرا قول بھی تسلیم کرنا پڑے گا اور وہ یہ کہ بیع کا سب سے بڑا جزو هے رضامندی، کیونکه به منطقی نتیجه هے قول اوّل کا، جس پر از روے عقل کوئی اعتراض وارد نهيى هوتا اور جسر اس لير من و عن صحيح ماننا بڑے گا: اس کی دوسری قسم ہے استدلال عقلی، جسے اصطلاحًا استصحاب العال كما جاتا هے اور جس کی تعریف یوں کی جائے گی که یه وہ دلیل عقلی ہے كسه اكر كسوئي اور دليل (يعني نص، اجماع يا قیاس کی) موجود نہیں تو پہر اسی سے کام لیا جائر، مثلاً اس صورت میں جب کسی چیز کے وجود یا عدم وجود کو باقی رکھنا مقصود ہے (جیسا که اوپر بیان هو حکا هے) حتّی که حالات بدل جائیں ـ امام الشافعي کے متبعین میں سے اکثر، مثلاً المزنی، الصِّيرِ في اور الغزالي، ايسر هي امام احمد ابن حنبل اور ان کے آکٹر پیرو اور اسی طرح شیعہ امامیہ خاص خاص صورتوں میں استصحاب کے قبائل هیں: البته احناف میں سے بعض کو اور متکلمین کی ایک جماعت کو اس سے انکار ہے.

این قیم نے استصحاب کی تعریف ان الفاظ میں کی

🗠 خیراس سے مراد التہو ثابت ہے اس کا اثبات اور جس کی تفي هو چكى ماسك نفى كو قائم ركهنا ماور اسك تين قسمين هين ' (أُستدَامَةُ أَثْبَات مَا كَانَ ثَابِتًا أَوْ نَفَى مَا كَانَ مَنْفَيًا وَ هُو ثَلاثُهُ أَتَّسَامٍ - إعْلَامُ السَّوقِينَ، ١: سه ٧، ادارة الطباعة المنيرية، مصر):(١) استمعاب البراة الأصليه يا بقول الخضرى استمعاب مُكُم العَقْلِ بِالْبَرَأَةِ الأَصِلِيَّةِ قَبْلَ الشَّرَعِ:(٦) استَعْجَابُ الوصف المثبت الشرعي حتى يثبت خلافة يا جيسا كه العضري مين هم : استصحاب حكم دل الشرع على أسوته ودوامه اور (م) استصحاب حكم الاجماع في مُعِلِّ النَّزُ اع - الخضري نِے قسم ثاني دو اسْتِصْعَابُ عَلَى الْعُنُومِ الْيِ اَنْ يُرِدَ التَّخْصِيْصُ وَ اسْتِصْعَابُ النَّسِ إِلَى أَن يُرِدُ النَّسِعُ كَهَا هِ، ديكهي الخضرى: اصول الفقه، ص ٢٠٨٠؛ البته المحمصاني (فلسفة شریعت اسلام، ص سرس ا نے الخضری کی قسم ثانی کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا ہے: (() استصحاب النّص إلی آن بَرد النّسخ اور (ب) استصحاب النّس الی آن بَرد التّخصيص اور قسم ثانی كو استصحاب الماضي بالحال بهي كها هـ؛ لهذا المعمماني کے نزدیک استصحاب کی ایک پانحویں قسم بهى هـ، يعنى إستصعاب التلوب يا استمعاب الحال بالماضي.

قسم اوّل (استصحاب البرأة الاصليه) كا سطلب في برأة كو باقي ركهنا ان معنون سير كه كسى شخص پر كوئى ذمه دارى عائد نهير هوتى جب تك كوئى دليل شرعى اسے اس كا ذمه دار نه الهيرائي: لهذا علماے اصول اور فقه مير سے سيمض، مثلاً حنفيه، كى وائے هے كه لندرين صورت المتصحاب "دفع" كے ليے هے نه كه "ابقاء" كے ليے ه

رن من المثبت الشرعي (استصحاب الوصف المثبت الشرعي من حقي المثبت خلافه) سے مطلوب ہے کسی ایسی

کیفیت کو جو شرعاً ثابت ہے قائم اور برقرار رکھنا تاوقتیکہ اس میں تبدیلی ثابت نہ ہو جائے ۔ یوں ماضی کا حکم حال میں باقی رکھا جاتا ہے جسے المحمصانی نے استصحاب الماضی بالحال سے تعبیر کیا ہے ۔ بقول ابن قیم الجوزیة (دیکھیے اعلام الموقعین) یہ استصحاب ایک حجت ہے جب تک اس کی نفی کسی دوسری حجت سے نہ ہو جائے، مثلاً نکاح کے معاملے میں کہ جب تک اس کی نفی نہ ہو جائے باقی رہے گا۔

قسم ثالث (استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع) كے بارے ميں علماے اصول كى دو رايير هيں۔ بعض كے نزديك حكم اجماع حجت هـ مثلاً المزنى، الصيرنى، ابن شاقلا اور ابو عبدالله الرازى وغيره كے نزديك بعض اسے حجت تسليم نبين كرتے، مثلاً ابو حامد، ابوالطيّب اور قاضم ابو يعلى وغيرهم؛ ليكن اس أختلاف ميں ديكھنے كو بات صرف يه هے كه جس اجماع كے بارے مير نزاع هـ اس كى صورت كيا تهى۔ گويا اس مير نزاع هـ اس كى صورت كيا تهى۔ گويا اس مير فيصله كن امر خود اس اجماع كى نوعيت هـ كا فيصله كن امر خود اس اجماع كى نوعيت هـ كا فيصله كن امر خود اس اجماع كى نوعيت هـ كا فيصله كن امر خود اس اجماع كى نوعيت هـ كا فيصله كن امر خود اس اجماع كى نوعيت هـ كا فيصله كن امر خود اس اجماع كى نوعيت هـ كا فيصله كن امر خود اس اجماع كى نوعيت هـ كا فيصله كيا نہيں .

رها استصحاب العموم الى ان يُرِدُ تخصيص استصحاب النصّ الى ان يُرِدُ نسخ (الخضرى، ديكهي اوبر)، جسے المحمصانی (ص س اور الخضيص اور استصحاب العموم الى ان يرد التخصيص اور استصحاء النصّ الى ان يرد النسخ، ميں تقسيم كر ديا هے سوشق اول سے مراد يه هے كه اگر كوئى وج تخصيص موجود نہيں تو حكم عام كى عموميد بر قرار رهے كى ـ بالفاظ ديگر عام نص كا حكم عم هى هوگا تاوقتيكه كوئى دوسرى نص بعض افر كى تخصيص نه كر دي؛ لهذا يه جائز نه هوگا آليك ايسے حكم ميں جو عام هے بلا وجه كوئ استثناء كر دى جائے.

شق ثانی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نصّ ہے اس کا حکم علی حالہ بانی رکھا جائے تاوقتیکہ کوئی دوسری نصّ اسے منسوخ نه کر دے.

استصحاب القلوب یا استصحاب الحال فی الماضی سے (جو المحمصانی کے نزدیک استصحاب کی ہانچویں قسم ہے) مطلب ہے کسی ایسی چیز کے وجود یا عدم وجود کو جو زمانۂ حال میں ثابت ہے زمانۂ ماضی میں بھی ثابت ٹھیسرانا، مثلاً همارے مامنے ایک مروج الوقت دستوری ضابطہ ہے اور سوال یہ کہ آیا یہ ضابطہ حضور رسالتمآب صلعم کے زمانے میں بھی مروج تھا تو اس کا جواب اثبات میں ہوگا تاوقتیکہ همیں اس کے خلاف کوئی دلیل مل جائے؛ لیکن بقول المحمصانی اس قسم کے مل حائے؛ لیکن بقول المحمصانی اس قسم کے استصحاب کو دلیل ترجیحی ٹھیرانا غلط ہوگا،

یہاں ضمنًا آبک اور سوال پیدا هوتا ہے اور وہ یہ کہ شریعت اسلامی کیا شرائع قبل اسلام کی ناسخ ہے؟ علمانے اسلام مثلاً الاّبدی نے اس مسئلے پر طویل بعث کی ہے (الاحکام، سم: ۱۸۵) - اس کا جواب یہ ہے کہ سوائے ان احکام کے جن کو شریعت اسلام نے برقرار رکھا باقی سب احکام منسوخ تصور هوں گے ۔ علمائے اصول کا یہی قول ہے .

سطور بالاسے بغوبی واضع هو جاتا ہے که استصحاب الحال سے فقہا کی سراد کیا ہے؛ مختصرا به که جو اسر جس حالت میں ہے اور از روے شرع بهی اس کے لیے ایک خاص حکم ہے، اسے علی حاله باقی رکھا جائےگا جب تک یه ثابت نه هو جائے که اس حالت میں تغیر واقع هو گیا ہے۔ بائے که اس حالت میں تغیر واقع هو گیا ہے۔ ایسے هی جس اس کے حکم کی نه نفی ثابت ہے، نه بقاء تو استصحاب الحال کا تقاضا ہے که اسے ہر قرار رکھا جائے؛ کیونکه اس دوسری حالت کے باعث اس کا وجود قائم رکھنا فرض هو جاتا ہے جب تک اس میں تبدیلی کی کوئی دلیل نه ملے۔ مل جائے اس میں تبدیلی کی کوئی دلیل نه ملے۔ مل جائے

تو حكم بهى بدل جائرگا، جيسے مثلاً مفتود الغبر كا معامله هے که همين نمين معلوم وه زنده هے يا مرده، لَهٰذَا اسے زُندہ هي مائنا قرض لهيرتا هے جب تک اس کی سوت پر کوئی دلیل قائم تھ ھو جائر ۔ پس استصحاب الحال میں کوشش یه هوتی ہے که حکم اور حال میں ربط تلاش کیا جائر، یعنی حال کو ربط دیا جائر تو اس حکم سے جو بقینی ہے، لہٰذا یہ بھی ایک طریق ہے حجت اور برھان کے ذریعے احکام کو قائم کرنے کا، اگرچه مشروط به شرائط، جیسا که اویر بیان هو چکا ہے۔ البته يه ماننا يؤمكا كه اس كي اساس هي الطن"، ان معنوں سیں جب ظن کا تقاضا ابقامے حکم هو، جیسا که الاً مدی نے کہا ہے ما تعقق وجودہ و عَـدُنَّهُ فِي حالة مِنْ الأَحْوَالِ فَانَّهُ يَسْتَلْزُمْ ظُنَّ بَقَائِهِ وَ الغَلْنُ حَجَّةً مُتَّبِعَةً فِي الشَّرْعِياتِ (جس كَا وجود اوْرٍ عدم کسی حالت میں متحقق نه هو سکر تو ظنا اس کو باتی رکھنا لازم آتا ہے اور ظن سعة متبعه ه شرعيات مين (الآمدى: الاحكام، م، : ١٧٧). مآخد: (١) آلامدى: الأشكام في اصول الأشكام،

مطبع المعارف، مصر ۱۳۳۲ ه / ۱۹۱۹ و ع (۲) الفزالي : المستعبلي، مطبع اميريد، مصر ۱۳۲۹ ه (۲) ابوزهرة : اين تيمية، طبع اول، دارالفكر المسروع (۱) اين القيم المبوزية : اعلام الموقيين ، ادارة الطباعة المبيرية (۱) المنظري : أحول الفقة، طبع كالث، مطبعة الاستقامة، قاهرة مجلس ترقى ادب، لاهور ؛ (۱) السيوطي : الاشباه و النظائر، مطبع مصطفى محمد، ۱۳۹۹ ع (۸) اين النجيم : الاشباه و النظائر، مطبع مصينة مصرية، ۱۳۲۱ ه ؛ (۱) الكاظمى : المنظائر، مطبعة حسينية مصرية، ۱۳۲۱ ه ؛ (۱) الكاظمى : المحمولة الاحتوان الاحتوان بنسداد ۱۳۳۲ ه ؛ (۱) الكاظمى : المحمولة المحمولة والنظائر، مطبعة حسينية مصرية ، ۱۳۲۱ ه ؛ (۱) الكاظمى : المحمولة المحمولة والنظائر، مطبعة حسينية المحرية المحمولة المحمولة والنظائر، مطبعة حسينية المحرية المحمولة المحمولة والنظائر، مطبعة المحمولة المحمولة والنظائرة المحمولة المحمولة والنظائرة المحمولة والمحمولة المحمولة والمحمولة المحمولة المحم

إستصلاح : طلب مصلحت : استحسان سے ملتا جلتا وضم احكام كا ايك طريق، جسكى بنا استحسان ھی کی طرح ترک قیاس طاعر پر مے اور جس سیں اور مصالح مرسلمه (رك بآن) مين نهايت قريب كا تعلُّق ع، اس لیے که استصلاح کا تصور اگرچه مصالح مرسله سے متأخر ہے، مگر بطور ایک دلیل قمی مصالح مرسله هی سے مأخوذ ہے، لهذا يه نسبت استحسان زیاده محدود، زیاده معین اور زیاده مسلم ـ یہی وجه ہے که به نسبت استحسان اس کی مخالفت بھی بہت کم هوئی ۔ فقہاے اسلام اس راے میں تو متنق میں که شریعت نے هر اس میں مصالح عوام اور رفاهیتِ خلق کا خیال رکها، لیکن اختلاف ہے تو اس میں کہ اگر شریعت کسی معاملے میں خاموش ہے، یعنی دلائل شرعیه کی رو سے اس کی مصلحت واضع نایی هوتی، تو کیا اس صورت سی مصالح عامه سے استصواب کرنا جائز ہوگا، جس میں ظاهر ہے کہ ہم اپنی عقل و فکر اور تجربے ہی سے کام لیں گے۔ یه گویا استدلال کی وہ شکل مے جسے رعایت المصلحة كہتے هیں اور جسے اسام سالك نے جائز رکھا، مگر مصالح مرسلہ کے نام سے ایک نئى دليل فقمي بهي وضع کي؛ چانچه استحسان کي ہمش شکلیں ایسی بھی میں جن کی تعریف بعض مالکی فقہاء یوں کرتے میں که اس سے مقصود ع: الالتفات الى المصلحة والعدل = مصلحت عامه اور عدل كا لحاظ زكهنا (المحمصاني، فلسفة شريعت اسلام؛ ص ۱۳۸)؛ لنهذا استصلاح كا دارومدار بهي . استحسان کی طرح قیاسِ خلمی پر ہے اور اس کی اساس یه کلیه ہے که شریعت اسلامیه سر تا سر مصلحت ہے، سر تا سر عدل اور سر تا سر احسان ـ اس سلسلے مِهِي حديث لا ضُرَرُ وَلا ضِرارُ فِي الْأَسْلامُ كو بهي بيش كيا جاتا هـ . جو مسند امام احمد ابن حنبل، موماً اوز مستدرک میں موجود ہے اور جسے علماے حدیث

نے حسن ٹھیرایا ہے اور جس نے کویا ایک فقہی کی حیثیت اختبار کسر لی ہے ۔ سزید یه اسے فقیماے امامیہ نے بھی صحیح مانا مے (د مَنْ لَا بَعْضُرُهُ ٱلفقيه، ٣ : ١٣٥ جيسا كه ابو امام محمد باقر<sup>رم</sup> نے اسے روایت کیا ۔ فول نجہ الطُّوفي، جو اكرحه مذهب حنبلي كے پيرو هيں جنهوں نے اپنے رسالے المصالح المرسلة میں اسا کی اس شد و مد سے حمایت کی ہے کہ اس لح انهیں آئمهٔ فقه میں ایک مستقبل درجه حاصل اگر نص یا اجماع کا مصلحت با وقت سے مفا جائر تو مصلحت کو نص اور اجماع بر ترجم جائےگی، کیونکہ اس مبورت میں سمجھا بہ که نص اور اجماء کا تعانی نسی خاص ۱۰ یہ روفتی خصوصیت سے نہا۔ حالانکہ یہ بات خاص نصّ اور خاص اجماع کے بارہے ہی میں جا سکتی ہے اور وہ بھی بنأسّل ـ بہر حال ا ُ لر کی یه تصریح قبول کرلی جائے نو استصلاح آ امام مالک کے اصول المصالح المرسلة سے زیاد هو جاتا ہے۔ اندرین صورت اس کا مطلب یا که عبادات اور معتقدات نو هر لحاظ سے ن اجماع پر موقوف هين، ليكن معاملات دنيوى عامة سے وابسته؛ لهذا اگر کسی دنیوی سا بارمے میں شریعت خاموش ہے تو مصلحت ء استصواب کیا جا سکتا ہے، اس لیے که سبا معاشری مصالح کا معیار ہے رسم و رواج، = استدلال؛ مكر يهال يه نهايت مبحيح اعتراض ب ه كه جب سارا قانون شريعت مصالح انساني و معاون ہے تو کیا رعایت المصالح کے باوہ گویا هر حکم میں مضمر هے، استصلاح کی باقی رہ جاتی ہے؟ امام ابن تیمیه کہتے ھیر الجامع ان الشريعة لاتهمل مصلحة قط بل تعالى قدا كمل مذا الدين واتم النعمة ١٠٠٠ لكن

صاحب نے استصلاح سے بحث کرتے هوے یه راہ قائم كى هے كه رعايت المصلحة كا سوال اسى وقت پیدا هوتا هے جب یه ثابت هو جائر که جس مصلحت کا لحاظ رکھا جا رہا ہے وہ ضروری اور قطعی اور مفاد جماعت کے عین مطابق ہے، کو بظاہر نص ح خلاف؛ مثلاً كفاركي ايك جماعت مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا کر حملہ آور ہوتی ہے۔ اب یہ امر که مسلمانوں کو تنل کریں نصا معنوع ہے، لیکن اس صورت میں تقاضامے مصلحت یه ہے کہ ان کے قتل سے دریغ نه کیا جائے ورنه کفار کامیابی ہے آگے بڑھتے ہوے سب مسلمانوں کو قتل کو ڈالیں کے؛ لہٰذا امام صاحب کے نزدیک بہاں مصلحت سے کام لینا جائز ہے، کیونکہ یہ مصلحت قطعی بھی ہے اور کلّی بھی اور مفاد جماعت کے عین مطابق \_ ورنه بول نو شریعت نے رعایة المصلحة کا، جو كويا ضد ہے دفع المفسدة كى، هر اسر ميں التزام ركها هـ، لهذا بجر چند مستثنيات كے امام صاحب الو رعایت المصلحة سے كام لينے میں تاسل تھا -ان کا خیال تها که ان مستنیات میں استصلاح کی حیثیت قیاس کی هو جانی ہے، اس لیے اگر کوئی مصلحت قیاس کے عام طریقے سے مستنبط نہیں ہوتی تو اس ت فیصنه بدلائل کر لیا جائے بشرطیکه ان دلائل میں نص سے تجاوز نه هونے بائے ۔ اس سے اسام ماحب کو صرف اس اسرکی پیش بندی مقصود ہے نہ عم النی عفل اور مصلحت کے عدر میں شریعت عدم النحراف لد كرنے لگيں، كيونكه شريعت سر تا س مصنحت، سر با سرخير اور سرتا سرعدل و احسان هـ ارشاد بارى تعالى هے: إنَّ الله با مر بالعدل و الاحسان ..... وَ بَنْهُى عُنِ النَّعْشَاهِ وَ الْمُنكِّرِ وَ البِّغْي يَعْظُكُمُ لَعْنَكُمْ نَذْ نَرُوْنَ (١٦) [النَّحل] : ٩٠) - بس اابت هوا آنه فلاح عامه هو يا اصلاح خلق، كوئي مصلحت ایسی نبین جو شریعت میں پہلے سے موجود نہیں ۔

العقل المصلحة و ان كان الشرع لم يروبه قاحد الأمرين لازم له \_ امّا أن الشارع دل عليه من حيث لم يعلم هٰذا الناظر او انه ليس بمصلحة و اعتقده مصلحة (مجموع البرسائل و المسائل، بحوالته ابو زهبرة : ابن تیمیة، ص ۱۹۹) اور جس کا مفاد یسه ہے کبه شریعت نیے مصلحت کو نظر انداز نہیں کیا۔اگر عقل انسائی یه خیال کرتی ہے که اس کی نظر کسی ایسی سصلحت پر ہے جس کا شریعت نے لحاظ نہیں رکھا تو یہ مصلحت یا تو پہلے ہی سے شریعت میں موجود ہوگی یا وہ ایک خیالی مصلحت ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعانی نہیں ۔ در اصل امام صاحب یه دیکه رمے تھے که فرمانروایان وقت اور عام انسان استصلاح کے بہانے سے خود قانون ساز بن بیٹھے ہیں ۔ انهیں در تھا کہ اگر رعایت المصالح کے پیش نظر فانوں سازی میں عقل و استدلال کو مدار بحت ٹھیرا لیا گیا تو است جادهٔ شریعت سے دور عت جائےگ، ۔۔ بالخصوص اس لیے کہ اگر ذھن انسائی مصلحنوں سے کام لبنا شروع کر دے تو بہ بنی امکن ہے کہ باسانی غنطیوں کا شکار ہو جائے۔ نہر یہ خطرہ اس صورت میں اور بھی بڑھ جانا ہے جب نص اور مصلحت میں بظاہر کوئی مطابقت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب ظاہری (رکے بان) نے صرف نص هي كو دليل شرعي تسليم كبا هي، كو به بجائ خود ایک انتها، پسندانه موفف هے - اماء الشافعي نے بھی استصلاح سے بحث نہیں کی، لبکن استحسان کی مغالفت میں انہوں نے جو کچھ نکھا ہے اس سے تو یہی مترشع ہوتا ہے کہ انہیں استصلاح سے بھی الله ایک قیاس خفی ہے، اختلاف هوبا: البَّما امام صاحب کے زمانے میں ابھی اس اصطلاح ک چرچا بھی نہیں ہوا تھا۔ الخضری کے نزدیک فیاس حلی کی ا اس شکل کو استصلاح سے تعبیر کیا تو امام الغزالی غر (اصول الفقه ، في م ، م ) - المستصلى مين امام !

عَلَى مَقْصُودِ الشُّرْعِ) اور وه يون كه ان كا دين ان کی جان، ان کی عقل، ان کی نسل اور ان کا مال محفوظ رهـ (أن يحفظ عليهم دينهم و نفسهم و عقله، و نسلهم و مالهم سرديكهير حوالة مذكور)؛ لهذا هر و بات جس سے اس اصول کا اثبات هوتا ہے مصاحت ع اور جس سے اس کی نفی هوتی ہے وہ مفسدہ ۔ اس ٢ بعد وہ ایک طویل بحث کرتے ہوے بالآخر یہ نتیج قائم كرتے هيں كه رعايت مصالح كا جواز بهى اسى اصوا کے تحت سکن ہے ورنہ کسنا پڑےگا : مَن استَصَلَّحَ قَدْدُ شَرْعَ (ص ١٣٥) ـ جيسے استحسان کے بارے مي امام الشافعي نے كہا تھا: من اسْتُحسَن فَقَدُ شَرَعُ جنانجه یسی مسلک ہے جسر امام صاحب کے بہ دوسرے شافعی نقهاء، مثلاً البیضاوی، الآمدی، السّبکم اور البتَّاني وغيرهم نے اختيار كيا، حتَّى كه امام اب تیمیه کو بھی مصالح مرسله کا اس حد تک قائل ہو پڑا کہ اگر اس طرح مجتہد کو کوئی مصلحت راجہ حاصل هوني هے اور شریعت میں کوئی چیز اس آ خلاف نهين (إنْ يَرَى الْمُجْتِهِدُ أَنْ يَجِلُبُ هَذَا الْفُعَ الرسائل، بحوالة ابوزهرة؛ أبن تيمية، ص ه و س لَهُذَا هم كمه سكتر هين كه استصلاح كي بنياد جونا مصالح مرسله پر ہے اس لیے امام صاحب کو بھ اس پر اعتبراض نه هوکا بشرطیکه هم اسے ایک مثبت، محدود اور معین شکل دے سکیں ۔ ما اس صورت میں استصلاح کی بعث در اصل سمال مرسله کی بحث هو جاتی ہے، جسسے یہاں اعتناء آ كيا تو اس ليح كه امام الغيزالي اور دوسرے شافه فقها، نے یه اصطلاح مصالح سرسله هی کے پیش نا اختیار کی ـ استحسان کی طرح وہ استصلاح کو ہو مسنقل دلیل فقہی نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ جہ استصلاح کی حیثیت محض ایک قیاس خفی کی ۔ . تو کیا ضرورت ہے کہ قیاس کے ہوتر ہوہے ایا

بهر هر مکم میں علت اور مصلحت کی تلاش ضروری ہے ورت فیاس ناسکن هو جائےگا (قیاس ایک مسلمه فلين اصول هے، جي مين اگرچيه سذهب ظاهري اور شيعة اماميه كو اختلاف هے، ليكن جو جمهور فقها اسلام اور شیعهٔ زیدیه کے نزدیک قابل قبول هے)؛ لمبذا ماننا بڑے گا که استصلاح کا دار و مدار مصالح مرساه پر ہے، جس میں ان تمام شرائط كا لحاظ ركهنا هوكا جو رعايت المصلحة كي لير ضروری هیں تا که وضم احکام میں هما را قدم حدود شریعت سے تجاوز نہ کر جائے۔ پھر اگر استصلاح کو بھی قیاس خفی کی حیثیت دے دی جائے تو مضائقه نہیں، کیونکه اس صورت میں نه تو اس سے نص اور اجماع کی نفی ہوگی نہ کسی مصلحت کے نظر انداز ہونے كا امكان باتى ره جائركا، بالخصوص جب هم يه بهى سمجه لیں که مصلحت کے معنی فی الحقیقت کیا هیں، جو بقول امام ابن تیمیه شریعت کے هر حکم میں مضمر هے ۔ امام الغزالي (المستمنى، ١: ٢٨٥) کے نزدیک مصاحت کی تین صورتیں میں: ایک وہ جو شرعًا معتبر هے (شَهِدَ الشَّرعُ لِإعِنْبَارِهَا)؛ دوسرى وه جو شرمًا باطل في (شهد الشَّرع كَبُطُّلانِهَا) اور تيسرى وہ جس کو شرع نے نه معتبر ٹھیرایا نه باطل (لم يَشْهَدِ الشَّرْعُ لَا لَبُطْلَانِهَا وَ لاَ لِاعْتِبَارِها) - اب معتبر تو حجت ہے اور باطل ناقابل قبول، کیونکہ اس کا لحاظ رکھا گیا تو شریعت کے حدود اور نصوص سب بدل جائیں گے؛ البته همارے لیے قابل غور وہ تیسری قسم ہے جس کے بارے میں گونا شربعت خادوش هے اور اس لیے سوال پیدا هوتا هے که مصنحت ہے کیا ؟ بظاهر مصلحت عبارت ہےجلب منفعت اور دفع مضرت سے اور اس کا تعلق ہے مقاصد انسانی سے تاکه ان کا حصول بہترین طریق پر ہوتا رہے: لیکن امام صاحب کے نزدیک مصلحت سے مراد ہے لو کوں کے هاتھوں مقاصد سرعی کی حفاظت (المعافظة

اد لكيم المنوى نهاية السؤل، من وم و فواتح الرحموت، ب، ۲۹ ور عبدالرحيم : اصول فقه اسلامي (انگريزي نسخه، ص ١٠ ١)، لهذا يه امر نجه بهت زياده واضع نہیں نه اس اصطلاح کا ارتفاء کیسے هوا ۔ بقول الخضرى جس طريق استدلال دو هم استصلاح سے تعبير دريے هيں اسے استصلاح كمها تو امام الغزالي ے، نبکن الخضری نے یہ نہیں بتایا کہ ان سے پہلے به اصطلاح رائع تھی یا نہیں ۔ ممکن ہے اصول فقه کی ود کتابین جو ابھی تک غیر مطبوعه حالت سی پڑی هیں دستیاب هو جائیں تو استصلاح کی ناربخ زباده صحت سے ستعین هو سکر ۔ مستشرقین نے تو حسب عادت یہاں نک کہا ہے کہ ہو سکتا ھے استصلاح کا تصور روسی قانون کے ratio utilitatus سے مأخوذ هو، مگر پهر خود هي اپني اس رائے پر عدم اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ گولٹ تسیم کمتا ہے کہ به اسام الغزالی کے استاد اسام الحسرسين الجويني (م ٨٨٨ه / ١٠٨٥) تهم جنهول نے سب سے پہلے استصلاح کی حمایت میں قلم اثهایا، مكر امام موصوف كرسالر آصول المورقات میں ایسی کوئی بعث نہیں ملتی؛ البته گولٹ تسیم نے ان کی کتاب سفیث الخلق سے چند اقتباسات اس سلسلے میں نقبل کیے هیں ، WZKM : 1 : 1779 حاشیه و (H، بذیل ماده) . پهر اگرچه شافعی فقیاء کی طرح حنفی فقیاء بھی معبالح مرسله کے فائل نہیں (آلاحکام، ہم : ۲۰۱۹)، لیکن خیال یہ ہے که متأخر حنفی فقه میں اس قسم کی مختلف صورتوں دو کوئی باناعدہ سکل دینے کا رجعان بڑھ جاتا ہے۔ باس عمه استصلاح کے سب سے بڑے حامی، جیسا انه اوبر بيان هو چكا هے، نجم الدين الطُّوفي هيں (١٦٦ ع / ٢١٦١ع) \_ رسالة في المصالح المرسلة میں انہوں نے اس اصول سے بننصیل بعث کی ہے۔ مثلاً ابن العاجب نے استصلاح کی مخالفت بھی کی ہے ، وہ سوال اٹھانے ہیں کہ اگر نص اور اجماع کو

نئى دليل وضع كى جائر ـ اسم ايك نئى دليل سانا هے تو جبسا که عام طور بر خیال ہے، مذہب مانکی نر؛ لیکن بہاں بھی دیکھنے کی بات بنہ ہے نہ ! امام مالک کے زمائر میں، بلکه ان کے بعد دیر نک، استصلاح کا نام کمیں سننے میں نمیں آبا۔ ب اصطلاح امام صاحب کی وضع کردہ ہے انہ ان کے شاکردوں کی۔ امام صاحب نے جس امر سے بحث کی ہے وہ رعایت المصلحة ہے، جس کی شا ہر سمالح مرسله كا أصول قائم هوا: تأهم بنمول الأمدى أمام صاحب کی توجه هر مصلحت پر نہیں تنہی بلکہ ایسے مصالح بر جو ضروری اور کئی اور فطعی ہیں (لَمْ يَقُلُ بِذَالِكَ فِي أُمِّ مُصْلِعَةِ بَلْ فِبْمَا ذَنَّ مَنَ المصالح الغروربة الكلية الحاصلة الفطعة الحكم، یم بر برا با کا جنائجہ به قول شه خاص خاص صورتوں میں تازہ کہجوروں کہ جو ابھی درخت سے نہیں النرين، مختبه آ الهجورون کے خوض بیچنا جائمز ہے (المدونة، كماب انعرابه، فاعرد ١٠٠٠ هم، ١٠٠٠ و ببعد) .. حالانكه السا دودا سرحا جائز نهاس ــ اگرچه امام صاحب سے منسوب ہے، ایکن بفینی نہیں! ثانیا اس حکم کی سند، جو استصلاح سے سمائل ہے کہ عرایا، ( الهجور کے بیز جن سے بھل اتار لبا گیاہے) کے مالک الو نفصال بہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسا كرنا جالز في (لما يَعْنَافُ من ادَّخَال المَضَّرَّه عَلَى صَاحب العراياء، ص م و ببعد : قب ص ه و)، اماء صاحب کے بجامے ان کے ساکردوں نک بہ،جہی ہے، جیسا که سعنون ( ع ع م م م م م ع) کا خال في اس مين آلوئی شک نہیں آلہ الشّاطبی (۹۱،۵۱ برو،۱۹) اور القرافي (سهم ۹۸ م ۱۹۸۸) در مصالح مرسله کی بعث الله آگے بیڑھایا اور باحتیاط اِس اصول کی حمایت کی (دیکھیے السائبی: آلاعنصام، ۲۸۱:۲ ببعد، بعب المصالح المرسلة) ومكر بهر بعض والكي قضهاه

رمایت المصلحة سے تطبیق نه دی جا سکے تو کیا كرنا جاهير؟ اور پهر خود هي جواب مين كمهتر هين کے روز اسرہ کے معاملات کا تعلق ہے تو رعامه المصلحة كا أصول فيصله كن هـ عبادات البنه اس سے مستثنی هیں، کو اس کا يه مطلب نہيں انه نص اور اجماع کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر رعایت المصلحة کو ان پر نرجیح دی جاتی ہے نو مقتضیات وقت کے پیش نظر اور بھر حدیث الا ضرر ولا ضرار کا حواله دیتے هوے ابنے اس دعوے کی تائید مزید کرتے میں؛ لیکن ظاهر ہے که الطّوفي کا يه موقف مالکيه کے دائرة استصلاح سے بہت آگے نکل جاتا ہے جس سے بجا طور پر ان سب غلطيوں كا انديشه هے جن كا اظهار اسام الغزالي اور امام ابن تيمية در چکے هيں ـ بهر حال الطُّوفي كا كمنا يه هے كه افراد ميں باهم جو قانوني روابط کام کر رہے میں ان کی مصلحت ان لوگوں ہر بخوبی واضع ہے جن کو ان روابط سے سابقہ پڑتا ہے: لہٰذا اگر کسی قضیے میں وہ فیصلہ جو قائون شریعت سے مستنبط ہوتا ہے مصلحت کے خلاف ہے تو اس مصلحت کے حصول کے لیے عمیں مصلحت ھی سے کام لینا چاھیے (اِذَا رَأَبُنَا ۚ دَٰلِبُلُ الشَّرِع مَتَقَاعِدًا عَن إِفَادَتِها عَلْمَنَا أَنَّا ٱحِلْنَا فِي تَحْصِبُهَا عَلَى رِمَا يَتِهَا)؛ ليكن ينهان پهر وهي سوال پيدل هونا ہے کہ جب شریعت نے کسی مصلحت کو نظرانداز نہیں کیا تو نصوص شرعی سے کموئی ایسا سیجه کیونکر سترتب هو سکتا ہے جن سے ان فانونی روابعہ یا معاملات میں جن کی طرف الطوفی نے اسارہ نیا ہے کسی ایسی صورت کے امکان کا اندیشہ عو جو مصلحت عامه کے خلاف ہے؟ اس قسم کی دوئی صورت حالات پیدا هو جائے تو اس کی ذمه داری همارے قبيم بر في نه كه نصوص شريعت بر: لبذا مصالح اسے بھنی ایک قدم اور آگے بڑھنے عوے

استصلاح کے نام سے ایک نئی دلیل کا اضا خبر ضروری ہے۔ یہ اگر کوئی دلیل ہے تو قیاس بہلے سے موجود ہے۔الطّوفی کو شاید خود بھی دیا کہ وہ اپنے مساک میں سواد اعظم کے راستے دور ہٹ گئے ہیں، مگر ان کے نزدیک سواد استے مراد ہے اس دلیل کا راستہ جو واضح بھی اور روشن بھی اور جو گویا اصول رعایة المصابح دی اس موجود ہے؛ مگر پھر الطّوفی نے استصلاح میں موجود ہے؛ مگر پھر الطّوفی نے استصلاح اور ان کے نزدیک اس کی ضرورت پیش آتی اور ان کے نزدیک اس کی ضرورت پیش آتی تو صدف معاملات دنیوی میں، لہٰذا وہ ایک نئی دلیل فقہی نہیرانے میں کوئی قباحت ن

مَأْخَذُ: (١) الغزالي: المستصفى، ١: ٩٨٠ ه ۱ س ؛ (۲) البيضاوي : منهاج الوصول، مع شرح نه السنول ازجمال الدين اسنوى برحاشية التقرير والتجبير از امير الحاج، بولاق ١ و ١ و ١ ع ١ ١ م ١ م ١ م ١ م ١ ١ م ١ ١ تاج الدين السبكي: جمع الجوامع، شرح جمال الدين المع حواشی از البنانی؛ مطبوعهٔ قاهرة، ب: به به تا س (س) ابن الهمام بن امير الحاج: التقرير و التجبير، ب: ١٠ ١٦٥ ؛ (٥) محب الدين عبد الشكور البهارى ملا عبدالعلى تفام الدين بحر العلوم: مسلم الثبوت، مع : قوانح الرَّحدون (المستصفَّى مين ٢٠٠٠ ببعد، بالخص ص به به م ببعد و ۲۰۰۱ (به) این تیمیة: مجموعة الرسا و المسائل، و : ١٧٥ قاهرة ١٨٣١، ١٨٨٥ه : الشاطبي: الاعتصام: ٧: ٥. ٣ ببعد، طبع الله مطبع مناور بهم وه: (٨) القرافي: شرح تنقيح الفصول، قاهرة ٢٠٠٩ ص . . . . ببعد: (٩) نجم الدين الصَّوفي: رسَّالَة في الديم المرسلة (مجموع الرسائل في اصول الفقه، بيروت م ٢٠٠ ص عم تا . م): يمهى كتاب السيد رشيد رضا ك رسالي ال . 1: مم ي تا . 2 ( تفسير المنار كي رو سے ٥٠ ق ٨ ٣ ٢ ٨ ١ ٢ ٢ ٢) سي شائع هوئي؛ (١٠) محمد الخض

اصول النقد، ص الاحكام، مطبع المعارف، مصر ۱۹۳۰ هـ، الآمدى: الاحكام في اصول الاحكام، مطبع المعارف، مصر ۱۹۳۰ هـ، من الاحكام، مطبع المعارف، مصر ۱۹۳۰ هـ، الاحكام، مطبع المعارف، مصر ۱۹۳۰ هـ، المعرف المحمولي في المعرف المعرفي المعرف 
(سیّد نذیر نیازی)

اِسْتِفْهام (اصل فهم (سمجهنا) سے باب استفعال، اسمی سے سمجها دینے کی درخواست کرنا''، بعنی '' پوچهنا'')، نحو عربی کی ایک اصطلاح، جس سے مراد ''سوال' یا سوالیہ جمله هوتا ہے۔ جملهٔ استفهامیه اسمیه هو تا یا فعلیه اور جملے سے متعلق عام قواعد نحوی کا تابع ۔ استفهام محض آواز کے لہجے نحوی کا تابع ۔ استفہام محض آواز کے لہجے سے بھی ظاهر کیا جا سکتنا ہے، لیکن بالعموم اس سے پہلے حروف استفہام، أ، هل، أم، وغیره میں سے کوئی ایک حرف، کوئی استفہامیه ضمیر میا تابع فعل استعمال هوتا ہے۔ مثلاً من (کون)، ما (کیا)، کیف (کیسے) وغیره.

الله عنور (Sprenger طبع شهرنگر) Technical Terms (مراح شهرنگر) (۲۰۰۰) الله (۳۰۰۰) الله (۳۰۰۰) (۲۰۰۰) الله تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۰) الله تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۰) الله تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۰) الله تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۰) (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۰) (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰ تا

استِقبال: علم هیئت میں اس سے مراد سورج اور چاند د بانمقابل هونا (opposition) هے، یعنی ایک دوسرے کے مفاہلے میں ان کے مقام جب ان کے طول بلد کو فرق ۱۸۰ درجے هو، جیسا که خاص طور پر [چاند] کرهن کے موقع پر هوتا هے۔ کبھی کبھی اس مفہوء میں لفظ مقابله ہی استعمال کیا جاتا ہے، لبکن منجمین عام طور بر اس اصطلاح کو دو سیاروں کے تقابل کے لیے استعمال کرتے هیں ۔ استغبال کی ضد اجبمات (conjunction) ہے، یعنی سورج اور چاند کے وہ اضافی مقام جب ان کا طول بلد مساوی هو، جیسا کہ سورج گرهن کے موقع پر هوتا ہے ۔ علم نجوم میں عام طور پر سیاروں کے ایک دوسرے کے ساتھ میں عام طور پر سیاروں کے ایک دوسرے کے ساتھ اصطلاحیں بھی رائع هیں، مثلاً مقارنه، اقتران اور قران.

ان مقامول (استقبال و اجتماع) کے علاوہ علم نعوم سی تسدیس (hexugonal)، تربیح (tetragonal) اور تشیث (trigonal) کی اصطلاحات بھی استعمال کی جاتی هیں، جب که ان دو سیاروں اور کرہ ارض کا درمیانی زاویه علی الترتیب، ہ،، ہ ، اور ، ہ ، درجینے هوتا هے ماخذ: (۱) البتائی (طبح Nallino )، ہا؛ ہمہا؛ ماخذ: (۱) البتائی (طبح فیرنگیا) ماند استقبال، اجتماع وقدران: (۲) الخواری من بنیل ماده استقبال، اجتماع وقدران: (۲) الخواری من مناتیح العلوم (طبع Van Vloten)، ص ۱۳۳۰ مناتیح العلوم (طبع نامید)، ص ۱۳۳۰ من مناتیح العلوم (طبع Van Vloten)، ص

منتبول: دیکھیے استانبول.

أستنجاه: عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی میں ہا کیز کی حاصل کرنا، جس کی پوری تشریح فقہ کی کتابوں کے باب الطّہارة میں دی گئی ہے۔ هر شخص کے لیے قضائے حاجت کے بعد استنجاه واجب ہے ([اسام] ابو حنینه ارجا کے نزدبک [دهیلے وغیرہ کافی هیں اور } استنجاه بالماه ستجب ہے)۔ مسلمان کو استنجاه بالماه میں اس وقت تک تنخیر کرنے کی اجازت ہے جب وہ نماز (صاوة) ادا درنے کو هو، یا کسی آور وجه سے اسے شرعی طہارت کی حالت میں هونا ضروری هو.

مَآخِلُ: (۱) النَّبِشِتَى: رحمة الأمة في اختلاف الأثمة (بولاق ١٠٠٠م)، ص 2: (۲) A. J. Wensinck (۲)، در (بولاق ١٠٠٠م)، ص 1: (۲) بيعد.

(TH. W. JUYNBOLL (چۇنبول)

استنشاق: [سانس سے] ناک کے اندر پانی پہنچانا، جو اکثر فتہاہ کے نزدیک غسل [رآف بان] اور وضوہ (یعنی طہارت کبری اور طہارت صغری) دونوں میں سنت خیال کیا جاتا نے (یعنی آیک مستحسن فعل، لیکن احمد بن حنبل کے نزدیک واجب ہے).

مَآخِلُ : (١) النَّبِشَتَى: رَمَّهُ الاَنَّةُ فَى اخْتَلَافَ الْأَنَّةُ وَ الْمُعَلِّقِ الْمُلْوَمِ (١) العُوارِزْمَى: مَفَاتَبِحَ المَلْومِ (طِي مَفَاتَبِحَ المَلْومِ (طَيْ van Vloten))، ص ١، سطر ٦.

(جزنبول TH. W. JUYNBOLL) (چزنبول Astorga) المتوركة: (Astorga) ديكهے اشترته

استحق علیه السلام : حضرت ابراهیم بعلیه البیالام کے صاحبزادے (حضرت استعیال بعلیه البیالام کے صاحبزادے (حضرت استعیال بعدایش کی بشارت انهیں اور ان کی بیوی ساور کو بیبرانه سالی بین ملی ۔ معلوم هدوتا ها البیالاهتیاجیون (دوسرا نام البغلیل) میں هوئی،

جبال مصر سے وابسی پر حضرت ابراهی عسه السلام نے اقامت اختیار کر لی تھی (ابن خلدوز ١ : ١٥) - اسحق كا عبراني تلفظ يصحق ١ اور بصحق کا عبربی مترادف یضحک (عبرانی مه حرف ضاد نہیں ہے، لہٰذا اس میں ضاد کا مقاب هے صاد: ق اور ک قریب المخرج هیں) اور یه ا ك والده ماجده كا رُنها هوا نام هے، اس بنا نه حضرت ساره نے کہا تھا " الله نے مجھے هنسا اور سب سننے والے سیرے ساتھ ہنسیں گے (تکوبن ۲۱۰: ۵) - قرآن مجید میں ، وَالْمِرَانَهُ قَالَمُهُ فَضَحَكُتُ (١١ [هود]: ١١)، يعني جد حضرت ابراهیم کو حضرت اسعی کے پیدا هوتر بشارت دی گئی تو حضرت سازه، جو پاس هی کهژ تہیں، ہنسنے لگیں [خوشی سے] ۔ اہل فرنگ نے بهان اسعق كو اگرچه ايساك (Isaac) ح جانا ہے، لیکن مستشرقین کا یہ خیال که تور میں بھی حضرت اسحٰق کا یہی نام مذکور ہے صحبہ نہیں ۔ رهیں ان کی پیدایش کے ہارے میں اسرائیلی ا اسلامی روایات که وہ عید الفصح کے روز پیدا ہو۔ يا عاسورے كى رات كو، جيسا كه الثعلبي، ص. ٩، ١ الكسائي، ص . . ، ، نے لكها هے ، سو ان كا تاريخ . كوئى ثبوت نمين ملتا؛ البته تكوين باب هم مين ا مذ دور هے که حضرت اسعنی علیه السلام کی ولاد سے ایک سال پہلے حضرت سارہ سے ان کی ولاد کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اسرائیلی روایات میں ہے ۔ حضرت ابراهيم عليه السلام بهوكون اور نادارون " اپنے ساتھ کھانا کھلائے بغیر نہیں کھاتے تھے ایک مرتبه پندره دن تک کوئی مهمان نه آیا تا آذ تین اجنبی اشخاص وارد هوے ۔ حضرت ابراه علیه السلام ان کے لیے ایک بھنا هوا بچھڑا لے آا جس پر انہوں نے کہا کہ هم قیمت ادا کیے ہ کوئی چینز نہیں کھائیں کے اور وہ یہ کہ شوا

میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، آخر میں اس کی حمد کرو اور پھر انھیں ایک بیٹے کی بشارت دی۔ قرآن مجید میں بھی یه واقعه مذکور ہے، لیکن ذرا مختلف انداز مين چنانچه فرمايا : وَلَقَد جَاءَت رسلنا إِبْرِهِيمٌ بِالْبُشْرِي قَالُوا سَلْمًا \* قَالَ سَلْمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاَّهُ بِعَجْلِ حَنْيْدُ وَ فَلَمَّا رَآ آيْديَهُمْ لَاتَّصَلُّ الَّيْهُ تَكَرَّهُمْ و أوجس منهم خيفة فالوا لا تخف انا أرسلنا إلى قوم لوطئ و اسراته قائمة فضحكت فبشرنها بِالسَّحَقُ لا وَ مِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ ٥ (١١ [هود] : ٩٩ تًا ١٤) اور بهر ارسایا : هَلْ ٱنْکُ حَدَيْثُ ضَيْفَ أَبْرِهُمْ المُكْرَمِينَ وَ أَذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا ۚ قَالَ سَلَمَ ۗ قُومُ مُنْكُرُونَ } فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاهُ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فِي فَتَرْبَسُهُ الَّهِيمُ قَالَ الْا تَأْكَاوُنَ مَ قَاوَجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُو الْاَتْخَفَّ وَ بَشْرُوهُ يَمُلُم عَلِيم ه ( 1 ه [الدّريت] : م ٢ تا ٢ ٨) ـ ان آبات كا مفاد يه في كه حضرت ابراهيم عليه السلام کے پاس کچھ لوگ مہمان آئے تو وہ ان کے لیے ایک بھنا دوا بچھڑا لے آئے اور انھیں کھانے کی دعوت دی، مگر انهول نے هاتھ روک لیا، جس پر حضرت ابراهیم علیه السلام کچه ڈر سے گئے۔ انھوں نے کہا: ''ڈرو نہیں، ھیں لوط (علیه السلام) کی بستی کی طرف بھیجا گیا ہے''، اور اس کے بعد انھوں نے حضرت ابراچیم علیه السلام کو ایک پیٹے کی بشارت دی، یعنی حضرت اسعی کی پیدایش کی، جن کا نام بھی سورۃ هود کی آیات میں صاف صاف مذكور هے؛ لمبذا روايات سے قطع نظر كر ليجير (خواه یه روایات اسرائیلی هون خواه بعض مسلمان تذكرہ نويسوں، مثلاً النّعلبي اور الكسائي، نے غلطي سے انہیں اختیار کر لیا ہو) تو حضرت اسحق علیه السلام کی ولادت کے ہارے میں قرآن مجید هی کا بیان از روے تاریخ صحیح ہے ۔ پھر جب مستشرقین مدراش (Gen. R.] مدراشی [۳. Tanchuma Gen. ۱۰۰ بعض عبارتموں کے حوالے سے یه کہتے هیں که

ان سهمانوں نے حضرت اسراهیم علیه السلام 📥 یه بھی کہا کہ اسے اللہ کے نام پر قربانی کے لیے ذبح کیا جائے تو یہ بھی صحیح نہیں؛ علٰی هذا یه. روایت که اسحاق علیه السلام سات سال کے هوہے. تو حضرت ابراهيم عليه السلام انهين بيت المقدس. لے گئے جہاں خواب میں انھیں حکم سلا که انھیں۔ الله کے لیے قربانی دیں ۔ صبح هوئی تو انھوں نے ایک بیل اللہ کے نام پر ذبح کیا، مگر رات کو ھاتف غیبی کی بھر آواز آئی: "الله اس سے زیادہ قیمتی قربانی چاهتا ہے''؛ لہٰذا اب انھوں نے ایک اونٹ ذیع کیا ۔ اس پر رات کو بھر انھوں نے یه. آواز سنی که اللہ تمهارے بیٹے کی اربانی چاھتا ہے۔ اور پھر ذہح کے اس واقعے کو مضرت اسعی علیه السلام سے منسوب کرتے هوے ان کو ذبیحالله قرار دیا ہے، حالانکہ تبوریت اور قرآن مجید سے ان دونوں روایتوں کی تمرید همو جاتی ہے۔ ذبیع اللہ کی بحث کے لیے دیکھیے بندیل ساڈڈ اسمعيل عليه السلام.

حضرت اسعٰی کے حالات زندگی بہت کم معلوم هیں ۔ اسرائیلی روایات میں بھی زیادہ تر واقعۂ ذبح کا ذکر آیا ہے ۔ معلوم هوتا ہے چالیس برس کی عشر میں ان کی شادی رفقا (رفقه Rebecca) سے هوئی (الیعقوبی: تاریخ ۱: ۲۸٪)، مگر دیر تک اولاد نہیں هوئی ۔ آخر بیس برس کے بعد دو بیٹے، عیصو(یا عیص) اور یعقوب، پیدا هو ہے (حوالۂ مذکور، میں وہ اور ابن خلدون، ۱: ۸۰)؛ دونوں توام تھے ۔ کہا جاتا ہے اول عیصو کی ولادت هوئی بھر حضرت یعقوب کی ۔ روایات میں ہے کہ دونوں میں عمر بھر چشمک رهی ۔ والد حضرت یعقوب کی طرف ماثل تھے اور والدہ عیصو (یا غیص) کی طوف، لیکن همیں ان باتوں کو زیادہ فصیت تابیل دیائی اسرائیل بھیے، اس لیے کہ اسرائیلی روایات میں بئی اسرائیلی 
المائيات بني اسرائيل كو اپني هي زندگي ك آئينے مين ديكها \_ [بعض] مسلمان مؤرخين اور تذكره نكارون نے بھے، جو روایات کو روایات کے طور پر قل کرتر جلر گئے میں، تاریخی تحقیق و تفحص سے کام نہیں لیا اور الها غو ببت كم - دائرة المعارف يبود Jewish Encyclos. المي وابش المال ا (کنوان) میں، جہاں ان کی سکونت تھی، قحط پڑا تو خدا ني حضرت اسعى عليه السلام كو اشاره كيا كه مصر نه جائيں بلكه فلسطين هي كي حدود ميں قيام كريى، جہاں وہ اور ان کی اولاد بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرے گی؛ لہذا حضرت اسحق علیه السلام جوار ·(Gera) کے قریب فلسطینیوں میں اقامت پذیر هو گئر اور کھیتی ہاڑی کرنے لگے، جس میں رفته رفته اتنی ترقی کر ٹی کہ فلسطینی ان سے حسد کرنے لگے ، لیکن حضرت اسعٰی علیه السلام نر ان کی سختیاں خوشی سے ہرداشت کیں ۔ آخرالاسر وہ بثرالسبم Beer Sheba منقل هو گئے، جہاں بھر خدا نے ظاهر هو کر انهیں برکت دی ۔ یہیں حضرت اسحق علیه السلام نے ایک میکل تعمیر کیا (بیتایل - اللہ کا "گهر) اور پهر اتنا اثر پيدا كر ليا كه فلسطيني بادشاه بھی ان سے اتحاد کا خواستگار موا ۔ اسرائیلی روایات میں مے که حضرت اسعی علیه السلام کی بڑھاہے کی زندگی خوشگوار نہیں گزری ۔ ان کی ہمارت جاتی رهی تهی اور بینون، یعنی غیصو (یاعیس) اور عطیرت بعقوب، کی رقابت سے بھی رنجیدہ خاطر رهتر تهيز - انتقال حبرون مين هوا، بؤى طويسل عمر ياثي اور حبرون هي مين حضرت ابراهيم اور حضرت ساره کے پہلو میں دفن عوے۔

ساره ۱ (۱) الرّموشرى، ۱: ۱۲: (۲) اليعادى،
ساره ۱۳۱۳ (۱) العملى: قسم الانبياء، (۱ مرة ۱۳۱۲ م)،
ساره ۱۳۱۳ (۱) الكسائى: قسمى الانبياء، ص ۱۳۱ تا
ساره در المراب الكسائى: قسمى الانبياء، ص ۱۳۱ تا
ساره در المراب الطريء طبع لانلاء، در ۲ مره تا ۲۵ و ۲ (۲)

(سید نذیر نیاز اسحٰق بن حُنَيْن : بن اسحٰق العِبادي [عبا عيسائي المذهب عربي قبيله تها اور عراق مع کے قریب آباد] ابو یعقوب حنین بن اسعٰی [راً کا بیٹا، طبیب اور فلسفی، جو یونانی سے ۔ ز ریاضی اور فلسفر کی کتابوں کا - عربی میں کرنے کی بناء پر مشہور ہے ۔ خلیفه اا اور المعتضد كا وزير قاسم بن عبيدالله ا-بیت سیروان تها ـ اس کی وفات بغدا ربيم الثاني ١٨ ٩ يا ٩ ٩ ه / نومبر . ١ ٩ يا میں هوئی ـ اس کے مشہورترین تراجم س چند قابل ذکر یه هین: (۱) اقلیدس: کتاب (Elements) جس کی بعد میں ثابت بن قرة نے اصلا (+) كتاب المعطيات (Data)؛ (٣) بطلميوس : ال اس کی اصلاح بھی ثابت بن قرّة نے کی؛ (م) آرشہ كتاب الكسرة والاسطوانة : (ه) منيلاس laus كتاب الأشكال الكرية؛ (٦) افلاطون: مكالمة سو مع شرح از Olympiodorus : (۱) ارسطو : (Catagories) : (م) الجدل Topica : (م) المبارة أا (Rhetorica) الخطابة (Hermeneutica) ( ) (de Coelo et Mundo) (lalla elando) والفساد (de Generatione et Corruptione) : نيد مابعد الطبيعيات (Metaphysica) كا ايك حصه . سے بعض تراجم طبع هو چکے هيں، بعنوان عال jae cum versione arabica Isaaci Honeini et ectionibus textus graeci : versione grab.

- ۱۸۳٦ Lipsiac (J. Th. Zenker طبع Ductis ما سجگه اس مسئلے پر بعث نہیں کر سکتے که ان تراجم میں سے کون کون سے سریانی سے کیے گئے اور کون کون سے براہ راست یونانی سے، لیکن مم قاری کو مآخذ کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیں گے ۔ ان میں سے بہت سے تراجم کی بابت ابھی تک شک ہے که آیا یه اسحی نے کہے یا اس کے باپ حنین نے .

[سارٹن Sarton کہتا ہے اس سے بعض طبی تصنیفات بھی منسوب ہیں، مثلاً اس کے باپ کا یہ قول کہ اسعی نے دو جالینوسی کتابوں کا ترجمه سریائی اور دس کا عمربی میں کیا: نیز یه که بعض اوقات وہ عربی ترجمے کا مقابله یونائی مثن سے بھی کر لیتا تھا]. مآخذ: (١) الفهرست (طبع مير Müller)، ص ٢٨٠ و ۱۹۶ (۲) این خلکان (قاهرة ۱۳۰۱)، ۱ : ۲۳ : ترجمهٔ دیسلان، ۱: ۱۸۵ (۳) این ایی آمیبه (طبع مَعر)، التعلق Die arab. : Steinschneider (س) التعلق التعل Centralblatt f. d.) (Übersetzgn. aus d. Griech. r Beiheft (Bibliotekwesen ) الانبزك مرام)، ص ١٠ تا براکلمان، ۱: ۲. مان، ۱: Suter (۱): ۲. م (4)] : 79 : (619...) 1. (d. math. Wissensch Introduction to the History of Science : Sarton -[---:) 41973

(H. SUTER)

اسخی الموصلی: ابومحمد اسحی بن ابراهیم بن ماهان (سیمون) بن بهمان، اوائل عهد عباسیه کا مشهور ترین مغنی اور ایک نامور مغنی کا بیٹا (قب ابراهیم الموصلی)، . ه ۱ ه / ۱ م / ۱ میں الرے میں بیدا هوا اور بغداد میں رمضان هم ۱ هم / اگست . ه ۸ ء میں فوت هوا (قب برا کلمان، ۱: ۸ م ، سمر) وه ایک فارسی نژاد امیر گهرانے کا فرد تھا، گو اس کے والد کی پیدایش نژاد امیر گهرانے کا فرد تھا، گو اس کے والد کی پیدایش

اور تربیت بنو تمیم (یا بنو دارم؛ فب الفهرست) کے درمیان کوفر میں هوئی ـ اسحق کو بڑی اچھی تعلیم دی گئی ۔ اس نے حدیث مشیم بن بشیر سے حاصل كى ، قرآن الكسائى [رك بآن] اور الفرّاء س يرُها ، خالص ادب كي تعليم الأسمعي [رك بان] اور ابو عبيدة المثنى [رك بان] سے حاصل كي اور علم موسیقی اپنے چچا زَلزال [رَكَ بَان]، عاتكة بنت شهدة اور اپنے والد سے حاصل کیا ۔ اسعی کے سب سے پہلے سر پرست هارون السرشيد [راق بان]، يعنى بن خالد البرمكي اور اس كے بيٹے تھے - يعني كے بیٹوں نر اس نوجوان صاحب فن کو ایک سکان خرید کر دیا اور اس مکان کے سامان آرایش کے لیے ایک لاکه درهم دیے ۔ جب نشل بن یعنی البرمکی کو خراسان کا والی مقرر کیا گیا (موم - - ۹۵۹) تو اس نر اسعی کو ایک شعر کے صلے میں ، جو اس نے اس تقریب پر موزوں کیا تھا، ایک ھزار دینار عنایت کیے ۔ خلفاء اور اُن کے امراء کی فیاضی کی بارش اسحٰی پر مسلسل هوتی رهی، چنانچه وه بهی اپنے والد کی طرح انتہا، درجے کا مالدار ھو گیا؛ تاھم وہ اپنی دولت فیاضی کے ساتھ خرچ کرتا تھا اور اس کے وظیفه خواروں میں لغت نویس ابن العمریی [رك بان] بهى تها ـ ابنے والد كى وفات كے بعد آسے اس زمانے کا بہترین مغنی قرار دیا گیا ۔ خلفاہ میں سے الامين ، المامون، المعتمم، الواثق اور المتوكل اس کے بہت زیادہ مداح تھے اور اس پر بکثرت نوازشیں کرتے رمتے تھے۔ المامون نے ایک ہار کہا کہ اگر اسٹی ایک مغنی کی حیثیت سے اس قدر مشہور نه هوتا تو میں آسے قاضی کا عہدہ دے دیتا۔ دربار کی محفلوں میں اسعٰی کو بڑے بڑے علماہ اور ادیاہ کی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت تھی اور وہ لیساس بہننے کی بھی جو فتہاء کے لیے مخصوص تھا یہ الواثق کہتا تھا کہ جب اسعی میرے سامنے گاتا ہے تو

معنی ایسا محسوس هوتا ہے که میرے متبونات میں انتخاب مو گیا ہے۔ جب اس شہرۂ آناق مغنی کا انتخال هوا تو المتوکّل پکار اٹھا که "اسحٰق کی موت نے میری سلطنت کو بڑی زینت اور افتخار سے محروم کو دیا".

ایک جامع کمالات مغنی هونے کی حیثیت سے اسحی کو عربی موسیقی کی تاریخ میں نمایاں مقام جامیل ہے، گو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کی آواز اپنے زمانے کے دو ایک مغنیوں سے خوبی میں کمتر تھی؛ لیکن اس کی اعلٰے فن کاری کے سامنے کمتر تھی؛ لیکن اس کی اعلٰے فن کاری کے سامنے کمسی کا چراغ نه جلتا نها ۔ ایک نقاد نے درجه فیملیت کے لعاظ سے اسے ابن سریع آوک بآن] نفیلت کے لعاظ سے اسے ابن سریع آوک بآن] کے درمیان جگہ دی ہے۔ اور معبد آوک بآن] کے درمیان جگہ دی ہے۔ تعنیث کما کیا ۔ عودنوازی میں تعنیث جواب نه رکھتا تھا؛ چنانچه کتاب فی ابنا جواب نه رکھتا تھا؛ چنانچه کتاب فی ابنا مذکور ھیں،

نفسه سازی میں وہ طرزِ جدید کا موجد تھا۔
اپنے سب گانوں کی ابتداہ وہ تیز اور بلند سر سے کیا
کرتا تھا اور اس وجه سے اس کا لقب الْمُلسوع
(بچھو کا کاٹا ہوا) پڑگیا تھا۔ کتاب الاُغانی میں
اس کی غیر معمولی قابلیت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا
گیا ہے: ''اسحٰی موسیقی میں اپنے عہد کا فائق ترین
انسان تھا اور وہ اس کے تمام شعبوں میں اعلٰے
انسان تھا اور وہ اس کے تمام شعبوں میں اعلٰے
پیرچے کا کمال رکھتا تھا''۔ گو وہ الکندی آرک بیریہ
پیرچے کا کمال رکھتا تھا''۔ گو وہ الکندی آرک بیریہ
پیرچے کا کمال رکھتا تھا''۔ گو وہ الکندی آرک بیریہ
پیرچے کا کمال رکھتا تھا' ۔ گو وہ الکندی آرک بیریہ
پیرچی کا کمال رکھتا تھا' ۔ گو وہ الکندی آرک بیریہ
پیرچی کا کمال رکھتا تھا' ۔ گو وہ الکندی آرک بیریہ
پیروں کا نکتہ دان نہ تھا، تا عمم اس نے عربی
بیروسیتی کے دہستان خیال کے فکر و عمل کو (قب

کی سب سے بڑی خدست انجام دی.

اسحق نر بحیثیت ایک شاعر، لغوی، فتیه مصنف کے بھی نام پیدا کیا ۔ ادھر الف لیلة نے اس کی شہرت میں چارچاند لگا دیر ۔ الفہرست میں ام نقريباً جاليس تصانيف كا ذكر آتا ہے ۔ ان ميں اکثر موسیقی اور مغینوں سے متعلق هیں، خصر اس كى تصنيف كتاب الأغاني الكبير، ليكن باتى كتا مثلاً كتاب اخبار ذي الرُّمة (حكايات ذي الرُّمة)، خ جواهر الكلام، كتاب تفصيل الشعر، اور آ مواريث العكمة، أس كي وسعت ذوق ير شاهد ه الفهرست میں اسحق کا ذکر یوں کیا گیا ہ "شعر اور آثار قديمه كا قلمبند كرنر والا....، اور علوم و قنون میں همه گیر صلاحیت کا مالک تو اس کا کتب خانه، جو بغداد کے عظیم کتب خ میں سے ایک تھا، بالخصوص کتب لغت عرب مخزن تھا۔ اس کے تلاسنہ میں ابن خرداذبه بآن]، زرياب [رك بآن] اور عمر بن بانة شامل : اس کی سوانح عمری اس کے بیٹے حماد نے لکھی جو خود بهی ایک نامور محدث اور مصنف (الفهرست، ص ۲ م ۱ - ۲ م ۱).

مآخل: (۱) کتاب الأغانی، بولان، و به مآخل: (۱) کتاب الأغانی، بولان، و به مآخل: (۲) الفهرست، لائهزگ ۱۸۵۱ - ۱۸۵۱ عن ص ۱۸۳ - ۱۸۵۲ (۳) این عبد ربه: البقد الفرید، قاهرة و ۱۳۰ (۳) النویری: نهایة الأرب، و ۱۰ تا و ۱ و ۱۸۵۰ (۳) النویری: نهایة الأرب، و ۱۰ تا و ۱۸۵۰ (۳) النویری: نهایة الأرب، و ۱۸۵۰ (۳) انویری: نهایة الأرب، و ۱۸۵۰ (۳) انویری: نهایة الأرب، و ۱۸۵۰ (۳) املوارث principaux musiciens arabes محمد کامل مجاح: الموسیقی الشرقیة، قاهرة م ۱۲۰ بیعد: الموسیقی الشرقیة، قاهرة م ۱۲۰ محمد کامل حباح: الموسیقی الشرقیة، قاهرة م ۲۰۱ معمد کامل حباح: الموسیقی الشرقیة، قاهرة م ۲۰۱ بیعد: (۲۰) معمد کامل حباح: الموسیقی الشرقیة، قاهرة م ۲۰۱ بیعد: (۲۰) المهنان و ۱۹۰ می ۱۹۰ ۱۹۰

المنت : Historical facts for the Arabian Musical : معننف المادة 
(H. G. FARMER الناوير) الأسد: (عربي) جمع عمومًا الاسود، الأسد، الآسد، عام طور سے شیر ہیر کا معروف ترین نام، جو ایک قبیدر یا شخص کے نام کے طور پر بھی بکثرت مستعمل هے (دیکھیے بعد کا مقاله: اس کے قیاسی اشتقاق اور دوسرے مادوں سے تعلقات کے لیر دیکیے بحث از ۲/۲۰C. de Landberg تا . سم ۱) ۔ عربی شاعری کا قدیم لفظ، جس کی جگه بيش از پيش الاسد نر لر لي هـ، الليث هـ ـ يه لفظ صرف سامي زبانون هي مين نهين سلنا ( [قب] اکادی زبان میں ''نیسو'' ، مگر یه عمومًا صرف نثر میں آیا ہے، لینڈز ہر کر Landsberger ، ص 2) بلکه Lex. in VT Libros ) ییان کے مطابق Koehler ، ۸۸ ب) يوناني سي بهي : (٦٤٠٤ عد)، جهال يه هوسر اور اس کے بعد کے شعراء کے هال .. ا گرچه شاذ و نادر ... استعمال عنوا ہے ۔ (مصنف مذا دور، ص مرم الف، اس کے سمائل اگادی زبان کے لبو Labbu وغیرہ کے ساتھ ساتھ آس کے عبربی مونت : لَبُوءَة کا ذکر کرتا ہے (سع آس کی متعدّد صور،وں کے جو شیرنی کے لیے استعمال عوتی هیں) اور ۱٤٥٥ اندان (leo) کو ایک ایشیائی لفظ قرار دیتا ہے بحوالة ZDPV، م ہ ( ہ س و و ع) : ۱۳۱ تا سر م در (اور اس کے ساتھ ھی يه بهي بتاتا هے كه يه الفاظ كن ممالك مين مستعمل هيى) - آوشتر H. Ostir در المدwadowski مين) ج ( ( كراكو Cracow ع): ص ه و ۲ تا ۱۳ س سامی زبانوں سی (بشمول عربی اشکال لَبُوءة و لیت) نیز مصرى قبطى، يونانى، لاطينى، حرسن اورسلاقى زبانون میں شیر کے نام کو ایک الارودی (Alarodic) اصلی نام اور اس کی مختلف شکلوں سے مشتق ٹھیراتا ہے۔ حال می سی انڈو ۔ جرمن زبانوں کے ما مرود نے دوبارہ

سامی زبانوں اور ''شیر ہبر'' (lion) کے ناموں کے ماین کسی قسم کا تعلق یا رشته تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، مکر وہ کوئی متبادل انڈو ۔ جرمن نام پیش Gemeinsprache ويرزباذن Wiesbaden ويرزادن طبع ثالث، هاندل برگ ۱۹۳۸ ع، ۱: ۵۸۵: نيز Pauly-Wissowa در RE، ج ۱۰: عمود ۸ به م) ـ مختلف زبانون میں، سیر، ھاتھی وغیرہ کے لیے جو الفاظ ھیں آن میں بلاشبه ایک رشته پایا جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو آوازين وابسته هين وه ابهي تک ايک قابلغور مسئله بنی هوئی هیں ـ یه امر قابل لحاظ هے که یه تمام قضیئے صرف ان جانوروں سے متعلق میں جو کہانیوں اور قصوں وغیرہ میں کرداروں کے طور پر پیش هوتر هیں اور جن کا ادب اور آرایش دونوں میں بہت ہڑا دیکھیر نیچر، نیز Indogerm. Jahrbuch حصه هے (دیکھیر نیچر، نیز ٣١ [٩٢٩]: ٩٩، شماره ٨٠).

1

قلت كانتوال نهي ها، بلكه فيميله اس بر عوكا كه ال السمانية توصيفي سے ظاهر كيا هوتا ہے؟ ان الفاظ یہ اس جانور کی کوئی زیادہ واضح تصویر هیں نبين ماعي [9]، بلكه (جيسا كه عربي لغات ك خصوصیت ہے) اس کے عام تصور کے لیے بہت سے مترادف الفاظ ضرور سل جاتر هين، مثلاً "باره باره كر دينے والا [هيمم]، كجل دينر والا [حطّام]، اچانک ملاک کر دینے والا'' وغیرہ (آپ وھی کتاب، ورق ، ببعد) - B. Moritz نے (محل مذکور، ورق . م ببعد) بھی زیادہ تر سرادفات کی اسی کثرت کی بنا پر گزونرف Grimert کی رائے کی تائید کی ہے (به تتبع ابن سيدة : كتاب المغصص، ٨ : ٩ ه تا ٩ ٩) -اس کے برخلاف تعمارے پاس G. Jacob (محل مذکور، س ير)) انولديكه Th. Nöldeke در ZDMG وم Le Berceau :) H. Lammens JJ (217 : (61A40) اعتراضات موجود هيں ۔ ان تمام اعتراضات كے علای یه امر واقعه ہے که حیوانات کے ادشاہ اور اسی لیے شامی اقتدار و اختیار کی مجسم تمویر کی حیثیت سے شیر کا ذکر نہایت قدیم زمانے سے آن مقامات میں ملتا ہے جہاں شیر کا کبھی وجود تک نه تها (مثلاً سيلون، اندونيشيا اور يورپ الله يعض حصر، في M. Ebert محل مذكبور، . نے چاہم ہے الف ) ۔ یہی ایسے مقامات تھر جہاں شیر رفيج به سهولت تمام ایک نیم اسطوری جانبور کی مشکل اختیار آک لی هنوگی اور آس قوت متخیله کو المان بران متوجه كيا هوكا جس نے پہلے هي اسے علال بمال اوماف سے متصف کر دیا تھا جو اس کی سفكل غياهت سے ذهن ميں پيدا هوتے هيں ـ اسى ر میں شاہد ایس کی طرف بعض آور ایسی صفات، مثال منہولیوں شیواعرت مالی ظرفی وغیرہ، کے منسوب کیر مِمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا هُرِينَ كِي حَوْ بِعَضْ مَا هُرِينَ كِي

نزدیک بقینا حقیقی شیر مین موجود نهین ه he Royal Natural History: R. Lydekker (5) لندن - نيويارك ١٨٩٣ - ١٨٩٣ : ١ : ١٠ بعد برخلاف Brehm معل مذكور، ١: سم . ٠ ) - مزید برآن ملک عرب، جس کا اکثر حا خشک محراه هے، بمشکل هي شير جيسے جانور مولد و مسكن هو سكتا في [؟]، جو طبعًا كسي قدره یسند کرتا ہے (Jacob : محلّ مذکور، ص ۱۹ جہاں تک عبرب کی اصل سرزمین کا تعلق جفرافیانگاروں کو قدیم شعراء [کے کلام] میں ا میں شیر کی صرف جند کچھاروں (مأسدة) کا ذ مل سكا هے، ليكن آج كل وهاں بھي شير كا نا، نشان نہیں۔ کچھ اُور کچھاریں، جن کی جانے وا کا تعین دشوار ہے، شمالی سرحد پر، خصوصًا بابل دلدلوں میں ، تهیں [قب البطیعة ]، مگر وهاں آج کل یه ناپید مے (قب M. Streck : سحل مد الم بيعد: hindex zu Jaqut's : O, Reser "Mu'gam" ، ص ٢ م ببعد؛ Hommel : محل مذك ص ١٨٤ ببعد: Grünert : محل مذكور، ص Landsberger: محل مذكور، س ع و Landsberger: Moritz : کتب مذکورہ) ۔ رنگ اور گردن کے بالور بالیدگی کے لحاظ سے شیر کی مختلف قسمیں هیں ، ان اقسام کے زیادہ مفصل حالات (قب مثلاً عدد وهي كتاب اور Moritz: محلّ مذكور، ص ١ م، تعليق بہت کمیاب هیں - Brehm : محل مذ کور ، ، : ، ببعد، کے بیان کے مطابق آج کل اسلامی ممالک بربری شیر، سنیگالی شیر، ایرانی شیر اور گجراتی ملتے ھیں.

عرب شیروں کو گڑھے کیود کر پکڑا آ تھے۔ یه ایک نہایت قدیم طریق تھا، جو اب بعض ملکوں میں پایا جاتا ہے (Grtinert)، محلّ مذ ص م ( \* Ebert : محلّ مذکور ، ہ : ہم ( \* Ebert

معل مذکور، ۱:۱۰۱ ببعد - Pliny کے قبول کے مطابق یہی طریقه [رومی] سرکس کے لیر جانوروں کو پکٹرنر کے لیر استعمال حسوتا تھا (RE) معود . ۹ م مشرقي فرمانرواؤن ، نیز هغامنشیون (Achaemenids)، ساسانیون اور قیاصرہ [روم] کی تقلید میں مسلمانوں کے بعض خلفاء بعد میں شیروں کے شکار کے لیے بذات خود باھر جاتے تھے؛ چنانچه عہد اسلام میں یه شکار فرمانرواؤں کا ایک مخصوص حق متصور هونے لگا۔ وہ شیروں کو حِرْیا گهرون میں رکھتے تھے، انہیں انسانوں میں رھنے کے لیے سدھاتے تھے اور رومیوں کے طریق ہر آن کے لیر نمایش کا انتظام کرتز تھر ( قب RE ، ج ۱۳ : عمود . ۹۸ بیعد : Ebert : محل سذ کور، La vie quotid à : G. Contenau : 1 07 1 100 : 7 Bab. et en Assyrie بيرس . و و عن ص . بم و تا جم و : Herrscher im AO : W. von Soden برلن م و و م ص ۲۷، ۵۵، ۸۲، ۱۳۳ C. de Wit أور، ص . ١ تا م ١؛ Streck : "كتاب مذ دور: Mez Renaissance من مهم ببعد: محمد فواد كورپرولو M. F. Köprülü : محلِّي مذكورهِ : ٩٩ ه ببعد .

''سلم فن نقاشی میں شیر کی تصاویر سب سے زیادہ اور بہت سی مختلف صورتوں میں سلتی ھیں۔ ان تصاویر سے دفع شر (apotropaic) کے معنی شاذ و نادر ھی سراد ھوتے ھیں اور منجمانه یا رمزی معانی صرف بعض اوقات، بلکه عام طور سے ان کی غرض معض زیب و زینت ھوتی ہے اور کوئی زیادہ گہرا مقصد ہوشیدہ نہیں ھوتا ۔ شیر کی تصویر کی بڑی بڑی شکلیں یہ ھیں:۔

(۱) مجسّے کی شکل میں، جیسے کہ الحمراء کے شیروں کے نوارے میں، قونیہ کے پتھروں سے گھڑے ہوے شیر، فاطمی اور سلجوقی دھات کے کام میں اور بارھویں تا چودھویں صدی میلادی کے

ایرانی مٹی کے برتنوں میں (بالخصوص طوئٹیداڑ برتنوں اور مجمروں میں)؛

(۲) برتنوں پر اُبھرے ھوے اور مسطّع کام میں، فنِ تقاشی کے متعدد میدانوں میں اور تقریبًا هر ایک قسم کی مصنوعات میں، اور ڈیل کی مختلف اوضاع میں:۔

(الف) پہلو کے رخ سے چلتا ہوا، کھڑا ہوا، اگلی ٹانگیں سیدھی کر کے کولھوں پر بیٹھا ہوا، اگلے باؤں اوپر کر کے پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہوا، اکیلا یا مادہ کے ساتھ، علاماتِ خاندانی (heraldic) کے اسلوب میں ؛

(ب) یا تو دوسرے جانوروں، مثلاً سائلوں، مرنوں اور اونٹوں، کے ساتھ لڑتے موے یا آن پر حمله کرتے هوے (گویا قدیم ایرانی روایت کے تتبع سیں):

(ج) بالسراحت خاندانی علاست کے طور پر جیسے کسه ایسرانی طغیراه (coat-of-arms) میں (جہاں یه سورج کے ساتھ د دیایا جاتا ہے)؛ اور مملوک خاندان کے حکمران بیبرس اور شاید سلاجقه روم کے قلیج ارسلان نامی فرمانرواؤں کے طغراؤں میں؛ نیز سکوں کی تصاویر میں؛

(د) شیر کا چہرہ (mask) صرف گردن تک سامر زبانے کے غالیجوں اور بنے موسع کیڑوں پر.

(۳) شیر کے جسم کے مختلف اعضاء کی تماثیل بہت کمیاب میں، سب سے زیادہ عام یہ میں: شیر کے پنجے، [ تخت وغیرہ کے] جو زیبایشی بایوں کے طور پر استعمال موے میں: شیروں کے سر، جو صرف مجسے کی شکل میں بنائے گئے میں، شیروں کے جیسے در کوب (knockers)، [ برتنوں وغیرہ کے] دستے اور اسی طرح کی دوسری جوزی، نبولکاتھی دستے اور اسی طرح کی دوسری جوزی، نبولکاتھی اشیر کی سلمانوں کے عہد کی مطوعر بھی انہولکاتھی اشیر کی سلمانوں کے عہد کی مطوعر بھی انہولکاتھی

er sales

آفادیم مشترقی یا یوغانی فن تقاشی سے براہ راست کوئی استفادہ نہیں کیا گیا، بلکہ کم از کم شیر کی صورت کا اندازہ تقریباً همیشه مسلمانوں هی کا قائم کردہ رها شیر یہ تفصیلات اور طرز زیبایش دونوں میں اسلامی فی معبوری میں شیر کی تصویر کا ابھی تک کوئی مطالعہ نہیں کیا گیا"۔ آیہ معلومات پروفیسر گوهنل مطالعہ نہیں کیا گیا"۔ آیہ معلومات پروفیسر گوهنل

Journal of the نے Fr. P. Burgebuhr ہارگہ ہور Fr. P. Burgebuhr ہیں ہوا ہو ، دو ہو ، دو ہو ، دو ہو ، دو ہو ہوں عمری یعفی ایسے مواقع کا ذکر کیا ہے جہاں عمری ادبیات میں شیر کے مٹی وغیرہ سے بنے هوے ادبیات میں شیر کے مٹی وغیرہ سے بنے هوے کی دو سے العمراء کے شیر پانچویں / گیارهویں صدی کی ساخت دیں.

ماندانی طغراؤں میں شیر کی [تصویر کی]

ہہترین مثال، جس کا ہتا لگ سکا ہے، ایرانی شاہی

نشان میں ہے [دیکھیے نیچے]، جس کا نمونہ دور

مافیل کے سکوں سے لیا گیا ہے سجیسا کہ محمد فؤاد

کوابرولؤ: معلّی مذکور، ۱: ۹.۹ نے بتایا ہے اس

نشان کا استعمال فتح علی شاہ [قاجار] کے عہد حکوست

زوعہ تا م ۲۸۹ م) سے شروع ہوا ۔ آسدی یا آرسلانی

سکوں کے لیے دیکھیے وہی کتاب، ۱: ۵۱۰.

صورت میں ٹھیک ٹھیک اس کا پتا لگانا کہ وہ غلط نتائج پر کیول کر پہنچے غیر ممکن ہے (دیکھیے وهی کتاب، ص جورتا هور، وورتا ۲۸ دم دبر بعد، بهد بعد نبعد، به نت ب. ے اس ببعد، ہ . س ببعد، ب بس) ۔ اهل بابل پہلے برج اسد میں آسمائی طبقات شاھی کا نقشه دا چکے تھے (šarru=L. leonis) بعد میں مُلْكى .. "شاهى"، نيز قلب الاسد .. "شير كا دل وهی کتاب، ص م م م به بعد اور db. : A. Jeremias . d. ao. Geisteskult طبيع ثاني، ۱۹۲۹، ص ۴ ۲۱۸ بعد، عمم) - آنهول نے اپنے حیوانات بادشاه کو منطقة البروج کے اس مقام پر رکھا بهان انقلاب صيفي (summer solstice) واقع ١ ہے، لَہٰذَا یه مقام آفتاب کی فتح و کامرانی کی علا بن کیا (قب RE) ج ۱۳: عمود ۱۹۸۳ محلُّ مذ دور، ١ : ٧٠) ـ جس طرح [مضرت] ع [عليه السلام] كو يهودا (Judah) كا شير كهتر (قب لقب نجاشي)، كيونكه آپ نر موت پر غ حاصل کیا (.Apoc.) ، اسی طرح شیعه ا [مضرت] على الم كو "اسدالله" ("شير خدا)" ك هين (قب Cassel : سعل مذكور، ص ٢٥، ٥٨ تا [مضرت] حمزه ارجا بهي "اسدالله" كهلاتي ه Grünert : محللٌ مذكور، ص م) ـ ايرانسي طا میں شیر اپنی شمشیر ذوالفتار [راف بان] کو رها ہے اور نکلتا هوا آفتاب پس منظر میں [بتول کسروی : تاریخچهٔ شیر و خورشید، تم ۱۳۰۹ ھ، ص ۲۸، شیر کے پنجر میں تلوار کا ا ناصرالدین شاہ قاجار کے زمانے میں عوا ] ۔ آفتاب ، ہ جولائی کے برج اسد میں ہوتا ہے دریامے نیل کی طغیانی شروع ہوتی ہے، یہی ہے کہ پانی کی ٹونٹیاں اور فواروں کا اوہر کا شیر کے سرکی شکل کا بنایا جاتا ہے (آپ ler

محل مذکور ، ، ، عم 'ببعد: C. de. Wit : محل مذكور، ص س م تا . و، بوج ببعد) \_ شير كي دافع شر فطرت زبردست اهميت ركهتي هـ ـ اپني تند اور خشمناک صورت کی وجه سے، جو تمام معاندانه حسلوں کو رو کئے کے لیر کافی ہے، وہ تخت شاہی، دروازون، ایوانون اور مقابس کا محافظ اور نگهبان بن گیا ہے (قب Keller) معلِّ مذكور، ١ : ٥٨: Bonnet ، محل مذكور، ص و به: ابوالبهول كي مانند : قب C. de Wit : محلِّي مذكسور، ص ٢٩ ببعد) ۔ شیر کی بعض صورتیں شاید ایسی هیں جو محض مجسمه ساز کے تفاق طبع کا نتیجه هیں: ناهم انڈری Dargestellies u. Verschlüsseltes) W. Andrae : (=1907) + / 7 Welt d. Or. > 'in der ao. Kunst . ۲۰۰ تا ۲۰۰) نے ثابت کیا ہے کہ اس میں اکثر انچه زیاده گهرمے معالی بهی پوشیده هوتے تهے، بالخصوص جب شیر، سائڈ اور عقاب ایک جگه اکهٹے دانیائے جائیں۔ اس سلسلے میں مسلمانوں نے بہت تجه تدیم ثفافیوں سے مستعار لے لیا ہے، یہ دریافت کیے بغیر کہ اس کا مفہوم کیا هے ـ بسااوقات قدیم مصری فن میں بنائی هوثی تعبویر کی مزید وضاحت سے اس کا جواب مل جاتا ه (قب C. de Wit : محل مذكور، بالخموص ص ٨٥، ٨٨ تا . ٩، ٩٥١ ببعد، ٨٩٣ ببعد، ١٥٨ تا ۱۲۳).

اساطیری ادب میں شیر کا جو حصہ ہے اس کی مزید تفصیل بیان کرنا یہاں ممکن نہیں (اس کا کچھ بیان محمد فواد کواپرولو (: محلّ مذکور، ۱:۱،۳ تا ۱،۰۳)، حکایات (مثلاً حکایات لقمان؛ حکایات حیوانات میں وہ بسا اوقات الاسامة کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جو همارے '' شریف حیوان '' یا جاتا ہے، جو همارے '' شریف حیوان '' مریف حیوان '' میں مین میں بین مثالیں، در Grünert میں بین مثالیں، در Grünert در صورت میں بین مثالیں، در

سعل مذكور، ص ١٠).

دوسری جانب اس کی حیوانی صفات، مثال، اس كى جرأت، قوت اور وحشت (بالخصوص اسكى كرج). پر بار بار زور دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ شیر کے متعلق بعض موهوم تصورات بهي شامل هو ، گئے هير : مثلاً زمانهٔ قديم كي يه كهاني كه وه (سفيد). مرغ سے یا آس کی بانگ سے دم دبا کر بھاگ جاتا عي، جس كا يه مطلب عي كه ور اصل مين صبح كي. روشنی سے، جس کی بعد میں وہ خود ایک علاست. بن كيا (ديكهير اوپر)، كهبراتا تها (مج RE بن ج ۱۳: عمود ه ع ببعد: Cassel : سحل مذكور، ص وه: Grünert : محلِّ مذكور، ص ١٨) - يمي بات آس کے بدن کے بعض حصوں، یعنی دماغ، دائت، یر (پتے کی رطوبت)، گوشت، چربی وغیرہ کے بطور دوا استعمال کیے جانے کی ہاہت بھی کمی جا سکتی ہے؛ یه چیزیں اپنے جادونما اثر کے لحاظ سے برخطا مانی جاتی میں ۔ شٹکارٹ Stuttgart کا درباری دوافروش ۲۰۵۱ء تک شیر کا فضله بطور دوا فروخت کرتا رها(قب Keller : محلّ مذکور، ۱ : ۲٫۳ Pauly-Wissowa در Pauly-Wissowa عمود ۱۹۸۲ . Grünert : محلِّ مذكور، ص و ، ببعد) .

 اکیلا اور المحسی الفاظ کے ساتھ مل کر بھی آتا ہے، مثلاً المحسی الفاظ کے ساتھ مل کر بھی آتا ہے، مثلاً المحسل دلّ و ''شیر مرد''، (ایسے هی اسد: Landberg: معلی مذکور، ۲/۲: ۱۲۳۹ ببعد: ۴۲. Wolff: معلی مذکور، ۲/۲: ۲۳۹ ببعد: ۱۲۳۹ می ۱۲۳۹ تا ۱۳۸۵ مذکور، ۲/۲: ۲۳۹۹ میں مطور سے لفظ 'آسلن' تا ۱۸۵۵ معنی بھی بہادر، اسکے معنی بھی بہادر، راست باز اور نیک کے هیں: ارسلان جنم ۔ ''سیرا حیوا سا شیر'' ۔ عملاً بچوں کے لیے پیار کا لفظ ہے ۔ اس طرح جانور مذکور (شیر) کی پسندیدہ صفات، اس کے روایتی معاس، اس کی صورت و شکل کا وفار اس کے روایتی معاس، اس کی صورت و شکل کا وفار و رعب هر جگه غالب رها ہے.

مآخد: جگه کی قسنت کے باعث اس سونوع پیر سرسری سی بعث هم سکر گی - (۱) Max Grünert : Der Löwe in der Literatur der Araber ووروء، لغت کے نقطة نظر سے ایک مطالعر سے زیادہ المين هـ ؛ (م) محمّد فنواد كنوريروليو كا مقالبه ارسلان، در آ آه ترکی ، ۱ : ۹۸ و الف تا ۲۰۹ الب، ترکی زبان اور دیگر زبانوں میں بھی آج تک بہترین بیان ہے۔ اسلامی دنیا سے متعلّق کوئی عام جائزہ موجود نہیں ہے، نه مخصوص علاقول هي پر كوئي رساله موجود هـ - قديم زمانے کے ساتھ مقابلے کے لیے مندرجة ذیل حوالے مفید ثابت هونگے: (م) مقالمه " Löwe " (از Steier)، در RE (Pauly-Wissowa) عمود ۱۹۲۸) عمود Die antike Tierwelt. : Otto Keller (e) : 99. U ر (لاثبزگ ۱۹۰۹ع): ۲۳ تا ۹۱؛ نيز (م) Max Ebert : د بر الف تا ۱۱۳ : م (Reallex. d. Vorgesch. ٣١٨ الف تا و رس ب؛ اور بالخصوص (٦) Paulus Cassel! Löwenk ämpfe von Nemea bis Golgatha الرلن م ١٨٤٥ جو مشرقی احوال کے لیے بھی کارآمد ہے ۔ مشرق قدیم سے Die : B. Landsberger (د) : عنانی کے لیے دیکھیے 'Fauna des alten Masopotamies الأثير ك ١٩٢١

T 'Vorderas. Bibliothek 32 (M. Streck (A) Jonnet (۹) : ١٩١٦) : ١٦٩ الف ببعيد : (٩) برلسن ت Reallex. d. ägypt. Religionsgesch. مقالات " Löwe " أور " Sphinx " وا يالخصوص (۱۰) e et le sens du : C. de Wit کثیرہ ۔ عام طور پر عربی اور سامی امور کے متع amen der Säugetiere bei : F. Hommel (11) den stidsemit. Völkern الأثيزك مراها مر sur les dia- : C. de Landberg (17) : 79 " ر الاندن و ۱۲/۲ (lectes de l'Arabie méridionale b. : G Jacob (17) :177. LT 1774 Beduinenleben ، طبع ثانی، برلن ۱۸۹۵، ص er Arabien : B. Moritz (17) 1.A س به وع علم الحير علم الحير لیے: (Tierleben : Brehm (۱۰) طبع ثان . 107 5 100 : (41097)

(كنادرمان KINDERMANN)

أسل: ایک قدیم عربی قبیله؛ ۱۵۱ جس کا ذکر بطلبیوس نے کیا ہے، ہ : ی، قا (شپرنگر Sprenger) ص ۲۰۹ – اس کا اور شپرنگر عرب میں Sprenger) کہ یہ لوگ وسط عرب میں اقامت پذیر تیے – طرح اور شاید انہیں کے ساتھ (بنو) اسد نے مسدی کے وسط میں دریا نے قرات کے متصا کی طرف رحلت کی تھی ۔ حدیرہ کے دوسر فرمانروا کے لوح مزار (در النمارة، ۲۲۸ فرمانروا کے لوح مزار (در النمارة، ۲۲۸ فرمانروا کے لوح مزار (در النمارة، ۲۲۸ کیا گیا ہے ۔ یہاں تشنیه کی یہ صیفه شاید منتخب کیا گیا ہو کہ تنوخ کے خاندان منتخب کیا گیا ہو کہ تنوخ کے خاندان میں لغم کے پیش میں آن کے نام و نشان کے داری سے محو

جائے۔ یہ بات واضع نہیں ہے کہ اس اصطلاح کی بنیاد کیا ہے ۔ سمکن ہے که یه آپس کی قرابت داری ھو۔ علماے انساب بھی اسے تسلیم کرتے ھیں که تُنوخ کی اصلی جڑ اسد می تھے۔ العُمارۃ کے کتبے میں سرقوم ہے: " یه بادشاه أسد کی دونوں شاخوں . . . . اور شاهان آسد دونوں پر حکومت درتا تها''۔ یه معلوم نمیں هو سکا که آسد کتنی مدّت تک لخم کے زیر نگین رہے۔ آن کے بعض اخلاف، يعني بلَّقَيْن (بنو القَّيْن) [ رَكَ بَان]، عهد اسلامي تک حوران کے جنوب اور جنوب مشرق کی جانب بُلْقاء کی مشرتی سرحد پر رہتے تھے اور عرب تک پھیلے ہوے تھے۔ أُسّد كى ديكر شاءين تُنوخ مين آ ملى تھين.

مَأْخُكُ : ابن الكُلِّبي : جمهوّة الانساب، مغطوطة اسكوربال، ورق . هم، . ٩٩ .

(W. CASKEL)

اسد، بئو : (بعد کی بول چال دیں: بنی سد)، ایک عرب قبیله، جس کا نعلق (بنو) کنانه سے ہے [ رَكَ بَان]؛ اس باهمي تعلَّق كا شعور نمايان طور پر پایدار رہا، اگرچه ایک دوسرے کے درمیان زیادہ غاصلے کے سبب عملی طور پر اس کا اثر کیھ ند تھا . قبيلة اسد كا اصلى وطن شمالي عرب مين أن ہماڑوں کے دامن میں تھا جہاں پہلے کسی زمانے میں قبیلهٔ مَلّی [رک بان] آباد تھا ۔ بنو مَلّی کے ہر عکس بنبو اسد زیادہ تر خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے۔ اُن کی چراگامیں نِفُود کے جنوب اور جنوب مشرق میں، جبالِ شُمَّر أَرْكِ بَان] سے لے كر جنوب میں وادی الربة تک اور اس سے آگے الا بانان کے نواح میں رس کی جانب اور مزید مشرق کی جانب سر تک پهیلی هوئی تهیں ۔ یہاں اُن کا علاقه عبس [رك بآن] كے علاقے كے ساتھ اور شمال سي يربوع أرك بأن] كے علاتے كے ساتھ، جو تعيم سيں عد تهر أرك بأن]، مل جاتا تها، كيونكه وهان

بنو اسد کا لِینة (Line) کے چشمے پر، جو دُهناه آرك بان] كے بار تها، اور اس كے متعمل شمالي جانب حزن (حُجَرة) کے خطّے پر قبضه تھا.

بنو اسد کی قبل از اسلام تاریخ کا سب سے زیادہ اہم واقعہ اُن کی وہ شورش ہے جس میں کنندہ کے آخری بڑے فرمانروا کا بیٹا اور امراہ القیس آرك بان] كا باب حجر مارا كيا اور جس مين انہوں نے کندہ کی رو به انتشار سملکت کو ایک کاری ضرب لگائی۔ بنو اسد کے اپنے قریبی اور زیادہ دور کے هسایوں تمیم اور وادی سے بار کے قبائل کے ساتھ جو تعلقات تھے ان میں تبدیلیاں ھوتی رهیں ۔ اس کے مفاہلے میں چوتھی صدی میلادی کے چیٹے عشرے کے آخر اور ساتویں عشرے کے شروع میں طّی اور غُطّنان [رک بان] کے ساتھ اُن کے ا مستقل اور بابدار تعلّقات قائم هو چکے تھے، جس سیں دیان آرک بان] اور آخر میں عبس بھی شامل ھو گئے، مکر چند عشروں کے بعد ان حلیفوں میں اختلاف رونما هو گیا، جس کا نتیجه یه هوا که ان میں باعمی تصادم عونے لگے، بالخصوص اسد اور طی کے مابین ، یہاں تک که اسلام نے آخرکار تبائل کے درسیان اس قائم کر دیا،

بنبو اسد کا ایک گھرانا تحنّم نامی، جو عرصة دراز سے مكّة [معظمه] مين آباد تها [حضرت] محمّد [رسول الله صلى الله عليه و سلّم] كے اصحاب کے اندرونی حلقے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یه تعلّقات بنو اسد کے بڑے قبیلے پر کسی طرح سے اثر انداز نہیں ہوئے ۔ سم / ہموء کے آغاز میں رسول اللہ [صلّی اللہ علیہ و سلّم] نے بنو اسد کے کنووں پر، جو قطن میں تھے اور جہاں بنو اسد کی شاخ نقس اپنے سردار طلعة (طلعة) کی زیر سر کردگی ڈیرے ڈالے هوے تھی، ایک حمله آور فوج روانه فرمائی ـ بروے روایت یه لوگ مسلمانوں

كَ عَلَيْ اللَّهُ مِن كَمرُور هو جائے كے باعث مدينة آمنوره ا بر حمله آور هونے کا ارداه کر رہے تھے۔ به قربن قياس هے كه طّلبُعة نے مدينة [منوّره] كے اس محاصرے میں حصّه لیا هو جو عام طور سے غزوہ خندق (۹۵/۱۹۶) کے نام سے مشہور ہے۔ رسول الله [صلى الله عليه و سلّم] كے خلاف بہت سي ناكام لڑائیوں کے بعد بنو اسد [کے علاقے] میں قحط پڑ گیا اور طُلْیعة، چند دیکر سرداروں کے ساتھ، و ھ/ ، ۹۳ء کے شروع میں مدینے حاضر هو کمر مشرف به اسلام هوا، آگرچه به یقینی نهیں ہے که سورة وم [الحجرات] كي آيات م، تا ي، [قَالَت الْأَعْرَابُ امناط قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا . . ] انهير وفود کے حق میں نازل هوئی تهیں ، جیسا "نه روایات سے ظاہر هودا ہے، تاهم بلا شبه ان آیات میں اسلام کے ساتھ آن کے رویے کا عکس نظر آتا ہے۔ ہمر حال آن کے سردار کی بابت کہا جاتا ہے کہ اُس نے حضور [عليه الصلوة و السّلام] کے حِینِ حیات ہی میں نبوت کا دعوے کر دیا تھا؛ چنانچه فتنهٔ ارتداد کے زمانے میں جب هر طرف مصائب رونما هوے تو طُلِيْحَة غَطفًان اور طي كے ساتھ اتحاد پيدا كرنے ميں كأمياب هو كيا، جس كے ساتھ عبس اور قرّارة (دُنيان) کے بعض جمعے بھی شامل هو گئے - خالدار<sup>م)</sup> بن الوليد [راق بان] کے خلاف بزاخة کی جنگ سی جب فرارة [راك بآن] كے سهدسالار نے طلیعۃ كا ساتھ جهوڑ دیا تو آس نے راہ فرار اختیار کی (۱۱ه/ ۲۳۲ء)۔ مسلمانوں کی اس نتع و کامرانی نے شمالی عرب میں ہانیوں کی قوت مدافعت کو توڑ دیا اور وہ سارا علاقه أبن وقت بهلي مرتبه علقه اسلام مين داخل هوا ـ انهیں اسلام لانے والوں میں بنو اسد بھی تھے.

اس کے بعد [اسلامی] نتومات کا جو سلسله فروع هوا اس میں بنو اسد نمایاں طور پر عراق کے محافظ پر نظر آتے هیں ۔ خود طلبعة، جس نےدوبارہ

اسلام قبول کر لیا تھا ، عراق اور ایران میں شریک جنگ رھا۔ بیشتر بنو اسد کوفے میں آباد ھو گئے، جہاں وہ مرور زمانه کے ساتھ صاحب شمشیر سے صاحب قلم ھو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ھوا کہ جن لوگوں نے شیعی روایات نقل کی ھیں اُن میں سے بہت سے کوفے کے بنو اسد تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں شام کی فوج میں بھرتی ھو گئیں اور انجام کار حلب میں اور دریا ہے قرات کے پار آباد ھو گئیں.

تیسری صدی هجری / نویں صدی میلادی کے نصف آخر سیں (بنو) بکر [رک بآن] اور تعیم کے واپس چلے جانے پر آن پر شمال کی راہ کھل گئی اور آنھوں نے اپنی چراگاھیں کوئے کے حاجیوں کی شاھراہ کے ساتھ ساتھ البطان (بطانة) سے، جو الدَّهْناه سیں ہے، لے کر واقعہ تک پھیلا لیں ۔ بعد ازآن ان کا علاقه تحال کی جانب اور بھی دور تک پھیل گیا، یعنی السّواد کی سرحد قادسیة [رک بآن] تک ۔ مشرق کی جانب اسد بڑھ کو بصرے تک اور مغرب میں جانب اسد بڑھ کو بصرے تک اور مغرب میں عین التّمر آرک بآن] تک پھیل گئے،

چوتھی صدی هجری / دسویں صدی میلادی کے علاقوں کے نصف آخر میں بنو اسد مستقل آبادی کے علاقوں کے اندر گیس آئے؛ چنانچہ ان کی ایک شاخ ناشرۃ کے سردارشیخ مزید نے نہر نیل پر بمقام الحلة [رف بان] اقامت اختیار کر لی اور ایک دوسرے سردار دبیس نے دریاے دجلہ پار کر کے اس مقام کے آس پاس. ڈیرے ڈال دیے جو بعد میں حویزۃ (دیکھیے حویزۃ) گیرے ڈال دیے جو بعد میں حویزۃ (دیکھیے حویزۃ)

آل ہویہ [رک بان] کے عہد حکومت میں داخلی خلل و انتشار نے بنو سُزید [رک بان] کو بغاوت پر اکسایا اور سمم / ۱۰۱۲ - ۱۰۱۹) میں علی بن سُزید کو آل ہویہ کے باجگزار کی حیثیت سے اپنے عہدے پر مستقل کر دیا گیا۔ اُس کا بیٹا دبیس اور ۱۰۱۸ م ۱۰۱۹) میں اور

درور مالی رؤسامے عرب میں شمار هونر نهر ـ صَدَقة بن المنصور [رك بان] (ويمه / ١٠٨٦ء با ۱ . ه ه / ۱ ، ۸ ع) ذاتی شرافت اور سیاسی بصیرت و اهیت میں ان دونوں سے بازی لے گا تھا۔ سلطان برقياروق [رك بان] اور اس كے بھائے محمد بن ملک ساہ کی باھمی مشمکش سیں اُس نے سلک شاہ کا ساتھ دیا اور توفع (مهمه/ ١٠١٠)، هید، واسط، بصرے اور تُنگريت پر قبضه آ در ليا اور عراق کے بہت سے بدوی قبائل اپنے زیر اثر کر لیے۔ اس لعاظ سے وہ ''سلک العرب'' کا لفب اختیار ؓ درنے میں حق بجانب تها . آگے چل کر وہ اپنے سرپرست سلطان محمد سے لسٹر پسٹرا، جس نے ۵۰۱، ۱۸ میں اسے مدائن کے مقام پر شکست دے دی۔ میدفة اس جنگ میں سارا گیا۔ اس کی ذات میں ہیک وقت قدیم عرب کے جنگی اوصاف اور ایک اسلامی ساھزاد ہے کے محاسن جمع تھے۔ اس کا موقف کونا بدوی اوضاع زندگی سے نکل کر شمری تبذیب و نقافت میں داخل ہونے کے دروازے پر ہے، کو ابتدا میں وہ خيم هي سي سكونت را نهتا نها، ليكن ه و مه م ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ میں اس نے العلة میں اپنے محل کے اندر بود و باش اختیار کر لی تھی۔ اس کے بیٹے اور جانشین دبیس ثانی آرک بان ] نے ایک برجین اور پرخطر زندگی گزاری اور آخر کار سراغه سی سلجوق سلطان مسعود بن محمد [رك بآن] كے دربار سیں قتل کر دیا گیا (۱۹۵۵/ ۱۹۵۵): اس کی اولاد العلة مين وم وه / . و ر ع تك حكمران رهي. [بنو] اسد بنو مُزْیّد کے ساتھ الحلّة دِلمر آئر تھر اور جب ان کا حکمران خاندان ختم هو گیا تب بهی ور وهين مقيم رهے \_ جب سلطان محمد تاني بن محمود آ رَكَ بَانَ] نے بغداد كا ناكام سعاصرہ "ديا ( ، o a ه /

١١٥٥ع)، جو عراق مين سلجوقيون كا آخرى كارنامه

اس کے بعد (بنو) اسد منتشر ھو گئے، لیکن بعد اسی وہ ضرور پھر آ نہتے ھو گئے ھوں گے، بہر صورت چودھویں اور پندرھویں صدی میلادی میں وہ واسط کے جنوب مشرق میں رہتے تھے .

مرور زمانہ کے سانھ آخر کار انھیں الجزائر میر الک مستقل وطن نصیب ہوا، بنو اسد یا بنی سید جیسا که وہ مقامی ہوئی میں تمہلاتے ہیں، بظاہ سہاں دسوس صدی مجری/سولھویں صدی میلادی سے پائے جاتے ہیں،

انیسویں صدی میلادی میں آنہوں نے محسوس کو انہوں نے انہوں نے انہوں کے لیے است تنگ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس صدی کے چوتھے عشرے میں وہ شیخ چناح کی سر کردگی میر عمارة کے مشرقی علاقے تک بڑھ گئے اور بعد میر اسنی کے بیٹے خیون کے زیر قیادت میچر اصغر (Medjer اس کہ بڑھ آئے۔ ۱۸۹۳ میں ترکی نوجوں نے آنہیں مدینے (الچبائش کے نیچے دریا فوجوں نے آنہیں مدینے (الچبائش کے نیچے دریا فرات کے کنارے پر) کو آگ لگا دینے کے جرم کی فرات کے کنارے پر) کو آگ لگا دینے کے جرم کی فرات کے کنارے پر) کو آگ لگا دینے کے جرم کی فرات کے کنارے کی نہیں جینانچہ حسن کو الچبائش فیادت لگائی گئی تھی: چنانچہ حسن کو الچبائش میں بنو المجزائر میں (تقریم محسبتیں جینل کی فرات کے اثر کی بدولت ۔ ، و و عمیں بنو المذکے شیخ کے شیخ کے شیخ کے اثر کی بدولت ۔ ، و و عمیں بنو المذکے شیخ کے

مب ہر مامور اثر دیا گیا ۔ پہلی عالم گیر جنگ ل خاص کر وه شیخ کا برابر هوا خواه و وفادار رها اور ن نر فیصل کے شاہ عراق منتخب کہر جانر کی لفلر بندوں مخالفت کی ۔ ۱۹۲۸ تا ۱۹۲۵ء میں ں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی اور گرفنار کر کے ا لا وَطَنْ كُو دَيَا كَيَا ـ اب وه ايني رياست بلدُّرُوزُ إِ بغداد کے شمال مشرق) میں زندگی گزار رہا ہے ۔

مآخول : بنو الله کی بهترین جامع تاریخی سرکزشت Die Beduinen : Max Freiherr von Oppenhein ع مه حصّه ۲ (سه فصل : عراق) سبن سلے کی: طبع و شر کانی، از Wiesbuden : W. Cuskel به و و د اتمام مغرافیائی نام جن کا منالے میں ذکر آیا ہے منسلکہ غشوں منیں ملیں گے) ۔ ابتدائی اسلامی عہد کے لیے نبی کریم مثّل الله علیه و سنّم) کی کتب سیرت بالخصوص ( ۲) Das Leben Muhammeds : Frants Buhl طبع جرسن از H. H. Schraeder ، طبع ثانی، هاندل برگ مه و و م ال ١٩٩١ ١٤١١ ١٤١٤ ١٣١١ وغيره، ١٩٩١ نيز (م) .(بذيل مادّه) Annali : L. Cactani

(H. KINDERMANN كناريان) " أُسُد : ديكهے نجوم.

أَسُد بن عبدالله : بن احد النَّسْرِي، (بَعِيلَة ي یک شاخ قسرمیں ہے، نه که النیشری، حیسا که بعض وقات علطی سے جہب جاتا ہے)، اپنے بھائی خالد بن بدالله (رک بان) کے ساتحت خراسان کا والی از ۲۰۱۸ مجهدتا و. ره/ يجهد اور از ير ره/ هجهدتا ، ۱۹ ۸ ۸ ۸ م م م ، نیز والی عراق و مشرق در عبد مشام بن عبدالملك.

اُس کی گورنری کے پہلے دور میں ترکی فوجوں أ ماوراة النهر (Transoxiana) مين عربون پر دباؤ رُّهِ الْمَا كَيَّاءُ حِسَ كَى رو ب تهام وہ مؤثر طریتے پر Parapomisus ہے کر گام اگرید اس نے باراہوسیس

١٠٠٦ء ميں اس نے بلخ کے شہر کو از سر نو تعمر ا درایا (جسے فنبیة بن مسلم نے نیز ک کی بغاوت کے بعد تباه و برباد کر دیا تها) اور عرب محافظ فوج و بروقان سے سال منتقبل کر دہا، لیکن مقامی مضربوں پر تشدد ' درنے کے الزام میں خلیفہ کو اُسے اُس کے منصب سے معزول کر دینا بڑا ۔ بھر جب ماوراه النهير أور مشرقي خراسان مين الحارث بن سُریج آرک بآن] کی بغاوت (۱۹،۱۵/ ۲۵۰۹) سے، جس کے ساتھ مقاسی سہرادے بھی سل گئے نهر، فتنه و قساد انتهاه " لو پهنچ گبا نو اسد "لو از سر نو صوبے کی کورنسری پر مأمور در دیا کیا ۔ اس نے باغی فوجوں کو دریا ہے جیحون سے پار دھکیل دباء لبکن سمرقند پر حمله کرنے کے باوجود وہ صغد سیں عربوں کی حکومت ؓ ثو بحال نہ ؓ نر سکا ۔ مُطخارستان کے پرنسورش علاقوں پر قابو یانے کی غرض سے اس نر ۱۱۸ ه / ۲۹۵ مین بلخ مین . . ۵ م شامیون کا ایک دسته بطور محافظ فوج مقرر کر دیا ۔ اس سے اگلے سال اُس نے بُختل پر چڑھائی کی، لیکن مقامی شاهرادوں نے ترغش Türgesh کے زبردست خاقان سو لو (Su Lu) سے مدد طلب کی اور س نے اسد "دو شدید نقصانات پہنچا کر بلنج کی طرف واپس دهكيل ديا (يكم شوال ١١٩٥ / يكم اكتوبر ے اب ترخش اور سُغد کے شاهزادوں کی متعدد فوجوں نے العارث بن سُریع کی تائید و حمایت سے جواباً دریاہے جیحون عبور کر کے خراسان پر هنه بول دیا ۔ اسد نے بلخ کی شامی فوجیں اور بعض مقامی فوجیں لے کر خارستان میں آن کی فوج کے بڑے مقبے پر اچانک حملہ کر دیا اور جو [قتل ھونے سے بچ گئے ان کی واپسی کا راستہ قریب قريب منقطع هو كيا (ذوالحجة ١١٩ م دسمبر ے ہے اس خوش قسمت فتسع کی ہدولت اسد نے لَ سُوْمِدُونَ إِن كُنَّى كَامِياب حملے ليے - ١٠١٥ استرقى خراسان ميں عرب اقتدار از سر نو بعال كو ديا، لیکن خود چند ماه بعد وفات یا گیا (۱۳۰۰ / میلادی) کے ایک عالم دین اور قلیه، جو ۲م،۵۰ ۲۵۸۵) - اپنے دوسرے دور ولایت سی بھی پہار دُورِ کی طرح اسے مجبورًا مقامی عباسی أرك بان] داعیوں اور کار دنوں کے خلاف سخت اقدامات دنا بڑے، لیکن اس کے ساتھ ھی آس نے مفامی نظیم و نسن کی اصلاح کی کوشش کی اور اے بہت ہے دعقانوں کی دوستی حاصل ہو گئی، جو ایئر صوبر کے دور اندیش منتظم ( کتخدا) کے طور پسر اس کی حمد و سنایش ورتے تھے۔ دوسرے رؤساء کے علاوہ اُس نے سامان خدات Samankhudat كو، جو سامانيون [رك بان] كا مورث اعلم نها، مشرف به اسلام کیا اور اس نر اس کے اعزاز میں اینر سب سے بڑے بیتر کا نام اسد رکھا۔بیان لیا جاتا ، ہے کہ نیشاہور کے قرب و جوار میں اسدآباد کا نہر بھی اسی کا بنایا ہوا ہے اور عبداللہ بن طاہر کے عسد حکومت تک اس کی اولاد و احفاد کے قبضے میں رہا ۔ دوفے میں سوق اسد نامی بیرونی بستی بھی اسی کی تعمير کردہ اور اسی کے نام سے موسوم ہے.

مآخله : ابن مُزّم : جمهرة (طبع ليوى يرووانسال Lévi-Provençal ، ص ٢٠٠٠ ( ٢) الطّبري، بعدد اشاريه: (م) البلاذري: فتوح البلدان، بمدد اشاريه ؛ (م) نُرْشَخي (طبع شيغر Schefer )، ص ٥٠ ببعد : (٠) شيغر Schefer )، : Van Vloten (٦) تاريخ بَلْخ : Chrestomathie persane (المسترقي) • Recherches sur la domination des Arabes : J. Wellhausen (4) : T. (T. 4 Tr. 00 (6) 1 1 1 1 H. A. R. (A) 1790 5 791 17AF 0 'Arab. Reich اللاث ۱۹۲۳ (اللاث ۱۹۲۳) Arab Canquests in Central Asia: Gibb س مه تا ۱۱ Califfato di : F. Gabrieli (٩) ١٨٩ تا مه Hishami (اسکندریة ه ۲۰۹۰)، ص ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۱ س تا جد .

(H. A. R. Gian کب) أسَّد بن الفرّات : بن سنان، ابوعبدالله، دوسرى اور تیسری صدی هجری / آنهوین اور نوین صدی

وه ع مي بمقام حران [يا بنجران] (الجزيرة) بيدا هوے۔ دو سال کی عمر میں وہ اینر والد کے ساتھ افریقیة میں رهنر کے لیے چلے گئے ۔ اپنی ابتدائی بعلیم انهول تر وهیل پوری کی اور ۲۵۲ه/ ۲۵۸ سیں وہ مدینۂ [منورہ] چلے گئے، جہاں انہوں نے براہِ راست [ حضرت] مالک بن أنَّس اجا ہے مالکی مذعب کی سند حاصل کی۔ وہاں سے وہ عراق گئے، جہاں انہوں نے [حضرت] امام ابو حنیقة(امام کے متعدد نما كردول سم استفاده كيا ـ [حضرت] اماء مالک ارا سے انہوں نے جو کچھ سیکھا تھا اُس سے انهين ابني مشهور عتاب الاسديّة كا مواد مل كيا . افرنتیة وایس آنے پر انہوں نے ایک محدّث اور قتیه کے حیثیت سے زند کی شروح کی، اغلبی امیر زیادہ اللہ نے انہیں ( س. ۱۹۸ / ۸۱۸ میں) ابو معرز کے سام تیروان ک قاضی مقرر در دیا اور به اس منصب ک دو عبده دارون مین ایک غیرمعمولی تقسیم تهی ان کی طبیعت میں چونکه تیزی بہت تھی اس لیے وہ ا نشر اوقات اپنے رفیق کار سے لئر بڑتے ۔ انھوں نے مشهور و معروف مالکی اماء سعنون کے ساتھ بھم اختلاف کیا، جن کی کتاب المدونة ان کی الاسدیة ] دور کامیابی کے بعد بھی معروف و مشہور رهی،

ان کے جذباتی معتقدات اور شاید ان آ مخاصت پسند قوت عمل ان کے امیر مقرر کر دیے جان كا باعث بن كني، يعني انهين آس سهم كا قائد بنا د كيا جو ٢٠١٧ ـ ٢٨٥ سي بوزنطي صقليه پر حملے غرض سے سوس سے روانہ ہوئی۔ انہوں نے مسلما موج کی تبیادت کی اور سزاره (Mazzara) دو مسخّ ا در کے جزیرہ صفیہ کی فتح کے سلسلے میں کہم فدم انهایا - وه ۱۲۹۳ می سرقسط (Syracuse) کے سامنے زخموں کی وجہ سے یا بھارہ طاعون وفات پا گئے.

أُورُ الفراتِ

الماخل: (١) الوالعرب: ها الماخل: (١) الوالعرب: ها الماخل: (١) الوالعرب: ها الماخل: (١) الماخل: (١) الماخل: الماخل: (١) الماخل: الماخل: (١) وهي مصمد: الماخل: (١) وهي مصمد: (١) وهي مصمد: (١) وهي مصمد: (١) محمد بن شنب؛ (١) الماخل: (١) المسلمون في جزيره الماخل: (١) المسلمون في جزيره الماخل: (١) المسلمون في جزيره المسلمون في المسلمون في جزيره المسلمون في جزيره المسلمون في المسلمون في جزيره المسلمون في المسلمون في جزيره المسلمون في المسلمون في المسلمون في جزيره المسلمون في 
## (G. MARÇAIS)

أسد آباذ: الجبال كا ايك شهر، جو همدان ہے جنوب مغرب میں ، فرسخ یا س ہ کلومیٹر کے صلے پر آلوند کوہ کی مغربی ڈھلان پر واقع ہے، بہاں سے آگر ایک زرخیز اور سیر حاصل مزروعه یدان (بلندی و و و و فث) شروع هو جاتا ہے۔ به سپر همدان (Ekbaiana) سے بغیداد (یا بابل) دو جائر والى مشهور شاهراه پر مافلون كا مستقل پژاؤ مونے کی میثیت سے بہت قدیم زمانے کی ایک بسنی م اور (Tomaschek کے بیان کے مطابق) غالباً وهی شہر هے جس کا ذ در جار کس Charax کے ابسیدور Tabula نے Aopazava کے نام سے آئیا مے اور Isidor Peutingeriana میں بلٹرا Beltra کے نام سے مذ دور ہے (قب Weissbach و Pauly-Wissowa) - عربي ارمنة وسطّی بلکه مغلول کے دور میں بھی اسد آباد ایک خوش حال اور گنجان آباد شهر تها ـ یهان یک بازار بہت شاندار تھے اور اس شہر کے باشندوں كو متمول اور خوشعال متصور كيا جاتا تها، كيونكه ان كا علامه، جسم متعدد نهرين سيراب گوتھے تھیں ، بیداوار سے مالا مال تیا ۔ Bellew

کا بیان ہے کہ ۱۸۲۷ء میں اسد آباذ ایک خوش نما دؤں تھا؛ اس میں کوئی دو سو سکان تھر، جن میں ہے بعض میں کچھ یہودی خاندان آباد تھر ۔ بوربی سیاحوں کے بیانات کے مطابق ایرانی اسے اسد آباذ (Bellew · Petermann) ، سعيد آباذ - یا سید آباذ (Ker Porter) یا سید آباذ م اه ه / ۱۱۲ میں اسد آباذ کے قریب دو سلجنوتی سلطانوں، بعنی موصل کے والی مسعود اور اصفہان کے والی محمود کے درسیان جنگ ہوئی، جس میں مؤخّرالد کر نے فتح حاصل کی ۔ اسد آباذ سے تین فرسخ کے فاصلے ہر ساسانیوں کے زمانے کی پر شکوه عمارات کهڑی تهیں، جنهیں عرب مطبخ با مطابخ السرى (يعني ايراني شبهنشا هول كا باورچي خانه یا باورچی خانے کہتے) تھے ۔ اس نام کی وضاحت کے لیے دیکھیے مسعر بن مہلمل کے رسالة سے ماخود داستان، در باقوت، س برسه م، بذیل ماده مطبخ "کسري.

ליבול: (ד) אונייי (דרייי (דריי (דרייי (דריי (דריי (דרייי (דרייי (דרייי (דרייי (דרייי (דרייי (דרייי

(M. STRECK)

اَسَدالله اصْفهانی : شاه عبّاس اوّل کے عمد کا مشہور و معروف شمشیر ساز ۔ کہتے میں که عثمانی

سلطان نے شاہ عباس کو ایک خود اور اس کے ساتھ کچھ رقم بھیجی اور کہا کہ جو شخص اس خود کو اپنی تلوار سے دو ٹکڑے کر دے اسے یہ رقم دے دی جائے ۔ اسد نے ایک شمشیر تیار کی، جس سے اُس نے یہ کارنمایاں در د دھایا۔ اس پرشاہ عباس نے بطور انعام شمشیرسازوں پر سے ٹیکس اُٹھا لیا اور وہ قاجاری عبد تک ٹیکس سے برابر مستثنی رہے (دیکھیے عبد تک ٹیکس سے برابر مستثنی رہے (دیکھیے عبد تک ٹیکس سے برابر مستثنی رہے (دیکھیے مہد تک ٹیکس سے برابر مستثنی رہے (دیکھیے کے بید اُٹھا کے فن (عمشیرسازی) کے لیے دیکھیے کے اسدائٹ کے فن (شمشیرسازی) کے لیے دیکھیے کے لیے دیکھیے کے لیے دیکھیے (R. M. SAVORY)

آسدالدولة: ابک اعزازی لقب، جس سے بہت سے شاھزادے ملقب ھوے ۔ اُن میں سب سے زیادہ مشہور صالح بن مرداس آرکے بان] تھا.

أسدالدين، ابو الحارث: ديكهيم شيركوه. أُسْلِي ؛ غالبًا دو شاعرون كا تخلُّمن، جو طوس (خراسان) میں پیدا هوہے، یعنی ابو نعبر احمد بن متصبور الطُّوسي اور اس كا بينا على بين احمد. دولت شاہ کے ایک بیان کے مطابق، جو انتہائی درجر مشکوک ہے، ان میں سے باپ فردوسی (پیدایش تقریبًا، ۲۰ تا ۲۰۰ه / ۲۰۰ تا ۲۰۰ه) کا شاگرد تها، حالانکه علی بن احمد کی رزمیه مثنوی کی تاریخ واضع طبور يسر ٨٥مه / ١٠٦٦ع هـ: H. Ethé نے اس سے یه نتیجه نکالا ہے که اسدی کے نام سے جو تمانیف بائی جاتی هیں انهیں ایک مهی شخص کا کام قرار دینا ناسکن ہے: اس طرح ابونصر، جس کی بابت فقط اتنا معلوم ہے کہ اس نے مسعود غزنوی کے عهد حکومت میں وفات پائی، مناظرات کا مصنف قرار ياتا هـ كتاب مناظرات فرانس ك علاقة Provencal tensones سے مشابعت رکھتی ہے اور اس وجه ا سے تاریخ ادب کے نقطۂ نظر سے بہت وقیم ہے: أ

مزید برآن اس کا مواد اور اسلوب تحریر بھی نیا ہے۔ أ

دوسری جانب علی بن احمد نر، جو ازان کے ایک امیر ابودلف کے دربار میں متعین تھا، ایک وزیر کے مشورے سے اپنا گرشاسب نامہ نظم کیا، جو فردوسی کے شاعنامه کی طرز میں قدیم ترین مثنوی ہے۔ یه تصنیف نه صرف اپنی پرجوش قوت بیان اور اسلوب نظم کی وجه سے جاذب توجه ہے بلکه اس لیر بھی نه اس مين بعض فوق الطبيعة حوادث اور فلسفيانه اقوال مندرج هين، جن سے قارسي رزميه مثنوى كے آیندہ ارتقاء کی نشان دھی ھوتی ہے ۔ بیش قیمت لفت فرس، جو نادر الفاظ کی ایک فرهنگ ہے اور جن کی سند میں فارسی اشعار پیش کیر گئر هیں، عالباً مذکورہ بالا مثنوی کے بعد لکھی گئی۔ اس فرهنگ میں الفاظ کی ترتیب ان کے آخبری مروف کی انا پر رکھی گئی ہے، یعنی قافیے کی ترتیب پرہ جو پہلے پہل الجوهری (رکے بان) نے اپنی عربی لغت (الصحاح) میں اختیار کی تھی، تاهم دیگر لحاظ سے الفاظ کو ہے تکے بن سے جمع کیا گیا ہے۔ هرات کے ابو منصور موفق بن علی کی قرابادین کا ایک نسخه، مؤرخه عمم ه/ ه ه . ١ - ٢ ه ، ١ ع مو قارسي کے قدیم ترین مخطوطات میں سے ہے، علی بن احمد کے ماتھ کا لکھا موا ہے اور اس نے اس چر اپنے دستخط مع تاریخ ثبت کیے هیں۔ K. I. Tchaikin یه ثابت کرنے کی کوشش کی ہے که یه سب تصانیف ایک هی مصنف کی هیں، یعنی ابو منصور علی بن المعد كي (Iztadelsvo Akademil Nauk SSSR) لينن گراڏ ۾ ۾ ۽ ۽ ۽ ص ۽ ۽ ۽ ۽ ۽ ۽ ڪلاصه آئي H. Massé در مقدمهٔ گرشاسی نامه).

(J. A. HAYWOOD)

اسراء یه لفظ سری سے باب افعال کا صدر ہے۔ آسری کے معنے هیں ''رات کے بیشتر معنے میں 'ارات کے بیشتر کو هم معنی سمجها جاتا ہے، لیکن اسراہ کا فظ رات کے ابتدائی حصے میں منسر کے لیے متعمال ہوتا ہے اور سری کا لفظ رات کے آخری مصے میں چلنے کے لیے ۔ سیر اور اسراء میں یه نوق ہے کہ سیر کا لفظ محض ذهاب، یعنی جانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، روانگی خواہ دن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، روانگی خواہ دن کے وقت، لیکن اسراہ صرف رات کے وقت، لیکن اسراہ صرف رات کے وقت، لیکن اسراہ صرف رات کے وقت سفر کے لیے مخصوص ہے: جب اسراء کا صله نوف ب ہو اور کہا جائے ''آسری یہ'' تو اس کے معنے نوف ب ہو اور کہا جائے ''آسری یہ'' تو اس کے معنے نوف ب ہو اور کہا جائے ''آسری یہ'' تو اس کے معنے نوف ب ہو اور کہا جائے ''آسری یہ'' تو اس کے معنے نوف کے زات کے وقت لے گیا''، ''ا سے رات

اصطلاح میں اسراہ کا تملق نبی اکرم صلی اللہ علیہ فرسلم کی زندگی کے اس واقعے سے ہے جس کا کر منود فرآن مجید میں سوجود ہے، جبہاں فرمایا کیا ہود فرآن مجید میں سوجود ہے، جبہاں فرمایا کیا ہود اللہ من المسجد الاقبا الذی برکنا حولہ (ے و المسجد الاقبا الذی برکنا حولہ (ے و المسجد المسجد الاقبا الذی برکنا حولہ (ے و المسجد المس

ے کہ اس سفر میں نبی اکرم صلّی اللہ علیہ و سلّم کی آنکھوں سے شرائط رقیت کے تمام حجابات عثا دیے گئے، اسباب سماعت کے عام قوانین دور کر دیے کئے اور زمان و مکان کی وسعتیں آپ کے لیے سمیٹ دی کئیں۔ ھر چند کہ تمام انبیاہ علیہم السّلام اپنے اپنے مقاء و مرتبے کے مطابق ایسے بلند و بالا مشاهدات سے نوازے جاتبے رہے ھیں، لیکن اس بارے میں جہاں تک ہی آ کرم صلی اللہ علیہ و سلّم کا قدم پہنچا اس کی عظمت، رفعت اور بلندی سب سے بڑھ کر تھی۔

اسراه کب ها؟ اس پر اتفاق هے که اس واقعر کا تعلق بعثت اور آغاز وسی کے بعد اور هجرت سے پہلے کے زمانے کے ساتھ ہے اور یہ رات کے وقت مکهٔ مکرمه میں هوا ۔ اس سے زیادہ تعین کی راہ سیں یا دندواری ہے کہ یہ، جیسا کہ بیان ہوا، مجرت سے پہلر کا واقعه ہے جبکه ایاء جاهلیت کا قرب تها اور تاریخ و سنه کی تدوین نمین هوئی تهی ـ محدثین کے مال کسی سے بھی بروایت صحیحہ اس کے زمانے کی تصریح نہیں ملتی ۔ ارباب سیر کے هاں اس بارے میں دس سے زیادہ مختلف اقوال ملتے ہیں ۔ سیرة ابن هشام میں اسے ابو طالب اور حضرت خدیجة م کی وفات سے قبل کا واقعہ قرار دیا گیا ہے اور ابوطالب اور مضرت خدیجة رض کی وفات شِعْب ابی طالب میں محامرے کے بعد هوئی ۔ حضرت عائشة رط کی روایت ہے که مضرت خدیجة افغ نے هجرت سے تین سال پہلے وفات ہائی اور دوسرے راویوں نے بیان کیا ہے که ان کا انتقال هجرت سے پانچ سال پہلے هوا تھا۔ ان مقدمات کو یکجا کرنے سے یه نتیجه نکلتا ہے كه مصراج و اسراه كا واقعه بقول ابن الأثير و ابن هشام هجرت سے تین سال پہلے هوا؛ بقول قاضی عیاض پانیج سال پہلے هوا؛ متأخرین نے امام زهبری یے انتساب کر کے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بعثت سے پانچ سال بعد هوا علامه این حجر نر فتع الباری

(ے: ۱۰۰، مطبوعة مصر) میں یہی تول درج کیا ہے۔ اس طرح یه واقعه تقریباً سات سال قبل هجرت متعین هوتا ہے۔ بعض لوگوں کے هاں استدلال کی صورت یه ہے که نماز پنجگانه بالاتفاق معراج میں فرض هوئی اور نماز آغاز بعثت کے جلند هی بعد فرض هو دنی تهی، اس لیے واقعة معراج و اسراه کا تعلق آغاز بعثت کے زمانے سے ہے.

ابتدائی راویوں کی ایک انثیر جامت، جین مين حضرت عائشة رخ، حضرت أمَّ سلمة رخ، حضرت أمَّ هاني ره، حضرت ابن عباس ره، عمرو بن العاص ره اور تاہمین میں سے قتادہ رض، مقاتل رض، ابن جربے رض اور عروة ره بن زبيره وغيره شامل هين، اس نظر بري حامي ہے نه يه هجرت، يعني ربيم الاول سنه ، ه سے تقريباً ایک سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں کو کوئی معین تاریخ نمیں بیان کی لیکن ترتیب میں وقائم قبل هجرت کے بیان میں سب سے آخر میں اور بیعت عقبة (بیعت عقبة اول رجب سنة . ، نبوى) اور هجرت (ربيم الأول سنة ، ه) سم متصلاً بہلے واقعة اسراه و معراج كو جكه دى هے ـ ابن سعد نے بھی واقعۂ معراج کا یہی موقع ترتیب میں رکھا ہے ۔ اس سے یہ استدلال ہو سکتا ہے که آن دو محقین کے نزدیک هجرت سے کعی عرصه بہلے اس واقعے کا زمانه سمین هوتا ہے۔ مسلم بن تتادة نے هجرت سے ۱۸ ماه اور السدى نے ستره یا سوله ماه پیشتر کا زمانه متعین کیا ہے، لیکن معلوم ہے کہ السدی پایٹ اعتبار سے ساقط ہے ۔ بہر حال اس جماعت کے نزدیک هجرت سے کچھ هی زمانه پیشتر، خواه وه زمانه ایک سال هو یا کعید کم و بیش، اسراه و معراج کا واقعه پیش آیا.

مسیعی مصنفین نے اپنے سنة ۱۲ نبوی میں تسلیم (۲۲۱ هـ Life of Muhammad: W. Muir) کیا ہے اللہ مطبوعة میں دواقعه کس مہینے میں دوا ؟

اس سلسلے میں ابن سردویہ نے ابن عمر رطابت والد ک ہے : آسری بالنبی صلّی اللہ علیہ و سالم سبع عشر من شهر ربيم الأول قبل الهجرة بسنة (مُصائص الكُبرَي ١: ١٦١)، يعني أنحضرت على اسراء يه إ ربيم الأوا سنه ، ه عدم ایک سال قبل هوا . یمن روایت این سعد إ اً مُ سلمة رض سے بیان کی ہے ۔ ابن سَعْد نے الواقدی هی \_ حوالے سے ، رسفان کی روایت بھی درج کی ہے۔ بعد لو گوں نے ربیع الثانی اور شعبان کی تعیین کی ا (الزرقاني، ١: ٩٠٠) ـ ابن قتيبة الدينوري (م ١٠٠٠) اور ابن عبدالبر (م ٣٦٣ ه) نے ماه رجب كى تعيين : في مناخرين مين امام الرّافعي اور امام النّووي إ روضة میں یسی تاریخ یقین کے ساتھ لکھی ہے ۔ محد عبدالغني المتنسى نے ٢٠ رجب لکھى هـ عدد الزّرقاني فرماتے هيں كه لوگوں كا اس ہر عمل .. ا اور سمجها جاتا ہے کہ یہی قوی ترین روایت ہے ا دیونکه اصول یه هے که ساف کے هاں جب کسا امرمین اختلاف پایا جائر اور کسی ایک پہلو آ راجع نه قرار دیا جا سکتا هو تو بظن نحالب وه پم درست قرار دیا جائے ف جس پر عمل در آمد ہے ا ا جو لوگوں میں مقبول ہے (الزرقانی، ۱: ۰۰ س ببعلم اس امر میں استلاف ہے کہ آیا معراج ا

اسراه ایک هی چیز هے یا یه علیحده علیحده روها مشاهدات هیں ۔ عام رجحان اس طرف هے که اس اور سعراج ایک هی حقیقت کے دو الگ الگ نام هی معراج کا لفظ عروج سے نکلا ہے، جس کے سمنے اوپر جا کے هیں اور اسرا ہرات کے وقت لے جانے کو کہتے هی گویا مکانی حیثیت سے اس کا نام معراج هے اور زما هیئیت سے اسراه؛ لیکن بعض لوگوں کا خیال .

کمه اسراه اور معراج دو علیحده علیحده روحا مشاهدات هیں ۔ اس بناه پر انهوں نے کہا ہے مساهدات هیں ۔ اس بناه پر انهوں نے کہا ہے معراج دو دفعه هوئی، جن میں سے آلک کو ها آت

والمناه مكرمه سريت المقدس تك هوا اور معراج ہے ہے آسیان تکے۔ ان لوگوں کے نزدیک صحابہ <sup>رخ</sup> يورايون كا لفظ دونون واقعات كى نسبت مستعمل الرب محابه رم كبهي اسراه كا لفظ بولتر تهر-اور ن کی آمراد صرف معراج هوتی تهی ساور "دبهی اسراه کا ظ میرف اسراه کے معنوں میں استعمال درتر تھر۔ ہر یه دونوں واقعات رات کے وقت هوے، جس کے ہر اسراہ کا لفظ مشترک ہے۔ نیز دونوں مشاهدوں کے بعض واقعات بھی ملتے جلتے تھے، مثلاً براق کی واری، انبیاہ سے ملاقات اور جنت و دوزخ کے اللَّاريهـ عرض نام اور الم كي تفصيلات الله حوالكه یک حد تک اشتراک پایا جاتا تها اور عالم ماکوت کے عجیب و غریب نظاروں کا ذا در تھا، اس لیے بعد ہیں بعض راویوں کے ذھنوں سی دونوں واقعہر مخلوط ہو گئے اور انہوں سے دونوں او ایک ہی سُمجه كمر انهين ملا كر بيان كرنا شروء كر ديا اور اس سے ہمض سٹا۔ درین کو یه دھوی ہو کیا کہ یه ایک می واقعے کی تفصیلات میں۔ ان کے ازدیک معراج ابتداء بعثت میں یا زیادہ سے زیادہ سورة النجم کے نزول (ہ نبوی) سے پہلے عبوا اور اسراء هجرت سے ایک دو سال پہلے۔ ان کے نزدیک اسراء کے واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل میں ھ، جس کی تفاصیل حضرت انس رط کی روایت میں ملتي هيں اور معراج كا سورة النجم ميں جس كى تفاصیل ابودر اور مالک رض معصمة وغیره کی وایات میں بیان هوئی هیں ۔ ان لوگوں نے اس أبتهاز كى ضرفرت اس لير سعجهي كه قرآن مجيد كى يُسورَقُ بني اسرائيل مين اسراء كا جو بيان ہے اس مين جرف منگه معظمه سے بیت المقدس تک کے سفر کا ذکر هم حيكه معراج مي آسمان تك كا سفر هوا: اس تقسيم معراج کے نزدیک اسراء و معراج کے سلسلے میں

دور هو جاتا ہے۔ بھر اسراء یا معراج کے موقع کا راوی صرف ایک هے، یعنی مضرت ام هانی رط بند ابی طالب ۔ وہ فرماتی ہیں کے اسراء کی رات أنحضرت ملّى الله عليه و سلّم ميري كهر مين تشريف رکھتے تھے۔ ام ھانی اف سے کم از کم سات محدّثین نے چار مختلف واسطوں سے اپنی ابنی کتب میں اس واقعے کے متعلق روایت کی، لیکن ان میں سے هر روایت میں اسراء کا ذکر کرتر هوے حضور علیه السّلاء کے صرف بیت المقدس تک جائر کا ذکر ہے اور اس واسطر کی کسی ایک روایت میں بھی . حضور علیه السّلام کے آسمان ہر جانے کا دوئی اشارہ تک بھی نہیں ہے: چنانچہ ابن مسعود رط، شدّادره بن أوس، عائشة ره، ام سلمة ره كي روايات مين نبی آکرم صلّی اللہ علیہ و سلّم کے صرف بیت العقدس نک ھی جانے کا ذا در ہے، آگے آسمان پر جانے کا ذا کر نہیں، جو معراج کا محوری حصّه ہے۔ بھر اس واقعے کے قدیم راویوں میں سے حصرت ابوذر<sup>رم</sup> اور مالکرط بن صعصعة هين، لن مين سے حضرت ابوذروط بہت ابتداہ میں اسلام لا چکے تھے۔ یہ دونوں جنیل القدر صحابی اپنی روایات میں جب معراج کا ذکر کرتے ہیں تو نبی آکرم صلّی اللہ علیہ و سلّم کے آسمان پر جانے کے ذکر میں بیت المقدس با بروشلم کا ذکر نہیں کرتے: گویا جن قدیم صحابه ام نے معراج کا ذکر کیا ہے وہ آسمان پر جانے کا ذکر ضرور کرتے ھیں اور بیت المقدس کا ذکر نہیں کرتر اور جنھوں نے بیت المقدس کا ذکر کیا ہے وہ آسمان پر جانے کا ذکر نہیں کرتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے که ان کے نزدیک اسراء کا واقعه اور مے اور معراج کا واقعه بالکل دوسرا ہے ۔ پھر اس تعدد سے مختلف روایات میں بیان کردہ بعض دوسری تفاصیل کے اختلاف کے علاوہ یہ اختلاف کہ وہ مکمی زندگی کے ابتدائی علی کردہ بعض تفاصیل کا اختلاف بہت حد تک ا حصے میں هوا یا آذری حصے میں بہت حد تک

دور هو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح جن لوگوں نے اسے سنة ، نبوی سے پہلے کا واقعہ قرار دیا ہے وہ معراج کا ذکر کرتے ہیں اور جنہوں نے اسے ، نبوی سے بعد کا واقعہ قرار دیا ہے ان کا یہ بیان گویا اسراہ کے بارے میں ہے ۔ ایسی هی وجوہ سے بعض ، لوگ دو سے بینی زیادہ معراجوں کے قائل ہیں: چنانچہ علامہ سہیلی کا میلان معراجوں کے تعدد کی ، چنانچہ علامہ ابن تثیر نے ابنی تفسیر میں تعدد معراج لیکن علامہ ابن تثیر نے ابنی تفسیر میں تعدد معراج لیکن علامہ ابن تثیر نے ابنی تفسیر میں تعدد معراج تصریح کی ہے کہ اسراہ و معراج ایک هی چیز تصریح کی ہے کہ اس اسراہ و معراج ایک هی چیز ہے اور لکھا ہے کہ "یہی جمہور معدثین، متکلمین اور نقہاء کی رائے ہے اور روایات محیحه کا تواتر بظاهر اس پر دلالت کرتا ہے" (شرح مواهب، بظاهر اس پر دلالت کرتا ہے" (شرح مواهب) .

اسراه یا سعراج جسمانی تها یا روحانی، خواب میں تها یا بیداری میں؟ اس بارے میں بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ جسمانی اور حالت پیداری میں تها ۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں ظاهر اور کیلے الفاظ میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے تأویل کی ضرورت نہیں؛ چنانچہ قاضی عیاض نے شفاه میں اور امام النووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے: اختلفالناس فی الاسرا، برسول الله صلی الله علیه و سلم فیل انما کان جمیع ذلک فی المنام و الحق الذی علیه آکثر الناس و المحدثین معظم السلف و عامة المتأخرین من الفقها، و المحدثین و المتكلمین انه آسری بجسده صلی الله علیه و سلم و المتكلمین انه آسری بجسده صلی الله علیه و سلم و المقدل و المتحالة فی حملها علیه عن ظاهرها الا بدلیل و لا استحالة فی حملها علیه فیحتاج الی تأویل (شرح مسلم، باب الاسراء).

دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ محض رات کے وقت کا ایک خواب تھا۔ دلیل یہ ہے کہ

سورة بنی اسرائیل میں اسرا کا ذکر کر کے فرمایا هے: وَمَا حَمِيْنَا الرَّهِيَا الَّتِي أَرِيْنَاكُ (مِن جَمِيْنَا الرَّهِيَا الَّتِي أَرِيْنَاكُ (مِن جَمِيْنَا جگه صاف لفظ میں اسے رؤیا کہا گیا ہے اور رؤیا عالم خواب مين هوتا هے؛ چنانچه مفردات راغب مين هے : الرؤيا ما يُرى في المنام، يعنى رؤيا اسے کہتے ہیں جو انسان نیند کی حالت سیں دیکھتا ہے۔ دوسرے یه که جب آنحضرت صلّی اللہ علیه و سلّم سے کنار نے جسد عنصری کے ساتھ اوپر جانے کا مطالبه كيا أور دما أو ترقى في السَّمَاهِ (١٠ : ٣٠) تو اس كا جواب قُلْ سَبْحَانَ رَبِّي هَلْ يَدْهُ اللَّهُ بَشِّراً رُسُولاً کے الفاظ سے دیا گیا، جس میں کویا یہ بتایا گیا دہ یہ تقاناے بشریت کے خلاف ہے کہ انسان اس جسم عنصری کے ساتھ اس کائنات کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے ۔ تیسرے البخاري كے الفاظ ميں فيما يرى قلبه و تنام عينه و لا ينام قلبه، يعنى معراج اس حالت مين هوئي جب آپ كا قلب دیکھتا تھا اور آپ کی آنکھ سوتی تھی اور قلب معو خواب نه تھا ۔ اس حدیث کے آخر میں ہے الفاظ هين و استيقظ و هو في المسجد الحرام، يعني آپ مسجد حرام میں تھے ۔ ان حوالوں سے ثابت هوا که يه سب کچه آپ پر حالت خواب میں وارد هوا ـ جوتهر جب الله تعالى هر جگه موجود ہے تو پھر کسی شخص کا نقلِ مکان کر کے ''اوہر'' آسمان کے کسی حصے میں اللہ تعالٰی سے ملنا اور وهاں جا کر قَابَ بَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى كَا فاصله ره جانا كيونكر اپنر ظاهری اور مادی معنوں میں لیا جا سکتا ہے ـ پانچویں جو کچھ نبی اکرم صلّی اللہ علیہ و سلّم نے معراج و اسراء میں دیکھا اس کا اس زمین میں بحالت کشف و رؤیا دیکھنا ممکن بھی ہے اور ثابت بھی اور اس میں کے وئی معمال جات عتبین، یعنی آپ نے مسجد حرام میں موجود رہتے ہوتے بيت المقدس كا نظاره كيا؛ جنائجية حديث مين الم

مورتوں میں اللہ تعالٰی کی قدرت نمائی میں کوئی فرق نهيى آتا \_ اسى طرح اسراه مين هوا نه بيت المقدس ابني جکه بر رها اور نبی اکرم صلّی الله علیه و سلّم اپنی جکه پر اور پهر بهی تمام درمیانی حجابات اله گئے اور آپ م نر اس کا نظاره کر لیا اور به واقعه ایک رؤیا تھا ۔ صحابہ میں سے حضرت معاویة رخ اسے رؤیا هی قرار دیتے تھے: چنانچه ابن جریر فرماتے هیں: عن محمد م بن اسعق قال حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة أن معاومة بن أبي سفيان كان أذا سئل عن اسراه رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال كانت رؤيا من الله صادفة (ابن جرير، تفسير سورة بني اسرائيل و سیره این هشّام ذ در معراج و در منثور،م : ۱۹۵، بعنی محمد مین اسحق کهتر هیں که یعقوب بن عتبة بن مغیرہ نے بیان ' نبا ۔ نه جب امیر معاویة رخ سے اسراء کے متعنّی پوچھا جانا نو وہ کہتے کہ یہ اللہ تعالٰی کی طرف سے ایک سجا خواب تھا! لیکن یه روایت نه تهے ۔ ابن جریر میں ہے: حدثنا ابن حمید قال حدَّثنا سلمة عن محمَّد قال حدَّثني بعض آل ابي بكر انَّ عائشة كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى ألم عليه و سلّم و لكن آسري بروحه (ابن جرير، تحت تفسير سورا بنى اسرائيل و ابن هشام، ذكر الاسراه) .. اس روايت میں بھی محمد بن اسحی اور حضرت عائشه صدیقا کے درمیان ایک راوی، یعنی خاندان ابوبکر کے ایک شخص کا نام مذکورنہیں، بہرحال ان لوگوں کے نزدیک معراج و ابراء اس جسد عنصری سے نہیں بلکه ام نورانی جسم کے ساتھ تھا جو اللہ تعالٰی حالت کشفہ و رؤیا میں اپنے ہرگزیدہ بندوں کے عالم روحانم کی سیر کے لیے عطا کرتا ہے۔ تیسری جماعت إلى ديكه لي سهم آس يه بهي قدرت في له جنّت و نار / نقطة نكه يه في كه يه بين اليقظة و النوم، يعم بیداری اور نیند کی درمیانی حالت تھی۔ چوتھا قط وينظر أور المراح الله الله عليه و سلم كا الله عليه و سلم كا الله عليه و سلم كا اسر

ورور المار کے الوام کے بارے میں آپ کی بات نه المرافق المتواقي في غرض بي بيت المقدس ك مالات رديها إليه كالم الله تعالى نے بيت المقدس كو آپ؟ ك ا المامع المام المام المام الله المام الم الله كا تمام سوالات كا جواب ديا \_ اس بارے ميں حضور عليه السّلام كي يه الفاظ احاديث مي آتے هين: قبت في الحجر فجلي الله لي بيت المفدس فطفقت المبرهم رهين آياته و انبا انظير اليه، يعني مين حطبم مين " تهزّا هوا تو الله تعالى نے ببت المقدس ميرے سامنے ر<mark>کے دیا تو میں انہیں اس کی علامات وغیرہ بتانے ل</mark>ک اور میں بیت المقدس نو دیکھا جاتا بھا: نویا بیت المقدس کو آپ م نے مطبع میں دھزے دھڑے بحالت کشف دیکھ لیا۔ بھر جنت و نار کے متعلق حدیث کشوف سیں ہے دلہ آپ م نے فرمایا : معھے اس جکه سب نجه د دها دیا دیا هے یہاں تک ده جنت و بہتم بھی۔ اور یہ اس وقت کا ذکر ہے جب آب مدینے میں نماز کشوف پڑھا رہے تھے (بخاری، ر منقطم ہے کیونکہ یعقوب حضرت معاویة رط کے هم عصر رايواب الكسوف) - يهر جي طرح معراج مين دُنَا فَتَدُلَّى کا نظارہ ہوا اس طرح مسند احمد بن حنیل اور جاسع الترمذي مي معاذ كي روايت هے كه نبي ا درم صلى اللہ علیہ و سلم نے فرمایا نہ سی نے اپنے رب کو احسن ضورت میں دیکھا اور یہ اس زمین کا ذکر ہے۔ ان تمام نظاروں کے لیے نقل سکانی ک خیرورت نبین هوئی ـ اس طبرح اسراء و معراج مین بھی آپ نے عملا نقل مکانی نہیں فرمائی ۔ اللہ تعالٰی کو جی طرح یه قدرت مے ده کسی انسان دو اٹھا ا . کرلے جائے اور جنت اور نار د دیا دے اسے یہ بھی ا بر معرود رمتے موے بھی ا المن الني ميكوريو رهين اور انسان ابني ديكه ير رهت

رؤیا اور کسی نر پیداری اور کسی نر بین البقطة ور النوم، يعنى ايك حالت وبودكي و غنودكي، يك الفاق سے اس کا اظہار کیا ہے۔ جنہوں نے اسے کشف و رؤیا قرار دیا تو اس وجه سے که حبو انجه آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم نے اس موقع پر مشاهدہ فرمایا اور جس طرح شرائط رؤیت و سماعت کے دنیوی قوانین آپ کے لیے منسوخ کر دیے گئے اور زمان و مکان کی وسعیں سمت کیں وہ همارے عام مشاهدے سے ماوراہ تھاء اور عالم رؤیا کیونکه نفس اور روح کے عجالبات کا ایک حیرت انگیاز طلسم فے احالت خواب میں روح کے ظاہری اور جسمائی تعلقات کم ہو جاتے ہیں اور انسان شهرستان ملکوت کی سیر کر سکتا ہے۔ اور پہر روح کی علائق خارجی سے بے تعلقی جس قدر زیادہ هوتی ہے عالم ملکوت میں اس کی سیر اسی قدر آگے بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس غیر معمولی کیفیت کے افامار کے لیے، جس کا مشاہدہ هم عام بیداری میں نمیں در سکتے، انہوں نے رؤیا و دشف کے الفاظ استعمال کر لیے، ورنه رؤیا و نشف سے بھی ان ک مراد یه همارے روزمرہ کے خواب نہیں جو از قبیل وهم و تخيل هوتر هي اور جن سي حتيقت بيني اور رسز شناسی نہیں عوتی ۔ جنہوں نے یہ سمجھا که بعض انسان اس عالم جسمانی کی بندشوں میں رہ کر بھی ان میں مقید و گرفتار نہیں ہوتے، ان کے لیے عالم پیداری بھی اقلیم روح اور عالم مثال کے مشاهدے میں روک نہیں بنتا اور وہ جاگتے هو ف بهی بزور بصیرت اور ادراک و عرفان اسی عالم مین پہنچ سکتے میں جو عام حد انسانی سے ماوزاہ ہے، اور بیداری تو بیداری وه سوتر سی بهی بیدار حوتر دیں، اس لیے انہوں نے اسے خواص و رؤیا قرار دھنے گئ نرورت نه سجهي اور کهه که به واقعه عی<del>ن بیداری</del>! مين هوا اور وه عين عنالم جيخاري أمين الكلفة عظيم الشَّان اور غير معمول كشف تها النَّجين كالمراح

یا معراج نه تو محض ایک عام اور معنولی درجے کا خواب تھا، جو عموماً لوگ دیکھا کرتر ھیں اور نه معمولی عالم بیداری کا واقعه تها، بلکه وه بیداری اس عام بیداری سے بمراتب بڑھی موثی تھی اور اس میں آپ کے حواس کو وہ رفعت، وہ بلندی اور وہ جلا بخش دی کئی تھی جس کے مقابل میں عماری یه بیداری بهی محض ایک خواب ہے۔ اور اگر یه خواب اور کشف تها تو ایسا خواب اور کشف جی بر هزار بیداریان قربان کی جا سکتی دیں، بلکه خود نبی اکرم صلّی اللہ علیہ و سلّم کے دوسرے خوابوں اور کشوف سے بدرجہا بڑھا ہوا بھا ۔ یہ وہ حالت تھی جو اگرچه بظاهر خواب هو، لیکن در اصل بیداری اور هشیاری، بلکه مافوق بیداری اور هشیاری - ان کے نزدیک در اصل جن لوگوں نے اسے بیداری کا واقعہ کنها ہے وہ بھی مانتے ہیں که اس میں آنعضرت صلّی الله علیه و سلّم کے حواس غیر معمولی طور ہر جلا یافته تهے؛ اور جو اسے کشف و رؤیا کا معامله قرار دیتے دیں انہوں نے بھی اس واقعے کے لیے منام اور رؤیا کے الفاظ استعمال کر کے در حقیقت سجاز و استعارے سے کام لیا فے اور وہ بھی اسے ایسا رؤیا قرار دیتے هیں جو مشاهدة عینی کی طرح بیش آتا ہے ، جیسا کہ امام خطّابی صاحب معالم السّنن نے لکھا عے (فتح الباری، ۲: ۲،۳) ۔ گویا مقصود دونوں کا یہی کیفیت روحانی اور یہی حالت ملکوتی ہے جو عام بیداری سے بلند اور عام خواب و رؤیا سے بدرجها ارفع و اعلى هـ، جس مير همارے ظاهرى حواس کے مادی قوانین طبعی کی رو سے جو چیزیں ناسکن و محال قرار پاتی هیں وہ محال نہیں رهتیں۔ حونكه اس بلند و بالا كيفيت كا، جس سي نبي اكرم صلَّى الله عليه و سلَّم كو اسراء هوا، پورا احاطه نمين كيا جا سكتا تها، اس لير ابنر ناقص بيراية بيان اور انساني طریقهٔ ادا کے قصور کے باعث کسی نے کشف و

والعن كنو عالم خدارى كا والعبه قبرار ديا ہے۔ جَوْوِلُهُ عُمِ الس بين البقظة و النبود، يعنى حالت ریزداکی و عدود کی، کا ناء دیا ہے، جیسے مالک بن موسمة كي روايت ميں هے (بخاري، باب ذكر الملالكة) سب يعنى بيدارى مين استغراق كى كيفيت، جس مین انسان دنیا و ما نیما سے بالکل غافل هو جاتا ہے ۔۔ تو اس میں بھی وہ یہی بتانا بیاھتے ھیں اللہ اس وقت نبی اکرم صلّی الله علیه و سلّم اس دنیا میں بھی موجود تھے اور ان کے روابط عالم بالا سے بھی قائيم تهير - غرض سب كا مفهوم در اصل ايك هي ه اورایک هی مدعا کو مختلف لوگوں نے مختلف الفاظ مع ادا کیا ہے.

علامه ابن قيم الجوزية نے بھي اس مقينت كے ایک پہلو کو بیان کیا ہے۔ وہ اسراء کا ذکر کرتے ھوںے لکھتے میں : ابن اسحاق نے مضرت عائشة رخ اورمعاویة رخ سے قل کیا ہے که ان دونوں نے کہا که معراج میں آپ<sup>م</sup> کی روح لے جائی گئی اور آپ<sup>م</sup> کا حیمم اس دنیا میں اپنی جگه پر سوجود رہا اور کھویا نہیں گیا؛ حسن بصری مے بھی اسی قسم كريهايت هـ؛ ليكن معلوم ره كه يه كبنا كه اسراه حالت خواب و منام میں هوا اور یه کہنا که المن اور کے ساتھ تھا جس میں (یه سادی) جسم شہریک اللہ تھا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرت م علیشة رخ اور مصاویة رخ نے یه نہیں فرمایا که اسراه میخی ایک خواب تھا ۔ انھوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ کھے اسزام میں آپ کی روح لے جائی گئی تھی اور آپ ا كل جسم (بستر) سے منتود نہيں تھا ۔ ان دونوں ميں الم الكي مهورت يه ، هوتي هي كه يعض بيعلومه اشياه المنظمة المراك يبامن لاثي جاتي هيه ، يس وه الله الله المعالم المعان بو يا يتم يا

دور المار على ما الله على عرض ال الوكول نے اس أ دوسرے الطار عالم میں لے جایا گیا ہے، حالانكه در حقیقت اس کی روح نه بلند هوئی نه کمیں گئی، صرف یه هوا که خواب کے فرشتے نے اس کے سامنے ایک تمثیل پیش کر دی؛ اور جو لوگ په کمتے ہیں کہ آنحضرت<sup>م</sup> کو آسمان پر لے جایا گیا ان کے دو فريق هيں: ايک فريق تو يه کمينا هے که آپم کو معراج روح و جسم دونوں کے ساتھ هوئی اور دوسرا فریق یه کمتا هے که وہ صرف روح کے ساتھ هوثی اور بدن اپنی جگه پر موجود رها؛ ان لوگوں کا بھی یہ مقمید نہیں کہ یہ محض ایک معمولی خواب تھا: بلكه يه متصد ه كه خود بذاته روح كو معراج هوثي اور وھی اوپر لے جائی گئی اور آسے وھی احوال پیشر آئے جو اسے جسم سے مفارقت کے بعد پیش آتے ہیں . ہیں آنحضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم اسراء کے موقع پر جن احوال سے گزرے اور جو کچھ آپ کو حاصل هوا وه اس سے بھی کاسل تر تھا جو روح کو مفارقت جسم کے بعد حاصل هنوتا ہے اور ظاهنر ہے ک یه درجه اس سے بڑھ کر ہے جو سونے والا عالم خواب میں دیکھتا ہے۔ از بسکه نبی اکرم صلّی اللہ علیه و سلم خارق عادت احوال کے مقام پر تھے حتم "ده آپ کا سینه میاك كیا گیا اور آپ زنده تهے ليكم آپ کو تکلیف نه هوئی، اسی طرح آپ کی روح بذات اوہر اٹھائی گئی، اس کے بغیر کہ آپ پر موت طارع ی جائے؛ اور آپ کے علاوہ کسی دوسرے کی روح ک موت اور مفارقت کے بغیر یه عروج نعبیب نہج هوا \_ انبیاه کی روحین جو یہاں ٹھیری تھیں ا مفارقت جسم کے بعد تھیں ، لیکن نبی اکرم صلّی الله علیه و سلّم کی روح پاك زندگی کی حالت میں وها گئی اور واپس آئی، مگر اس کے با وصف روح باا کو اپنے جسم کے ساتھ یك گونه تعلّق اور رابط رها ۔ اس تعلق سے آپ علی (اس مؤقع پر) حضرہ موسی اکو دیکها که اپنی قبر سین نماز پڑھ را

میں، پھر آپ نے انھیں چھٹے آسمان پر بھی دیکھا ، مالانکہ معلوم ہے کہ حضرت موسی کو ان کی قبر میں سے اٹھا کر نہیں لے جایا گیا تھا اور نه پھر انھیں وھاں واپس لایا گیا تھا۔ یہ گرہ یوں کھلتی ہے کہ جب آسمان پر آپ نے حضرت موسی کو دیکھا وہ ان کی روح کا مقام و مستقر تھا اور دنیا کی قبر ان کے جسم کا.

حضرت شاه ولى الله محدث دهلوى كا اسراه و معراج کے ہارے میں یہ خیال تھا کہ واقعۂ اسراء و معراج بیداری میں اور جسم کے ساتھ هوا تھا، لیکن یه عالم جسد اور عالم روح کے درمیان ایک تیسر ہے عالم، یعنی عالم برزخ اور عالم مثال کی سیر تھی، جہاں آپ کے جسم پر روحانی خواص طاری کر دہے گئے تھے اور معانی و واقعات مختلف اشکال و صور میں مشاہدہ کرائے گئے۔ آپ فرماتے میں: اسراء میں آپ کو مسجدِ اقمیٰ لے جایا گیا، پھر سُدرة المُنتئي اور ان مقامات تک جہاں اللہ تعالٰی نر پسند کیا اور یه سب کچه آپ ع جسم کے ساتھ بداری کی حالت میں ہوا، لیکن اس کا تعلق اس عالم کے ساتھ ہے جو عالم شال اور عالم ظاهر سیں بطور برزخ ہے اور جو دونوں عالَموں کے قوانین کا جاسع ہے؛ اس لیے جسم پر روح کے احکام وارد ہوئے تو روح پر روحانی معاملات جسم کی صورت میں ظاهر هوے ـ يول ان واقعات ميں سے هر واقعر کی تعبیر آشکارا هو جاتی ہے ۔ اس طرح کے واقعات دوس انبياء مثلاً مضرت عزقيل اور عضرت موسی موغیرہ کے لیے بھی ظاہر ھوے تھے اور اسی طرح اس است کے اولیاء کے لیے ظاہر ہونے میں .

جو امور نبی اکرم ملّی الله علیه و سلّم کو اسراه و معراج میں مشاهده کرائے گئے وہ اپنی جگه پر بھی درست میں، لیکن وہ بعض دوسری حقیقتوں کے لیے بطور نشان بھی تھے۔ اس میں

دراصل نبی اکرم صلّی الله علیه و سلّم کے کمالات غیر متناهيه كا قشه كهينجا كيا هي اوربتايا كيا هي كه. آپ اس بلند و بالا مقام تک بہنچے میں جہاں کوئی: دوسرا انسان يا فرشته نبين پهنجا ـ واقعهٔ اسراه مين . آنعمبرت صلّی اللہ علیہ و سلّم کے مسجد حرام سے مسجد اقسی کی طرف لے جانے میں یه اشارہ ہے که. بیت المقدس جو انبیاہے بنی اسرائیل کا مقام تھا آب مسلمانوں کو دیا جائےگا اور یہ کے نہی اکسرم صلَّى الله عليه و سلَّم نبيَّ القبلتين هين اور ايراهيمي. وراثت جو صديوں سے دو بيٹوں ميں بٹی چلي آتي تھي. وہ ذات محمدی میں بھر ایک جگه جمع کر دی گئی۔ ہے۔ یہود جو اب تک بیتالمندس کے وارث چلے آتے تھے اب ان کی تولیت کی مدت حسب وعدہ الٰہی. ختم ہوتی ہے ۔ بھر اس میں کفّار مکّه کو انتباہ ہے که صداقت اسلام کے ثبوت کے لیے جس عذاب، کے تم طلب کار تھے وہ آیا جامتا ہے، یعنی روساہے کفرکی شکست و هلاکت اور اسلام کا غلبه، لیکن اس سے پہلے یه رسول متے سے مدینے کی طبرف، هجرت كر جائركا؛ جنانجه اس سورة مين آنحضرت. ملّ الله عليه و سلّم كو هجرت كي يه دعاه سكهالي. كئي هـ: وَقُلْ رَبِّ أَدْخَلْنِي مَدْخُلُ مِدْقٍ وَ اخْرِجْنِي. مُخْرَجَ مِدْقِ وَ اجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سَلْطَانًا تَعِيمًا (قب البخاري، كتاب المجرة) \_ اس كم بعد جاه الحَقّ و زُهْق الباطل كے الفاظ میں اسلام كے ایک نئے دور نتح و نصرت کی شہادت اور نتح مگه کی. نوید ہے۔ یہی وجه ہے که فتح مکّه کے موقع پر أنحضرت صلى الله عليه و آله و سلم كي زبان مبارك ہر یہی آیت جاری تھی (البخاری، باب فتح مکّۃ) ...

حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی معراج و امراد کی جنیت بیان کرنے کے بعد دونیوں کے مشاہدیات میں سے ایک ایک کی تعبیر کی اور جاول نکہ ایس اللہ مثال میں قوارت کو دودہ اور گراھیدکی

قرآن مجید کے علاوہ احادیث و کتب تفسیر و سیرة میں اسراہ اور معراج کا ذکر بہت سے راویوں نے کیا ہے ۔ الزُرقانی نے پینتالیس صحابه رخ کو نام بنام گنا ہے اور حدیث و سیر و تفسیر کی جن جن گتب میں ان کی روایات موجود میں ان کی تصریح کی ہے۔ ابن کئیر نے سورة بنی اسرائیل کی تفسیر سیں ان میں سے اکثر روایات کو اکھٹا کر دیا ہے .

جار محابه وط نے صرف جند متفرق جزئیات کی میں ۔ بخاری اور مسلم میں اس عظیم مشاهدے کا مفصل اور مسلسل بیان ابو مالك رخ بن صعصعة اور انس رخ بن مالك سے ا هـ - أنس بن مالك نر به واقعات مالك فر بن ص (بخاري، باب ذكر الملككه) اور ابوذر رط (بد کتاب الصلوة) سے سنے تھے۔جن تابعین رو کے ا سے انس رو کی روایت هم تک پهنچی هے ان س محفوظ ترين بيان ثابت البناني رض كا هے ـ شرب عبداللہ کے واسطے سے بھی انس رخ کی روایت عوئی ہے، لیکن اس روایت کے حصر ثقات کی کے خلاف هیں ۔ اسی لیے امام مسلم نے اپنی کے باب الاسراء میں اس کی طرف اشارہ کر کے دیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ ان کی روایت میں و تأخّر اور كمي بيشي هـ - ابوذرُّرُمْ اور مالك صعصعة نے یه تصریح کی ہے که انھوں نے کے واقعات کو لفظ بلفظ نبی اکرم صلّ اللہ علیہ کی زبان مبارك سے سنا ھے.

اسراہ بیت المقدس کا واقعہ زیادہ تفصر ابن جریر نے حضرت انس کی روایت سے بیا ہے۔ انس فرین کہ جب اسلام رسول الله صلی الله علیمه و علیم السلام رسول الله صلی الله علیمه و ادھر ادھر مارا ۔ اس پر جبرئیل نے آسے کہا براق! آرام سے کھڑا رہ؛ بخدا! تجھ پر ایس کبھی سوار نہیں ھوا ۔ جب رسول الله صلی او سلم (اس پر سوار ھو کر) روانہ هوے تر میں کہ ایک بڑھیا راستے ۔ و سلم (اس پر سوار ھو کر) روانہ هوے تر میں کہ ایک بڑھیا راستے ۔ میں کہا : محمد میں کہ ایک بڑھیا داوی کم بھر آپ جا الله تعالی کا منشاہ تھا ج

کیا دیکھتر میں که کوئی شخص راستے کی ایک مانب آپ کو بلا رہا ہے اور کستا ھے: اے محمد ا ادهر آئیے ۔ اس پر جبرئیل انے (آپ کو خطاب کرتے عوم كليا: آكر برهير-بهرجتنا الله تعالى كا منشاه تھا آپ چلے۔ راوی کہتا ہے بھر آپ کو اللہ تعالٰی کی مخلوق میں سے کچھ آدسی ملے اور انھوں نے کہا : اے اول آپ ہر سلام! اے آخر آپ ہر سلام! اے حاشر آپ پر سلام ۔ اس پر جبرٹیل" نے آپ سے کہا: ان کے سلام کا جواب دیجیر تو آپ م نر ان کے سلام كا جواب ديا۔ بهر آپ كو ايسى هي ايك أور جماعت ملی؛ اس نے بھی آپ کو پہلے لوگوں کی طرح سلام کیا ۔ (پھر آپ آگر بڑھر) بہاں تک که بیت المقدس تک پہنچے ۔ وہاں آپ کے سامنے تین پیالے پیش کیے گئے۔ایک پانی کا، ایک دودہ اور ایک شراب کا ایم نر دوده کا پیاله لر لیا (ابن کثیر کی روایت میں (م : ۸) پانی کے بعد شراب اور پھر دودھ كے بيالوں كا ذكرم (نيز ديكھيم الخصائص الكبرى، ۱: ۱ ، و در منثور)، اس پر جبرئیل م نے کہا : آبیام نے قطرت صحیحہ کو پا لیا۔ اگر آپ کو پانی ہی لیتے تو آپ می غرق هوتر اور آپ کی است بھی غرق هوتی اور اگر آپ<sup>م</sup> شراب ہی لیتر تو آپ<sup>م</sup> بھی گمراہ هوتر اور آپ<sup>م</sup> کی امت بھی گمراه هو جاتی ۔ پھر آپ<sup>م</sup> کے سامنر آدم اور دوسرے انبیاء لائے گئے اور اس رات رسول الله صلّ الله عليه و سلّم نے ان كي اماست ی۔ بھر آپ<sup>م</sup> کو نجبر ٹیل<sup>م</sup> نے بتایا کہ جو بڑھیا آپ<sup>م</sup> نے راستے کے ایک طرف دیکھی تھی وہ دنیا تھی اور دنیا کی عمر اتنی هی باقی ره گئی ہے جتنی عمر اس بڑھیا کی باقی ہے اور جو شخص راستر سے ھٹ کر آپ کو بلاتا تھا تا کہ آپ اس کی طرف ماٹل ھوں وہ دشمن خدا اہلیس تھا اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا وہ ابراهیم"، موسی" اور عیسی" تھے (این حرير، ١٥:٦).

ابن کثیر نے بھی اپنی تنسیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ حافظ بیہٹی نے بھی دلائل النبوة میں ابن وهب سے يمي روايت يان ک ہے، سکر اس میں بعض الفاظ قابل اعتراض ھیں اور دوسری اسناد سے ان کی تائید نہیں موتی ۔ ایک دوسری سند سے بھی انھوں نے انس بط بن مالک سے يمي روايت كي هي، ليكن اس مين بهي بعض مصر قابل اعتراض میں اور دوسری اسناد سے ان کی تعبدیق نہیں هوتی (ابن کثیر: تفسیر، و : ۸۰ ـ بهر بعض روایات میں آتا ہے که واپسی کے وقت آنعشرت صلّی اللہ علیہ و سلّم نے دیکھا کہ ایک قافلہ مکّہ مكرَّسه كى طرف آ رها ہے اور اس قافلے کے كسى شخص كا ایک اونے کم هوگیا ہے، جسر وہ لوگ تلاش کر رہے هیں اور چند دن بعد معلوم هوا که بعینه یه واقعه مگر کے ایک قافلر کو پیش آیا تھا؛ جنانچہ جب وہ قافلہ مکّے پہنچا تو اہلِ قافلہ نے اس امر کو تسلیم كيا (الخصائص الكبرى، ١ : ٨ ٥٠ ببعد) ـ اسى طرح لكها هيكه آنعضرت صلّى الله عليه وسلّم فرماتر هين جب میں نے راتوں رات اپنا بیت المقدس جانا لوگوں کو بتایا تو انہوں نے کہا اگر یہ بات درست ہے تو بيت المقدس كا تقشه بتائين - حضور عايه الصلوة والسلام فرماتر هیں که ان کے سوال کرنر کے بعد پھر مجھ پر کشف کی کیفیت طاری هوئی اور بیت المقدس کا نقشه میرے سامنر کر دیا گیا؛ میں آسے دیکھتا جاتا تها اور لوگوں کو بتاتا جاتا تھا (این کثیر، ہ : ۱۸) (مزید تفصیل کے لیر دیکھیر ماڈہ معراج).

مآخل: (۱) کتب تفسیر، تحت تفسیر سورة ۱۱ (بنی اسرائیل) و سورة ۳۰ (النجم) و سورة ۸۱ (تکویر)، خصوصًا این جریر، کشف، روح المعانی، بعر محیط، تفسیر کبیر؛ (۲) کتب حدیث معلا (الف) بخاری: کتاب المعلود، باب ۱؛ کتاب العج، باب ۲۰؛ کتاب المنافید، باب به و ۲۰، کتاب التوحید، باب ۲۰؛ کتاب الانیبات بابید، باب ۲۰، والمنافقة المعراج المعد: مستده ا: ٥٠١ و ٢: (ب) المعد: مستده ا: ٥٠١ و ٢: (ب) المعد: مستده ا: ٥٠١ و ٢: (ب) المعد: و ٢٠١ و ٢٠٠ و

(عبدالمنان عمر)

اسرائیل: یہودیوں کے جد اعلی حضرت
یمتوب کا نام، جو قرآن کریم میں صرف ایک
جگه آیا ہے، اگرچه یہودیوں کے لیے اسرائیل کا نام
ہار بار آتا ہے، یمنی ہ آل عمران: ہو میں، جبہاں
ارشاد هوا ہے: گل الطّعام کان حلا لّبنی اسرآئیل الا
ما حرم اسرآئیل علی نفسه مِن قبلِ آن تنزل التورية ـ
هر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا،
سوا ان چیزوں کے جنھیں اسرائیل نے تورات کے
سوا ان چیزوں کے جنھیں اسرائیل نے تورات کے

اس کے سوا قرآن مجید میں اسرائیل کی بابت جو کچھ کہا گیا ہے وہ یعقوب کے نام سے ہے؛ چنانچہ جس آیت میں حضرت سارہ کی و اولاد کی خوشخیری دی گئی اس میں کہا گیا ہے: قبشرنها یا ہود]: ۱۱) ۔ یابت کی اس میں کہا گیا ہے: قبشرنها یابت کی اس میں کہا گیا ہے: قبشرنها یابت کی اس میں کہا گیا ہے: قبشرنها یہ کی مقارت دی اور اسحق کی بمدر کی بشارت دی اور اسحق کی تعدرت اسحق کی مقبرت یہ خوشخیری دی کہ حضرت یہ جورہ بین ہدا خونگے اور بھر ان سے دری کے حضرت اسحق کی بعدا خونگے اور بھر ان سے

حضرت يعقوب".

آسرآن مجید میں حضرت یعقبوب کی یہ بھی کہا گیا ہے کہ انھوں نے بستر مرا اپنے بیٹوں کو دین ابراهیمی پر قائم رہنے کی اگر چند کی البقرة]: ۱۲۹ ببعد) نیز یه که اکثر پید کی طرح ان پر بھی وحی نازل ہوئی (۲ [الب

اسلامی روایات میں سیرت یه قدوب اور سب بیڑے بیڑے واقعات موجود هیں تورات میں بیان کے علام ایسے واقعات بهی جو تورات میں نہیں هیں.

مآخذ: (۱) جن آبات قرآنی کا اوپر حواله المحکان کی تفسیریں؛ نیز دیکھیے (۲) الطّبری؛ آبات ترانی کا اوپر حواله المحکان کی تفسیریں؛ نیز دیکھیے (۲) الطّبری؛ آبات توران (طبع Houtsma)، المحدید، (۲) البّعدی (طبع الانبیاد (قاهرة ، ۱ ۲ ۹ ۱ ۹)، ابیعد،

کہتے میں کہ ارض ظلمات میں پہنچنے ، ذوالترنین کی اسرائیل سے ملاقات موثی ۔ وہ و م پہاڑی پر کھڑے تھے اور صور منه میں تھا ہما رہے میں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے .

مآخذ: (۲) الكسائى: مجائب الملكوت، م لائلن، شماره ۲۰۰ Warmer ، فرق س بيعد: (۲) ال تأريخ، ۱: ۲۰۸۱ بيعد، ١٠٥٥؛ (۳) الفزالى: : M. Wolff (ش) : مراح 'Gautier الفاخرة ' طبع 'Gautier : Sale (ه) : مراح 'Auhammed. Eschatologie (م) : مراح 'The Koran, Preliminary Discourse Die Chadhirlegende und der Alex-: Friedländer Manners: Lane (د) : ۱۹۰۰ مراح 'مراح ' and Customs 'مراح ' (داره ۱۹ مراح) ' مراح ' (داره ۱۹ مراح) ' داره ' دا

(A. J. Wensinck وتُسنُّك )

آسروشنه : ماوراه النَّهر كے ایک ضلع كا نام: [به اعتبار اعراب اس ك] شكل أسروشنه معروف ترين هـ، ا گرجه باقوت ( ۱: ۵ م م ) أشروسنه كو قابل ترجيع كمهتا م [قاموس الاعلام مين بهي يه نام اسي طرح درج في]، الاصطغرى كى كتاب كے فارسى تراجم اور حدود العالم (طبع بارٹولڈ Barthold) کے فارسی متن میں زیادہ تر سروشنه پایا جاتا ہے، حالانکه ابن خرداذبه کبھی كبهى شروسنه لكهتا هے: اصل صورت شايد سروشنه هو ۔ یه خلع سمرقند کے شمال مشرق میں اس شہر اور خجند کے درمیان، سیر دریا (سیحون) کے جنوب میں واقع ہے اور اس طرح وادی فرغانہ میں داخلے کا راسته اس میں سے گزرتا ہے ۔ اس کے شمال مغرب میں گیا هی سیدان (steppe) واقع ہے اور اس کا جنوبي حِمَّنه كوهستان بَتُّم پر مشتمل هے، جو دريا ہے زرافشان كے بالائي حِصْے كے ساتھ ساتھ چلا كيا ہے ـ ان پہاڑیوں کو عمومًا اسروشنه کا ایک مصّبه تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس خطّے کے جغیرانی حالات تقریباً تمام دسویں صدی کے جغرافیادانوں کی اطلاعات پر مبنی هیں ۔ متأخر جغرافیادان۔ حاجی جُلیفه کے زمانے تک سمعض اپنے پیشرووں کے بیانات کو دھرانے ھی پر اکتفا کرتے میں، لہذا معلوم هوتا ہے که ازمنه وسطی کے اختتام سے پہلے یه نام اسروشنه استعمال میں نہیں راما تھا ۔ آن بکثرت ندیوں کی وجه سے جو سیر دریا میں گرتی هیں کسی زمانے میں یه ایک زرخیز علاقه تها، جمال اکثر سیاح آتر تهر، اس لیر

که فرغانه جانے کا راسته یماں سے هو کر گزرتا تها ۔ جغرافیادان سمرقند سے خجند جانے والے بہت سے راستوں کی تفصیل بیان کرتے میں ، جو سب کے سب ساباط اور زامین کے شمہروں میں سے هو کر گزرتے تھے، جن کے نام آج تک زندہ میں ۔ اهم ترین شهر -- جهال دسویی صدی میں والی رهتا تھا-- غالبًا نُومُنْجِكُث كهلاتًا تها - متعدد مخطوطات كي كم و بیش غیریتینی قرادتوں کی بنیاد غیالبا یہی شکل هوكي (أب خصوصًا البلاذري، ص ، ٢٠٨) - شكل بنجيكت [قاموس الاعلام: بنجيكت بالفتح]، جو ياقوت نے دی ہے (دیکھیے : : مرمے؛ لیکن م : ۲۰۵، بھی دیکھیے، جہاں اسے گئے کہا گیا ہے) اور جے بارٹولڈ Barthold نر اختیار کو لیا، بعد کے زمائر کے تحریف ہے۔ یہ مقام شاهراه اعظم سے کسی قدر جنوب میں واقع تھا اور سہم،ع میں ہارٹسولیا نے یہ راے ظاہر کی ہے کہ وہ کھنڈو جنهیں اب شہرستان کہا جاتا ہے اور جو آراتبه ] موجودہ شہر کے جنوب میں واقع هیں ہنجیکت هم کے میں ۔ ان آثار کو کچھ عرضے بعد سکوارسکم P. S. Skvarsky نے بھی دیکھا تھا۔ جغرافیادان اس شہر کا حال تفصیل کے ساتھ بیان کرتے میں ۔ وہ د شهر جنهیں کچھ اهمیت حاصل تھی زایین او دیزک تھے اور ان کے علاوہ بہت سے اُور مقاماد بھی مذکور ھیں ۔ اس میں بغیر قصبات کے زرع علاقے بھی تھے اور الیمٹوبی (BGA، 2: 4 9 7) کہا ہے کہ اس علائے میں چارسو قلعے تھے۔ دسویر صدی مین یہاں مرسمندہ ناسی ایک بڑی اہم مندہ تھی۔ اس علاقے کے متعلق کچھ سزید جغرام حالات باہر نامہ میں ملتے ھیں.

عرب جب بہلے بہل قتیة بن سلم آ سركردگى میں بنهاں حمله اور جوہد (٢٠١٥ م م ١٥٥) تو اسروشنه میں ایرانی آباد تھے، چن چن چر کو

المعنى كا المعاد مكونت كرتبع تدي اور أنشين محتوات من مردافيد، ص . م) - عربول كا بهاد شَعَمَانُ عَلَيْ فِرَامَتُتُم فَهِي هوا \_ يه يء مين يهال كروالي الساشك الرك مخالفين اسروشنه كي طرف بسها هور ﴿ الطَّيْرَى، و ﴿ ١٩١٥) - نَصْر بن سيَّار [رَكَ بَان] نر وسرء نبی اس علاقے پر غیرمکمل قبضه کیا (البلادي، ص و به: الطّبري، ب: م و و ر) اور أفشين اللے دویارہ السیدی کی برائے نام اطاعت قبول کر لی ﴿ الْمِعْدِينِ : تَأْرِيعُ ، ج : و ي م) - المأمون كے زمانے ميں ائن علاقے کو دوبارہ اتبع کرنا پڑا اور اس کے جلد کی بعد ہم میں ایک آور سہم بھیجئے کی ضرورت .. پیش آئی ۔ اس آخری موقع پر مسلمان لشکر کی و وعنمائی افشین کاؤس کا بیٹا حیدر کر رھا تھا، جس نے خاندائی جهکڑوں کے باعث بغداد میں پناہ لے رکھی تھی۔ اس دفعہ [اس علاقے ک] تسخیر مکثل موگئی ۔ کاؤس تخت سے دست بردار هو گیا اور اس کی میکه مهدر تخت نشین هوا، جو بعد میں بغداد میں المعتمم کے دربار کا سربرآوردہ امیر بنا اور الشين أرك بأن] كے لتب سے مصروف تها \_ آذربيجان کا ساجی خاندان بھی شاھی نسل سے تھا ۔ اس طاندان نرمهم مع تک مکوست کی (آخری مکمران سیر بن عبدالله کا ایک سکّه، جو وے ۱۹/۹۹/۹کا هـ، " لَيْنَ كُوالْدُ كِي "صومعر" (Hermitage) مين موجود هے).-ا اس تاریخ کے بعد سے یه علاقه سامانیوں کا ایک صوبه بن گیاء اس کی آزاد حیثیت ختم هو گئی اور آبادی الم الم الم الم عنصر كى مكه تقريبًا بورے طور بر تركون والمركز لاكل

مانعان : (۱) جنرانی معلومات ( این خرداذیه، المحمدی، الافیلخری، این حوقل، النفسی) کا تجزیه کر W. Bartheld کی آبنی تصنف Turkestan کے اپنی تصنف we bartheld کی میں استعمال میں استعمال کی میں استعمال کی ایک میں اسلام جدید، و (انگن ۱۹۲۸):

(۳) ا ۱۹۹ (۲) کتاب مذکور کے دوسرے حصے میں اللہ تاریخی حوالجات موجود هیں (آب اشاریه)! (۳) نفز قب The Lands of the Eastern: Le Strange نفز قب Caliphate

## (J, H, KRAMERS أكراسرز)

اسْزِیک: Eszék (اسیک Eszék)، ۱۹۱۹ او ۱۹۱۹ هنگری (سلاوونیا Slavonia) کا ایک شهر، جو دریا کے ذراو Drave کے دائیں کشارے بر، ڈیٹیسوب سے اس کے سنگھم سے تھوڑے ھی فاصلے پر واقع ہے اور ۱۹۱۹ سے یو گوسلاوییا میں شامل ہے۔ سروی کے کروٹ زبیان میں اس کا نام آوسی پک سروی کے کروٹ زبیان میں اس کا نام آوسی پک میں اسے Eszék اور جرمن میں اسے اواسک Osijek میں اسے اواسک Dsek لکھا جانا تھا .

اسزیک کے قریب دریاے ڈراو کو ہار کرنے کا یہ راستہ ڈیڑھ صدی تک ھنگری میں پیشقدسی کرتے وقت ترکوں کے لیے ایک ہڑاؤ کا کام دیتا رھا۔

 777

دراو پر مستقل پل صرف اس وقت بنوایا کیا جب دراو پر مستقل پل صرف اس وقت بنوایا کیا جب سیگته Sigeth کے خلاف سلطان سروم کی جمعه در رہا تھا۔

جبسا نه بالخصوص متأخّر بيانات سے معلود هوتا ہے، دریائے دراؤ ہر جو مستقل بل تعمیر هوا وه بهی دشنیون هی بر بنا هوا نها، لبکن اس د جو سرا ڈراو کے بائیں۔ تنارے پر کھاسزہ دوئی آبھ سو قدم چوڑی دلدلی زمین یر سے کزرہا بھا اور لکڑی کے دیمیوں پر فائم دیا (اولیا چنبی، ہے: ۱۸۷)۔ پل کے دونوں سہلووں س سندیریں (فورفاق) بہیں اور درمیان میں ر ننے کی جکھیں، بعنی برج (قصر) بنا دیے کئے مہے، ما نه ببدل چلنے والا وعال دم لے سکر اور پل پر آمد و رفت میں رکوت بیدا نه هو۔ بل کی بڑی سڑ ف ہر دو چیمارے سہلو نہ ہملو افزر سکتے بھے۔ نسی نہوڑے سوار نبو دورے بل ہر ہے گزرنے میں دیڑھ کہننہ لکنا نہا۔ معربی ماخذ میں بھی اسزیک کے پل دو تعمیر کا ایک اعلٰی نمونه ٹهیرایا گیا ہے ۔ اوٹنڈورف H. Ouendorff وی آنا، Hecresarchive, Kartenabteilung K. VII, K. I أس پل کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ مذ دورہ بالا بیان ہی سے ملتی جلتی ہے ۔ اس کے سفرنامے From Buda to یک حصے ک ترجمه Belgrade in the year 1063 هنگروی زبان میں چھپ چک ہے (-Budáról Bel تعالمه مطالعه و ع) - بل كا ايك دامع مطالعه بھی سوجود ہے: Az eszéki hid : P. Z. Szabó [''اسزیک .41901

دریا کے دونوں کناروں پر مناظت کے لیے سرحدی چوکیاں بنا دی گئی تنیں: شمالی کنارے پر دلدلی زمین کے آس پار داردہ Dárda کے قریب اور جنوبی کنارے پر اسزیک کے قریب دراو سے تنوڑے

می فاصلے پر، داردہ کی چوکی دو محضی لکڑی کے لیمبوں سے مستحکم کیا گیا تھا، لیکن اسزیک کے قریب کے استحکامات اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تنے، الرچہ یہ زیادہ مضبوط نہ تھے۔ ترکوں کو ان استحکامات پر حملے کا کوئی مطرہ نہیں تھا کیونکہ یہ دو سو سے تینسو لیلومیٹر تک ترکی سرحد کے اندر واقع تھے، لہذا جب شاعر نکولاس زرنگی Nicholas نے، مہرہ اعرب شاعر نکولاس زرنگی Zringi سرحدی تلموں سے بچتے ھوے، حملہ کیا اور اسزیک سرحدی تلموں سے بچتے ھوے، حملہ کیا اور اسزیک میں آگ لگا دی دو ان کی حیرانی کی انتہاہ نہ رھی؛ لیکن ترکوں نے مل ان سرجہ پور محمیر در دیا۔ اسزیک کا پل ایک مسرجہ پور محمیر در دیا۔ اسزیک کا پل ایک مسرجہ پور محمید در دیا۔ اسزیک کا پل ایک مسرجہ پور محمید در دیا۔ اسزیک کا پل ایک مسرجہ پور محمل کیا اور عمد اعمی شینشاہ پسندوں عادیوں جین سینشاہ پسندوں

اولیا چلبی (م : ۱۵۸ ببعد) کے منتشر بیانات سے حسب ذیل معلومات حاصل کی جا سکتی هیں : اور یک Pozeğu پرزیغه Pozeğu کی سنجی میں ایک وویرودلک Voyvodalik هے ۔ وهاں ایک قاضی بھی رهتا ہے، بسے ڈیڑھ سو آنچیے وظیفہ ملتا ہے۔ اس کے استحکمات ایک اندرونی اور ایک بیرونی تعمے (ایج قلعه و اورته مصار) پر مشتمل هیں: شہر (وروش) بیرونی استحکامات کے باہر واقع ہے۔ اولیا چلبی اس کا ذکر خاص طور پر ایک مضبوط قلعے کے اعتبار سے نہیں کرتا، اس کے برعکی وہ مذهبی عمارات کا ذ در تعریف سے کرتا ہے (سب سے زیادہ جامع قاسم پاشا اور جامع مصطفی پاشا کا) اور اسی طبرح وهاں کے تکہ (تکیه) اور دبیری "خيرات" [السيسات خير] (مدربه، سيل اور حمام) كار وه آس تجارتی میلے (پنایر) کا بالخصوص فیکر کرتا ہے جو سال میں ایک دفعہ لگتا تھا اور اس جینے بازار کا بھی جو کنزینہ کے ایرامیم پاشاریے تعیید

Commence of the contract of



المحمد کی اولیا مجلبی کے بیان کے مطابق یہاں کے المحمد کی اولیا معکاروی تھی، لیکن Ottendorff کے نزوی کی ترکی ا

(L. Flkeil) • " أصب : ارثريا Eritres كے ساحل پر دليج اسب کے شمال مقربی سرے پر ایک شہر اور بندرادہ۔ اس کے آس باس کا علاقه خشک اور بنجر ہے اور اس میں أفر ٨٤١٥ (دُناكِر) آباد هيں۔ عام طور پر حيال ديا جاتا ہے کہ اسب سے سراد قدیم سبا (Subue) ہے ، جسے عقرابو Strabo نے Strabo عقرابو كہا ہے۔ اسے اپنے محلِّ وتوع كى وجه سے اهميَّت حاصل ہے، کیونکہ یہ مخا کے مقابل اس کاروانی سڑک کے اختتام پر واقع ہے جبو حبشہ کی سطح موتقع کی طرف جاتی ہے۔ اس مقام پر بحیرہ فلزہ اور سامل صحراه دونوں جوڑان میں نسبة کم هیں ۔ مهم و تا ومو وء میں اطالویوں نے اسب سے ایک موٹر کی سڑ ک تعمیر کی، جو مقام دِسائی Dessye کے قريب آديس آبابا Addis Ababa اور أسمره Asmara كى يرمياني شاهراه سے جا ملتى ہے ۔ سترهويں صدى كے اوالق کے یسوعی (Jesuit) مبلّغین بھی اسب سے واقف تھے؛ انھوں نے اسے مبشه کا علاقه قرار دیا ہے ۔ یورپی بحرى سياح واتنا فواتنا يهال آيا درترتهي ديونكه انهين بنیاں ایئر جہازوں کو سرمت وغیرہ کے لیے کھڑا سحرنے مَیْن سنبولت رهتی تهی . ۱۹۱۱ء میں اس کی بابت الكُمُّةُ كُمَّا تَهَا كُهُ بِهُ "بَهِتُ أَمِينِي كُرُودُهُ هِي . . . عبتها اور لکڑی دونوں بکثرت دستیاب هوتر ، نہیں اور قلدی یا موٹے سوتی کیٹرے کے عوض عَلَيْكُ تُغِرِيْنَ مِنِي مل سكتا هـ " (فوسٹر Sir W. Foster : Letters received by the East India Company from the المُعَلِّمُ اللهُ servants in الله على ك المُعَلَّقُ مُنْ مُنْ الله عَلَى وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله 

حکومت ہے۔ ۱۸۹۹ء میں توسیع مستعمرات کی نشر و اشاعت درنے والے ایک اطالوی سیّاح اور سابق مذھبی مبلّغ سبٹو Giuseppe Sapeto نے رہاتینو سابق مذھبی مبلّغ سبٹو Rubattino جہازران دمینی کے کار دن کی حیثیت سے اس شہر دو رَهَیته Rahayta کے سلطان سے حاصل دیا اور دمینی نے اسے [جہازوں کے لیے] دویله لینے دسبسن بنا لیا۔ ۱۸۸۲ء میں یه اطالیه کی ایک نوآبادی بن دیا اور اطالوی حکومت کی توسیع ھو نوآبادی بن دیا اور اطالوی حکومت کی توسیع ھو خانے پر ایک نظارت (Commissariato) کا صدر مقام قرار یایا۔ ۱۹۲۸ء میں حبشه کو اسب کے ساتھ تجارت درنے کی آزادی مل کئی اور اس مقام کی تجاربی اھبت بزھتی کئی.

المحافظ (۲): محافظ (۲

علم هیئت کا اهم ترین آله ہے۔خطّی اسطرلاب (linear astrolabe )؛ جو اسی اصول ایر مبئی ہے، کرہ سبطّعه کے اسطرلاب کی ایک جدّت آسیز سادہ شکل مے ۔ یه عملی طور پر بہت کم استعمال هوتا مے \_ كروى اسطرلاب (spherical astrolabe) ارضی اور سماوی کرون دو بلا کسی تسطیع کے تعبیر کرتا ہے۔ عظمی با دروی اسطرلاب کا بظاهر اب کوئی نمونه موجود نہیں ۔ واضع رہے که بطلميوسي اسطرلاب، جس ٥ ذ در المجسطي، ص مرز، میں ہے، ذات الحلق (armillary sphere) ک ایک ترقی یافته سکل ہے اور اس کا صرف نام سیں ان آلات کے ساتھ استرا د ہے جن کا هم بہال ذ در کو رہے میں۔ جس اسطرلاب کا Teirah ہے ہے میں ذکر مے غالبا اس سے درہ سبطّعه کا اسطرلاب سراد ه (دیکیر نیچر).

١ ـ حيثا (مسطّعه با مبطّعه) اسطرلاب، صحيح معندوں میں اسطرلاب یمی ہے ۔ لاطینی میں astrolabium) planisphaerium) اور عربی میں ذات الصفائيح ، (مأخوذ از ميفيحه ـ الأطيني alzafea, saphaea وغیرہ بمعنی قرص) کے نام سے بھی موسوم ہے: یعنی "وه أله جس مين قرص هون يا جو قرصون پر مشتمل هو'' ۔ دیکر مترادفات waztalcora (نیز wazzalcora walzagora وغیرہ) بتائے حاتے هیں، جو عربی بَسط الكرة (نه له وفر الكرة) كي ساته مطابقت ركهتر عیں (دیکھیے مِلّاس Millas [۱]، ۱۹۹ ببعد)۔ اس کے معنی ''کرمے کا بھیلایا جانا'' ھیں اور اس کا ہتا صرف ان لاطینی مغطوطات سے حیلتا ہے جو سپین میں دستیاب هوے هیں ۔ بظاهر اس لفظ سے اصول تسطیح مراد ہے نه که خود آله، اور اس کی نمایاں مشاہبت کا اظہار بطلمیوس کے Planisphuerium ( کرڈ مبطّعه) کے اصل نام سے هوتا ہے، جسے Suidas (طبع آذلر A. Adler لائيز ك ١٩٢٨ - ١٩٢٨ ع: ٥٠١٠ ع) نے يوں درج كيا م عومنون ويانعديون عدرج كيا م

(جس سے آلوے کے دائرے دائروں می سے تعبیر لیے جاتے میں اور کرے کے متقاطع دائروں سے ہے موے زاویے سطح تسطیح پر غیر متغیر رھتے هیں) سراغ اِبْرِخْس Hipparchus (٥٠١ ق - م) تک. لگا ہے \_ تا هم بطلمیوس کی تصنیف Planisphaerium ( كرة سبطَّعه) اس موضوع پر قديم ترين مخصوص رساله ہے۔ (اس کامسلمه المجريطي کے عربی متن کا هرمانوس دلماتا Hermannus Dalmata كاكيا هوا لاطيني ترجمه ھے، جسے ھائبر ک J. L. Heiberg نے تنقید کے ساتھ طبع دیا ہے اور دستیاب هو سکتا ہے : Cl. Piolemaci نجر کے ، ۱۹۰ میلا یہ کائیز کے . ۱۹۰ ع ه ۲ ب م م به جرمن ترجمه از دریکر J. Drecker: (q (Isia ) 3 (Das Planisphaerium des Cl. Ptolemaeus ، ۱۹۲ عنده و ۲۵۸ - اس کے باب س میں (آلة زائجه سازى) Horoscopium Instrumentum ا کے aranca (عنکبوت) کا جو ذکر (Teirab.) م اس طرح سے کیا گیا ہے که ساعت ولادت کی تعیین کے لیے وهی ایک کار آمد آله هے، اس سے اس بات میں شک و شبه کی کوئی گنجایش نہیں رہتی که ا بطلمیوس واقعی کرہ مبطّعه کے اسطرلاب سے واقف تها (Hartner) آ ۱]، ۲۳ مارائس (Hartner) آ ۱] ١٠٥٠ ماشيه ١) عربول كي فتع [مصر] سے بہلے كے اسطرلاب کے متأخر حوالجات (اسکندریه کے Theon) Severus (Johannes Philiponus (Synesius Z. Cyrene 'Neuge کے ناقدانہ تجزیے کے لیے دیکھیے 'Sebokpt bauer [۱] - قدیم ترین عربی کتابی، جن کا فرکر الفيرست مين هي، ماشاه الله (Messahalia)، م حدود . . به / م ا ۸ع، زوتسر Suter، "شماره ۸)، على بين غیسی (حدود ۱۹۲۱ه / ۸۳۰، زوتر Batter شماره سم) اور محمد بن موسى الخوارزسي (م معدد . ۲۲ / ۲۰۰۵) کی میں ۔ اسطرلاب ۱۳۰۰ بنا اور اس كا استعمال هيشه سر إنبلامي هيته دانها ك ايك مرغوب مشغله (والإنهاليسية ميتانية 

جوتھی ا مسویں میدی کے نصف آخر سے تعلق و کہتر ھیں۔ یوریہ کے علمی ملتے اسطرلاب اور اس کے نظيريس عند بميل بيهال Gerbert d'Aurillac ، جو بعد میں ہوپ سلوسٹر (Pope Sylvester) ثانی (تقبريبًا وجه و مروع) اور هرمن لنگ باشنده زائيش نو (Hermann the Lang of Ruichenan) (جعلی ؟ دبكهي Millás ي (جعلی ؟ دبكهي ا [۱] باب ،) تحریروں سے روشناس هوے۔ یورپ کی تمام تصانیف مابعد کی طرح صحیح طور پر اسلامی نعونوں ، سب سے زیادہ ماشاہ اللہ ، ہر مبنی دیں ، جیں کا اثر جافرے جاسر :Geoffery Chaucer Conclusions of the astrolabe ("Bread and milk for children") پر بطور خاص نمایال ے، دیکھیر گنتھر Gunther [۲] - قدیم ترین بورپی آلات مو مم تک ہے ہور میں تقریباً ۲۰۰۰ کے میں۔ دوربین کی ایجاد کے بعد مغرب میں اسطرلاب کا استعمال متروك هو كيا، ليكن اس كے برعكس مشرق میں اس کی روایت اٹھارھویں صدی کے آخر بلکه الیسویی صدی تک جاری رهی ـ جیسا که التب الاسطرلابي سے، جو اسلامي علوم طبيعي كي ابتداء سے ملتا ہے، ظاهر هوتا ہے، اسطرلاب سازی اپنی وشع کی ایسی صنعت تھی جسر خاص طور ہر ترضت مالته کاریگر اختیار کرتے تھے، لیکن بہت سے اسطرلاب ایسے بھی ملتے ھیں جو دوسرے فن کاروں نئ تیار کیے تھے، جیسا که الاسری (سوزن ساز)، العقبار (بڑھئی) وغیرہ القاب سے ظاهر ہے، جن کا اکثر کتابوں کے آخر (colophens) میں ملتا ہے -Voyages du chevalier Chardin) Chardin المارة المار عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللّ المام المنافقة بلكه بنود هيئت دانوں كے ساخته هيں ـ مرا استایک (معرفی اور مغربی) تصویروں کے لیے مراول كرنامول في المسطرلاب سازول كرنامول مان مورد الله والله 
۲- آلے کا بیان: کرہ مبطّعه کا اسطرلاب دھات (پیتل یا کنسی) کا ایک دستی آله هوتا ہے۔ اس کی شکل ایک قرص کے مانند هوتی ہے اور قطر چار انچ ہے آئھ انچ (۱۰ تا ۲۰ سنٹی میٹر) نک هوتا ہے۔ اس قسم کا سادهترین اسطرلاب، جو اپنی اهم خصوصیات میں یونانی اور شامی نمونوں سے ماخوذ ہے، مفصلۂ ذیل اجزاء پر مشتمل هوتا ہے:۔

(الف) لئكانے كا سامان، جو نبن حصول سر مشتمل هوتا هے ـ ان ميں سے ايک دهات كا ابک متلث نكرًا هوتا هے جسے " لرسی" لمتے هيں (به مشرقي ممالک ميں بڑى اور خوب مرسع هوتى هے، خصوصًا ايران ميں، مغربى ممالک ميں چهوٹى اور ساده هوتى هے) ـ لرسى اسطرلاب كے سانيه مضبوطى ساده هوتى هے، لرسى اسطرلاب كے سانيه مضبوطى يہ بسوسته هوتى هے، ايک دسته " عُروًه با تي بسوسته هوتى هے، ايک دسته " عُروًه با دسي كُو اس كى سطح مستوى (armilla susqensoria) جو "لرسى كَ دُو اس كى سطح مستوى (plane) ميں دونوں طرف كو اس كى سطح مستوى (plane) ميں دونوں طرف كيمايا جا سكے؛ ایک ملقه (لاطیني plane) ميں ادھر آدھر دو دستے ميں سے گزرتا هے اور آسانى سے ادھر آدھر بهر سكتا هے ـ استعمال كے وقت اسطرلاب آیک ڈورى سے لئكا دیا جاتا ہے جسے "علاقة" كمتے هيں،

(ب) خود اسطرلاب، جس کے آگے کے با سیدھے رخ کو ''وجه'' (لاطینی facies )پیچھے کے یا الٹے رخ کو ''فَلُمُو'' (لاطینی dorsum) کہتے ہیں .

اسطرلاب کے آگیے کے رخ میں ایک بیرونی کناوہ موتا ہے، جسے "حجرة"، "طوق" یا الا گفة" لاطینی: Limbus یا OMARGO کہتے میں اور جو اندرونی ہے، سطح کو، جو عام طور پر ذرا نیچی موتی ہے، گیرے رمتا ہے۔اندرونی سطح "ام" (لاطینی الدونی سطح "ام" (لاطینی عدر یا کے نام نے موسوم ہے: متعدد پتلے تیرص یا مغائج (لاطینی tabular regionum یا tympana) ام کے اوپر حجرة میں نصب موتے میں ۔ دھات کا ایک اکٹا المسکة"، حجرة سے ذرا باھر کو نکلا ھوا، ہو تی دانتر میں

ہورا ہورا بیٹھتا ہے تا کہ قرص کھومنے نہ ہائیں ۔ ام اور صفائع کے سرکز میں ایک سوراخ کر دیا جاتا ھے؛ اس میں سے ایک جوڑے سرکی میخ، جسر "قطب" "وتد" يا "محور" (لاطيني clavus يا anis) کہتے میں، گزرتی ہوئی ان اجزاء کو جکڑے رکھتی ہے اور ایک محورکا کام دیتی ہے، جس کے ا گرد آگر کے دونوں متحرک حصر، یعنی اگلا حصہ ا عنكبوت يا "spider" جسر جالي (شبكة) بهی کمتر هی (لاطینی aranea یا rete) اور نجیلا حصد المضادة با alidad (لاطبني: radius يا radius کیوسر میں۔ ایک فانه جو "فرس" یعنی کیوڑے (لاطبنی caballus requus با caneus) کے نام سے موسوم ھے، قطب کے تنگ سرے میں بنی ہوئی ایک جهری میں نصب کیا جاتا ہے۔ یہ تطب دو باہر نکل آنے سے روکتا ہے۔ ایک جہوٹا سا جہلا ''فلس''، جو ''نرس'' کے نیچے الگا ہوتا ہے، عنکبوت کو بچائے رکہتا ہے اور اسے آسانی سے کہوسٹر میں مدد دیتا ہے۔ واضح رہے کہ گھڑی کی سوئی کی طرح کا ایک مسطر (لاطینی index یا ostonsor)، جو اسطرلاب کے حیرے پر کھومتا ہے، یورپی اسطرلاہوں میں آکثر ليكن اسلامي اسطرلابون مين كبهي نهين پايا جاتا. ریاضی کے اعتبار سے اجزاء مذ دورہ بالا کے درجات ہوں هوتے هيں :۔

ام یا تو ایک صفیحے کا کام دیتی ہے (دیکھیے اگلی فصل) یا اس پر چند ایک شہروں کے عرض بلد درج هوتے هیں.

. منیعه کے دونوں طرف کسی خاص جغرافی عرض بلد کے لیے دائرۃ الاعتدال (equator)، خط سرطان و خط جدی اور افق کی تسطیح صوری درج هوتی هے اور ساتھ هی اس کے وہ ستوازی دائرے

جنهین المقنطرات (almacantars) (مأخوذ از دائنرة المقنطرة) كمتے هيں اور عمودي (vertical) دائرے یا دوائر السموت بنے هوتے هیں . اسطرلاب شمالی کی صورت میں، تسطیح کا سرکز آسمان کا قطب جنوبی هوتا ہے اور تسطیح کی سطح مستوی (plane) دائرہ اعتدال: اس صورت میں خطّ جدی صفیحه کا کناره هوکا ۔ اسطرلاب جنوبی کی صورت میں تسطیح کا مر کز قطب شمالی اور تسطیح کی سطح مستوی بهر دائرة اعتدال هي هوتا هے ۔ اس صورت ميں خط سرطان صفیحہ کے کنارے پر منطبق ہوگا۔ اگر سب نہیں تو زیادہتر اسطرلاب، جو اب تک معفوظ ھیں، شمالی هیں؛ لیکن عنکبوت کے لیر شمالی اور جنوبی تسطیح به یک وقت استعمال کی جا سکتی ہے (ددکنیے فعل عنکبوت) ۔ شکل ، ۔ الف میں ایک ابسر اسطرلاب کا سیدها رخ دکهایا گیا ہے جس کا صفیحه جغرافی عرض بلد ۳۹۳ کے لیے بنا ہے۔ اس مين "شمال . جنوب" خط وسط السماء (meridian) (لاطینی linea medii coeli) کو تعبیر کرتا ہے، اس کا حصّة "وسط جنوب" خط نصف النهار (الأطيني linea meridionalis) اور حصيه وسطاشمال تعنف اللهال (لاطینی linea mediae noctis) کے نام سے ہے ۔ قطر "مشرق مغرب" افق الاستوا (سيدها افق) "لو تعبير كرتا هے، جسے خط وسط المشرق و المغرب یا شرقی غربی خط بھی کہتے ھیں۔ اس کے مصبے شرقی اور غربی على الترتيب خط المشرق يا شرقى خط اور خط المغرب یا غربی خط کے نام سے موسوم هیں . خط وسط السماء یا شمال . جنوب پر نقاط ذیل نشان زد کفر جاتر هیں: ج(ح) قطب شمالی کی تسطیح جو ان تینوں همسر کز دائروں کا سر نز ہے جو تصویر میں د کہائے گئے میں، اور جو اندر سے شمار کرتے هوے يه هيں: (١) خطّة شمالي يا مدار رأس السرطان: (٧) دائرة اعتدال أورَّ (٣) خطبة جنوبي يا مدار رأس الجدى (بيرونيُّ انتی مائل ( لاطینی herizon obliquus ) کے (جو

رُسِ کو عہر (نے ہے) پر قطع کرتا ہے) نیز عد گرفت ع) اور عد ، م ( = , م) پر قطع درتے هيں) دوائرالسموت ( vertical circles ) نقطة سمت الراس اور انق کے نقاط '،، °،، وغیرہ میں سے گزرتے کرتے میں انقاط '،، °،، وغیرہ میں سے گزرتے الراس ( zenith ) دو تعبير درتا هے . نقاط ي له و و ديد و و ايم و ( الرَّاس من الرَّاس الرَّاس الرَّاس الرَّاس الرَّاس لا کے تعنوب میں مقنطرات کے خط شمال ، جنوب کے ساتھ ر دوسرے تقاطع کو تعبیر کرنے دیں .

افق، دائرة الاعتدال اور خط المشرق والمغرب شكل ٢٨٨٠. **قاط مشرق و مغرب پر سل جاتے هیں، جہال سے** 

اسلامی هیئت میں (شمال اور جنوب کی طرف °. سے السمت (azimuth)، عمودی دائرے یا السمت (azimuth)، عمودی دائرے یا هي \_ نقطه م. ( =. M, ) اول السَّموت ("first vertical") کے سر در دو، جو نقاط مشرق و مغرب میں سے گزرتا ہے، معبیر درنا ہے۔ دوسرے عمودی دائرے بنانے کی غرض سے دیکھیے هارٹائر Hartner آیا : )، و v o v و اور



افق سے نیچے کے خطوط مساوی یا غیر مساوی ساعتون (ساعات الاعتسدال، لاطيني horae aequales اور الساعبات الزمانيبة، لاطيني horae inaequales seu temporales) کو، جن کا شمار سورج کے غروب و طلوء هونے سے عوتا ہے، ظاهر کرتے هيں ۔ انهيں کھینجنر کے لیر دیکھیر عارائر [۱]، ۱۹۰۰-دوہمر اور نصف شب سے مساوی ساعنوں کے شمار کا یورہی طربقه اسلامي هنئت دانون دو معلوم تها ليكن وه اسم روزمرہ کی زند کی میں استعمال نه درنے تھے۔ اس لیے ۲ × ۲ ۱ - ساعتوں سب حجرة کی دوسری تقسیم جود اور ۱۸۰۰ سے شروع هوتی هے، جیسا آنه شکل ر ۔ الف کے بیروای تنارے سے ظاہر ہے ۔ آکٹر يوردي المضرلابيون دين ملتي هي، ليكن مشرقي اسطرلاسوں میں دیھی سہی پہائی جاتی ۔ جس عرض بلد کے اس نوئی صنیعہ بنایا جانا ہے وہ عام طور ہر آرمن کے وسد کے درسب دیدا ہوتا ہے۔ یہ کئے طربعوں سے فارمر دیا جا سکتا ہے ۔ درجوں اور دقیقوں میں (منلا عرص بلد ١٩٨٠ ام ٥٠ کے ليے)، آنسی خاص سہر کے نام سے (''عرض بلد مگہ کے لیر کار آسد") با طویل ترین دن کی مدت سے ("م، ساعت مم دتینر کے لیر کار آمد'') - واضع رہے که یورپی کتابوں میں اسطرلابوں کے متعلق دیر ھوہے بيانات مين بعض اوفات شديد غلطيال بائي جاتي ھیں، ابجد کے اعداد غلطی سے شہروں کے نام سمجھ لہے گئے ھیں (جن کا کوئی وجود نہیں)۔ صفائح كي تمداد كم و بيش هوتي هـ - ايك اچهر آلر میں نو یا اس سے بھی زیادہ هو سکتے هیں ۔ بعض اسطرلابوں میں ایک ایسا صفیحہ بھی هوتا ہے جو کسی مخصوص جغرافی عرض بلد کے لیے دوائر وضم (circles of position) کی تسطیح کا کام دیتا ہے، جن کی علم نجوم (عام احکام النجوم) میں تسییر (directiones) کے حساب میں ضرورت ہڑتی

ه ـ بعض میں ایسا صفیحت هنوتا هے جنو ساوے عروض بلاد بر ماوى هوتا ه (لجميم المنروض) .. اسے "منیسة آفانیه" (tablet of the horizons) یا "الجامعة " (genoral tablet) (الجامعة كالمتاح عين ـ اس 'مين صرف خط نصف النهار اور متعدد عروض بلاد کے لیے افق کی تسطیح درج هوتی ہے .. افق کی تسطیح بسا اوقات هر افق کی نصف قوس تک محدود هوتی ہے۔ یہ قرص کسی عرض بلد کے لیے ستارون کی ساعات طلوم و غروب اور السموت (azimuth) کے سائل حل کرنے میں کام آتا ہے(آب Michel آ ا) ، ۲-۹) - كامل اسطرلاب مين مزيد برآن، دائرة تعديل الشمس (circle of the sun's equation) بھی ھوتا ہے ... بالآخر منیحه کے چار ربعول کی آپس سی تبدیلی ہے۔ عجيب و غريب اشكال، مثل ايك نوكدا رمعوايي تعفير (ogival tablet)، حاصل هوتي هين (ديكهير Michel آيا، ۱٫ اور شکل سرس) - اگرچه یه شکلین علم هندسه. میں محض ایک کھیل کی حیثیت رکھتی ھیں، تاهم ان سے وهي بيمايش كي جا سكتي سے جو ايك مدمولی صفیحه سرانجام دیتا ہے ۔ ایسے اسطرلاب کو جس پر سب کے سب ، و مقنظرات نشان زد هوتے هیں "تام" complete (لاطینی somplete) کہتے هين أن اكر صرف هو دوسراء تيسراء بانجوان، جهثاء نوان یا دسوان مقنطرة نشان زد هو تو اسم <sup>رو</sup>نصفی<sup>44</sup> (bipartitum)، ثلثي (tripartitum) مُمسى، سلسي، تسمي یا عشری کہتے میں .

عنکبوت گویا کواکب ثابته کا ایک گنبد

ه، جو ساکن زمین کے گرد، جسے صفیحه تعبیر کرتا

ه، گهوستا هے اس غرض سے که صفیحه کا نقشه جہال

تک سمکن هو واضع طور پر دیکھا جا سکے یه ایک
جالی دار تختی کی شکل کا بنایا جاتا ہے، جنی میں اس کی

مضبوطی اور اس جگه کا جہاں آگے کو نکلی هوئی
نوکیں یا نمایندے (واحد شطبة یا شطبة) بڑھ هوتے

المعالم المالة وكها جاتا هي به نما يندي ثوابت - ( کی طرف الداو کرتے کا کام دیتے میں۔ اپنی جالی دار شکل ( الدائليو كراوجه اس يه عنكبوت (مكرى) ك نام س موسوم ... مور سے دیں اصل اسے مکڑی کے جالے سے تشبیہ ه عنه مقصود هـ (يوناني مُومُورُهُ اور لاطيني aranea ایکا مضبوم مکڑی بھی ہاور اس کا جالا بھی) - عنکبوت . . کی وضع تجویز کرنے میں تخیل پر کوئی قبود عائد تهیں ۔ هر قسم کا تمونه ساده ترین هندسی نمونے سے لیے کے خوبصورت ترین پتوں اور بیل ہوٹوں کے المونع تك، من كا تصور كيا ما سكر، بايا ماتا هـ -. جیسا که شکل ب<sub>ست</sub> ظاهر هے، اس کا سب سے اهم اجمزو منطقة البروج (circle of the zodiac) هـ، جمو بالكل اس طريق سے بنايا جاتا ہے جيسا كه اصفیحه پر دوسرے دائسے بنانے میں ۔ یه باوہ برجوں میں ، جو تیس تیس درجوں کے هوتے هيں ، منقسم هوتا ہے، لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے كه يمه تقسيم جو دائدة البروج (يا فلك البروج) مکے قبطب سے شروع نہیں هنوتی بلکه دائبرة الاعتدال کے تطب سے شروع کی جاتی ہے اطوال دائسرة البروج (ecliptical longitudes) کو ظاهر نہیں کرتی بلکه منطقة البروج کے ان نقطوں کو بتاتی ہے .. مبن کے صعود مستقیم ("right ascensions") معن کے صعود مستقیم ("right ascensions") وغیره اور درجوں میں ان کی ذیل تسمیں هوں "mediotionee coel!")، دیکهی Michel آرا، ورق پر ببعد، اور هارٹنر [۱]، ۱۳، ۲۰ سدار جنوبی کے الم المطلقة المروج مين ايك جهوتًا سا نقطه ن ، المعولي لكي رهتي ها، جو حجرة ير درجول كے پڑهنے رائيسمي مددديتي هـ - عنكبوت ايك يا كثى دستون ك المار افويعيء جنهين مدير يا محرك كمتے هيں، كهمايا ما ي الهابا على معنطة البروج كي شمالي تسطيح كے بعض ری بدید بیانون (آدے، جوتھائی، جھٹے بلکه بارمویں حصے المعالم المام وج تكما كو جنوبي تسطيح ك معول ك

ساتھ ملائے سے بروجی منطقہ عجیب و غریب شکلیہ اختیار کر لیتا ہے، جس کے لیے ایسے هی عجید و غریب نمام تراش لیسے گئے هیں ۔ البیرونی او بعض دوسرے فضلا طبلی (ڈهول کا سا)، آسی (گا بابونه کا سا)، سرطانی یا مسرطن(کیکڑےکی شکل کا) مدفی (سیپ کی وضع کا)، نوری (بیل کی شکل کا) شقائتی (از شقائتی النعمان [ایک پھول anemone اسطرلابوں وغیرہ کا ذکر کرتے هیں، احمد السجڑا اسطرلابوں وغیرہ کا ذکر کرتے هیں، احمد السجڑا الوسعید بن محمد بن عبدالجلیل] (م. مم م / م. . ، م اسطرلاب زورتی (کشتی نما) بھی غالباً اسی زسر میں شامل ہے ۔ زیادہ تفصیلی معلومات کے لیے دیکھیا فرانک Michel آ ا)، و ببعد اور مشل Michel آ

کرہ سبقحہ کے دوسرے اسطرلاب، جو تسطیہ صوری کے علاوہ دوسری قسم کی تسطیحات ہر مبد هیں، محض نظری اختراعات هیں، جن کی عملی اهمیا کچھ نہیں ۔ مثلا وہ اسطرلاب جو البِیرونی نے ایج کیا تھا اور جسے اس نے اس کی تسطیح کی بناء اسطوانی کے نام سے موسوم کیا تھا (بطلبوہ كا أنا لِمّا "Analemma") اور اب هم اسے عار (orthographic) کہتے ہیں ۔ اس میں کے کے دائروں کی تسطیح خطوط مستقیم، دائرو اور قطعات ناقصه (ellipses) سیں کی جاتی ہے مبطّح (چیثا) اسطرلاب، جس کا ذکر البیرونی Chronology (آثار الباقية، ص ٢٥٨ - ٣٥٩) مين ه، بظاهر هم فاصله قطبي تسطيح مين كواكب محض ایک نقشه تها اس میں دائرة البروج کا قط تسطيح كا مركز تها \_ اس مين دائرة البروج \_ متوازی دائرے یا دوائرالعرض (ircles of latitude همفاصله و همسركيز دائسرول سے تعبير كير كت ircles of longitude ) تھے اور دوائسرالطبول عمامله نعف تطرول سے ۔ واضع رہے که یور

میں یہ دوائر عظیمہ جو دائرۃ البروج کے سیں سے گزرتے میں غیر منطقی طور پر العمرض (circles of latitude) کے نام سے کیے جاتے میں ۔ وہ دوسری تسطیح جس ورق وہ وہ پر ہے اس تسطیع کی ایک تبدیل شدہ ہو الزّرقالی (Arzachel) نے اختراع کی تھی ہے نیچے).

(ب) اسطرلاب کی بشت تقریباً همیشه چار میں تقسیم کی جاتی ہے ۔ دو بالائی ربعوں کا کناره ۱۰ سے ۱۰ و تک درجوں میں تقسیم کیا ہے ۔ ابتدا خط افتی سے کی جاتی ہے ۔ سورج سی ستارے کا ارتفاء جو العضادة (alidad) کی سے معلوم سیا جاتا ہے ان درجوں بر براہ راست یا جاتا ہے۔ اگرچه بشت بر نقشوں کی ترتیب راعد نسبة كم متعين هن، تاهم ينه كها جا ہے کہ آئٹر صورتوں میں شکلوں کی تقسیم ۔ ذیل موتی ہے ۔ ہائیں طرف کے ہالائی ربع افتی بودی هوتے هيں، جو جيوب (sines) اور جيوب (cosines) کو تعبیر ' درتے هیں ۔ دائیں طرف کے ں رہم پر منحنی خطوط کے متعدد مجموعر ہوتر جن میں سے ایک سورج کا اس وقت کا ارتفاع هے جب وہ قبله کی سمت الراس میں هو۔ يه د شهرون نيز منطقة البروج مين سورج كے هر کے لیے صعبح طور پر بکار ہوتا ہے۔ ایک اور یعه مختلف جغیرافی عبروض بلد کے لیے سال کے موسموں میں دوپہر کے وقت سورج کا ارتفاع بتاتا ۔ دو زیریں رہموں میں ظلّی مربعے هوتے هیں ـ سي سے ايک سات قدم (فك) لمبے " شخص" gnor) کے لیے اور دوسرا بارہ اصبع (انگل) لمبے فص" کے لیر بنایا جاتا ہے ۔ چونکہ ربعوں کی یہ م جو پہلے پہل الزرقالی نے تجویز کی تھی (اسی قدیم ترین آلات مثلاً اس آلسے میں جو ابراہیم



شكل - - عنكبوت اسطرلاب

ان تقسیمات کے علاوہ کر قسم کی تقویمی استجمانہ اور مذہبی معلومات بھی منتی ہیں۔ خاص خاص اختلافات کا ذکر یہاں ضروری ہے۔ ہسپانوی ۔ مراکشی اسطرلابوں میں ہمیشہ بوزنطی تقویم (calendar) اور مصری اسطرلابوں میں بنوزنطی یا قبطی تقویم پائی جاتی ہے۔ ایرانی اسطرلابوں میں کبھی کوئی شمسی تقویم نہیں پائی جاتی اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اوقات نماز ظاہر اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اوقات نماز ظاہر میں ہسپانوی ۔ مراکشی اسطرلابوں میں (جن میں ہسپانوی ۔ مراکشی اسطرلابوں میں شمنل ہیں اسلالابوں میں شمنل ہیں اسلالاب بھی شامل ہیں ۔ مراکشی اسطرلاب بھی شامل ہیں ایک نجی تحریر کے سطابقی پائے جاتے ہیں۔

العضادة (alided) ایک حیثا مسطر عیتا ہے : جو اسطرلاب کی ہشت پر قطعیہ کے گرف گھوسٹا ہے :

of my the symmetry .

'' عنکبوت'' کا بدل بنانے کے لیے کافی ہے ۔ ایک سلاخ (افق مائل "oblique horizon")، جس کے سات ایک عمودی مسطر لگا هوتا هے اور جو دونوا درجےدار چہرے کے سر نز کے گرد گھوم سکے، ایک عاء اسطرلاب كے صفائح كاكاء انجام ديتا ہے ۔ اے دائرہ الاعتدال کے خط سے مناسب زاویے پر جھکا آ هم مقام مشاهده کا افق حاصل کر سکتے هيں او یهر اس کے درجبوں سے مشارقی یا مغاربی سما (amplitudes) اخذ یا دروی هیئت کا کوئی اُور مسئ حل آثر سکنے هيں ۔ تختي کي بشت پر العضادة او درجوں کے وہ نشانات هونے هیں جو عام اسطرلاہو کی بشت پر ملتر هیں، لیکن الزرقالی نے اس پر مد ا (فلك) الممر (circle of the moon) كا مزيد اضافه -نها، جس سے وہ همارے اس تابع ارض (tellite کے مدارک بھی تعقیق کر سکتا تھا ۔ اس سادہ ا دبر تهر، جبسا که اوبر بیان کیا گیا ـ دا اعطاب اربعة كو تسطيح كاستنوى قرار دينے كا خو بظاهر سب سے بہلر البیرونی کو آیا تھا، کیون اس کی Chronology [آثار الباقیة] الزرقالی کی پیدایش تیس سال بہنے تألیف هوئی تهی، لیکن تهجب مقام ہے که (ص و وس ببعد) اس نے تسطیحی تق کی بجائے محض ایک قیاسی نقشے هی پر اکتفا ۔ ه، جس مين دوائرالطول اور دوائرالعرض نه قطروں کے عم فاصله حصول سیں سے کھینچے گئے ہ

شكل - العضادة كي مختلف اقسام

شکل مور للفیدور م ج میں اس کی دوا بڑی قسمیں جو مستمنظی میں دکھائی گئی میں ۔ شکل م ب شکل م الفيد كا مدوري (perspective) نقشه هـ ـ خط مستقیم و ب کو جو سرکز سے گزرتا ہے تطر کہتے هير - لاطيني نام linee fiduciae يا fidei هـ - المضادة ك دونوں بازو ايك تيز نوك (شَطْبة يا شظيّة) برختم هوتے میں۔ هر ایک پر ایک مستطیل تختی (لبنة، دُفّة، هَلَف) هوتي هے، جو خود العضادة کے ستوی پر زاویة قائمه بناتے هوے کہڑی هوتی ہے ۔ اس میں linea fictuciae کے اوپر ایک سوراخ (تُقبّة) بنا هوتا ہے. اس دقت کو که هو عبرض بلد کے لیے ایک خاص صفیحه کی ضرورت پڑتی ہے۔ حسبانوی عرب المزرقالي (Arzachel 'Azarquiel) نے یوں حل انیا تها که اس نر نقطهٔ اعتدال ربیعی یا خریفی دو سر نز اور دائرة اقطاب اربعة (solstitial colure) يعني اس خط نصف النهار كو جو القلابين بي كزرنا في) ، مكمل اسطرلاب دو دوسرے عرب الصفيحة الزرقا تسطیح کا مستوی قرار دیا تھا ۔ اپنی آخری شکل میں، جسے الزرقالی نے شاہ اشبیلیة المعتمد بن عبّاد ( ۱ جم ـ مهمم ٨ / ١٠٠١ - ١٠٠١ع) كے نام ير العبادية سے موسوم کیا تها، سارا آله صرف ایک تختی اور دو چهوٹی چهوٹی ذیلی تختیوں پر مشتمل تھا ۔ تختی کے. سیدھ رخ پر تسطیح موری '' افتی' میں (بخلاف معمولی "عمودی" کے دائرة الاعتدال سع اپنے مدارات (parallels) اور دوائسرالیسل (circles of declination) یا محرّات کے اور دائرۃ البروج مع اپنے دوائرالعرض اور دوائرالطول کے دکھاے گئر تهيزا الروج بر دائرة الاعتدال اور دائرة البروج کی جسطیح سرکز سے گزرتے ہوے دو مستقیم خط المُعْلَيْنَ عُدِ مَا هُو هِ كه اس طرح ايك هي تختي ہو جنرانی عرض بلد کے لیے کارآمد موکی ۔ علاوہ

ورال الموالكة حواؤي المف كرون كي تسطيح ايك

المالية الورى معطيق هوتى في اس ليم اس مي

عربية ول كا اضافه اسم معمولي اسطرلاب ك

اس لیے حقیقہ اس نئی قسم کے اسطولاب کی اختراع کا سہرا الزّرقالی هی کے سر ہے ۔ Libros del Saber کا سہرا الزّرقالی هی کے سر ہے ۔ ۱۳۰ دامر ہی گریس کے المحاوم سے اور Saphaea کے ذریعے به آله عوام سی اور Saphaea کے نام سے مشہور ہوا ۔ عملاً یه آله گیما فریسیسی Astrolobum (sic) کے ۱۰۰۱ء والے (Gomma Frisius) کی مانند ہے۔ گیما کے شاگرد Cotholicum کی مانند ہے۔ گیما کے شاگرد Roias Sarmieno کا اسطرلاب (طبع موری کی ہجائے تسطیح آئیک قسم ہے۔ اس میں تسطیح صوری کی ہجائے تسطیح قائمی (orthogonal projection) استعمال کی گئی ہے قائمی (مقب محوله بالا البیرونی کی اسطوانی تسطیح) ۔ الزرقائی کی اسطولاب کی ایک آور ابتدائی قسم صفیحۂ شکازیه ریا شکاریه) ہے، جس کے متعلق اب نک عمین صحیح معلومات حاصل نہیں ہوئیں.

ان فلکی مشاهدات سے جن پر کوئی اسطرلاب مبنی هوتا ہے (سئلاً نقطة اعدال ربیعی کے مقام، ستاروں کے طول اور بعض صورتوں میں حضیض کے طول سے) اسطرلاب کی صنعت کا سال اخذ کرنے کے مشکل مسئلے کے لیے دیکھیے Michel آ،]، ۱۳۳ گراے مشکل مسئلے کے لیے دیکھیے اور Poulle آ،] - اس بات کی توضیح کے لیے بعد اور Poulle آ،] - اس بات کی توضیح کے لیے کہ هیئت کے جدید طریقوں کے اطلاق سے لازما کہ هیئت کے جدید طریقوں کے اطلاق سے لازما علم نتائج مترتب هوتے هیں دیکھیے نیز هارٹنر عارثر البروج کے میل علم نتائج مترتب هوتے هیں دیکھیے نیز هارٹروج کے میل ایا میلکا اسطرلابیوں نے تقریباً هر زمانے مین اسے ٹھیک جاسکتا۔ اسطرلابیوں نے تقریباً هر زمانے مین اسے ٹھیک جاسکتا۔ اسطرلابیوں نے تقریباً هر زمانے مین اسے ٹھیک

۲ اسطرلاب خطی، جسے اس کے موجد مظفّر بن مظفّر الطّوسی (محوالی ۱۲۱۳/۵۹۱۰ مظفّر بن مظفّر الطّوسی بهی کہتے هیں، مرف ایک ٹکڑے پر مشتمل هوتا ہے۔ یہ ایک سلاخ ہے، جس کے وسطی نقطے (یعنی قطب شمالی

کی تسطیع) سے ایک شاقول لٹکتا ہے۔ ایک اُور تاکا اس کے نیچے کے سرے سے بندھا ھوتا ہے۔ ایک، تيسرا تاكا بهي هوتا هي، جو آساني سے هلايا جلايا: جا سكتا ہے۔سلاخ ایک معمولی منفیحر کےخط شمال، جنوب کی قائم مقام ہے۔ اس کی بڑی بڑی تقسیمات، وه نقطر هين جن ير افق اور مقنطرات وغيره خطشمال. جنوب سے ملتے میں ۔ ان کے عملاوہ بالائی مصر پر افق اور مقنطرات کے سرکز نشان زد کیر جاتر هیں ۔ زیسرین حصے میں وہ نقطے لگائے جاتے هیں جن پر بارہ بروج میں سے ہو ایک اور اس کی ڈیلی تقسيمات، جيسا كه "عنكبوت" بردكهائي جاتي هين، خط شمال - جنوب کو آخرالذ کرکی ایک مکمل گردش کے دوران میں قطع کرتی ھیں ۔ درجوں کی ایک اور تقسیم جو زاویس ناپنر کے کام آتی ہے صفر سے ۱۸۰ درجر تک کے زاویوں کے وتروں کو ظاهر کرتی ہے۔ اس میں ۱۸۰ درجیے کا وتر ساری سلاخ کی لمبائی کے برابر ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے الیر دیکھے Michel [۱]، ۱۲۰ - ۱۱۰ اور Michel آیا۔ اس کا ذکر سب سے پہلے کارا د وو Carra de Vaux ۔ L'astrolabe line aire ou bâton d'Et-Tousi عنوان سے 13ء سلسله و، و : م دم تا و رو ميں کیا تھا۔

ب کروی (گری یا آکری) اسطرلاب: یه (کری یا آکری) اسطرلاب: یه (Libros de Sabor به (Libros de Sabor به این مؤلفه (Tsac b Sid Isace ha-Hazzan) به موسوم به متن مؤلفه (Rabbi Zag سی (Rabbi Zag که اتن کے اعتبار سے موسوم ہے ۔ یہ مقام مشاہد کے اتن کے اعتبار سے کرہ ارض کی حرکت کو بلا تسطیح ظاہر کرتا ہے ۔ اس کی تاریخ کم از کم اتنی بھی طویل ہے جتنی که میشود اسطرلاب کی ۔ ٹینری Recharches: P. Tannery بمرس ۴ میں آخرالذکر کے اصول سے بعث گرتے میں سے بیعد، میں آخرالذکر کے اصول سے بعث گرتے

ایک کرے کا ایک کرے کا بمهوره جس بر بڑے بڑے مجمع الکواکب درج هول راورجو افق اور ساعتی خطوط کے حاسل ایک نیم کروی "عنکبوت" سے گھرا ہو، نیم کروی دھوپ گھڑی عد مید (جسے Eudoxus نے موموری کے نام ہے موسوم كيا تها) اخذ كيا جاسكتا تها ـ الفهرست (مترجمه زوگر Suter زوگر ۱۹: ۹ (Abb. z. Gesch. d. math. Wiss. ي ١٨٩٢ع) ميں لکھا ہے که بطلميوس کروی اسطرلاب كاسب سے پملا صانع تها، ليكن يه بظاهر اس التباس كي بنا يره جو المجسطى، و، ، مين مذكور الفاظ و αστρολβον οργανον سے بیدا هوا هے (دیکھیے مقدمه مادَّة هذا) \_ نه البتَّاني كي سرتبه آله (،Op. astr.) طبع قالیتو؛ ۱ : ۹ ، ۳ ببعد) هی کو اسطرلاب کروی که سکتے هيں! کيونکه يه ابک کره سماوی اور قات العلق کا سر ای ہے اور اسطرلاب کی ضروری اول درجے کی خصوصیت یعنی "عنکبوت" سے معرا ہے ۔ -شاہ الفائس العاشر (Alphonse X) سے پہلے اسروی اسطرلاب کے ارتقاء کے ضروری مرحلے مندرجة ذیل اصحاب کے رسالوں میں درج هیں : قسطا بن لوقا (م حوالی ... م م / ١٩ م)، ابو العبّاس النّيريسزى (م حوالي . ١٩٨ / ٢٩٩٩)، البيروني (تكتاب في استيعاب البوجود الممكنة أي صنعة الاصطرلاب) اور اببوالحسن ابن على بن عمر المراكشي (محوالي . ٩ ٩ م ٩ ٩ م ١ ع، د بكور . Mem. sur les instruments astron. des arabs ، ديكور یے وہ اسرس س م م دوی اسطراب کی فصل كا ترجمه از سيديلو L. A. Sédillot).

کروی اسطرلاب بھی وهی کام دیتا ہے جو گرؤ مبطّعہ کے اسطرلاب سے لیا جا سکتا ہے، لیکن امن کا بڑا قص یہ ہے کہ آخرالد کر کے مقابلے میں یہ بہت کم سہل الاستعمال ہے اور پھر بھی المام ہیں ہوتے ۔ جس آلے کا دیا ہی دیا ہے وہ اجزاء ذیل پر موتے اجزاء ذیل پر

مشتمل ہے:-

(الف) د فات کا ایک گره، جس پر تین مکمل دوائر عظیمه کنده هوتر هین، جبو افق، نصف النهار اور اول السموت كو تعبير كرسر هين - مزيد برآن بالائی نصف گرے میں مقنطرات اور عمودی دائروں کے وہ نصف حصر جو افق اور سمت الراس کے درسیان آتے هیں واقع هونے هیں۔ زیرین نصف کرے پر سطح اسطرلاب کی طرح غیر مساوی ساعتوں کے خطوط بنے هوتر هیں (مساوی ساعتیں دائرة الاعتدال سے براه راست معلوم کی جل سکسے هیں) ۔ خط نصف النهار پر قطرا منقابل سوراخوں کی متعدد جوڑیاں ہوتی ہیں، جن سے آلر کو ہر عرض بلند کے لیر موزوں کیا جا سکتا ہے۔ (ب) جہری یا رخردار "عنكبوت" جو دائرة البروج، دائسرة الاعتدال، چند كواكب ثابتة، ارتفاع كرايك ربع اور (صرف الفانسي اسطرلاب میں) ایک ظلّی ربع دائرہ (quadrant) اور ایک تقویم پر مشتمل هوتا ہے۔ (ج) نصف دائرے کی شکل کی دھات کی ایک پتلی سی پتی، جو "عنکبوت" کی سطح سے بالکل پیوست ہوتی ہے اور اس کا سرکز دائرہ البروج کے قطب سے جڑا ہوتا ہے جس کے گرد یہ یہ آسانی گھمائی جا سکتی ہے۔ اس کے دونوں سروں پر وہ مبصر (dioptres) نصب عوتر میں جو کرے پر سماس اور ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں ۔ کروی اسطرلاب میں یہ پتی العضادة كاكام ديتي ہے ۔ (د) ايك معور جو كر بے کے سوراخوں کی موزوں جوڑی اور '' عنکبوت'' کے قطب دائرہ اعتدال (equatorial pole) میں سے گزرتا هـ - الفانسي اسطرلاب مين دائرة الاعتدال كي، جسے بصورت دیگر همیشه ایک نصف دائرہ عظیمه سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک جھوٹر دائرے (۱) کی شكل دى جاتى هے، جو اصل دائرة الاعتدال كے متوازی هوتا ہے ۔ المراکشی کے اسطرلاب میں

العضادة كى جگه ايك دهات كا صفيحه هوتا ها، أ جو دائرة الاعتدال كے قطب كے گرد گهومتا هے اور اس پر ايك چهوٹا سا "شخص" (gnomen) عمودًا لگا : هوتا ها، جو اس طرح دائرة الاعتدال كے كسى بقطے بر لابا جا سكتا هے ـ مفصل معلومات كے ليے ديكھيے أ زيمن Seemann [1].

مآخذ : (۱) احرانک [۱] Zur : J. Frank = Geschichte des Astrolabs (Habilitationsschrift) ارلانكن Frlangen ، ١٩٠٠ ع: ( + )فرانك [ ٧] = وهي مصنف: Die Verwendung des Astrolabs nach al-Chwarizmi در Abh. Z.G.L. Natw. u.d. Med. در Abh. Z.G.L. Natw. عصة ب، ارلانكن : M. Meycrhof ع J. Frank=[٣] فرانك (٣) غرانك Ein Astrolab aus dem indischen Mogulreiche فر Gr Heidelb. Akten d. von Portheim-Stiftung حالة ليركب وووع: (م) كنهر Gunther [1] 3 1 7 The artrolabes of the world : R. T. Gunther ب، او كسفورد ٢٠ و و د (ستن مين بهت غلطيال هير): (ه) كنتهم Gunther = وهي مصنف: Chaucer Early Science 44 and Messahalla on the astrolabe in Oxford؛ (طبع کنتهر) ج ه، او کسفورد ۱۹۲۹ : (۹) هارتنر [۱] The principle and use of : W. Hartner = اطبع اول Survey of Persian art على الله Athe astrolabe (A. V. Pope)، ۲ . . . . . . . . (تصاویر در ۲ : ۱۳۹۷ قا بي بهر)؛ او كسفورد وجوه رع؛ (م) هارتنر [٦] = دهی سمتند: The Mercury horoscope of mercantonio اطبع (طبع) Vistas in Astronomy المجاد Michiel of Venice (A. Boer) ج ر، للأن وه و اع : ص ١٣٨ - ٨٣٠ أ الر [۱] Islamic astrolabists : L. A. Mayer = = [1] Michel (4):=1407 lace and their works Fige ora Traité de l'astrolabe : H. Michel. (اهم هے): (۱۰) Michel (۱۰) = وهي مصنف: Ciel et Terre 32 L'astrolabel inégire d'al-Tusi

بروسیلز Brussels سم و رعه شماره س م ؛ (۱۱) ilg d'historia de les : J. Millás-Vallicrosa =[1] i fisiques i matemàtiques a la Catalunya medieval ج ۱، بارسیلونا ۱۳۹۱؛ (۱۲) مارلے [۱ ription of a planispheric astro-: W. H. Morley . constructed for Shah Sultan Husain Safawi لندن و و ۱ مراء (طباعت مكرو، در گنتهر آر]، ۱ ؛ ۱ -ایک بہترین اور نہایت جامع تحقیق جو موجود ہے) ؛ early: O. Neugebauer = [+] Neugebauer ry of the astrolabe (Studies in ancient e.: (419e4) e. (Isis ) - (astronomy IX) on dater: E. Poulle = [1] Poulle (18) : 703 rue d'hist. d. sc. 32 ( les astrolabes médievaux ه : رب تما ۲۰۰۰ (۱۰) بسرائس [۱] J. Price . intern. 32 (An intern, checklist of astrolabes THE CHAPTER YELD OF LETTON Id' hist. d. sc. b. 'Isā, Das: C. Schoy = [1] Schoy (17): + A1 144 (4 (Isis ) Astrolab und sein Gerbrauch ب ب تا م ه ب ، ترجمه متن عربی ، طبع Cheikho .. در المشرق، يبروت م ١ م ١ ت : [ (١ ١) ابوالحسنين عبدال ين عسر العبوفي (م ١٩٨٩ء): رساله ذات العبا مخطوطهل

## V. HARINER)

اسعد افلدی احمد: (۱۹۳۱ه/۰۰۰ میخا اسعد افلدی احمد: (۱۹۳۱ه/۱۹۳۱ میخا اسعد ۱۲۳۱ میخا اسعد ۱۲۳۱ میخا اسعد مسالح افتدی آرات بآن کا فرزند، یه یک دیگرے ازمیر (۱۱۸۰ه/۱۵۰۱ میلار)، برسه (۱۹۳۱ میلار) اور استانبول (۱۰۰۱ه/۱۵۰۱ میلار) می اور استانبول (۱۰۰۱ه/۱۵۰۱ میلار) می اور استانبول (۱۰۰۱ه/۱۵۰۱ میلار) انادولو کے قاضی رها - پهر تهوؤی سنت تک (۱۹۰۱م/۱۹۰۱ میلار) انادولو کے مسکر کے عہدے پر قائز رها - په ان س پر مالیک تها جن سے ساہم

بران نے امور سلطنت کی ضروری اصلاحات کی ت مشورہ کیا اور جس نے خصوصیت کے ساتھ ہیں کی کارکردگی کی تابلیت بڑھانے کی تجاویز ئی کیں۔اصلاحات کا نشہور حاسی ہونے کی ولت اس نے روبیلی کے قاضی عسکر کا عہدہ دو تبه سنبهالا (رجب ۱۲.۸ فروزی ۱۵۹۳ سے ر رجب ۱۲۱۳ دسیر ۱۷۹۸ عص) اور بدر ی محرم ۱۲۱۸ ۱۲۱۸ مئی ۱۸۰۳ سے اسے من الاسلام بنا ديا كيا - جب ١٢٢١ ه/ ١٨٠٦ عسين ن امر کی کوشش کی گئی که نظام جدید [رف بآن] اسیل میں جاری کیا جائے تو اسعد افندی نے نوی جاری کیا کہ جو اس کی مخالفت کرے کا وہ براوار ملامت هوگا، لیکن جب سلطان نے اصلاحات کے بردستی نافید کرنر کا اراده جهوا دیا تو خود س کی درخواست پر اسے اس کے عہدے سے سبکدوش کر . يا كيا (يكم رجب ١٢٢١ه/ m م ستمبر ١٨٠٩ع) -سیخ الاسلام عطاء اللہ افندی کے اثر نے اور عاماء نے، کابکھی مصطفی [رک بان] کی بغاوت کے زمانے میں، س کی جان بجائی ۔ جس وقت مصطفی باشا بیرقدار رك بان] بر سر اقتدار آیا تو اسعد افندی دوباره نبيغ الاسلام مقرر هوا ( ۴ جمادي الثانية ۴ بر بره م ه، اگست ۱۸۰۸ع) اور ان بحثون مین حصه لیا مِن كا ثمره سند اتفاق سين ظاهر هوا (ديكهير مقاله مستوره ۷) ـ جب مصطفی پاشا کا زوال هوا تو پهر ہے علماہ نر اسعد افندی کی جان بیجائی ۔ م شوال چہ ہو ہے اور ہر اسے ملازست سے ہ طرف کیا گیا اور خود اس کی حفاظت کی خاطر اسے معفيسا Ma'nisa مين، جو اس كي اپني ارباليق arpalik نظیرہ بھیج دیا کیا ۔ انجد دن بعد اسے استانبول ناتش آنے کی اجازت سل کئی اور ۔ ۱ محرم ، ۱۲۳ ھ/ فيها عسبون م ١٨١ ع كو "كتليجه Kanlidja مين اپني 

فاتح میں سنان آغا کی مسجد کے حفلیرے میں سدفون موا) .

## (M. MUNIR AKTEPE)

إِسْعَد إِفِنْدى : مَجَّافلر، شيخ زاده سيد محمد (س. ۱۰ ه / ۱۹۹۹ تا ۱۲۹۴ ه / ۱۳۸۸)، عثمانی وقائم نویس اور فاضل، اپنے والد کی ناکہانی موت (دسمبر م ١٨٠٠) كي وجه سے، جو ايك حادثے ميں هوئی، اس وقت جب که وہ سدینے کے قاضی کا عہدہ سنبهالنے جا رہا تھا، تنگ و ترش حالات میں پھنس کیا۔ محرری (clerical) کی متفرق اساسیوں ہسر کئی جگه کام کرنے کے بعد صفر اسم ۱۲ه/ کتوبر ۱۸۲۵ میں وہ شانی زادہ عطاء اللہ افندی [راک بان] کی جگه وقائع نویس کی اسامی پر متعین کسر دیا گیا اور سرتے دم تک اسی عیدے کے فرائض انجام دیتا رہا ۔ اس کی تصنیف آس ظفر نر محمود ثانی کی مشفقانه توجه حاصل کر لی۔ ۱۸۲۸ء میں 👽 قاضی عسکر هوا۔ اس کے بعد اُسکودر کا قاضی مقرر عوا اور سرکاری كُرْتُ (تقويمُ الوقائع، ديكهي مقالة جريده، عمود ٥٦٥ ب) كا سديس بنا ديما كيا، جنو يه ١٦٨/ ١٨٣١ء مين پهلي بارشائع هوا ـ ستمبر ١٨٣٨ء ميد

وه استانبول کا قاضی هموا اور ۲۰۸۰ / ۱۸۳۹ میں ، Kiktipaneleri tarih-coğrafya Yazmalari Kutaluglari ، وه استانبول کا قاضی هموا اور ۲۰۸۰ اور ۲۰۸ اور ۲۰۸۰ اور ۲۰۸ اور ۲۰ محمد شاه کی تخت نشینی بر مبارك باد دینے سغیر خاص بنا کر ایران بهیجا گیا۔ ایک بیماری کی وجه سے وہ مدّت دراز تک بیکار رہا، لیکن "تنظیمات" [راك بان] کے بعد وہ دو سال تک "مجلس احكام عدلبه'' کا رانن رہا ۔ یہ اگست اسماء او وہ وانقيب الاشراف" بنايا كيا اور . م مني جم ماء سے م ۱ آکتوبر مممراء تک روسیلی کا قاضی عسکر رها ـ هم ١٨ ع سين وه اس كميشن (لُجُّنه) كا ركن ہوا جو ابتدائی تعلیم کی اصلاح کے لیے مقرر کیا گیا تها - ١٨٨٩ء مين "سجلس معارف عموميه" كا ركن بنا۔ یکم جنوری ۸۸۸ء کو اس کا صدر بنا دیا گیا اور اس کے بعد تقریباً صدر بننر کے سانھ ھی وفات پائی (۳ صفر ۱۳۹۱ه/ ۱۰ جنوری ۲۸۸۸ع) اور اس کتب خانے کے باغ میں جو اس نے استانبول کے معلة واليربَّتُن السي خَـود هي قائم كيا تهـا دفن كـر ديا گیا ۔ اس نے اپنی جمع کی ہوئی کتابوں کا ڈھیر، جو گننی میں ... ، ' نتابوں سے زیادہ تھا (اور جس سیں ۱۹ ے مخطوطے تھے)، ایک کتب خانے میں جمع کر دیا، جسے اس نے ۱۲۹۲ھ/ میں میں میں وقف کر دیا تھا۔ آج کل وہ واسلیمانیہ پبلک لائبريىرى''كى عمارت مين ركها هوا هے اور تركى میں اس وقت تک کتابوں کا سب سے زیادہ اھم ذخیرہ مانا جایا ہے ۔ اس کی بڑی بڑی تعمانیف یه هیں: (۱) اس کی سرکاری تاریخ (جو چھی نہیں) ب جلدین، جس میں ہے ہم رھ/ وجروع تا وہم رھ/ ١٨٢٦ء کے حوادث درج ھیں۔ اس کی ابتدا وھاں سے هوتی ہے جہاں تک اس سے پہلے کے وقائع نویس نے اپنی کتاب میں درج کیا تھا ۔ اور خود اس کی تحریرات متأخر زمانے کی بابت اس کے بعد کے وقائسم نویس لطفی افندی [رک بان] نر استعمال کیں

١/ ١٠ استانبول سم ١٤: سم ١٠ - ١١٠ م: مهم ب: (۲) أس ظفر (متضمن وقائع رس ۱۲۹) یکی چریوں کے قلع قمع کا بیان ہے (جسے وقائع خیریہ بھی نہتے ھیں، دیکھیے مقالۂ "یکی چری")، جو ١ ٣ ١ ١ ه / ٦ ٨ ٨ عمير واقع هوا، مخطوطة اسعد افندى شماره رے ، ب مصنف کا دستخطی نسخه " نہلاتا ہے، ترکی زبان میں دو بار طبع کیا جا چکا ہے (استانبول سهم ۱ م م و ۲ و ۱ م) - اس کا فرانسیسی میں ترجمه کیا گیة Précis historique de la : A. P. caussin de Perceval) ... destruction. , پیرس ۱۸۳۳ع): [ اس کا ترجمه اطالوی زبان سی بھی ہوا ہے] اور اس کا کچھ حِصّه روسی زبان سی طبع هو چکا هے؛ (۳) تشريفات قديمه، اس كا موضوع مملكت كي عدالتي رسميات اور تسويد معاهدات ف (استانبول [هم١٠٨]): (س) زیباے تواریخ، لاری آراک بان] کی فارسی سَرآة الآدُوار كا نامكمل تسرجمه هے (خود سمنف كا دستخطى مسوده : مخطوطة اسعد آفندي، شماره . ١ م م): (ه) سفرناسهٔ خیر (۱۲۳۵ کا مرقع حوادث)، محمود ثانی کے مشرقی تھریس کے سفر کا بیان ہے (دستخطی نسخه : استانبول، اِسکی اِسر لِر سوضع سی لاثبریری، مخطوطهٔ رکائی زاده آکرم، شماره ، م ۱):(۱) آیات الخیر، معمود ثانی کے صوبۂ ڈینیوب کے ١٢٥٣ مين سفر كا تذكره؛ (ع) بهجة صفا إندوز (۱۳۰۱ه کا مرقم حوادث)، اس میں ان شعراء کا تذكره هے جو ١١٣٥ه/١٤٣٤ء اور ١٠٢١٨ ١٨٣٩ء کے درمیان موجبود تھے (دستخطی مسوده: مخطوطهٔ اسعد افندی / اسعد عارف بر، شماره . س . س) : (٨) منشآت : دو خودنوشت كتب مالاحظات (مخطوطة اسعد اقندي: شماره يم ٢٥٨ ، ١ ٥٨٥ - ان مين وه خطوط وغيره هين جو مختلف موقعون پر لکھے گئے: (مخطوطات کے لیے دیکھیے بابنگر، ص ٥٠٠؛ Iztanbul (٩) شاهد المؤرخین (٢٠٨٥ کا مرقع حوادید)

مآخذ: (١) شاني زاده عطاءالله: تاربخ، استانبول ۱۳۹۳ ه، چ مه ؛ (۲) چودت : تاريخ ، استانبول ، ۲۰، ه، ج ، اور ۲۰ ؛ (م) احمد لطفى : تاريخ، استانبول . ۲۰۹ -ب ، ب ، ه، ج ، تا ، ؛ (م) تاربخ لطني، ج ،، طمع عبدالرحمٰن شريف، استانبول ١٣٦٨، (٥) رفعت: دوحة النقباء، استائبول ۱۲۸۳ ه، ص ٥٥ ببعد؛ (١) قَطِين : تذكره، استانبول ١ ٢ ٦ ١ ه، ص ٣ ١ ؛ (١) جمال الدين : آثينة ظرفاء، استائبول م ١٣١ ه، ص ١٩ ببعد؛ (٨) ابن الامين محمود كمال: صوف عصر ترك شاعر لرى ، استانبول م ١٣١، ه، و: ١ ٣٧ بيمد؛ (٩) سعدالدين نسرهت إركبون: تُرك شآعر لری، استانبول سرم و ع، س: ۱۳۳۰ ؛ (۱۰) تَعْوِيم وقائم، سال عم ١٠ - مم ١٠ هـ ؛ (١١) بابنكر، ص م مم تا The Ottoman 'ulema and : U. Heyd (14) free westernization in the time of Selim and Mahmud Scripta Hierosolymitana ix, studies in Islamic >> history and civilization بروشلم ۱۹۹۱ من س البعد: (١٣) يرنه بذيل ماده (جس كا بيان بالا ملخص هے) ت [ (س وسامي يع : قاسوس الاعلام، ب : ب و . و) .

(M. MUNIRAKTEPE منظير آق ترم

اسعد افندی محمد: (۱۱۱۹ه/۱۱۱۵ محمد و اسعد الاسلام یه تا ۱۱۹۳ه/۱۱۹۸ عبدالله افندی (جو اس عبد می پر السلام و میاف عبدالله افندی (جو اس عبد می ترقی می تها) کا فرزند هے - ترقی می تو می تک پہنچا

دراز نک بے روزکار رھا، کیونکہ اس کے والد کے مخالفوں کا زور تھا۔ ۱۱۸۲ھ/۱۱۸۸ء میں وہ انادولو کا اور ۱۱۸۹ھ/۱۱۹۸ دسمبر ۱۱۵۹ء کا فاضی عسکر ھوا۔ شوال ، ۱۱۹۹ه/ دسمبر ۱۱۵۹ء میں وہ شیخ الاسلام مقرر ھوا۔ جمادی الآخرة بہر وہ شخت کی خرابی کا ۱۹۹ء جولائی ۱۱۵۸ء میں وہ صحت کی خرابی کی وجہ سے اس عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا اور اس کے تھوڑے ھی عرصہ بعد اس نے وفات ہائی۔ اور خوس دونوں میں ھوتا ہے۔ وہ شاعر بھی تھا اور خوس دونی بھی۔ خط تعلیق کی تعلیم اس نے اور خوس نوبی بھی اس نے کا دور خوس دونی افتدی سے ہائی تھی۔

مآخذ: (۱) واصف: حقائق الاخبار، استانبول ۱۲۱۹، ۱۲۹۹؛ (۲) جودت: تاربخ، استانبول ۱۲۱۹، ۱۲۹۹، ۱۹۹۱؛ (۲) جودت: تاربخ، استانبول ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹) وهی مصنف: تحفق خطاطین، استانبول ۱۲۹۹، ۱۳۰۹، س ۱۳۰۱، (۵) احمد رفعت: دوحة المشانخ (طبع سنگ، بدون تاریخ)، ص ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹) علمیه سالنامه سی، استانبول ۱۳۳۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹)؛ [(۸) سامی نر: قاموس الاعلام، ۲۰۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰۹، ۱۳۰

(M. MUNIR AKTEPE) سنير آق تپه

اسعد افیدی محمد: (۱۹۶۸) به اعتاا اسعد افیدی محمد: (۱۹۶۸) به این استور و ۱۹۳۸ میلی شیخ الاسلام، مشهور و سعروف سعدالدین آرک بان] کا دوسرا فرزند تها ۱۰ اپنے والد کے اثر کی بدولت اس نے اپنے دینی مشاغل میں بہت جلد ترقی کی اور محرم ۱۰۰۱ه/اگست ۱۹۸۸ مین استانبول کا قاضی هو گیا اپنے بڑے بہائی محمد کے پہلی مرتبه شیخ الاسلام هونے کے بہائی محمد کے پہلی مرتبه شیخ الاسلام هونے کے زمانے (۱۱۰۱ه/ ۱۹۰۱ء) میں وہ کچھ دن انادولو کا قاضی عسکر رها اور دو بار تھوڑے دن تک رومیلی کا قاضی عسکر رها اور دو بار تھوڑے دن تک رومیلی کا قاضی عسکر رها اور

ہ جمادی الآخرة س١٠٠ه / ٣ جولائي ١٦١٥ سے اپنر بھائی کے عہدے پر اس کی جگه فائز ہوا۔ اپنے عہدے کے سات سال کے دوران میں اس نے اپنے زمانے کے بر شورش حوادث میں نمایاں حصّہ ليا، ليكن عثمان ثاني [رك بان] (زمانه حكومت از ے بر ۱۹۱۸ / ۱۹۱۸ تا ۱۹۰۱ه / ۲۲۴ ع) کی دشمنی مول لر لی، کیونکه ۱۰۲۹ه/۱۹۱۵ میں احمد اول کی وفات کے بعد اس نے کوشنس کر کے مصطفی اوّل کو اس کا جانشین بنا دبا تھا۔ به دسمنی اس وفت آور بھی زبادہ بڑھ کئی جب اسعد افندی نے عثمان کے بھائی محمد کے فیل نیے جانے کے جواز کا فتوی دینے سے انہوں در دیا اور اگرجیه سطان نے اسعد افندی کی دختر سے سادی کر لی بھر بھی اس دشمنی میں کجھ کمی نه آئی، عنمان نر دینی محکمے کی اسامیوں پر کار نن مفرر الرنے کا المنیار شبغ الاسلام سے لے در اپنے خواجه عمر افندی دو دے دیا ۔ جب رہ رہ رہ ہے وہ سی عثمان نر فریضهٔ حج ادا کرنے کا تنہیہ کیا تو اسعد افندی نے صاف کہدیا کہ سلطان کے ڈسے سیج کرنا فرض نہیں ہے: اور جب چنگیزیوں کی بفاوت بھوٹ بڑی اور بہاں تک بڑھی کہ آخرکار سلطان اس میں قتل کر دیا گیا تو اس نر ایک فتوی مادر کیا جس میں محل کے ان منه چڑھے رؤساء کی مذست کی جن کی وجه سے باغی اللہ کھڑے ہوے تھے، لیکن عثمان کے حین حیات میں مصطفی اوّل کے سلطان تسلیم کیے جائر پر اعتراض کیا ۔ اس کے عثمان کے جنازے میں شریک نه هونے در یه حکم لگایا گیا که وه اپنے شیخ الاسلام کے عہدے سے مستعفی ہو گیا ۔ ذوالحجة ٢٠٠ م م / اكتوبر ١٩٢٣ ع سين وه دوباره شیخ الاسلام مقرر کیا گیا، لیکن تهوڑے عی دن میں وہ اپنے حامی وزیر اعظم کمائکش علی پاشا سے يكال بينها - وه اسى عهدے پر فائز تها جب كه م

شعبان مرم ۱ م مرم ۱ مرم ۱ مرم ۱ کو اس نے وفات

پائی اور اپنے والد کے پاس "اپوب" میں دفن کیا گیا ۔

اسعد افندی نے گلستان سعدی کا ترجمه کیا،
جس کا نام کل خندان ہے (استانبول بدون تاریخ) ۔

اس کی دیگر تصنیفات یه هیں: ایک دیوان، فارسی (بغدته Bagdath اسمعیل پاشا، کشف الظنون ذیلی، اسانبول دم ۱ مرم ۱ مرم اور دیگر تصانیف (تفصیل کے نے دیکھیے ۱۸) .

مآخذ: (١) عطائي: ذيل الشَّفَائق، استانبول ١٣٦٨ ص . ٩٩ - ١٩٩٠ (٧) صولاق زاده : ناريخ، استانبول ع ۱ م م م م م ببعد، ۱۹ ع عم بیمد: (۳) پیچوی Pečewi تاریخ، استانبول ۱۲۸۳ ه ب: ٢٠١١ ١٠ ١١ ١٠ ببدل ١٠ ١٠ (١٠) تعيمي تاريخ، استانبول . ۱۲۸ ه ۲ : ۱۲۸ ۲۳۲ مهم: (۵) كاتب چلبى: فَذَّلكه، استانبول ١٢٨٥ه، ٢: ١٢ ببعد؛ (٦) قدراچلبي زاده عبدالعنزين : روضة الأبرار، بولاق ٨١٢ه، ص ٨١م، ٢٩٥، ١٨ه؛ (٤) قيناني زاده حَسَن جَلبى؛ اور (٨) رياض (مخطوطه)؛ اور (٩) رضا كے تذكرات (the tedhkires)، استانبول برام م م س . 1 : (١٠) حسين ايوانسرائي: حديقة الجواسع، استانبول ١٩٨١ه، ص ١٥٧ يبعد؛ (١١) مستقيم زاده: تحفهٔ خَطَّاطين، استانبول ١٩٢٨ ع، ص ١٩٠٠ (١٢) علميد سالنامه سيء استانبول سرم و ه، ص عربه: (١٠) ير، بذيل ماده (بيان بالا جس كا اختصار ع).

(M. MUNIR AKTEPE منير آق تپه)

اسعد افتدی محمد : (۱۹۰۱ه/۱۹۰۱ء ا ۱۹۹۱ه / ۳۰۱۱ء) عثمانی شیخ الاسلام ، یه شیخ الاسلام ابو اسعق اسعیل افندی کا فرزند اور شیخ الاسلام اسعق افندی کا بهائی هے - پہلے بہت سی اسامیوں پر بحیثیت مدرس متعین رہا، پھر سلانیک کا قاضی اور اس کے بعد (محرم ۱۹۱۵ه ا جون ۱۹۲۰ء) مکے کا قاضی ہوا - جب ۱۹۰۰ء ا

الم نے آسٹریا کے افغی تھا اس نے آسٹریا کے فَقَرْفُ كَارِرُوالْيُونِ مِين شهرت حاصل كي اور صلحنامة بلغراد میں عثمانلی وفد کا رکن تھا۔تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے دو بار رومیلی کا قاضی عسکر وہ چکنے کے بعد س ایک یار محرم یه ۱۱۵ ه/ مارچ سمه داع میں اور دوسری بار شوال ۱۱۵۹ ۱۱ دتوبر ۲۳۱ میں۔ وه ۲۰ رجب ۱۱۹۱ه/۲۰ جولائی ۱۵۸۸ء کسو شیخ الاسلام ہو گیا ۔لیکن ایک سال پورا ہونے سین ابھی کچھ دن ہائی تھے انہ اسے اس کے عہدے سے علیجدہ کر دیا گیا اور وطن سے نکال کر پہلے سنوپ Sinop اور اس کے بعد گیلی بولسو Gelibolu بهيج ديا كيا ـ ربيع الثاني ١٩٥٥هم سارج ١٤٥٠ء میں اسے معاف کر دیا گیا اور وہ استانبول وابس آ گیا ۔ لیکن اس کے دوسرے سال وفات پائی (۱۰ شوال ۱۹۹۱ه/ و اگست سن ۱۵۱۵) [اور اسے اس مسجد کے حظیرے میں جو اس کے والد نے جاسم سلطان سلیم کے قریب تعمیر کی تنبی دفن کیا گیا].

اسعد افندی کے فرزند شریف افندی نے دو مرتبه شیخ الاسلام کا عہدہ سنبھالا۔شاعرہ فطنت ارد آبان] اس کی دختر تھی۔ وہ خبود بھی درجهٔ ادنی کا ایک شاعر اور ایک نامور ماهر موسیقی تھا۔ اس کی سب سے زیادہ مشہور تمانیف یہ ھیں:

(۱) لمجهد اللغات، ایک ترکی لغت، استانبول چ ۱۲۱ هٔ المدوار (جسے (۲) اطبرب الاثبار فی تذکرہ عرفاء الادوار (جسے تذکرہ خوانندکان بھی تمہتے ھیں) اس میں ایک مورت میں چھپا، سال سوم، استانبول فروں حال صورت میں چھپا، سال سوم، استانبول فروں حال صورت میں چھپا، سال سوم، استانبول فروں حال صورت میں جھپا، سال سوم، استانبول فروں حال میں جار مشہور فروں کی شان میں جار مشہور فروں کی معلد سکول اور مدرسے فروں اور مدرسے فروں کی دیگر تمانیف (نظموں نظموں انظموں نظموں (نظموں نظموں نظ

اور تفسیر ) کی تفصیل کے لیے دبکھیے 1.4.

مآخل: (۱) سالم: تذکرہ، استانبول ۱۳۱۹ه میں ۲۰-۲۰: (۲) واصف: تاریخ، استانبول ۱۳۱۹ه استانبول ۱۲۰: (۲) ساسی شاکر صبحی: تاریخ، استانبول ۱۸۰۱ه، ص ۲۰ ب، ۱۲۱ ب، ۱۲۰ ب، ۱۲۰ الف، ۱۰۰۰ (۳) عزی: ناریخ، استانبول ۱۹۱۹ه، ص ۲۰۰۰ براف، ۲۰۰۰ به ۱۸۰۰ رفعت: مورب، ۱۳۱۹ه، به ۱۱هن، ۲۰۰۰ بالف؛ (۵) احمد رفعت: دوحة الشائخ، استانبول (طبح سنگ، بدون تاریخ)، ص ۲۸، دول تاریخ)، ص ۲۸: (۲) سعدالدین نزهت ارگن: ترک شاهرلری (Türk şairleri)، س ۲۸: سن، ۱۳۰۰ بهد؛ (۵) برسلی Bursali سعمد طاهر:

عثمانلی مؤلف لری (Osmanli mu'elifiri) ۱: ۲۳۹ - ۲۳۸:۱۰

(A) AA به ذيل ماده (بيان بالا بس كا خلاصه ع).

(M. CAVID BAYSUN رجاوید بیسون)

أسعد سوری ؛ پشتو کا ایک بڑا شاعر عہد کے غزنوی اور غور کے سوری خاندان کے ابتدائی عہد میں (رکے به تاریخ افغانستان، قسمت غوریاں و امیر کروڑ) سوریوں کے دربار میں جاہ و منزلت رکھتا نیا ۔ اس کے باپ کا نام محمد نیا ۔ شیخ اسعد نے . . . م ه کے قریب غور کی سرزمین میں شاعری کا علم بلند در رکھا تھا ۔ اس نے ہیم ه میں بغنین کے شہر (غور اور زمیندار کے درمیان ایک شہر تھا اب اسے بغت کہتے هیں) میں وفات ہائی ۔ ولادت کا سال معلوم نہیں .

پٹه خزانه میں شیخ کٹه کی تألیف لرغونی
پشتانه (نواح .ه ه ه ه که حوالے سے اسعد سوری کے
متعلق کچه معلومات درج هیں ـ شیخ کٹه مؤلف
لرغونی پشتانه نے یه معلومات محمد بن علی البستی
کی کتاب تاریخ سوری سے لی تهیں (بست بالشتان کا
ایک شہر تها، جو غور کے جنوب میں واقع تها ـ اب
اس علاقے کو والشتان کہتے هیں) ـ پٹه خزانه میں
لکھا هے: "جب سلطان محمود نے غور پر حمله کیا
تو قلعه آهنگراں (غور کے قلعوں میں سے ایک تھا۔

اس کے باقی ساندہ آثار اب بھی اس نام سے هری رود کی قسمت علیا میں موجود هیں) میں امیر محمد سوری کو محصور کر لیا۔ اسمدسوری بھی آھنگران کے قلعر میں تھا۔جب اسیر محمد کو گرفتار کر کے غزنہ لر جایا گیا اور وہ وہیں فوت ہو گیا تو اسعد نے، جو امیر کا دوست تها، اس کی موت پر ایک "بولله" (قصیده) ''ویرنه'' (مرثیه) کے انداز میں لکھا (پٹه خزانه،

آهنگران کی جنگ اور امیر محمد سوری کا مقابلہ دور غزنوی کے مشہور واقعات میں سے ہے۔ منهاج السراج ك بيان كرمطابق محمد سوري اس لؤائي میں سعمود کے ماتھ گرفتار موگیا اور زهر کھا کو، جو اس نے اپنی انگوٹھی کے نگینے کے نیچے چھپا رکھا تھا، مر کیا (طبقات ناصری، ۱ : ۳۸۸) ـ بیہقی نے غور كى جنگ اور فتح كا سال . . به ه ديا ہے ۔ ابن الأثير لکھتا ہے کہ ابن سوری نر دس ہزار کا لشکر لر کو سلطان محمود کے لشکر سے آھنگران میں سخت جنگ کی اور اس معرکے میں گرفتار کر لیا گیا اور اس نر زهر کها کر خودکشی کر لی (الکامل، . (41:4

شیخ اسعد سوری امیر محمد سوری کا دوست اور درباری شاعر تھا ۔ اس نے اسیر کا ہوا شاندار مرثیه لکها ـ یه قصیده قدیم پشتو ادب کے اسہات قصاید سی سے ہے۔ اسے پٹه خزانه کے مؤلف نے کتاب لرغونی پشتانہ سے نقل کیا ہے ۔ اس میں تیننالیس ابیات هیں۔ ان شعروں میں اسیر محمد سوری کی بہادری، شرافت اور اس کے عدل و انصاف کی بہت تعریف کی گئی ہے اور سلطان محمود کے حملہ آور لشکر کے ھاتھوں اس کی گرفتاری پر ظهارِ افسوس کیا گیا ہے۔ یہ قمیدہ دور محمودی کے بڑے بڑے شعراہ فرخی، عنصری اور منوچہری کے ماید سے بہت مشابہ ہے۔ اس میں غور کے غمناک سردارہ جسے جیلی یا گیلانی کینا زیادہ جمع

مناظر کی تصویر، جو امیر محمد سوری کی موت ہو عزادار هويه، شاعرانه طمطراق اور قدرت كلام ك ساتھ کھینجی گئی ہے۔اس قصیدے پر گہری نظر ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پشتو زبان پر اس وقت وزن و بحر و تانیه اور تخیّل اور معنی بروری کے اعتبار سے عربی عروض اور فارسی قصیدہ گوئی کا اثر کس حد تک غالب آ چکا تھا، کیونکہ اس قصید مے سی دربار محمودی کے قصاید کی طرز پر تشبیب و گریز بھی ہے اور فارسی و عربی کی ادبی مصطلحات بھی ھیں ۔ یہ قصیدہ اس قصیدے کی ھو بہو نظیر ہے جو فرخی نے محمود کی وفات پر مرثیر کے طور پر لکھا (دیوان فرخی، مطبوعة تهران، ص ب و) \_ اس سے ثابت هوتا ہے که غزنویوں کے عہد میں ہشتو زبان پوری طرح اپنے زمانے کے ادبی اصول و آداب کے ماتحت آ چکی تھی.

مآخذ :اسعد سوری کے لیے دیکھیے (١)محمد هوتک: بنه خزانه، مع تعليقات از عبدالحي حبيبي، كابل مرس و ، ع؟ (۲) عبدالحی حبیبی: تاریخ ادب بشتو، ج ۲۰ کابل . م ٩ ١ ع ؛ (٦) صديق الله : مختصر تاريخ ادب بشتو، كابل ٢- ٩ ٩ ع ؛ بغتين كرليم ديكهيم : (س) حدود العالم ، تبهران به و و عاص م ه ؛ ( و) الاصطخرى : المسالك والممالك، لائدُن ١٩٠٤ ص بهم تا ١٥٠٠ امير محمد سوري اور قلمهٔ آهنگران کے لیے دیکھیے: (٦) منهاج السراج: طَبِقَاتَ نَاصِرَى، ١ : ٢٨٨، طبع حبيبي ؛ (١) المعقى: تَاريخ، تهدان ۱۹۹۹ء، ۱: ۱۱۱ (۸) ابنالأثير: الكامل، مطبوعة معبر، و: (و) حمدالله المستوفى: تأريخ كزيده، لندن ٢٠٠٩ م، ص ٢٠٠٩ تأ ١٩٠٠ (١٠) ديوان فرخی، تیران ۱۹۳۱ء، ص ۹۲ ؛ (۱۱) منورسکی بر صرح و ترجمه حدود العالم، آكسفورد يهه وعد ص ١٧٧٠.

(عبدالحي حييي المنائي) آسفار بن شیرویه : اجیر ساه کا ایک دیلی

الوُگا۔ اس نے آن خانہ جنگیوں میں جو طبرستان کے علوى حكمران حسن الأطرش [رك بآن] كي وفات رے آ ہے کے بعد برپا ھوئیں اور جن کی وجہ سے اس علاقے میں علوی اقتدار کا خاتمہ ہو گیا بڑا اہم حِصْه ليا۔ ١١مه/ ٢٩٥٩ مين جب الأطّرش كے داماد اور جانشين حسن بن القاسم المعروف به الدّاعي السَّغير اور الاطرش کے بیٹوں ابو الحسین اور ابو القاسم کے درمیان حصول اقتدار کے لیے کشمکش شروع هوئي تو أسفار اپنے جیسے ایک اور دیلمی جنگی سردار ماکان بن کا کوئی (عربی نام: کاکسی) کی معیّت میں نمودار هوا \_ [بعد ازآن] اس نے ساکان کے خلاف بغاوت کی، یا ماکان نے اسے اس کی قابلِ نفرت روش کی وجه سے اپنی فوج سے علیحدہ کر دیا تو اس نے نیشا پور کے سامانی کوتوال کی ملازمت اختیار کر لی۔ ۱۹۳۰ه/ ۲۹۶۰ میں ابوالقاسم کی وفات پر ماکان نے ابو القاسم کے بھتیجے ابو علی کے مقابلے میں ، جسے اس نے جرجان میں قید کر رکھا تھا، اس کے بیٹے اسمعیل کے تعنت نشین ھونے کا اعلان کر دیا ۔ ابو علی اپنے محافظ کو قتل کر کے، جو ماکان کا بھائی تھا، زندان سے بھاک نکلنے میں کامیاب ہوگیا اور اسفار سے مدد کا خواستگر ہوا ( و ۳۱ ه / ۲۲ و و ۲۸ و و ۲۸ آسفار جرجان آیا اور اس نر ابو علی کی فوج کے سالار علی بن خورشید دیلمی کے ساتھ مل کر ماکان سے جنگ کی اور اسے شکست دے کر طبرستان سے نکال دیا۔ ابو علی اسی سال فوت ہو گیا اور ماکان نے پھر طبرستان پر قبضہ جما لیا ـ اسفار گرجان واپس چلا گیا اور سامانی امیر نَصْر نے اسے وہاں کا والی مقرّر کر دیا ۔ اس کے بعد اسفار نے سردآویج بن زبار جیلی کی مدد سے طبرستان پر پھر المن الله - [اس اثناه مين] ماكان داعي حسن كو ا مر التدار لے آیا تھا۔ ان دونوں نے اسفار سے الله وابس لینے کی کوشش کی، لیکن شکست

کھائی اور داعی لڑائی کے دوران میں مسردآویج کے ھاتھ سے مارا گیا۔ اس طرح طبرستان میں علویوں کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ اسفار نے دوسرے علویوں کو گرفتار کر کے آل سامان کے پاس بخارا بھیج دیا (۳۱۹ه/ ۹۲۸ - ۹۲۹).

طَبَرستان ہر پوری طرح قابض ہو جانے کے بعد اسفار نے اپنا اقتدار جرجان، رَے (جہاں سے اس نے ماکن کو نکال دیا)، قزوین اور اُلْجَبّل کے دوسرے شہروں تک بڑھا لیا، لیکن اس نے آمل کا شہر ماکان کے پاس اس شرط پر رہنے دیا کہ وہ طبرستان کے باتی حصے پر قبضه جمائے کی کوشش نہیں کرےگا ۔ اس نے سامانیوں کی حکومت اور اقتدار کا اعلان كر ديا اور اپنے خاندان اور خزانوں كو الموت (ابن الأثير، قلعة المُوَّت) لح كيا، جو قزوين كے شمال میں واقع ہے اور جو بعد میں اسمعیلیوں کا مشہور قلعه بنا۔ تھوڑے ھی عرصے میں اس نے ایک آزاد حكموان كاسا طرز عمل اختيار كر ليا اور رفي مين اقتدار شاهی کے ظاهری نشانات (یعنی طلائی تخت و تاج) بھی اختیار کر لیے اور آلِ سامان اور خلیفہ کی اطاعت سے منحرف هو گيا \_ اس موقع پر خليفه المقتدر نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک کشکر اپنے ماموں هارون بن غریب کی سرکردگی میں بھیجا، جسے اسفار نے قزوین کے قریب شکست قاش دی، لیکن [اس كا نتيجه يه هوا] كه اسفار ماكان اور آل سامان دونوں کی دشمنی کا ہدف بن گیا، کیونکہ ماکان اب بھی طُبرستان اور جرجان کے دعوے سے دستبردار نہیں هوا تھا اور ادهر سامانیوں نے بنی اس پر لشکر کشی کی اور نیشا ہور تک پہنچ گئے ۔ اسفار کے وزیر نے اپنے آقا کو سامانی حکمران سے صلح کرنے، اسے خراج دینے اور اس کا اقتدار تسلیم کر لینے پر راضی کر لیا۔ اس طرح اسفار جنگ سے بچ گیا اور اس نے اس صورت حال سے قائدہ اٹھا کر مکر و فریب

سے اپنا اقتدار آور بھی بڑھا لیا۔ وہ پہلے سے زیادہ ظلم و ستم کرنے لگا۔ تزوین کے باشندوں سے ھارون بن غریب کی مدد کرنے کے جرم میں بےحد خوفناک انتقام لیا اور سامائی بادشاہ کو خراج دینے کے لیے اپنے مقبوضات کے ھر باشند ہے حتّی کمه غیرملکی تاجروں سے بھی ایک دینار فی کس کے حساب سے ٹیکس وصول کیا، گویا جزیے کی شکل میں (المسعودی نے اس موقع پر یہی لفظ استعمال کیا ہے).

اس کے ظلم و ستم کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نائب سردآویج نے اس سے سرکشی اختیار کو لی۔ اس نے طارم کے شہر شمیران کے امیر سالار اور ماکان کے ساتھ اتحاد قائم کیا اور اسفارکی فوج کے ایک بڑے مصر کو اپنا همخیال بنا لیا۔ اسفار رہے کی طرف بھاگ گیا، جہاں وہ صرف تھوڑا سا روپید جمع کرنے میں کامیاب هوا ـ یہاں سے وہ خراسان جانر کے ارادے سے جلا اور بیہی پہنچا ۔ جہاں سے وہ پھر رئے واپس آیا۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ آلموت پہنچ کر اپنے خزانے پر دوبارہ قبضہ کرے اور نئی فوج جمع کر کے از سر نو جنگ شروع کرے، لیکن سردآویج نے اسے راستے هی میں جا لیا اور اس کا گلا کاٹ دیا (اس واقعر سے متعلق مختلف روایات میں) ۔ ۱ و ۱ م اور ۱ و ۱ م کے درسیائی واقعات کی تمرتیب زمانی متحقق نہیں۔ ابن الآثیر ان کی تاریخ ۲٫۹ م لکھتا ہے اور ابن اسفندیار ان واقعات کو ہ ، سھ کے تحت قلم بند کرتا ہے۔ اسفار کی وفات کی اغلب تاریخ ۹۳۱۹ می ہے۔ اُسفار می سے ایران کے شمال مغربی حصر میں دیلمیوں کے اقتدار کا. حقیقی آغاز هوتا هے، جسے ماکان اور سردآویج نر جاری رکھا اور اس کے بعد بویمیوں نے ۔ المسعودی کے بیان کے مطابق، جس نے قزوین میں اسفار کی روش کا ہالخصوص ذکر کیا ہے (مؤذن کو منار پر سے نیچے گرا دینا، نمازوں کی بندش اور مساجد کی

تباهى) ـ وه مسلمان نمين تها .

(M. CANARD)

اسفرایین: گذشته زمانے میں ایک چھوٹا سا قلعه بند شهر، جو خراسان سے شمال مشرق اور اترك کے جنوب کی طرف صوبۂ نیشاپور میں شہر نیشا پور سے پانچ مراحل کے فاصلے پر واقع تھا۔اس نام سے وہ میدان اب تک مشہور چلا آتا ہے جہاں کبھی یه شبر بستا تها ـ عام روایت کی رو سے یه نام اسپر آیین (سپرنما) سے مشتق ہے، کیونکہ یہاں کے ہاشندے عادة اپنے ساتھ ایک سپر رکھا کرتر تهر، ليكن اس كا نام سهرجان [بهي] تها، جو ياقوت کے زمانے سے اس کے قریب کے ایک گاؤں کو دے دیا کیا۔ اس کی مفاظت کے لیے جو قلعہ بنایا گیا تھا اسے قلعهٔ زر (سونے کا قلعه) کہتے تھے ۔ اس شہر کی بڑی مسجد میں ایک پیتل کا لگن تھا، جس کا دُور باره كر كا تها ـ اس ضلع مين انكور بهت اچهى قسم کے پیدا ہوتے تھے اور دھان کے کھیت بھی به کثرت تھے۔ یہاں کے لوگ شافعی مذھب کے ایرو تھے اور ان میں فتہاہ کی اچھی خامی تعداد پیدا هوئی ـ ـ ۱ ۲۹ م / ۲۹۰ میں ایسے مغلوں نے تاراج کیا اور ۱۰۰۹/۱۰۹۹ مع کچه بیلی ازبکوں کے حملے سے تباہ ہو گیا۔ آج کل اس کی

'The Lands of the Eastern Caliphate: G. Le Strange مرفقوع پر شہر بائیس کے کھنڈر نظر آتے میں. ص سههم؛ (م) سائكس Hist. of Persia : Sykes ص : 2 9 TIA : T'Bibl. Geogr. Arab. (1): John . YEA GIOT : mm : 1 (Géographie : alsily) (+) : + 4 A + 14 (CL. HUART) أَسْفُ زار : ديكهير مادَّهُ سبزوار. ) عاقوت : معجم (طبع وسنطلث) ، ١ : ٢٠٠٦ : (٠٠) اسفنسدیار اوغلو: ایک ترکمانی خاندان کا من خال: مراة البلدان، و : ٣٨ : (ه) Barbier de Paphlagonia من مع المسترينج المام، جس نے قدیم پفلیگونیا Paphlagonia میں اشفنديار اوغلوكا شجرة نسب (۱) یمن جاندار (بجائے یمن بن جاندار ؟) ( سنتور بے شمس الدین ( - سنتور بے شمسی باشا ؟) (س) امير يعقوب (٣) سُجاع الدين سليمان باشا  $(\Lambda)$  alch  $(\Lambda)$ (ه) ابراهیم باشا (۹) علی بیگ (۱) نستریتیوس (۹) بایزید کواتواروم (ولی) (-ناصرالدين ؟) (۱٫۱) مبارزالدین اسفندیار (۱٫۰) اسکندر (۱٫۰) (بیثی) (١٠) سليمان ياشا (۹۰ سے ۳۸۸ تک حکومت کی) (س) ایشی بو مراد اول سے بیا هی کئی) (۱۵) قره يحيي (ع ر) قوام الدین قاسم بیک (۱۸) خضر ہے (۱۹) مراد (٠٠) حليمه (۳٫) ایراهیم (۸۲۸ میں سراد ثانی کی (۸۲۸ میں سراد ثانی بد حکومت ۲۸۸ همشیره سے شادی کی) سے بیا ہی گئی) تا ممرم (س ۲) اسکندر (۲٥) حسن (جسے سُیرزا ہے کہا جاتا ہے) (جسے ممرہ میں قتل کیا گیا) ( ر م) كمال الدين ابوالعسن اسمعيل (۲۲) قرّل احمد (۳۳) خدیجه (عمد مكوست ١٨٨ تا ١٨٨٨؛ س م م م م اس نے مراد ثانی کی ایک بیٹی سے شادی کی) (۲۹) مسن (۲۷) محمد (جسے میرزا کہا جاتا ہے؛ اس نے بایزید ثانی کی ایک بیٹی سے شادی کی) (۲۸) شمسی باشا

ایشیاے کوچک کے شمال مغرب میں ساتویں صدی ھجری/ تیرھویں صدی سیلادی کے اختتام پر، نونیہ کی سلجوتی سلطنت کے زوال کے بعد، قسطمونی ی خودمختار سلطنت کی بنیاد ڈالی ۔ یه نام اس خاندان کے مشہورترین فسرمانروا اسفندیار ہے کے نام سے بأخوذ هے: [جنانچه اسی طرح] سولھویں صدی میں همیں قِزِل احمد، برادرِ اسمعیل بیگ، کے نام سے بأخوذ قِزِل احمدالُو نام سلتا ہے ۔ بوزنطی اسفندیار اوغلو کو " Amurias" یا "عمر" کیا کرتے تھے۔ اس خاندان کا بانی بظاهر شمسالدین ابن یمن جاندار تھا، جسے آغلانی کا ضلع جاگیر کے طور پر ملا تھا ۔ اس نے مسعود ثانی کے خلاف جنگ کی (۲۸۱ تا ۲۹۲۵)، قسطمون کے قلعر پر قبضه كر ليا اور . ٩ - ه مين (بحوالة منجم باشي) ایلخانی حکمران کیخاتو کے حکم سے ان ضلعوں کا گورنر بنا دیا گیا جن پر وہ ستصرف هو چکا تھا۔ معلوم هوتا ہے یه شخص وهی سنقور بے شمسی باشا ہے جس نے اولیاء. ۲ : ۲ یان کے مطابق بولین کو فتح کیا ۔ اس کے بیٹے شجاع الدین سلیمان پاشا (... تا . سے م) نے اول اول تو ایل خانوں کی سیادت تسلیم

کر لی، لیکن بعد میں خود سختار بن بیٹھا اور سنوپ Sinope فتح کر لیا، جو اس وقت تک مسعود ثانی کی ایک بیٹی کے قبضے میں تھا۔شمس الدین کا ذکر مندرجة ذيل مصنفين نے كيا هے: (١) ابن بطوطة ( ۲ : ۱۹ مرس ببعد): (۲ ) شهاب الدين (۲ : ۱۸ مرس ببعد) ۳ : . ۱۳ به بیعد) اور (س) ابوالفداه: Geographie: طبع Reinaud ب/ ۱: وحود / ۲: ۲۳ (): Pachymeres : ۲ (Pachymeres اس کا ذکر Σσλυμάμπαζι کے نام سے کیا ہے ۔. اس کے جانشین یسہ تھے: (۱) اس کا بیٹا ابراهیم پاشا؛ (۲) عادل ہے، امیر یعقوب کا بیٹا اور شمس الدين كا پوتا (تقريبًا ٢٨٥هـ)؛ (٣) عادل بر کا بیٹا جلالالدین بایرید، جسے عثمانلی ترکب کواتواروم Kötörum [ - مغلوج] کہتے تھے، ۱۸۵ میں فوت ہوا؛ (م) بایزید کا بیٹا سلیمان ہے، از ممم تا ہوے ہـ سلطان بایزید اول نے اسے قتل کر کے اس کی مملکت جهین لی (Rev. Hist.) ص ۱۳۸۹ ص مطابق عثمانلی وقائع نکار سلیمان ہے کا بالکل ذكر نهين كرتر اور بايزيد كواتواروم كا عهد حكوست ووے م تک بتاتے میں)؛ (م) مره میں بایزاد کے

المارالدين اسفنديار كو تيمور نے بهر تخت بر ہایا ۔ اس کی وفات ہم رمضان سمبرھ میں ھوئی۔ و مد کے قریب ایسے طوسید، کیانگری [کنفری] اور مه یک کے شہر اور جانیک کا سارا ضلع [سلطان] سد اول کے اور کچھ دن بعد تانبر کی بھرپور کانیں سلطان] مراد ثانی کے حوالے کرنا پڑیں؛ (۵) ابراهیم ن اسفندیار، سهم تا ابتداء عهمه: (۱) اسمعیل بن راهيم؛ (٤) ١٩٨٨ يا ٨٦٥ مين استعيل كو اس لے بھائی قزل احمد کے آکسانے پر سلطان محمد ثانی ر تخت سے اتار دیا اور اس کی وفات قلبه (Philippolis) ب*ی،* جو سلطان نے اسے رہایش کہ کے طور پر عطا لر دیا تھا، هوئی ـ وه ایک بهت هی متداول كتاب لویات سلطانی کا مصنف ہے، جس میں مقدرہ ملامی عبادات کے احکام درج میں ۔ قسطموبی کے بھن جانے کے بعد قزِل احمد بھاگ کر اوزون حسن ہے پاس چلا گیا، لیکن محمّد ثانی کی وفات کے بعد ہر قسطنطینیہ چلا آیا اور بایزید ثانی نے احترام کے اتھ اس کا استقبال کیا ۔ اس کے بیٹے میرزا محمد نے لمطان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی اور اس کے وتے ــ شمسى اور مصطفى باشا ــ سليم ثانى اور مراد لث کے عہد میں اعلٰی عہدوں پر قائز رہے، عبومًا شمسى باشاكا ذاتى اثر و رسوخ مراد ثالث كا ماحب ہونے کی وجه سے بہت زیادہ تھا۔ اس نے المحدلو اسفنديار اوغلو'' كا ايك جعلى سبنامه گهژا، جو خالد بن الوليد تک پمهنچنا تها اور مفندیار اوغلو کے خاندان کے لیے "تنزل احمدلو" کا م ایجاد کیا ۔ اس خاندان کے پس ماندگان اب تک قی هیں اور جب سترهویں صدی میلادی کی ابتداء یں عثمانلی حکمران گھرانے کے بالکل ختم ہو جانر أَخْطُرُهُ بِيدًا هُو كَيَا تَهَا تُو مُنجِمَلُهُ أُورَ خَانِدَانُونَ كَيْ الوزاسيدلوكو بهي تخت سلطنت كاحتدار سمجها

تھا کیونکہ ان کی شادیاں سلطان کے

رشته داروں کے ساتھ بکثرت هوتی رهی تھيں .

## (J. H. MORDTMANN)

اسفید در: دیکھیے تلعه سنید.

(K. V. ZETTERSTEEN)

Alexander the الكندر اعظم

Great (عرب مستّف عمومًا اس (یونانی) نام کے پهلر دو حرفون کو عربی اداة تعریف ال سمجهتر هیں) ۔ اس فاتح عالم کے جو احوال مسلمانوں نے اکھے میں ان میں کہیں کمیں حقیقی تاریخی روایات کی جھلک ضرور دکھائی دیتی ہے، لیکن بالعموم همين ايسر افسانون هي سے واسطه پڑتا ہے جن کی اصل اسکندر کی رومانی داستان ہے (دیکھیے نیچے مقالهٔ اسکندرنامه) اور جن میں بعد کے مصنفین نر نه صرف بهت کچه اضافه کر دیا ہے بلکه نثر نقش و نگار بھی شامل کر دیر ھیں ۔ یہاں ھم اس موضوع پر قدیم تر عمرب مؤرّدین کے بیانات کا ایک مختصر سا خاکہ دینے پر اکتفاء کربس کے۔سب سے ہملے یه یاد رکھنے کے قابل ہے که اسکندر کے شجرہ نسب کو گھڑ کر کئی طریق سے مرتب کیا ۔ Die Chadhir- : Friedländer من اسب ره الم (legende und der Alexanderroman سے معلوم هو سكتا هے؛ تاهم ان سب ميں اس کے باپ کا نام، یعنی فلپ، صحیح دیا گیا ہے ... اکثر فیلُنوس، فیلقوس یا کسی اور بگڑی ہوئی شکل مين \_ اسي طرح اس كي والله كا نام اولمهاس Olympias بهی صحیح دیا گیا ہے(ا گرچه تقریباً همیشه کسی محرف شکل میں)، بلکه بعض مؤرخوں نے اس کے دادا کا نام ، آبنتا Aminta یا آمنتاس Aminta بھی لکھا ہے۔ ناہم ہمیں قدیم تسرین مؤرخین کے هاں بھی یہ بیان ملتا ہے۔ اور اسکی بنیاد ایران کا افتخار برای شے ۔ کمه اسکندر در اصل فیلبوس کا بیٹا ته تها بلكه داراب (دارا الاكبر) كا تها اور اس طرح وه دارا (داراالاصغر)، آخری ایرانی بادشاه، کا علاتی بهائی تھا ۔ اس کا قصه بعض مآخذ میں یوں بیان ہوا ہے که داراب نر فیلقوس پر فتح پائی اور موخرالذّکر پر ید خراج عائد کیا گیا که وہ هر سال سونے کے انڈوں ى ایک معین تعداد ادا کیا کرے؛ داراب نے فیلقوس

کی بیٹی سے شادی کر لی، جس کا نام وہ ملای Hilai لكهتر هين (فردوسي سين كجه أور نام هے) تا كه اسکندر کے نام کا ایک عجیب و غریب اشتقاق پیدا هو جائر؛ لیکن اس کی نفرت انگیز بدہو کی وجہ سے داراب نے اسے فوراً طلاق دے کر اس کے باپ کے هاں واپس بھیج دیا ۔ لوگوں نے مندروس نامی ایک دوا سے اس عیب کا علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔جب شہزادی کے ماں بچه پیدا هوا تو اس کا نام اس کی والدہ اور اس دوا کے نام پر الکسندروس [هلای سندروس] رکھا گیا۔ بجیر کی پرورش نانا کے دربار میں هوئی اور ارسطو اس کا اتالیق مقرر هوا ـ فیلقوس کی وفات کے بعد اسکندر تخت شاھی پر اس کی جگه متمکن عوا ۔ اسکندر نے تھوڑے ھی دن بعد خراج ادا کرنا بند کر دیا اور جب اس کے علاتی بھائی دارا نے، جو اب ایران کا ہادشاہ تھا، خراج کا مطالبه کیا تو اسکندر نے قاصد کے عاتبہ کہلا بھیجا که جو مرغی سونے کے انڈے دیتی تھی اسے میں ذبح کر کے کھا گیا۔ ہم یہاں ان رمزیہ تحاثف ، کا ذکر نہیں کرتے جو دارا نے اس موقع پر اسکندر کو بھیجے اور نہ اسکندر کے جواب کا، اگرچہ اس کا ذکر الطبری، ۱: ۹۹۹، جیسے قدیم مصنف نے بھی کیا ہے۔ اس کے بعد اسکندر نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور ایک بڑی فوج اکھٹی کر کے سب سے پہلے مصر کیا، جہاں اس نے ہبت سی عمارتوں کی بنیادیں رکھیں (دیکھیے مادّة الاسكندرية) ـ ادهر اتنی سدت میں دارا بھی اپنی فوجیں جمع کر چکا تھا۔اسکندر فوج لے کز دارا کی طرف بڑھا۔ دونوں فوجوں کی سلمھیڑ دریا ہے قرآت ہو ھوئتے، جهاں ایک بڑی خونریز جنگ هوئی (سیدان جنگ ی جگه ایک اور بھی بتائی گئی ہے) اور انس مین اسكندر كو نتع هوئى ـ دارا نے راہ فوار الختار كي لیکن اس کے اپنر دو ساتھیوں نیز اسکندری خوادوج حلیل کرنے کے لالج میں اسے دھوکے سے زخمی کیر کے مار دیا۔ بعض بیانات کے مطابق اسکندر اور داوا کے درمیان کئی جنگیں موثیں، لیکن بہر حال آخری نتیجه یمی هوا اور دارا کے مرتبے وقت اسکندر نر اس سے ملاقات کی۔ دارا نر اپنی بیوی کو اسکندر کی حفاظت میں سونیا اور کہا کہ وہ اس کے قاتلوں کو سزا دے اور دیگر امور کے انتظام کا بندوبست کرمے ۔ اس نے یہ خواہش بھی کی کہ اسکندر اس کی بیٹی رشنگ (Roxana) سے شادی کر لے ۔ اسکندر نر اس کی وصیتوں پر عمل کرنر کا وعدہ کیا اور حکم دیا که اس کی تعبیرز و تکفین شاهانه طرز پر هو ـ رشنگ سے شادی کا نتیجه به هوا که وه ایران کا جائز حكمران هو كر تخت نشين هوا، انتظام سلطنت کے ہارے میں احکام جاری کیر اور [راجا] آور (پورس Porus) کو، جو دارا کا حلیف تھا، زیر کرنے کے لیے هندوستان کا رخ کیا ۔ فیور کے ساتھ اس کی سخت جنگ هوئي اور فتح فقط اس وقت حاصل هوئي جب اس نے ایک تدبیر سے أور کے ماتھیوں کو ہرگزند کر دیا اور پھر تنہا مقابلے میں اسے زیر کے لیا ۔ هندوستان کے ایک آور بادشاہ کید (Kaid [کیدار]) نر برخا و رغبت اس کی اطاعت قبول کر لی اور جار قیمتی تحفے بھیجے (ایک بدیم الجمال دوشیزه، ایک کبھی نه خالی هونے والا قدح، ایک طبیب اور ایک فلسفی جو هر سوال کا جواب دے سکتا تھا) ۔ اس کے بعد اس نے برهمنوں (gymnosophists = نیم پرهنه فیلسوفود) میں دلچسبی لینا شروع کی اور ان کے سأته ایک مجلس منعقد کرکے ان سے مختلف سوالات بھے جن کے انھوں نے جواب دیے ۔ هندوستان سے الشر المن موجانے کے بعد اسکندر نے تمام دنیا المانة دوره شروع كياء جسے مؤرخين بالعموم المساوك ساته بيان كرتے ميں - مندوستان كے 

Candance [ملكة المغرب] كي ساته اس كي سلاقات كا ذكر كرتا هـ) اور آخركار وه خطّه ظلمات سير بهنچا اور خَضْرُ (خَضْرُ) سے سلاقی ہوا ۔ بظاہر مؤرخین کو ان تمام باتوں کی بابت بہت کچھ معاوم تھا: لیکن وه یا تو اس لیر اس کا یسال ذکر نمین کرتر که ان کے خیال میں یه دارا کا همعصر نه تها بلکه ایک قدیمتر ذوالقرنین تها، جو آن واقعات کا اصلی بطل تھا، یا کسی آور وجه سے ۔ هم آگے چل کر اس مسئلے پر بحث کریں گے: یہاں اتنا کہد دینا کانی ہے کہ اسکندر کی وفات ایران واپس آ کر شہر زور یا بابل میں (دبنوری کے بیان کے مطابق بیت المعقدس) میں جہتیس سال کی عمر میں تیرہ یا چودہ سال حکومت کرنر کے بعد ہوئی (اس کی مدت حکومت میں بہت اختلاف ہے) ۔ بعض بیانات کے مطابق اسے زهر دیا گیا اور قرب موت کو محسوس کرتے هوہے اس نر اپنی والده کو اسکندربه میں تسلی و تعزیت کا خط لکھا ۔ اس کی لاش کو سونر کے تاہوت میں رکھا گیا، جس پر فلسفیوں نر باری باری تقریر کی او اپنی مختصر تقریروں میں دنیوی عظمت کی برحقیقنے پر زور دیا۔ تابوت کو اسکندریه لر جایا گیا اور وهاد ایک مقبر ہے سیں دفن کر دیا گیا، جو المسعودی کے بیار کے مطابق ہمہم مہمء [کذا، ممه مسهم تک موجود تها.

مشرقی لوگوں میں اسکندر صرف دنیا کا فانے
اور شہروں کا بانی هی نہیں ہے ۔۔۔ مشہور ہے کا
اس نے بارہ شہر آباد کیے، جن میں سے هر ایک ا
نام اسکندریة تھا ۔۔ بلکه وہ ایک ایسا شجاع بطل
ہے جو دنیا کے آخری حدود تک پہنچا (قر
ہے جو دنیا کے آخری حدود تک پہنچا (قر
اس کا اصل مقصد فتوحات ملکی نہ تھیں بلکہ حصوا
علم کا شوق تھا، اسی لیے هر جگہ فلسفی اس ا
ساتھ هوتے تھے اور عجائب عالم اور چیستان،

سائل خاص طور سر اس کی دلجسپی کا باعث هوتر هر: لهذا مبشر بن فاتك اور الشهرزوري (جس كا بواله مبر خوائد تر دیا هے، روضة الصفاء بمبئي ے ہر مرر : ۲ و ر) حکما ہے یونان کی ڈیل میں اسکندر ا ذکر بھی کرتر ھیں، قب Meisner در ZDMG، س: مره ببعد ـ ساته هي وه صحيح ايمان كا حامي ار دیا جاتا ہے؛ کیونکہ اس کے لقب ذوالقرنین جس کی مختلف تشریحیں کی گئی ہیں، قب مادّہ والقرنين) کی وجد سے بعض لوگ اسے وہی پیغمبر ارديتر هين -س كا ذكر قرآن [مجيد]، ١٨ [الكهف]: ٨ ببعد، مين آيا هے - تاهم سب مفسر اس خيال كي ئید نہیں کرتر، باکه ان میں سے اکثر ذوالقرنین لله و مؤخّر مین فرق کرتر هین؛ یه مؤخّر ذوالقرنین ان کے نزدیک] اسکندر ہے ۔ مزید تفصیلات کے ر اور موسی اما کے قصر کے ساتھ، جس کا ذکر قرآن حيد]، ١٨ [الكمف]: ٥٥ ببعد، مين آيا هـ، قصة کندر کے تعلق کے لیے دیکھیے مادہ های خضر ر ياجوج و ماجوج، جهان ان قصون اور بعض هایت قدیم مشرقی تصورات اور اساطیر (مثلاً gilgamish ep کے آن باھی تعلقات کا ذکر کیا ائےگا جن کی طرف Meissner 'Lidzbarski اور دیگر کوں نے اشارہ کیا .

ماخذ: تمام عالمگیر تاریخون مین اسکندرکا ذکر وجود هے، اس لیے یہان صرف قدیم عرب مؤرخین کا المحدد کافی هے: (۱) الیعقوبی، طبع هوتسما Houtsma؛ (۲) الدینوری، طبع گیرگاس Girgas، س ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۱ اللهری، مطبوعة لائڈن، ۱: ۹۹، ۱۹، س ۱۹، بعد؛ (۱) الطبری، مطبوعة لیرس، ۲: ۵۰، ببعد؛ (۱) بعد؛ (۱) المحددی، مطبوعة پیرس، ۲: ۵۰، ببعد؛ (۱) لتعلیی: عرائس، قاهرة مروب ۱۵، ص ۲۰، ببعد؛ نیز قب التعلیی: عرائس، قاهرة مروب ۱۵، ص ۲۰، ببعد؛ نیز قب المحدد المحدد نیز قب المحدد 
اسكندر آغا: دبكهيم أبكاريوس.

اسکندر بیگ: دیکھیے سکندر بیگ.

اسکندر بیگ منشی: اسکندر بیک منشی، تورید اسکندر بیک منشی، تورید امره ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ میل پیدا هوا - کچه عرصه محاسب کا پیشه اختیار کرنے کے بعد قه پورید انهماک کے ساتھ فن انشاء کے حصول کی طرف متوجه هو گیا، جس میں اس نے بہت جلد سہارت پیدا کر لی اور شاہ عباس اول (۹۹۹ه/۱۹۸۰ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ اور منشی مقرر هو گیا - ۹۱۱ه/۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۱۹ میں آرمیه کے معاصرے کے دوران میں وزیر اعتماد الدولة کی اچانک موت کے وقت اسکندر بیگ اس کے پاس تھا - وزیر موت کے وقت اسکندر بیگ اس کے پاس تھا - وزیر کا بیٹا اور جانشین ابو طالب خان اس کا مربی تھا -

وہ تاریخ عالم آرای عباسی کا مصنف ہے، جس میں شاہ عباس اوّل کے عہد کی مفصل تاریخ اور اس کے اس کے اس کے اس کے پیشرووں کے حالات درج ھیں ۔ اس کتاب کے اقتباسات ڈورن Dorn نے Dorn کورن Tran : « der südl. Künstenl. des Kasp. Meeres میں دیے ھیں، چاپ سنگی تہران ہم ہم اور اھی۔

المالم ورق ۱۳۸۳ (۱) مرآة العالم ورق ۱۳۸۳ (۱) مرآة العالم ورق ۱۳۸۳ (۱) مرآة العالم ورق ۱۸۲۳ مراة العالم ورق ۱۸۲۳ مراة المالم ورق ۱۸۲۳ مراة المالم ورق ۱۸۲۳ مراة المراه وحد وحد وحد وحد و المراه 
(محدد عدایت حسوی)

اسْكُنْدر خان : ماوراه النبركا ایک شیبانی مكران، مه و ه/ روه رع تا سو و ه/ مه م اع [كذا؟ م ١٥٨٥] - آس کے عمد میں حکومت کی ہاگ ڈور اس کے پیٹے عبداللہ [رائ بان] کے ماتھ میں تھی، جیں نے شعبان ۹۹۸هم/ے، اپریل تا ۱۹۹ سئی ۱۹۹۱ء میں اپنے چچا ہیر محمد حاکم بلخ کی معزولی کا اعلان کر کے یہ منادی کرا دی که اس کا باپ اسكندر تمام ازبكوں كا خان ہے ۔ اسكندر خود اپنے باپ اور دادا کی طرح کمزور طبیعت کا آدمی تھا ۔ ابوالغازی (طبع Desmaisons ص ۱۸۳) کے بیان کے مطابق اس خان میں صرف دو خوبیاں تھیں : ایک یه که وہ فرض اور نفل نمازوں کا شدّت سے پابند تھا اور دوسرمے یه که وه شاهین بازی میں اپنا تانی نه ركهتا تها \_ اس كي وفات جهار شنبه يكم جمادي الآخرة رووه / ۲۲ جون ۱۰۸۳ء کو هوئی - اس کے انتقال پسر جبو متعدد قطعات تاریخ لکھے گئے ان میں سے ایک میں آسے "پادشاہ درویشان" کے نام سے باد کیا گیا ہے. ا

اس عہد کے واقعات کے مآخذ کے لیے دیکھیے مقاله عبدالله .

(W. BARTHOLD بارٹولڈ

اسكندر لودى: ديكهيے لودى.

اسْکُنْدر نامه: فسانهٔ اسکندری ابتدائی تاریخ یعد بعث کی یه جگه نمیں ہے، اس کے لیے دیکھیے beiträge zur Gesch. des Alexander : Nöldeke نوالدیکه Denkschr. der Kals. Akad der Wiss.) (remander) ویانا، هی (۳۸) اور قدیم تر مآخذ جو وهاں مذکور هیں.

اس محقق کے نزدیک اسکندر سے متعلق عربی اور آشوری کیانیوں کا مأخذ پہلوی کے ایک قدیم تصفی کرنا چاھیے، جو بقول Fraenkel؛ در تصفیح میں تلاش کرنا چاھیے، جو بقول عمل شام کے کسی اسلام کی ایک کسی الفیاد ملک شام کے کسی الفیاد میں لکھا کرتا

تها، تصنیف کیا هوگا - قدیم ترین عربی بیانات جو روایات میں وارد هونے هیں انهیں Friedlaender ببعد) نر جمع کر دیا ہے اور قدیم ترین عرب مؤرخین كا ذكر سابقه مقالي [الاسكندر] مين كيا جا چكا هـ ـ اس کے بعد عمربی زبان سیں جو کچھ اس کی بابت لکھا گیا ہے اس سے بھی Friedlaender (کتاب مذکور) نے بحث کی ہے ۔ داستان اسکندر کا قدیم ترین بیان قارسی نظم میں مشہور و معروف شاعر فردوسی کا ہے اور جس کا مختصر تجزیه شپیگل Spiegel نے Die Alexandersage bei den Orientalen سیں کیا ہے ۔ اسی داستان کو [بعد میں] نظامی نر بھی نظم کیا: اس پر بھی شپیگل (محلؓ مذ کور) نے مختصر طور پر بحث کی . هـ -اس سوضوع پر Bacher Ethé اور Clarke کی تصانیف کے لیے دیکھیے مادہ نظامی ۔ امیر خسرو [ رک بان ا اور جاسی [ رک بان] نر بھی اس داستان کو نظم کے ھے ۔ فارسی میں ایک مشہور داستان کا ذکر Rieu Pertsch 19 07 A Cat. Pers. Mss. Brit. Mus. . Varzeichn، برلن شماره سه ، ، تا می موجود م شمرة آفاق مير على شير (ديكهير مادة نوائي) نع ایک غیر معروف داستان مشرقی ترکی میں لکھی او احمدی [رک بآن] نر عثمانلی ترکی میں ، جو فردوسی کی مثنوی پر مبنی ہے (دیکھیر Gibb ) Ottoman Poetry: ۱، Ottoman Poetry تصنیف فخانی آرک بآن ] سے بھی منسوب ہے (Gibb : كتاب مذكور، س: ۳۹).

عندوستانی تراجم کے متعلق قب کارسان د تاسہ Litt. Hind. et Hindoustanie: Garcin de Tassy

طبع ثانی، ۱: ۱۹۳۰ و ۲: ۲۳۱ و ۳: ۲۳۰ و ۳: ۲۰۰ و ۲: ۲۰۰ و ۳: ۲۰۰ و ۲: ۲۰ 
اَسْكَنْدَرُوْن: (Alexandretta) عربوں كا اسكندرونه يا اسكندرية (ديكهير الاصطَخْرى اور ابن حَوْقَل کے قلمی نسخوں کی مختلف قراءتیں)، بعیرہ روم کے ساحل] پر حلب کی بندرگاہ، قدیم Άλεξανδρεια κατὰ 'Ισσόν, عد، جسے آگے چل کر چھوٹا اسکندریة بهي كما كيا هے (Αλεξάνδρεια ή μιχρά) در طبع بون Bonn ص عربی نام اسکندرونة کو آرامی اسم تصغیر کی شکل میں پیش کیا گیا ہے؛ اسے اسی نام کے ایک اور شہر کے ساتھ، جو صور اور عمّا کے درسیان ہے، سلتبس نہیں کرنا چاهیے ، قب المُتُریزی Hist. des. Mamlukes طبع كاترميثر Quatremere ، ٢ : ٢ ٥ ، ببعد؛ الدسشقي، سرجمهٔ Mehren مرجمهٔ Mehren) کا ۱۹۹۷ کا Άλεξανδράν اسكندرونة سے بنا هے اور اس νΑλεξανδρών سے بعد سی Αλεξανδρών ή بن گیا (Michael Attal.)

Geogrius Cyprius اور فہسرست اسمامے اساقفہ، در اس کی جو [یورپ میں] اس کی جو ] - (۲ س۸: ۱ Byz. Zischr. عام شکل (رومن اسم تصغیر کی صورت) راثج ہے اس کا استعمال قرون وسطی کے مغربی زائرین [یروشلم] کے زمانے سے شروع عوکیا تھا (Wilbrand von Oldenberg) ج ۱۱ باب ۱۸) - عربوں کے عہد میں اسكندرون قنسرين و حلب كرجند مين شامل تها ـ كها جاتا ہے کہ یہاں کا قلعہ خلیفہ الوائق کے زمانے میں تعمير هـوا تها (ابوالفـداه، طبع Reinaud؛ ٧ / ٢: ۳۳) ۔ بدوزنطیوں اور عدرہوں کی ہاھمی جنگوں کے دوران میں اس شهر پر بوزنطیوں نرکئی بار قبضه کیا (Chronogr. Byz. : Muralt) سال مهر ، اعد ابن حوقل، ص ۱۲۱) - ابوالفداء کے زمانے میں یه ویران پڑا تھا۔ اس کے بعد کے زمانے میں اس نے شہر حلب کی بندرگاہ عونے کی وجه سے، جو اب رو به ترقی تها، بهر اهمیت حاصل کر لی، لیکن یہاں کی مفرّ صحت آب و هوا، جس کا سبب ارد گرد کی دلدلیں میں اور ہندرگاہ کے ناموافق حالات نر اس اهم بندرگاه کی تجارتی ترقی روک رکھی ہے ۔ یہ ایک قضا کا صدر مقام ہے [جس میں آرسوس اور بلن کے ناحیوں کے علاوہ الرتالیس كاؤل هين اور جس كا رقبه ١٩٩ مربع كيلوميثر ها، آبادی دس هزار سے پندرہ هزار تک [. ه و و علی سردم شماری کی رو سے اندازا ہو هزار ] ہے ۔ اسے ایک ساٹھ سیل لمبی سڑک کے ذریعر حلب سے ملا دیا كيا ہے.

Voy. : P. Lucas (م) : (مع منظر) به و منظر) (م):المعلم المراجمة (م) المعلم المراجمة (م) المعلم المراجمة (م) المعلم المراجمة الم (1.) 12A: 1 / Y Descr. of the East : Pococks :Walpole(۱۱): بیمد ۱۸: ۳ 'Reisebeschr.: Niebuhr Travels in various parts of the East و و و م بيعد ؛ [(۱۰) آآ، ترک، بذیل ماده].

(J. H. MORDTMANN) الاسْكُنْدريّة : جسے كبهى كبهى الاسكندريّة اور اکشر سکندریّة یا الکزینڈریا Alexandria بھی کہتے میں ، مصر کی سب سے بڑی بندرگاہ، عہد بطالمه (Ptolemies) میں دنیا کا دوسرا عظیم ترین شہر اور اب بحیرہ روم کے اہمّترین تجارتی سراکز میں سے ایک \_ اس کی آبادی تقریبًا چار لاکھ ہے، جس میں غیرملکی اقدام کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ [دریامے نیل کے] ڈیلٹا Delta کے مغربی زاویے پر \* ۳۰ ، ۱ ۱ عرض بلد شمالی اور ° ۹ ۲ ، ۱ ۵ طول ہلد مشرقی پر واقع ہے۔ اس کی بنیاد اسکندر اعظم نے ۳۳۲ ق م میں رکھی - جب یه شہر عدووں کے قبضے میں آیا تو مصرکا دارالحکومت تھا اور اگرچه اس کی اپنی گزشته عظمت و شوکت کم هو حکی تھی، تاهم اس وقت بھی ایک بڑا اور عالی شان شہر تھا۔مسلمانوں کے عہد میں اس کا انحطاط ویرانی کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ اس کو نشاة ٹانیہ کا آغاز گزشتہ صدی کے اوائل سے ہوا۔ الاسكندرية كا موجوده شهر تقريبًا بورے كا بورا نشر زمانے میں تعمیر هوا ہے، جس کی تفصیل کی یہاں خرورت نہیں ۔ نیا شہر اسی مقام پر واقع ہے جہاں قرون وسطى كا الاسكندرية آباد تها اور جس كا معض مجدود سے چند آثار کے سوا اب کچھ باقی نہیں رھا . مقامی جغرافی حالات: الاسکندریه کی بندرگه چک چزیرونما سے تشکیل هوتی هے، جو پہلے ایک

اس جزیرے کو ایک سنگین پل کے ذریعے ساء سے ملا دیا گیا تھا جس کی لمبائی سات سٹید [يوناني پيمانه = . . - فك يوناني = ٨٨ ه فك انكريز: تھی اور اسی لیے ھپتاستادیوم (Heptastadium) کہلا تھا۔ جزیرے کے شمالی مشرقی کونے میں بطلمیو سوتر (Ptolemy Soter) کا بنوایا هوا روشنی کا با منار قاروس تھا ۔ یہ مشہور عمارت، جس نے همار سب روشنی کے مناروں کے لیے نمونے کا کام دیا ا جسے عام طور پر دنیا کے عجائبات میں سے شمار ؑ جاتا تھا، عربی فتح کے بعد کئی صدیوں تک باقی رہو عرب مصنّفين كے بيانات سے پتا چلتا ہے كه به سفيد په کی بہت بڑی اور بلند عمارت تھی۔ یه مربع شکل کی تہ اور نیچے کے حمّے کی بناوٹ ٹھوس اور وزنی تھی ۔ ا ٹھوس اور وزنی بنیاد یر اینٹوں اور چونے کا هش پہلو سنار تھا، جو اوبر جاکر گول ہو جاتا تھا۔ اس کی چوٹی پر ایک قبه تھا ۔ اس منارکی بلندی . ہارے میں ان کے بیانات بہت مختلف هیں ـ بات کی شہادتیں موجود میں که فاروس کو زلم سے نقصان پہنچا اور مسلمانوں کے عہد میں با اس کی مرتب هوئی - م ۱ ع ۱ م ۱ م ۱ م ۱ س ایک پڑا حصّہ کر گیا، لیکن سعلوم ہوتا ہے ً اس کے کچھ حصے ایک صدی بعد تک بھی ق تھر ۔ اس کے تھوڑے ھی عرصر بعد یہ سارے سارا منهدم هو گیا اور ۱۸۸۲ / ۲۵۸ ع مین قایت [رك بآن] نے اس كے كهنڈروں پر موجودہ ة فاروس (Fort Phoros) بنوایا \_ جزیرهنما کی مش بندرگاه ابتداه میں الاسکندریة کی اصلی بندرگاه تھی (برخلاف اس کے جو بعض اوقات کہا جاتا ہے) اسلا عهد میں بھی عام طور پر یمی استعمال ہوتی تھے سترہویں صدی کے وسط تک بھی مغربی بندرگاہ . صرف چپووں سے چانے والی بڑی کشتیاں (leys م تها اور فاروس Pharos کے نام سے مشمور تھا۔ ا آتی تھیں، لیکن بعد میں تجارتی جہاز بھی

گر ۔ تاهم ۲،۸۰۳ عیسائیوں کے جہازوں کو س میں داخیل هونے کی اجازت نه تھی ۔ ته نشین ادے یا گاد کے اکھٹا ہو جانر سے کچھ عرصر سیں هسته آهسته هپتاستادیوم، جو پهلر بهت تنگ تها، یک خا کنا ہے بن گیا، جس کی چوڑائی تقریبا تے میل هی؛ قرون وسطی میں اس بر کوئی عمارت نه تهی۔ سہر جنوب کی طرف واقع تھا اور مستطیل شکل کے قریباتین کلومیٹر لمبر اور ایک کلومیٹر حوڑے رقبر میں باد تها \_ اس کی دیواریں ۱۸۱۱ء تک موجود تھیں۔ ن میں ایک بیرونی دیوار تھی، جس کی بلندی بیس ئ تھی اور اس کی بشت پر حصار کے بیشتر حصوں یں بیس سے پچیس فٹ کے فاصلے پر ایک زیادہ موٹی اور لند اندرونی دیوار تھی۔ ان دونوں دیواروں کے پہلو یں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر برج بنے ہوے تھے۔ دافعت کا سزید انتظام ایک خندق کے ذریعر کیا لیا تھا، جسے اس طرح بنایا گیا تھا کہ ضرورت کے نت اسے دریا سے نیل کے پانی سے بھرا جا سکے۔شہر الله حار دروازے تھے : باب البعر، جس سے هپتاستاديوم ى طرف راسته تها، باب رشيد، باب السَّدَّرة، المغرب کو جانے والی سڑک کے شروع میں اور باب دَخْضِر، جہاں سے قبرستان کی طرف راسته جاتا تھا ۔ ملطان] بَیْبَرْس [رک بان] کے عمد میں دیواروں کی رسّت کی گئی اور ایک زلزلے کے بعد، جس سیں س کے سترہ ہوج کر کئے تھے، ۲۰۰۳ میں ہر اس کی مرسّت هوئی ۔ [سلطان] الغوری نے بھی ہے عہد میں اس کے برجوں کی مرسّت کرائی ۔ یہ ارا نظام قرون وسطّی کی دفاعی تعمیر کا ایک عجیب غریب نمونه تھا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا له يه كب تعمير هوا ـ اس تعمير كا صرف ايك ئان، جسے برج رومیاں (Tour des Romains) کہتے ہر، زمانۂ حال تک رسلة کے ربلوے سٹیشن کے س موجود تها.

نویں صدی سے لے کر تیرھویں صدی تک کے عرب مؤرّخين کے بيانات کو يکجا مربّب کيا جائر نو ان سے خود اس شمر کی اجمالی کیفیت معلوم ہو جاتی ھے۔ اس کی تعمیر ایک باقاعدہ نقشر کے مطابق هوئي تهي؛ اس مين آڻه سيدهي سڙکين ۽ آڻه دوسري سیدهی سؤکوں کو زاویهٔ قائمه پر قطع کرتی هوئی گزرتی تهیں اور یوں شطرنج کی بساط کا ایسا نمونه بن جاتا تها جس میں شاهراهیں بخط مستقیم، بلا پیچ و خم، حلی جاتی تھیں ۔ یه نقشه مشرقی شہروں کے ان نقشوں کی نمایاں ضد تھا جن میں سر کیں عمومًا پیچدار اور گلیاں ''اندھی'' ہوتی تھیں ۔ سڑکوں کے کشارے ستون دار مسقف راستے تھے اور اکثر عمارتوں میں بھی ستون استعمال کیے گئر تھر؛ بہت سے سنون سنگ مرمر کے تھر۔ عمارتون مین سنگ مرمر بکثرت استعمال هوتا تها، یہاں تک که بعض شاهراهوں کا فرش بھی سنگ مرمر ھی کا تھا ۔ شہر میں ایک سڑک بازار کے لیر مخصوص تھی، جس کی لمبائی ایک فرسخ بتائی جاتی ہے ۔ اس بازار کی دیواریں اور فرش دونوں سنگ سرسر کے تھے۔ستون اور پتھر بالعموم بہت بڑی ضخاست کے هوتر تهر اور غیرمعمولی مجم کی سلوں کو عمارتوں کے اونچیر سے اونچیے حصوں پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ [ان عمارتوں کی تعمیر میں] بہت سے خوش لما رنگوں اور نفیس صنعت سے کام لیا جاتا تھا! شاک ایسے ستونوں کا ذکر ملتا ہے جو زسرد اور سنگ سلیمانی سے مشابه اور سب کے سب انتہا درجے کے چکنے اور خوش وضع تھے۔ شہر کے اندر انگورکے (کروم) اور شامی انجیرون (vsycamores جمیز عنار) کے درخت تھر د اس شہر کی تعمیر کی ایک عجیب و غریب خصوصیت به تهی که مکان ایسے تهخانوں پر تعمیر کیے جاتے تھے جنھیں ستون سنبھالے ھوے ھوتے تھے اور ایک دوسے کے اوپر تین طبقوں تک

عهد میں پکھلا دیا گیا ۔ عمارتوں کی دوسری صنف میں وہ گرمے شامل هیں جن کا ذکر مسلمان مصنّفین نر شاذ و نادر هي كيا هـ ـ مذكورة بالا بطريقي گرجے کے علاوہ، جسے القدیس میخائیل (St. Michael) کے نام پر وقف کیا گیا تھا، یہاں دو گرجے القدیس مرقس (St. Mark) کے، ایک گرجا القدیس یوحنّا (the Saviour) كا، ايك كنيسة السوطير (St. John) اور اس علاوه كنائس القديس كوزماس (St. Cosmas) و القديس دميان (St. Damian) ، القديس سارى دوروتيا (St. Mary Dorothea)، القديس فيوست (St. Faustus) ، القديس تيودوز (St. Faustus) القديس اثناسيوس (St. Athanasius) نيز ايك القديس سبا (St. Saba) کا یونانی کرجا تھا ۔ اس فہرست میں مزید اضافے کینے جا سکتے ہیں، لیکن عموماً گرجاؤں کے ناموں کے سوا ان کے ستعلق آور کوئی . بات معلوم نہیں ہو سکی، کو ان میں سے دو ایک کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ بہت خوبصورت یا آراسته و پیراسته تهر ـ القدیس مرقس (St. Mark) کا بڑا گرجا، جس میں اس قدیس کی قبر تھی، باب شرقی کے اندر داخل ہوتے ہوے دائیں طرف تھوڑے فاصلے پر واقع تھا ۔ سولھویں صدی میں بھی لوگ اس مزار سے واتف تھر ۔ یہ بات واضح نہیں کہ آیا القديس مرقس كا موجوده كرجا اسى جكه پر واقع ہے یا نہیں جہاں اس نام کا پرانا گرجا تھا، لیکن کم از کم یه بات ظاهر هے که موجوده گرجر اگر قدیم گرجاؤں کے محل وقوع ہی پر بنے ہوے بھی ہوں تو بھی ان میں دلچسپی کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اسلامی عهد میں بھی الاسكندرية میں گرجاؤں كے تعمیر ہونے کی مثالیں ملتی ہیں ۔ اس کے برخلاف ایسا بهی هوا که بعض گرجر عوامی فسادات میں تباہ ہوگئے یا بالقصد منہدم کیے گئے اور بعض کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا گیا \_ عمارتوں کی تیسری

اس زير زمين تعمير كا مقصد يه تها كه النافي جمع كرنے كے ليے حوض بن سكيں ـ يه پانى المائع نیل اور بارش سے حاصل کیا جاتا تھا کیونکه استكندرية مين موسم سر ما مين خاصي بارش هو جاتي ہے۔ [قدیم] شہر کے نقشے کو از سر نو تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی مواد سوجود نہیں ہے، لیکن جن یادگاروں اور عدارتوں کا ذکر موجود ہے اثهیں تین صنفوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم، یعنی ان عمارتوں میں جن کا تعلّق زمانه قدیم سے هے، مندرجة ذیل عمارتین شامل هین: پومپی Pompey کا منار یا دقلدیانوس (Diacletian) كا ستون (عمود السوارى) وه تنها اهم قديم یادکار ہے جو اب تک اپنی جکہ پر قائم ہے: و قلوبطره کی سوئیاں '' یا المسلّتان، دو مخروطی منار (obelisks)؛ جن میں سے ایک کو حال هی میں لنڈن اور دوسر ہے کو امریکہ منتقل کر دیا گیا ہے؛ القيصرية (Caesarion)، ايك معروف ترين عمارت، جو اصل میں ایک مندر تھا اور بعد میں بطریق کا گرجا یا کلیسا بنا ۔ اس کا ذکر ایک بار القیصریّة کے نام سے آیا ہے اور غالباً یہ وہی گرجا ہے جسر کنیسة أَشْفَلُ الْأَرْضِ كَمْهِتْجِ هِينَ اور جَسْ كَا ذَكُرُ ايْكُ اعْجُوبِهِ کے طور پر کیا گیا ہے؛ اس سے بھی زیادہ مشہور سرابیوم (serapeum) کے آثار، جو بے شمار ستونوں پر مشتمل اور سواری سلیمان کے نام سے معروف هیں۔ ان ستونوں میں سے اکثر تیرھویں صدی میلادی تک ایتی جگه پر قائم تھے؛ ایک عالیشان گنید، جسے قبة الخمراء كمتے هيں اور جس كا ذكر بہت سے مُعَمَّقِينَ نِے كيا هے؛ بيتل كا ايك بهت بڑا مجسمه، بھو تربوں میں شرحیل کے نام سے معروف تھا اور المستخدومين ايك حِثَان بركهرًا تها ـ اس مجسم كا الله الله اس قدر لمبا تها جتني ايک سيد هے ليئر الم المائي؛ اس مجسم كو الوليد كي

قسم میں وہ عمارتیں آتی هیں جو مسلمانوں نے تعمیر کیں ۔ ان میں غالباً اس قلعے (حصن) کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے که ور بهت مضبوط تها اور مغرب کی طرف سمندر كا ياني اس سے ٹكراتا تھا؛ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر کے شمال مغربی گوشر میں واقع تھا۔ یه قلعه آنهویں صدی میں بھی موجود تھا۔ ایک أور قديم قلعر سين، جو غالبًا اسلامي عمهد سے يملے كا تها اور دسوین صدی مین موجود تها، ایک دارالامارة تھا ، جسر ابتدائی عہد کے کسی عبرب والی نیے تعمیر کیا تھا ۔ سلوک سلطانوں کی بھی اسی قسم كي ايك أور عمارت (دارالسلطان) تهي، جو ساحل سمندر پر واقع تھی۔ اس میں رنکا رنگ کے بہت سے مرمویں سنون تهر اور صحنوں کا فرش بھی سنگ مرمر کا تھا۔ یہ ایک قدیم سحل بھی تھا، جسے مملو کوں نے اپنے استعمال کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، لیکن شاید ھی کبھی استعمال کیا ہو ۔ کتابوں میں المؤید کے ایک قاعة یا ایوان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہاں ایک بارود خانه یا اسلحه خانبه تها، جو "سصر کے [سب] لوگوں کو مسلّع کرنے کے لیے کائی تھا''۔ عبادت گاہوں میں ایک مصلّی بھی شامل ہے، جو فسطاط کے مصلّر کی طرح فتح کے بعد دو صدیوں کے اندر ھی کھنڈر هو گیا تھا۔ یہاں ایک مسجد بھی تھی، جسے عمرو بن العاص [رك بآن] سے منسوب كيا جاتا تھا، یکن یه بات مشکوک ہے که آیا یه مسجد اسی بگه پر تھی جہاں موجودہ مسجد عمرو واقع فے یا کمیں آور ۔ دوسری بڑی مسجد، جسے مغربی مسجد السبعيني (Septuagint) كي مسجد، نيز ايك هزار ايك تونوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے، نویں صدی ہلادی کے آخر تک ایک خانقاہ تھی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے نویں صدی کے آخر اور دسویں صدی لادی کے وسط تک کے درمیانی زمانے میں مسجد

میں تبدیل کر دیا گیا ۔ ایک بڑی مسجد، جسے بدرالجمالی [رک بان] نسے عصر ۱ میں اعمیر کیا تھا، غالباً وهی مسجد ہے جو اب جاسع العظارین کے نام سے معروف ہے اور گزشته دور میں القدیس اثناسیوس (St. Athanasius) کا گرجا تھی۔ ابن طولون نے فاروس Pharos پر ایک مسجد بنوائی ۔ ابتدائی مقامات مقدسه میں سے فاروس کے قریب موسی امل ابتدائی مقامات مقدسه میں سے فاروس کے قریب موسی امل مسجد، سلیمان[10]، العضر[10]، اور دانیان[10] کی مساجد شامل ھیں۔ ان میں سے مسجد دانیان اب بھی موجود ہے ۔ . . مسجد ذوالقرنین یا اسکندر اور مسجد الرحمة سے اس مقام کی نشان دھی ھوتی ہے جہاں عمرو یہ ان العاص] نے الاسکندریة میں دوسری بار داخل هونے پر قتل عام بند کیا تھا .

ایک یورپی سیاح کی روایت کے مطابق چود هویں صدى ميلادى مين الاسكندرية نهايت خوبصورت، محفوظ اور "نهایت صاف ستهرا" شهر تها اور اس کی نگهداشت پر "انتهائی توجه صرف کی جاتی تھی"۔ ایک اور روایت کے مطابق ، ، ، ، ، ، میں " بہاں پتھروں کے ایک بڑے ڈھیر کے سوا کی نظر نہ آتا تها'' اور ''مسلسل بازار تو کمین شاذ و نادر هی دیکھنے میں آتے تھے''۔ممم رعمیں یه شہر ''کھنڈروں کے ایک سفید ڈھیر کے سوا کچھ بھی نه تھا "۔۔ بيان كيا كيا هے كه تقريباً ١٥٨٠ مي هياستاديوم یر یہودیوں کے بہت سے گھر تھر، جو یہاں ک [صاف] ''هوا کی وجه سے بنائر کئے تھر''؛ جزیرہ نما پر آبادی کی موجود گی کے بارے میں بظاهر یه سب سے بہلا بیان ہے ۔ تھوڑی بہت آبادی جو وهال باقي تهي وه كچه هي عرص بعد اس مقام پر اکھٹی ھو گئی اور اس طرح یہاں "ایک بہت معمولی سا نیا شہر'' ہیں گیا اور قصیلوں کے اندر کا شہر تقریباً بالکل اجر گیا ۔ یورپی علماء کے مطالعے میں ایسی بہت سی چیزیں آئی میں جن سے ہوری طرح

الاسكندرية كو ايك لمبي نهر كے ذريعے دريا ہے نیل سے ملا دیا گیا تھا ۔ اس نہر میں عموماً ریت اور مٹی اکھٹی ہو جایا کرتی تھی اور اس کے بجامے کہ اسے باقاعد کی سے صاف کر کے جاری رکھا جاتا، یه تھوڑی تھوڑی مدّت کے بعد بالکل ہند هو جاتی تھی اور پھر اسے از سر نو کھودا جاتا تھا ۔ دوبارہ کھدائی کے بعد کبھی تو یہ پورے صال تک، لیکن عمومًا سال کے کچھ حِصّے میں، آمد و رفت کے قابل رهتی تهی: [مثلاً] . ١٨٥٠ ميں وه مدت جس میں یہاں جہازرانی کی جا سکی صرف بیس دن تھی ۔ بعض اوقات پانی کے راستے سے آمد و رفت ہالکل منقطع ہو جاتی اور الاسکندریة کے لوگوں کو پینے کے پانی کے لیے اپنے حوضوں کی پر بھروسا کرنا ہڑتا ۔ مسلمانوں کے ابتدائی عمد میں یه نمر شاہبور کے مقام پر دریا سے نکلتی تھی ۔ گیارھویں صدی میں پانی کا ایک آور راستہ استعمال سیں آنے لگا، جو قوہ کے نیچے دریاہے نیل سے نکل کر ادفو اور اہوتیر کی جھیلوں سے ہوتا ہوا الاسکندریة کے قرب و جوار تک مہنچتا تھا۔ چودھویں صدی میں الناصر نے یا تو اس دوسری نہر کی اصلاح کی یا اسے دوبارہ تعمیر کیا اور شاہبور سے ٹکلنے والی نہر کا استعمال بند کر دیا گیا ۔ آگے جل کر کئی معمولی تغیر و تبدل ھوتر رہے ۔ اس نہر کی طرف سے غفلت برتنے سے جو نقصان عَمُوا أس كا اندازه آساني سے لكايا جا سكتا ہے۔ يه المفلت بھی ان اسباب میں سے ایک ہے جن کے باعث السُوع اليسويل صدى مين الاسكندرية ك مضافات الله و بیش بنجر هو گئے ۔ ایک زمانے میں مربوط المرابعة المرابعة المرابعة المراس بات مراة فيا أسان نے كه كس طرح اسے بتدريج

زوال هوا۔ بحیرۃ الاسکندریۃ، جو آج کل کی خشک جھیل آبُوقیر هی کا دوسرا نام ہے، مسلمانوں کے عہد میں بار بار کبھی خشک زمین اور کبھی دریا بنتا رہا.

تاریخ: ۲۰۵/ ۲۰۲۰ میں جب الاسکندریة عربوں کے قبضے میں آیا تو معاهدے کی شرائط سے فائدہ اٹھاتے ہوے بہت سے یونانی اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہو گئے ۔ عربوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد شہریوں کو بالکل نہیں ستایا۔

[امیر المؤمنین حضرت] عمرارها کے حکم سے الاسكندرية کے بڑے كتب خانے كو جلانے كا جو قصّه عام طور سے مشہور ہے اسے صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا ۔ ه ۲ م میں منویل Manuel کے حمار کے بعد جب عبرب دوبارہ الاسکندرية میں داخل ہونے تو انھوں نے انتقاماً اہل شہر کو قتل کیا، گرجاؤں کو آگ لگا دی گئی اور کہا جاتا ہے که شہر کی دیواریں گرا دی گئیں ۔ پہلی صدی هجری سین الاسکندریة بحری مقام هونر کی وجہ سے عربوں کے لیے بہت اہمؓ تھا؛ اسی لیے بلاشبه یہاں کی حفاظتی فوج کی تعداد میں، جس کا ایک حصه مدینهٔ منوره سے بھرتی کیا جاتا تھا، اضافه هوتا رها اور عهد اموی میں مصر کے عامل بھی یہاں اکثر آتے جاتے رہے۔ شروع شروع میں عربوں کا قبضه خالص عسکری نوعیت کا تھا۔ اس صدی کے اواخر تک ایک پادری اپنے عہدے پر فائز تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ شہری نظام ایک مدت تک تبدیل نہیں کیا گیا۔ جب آخری اموی خلیفه بھاگ کر مصر چلا گیا تو عقبة بن نافع کے پوتے اَلْآسُود نے الاسكندرية مين عباسيون كي خلافت كا اعلان كر ديا ـ اس کے ساتھیوں میں بعیرہ اور مربوط کے تیس هزار مسلمان بهی شامل تهے، لیکن اس فوج کو سروان نے . . . آدمیوں کا دسته الاسکندریة بهیج کر منتشر

دوران میں کچھ عرصر کے لیر (تقریبًا . ۱۹۸۸ ١٠٠٥) الاسكندرية حبشي غلامول كے قبضر ميں رها \_ و عمد اور عمم میں یه بغاوتوں کا مرکز تھا اور دونوں موقعوں پر محاصرہ کر کے اس پر قبضه کیا کیا ۔ تاریخ میں مذکور ہے که . . . ۵ / ه ، رو میں صفلیہ کے نارمن لوگوں نر الاسكندریة پر حمله کیا \_ یمروشلم کے بادشاہ عمموری Amaury نے شاور اور مصری فوجوں کے ساتھ اور پیزا Pisa کے بحری بیڑے کی مدد سے ۹۲ء ۸ / ۱۱۹۹ میں الاسكندرية كا محاصره كيا \_ اس وقت يه شمير شامي حفاظتی فوج کے قبضے میں تھا اور اس فوج میں صلاح الدين بهي شامل تها ـ ٩ - ٩ ه / س ١ م مين صقلیه والوں کا ایک زبردست حمله هـوا، جس میں حمله آوروں کو شکست هوئی ۔ بیبرس نے الاسكندرية مين جنكي جهاز بنوائے اور انهيں ان كى. سابقه حالت سي بحال كيا ـ ٢٠١٥ مابع [كذا؟ . ٣٦. ٤] مين قبرص كے بادشاہ نر الاسكندرية پر اچانک حمله کر کے یہاں لوٹ مارکی ۔ اس بات کی شہادت موجود ہے کہ اس زمانے تک اس شہر کی اهمیت بہت کم هو چکی تھی، اس لیے که یہال کے والی بہت ہی ادنٰی درجے کے لوگ تھے ۔ سلوک سلاطین شاذ و نادر هی یهال آتر تهر اور وه اس شهر کو ہراہر سیاسی مجمرموں کے قیدخانے کے طور پر استعمال کرتر رہے۔ پندرھویں صدی میں اس کے حفاظتی نظام میں توہیں بھی شامل کر لی گئیں اور جب الغوري كو تركوں كے حمار كا خوف هوا تو اس نے ۲۲۹ھ/ ۱۰۱۹میں یہاں توہوں کی ہڑی تعداد بھیجی ۔ ترکوں کی فتح کے بعد الاسکندریة کے لگان مصر کے مالیے میں شامل نہیں کیے جاتے تھے، بلكه براه راست قسطنطينية بهيجر جاتر تهر - سولهويور صدی میں الاسکندریة ان ترکی جہازوں کی بندرگا گا کام دیتا تھا جنھیں موسم سرما میں توڑ کر ایک جگہ

کر دیا ۔ خایف کے آدمی شہر میں گھس گئے اور وهاں ایک مرتبه بھر قتل عام هوا ۔ عباسیوں نے الأسود كو الاسكندرية كي وه زمينين انعمام مين دين جو پہلر غالبًا امویوں کی ملکیت تھیں ۔ الامین اور المأمون کے باہمی جھگڑے کے دوران میں لُخم اور مه مدلج کے عربی قبیلے الاسکندریة حاصل کرنے کے لیے آپس میں الجھ گئر ۔ انداس کے عرب جانبازوں کا ایک دسته، جو اتفاق سے اس وقت بندرگہ میں تھا، موقع سے فائدہ الها كرشمهر يرقابض هو گيا اور سوله سال تك (٩٩ ، ٨/ ١١٨ء تا ٢١٠ ه/ ٢٨٤) سب حمله آورون كي مدافعت كرتا رها اس مدّت مين چار يا پانچ بار محاصره هوا ـ اگرچه همارم پاس زیاده تفصیلات موجود نهیں هیں تاهم یه بات واضع ہے که یه فتنه و فساد اور ظلم و استبداد کا زمانه تها، جو مجموعی اعتبار سے الاسكندرية کے لير حد درجه تباه كن ثابت هوا ـ انهیں دنوں کار مذهبی انقلاب پسندوں کی ایک جماعت، جو اپنے آپ کو صوفی کہتی تھی ...، ظاہر هوئی ۔ اس زمانے سے تقریباً ایک صدی پہلے بھی الاسكندرية سين اسى قسم كے كچھ حالات كا پتا چلتا ہے۔ سم م م م م م م م المتوكل نے (نه كه ابن طولون نے) یونائیوں کے حملے کے خوف سے الاسكندرية كي ديوارين تعمير كراثين - اگر . . ، ، ، کی دیواروں کی اصل یہی دیاواریں تھیں ۔۔ جس کا كوأى ثبوت نمين ــ تو اس كا يه مطلب هو جاتا في که به شهر اس زمانے کے مقابلے میں جب فتح هوا تھا صرف آدھا رہ کیا تھا؛ بہر حال اس کے بعد کی دو صدیوں میں کسوئی نمایاں بات نہیں ہوئی ۔ فاطمی [رُكّ بآن] مصر كو پورى طرح فتح كرنے سے پهلر بهي الاسكندرية شهر پر دو يا تين مرتبه قبضه كر چكير تهر - فاطمي عهد كا ايك مشهبور واقعه به ہے کہ قبطی بطریق کا سرکز الاسکندرية سے قاہرة منتقل هو كيا ۔ غلاموں كي بغاوت كے

بلوائیوں نے شہر کے ایک حصے کو تباہ کر ڈالا. صنعت و تجارت: الاسكندرية بافندگي كے لير مشہور تھا۔ یہاں کے بنے ہوے کیڑوں کو برمثل بتایا گیا ہے اور کما گیا ہے که انھیں دنیا کے اطراف و اکناف میں بھیجا جاتا تھا (قب مصر) ۔ الاسكندرية کے بنے ہوہے بعض كتّاني كپڑے اس قدر نفیس ہوتے تھے کہ ان کے بننے کا کتان ہم وزن چاندی کے عوض فروخت ہوتا تھا اور ان پر بیل ہوٹے بننے کا تار اپنے وزن سے کئی گنا چاندی کے بدلے۔ فاطمی عہد کی فہرستوں سی الاسکندریة کے ریشمی کیڑوں کا ذکر ملتا ہے (دسویں تا بارھویں صدی) اور خیال ہے کہ بعض کپڑے جو پاپاؤں نے ساتویں اور نویں صدیوں میں اطالیہ کے گرجاؤں 'دو تحفر کے طور پر بھیجے وہ الاسکندریة کے کاریگروں کے تیارکبردہ تھر ۔ کہا جاتا ہے کہ متفرق قسم کی بہت سی صنعتیں ، جن کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، يهال موجود تهين \_ حقيقت يمه هے كه الاسكندرية کی مخصوص تجارت اس بناء پر تھے که وہ محض مصر کی نہیں بلکه جزائر شرقالهند کی پیداواروں، خاص طور سے گرم مسالر، کالی سرچ، لونگ، جائفل، الائچی اور ادرک وغیرہ، کی منڈی بن گیا تھا ـ کو مال تجارت کی فہرست میں آور اشیاء، مثلاً موتی اور قيمتي پتهرون جيسي چيزين بهي شامل تهين -ان چیزوں کو بحیرہ احمر کے مغربی ساحل پر اتار نے اور کاروانوں کے ذریعے دریاہے نیل تک لے جانے کے بعد دریا اور نہر کے ذریعے انھیں الاسکندریة پہنچایا جاتا تھا۔ ان چیزوں کی یورپ اور دیگر ممالک میں بڑی مانگ تھی اور اس لیے دنیا کے ہر حصے کے لوگ تجارت کی غرض سے بہاں آتے تھے ۔ قیاس ہے که اسلامی عمد کے ابتدائی زمانے میں یه تجارت قائم نبہ رہ سکی ہوگی اور بہت سے اسباب کی بناہ ا ہر اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ فاطمیوں کے عید

الطارق كر ديا جاتا . يه جياز آبنا عبل الطارق تك يلغار كرتے تھے۔ الاسكندرية كے قيد خانوں میں بہت سے ایسر عیسائی تید تھر جنھیں ڈاکو پکڑ کر لائے تھے۔ اس شہر کے کھنڈروں کو اب مسجدوں اور قسطنطینیة کی دوسری عمارتوں ی زیبایش و آرایش کا سامان سهیا کرنے کے لیے استعمال کیا جائر لگا۔فرانسیسیوں نر ۱۷۹۸ء میں الاسكندرية بر قبضه كيا - ان سے يه شهر برطانيه نر جهین لیا اور وه اس پر ۱۸۰۳ء تک قابض رها .. برطانیه نر ۱۸۰ میں اسے ایک بار پھر فتح کیا، لیکن مملوک بیگوں کی حمایت میں انھوں نر جو ممهم شروع کی تھی اس کی تباہ کن ناکامی کے بعد اس سے دست بردار ہو گئر ۔ محمد علی نر اس کی خوشحالی کو پھر بحال کیا: اس کی دیواروں کو دویارہ تعمیر کیا (۱۸۱۱ع)، محمودیّة کی نہر بنوائی (۹۸۸۹)، توپخانه یا گودی بنوائی (۹۸۸۹)، قصر وأسالتين كي تعمير كدائي اور مختلف طريقون سے ترقی کی صورتیں پیدا کیں ۔ 222ء میں یہاں کی آبادی کا اندازہ چھے هزار کے قریب کیا گیا ھ، لیکن اس اندازے میں غالبًا تفریط سے کام لیا گیا ہے۔ البتہ ۱۷۹۸ء سے ۱۸۰۱ء تک کے واقعات کے بعد یہاں کی آبادی غالبًا اس اندازے سے کجھ زیادہ نہیں ہوگی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ۱۸۲۸ء میں یہاں کی آبادی ۱۲۵۲۸ تھی، یعنی رشید (Rosetta) کی آبادی سے بھی کم تھی ۔ ۱۸۳۸ تک اس کا اندازه . . . . س کیا گیا ہے ۔ اور ۱۸۹۲ء יש - יחשרו - ובאום ייש וווכט יידור تک پہنچ گئی تھی ۔ آے ۱۹۳۸ء کی مردم شماری كي ور يم الاسكندرية كي آبادي مرووو تهي ] -اعداد میں اعرابی باشا [رك بان] كى شورش كے المان میں سرطانیہ کے بحری بیڑے نے جولائی میں پی ایس کے علموں پر گوله باری کی ۔ دوسرے دن

سے پہلے اس میں دوبارہ سرگرمی پیدا ہوئی ہو ۔ امویوں کے عمد کے خاتمر پر یا عباسیوں کے عمد کے شروع میں عیسائیوں کے جہاز اس بندرگاہ میں آنا شروع هوے اور ۸۲۸ء میں القدیس مرقس (St. Mark) کے تبرکات کو وینس لر جانر کے متعلق جو قصہ مشهور ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے که اس زمانے میں وینس کے ساتھ تجارتی مراسم قائم تھر۔ ایسا معلوم هوتا ہے کہ توقع اور قیاس کے خلاف صلیبی جنگوں کی وجہ سے مغربی ملکوں کے ساتھ تجارتی روابط میں ترقی هوئی ـ بارهویں صدی تک یه روابط اجهى طرح قائم هو چكر تهر اور سب عيسائي ممالك سے لوگ اس سلسلے میں الاسکندریة آتے تھے۔ ایک معاصر نر اٹھائیس ایسر عیسائی شہروں یا ملکوں کے نام دیر میں جن کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ ان ناموں میں آمالغی Amaifi اور جینوا بھی شامل ھیں، جو وینس کے ساتھ اس میدان میں سب سے پہلر داخل ہوے اور [ان کے علاوه] راجوسه Ragusa، پیزا Pisa پروونس Provence اور قطالونیه Catalonia بهی \_ عیسائیوں کے علاوہ يهال اندلس، مراكش، الجزيرة، شام اور هندوستان کی طرف کے سلکوں کے مسلمان بھی نظر آتر تھے۔ مشہور ہے کہ الاسکندریة کے جہاز اسی زمانر میں اندلس کے مقام المریة Almeria تک جاتے تھے۔ الاسكندرية کے هر عيسائی فرقر كا ایک الگ فندق (Fondaco) تها، یعنی ایک ایسی عمارت جس میں تاجر اپنا اپنا مال تجارت رکھتے اور رھتر تھر ۔ وینس کے ملک نر سب سے ہڑی تجارتی طاقت ہونر کی بناء پر دوسری رعایتوں کے علاوہ تیرھویی صدی میں ایک اور قُندُق بھی حاصل کر لیا اور ان کا ایک فندق فوه میں بھی تھا ۔ ان کی نوآبادی کا صدر ایک قنصل (Consul) هوتا تها اور تیرهویی صدی میں پیزاء مارسیلز Marseilles اور جینوا

کے لوگوں نے بھی اپنا اپنا ایک قنصل کر لیا ۔ فلورنس Florence نیر اپنا قونصل، پندرهویی صدی میں قائم کیا اور پہلا انگریزی قا مره و ع میں مقرر هوا . تجارتی معاهدون، معصو اور ان کارروائیوں کے متعلق جو سلطان تجارت سلسلے میں عمدل میں لاتے تھے، نیز عیسائر اور شہر کے باشندوں اور ان کے علاوہ عیسائیود باهمی جهگڑوں اور اسی طرح کی دوسری باتوں متعلّق بهت سي تفعيلات موجود هين، جن سع چلتا ہے کہ تاجروں کو کن حالات اور کن دشوا، سے سابقه پڑتا تھا ۔ ۸ م م اع میں راس امید (00 ء Good Hope) کی دریافت پر هندوستانی تج الاسكندرية سے منتقل هو كئى اور اس سے اس بنا کی تعارتی اهیت بهت کم ره گئی - جب تا . ۱۹۸۰ میں قہوے اور دیگر اشیاء کی تلج كو كسى قدر فروغ هوا تو الاسكندرية مين از سر نو زندگی کے آثار پیدا ہوگئے.

مآخل: (۱) الاسكندرية ك قرون وسطى كى تاريخ متملق سواد بهت سى تأليفات مين موجود هے؛ چنان مصر كى هر بڑى عربى تاريخ مين اس پر حكچه نه كا لكها كيا هے : ديكهيے مقاله معبر ـ جن تصانيف كا خا طور پر ذكر ضرورى هے وہ يه هين : (۱) ابن عبدالحكا إ: فترح مصر و المغرب] (طبع Masse) تاهرة مها ۹ ۱۱ طبع Torrey ابهى تيار كى جا رهى هے)؛ (۲) المسعودى طبع Torrey ابهى تيار كى جا رهى هے)؛ (۲) المسعودى مروج الذهب (قاهرة م٠٠١ء) بيرس ١٨٦١ كاردريسى، طبع دورى و د خويه (لائله ج ١ تا ٨؛ (م) الأدريسى، طبع دورى و د خويه (لائله ج ١ تا ٨؛ (م) الأدريسى، طبع دورى و د خويه (لائله ياقرت : معجم البلدان؛ (١) عبداللطيف : كتاب الاقادة و الاعتبار وغيره (طبع عنداللطيف : كتاب الاقادة و الاعتبار وغيره (طبع عشرصة د سامى عدورى عليه المحدد علي

منا المان و الم الزهور في وقائم الدهور؛ عيسائي مصنفين نام Seybold ادر طبع Evetts طبع Severus (۱۰) ا المكين Elmecin در (١١) المكين المتقم، على المراد على المراد المكين مہرہ وہ، چند ایسے حقائق بیان کرتے ہیں جو اُور جگہ نیوں ہائر جاتر ؛ (۱۲) تدله Tudela کے بنیامون Benjamin ( متعدد طبعات ) کا بیان اگرچه مختصر ہے ليكن بهت اهم هه . يوربي سياحون اور بيانات دين، جو مفریی زبانوں میں هیں؛ (۲۸ Arculfus (۱۳) مفریی Ludolf von (۱۰) اور (۱۰) Bernard the Wise (۱۳) Palestine کے بیان شامل هیں اور تینوں) Suchem (۱٦) بين دير هين : Pilgrims' Text Society's Series "Travels: Churchill 12 ((2) 0.4) M. Baumgarten 97 6 Hakluyt Soc. (61014) Leo Africanus (14) تا م و (۷۰) Hakluyt (۱۸) ج ه، میں متعدّد مقالے، جو سولھویں صدی سے متعلّق ھیں؛ (Sanday(۱۹) دع) ح الات سیاحت: ( . ) Blount ( . ) در-Pinker کے حالات سیاحت: (++):(=1+4+) Maillet (+1):1. : (Voyages:ton Pococke (۲۲) ؛ (۲۲ کام کا Pococke) وغیره. جدید تصانیف: (۲۳) Description de l'Egypte,

الاسكندرية كا مكمل بيان هـ ؛ (۲۰) بيعد، اس سي الاسكندرية كا مكمل بيان هـ ؛ (۲۰) مناظر اور خاك ، مناظر اور خاك ؛ (۲۰) المنافرة (۲۰) المنافذة (۲۰) المنافذة (۲۰) المنافذة كا المنافذة كا المنافزة كالمنافزة كالم

handels! (۳۲) الاسكندرية كا نقشه ١ : . . . ١ مطبوعة محكمة مساحت الارض، مصر ٩ . ٩ ـ ٩ ـ ـ ـ ا المهم بن رها هـ ؛ (٣٣) على باشا مبارك : العطط الجديدة، حصه ٤ .

(RHUVON GUEST)

الْاسْكَنْدُرونة : اسكندرونة (ديكهي اسْكَنْدُرون)؛

تاج العَرُوسَ (٣:٣٠٠) كي مطابق الاسكندرية
سوله مختلف جگهول كا نام تها جو اسكندر اعظم كي
نام سے منسوب هوئبى ـ ان سوله مقامات ميں بلخ
كا شهر اور مذكورة بالا دو نسهر بهي شامل هيں .

(RHUYEN GUEST)

آسکوب : (سربی زبان میں Skoplye) قدیم ترکی ولايت قوموء (سربي سين Kosovo) كا دارالحكومت اور اب یو گوسلاویا کی حکومت سی Vardar banat (وردر بَنْت) کا صدر مقام ۔ یه شهر سطح سمندر سے . و - فٹ کی بلندی پر ایک سر سبز و شاداب وادی کے وسط میں واقع ہے، جو چاروں طرف ہرف پوش یماڑوں سے گیری ہوئی ہے اور دریامے وَرْدُر کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ ۱۹۴۱ء سیں اس کی آبادی چونسٹه هزار آٹھ سو سات (۲۹۹ ء میں صرف بتیس هزار دو سو انجاس) تهی، جس میں کوئی ایک تہائی سے زیادہ مسلمان میں ۔ دریا کے بائیں کنارے پر شہر کے قدیم معلّے آباد ھیں (یعنی قلعه اور ترکی معلّه وغیرہ) ۔ دائیں کنارہے سوجودہ طرز کی عمارتیں اور ریاوے سٹیشن ہے ۔ اسکوب میں آثه هزار نو سو اثهاون گهر، پندره مسجدین، چهر سربى راسخ العقيده (Serbian Orthodox) اور ايك رومن کیتھولک گرجا ہے ۔ خاص مسلمانوں کی عمارتوں میں هم حسب ذيل كے نام لے سكتے هيں : (١) مجلس علماه (يعني فقهاه كا مدرسه، جو عمومًا "علماه مجلس" كهلاتًا هـ)؛ (ج) "وقوف معارف" كونسل (Vakufsko-mearifsko veće) كونسل

ببعد)؛ (۳) عدالة العالية الشرعية (جبهان شرعی فيصلون كا مرافعه هوتا هے)؛ (سم) مسلمان طلبه كے ليے ايک سركاری هائی سكول، بنام وليكا سدرسه قراليه النّساندرا (Volikamedressa Kralya Aleksandra I) جبهان مروّجه علوم كے علاوه دينيات، عربی اور كچه تركی زبان كی تعليم بهی دی جاتی هے ۔ اپنے شاندار محلّ وقوع كی بناء پر اسكوب معاشی اور ثقافی اعتبار سے جنوبی سربیا كا مركز بن گیا هے .

ماضی میں بھی اس شہر کی یہی اھیت تھی۔
ابتدائی عہد میں اللیدری (Illyrian) نوآبادی
کی حیثیت سے اس کا نام اسکوبی (Scupi) تھا۔
پھر بعد میں اسے روس حکومت کے صوبۂ دردانیا
کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ پہلے یه دریا کے آور
دو میل اوپر کو آباد تھا، جہاں اب موضع زُلو کو شانی
دو میل اوپر کو آباد تھا، جہاں اب موضع زُلو کو شانی
کی طرف)، لیکن ۱۸ ہء میں جو زلزله آیا اس سے تمام
شہر بالکل برباد ھو گیا۔

سرآرتهرابونز Sir Arthur Evans نے خیال ظاہر کیا ہے کہ قدیم شہر کے قرب و جوار ھی میں موجودہ اسکوب Skoplye کے محلّ وقوع پر شہنشاہ یوستنیانوس اسکوب Justinian کے محلّ وقوع پر شہنشاہ یوستنیانوس یوستنیانا پریما ہوستا کر اس کا نام یوستنیانا پریما پریما مسکو اس کے Justinian Prima نیا نے زیادہ قرین قیاس یہ بات بتائی ہے کہ یوستنیانا پریما کی تعمیر موجودہ اسکوب سے شمال کی طرف خاصے کی تعمیر موجودہ اسکوب سے شمال کی طرف خاصے فاصلے پر کی گئی تھی ۔ پروفیسر N. Vulić نے بھی اول میں داے اختیار کی تھی ۔ پروفیسر N. Vulić نے بھی اول یہی راے اختیار کی تھی ۔ پروفیسر کا کا کہ نے بھی اول کی اسکوب سے شمال کی طرف خاصے کیا کی دو کیا ہے کہ دو ایونز Evans کا ہمخیال ہو گیا ہے ۔

ساتویں صدی میلادی کے اواخر میں اس ہستی پر مقالبہ کا قبضہ هو گیا۔ پھر بعد کی صدیوں میں اسکوییا Skopia (اس شہر کا بوڑنطی

نام یمی ہے اور اسی لیے ادریسی کے نقشہ زمین جو س و و و عدیں مکتل ہوا تھا، اسے اسکوبیا ہم نام سے دکھایا گیا ہے آطبع Fart ، K. Miller کیا ہے آطبع اللہ و تعدیر ہوزنطیوں کے قبضے میں رہا طویل و قصیر وقنوں کے ماسوا کہ جب اس پر بلنہ کا اسربی (وہی کتاب (۲۲۲) یا سربی (وہی کتاب (۲۲۲) متصرف رہے.

مور پر بوزنطیوں کے هاتھ سے نکل کر سربیود قبضے میں چلا گیا (کتاب مذکورہ ۱: ۵۸۲ ازمنهٔ وسطٰی میں سربی بادشاهوں اور شہنشاهو دلسند مسکن بنا رها ۔ اسی جگه عظیم و ط بادشاه دُوسان Dusan نے پہلے سربی شہنشاه حیثیت سے باضابطه اور تمام رسوم و آداب کے تاج جہن (۱۲۸۳ء) ۔ اس سرتبه سکوبلی عواد پر سربیوں کی حکومت ایک سو دس برس تک پر سربیوں کی حکومت ایک سو دس برس تک پر حیمی زمانه یعنی ۱۲۸۲ سے ۱۳۹۲ء تک ۔ یہی زمانه جسے اس شہر کی تاریخ کا عہد زرین کہا جا جے۔ شعوراً ۱۲۸۱ء تک کا وقت.

میدان بلیک برڈ black bird ، جو سه زبان سی قوصوه پولیه (kosova polye) [تر قوصوه] کہلاتا ہے، کے معرکے کے بعد ۱۳۸۹ء شکویلی کو عثمانلی ترکوں نے خاص احمیت اور سلطان با یزید اول کے ابتدائی عہد میں اذ نے اس پر قبضه کر لیا۔ قدیم عثمانی وقائع نگا نے مثلاً آرج بن عادل، ص ۲۰؛ عاشق پاشازاده، نے مثلاً آرج بن عادل، ص ۲۰؛ عاشق پاشازاده، نوالدیکه Nöldeke در ZDMG، ص ۲۰: ۳ اسی طرح گمنام تعینف، طبع Giose) ص ۲۰ (لا مسرف حصة تبصره و تنقید میں، لسندا ترجیے مدن حیث تبصره و تنقید میں، لسندا ترجیے یہ چیز نہیں) ۔ اسکوب کے پہلے قاتع اور کی حیثیت سے پاشا یکت (Yiyita Yigit) میکون

الما الله الما مو السعى بيك كا اتاليق (اسعى بيك التندى سى) اور اس كے والد كى طرح تها" - اس فتح كى "المنل تاریخ ان وقائم نگاروں میں سے کسی نے نہیں دی، مگر یہ اس زمانر کے ایک سربی کتبر میں دلن. الله عنى به جنوري به به به اعراد: Lj. Stojanovic) ( بلفراد ۲۰۹۰ Start srpski zapist شمارہ 22)، لیکن اولیا چلبی (ہ: ٥٠٠) نے بیان کیا ہے کہ یہ شہر اورنوس بیگ Ewrenos Bog نے فتح کیا تھا۔ اس کے برعکس شمس الدین سامی كا كبنا ه (قاموس الاعلام، ١٨٨٩ء، ٢: ٩٣٢ تا سم و) که وہ ترکی فاتح جس کے هاتھ پر ۱۹۶۸ میں (جس کی ابتداء ، ۲ دسمبر ۱۳۸۹ء سے هوئی) اسكويلي فتح هوا تيمور طاش پاشا تها [اور پهلا حاکم پاشایگیت]، لیکن سامی نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ علی جواد نے بھی (تاریخ و جغرافیا لغاتی، ۱۳۱۱ه/ ۱۸۹۵، ۱: ۵۸) تیمور طاش پاشا هی كا نام ديا هے، ليكن اس كا مأخذ بهى بظاهر قاموس الاعلام هي هے ۔ آسکوب پر قبضه هونر کے بعد وهان ترکی نوآبادی فوراً قائم کر دی گئی (Hammor ، در GOR؛ طبع ثانی، ۱: ۱۸۳) اور کچه مدت تک یه شمر ادرنه سے دوسرے درجے پر عثمانلی سلاطین کی ثانوی تیامگاه بنا رها (قب شاک اولیا چلبی، ه : ه و اسکوب هي شمالي سمالک کي سزيد توسات کے لیر عثمانلیوں کا مرکز تھا اور یمیں سے ان کے حکام ان کے مسیحی باجگزاروں کو قابو سی رکھتر تھے (۹۲ : ۱، استداد زمانه کے ساتھ پیماں تجارت میں بھی سر گرمی پیدا ہوگئی، جس میں روافوسه Ragnea کے باشندوں کا نمایاں حصّه تھا۔ ر تعمیر کے کام نے بھی خاصی ترقی کی، جس سیں زیادہ تر ر مام وغیره بنائر پر این والی - سب سے بڑی اور سب سے زیادہ شاندار البية كي تسير كا سلسله بندرهوين مبدى مين شروع

هوا (مسجد سلطان مراد، تعمیر . ۱۳۳۹ م ۱۳۳۹ میسی ۱۳۳۹ مسجد اسحق بیگ (الدژاه Aladza)، تعمیر ۱۳۳۸ میسجد عیسی تعمیر ۱۳۳۸ میر اور سولهویی صدی میلادی کی ابتداء میں مسجد اور سولهویی صدی میلادی کی ابتداء میں مسجد ایر سروع می بی اسکوب کے بعض مدارس نے شروع هی سے بہت شہرت حاصل کرلی تھی.

مر . سولهویں اور سترهویں صدی میں بھی اسکوب نے ترکی شاعری اور علم و ادب کے ارتقاء میں بہت حصّه ليا ـ اس بات كا اندازه حسب ذبل معروف ناموں سے هو سکتا ہے (۱) عطاء، شاعر، مرسوه/ ۳ ۱۹۱: ۲ ، HOP در Gibb ۲ ، ۱۹۱ ۲ ، ۱۹۱ حاشيه س)؛ (م) المُجْن حلبي (أسكوبي)، غزل كو شاعر اور عالم، م ومود / ٢٥٥١ - ٣٥٥١ (Gibb)، س : . م تا ه م) ؛ (س) عاشق چلبی (پير محمد) ، شعراء کا تذكرهنويس اور خود شاعبر، م ٥١٩ه/ ١٥٥١ -۲ د د د کب، س: بے تا ۸ و ۱۹۲، حاشیه م، قب نيز اوليا، ه: . ٩ م)؛ (س) ويسى (اويس بن محمد) اپنے وقت کا ایک بہترین انشاء پرداز، ہے. ، ، ه میں آسکوب کے قاضی کے عہدے پر فائز تھا کہ ےس م ١٦٢٨ - ١٦٢٨ وع مين وفات بائي (Gibb) ٣ : ٨ . ٢ تا ٨١٨؛ اوليا، ه : ٩٠٥)؛ (ه) نوعيزاده عطائني، مشهور شاعر، جس نرطاش کوپرو زاده کی تألیف الشقائق النّعمانية كي تكميل كي، اس كا آخري عهدة قضا آسکوب میں تھا، م ممر ره/ مهر ، - ١٩٣٥ ع (گب، س: ۲۳۲ تا ۲۳۲)؛ بروسه لی محمد طاهر: عثمانلي مؤلفلري، سيره و تا ١٩٠ بابنكر Babinger در GOW می ایما تا ۱۷۳۰

سوابهویں اور سترهویں صدی میلادی کے مغربی سیّاح (مثلاً T. Petančić المعاوم اطالوي [وه و رع]، M. Bizzi (وه و رع)، Dr. Brown [ و و و و اع]) بيان كوتر هين كسه سكويلي Skoplye ایک بڑا اور خوبصورت شہر ہے ۔ سترھویں صدی میلادی کے دو ترکی بیانوں سے بھی اس کی تصدیق ھوتی ہے ۔ ان میں سے ایک حاجی خلیفه (م نواح رره و و ع کا هے ، جس نسر اُسکون کی ، جس اسی نام کی سنجی کا صدر مقام تھا، محض یہی تعریف نہیں کی کہ وہ ایک خوبصورت شہر تھا بلکہ ایک گھنٹہ گھرکا بھی ذکر کیا ہے جو کفار کے زمانر سے چلا آتا تھا اور تمام مسیحی دنیا میں سب سے بیڑا تھا ۔ دوسرا بیان اولیا چلبی کا ہے جو اس سے کچھ مدت بعد کا ہے اور باوجود اپنے مبالغه آمیزی کے اس شہر کا بہترین بیان ہے ۔ جب وہ آسکوب گیا (۱۲۰۱ع) تو اس وقت شهر مین ستر محلر، دس ہزار ساٹھ کے قریب مضبوط اور پخته مکان، جن میں بعض مشہور و معروف سرائیں شامل تھیں ، دو هزار ایک سو پچاس عمده بنی هوئی دکانین ، ایک سو بیس بڑی اور چھوٹی مسجدیں (پینتالیس مسجدوں میں جمعه هوتا تها)، متعدد گرجے اور صومعر، بیس خانقا میں ، ایک سو دس فوار بے وغیرہ تھر ۔ کاروبار، تجارت اور صنعت و حرفت کی گرم بازاری تھی اور امن و سكون اس درجه مستحكم تها كه صرف تين سو نفركي قلعه نشين فوج كافي سمجهي جاتي تهي.

لیکن اس صدی کے آخر میں آسٹروی جنرل پکولومینی Piccolomini نے باغی سربیوں کی سدد سے ڈینیوب Danube اور ساوے Saya کو پار کر کے ضلع وَرْدَر پر حمله کر دیا اور اسکوب میں قتل و عارت کا بازار گرم کر کے ۲۰ - ۲۷ اکتوبر ۱۳۸۹ء کو اسے جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا (قب M. Kostić کو ۱۳۲۱) - ۱۳۱۱ تا ۱۳۸۱)۔ در Julina Srbija ، (۲۲۳۱ تا ۱۳۸۱)

اٹھارھویں صدی میں اس علاقے میں طاعون کا زور ھوا اور نوبت یہاں تک پہنچی که اس صدی کے ختم ھونے تک یہاں کی آبادی صرف چھے ھزار رہ گئی،

ه من بهر جب انیسویں صدی شروع هوئی تو اسکوب میں بھی سرعت کے ساتھ جان پڑنر لگی اور قرب و جوار کے علاقوں سے لوگ آآ کر بہاں آباد ھوٹر لگر۔ عمر پاشا لتس Lates کی اصلاحات کی بدولت . ۱۸۳۰ کے بعد سے اس پورے علاقر میں اس و امان اور نظم و ضبط کا دور دورہ ہو گیا اور تجارت نے بھی ایک بار پھر فروغ پایا ۔ ، ، ۸ ء کے بعد سے جب مسلمان مهاجر سربیا اور بوسنه سے آئے لگر تو آسکوب کی آبادی میں معتدبه اضافه هو گیا ۔ ۱۸۵۳ء میں آمد و رفت کے لیے ایک ریلوے لائن کھل گئی، جو آسکوب هوتی هوئی سلونیکا اور مترویچه Mitraouica کے درسان جلتی تھی ۔ اس کے بعد ہمراء میں ولایت کا دارالحکومت بھی پرشتیند Pristing سے آسکوب میں منتقل کر دیا گیا۔ ۸۸۸ ء میں ایک اور وبلوے لائن قائم کی گئی، جو بلغراد نیش سکوپلی (سالونیکا) کے درمیان چلتی تھی اور جس کی وجہ سے اس شہر کا تعلق براه راست سربیا اور وسطی یورپ سے هو گیا۔ انیسویں صدی کے اواخر تک آسکوب میں مکانوں کی تعداد چار هزار چار سو چوهتر اور باشندون کی بتیس هزار تک پهنچ چکی تهی (ستره هزار مسلمان، چوده هزار دو سوعیسائی اور آنه سو یهودی) [۳ م ۲ م کی مردم شماری کے مطابق آسکوب کی، جو اب یو گوسلاویا کے صوبہ میسیڈونیا Macodonia کا صدر مقام ہے، آبادی سم ربر تھے].

ا ۱۹۱۲ می جنگ بلقان کا نتیجه یه هوا که اسکوب میں ترکوں کا پانسو بیس برس پرانا دور مکوبت ختم هوگیا مراوات میں یه شهر باقاجیم طور پر یوگوسلاویا کے قبضے میں آگیا سامی بسائے

سے اس کے باشندوں کی آبادی دگنی ہوگئی ہے اور شہر نے ہر میدان میں ترقی کی ہے (یونیورسٹی کی گیڈ فلسفہ، سکوپلی کی سائنٹیفک سوسائٹی ، جس کا ایک مجله، بنام ,Glasnik sokopskog naučnog društva, ہنام ,Bulletin de la société scientifique de Skopije بھی ہے، جنوبی سربیا کا ایک عجائب گھر، قومی تھیئٹر اور ادارۂ حفظان صحت وغیرہ قائم ہو گئے).

مآخذ ؛ علاوہ ان کے جو متن میں مذکور میں ، Antiquarian Researches in Illyricum: A.J. Evans(1) حصة ب و س (Archaeologia = ) ، ويست منستر ١٨٨٥ء، ص ور تا ١٥٠ (مع سكوبيا ـ سكوبي ك نقشر Scupi در RE بنيل باده Pauly-Wissowa (r) !( على الده Scupi شف کارف Jiroček (۳) : ۱۹۳۱ Stuttgart (در سربی ترجمه از Istorija Srba : (Radonić) ج ۱۰ بلغراد Rumeli und Bosna : عاجي خليف (٣) عاجي ترجمه از هامر J.v. Hammer؛ وبانا مامر ۲۸۱۲ امرم، ص وه ؛ (ه) اوليا جلبي : سياحت نامه، ج ه، قسطنطينية : St. Novaković (٦) : • ٦٢ تا • • ٠٠٠ ١٣١٠ Sbri i Turci XIV i XV veka بلغراد سهم م ع، ص ج ب ب تا ب ب ب ؛ (م) وهي مصنف: ...Balkanska, pitanja ، بلغراد ہ، ہ و عد ص و ہ تا ہم، اور شمومیا ص ہے تا ہے؛ History of Ottoman Poetry: E. J. W. Gibb (A) : K. N. Kostić (٩) : ١٩٠٩ تا ٩٠٩ نظن . . ١٩٠٩ تا ٩٠٩ Naži novi gradovi na Jugu بنغراد ۱۹۴۹ء، ص ۱۹۳ در Skoplje u prošlosti : R. M. Grujić (۱.) : ۲ ه Skoplie als Kulturzentrum : وهي مُمِنْف (١١) وهي الراک) ، (Slavische Rundschau در مجلة Slidserbiene) Turski : Gi. Elezović (17) : 700 5 700 : (21974 Glasnik skopskog naučnog >> (spomenici w Skopilis שנשונים : בין בין בין ביף בי ף בי בי בי ייין الله من عمر قا جور (به كتاب احتياط ك

ساته کام میں لائی جائے) ؛ (۲۰ Radovanović (۱۳)؛ در اللہ کام میں لائی جائے) ؛ (۲۰ Radovanović (۱۳)؛ (۲۰ Radovanović (۱۳)؛ (۲۰ Parodna enciklopedija اللہ کا کہ ک

(FEHIM BAJRAKTAREVIĆ)

اُسکو دار: آبنامے باسفورس کے ایشیائی ساحل یہ اور بلغبورلو Bulghurlu پہاڑی کے دامن میں ترکی قسطنطینیة کا سب سے قدیم اور سب سے ہڑا محلّه؛ اسی مقام پر ایشیائی ساحل مغرب کی طرف کو سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ قرکله سی (Tower of Leander) اس کے بالمقابل ہے ۔ پرانے زمانے میں بہیں ایک جهوٹا سا شمير كريسويوليس Chrysopolis آباد تها (جس کا تذکرہ زینوفون Xenoph کی کتاب Anabasis ج ٢، باب ٢ : ص ٣٨، مير بهي موجود هے ـ اس وقت یه اس سے بھی پرانی نوآبادی خُلقدونیه Chalcedon کی بیرونی بستی تھی، جو آج کل قاضی کوی کہلاتی ہے) ۔ بوزنطی سلطنت کے آخری ایام میں اس کا نام سقوطری مشهور هو گیا تها (قب Phrantzes) بون Bonn όπου τὰ νῦν Σχούταρι όνομάξεται: πρότερον δε Χρυσόπολις .. به بات يتيني نهي که آیا یہ نیا نام فوج کے سپر ہردار دستے کے نام سے مشتق ہے جبو شہنشاہ ویلنیز Valens کے زمانے میں وهاں متعین تها (قب Cuinet و G. Young و Constantinople لنڈن ۲۰۹۹ء ، ص ۲۰۳) - براہ راست اس اشتقاق کی وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ کمننوی Comnenoi کے زمانے میں یہاں ایک محل تها، جو Scutarion کہلاتا تھا (Cuinet) - اس کے ساتھ هى تىركى لفظ أسكودار بهى ايك معروف لغوى معنی رکھتا ہے، جیسے که فارسی لفظ اسکدار (جسر

آسگدار بھی لکھتے ھیں ) کا مفہوم ڈاک کی چوکی اللہ اسکودار در حقیقت دارالعکومت کی طرف سے سلطنت کے تمام ایشیائی علاقوں میں بھیجی جانے والی چھوٹی بڑی سہموں کے لیے بنگاہ کا کام دینے لگا (قب کھوٹی بڑی سہموں کے لیے بنگاہ کا کام دینے لگا (قب معموں کے لیے بنگاہ کا کام دینے لگا (قب معموں کے لیے بنگاہ کا کام دینے لگا (قب معموں کے لیے بنگاہ کا کام دینے لگا (قب معموں میں اس وسیم میدان کے اندر جہاں شہر کا جنوب میں اس وسیم میدان کے اندر جہاں شہر کا جنوب میں اس وسیم میدان کے اندر جہاں شہر کا بڑی بڑی فوجیں خیمہ زن رھتی تھیں ۔ اس کے علاوہ بھی اولیا چلبی نے آسکودار [کے نام] کی ایک آور بھی اولیا چلبی نے آسکودار [کے نام] کی ایک آور بھی اولیا چلبی نے آسکودار [کے نام] کی ایک آور بھی اولیا چلبی نے آسکودار [کے نام] کی ایک آور

تاریخی مآخذ سے یہ پتا نہیں چلتا کہ عثمانلی ترکوں نے آسکودار کو کس طرح فتح کیا تھا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ اورخان کے عہد میں مفتوح ہوا ۔ یا تو ازنیق کی فتح (۱۳۳۱ء) کے فوراً بعد، جب کہ قوجہ ایلی آرک ہان] کے دوسرے علاقے فتح ہونے (قب Bonn کی موت کے بعد (۱۳۳۱ء) نادرونیقوس Nicephoros Gregoras کی موت کے بعد (۱۳۳۱ء، قب قب Phrantzes میں بہلی مرتبہ اس کا تذکرہ قدیم عثمانلی وقائع میں بہلی مرتبہ اس کا تذکرہ آسلطان] عمد اول کے زمانے میں ملتا ہے ، لیکن مقامی روایتیں، جنہیں اولیا چلبی نے بیان کیا ہے، آسکودار کا ان مختلف مہموں سے گہرا تعلق بتاتی میں جو سید بطال غازی کی قیادت میں قسطنطینیة کے میں جو سید بطال غازی کی قیادت میں قسطنطینیة کے میں جو سید بطال غازی کی قیادت میں قسطنطینیة کے

ترکوں کے زمانے میں سقوطری دارالحکومت
کا اس سے بھی زیادہ بنیادی حصّہ بن گیا جتنا کہ
بظاهر بوزنطی دور میں رہا تھا، گو اولیا چلبی
کے بیان کے مطابق اس کی مکمل آباد کاری (سلطان)
ملیمان اوّل کے زمانے میں ہوئی ۔ اس کی ایک بڑی
وجہ یتینا یہ تھی کہ یہاں درویشوں کے متعدد حلقے

اور ان کے تکہے قائم حوگئے تھے اور اس طرح دارالخلافه کی متصوفانه زندگی کا ایک اهم مر بن گیا تھا ۔ ان میں معروف تعرین شیخ محم (سترھویں صدی کے شروع میں گزرے ھیں) کے "خلوة تکیه" اور "رفاعیه تکیه" تھے۔ اس کے علاوہ سقوطر میں متعدد قابل دید مساجد هیں، جن میں سب ، ہڑی شاهی بیگمات کی تعمیر کردہ هیں ۔ سب ، زیاده قابل ذکر یه هیں: (۱) سهر و ماه جامع یا اسک جامع، جو م ہ ہ م / ےم ہ رع میں تعمیر هوئي اور ہؤ بندرگله کے مقابل، واقع ہے؛ (٧) اِسكى والله جاس ذرا زیادہ جنوب کی طرف، جو رووھ / ۱۵۸۳ میر مكمل هوئي؛ (م) چيني لي جامع، جنوب مشرقي كوز پر، جو .ه. ۱ه/ .مه ۱ع مین مکتل هوتی او (س) يكى والده جامع، جو ١١٢٠هـ / ١٤٠٨ مع تيَّار هوئي؛ ( ٥) سليميه جامع، اس كي بناء [سلطان] سلم ثالث نے رکھی تھی اور آن عمارتوں میں سے د جو اس سلطان نے اپنی نئی فوج موسومہ به نظام جدی کے تیام کے لیے تعمیر کی تھیں ۔ آخر میں یہ بیرونم ہستی اس بڑے قبرستان کی وجہ سے بھی مشہور ہے جو اس کے مشرقی جانب پھیلا ہوا ہے.

محکمهٔ قضا کے مختلف مدارج میں آسکودا کا مالا غلطه اور ایوب کے مالاؤں کا همسرتبه تو اور یه سب قضاۃ کے اعلٰی طبقے میں سب سے نیچے کے درجے میں شمار هوتے تھے (دوسان Tableau) ہ : ۱۱ - ۲ : ۱۱ کس و نسق کے اعتبار سے سقوطری عرصهٔ دراز سے استانبول هی کا ایک حصا سمجھا جاتا رها ہے (Cuinet) - جمہوریهٔ ترکیه کی جدید انتظامی تقسیم میں یه ولایت استانبول کی ایک خضا ہے (دولت سالنامه سی، براے ۲۹ میموریهٔ ترکیه کی اس سالنامے کے ص ۱۳۰۰ پر سقوطری کی آبادی ایک اس سالنامے کے ص ۱۳۰۰ پر سقوطری کی آبادی ایک

مآخل: (١) عاجي خلينه: جِيانُ لِماءَ عِي جِهِ وِي...

(۲) اوليا چلي: سياحت نامه ، ۱ و و م بيمد (۲) اوليا چلي: سياحت نامه ، ۱ و و م بيمد الخوامع ، قسطنطينية الجوامع ، قسطنطينية : J. von Hammer (۳) بيمد ؛ ۱۸۲ بيمد ؛ (Constantinopolis und der Bosporus La Turquie : V. Cuinet (۵) بيمد ؛ (۱ س بيمد ؛ ۱۹۰ ه بيمد ، ۱۸۲ ه ، بيمد ، بيمد ، ۱۸۲ ه ، بيمد ، ۱۸۲ ه ، بيمد ، بيمد ، ۱۸۲ ه ، بيمد ، بي

## (J. H. KRAMMERS)

اسكى: تركى مين بمعنى برانا قديم ... يه لفظ مقامات کے ناموں میں اکثر پایا جاتا ہے؛ مثلاً اسکی شمر (برانا شمر) اور اسکی حصار ( برانا قلعه) . به مؤخّرالذكر نام علاوہ آور جگھوں كے قديم دكبيرہ Sitz.-Ber. der ) (Tomaschek (La ) Dakibyra اور لاود يشيا (م : م ) اور لاود يشيا Laodicea اور لائسم Lycum دیکھیر Laodicea ۹۳۹) کے لیے بھی استعمال هوتا ہے۔ ایک بہت عام دستور کی پیروی کرتبر هوے ترک بالعموم قدیم ویران شهروں کی جائے وقوع کو کسی قویب کے بڑے شہر کے نام سے اداة سابقہ "اِسكى" بڑھا كىر سوسوم كىر ديتے ھيں جيسے اسكى شام "قديم دسشق"، يعنى بَمْرى [رَكَ بَان]، إسكى موصل، يعنى قديم شهر بلد (ديكهير ليسترينج Eastern Caliphate : Le Strange اسكى بغداد کے لیے دیکھیے [۱ آ، لائڈن، طبع اوّل]، ، : مهره ألف أور ٢٠٦ ب [و مقالة بغداد].

اسکی شہر: (موجودہ معے Eakişehir) وسطی اناطولیہ کے مغربی مصر کا ایک شہر؛ عرض بلد شمالی چہ درجہ ہم دقیقہ؛ طول بلد شرقی، م درجہ ہم دقیقہ؛ بلندی (ریلوے سٹیشن پر) ۹۲ ملی میٹر(= ۱۹ و ۲ فٹ) بلندی (دریاے پورسک پر جو سکریا کا مصاون مے) کے ایادی والایت کا بیدا یک ولایت کے بیدی کی آبادی ۲۸۹۲۲ ہے، صدر مقام مے ۔

آبادی . و و و و و اس من این اعداد و شمار . و و و ع کے هیں) ۔ اسکی شهر اپنے گرم چشموں کی وجه سے مشہور فی اور اس کے قریب ''میر شام'' بھی پایا جاتا ہے اور اس کا وجود اس کی شہرت میں اضافه کررتا ہے (دیکھیے Reinhardt) در . Per. Mitt. در اور اس کی اهمیت اس لیے بھی فی اور و کہ این اس کی اهمیت اس لیے بھی ریلوے کا مقام اتسال (junction) ہے .

اسکی شہر نے قدیم ڈوری لیون (جسے عرب درولية كهتر تهر) كى جگه لى هے، جو موجوده شهر آبوق کے شمال میں تین کیلومیٹر کے فاصلر پر تھا۔ ہوزنطی زمانے میں کوری لیبون کا وسیع میدان وہ مقام تھا جہاں قیصر کے لشکر عرب اور سلجوق ترک کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنے مشرقی غزوات کے زمانے میں جمع ہوے تھے (قب ابن خُرداذبه، ص ۱۰۹) - سال ۱۸۵ مر می العباس بن الوليد نر دوري ليون كو فتح كيا (الطبري، ۲: ۱۱۹۰: قب Theophanes ، ۲: ۲۳۰ طبع د بوئسر de Boer )، اور حسن بن تعطبة برُهمتا هوا اس جگه تک ۱۹۲ه/ ۱۷۵ میں جا پہنچا تھا (الطبرى، س: سوس؛ تهيوفينيز، ؛: ٢٥س) \_ يكم جولائی ۹۰ ، ۱ء کو صلیبی محاربین نے ڈوری لیون کے قریب لڑائی جیت لی، جس سے وہ اس قابل ھو گئر که روم - سلجوق مملكت (قونيه) كے اندر سے گزر سكيں ؛ لیکن صلیبیوں نے کونارڈ Conard سوم کی تیادت میں ٢٩ اکتوبر ١١٠ عکو ايسي بري طرح شکست کهائي که اس علامے میں ان کا آگے بڑھنا رک گیا ۔ ا اعمیں جب سلجوقیوں نے اس شہر کر برباد کر كالا تو قيصر مينول كامنينوس Manuel Comnenos اسے کھو بیٹھا اور اس نے خانہ ہدوش یورکوں کو وهاں سے بس پاکر دیا (کناسوس Kinnamos) ص م ۹ ۲ ۲۹ء نکر ٹاس Niketes، ص ۲۳۹ ببعد، ۲۹۹)؛ لیکن

اس کے ایک هی سال بعد (قلیج آرسلان دوم سے ناکام لؤائی لؤنے کے بعد) اسے اس کے استحکامات کو منہدم کرنا پڑا اور غالبًا اس کے تھوڑے هی دن بعد یه شہر آخری طور پر سلاجقه کے قبضے میں آگیا.

تیرهویں صدی میں ارطفول اسکی شہر کے نزدیک سواغوت کے علاقے میں ''سلطان یویوگی'' (سلطان اورنیو) کی مملکت کے اندر آ بسا (نشری ، طبع لامنوں اورنیو) کی مملکت کے اندر آ بسا (نشری ، طبع کے آغاز شوال ۱۰۸۱ه / اکتوبر ۱۲۸۹ء کے منشور میں، جو اس نے اپنے فرزند عثمان کی خاطر لکھا اور جس کی صحت میں شک مے (فریدون، طبع دوم، ۱: جس کی صحت میں شک مے (فریدون، طبع دوم، ۱: میں کے اسکی شہر'' کا علاقه عثمان کو بطور سنجاق عطاکیا گیا (قب علاقه عثمان کو بطور سنجاق عطاکیا گیا (قب عنوب مغرب میں مے، خیال مے که اسکی شہر کے جنوب مغرب میں مے، خیال مے که یہ وہ جگه مے جسے عثمانیوں نے سب سے پہلے فتح یہ وہ جگه مے جسے عثمانیوں نے سب سے پہلے فتح کیا (قب نشری، ص مہ) .

آگے چل کر ''اسکی شہر'' (لواہ) انوانو کی سنجاق کا، جو انادولو کی ایالت میں ہے، خاص مقام ہوگیا اور وہ حجّاج کے راستے میں ٹھیرنے کی جگہ بن گیا ۔ انیسویں صدی میں وہ ولایت برسہ کے سنجاق کی ایک قضا کا صدر مفام بنا، اور Cuinet کے اس کی کہنے کے مطابق اس صدی کے دوران میں اس کی آبادی ۲۰۹۳ تھی۔ ۲۰۹۳ء کی یونانی۔ ترکی جنگ میں یہ شہر تقریبًا پورے طور پر برباد کر دیا گیا ، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد اسے صنعتی مرکز کے طور پر پھر تعمیر کیا گیا ۔ یہاں ترکی میں ویلوئے کی مربت کا سب سے زیادہ اھم کارخانہ ہے .

حصول (خان اور پیدستان) میں تعمیر کیا گیا ۔

مسجد علاء الدین کو، جو عہد سلاجقد میں بد
گئی تھی ، پورے طور پر نئے سرے سے تعمیر کر
گیا ہے، لیکن اس کے منارے کے قاعدے پر جبه یو
کا ایک کتبه کھدا هوا ہے۔ اس پر ۲۳٫۹ه(؟) ۲۲٫۷ کنده هے (۳۵٪۱۲۰ (قاهرة ۲۳٫۳۱ ع): ۲۱ عدد ۲۰۰۱ جس سے اس کی [تاریخ] تعمیر کا پتا م
عدد ۲۰۰۱ تک یہاں ایک جھوٹا سا پل موم
تھا، جو بظاهر سلجوتی دور میں بنایا گیا هو ا
تھا، جو بظاهر سلجوتی دور میں بنایا گیا هو ا
یه پل سری سو کے اوپر تھا، جو پورسک میں جا گ
یہ پل سری سو کے اوپر تھا، جو پورسک میں جا گ
جہانا اسے اس وقت جب صناعی عمارتیں بنا

مآخان : (۱) Pauly · Wissowa (۱) : مآخان مآبه بیمد (دوری لیون سے متعاقی) : (۲) اولیا چنبی : سیاست تابه ۳ : ۲ ؛ (۳) کاتب چلبی : جہاں نما، ص ۱۳ بیعد ؛ (۵) محمد ادیب : مناسک العج، ص ۲۸ بیعد ؛ (۵) محمد ادیب : مناسک العج، ص ۲۸ بیعد ؛ (۶) سامی تاموس الاعلام، ۲ : ۸۳۸ ؛ (۵) بذیل ماده (اکامتن مزید مآخذ مل سکتے هیں .

([FR. TAESCHNER] J. H. MORDTMANN)

اسلام: مادّه س ل مس باب افعال سلم ت مندرجه دیل لفوی معنی قابل د کر هیں: (۱) ظاهرا اور باطنی آلائشوں (آفات) اور عیوب سے پاک (خالف و محفوظ) هونا؛ (۲) صلح و امان؛ (۳) سلامتی؛ (سم اطاعت و فرماں برداری - سلم (به فتح لام) اور سلم (به سکون لام) کا مفہوم اسلام، استسلام، افتیاد ادعان، سپردگی، فرماں برداری اور اطاعت فی انتہاد السجستانی: غریب القرآن؛ المفردات؛ لسان العرب التران؛ المفردات؛ الاشتقاق؛ الصحاح).

ان میں سے خالص، پاک اور بے عہد کے معنی خاص طور پر قابل غور معنی حاص طور پر قابل غور معنی حیات

اور سلم (بفتح سين، بكسر لام) سخت یر کو کہتے ہیں کیونکه وہ نرمی کی صفت سے فوظ (سالم) هوتا هے اور سَلَم (بنتح سين و لام) لی کے مانند خاردار درخت کو کہتر ہیں، جو ت سے محفوظ و بری (سلیم) هوتا ہے (دیکھیے: ان العرب؛ الاشتقاق؛ المفردات؛ السبعاح؛ یب القرآن \_ لفظ السلام میں بھی، جو اللہ تعالٰی کے ماہے حسنی میں سے ہے، هر کمزوری سے پاک الص) هونے کا مفہوم موجود ہے۔ روح المعانی ن لفظ السلام كي تفسير يون مرقوم هـ: (١) السُّلَامَةِ مِنْ كُلِّي نُقْصِ وَ آلَةٍ؛ ﴿ ﴿) هُوَالَّذِي تُرْجَى ا لهُ السَّلَامُةُ ( ٢٨ : ٣٣)؛ بقول ابسَ الأثير : مُلامٌ اللهِ اللهِ تَعَالَى لِسَلامَتِهِ مِنَ الْعَيْبِ وَالنَّقْصِ نهاية، ب: ١٩٠) اور بتول اسام راغب: ومنف لَكُ مِنْ خَيْثُ لَا يُلْحَقُّهُ الْعَيُوبُ وَالْآفَاتُ الَّتِي تَلْحَقُّ لَكُ فَاقِي (المفردات، ص و ب ب) . اسي طرح سلام بمعنى دعا ے، کیونکہ یہ بھی آفت اور مکروہ و منکر سے پاک الص) کرنے کے لیے هوتی ہے۔ اسی مادے سے لَمْ (يَسْلُمُ إِسْلَامًا) لازم اور متعدى دونوں طرح تعمال هوتا ہے۔ لفظ اسلام میں، جو اُسلم کا سدر ہے، وہ سب مفہوم شامل هيں جو شروع ميں ن هومے هيں اور ان ميں خالص هونا يا كرنا بھى مل ہے؛ لہذا اسلام کے ایک معنی هیں: عبادت، ن اور عقیدے کو اللہ تعالٰی کے لیے خالص کرنا، ر بمعنى استسلام، انتياد، اطاعت اور فرمال بردارى: اسلام : الدَّخُولُ فِي السَّلْمِ (المَفْرِدَات، ص ١٠٠)؛ أسلام والاستسلام: الانتياد (لسان العرب).

قرآن مجید میں اس مادے کے بہت سے پھات انھیں لغوی معانی میں وارد هوے هیں، افتحیہ یه ماده (بمعنی خلوص اور ظاهری و باطنی اور ظاهری و باطنی ایت میں آتا ہے، مثلاً: الماد الم

يَقَلْبِ سَلِيمُ (٣٧ [الشَّعَراء]: ٩٨)؛ بمعنى صلح و امان، مثلاً: قَلَا تَهْنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ (٢٨ [محمد]: ٥٣)؛ وإنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعُ لَهَا (٨ [الانفال]: ٢١)؛ بمعنى اطاعت و فرمانبردارى، مثلاً: بَلْ هُمُ الْيُومُ مُسْتَسَلِّمُونَ (٢٣ [الصُّفْت]: ٣٠)؛ بمعنى سِيردكى، مثلاً: أَسُلْمَت لرب [الصُّفْت]: ٣٠)).

حدیث میں آیا ہے: المسلم من سلم المسلمون من لِسَانه وَیده (البخاری، ۲: ۳، ۱۱: ۲۹: مسلم، ۲: ۵۰: ابو داؤد، ۱۰: ۳: الترمذی، ۲۰: ۳، ۱۱: السائی، ۲۰: ۸، ببعد: الدارسی، ۲۰: ۳، ۸) - السائی، ۲۰: ۵۰ مین سلم کے معنی هیں 'محفوظ رہے' - اس حدیث میں لفظ اسلام اور اس کے مشتقات کے مزید حوالوں کے لیے دیکھیے ونسنگ A. J. Wensinck:

اسلام کے شرعمی سعنمی: کتاب احکام الحکام في أصول الاحكام مين سيف الدين ابوالحسن الأمدى (م ٦٣١ه/ ٤١٣) كي مفصل بحث سے يه نتيجه نکلتا ہے کہ علماے اسلام کے نزدیک لفظ اسلام کے شرعی معنی اس کے لغوی معنوں هی سے نکلتر هیں اور دونوں کا باہم مضبوط تعلق ہے۔ اهل لغت نے اسلام کی شرعی تعبیر یه کی ہے: اُلاسلام من الشَّرِيْعَةِ إظْهَارُ الْخُضُوعِ وَ إظْهَارُ الشَّرِيْعَةِ وَالْتِزَامُ لِمَا أُتى بِهِ النَّبِي مَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّم وَ بِدَٰلِكَ يُحْتَن الدُّمَّ و يستدفع المكروة (لسآن العرب)، يعنى اسلام كا اصطلاحي شرعى مفهوم اظهار اطاعت و تسليم، اظهار شریعت اور نبی کریم صلّی الله علیه وسلّم کی سنت سے تمسک ہے۔ اسی سلسلر میں امام الرازی (م ۲۰۹ م ۱۹۰۹) نے بذیل آیت ان الدین عندالله الْإِسْلَامُ (٣ [آل عمرن]: ١٩) چاء معنى بيان كيم هين : (١) الْإُسْلَامُ هُوَاللَّسْنُولُ فِي الْإِسْلَامِ أَي فِي الأَنْتِيَادِ وَأَلْمَتَابَعَة، يعنى اسلام كے معنى اطاعت و . فرمان برداری میں داخل هو جانا هے؛ (م) اُلاسلام

معناه الخلاص الدِينِ وَالْعَقِيدَةِ . . . . وَالْمُسِلِّمُ أَى ٱلْمَخْلُصُ للله عبَّادَتُهُ، يعنى اسلام كيمعنى دين اور عقیدے کا خالص کرنا ہے . . . اور مسلم سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی عبادت کو اللہ کے لیے حَالِصَ كُونَا ہِے؛ (٣) فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فَالْإِسْلَامُ هُوَ الأيمان، يعنى عرف شرعى مين ايمان كا دوسرا نام اسلام ع: (م) ٱلْإسلام عِبَارَةٌ عَنِ الْإِنْقِيادِ، يعنى اسلام کا مطلب فرماں برداری اور اطاعت ہے (تفسیر کبیر، ع: ٨٦٦، سعس . ١٣١٥؛ نيز رَكَ ١٠ ايمان) .

حدیث میں اسلام کے شرعی معنوں کی تشکیل و تفصیل اس فسرمان نبوی سیں ہے جو مستد احمد ہم (١ : ٢٨ ، ٢٨) مين حضرت عمر بن الخُطَّاب رضي الله عنه سے مروی ہے: ایک دن هم رسول اللہ صلّی الله علیہ و سلّم کے پاس بیسھے تھے کہ ناکہ ایک شخص نمودار ہوا، جس کے کپڑے بہت اجلے اور سفید اور بال نمایت سیاه تهر اس شخص پر سفر کا کچه اثر معلوم نه هوتا تھا اور هم ميں سے كوئى اسے پہجانتا بھی نہ تھا، یہاں تک که وہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اپنا زانو آنحضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کے زانو سے ملا دیا اور اپنی هتیلیاں زانوؤں پر رکھ کر عرض کرنے لگا: ''اے سعمد'' مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟'' آپ نے فرمایا: "اسلام یہ ہے که تو اس اسرکی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سحمد الله کے رسول هیں اور یه که تو نماز قائم کرے اور یہ که تو زکوة دے اور یه که تو رسضان کے روزے رکھے اور یہ که اگر استطاعت هو تو بیت الله کا مج کرے ''۔ اس شخص نے کہا : ورآب نر درست فرمایا" . حضرت عمر رخ نر کها که هم اس سے متعجب هومے که يه شخص خود هي سوال کرتا ہے اور خود ھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ بھر اس شخص نے ہوچھا : ''آپ مجھے 📗 کے رسول ھیں ؛ (ع) صلوۃ قائم کرنا؛ (م) زُکُوۃ اُبِیّا

ایمان سے واقف کیجیے '۔ آنعضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا: ''ایمان یه هے که تو الله پر اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت پر اور نیک و بد تقدیر پر ایمان لے آئے''۔ حضوت عمر رض نے فرمایا کہ اس پر وہ شخص ہولا: ''آپ نے سچ قرمایا'' ۔ پھر اس شخص نے پوچھا: "اب مجھے احسان کے بارہے میں بھی كجه بتائيم'' ـ آنحضرت صلّى الله عليـه وسلّم نير فرمایا: "احسان یه هے که تو الله کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ حالت ميسر نه هو تو كم از كم تو يه محسوس کرے که وہ تجھے دیکھ رہا ہے"۔ اس کے بعد آنحضرت صلّی الله علیه وسلّم نے ہوچها: "اے عمروف! جانتے هو كه وه سائل كون تها"؟ حضرت عمر ﴿ نِي جواب دیا: ''الله اور الله کا رسول بہتر جانتا ہے'' ۔ اس پر آپ<sup>م</sup> نے فرمایا : "وه جبريل تها، اور تم لوگول كو تمهارا دين سکھانے کے لیے آیا تھا" (البخاری، وه: و و . و . و روم، رويه: ۸۷؛ مسلم، ۳۳ : ۲۲ بيعد و سم: ١٦٨ و ٢٨: ١١، ١٥؛ التربذي، ١٩ : ١٥ و سم : ۱۱، ۲۲ و . ۳ : سرة ابو داؤد، ۲۹ : ۱۸ او ماجه، مقدّمه، . و: الطيالسي، ١٩ ٧، ١٠ من أنيز ديكهير المعجم المفهرس، ب: ١٨ ٥ ببعد؛ مفتاح كَنوز السنة، بذيل سادَّهُ الاسلام و الايمان.

حضرت عبدالله بن عمره روايت كرتے هيں كمه رسول آکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا: آینی الْإِسْلَامُ عَلَى خَشْنِ : شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّاللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رُّسُولٌ اللهِ، وَ إِنَّامِ الصَّلُوةِ، وَ أَيْنَاهُ الزُّكُوةِ، والعج، و صوم رمضان (داسلام بانج چيزون بر مبنی ہے: (١) اس بات کی شہادت که الله کے سوا كوئي معبود نهين اور يه كه حضرت معمد الش

Car.

اسلام و ایسان کی بحث : قرآن معید کی آیت :
الّتِ الْآعْرَابُ اَمِنَا قُلْ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَكُنْ تُولُوا اَسْلَمْنا فَلْ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَكُنْ تُولُوا اَسْلَمْنا فَلَى الْاَيْمَانُ فِی قلوبِکُم (وم [العجرات]: ۱۰۰۰) عواب کمتے هیں که هم ایمان لے آئے هیں المکن سهیں یه کمه دیجیے که تم ایمان نمیں لائے بلکه شهیں یه کمها چاهیے که هم اسلام لائے هیں کیونکه ابهی تک ایمان تمهارے دلوں میں داخل میں هوا ۔ ایسی هی بعض آیات سے یه گمان هوتا بهی هد اسلام اور ایمان دو الگ الگ کیفیتوں یا هی که اسلام اور ایمان دو الگ الگ کیفیتوں یا فات میں ، الغزالی نے احیا میں اور الشہرستانی نے المیل میں ، الغزالی نے احیا میں اور الشہرستانی نے لُمِلُل میں تفعیل سے مختلف خیالات یکجا کر دیے لُمِلُل میں جن کا خلاصه یه هے :

(۱) بعض کے نزدیک اسلام و ایمان میں انتخالف کے بعنی ان کے معنی الگ الگ هیں بیسا کہ اوپر آیا ہے یا ان میں عموم و خصوص کا بیت ہے ، یعنی اسلام کے معنی عام اقرار ہے مگر یمان کے معنی اس عام اقرار کی قلبی تصدیق ہے؛ قول تعلب : اَلْاسَلام باللّسانِ وَالْاِیمَانَ بِالْقَلْبِ الْمَانَ الْعَرْبِ، و ا : ۱۸۹).

الله عليه و سلّم سے پوچها كيا: أَنَّى الْأَسْلَامِ ٱفْضَلَ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٱلْآيْمَانُ (احمد بن حنبل: المسند، بتبويب جديد، ١: ٨٤) حضرت ابن عباس رخ سے مروی ہے کہ وقد بنی عبدالقیس کے سامنر آنحضرت صلّی الله علیه وسلّم نے ایمان کی وضاحت یوں فرمائی : كلمة شهادت، قيام صلوة، اداے زكوة، صوم رمضان. (المستد، جدید، ۱:۱ یه ۲۰ د) - اسی طرح حضرت جریر ابن عبدالله رض سے مروی ہے کہ ایک بدوی کو آنحضرت صلَّى الله عليه وسلَّم نر ايمان سكها تر هوم فرمايا : تو شہادت دے که اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ، اور محمد الله کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرمے، زکوٰۃ ادا کرہے، اور رمضان کے روزے رکھر اور ہیت اللہ کا حج کرنے ۔ بعینہ ایک پورا اور کامل مسلمان وہ ہے جس کے اعمال و جوارح سے اطاعت کا اظهار هـواور اس پر وه ایمان بهی رکهتا هو۔ المُسْلِمُ التَّامُ الْإِسْلَامِ سَظْهِرْ لِلطَّاعَةِ، سَوْمِنْ بها (لسان العرب، ١٠: ١٨٦).

(٣) اسلام و ایمان سی "ترادف" هے، یعنی دونوں الفاظ متحد المعنی هیں، جیسا که فرمایا: فَاحْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِیهَا مِنَ الْمَوْمِنِینَ \$ فَمَا وَجَدْنَا فِیهَ غَیْرَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ \$ (١٥ [الدریت]: ٣٥، ٣٩)، نیز دیکھیے الرازی و این جریر بذیل تفسیر آیت: اِنَّ الدِیْنَ عَنْدَاللهِ الْاسلام، (٣ [آل عمرن]: ١٥)، الدّیْنَ عَنْدَاللهِ الْاسلام، (٣ [آل عمرن]: ١٩)، الطبرسی: مجمع البیان (١: ١٥١، ایران س. ١٩)، نیز دیکھیے: و قال موسی یا قوم اِن کنتم امنتم یاللهِ فَعَلیه تُو کُلُوا اِنْ کُنتم مسلمین (١٠ [یونس]: ٣٨)۔ اس ضمن میں ذیل کے چند حوالے بھی قابل توجه هیں:

(الف) اسلام کے معنی اللہ تعالٰی کے اوامر و احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اگرچہ لغوی اعتبار سے ایمان اور اسلام میں فرق ہے مگر دینی لحاظ سے نه ایمان اسلام کے پغیر پایا جاتا ہے

اور نه اسلام ایمان کے بغیر ۔ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم هیں (الفقه الاکبر، سع شرح ملا علی القاری، مصر ۱۹۹۹، ۵۰۰ میں ۱۹۰۰ ۹۰۰ میں ۱۹۰۰ مصر ۱۹۹۰ میں ۱۹۰۰ میں

(ب) حقیقت شرعیه کی رو سے اسلام و ایمان مترادف و هم معنی هیں اور اس معنی کی رو سے اسلام اور ایمان ایک هیں اور اِنَّ الدِیْنَ عَنْدَاللهِ الْاِسْلامُ سے یہی مراد ہے (ابن حجر: فتح الباری، جلد اول، بعث تناب الایمان).

(ج) اسلام اور ایمان حکماً جدا جدا نهیں هیں:
تصدیق میں دونوں متحد هیں، البته مفہوم میں
مختلف هیں ۔ ایمان کا مفہوم تصدیق قلب ہے اور
اسلام کا مفہوم اعمال جوارح ۔ شرع میں یه نهیں
هو سکتا که نسی کو مومن کہیں اور مسلم نه
کہیں، یا مسلم کہیں اور مومن نه کہیں اور
وحدت ہے هماری یہی مراد ہے (القسطالانی:
ارشاد السّاری، جلد اول، بحث کتاب الایمان).

ان آرا میں سے آخری راے زیادہ وقیع سمجھی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس پر یہ اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ ایمان اسلام کی تکمیلی حالت کا نام ہے، یعنی اس کے بغیر کسی کے اسلام کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا یا یہ کہ ان میں عموم خصوص ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ؛ تاہم جامع لفظ اسلام ہی ہے .

اس سلسلے میں حضرات شیعه کا نقطۂ نظر یه عے: اسلام و ایمان میں فرق یه عے که پنا پر حدیث، اسلام اقرار توحید (لا الله الله الله الله) اور تصدیق رسول (محمد رسول الله) کا نام عے ۔ اس کے بعد جان محفوظ، نکاح جائز، استحقاق میرات حاصل هوتا هے ۔ ایمان کا مطلب هے عدایت اور اسلام کی صفت کا دل میں بیٹھ جانا اور عمل کا اظہار ۔ ایمان اسلام میں شامل سے ایک درجه بلند هے ۔ ایمان اسلام میں شامل هے مگر لفظ اسلام میں ایمان لازما شامل

نہیں۔ (منتخب الدین طریعی نجفی (م مرم میا:
مجمع البحرین، بذیل مادہ سلم، مطبوعة ایران، بلا
تاریخ)۔ اسلام و ایمان کی مثال کعیے اور حرم کی ہے ۔
ایک شخص حرم میں ہو تو کعیے میں ہونا لازم
نہیں، لیکن جو شخص کعیے میں ہے وہ حرم میں
بہر حال ہے (سید محمد حسین طباطبائی: المیزان
فی تفسیر القرآن، ۱: ۲۰۰، مطبوعة تهران، چاپ
جدید؛ الکافی، جلد ۲).

احادیث میں بعض اوقات اسلام سے مواد خصائلِ اسلام بھی لی گئی ہے، مثلا ایک شخص نے آنعضرت صلّی الله علیه و سلّم سے پوچها: آئی الاسلام خیر؟ قال : تطعیم الطّعام و تقرأ السّلام، یعنی اسلام میں کونسی خصلت بہتر ہے؟ آپ نے قرمایا: تو کھانیا کھلائے اور سلام کیے (البخاری) ۔ ایسی احادیث میں اسلام سے مراد خصائلِ اسلام هیں۔ اسلام کے مراتب میں سے ایک مرتبه حسنِ اسلام بھی ہیں اسلام کے مراتب میں سے ایک مرتبه حسنِ اسلام بھی ہی جس کی احادیث میں ایک تعبیر یه بھی المدم نے بین حسنِ اسلام المدر ترک ما لا یعنیه بھی (البخاری)۔ یہاں غیر متعلقه اور بے کار باتوں سے اعراض کو حسنِ اسلام قرار دیا ہے .

اسلام ایک دیس ہے: اوپر یہ موقف اختیار کیا جا چکا ہے کہ اسلام جاسع لفظ ہے ۔ اس کی جامعیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کو دین بھی کہا گیا ہے اور دین کل زندگی کے دستورالعمل کی حیثیت سے وسیم تر مفہوم رکھتا ہے ۔

دین کے لغوی معنی میں انتیاد و اخلاص ، مگر استعارة و اصطلاحًا اس سے مراد ملت اور شریعت فی (دیکھیے السجستانی اور مفردات، بذیل دین و شریعت) ۔ قرآن مجید میں آیا ہے: اِنَّ الدِّیْنَ عُنْداللہِ الْاسلام (س [آل عمرن]: ۱۹) ۔ اسی طرح اسلام کے لیے دین الحق (۱۹ [التوبة]: ۳۳)، دین الحق (۱۹ التوبة]: ۳۳)، دین الحق (۱۹ التوبة) دین التوبة دین الحق (۱۹ التوبة) دین الحق (۱۹ التوبة) دین الحق (۱۹ التوبة) دین الحق (۱۹ التوبة) دین التوبة دین الحق (۱۹ التوبة) دین التوبة دین الحق (۱۹ التوبة) دین التوبة دین التو

کافل عونے کی خوش خبری سنائی گئی تو اس وقت علی اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال عوا: الیوم آگمات آگم دینگم و اثمت علیکم نعمتی و رضیت آگمات آگم دینگم و اثمت علیکم نعمتی و رضیت ابو حنیفه المسلام دینا (و [المائده]: س) - بقول امام ابو حنیفه الفظ دین کا اطلاق ایمان، اسلام اور جمله احکام شرعیه پر هوتا هے (الفقه الاکبر، سع شرح ملا علی القاری، ص . ب) - سید شریف جرجانی کے علی القاری، ص . ب) - سید شریف جرجانی کے غوامحاب عقل و فکر کو آنحضرت صلی الله علیه وسلم جو اصحاب عقل و فکر کو آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے بیش کرده لائحه عمل کو قبول کرنے کی دعوت دیتا هے (کتاب التعریفات، ص سے) .

ان سب بحثوں سے یہ واضح ہوا کہ اسلام عقیدہ و اقرار بھی ہے، عمل بھی اور سکمل خابطۂ حیات و دستور العمل بھی، اور اس کا مجموعی نام دین ہے، جس میں (۱) عقائد، (۲) عبادات اور (۳) معاملات (انفرادی، منزلی، اجتماعی، سیاسی، التعمادی، عسکری، عدالتی اور بین الاقوامی) سب شامل ہیں ۔ ویسے تو دین اسلام سب پیغمبروں نے بیش کیا، جس میں اتحاد باعتبار اصول دین ہے اور اختلاف باعتبار فروع کے، لیکن یہاں اسلام سے مراد اختلاف باعتبار فروع کے، لیکن یہاں اسلام سے مراد وہ شریعت اور دین ہے جو حضرت معمد رسول الله میں افرادین ہے جو حضرت معمد رسول الله علیه و سلم کے ذریعے الله تعالٰی نے بھی نوع الله الله علیه و سلم کے ذریعے الله تعالٰی نے بھی نوع السان کے لیے بھیجا .

اسلاسی عقائد و عبدادات کی روح : اسلاسی عقائد و عبدات ایک طرف تعلق بالله کو مستحکم کرنے کا وسیله هیں اور دوسری طرف اسی کے توسط یعیه زندگی سے نباہ کرنے اور اسے پرمعنی بنانے کی مقطرہ کردار کی تعمیر کا مقصد لیے هوے هیں ۔ مقطرہ کردار افغرادی زندگی میں بھی راحت و سکون کا مقصد بھی اسور میں بھی۔ معاشرتی اسور میں بھی۔

اطمینان قلب، عدل گستری اور اخروی نجات ہے. اسلامی عقائد میں توحید (راک باں) کو اساسی اور بنیادی حیثیت حاصل هے \_ توحید کا مفہوم ید ہے کہ اللہ ایک ہے، پاک اور ہر عیب ہے۔ وهی سب کا خالق، مالک اور پروردگار ہے ۔ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے۔ وهی سب کا حاجت روا ہے ۔ صرف وهي عبادت و استعانت كے لائتی ہے ۔ اس کا کوئی شریک نہیں ۔ توحید هر قسم کے خفی و جلی شرک کی نفی کرتی ہے -عقیدہ توحید سر بلندی اور ہے خونی پیدا کرتا ہے اور تمام مشرکانه رسوم و عقائد کی تردید بھی (نیز رک به الله ؛ الاسماء الحسني) ـ خداكي وحدت كے حوالے سے فرد کی داخلی زندگی انتشار سے نجات پا کر نظم و ضبط سے بہرہور ہو جاتی ہے۔ توحید کا عقیدہ انسانی اخوت کے تصور کو استحکام بخشتا ہے اور اس کے ذریعے نفس انسانی کو زندگی کے امکانات کے ہارے میں تو کل و اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں توحید پر بڑا ھی زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالٰی نر پیغمبروں کی بعثت و رسالت کا اولیں مقصد تبلیغ توحید بتایا ہے۔ ہر پیغمبر نے سب سے پہلے توحید کا پیغام سنایا \_ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم نے تيره ساله مكى زندگى مين بالخصوص توحيد هى كى تبلیغ کی ـ قرآن مجید نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کا نام شرک رکھا اور شرک کو "ظلم عظيم" ثهيرايا هـ (١٣ [لقمن] : ١٣) -اسی طرح مشرک کے تمام اعمال کو ناقابل قبول قرار دیا ہے (٦ [الانعام]: ٨٨) اور اس ہر جنت حرام کر دی هے (ه [المآئدة] : ١٠).

تسوحید کے عقیدے کے علاوہ خدا کی دوسری جملہ صفات بھی، جو اسماے حسنٰی کے ذریعے بیان موئی ھیں، ذھن انسانی کے لیے سکون اور رھنمائی کا باعث ھیں۔ ان میں رب ایک عظیم نام ہے

(تفصیل کے لیے راک به الاسماء العسنی).

رسالت کا عقیدہ بھی ایک مسلم کے لیے بنیادی درجه رکھتا ہے۔ خدا کی هستی غیر سرئی ہے۔ لهذا اس کے احکام کی تبلیغ کے لیے کسی معسوس ذریعر کی ضرورت تھی ۔ یه ذریعه انبیا و رسل کا ، وجود ہے ، حو وحی الٰہی کے ذریعے لوگوں کو فکری : اور عملی گمراهیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر کامزن کرتے میں۔ یہ درست ہے کہ اسلام سیں انسانی عقل و فکر کی ہڑی قدر و منزلت ہے، لیکن عقل انسانی کو علم و معرفت کا مصدر وحید کبھی قرار نمیں دیا گیا، بلکه اسلام کی نظر میں علم و معرفت كا صحيح تريس سرچشمه اور اعلى مصدر اور اجتماعی جراثم سے آگاهی اور نجات حاصل لیے تشریف لاتے هیں که معاشرے میں گمراهی اور یدبختی کا خاتمه کر دیں، لوگوں کو اللہ تعالٰی کی ذات و صفات و افعال سے آگاہ کریں، دنیا کے آغاز و انجام سے متعلق الہامی معلومات بہم پہنچائیں، نیز یه بتائیں که انسان کو موت کے بعد کیا سراحل پیش آنے والے هیں ۔ اور یه سب مسائل ایسے هیں که جن پر بحث و تمعیص کے لیے همارے پاس مبادیات و مقدمات موجود نہیں ہیں ۔ ہر پیغمبر نے خالص الله تعالى كي عبادت كي دعوت دي (١٦ [النعل]: ٢-١)، رشد و هدايت اور دين و شريعت كي بارے میں پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو صرف احکام الٰہی کی تبلیغ کرتے میں (۳۰ [النجم]: ٣، س) \_ عقيدة رسالت سے الله كي تعليمات اور حکمتوں پر تیتن پیدا ہوتیا ہے اور معبت و اطاعت 🖟 ہے اور اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست 🔬 📆

رسول کا جذبه ابهرتا هے (دیکھیے الغزائی: احما عَلُومَ الدِّينِ؛ شاه ولي الله : حجة الله البالفة).

ملائكه مين اعتقاد اور تقدير خير و شرك ا ساتھ قیامت کا عقیدہ، زندگی کے لیے ایک غاید متعین کرتا ہے اور اعمال نیک کی تسرفیب دیت ہے ۔ اس سے اس خیال کی نفی هوتی ہے کا زندگی عبث ہے جیسا کہ آج کل کے وجودی (Existentialists) مانتر هين

قرآن مجيد مين ارشاد فرمايا: أَفْحُسِبُتُم أَنَّهُ خَلَقْنُكُمْ عَبِثًا وَ أَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ (٣٧ [العامنون] ١١٥) (= كيا تم نے يه سمجھ ركھا ہے كه هم نے أ تمهين يونهين عبث بيدا كر ديا هے اور يه كه وحی الٰہی اور نبوت و رسالت (رک ہاں) ہے ۔ صرف : تم کو هماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا)۔ اسلام ومی الٰہی کے ذریعے انسان حقیقت توحید کو سمجھ ا میں زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کا تعلق سکتا ہے اور گناہ، شر، فساد اور دوسرے انفرادی آخرت سے ہے۔ اسلام نے آخروی زندگی کے علیدے ا کو نی الحقیقت بڑی اھمیت دی ہے ۔ نیک لوگوں کے کرسکتا ہے۔ انبیا کی بعثت کا مقصد انسان کی ہدایت ، لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہیں اور بد لوگوں کے اور اس کے لیے سعادت دارین کا حصول ہے ۔ وہ اس الیے دوزخ اور اس کا عذاب ہے۔ نیک اعمال کی ا جزا اور برے کاموں کی سزا کے لیر جنت و دوزخ کا تصور پیش کیا گیا۔ اس تصور کے ساتھ گناہ اور استغفار كا نظريه بهى اسلامي خصائص مين خاص توجه کے لائق ہے۔ اسلام نے دیگر مذاهب و ادیان کے مقابلے ہر اس مسئلے میں بھی ایسی واہ اعتدال اختیار کی ہے جو ہڑی وزنی اور معقول ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر مدق دل سے توبه و استغفار کرتا ہے، اپنے گناہ کی معافی کے ساتھ یہ وعده بھی کرتا ہے که میں آئندہ ایسے گناہ کا مرتکب نہیں ھونکا تو اللہ تعالٰی اس کے گناھوں ، ہر خط تنسيخ كهينج دينا هـ اور الله ك غفران اور يوميم و کرم کا یہی تفاضا ہے ۔ توبه کا دروازہ هر وابت کھا 🚅

هـ (رك به توبه).

عبادات میں نماز انفرادی تزکیهٔ نفس کے هلاوه اجتماعي ربط و نظم اور يک جمتي بيدا کرتي نے اور نعشاہ اور منکر سے روکتی ہے (رك به صلوة) ـ زكوة دولت سين پاكيزگي بيدا كرتي هـ، دوسروں کی ضرورتوں کا احساس دلا کر انھیں ہورا کی حفاظت کرتا ہے. کرنے کے جذبے کو ابھارتی ہے اور معاشرے میں ہا میں ممدردی اور تعاون کا مؤثر ذریعه ہے۔ (رك به زكوة) ـ روزه ضبط نفس كا ذريعه ه اور حج سلّت كا بين الاقواس اجتماع اور روايات سلّى كى ياد كو تازہ کرانے کا ذریعہ (رک به صوم ؛ حج ) ـ اسلامی عبادات کا مقصد تزکیمه و تطهیر اور محاسبهٔ نفس ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی انفرادی . اور اجتماعی زندگی میں تقوٰی، طهارت اور توازن پیدا کرتا رہتا ہے ۔ تقوٰی کو قرآن مجید میں خیرالزّاد کہا گیا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے جزئیات تک ان چیزوں سے بچنہ جو خدا کو ناپسند ہیں اور اللہ تعالٰی کو سیر بنانا.

مستشرقین کا یه خیال صحیح نہیں که اسلام میں خوف کا مذهب ہے ۔ واقعه یه ہے که اسلام میں خوف کے ساتھ ساتھ رحمت و محبت کا عنصر غالب ہے، چنانچہ قرآن مجید میں الله تعالٰی کی رحمت کا ذکر بکٹرت آیا ہے، ایک دو مقامات تو خاص طور پر قابلِ توجه هیں، مثلاً اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کو معاطب کر کے فرمایا ، لا تقنطوا بین والوں کو معاطب کر کے فرمایا ، لا تقنطوا بین مایوس نه هونے پاؤ۔ ایک جگه یه فرمایا که الله مایوس نه هونے پاؤ۔ ایک جگه یه فرمایا که الله مایوس نه هونے پاؤ۔ ایک جگه یه فرمایا که الله کی رحمت سے کی رحمت هر چیز کو محیط ہے : رُبناً وَسِعْت کُلُ مَیْ وَمِعْت کُلُ مَیْ وَمِعْ وَمَعْت کُلُ مَیْ وَمِعْ وَمَعْت کُلُ مَیْ وَمِعْ وَمَعْت کُلُ مَیْ وَمِعْ وَمُونِ وَمِعْ وَمْ وَمِعْ وَمْ وَمُعْ وَمُعْ وَمُعْ وَمُعْ وَمُعْ وَمُعْ وَمُعْ وَمُعْ وَمُ وَمُ وَمُعْ وَمُعْ وَمُ وَمُو وَمْ وَمُ وَمُعْ وَمُعْ وَمْ وَمُ وَمُ وَمْ وَمُ وَمُ وَمُ

(سب سے زیادہ رحم کرنے والا) ایسے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اکثر و بیشتر استعمال ہوے ہیں ۔ حدیث میں آیا ہے که اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے ماں سے بھی زیادہ شفیق و رحیم ہے ۔ اگر خوف ہے بھی تو اس قسم کا جو محبت سے پیدا ہوتا ہے اور محبت کی حفاظت کرتا ہے .

اسلام میں دین چونکه کلّی حقیقت ہے اس لیے آداب اور اخلاق بھی دیس کا حصّه ھیں ۔ مسلمانوں کی فیل زندگی اگر دینی اصولوں کے تابع ہے تو عبادت ہے اور اس لحاظ سے اخلاقیات کی پاسداری بھی عبادتوں میں شامل ہے (دیکھیے الغزائی: کیمیائے سعادت؛ ابن مسکویه: الفوز اللّصغر).

اسلاسی اخلاق : اسلام میں یبوں تبو هر اجها عمل عبادت هے، تاهم امور و افعال كا ایک سلسله ایسا بھی ہے جو اصطلاحًا عبادات اور معاملات کے مابین ہے۔ امور کا یہ سلسلہ نہ تو عبادات کی طرح محض داخلی ہے اور نه معاملات کی طرح تنفیذی اور خارجی ـ یه وه افعال و عادات هیں جن میں قانون کا جبر نہیں بلکه ان کا صدور برضا و رغبت هوتا هے ۔ اگر قلب انسانی روحانی طور پر صحت مند ہے تو یہ افعال حسین اور خوشکوار هوں گے، اگر برعكس تو بالعكس ـ حديث مين هے: إلى في الْجَسَدِ مُضْغَةً أَذًا صَلَحِتْ، صَلَحَ الْجَسَد كُلَّهُ وَ اذَا فُسَدَتْ، فَسَد الْجَسَدُ كُلَّهُ، آلا وهي الْقَلْبُ (البخاري، كتاب الايمان، باب فضل من استبرأ لدينه) = جسم انسانی میں ایک (گوشت کا) ٹکڑا ہے، وہ اگر صعیح حالت میں ہے تو تمام جسم صحیح حالت میں ہوگا اور اگر وہ بکڑ جائے تو سارا جسم بکڑ جائے کا، اور یه مے دل۔ وجدان صحیح سے اجھائی ا یا برائی دونوں کا پتا جل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ٱلْبِرْ مَا اطْمُنْنَ اليَّهِ ٱلْقَلْبُ وَ اطْمَنَنَّتُ اليَّهِ النَّفْسَ وَالْإِثْمُ مَا مَاكَ فِي الْقَلْبِ وَ تَرَدُّدَ فِي النَّفْسِ - بهلائي

وہ ہے جس سے قلب مطمئن عوں اور بدی وہ ہے جس سے دل میں کھٹکا ھو اور نفس متردد ھو (احمد: المسئد م: ٢٧٨) ـ ايک موقع پر مومن کامل کی علامت بیان کرتے عوے آپ نے ارشاد فرمایا: اذًا سَرْتُكُ مَسَنتُكُ وَ سَاءُتُكُ سَيْئَتُكُ فَانْتُ مُؤْمِنَ (احمد: المسند، ه: ١٥٠) عنى جب تجهر ابنى نیکی پر خوشی هو اور اپنی بدی پر ناگواری محسوس هو تو تو مومن ہے ۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اخلاق عادات کے ظاہری حسن کا نام نہیں بلکه یه اندرونی پاکیزگی اور باطنی صورت انسانی کے اوصاف و معانی کا نام ہے، اس کا معیار وجدان صحیح اور ضمیر ہے، غرض که ان کی حقیقت داخلی، وجدانی اور روحانی ہے، اگرچه ان کا صدور خارجی ہے، ان افعال سے دوسرے افراد متأثر هوتر هيں اور ان سے معاشرتی زندگی میں ایک طرح کا حسن پیدا هوتا ہے یه اسلامی تصور اخلاق کا سنگ بنیاد ہے ، خالق کے مفہوم میں دین، طبیعت اور عادات تينون شامل هين (لسان) .

اسلامی اخلاق کے مآخذ دو هیں: ( ر) قرآن مجید اور (٧) آنحضرت صلَّى الله عليه وسلَّم كا اسوهُ حسنه اور آپ کا خلق عظیم ۔ قرآنَ مجید میں آیا ہے: و انُّک لَعَلَى خُلُّقِ عَظَيْم (٩٨ [القلم]: م)، نيز فرمايا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْمُ فِي رَسُولِ اللهِ ٱسْوَةً حَسَنَةً (٣٣ [الاحزاب]: ١٦) \_ قرآن سجيد کي سورة المؤمنون کي ابتدائی آیات (۱:۲۳ تا ۱۱) میں بندۂ مومن کے اوصاف میں اخلاق حسنه کو بھی شامل کیا گیا ہے، سورة البقرة (٢: ١٥٤) اور سورة الفرقان (٢٠: ذكر هي.

آنحضرت صلَّى الله عليه و سلَّم مكارم الحلاق كا سب سے بڑا نمونه بھی تھے اور اعلیٰ اخلاق کے عظیم معلم بھی۔ قرآن معید میں اللہ تعالٰی فرماتا ہے: ہو

الَّذِي بَعْثُ فِي الْآمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ أَيْتُهِ فَ يَزَكِيهِم و يَعْلِدُهُم الْكِتْبُ وَالْعِكْمَةُ قُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفَى ضَلَّل مَبِين (٣٠ [الجمعة] : ٣)، اس آيت مين يُزَكِّيهُمُ اور الْحُكُمَةُ كِي الفاظ سِم تزكية نفس اور اخلاق وسنت نبوی کی طرف توجه دلائی گئی ہے۔ آپ م کی ذات میں جو صفات اخلاقی جمع تھیں وہ انسانیت کے اعلٰی معیار کا مظہر تھیں (ان کے لیے دیکھیے الترمذی : الشّمائل و بامداد معتاح کنوز السنة، مادَّهُ ادب) \_ اس عملي نمونر کے علاوہ آپ نے جو کچھ عمومی خلق حسن اور اخلاق کے خصوصی اجزا کے بارے میں فرمایا اس کا اجمال یہ ہے: آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم سے کسی نے دریافت كيا: أَي الْأَيْمَانِ أَفْضَلُ ؟ آب نے ارشاد فرمایا: حُلِّق حُسنُ (احمد: المسند، م: ٣٨٠)، ابو داؤد مين ع : مَا مِنْ شَيْءِ أَثْقَلَ فِي الْمِيْزَانِ مِنْ حُسْنِ الْحُلْقِ (السنن، كتاب الادب، باب في حسن الخلق) - آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم نے اپنی بعثت کا مقصد یه بیان فرمایا ہے کہ میں حسن اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا کیا ھوں ۔ بعثت لا تمم حسن الأخلاق (الموطأ، كتاب الجامع، باب ماجاه في حسن الخلق؛ نيز احمد: المسند، ب: ٣٨١) - انحضرت صلى الله عليه وسلّم لوگوں کو مکارم اخلاق کا حکم دیا کرتے تهر (البخاري، كتاب الادب، باب حسن الخلق) -آپ یه بهی فرمایا کرتر تهر که بهترین انسان وه ہے جسکے اخلاق سب سے اچھے هوں: خیار کم أَحْسُنُكُمْ أَخُلَامًا (حوالة مذكور) ايك أور جگه آپ نے اخلاق کو ذائی فضائل و شرافت سے تعبیر کیا ٩٣ تا ٥٥) مين بهي عبادالرحمن كے اوصاف كا أكيا هے: حَسَبَةُ خَلَقَةُ (المسند، ٢: ٣٩٥) - ايكته حدیث کے مطابق تکمیل ایمان کے لیے حسن خات كو معيار قرار ديا: أكمَل الْمُؤْمِنِينَ ايْمَالَا أَحْمَالُهُ حُلْقاً (ابو داؤد: السَّن، كتاب السنة، باب، ،) اور الم مدیث میں حسن خلق کو صوم و م

منا کر دیا: آن السؤین لیدرگ بعین خانه دیئیة المسائم القائم (ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی حسن الخلق) - اسلامی اخلاق میں متعدد صفات بر خاص زور دیا گیا ہے اور قرآن و حدیث میں بعض اهم اخلاقی خصائل کی غیر معمولی فضیلت بیان هوئی ہے ۔ قرآن مجید کی یه آبت لائق ذکر ہے:

و اعبدوا رَبَّكُم وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَمَلْكُم تَفْلِحُونَ (۲۲ و العج): دے) - یہاں خیر میں انفرادی حسن خلق بھی شامل ہے اور انسانوں کے ساتھ وہ نیکیاں بھی جو معاشرتی اخلاق کا حصه ھیں.

قرآن مجید میں صفت عدل و انصاف کو خاص اهمیت دی گئی ہے۔ عدل کے معنی هین، توازن، مساوات، انصاف، ظلم سے اجتناب، هر کسی کو اس کا جائز حق دینا، اس میں کسی طرح کی جانب داری نه کرنا اور افراط و تفریط سے بچنا ۔ توازن کی یه صفت کردار سی بھی حسن اور عظمت پیدا کرتی ہے ۔ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے که قرآن مجید میں دشمن کے بارہے میں بھی عدل کا حكم ديا كيا هـ : وَلَا يَجْرِمَنُّكُمْ شَنَانٌ تَوْم عَلَى الَّا تعدلواط اعدلوا (و [المآئدة]: ٨) عدل كعلاوه صبر و شکر بھی اہم ہیں ۔ قرآن مجید میں صبر و شکر کی بكثرت تلتين فرمائي كئي هے ، مصائب اور ناموانق حالات میں صابر رہنا اور اللہ کے انعامات کا شکر ادا كونا أعلى اخلاق كا حصه هـ - انسان جونكه بالطبع كمزود اور بيترار بيدا كيا كيا هـ (انَّ الْانْسَانَ خُلقَ هلومًا في إذًا مسه الشر جَسْرُومًا (. ] [المعارج]: raft ( raft ) اس لیے ایک موس کا صحیح انردار ید عے کہ و بالله مین نظر خدا بر را نهر سه استقامت، صبر و مر عاضت سے حاصل ہونی ہے ۔ اس کے علاوہ وهمه هداردی، صلة رحمی، وقار نفس اور اسلام میں اور دیا گیا ہے ۔ اسلام میں المنافع فوائض مين خاص اهميت ركهتا هد:

(اُوفُوا بِالْعَقُودِ (ه[ المأئدة]: ١) يعنى عبد و پيمان بورك كرو حنائجه نيك مومن كى ايك صفت يه بيان كى گئى هے كه وه اپنے عبد و پيمان كو پورا كرتا هے: والموفون يعبدهم إذا عهدوا (ب [البقرة]: ١٥٠١) - كيونكه اس آيفا عبد پر تمام معاشرے كى ساكه اور معاملات انسانى كى كامل تنظيم موقوف هے حديث ميں آيا هے: لا دين لين لين لين نبين كرتا وه دين سے بهى بيكانه هے (اسلامى نبين كرتا وه دين سے بهى بيكانه هے (اسلامى المخلق كے دوسرے اجزا كے ليے ديكھيے الترمذى: المشمائل و ديگر كتب حديث باسداد سفتاح كنوز السنة).

ان بنیادی اخلاقی صفات کی اساس پر، مسلمانوں میں علم اخلاق کی بنیاد پڑی، جس سیں رفته رفته رفته بعض دوسرے عناصر بھی شاسل ہوتے گئے۔ ان میں زهد کا ایک خاص تصوّر بھی در آیا۔ اسی طرح مسکنت اور تذلل بھی (اصل اسلاسی اخلاق میں سوجود نه تھا۔ پھر یونانی اخلائیات کے ترجموں کے ذریعے، یونانی فکر کے عناصر بھی شاسل ہوے (رک یه ذیل مادّهٔ اخلاق)۔ اسی طرح عجمی و هندی عناصر (مسلمانوں کے علم الاخلاق کے لیے ملاحظہ ہوالغزالی: کیمیائے سعادت: ابن مسکویه: الغوز آلاصغر؛ نمیر الدین طوسی: اخلاق ناصری ؛ دوّانی: اخلاق جلالی: زکی میارک : الاخلاق عندالغزالی، (اردو ترجمه از نورالعسن خاں).

خلاصة بعث یه هے که اسلام میں اخلاق کا تصور اصلاً روحانی اور دینی هے مگر اس کا دائرہ عملی اور عمرانی بھی ہے ۔ اس کا سر چشمه نیکی کی فطری صلاحیت هے لیکن اس کی ترقی، صحیح تعلیم، تزکیهٔ نفس اور نیکی کی عملی مشق پر منحصر هے، اسلامی اخلاق کا مطمح نظر فرد کی ذاتی تسکین هی نمیر بلکه اس کا ایک معاشرتی پہلو بھی ہے ۔ عمل

اور نیکی سے معاشر ہے کی زندگی خوش گوار ہو جاتی ہے اور فرد بھی اس سے راحت و سکون پا کر رضا ہے الٰہی کا مستحتی ہو جاتا ہے۔ اور یہی مومن کی زندگی کی کل غایت ہے۔ (الطاعة لاسرالله و الشاعة علی خُلق الله).

اسلامی قانون : اسلامی قانون کے سرچشمے
الہامی هیں ، لیکن ان کی روح انسانی، عقلی، عملی
اور تمدنی هے (دیکھیےسرعبدالرحیم: Muhammadan ، صسم ببعد) ۔ اس کا نصب العین
بندوں پر اقتدار و حکمرانی نہیں بلکه خدا کے بندوں
کی خیر خواهی هے ، یه کسی قسم کے جبر پر مبنی
نمیں بلکه اس کی نوعیت مصلحانه هے ۔ اسلامی
بانون میں تعزیر هے لیکن اس سے بہلے خود اپنی
املاح اور احتساب نفس کے کئی مراحل هیں ۔ اسی
املاح اور احتساب نفس کے کئی مراحل هیں ۔ اسی
املاح اور احتساب نفس کے کئی مراحل هیں ۔ اسی
املاح اور احتساب نفس کے کئی مراحل هیں ۔ اسی
املاح اور احتساب نفس کے کئی مراحل هیں ۔ اسی

اسلامی قانون میں فرد کا وقارِ نفس اور احترام آدست هر حال میں ملحوظ ہے۔ اسلامی قانون کے تین بڑے مقاصد هیں: (۱) خدا کی بادشاهت اور حاکمیت کا نفاذ قرآن و سنت کی روشنی میں (ان العکم اللّٰ تُمُوٰ(۱) [الانعام]: ده)؛ (۲) حقوق الله کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا قیام بذریعهٔ اولی الاسر؛ (۳) اعلٰی معاشرتی زندگی کی تنظیم کے علاوہ نفوس کی ہاکیزگی کی خاطر صفات عدل و خیر کی حفاظت۔ اسلامی قانون کسی فرد یا فریق کے لیے استحصال کا ذریعه نہیں بلکہ انسانی معاشرے میں اخوت، مساوات اور عدل و انصاف کی صفات پیدا کرتا ہے .

اسلاسی قانون کے بنیادی اصول کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے ۔ ان کے مطالعے سے معلوم هوتا ہے که اسلامی قانون کی تشکیل چار مراحل میں هوئی ۔ پہلا دور آنحضرت صلی اللہ علیه و سلم کی هجرت سے شروع هوتا ہے اور آپ کی

وفات پرختم هوتا ہے، سدینے کی دس ساله زندگی میں، قرآن مجید کے ذریعے دین کی تکمیل هوئی۔ انهیں قوانین الٰمیه پر آگے کی فقہی تفریعات کی اساس رکھی گئی .

دوسرا دور آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی وفات سے لے کر خلافت راشدہ کے اختتام تک ہے ، یه خلفا اور صحابه کی تشریحات کا دور ہے ۔ تیسرے دور میں اهل السنة کے مذاهب اربعه کی باقاعدہ بنیاد پڑی ۔ چوتھے دور میں فقہا نے اپنے اپنے ائمه کے مسلک خاص کی تشریح و تعبیر کی طرف توجه کی ۔ بعد کے دو ادوار میں سے علامه خفری کے قول کے مطابق، ایک میں توسسائل کی تحقیق کے لیے جدل و مناظرہ کی گرم بازاری موثی اور دوسرے میں تحقیق و اجتہاد کے بجاے تقلید هی کو اصول کار قرار دیا گیا ۔ اور یه دور آج تقلید هی کو اصول کار قرار دیا گیا ۔ اور یه دور آج تک قائم ہے (الخفری : تاریخ قله اسلامی، اردو ترجمه، از عبدالسلام ندوی، ص ب) .

اسلامی قانون کی تشکیل میں ، جیسا کہ قرآن مجید سے ظا مر هوتا ہے، تین بنیادی اصول مد نظر هیں:

۱ ـ عدم حرج، یعنی تنگی کو دور کرنا،

سختی اور تشدد کے بجامے آسانی پیدا

ہ۔ قلّتِ تکلیف، یعنی احکام کی وہ صورت جس پر آسانی سے عمل ہو جائے.

ہ۔ تدریج، یعنی جو عادتیں راسخ ہو چکی تھیں انھیں دور کرنے میں تدریج سے راکا ہینا ،

اسلامی قانون کا حقیقی مأخذ قرآن سجید می اور اس کے ساتھ دوسرا مأخذ سنت نبوی م . بھنی آنحضرت صلّی اللہ علیه و سلّم نے وقتاً فوقتا جو تعہید می توجید کی با اپنے عمل سے کسی حکم کی صورت مقدید نردائی (ساحادیث رائے به سنت و جدیدی باردائی (ساحادیث رائے به سنت و جدیدی باردائی

عم مأخذ عن تيسرا مأخذ قياس (رك بآن) ع يعنى الله وحديث كل روشني مين، نقبها نے اپنے زمانے كے الم مسائل بر بذريعة تياس جو فيصلح صادر كير به بهي قابل لحاظ هين اور چوتها مأخذ إجماع ا راد بان) ہے یعنی کسی مسئلر میں کسی زمانر کے بمله یا اکثر علما کا اتفاق راے، مگر یه بھی دراصل ابل اعتبار تب هو گاجب که قرآن و حدیث سے ٹکراؤند ھو بلکہ فیصلہ ان کی روح اور منشا کے مطابق ہو دیکھیے سر عبدالرحیم : کتاب مذکور)، یه آخری دو صول اس لیے هیں که هر زمانے میں صورت حال بدلتی حتى ع اوران تبديليون كربارے مين شرعى فيصلون ل ضرورت هوتي هے لهٰذا قرآن و سنت کی روشنی اور ا هنمائی میں، نئے فیصلوں کےلیے دروازہ کھلا رکھا۔ كيا هـ، اسلام چونكه هر زمانے كے ليے هـ اس ليے هر مائے کے احوال کے بارے میں شرعی فیصلوں کی ضرورت اهر هـ (ديكهيم اقبال: تشكيل البيات اسلاميد: ب الاجتباد في الاسلام).

علامه الغضری نے اپنی کتاب میں هر دُور اس اور اس کی علیہ اور اس بی اهل السنّت اور شیعی مسلک کے اثمهٔ کبار کے م درج کیے هیں ۔ اهل السنّت میں فقه صحابه کے مد امام ابو حنیفه من امام مالک ، امام شافعی ، اور مام ابو حنیفه ، اور شیعی مسلک میں حضرت علی من مام احمد بن حنبل اور شیعی مسلک میں حضرت علی من ام احمد بن حنبل اور ان کے صاحبزاد کے امم جعفر صادق اور دوسرے اثمه و مجتهدین کے امم جعفر صادق اور دوسرے اثمه و مجتهدین کے م آتے هیں (دیکھیے الخضری، بمدد اشاریه ۔ نیز میل کے لیے دیکھیے بذیل مادّة فقد ۔ اسلامی قانون هیں عالمی قوائین سے مقابلے کے لیے دیکھیے ایکھیے فقانون هیں ہورہ عالمی قوائین سے مقابلے کے لیے دیکھیے ایکھیے فقانون هیں ہورہ عیں ۔

المالام كا تعمور معاشرت:

وَ اللَّهُ النَّاسُ اتَّمُوا عِن أَيَّا عِد : يَأْيُهَا النَّاسُ اتَّمُوا اللَّهُ وَجَهَا وَحَجَهَا

وَيَتُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثَيْرًا وُ نَسَاَّةً وَاتَّقُوا اللَّهُ الذَّي تُسَاءُلُونَ به و الْأَرْجَامُ ط(م [النسآء] : ١) \_ اس آيت سے دو اصول نکلتر هیں: (۱) تمام انسان نفس واحده سے پیدا هوے، لہٰذا برابر هیں؛ (۲) اس اخوت کا قیام و دوام تعلق بالله پر منحصر هے ـ اسلامي معاشره انهیں دو اصولوں پر قائم ہے ۔ یعنی تمام نسل انسانی کی بنیادی اخوت اور اس کے لیے روحانی حوالے کی ضرورت ـ سورة الفاتحة كا أغاز، ٱلْحَمْدُ لله رُبِّ الْعَلَمِينَ سے هوتا ہے ـ سابقه آیت اور اس میں بھی خدا کو اس کی صعت رب سے یاد کیا گیا ہے اور رہوبیت كا دائره محدود نمين ركها كيا بلكه بهلي آيت میں اس کو النَّاس سے متعلَّق رکھا گیا ہے اور دوسری آیت میں الْعُلْمَیْنَ سے وابسته کیا گیا ہے۔ اس سے یه ظاهر هوتا ہے که اسلام کا سعاشرتی نصب العین یه هے که زندگی کی ضرورتوں اور کفالتوں میں جمله نوع انسانی ایک برادری کے مانند ہے، اور اس خاص دائرے میں زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کا حق سب کو حاصل ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو حکا ہے خود توحید کا عقیدہ بھی نسل انسانی کی شیرازه بندی کو مستحکم کرتا ه، حديث مين آيا ه : اَلْخُلْقُ كُلُّهُمْ عَيَالُ الله (ابويعلى والبزار).

نسل انسانی کی وحدت کے اس استحکام کے لیے
روحانی دعوت کو خاص اهمیت دی گئی ہے کیونکه
صرف مادی وسائل کے ذریعے جو شیرازہ بندی هوتی
ہوہ یتینی نہیں هو سکتی، اس لیے روحانی عقیدوں
کے ذریعے وحدت و تنظیم پر زور دیا گیا ہے۔ یه
کام انبیاے کرام کرتے رہے اور اس سلسلے کی آخری
دعوت آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم کی تھی۔
دعوت آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم کی تھی۔
اسلامی معاشرے کی ابتدا مدینے میں هوئی۔
جس میں انصار و مہاجرین اور اهل کتاب
جس میں انصار و مہاجرین اور اهل کتاب

عظیم معاشرے کی تاسیس هوئی جو دنیا بھر میں مندرجة ذیل خصائص کے لیے استیاز رکھتا ہے:

- (۱) مساوات: رنگ، نسل، قبیله اور ذات پات کو ترک کر کے تقوٰی کو فضیلت کا معیار قرار دیا گیا ہے.
- (۲) بنیادی انسانی ضرورتوں میں سب کے ساتھ برابری کا سلوک.
- (۳) انسانی حاکمیت کی جگه خدا کی حاکمیت قائم کر کے سب انسانوں کے لیے عدل و انصاف کی سہولت سہیا کرنا ،

اسلام نے مذھبی رواداری اور آزادی ضمیر کا اعلان کیا، دوسرے مذاهب کی عبادت کاهوں کے تحفظ کا یتین دلایا، ایفاے عہد کو لازمی قرار دیا، اور معاشرتی زندگی کی ایسی تنظیم کی جو افراط و تفریط سے محفوظ ہے۔ اسلامی معاشرہ رنگ و نسل اور علاقے کے تعصبات سے بالا ہے۔ اسلام میں ذات ہات کی آدوئی تمیز نہیں، چنانچه گورے کو کالے پر یا عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نهیں ـ اور نه قبائل و شعوب کی بنا پر السي اكو السي ير برتري هے بلكه الله تعالى كے نزدیک صرف تقوی هی باعث فضیلت هے : انَّ ٱكْرَبْكُمْ عَنْدَاللهِ أَتْقَكُمْ لَا (وم ([الحجرات]: ١٣) -قرآن مجيد ميں آيا هے قبائل وشموب تو محض تعارف كے لير هين (حواله مذكور) - يَانُّهُمَا النَّاسُ اتَّقُو أَرْبُكُمُ الَّذَي اللَّهِ النَّاسُ اتَّقُو أَرْبُكُمُ الَّذَي خَلَقَكُمْ مَنْ نَّفُس وَاحِدَةٍ (م [النسآء]: ١) - ا م لوكوا اپنے رب سے ڈرو جس نے تمهیں ایک وجود سے پیدا کیا۔ اس آیت سے نسلِ انسانی کی وحدت کی طرف توجه دلائی هـ. اسلام نر داخلي طور پر جذبه اخوت اسلامی پر بڑا زور دیا ہے تا کہ صالح معاشرے کے قيام و استحكام مين مدد ملح ـ انَّمَا الْمَوْمَنُونُ اخْوَةً ﴿ فَأَصْلُحُو ابَيْنَ أَخُويْكُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ (٩ م [العُجُرات] : . ) (\_ تمام سوسن بهائي بهائي هين،

ان کے ماین صلح و مصالحت کی کوشش کرو، الله سے ڈرتے رهو تا که تم پر رحم هو)۔ اسی طرح ارشاد هے: فَاتَدُوا الله وَ اَصُلِحُوا ذَاتَ يَبْنَكُمُ (٨ [الانفال]: ١) ۔ الله سے ڈرو اور آپس میں صلّح کرو انیز دیکھیے خطبۂ حجةالوداع }.

اخوت کی یه روح معاشرے کے تمام اعمال و مظاهر میں منعکس ہے۔ اسی سے وہ مساوات پیدا هوئی جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ اس کی نمایاں مثال منجمله دیکر امور کے حج میں ملتی ہے، چنانچه اس سوقم پر مختلف اقوام اور مختلف افراد کی شخصی حیثیت کالعدم هو جاتی ہے۔ شام کا ایک امیر حَبِله بن الأينهم غُسّاني، جس نر حضرت عمر فاروق، الأ کے زمانے میں اسلام قبول کر لیا تھا، ایک بار حج کے دوران سیں نعبر کا طواف کر رہا تھا کہ اجانک اس کی چادر کے گوشے پر ایک بدوی کا ہاؤں جا ہڑا۔ جبلہ نے طیش میں آ کر اس بدوی کے ایک تھیڑ مارا۔ اس بدوی نر یه معامله حضرت عمر م کے روبرو پیش کیا ۔ انہوں نے فیصله دیا که جوابًا وہ بدوی بھی امیر جبلہ کے ایک تھیڑ مارے۔ اس پر جبلہ نے پندار امارت میں کہا کہ هم تو وہ هیں که اگر کوئی شخص ہم سے گستاخی کے ساتھ پیش آئے تو وہ قتل کا سزاوار ٹھیرتا ہے۔ حضرت عمراط بن الغطاب نے فرمایا : جاهلیت میں ایسا تھا، مکر اسلام نر شاه و گدا اور پست و بلند کو ایک کر دیا ہے ۔ جبله نر کها: اگر اسلام ایسا مذهب مے جس میں اعلی و ادنی کا امتیاز نہیں تو میں اس سے باز آتا ھوں ۔ مگر حضرت عمر م نے اس کی کوئی ہروا نه نی (قب شبلي: الفاروق، ج ٢).

احترام آدمیت اسلامی معاشرے کا دوسرا اہم اصول ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: و لَقَدْ كُرْمَتْا بَنِیْ اَدْمَ وَ حَمَلَتُهُمْ فِی الْبِرِ وَالْبِحْرِ وَ رَزْقَهُمْ مِنْ الْفَصْلِيْدِ فَشَلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرِ سِنْ خَلَقْنَا عَنْمِيدُ الْفَصِيدُ

الهین خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں اور الهیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں اور الهیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں اور الهی بہت سی معظوقات پر فوقیت بخشی ۔ اسلام نے انسان کی بعمیت انسان عزت و حرمت تسلیم کرائی ہے۔ ماں، باپ، بیوی وغیرہ افراد خاندان کو جذباتی اور انسانی بنیادوں پر اهم مرتبه دیا۔مرد کو جہاد زندگی کا نقیب قرار دیا اور عورت کو مرد کا مونس قرار دے کر اسے باوقار حیثیت دی، غلام کو آزادی کی بشارت دی، مسکین کی دل داری کی، مسافر کی حفاظت و منهمانداری کی کفالت کی، یتیم کو عزت کا مقام بخشا، همسائے کے ساتھ همدردی بیدا کی، بیوہ کو بغشا، همسائے کے ساتھ همدردی بیدا کی، بیوہ کو باعزت زندگی کا بورا حق دیا.

احترام انسانیت کے سلسلے میں قابل ذکر امر یہ ہے کہ اسلام نے غلامی کے مسئلے کو بھی نہایت خوش اسلوبی سے حل کیا۔ اور اس رسم قبیع کو جو دنیا میں راسخ تھی بڑی حکمت سے مثایا ۔ اسلام نے علاموں (''موالی'') کو اپنے آزاد آقاؤں کے برابر کر دیا ۔ آزاد مسلم آقاؤں نے بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا فرق روا نه رکھا ۔ وہ اپنے مرموالی" کو ایک هی دستر خوان بر ساته بنها کر کھانا کھلاتے تھے۔ اسلام نے موالی کو قعر مذلّت سے نکال کر ہام عزت تک پہنچنے کے مواقع عطا کیر اور ان کے ذھن سے احساس کمٹری کو دور کیا، آتحضرت صلَّى الله عليه وسلَّم نے غلاموں اور لونڈیوں کو معاشرے میں بڑا شریفانه اور باعزت مقام دلایا، ھجرت کے بعد مدینے میں تشریف لا کر اخوت کی بنیاد رکھی تو اپنے جچا حضرت حمزہ رخ کو اپنر المتادم اور آزاد كرده غلام حضرت زيدرط كا بهائي المعراباء عضرت خالد بن رويحة الختمي رط كو حضرت المان المعام كا - فتع مكه كے بعد كمبے ك

جهت پر جڑھ کر اذان دینر کا شرف بھی حضرت ہلال حبشی روز کے حصر میں آیا اور جب سرداران قریش کو یه بات ناگوار گزری تو الله تعالی نر قرآن مجيد مين انَّ أَكْرَمَكُمْ عَنْدَالله أَتَفَكُّمْ والى آيـت (٩٩ [الحجرات] : ١٣) نازل فرما كر مساوات كا درس دیا اور وضاحت کر دی که بزرگی اور عزت کا معیار خاندان نہیں بلکه تقوی اور ذاتی نیکی ہے۔ آپ نے ایک مشہور حدیث میں حکم فرمایا: تمهارے بهائی هی تمهارے خادم هیں، الله تعالٰی نر انهیں تمهارا دست نگر بنایا ہے، جس شخص کے قبضر میں اس کا بھائی ہو، اسے چاھیے که وہ اسے وہی کھلائر جو خود 'کھاتا ہے اور وھی پہنائے جو خود پہنتا ہے، ان پر انکی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اگر ایسا بوجه ڈالو بھی تو پھر انکی اعانت کرو۔ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کسر کہ میرا غلام یا معری لونڈی، بلکه لڑکے یا لڑکی کہد کر پکارو (ديكهير صبحى العالح: النظم الاسلاميه، ٢٨٨م ببعد)، چنانچه اسلام کی بدولت ''موالی'' بھی بڑے بٹر سے عمدوں ہر فائز ہوسے۔ حضرت عمر بن عبد العزيزة نر چند موالي كو قاهره مين قاضي مقرر کیا (المقریزی : الخطط، ۲: ۳۳۲) ـ هندوستان میں خاندان غلامال (رك بآل) اور مصر مين سماليک (رك بآن) كى سلطنت مسوالي كے اهم مرتبح كى نماياں مثالين هين.

اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل پر زور دیا ہے اور ان کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زکوہ کی آمدنی کی ایک خاص مڈ کو اسی طبقے کے لیے نامزد کیا ہے تاکہ یہ رقم غلاموں کو آزادی دلانے پر صرف کی جائے۔ اور چونکہ عام طور سے کسی غلام کو آزاد کرنے کی پوری قیمت یا اسکی آزادی کا زرِ فدیہ ادا کرنا ہر شخص برداشت نہیں

كر سكتا اس ليے ركوة كى مجموعى رقم سے اجتماعى أ مراد وہ انسان ہے جو وہ تمام اعمال صالحه بجا لانے طور پر اس فرض کو ادا کرنے کی صورت تجویز کی گئی ہے۔ اسلام نر غلاموں کے حقوق کی رعایت ہر اس قدر زور دیا ہے اور ایسے احکام و قوانین نافذ کیر میں که غلامی غلامی نه رهی بلکه معاشرے ` كا ايك مساويانه عنصرين كئي.

> یہی نہیں بلکہ اسلام نے غیر مسلم قوموں کے ساتھ بھی نیک ساواک کرنے کا حکم دیا اور ان کے حقوق کی حفاظت کی ۔ یعنی ان کی جان، مال اور دین كى حفاظت كا ذمه ليا ـ مثال كے طور پر حضرت عمر م بن الغطاب نر اپنر دور خلافت میں بیت المقدس کے عیسائیوں کو از روے سعاہدہ جو حقوق دیر ان کی تفصیل یه ہے: ''یه وہ اسان ہے جو اللہ کے ہاے امير المؤمنين عمر م نے اهل اينيا ' نو دی \_ يه امان جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام اهل مذهب کے لیے هے، اس لیر نه ان کے معبدوں میں سکونت اختیار کی جائر گی اور نه وہ منهدم دیر جائیں گر۔ نه ان کے احاطر دو نقصان پہنچایا جائر کا (یعنی کمی نه کی جائیگی)، نه ان کی صلیبوں اور ان کے مال میں نچھ تخفیف کی جائرگ ۔ مذهب کے بارے میں ان پر دوئی جبر نه نیا جائر کا" (الطبری، ،: ۲۹۰۸: البلاذری، ص ١٥٠٥) ـ يه حقوق صرف اهل ايليا هي كے لير مخصوص نه تهے بلکه تمام سفتوحه اقوام دو دیے گئے اور دیر جاتے رہے اور ان کے عہد ناموں میں سوجود هين .

قرآن معید نر اسلامی معاشرے کے لیے جس ماحول کی تشکیل کی اس سے بعض خاص صفات کا انسان سامنر آتا ہے۔ یہ صفات دو لفظوں میں یہوں بیان کی جا سکتی هیں: (۱) متقی اور (۲)صالح ـ متقی سے سراد وہ انسان ہے جو اللہ کے خوف سے گناہ کی ہر شکل سے اجتناب کی کوشش کرے اور صالح سے ﴿ (جم [الشوری] : ۴۸) = اور وہ آپس کے مشوق ہے گ

ا کی سعی کرمے جن سے حیات میں پاکیزگی، معاشرے میں نیکی اور زندگی کے نیک مقاصد کو ترقی نصیب هو سکتی ہے۔ اسلام میں اعمال صالحه کی ہڑی اهمیت ہے اور اس سے مراد صرف عبادتیں نہیں بلکه زندگی کے وہ تمام انفرادی و اجتماعی اعمال هين جن كا مقصد معرفت حقائق المهيد، رضام المهي کا حصول، خدا کے ہندوں کی خیرخواهی، نیکی کی حدوں کی توسیع، برائی کا استیمال اور برتر معاشرے كا قيام هے ـ اس سے يه نتيجه نكلتا هے كه صالح انسان یعنی مسلمان، اپنی نیکی کے ساتھ علم و حکمت سے بہرہور، مستعد اور سرگرمعمل، با جلال مگر شفیق انسان هو گا، قرآن کے تصور عمل میں نیک مقاصد (معرفت ایزدی، جستجوے حکمت اور ابتغاے فضل اللہ) کے لیر ہر سعی کے علاوہ ،اسر بالمعروف اور نهى عن المنكر كليم هر اقدام شامل ھے، معرفت حقائق سے لر کر تسخیر کائنات تک اور جہاد نفس سے لے "کو سنکرات کے خلاف جہاد بالسيف ( - بدى اور ظلم كے خلاف هر قسم كى انفرادی اور اجتماعی جنگ تک هر عمل، اسانسان کے کردار کا جز ہو گا جس پر اسلام کے سعاشرتی اصول زور دیتے ہیں.

اسلامی تعمور ریاست: اسلام مین ریاست كا تصور دو اهم بنيادون پر قائم هے: اول اس آيت ير: أطيعُوا الله و أطيعُوا الرَّسُولُ و أُولِي الْأَسْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُوهُ الَّي الله وَالرَّسُولُ (ہم [النسآء]: و م) = الله اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمران کی بھی، اور اگر تنم میں کسی معاملے میں نزاع واقع هو جائے تو فیصلے کے لیے خدا اور اس کے رسول کی طرف رجوع کڑی۔ دوسری بنیاد به آیت هے: و آمر همشوری بیلمیز علم

كلم كرتم هين : و شاورهم في الأمر (٣ [ آل عمرن] : سے دو بڑے اصول نکلتے میں : اول یہ که اصل ودها هت خدا ي ه : ان العكم الا لله (١٠[الانعام] : عن)، جس کی نیابت خدا کے رسول کو ملی۔ ان دونوں کی اطاعت اصولی حیثیت رکھتی ہے، اس اطاعت کے تاہم ان حمکرانوں کی اطاعت ہے جو خدا اور رسول کے احکام کے مطابق دین کے منشا کو پورا کریں اور سملکت کا انتظام کریں، ان سعنوں میں اسلامی ریاست هر حال میں دینی ریاست هوگی، یه دینی ریاست ساته هی دنیوی ریاست بهی هے کیونکه اسلام زندگ کے تمام شعبوں کو محیط هے لیکن یه مذهبی بیشوائیت (Theocracy) سے سختلف ہے جس میں ٹیک و بند کا معینار مذهبی پیشواؤں کے اقبوال هوتے هيں -مشاورت دوسرا اهم اصول هے، اس مشاورت كا طريقه كيا هے؟ اس كى تفصيل أنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کے اپنے اسوۃ حسنہ اور صحابة كرام كے تعامل سے معلوم ہو سكتى ہے.

نظریاتی لحاظ سے اسلامی ریاست کے بارے میں سنی اور شیعه نقطۂ نظر الگ الگ ہے۔ سنی انقطۂ نظر خلافت کے اصول کا قائل ہے، جس میں امیر کا انتخاب مشاورت کے کسی طریقے سے ہوتا ہے، لیکن جب امیر منتخب ہو جاتا ہے تو وہ مدت العمر کے لیے ہوتا ہے اور کسی معقول وجہ کے بغیر معزول نہیں کیا جا سکتا (رک به خلافت) ۔ پغیر معزول نہیں کیا جا سکتا (رک به خلافت) ۔ پغیر معزول نہیں کیا جا سکتا (رک به خلافت) ۔ پغیر مغرول نہیں کیا جا سکتا ورک ہوتا ہے اور وہ کیا ہے ہوتا ہے اور وہ سکتا ہے اور وہ بغیرہ ہوتا ہے اور پہلے امام حضرت علی ہوتا ہے اور پہلے امام و امیر المومنین، نیز دیکھیے الماوردی:

أسلامي رياست كا نصب العين احكام خداوندى

کے تعت دین و دنیا کے معاملات میں معاشر ہے امور کا انتظام اور حقوق الله و حقوق العباد کی تنفیذ اور مختلف طبقات انسانی کے درمیان عدل و انصاف کے اصول پر مساوات اور خوش حال زندگی کے نظام کا قیام ہے .

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جا بجا اسلامی ریاست کے وہ رہنما اصول بیان فرمائر ہیں جن پر اسلام پوری انسانی زندگی کا نظام قائم کرنا جاهتا هِ مثلاً : وَ قَضِي رَبُّكَ الا تَعبدُوا الَّا آيَاهُ وَ بالْوَالدِّين احسانًا \* امَّا يَبِلَغَنَّ عَنْدَكَ أَلكَبَّرَ آحَدُهُمَا أَوْ كُلُّهُمَا فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَفَ وَلَا تَنْهَرُ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا تَوْلًا كُرِيمًا ٥ وَ اخْفَضْ لَهُمَّا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رُّبُّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبِينَى صَغِيرًا أَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فَي نَفُوسُكُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ نَفُوسُكُمْ ﴿ اللَّ تُكُونُواْ صُلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ للْأَوَّابِينَ غَفُورًا ٥ وَ أَت ذَا الْقُرْنِي مَقَّةً وَ الْمُسْكَيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا ٥ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا آ إِخْوَانَ الشَّيطِينَ ﴿ وَكَانَ الشيطن لربد كفورًا ٥ و امّا تعرض عنهم ابتغاء رحمة هُ \* تَدْبِكُ تُرْجُوهُ عَلَى اللَّهُمْ قُولًا مَيْسُورًا ٥ وَلَا تَجْعَلُ مِنْ رَبِكُ تَرْجُوهُا فَقُلْ لَهُمْ قُولًا مَيْسُورًا ٥ وَلَا تَجْعَلُ يَدَى مَغْلُولَةً الى عَنْقَكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبُسْط فَتَقْعَدُ مَلُومًا مُعْسُورًا ٥ أَنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لَمَنْ يُشَاَّهُ وَيَقْدُرُ اللَّهُ كَانَ بِعَبَادِهِ خَبْيُرًا ۖ بَصِيْرًا ٥ وَلَا تَقْتُلُوًّا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴿ نَعْنَ نُرْزَقُهُمْ وَ الْأَكُمْ ۗ الْ تَعْلَمُهُمْ كَانَ خَطْأً خَبِيرًا ٥ وَلَا تُقْرَبُوا الزِّنِّي اللهُ كَانَ فَاحشَةً ﴿ وَسَاءً سُبِيلاً ٤ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتَي حُرَّمً اللهُ الَّا بِالْحَتَّى ﴿ وَمَنْ قَتِلَ مَظُلُّومًا فَقَدُّ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلْطُنًّا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْفَتْلِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ وَلَا تُقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اللَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ حَتَّى يَبِلُّغُ أَشْنَهُ ص وَ أَوْقُوا بِالْعَهْدِ \* انَّ الْعَهْدَ كَانَ سَشُقُولًا ٥ وَ آوْمُوا الْكَيْلُ اذا كُلْتُمْ وَ زَنُوا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمُ \* ذَٰلَکَ خَيْرٌ وَ ٱحْسَنُ تَأُويْلًا ٥ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكُ

به علم ط إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرِ وَ الْفَـوَادَ كُلَّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ، وَلَا تَمْش في الْأَرْض مُرَحًا ۗ أَنَّكُ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلَغَ الْجِيَالَ طُولًا هَ كُلُّ ذُلَك كَانَ سَيْقُهُ مَفْنَدَ رَبِّكَ مَكُرُوهًا مَ ذُلِكَ مِمَّا آوْمَى اليُّكَ رَبُّكُ مِنْ الْعُكُمَةُ م الآية (١٥ [بني اسرآئيل]: س م تاوس) \_ تیر بے رب نرفیصله کر دیا هے که : (١) تم لوگ کسی کی عبادت نه کرو، مگر صرف اسی کی، (۷) والدین کے ساتھ ئیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنر ان میں سے کوئی ایک، یا دونوں، پڑھا ہے کو پینجیں تو انہیں اف تک نه کیو، نه انہیں جهڑک کر جواب دو، بلکه ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کےسامنے جھک کر رهو اور دعا کیا کرو که پروردگار! ان پر رحم قرما جس طرح انهوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن سیں پالا تھا ۔ تمهارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے ۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے در گذر کرنر والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویر کی طرف پلٹ آئیں، (م) رشتر دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، (س) فضول خرجي نه كرو ـ فضول خرج لوگ شيطان کے بھائی میں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، ( o ) اگر ان سے ( یعنی حاجتمند رشتے داروں ، مسکینوں اور مسافروں سے) تمهیں کترانا هو، اس بنا پر که ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم اسدوار ھو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو، (-) نه تو اینا هاته گردن سے بانده رکھو اور نه اسے بالكل هي كهلا چهوار دو كه ملامت زده اور عاجزین کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے جاھر رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاھتا ہے تنگ کر دیتا ہے ۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے با خبر ھے اور انہیں دیکھ رہا ہے، (م) اپنی اولاد کو

افلاس کے اندیشے سے قتل نه کرو۔ هم فنهیں بھی رزق دیں گے اور تمھیں بھی ـ در حقیقت ان کا تتل بہت بڑا گناہ ہے، (٨) زنا كے قريب نه يهلكو .. وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ھی برا راستد، (م) قتلی نفس کا ارتکاب نه کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور جو شخص مظلوماند قتل کیا ۔ گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے تصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے۔ پس جاهیر که وہ اتل میں حد سے نه گزرے، اس کی مدد کی جائے گی، (۱) مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو بگر احسن طریق سے، بہاں۔ تک که وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے، (۱۱) عمد کی پابندی کرو بیشک عبد کے بارہے میں تم کو جواب دھی کرنی ہوگی، (۱۲) پیمانے سے دو تو ہورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو۔ یہ اچھا طریقه ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے، (۱۳) کسی ایسی چیز کے پیچھے نه لگو جس کا تمهیں علم نه هو \_ يتينًا آنکه، کان اور دل سب کی باز برس هونی هے، (۱۱۸) زمین پر اکثر كرنه چلو، تم نه تو زمين كو بها ر سكتر هو اور نه بہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے هو ۔ ان امور میں سے هر ایک کا برا پہلو تیرہے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یه وہ حکمت کی باتیں میں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی میں.

امت کے حقوق پر دست درازی کرنے والے لیے کسی رعایت کی گنجائش نہیں ۔ حضرت ج کو اپنر ایک عہدے دار کے بارے سی، جو کا قریبی رشتردار بھی تھا، یه خبر ملی که اس نر المال میں خیانت کی ہے۔ آپ نر اسے تعریر ها: (الهوه شخص جسرهم عقلمند سمجها كرتر ا تیرے جی کو کھانا پینا کیسے لگتا ہے جب تو جائتا ہے کہ حرام کھا رہا ہے، حرام ہی ہے، تو کنیزیں خریدتا ہے، عورتوں سے نکاح النهاه مكر كي مال سع التيمون، مسكينون، نون، مجاهدوں کے مال سے! اس مال سے جو خدا ومنوب اورمجاهدون كو غنيمت مين ديا تها اورجس امن ملک کی حفاظت کرنی مقصود تھی ۔ کیوں أَيْسًا عُوكه أب بهي تو خدا سے ذرے اور انت التي كا مال لوا دے۔ اگر تو يه نہيں كرے كا الم تعبی میرے تبغیر میں کر دے کا تو تیرے

بارے میں خدا کے سامنے میرا عذر پورا ہو کر رہےگا
اور میں اپنی تلوار سے تجھے مار کر جہنم رسید کر
دوںگا. قسم خدا کی! اگر حسن و حسین و بھی وہ
کرتے جو تو نے کیا ہے تو ہرگز سجھ سے کوئی رعایت
نه پاتے اور کسی طرح کی نرمی نه دیکھتے، یہاں تک
کہ میں خدا کا حق ان سے اگلوا لیتا اور ان کے ظلم
سے پیدا ہونے والے باطل کو مٹا دیتا'' (نہج البلاغة

اسلامی تصور حکومت میں دوسرے مذاهب کے لوگوں کو عبادت کی پوری آزادی اور شہریت کے تمام حقوق حاصل هیں۔ دین کی تبلیغ کے مسئلے میں قرآن مجید نے واضع طور سے نہہ دیا که لاّ آگراہ فی الدین (۲ [البقرة]: ۲۰۹) ۔ اس کا نتیجه عملی طور سے اس معاهدے میں نظر آتا ہے جو حضرت عمر رض نے بیت المقدس کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت عمر رض نے بیت المقدس کے عیسائیوں کے ساتھ کیا، اس کی تفصیل الطبری نے فتح بیت المقدس کے ضمن میں دی ہے (۱: ۲۰۸۱).

مملکت کے امور میں دفاع کا مسئلہ بھی بڑی اهمیت رکھتا ہے، اسلام نے جو قوانین صلح و جنگ پیش کیے ھیں ان کا اصل مقصد آزادی، انصاف اور اسن و سلامتی کی حفاظت ہے، اور جنگ کو ایک آخری صورت حال قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے جنگ کی اجازت دیتے ھوے فرمایا:

اَذِنَ لِلْذَيْنُ يَتَنَاوُنَ بِانَهُمْ طَلَمُوا ﴿ وَ اِنَ اللّهَ عَلَى نَصْرِ هُمْ لَقَدْيِر وَ الّذِيْنَ احْرِجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَيْ اللّهِ اللهِ الله ﴿ وَ لَوْ لَا دَفْعَ اللّهِ النّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ لَهُلّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيعٌ وَ صَلُوتُ وَمَسْجِدُ بَعْضُ لَهُلّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيعٌ وَ صَلُوتُ وَمَسْجِدُ بَعْضُ لَهُلّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيعٌ وَ صَلُوتُ وَمَسْجِدُ اللّهِ (٢٧ [الحج]: ٢٩ و . م) (جنگ لُهُ عَلَيْ اللهِ (٢٧ [الحج]: ٢٩ و . م) (جنگ شبلی: سيرة النبي، طبع ششم، ١: ٢٠ . ٢ ببعد) ـ ايک اهم اصول اس آيت مين بيان هوا هـ: ولا يَجْرَمُنكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(ه [المآئدة]: ۸) = تمهیں کسی قوم کی دشمنی اس امر پر مجبور نه کر دے که تم (اس قوم کے ساتھ حالت جنگ میں بھی) انصاف کرو ۔ پس انصاف کرو کیونکه یمی تقوٰی کے مطابق ہے.

امیرالمومنین حضرت علی کرم الله وجهه نے اپنے ایک حکم نامے میں مصر کا والی مقرر کرتے وقت نہایت اختصار اور بلاغت سے حکمرانی اور سیاست سدن کے اصول بیان فرمائے ھیں ۔ یه دستاویز آمیج آلبلاغة (۲: ۲ ببعد طبع عیسی البابی، مصر) میں معفوظ ہے جس کے کچھ حصوں کا مفاد پیش کیا جاتا ہے ۔ ان سے پتا چلتا ہے که ریاست کی بنیاد کن فکری، اخلاقی، تمدنی، معاشی، سیاسی اور بنی اصولوں پر رکھی گئی ہے، والی کے فرائض کی وضاحت کرتے ھوے فرمایا کہ وہ ملک کا خراج جمع وضاحت کرتے ھوے فرمایا کہ وہ ملک کا خراج جمع کرے، اور دشمنوں سے لڑے، ملک کے باشندوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھے اور اس کی زمین کی آباد کرے.

نیز حکم دیا که وه تقوی و اطاعت خداوندی کو مقدم رکھے اور کتاب الله کے مقررکیے ہوئے فرائض و سُنن کی پیروی کرے۔ یه بھی حکم دیا که وه الله تعالٰی کی نصرت میں اپنے دل و زبان سے سرگرم رہے۔ پھر فرمایا:

''اپنے لیے عمل صالح کا ذخیرہ پسند کیا جائے اور حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے''.

''اپنے دل میں رعایا کے لیے رحم اور محبت و لطف پیدا کرے۔ اور چیر پھاڑ کھانے والا درندہ نه بن جائے۔ اپنے عفو و کرم کا دامن خطا کاروں کے لیے اس طرح بھیلائے رکھے جس طرح اس کی آرزو ہے کہ خدا اسکی خطاؤں کے لیے اپنا دامنِ عفو و کرم بھیلا دے.

''یہ بھی یاد رہے کہ وہ رعایا کا نگران ہے، اسب کے لیے کا خلیفہ اس کا نگران ہے اور خدا خلیفہ کے اوپر حاکم احق قائم ہے.

هـ حكومت كے نشے اور غرور سے بعینا چاهیے -اپنے پرائے سب سے انصاف كيا جائے؛ اور ظلم سے
بچا جائے - رعایا كا خاص خيال ركھا جائے . . . .
دین كا اصل ستون، مسلمانوں كى اصلی جمعیت،
دشمن كے مقابلے میں اصلی طاقت، امت كے عوام
هیں، لهذا عدوام هى كا زيادہ سے زيادہ خيال .
ركھنا چاهيے - بغض و كينه اور عداوت و غيبت
كے اسباب كو ختم كر دينا چاهيے اور بخيل و
حريص انسان كو اپنے مشوروں میں شامل نه كيا
جائر.

''نیک اور دیانت دار وزیر مقرر کھے جائیں . ''نیک و بد کو برابر نه سمجھا جائے ۔ ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی ، اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائیں گے . . . . رعایا پر رحم و کرم کر کے اس کا حسن ظن حاصل کرنا چاہیے .

"رعایا میں کئی طبقے هوتے هیں ۔ یه طبقے
ایک دوسرے سے وابسته رهتے هیں اور آبس میں
کبھی ہے نیاز نہیں هو سکتے ۔ ایک طبقه وہ ہے
جسے خدا کی فوج کہنا چاهیے ، . . . یه رعایا
کا قلعه ہے، حاکم کی زینت ہے، دین کی قوت ہے،
اس کی ضمانت ہے ۔ رعایا کا قیام فوج هی سے ہے
لیکن فوج کا قیام خراج سے ہے ۔ خراج هی سے سپاهی
جہاد میں تقویت پاتے اور اپنی حالت درست کرتے
ہیں ۔ بھر ان دونوں طبقوں (فوج اور اهل خراج) کی
بقا کے لیے ایک تیسرا طبقه ضروری ہے، یعنی قضاة،
ممال اور کتاب کا طبقه، اور ان طبقوں کی بقا کے لیے
تاجر اور اهل حرف ضروری هیں۔ آخسر میں حاجت
تاجر اور اهل حرف ضروری هیں۔ آخسر میں حاجت
مندوں اور مسکینوں کا طبقه آتا ہے اور اس طبقہ
مندوں اور مسکینوں کا طبقه آتا ہے اور اس طبقہ
مندوں اور مسکینوں کا طبقه آتا ہے اور اس طبقہ
مندوں اور مسکینوں کا طبقه آتا ہے اور اس طبقہ
مندوں اور مسکینوں کا طبقہ آتا ہے اور اس طبقہ
مندوں اور مسکینوں کا طبقہ آتا ہے اور حاکم پو سپ

لوگوں کو منتخب کرنا چاھیے، جو ھت و قبحاست اور جود و سخا سے آراسته ھوں . . . ان کے معاملات کی ویسی ھی فکر گرنا چاھیے جیسی فکر قرنا چاھیے جیسی فکر واللہ ین کو اولاد کی ھوتی ہے ۔ ان کی ضرورتوں کی دیکھ بھال اور درستی حال کے لیے جو بھی بن پڑے، کرتے رھنا چاھیے تا کہ وہ ہوری یکسوئی سے دشمن سے جنگ کو ابنا مطمع نظر بنائے رکھے .

الماکم کی آنکھ کی ٹھنڈک ملک میں انصاف قائم کرنے کے لیے ایسے لوگ منتخب کیے جائیں جو نہ تو تنگ نظر و تنگ دل ھوں اور نہ حریص و خوشامد پسند.

''مشکل اور مشتبه معاملات میں قرآن و سنت سے راہنمائی حاصل کی جائے۔

'عمال حکومت کا تقرر بھی پوری جانچ پڑتال کے بعد کیا جائے۔ عہدیداروں کو بہت اچھی تنخواھیں دی جائیں، تا که یه لوگ مالی پریشائیوں سے ہے نیاز ھو کر اپنے فرائض انجام دے سکیں.

ورمعکمهٔ خراج کی اهمیت کے پیش نظر اس کی پوری نگرانی کی جائے ۔ لیکن خراج سے زیادہ زمینوں کی آبادکاری پسر توجه دینی جاهیے ۔ کیونکه خراج کا انحصار بھی تو اسی بات پر ہے ۔ جو حاکم زرعی ترقی کے بغیر خراج جاهتا ہے اسکی حکومت یقینا چند روزہ ثابت هوگی۔

الگر کاشت کارخراج کی زیادتی یا کسی آسانی آفت یا آب باشی میں خرابی آ جانے یا سیالاب کا خشک سالی کی شکایت کریں تو خراج کم کر دینا قبوری ہے کیونکه کاشتکار هی اصل خزانه هیں . . واسلک کی آبادی و شادابی هر بوجه اٹھا سکتی آبادی و شادابی هر بوجه اٹھا سکتی آبادی و شادابی هر بوجه اٹھا سکتی آبادی کی قبیت هی سے هوتی ہے ملک تو باشندوں کی غربت هی سے هوتی ہے

اور باشندوں کی غربت کا سبب یه هوتا هے که حاکم دولت سمیٹنے پر کمر بانده لیتے هیں .

"هر معکمے کی کڑی نگرانی بھی ضروری اسر ھے... ذخیرہ اندوزی کی قطعی معانعت کر دینی چاھیے ۔ کیونکه رسول الله صلّی الله علیه و سلّم نے اس سے منع فرمایا ھے . . . . ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو اعتدال کے ساتھ عبرت ناک سزا دی جائے . . . . پھر فتیر، مسکین ، محتاج، قلاش، اپاھج لوگوں ایسے ہے سہارا انسانوں کے بارے میں جو فرض خدا نے عائد کیا ہے اس پر نگاہ رکھنی چاھیے ۔ بیت المال میں ایک عصّه ان کے لیے خاص کر دیا جائر۔

"اپنے وقت کا ایک حصّہ فریادیوں کے لیے مخصوص کرنا ضروری ہے۔ ان کی شکایات تنہائی میں سنی جائیں تا کہ وہ بے خوفی سے اپنے خیالات کی ترجمانی کر سکیں.

"بعض معاملات کو اپنے ھاتھ میں رکھنا ضروری ھوتا ہے ۔ خاص مراسلوں کا جواب خود لکھنا چاھیے ۔ سرکاری آمدنی میں سے مستحق لوگوں کا حصد فورًا ادا کرنا چاھیے ۔ اور کام روز کا روز ختم ھونا چاھیے ۔

''اگر رعایا کو کبھی حاکیم پر ظلم کا شبہ ہو جائے تو ہے دھڑک رعایا کے سامنے آکر اس کا شبہ دور کرنا بھی ضروری ہے . . . . الغ'' .

ذمیوں کی حفاظت کا انتظام اور اهتمام اهل اسلام نے همیشه عمدگی سے کیا۔ اور سفر و حضر میں ان کے جان و مال اور اهل و عیال کی میانت و حفاظت کا ذمه اٹھایا (ابن التیم: أحکام اهل الذّه ، می مائلت کا ذمه اٹھایا (ابن التیم: أحکام اهل الذّه ، می ایک میایت قلیل رقم بصورت جزیه (رك بان) وصول کی۔ اگر ذمیوں سے کسی سال فوجی خدمت لی گئی تو اس سال کا جزیه انھیں معاف کر دیا گیا جیسے که

هل جرجان سے معاهدہ هوا: تمهاری حفاظت همارے ذمے اس شرط پر هے که تم بقدر استطاعت مالانه جزیه ادا کرتے رهو۔ اگر هم تم سے مدد یں گے تو اس کے بدلے میں جزیه معاف کر دیا جائے گا(الطبری، ۱: ۲۹۳۰).

يرموك (رك بان) كے معركے ميں جب مسلمان ممص کے ذمیوں کی حفاظت سے معذور ہو گثر تو جزیر ل کل رقم انهیں واپس کر دی \_ حضرت ابو عبیدة بن الجراح رط نر شام كے تمام مفتوحه علاقوں كے حكام کو لکھ بھیجا کہ جتنا جزیہ وصول کیا جا جکا ہے ایس کر دیا جاثر (البلاذری: ۱۳۷) - عورتین، چر، یادری، زر خرید غلام، نادار، بر کس، ضعیف ور معذور ذمی جزیے سے مستثنی تھے، بلکه یت المال سے ان کی کفالت بھی کی جاتی تھی۔ حضرت سر فاروق رخ نر اپنر زسانهٔ خلافت میں ایک بعیف العمر یمودی ذمی کو بھیک مانگتے دیکھا تو وجھا کہ بھیک کیوں مانگتے ہو؟ اس نے جواب ،یا که بڑھاپر کی وجه سے اپنی ضروریات اور جزیه ورا کرنے کے لیے۔ حضرت عمری نے اسے اپنے گھر ر جا کر کچھ دیا، پھر نه صرف اس ذمّی کا جزیه عاف کر دیا، بلکه بیت المال سے اسکا اور ایسے وسرے ذمیوں کا وظیفه بھی مقرر کر دیا (ابو عبید لقاسم بن سلام: الآموال، مم) اور استدلال كي لور پر قرآن مجید سے زکوۃ سے متعلق یہ آیت بیش ل: انْسَا الصَّدَاتُ للْفُقَرَا وَالْمَسْكِينَ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا ِ الْمُؤْلِفَةُ لَلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللهِ ابن السبيل (٩ [التوبة] ، ٩) يعنى يه صدقات تو راصل فتیروں اور مسکینوں می کے لیے میں اور ان وگوں کے لیر جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ن کے لیر جن کی تالیف قلب مطلوب ھو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانر اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور اه خدا میں اور سافر نوازی میں استعمال کرنے

کے لیے هیں ۔ امام ابو يوسف کے نزديک بہاں ظرا سے مراد مسلم نادار لوگ هيں اور مساكين سے سراد اهل كتاب هيں (كتاب العَراج، ص ٢٠).

ذمیوں کو اسلامی معاشرے میں حمله شہری حقوق حاصل رہے۔ مثال کے طور پر ایک سرتبھ حضرت على كرم الله وجهة كي زره كهو گئي اور ایک نصرانی کے هاتھ لگ گئی۔ کچھ دنوید کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجبہہ نے وہ زوہ اس نصرانی کے پاس دیکھ کر پہیجان کی اور قاض شریع کی عدالت میں دعوہے کیا ۔ نمبرانی نر جواب میں کہا کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی لے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوجھا ؛ کیا آپ کے ر ہاس کوئی ثبوت ہے؟ انھوں نر فرمایا : نہیں ۔ قاضی شریح نے اس نصرانی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ نصرانی پر اس فیصلے کا اتنا اثر هوا که وہ حلقه بگوش اسلام هو گیا اور کها به تو انبیا جيسا انصاف هے كه خليفة وقت مجهر اپنر ماتحت شہر کے قاضی کے سامنے پیش کرتے ھیں اور قاضی خلفه کے خلاف فیصله دیتا ہے (ابن الأثیر، .(17.:4

دنیا میں معاشی مساوات اور برابری پیدا کرنے کے لیے جو نقشہ اسلام نے پیش کیا ہے کہ صرف معقول اور قابل عمل ہے بلکہ حد درجہ مؤثر مال کو زندگی کی ایک اهم بنیاد قرار دیا اور اس کے مال کو زندگی کی ایک اهم بنیاد قرار دیا اور اس کے سخیر'' اور ''اللہ کا فضل'' کہہ کر اس کے کسب و حصول کو ضروری بلکہ بابرکت قریقہ قرار دیا (۲ [البقرة]: ۱۸: ۲۰ [البعمة]: ۱) مرا دیا رکا اصول گائی اس کے لیے کسب حلال اور محبت کا اصول گائی کیا ۔ اور اس سلسلے میں اس پر خاص نظر رکھی گئی کسب مال کے لیے بد دیانتی؛ خود غرفی گئی کی صورت کبھی پیدا نہ خود غرفی گئی انسان کشی کی صورت کبھی پیدا نہ خود غرفی گئی انسان کشی کی صورت کبھی پیدا نہ خود غرفی گئی انسان کشی کی صورت کبھی پیدا نہ خود غرفی گئی انسان کشی کی صورت کبھی پیدا نہ خود غرفی گئی انسان کشی کی صورت کبھی پیدا نہ خونے پائے کے انسان کشی کی صورت کبھی پیدا نہ خونے پائے کے انسان کشی کی صورت کبھی پیدا نہ خونے پائے کے انسان کشی کی صورت کبھی پیدا نہ خونے پائے کے انسان کشی کی صورت کبھی پیدا نہ خونے پائے کے انسان کشی کی صورت کبھی پیدا نہ خونے پائے کے انسان کشی کی صورت کبھی پیدا نہ خونے پائے کے انسان کشی کی صورت کبھی پیدا نہ خونے پائے کیا ۔

این اسلام نے روزی کے کسی جائز ذریعے پر پائیدی نہیں لگائی، مثلا زراعت، تجارت، صنعت و حرفت سب اپنی اپنی جگه درست میں بشرطیکه ان کے ضمن میں مندرجة بالا برائیاں پیدا نه عونے بائیں .

هام انسانی ضرورتوں کے لیے قرض حسنه پر زور دیا لور رہو یعنی سود کو حرام ٹھیرایا ۔ اسلام کے نظام معیشت میں هام انسانی همدردی کا تصور موجود ہے ۔ اصحاب ٹروت پر فرض کر دیا که وہ اپنے محتاج اور ضرورت مند بھائیوں کی ضروریات زندگی کا هر طرح خیال رکھیں، ان کی کھانے پینے، زندگی کا هر طرح خیال رکھیں، ان کی کھانے پینے، پھنے سمنے، تعلیم و ترویج اور دیگر ضرورتوں کو پھرا کرنا دولتمندوں پر لازمی ٹھیرایا ۔ قرآن مجید پورا کرنا دولتمندوں پر لازمی ٹھیرایا ۔ قرآن مجید نے مالداروں کے مال میں فتیروں اور غریبوں کا حق مقرر کر دیا، فرمایا: و فی آموالیم حق للسائیل والمحروم (۱ م [الذیبات]؛ ۹۱).

حديث مين بهي آنحضرت صلّى الله عليه وسلّم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا دولت مندوں سے لر کر محتاجوں اور ضرورت مندوں کو دیا جائیر ۔ ایک اور حديث مين فرمايا كه وه شخص مومن نمين جس کا پڑوسی بھوکا رات بسر کرمے (البخاری) ۔ قرآن مجید نے اس زمرے میں مقروض اور مسافر کو بھی شامل کر دیا تا که وہ بھی مالی پریشانی سے نجات حاصل کو سکیں ۔ اس مقصد کے حصول کے لیے زکوت اور صدقات و خیرات کے مختلف طریقے رائج کھے۔ کفارہ یمین کے لیے دس مسکینوں کا اوسط جربع كا كهانا يا كهر عمرر كيا (. [المأثده]: م): كفارة ظمارك لير سائه مسكينون كا كهانا ﴿ إِلَا السِّعِادِلَةِ ] : م) اور روزے كا قديد طعام مسكين المسرأ والرام [المرة] : ١٨٨) ل ايك حديث مين العضرت بنیل اقد علیه وسلم نے قرمایا : تین چیزیں بنی نوع المان کے لیے مشترک میں : ہانی، جارا اور آگ

(ابو داؤد؛ احمد) - احادیث میں پڑوسیوں کی ضروری کا خیال رکھنے پر بڑا زور دیا گیا ہے - ان ساتوں کا مقصد یه ہے که غریب لوگوں ضروریاتِ زندگی کو پورا کیا جائے اور کو ضروریاتِ زندگی پوری نہیں ھو سکیں - اس با ضروریاتِ زندگی پوری نہیں ھو سکیں - اس با پر عمل پیرا ھونے کے لیے جہاں انفاق فی سبیل پر قرآن مجید نے زور دیا وھاں یہ تصور مال پیدا کہ سب مال اللہ کا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے کو چاھتا ہے دیتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو خامتا ہے دیتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو خامتا ہے دیتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی حقیقی مالک اللہ ہے (ے [الحدید] : ے:

قانون وراثت کے ذریعے جائداد کی تقسیم، ا زکوۃ کے ذریعے ضرورت مند کی امداد عام کا اصر نافذ کر کے نیکی کا ایسا راسته کھولا جس اسلامی معاشرہے میں اعتدال پیدا کیا، اور امیر غریب میں کبھی دشعنی پیدا نہیں ہونے دی.

اسلام کے نظام وراثت میں یہ بھی حک مے کہ دولت چند ھاتھوں میں سمٹ کر نہ جائے ۔ پھر جائز اور قانونی وارثوں کے علاوہ معاشر. کے غریب اور مستحق افراد کے لیے بھی گنجائن رکھی ہے ۔ ایسے رشتے دار اور عزیز جن دو ورائ کا شرعاً حق نہیں پہنچتا، ان کے لیے بھی مرنے و اپنے مال کا ایک حصہ الگ کر سکتا ہے ۔ مال درمی کو اپنے مال کا ایک حصہ اعم خیریہ میں دینر کی ترغیب بھی دلائی ہے .

معاشرے کی غذائی اور معاشی ضرورت ہورا کرنے کے لیے زکوہ و صدقات کا سلسلہ قا کرنے کے علاوہ اسلام نے آور بھی طریقے اختیار کا هیں، مثلاً بقول ابن حزم جب زکوہ اجتماء ضرورتوں کو پورا نہ کر سکے اور بیت المال بھی ا

متحمل نه هو سکر تو پهر نظام اسلامي کي رو سے شمر کے باشندوں پر فرض عائد ہو جاتا ہے که اپنر اپنر علاقر کے حاجت مندوں کی غذائی اور اشي ضرورتون كو پورا كرين (المعلّى - : ١٥٦) -روه ازیں اوقاف خیریه کا سلسله بھی اجتماعی اور هی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بہت اچھا طریقه ، \_ مساجد و مدارس کی آبادکاری، پلون اور کوں کی سرمت و تعمیر کے ساتھ مسافروں کی ولت و آسائش کے لیر سراؤں، سجاعدین کی اؤنیوں، بلکه کسانوں اور سزارعین کے لیے بیجوں فراهمی، نیز ضرورت مند تاجرول دو قرض حسنه نے، اندھوں اور اپاھجوں کی امداد کرنے، یتیموں نگرائی و کفالت، جانوروں کے علاج معالجے پر ، وقف املاک سے خرچ کیا جاتا ہے۔ دمشق ، "الْمُرْجُ الْأَخْضُر" كَي نام سے ايك چراگاه بيمار ناکارہ حیوانات کے زندگی بھر چرنر کے لیر وقف ی ـ بچوں کی پرورش و تربیت کے پیش نظر سلطان رح الدین ایویی ج نے قلعۂ دسشی میں ماؤں کو دہ اور چینی مفت سہیا کرنے کے لیے "نقطة ملیب'' (دود م کا سرکز) کے نام سے ایک وقف قائم با تها جهال ماؤل ' لو یه دونول چیزیل فراهم نر کے لیر هفتر سیں دو دن مقرر کر دیر گئر ے۔ رسالت بآب صلّی اللہ علیه و سلّم نے تقسیم ائم کے وقت غریبوں اور معتاجوں کا اکثر خیال نها اور اسطرح آپ سهاجرین و انصار میں اجتماعی ازن برقرار رکھنے کی کوشش فرماتے رہے۔ غرض که لام نے یه مختلف طریقے اس لیے اختیار کیے که و فاقه، جهالت و بیماری اور ذلت و مسکنت کے لاف جهاد كيا جائر.

آج کے زمانے میں اس مسئلے کے جتنے حل ش کیے گئے ہیں ان میں طبقاتی حسد اور دشمنی پیدا ہونا لازمی ہے۔ لیکن زکوۃ و صدقات اور

وقف کی سب صورتیں اسی مسئلے کا حل میں (رفتہ به زکوة، صدقه، وقف).

اس سلسلے میں فقر کے تعبور کا ذکر بھی لازمی فی ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے: غنی صرف الله ہے تم سب فقرا ہو ۔ والله الغنی و آنتم الفقرا (رم امحمد]: ٣٨) ۔ انسان کی قطری ضرورت مندی کے حوالے سے سب کو فقیر کہا گیا ہے ۔ فقر کے معنی افلاس نہیں بلکه احتیاج و ضرورت مندی ہے ۔ غنی صرف خدا کو مان لینے سے، دولت پرستی اور سرمایه داری کا مرض مسلمانوں میں بہت کم پیدا ہوا ہے ، داری کا مرض مسلمانوں میں بہت کم پیدا ہوا ہے ، داری کا مرض مسلمانوں میں بہت کم پیدا ہوا ہے ، کیونکه

انسانی فطرت اس کی متقاضی ہے اس کی وجہ سے
محنت کا شوق پیدا ہوتا ہے مگر یہ احتیاط کی گئی کہ
دولت و سرمایہ کو معاشرے کے چند افراد کی ملکیت
بن چانے سے روکا جائے ۔ نفع عام کی چیزیں افراد
کے ہجائے جماعت کی ملک قرار دیں، ملوکیت یا
شہنشا ہیت کے بجائے جمہور اور اہل حق کی حکومت
قائم کی اور زمینداری کی پرانی صورت جس میں
دمقان محض غلام کی حیثیت رکھتا تھا، بدل دی ۔
اب وہ ایک کارکن اور محنت سے کمانے والا فرد بن
گیا ۔ اسلام نے یہ نہیں کیا کہ انسانی فطرت کے
خلاف سرمایہ و محنت کے مسئلے میں دوسری تفریط
اختیار کرے اور جبری محنت کا اصول نافذ کر دے۔

اشاعت اسلام : ظهور اسلام کے وقت دنیا کی روحانی، اخلاقی اور تمدّنی حالت انتہائی ہست تھی۔ توحید اور خدا پرستی کا نور نجوم پرستی، اصنام پرستی، اوهام پرستی اور کہانت کی عالم گیر تاریکی میں چھپ چکا تھا۔ اخلاقی اقدار کو جذبات فاسدہ نے پامال کر دیا تھا۔ اقوام عالم کے باهمی جدال و تتال اور وحشت و بربریت کے باهم انسانیم کا شیرازہ پراگندہ اور منتشر هوگیا تھا۔ طبح باست انسانیم مذاهب (هندومت، بدھ مبت، مجوسیت، بیرویات

مسیعیت بے روح اور بڑی بڑی تہذیبیں (هندی، ایرانی، روسی) ہے جان هو چکی تهیں - اس اثنا میں العاب ، نیوت طلوع هوا جس کی ضیاباشیوں سے دیکھتے هی دیکھتے فلاح و هدایت کا اجالا هر طرف بھیل گیا .

رسالت کا بنیادی فرض پیغام الٰمی لوگوں تک هِهِنِهِانا هِ: (يَالْيُهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أَنْزِلَ الَيْكَ مَنْ رَبَّكَ (. [المآثدة] : ١٦)، جنانجه رسول الله صلى الله عليه و سلّم نے اپنی بعثت کے بعد مکّی زندگی کے تیرہ ہرس اور مدنی زندگی کے دس برس تبلیغ و دعوت دین میں اس طرح بسر قرمائے کہ جب آپ نے دنیا کو جهورًا تو نه صرف پورا عرب مشرف باسلام هو چکا تھا بلکه اسلام کا پیغام جزیرہ عرب سے باہر بھی پہنچ چکا تھا ۔ پھر چونکہ اسلام کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں بلکه كل عالم كے ليے بيغام هدايت هے اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی واضع آیات موجود هیں ، مثلاً : وَمَا أَرْسُلْنُكُ اللَّا كَآفَةً لَّلْنَاسَ بَشَيْرًا وْ نَذَيْرًا . . . الآية (سم [سبا] : ۸ م) = اورهم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے خوش خبری سنانے والا اور تنبیه کرنر والا بناکر بهیجا، وْمَا أَرْسَلْنُكُ الْأُ رَحْمَةً لَّلْعُلَمِينَ ( ١٠٤ [الانبياء] : ١٠٠ = اور هم نے تم کو ساری دنیا کے لیر رحمت بنا کر بهيجاء أور وضاحت فرما دى : قُلْ يَاتَهُا النَّاسُ كہو كه اے لوگو ميں تم سب كى طرف خدا كا نیشام دے کر بھیجا گیا ھوں، هُذَا بَلْغُ لَلنَّاس (نم ؛ [ابراهیم] : ۲۰) \_ یه (قرآن) تمام انسانوں کے الله يعام هـ - انْ هُوَ الَّا ذِكْرُ لِلْعُلْمِينَ (٣٨ [س]: الله ) مذ يه (قرآن) تو دنيا كے لير نصيحت هـ ، الما ومال نبوی کے وقت تمام هسایه سالک المرافقون کو بھی دعوت حق دی جاچکی تھی. المساقة السلام كل كوششين رسول الله صلى الله أ معاذ الى اليمن).

علیه و سلّم کے بعد بھی پورے خلوص اور مستعدی سے جاری رهیں اور یه اُنهیں کـوششوں کا نتیجه تها که قلیل مدت میں بحر اوقیانوس کے ساحل سے بحرالکاهل کے کناروں تک هزارها میل کی مسافت میں ادیان سابقد کے حلقه بگوش، مختلف رنگ و نسل کی تومین، ندیم ترین تہذیبوں کے داعی، حکما اور سلاطین، صحراؤں میں بادید پیمائی اور جنگلبوں اور پہاڑوں میں وحشیانه زندگی بسر کرنے والے اسلام کی حقانیت اور سبلغین اسلام کے اخلاق و کردار سے متأثر هو کر مسلمان ہو گئر ۔ اس حیرت انگیز کاسیابی کا راز تبلیغ نبوی کے اصولوں میں مضمر تھا۔ مندرجة ذیل آیت سے تین بنیادی اصول مستنبط هوتر هیں: آدُمُ إِلَى سَبِيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَّلَةِ وَ جَادلُهُمْ بِالَّتِيْ هِي أَحْسَنَّ (٦٠ [النحل]: ١٠٥). يعني ھدایت کی گئی ہے که لوگوں تک اسلام تین طریقوں سے پہنجایا جائر: (۱) عقل و حکمت، (۲) موعظة حسنه اور (٣) احسن طريقيے سے بحث.

ان ربانی هدایات کی تعمیل میں آنحضرت صلّی الله علیه وسلّم نے جو اصول مقرر فرمائے وہ مختصراً یہ هیں:

(۱) قول لیّن : (نرم و مشفقانه گفتگو) دعوت و تبلیغ میں رفق و نرمی اور لطف و محبت سے کام لینا که سختی اور درشتی دوسرے کے دل میں نفرت و عناد پیدا کرتی ہے.

(۲) تیسر و تبشر ؛ (آسانی پیدا کرنے اور نوید آمیز بات چیت) دین کی جائز آسانی اور سمولت کو پیش کرنا، اسے سخت، درشت اور مشکل نه بنانا، الله تعالٰی کے لطف و شفقت سے دلوں کو پر امید اور مسرور بناتے رهنا اور بات بات پر اس کی قباری و جبّاری کے ذکر سے خوف زدہ اور مایوس نه کرنا (بَسّراً وَلا تُعَفِّراً له البخاری، ج ب، بعث معاذ آئی الیمن).

(۳) تدریج: غیر قوم کو دعوت دیتے وقت شریعت کے تمام احکام کا بوجه بکایک نه ڈالنا، بلکه رفته رفته پیش کرنا، مثلاً توحید و رسالت، پهر عبادات اور آخر میں معاملات.

(۳) تالیف قلب: غیر مسلموں اور متشککوں کو لطف و سحبت، امداد و اعانت اور غمخواری و همدردی سے اسلام کی طرف مائل کرنا تاکه وه شریفانه جذبات سے معنون هوں اور ان کے دلوں سے عناد اور ضد دور هو جائے .

(س) عقلی طریق دعوت: اسلام کو پیش کرتے وقت عقل اور غور و فکر کو دعوت دینا اور فہم و تدبر کا مطالبہ کرنا، چنانچہ خدا کا وجود، توحید، رسالت، قیاست، جزا و سزا، عبادت، نماز، روزه، حج، اخلاق وغیرہ کی تعلیم و تلتین کرتے وقت ان کی صداقت کی عقلی دلیلیں دینا اور هر مسئلے کی مصلحت اور حکمت ظاهر کرنا خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جابجا اس کی هدایت کی ہے.

زبردستی مسلمان بنانے کا حکم نہیں دیا گیا اور رسول الله صلی الله علیه و سلم کی سیرت طیبه میں ایک واقعه بھی ایسا نہیں که کسی نو زبردستی مسلمان بنایا گیا ھو، بلکه قرآن مجید میں صریحاً فرمایا گیا ہے: و ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلم الله ثم آبلغه ما منه (او [التوبة]: ب) = اگر (لؤائی میں) کوئی مشرک بناه کا طالب ھو تو اسے بناه دو، یہاں تک که وہ خدا کا کلام من لے، پھر اس کو وھاں بہنچا دو جہاں وہ بےخوف ھو۔کلام اللی من کر اسے غور و فکرکا موقع ملے گا اور حسن سلوک اس کے دل کو عناد سے پاک کر دے گا۔ یوں تلوار تبدیلی مذھب کی محرک نہیں رہے گی.

(۱) مبلغوں کی تعلیم و تربیت : اسلامی تبلیغ کا درس اولین قرآن مجید ہے، چنانچه مبلغین کو قرآن مجید ہے، چنانچه مبلغین انھیں لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا، شب و روز آنعضرت ملی الله علیه و سلم کے ارشادات سننے کاموقع ملتا تھا اور وہ آپ کے مکارم اخلاق سے متاثر هوتے تھے - آنعضرت اور دوسرے مبلغ صحابه تبلیغ و دعوت میں قرآن کی سورتیں پڑھ کر سناتے تھے اور لوگوں کو اسوة رسول کی طرف متوجه کرتے تھے - تعلیم کی سادگی اور معلم باعمل کی زندگی اس قدر مؤثر تھی که پیام حق دلوں میں اترتا چلا مات الله الله الله الله الله الله کی کبھی خطا نہیں کی کاف نے کبھی خطا نہیں کی

اسلام کی وسیع اور عالم گیر اشاعت کے اسباب و ذرائع پر غائر نظر ڈالنے سے معلوم هوتا ہے که اس کا سب سے مقدم اور اصلی ذریعه معیزہ قرآنی ہے ۔ عقائد ، عبادات، اخلاق، هر چیز کو قرآن اس مؤثر طریقے سے بیان کرتا ہے کہ جل میں گھر کر جاتا ہے ۔ پھر اس کا اعجاز جی گھر عالی و دیا ہے ۔

ابن کا ایک اور بڑا سب یہ بھی ہے کہ اسلام سلمب کسی خاص طبقے یا جماعت کا اجازہ نہیں بلکہ هر مسلمان کو تقین کی گئی ہے کہ وہ سو فیمل کے ذریعے تبلیغ کرے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان جہاں بھی گئے بیام حق اپنے ساتھ لے گئے اجنبی سر زبین میں اس کی تخم ریزی کرتے ۔ علماء فضلاء صوفیہ اور فقرا کا تو کام هی یه کہ لوگوں کو سمجھا بجھا کر، ان کو وعظ میسحت کر کے، ان کو اسلام کے محاسن بتا اور شرک کے نقائص واضح کر کے اور اپنا اور شرک کے نقائص واضح کر کے اور اپنا انہوقہ دکھا کر ضلالت و گمراهی سے نکالیں، انہوقہ دکھا کر ضلالت و گمراهی سے نکالیں، تاجر اور سیاح بھی اس فریضے کو بڑی خوبی کامیابی سے ادا کرتے رہے (مثلاً جنوبی میں).

وسیع پیمانے پر اشاعت اسلام کا ایک اهم یہ یه بھی رها ہے که اسلام عقل و فکر کی یت بھی دیتا ہے اور اگر اپنے تمام تعصبات سے ، هو کر تحقیق و تدقیق اور فکر و مطالعه سے لیے تو ایک باشعور انسان اس کی حقائیت اور افت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رهتا، چنانچه همیں یا پینے واقعات ملتے هیں که غیر مسلم فرمانرواؤں یا اہل علم و دانش نے بطور خود غور و فکر کر کے اہل اختیار کیا ،

المُنْهِ السلام مين اسلامي تمدّن كو بهي نظر كا اثر واضح اور ثابت شده هـ.

انداز نہیں کیا جا سکتا ۔ مسلمان جس ملک میں بھی فاتحانہ پہنچے ان کا تمدّن اور ان کے اطوار و عادات اتنے اعلٰی اور پسندیدہ تھے کہ اس ملک کے ھی نہیں بلکہ هسایہ ممالک کے عوام بھی ان کی طرف کھنچے چلے گئے اور انھیں فاتحین سے جس قدر واسطہ پڑا اور ان سے جس قدر تعلّق بڑھا وہ ان کے تمدّن کے شیدا اور ان کی عادات و خصائل کے گرویدہ ہوتے گئے اور بالآخر یہی سبب بہت سے کرویدہ ہوتے گئے اور بالآخر یہی سبب بہت سے لوگوں کے قبولِ اسلام کا موجب ہوا۔ (اسلام دنیا کے کن کن ملکوں میں کس کس طرح پھیلا اس کی احداد تعمیل کے لیے دیکھیے Preaching of Islam: Arnoid نیز رک به مسلم).

اسلام کا اثر دنیا کے دینی و علمی فکر پر: اسلام کے تین اہم عقیدوں نے تہذیب انسانی پر خاص اثر ڈالا:

(۱) عقیدهٔ توحید (۲) عقیدهٔ اخوت نسل انسانی و مساوات (۲) عملی اور معقول تصوّر زندگی.

توحید نے بت پرستی ، نجوم پرستی، اور دوس اوھام و خرافات کا خاتمه کر دیا۔ اس طرح خوف غیر اللہ دور ھو کر، انسان کے لیے کائنات کی تسخیر ممکن ھوئی۔ دنیا کے سب مذاھب نے کسی نه کسی صورت میں اسلامی توحید کا اثر قبول کی .

مارٹن لوتھر کی تعریک تطہیر عیسویت پر اسلام کا اثر ثابت ہے، مسیحی افکار دینی میں طامس اکویناس پر اسلام کے اثرات سے بھی انکار نہیں ھو سکتا۔ انسانی مساوات و اخوت کے عقیدوں نے عجم کے علاوہ یورپ، هندوستان، جاوا سماٹرا اور چین تک کے لوگوں کو متأثر کیا۔ هندوستان میں طبقات (ذات بات) کے گہرے عقیدے کے باوجود، جتی اصلاحی تعریکیں نمودار هوئیں ان پر اسلام جتی اصلاحی تعریکیں نمودار هوئیں ان پر اسلام کا اثر واضح اور ثابت شدہ ہے.

هندوستان میں شرک، بت پرستی اور ڈات پات کے بند هنوں کے خلاف مختلف تحریکیں مثالاً کبیر کی بھگتی تعریک اور نانک کا سکھ پنتھ اسلام هی سے میل جول کا نتیجہ تھا ۔ اس سے هندو فلسفی اور مفکر بھی متأثر هوے بغیر نه رہے، مثالاً رامائج، چیتن انند، گورو نانک وغیرہ ۔ اسی طرح سوامی دیانند نے آریا سماج تحریک میں، توحید کے عقید کے کو اسلام کے واضح اثر کے تحت رواج دیا .

اسلام نے جو تصور زندگی دیا ، وہ معقول اور عملی بھی ہے اور اخلاقی و روحانی بھی۔ اس میں قوانین فطرت اور طبع انسانی کے تقاضوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے، چنانچہ لا یکٹف اللہ نفسا الله وسمیا (۲ [البقرة]: ۲۸۹) = الله نسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دبتا ، کی آیت اس کی تائید کرتی ہے۔ اسی طرح یہ دعا جو آگے بیان ہوئی ہے تائید کرتی ہے۔ اسی طرح یہ دعا جو آگے بیان ہوئی ہے تائید کرتی ہے۔ اسی طرح یہ دعا جو آگے بیان ہوئی ہے تائید کرتی ہے۔ اسی طرح یہ دعا جو آگے بیان ہوئی ہے تائید کرتی ہے۔ اسی طرح یہ دعا جو آگے بیان ہوئی ہے تائید کرتی ہے۔ اسی طرح یہ دعا جو آگے بیان ہوئی ہے کہ الهانے کی ہم میں طاقت نہیں .

اسلام چونکه دین العق هے اس لیے اس میں سنت الله اور آیات الله یه کی پاسداری سلعوظ هے اور وہ احکام سوجود نہیں جو نظرت الله الله قطر الناس علیها (. س [الروم]: . س) کے خلاف هوں یا سنت الله کے خلاف هوں یا سنت الله کے خلاف هوں .

اس لحاظ سے اسلام ایک عقلی، عملی اور ترقی کے عقائد کیا ، پذیر ضابطۂ حیات ہے، اس نے زندگی سے پورا فائدہ اپنے معاشرے المانے کی ترغیب دی ہے اور انعامات خداوندی کر تہذیب پر خدا کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس وجه شریک کرلیا جے، راهبانه اور زاهدانه نفس کشی سے بھی روکا سدیوں کی پسے اور اسراف و تعیش سے بھی: کُلُوا و اشْرَبُوا مِن بھی ایک نئی رُزْقِ اللهِ وَلا تَعْمُوا فِی الْارْضِ مُنْسِدِینَ (م [البقرم]: هوا جو مذهبے رُزْقِ اللهِ وَسَرِی جگه فرمایا : کُلُوا وَ اشْرَبُو اوَلا تَسْرِقُوا علی مو رہے تھے۔

ان وجوہ سے، جن جن اقدوام کا اسلام سے رابطہ پیدا ہوا، انہوں نے اسے انسانی قطرت کے مطابق سمجھ کر، اس کا اثر قبول کیا ۔ اسلام نے جہاب مراط المستقیم پر زور دیا ہے وهاں راه متوسط (راه اعتدال) پر چلنے کی بھی اهمیت جتلائی ہے جیسے قرمایا: آمة وسطا لینگونوا شهداآ علی الناس (بالبقرة]: سم ا) قدرتی طور پر اسلام کی ان تعلیمات کی وجه سے، عصر قدیم و جدید دونوں میں ، بالاعتراف اور بلا اعتراف، اسلام کے اثرات کو عملاً قبول کیا گیا ہے .

غیر اسلامی دنیا نے اسلام سے جو اثرات قبول کیے ان کا مطالعہ کئی پہلووں سے کیا جا سکتا هے ۔ مذهب اور اخلاق کے نقطۂ نظر سے، تہذیب و تمدن اور حکومت و جهال بانی کے لحاظ سے، انسانی روابط اور عالم انسانی کی عام ترقی کی رعایت سے - جہاں تک آخری بات کا تعلق مے اسلام نے فرد اور معاشرے کا تعلق اس خوبی سے جوڑا کہ نه صرف ان کے مطمح نظر میں وسعت اور بلندی پیدا هوئی بلکه وه ایک دوسرے سے راه و رسمقائم کرنر پر مجبور ھو گئے۔ یوں انسان کو انسان سے وحشت اور اجنبیت کا جو احساس تعصب اور تنگ نظری اور طرح طرح کی تفریتات و امتیازات پر ابهار رها تها دور هو گیا۔ اسلام نے، قطع نظر اس سے که کسی کے عقائد کیا هیں یا حسب و نسب کیا هے یا اسے اپنے معاشرے میں کیا مقام حاصل ہے، هر کسی کو تہذیب و تمدن کے اس عالمگیر عمل بیں شریک کرلیا جو اس کے زیر اثر جاری هوا اور جس سے صدیوں کی ہسماندہ اقوام کے علاوہ ان لوگوں میں بھی ایک نئی زندگی اور ترقی کا ایک ٹیا ولولد بیدا هوا جو مذهب، اخلاق اور تهذيب و تعدُّن بني دعواے سیادت کے باوجود زوال و انحطاف کا عید

you down age

ساران کے قول کے مطابق یہودی اور مسیحی خطم کلام دونون اسلامی علم کلام کی صدا ہے بازگشت خون کے بھر ایک اهم بات یہ ہے کہ مسیحی دنیا نے یہودیت کے ذریعے بھی اسلامی اثرات قبول کیے ۔ یہودیت کے ذریعے بھی اسلامی اثرات قبول کیے ۔ یہود کی علمی سرگرمیوں کو ساتویں صدی عیسوی میں بالخصوص تحریک هوئی جب حضرت علی افران کی سورا اکیدیمی کو یہود کے رئیس اعلی ارشی بابل کی سورا اکیدیمی کو یہود کے رئیس اعلی المہیات اسلامیہ سے اس حد تک متأثر هوے که انہوں نے عبرانی کے بجائے عمری میں قلم انہوں نے عبرانی کے بجائے عمری میں قلم انہوں نے عبرانی کے بجائے عمری الاسرائیل انہوں نے متکلمین اسلام، خصوصا امام الفزالی کی خوشہ خیمی کی اور اس کی ذات میں یہودی الٰہیات کا خشہ نشو و نما معراج کمال کو پہنچا.

قرآن معید کا اثر علمی و فکری دنیا پر بھی غیر معمولی ہوا۔ یونانیوں کی حد کمال یه تھی که انھوں نے کائنات کے بارے میں تفکر اور عقلی استدلال کی تحریک کی رہنمائی کی۔ لیکن قرآن معید نے بار بار مشاہدہ، تدبر اور تجزیه پر زور دے کر، اس تعربی تحریک کو ابھارا جس کی بنیاد پر حکمت یعنی اشیا کا علم نمودار ہوا.

قوم تبع، قوم لوط کے احوال کی طرف بطورِ خاص متوجه کیا ہے۔ اس سے تاریخی، ارضیاتی اور جغرافیائی علوم کے راستے کھلے، اور اس میں کچھ شبہه نہیں که اس معاملے میں، مسلمان هی دنیا کے رهنما ثابت هوے.

آنحضرت صلى الله عليه وسلّم كي حديث اورآب کی سیرت کی جستجو کے ضمن میں سوانح نگاری ، علم الانساب و القبائل، سوانحي نفسيات اور جغرافيه و تاریخ کےعلوم ترقی پذیر ہوئے۔ تسخیر کائنات کا جذبه بھی قرآن مجید ھی سے ابھرا ۔ قرآن مجید میں آتا هے : وَ سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِنَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِٱمْرِهِ وَسَخَّرً لَكُمْ الْأَنْهُرَةَ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ دَّالْمِيْنِ ۚ وَ لَكُمْ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ دَّالْمِيْنِ ۚ وَ لَنَّهَارَ (س، [ابراهيم] : ٣٣، ٣٣)؛ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْبَحْرَ لِتَجْرَى الْفُلْكِ فَيْهُ بِآمَرِهِ ولتبتغوا مِن فضله ولعلكم تشكرون ق و سخّر لكم ما في السَّمُونَ وَمَا في الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يْتِ لَقُوم يَتَفَكُّرُونَ (هم [ الجائيه ] : ١٠ تا ١٠) وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ (٣ [أل عمرن]: ١٣٩) اور كُنتم خَيْرُٱمَّةً ٱخْرَجَتْ للنَّاس (٣ [أل عمرن ] : ١ ,١ ) كي نويد کے ساتھ تسخیر کائنات کی یہ دعوت، بر و بحر اور فضا پر غالب آ جانے کی دعوت تھی، جس کی ابتدا اسلامی تعلیم کے زیر اثر مسلمانوں نے کی اور اب اس کی ترقی میں اهل مغرب کوشاں هیں .

فلسفهٔ جدید بهی اسلام کے اثرات کا سرهون منت ہے۔ اسلام نے اول تو یونانی فلسفے کا سحر توڑا، جس کا سارا زور استخراج اور نظریه سازی پر تها، پهر مجوسیت کا کهو کهلاپن ظاهر کیا، جس سے انسان ثنویت کا شکار هو رها تها اور ویدانت اور بده تعبورات کے برعکس فکر کا رشته محض ظن و قیاس اور تجرید کے بجامے محسوس اور حقیقی و واقعی سے جوڑا۔ دیکارت Descartes کا منہاج، جس سے فلسفهٔ جدید کی ابتدا منسوب کی جاتی ہے، الغزالی کے فلسفهٔ جدید کی ابتدا منسوب کی جاتی ہے، الغزالی کے

اصول تشکیک کی صداے باز گشت ہے۔ لائب نس Leibnitz کے نظریۂ حی فرد کا سلسله اشاعرہ سے جا ملتا ہے ۔ اس کے علاوہ اور بھی کتنر ھی اثرات ھیں جو اسلامی غور و فکر سے مغربی فلسفے مثلاً کانٹ Kant کے نظریۂ عقل پر مترتب هوے۔ ابن خلدون نے ذوات تحت الشعور اور ابن سینا نے تحلیل نفسی کی طرف قدم اٹھاتے ھوے نه صرف نفسیات بلکه مذھبی واردات اور تصوّف کے مطالعے میں بھی ایک نئے باب کا افتتاح کیا ۔ اسی طرح سیاست و عمران سیں ا علما ہے اسلام، مثلاً الفارابي اور ابن خلدون کے مطالعات و نظریات نے اجتماعی غور و فکر کو اس مرحلر سے اور آگے بڑھایا جہاں اہل یونان اسے ا چھوڑ گئے تھے۔ اس اجتماعی فکر اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی سعاشرے کی جمہوری روح، اس كي انصاف يسدى، اخوت، مساوات، آزادى ضمیر و راے اور احترام قانون کے عملی نمونوں نے غیر اسلامی معاشرون مین سیاسی اور اجتماعی استبداد كا طلسم توڑا . يه بجا طور پر كها جا سكتا هے كه یورپ میں حریت فرد، آزادی راے اور جمہوریت پسندی کی جو تعریکیں اٹھیں اس سیں بلا واسطه یا بالواسطه اسلامی اثرات کام کر رہے تھے، چنانچه روسو Rousseau کے نظریۂ عقد اجتماعی سے سنی نظریهٔ خلافت کی یاد تازہ هو جاتی ہے جس کی بنا است اور ریاست کے درمیان ایجاب و قبول پر ھے اس سلسلے میں کاسریڈ ایم ۔ این ۔ راے کی کتاب Historical Role of Islam اور کسرسٹوفر کاڈویل کی Studies in a Dying Culture رہے گا۔ فلسفہ اور عُمرانیات سے ادب کا رخ کیجیے تو وهاں بھی اسلامی اثرات نظر آئیں گر .

جب کوئی تہذیب کسی دوسری تہذیب سے متأثر هوتی هیں ایک دو صورتیں هوتی هیں ایک وہ اثرات جو معلومات کی اشاعت، تعلیم اور

خیالات کے اخذ و بدل سے قبول کیسے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس کے عملی نمونوں سے مترتب هوتر هيں ۔ اس لحاظ سے ديكها جائر تو ازسنة وسطی میں جس چیز کو دُجاعت و حماست (Chivalry) کہتے تھے، یعنی ادایے فرض اور اظهار شرافت بالخصوص بزم و رزم مین عورتون کے بارے میں نوجوانوں کا روید، وہ عربوں هی سے اختلاط و ارتباط کا نتیجه تھا۔ ہمینه هم جسے مغربی تبهذیب کہتے هیں اور جس کی ابتدا اهل يورب نشأة ثانيه سے كرتے هيں ذهني، اخلاقي اجتماعی هر اعتبار سے اسلامی تهذیب و تمدن کی سرهون منت مے اور یه وہ موضوع مے جس پر بریفولٹ نے سیر حاصل بحث کی ہے ۔ اس اعتراف کے بعد اب یه سکن نبین رها که مغربی تهذیب، بالفاظ دیگر عصر حاضر کے ظہور سی اسلامی اثرات سے انکار لیا جا سکر.

اسلامی تهذیب و تمدن کی روح شروع هی سے آفاقی اور بین الاقوامی ہے۔ یہ کسی خاص نسل یا قطعة ارض سے مخصوص نہیں رھی۔ اس سے پوری دنیاے انسانیت متأثر هوئی اور اس کے اثرات مشرق و مغرب میں هر جگه تمایاں هیں ۔ یه اسلام هی ہے جس نے فرد کو غیر ضروری حدود و قیود، تفریقات و تعصبات اور اوهام و خرافات سے اور معاشرہے کو سیاسی، معاشی، مذهبی اور اخلانی استبداد سے نجات دلائی ۔ اس سے بنی نوع انسان کے دل و دماغ میں از سر نو تازگی پیدا هوئی اور اسے معلوم هوا که یه مادی تحمیل و طلب کے لیے ایک وسیم میدان عمل مے جس میں اسلام نے اس کی مدایت اور رھنمائی کے لیے صحیح راہ متعین کر دی ہے لَبُدًا يه كينا عُلط ته هوكا كه دنيا نے اسلام، في جو اثرات قبول کیے ان کا تعلق صرف ماضی ایک ا نہیں، بلکه مستقبل میں بھی اس سے وَاسْرُو الْحَقّ

اثرات مترتب عوتے رفین کر.

منطمان کڑھ ارض کے هر گوشے میں موجود هیں ۔ اگر هم دنیا کے نشے پر ایک سرسری نظر فالين تومعلوم هوكا كه ايشيا اور افريقه كا بهت سأ رقبة ايسًا هے جسے هم مسلم اکثریت کا علاقه قرار دے سکتے میں ۔ اسلامی ممالک پر مشتمل به علاقه، یعنی مراکش سے صومالیه تک پورا شمالی و وسطی افریقه (باستثنایے تنزانیه) اور بحیرهٔ روم کے ساهل سے سنکیانگ تک ایشیا کا مغربی و شمالی حصه (باستثنام مشرقی باکستان، ملیشیا اور اندونیشیا) جفرافیائی اعتبار سے باہم سلحق میں۔ ان کے علاوہ شاید هی کوئی ایسا ملک هوگا جهان مسلمان تهوری بهت تعداد میں آباد نه هوں اور بعض ملکوں میں تو انھیں سب سے بڑی یا بھر قابل لحاظ اقلیت کے حیثیت حاصل ہے.

سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی آبادی کی تقسیم کیم یوں کی جا سکتی ہے که اول تو وہ اسلامی ممالک هیں جو آزاد اور خود مختار هیں، دوم وہ اسلامی سمالک جو ابھی تک آزادی سے محروم اور عیر مسلم حکومتوں کے زیرِ اختیار و سیادت هیں اور سوم غیر اسلامی ممالک جیاں مسلمان ایک اقلیت کے طور ہر آباد میں .

هر ملک میں مسلمانوں کی علیحدہ علیحدہ تعداد یا دنیا بھر میں ان کی کل آبادی کا صعیع اندازہ پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت سے علاقر ایسر جیں جہاں آج تک مردم شماری هی نہیں هوئی ـ يعض علاقوں ميں لوگوں كا قيام مستقل طور ير ابك جگام شہوں هوتا بلکه وه بدویانه زندگی بسر کرتے بنیں یا اکثر معالک میں مردم شماری کا کام غیر مسلم حکومتوں اور اداروں کی طرف سے انجام 🌉 🌲 جس میں آن کے اپنے مفاد کارفرما رہے ہیں. اعداد و شمار بر مكمل اعتبار كرنا أ شام

مشکل ہے۔ یورپ اور امریکه میں مردم شماری بسا اوقات جنس کے اعتبار سے توکی جاتی ہے مگر مذھبی اعتبار سے نمیں ، لہذا ان ممالک میں مسلمانوں کی صحیح تعداد متعین کرنا آسان نہیں ۔ مؤتمر عالم اسلامی کی سعی و معنت سے مسلمانوں کی آبادی کا ایک جامع گوشواره تیار هوا تها ( دیکھیے - (کراچی ۱۹۹۵ World Muslim Gazetteer پاکستان کی مؤتمر عالم اسلامی نے مندرجهٔ ذیل تازه تویی اعداد و شمار فراهم کیرهین : آزاد اسلامی ممالک:

| فيصد  | • • | • | 199079            | • | آئيوري كوسك   |
|-------|-----|---|-------------------|---|---------------|
| فيصد  |     | • | T. TA40.          | • | ا پر وولٹا    |
| فيصد  | 41  | • | 170966            | • | اردن          |
| فيصد  | 11  | • | 10772772          | • | افغانستان     |
| فيصد  | 28  | • | 15712.2           | • | البانيا       |
| فيصد  | 4 4 |   | 11                | • | العجزائر      |
| فيصد  | 900 |   | 1 - 1 7 7 7 - 9 - | • | انڈونیشیا     |
| فيصد  | 14  | • | T 774.00.00.      | • | ايران         |
| فيصد  | ۸۸  | • | 174               | • | پا کستان      |
| فيصد  | 9.9 |   | r.979.8.          |   | تركيه         |
| فيصد  | 71  | • | 77721.7           | • | تنزانيه       |
| فيصد  | 94  | • | PT 11177          | • | تونس          |
| فيصد  | • • | • | 174.41.           |   | ٹوگو          |
| فيعبد | ٨٠  | • | T # A T • T •     | • | چاڈ جمہوریہ   |
| فيصد  | ٦.  | • | 174.4.            | • | دهوبى         |
| فيصد  | ١   | • | 17                |   | سعودی عرب     |
|       |     |   |                   |   | إستثرل افريقن |
| فيصد  | ٦.  | • | A • 7 7 7 7       |   | أرى ببلك      |
| فيصد  | 4.  | • | T. 4779.          | • | سنی کال       |
| فيعبد | AT  |   | 1100030           |   | سوڈان         |
|       |     |   |                   |   | • •           |

سيراليون

| تاجکستان ۹۸ ۲۲۲۹۹۹، نیمد زیر اختیار USSR  | ۱۰۰ میمید                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                           | ا ۱۲ م مراه فيصبد                      |
| ترکمانیه ۱۰۹۸۵۰۰ و فیعبد زیر اختیار USSR  | م م م م م م م م م                      |
|                                           | المالية و و والمالية                   |
| عبشه ۱۰۰، ۳۲۰۰۰ فیصد مسیعی                | . ۲۱۳۹۲۵ ، و فیصد                      |
| بادشاهت                                   | ۱۰۳۹۲۳ ، ۵۵ قیصد                       |
| سنکیانگ ۸۲، ۱۹۹۳، ۸۸ فیصد زیر اختیار م    | ، ، ، ، المحمد                         |
| عدن ۱۲۹۰۰ میسد برطانوی                    | ۹۰۰،۱۹۵۰۸، فيعبد                       |
| (نوآیادی) نوآیادی                         | ۹۸ ، ۱۲۷۳۸۲۸۰ قیصل                     |
| عدن (زیر ۱۹۲۰۰۰ و فیمبد زیر حفاظت         | ۲۸۳۰ ، ۲۶ فیمید                        |
| حفاظت) برطانیه                            | l                                      |
| عمان و مسقط ه ا فيصد زير حفاظت            |                                        |
| يرطانيه                                   | İ                                      |
| فلسطین ۲۰۰۰۰ میصد اسرائیل کا              | ٠ دم ۲۸۲ ، ۲۸۲ فيمبد                   |
| ناجا ئز قبضه                              | ۵۰ م ۱۳۵۲م . م                         |
| قازقستان . ۲۰۹۹ م میصد زیر اختیار<br>USSR | مراهد و المعلاد .                      |
| قطر ٥٠٠٠ فيصد زير حفايلت                  | 7417071AT                              |
| برطائيه .                                 |                                        |
| کرغیزیه ۲۱۹۸۹۸۰ فیصد زیر اختیار USSR      | ک اور غیر سلم حکومتوں<br>اسلامی علاقیے |
| کشمیر ۲۹۰۰۰۰ می نیصد بهارت کا ناجا ا      | س ۱۵ می فیصد زیراختیارUSSR             |
| قبضه                                      | ۸۰ ، ، ا نیصد زیر اختیار               |
| گنی،پرتکالی ۳۳۰ ه فیصد زیر اختیار         | برطانيه                                |
| پرتکال                                    | ۱۸ ه ع . فيصد وفاق به حبشه             |
| گیمبیا ۲۰۰۰ ۳۳۹ مر فیصد برطانوی           | USSR فيصد زير اختيار AA A1             |
| نو آبادی                                  | ، ۹ فیصد زیر اختیار                    |
| مالديو(جزائر) ، ، ، ، فيصه زير حفاظت      | هسهانيه                                |
| برطانيه                                   | و و فیصد زیر اختیار                    |
| هسانوی محرا . ۱۳۰۰ و قیمند زیر اختیار     | برطانيه                                |
|                                           | ٦ فيصد زير حفاظت                       |
| • Y4• YA9•                                | برطانيه                                |
| , · · · · ·                               |                                        |

| فيعبد | 1    | • | <b>MÝLT6.</b>                           | •  | صوماليه            |
|-------|------|---|-----------------------------------------|----|--------------------|
| فيصد  | 9 (* | • | 7202710                                 | •  | عراق               |
| أيصد  | 11   |   | 01940.                                  | •  | <b>کویت</b>        |
| فيصد  |      | • | * 9 - 1 * 7 *                           |    | کیمرو <b>ن</b>     |
| فيصد  | 9 0  |   | 71797 ·                                 | •  | گنی                |
| قيصد  | 0 4  | • | 1.77471                                 | •  | لبنان              |
| فيعبد | 1    | • | 17776.                                  | •  | ليبيا              |
| فيعبد | ۹.   |   | #17•·A4                                 |    | مالي               |
| فيصد  | 4.4  | • | 17277770                                | •  | مواكش              |
|       |      |   |                                         | يد | إ مصر (جمهور       |
| فيعبد | 97   | • | 756.357                                 | •  | ر متحدة عرب)       |
| قيصد  | • 1  | • | 71-41-7                                 | •  | مليشيا             |
| فيعبد | 1    | • | 247                                     | •  | موري <b>تا</b> نيا |
| فيعبد | P.A. |   | * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * | •  | ئاثيجر             |
| فيصد  | ∠ 9% |   | rr270                                   | •  | نا ئيجيريا         |
| قيعبد | 11   |   | 077940.                                 | •  | يمن                |
|       |      |   |                                         |    |                    |

نیم آزاد اسلامی ممالک کے زیر اختیار آذربیجان ۲۰۰۹، ابو ذهبی و دیگر ریاستیں .... اريثيريا

ازبكستان افئي بروني



مؤتمر عالم اسلامی، کراچی کے فراهم کرد، دید ترین اعداد و شمار کے مطابق مسلمانوں کی لل تعداد سمومہ ۱۹۳۹ یعنی اکپتر کروڑ سے لد قرار ہاتی ہے، لیکن اگر پوری دنیا میں مذهبی ہاد پر مردم شماری پوری دیانتداری سے کی جائے یاس میں اور بھی معتدید اضافد هو جائےگا۔

ما خیل: ترآن مجید اور احادیث نبوی کے علاوہ ديكهي (عربي): (١) الآمدى : احكام العُكّام في صول الأحكام ، مصر م ١ و ١ ع ؛ (٧) ابن جرير : جامع لَبِيانَ (تفسير الطبرى) : (٣) ابن حجرالمسقلاني : أنتح الباري (الجزء الاول)؛ (س) ابن حزم : الأحكام في أصول لأحكام (طبع احمد محمد شاكر)، قاهره مبه وه؛ (م) وهي بصنف: الفصل في الملِّل و الأهواء والنَّجل، قاهره ١٩٢٨؛ ») ابن رشد : بداية المجتهد، قاهره , عم , ه ؛ (ع) ابن قتيبه: الأمامة والسياسة، قاهره م. ١٩٠ (٨) ابن التيم: أحكام أهل الدِّية، ديشقي ١٣٨١م ١٦٩١ء؛ (٩) رهى مصنف: أعلام الموقعين ، قاهره ؛ (١٠) ابن منظور : سان العرب؛ (١١) ابوالحسن الأشعرى: الآبانة عن أصول الديانة، حيدر آباد (دكن)؛ (١٠) وهي مصنف: مقالات الاسلاميين، قاهره؛ (س ر) ابو حنيفه م الفقه الاكبر (مع شرح ملا على القارى)، مصر وه و وعد (م ١) ابو عبيد القاسم بن سلّام: ألاموال، قاهره صوص هـ (١٥) ابو يعلى الحنيل: الأحكام السلطانية (طبع محمد حامد الفقي)، مصر ٨٣٠ ١٥: (١٦) أبو يوسف: كتاب الغراج ، قاهره م وي و ع ( ع و) احمدين منبل ع : المستد (نيز بتبويب جديد طبع المبعد عبد الرحمُن البنَّا الساعاتي) ؛ (١٨) البخاري من البنَّا الساعاتي ؛ (١٨) العبايع : (و،) الجرجاني: التعريفات، مصر ١٣٢١ه؛

( . ٢) جرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي، قاهره ! ( ٢ ٢) العَمَّاصِ ؛ أحكام القرآن، آستانه ١٣٧٨ه؛ (٢٧) حسن ابراهيم حسن: النظم الاسلامية، قاهره؛ (٣٧) الرازى: اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، مصر ١٩٣٨ع ؛ (سم) وهي مصنف: مُفاتيح الغيب (التفسير الكبير): (٥٠) الراغب والمفردات (٣٠) السجستاني و تفسير غريب القرآن ؟ (٧٧) سعيد الافغاني: الاسلام و النُّرأة، دمشق ١٩٦٨ ع ؛ (٧٨) سيّد قطب: السلام العالمي و الاسلام، قاهره ؛ (٩ -) الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة ، قاهره ؟ (. س) صبحى المالم: النظم الاسلامية، بيروت و و و و و و و و و و و و (١٠) عباس محمود العقاد : حقائق الاسلام و اباطيل، قاهره ؛ (٣٧) عبدالعزير عامر : خواطر حول قانون الأسرة في آلاسلام، بيروت ١٩٩١ و ١٩٩١ع: (٣٣) عبدالقاهر البغدادي: الفّرق بين الفرّق، قاهره ١٠٠ و ع : (٣٠٠) عبدالوهاب مُلَّاف بِ السياسة الشرعية ، قاهره : (٥٥) على عبدالرازق بـ الاسلام و اصول العكم ، مصر ؛ (٣٦) على مصطفى الغرابي: تاريخ الفرق الاسلامية، قاهره ١٩٠٨ ؛ (٣٤) الغزالي ؛ المياء علوم الدين، قاهره ومسره: (٨٨) فؤاد شياط العقوق الدولية العامة، دمشق و و و ع : (وم) القُرطيي: الجامع الأحكام القرآن، مصر وجوره: (٠٠٠) القُسطلاني: ارشاد السارى (الجزء الاول) : (١٠) الماوردي: الاحكام السلطبانية، مصر ع م م ه ؛ (٧١) معمد إبو زُهرة: الأحوال الشخصية (قسم الزواج)، قاهره . و و ع ؛ (٣٨) وهي مصنف : التكافل الاجمتاعي في الاسلام، قاهره الخلافة العظميء قاهره؛ (مم) محمد ضياء الدين الريس الخراج و النظم المالية، قاهره ١٩٩١؛ (١٩٩) وهي معين ؛ النظريات السياسية الاسلامية، قاهره . ١٩٩٠؛ (٤١م) مرتضى الزيدى : تاج العروس؛ (٨٨) مصطفى السباعي : اشتراكية الاسلام، دمشق وه و و ع : (وم) وهي مصنف : شرح قانون الأحوال. الشغمية، دمشق؛ (٠٠) وهي مصنف : المرأة بين

الفقية و القانون، دستى ١٣٨٠ه / ١٩٩٠ء؛ (١٥) معمد يوسف موسى: أحكام الاحوال الشخصية، قاهره؛ (١٥) ولى الله: حجة الله البالغة، مصر ١٣٦١ه؛ (٣٥) وهبة الزحيلي: آثار الحرب في الفقه الاسلامي، دارالفكر، دمشق ١٣٩١ء؛ (٣٥) يحيى بن آدم: كتاب الغراج (طبع احمد محمد شاكر)، قاهره ١٣٣١ه.

(اردو): (١) ابوالاعلى سودودى : اسلام كا نظام حيات، لاهور ۱۹۹۳ (۷) وهي مصنف بر اسلامي تعذيب اور اس کے اصول و سیادی، لاهور ۱۹۹۰ء؟ (٣) وهي معنف: تفهيمات، لاهور ١٣٥٩؛ (س) ابوالكلام آزاد: آسلامی جمهوریة، لاهور ٩ ٥ م م ع أ ( ه ) احسان الله عباسي و ابو الفضل محمد : اسلام، گورکهپور، ۱۹۰۳؛ (۲) اصغر علی روحی: مافي الاسلام، لاهور . وم ، ه؛ (م) اقبال : تشكيل جديد البيات اسلاميه (مترجمهٔ نذير نيازي، سيد)، لاهور ٨ . ٩ . ٤ ؛ (٨) ثناءالله باني بتي : حقوق الاسلام (مترجمة وحيد الدين سليم) كراجي ٧-٥ ع؛ (٩) حامد الانصارى، غازی: اسلام کا نظام حکومت ، دبیلی ۱۹۰۹ء؛ (۱۰) حفظ الرحمن سيوهاروي : اسلام كا اقتصادي نظام، دبيلي به و ع : (١١) حيدر زمان صديقي : اسلام كا معاشياتي تظام، لاهور وسه وع؛ (١٣) رئيس احمد جعفرى ؛ اسلام اور رواداری، لاهور ۱۹۰۰ ع (۱۳) رسید رضا (السيد): الوحى المحمدي (مترجمة رشيد احمد ارشد) لاهور ١٠٩٠: وحتى محمدى (مترجمة عبدالرزاق مليح آبادي: (١٠) سعيد احمد: الرّق في الاسلام، دبيلي ر و و ع : ( و ر) سيّد قطب : العدالة الأجتماعية في الآسلام (مترجمة نجات الله صديتي: أسلام كا نظام عدل، لاهور سهه ، م) ؛ ( ب , ) شاویش عبدالعزیز: الاسلام دین الفطرة (مترجمة افتخار احمد)، كراجي ١٣٤١ه؛ (١١) شيلي نعمانی و سید سلیمان ندوی بسیرة النبی، حصه اول تا ششم، اعظم كره؛ (١٨) عبدالحق حقّاني : عقالد الآسلام، ديويند ٢٠٠٠ه؛ (١٩) (خليفه) عبدالحكيم: اسلام كا نظرية حيات (مترجمة قطب الدين احمد)، لاهور ٥٠١ مع : (٠٠) عبدالسلام ندوى : تعليمات اسلام، ديلي

١ ٩ ٩ عبداللطيف : اسلام مين معاشرت كا

تصور (مترجمهٔ مصلح الدين صديقي) حيدرآباد (دكن)؛ (۲۲) عبدالوهاب ظهوري: اسلام كا نظام حيات، لاهور ١٩٥٩ء؛ (٢٣) غلام ستكير رشيد: اسلام كے معاشي تصورات، حيدرآباد ومه وع؛ (مع) فريد وجدى : اسلام ك عالم كير اصول (مترجمة احمد حسن نقوى)، لاهور ١٩٨٨ع؛ (٥٠) محمد تقي اميني : اسلام كا زرعي نظام، ديلي ١٩٥٠ ع: (٢٦) محمد حبيب الرحمٰن ؛ تعليمات اسلام، دیوبند، ۱۹۲۸ محمد طیب و تعلیمات اسلام اورمسيحي اقوام، ديوبند ٢٥٠١ هـ؛ (٨٧) محمد قاسم نانوتوی : صداقت آسلام، لاهبور ۲۰۹۱، (۲۹). مظهرالدين صديقي: اسلام مين حيثيت نسوال، لاهوو بره و وعد اسلام كا معاشى نظریه، لاهور ۱۹۹۱؛ (۳۱) وهی سعنف: اسلام كا نظرية اخلاق، لاهور ١٠٥١ع؛ (٣٠) مناظر احسن كيلاني: دين قيم، لاهور مهورع؛ (٣٧) وهي مصنف و غلام دستگیر رشید: اسلامی آشتراکیت، کراچی ١٠ ١٩٠٠ الغرائض؛ الحتوق و الفرائض؛ (۵۰) (سید) یعنی ندوی: اسلام کا تهذیبی نظام، كراجي ١٩٦٣ء.

Economics of : Mahmud Ahmad (r2) :=1977 : Mahmud Brelvi (۴۸) : اعور ۱۹۹۳ اعداد العور ۱۹۹۳ اعداد العور ۱۹۹۳ اعداد العور ۱۹۳۳ اعداد العداد ال Islam in Africa الاهوز ۱۹۹۳ ع: (۳۹) وهي مصنف: Islamic Ideology and its Impact on our times کراچی War and Peace in : Majid Khadduri ( .. ) : 51972 (m) : 61977 the Law of Islam Law in the : H. J. Liebsy 9 Majid Khadduri Origins and Development of عبلد اول Middle East Margo- (مع) اعتاد المعاد المع The Early Development of Moham-: liouth, D. S. emedanism. نیمویارک و لندن ۱۹۱۰: (۳۳) Islam and Theocracy: Mazharud Din Siddiqi A Book of : Merchant, M. V. (مد) := ۱۹۰۲ نندن Motamar (مه) الأهور . Quranic Laws Some Economic Aspects of : al-Alam al-Islam : Muhammad Ali (۴۶) ن مراجى مراجى ۱۹۶۴ ن The Religion of Islam (سد) := عدور ۱۹۳۵ ا Islam at the Cross Roads: Muhammad Asad لاهوره ع و ع : (٣٨) وهي مصنف: The Road to Mecca! : Muhammad Hamidullah (۴۹) أوم المناف الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الم (a.) בו אפנ יש ווא Muslim Conduct of State The Reconstruction of Reli- : Muhammad Iqbal (ه ا) : واحد نندن وgious Thought in Islam Development of Muslim: Muhammad Nur Nabi (۱۹۹۲ علیگڑھ Religious Thought in India Studies in Islamic Mysticism: Nicholson, R.A. Arabic Thought : O'leary (07) \$ 1971 (مم) :=۱۹۲۰ لنڈن and its Place in History Studies in Mohammedanism : John J. Poole Studies in a : Lane Poole, S. ( . .) := 1 A 9 Y The : Rafiud Din (۵۰) نظن ۱۸۸۳ نظن Mosque : R. Roberts (عد) : الجي: Manifesto of Islam (ه م) : ١٩٧٥ نلدُن ، The Social Laws of the Quran An Introduction to the Science of : Robson, J. : Rosenthal, E. I. J. (وم) : مراف المراف ال

Revelation and Reason in Islam: Asbury, A.J. (++) :Guillaume و Arnold (۱۳) أوره المن المان (sign) Spinis of Islam An Introduction to Sufi : Burckhardt, T. (10) Islam, : Daniel, N. (۱۰) : مور Doctrine ، الأهور Doctrine Europe and Empire) ایڈنبرگ وورعا (د م ا المان ه م م المان ه م م المان ه م م م المان ه م م م المان ه م م م المان ه م م م المان ه م م م المان ه م (١٤) ايم، ايم يكتهال : Islamic Culture : لاهور ؛ ندن (Moslems on the March : Fervan, F. W. (۱۸) A Modern : Fyzee, A. A. A. (11) 141900 Approach to Islam : بمبئي ج ٦ و ١٤٠ (٠٠) وهر مصنف: Outlines of Muhammadan Law ، أو كسفرة Modern Trends in Islam: Gibb. H.A.R. (v1) شکاگو یه ۱۹ و ۱۹ ؛ (۲۷) وهی مصنف: Mohammadanism لندن ۱۹۳۹ ع: (۲۲) Mohammada-: Goldziher, I. (۲۲) انگریزی ترجمه انگریزی ترجمه انگریزی ترجمه S. M. Stern j! (Muslim Studies) فالذن ١٩٦٤ اننڈن (Islam : G. E. Von Grumebaum (۲۳) ا اعاد (اه اعاد (۱۹۹۱) اعسروت (Islam : Henri Masse Islam and the : Hitti, Philip, K (٢٦) Hossein Nasr, (۲۷) نیویارک ۱۹۹۳ نیویارک West الندلان (Ideals and Realities of Islam : (Seyyed) ۱۹۶۳ هـ: (۲۸) وهی مصنف: Islamic Studies) بیروت Dictionary of Islam : Hughes (۲۹) ألاهور The Religion of Islam : Klein, T.A. (r.) : 1970 الله الماء (١٩٠٩ : H. Lammens (١٩٠) أعلن الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء : Levy, R. (۲۲) فالله المان المان (and Institutions An Introduction to the Sociology of Islam The Social Structure : وهي معنف (۲۳) وه : Lin Chai Lien (۲۳) فصبرج ۱۹۹۲ أون (of Islam (۳۰) (۲۱۹۲۱ شکهانی The Arabian Prophet Development of Muslim : MacDonald, D. 3 The Philosophy of Jurisprudence in 15

Political Thought in Medieval Islam کیمبرج Political Theory and : Salem. E. A. (7.) :4140A Sign Baltimore Institutions of the Khawarij 'An Introduction to Islamic Law: Schacht, J. (71) آو کسنود بهه ۱۹۰ (۹۲) وهی مصنف: The Origins of Muhammadan Jurisprudence وعا Outlines of Islamic Culture: Shushtari (77) Mohammed and : Smith, R. B. (30) 191977 :Tara Chand (۱۰) : الله ماده Mohammadanism Influence of Islam on Indian Culture الله آباد Is'am in India and : Titus, Murray (77) : 51977 :Trimingham, J.S. (مو) : در معزل ، ۲۰ معزل ، Pakistan. A History of Islam in West Africa النفان ١٩٦٠ (٦٨) وهي مصنف : Islam in East Africa) لتذن؛ : = 1977 - - Islam : Tritton, A. S. (79) The Ouranic Sufism : Vallud Din, Mir (2.) Islam, Its Origin: Verhoeven, F.R.J. (21) :419-97 : Watt, W.M. (عر) : ١٩٦٠ كارك ، and Spread Free Will and Predestination in Early Islam لندن Islamic Philosophy and : على مصنف العائد (۲۲) وهي مصنف Theology الدنيرك ١٩٦٦: (٩٥) (40) :=1987 - The Muslim Creed Islam, The Ideal Religion: Yusuf al-Daghawi The Lan and : de Zayas, F. (عرا عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن Philosophy of Zakat دسشق . ۹۹ ع : نيز يورپي زبانون میں اسلام کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقی مقالات کے لیر دیکهر Index Islamicus: Pearson کیمبرج ۸ و ۹ و ۹ و بغض كتب معاندانه هين ان كامطالعه بري احتياط سے كيا جائر [مقالسر كا ابتدائى خاكه داكثر راقا احسال المهي نبر تیار کیا، جس پر پرونیسر علاه الدین صدیقی نر غافرثانی کی، تدوین و تکمیل ادارے میں هوئی، اور مولانا غلام مرشد، سيد مرتضى حسين فاضل، مولانا محمد حنیف ندوی کے علاوہ پرؤفیسر حمید احمد خال،

و خاکثر جسٹس ایس ۔ اے ۔ رحمٰن، سید یعقوب شاہ:

چودھری تذیر احمد خان اور خان انعام اللہ خان نے مفید مشوری دیے.]

اسلام آباد: شهنشاه اورنگ زیب نے جو شہر هندو راجاؤں سے فتح کیے ان میں سے کم سے کم تین کا نام اسلام آباد رکھا گیا: (۱) جٹاکانگ (چاٹکام) [رك بآن]، جوخليج بنگال کے دھانے پر ھے: (٢) چاكنا، دكن سين اور (٣) متهرا، جو جمنا ك کنارے واقع ہے۔ اورنگ زیب کے زمانے سے لے کر شاہ عالم ٹائی کے عبد تک ان میں سے کسی اسلام آباد میں سونر اور جاندی کے سکوں کی لکسال تھی اور شاہ عالم ثانی کے عہد میں تو یہاں تانبر کے سکر بھی بنتر تھر۔ عام طور سے خیال کیا جاتا ہے که به تکسال جانگام سی تهی، لیکن C.J. Rogers کی راہے میں یہ ٹکسال متھرا میں تھی۔ جا کنا کا نام اسلام آباد . . . ، ه/ وه و ، ع سي هوا اور چانگام کا دے. رھ/ وہ وہ میں؛ لیکن یه نام اب ان تینوں مقامات میں سے کسی کے لیے بھی استعمال نبيين هوتا.

Catalogue of: C. J. Rogers (۱): المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحال

اسلام آباد: [ پاکستان کا نیا دارالعکوست، جو ابھی زیر تعمیر ہے.

حکومت برطانیہ نے ۳ جون یہ ۱۹ م کو دو آزاد اور خود سختار سملکتیں (هندوستان اور پاکستان) قائم کرنے کا اعلان کیا تھا جس پو لسی سالھ میں اگست سے عسل ہوا ۔ هندوستان کیو تھی ہے۔

نلى دهلى مين بنا بنايا دارالحكومت مل كيا مكر ہاکستان کو اپنی مرکزی حکومت کے لیے صدر مقام قلاش کرنا تھا۔ فوری ضرورت کے پیش نظر اس وقت كزاجي سے بهتر كوئي جگه خيال ميں نه آ سكى، جنانجه باكستان كي نئي آزاد سملكت وجود سين آئي تو سندھ کی صوبائی حکومت نے کراچی میں اپنے سکرٹریٹ کی عمارت خالی کر دی اور اس میں مرکزی سکرٹریٹ کی داغ بیل ڈال دی گئی ۔ کراچی بهر حال دفاعي، انتظامي، جغرافيائي، معاشرتي اور آب و ہوا کے نقطهٔ نظر سے دارالحکومت کے لیسے کوئی موزوں شہر نه تھا ـ مغربی پاکستان کی واحد بندرگه هونے کے علاوہ اسے غیر سلکی تجارتی اداروں کا سرکز ھونر کی حیثیت آزادی سے پہلر ھی حاصل هو چکی تھی۔ آزادی کے بعد بہت سے ایسے افراد ہندوستان سے کراچی پہنچ گئے، جن کے هاس روبیه بهی تها اور تجارتی شعور بهی، چنانچه یہ شہر دیکھتے هی دیکھتے ملک کا سب سے بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز بن گیا ـ سهاجرین کی آمد اور صنعتی ترقی کے باعث اس کی آبادی تیزی سے بؤهنے لگی (۱۹۹۱ء: اڑھائی لاکھ؛ ۱۹۰۱ء: دس لاکه! ۹۹۱ و ۹۹۱ پیس لاکه) اور شبری سبولتوں میں ابتری آنر لگی ۔ اس کا اثر انتظامیه یر بھی پڑا ۔ آب و هوا کی خرابی سے انتظامی عمله ہنسته حال نظر آنے لگا اور تاجروں کے ساتھ هر وقت کے میل جول سے سرکاری اداروں میں بھی بگاڑ پیدا ھونر لگا۔ يهى وجه هے كه انقلاب ١٩٥٨ء سے يہلے هي مرکزی حکومت کسی صحت بخش مقام کو منتقل هو جانے پر غور کر رهی تھی اور اس سلسلر میں کواچی سے کوئی بیس میل دور ایک مقام گذاپ کا فام لیا جا رہا تھا، مگر بعض لوگوں کے عباؤ کے باعث کوئی فیصله نه هو سکا (دیکھیر معمد الهوب خان، صدر باكستان : جس رزق سے

آتی هو پرواز میں کوتاهی، (اردو ترجمه)، ص ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵۸، و ۱۵

اکتوبر ۸۰۹ء کے انقلاب کے بعد جب ملک میں ولولۂ تازہ کے ساتھ ھر جہتی منصوبہ بندی اور تعمير و ترقى كا دور شروع هوا تو قومى دارالحكومت کے مسئلے کی طرف بھی توجه دی گئی اور فروری وه و و ع میں صدرمحمد ایوب خان نے جنرل یعیی خال یے تحت ایک کمیشن (Site Selection Commission) مقرر کیا که وه محل وقوع، رسل و رسائل، دفاع ، آب و هوا اور سضافات کی زرخیزی کا لحاظ رکھتے ھوے اس امر کا جائزہ لیے کہ کراچی یا پاکستان کا کوئی اور شہر مستقل دارالعکوست بنائے جانے کے لیے سوزوں ہے یا نہیں ۔ اس میشن نے، جس کے ساتھ چودہ مختلف کمیٹیاں کام کر رہی تھیں، ہر پہلوکی پوری پوری چھان بین کے بعد سفارش کی که پاکستان کا کوئی موجوده شهر اس مقصد "دو پورا نهين 'كرتا ـ [کمیشن نے تمام بنیادی باتوں کو مد نظر رکھتے ھوے اپنی رپورٹ میں لکھا: "کسی ملک کا دارالحكومت شهر هي نهين هوتا بلكه شهرون کا سربراه هوتا ہے ۔ اس شہر میں نظم و نسق، سیاسیات، حرفت و تجارت، ادب و فن، مذهب اور سائنس کے سربراہ آتے هیں \_ يہيں سے فکر اور خيال کا دھارا پھوٹتا ہے، جو قوم کی زندگی کو سیراب کرتا ہے۔ یه هماری امیدوں کی علاست، هماری آرزوون کا آئینه، قوم کا دل اور روح و روان هوتا ھے، اس لیر لازم ہے کہ اس کی فضا اور ماحول ایسا هو جس سے قوم کو همیشه توانائی حاصل هوتی رهے " -] کمیشن نے اس مقصد کے لیے سطح مرتفع ہوٹھوار کے اس قطعے کو موزوں قرار دیا جہاں اب شہراسلام آباد تعمير هو رها هے .. پہاڑيوں، نديوں اور واديوں کی وجه سے یه علاقه انتہائی خوش منظر ہے اور سیلاب سے بھی محفوظ ہے اور یہاں کی آب و ہوا معتدل اور صحت افزا ہے ۔ یہ جگه راولپنڈی سے اس قدر قریب ہے که تعمیر کے ابتدائی مراحل میں نیا شہر راولپنڈی کی سمولتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے.

حکومت نے جون ۱۹۹۹ء میں ان سفارشات کو منظور کے لیا۔ ستمبر ۱۹۹۹ء میں وفاتی دارالحکومت کا کمیشن(Federal Capital Commission) مترر ہوا اور فروری ۲۹۹۱ء میں نئے دارالحکومت کا نام اسلام آباد قرار پایا۔

دارالحکوست کے کمیشن نے مئی ، ۱۹۹۰ء میں ابتدائی کابدی نقشه (Master Plan) تیار کر کے پیش کیا، جسے کابینه نے ایک خاص اجلاس میں منظور کرکے آسے عملی جامه پہنانے کے لیے ستمبر ، ۱۹۹۰ء میں دارالحکومت کا ترقیاتی ادارہ (-Capital Develop) قائم کر دیا۔ اکتوبر ، ۱۹۹۱ء میں اسلام آباد کے پہلے پنجساله منصوبے اور ایک جامع لائحة عمل کی حکومت نے منظوری دے دی.

اسلام آبادكا ابتدائي كليدي نقشه انتهائي غورو

فکر سے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں شہری زندگی کا تمام سہولتوں اور ضرورتوں کا هر ممکن خیال رکھ گیا ہے۔ پورے شہر کو مختلف علاقوں (sectors) میر اس لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے کہ یہ علاقے ایک دوسرے سے الگ بھی هوں گے اور پیوستہ بھی.

ایوان صدر، سرکزی وزارتوں کے دفاتر، اسمبلی سپریم کورٹ، قوسی عجائب گھر اور بعض دوسری اھا قوسی عمارات انتظامی حلقے (administrative sector) میں واقع عوں گی ۔ سفارت خانوں کے لیے ایک الگ علاقه مخصوص ہے ۔ اسی طرح عام رهایش تجارت و صنعت اور تفریح کے لیے الگ الگ علاقے ھیں ۔ شہر کے ایک بازو پر ایک وسیع رقبے کو قوسی پارک (National Park) کا نام دیا گیا ہے: جس میں اسلام آباد یونیورسٹی، قوسی مرکز صحت جس میں اسلام آباد یونیورسٹی، قوسی مرکز صحت باغات اور کھلے میدان عوں گے.

رهائشی علاتوں کی منصوبہ بندی میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ آبادی سلسلہ وار بڑھتی جائے ۔ هر محلّه بجائے خود ایک چھوٹا سا قصبہ هوگا، جس میں روزمرہ زندگی کی هر سہولت صرف چند قدموں پر دستیاب هوگی ۔ مسجد، سکول، مارکیٹ، ٹسپنسری، هر چیز،

نئے شہر کی تعمیر کا کام اکتوبر ۱۹۹۱ء میں شروع ھوا تھا۔ تا دم تحریر (جولائی ۱۹۹۱ء) سرکاری عملے کے مختلف درجوں کے پانچ ھزار مکانات بن چکے ھیں اور مزید ہارہ سو زیر تعمیر ھیں ۔ ان مکانوں کے علاوہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دکانیں اور مارکیٹ، مسجدیں، لڑکے اور لڑ کیوں کے لیے مکول، کالج، شفاخانے، ڈاکسنانے، ٹیلیٹین، اور تارکھر، بینک، پولیس سٹیشن، بسوں کے اقدیم، سیمیل وغیرہ بن چکے ھیں یا زیر تعمیر ھیں ۔ شہر کی بیادی ضروریات میں ہانی کو خیاس بانی کو خیاص بانہ کی بیادی

جابل ہے ۔ اس مقصد کے لیے سیدپور اور نورپور
کے مقامات پر ھیڈ ورکس تعمیر کیے جا چکے ھیں،
جور پچاس ھزار کی آبادی کو پچاس گیلن پانی فی کس
ھومید مجیا کر سکتے ھیں ۔ آب رسانی کی مزید
ضرورت کے لیے شہر سے بیس میل کے فاصلے پر ایک
آور ذخیرہ آب دریا ہے سوان پر تعمیر کیا جا رھا ہے ۔
گندے پانی کے نکاس کے لیر کئی بلانٹ لگائے

اسلام آباد کا مواصلاتی نظام بھی جدید ترین بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے، جو موجودہ تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اس میں شاھراھیں، ہڑی اور فٹ ہاتھ شامل ھیں۔ تیسرے پنج ساله منصوبے کے ماتحت اسلام آباد کو ریل کے ذریعے ملک کے دوسرے حصوں سے ملا دیا جائےگا۔

جائیں گر؛ ان میں سے ایک مکتل ہو جکا ہے.

پہلک عمارات میں سب سے پہلے پاکستان ہاؤس نامی عمارت نیشنل اسبلی کے ارکان کے لیے بنی تھی۔ اس کی گنجایش کو بڑھا کر اب دو سو پچھتر آدمیوں کے لیے کر دیا گیا ہے۔ اس کے قربب ایک ہوسٹل بھی بن رہا ہے، جس میں تقریبًا ڈیڑھ سو افراد وہ سکتے ہیں۔ سرکاری عملے کی رہایش کے ہندویست کے ساتھ ساتھ دفاتر کے لیے پانچ عمارتیں بن چکی ہیں، نیز ایک آور قریب الاختتام ہے۔ اصل سیکریٹریٹ کی آٹھ عظیم الشان عمارتیں زیر تعمیر مکمل ہو جائے گی اور پھر ایک ایک ماہ کے بعد مکمل ہو جائے گی اور پھر ایک ایک ماہ کے بعد طرح آکتوبر ہہ ہو وہ تک مرکزی سیکریٹریٹ کا تمام طرح آکتوبر ہہ ہو وہ تک مرکزی سیکریٹریٹ کا تمام میں منتقل ہو جائے گی۔

مفارت خانوں کے علاقے میں اس وقت تک چھنیس سفارت خانوں نے اراضی خرید لی ہے ۔ اس ملاقے میں ضروریات زندگی، ملاقوں میں ضروریات زندگی، ملاقوں میں ضروریات زندگی، ملاقوں میں ضروریات کا کام

جاری ہے.

مسلمانوں کے فن تعمیر میں درختوں، سبزے اور بہتے بانی کی قدرتی خوبصورتی سے بہت قائدہ اٹھایا گیا ہے؛ چنانچہ اسلام آباد میں بھی ان باتوں کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ پبلک بارک، باغ اور کھلے سرسبز علاقوں کے علاوہ ہر چھوٹے سے چھوٹے سرکاری مکان میں پھلوں اور پھولوں کے پودے اور بیلیں لگا دی گئی ہیں۔ اب تک تقریباً سات لاکھ درخت لگا دی گئی ہیں، جن میں سے تقریباً تین لاکھ درخت مارغلہ پہاڑ کے اس پہلو پر ہیں جو درخت مارغلہ پہاڑ کے اس پہلو پر ہیں جو اسلام آباد کی طرف ہے، تاکہ پہاڑ سرسبز نظر آئے.

اسلام آباد کی آبادی بائیس هزار تک پہنچ چکی ہے، جس میں بڑی تیزی سے اضافہ هو رها ہے ۔ هماری قومی امنگوں اور آرزووں کا یه شہر، جو آج سے پانچ سال قبل ایک ''خواب'' معلوم هوتا تها، اب ایک زندہ حقیقت بن چکا ہے .

(سيد على تجمل واسطى)

اسلام آباد: وادی کشمیر کے جنوب مشرقی و حصے میں دریاہے جہلم پر ایک مقام، جس کا محلّ وقوع ۳۳۰ - ۱۳۰ عرض بلند شمالی اور ۵۰ - ۱۳۰ طول بلد مشرقی ہے ۔ یہاں اننت ناگ نام کا ایک چشمه ہے اور اس وجه ہے ۔ یہاں اننت ناگ بھی کہتے میں۔سلطان زین العابدین [، ۱۰ ه/ ۱۳ ماء تا ۱۲۸ه/ ۱۳۰ عالم کے اور اس کا نام اسلامی میلادی میں جب اسلامی حکومت قائم کی تو اس کا نام اسلام آباد رکھا ۔ حکومت قائم کی تو اس کا نام اسلام آباد رکھا ۔ بہلے زمانے میں سفید نمدے، کارچوبی کام کے موٹے موجودہ زمانے میں سفید نمدے، کارچوبی کام کے موٹے کمبل اور میز پوش تیار ہوتے ہیں ۔ قریب ہی صندوں کا مارتند نامی مشہور مندر اور اچھاہل میں حبانگیر کے مشہور باغات ہیں .

(قاضی سعید الدین احمد) اسلامبول: دیکھیے استانبول.

پ اِسلام گِرای: کریمیا Crimea [قرم] کے تین خوانین کا نام:

(۱) اسلام گرای اوّل بن محمد گرای، برادر غازی گرای اوّل آرک بآن]، اس بدامنی کے زمانے میں جو اس کے باپ کی وف ات کے بعد پیدا ہوئی وہ اپنے بھائیوں کی طرح تھوڑے عرصے کے لیے (۱۳۹ ما ۱۳۳ میں ۱۳۳ میں تخت پر قابض رہنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن سلطان ترکی نے اُسے تسلیم نہ کیا ۔ اپنے چچا صاحب گرای کے تقرر کے بعد اُس نے سلطان کے خلاف بغاوت کی اور سم ۹ ما ۱۳۰ میں اُسے قتل کر دیا گیا.

(۲) اسلام گرای ثانی بن دولت گرای، جو غازی گرای ثانی آرک بآن] (۹۹ه / ۱۹۸۰ و تا ۹۹۹ه / گرای ثانی آرک بآن] (۹۹ه / ۱۹۸۰ و تا ۱۹۹۹ و ۱۹۸۰ و ۱۹۸۰ و ۱۹۸۰ و پیش رو تها، اپنے جانشین کے بر خلاف اپنے ماک میں در دل عزیز نه تها اور اپنے اقتدار کو محض ترکوں کی مدد سے قائم رکھ سکا.

(m) اسلام گرای ثالث بن سلامت گرای (س م ، ره / سم برع تا سم ، ره / سم برع)، اسي نام کے دوسر سے دواوں خوانین کے مقابلر میں یہ اسلام گرای زیادہ قوی اور جنگ جو حکم ران تھا۔ اس نے اپنے پیش رو کے مقابلے میں باب عالی کی جانب زیادہ آزادانه رویّہ اکتیار کیا اور اپنے زمانے کے سیاسی واقعات میں زياده نمايال حصه ليا، بالخصوص روس كوچك (Little Russia) کو پولینڈ کی حکومت سے آزاد کرانے کے سلسلر میں اپنی جوانی کے دنوں میں وہ سات سال تک پولینڈ میں قید رھا ۔ اس نے روس پر کئی حملے کیے۔ تقریبًا ، ۱۹۵ء میں آس نے سویڈن کی ملکه کرسٹینا Christina کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور اس سے روس پر حملے کرنے کے لیے روبیه حاصل کرنر کی کوشش کی، لیکن آسے اس کوشش میں کامیابی نہیں هوئی \_ اسلام گرای نے دس سال پانچ ماہ سکومت کرنر کے بعد ابتداے شعبان مہر ، وھ/

یا جون م م م و و عیس بچاس سال کی همر میں وفات بائی۔ مآخذ کے لیے دیکھیے مقالہ ''باغچه سرای'' و نیز وہ دستاویزیں جنھیں زِرنوف(Veliaminof Zernof) نے بنام:

\*Mastriaux pour servir a l'histoire du Khanat de Crimée طبع کیا ہے (ص م م م بعد)۔ آخری دستاویز، حو اسلام گرای کی وفات سے کچھ پہلے لکھی گئی' خاص طور پر اہم ہے ۔ یہ خان کی طرف سے زار روس خاص طور پر اہم ہے ۔ یہ خان کی طرف سے زار روس خط رص ہے م بعدی۔ آمیز خط ہے (ص م ے م بعد).

## (W. BARTHOLD بارثولد )

اسلی: (Ialy) بربری زبان میں ایسلی Isli بمعنی منگیتر؛ شمالی افریقه کا ایک دریا، جس کا منبع مغربی مرّاکش میں اُجله کے جنبوب مضرب میں ہے اور جو جنوب مغرب سے شمال مشرق کی طرف آنگله کی مرزمین سے بہتا ہوا اُجله کے قریب سے گزرتا ہے اور اس کے بعد وید ہو تعیم کے نام سے موثلة Muila سے جا ملتا ہے، جو تَفْتَة کے بائیں کنارے کی جانب سے جا ملتا ہے، جو تَفْتَة کے بائیں کنارے کی جانب

اسلی کے کناروں پر متعدد جنگیں وقوع میں ائی ھیں۔ خاندان عبدالواد کے سلطان بغیراسن نے ہورہ / ۱۲۰۱ء اور ۱۲۰۰ / ۱۲۰۱ء میں وھاں مرینی قبائل سے شکست کھائی۔ ۱۳ اوگست امراکشی افواج پر، جو سلطان مولائی عبدالرحمن کے بیٹے مولائی مجدد کے زیر قیادت تھیں، ایک فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ اھل سراکش دریا کے دائیں کنارہ پر بعقام جرف الانتشر خیمہ زنر تھے۔ سراکش منتشر کر دیا گیا۔ اس فتح کے صلے میں بوری کو اسلی کے ڈیوک (Doc d'Isli) کا خطاب عطا تھے۔

('u. ar' al'

منتخب کیا گیا ہے.

اسماء میں اولًا بلا شبه ایسے سب نام شامل ھیں جن کے لیے کوئی خاص اصطلاح موجود نہیں ، نیز مخصوص چیزوں کے نام، یعنی اسم عَلَم (دیکھیے عَلَم) جسے اسم جنس، یعنی ایک هی قسم کی چیزوں ك [مشترك] نام سے معيز كيا جاتا ہے ـ مؤخرالذكر كى مزيد تقسيم اسم العين اور اسم المعنى (ديكهير المفصل، فصل س) ميں اس لحاظ سے كى جاتى ہے که وه کسی حسی (یا مادی concrete) چیز کا نام ہے ۔ یا کسی عقلی (یا غیر مادی abstract) چیز کو ظاهر کرتا ہے۔ یونانیوں اور روسیوں کی طرح عربوں کے یہاں بھی صفت (صفّة، أَرَكَ بان] جسر وَمُف یا نُعْت بھی کہا جاتا ہے) اسم میں شامل ہے، نیز عدد بھی (اسم العدد)، لیکن یونانیوں اور روسیوں کے برخلاف عربی نظام السانی میں ضمیر [رف بان] کو بھی اقسام اسم میں شامل کیا جاتا ہے۔اس کی وجه کچه تو متعلّقه الفاظ کے معانی هیں، جن میں اشیاہ کی تخصیص پائی جاتی ہے، اور کچھ آن کی تمبریف (inflextion) کی کیفیات، نیز اسماء اشاره، جنهیں مبهمات [راك بآن] میں شمار كيا جاتا ہے، اور اسما موصوله اور مصدر [رك بآن] اور ــ جيسا كه رواتی (Stoics) پہلے کر چکے تھے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول بھی ۔ اس کے ساتھ عرب ان باھمی گہرے تعلقات سے بھی کسی طرح ہے خبر نه تھے جو اشتقاق، بعانی اور ٹرکیب کلام کے اعتبار سے اسم قاعل اور اسم مفعول اور قعل کے درمیان موجود تھے اور جنھیں ملحوظ رکھتے ھوے یونانی نحویوں نے اسم اور فعل کے درمیان ایک آور تسم کلمه کو داخل کرنا ضروری سمجها تها، جسے پرمعنی طور پر μετοχή کیها جاتا تها \_ آخر میں کلمات تعجب اور حروف نداه تک کو بھی، جو مختلف لسانی نرعیت کے هوترهیں، اسم تصور کیا جاتا ہے، جنهیں انگریزی

المنام والمع السماء) اس كا صحيح اور عربي علم المرف مين سمالایا کامے کی قسم اول، یعنی nomen یا noun : 164 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اصطلاح یونانی لفظ «مونة (جو ارسطو کے زمانے میں بھی مستعمل تھا) اور سنسکرت کے لفظ ناس کے عین مطابق ہے، جو پانینی سے بھی کئی ہشت پہلر، یعنی جوتھی صدی قبل مسبع کے مستند مصنف یاشکا کی تألیف ''نرکتا'' میں، ایک مقررہ اصطلاح کے طور پر پایا جاتا هے؛ تاهم ان لفظوں میں کوئی باهمی رابطه نهیں ہے، بلکه یه اصطلاح بےساخته طور پر اور بقاهر روزمره کی گفتگو میں استعمال هوتی تھی، اور نامَنْ، اسم اور موره مین نه صرف اسماء معرفه ہلکه تمام ایسے الفاظ شامل هیں جو کسی بھی چیز كو تعبير كرتبع هين، بالخصوص كوئي ايسي چیز جس کا ادراک حواس انسانی سے ہو سکتا ہو۔ في الحقيقت اس قسم كے الفاظ جو الفاظ كي قسم اول سے تعلق رکھتے ھیں فکر و نطق کے عنصر غالب کی نمایندگی کرتے میں (قب ZDMG ، ۱۳۳ ، ۳۸۰ يبعد)؛ لهذا اس اصطلاح كا هنديون، يونانيون اور عربوں کے درمیان اشتراک کسی صرفی یا نعوی اُهتبار سے نہیں ہے بلکه الفاظ کے معنوی ارتقاء سے متعلق ایک سادے اور بین ترین تقطهٔ نظر ہر مبئی ہے ۔ یہی بات کلمیے کی دوسری تسم، یعنی فعل ، کے ہارہے میں بھی درست ہے، جس کا مضهوم کوئی ''کام '' (action) هے؛ بحالیک لفظ مروق (مولفا anying)، جو ارسطو کے وقت سے رائج اور الكريسزى لفظ "verb" كا پيشرو هـ، اور سينسكرت اكهياتم، جس كا استعمال ياشكا كر چكا ه گھر جیں کے معنی ''بتائی هوئی''، ''بیان کی هوئی'' من کرتے میں ، ایک اسنادی عمل ظاهر کرتے میں ، أن أنهين ايك منطتي يا نحوى نقطة نظر سے

ξ;

ب و نحبو میں interjections کے غیرموزوں نام بل میں رکھ دیا گیا ہے، یہاں تک که ے تراکیب کے بھی اسم قرار دیا گیا ہے جو بة آوازوں پر سبنی هیں، جیسے که کوسے کی غاق ـ ايس الفاظ كمو عرب اسماء الافعال ے تھے، اس صورت میں که وہ کسی فعل کا م (عُمُومًا امر كا) ركهتے هوں، ورنه انهيں ت (واحد : صوت)، یعنی آوازیں، کمبتے تھے۔ اسماء کی ڈیل میں رکھا جانا در اصل محض اس سے ہوا کہ انھیں کلام کے نظام ثلاثی میں ں آور جگہ نمیں دی جا سکتی تھی ۔ اس بات کا ابن الحاجب نے اپنی شرح کافیة (قسطنطینیة رره، ص ورء س م ببعد) مين بالكل صاف طور لیا ہے؛ چنانچہ وہ کہتا ہے : وَ الَّذِي يَدلُّ على نها تعدّر الفعلية و الحرفية فيها، يعنى جس بات ن کی اسمی نوعیّت ظاهر هوتی ہے وہ یہ ہے کہ برف اور فعل کے خواص سے عاری هیں؛ باهم نعویوں کے ساتھ انصاف کرتے هوے هس یه راموش نہیں کرنا چاھیے کہ اجزاے کلمہ کی جو م همارے یہاں مرقع ہے اور جو قدیم نحویوں مانے سے جلی آتی ہے وہ ہے قاعدہ نوعیت کی ہے، ینه که کسی خالص منطقی نظام کی تشکیل ے عمل ہے (Prinzipien der sprachges- : H. Paul ch، طبع ثالث، فصل سمم ع).

سیبویه اپنی تعنیف کی پہلی فصل میں کلمے

ین اقسام پر تبصرہ کرتے ہوئے اسم کی کوئی

ن بیان نہیں کرتا، کیونکہ یه اصطلاح بلاتکنف

فہم تھی؛ چنانچه وہ صرف تین مثالیں پیش

پر قناعت کرتا ہے: رَجُلُّ (آدمی)، فرس

یزا) اور حائی (دیوار)، جو محض مادی اشیاه کی

انواع کے نام ہیں ۔ اسم کی دو تعریفیں، جو

د البصری (م م ۲ م ۵ م ۸ م ۵ اور تعلیب الکوفی

(م ۱۹۱۱ / ۲۰۱۹) کی وضع کرده هیں اور ابن الأنباري كي كتاب الأنصاف، صب، مين درج هين، ان کی نوعیت - جیسا که خود این الأنباری کمتا هـ زیادہ تر ایک اشتقاقی تشریح کی سی ہے ۔ اول الذّ کرہ جو اسم کو س . م . و کے حروف اصلیه سے اخذ کرتا ہے اور جس کے باب تفعیل (سمی) کے معنی "نام رکھنا" هين، اس بارے مين كمتا هے: "الاسم ما دُلّ على مسمّى تحته "، يعنى اسم وه في جو كسى ايسي مسمّى پر دلالت کرتا ہے جو اس کی ذیل میں ہو۔ تُعْلَب، جو اسم کا اشتقاق و ۔ س ۔ م سے کرتا ہے، جس کے معنی هیں "داغ کر نشان کرنا"، کہتا ہے: " الأسم سِمَةُ تُوضِع علَى الشِّي يعرف بها "، يعنى اسم ایک نشان ہے جو کسی چیز پر بنایا جاتا ہے، جس سے اس کی شناخت هوتی ہے۔ یه تشریح اپنی انمایال مماثلت کی وجه سے Priscian (طبع ۱۴ Keil : ۵۰) س س) کی تشریح کی یاد دلاتی هے، یعنی Vel, ut alii, nomen quasi notamen, quod hoc notamus unius cujusque substantiae qualitatem – ارسطو نے اسم کی جو تعریف کی تھی، یعنی Φανή ρημαντική κατα יות אם אם יסטνθήπην ανευ χρόνου πτλ' بعد کے زمانے میں جا کر عرب نحویوں کی تصنیف میں روشناس موتے هیں؛ جنانچه السیرانی (م ۸م ۹۸۸ ٨ ـ ٩ على معنى غير مُقترن بزمان محصل من مضي أو غيره فهو اسم" عدهر جيز جوكسى معين وقت، يعنى ماضى وغيره سے تعلق رکھنے کے بغیر کوئی تعبور پیش کرتی ہے وہ اسم (Sibawaihi's Buch über die Grammatik: Jahn) & حاشينه وه قصل را اين يعيش و م وروه س و رايد یمی وہ تعریف ہے جو خلیف تبدیلیوں کے ساتھ ر بعد سی عام هو کئی (دیکھیے ابن یعیش، س به به س ۱۳) - بجاے "معین زمانے" کے الکالیة مورد "تین زمانوں میں کسی ایک" کیا گیا ٹھی ایک

"(تین زمانوں سے سراد ماضی، حال اور مستقبل ہے) ۔
"این السانیدیہ (مظام مذکورہ ص یے) قدید قدید کے اسباب کی پوری تشریح کرتا ہے،
این آن مشکلات کی بھی جو اس تعریف میں بھی عربی زبان کی مغصوص نوعیت سے پیدا ھوتی ھیں.

اسماء کی تصریفات کے بارے میں عنرب نحویوں کے نظریات کا ایک عام خاکه مادہ "اعراب" میں پیش کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ایک قابل ذکر، ہات یه ہے که عربی اصطلاحات میں انگریزی لفظ " gender " أور " gender " كي سترادف الناظ موجود نهي هي - لفظ جنس، جو يوناني ٧٤٠٥٥ (génos) سے مستعار ہے، کبھی نعوی gender کے لیر استعمال نمیں هوتا، جیسا که Historia) Merx i (۱۰۱ ۱۱ • ت artis grammaticae apud Syros غلط طور پر قرض کر لیا ہے ۔ تحویوں تک کے یہاں بھی اس سے مراد صرف وہ جنس ہے جس کے ماتعت کوئی نوم (species) هو (این یعیش، ص ۲ و تا ۲ م) -عرب نحویوں کے نظام میں اسم کے نظریر کی مکتل تفصیلات کے ہارے میں قارئین کے لیے اصل تصانیف سے رجوم کرنا ضروری ہے، جن کے متعلق Fleischer ک تمینیف Belirage zur arab. Sprachkunde قیمتی تونيعات سيا كرتي ہے.

اسماءرا بعضرت اسماء الله فات النطاقين، مضرت ابوبكر صديق رخ كى سب سے بدرى صاحبزادى، حورت بي ستائيس سال بہلے تنيلة بات عبدالعزى كے بعلن سے مكة معظمه ميں بيدا هوئيں۔ وہ سن شعور كو بهنچيں تو اسلام كا ظهور هو چكا تها ، انهوں نے بهنچيں تو اسلام كا ظهور هو چكا تها ، انهوں نے بهنچيں الاولون كى طرح قبول اسلام ميں سبقت بهن السابقون الاولون كى طرح قبول اسلام ميں سبقت بهن السابقون الاولون كى طرح قبول اسلام ميں سبقت بهن المنافق ميں جسلمانوں كو بيش آ رهى تهيں ۔

میں ہوتا ہے.

آنعضرت صلعم نے هجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت ابوبکر ﴿ کے پہاں تشریف لائے تو حضرت اسماء ﴿ نے سامان خورد و نوش تیار کیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ بجز نطاق (کمربند، پیٹی) کے آور کوئی چیز نہیں جس سے اسے باندھ سکیں تو حضرت ابوبکر ﴿ کے ارشاد پر اپنا نطاق چاک کر ڈالا ۔ اس کے دو حصّے کیے ۔ ایک ٹکڑے سے ناشتہدان اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ بند کیا ۔ یوں آپ کا لقب ذات النظافین هوا .

آپ کی شادی آنحضرت صلعم کے پھوپھیزاد بهائي حضرت زبير رط بن العوام "حواري رسول الله" سے ہوئی تھی ۔ ھجرت کے فوراً بعد جب آپ مدينة منوره تشريف لائين تو أول قبا مين قيام فرمايا . یہیں ھجرت کے سال اوّل میں آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالله الله الزايراط كى، جنهول نر آگر حِل کر بڑا نام پایاء ولادت ہوئی ۔ ان سے پہلر حیونکه کسی مسلمان گهرانے میں کوئی بچه پیدا نهين هوا تها، لهذا وه اولين مولود اسلام كهلائر . حضرت عبدالله علاوه ان کے آور بیٹے اور بیٹیاں بھی تھیں ۔ کئی سال کی ازدواجی زندگی کے بعد حضرت زبیر رخ نر انهیں طلاق دے دی، جس کی وجه ان کی تیزی مزاج تھی، جس سے جانبین میں ناجاتی بڑھتی گئی۔ اس کے باوجود ہمھ میں جب حضرت زبير رط واقعة عبل سے واپس آتے هوہے وادی السباع میں ابن جرموز کے هاتھوں شهید هوے اور حضرت اسماء رض کو یه خبر پمهنچی تو انهیں بےحد رئیج ہوا۔ طلاق کے بعد وہ اپنے صاحبزادے حضرت عبدالله و کے هاں چلی آئیں اور تا آخر عمر يهيں قيام فرسایا ۔ حضرت عبداللہ ﴿ بهی ان کے بڑے خدمت گزار تهر.

حضرت اسماه رخ کی زندگی کا سب سے

الم ناك واقعه، جس سے ان كى غير معمولى شجاعت، قوت ایمانی اور ضبط و تحمّل کا پتا چلتا ہے، حضرت عبدالله رخ بن زبير رخ كي شهادت هـ . همين معلوم ہے کہ مروان بن الحکم کی وفات پر بنو امیہ کی حکوست صرف شام میں محدود هو کر رہ گئی تھی۔ شام سے باہر سارا عالم اسلام حضرت عبداللہ ع زير اقتدار تها، ليكن عبدالملك بن مروان تخت نشين ھوا تو اس نے یکئ بعد دیگر چھنے ھوے علاقے واپس لینا شروع کمر دیے، تا آن که حجاز پمر بھی فوج کشی کی نوبت آگئی ۔ حجّاج بن یوسف فاتحانه پیش قدمی کر رها تها ـ ۲ م میں جب اس کے ھاتھوں مکّہ معظّمہ کے محاصرے کی سختی اس حد تک پہنچ گئی که حضرت عبدالله رض کے رفقاً، آپ کا ساتھ چھوڑ کر حجاج سے امان طلب کرنے لگے تو حضرت عبدالله رخ اپنی والدهٔ ماجلته کے پاس آئے اور کہنے لگے: "گنتی کے چند جاںنثار میرے ساتھ ره گئے کیں ۔ اگر میں متھیار ڈال دوں تو انھیں امان مل حائے گی"۔ حضرت اسعاء رخ نے قرمایا : "تم نے جو حکومت اور اقتدار حاصل کیا اگر دنیا کے لیے کیا تھا تو تم سے برا کوئی آدمی نہیں "۔ انھوں نے کہا : "میں نے جو کچھ کیا راہ حق کے لیر کیاء لیکن مجھر ڈر ہے میں قتل ہو گیا تو اهل شام میری لاش کی بے حرمتی کریں گے"۔ فرمایا : الکوئی مضایقه نهیں ـ راه حق پر قائم رهو" ـ بھر انھیں گلے لگایا، هنت بڑھائی اور دعا کی۔ مضرت عبدالله و شهيد هوے ـ ان كى لاش تين دن تک سولی پر لٹکتی رہی۔ بالآخر اسے یمود کے قبرستان میں پھینک دیا گیا ۔ حضرت اسماء رخ نر بڑے ضبط اور تعمّل سے اس منظر کو دیکھا۔ اُن کی آرزو تھی کہ جب تک پیٹے کی لاش نه دیکھ لیں موت نه آئر ۔ په آرزو پوري هوئي ـ چند دنوں کے ہمد آپ کا انتقال ہو گیا ۔ آپ کی صحت نہایت اجھی ا

تهی دراز قد اور لحیم و شحیم تهیں ـ هوش و حواس تا دم آخر قائم رہے ـ دانت بهی کوئی نهیر گرا تها ـ پیرانه سالی میں بینائی البته جاتی رهی تهی . سو برس کی عمر پائی.

ان کی جرأت اور غیرت کا یه عالم تھا که جب مجاج نے انھیں پیغام دیا که اس سے ملیں تو ہاوجود دھمکیوں کے انکار کر دیا ۔ حتی که حجاج خود آیا اور حضرت عبداللہ رخکی شان میں توھین آمیز کلمات کسے ۔ آپ نے اس کا منه توڑ جواب دیا .

حضرت اسماء رط بالطبع فيّاض تهين، بردى صابر اور قانم؛ افلاس اور تنگدستی کو بھی خوشی خوشی ہرداشت کیا ۔ اپنے شوھر کی زمین سے کھجوزوں ک کٹھلیاں جن جن کر خود سر پر اٹھاتیں اور اجھا خاصا راسته طے کر کے گھر آتیں ۔ اللہ تعالٰی نے مال و دولت عطا کی تو سخاوت سے هاته نه روکا ـ اعزه و اقرباه اور حاجت مندول پر ہے دریغ خرچ کیا۔ حضرت عائشة رط نر تركيس ايك جنگل جهورا تها . انهیں ملا تو اسے آیک لاکھ درهم پر فروخت کیا اور ساری رقم عزیزوں میں تقسیم کر دی۔ پابندی شریعت، تتوی اور استفامت کی یه کیفیت تهی که ایک سرتبه جب ان کی والده مدینهٔ منوره آئیں اور امداد کی خواهش کی تو آپ نے آنحضرت صلعم کی خدست میں حاضر هو کو دریافت کیا که وہ اپنی مشرک والده کی خدمت کر سکتی هیں یا نہیں ؟ حضوراً نے قرمایا : وو اللہ تعالٰی صله رحمی سے نہیں رو کتا'' سطفرت اسماءرط کے زهد و ایثار کے بارے میں متعدد روایات هیں۔

وہ بڑئی خود دار تھیں اور ھر ایک سے عمدردی اور خیر خواھی سے پیش آتیں ۔ انھوں نے متعقد معامین میں ان سے متعقد معامین روایت کی گئی ھیں۔

مأخل: (١) ان سد: ملحه ٨: ١٨، ١

ان میں جلالی اور جمالی کا امتیاز پیدا کیجیر یا آن کی تقسیم کسی اور نقطهٔ نظر سے کیجیر، ان سے اس کے کمال ذات اور محمودیت هی کا اظهار هوگا۔ اسلام سے پہلے کفر و شرک کی لعنت عام تھی۔ توحيد كا تصور بهي برا ناقص اور انبياء عليهم السلام کی تعلیمات کے باوجود کسی نه کسی رنگ سی مسخ هو حکا تھا۔ اسلام آیا اور اس نے سمجھایا کہ معبود عقيقي صرف الله عي: لا اله الا الله ؛ معبودان باطل کا کوئی وجود نہیں که همارا سر نیاز ایک حالت میں ایک کے اور دوسری میں دوسرے کے آگے خم هو۔ هميں چاهيے هر حالت اور هر اس ميں اس سے رجوع کریں۔ دکھ سکھ میں ، خوشی اور غم میں ، یعنی جیسے بھی ہمارے احوال ہیں یا جیسی بھی کوئی همارے دل کی کینیت فے، جب هم الله تعالى سے رجوع كرتے هيں تو باعتبار اپنے حالات اور کیفیت دلی کے اسماء الحسنٰی میں سے کوئی ایسا نام هماری زبان پر آ جائےگا جو اس حالت اور کیفیت کے عین مطابق ہوگا؛ مثلاً اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے تو اس کی زبان پر بار بار رزّاق هی آئےگا، کو رزّاق کے ساتھ اسم ذات بھی، جو باصطلاح صوایه اسم اعظم ہے (لہٰذا سارے اسماء الحسنى كا جامع)، اس كے ذبين ميں موجود ر ہے گا، کیونکه وہ جانتا ہے که بجز اس کے اور کوئی رزاق نهیں۔ یوں عقار جہاں یه بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ علاوہ اسم ذات کے اللہ تعالٰی کے اُور بھی کئی نام میں۔ سب کے سب اچھے، سب کے سب مرغوب اور دل پسند، یعنی المسلی " ـ وهان یه بهی که جیسے جیسے مؤمن کا گزر زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں ہوتا ہے یا جیسر جیسے بھی اس کے مشاهدات اور واردات میں، ویسے ھی اس کا قلب اسماعے حسنی میں سے کسی ایک

سے نبایت گیرا تعلق بیدا کر لیتا اور بار بار است

المعلقة عن معالم العرق به وجود (ب) ابن مبدالير: المعلقة عن به وجود الاسابة، عن به وجود الاسابة، عن به وجود الاسابة، عن به وجود الاسابة، عن به وجود المعلقة عن به وجود المعلقة الاوليان، و به وجود المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة الم

الأسماء الحسلى: " نهايت اچهے اسماه"، اللہ تعالٰی کے نام؛ جنھیں قرآن پاک میں ''حسنٰی'' کہا گیا ہے، اس لیے که ان ناموں پر جس پہلو سے غور کیجیر علم و حکمت کی روسے، باعتبار عقل ر فكر يا باعتبار جذبات قلب ان مين حسن هي حسن نظر آئيرگا؛ وه هر لحاظ سے اچھے، مرغوب اور دل پسند هوں گے که یہی معنی هیں حسن کے اراعب: مَفردات، مادّه حسن)؛ لهذا اگر هم نے اللہ کو مان لیا ہے اور اس حقیقت پر ایمان لے آئے هیں که وهی ایک ذات پاک سزاوار حمد ہے (الحمد الله ربّ العلمين) تو هم اسے اسم ذات اللہ كے علاوہ جس نام سے بھی پکاریں کے یتینا کوئی بڑا هي اجها اور بڙا هي پسندينه نام هوگا؛ اس کا الهسنديده هونا ممكن هي نهين \_ قرآن مجيد مين ه : " اس الله كمه كر يكارو يا رحمن، جيسر اہی پکارو گیے اس کے اجھے بعی نام میں" (م و آینی اسرائیل! : ۱۱)- بهر ایک دوسری جگه اس ارشاد ک و که افت سب نام اچهے میں مکم دیا گیا ہے که المعيد من المول مد يكارد ( [ الاعراف] : ١٨٠ ؛ وعياكيس. و[طه]: ٨) - در اصل انساني طبيعت كا خاصه مرا المراد المراد المراد الماد المراد المال المراد المال المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ا المالية المالية المالي عد مر اس عمر سد عدد مر المران سے المح کے باہ میں کرتے اور ان سے المن الماء كو مفاتي كبير ويعلى وبواله تكه ذات النبيد كا تعلق ها،

دوہراتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے تعبوف کی زبان میں ''ذکر'' یا اسمامے اللہی کے ورد سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایک حالت میں ان کے معنی تمام و کمال شعور میں ابھر آتے اور بطور ایک حقیقت کے همارے سامنے هوتے هیں تو دوسری میں اگرچہ همارا ذهن ان سے بےخبر نہیں هوتا، لیکن قلب سے ذاتی تعلق که هونے کے باعث هم اسے مستور هی کہیں گے (قب حجاب الاسم).

الاسماء الحسنى سب كے سب تموقيفي هيں ، یعنی وہ همارے تجویز کردہ نہیں ہلکہ سب منشامے می کے مطابق جابجا اور باعتبار موقع و محل قرآن مجيد مين مذكور هين؛ البته سوال يه في كه ہم اپنی عقل و فکر سے کام لیتے ہوے کیا خود بھی الله کے لیے کوئی نام تجویز کر سکتے هیں، یعنی كيا الاسماء الحسنى مين اضاف ممكن هـ العتزله اور کرامیہ کے نزدیک اس کا جواب یہ فے کہ اگر عقلاً ثابت مو جائے که کوئی صفت وجودی، سلبی، یا فعملی اللہ تعالٰی کی شان کے لائت ہے تمو اس کے بیان نظر کوئی سناسب نام تجویز کیا جا سکتا ھے۔ الغزالی کی رائے میں اس کا جواز صرف اس صورت میں پیدا هوتا ہے جب اس سے کسی ایسے مفهوم کی تعیین هو جس سے ذات الٰمیه پر کسی زائد معنى كا اضافه هو سكر، ورنه نهيى ـ الغزالي كل كل راے میں یه امر تو بہر حال ناجائز ہے که هم اپنی عقل و قبهم کی بناء پسر اللہ تعالٰی کا بحوثی نام رکھیں ۔ اُشاعرہ کا موقف یہ ہے که اگر از روہے قرآن و حدیث کوئی صفت الله سے منسوب ہے یا اسے کسی فعل کا فاعل قرار دیا گیا ہے تو قواعد لسان کے مطابق اور اس صفت یا فعل کی رعایت سے هم کوئی ایسا نام بھی تجویز کر سکتر ھیں جو قرآن و حدیث میں صراحة مذكور نہیں ـ رہے وه نام جن کی شریعت میں کمیں تصریح نہیں اور جن

سے کوئی ایسا تصور پیدا هوتا ہے نبو ذات باری تعالی کے کمال مطلق کے خلاف ہے، سو انہو سرے سے رد کر دینا چاھیر؛ مفاق ھم اللہ تعالٰی کر عارف نهیں کمه سکتے، نه عائل اور الله اُلهم اُلهم سكتر هين، كيونكه ان نامون مين كسب كا فعس مضمر ہے اور کسب اللہ تعالٰی کے کمال مطلق کے معارض ۔ قرآن مجید نے اسماے الٰمی کے باب میر همیں الحاد، یعنی کجروی، سے روکا ہے ۔ ارشاد هوتا هے : " اور ان لـوگـون كـو چهوؤ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ھیں " ( \_ [الأعراف] : ١٨٠) - كجروى كا مطلب يه ه ك هم اینر خیال یا فکر میں یا از روپے علل یا عقیدہ ہر بنائے غلو یا توعید کے ناقص اور گراہ کن تصو کے زیر اثر یا کسی اُور وجہ سے اللہ تعالٰی کا کوئم ایسا نام رکھیں جس سے کفر اور شرک کی ہو آئے یا جس سے اس کی شان کمال اور معمودیت کی نفی هوتي هو عاصل كلام يه كه اسمانے الٰمي يا تر قرآن و حدیث میں واضع طور پر مذکور هیں یا اذ افعال اور مفات سے مشتق جن کا ان سی صریح ذكر آيا هي.

البيات اسلامية نے توحيد كى بحث ماير الاسماء الحسنى سے بھى بتفصيل بحث كى هے ـ منطقر اعتبار سے اس بحث كى ابتداء يوں هوتى هے كه اس كيا هے؟ هم اس كي تعريف كن الفاظ ميں كريں كے! كيا اسم اپنے مسمى (يا تعريف) كا عين هے! اس مسئلے سے ضمنا كئى ايك فلسفيانه مسائل بيدا هنے، مثلا بعث ذات و صفات؛ عام مبا ت كے ليے ديكھيے مادة اسم.

ایک ترتیب پائی جاتی ہے۔ صوفیہ کی میں مقدم تو وهی نام ہے جو سالک پر القاء کیا جائے یا وہ جسے زبان سے تو ادا بیری کہا جا سکتا لیکن جس کا سراتب سلوک میں حارف کو باطنی طور پر ادراک هو جاتا ہے.

الاسماه الحسني كي فيهرست معدود هي ته معين \_ ان میں متبادل ناموں کے اضافر کی گنجایش همیشه باتى رهتى ہے؛ البته اس متداول فہرست كو جو قرآن و حدیث کے مین مطابق ہے سب پر ترجیح حاصل ہے۔ عام خیال یہ ہے که الاسماء الحسني كي تعداد ننانوے ہے؛ جس میں اللہ کا نام شامل نہیں ۔ مفسرين نے اسے الاسماء الحسنى كى فهرست ميں اس ليے جگه نهیں دی که یه اسم ذات هے، یا پهر است هم سوواں اسم کہد سکتے میں، سگر جب یہی نام سر فہرست هوتا ہے اور اس کے ساتھ یه التزام بھی كه الاسماء الحسني كي تعداد ننانوے هي رہے تو سڑسٹھویں نام الواحد کو حذف کر کے اسے اڑسٹھویں نام الاحد سے ملا دیا جاتا ہے (دیکھیر الفزالی : المقصد الأسنى، قاهرة ١٣٧٧ه، بالخصوص ص ٢٧ تا ٢٤؛ نيز عضدالدين الأبجى : مواقف اور اس كى شرح از الجرجاني (شرح المواقف)، قاهرة ۱۳۲۹ه/۱۹۰۵ م ۲۱۱ تا ۱۲۱۰ جس نے الغزالي اور سيف الدين الآمدي كا حواله ديا هي).

اسماه الحسنى كى ترتيب ميں بالعموم پهلے توره نام (يا دو سے لے كر جوده تك، بشرطيكه ان كى ابتداء اقت سے كى كئى هو) آتے هيں، جيسے كه سورة حشر باعتبار ميں سند كور هيں؛ پهر باعتبار ميں سوتى اور تشابه و تضاد كے سورت ليں بعض اسماء دو دو كے مجموعوں اسماء دو دو كے مجموعوں باس ليے كه ان كا عربى اس ليے كه ان كا عربى بعض اسماء دو دو كے مجموعوں باس ليے كه ان كا عربى بعض اسماء دو دو كے مجموعوں باس ليے كه ان كا عربى بعض اسماء دو دو كے مجموعوں باس ليے كه ان كا عربى بعض اسماء دو دو كے مجموعوں باس ليے كه ان كا عربى بعض اسمال هے؛ لهذا جب

ورد یا مراقبه همارے ذهن میں اس کے دونوں سعنی موجود هوتے هیں؛ البته ممکن نہیں تو یه که اس کا ترجمه کسی دوسری مثلاً مغربی زبان میں هو سکے.

ننانویم اسماء حسنی کی تفصیل: (۱) الله: یه اسم ذات هے، ذات الٰمیه سے مختص، لمبذا اس کا اطلاق صرف الله پر ہوتا ہے ۔ بجز عربی زبان کے اللہ کے لیے اُور کسی زبان میں اسم ذات موجود نمیں ! (٧) الرحين اور (٣) الرحيم: بخشايش كر (يا سهربان)، رحم كرنروالا ـ الغزالي كا قول هي اور هر اعتبار سے درست که رحمٰن کا اطلاق سوامے اللہ کے اور کسی پر نہیں ہوتا اور رحیم کا اطلاق اوروں پر بھی ہو سكتا هي [رحمن كا لفظ اس صفت بر دلالت كرتا هي جو الله کی ذات سیں قائم ہے؛ رحم اس صفت پر جو اس شخص کے تعلق سے پیدا عوتی ہے جس پر رحم كيا كيا]؛ (م) الملك : فرمان روا، بادشاه، هر طرح سے صاحب اختیار و اقتدار، جسر کسی سہارے کی ضرورت نمین ، اپنی قدرت اور قوت سین کاسل؛ (۵) القدوس : منزه، سب سے الگ، یعنی هر عیب سے پاک ... باصره هو يا متخيله، دونوں کي رسائي سے باهر؛ (به) السَّلام : جس كے ليے سلامتي هي سلامتي هے، اپنی مخلوق کو بھی سلامتی، راحت، سکون، خیر اور صلاح دینےوالا، جس کے اطمینان و سکون مين كوئى نقص نهين ؛ (ع) المؤسن : خود اپنى ذات سے کلیة مأسون اور اپنر بندوں کے لیر حفظ و امان كا ضامن؛ (٨) المهيمن : نكمبان ؛ (٩) العزيز : صاحب قوت، گرامی قدر ، الغزالی م کے نزدیک نادر، نهایت قیمتی، مشکل الحصول، بر نظیر، هر لحاظ سے یکتا، جسے جاہے سزا دے ــسزا و جزا اسی کے قبضة قدرت مين هـ: (١٠) الجبّار : برى قوت والا، سب كو اپنے ماتعت ركھنے والاء جس كى مقاومت کوئی چیز اور کوئی شخص نہیں کر سکتا، درست . كرن والا، جو اپني مخلوقات كي حالت اپني مشيت

کے مطابق بعال کو دیتا ہے: (۱۱) المتکبر : ہرتمکین، بقول الفرالی اس کے جوهر کے مقابلر میں جبر شیے کمتر ہے۔ الأیجی اور الجرجانی کے نزدیک اس کا ایک مفہوم "عظیم" کے بہت ھی قربب هے : (۱۲) الخالق اور (۱۳) الباری : الأیجي اور العرجاني کے نزدیک دونوں کے معنی ایک هیں۔ اشياه كا بيدا كرنيوالا: (مر) المصور: تنظيم و ترتیب دینی والا، جو اشیاء کی صورتوں کو مقرر کرتا اور تشکیل دیتا ہے ۔۔ یه آخری تین نام اس کی صفت فاعلی کی فرع ہیں ، الغزالی <sup>12</sup> نے ان کی تشریح و تنقیح زیادہ تدقیق سے کی ہے: تینوں کے مفہوم میں عدم سے وجود میں لانے کا عمل مستلزم ہے۔ الخالق بموجب فيصله ازلى (قدر) اشياء كى تعيين کرتا ہے۔ الباری سے ان کا وجود میں لانا سمجھ میں آتا ہے۔ المعبور کا اشارہ اشیاء کی صورتوں کو بہترین ضوابط کے مطابق ترتیب دینے کی طرف ہے . . ۲ سے ۱ تک اسماء کی ترتیب وهی هے جو قرآن مجيد، وه [الحشر]: ٢٧ تا ٣٧، مين دى گئی ہے ۔ اس کے بعد وہ نام آتے ہیں جو باعتبار ترخیم ترتیب دیرگئے.

(م ر) الغفّار : درگزر كرنےوالاء اس بات سے بخوبی واقف که مجرم کی سزا میں کیسے تخفیف كرنا جاهيے؛ (١٦) القبّار : غلبه ركهنےوالا، جو همیشه دوسروں کو مغلوب کرتا ہے اور خود غالب رهتا هے، جو کبھی مغلوب نمیں هوتاً؛ (١٥) الومَّاب ؛ لكاتار دينيوالا، جو بهتات كے ساتھ ديتا هے اور کوئی معاوضه نبین لیتا؛ (۱۸) الرزاق: ساری مفید چیزوں کا ہاٹنے والا، جو هر ایک کو جو جامتا ہے دیتا ہے۔ اس کا اولین تعلق افراد انسانی کی مادی ضرورتوں سے ہے (الجرجانی)، لیکن اس میں تمام ذوى العقول كي روحاني ضرورتين بهي شامل

مفهوم هين : (الف) فتحمند، جو تمام مشكلات بر غالب رهتا هے اور فتع آسان کر دیتا ہے: (ب) فيصله كرنروالا حكم سناكر يا فيصله جنا كر؟ (ج) کاشف، جو انسانوں پر وہ باتیں جو ان سے مخفی هين ظاهر كرتا م (الغزالي م)؛ (٠٠) العليم: هر چيز کو جو جاننر کے قابل مے پورے طور پر جاننروالا۔ يه اسم بلا واسطه صفت علم سے وابسته ہے.

اگلے چھے ناموں کا مادہ تو قرآن مجید میں بايا جاتا هے، مگر بعينهِ اس ميں مذكور نهيں هيں: اس لير انهيں اسمام حديث خيال كيا جاتا ہے۔ ان کا دو دو کا جوڑا ہے، جس سیں بعض اوقات ایک نام بیک وقت دوسرے کی ضد اور اس کا متلازم ہے: (۲۱) القابض: روك لينروالا اور (۲۲) الباسط: بھیلانےوالا (اپنے بندوں کی زندگی اور ان کے دل اور علم اور طاقت وغيره كا)؛ (٣٣) الخافض: يست اور عاجز كر دينيوالا أور (سم) الرّافع: سرتبه اور درجه بلند كرنروالا؟ (۵٠) المعزّ : عزت اور طاقت بخشنے والا اور (۲٠) المذل : ذلت دينروالا، درجه كهنانروالا؛ (٢٠) السميم: خوب سننے والا اور (۲۸) البصير: خوب ديكھنے والا \_ الله تعالى سب كجه ديكهتا اور سنتا هـ: (٩٩) الحكيم: اپنے احكام كى بابت خود فيصله كرنے والا\_ اس نام میں حکمت اور عنایت کا تصور موجود ہے (الغزالي م): (٣٠) العدل: انصاف كرنروالا، جو سارے منصبوں اور قاضیوں سے بالاتر ہے اور کوئی شر اس سے صادر نہیں هو سکتا؛ (۳۱) اللطف : محسن، نیک خواه، جو اپنر خاص بندوں میں لطف اور خیرخواهی کی خوبی بیندا کنرتا ہے اور اس باب میں ان کی مدد کرتا ہے؛ (۳۷) العنبير : بهية جاننےوالا۔ اس اسم کا علیم سے بدوا می قریبی تعالی م ہے، مطلب یہ ہے که وہ مغلوقات کے ساوری هيں (الغزالی<sup>م</sup>)؛ (۱۹) الفتاح : اس كے تين متمايز | جهيے هومے بهيدوں سے واقف هے؛ (۱۹) الفتاح



لعاظ سے البرزاق کا هم معنی هے؛ (ب) قسمتوں کا فيصله كرنے والا، يعنى مقدر كو مقرر اور مغين كرنے والا؛ (ج) شاهد، جهبي هوئي باتين (الغيب) جاننيوالا اور (د) حاضر؛ (۱۸) الحسيب: (الف) محاسب، که حسابوں کا، تصفیه کرتا هے؛ (ب) کفایت عطا كرني والاء كم سامان ضرورت اتنى مقدار مين بيدا كرتا ہے جو اس كے بندوں كے ليے كافي هو! (ج) اپنے بندوں سے ان کے بھلے اور برے اعمال کی بابت برسش كرني والا ؛ ( ٢ م) الجليل : بمرشكوه، صاحب جلال، لائق تعظیم \_ الغزالی كا قول هے كه به نام المتكبر اور العظيم سے، جن كے معنى اس كے قريب قریب هیں ، ممتاز ہے ۔ الایجی کے قول کے مطابق یه المتکبر کا مترادف ہے۔ الجرجانی کی راے میں اس کے معنی یه هیں که وہ جلال و جمال دونوں صفات سے متّصف ہے؛ (س، الكريم: صاحب جود و سخاء يعني (الف) كسرم اور جود كا مالك هے: (ب) فیاضی کا معیار معین کرتا ہے: (ج) شرف اور وجاهت اسي سے مے؛ (د) خطابخش هے؛ (سم) الرقيب: غيرت مند، نكمبان - بقول الغزالي اس نام میں که جس کا مفہوم الحفیظ کے قریب ہے کامل اور کڑی حفاظت پر زور دیا گیا ہے؛ (۵س) المجیب: جواب دينروالا، دعائين سننيروالا - بقول الغزالي وہ اپنی مخلوق کی حاجتیں پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے، ہلکه مانگنے سے پہلے هی پوری کر دیتا هے؛ (١٩٨٨) الواسع : ديو هر جگه موجود هے، جو ساری اثنیاه پر محیط اور مشتمل ہے۔ اس کا علم هر قابلِ معلوم شے تک پہنچتا ہے۔ اس کی قدرت تمام مقدورات پر علی الاطلاق حاوی ہے ۔ اسے چیزوں کو اپنے فیض علم اور قدرت کے تحت لانے کے لیے ان کی طرف یکر بعد دیگرے متوجه هونے کی ضرورت نہیں (الجرجاني)؛ (عم) الحكيم: حكمت والا، العليم كا مترادف (الأبعي)، صاحب دانش، يعنى جو افعالي

والما العالم على من عن عن العالم : من باعر (الله العبار كا مفهوم، جو اس كى ذيل مير ديا كيا هـ)، بنول الغزالي انسان كي سمجه سے الالمره جيسے مشال کے طور پر زمين و آسمان بيک عظیر تمام و کمال نکاه میں نہیں آتے: (۲۰) الغفور: بهت چشم بوشی کرنے والا، بےحد معاف : "كرنيوالا - الأيعي اور الجرجاني كاقول ف كه اس ك معنى وهي هيں جو الفقّار كے الفزالي كے نزديك هير \_ الغفّار كا مطلب به هكه وه بار بار كير هوي گناہ تک معاف کر دیتا ہے۔الغفور سے مطلق ہخشش کا اظہار ہوتا ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی تید نہیں ۔ اللہ کی بخشش اور عفو لامحدود هـ: (٣٩) الشَّكور : ببت هي قدردان، تهوڙي سي غیکی کا بہت زیادہ اجر دیئروالا، جو اپنے فرمان بردار جندوں کی تعریف کرتا ہے؛ (س) العالی : بلند۔ الأيجى كے نزديك المتكبر كا مرادف في ـ الغزالي ال كل واع ه كه الله جونكه علَّة العلل هـ، لهذا موجودات کے سلسلے میں بلند ترین درجر پر ہے؛ (ma) الكبير : بزرگ، الأيجي كے نزديك المتكبر کا سرادف اور الفرالی کے نردیک العظیم کا هم معنى هـ: ( ٩ م) الحفيظ : هوشيار، نگهبان ــ اس كا مشہوم الاً یعی کے نزدیک علیم کے تریب ہے، كيونكه حفظ غفلت اور بهول كي نبد هے اور اس ليز امن کا مادہ علم ہے۔ اس کے قعل میں کبھی خال الهير تشير واقع نبين هوتا، لهذا وه سارى كائتات كى ا منافقت من رها ها، ليكن اس طرح نمين مِنْ الله على على على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على إلى المتين عاقع نبين هوتا؛ (٠٠) المتيت : المنظمة على الله الله على عار منبوم عيى : المناه كيمنكه سامان غذا كا بيدا كرزوالا المسيطان عمر اور روماني يمي) اور اس

اس سے سرزد هوتر هيں اسے ان كا علم هـ ـ وه موقع کے مناسب کام کرتا ہے، اپنے فیصلوں میں انجام کا خیال رکھتا ہے، لہذا مخلوقات کی هدایت میں اس کی تدبیر نہایت متین اور سلیم ہے اور اس نر جو فیصلے کیے هیں ان کے اجزاء میں بندوں کی خیر و صلاح مضمر ہے ؛ (۸٪) الودود : بہت محبت کرنےوالا، وہ جو اپنی مخلوقات کی بہتری کا خواهاں ہے اور محض اپنے فضل سے اسے سہیا کرتا هے؛ (٩٩) المجيد : جايل القدر، رفيع الشان، تابان و درخشان، جس کے افعال لامع اور درخشاں ھیں اور جس کے احسانات وافسر۔جس ثناء کا کہ وہ مستحق هے وہ اسی کے لیر مخصوص هے؛ (. ه) الباعث : دوباره زنده كرنروالا، جو بروز قيامت هر ايك مخلوق كمو دوباره المهائركا (يه نام نقط حديث مين وارد هوا ہے) ؛ (١٥) الشَّهيد : گواه ـــ (الف) جو بھیدوں سے واقف ہے ؛ (ب) جو حاضر ہے ۔ قب المنيت كا مفهوم ! (٠٥) الحق : حقيقي اور واقعي، یعنی ذات کے لحاظ سے واجب الوجود، اپنر قول میں كامل طور پر سچّا؛ (ج) حقيقت اور صداقت كو ظاهر كرنے والا: (٣٠) الوكيل : معتمد عليه، جس كي سپردگی میں هر چيز هے، جو اپنی تمام مخلوقات كى ضرورتوں كا خيال ركهتا هے؛ (٥٠٠) القوتى : قوّت والا، جس کے زیرِ اقتدار هر چیز ہے؛ (٥٠) المتين : راسخ، جسے هلايا نهيں جا سكتا، جس كى قوت لا معدود في ( ٦٠ ه) الولى: دوست، ساتهي، حاسى، مددگار، بچانے والا، نیز صاحب اقتدار؛ (۵) الحميد : لائق حمد و ثناه: (٨٥) المُعْصَى : شمأر كننده، صاحب ادراك، قابل شمار اشها كا جامع طور پر عالم اور ان سی سے مر چیز پر قادر؛ (۹ م) المبدا: آغاز كننده : (الف) تمام هستيون كاخالى مطلق؛ (ب) جس کی توجهات خالص خیر خواهانه هيں؛ (٠٠) المعيد : دوباره زنده كرنے والاء كسى

چیز کو اس کی تباهی کے بعد بحال کرنے والا! ( ۱۹) المعيى: زيست كا خالق، اور (٢٠) المعيت: لوكون كا خالق، جو جلابًا اور مارتا هے؛ (۱۳) الحي : زنده، یه نام صفات دانیه میں سے عے۔ هستی کے بلندترین اور کامل ترین درجے میں هست، بوجه اپنے كمال مطلق، علم مطلق اور فعل مطلق ك (الغزالي "): (سه) القيوم: قائم بالذات: (الف) وه خود بخود ابني ذات سے قائم ہے اور اس کے وجود کی علَّتُ سوا اس کی ذات کے اُور کوئی نہیں ہے: (ب) جو تمام كائنات پر كامل قدرت ركهتا ہے اور ان كے اجزاء کو جیسر چاهر ترغیب دیتا ہے اور کوئی اس کے بغیر موجود نہیں رہ سکتا: (۹۵) الواجد: جس کے باس هر چيز پائي جاتي هے (كامل، تام)، جسے كسى چيزکي نه کمي هے نه حاجت؛ (۹۹) العاجد: صاحب عزت و شرف، درجے میں سب سے بلند (العالی)، جسے تسلّط مطلق اور اقتدارِ مطلق حاصل ہے!.

اسماً حسنًى كى اكثر فهرستوں ميں اس جكه اسم الواحد (اكيلا) درج هے، ليكن الغزالى اور الأيجى نے اسے حذف كر ديا هے۔ اس كا مفہوم آينده الله كا ديل ميں آئے گا ۔

(۱۲) الاحد : الاحد صفت ذاتی ہے کہ ذات المهد مر لحاظ سے بکتا ہے۔ اس کی صفات سب سے اعلٰی اور پرنظیر ہیں ۔ الواحد کا مطلب ہے معبود واحد، جس کے سوا اور کوئی معبود نمیں ؛ (۲۸) المعمد : جس کے اندر کوئی چیز نفوذ نمیں کرسکتی، جسے کسی کی صاحت نمیں ، جس کے سب حاجت مند ہیں ؛ جس کے سب حاجت مند ہیں ؛ جسے نہ کوئی ضرر بہنچا سکتا ہے نه متأثر کرسکتا ہے، بلند اور محکم، "فجوف"؛ یعنی هر قسم کی آمیزش اور اجزاء کی تقسیم ہے یعنی هر قسم کی آمیزش اور اجزاء کی تقسیم ہے یاک ؛ (۲۹) القادر : صاحب قدرت اور (۱۵) المقدم اور (۲۰) المقدم اور کس دینے والا اور دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس نے والات و دور کس

جمع كرنروالا، جو بتول الأبجى و الجرجاني مخالفون كو بروز قيامت باهم ملا ديناً؛ (٨٨) الغني : بےنیاز، جسے کسی چیز کی کمی نہیں، اهل ثروت سے بربروا؛ (۸۹) المفنی: اهل ثروت کو دسر والا، جو ہر مخلوق کو اس کی ضروریات دیتا ہے، جس سے مخلوقات ابنا ابنا كمال حاصل كرتى هيں؛ (. و) المائم (یه نام قط حدیث میں وارد هوا هے) : اپنے زیر حفاظت هر ایک کو بچانےوالا ۔ اس نام کو الحفیظ سے بڑی مطابقت ہے۔ اس کے معنی ھیں هوشيار اور محافظ .. الحفيظ كا زور نكمباني اور حفاظت پر ہے اور المانع میں عوائق کو رو کنے اور دور کرنے ير؛ (١٩) الشَّارْ: ضرر بهنجانروالا اور (٩٧) النَّافع: فائد بهنچانے والا - ان دو ناموں کا، جو فقط حدیث میں وارد ہوئے، اشارہ اس طرف ہے که بھلائی اور برائى، مصيبت اور خوش حالى، نقصان اور نغم سب الله کے هاتھ میں هیں؛ (٩٣) النور : روشن، يعني اپنے وجود کی کامل اور نمایال شهادت دینروالا، هر چیز کو عدم سے وجود میں لانر ، ظاهر اور حاضر کرنر والا؛ (ہم) الہادی : راہ نماء جو ایمان والوں کے دلوں میں راستر کی صحیح جہت ظاہر کرتا ہے اور ہر مخلوق کو، خواہ ناطق ہو یا غیر ناطق، اس کے انجام کی طرف رهنمائی کرتا ہے؛ (٩٥) البديع : سب سے ہملا 💉 بنانروالا، هو چيز. کی ابتداه، هو چيز کو بغير کسي نمونے کے خلق اور موجود کرنےوالا، جو مطلقاً سب . سے پہلے موجود ہے اور کوئی چیز اس کے مثل نهيں؛ (٩٩) الباقى: هميشه رهنےوالا، جس كا وجود دائمی ہے، جو کبھی ختم نه هوگا ؛ (٩٤) الوارث : هر چيز کو ترکے ميں پانروالا، جو اپني مخلوقات کے فنا کے بعد موجود رہےگا، جس کے قبضے میں ہر چیز، جو اس کی مغلوق کے قبضر میں ہے، چلی جائے گی : (٩٨) الرّشيدا: راستم بر ڈالنےوالا، جو عدل و انصاف کے ساتھ راستہ دکھاتا ہے، جو نیکی کے راستر پر

في أبنا قرب عطا كرتا هـ اور اس بسند كرتا هـ أور بھنے جامل ہے اپنے سے دور کر دیتا ہے! (سم) الأول اور (سم) الآخر: سب سے بہلا أور سب . معد بجهلا - وه سب سد بهلرتها اوراس سد بهلر كوئي چیز غہیں تھی۔ وہ سب کے بعد رہے گا اور اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی (الغزالی<sup>77</sup> کی راہے میں علَّة العلل، علَّة عَاثَى)؛ (٥٥) الظاهر اور (٦٥) الباطن: "كهلا هوا اور جهيا هوا: (الف) ظاهر، دلائل قطعیه کے ذریعے معلوم، کھلم کھلا اور هر حیز پر غالب؛ (ب) پوشیده، جسے حواس ادراک نہیں کر سکتر اور جو جھیں ہوئی چیزیں جانتا ہے؟ (عم) الوالى: متسلط: (٨٥) المتعالى: سب سے اعلى، سب سے بلند مرتبه ـ العالى كا هم معنى هے، لیکن اس میں فوز اور غلبے کے معنی زیادہ هیں ! (۹ م) البر : دل کے اندر نیکی کو مصدر عمل بنانے والا، مفيد باتون كا منبع؛ (٨٠) التوّاب : رجوع كرني والا -الله محض اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کی طرف رجوم کرتا ہے بشرطیکه وہ اس کی طرف رجوع كريى اور ايني خطاؤل پر نادم هول؛ (٨١) المنتقم : بدلسه لينروالا، نافرمانول كو سزا دينر والا؛ (٨٢) العفو : جو نامه اعمال کے اوراق سے گناموں کو معو كسر ديتا هـ: (٨٣) الرَّوْف : رحمدل، مهربان، جو جاهتا ہے کہ ہندوں کا بوجہ ہلکا کر دے (اس کا مقهوم الغزالی کے نزدیک رحمٰن کے مفہوم کے الربيد ه)؛ (سهر) مالك الملك : جسر تمام عالم ير أور هر ايك مخلوق بر كامل خود مختارانه انتدار حاصل عمر (Ao) ذوالجلال والاكرام : عظمت اور الهائمي كا مالك ـ الأبعى اور الأمدى كے قول كے معالق اس کا مفہوم الجلیل کے قریب ہے! (۸٦) المسلقة انساف كرنے والا! (٨٨) العامع : اكهنا و المرال المرال المهاه كو ان ي تشابه ، المان تهاد ك العاظ مع مختلف كروهون مين

چلاتا ہے: ( ۹ ۹ ) الصبور: بہت صبر کرنے والا، جو سزا دیر میں دبتا ہے، جو همیشه ٹھیک وقت پر کام کرتا ہے ۔ اس کا مفہوم الحلیم کے مفہوم کے قریب ہے ۔ یہ نام فقط حدیث میں وارد ہوا ہے.

ننانوے اسماء الحسنی کی اس فہرست کے علاوہ اور بھی فہرست سماء علاوہ اور بھی فہرستیں ھیں، جن میں بعض اسماء الحسنی کی تعداد ننانوے سے زیادہ ھو جاتی ہے۔ ان فہرستوں میں الرب (خداوند)، المنعم (ولی نعمت)، المعطی (بخشندۂ عطاء عطیات کا دینے والا)، الصّادق (بخاص، سچّا)، السّار (پردہ پوش) وغیرہ ایسے اسماء ملیں گے .

الاسماء الحسنى بر لكهنروالرچند شيعه مؤلفين: حضرت على رض سير جو الاسماء الحسني مروى هين وه كتاب دعاءالجوشن میں مذکور هیں .. متعدد لوگوں نران پر مستقل كتب لكهي هين، مثلاً ابراهيم بن سليمان القطيغي (م نواح هم و ه)، ابراهيم الكفعمي (م . . و ه) (المقصد الاسنى)، محمد باقر المجلسي (م ١١١ه)، محمد تقي بن عبدالرحيم الطّهراني (م ٨ م ١ ٢ هه)، حبيب الله بن على مدد الساؤجي الكاشاني، حسين الكاشفي (العرصد الاسني)، صالح بن عبدالكريم الكرزكاني (م ٨ ٩ . ١ هـ)، عبدالقا هر بن كاظم، على بن ابي طالب الحزين (تفسير الاسمام)، على بن شمهاب الدين الهمدائي (م ٩ ٨ ٥ هـ)، زين الدين على بن محمد البياضي (م ٣ ، ، ، هـ) (المقام الأسني)، ابو جعفر محمد بن احمد بن بطة القمى (تفسير اسماء الله) ، علاء الدين محمد كلستانه (كاشف الأسماه) ، محمد الكرماني (م ج و ج ر ه)، سيد نعمت الله (مقامات النجاة)، هادي سبزواری (م ۱۲۸۹ه)، استعیل بن عباد (م ۱۲۸۹ه، اسماه الله تعالى و صفاته).

مآخل: (۱) ان عرب مسئنین کے علاوہ جن کے نام متنِ مقاله میں دیے گئے هیں قرآن (مجید) کی مشہور تفاسیز سے بھی رجوع کرنا چاهیے، بالخصوص وہ آیات جن کے تعت یہ نام آتے هیں ؛ (۲) اسی طرح کتب کلامیة متداوله

مين ، جن كي تعداد بهت بڑي هے، باب الاسماه الحسني بهی دیکهنا چاهیر! (م) صوفی فکر.کی متعدد مثالوں میں سے ایک ابن عطاه الله الاسکندری: القصد المجرد فی معرقة الاسم المقردة عليم الازهره قاهرة ١٣٨٨ م ١ م ١ م ١ ع؟ مواله جات در کتب بورب: (س) Muslim: A.J. Wensinck Creed كيمبرج ٢٠ و ٥٠ ص ٩ و ١ ، ٩ م ٢ ، الاسماء العسلى کی غیرمتداول قهرست در ضبیعه؛ (ه) J. Windrow 1) / 1 Islam and Christian Theology: Sweetman (7) 1717 5 710 00 1919 Lutterworth Press El histo medio en la Creencia,: Miguel Asin Palacios compendio de teologia dogmatica de Algazel (اقتصاد کا ترجمه، جس کے ساتھ مقصد کے بعض اجزاء کے محشی ترجمے ملحی هیں)؛ میڈرڈ و ۱۹۹ عا ص وجام Les Noms, titres et : Y. Moubarac (4) : man Li attributs de Dieu dans le Coran et leurs corres-'Muskon 32 'pondants en épigraphie sud-sémitique ه و و و عه صهر بيعد ؛ (م) البخارى: المجيم ، كتاب الشروط، ياب ١٨ و كتاب الدعوات، باب ٨٨ و كتاب التوحيد، ياب ١٢ ؛ (٩) مسلم : المجمع ، كتاب الذكر و الدعاه ؛ (، ١) احمد بن حنبل: السند، ٢: ٨٥٨، ١٢٥٤ ١٣١٨ . . 17 10. 4 (674 1614

## (کاردے L. GARDET و ادار)

مع المنظم المسلم موقع برآب نے فرمایا فلسلنے الشاهد المنظم میں اور مجھ سے میں ورد میں اور مجھ سے میں ورد میں اور مجھ سے میں ورد میں اور میری زندگی جن کے سامنے ہے وہ اس اور سے ان لوگوں کو مظلع کر دیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں یا آیندہ بیدا ہوں گے .

معابد نے اپنے منتذی صلّی اللہ علیہ و سلّم کے ان ارشادات کو حرزِ جاں بنایا اور وہ حالات نبوی<sup>م</sup> اہر آغازِ نبرت کے واتعات اپنی اولاد، اپنے خویش و اقارب، دوست و احباب اور ملنےوالوں کو بتاتے اور سناتے رہے ۔ اسی کام میں ان کی زندگیاں بسر هوتی تهیں اور یہی ان کے شب و روا کی دلچسی تھی۔ صحابه رضوان اللہ علیهم اجمعین کے بعد اسی جوش و خروش، اسی تن دهی اور امانت و دیانت کے ساتھ تاہمین کرام نے اس کام کو سنبھالا ۔ وہ صحابہ کے تقش قدم پر چلے اور ان کی بیان کردہ ایک ایک ہات کو غور سے سنا، اسے یاد رکھا اور ہر جہت سے اس کی حفاظت کی۔ انہوں نے دیواندوار اس خرمن کے ایک ایک دانے کو سمیٹا ۔ تاہمین کے ہمد تبع تاہمین اسی کام پر کمر بسته هو گئے ۔ انهیں باتوں کی والنيت اور آگاهي كا نام اس زمانے سي علم تها (كشف العنون، عمود ١٣٠).

نی اکرم میل افد علیہ وسلّم کے حالات زندگی،
فیوق حسنه اور اقدوال و اعدال کر سلمانوں نے
جس طرح محفوظ و مدون کیا اس کی مثال دنیا کی تاریخ
سی فیجی ملتی ۔ انہوں نے روایات کے ذریعے اس
حظیم حستی کے احوال و اقوال کا گویا ایک پیکر
خلیم حملیہ سامنے لا کھڑا کیا ۔ ذخیرۂ احادیث
خلیم حملیہ اس حستی جامع کی زندگی کا پرتو اور
حلیہ محیح لکھا ہے کہ
حلیہ کی محیح لکھا ہے کہ
خلامہ شیلی نے محیح لکھا ہے کہ
خلامہ شیلی نے محیح لکھا ہے کہ
خلامہ شیلی نے محیح لکھا ہے کہ
خلامہ نے اپنے بیغیر کے حالات و

معفوظ رکھا کہ کسی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے اور نه آینده کی توقع کی جا سکتی ہے '' (شبلی: سیرة النبی، طبع ششم، ۱:۱۱).

جن لوگوں نے حضور علیه الصلوٰة و السّلام کے اقوال و احوال کی روایت، تحریر اور تدوین کا کام سرانجام دیا انہیں رواۃ حدیث و آثار کہتے ہیں۔ ان میں صحابۂ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بعد تک کے چوتھی صدی هجری تک یا اس کے بعد تک کے لوگ شامل هیں، جن کی تعداد شپرنگر Sprenger کے اندازے میں بانچ لاکھ ہے (انگریزی دیباچه، الاصابۃ فی احوال الصحابۃ) ۔ نبی اکرم صلی اللّٰ علیه و سلّم کے دیکھنے اور ملنے والوں میں سے علیه و سلّم کے دیکھنے اور ملنے والوں میں سے کم و بیش بارہ هزار اشخاص کے نام اور حالات همیں ملتے هیں .

ان راویوں کی سب سے مقدم اور قابلِ اعتماد روایتین همین کتب حدیث مین ملتی هین، جیسر صحاح ستة، سنن ابن ماجه اور مسند احمد بن حنبل وغیره میں ۔ پهر کتب سیرة و مغازی هیں ۔ ابتداه میں جامعین روایت کی خاص مغازی کی طرف توجه نه تھی۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز (م ۱۰۱۹) نے اس فن کی طرف ایک مخصوص رنگ میں توجه کی اور ان کی تعریک سے حضرت امام البخارى كے شيخ الشيوخ امام الزّهرى (م ١٢٨٠) نے مغازی اور سیرہ ہر ایک مستقل کتاب لکھی، جس کے متعلق سیل (م ۸۱۱ ه) نے تصریح کی ہے که ید اس فن کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔ اس کے بعد مغازی اور سیرة نگاری کا عـام مذاق بیدا هو گیا۔ الزهرى کے متعدد تلاملہ میں سے اس ضمن میں دو نام سر عنوان هیں : موسی بن عقبة (م ۱۳۱ ه) اور معتد بن اسعق (م ١٥١٥) - كما جاتا هے كه يمي دو شخص هیں جن پر متقلمین میں سے اس فن کا سلسله

ختم هوتا ہے۔ ابن اسٹی کی کتاب ترمیم و تنسیخ کے بعد ابن هشام (م ۲۱۸ه) کی روایت میں موجود هے (مطبوعه گوٹنگن ۱۸۵۸ - ۱۸۹۰) - اس کی شرح الروض الآنف (مطبع جمالية، ١٣٣١ هـ) كے نام سے سَّمَیْلی نے لکھی ہے، لیکن موسٰی بن عَنبة کی کتاب دست برد زمانه کی نیذر هو چکی هے، لیکن اس کا ایک ٹکڑا جو اتفاقًا بچ گیا زخاؤ نے SBBA: س، ۱۹۱ ج ۱۱، میں شائع کیا؛ تاهم یه مدت تک لوگوں کے پاس موجود رهی اور سیرة کی تمام قدیم تألیفات میں بکثرت اس کے حوالے ملتے هیں ـ اس فن میں ابن سعد (م ، ٣٠ هـ) کی طبقات کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ اس بلند پایه کتاب کی پہلی دو جلدیں سیرة النبی صلّی الله علیه و سلّم پر مشتمل هیں اور باقی دس محابه کرام اور تابعین عظام کے حالات میں میں ۔ شمائل میں سب سے مقدم مقام ترمذی (م ٥ ٧ م ه) كي الشمائل النبوية و الخصائل المصطفوية (مطبوعــة آستانـه م١٢٩٨) كا هــ اس كى بيسيون شرحیں لکھی جا چکی ہیں، جن میں سے سب سے اهم قاضى عياض (م سم ه) كى الشفاه بتعريف حقوق المصطفى (مطبوعة مصر ٢٤٩ه) هي، جن كي شرح علَّامة الخفّاجي (م ٩ ٦ . ١ ه) نے نسیم الرّیاض (مطبوعة آستانه ع ۹ م ( ۵ ) کے نام سے لکھی ۔ اس سلسلر میں هم نے الواقدی (م ے . ۲ م) کا نام چھوڑ دیا ہے، جس نے سیرة نبوی صلّی الله علیه و سلّم کے متعلق دو كتابين لكهين : كتاب السيرة اور كتاب التاريخ و المغازى؛ اس كي وجه يه هے كه حضرت امام الشافعي (م س. مه) نے لکھا ہے کمه الواقدی کی تمام تصانیف جهوف کا انبار هیں .

حدیث و سیرة کے سلسلوں سے الگ کچھ
تاریخی تألیفات بھی ھیں، جو محدثانه طریق پر اسناد
کے ساتھ لکھی گئی ھیں، جیسے علامة ابن
جریر الطّبری (م . ۴۳۱م) کی تاریخ الرّسل و السلوک
(مطبوعة لائلن و ۱۸۵ بیعد) ۔ اس کا تکملة العَریْب

بن سعد القرطبی نے لکھا (مطبوعة لائدن ہے ۱۸۹4)؟ .

پھر تفسیر القرآن میں بھی اسناد کے طریق .

کو اختیار کیا گیا؛ چنانچه علامة ابن جریر کی تفسیر جامع البیان (مطبوعة الامیریة ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ه) کا یہی انداز ہے۔ آهسته اهسته مستند طریق پر کتب لکھنے کو اس حد تک مقبولیت هوئی که فقه، لفت، تعبرف، کلام، بیان و بلاغت اور صرف و نحو تک کی متعدد کتب میں اسے اختیار کو لیا گیا.

کتب حدیث، سیر اور تفسیر و تاریخ میں بذریعة روایت جو سواد محفوظ کیا گیا وه عموماً عهد نبوی سے ایک جدی بعد سمیٹا گیا۔ یہ تو نہیں که یه سب مواد ایک صدی تک معض زبائی روایات تک محدود تها، کیونکه خود عبد نبوی میں خاصا تحریری سرمایه جمع هو چکا تها آور عمد صحابه و \_ تابعین میں اس پر اضافه هوا؛ تاهم بعد کے مؤلفین کا بیشتر مأخلذ زبانی روایات تهیں اور تحریری سرمایر کی توثیق بھی وہ زبانی شہادت کے بغیر نہیں کرتے تھر۔ ان روایات کے اخذ و اختیار میں محدثین اور دوسرے مستند مؤلّفین نر جو راه اختیار کی وہ یه نه تھی کہ ہر سنی سنائی بات درج کر کے آگے پہنچا دی جائے۔ ان کے سامنے نبی اکرم صلی افت عليه و سلّم كا يه فرمان موجود تها : كفي بالمره كِذُبًا أَنْ يَحَدَّثَ بِكُلِّ ما سَيعَ - ووكسى ك جهول عول کے لیے یہی دلیل کانی ہے که وہ هر سنی سنائی بات آگے بیان کرنا شروع کر دے"؛ اس لیے انھوں نے روایات کے اخذ و آختیار میں روایت و درایت کی کڑی شرطیں تجویز کیں اور اس سلسلے میں زبردست اصول مدون کیے.

روایت ؛ مرویات کے اعد و اختیار کا ایک اصول یہ تھا کہ جو بات بھی اختیار کی خالے اس شخص کی اپنی زبان سے سن کئر اسکان کے جائے جائے خو خود شریک والسد کی ایک سب سے بہلا رادی ہے اور اگر میں اس سے بہلا رادی ہے اور اگر میں اس

په تها تو دريک، واقعه تک تمام راويون کا المنظمة محفوظ هومًا ضروري هي، اور يه بهي ضروري نے کمرتمام راویوں کا نام بترتیب بتایا جائے اور وزوایت کا سلسله اصل واقعے تک کمیں منقطع نه ھونے پائے اور اس کے ساتھ ہوری جھان بین کے بعد لمه بھی متعین کر لیا جائے که جن لوگوں کا نام مند، ٰ یعنی سلسلة روایت میں آیا ہے وہ کون هیں ؟ روایت و درایت میں ان کا کیا مقام ہے ؟ ان کا حافظه کیسا ہے؟ وہ کس سوجھ ہوجھ کے سالک هين ؟ ان كي ثقاهت و عدالت كيسي هے ؟ جال جلن كا كيا حال هـ ان ك معتقدات كيا هين ؟ وه دقیقه رس میں یا کند ذهبن اور موٹی سمجھ کے مالک؟ کب بیدا اور کب فوت هوے اور انهوں نے کس ماحول میں زندگی بسر کی ؟ غرض هر راوی کے متعلق اس قسم کی جزئیات اور تفصیلات کی جهان بین کی جاتی تھی۔ پھر رواۃ کے مدارج قائم کیر جاتے تھے، کیونکه ظاهر ہے که بعض راوی نہایت دُمین و فہیم اور دقیقهرس موتے میں اور بعض میں یه اوصاف کم درجے میں پائے جاتے میں ۔ کسی كا حافظه اور عدالت زياده بهتر هے اور كوئي اس مِقَام تُک نَمِين بِهِنْجِا هُوا هُوتَا \_ اس اختلاف مراتب كي بناه پر بڑے بڑے معركة الآراء مسائل تصفيه چاتے ہیں؛ کیونکہ اصول یه ہے که واقعہ جس درجه اهم هو شهادت بهی اسی مرتبع کی هونی جاهيم (زين الدين العراقي (م ٨٠٩): فتح المغيث، ر جن ۱۷۰).

رواة حديث كے حالات معلوم كرنے اور ان کے طبقات قائم کرنے میں ہزاروں اکابر نر اپنی رهبوهی بسوف کر دیں۔ وہ ترید یہ ترید بہنچے، الم الله عليه ال ك متعلى هر قسم كى معلومات اور جو لوگ خود ان کے زمانے میں موجود

ان سے اوپر کے لوگوں سے ان کے حالات دریانت كير \_ اس مارح وه عظيم الشان فن معرض وجود سي آیا جسر فن اسماه الرجال کها جاتا ہے، یعنی اصحاب روایت حدیث و آثار کے اسماء، القاب، سوانم ، سیرة اور اوصاف کا حال ، ان کی جرح و تعدیل اور ان کے طبقات کی تعیین ۔ اس بارے میں مشہور مستشرق ڈاکٹر شپرنگر نے الاصابة فی احوال المحابة کے انگریزی دیباجے میں لکھا ھے: "دنیا میں نه کوئی قوم ایسی گزری نه آج تک موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال جيسا عظيم الشان فن ايجاد كيا هو".

جو اکابر اس اھم کام کے دربر ھونے انھوں نے اپنے قرض منصبی کی انجامدیہی میں سه لومة لائم كى كوئى پرواكى، نه كسى كى دولت و رسوخ انهین برراه کر سکا، نه کسی کا علم و هنر سد راہ بنا اور نه ان کا قلم تلوار هی سے دیا ـ اس طرح بانی اسلام صلّی الله علیه و سلّم کی سیرة و سوانح اور آغاز اسلام کے حالات تاریخ و روایت کی جہت سے بالکّل مستند ہو گئے اور ان کی حیثیت فرضی قصوں، خیالی کہانیوں اور مشتبه دیومالاؤں کی نه رہی باکہ وہ تاریخی اسناد کے سعیار پر پورے اترنر لگے اور وہ قدامت کی تاریکیوں میں کم هونر سے بھی محفوظ رہے ۔ بقول رپورنٹ باسورتھ سمتھ Rev. Bosworth Smith: "يہال پورے دن کی روشنی ہے، جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے اور جو ہر شخص تک المهنج سكتي هے '' (Mohammedanism) " المهنج سكتي مطبوعه ۱۸۸ ع، ص ۱۵) ـ يون نه صرف اسلام اور ہائی اسلام کے حالات یکسر تاریخی بن گئے بلکہ هر اس شخص کے بہت سے حالات بھی محفوظ هو گئے جس کا کسی نه کسی رنگ میں کوئی تعلّق اس ذات اقدس مس تها . يقينًا اس اعتناء و توجه كا الله الله معلم والود سے یا ان کے توسط سے ا کسی دوسری قوم کے سرمایة روایت و تاریخ میں

عشر عشير بهي نمين ملتا.

صحابة كرام تو سب كے سب عدول تهر هي، ان ئے ' اوّل میں بھی کذّاب راویوں میں بھی چند گنتی هی کے نام ملتے هیں ۔ اس دور میں حارث الاعور (م حدود همه) اور مختار الكذّاب (م ہے۔ ہ) وغیرہ کے ناہوں کا خاص طور پر مشہور ہو جانا ھی بتاتا ہے کہ اس عہد میں ایسی کمزوری معاشرے میں کس طرح نمایاں ہو جاتی تھی ۔ اس کے بعد زمانے کے بڑھنے کے ساتھ کمزور رواۃ کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ یہی وجه ہے که ابتداء میں اسناد کی طرف تبرجه نه تهی اور نه اس کی ضرورت هی تهی، لیکن آهسته آهسته اس چیز نے فن کی حیثیت اختیار کر لی اور اس پر پورا زور دیا جانر لگا: چنانچه امام دارسی (م هه ۲۵۰) فرماتے هيں: كانوا لا يسألون عن الاسناد ثم سألوا بعد (سنن، المقدمة، باب ٧٧) = محدثين ابتداء مين رواة كے بارے میں تحقیق و تفعص نمیں کرتر تھر، لیکن بعد میں ایسا کیا جانے لگا اور راویوں پر جرح و تعدیل کے بڑے بڑے امام پیدا ہوے، مثلاً سعید بن المسيّب (م مهه ه)، سعيد بن جبير (م ههه)، الشَّعبى (م م ١٠٠ه)، محمَّد بن سيرين (م ١١٠ه)، سليمان الأعمش (م برم وه)، مُعمر (م سووه)، شعبة (م . ۲ م)، سفيان الثورى (م ۲ ۲ م)، حمّاد بن سَلَمة (م عه وه)، لَيْث بن سعد (م هع وه)، امام مالک (م م م م م م م م الله بن مبارک (م ١٨١ه)، بشر بن المُّفَضِّل (م ١٨٥هـ)، وَكَيْع بن الجَّرَّاح (م ع م م م)، سفيان بن عينة (م م م م م).

فن اسماء الرجال میں سب سے پہلے شاید ابوسعید یعیٰی بن سعید بن قروخ (م ۱۹۸ه) نے ایک کتاب لکھی، جو اب ناپید ہے ۔ ان کے شاگردوں میں یعیٰی بن معین (م ۳۳۳ه)، امام احمد بن حنبل (م ۳۳۹ه)، ابو حَنْص عمرو بن علی الفّلاس (م ۳۳۹ه)،

على بن المدينى اور بندار (م٠٠ه) وغره كے نام ملتے هيں \_ بهر ابوبكر بن ابى شيبة (صاحب مصنف)، عبدالله بن عمر القواريرى (م٠٠ه)، اسحق ابن راهویه، ابو جعفر محمد بن عبد الله الموصلى (م٠٠ه)، هارون ابن عبدالله الحمال (م ٣٠٠ه) اور ان كے بعد ابوزرعة الرازى، ابو حاتم، البخارى (م٠٥ه)، اور مسلم (م٠٥ه) ابو داؤد السجستانى (م٥٥ه) اور بيته بن مخلد (م٠٥ه) هيں.

اسداء الرجال كى تأليفات مين سب سے مقدم امام بخاری کی کتابیں هیں، یعنی التاریخ الکبیر، التأريخ الصغير (مطبوعة هنده ٢٣٠ هـ)، الضعفَّاء ألصغير (جو التأريخ الصغير ك ساته بهي طبع هوئي، ليكن اس س پہلر حیدرآباد دکن سے ۳۳۳ میں شائم هوئی تھی)، كتاب المفردات و الوحدان (مطبوعة هند ١٣٣٧ ه) .. ابن حجر كمهتر عين كه مسلمة بن القاسم (م ٣٥٠ه) نے الصلة کے نام سے بخاری کی التاریخ الکبیر کا ذیل لکھا، لیکن السخاوی کا بیان ہےکہ الصلة خود مسلمة کی اپنی کتاب الظاهر کا ذیل ہے ۔ بخاری کی التأریخ کا ایک تکملة الدارقطنی نے اور ایک ابن محب الدین نے لکھا۔ خطیب البغدادی (م ٣ - م ه) نے التاریخ پر ایک تُعتّب بنام الموضح لآوهام الجّمع و التفريق لكها- البخارى کی التأریخ پر ایک استدراک ابن ابی حاتم (م ے ۹۳ م) کا ہے ۔ امام بخاری کے بعد امام مسلم نے كتاب المفردات و الوحدان (مطبوعة حيدرآباد دكن ۲ سرم م) کے نام سے اسماء الرجال پر کتاب تألیف کی ۔ امام مسلم هي کے عمد مين احمد بن عبدالله العظل (م ١ ٢ ٢ هـ) كي كتاب الجرح و التعديل كا نام ملتا هـ ـ اس کے بعد ابویکر البزار (م ۹۹ م) کی بڑی شہرت تھی: بهر امام نسائي (مس . س م) نركتاب الضعفاه و المتروكين (مطبوعة هند ٧ ٢ م ٨) لكهي - جوتهي صدى ك مضافيد میں سے جار آور تاہل ذکر میں: معمد بن است خمار الدولايي(م . ١٠٥)؛ صاحب كتاب الإيشاء الم

مر (مطبوع میدوآباد دکن، ۱۳۲۳ه)؛ این ایی حاتم، جس نے الجرح و التعدیل کے نام سے اس موضوع پر أيك مفيد كتاب تأليف كي (مطبوعة حيدرآباد دكن جه و ع) - ان كي أور تأليفات "كتاب المراسيل (مطبوعة حيدرآباد دكن ٢٠٠١م) اور كتاب الكني هين؛ اسام دارتطنی (م ۴۸۰ه)، جنهون نے ضعیف رواة کے حالات قلم ہند کیے۔ اس کا مخطوطه محفوظ ہے؟ متقدمین کے هاں اس فن کی سب سے مشہور کتاب ابو احسد على بن عدى بن على القطّان (م ٣٩٥) كى الكاسل في الجرح و التعديل هے ۔ اس كا دوسرا نام الكاسل في مصرفة الضعفاء و المتروكين بھی ہے \_ براکامان نے اس کا ایک نام الکامل فی معرفة الضعفاء و المتحدثين ديا هـ \_ اس كے مخطوط محفوظ ھیں۔ امام دارنطنی اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اس پر ابن القیسرانی محمد بن طاهر المقدسی(م . . ه ه)نر ایک ڈیل لکھا ۔ الذهبی نے میزان الاعتدال (س: مے) میں ابن القیسرانی کی قابلیت کے بارے میں اچھی راے كا اظهار نهين كيا \_ احمد بن محمد بن مفرح بن الرومية (م ۱۳۸ م) نے الحاقل کے نام سے ایک مقصل ذیل لکھا اور الکاسل کی دو جلدوں میں تلخیص بھی کی ۔ اسى طرح ايك ذيل احمد بن ايبك الدمياطي (م وسم م) كا هے د ابن عدى نے ايك كتاب الاسماء الصحابة بهي تأليف كي تهي اس كا مخطوطه محفوظ ہے ۔ متأخرین کی تألیفات میں سے ایک نہایت عمده كتاب عبدالغني المقدسي (م و . م ه) كي الكمآل عی اسمه الرجال کے نام سے ہے، جس کی تہذیب و تکمیل یوسف بن الزگی المزی (م ۲۸٫۸) نر تهذیب ، الکمال في اسماه الرجال کے نام سے کی ۔ يه باره بيانون مين مجفوظ هـ (الزَّرْكَانِ، و: ٣١٣) - تيره و الله علاء الدين الله علاء الدين الله علاء الدين المنطائي بن قليج (م ٢٠٥٩) نے اکمال تهذيب المنظمة الرجال ك نام سے لكها - اس ك

كچه اجزاء محفوظ هين (الزَّرْكَلي، ١٩٦١) ـ علَّامة الدُّهبي (م ٨٨٥ه) نع تَذَهيب تَهذيب الكمال في أسماء الرجال کے نام سے اس کی تلخیص کی، جس کی تلخيص اور جس مين كسى قدر اضاف احمد بن عبدالله الخزرجي (مولود . . و ه) نے خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في اسمه الرجال ك نام سے كيا (مطبوعة بولاق ١٠٠١ه) د يمي تلخيص خلاصة تذهيب الكمال في أسماء السرجال كے نام سے مطبع الخيرية مصر سے دوبارہ ۱۳۲۲ھ میں شائع ھوٹی۔ مُغَلَّطائی نے جمع أوهام التهذيب اور ذيل على المؤتلف و المختلف لابن نقطة بهى تأليف كين \_ آخرالذكر كتاب كا ذكر آكر آتا هـ ر الكمال في أسماء الرجال كي تلخيص محمد بن على الدمشقى (م وجهه)، ابو العباس احمد سعد العسكرى (م ٥٥٥)، ابوبكر بن ابي المجد (م س. ٨٨) وغيره نے بھي كى ۔ النمال الشهذبب كے نام سے ابن المُلقّن (م م ٨٠٨ه) نے ایک کتاب نکهی، جس کی تلخیص قاضی ابن شهبة (م ۱ م ۸ه) نرکی ـ مختصر التهذيب كے نام سے ایک كتاب حافظ الاندرایشي نر بھی قلمبند کی تھی ۔ الحزی کی کتاب کا بلكه اس بر الذهبي كي تلخيص كا ايك تكميه تقي الدين ابوالفضل محمّد بن محمّد بن فهد (م ١٥٨ه) نر نهاية التقريب و تكميل التهذيب كي نام سے قلم بند کیا ۔ اس میں الڈھیی اور ابن حجرکی اس کتاب پر تلخیصات کا مواد بھی سمیٹا گیا ہے، جس کی تہذیب اس کے بیٹے نجم الدین عمر نے کی۔ ابن ناصر الدین ئے مذکورہ بالا مواد کو بدیعة البیان فی وفیات الاعیان کے نام سے منظوم کیا ہے، پھر خود ھی التبیان فی بديعة ألبيان ك نام سے اسكى شرح بھى لكھى، جس سي ذیل کے بیان کردہ ناموں میں اور ناموں کا اضافہ کیا ہے۔ ابن فہد کی ایک کتاب لعظ الالحاظ بذیل طَبَقَاتَ الحفاظ بهي مطبوعه موجود هـ.

حافظ عبدالغني المتسى كي كتاب الكمال في

اسماء الرجال، جس كي تهذيب يوسف المزى نركي تھی، صحاح ستة کے رواۃ کے بارے میں بڑی اھم کتاب ہے اور ارباب عقل و دانش کی نظر میں اس کا درجه بهت بلند هے، خصوصًا المزّى كى تهذيب كا، جو اسم با مسمى هے؛ ليكن المزى نے بهت طول و اطناب سے کام لیا ہے، کو اس اضافر میں بھی حق و صواب کا دامن ان کے ہانھ سے چھوٹٹر نهیں پایا؛ اس دراز گوئی کا نتیجه یه هوا که اس کی ضخاست کی وجہ سے اس سے استفادہ نہ کیا جا سکا۔ حافظ ذھبی نے اس کناب کی کاشف کے نام سے تلخیص کی اورلوگوں نر اسی پر اکتفا کرلیا، لیکن جب علامة ابن حجر نر اصل كتاب كو دبكها تو محسوس كيا که اس میں لوگوں کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بعض جگه محض عنوان کی سی حیثیت رکھتا ہے اور طبیعتوں میں ان کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنر کا شوق پیدا هوتا هے؛ چنانچه انهوں نے تہ بہ التهذیب کے نام سے خود ایک کتاب تألیف کی۔ ابن حجر نے تہذیب التهذيب كا تقريب التهذيب (مطبوعة لكهنئو ١٠٢١ ه) کے نام سے اختصار بھی تیار کیا نھا۔ آخر میں علامة السيوطي (م ١١٥ه) نر زوآيد الرجال على تهذيب الكمال كے نام سے ایک كتاب لكھی.

پانچویں صدی کے مؤلفین بین سے دو نام اور قابل ذکر هیں: ایک مشہور محلت البیعتی (م م م م م م اور اور دوسرے علامة ابن عبد البیر (م س م س الاسماء ابوبکر احمد بن حسین البیعتی کی کتاب الاسماء والمیفات (مطبوعة الدآباد هند س ۱ م) بڑی قابل قدر هـ م م م بن عبد البیر کا مقام شاید سب سے بلند هـ ابوالولید عمر بن عبد البیر کا مقام شاید سب سے بلند هـ ابوالولید الباجی ان کے متعلق کمتے تھے: لم یکن بالا بدلس مثل ابی عمر بن عبد البر فی العدیث (ابن خلکان، م: مشل ابی عمر بن عبد البر فی العدیث (ابن خلکان، م: کوئی مثر نی نمین اور وہ انہیں "احفظ اهل المغرب" کوئی مثر نی نمین اور وہ انہیں "احفظ اهل المغرب"

| کہا کرتر تھر یہ انھوں نر صحابة کرام کے حالات س الاستيعاب في معرفة الأصحاب (مطبوعة حيدرآباد دکن ۱۳۱۸ ه) کے نام سے ایک بڑی بلند پایه کتاب تألیف کی ہے ۔ خاص صحابہ کے حالات میں سب سے بهلى تأليف غالبًا على بن المديني كي معرفة من نزل من الصعابة سائر البلدان هـ . يه ايك مختصر سي پانچ جزو کی کتاب تھی ۔ ان کے بعد اسام البخاری کی تألیف ہے ۔ پھر ابو القاسم البغوی (م . ۱ م ه)، ابوبكر بن ابىداؤد، عبدان بن محمّد المروزى (م ۴ م م)، ابه على سعيد بن ابومحمد عبدالله بن على بن جارود (م ٢٠٠٨) صاحب الأحاد في الصحابة، ابو القاسم عبدالصمد بن سعيد الحمصى (م به ٢٧ه، جنهوں نر ان صحابه کا ذکر کیا جو حمص گئر)، عبدالباقي ابوالحسين بن القائي (م ٢ ٥ ٩ هـ)، عثمان بن السكن (م ٣ ه ٣ ه، صاحب كتاب الحروف في الصحابة)، ابو حاتِم محمّد بن حِبّان البُّسْتِي (م ٣٠٠هـ)، الطبراني (م . ٢٩ ه، معجم كبير مين)، ابو الفضل محمد بن حسين (م ۽ ٣٦ه)، ابوحقص بن شاهين (م ٣٨٠ه)، ابو منصور الماوردي (م ٥٣٨٥)، ابو تُعيم الاصفهائي (م . ٣ م ه، صاحب حلية الأولياء)، الخطيب (م ٣ م م ه)، ابو عبد الله بن مُنْدة (م ١ ، ٥ ه، صاحب كتاب ذكر من عاش من مائة و عشرين سنة من الصحابة (ابو موسى محمد بن عمر المدینی (م ۸۱۱ه) نے ابن مندة کی کتاب پر ذيل لكها، جس كا حجم ابن مندة كى كتاب كا دو تهائى تها)، الدولابي (جن كا ذكر اوپر هو چكا هے)، ابو احمد الحسن بن عبداته العسكرى (م ٣٨٧ه، جنہوں نے نبائل کی ترتیب سے صحابه کا ذکر کیا) اور محمد بن الربع الخيرى (جنهون نے مصر جانے والے محابه کا ذکر کیا، دیکھیے الضوم الساری، 2 14 Journal of the Palestine Oriental Society ١٩٣٩ - ١٩٣٠ ـ نام ملتے هيں يا الين عبدالبر نے متعدد مؤلفین کی معلومات کو چمو کا

الدر السيماب اس كتاب كا نام الاستيماب ركهاء یعنی اس اساب میں تمام صحابہ کے حالات بالاستيمامية جمع كر لير كثر هين، كو حقيقت به ه که پهر بهی ان سے بہت سے نام اور متعدد حالات چهوٹ گئے! چنانچه الاستیماب کے متعدد لوگوں نے ذيل اور تلخيصين لكهين، مثارً ابوبكر عمر بن خلف بن فتحون (م ۱۹۰۹) کا ذیل ہے، جسر ابن حجر نر " فيلا حافلا" (آلاصابة، ، ، ، ) ك الفاظ سے باد كيا ه، يا ابو على العسين الفساني (م ٨ ٩ م م) كا ذبل ـ الاستيماب كي ايك تلخيص محمد بن يعقوب الخليل نر اعلام الاصابة باعلام الصحابة کے نام سے کی -ساتویں صدی هجری میں صحابه هی کے حالات میں عزالدین ابن الأثیر الجزری (م ۳۰ ه) نے اسدالغابة في معرفة الصحابة (مطبع الوهبية ٢٨٨١ه) كے نام سے ایک نہایت مفید کتاب تألیف کی ۔ اس میں تقريبًا ساڑھ سات ھزار صحابہ کے نام و حالات بیان ہوئے ہیں، لیکن اس میں صحابه کے ضمن میں متعدد نام ایسے شامل هوگئے هیں جو در اصل صحابی نهيں هيں ـ كتاب سيں كچھ أور ستم بھي هيں: جنائجه حافظ ذهبي نر تجريد اسماه الصحابة (مطبوعة حیدرآباد دکن، م ۱ س م کے نام سے اسکی تلخیص کی اور نه صرف اس کے 'نقائص کو دور کیا بلکه بعض حالات اور كجه اسماء كا اضافه بهي كياء ليكين بھر بھی اس میں بہت سے صحابه کا ذکر جھوٹ كها؛ حِنانعِه علَّامة ابن حجر (م ١٨٥٧ه) ني الآسابة في تمييز الصحابة (مطبوعة كلكته ممهره ببعد؛ مصر ۱۳۲۳ه؛ مصر ۲۰۰۸ه) کے نام سے ایک چامع کتاب تألیف کی ۔ محابیة کرام کے حالات الله معد ا(م ١٠٠٥) كي الطبقات الكبير مين بهي جهيوت أس كتاب كا دوسرا نام طبقات الصحابة والتابعين الم ایک تلغیم

انجازالوعد المنتقى من طبقات ابن سعد كے نام سے كى كئى تھى ۔ اسدالغابة كى تلخيميں بدرالدين ابوزكريا يعيى (در الآثار و عزر الاحبار كے نام سے)، محمد بن محمد الكاشغرى (م ه . ه م) اور امام نووى شہاب الدين احمد نے (روضة الاحباب كے نام سے) كيں ۔ ابك تهذبب ابن ابى طي يعيى بن حميدة شيعى (م . ٣٠ ه ) نے ابن ابى طي يعيى بن حميدة شيعى (م . ٣٠ ه ) نے كيں ۔

چھٹی صدی کے آخر میں ابن الجوزی (م م و ه ه) نے کتاب الف آماء و المترو کبن اور آسماء الضعفاء و الواضعین تألیف کی ۔ ان کے مخطوطے محفوظ هیں ۔ ابن الجوزی کی تنتید کا انداز تلخ بھی هے اور کڑا بھی ۔ الذهبی نے ابن الجوزی کی کتاب الضعفاء کی تلخیص کی اور پھر اس ہر دو ذہل لکھے .

ساتویں صدی کے مؤلفین میں حافظ نووی (م ٢٥٦ هـ) كا مقام بهت بلند هے ـ اسماء الرجال پر ان کی تالیف تهذیب الاسماء (گوتها ۱۲۳۷ نا p م م م a) ، المبهمات من رجال الحديث (مخطوطه مخفيظ هے) خاص طور پر قابل ذکر هیں ۔ الذهبی کی تنجرید اسماء الصحابة كا ذكر ابهى اوبر هوا هے ـ ان كے علاوه اسماء الرجال پر الذهبي کي ذبل کي تأليفات بهي قابل ذكر هين: (١) تدكرة الحفاظ (مطبوعة حيدرآباد دكن، بدون تاريخ)؛ (م) طبقات الحفاظ، جس كى تلخيص اور جس پر کچھ اضافه عالامه سيوطي (م ١١ ٩ هـ) نے طبقات الحفاظ (گوتھا ١٨٣٣ع) كے نمام سے كيا اور ابن فهد المكي (م. ٩ ٨ ه) نر ذيل لكها؛ (س) المشتبة في آسماء الرجال (مطبوعة لائذن ١٨٨١ع)، جس كا دوسرا نام مشتبه النسبة بهي هے؛ (س) المُغنى؛ (ه) الكانسَ، ان دونوں کے مخطوط محفرظ میں؛ الکاشف کا ایک ذیل ابوزرعة نر ذيل الكاشف ك نام سے لكها ـ خود الذهبي نے صحاح ستة کے مصنفین کی دوسری تألیفات کے ان رجال پر بھی کتاب لکھی جن کا ذکر کاشف میں نبي هے؛ (٦) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لكهندو

٣٠١٤١٨٨٣ مصر ٥٢٣١ه) - علَّامة ابن مجر نے آسان المیزان (مطبوعة حيدرآباد دکن ١٣٧٩ تا ۱۳۳۱ م) کے نام سے چھے جلدوں میں اس کی تلخیص کی ، جس کی نظر ثانی خود مؤلف کے کہنر یر السخاوی، صاحب الآء للهن ، رکی اور اس بر کیه اضافر بھی کیے تھے ۔ ابن حجر نے خود تقویم اللسان اور تقریب أَلْسَانَ كِي نَام سِي لِسَانَ ٱلْمِينَزَآنَ كِي دُو تَلْخَيْصِينَ لكهيس \_ ميزان الأعتدال كا ايك ذيل سبط ابن العجمي برهان الدين ابراهيم بن معتد الحلبي (م رسم ه) اور ایک شیخ عراقی نے لکھا ۔ السیوطی نے ايك كتاب لكهي تهي: ترديد اللسان على الميزان ـ ابو الفداء عماد الدبن ابن كثير (م سهمه الريم تكميل في معرفية الثقاة والضعفاء والمجاهيل كے نام سے كتاب لكهي، جس مين المزّى كي تَهَذَّيْبُ أور الذهبي كي میزان کے مواد ھی کو نہیں سمیٹا بلکہ اس پر اضافہ بھی کیا ہے ۔ اس صدی کے ایک مشہور محدّث محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري (م به م م م ما م تحصيل الأصابة في تفضيل الصحابة هين.

نویں صدی کے مؤلفین میں سے ابن حجر کا ذکر اوپر متعدد جگه ہو چکا ہے۔ انھوں نے ان رواۃ کا ذکر ایک علیحدہ کتاب میں لکھنا شروع کیا تھا جو تہذیب میں مذکور نہیں، لیکن وہ کتاب تمام نہ ہوسکی۔ اس صدی کے مؤلفین میں سے ناصر بن احمد بن یوسف الفزای البسکری (م ۱۳۸۸) کے متعلق، جو ابن مزنی کے نام سے مشہور ہیں، ابن حجر نے لکھا ہے کہ انھوں نے رواۃ حدیث کی تاریخ پر سو جلدوں میں ایک ضغیم کتاب لکھی تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب دستبرد زمانہ کی نذر ہو چکی ہوتا ہے کہ یہ کتاب دستبرد زمانہ کی نذر ہو چکی ہوتا ہے کہ یہ کتاب دستبرد زمانہ کی نذر ہو چکی میں سمجھتا ہوں السخاوی (م ۲۰۹۹) اور السیوطی میں سمجھتا ہوں السخاوی (م ۲۰۹۹) اور السیوطی مکمل ہو جاتا ہے .

اسماء الرجال بر عام انداز کی تألیفات کے علاوہ بعض محدّثين نر خاص خاص اساليب اختيار كركے ان پهلوون پر بهی تحتب لکهی هین، مثلاً المؤتلف و المُتَخْتَلَف، يعنى ملتر جلتر نامون مين التباس كو دور کرنے کے لیے ذیل کے محدثین نے تالیفات کیں: حافظ ابوالحسين الدارقطني (م ٣٨٠ه) : المختلف و المؤتلف في اسماء الرجال؛ خطيب البغدادي (م ٣ - ١٠ ه): المؤتلف تكملة المختلف، حس بر ابن ما كولا العجلي (م ٨٨٥ م) نے اضاف کيا اور اپني کتاب کا نام الأكمال في المختلف و السؤنلف من اسماء الرجال رکھا (زیر طبع) ۔ اس تألیف میں انھوں نے ابومحمد عبدالغني بن سعيد الأزدى (م و ، م ه) كي كتب المؤتلف والمختلف في اسماء نقلة الحديث (۱۳۲۸) اور مشتبه النسبة (بهلي كتاب كے ساتھ شائم هوئی) سے بھی مدد لی، جو اس سے پہلے لکھی جا چکی تھیں ۔ اس موضوع پر ابن ماکولا کی ایک أور كتاب بهي هے: تهذيب مستمر الأوهام على ذوى المعرفة و اولى الاقهام (مخطوطه معفوظ هـ) ـ بهر ابن نقطة (م و م و م م ه) نے الكمال كا ذيل لكها ـ اسى موضوع پر این نقطة نے التقیید لمعرفة رواة ألسنن و الأسانيد كے نام سے ایک کتاب لکھی۔ ابن نقطة كى کتاب کا ایک ذیل ابو حامد این الصابونی (م ، ۸ م ه) كا اور ايك منصور بن سليم بن العمادية (م سهم م) كا : الدُّيل على تَدْييل ابن نقطة على الاكمال لابن ماكولا (مخطوطه محلوظ هے) کا ہے ۔ پھر ان دونوں کی کتابوں پر علاءالدین المغلطائی (م ۲۹ م ۵) نے ایک ذيل لكهي، ليكن المغلطائي كى كتاب مين راويان حدیث کے علاوہ شعراہ کے جالات بھی شاسل ، هیں ۔ المختلف و المؤتلف کے نام سے حضرموت کے 🛴 ابن الطَّعَانُ ابوالناسم يحيى بن على (م ١٠١٠) الوالناسة ابوالمظفر محمد بن احمد ابىوردى (م يوسوف المنافية تالینات بھی میں ۔ کچھ لوگوں نے خاص خاص کھیا۔

عديث الرسال كا ذكر كيا ها، مثلا ابو نصر احمد ين محمد الكلايادي (م ١٩٨٨ء اسماء رجال محيح بخاري، غير الوالوليد الباعي اور بهر ابونكر احمد بن على ابن منجويه (م ٢٨مه، اسماء رجال محيح مسلم) نے گتب لکھیں ۔ بعد میں ابوالفضل محمد ابن طاهر (م . . . ه) نے ابو نصر اور ابن منجویه کی محکتب کو جمع کیا ۔ اس میں معمد بن طاہر کے کچھ استدراکات بھی میں ۔ رجال الصحیحین پر ابوالقاسم هبة الله بن الحسن الطبيرى (م ١٨مم)، ابوعلى العسين الفساني (م ١٩٥٨، تقييد المهمل و المتميّز المشكل في رجال الصحيحين، حيدرآباد دكن ١ ٣٣١ ه) اور عبدالغني البحرائي (١ ١ ٥ م، قرة العين في ضبط اسمه رجال الصحيحين، حيدرآباد دكن ٣٧ م) نر بھی کتابیں لکھیں ۔ اس موضوع پر ابوالفض بن طاهر اور الحاكم كى كتب بهي هين - الموطآ ك اسماه الرجال ير محمد بن يخيى ابن حَجَّة (م به رسم) اور هبة الله بن أحمد الاكفائي نے رجال الموطا كے نام سے او اسماق البطا کے نام سے علامه سيوطي ئے تألیفات کیں ۔ ابھ علی الحسین الغسانی نے تسمية شيوخ أبي داؤد لكهي (مخطوطه معفوظ هـ) -وجنال احمد بر ابيم عبدالله محمد بن على الحسيني (م • سرم) نے الا کمال عن من فی مسند احمد من الرجال الكهى (مخصوطة محفوظ ہے؛ براكلمان ميں يه نام اس طرح درج ه : الاكمال في ذكر من له رواية لي مست الامام احمد بن حنيل) - بهر تدور الدين الهيتمي نے ان رجال کا ذکر کیا جو الحسینی سے چھوٹ گھے تھے۔ ابن حجر نے رجال الاربعة، يعنى موطا، بسند الشافي، مسند احمد، مسند ابي حنيفة، الر المنفعة بزوائد رجال المرابعة (ميدرابعد دكن م به م الله كاليف كي اور محد (م و ۱۸۹ م) يسر زين الدين القاسم الماد و مرامه على اور الطماوي (م ۱ ۲۷ م)

کی شرح معانی الآثار کے رجال پر بدرالدیس العینی نے ۔ بعد میں مولوی سعید احمد حسن نے تنقیح الرواۃ فی احادیث المشکاۃ (مطبوعۂ هند ۱۳۳۳ه) تألیف کی.

اسماءالمدلسين بر غالبًا سب سے پہلى كتاب حسين بن على بن يزيد الكرابيسي صاحب الشافعي نے لکھی ۔ اس کے بعد امام النسائی اور الدارقطنی نے ۔ حافظ الذهبی نے ان پر ایک ارجوزة لکھا تھا۔ بعد میں لوگ وقتاً فوقتاً ان ناموں میں اضافے کرتے ره، مثلاً زين الدين عبدالرحيم العراقي (م ٦٠٠٨)، ان کے بیٹر ولی الدین احمد بن عبدالرحیم ابوزرعة (م ٨٨٦م)، برهان الديس الحلبي ابراهيم بن محمّد سبط ابن العجمي (م ١٨٨١) اور ابن حجر نے تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، جس كا دوسرا نام طبقات المدلسين بهي هے (مطبع الحسينية، ۲ ۲۳ ه ۱ نیز دیکھیے اسی مصنف کی دوسری مطبوعه كتاب مراتب المدلسين - خاص كمزور رواة پر يحيى بن معين، ابوزهرة الرازى، البخارى، النسائى، الفلاس، ابن عندى، ابسو حاتم بن حبان العتيلي، الدارقطني، الحاكم، ابوالفتح الازدي، ابن السكن اور ابن الجوزى نے محتب تألیف کیں۔ تقرباً بد سارا مواد الذهبي ؟، الميزان مين آ چكا ه ـ الذهبي نے خاص کمزور رواة پر دو مستقل کتب بهی تألیف کی هين ؛ ايك المغد ، اور دوسرى الضعفاء و المترو كين، جس كا خود هي ايك ذيل بهي تياركيا.

اساتند کے شیوخ پر مستقل معاجم لکھی گئیں ۔
السخاوی نے الأعلان (ص ۱۱۸) میں لکھا ہے کہ
میرے اندازے میں ایسی کتابیں ایک هزار سے بھی
زیادہ هوں کی ۔ ایسے مصنفین میں السلفی، قاضی عیاض،
السمعانی، ابن النجار، المنذری، رشید الدین العطار،
البرزالی، ابن العدیم، الطبرائی وغیرہ کے نام ملتے هیں۔
السخاوی نے آلاعلان (ص ۱۹۸ ببعد) میں تفصیل

کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنھوں نے صحابہ سے لے کر ان کے دور (۱۹۸۵) تک فن اسماء الرجال پر کام کیا ہے؛ نیز اس کتاب میں (انگریزی ترجمه، ص می، می) مختلف مدارج رکھنے والے وہ الفاظ بتائے ھیں جو محدثین رجال کی جرح و تعدیل میں استعمال کرتے ھیں؛ اس کے لیے نیز دیکھیے نزھة النظر، مطبوعة کاکته، ص میہ بعد،

"الموضح" کے موضوع پر مسنس کتب بھی ملتی ھیں، یعنی ایسے رواۃ کا ذکر جو اپنے نام، کنیت، لتب وغیرہ میں سے کسی ایک سے مشہور ھوں، لیکن سلسلۂ سند میں ان کا وہ مشہور نام یا لقب وغیرہ وغیرہ نہیں ہلکہ غیر مشہور نام یا لقب وغیرہ دیا گیا ہو .

"سن حدّث و نسى " یعنی کسی شخص نے کسی وقت کوئی روابت بیان کی لیکن بعد میں جب اس کے سامنے وہ روایت رکھی گئی که آپ نے یه کہا تھا تو وہ اس کا بیان کرنا بھول چکا ھو ۔ دارقطنی کی کتاب من حدّث و نَسِی ایسر ھی رواۃ کے بارے میں ہے ۔ بعض دفعه ایسا بھی ھوتا ہے که بعض راوبوں یا ان کے آباہ و اجداد کے نام یا کئیتیں یا لتب یا نسبتیں ملتی جلتی ھوتی ھیں تو اس سے یا لتباس پیدا ہوتا ہے ان التباسات سے بچنے کے لیے معددین نے مستقل کتہ، تألیف کی ھیں.

محدین نے بڑی کاوش سے راویوں کے طبقات قائم کیے میں.

اسماه الرجال پر شیعوں کے هاں ذیل کے مصنفین خاص طور پر قابل ذکر هیں: عبدالله بن حسین الشستری؛ ابو محمد عبدالله بن جیلة الواقتی (م ۱۹۵۹)؛ ابو جعفر احمد بن محمد البوتی (م ۱۹۵۸)؛ ابو عبرو محمد بن الحسن المحاربی (م ۱۳۱۰)؛ ابو عبرو محمد بن عبر الکشی (م ۱۳۱۰)؛

ابن بابویه القتی (م ۲۸۱ه)؛ ابن اکوفی ابو العبا احمد بن علی بن احمد النجاشی الصیرفی (م ۵۰ مس الرجال، بمبئی ۱۳۱۵ه)؛ عبد الله بن محمد حسن عبد الله المامقانی (م ۲۰۳۱ه، تنقیح المقال فی عبد الله المامقانی (م ۲۰۳۱ه، تنقیح المقال فی عمسهور هے؛ اس کی تعلیقات از محمد تقی الشستر؛ مشهور هے؛ اس کی تعلیقات از محمد تقی الشستر؛ منتیح المقال کی فهرست بنام. نتیجة التنقیح)؛ محاسرآبادی: منهج المقال فی احوال الرجال اور منتالمقال کے نام سے ان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے ان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے ان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے ان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے ان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے ان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے ان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے ان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے ان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے ان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے ان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے نان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے نان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے نان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے نان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے نان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے نان دونوں کی تلخیص از ابو عالمقال کے نام سے نان دونوں کی تلخیص درفوا

تراجم رجال کے فن نر آخر بہت وسعث اختر کر لی اور تقریبا هر نن کے رجال نے مستقل کت لكهي كثير، مثلاً طيقات القرّاء (عثمان الداني، مسهم طبقات المفسرين (السيوطي)، طبقات الصوفية (اد عبدالرحمن محمّد بن حسن، م ١٠مه)، طبقات الأول (ابن الملقن، م ٨٠٨ه)، طبقات الشعراء (ابن قتير م ٢٥٠١م طبقات الأد باء (ابن الأنبارى، م ١٥٥٥ طبقات الحكماء (ابن صاعد، م . ه ب م)، طبقات الحنة (ابن محمد القرشي، م ه ع ع م)، طبقات المالكية (ا فرحون، م و ٩ ٥ هـ)، طبقات الحنابلة (ابو ليلي الفر م ٢٠٥٨)، طبقات الشافعية (ابن السبكي، م ٢٥٨ طبقات اللغويين و النحاة (ابوبكر الزبيدى، م و عده طبقات الاطباء (ابن ابي اصيبعة، م ١٦٠ه)، طبقا الخطَّاطين (سيوطي) وغيره پر مستقل كتب تأليه هوئيں؛ ليكن عمومًا به رجال مديث كي سب نمير اس لير هم انهين اصطلاحي طور پر اسماء الرجال ا کتب نهیں کہه سکتر.

مآخد: (۱) ابن ابی ماتم: الجرح والتعذیل (۱) مرب)، میدر آباد دکن ۱۹۰۹ من(۲) ابن الأثیر: استالهای دیباچه: (۱) الذهبی: میزان الاعتدال، دیباچه: (۱) همت معتف: تجرید اساء المحابات دیباچه: (۱) الدیبا

المحالة في تعييز المحالة، ديباجه اور اس كى طبع كاكته كرا معيد مون فيراكر كا مقده ؛ (ب) وهى معيف : تهذيب المحالة بيب ديباجه ؛ (ع) وهى معيف : لسان البيزان، ديباجه ؛ (م) وهى معيف : تعجيل المنفحة، ديباجه ؛ (ب) سركيس : معيم العليومات، بمواضع كثيره، متن مقاله مين مندرج معينفين كرا تعبي خليفة : كشف الفانون، بمواضع كثيره، متن مقاله مين مندرج كتب كر تحت ؛ (۱) الرزفي : الأعلام، بمواضع كثيره، متن مقاله مين مندرج كتب كر تحت ؛ (۱) مندرج كتب كر تحت ؛ (۱) كر تحت ؛ جن كتب كر مخطوطات مندرج كتب و مؤلفين كركيا كيا هاس كر ليے بهى براكامان معنوظ هونے كا ذكر كيا كيا هاس كر ليے بهى براكامان ديكھيے ؛ (۱۱) ابو على : منتهى المقال، مطبوعه ۲۰۰۱ ه؛ دمشق و ۱۰۰۱ ابو على : منتهى المقال، مطبوعه ۲۰۰۱ ه؛ (۱۰) السخاوى : الاعلان بالتوبيخ لمن ذمّ اهل التأريخ، دمشق و ۱۰۰۱ هاور اس كا انگريزى ترجمه از R. Rosenthal الكرن به و ۱۰۰۱ هاور اس كا انگريزى ترجمه از R. Rosenthal الگرن به و ۱۰۰۱ هـ و ۱۰۰۱ هـ و ۱۰۰۱ هـ و ۱۰۰۱ هـ ور اس كا انگريزى ترجمه از R. Rosenthal الگرن به و ۱۰۰۱ هـ و ۱۰۰۱ هـ و ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰۰۱ هـ ور ۱۰ ور ۱۰ هـ ور ۱۰ ور ۱۰ ور ۱۰ هـ ور ۱۰ ور ۱۰ ور ۱۰ ور ۱۰ ور ۱۰ ور ۱۰ ور ۱۰ ور ۱۰ ور

(عبدالمنّان عمر)

السمعيل ا: حضرت ابراهيم كورند ارجمند اور سب سے بڑے صاحبزادے - اسمعیل كا عبرانی مترادف هے شماع ايل (شماع = سننا، ايل = افتہ: لفظی معنی: خداكا سن لينا، اس ليے كه الله تعالٰی نے حضرت ابراهيم اور حضرت هاجره كی دعاسن لی) -حضرت اسمعیل كو بھی منصب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا (مریم [1]: مه، هه).

المستقل المضرت هاجره کے بطن سے

هیں اور حضرت ابراهیم علی سب سے پہلی اولاد بخیل مادّه) ـ جب ، ۲۳۵ ; ۲ ناده) ـ جب ان کی ولادت هوئی تو حضرت ابراهیم اکی عمر جهیاسی سال تھی (تکوین، ۱۹:۱۹) ۔ آپ کے بھائی حضرت اسحق"، جو حضرت سارہ کے بطن سے تھر، آپ سے تيره چوده برس چهوڻر تهر \_قرآن مجيد مين آبا هے که حضرت ابراهیم انے دعاء کی تھی که مجھے صالح اولاد عطا کر؛ سو هم نر اسے ایک حلیم بیٹر کی بشارت دى (٣٤ [الشُّفَّت] : ١٠١) - يه دعا قبول هوئي اور المعلم حليم"، يعنى حضرت اسمعيل" بيدا هوم \_ بجين اور عنفوان شباب كا زمانه اپنر والد ماجد حضرت ابراهیم علی زیر تربیت گزارا \_ روایت فی که حضرت استعق بيدا هور توحضرت ساره نرحضرت ابراهيم کو مجبور کیا که حضرت هاجره اور حضرت اسمعیل ا كو ان سے الگ كر ديں، لهذا حضرت ابراهيم حضرت هاجره و حضرت اسمعيل محكو اس برآب و کیاه وادی یا بیابان (توراة مین باران Paran فاران) میں چھوڑ آئر، جہاں بعد میں سُکُهُ معظمه آباد ہوا، کو خانمہ کعبہ کی موجودگی اس سے پہلر بھی ثابت ہے ۔ عہدناسہ عتیق، سفر تکوین، میں عے: اسمعیل کے حق میں میں نر تیری دعا سنی ـ دیکھ اسے میں برکت دوںگا اور ہرومند کروںگا اور اس کو بہت بڑھاؤںگا ۔ اس سے بارہ سردار پیدا هوں گر، میں اس کو بڑی قبوم بناؤں کا (۱۷: . ٧) اور پهر يه که ده ابراهيم! غم نه کر ـ ساره کی بات مان لے ۔ تیری نسل اسعق سے کہلائر کی ۔ تیرے بیٹے خادمه زاده کو بھی ایک قوم بناؤں کا که په بهي تيري هي نسل هے" (۲۱: ۲۱) -بالفاظ تكوين، خادمه زاده، يعنى حضرت اسمعيل" کے بارے میں یه روایت که ان کی والد حضرت هاجره ایک مصری کنیز تهین، جنهین فرعون مصر نر حضرت ابراهیم" کی خدمت میں پیش کیا تھا اور وہ

ليكن حضرت ابراهيم على دعا، جيسا كه بحوالة يه و ١٠١ اوبر بيان هـو حكا هـ، حضرت اسميل ا هي کے لیر تھی - وہ جب سن شعور کو پہنچر اور حضرت ابراهيم فر خواب مين ديكها كه آن انهين ذہح کر رہے میں ، بھر اس سلسلے میں ان کی باھم گفتگو هو چکی تب کمیں حضرت اسحٰی کا ذکر کیا گیا ہے ۔ ارشاد هوتا ہے "هم نے اسے استحی" کی بشارت دی، جو نبی هوگا صالحین میں سے (ع [الشِّفْت]: ۱۱۲) - ایسے هی ایک دوسری جگه حضرت ابراهيم كمتر هين: "حمد ه الله ك ليره جس نے بڑھاہے میں مجھے اسمعیل" اور اسحٰی" عطا کیر ۔ بیشک میرا رب سننر والا مے دعا کا" (س، [ابراهیم]: ۳۹) ـ باین همه توراة سین ه : "ابراهیم صبح کو اثها، روثی اور پانی کا مشکیزه هاجرة كو ديا اور اس كے كندھے ہر ركھ ديا اور استعیل کو" (تکوین، ۲۱: ۱۱۰) - کنده بر رکھنر کا اشارہ اگر مشکیزے اور حضرت اسمعیل ا دونوں کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا "مه حضرت هاجرة كي حضرت سارة سے عليحد كي اس. وقت هـوئي جب حضرت اسمعيل ابهي شيرخوار تهر، ليكن بهر اسرائيلي روايات هي كي رو سے حضرت. اسحق اس وقت بيدا هوے جب حضرت ابراهيم بہت بوڑھ تھے اور حضرت سارة بھی اولاد سے مايوس هو حكى تهين (تكوين، ١٨: ١٨ و ٢١: س) ۔ یہی وجه ہے کہ قرآن مجید نے جہاں کہیں حضرت اسمعيل كا ذكر كيا هے حضرت اسطى ا سے پہلر کیا ہے۔ یوں بھی حضرت سارة کو حضرت استعلى كى بشارت دى كئى تو يهدوه زماليه تها جب حضرت ابراهيم ارض فلسطين مين مقيم تهر الويدة حضرت اسمعيل ارض حجاز مين آباد هو جكر المديد الم ترآن یاک میں ہے: "کیا تجهر امراهی کے معادی ا سیمانوں کی بات بہنجی جب وہ اس کے کو ا

اسرائیلی الاصل تهیں؛ ایسے هی یه روایت که حضرت سارة كو اپني سوت حضرت هاجرة اور ان كے بيٹر حضرت اسمهیل" سے پرخاش تھی اور وہ نہیں جاھتی تھیں که حضرت اسمعیل این والد ماجد کے وارث بنیں .. مؤرخین اور مفسرین نے اس روایت کو طرح طرح سے به تفصیل یا به اختصار بیان کیا ہے اور یوں مختلف نتائج قائم کرتے چلے آئے ہیں، مثلاً یه که (۱) حضرت اسمعیل" اپنی والله ماجده کے ماتھ بحالت شیرخوارگی ارض حجاز میں تشریف لائے يا اس وقت جب سن شعور كو پهنچ چكر تهر؛ (٢) اسرائیلی روایات نر اس سلسلے میں جس خطّے کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے مراد کیا واقعی سرزمین مکّه هے؛ (٣) ذہیح کون هے؟ حضرت اسمعیل اللہ عضرت اسحٰق ٩٤ قَرآن مجيد كا فيصله اس باب مين كيا هـ٩ عبدنامه عتیق کے بیانات کیا ہیں؟ تاریخ کیا کہتی ہے ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ عهدنامهٔ عتیق هی خانوادهٔ ابراهیمی کے متعلق معلومات کا قدیمترین مأخذ ہے اور هم اسے نظرانداز نہیں کر سکتر، لیکن یمان دو باتین قابل لعاظ هین : ایک تو یه که عمدناسهٔ عتیق مین برابر تحریف هوتی رهی، جس کا یمود و نصاری کو بهی اعتراف ھے ۔ ثانیا قرآن مجید نے ان روایات سے مطلق اعتناه نہیں کیا ۔ قرآن ہاک (سورة الشَّفَّت) کا اشارہ تو صریحًا اس ادر کی طرف ہے محمد حضرت هاجرة سے حضرت سارة كي عليحد كي اس وقت هوئي جب حضرت اسمعيل سن رشد، كو پهنچ چكے تھے، كيونك جب تک حضرت اسعی کی ولادت نہیں ہوئی تھی اس علیحد کی کا جس کی طرف عهدنامهٔ عتیق میں اشارہ کیا گیا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تها \_ قرآن مجيد نر اگرجه جضرت اسمعيل" كا نام لر کر نہیں کہا کہ وہ حضرت اسحی سے بڑے تهر، جيسا كه عبدنامة عتيق مين صاف مذكور هـ،

ندوی : ارض القرآن، ج ب، طبع چهارم، اعظم گڑھ ١٩٥٦ع)؛ لمُذَا غير معتبر - سيد صاحب كے نزدیک (وهی حواله) اس سلسلر مین صعیح ترین روایت بھی غیرمرفوع ہے اور اس میں اور تالمود اور مدراش کی روایات میں معنا کوئی فرق نہیں ۔ یه وہ روایات هیں جن پر هم اعتبار نمیں کر سکتر، جيسا كه مولوى حميد الدين الفراهي؛ صاحب نَظَامِ الْقرآنُ كَا خِيالَ فِي (ديكهير جزوى ترجمه مقدمة تفسير آنظام القرآن، بعنوان قرباني كي حقية ت) .. قرآن مجید سی جهرحال ایسا کوئی اشاره نهین جس سے اس اسرائیلی روایت کی تائید هوتی هو، لمذا همارے لیر دیکھنے کی بات ہے تو یہ کہ اگر یہ زمانہ حضرت اسمعیل می شیرخوارکی کا تھا تو حضرت سارة کی عليحد كي كي وجه وه نمين هر سكتي جو عمدناسة عتيق میں مذکور ہے۔ اندرین صورت یہ اسر بھی ناقابل تسليم هوكا كه حضرت ابراهيم كا سفر حجاز محض اس علیحد کی کی وجه سے پیش آیا؛ اس کے اسباب کچھ آور ہوں کے اور اپنی جگہ نہایت اہم، خواه یه سفر اس وقت کیا گیا جب اسمعیل شیرخوار تهر (جیسا که روایات میں هے) خواه بحالت سن رشد ـ عهد نامة عتيق كے بيانات سے مقصود غالبًا يه مے كه اس سفر کی اهمیت کم کی جائے (چنانچه دیکھیے · دائرة المعارف يهود ، ، بذيل مادّه ) ـ اگر يه مان ليا جاہے که حضرت ابراهیم" کی اس سهاجرت کازمانه حضرت اسمعیل ای شیر خوار کی کے دن هیں، لیکن اس کی وجه بمرحال وه نمين جو عمد نامهٔ عتيق مين بيان كي کئی ہے ۔ اس کے لیے همیں قرآن مجید سے رجوع کرنا پڑےگا، جس کی تاریخ بھی تائید کرےگی ۔ دوسرا غور ا طُلب امر يه ه كه بالفاظ توراة حضرت اسمعيل" كو جس بيابان مين بسايا كيا كيا في الواقم وهي سرزمین تھی جہاں آگے جل کر مکّهٔ معظمه آباد هوا \_ قرآن مجيد كا اشاره تو صريحًا اسي سر زمين كي

والنهوي نركها سلام . اس نركها سلام هو اك مدے لوگو ۔ وہ جلدی سے لوٹا اپنر اهل میں اور بالیا ایک جهارا تلا هواء ان کے سامنے رکھا اور لیا تم کیوں نہیں کھاتر ۔ وہ اپنر جی میں ان ہ گھبرا گیا ۔ انھوں نے کہا خوف مت کر اور سے ہشارت دی ایک حلیم بیٹر کی تو سامنر آئی اس کی وی بولتی هوئی؛ اس نے اپنا ماتھا پیٹا اور کہنے كي مين هون بانجه برهيا" (١٥ [الذَّريْت] : ٣٦ تا y) \_ عهدنامهٔ عتیق میں غلام حلیم اور غلام علیم ل اس امتیاز کا کوئی ذکر نہیں جو قرآن مجید نے لیا ہے ۔ بہر حال حضرت اسحٰق کی بشارت کا بانه وه هے جب حضرت سارة اولاد سے مایوس هو کی تھیں(تکوین، ۱۸: س) اور اس کے برعکس جب خبرت اسعیل کی بشارت دی گئی تو یه صورت ریں تھی ۔ سورۃ ۱۱ [هود]: ۵ یا سے میں بھی خبرت سارة كى اس مايوسى كا ذكر موجود هے ! بنائجيه حضرت ايراهيم كو حضرت اسخق اور خبرت اسحٰی کے بعد حضرت بعقوب کی بشارت ی گئی تو حضرت سارة کینر لگیں ؛ "ها مے میں -کیا میں جنوں کی - میں تو ہوڑھی هـون اور میرا ناوند بھی ہوڑھا ھو جکا ہے۔ یہ عجیب بات ھوگی ۔'' س پر حضرت ابراهیم" کے سہمانوں نے کہا : "کیا جھے اللہ کی بات پر تعجب ہے، اللہ کی رحمت اور رکت ہے گھر والوں پر نیشک وہ حسید و معید ھے اور اللہ اور علم عدرت عدرت عدرت عامیرة کی حضرت سارة سے علیحد کی اگر حضرت سجع " کی پیدایش پر هوئی، جیسا که عبدنامهٔ عتیق ا سان هـ (تكوين؛ ٢١ : ١١٠) تو يه زمانة بهبری ایسمیل کی شیرخوارکی کا نمین هو سکتا۔ کے عصر اندادیث میں بھی اس مطلب کی ایک روایت منالة على عسرموقوع أور يقول سيد سليسان المان كا تعلق البرائيليات سے عد (سيد سليمان

طرف ہے جہاں اللہ کا ''پاک گھر'' (یعنی خانهٔ کعبه) پہلے سے موجود تھا اور جس سے گویا اس سرزمین کی تعیین مزید هو جاتی ہے ۔ سورة س [ابراهیم]: ۲ میں ہے: "اے میرے رب میں نر اپنی اولاد میں سے ایک کو ہسایا بن کھیتی کی زمین میں، ترمے پاک گھر کے پاس'' ۔ آئیر اب به دیکھیں که حضرت ابراهیم حجاز کیون تشریف لائر اور اس کے علاوہ بھی دور دور کے سفر کیوں اختیار کیر (عراق ان کا مولد ہے، شام و فلسطین، مصر اور جزيرة العبرب مين ان كي تشريف آوري ثابت في، جزيرة العرب مين مضرت هاجرة أور حضرت أسمعيل الهاد ھوے اور ارض فلسطین میں حضرت سارۃ اور حضرت اسحٰق") \_ یه ایک ایسا سوال مے جس کا جواب همیں قرآن مجید هی سے ملرگا، اس لیر که عمد نامهٔ عتیق نے اس کی توجیه جس رنگ میں کی ہے واقعات سے اس کی تائید نہیں ہوتی ۔ سورہ ہم [الشُّفَّت]: م میں جہاں حضرت ابراهیم کا ذکر اس طرخ شروع کیا گیا ہے: "انھوں نے کہا بناؤ اس کے لیر ایک گھر اور ڈال دو اسے آگ کے ڈھیسر میں ۔ بس انھوں نے اس کے ساتھ ایک داؤ کرنا جاها تو هم نے انهیں نیچا دکھایا" وهال. حضرت ابراهیم کہتے هیں "میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں ۔ وہ سیری رہبری کرےگا'' (ے م : ٩ ٩) ـ ان آیات سے قطعی طور پر ثابت هو جاتا ہے که حضرت ابراهیم الے یه سفر اس مخصوص اور عالم گیر دعوت کے لیر اختیار کیر جس کے لیر ان کی بعثت هوئی .. یه مقصد تها متمدّن دنیا میں دین حق کی تبلیغ اور اشاعت، جیسا که منصب نبوت کا اقتضارتها (دیکھیے ابن کثیر: تفسیر، ،: ۵۳۰ نیز البغوی: معالم التنزیل، انهیں صفحات کے تحت ميں)؛ لمُذا ارض حجاز ميں ان كي مماجرت، خانة كعبه کی از سر نو تعمیر، ایک امت اور ایک رسول کے

ظہور کی دعا، ان سب کا تعلق اسی مقصد جسر دوسرے الفظول میں دعوت ابراهیمی ا کیا جاتا ہے ۔ حضرت اسمعیل میں اس دء شریک بلکه اپنر والد بزرگوار کے، جنهیں عالم كا رتبه ملاء جانشين تهر اور يه وه امر تها حضرت ابراهیم از دعا بهی کی تهی (قرآد ٢ [البقرة] : ٢) - رهى توراة كي يه روايت ور حل کئی (یعنی حضرت هاجرة بروایت مذک جب مشکیزہ ان کے کند ہے پر رکھا گ ہئر سبع کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی خدا اس لؤکے کے ساتھ تھا ۔ وہ بڑا ھوا اور میں رھنر لگا ۔ خدا اس بچر کے ساتھ ھوا بيابان مين رها اور تير انداز هوا ـ وه قاران ٢ میں رھا'' (تکوین، ۲ م م ، ۲ م) تو ہماں بھے (یا فاران) کا اشارہ اسی سرزمین کی طرف ہے مكه معظمه آباد هوا - قرآن مجيد نر اس بيابان کو اوادی غیر ذی زرع کہا ہے اور اس کا جغرافی اور تاریخی جس پہلو سے دیکھیر مگہ هي کي سرزمين پر هوتا ہے، اس لير ک "عند بيتك المحرم" سے اس كى مزيد وضاحت ا ہے ۔ باین همه عیسائی اور بهودی مصنفین ک ہے که یه بیابان با فاران کوه سینا سے مصر کے مغرب میں یا شاہد کوہ سینا کے دامن میر تھا ۔ وہ بھولتے میں که ظہور اسلام سے بہ شمالی اور وسطی عرب کے قبائل اپنا سلسلا حضرت الممعيل عدملا جكر تهر اور اسي لو المستعربة كهلاتر تهر بمقابلة عرب ال جن کا تعلق جنوبی عرب سے ہے ۔ یہ اصد یونهیں وضع نہیں هو گئی تھیں ۔ ان کا ہ ایک تاریخی منینت هے، لہذا بیابان (المؤ اشارہ سر زمین مگله هي کي طرف هے، جسے 4 اً 'وادی غیر ڈی زرع' می سے تعییر کیا عالماً

War.

ں اس کہ جس طرح عرب کے معنی بیابان کے هیں۔ سے آبوب کمیا گیا تو آگے جل کر \_ بعینه مگه عَلَّمِهِ مِنْ مِن كَا بِرا نَانَام بِكُه فِي (قُرْآنُ مجيد یں بھی یه نام آیا ہے جسے دوسری صدی میلادی یں بھی اسے مکاربا بھی کہا جاتا تھا)، بعد میں اد ہوا۔ سجازی اصطلاح بھی آگے جل کر وضع وثى \_ يمين بالفاظ توراة الله ني حضرت اسمعيل" لو برومند کیا، برهایا اور آن کی اولاد میں بارہ ردار پیدا هوئے (تکوین، ۱۷: ۲۰ ـ بهیں وه مایش پیش آئی جس کے متعلّق قرآن مجید میں له که جب وه غلام علیم جس کی حضرت ابراهیم ا لو بشارت دی گئی تھی ان کے ساتھ دوڑنے پھرنے له قابل هوا تو انهول نركها: "اع بيثرا مين نر واب میں دیکھا ہے میں تمهیں ذبح کر رہا هوں ۔ و بتا تیری کیا رامے ہے ؟ اس نے کہا اے ہرہے ہاپ، وہ کیجیے جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ عَدُهُ اللهُ آبِ مجمع صابر بائين كر" (وس [الضَّفْت]: . و، س. و) \_ ان آیات کا اشاره ظاهر هے قطعی ور پر خلام حلیم، یعنی حضرت استعیل"، کی طرف ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی حضرت خی میدا بھی نہیں دوے تھے؛ جنانچہ قرآن مجید م ان کے متعلق بشارت دی تو اس واقعے کا کو کرنے کے بعد (۲۰: ۱۱۳) - بھر اس سلسلے بی که حضرت استعمل ا هی ذبیع هیں ایک دوسری بكه ارشاد هوتا هے: " اور اسمعيل اور ادريس او فوالكفل يه سب اهل صبر مين سے تهر"؛ بھای صبر کا اشارہ حضرت اسمعیل ع ان الفاظ کی إراب على حو ابنے والد ماجد كا خواب سن كر انهوں المركبي تهي كه "الله نے جاها تو آپ مجھے صابر العديك" (. و [الأنبياء]: ٥٨) .

ان واضع کے اور کے ان واضع اللہ عونے کا شرف میں اللہ عونے کا شرف

حضرت اسمعيل الهي كو حاصل في كجه ايسي روايات بھی ھیں جن کا مفہوم یہ ہے که ذبیح حضرت اسحلی " هیں ۔ اس معاملے میں الطّبری سب سے پیش پیش ع: لیکن الطّبری نے اپنے استنباط کی بناء قرآن مجید کے بجامے تاریخ پر رکھی، جیسا که اسرائیلی روابات کے مطابق مؤرّخین کو پہنچی تھی اور یوں اسّت کی متفقه راے کے مقابلے میں که ذبیح حضرت استعیل" هیں اس نے ایک غلط موقف اختیار کیا ۔ متقدمین میں حافظ ابن کثیر نے اس مسللے پر روایة اور درابة نهایت سیر حاصل بحث کی اور بدلائل ثابت کیا ہے کہ الطّبری کا یہ خیال کہ ذبیح حضرت اسعق المهر کسی طرح بهی صحیح نهیں ـ وہ کہتے ھیں(تفسیر، ص م ہ ) اس قسم کے بہت سے اقوال کعب اعبار سے مأخوذ هيں ـ يوں بھی جب ان روایات میں تفحص اور تجسس سے کام لیا گیا تو ہاستثنا ہے الطّبری، جس کی قطعی رائے حضرت اسحٰی م کے حق میں ہے، مفسّرین و محدّثین نر یا تو اس مسئلر میں مخالف اور موانق دونوں رائیں پیش کر دیں يا پهر قطعي طور پير حضرت اسمعيل اهي كو ذبيح ثهيرايا؛ ليكن يهال قابل لحاظ امر يه ه كه اس اختلاف كا حقيقي سرچشمه روايات لهي نه که قرآن مجید ۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب طرح طرح کی مختلف اور متضاد روایتیں سامنے آئیں اور خيالات مين انتشار پيدا هوا تو تفاسير مين بهي اس واقعر نے جس میں اختلاف کی کوئی گنجایش نہیں تھی ایک مسئلے کی شکل اختیار کر لی۔ بعینه اسرائیلی روایات کی چهان بین کیجیر اور علمی نقطة نظر سے انهیں تاریخ کی کسوئی پر رکھیے تو بہود و نصاری کے اس دعوے کی تائید نہیں هوتی که ذیبح حضرت اسحٰی میں \_ زمانهٔ حال میں سید سلیمان ندوی (ارض القرآن، ج م، بذیل ماده) شيم مختصرًا اور مولينا حميد الدين-الفراهي نم

الرای الصحیح فی من هوالذبیح میں اس مسئلے پر بڑی مدلل بحث کی عے اور ثابت کیا ہے که حضرت اسمعیل اللہ می ذبیح میں: (دیکھیے قربانی کی حقیقت اور اس کی تاریخ).

حاصل کلام یه که قرآن مجید نر ان امور کی صراحت نہایت واضع الفاظ میں کر دی ہے کہ (۱) حضرت اسمعیل می حضرت ابراهیم کے سب سے بڑے صاحبزادے میں اور نوراۃ کو بھی اس سے اتفاق هے؛ ( م) وهي علام حليم هيں، جن كي بشارت دی گئی اور جن کے لیے حضرت ابرا ہیم اور حضرت هاجرة نے دعاء کی تھی، لہذا ان کا نام ہوا اسمعیل ا (شماع ایل)؛ (م) وہ حضرت استعلی علی که علام عليم هين تيره چوده برس بڑے تهر؛ (س) وهي ذبيح هیں اور (ه) وهی ارض حجاز سی آباد هوے اور تعمير كعبه اور اس سے جو مقاصد وابسته هيں ان کی تکمیل میں اپنے والد محترم حضرت ابراهیم" کے شریک ۔ قرآن سجید نے اس دوسرے شرف کی وضاحت بھی بالتفصیل کر دی ہے: '!اور جب ابرا هیم بیت (الله) کی بنیادیں اٹھاتے تھے اور اسمعیل"۔ اے رب ممارے! تو اسے قبول کر مم سے، بیشک توسننے والا، جاننے والا ہے۔ اے عمارے رب ! همیں اپنا فرمان بردار بنا اور هماری اولاد سے ایک است پیدا کر، جو تیری فرمانبردار دو اور هس همارے مناسک سکها اور هماری توبه قبول کر! بیشک تو تواب اور رحیم فے \_ اے عمارے رب! ان میں ایک رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آبات تلاوت کرے، اسے کتاب و حکمت سکھائے اور پاک کرے، برشک تو عزيز و حكيم هـ " ( ٢ [البقرة ] : ١٧٤ تاه ١٠) اور بهر آیت ماقبل (۱۲۰) میں ہے: "اور هم نے عہد لیا ابراهیم" اور اسمعیل" سے که میرے گھر کو پاک ركهين طواف كرزوالون، اعتكاف كرزوالون، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے'' ۔ حس معلوم

ہے کہ اللہ تعالٰی نے خانہ کعبہ کو 'مُقَابَةٌ للنَّاسُ وَ أَمْنًا \* تهيرايا، يعنى توع انسائى كا مركز اور مامن، جسے قبله مقرّر کیا گیا تو اس لیے که دعوت ابراً هیمی کا - جس میں حضرت استعیل میں شریک تھے -ایک مقصد یه بهی تها که دنیا بهر کے انسانوں کو ایک مرکز پر جمع کر دیں تاکه وہ اس مقلس گهر کو جس کی تطهیر کا فریضه حضرت ابراهیم" اور حضرت اسمعیل علی سپرد میرا بعاور مثال سامنے رکھتے میں ایک ایسا نظام مدنیت قائم کریں جو امنِ عالَم اور صلح و آشتی کا ضامن ہو اور جس سے وه سب تفریقات اور امتیازات سٹ جائیں جر اسلا باطل اور سرچشمهٔ فتنه و فساد هین یهی تعلیم تهی حضرات انبیاء علیهم السّلام کی اور یمی روح هے ملّتِ ابراهیمی کی جس کے بغیر ناممکن ہے کہ اس است واحدہ کی (جو بحثيت نوع انساني بالقوّه موجود هـ) تشكيل هو سكے، جو شرط ضروری ہے حفظ نوع اور اس کی اخلاقی اور مادّی ترقی کی؛ لهدا جب حضرت استعیل ا نے خانہ کعبہ کے جوار میں سکونت اختیار ارمائی تر رفته رفته مكَّهٔ معظّمه بهى آباد هونے لكا اور پهر آینده صدیون میں نه صرف تجارت اور حکومت بلکه اس عالم گیر تحریک کا مرکز بن گیا جس کی ابتداء حضرت ابراهیم از کی تھی اور جسے حضرت استعیل ا نے جاری رکھا ۔ سورۂ مریم میں ان کے اسی منصب اور اسی دعوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے (۱۹: س م) ؛ وه وعدم كا سجا (اس وعدم كا كه حضرت ابراهيم الله تعالى كا حكم بجا لائين وه انهين صابر ہائیں گے) اور رسول اور نبی تھا! اس نے اپنے اهل و عيال كو صلوة و زكوة كا حكم ديا ( كه دین اسلام کی روح اور بنیادی ارکان هیں)؛ وہ آپھے رب کے هاں پسندیدہ تها (اور ایسا کیوں که اوا جب انھوں نے رضامے المبی کے لیے اپنی جات کا پیش کر دی) ، حضرت اسمعیل" نے بنوا میں بیادی کی ۔ یہ وہ قبیلہ ہے جو حرم کعبہ کے آمی ہاس آباد تھا ۔ اللہ تعالی نے انہیں اولاد دی اور انہیں ہرومند کیا، یہاں تک کہ ان کی نسل شمالی، عرب میں بھیل گئی اور عرب عاربہ ۔ یعنی قدیم اور بیابان میں ہسنےوالے عربیں ۔ کے مقابلے میں عرب مستعربہ ۔ یعنی آباد کار عربوں ۔ کی اصطلاح وضع ہوئی ۔ ان کے تعلقات اپنے عمزاد بھائیس سے کبھی خوشگوار رہے کبھی کشیاہ .. حضرت اسمعیل کے بارہ بیٹے تھے ۔ اللہ تعالی کا وعدہ بھی یہی تھا کے بارہ بیٹے تھے ۔ اللہ تعالی کا وعدہ بھی یہی تھا کہ ان کی نسل سے بارہ سردار پیدا ہوں گے (تک وہان ، یہ ، ، ، ) ۔ ان میں نبطیوں کا مورث املی ۔ اور قیدار (یا قیدماہ) سب سے زیادہ مشہور ہیں ۔ افیدار می سے ہواسطۂ عدنان ھمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلۂ نسب حضرت اسمعیل تک پہنچتا ہے .

مَأْخُذُ: قُرَآنَ مجيد، كتب حديث اور تفاسير كے علاوه ديكهي بالخصوص (١) ابن كثير، تفسير التران، ع: هم، تا ١٩٠١ مطبع منار، قاهرة عمم، ه: (٦) حميد الدين الفراهي ومقدمة تفسير تظام القرآن اور أس مين مقاله الرأى المحيح في من هو الذبيعا، اردو ترجمه، بعدوان فرباني أور آس كي حيلت ، از امين احسن 'اصلاحی، مکتبة تعمیر انسانیت، لاهور؛ (م) سید سلیمان قدوی : ارض الترآن، به : . م کا ۱۹۸۹ مطبع معارف اعظم گؤه، ١٠٥١ء: (٥) ابن خلدون: تأريخ، طبع أمير شكيب ارسلان، ج ، ، مكتبه التجارية، قاس و طيطوان به به و وه؛ (به البعثوبي: تأريخ؛ ج و، بيروت ، ١٩٩٠م؛ ر (م) ابن الأثير: تأريخ الكامل، ج ١، مطبعة ازهريد، سمر . ۱ . ۱ . ۱ ه : ( A) The Holy Bible ( A) انگریزی نسخه ، کیمبرج شر پولویوسطی " وریس، کتاب تکوین، ابواب ۱۸، ۱۸، ۱۲: (1.) Alle بذيل ماده: (1.) المديد Javish Encyclopments المانيون بمالم الترال، تفسير سورة المُلُت.

(سّد نذیر نیازی)

اسمعيل: ببهلے تدكوں كا ايك قلعه تها اور اب بسارابیا Bessarabia کی روسی حکومت کے ایک ضلم کا صدر مقام، جو دریا ہے ڈینیوب Danube کی شاخ کایا Kilia کے بائیں کنارے پر جھیل چُلْبُوش Jalpuch اور كَتْلْبُوش Jalpuch ورسيان واقع ہے۔ اس کی آبادی [جنگ عظیم سے قبل] تقريبًا .... (١٨٩٤ مين: ٣١٢٩٣) تهي -[. ۱۹۳ ء میں آبادی ۱۹۳۳ تھی - انسائیکا اوپیڈیا برلينيكا - كما جاتا ه كه [اس كا] نام اسمعيل (ملدانی (Moldavian) زبان کا سیریل Smeril سميل Smil يا سمييل Smell نيز سيميل Smil) صقلبی (Siav) زبان کے لفظ زسی (zmij) سے نکار ھ، جس کے معنی سانپ یا اژدھا کے ھیں اور جو ملدافیا کے کئی شہزادوں کے القاب میں سے ایک لقب تھا۔ ترکوں کی عوامی اشتقاقیات کے مطابق اس لفظ کی نسبت قهودان اسمهیل نامی ایک مبینه فاتع سے بیان کی جاتی ہے، جس نے ۱۳۸۸ء میں بایزید ثانی کے عہد میں اس شہر پر قبضه کیا تھا۔

معلوم نہیں کہ اس شہر کی بنیاد کب پڑی، لیکن کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں اس پر اھلِ جینوا کا قبضہ تھا۔ اس شہر کو ترکول کے زمانے میں بعاور ایک قلعے کے اهمیت حاصل ہوئی، جو اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایک طرف تو اُن بجاق تاتاریول کو کچلا جا سکے جنھیں 100ء عسیں وھاں آباد کیا گیا تھا اور دوسری طرف یہ روسیول کی بیش قدمی کے خلاف مورچے کا کام دے، اس لیے پیش قدمی کے خلاف مورچے کا کام دے، اس لیے اس کا محلّ وقوع بڑا اھم تھا۔ ایک تو یہ شمال کی سمت سے دبروجہ امر دوسری خوطین Dobruja پر دھاوا بولنے کے لیے بہترین مقام تھا اور دوسرے جلائز Khotin خوطین سہاں آکر ملتی اور کلیا افار کی سات سے آنے والی سڑکیں یہاں آکر ملتی

تھیں ۔ جب ، ۱۷۷ء میں روسیوں نے پہلی جنگ ترکیه و روس میں استعیل کے قلعے پر بغیر جنگ کے قبضه کر لیا تو ترکوں نر غیر ملکی انجنیئروں كى مدد سے شهر كو، جو سهراء ميں صلحنامة كؤجؤك قينارجه Kličiik Kainardie كي رو سر أنهي واپس مل چکا تھا، دریاہے ڈینیوب کے بائیں کنارے پر مضبوط قلمے کی شکل میں تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ یه ایک فوجی قلعه (اردو قلعهسی) یا بالفاظ دیگر دفاعی طرز کی مستقل جهاؤنی تھی، جمهال فیرج کی ایک بڑی تعداد رکھی جا سکے۔ یہ قاعه ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا، لیکن ۱۱ (۲۳) دسمبر ، ۹ یاء هی کر روسیوں نے سوفروف Suvorov کی قیادت میں سر عسكر ايدوسلي محمد باشاكي نهايت دليرانه مدافعت کے ہاوجود اسے فتح کر لیا۔ تین دن کے قتل عام میں چھبیس هزار ترک، جن میں یہاں کی ساری مسلم آبادی شامل تهی، شهید هوے، او هزار قید ہونے اور صرف ایک شخص زندہ بچا، جو دریا ہے ڈینیوب پار کر کے یہ دردناک خبر لے کر پہنچا ۔ اس جنگی کارنامے نے ، جسے بائرن Byron اور جرزاون Djerzhavin نے بڑے پسندیدہ انداز سے [اپنر اشعار میں] سراها ہے، یورپ میں سخت سنسنی پهیلاً دی \_ قسطنطینیة میں اس کا اثر یه هوا که وهاں انقلاب برہا ہو گیا اور وزیرِ اعظم کو موت کے کھاٹ اتار دیا گیا.

میں جلا گیا اور ۱۸۱۲ء میں صلحناسة بخارست Bucharest کی رو سے اُنھیں کے تبضیے میں رھا ؛ چنائعیه بهت سے آبادکار یہاں آ کو آباد هو كثير، مثالاً روسى تارك الوطن اور فرقه برست (sectarians)، خاص داور بر راسکولینیک Raskolniki رومانوی، یونانی، بلغاروی، ارمن، یمبودی اور جیسی (gipsics) وغيره - ١٨١٠ مين جنرل تشكوف Tutchkov نے استعیل سے تھوڑے ھی فاصلے پر اپنے نام پر شہر تشکوف کی بنیاد رکھی، جو آهسته آهسته اتنا پهيلا كه اسمعيل كے ساتھ مل کر ایک هی شهر بن گیا - ۱۸۰۹ء میں صلح نامة پرس كي رو سے قلعة اسمعيل كي ديواروں کو گرا دینر کے بعد اور اس میں ہسارابیا کا کجھ حصّه بھی شامل کر کے اس کا الحاق ملدافیا Moldavia کے ساتھ کر دیا گیا \_ یوں یه علاقه رومانیه والوں کے قبضر میں رھا، تا آنکه آخری جنگ ترکیه و روس کے دوران میں س ا ابریل ۱۸۵۸ ع کو روسیوں نے اسے بھر فتح کر لیا اور بالآخر معاهدة برلن کی رو سے به مستقل طور پر ان کے قبضے میں آگيا.

اب اس قلعے کے چند کھنڈر ھی ہاتی ھیں ۔
ایک زمانہ تھا کہ جنگ و جدل کے حوادث (مثلاً
قازقوں کی غارت گری) کے باوجود یہ شہر مچھلی،
پھل اور اناج کی تجارت کا ایک اھم سرکز تھا اور
بڑا آباد تھا ۔ اُس خالص تاتاری آبادی کے برخلاف
جو اس شہر کے ارد گرد تھی یہاں کی آبادی ھیشہ
مخاوط رھی، لیکن جنگوں اور بساراییا کی سابقہ
آبادی کے جبری اخراج کی وجہ سے آسے بہت تقمان
بہنچا ۔ جہازی باربرداری کی سہولتیں حاصل تھ
ھونے کے باوجود ان دنوں یہاں کی تجارت کو بھو

مآخد : (١) اوليا چلبي پهيامت ناسهه فسطوني

عدو الإيناده : وهديالة) كاريخ جودت : طبع ثاني، قسطنطينية 19m1 : • Geschichte des Osmanischen Beiches : A. Zashčuk (p) : 100 : 4 3 - 44 A. . : 4 3 Matterialy dila geografi 132 (Bessarabskaja Obligat statistiki Boasti سينك بيشرزيس مامريد (ه) Istoria Bessarabii s drewnieishikh : A. Nakko Shturm: N. Orlow (7) 1-1 ALT Odessa swremille Izmaila Suworowym y 1790 godu مینٹ بیٹرزبرک Bessarabia. : P. N. Batjushkow (4) : 1444 Istoričaskoje optamiye منيك بيترزيرك ۱۸۹۲ (۸) Starjistjičeskoje opisaniye Bessarabit . . ili Budjeka ...s 1822 po 1828 g. Izdaniye Akkarmanskago (9) أكسرمان Zemstwe الكسرمان (2) Akkarman Materialy dija geografi i statjisjiki : Mogiljanskij · \*1917 Kishinev Bessarabil

(THEODOR MENZEL ( ) اسمعيل اوّل : (تاريخ ولادت : ٢٩٨٨ / عمروع؛ تخت نشيني : ٥٠ وه/ وومرع؛ وفات : . ۱۹۹۳ مروره) دولت صفویه کا بانی، جس سے کویا ساسانیوں کے بعد ایرانی قومیت کا از سر نو آغاز هواء گو ایک دوسرے، یعنی اسلامی رنگ میں اور وہ بهی ایک فاطمی عربی خاندان اور چند ایسر ترکی تیاثل کی ہدولت جو اس خاندان کے عقیدت مند تھر، جیسا که آگے جل کر ظاہر ہو جائےگا ۔ گویا برعکس سلساقیوں کے ایرائی قومیت کے اس احیاء میں خالص السرانيون كا كوئى حصه نبين تها ـ اسميل ك جوريف العلى شيخ صفى الدين (م ١٩٣٨ ع)، جن كا بيابية غسب امام موسى كاظم سے ملتا ہے، شيخ الله اور داماد تھے۔ المنظية في الودييل مين حكونت اختيار كي اور ابني المان تعوف كي تعليم ديتر رهـ ـ يمان يه

امر قابل ذکر ہے که ان کے عقائد میں بجز اہل بیت کی محبت کے شیعی عقائد کی کوئی خاص جهلک نظر نہیں آتی ۔ شیخ موصوف نر اپنی زندگی ھی میں خاصی شہرت حاصل کر لی تھی اور ارباب حکومت بھی انھیں عزّت و احترام کی نظر سے دیکهتر تهر، لهذا ان کا سلسله بهی روز افزون وسعت حاصل کرتا چلا گیا، جس کی پیشوائی یکے بعد دیگرے ان کے خاندان میں منتقل ہوتی رھی. رفته رفته اگر ایک طرف معبت اهل بیت نے شیعیت کا رنگ اختیار کیا تو دوسری جانب علاوه دینی وجاهت کے اس خاندان نر دنیوی اعتبار سے بھی اس حد تک جاه و افتدار حاصل کر لیا که شیخ جنید کے زمانے میں ، جو شیخ صفی الدین کے چوتھے جانشین تھے، اسے اچھی خاصی فوجی طاقت حاصل ہو گئی اور شیخ سلسله بھی شیخ کے بجامے شاہ کملانے لگے؛ چُنانچه شیخ جنید کی شادی بھی دیار بکر کے آق قیونلو تاجدار اوزون حسن کی همشیرہ سے ہو گئے، جس سے ان کے بیٹے شیخ حیدر پیدا ھیے ۔ ان کی شادی آگر حل کر اپنر ماموں اوزون حسن کی بیٹی سے هوئی ـ شيخ جنيد کے مريدوں ميں سے اس وقت کوئی دس هزار سیاهی ان کے پرجم تلر جمع تهر؛ علاوه ازیں انهیں اوزون حسن کی تائید بھی حاصل تھی۔ یه دیکھ کر ترکمان فرمانروا جبان شاہ نر، جو شروان شاہ کے نام سے مشہور ہے اور اس زمانے میں آذربیجان، عراق عرب اور عراق عجم پر حکومت کر رہا تھا، ان سے لڑائی جھیڑ دی، جس میں شیخ جنید مارے گئے۔ ان کے بیٹے اور جانشین شیخ حیدر کا بھی شروان شاہ سے لڑائی میں یہی انجام هوا (٠٠ رجب ٩٠٨ه/ ٣٠ جولائي ٨٨٨م ٤٠) - ان کے دوسرے بیٹر شاہ اسمیل کی عمر اس وقت میرف ایک سال تهی اور ایسا معلوم هوتا تها جیسر وه اپنے بھائی اور بیٹوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیر

جائیں گے، اس لیے که اوزون حسن کے جانشین بھی ان کے دشمن ہو گئر تھر؛ لیکن ان کے سریدوں کی جاں نثاری نے انہیں دشمنوں کے عاتم سے محفوظ رکھا۔ تیرہ برس گزر گئر، جس میں انھیں ہوی جان جو کھوں سے کئی ایک جگھوں میں بناہ لینا ہڑی۔ اپنی عمر کے تیردویں سال میں بالآخر شاه اسمعیل نے مریدوں کو ساتھ لے کر لاھیجان۔ اردبیل کا رخ کیا۔ جیسے جیسے سفر کی منزلیں طر هوأیں سریدوں اور جاں نثاروں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اردبیل سے شاہ اسمعیل نے بحیرۂ خزر کا رخ کیا تا آن که . . ، ، ، ع کے موسم بہار میں ان سات ترکی قبايل (استاجار، تكرلو، بهارلو، ذوالقدر، شاملو، قاچار، افشار) کی بدولت، جو خاندان صفوی کے پشت بناه رهے، اتنا بڑا لشکر تیار هو گیا که شاه اسمعیل نے شروان شاہ فرخ یسار سے جنگ جھیڑ دی اور پہلے ہی معرکے، یعنی گرجستان کے شہر گلستان کی لیڑائی میں اسے شکست فاش دی۔ شروان شاہ مارا گیا اور اسمعیل نے بڑی بےرحمی سے اپنے باپ کے قاتاوں سے بدلہ لیا ۔ باکو فتح کرنر کے بعد اسمعیل آذربیجان کی طرف بڑھا تو آق قیونلو افواج نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر انھیں بھی ہزیمت اٹھانا پڑی اور اسمعیل نے اول ارزنجان اور پهر تبريز پر فاتحانه قبضه کر ليا، جبهال اس کی رسم تاج پوشی بڑی دھوم دھام سے ادا کی گئی اور علاوہ ''شاہ'' کے اس نے ''خاقان اسکندر شان'' اور "شاہ دین پناہ" کے القاب اختیار کیر.

تختنشینی کے بعد اسمعیل نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک اعلان کے ذریعے شیعہ (امامیہ) مذہب کو ریاست کا سرکاری مذہب قرار دیا، حالانکہ تبریز میں اس وقت سنّی مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی اور اس لیے ڈر تھا کہ اس اعلان سے صفوی طاقت کو قصان پہنچےگا؛ لیکن

اعیان سلطنت کے مشورے کے باوجود اسمبیل ایم فیسلے پر قائم رھا۔اس اعلان سے جہاں دولت عثمانیه میں بددلی کی لہر دوڑ گئی، ودان ایران کے مختلف حمیے بھی متأثر ہونے بغیر نے رہے۔ یہ در حقیقت طوائف الماوی کا وه زبانه تها جس کے ابتداء تیمورکی وفات کے بعد ہوئی اور جس میں اس کے وسيع سلطنت كئى ايك خودمختار فرمان رواؤن مين بٹ گئی۔ خراسان اور بلخ میں تیموری شہزادے حكم ران تهر اور ديار بكر سين أق قيوالمو ـ اسى طرح عراق (عرب و عجم)، يزد، قندهار، كرمان اور كاشان کے علاوہ بعض دوسرے علاقوں میں بھی خودمختار حكومتين قائم تهين - ١٥٠٣ سے لي كر ١٥١٣ تک شاہ اسمعیل نے ایک ایک کر کے اپنر حریفوں کو شکست دی اور طوائف الملوکی کا خاتمه کر دیا : یوں بغداد اور دیار بکر سے لے کر هرات تک سارے علاقے صغوبوں کے قبضے میں آ گئے ۔ ۱۰۰۹ اور ، ۱۰۱ء کے درمیان اس نے همدان، بغداد، لورستان اور فارس کے صوبے فتح کیے اور پھر مغربی اور شمال مغربی ایران پر قبضه کر لیا ـ ان علاقون، یعنی مغرب میں اپنے حریفوں کو شکست دینے کے بعد اس نے مشرق کا رخ کیا ۔ هرات میں سلطان حسین حکومت کر رها تها ـ فرغانه مین ایک آور تیموری دعوےدار سلطنت، یعنی باہر - جس نے آگے چل کر هندوستان میں مغل سلطنت قائم کی اپنے تخت و تاج کے لیے لڑ رہا تھا، کو اس کے سخالفوں نے بالآخر اسے فرغانه سے نکال باهر کیا۔ استعیل جاهتا تها که خراسان میں بھی جبراً شیعی عقابد بهیلا دے۔ باہر نے بھی، که سنی المذهب تها، اس معاملے میں مداهنت برتی، حتی که استعیل افد بابر تيموريان هرات ك خلاف متعد هو كي المنا فوج کشی کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کے دنوں میں شیبانی خانو ازبک نے سعرفند اور

البينية كر ليليل الله وع) اور يهر خراسان بر حمله آور عو كر (ميره وع) بجز بابر اور بديمالـزمان ك تیموری بخاندان کا هبیشه کے لیر خاتمه کر دیا ﴿بدہمالیزمان نیے شاہ استعیل کے ماں بناہ لی اور بایر نر افغانستان میں) ۔ اب ایک طرف اسمعیل تھا، جو ایران کو جبراً شیمه بنا رها تها اور اس کے هاتھوں ستيول پر بڑے بڑے مظالم هوے، چنانچه ۱۱ و وعميں اس نے قبرشی میں ان کے قتل عام کا حکم دیا، جس میں ہؤنے ہڑے سٹی علماء مارے گئر؛ دوسری جانب شيباني خان تها - برا راسخ الاعتقاد سني ـ فاسمكن تها ان دونوں ميں تصادم نه هوتا ـ بالآخر ، وہ وہ میں مرو کے قریب ایک بڑا خون ریز معرکه . پیش آیا، جس میں شیبانی خان مارا گیا اور گوا اسمعیل نے فتح حاصل کی، لیکن بجز انتقامی جذبات کی تسکین کے اس کامہابی سے کوئی نتیجه نکلا تو یه که اس کا زیردست سنی حریف اسے ایران میں ایک مستقل شیعی حکومت قائم کرنے سے نه روک سکاہ حتی کہ باوجود اختلاف عقائد کے ازبک اور حقوی بھر ایک دوسرے کے خلاف کبھی یوں مف آرا نہیں موے که ایک دوسرے کا خاتمه کر دے۔ بہرحال، شیبائی خان کی موت کے باوجود وسط ایشیا میں صدیوں تک ازبک سلطنت قائم رهی \_ دوسری طرف دولت عثمانیه کی جانب سے جو بنطرہ لاحق تها فه نهایت سنگین تها . عثمانی ترکون کا ستارہ اس وقت عروج پر تھا ۔ ان کے دہدیے، طاقت اور سطوت کی یه کیفیت تھی که سلطان سلیم نے سنی دنیا میں اپنی خلافت کا اعلان کیا تو اس کے خلاف اکسی کو آواز بلند کرنر کی جرأت نہیں ہوئی .. المران میں اسمعیل کے هاتھوں سنیوں پر جو گزر رهی الم من من ترک نمایت خفا تھے۔ اس پر قیامت یه المراجع کو انتہاہے کوچک میں شیموں نے بغاوت 

ا انتقامًا هزارها شیعه قتل کر دیے گئے۔ اسلام کی سیاسی طاقت کو ان واقعات سے جو ضعف پہنچا اس کا اهل یورپ نے بھی اعتراف کیا ہے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جُب دونوں طاقتیں ایک دوسرے سے لکرائیں ۔ تبریز سے بیس فرسنگ کے فاصلے ہر چالدران میں ایک زبردست جنگ کے بعد اسمعیل نے بڑی طرح سے شکست کھائی۔ ترکی لشکر آگے بڑھ کر تبریز پر قابض ہو گیا، جہاں سلطان سلیم نے کوئی ایک هفته قیام کیا اور اپنی فتح کی خوشی میں ہر طرف نامہ و پیغام ارسال کیر ـ ان لڑائیوں میں چونک فرقددارانیه تعصب کام کر رہا تھا اس لیے شاہ اسمعیل کی طرح ترکوں نے بھی مفتوحین پر تشدد کیا \_ ہایں همه سلطان سلیم کی اس فتح کی نوعیّت ایک حد تک ویسی تھی جیسی اسمعیل کی شیبانی خان پر، اس لیے که اگرچه شاه اسمعیل کے دل ہر اس شکست کا مرتبر دم تک اثبر رھا اور اس کی شگفته مزاجی غم و اندوه سے بدل گئی (صرف یمی نہیں بلکہ اس نے ایک معذرتنامه بھی سلطان سلیم کی خدست میں بھیجا)، لیکن اس کے باوجود ترکون کی فتح و نعبرت ایران مین شیعی حکومت کے قیام کو روک نه سکی، ہمینه جیسے اسمعیل کی فتح کے باوجود ترکستان میں سنی حكومت قائم رهي معلوم هوتا هے تاريخ كا كچھ ایسا هی فیصله تها که شمال مغربی ایشیا کی سرزمین آینده چند صدیوں تک ترکستان کی سنّی (ازبک)، هندوستان کی نیمشیعه ـ نیمستی (مغلیه)، ایران کی شیعی (مبنوی) اور دولت عثمانیه میں بثی رہے ۔ اس سلسلے میں ایک افسوسناک اسر یہ بھی ہے کہ یہ شیعی سنّی نزاع نه صرف اسلام کی سیاسی طاقت کے لیے سہلک ثابت ہوا بلکہ یہی نزاع تھا جس کی ہدولت دول یورپ کو ایران اور ترکی کے معاملات میں مداخلت کرنے کا موقع ملاء کو بہت

آگے چل کر ۔ بہر حال یہ شاہ اسمعیل تھا جس نے ایک باقاعدہ اور شوچے سمجھے ھوے منصوبے کے ماتحت یہ کوشش کی کہ لیو Igo دیے م اور میکسملین Maximilian اوّل سے دوستانہ تعلّق قائم کرے ۔ م ا ہ ا ء ، یعنی چالدران کی شکست، کے بعد اس نے چارلس Charles پنجم کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاھا تا کہ دونوں متعد ھو کر اپنے مشتر کہ دشمن (دولت عثمانیہ) سے انتقام لیں ، لیکن اس وقت ان سفارتوں سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ھوا.

چالدران کی لڑائی نے اگرچہ استعیل کو الجزیرة اور ارمینیا کے مغربی حصوں سے معروم کر دیا تھا لیکن ۱۵۱۹ میں اس نے گرجستان کو پھر سے واپس لیے لیا اور یـوں اس شکست کی تھوڑی بہت تلاقی کر لی۔سلطان سلیم کے نام اس کا معذرت نامہ بھی بے نتیجہ رھا اور پھر باوجودیکہ دولت عثمانیہ ازبکوں کو صفویوں کے خلاف اکساتی رھی اور مرو اور چالدران کی لـڑائیوں کے بعد یه طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی رھیں تاھم ان میں کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتی رھیں تاھم ان میں کوئی

شاہ اسمعیل نے اڑتیس سال کی عمر میں وفات پائی اور اردبیل میں اپنے خاندانی قبرستان میں دفن ہوا۔ اس کے جانشین (اور سب سے بڑے یئے) شاہ طہماسب کی عمر اس وقت دس سال تھی۔ صفوی خاندان کی تاریخ کا وہ بڑا خوبصورت اور قیمتی مخاوطہ، جو اب لینن (پٹرو) گراڈ Petrograd کے شامی کتبخانے میں محفوظ ہے، اس کتبخانے سے لایا گیا تھا جو شاہ صفی الدین کے مقبرے سے ملعتی ہے.

(ادار)

500

استعيل ثاني : ايران كا صفوى [بادشاه] ، س شاہ طہماسی اوّل کا بیٹا اور جانشین ۔ و ، صفر جهم مراس ملى و مروع كو شاه طبيماسي كي وفات کے بعد اس کے بیٹر حیدر مرزا نر ترکی قبیله آستاجلو کی مدد سے تخت غصب کرنے کی کوشش کی، لیکن آس کی تخت نشینی کے اگلے هی روز آسے اُس کی بہن پری خانم کی اطلاع پر گرفتار کر لیا گیا اور اس شورش کے دوران میں قتل کر دیا گیا جس میں آستاجلو اور افشار مل کر قزل باشوں سے لڑے تھے ۔ . اسمعیل کو، جسے ظالم اور سنگ دل مونے کی بناہ پر اس کے باپ نر ولی عہد بنائر سے انکار کر دیا تھا اور ساؤهم أنيس سال سے قبقبه کے قلعے میں محبوس تھا، قزل ہاشوں نے قید سے نکالا اور ۲۷ جمادی [الاولى] ١٩٨٨هم ٢٢ اگست ٢٥٠١ء كو اس كي بادشاهت کا اعلان کر دیا۔ اسمعیل اتنا ظامع اور حریص تھا کہ جو تحاثف اس کی خدمت میں بیش کیے جاتے تھے آنھیں اپنے خزانے میں رکھ لیتا تھا اور ان کے بدلے میں کسی کو کوئی انعام نه دیتا ، تھا۔ وہ اپنی معمر مال کے پاس جانر میں بھی عفلت برتتا تها، جو شاه عبدالعظيم كي مسجد مين خلوت نشين ھو گئی تھی ۔ اس طرح اس کی کل رعبایا اس نین · متنفر هو کئی ۔ اس نے ۹۸۰ ۸ ۵۵ و ۱ مین شاہیں ؟ خاندان کے شہزادوں کو یہ بہانہ تراش کے کے ا دیا که وہ ترکی درویشوں کی مقد سے اس کے

کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو عادل کے لقب سے موسوم کرنے کا اسے بڑا شوق تھا، حالانکہ حقیقة وہ اس لقب کا ہرگز مستحق نه تھا۔ دو سال سے کچھ اوپر، حکومت کرنے کے بعد [رمضان] ۹۸۹ ه/ نومبر ۱۵ و ۱۵ میں وہ اپنے دارالسلطنت قزوین میں کوئی گشته کھا لینے کی وجه سے بعارضه صرع فوت ہوا.

رونية الميقاء ناصرى، (ونية الميقاء ناصرى، (ونية الميقاء ناصرى، (ا) ونها على خان : رونية الميقاء ناصرى (P. Horn (۲) ! (المنحول كے اعداد درج نهين) ( (History of Persia (٠) '۲۰۲ : ۲ (Hist. of Persia : P. M. Sykes (۲) المناس المناس المناس المناس المناس المناس (CL. HUART)

اسمُجيل ۽ بن احمد، ابو ابراهيم، ماوراه النهر کا ایک سامانی امیر، جس نے اپنر خاندان میں سلطنت کی بنیاد رکھی، شوال ۱۹۸۸ مرم ایسریل تا ورد ملى وبهره مين بمنام فرغانه بيدا هوا .. ٠٩١٨مه عد ١٩١٨م ٢٨٩ تک وه ايني بھائی نصر کی طرف سے بخارا کا گورنر رہا۔ اپنے بھائی کی وفات پر ماوراہ النہر کا امیر بن جانے اور . ۸ ۹ ۹ ۸ میں خلفه کی جانب سے اس عہدے ہر مستقل هو جانے کے بعد بھی وہ بخارا هی میں مقیم رہا۔ اسی سال اس نے طراز (آجکل کا اولیا اتا، 🔏 پان) تک یلفاری، اس شهر کو فتح کر لیا اور بنبالایک سب مد بڑے کرہے کو مسجد بنا دیا۔ مَا الله من اس كي عمرو بن اللبث مقارى ك بنائي جيگ كے ليے ديكھيے مادة عمرو بن الليث۔ المسلمين] نر استعيل كي معزولي كا المالية المالية مود كا موالي كر ديا تها المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المراب

حق میں اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ خراسان میں محمّد بن زید، امیر طبرستان، صفّاریه کے ملک پر اپنا حق وراثت جماتا تھا۔ اسمعیل کے سپه سالار محمد ابن هارون نے نه صرف اسے خراسان سے نکال باهر کیا بلکه طبرستان بھی فتح کر لیا: مگر اس کے بعد اس نے اپنے آقا کے خلاف بفاوت کر دی اور سفید رنگ -جو مسلمه حکومت کے ہاغیوں کا رنگ تھا – اختیار کر کے (الطّبری، س: ۲۲۰۸) رہے ہو قبضه کو لیا۔ اسمعیل کو اس باغی سپه سالارکی سرکوبی کے لیر بذات خود میدان میں اترنا پڑا۔ اس کی شکست کے بعد رے اور قزوین کو سامانی حکومت میں شامل کر لیا گیا اور یون مغرب میں اس کی سرحدیں حتمی طور پر قائم هو گئیں (۲۸۹ه/ ۲۰۹۰) ـ ۱۹۹۸ س، وع میں متعدد ترکی اقوام کا حمله دیگر مسلم ممالک کے رضاکاروں کی سدد سے پسیا کیا گیا (الطبرى، س : ١٩٣٩) ـ المعيل كي تاريخ وفات س ر صفر ه ۲ م م م نومبر ، به ع بتائي جاتي هے ـ اس کا مقبرہ بخارا میں ، جسر اس نے سامانی سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا تھا، آج بھی موجود ہے، لیکن اس کی صحت وقوع عمارت کے کتبوں سے ثابت هوتی هے نه لوح مزار سے،

. مَآخَدُ: (۱) تَرْشُخِي، طبع شيدر Scheler ص ٥٥. مَآخَدُ: (۲) مير خواند: Histoire des Samanides: مثن المداه مير ماهم المداه المداه مير المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه المداه

## (W. BARTHOLD بارثولد)

اسمعیل: بن بلبل، ابو المبدّر، المعتمد کا وزیر - ابو العبدر کو ه ۲۹۵ / ۸۵۸ - ۹۸۵ میں المعتمد کا وزیر مقرز کیا گیا؛ لیکن اصلی حاکم المعتمد کا بھائی الموقق تھا - آغاز صفر ۸۵۲ه / مئی ۸۹۱ م

میں یہ افواہ عام هوئی که الموفق، جو ان دنوں سخت بیمار تها، بفداد میں وفات یا گیا ہے۔ بفداد میں اس کے بیٹے ابوالعباس ۔ آگے جل کو خلیفه المعتضد ... کے طرف داروں کی بھی ایک طاقت ورجماعت موجود تهي - جب ابوالصغر نر خليفه المعتمد كومع أهل و عيال مدائن سے بغداد لا كر المواق کے محل میں رکھنے کے بجانے خود اپنے معل میں رکھا تو ابوالعباس کے طرف داروں کو یتین ہو گیا کہ ابو العقر اس کم زور اور ہے حقیقت خلیفه کی طرف داری کرےگا۔ اس بنا پر انھوں نر زبردستی ابوالعباس کو، جسر ۲۵۰ه ۱۸۹۸ میں باپ کی نافرمانی کے جرم میں قید کر دیا گیا تھا، ا محس سے رہا کر دیا۔ ادھر جب لوگوں کو اس بات كا علم هوا كه المواتي ابهي زنده هـ تو ابو الصقر! کے بہت سے ساتھیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ۔ ا اس بیجارے کو المواق کے پاس پناہ لینا پڑی اور آ اس کا گھر بار لوٹ لیا گیا ۔ جب ماہ صغر میں المواق كي وفات هو كئي تو ابو الصقر كو قيد كر ليا كيا اور اس کے تمام مکانات لوٹ لیر گیر.

اسمعیل بن سبکتگین : اسمعیل غزنه کے امیر اسکتگین کا چھوٹا بیٹا تھا، جو البتگین کی ایک دختر کے بعل سے بیدا ھوا۔ شعبان ہم ہم اگست ہو ہے میں سبکتگین نے بستر سرگ پر اسے ابنا جانشین نامزد کر دیا اور اپنے تمام اسراہ سے اس کا حلف وفاداری لے لیا۔ اسمعیل بلغ میں تختنشین حلف وفاداری لے لیا۔ اسمعیل بلغ میں تختنشین

ہوا۔ اس کے بڑے بھائی محمود (راہ بان) برء بھو ساماتي والي بخاراك جانب سے دو صاحب جيوهي. خراسان'' تھا، اس سے مفاهمت کی کوشش کی اور اسے غزنه کے عوض صوبة بلغ یا خراسان بیش کیاه لیکن اسمعیل نے انکار کر دیا اور معمود نے غزنه ہر حِرْهَائي کر دی۔ اس کا اسمعیل سے مقابلہ ربیع الاول ۸۳۸۸ / مارچ ۸۹ و ع میں غزند کے میدان میں هوا ـ اسمعیل کو شاست هوائی اور وہ هتهیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ اسمعیل کی حکومت معش سات ماہ رھی۔محمود نے اس کے ساتھ نہایت نرمی نکا سلوک کیا ۔ اس کے تھوڑے ھی دانوں بعد استعمل نے محمود کو بتل کرنے کی سازش کی، مگر اس سازش کا انکشاف هو گیا اور اسمعیل کو پوری حراست میں رکھنے کی عرض سے جوزجانان بھیج دیا گیا، جہاں اس نے اس سے اپنی زندگی کے دن ہورے کیے۔ استعيل ايك ادبى ذوق ركهنےوالا كمزور طبع انسان تھا۔ اس نے عربی اور فارسی میں متعدد مختصر رسائل تصنیف کیر اور نظمین لکھیں ۔ وہ ایک دین دار مسلمان تھا اور کہا جاتا ہے کہ اپنے مختصر عهد حكومت مين خلفاه واشده كي يوروي کرتے ہوئے نماز جمعه کی اماست وہ خود بھی کیا

مآخذ: (ز) الْعَثَى: تَارَيخَ يَمِينَى، مطبوعة الأهور، المعالمة الأعراب الأثير، طبح تورنبورخ المعالمة المعالمة ورنبورخ المعالمة المعالمة متعولي: كاليهم كوهمه ورب ١٠٠٠ تا مدالة متعولي: كاليهم كوهمه صحوب (م) روفة المعالمة ( تولكشور هومي ) أ مه :

(سند تعلق

اسمعیل بن شریف ، مولای، سلطان مراکیی خاندان علوی یا عرفاری فلال کار بهی می ا آن عربفوں کے سلسلۂ نسب کے لیے رکھ گاڑھ کے کہتے میں ، دوسرا بادھاد،

سطان مولای الرشید کی وفات پر مراکش کی مطابعت کا شیرازه بکهر گیا۔ مولای اسمعیل کو، جو مکتاب کا شیرازه بکھر گیا۔ مولای اسمعیل کو، جو مگتاب میں سلطان کا بھائی تھا، مگتاب میں سلطان تسلیم کر لیا گیا۔ اس نے فورا دارالحکومت فاس پر، جس نے اس کی مخالفت کا اعلان کر دیا تھا، چڑھائی کر دی اور اس پر قبضه کر لیا۔ فاس میں اس کی سلطانی کا اعلان ۱۱ ذوالحجة کر لیا۔ فاس میں اس کی سلطانی کا اعلان ۱۱ ذوالحجة وہ جہبس برس کا تھا،

اس کے خلاف تین حریف میدان میں اتر آئے: (١) اس كا بهائي مولاى العراني، تافيلالت مين؛ (٧) اس كازيهتيجا احمد بن معرزه جس كے سلطان هونے کا اعلان مراکش اور سوس میں کیا گیا اور (م) شمال مغرب میں برقاعدہ جهابدماروں کا سردار الغشر غیلان۔ الجزائر کی ولایت کے ترک ان کی مدد پر تهر کیونکه انهیں اس بات کا خوف تھا که ن ) المغرب کے مغرب میں ایک مضبوط حکومت قائم نه هو جائر؛ اسى لير انهون نير وهان شورش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مولای اسمعیل نے ابتداء میں تو اپنے بھتیجے احمد بن معرز کو مراکش کے شہرسے باهر نکالا اور پهر غیلان کو فاس کے شمال میں شکست دے کر موت کے گھاٹ اتروا دیا ؟ لیکن احمد بن محرز نے پھر جنوبی علاقوں اور بلاد اطلی Atlas کو ابهارا اور حصول امن کی غرض سے استعیل کو مجبورا اپنے بھتیجے کو اطلس کے جنوبي علاقوں كا اور ابنر بهائي العرائي كو تانيلالت كا امير تسليم كرنا برا.

به خانه جنگی -- جو پانچ سال تک جاری رهی -ایس ایوری طرح ختم نه هونے پائی تهی که دلا کے
ایک فرد محمد الحاج الدلائی نے الجزائر
ایک فرد محمد الحاج الدلائی نے الجزائر
ایک مدد سے تادلة کے علاقے اور مغربی
سویوں میں ایک خوفاک بفاوت برہا

بربروں کی بغاوت کی سرکوبی کے لیے متشددانه حکمتِ عملی پر عمل کرنے نیز وہا کے بھیلنے کی بدولت مولای اسمعیل کو کسی حد تک دم لینے کی مہلت ملی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر اس نے ایک ہاقاعدہ فوج تیار کر لی۔ اس نے سابق حبشی غلاموں کو بھرتی کر کے ان کی شادیاں کرائیں، حاگیریں عطا کیں، اسلحہ کے استعمال کی تربیت حلوائی اور اس طرح مشہور '' عبید بخاری کی سیاہ دلوائی اور اس طرح مشہور '' عبید بخاری کی سیاہ محافظ فوج [الحرس الاسود]'' تیار کی، جس نے آگے چل کر ہورہے مراکش میں اس کی سیادت قائم کر دی.

اس نے ساتھ ھی بظاھر تو کثر مذھبی جماعت کو خوش کرنے، لیکن در حقیقت بندرگاھوں میں ترکوں اور اھل یورپ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے اور بعنری قزاقوں کا اثر و رسوخ زائل کرنے کے لیے، اس نے ''مُجَتَبِدُون''، یعنی ''رضاکاران دین''، کے دستے منظم کیے ۔ ان مؤخرالڈ کر دستوں نے، جن کی جمعیت نہایت احتیاط سے منتخب کیے ھوے کئی سو عبیدیوں ہر مشتمل تھی، یورپی مقبوضات کے خلاف ایک مسلسل اور غیر منظم جنگ شروع کر دی۔ انھوں نے اچانک حمله کر کے المعمورة، یعنی موجودہ المهدیّة، ھسپانویوں سے چھین لیا۔ یہاں موجودہ المهدیّة، ھسپانویوں سے چھین لیا۔ یہاں

ایک سو سے زائد توپیں مولای اسمعیل کے ماتھ لکیں (۱۹۸۱ء) ۔ انھوں نے طنجة میں انگریزوں کو اس قدر ہراساں کیا کہ وہ قلعر کے سنگی پشتر اور دوسرمے استحکامات کو ہارود سے اڑا کر شہر خالی کر كثر (م م م م م القب فيوس The History of the: Davis : ۱ ندلن ۱۸۸۳ نظن Second Queen's Royal Regiment ۱۱۸ ببعد) \_ مجتمدون کے متواتر حملوں کی تاب نه لا کر لاراش Larache نے بھی مجبورا ۱۹۸۹ء میں متھیار ڈال دیے، علٰی هذا ۱۹۹۱ء میں اصیلا Azīla نے، لیکن ملیلة اور سبتة کو فتح کرنے کی تمام "کوششیں ناکام رهیں ۔ مولای اسمعیل نر یه کوشش بھی کی که هسپانیه کے خلاف لوئی Louis حماردهم اس کی مدد کرے، لیکن یه بھی ہےکار ثابت ہوئی اور نتیجة کجھ عرصے کے لیے فرانسیسیوں کی تجارت کو دھیکا لگا.

ليكن ١٩٩٤ ع مين صلح ناسة رزو " Pyswick ليكن کی بدولت اپنے دشمنوں کے مقابلے میں لوئی چہاردھم کا وقار بہت ہڑھ گیا ۔ اب مولای اسمعیدل نر ترکان الجزائر کے مقابلے میں، جو بلاد اطلبی میں شرفامے فاس کے خلاف هوزروالی تمام سازشوں میں شریک تھر، لوئی سے اتحاد کرنا چاھا۔ اس پر فرانس، تونس کے ہر اور سلطان فاس کے ماہین موافقت قائم ہو گئی۔سلطان فاس نے تو اسے مصاہرت 'کے ذریدر آور بھی مستحکم کرنا چاها؛ چنانچه شهزادی د کونتی de Conti سے شادی کرنے کی درخواست کی 'Moulev Ismatl et la Princesse de Conti : Planet () پیرس ۴۱۸۹۳) - اگرچه په آخری منصوبه ناکام رها، تاهم اس اتحاد سے فرانس کو سلاء تیطوان اور سنی میں بہت سے تجارتی مفاد حاصل هو گئر ـ سلطان کے محلوں، سڑکوں اور قلعوں کی تعمیر کی نگرانی فرانسيسي كرتر تهر اور بعض اوقات كجه افراد (مثلاً بلّے Pillet) اس کے توب خانے کے ساتھ بھی \ کر دیا۔ ادعر اسمیل نے فوجی منطب الیہ ا

جاتے تھے۔ سلطان نے اس اتحاد سے قائدہ اٹھاتے ھوے فرائس کی مدد سے، جہاں کے سودا کر اس کے لیر اسلحه اور بارود سهيا كيا كرتے تھے، تركوں كے خلاف فوجي كارروائيان كين، ليكن مراكش كي فوجوں کی سست روی کے باعث سلطان وہ فائد مے نه اٹھا سکا جن کی اسے توقع تھی۔ اس نے ترکوں کو یہاں تک موقع دے دیا که وہ قشنطینه (Constantine) کے قریب اس کے حلیف تونس کے ہے کو شکست دے دیں ۔ اس کے بعد ترکانِ الجزائر اس قابل مو گئے که ۱۷۰۱ء میں اپنی پوری قبوت کے ساتھ مجتمع هو كر اهل مراكش سے المغرب ميں نبرد آزما هوں اور انهیں ہسیا کر دیں.

ترکوں کے خلاف اگرچہ مولای اسلمیل کو اپنی سهمّات میں نسبة کم کامیابی حاصل هوئی، تاهم ان کی بدولت وه اس قابل هو گیا که اپنی سرحدوں پر امن و امان قائم کر کے اپنے استحکامات کی تعمیر و تجاید کر لے۔ اس نے جبل بنو یعلی میں حصن رجادة تعمير كرايا، جهال سے وادى شريف کی بلند وادی اور عبرب قبائل کی مرتفع زمینیں دکھائی دیتی تھیں ۔ اس نے اُنجاد کے میدان میں حمن عیون سیدی ملوک اور طریفة کے علاقے میں حصن سُلُوان تعمير كروايا \_ اس طرح اس نر اپني شمال مشرقی سرحدوں سے باہر جانے والے راستے مسدود کو دیے۔ هو قبیلے کے علاقے میں قلعے تعمیر هوئے سے ملک میں امن و امان قائم هو گیا، بالخصوص مرابطون تو، جو ترکوں کے قطرۃ حلیف تھے، بالکل قابو میں آ گئے اور انھیں جو سراعات اور استیازات حاصل تھے وہ اور ان کی عظمت اب شرفاء کی طرف منتقل هونر لکی شرفاه نے بتدریج مذهبی عناصر کی تبادت ابنر هاته میں لی اور ان میں اخوتیں امو دینی برادریاں قائم کر کے انھیں منظم کینا شہور

الله المعارى تكبيل كي - تازة Taza كى برانى معتبر على العصوص قابل توجه على العصوص قابل توجه على العصوص قابل توجه على العصوص قابل وحركت عمركز بن كيا - الرهائي هزار عبيديوں بر مشتمل معتبر في نے درة تازة كے راستے مغربي مراكش اور مشرقي مراكش كے درميان كا سلسلة آمد و رفت قائم كيا - اس فوج كا يه كام بھي تھا كه اس كهائي كے مربوں كو قابو ميں ركھا جائے.

اس انتظام اور ان تعمیرات کے اخراجات کے اسمعیل نے اس طرح روبیہ حاصل کیا کہ ایک طرف تو اپنی بندرگاهوں کی تجارت پر اجارہداری قائم کر فی اور دوسری طرف ان قبائل پر مسلسل حملے جاری رکھے جن کی وفاداری مشکوک تھی ۔ اجارہ داری قائم کرنے سے محض خزانہ هی بهرپورنہیں عوا بلکہ گھوڑوں اور هتھیاروں کی خلاف قانون آمد و رفت بھی مسجود هو گئی.

لیکن پچاس سال حکومت کرنے کے بعد ابھی
سلطان نے ۔ حسن تدبیر سے کہیے یا دہشت انگیزی
سے ۔ اپنے سمالک میں پوری طرح اس و اسان قائم
کیا ھی تھا کہ اس کے بیٹوں کی باھمی رقابت نے
اس کی تمام اسیدوں پر پانی پھیر دیا ۔ اس نے اپنی
تمام تدابیر ترکان الجزائر کو کچلنے پر سرکوز کر
وکھی تھیں، لیکن اس کا یہ خواب شرسندہ تعبیر
فہ ھو سکا اور عین اس وقت جب نیابت الجزائر اپنے
فہ ھو سکا اور عین اس وقت جب نیابت الجزائر اپنے
فلا مناقشات کے باعث بارہ ہارہ ہونے کو تھی
اور کیھ عجب نہ تھا کہ آسے اپنا مقصد حیات
اور کیھ عجب نہ تھا کہ آسے اپنا مقصد حیات
اور کیھ عجب نہ تھا کہ آسے اپنا مقصد حیات

مراحد (۱) اللحوى: تقر المعالى: قاس و . بر ه، المعالى: المحالية المعالى: المحالية المعالى: ما عمل المحالية المعالمة المحالية المح

ادرس ۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ع، مثن : ص ۸. ۴ تا ۹ . ۴، ترجمه : ص م. . و ببعد ؛ (م) الرياتي : الترجمان، طبع Houdas ص م ، تا ه ه ؛ (م) السلاوى : كتاب الأستلماء، تاهرة Conquestes de M ... v Archy et de Mouley Ismail : F. de Meneçes (כ) וביש 'son frère Historia de Tangere الزان ۱۸۱۷ من ۱۸۷ بامند! 'Mahomet, fils de M. Ismael: Seran de la Tour (2) جنوا م ا عام ا Estat de : Pidoux de Saint Olon (٨) ا rempire de Maroc برس و ۱ ۱۹۰ س ، ۲ تام د و مواضع کثیره: (۱) اوراس: Voyages extraordinaires مترجمه Arnaud) الجزائر ه٨٨٥ه، ص ١١٩ بيعد، ١٢٨ بيعد؟ Recherches historiques sur les : Chénier (1.) Description et Histoire der Maroc: Godart الماء، طو: Mercier (۱۲) : بيسك ١٠٠٠ ما ١٨٦٠ ا کور (۱۳) بیمد؛ ۲۷۳: ۳ 'l'Afrique Septentrionale Etablissement des Dynasties des Chérifs: Cour ٣ . ١٩ ع ص ١٩٠ تا ١١٨٠

(A. COUR ) Zer

اسمعيل بن عباد: ديكهي ابن عباد.

اسمعیل: بن عبدالرشید بن مثها خان بن میب بن یوسف بن شاه ملک بن سلمان بن محمد ابن بلنجی بن دوسا بن تارا چند، لرشاه کی اولاد مین سے تھا اور اُجین کا ایک عالم مستعلی (بوهره) شیخ، فوت هوا ـ وه اور اس کا بیٹا هبةالله دونوں بوهره عالم اجل وجیدالدین لقمان جی (م ۲۰۱۳ / ۱۱۸۸ میزار هو کر انهوں نے فرقهٔ هبتیه (هبةالله کی سازشوں میسوب) کے نام سے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا، مسوب) کے نام سے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا، حسے راسخ الاعتفاد بوہروں نے جبر و تشدد کا نشانه

بنایا \_ کسی دیوانر نر بیٹر کی ناک کاٹ ڈالی؛ چنانچہ باپ بیٹے دونوں کے طبے ''مجدوع'' کا عرف استعمال هونر لكا (حالانكه باپ كي ناك نمين كثي. تهى) ـ اسمعيل بن عبدالرشيد كئي مذهبي كتابون كا ممنّف تھا، لیکن اس کی سب سے گراںہما تصنیف اسمعیلی ادب کی مفصل فہرست کتب ہے، جو ۲۱ م/ . ١ ١ ع سے پہلے مرتب هوئی اور عام طور پر المجدوع کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس کا اصل نام المجموع في فهرست الكتب هـ \_ يمهال ضمنًا یہ بات بھی بتائی جا سکتی ہے کہ فرقۂ ہبتیہ کے پیرو ابهی تک آجین سین موجود هین اور بعض استعملی تصانیف کے نسخے اسمعیل کے اپنے عاتب سے لکھے ھوے اس کے اخلاف کے گھرانوں میں معفوظ ھیں۔

(W. IVANOW)

إَسْمُعَيْلُ بِنِ القَاسِمِ: ديكهيمِ ابو العَتَاهِيةِ. إسمعيل : بن نوح، أبو ابراهيم المُنتَصر، جو خاندان سامان سے تھا۔ مرسم/ وووء میں جب آس کے خاندان پر زوال آیا تو اسے قید کر کے فرغانه کے شہر اوز گند میں لے جایا گیا۔ وهاں سے وہ بھیس بدل کر بھاگ جانے میں کامیاب ھو گیا اور کئی سالہ تک ترکی فاتحین کے ساتھ ماوراہ النمر کی حکومت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے لڑتا بھڑتا رہا۔ جب اسے آخری شکست ہو گئی تو۔ آس نر صرف آٹھ جاںنثاروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کی اور دریاہے جیحون کے اس بار آگیا ۔ [یکم] ربيم الاول ه وجه / ١٦ دسمبر ج. ١ ع يا [يكم] ربیت الثانی هه ۳۹ / ۱۳ [کندا، ۱۵] فروری . . ، ء میں ایک عربی قبیلے کے شیخ نے اسے مرو میں قتل کر ڈالا؛ قب اصل مآخذ کا مجموعه، در بارلولل Turkestan v epokhu mongol" : W. Barthold بارلولله ۲۸۲ : ۲ skago nashestviya

اسمعيل ياشا خديوممر (٣٠٨ م تاه عه ١ع) عد ابراهيم پاشا [رَكَ بَان] كا دوسرا بيئا، ١٨٣٠ عمين پیدا هوا \_ اس کی تعلیم پیسرس میں هوئی اور اس کے جیچا سعید باشا آرک بان] نے اسے باباے روم، نپولین ثالث اور سلطان ترکی کے پاس متعدد سفارتی مہموں پر بھیجا۔ ١٨٩١ء میں اس نے سودان میں ایک بغاوت فرو کی اور دو سال بعد وه والی مصر کی حیثیت سے اپنے چچا کا جانشین ہوا۔ محمدعلی [رك بآن] كي اولاد مين يه پهلا شخص هے جو خديو کے لتب سے ملقب هوا ۔ یه لتب اسے ١٤٦٥ء میں سلطان عبدالعزیز [رک بآن] نے عطا کیا ، جس کی تسكين و مسرت كا ساسان وه ايك سال قبل فزاهم کر چکا تھا اور وہ یوں که مصر ترکی کو جو خراج دیا کرتا تھا اس کی رقم تین لاکھ چھیٹر ھزار ہونڈ سے بڑھا کر اس نر سات لاکھ بیس ھزار ہونڈ کر دی تھی اور اس کے انعام میں اسے قانون وراثت میں یه ترمیم کرنر کی اجازت بل گئی تھی که آیندہ جانشینی کا حق باپ کے بعد ہراہ راست اس کے صلبی بیٹے کو ملےگا نه که ترکوں کے دستور کے مطابق خاندان میں سب سے بڑی عمر والے مرد کو ۔ ۲۸۵۳ ع میں سلطان کے ایک اُور فرمان کی رو سے خدیو کو کئی اعتبار سے خود مختار بادشاه بنا دیا گیا.

اسمعیل کے خیالات میں بڑی وسعت تھی۔ اس کا ذبن بہت سی اصلاحی تداییر سے معمور تھا ۔ اس نے چنگی کے دستور کو نئی طرز پر ڈھالا! ڈاک خانے كا نظام قائم كيا؛ قاهرة، اسكندرية اور سويز مع 😶 گیس، بانی اور دیگر سهولتیں رائج کیں! شکرساڑی ک صنعت شروم کی اور ریلو<u>ے اور</u> تار کی لائن کی سن توسیم، گودیول اور بندرگاهول کی تعمیر اور آبههای شید کے لیے نئی نہروں کی کھدائی سے تجارتی ارفیا اللہ سامان سبیا کیے ۔ اس نے تعلیم کی موسلوالی (بازلولڈ W. BARTHORD) کرتے عوے مصر میں لڑکیوں کے اواجہ میں

جاری کیے اور اورجی المسرول کی تربیت کے لیے دارالفنون (cot) میں کی اج قائم کیا۔ اس کی تعلقت شینی کے وقت مصر میں کل ایک سو پہاسی پہلک سکول تھے، لیکن اس کے عہد میں ان کی تعداد پڑھ کر چار هزار آٹھ سو سترہ هو گئی۔ اس کی تعداد پڑھ کر چار هزار آٹھ سو سترہ هو گئی۔ و شوکت سے کیا۔ اس تقریب میں آسٹریا کے شہنشاہ، ملکل یوجنی Eugénie اور دیگر شہزادوں نے شرکت کی۔ اس موقعے سے اس نے یہ قائدہ اٹھایا کے اس اس کا شمار شاھان یورپ کی صف میں هونے لگا۔ ہے میں دیوانی مقدمات میں قدیم قنصل نظام عدلیہ کے بجا ہے معفلوط عدالتوں کا دستور جاری کیا،

اس نے مصر کی نہج پر سودان کو بھی تزقی دینے اور وعاں غلاموں کی تجارت کا انسداد کرنے کی کوشش کی ۔ ۱۸۹۰ء میں اس نے سلطان ترکی سے ایک فرمان حاصل کر لیا تھا، جس کی رو سے سواکن اور مصوع کا نظم و نستی بھی اس کے سپرد کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد (۱۸۵۰ تا ۱۸۵۰ء) اس نے اپنا اقتدار بحیرۂ احمر کے ساحل پر سویز سے اس نے اپنا اقتدار بحیرۂ احمر کے ساحل پر سویز سے لے کر راس غَرْدُفوی Guardafui تک وسع کر لیا ۔ میں اس نے دارفور Guardafui آر آگ بان ا پر غوجی چڑھائی کی اور غلاموں کے تاجر زبیر باشا آر آگ بان ا پر کی افواج کو شکست دے کر اس علائے کو اپنے ملک کی افواج کو شکست دے کر اس علائے کو اپنے ملک میں شامل کر لیا؛ لیکن اعل حبشہ کی مزاحمت کی وجہ سے مشرق کی طرف مزید پیش قدمی نہ ھو سکی،

هو گیا تھا که اس کے معمولی ذرائع آمدن نظم و و نسق کی نہایت اھم ضروریات کے لیر بھی مکتفی نه رہے تھر ۔ جب اس نر دیکھا که یورپ کی منڈیوں سے اب مزید قرض نہیں مل سکتا تو اس نے ۸ اپریل ۱۸۵۹ء کو سرکاری هنڈیوں کی ادایگی ملتوی کر دی \_ اس پر دول یورپ نر قرضخوابوں کی حمایت میں دخل اندازی کرتے هوے ملکی قرض پر ایک کمیشن مقرر کر دیا اور [مالیات پر] دوبیری نگرانی (dual control) نافذ هو گئی، جس کی رو سے ایک انگریز افسر کو مالیات کا اور ایک فرانسیسی افسر کو ملک کے مصارف کا محاسب اعلٰی (controller general) مقرر کیا گیا۔ ١٨٨٨ء میں ایک تحقیقاتی کمیشن نے خدیو کی صرف خاص کی وسیع جایداد غیر منقوله بھی اسی قسم کی نگرائی میں دے دی اور اسمعیل کو ایک آئینی وزارت قبول کرنا پڑی، جس میں نوبار پاشا [ و بان عن زیر صدارت انگریز اور فرانسیسی وزراه بهی شامل تهر؛ لیکن فروری و ۱۸۵ عمین ایک فوجی شورش کے دوران میں، جس کی نیادت عرابی پاشا [رکے بان] کے هاتهمیں تھی، اسلمیل پاشا نے نوبار کومعزول کر دیا ۔ دو ماه بعد اس نے یورپی وزراه بھی برخاست ک دیر اور انگلستان اور فرانس کی حکومتوں کے اس مطالبر کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا که فرانسیسی اور يرطانوي وزراء كو بعال كيا جائر - ٢٦ جون ١٨٤٩ کو اسے تخت سے اتار دیا گیا، جس کے چار روز ہمد وہ قاهرة سے نيپلز روانه هو كيا، جهان شاه اطاليه نے اسے ایک مکان سکونت کے لیر دے دیا ۔ بعد ازآن وہ قسطنطینیة چلا گیا، جہاں ب مارچ ہ ۱۸۹ کو اس نے وفات يائي.

L'Egypte et ses: N. Ronchetti (1): Je lo (7): PIANA Popula progrès sous Ismell-Pacha L'Instruction publique en Égypte: V. E. Doc The Rhedive's: Edwin de Leon (7): PIALY COM

[: P. Van Bemmelen] (م) على المحمد نشان المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الم 'L'Egypte et l'Europe, par un' ancien juge mixte Der Sudan unter : R. Buchta ( • ) :عامم المنان المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام (م) النيزك، agyptischer Herrschaft Egypt in the Nineteenth Century : D. A. Cameron لنگن Egypt under: J. C. McCoan (د) نافن ۱۸۹۸ لنگن (1) := 11 1 1 1 1 1 1 L'Isthme et le Canal du Suez ل المرس (L'Égypte de 1789 à 1900 : L. Bréhier 'The Story of the Khedivate: E. Dicey (1.): - 1 1.1 لنلن ۱۹۰۲: (۱۱) La Question : C. de Freycinet נוני מילי יר The Making of Modern Egypt Modern Egypt : Earl of Cromer (۱۲) Egypt and its betrayal : E.E. Farman (1 e) : + 1 1 . A نیویارک ۱۹۰۹ء؛ (۱۵) جرجی ژیدان: تراجم مشاهیر الشّرق، طبع ثاني، قاهرة . ١ ٩ م، ١ : ٥٠ تا ٨٨ ؛ (١٦) (14) : Agypten : Hermann Winterer Gesch. Ägyptens im 19. Jahrhundert: A. Hasenclever 1914—1918 (د يكهير الم عن الم عن الم الم عن الم د يكهم The Literature of Egypt and the : ابراهیم حلمی (۱۸) اللن ١٨٨٦ تا ١٨٨٨ ت ١٨٨٩ نانا Soudan (بذيل مادّة اسمعيل).

(T. W. ARNOLD آرنلله

اسمعیل پاشا: المقب به نشانجی، ترکی سلطان سلیمان ثانی کا صدر اعظم، جو صوبهٔ اقره کے موضع آیات کا باشندہ تھا ۔ پہلے پہل وہ سلطان کا چوق دار (چوغه اٹھانے والا) مقرر ہوا۔ اس کے بعد اسے رومیلی بیگلز بیگ کا منصب دے کر اس خدمت سے سبکدوش کر دیا گیا۔ ۹۸ ، ۱۵ / ۱۹۸۸ء میں وہ طغرانویسوں میں ملازم ہو گیا اور جب سلطان محمد جہارم کے عہد میں بے چینی پھیلی تو اسے وزیر کا عہدہ جہارم کے عہد میں بے چینی پھیلی تو اسے وزیر کا عہدہ

سل کیا (۱۰۹۸ / ۱۳۸۸ء) - سلیمان کانی کی تختنشینی کے موقع ہر یکی چربوں کی بفاوت کے دوران میں سیاوش باشا قتل کر دیا گیا، جس پر اسمعیل باشا کو وزیر اعظم بنا دیا گیا؛ لیکن وه اس عمدے پر صرف انهتر دن فائز رها اور اس کے بعد یکم رجب و و . ۱ ه ع مئي ١٦٨٨ عكو اسم معزول كر. ك قواله ك قلمر میں قید کر دیا گیا ۔ تھوڑے ھی دن بعد اسے روڈس Rhodes میں جلاوطن کے دیا گیا ۔ رومیلی (روملل) کے بیگلر بیگ زین العابدین باشا کے وارثوں نے، جسے اسمعیل باشا کے حکم سے ہے گناہ قتل کیا گیا تھا، اس پر مقدمه جلایا اور رجب ۱۰۱،۱۸ ابریل ، ۱۹۹ ع میں ، جب که اس کی عمر ستر سال تھی، اسے وزیرِ اعظم کولیروالو مصطفٰی ہاشا کے حکم سے قصاص کے قانون کے مطابق قتل کر دیا گیا ۔ اگرچه اسمعیل اپنی جوانی کے زمانے میں نرم مزاج تھا لیکن اپنا اقتدار منوائے کے سلسلے میں وه روز بروز ظالم اور متشدد ثابت هوتا گیا ـ فوجون ک کمان اپنے عاتم میں لینے کے بجاے اس نے نہایت نالائتی لوگوں کو چُن چُن کـر جرنیل بنایا، مثالاً باغى بكن عثمان باشا.

(CL. HUART )

اسمعیل حقی ؛ ایک ترک ادیب اور مؤدخ ادیبات، رسالهٔ مکتب کا مدیر، قدیم ایشیائی دبستان کا اعتدال پسند حامی اور توب خانے کا ایک مسابق السرب خند ایک نظموں، کیانیوں، ترجمون اور مواجع میں شائم شدہ مقالات کے علاوہ ادبی تاریخ کے مواجع ایک سلسلهٔ رسائل بھی اس کے تفرید ایک سلسلهٔ رسائل بھی اس کے تفرید الم

ري رينه ١٨٩٠ - ١٨٩٠ عمين اس كي تظمول كالمجيوقة سودار ع خزان يا خود تعسر ("عشق خزان") المهدوروتايماني") منظر عام بر آيا ـ دو ملّى كيانيان، جو اوانسیسی ادیات کے زیر اثر لکھی گئی تھیں، بعنوان المكي حليقت ("دوسج") مجلة أراكل تتابخانه سي جیب رومان لری، شماره ، (۱۳۱۱ م ۱۸۹۳ - . مهوره) میں شائع هوئیں ۔ رسالیه مکتب میں طالعسز کے عنوان سے Octave Feuillet ک تصنیف Roman d'un Jeune honnne paunce عوا \_ اس نے Lamartine کی تمانیف Raphaël اور Gracielle کا ترجمه بھی کیا ۔ اهست کے اعتبار سے اس کے ابعاث ادیبہ کمیں باڑھ کر میں، کیونکه عثمانی آدب میں اس نسم کی تصانیف كجه زياده تعداد مين نهين ملتين ـ ابني كتاب اون دردونجي عصر ک توزک محرولري("حودهوين صدی کے ترکی مصنفین ") کی جار جلدوں (۲۰۰۸ مار . ومروع تا روسره/ ۱۹۸۷ع) مین وه احمد مدحت افندی، اکرم ہے، جودت پاشا اور شمس الدین سامی ہے کا ذکر کرتا ہے ۔ اس کی کتاب معاصر شاغرار مز (المماريه ممر شعراه") كا صرف بهلا حمّه و وس و ه/ سرم و عدي شائم هو سكاه جس مين اس نير فابی زاده ناظم برء علی روحی برء امیر حمایی بیک اور . معلم جودی افندی کا نمونهٔ کلام پیش کیا ہے ۔ اس کی کتاب عثمانیل مشاهیر ادیاسی ("عبد عثمانی کے مشمور ترین معنف") کی اشاعت بھی پہلی جلد: معلّم فاجي (١٣١١) کے بعد بند همو گئی ۔ ان ک کتاب منتخبات تراجم مشاهیر بهی الما المان کو نه پہنچ سکی ـ حتی نے میر علی شیر الله علاق شمراه کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ میں ہے اس نبر روس کی ایک نمایت ضعیف المالية عليم الول ع عبد تك لكهي، جو ايك

Nouvells de Nord on Bistoire del

(THEODOR MENZEL (منزل

إسمعيل حقى : شيخ اسمعيل على البروسوى يا الأسكوداري، عمد آل عثمان كے ایک نامور ترکی عالم اور شاعر، جن كا شمار كثيرالتصانيف صوفيه مين هوتا هے ۔ وہ ۱۹۰ مم ۱۹۰۲ - ۱۹۰۳ میں روم ایل کے مقام ایدوس Aidos میں پیدا هـوے، جہاں ان کے والد قسطنطینیة کی عظیم آتشزدگی کے بعد گوشه نشین هو گئر تهر ۔ ابتداے عمر هي مين انهیں جِلوتی شیخ فضل اللہ عثمان کی تعلیم و ترببت سے مستفید ہوئے کا موقع ملا ۔ ادرنه میں انھیں علم کے اعلٰی مدارج اور جلوتی طریقة تصوّف سے آشنا کیا گیا ۔ بیس برس کی عمر میں انھوں نے بروسه میں تألیف و تصنیف کا سلسله شروع کر دیا، جس کے بڑے مفید نتائج برآمد ہوے ۔ بعض رسائل تصوّف کی بناہ پسر علماء ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے اصرار پر انهیں رودوستو Rodosto میں جلا وطن کر دیا گیا۔ شوق جہاں،وردی نے، جو بہت سے مسلمان صوفیوں کا شعار رہا ہے، انھیں کمیں بھی مستقل طور پر مقیم نہیں هوئے دیا؛ اس پر مستزاد یه که علماء کا مذهبی چنون بهی ان کے لیر کچھ کم اذبت رسال نه تها ـ مكَّهُ [معظمه] مين دو سال تك جج کے لیے قیام کرنے اور اُسکوب Uakilb، دمشق اور آسکودار میں خاصی خاصی مدت ٹھیرنے کے بعد انهوں نر بالآخر بروسه میں سکونت اختیار کر لی۔ یهال انهول نر هم۱۱۵ میل ایک مسجد اور خانقاه بنوائي اور ١١٣٥ م ١١٠٠ و ١١٥ مين وفات یا گئے ۔ ان کی تاریخ وفات ہے ، ، ۸ بھی بتائی جاتی

ه، لیکن یه ان کی متعدد کتابوں کی تاریخ تصنیف کے مطابق نہیں بیٹھتی.

حُتّی نے ایک سو سے اوپر مذہبی کتابیں اور وسائلِ تصوّف اکمّے ۔ انھیں آج بھی بڑی قدر کی ففار سے دیکھا جاتا ہے اور ان میں سے چند ایک چهپ بهی چکے هیں ۔ ان کی بهترین تصانیف حسب ذيل هين : روح البيان (بولاق ١٢٥٩ه/ ١٨٥٩-١٨٦٠ء، چار جلدول مين)، قرآن [مجيد] کي مشهور تفسير؛ روح المنوى، شرح مثنوى جلال الدين رومي الما اور أرح الروح (''روح كي خوشي'')، يازجي اوغلو محمد بن صالح بن کاتب کی محمدیة کی شرح، بولاق ۲ و ۱۲ و و ۱۲۵۸ ه، قسطنطينية (طبع سنگ) ۱۲۵۸ هـ مندرجة ذیل تصانیف کا بھی اکثر ذکر کیا جاتا ہے: شرح الاربدين حديث، قسطنطينية ١٠٥٠ ه، طبع ملا على الحافظ؛ كتاب حجة البالغة اور رشحات عين الحيات (١٢٩١)؛ تُحفِهُ اسماعيليه (١٢٩١)؛ شرح الكباثر، عهره / ١٨٥١ء؛ شرح شعب الأيمان، ه.١٠٠٠ اور آخر میں شرح بند نامهٔ عطائی.

مآخذ: (۱) معلم ناجی: اسامی (۱, ۱۳۰۸)، ص ۵۰ تا ۹۰؛ (۲) سامی: قاسوس الاعلام، ۲: ۹۰؛ (۲) هاسر (۲) هاسر (۲) و ۱۰؛ (۲) هاسر (۲) و ۱۰؛ (۳) هاسر (۲) هاستال Gesch. der Osmanis-: Hammer-Purgstall (۳) نافرکل Flügel نا ۱۳۰۰؛ (۳) فافرکل (۳) نا ۱۳۰۰؛ (۲۰۰۰) فافرکل این (۲) و ۱۳۰۰، از ۱۳۰۰) در ایجدا ۱۳۰۸ نا ۱۳۰۸، از ۱۳۳۸، ۱۳۰۸ نا ۱۳۰۸

(منزل THEODOR MENSEL)

اسمعیل شهید، شاه : مولانا شاه محمد اسمعیل این شاه عبدالغنی بن شاه ولی الله محدث دیهاوی، شاه عبدالعزیز، شاه رفیع الدین اور شاه عبدالقادر کے بھتیجے، ۲ ربیع الثانی ۳۹ ۱۱ ه/ ۲۹ ابریل ۲۵ ۱۵ کو پیدا هو می (حیات ولی، حیات طیبه؛ ولی الله) ـ ایک روایت میں تاریخ ولادت ۲۸ شوال ۲۹ ۱۱ ه/ [۲ اکتوبر] میں تاریخ ولادت ۲۸ شوال ۲۹ ۱۱ ه/ [۲ اکتوبر]

وس،)، لیکن اس کا مأخذ معلوم نهیں هو سکا۔ والله کا نام ایک روایت میں فاطمة (حیات ولی) اور دوسری میں فضیلت النساء بنت مولوی علاءالدین (شاہ اسمعیل شہید، انگریزی) مرقوم هے۔ آخری روایت کے مطابق مولانا شاہ اسمعیل بمقام پھلت، ضلع مظفرنگر، اپنے نبھیال میں پیدا هوہے.

قرآن مجید کے علاوہ انہوں نے صرف و نحو کی معمولی درسی کتابیں اپنے والد ماجد سے پڑھیں ۔ آٹھ سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے (حیات ولی) ۔ ۱۲ رجب ۱۲۰۴ه/۱۰ اپریل ۱۲۰۹ء کو شاہ عبدالغنی نے وفات پائی تو شاہ عبدالقادر نے یتیم بہتیجے کو بیٹا بنا کر اس کی تعلیم و تربیت خود سنبھال لی ۔ روسری (آثار الصنادید، طبع اوّل؛ اتحاف النبلاء) ۔ دوسری روایت کے مطابق شاہ عبدالعزیز نے ہونہار بہتیجے روایت کے مطابق شاہ عبدالعزیز نے ہونہار بہتیجے

شاہ عبدالقادر نے اپنی زندگی هی میں کل جائداد شرعی حصص کے مطابق اپنی اکلوتی صاحبزادی ہی ہی ہی ورنیب اور اپنے بھائیوں کے نام کر دی تھی۔ شاہ اسمعیل کو چونکه بیٹے کی طرح پالا تھا اس لیے اپنی صاحبزادی اور بھائیوں کی اجازت سے کچھ حصہ ان کے نام بھی کر دیا تھا اور اپنی نواسی بی بی کاثوم ان کے نکاح میں دی تھی (ارواح ثلاثة).

شاہ اسمعیل اوائل حال میں مطالعہ کتب کی طرف چنداں التفات نہ فرماتے تھے۔ شاہ عبدالقادر کی خدمت میں سبق کے لیے حاضر ہوتے تو بے بروائی کے باعث باد نہ رہتا کہ سبق کہاں سے شروع کرنا ہے ۔ کبھی بعد کی عبارت پڑھنے لگتے ؛ شاہ عبدالقادر ٹوکتے تو کہہ دیتے کہ اس مطلب کو آسان سجھ کر نہیں پڑھا ۔ اگر وہ مقام مشکل بھی ہوتا تو اس کی تشریح میں ایسی تقریر کرتے کہ اعلٰ و الانہ حیرتزدہ رہ جاتے ۔ بعض اوقات ماقیل سے کر دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کہ کر دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کے اسمال سے کر دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کے اسمال سے کہ دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کہ دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کے اسمال سے کو آسانے کو آسے کی دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے تو آسے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے کی دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبه قرماتے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبہ قرماتے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبہ قرماتے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبہ قرماتے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبہ قرماتے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبہ قرماتے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبہ قرماتے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبہ قرماتے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبہ قرماتے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبہ قرماتے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبہ قرماتے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبہ قرماتے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر متبہ قرماتے کے دیتے ؛ شاہ عبدالقادر میتبہ قرماتے کے دیتے کے

وَارَدُ كُو دِيتِے كه فاضل استاد كو ان كے رفع كرنے ميں خاصى زحمت المهانا وڑتى (آثار العبنادید).

منداداد استعداد کی بناہ پر پندرہ سولہ سال کی عمر میں منقول و معقول کی تحصیل سے قارغ ہو گئے۔ ذیانت کی دھوم شہر بھر ٹیں تھی۔ اکثر دقیقه سنج اھل کمال استحانا سر راہ کوئی مشکل مسئلہ بوجہ لیتے تو کتابوں کی اعانت کے بغیر ایسی تشریح قرماتے کہ بوجہنے والوں کو خجالت ہوتی (آثار المتنادید) ۔ جوہر ذکاوت بہت غیرمعمولی تھا ؛ المتنادید) ۔ جوہر ذکاوت بہت غیرمعمولی تھا ؛ مشکل عبارتوں کو جلد سے جلد سمجھ کر مغز سخن مشکل عبارتوں کو جلد سے جلد سمجھ کر مغز سخن تک بہنچ جاتے ۔ ان کی ذانت کی حکایتیں اہل عام تک ہر محفل کے لیے باعث زبنت تھیں (اتحاف النبلاہ).

تعلیم سے فارغ ہوتے ہی شاہ اسمعیل نے اصلاح و ارشاد کا کام شروع کر دیا ۔ وہ جہاں کسی بدعتیده اور بدعمل گروه کی خبر پاتے وعظ و نصیحت کے لیے بےتکلف وہاں پہنچ جاتے ۔ ہفتے میں دو دن جمعے اور سهشنبه کو جامع مسجد میں وعظ فرماتے (حیات ولی: آثار الصنادید) \_ هزاروں سامعین ان وعظوں کو شوق و توجّه سے سنتے ۔ درمیانی وتفے میں بعض گہراہ لوگ مختلف اصحاب کے دل میں شبہات پیدا کر دیتے ۔ شاہ صاحب آیندہ وعظ کے آغاز میں بعطریق تمہید چند کلمات ایسے فرما دیتے جن میں ہو شخص کے شبه کا جواب ہوتا \_ تقریر کا یه عالم تها که عالم اور عامی آن کے ارشادات سے یکسال مستفید ہوتے ۔ ان کے وعظ و نصبیحت کی برکت سے اعلام سنّت کا آوازہ ہر شخص کے کان تلک پینچ گیا، شرک و بدعت کی بنیاد منهدم ۔ جو گئی ، خلق خدا نے سنت نبوی کے اختیار اور بدعات الله قو که کی توفیق بائی - جامع مسجد میں نماز ا وسده کے لیے اس کثرت سے آبازی جس عونے لکے معد الماز عدين كے ليے جس موا كرتے المرافع المعاديد) - لوكون كى اتنى بىزى تعداد

هدایت یاب هوئی که موافق و مخالف دونوں کو اس کا اعتراف ہے ۔ اسلام کی جو رونق نظر آ رهی ہے یه شاہ اسمعیل اور مولوی عبدالحی هی کی جدوجهد کا ثمرہ ہے ۔ یه دونوں ہزرگ اپنے شیخ سید احمد شہید کے وزیر تھے ۔ حق یه ہے که احیا ہے اسلام کے لیے کام کرنے والے ایسے آدمی سر زمین هند نے ہارہ سو سال میں پیدا نہیں کیے (اتحاق النبلام).

بعض سوانح نگاروں نے ابتدائی دور کی ورزشوں کے ذکر میں خاصے مبالغے سے کام لیا ہے (حیات طیبد) ۔ ممکن ہے شاہ صاحب نے وقت کے رواج کے مطابق تیراکی، شمسواری، تیراندازی، تفنگزنی وغیرہ سیکھ لی ہو، لیکن ان بیانات کا استناد محلّ نظر ہے ۔ اسی طرح سکھوں کے ساتحت مسلمانانِ بنجاب کا حال معلوم کرنے کے لیے جس دورے کا مفصل کا حال معلوم کرنے کے لیے جس دورے کا مفصل ذکر کیا گیا ہے (حیات طیبہ)، معاصر روایات میں کا سراغ نمیں ملتا ،

۱۲۳۳ه/۱۸۱۸ میں سیّد احمد بریلوی نواب امیر خال سے الگ ہو کر دھلی پہنچے تو پہلے مولوی عبدالعی نے بھر شاہ اسمعیل نے نماز کی دو ركعتين بمحضور قلب سيّد صاحب كي اقتدا سين ادا كركے بيعت كركى (مغزن احمدى؛ منظورہ؛ وقائم) ؟ اس وقت سے سید صاحب کا دامن یوں مضبوط تھام لیا که جیتے جی نه چهوڑا اور زندگی کے بقیه اوقات کا بیشتر حصه سید صاحب هی کی معیّت مین گزار دیا .. اگرچه ان کا خاندان عوام کا مرجع احترام تها، لیکن وہ اپنے شیخ کی کفش برداری کــو سرمایۂ افتخار سمجھتے تھے ۔ کسال ادب کا یه عالم تھا که سید صاحب کے روبرو نقش بدیوار بنے رہتے ۔ کبھی کبھی بیماری کے غلبے سے نشست و برخاست کی طاقت بهى سلب هو جاتى، تاهم سيّد صاحب كا حكم سلتے هی مهمّات جنگ کے انصرام کے لیے بےدرنگ تیار هو جاتے (وصایاه الوزیر).

سید صاحب نے اصلاح مسلمین اور تنظیم جہاد کی غرض سے جتنے دورے کیے شاہ اسمعیل برابر ان میں شریک رہے ۔ سید صاحب کے ایماء سے جہاد فی سبیل اللہ کی تبلیغ شروع کی تو ان کی صیقل تقریر سے مسلمانوں کا آئینۂ باطن مجلّا ہو گیا۔ وہ چاہنے لگے کہ ان کے سر راہ خدا میں کٹیں اور جانیں لواے دین محمدی کی سربلندی کے لیے قربان ہوں (آثار الصنادید).

سید صاحب نے نکاح ہیوگان کا اجراہ کیا تو شاہ اسمعیل کی ہیوہ ہمشیرہ، جو عمر میں ان سے بڑی اور حد یاس کو پہنچ چکی تھیں، ان کا نکاح به غرض احیا کے سنت مولوی عبدالحی سے کر دیا ۔ وصایاہ الوزیر) ۔ سفر حج (اواخر شوال ۱۳۳۹ھ تا اواخر شعبان ۱۳۹۹ھ تا اواخر شعبان ۱۳۹۹ھ) میں مع والدہ و همشیرہ سید صاحب کے ساتھ تھے؛ والدہ نے مکٹ مکرمہ میں وفات پائی ساتھ تھے؛ والدہ نے مکٹ مکرمہ میں وفات پائی (وقائم؛ وصایاء الوزیر) ۔ سید صاحب نے جمادی الآخرة کی تو شاہ صاحب مہاجرین و مجاهدین کے پہلے کی تو شاہ صاحب مہاجرین و مجاهدین کے پہلے قائلے میں شریک تھے (وقائع؛ منظورہ وغیرہ) ،

دوران تیام سرحد میں وعظ و تذکرہ، دعوت و اعلام، دفاع و اقدام، تدبیر و سیاست وغیرہ تمام مشاعل میں وہ پیش پیش رہے۔ مجاهدانه کارناموں کے لیے دیکھیے مادہ احمد شہید، سید۔ جن کارناموں میں شاہ اسمعیل کو درجۂ امتیاز حاصل ہوا ان کی اجمالی کیفیت یہ ہے: (۱) مقام منڈ میں به سلسلۂ امامت جہاد علماء و خوانین سے تمام مذاکرات شاہ صاحب می نے کیے تھے؛ (۲) جنگشیدو میں وہ سید صاحب کی علالت کے باعث ان کے ساتھ ہاتھی پر سوار تھے۔ درانیوں کے فرار کے بعد سکھوں نے سید صاحب کا درانیوں کے فرار کے بعد سکھوں نے سید صاحب کا تماقب کیا تو شاہ صاحب نے ہاتھی کو میدان جماقب کیا تو شاہ صاحب نے ہاتھی کو میدان جنگ سے باہر نکال کر سید صاحب کو گھوڑے پر موار کرایا اور ایک جماعت کے ہمراہ روانه کر دیا۔

سکھوں کو ان کے تعاقب سے باز رکھنے کے لیے خود هاتهی هی پر سوار رہے اور بعد میں سبد صاحب سے جا ملر؛ (م) هزاره میں معاذ جہاد کی ابتدائی تنظیمات انہیں نے کیں ؛ (م) شنکیاری کی جنگ میں تھوڑے سے رفیتوں کے ساتھ سکھوں کے بہت بڑے گروہ کو شکست دے کر بھگا دیا۔ شاہ صاحب کی قبا غنیم کی گولیوں سے چھلنی ہوگئی اور ہاتھ کی چهنگلیا پر سخت زخم لگا - شاه صاحب اس چهنگلیا کو مزامًا اپنی انگشت شهادت کها کرتے تھے؛ (س) بیعت اقامت شریعت کے لیے الجھائی ہزار علماء و خوانین کو شاہ صاحب ھی نے پیش نظر مقصد پر متفق الرامے كيا تها؛ (ه) تهوؤ مے سے غازيوں كے ساتھ هنڈ کا مستحکم قلعه مسخّر کر لیا اور اس میں غنیم کی جانب سے صرف دو جانوں کا نقصان ھوا؛ (۲) زیده کی جگه میں صرف سات سو غازیوں (تین سو هندوستانی، چار سو ملکی) کے ساتھ یار محمد خان پر فتح پائی، جس کے پاس دس هزار فوج اور سات توپین تهین، اس جنگ مین صرف دو غازی شهید ھوئے؛ (٤) پائندہ خان تنولی کو شکسٹی دے کر امب و عشره پر قبضه کر لیا؛ (۸) مایار کی جنگ میں تین هزار غازیوں کے ساتھ، جن میں بیشتر سلکی تهے، آٹھ هـزار درانيوں كـو شكست فاش دى؛ (٩) فتح پشاور کے بعد سلطان محمّد درّانی سے صلح کی گفتگو میں سید صاحب نے شاہ صاحب هی کو مختار بنايا تها (منظوره؛ وقائم وغيره).

م ہ ذو القعدة ہم ۱۹ م ۱۹ مئی ۱۸۳۱ مکو شاہ صاحب نے بالا کوف میں شہادت ہائی ۔ آخری وقت کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے کہ سر یا کنہٹی ہر گولی کا خفیف زخم تھا، ڈان می خون سے تر ہوگئی تھی، سر ننگا تھا، بھری ہوئی بندوق کندھے ہو تھی۔ اور ننگی تلوار ہاتھ میں ۔ ایک ہجوم میں گھیں۔ گئے بھر کسی نے انھیں زندہ تھ دیکھا ۔ جنگ

الله المش سيد صاحب كى شهادتكاه سے تقريبًا نعف مي بر قصبة بالاكوك كے شمال ميں ستانے نالے كے رسل وهيں انهيں دفن كيا كيا .

جُلالْتِ علم كى يه شان تهى كه شاه عبدالعزيز أيك خط مين انهين الحجة الاسلام" لكها ـ ايك مرتبه قرمايا: البن لوگون نے ميرے عبد شباب كا علم ديكها هے انهين اس كا نمونه ديكهنا هو تو اسمعيل كو ديكه لين" ـ شاه اسمعيل اور شاه اسمى قرار (نواسه شاه عبدالعزيز) كو خاص عطية اللهى قرار ديتے هوئے يه آية مباركه پڑها كرتے تهے: الحبد أنه الذي وهب في على الكبر اسمعيل و اسمى العبد الدى وهب في على الكبر اسمعيل و اسمى و اسمى عصل كے المحسنے محمد بڑها ہے مين اسمعيل اور اسمى عطا كيے) ـ حس نے مجھے بڑها ہے مين اسمعيل اور اسمى عطا كيے) ـ وه اپنے زمانے مين سب سے زياده ذكى، دين حق مين سب سے بڑے حافظ تهے وابعہ العلوم).

خدمت دین میں انہماک اس پیمانے پر پہنچ گیا تھا کہ کھانے اور لباس کی بھی کبھی پروا نه کی ۔ سفر حج میں کلکتے پہنچے اور منشی امین الدین وکیل کمپنی ان سے ملنے کے لیے آئے تو لباس اتنا معمولی پہن رکھا تھا کہ منشی صاحب کو یقین نہ آیا کہ شہرۂ آفاق شاہ اسمعیل یہی ھیں (وقائع احمدی).

قرآن مجید کے سوا کبھی کوئی کتاب ہاس فہ رکھی۔ علماہ مسائل ہوچھنے کے لیے آتے تو گھوڑے کو کھریرا کرتے موے بے تکلف جواب دیتے جاتے (آرواج ثلاثه) ۔ هر مسئلے کو آیات و احادیث سے مستند قرماتے ۔ جزئیات فقد اس انداز میں بیان کرتے کہ بشہور و نامور فقید سن کر دنگ وہ جاتے (حالت علی)

میلی ماحب نے سواری کے لیے ایک گھوڑا ا معادی عادت تھی کہ پیدل چلتے اور

اپنے گھوڑے پر کسی دوسرے کو سوار کرا دیتے۔

نیّت یہ ھوتی کہ خدا کا کام ہے؛ اپنے جسم کو
جتنی مشقّت میں ڈالیں گے اتنا ھی ثواب ھوگا (وقائع
احمدی) ۔ ھمیشہ عزیمت کا عملی نمونہ پیش فرماتے ۔
اگرچہ جسم کم زور تھا، لیکن ایک موقع پر بھاری
زنبورک چند رفیقوں سے اٹھوائی اور اصرار فرمایا
کہ میرے کندھے پر رکھ دو، حالانکہ زنبورک
کندھے پر رکھتے ھی پاؤں لڑ کھڑانے لگے (منظورہ) ؛
کہاڑ کی چڑھائی میں چند قدم پر دم پھول جاتا تو
پہاڑ کی چڑھائی میں چند قدم پر دم پھول جاتا تو
راہ حق میں مشقّتیں اٹھانے کی فضیلتیں بیان کرنے؛
سانس درست ھو جاتا تو پھر چڑھائی شروع کر دیتے
سانس درست ھو جاتا تو پھر چڑھائی شروع کر دیتے
سانس درست ھو جاتا تو پھر چڑھائی شروع کر دیتے
سانس درست ھو جاتا تو پھر چڑھائی شروع کر دیتے

بالا کوٹ میں ایک مرتبہ نماز پڑھاتے ھوے دو رکعتوں میں پوری سورۃ بنی اسرائیل پڑھی ۔ سید جعفر علی تقوی لکھتے ھیں کہ اس نماز میں جو لڈت حاصل ھوئی وہ عمر بھر کسی دوسری نماز میں کسی امام کے پیچھے حاصل نہ ھوئی (منظورہ) ۔ سید صاحب سے اگرچہ انتہائی عقیدت تھی اور ان کا ادب بھی بہت کرتے تھے لیکن شرعی اور جماعتی معاملات میں اپنی رائے اس بےباکی سے ظاہر کرتے کہ خود سید صاحب نے ایک مرتبہ اعتراف کیا کہ اس حق سید صاحب نے ایک مرتبہ اعتراف کیا کہ اس حق احد علی کے سواکسی میں نہیں دیکھی (منظورہ).

کتابت کی مشق نه تهی (منظوره) ـ ایک مرتبه دهلی کے مشہور خطاط میر پنجه کش نے پوچها که خوش خطی کیوں به سیکھی ? فرمایا : اتنا هی کافی هے که لکها هوا سمجه میں آ جائے، باقی فضول هے (ارواح ثلاثه) ـ صرف ایک بیٹا شاہ محمد عمر یادگار چهوڑا ـ اس کی عمر حالت جذب میں گزری اور چهوڑا ـ اس کی عمر حالت جذب میں گزری اور غرض شاہ اسمعیل اپنے کمالات کے باعث رب غرض شاہ اسمعیل اپنے کمالات کے باعث رب

هو چکا اُھے.

ذوالجلال كى قدرت كا ايك نمونه تهر (آثار الصناديد).

تصانیف: سیّد صاحب سے وابستگی کے بعد شاہ اسمعیل کی زندگی اصلاح و ارشاد اور دعوت و انتظام جہاد کے لیے وقف هو گئی اور تصنیف و تنایف کا موقع بہت کم ملاء بھر بھی ان کی تصانیف مشہور علماء کے مقابلے میں به اعتبار تعدّد و اهمیّت بطورِ خاص قابلِ قدر هیں ۔ ان کی سرسری کیفیت به هے:

(۱) ردالاشراک (عربی): یه شرک اور غیرمشروع مراسم کے رد میں آیات و احادیث کا مجموعه فی ۔ اس کے دو باب هیں ۔ نواب صدیق حسن خان نے اسے ایک مرتبه قطف النّمر کے ساتھ شائع کیا تھا اور احادیث کی تخریج کر کے اس کا نام الآدراک بتخریج احادیث ردّ الاشراک رکھا تھا ۔ یه رساله الگ بھی شائع هو چکا هے [نیز دیکھیے براکلمان، بی محمد اسمعیل پڑھیں بجانے محمد بن اسمعیل اور محمد صدیق حسن خان پڑھیں بجانے محمد بن اسمعیل اور محمد صدیق حسن خان پڑھیں بجانے محمد بن اسمعیل اور محمد صدیق حسن خان پڑھیں

(۲) تقویت الایمان (اردو): ان آیات و احادیث کے پہلے حصے کا تشریعی اردو ترجمہ ہے جو رد الاشراک میں جمع هو چکی تھیں۔ یه کتاب اب تک لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر شائع هو چکی ہے۔ اس کے ایڈیشنوں کا شمار نہیں هو سکتا۔ راقم کے علم کے مطابق پہلی مرتبه مطبع دارالائدلام، دهلی نے ۱۸۳ء میں شائع کی تھی۔ اس کا انگریزی ترجمه مولوی شہامت علی نے غالبًا ۲۰۸۷ء میں شائع کیا تھا۔ ود الاشراک کے دوسرے حصے کا تشریحی اردو ترجمه مولوی محمد سلطان نے تذکیرالاخوان کے نام سے مولوی محمد سلطان نے تذکیرالاخوان کے نام سے حیایا تھا۔

(۳) منصب امامت (فارسی) [ناتمام]: مسئلة المامت کے متعلّق جامع اور محققانه رساله هے، جو صرف ایک مرتبه چهها ۔ امراکا اردو ترجمه بھی شائع

(س) ایضاح الحق الصریح فی احکام البت و الضریح (فارسی) [فاتمام]: اسے پہلی مرتبه مطبح فاروقی، دهلی نے ۱۲۹۵ میں سع ترجمهٔ اردو شائع کیا تھا۔ بعض مشہور علماء کی رائے ہے که رد بدعات میں اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی۔

يه كتاب دوباره ٢٠٥٦ ه مين كتب خانة اشرقيه:

دهلی نے نئے اردو ترجمے کے ساتھ شائع کی.

(ه) رسالة یک روزی (فارسی): تقویت الایمان پر مولانا فضل حق خیرآبادی نے چند اعتراضات کیے تھے۔ شاہ صاحب نے ایک مجلس میں ان کا جواب مرتب فرما دیا۔ ور ذوالعجّة رسم را ه کو اس کی تبییض هوئی، جب شاہ صاحب هجرت به غرض جہاد کے سلسلے میں شکارپور پہنچے هوے تھے۔ یه رساله آیضاح الحق، طبع اوّل، کے ساتھ شائع هوا تھا۔

(٦) رسالهٔ اصول فقه (عربی) : در یک کراسه .

(ع) تنویر العینین فی اثبات رفعالیدین: جیسا که نام سے ظاہر ہے اس میں وہ احادیث جمع کر دی گئی میں جن سے رفع یدین کا اثبات ہوتا ہے۔ یه کئی مرتبه بین السطور اردو ترجمے کے ساتھ شائع مو چکا ہے [اتحاف، ص سم].

(A) تنقید الجواب در اثبات رفع الیدین : اس کا ذکر صرف اتجاف النبلاه [س سس] میں ہے۔ موضوع نام سے ظاهر ہے .

(q) عبقات (عربی): یه حقائق تصوف میره هے؛ صرف ایک مرتبه چهها، اب کم یاب هے.

(۱۰) صراط مستقیم (فارسی) : اس کتاب کا مضمون سید احمد شهید کا ف - صرف بهای الماد شهد کا ماد مستقیل الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الم

(۱۱) وسالة عطى: اسكاذ كو شوسيد المحدد الم

(۱۲) ملتوی ملک لور (قاشام)، پیستان

عکی ہے:

جلاف برین شاہ صاحب کا ایک لمبا قصیدہ نعت میں اور ایک قصیدہ سید احمد شہید کی تعریف میں موجود ہے، جس کے متفرق اشعار بعض کتابوں میں چھپ چکے میں ۔ خطبوں، تقریروں اور مناظروں کا حد و شمار نہیں ۔ فضائل جہاد میں بعض خطبے نواب صدیق حسن خان نے ایک مجموعۂ مُنگب میں شائع کر دیے تھے ۔ نواب مرحوم پر جب انگریزوں کا عتاب فاؤل ہوا تو یہ مجموعۂ مُنگب تلف کر دیا گیا۔ علم صاحب کے متعدد مکاتیب بھی موجود میں ۔ شاہ صاحب کے مکاتیب اور اعلام نامہ جات بھی مشد صاحب می کے لکھوائے ہوے میں اگرچہ ان گا شلہ صاحب می کے لکھوائے ہوے میں اگرچہ ان گا مضمون سید صاحب بتا دیتے تھے .

مآخط : (۱) میرزا میرت دهلوی : حیات طیبه (اردو)، دهل ه١٨٩٥؛ (٧) سر ميد احمد خان: آثار المتاديد (اردو) ، طبع الله دهلي ؛ (م) نواب صديق حسن خان : السلف النبلاء (فارسي)، كانبور ١٢٨٨ ه، ص ١١٦ يبعد؛ (م) وهي معين : المجد العلوم (عربي)، بهويال ١٠٩٠ ه؛ (م) ارواح ثلاثه (اردو)، سهارتهور . ۲۵ و ۵؛ (۲) محمد جعفر تهالیسری : تواریخ عجیبه یا سوانح احمدی (اردو) ، دهل ، ويم وهم سادهوره برو وه؛ (ع) تواب وزير الدوله، والى أونك: وصايا الوزير على طريق البشير و النذير (فارسى) ؛ (م) مید محمد علی بریاری (هشیرهزادهٔ سید احمد شهیده : معرن احمدى (فارسى)، طبع و و و و ه ؛ (و) جمدر على فقوى : مطاورة السعداء معروف به تاريخ احمدی (فارسی)، (خطی، در دائش که پعجاب ؛ ( . ١) نواب وزير الدوله : وقائم اسدى ﴿الراه)، خطى (اسمام رائد بريل اور الولك مين اور الكارادة بالله ي ياس) : (۱۱) سيد ابوالعسن على تدوى : سيرت سيد اسد عميد (اردو)ه چ وه لکهناو ۱۹۹ م: (۱۲) ili The Indian Massimus : W. W. Million وعدوار (دور) وحم مغلن : سيات عليه لاهور ١٠٠٠ و٠٠ مع طري الدكرة مليان الله الكهنور مرورها

ص ۱۵۹: (۱۵) محمد استعمل گودهروی: ولی الله (جامعهٔ ملیه بریس، دهلی)؛ (۱۹) شاه استعمل شهید، (انگریزی و اردو) (مقالات یوم استعمیل شهید، شائع کرده قومی کتب خانه، لاهور).

(غلام رسول ممهر)

اسمعیل عاصم افندی: دیکھیے جلبی زاده. اسمعيلية : ايک شهر، جو ننهر سويز کے تقريبًا وسط میں واقع ہے ۔ اسے ١٨٦٣ء میں نہرک کهدائی کے دوران میں بسایا گیا تھا اور اس کا نام خدیو اسمعيل كي نام فر [اسمعيلية] ركها كيا تها ـ جب تك کهدائی کا کام جاری رها اس شهر کی بڑی اهمیّت رهی، لیکن نہر کی تکمیل کے بعد ہمت جلد اس کا انعطاط شروء هو گیا۔ اب چند برس سے قاهرة اور ڈاک کے جهازوں کے درمیان سلسلۂ حمل و نقل جاری هونے سے یہاں پھر خوش مالی کے کعیم آثار نظر آنے لگے میں۔ اس شہر کو ریل کے ذریعے پورٹ سعید، قاهرة اور سويز کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور یہاں اچھر عولل اور حمّام ٰوغیرہ موجود ھیں ۔ شہر کے گرد کھبت اور باغات هیں اور جنوب کی طرف جهیل تساح واقع هے - [دسم و ع میں اس کی آبادی دوسم تھی.] مآخد : محمد امين الخانجي : مَنْجَم الْعُمْران في المُستَدُرَك على مُعجّم البُلْدان، قاهرة ١٣٢٥، ١: ده ۱۸۹۸ نگن Egypt : Baedeker (۲) نیدن ۲٫۵۹

(T. H. WEIR)

اسمعیلیه ؛ ایک شیعی فرقد، جو اس نام سے ،
اس لیے مشہور ہے که اس کے نزدیک امام
جعفر الصادق ارج آرا آبان] کے بعد ان کے فرزند اکبر
اسمعیل امام هؤے نه که امام موسی کاظم، جیسا که
امامیه (قب اثنا عشری) کا عقیدہ ہے ۔ گویا اسمعیل
ساتویں امام هیں اور اسی لیے اسمعیلیه کو سبعیه
بھی کہا جاتا ہے ۔ البته کتبِ تاریخ میں آن کا

ذکر بعض آور ناموں کے ماتحت بھی آیا ہے۔ ان میں قدیم ترین نام قرامطہ ہے، پھر دروزیہ اور باطنیہ کا ظہور ھوا۔ بحالت موجودہ وہ فارس میں مریدین آغا خانِ محلّاتی، وسط ایشیاء میں ملّائی یا مولائی اور ھندوستان میں خوجے (نزاری) اور داؤدی یا سلیمانی] ہوھرے (مستعلیان) وغیرہ کہلاتے ھیں.

١ ـ اسمعيلي تجريک کي تاريخ : يه جو کهانيان مشهور هیں که اسمعیلی عقائد کینه پرور عبدالله بن میمون القدّاح کے اختراع کردہ هیں، جس نے چالای سے یه منصوبه گهڑا تھا که اسلام کی جڑ کاٹ کر اس کی جگه زردشتیوں کا ہول بالا کیا جائے، تو یه سب من گهارت باتیں هیں، جو عباسيوں كے دعوی خلافت کو درست ثابت کرنے کے لیے ان کے طرفداروں نے پھیلائیں ۔ اصل میں یه فرقه اس گروہ سے تعلّق رکھتا تھا جس میں مسیح منتظر کی قائل سبهی برادریان شامل تهین اور یه برادریان دوسری صدی هجری / آلهوین میلادی کے وسط میں هر جگہ موجود تھیں ۔ اس فرقے نے حضرت علیٰ ر<sup>و</sup> کی اولاد میں سے ایک خاص فرد کو مہدی موعود قرار دیا اور یه لوگ واقفه کے نام سے مشہور هوے، یعنی وہ جنھوں نے اماموں کے لگاتار سلسلے کو ایک. خاص شخص تک پہنچا کر ٹھیرا دیا (وَقَف)۔ اسمعیلیوں کے هاں اس سلسلے کے آخری امام محمد ابن اسمعیل بن جعفر هیں جو امام جعفر رط کی وفات (تقریبًا ۱۳۸ه/ ۲۰۵۹) کے تھوڑے دن بعد غائب هو گئے۔ کہا جاتا ہے که اسمعیل امام جعفر صادق کی وفرات سے پانچ سال پہلے هی ۲۸ ه/ ١٦١ - ٢٦٦ء مين مدينة منوره مين وفات يا گئے تھے اور بقیع کے قبرستان میں دفن ہوے اور حضرت امام جعفر نے متعدد گواهوں کے ذریعے اس امر کی شہادت لے رکھی تھی که ان کے بیٹے کا

انتقال هو كيا هے ـ اسمعيل كے حاميوں نے يه مائنے سے انکار کر دیا ۔ ان کا دعوی ہے که امام جعفر کی وفات (نواح ۱۳۸ه/ ۲۰۵۰) سے پانچ سال بعد بھی استعیل زندہ تھے۔ ایک سوسال سے کچھ زیادہ مدّت تک یه فرقه جنوبی عراق ، عبرب، شام اور یمن میں پھیلتا رہا ۔ اس کے بعد ہے ہم ہ ہم کے لگ بھگ اس نے اپنے قائد [احمد بن قرمط] کی نسبت سے قرامطہ کے نام سے شہرت حاصل ک ـ بظاهر ایسا معلوم هوتا هے که جب ۱۹۹۱ م ٨ ٨ م مين اثناعشري امامون كا سلسله لوك كيا تو . ۲۸۰ه/ه و ۸ع [کذا؟ ۹ و ۸ع] کے قریب اس فرقر کے عقائد میں ایک تبدیلی عمل میں آئی، جس کی رو سے آس نے پھر امامت کے تسلسل دائمی کا اثناعشری عقیدہ اختیار کر کے یه عقیدہ ترک کر دیا که محبد بن اسمعیل امام غائب مهدی موعود ھو کر واپس آئیں گے۔ اس تبدیلی کی وجه سے وہ قرامطه سے، جنهوں نے اس کی شد و مد سے مخالفت ک، علیحدہ ہو گئے۔ اس نئے عقیدے کو فاطمیوں نے اختیار کیا اور اس کے حق میں ایک پر زور تحریک شروع کړ دی ـ ع ۹ ۲ ه / ۹ ، ۹ ء میں انهوں نے شمالی افریقه میں اپنی خلافت کی بنیاد ڈال دی.

بہر حال تیسری صدی هجری / نویں صدی میلادی کے اواخر تک اسمیلی فرقه بغوبی منظم هو چکا تھا ۔ ایران، یمن اور شام میں اس کی جڑیں مضبوطی سے جم چکی تھیں اور شمالی افریقه میں بھی سرعت کے ساتھ پھیلتا جا رہا تھا ۔ المہدی اور دیکھیے ان کے ناموں کے تحت اُن کی تاریخ) ۔ چوتھی مندی آن کے ناموں کے تحت اُن کی تاریخ) ۔ چوتھی مندی تبلیغ و اشاعت بڑے زور سے کی گئی اور باتھیں مدی کے وسط تک اسمعیل بحر اوایا فرس سے فی مدی عالم اسلام کے بعیدترین مشرقی عملی میں اس علید

المحمد المحمد المخشان اور المدوران میں خوب المحموص المحمد المحموص المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحم

اسمعیلی تحریک کو ایک خطرناک سیاسی تحریک قرار دے کر هر جگه مخالفت و استبداد کا نشائمہ بنایا جاتا تھا، لیکن اس کے اس قدر محیرالعقول کام ہائی کے بعد اتنی تیزی سے گر جانر کی وجه یه نبین ہے۔ اس کے لیے جو بات سب سے زیادہ مضر ثابت هوئی وہ اس کے پیشواؤں کے طبقے کا باهم اختلاف تها، یبان تک که خود آن کے اماسورد کے خاندان میں بھی نفاق پایا جاتا تھا۔ سب سے پہلا قابل ذکرشقاق، جس کی اعلیت فتط مقلمی تھی، حاکمید، یعنی دروز (Druzes) [رک بان] كا تها، جن كا عليده يه هے كه الحاكم (١١١هـ/ و بر روع) کی وفات نہیں هوئی؛ جنانجه وه آس کی والسن كي آس لكائے بيٹھے هيں .. اس كے بعد نزاريوں الم علاق هواء جو ايك بأي مصيبت ثابت هوا ـ عن العالمية عمم هم و ب دسير م و . و ع كو البياتمير ليلة باذرا كي وفات بر اس كا برا ينا نوار معرسهات سے محروم کر دیا گیا اور اس کی جگه معالى المستعل [رك بأن] سهمالار اعلى ي

مدد سے اس ہو قبضہ کر بیٹھا۔ مصر کے اسمعیلی حلتوں نے اس واقعے کی طرف سے بے توجہی برتی۔ نزار کو مُنرورت کے مطابق طرف دار نه سل سکے۔ وہ گرفتار هو گیا اور اس کے بھائی کے حکم سے اسے (اس کے بیٹے سمیت) قیدخانے میں قتل کر دیا گیا۔ جب یه خبر بھیلی تو شام میں اور سارے مشرق میں اس کے خلاف سخت ناراضی اور بےچینی مشرق میں اس کے خلاف سخت ناراضی اور بےچینی بھیلی اور یہ لوگ اسمعیلی جمہور (جماعت سے) علیحده هو گئے اور ابنا تعلق قتط نص اولین کے ساتھ قائم میں اور ابنا تعلق قتط نص اولین کے ساتھ قائم

سعر کے مستعلی اسمعیلیوں میں بھی اسی قسم کے معرقے پھوٹ پڑے۔ الآمر کے قتل (سہ ہ ہ ہ ایا ہ ایا ہ اسمعیلی ماخذ کی رو سے ۲۰۵ م / ۲۰۱۰ء) اسمعیلی ماخذ کی رو سے ۲۰۵ م / ۲۰۱۰ء) پر اس کا کمس بچہ ، الطّیب (جس کے وجود کے بارے میں مؤرخین نے کافی شک و شبه کا اظہار کیا ہے) کہیں چھپا دیا گیا۔ مصر کے چار آخری فاطمی خلفاء خود اپنے آپ کو اماموں میں اشمار نہ کرتے تھے اور خطبہ القائم کے نام سے، جو امام موعود تھا اور یوم آخر میں ظاہر ہوگا، پڑھا جاتا تھا۔ مستعلین کا، جو بئی فاطمة کی روایات کے جاتا تھا۔ مستعلین کا، جو بئی فاطمة کی روایات کے جاتا تھا۔ مستعلین کا، جو بئی فاطمة کی روایات کے جاتا تھا۔ مستعلین کا، جو بئی فاطمة کی روایات کے جاتا تھا۔ مستعلین کا، جو بئی فاطمة کی روایات کے جاتا تھا۔ مستعلین کا، جو بئی فاطمة کی روایات کے جاتا تھا۔ مستعلین کا، جو بئی فاطمة کی روایات کے جاتا تھا۔ میں بسر کر رہے ھیں اور ''وقت آنے پر''

مستعلیوں کا انتظامی مرکز یمن میں منتقل هو گیا اور بھیں سے ان کی ساری جماعت میں آن کے داعی مطلق هدایات و احکام جاری کرتے تھے - مصر اور شمالی افریقه سے اسمعیلی مذهب حیرت انگیز سرعت کے ساتھ غائب هوا ۔ یمن میں بھی . . . سال تک یه بےحیثیت رها ؛ لیکن هندوستان میں واقعات نے آور هی رنگ اختیار کیا ۔ یہاں کی

ابتدائی [اسمعیلی] نوآبادی گیارهویی / سترهویی صدی کے اوائل میں بہت وسیع ہو گئی تھی۔ اس کی اهمیّت ابتدائی جماعت کے مقابلے میں کمیں زیادہ بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے ضروری ہو گیا کہ داعیوں کی تیامگه هندوستان میں منتقل کر دی جائر ۔ اس تبدیل کے ساتھ ایک نیا افتراق پیدا ھو گیا، جس کی بناء مذهبی پیشواؤں کی باهمی رقابت پر تهی ـ چهبیسویں داعی داؤد بن عجب شاه کی ونات (١٩٩٩/ ١٩٩٩) کے بعد: جو احمدآباد میں واقع هوئي، اكثريت (داؤدي) داؤد بن قطب شاه كي تابع فرمان هو گئی اور اسے اپنا ستائیسواں داعی تسليم كر ليا؛ ليكن يمنى جماعت (سليماني) سليمان ین حسن سے وابسته هو گئی (دونوں شاخوں کے داعیوں کے ناموں کے لیر دیکھیر آصف علی اصغر فیضی: A Chronological List of the Imams and Da'is (#19T# (FBBRAS ) of the Mustalian Ismailis ص میں تا ہے)۔ اس کے علاوہ آور بھی بہت سے جهوار جهوار افتراقات هوے، لیکن آن کی کوئی اهميّت نمين \_ به بات قابل غور هے كه داؤديوں اور سايمانيون مين حقيقي اصولي اختلاف كوئي نهين.

نزاری: استعیلی روایات کے مطابق، جن میں صداقت کا ایک معتدبه عنصر موجود معلوم هوتا ہے، نزار کا فرزند المادی اینر باپ کے ساتھ هی قیدخانر میں قتل کر دیا گیا، لیکن اس کے شیرخوار بیٹر المهتدى كو وفادار خدام ايران مين بمقام الموت.لر آئے اور وہاں آسے حسن بن صباح نے ایک بہت می خفیہ میکه میں حفاظت کے ساتھ پرورش کیا۔جب ے ۵ ۵ ۸ م ۸ م ۱ م میں اس کی وفات هو گئی تو آس:کا فرزند القاهر باحكام الله حسن (نـزاريون كے روايتي نسبناہے میں ، جو آج کل رائیج ہے، اس کی جگه دو اماموں کے نام دیر هیں : قاهر اور حسن) علانيه طور پر تختنشین هو گیا اور ۱٫ رمضان ۵۰۰۹/ کے درسیان شادیاں هوئیں، لیکن اب کی گیا

۸ اگست ۱۱۹۸ء کو اس نے قیامت گری (قیا القيامات) كے قائم هو جانر كا اعلان كيا \_ اس نر اين متبعین پر باطنی عبادت قسرض کی اور ان کی ظاهر: اهنيت كو گهڻا دباء كيونك نجات بافته لوگو کے لیر، جو روحانی جنّت میں داخل ہو عکر ھیں عبادت کی یمی شکل موزوں ہے۔ مؤمنوں کی یم روحانی بهشتی حالت، از رویے گمان اغلب، اه نہایت مشہور اساطیری باغ کی اصل بنیاد ہے جس جنت کے نمونر پر حسن بن صباح نر اپنر سریدوا کو فریب دینر کے لیر الموت کی برنغل و گیا جثانوں پر بنایا تھا.

البوت کے دیگر چار خداوندوں، یعنی علا الدیو (يا ضياءالدين)، جلال الدين، علاء الدين ثاني اور ركن الدين خور شاه، كي تاريخ كسي حد تك معلو، ف (اس کا بہترین خلاصه Literary : E. G. Browne בא ישף ו אף ישט הלב ישר בי האי העט הלב History of Persia ھے) \_ شام میں نزاریوں کی کثیر تعداد موجود تھی اور آنهوں نر اپنر هوشيار قائد رشيدالدين سنان (٥٠٥٠ عدارء تا ۸۸۵ه/ ۱۹۹ه) کی سرکردگی میر صلاح الدین کی جانب سے صلیبی معاربین کے خلافہ لؤائيوں ميں خاصا حصّه ليا (فَبَ Stan. Guyard IFIALL (FA ) Un Grand Maltre des Assassins ص ۱۲۳ تا ۱۸۸).

ركن الدين خور شاه كا بينا شمس الدين محمد ابھی بچہ ھی تھا کہ اسے بڑی احتیاط کے ساتھ چھیا دیا گیا۔ وہ اور اس کے جانشین یا تو مکثل طور پر مستور رهتے تھے اور یا بھر صوفی شیوخ کی صورت میں سامنے آتے تھے، جن کی اس زمانے میں بہت کثرت تھی۔ روایت کے مطابق ان میں سے کئی ایک بڑے بڑے عہدوں پر سرفراز موسطہ الم موہوں کی گورلری ملی اور ان کے اور صفوی المانیات

و من عبت كم تفصيلات اور تاريخي معلوم 

. بعض ماخذ مين ذكر آيا هے كه شمس الدين م بعد اس کے جانشین مؤمن شاہ اور اس کا بیٹا السم شاء هوسم، لیکن سرکاری تذکرهٔ انساب میں آن کا كام نہيں ملتا ۔ ان كے علاوہ حسب ذيل اشخاص . مستدنشين هوي : قاسم شاه دوم، اسلام شاه اوّل، اسلام شاه دوم، مستنصر بالله دوم، عبدالسلام، غريب ميرزا (نيز المعروف به مستنصر بالله سوم)، بوذر على، مرادعیلی (غالبًا دسویں / جودھیویں صدی کے آخر میں)، ذوالفقارعلی (گیارهویں /سترهدویں صدی کے آغاز میں)، نورالدُّمر علی (تقریبًا ٢٠٠١هـ/ ٢٠،٢٩)، خَلْيل الله اوَّل، عطاء الله نزار (م ١٣٣٠ هـ / ٢٢ ع)، سیدعلی حسن بیگ (ابو الحسن علی)، جو نادر شاه کا هم عصر هے) قاسم على شاه، سيد حسن على (ــ باقر على) نر تیر هویں صدی هجری کے اوائیل / اٹھاز هویں صدی میلادی کے اواخر میں وفات پائی؛ اس کا جانشین اس کا بیٹا خلیل الله دوم هوا، جو ۲۳۰ ه/ ١٨١٤ مين مارا كيا ـ اس ك بيثر حسن على شاه كي شادی فتح علی شاہ قاجارکی ایک بیٹی سے هوئی اور وہ کرمان کا گورنر مقرر ہوا، لیکن تھوڑے دن بعد درباری سازشوں کے باعث آسے بھاگ کر هندوستان آظ پڑاہ جہاں ۱۲۹۸ میں اس نے وفات ہائی۔ اس کا جانشین علی شاہ هوا، جس نے بمبئی میں " منكونت ابنتيارك اور ١٣٠٠ه/ ١٨٨٥ مين وفات یا گیا۔ اس کے فرزند سلطان محمد شاہ، آغا خان، کا يُونِهُ بِهِ مِن التقال هوا اور ان كا بوتا كريم خان ان كا جانشين هوا. على خان] ان كا جانشين هوا.

المعالم على نزارى با خوجي [راك بان] تعريبا مسدي دين هندو سے مسلمان مندمی اور گجراتی سیدمی اور گجراتی سی

تک مندوانی معیار پر پوری اتبرتی ہے اور ان کے هال بعض هندوانه مذهبي اور فلسفيانه اصطلاحات بھی بحال رکھی گئی ہیں.

٧ - اسمعیلیوں کی موجودہ تقسیم : نزاری آج کل حسب ذيل علاقون مين موجود هين : شام مين حما کے قریب؛ ایران میں خراسان اور کرمان کے صوبوں میں؛ افغانستان میں جلال آباد کے شمال اور بدخشان میں! روسی اور چینی ترکستان میں بالائی جیحون کے اضلاع اور یارقند وغیرہ میں؛ شمالی هند میں چترال، گلگت، هنزه وغیره سیں اور سغربی هند [و پاکستان] میں سندھ، گجرات، بمبئی وغیرہ میں ۔ ان کی نوآبادیاں پورے هند [و پاکستان] اور مشرقی افریقه میں پائی جاتی هیں ـ نزاریوں کی مجموعی تعداد . . . . . کے قریب ہوگی.

ہوہرمے یا ہندوستان کے مستعلیان زیادہتر گجرات، وسط هند اور بمبئی میں مقیم هیں ـ ھندوستان کی آخری مردم شماری کی رو سے ان کی تعداد دو لاکھ بارہ هزار هے، مشرقی افریقه میں ان کی بہت سی نوآبادیاں ہیں ۔ ان میں سے سلیمانی صرف چند سو هیں اور باتی سب کے سب داؤدی هیں ـ یمن میں ابھی تک چند هزار استعیلی سوجود هیں ، جن میں اکثریت سلیمانیوں کی ہے.

ب عقائد: اسمعیلیوں کے عقائد کے بارے میں همیں اب تک جتنا علم حاصل هو سکا فے وہ ان معلومات پر مبنی ہے جو راسخ العقیدہ مؤرخین اور ملحدانة عقائد کے محقین کی مختلف کتابوں سے مأخوذ هيں، ليكن جب ان كا مقابله خود اسمعیلیوں کی لکھی هوئی مستند تصنیفات سے کیا جاتا ہے تو ان کی قدر و قیمت بہت کم نظر آنے لگتی ہے ۔ معلوم هوتا ہے که انهوں نے ارادة یا بلا اراده واقعات كو اتنا پيچيده اور مسخ كر ديا ا عاد انہا اس قدر توڑ مروڑ کر بیش کیا ہے

که صحیح اور غلط واقعات کو الگ الگ کرنے میں ایک مدت درکار ہوگی ۔ سب سے بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ سر دست آن سے قطع نظر کرتے ہوہے محض ایسے اهم تثرین امور کا ذکر کر دیا جائے جن کا بتا ان کی اصلی تصنیفات اور شیعی روایات سے چلتا ہے۔ یہ امر تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ سلسلة ائمه کے علاوہ، جس کے بارے میں مختلف شیعی فرقوں نے مختلف راستے اختیار کیے، تمام شیعی متقدمین ایک دوسرے سے بہت می کم اختلاف رکھتے دیں (ہلکہ سنّی فرقوں سے بھی ان کا بہت زیادہ احتلاف نہیں ہے) ـ یہ بات قابل نحور ہے کہ اسمعیلی نظام فقه کی معیاری کتاب قاضی نعمان (م ١٩٣٣ه / ١٤٠٩ : رك بأن) كي دعائم الاسلام اثناه عشریه کی روایات سے اس قدر قریب ہے که آن کے بہت سے علماے الٰمیات اسے اپنے فرقے کی کتاب سمجھتے ہیں .

فاطمی اسمعیلیوں سے پہلے کی تصنیفات اس وقت بهت کم محفوظ ره گئی هیں اور معلوم هوتا هے که قدیم ترین کتاب چوتهی / دسویں صدی کے آغاز میں تصنیف ہوئی تھی۔ یہ بھی پتا چلتا ہے که ان کے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے عقائد كا ارتقاء اس وقت تك عمل مين آ حكا تها اور وہ ان میں خاصا رواج یا چکے تھے۔ اسمعیلی عقائد کو عبدالله بن میمون القداح کی بر بناہے خبث باطن اختراع قرار دینے کی مشہور روایت بالکل بربنياد هـ . غالباً يه بات زياده قرين صداقت هوكي كه يه نظام آهسته آهسته اور خود بعدود قائم هوتا جلا گیا۔ اسمعیلی عقائد کے تطور کا دور، یعنی د وسري . تيسري صدي هجري / آلهوين ـ نوين صدي میلادی، وهی زبانه تها جب مسلمانوں کے فرقے بالخصوص شيعه سذهب ك تعليم يافته طبقي يوناني علم و فلسفه میں هر جگه گهری دلچسپی کا اظهار

کر رہے تھر۔ یاد هوگا که ٹھیک یہی وہ زمانه تھا جب مسلمانوں کے تمام علمی، طبی اور فلسنیافه نظام کے اصول کی بنیاد خلفاجے بنی عباس کے زیر سرپرستی رکھی گئی، جنھوں نے یونان کی فاضلافہ تصانیف کے تراجم کی هر طرح حوصله افزائی ای۔ هم دیکھتے میں که کچھ هی مدت بعد بعینه آن عناصر کو جو اسمعیلیوں میں اپنا کام کر چکر تھر سلسلة تصوّف و الْبيات عاليه سے متملّق انتہائی متدین افراد نے بھی اس سرے سے آس سرے تک قبول کر لیا ۔ الحاد اور غیر اسلامی رجحانات رکھنے کے الزام میں اسٹیلیہ کی اتنی وسیع پیمانے پر جو بدنامی هوئی اس کا سراغ دو مختلف امور میں مل سكتا هے: اسمعيدلي عمد بني فاطمة ميں ثقافت کے اعلٰی مراحل طے کر چکے تھے؛ دوسر ہے یه که سیاسی تصادم اور رقابت کی وجه سے آن کے عقائد کو اکثر ارادةً توڑا مروڑا اور مسخ کر کے بیش کیا گیا، جیسا که ملحدین کے بارے میں لکھنے والوں کی تصنیفات میں دیکھا جا سکتا ہے.

باطن سے مراد کسی اسلامی حکم کے وہ اندرونی معنی ھیں جسے امام منکشف کرہے ۔ اس بات کی استیاط ضروری ہے کہ کمیں ظاھر کے معنی 'کھلے ھوے' اور باطن کے معنی 'چھپے ھوے' کے نہ لیے جائیں ۔ یہ دونوں الفاظ اسم عین ھیں، اسم صفت نہیں ۔ ظاھر سے مراد 'لفظی ترجمہ' اور الفظی نرجمہ' اور 'لفظی نطلب' لینا مناسب ہے اور باطن سے 'رموز و اشارات'، جو [امام کی] مستند تشریحات ھی اور نظریات خیہ باتیں تھیں ۔ بہت سے باطنی تصورات اور نظریات خیہ باتیں تھیں اور بہت سے معمولیٰ اور نظریات خیہ باتیں تھیں اور بہت سے معمولیٰ اور نظریات خیہ باتیں تھیں اور بہت سے معمولیٰ اور نظریات خیہ باتیں تھیں اور بہت سے معمولیٰ اور نظریات خیہ باتیں تھیں اور بہت سے معمولیٰ اور نظریات خیہ باتیں تھیں اور بہت سے معمولیٰ اور نظریات خیہ باتیں تھیں اور بہت سے باطنی تعمورات کی تفصیلات جماعتیٰ اور نظریا کی تفصیلات جماعتیٰ تھی۔ باتیں خیہ رکھا جاتا تھا۔

م - باطنی نظریه : اسمیلیه کرداشی داشت این اسمیلیه این اور سخالف اینلام اوراد می این اسمالی اینان اینان اینان ا

میداندی باس مائر طالب می جب مائر طالب می جب کیا تا بول کا مطالعه میداندی کی تیایت درجه مغنی کتابول کا مطالعه میداندی کی تیو ایس برحد مایوسی هوتی هے، مثار اسرار باطنیه سے متعلق چند مجالی، ابراهیم الحامدی کی کنزالولد، علی بن محمد بن الولید کی ذخیرة، عبدالدین ادریس کی زحر المعانی وغیره د ان تعبیفات سے بلاشبه یه ثابت هو جاتا هے که اعلی ترین باطنی عقائد کے بنیادی اصول وهی هیں اعلی ترین باطنی عقائد کے بنیادی اصول وهی هیں جو اسلام کے اساسی امور سمجھے جاتے هیں، یعنی ابقہ تعالی کی وحدانیت، محمد صلی الله علیه و سلم کی وسالت اور قرآن مجید کے وحی اللہی هونے پر وسالت اور قرآن مجید کے وحی اللہی هونے پر فیر متزلزل ایمان. . . .

اسمعیلیوں کے باطنی عقائد دو شعبوں میں تقسیم کیر جا سکتر میں: ایک تأویل، جس سے مراد قصص قرآن اور صور عبادات (جنهین تمامتر واحقائق عاليه " ك رموز كے طور پر ليا جاتا ہے) کے گھرے اندرونی معانی کا انکشاف ہے اور یہ فتط اماموں هي كا حق هے؛ دوسرے حقائق، جو يوناني علم و فلسفه، علم التجوم، علم الاسرار، علم السحر افر دیگر تصورات و اوهام کے باقیات کا معجون مرکب ہے: هميں بعض ايسے استعملي مصنفين كا سراغ ملتا ہے جو مسیحی مذھنی پیشواؤں کی تصنیفات ے واقف تھے۔ بہر حال یہ ملحوظ خاطر رہے کہ اسر اصول میں کبھی تزلزل پیدا نہیں عوتا تھا که واستاده مذهبي بيان" كو هبيشه اور بهر صورت المحصول نظيريات بر فوقيت دينا جاهير . صرف المان المان المان كا المان ور سين المان دور سين المرابع كمور تخلقي مساعى اور ارتقاه كي علامات المان مادی سے واقعوں / گارموں صدی سے المراق المالي المالية تسليم مکمل میں که ان کی مزید

تکمیل نہیں ہو سکتی؛ لہٰذا اب ان کی صرف نقل می کی جا سکتی ہے۔ عامیانہ رنگ اختیار کرنے کا یہ رجحان روز ہروز ہڑھتا گیا کہ ''ائمہ'' کے اقوال طوطے کی طرح رئے جانے لگے، جن کا مطلب آکثر و بیشتر غلط سمجھا جاتا ہے یا مسخ ھو جاتا ہے .

نظام کا خاکه: " حقائق " نے اس پر بڑی شدّت سے زور دیا ہے که عالم کبیر اور عالم صغیر میں مماثلت ہائی جاتی ہے۔ اس میں اسلامی توحید کو حدِّ انتہا تک پہنچا دیا گیا ہے۔ الله تعالى (الغيب) مين كوئي ايسى صفت نهين ماني گئی ہے جس کا تصور حواس کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ احد مطلق نر اپنی مشیت قبل از ازل سے منبعث سابق کو صادر کیا، جو عقل کل ہے یا وہ اصول جو ساری کائنات میں جاری و ساری، هر شر کا صورت گر اور دنیا کا اولین ابتداه کننده (مبدی ) هے ـ منبعث ثانی، جو منبعث اول سے ظاهر هوتا ہے، باشعبور زندگی بخش اصول ہے، جسر نفس الكلُّ كهتر هين اور يه اصل افلاطوني تثليث کا تیسرا ضلم ہے۔ اس کے بعد همیں ایک نئی تبدیلی نظر آتی ہے جو بدیمی طور پر اس نظریے کو نظام بطلميوس سے مطابقت دينے كى كوشش كا نتيجه هے؛ چنانچه اس سلسلے میں یہاں چند آور عقول داخل کی گئی هیں ـ يه مختلف کروں، يا افلاک، يعنى فلك ثوابت، فلك منطقة البروج، فلك خمسه سیارگان و شمس و قمر، کے "منطقی" معرّک اصول ھیں۔ مؤخرالذ کر عقل، که کرة ارض کا انتظام اس کے ذرر هے، العقل الفعال هے . يسي حقيقة خالق صور هے اور اسے مبدی ثانی کہا جاتا ہے۔ اس کی طرف وہ تمام افعال منتقل کر دیے جاتے هیں جو نظام بطلمیوس میں نفس الکل کو تفویض کیے هوہے هیں ۔ مادے کے طبقة زیریں بہر کاوفرما صور یا هیونی (۱۵۸۳)، جو عالم سرئی کی تخلیق کرتے هیں،

انھیں کے مکتل مثنی ھیں ۔ ظاھر ہے کہ یہ سب کچھ افلاطون کے نظریۂ اعیان ھی کی، جسے تحلط طور پر سمجها کیا ہے، ایک شکل ہے \_ یہاں گویا یه مذهب اور فلسفے کے درمیان ایک رابطے کا کام دیتا ہے ۔ انسانیت کا اگر کوئی مکمّل نمونه، یعنی انسان کامل هو سکتا ہے تو اس کا وجود یمیں ، اسی عالم مین، هونا چاهیر کیونکه بصورت دیگر انسانیت کے وجود کا امکان بیدا نہیں ہو سکتا ۔ اس نمونر پر انسان کامل دنیا میں اس برگزیده انسان کے سوا اُور کسون ہو سکتا ہے جو اللہ کے آخری اور عظیم ترین رسول اور اس کے پیغمبر ہیں، یعنی محمّد مصطفّی سلّی الله علیه و سلّم ـ انسان چونکه مخلوقات کا سرتاج ہے اور انسان کامل انسانیت کا، لہٰذا رسول کی وہی حیثیّت ہے جو عالْم کائنات میں عقل الكلُّ كي اس كے بعد نفس الكل كا سُمثُّل دنيا میں رسول کے سوا وسی (رسول کی وصیّت کو پورا کرنے والے)، یعنی علی سرتشی رط کے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اثمہ، جن کے ھاتھ میں مستقل طور ہر دنیا کا انتظام ہے، عقل فعال کے ممثل ھیں۔ نفس جونكه انسان كى "صورة" في، لهذا اس كا تعلَّى عالم اعلٰی، یعنی روحانی دنیا سے ہے، لیکن وہ عالم کون و فساد میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ اگر وہ اپنے قریب ترین جوہر اعلٰی، یعنی امام، سے تعلّق قائم کر لر تو وہ بلند ہو کر اور اپنے مصدر اصلی کی طرف سراجعت کر کے نجات آخروی حاصل کر سکتا ہے۔ اس قربت کے حاصل کرنے کا ذریعه العبادة العلمية ہے، یعنی اس علم کی تحصیل جسے اثمه نے دنیا میں ظاهر کیا اور ان کے حکم کی تعمیل ۔ "جو شخص امام وقت کو تسلیم کیے بغیر سر جائے تو وہ کافر کی موت مرےکا".

یه نظام مستعلی روایات میں کالنقش فی العجر معفوظ هے، لیکن نزاریوں نے اس میں کسی قدر

ترميم كر دى هـ - فاطميين انتهابسندانه تصورات کی تائید نہیں کرتے تھے اور ان کی قدیم تصالیف میں امام کا تقریبًا وهی مرتبه هے جو خلیفه کا هوتا ہے ۔ تزاریوں نے روحاتی زندگی پر زور دیا، ظاهر کی اهمیّت گهٹا دی اور ''نورِ امامت'' کو اپنا ہرترین اصول قرار دیا۔ ان کے نزدیک ''نور اماست'' یا "هدایت خداوندی" ایک ازلی امر ف، جو عالم خلق سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ دنیا کبھی بغیر امام کے نہیں رہی۔ اگر امام نه ہو تو دنیا فورًا تباه هو جائے۔ امام مشیّت اولیّه کا مُمثّل ہے جسے اسر (logos 'word)) کلمه یا بزبان قبرآن کئ کہا گیا ہے۔ یہ جوهر امام کی ذات میں موجود ہے، جو ویسر ایک قانی هستی ہے۔ پھر یه جوهر بذریعهٔ نص باپ سے فقط بیٹے کو منتقل هوتا ہے۔ اماموں میں کوئی بڑا جھوٹا نہیں ھوتا۔ یہ سب ایک هیں اور ان کا جوهر ایک ہے۔امام بروز نہیں هوتا ۔ اسمعیلیه حلول یا تناسخ کے قائل نہیں ھیں ۔ دور محمدی شروع ھونے کے بعد سب سے پہلے اسام علی ﴿ تھے اور ان کی اولاد (دُریّة) آن کی جانشین \_ حسن رخ، جنهیں مستعلیین امام اول قرار دیئے میں، فہرست ائمه سے خارج کر لیے گئے میں کیونکه وه معض اپنے بھائی کی جگه عارضی طور پر کام کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلّی اللہ علیه وسلّم بىستور عقل كُل هيى، ليكن نفس كل كا سمثل "نُحَّة" کو قرار دیا گیا (جو عہد بنی فاطمة میں بارہ یا چوہیس داعیان مطلق میں سے ایک ہوتا تھا)۔ عمومًا حُجَّة امام كا قريبي رشتهدار هـوتا ہے حتَّى كه 🧸 بعض اوقات وه ایک عورت یا ایک بچه بهی هو سكتا هـ حجة امام كے علم كا حامل هوتا هـ، جس کی وہ مؤمنین کو تعلیم دیتا ہے .

استعیلیه کی امنل تصنیفات یا روایات میں ویسے "
"سراتب تعلیم و تریت" (migrens of initiations)

المام ما المام ميسر الفرى ميسنون " ك میں ہر مرتبے کے رکن کا اپنا المناف المناف المراز" هوتا هـ . نظام باطنيه ك الكشَّاف كا لنعصار هر فرد كي تعليمي سطح اور اس ك فیم و ذکا پر موقوف تھا ۔ اعلٰی عہدہ داروں کے مواتب (المدود الدين) كا تعين سلسلے ميں داخلے کے مطابق غالبًا قدیم ترین زمانے میں تھا جب که تعلیم فقط بیشوایان دین کے طبقے کے اندر محدود تهي \_ آگر جل کر "حدود" مين تغير و تبدل کر دیا گیا تھا، یا یوں کہیر که آن کی جگه ایک آور نظام قائم کر دیا گیا تھا۔ بنیادی مراتب حسب ديل تهے: مستجيب (نو داخل)، مأذون (تعليم دينے کا مُجاز)، داعی (مبلّغ) اور مُجّة ("ایک خاص حلقے (جزیرة) کا مأمور'') ـ سات کے عدد کا شمار آبر اسرار اعبداد میں هوتا تھا ؛ اماموں کے اُدوار سات تھر ؛ سات سات هزار سال کے بعد انبیا مے عظام کی دنیا میں بعثت (آدم، نـوح، ابراهيم، موسى، عيسى اور محمد صلّ الله عليه و سلّم)، جن مين سے هر ايک كے ساتھ آن كا ایک وصی تها؛ امام "منتظر" ("قائم") ان میں ساتوين امام هين وغيره وغيره

الله کے نظام میں، جس کی قانی نعمان [رآء بان] نے بنیاد رکھی اور جو مستعلین کے هاں معنوظ ہے، کبھی ترمیم و اصلاح نہیں هوئی ۔ مستعلیوں کی تقویم عام مسلمانوں سے مختلف ہے اور ایک یا دو دن اس سے آگے رهتی ہے اس لیے که تحدید مینوں کے آغاز کا حساب علم هیئت کے اصول پر موقوف

مهنیل: اسمیله کے مونوع پر مشرقی اور مقربی اور مقربی میں مگر کی تکمی هوئی ان کنت کتارین موجود هیں مگر مگر ان میں مگر ہے۔ به معالم میں مطالع اور نہیں کمالیات کے مطالع ور نہیں

بلکه اسمعیل تعریک کے مخالفوں کے پروپیگنڈے یا ان کے طبح زاد ''انکشافات'' اور ہے خبر ''محقین'' کے نظریات پر مبنی ھیں ۔ فی الوقت اس سلسلے میں مفیدترین کام کی صورت اصل اسمعیلی تعبانیت کے تسرجیے اور آن کی تربیت و طباعت کا اهتمام ہے؛ چنانچه اس جانب ایک اهم قدم اس وقت اُٹھایا گیا جب ۱۹۳۱ء میں اسمعیلی سوسائٹی، بمبئی، قائم هوئی ۔ جبھاں قبل ازیں محض درجن بھر مستند متون طبع کیے گئے تھے وھاں ۱۹۳۱ء سے بھر مستند متون طبع کیے گئے تھے وھاں ۱۹۳۱ء سے بھر میں سے بیس کتابیں خود مذکورہ بالا سوسائٹی جھبوا چکی ہے ۔ ان سارے متون اور تراجم کی مکسل جھبوا چکی ہے ۔ ان سارے متون اور تراجم کی مکسل فہرست بیش کرنا طوالت سے خالی نہیں، لہٰذا یہاں صرف فہرست بیش کرنا طوالت سے خالی نہیں، لہٰذا یہاں صرف فہرست بیش کرنا طوالت سے خالی نہیں، لہٰذا یہاں صرف

اسمعیل سوسائٹی نر نزاریوں کی فارسی تصانیف پر خصوصی توجه دی \_ جامعهٔ قاهرة کے معمد کاسل حسین نے فاطمی عبد کے متون کا ایک سلسله جهہوایا ہے ، جن کی کل تعداد گیارہ ہے ۔ ان میں حمید الدین الکرمائی كي عقيم تمينيف وآحة العقبل بهي شامل هے - بروليسر H. Corbin نے ناصر خسرو اور بعض دیگر مصنفین کے فارسی متون کے ترجمے و ترتیب کا اهتمام کیا ۔ پرولیسر R. Strothmann نے فاطمی عبد کے بعد یمنی دہستان سے متملّق متون کا ایک مفید سلسله طبع کیا ۔ پروفیسر آصف على اصغر فيضى نے [قاضى نعمان بن محمد كي] دعائم الاسلام (دو جلدون میں) اور فقه اسمعیلی کی بعض کتابین طبع کیں [اور ڈاکٹر محمد وحید مرزا نے اسی مصنف کی کتاب الاقتمار] - قاهرة، دمشق، بغداد اور تيران كرعرب فضلاء ئے اچھی خاصی تعداد عملہ طبعات کی شائم کی اور بیروت میں كها طباعتون كا ايك انبار شائع هوا ـ بورے اسلميل ادب کی بایت مجمل معلومات کے لیے دیکھیے W. Ivanow : اس کا اے اور اس کا A Guide to Ismaili Literature جدید اڈیشن جس میں بہت اضافہ کیا گیا ہے، بڑی ٹیزی سے تیار مو رما ہے۔

استعیلی فرقر کی بابت اصل مآخذ پر مبنی معلومات کا ایک جامع خلاصه پیش کرنے کی کوشش فقط Brief Survey of the نے اپنی کتاب W. Ivanow Evolution of Ismailism (ببنی ۲۰۹۹) میں کی ہے۔ اسی کا ایک وسیم پیمانے پر اضافه کیا هوا نسخه، جو اسی مصنف نے تیار کیا ہے، زیسر طبع ہے ۔ اس کا - L Introduction to the study of Ismailism [نيز ديكهي (١) الفيرست ١ : ١٨٦ بحد؛ (١) الشهرستاني، طبع Cureton، ص هم، ببعد ؛ (٣) ابن حزم : الفصّل، و ي و و و إ (م) ابن الأثير ؛ الكَامَل، طبع تورنبورخ . Tornberg : ١٠ : ٣ : ١٠ ابن خلدون : مقدَّمة ، طبع کا ترمیر Quatremère : ۲ ۳ ۲ بیعد ؛ (۲) وهی مصنف: العبراء ه : ٢٠٠٩ (٨) خوالد امير : حبيب السيراء ٢ / ١٠٠ و م بیعد ؛ (۸) منجم باشی، ۲ : ۸ ۲ م بیعد ؛ (۹) براؤن A Literary History of Persia : Edward G. Browne ر: روم بيعد و ب: م. ب بيعد و اشاريه: (۱٫) وه ماخذ جو مقالهٔ استعیلیه در آآ، لائلان، طبع اقل، مير هيرا.

( W. IyANOW [بعد نظر ثاني از معبنف و اداره] ) اسنا : Eane (سصری: ت - سنت Te-anet قبطی: سنه Sne! عربي : اسنا: يوناني : لاتوپولس Latopolis لأتوس Latos مجهل كي نسبت سيء جس كي وهان پرستش هوتی تهی)؛ صعید مصر کا ایک قصبه؛ جو دریائے ئیل کے بائیں کنارے پر الاقصر (Lastor) اور ادفو Bdfu کے درمیان دونوں سے مساوی فاصلے یر [اور پادیم شہر تیبه (Theber) کے شکسته آثار سے اکتالیس کیلو میٹر دور ] واقع ہے - کچھ عرمے کے لیے یه ایک مدیریه کا صدر مقام رها تها اور آب قنا Kans کی مدیسریه کا سرکز ہے ۔ اس کی آبادی [ ١٠٩٠ م مين ١٠٧٠ ، تهيء آآه عربي؛ از رسيد قاموس الأعلام: بورى مديريه كي آبادي ١٩٩١م٢٠ ا ہے]۔ یہ قصبہ خنوم Chaum دیوتا کے مندری وجہ کے اسی نام کے صوبے کا بیاہے کشتیا

سے مشہور ہے، جو بطلمیوسی زمانے سے جلا آتا ہے اور جس میں کئی بوزنطی شہنشاھوں کو قراعتہ مصر کے لباس میں دکھایا گیا ہے ۔ [ یه مندر پہلے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں دیا ہوا تھا اور معمد علی باشا کے حکم سے اسے باک و صاف کیا كيا \_] اسلامي عبهد مين اسنا ايك باروني مفصلاتي قصبه تها \_ ادْفُوى كے بيان مثقولة المقريزى كى رو سے یباں دس هزار مکانات تھے اور هر سال چالیس هزار ارْدُب [ایک اردب \_ تقریباً دُمائی باؤنڈ] کھجوریں اور حاليس هنزار اردب كشمش بهذا هوتي تهي - [اسنا آج کل صعید سصر کا اهم ترین اور سب سے خوش لما شہر ہے، بازار قاعدے کے اور مکان خوب صورت میں۔ ملائه نام کی مشهدور شالین اور نیلر روفنی برتن وغیرہ بنتے هیں ـ سودان اور نوبه سے هاتهی دائت، اونٹ کا آون وغیرہ لانر والر قافلے یہیں سے گزرتے میں اور تجارت ترقیٰ پر ہے ].

مآخل: (١) ياتوت ١: ٥٠٠ ببعد: (٦) المقريزي: Dictionnaire : A. Boinet Bey ( ) : 14700 ( Egypte المرة المراه ( LAY ) المرة المراه المراه المراه المراه المراء المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه ال (a) سب مے زیادہ مفسّل بیان، جس میں التعبادی حالات کا بهى جائزه لياكيا هم، يد ه : على مهارك : الخطط الجديدة ه الزديكي المراديكي المراديكي المراديكي المراديكي (م) الموس الأعلام، يزير مادم].

(H. RITTER J)

إسناد : (عربي)، يعنى محدثين كا سلسله روايت؛ ديكهي مادَّهُ إلى [اسماء البرجال، اصول حديث،] حدیث؛ ببودی روایت سے اس کے تعلق کی بابت 🕰 After and Urspring des finited : I. Horovitz 1999 

أَسُوان : (أَسُوان Aswan , Aswan) ، متوثيق ا

المان من و مع مم و شمالي اور طول البلد مر . ٠ . ٠ مال کے ذریعے) یالائی قاهرة سے (ریل کے ذریعے) ۲۰۰ میل ك دوي بر واقع هـ يه جديد نام تديم قبطي لفظ سوان ( سازار، منڈی سے مأخوذ ہے، اس لیے که اس جگه کو قدیم زمانے میں سودان اور حبش کے درمیان تجارت کا ایک اهم مرکز هونے کی وجه سے یڑی اهمیت حاصل تھی؛ یونانیوں نے اسے Syens کر لیا اور عربی میں یه لفظ اسوان بن گیا، جو آج تک مستعمل ہے [ بتول یاقبوت ہمض عربی کتابوں میں بھی یه نام بغیر الف کے سوان لکھا گیا ہے، ديكهي مُعجّم البلدان، بذيل ماده] \_ موجوده نوآباد شہر دریاہے ٹیل کے مشرقی ساحل پر آباد ہے، جہاں ایک وسیم بشته تعمیر کر دیا گیا ہے۔ یه شهر خدوب کا وہ آخری مقام ہے جہاں دریائے نیل میں عام طور پر جہاز رانی هوتی ہے ۔ اسوان سے ربل کی لائنیں جنوب میں جند میل آور آگر جاتی هیں، جہاں ایک قصبه الشلال مصری ریلوے کا آخری سٹیشن ہے۔ صحرا کے خانبہ بدوش اور وادی نیل کے فلاحين اسوان پهنچ كر اينا مال تجارت فروخت کرتے دیں۔ اسوان کے معتدل موسم نے (جہال ہارش براے فام ہوتی ہے) اس مقام کو موسم سرما کی ایک اهم تفريع كه اور صحت بخش مقام بنا ديا هـ ـ . کچه سیاح یهان اسوان کا عظیم الشان. بند دیکھنے آتے میں ؛ جو یہاں سے تقریباً چار میل جنوب میں واقع ہے اور کچھ ان قدیم مصری معبدوں کی زیارت محرفے آتے میں جو قریب می وائم میں ۔ یہاں ہے کیم آور جنوب میں سرخ عمارتی ہتھروں کی کانیں میں میاں سے قدیم مصری معمار اپنی عمارتوں اور معدمات اپنے مجسموں کے لیے ہتھر حاصل کرتے الم معدول کے علاوہ المناكل البيايت خويصورت معبدا جو مصر

کے اٹھارھویں شاھی خاندان نے تیار کیے تھے، . ۱۸۲ء تک موجود تھے۔ دریاے نیل کے مغربی کنارے کی ڈھلواں چٹانوں کے ساسلے ہر فراعنه کے چھٹے اور ہارھویں شاھی خاندان کے بادشا ھوں کے مقبرے دیں، جو ۱۸۸۰ - ۱۸۸۹ میں لارڈ کرنفل Grenfell نے برآمید کیے تھے ۔ بعض قدیم مصری تعریریں جو دریافت هوئی هیں ان سے معلوم هوتا ہے که بانچویں صدی قبل سیح کے یہودبوں کی کچه نو آبادیات یهان موجود تهیں اور ان کی ایک عبادتگاه کا بھی پتا چلتا ہے، جس کی تعمیر ایرانیوں کے حملہ مصر (۲۷ وقبل مسیح) سے پہلے ہو چکی تھی۔ رومنوں کے عہد میں یہ شہر صحرائی قبائل کے حملوں کے خلاف ایک ہیرونی جوکی کا کام دیتا تھا، جہاں وہ اپنی جھاؤنی سے شہر کی مدافعت کرتے تھے۔ عیسائیت کے ابتدائی زمانے میں اسوان قبطی عیسائیوں کا سرکز بن گیا تھا اور اس علاقے سی قبطی خانقا ہوں کے کھنڈروں کے آثار پائے جاتے ہیں ۔ اب بھی اس شہر میں قبطیوں کی خاصی تعداد موجود ہے۔ سولھویں صدی میں جب سمبر ترکوں کے قبضة اقتدار میں آیا تو (سلطان) سلیم اوّل نے فوج کا ایک مضبوط معافظ دسته اسوان میں متعین کر دیا [جو بوسنوی اور البانوی سهاهیون پر مشتمل تها] . اس شہر کے کچھ موجودہ لوگ انھیں فوجیوں کی نسل سے هيں ـ اسوان سهدي سودان کی تعریک کا مرکز تھا اور انیسوین صدی کے نویں اور دسویں عشرے میں اس تحریک کی ہدولت اسوان کی شہرت دور دور تک پھیل ۔ کچھ دنوں کے بعد یہ مصری اور برطانوی افواج کے زیر نگیں آیا اور مصر سے انگریزوں کے خروج تک یہ شہر حکومت برطانیہ کے ماتحت رها.

اسوان بند: مصر کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ زراعت ہے اور زراعت کے لیے وافر پانی کا

ذخیرہ فروری ہے۔ وادی نیل میں زراعت بہت وسیم بہمانے بر ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بانی کی کمبابی ہے۔ مصر میں صدیوں سے معاول رہا ہے کہ نیل کی طغیانی کے زمانے دیں سلاب کا بانی نہروں اور نالبوں میں جمع کر لیتے تھے اور کاشتکار سال میں ابک بار اپنے کھیت اس بانی سے سیراب کر لیتے تھے، لیکن انیسویں صدی میں آبادی کی کثرت کے باعث دریا ہے نبل سے درند بانی حاصل کرنا ضروری ہو گیا۔ محمد علی خدیو، والی مصر (۱۸۰۰ موری میں اور زراعتی نہروں کی وجہ سے مصر کی میں قابل کاشت زمین کو سال بھر سیراب ہونے کا موقع ملا۔ بعد میں حکومت برطانیہ کی نگرانی میں اس طربقۂ کار کی مزید توسیع ہوئی،

ان تعمیرشده بندون اور تهرون کی مدد سے زراعت میں کچھ سہولنیں ضرور میسر ہوئیں ، لیکن مصر کے کاشت کاروں کے لیٹ وسیم پیمانے پسر آبہاشی کا مسئله پهر بهی بدستور اپنی جگه قائم رها ـ اس مشکل کا حل انیسویں صدی کے آخر میں تلاش کیا کیا اور ۱۸۹۸ء میں اسوان کے مقام پر جو سودان کی سرحد سے کوئی . . ، میل شمال میں واقع ہے، ایک ایسے ہند کی تعمیر شروع ہوئی جو دریاہے نیل کے ہائی کو قابو میں رکھے اور ضرورت کے وقت موسم گرما میں وہ ذخیرہ استعمال کیا جا سکے۔ بند کی تعمير كا نقشه سر وليم ولكاكس Sir William Willcocks نر مرتب کیا تھا اور John Aird & Co. نے اس کی تعمیر کی ذمه داری قبول کی ۔ اس کی وسعت کوئی سوا میل اور بلندی اور بلندی اوک اف ہے۔ مصر کے لوگ اس ہند کی تعمیر کے بعد سے دو بار اس کی بلندی میں اضافه کر چکے هيں ۔ اس کی تعمير سے وادی نيل میں ایک وسیع ذخیرہ آب سہیا ہو گیا ہے، جس میں

. . . . ملين أن ( تقريبًا دس لاكه ملين كيلن) باني کا ذخیرہ جمع ہو سکتا ہے۔ اس بند نے عمد وسمی کے قدیم طریقۂ آبپاشی میں، جو مصر میں مروّج تھا ، ایک بڑا انقلاب پیدا کر دیا اور اس سے مصر کی وسیع ريكستاني زمين، جس كا رتبه جوده لاكه آله هزار ايكل ہے، آسائی سے سیراب هو سکرگی اور بہتسی ہنجر زمین قابل کاشت زمین میں تبدیل هـ و سکے کی ـ بند کی تعمیر ، ، دسمبر ، ب ، و ، ع کو مکتّل ، هوٹی، اس پر ايك كرور انيس لاكه والرخرج آيا - ي . و ، اور ، ١ و ١ ع کے درمیان انجینٹروں نے بند کی دیوار کی بلندی اور موٹائی سی مزید اضافہ کیا؛ اس طرح بانی کے ذخیرے کی مقدار میں مزید ایا ارب مکعب میٹر کا اضافه هوا .. سمه رع میں اس کی بلندی . ب فث آور بڑھا دی گئی ۔ دریامے نیل اس طرح بند سے اوپر . . ، میل لمبی ایک جهیل بن گیا، جس سے خشک سالی کے زمانر میں انجنیئر . . . و ٹن پائی فی سکنڈ کے حساب سے چھوڑ کر خشک زمینوں کو سیراب کر سکتے ھیں۔ بندکی اصلاح و اضافه پر مزید ساؤ ہے سات لاکھ ڈالر خرج هوے ۔ ابدازہ کیا گیا تھا کہ ایک ارب مکعب میٹر پانی سے سوا دو لاکھ ایکڑ زمین کی کاشت کو موسم گرما میں پانی مل سکرکا اور حکومت کے خنزائر کو پچیس لاکھ ڈالسر کی مالیت کا قائدہ حاصل هوگا.

سد عالی: لیکن کچھ ھی دنوں کے بعد اندازہ موا کہ مصر کی بڑھئی ھوئی ضروریات، کے لیے یہ دغیرہ آب بھی کائی نہیں۔ ملک حبش میں، جہاں سے وادی مصر کو ہائی پہنچتا ہے، ہارش کی مقدار مقرر نہیں؛ کبھی ہارش خوب ھوتی ہے کبھی کم - علاقہ ازیں سودان کی حکومت اسی زمانے میں خود ایک ذخیرہ آپ آٹھ لاکھ ایک و مزید زمین کی سیرانی کے لیے تعمید کرنا چاھتی تھی۔ اگر یہ خیال عمل جامع ہیں گئی تو دریاے نیل کے ہائی کا خاصا حصم ہے سالھ میں تو

والله الوران والد الك كيمي نه بهنج سكتا .. میں سکویت برابر اس مسئلے کے حل کی تلاش میں المركاوممرمين مقهم ايك بوناني انجنيثر الكو عمره وه مين بهلى مرتبه اسوان بند كے جنوب مين حقات کلومیٹر کے فاصل ہوا ایک ایسر بلند اور ا مطيم الشان بند بنائر كا خيال بيدا هوا جو مصنوعي جهاوں میں دنیا کی سب سے بڑی جهیل ثابت هو گی ـ اس بنذ کی تعمیر کا خاکه مختلف سلکوں کے ما هرين کو دکھایا گیا۔ مغرب اور مشرق هر جگه اس منصوبے کی افادیت اور اس کی تعمیر کے بعد مصر کی آینده اهمیت کا اندازه لوگوں کو اجھی طرح هوا۔ پہلے جمال عبدالناصر، صدر مصر، نے ما عرین کی راے طلب کی اور برطانوی، فرانسیسی اور جرمن ماهرین نے مناسب مشورے دیرے من و و عمیں جب مغربی ممالک اس منصوبے میں دل چسبی لینے لکے تو عبدالناصر نے سالی امداد کا مسئله ان کے سامنے پیش کیا ۔ یورپ کی مذكورةبالا تينون حكومتين اس منصوبي مين دلجسمي رکھتی تھیں اور مالی امداد کے لیے بھی تیار تھیں ، اليكن اس مين بعض خطرات بهي تهر اور سياسي الجهاق بهي ـ آخر ان حكومتون نے حكومت اسريكه كو بھی صریک کرنے کی خواہش کی اور اب برطانیہ اور امریکه میں اس معاملے پر خط و کتابت اور گفتگو هروم هوئي ـ دسير هه و وه مين برطانيه، امريكه اور عالمی بنک نے مصرکے اس منصوبے کی مالی امداد منظور کے جس میں دس بارہ سال بند کی تعمیر میں الله الربيا ايك ارب تس كروا الرخرج هوتي المنافق سالات لم كعه ايسا بلغا كهايا كه و رجولائي المام الله المراكم المراكم الم حكومت مصركو المالي الله المالي المالي كا مالي مدد يعض وجوه المسائل في امريكه كي يعردي كي اور بهر ٢٠٠ 

سے ھاتھ روک لیا۔ امریکہ کے پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر کے ساتھ انگلستان سے ملنے والی ایک کروؤ چالیس لاکھ ڈالر اور عالمی بنک کی ہیس کروڑ ڈالسر کی رقمیں بھی شامل تھیں؛ کویا اس بند کی تعمیر کے لیے مجموعي طور پر سينتيس كرو أدالر ملنے والے تھے، ليكن امریکه کی دست کشی کی وجه سے سمر دامعة ان ساری رقموں سے محروم ہو گیا۔ جمال عبدالناصر نے پھر بھی همت نه هاری اور ۲۰ جولائی ۲۰۱۹ ع کو انهوں نے نہر سویز کو قومی سلکیت بنا دینر کا اعلان کیا اور اس پر قبضه کر کے یہ ارادہ ظاهر کیا که اسکی آمدنی سے یہ نیا بند تعمیر کیا جائرگا۔ دو سال تک وہ مصر کے وسائل اور دوست ملکوں کی امداد کا جائزہ لیتے رهے \_ اکتوبر ٨ . ٩ ، عمیں فیلڈ مارشل عبدالحکیم عامر گفت و شنید کے لیے ماسکو گئے۔ ۳ ۲ اکتوبر کو قرض کی شوالط کی تفصیلات شائم هوئیں اور 🛪 اکتوبر کو روسی ما هرین کی ایک جماعت اس منصوبر کا تقصیلی جائزہ لینے کے لیے مصر پہنچی ۔ ۲۷ دسمبر ۱۹۵۸ کو مصر اور روس کے درمیان ایک رسمی معاهده هوا اور اس پر دونوں حکومتوں کے نمایندوں کے دستخط ھوے۔اس معا ھدے کے تحت حکومت روس جالیس کروا روبل ( تین کروؤ بہتر لاکھ پچاس ھزار پونڈ) کی رقم بطور قرض السد العالى كا تعمير كرايي مكوست مصر کوفراهم کرے کی - روس سے دوسرے ارضر کی راہم شاسل کر لی جائے تو یه رقم ایک ارب تیس کروڑ روبل (گیارہ کروڑ تیس لاکھ مصری ہونڈ) ھوتی ہے۔ یہ رقم باره مساوی قسطون میں مصری پوئڈ کی شکل میں حکومت مصر ادا کرے گی ۔ اس کی پہلی قسط سہ ہ و و ع میں ادا کی جائے گی ۔ قرض کی رقم سے حکومت مصر تعمیر کے سلسلے کی ساری ضروریات خریدے کی ۔ ضروری اشیاه مصر هی میں خریدی جائیں گی ۔ بند کی تعمیر ک پہلی منزل میں کام آپروالر شروری سامان اور بهازى مشينين اور الجنيئر اور ماهرين فن خود حكومت

روس فراهم کرے گی ۔ اس معاهدے کے مطابق و ۱۹۰۹ء هی میں دریاہے نیل میں گرما کی طغیانی کے فوراً بعد کام شروع هونا طے هوا تها، لیکن بعض ناگزیر مجبوریوں کے سبب ۹ جنوری ۱۹۹۰ء ہے پہلے کسی طرح کام کی ابتدا نه هو سکی ۔ (روسی مصری معاهدة اسوان کی دفعات اور تفصیلات کے لیے دیکھیے MEA، فروری ۱۹۰۳ء ص ۱۵)،

سد عالی کی تعمیر کے بعد حسب ذیل فوائد حاصل ہونے کی توقع ہے۔ دس لاکھ فدّان (فدّان = ۱۵.۳۸ ایکڑ یا ۲۰۱۱ مربع میٹر) مزید کھیتوں کی آب پاشی هوگی اور سات لاکه فدّان بنجر زمین کو قابل کاشت زمین میں اس طرح تبدیل کر دیا جائےگا که سال بهر اس میں زراعت سمکن هو ۔ اس طرح قابل زراعت زمينوں ميں تقريباً پچيس فيصد كا اور مصركى قومی آمدنی میں چھے کروؤ تیس لاکھ مصری پونڈکا افاقه هو جائرگا ـ ساته هي سانه سمبر مين سال بهر ھر اسم کی کاشت کاری کے لیے آبپاشی کی بہم رسانی هوكي اور سات لاكه فدان زمين مين چاول كي كاشت ممكن هو سكے كى، جس سے پانىچ كروڑ ساٹھ لاكھ پونڈ سالانه حکومت مصر کو حاصل هوگا ۔ اس کے علاوہ بند کی تعمیر سے سیلاب کی روک تھام اور جہازرائی کی تدرقی سکن ہو سکے گی، جس سے حکومت کو على الترتيب ايك كرور اور بحاس لاكه مصرى بوند سالانه کا فائدہ ہو سکرگا ۔ جو بجلی اس بند سے حاصل ہوگی اس سے دس کروڑ مصری ہونڈ نفع ھوگا ۔ اس طرح ھر سال حکومت کے خزانے میں تئيس كرواز چاليس لاكه مصرى بوند جمع هوتا رهاي یه فوائد تو مصر کو حاصل هوں گے۔ جمہوریة سودان کو جو فائدے ہاصل ہوں کے وہ ان کے علاوہ ہیں [اندازه هے که سودان کا زیرِ کاشت رقبه کوئی دوسوگنا مو جائر گا ۔ ہند کی تعمیر کا کام سرکاری طور اور ۹ جنوری ، ۱۹۹ ع کو شروع هوا، اگرچه اس سلسلے

کے ابتدائی اور بنیادی کام کچھ پہلے می شرقع موچکے تھے، جیسے کہ اسوان شہر کو زیر تعمیر بند سے ملانے والی سڑکوں کی تعمیر، عرب اور روسی انجنیئروں کے لیے سکونتی مکانوں اور بارکوں کی تعمیر، بجلی کی فراهمی کی تدبیر اور ان کے علاوہ کچھ آور دوسرے کام۔ ۰۰۹ء کے ایک تغمینے کے مطابق بند کی تعمیر کی پہلی منزل ۱۹۹۳ء میں تمام هوئی تھی (الاهرام، ۲۰ جنوری ۱۹۹۳ء)، لیکن غیر ملکی ماهرین کا پہلے هی اندازہ تھا کہ یہ سہم کیر ملکی ماهرین کا پہلے هی اندازہ تھا کہ یہ سہم کیر منزل کی تکمیل کے بعد هی سر هو سکے گی۔ توقع ہے جنوری ۱۹۹۰ء میں چھے کہ پہلی منزل کی تکمیل کے بعد یانی کے خزائے میں چھے جنوری ۱۹۹۰ء میں چار ارب، ۱۹۹۱ء میں چھے ارب اور ۱۹۹۱ء میں چھے ارب اور ۱۹۹۱ء میں چھے ارب اور ۱۹۹۱ء میں آٹھ ارب مکعب میٹر فاضل پانی جمع هو سکے گا.

اس بند کو، جسے معبری ''هرم جدید'' کہتے هیں، تیئیس هزار مزدور اور انجنیئر مل کر بنا رہے هیں۔ یه تین میل لمبا اور ساڑھے تین سوفٹ بلند هوگا اور اندازہ ہے کہ اس کی تکمیل میں نو سال لگیں گے۔ مصریبوں کا خیال ہے کہ اس کی تعمیر میں هرم عظیم سے سترہ گنا زائد سامان لگےگا؛ دوسرے لفظوں میں سد عالی کی تعمیر میں جس قدر سامان درکار هوگا اس سے سترہ اهرام معبری تعمیر هو سکتے تھے۔ سد عالی کی تعمیر کے اخراجات کا موجودہ اندازہ اکیس کروڑ تیس لاکھ مصری ہونڈ کیا گیا ہے۔ اس میں جو رقمیں آبہائی کے منصوبوں، سڑ کوں اور مکانات کی تعمیر اور دوسرے ضروری امور پر خرج هوں گی جمع تعمیر اور دوسرے ضروری امور پر خرج هوں گی جمع تعمیر اور دوسرے ضروری امور پر خرج هوں گی جمع تو رقم اکتالیس کروڑ ہچاس لاکھ معبری ہونڈ ہوگی،

غرض مصر کا یہ سد عالی دنیا کے اہم ترین منصوبوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تعمیر اگر جائی مکسل مو گئی تو جمال عبدالناصر کو زندگی جاویہ بخشنے کے لیے ان کا یہی ایک کاونامہ کائی ہوگئی ہیں۔

المان، معجم البلدان، و ۱۹۹۱ [طبع وستفلف، ۱: ۹۳۹-السد العالى، نشرية وزارة الجمهورية "The High Dam (ר) בון אולה שונה של לושמנה של לותה של הוא לותה של הוא לותה של לותה של לותה של לותה של לותה של ל بشرية محكمة اطلاعات، قاهرة جروره؛ (م) Joechim الله الاعلام ، الله الاعلام ، Nasser, The rise to power : Joeston Nassar's New : Keith Wheelock (.) : 171-17. ن در) (۲. ما تا ۲. ما تا ۲. ما تا ۲. ها تا ۲. ها در) نالث ' Egypt in Revolution : Charless Issawi The Encyclopedia (2) : 17. 5 172 00 (2) 177 Aswan (A) : MAN OF 121 90 N See 1 Americana (1)] יוד יו דר: ((בון מין) יודר יו דר: (מון) and after سامي بك: قاموس الاعلام، بذيل ماده ؛ ( ، ) Statesman's UAR ייבע אונג אונג אונג Year Book יינע אונג אונג אונג אונג אונג אונג יינע אונג אונג אונג אונג יינע אונג יינע אונג (١١) Arab Affairs ، مطبوعة مذل ايسك ريسرچ سنثر، شماره س ؛ (١٦) آ أه لائلن، طبع اول)].

(مختار الدين احمد) الأَشُودُ بن كُعْبِ العَنْسي : بنومَدُ مج سے تھا اور يمن مين پهلي "ردة" كا رآهنما ـ اسكا اصلي نام عُيْمَلُنة يا عَبْمَلَة بتايا جاتا هے؛ اس كے علاوه وه فوالخمار، يعنى تقابيوش (يا فوالحمار، يعني گد م والا) کے نام سے بھی معروف تھا ۔ ٩٢٨ء ميں خساو دوم برويز (عربي: أبرويز) كے تتل كے بعد (اور غالبًا فتح مكه، يعنى . ٩٩٥ سے بہلے نہيں) يمن كے أسرائيوں نسے ساذام [ يا باذان ] كى قيادت ميں آنعضرت الله اتعاد بقائم كر ليا، كيونكه انهين المساس هو كيا تها كه اب أوه ايران سے مزيد مدد ساجل نہیں کر سکتے۔عربی مُآخذ کا بیان ہے کہ ان المنافق تے اسلام بھی قبول کر لیا تھاء لیکن بعض الدكر قبول اسلام كى تاريخ ردة ان کے بعد مقرر کرتے میں ۔ ان کے المانون عواه كعم يهى هو مسلمانون

کے ساتھ اتحاد قائم کر لینے کے معنی یہ تھے کہ اليمن كا وه حصّه جس بر ايراني قابض تهے اسلام کے سیاسی نظام میں منساک ہو گیا ۔ معلوم ہوتا ہے که باذام کی وفات کے بعد نبی [اکسرم ] نے اس علاقے میں مدینے سے کچھ عمال بھیجنے کے علاوہ یہاں کے مختلف حصوں کے بعض مقامی راه نماؤں کو اپنا کاربرداز مقرر کیا ۔ صنعاء کا نواحی علاقه باذام کے بیٹر شہر کے زبر تصرف رہا ۔ اواخر ، ۱ ه/ مارچ ۱۳۳ میں قبیلۂ مُذَّحج کے لو کوں نر الأسود العنسى كي قيادت مين علم بغاوت بلند کر کے رسول اللہ [صلّ اللہ علیه و سلّم] کے دو عمّال (خالد بن سعید اور عمرو بن حزم) کو نجران اور اس کے نواحی علاقمے سے باہر نکال دیا، شہر کو شکست دے کو قتل کو دیا اور صنعاء ہر قبضه جما کو الیمن کے بیشتر حصر پر الأسود کا اقتدار قائم کرا دیا۔ اس بغاوت میں قیس بن المَکْشُوح الْمرادی نے قبیلہ مراد کی قیادت حاصل کرنے کے لیے اپنے حریف فُرْوَة بن سَيْك كے مقابلر ميں الأسود كا ساتھ ديا۔ فَرُوَّهِ رَسُولُ اللَّهِ [صلَّى الله عليه و سلَّم] كي طرف سير قبيلة مذكوركا مسلمه سردار تها \_ كويا الأسود كي تحريك ایرانیوں کے اقتدار کے خلاف ہونے کے بجانے اس نظام کے خلاف تھی جبو رسول الله الم نیے یمن میں قائم کیا تھا، کیونکه بغاوت کے بعد بھی متعدد ایرانی صنعاء میں اهم رتبوں پر فائے رہے اس ردّة کا مذهبی پہلو اتنا نمایاں نہیں جتنا کہ آور مقامات پر هوا، تاهم الأسود نر دعوى كر كے كه وه كاهن (غيب كو) هے اور وہ جو كچھ كہتا ہے اللہ یا الرحمٰن کی طرف سے کہتا ہے، نیز ھاتھ کی صفائی (شعبده بازی) کی بناه پر اپنا اثر و رسوخ برها لیا۔ اس کا عقیدہ توحید الوهیّت اسلام کے بجامے غالبًا عيسائيت يا اليمن كي يموديت سے مأخوذ هے . الأسود كي حكومت صرف ايك دو ماه قائم رهي،

ں لیے دے بیان دیا گیا ہے کہ اس کی موت وصال وی اور اس اس کی موت وصال وی اور اس اس کے رفتاہ می بن سے بعض افراد، بعنی قیس بن المَکْشُوحِ اور ایرانی نسل الفَّرُوزُ (ما فَرُوزُ) الدیلمی اور داذویہ نے شَہْر بیوہ کی مدد سے ، جس کے ساتھ الاُسود نے شادی کر لی بیر ، وت کے کہائ انار دبا . . . .

(مناگمری وائ (جسے یُعْفَر اور یَعْفر بھی اُسُود بن یَعْفُر: (جسے یُعْفر اور یَعْفر بھی اُسُود بن یَعْفر: (جسے یُعْفر اور یَعْفر بھی ما جانا ہے) بن عبدالأسود التمبمی، ابو الجراح، بذ قبل از اسلام كا ایک عرب شاعر، جو غالبًا بنی صدی ،یلادی كے آخر میں زندہ تھا۔ بیان کیا تنا ہے کہ وہ قبائل كے درمیان گھومتا پھرتا اور گوں كی مدح یا ھجو میں اشعار کہا کرتا تھا۔ نچھ عرصے تک النعمان بن المنذر كا مصاحب نچھ عرصے تک النعمان بن المنذر كا مصاحب ن رها۔ بعض اوقات اسے بنو نَہْشَل كا الاَعْشٰی بھی با جاتا ہے، کیونکہ اسے شب کوری تھی۔ بیان کیا نا ہے کہ اس نے بڑی طویل عمر پائی، جس كے با میں اس كی بصارت جاتی رهی تھی۔ اس كا ن قدر كلام هم تک پہنچا ہے اس میں سب سے ن قدر كلام هم تک پہنچا ہے اس میں سب سے ن قدر كلام هم تک پہنچا ہے اس میں سب سے دہ مشہور ایک قصیدہ دالیۃ ہے، جو اس نر غالبًا اپنی

عمر کے آخری حصے میں لکھا تھا؛ اس قصیدے میں زندگی کے عام آلام و مصائب کا ذکر کیا گیا ہے، مثلاً موت کی آمد کا خیال، شباب کی کریزہائی اور بیراندسالی کے عوارض وغیرہ.

مآخذ: (۱) شیخو L. Cheikho نے شمراه النصرانیة سین اس کا کلام جمع کر دیا ہے، ص ویم تا ویم، سین اس کا کلام جمع کر دیا ہے، ص ویم تا ویم، میں (۲) مُفَشَّلیات، ۱: ویم تا یوم، بیم تا ویم، میں اس کے دو تعبیدے درج هیں: (۳) این قُتَیْبَة: الشعر، ص ۱۳۳ بیعد؛ (۳) وهی مصنف: المعارف، قاهرة ۱۳۳ (۳) (۳) بیعد؛ (۳) الجمعی: طبقات، ص۳۳ تایم؛ (۳) البحثری: صساحة، به امداد الماریه؛ (۳) این درید: الافتقاق، البحثری: صاحة، به امداد الماریه؛ (۳) این درید: الافتقاق، ص ۱۳ به ۱؛ (۵) البغدادی: طزانة، ۱: ۱ به ۱ تا ۱۹۹؛ (۱) ایکاریوس : روضة، ص شم بیعد؛ (۱) البعدادی: (۲) ایکاریوس : روضة، ص شم بیعد؛ (۱) ایکاریوس : روضة، ص (Ch. Pellat کید)

أسهام: (تدرك : إسهام) ، عدبي لفظ سهم (ترکی : سیم) کی جمع، بمعنی حصه ـ ترکی میں یه لفظ خزانے سے جاری شدہ بعض دستاویزات، مثار تمسکات، زر کاغذی اور سالیانوں کے لیے استعمال هوتا تها \_ هامر (Leibrenten) Hammer الم اسهام کو سالیانے قرار دیا ہے، اور ۱۸۹۲ تا ١٨٦٣ء کے عثمانی میزائیر میں بھی، جہاں انھیں rentes viagères (سالیانه تا حین حیات) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یه تشریح پورے طور پر درست نہیں ، کیونکه اگرچه کابض کی وفات کے بعد اسهام مملکت کی طرف منتقل هو جاتے تھے پھر بھی ان کی فروخت کی اجازت تھی اور سملکت ایسر هر انتقال پر ایک سال کی آمدنی بطور محصول لے لیتی تھی۔ مصطفٰی نوری پاشا کے بیان کے مطابق اسہام کا اجراء پہلی بار مصطفی ثالث کے اوائل عبد میں هوا تها ـ اس وقت استانبول کی گمرک اور دیگر معاصل کی آمدنی پر زر کاغذی سملکت کو قرضه دینے

والوں اور دوسر فے درخواست گزاروں کے لیے جاری كيه كيا تها .. اس كا سالانه منافع بانج في صد تها .. عبدالرحمن وفيق نر لكها في كه اس آمد كا زباده تر حصه اس جنگ میں صرف هوا تها جو ۱۱۸۲ ه/۱۲۵۸ ع سے روس کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق اسمام کا کاروبار پہلے ایک "مقاطعه جی" کے سیرد تھا اور آگر جل کر ایک "محاسبیه" کو منتقل کر دیا گیا۔استانبول کے محافظ خانوں میں "اسہام محاسبه سی قلمی" کی یاددائمتیں ۹ ، ۱ ، ۵ ه ه عداء سے شروع هو کر ۱۲۸۱ه / ۱۸۹۸ء بر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ جودت کا قول ہے کہ اسہام پہلے پہل افسر مالیات پیکی حسن آفندی نے جاری كير تهر، جو پملر ١١٩٧ هـ ١٥٨ عدين باش دفتردار مقرر هوا تها ـ قبل ازین وه دفتر اسنی بهی ره چکا تھا۔ صوبے کے معاصل کی ضمانت ہر اسہام کے اجراء کی یادداشت مورره/ سمیرع تا ۲۰۰۰ه/ و ١٥٨٥ مين درج هـ - اسهام كي اجراء كا طريقه بعد کے سلاطین نے بھی جاری رکھا۔ محمود ثانی نے اسمام سے ان تیماردارندوں کو معاوضه دینے کا کام لیا جو ۱۸۳۱ء کی اصلاحات اراضی کے باعث اپنی مقبوضه زمین سے محروم هو گئے تھر.

یورپی طرز کے باقاعدہ تسکات کا اجراء مورپی طرز کے باقاعدہ تسکات کا اجراء مورپ موا، جب معامل کو وصول شدنی تسکات خزانه جاری هوے ۔ ان کی شرح سود بہت زیادہ رکھی گئی تھی۔ یہ تسکات، جو بنک نواوں کی طرح رائع هوے، قائمہ اسہام اور قائمہ معتبرہ نقدیہ کے نام سے موسوم کیے گئے ۔ (دیکھیر مادہ قائمہ)

مهرون کی اصلاحات تنظیمات آرآف بان] کے جوران میں پرانا اسہام محاسبہ سی قلمی موقوف کر فیا گیاء لیکن دریں اثناء، یعنی مردور الارام الماری کیا گیاء جس کا نام

اسهام ممتازه رکھا گیا۔ اس کے بعد مزید قرضوں، بھ اسهام حدیدہ، اسهام عزیزید، اسهام عادید، وغیرہ ایک سلسله شروع هو گیا۔ انیسویں صدی کے ورکے ان قرضوں کا ذکر مجموعی طور در دیھی کر اسهام عنمانید کے نام سے انا ہے ،

مآخدن (١) مصطفی نوری پانیا : نبائج الونوعات س: سرو تا مروز (م) تاريخ لطني، به: ١٩٦٠ (-تاریخ جودت، بـ ( ۹ ـ ۲۰۰۸ ؛ ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۹ hice Years in Const. : Charles White (m) 1799 tantinople لندن ممروعه و د د د بيعد ؛ (ع) الكان المحادة Hammer (م) : مكتوب ما Letters sur la Turquie Ves osmanischen Reichs Staatsverfassung und staats-[F.A.] Belin (ع) ناء : ۱۹۱۱ (ع) (verwaltung assais sur l'histoire economique de la Turquie (منتول از 1/4)، بيرس ه١٨٦٥، ص هم١، ١٢٦١، ١٦٥ ssai : A. Du Velay (A) free " ree fran fram יו איניש יי אי Sur l'histoire financière de la Turquie ص ۱۲۶ بیعد، ۱۵۰ بیعد، ۱۹۰ بیعد؛ (۱۲۹ Morawitz ا ایرس ۱۹۰۲ کی ا Les Finances de la Turaquie يعادي ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ، بيعاد ؛ ottomanes ویانا - لائیزگ ۱۹۱۰ ع: (۱۱) معتد ز بُكُلين (Pakaiîn) : عثمانلي تاريخ ديملسري و ترملس smanli Tarih Devimleri ve 'Terimleri') مينزلغي ۲) : ۱۰۰۰ : (در استانبول ۲ م در این ۲ مه ۱۰ استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در ۱۰ م در استانبول ۲ م در ۱۰ م در استانبول ۲ م در ۱۰ م در استانبول ۲ م در ۱۰ م در استانبول ۲ م در ۱۰ م در ۱۰ م در استانبول ۲ م در ۱۰ م در استانبول ۲ م در ۱۰ م در ۱۰ م در استانبول ۲ م در ۱۰ م در استانبول ۲ م در ۱۰ م در استانبول ۲ م در ۱۰ م در استانبول ۲ م در ۱۰ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول ۲ م در استانبول عبدالرحمين وفيق: تكاليف قواعدى، استانبول ٢٠٨ ه، ١ ج. و تا ۲. و، بر به ۲۲ و

(ليوس B. Liwis)

آمیر : فصیحی هروی کے شاگرد اور فاہ شاعر میسرزا جلال الدین محمّد بن میرزا مؤمن تخلّص ؛ جانے پیدایش : اصفہان ؛ تاریخ وفات : غ وم ، ۱ ه / ۱۹۳۹ - ، ۱۹۳۹ء اگرچه بعض مآ۔ میں بعد کی تاریخیں بتائی گئی هیں ـ اپنے دوس

سرین کے برعکس اس نے ترک وطن کو کے مدربار سے وابستگی اختیار نہیں گی، بلکه عباس اوّل کا بے تکلف ندیم اور قریبی عزیز ن روایت کے مطابق داماد) هو گیا ۔ اس کی بقی شعری بیشتر شرابنوشی کی مرهون منت هے اس کا کثرت اس کی موت کا سبب بنی ۔ اس کا ن، جو قصیدوں، مثنویوں، ترجیع بندوں اور غزلوں شتمل ہے، ۱۸۸۰ء میں لکھنٹو میں طبع هوا، مآخذ: (۱) Rieu کی فہرست مخطوطات (برٹش نامہ)، ۲۰۰۰ء کی فہرست مخطوطات (برٹش

زيم) ۲ : ۱۹۸۱ (۲) Pertsch (۲) عن فهرست (بران)، درم) ۹ : ۹۸۱ (۳) قصص الخاتانی، ورق ۱۹۳ چپ؛ (۳) ۱۱ : ۲ (Gr. I. Ph.)

(R. M. SAVORY سيووري)

اسپر گڑھ: ایک قلعه، جو مدهیاپردیش رت] کے ضلع نمار کی تحصیل برهانپور میں ۲۱ م ۲۸ دقیقه مشرقی ۲۸ دقیقه سمالی، ۲۱ درجه ۱۸ دقیقه مشرقی واقع ہے۔ اسیر گڑھ سطح سمندر سے تقریبا ۲۲ فٹ باند ہے۔ قلعے کی کرسی ۲۰۸ فٹ اونچی درسیان دریا نے نمریدا اور دریا نے تاہتی کے درسیان ست پڑا کے سلسلے میں سے هوتی هوئی جو واحد سمالی مغربی هند سے دکن کی سمت جاتی ہے پر یہ قلعه مشرف ہے.

جو اس وقت کڑہ کا مقطع (چھوٹا سا جاگیردار) تھا۔
دکن پر اپنے دھاوے سے واپس آتے ھوے اس پر
ممله کیا (دیکھیے Tod کر Annals and Antiquities of: Tod مطبع کر Rajasthan
۱۳۹۳: ۳ نه ۱۹۲۰ (Crooke کر Rajasthan
۱۳۹۳: ۳ نه ۱۹۲۱ جس میں [حملے کی] تاریخ سمت ۱۳۹۱ کر اسلامی افواج نے اس پر ۱۸۰۷ اسلامی افواج نے اس پر ۱۸۰۷ کر اسلامی افواج نے اس پر ۱۸۰۷ کیا ۔
درج هے)، لیکن اسلامی افواج نے اس پر ۱۸۰۵ کیا ۔
اس سال ملک ناصرخان فاروقی نے اسے فتح کیا
اور یه مزعومه طور پر خاندیش کے سلامین فاروقی کا ایک ناقابل تسخیر قلعه بن گیا (دیکھیے فاروقی کا ایک ناقابل تسخیر قلعه بن گیا (دیکھیے فرشته، متن، طبع Briggs ۲: ۱۳۸۵) آئین اکبری، محل مذکور.

جہان گیر جہان گیر جہان کے خلاف اپنے اقدام کے دوران میں اسیر گڑھ میں پناہ اور آگے چل کر حدود ۲۰۱۱ه / ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ میں وهاں ایک مسجد تعمیر کروائی ۔ ۱۹۳۱ه/ میں وهاں ایک مسجد تعمیر کروائی ۔ ۱۳۳۱ه/ میں وهاں ایک مسجد تعمیر کروائی ۔ ۱۳۳۱ه/ فیضد موگیا اور جب ۱۱۵۳ه/ ۱۱۵۰ میں مرهثه پیشوا باجی راؤ نے اس پر قبضه کر لیا تو یه پوری طرح مغلوں کے هاتھ سے نکل گیا ۔ برطانوی حکومت نے اسیر گڑھ کو پہلی مرتبه ۱۲۱۸ه/ ۱۸۱۵ میں اس پر قبض کیا اور بالآخر ۱۲۲۰ه/ ۱۸۱۵ میں اس پر قبض کو گئے ،

مآخل: دیکھیے نتن؛ نیز (۱) Gazetteer of the مآخل: دیکھیے نتن؛ نیز (C. Grant ناگور

- 1977 'Arch. Sur. India Report in the A.

#### (P. HARDY (هارڈی)

آسیوط بالائی مصر کا سب سے بڑا شہر ہے اور دریائے نیل کے مغربی ساحل پر ے ۲ درجه ۱۱ دقیقه دریائے نیل کے مغربی ساحل پر ے ۲ درجه ۱۱ دقیقه عرض بلد شمالی پر واقع ہے۔ چونکه یه شہر وادی نیل کے انتہائی زرخیز اور محفوظ علاقے میں آباد اور محرا ہے اعظم کی طرف سے آنے والی شاہراہیوں کا قدرتی مقام اتصال و اختتام ہے، اس لیے زمانه قدیم میں اسے مقام اتصال و اختتام ہے، اس لیے زمانه قدیم میں اسے اور یه ایک صوبے (Lykopolis) بڑی اهمیت حاصل تھی اور یه ایک صوبے (Nomos) کا صدر مقام تھا۔ اسلامی عمد میں یه شہر ایک گورہ (موجودہ مرکز، یعنی خطم میں یه شہر ایک گورہ (موجودہ مرکز، یعنی خطم موبے مقام رہا اور جب صوبوں کی تقسیم علی کا صدر مقام رہا اور جب صوبوں کی تقسیم موجودہ مدیریا کا صدر مقام رہا اور جب صوبوں کی تقسیم موجودہ مدیریا کی صوبے (عمل میں آئی تو وہ ایک صوبے (عمل) موجودہ مدیریا کی صوبے (عمل)

أُسيُّوط عام بول چال كا لفظ هے، جس كا صحيح ادبى تلفظ آسيُّوط هے \_ يه دونوں الفاظ قبطى لفظ سيوط (Siout) كا معرب هيں اور ازمنة وسطى كے كاغذات اراضى ميں سيوط اور سيوط كى شكل ميں ملتے هيں؛ ليكن القَلْقَشَندى (م ٢١٨ه/١٩٨١ع) كے وقت تك اس كا عام تلفظ آسيوط هو جكا تھا.

آسیوط کی تاریخ بیان نہیں کی جا سکتی کیونکه مؤرخین کے بہاں اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ صرف مملوکوں کے عہد کے آخری ایام میں علی بے زیر حکومت اس شہر نے تاریخی اعتبار سے کچھ علم چایا، یعنی جب ۱۱۸۳ه/۱۹۹۱ - ۱۱۵۰ میں یہ ایک بفاوت کا مرکز بنا ۔ جغرانیانویسوں کو سیلموں کے بیانات سے یہ بات پایڈ ثبوت کو میں یہ شہر سیلموں کے بیانات سے یہ بات پایڈ ثبوت کو میں یہ شہر سیلموں کے بورے اسلامی عہد میں یہ شہر

میں، بالخصوص اس وقت سے کہ جب ۱۲۹۳ھ/
۱۸۵۰ء میں اسے ریلوے کے ذریعے قاهرة سے ملا دیا
گیا، اس شہر نے بہت اهیت حاصل کر لی ۔ اس کی
آبادی ۱۲۹۳ھ/ ۱۸۶۹ء میں اٹھائیس هزار تھی،
جو پہلی جنگ عظیم سے قبل بیالیس هزار تک پہنچ
گئی اور آج کل ایک لاکھ بیس هزار ہے.

ازمنة وسطى مين اسيوط اپنى زرعى بيداوار، صنعت و حرفت اور تجارت کے لیے مشہور تھا۔ اناج اور کھجور کے علاوہ یہاں غیرمعمولی جساست کا بَی (quince) بھی هوتا تھا ۔ یہاں کی اهم صنعتیں اون، روئی اور کتان کی بنی ہوئی چیزیں تھیں۔ قریب کے نخلستانوں سے پھٹکری اور نبل آسانی سے دست باب هو جاتر تھے، اس لیے رنگائی کا کام بھی یہاں وسیم پیمانے بر هوتا تھا، مثار دارقور بھیجنر کے لیے جو مال یہاں تیار کیا جاتا تھا اس کی رنگائی بھی یہیں ہوتی تھی ۔ اس کی معصوص سوغات ایک تو کتان کا عمده مال تها، جسر اس کی پیداوار کے اعم مرکز بالائی مصر کے ایک شہر دین کے نام پر دیتی کہا جاتا تھا اور دوسر ہے عمدہ اونی مال اور قدیم ارمنی دستکاری کے طرز کے قالین ۔ آج کل بھی آسیوط میں سیاہ اور سفید رنگ کی جالی دار ریشمی شالیں تیار کی جاتی هیں، جن پر چاندی کے سلم ستارے کا کام هوتا ہے۔ يورپ ميں ان کی بہت مانگ ہے ۔ یہ اس صنعت کی بیچی کھچی یادگار مے جس کا کسی زمانر میں سارے مشرق میں شهره تها \_ مزید برآن اسیوط افیون کی پیدوار اور قدیم نمونوں کے اعلٰی قسم کے مٹی کے برتن بنائے کے لیسے بهی بهت مشهور تها ـ یه برتن سیاه و سرخ اسیوطی برتن کہلاتے میں اور اب بھی ان کی بڑی مانگ ہے.

ان جمله اشیاء کی تجارت مصر اور دوسرے ملکوں میں بڑے زوروں پر تھی؛ سودان کے ساتھ براہ راست تجارت بالخصوص مشہور ہے ۔ دارقور

کا سالانہ تجارتی قافلہ (جو پندوہ سو اوتقوں پر مشتمل موتا تھا) علام، هاتھی دانت، شتر مرغ کے پر اور مودان کی دوسری بیداوار لے کر آتا تھا اور ان چیزوں کے مبادلے میں مصری صنعت و حرفت کی اشیاء، فصوصًا پارچات لے جاتا تھا ۔ نیولین کی مہم کے وران میں جو اهل علم آئے انھوں نے اس تجارت کے متعلق، جس پر اب زوال آ چکا ہے، بڑی احتیاط سے تحقیق کی تھی، ہ

مصر کے دوسرے صنعتی شہروں کی طرح آسیوط بی بھی عیسائی بکثرت آباد ھیں ۔ ایک بیان کے طابق اس شہر سی ساٹھ اور دوسرے کے مطابق ہتر بڑے اور کلیسا سوجود ھیں۔ س شہر میں یہودی بالکل نہیں ھیں اور یہ بات ناص طور سے بیان کی جاتی ہے .

کارواں سرائیں، بازار، حمّام (ان میں سے ایک ممام بہت قدیم اور مشہور ہے)، مسجدیں اور دیگر عوامی عمارتیں آج بھی پہلے کی طرح اس شہر کے لیے باعث زبنت ہیں۔ ایک مسجد میں ایک منبر نها، جسے بعض موسموں میں لوگ غلّے سے بھر کر حمل کی طرح بازاروں میں پھراتے تھے (ابن دُقّاق)۔ حجل کی طرح آسیوط میں حجودہ مصر کے بارونق شہروں کی طرح آسیوط میں خطة بحیرۂ روم (لیوانٹ) کے باشندوں کا بہت ختلاط بایا جاتا ہے.

آسیوط افلوطین (Plotinus)، القدیس یوحنا القبطی اسیوطی (the Coptic Saint John of Lykopolis) اور السیوطی نام کے متعدد عرب اهل علم کی زادیوم هے ۔ ان میں مشہورترین جلال الدین [السیوطی] (م ۱ ۱ ۹ ۹ ۸ ۵ ، ۵ ، ۵ ) هیں ، جو زبردست مؤرّخ [اور محدّث] هونے هیں ،

مَآخَلُ: (۱) یاتوت، ۱: ۲۵۲ و ۳: ۲۲۲ (۷) الدُّدریسی: المُفْرِب، ص ۸۸؛ (۳) الدُّلْتَشْنْدی: ضوء المبح السُفْر، ص ۲۳۰ (مترجمهٔ وَسُعْنَفُكُ Wtistenfeld، وَسُعْنَفُكُ اللهُ مالح، ورق ص ۲۰۰): (۳) ابن دُلْمَان، ۵: ۲۳؛ (۵) ابو صالح، ورق

ه ٨ ب ؛ (٦) على مبارك : النَّفَظُ الْجَدِيدَة، ١٧ م بيعد؛ (م) ابن جِنْعان، ص ١٨٨٠؛ (٨) فاصر خسرو: سفرنامه، ص ۹۱ (ترجمه، ص ۱۵۳)؛ (۹) کاترمیتر Mémoires géograph. et histor. sur : Quatremère La : Amélineau (1.) : Jan Tar : 1 " Egypte " en e géographie de l'Égypte à l'époque copte ! Dictionnaire géographique : Boinet Bey (۱۱) ! ابعد Histoire de l'Égypte: Marcel (17) : AA U' باب ۱ (طبع 'Univers) اس ۲۳): (۲۳ طبع Baedeker (۱۳): Description de l'Égypte (۱۳) : بذيل مادّه (Egypte طبع ثانی، موجوده کیفیت، ۱۵: ۸۵۸ ببعد؛ (۱۵) " Matériaux pour servir à la : G. Wiet 3 J. Maspero recographie de l'Égyple على بر بهجت: BIE ja Un décret du Sultan Khoshqadam 'Guide Bleu, Egypte (۱٤) : ۳۰ له ۳۰ : ۱ و ۱۲۰ ا ١٩٥٦ من ١٩٥٨ بيعد .

### (C. A. BECKER يَكِر

اشبر تال: [فرانسیسی: Ichebertal] انگریزی:

Spartel

Spartel

شمال مغربی نقطے پر طَنْجة سے سات یا آٹھ میل

مغرب کی طرف واقع ہے ۔ الأدریسی نے اس کا ذکر

نہیں کیا، البتہ البّکری نے اس کے بارے میں یہ لکھا

ہے کہ یہ ایک پہاڑی ہے، جو آردلّة سے تیس میل

اور طنجة سے چار میل کے فاصلے پر سمندر کے اندر

نکل ہوئی ہے، اس میں تازہ پانی کے چشمے میں

اور ایک مسجد ہے، مجو بطور رباط استعمال ہوتی

واتع ہے اس کے بالمقابل اندلسیہ کے ساحل پر کوہ الاغر

واتع ہے ( = طُرف الأغر > Trafaigar) - یہاں کے اصلی

باشندے اشبرتال (غالبًا اس کا تعلق لاطینی Esparto کئرت ہو) کے نام سے، جو البکری نے اسے دیا ہے،

ناواقف میں،

ناواقف میں،

## مرافق البكري إكتاب المقرب في ذكر بلاد Description de [ . المرافر ١١٩١ عن ص ١١٠٠

(G. S. COLIN كولن) اشبیلیه : [ انگریزی : Seville !] هسپانوی : Sevilla (نسلی اعتبار سے اشیلی)؛ هسپانیه کا ایک بڑا شہر، جس کی آبادی [.مهورع میں ۲۵۰۱۲۹ تھی - انسائی کاوپیڈیا بریٹینیکا ]، اسی نام کے صوبے کا صدر مقام اور زمانهٔ سابق مین سلطنت اشبیلیه کا پامے تخت؛ سطح سمندر سے اوسطا پینتالیس فٹ کی بلندی هر ایک وسیم و عریض میدان مین دریام وادالکبیر (وادی الکبیر = بڑا دریا) (Guadalquivir) کے بائیں کنارے پر واقع ہے، جو اسے طریانه Triana (قب یاتوت : معجم البلدان، بذیل ماده) کے مضافات سے الگ کرتا ہے۔ اگرچہ یہ شہر سمندر سے ساٹھ میل کے فامل پر واقع ہے، تاہم اسے نہایت تدریعی اُتار کے ہاعث بندرگاہ کے تمام فوائد حاصل ھیں، ؛ جوار بھاتا کی لہر اشبیلیہ کے اوہر تک دیکھی جا سکتی ہے (نب لاطيني شاعر Antonius ي ال الطيني شاعر aequoreus amnis ال آب و ہوا کرم خشک ہے ۔

اشبیلیه کا صوبه مسلمانوں کے عہد میں وادالکبیر کی ساری نشیبی وادی پر مشتمل تھا اور نہایت ھی خوش حال علاقے میں، جسے یه دریا نے اعظم سیراب کرتا ہے، مشرق کی طرف جبلالاڑک سیراب کرتا ہے، مشرق کی طرف جبلالاڑک محت آنه کی وادی تک پھیلا ہوا تھا۔ پائے تعفت کے قریب ترین نبواح میں جبلالشرف (Azarati یا کی قاملانی خاص مورد بغشایش میں ۔ انجیر اور زیتون کے باغات اپنے میں انجیر اور زیتون کے باغات اپنے میں عرب جغرافیا نویس اس ملک کی قدرتی دولت کی خرافیا نویس اس ملک کی قدرتی دولت کی خرافیا نویس اس ملک کی قدرتی دولت کی خرافیا نویس اس ملک کی قدرتی دولت کے اظہار میں

کبھی نہیں تھکتے۔ تمام جزیرہنما میں صرف یہی ایک ضلع تھا جہاں کیاس پیدا ھوتی تھی، جس کی برآمد بڑی اھم تھی ۔ دوسری مخصوص پیداواریں رعفران اور نیشکر تھے۔ملک کی آبادی نہایت گنجان تھی ۔ الأدریسی کے بیان کے مطابق کم سے کم آٹھ ھزار گاؤں کسب معاش کے لیے ہاے تخت کے مرھون منت تھے .

اشبیلیه کا نام آئی یبری (Iberian) اصل کے قدیم نام Rispalis سے نکلا ہے، جسے اہل روم نے اس شہر الانام کے لیے برقرار رکھا نھا۔ جولیئس سیزر الانام کے لیے برقرار رکھا نھا۔ جولیئس سیزر Caesar کے اسے میں قتح کیا اور اسے "Coloxia Julia Romula" (جولیئس کی رومی نوآبادی) کا درجه دیا۔ اہل روم کے زبر حکومت اس نے بڑی اہم اطوریه آ امبراطوریه آ امبراطوریه آ امبراطوریه الانتہاں اشکاری باری باری سے صوبۂ قبرطبه (Baetica) اور طالقه صادر مقام بنسے رہے۔ اس کے بعد به ایک وندال صادر مقام بنسے رہے۔ اس کے بعد به ایک وندال ساخرین کا پائے نخت بن گیا (۱۱ءء)۔ ۱ میم سے یه وزقوطی Visigothic بادشاہوں [ملوک القوط الغربین] کا مستقر بنا، تا آن که ہے۔ وہ میں اثاناجلد الغربین] کا مستقر بنا، تا آن که ہے۔ وہ میں اثاناجلد منتقل کر دیا۔

سہ و م / ۲۰ ع کا موسم بہار تھا جب شذونه (Medina Sidonia) اور قرمونه مشذونه دوسم کی تسخیر کے بعد اشبیلیه کی باری آگئی اور بعض مؤرخوں کے بیان کے مطابق ایک سہینے کے محاصرے کے بعد اس پر مسلمانوں کا قبضه هوگیا، تاهم اگر هم ایک گم نام مصنف کے تذکرے اخبار مجموعة پر اعتماد کریں، جس میں تسخیر شہر کے بارے میں زیادہ تفصیلی بیان ملتا ہے، تو ماننا پڑےگا که شہر کے فتح هونے میں، زیادہ وقت لگا تھا۔ عیسائی شہر کے فتح هونے میں، زیادہ وقت لگا تھا۔ عیسائی

فانع موسی الما بن نصیر نے شہر کے اندر ایک یہودی نوآبادى قائم كى اور عيسى بن عبدالله الطّويل المدنى کو وہاں کا عامل بنا کر اس کے ماتحت ایک محافظ فوج وهاں چھوڑ دی ۔ اشبیلیه کے عیسائیوں نے اسی سال ساہ جولائی میں باجہ اور لبلہ (Niebla) سیں النے همددهب باششدول کی مدد سے شورش برپا ا درنے کی ادوشش کی، مگر اسے آناً فائاً دیا دیا گیا اور سمبر کو سوسٰی<sup>(۱۲)</sup> بن تُنصیر کے لڑکے عبدالعزیز نے نطعی طور پر دوبارہ فتح کر کے سارمے باغیوں کا فتل عاء كر دبا \_ جب اس كا والله (بعني موسى بن نصبر) مسرق کی طرف چلا گبا تو عبدالعزیز اسلامی اندگر کا عامل بن گیا ۔ اس نمر اشبیلیہ کو ابنا با سے بخت بنا لیا ۔ وہاں اس نے وزقوطی Visigoth بادشاه نذریق (Roderick) کی بیوه (نه که لڑکی، جیسا که اندر کہا گیا ہے) اجلونه Egilona سے (جسے عرب مؤرخین اینو [اور ام عاصم] لکھتے ھیں) شادی ئر لی ۔ اس نے سبنٹ روفسنا St. Rufina کے قدیم گرجے نو اپنا مستقر بنایا اور اس کے بالمقابل ایک مسجد بعمير درائي دايهي مقام تها جبهان اس كے سیا هیوں نر خابفة دمشق سلیمان کا اشاره پاکر اسے رجب ہے ہم/ سارچ ہ اے عسی قتل کر دیا۔

اس کی موت کے بعد عربی نظام حکومت کا مرکز قرطبہ میں منتقل کر دیا گیا ۔ بایں همه اشبیلیه کا شمار اندلس کے متمول ترین شہروں میں هوتا رها ۔ حقیقت یه هے که جتنا یه شہر اپنے فاتحوں کے اثرات سے محفوظ رها اتنا کوئی دوسرا شہر نہیں رها ۔ اس میں شبه نہیں که یہاں کی آبادی نے اپنا قدیم مذهب چھوڑ کر اسلام قبول کیا بھی تو بہت آهسته آهسته . : . . اس شہر کا بڑا حصه رومن با گاتھک تھا اور اشبیلیه کے عمائدین کے فاموں میں صدت تک اس ذوالا صلیات کی یاد باقی رهی ۔ جزیرہنما میں اسلام کی اشاعت نے تجارت اور زراعت

کو چار چاند لگادیے اور اس کی بندرکہ کی اھیت بہت بڑھ گئی.

جب عبدالرحمن الأول بن معاویة الداخل اور اس کے جانشینوں کے عہد میں اندلس کے اندر اموی خلافت قائم هو گئی تو اشبیلیه کا انتظام عاملوں (مثارً باهمت عبدالملک بن عمر) کو تفویض کر دیا گیا اور منک کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح یه بھی اکثر بغاوتوں کا اکھاڑا بنتا رہا۔ هم ۱۹۸٫ ۲۹٫ ء میں دو بغاوتوں کو، جن میں سے ایک سعید الیعمی المطری اللبلی نے اور دوسری ایوالصباح بن یعیی الیعمی نے برہا کی تھی، یکے بعد ایوالصباح بن یعیی الیعمی نے برہا کی تھی، یکے بعد ویکرے دیا دیا گیا۔ ۲۰۱ه/ ۲۰۱۵ء میں خلیفه کو ایک بار بھر وہاں کے عامل عبدالغافر (یا عبدالغفار) الیمنی اور حیات بن ملاسی (یا ملاسی) کی خود مختار الیمنی اور حیات بن ملاسی (یا ملاسی) کی خود مختار فرمان روا بنے کی مساعی کی سرکوبی کرنا پڑی.

عبدالرحیٰن ثانی نے شہر کے اردگرد ایک پختہ قصیل بنوا دی تھی ۔ اس نے اس میں ایک بڑی مسجد بھی بنوائی تھی ۔ اسی فرمانروا کے حمید مکونت میں نارمن بحری لٹیروں نے ۔ ۲۹ مرانہ انہوں نے ، ۲۹ مرانہ فی ایک میں بہلی بار اشبیلیہ پر قبضہ کیا ۔ انہوں نے ایک

المان معاص کے بعد عله بول کر میں گیا: جانجہ اسے دوبارہ فتح کرنے کے لیے و الما الما المواج حركت مين لانا بري اور بظامات کی فیصلد کن لڑائی میں اس نے حملہ آوروں محومار بهکایا ـ شهر پر مجوس (نارمنون) کے دوبارہ حملے کا سد باب کرنے کے لیے خلیفہ نے احتیاطاً اهبيليه مين ايك سلاح خانه تعمير كرايا اور تيز رفتار جهاز بنوائر \_ باین همه به انتظامات نارمن بادشاه سے دوستانی روابط قائم کرنے میں سزاحم نے ھوے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے نارمن بادشاہ کے دربار میں یعیی بن الحکم الغزال کو سفیر بنا کر . بهیج دیا۔ ۱۹۰۰م میں ، جب که اس کے پیٹے محمد کا عہد حکومت تھا، نارمنوں نے اندلس پر دویارہ جڑھائی کی، لیکن مؤخّر الذکر، جو اس دفعه وادی الکبیر کے دائے پر اترے تھے، غالباً اشبیلیه کی طرف نہیں گئے بلکه سیدھ الجزیرة الخضرا (Algoritas) ہر قابض هونے کے لیے باؤهتے گئے؛ تامم ابن خلدون اور النویری کا خیال ہے که نارمن اس بار بھی اشبیلیہ میں اترے تھے (قب الخصوص لأوزى Les Normands en Espagne; R. Dozy بالخصوص أوزى נ Recherches طبع سوم؛ ص ۲۵۹ تا ۲۹۴ و ۲۵۹

خلیفه عبدالله کے عہد حکومت میں اشبیلیه حدّت تک دو یمنی الاصل خاندانوں ۔ ہنوخلدون اور بنو حبّاج ۔ کے عزائم اور سرگرمیوں کی آماج کاہ بھا رہا ۔ یہ عرب ملک بھر میں ہڑی ہڑی ہڑی جاگروں کے مالک تھے اور ان کے المالی موالی بھی بے شمار تھے ۔ انہوں اشبیلیہ کے نومسلم اندلسیوں سے بھی اتنی خوصہ کے اموی خلفا سے ۔ انہوں خلفان کے رئیس گریب این خلدون نے بھی الشرف کے تمام میں شورش بریا کر دی اور اینر علم بغاوت کے مام

کے نیچے خاندان بنو حجاج کے رئیس اور جنوبی اندلس کے دوسرے عبرب اور بربر زعماء جبع کر لیے۔ اس نے اشبیلیہ کے تمام علاقے کو آتش و شمشیر سے تاخت و تاراج کر ڈالا اور بعد ازآن۔ بعض اوقات خود خلیفه کی اعانت سے ۔ اشبیلیه کے تمام تارکین دین کو تباہ و برباد کر دیا کے تمام تارکین دین کو تباہ و برباد کر دیا ھو گئے اور چار سال گزر جانے کے بعد کہیں جا کر خلیفه (بادشاہ) نے ان کے خلاف فوجی سہم بھیجنے کا خیصلہ کیا۔

٣٨٦ه / ٩٩٨٩ سين دونول خاندانون کے رئیس، جو اب تک برابر صلح و آشتی سے رہتے چلے آئے تھے، ایک دوسرے سے ہر سر پیکار ہوگئے۔ ابراہیم بن حجّاج کامیاب رہا اور اس نے گریّب کو قتل كر ڈالا ـ مشهور و معروف باغى عمر بن حَفْصُون [ رَكَ بَان] كے ساتھ اتحاد كر لينے كے بعد اس نے بالآخر قرطبه کے خلیفہ کی اطاعت قبول کر لی، سکر عمار اشبیلیه میں اسے غیر محدود اختیارات حاصل رہے \_ وهاں اس نے اپنی باقاعدہ بادشاهت قائم کر لی۔ یڑے ہڑے طباع شاعر اور ناسور مغنی اس کے دربار کی زینت تھے ۔ خاندان بنی الله سے اس کے عهد وفاداری کی تجدید سے الأندلس میں از سر نو امن و نظم کے دور کا آغاز ہوا ۔ خلیفۂ کبیر عبدالرحمٰن الثالث کے عمد میں اشبیلیه اهمیت کے اعتبار سے اگرچه قرطبه کا مد مقابل تو نہیں بن سکاء تاهم ابن و خوش حالی کے دور میں داخل هو گیا اور سرکزی حکومت کا وفادار بنا رها.

یں اشہاب کے نوبسلم اندلسیوں سے بھی اتنی الیکن اس کا سب سے زیادہ روشن اور درخشندہ فرت قبل کے اموی خلفاء سے ۔ عہد اور سیاسی زاویڈ نگاہ سے بھی احم ترین دور وہ عہد اور سیاسی زاویڈ نگاہ سے بھی احم ترین دور وہ عہد اور منافلات کے رئیس گریب این خلاون نے جو اموی خلافت کے زوال کے بعد شروع حواء کی مند شروع کی الشرف کے تمام جب مرام آم مرام کی اسے اپنا پا ے تخت شوری برہا کر دی اور اپنے علم بغاوت عباد )۔ کے خود مختار خاندان نے اسے اپنا پا ے تخت

بنا لیا ۔ اس خاندان کا بانی قاضی ابوالقاسم محمد الأول ايك لخمى النسل نامور اندلسي فتيه اسمیل بن عبّاد کا بیٹا تھا ۔ اس نے اول اول حمودی بادشاہ یعنی بن علی کی سیادت تسلیم کر کے قوت حاصل کی، لیکن جاد می اسے مسترد بھی کر دیا، کیونکه وه سعض برایے نام تھی ۔ اس کی وفات پر سمسه / ٢٠٠٠ ع سين اس كا بيثا ابوعمرو عبّاد، جو المعتضد کے تکریمی لقب سے زیادہ معروف ہے، اس کا جانشین هوا . . . . مشرق اور جنوب میں واقع همسایه ریاستوں کا تیا پانچا کر کے اس نے اپنی سلطنت کو توسیع دی اور اس سلسلے میں اسے صرف ایک هی سخت دشمن سے بالا پڑا، جو غرناطه کا زیری بادشاه بادیس تها .. المعنشد ۲۰۰۱ / ۲۰۱۹ میں فوت هو كيا \_ اس كا بيثا ابوالقياسم محمّد ثاني المعتمد اپنر شعری ذوق اور صلاحیت کے لیے مشہور ہے۔ اس کے عہد میں اشبیلیہ اپنے دور کے بہترین فضلاہ کا مرحم بن گیا۔ اس نے بنو جوہر سے قرطبہ چھین لیا، مكر جلد هي شاه قشتاله (Castile) الفانسو Alfonso ششم کی هوس ملک گیری اس سے آ منصادم هوئی اور اسے المغارب کے مغربی حصر کے نثر سلطان یوسف بن تاشفین العرابطی کے سامنے دست اعانت دراز کرنا پڑا ۔ مؤخرالڈکر اپنی افواج سمیت سمندر عبور کر کے اندلس پہنچا اور ۱۲ رجب ۹ مرم ا ٣٣ اکتوبر ٢٠.٨٦ کو زلاقه کی فتح عظیم حاصل کی ۔ المرابطون جب مراکش کو <mark>لوٹ گئے تو</mark> عیسائیوں نے اپنے جارحانه اقدامات پھر شروع کر دیے۔ المعتمد كو اس بار استمداد كے لير لمتونى سلطان کے پاس بذات خود جانا پڑا۔ یوسف نر اسکی درخواست منظور کر لی، جس نے جلد ھی ... اسے اس کی سلطنت سے معروم کر دیا ۔ یوسف کے سبه سالار سیر بن ابی بکر بن تاشفین نے سمم م م م و و و ع میں اشبیلیه اور اس کے ساته هي قرطبه، المريه، مرسيه اور دانيه پر قبضه

کر دیا، بالاخانوں نے شہر کو تاخت و تاراج
کر دیا، بالاخانوں نے لے کر قبدخانوں تک تمام
مقامات لوٹ لیے، عبادیوں کے محلات کو تباہ و پرباد
کر دیا اور بدنصیب المعتمد کو گرفتار کر کے
مراکش کی طرف جلاوطن کر دیا گیا، جہاں وہ
اغمات کے مقام پر ۱۹۸۸ه/ ۹۰، عمیں اپنے مصائب
و آلام پر نومے لکھنے کے بعد فوت ہو گیا۔ ادب کا
ذوق رکھنے والے مسلمان آج بھی ان نوموں کو
بجا طور پر داد و تحسین کا مستحق سمجھتے میں۔
اس نے اپنے پیچھے ایک فیاض، شجاع اور شائسته
فرمان روا ہونے کی شہرت چھوڑی ۔عہد بنوعباد کے
اشبیلیہ سے متعلق تمام متون ڈوزی کاردیے ہیں۔
لائدلن ۲۸۸۳ تا ۲۸۵س Loci de Abbädidis
لائدلن ۲۸۸۳ تا ۲۸۵س میں جمع کر دیے ھیں۔

المرابطی سپه سالار سیر اپنے آقا کے نمایند ہے کی حیثیت سے اشبیلیه پر حکومت کرتا رہا اور بقیه اسلامی اندلس کی طرح یه شہر بھی سلاطین المغرب کے زیرِ نگیں رہا ۔ رجب ۲۰۵۸/مئی ۱۳۲۸ء میں طلیطله سے عیسائیوں کی ایک فوج نے اشبیلیه کے آس باس کے علاقے پر یورش کی ۔ ایک لڑائی کے دوران میں عامل شہر عمر بن مگور مارا گیا .

اشبیلیه کے باشندوں نے افریقیة میں المرابطون کے زوال اور الموحدون کے عروج کی خبروں کو پورے اطبینان سے سنا ۔ سلطان عبدالمؤمن کے سپه سالار براز بن محمد السوفی نے جزیرہ نما کا جنوب مغربی حصه فتح کرنے کے بعد اشبیلیه کا معاصرہ کر لیا اور شعبان ۱۹۵۱ جنوری ۱۹۵۵ عمیں اسے فتح کر لیا اور المرابطی محافظ فوج کو مار بھگایا۔ اگلے سال قاضی ابوبکر العربی کی سرکردگی میں شرقاے اشبیلیه کا ایک وقد الموحد سلطان کی بارک میں اپنے شہر والوں کی طرف سے بیعت کرنے کی میں اپنے شہر والوں کی طرف سے بیعت کرنے کی غیرض سے حاضر ہوا۔ جب یہ وقد واپی جا بیعا گھا

الله کے مقام پر قاضی ابوبکر نے وفات مادة مذكور) - عبدالمؤمن نے الموحد من سلیمان کو شهر کا عامل مقرر کیا، لیکن المده / ۱۱۹۹ ع میں خود شہر والوں کی درخواست پر اپنے لڑکے ابو یعقوب یوسف کو اس کی جگہ فائز كرديا \_ يه منصب مؤخّر الذّكر هي كي باس رها، تا آن كه ٨٠٥٨ ١ ١ ع مين اس نے اپنے باپ كا تخت سنبھالا .

اس کے دور حکومت میں اشبیلیه اندلس کی الموجد افسواج كا صدر مقام بن كيا ـ ابويعقوب ويان ٨٩٥٨/ ١١٤٢ سے ٥٥١ مه/ ١١٤٥ تک مقيم را اور رخصت هوتے وقت اپنے بھائی ابواسعٰق محبّد ابراهيم كو سالار افواج محبّد بن يوسف بن وانودين اور امير البحر عبدالله بن جامع كي معيّت سي بعيثيت عامل چهوار گيا - يمين اشبيليه هي سين ابو یعقوب نے . ۸ . ه / ۱ ۱ میں شنترین (Santarem) كى سمم كے ليے تيارياں كيں، جس سيں وہ اپنى جان سے هاته دهو بيثها - اس كا بيثا ابويوسف يعقوب المنصور ﴿ . ٨٠ هـ / ١١٨٣ ع تا ١٩٥ هـ / ١١٩٩ ع)، جو اس كا جانشین موا، الموحد فوج کو اشبیلیه میں واپس لے آیا اور اپنے پیچھے حقصی سردار ابویوسف کو اشبیلیہ کا عامل بنا کرمراکش کو لُوٹ گیا۔مؤخرالڈ کر کے ہلانے پر ابو پوسف یعقوب ۵۸۹ ه ۱۹۰ مین شلب (Silves) کی دوبارہ تسخیر کے لیے، جسے عیسائی اپنی اُنواج و اسلعه کے بل پر چھین چکے تھے، ایک بار بھر اشبيليه آيا \_ الارك (Alarcos) قب مادة مذكور) كى شاتدار فتح کے بعد، جو ۸ شعبان ۱۹/۸۹۱ جولائی و و و و المتاله ك شاه الغانسو هشتم بر حاصل مورقيء سلطان ايک طويل عسرصے تک اشبيليه سين م این رشد (Averroes) کو تید کر المستوجة مرور وعد يعنى اپنى موت سے ایک سال ارباط الفتح میں حسّان کے منار اور سراکت چی موسوا کشی واپس نیوں کیا .

ان دونوں سلطانوں کے عمد میں اشبی بنوعباد کے آسودہترین اُدوار فرمان روائی کی عظمت اقبال کا جواب پیش کر رہا تھا ۔ اس زمانے ، اس کی آبادی قرطبه کی آبادی سے بھی بڑھ گئی تھ الموحد بادشاهوں اور ان کے دربار کے اکابر ا، نر وهاں معلّمت بنوائے اور سسجدوں، حمّانو کاروان سراؤں اور بازاروں کی تعداد ہے۔ عرص عرص ک اہو یحقوب ہی کے عمید حکومت میں وہ نئی عظیمالہ مسجد تعمیر ہوئی جس کے محلّ وقوع ہر بندرہ صدى مين موجوده كرجا بننے والا تها ـ روض القره (طبع تورنبورغ Tornberg، ص ۱۳۸۸) میں اس . مسجد کی تاریخ نعمیر ۲۵ ه / ۲۱۱۰ درج . الحال المونية (مطبوعة تونس، ص ، ١٠) كا كم نام سو ٣٥٥ / ١١٤٦ - ١١٤٤ ، عاتا هـ - ابن أبي زُرْء یان کے مطابق اس مسجد کی تعمیر صرف گیارہ ماہ پایهٔ تکمیل کو بهنج کئی تھی، جو بانکل غیر ا. معلوم هوتا ہے۔ اسی سمنت کے هاں يه ذكر ستا ہ اشبیلیه میں اسی سال کے دوران میں وادی الکبیر بر پل کی، دو "قصبون" کی، دسدسون اور خندفون کی، کے سابھساتھ پشتوں کی اور ابک کاریز کی نعمیر ہ اشبيليه مين الموحد كي ساندار مسجد كا نشان بھی باقی نہیں رہا، سوا صحن کے (جو اب de los Naraujos ی انارنگی کے درخنوں کا صد کہلاتا ہے) اور ایک دروازے کے، جسے "ھ del Perdon (بابِ مغفرت) کہتے ھیں اور ا مشہور ترین سنار Giralda کے (کیونکہ اس کی پر ایمان کا ایک مجسمه (Statue of Faith) نصم جو ہوا کے ہلکے سے ملکے جھونکے کے ساتھ ہ هـ؛ هسپانوی زبان سی Girar سڑنے کو کستے بعيثيت مجموعي يه منار اپنے مثيل مناروں . ، جامع الكتبيين كے منار، جيسا عمده نمين، ج

دور میں بنائے گئے تھے۔سطح زمین پر اس کا قاعدہ تینتالیس سربع فٹ ہے۔ اس کی چنائی اینٹوں کی ہے اور دیواریں سات فٹ موٹی ہیں، جن میں بےشمار دریجیے نکلے ہوئے ہیں، جو عربی اور وزقوطی (Visigothic) سر ستونوں پر قائم ہیں۔ روشنی کا برج سنار کی چہت کے اوپر بنایا گیا تھا؛ اب اس کی موجودہ جکہ ایک گینٹہ گھر نے لے لی ہے۔ اس کی موجودہ بنندی کی تین سو فٹ ہے۔

اس سے تھوڑے می عرصے بعد ہے ہے مہد حکومت میں الموحد یوسف ثانی المستنصر کے عہد حکومت میں یہاں کے عاسل ابوالعلاء نے وادی الکبیر کے کنارے ایک برج بنایا، جس سے شامی محل (موجودہ القصر Alcāzar) جسے چودھون صدی میں پدرو الطاغیة (Pedro the Cruel) نے از سر نسو تعمیر کیا ) اور دریا کی حفاظت مقصود تھی ۔ ایک ھسپانوی ترجمے میں اس کا عربی نام ''برج الذھب'' (''Torre'') برقرار رکھا گیا ہے ۔ اس کا زیرین حصہ، جو ایک دوسرے کے اوپر بنے ھوے زیرین حصہ، جو ایک دوسرے کے اوپر بنے ھوے بیارہ حصوں ہر مشتمل ہے اور اس کے اوپسر کا دیدانے دار برج اور اس کے اوپسر کا گیرجی اب تک قائم ھیں۔

چندسال بعد اشبیلیه ایک بار پھر الموحد سلطان ادریس المأمون کا صدر مقام بن گیا، اور ۲۲۲ه / ۲۲۸ مراکش چلے جانے

بر شهر بر باغی محمد بن بوسف بن هود کا التدار <del>قائم</del> هو كيا تها، جي نر بالآخر الموحدين كو سر زمين اندلس سے باہر نکال دیا ۔ فرڈیننڈ Ferdinand ثالث نے غرناطه کے ناصری خاندان کے پہلے سلطان محمد اوّل بن الأحمر کے ساتھ اتحاد کی داغ بیل ڈال کر اپنی قوت مستحكم كر لى أور عمم وع مين اشبيليه كا محاصره کر لیا ۔ سولہ سپینوں کی ناکہبندی کے بعد یکم شعبان ۲۳، ه/ ۱۹ نومبر ۱۹۸۸ ع کو، یا بعض مصنّفین کے خیال کے مطابق اس سے چار دن بعد، اسے فتح کر لیا ۔ یہاں کے سلمان باشندوں کی جان بخشی کر دی گئی اور انھیں اجازت دی گئی که وہ یا تو اندلس کے اس حصّے میں حجرت کر جائیں جو ابھی تک مسلمانوں کے قبضر میں تھا یا بھر افریقه چلے جائیں ۔ سراکش کے سرینی سلاطین نے اگار چند سالوں میں عیسائیوں کے ہاتھوں سے یہ سهر ایک بار پهر چهین لینرکی کوششین کین، جو کامیاب نه هوئیں۔ سے ہ ۵ / ۵ ۵ ۲ ء میں ابو یوسف يمقوب بن عبدالحق ني جنرل ڈون نوينو د لارا Don Nuño de Lara کی فیوجوں پیر فتح حیاصل کرنر کے بعد اشبیلیه اور شریش (Jerez) کے علاقوں کو بالکل تاراج کر ڈالا، لیکن اسے بہت جلد پاے تخت کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ ہے۔ ہ/مے باء میں اندلس کی دوسری سہم کے دوران میں وہ ایک دفعہ پھر اشبیلیه کی دیواروں تک پہنچ گیا اور اس نے اقلیم الشَّرف کے علاقے کو تاخت و تاراج کر ڈالا۔ اس نے ممہم ممراء تک اپنے یہ حملے جاری ركهر، جن كي تقصيل روض القرطاس مين موجود ہے ۔ آخر ڈون سانچو Don Sancho بجبورا صلح کا طالب هاوا، جو ابو يوسف کے جانشين ابریعقوب یوسف کے عمید، یعنی . و ۹ ه / [ ، و ۲ رهای تک قائم رهی - بالآخر طریف Tarifa کی دیواوی کے نیچے جب اسی خاندان کے سلطان ابو الحبین کے

میده کهانی می منظمانون کو اشبیلیه کی بازیافت میشده کر اس هاند دهونا برا.

بیناں ان تمام مشامیر اسلام کی فہرست درج کونا طول عمل ہوگا جو اشبیلید میں پیدا ہوے یا اس شمیر میں سے ابن حمدیس، ابن هائی اور ابن قزمان، محدّثین میں سے ابن العربی کا اور سوانع نگاروں میں سے ابوبکر بن خیر کا ذکر کر دینا اور قاری کو ان کے بارے میں الگ الگ مقالات کی طرف متوجه کر دینا کافی ہوگا،

مآخذ: (١) الأدريسي: Description de l'Afrique et de l'Espagne طبع و ترجمه ذوزی Dozy و د خویه de Goeie متن، ص ١٤٨ و ترجمه، ص ١٥٠ ؛ (٣) ياقوت : معجم البلدان، طبع وسُنْنَفْك Wistenfeld ، بذيل مادّه : (س) ابن عبدالمنعم العثيرى: الروض المعطار (غيرسطبوعه مخطوطه، در قاس و Saié بذيل مادَّة اشبيليه )؛ (س) ابوالفنداء : تقويم البلدان، طبع رينو Reinaud و ديسلان de Slane بوس . جم رعه ص جه رتا ه م ر ؛ (م) فاينان Extraits inédits relatifs au Maghreb : E. Fagnan الجزائر ١٩٢٨ عن ٥٨، ١٣٤ ٢٠ و ٢٠ (٦) اخبار مجنوعة E. Lafuente y طبع و ترجمه (Ajbar Machmud) Alcantara)، میڈرڈ پر ۱۸ متن، ص ۱۹ تا ۱۸ و ترجمه، ص ۲۸ تا ۳۰ (م) ابن العذارى: البيان المُغْرب، طبع ڈوزی R. Dozy) ترجمه قابنان E. Fagnan) ج ۲۰ اشاريم: (٨) ابن الأثير: الكَامَلَ، طبع تورنبورغ Tornberg، Annales du) E. Fagnan جزوى ترجمه از فاينان Maghreb et de l'Espagne الجزائس ، ب ع)، اشاريه ! (4) المراكش : المعجب، طبع ذوزى R. Dozy ترجمه المقرى: تَفْع الطيب، E. Parrier المقرى: تَفْع الطيب، بيطيوعة لائمان (Analoctes) ١ : ٩٩ : (١١) ابن ابي زَرْم : وفي القنرطاس: (١٠) ابن خلدون: العبر، طبع و ترجمه المرى (Histoire des Berbères) de Siana المرى المالية المرابع على المرمدون اور بنو مرين ك

ادوار حکومت کے لیے)؛ (۲۰) ڈوزی Histoire des : Dozy : هی مصنف (۱۳) وهی مصنف (Musulmans d'Espagne Recherches sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne) بارسوم، بيرس و لائسلن ١٨٨١ع، ١: ٣٠ تا Deca- : F. Codera کودرا ۲۰۹ تا ۲۰۹ تا ۲۰۹ dencia y desaparicion de los Almoravides en (١٦) : ٢٨٣ (٢٣ ص ١٢٨٩٩ سرقسطه España Crestomatia arabigo- : Lerchnudi , Simonet española غرناطه ۱۸۸۱ع ص ۱۳۰۰ مراحه (۱۷) : Madoz Diccionario geográfico-estadistico-historico de (1A) : FTF 1 7.9: 15 16 1AF9 3 4 (España Anales eclesiasticos y Seculares : Oritz de Zúñiga de la ciudad de Sevilla: اشبیلیه ۱۸۹۳ ببعد، ج Sevilla monumental y: Gestoso y Perez (11) artistica اشبيليه ١٨٨٩ تا ١٨٩٩ء ب جلد؛ (٠٠) Antiguedades y principado de la : Rodrigo Caro ilustrisima ciudad de Sevilla اشبيليه ١٨٩٦ Historia de la ciudad : Guichot (+1) : 44 + + de Sevilla y pueblos importantes de su provincia : Rodrigo Amador de los Rios (۲۲): عبليه، ي جلد (۲۲): ا ميكرة Inscripciones árabes de Sevilla Estudio descriptivo de los monumentos: Contreras غارسوم، میگرد غrabes de Granada, Sevilla y Cordoba Moorish Remains in : A. F. Calvert (Tr) := 1 AA. Spain، لندن ۲۰۹۰ ع.

(لیوی برو وانسال E. Lévi-Provençal)

الأشتر: سالک بن العارث النّغَعی ـ الاُشتر ⊗ا

کے معنی هیں الثے پیوٹوں والا اُور اس کا یہ نام اس

لیے هوا که جنگ یَرْسُوک (ه، ۱ه/۲۳۹ء) میں آنکھ پر

زخم کھانے کی وجه سے اُس کے پیوٹے الٹ گئے تھے .

قبیلۂ نَغَم خاندان مَذْحِج کی شاخ هے ـ شہر

کوف آباد کیا گیا تو اس قبیلر نر وهاں سکونت

کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حجر نے الأشتر وفی لکھا ہے، جہاں اس نے اچھا خاصا اثر رایا تھا۔

تاریخ و رجال کی کتابوں میں اس کی تاریخ اور عمر کا کوئی ذکر نہیں۔ ابن حجر نے صرف ما ہے که ''عہد جاهلیت پایا تھا'' (تہذیب ب، ، ، ، ، ، ، )۔ ابن سَعْد نے تابعین کے طبقهٔ یی پہلا نام الأشتر هی کا لکھا ہے .

حضرت عثمان من کے عہد میں جو فتنه رونما ی سے پہلے الاُشتر کا ذکر خاص طور پر صرف برسوک هی کے سلسلے میں آتا ہے، جس میں بوزنطیوں کے مقابلے میں بڑی کامیابی سے جنگ ان سے لڑتے هوئے درب تک چلا گیا اور اپنی کی ہدولت بڑا امتیاز حاصل کیا.

ان روایتوں کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ کی پیدایش زمانی قبل بعثت میں کسی وقت اور وفات کے وقت پچاس ساٹھ سال کی گئی۔

ابوتمام حبیب بن أوس الطّائی (م ۲۳۱ه) ک کو شعرا میں شمار کیا ہے، العماسة میں کے یه چار شعر موجود هیں:

وَ بَقِيْتُ وَأَرِى وَ انْعَرَفْتُ عَنِ الْعَلَى وَ انْعَرَفْتُ عَنِ الْعَلَى وَلَّا الْعَلَى وَلَّا الْعَلَى وَلَّا الْعَلَى وَلَّا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

إِنْ لَمْ أَشَنْ عَلَى ابن حرب عَارةً لَمُ أَشَنْ عَلَى ابن حرب عَارةً لَمُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ابو تمّام کے علاوہ نَصْر بن مَّزاحم اور ابن طبری وغیرہ نے بھی اس کے متعدد اشعار و خُطّب ہے میں (واقعہ صغین کے متعلق تقریبًا سات میں).

لاُشتر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنھوں نے عثمان رخ اور اس عہد کے ہر سر حکومت طبقے بف متواتر شورش ہرہا رکھی اور جنھوں نے قے

(غیرمنقوله جایداد، جو مال غنیبت کے طور پر هاتھ آئے) کے معاملے میں لڑنے والوں کے حقوق و دعاوی كي حمايت كي؛ جنائجه اس سلسلر مين جب والي کوف سعیدر ن العاص کے سامنر لوگوں نر ایک تشددآمیز مظاهره (۳۳ه / ۲۰۳ مههدع) کیا تو الأشتر كو بهي دس أور شورش يسندون كر ساته شام سیں جلاوطن کے دیا گیا، مگر کچھ دنوں کے بعد امیر معاویة رض نے اسے پھر عراق واپس بھیج دیا، جس پر سعیدرم بن العاص نے اسے والی جنس کے پاس روانه کر دیا ۔ بایں همه کوفے میں شورش جاری رهی اور الأشتر بهی جلد هی واپس آ کر عوام کے ساتھ شریک هو گیا (الطّبری، ۱ : ع. ۹ ، تا ع ۱ ۹ ، ۲ ۱۹۹۱ء عهم تا ۱۹۹۱) ـ اس واقمع کے بعد الأشتركا نام اس وقت سننے میں آتا ہے جب اس نے سعیدرط بن العاص کو کوفع واپس آنے سے روکا اور حضرت عثمان مع ير زور ڈالا که ابو موسٰی الاشعری مع [رك بان] كو كوفي كا والى مقرّر كيا جائي (١٩٨٨) مه و - و و و ع الطّبري، و : ١ ٢ و و تا . ١٠٠٠ الطّبري، المسعودى: مروج ، م: ٢٩٢ تا ١٠٠) - مدينة منوره میں بلوائیوں کی شورش کے موقع ہر (۲۵۰ ۲۰۲۹)، جس کا خاتمه حضرت عثمان رط کی شهادت پر هوا، الأشتر كوئى دو سو آدمي لے كر كوفي عم آيا تها (ابن سعد، - / ۱: ۹ مرا: المسعودي: سروح، ب: ۳۰۷) اور ان لوگوں میں شامل تھا جنھوں نے حضرت عثمان رم کے گھر کا معاصرہ کیا تھا (الطّبری، ۱: ۹۸۹ ببعد وغيره)، بلكه اس كا نام قاتلين عثمان رط مين بهي ليا جاتا هـ (ابن عساكر، در كائتاني Annall: Cactani تحت همه، بمرا عمر و ۱۹۹ ابن عبدربه: العقد، بولاق ١٩٥٠ م: ٢٥٨ وغيزه) - كمها جاتا ه حضرت علی <sup>وف</sup> کے انتخاب کے موقع پر بھی اس نیے خاصر تشدّد کا اظمار کیا تھا (الطّبری، ۱: ۹۸، تم تا و ۲ . ۳ ، ۵ ی . ۳ تا م ی . ۳ ؛ الدینوری ، ص ۲ و ۱ ؛ کیگئ

لمیں یا آگے چل کو سیاسی ایسی روایات مشهور هو کنین ور مواقت میں بڑے سالفے الراب تاریخ و سیر بغیر ارباب تاریخ و سیر بغیر المجمور و تدنيق كے نقل كرتے چلے كئے؛ جنانجه بعض روايات ميں تو يمال تک كما كيا ہے كه الأشتر أن لوگوں میں سے تھا جو حضرت علی رفز کے بھی اپنی رامے کا پابند بنانا جامتے تھے؛ البته انکار نہیں کیا جا سكتا تو اس امر سےكه الأشتركو حضرت على رفز سے والهائد عقیدت تهی اور ود ان کی حمایت مین همیشه سینہ سیر رہتا تھا ۔ حضرت علی رخ نر اس سے نہ صرف مشكل ترين موقعوں پر كام ليا بلكه الجزيرة سي كئي ایک مقامات کا والی بھی مقرر کیا ۔ وہ واقعۂ جَمَل ٣٦ه/ وووء میں شریک تھا اور اس نے کوفر سے حضرت على م كا لير كمك بهي فراهم كي تهي ـ ايسر هي امیر معاویة را کے خلاف ایک معرکے میں وہ درت یں مغرکی فوج کے طلایہ کا سالار تبا، جس کے دوران میں اس نے اهل رقه سے دریائے فرات پر جبرا ایک پل بندھوایا، ناکه قبوج اس ر سے گنزر سکے (الطّبري، رو ووجه تا ١٣٠٦) ـ جنگ صفّين سي وہ میمنه کا قائد تھا اور لڑائی سین بھی اس نے ہڑے جوش اور بہادری سے کام لیا (الطّبری، ، : الدينوري، ص به و و تا ۱۹۸؛ المسعودي، به: ۳۳۳ نا وسم).

حضرت علی رخ اور حضرت امیر معاویة رخ کے درمیان اللی کی تجویسز پیش هوئی تو حضرت علی رخ کی خواهش تھی که الاشتر کو اپنی طرف سے ثالث بعد رک کی (دیکھیے مادہ علی بن ابی طالب)، لیکن بعد رک مخالفت اس لیے کی که بعد جاتے تھے که اس انتخاب کے معنی جنگ بی الاشتر کو الاشتر کو الاشتر کو

عارضی صلح کے فیصلے کی اطلاع ملی تو اس کے باوجود ور جاهتا تها که لاؤائی بند نه کی جائر، كيونكه اسكا خيال تها كه فتح قريب هـ - أس موقع پسر اس نے جو تقریر کی وہ مختلف مآخذ میں موجود هـ (نَصْر بن مَزاهم المنترى: وقعة صفّين، ص ٧٠ و ببعد؛ الطّبري، ١: ١٣٣٠ ببعد؛ قب الدينوري، ص یہ ، یہ ) ؛ چنانچہ لڑائی بند ہو گئی تو جب بھی الأشتر نے کوشش کی که معاهدة تحکیم پر دستخط نه هوں ۔ واقعهٔ صفین کے بعد حضرت علی رخ نے اسے موصل اور اس سے ملحقه عبراق اور شام کے شمہروں کا والی مقرّر کیا، جہاں اسے امیر معاویة<sup>رخ</sup> کے والی الضّحّاک بن قیس الفہری کی مخالفت کا سامنا كرنا برًّا: لمُدِّا وه مجبور هو گيا كه سوصل كي ک طرف هٹ آئر ۔ اب حضرت علی <sup>رخ</sup> نر اسے سصر کا والى مقرر كيا، لبكن قطعي طور ير معلوم نهيل كه قیس بن سُمّد کی وابسی یا محمّد بن ابی بکر<sup>رم</sup> کی معزوني پر (الكندى : الولاة ، ص ، به تا م ، ؛ المُقْريزي، ٣: ٣٣٠؛ الطّبرى، ١: ٢٠٨٣؛ اليعقوبي، ٢: ٢٢٠ المسعودى : سروج، م : ٩٠، كائتاني Caetani : Annali تحت عجه، ياره ١٦٦ تا ٣٢٠) - بهركيف واقعات کچھ بھی ھوں الأشتر کو سصر کے راستے ہی میں ھلاک کر دیا گیا ۔ وہ قلمزم کے مقام پر پهنچا تها (عهم/۸۹۶ یا ۳۸۹۹) که مقاسی جایستار ("quaestor"، یعنی خزانچی نمیں بلکه "logistarius"، یعنی لشکر کی رسد وغیره کا ناظم، دیکھیر J. Maspero در BIFAO کر 171) نے اسے زهر دے دیا، جس سے وہ جانبر نه هوسکا (الطّبری، ۱: ۲ و ۲ م تاه و ۲۳) - اس کی موت کی خبر سن کر حضزت علی <sup>ره</sup> اور حضرت امیر معاویة <sup>ره</sup> نے جو کلمات کہے وہ آگے چل کر بہت مشہور هوے ـ حضرت على رض نے كمها: "والْمَدَّيْن و اللَّهُم = دونوں ھاتھوں اور منہ کے بل [گرا] " (ان کلمات سے اس

ک اظہار هوتا ہے جو کسی کے گرنے سے مو) (المیدانی: آمثال، ب: ہے، قب Caetani: مرحت میں اور محت میں میں اور محت میں اور میں اور میں المیسل حفدا میں المیسل میں المیسل میں المیسل کے میں المیسل کے میں المیسل کے مول نہا کہ الاشتر حضرت علی المیسل میں اور عمار بین باسر المع آن کے دوسرا دیں ...

جسمائی اعتبار سے الأسنر بہت جسبہ، مضبوط بی دیکل انسان تھا ۔ اس کی تعوار کا نام ' بھا، جس کے معنی دیں ''آب رواں کی چمک'' لیووس، ب : ۳۵).

مآخذ: (١) الطبرى: تأريخ، مطبوعة حسينية، ابن الأثير: الكامل، مصر ١٠٠١ه؛ (م) بودي: سُرُوج الدهب، طبيع محمد محي الدين، ١ع؛ (٨) نصر بن سراهم المنتسرى: وقعة سنين، عبدالسلام و محبّد هارون، قاهرة ههمه مدد هـ؛ (ه) ابو عَمْرو محمّد بن عمر الكشّى : معرفة آخبار ال، مطبوعة بمبئى؛ (١٠) ابن ابى الحديد: نهج البلاغية، قاهرة ويهره، ر: ١٥٨ تا (a) : #14 (#14 : #3 A. (#. \$ TA : T 9 : عباس قمى: تحفة الاحباب، تبهران و بس و ه ؛ (A) العسين احمد الأسيني: الغديسر، جبزه و ببعده ن ١٣٥٧ هـ (٩) نورالله شوسترى : مجالس المؤمنين : ) حسن سندويي : حواشي و تحقيقات، مصر ١٩٠٠ ع ) ابن سعد: الطبقات الكبرى، بيروت ١٩٥٤ ) ) شيخ عباس تنمي: الكُنَّىٰ و الأَلْقَاب، نجف ٢٠٥٠ ع؛ ) ابن حجر: الأصابة، س: و مم، مصر ٨ مسر ه ) وهي معنّف: تَهذّيب، ١٠:١٠؛ (١٠) عمر معدد بن يوسف الكندي الولاة و التضاة، ٨٧؛ (١١) المُرْزُبُاني، ص ٢٠٣؛ (١١) سَمْطُ اللَّا لي،

ص عدم: (۱۸) التبریزی: هرج العملسة، ۱: هیئ (۲۰) السفرب فی حلی السفرب ۱/۵: ۲۸؛ (۲۰) محسد تتی انحکسم: مالک الأشتر؛ (۲۰) کاتسانی محسد تتی انحکسم: مالک الأشتر؛ (۲۰) کاتسانی به امداد اشاریه و ج ع تا ۱۰ بموانم کثیره؛ مآخذ کے متعدد حوالے: وهی کتاب، تعت عرب ۱۰ بورا ۲۳۰ تا ۲۳۹ .

(L. VECCIA VAGLIERI) [و مرتشى حسين فاضل و اداره]) الأشجّع: ديكهيے غَطَّفَان.

الأشجُّم بن عمرو السُّلمي: ابوالوليد، دوسرى صدی مجری / آئیویں صدی میلادی کے آخر کا عرب شاءر ۔ وہ يتيم تها اور بجين هي ميں اپني والده كے سانه بصرے میں آ کر مقیم هو گیا تھا۔اس میں لیاقت و ذکوت کے آنار دیکھ کر اس شہر کے بنوتیس نے، جن میں بشار بن برد (بنو عقیل کے مولی) کی وفات کے بعد کوئی نامور شاعر نه رہا تھا، اسے اپنر اندر شامل کر کے اس کا ایک قیسی نسبنامہ گھڑ لیا۔ جب اس کی تربیت ک زمانه ختم هو چکا تو وه جعفر بن بعیٰی البرمکی کے پاس الرقہ چلا گیا، جس نے اسے ا ھارون الرَّذيد كے سامنر بيش كر ديا ـ اس وقت سے وہ خلیفہ اور اس کے درباریوں (برامکة، القاسم بن الرئيد، الأمين، الفضل بن الربيع، محمّد بن منصور بن زياد وغيره) كا مدحسرا هو كيا ـ اس كا جس قدر كلام هم تک بہنچا ہے اس کا بیشتر حصّه ان قصائد ہر مشتمل ہے جنھوں نے بصرے کے بنو قیس کی بدولت زیادہ سے زیادہ شہرت ہائی۔ ان کے علاوہ کعیه مرثیے بھی ھیں، جن میں قابل ذکر وہ مراثی ھیں جو اس نے الرشید اور خود ابنے بھائی احمد کی وفات پر کہے۔ احمد خود بھی شاعر تیا، مگر اس نے اپنے آپ کو صرف عشقیه شاعری نک محدود رکھا (اس کے ہارہے مين ديكيير الصولى: الاوراق، ص ١٣٠ قا ١٩٠٠ مآخذ: (١) الصولى: كتاب الأدياقية بليع في

ن القاهرة جرورة على القاهرة القاهرة المامية القاهرة ا

(Ch. PELLAT 👊)

الأَشْدُق: ديكهيے عمرو بن سعيد.

الأشراقيون: (بالفاظ ديگر "الحكماه") بعني پیروان حکمة الاشراق یا حکمة المشرقية (جسے بہت سے [مستشرقین]، مثلاً پوکوک Pococke، مُنْک Munk اور رینان Ronan نے مُشْرَقیّة، بمعنی اهل سشرق، پڑھا ھے) - يه نام خاص طور پر السهروردي (م ١٩١١ع) کے مریدوں کو دیا جاتا ہے؛ لیکن یه نام اور موضوع اس سے کمیں زیادہ قداست کا حاسل مے (اس نام کے لیے قب مادہ حکمة) ـ در اصل یه مسئله یونان کے توفیقی فلسفر [جس میں گوناگوں فلسفی عقائد کو متَّحد كيا جائے] كا ہے؛ جو فلسفة نو افلاطوني، فلسفة ہرسی (Hermetic) اور ان جیسے اور ماخذ کے ذریعے مشرق میں آیا اور وہاں پہنچ کر اسے قدیم ایرانی اور دیگر مروج نظریوں کے ساتھ مخلوط كر ديا گيا ـ يه ايك روحاني فلسفه هے، جس ميں جلم کا نظریه متصوفانه هے ۔ اس میں خدا کو نور اور عالم ارواح کو سُهبط انوار قرار دیا گیا ہے اور جماورم علم کو وہ نور جو اس عالم سے عقول افلاک کے دورمے مم پر اترتا ہے۔اس عقیدے کے لیے المام خاص طور پر حجت مانے جاتے Agathodaemon الهاثاذيمون Bermes Bangadada وغيره، الم از كم منتى ارسطو) سے بڑھ كر

افلاطون - ان اعلام کو بالعموم پیغمبر یا حکماے ملہم قرار دیا گیا ہے - ابتدا سے لے کر آج تک اس فلسنے نے، جس میں وحی اور الہام کو خاص ذریعۂ علم ٹھیرایا گیا ہے، اسلامی فلسنے پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے - ان مسلمان حکما پر جنھیں مشائین کہا جاتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہے، گو ابن رشد پر اس کا اثر سب سے کم ہے.

المآخل: (۱) حاجی خلیفه، طبع فلوگل، ۲: ماجی در التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی التقادی ا

#### (T. J. DE BOER د بور)

أشراف: ديكهيم شريف.

آشرف: ایران کے صوبۂ سازندران کا ایک شہر اور اسی نام کے ضلع (بدلوك) کا صدر مقام، جو بسر درجه، بسر درجه، بسر دقیقه، می ثانیه شمال، سی درجه، بسر دقیقه، می ثانیه مشرق میں بحیرۂ اخضر سے پانچ میل دور، ساری سے پینتیس میل مشرق میں اور استر سے تینتالیس میل مغرب میں ان دونوں شہروں کو ملانے والی سڑک پر واقع ہے۔ یہ شہر رفیع و بلند سلسلۂ کوہ البرز کی نباتات سے ڈھکی ھوئی، بوکدار چٹانوں کے دامن میں واقع ہم جہاں سے شمالی جانب خلیج استر آباد کا نہایت

می دل آویز منظر د کہائی دیتا ہے۔ اگرچه وہ علاقر من سیں سے ہو کر ہم اشرف پہنجتر ہیں بڑے باداب و زرخیز هین اور وهان بهترین قسم کی روئی ور گندم بیدا هوتی هے، تاهم اشرف کا اپنا میدان الدل بنتا جا رها ہے ۔ یہاں سرو، جنگلی انگور، ترنج ور نارنگی کی پیداوار بافراط ہوتی ہے۔

بہلے زمانے مین یه ایک غیراهم شہر تھا ور خرکوران کے نام سے موسوم؛ مگر اشرف کے نئے نہر کی تاریخ کا آغاز ....۱ه/ ۱۹۱۲–۱۹۱۳ سے ہوتا ہے، جب اس کی بنیاد شاہ عباس اول نر رکھی ۔ شاہ کا ارادہ یہ تھا کہ جنگل میں اپنے لیر یک دیمی تفریح کا بنائر؛ چنانچه اس لیر ابتداه یں اشرف صرف مزارعین کے چند بڑے بڑے سکانات کے مجموعے پر مشتمل تھا، جو قصر شاھی کے ارد گرد واقع اور ساری جانر والی سڑک کے ساتھ ساتھ پھیلر ھوے تھر، لیکن شدہ شدہ شاھی عمارات بہت بڑے رسيم و عريض رتبر پهيل گئين اور چهر جداگانه بادیوں کی صورت اختیار کر گئیں، جن میں سے ہر یک کا اپنا ایک باغ تھا۔فریزر Frazer کے بیان کے مطابق ان میں سے پانچ عمارتیں، یعنی باغ شاهی، عمارتِ صاحب زمان (جس سے ضیافت خانے کا کام لیا جاتا تها)، حرم، خلوت اور باغ تُبَّه ایک هی **فصیل** کے اندر محصور تھیں اور چھٹی عمارت، یعنی عمارت چشمه، باهر واقع تهی ـ سهمانون اور سیاحون کے قیام کے لیے بہت وسیع جگہ سہیّا کی گئی تھی۔ معلّات ور [ان کے درسیان] مشہور سنگ بست راستے کی نعمیر میں منرمندی کے پورے جومر دکھائر گئے تھے ۔ ان کے لیے باکو سے پتھر اور سنگ مرسر ی بڑی بڑی سلیں منگوائی گئی تھیں اور انھیں ملاخوں سے پیوست کر کے سیسے سے جوڑا گیا تھا .

کناروں پر ماویر اور سنگتروں اور دوسرے پھلوں کے

درخت لگے هوے تھے ۔ ان باغوں کی آبہائی کے لیر بڑے بڑے تالاہوں، حونبوں اور مصنوعی تہروں كا نهايت اعلى نظام قائم كيا كيا تها ـ ان مين هاني ایک چشمے سے آتا تھا اور اسی چشمے سے معدد آبشاروں اور فواروں کو فراهم کیا جاتا تھا۔ اوپر بہاڑیوں پر صفی آباد کی مشہور رصدگہ تھی اور ایک بند تھا جو اشرف کے گرد و نواح میں دھان کے کھیتوں کے لیے پانی سمیا کرتا تھا.

اٹھارھویں صدی کے آغاز میں صفوی خاندان ک حکومت پر زوال آ گیا، جس کے باعث ہونےوالی خانهجنگیوں، نیز شمال مشرق کی طرف سے ترکمانوں کے حملوں سے اشرف کو سخت مصائب کاسامنا کرنا پڑا۔ اسے پہلر افغانوں نر اور پھر زُند کی فوجوں نر لوٹا۔ جہل ستون کا عظیم الشان ایوان نادر شاہ کے عہد میں جلا کر راکھ کر دیا گیا اور اس کی جگه نادرشاہ نے جو عمارت کھڑی کی وہ اس سے کمیں گھٹیا تھی۔ محمد حسن خان قاچار نے کچھ مرسیں کرائیں، لیکن شاھی عمارات میں سے جو کچھ باقی رہ کیا تھا اسے مازندران کے حاکم خان سواد کوہ نے تباه و برباد كر ديا ـ يون اشرف صحيح معنون مين ایک قریهٔ ویران هو کر ره گیا، تاآنکه آقا محمد خان قاجار زندان زُند سے، جو شیراز میں واقع تھا، نکل بھاگا اور مازندران کو اپنا مستقر بنا کر اشرف کو ٣ ٩ ١ ١ هـ / ٩ ٥ ١ ع مين از سرنو تعمير كرايا ـ اگرجه اس کی ترقی کی رفتار بہت سست رهی، تاهم ۱۸۷۹ه مين يهال پائچ سو ۹۸،۹ مين آله سو پيتاليس اور سے ١٨ ١ عميں بارہ سو سے زائد گھر آباد تھے۔ اشرف کو اپنی کهوئی هوئی خوشحالی اور شان و شوکت دوبارہ نمیب نه هو سکی اور اب اس کے ویران و تباه شده محدّلت كا مصرف بهى محض يه وه كيا 🚓 باغوں میں روشیں بنی هوئی تهیں، جن کے اُ که اپنی عظمت رفته کو یاد دلاتے رهیں.

مآخذ: (١) اسكندر منشى: تاريخ عالم اللي

(R. M. SAVORT سيووري)

الأشرف الملك: ديكهيے ايوية. المناف الملك: ديكهيے ايوية. المرف او عُلْلُرى: تيرهويں صدى كے نصف آخر ميں سلجوقوں كى طرف سے اناطوليه ميں سرحدوں كے نگران ـ يه لوگ ايك تركمان قبينے كے افراد تهے، جنهيں اناطوليه كى سلجوقى حكومت نے اپنى مغربى سرحدوں پر آباد كر ديا تها ـ انهوں نے گورگرم شہر كو خوب آراسته و پيراسته كيا اور اس كے بعد بے شہرى كو، اور اس علاقے سيں اپنى ايك رياست قائم كر لى.

اس خاندان کا پہلا فرد، جس سے هم روشناس هیں، سلجوتی امیر اشرف اوغلو سیف الدین سلیمان بک ہے، جس نے غیاث الدین کیخسرو ثالث اور غیاث الدین معمود ثانی کے عہد حکومت میں کارها نے نمایاں دکھائے ۔ جب مغربی مغلوں، یعنی ایل خانیوں نے کیفسرو کو قتل کر دیا تو انہوں نے مسعود ثانی کو نمین کی جگه حکومت کرنے کے لیے کہا (ربیع الاول نمین کی جگه حکومت کرنے کے لیے کہا (ربیع الاول نمین تھی، ایل خانیوں کی رفامندی بیریہ کو فرید میں تھی، ایل خانیوں کی رفامندی فرید میں تھی، ایل خانیوں کی رفامندی فرید میں تھی، ایل خانیوں کی رفامندی فرید میں تھی، ایل خانیوں کی رفامندی فرید میں تھی، ایل خانیوں کی رفامندی فرید میں تھی، ایل خانیوں کی رفامندی فرید میں تھی، ایل خانیوں کی رفامندی فرید میں تھی، ایل خانیوں کی رفامندی فرید میں تھی، ایل خانیوں کی رفامندی فرید کی دیا کہ کیفسرو کے بیٹے اس کے میں تھی ایل خانیوں کی رفامندی فرید کی دیا کہ کیفسرو کے بیٹے اس کے

مسعود کی تخت نشینی کے خلاف ہے؛ چنانچہ اس نے
سلیمان بک اشرقی کو قونیہ سے بلوایا اور اسے ان
نئیے فرمانروا بچوں کا سر پرست مقرر کر دیا (۸
ربیع الاوّل ۱۹۸۳ه/۱۹۰۹ مئی ۱۹۲۵ء) ۔ مغلوں کی
اعانت و حمایت سے مسعود نے، جو اس وقت قیصری
میں تھا، ان دونوں بچوں کو قتل کر دیا اور خود
مالک و مختار بن بیٹھا ۔ یہ دیکھ کر سلیمان بک
مالک و مختار بن بیٹھا ۔ یہ دیکھ کر سلیمان بک
مالک و مختار تی بیٹھا ۔ یہ دیکھ کر سلیمان بک
ماسنے مسعود کی اطاعت اختیار کرلی اور قونیہ چلا آیا .
مسعود چاھتا تھا کہ اپنے بھائی سیاوش کو،
سعود چاھتا تھا کہ اپنے بھائی سیاوش کو،
سعود چاھتا تھا کہ اپنے بھائی سیاوش کو،
سعود اس نے اسے بےشہری بھیج دیا، بظاہر اس غرض
سے اس نے اسے بےشہری بھیج دیا، بظاہر اس غرض
سے آنہ وہ اشرفی کی بیٹی کو اس کی دلین بنا کر

هو چکی تھی؛ چنانچہ اس سازش کے مطابق اشرفی نے

سیاوش کو گرفتار کر کے قبد کر دیا، لیکن پھر گئیزیبک قرامانی کی دھمکی سے، جو سیاوش کا

طرف دار تھا، وہ اس کے رہا کرنر پر مجبور ہو گیا

(سلجوق نامة، ييرس، قومي كتبخانه (Bibliothèque

Nationale)، قارسی مخطوطه، عدد ۲۰۰۳).

اس وفت تک سلجوقی مملکت اینا اقتدار کھوچکی تھی اور سلیمان بک ھر وقت کسی نہ کسی سے الڑائی میں الجھا رھتا تھا ۔۔ بعض اوقات اپنے همسایوں سے اور بعض اوقات سلجوقی گورنروں کے خلاف۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ قرامانی کے علاف۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ قرامانی جملہ کر دیا تھا؛ لیکن بعد میں اسے فتح حاصل حملہ کر دیا تھا؛ لیکن بعد میں اسے فتح حاصل ہوئی ۔ اسی زمانے میں اسے اپنے علاقے پر گیخاتو ایلخانی کے حملوں سے شدید قصان اٹھانا پڑا۔

ب محرم ۲۰۱۹ اگست ۲۳۰۹ کو بروز دوشنبه سیف الدین سلیمان بک نے وفات پائی اور ایم اس مقبرے سی دفن کیا گیا جو

اس نے بے شہری میں اپنی بناہ کردہ مسجد کے متعمل اپنی موت سے ایک سال پہلے خود تعمیر کرایا تھا۔ سلیمان نے برشہری میں، جس کا نام اس نے سلیمان شمری رکها تها، متعدد عمارات تعمیر کروا کر شہر کی رونق میں بڑا اضافہ کیا ۔ اس نے اس کے قنعے کی سرت کرائی اور قنعے کے دروازے پر ابنا کتبه نصب کرایا (۲۸۹۰/۱۲۹۹) - اس نیر ویال ۱۹۹۹ / ۱۹۹۹ مین اینی مسجد تعمیر کرائی، جو فن تعمیر کا ایک ستاز نمونه ہے اور م . م ، ع مين اينا مقبره تعمير كرايا اور اپنر وقف ناسر (وقفیّه) میں اس نے اپنے بیٹوں محمّد اور اشرف كو ان عمارات كا متولّى نامزد كبا (خليل ادهم : اندولو اسلامی کتابه لر، در TOEM، سال بنجم، ص و م را تام مر را يوسف آق يورب: برشهرى نتابهلرى و انسرف اوغلو جامعی و تربه سی).

اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا سبارزالدین سعمد بک ۱۳۲۲ میں ۱۳۲۹ درج ہے). اس کا جانشین ہوا، جس نے اپنی سملکت میں دو شهرون، آق شهر اور بولویدن Bolvidin کا اضافه کیا ۔ اشرقی امیر ضیااالدین شکاری نے . ۲۰ھ/ ، ۱۳۲ء میں شہر (آق شہر Akshehir) کے اندر بازار کی مسجد بنوائی (۱-ح-اوزونچارشیلی: كتابه لر، ب : ٢٩) - جب ايل خاني والى ولاة امير جوبان م ١٠١ ع مين اناطوليه آيا تو اناطوليه کے ان بیگوں میں جو اس کی خدمت میں بغرض اظهار اطاعت و وفاداری حاضر هوے ایک اشرفی امير بهي تها (مسامرة الاخبار، ٢٠١)؛ يه امير ضرور مبارزالدين محمد هوگا .

محمد بک ، ٣٠ ، ه کے بعد وفات پاگیا \_ اس کے بعد اس کا بیٹا سلیمان ثانی جانشین هوا، جس کی حکومت بہت هی تهوڑی مدت تک رهی۔ اناطولیه میں چونکه ایلخانیوں کا اثر رو به انحطاط تها، لهذا اسير چوبان كا لؤكا دسيرتاش اناطوليه كا والى مقرر

ا کر دیا گیا ۔ اس نے اناطولیہ کے بیکوں کو، جو خود سختارانه اور باغیانه انداز میں کام کرنے کے خوگر ہو چکے تھے، زیر کرنر کی غرض سے سب سے پہلر تونیه کو نتیع کیا (۱۳۲۰)، جو قرممانیوں کے زیر اقتدار آ چکا تھا ۔ چند سال بعد اس نے ہے شہری پر چڑھائی کی، سلیمان بک کو پکڑ لیا اور قتل کر کے اس کی لاش جهیل برشہری میں پینکوا دی (معنف سالک الابعار لکیتا ہے که اسے نہایت اذیّت دے دے کر مارا گیا، اس کی آنکھیں نکال دی گئیں، اس کی ناک اور کان کاف دیے گئے اور اس کے خصبے کاف کر اس کی گردن میں لٹکا دیر گئر) ۔ اس کے قتل کی تاریخ ۱۱ ذوالقعدد ٢٠٥ه/[٩] اكتبوير ٢٠١٩ع هـ (يه تاریخ سلجوق نامہ کے مخطوطۂ پیرس میں مذکور هے: تقویم نجومی میں اس کی تاریخ وفات ۲۰۵۸

سلیمان ثانی کی وفات کے ساتھ هی اشرفی ریاست ک جراغ کل هو گیا۔ دسیرتاش کے عمد حکومت کے ہمد ان کے علاقے کچھ تو حمیدیوں کے قبضے میں جلر گئے اور کچھ قرمانیوں نے ہتھیا لیے۔ اشرفیوں کے سکّے اب تک کہیں دستیاب نہیں ہو سکے، لیکن اس اسر کا امکان ہے کہ محمد بک کے کچھ ستح موجود هوں ۔ شہابالدین عمری نے اپنی كتاب مسالك الابعار مين ذكر كيا ه كه اشرفیوں کے پاس ستّر هزار سوار فوج تھی اور ان کی مملکت مین ساٹھ شہر اور ایک سو پچاس گاؤں تھر.

سلیمان بک نے بےشہری (جسے وہ سلیمان شہری کہتا تھا) کے قلعے کے دروازے ہر جمادی الاولی ۹۸۹ه/ مئی ، ۹۱۹ میں جو کتبه لگوایا تھا اس سیں اس کے جو القاب درج عیں . (شار " امير معظم")، نيز جو دوسرے كتيبوي مين مذكور هين (مثار الامير العادل": ديكهم

سور المساوي و خلیل ادمم)، ان سے ظامر هوتا ہے ۔ کو ماد جا ایک امیر تھا .

معراب فن تعمیر کے نہایت عملہ نمونے هیں ۔
مسجد کی مزین اندرونی چھت، جو شکل میں مستطیل

ھے، لکڑی کے الڑالیس ستونوں پر کھڑی ہے اور
آویبزوں (stalactites) سے آراستہ ہے ۔ محراب کو
چینی کی کاشیکاری، قرآن [مجید] کی آیات اور احادیث
سے مزین کیا گیا ہے ۔ منبر فن چوب تبراشی کا
شاہکار ہے اور آبنوس کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا
گیا ہے ۔ منبر کے سامنے کے دروازے کے گردا گرد
سلجوتی خط نسخ میں پوری آیة الکرسی کندہ ہے
اور دروازے کے آوپر خلفا ہے اربعہ [رضوان اللہ علیمم
سلمان بک کا مقبرہ اگرچہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ
سلمان بک کا مقبرہ اگرچہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ
ہے لیکن امتداد زمانہ سے خراب اور شکسته هو چکا ہے .

عربی زبان میں فلسفے کی ایک کتاب مسٹی به الفصول الأشرفیة فی اصول البرهائیة و الکشفیة موجود ہے، جس کی نو فصلیں هیں اور جسے شمس الدین تشتری نے تبارزالدین محمد بک اشرفی کے لیے تصنیف کیا تھا۔مصنف کا خود نوشته قلمی نسخه، جو قونیه میں ۱۵۸۰ ۱۳۱۱ میں لکھا گیا تھا، آیاصوفیه کے کتبخانے میں موجود ہے (مدد موجود).

# خاندان اشرفیه اشرف اشرف سیفالدین سلیمان اوّل سیفالدین سلیمان اوّل سیفال خاتون مبارزالدین معتد اشرف سلیمان ثانی

مَأْخَذُ : (١) ١ - ح - اوزون چار شيل : الدلو يليكلر قرمقویونلو و آق قویونلو دولتلری، انقره یه و و ۱۹ کتابه ج ۱۰ استانبول ۹۹۹۹ه؛ (۳) آندلو ترک تاریخنده آ مهم سيما : دميرطاش، اردنه و قاضي برهان الدين احد در TTEM ، ج ع ، ۱ م و و ع ؛ (م) سلجوق نامه ، بزبان فارس كتب خانة ملية يبرس، قارسي مخطوطه، شماره ٥٥٠ نیز متن و ترجمه، از دکتر فریدون نافذ اوزلو ١ مناقب العارفين ، سليمانيه كتبما مخطوطة حالت اقندى، شماره ٢ ٣٣ ؛ اور محشى تركى ترج از تحسين بازيجي، م و و و ع ( ) شليل ادهم : الدلود اسلا کتابه لر، در TOEM؛ سال پنجم؛ (م) يوسف آق يورد بهشهری کتابه لـری و اشرف اوغللری جامعی و تربه در ترک تاریخ، آرکیولوجیه و اتنوگرافیه درگیسی، م چهارم . ۱۹ و ۱۹ (۸) خلیل ادهم : دول اسلامیه، استانه عرورع؛ (و) مسامرة الاخبار، طبع عثمان توران، ا مرم و وعد ( , ) مسالك الايصار ، طبع Taeschner لائيزك ورورعي

(اسمعیل حقی ازون چارشیل)

اشرف جهانگیر ادما: بن سید محمد ابرا،

۱م ۱۹۸۹ میں بمقام السّمنان (خراسان)،

ان کے والد کے زیر حکومت تھا، پیدا ھوے۔ اللہ خدیجہ احمد یسوی [رک بآن] کی بیٹی تھا

وہ قرآن [مجید] کی ساتوں قراءتوں کے حافظ تھے

انھوں نے اپنی تعلیم چودہ سال کی عمر میں ختہ

انھوں نے اپنی تعلیم چودہ سال کی عمر میں ختہ

لی تھی۔ تصوف سے شغف انھیں کشاں کا

علاء الدولة السّمنائی ﴿ رَلّا بآن] کی خدمت میر

گیا، جو اپنے وقت کے سشہور صوفی تھے۔ انھیر

خدست میں وہ اکثر حاضر رہتے تھے۔ انھیر

وفات پر ہ ۔ ۔ ۵ / ۱۳۰۹ء میں وہ ریاسن وارث ھوے، سگر تہوڑے ھی دنوں بعد اپنے وال محمد کو تخت سپرد کر کے سلطنت سے دست سے دست عور گئے اور عندوستان کی طرف چل بڑے، جم

یں ایک خواب میں هدایت کی گئی تھی۔

براہ النہ سر سے هوتے هوے وہ بخارا اور سعرقند

ہ، وهاں سے وہ آج [رك بآن] پہنچے، جہاں آن کی

زقات جلال الدین بخاری اللہ سے هوئی، جو جہانیاں

ہاں گشت [رك بآن] كے لقب سے معروف هیں ۔

ملسل اور دور دراز سفر كے بعد، جس كے دوران ميں

دهلی، سنده و گنك كے سدانی علاقے اور بنگل و

ار (بشمول سنارگاؤں، جو دُها كے كے نواح ميں

م) بيى گئے؛ انجام كر وہ روح آباد (كچهوچه كا

نا نام، فيض آباد سے می سیل پر ایک گؤں) میں

م هو گئے اور وهيں ے ب محرم ۸ ۸ ۸ ب جولائی

م مو گئے اور وهيں ے ب محرم ۸ ۸ ۸ ب جولائی

م میرد خاک كیے گئے.

میرد خاک كیے گئے.

کچھوچھ میں سکونت اختیار کرنے کے تھوڑے ، بعد وہ پھر روے زمین کی سیر و سیاحت کے لیے ، پڑے ۔ اس مرتبہ وہ مگۂ [معظمہ] (دو دفعہ) ے، پھر مدینۂ [منورہ]، کربلا، نجف، ترکی، دمشق، اد، کاشان، السمنان، مشہد اور غزنہ سے ہوتے ، براہ ملتان و دہلی واپس روح آباد پہنچ گئے ۔ ، ہ [معظمه] کے پہلے سفر میں بدیعالدین شاہ مدار آیان] ان کے رفیق سفر میں بدیعالدین شاہ مدار آیان] ان کے رفیق سفر تھے .

لطائف اشرقی (۲: م. ، تا ۲. ، ) کا یه بیان افاق شماب الدین دولت آبادی نے ان کے هندوستان حینے کے کعید می عسرصے بعد سلطان ابراهیم نی (۲۰۸۸ / ۲۰۰۱ء تا ۲۰۸۸ / ۲۰۰۸ء) کو سے سلوایا تھا بظا هر غلط معلوم هوتا نے، کیونکه بان مذکور ۲۰۸۸ / ۲۰۰۸ء میں تخت نشین اور ولی موصوف اس کے چار سال بعد، یعنی اور ولی موصوف اس کے چار سال بعد، یعنی مرم / ۲۰۰۸ء میں انتقال کر گئے؛ لیسذا یه قات ضرور اشرف جہانگیر (۱۳۶۱ کی زندگی کے آخری وں میں هوئی هوگی.

وه بشارة المريدين اور مكتوبات اشرقي ك

مصنف هیں۔ مؤخرالڈ کر کتاب کی شاہ عبدالعق دهلوی [رآء بآن] نے بڑی تعریف کی ہے۔ ان کا روضه آسیب زدہ اور دماغی اسراف کے هزاروں سریضوں کی زیارت کہ ہے، جو وهاں صحّت و شفا کی امید سیں ماضر هوتر هیں.

مآخذ: (۱) نظام الیمنی: لطائف آشرقی: به جلد، دهلی ۱۲۹۸ مرور لاهوری: خزینة الاصفیان، کانبور بر ۱۹۱۱ مرور (۲) علام سرور لاهوری: خزینة الاصفیان، کانبور بر ۱۹۱۱ مرور ۱ مرور از ۲۵۱ مرورشی قلبی عبدالله خویشگی: سعایج الولایة، (پنجاب یونیورسٹی قلبی نسخه)؛ (۱) عبدالرحیٰن چشتی: سرآة الاسرآن دارالمعینین اعظم گڑھ (قلبی نسخه، ورق ۲۰۰)؛ (۱) صلاح الدین عبدالرحیٰن: بزم صوفیه (اردو)، اعظم گڑھ ۱۳۳۹ه/ ۸۳۹۱ محدث ۱۳۳۸ مرور الاخیار، دهلی ۱۳۳۳ مراه ۱۳۳۸ میدالحق محدث دهلوی: اخبار الاخیار، دهلی ۱۳۳۳ مراه ۱۳۱۹ میدالدی محدث به ۱۳۰۱؛ (۱) عبدالحق محدث به ۱۳۳۱ میدرآباد (دکن) محمد اخر: متعدد تصانیف کے نام گنوائے گئے هیں)، حیدرآباد (دکن) تذکرة اولیا نے هند، دهلی ۱۹۳۰ می ۱۳۳۰ میدرآباد (دکن) تذکرة اولیا نے هند، دهلی ۱۹۳۰ می ۱۹۳۹ میدر اتا ۱۹۱۹ تا ۱۹۱۹

اشرف حسن غزنوی: (سید حسن) بن محمد ین العسینی، م به ه ه ه (اس حسن سے مختلف جو محمد بن ناصر علوی کے بہائی تھا، کیونکه مؤخرالذکر حسن کا مرثیه مسعود سعد سلمان (م ه ۱ ه ه) نے لکھا تھا، جس میں وہ کہتا ہے:۔

بر تو سید حسن دلم سوزد که چو تو هیچ غم گسارنه داشت سی نشد مال عمر تو ویعک سال زاد ترا شمار نه داشت د اشرف حسن کا ایک استاد محمد

سید اشرف حسن کا ایک استاد محمد بن مسعود بن زکی غزنوی نها، جو (از روے تتمهٔ صوان الحکمة) فلسفی، ادیب اور مسئندس تها اور فلسفے کی کتاب احیاه الحق کی معاف تها عماد زورنی (مادم مُنّف تها عماد زورنی (مادم مُنّف شاه

ابن من الله (م ٨٨٠ م)، تكش خوارزه شاه اعد مخطوطة الليا آفس، شماره ١٩٠١ كا ا مُقلميه فالواس حسن كے شاكرد تھے.

اس کے کلام میں سب سے قدیم قصیده . . ه ه/ يه و وع كا هے، جو صدرالدين محمد بن فخر الملك ، بن نظام الملك كے عمدة وزارت حاصل هونے بر لكها كيا تها اور جس كا مطلع هے :-

نسیم عدل همی آید از هوای جهان شعاع بغت همي تابد از لقاي جهان . ۱ . ه / ۱ ، ۱ ، ۱ عمين بهرام شاه غزنوي كي تخت نشيني پر اس نے ایک قصیدہ پڑھا تھا، جو یوں شروع هوتا ہے :۔

> منادی بر آمد ز هفت آسمان که بهرامشاهست شاه جهان

یه شعر راورٹی Raverty کے قبول کے مطابق ہمرامشاہ کے ایک سکّے پر بھی کندہ تھا .

جب ١١٥ه/ ١١٩٩ عين والى پنجاب محمد ابو علیم نے ملک آرسلان کی شکست پر اس کے بھائی ہمرامشاہ کے خلاف بغاوت کی نو شاعر غزنین میں تھا۔ بہرام شاہ نے اسے شکست دی، لیکن معاف کر کے اسے اپنے عہدے پر بحال کر دیا؛ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حسن کہتا ہے: ـ

خدا یگانا گر مدیری خطایی کرد \* هوای هاویه از جان شان بخارگرفت

محمد ابو حلیم نر ناگور (سوالک) سی ایک قلمه تعمير كرايا اور س٠٥٥ مين دوباره خودمختاري کا اعلان کو دیا ۔ بہرام شاہ سرکوبی کے لیر يهر معاوستان آيا ـ شاعـر بهي ساته تها؛ جنانجه

خین ر غزتین کردم آهنگ ره هندوستان الله المراجعة والمراجعة المراجعة المراج

ھلاکت کے بعد حسین ابراھیم علوی گورنر مقرر هوا \_ بهرام شاه کی واپسی پر جب اس کی (سوتیلی؟) ماں کا انتقال هوا تو شاعر نر مرثیه لکها :-

آراستند روضهٔ آرام کاه جان یک سر کشاده شد همه درهای آسمان پھر کچھ عرمے کے بعد خراسان میں سنجر کے دربا کا رخ کیا :۔

این منم یارب که چرخم سوی اختر می کشد چشمهٔ روشن ز چاه تیره ام برمی کشد سنجر کے وزیر ابوطاہر سعد بن علی قلّی کے تقرّر ہ ه و ه ه / ۱ م و ع مين ايک ترجيع بند لکها، جو يوا شروع هوتا ہے:۔

در همه عالم یکی محرم نه ماند اینست بی یاری مگر عالم نه ماند ه ب محرم ۱۹۹ ه / ه اپريل ۱۱۲۶ ع کو اس وز کا انتقال هوا اور اس کی جگه تغری طُفان بیگ مة هوا ـ شاعر نے قصیدہ لکھا: مطلع ہے: ـ

زهی ز روی زمین برگنزیده شاه ترا بر آسمان شرف داده پایگاه ترا پهر ۲۰۰۹ مین ابوالقاسم ناصر بن حسین سنجر وزیر مقرّر هوا تو شاعر نے ایک اور قصیده لکها : ـ

حیو عزم کردم سوی سفر برای صواب بریده گشت اسیدم ز دیدن احباب اسى زمانے میں "سید اجل ذخرالدین نقیب الا خراسان ابوالقاسم زید بن حسن'' اور ان کے بھ شاہ حسن کی مدح کی، بھر رہے کے ایک ر مجدالدين ابو الحسن عمراني (ممدوح انوري، جو . ٠ تک ضرور زنده تهر \_ کلیات انوری، ص ۱۹۰۱ ممدوح بنايا اور عنزينزالدين عبدالصمد طغن اور اصفیان کے علی بن عثمان وغیرہ کی مدح بھی پهر .مه مين تاج الدين ابو طالب بن دا 

ن محمد بن ملک شاہ کا وزیر مقرّر ہوا تھا، سلطان سعود تک پہنچنے کی درخواست کی ہے۔

> اجل تاج دین قطعه و رقعهٔ من فرو خوان و بید مرا عُود گردان تفضّل کن و روزِ منحموسِ مارا

به دیدار مسعود مسعود گردان خداد میں حدیقة سنائی والے برهان الدین ابو الحسن علی بن ناصر غزنوی کی مدح بھی کی، یهر غزنین ایس هوا، جمهاں غالبًا اسے بمہراء شاہ نے بلوابا تھا۔ عزنین آ کر متعدد لوگوں کی مدح کی اور سموه / مرم ۱ء میں جب وهاں سبف الدین سوری قانض هو گیا اور بمہراء شاہ بھاگ کھڑا هوا تو شاعر نے موری کی مدح بھی کی، لیکن جلد هی محرم ممود / شی میں مہرد میں بمہراہ شاہ نے بھر غزنین پر قبضه شی میں اور شاعر نے کہا :۔

سزدگر جبرئیل آید برین فیروزه گون منبر کند آفاق را خطبه بنام شاه دین پرور

ور غوریوں سے وابستہ هو جانے پر شاعر نے بہرام شاہ
سے معافی چاهی، لیکن اس کا دل مشکل سے صاف
موا هوگا۔ پهر جب شاعر کی بند و موعظت کو سننے
کے لیے بکثرت لوگ اس کے گرد جمع هونے لگے تو
مض تذکروں میں ہے کہ بہرام شاہ نے دو تلواریں
ور ایک غلاف بھیج دیا [اشارہ به ؛ دو شمشیر در نیامی
گنجد]؛ اس لیے شاعر حجاز کو روانہ هو گیا.

لباب الالباب میں بیبہتی نے لکھا ہے کہ اسم ہ میں جب سید حسن حج کو جا رہا تھا تو بشاپور میں سیری اس سے ملاقات ہوئی''۔ اغلب ہے کہ ہم ہ میں وہ جج کرنے کے بعد مدینۂ طیبہ پہنچا ور ایک ترجیم بند لکھا جو یوں شروع ہوتا ہے:۔

یارب این ماییم و این صدر رفیع مصطفاست یارب این ماییم و این فرق عزیز مجتباست یارب این ماییم و این فرق عزیز مجتباست میں ترجیعی بیت یہ تھا جو بہت مشہور ہے:۔

سلّموا یا قوم بل صلّوا علی الصّدر الامین مصطفی ماجآه الّا رحمة المعالمین بعد ازآن و بیت المقدس بنی گیا هوگا، کیونکه ایک قصیدے میں کہتا ہے:۔

در خانهٔ خدا و به بالین سطفی گنتم دعای ملک و نمودم ولای شاه اکنون عزیمت سفر قدس کرده ام هم کرده دان به دولت بی منتسای شاه اس ''سفر قدس'' کے بعد شاعر عراق پہنچا، لیکن سلطان مسعود بن محمد بن ملک شاه کا ہمه ه میں انتقال هو گیا تها، اس لیے مرثیه لکها مسعود کے انتقال پر اس کا بهتیجا ملک شاه بن محمود بن ملکشاه تخت نشین هوا تو شاعر نے ترجیع بند کہا:۔

صبع ملک از مشرق اقبال سر ہر میزند نور خورشیدش عَلَم ہر چرخ اخضر میزند عراق هی سے سنجر کی مدح میں ایک قصیدہ بھیجا، جس ک مطله ہے :۔

هر نسيمي كه بمن بوي خراسان آرد. چون دم عيسي در كالبدم جان آرد ليكن فتنه مخز آور سنجركي قيد (جمادي الاولى ٨٨٥ه/ اگست ٢٥١٥) پر شاعر خوارزم چلا جاتا هے اور وهال آتُسِز (م ١٥٥ه/ ١٥٩٩) كي مدح كرتا هـ: ليكن وهال شاعر زياده نهيں رهتا ـ سنجر كي وفات ليكن وهال شاعر زياده نهيں رهتا ـ سنجر كي وفات (٢٥٥٥) پر جب معمد خان بغراخاني تختنشين هرتا هـ تو شاعر كهتا هـ:

وقت آنست که مستان طرب از سرگیرند طرّه شب ز رخ روز همی برگیرند ملمّع محجوب مین بهی دو قصیدے اس کی مدح میں لکنے تنے۔ بهر شاعر نے همدان میں سلیمان سلجوقی کی تخت نشینی(۲۰ ربیع الاول ۵۰۰ه) پر یه قصیده پڑها: شاه شاهان جهان پر تخت سلطانی نشست مردم چشم سلاطین در جهان بانی تشست

شاعر کی قبر جُوین کے اھم قصبے آزادوار سیں تھی، لیکن غزاین میں مشہور ہے کہ بعد میں وھاں سے کسی وقت لاش غزاین میں منتقل کر دی گئی تھی؛ چنانچہ دونوں جگہ اس کی قبر اب بھی موجود ہے .
اشرف حسن کا کلام کتب لغة کے استشہادات

اشرف حسن 6 دلام دئیہ نعه نے استشہادات میں استعمال ہوا ہے ۔ اس کا یه شعر بہت مشہور ہے : سلموا یا آوم . . . الخ ،

اور په شعر بهي :-

مه نور سی نشاند و سک بانگ سی زند . • مه را چه جرم خاصیت سک چنان فتاد

متعدد معاصرین نے اشرف حسن کی تعریف کی ھے:۔
شاخ دیگر جمال دین حسنی
آن چو نام خود از نکو سُخنی

(سنائي: كارنامة بلخ)

اشرف و وطواط و انوری سه حکیم اند کر سخن هر سه شد شگفته بهارم (جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی) حسن که آینهٔ نور نفی ناطقه اوست اند جگونه برم گوی نطق در میدان

به من سیّد حسن زین زمانه ز دل تحفه غذای جان فرستد (ابوبکر بن حیدر کرمانی)

سيد حسن كا ايك مشهور فخريه قصيده هے : ـ داند جهان كه قدرة عين بيجبرم شايسته سيوة دل زهرا و حيدرم

اس قصید کے کا ایک شعر نصر اللہ بن معقد بن عبدالجمید کی کلیلہ و دسته میں آتا ہے اور اس قصید کے پر جمال الدین عبدالرزاق، مجیر بیلقانی، کمال اسمعیل، شیخ آذری وغیرہ نے قصید کے لکھے ھیں ۔ روحانی غزنوی، فلکی شروانی، شرف الدین معمد، شفروہ اصفہانی، عمادی شہریاری، نجیب الدین جربادقانی وغیرہ نے بھی سید حسن کی تقلید کی ہے،

غزنوی ممدوحین کی تعریف میں جو قصیدے میں ان میں طویل تمہیدیں، لطیف تشبیبهات و استعارات اور مختاف صنائع میں، لیکن سلجوقی ممدوحوں والے قصیدے سادے اور سلیس میں ترجیع بند اور ترکیببند میں آخری بند کے بعد ترجیع و ترکیب کا شعر نہیں ہے ۔ غزلوں میں رندی اور مستی ترکیب کا شعر نہیں ہے ۔ غزلوں میں اور دونوں کے یہاں کے مضامین سنائی کی طرح میں اور دونوں کے یہاں مقطع کی پابندی کے سوا سب خصوصیات مشترک مقطع کی پابندی کے سوا سب خصوصیات مشترک کوئی اضافه کیا نه اپنج سے کام لیا اور کبنا پڑتا کوئی اضافه کیا نه اپنج سے کام لیا اور کبنا پڑتا ہے کہ سنائی کی مسلمہ اولیات غزل میں سید حسن شریک غالب ہے ۔ رہاعیات آور دوبیتیاں بھی اسی قبیل کی میں.

مآخذ: (۱) دیوان حسن (مخطوطهٔ اندیا آنس، عدد (۳)؛ (۳) ضمیمه آورینشل کالج میگزین، لاهور (اگست ۱۳۰)؛ (۳) ضمیمه آورینشل کالج میگزین، لاهور (اگست ۱۹۰۸ میه ۱۹۰۱ میدرآباد دکن(جنوری - ابریل -جولائی ۹ م ۹ ، ۹)؛ (م)لبانبالالبانب؛ (۵) حدیقهٔ سنائی؛ (۳) تاریخ بیمتی؛ (۵) طبقات ناصری (طبع راورثی)؛ (۸) آثار آلوزراه؛ (۹) حبیب آلسیر .

أَشْرَفَ على [تهانوى] ؛ بن عبد الحق الفاروقي، بعدام تهانه بهون (ضلع مظفرنگر، هندوستان) ۱۲ ربيع الاول . ١٠٨ هـ / ١٩ مارچ ١٨٦٣ع كو پيدا هوي اور به رجب ۱۳۹۲ه/ به جولائی سه به ۱ ع کو افتقال کر گئے ۔ انہوں نے تعلیم تھانہ بھون اور دیوبند [رَكَ بَان] ميں حاصل كى - ١٣٠١هـ ١٨٨٣ -سر١٨٨ء مين ديموبند سے قارغ التّحميل هو كمر انہوں نے کانپور میں بطور معلّم آپنی زندگی کا آغاز کیا ۔ اسی سال اُنھوں نے مکّٰہ [معظمه] کا حج کیا، حبهان أن كي ملاتبات حاجي اسداد اللهام الهندي المهاجر المكمي سے دوئي، جن سے ان كي پہلر سے خط و کتابت تھی ۔ انھوں نے حاجی صاحب موصوف سے عائبانہ بیعت کر رکھی تھی، اب اس کی تجدید کی اور باقاعدہ طور پر ان کے سرید ہو گئر ۔ ۔ . ۳ ، ۵ / ١٨٨٩ - ١٨٩٠ مين وه پهر منحة [معظمه] كثير اور کئی سہینے پیہم حاجی امداد اللہ صاحب کی خلبت سي رهے - ١٣١٥ / ١٨٩٨ عام ١٨٩٨ سیں انھوں نے کانپور کو خیرباد کہا اور عمر بھر کے . لیے تھانه بھون میں سکونت پذیر ہو گئے.

وہ ایک ممتاز فاضل، عالم دین اور صوفی تھے اور انھوں نے نہایت ھی مصروف زندگی گزاری ۔ ان کے اشغال تعلیم و تدریس، وعظ، خطابت اور تصنیف و تالیف تھے ۔ اس سلسلے میں انھیوں نے وقتا فوقتا سفر بھی کیے ۔ آپ بہت پرنویس تھے؛ چنانچہ ان کی تصنیف کردہ کتابوں کی تعداد ایک هزار سے زائد ھے ۔ یہ کتابیں زیادہ تر تفسیر، حدیث، منطق، کلام، عقائد اور تصوف میں ھیں ۔ ان کی سب سے کلام، عقائد اور تصوف میں ھیں ۔ ان کی سب سے لیالی تصنیف، بعنوان زیر و ہم، اُن کے عہد لائنوادر ھے، جو ۱۳۹۰ھ/۱۹۹۰ء میں طالب علمی کی یادگار ہے اور آخری تصنیف الیوادر و شائع هموئی اور اُن کی بےشمار تحریروں کا انتخاب شائع هموئی اور اُن کی بےشمار تحریروں کا انتخاب ھے ۔ ان کی زیادہ مشہور تسانف حسب ذیل ھی:۔

(۳) بہشتی زیور، دس حصوں میں۔ یہ بھی اردو زبان میں۔ ہے اور تعلیمات اسلامی کا خلاصہ ہے، جو عورتوں کے لیے لکھا گیا ۔ گیارھویں جلا مردوں کے لیے خود اُنھوں نے بعد میں اضافه کی ۔ یہ کتاب کئی مرتبہ پاکستان اور هندوستان میں طبع هو چکی ہے اور اب بھی اس کی مانگ بہت ہے؛ طبع هو چکی ہے اور اب بھی اس کی مانگ بہت ہے؛

(۳) ان کے محتاوی کا ایک مجبوعه، جو ہو جب جدتیب عبد جرتیب هوا، زیر طبع هے.

مآخذ: (۱) عزیزالحسن: اشونه البوانی بهارجاد

باد را تا به مطبوعة لکهنتو یه ۱۹۹۹ و هربهاد به

می کا نام مناتبة السوانی هر (اس بین ان کی جمله قبیانیف
کی فهرست یعی شامل یه، بوه ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و

(رورو) هلام محمد : حيات اشرف کراچي ۱۹۹۱. (ابوسعيد بزمي انماري)

اشرف علی خان [فغان]: احمد شاه، بادشاه دهلی (۱۰۱ه/ ۱۸۸ می ۱۰ تا ۱۰ ۱۱ ه/ ۱۵۰ می ۱۰ تا دهلی (۱۰۱ه/ ۱۵۰ می بیتا موقاعی بهائی، جو تقریباً ۱۰ ۱۰ ه/ ۱۰ ۲۰ ۱۰ عسی بیتا دهلی پیدا هوا می اس کا باپ مرزا علی خان "نکته" معمد شاه آرف بان] کا ایک درباری تها اور اس کا چچا ایرج شاه احمد شاه کی دور حکومت می مرشدآباد کا ناظم می وه آردو اور فارسی دونوں زبانوں سی "فغان" (یا فغان) کے تغلص سے شعر کہتا تها اور احمد شاه بادشاه کی طرف سے ظریف الملک کوکتاش خان بهادر کے لقب سے ملقب تها.

وہ احمد شاہ بادشاہ کے تخت سے اتارے جانے (مروره مرم مرع) تک دهل سي رها اور بعد ازآن سرشدآباد چلا گیا ۔ ایسا سعلوم هوتا ہے که آس کا چپا آس سے بے رخی سے بیش آیا، اس لیے تهوڑے دن اس کے پاس ٹھیسر کر وہ بھسر واپس دهلي حلا آيا ـ جب م ١١٥ه / ٢٠١٥ مين درانيون نر هندوستان پر دوباره حمله کیا تو وه همیشه کے لير دهلي جهوا كر فيض آباد جلا گيا، مكر وهان تهوڑے هی دنوں میں اپنے مربّی شجاع الدّوله [رَكَ بَان] سے لڑ بیٹھا اور عظیم آباد (پٹنه) جلا گیا۔ وهال راجه شتاب رامے نیر، جو بنکال اور بہار کا محورتر اور علم و علماه کا برا قدردان تها، اس کی بری ال بهات كى - شتاب راے كے كسى دل آزار كام سے الأوافل سوكر اس نے اس سے بھی علیعدہ هو جانر كا تَوْعَظِهُ كُولِيا - اس ك كجه هي عرص بعد ايست انديا المنتقر مح بعض عبد مدازون كيماته اس كي روشناسي المراقع المعلوم هوتا ہے کہ آس نے کمپنی والمناف بينكام عظيم آياد وفات ياثي.

وہ ایک اچھا شاعر تھا، سگر اس کی شاعر:
نہایت تلخ قسم کی هجو سے داغ دار اور پھبتیوں یہ
مملو ہے ۔ اس کا اردو اور فارسی کا دیسوان . ۹۰ ،
میں کراچی سے شائم ہوا.

مآخذ: (۱) گارمان د تاسی Garcin de Tassy listorie de la Littérature Hindouie et Hindoussanie طبع دوم، بعرس . ١٠٤٥ : ١٠٥٠ تنا ٢٩٥ (٧) قدرت الله قاسم: مجموعة نفر، لا هور ١٠٠ م ع ٢٠٠٠ تا ٢٠٠ (٣) فتح على حسيني كرديزي: تذكرة ريخته كويان اورنگآباد ۱۹۳۰ می ۱۹۱ (س) غلام همدانم مصحفی : تذکرهٔ عندی، دهلی ۲۰۰ می و ۱۵۱ می ه ٢٠٠٠ (٥) وهي معنف، رياض النصحاء، دهلي ١٩٣٠ م ص بسب تا يه ب ؛ (ب) وهي مصنف : علد ثرياء دهل م ١٩٠٠ ص مم ؛ (ع) مير حسن : تذكرة عمرات اردو دهلی . بروزع: ص ۱۱۰ تا ۱۱۸؛ (۸) میر تقی میر نكات الشعراء، اورنگ آباد وجه وعد ص به تا مه (٩) قيام الدين قائم : مخزن نكات، اورنك آبا وبورعه ص رب تا جرب ! (١٠) لجهمي نرائن شنيق جمنستان شمراء، اورنگ آباد ۱۹۲۸ عد ص ۸۲ تا سهم ؛ (١١) مرزا على لطف : كلشن حند، (يزبان أردور لاهور به ، به و عد ص . به و تا وجود (عور) مصطلَّى خاه شيئته: گلش برخار، دهل سهروع، ص ۲۰: (۱۳) عبدالغفور خان نسّاخ : سغن شعراء، لكهنئو ١٢٩١ ه م ١٨٤ ه، ص ٩ ٢٧؛ (م ١) محمد حسين آزاد : آب حيات دهل بروسره/ ۱۰۹۸مه صبور تا درو: (۱۰) سجأ معارف (اعظم گؤه)، ج و : شماره به (ابريل ۲ ۲۹ م)؛ (۲ م اس کے دیوال پر پیش لفظ، از صباح الدین عبدالرحمٰز 1 History of Urdu Literature : (21) اله آباد . به و وعد ص به تا به : (١٨) على ابراهيم خاذ كلزار ابراهيم، على كؤه وموره/ سروره، من سهر ۱. Sprenger شیرنگر (۱۹) شیرنگر ۱. ۹ د ۱۸۰ ، اردو ترجمه : يادكار شعراء، اله آي Oudh Catal. م ۱۹۲۳ من عود تا ۱۹۲۸

(ابو سعید بزسی انصاری)

اشرفی: نیز شریفی: بَدُون کی (sequin) وینس کی اشرفی به نیز شریفی: بَدُونی اشرفی به سات رویع)؛ دینار کا طلائی سکه: قب دُوزی Dozy و انگلمان Clossaire des mots: Engelmann و انگلمان espagn. et portug. dérivés de l'Arabe مرابع دوم،

ا اُشْرَ فِیْه : دیسان d'Ohsson کی تصریح کے مطابق درویشوں کے ایک سلسلے کا نام اس کا یه نام عبدالله انشرف [یا اِشْرِف] رومی کی نسبت سے هے، حو ۹۹۸ه/ ۱۳۹۳ عمیں چین اِزنیدی CIn Iznik میں فوت هو یہ میں فوت هو یہ میں فوت هو یہ میں فوت هو یہ میں فوت هو یہ دی۔

أَشْعَب : الملقب به "الطَّمَّاع" [ \_ لالحي]، مدینے کا ایک مسخرہ تقال، جو . . . آدھر آدھر کھوما کرتا تھا اور جس نے اپنے پیشے میں آٹھویں صدی میلادی کے اوائیل میں شہرت حاصل کی ۔ یان کیا جاتا ہے کہ وہ مرہ اھ / 221 تک زنده تها .. اس سے متعلق تاریخی معلومات شاصی تعداد میں موجود هیں؛ اگرچه ان میں بہت سا افسانوی مواد بھی شامل ہو گیا ہے، تا ہم ان ہے ھیں ہنواسیہ کے زمانے کے ایک بیشدور بھانڈ کی زندگی کا کچھ نه کچھ اندازه ضرور هو جاتا ہے۔ جو نطینے اور قمیر اس کے نام سے منسوب ھیں وہ سیاست، مذهب اور درسیانی طبقر کے لوگوں کی زندگی سے تعلق رکھتر میں ۔ متوسط طبقر سے متعلق لطیفر زمانے کے اعتبار سے اشعب کی روایت میں سب سے آخر میں آتر هیں؛ پهر بھی عباسی عبد کے اوائل سے لے کر مسلمانوں میں سب سے زیادہ مقبولیت انهیں کو حاصل رہی ہے . . . ـ اشعب کہتا ہے: "میں نے عکرمة (یا کسی اور مشہور راوی) کو کہتر سنا کہ رسول اللہ [صلیٰ اللہ علیہ و سلّم] نے سچے مؤمن کی دو نشانیاں بتائی میں"۔ لوگوں نے پوجها: "وه دو نشانيال کيا جين ؟" اشعب نے جواب دیا: "ان میں سے ایک تو خود مکرمة هي بهول گئے اور دوسري ميں بهول گيا"۔

اس سے بھی زیادہ مشہور اشعب الطّماع کی بھہ کیائی ھے کہ ایک دفعہ سجے اس محت مطرحت ہوں نے ان سے بیچھا چیڑا نے کے لیے اس نے ان سے کہا : ''جاؤ فلاں جگہ بڑی اچھی اچھی چیزیں مفت بٹ رھی ھیں ، تم بھی لو''۔ اس پر بچے ادھر بھا گے ، مگر یہ سرچ کر کہ کہیں یہ واقعی صحیح نہ ھو اشعب خود بھی ان کے بیچدے بے تعاشا بھا گنے لگا۔

(۲) الأغاني، ١٠٠ تا ١٠٠ الأغاني، ١٠٠ الأغاني، ١٠٠ تا ١٠٠٥ (٣) (٣) الإغاني، ١٠٠ تا ١٠٠٥ تا ١٠٠٥ (٣) الإنسان المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب ال

#### (F. ROSENTHAL)

الأُشْعَث: ابو محدّد سَعديكَرِب بن قيس بن مَعْديكرب، العارث بن معاوية ع خاندان سے تھا اور حَشْرُموت کے کندہ کا سردار ۔ اس کے لقب الأشعث كے ، جس سے وہ سب سے زيادہ معروف مے ، معنے ''بن کنگھی کیے یا پریشان بال'' ہیں ۔ اس کا ایک اور لقب، جو كم تربشهور ها، الأشبع (داغ دار چهرے والا) في اور اسي طرح عرف النَّار (جنوبي عرب كي اصطلاح میں ''عذار'') بھی۔ آغاز جوانی میں اس نے قبیلڈ سراد پر چڑھائی کی تھی، کیونکه انھوں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا، لیکن انھوں نے اسے تید کر لیا اور اس نے تین سو اونٹ قدیه دیہ کر وهال سے خلاصی بائی۔ . ۱ ه / ۱۹۳۱ میں یه اس وقد کا سردار تھا جس نے مدینہ [منوره] میں رسول الله [ملّ الله عليه و آله و سلّم] ي غنمت مي حاضر هو کر کندہ کے کچھ لوگوں کی اطاعت پیش کی۔ [اسى ملاقات ميں] يه طے هوا كه الأشعث كى بين قَيْلة كا نكاح أنعضرت م كي ساته كيا جائے، ليكن قَيْلة ك مدينة [منورو] بمنجنے سے بملے آب اما كا القبال موكيا \_ أنعضرت إمل الله عليه و آله وسأليا كي عاب ك بعد (١١ه/ ٢٩٦٩) الأشعث مع الن كني يك

المنافقين لوج نے المة العبير ميں المستسيد على الما يوايت عدكه اس نے يد قلعه المن المانون كے موالے كر ديا كه خود التراق أور دوسه اشخاص كي جان بخشي كي جائن الناف وثيفة تسليم مين ابنا نام درج كرنا معطه كيا اور به مشكل قتل هونر سے بحا؛ تاهم اس مدينة [منورم] بهيج ديا كياء جهال [حضرت] ابویکزاو نے ته صرف اسے معاف کر دیا بلکه اپنی بین ام قُرُود یا قُرَیْد سے آس کی شادی بھی کر دی (ایک أور روایت یه ف که یه شادی اس سے پہلر می اس وقت جب وہ وقد کے هم راه مدینے آیا تھا هو چکی تھی) ۔ اشام کی لڑائیوں میں وہ شامل تھا اور غزوہ یرسوک میں اس کی ایک آنکھ کی بینائی جاتی رهی تھی۔ اس کے بعد [حضرت] ابویکرانظ نر اسے اور اس کے قبیلے والوں کو سعد بن ابی وقاص کے پاس قادسید بھیج دیا، اور وہ آن عرب فوجوں میں سے ایک کا قائد تھا جنهوں نے شمالی عبراق فتح کیا ۔ اس کے بعد وہ کندی حصة آبادی کے سردار کی حیثیت سے کوفر میں قیام پذیر هو گیا اور بظاهر آذربیجان کی سهم (۴ م م / ہم ہا۔ ہم ہم) میں شریک ہوا۔ جنگ صفین میں اس نے لڑائی اور صلح کی بات چیت میں تمایاں حصّه لیا اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے [حضرت] علی ا<sup>رم)</sup> كومجبوركياكه وه اصول تحكيم كو منظور كر لين : اور عراق کی جانب سے ابو موسی [الاشعری، رال بان] کو منگن مقرد کری (دیکھیرماده علی ادمان بن ابی طالب)-. بھی بید ہے که شیعی روایات میں اسے اور اس کے معلی کے انے کو پکا عدار قرار دیا گیا ہے۔ اس نے المناسطة عسن بن على التاك على عبد مكومت ( . بره / مادة المعلقة إدراء لاثلنه طبع دوم].

Chronographie : L. Castani Jink (1)

این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، این سعد، ای

#### (H. RECEENDORF)

الأشعرى: ابوبىردة، عاسر بن ابي موسى الأشعرى، مسلمه روايت کے مطابق کوفے کے اولین قاضیوں میں سے ایک \_ اس کے سوا که وہ ابو سوسی الاشعرى (منا آلے بان) كے بيٹر تهر، ان كى زندكى اور کام کی بابت همارے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں هیں جنهیں مستند کہا جا سکر \_ جوں که وہ مسلمان شرفاء کے طبقے سے تھے اس لیے به ایک بالكل طبعي بات تهى كه انهين محكمة خزانه تے كسى منصب پر مأمور كر ديا جائے (ابن سعد) \_ وہ ١ ه ٨ / ا عرب علی مشاهیر کوفه کے زمرے میں نظر آتے ھیں ، جب کہ انھوں نے مُجُر بن عَدی [ راک بان] کے متبعین کے خلاف شہادت دی (الطبری، ۲: ۱۳۱ ببعد؛ الأغاني، ١٠٠ ع) اور پهر ٢٥ه / ١٩٠٠ ہ وہ ع میں ، جب انھوں نے خارجی باغی شبیب بن یزید [رک بآن] کے روبرو اظہار عقیدت کیا (الطبری، ٢: ٩٢٨) - يه تو عام طور پر مان ليا گيا هے كه وہ کوفے کے قاضی تھے، لیکن اس بارے میں که العجاج نے ان کا مزعومه تقرر کن حالات میں کیا (المبرد: الكامل، ص ٢٨٥، س ، ٢ ببعد: وكيع، ۲: ۳۹۱ ببعد)، ان کے پیش رو کون تھے (شریع -بقول ابن سعد، كتاب المعبّر اور وكيع، سعلٌ مذكور؛ عبد السرحمن بن ابي ليلي الله وكيم، ٢: ١٠٠٠)، آن کا جانشین کون هوا (سعید بن جبیر\_بقول کتاب المحبر؛ شعبى بقول وكيم، ٢: ٢٩٢، ٣١٣ ببعد: ان کے بھائی ابویکر\_بقول و کیع، ۲: ۲، ۱۸ ببعد)، اور ان کے منصب قضا پر مأسور رهنے کی مدت کتنی تهى (بهت قليل ــ بقولِ وكيع، ٢: ٢٩٣؛ تين سال\_

بقول و کیم، ب : س س این اور آٹھ سال کے مابین ایک غیرمعینه عرصه و ۱ ۸ م ۱ م ۱ و ۱ و ۱ ع سے شروع کر کے \_ بقول الطبری، ۲:۹۱،۱،۹۱،۱)؛ قدیم مآخذ میں بھی متضاد بیانات دیے گئے دیں ۔ ایسے بیانات که شربع نے العجاج سے سفارش کی تھی که ابوبردة اور سعید بن جبیر کو مشترک طور پر آن کا جانشین بنایا جائے (وکیع، ۲: ۲۹۳) یا یه ک . ۹ ه / ۹۸۰ میں اسیر معاویة نے اپنے بستر سرگ پر اپنے بیئے بزید کو ابوبردہ کے نیک مشوروں سے مستنبد ہونے کی وصیّت کی تھی (ابن سعد، ہم / ۱ : ۸۳؛ الطبری، ۲:۹:۲) يتينًا جعلي هير (تب - (۱۳۹ م Mo'awia Premier : Lammons لاسنوز ایک اور حکیت ( و رکیع ، : ، م ببعد؛ ابن عبد ربه : العقد القريد، بولاق ۱۳۹۳ه، س: ۱۳۰۰ مين کہا گیا ہے کہ ابوبردہ نے [امیر] معاویہ <sup>ہوتا</sup> کے دربار میں ایک شاعر کے خلاف بگڑکر شکایت کی که اس نے اس کی هجو کی هے؛ لیکن ابن خاکمن اور اس کے بعد کے زمانے سے تو ابواردۃ کی شخصیت کو ایک مثالی شخصبت بنا دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابوبردة نے س. ۱ ھ / ۲۱ تا ۲۲۵ء یا س. ۱ھ/ ۲۲ تا ۲۷ء میں اسی قمری سال سے زائد کی عمر میں داعی أجل كو لبيك كما.

ابوبردة کے روایاتی حالات زندگی میں قطعی معلومات کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ هی یه خواهش کارفرما سعلوم هوتی ہے کسه ان کے نام کسو پہلی صدی هجری کی فقه اور اسلامی عدلیه کے رائج الوقت نظام کی . . . تصویر میں کسی نه کسی طرح پٹھا دیا جائے ۔ انھوں نے کرفیے کے فقیمی مذهب کی تأسیس و تشکیل میں کسی قسم کا کوئی حصه نہیں لیا اور نه ان کا شمار ویاں کے مستند فقیاء میں هوتا ہے ۔ . . . ان کے عہد میں حرمت رہو ہے ہیدا هونے والے ضمنی مسائل کی تحقیق و تنقیح

ك كام مدينة [متوره] مين نهين بلكبه عواق مين هو ريا تها، لبذا وه سب روايات جن سے ظاهر هوتا ہے که جب ابوبردة کو ان کے والد نے تعصیل علم کے لیر مدینہ (منورہ) بھیجا تو ان کے استاد نے انھیں ربو کے بارے میں اهل عراق کے سامعات کے خلاف متنبّه کیا تھا یقیناً بعد کے زمانے کی اختراع ھیں ، کو ان میں بصرنے کے استاد موجود ھیں (اس مورت حال کے لیر دیکھیر شاخت Origins: Schacht مورت حال ص . ۱ ، ببعد) ـ ابوبسردة كو راويان حديث سين شمار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ ان کا نام ان خاندانی استاد میں مذکبور ہے جن کا مقصد یه ہے که ایسی حدیثوں کو قابل اعتماد قرار دیا جائے جن کے متعلق ان کے والد کا دعوی تھا کہ انهوں نے آنحضرت [ صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم ] سے براه راست سن کر بیان کی هیں۔ این سعد اس امر کی پہلے می توثیق کر چک تھا، لیکن خود روایات کو پہلی سرتبہ وکیم ہی نے نقل کیا ہے ۔ ان میں سے بعض میں حکومت کا منصب قبول کرنے سے اکراہ کا اظهار ہے (وکیع، ۱: ۵۰ ببعد و ۲:۲۲)، حالانکه اس رویے کا چلن محض عہد عباسی میں جا کر ہوا (TAL: 1 (Organisation judiciaire: E. Tynn -i) ( ۱۹۰۹ ) : ۲۱۱ بیعد ) - ایک آور روایت (وكيبع؛ ١٠٠١) يت غرض يه ه كه ابويردة کے والد ابوموسی کی شہرت کو (حضرت) مُعاذِّله بن جبل کے مقابلے میں بڑھا کر دکھایا جائر (اس میں اس مشبور روایت کو اولاً مان لیا گیا ہے، جس مين أنعضرت [صلَّى الله عليه و الديو سلَّم] كا إسلَّميات] معاذات كو [حاكم يمن مقرر كوتي وقت] هدايات منه کا ذکر هے اور اس بناہ پر یه دوسري سيدي اليون کے آخری ثاث سے پہلے کی نہیں ھوسکتی) انہیں جیدی ره مزعومه هدایات جو [مغيرت] عمر [رغين الله جده]

المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال ا

ابو بردة کا ایک بیٹا بلال ناسی بصرے کا قاضی مقرر هوا اور اس سے متعلق بہت سی قابل اعتماد معاصرانه معلومات موجود هیں (قب مثلاً Le Milieubaşrien: Pollat کی ۲۱:۲ ببعد؛ بعد میں ۲۸۸ ببعد،

مآخذ: (۱) ابن سعد، ب: ۱۸۱؛ (۲) سعبد ابن حبیب: کتاب المعبر، حیدرآباد، بب (۵) به ۱۵۰ من ۱۹۰۸؛ (۲) ابن گتیه: کتاب المعارف، طبع وستندل ۱۹۰۸؛ (۲) و گیع: اخبار القضاة، کاهرة ۱۹۰۹، ۱۹۰۸؛ (۲) و گیع: اخبار القضاة، کاهرة ۱۹۰۹، ۱۹۰۸؛ (۲) ابر ماثم الرازی: کتاب الجری و المعدد الهاریه؛ (۱) ابو ماثم الرازی: کتاب الجری و المعدد الهاریه؛ (۱) ابن القیسرانی: کتاب البع، المخانی، بعدد الهاریه؛ (۱) ابن القیسرانی: کتاب البع، حیدرآباد ۱۹۰۸؛ (۱) التووی: تبذیب البع، حیدرآباد ۱۹۰۸؛ (۱) التووی: تبذیب البع، و این این موسی؛ المخانی، خواه این این موسی؛ المخانی، خواه این این موسی؛ المخانی، خواه این المیسرانی میدرآباد ۱۹۰۸، ۱۱ در ۱۹ این المخان، حیدرآباد ۱۹۰۸، ۱۱ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹ در

٠ ٢٠ ؛ (١٧) ابن حبر : تهذيب، ج ١١٠ عدد ٥٠ .

(J. SCHACHT فاخت

الأشعرى: ابوالحسن على بن اسمعيل، ايك مشہور عالم دین اور اھل سنت کے علم کلام کے ہائی، جو انھیں کی طرف منسوب ھے ۔ کہا جاتا ہے که وه ۱۹۱۰ میم میں بصریے میر پیدا هوے اور [مضرت] ابوموسی اشعری کی نویں پشت میں تھے-[ایک روایت میں ان کا شجرۂ نسب ہود بیان کیا گیا ہے : علی بن اسمیل بن اسحی بر سالم بن استعمل بن عبدالله بن موسى بن ابى بردة \_ دیکھیے رثر Ritter، در آآ، ترکی، بذیلِ مادم] \_ ان ک زندگی کے حالات بہت ھی کم معلوم ہیں۔ و بصرے کے رئیس المعتزله العبائی کے بہترین تلامذ میں سے تھے اور اگر وہ معتزلہ کو چھوڑ کر قدیر طريقروالون (اهل السنة) كي جماعت سين شامل نا چو جاتے تو یقینا اس کے جانشین هوتر ۔ ام تبدیل راے یا اقتلاب عقائد کی تاریخ . . مجم ۱۹ م ، وع(یا اس سے ایک دو سال قبل) بیان کی جاتی ہے [اور کہا جاتا ہے کہ اس کا اعلان انھوں نے جار بضرہ کے منبر سے کیا تھا] ۔ زندگی کے آخری دنوا میں انھوں نے بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھ اور ۱۲۰۰ مرو - ۱۳۰۹ میں وهیں وفات بائی .

الأشعرى كرتبديل عقائد كى جوداستان بيان كى جاتم عن اس كى تفصيلات ميں كئى استلافات نظر آتے هيو مشہور روايت يه هے كه وه خواب ميں رمضان العبار ك سهينے ميں آنعضرت [ملّى الله و آله و سلّم] أ وارت يه تين مرتبه مشرف هوہ يہ آپ نے انهيں حك ديا كه محيح سنّت كى بيروى كريں ، انهيں يقيع هو كيا كه يه خواب سچّا هے اور چونك هو كيا كه يه خواب سچّا هے اور چونك اهل سنّت عقلى دلائل (علم الكلام) كو نابسند كرز تهي اس ليے انهوں نے بھى اس (يمنى كلام) كو توسي حكم م چھوڑ ديا؛ تاهم تيسرے رويا ميں انهيں حكم م

وه صحیح سنت پر قائم رهیں، مگر "کلام" کو چهوڑیں ۔ اس روایت کی حقیقت اور اصلیت کچھ یہ هو، بہر حال الأشعری کے موقف کا یه ایک بت مختصر لیکن مکمل خاکه ہے که انهوں نے زله کے اعتقادی نظریات کو خیرباد کہا اور کے مخالفین، مثلاً [امام] احمد بن حنبل ارقا، مسلک اختیار کیا، جن کا پیرو وہ اپنے آپ مسلک اختیار کیا، جن کا پیرو وہ اپنے آپ علی الاعلان کہتے تھے؛ اس کے ساتھ هی اپنے ان عقائد کا اسی قسم کے عقلی دلائل و براهین سے ثبوت م ہمنچایا جن سے معتزله کم لیتے تھے.

وہ بڑے بڑے سائل جن میں انھوں نے زله کی مخالفت کی حسب ذیل ہیں:

(۱) انهوں نے رائے قائم کی که اللہ کی صفات، گر علم، بصر، کلام، ازلی و ابدی هیں اور انهیں ذریعے وہ عالم ہے، بصیر ہے، متکلم ہے ۔ اس کے مکس معتزله کا اعتقاد یه ہے که خدا کی صفات بکی ذات سے جدا نہیں هیں [یعنی اس کے لیے ، ذات ہے، صفات نہیں هیں].

(۲) معتزله کا عقیدہ ہے که قرآن [مجید] میں اللہ نے تماتھ اور جہرے (وجه) وغیرہ کا ذکر آیا اس میں ان الفاظ سے مواد اس کا فضل اور کی ذات وغیرہ ہے ۔ الاشعری اگرچه اس اس سے اق کرتے ہیں که ان الفاظ سے مواد کوئی مانی چیز نہیں ہے، تاہم یه سب چیزیں اس کے مانی چیز نہیں ہے، تاہم یه سب چیزیں اس کے مقیقة ثابت ہیں، کو همیں ان کی اصلی اهیت لوم نہیں: وہ خدا کے ''استواء علی الفرش'' (تخت یہ بیٹھنے) کو بھی انہیں معنی میں تسلیم کرتے ہیں۔ ربی معتزله کے اس عقیدے کے خلاف که ن مخلوق ہے الاشعری کا عقیدہ یه ہے که ''کلام'' کی ازلی صفت ہے اور اس لیے قرآن غیر مخلوق ہے۔ کہ ''کلام'' (م) معتزله کے اس عقیدے کے خلاف که ربی ازلی صفت ہے اور اس لیے قرآن غیر مخلوق ہے۔ کہ ''کلام'' (م) معتزله کے اس عقیدے کے خلاف که ربی الکی اور اس لیے قرآن غیر مخلوق ہے۔ اس کو حقیقی معنی میں دیکھا نہیں جا سکتا،

وہ محیح سنّت پر قائم رهیں، مگر "کلام" کو ¿کیونکه اس کا مطلب یه هوگا که وہ جسم رکھتا چھوڑیں ۔ اس روایت کی حقیقت اور اصلیّت کچھ ﴿ هِ ، الاُشعری یه مانتے هیں که الله کا دیدار آخرت ﴾ هو، بہر حال الاُشعری کے موتف کا یه ایک میں یقینًا حاصل هوگا، مگر اس کی صورت اور کیفیت بت مختصر لیکن مکمل خاکه هے که انهوں نے سے هم ناآشنا هیں .

(م) معتزله کا عقیدہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں اختیار کا مالک ہے۔ اس کے مقابلے میں الأشعری اس پر زور دیتے ھیں کہ ھر چیز اللہ کے ارادے اور اس کی قدرت کے تحت ہے۔ د. خیر و شر خدا کی مشیئت سے ہے ۔ وہ انسان کے فعن کا خالق ہے، اس حیثیت سے کہ وہ اس کے اندر فعل کی قوت پیدا کر دیتا ہے (عقیدہ ''کسب'' آرک بآن) کا، جو بعد میں انعریه کی ایک خصوصیت قرار پایا، موجد بعد میں انعریه کی ایک خصوصیت قرار پایا، موجد بالعموم خود الأشعری کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن بلعموم خود الأشعری کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ عقیدہ معلوم نہیں ہوتا؛ قب کا کروہ اس نظریے سے واقف تھے تاہم خود آن کا یہ عقیدہ معلوم نہیں ہوتا؛ قب کا کروہ اس بیماری

(ب) معتزله اپنے اصول "المنزلة بين المنزلتين" كى بناء پر قائل هيں كه كبيره گناه كا مرتكب مسلمان نه مؤمن رهتا هے نه كافر هو جاتا هے ـ الأشعرى اس پر مصر هيں كه وه مؤمن تو رهتا هے، ليكن اپنے جرم كى پاداش ميں عذاب جہنم كا مستحق هو سكتا هے .

(ع) الأشعری معاد کے مختلف احدوال و کینیات، مثلاً حوش کوثر، پل صراط، المیزان، میں آنعضرت [ملّی الله علیه و آله و سلّم] کی شفاعت کی حقیقت و اصلیّت کے قائل ہیں، لیکن معتزله یا تو اس کا انکار کرتے ہیں یا ان کی عقلی توجیعہ کرتے ہیں .

الأشعرى وہ پہلے شخص نہيں تھے جنھوں نے قدیم اهل السنة کے عقائد کی تائید اور ان کے اثبات کے لیے علم کلام سے کام لیا۔ آن لوگوں سیں جنھوں نے اس سے پہلے اس قسم کی کوشش کی العارث بن اسد الحاسی بھی ہے۔ الانتھائی کے العارث بن اسد الحاسی بھی ہے۔ الانتھائی کے العارث بن اسد الحاسی بھی ہے۔ الانتھائی کے الدارہ

البید اس یات میں اولیت حاصل ہے کہ انہوں نے المیریقة کلامید ہے] اس طرز سے کام لیا جو جمہور معلی السنة کی نظر میں قابل قبول تھی۔ انھیں یہ استیاز بھی حاصل تھا کہ وہ معتزلہ کے عقائد و آراہ کا سکھورا اور تفصیلی مطالعہ کر چکے تھے (جیسا کہ ان کی بیانیہ تصنیف مقالات الاسلامیین، استانبول ہم م ایم یہ بتا چلتا ہے؛ قب R. Strothmann در المحداد ہم م ایم یہ استانبول بیرو الاشعرید آرک بان] یا اشاعرہ کے نام سے مشہور ہوے، اگرچہ ان میں سے اکثر بعض جزئیات میں ہوے، اگرچہ ان میں سے اکثر بعض جزئیات میں اپنی الگ راے رکھتے تھے.

کسی یورپی طالب علم کو بادی النظر میں ان کا طرزِ استدلال [اسام] احمد بن حنبل ارم کے ستبعین سے، جو انتہا درجر کے قدامت پسند دیں، زیادہ مختلف نمیں معلوم هوتا، کیونکه ان کے بہت سے دلائل قرآن و حدیث کی تعبیر پر مبنی هیں (قب Muslim Creed : A. J. Wensinck ص و و) ۔ اگرچه اسکی وجه به تھی که ان کے مخالفین ، بشيعوليت معتزله، خود اس قسم كے دلائل استعمال كرتر تھے اور الأشعرى هميشه مخالف كے طرز استدلال هي عد كأم ليتر تهرو تاهم جب مخالفين كسي خالص عقل. مفروضے کو تسلیم کر لیتے تو الأشعری ان کی تردید میں اسے بھی بردھڑک استعمال کرتر تھر ۔ آخرکار بون عقلی دلائل کا جواز قبول کر لیا گیا تو اشعرید کے الشيد كم من كم الأشعرى كے بہت سے متبعين كے لير \_ جی قسم کے طریق استدلال کو آگر بڑھانا یا ترقی دینا بالکل آسان هو گیا، تا آنکه بعد کی صدیوں میں المنافع الكل معقولات هي ير مبني وه كيا، حالانكه التاد طبع سے کوسوں دور تھا . المن المن المن المن الله كابول ك الفيد (الفيد) عد . . . حد اور م ۲۲ م کے دوسیان

تالیف شده اکیس کتابوں کے نام ابن فورک نرذ کر کیے ھیں اور ابن عساکر نے ان پر تین کتابوں کے ناموں کا اضافه كيا هـ (تبيين، ص ١٢٨ تا ٢٩٨؛ قوام الدّين، ص مهرو تا ۱۹۸ Spitta ، ص ۱۹۳ بیعد) ـ قاضی ابو المعالى بن عبدالملك كا دعوى هے كه ان كى کتابوں کی تعداد تین سو ہے (تبیین ، ص ۱۳۸) ۔ يه تأليفات جند قسمول مين بانشي جا سكتي هين : (١) وه كتابين جو معتزلي دور مين لكهين، سكر بعد میں خود انھیں ترک کر دیا یا ان کا رد کیا؛ (۲) وہ کتابیں جو خارج اسلام زسروں ِ (مثلاً فلاسفه، طبیعیون، دهریون، براهمه، یمود، نصاری، مجوس، ارسطو اور ابن الراوندي) کے عقائد کے رد میں لکھیں؛ (w) وه کتابی جو خارجیه، جهمیه، شیعه، معتزله، ظاهریه جیسے اسلامی فرقوں کے رد میں لکھیں: (م) وہ کتابیں جن میں مسلموں اور غیر مسلموں کے مقالات کی طرح کی چیزیں نقل کی گئی ہیں؛ (۵) وہ رسالے جن سیں ان سوالات کا جواب دیا ہے جو خود ان سے مختلف مقامات کے لوگوں نے پوچھے تھر ۔ ان کتابوں میں سے هم تک مندرجة ذيل پہنجے میں:

السلاميين نامي كتاب بهنجي هر تك صرف مقالات الاسلاميين نامي كتاب بهنجي هر (هلبع در الله السلاميين نامي كتاب بهنجي هر (دابع السانبول ١٩٣٨ - ١٩٣٨ ع) - در الله السانبول ١٩٣٨ - ١٩٣٨ عن الله الله الله كتاب تين حصول سے سر تب هے: ١ - اسلامي فرقوں (شيمه خارجي، سَرجعي، سعتزلي، مجسمه، خراريه، نجاريه، بكريه و نساك) اور اهل سنت و جماعت كے عقيدے (القطان، زهير الاثري، ابو معاذ التوسيي) كے عمومي افكار بتائے كئے هيں؛ ابو معاذ التوسيي) كے عمومي افكار بتائے كئے هيں؛ اس محمے ميں بالخصوص معتزله كے ديني و غلسفي اس حصے ميں بالخصوص معتزله كے ديني و غلسفي عقائد كي وضاحت كي كئي هے؛ ٣ - اسماه و صفات باري عقائد كي وضاحت كي كئي هے؛ ٣ - اسماه و صفات باري

کے حق میں مختلف فرقوں کے اقوال (ص مرہ تا المبدلتہ)، یہ تیسرا حصّہ ایک مستقل کتاب معلوم هوتا ہے، کیونکہ ازسرِ نو حَمدله (یعنی العبدلتہ) سے شروع ہوا ہے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ ان کی کتابوں کی فہرست سے سبادر ہوتا ہے کہ الاُشمری کی ایک کتاب میں کئی تالیفیں اکھنٹی کر دی گئی میں۔ کتاب کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ مختلف فرقوں کے اقوال تماماً ہے لاگ طرز میں بیاق کیے فرقوں کے اقوال تماماً ہے لاگ طرز میں بیاق کیے جائیں گئے؛ چنانچہ حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ تنقید یا رد بالکل نمیں کرتے اور اپنا فکر بھی قطعی طور پر بیان نمیں کرتے اور اپنا فکر بھی قطعی طور پر بیان نمیں کرتے اور اپنا فکر بھی قطعی طور پر بیان نمیں کرتے اور اپنا فکر بھی قطعی طور پر بیان نمیں کرتے اور اپنا فکر بھی قطعی طور پر بیان نمیں کرتے اور اپنا فکر بھی قطعی طور پر بیان نمیں کرتے اور اپنا فکر بھی قطعی طور پر بیان نمیں کرتے اور اپنا ہوں نے بھی یہ عقیدہ فیول کیا ہے۔

۳ - الابانة عن اصول الدیانة ؛ الأشعری نے اس کتاب میں اپنے ، یعنی اصحاب حدیث کے ، عقیدے کو چھوڑ ،کر دیگر مختلف اسلامی عقابد کے رد میں دلائل پیش کیے میں ۔ یه کتاب حیدرآباد (۱۳۲۱) اور قاهرة (۱۳۳۳) میں چھپ چکی کے اور امال کا انگریزی میں کے اور اس کے ساتھ ایک بڑی احتیاط سے ترجمه کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک مفید مقدمه چھاپا ہے (۱۳۶۶) نیوبریون ، ۱۹۳۵ اعتمان نیوبریون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۲۵۰۱ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ، ۱۹۳۵ نوز برسون ،

م ـ رسالة الإيسان: معادد المراف المراف الإيسان: عادد المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المر

ر - قول بجملة اصحاب الحديث و اهل السنة في الأعتقاد (جهبا نهين هـ).

شماره ۸ : ص . ه تا ۱.۸).

 رسالة استحسان الخوض في علم الكلام: (حيدرآباد ممم م م) ؛ يه كتاب خصوصًا اهل حديث کے رد سیں ہے، جو اصول علم کلام کا عقلی دلائل سے، یعنی دینی عقائد کا بطریق حبت ثابت کرنا پسند نہیں کرتر ۔ کتاب میں یه دکھایا گیا ہے که قرآن میں اور احادیث نبویه میں حجّت کے عناصر موجود هیں ۔ دوسری طرف یه بتایا گیا ہے که خود اهل حدیث نے ان مسائل سے بعث کی ہے جن سے قرآن و حدیث بعث نهیں کرتے ، مثال بحالیکه قرآن کے غیر مخلوق ہونے کے ہارہے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے اهل حدیث کا یه اقعاد که قرآن غیرمخلوق ہے ثابت کرتا ہے کہ وہ ان مسائل عد بھی بحث کرتے میں جو قرآن و حدیث میں , موجود نهیں هیں ـ جونکه اس رسالے میں سمعیات کے ساتھ ساتھ عقلیات کو بھی جگه دی گئی کھی اس لیے الجزہ الڈی لایتجزی و طفرہ کی ظرح 🕰 🏂 زیر بحث معتزلی موضوهاول کے حق میں اُنیایا اُن بهی ضروری تها؛ نیز یه که قرآن میں توسید و معلیٰ ا کے اصول موجود میں ۔ ان مباحث سے بد اندازہ میں اس ہے کہ یہ کتاب کسی معتزل نے تکوی ہے اور جونكه اس كتاب كا قام الاهمري كي كالم فهرست مين موجود عن المهذا إله كالمها المالية المالية

A ...

المعلوب المعالم الميا.

الكلام، و وسالة استحمال الخوض في علم الكلام، از سکارتهی R. C. McCarthy سروت (14) (v) : The Theology of al-Astrart . Astr خطوآباد وبهوهه وغيره والاهرة بربهوهه مترجمة (W. Thomson 45) Angre Case of W. C. Kink دو MW : ۲۳۲ تا . ۲) ؛ (۳) ابن عساكر: تيين كاذب المفترى، دمشق عمم ، ه (تلغيص از ميكارتهي : McCarthy ، مذكور و A.F. Mehren ، در رويداد (Travence) سوم بين الاقوامي اجتماع مستشرقين، ١٦٤ : ١٦٤ Zur Geshichte ... al- : W. Spitta (\*) !(+++ 5 ع است الثير ك ١٨٤٠ من ( ه ) كولك تسبير Goldziher د است (٦) ١٩٣١ تا ١١٢٠ طبع ثاني، ص ١١١٠ تا ١٣٢١ (٦) Development of Muslim; D. B. Macdonald ... : A. S. Tritton (4) : مريارك م. و وه الله Theology ושלני בייף ואי די די דוקבן זי אי או זיין זוקבן א دیگر حوالجات؛ (۸) منگری واف W. Montgomery Free Will and Predestination in Early Islam: West. Introduction à la Théologie : M. M. Anaunti المرس مرم و دع خصرتًا ص م و تا . ب ؛ ( . 1) عضرتًا الله و المدر Studia Islamica در Schacht تابيعل [( و ر) ابن القديم: فيرسته ص ر م ر : ( - ر) ابن خلكانه عدد . سور: (ب ر) الخطيب: <del>تاريخ بغداد</del>، ر ر: ٢٠٨٠ بعد! (س ر) السيكي: طبعات الشافعية، ب: وم ج تا ر . ب ؛ (ه ر) الخوانساري: علم المات من سيم تا جيم؛ (١٦) براكلمان، يلم الله ١٠٠١ م ١٠ م و (١٥) تكللة، ١: ٥١٠ بيعد؛ Zur Geschichte des Ag'uriten- : M. Schminge (MA) Actes du VIII. Congres international des pt. stille SILL BAL FILY MINAPE FAST A Beiträge zur Geschichte der than- Luftigen elogischime Illus در ZDMG عن ا

M. MONTGOMERY WATT (منظکری واث Ritter [ورزّر اله ت])

الأشعرى، أبو موسى يمنا : ابن تيس الأشعرى نبی (کریم صلّی اللہ علیہ و اللہ و سلّم) کے صحابی اور سیمسالار، جو مرابء میں پیدا هوے۔ آپ کا اصلی وطن یمن تھا ۔ آپ اپنر بہت سے رشتر داروں اور افراد قبیله [الأشعر] کے ساتھ جنوبی عرب سے سمندر کے راستر روانه هوے اور [حضرت] معمد [صلّى الله عليه و آله وسلّم] كي باركه سين اس وقت حاضر هوے جب آپ ےہ / ۲۹۲۸ میں یہود کے خلاف خیبر کے مشہور تخلستان میں صف آرا تھر ؛ چنانچه آپ بیعت کر کے خدام رسالت پناه کی صف میں شامل ہوگئے (بعض مآخذ، شکا ابن حجر : تہذیب، ٢: ١٢٦٥، مين جو كما كيا هيكه وه ان سهاجرين میں سے تھے جنھوں نے حبشہ کی طرف ھجرت کی، بموجب ظن غالب صحيح نهين هو سكتا؛ ابن عبدالبر : الاستيماب، حيدرآباد مرس، ه، ص بهب، عدد ۱۹۲۴ وص ۸۵۴ تا ۱۹۲۹ عدد ۸۵۸) - ۸۵/ . ٣٠ ميں وہ غزوة منين ميں شريک هو ہے (الطبري، ١: ١٠٥) - ١٠ ( ١٣٠ - ١٣٠ مين انهين [حضرت] معاذ بن جبل [رضى الله تعالٰي عند] کے ساتھ یمن میں اشاعت اسلام کے لیے بھیجا گیا اور اسی علاقے کے وہ [مضرت] محمد [رسول اللہ صلى الله عليه و إلي وسلم كي جانب سم اور آب كر بعد [حضرت] إبوبكر [رضي الله تعالى عند] كي طرف سے عامل رهے \_ ١٥ / ١٩٦٨ مين [حضرت] عمر ر (رض الله تعالى عنه ] نے تُنفيرة الله بن شَعْبة [رك بان] كو معزول کرنے کے بعد انہیں بصرے کا عامل مقرر کر ديا (الطبري، ١: ٩٠٥٩؛ نيز ديكهير ص ٢٣٨٨) -

-

اهل کوفه کی درخواست پر [حضرت] عبر [رضی الله تمانی عنه] نبی ۲۰۵/ ۲۰۰۹ - ۲۰۰۹ عبی انهیں وهان کاعامل مگر کیا۔اس عہدے پر وه چند ماه مأمور رہے؛ پهر جب مغیرة کو ان کے منصب پر بحال کر دیا گیا تو انهیں دوباره (الطبری، ۱: ۲۰۵۸ بیمد) بصرے کی ولایت (گورنری) بر وابس بهیج دیا گیا۔ اناضی کے فرائض کے متعلق ان کے نبام حضرت عبر فاروق رض نے جو خط لکھا اس کے لیے دیکھیے عبر فاروق رض نے جو خط لکھا اس کے لیے دیکھیے

بعیثیت والی بصرہ ابو موسی ارحا نے خوزستان کی تسخیر کی تیاری کی (۱۸ / ۸۳۸ء تا ۲۹ / ۲۹۳۹ء) اور اسے پایٹ تکیل تک پہنچایا اور انھیں کو اس کا فاتح سعجهنا چاهیے (کانتانی Annall : Cacteni بذيل ١٠١٥، باره ٢٦١) - خوزستان كا دارالسلطنت سوق الأهواز (يا صرف الأهواز) تو ١٥ هـ ١٩٣٨ هي میں فتح ہو گیا تھا، لیکن جنگ جاری رہی، جس میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکه متمدد مستحكم اور مضبوط قلعهبند شهرون كا يكي بعد دیگرے مسخّر کرنا تکمیل فتح کے لیے ضروری تھا اور آن میں سے بعض کو خوزستان کے دوسرے صدر مقام تستر (= شستر یا ششتر) کی تسخیر کے بعد از سر نو فتح کرنا ہڑا۔ ابو موسی نے الجزیرة کی تسخير مين بهي حصه ليا (اواخر ١٨ه/ ١٣٩٩ تا . ۱۵ / ۲۰۱۱) اور اس مقصد کے لیے اپنی فوجوں کو عیاض اراق بن غنم کی فوجوں کے ساتھ مالا دیا ۔ علاوه ازین وه ایرانی سطح مرتفع کی فتح میں شریک ھوے، چنانچه نہاوند کے معرکے میں ان کا موجود ھونا مذكور ہے ۔ اس علامے كے بہت سے شمروں كى تسخير انهيں كي طرف منسوب هـ (مثار الدينور، قم، قاشان وغيرم).

مہم میں ایک نہایت می خون ریز، مگر غیر فیصلہ کن جنگ میں انھوں نے

ہمت سے گرد قبائل کو شکست دی، جو منافقہ ارادے کے ساتھ (الأهواز کے صوبر میں) معجد کے مقام پر جمع هو گئے تھے اور جنھوں نیے اس علاقے کے بہت سے باشندوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا .. انہوں نے شہر کا معاصرہ کر لیاء جہاں باغیوں کے باقی مانده سیاهی بناه گزین هو گئے تھے؛ بھر باقی مائده ملک کو فتح کرنے کے بعد اس پسر قبضه بھی کر لیا ۔ اسی موقع پر مال غنیمت کی تقسیم کے ہارہے سی ان کے خلاف دربار خلافت سی شکابت بہنچائی گئی اور انھیں امیرالمؤمنین کے سامنے اپنی صفائی بیش کرنا پیڑی (الطبری، ۱: ۲۵۰۸ - ۲۵۱۳) - اس کامرانی کے بعدالاً شعری ارضا نے فارس بر چڑھائی کی (اواخر ۲۰۱۰ مرمه) اور بهت سے معرکوں میں عشان بن ابی العاص کی مدد کی، جنھوں نیے اس صوبے کی فتح کا آغاز بحرین اور عسان سے کر دیا تها (البلاذرى: فتوح البلدان، ص ٢٨٠).

اس موقع پر ایک ضمنی حادثے سے معلوم هوتا ہےکہ ابنو موسی ان<sup>و</sup> کے خلاف پہنلے ہی سے (۲۹/ وسرو ـ عدم و عدم اطمينان كا طوفان الله كهرًا هوا تھا ۔ (الطبری نے بذیل ہ ہ ہ ان کی فوجوں میں عدول حکمی کی تحریک برہا ہونے کا ذکر کیا ہے ( ۱: ۲ ۸۲ ۲)، جو در حقیقت به چه مین مفرض ظهور مین آئی تھی۔۔کائتانی Cactani : مجری، ہارہ لیکن ان کی [مزعوسه] کوتابیوں کے خلاف . نهایت سنگین احتجاج وه تهاجو اهل بصره کےایک وقد نے و بھ/ و نہ ہے . و وع میں مدینة [منورو] میں حاضر هو کر کیا (الطبری، ۱: ۲۸۳۰)، جس بر [حضرت] عثمان الله نے ان کی جگه عبداللہ بن عامر کو ملور كرنر كا فيصله كيا - باين همه ابو موسى يع كويت لوگوں کے دلوں میں اس قدر کھر کر چکے تھے گئے ا نے مہم / موہ ۔ ووجه میں وهان کے قال بہت ان العاص کو شہر سے تکل دیتے ہے ہے ہے

الطبري، و و و الأشعرى (۱۱:۱۱)؛ جنانجه الأشعرى معمل [رضى الله تعالى عنه] كى شمادت تك ميناوير ومان كے والى رهے - [مضرت] على ادعا كے التعقلي پر ابو موسى ارما نے كوفيوں كى طرف سے آن كى بيعت كي (الطبرى: ١: ٣٠٨٩؛ المسعودى: مروج، ص ووب وغيره) اور وه اينر منصب پر بحال ره، جب که [حضرت] عثمان [رضى الله تعالى عنه] كے مقرر کردہ دوسرے تمام عامل معزول کر دیے گئے (اليعقوبي، ٢ : ٢٠٨)، ليكن جب [حضرت] على <sup>ارفا</sup> كي [حضرت سيّدة صديقه] عائشة [رضى الله تعالى عنها] اور [حضرات] طلعة و زبير [رضى الله تعالى عنهما] سے جنگ چھڑ گئی تو ابو موسٰی ارضا نے اپنی رعایا كو غير جانب دار رهنر كا حكم ديا (العابري، ١: وسرس؛ الدّينُوري، ص سور ببعد وغيره) اور باوجود ہورا دہاؤ پڑنے کے انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نه کی۔ اس کا نتیجه به هوا که شیعیان علی <sup>ارخا</sup> نے انھیں اولیں موقع پر شہر بدر کر دیا (الطبری، ر: وم رجناوم رجه و و و تام و و ج) اور اميرالمؤمنين نے انھیں نہایت می تہدید آمیز الفاظ میں معزولی کا حكم بهيج ديا (الطبرى، ١: ٣١٤٣؛ المسعودى: موقع، م : ۲۰۸؛ في اليعقوبي، ۲ : ۲۲۰)، مكر جند بناء بعد انهیں اسان دے دی گئی (نَشُر بن مُرَاحم المنافري: والعة مغين ، طبع عبدالسلام محمد هارون، ي فيوة ١٠٦٥م ص ١٠٥٠ الطبري، ١٠٣٣).

الوموسی المان دو مکموں میں سے تھے جو جنگ

میں (مہم/مرم) میں [حضرت] علی الما الد

مادی مادی تنازع چکانے کے لیے

میں ملکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ

میں ملکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ

میں ملکہ یک طرف داروں نے اصرار

چاھیے، کیونکه انھیں اپنے موافق فیصلے کا بورا بورا یتین تھا (تحکیم کی تفصیل کے لیے دیکھیے مادہ على ابن ابي طالب) - أَذْرَح كي مجلس كے بعد [جبان تحکیم کے لیر نمایندے جمع عوثے تھے] ابو موسم المنا مكة [معظمه] جلر كثر بهر جب [حضرت] معاویة اراض نے بسر بن ابی ارطان کو . ۱۹۸ / ۲۹۹ میں حرمین پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا تو ابو موسٰی ا<sup>رخا</sup> کو خوف هوا که کمیں مجھ سے انتقام نه لیا جائے، کیونکه انهوں نے اُڈرے میں [حضرت] معاویة اراقا کے انتخاب کی مخالفت کی تھی ۔ ہمض مآخذ کی رو سے وہ ویاں سے چلے گئے ۔ بشر نے انھیں از سر نو اطمینان دلایا اور ان کا خدشه دور کیا (اس واقعر کے مختلف و منضاد بیانات کے لیے دیکھیے Caetani Annali . سھ، پارہ م، حاشیہ س) \_ اس کے بعد ابو موسى الما نر ملكي سياسيات مين كولي حصه نمين ليا اور یه اس سے بھی ظاہر ہے که ان کی تاریخ وفات یقینی طور پر معلوم نمیں ( رس، ۲۰۰ ، ۵۰ ۲۵ ، ۳۵۵ مگر ہم ہ سب سے زیادہ قابل وثوق ہے). .

ابو موسی (منا کو ان کی قراءت قرآن و صلوة کی بناء پر بڑی عزت و احترام کی نگاه سے دیکھا جاتا تھا ، ان کی آواز بہت دل کش تھی (ابن سعد: طبقات، ۲/۲: ۲۰۱۱)، لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ ان کا نام علوم قرآنیه کے ساتھ وابستہ چلا آیا ہے.

مآخول: ابتداے اسلام کے تمام وقائم نگار اور تمام سوانح نویس اور سیر سلف کے سب ذخائر ابو موسی ارما تمام سوانح نویس اور سیر سلف کے سب ذخائر ابو موسی ارما کا ذکر کرتے میں (ان میں سے احم مآخذ کا تذکرہ نفس مقالہ میں آگیا ہے)۔ کثیرالتعداد التباسات ان کتابوں میں موجود میں: (۱) کائتانی Chronographia: Caetani میں موجود میں: (۱) کائتانی نمینف: نمینف: نمینف: نمینمانی نمینف: نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینمانی نمینما

بيعد؛ فتح خُوزِستان كي تسخير بر ديكهي (م) ولهاؤزن י א (Skizzen und Vorarbeiten : Wellhausen -117 5 90 : (1A99

## (L. VECCIA VAGLIERI)

أشعريه : ايك دبستانديني، ابوالعسن الأشعرى [رلك بأن] كے بيرو، جنهيں بعض اوقات اشاعرہ بھی کمہتے دیں ۔ (اس فرقے کی تاریخ کا [مغربی مآخذ مين] زياده مطالعه نهين كيا كياء لهذا اس مقالر میں درج شدہ بعض بیانات کو وقتی (provisional) خيال كونا جاهير).

خارجی تاریخ : الأشعری نے اپنی عمر کے آخری بیس سال کے اندر اپنے کرد بہت سے تلامذہ اکھٹے کر لیے تھے اور اس طرح ایک دہستانِ فکر قائم مو گیا عقیدهٔ مذهبی کے اعتبار سے اس نئے دہستان کے موقف اور معتلف اطراف سے اعتراض ہو سکتا تھا! جنانعيد معتزله كے علاوه اهل السنّة والجماعة كے كئى گروهوں نے بھی ان پر اعتراض کیے ـ حنبلیوں [رآ به الحنابلة] کے نزدیک ان کا علی دلائل سے كام لينا مي ايك قابل اعتراض بدعت تهي ـ دوسرى جانب ماتريديه [ رَكْ بَان] كو، جو خود بهي راسخ عقائد کو عقلی دلائل سے ثابت کرتے تھے، یہ لوگ بعض مسائل میں کچھ ضرورت سے زیادہ هی قدامت پرست نظر آئے (آپ اس فرقے سے تعلّق رکھنےوالے شروع زمانے کے ایک عالم کی تنقیدات شرح الفقه الاكبر مين، جو ماتريدي كي طرف منسوب هے) -اس مخالفت کے باوجود الاشعویہ کا مسلک خلافت عباسیه کے عربی بولنےوالے علاقوں میں سب بر بالعموم الشافعي الما كي دبستان فقه كي مؤيّد و موافق تھے . . . اس کے مقابلے میں ان کے حریف، یعنی ماتریدید، تقریباً سب کے سب حنفی تھے ۔ الشہرستانی (م ٥٥٨ / ١٥٣ ) اللہ

پانچوی صدی هجری / گیارهویی صدی میاودی وسط میں ہویسی سلاطیع کے ھاتھوں اشھویہ بهت اذبت الهائي، كيونكه به سلاطين المتزلة أو شیعه عقائد کے سلے جلخ مسلک کو پسند کرتے تھے، ليكن جب سلجوق برسر اقتدار آئے تو پانسه پلا كيا اور أشعريه كو حكوست اور خصوصًا ان كے جلیل القدر وزیر نظام الملک کی سرپستی حاصل مو گئی ۔ اس کے عوض انھوں نے قاعرة کے فاطبیوں کے مقابلے میں خلافت [عباسیه] کی فکری مدد کی۔ اس وقت سے آٹھیویں صدی هجری / چودهویی صدی ميلادى تك أشعريه كي تعليم اهل السنة و الجماعة کے عقائد کے ساتھ تقریبًا ستّحد رهی اور ایک معنی میں اب تک بھی ہے۔ حنبلی رد عمل کا اثر، جس کے روح و روان این تیسیة [رك بان] (م ۲۸۸ / ۱۳۲۵) تهر، محدود هي رها؛ البته تقريبًا شيخ السُّوسي (م ه ۹ ۸ ه / . ۹ م ۱ ع) کے وقت سے سر کردہ علما مے دین اپنر آپ کو اُشعریه میں شمار نہیں کرتے تھے اور درحقیت انتخاب پسند (eclectic) تھے، تاهم الأشعرى اور ان كے دہستان كے بڑے بڑے علماه كى عزت و مقبولیت باقی رهی.

أشعريه كے المة مشاهير (ديكھيے عليحده عليجده مقالات) :-

(۱) الباقلاني (م ۲۰۰۳ / ۱۰۱۳)؛ (۲) ابن قُورَك (ابوبكر شعبد بن العبن) (م ١٠٠٩/ ٠١٠١- ١٠١٩)؛ (م) الإسفرائيني (م ١٠١٨-/ ١٠٢٤ - ١٠٢٨ع) ؛ (م) البغدادي (عبدالقاهر بن طاهر) (م ٢٠٦٥ / ١٠٣٠ - ١٠٣٠)؛ (ه) السناني (م سمم ه / ١٠٠١ع) ؛ (٦) الجويني اسام الجيدة غالب آ كيا (اور غالبًا خراسان مين يهي) - الأشعرية (م ٢٥٨ - ١٠٨٠ - ١٠٨٠) : (م) المناف (ابو عامد محمد) (م ه . ه ۸ / ۱۶۱۱ ) الما الما ابن توسرت (م تقريباً ٥٧٥ه/ رعودها

من مراع : (۱۲) الجرجاني (م ۲۱۸۸/

داشلی ارتشاه : بائی فرقه کی وفات کے بعد کی نصف صدی میں أشعریه کے جو عقائد تھے ان کے بارے میں تقریبًا کچھ بھی معلوم نہیں \_ الباقلانی پہلا شخص ہے جس کی تمنیف موجود ہے اور سل بھی سکتی ہے، اور یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اس کے " زمانے تک آشعریه معتبوله کے بعض نظریات کام میں لانے لگے تھے (بالخصوص ابو ہاشم کا نظریة حال) اور غالبًا وه ماتریدیه کی تنقیدات سے بھی متأثر ھو چکے تھے۔ ایک بات جس میں الأشعری کے متّبعین ان سے اختلاف کرنے لگے تھے باری تعالی عد منسوب بعض جسمانی اصطلاحات، مثلاً ساته (يد)، جهره (وجه)، تخت پر جلوس (استواه على العرش) ک تعبیر تھی۔ الأشعری کا قول اس کے اربے میں یہ أ رہ گئیں، جس سے كوئى كارآمد نتيجه برآمد نہيں تها که آن الفاظ کو نه تو لفظی معنول سیل لینا ، چاهیے اور نه مجازی معنوں میں ، بلکه انہیں وو بلا كيب " ماننا جا يمير، ليكن البغدادي اور العبويني نے عاتب (ید) کا مفہوم مجازاً قوت اور وجه كا ذات يا وجود ليا هـ . بعد كم اكثر أشاعره كا بهي ايسا هي مسلك رها (قب مناكمري واف Some Muslim Discussions of : Montgomery Watt Transactions of the Glasgow > Anthropomorphism بعالیکه الآشعری نے اس پر زور دیا تھا که انسان کا نیوسی اس کی عرض عرض سے اس کی غرض المناف كي مسلوليت كے على البرغم الله كى الدرت المعالم كا تاكيد تهي، الجويني نے يه راے ظاهر ك المنافق من الماك بين العبر و الاختيار هـ.

المري مدى مجرى / گيارمويي مدى سيلادى م کریب آشمریه کے طریق کار میں کید

الم مرم ١٠١٠)؛ (١١) الأيجي (م أ تغير رونما هوا ـ ابن خُلدُون (ترجمه ديسلان ٦١: ٣ 'de Siane) نے الغزالی (الله کو جدید اشاعره میں پہلا کہا ہے اور اس کی وجه بلا شک و شبه ا یه نظر آتی ہے که وہ ارسطو کے "قیاس" کے پرجوش حامی تھے، لیکن ان سے پہلے می الجُوننی کے ماں منهاجیات کو آگے بڑھانے کے آثار پائے جاتے ھیں (فب Gardet و Anawati کتاب مذکبور، زیر ص سے) -تاهم الغزالي پہلے شخص تھے جنھوں نے ابن سینا أور ديگر فلاسفه كي تعليمات كا بالاستيماب سطالعه کیا اور ان پر خود انہیں کے سیدان میں تباہ کن کامیابی سے حملہ کر سکے۔ اس کے بعد سے فلاسفه کا ذکر بہت کم سنے میں آتا ہے، لیکن اس وقت سے ارسطاطانيسي منطق اور نوة الاطوني مابعدالطبيعيات كا بہت ساحمیه اشعریه کی تعلیمات کا جزو بن گیا ۔ بہت جلد یه تعلیمات نری فاسفیانه بحثون کا مجموعه بن کر هوا اور کبھی ایسا بھی هوا که ایسی آراہ اختیار کر لی گفیں جن کا عقائد راسخه سیں شمار مشتبه تها \_ رفته رفته مقلمات فلسفيه كو تصانيف مين زیاده جگه دی جانے لگی اور خالص دینی عقائد کے طرف توجه کم هو گئی (بالخصوص الایجی اور اس کے شارح الجنزجاني کے ہاں)۔کہا جا سکتا ہے ک انجام کار أشعریه کا دبستان فلسفے کے شعلوں سیر ا جل کر خاکستر هوگیا.

مآخذ: (نيز ديكهي مآخذ بذيل مادة الأشعرى اور ان کے دہستان کےانفرادی مشاهیر) ( ان عساکر: ب McCarthy) ۱۳۳۵ دستی دستی کلب المقدری، دستی Mehren کے ترجے کے بارے میں دیکھیے ماڈا الأشعرى): Zur Geschichte des : M. Schreiner (۲) 'Actes du 8º Congr. des Orient, در As'arkentums ١ ـ الف: ٩ ي بيعد ؛ (٣) كارا د وو Carra de Vaux TT : " " 1977 Uni Les Penseurs de l'Islam

Intro-: M. M. Anawati , L. Gardet (m) 119m 5 duction à la Théologie Musulmane المرس ١٩٣٨ خصوصاً ص بور تا جاي

(M. MONTGOMERY WATT امنگمری واث

اشْکِنْجِي: نيز إِنْكُنْجِي، تركى مين اس لفظ كے معنی دیں وہ شخص جو تیزی سے آگے ہڑ در، جو کسی مهم پر جائے (محمود کاشغری نے [دیوان نفات ترك، ، : ، ، ؛ - بسيم اتالاي كا ترجمهٔ تركى؛ ، : و . ، ] اشکن کے معنی لمبر سفر کے لکھر میں اور اشکنجی ك " تيزرو هركاره"؛ نيز قب طانيقلىرايله طواسة سؤزنةو، طبع ترك دل كورومو، ج، تا م، بذيل ماده: فعل اشمک\_بمعنی"کسی سهم پر جانا"\_کیجگه آگے جل کر عثمانلی ترکی میں لفظ ملازمیت استعمال هونر لگا، عربي : ملازمة ) .

عثمانلي نوج مين اس اصطلاح سے سراد بالعموم وہ سپاہی ہوتا تھا جو کسی سہم کے لیے فوج میں شامل هوتا ـ يسى وجه هے كه وه اشكنجى ـ تيمارى (دیکھیے تیمار) جو فوج میں شاسل هوتے تھے ان میں اور قلعه اری یا مستحفظین میں، جو قلعر کے اندر رہ کر اس کی حفاظت کرتے، فرق کیا جاتا تھا (قب صورت دفتر سنجق آرونيد، طبع خليل اينالجق H. Inalcik انقره م ۱۹ وع ص ۱۱۸ و ۱۱

بطور ،یک مخصوص اصطلاح کے لفظ اشکنجی کا استعمال آن معاون سیاهیوں پر هوتا تھا جن کے اخراجات "رعایا" [رک بآن] کی حیثیت کے لوگ سیا کرتر تھر، بعقابلہ جبہ لو کے، جن کے ساز و سامان کی ذرداری "عسکری" [راك بان] بر موتى تهى ـ یه ذارداری لگان سین اس جهوف کے عوض هوتی تھی جو ان مزروعه زمینوں پر دی جاتی تھی جنھیں اصولًا حكومت كي ملك سمجها جاتا تها (قبّ سٹیفان دوشاندن عثمانلی امیراطورلفنه، در فؤاد ،

حاشیه ۱۲۱) ـ یوروق، جانباز، بایاء مسلّم: تا اور ایسی هی دوسری تنظیمات میں هر دسی، مهوبیم بجیس یا تیس اشخاص کا گروه هر سال ایا اشکنجی کے مصارف فراھم کیا کرتا تھا۔ ان مو سے تین با پانچ کو اشکدمی مقرر کیا جاتا، باق ا يماق، يعنى مددكار هوتر - اشكنجي ان معاونين ( بماتور سے سال میں ایک بار نوبت بنوبت ایک مقرر رقم جسے خراجلیق کہتے تھر (عمومًا پیجاس اقیب أ ي كس) وصول كرتا اورسلطان كي فوج مين، كه جب وه کسی سپم پر جا رهی هوتی؛ شریک هو جات (بایدزید ثانی کی حکومت میں خواج لیتی صرف اس وقت وصول كيا جاتا جب كوئي سهم بيش آتي) . اس کے عوض میں اشکنجیوں اور یماقوں کو وہ لگان اور محصول جزئی یا کاّی طور پر معاف کر دیر جاتر جوان كي جنت لك [زك بان] [مرووعه زوين] يو واجب الادا هول (تب Ranumame Sultar Mehmeds des Eroberers در MOG المبع Fr. Kraeli:z در (۱۹۲۱ - ۱۹۲۲) : ۲۸ ۲۰ کوک بلکین T. Gökbilgin : روسیلی ده یوروکلر، تا تا رار و اولاد فَاتَحَانَ، استانبول عدورع، ص مرمر تا ومرح) . ووينوقون (voynuks) اور افلاتون (Eflaks) كو بهي اشكنجي تنظيات هي مين شاسل سمجهنا جاهير (لكيا خليل اينالجق و كتاب مذكور، ص رم م)، يمان تككه بمض علاقوں میں دوغانجیوں آرکہ بآن] کا بھی، جن کی تنظیم اسی طریق پر کی جاتی، فرض تھا که اشکتجی ا سهيا كرين.

ایک دوسری قسم کے اشکنجی مالکان اوقاف و املاک کی طرف سے سہیا کیے جاتے .. محمد فاتیج کو چونکه نئے ساھیوں کی بیش از بیش،خوروری پیش آئی لیڈا اس نے رمضان ۸۸۸ / دسمی بدیری میں یه حکم جاری کیا که آینده بعض قسم کے ایک کوپرولو آرمغانی ، استانبول موہ وء، ص موہ ، اور اسلاک بھی فوج کے لیے اشکنعی مسید کیس

ممان ایالتی وقفاری فهرستی، الره ۴. N. الره ۱۹۰۸ عالم عکسی، عمال مل ابن حكم كو ملك بهر مين دور دور تك عُافِلُ اللهِ اللهُ العُصوص مركزي اور شمالي اناطوليه میں ، جس سے سلطان کے آخری ایام حکومت میں و الله المرف برجيني بهيل كني (قب أأ، ت، بذيل ماده مُحْسِدُ ثَاني ؛ بركان Ö. L. Barkan مالكانه ديواني ستمی، در THITM ، (۲۹۴۱ تا ۱۹۴۹): ۱۱۹ الله مردر) .. دراصل یه ضرض کر لیا گیا تها که ایسر وقف اور ملک جو زیاده تر عثمانلی عبد سے پہلے عائم ہوئے اسی صورت میں تسلیم کیے جائیں گے کہ سلطان آن کی منظوری دے ۔ زیادہ تر صورتوں میں و محفی اس بنا بر ان کی توثیق نه کرتا که یه المطلوبه شرائط پوری نمیں کر رہے میں؛ چنانچه ان میں سے اکثر سرکاری ملک قرار دے دیے گئے اور پھر انھیں بطور تیمار آرک بان] عطا کیا جانے لگا یا ان کے مالکوں سے یه مطالبه کیا جاتا که وہ لگانوں اور محصولوں کے عوض بھی فوج کے لیے اشکنجی مميّا كربى \_ اس قسم كے اوقاف اور املاك اشكنجى لو . کہلاتے تھے ۔ بایزید ثانی کے عمد حکومت میں ، بیشر کا سلوک زیادہ فیاضائه تھا، اس طرح کے تیماروں كُوْ أَبْغُنِ إِلَيْكِيْتِي لِو مِلْكِ بِنَا دِيًّا كَيَّاءُ أَكْرِجِهِ دَفَاتُر نَیْنِ الْکُرْ الْمُوْلُ کُر جو اندراجات ہوے (دیکھیر رُ مُعَلِّمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عِلْمَا هِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّمِيْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا ينا ديا كيا تعا.

ا بورو ک Yarak تنظیم کے در اشکنجی کے پاس ر ایک تایم بر کمان، ایک تلوار اور دهال هوتی تهی و مسترک استعمال کے مورا اور ایک خیمه دیا جاتا تھا۔ Kanundine Sultan Melmedi des Em

عثمانلی فوج کا ایک بڑا حصه اشکنجیوں پر مشتمر ہوتا تھا، بالخصوص محمد ثانی کے عبد مکومنا میں، لیکن دسویں صدی هجری/سولهویں صدی میلادو کے وسط سے جب عثمانلی فوج زیادہ تسر آتشین اسلح سے آراستہ پیدل سہا ھیوں سے سرتیب کی جانے لگی آ اشکنجیوں اور ان کے ساتھ ساتھ آن مختلف تنظیماء کی اہمیّت بھی مفتود ہوتی گئی جن سے ان کا تعلّع تها اور به تدریج آن کا وجود هی ختم هو گیا.

(ظليل ابنالجن ḤALIL İNALCIR)

آشمو الله : (Samuel) مشمور اسرائيلي نبي جنهوں نے تقریبًا ایک هزار سال قبل مسیح اسوائیا حکومت قائم کرنے میں اہم حصه لیا۔ ان کے باء كا نام باثبل (ر ـ سموثيل، ر بر ببعد) نر الَّقاأ phraim بتایا ہے، جو کوهستان افرائیم Elkanah مين راماثيم صوفيم Ramathaim Zophium كا رهنروا اور بنی اسرائیل کا قاضی تھا ۔ القائم کی پہا بیوی منه کے بطن سے شروع میں عرصے تک کوڈ اولاد نه هوئی؛ آخر بڑی دعاؤں کے بعد اشموثیل بمقام رامه Ramah پیدا هوے، جنهیں مال نے صوب کی نذر کر دیا \_ انھوں نے اپنا بحین عیلی Eli کاہ کے پاس سیلا (Shilah) میں بسر کیا۔اشموثیل<sup>ا</sup> آ بعد ان کی والدہ کے هاں پانچ بچے آور پيدا هو، تین لڑ کے اور دو لڑ کیاں \_ اشموئیل" نام ان کی وال کا رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ خود ان کے الفاظ سے یه ہے که میں نے یه نام اُس لیے رکھا که "س نے اسے خداوند سے مانگ کے پایا" (۱ - سموئیل ۱: ۲۰) - بعض لوگ کہتے میں که اشمواد شیم Sheme اور ایل سے سرکب ہے: شیم کے مع هیں' نام اور بعض دفعه یه بیٹے کے معنوں میں آ هے اور ایل کے معنے میں اللہ؛ اس طرح اشمواء کے بعنے هیں ابن اللہ - بعض نے اس کے معنے کیے هو  11: 2: عمود 7) - علم اللّسان کے نقطة نگاه سے السموثیل کے معنے دیں اسم الله، یعنی الله تعالی کا السموثیل کے معنے دیں اسم الله، یعنی الله تعالی کا دن ابھی زنده دی تھا که السموثیل کو شرف مکالمه و مخاطبة الٰہیه حاصل هوا؛ چنانچه بآنبل میں لکھا ہے: '' اور ان دنوں میں خداوند کا کلام کمیاب تھا که کوئی رؤیا بردلا نه هوتی تھی اور اسی وقت ایسا هوا که جب عیلی ابنی جگه لیٹا تھا اور اس کی آنکھیں دهندلانے لگیں، ایسا که وه دیکھ نه سکتا تھا اور خداوند کا چراغ خداوند کے هیکل میں، جہاں خدا کا خداوند نے سموئیل کو پکارا'' (۱۔ سموئیل کو پکارا'' (۱۔ سموئیل کو پکارا'' (۱۔ سموئیل، که خداوند نے سموئیل کو پکارا'' (۱۔ سموئیل،

اشمولیل" نے اپنے عہد میں اسرائیلی حکومت کے قیام میں ساؤل Saul کے ساتھ اھم کردار ادا کیا۔ اس وجه سے انھیں بہت سے قصر کہانیوں کا ھیرو قرار دے دیا کیا اور اس طرح ان کے متعلق تاریخی واقعات کے ساتھ متعدد ارضی داستانیں سل جل گئیں، جنهیں اصل واقعات سے جدا کرنا آسان نمیں (۱۹۲۰: ۱۹ (Encyclopaedia Britannica) عصود مطبوعه , ه و و ع)؛ جنانجه بالبل مين جو لكها ه کہ اشموئیل<sup>4</sup> کی وجہ سے اسرائیلیوں نے فلسطیوں پر فتح پائی (۱ - سموئیل، ے : ۲ تا ۱۳) اس کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صحیح نہیں اور ہائبل میں ساؤل جمہ کو، جو فتح کا هیرو تھا، تصحیف سے سموئیل سعد کی صورت سی بدل دیا گیا ہے (Jewish Encyclopaedia) عدیا عمود م)؛ اس طرح بانبل کے اس بیان کو جس میں بتایا گیا ہے که کس طرح اشموئیل می والدہ نے اپنے بچے کو سیلا Shiloh کے هیکل کی نذر گزرانا انسائیکلوییڈیا برٹینیکا کے مضمون نگار مانجسٹس کے ڈاکٹر William Lansdell Wardle نے، جنهیں

بائیل کے بارے میں سند سمجھا جاتا ہے، فرضی قرار دیا ہے، لیکن اسرائیسل کا پہلا بادشاہ منتخب کرنے میں جو اھم کردار انھوں نے ادا کیا اسے بہر حال تاریخی صداقت سے معمور قرار 1970 : 19 Encyclopaedia Britannica) عمود م) \_ بالبل مين لكها في كه جب اشموثيل" ہوڑھے ہوگئر تو انھوں نر اپنے بیٹوں کو مقرر کیا که اسرائیل کی عدالت کریں ۔ آن کے بیٹے آن کی راہ پر نه تهے بلکه مفاد پرست، رشوت لینے والے اور عدالت میں طرف داری کے سرتکب عوتے تھے۔ تب سارے اسرائیلی بزرگ جمع هو کر راسه میں اشموٹیل" کے باس آئے اور اُن سے کہا که دیکھیے آپ بوڑھے عو چکے دیں اور آپ کے بیٹے آپ کے نقش قدم پر نہیں، اب آپ کسی کو همارا بادشاه مقرر کیجیے جو هم پر حکومت کرے؛ چنانچه انهوں نے الٰہی هدایت کے مطابق ساؤل Saul بن قیس بن ابی ایل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ نام زد کیا ۔ بنی بلعال نے اس انتخاب ہر اعتراض کیا اور ساؤل کی تحقیر کی۔ اس کی مزید تفصیلات ، مموئیل، باب ۸ ببعد، میں سلتي هيں .

قرآن مجید میں اللہ تعالٰی فرماتا ہے:

اذ قالوا لئی لہم اہمت لنا ملکا قاتل فی سیل اللہ 

اللہ (البرة: البرة: اللہ ما) عب جب بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کو دیجیے تا کہ هم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جس نبی کی طرف اشارہ ہے وہ اشمولیل تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ بنی اسرائیل فلسطیوں سے بار بار شکست کھا چکے تھے؛ اس پر اشمولیل نے فرمایا: تھا شکست کھا چکے تھے؛ اس پر اشمولیل نے فرمایا: تھا شکست کھا چکے تھے؛ اس پر اشمولیل نے فرمایا: تھا نہیں کہ اگر جنگ کرنا تم پر شروی نے نہیں ایکار ہی کے دونہ النہ اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ معارفی نے الکار ہی کے دونہ النہ اس بی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ معارفی نے الناء ہی کے دونہ النہ اس بی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ معارفی نے نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ معارفی نے نہیں نہیں اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ نے کہا کہ معارفی نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کے کہا کے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کے کہا کہ نے کہا کہ نے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ نے کہا کے کہا کے کہا کے کے کہا کے کہا کے کہا کہ نے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا

ركها تها" أوركچه نه تها، مگر عبرانيون (و: س) کے مطابق اس میں سونے کا ایک برتن سن manna سے بھرا موا اور مارون کا عصا اور عبدناسے کی الواح تهين ـ يه تابوت يا صندوق ايک سرتبه ہنی اسرائیل کے قبضر سے نکل کر فلسطیوں کے قبضر میں جلا گیا تھا؛ پھر یہ بنی اسرائیل کو واپس مل کیا ۔ ہائیل میں جہاں فلسطیوں کے اس تاہوت کو اور جانر اور پھر واپس کرنر کا ذکر ہے وہ ذکر ایسے بربط طریق پر ہے که پادری ڈملو ایسے مفسرین بائبل تک کو اعتراف ہے کہ وہاں سے ہرگز پتا نہیں چلتا کہ یہ کس زمانے کا واقعہ ہے ۔ بہر حال بعد میں کسی وقت حضرت داؤد اسے یروشلم میں لر آئے اور حضرت سلیمان علی زمانے میں اسے بیت المقدس سین رکھا گیا؛ پھر یه لاپتا ہو گیا اور کچھ ثابت نہیں ہوتا کہ کہاں گیا، لیکن لسان العرب میں تاہوت کے معنے دل بھی دیے میں اور امام راغب نر اپنی کتاب مفردات میں لکھا ہے که تابوت سے سراد قلب اور سکینت ہے۔ اسی طرح بعض تفاسیر میں بھی تابوت کے معنے قلب منقول هیں(البیضاوی، تحت آیت)۔اس سے معلوم هوتا ہے که اس جگه التابوت سے طالوت (ساؤل) کے قلب کی طرف اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس ساؤل پر تم معترض هو اس كا قلب وه بهلا سا نهين رها ـ الله تعالى نر اس میں سکینت اور طمانینت رکھ دی ہے اور وہ کسی سے مرعوب هونے والا نمیں اور نه وه هوا و هوس کا بندہ ہے؛ گویا اسے ایک دوسرا دل دے دیا گیا ہے۔ خود ہائبل سے ان معنوں کی تصدیق هوتی هے؛ چنانچه و . سموئیل، و و و میں لکھا ہے : "اور ایساهوا که جونهیں اس نے سموٹیل" سے رخصت ھوتے وقت بیٹھ بھیری وھیں خدا نے اسے دوسری طرح کا دل دیا'' ۔ پھر قرآن کہتا ہے که اس تابوت میں وہ اجھی باتیں تھیں جو موسی اور ھارون "

ہ سکن میں کیسے هو سکتا ہے که هم اللہ کی راه من عالانکه هم اپنے گھروں اور غر الله تعالى كي هدايت كے ماتحت ايك شخص كو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ بائبل میں اس بادشاہ کا غام ساؤل Saul لکها هے اور اسے خداوند کا مسیح کیا گیا ہے (ہ ۔ سموئیل، ۱: ۱۹) ۔ قرآن سجید نر اس کے لیر طالوت کا لفظ استعمال کیا ہے، جو طول سے مشتق ہے اور قد کی لمبائی پر دلالت کرتا ہے، اور ساؤل قد میں بھی سب سے لمبا تھا ( د . سموثيسل، د : ۳ ) . جب اشموئيسل ساؤل كو پادشاہ بنا چکے تو بعض لوگوں نے اس انتخاب پر اعتراض کیا اور کہا یہ شاھی خاندان سے نہیں اور ا ته اس کے پاس زیادہ مال و دولت هی هے۔ الله تعالى نے اس كا جواب يه ديا : إنَّ اللهَ اصْطَفْهُ عَلَيْكُم وَ زَادَهُ بَسُطَةً فِي أَلْعِلْمٍ وَ ٱلْجِسْمِ كَهُ اول تو اللہ نے اس کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے آسے جنا ھے: دوسرے وہ زیادہ علم رکھتا ہے؛ تیسرے اسے جسمانی قوت و طاقت حاصل ہے۔ اس سے ظاهر هوتا ہے که حاکم کے انتخاب میں قرآن مجید ان اصول کو مد نظر رکھنے کی تلقین فرماتا ہے اور موروثی ہادشاہت یا دولتمند ہونے کی وجہ سے حاکم اعلٰی کا انتخاب محیح نہیں۔ بھر اشموئیل ؓ نے بنی اسرائیل عد کہا کہ اس کی بادشاہت کا نشان یہ ہے کہ وہ تمهاري باس التأبوت لاثركا - اس "التأبوت" سے كيا سراد هـ ؟ بائبل كا يبان تو يه هـ كه يه المِنْكُ مِندِوق تها، جو لمائي مين ازهائي هاته اور والله أور أونجائي مين دُيرُه دُيرُه هاته تها اور م مناها هوا تها؛ اس كے اوپر سونے اور اس مندوق (خروج، و ب : ، ، تا ايم) اور اس مندوق مطابق ''سوا بتمرک ان المان موسی نے حورب ہر اس میں

کے ہرگزیدہ متبعین نے اپنے پیچھے چھوڑیں اور اسی طرح ساؤل دونیوں گروهوں کی اجھی باتوں کا وارث بناً \_ نحرض طالوت (ساؤل) کو زمام حکومت سهرد کر دی گئی اور اس کے ذریعے بنی اسرائیل کو قلسطیوں پر فتح نصیب هوئی اور فلسطیون کا هیرو جالوت، جس کے لیے باآبل میں جاتی جولیت (Goliath of ( Gath ) كا لفظ آيا هـ ( , . سموئيل ، ير : م) هلاک هو گیا ـ بىهاں قرآن مجید کا بیان ختم هو جاتا ہے ۔ اشموئیل علی سوانح حیات کا خاکہ بائبل کی کتاب سموئیل میں درج کے (لیکن ہائبل کی اس کتاب کے بیان کردہ واقعات پر اس قدر وثوق نہیں کیا جا سکتا که اس کی تاریخی صَعَت پر شبه نه هو سکے۔ تاهم بائبل کے نقادوں کے نزدیک بھی اشموثیل کا بادشاه گر هونا اپنے اندر تاریخی صداقت ضرور رکهتا ہے (Ency. Brit.)

اشموئیل محکو عهدهٔ قضا پر ستمکن هوے نو سال هو چکے تھے جب اسرائیلیوں نے ان سے مطالبه کیا که همارے لیر کوئی بادشاه مقرر کیجیر؛ جنانجه بالبل كا يبان ه كه آپ نے مصفاة (Mizah) میں لوگوں کو جسم کیا اور بذریعة قرعداندازی ساؤل کا انتخاب هوا (۱ - سموئیل، ۱: ۱ بیمد)؛ بھر اشموئیل " نے لوگوں کو سلطنت کے آداب بتاثر اور اس بارے میں ایک کتاب لکھی \_ اس کے بعد جلجال میں ہاقاعدہ ساؤل کی تاج ہوشی ہوئی (۱ ۔ سموئیل، .(1# : 11

سموئیل کے نام سے دو کتابیں هیں ۔ ابتداء میں یه : ایک معاون] بحربوسف کے درمیان تقریبا ہے، درجه، دو عليجده عليجده كتابين نه تهين ـ ان مين كل بينتاليس من دقيقه عرض البلد شمالي مين واقع هـ يه مقام ابواب هیں، ان کتب میں اسرائیلیوں کی تاریخ کا ریلوے سٹیشن روضة سے زیادہ دور نہیں ہے اور وہ حصه بیان هوا ہے جس کا آغاز عہد قاضیون | ایک چھوٹا سا دیہاتی قصبہ ("تاحیه") ہے، آپ

(Judges) کے اختتام سے ہوتا ہے۔ خود اضعوٰ گیلی 🛪 آخری قاضی تھے اور حضرت داؤد " کے عہد کے اختتام پر یه بیان ختم هو جاتا ہے۔ ان کتابوں کے اتداز بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو واقعات ان سیں بیان ہوہے ہیں وہ کسی ایسر شخص کے قلم سے میں جو خود اس وقت موجود نه تها جب به واقعات ظهور پذیر هو رهے تھے اور اس طرح متعدد متضاد بیانات اس سي جسم هو گئے هيں؛ نيز يه كتب اس وقت جس شكل مين هماري پاس موجود هين ان كا لكهنروالا خاصر بعد کے زمانر کا کوٹی شخص ہے، جس نے مختلف تحریروں اور زبائی روایات کی روشنی میں انهي تأليف كيا (Lew. Ency.) انهي تأليف كيا اشموئيل" نر باسٹه سال کی عمر میں وفات ہائی.

مَآخِذُ: (١) تفاسير قرآن مجيد، تحت ب (البقرة): ٢٠١٠ (٧) عبد نامة قديم، كتاب سموثيل، اول و دوم؛ (r) : 17 to .: 11 (Jewish Encyclopaedia (r) Encyclopaedia Britannica : ۱۹ ، Encyclopaedia Notes on the Hebrew : S. R. Driver (.) :=190. : H. P. Smith (7) Text of the Book Samuel Old Testament History نبوبارک ۱۱۹۰۳ کا A Cirtical and Exegetical Commentary (4) : 100 : J. Hastings (A) fon the Books of Samuel (4) : TAI ! TAI : T Dictionary of the Bible . Ter V Tel J' Black's Bible Dictionary (عبد المثان عمر)

الأَشْمُونَيْنُ: صحيح تر الأَشْمُونَيْنُ؛ صعيد سصر اس وقت عهدنامهٔ قدیم میں روت کے بعد میں ایک قصبے کا نام، جو دریا بے نیاج اور [اس کے

المعرف المعارف الاسلامية ، بذيل ماده)]؛ يه ناحيه على المعارف الاسلامية ، بذيل ماده)]؛ يه ناحيه على المعرف المعارف المعرف المعارف المعرف یه مقام، جو اب بالکل غیر اهم ہے، کسی زمائے میں مصر کے بڑے شہروں میں سے تھا ۔ اس کے نام کی عربی صورت قدیم مصری نام خُمُونُو، Ehmunn اور قبطی نام شمون Shmon کے مطابق ا برنانی اور روسی اسے Hermopolis Magna كمتے تھے ۔ كجھ آثار قديمه اب بھى اس كى گزشته شان و شوکت کے شاعد ہیں ۔ قبطی ۔ عربی افسانے (mas) میں آسمون [یا اشمن \_ یاقوت] بن مصر کو، جس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا، اشمونین کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ بصورت تثنیہ نام سے، جس کی اس شکل کے متعلق دور عرب کے شروع زمانے سے بھی شہادت ملتی ہے، دو اشمونوں کا پتا چلتا ہے اور یہ صورت صرف دور عرب هي مين پيدا هو سکتي تهي؛ اور فیالواقم پہلی اور دوسری صدی هجری کے اوراق بردی مين دو جگهون كا بتا جلتا هے ؛ الاشمون السفلي اور الاشمون العلا [كذا؟ العّليا]، يمنى زيرين و بالائي اشمون \_ ان میں سے ایک تو قدیم هرسوپولس Hermopolis ہے اور دوسرا بلاشبه بعد میں آباد هوا اور اس کی آبادکاری ہعربوسف کے خشک ہو جانر یا دریا سے نیل ک گزرگه کی تبدیلی کی بنیاه هی پر سنکن هو سکی ھوگی ۔ اس معاملے کے متعلق مختلف بیانات ملتے ھیں؛ پھر عبوری دور کا صیغهٔ تثنیه میں یه نام نئے شہر کو دے دیا گیا ۔ شروع میں چونک اشمون تحدیم زمانے میں ایک یونانی اقلیم (vouoc) کا پاے تخت الهاء لهذا اشمونين بهي اسلامي زماني مين ايك المعرف المركزي شهر بن كيا اور فاطمي سلطان المستعصر كے زمانے ميں صوبجاتي تقسيم كے بروےكار الله الله صور كا صدر مقام هو كيا \_ مملوك مرية دير تک يه شهر خوش حال رها، ليكن

، ہے ، ع میں دریا ہے نیل کی گزرگاہ کے دوبارہ بدل جانے کی وجه سے قریب کا شہر سلوی بڑا شہر بن گیا اور انھیں حالات کے تحت بعد کے زمانے میں یه حیثیت مِنْیة (بِنْیة؛ مُنْیة العَصِیْب) کو حاصل هوگئی.

قرون وسطی میں آشمونین اپنی زرخیزی کی وجه سے مشہور تھا ۔ ارسی قرسزی قالین یہاں بھی بنے جاتے تھے ۔ بھیڑوں کی برورش کی وجه سے، جو اس کے مضافات میں خیمه زن عربوں کا پیشه تھا، یہ جگه اُون کی صنعت کا سرکز بن گئی اور یہاں کی پیداوار، یعنی اُونی پارچہ جات باہر بھیجے جاتے تھے.

التقریزی همیں هر قسم کی اساطیری عمارات کے متعلق معلومات بہم پہنچاتا ہے، بالخصوص ایک ایسی سرنگ کے بارے میں جو دریاے نیل کے نیچے نیچے انسنا تک چلی گئی تھی، جسے قدیم زمانے میں انتنویة (Antince) کہتے تھے.

مصر میں اسی نام کے دو آور مقامات هیں، جن سے اس شمهر کو ملتبس نه کرنا چاهیے: "آشگون" (آشگون" آسگون) الرمان، جو دسیاط کے قریب ہے اور آسگون (الجریسات)، جو صوبة منوفیة میں ہے.

المعرف : (۱) التوت : معجم (طبع وسنفلك)، المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف الم

(C. H. BECKER المِيِّر (C. H. BECKER) أَشْنُو : (الشُنَّه، الشُنُوية)، آذربيجان كا ايك قسبه

ہے اور اسی سے اس کا نظم و نسق عموساً متعلق رها ھے ۔ اس ضلع تو دریاہے گدر (Gader)، غادر؟) كَ بِالاَثْنِ حَقَّمَهُ سِيرَابِ كَسُرْتًا هِي، جِبُو فَلَمْ سُلْدُرْ [ رَك بَان ] ميں سے كزرتا هـوا جنوب مغرب كي طرف سے جھیل آرمبه میں جا گرتا ہے۔ اُشنو سے جنوبی سنت ضلع لادجان ہے، جس کا صدر مقام سُوج بَلَق ہے ۔ قعبہ آنانو (۱۰٫ کیسز)، دریاہے گادر (جہم چلدں، یعنی چائیس بنچگیوں کا دریا) کے بائیں کنارے واقع ہے۔ به دریا وادی گیلاس سے نکتا ہے اور اسی وادی کے ذریعے اس فلم اور مارگاوار Margavar کے مابین رسل و رسائل کا انتظام ع [نب سادة ارسيه].

اس ضلم میں مُدرد آباد هیں ـ شہر اور اس کے سواضم سیں زُرزا قبیلے کے لوگ بستے ہیں اور بائی بجیس مواضع میں قبیلۂ مُمش کے افراد آباد میں اور اسی قبیاے کے کچھ لوگ لاحجان اور سلدر میں بھی رہتے ھیں ،

سمكن هے كه خُلدى (واني) كتبوں ميں جو ايك نام آشنی آیا ہے وہ اُشنو هی کا مترادف هو ۔ رالنسن Rawlinson نے (اسنو سے جنوب مشرق کی طرف تین میل کے فاصلے پر) ایک دُؤں سنگان کو عاملے پر) ایک دُؤں سنگان کو عاملے ع. جس ک ذکر بطلمیوس (Ptolemy) نے میڈیا میں کیا هے ( ۲: ۲) ـ عربي مآخذ مين أشنو كا ذكر الاصطُخرى (ص ۱۸۹) کے وقت سے آتا ہے۔ اس مصنف کا قول ہے کہ اُشنة الآذريّة بَنُو رَديني کے علائے میں سے تها اور اس علاقیے میں داخرقان اور نبرینز (نرینز ؟) بنی شامل تھے؛ لیکن ابن حُوثل (ص . ۲۰۰۰) پہلے ہی بتا چکا ہے کہ یہ قبیلہ کبھی کا ناپید ہو چکا تھا۔ ص وجع ہر وہ اشند کے علاقے میں سبزے اور پیلوں کی فراوانی کا ذکر کرتا ہے ۔ اس کی پیداوار (یعنی شهد، بادام، جوز اور مویشی) کی برآمد موصل سے رایات هوتی هوئی درہ گرفشنگه مع گروتن بیت

اور ضلع \_ اشنو آرسیه [ رک بان ] کے جنوب میں واقع | اور الجزیرة کو هوتی تھی \_ اس کا گیاهی میدان (stoppe) (بادیه سالا مجان؟) مَذْبانی كردون ك ملکیت تھا، جو موسم گرما یہیں گزارتے تھے۔ (بَصَيْفُونَ) \_ ويسے ان كردوں كى اصل جاگير اربل کے علاقے میں تھی (آپ سادہ گرد).

آشنو کے علاقے میں زُرْزًا قبیلے کی آسد کا همیں کوئی علم نہیں (سمکن ہے وہ بھی مُذْہانی گردوں می کی ایک شاخ مو)، لیکن زُرْزری کردوں كا ذكر نسهاب الدين العُمْرى كى كتاب سالك معنی اللہ میں بھی آیا ہے، جو ووس وع میں مصر میں لکھی گئی تھی (قب NE ، ۱۳ (۴۱۸۳۸) : . . : تا ہ ٢٧) \_ اس مصنف نے اس نام کے معنی ولد الدنب (بهیژیرکی اولاد) کیر هیں، لیکن کاترمیٹر Quatremère نے اس کی اصلاح کرتے موے وَلَد الذَّهُبُ كر ديا، يعنى "آل زر" (كردى زبان سي زار + زارو).

زُرْزَا قبیلے کے متعلق شرفانامہ کی تسهد میں جس فصل کا ذکر ہے وہ تمام قلمی نسخوں میں مفقود ہے۔ ان لوگوں کے تصرف میں یقینًا خاصا بڑا علاقه هوكا \_ ايك مسخشده عبارت (٢٨٠ : ١) میں شَرَف الدين بظاهر يه كهتا ہے كه لاهجان كو زُرْزًا قبیلے سے ہیر بدق نے جہین لیا تھا، جو بابان قبیلے کا پہلا سردار تھا (پندرھویں صدی میلادی)۔اسی مصنف نے (۲:۸:۱) اس شکست کا مھی ذکر کیا ھے جو سلطان مراد ثالث (عمرہ تا ج . . ، م) کے عمید میں سلیمان بیگ سپران نے زرزا قبیلے کو دی تھی.

أشنو اس شاهراه پر واقع هے جو موصل اور جهیل آرمیه کو ملاتی مے (موسل سے رُوان دُر سے دَّرَّهُ كِلَّمْ مِنْ [ بلندى نقريبًا دس هزار فيفي] م أَشْنُو مَ أُرْمِيه يَا مَرَاعُه) ـ چونكه يه عُظِيراه سردیدوں میں بنرف سے آٹ جاتی ہے اس لینے اُس سڑک سے بہت کم آراددہ ہے جو آوالدور

میں ہیں ہیں ہیں ہات درؤ کلمشین فی ہیں۔ درؤ کلمشین فی ہیں۔ درؤ کلمشین فی ہمنی اسیز چٹان") کی وجہ تسمیہ فی میں ہر آشوری اور کلدائی (خلدی فی میں ایک کتبہ کندہ ہے فیر جسے میں کلدائی شاہ اشہوئنی فیر جسے میں کلدائی شاہ اشہوئنی فیرند سنوا Mema کے زمانے میں نصب کیا گیا تھا۔

اس ضلع (آراس زبان میں آشنوخ اور آشنه)

کے مطابی قامول سے ظاهر هوتا ہے که بہاں کسی
فیائے میں ایک مسیعی عنصر موجود تھا، جو اب
سفتود هو چکا ہے (آپ سرجیس، دنبه اور ہم زُرْته
سیعی دیہات کے نام) - ۸ و و هم میں آشنو کے
ایک سیعی باشندے نے ملطبه کے قریب سرجیوس
اور باخوس بحصولا کا گرجا بنایا تھا - بھر
سیمی دنبه کے نسطوری کیتھولک اسف
سیمی دنبه کے نسطوری کیتھولک اسف
سیمی دنبه کے نسطوری کیتھولک اسف
سیمی دنبه کے دارالعکومت کا صدر مقام آشنو
سیمی دیا تھا تا که مغل حکوران اس کی زیادہ
سیمی خیا تھا تا که مغل حکوران اس کی زیادہ
سیمی میں دیا تھا تا کہ مغل حکوران اس کی زیادہ
سیمی حیا تھی تھیم کیسا سمکن ہے سنگان کے

کیونکه یه جگه مسلمانین اور مسیحیون دونون کے نزدیک قابلِ احترام ہے۔ رائیسن Rawlinson نے (ص اور) وہاں اشتو کے استف ابراہیم کا مقبرہ دیکھا تھا، جو ۱۲۸۱ء میں نسطوری جاٹلیق یہبللا الثالث (Nestorian Catholicos Yahballaha III) کی مسندنشینی کے وقت موجود تھا.

Notes on a: Rawlinson (۱): المائة الرسة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة الم

(V. MINORSKY (متورسكي)

آشیو ؛ شمالی افریقه کا ایک قدیم حصاربند شہر، جو کوهستان تعلمی میں الجزائر سے ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب کو واقع ہے۔ تاریخ میں اس شہر کا ذکر چوتھی صدی هجری / دسویں صدی میلادی میں آتا ہے۔ یه اس حصة ملک سے متعلق تھا جس پر صنهاجه قبائل قابض تھے اور ان کے علاقے کی مغربی سرحد پر واقع تھا۔ اس شہر کی بنیاد صنهاجه کی اہم شاخ کے سردار زیری بن مناد نے رکھی تھی اور اس کی بناه اس کش مکش عظیم کی داستان کا ایک حصه ہے جس میں کوهستان کے بربری قبائیل، جو افریقی تھے، اور ان کے میدانوں افریقیة کے فاطمیوں کے حامی تھے، اور ان کے میدانوں

میں آباد زناته قبائل سے متصادم دوے، جو قرطبه میں روعے فوراً بعد یوسف بن حماد نے امن پر قینید.

کر لیا اور اس کے لشکریوں نے اس شہر کو بعدید

زیری نے اپنی ان خدمات کے صلے میں جو اس نے فاطعیوں کے لیے بالخصوص ابویزید ''ذوالعمار'' کی هولنا ک بینماوت کے دوران میں مہمہ / مہم میں سرانجاء دیں فاطعی خلیفہ القائم سے یہ شہر بسانے کی اجازت حاصل کر لی اور اس طرح اس قبائلی سردار کو کسی حد تک ایک صاحب حیثیت خودمختار حکمران کا مرتبہ حاصل هو گیا۔ تاهم یہ بات قابل توجہ ہے کہ البُکری اور ابن الائیر نے بات قابل توجہ ہے کہ البُکری اور ابن الائیر نے اس مصاربند شہر کی بناہ رکھنے کو زیری کے بیٹے اس مصاربند شہر کی بناہ رکھنے کو زیری کے بیٹے بناہ مہمہ کیا ہے اور البکری نے اس کی تاریخ بناہ مہمہ / مے و اور ابن الائیر نے دے و باتی ہے۔

اس نئے شہر کو تبتہ، سیلة اور مَدْزة (موجوده مظاهره ایک بویْرة) سے آدمی لا کر مصنوعی طور پر آباد کیا گیا اور اس کے باقی بعد ازآن تلمسان سے بھی، جو زناته قبائل کے سرکز آسکتا ہے۔ اجتماع کا کام دیتا رہا تھا۔ اس شہر میں محل، کوهسکاروان سرائیں اور حمّاء تعمیر کرائے گئے۔ جب سے جنوبی الد فاطمی خلیفہ المعز نے، جس نے قاہرة جانے کے لیے نظر آتا ہے، نظر آتا ہے، افریقیة کی حکومت چھوڑ دی تھی (۲۳۵ه/ ۱۹۵۹)، جو دیکھنے بہلقین کو مسئدآرائی کا فرمان عطا کر دیا تو بلُقین لیکن سب السیر سے القیروان چلا گیا؛ تاهم سرکز حکومت خصوصیات نظر آتا ہے، کی یہ نقل مکانی ہندریج مکمل ہوئی اور اس قبائلی ایک محکم سردار کا کنبد اشیر ھی میں مقیم رہا .

زیری مملکت کے اس سرحدی خطّے کی حفاظت بنو حمّاد (بن بُلُقین) کے سپرد ھوئی اور جب ۲۰۰۸ میں ۱۰۱۵ کے سمجھوتے کے مطابق بنوحمّاد کی علیجدگی تسلیم کر لی گئی تو اشیر کا شہر ان کی مملکت میں شامل ھوا نے علاوہ ازبی شہر اشیر بو بنو حمّاد کے قبضے کے سلسلے میں خود اس خاندان کے افراد میں جھکڑے شروع ھو گئے۔۔۔سرمہ/

ر با اور اس کے لشکریوں نے اس شیو کو بھیا درح تاراج کیا۔ ۱۹۳۸ ۱۹ میں زناتہ نے اس شیو کو بھیا دارج تاراج کیا۔ ۱۹۳۸ ۱۹ میں زناتہ نے اس کے مسلمان کے اس بر قبضہ جمایا، لیکن بنو حیاد نے آگے چل کر یہ شہر واپس لے لیا۔ ۱۹۹۵ نی نناسر نے اس شہر کو سر کو کے تباہ کر دیا۔ اس کے تناسر نے اس شہر کو سر کو کے تباہ کر دیا۔ اس کے متادی فرمان رواؤں نے اس ویرانے کو نئے سرے سے آباد کیا، لیکن اب وہ بنو غانیہ کے ملیف غازی المینیاجی کے ماتہ لیک گیا (تقریباً ۱۸۰۸ میم ۱۹۸۱)۔ اس کے ماتہ لیک گیا (تقریباً ۸۰۰۸ میم ۱۹۸۱)۔ اس کے ماتہ کے اوراق سے اشیر کا نام غائب مور جاتا ہے .

اشیر کی بناہ اور زیری یا بُلُقین سے اس کی نسبت کے بارے میں جو عدم تیقن پایا جاتا ہے اس کا مظاهرہ ایک حد تک خود اس کے جانے وقوع پر اس کے باقی ماندہ آثار کا مطالعہ کرنےوالے کو تظر آ سکتا ہے۔

کوهستان تطری کے اسی خطّے میں، جو دیوا سے جنوبی الجزائر کے مرتفع میدانوں پر جہایا ہوا نظر آتا ہے، تین سابقہ آبادیوں کے آثار نظر آتے ہیں، جو دیکھنے میں کو ایک دوسرے سے مختلف میں لیکن سب میں ان کے اسلامی الاصل ہونے کی خصومیات نمایاں میں .

(۱) ان میں سے ایک مقام منزہ بنت الساطان ایک محکم حصار ہے، جو وے و میٹر لسی ایک جائی کے اوپر تعمیر کیا گیا تھا ۔ اس کے اوپر تعمیر کیا گیا تھا ۔ اس کے اوپر کود عمین گیاٹیاں میں، جو کاف تعدر کے سلسلہ کیوہ سے شمال کی طرف کو یامر نکلی موٹی میں ۔ اس کے مرکز کے قریب ایک عماوت کھڑی تھی، جو مطاقلطانے یا کودام کا کام دیتی موگی۔ یوال ایک طاقلطانے یا کودام کا کام دیتی موگی۔ یوال ایک طاقلطانے یا محمین مختصد ہے گیا جوانی مورجے پر محمین مختصد ہے گیا جوانی مورجے پر محمین مختصد ہے گیا جوانی مورجے پر محمین مختصد ہے گیا ہے۔

بھیلا ہوا ہے، جس کی چاردیواری کا کچھ حصّہ پتا جیتا ہے؛ لیکن اس کے سوا یہاں اُور کوئی عمارت نظر نہیں آتی۔ ایک گہاٹی کے ساتھ ساتھ جو احاطے کے کنارے واقع ہے عین یشیر نامی ایک چشمه بہتا ہے ۔ Rodet کا بیان ہے که بشیر خود اس احاطر کا نام ہے.

گلون M. L. Golvin نے حال ھی میں جو کهدائی کی مے اس سے اس احاطے کے باہر پتھر سے تعمیر کردہ ایک قلعے کی موجود کی کا سراغ ملا ہے، جس کا قشه بہت متناسب ہے ۔ جنوبی روکار کے وسط میں آگر کو نکلی ہوئی ایک ڈیوڑھی ۔ ۔ اس کے پیجھر قلعر کے اندر داخل موثر کا دالان ہے، جس کی سامنر کی دیوار بند ہے ۔ باقی عمارت میں جانر کے لیر اس دالان کے دونوں پہلووں میں دو راستے رکھے گئے ہیں ۔ دروازے کی یہ شکل فاطمی خلیفه القائم کے محل کے دروازے سے بہت ملتی جلتی ہے، جسے حال هی میں سهدیّة میں زمین کھود کر نکالا گیا ہے (دیکھیے M. S. Zbiss) در يرود بده و دعه ص و ي تا بو) .

(م) ایک آور قلمه بند شہر کے آثار یشیر اور تلجه مذكورك بالمقابل افرهائي كاوسيثرك فاصلر بر میں اور انہیں ایک وادی قلعے اور یشیر سے جدا : والمراب المستعدد عن شمال كي طرف جاتي هے ۔ ا من عمر کے ترین مم کے تریب وادي جو وادي

کے کنارے ہے، تعمیر کی گئی ہے اور اس کا ایک خوانی موای دیں ان پر ایک مستطیل احاطه : شہر آباد تیا ۔ اس بلند چٹان کے عین نیچے کسی زمائر میں ایک زندان نها فصیل میں تین دروازے دو میٹر موٹی فصیل سے گہرا ہوا تھا۔ اس کے اندر ' بنائے گئے میں ۔ ساری زمین عمارنوں کے کھنڈروں سے جو دیواریں میں ان سے مختلف سطحوں کی چہتوں کا بٹی پڑی ہے۔ ان میں سے ایک سجد کے آثار سب سے زیادہ آسانی سے سناخت کیے جا سکتے میں ۔ مسجد کے دالان میں، جس سے بہلے صحن ہے، سات محرابیں اور چار جهرو کے (bays) هيں ـ متعدد وسيع چشمے شہر میں آ کو گوتر ھیں .

ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خطّے میں ان تین شہروں کی موجودگی سے یہ سمجھا جائے کہ یه زیری صنهاجیة کے تاریخ کے تین ادوار کی نشان دہبی کرتے ہیں اور ان سے یکے بعد دیگرے بین تعميرون كا اظهار هوتا هے - مُنزه بنت السلطان شهر نہیں، بلکه صنساجه کی جائے پناہ اور دیدگہ ہے اور یہ عمارت غالبًا اصلی شہر کی بناء رکھنے سے بہلے بنائی گئی ہوگی ۔ یشیر کے قریبی قلعے اور سُہدیۃ کے محل کی مماثلت سے یہ قیاس سمکن ہو جاتا ہے که اس علم اور شهر کی عمارت زیری (۱۹۸۸ مرا سم وع) نے بنائی تھی، جس کی اجازت القائم نے دی تھی اور جو غالبًا افریقیة کے کسی سعمار کی هدایات

کے مطابق تعمیر کیے گئے تھے. دوسری جانب بنیة غالباً بُلگین (سومہ/ س ع وع) کا بنا کردہ تھا، جس کا بہت ھی صحیح حال البكرى نے بيان كيا ہے.

مَآخِذَ: (١) النويري وابن خلدون، ترجمه de Slane، ٢: ١٩٨ تا ٩٩٣؛ (٢) اين خَسْون: متن، ١: ١٩٤ پیمد، ۲۲۰، ترجمه، ۲: ۳ ببعد، ۱۰، ۱۰ (۳) این العذاری: البيان، طبع Dozy : ، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸ ببعد و ترجمه از قاینان Fagnan ، ۲۱۳:۱، ۲۹۰ تا ۱ دم، ۲۹۰ ۲۹۰ يبعد؛ (م) ابن الأثير ٨: ٩٥م و ٩: ٣٦، ٨٣، ١٨٠

. ٢١ . ١١ . ١١ ع م ١١ . ٨ و ترجمه ازفاينان Fagnan . ال عدم تا Annal s du Maghreb et de l'Espagne סברו מף דו סףרו בף דו אףףו דו מו מוח בין די מו س، س، ۱۸ شغ (ه) القيرواني (ابن ابي دينار)، ترجمه از Pellissier و Rémusat من ۱۲۳ تا ۱۲۳ (۶) البكرى، متن، طبع دبسلان de Siane (١٩١١)، ص . ٦ و ترجمه (١ ٩ ٩ ٩)؛ ص ٩ ٩ ١ تا ٢ ٢ ( ٤) الاستبصار؛ ترجعه از فاينال Fagnan؛ ص ه ، ١ تا ٦٠٠؛ (٨) الْأدريسي: الْمُغْرِب [ في تاريخ المفرب]، ص ٩٩ ؛ (٩) Atlas : Gsell archéologique de l'Algérie ورق Boghar شماره Le Kef : Berbrugger J Ch bassière (1.): AY 'AT 117 0 (\$1 A74 (RAfr )2 (el-Akhdar et ses ruines Les ruines : Capitaine Rodet (11) : 171 LT (17):1. " " AT " " 19. A "RAfr. 3" (d'Achir Achir (Recherches d'archéologie : G. Marçais . س ا چا ۱۹۲۲ (RAfr) در musulmane) در

(G. MARCAIS) اَصْبُع : (عربي) انگشت يا انچ، لمبائي كا ايك عربی پیمانه، یورپ کی طرح قدم (فٹ) کا بارھواں اور ذراع (یا ایل اله) کا چوبیسواں حصّه \_ اصبع عربوں کے لمبائی کے قدیم ترین پیمانوں میں سے مے اور غالباً شروع زمانے می سے جزیرة الروضة کے نیل پیما پر اس کے نشان بنائر گئے تھے، جس کی تعمیر ۹۹ م [/س۱ے ه] میں هوئی (دیکھیے مقیاس) ۔ وهال اس کی لمبائي ه ٢٠٩٦٠ سنايسيار - ١ انبع هي (ذراع -ے . دم ه سنٹی سیٹر = ۱۰۸ م انچ) ـ چونکه اصبع ایک مشتق ہیمانہ ہے اس لیر اس کی لعبائی همیشه یکساں نہیں ہوتی؛ مثلاً آج کل قادرة میں ذراع سَهُناسه کا اصبع = ۲۰۱۹۰ سنٹیمیٹر = ۱۰۲۵ انچ، ذراع استانبولی کا 🕳 ۲۰۸۳ سنٹیسیٹر 🕳 ۱۰۱ انچ، ذراع مندازه کا 🕳 ۲۰۹۰۸ سنٹیسٹر 🕳 ۱۰۰۰

سنٹیمیٹر ہے ہو۔ انہے ہے۔ تبرک میں زیادہ ذراع حُلبي رائج هـ، جو ٩٨٠٥٨ سنٽيميٽر کا هوآ ہے اور جس کا اصبع = ۲۵۸۵ سنٹیمیٹر = ۱۹۱۵ انچ ہے ۔ یه یاد رکھنا چاھیے که لفظ اصبع کا استعمال روزسرہ کی زندگی میں مدت سے متروک ہو جکا ہے اور مشرق میں جہاں کمیں میٹری (metric) نظام نے دیسی نظام پیمایش کی ایهی پورے طور پر جگه نمیر لی، ذراع عام طور پر جار حصون (ربم) اور جویس حصوں (قبراط) میں تقسیم کیا جاتا ہے.

مآخذ: Essai sur: Don Vasquez Queipo (۱): مآخذ M. van (۲) شوائع كثيره : (les Systèmes métriques (r) : TT: 1 (Corp. Inser. Arab. : Berchem. Mémoire sur le Megyas de l'Ile : J. J. Marcel ; 1 • 'Descr. de l'Égypte, État moderne) (de Roudah ٣٠٠)؛ قب نيز (م) الخوارزسي : مفاتيح العلوم، طبع rect. de legal. : المتريزى (a) عمر المعرب (v. Vloten Rostock طبع Tycheen ملبع Arabum ponderibus ٠ ١٨٠ عن جرم (١٥ وه) ١٥٠ ٢٠٠

(E. V. ZAMBAUR زمادر)

أصحاب الما: ديكهي محابدالها.

أصحاب الأخدود: "خندق والي"، ايك لقب، جو قرآن مجيد كي سورة م [البروج] كے شروع ميں آیا ہے اور جسے سجھنے میں مشکلات پیش آئی هيں ۔ آيات س تا ے ميں يوں عے : [قِسَلُ أَصْعَابُ الأُخْدُودِ لِا النَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ لِي إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قَعَوْدٌ لِي وَ هُمْ عَلَى مَا يَنْعَلُونَ بِالْمَوْمِنِينَ شَهُودُه ] "مال كُر أس خندق والر جو ایندهن والی تهی جب وه آس (آگ) کے پاس بیٹھے تھے تو اس کو جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے آنکھوں سے دیکھ رہے تھر''۔ قرآن [مجيد] كے قديم مفسر اور مؤرخ ان آيات كے مغتلف محمول بتاتے هوے يه يهي لکھتے بھي كيه انچ اور ذراع بَلَدى يا مُصْرِى ك \_ س ، س ، ب ان ك اناره نجران مين عيسائيون كي اي عنويت ك

تاهم حقیقت میں اس عبارت کا مفہوم عاقبت سے معملی محبہنا چاهیے نہ [بہی مفہوم] گرم Grimme نے بھی اسی کی زیادہ بیان کیاہے اور هورووٹز Horovitz نے بھی اسی کی زیادہ تفصیل طور پر تشریح کی ہے، یعنی ان آیات میں [روز] جزاہ کا ایک منظر کھینچا گیا ہے، جیسے کہ قرآن میں اکثر بیان هوا ہے: گویا اصحاب الاخدود گنہگار لوگ هیں، جو اسسلوک کی پاداش میں جو انھوں نے مؤمنوں سے کیا تھا جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے (آیة ہے) ۔ اس تعبیر کےخلاف R. Abrens کی اور نہیں ہیں آئیز قب مختلف اور عملہ کن نہیں ہیں [نیز قب مختلف تفاسیر]۔

SILE : [ ENT ] A. [ MAR - 15711): 2

تفاسير \_ خصوصًا الطبرى : تفسير، قاهرة ١٣٧١ه، ٣٠٠ ع م القب Loth در ZDMG ا ۱۸۸۱ م م م ۱۱۰ تا ۱۲۲)؛ (۲) ابن هشام (طبع وبثنفلث Wilstonfeld)، ص مرم بيعد؛ (م) الطبرى: تأريخ، ، : ٢٩٠ تا ١٩٠٠ (س) نزلدیکه Geschichte der Araber und : Nöldeka U 1AT OF 161AL 9 Perser zur Zeit der Sasaniden مهر ؛ (ه) المسمودي: مروج ، ١ : ٩ ، ١ ببعد؛ (٩) الصَّلبي : قصص الأنبياء، قاهرة بوبره، ص . ٨٠ تا ٢٨٠؛ (٤) Essai sur l'histoire des Arabes : Caussin de Perceval 'Acta Santorum, Octobris T. X. (٨) : البحد ١٢٨ : ١ ارسلز Pell (و) (۲۶ م م م س ۲۶ تا ۲۶۰ (و) Pell (در La Lettera : I. Guidi() . ): 4 " I AA 1 ZDMG di simeone vescovo di Bêth-Aršûm sopra i martiri !(q. 5) : 1 14 | q = 1 Raccolta di scritti) comeriti 'The Book of the Himyarites: A. Moberg (11) Lund م ١٩٠١ مه خصوصًا ص iiii تا ivi الله الله الله وهي ممنف: Ueber einige christliche Legenden in der 177 00 1914 . 4 (Littérature syriaque : Duval (17) Der Ursprung des Islams : T. Andree (10): 101 5 י با تا با تا من الما تا با با تا با تا با تا با تا با تا با با تا با تا با تا با تا با تا با تا با تا با تا با (ZDMG) - (Christliches im Qoran: K. Ahrens (10) . به ۱ ع، ص ۱۸ و تا . ه ۱ ؛ (۱۹) هورود از الم الم ۱۹۰۰ عن ص ۱۹۸۸ تا . ه ۱ ؛ (۱۹) هورود از الم 97 (17 00 16) 977 (Koranische Unterzuchungen Die biblischen Erzählungen ; H. Speyer (۱4) : المحادة 

(R. PARET)

آصحاب الأيكة: (يعنى بَنَ كَ لُوك) جن كى طرف حضرت شعيب [رق بآن] ببعوث هوئ قرآن مجيد مين اصحاب الأيكة كا ذكر چار بارآياه، يعنى و [العجر]: 21: ٢ [الشعراء]: 21: ٣٨ [ص]: 11 اور . و [ق]: 17 .

نافع، ابن كثير اور ابن عامر نے سورة الشعراه اور سورة ص مير "الأيكة" كے بجائے "ليّكة" غير منصرف) بڑھا ہے، جو يظاهر علم هونے كے باعث كسى مقام كا نام هى سمجها جا سكتا ہے ۔ الجوهرى كا قول ہے كه ايكة سے مراد بيشه، گهنا جنگل ہے اور ليكة ايك گاؤں كا نام ہے (السحاح، مرده) ۔ ابو حيان الاندلسى نے ايك أور تصريح بهى كى ہے ابو حيان الاندلسى نے ايك أور تصريح بهى كى ہے کہ ليكة ايك خاص مقام كا نام ہے اور أيكة تمام كى نام ہے اور أيكة تمام كى نام ہے اور أيكة تمام كى نام ہے (البحر المعيط، عنده) .

بعض منسرین کا خیال ہے کہ اصحاب الأیکة ارد اصحاب مدین [رائے بان] ایک هی است کے دو نام یی ؛ یه دو الگ الگ قومیں نه تهیں (مثلاً دیکھیے طبری: تاریخ ، ۱: ۲۳۱ تا ۲۳۹؛ این کثیر، ۲: ۲۳۱) ماکم نے بھی ایک روایت و هب بن منبه سے منقول ان کی ہے کہ اصحاب الأیکة اهل مدین هی هیں مستدرك ، ۲: ۲۸۰ م).

لیکن اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ لِ مدين اور اصحاب الايكة دو جداكانه اللي ۔ ں اور حضرت شعیب م کو اللہ تعالٰی نے ان دونوں کی ب مبعوث فرمایا ـ مفسرین کا استدلال یه ہے که دونوں استوں کے حضرت شعیب عصر سوال و جواب ان کی طرزِ خطاب سختلف ہے اور انجام کار عذاب طريق عذاب بهي مختلف هـ مزيد ، يه كه مدین خود شعیب کی اپنی قوم تھی؛ چنانچه كريم مين هـ: و إلى مدين أخاهم شعيبا لاعراف] : ٨٥) - اور (اهل) مدين كي طرف ان ك ، شعيب كو (سعوث كيا)؛ مكر اصحاب الأيكة مضرت شعیب علی نسبت واضع نهیں، چنانچه بنوں الگ الگ استیں ھی تصورکی جاسکتی ھیں . مدین (Masiau) در اصل حضرت ایراهیم" ک پیٹے کا نام تھا، جو قطورا (Хеттопра) کے ہے پیدا ہوا۔مدین نے خلیج عتبہ کے کنارے

سے کسی قدر قاصلے پر حجاز عرب دیں کوہ مینیا کے جنوب میں کھلے راستے پر (و انھما آبلیاء مین کھلے راستے پر (و انھما آبلیاء مین سین – ۱۰ [العجر]: ۱۹) سکونت اختیار کر آباد رفته رفته وهاں ایک بستی آباد هو گئی اور وہ مدین کے نام سے مشہور هو گئی۔ بطلبیوس کے جغرائی کا نام سے مشہور هو گئی۔ بطلبیوس کے جغرائی در ۱۸۴۰ میں اس کا نام موڈیانا Mosiava لکھا ہے۔ یہ شہر آب ویران ہے۔ کچھ کھنڈرات آب بھی وهاں موجود هیں ۔ یہ مقام کی میں شامل ہے .

مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس شہر کے ہلی قریب گھنے درختوں کا بن تھا، جہاں کے ہلی تجارت میں ناپ تول ہورا نہ کرتے تھے، لوگوں کو خسارہ بہنچاتے تھے اور افساد فی الارض پر تلے رہتے تھے ۔ هفسرت شعیب نے انھیں سمجھایا اور اللہ سے ڈرنے کو کہا، مگر انھوں نے شعیب کو کہا کہ اگر آپ سچے ھیں تو آئے ھم پر آسمان کا ٹکڑا لاگرائیے؛ چنانچہ اللہ تعالٰی نے ان لوگوں پر عَدَاب بوم الظّلَة (سائبان والے دن کا عذاب) نازل فرمایا ۔ پہلے تو ان پر گرمی اور تپش مسلط کر دی، بھر عذاب تو ان پر گرمی اور تپش مسلط کر دی، بھر عذاب بادل کی شکل میں بھیج دیا ۔ جب بادل قریب ھوا تو یہ لوگ تسکین بانے کی خاطر اس کی طرف بڑھے ۔ بادل کی شکل میں بھیج دیا ۔ جب بادل قریب ھوا تو یہ لوگ تسکین بانے کی خاطر اس کی طرف بڑھے ۔ بادل کی شکل میں بھیج دیا ۔ جب بادل قریب ھوا آگ برسنے لگی ۔

اصحاب مدین بر بھی عداب نازل هوا۔
اصحاب مدین شرک میں مبتلا تھے اور ان کے هاں
بھی ڈنڈی مارنا اور کم تولنا رواج پا چکا تھا۔
عضرت شعیب آنے انھیں بھی بہت سمجھایا، مگر به
استکبار اور سرکشی سے باز نه آئے؛ چنانچه اللہ تمالی
کا عذاب ان پر رجنة (: زلزلے) اور میحق (: چین) کی

مآخذ: (١) تفسري كابون (معلا مند الما

العصرة التعليمة الكفف، الوارالتنزيل، معالم التنزيل، البحر البعالية وع المعالى، تقسير ابن كثير، التفسير المطهرى، كسير المعاره و غيرها، بذيل آيت محولة بالا) ك علاوه (م) المت كي كتابين (مثلًا راغب الامنهائي كي المفردات؛ السّحاح العيوهرى، القاموس، تاج العروس، لسان العرب، وغيرها، بذيل مادَّةُ أَيكَ) : نيز ديكهير (م) : النَّويي : تبذيب الأسماء، ص بديه ؛ (بم) الذهبي : ميزان الاعتدال، ص ١٨١، عدد عرور؛ (م) البداية و النهاية، ر: ١٨٩ تا ١٩٠ (م) التع الباري، ب: ج ج و الم ج و : (ع) عمدة القاري، ع: ٦ ١ م، و: ٨٥:(٨)المسعودي: مروج، بمرس ع ١٩١١، ١ : ٩٠ و : 10 10 19 7 1 4 7 1 Ency. Brit. (9): 4. 4 5 4. 1:4 ישינים ביון ( בין) Ency. Amer. ( ( י ) יישינים ביים וויים Analysis of Scriptura!: Pinnock (17): 4.00 History ، مطبوعة كيمبرج، بدون تاريخ ، ص ٢٠٠ . ١٠٠ The Unveiling of Arabia : R. H. Kiornan (۱۳) عهو رعه ص عمر و تا و مرد (نقشه : عهد) ؛ (سر) محمد باقر مجلسي : حيات القلوب، لكهنثو و و و وه س و و و بيعد ؛ (ه ر) عبدالرشيد تعماني: لغات القرآن، دهلي ومرو رع، ص ۱۱۸ بیعد، ۲۱۸ تا ۲۱۸؛ (۱۱) سید سلیسانِ ندوی : ارض القرآن، اعظم كزه ١٩٠٦م، ٢: ٢١ تا ١٠٠

(م - ن - احسان النهي) أصحاب بَلْرِ : (يا اهلِ بدر، يا بَدْرِيُون \_ بدروالے) وہ صّحابة كوام رخ جنهوں نے نبى اكرم صلِّی اللہ علیہ و سلّم کے ساتھ شامل ہو کر مُکّهٔ مکرّمہ کے شمال مغرب اور مدینۂ منورہ کے جنوب مغزب کی طرف ینبوع کے قریب مقام بدر [راک بان] میں اور و منان مارج ۱۳/۵۰ کو مشرکین منکه کا مظامله کیا اور ابله تعالی کی نصرت و امداد سے منظر و المنافقة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الم

(وَ لَقَدْ نَصْرُكُمُ اللهُ بِبِدْرِ وَ أَنْتُمَ أَذِلَّةً، يعني بِحِشًّا الله تعالی نے تبھیں بدر کے مقام پر مدد دی جب ا تم کمزور تھر) وارد موا ہے اور قرائن کے ساتھ ب اور اصحاب بدرام کا ذکر متعدّد بار آیا ہے (ش سورة ٨ [الأنفال] مين بار بار - آيات ٢ تا ٢ ، ١ ٢ هج، به تا به: سورة به [التوبة] : . . ؛ سو مهم [الدُّحَان]: ٢٠؛ سورة مه [القمر]: ٥٨؛ سو ر [الحديد]: . ().

غزوة بدر كو "يوم الفرقان" (٨ [الانفال] رم، یعنی فیصلر کا دن) سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کیوں که اس روز حقّ و باطل کی کش سکش کا کھ فيصله هو گيا \_ اسے "البطُّنتُةُ الكُّبْرَى" (= برنى كرف (سم [الدّخان]: ١٠) بهي كبا كيا هـ (دبكو الطّبرى : تفسير، و ۲ : ۱۹ تا ۱۲، ۱2؛ ابن قتيبة تفسير غريب القرآن، ص ج. به؛ الزُّمخشري، بم سے ۲) ۔ بعض مفسّروں نے ۲ السَّابقُون الآولُورُ (و [ التّوبة ] : . . ) سے سراد اصحاب بدر<sup>رم</sup> لی (الطّبرى، بذيل آيت مذكوره؛ الزّمخشرى، ب: بم. م

الله تمالی نر اصحاب بدر الله سے وعدم کیا کہ میں سے ایک گروہ (بَعیر یا نَفیر) پر وہ انہیں ا و غلبه عطا کرےگا، حق بات ثابت کر در اور کافروں کی جڑ کاٹ دے گا (؍ [الانفال] : ے الله تبارك و تعالى نے ایک هزار سلائکه اصحاب با کی مدد کے لیے بھیجنا منظور فرمایا (۸ [ الانفال باکه یه بهی فرمایا که تین هنزار ملائکه کے لیے بھیج دیے جائیں گے، یا پانچ هزار سلا (٣ [آل عموان] : ١ ، ١ ، تا ه ، ١)؛ قرآن كريم مين ا کوئی نص ناطق موجود نہیں کہ سلائکہ نر و بدر سیں جنگ کی۔ ابوبکر الاصم کے متعلق کہا نے که انہوں نر سلائکہ کے آسمان سے آتو کو ، المجاب بدرام كا ذكر قرآن مجيد مين صراحت مين شركت كرنے سے انكار كيا ہے ـ سر سيد احما ال عمران]: ١٢٣ مين اور شيخ محمد عبده كا بهي يمي نظريه ،

هوتا هے (سرسید، ب : ب ب تا ا ، : تفسیر المنار، س : ۱۱۳) - الله جل ثناؤه نے ملائکه کو حکم دیا که وہ اصحاب بدر کے دلوں کو ثابت و مضبوط کر دیں اور الله تعالٰی نے خود کفار کے دلوں میں دہشت اور رعب ڈال دیا؛ ملائکه کو مزید حکم دیا که ادلی بدر کے ساتھ ہو کر کفار کی گردنوں پر تلوار ماریں اور ان کی پور بور کائے ڈالیں (قب قرآن مجید، ماریں اور ان کی پور بور کائے ڈالیں (قب قرآن مجید،

بعض سَفَسْروں نے ''اذ آئتم قلیل سُتضعفون فی الارض الغ'' (۸ [الانفال]: ۲۹) کو بھی غزوہ بدر سے ستمی بتایا ہے ۔ ان کے نزدیک اصحاب بدر کو علم دو چکا تھا کہ وہ طاقت اور تعداد میں قلیل دیں اور ضعیف و مغلوب سمجھے جاتے دیں ۔ وہ ملک (۹ یا مکد) میں ڈرتے بھرتے دیں، کہیں انھیں لوگ آچک نه لے جائیں؛ چنانچہ اللہ تعالٰی نے انھیں لوگ آچک نه لے جائیں؛ چنانچہ اللہ تعالٰی نے انھیں ٹیکانا دیا اور اپنی سدد سے انھیں قوت عطاکی اور پاکیزہ چیزیں عنایت فرمائیں ،

اصحاب بدر کی تعداد میں اختلاف ہے۔ عام روایت یہ ہے کہ آنحضور صلّی الله علیه وسلّم اسموقع پر آتین سو تیرہ کے قریب مجاهدین] لے کر چلے، جن میں سے سے سے سے سے سہاجر اور باقی انصار تیے۔ ان میں سے آٹھ کو انھوں نے پیچھے چھوڑ دیا یا لوٹا دیا یا کسی اورسہم پر رواند کر دیا ۔ ان کے نام یہ دیں : عثمان رخ بن عفان (جنویں ان کی ادلیہ محترمه، یعنی نبی کریم صلعم کی صاحبزادی رقیقر کی تیمارداری کے لیے صلعم کی صاحبزادی رقیقر کی اطلعة رخ بن عبیدالله اور سعید رخ بن زید (جنھیں نبی اکرم صلعم نے ابو سفیان سعید رخ بن زید (جنھیں نبی اکرم صلعم نے ابو سفیان کے قافلے کی ٹوہ لینے کے لیے شام کی طرف رواند کیا)؛ آبو لبابة رفاعة رخ بن عبدالمنڈو (جنھیں آنحضرت صلعم آبو لبابة رفاعة رخ بن عبدالمنڈو (جنھیں آنحضرت صلعم نے الروحاء کے مقام پر بہنچ کر مدینۂ منورہ واپس خیج دیا)؛ عامم رخ بن عبدتی البلوی (جنھیں قبا خیج دیا)؛ عامم رخ بنا کر پیچھے چھوڑ دیا گیا)؛

بعض نے کہا ہے کہ اصحاب بدر اصحاب طالوت کی تعداد میں تھے، یعنی ۱۳۱۳ بعض نے ۱۳۱۳ بعنی تھے ہتائے ہیں اوپر نام گنوائے میں ۔ اس معرکے میں چودہ اصحاب شہید ہوے، چھے سہاجر اور آٹھ انصار .

اصحاب بدر كا درجه سب سے بلند و ارفع الے: ان كا مرتبه كسى أوركو نصيب نهين ( ٥ [ العديد] : . ١) - صحيح روايات سے ثابت ہے كه نبى اكرم صلعم نے اهل بدر سے فرمایا: "نقد وَجَبْتُ لَكُمُ العِّنَّة (البخاری، ه: ۵۸) = برشک الله تعالی نے تمهارے لیے جنّت واجب کر دی ہے''؛ چنانچہ اصحاب بدر مغفور ہیں ۔ اللہ نے ان کے اگلے پیچھلے گناہ معاف کر دیے ۔ ۸ء / ۹۲۹ء میں جب سٹے پر حملے کی تياريان هو رهي تهين اور غنيم كو برخبر ركهني. کے لیے تمام احتیاطی تدابیر عمل میں لائی جا رہی تھیں تو حاطب بن ابی بلتعة نے متّح میں مقیم اپنے احباب کو ایک خط لکھا که خبردار رهو کھیں لشكر اسلام كى زد سين نه آ جانا؛ اور يه خط ايك عورت کے ذریعے بھیجا۔ نبی کریم صلعم نے قبل از وقت بتا دیا کہ کوئی خبر مگے کو جا رہی ہے۔ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجیدہ البزبير رض بن العبوام اور المقداد رض بن الأسوال كو تلاش کا حکم دیا۔ان اصعاب نے بہت چسپیو کے بعد حسراء الأسد كے قریب روضة خاخ مع الم عورت کو جا لیا اور اس سے خط برآمد کر ہا

عباناه نی گریم صاهم کے مضور میں بیش هوا تو حاطب الله ير عوض كى: "يا رسول الله! ميرے معاملے میں جنبات که غرمائیے۔ قریش مگه کے چند افراد کے ساٹھ میرہے روابط عرصة قدیم سے میں اور میں ان کا المسافسند هوں۔ اب تک دیگر مهاجر بنی اپنے مكم اعزه و اقارب كي حمايت و مساعدت كرتر ره هیں، اس لیے میں نے بھی اس احسان کا معاوضه ادا کرنے کی خواهش کی جو میرے مکّی دوست میرے عزیزوں کے ساتھ مرعی رکھتے میں ورنه ان سے میرا کوئی نسبی تعلّق نہیں اور نه سی ارتداد کا مرتکب هوا هوں نه میں نے کفیر کو اسلام پر ترجیح دی ہے"۔ حضرت عسراط بن الخطّاب نے انھیں خائن اور سنافق قرار دے کر اجازت چاھی کہ ان کی گردن الح ا دی جائے، مگر نبی اکرم صلعم نے فرمایا : "كيا حاطب معركة بدرمين شريك نه تهر ؟ كيا الله تعالى نے اصحاب بدر سے جنّت كا ور مه نه كيا تھا اور ان کے اگلے بچھلے گناہ معاف نه کر دیر تھے?'' اس پر حضرت عبر الفاروق ہ<sup>و</sup> کی آنکھوں <u>۔سے</u> اشک جاری هو گئ<sub>یر</sub> . حضرت حاطب ر<sup>وز</sup> سے بھر کسی نے تعرّض نہیں کیا! البته مسطّع رخ بن آثاثة نے بھی غزوۃ بدر میں شرکت کی تھی، لیکن وہ مناظوں کے دام فریب میں آ گئے اور قصّهٔ افک میں مأخوذ هوئے؛ چنانچه آن پر حد جاری هوئی .، متعدد علماء نے اصحاب بدر کے فضائل، ان کے

نام کی برکات و کرامات اور اس ضمن میں اپنے فاتی تجربات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر الفاروق اللہ المحلمی بدر کا بہت احترام فرماتے اور انہیں مد فیرے معربیت جانتے تھے؛ چنانچہ جب انہوں نے اللہ ومنین عائشة مرتب کروایا تو ادالہ ومنین عائشة منیا کے بعد اصحاب بدر کو میں ابی طرح حضرت علی فین ابی طرح حضرت علی فین ابی المحلمی و کیا: اسی طرح حضرت علی فین ابی

چنانچه مضرت عثمان رخ بن عفّان کی شهادت کے بعد مسند خلافت تین دن تک خالی رهی ـ لوگوں نے حضرت على سے بار بار درخواست كى اور اس منصب کو قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا، لیکن انھوں نے اس بار گراں کو اٹھانے سے انکار کیا! پہلے تو یہ کہا کہ میں کیونگر آپ لوگوں سے بیعت لوں جب که میرا بهائی ابهی تک خون میں لت بت پئرا ہے۔اس پر لوگ حضرت عثمان <sup>رہ</sup> کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں مصروف هو گئے۔اس کے بعد لوگوں نے پہر درخواست کی تو حضرت علی نے کہا : ومیں ان لوگوں سے کیسے بیعت قبول کر سکتا ہوں جو میرے بھائی کے قاتل ھیں'' ۔ تیسرے روز شدید اصرار کی تاب نه لا کر حضرت علی نے اصحاب بدر كمو طاب كيا اور پمهلے انهيں سے بيعت لميَّ؛ يهر دوسروں کو بیعت کی اجازت دی گئی ۔ جنگ جس میں لشکر علی اراقا کے چار سو صحابہ میں سے ستر بدری تھے۔ واقعة صفّين سي حضرت على الجا كى طرف سے ستاسى ہدری شریک هوے، جن میں سترہ مساجر اور ستر انمار تهر ـ اس موقع پر پچیس بدری شهید هوم.

بعض علماء کا قول ہے کہ لفظ ''بَدْرِیُون'' (یا اهل بدر) کا اطلاق اُن مشرکین منّه پر بھی هوتا ہے جنھوں نے ،، رمضان ہ ہدکو صحابۂ کرام کے خلاف جنگ آزمائی کی؛ بدر کے مقامی لوگ بھی ''بدری'' کی نسبت سے معروف ہیں .

مآخول: (۱) قرآن مجید کی مشهور و متداول تفاسیر بذیل آیات مذکوره؛ (۷) صحاح سته، بامداد اساریه، از Wensinck و فؤاد عبدالباقی؛ (۳) تاریخ کی مشهور کتب بذیل حوادث سنه ۱۹ (۳) این سفد: طبقات، ۲/۱: ۲ بیعد و ۱۰: ۲ بیعد و ۱۰: ۲ و مواضع کثیره؛ (۵) الواقدی: کتاب آلمفازی، برلن ۱۸۸۲ء، ص م ه بیعد و مواضع کثیره؛ (۲) این هشام: سیرة، طع وستنفلث، ص ۲۳ بیعد و مواضع کثیره؛ را) این هشام: سیرة، طع وستنفلث، ص ۲۳ بیعد و مواضع کثیره؛ و بامداد

## (احسان الْبي رانا)

اصحاب الحديث: ديكهيم اهل العديث. اصحاب الرّأك: نيز اهل الرّأك، [امور دبن یں ] ذاتی راے کے حامی؛ ایک اصطلاح، جو هل حدیث فقیها، میں سے اپنے معالفین کے لیے ستعمال کرتے ہیں ۔ دراصل رأے [رک بآن] کا خبوء "رأے صائب" تها اور اس کا اطلاق [مسائل ارهیه میں] انسانی استدلال کے عنصر پر حوتا تھا، نواه به استدلال بورے طور از باضابطه هو (دیکھیر باس) یا زیاده ذاتی اور منمانی نوعیت کا (دیکھیے ستحسان)، جسے شروع کے فقیهاہ مسائل فقیمی میں بصلر كرزر كى غرض سے كاء ميں لاتے تھے: ليكن هل حدیث، جنهوں نے قدیم سکتب فتماه کے خلاف ف آرائی کی، اسے ناجائز سمجھتے تھے ۔ بالخصوص وہ س طرز عمل کو غلط تصور کرتے تھے که سول الش<sup>ام ا</sup>سے مروی احادیث کو رأے کی بناء پر ذ كر ديا جائر، جيسا كه [بعض] قديم دبستانوں كے نبعین کیا کرتر تھر۔اصول فقه (دیکھیر اصول) بی اس نقطهٔ نظر کی مقبولیت کا نتیجه یه هوا که ر گروہ کے علماء ان لوگوں کو جو کسی خاص

مسئلے میں اپنی ذاتی رأے کو ان کے مقابلے میں زياده وسيم بيمانر بر استعمال كرتر تهر اصحاب الرأي کہنے لگے اور جو لوگ واقعی رأے کا استعمال کرتے تھے ان کے لیے اسے ماننا اور شرع اسلامی کی بثاہ پر جائسز قرار دينا ناسمكن هو گيا . فقد مين كوئي دبستان فکر ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو اصحاب الرأے كبهتا هو يا كمهلموانا بسند كسرتا هموء اس لير اهل حدیث اور اصحاب الرأے میں فرق بڑی حد تک مصنوعی ہے۔ اہل حدیث کے تقطة تظر سے [اماء] ابو حنيفة الما سم ابنے مقلدوں كے اور [امام] مالك المام اپنے مقلدوں كے دونوں اصحاب الرائے ميں سے دیں اور درحقیقت [اسام] الشّافعی اجاء ابن قتیبة وغیرہ نے انہیں اصحاب الرأے کہا بھی ہے۔ بعض اتفاقی وجوه کی بناه ہر [حضرت] ابوحنیفة ادام اور ان کے مقلدین خاص طور ہر اہل حدیث کے مورد طعن بنے اور اس سے یه غلط خیال پیدا هو گیا که اهل الراہے خاص حنفیوں می کا لقب ہے۔ رأے اور اس کے حامیوں کے خلاف تحذيري اقوال - كبهي كبهي [امام] ابو حنينة الما اور ان کے متبعین کے ناسوں کے بالصراحت ذکر کے ساتھ - رسول اللہ اللہ آپ کے صحابہ اور تابعین سے منسوب کیے جانے لگے اور اس طرح ان اقوال نے خود احادیث کی حیثیت اختیار کرلی.

مآخذ: (۱) الشّافعي الآا؛ كتاب الآم، ج ي، بموافع كثيره؛ (۲) الدّارمي: سَنَن، مقدّ كي ابواب؛ (۲) ابن قدّ المعارف (طبع وستنفث مختلف (۱) هم به ببعد؛ بعد؛ (م) وهي معتنف: مختلف العديث، ص ۲۲ ببعد؛ (۵) الغطيب البغدادي: تأريخ بغداد، برز ۲۲ ببع ببعد (امام ابو حنيفه بر طمن)؛ (۲) الشهرستاني، ص ۲۲؛ (م) زمّاؤ Stangator. Ak. Wien در Sachau أرد (م) زمّاؤ الماد المدينة بر طمن)؛ (۲) الشهرستاني، ص ۲۱؛ (م) رمّاؤ الماد المدينة بر طمن)؛ (۲) الشهرستاني، ص ۲۱؛ المدينة بر طمن)؛ (۲) الشهرستاني، ص ۲۱؛ (م) كولي رمّاؤ الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة المدينة الماد المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة ال

وهي معينات : ۱ (آدرجمه السلام عند ( ترجمه السلام المحافظة عند السلام المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحا

(J. SCHACHT شاخت)

اصحماب السرس: "كهائي والي" با و کنویں والے "، جن کا ذکر قرآن [مجید] میں دو دفعه (ه. [الفرقان]: ٣٨ و . ه [قّ]: ١٦) عاد، تمود اور دیگر منکربن کے ساتھ آیا ہے۔ مُفَسَّربن کو ان لوگوں کے بارہے میں یتین کے سانھ کعیه معلوم نهیں؛ حنائجه انهوں نر بهت هی منضاد توجیهات کی میں اور طرح طرح کے عجبب و غریب بیانات دیر دیں ۔ بعض کمتر دیں که الرس ایک جگه كا نام م (رك به ياتوت، بذيل ماده)؛ بعض كا خیال ہے کہ یہ قوم ثمود کے کچھ بچیے ہوے لوگ تھے، جنھوں نے اُسے بیغمبر خُنظالة لو لنویں (رسٌ تدیم : رسٌ) میں ڈال دیا تھا، جس کی ہاداش میں وہ ملاک کر دیے گئے۔ یه بھی کما کیا ہے كه وه بهما ر جس بر برنده عَنْقاه [رك بان] كا آشيانه تھا اسی قوم کے علاقے میں تھا ۔ الطّبری نے کہا ہے ؛ "ممكن ہے كه يه وهي لوگ هوں جن كو دوسرى جگه اصحاب الأخدود [رك بان] ك نام سے باد کیا گیا ہے؛ اس کے سوا اسے ان کی بابت كچه عام نمين "؛ اور همين بهي بس اتنا هي علم ہے [جتنا الطبری کو تھا].

مَا حَلْ: آیات متعلقه کی تفاسیر، خصوصاً (۱) الطبری:
تفسیر، قاهرة ۱۹۲۱ه، ۱۹ : ۹ ببعد؛ (۷) اللبیری:
جیوة العیوان، بذیل مادّهٔ معلاء؛ (۷) الثملی: قسس
الالیال، قاهرة ۹۲۷ه، ص ۱۲۹ تا ۱۳۳؛ (۸) هوروولز

۴۱۹۲٦ 'Koranische Untersuchugen : J. Horovitz

(A. J. WENSINCK ونسنک)

اصحاب الفيل : (= هاتهي يا هاتهيون والر يه لفظ قرآن مجيد مين ايک هي بار وارد هوا 💄 (٠٠٠ [الفيل] : ١) اور اس كا تعلَّق مكَّهُ مكرَّمه ] ایک مشہور تاریخی واقعر سے ہے جو آنعضرد صلّی الله علیه و سلّم کی ولادت سے کچھ عبرم قبل رونما هوا ـ تفصيل به هے که شاه حبشه کا طرف سے یمن کے ایک حبشی حاکم نے، جسے عود مؤرخ بالتّواتر ابرهة الاشرم ابويكسوم ( رك بان بتلاتر دين ، محرّم الحرام م ه ق ه / فروري ؟ . . ه میں مگر پر فوج کشی کی ۔ چونکه اس منهم میر ابرهة نر "محمود" نامي ايک كوه پيكر هاتهي او چند اُور (یعنی سات، یا بروایتر باره) هاتهیوں کے سات یورش کی تھی، اس لیے عرب اس واقعے کو ''واقع الفیل'' اور اس سال کو ''عام الفیل'' کہتے ہیں ابنی اهمیّت کی بناء پر یہی واقعةالفیل عربوں آ باریخ میں مبدأ کی حیثیت اختیار در گیا؛ جنانع عرب ایک مدّت تک عامالفیل می سے حساب ر کھتے رهے؛ مثلاً قیس بن مخرمة بن عبدالمطّلب نے كمها "ولدت انا و رسول الله صلعم عام الفيل، و نحن لدان"

ابره نے اپنے پائے تخت صنعاہ میں ایک عجوبۂ روزگار معبد (التّلیْس یا التّلیْس) تعمیر کیا اس یادگار عالم عمارت کے کھنڈرات اب تک موجو هیں۔ ابره نے یمن کے عربوں کو حج کی غرض سے اس گرچے کی زیارت اور اس میں عبادت کرنے کا دعوت دی، مگر عرب ادھر متوجّه نه هوہ ۔ ابره نے محمّد بن خزاعی بن علقمة السلمی کو قبائل مض پر مقرّر کیا اور حکم دیا که لوگوں کو زیارت القلیس کی ترغیب دلائے؛ چنانچه جب یه بنو کنان القلیس کی ترغیب دلائے؛ چنانچه جب یه بنو کنان

نے تیر مار کر دلا ف کر دیا۔اس کا بھائی تیں ابن حزاعی بھا ک در ابرہۃ کے پاس جا پہنجا اور سارا حال بیان کیا۔ اس بر ابرعة نے قسم کھائی که جب تک وه بنو ً کنانة بر چیرهائی در کے ' تعبهٔ معظمه کو سنمدم نه ادر لرگاچین سے انہیں بیٹھرکا۔ بنو كنانة هي مين قلامسة (واحد قُلُمْس) تهر، جنهين تقویم سازی (نسیه) کا منصب حاصل نها . ود ایرهة کے عزم کا حال سن کبر سخت خشمگین ہونے ـ کہتے میں کسی نے غصے میں آ کر قلّیس میں غلاظت کر دی ۔ بعض کمتر دیں چند بدویوں نر قربب آگ جلائی، جو که هوا سے اڑ کر اس عمارت میں لگ گئی ۔ ابرعه نے جهنجلا کر سگر بر فوج کشی کا حکم دیا ۔ یمن کے الجھ انندی شاه زادے بھی اس کے همراه هو لير ـ ابرهة قبائل عرب کو شکست ہر شکست دیتا ہوا بڑھتا گیا۔ پہلے ایک یمنی سردار ڈو نَفْر نے بقدر امکان اپنی قوم کے نوجوانوں کو لے کر مقابلہ کیا، مگر ہزیمت کھائی اور وہ گراتار ہوا ۔ پھر بنوخَّتُكُم كے بالخصوص دو قبيلول ... شهران اور ناهس... نر مزاحمت ک، مگر ابرهة کی ريل بيل کے آگے زيادہ ديم نه ٹھیر سکے ؛ چنانچه ان کا ایک سردار نفیل بن حبیب (یا ابن عبدالله) الغُنْعُمي بكڑا گیا ۔ اس نے جان بخشی کا سوال کیا اور کما: "افاتی دلیاتک بارش العرب (يعنى مين بلاد عرب مين تيري راهنمائي ' دروں کا) ۔'' اس کے بعد ابرحة کا لشکر بنو ثقیف کے علاقے میں جا داخل ہوا۔ بنو ثقیف کے چند قبائل ے اس سے مصالحت کر لی اور سامان رسد سے مدد ل تاکه وه تنیف کے صنع کدہ "اللّٰت" کو تباہ نه كرے - ابرهة جب الطائف كى طرف بڑها تو وهال لے سردار مسعود بن معتب بن مالک الثانی نر بھی تقبال کر کے اس سے ممالعت کر لی اور اپنر ک غلام ابو رغال (رک بآن) کو دلیل راه کے طور

پر لشکر کے ساتھ کر دیا۔ یہ ابو رغال بنقام السَّقْسُ (جو سُکْهُ مکرّمه سے دو تہائی فرسخ کے فاصلے پر واقع ہے) سر کیا۔ ابر ہة کے لشکر نے یہاں چار روز بڑاؤ ڈالا.

ابورشال کوئی اسطوری یا نیم اسطوری شخصیت نمین - الزرکای (۲:۱۳) کا بیان که ابو رغال (المتوقی حدود .ه ق ه/ه ده ع) کا نام قسی بن النبیت بن بنبه بن بعدم تها اور وه "فقیف" کے لقب سے مشہور نها غلط هے؛ البته قوم ثمود کا ابورغال (الطبری، ۱:۰۰ و ۱) الگ شخصیت هی اب ابرهة کی طاقت بڑھ گئی اور اس کے لیے اس ابرهة کی طاقت بڑھ گئی اور اس کے لیے سکے کا راسته صاف هو گیا۔ ابرهة کا لشکر العظام میں ، جو بنو کنانة کی ایک گهائی المحتّب کی جہت میں ہے، اترا۔ ابرهة کا ایک حبشی شمسوار میت سی ہے، اترا۔ ابرهة کا ایک حبشی شمسوار ساتھ وادی محسّر (جو بنی، عرفة، المزدلفة اور مکے ساتھ وادی محسّر (جو بنی، عرفة، المزدلفة اور مکے دادا حضرت عبدالمطّلب کے دو سو اونٹ پکڑ لیر،

اسی اثناه میں ذو نفر نے انیس فیل ہانوں کو حضرت عبدالمطلب کے ہاس بھیجا۔ ادھر ابرھۃ نے ہو لشکر کے پیچھے تھا، حناطۃ العمیری کو مگے روانه کیا تا کہ کعبے کے متولی اعظم عبدالمطلب سے کمیے کہ اور اس ھے، کیونکہ ھم جنگ کی نیت سے نہیں آئے۔ حضرت عبدالمطلب ابرھۃ کے ہاس گئے۔ ان کے ھمراہ بنو بکر کے ایک سردار یقمر بن ثقانة الکنانی اور بنو هذیل کے رئیس خویلد بن وائلۃ بھی گئے۔ ابرھۃ حضرت عبدالمطلب کے وقار و وجاھت کو دیکھ کر بہت متعجب و متاثر ھوا۔ و وجاھت کو دیکھ کر بہت متعجب و متاثر ھوا۔ اس نے سریر سے اتر کر ان کا استقبال کیا اور بساط ہو مضرت عبدالمطلب نے کہا : "جب بادشاہ کی عبد بھی کو خوات مضرت عبدالمطلب نے کہا : "جب بادشاہ کی عبد بھی کی مضرت عبدالمطلب نے کہا : "جب بادشاہ کی عبد بھی کو خوات مضرت عبدالمطلب نے کہا : "جب بادشاہ کی عبد بھی کو خوات مضرت عبدالمطلب نے کہا : "جب بادشاہ کی عبد بھی کو خوات میں نہیں ہے تو ھمارے اورنٹ، جو بادشاہ کی عبد بھی کو خوات میں نہیں ہے تو ھمارے اورنٹ، جو بادشاہ کی عبد بھی اورنٹ، نہیں ہے تو ھمارے اورنٹ، جو بادشاہ کی عبد بھی کو خوات میں نہیں ہے تو ھمارے اورنٹ، جو بادشاہ کی عبد المطلب نے کہا : "جب بادشاہ کی عبد بھی کو نہیں کی دورنٹ، جو بادشاہ کی عبد المطلب نے کہا : "جب بادشاہ کی عبد المطلب نے کہا : "جب بادشاہ کی عبد المطلب نے کہا تو نہیں جو بادشاہ کی عبد المطلب نے کہا تو نہیں جو بادشاہ کی جب بادشاہ کی عبد المطلب نے کہا تو نہیں جو بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی کی جب بادشاہ کی کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی جب بادشاہ کی کی کی جب بادشاہ

المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرا

حضرت عبدالمطّلب سراسيمگي کے عالم ميں الله آئے اور در کعبه پر پہنچ کے الله تعالٰی سے دعا مائگی:

ٹھکوا دی اور عبدالمطّلب کے اونٹ لوٹا دیے .

لاهم ان المره يد بع [رحله] فامنع [رحالك]
لا يغلبن صليبهم و معالهم أبدًا معالك
ان كنت تاركهم و كع بتنا فامر ما بدا لك
(يعنى ال الله ! هر شخص اپنے گهر كا دفاع
كرنا هے تو بهى اپنے گهر كا دفاع كر ـ ان كى صليب
اور ان كى قوت تيرى قوت كے مقابلے ميں كبهى غالب
نهيں آ سكتى ـ اگر تو انهيں اور همارے كعيے كو
جهوڑنا هى جاهتا هے (كه وه بلا روك اس پر حملة آور
جو جائيں) تو تيرى مشيئت هى سبى) اور وه قريش كو

المرا التاويم ويناورك وانب سے اوندوں ك

جھنڈ کے جھنڈ (ابابیل) اُسنڈ آئے اور اسحاب الفیل پر کنکریاں برسائے لگے۔ انھوں نے لشکریوں نو کھائے ہوے اُس عصف با نول) کی باسد نر نے رکھ دیا۔ اس طرح اصحاب الفیل کے داؤ سے خلط اور ان کی سب تدبیریں ہے در شر دس، جسے نه قرآن مجید (ه. ، [الفیل]: ۲ نا ه) سی اجمالاً مذ دور شکر میں بھکدڑ مج کئی ۔ دہتے عیں نه لشکریوں کے زخموں میں چیچک کا مواد مھوٹ بڑا اور وہ سب اسی وہا میں مبتلا ھو کر هلا ک ھو گئے .

ان لنکریوں کے چند نمونے ام ھائی بند ابی طالب رخ کے باس بھی تھے۔ حضرت عائسۂ صدرتہ رخ کا قول ہے کہ میں نے بچپ میں ھابھی کے چر نئے اور سماوت نو دیکھا کہ یہ دونوں اندھے اور لنجے تھے اور بھیک مانکا درہے سے۔ عباب ہی اسد نے بھی ان لنجے فیل ہائوں کو بھکاریوں کے روپ میں دیکھا ہے۔ حضرت اسماہ بنت ابی بکر رخ کی نسبت بھی روایت ہے کہ انھوں نے ان دونوں گنجے فیل ہائوں کو اساف اور نائلة کے پاس بیٹھے دیکھا ہے کہ بھیک سانگا درتے تھے۔

یعقوب بن عُتبة بن المغبرة (م ۱۲۸ه) نے روایت کی ہے نه عرب چیچک (: الحُمْسِهُ اور الجدری) سے ناواقف تھے اور اسی عام الفیل سے واقف ہوئے.

طَلِقَاتَ، ص ٩ - ؛ ( . ١) الأزرقى: اخبار مَكَّة (طبع وستنقلث)، ص ۸۸، ۹۴، ۲۹۸ ۲۹۲؛ (۱) الامام ابن حنيل: مسئله م: ١٠١٠؛ (١٧) محمد بن حبيب؛ المعبّر، حيدرآباد ١٣٠ ١١٠ ص ١٠ ١٠ ١٠٠ (١٣) كتاب التيجان، قاهرة عم ١ ه ع م ع ؛ (م ١) ابن قتيبة ؛ المفارف (مطبوعة مصر)، ص ۹۰، ۸۵۲ ؛ (۹۰) الترمذي : الجامع، ۲۹ : ۲ ؛ (۲۱) الطبرى : تأريخ (طبع دخويه)، ۱ : ۵۰۰ ببعد، ۳۰۰ ه م و ؛ ( ع ١) ابن دريد : الاشتقاق (طبع وسنتقلث)، ص ٩ . ٣ ؛ (۱۸) المسعودى: مروج (مطبوعة پيرس)، بامداد اشاريه: (١٩) الاصفهائي: كتاب الأغاني، بولاق ١٩٨٨ ه، ٣: ١٨٦ وم: مء تا ٢٥ و ١٦: ١٣١؛ (٠٠) ابن عبدالبر: الاستيقاب (طبع مصر)، م ؛ مه ١ تا مه ١، ٩ ١م و ديگر مواضع ؛ (٢١) السبيل : الروض الأنف، قاهرة ٢٠٠٠ ه، بذيل واقعةالفيل؛ (۲۲) الشهرستاني: ألملل، لائهزگ ٣ ١ ٩ ١ ع، ص ٢٠٠٥ ؛ (٣ ٦) ياتوت العموى : معجم البلدان، بمواضم كثير؛ (م ) النووى: تَهذيب الأسماء (مطبوعة قاهرة)، : : ١٣١٨ ١٣ تا ١١٩؛ (٥٠) ابن حجر العسفلاني : الاَصَايَةُ، قاهرة ٨ ٢٣ ١ ه، ٢ : ١ ٥٨ تا ٢٥٨ و ٣ : ١ ٥٠٠ ١١٠ و ديگر مواضع ؛ (٢٠) الشوكاني : قتح القديس (مطبوعة مصر) ، و : ٣٨٨ ؛ (٢٠) فريد وجدى : دائرة المعارف ، بذیل ماده؛ (۲۸) سلیمان ندوی: ارض القرآن، ۱: ۲.۳ ببعد؛ (۹ م) عبدالرشيد : لفات القرآن، ١ : ١٠٠٠ ببعد؛ (. ٣) جدواد على: تاريخ العرب قبل الاسلام، مهه ١ ع، م: ١٩٩ بيعد.

(احسان النهي رانا)

اصحاب كهف: قرآن كريم مين اصعاب كبف كا قمّه معتمرًا سورة ١٨ [الكبف]: و تا ٢٠١ میں مذکور ہے اور اسی بناہ پر یہ سورة الکہف كبلائي هي

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ قریش نر سدبنے کے احبار (علماه) یہود سے کہا که وہ انہیں

عليه وسلم كا امتحان ليں \_ يمود نے تين امور کے متعلَّق استفسار کرنے کو کہا: (۱) اصحاب کہف! ( ٢) ذوالقرنين اور (٣) روح ـ اصحاب كهف اور ذوالقرنين (آیات ۸۳ تا ۹۸) کا ذ کر اس سورة میں فے اور روح کے متعلّق سورہ ہے ، [بنی اسرائیل] آیة ہم، میں ارشاد

اصحاب کہف کو قرآن حکیم میں "اصحاب الكهف و المرقيم" يسے تعبير كيا گيا ہے . كهف عربی میں غار کو کہتے میں اور اس معنی میں کسی کو اختلاف نہیں ۔ رتیم کے لغوی معنی ایسی لوح با تختی کے هيں جس پر کوئي تحرير هو! گويا رقبم ہمعنی مرقوم ہے۔ اکثر لغویین اور مفسرین کی یہی رأے ہے که اس آیت میں رقیم کے معنی ایسی لوح اور تحریر ھی کے میں ۔ ثعلب اور قرّاہ کی ہمی رائے ہے، ہلکه قراء نے اس آیت کی تفسیر سی صراحت کی ہے که رقیم ایک دھات کی تختی تھی، جیں پر اصحاب کیف کے اسماہ، انساب اور قعبہ منقوش تها (ابن الأثير، ١٠٠٠؛ معجم البلدان : "هو لبوح رصاص"؛ نيز لسان) \_ دوسرا نظريه رئيم کے متعلّق یه رہا ہے که یه کسی جگه کا نام ہے۔ زجّاج نر کہا ہے که یه اس بہاڑی کا نام ہے جہاں وہ غار تھا ۔ بعض نے کہا ہے که یه اس گاؤں کا نام تها جهال اصعاب کهف رهتر تهر ـ ایک موقع پو ابن عبَّاس نے بھی یہی کہا ہے (لسان)؛ ایک آور موقع پر انھوں نے اعتراف کیا کہ مجھے علم نہیں كه رقيم تحرير تهي يا جكه (معجم البلدان، بذيل مادة رتیم) ۔ اس میں شبه نہیں که رقیم یا رقیم سے مشایه ایک جگه کا نام تورات میں مذکور ک (معادی یا Rokem : یسمیاه ۱۸ : ۲۵ - عبربی تورات مین راقم ہے، جو زیادہ صحیح نہیں، کیونکہ عبرانی میں اس کی جو املا ہے اسے رقم پڑھا جا سکتا ہے چند ایسی باتیں بتائیں جن سے وہ رسول اللہ صلّی اللہ | یه رقم ایک غمیر متعین جاگه ہے رہے ہے۔

· (Diedinai)

اس سے قبل که یه فیصله کیا جائے که الزان کریم میں رقیم سے کیا مراد ہے، مناسب ہے كه اصحاب كمف كا قصّه، جيسا كه قرآن كريم مين مذكور هے، يان كر ديا جائے؛ ليكن اس تمعے كے سمجینے کے ایے (جیسا که اور قصص قرآنی کے فہم کے لیر) یه ضروری ہے که حکایت قصص کے لیے جو قرآنی اسلوب بیان ہے آسے سمجھا جائے اور ساتھ ہی اس مقصد کو بھی پیش نظر رکھا جائے جس کی خاطر وہ قصّه بیان کیا گیا۔ اگر مقصد کو سمجھ لیا جائے تو اسلوب بیان آسائی سے سمجھ میں آ جاتا ہے كيونكه مؤخّرالدّ كـر اوّل الذّكر كا تابع هوتا ہے۔ قرآن حکیم میں کوئی قصّہ محض داستان گوئی کے لیے بیان نمیں کیا گیا، بلکہ اس سے سبق آموزی اور عبرت انگیزی مقصود هوتی ہے۔ اس کا لازمی نتیجه یه هوتا ہے کہ اس قمیر میں سے تمام غیرضروری تفاصیل حذف کر دی جاتی هیں اور اس مقصد کے پیش نظر فقط اھم جزئیات بیان کی جاتی ھیں؛ اس طرح تمام حشو و زوائد کے حذف کے بعد قمیے میں نہایت ایجاز پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرے دوران قصّه سين جوانكه موقع بموقع انسان كوعبرت آموز امور کی طرف متوجه کیا جاتا ہے، اس لیے اس قصر مين بحيثيت قصه تساسل قائم نبين رهتا - قصة اصحاب کہف میں بھی یہی قرآنی اساوب نمایاں ہے۔ . اس میں سے تمام حشو و زوائد حلف کر دیر گئر میں اور درسیان میں جگه جگه سبق آسوزی سے کام ایا گیا ہے (دیکھیے آیات ،۱، ۲۲ تا ۲۲،۲۹)۔ قران آرريم سے جو قصه استنباط دوتا ہے وہ يه ہے کے حدد نوجوان تھے، جو اللہ تعالٰی پر ایمان لے آئے تھے لور اللہ تمالی نے ان کی مدایت میں اضافہ کر دیا والمائي ودوس مدى) اور انوي استاست عطا فرمائي 

مبتلا تھی بلکه ایمانداروں پر طرح طرح کے ما کرتی تھی (آیت . ۲) ۔ انھوں نے یه طر کیا اپنے ایمان کی سلامتی کی خاطہر ان لوگوں سے ان کے مجبودوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائر اللہ کی رحمت پر بھروسا کرتے ہوئے ایک غار پناه گزین هو جائیں ـ جب وہ غدار میں بناه گ ھو گئے تو اللہ تعالٰی نے ان پر نیند طاری کر دی وة اس حالت مين رهے كه كوئي ديكھنے والا ا کرتا که وہ حالت بیداری میں میں \_ ایک ، کے بعد اللہ تعالٰی نے جب انھیں بیدار ک انهیں یه محسوس هوا که ایک دن یا اس سے کم سوئے دیں ۔ انھیں اس مدّت کا اندازہ اس وقت جب انھوں نے اپنے ایک آدمی دو وہ سکّے ان کے پاس تھے اور جبو اب پرانے ھو چکے ت دے کر شہر میں اشیاہے خوردنی لانر کے بهیجا؛ اس طرح شهروالوں کے ان کی خبر ہو گ معلوم هوتا ہے کہ اب ایمانوالوں کا غلبه هـ و تھا، کیونکه انھوں نے اصحاب کہن کے سرنے بعد اس غارکے قریب ایک عبادت گاه تعمیر در د الله تعالى نے اس قصّے كو اپنى نشائيوں (آ میں سے ایک عجیب نشانی قرار دیا ہے، ایک ت لیے که اصحاب کہف کو برسوں کی نیند سلا اتنے عرصے کے لیے که حکومت بدل گئی، ستمر رائع هو گئے اور ایمانوالوں کا غلبہ هو دوسرے اس طویل مدّت میں ان کے اجسام صحیح سلاست. راکها اور اس حالت مین که دیکهنر کو گمان هوتا که وه حالت بیداری مین ۵۰ غالبًا وه جس حالت مين عبادت مين مصروف تهي ا وهي حالت برقرار رکهي گئي ـ جب وه اس و عرصے کے بعد بیدار هوے تو وہ آپس میں گفتگو

تھے اور نقل و حرکت بھی کر سکتے تھے! جا

ان میں سے ایک آدمی بازار جاتا ہے، وغیرہ،

الله تعالى نے اس خرق عادت كا مقصد بھى اسح كر ديا ہے، وہ يه كه جو لوگ قيامت پر يمان نہيں لائے وہ جان ليں كه الله تعالى كا وعده ياست كے متعلق حتى ہے اور به كه انسان پر موت ئىسى كيفيت خواہ كتنى هى مدّت طارى كبوں نه رہے ، وزنده هو سكتا ہے ۔ الله تعالى نے كبھى كبھى اپنا هى دزيا ميں بھى انسانوں كو مشاهده كرا دبا ہے (ديكھيے قصّه ابراهيم عليه السّلام، البحرة) : . به ب ؛ قصّه حضرت عزير، به [البقرة] ؛ وابد محسوس كيا كه وہ ابك دن يا اس سے بھى بس طرح اصحاب كہف نے برسوں كى نيند كے بعد جاگنے بس طرح اصحاب كہف نے برسوں كى نيند كے بعد جاگنے ميں طرح اصحاب كہف نے برسوں كى نيند كے بعد جاگنے ميں سوئے هيں، اسى طرح روز حشر انسان بھى يہى محسوس كيا كه وہ ابك دن يا اس سے بھى يہى محسوس كيا كه وہ ابك دن يا اس سے بھى عموس كيا كه وہ ابك دن يا اس سے بھى يہى ميں ميں يوس كيا كه وہ ابك دن يا اس سے بھى يہى ميں ميں كيا كہ وہ ابك دن يا اس سے بھى يہى ميں ميں ميں ميں السي طرح روز حشر انسان بھى يہى يہى ميں ميں كيا كہ وہ ابك دن يا اس سے بھى ميں ميں ميں كيا كہ وہ ابك دن يا اس سے بھى يہى يہى ميں يوم سے المومنؤن] : ١١٣٠) .

معاًوم هوما ہے کہ اہل کتاب میں اس پر ست بحث هوتی رهی که اصحاب کیف کی تعداد کیا تھی؟ قرآن حکیم نے اسے کوئی اھمیّت نہیں بی، باکسه ایسی قیاس آرائیوں سے جن کا کسوئی الله نه هو منع قرما يا ( ٨ ] [الكمف] : ٢ ٧)؛ بهر بهي اكر کوئی بُسر هو تو قرآن کریم میں دو اشارے موجود ایں، جن سے ان کی تعداد معین هو سکتی ہے: ایک به "كه اصحاب كمهف كے ليے لفظ فِيَّة استعمال كيا كيا ھے، جو جمع قلّت ہے اور جس کا اطلاق دس سے زائد اراد کے لیے نہیں ہوتا، گویا ان کی تعداد بہر حال س سے زائد نه تھی؛ دوسرے تین اور چارکی تعداد کے متعلق قیاس کو رجماً بالغبب سے تعبیر کیا ہے ور سات کی تعداد کو اس کے بعد ذکر کیا ہے ب س آیت میں ما یَعْلَمُهُم اللَّا قَلِيلٌ بھی ارشاد ہے۔ مضرت ابن عبّاس سے مروی ہے که اس "قلیل" یں وہ شامل ھیں؛ چنانچه ان کے قول کے مطابق محاب کہف کی تعداد سات تھی ۔ جن مفسرین نے

سات کی تعداد اختیار کی ہے ان کا استدلال بھی یمی هـ (المراغي، الطُّنُطأوي وغيره) \_ دوسري بحث يه هـ که اصحاب کیف کتنی مدّت غار میں سوتے رہے؟ قرآن کریم میں دو جگه مدّت کا ذکر ہے۔ ایک تو شروع قصّے (آیت ۱۱) میں مجملًا سنین عَدَدًا کہا ھے، جس سے کوئی مذت متعین نہیں ھوتی؛ دوسری جگه (آیت و م مین) ارشاد هوا مے که وه غار مین نو اوہر تین سو سال رہے، لیکن اس کے فوراً ہمد يه كمه كركه قُل اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبُثُوا اسم بظاهر حتمی نه کیا؛ چنانچه بعض مفسّرین نے اسی بناء پر وَ لَبِنُوا فِي كَمُّهُهُم . . . الخ كو سَيتُولُونُ (آيت ٢٠) كا تابع قرار دیا ہے، یعنی یه ان لوگوں کا قول ہے۔ یه تو واضع ہے کہ اگرچہ اصحاب کہف ایک طویل مدّت تک غار کے اندر عالم خواب میں رہے، لیکن قَرآنِ کریم نے تعدادِ اصحابِ کہف کی طرح تعیین مدَّت الله بهي زياده اهمّيت نهين دي، كيونكه مقصد قصه کے لیے یه دونوں امور غیر ضروری هیں ۔ بعض منسرین نے اور ابو ریحان البیرونی نے نو سال ك اضافر سے ايك نكته نكالا هـ (المراغى؛ الطنطاوى ؛ البيروني : آثار)، وه يه كه . . . سال شمسني سال ھیں، جن کے ۳.۹ قسری سال بنتر ھیں کیونکہ هر ١٠٠ سال شمسي کے بعد تین سال کا اضافه قمری سالوں میں هو جاتا ہے ۔ البیرونی نے یه ایک بہت بدیم نکته نکالا ہے، کیونکه اس سے یه نتیجه نکالا جا سکتا ہے کہ جس زمانے کا اور جس ملک کا يه واقعه هے وهان شمسي سال رائج تها اور چونکه عرب میں قمری سال رائع تھا اس لیے قرآن حکیم نے اس حساب سے بھی ملت کا تعین کر دیا : لتعلُّمُوا عَدُدَ السَّنيْنَ وَ الْحَمَابِ.

ہمض مفسرین نے اس امر سے بھی ہمن کی ہے۔ که امیحاب کہن کا واقعہ قبل مسیح کاء واقعہ قصمی بئی اسرائیسل میں سے کے یا بعد مسیح اب یه دیکهنا ہے که آیا یه قصّه یا اس سے مشابه کوئی قصه کسی زمانے میں عیسائیوں با يهوديون مين رائج تها اور تها تو كي طرح روايت كيا جاتا تها? يه تو هم نرديكه لياكه اصحاب كهف کے متعلق یہودیوں نر رسول کریم صلّی اللہ علیہ و سلم سے استفسار کیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے كه يه قصه ان مين معروف تها؛ يه بهي ديكه ليا که نجران کے نمساری کو بھی اس کا علم تھا۔ ہمر حال اس وقت جس صورت میں یه قصه معفوظ ہے وہ مسیعی روایات کا ایک جزء ہے اور اس روایت کے اہم اجزاہ قرآنی قصہ اصحاب کہف سے اتنر مشابه هیں که یه نتیجه اخذ کرنا نامناسب نه عوگا که قرآن کریم کا اثبارہ اسی روایت کی طرف ہے جو اس وقت شاء کے نصاری میں رائع تھی اور جیں سے یہود بھی واقف تھے ۔ قرین قیاس معلوم هوتا ہے کہ انھوں نے اسی قصّے کے متعلّق استفسار کیا حوگا جو ان میں رائع تھا اور قرآن کریم نے بھی ان کو اسی سے آگاہ کیا ہوگا.

پر گرجے بنائے گئے، مثلاً روہ، مارسیلز اور جرسنی کے ... مختلف شمبروں وغیرہ میں .

جن مشرقی زبانول میں یه مسبحی روایت موجود هے وہ سریائی، قبطی، عربی، حبشی اور ارسی عیں ۔ ان سب سے قدیم روایت بانجویں صدی سلادی کے اواخر کی سریائی سی یعقوب (Jacob) ہماہتی En. Brit. لبكن James بمطابق En. Brit. and Ethics) سروجي (م ٢١٥١) کي هے اور يه سرلس میوزیم میں جھٹی صدی میلادی کے اواخر کے ایک مخطوط میں محفوظ ہے اور معتبر سمجھی جاتی ہے ۔ اس میں یہ قصہ بہت مفصل درج ہے ۔ اس قصر کے اہم واقعات تقریبًا وہی ہیں جو فرآن نرہم نے بیان کیے ہیں ، فقط اس میں سکان اور زمان کو متعیّن کر دیا گیا ہے اور ان نوجوان سونر والوں کو دین مسیحی کے متّبہ ین میں شمار کیا ہے ۔ اس واقعے کی ابتداء رومی شهنشاه دقیوس یا دقانوس (Decius) کے زمانر سیں هوئی: وہ اس طرح کہ اس نے اپنے عہد سیں کوشش کی کہ رومیوں میں جو بت پرستی رائیج تھی اس کا احیاء اور عیسائیت کا قلع قمع کرے ۔ اس نر عیسائیوں پر بهت ظلم ڈھائے، انھیں بت پرستی پر مجبور کیا اور برشمار کو ته تین کیا . مقام افسوس (افیسس Ephesus) کے یه سات (بروآیت دیگر آٹھ) نوجوان عیسائی تھے، جو ایک عار میں پناہ گزین ہونے ۔ دقیوس نر اس غار کا دیانه پتھروں سے باٹ دیا ، گویا انہیں زنده در گور کر دیا اور وه اس حالت سین سو گئر .. ان کے دو عیسائی دوستوں نے دھات کی تختیوں پر ان کا قصه لکھ کر ان پتھروں کے نیچر دبا دیا تاکه آیند زمانر میں لوگوں کو ان کے احوال سے واقنیت هو جائر - مدّتون بعد شبنشاه تهیودوسید Theodosius ثانی (۸.۸ تا . همع) کے زمانر میں ، جب عيسائيت كا عروج هو جكا تها، ايك فتند بريا هوا \_

الدری نے فیاست کے روز سردول کے زندہ ہونے الکار سر دیا۔ سینساہ بہت سربشان ہوا کہ اس کے رآ سی طرح سے کسی نے کے دیانے سے سیر اینا لیے۔ یہ نوجوان صحیح و محاسب میں بدار ہو نئے۔ اس طرح سپشاہ کو فننے کے رد کہ بیوب سی نیا (و کذیک آغیراً) بہ سِعْسَاد کو یہ سِعْسَاد کو فننے کے رد کہ بیوب سی نیا (و کذیک آغیراً) بہ سِعْسَاد کو یہ سِعْسَاد کو اللہ سِعْسَاد کو اللہ سِعْسَاد کو اللہ سِعْسَاد کو اللہ سِعْسَاد کو اللہ سِعْسَاد کو اللہ اللہ الوجوان بیر سری سیدسو کنے اور تھبودوسیس و مال ایک سعید ہو دیا۔

اس مصر دی جو ادر داین غور هے وہ در تنورو بالا در حرر ہے جو اس دار کے دیائے در شہروں کے دیائے در شہروں کے دیائے در شہروں کے کی مصدیقی ہوئی ۔ خالب آلمان بہی ہے کہ آئرہ نے اسی نعدہ ہوج آ ہو لفظ رقیم سے تعبیر ہے ۔ ارآن آئرہ کے استوب بیان سے بھی یہی و دری قیاس معبوم شوے جب (دیکھیے اصحاب بیف و الرقیم) اور حسا اویر بیان ہوا آئٹر بن و مفسرین نے بہی نظریه احتیار آئیا ہے ۔ الائیں کی بھی بہی والے ہے (و الرقیم خبرهم الائیں کی بھی بہی والے ہے (و الرقیم خبرهم الین اور سے دی اور دیکھیے تنسیر این و و البغوی، و : دور).

فرآن کرہم نے اس قصّے میں ایک اضافہ کیا ، بعنی اصحاب کہنے کے کنے کا ذکر کیا ہے، سبحی روایتوں میں مذکور نہیں ہے۔ سکن مسیحی رواینوں نے اسے غیراهم سمجھ کسر انداز کر دیا هو یا آن کی نظروں سے قصّے کا یه اوجهل هو گیا هو ، لیکن علام الغیوب سے کوئی اجہی ہوشیدہ نہیں رہ سکتا (قُلُ آنُـزَلَهُ الَّذِی

یاقوت نے معجم البلدان میں (بڈیل مادہ رقیم) اس م کے آور غاروں کے بھی ذکر کیا ہے، مثلاً ح دمشق میں، اندلس میں، فسططینیة کے قریب

وغیرہ - انبیرونی نے خلیفہ معتمم کے زمانے کا ایکجہ واقعہ روایت کیا ہے کہ اس نے علی بن یعنی منجم کو اصحاب کہف کا خار دیکھنے کے لیے بھیجا: جنانچہ اس نے ان کی لاشوں کو دیکھا بھی اور جیوا بھی؛ لیکن البیرونی کا خیال ہے کہ وہ اصلی اصحاب کہف کی لاشیں نہیں تھیں - معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بهد دستور تھا کہ عیسائی راھبوں کی لانبوں کو غاروں میں رکھ دیا جاتا تھا اور وہ سدت نک تقریبًا اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہتی نہیں (البیرونی: آنار) ،

یه ظاهر ہے کہ نبی کربہ می کے زمانے میں جو قصہ یہود و نصاری میں رائع تھا انہوں نے اسی کے منعلق آپ میں استفسار کیا هوگا۔ اب تک جو دریغی ببوت محفوظ هیں ان میں افسوس Ephesus کے سات سونے والوں هی کا قصّہ مذکور ہے، بلکہ جس سکل میں محفوظ ہے اس سے اس نام کی بوری وضاحت بیی هو جانی ہے جس سے قرآن کریہ نے ان سونے والوں بی عبیر کیا، بعنی اصحاب انکیف و الرقیم ،

مرآن سربم نے جس انداز بیان سے اس قصے کو سروت سیا ہے (آء حسبت آن آصعب الکہف و الرقیم کا کانسوا سن البتنا عَجَباً) اس سے ایک نکته آون نکسا ہے، بعنی لوگ خیال کرتے میں کو یہ قصه اللہ تعالیٰ کی ایک عجب نشانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے نظیف بجراہے میں اشارہ کیا ہے کہ اس سے زیادہ عجبب بے شمار نشانیاں ارض و سماوات میں موجود میں (انطاعوی، المراغی آور الخارق)،

Yer of Palestine under the Mission الطبطاوي : تفسيره (٩) ؛ (٩) الطبطاوي : تفسيره المراغى: تفسير، ور: (١١) المراغى: تفسير، ور: ١١٨؛ (١١) منتجم البلدان (بذیل مادّه های رقیم، افسوس وغیره) : (۱۲) المان العرب (بذيل مادة رقيم) ؛ (٣) الخازن: لباب التأويل، .19A : F

(سيّد عابد احمد على) اصْطَخْر: فارس أرك بأن] مين ايك شهر ـ عالبًا اس كا اصلى نام سُتُخْر تها، جبسا كه پهلوى میں لکھا جاتا ہے؛ ارمنی شکل سُتُبُر اور ساسانی سکوں میں اس کی مختف شکل ست سے بھی اس کی تاثید ہوتی ہے ۔ یہ نئی شکل، جس کے ابتداء میں الف زائد کیا گیا ہے، جدید فارسی کی ہے ۔ عمومًا ا سے اسطَّغُر یا اسْطُغُر نیز ''س'' کو حرکت دے کر سَتَخَر، سَطَخَر، سَفَرَخ بھی کہا جاتا ہے، قب Vullers: ۱ · Lex. Pers.-Lat. : م و الف ، خ و الف و ب : ۳ ۲ و اور نولدیکه Nöldeke در Grundr. der Iran, Philol. مِهِ أَرَ عَرِيانِي شكل إسطَيْس (سَاذ طور بر اسطُحُر) هے: تالمود میں غالبًا استیر ہے ( אמת ، مجار Megilla ، ص م الف وسط) \_ فارسى مصنفين كے بیان کے مطابق اس شمبر کے نام وہاں کی جہیلوں یا دلدلوں کے تام ہر رکھا گیا: ناہم شاید یہ بہتر ہو (9 m : ) Erânische Altertumskunde ;) Spiegel : 7 Grundr. der Iran. Philol. :) Justi 39 (1 44 Amm) کے ساتھ انفاق کرتے عوے اسے اوستا کے الفظ مُتعَفَّرُه (\_ مضبوط، پايدار) سے مشتق نه مانا جائے۔ : Chr. Bertholomae بالمرقب كالمرقب Chr. Bertholomae . 1 2 4 1 Jo 4 Altinon: Wantelli

أيس فيهه طول بلد مشرقي مي مدائن (يوسيولس المنظمة ال كل جانب كوئي كيناء يهر كي ر کا سرفاب (جسے سیوند رود بھی کہا

جاتا ہے) کی تنگ وادی میں واقع ہے، جو ذرا سی دور جا کر مرو دست کے خوش ما اور سیر حاصل میدان میں نکلتی ہے، جس کا کچھ حصّه آج کل غرقاب ہو گیا ہے۔ ہمارے باس اس شمہر کی بناء کی بابت صحبح معلومات نمیں میں، لیکن یقین کے ساتھ یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ حخامنشی دارالحکومت پرسپونس Persepolis کے زوال کے (جس كا جاعت اسكندر اعظم هوا) نهوز ع هي دن بعد اس شمیر کی بناء راننه دی گئی هواکی - بمهر حال پرسپوئس کے کھنڈر خیروں کی ایک کان بن گئر، جو جدید سمبر کی بعمیر میں بہت کام آثر ۔ ابتداء میں اصطخر محض قارس کے صلع کا صدر مقاء تھا، جس کا أَ مُركَزُ غَالبًا هميشه اسي جِكُه كِي آس باس رها تها ــ ارسکی حکومت کے مقوط سے نیس جالیس سال پہلے یہ مقام مقامی سرداروں کی جانے سکونت تھا۔ساسانی اصطخر کے علاقے هی سے آئے تیے؛ چنانچه ارد شیر اول کا دادا ساسان اسی شمر کی دیوی آناهید کے آتش کدے کا نگران تھا (الطبری، ۱: ۸۱۳)، جس کی آگ کی بایت مشہور ہے که آنحضرت [صلَّى الله عليه و آله وسلّم]كي ولادتكي رات يكايك بجہ گئی تھی اور اُس کا بجھنا ایران کے لیے شکون بد ثابت هوا ـ ساساني حكوبت كي بناه ركه جانر کے بعد یہ شہر حکومت کا مذہبی سرکز بھی مان لیا کیا ۔ ساسانی بادشاہ ستنول دشمنوں کے سر، جن میں عیسائی شهداه کے سر بھی شامل تبھے، فتح کی یادگار کے طور پر اس شمہر [کی فصیل] پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ اس وقت سے اصطخر جدید ایرانی سلطنت کا سرکاری صدر مقام متصور هونے لگا، جس طرح که هخامنشی عبد مين پرسپولس Persepolis متصور هوتا تها: ليكن المنافرة و درجه . ما دقيقه عرض بلد شمالي اور ' جيسا كه هخامنشي عبهد مين سوسه عملي طور بر حکومت کا مرکز تھا اسی طرح ساسانیوں کے عہد مين دارالحكومت درحقيقت مدائن (Ktraiphon) تها -فارس كادور افتاده اور دشوار كزار علاقه كسي طاقتور

حکومت کے سرکن بننر کی صلاحیت نہیں راکھتا ۔ معلوم هوتا هے كه بوزنطيوں كو اسطخر كر كوئى علم ته نہا، بلکہ ان کے تزدیک فتط سدائن (Ktesiphon) ہی ساسانی حکومت کا صدر سام نها . درحقیقت اصطخر نر ناریخ میں کوئی تمایاں کردار ادا نہیں کیا اور اسی نر اس کا ذا در کہ ہے مگاھے ہی آتا ہے.

عراق ہر فیضہ کرنے کے بہت جلد بعد عربوں نر فارس کو فتح کر لیا ۔ اصطغر کے لوگوں نے خاص طور پر مسلمانیوں کی بہش تعدمی ک مقابله سختی سے كنبا \_ و و ه / . بم وعد مين العُلاه بن العُشْرَمي، عامل بعرین، کے زیر قیادت اس نسہر کو قتح کرنے کی مہی نوشش، جو ناکانی فوج کے ساتھ اور [حضرت] عمرالاقا کے صریع احکام کے خلاف عمل میں آئی تھی، حرے طور پر ناکام رہی۔ شہزادہ شہر کا نے، جو اس ونت فارس كا حاكم تها، اتنى فوج اكهثى در لی نہی کہ ابن الحضومی اس کا مقابلہ نہ کو سکا اور ہدفت اس نوج کی مدد سے جو اسے بصرے سے بہیجی گئی تھی خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ لؤتا بھڑنا ہمسرے پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد ٣ ٢ هـ / ٣ مه و عدي جا كر اصطخر كو اس عرب فوج کے سامنے هسیار ڈالنا پڑے جس کی تیادت ابو موسی الأسمري اور عفمان بن العاص كر رهے تهر، ليكن بعد میں وہاں کے لوگوں نے بغاوت کر دی اور اُس عرب عامل کو جو آن پر مأمور تها قتل کر دیا۔ عامل بصره عبدالله بن عامر [ رَلَهُ بَان]، جسم خليفه نے باغیوں کے خلاف روانہ کیا، سخت جنگ کے بعد کمپیں جا کر شہر فتح کر سکا ۔ بغاوت کے فیرو کرنے میں بہت سے ایرانی مارے گئے ۔ عرب حسنفین کے اندازوں . . . میں دشمنوں کے مقتولین کی ا عداد بعض اوقات جاليس هنزار اور بعض اوقات ايك کے بتائی گئی ہے ۔ اصطخر کی یہ دوبارہ فتح شالبًا

۸ ۲ ۸ ۸ م ۲ ع مندرج مع (قب ولها قرن Wellhausen ) : 3 - (نمير عبد) : (۴۱۸۹۹) ع Skizzen und Vorarbeiten عبرب کے اصطخر پر دیگر حملوں کی تنصیل کے لیے ديكهيم البلاذري (طبع د خويه)، ص و ۴۸ ببعد: الصّبري: تأریخ (مطبوعهٔ لاندن)، ر: ۲۰۰ و بیعد، ۹۰ و ۴۰ و ۲۰۰ ببعد، ١٠٨٠: اين الأثير (طبع ثورن يرك)، ٧: ٠٠٠ ببعد تاريخ ) Chronique de Tabari عبد، ١٤ بيمر ٣٠٤٠٠ طبری کا فارسی ترجمه از بلسی)، مترجمهٔ Zotenberg، س: (ALLATINGESCH. der Chalifen : Weil Froguer or ۱۹۳ ، نیز اس پو مارثمان A.D. Mordtmann Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. را حظات، در Annall : Caetani کاتانی ده م تا ۱۳۵۰ تا ۲۰۰۰ کاتانی Annall : Caetani dell' Islâm بر ١٠١: بيعد و ه : ١٩ تا ١٠ و ١: ٠ ٢٠٠ ت ٢٣٨ ١٢٠ . ٢ ٢١٩

اصطغره جو ساساني عبد مين وسعت مين كسي طرح قدیم پرسپولس Persepolis سے کم تبه تها : اسلامی عبد کی ابتدائی صدیوں میں بھی خاصا اهم شهر رها، مگر گیٹتے گیٹتے محض ایک صوبر کا بڑا شہر رہ گیا اور اپنے ھی نام کے ضلع (کورہ) کا صدر مقام بن گیا، جو ان پانچ ضلعوں میں ، جن میں فارس کا صوبہ تقسیم تھا، سب سے بیڑا تھا اور جس میں اس صوبے کے شمالی اور شمال مشرقی حسر شامل تھے۔ اس شہر کو، جو کبھی ساسانی حکومت کا صدر مقام تھا، سب سے زیادہ بھاری صدید م ۸ ۸ م ۸ م ۸ ع میں شیراز کی تأسیس سے پہنچا (جو اصطخر سے جنوب کی طرف ایک دن کی مسافت ہے تها) ۔ شیراز بہت جلد صوبۂ فارس کا صدر مقام . بن گیا اور اس نیر بڑی ترقی کی، بالعصوص تیسری، صدی هجری/ نویں صدی میلادی ہے ۔ اس کے بعد سے اصطخر نمایاں طور پر گھٹا ھی جلا گیا ۔ جفرافیانویس الامطخری کے بیان سے، جو اسی ٹائلین 🛴 ٧٥/ ١٩٨٩ ميں هنوئي، ليكن بعض بيانات ميں / كا باشند تها، معلوم هنوتا ہے كه يه عمير بيانات

المعالم علی می اوسط میں اوسط میں اوسط ديد كا شهر تها، جن كا رقبه تقريبًا ايك عربي ( = بوزوظی) میل تها: اس کی قصیل تباه هو چکی تهی ـ التقليسي، جس نے تيس سال بعد همه ع سي اپني كتاب [احسن التاسيم] تصنيف كى، اصطخر كے دريا کے عالی شان بل اور خوبصورت باغ کی تصریف کرتا ہے ۔ بڑی مسجد کے ضعن میں ، جو بازار میں ہے، وہ آن قابل دید ستونون کا ذکر کرتا ہے جن کے گلامتر (canitals) بیلوں کی شکل کے میں ۔ غالبا اس سے مبراد کیوئی قدیم مخامنشی عمارت نہیں، بلکه ایک ساسانی عمارت ہے ۔ المقلسی نر لکھا ہے که لوگوں کا خیال تھا که یه سنجد پہلر ایک آتش کنه تهی، جس کی تعمیر میں پرسپولس Persenolis سے تراشیدہ ہتھر کے ٹکڑے لا کر استعمال كيركثر هون كر - جس زمانسركا المقدسي نر ذكر کیا ہے اس کے جند ھی سال بعد اس شہر پر ایک ہڑی آفت نازل هوئی، جس کا سبب یه تھا که يهال ك باشندے ابنر فرمان روا صعصام الدولة بن عَشُدُ الدُّولَةِ [ رَكَ بَان] كے خلاف باغیانه روش اختيار كر يشهي تهم - صمصام الدولة نے امير قتلمش کی سر کسردگی میں ایک فوج یہاں بھیجی، جس نر اس شہر کو کھنڈر بنا دیا ۔ اس واقعے سے اصطخر کی تباهی پر سہر لگ گئی ۔ صوبۂ فارس سے متعلق ساتویں / تیر هویں صدی کی ابتداه کے ایک پیان میں، جو فارسی کتاب فارس نامه میں دیا گیا ہے، اسے ایک معمولی گاؤں بیان کیا گیا ہے، جس کی آبادی بشکل ایک سو هو گی ـ غالبًا قدیم شهر کا تمام رقبه قرون وسطی کے اعلام سے پہلر هی بالکل غیرآباد هو میکا تھا .

رهی اصطفر کی ٹکسال تو اس میں ساسائی عہد میں میں عہد میں عہد میں گھالے جاتے تھے ان پر مختصر طور پر پہاؤی خرف میں سے معالمی خرف میں 27 (20) کندہ ہے، جس سے معالمی استعام ہے ، بردجرد ثانی (از ۱۳۸۸ء) کے

عبد سے لر کر خاندان کے اختتام تک کے ان سکوں کے بکثرت نمونے موجود ہیں ۔ مسلمانوں کے عمید میں بھی یه پہلوی قش اسی مخلف صورت میں خاصے عرصے تک قائم رہا، جنانجہ اس قسم کے اُن سکوں کے بارے میں جو خلیفه یا والی کے نام پر مضروب كير گئر تهر ١٨٥ و ١٨٥ تك بتا جلتا هے، قب مثال کے طور پر حوالهجات در ZDMG، ۸ : ۱۳ مرا بعد و ۱۲ : ۲۰ و ۱۱ : ۸ - 171 (17: 27 9 10x : 71 9 0 ... دوسری طرف ان پہلوی سگوں کو جن پر ٹکسال کا نام ایران ۱۹۳۰۰ اور بابا نصه دیا گیا ہے -برخلاف مارثمان Mordtmann (مجلَّة مذكور، ۳۳: Sitz.-Ber. d. Bayr. Akad. d. Wiss. 9 110 1 110 بر ر م ر ع ، م م م تا ر م م)--اصطخر کی طرف منسوب نهی کرنا چاهیر، قب نوالدیک Nöldeke در 2DMG ، سم : روب تا جوب عرب سکوں میں سے، جو اصطخر میں ڈھالر گئر، ۸۸۸ ج. ء اور ، ۵۹ ا مدیء سے لرکر ۱۹۵ه/۱۹۸ء تک کے نمونر Cat. of Orient. : Stanley Lane-Poole : معلوم هين : H. Lavoix 'citi : 1 . 'Coins in the Brit. Mus. Cat. des monnaies musulmanes de la Bibl. Nat. : ع در ¿ZDMG نيز تشريحات، در ¿ZDMG ؛ : 79 3 TAT : TT 3 227 : 17 3 TO. 17 PT

اصطخر کے کھنڈروں کا سوجودہ سلسلہ، جو ابھی تک مفصل تحقیقات کا سنتظر ہے، خاصا وسیح (تقریبًا پانچ سے چھے سیل تک کے حلقے کے اندر) ہے۔ بلور ندی اور ایک چھوٹی سی آبپاشی کی نہر، جو اس میں سے نکال کر کھنڈروں کے بار لےجائی گئی ہے، اس رقبے کو تقریبًا دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ھیں۔ شہر کے قدیم آثار زیادہ سرمختلف بلندی کے مثی کے ٹیلوں سے بہچانے

جا سکتے میں ۔ کہیں کہیں شہر کی دیواروں کے حصے اب بھی موجود میں۔ سب سے زیادہ جاذب توجه وہ جگہ ہے جو حاجی آباد کے گاؤل کی جانب واقع ہے اور جسے J. Morier اور کہا نیچے) جیسے سیاحوں نے عربم جمشید (= جشید کا حرم) کہا ہے ۔ بہاں ایک ایسے رقبر کے درسیان جو ستونوں کے ٹکڑوں سے ڈھکا پڑا ہے ایک [تاہت] ستون سیدها کهڑا ہے۔ اس کے گلاستر (capital) سے، جس میں بیلوں کی تصویریں بنی ہیں، فوراً بتا حل جاتا ہے کہ وہ یہاں پرسپولس Persepolis سے لايا كيا هـ . اكر هم اس سنجد كا محلّ وقوع ، جس كا حال المتنسى نے لکھا ہے، یہاں تلاش کریں تو برجا نه هوگا ۔ اصطخر کے کھنڈروں کا مفصل تربن بیان Flandin اور Costo نے دیا ہے، جنہوں نے . سرروع کے آخر میں اس کے تواج میں دو ماہ صرف کیے؛ آب الواح کے ضغیم مجموعے کی تصاویر، Voyage on Perse : (پیرس ۲ مرم م بیعد)، لوح ٨٠ تا ٩٣، اور اس [مجموعے] كے ساتھ آثار قديمه سے متعلق متن ص ۹۹ تا جے، نینز Flandin : . 174 : (+1A+T) T (Relation du Voyage

اصطخر کے قرب و جوار میں اور بھی ایسے مقامات میں جو اپنی پرانی عمارتوں یا تاریخ کی وجه سے قابل ذکر میں، مثار سابق ساسانی دارالعکومت کے ویران شدہ رقبے کے شمال مشرقی گوشے سے بالکل قریب، موضع حاجی آباد کے شمال میں ویاں سے کوئی سات سو گز کے فاصلے پر، وادی تنگ شلم سروان میں قدرتی غار میں ۔ ان میں سے ایک پر شاپور اول (۱۳۲ تا ۲۰۲۹) کا ایک تاریخی احمیت کا کتبه ہے اور ایران کے لوگ اسے شیخ علی کستے کی تب کیونکہ اس تام کے ایک متنی زاعد نے اس عیں ، کیونکہ اس تام کے ایک متنی زاعد نے اس غار میں اپنی عمر بسر کی تھی اس کے ساتھ ھی اس کا نام '' زندان جمشید'' (جمشید کا قیدخاند)

بھی سننے میں آتا ہے۔ اسی قسم کے مقبولی عام قام ، مثالاً زندان، حریم (قب مذکورہ بالا حریم جمشیلا)، ایران اور عراق کے آور مقامات میں بھی بائے جاتے میں، قب مادہ دستجرد : نیز میری تصنیف مشہور عالی شان عمارتوں اور یادگاروں کو اکثر جمشید کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جو قدیم ایران حسلمان کا ایک انسانوی فرمان روا تھا اور جسے ایرانی مسلمان اسطوری سلیمان خیال کرتے میں (قب نیجے تخت

تاریخی اهمیت کا ایک آور مقام نقش رجب (ایک افسانوی شخصیت) ہے، جو اصطخر سے تقریباً تین میل جنوب مغرب میں واقع ہے ۔ یہ بلور کے جنوبی کنارہے پر ایک چٹائی دیوار میں گیائی کی مائند ایک شکاف ہے، جو تین ساسانی آبھری هوئی مائند ایک شکاف ہے، جو تین ساسانی آبھری هوئی تصاویر (reliefs) سے آراسته ہے ۔ Sarre کا خیال ہے۔ (reliefs) کے ان تقوش کی وجه یه هو سکتی ہے کہ یه مقام که ان تقوش کی وجه یه هو سکتی ہے کہ یه مقام (هرمزد الله کی عبادت گه?) ایک خاص مقصد یعنی ساسانی بادشاهوں کی تاج پوشی کی رسم ادا۔ کرنے ساسانی بادشاهوں کی تاج پوشی کی رسم ادا۔ کرنے کے لیے وقت تھا ،

ایران کے قدیم اور اوسط زمانوں کے آثار کی کثرت کی وجه سے تغت جمسید اور نقش رستم مشہورترین مقامات میں ۔ ان میں سے پہلا ہاور کے جنوبی کنارے یر اصطخر کے جنوب میں اس سے ایک کھنٹے کی مسافت پر اور دوسرا اسی ندی کے شمالی کنارے پر اصطخر سے تقریباً ڈیڈھ میل دور واقع ہے ،

مشرتی لو کوں میں '' تخت جمشید'' برمیواس کے مخامنشی محلوں کے مجموعے کا معروفی آرین قام ہے ہے ۔ یہ ایرانی عوام کے تخیل کا خاصہ ہے کیم شاہدائی ممارتوں کا قام آکٹر گزشته زبانے کے محمی مشہور السانوی بادشاد کا تبذت رکھ دیا جاتا ہے۔ تخین میشید

سنن

ے ملاب فی کا آیک اور تدیمتر نام چہل ــ يا بالقَطْيَفِ جِل ــ مينار (نيز مناره) =" چاليس متون" بھی منتے میں آتا ہے، جو چودھویں صدی کے ایرانی مؤرخین کے قدیم زمانے میں بھی موجود تھا۔ یہ نام اس مقام کے سب سے زیادہ تمایاں حصّے، یعنی بادشاء کیخسرو ( اول کی ستونوں والی عمارت سے مأخوذ ہے، جس میں ابتداء بہتر ستون تھے اور اب كُل تيره هيں \_ مشرق ميں جاليس كا عدد ايك تخمینی عدد کے طور پر بہت مستعمل ہے اور اس یے مراد کثرت عدد موتی ہے، شاکر چہل ستون نام کا ایک غار گرستان کی وادی شروان سی بھی Wanderungen in : H. Grothe بتايا هـ اتاب اياتيا Parates برلن . و و اعاص به ) [قب كوچه جيهل بيبيان، لاهور] ۔ چالیس کی طبرح هنزار کے عدد کا استعمال بھی انھیں معنوں میں کیا جاتا ہے۔ اس سے ایک آور نام هزار ستون کی بهی تشریع هو جاتی ہے، جو ابتدائی زمانے میں عام تھا اور جو سب . سے پہلے چوتھی / دسویں صدی کی ابتداء میں حمزة الأصفهاني كي تأريخ مين اور بهركثي جكه بعد کی ایرانی تاریخوں میں بھی نظر آتا ہے [ اسی نام کا ایک محل خلجی عبد میں سیری (دهلی) میں بھی تھا، قب برنى وغيره] \_ ايك أور نام هفت سور (\_ سات دیواریں) بھی ہے، جو سب سے پہلر تقریباً . . ۱ میں ملتاہے۔قرون وسطّی کے عرب جغرافیادان پرسپولس کے تختر (terrece) کے کھنڈ روں کو تیسری/نویں صدی سے "منعب سلیمان" (\_ سلیمان کا کھیل کا میدان) کے نام سے جانتے هي، جس كے ساتھ هم "كرسي سليمان" قام كا مقابله كر سكتے هيں، جو فارسي مُجَّمّل التواريخ (ابجداد پانچوی / ابتداه گیارهوین صدی) میں بلیا بیاتا ہے اور جو بجاے خود آج کل کے نام المناه المستعد كاوميو اس كا مترادف هـ ، مأخذ هو سكتا علی بعد میں باد و کھنے کے قابل ہے کہ سر زمین ایران

میں تخت سلیمان بحیثت ایک جغرافیائی نام کے دیگر مقامات میں بھی پایا جاتا ہے، مثلاً خرابوں کے ذھیر کا وہ حصہ جسے تخت مادر سلیمان کہا جاتا ہے (مرغاب رق بان) ۔ آذربیجان کی جانب شمال مشرق میں کھنڈروں کا ایک ٹیلا، کابل کے مشرق میں ایک پہاڑ اور آخر میں فرغانہ میں شہر اوشر دیکھیے فرغانہ)؛ قب ریر Ritter : کتاب مذکور دیکھیے فرغانہ)؛ قب ریر Ritter : کتاب مذکور

تخت جمشد (سليمان) بتهركا ايك ستعدد الاضلا. مصنوعی چیوترہ ہے، جس کی شکل تقریبًا مستطیل کی سے ہے اور جو ایک بلند، گہرہے خاکستری رنگ کے جثانی پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ زمانۂ حال کے سیاحوں کے بیان کے مطابق اس پہاڑ کو آج ک كوه رحمت كبتر هين، ليكن اس نام كا كتابوا میں کمیں ذکر نہیں آیا۔ بظاهر یه قرون وسطی ہے بعد کے زمانے میں واثج ہوا ہوگا (اس کا ذکر سب یے ہملے عربرٹ Sir Thomas Herbert نے سترھویں صدی کے ابتداه میں کیا ہے) ۔ هو سکتا ہے که شاہ کوہ ( ، شاهی پہاڑی) کا نام، جو اپنے زمانے میں آؤزلے numbey نے بھی لوگوں کی زبانی سنا تھا، اس سے قدیم تر هو۔ ي نام Bacthixov opos 5 (2112) Diodoros کا سرادة ے - اسی سمنف (آؤزلے Ouseley) کے بیان کے مطابق اس کے ساتھ هي يسال کے باشندے اسے کوہ تخت (، (جمشید کے) تعت کا پہائی بھی کہتے ھیں۔ کوہ رحمہ کے اس مصرمیں جس سے جبوترے کی ہشت کی دیوار بنت ہے، مخامنشی خاندان کے تین بادشا موں کے مقبرے میں Verhandl. der Gesellsch, f. Erdkunde in Berlin :) Stolze ١٠٠٠ عدر : ٢٠٠٠) كے بيان كے مطابق لوگ انهم مسجد، حمام اور آسیاے جمشید [- جمشید کی چگی کے ناموں سے جانتے ہیں ۔ یه چبوتره، جس کی شکا نمایاں طور پر ایک قلعے کی سی ہے ۔۔ جیسا کہ او بیان کیا جا چکا ہے ۔ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس

شاهی معلّات اور یادکار عمارتین تعمیر کی جانین . سپر پرسپولس Persepolis اس کے بالکل قریب، واقع تھا۔ اس شہر کے قدیم آثار اب بھی یہچانے جا سکتے ہیں ۔ قدیم تر زمانے کے سباح ان خرابوں میں سے جو نخت جمشید سے باہر شہر کے رقبے کے اندر واقع ہیں اور بھی کئی عمار نوں کی سناخت کر سکتے تھے۔ یہ جتا دینا ضروری هے که Stolze اور Andreas ( : کتاب مذکور. ص ۱۵۹ ببعد اور ۳:۱ ·Persepolis کی یه راے کہ فلعے اور سبہر کی بلاش نقش رستم کے مقام پر کی جا سکنی ہے ۔ با زیادہ صحیح طور پر قلمے کی نقشِ رستم میں اور شہر کی بعد کے شہر اصطغر کی جاے وقوع میں۔ بحالیکہ تخت جمشید کی عمارتیں ان مقدّس رسوم کی ادائکی کے لیے بنائی گئی تھیں جن کا عبادات (cultus) سے گہرا نعلق تھا، قابلِ تسلیم معلوم نہیں ہوتی؛ قب اس کے خلاف حال ہی میں Herzfeld و Herzfeld : كتاب مذكور، ص ۱۰۰ ببعد ایسرانی مؤرخین بھی جب یغیر کسی قسم کی حیل حجت کے پرسپولس Persepolis کو اصطخر مان لیتے ہیں نو اسی قسم کی غلطی کے مرتکب ہوتے ھیں اور سرودشت کے سیدان اور اس کے قریب تر نواح میں تمام قدیم اور قرونِ وسطی کی یادگاروں اور خرابات کو ایک می شہر کے آثار ثابت کرنے کے لیے م اسے افسانوی وسعت دے کر اس کی لمبائی اور چوڑائی سوله سوله فرسنگ بتاتر هیں.

پرسپولس - اصطخر کے بانی کی بابت ایرانی
روایات میں اختلاف ہے - کبھی تو اسے کیوسرث
(ایرانیوں کا افسانوی مورث اعلٰی) بتایا جاتا ہے اور
کبھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بانی یا توسیم کرنے والے
قدیم زمانے کے افسانوی فرمان روا تھے، جیسے که
کیوسرث کی اولاد سے ہوشنگ (اوشھنج)، طہمورث،
جمشید اور کیخسرو - [اس ضمن میں حضرت] سنیمان الما

فرمان بردار جز عجيب و غريب كام انجام ديتي تعيي ایک انسانوی شہزادی عما کا نام بھی آتا ہے، جس نے ایران میں عمارتیں بنوانے کے سلسلے میں سیمیرامس Semiramis کا کام کیا ۔ ایرانی روایات میں قدیم ایرانی بادشاهوں کی جائے سکونت بھی یہی پرسپولس ک شہر بتایا گیا ہے اور یہ کہ وہ وہیں مدنون بھی هیں - فردوسی کے شاهنامہ کے سطابق یه شہر کیتباد کے زمانے سے حکمران خاندان کی قیامگہ رہا ۔ سلمان مستَّفين پرسپولس كي بناء كو سليمان [علية السلام] كي طرف منسوب كرتے هيں ؛ "ملعب سلیمان ''کا نام، جو انہوں نے آسے دیا ہے، مذکور ھو چکا ہے ۔ ان کے افسانے کے مطابق [حضرت] سلیمان<sup>[م]</sup> باری باری یهان اور شام مین رها کوتے تھے اور جِنَّ انھیں بسرعت ایک جگد سے دوسری جگه پہنچا دیتے تھے۔ تخت جشید کے چبوترے کی علیحدہ علیعدہ عمارتوں پر عربی حروف میں "مسجد" اور "حمام سلیمان" لکھا ہے (فب كوه رحمت كي مذكورة بالاً دو شاهي قبرون كے نام )\_ اس حکایت میں یہ بھی ہے کہ [حضرت] سلیمان[60] نے یہاں ایک کمرے میں ہوا کو بند کر دیا تھا؟ چنانچه تیرهویں اور چودهویں صدی تک کے فارسی مآخذ بھی یہاں ایک زندانِ باد کا ذکر کرتے ھیں، فب اخبار، در آؤزلے Ouseley: کتاب مذکور، ۲: . (TAL ITAL

بدقسمتی سے در سولس کے آثار کے ہارہے میں عربی بیانات کہی قدر ناقص هیں اور علاوہ ازیں کہیں کہیں انہیں جن و بری کے افسانے بنا دیا گیا ہے، قب خاص طور پر جنرافیالگار الاصفنی، المقدسی اور القزوینی کے بیانات (دیکھیے میں معلق مذکور)۔اواخر قرون وسطی کے ایرانی میں المخصوص حمد الله المستونی اور حافظ ہیں میں بیمونی نوع کی دل جسب معلومات بہم بیمونی و

الله دونوں کے بیان کے مطابق ان خرابوں کے ستون اورن کے ستون کوتیا (زنگ آکسائڈ مفنوں کا منبع مونے کی حیثیت مشہور تھے، جو طبی ضروریات کے لیے ایک امم جیز ہے۔ تخت جمشید (اور اس سے بھی بڑھ کر قشی رستم) کی آبھری موئی مورتوں کے چہروں کو وقعلی انداز (panda) سے بگاڑ دینے کا سبب زیادہ تر... تعمیب مذھبی تھا، جس کی رو سے انسانی چہروں کی شہید بنانا قابل اعتراض ہے.

خلیفه المنصور (۱۹۰۰ تا ۱۹۰۵) پرسپولس کے کھنڈروں کو المدائن ۔ طیسفون (-Al-madaia) کے کھنڈروں کی طرح پتھر حاصل کرنے نے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے وزیر خالد برمکی نے اسے یہ کہہ کرکام سے روکا کہ پرسپولس میں [حضرت] علی ارجا نے نماز پڑھی تھی، دیکھیے ۔ Prages Hist. Areb (طبع د خویہ) ص ۲۰۰۰.

المنصور (م مہم ہ / ۱۳۹۳ م) کے ایک کتبے کا ذکر کیا ہے۔ اس کی دیواروں پر جو متعدد اشعار لکھے بورے میں ان سے اندازہ ہو سکتا ہے که ایرانی پرسپولس کے همیشه سے قدردان رہے میں ۔ ایران کے موجودہ شعراہ بالعموم اپنے ملک ، اس قدیم دارالحکومت کا اکثر ذکر کرتے میں،

جہاں تک قش رستم کا تعلق ہے، اس سے دراصل مراد حسین کوه نامی طویل و بلند جثانی تودے کی محض وہ اونعی جنوبی دیوار ہے جس کے اندر کئی طاقوں میں چار حخامنشی بادشا هوں کی قبریں اور ساسانی عهد کی آبهری هوئی تصویرین هین، لیکن اکثر اس نام کو وسعت دے کر سارے حسین کوہ کو نقش رستم کہہ دیتے ہیں۔ نقش رستم کی وجه تسمیه یه هے که عام لوگوں کے خیال میں وهان جو پتهر کی تراشیده تصویرین هین وه ایسران کے قومی بطل رستم کی میں ۔ مقبروں کی دیوار کے سامنے ایک جاذب نظر برج نما عمارت ہے، جسے آج کل کعبۂ زُردشت کہتے میں ۔ اس عمارت رکی اصلی غرض و غایت کی بابت علماء میں اختلاف ھے؛ غالبًا اس کا تعلق کسی سابق آتش کدے سے هوگا ۔ آن دو اور عمارتوں کے متعلق بھی عالباً یہی سنجھنا چاہیے جو کعبۂ زردشت کے قریب ہی ایک چٹان کی چوٹی ہو، جسے سنگ سلیمان (سلیمان كا يتهر) كها جاتا هي، واقع هين، قب آؤزل waster : کتاب مذکور، ۲: ۳۰۰ یهان یه ذکر کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ پرمه دلک کی تراشیدہ ساسانی تصاویر بھی قش رستم کہلاتی میں، جو شیراز سے مشرق جنوب مشرق کی جانب پانچ میل کے فاصلے

باور کے جنوبی کنارے پر ہتھر کا جو بات چیوترہ مے (تنش رجب سے مغرب کی جو بات چیوترہ مے (تنش رجب سے مغرب کی بات ہو بات ہو کر کے فاصلے پر) آسے اس ضلع کے محمد بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر بن المنافر



باشندے تخت رستم کہتے دیں ۔ یه چبوتره حیونکه محدود طول و عرض کا ہے اس لیر یہی گمان هو سکتا ہے که به معض کسی مقبرے یا آتش کدے ي درسي کا که ديتا هوگا، نب Flandin و Coste : نتش رستم کے علاوہ تخت طاؤس بھی کہلاتا ہے ـ تخت رستم کا نام ایران میں اُور جگہ بھی پایا جاتا ہے (قب آؤزار Ouseley: کتاب مذکور، ۲: ۲۰۰).

اسطخر سے کسی قدر زیادہ فاصلے بر، اس سے سمال سفوب کی جانب تقریباً نین یا چار گھنٹے کی سافت بر، ہماؤی چوٹیوں کے اوپر ایک دوسرے سے ذیڑھ سے لے کر دو میل نک دور تین قلعم بنر هوے هيں ۔ ان تينوں قلعوں كو، جو تقريبًا خط مستقیم میں هیں، ملا كر اكثر قلعمه يا الوه اصطخر كا نام ديا جاتا هے . اسے كوه رامجرد بھی شہتے ہیں، جس کی وجه یہ ہے کہ دریائے گر (جس میں سابق الله کر بلور گرتا ہے) کے بائیں کنارہے ہر اس نام کا ایک ضلع واقع ہے۔فردوسی نے ایک بیت میں سه دو گنبدان اصطخر کا ذکر کیا ہے (قب آؤزلر Ouseley : کتاب مذکور، ۲ : ۳۸۹) - اس کے ساتھ ساتھ ان تینوں قلموں کے اپنر الک الک نام بھی ھیں، جو قدیم تر مؤرخوں اور سیاحوں کے بیانات کے سطابق بمرور ایام بار بار بدلے گئے ہیں ۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ اهم ایک معدود تفہوم میں قلمهٔ اصطخر ہے، جو ہاتی دو قلموں کے درمیان واقع هونے کی وجه سے سیان قلعمہ (۔ وسطی قلعمه) بھی کہلاتا ہے - Plandin اور Coste نے لوگوں کو اسے قلعبة سرو بهي كمتير سنا تها ، كيونكه وهال سرو کا ایک اکیلا درخت موجود ہے ۔ ایرانی مصنف باقى دو قلمون كو قلمة شكسته (ويران قلمه) اور آشکنوان (سکنوان اور اسی قسم کے اور نام)

کے ٹکڑوں کی نناہ پر جو ان قلموں کے دومیان بائیے جاتے میں نیصلہ کریں تو همیں مائٹا پڑنے گا گہ کسی وقت ینه تینوں قلعے حصار بندیوں کے قریعے ایک دوسرے سے سلم عوے تھر،

فارس اور بالخصوص اصطغر كي اسلامي تاريخ میں ان دشوارگزار قلعوں نر بہت اھم کردار ادا کیا ہے۔ انہیں اردگرد کے علاقے پر بیضه رکھنے کے لیے نہایت اہم فوجی سراک سمجھا جاتا تھا، کیواکم بہاں سے کمک باسانی پہنچ شکتی تھی۔ ان میں سب سے نمایاں "قلعة اصطخر" عے، جس کی بنیاد ایرانی روایات کی رو سے اساطیری زمائر سیں رکھی گئی تھی کیونکہ فرض کیا جاتا ہے که آیے بادشاہ جسید نر تعمیر کیا تھا ۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے قدیم بادشاہ گشتاسپ نر زرتشت کا دین قبول کرنے کے بعد آوستا کو سونے کے حرفوں میں کامے کی کھالوں پر لکھوا کر اصطخر کے قلعے میں رکھا تھا اور اسی لیے اس قلعے کو درُ نِشْت (قلعهٔ كتابت) يا كوه نِبشت (جيسا كه حدد الله مستوفى مين هـ) بهى كمها جاتا هـ، قب الطبري، ١: ٣٥٦ و أبن الأثير، ١: ١٨٢٠ س ٩٠ نیز آؤزلے Ouseley کے فراھم کردہ ایرانی بیانات ، كتاب مذكور، ٧ : جرم ، جرم، ١٠٥٠، ١٥٠٠ تا ١٥٠٠ ه ٢٠٠ م ٢٠ - خلافت [اسلاميه] كے زمانر ميں فارس کے صوبے کا والی اکثر آسی قلعے میں رہا کرتا تھا، کیونکه اپنے قدرتی وقوع کی بدولت اس کی۔ حفاظت ببت سبل تهي؛ جنانجه [حضرت] على الجاكي وفات کے بعد یہاں کا والی زیاد بن اید [امیر] معاویة اوا ع مقابلے میں خامے عرصے تک ڈٹا رہا، ملک وانہاؤان 14. 7 17) Das arabische Reich, etc.: Wellhausen ص ہے۔ ہوہمی حکم رانوں نے، جو اکثر افتائل ع علام میں رہا کرتے تھے (اللہ اللہ علیہ علیہ دیتے میں ۔ اگر هم بنیادوں کے آثار و ان درواروں مذکورہ بالا کتبے، جو تخت جنتیک میں

. . ۱ م ، فت هے ۔ اس کی قدیم دفاعی تعمیرات میں اب صرف وه مضبوط فصيلين باقي هين جو سر تا بتهروں سے بنائی گئی ہیں ۔ آلمہبویہ کے حوضوں عظیم سلسده اب بهی دکهائی دبتا چے، جن میں ایک کنواں، جو چٹان میں بڑا گہرا کھودا گیا ۔ خاص طور پر قابل ذکر ہے ۔ اب تک جو آنھنا ہاتی دیں وہ سب کے سب اسلامی زمانر کے سعا ھوتے ھیں ۔ اصطخر کے قلعوں کی بابت قب فارہ مآخذ پر سبنی وہ بیانات جو مآخذ ذیل سبی ھیر آؤزلر Ouseley: کتاب مذکور: ۲ : ۱ م Ouseley ببعد، ومرم، ووس تا روم، ووم، سرم تا و. אר יאקם על אדר: א 'Ritter של יפרו ישיב 41: T Voyage en Perse : Coste 9 Flandin ALL (=1A+T) T (Relation du Voyage : Flandin LT eine Wanderungen : Vambery iner Une. • . Pest and Erlebnisse in Persien • 9: (6 1 A 9 7 ) (Revue sémitique ) (Cl. Huart) ببعد، ۲۰۰ ببعد و در Hist. de Bagdad بیرس ۲۰۱ ص ۲۱٬۲۸؛ ليسٹرينج G. Le Strange : كتاب مذكو ا الكان Herzfeld و Herzfeld الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان ا مدكور، ص ١١٠ تا ١١٠ (لوح ١٦ و شكل ١٩٠٠). مآخذ : (۱) Bibl. Geogr. Arab. مراحد :

المعاد المعاد ( وقد بأن اصطغر من مين دفن كيا كيا تها)، المُنْفَقِيكَ قيم كي طرف خاص توجّه كي \_ عضد الدّولة میں ایک قدرتی تالاب سے فائستہ اٹھا کسر، جو پہلے می سے وهاں موجود تها، اس قلعے میں حوضوں كا أيك عظيم الشّان سنسمه بنايا ، جن سے سال بھر تک هزارون آدسون کو بانی بهم بهنچایا جا سکتا تھا اور جن کی تعریف اس کے معاصر بن اور آیندہ آنروالر لوگ کرتر دھے - عمره / سے ، اع میں ہائے فضلویہ کو، جس نے فارس کی حکومت پر قبضه کر لیا تھا، سلطان ملک شاہ کے عمید میں نظام الملک کی نوجوں نے اصطغر می کے تلعے میں محصور كيا تها ـ أس وقت يبهال اجانك ايك زلزله آيا، جس سے حوضوں کا بانی یکایک آبل بڑا اور محصورین قبل از وقت اطاعت قبول کو لینر یر مجبور هو گئر -اس کے بعد قَضْلُویہ کو اس قلعر میں قید رکھا گیا اور ایک سال بعد رہائی کی ایک ناکام کوشش کے بعد آسے قتل کر دیا گیا۔ بعد کے زمانے میں اس قلم کو اعلی منصب داروں اور امراء کے لیے شاھی قبد خائے کے طور پر اکثر کام میں لایا گیا۔ تقریبًا . ٩ . و ٤ تک بهي يه قلعه اچهي حالت مين اور آباد تھا۔ کچھ عرصر بعد فارس کے ایک باغی سیاہ سالار ئے اس میں پناہ لی اور شاہ عبّاس اوّل نے اس کا محاصره کو لیا اور بزور سمشیر فتح کر کے اسے تباہ کر دیا ۔ اسی •جه سے Pietro delle Velle نے، جو إليهان و جو وعامين ثهيرا تها، اسم خسته و ويران بايا .. اب تک یورپی سیّاح شاذ و نادر می اصطغر Flandin فلینڈن Morier موزیر Morier، فلینڈن الد كوسية Comp اور Vambery - قلم ك مشر اور مناع، مناعدة الاولت وست ياب هو ع مران سے کا محمد ، و کر اور ارتفا ، مبدان سے

الثلث ) r 'Travels of various countries of the East ، ۱۸۲۸): ۲۳۹ تا روم، مشرقی ــ زیاده تر فارسی ــ مآخذ ہر مبنی اصطخر ۔ پرسپولس کے مفصل حالات؛ (و) Reisebeschr. nach Arabien, etc. : C. Niebuhr (۱۱۰) آفزلے ۱۲۰ تا ۱۲۰ (۱۱۰) آفزلے Ouseley: کتاب مذکوره ج: ۱۸۵ تا ۱۹۱۱ مجم تا : 9m | GAOA : A 'Erdkunde : Ritter is (11) : mr. لللن) Collected Memoirs : A. J. Rich ق (۱۲) : Coste و Flandin (۱۳) : ۲۶۱ ت ۲۶۱ و Coste و Coste Voyage en perse : (اسرس جام ۱ م بيمد) لوهه ع تا جروء اور اس کے ساتھ متن کی جلد، ص مہ تا ہ ہوا؟ : (61A07) 7 (Relation du Voyage : Flandin (10) ا بران (Persepolis : F. Stolze (۱٠) : ۲۱۳ ل Verhandl. d. یه جلد: (۱۹) وهی مصنف، در کا TO 1 : (61AAT) 1 . (Gesellsch. f. Erdkunde in Berlin تاريع ؛ (١١) نوالديكه Nöldeke غنورية (١١) ؛ ٢٥١١ تا (الاتوزك عمره) مس اتا ١١٠٠ ((١٨) (مر)) Geschichte :(المجامة عبيمة) عن (Geigna: المجامة عبيمة) عن المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المحامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجامة المجام . وم ببعد ؛ (۱۹) Justi (۱۹) مجلَّهُ مذكورة ب يهم Persia Past and : A. W. Jackson (v.) : req U Present نيويارک به . به ، عن م به به تا . به ؛ (۲ ب) 7A 5 ; (419.4) A ( Rilo ) 4 ( E. Herzfeld : E. Herzfeld و Fr. Sarre (۲۲) ؛ (بمواضع كثيره) ?ranische Felsreliefs بران ۱۹۱۰ (اصطخر کے لیر : خاص طور پر ص . . ، تا ۱ . ، ) ؛ (۲۰ ) پرسپولس اور نقش رستم کے قدیم ایسوائی کتبات کے بہترین بیافات کے لیے Die Keilinschriften der Achaemeniden: Weissbach ج ٣ (لاثبزگ ١٩١١) ج ٧ (لاثبزگ ١٩١١) غيز دیکھیے حوالۂ مذکورہ ص بند تا بد، ننید تا سے یادگارون کا بیان مع حوالمجات ) اور (۲۰ م) Weiseback: Die Keilinschriften am Grabe des Darius Hystospis 'Y 9 & 'Abhandl. der sächs. Ges der Wiss. =

عدد ۱، ۱۹۱۱ میں دیے میں ؛ ساسانی بادگاروی اور ۲۰۱۱ (۲۰۰۱) د ساسی اور کتبوں کے لیے خاص طور پر دیکھیے (۲۰۰۱) د ساسی خود کھوچ (۲۰۰۱) (۲۰۰۱) ؛ ۱۹۲۱ اور ۲۰۰۱ کی ۱۹۲۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں اور اس کے بالکل قرب و جوار کے بہترین تقشے دیے میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں اور اس کے بالکل قرب و جوار کے بہترین تقشے دیے میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۱ میا ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور ۱۹۳۱ میل اور اور اور

(M. STRECK)

أَلْاصْطَخْسرى: ابو اسحاق ابراهيم بن معمد الفارسى، ایک عربی جغرافیانگار، جس کرسوانح حیات كبين نبين ملتے، كيونكه كتاب جغرافيا المسالك و المالک میں، جو اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور دخویه de Goeie کی Bibliotheca Geogr. Areb. کی پہلی جلد میں جھپ جکی ہے، اس کی سیرت کی بابت کچه معلومات نمین دی گئیں؛ لیکن د خویه Gosta نے ثابت کیا ہے کہ آلاصطغری کی کتاب ابو زید البلغی کی ایک قدیم تر کتاب کا نیا روب ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے که اس کے بعد اپن حوقل [رقه بان] نر الاصطخری کی کتاب کو اپنی کتاب کی بنیاد قرار دیا اور اپنے بہلے ارادے کو ترک کر دیا که آلاسطفوی کی کتاب نیں چند ایک اصلاحات کر دی جائیں، اگرچه خود الاصطخري نے، جس سے ابن حوقل ، برب ھ / ۱۹۹ - ۱۹۹۹ میں ملا تها، اس سے صرف یعیی کام کرنے کو کہا تھا۔ اس سے کم از کم یہ بات تو يتيني طور پر ثابت هو جاتي هے که وه چوتهي/ دسویں صدی کے نصف اول میں زندہ تھا'۔ J. H. Moother نے متن کا جو ایڈیشن J. H. Moother هی میں شائع کیا تھا اس میں کتاب کا معض ایکند خلاصه مندرج ع \_ [الإصطخرى كي المتألك والمعالية كَ الْمُعْلَقِينَ عَاهِرة من جهب كيا هن (طبع محدد جابر عبدالمالي، قاهرة رواورم).

مانول : (۱) ه خویه Gooje مانول : (۱) مانول : (۱) مانول : (۱) ه خویه Die Istakhri : Do Gooje در ZDMG ، در ZDMG اس سرکیس : البستانی : دائرة المعارف ، س : ۱۰۰۰ : (۱) سرکیس : معجم المطبوعات عمود ۱۰۰۰ : (۱) الزّرکلی : الأعلام، ا : ۱۰۰ : (۱) الاصطغری : المسالک و السالک و السالک، طبع معمد جابر عبدالعال، قاهرة ۱۱۹۱، خصوصًا ص عدد جابر عبدالعال، قاهرة ۱۹۹۱، خصوصًا ص

أُصْطَرُلاب: ديكهم أَسْطُرُلاب.

أَصِفُو ؛ زُرد، نيز سياه کے مقابلے ميں محض ہلکے رنگ کا۔عمربی کے بعض ماہر لسانیات اور شارحین اصفر کے معنی سیاہ بھی لکھتے ھیں ؛ اس بعث کے لیے دیکھیے: خزانة الأدب، ۲: ۳۹۰ -الطبری کے بیان (طبع د خوبه de Gooje ؛ ۲۰۵۰ س ۱۱، سموس، س ۱۰) کے مطابق عرب یونانیوں كو بنو الأصفر كهتر تهر (مؤنث: بنات الأمنر، اسد الغابة، ۱: ۱۰ م ۲: س ۲ نیچیر سے)، جس سے یه ظاهر كرنا مقصود تها كه وه "سرخ رنگوالے" (ایسو [عیص، این اسحی]) کی اولاد میں \_ حدیث نبوی [میل اللہ علیہ و آلہ و سلّم] سیں بنو اصفر کے ساتھ عربوں کی معرکہ آرائی اور ان کے دارالسطنت قسطنطینیة کی فتیح کی بشارت دی گئی ہے (احمد بن حنبل: سند، ۲: ۱۵، ا ملوک بنی اصغر (الأعاني، طبع اوّل، ١٠ : ١٥، س ١٨) سے عيسائي حكم وان، بالخصوص روم عيسائي حكم وان سراد هیں (وهی کتاب، ص ۹۹، س ے نیچے سے؛ قب إبو تمام: ديوان، بيروت، ص ١٨ اوبر عم، اس ا نظم بیعی جو عموریة کی جنگ کے بعد المعتصم کو معاطب کر کے لکھی گئی) ۔ آگے چل کر یہ لقب بالمنا المل موريد كے ليے (بالخصوص عسانيه مين) المنظم المراح الما المناس (مسانوی دور) کی

توضیح بھی اسی طرح بہترین طریق پر کی جاء ہے ۔ اس سلسلے میں دوسرے نظریات کے لیے دیا ZDMG ، ۲۳ : ۲۳ - اکثر اهل انساد اصفرکی تشریح اسی طرح کی ہے که وہ ایسو [، ابن اسحق ] کے پوتے (Σωφάρ در uagint کتاب پیدائش، ۲- : ۱) اور روء کے جد امجد ر (رئیوایل، وعوائیل، در کتاب بیدائش، ۳۹: ۱۱ باپ کا نام تھا۔ د ساسی De Sacy باپ کا نام تھا۔ و : ٧٣٠، السله سر، حصّه ، ، ص مرو) كي سُد جسے Franz Erdmann نر قبول کیا ہے (ZDMG ے ج تا اسم )، یہ ہے کہ بنو اصفر کے نہ د خاندان فلیویہ کے نام کا لفظی لرجمہ ہے، جو بعا پھیلا کو اقوام مغیرت کے لیر استعمال ہوئے نَصْعِرِيهِ [ رَكَ بَان ] مين اينر سفر كا حال بنان هوے H. Lammens نے لکھا ہے کہ تصیری ن روس كو ملك الاصفر كا لقب ديس هين ( ays des ديرس ، Rev. de l'Or. Chrétien عدر الم جداگانه طبع کا ص ۲۰۰).

Goldziher گوك تسييسر (۱) گوك تسييسر (۱) گوك تسييسر ۲۹۸ بيعد؛ ۱ 'Muhammedanische Studien از ۲۹۲ بيعد؛ ۲۹۲ (۲۰۲۰ ملسله ۲۹۲۰ (۳۰۲۰ (۳۰۲۰ ) ۱۹۰ ملسله ۱۹۰ (۱۹۰ ) ۱۹۰ (۱۹۰ ) ۱۹۰ (۱۹۰ )

## (گوك تسيير GOLDZIHER)

اصفهان: (Aorabéva) بطلبیوس، به فردوسی، سیاهان؛ عربی میں اصبهان) ایران کا مشہور شہر، ایک زمانے میں صفویوں کے عہد دارالحکومت اور آج کل صوبۂ عراق عجم کا مدر اس نام کے معنی ''انواج'' کے هیں (حَمْزة الاصفر لیکن ایک عوامی اشتقاق کے مطابق اور مذاق ایک اسابق میں کے مشبوب کیا گیا ہے، جس کے مقامی زبان میں کئے کے هیں (Median) تھے مقامی زبان میں کئے کے هیں (Median)

خراج اور جزیے کی مقرّرہ شرائط عائد کر کے قبضه نبا (البلادري. ص م س) - ان مختلف بيانات ك لير دیکنیے کائتانی Annali : Caetani ج ہ، سال ۱۹۳۰ فصل م تا م ب المعترز کے عبد خلافت میں ، سوسی بن بغا کی طبرستان کے علوبوں پر جڑھائی کے دوران میں (ے م م م م م ایک بفاوت کے بعد اصفیهان دوباره فتح کیا گیا ۔ اس موقع پر شہر کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو قتل اور اس کے سربرآوردہ و كول كو جلاوطن كر ديا كيا (البّلاذّري، ص م م م) -اس کے بعد نے اصفیان ایک اعم شہر، ایک بڑے صوبے کا دارالحکوست اور سرکز صنعت و تجارت بن کیا۔ ابن رستہ نے، جو یہاں کا باشندہ تھا اور جس ر اینی کناب غالبًا . وجه/ س. وعمین لکهی تهی، اس کے جار دروازوں اور ایک سو مناروں کا ذکر کیا ھے۔سیندس ابن لَدہ نر اس کے قطر کی پیمائش کی اس شہر کا نقشه کول شکل کا تھا) اور اسے چھے هزار ذراع (cubits) یا نصف فرسنگ پایا . رکن الدولة بُویسی نے اس شہر کو مزید وسعت دی اور اس کی دیواروں کی مرست کی، جو پانچویں / گیارھویں صدی یک قائم تھیں ۔ وہاں ایک قلمه نما عمارت تھی، جس کا وھی نام تھا جو ھمذان کے قلمے کا ہے، یعنی ساروق (سارويه، الفيرست، ص ٢٠٠٠ س ١٦٠ يرب؛ ص ريرب، س يرد؛ حمزة، ص يرود؛ ابن الفقيد، ص و ۱ ۲ ، ۱ ، ۲ ، مرم ) - شهر کے قرب و جوار س جاندی کی کانیں ہائی جاتی تھیں، جن سے فائدہ اٹھانا اسلامی فتح کے زمانے سے ترک کر دیا کیا تھا۔ تائیے، سرمے اور جست وغیرہ کی کانیں بھی موجود تھیں ۔ آبہاشی کے الیے زندموود کے بانی کی تقسیم اور اس کا نام زرین رود، یعنی سونے کا دریا (تب ۲۰۲۹)، جو این رسته، نے استعمال کیا ہے، اردشیر بن بابک کی طبقیہ منسوب ہے۔ ہوست، روثی اور تعباکو کی کاشت آج

. ۱۰ Hérod : ۱۱۱ : بنهلج اس سین ایک دوسرت ير متمل دو شهر شامل تهر، يعني جي، جو آس مقاء بر آباد تها جهال بعد مین شُهْرستان، یعنی اصل سهر اصفهان بسایا گیا اور یهودیه ("the Ghetto"). بعنی یہودیوں کی ایک نو آبادی، جی کی بابت کہا گیا ہے کہ بگنت نصر نر وہاں قائمہ کی تھے r = 9 : 17 Revue des Etudes Juives : Schreiner) ابن النَّفتيه، من ٢٠٠، س ٢٠)، اور يا بَزْدجرْد اوَّل نر اینی یمودی بیوی شوشن دخت کی درخواست بر (ببوخر Liste des Villes : E. Blochet ، فصل من در J. Marquart : 51 A 9 0 112 7 Recueil des Travaux Eransahr ص و ج) \_ قديم اساطير مين ، جنهين ابن رسه نر نفل کیا ہے، قلعرکی بعمر النکؤس [رک بان] کی طرف منسوب کی گئی ہے اور لکھا ہے کہ اسے بعد میں اسفندیاذ [اسفندیار] کے بیئے بہمن نے دوبارہ تعمیر کیا بھا۔مستمانوں کے اصفیان کو فتح کرنے کی بابت دو روایتیں سلتی هیں ۔ کوفی دبستان کے مؤرخین کے بیان کے مطابق اصفیان مستمانوں نے و ره/. به وع مين فتح كيا \_ خليفه عمرانظ ك حكم يد عبدالله بن عتبان نے جی پر چڑھائی کی، جس ک حکوست اس وقت ایرانی سلطنت کے جار پاذوسیان میں سے ایک کے هاته میں تهی (پاذوسپانان = والیان، ۱۰۱۰۱ می Gesch. d. Perser u. Araber : Nöldeke عدد ع: قب L'empire des Sassanides : A. Christonson ص ٨١) - اس حاكم نے كئي جنگوں كے بعد اس سرط پر اطاعت قبول کر لی که شهر پر جزیر کی جگه سالانه خراج مقرر کر دیا جائے۔ الطبری (لائٹن، ، : ١٣٠٤ ببعد) فتع اصفهان كي تاريخ ١٠٠٠ بیان کرتا ہے، لیکن بصری دہستان کے سؤرخ کہتے هيں كه ۱۹۴ مهم عمين ابو موسى الاشعىرى الم أرك بآن] نے نیماوند کے بعد اصفہان کو فتح کیا با یه که ان کے نائب عبداللہ بن بدیل نے شہر پر

على أس سرومين كي غيش مالي كا ذريمه هـ.

اصفیان و . به / به وجد کے بعد سے سامانیوں کے قبضیے میں رہا، بھر ان کے قبضے سے نکل کر ہ مجھ/ مجمع میں مرداویج بن زیار کے تصرف میں آ گیا اور بعد ازآن بھر معمود غزنوی نے ۱ ہمد/ . ہ ، اع میں اپنی وفات سے تھوڑے عرصے پہلر اسے بویمیوں سے لے لیا۔ اصفیان ملک شاہ سلجوتی کی دل پسند جاہے سکونت تھا۔ چھٹی صدی هجری / بارهویں صدی میلادی کی ابتداء میں استعیلیوں نر یہاں کے بہت سے لوگوں کو اپنا عممشرب بنا لیا۔مغلوں کے حملے کے دوران میں شاہ خوارزم سلطان جلال الدین منگوہرتی کے زیر کمان اس شہر کی دیواروں کے ٹیچیے ایک جنگ لڑی گئی اور اگرچہ یہ فیصلہ کن ئه تھی، لیکن اس کی بدولت شبر بچ گیا (ه ۱۹۰ / ٨ ٢ ٢ ٤)؛ تاهم [بعد سين] يه شهر سلطنت مغليه ك ایک حصه بن گیا۔ محمد بن مظفر نے اسے رورہ/ ١٣٥٩ء مين ابو اسعى إنجو سے لے ليا۔ جب تيمور نے اس پر قبضه کیا تو وهال کے باشندوں نے بغاوت ک اور آن کا قتل عام کیا گیا (سٹر هزار سروں کے مخروطی منار [ بنمائے گئے]، . و ہ ۸ / ۲۰۸۸) ۔ عثمانلی سلطان سلیمان نے شہزادہ القاص میرزا کی بغاوت (همهه/ ۱۹۰۸ کے دوران میں اس پیر قبضه کر لیا ۔ گلگون آباد کی جنگ (سرم ۱۹۸۸ وجدوع) کے بعد محمود افغان نے اصفیان کا محاصرہ کیا۔شیر کو سخت تعط کا سامنا کرنا ہوا اور اس نر قامیار اطاعت قبول کر لی، جس کا نتیجه یه هوا که شاه حمین کو تخت جهوزنا پاؤا ـ تزوین کی کلم یاب بغاوت (۱۳۹ م ۱ ۲۰۰ م) کے بعد یہاں کے پاشنگوں کا دو ہفتے تک قتل عام کیا گیا۔ خطیماسی قل خان (نادر شاه) نے رہ رہ اھ / و ی رہ المهداس بلا مد اس كا بنجها جهزايا .

المنظم عياس اول [رك بان] نے اصفهان كو ابنا

دارالسّلطنت منتخب كيا اور آسے ايك وسيع او خوب صورت شہر بنا دیا۔ اس کی آبادی بھی بہن بڑھ گئی (ستر هويں صدى ميں كم از كم جهر لاكھ اور اسی سے فارسی میں یه کہاوت بن گئ که "اصفیان نصف جهان"، یعنی اصفیان آدم دنیا ہے ۔ یه شمسر زندهرود .(جسے اب زایندهرود کم جاتا ہے) کے کنارے واقع ہے اور دریا کو عبو کرنے کے لیے بہاں تین خوب صورت بل میں جن میں سے ایک شہر کے وسط میں ہے۔ اسے ہل جُلْد یا پل اللہ وردی خان کہا جاتا ہے، اس لیر کہ ام پر سے جُلْفہ [ رُك بان] نامی نواحی بستی كو راست جاتا ہے اور اسے عباس اول کے ایک فوجی اف (الله وردی) نے تعمیر کیا تھا ۔ آج کل یه پار "سي و سه چشمه" (تينتيس قوسون والا پل) كهلان ہے ۔ ہاقی دو پل شہر کے دونوں سروں پر ہیں نیچے کی طرف کے بل کو بل بابا رکن کمھتے ھیں جس پر سے اس قبرستان کی طرف راسته جاتا ہے جہاد اس نام کے درویش کا مقبرہ ہے۔ آج کل یہ بل حسن آباد کے نام سے مشہور ہے ۔ دریا کے اوپر کی جانب بل مارون (شاردان Chardin میں Marenon یعنی مارتو، ایک ضلع کا نام) ہے، جسے پل شہرستاد بھی کہتے ہیں ۔ ایک چوتھا بل آور بھی تھا، جسے بل چوبی (لکڑی کا بل) کہتے تھے۔ یہ بل سعادت آبا کے محل کے دونوں حصوں کو ملاتا تھا۔

شہر کے گرد سٹی کی ایک دبوار تھی، جم بے غوری کی حالت میں رھتی تھی اور جگه جگه پر لوگوں کے گیروں اور باغیچوں سے گھر گئی تھی اس دیوار میں آٹھ دروازے تھے – پہلے ہارہ – لیکر ان میں سے چار کو بند کر دیا گیا تھا (ان کا ناموں کے لیے دیکھیے Voyage on Perse: Dupre ناموں کے لیے دیکھیے دیکھیے دیکھیان دو حصوں میر منتسم تھا: جوہرہ اور دردشت، اور ان میں دو معان منتسم تھا: جوہرہ اور دردشت، اور ان میں دو معان

شاه (= شاهی جوک) لمبی مستطیل شکل کا ہے، جس کے گرد ایک نہر ہے جو ابتلوں کی بنی ہوئی ہے اور اُن پر ایک قسم کے چونے کی، جسے آھک سیاہ (= سیاه چونه) کمتر هیں، لپائی کی هوئی ہے ۔ اس نہر کے بیچھر کنارے کے ساتھ ساتھ مکانات میں، جو حوک کو اس بازار سے جدا کرتے ہیں جو باہر کی طرف ہے اسے گہیرے عومے ہے اور بعض بڑی بڑی عمارتوں سے بھی، مثلاً شاھی محل کا پھاٹک، صدر کی مسجد، گهنشه گهر کا برج، جنوب میں شاهی مسجد اور شمال میں شاھی منڈی ۔ حوک کے وسط میں ایک لمبا کہمبا گاڑ دیا گیا تھا، جسے جاندساری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور دو سنگ سرسر کے ستون تھے، جو جوگان کے کھیل میں گولوں (goals) کا کام دیتے تھے ۔ مسجد شاہ، جو اب بھی موجود ہے اور چاروں طرف سے کاشی کی اینٹوں سے ڈھکی ہوئی ہے، شاہ عبّاس اوّل نے سولہویں صدی کے آخر میں تعمیر کرائی تھی۔ یہ دنیا کی خوبصورت تربن عمارتوں میں سے ہے ۔ شاہ صفی اوّل نر اس کے دروازوں پر جاندی کے ہترے جڑوائر ۔ مسجد صدر، جس مسجد فتح اللہ بھی کہتے ہیں، اس سے بہت چھوٹی ہے ۔ گھنٹہ گھر کا بسرج شاہ عباس ثانی کی تفسریسے کے لیے بنایا کیا تھا۔ اس کھنٹر میں دن کی هر ایک ساعت پر سریلی گھنٹیاں (chimes) بجتی تویں ۔ گھنٹے میں ایسے کل پرزے لگائے تھے که بڑی بڑی پتلیاں، جو رنگین هندسول سے ہندھی هوئی تھی، دیوار کے ماته ساته خود بخود حرکت میں آتی تهیں اور اسی طرح رنگین لکڑی کے بنے ہوئے پرندے اور دوسرے جانور بهی ـ شاهی منڈی (قیصریه) میں داخله، چوک کی دیگر عبارتوں کی طرح، چینی کی اینٹوں سے دھکے عوے دروازے سے موتا تھا؛ سرکزی

فرقے، نعمت اللّٰسي اور حيدري، آباد تھے ۔ ميدان ؛ حصّے كے اوپر ایک كتبد بنا هوا تھا ۔ اس سندى میں بہترین حیزیں فروخت ہوتی تھیں ۔ اس جوک میں شاهی معل میں جانے کا ایک راسته بھی تھا،،جو ایک بڑے دروازے (آلاقے = بیت سے رنگوں والا دروازه) سے هو کر گزرتا تھا ۔ یه رات دن کھلا رہتا اور ایک پناہ لینر کی جگہ (ہشت) کے طور پر کام آتا تھا۔ باغ کے وسط میں ایک خوش نما قصر نها، جسے چپل ستون کہتے تھے، اگرچہ اس میں أ كل الهاره ستون تهي [قب مادة اصطخر] . اس مين ایک بڑا کمرہ اور دو چہوٹر کمرے میں اور ان کے اندر شاهی تخت نها ۔ اس کی دیواروں پر منقش تصاویر بنی هوئی تهیں [ان میں سے گزشته بادشاهوں کی زندگی سے متعلق جھر مناظر اب بھی موجود ھیں۔ ان میں دو شاہ اسماعیل، ایک شاہ طبعاسی اوّل، ایک شاه عبّاس اوّل، ایک شاه اسماعیل ثانی اور ایک نادر شاہ سے متعلق ہے ۔ دو پرانی تعمویروں کے درمیان ایک شبیه ناصرالدین شاه قاچار کی بهی بعد سیں بنا دی گئی ہے].

اس دارالسلطنت كى زينت جن خوبصورت ترين آثار سے تھی وہ یہ تھے: الغراسانی کی کاروان سوائے: مقصود عصّار (م تیلی) کی کاروان سرائے: صدرموقوفات (\_منتظم اوقاف) دینی کا محل، جسے رستم خان نے تعمير كيًا تها: كاروان سرائ ملالى، جو عبّاس ثاني کے حکم سے تعمیر هوئی تھی؛ سار خواجه عالم، جسے عام طور پر گلیر (۔ پھولوں سے لدا عوا) کہتے میں ؛ کله مناز، جو اوپر سے نیچے تک ان وحشى جاناوروں کے سینگوں اور سروں سے ڈھکا ھوا تھا جو بڑے بڑے شکاروں کی یادگار تھے اور قلمد، جسے طُبْرُق کہا جاتا ہے (Chardin: قلعله تبریات ــ بركت والا قلعه) ـ باغ هزار جريب سي باره نهيوتيسه تهے اور بندرہ راستے تھے، جن پر دو رویه درکات لگرھوے تیے ۔ ان سیں سے بعض کو ایک تیر کے

فِیَازَبْ إِبِو باء کی آرایش کو مکمل کرتے تھے. اُن مصیبتوں کی وجہ سے جو افغانی فتح کے زمانے میں ایران بر پڑیں اور فاجاریوں کے عہد میں داوالعکومت کو تہران میں سنتل کر دیر جانے کے باعث امنمان تباہ دو گیا۔خیابان جہار باغ اور مدرسة مادر شاه اب تک موجود هير، ليکن چنار کے ہیت سے خوبصورت درخت، جو اس کے لیے باعث زینت تھے، کٹ کٹ کٹ کر تہران لر جائے گئے اور ان ک لکڑی ظلالسنطان کے محل کی تعمیر میں لگا دی كئى۔ تينوں پل اب تك اجهى حالت ميں محفوظ هيں۔ مدرسة سلطان حسين (جو افغانوں کے حملے سے تھوڑے دن پہلے کا ہے)، قصر ہشت بہشت (جو ظل السَّلطان کے وزیر صارم الدُّولة کا تھا) اور گلادُّون کے گؤں میں، جو جُلفا کے نواح میں ہے، دونوں منار جنبان (= لرزتے هوے منار) (اس عجیب بزکی المربع کے لیے دیکھیے La Perse: Mme Dialafoy ص ۸ ے ۲) اب بھی دکھائی دیتے ھیں ۔ سیدان شاہ ک پریوش منظر اب بھی ہاتی ہے. اور اس کے سامنے تقارخانے کے شاھی موسیقار اب بھی اپنے ساز (دنیں اور نفیریاں) بجاتے میں.

مشهور شاعر خاقائی (چهٹی / بارهویں صدی) نے اکاسی اشعار کا ایک طویل قصیدہ اصفہان کی تعریف میں لکھا ہے [جس کا مطلع ہے:

> نکبت حور است با صفای صفاهان جبهت جوز است با لقای مفاهان] (كليات [لكهنشو جوجره]، ١: ١٠٥).

ایمنی نوآبادی جلفا الجدیدة کے لیے دیکھیے

الما ہو ہا ہو ہو الما ہو الما ہو الما ہو اس کے يندكي عالي كير جنگ مين اصفهان انكريزون، روسيون اور ان کور کی یا می آویزشوں کا سر کر بنا رہا اور ان

فروھے پائی دیا جاتا تھا۔ بہت سے کوشک اور آ آوسزخوں میں جنوبی ایران کے بعض قبائسل، مد خنیاری اور قشقای بھی نمایاں حصّه لیتے رہے یر ، و ، عمیں روس کی شکست کے بعد اصفیان کا علا مکمل طور پر انگریزوں کے تصرف میں آ گیا۔ اسی طر عالم گیر جنگ کے دوران میں اصفیان اور ایران کے بعض اور جنوبی علاقر انگریزوں کے قبضر سیں آگ اور جنگ کے خاتم تک ان کے باس نہر ۔ سپر اقتصادی اهمیت اب بهی باقی هے اور سرواء ت وهال سوتی کپڑول کا ایک بڑا کارخانه موجود نیا کسی زمانے میں اصفیان کی نبوارس سنہور نبیر ۲۰۹۹ء کی سردہ شماری کی رو سے اصفیان کی آباد دهائم لاكه سے كچه زايد تهى].

مآخذ : ۱۹۸۱۹۰ : ۱۴ Bibiloth. Geogr. Arab. (۱) : مآخد דו אוד שאדו באד ש באד ב בון דד ש ידר ב به ب و یازه ر تا جه ر (این رسته)؛ جیم تا هیا (اليعقوبي)، اور اشاريه؛ (ب) التزويني، طبع وستنفلف ٧ : ٦ و ر ببعد ؛ (٧) ياقوت : سَعَجَم (طبع وْسَنْفَلْتُ)، إ به ب ببعد؛ (س) محمد امين الخانجي : منجم العمراد (بانوت کی معجم کا تنمه، مطبوعهٔ قاهرة)، ۱: ۸۸۷ ز Dict. de la Perse : Barbier de Meynard (.) : v. . ص . بيمد : Eränsahr : J. Marquart (٦) : مي "he Lands of the : G. Le Strange (4) : 7. 474 Eastern Caliphate ، ۲ ، ۲ بیمد ؛ (۸) براؤن 2 (Account of a rare MS. History of Islahan مسن خان: سرا (q) (عسن خان: سرا عسن خان: سرا البلدان، ۱: مم ببعد؛ (۱.) ناصر خسرو: Voyage Immitates Exoticae : Kampler (11) : + + + + + + + Pryce (۱۲) :س ۱۶۳ بیدا: (۱۲) Lemgovine) East India and Persia (طبع جمعت عاكلويت) لنلن و.وره تا ورورعرج ب، بعدد اشاریه؛ (۱۳ ournal der reis van den gezant der Oost-Indische Compagnie Joan Cunacus near Perzië in 1651-1652



Parsie Past: A. V. Williams Jackson (۲۰): باب ۱۹۰۹ می ۱۹۰۹ بیمد: بیمد: ۱۹۰۹ می ۱۹۰۹ بیمد: ۱۹۰۹ می ۱۹۰۹ بیمد: ۱۹۰۹ میکنی And Present (ندونارک ۱۹۰۹ میکنی History of Persia: Sykes اندونارک ۱۹۰۹ بیمد: ۲۰۸۳: ۲۰۸۳: ۲۰۸۳: ۲۰۸۳: ۲۰۸۳: ۲۰۸۳: ۲۰۸۳: ۲۰۸۳: ۲۰۸۳: ۲۰۸۳: ۲۰۸۳: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹: ۲۰۰۹:

(CL. HUART هوار)

یه فقیه ه ه م م م م م م بیدا هوا اور سوله برس کی عمر میں دہستان فقہ ظاہری کے رئیس کے طور پر انے باپ ک جانشین بنا (آپ داؤد بن خان ) ـ وہ بغداد سي ۾ ۽ ڄھ/ ۽ ۽ ۽ عسي فوت هوا ۽ ابن سريج، النَّائيُّ الاُّ دَبَرِ، الحَلَّاجِ اور الطُّبري بِيهِ اس کے فقیمانہ ﴿ منافئروں کا ذکر آیا ہے، لیکن جس چیز نے اسے رد زندهٔ جاوید بنایا وه اس کی جوانی کی نصنیف أَنتَابِ الرِّهِرَاءِ (مخطوطة قاهرة ؛ فيرست، من ، و ع) هما جی میں پچاس باہوں میں بانچ هزار چیدہ انتعار درج ھیں، جو اس نر سعراہ کے کلام سے "عشق کے مختلف احوال، اس کے قوانین اور اختلافات'' سے متعلّق منتخب کیر میں اور ان کے ساتھ نہایت رنگیں نثر میں اینی طرف سے حواشی بھی لکھے ھیں ۔ اس میں اس نے حب العذری کے افلاطونی نظریے کی ایسی خوش اسلوبی سے تشریح کی ۔ که اس سے بہتر کسی اُور نے ہیں کے محمد بن جاسم السیدلانی کے سانیہ جس کے نام پر یہ کتاب لکھی گئی، اس کی دوستی، جو سرتر دم تک قائم رهی، زبآن زد خلائن هو عِكى هِ (قَبُ ابن فضل الله العُمرى: مسالك الأبعارة جزه فقهاه، باب ه، بدبل ماده؛ برا کلمان، ١ : ١ وجره ) من L MASSIGNON (Limited

از C. Speelman ، طبع A. Hotz مليع C. Speelman أ بعدد اشاربه : Le P. Raphael du Mans (۱۳) بعدد اشاربه : de la Perse en 1660 (يبرس - ١٨٩)، ج ه، بعدد اشاريه: Voyages faits en Moscovie, Tartarie: Olearius (10) et Perse ، مترجمة Wicquefort (ايمسٹرڈم ع م ع)، ص ، ورتا مرر اصفهان کے رج و د کے ایک منظر کے) ؟ אכש Nouvelles relations du Levant : Poullet (בייל ) Descrip- : Ch. Texier (14) : Any + + + + + + (6 + 774 tion de l'Arménie, la Perse درس ۱۱۲ : ۲۰(۴ مرس ۱۱۲۰) المرس TTO: 1 (Voyage: Coste ) Flandin (1A) : 172 4 تا ۸ م م و ۲ ؛ ، تا ه ۲ ؛ (Perse moderne (۱۹) لوحه Denkmaler persischer Fr. Sarte (+.) : ... ... Baukunst عدد به و ی، متن ص س م بیعد: (۲۱) بيعد ؛ Travels : Ker Porter النان ۲۰۰۰ ؛ ۱ (۴۱۸۲ ميمد) ا معبوعه ، ۱۵۰۰ (معبوعه ، ۱۵۰۰ ) ک م ا اضافات از Langles مطبوعه ۱۸۱۱ع، ۸: ۲۰۱۱ ببعد؟ Monuments modernes de la : Pascal Coste ( 77) Perse عن ه تا ۲۶ (۲۳) اثر Erdkunde : C. Ritter من الم Reise der k. preus- : H. Brugsch (+ +) : + + 5 (در المرك المرك sischen Gesandschaft nach Persien Vers : Pierre Lots (٢٦) المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحد : Lycklama à Nijeholt (ريما : ابعد : [spahan : T 'Voyage en Russie, au Caucase et en Perse, etc. : Mme J. Die- (+ q) : بعد : (+ ۱۸۸۲) Sun المرس عمره عن مراع) La Paerse : ulafoy (اللَّان اللَّانِ Journey : Morier (۲.) : ۲۱۱ ص ۱۵۹ بیعد: (۲۱) Second Journey (تنثن :Edw. G. Browne (۲۲) : ۱۲۹ ص ۱۲۹ ابعد: (רץ) ישני און און איי און איי אין און איי איז A year amongst the Persians Journeys in Persia and Kurdistan: Mrs. Bishop : Arthur Arnold (۲۳) نجعد: ۱ (۴۱۸۹ مار) ۳۰۹ من (الثلث Through Persia by Carava الأصفهاني، ابوالفرج: ديكيم ابوالفرج. الأصل: ديكيم ابوالفرج.

الأضلع: مناسب یا موزوں ترین ، ایک لفف جسے متکلین نے ایک اصطلاحی معنی میں استعمال کیا ہے.

"القائلون بالاصلع" معتزله كے ايك ارقے سے تعتی رکھتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے وہی کیا جو نوع انسان کے لیے سب سے بہتر تھا۔ اس کا ذکو کمیں نہیں ملتا کہ اس فرقر میں کون لوگ شامل تھے ۔ ابوالہدیل کہ سسک ید تھا کہ اللہ نے وہی نظاء قائم کیا جو انسان کے لیے سب سے ہمتر تھا۔النظام نے اس میں ایک دقیق نکتر کا اضافه کیا ۔ اس نر کہا که کائنات کا نظام قائم کرنے کے اپیر لامحدود طریقے تھے، جو خوبی سیر ایک دوسرے کے برابر تھے اور اللہ چاہتا تو ان سیر سے کسی [اُور] کو بجائے سوجودہ طریتے کے اختیار کر سکتا تھا؛ اس اضافے سے وہ اس شبه کو دور کرنا چاهتا تها جو پسلے نظریے میں مضمر تها، یعنی یه که اللہ کی قرّت محدود ہے۔ چونکه دوسرے لوگوں کے لیر اس بات کو مان لینا مشکل تھا که نظام عالم جس صورت میں موجود ہے وہی ساری سمکن صورتوں مین بہترین صورت ہے اس لیے وہ صرف اس بات کے قائل ہو سکے کہ انسان کی دینی ہدایت کے لیر الله نے جو طریقه اختیار کیا وہ البته بہترین طریته تھا، بعنی اس نے انہیں صحیح راسته سمجھانے کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا ۔خود معتزله کے درمیان اصلح کے مسئلے میں بہت زیادہ اختلاف راے تھا۔ آ گیے چل کر اہل ہتت نے اس نظریے کی سحافت ثابت ا الرقراع لير بين بهائبوں كى كمانى بيش كى، جو یوں تھی کہ ایک بھائی اجین میں سر گیا اور جب میں اگیا! ایک زندہ رہا اور نیک سرد بن کو اس نر الله بعد الله بعد الماء حاصل كباء الك بدكار

هو کیا اور دوزخ میں داخل هوا۔ اب پہلے بھا و حنت میں اعلٰی ترین مقام حاصل کرنر ک موقع نہیں ملا اگر اسے اس بناہ بر جائز قرار د؛ ی کوشش کی جائے که اللہ جانتا تھا که وہ زندہ ر تو برا آدسی هوگ اور دوزخ سین جائےگا، تو الاسا کے جاننے والوں کو اس بات کا جواب دینا ناست ہوکا کہ بھر اللہ نے تیسرے کو بھی بچین میں ، کیوں نه مار کالا [تاکه وہ بھی دورخ سے بح جا ( قب البغدادي : اصول الدين، استانبول - ١٠٠٠، م ۱۹۲۸ ص 😘 بیعنہ ـ سعلوم ہوتا ہے ۔ عسرے کے متأخرین معتزلہ نے بھی معتزلہ بغداد اسی قسم کی تنقید کی ہے۔ تاہم الاصلح کے نظر میں سے اس حصر کو حذف کرنر کے بعد کہ ا کے لیے کوئی ایک طریقہ اختیار کیرنا واجب : اعل سنَّت نے اسے "حکمة الله" كا سرادف قرار در کر قائم رکھا اور دینی ادب میں داخل کر دیا ہے سُلاً ابن النفيس [ رُك بآن ] كے الرسالة الحميد سین (نب شاخت J. Schacht در مانک menaje a Millés- یا · Vallierosa بارسلونا به و و ع ، به به ببعد)

مآخل: (۱) الأشعرى: مقالات، استانبول ۱۹۹۹ مآخل: (۱) الغياط المام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹۱ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ مام ۱۹۹ م

(ستخبری وات W. Montgomery Watt )

الأصم : (بهره) ایک عرف، حس کا اطلاز

بعدد اشخاص پر هوتا هے، بالقصوص الله دو پر

(۱) سفیان بن الأبرد الكلبی، معروف به الأصم،
ایک اموی سه سالار، جو اپنی فصاحت لسانی کے لیے
مشہور تھا ۔ اس نے خوارج کے خلاف متعدد مبعوں کی
قیادت کی، جن میں سے اعم ترین ۸ے ه / عہد عیادت کی، جن میں سے اعم ترین کی تھی ۔ اس مبم ارزقی خارجی، قطری بن الفجاۃ [المازنی] [راف بان]
نے شکست فاش کھائی اور مارا گیا،

مآخذ: (۱) الطبرى: تاريخ، طبع دخويه، ب: ۱۸. (مطبوعة قاهرة، ه: ۱۲۹) ؛ (۲) جاحظ: البيان،طبع هارون، ۱: ۲۶، م.م و ۳: ۱۲۳،

(۲) ابوالمباس محمد بن بعنوب النيسابوری، المعروف به الأصم، سذهب شافعی کا فاسور قید اور محمدت، تاریخ بیدایش عربه ۱/۸۹۱ تاریخ وفات ۱/۸۹۱ می عربه ۱/۸۹۱ اور المزنی آرف بان آران به ۱/۸۹۱ اور المزنی آرف بان آران المزنی المرادی (م ۲۰۸۰ می اور المزنی آرف بان آران (م ۲۰۸۰ می در المراد کی تمنیف المختصر لوگون می زیاده شیور هو گئی، کیونکه اس نے اس کتاب کا ایک تمحیح کرده نسخه شائع کیا، جو بیت مقبول هوا؛ دیکھیے الفورست، ص ۲۱۲ - اس کے ایک شاگرد سیل بن محمد المحملی الشافی (م ۱۸۳۵ میره) نے سیل بن محمد المحملی الشافی (م ۱۸۳۵ میره) نے سیل بن محمد المحملی الشافی (م ۱۸۳۵ میره) نے

مآخذ: (۱) الفهرست، ص ۲۱۱، ۲۱۲؛ (۲) ابن خلّکان: وقیات، قاهرة ۱۳۱۰، ۱۳۱۰ و طبع عبدالعمید، قاهرة بلا تاریخ [۲۹۸ ۵]، ۳: ۳۰۱، (۲) الدّهی : طبقات العقاظ (Liber Classium, etc.)، طبع وستنفلان، گوتنکن ۱۸۳۰، ۱۵۰، بیمد، ۲: ۳۰، شماره ۱۳؛ السبکی : طبقات الشافعیة الکیری کی جو طباعت هماری باس ها سی اس کا گوتی ذکر نبین .

[(م) حالم الاصم، ابو عبدالرمن بن علوان، مشهور عالم اور بزرگ، جو بلخ میں پیدا موے اور عقیق البلغی کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ان سے بہت سے حکسانه الوال اور زاعدانه بند و نصائح متلول میں۔ انہوں نے

٤٣٠ه/ ١٥٨٥ مين واشجرد (مَاوراه النّهر) مين والنف يائي.

مآخذ و سأمي بك ؛ قاموس الاعلام، بذيل ماده -]
( R. BLACHPRE )

یه فاضل اور اس کے هم عصر ابو هیدة آرک بان] اور ابو زید الانماری آرک بان] باهم مل کر تین آدمیوں کا ایک گروہ بناتے هیں اور ماهران زبان هری، علم اللغة اور علم الشعر کے سلسلے میں ان کے مرهون منت هیں ۔ یه تینوں بصرے کے سربرآورده ماهر لغة ابو عمرو بن ابی العلاء آرک بان) کے شاگرد هیں ۔ ان کے کثیرائتعداد شاگردوں میں سے ادیب الجاحظ نے اپنی شمانیف میں ان کی قابلیت علمی کی یادگار قائم کر دی ہے ۔ حیرتانگیز حافظه اور یادگار قائم کر دی ہے ۔ حیرتانگیز حافظه اور غیرمعمولی تنقیدی طبیعت الاصمعی کی استازی شان ہے۔ اپنے استاد سے اس نے ان حدود کا جو علم اللغة کے لئے مقرر کر دی گئی هیں مکمل شعور حاصل کر لیا تھا (دیکھے ابوالعلاء کا ایک ملغوظ، جو المسبوطی نے تھا (دیکھے ابوالعلاء کا ایک ملغوظ، جو المسبوطی نے

المَرْعَدِه ؛ \* ٣٣٣ بر قل كيا هـ) -قواعد لسّان اور علم اللغة كى بابت بدويوں سے معلومات حاصل كرنے كا طريقه، جو معلوم هوتا هے بصرے ميں ابو عمرو کی مستافزائی سے بیولا بہلا، اس کے شاکردوں نے اس سے سیکھ لیا ۔ بصرے کے بدوی استادوں کی ایک فيسرست الفيسرست، ص من بيعد، مين دى هوئى هے (قب العزهو، ۲: ۱.م ببعد) \_ بصرے کے عبواء اس کی علمی دل جسبی سے واقف تھر اور اسے کسی ایسے شیخ کا پتا بتا سکتے تھے جو علم اللَّغة میں كمال ركهتا هو (ديكهي المنزهر، ب : ٣٠٠)-حکایات میں یه بھی موجود ہے که وہ سوار هو کر دیمات میں بدوروں سے ملنے جایا کرتا تھا، تاکد ان کے منہ سے اشعار کے تطعات سن کر جسم کرے ۔ ابھی وہ نوجوان ھی تھا که طالبان علم اس کی تلاش میں رہنے لگے اور اس وقت اس کی ''مجلس'' دور دور تک مشہور ہو چکی تھی۔ علم اللسان کے مختلف شمبوں میں سے، جو اس وقت تک تبرقی با حکر تھے، اس کا ذھن علم اللغة سے خاص مطابقت رکہتا تھا اور ابو زید قواعد لسان میں اس سے ہڑھ کر مانا جاتا تھا۔ الخليل وزن شعر كے بارے ميں اس سے مایوس تھا (دیکھیے این جنی: الخصائص، ص ہے ہے) ۔ جن حالات کے تحت الأصمى بغداد آیا اور ھارون الرّشيد کے دربار سين رسائي بائي ان کي بابت چند روایات بائی جاتی هیں ـ ایک حکایت میں، جو المرزبانی نے بیان کی اور الیافعی، بن ہے، نے آسے قتل کیا، بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہصرے مين خلفه سے پہلے هي مل جكا تها ـ محد الأمين نے اپنی وقی عہدی کے زمانے میں اسے بلا بھیجا اور وفار الفضل بن الربيع نے اسے خليفه سے ملا ديا (ديكهي تاريخ بغداد، ١: ١: ١٠٠) ـ الجَبْشيارى : الموزوات من ١٨٩ ك مطابق جعفر بن يحيى البرسكي النے عارون الرشید سے سلایا ۔ برسکیہ ، نے اسے

بهت نوازا (دیکھیے ابنالمعتز : کتاب مذکر ص ٩٨)؛ تاهم جب انهين زوال هوا تو الأب ان کی حجو کرنر سے نه جوکا (دیکھیر الجمشیار: ص ۲۰۹) ـ چونکه وه جعفر کا گهرا دوست اس لير جب جعفر ١٨٤ ه / ٣٠٠٤ مين نظرون گرگیا تو آسے بھی اپنی جلن کا خوف ہوا (دیکہ الجبهشياري، ص ٩٠٩) - الأصمعي كي رام مين ش اسحق بن ابراهیم الموصلی ، جو دربار میں اس مدمقابل تها، اپنی ظرافت طبع کی بدولت خلیفه قد روبر کا انعام لینے میں اس سے زیادہ کامیاب (دیکھیے الأغانی، و: 22؛ العصرى : زهرالآدا طبع ثاني، ص س ١٠١٠ اور الإرشاد، ب : ١٠٠٠) -عبد ربه كي العقد مين بهت سي غير معمولي حكاء ( نوادر) اور هنسانروالي کهانيان (سلم) هين ، جنو سنا سنا كر الأصمعي خليفه كأدل بهلايا كرتا تو هارون کی وفات کے بعد معلوم هوتا ہے که الأصد بصرے جلا آیا۔ فقط ایک تنہا نسہادت کی رو الأصمعي كي وفات مرو مين هوئي (ديكهيے خلَّكان، عدد ومم).

الأصمعی کے شاگردوں میں اور اس سے ته رکھنے والے بصرے اور بغداد کے حلقوں میں به سی کہانیاں زبان زد تھیں، جو خود اس کی کہ هوئی یا اس سے متعلق تھیں اور جنھوں نے عہ ادب میں مقام پایا۔ ان میں سے بعض کہان یقینا اس کے اخلاق کی صحیح آئینددار هم چنانچه ان کہانیوں میں همیر بتایا گیا ہے آپنے انتہائی عروج کے زمانے میں خاصی املاک مالک هونے کے باوجود الأصمعی کو ایک مفلی شاک مرح رهنے پر اصوار تھا۔ ایرانیوں کی ٹھاٹ بھکی زندگی کے مقابلے میں وہ اس سادہ بود و بھی حو جو [حضرات] عصرانی میں وہ اس سادہ بود و بھی حو جو [حضرات] عصرانی میں کے خالص زندگی کے مقابلے میں وہ اس سادہ بود و بھی حو جو المحسوب ہے عرب کی خالص زندگی کے مقابلے میں وہ اس سادہ بود و بھی حو جو المحسوب ہے عرب کی خالص زندگی کے مقابلے میں وہ اس سادہ بود کی گھاٹ بھی کو جو المحسوب ہے عرب کی خالص زندگی کے مقابلے میں وہ اس سادہ بود و بھی کو جو المحسوب ہے عرب کی خالص زندگی کے مقابلے میں کو جو المحسوب ہے عرب کی خالص زندگی کے مقابلے میں کو جو کی خالص زندگی کے مقابلے میں کو جو کی خالص زندگی کے مقابلے میں کو حول کی گھاٹ کو حول کی خالص کو حول کی خالص کو حول کی خالص کو حول کی خالص کو حول کی خالص کو حول کی خالص کو حول کی خالص کو خالص کو خالی کو خول کی خالی کی خالص کو حول کی خالی کو حول کی خالی کو خول کی خالی کی خالی کو حول کی خالی کو حول کی خالی کو حول کی خالی کو خول کی خالی کو حول کی خالی کو خول کی خالی کو خول کی خالی کو حول کی خالی کو خول کو خول کی خالی کو خول کو خول کی خالی کو خول کی خالی کو خول کی خول کو خول کی خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کی خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول کو خول

(الحاجرى)، ص ١٨٦) ـ اس نے ناخوانده سردول اور عورتوں کے جو مقولات بیان کیے ھیں ان سے صرف ان کی بلاغت می کا اظہار مقصود نہیں ہے بلکه أن اده زندكي بسر كرنر والونكي مخلصانه اور باكيزه عادات پر بھی روشنی پڑتی ہے ۔ جذباتی اور رتت انگیسز مسرائی کمپنے کی طرف اس کا طبعی رجعمان تھا ۔ کہا گیا ہے کمہ اس نر ہجویتہ اشعار کی کبھی روایت نہیں کی ۔ اس کا یه رویه عبرب نسل کا وہ مثالی تصور پیش کرتا ہے جو اس نے خود اپنے مذہبی احساسات کے مطابق ان کی بابت قائم کر رکھا تھا۔صعبح روایات میں وہ الحسن البصري الم كم مقولات ببال كرتا ہے ۔ يمهى روح اس کی ان متعدد روایات میں بھی جلوہ گر ہے جو اس فقرے سے شروع ہوتی ہیں: "سین نے ایک بدوی کوسنا که وه اپنی دعاه مین کمه رها تها . . . . " مصنفین مابعد کی تصنیفات میں بھی یه جذباتیت الأصمعي کے اخلاق کا سب سے غالب اور نمایاں عنصر نظر آتی ہے ۔ ابن درید کی خیالی حکایات میں سے ایک حکایت میں بھی، جو الأصمعی کی زبان سے کہلوائی گئی ہے، ہمیں یہی عناصر ملتے ہیں (ديكهيم القالى: الأمالى، طبع اوّل، ٢: ١) - ابن العربي كي .معاضرات الايرار مين بعسرے كا يه فاضل ما هنر لسان (الأصمعي) كنيتا هي، جيسا كه اسی کے هم عصر ذوالنون المصری نے بھی بیان کیا ہے، که وہ ایسی نوجوان مفلس بدوی لڑکیوں سے ملا جنھوں نے اسرار عشق البھی کی غیر متوقع اور غیر معمولی گهرائی میں غور و خوض کی علامات اس کے سامنے پیش کیں (دیکھیے وهی کتاب، · (177 'A1:1

اس کے راسخ الاعتقاد هم عصر اور بعد کے

ك نمونه سمجهتا تها (ديكهير الجاحظ: البخلاء | ايك راسخ الاعتقاد سنّى تها ـ ابراهيم العيرين (م ١٨٠ / ١٨٥ [كذا ؟ ١٩٨٥]) كيتا هـ كه بصرے کے ماہرین لسان میں صرف چارشخس گزرے ھیں جو ہوری طرح سنة کے پابند تھے اور ان میں سے ابك الأصمى تها (ديكيي تأريخ بغداد ، ، ؛ ٨١٨ : قب ابن الأنباري، ص ١٤٠) ـ اس ك زّهد کی مثال ایک روایت میں یوں بیان کی گئی ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے اس نے زبان سے متعلق ایک سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کی، کیونکہ اس سوال سے قرامت قرآن سر یا حدیث کے الفاظ پر بین اثر پڑتا تھا (ایسی مثالوں کی ایک فہرست العزهر، ج: ٥ ٣٠ ببعد، مين دي هوئي هے) ـ ابوعمرو اور ابوعبیدة کے هال تو لغة کا مطالعه قرآن کے مطالعر بر موقوف تها، ليكن الأصمعي "قارى" كو نحوى أور اسعار کے راوی سے بالکل الگ سمجھتا تھا۔ اپنے استاد نافع اور قراہ مدینہ کے مطابق الأصمعی اسی وجه سے قرآن کی تفسیر کرنے سے بھی احتراز کرتا تها (اس موضوع کے لیے دیکھیے ۱۵ Two Mugaddimes اور the Quranic sciences خبيم A. Jeffery خبيم ص ۱۸۳): نتیجة الأصمی تنسیر سے بھی دست کش هو كيا (ديكهي العُزْهِر، ٢ : ١٩ مَ و الإَرْشَادَ، ١ : - ب ببعد) \_ اس سلسلر میں وہ معتزله اور قدریّه جماعتوں کی راہے سے اختلاف رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ قرآن کی تاویل اپنی راے کے مطابق کرتے ھیں۔ ابو عبیدة نے بھی اپنی البجاز میں یہی خیال ظاهر کیا ہے (دیکھیے الإرشاد ب: ٢٨٩ و م: ١٦٨).

شمر کا راوی هونے کی حیثیت سے الأصمی اور اس کے معاصر بنیادی طور ہر دو عظیمالشان راويون حسّاد الراوية [رك بآن] اور خَلْف الأحمر [رَكَ بَان] ہے سائر تھے ۔ ان دونوں مسیوں کے ناقابل اعتماد کردار سے جو دشواریاں بیدا ہوتی مصنَّفین سب اس بات پر متَّفق میں کے الأصمى التهیں انہیں الأصمعی نے پوری طرح دیکھ ٹیا تھا

الإيقاد، م: .م، اور العزمر، ٢: ٩.م: 🗫 منتصدی س وو بعد) ـ زمانهٔ جاهلیّه کے المن الله علم المرون کے تصائد مکتل اور محیح شکل میں کینے کے لیے اس نے ایسے لوگوں کو تلاش كيا جو روايات كا قابل وثوق علم ركهتے تھے۔ اپنی تمانیف میں اس نے ایک ایسا تنقیدی رویه اختیار کیا جو اس زمانے کے لعاظ سے جاذب توجه تھا ۔ جزیرہنماے عرب کے اساکن کا گہرا علم، قبائل کے انساب کی ہوری معرفت اور سب سے بڑہ کر لفت اور نحو سے پوری واقفیت اس کا طرہ اسیاز تھا۔اس کے شاگردوں نے اسی طریقے کو آگے جلایا اور یه تنفیدی خصوصیات بعد کے شارحین کلاء عرب میں عام طور پر رائج هو کئیں ۔ الأصمعی کی رکھی هوئی بنیاد پر اس کے شاگردوں۔۔ابن حبیب، على بن عبدالله الطوسى اور آخر مين السكرى ـ نے دواوین کے معین اور درست صورت میں نسخے

زمانة قبل اسلام اور ابتداے اسلام کے شعراه کے بہتر قطعات ہے، جو اس نے اپنے مجموعة اشعار الاصحیات میں جمع کیے (طبع Ablwardt: -Ablwardt : -Ablwardt : -Ablwardt : -Ablwardt : - بران ۱۹۰۹) هم الأصحی کے ادبی ذوق کا اندازه لگا سکتے هم الأصحی کے ادبی ذوق کا اندازه لگا سکتے هیں ۔ ''قلد الشعر'' کے موضوع پر الأصحی کے بہت میں مافوظات بعد کے مصنفین نے قتل کئے هیں ۔ ایک بیاض میں؛ جس کا نام فعولة الشعراء فے ایک بیاض میں؛ جس کا نام فعولة الشعراء فے ایک بیاض میں؛ جس کا نام فعولة الشعراء فی اسلام نام کے شاگرد ابو حاتیم السجستانی نے بات )؛ اس کے شاگرد ابو حاتیم السجستانی نے باس کے وہ ارشادات جمع کیے هیں جو اس کے استاد نے باس کے وہ ارشادات جمع کیے هیں جو اس کے استاد نے باس کے وہ ارشادات جمع کیے هیں جو اس کے استاد نے باس کے مواب میں دیے تھے کہ کون سے باس کی مطابق ابو عمرو کو کسی نے کسی اسلامی المدد المدی کے مطابق ابو عمرو کو کسی نے کسی اسلامی المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد المدد

ا : ٣٠)، ليكن اس كا شا كرد ان شاهرون كى قدر كم هم جنهون نے لغت ميں كمال حاصل كر ليات (مثال كے طور يو ديكھيے اين الجراح : الورا ص ، به ؛ اس نے جو المولدون كى تنقيد كى هـ اس لے ديكھيے ديكھيے عبد كى هـ اس ليے ديكھيے عبد كى بيد) .

توامیس لغت سے متعلق اپنے جمع کیے عور مواد میں وهی منظم طریقے جاری رکھتے هوے . ماهران لسان نے ان دراسات کی بابت عراق میں شرو می سے جاری کر رکھے تھے، یعنی ایک قسم ا مواد کو ایک هی باب میں اکھٹا کر دینا، الأصم نے چھوٹے چھوٹے رسالے تصنیف کیے، جن کے ا الفيرست، ص ٥٠ مين دير هوے هيں .. اپني كتا جزيدة العرب مي -جس كي اصل نهين ملتي، ليا جس کے اقتباسات یاقوت نے اپنی معجم میں به کثر جمع كو ديے هيں ــ الأصمعي اماكن عرب كے متع خود حاصل کردہ علم کا ثبوت دیتا ہے ( مثار دیکھ سجم، ۱: ۱۰۰) - ان رسائسل کے حجم ہابت میں الفہرست سے فقط اتنا بتا جلتا ہے " غریب العدیث دوسو ورق میں لکھی گئی تھے بهرحال ان رسائل کی خاصی تعداد محفوظ رک کئی ہے (دیکھیے ہواکلمان، ۱: ۱۰، و تکہ ر: م ٦٠) - ليكن الأصمعي كي لفوي تصانيف آخری شکل کا ان نمونوں سے اندازہ نمیں لگایا جا س اور جو کوئی مثلاً اس کی کتاب النبات و الشجر , نهایت ناقس متن (طبع Haffner ) بیروت ۱۸۹۸ کا ابو حنیفة الدینسوری کے ان واقعر اقتباسات مقابله کرے کا جو اس نے اس تعینی سے او كتاب النبات مين نقل كير دين اس ير يه امر بخو واضع هو جائے گا .

الأصمعي سي شاكردوں ميں سے ابو نصر ام ابن حاتم الباعلي اس كا "راويه" مشهور تها - اس بابت كما كيا هے كه اس نے اپنے استاد كى كتا

ثملب کو پہنچائیں (دیکھیے آلارشآد، ج: مم) - ا کن حرف کا مجموعه)، وَتَد [رَلَقَ بَال ]، اور فاصله ان کتابوں کی روایت کرنر والوں میں ابو عبید القاسم ﴿ [رَكَ بَان] (یعنی تین یا جار حروف معیم کا مجموعه، [رک بان] کا بھی ذکر آتا ہے، جس نے الاصعمی الجس کے بعد ایک، حرف ساکن آئے)؛ انہیں سے ارکان کی کتابوں کو ابواب میں تقسیم کیا اور ابو زید الأنصاري اور كوفي ماهيران لسبان كي سند يبر بعض سعلوسات كل اضافه بهي كيا (ديكهير الأرشاد. . (177:7

> متأخر ، مجم نکروں کو الأصمعي کے جمع کیے هوے ذخیرہ معلومات کا علم الأزهري كي تهذيب اللغة سے ہوا۔ اس کتاب کے دیباجے میں الازمری ان بالواسفه اور بلاواسطه مآخذ كا ذكر كرتا ہے جہاں سے اس نے یہ عنمی ذخیرہ حاصل کیا،

مآخل : (١) السيراني: Biographies des grammair المرس - المرس (Kronkow) امرس - امرات المرس - المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرا ١٩٣٦م م م تا ٩٨ ؛ (٧) الفيرست، ص ٥٠ تا ٢٠٠ (r) الرُّبعي: المنتلِّي من اخبار الأصمى، طبع التنوخي، دمشق ۱۹۰۹ (م) تأريخ بغداد، ۱ : ۱ م تا ، ۲۸: (ه) ياقوت: الإرضاد، بمواضع كثيره! (١) الأعانى، جدول (tables) : (ع) ابن الأنبارى : نزهة، . م ؛ تا جه ؛ (٨) ابن خلَّكان، عدد و ٨٠ ؛ (و) اليافعي: سرآة الجنان، ب : به تا عد : (١١) السيوطى: المزهر، بمواضع كثيره ؛ (١١) وهي بمبنف: بغية، ص ١٠٠ بعد! عربي تمانف مين أور بهت سے موقع به موقع حوالهجات؛ (۱۲) گولگ تسیهر \$141 ; r.3 199 (190 : ) (Mak. St. : I. Goldziber (۱۲) براکلمان، ۱: م . ۱ و تکملة، ۱: ۱۳ تا ۱۳: ( ) = ( Les ) | 1 ( Litt. : R. Blachère () =) Le milieu basrien et la : C. Poilat (10):109 . 1 Tr & formation de Gähis

(B. LEWIN USE)

- الأصمعيات: ديكهيم الأصمى.
- اُصول : علم عروض میں اصول سے سراد ہے . \_ (یعنی دومتحرک حروف یا ایک متحرک اور ایک

ر کیب باتے میں۔ نیز دیکھیے ماڈہ عروض (عبدالمنان عدر)

> أصول تفسير : ديكهم مادَّة قرآنَ. اصول حديث: ديكهيم مادّة عديث. اصول فقه: ديكهير مادة فقه.

أصيلة : (آج كل فرانسيسي اور برتكالي مين Arzila اور هسپانوی میں Arzila) ، مراکش میں عر اوتیانوس کے ساحل پر ایک شہر اور بندرگه، جو طنجة سے پیچاس كيلوميٹر كے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع ہے اور وادی العّلْو کے دائر سے کیے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ هسپانوی مردمشماری کی روسے اس کی آبادی وجو رہ میں چھر هزار سے نچه اویر تهی اور وم و ، عامین بژه کر سوله هزار سے کچھ هي کم ره گئي ۔ اس ميں مسلمانوں کي کثریت ہے، یہودی اقلیت ناقابل اعتناہ ہے اور نجه تهوڑے سے بوربی بھی میں، جن میں زیادہ تر ا مسانوی هیں .

معلوم هوتا هـ كه يه نام أميلة عديد (Strabe) ، Astoninus -- ) Zilis کی Ritoninus مقامات اور Ravenna کی Annoymue کے نام تمیون) یا (Ptolemy) اور Ptolemy)سے تکلاف الیکن قدیم مستفین نر اس شهر کی بابت هسی کچه نییں بتایا، جو ممکن ہے که شروع میں فینیٹیوں کا تجارتی مقام هو۔ اس کے مقابلر میں عرب مؤرخوں اور جغرافیاتویسوں نے اس کا به کٹرت ڈکر کیا ہے اور اس کے حالات بنی بیان کیر هیں، جن میں من جمله آور مصافق کے ابن حوثل اور البگری بھی میں۔ البکری کا ہے که تیسری صدی هجری / توین میلادی میں نارین (Normana) دو داسه امیلهٔ مهد الد

چھٹے بہندی عجری / ہارمویں مدی مہالادی میں الإدبيسي اس كي بابت كهتا هكه يه ايك جهونًا سا عميه هر جو بالكل ويران هو حكا هے \_ بهر حال نوين مدی مجری / بندرهویی صدی میلادی میں بہاں تجارت کی کسی قدر گرم بازاری ضرور رهی هوگی، کیونکه ہرتگالیوں کو جب طنجة کے سامنے تباھی کا سامنا کرنا پڑا (مہم م) تو وهاں يهودي سوداگر اور جنیوا اور تسطیله (Castile) کے تاجر موجود تھے ۔ معلوم عوتا ہے که فاس (Pez) کے وَطّاسی سلاطین نے اسے اپنا ایک بڑا مرکز بنا رکھا تھا۔ باین همه اس شهرکی تاریخ کا صحیح علم در اصل اس زمائر سے هوا جب اس پر پرتگالیوں نے قبضه كيا (١٥٠١ تا ١٥٥٠) - اصيلة بر ان كا قبضه شاه الفائسو خامر ، المعروف به الأفريقي (the African) : کے زیر کمان اس کے فرزند کی معاونت سے، جو آگر جل کر جان sohe ثانی کے نام سے مشہور هوا، م اگست ر مر رع کو عمل میں آیا ۔ اس کے فتع کرنے میں ایک . حد تک یه غرض بهی تهی که طنجة کو عقب سے گهیر ليا جائے؛ چنانچه اصلة کے بعد بہت جلد طنجة بھی فتع هوگیا اور برتگیزی اس شهر مین بلا جنگ و جدل داخل مو گیے ۔ ان جدید مکم رانوں نے اصلة میں ایک مشبوط قلمه بنوایا، جس میں ایک زیر زمین محبس تھا اور ایک وسیم قصیل تعمیر کی، جس کے اندر ہورا شہر آ گیا تھا؛ یہ سب استحکامات آج تک باقی میں ۔ پرتگیزوں کی قلعه نشین فوج کو سبتة، النّصر السّغیر اور ہالخصوص طنعة كى حشاظتى فوجوں كے ساتھ سل كر لکاتار مرابطون، مقامی سردارون (جَبل هُسّرب)، كايُدين التصر الكبير ، لراشه Larache ، تطوان Totuna و چھااوٹن Checheone (مولائی ابراهیہ)، نیز قاس کے ماللي سلاطين، والخصوص محمد البر تقالى، ك حملون كأ يظليله كريًا يزا \_ انهيل كئي محاصرون كا سامنا هواء من بوں سب سے سخت ۱۰۰۸ کا تھا۔ برتگیزوں

کے قبضے سے شہر نکل گیا اور فقط قلعے ہر ان ' قبضه رہ گیا۔ آن کی جان پرتگال سے ایک دستہ فو کے آ جاتے سے بجی، جسے بعد میں پیڈرو نوار Podro Navarro کے هسپانوی بیڑے کی کمک بھی سا گئی۔ علاوہ بریں قلعر کی کم زوری کا سبب اس آ بندرگاه کا عدم استحکام بھی تھا، جس کا راسته ایک زیر آب چشان (reef) کے بیچ میں آ جانے سے رک كيا تها ـ اكست . ه م اه مين شاه جان John ثالة (۱۵۲۱ تا ۱۵۰۱ع) نر به شهرخالی کر دیا ـ اس ی جند هفتر پہلے القصر السفير بھي اس غرض يو چهور دیا گیا تھا که ساری فوج شمالی مراکش مع طنجة اور سبتة کے مقامات پر جمع کر دی جائے عه و ع مين شاه سيباستين Sobastian تا ۱۰۵۸ع) نے اصلة پر دوبارہ قبضه کر لیا یه قبضه سُعْدی فرمان روا محمد المُسلوخ کے ساۃ اتحاد قائم کر لینے کی قیمت تھی اور مقصد یہ تو كه معركة "شاهان ثلاثه" يا حرب القصر الصَّغي میں حصہ لینے کے لیے فوج بھیجی جائے، جس میر اسے اپنی جان سے حاتم دعونا پیڑا (م اگسہ ٨ ـ ١ عيسائي لشكر اصيلة هي سين جهاز يو اتسرا اور وهیں سے ۲۹ جبولائی ۱۵۵۸ ک مراکش کی فوج سے نبرد آزما هونے کے لیے روانه هوا فلب ثاني شاه پرتكال نے، جو ١٥٨٠ عسم كارديم Cardinal منری کی وقات کے بعد حکومت کر زا تها، و ۱ و ۱ میں اصیلة سعدی سلطان المنصور ؟ واپس دے دیا ۔ اس وقت سے آج تک اصلة ایکا پرسکون اور گمناسی کی زندگی بسر کر رہا ہے 1917ء میں جب حسانیوں نے قبضه کر کے او اپنی مملکت میں شامل کیا تو یه شهر شریة ریسونی کے زیر التدار علائے میں شامل تھا.

مآخذ: (۱) احیلة سے متعلق ۱۰۸۹ هسه بعلی المام دروری معلومات: Hizeria: David Lopes

(R. RICARD أركاراً (R. RICARD)

اضافة: (ع) (مصدره باب افعال ازض ـ ى . ف ، "فربب آنا" [مائل هونا]): ایک چیز کو دوسری کے ساتھ سلانا! العاق ۔ عربی نعو کی ایک اصطلاح، جسے عام طور پر نسبت اضافیته (genitive relation) یا حالت ترکیبیه (construct state) کمتے هیں: دو لفظوں کا ایسا ہاھمی تعلق جس کے ذریعر دوسرا پہلے کو معین یا مخصوص کر دیتا ہے۔ پہلا لفظ (المضاف - الحاق كرده) حالت تدركيبي مين كملاتا في اور دوسرا (المضاف اليه = جس سے الحاق کیا جائر) حالت جری میں ۔ دونوں لفظیں کے اس باهی تملی سے سکیت، صفت، مادہ، سبب یا سبب، جزه یا کل اور مفعول یا فاعل کی ترکیب اضافی ظاهر هوتی هے اور اس تعلّق کی امتیازی خصوصیات یه هیں که (۱) اس کے دونوں جزہ سل کر ایک تصور بناتے هیں اور کتابت میں انهیں ایک دوسرے سے الك نبين لكها جا سكتا؛ لهذا كوئى اسم صفت یا اس سے سنابہ لفظ جو سفاف کی نعت کر رہا ہو مضاف الب. کے بعد آئیرگ، مثلاً بنت العلک العسلة

 بادشاه کی خوبعدورت بینی: (م) مضاف اور: مضاف اليه دونوں ك مفهوم معين هوك يا غير معين : دونسوں حالتموں میں یہ سمجھا جاتا ہے "که سفاف کو مضاف الیہ سے ایک خاص قسم کی نعيين و تخصيص حاصل هو جاتي هي، اور [الي لير] اسے از روے قاعدہ بغیر لاء تعریف اور بغیر تنوین کیا جاتا ہے ( اوپر کی مثال سے بنت منک ہے ایک باداه کی بیئی) ۔ صرف ایک صورت اس قاعمہ سے سبتثني هے اور وہ یہ کہ سفاف اسم صفت ہو اور السي اسم معرفه کي نعت واقع هوا هو، "نيونکه اس صورت. مین مضاف پر لاء تعریف فارور آثیراک [مثلاً بنت الملك العسنة الوجه ] - ات اضافة غيرالعتيقة يا غضى اضافت كهتم هين ما محيم عاربي تعبيس ک رو سے مضاف الیہ کے مجرور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر کوئی ملفوظ یا مقدر حرف جر عمل ﴿ كُرْمًا هِمْ مِثْلًا يُبِيِّتُ زِيدٍ (زِيدٍ كَ كَبْرٍ) عِ الْبَيْتُ الذي لزّيد (گهر جو زيد کي سلکيت ھے).

## (ROBERT STEVENSON استيونات)

آصداد : (عربی) (جمع ضد، یعنی ! ایسا لفظ جس کے دو متبضاد معانی ہوں ")، ایسے الفاظ جن کے عرب ماہرین لسانیات کی تعریف کے مطابق دو معنی ہوں جو ایک دوسرے کے بالعکس ہوں، مثلاً باج با جس کے معنی بیچنا بھی ہیں اور خریدنا (ایُنٹری) معنی بیچنا بھی ہیں اور خریدنا (ایُنٹری) معنی

شيد افظ مد بهي الفاظ كے اسى زسرے ميں شامل ی کیونکه "لا 🕻 له" جیسر جملوں میں اس کے معنی "برعکی" کے نہیں بلکه "برابر" کے میں ۔ ماہرین لسانیات کے نقطة نظر سے "اضداد" ایک خاص زمرے کے الفاظ هونر کی حیثیت سے " هم ناء" الفاظ (السُّتُوك [رَكَ بآن]) كي مف مين آتے هين ؛ قرق صرف به هے كه سؤلمرالذكر سے دو ايسے الفاظ سراد لیے جاتے ہیں جن کی آواز تو ایک می هو ليكن معنى الك الك هون (معنيان مُتُعْتَلفان). لیکن "اخداد" میں دونوں معنی ایک دوسرے کے بالكل ببرعكس هوتر هيں ۔ عربول نے لغت كے اس سٹلے ہر بھی اسی ذوق اور صحّت تحقیق کے ساتھ توجه مرف کی ہے جیسے زبان کے دوسرے مسائل ہر۔ انہوں نے یا تو اپنی عام تصانیف میں اس سوضوت يو عليعده ابواب قائم كيے دين (مثلاً السبوبالي: المُسوَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّالِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل المُغَمِّس، س: ٨٥٦ تا ٢٣٩) يا مستقل رسائل اکھے میں ۔ ان مخصوص رسائل کی تفصیل پہلی مرتب M. Th. Redelob ني M. Th. Redelob emit entgegengesetzter Bedoutung. کوٹنگن ۲۸۵۳ ص بے تا وہ میں بیان کی تھی (تاهم اس فہرست سے الجاحظ کا نام حذف کر دینا جاھیے) ۔ ان کتب نیں سے بعض کا علم تو محض حوالهجات کے ذریعے موا ہے، لیکن کتاب الاضداد کے عنوان سے حسب ڈیل مصنفین کی کتابیں محفوظ میں اور ان میں 🖰 🚗 کعپھ جزہ شاہع بھی ہو چکی ہیں : (۱) قطرب (ام ۱/۵۲۱ میل (۱۶۱۵) طبع H. Koffer کیا (۱۹۵۱) وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَمِي الأَصِمَى (م ١٠١٦ه / ١٨٨٥)، طبع Drai arabische Quellanwerke über die ; A. Bullinge مده میروت ۱۹۲۰ و مه جی می تا ۱۹: (م) ابوعبید

المرام المرام على ويكهم وراكامان: تكملة و : ١٠٠١

المساني (م تقريباً . ١٠٥٠م ١٨٠٨) .

طبع Haffner: کتاب مذکوره ص اے تا ہے ، : (۵)
السیکیت (م ۲۳۲ه/ ۱۹۵۵)، طبع Haffner: ک
مذکوره ص ۱۹۰ تا ۱۹۰۹؛ (۲) ابوبکر ان الأنب
(م ۱۹۳۵/ ۱۹۹۹)، طبع هوتسما Th. Houtsma
لائڈن ۱۸۸۱ء، نیز قاهرة ۱۹۳۰ه؛ (۱) ابو اله
الحلّبي (م ۱۸۳۱)، نیز قاهرة ۱۹۳۰ه؛ (۱) ابو اله
الحلّبي (م ۱۸۳۱) الصفائی (م ۱۹۳۰ه/ ۱۹۳۱)،

مدتوں سے یہ خیال جلا آ رہا تھا کہ : زبان میں دوسری سامی زبانوں کے برعکس اضدا بہت بڑی تعداد ہے، لیکن اب یہ غیال قابل ا نہیں رہا۔ اگر ہم ان سب الفاظ کو جو محلط ط پر اضداد سنجهر جاتر هين اور ان الفاظ كو جو دائس سے قطعی خارج میں الگ کیر دیں عربی زبان میں بھی اضداد کی بہت تھوڑی ت بامي ره جاتي ہے۔ اسي ليے المبرد (مخطوطه لانا شمارہ ہے ہ، میں ۱۸۰) اور ابن ڈرستویے (۔ در السيوطي: المُزَّدر، ، : ، ، و ) تو عربي زبان اخداد کا وجود سرے سے تسلیم می نہیں کرا ابن الأنباری نر اپنی کتاب سی جار سو سے اضداد کا ذکر کیا ہے، لیکن کتاب کی اس جاہ کے ہاوجود ''آنگر'' اور ''وَلی'' وغیرہ جیسے اس میں موجود نمیں دیں۔ Redslob بہلے دو جتا حكا هے كه اس تعداد كا خاصا حصه حذف دینا چاهیر، اس لیر که مصنفوں نے یا تو "ان کے تصور کو حد سے زیادہ وسعت دے دی با مصنوعی طریقے پر جتنا زیادہ سے زیادہ سواد ا عو سكتا تها اكهنا كرايا هـ [اس سلسلر يه امور قابل لحاظ هين] : (١) سب سے پہلے ديا كى بات يه هے كه اكثر الفاظ، جنهيں اضداد، کر یکجا کیا گیا ہے، عربوں کے ماں صرف ایک معنی میں معروف یا مستعمل تھر اور دوسرے

متنازعه فیه حوالوں میں مننا ہے ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو روزسره کی زنندگی دین بهت سی غاط نهمیان ببدا هو جایا کرتیں، حالانکه ابن الأنباری نے اسے مقدمے (ص ) میں کسی قسم کے ابھاء سے انکار كبا هے: ١١) يه طربقه سراسر غلط هے " له الفاظ " لو صرف ان کی مضرد حیثیت میں جانچا جائے ہلکہ فقرے میں آن کی سرکس نعوی کو بھی منعوظ ر نینا جاهیر، اور جب فقرے کی مختلف سر کیبوں اور ناوینوں سے دو متضاد معنی ممکن نظر آنے لگیں ہو ان الغاظ پر 'اضداد' هونير كا حكم لكا ديا جائر (ابن الأنَّباري ، محلُّ مذكسور، ص ١٣٠ تا ١٩٨): (٣) 'انْ، سْن، آنْ، آوْ، سَّا، هَلْ عِيسِ حدروف کو امداد کی نہرست ہے خارج کر دبنا چاہیے ۔ یه دلیل که 'اِنْ' کے معنی ' اگر ' بھی ہیں اور ' ہرں' بھی، یعنی یے کسی چیز کے امکان اور نفی دونوں کو ظاہر کر سکتا ہے، بہت کم زور ہے ۔ اسی طرح یه خیال بھی کوئی وزن نمیں رکھتا که فعل کی شکلیں ('کان' یا 'یکون') مختلف زمانوں کو ناهر کرتر هیں، نیز یه که اعلام (اسحاق، ایوب، بعقوب) کے ثانوی معنر بھی ہو سکتر ہیں؛ (س) ایسے الفاظ جو محض بعض مخصوص حالات میں اپنے عام معنی کے برعکس معنی دیتے ہوں بنزی تعداد میں سل سکتے هیں؛ مثلاً ' کاس'، جس کے معنی پیالہ بھی ھیں اور وہ چیز بھی جو پیالے کے اندر هو، اور ' نحن' ، بمعنی هم و میں۔ مزید سرآن اس ضن میں قاعل کی وہ سب شکلیں بھی آ جاتی ھی*ں* جو مفعول بھی ھیں (مثلاً <sup>ر</sup>واس**ی**' ' خائف'، نیز فعیل کی وہ شکلیں جو اسم فاعل بھی هين (شار المين)؛ وه مشتقات جو مجرّد يا مزيدنيه اصدوں کے اسم حالیہ (participle) سے بنائسر کثر حال: السے افعال جو اپنی مجارد شکل میں بھی اور بنی اکثر بداسلینگی سے ۔ کہ ان استعامی ا

میں ان کا استعمال با انو ساڈ ہے اور یا کینی آئینی آ سعدی معنی رکھتے هوں (مثلاً 'زال') وغیرہ لیکن ان صورتوں میں سے کسی کو بھی حقیقی مفہنوم میں 'اضداد' کی ذیل میں شمار نہیں کیا جا سکتا! (ه) اسي طرح وه الفاظ بهي فيسرست الضداد السي خارج کر دینے کے قابل میں جو بعض اوقات طنزاً استعمال ہوتے میں (اہتزاء یا نحکمًا )، مثلاً بروقوف و عاقل کے طور ایر یا بیمار کو تفاؤل کے طور بر اسلیم کی اجائر - دونوں جگه متعارف معنی سے انجراف [محض] بولنےوالے کی مرضی پر موقوف ہے؛ (٦) آن نحوبوں نے تو تحکم اور تکلف کی حد هي كر دى هے جو 'تَنْعَة' (بمعنى بانى كا نل اور پہاڑ) جیسر الفاظ کو بھی اضداد میں شمار کرتے دیں کیوں کہ پانی نیچے کی طرف بہتا ہے اور پہاڑ اوپر کو چڑھتا ہے۔ ابن الآنباری نے اضداد کی جتنی مثالیں دی هیں ان میں سے اکثر ان مذکورہ بالا شقوں میں سے کسی نه کسی کے تعت آ جاتی هیں: لبذا انهیں 'اضداد' نہیں سمجھنا چاھیے؛ اس کے بعد 'اضداد' کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے.

ان مختلف احوال و كوائف كي تشريح و توجیه کی کوشش عرب نحوبوں نے بھی اپنے زمانے میں کی تھی، لیکن ان میں سے صرف ایک توجیه قابل اعتناه ہے، لم از کم اس لحاظ سے که اس توجیه کی بدولت هم اس اصل تک پمنج جاتے میں جہاں سے لفظ کے دو معنی نکلتے میں (ابن الأنباري، محّل مذكور، ص و؛ المّزهر، ١ : ١٩٣٠ ببعد) ۔ دوسری تشریحات میں صرف آن معانی کا جائزہ لیا گیا ہے جو عملاً پائے جاتے میں اور أن ميں يا تو جمله اضداد كو ايستے معانى سمجها كيا ہے جو مختلف اصلوں نر ایک دوسرے سے مستعمار لے لیے میں (ابن الانباری، محل مذکور، ص یہ المرهو، ر: ۱ ور یا په کوشش کی گئی ہے ۔ اور

معالی کے درمیان هم آهنگی پیدا کی جائے، مثلاً هیب نفظ ابعض کے مفہوم اگی کی توجیه اس دلیل میں کرتے ہیں که هرگل کسی دوسرے کی کہ جزا هوتا هے (ابن الأنباری، ص ۹).

Uber den Gegensinn der Urworte: C. Abel لائيز كم ٨٨ ، ع، (طبع ثاني، درمصنف مذكور: Sprack-( = ۱۸۸۰ کانیز ک wissenschaftlichen Abhandhang.n نے ایک واحد نقطۂ نظر سے آغباز کر کے 'اضداد' (enantiosemia) کے بورے مسئلے کی ایک عمومی تشریع تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے نبزدیک ابتدائی دور کا انسان جو الفاظ استعمال کرتا تھا ان سے غیرمبہم تصورات کا اظہار نہیں ھوتا تھا، بلکه ان سے دو متضاد حیزوں کے درسیان باهمی تملّق کا اظهار هوتا تها؛ مثلاً ' قبوی ' ک صحیح مفہود 'ضعیف' سے مقابلہ کرنے عی پر سمجها جا سکتا تھا اور اس تضاد کے دونوں پہلو صوتی تغیرات کی بناہ پر بتدریج ایک دوسرے سے معیّز هوی ما هرین لسانیات نے Abel کے اس نظریر کو قبول نہیں کیا، لیکن تحلیل نفس کے ساہربن کے ماں آسے مقبولیت حاصل عوثی.

Words of mutually opposed: R. Gordis

ال ۲۷۰ من ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ العصر عن المستقداد العمل المراح كى كونسس كرنے كى كونسس كى هـ جو جمعه افسداد الهر صادق آسكے ـ انسانیات كے جدیدترین نظریات ہے آشاز كر كے اس نے اضداد كا سبسه ابتدائى دور كے تعریم و جواز ہے سلایا هـ اور اس نتیجے پر پہنچا ہے كه مجموعى حیثیت هـ انبهان كے كلام میں منضاد معانى ركھنےوالے هـ انبهان كے كلام میں منضاد معانى ركھنےوالے النبائى دور كے انداز فكر كى یادگار عیر.

ان نظریات کے برخلاف عام ماعرین لسانیات کے سرخد کی افسداد کے وجود کی ہے۔ کسے اسلاد کی جا سکتی۔

الفاظ ابتداء هي ہے ايک معبّن معنى کے حامل ھونر ھیں؛ لیدا ھر ' ضدّ' کے معاملے میں اس کے ایک معنی کو اصلی ماننا بڑے گا اور دوسرے کو ٹائوی ۔ ماہرین لسانیات کا کہ یہ ہے کہ و متضاد معانی رکهنروالسر عبر لفظ کے اصل معنی کی تدریعی نبدینی کا سراغ لگانس، اگرچه به ظاها ہے۔ ته عبر افدا کے سلسنے میں صحیح معاومات قراهم النهبن إ حكتين بالمفتت مين عرب ماهران لسائنات اصولا اس نظررے آئیو بسلیم آئیرانے جلے تئے ہیں کہ لفظ اصل سیں ایک ھی معنی کا حامل هوتا هي (الأَصْلُ لَمَعْني واحد) \_ اگر ان كي نصنيفات اپنر مواد کی جامعت کے باوجود اس سمٹار کو حل کوئر میں بہت کم مدد دینے علی نو اس کا سبب منجمله دوسرے اسباب کے یہ ہے کہ وہ ' افسداد کے وجود کی انوفیع کو الوالی علمی مسئله سمجھنے کے بجائے محض ایک عملی مسئلہ تصور کرتے تھے۔ عربوں کے نزدیک یہ بات سیادی اهمیت رکھتے تھی که جہاں نک سمکن هو وہ روزسرہ کی بول چال اور تحریس میں آنے والے ابسے الفاظ کی مکمل نرین فہرست سرتب کر دیں جو متصاد معانی رکھتے هين، اس لير بسا اوقات وه محض صوتي هم أعنكم کو ،، عنما بنانے ہیں، سلا انہوں نے ' افسداد کی فہارست میں لفظ 'سُودی' کو بھی رکھا ہے اً جس کے معنی ہیں: (١) تنف ہونےوالا، [از] اصل ودي اور ( -) طاقت ور . سفيوط . [از] اصل "ع دي . آیزے F. Giese نے اپنی کتاب Intersuchungen iber die Addad auf Grund von Stellen aus altarabischen Dichtern ، برائن ہے ، میں ان اضداد میں سے بیشتر کو جو آیے قدیم [عربی] شاعری میں ملم مختلف معنوی (semasiological) ابواب میں ترتیب دے کو یه دکھایا ہے که وہ کس طرح متضا:

معنی ک سہنچ گئے: ۱ ) مجاز سرسال (Metonymy)

جب کسی لفظ کے ایک معنی اس کے دوسرے سعنی کا سببی یا زمانی نتیجه هوں، مثلاً 'ناهُ'، بمعنی بوجه كو دقّت سے الهانا، آسم الها كر ار جانا؛ ' ناهل' ، یعنی جو یانی کی طرف جائے ، پیاسا، وہ جو بیاس بجھا کر بانے کی طرف سے لوٹتا ہے؛ (م) مختلف اتسام کے تصورات کا ارتباط، مثلاً ' بین '، بمعنی جدا ہونا اور ساننا (اس لحاظ سے کہ آیا کوئی شخص تنہا ایک گروہ سے الگ کیا جات ہے یا دوسرے گرود کے ساتھ سلا انر)، با اکٹل ، ہمعنی ليبتا جانا، للهذا وزني، للكن نبسر بمعني ليبثا جانا اور کهما کر اویر بهینکا جانا ، لهدا حدیر، تبک؛ (۳) كسى نصور كا انقباض، با تو نهذيب اور با تغليظ سے، جیسر کہ اس کی حیثیت نو بنند تر کر کے، شکا ا رها ، سغز کی مانند هونا، طافت ور اور برسغز هونا، 'کمزور'؛ (م) جذبے اور ہُو کے انفاظ کے لیے برانگیختگی کے اصلی خبرسعتن یا غیرجانب دار معنی لیے جاتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ یہ برانگیختگی اچھے مفہور میں ہے یا برے، مثلاً ' راع' ، بمعنى درنا اور خوس هونا؛ 'طُرب' ، بمعنى غمگین هونا اور سبرور هونا: 'رَجا'، 'حاف'، بمعنی پُرامید هونا اور خوفزده هونا: ' ذَفَرَ ' ، ' بُنَّة ' ، بمعنى خوش بو اور بدبو - اسى ذيل سي وه افعال قياسى بھی آ جاتے ہیں جو اجائنے' اور انہ جَاننے' دونوں سعنوں سی استعمال هوتے هیں ، مثلاً ﴿ نَأَنَّ ١ ، 'حسب' ، 'خال' ؛ (ه) بعض الفاظ، جو اصلاً ايك هي معنی رکھتے تھے، تمدنی اثرات کے ماتعت الک الگ معنوں میں استعمال هونے لکے، مثلاً 'بیع' اور اشری ، بمعنی بیچنا اور خریدنا، در اصل دونون بمعنی مبادله؛ (٦) تسميه جات (Denominatives)، بالخصوص أ دوسرے [تفدیل] اور جوتھر [افعال] ابواب سی. جن کے اصلی معنی کسی کام کیو ایک معینه مقصد کے تحت عاتب سی لینے کے تھے اور اس لیر

مثبت یا منفی دونبون مفهبومون میں استعصال هو سکتے هيں ، مثال کے طور پسر افرع ، بمعنی اوپر چژهنا اور نیچے اترنا (قب عبرانی اشیریش ، استیل ) علاوه برین عنوبی مین مرکب بنانروالی حروف جر کے نقدان سے بھی ابساء ک اسکان بڑھ جاتا ہے (قب السُّيُّوطي، ص ١٨٩ : 'وَتَّى مَا الْقَبْلُ ، بمعنى كسى طرف منه کرنا اور ۱ اُدْبر ، بمعنی کسی کی طرف سے سنه بهير لينا! السَّمُّ ، بمعنى سُّننا اور كان دهرنا، جواب دينے کے مفہور کیں ۔ مزید برآن عربی میں بہت سی اصوات مبهم (voces ambiguae) یا مشترک الاصل (communis geneys) الفاظ ایسے دیں جن کے دو مقبوم لیے جا سکتے ہیں، مثلاً 'آسم'، صعیع طور پر ہمعنی منصد = ایک ایسی چیز جو معمولی یا بڑی اهمیت کی ہو: 'مأتم'، عورتوں کے اجتماع کی جگہ، غم کے سوقع پر ہو یا خوشی کی نتریب پرا ' زوج' ، ہمعتی شوهر آور يبوي به آخر مين مقامي عبريي بوليبون سے بعثق رکھنےوانے اضداد عبهی اس سلسلے میں اهمیت رکھتے هیں ۔ عرب لسانین نے اس کی شالیں دى هين ، مثلاً الله أَلَدَلُمَة المنوسيم كي يولي مين بمعنى تاريكي اور بنموقيس كي بموني مين بمعنى روشنی؛ ﴿ وَنُبُّ حسيرى بنول مين بمعنى بيثهنا ا (عدعبرانی یاشبه)، عربی زبان میں عام طور پر بمعنی كودنا، چهلانگ لگانا؛ نيز السيدا، اقرع ، وغيره ـ La largue erabe et ses : C. Landberg حب ليند برك dialectes لائڈن . . ۽ ۽ ع، ص ج- بيعد).

 المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد ا

جیسا که بعت ماسبق میں بیان کیا جا چکا ہے ' اضداد ' تسام زبانوں میں موجود ھیں۔ گرم ' اضداد ' تسام زبانوں میں موجود ھیں۔ گرم اس کا ' Reinere Aufsätze : Jacob Grimm اس حقیقت کی طرف پہلے اشارہ کر چکا تیا۔ اس کی اللہ وسب مثالیں Pas Leben der Wörter: K. Nyrop میں مشالیں (R. Voget) میں موجود ھیں۔ R. Voget ان مشاهدات کی طرف بھی خاص طور سے توجه دلائی جاتی ہے جو اس نے اپنی کتاب Vorlesungen طبع دوم ' اینی کتاب عبارت میں بیش کیے ھیں (گو یہ کتاب کی ایک عبارت میں بیش کیے ھیں (گو یہ کتاب دوسری حیثیتوں سے نظرانداز کی جا سکتی ہے).

قب کسی کے قول نقل کرتے ہوے فعل قائلاً، قائلین وغیرہ کا اضعار (سٹلاً قرآن [سجید]، بر [البقرة]: ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱ [و عَهِدْنَا الّی ابرهم و اسمعیل آن طهرا بیتی الغ؛ و اذ یرفع ابرهم القواعد س البیت و اسمعیل ربنا تقبل مذ . . . الغ] وغیرہ)، نیز ابسی عبارتیں جیسے سقیا و رغیا، جس کا یورا مفہوم ہے ستاك اللہ سقیا و رعاك اللہ رغیا ہے خدا تجھے بہت سا

علم عروض میں اضعار کے معنی ہیں کسی عاعبل کے دوسرے حرف متحر ک دوسائن کرنا:

مہ بحر کامل میں واقع ہوتا ہے، جہاں متفاعلن کو محت عربے متفاعلن (مستعملن) کیا جا سکتاہے۔

مآخذ: (۱) سُبَویه: [الکتاب] (طبع دیرنبورخ
۱۸۸ ۲۰ س ۲۰۰ ۱۱ س ۱۰۰ ۱۰ (Derenbourg
۱۸۸ ۲۰ س ۲۰۰ س ۱۰۰ ۱۰۰ (Derenbourg
س ۱ تا ۱ و ۲ : ۹ ۲۰ ۳۰ ببعد بعواضع کثیره: (۲) الزَّمَعُشْری:
المفصّل، حواله بذیل مادّه "ضعیر" اور قب ص ۱۹ تا
۱۵۰ تا ۲۰ ۳۰ تا ۲۰ ۱ (۲) الحرجانی:
التَّصريفات (طبع فلو کل Fitige!)، ص ۲۹ (۱) (الثُّف
التَّصريفات (طبع فلو کل Fitige!)، ص ۲۹ (۱) (الثُّف
التَّصريفات (طبع فلو کل ۴۱۱۹)، ص ۲۰ الف ببعد،
۱۳۰۲ ببعد و سواضع کثیره: (۱ و ۱۰۰۰ ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۲ الحدیدید)
الرستونسن Darst. der arab. Verskunst

أطُر ابكس: ديكيب طراعس.

الأظروش: ابو معبد العسن بن على بن العابدين العابدين العابدين العبين بن على بن على زين العابدين الم المن على بن على أبن حسير الأشرف بن عبى المدهم على المدهم خراساني خاتون كے بطن سے مدینے میں پیدا هدوت اور شعبان میں می ابتداء ، وع میں آسل میں وفات بائی د اس وقد یه مبرستان كے حاكم تهے وفات بائی د اس وقد یه مبرستان كے حاكم تهے دریدی اور امام ثانتے هيں .

علوى الداعى الكبير الحسن بن زيد كے عبد حكومت مين الأطروش طبرستان آئر (ديكهير الحسن بن زید بن محمد) ـ چونکه اس کے بھائی اور جانشین القائم بالحقّ محمّد بن زید نے انھیں اعتماد کی نظروں سے نه دیکھا لہٰذا انھوں نر یه کوشش کی که مشرق میں وہ اپنی ایک حکومت الگ قائم کر لیں ۔ اہتداء میں انہیں اس کوشش میں نیساہہ، کے والی محمد بن عبداللہ الخجستانی کی تائید و حمایت حاصل نہی ، جس نے جرجان کا علاقه القائم سے جھین لیا تھا؛ لیکن جغلخور لوگوں تر الخجستاني دو الأطرون كي طرف سے بدگمان كر ديا، چنانچه اس نے انہیں نیسابور یا جرجان میں تید کر دیا اور کوڑے لگوائر، جس سے ان کی قوت سامعہ کو صدمه پهنچا اور اسي وجه سے ان کا لقب الأطروش (۔ بہرا) هو كيا ۔ قيد سے رهائي كے بعد وہ القائم محمد کے باس چنے گئے - ۲۸۵ یا ۲۸۸ میں یا (بقول ابوالفرج الاصفهاني: مُقاتِسُ الطَّالبيِّين، تهران ع. ۱ - ۹ . . / ۲۸۹ (س س ۲۲۹ ص ۱۳۰ <u>- ۱ . ۹ . . / ۲۸۹</u> کے بعد جب القائم نے جرجان میں معمد بن ھارون کے هاتهون شکست کهائی جو که اس زمای مین اسمعیل بن احمد سامانی [رک بآن] کا حلیف تھا تو انھیں بھی اس کے نتائج کا ساسنا کرنا پڑا ۔ القائم ایک زخم کے سبب ھلا ک ھو گیا۔ الأطروش وھاں سے فرار ہو کر دوسرے مقامات کے علاوہ دامغان اور رے بہنچے ۔ ۱۹۸۹ مرب خلیفه المعتضد نے وفات پائی تو وه پهر مبدان میں آ گئے، خصوصاً اس لیر که محمد بن هارون، جو سامائیوں سے منحرف هو گیا تها، آن کی حمایت پر نها ، جَسْتان دیلمی (یا اس کے فرزند وَهُسُودان) نے الأطروش كيو خوش آمدید کیها (نب ایس ایستان ۲۰۱۰) ۲۰۰۰ خوش ببعد)، لیکن جستانیوں کی دوستی، جس کی ابتداء اس وقت هولي تهي جب وه لوگ اور الأطروش

القائم کے ساتھ تھے، بے ثبات نکلی ... ۔ اس طرح ان کی کئی مشتر نہ سہموں کا کوئی نتیجہ نه نکلا ۔ اب الأطروش نے به ضرورت محسوس کی نه سب سے بہلے اپنے پیرووں کی ایک جماعت تیار کی جائے اور پھر آن کی وساطت سے جستانیوں کے هواخواهوں کو بھی ابنی طرف کر لیا جائے؛ الأطروش نے هوسم سے ابنی طرف کر لیا جائے؛ الأطروش نے هوسم سے مسموں نه هو ابھی مسموں نه هو تھے گیلان میں تبلیغ اسلام اور مساجد دعوت علوی کی اشاعت شروع کر دی اور مساجد نعمیر کرائیں ،

احمد بن اسماعیل سامانی نے A = A = Aمیں محمد بن صَعْلُوك كو ان احكام كے ساتھ طبرستان بھیجا کہ وہ اس نئی سلطنت کے قیام سے پہلے ضروری کارروائی کرے، لیکن خراسانی فوج نے، جو نعداد میں ... اور آس سے بڑھ کر ساز و سامان میں ... بہت برتر تهی، جمادی الاولی ریسه / دسمبر سروء میں شالوس کے مقام پر الاطروش کے زیر قیادت دینمیوں کے ھاتھوں شکست فاش کھائی؛ بہت سے بھاگنر والبے سمندر میں دھکیل دینے گئے۔ ابو الوقاء خلیفه بن نوح کی سرکردگی میں ایک دسته شالوس کے قلعے تک پہنچنے سی کام باب ہو گیا اور اُس نے بھی الأطروش کے سامنے اس شرط پر هتھیار ڈال دیر " نه انهیں معاف کر دیا جائے ک؛ لیکن چند هی دن بعد اس کے امیر عسکر اور داماد العسن بن القاسم بن الحسن بن على بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحنين بن زید بن الحسن بن علی ای<sup>رخا</sup> بن ابی طالب نے ان سب كو ته تبغ كر ديا ـ اس اثناه مين الأطروش بتيه نوج کے ساتھ آسُل میں تھے، کیونکه وهاں کے خُون زده باشندون نے خود اُنھیں بلایا تھا اور ان کا قِیام اس وقت اس محل مين تها جس مين كبهي القائمي سکونت پذیر تها \_ یمان وه اس قابل هو گئے تھے کہ سامانیوں کی مداخلت سے برخوف ہو کیں شالوں سے جو تجربه عموماً علوی حکومتوں کی تأسیس کے سلسلیے میں ہوتا رہا تھا اس کے مطابق زیادہتر دشواری خاندان کے متعدد افراد کا تعاون حاصل كرز مين بيش آئى \_ جب الأطروش آل مين داخل ہوے تو ان کی عمر کم از کم ستر برس کی تھی اور ان کے بیٹے بظامر ایک حد تک ناامل تھے، لہٰذا جو کشیدگی پہلے القائم محمد اور الأطروش کے درسیان رہی تھی وہی اب الأطرو ۔ اور ان کے سابق الذِّکر امیر عسکر الحسن بن القاسم میں بہدا ہو گئی؛ چنانچہ آخرالڈکر نے کچھ عرصے کے لیے تو الأطروش سے عامد کی اختیار کر لی تھی اور ایک موقع پر آنھیں گرفتار بھی کر لیا، لیکن آس سے جو عام ناراضی پیدا هوئی اس کی وجه سے آسے دیلم کی طرف قرار هونا پڑا۔ باین همه سب امراه کی آیمن میں زوروں پر تھا۔ طرف سے یہ مطالبہ بھی عام طور پر پیش کیا جا رہا تها که الاطروش اسی الحسن کو ابنا جانشین مقرر کر دیں اور ان کے انتقال کے بعد ان سب نر فوراً الحسن سے بیمت بھی کر لی .

آفادة، ديديي مآخذ)، ليكن ان كي خاص توجّه عدم العقائد، حديث اور فقه پـر سركـوز رهى (قب : ابن النَّديم : الفهرست، ص ١٨٣ س ١١ ببعد) ـ ان كي كتاب الإبائة محفوظ تو هي، مكر بالواسطه (دیکھیے مآخذ) ۔ سراسم تدفین، اور وراثت کے بعض جزئى احكام مين انهين اهل يدن سے اختلاف هے : اسی طرح وہ تین بار متواتر صیغهٔ طلاق دیرانے کو باقاعدہ تین طلاقوں کے مساوی مائتر تھر اور اس کی وجه سے آنھیں اثناعشری فرفر کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جو شمالی علاقوں میں خاصی شدید تھی ۔ واقعه یه ہے کہ ان کا ایک بیٹا ابو الحسن علی باقاعده اثناعشريون سے جا سلا ۔ خود الأطروش بھی [وضوہ میں] پاؤل دھونے یا مسح کرنے کے بارے میں اثناعشریوں سے متفق الرامے تھے... وہ دوسرے مذاهب کے پیرووں کے خلاف کم شدت برتنے نہے اور اس کی وجه آن کی سیاسی اور تبلیغی سرگرمبوں کے پیش نظر [آسانی سے] سمجھ سیں آ سکتی ہے ۔ زیدیوں کا ایک خاص فرقه آنھیں کے نام پر ناصریہ کہلاتا تھا، جسر آخرکار مذكورة بالا الحسن بن القاسم كے بيٹے امام المهدى ابو عبدالله محمّد نے قاسمیّه فرقے میں ضمّ کر دیا، جو

مؤخرالد کر [الحسن بن القاسم]، جو الداعی الصغیر کے نام سے معروف تھا، الاطروش کا جانشین ہوا اور اس نے ۲۰۰۸ / ۲۰۹۰ میں اپنے پیشرو کے ایک سنرسینہ امیر عسکر لیلی بن نعمان کے ذریعے نیسابور فتح کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، بلکہ اس قابل بھی ہو گیا کہ طوس پر لشکرکشی کر سکے؛ لیکن جب وہ ۲۰۱۸ / ۲۰۹ میں آمل کو چھڑانے کے لیے، جس پر افسار بن شیرویہ الدیلی اور ابو الحجاج مرداویج بن زیار قابض ہو گئے تھے،

ختیارات همیشه الأطروش کے بیشوں کی وجہ سے حدود رهے؛ چنانچه ابو القاسم جعفر بن الأطروش ر ۹۱۸/۵۳۰۹ میں امیر رہے محمد بن صفاوک ، مدد سے اور ایک بار پھر ۱۳۹۳ میں ل پر قبضه کر لیا تها؛ تاهم یه قبضه دونون رتبه نهوری می مدت تک رو سکا ـ ۱ م ه / سهوء بن اس كا بهائي الوالعسن احمد آمل مين داخل وا تھا۔ اسی طرح اس کے بیٹر ابوعلی حسین اور ں کے بھائی اور جانشین ابوجعفر کرو بھی ایک ربف اسام ، يعنى اسمعيل بن جعفر ، سے لؤنا را، لبكن مؤمّرالذكر و ووهم اسوء مين ار دے دیا گیا۔ اس عرصر میں الأطرونی کا ایک ر زشتردار ابوالفضل جعفر نمودار هوا، جس تر نائر في الله كالقب اختبار ليا اور . ٢٠٨٠ ٢٠٠٠ ، کچھ هي عرصے بعد مهواري مدت کے ليے آسل در نعه درنے میں کامیاب هو گیا۔ اس میں آسے اس کمت عملی سے سدد ملی که وشمگیر [بن زبار] اور ، ہوید کی جنگ میں ، جو اس وقت طاقت بکڑ رہے ے، اس نے کبھی ایک کا ساتھ دیا اور " لبھی سرے کا، خصوصًا اس لیے که الحسن فیروزانی اور اوسهانیوں کا ایک اُستندار بھی، جنھیں ایک سرتبه أعى الكبير العسن بن زيد مغلوب كر حكا تها، اس گ میں دخل دے رہے تھے.

علویوں کی یہ چہوٹی سی شمالی حکومت ،رونی خلفشار کے باوجود مقامی چھوٹی چھوٹی کومتوں، یعنی فیروزانیوں ۔ بالخصوص ماکان بن ۔ اور جستانیوں، زباریوں، خاندان باوند کے بیدوں، بویمیوں اور سامانیوں کے درمیان اپنی جگه برابر قائم رمی، اگرچه اس کی اهمیت اور وسعت ، همیشه تغیر هوتا رها۔ یه سلطنت ، مه م الحسین بن الحسین بن الحقی بن الحسین بن المؤد کے انتقال تک قائم رعی، جو برحانی بن المؤد کے انتقال تک قائم رعی، جو

دالم میں حشیشین [بیراون العین بن العباح] پر فااب نه آ سکا۔ اس خاندان میں گیلان کے مزعومہ یا علوی خاندان کیاحیسنی کا شمار مشکل ہے، جو آٹھویں صدی مجری / چودھویں صدی سیلادی کے اختتام سے لے کر نوبی صدی ھجری / پندرھویں صدی مسلادی نک حکمران رھا۔ ابو طالب نے، جو امام اسلادی نک حکمران رھا۔ ابو طالب نے، جو امام اساطق ابو طالب (دیکھیے مآخذ) کے بھائی کا پرپوتا بیا اور ، ۱۹۹۸ می الاطروش کی ابت نہابت اھم معلومات فراھم کی ھیں، جو عینی شاھدوں، مشار اس کے اپنے والد، کے بیان کردہ مصول پر ببنی ھیں،

مآخذ: (١) النَّاطَق بالحقِّ ابو طالب يعني بن العسين بن هارون البطحاني: الافادة في تاريخ الاثمة البادة، مخطوطة بران، شماره بهووه ص وو تا مو و شماره ه ۹ - ۹ ورق س ب تا م ب ا ( ب) ابو جعفر محمد س بعقوب الهوسمي: شُرْح الإبانة على مذهب الناصر الحقّ، مخطرطة ميونخ Munich گلازر Glaser) ورق ۲۸۰ و مواضر كثيره: (م) احمد بن على بن المهنى: عمدة الطَّالب في انساب آل ابي طالب، بمبئي ١٠١٨ ه، ص ١٠٢٠ تا ۲ - ۲؛ (م) الطبرى، ٣: ٣٠ ، ١٠ س ١٠ ببعد (ديكهيم اشاریه) ؛ (ه) عرب ، ذیل [تأریخ] الطبری، ص یم ؛ (م) ابوالمحاسن ابن تفرى بردى: النَّجوم الزَّاهرة، طبع چوثنبول الآهب، طبع الدّهب، طبع الدّهب، طبع Barbier de Moynard ، ي : ٣٣٠ ؛ (٨) حسزة الأصليهاني: تاريخ سنى سلوك الأرض و الأنبياء، طبع كاوياني، برلن " . ۱۰۲ ه، ص ۱۰۲ ببعد؛ (۹) ابن مسكويه : تجارب، طبع Cactani، در GMS ع: • و • : ١٠٠ (١٠١) ابن الأثير: الكاسل، طبع أورن برك Tornberg ، ي. ب ببعد! (١١) ظهيرالدين بن نصيرالدين المُرْعَشى: تَأْرِيخَ طَبِرسَتَانَ وَ رویان و مازندران، طبع ڈورن Dorn؛ سینٹ بھارز پر گ . ١٨٥٠ ص . . بيمد؛ (١٦) ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان، سترجمهٔ برازن Agowne در W م و پیستان،

## (R. STROTHMANN ششروتهمان)

اطفیاش: محمد بن یسوسف بن عیسی بن صالح ، الملتب به قطب الاثمة، مزاب سين بني اسكولن ( معرب شکل : بنو یسعن) کا ایک اباضی عالم، جس نر ۲۳۲ ه / ۲۰ و وع میں بعمر جورانوے سال وفات بائی ۔ وہ فضلاء کے ایک خاندان سے تھا اور اس نے اپنی وسیم علمی سرگرمیوں کے ذریعے، جن ک صحیح اندازہ آن چند تالیفات سے نہیں ہو کتا جن کا ذکر براکامان نبے اپنے تکملة، ۲: ۹۳،۰ میں کیا ہے، المغرب میں اباضیه کے مذھبی علوم میں واقعی ایک نئی روح پھونک دی۔ اس احیاء کے ساته ساته اباضیه کی مذهبی رسوم اور معاشری زندگی میں روز افزوں تنشف و تشدد آتا گیا، جس کے اثرات (عمير ١٠١ ، ١٩٣٠ ، (REI) ع) A. M. Goichon مشة لا مزاب کی عورتوں کی نظر سے دیکھتر ھوے کھینجا ہے۔ بلاد مشرق میں رهنے والے اپنے عم مذهب نوگوں کے ساتھ شیخ آطفیاش کے نہایت کہرے روابط تنبے - مشرق میں ایک آور اباضی عالم، عبدالله أين حميد السالمي، اس كا هم عصر تها (براكامان Brockelmane: تکمنة، ب: مر) ـ اس نے اپنے عقیدے کی ہورے سد و مد کے ساتھ حمایت کرتے هوے آباضیوں کو عام مسلمانوں سے متعارف کیا اور آن کے دَلُونٌ مِن أَنْ كَمْ وَقَارِ بِهِي بِيدا كِيرِ دِياءِ اور اسي ہے۔ سے سطان عبدالحمید بانی سے اس کی ملاقات ، الله الله على مواب من جو حولي كے اباضي فضلاه أ

ہیں وہ سب اس کے شاگرد ھیں ۔ اس کا کتب خانه، جو مخطوطات، مطبوعات اور لیتهو کی کتابوں کا ایک نادرالوجود مجموعه هے، بنی اسکوئن (Beni Ismun) میں وقف کی صورت میں موجود ہے۔ اس میں اس کے بہت ہے اپنر ھاتھ کے لکھر ھوے مخطوطات بھی شامل ھیں. اس کی بڑی بڑی تصانیف یه میں: قرآن [مجيد] كي تفاسير: (١) هميان الزّاد الى دار المماد، م ، جلد، زنجبار . وم ، هُ: (٧) تَيسير التفسير، به جلد، انجزائر ٢٧٠١ه؛ حديث: (٣) وفاءالضمانة، م جلد، وهرة ١٠٠٦ تا ١٠٠٦ه؛ فقه: (١٠) شرح النيل اعبدالعزيز بن ابراهيم المصعبي، م ٣ ٣ ١ ٨ ٨ ٨ ٨ ع، ک کتاب النیل کی شرح ؛ براکلمان Brockelmann ج: جورم)، قاهرة من جرتاجهم وهذا ما شامل الأصل والقرع ، با جلد ، قاهرة برمه وه ؛ (١) شرح دعائم ابن النظر (اس سمنف کے لیر دیکھیر ہراکلمان، ب : ٨٠٠)؛ ب جند، الجزائر ٢٠٠٠ هـ: (٤) تَفْتَيْهُ الغامر؛ الجزائير ١٠٠٩؛ عقائد (٨): شرح رسالة التوحيد (ابوحنص عمر ابن جَمِيْع : عقيدة بمر نقد و تبصره! براكامان : تكملة، ب : ١٥٠)، الجزائر ٢٠٠١هـ: (و) الدِّهب الخالص؛ قاهرة سهم وه؛ صرف و نحو اور علم النسان پر بھی اس کی کتابیں میں، علاوہ ازیں اس کے کچھ اشعار اور مختلف مضامین بھی منتر هين .

مآخذ: (۱) ابواسعی ابراهیم اطنیاش (برادر زادهٔ مصنف): الدّعایة الی سیل المؤمنین، قاهره ۱۳۳۲ مصنف): الدّعایة الی سیل المؤمنین، قاهره ۱۳۳۲ مالات به ۱۹۳۱ می اطنیاش کے مالات زندگی هیں)؛ (۲) شاخت Bibliothèques: J. Schacht زندگی هیں)؛ (۲) شاخت ۱۰ در ۹۰۲ هم ۱۹۰۲ می در ۱۹۰۲ می در ۱۹۰۲ می در ۱۹۰۲ می در میرود.

## (J. SCHAGHT شاخت)

أطفيح : وسطى معسر كا ايك شهر (جسے اتّفيْح بھى لكھتے ھيں) ۔ يه ايك چھوٹا سا شهر

ہے جس کی آبادی . . ۔ ہم ہے اور قیوم کے عرض بلد پر دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ ندیم مصری زبان میں اس شہر کا نام تپ یه Top-yeh یا پرهاتهور نبت تپ به Top-yeh Tep-yeh، یعنی "تپ یه Tepyeh کی خاتون هاتور ک گہر" تھا۔ قبطیوں نے اس نام کو بدل کر بت به Petpeh کر دیا اور پھر عربوں نے'' آطّنیح ''۔ یونانیوں نے ھانور Hathor [سعسریوں کے بال آسمان کی دیوی] اور ا بفرودینه Aphrodite [یونانیوں کے یاں حسن کی دیوی، وینس Venus ، ناهید یا زهره آکو ایک سمجه کرشهر کا نام Aphrodito رکند دیا، جس کا مخفّل Aphrodito در کند دیا، جس کا مخفّل مسبحي دور تک بھي اس شهر کو ضرور اهميت حاصل رهی هو گئی، کیونکه اس میں پیس سے زائد گرجر تھر، جن میں <u>سے</u> دس میر هویں صدی تک بھی موجود تھر ۔ قديم ٧٥μ٥٥ كو ، جو آگر جل كر كورة المنيح كمهلايا، الشرقيه بهي كمتے تهے، اس ليے كه وه دريا بي نيل كے مشرقی کنارے پر واقع تھا ۔ فاطمی دور کے اختتام کے قریب جب مصر مختلف صوبول میں تقسیم هو گیا تو ایک پورے صوبے کو شہر کے نام پر اَمُنیعیّة - دہنے لگے۔ ۱۲۵۰ میں جا کو ھی اَطْنیح کا علاقه دویارہ جِیْزَة کے صوبے میں شامل هوا، جس کا يه ايک ضلع (سرکز) قرار ديا گيا.

آسنیع کے متعلق هماری معلومات بہت کم هیں ۔ اس میں کوئی شبه نہیں که معلوکوں هی کے عہد میں یه بالکل تباہ و خسته حال هو چکا تھا ۔ مدتوں کے بعد خدیوی عہد میں حکومت نے اس علانے میں دوبارہ تھوڑی بہت دل چسبی لینا شروع کی بدویوں اور معلوکوں کے بیمم حملوں کا خاتمہ هو گیا اور نہریں کھودی گئیں یا ان کی مرست کی گئی ۔ آج کل اطنیع کی حیثیت ایک مقامی بندرگہ سے زیادہ نہیں : تجارت بھی بڑے مختصر بیمانے پر هوتی ہے .

مَآخِذ : (١) القُلْقَشَندى: ضوء الصُّبِح السُّفر (مترجمة

و المنطقة (۲) (۱۰ من ۱۰ من ۱۰ من (۲) المتراقة المجددة من المنطقة المجددة من (۲) (۱۰ من مبارك و المتراقة المجددة من (۲) (۱۰ من مبارك و المتراقة المجددة من (۱۰ من النوسالح و من ۱۰ من النوسالح و من ۱۰ من النوسالح و من ۱۰ من النوسالح و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة و المتراقة

أطُّلُس: (Atles) شمالي الريقة (سراكش، الجزائر اور تونس) کے پہاڑوں کا عام نام، جن کی بدولت یه صعراه کے یکساں بلند علاقے کے مقابلے میں ایک جداگانه اور متنوع شان کا حاسل هو گیا ہے۔ اگرچہ یہ نام، جس کا مأخذ نامعلوم ہے، یونانی بھی استعمال کرتے تھے، تاهم کلاسیکی مصنفین، مثلاً مشرابو Strabo (کتاب ۱۵)، همیں کوئی تفعیل نہیں بتاتے ۔ عرب جغرافیانگاروں کے هاں صحیح تعیین مفتود ہے اور وہ سٹرابو کی طرح اکثراس نام کا اطلاق ان بہاڑی سلسلوں ہو کرتے میں جن كا دوسرا نام أدرارندرن (Adrar n-Deren) هـ ايك اصطلاحي نام، جو دراصل بلند مراكشي اطلى اور الجزائر كے معرائى اطلس كے ليے مخصوص ف (البكرى، مترجمة ديسلان de Slane طبع ثاني، ص ٨١، ٥٠٠): بعض معنفين (البكرى، ص م . م تا م . م الإدريسي : الْمَغُرب، صُ ج ع تا مع ع أين حَلْدون : Hist. des Berbères مترجمة ديسلان (١٥٨:١ 'de Siane) اسم غلطي سے تُقْوِسه اور مصر، بلکه اس سے بھی آگر تک و حددد ہے دیتے میں ۔ شمالی کوهستانی سلسلونه سد ویاب اور تل اطلب سے سٹرابو (کتاب ء ) اور ریف سے الیکری ا (ص م ١ ) يهي واقف تهي ؛ بتول ابن خَلْدُونُ ﴿ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

" مِینَ کے بیاڑی سلسلے ایک ایسی بٹی کی شکل میں میں، جس نے المغرب الاقصی کو آسفی سے لے کر قازه تك لييك ركها هي"، ليذا ان مين وسطى اطلس بهي شامل هـ - [العسن الوزّان الزياتي] Leo-Africasus (Description de l'Ablanc) مترجمة Épaulard بيرس ہ وہ و مع ص مر، وم تا . و ) ذرا مزید صحت سے کام ليتر هوے؛ شمالي سلسلوں كو زيادہ محدود مفہوم كے اطلب سدمين كرتا هے، ليكن مؤخرالذكركو مصرتك وسعت دے دیتا ہے۔مارمول Marmol ( : 1 'Africa ) 'la Sierra de Athlante mayor' اور 'la Sierra memor' میں، جو جنوب کی سمت واقع هیں، تمیز کرتا ہے، جن کا ڈ در بعد ازیں اطلس اصغر اور اطلس اکبر کے نام سے کیا جائےگا ۔ ان پہاڑوں کی خصوصیات اور ان کے مختلف پہلووں کی تعیین سب سے بڑھ کر فرانسیسی ما هرین علم ارض اور جغرافیانگاروں نے گزشته نصف صدی کے دوران سیں کی ہے.

اطلس کے سلسلر ساخت سیں ته به ته (folded) پہاڑ میں ، جو یورپ کے سه گونه (Tertriary) سلسلوں سے ساسبت رکھتے میں؛ اِنھیں کی طرح یه بهی چهارگونه (Quarternary) زیر و زبر سے از سر نو بنتے رہے ہیں، جن کے باعث وہ بحیرۂ روم اور محراً، کی سطح سرتفع سے سعتد به طور پر اونچیے ھو گئر ھیں رصعراء، جو اتفاقاً بنا ہے (قص، خم، طبقات ارضی کا ایک دم سیدها کهل جانا)، جنوبی اطلس کے جنوب سے شروع ہوتا ہے، جو اگادر سے قابس (Gabba) تک چلا گیا ہے؛ لہٰذا جنوبی تونین کا دھر Dehar اور نفوسة اطلس کا جازہ نہیں میں ۔ جہاں تک سراکش کے ضدِّ اطلب ... (Anthon) کا تعلق ہے، جس کا جبل سفرو محض ا ایک ضمیمه هے، آس کا اپنا علیحده مقام هے، یعنی ر ایم مجواه کی سطح مرتفع کا ایک بلندتر کناره ہے ۔ ر مناسب توده کوه (العدس) هـ،

جس کی بلندی جبل آخنی پر ۲۵۳۱ میٹر هو جاتم اور جو ایک دوسری سے پیوسته قبل از کیمبرء (Pre Cambrian) اور ابتدائی (Pre Cambrian) چٹانوں پر مشتمل ہے ۔ یہ سوس اور دادس کے نشیبوں کا طرف نیچا هوتا جاتا ہے (جنهیں گرینائٹ اور برکانم ماڈے کا ہم. ۳۳ میٹر بلند ایک بڑا تودۂ کوہ، سرو نامی، ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے) اور نیچا هوتا هو درعه اور تغیلالت کے میدانوں میں سل جان درعه اور تغیلالت کے میدانوں میں سل جان گے بیچ میں جبل بنی کی شکن یا پشت (scarp) واقع ہے .

اطلس کے علاقوں میں ایک پھلی ترکیم (complex) کے اندر، جو بہت وسیع ہے، اوسط درج کے ته به ته خمدار بنهاڑ بھی ہیں، جو اکثر خاصہ بلند هیں، اور نسبة نیجے خطّے، یعنی سرتفع سطحات او بلند میدان بهی - اطلس بلند ایک بڑی ته پر مشتمل . ٥ - كيلوميثر طويل ايك سلسله هـ ، جو جار هزا سیٹر اور اُس سے زائد اونچا چلا جاتا ہے (تُبُکّ پر ه ۱ ۲ م میٹر اور مگون پر . \_ . م میٹر): باوجو اپنے عرض البلد کے اس سی جہارگونہ برکانی ساخہ (quarternary glaciation) کے آثار پائے جانے میر اگرچه اب اس پر همیشه برف نهین رهتی ـ مغرب ا سمت میں سوس اور مراکش کے خوط کے درمیان کو كر يه سلسله، باوجود بعض خاصي بلند جوثيون ح ٹوٹ جاتا ہے، اور پہاڑیاں اور گہری وادیاں، ج ایک دوسری کو قطع کرتی هیں، بن جاتی هی اور اس پر سے صرف بلند دروں میں سے ہو آ گزر سکتر هیں، جو سوس (Tizi n-Test) اور درۂ با (Tizi n-Tighka) کے تاریخی راستے میں ۔ وسط اور مشر میں یه زیادمتر چونے کا (jurassic و jurassic) هو ج ہے اور اس میں تنگ اور ناقص سرکنزی م سے ہٹتے ہوے (anticlines) اور وسیم، سرکزی خط اً جانب جاتے موے (Synclines) کھلان بن جا

ھیں ۔ جبل عیاشی ( و و میٹر ) کے بعد ہے ان سلسلوں کی بلندی کم هو جاتی ہے اور مشرقی مراکش کے جنوب میں جا کر یہ ختم ہو جاتر ھیں \_ دادس، غربی، زز (فاس سے تفیلالت کا راسته) اور گوشر بڑی بڑی وادیوں کی شکل سیں ایک دوسری کو قطع کرتی هوئی اس سے علیحدہ هو جاتي هين - الجنزائس كا صحرائي اطلس بلند اطلس کے سلسلر کو جاری رکھتا ہے اور اس کے بڑے رَّے تودے، قصور عُمُور (جبل عَمُور) أُولدُنَيْل Ouled Nail اور زاب کے بہاڑ بهتدریج نیچے هوتے جاتے هيں ، جنوب مغرب (جبل أيسه Aissa پر ۲۲۲۹ میٹر) سے سمال مشرق کی طرف (ایک هزار مبٹر سے بھی کم) ۔ یہ ته به نه خمدار پہاڑوں کے ہاتے مائدہ آثار میں، یعنی بہاڑیاں جنہیں چوڑے مثلث میدان ایک دوسرے سے الک کرتر هیں اور باوجودیکه وه صحراه سے خاصر بلند هیں، انهیں خاندہدوش لوگ آسانی سے عبور کسر لیتے ہیں ۔ بسُكُره كے نشيب كے برے أوريس كا بلند بهاڑ ھے، جو معجرائی اطلس کا ایک تنبها بڑا تودہ کوہ ہے اور الجزائر میں بلندترین پہاڑ ہے (حیلیه میں و ۲۳۲ میٹر) ۔ اس کے شاندار سلسلے مع اپنی چوڑی ا چکلی شکنوں کے، جو جنوب مغرب سے شمال مشرق کی طرف حلی کئی هیں، ابدی، البیود el-Abiod اور العرب ندیوں کی عمیق وادیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ هو جاتر هيں۔ يه نديان خوفناک کهڏون میں سے بہتی عوثی جنوبی آوریس کے نشیب تک پہنچ جاتی میں، جو سطح سنندر سے بھی نیچا عو گیا ہے۔ نمیجه کے بہاؤہ جو اوریس کے مشرق میں ھیں، اس نشیب کے اوپر بلند ھوتے ھیں اور پھر شمال کی سمت میں الگ الگ هو کر منفرد بہاڑیوں ک شکل اختیار کز لیتے میں ، عریض گنبدنما پہاڑوں کے بنیات میں ۔ تونی میں وہ سلسلے جو صحرائی

اطلس سے تکلے هيں، ماسوا شمال مغربي حصے کے : ہورے بہاڑی علاقے کو ڈھائیے ھوے ھیں ۔ وہ كنبدنما ساخت كے بهاؤ، بسا اوقات ناقص، اور عريض طاس (basins) والے، جو توبسه Tobesse کے کوهستان میں نظر آتے میں، تنونس کے مرکزی Dornal سلسلے میں برابر پائے جاتے میں ۔ اس سلسلے کے سرکزی خط سے پرے عتبی هوئی ڈهلائیں (anticlines) عام طور پر چونے کے پتھر کی ھیں۔ یہ جبل چمبی پر س ما ا میثر هیں اور بعض اوقات جوڑی اور عرض میں کٹی ہوئی وادیوں کے ذریعر ایک دوسرے سے جدا ھو گئی دیں، جس کی وجہ سے آسد و رفت آسان هو جاتی ہے۔ یہ شمال مشرق کی سمت میں ایک تنہا سلسلے میں جا ملتی هیں، جس میں بکثرت جوٹیاں هين (جبل زُغُوان، ١٣٩٨ ميثر) اور جو خليج توني نک پھیلا ھوا ہے۔ سرکزی سلسلے کے شمال میں تلِّ سرتفع اور مجرّدہ کے علاقے سفبوط محتمی هوئی تہوں سے بنتے میں ، تاعم ان سے محض اوسط بلندی کے بہاڑ تشکیل ہونے میں، جو ایک دوسرے سے عریض طاسوں کے ذریعے جدا ھوتے میں، علی بیدا وسطی مجردہ کے کہرے نشیب اور ان وادیوں سے جن کا بانی اس نشیب میں آتا ہے، یعنی میلیگو Mellague ، تسه اور سلیانة کی وادیاں (ندیان) \_ جنوب میں مرکزی خط سے پرے عثر عوے ڈھلانوں کے سلسلے، جو چونے یا رہت کے ہتھر کے ھیں، کشادہ میدانوں کے بیج میں بلند ہیں، جو عام طور پر سرکڑی خط کی جانب جهکے هوے(synctimes) اور نرم دریائی مٹی (alluvium) سے ڈھکر عوے ھیں ۔ مغرب و مشرق رخ سے جبو غُشّة (Gafas) کے متوازی خط میں ہے، یه جنوبی شمالی سبت نبی مؤ کر مشرقی تونس کے کنارے کنارے چلے گئے میں.

اطلس بلند اور الجزائر کے صحرائی اطلس کے استال میں کم تر بلندی کے وسیع علائے بھیلے عربے استال میں ا

عهدة كاهم انهى دو جگه ير جوزائي مين كائتے بالهينية أكويمستاني سلسلم هينء يعني وسطى اطلس اور مودنه Hodde کے بہاڑ .. وسطی اطلس میں حثانیں اسی نوعیت اور ساخت کی هیں جیسی که مرکزی اطلس بلند ک هیں اور اس میں تنگ، ناقمی، مرکزی خط سے برے هثنی هوئی تهین (anticlines) هین (جبل بن نصر، بهوجه میٹر) اور ساتھ ھی سرکزی خط کی طرف ماثـل وسيع نشيب بهي؛ ليكن شمال مغرب كي جانب یه پها ل بلند سطحات سرتفعه کی شکل میں نیچا هو گیا ہے ۔ ان سطحوں کو جو ناقص حصے (faults) جدا کرتے ہیں وہ برکانی اور سخروطی شکل کی ، پہاڑیوں اور چوٹیوں سے دمکے موے میں۔ اس بہاڑی سلسلے (وسطی اطلس) میں چونکه بارش زورک هوتی ہے اس لیے مراکش کے بیڑے در اسی سے نکلے هين، يعنى أم الربيع Oum-or-Rabia سيبو اور سولویه Monlouya - وسطی اطلس سراکش کے مسيتة Moseta (سركزى سطح مرتفع، رحامة Rehama اور جیلت Djebilet کی بہاڑیاں ، دردی فاسفیث (Sedimentary Phosphate) کی سطح مرتفع، تُدُّلة، بيبيرة اور سراکشی حوظ کے زرم مٹی کے میدان) کے ابتدائی مسلسل ہماڑی سلسلوں کے سخت اور سیدھے تودے کو سراکشی سرحدوں کے آس ابتدائی سنسلے سے جدا کرتا ہے جو تقریباً مکمل طور پر ثانوی دردی تہوں سر يوشيد هي - جبل رقام Rokam ، مولوية کے مشرق میں، دہدو اور جوادة بی مرتفع سطحوں سے، جو مراکش میں واقع میں، مل جاتا ہے، نیز اوران کے تل اطلبي كي نشيب و فراز والى ناقس سطحات مرتفعه، بعنى تلسيان، مكرة، صيدة اور فرندة ك بهارون سه -

صدرائی اطلی کے شمال میں الجزائر اور مراکش کے

یلند میدان، جو مغرب میں ۱۲۰۰ میٹر اونچے میں

الهوز النير الورك خط تصف النهار بر . . ٨ ميثر، ويسي عي

تاهم اس کے تین جوتھائی حصر پر پرانی دریائی مٹی کی ته جمی هوئی ہے (شطِّ غربی اور شطِّ شرقی اور ظُمْرز کے طاس)۔ محض بالائی خلیف (Upper Chelif: Oued Touil) سمندر تک پہنچ پاتا ہے ۔ زیادہ مشرق کی طرف هودنّة Hodna بهاڑیوں کا تنگ سلسلم اور بلزمة كا بڑا توده كوه هودنة كے انتہائی نشیبی طاس (... میٹر) کو الجزائر کے مشرقی اور قسنطینی علاقوں کے بلند سیدانوں (... سے . ، ، ، میٹر) سے جدا کرتے میں ۔ مغرب و مشرق رویه ثانوی سلسلے، جن پر وہ مشتمل هیں، گنبدنما چونے کے پہاڑوں با مسلمل پہاڑیوں (ridges) کی شکل سیں میں اور ان کے بہج بیچ میں خلا ہے۔ وہ قسنطین کے بلند سیدانوں کے آر پار وقفوں کے بعد پھینے موے میں اور کئی سو میئر کی بنندی تک پہنچر هوے ان میدانوں میں بہت نمایاں حیثیت رکھتے میں ۔ نامنہاد بہنے کا علاقه، جو جنوب کی طرف هے، رهوسل Rhumol سيبوسة Seybouse اور مسكيانة پہاڑیوں کے فالتو پانی سے محفوظ رہتا ہے [گ ما ان پہاڑیوں کے فائتو پانی اس میں بہہ کر جاتا ہے قب آا، فرانسیسی] ۔ بافی رہے مشارقی تنونس کے میدان. تو ان کا پانی نامکدل طور پر ساحمل Sahel کے محدب علاقر کے پیچھر بہہ کر جلا جاتا ہے.

ہعیرہ قلزم کے ننازے پر ایک دوسری ترکیب ظہور میں آئی ہے، جو طُنِجة (Tangiers) سے بزرتة Bizarta تک پهيني دوئي هے، اور جس کی تشکیل ریف اور تلِّ اطس کے کوہستانی سلسلوں سے هوئی ہے۔ یه پہاڑ اخت میں بہت سے مختلف عنامسر سے سرکب هیں - تانوی (Secondary) اور ثالثی (Tertiary) سخت اور نرم دردی تبین بعض اوقيات ببهت زياده ته به ته هو كثى هين ـ ساحلي کا تعدیکے میں اور شکستہ ہتھریلی تہوں سے بنے ہیں، استطاعے کے ابتدائی برکانی پہاڑی تودوں نے، جو صرف

بَّنة Couta اور تبائلية کے آور بھی جنوب میں باقی ، گئے میں ، ان بہاڑوں کو جنوب کی طرف دھکنیل یا ہے اور وہ آن پر چیا گئے میں ۔ یہ بڑے تودے بنوب کی سبت میں جبالة Djebala ، بو گویا Bokkoya سراکش)، جبرجبرہ Djurdjura کی بلند چونے کے . نهر کی چوٹیوں اور نومبدیة Numidia کے سسلے کے درسان نمایاں نظر آنے میں۔ باقی سب حصہ ہوئی ارم چکنی مئی کی بڑی مقدار اور بالوری (schistous) دردی سہوں سے بنا ہوا ہے، جو عمومًا چادروں کی شکل میں بھسل آئر نکسی ھیں اور مراکشی میں صاف طور ہر جنوب کی سنت جلی جاتی ہیں۔ ان مختلف عناصر سے سر سب ساخت کے پہاڑوں کو درفن میں اور طول میں ایسی وادیاں جو بعیرہ روم <u>سے</u> نالوں کی زوردار قطع و برید <u>سے</u> بن گئی ہی*ں* کاننی اور نوژتی رهی هین ـ ریف کا سلسمه سبتة سے منیدة Melila تک بباڑوں کا ایک ملال اسكيل كريا ه (جبل بديغينة بر ١٠٠٥ ميتر)، جسے جنوب کی سمت وہ سختلف نوعبت کی پہاڑیاں سزید وسمت دے دیتی ہیں جو رہف اور قبلِ ریف کے سیدانوں (۱۵ اور کا اورخة Ouergha اور سیبو Sebou کے دریاؤں کی معاون ندیوں نے کاٹ کٹ کیر بنا دی دیں۔ جزیرہنماے ملیدة سے ترارة Trara کے تودۂ کوہ تک یہ به شدت طےشدہ سنطقه تنگتر هو جاتا هے اور مولؤیة Moulouya ا زیرین کوهستان بنی سناین Snasson اوران کے تل کی سطع سرتفع کے ساتھ ساتھ چلا گیا ہے؛ پھر یه دو شاخون میں تقسیم هو جاتا ہے اور ایک طویل نشیب کے دونوں طرف بڑھتا ھوا آوران کے سخة سے لے کر خدید Chelif اوسط کی کہنی (elbow) تک چلا جاتا ہے۔ شمال کی جانب اوران کے ساحل Sahel کی بہاڑیاں ہیں، جن کے بعد <sub>ا</sub> کھیرے ہوے ہیں . دہرہ اور ملیانہ Miliana کے پہاڑ (زِکر Zeccar)

1001 سيتر) اور جنوب کي طرف تيمانة Teapale اور خی Ouled Ali اور بنی چغرانه کے بہاڑ ہیں، جو سیدی بل عبیس (بنو العباس) اور سَكُرُه Mascara كے اندرونی علاقے كے میدانوں کے اندارے پر ہیں اور جن کی جگہ مشرق میں اوارسینس Ouarsenis کا بڑا تودہ کوہ ( ۱۹۸۵ ، میسر ) نے لینا ہے، جو براہ راست بند میدانوں کے بیچ میں سربند ہے ۔ طولانی نشیب میڈیا Medea کے سنرق میں دوبارہ شروع هو جاتا ہے اور وادي ساحل سمام Sahel Soummam کے ساتھ ساتھ چل کر مجایة Boujie تک بہنچتا ہے۔ اس کے شمالی "ننارے کے ساتھ ساتھ بتیجة Mitidja اطنی چلا کیا ہے، جو متیجة کے نوم دریائی مثی کے میدان اور الجزائر کے ساحل کی پہاڑیوں کے اوپر بلند هوتا هے، جس کے بعد اس کے کنارے جرجرة تبائلية <u>Djurdjura Kabylia</u> آ جاتا هے اور لَنَّه خَسيْجة Lalla Chasidja (چوٹی ۲۳۰۸ میٹر) پر منتهی هوتا هے . جنوب کی سمت میں تبیری Titeri پہاڑ ھیں اور بہن Biban کا طویل سلسلہ ہے۔ بجایة کے مشرق میں کوہ بابور Babor (س ، ، ، میٹر) اور نوبيدية Numidia كا سلسله مشرقى قبائلية سے متّصل هين اور نّسرّجيوية Ferdjious اور تستطين کی کم تر بنند پہاڑیوں کے عین بیج میں سربلند میں ۔ سشرقی قبائلیة کے بلوری علاقے (crystalline terrains) کا کچنے حصہ سٹی کی تبہوں اور رہت کے پتهروں سے ذهک هوا هے، جس ميں کارک cork کے جنگل کیڑے میں ۔ انھیں ریت کے ہتھروں سے وہ پہاڑ بھی بنے هیں جو بوانة Bone کے ساملی (littoral) میدان کو اور تونس میں خُرو میریة Khrou Miria اور سوگود Mogod کے علاقوں کو

اطلى كى بدولت شمالى افريقة أيض ما

مشاؤی کا ایک ملک بن گیا ہے جو بلند اور بنجر میدائیں کا اصاطه کیے ہوے ہیں۔ سطح کی یہ بلندی آب و ہوا کے آن تضادوں کو جو بحیرۂ روم اور صحراء کے قرب سے پیدا ہوتے ہیں آور بڑھاتی اور ان میں تنوع بیدا کو دیتی ہے ۔ تل کے علاقوں، بلند میدائوں کے مموار گیاهی میدائوں (stoppes) کے ملائے اور محرائی پیڈیمونٹ Piedmont کے ریگستان میں نمایاں حیثیت رکھتے ہوے یہ بڑے بڑے کومی تودے وہ ابتدائی جنرائی ماحول تشکیل کرتے ہیں جس نے العغرب کی تاریخ میں ایک معتدید، اگرچہ زیادہ تر منفی، کردار ادا کیا ہے .

مَأْخُولُ : ديكهم مادّة مواكش، الجزائر اور تونس.

(J. Degross (4)

» 🗇 اظفرى: محمدظميرالدين ميرزا على بخت بهادر كوركاني، [(سعروف به ميرزائ كلاك) ابنسلطان محمد ولي عرف منجهل صاحب ولدسلطان محمد عيسى اسوشهنشاه اورنگ زیب کے اخلاف نرینه میں سے اور محمد معزّالدین هادشاه (جهاد دارشام) ، فرزندشاه عالم (بهادرشاه اول) ، كي بیٹی عفّت آرا بیگم کا ہرہوزا تھا (عفّت آرا بیگم کے شوهر کا نام خواجه موسی تقشیندی المخاطب یه سربلند خان (قب محوی لکهنوی) اور بقول خود نواب موسوى خان تها (مرغوب الفؤاد، خطّى، ورق ب ب) \_ اظفیری کی والده حضرت میر ابوالعلا اکبرآبادی قدس سره كي اولاد يهم تهين ] - وه ١١٤٢ هـ ٨ ٥ م ١١٤ میں دھل کے لال قلمیر میں پیدا عوا اور اسی قلعے میں اس نے تدلیم ہائی۔ تیموری خاندان کے دوسرے شہزادوں کی طرح اظفری نے بھی [ اس مستور کے مطابق جو جہاں دار شاہ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا اپنی عمر کے پہلے تیم سال قید سلطانی میں گزارے ۔ علام قادر روعیله کے تتل کے بعد حبب شاه عالم دوباره تخت نشين هوے تو فرط معبت و الله الله الله الله الله الله الله عبدالفطر

۱۲۰۳ هے دن اظفری کے مبحل میں رونق افروز هو اور آسے طبقة امراء میں شریک کر لینے کے سابقه وعدے کی توثیق کی، نیز بہت سا روپیه بھی دیا ۔ اظفری نے ایک مرتبه اپنے چند اشعار ترکی، فارسی اور ریخته میں ۔ اور ایک قطعه تاریخ حادثة فاجعة غلام قادر روهیله کے متعلق پیش کیا، جسے بادشاه نے پسند فرمایا تھا۔ وہ قطعه تاریخ یه ہے :۔

چوں '' من ذهبت کریمتاه '' مژده اس سال هوا نصیب شاه عالم تها فکر میں تاریخ کے بولا هاتف فی اظفری تاریخ ''یه عالم کا غم''

اس قطعے میں اظفری نے حدیث شریف ''مَنْ ذَهَبَّ کَرِیْمَنَاهُ وَجَبَّتُ لَهُ الْجَنَّةُ'' کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کے معنی هیں : '' جس کی دونوں آنکھیں جانی هیں اس کے لیے ضرور جنّت ہے'' .

اظمری نر اس پرآشوب زمانے میں بادشاہ ی نهایت قابل قدر خدست انجام دی اور بهت بهادری سے محل کی عصمت و ناسوس کی حفاظت کی، مگر بالآخر بادشاہ نے اظفری سے کچھ اچھا سلوک نہ کیا ۔ نتیجه یه هوا که س ربیع الاوّل ۱۲.۳ه/ م دسمبر ۱۷۸۸ء کو وہ قلعے سے بھاگ نکلا اور جےپور پہنچا ۔ وهاں سے جودهپور اور اودے پورگیا اور بھر واپس جےپور بہنچا ۔ جےپور اور اودےپور کے راجاؤں نے بہت آؤبھگت کی ۔ راجه جود مہور نے تیس چالیس هزار فوج دینے کا وعدہ کیا تاکه سرهٹوں کو شکست دی جا سکے اور تیموری حکومت قائم ھو، مگر اظفری نے یہ پیش کش قبول کرنے سے انکار کر دیا ]۔وهاں سے وہ لکھنٹو بہنچا، جہاں اودھ کے حکیران آصف الدوله نر اس کا خیرمقدم کیا ۔ اظفری نے سات سال [دو ماہ کے تریب] لکھنٹو ھی میں أ [عزت و آبرو س] زندكي بسرك، [جهال اس كے بهائي،

سرزا جلال الدين، اور چچازاد بهائي سرزا حسن بخش، بلند بمنت اور تسام متعلقين، بيوى بعير، والده وغیرہ بھی قید سلطانی سے نجات یا کر بخیریت آگئے تهر \_ آصف الدوله نر ان سب کے نام وظائف مقرر کر دیر ـ یسال اظفری کی سرکار انگریزی سے بھی معقول تنخواه مقرر تهي] \_ بعد ازآن وه لكهنثو سے مقصودآباد (مرشدآباد آرك بآن] كا يرانا نام) جانر كے لیر پٹنے کے راستے روانہ ہوا اور [اواخر] ۱۲۱۱ھ/ [سئي] ہے ميں مقصودآباد بمنج گيا۔ [تين چار سهيئر وهال قياء كركے وہ س م ذى القعدة م ١ م ١ ه كو مدراس پهنجا اور وهيل مستقل طور بر مقيم هو گيا ـ یماں اس کے برادر سرزا همایوں بخت لکھنٹو سے ۱۲.۹ میں پہنچ چکے تھے ۔ اظفری کو بھی مدراس جانے کی لو لگی ہوئی تھی، کیونکہ بنگانے کی هوا موافق نه آئی تھی ۔ والاجاهیوں نے اس سے سهت احترام اور ممهرهانی کا سلوک کیا، جنانچه جب وہ مدراس بہنچا تو نواب عمدۃ الامراء کے بھانجے سراج الملک، اظفری کے بہتیجے مرزا سکندر شکوہ اور امیر الملک حافظ احمد خان نر استقبال کیا ۔ ان کے هم راه اظفری نواب صاحب موصوف سے ملنے کے لیسے قصر والاجاهى پہنچا - نواب نے خود بالكى سے اتارا، معانقه کیا اور شعر و شاعری پر گفتگو هوئی.

نواب مدراس نے اپنے چچا عبدالوهاب کا باغ اظفری کو سکونت کے لیے دے دیا تھا؛ خنانچہ وہ لکھتا ہے : '' ان کے گور (مدراس) میں نہایت آرام سے هوں گویا اپنے گھر میں بیٹھا هوں''.

عمدة الامراه اسے اپنی مسند پر بٹھاتے اور ادب ملعوظ رکھتے تھے ۔ اظفری نے اپنے دھلی اور لکھنٹو کے اعزّہ سے خط و کتابت جاری رکھی اور بادشاہ اور ولی عہد بہادر کو عرضیاں لکھ کر اپنے قصور کی معافی چاھی ۔ تنہائی سے گھبرا کر انھوں نے بصفر ۱۲۱۳ کو مدراس میں ایک پٹھان کی لڑکی سے شادی کر لی،

جس کے بطن سے کئی اولادیں ہوئیں ، جن میں ایک لڑے کا نام اعلٰی بعنت تھا (گلزار اعظم، ص میں اولادیں نواب سلطان النباء، ہمشیرة حددةالامراء، اظفری کی منہ بولی بہن بن گئی تھیں اور میرزا کی آسایش کا بہت خیال رکھتی تھیں ۔ انہوں نے هی پانچ هزار روبیه نقد دے کر دیوان راہے بھگوان داس معتمد خاص مرزا صاحب کے ذریعے متعاقبیٰ کو بلوایا، جو بہنچ گئے۔ ان میں اس کی والدة ماجدہ کے علاوہ اس کی پہنچ گئے۔ ان میں اس کی والدة ماجدہ کے علاوہ اس کی قلعے والی بیکم بھی، جن سے بحکم شاہ عالم شادی ہوئی تھی، آگئیں۔ اس کی ایک بیشی سعیدةالنساہ بیگم ہوئی تھی، آگئیں۔ اس کی ایک بیشی سعیدةالنساء بیگم محمد علی والاجاہ، سے ہوئی۔ اس جشن میں مولینا محمد علی والاجاہ، سے ہوئی۔ اس جشن میں مولینا بحرالعلوم بھی شریک تھے۔

اظفری کا رجحان علم باطن کی طرف بھی تھا ؛ چنانچه اس نےسید اسرار اللہ قادری، واعظ جامع سسجد دیلی، کے هاتھ پر بیعت کی تھی اور شاہ صاحب نے خلافت بھی عطا کی تھی ،

اظفری فارسی کا ادیب و انشاه برداز تھا اور ترک، فارسی اور اردو میں شعر کہتا تھا۔ اس کے اشعار میں رعایت روز سرہ اور محاورہ بندی اچھی ہے، لیکن بندی تغیل کا فقدان ہے۔ نواب اعظم لکھتے ھیں: 'در ھندی استاد وقت بود و در ترکی ھم سہارت تمام داشت''۔ اُس نے جو خطوط راجاؤں اور نوابوں کو لکھے میں ان سے فارسی زبان پر پوری قدرت ظاهر ھوتی ہے۔ ترک میں اظفری کو میر کرم علی سے تلمد تھا اور ریختہ میں وہ میر تقی سیر کا شاگرد تھا، بلکہ اُس نے ایک مرتبہ نواب والاجاء سے میر تقی کو مدراس بلانے کی سفارش بھی کی تھی۔ اُس نے ایک رقعے میں لکھا ہے کہ نواب مذکور نے مسند صدر میں مجھے ایک رقعہ لکھا تھا (رمضان ہ ، ، ، ، )، یہ اس کی تھی۔ ایک رقعہ لکھا تھا (رمضان ہ ، ، ، ، )، یہ اس کی تھی ہے۔ اس کی رقعہ لکھا تھا (رمضان ہ ، ، ، ، )، یہ اس کی تھی ہے۔ اس میں میر محمد تقی میر کو (مدراس) پھڑنے

هيد. . . الغ - تولي ك الفاظ يه تهي : "خدا ني جاها تو میر محمد تلکی میر کو آپ کی معرفت بلواتا هوں " (غلاء حسين : عمدة الأسراه) .

آس سے ریخته میں بالخصوص میرزا مغل اور ميرزا طفل (٤) نريزمانة سكونت قلعة معلى اصلاحلى تهى-مدراس کے تلاملہ میں یہ لوگ شابل تھے: (۱) : غلام معى الدين خان المخاطب به شائق على خان شائق (ب. برو تأ وبربره)؛ (ب) محمد معروف خان عالم خال بباذر، تخلص فاروق (م. ۱۰ تا ۱۵۲۱ ه) - انهیں عربی، فارسی، ترکی اور انگریزی سین خاصی سهارت تهی، اردو میں اظفری کے شاگرد تھے اور فن موسیقی میں بهى ماهر تهيے؛ (٣) سيد مدين الدين المخاطب به منور رقم خان منور، جنھوں نے عروض کی چند کتابیں اظفری سے پڑھی تھیں۔ یہ خطاط بھی تھر، فارسی شعر کہتے تھے اور دربار والاجامی کے شاعر تھے؛ (س) نادر، مؤلف مثنوی رشک قمر و مه جبیں ۔ اس نے اس مثنوی میں ضماً اپنے زمانے کے شعراء، علماء اور بزرگوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سولانا عبدالعلی بعرالعلوم بهي هين (رسالة آردو، . به و ، ع، ص . . ، تا .(+. \*

بعض معاصرين اظفرى: دُوالنقار على خان صفا بريلوي، تلميذ سودا (بقول بعض ميرتقيمير)؛ مرزا احسن الكهنوي؛ علامه باقس آكاه مدراسي؛ ناظم مدراسي. ناظم مدراسی سے مفاکی شاعرانه نوک جهوک رعتی تھی؛ جنانچه ایک رساله صفا نے سناظرهٔ صفا و فیاضی کے تام سے جواباً لکھا تھا، جس میں مدراسی شعراء یر نکتمینی کی ہے۔ آخر میں دکھنی زبان اور شعراہ کے متعلق اظفری کی رائے درج کی ہے، جس کا المناوسة يه ع : وو اهل زبان اهل زبان هي ع ـ و الله الله الله الله الله الله محبت سين ره تحقیق اس کی قطرت اور زبان نبین بدل سکتی . ، ۱۹۲۱م/ ۱۸۰۹م سی مدراس میں پایهٔ تکیل

🕏 وعدم کیا تھا، جو راتم کے استاد اور بے نظیمر شاعر 🖟 نه تو دکھنی هندوستانی هو سکتا ہے اور نة هندوستا دكهني. . . الخ " - اس كتاب كا ايك مخطو كتابخانة سالارجنك، حيدرآباد سين اور دوسرا انج ترقی اردو، علی گڑھ کی لائبریری سین سوجود ہے

اظفری مدراس سے صرف ایک مرتبه ۹ م یا اس کے بعد سمندر کے راستر اپنر بھائی کی سلاق کے لیر سرشدآباد گیا اور مختصر سے قیام کے بعد مدر واپس آگیا۔ اظفری کی آخری زندگی عمدة الاسرام انتقال کے بعد کجیہ برلطف گزری؛ جنانچه لکھتا ہے "بزاوية خمول نشسته مانند نفوس معطل بيكا، براعتبار محض كرديده انفاس حيات مستعار ميشما و نگاه داریم که تاکے داعی اجل رسد"۔ اظفری ج ۲ م میں بعمر ۵ و سال وفات پائی (گلزار اعا مطبوعة مدراس)].

فارسی، ترکی اور اردو کے علاوہ اظفری نر ا زندگی کے آخری سالوں میں کچھ انگریزی بھی س لی تھی ۔ وہ متعدّد علـوم، مثلاً طب، نجوم، و موسیتی، تیراندازی اور علم عروض و قافیه سے واقف تها، اگرچه زیادهتر شغف شعر و سخن رکھتا تھا۔ اردو دیوان کے علاوہ اس کا ایک د دیوان تھا، جس میں اس نے اپنے فارسی، ترکی اور اشعار جمع کیے تھے۔ یہ مجموعہ اور اس کی ا دیگر تصانیف، جن کی فہرست [واقعات اظفری کے سين دي هے]، اب ناياب هين .

[ تصانيف: ] اس كي اهم ترين تصنيف وأأ اظفری ہے (مخطوطة برلن، شماره به به م ريو Rieu ره ، ر ب: [فهرست] مدراس، ج ، ، شماره . ه ۱ ه س)، [جس كا اردو ترجمه قمر حسين محوى نر اور ۱۹۳ے میں مدراس یونیورسٹی نے طبع اور کیا ] - اظفری نیر آسے ۱۲۱۱ه/ ۱۹۵۸ میں [ جان طیش کی خوا هش پر ] بمقام مرشد آباد شروع کر

بہنچایا ۔ اس میں ۔ ۔ ش بر ہوہوھ نک کے ا واقعات درج هیں ۱۰٫۰۰۰ سیر و سیاحت اور ذاتی ! تجربوں کے بیان کے علامہ ۔.. م ددر روهیله (آک بان) کے چند روزہ اقتدار کے بارے میں قبمتی تاریخی مواد بھی موجود ہے۔ اس نصنیف کے آخری حصّے میں افنری نے اپنی حسب ذہل تصانیف کا ذ کر کیا ہے: (۱) لَغَبْ الرَّكَى و جِعْنَائِي (قياء لكهنئو كے زمانے ميں مرأب عولي): (ج) نسخة سانحات، [جو رج، وه تك زبر تألیف تنها اور جس میں 119 سانعے درج ہو چکے يهر، زياده بر مصنف كربند و نصائح بر مشتمل هے]: (م) [ ، رخوب الفؤاد]، مير على شيرنوائي (رك بآن) كي تركى نصنيف محبوب الفنوب كاستنى ندرسين فارسى ترجمه ( ۱۲۰۸ م ۱۹۰۹ م) - [اس ک ایک تدری ناقص الأوّل نسخه النابخانة دانش ده بنجاب مين سوجود هے ۔ موضوع و ماحصل کے لیے دیکھیے اوریشنٹل كالم ميكزين، لا دور، اكست وجه وعد ص وج تا برج-معبوب القنوب كا ايك عمله نسخه بهي اسي كتابخانر میں ہے (نہرست آزر، خطّی، س ۸۱)؛ (س) سیزان ترکی، جنتائی ترکی زبان کی نحو ہر ۔ مصنف کے خودنوشته نسخے کے لیے دیکھیے ہی . بی شاستری : A Descriptive Catalogue of the Islamic Manuscripts in the Govt. Oriental MSS Library, Madras مدراس ے. و و ء ــ سمكن ہے يه رساله وهي هو جس كا ذكر واقعات افنفری (اردو)، ص ه ۹ ، شماره ۱ ، سین کیا گیا عے]: (ه) تنگري تاري [. ه به اشعار]، بطرز خالق باري (جسے غلطی سے امیر خسرو سے منسوب کیا جاتا ہے)؛ (١) نوائد البيدي ، [بطرز آمد نامه ، يعني اس مي افعال کی گردانیں دی میں]؛ (م) نصاب ترکی جنتائی [(۲۰۲ اسعار)، بقام عظیم آباد، بفرمایش خانه زاد موروثی افاغری، راے ٹیکا رام کشمیری المتخلص به ظفر، مرتب هوا؛ (٨) فوائد الاطفال، طبّ مين هـ، تصنيف بنقاء قلعة معلى ال (م) وسَالَة قبرية، علامات مرك ك

بیان میں عربی کے ایک رسالے کا، جو بقراط سے منسوبیہ ه فارسی ، ن منفی ترجمه، [حکیم حسن رضا خال س فرمایش پر: ۱۰٫ عروض واده معر کے اصول پر مختصر سا منظوم رساله، جو يابر كے تركى رسالة عروض (عروض رساله سي، مخطوطه در كتب خانة اهليه بيرس، of (17. A 344 (Cat. des MSS turch. : E. Blochet مبنى ہے، ١٩٨٨ ميں مرتب هوا - اس كا ناقص الآخر نسخه دانشگاه پنجاب (مجموعـهٔ شیرانی) میں ہے: (١١) ديوان، غيزليات اردو (قديم)، سرتبه بمقام قلعة معلى ( ناپيد ) ؛ (٠٠) ديوان ، اردو ، جس كا انتخاب معنف نے خود ہمام مدراس کیا اور جس میں تقريباً ايك سو باره غيزلين مع مقدمه و حواشي هين، مدراس یونیورسٹی نے طبع کیا؛ (۲) دیوان، فارسی و ترکی و ریخته، قلعهٔ دهلی میں مرتب هموا؛ (س،) لغات تركى حِفتائي يا فرهنگ اظفرى، بعقام لكهنئو ايك سال میں تألیف کی ، جس میں تسرکی زبان کے متعلق بہت سے جدید قواعد آسان عبارت میں لکھر ھیں \_ اس كى طرف اپنى تأليف سيزان تركى مين اس طرح اشاره کرتے میں: ''این میزان را در فرهنگ که تألیف این عاصی است نیز داخل کردم زیراکه آن فرهنگ فراكيرندد همه مصادر است و بالله التوفيق ." اس کا نام Ethe کی فہرست مخطوطات انڈیا آفی، ج ر، مطبوعه مرووع، شماره ومهم، مين خلطي ييز معروف اللغات لكه ديا كيا هـ؛ غالبًا به نسخه نادر الوتبود هـ (ديكهي رسالة أردو، ابريل .مه وه، ص ۲۱۱ تا ۲۱۴)].

مآخان: (۱) محمد خوث خان: صبح وطن، مدواس : Gestin de Tassy اع: (۲) گارسال د تلسی Gestin de Tassy طبع گانیه، د : به نظر تانیه د Hist. de la litt. Hindouse et Hindoustanie نه به به نظر این شهرات مخطوطات خارسی، پدان، شهای ۱۹۳۹ میدارسان: یزم تهمویه (اردی)، نظریه الرسان: 
در المرابع على المرابع الله المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ا جهد كا جهره، ١٣٧٠ : (م) اورينظل كالم سيكزين، لاهور ع روه شماورس (اكست وجوره): س رس تا ۱۳۸ (۸) والساه اظاري (اردو ترجمه ازعبدالستار)، مدراس عام واع ((+) سرى رام دهلوى: خطانهٔ جاويد، ١: ١٣٠؛ (١٠) غلام غوث خان المتخلص به اعظم : گلزار اعظم، مدراس ٢٥٢ وه؛ (١١) محمد كريم خيرالدين حسن غلام ضامن بن العشار الدوله : سوالعات مستاز، مكتوبه ١٠٥٠ مه مخطوطة ستشرل لائبريسرى حيدر آباد دكن، ص ١٣٠٠ تا يهم؛ (م،) انجين ترقى اردو كا رساله اردو، ايريل هم وره، اشاهت دهلي، صوري و تارب و (مقاله از محمد حسين محوى ؛ (٣١) دوالفقار على خان صفا ؛ مناظرة صفا و فياضي، مخطوطة كتاب غانة سالار جنگ، حيدرآباد دكن؛ (س) متورمحمد بهادر كوهر: سختوران بلند فكر، مدراس و م ١ ٨/ ۱۰ م و م و د ره ر) اظفری : دیوان اظفری، اردو، مخطوطه، عدد بررر (سنارل لاثبریری حیدر آباد دکن)].

(بزمی انصاری [و سخاوت سرزا]) اعْمَاق : دیکھیے عَبْد .

اُصِعَاد : یه ماننا که قلان بات یون ہے۔ اس المطلاح] کا مفہوم محض وہ بھی ھو سکتا ہے جو انگریزی لفظ "thinking" یا جبرمن "pjauben" یا جبرمن "thinking" انگریزی لفظ "thinking" یا جبرمن "مراد اسمحهنا، خیال کرنا] ہے ادا دوتا ہے اور اس سے مراد ایسا وجدان بھی ھو سکتا ہے جبی بین مکمل وثوق ہایا جائے؛ لہذا یه لفظ بالخصوص تعلیمات مذھبی میں متیدے کے لیے استعمال ھوتا ہے (and و Dozy و Lane) : اس صورت میں یه کلیة تصدیق کا مشرفتی ہے، یعنی کسی چیز کو دل سے بالکل صحیح مشرفتی ہے، یعنی کسی چیز کو دل سے بالکل صحیح مشرفتی ہے، یعنی کسی چیز کو دل سے بالکل صحیح مشرفتی ہے، یعنی کسی چیز کو دل سے بالکل صحیح مان اور اعتراف میں یه فرق ہے که ایشان میں یه فرق ہے که ایشان میں یه فرق ہے که ایشان میں یه فرق ہے که ایشان میں اس کی یون ایشان ایسان میں اس کی یون ایسان میں اس کی یون اسکی اس کی یون اسکان الفی اسکی یون اسکان الفین کی یون اسکان الفین کی یون اسکان مشرحیه کا تملّی

كيفيات عمل كرساته هوتا هـ اور يه فرعية اور عُملية كهلاتر هين ، اور بعض كا تعلق تصديق قلبي (اعتقاد) کے ساتھ ہوتا ہے اور انھیں اُمُلیّة اور اعتقادیّة کہتے هير قب الباجورى: حاشية على شرح ابن قاسم، قاهرة ١ ٣٠٠ ١ : . ٢؛ حاشية على متن السنوسية، قاهرة Les prolégomènes : Luciani : ببعد؛ ١١٨٥ هـ ١٢٨٣ théol. de Senoussi ) ص يه ببعد؛ [ تهانوي : ] كشّاف اصطلاحات الفنون (Dict. of Techn. Terms)، بذيل مادة ز حكم) ـ اسى بنا ير الاعتقادات كا لفظ بهت حد تك العقائد (قوانبن شرعيه) كے معنى سين استعمال هونا ہے .. اعتقاد کی ٹھیک ٹھیک تعریف بیان کرنر سی بظاھر متكلّمین كو دشواری پیش آئی ـ كشّاف اصطلاحات الفنون (ص مهه) میں اس لفظ کے دو الگ الگ استعمال بتاثر گئر هیں: ایک تو عام مشہور معنی هيں، يعني ''ايسي بات جو دل ميں كم و بيس راسخ هو'' اور دوسر بے نادر معنی، یعنی ''ایمان، یقین'' ـ پہلے سعنی ایک حکم ذہبی ہے، جو قطعی (جازم) ہے، لیکن اس سیں شک کی گنجایش رہتی ہے (یُقبلُ التشكيك)؛ اور دوسرے معنى ایسا حكم ذهنى ہے جو مطلق با راجح هوتا ہے اور اس میں علم بھی شامل في \_ [گويا] وه ايک ايسا حکم ذهني في جس میں شک یا گمان یا ظن کی کوئی گنجایش نہیں ۔ بعض اوقات دوسرے مفہوم کو علم اليتين کہتے میں ، جس سے جہل سرکب خارج ہے، یعنی ا ایسی جہالت جو اپنی نادانی سے برخبر ہو۔ دوسرے لوگ اعتقاد کی دو قسمیں کرتر هیں ؛ ابک وہ اعتقاد جو حقیقت کے مطابق هو اور دوسرا وہ جو حقیقت کے مطابق نه هو ؛ دیکھیر ماڈه "ایمان".

مآخذ: متنِ مادّه میں دے دیے گئے میں. (مکدانلڈ D. B. MACDONALD)

اِعْتِقاد خان: معتد مراد کشمیری کا لقب، پر جس نے شہنشاء فرخ سیر [رک بان] پر اس قدر قابو

پا لیا تھا کہ وہ اس کا مشیر معتمد بن گیا، اس سے رکن الدولہ اعتقاد خان فرخ شاھی کا لقب حاصل کیا اور بالآخر اس کا وزیر مقرر ہوا ۔ جب ہم ۱۹۳۸ میں دیا گیا تو اعتقاد خان کو بھی قید کر دیا گیا اور اس کی جایداد ضبط کر لی گئی، لیکن بعد میں اسے رہا کر دیا گیا اور اس نے معمد شاہ [رق بان] کے عہد سیں وفات بائی .

إغتكاف: (عر) لمكف عد بب انتعال كاستدره جیں کے لغوی معنی هیں ایک جگه بابند هو کر تهیرا رهنا]، سرعی اصطلاح میں عبادت کی ایک شکل، ، جس کی بڑی خصوصبت یہ ہے کہ مؤمن کچھ مدّت کے لیر دنیا سے علیحد کی اختیار کرکے مسجد س بیٹھ جاتا ہے۔ اعتکاف ایک مستحسن فعل (سنّة) سمعها جاما ہے، اور اس کا سمار آن نیک اعمال میں سوتا ہے جن کا ساہ رطضان کے آخری دس دنوں کے اندر بجا لانا کتب شرعیّه سی مستحسن قرار دیا گیا ہے، تاکه انسان لبلة القدر کی برکات سے بہرہ یاب ہو سکے ۔ [بعض فقیها، کے نزدیک اعتکاف مسنون کی مدت کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ رمضان کا آخری عشرہ ہے ۔ ] حدیث نبوی سے معلوم هوتا ہے که آنعضرت [صلّی اللہ علیه و آله و سلّم] خود بهي ماه رسضان كا آخري تيسرا حصه مدینر کی مسجد میں بحالت صوم گزارا کرتے تھر۔ ليلة القدرك لير ديكهير قرآن [مجيد]، مم [الدخان]: ب [انَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةً مُبرِّكَةً ... الخ]؛ عه [القدر]: ١ تا . [إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقِدْرِ... الخ]؛ فَ م [البقرة]:

۱۸۱ [شهر رَمْضَانَ الَّذِی انْزِلَ فیه الْقُرَانَ ... النع استه مسئله صاف طور پر طے نہیں هوا که لبلة القدر کون سی رات قرار دی جائے ؟ لیکن اکثر مسلمان علماه کی رائے میں یه رمضان کی آخری دس راتوں (بالخصوص بانچ طاق راتوں، یعنی ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۱۰۰ اور ۲۰ میں سے کوئی سی ایک رات ہے۔ دیگر علماه کا خیال ہے۔ اور یہی [امام] ابو حنیفة الماک کا اس مے اور یہی [امام] ابو حنیفة الماک کا اس مے آماه رسفان] سے مخصوص ہے .

[اعتكاب رمضان كى كس تاريخ كو ييٹها جائے؟
ابك حديث كے الفاظ هيں : كان النبي صلى الله عليه
و سلم اذا اراد أنْ يَعتكن صلى الصبح، ثم دخل المكان
الذى يريد ان يعتكف فيه (ابن ماجه، حديث ١٤١١)

يہ جب آنعضرت اعنكاف كا ارادہ فرماتے تو آپ صبح كى
نماز ادا كر كے وهاں نشريف لے جاتے جہاں آپ ك
نو اعتكاف ييٹهما هوتا تها ـ اس حديث سے ثابت هے
كه اعتكاف فجر كى نماز تے بعد ييٹها جائے، ليكن تاريخ
كونسى هو؟ بعض كا خيال هے كه اعتكاف اكس
رمضان كو صبح كى نماز بڑھنے كے بعد ييٹهنا چاهيے،
ليكن اگر اكيس كى صبح سے اعتكاف شروع كيا جائے
تو ممكن هے كه رمضان كى اكيسويں رات ليلة القدر
هو، جو گزر چكى هے؛ اس ليے صحيح قول يه معلوم
هو، جو گزر چكى هے؛ اس ليے صحيح قول يه معلوم
هونا هے كه ييس رمضان كى مبح كو اعتكاف بيٹها جائے۔
هون جو گزر چكى هے؛ اس ليے صحيح قول يه معلوم

مآخذ: (۱) حدیث اور فقد کی کتابوں میں وسفان اور اعتکاف کا باب؛ (۲) السّشقی: وحمة الآمّة فی اختلاف الائمّة (بولاق ۱۳۰۰ه)، ص ۱۰: (۳) چونتهول . Handluck des Islām. Gesetses: Th. W. Juynboll

(چوٹنبول TH. W. JUYNBOLL [د ادارہ])
اعْتِماد الدوله: (عربی: تکب کام سلطنت)،
صنویوں کے عہد سیں ایران کے وزیر اعظم کا خطاب!
اسے وزیر اعظم، نواب(قائم مقام) یا ایران مشاری (قرائل

المسلمان أيران مي كيتے تھے۔ حكومت كا يَّقَالُمْ شَلِ عُونِے كِي وَبُهِ مِن اسْ بِهِت وسيع اختيارات معاصل تھے، اور بادشاہ کا کوئی قرمان اس کی سہر کے پایر معیر نه سمجها جاتا تها ـ اس کی نسبت جونکه سر تاسر اپنر آقا کی خوشنودی پر موتوف هوتی تهی اس لیے اس کا منصب حد سے زیادہ معرض خطر میں . وهنا تها . بادشاه كا مقرركرده ايك محتسب (ناظر ... نگران اس کے کاتب کی میثیت سے کام کرتا تھا ۔ وزير اعظم كي جارے سكونت اصفيان ميں شاهي محل کے قریب تھی اور اسی کی ڈیوڑھی سیں وہ لوگوں سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ دربار عام کے موقع پر وہ هادشاه کی دائیں جانب کھڑا موتا تھا اور جب ہادشاہ کی سواری شہر سے گزرتی تو اس وقت بھی وہ بادشاہ کی دائیں طرف رہتا تھا؛ اسی وجہ سے اس ک نام " وزير راست" پڙ کيا تھا ۔ جب وہ مصرول هوتا تو اسے کسی اور شہر سی جلا وطن کر دیا جاتا، جہاں وہ ایک معمولی شمسری کے طور پر زندگی بسر کرتا تھا ۔ اس کی تنخواہ ایک معین رقم پر مشتمل هوتی تهی، جسے رسوم کہا جاتا تھا۔ یه رقم وه آن خوانین یا قبائل کے سرداروں سے سالانه

وصول کیا کرتا تھا جن کے مفاد کی دربار سی

نگیبانی اس نے اپنے ذمعے لے رکھی ہو۔ . ۱۹۰۰ء

میں اس کی آمدنی کا اندازہ . . ، و سے . . . ، توبان

یا ... م و سے ... و باؤنڈ تک کیا گیا تھا۔

(CL HUART هوار)

المراب : دیکیے بدی.

أعراب: (ع) عربی نعو کی اصطلاح، جس کا ترجمه بالعموم "inflexion" کیا جاتا هے، لیکن ترجمه بالعموم اس سے بہت زیادہ محدود هے، کیونکا اسماء میں اس کا اطلاق صرف ان کی حالت رفعی نصبی یا جری کی تشکیل پر هوتا هے۔۔واحد، تثنیه یا جری کی تشکیل پر هوتا هے۔۔واحد، تثنیه یا جمع پر نہیں۔۔اور افعال میں اس کا تعلق محضر مضارع [کے صیفوں میں آخری صرف] کی مختلف مالتوں کے باهمی فرق سے هوتا هے؛ لہٰذا اُس کی مالکو، جیسا که فلوگل Die gramm.: Fligol اُس کی مختلف زمانور هے، فعل کی تذکیر و تانیث اور اس کے مختلف زمانور هے، فعل کی تذکیر و تانیث اور اس کے مختلف زمانور و متکلم شکلوں کے بنانے پر بھی نہیں، جنہیں ایسے و متکلم شکلوں کے بنانے پر بھی نہیں، جنہیں ایسے اسمی عناصر سمجھا جاتا هے جن کا اصل فعل ا

عرب نحویوں کے خیال کے مطابق عملا اعراب جہاں بھی واقع ہو پہلے سے یہ فرض کر لیا جات ے که اس کا مؤثر سبب کموئی عامل [راف بان ہے۔ اعراب کے مقابلے سیں بناہ [رک بان] ہے، جس : اطلاق أن سب الفاظ ير هبوتا هے جو بلا لعاد نعوی اثرات کے اپنی شکل قائم رکھتے ھیں، چنانچ کسی لفظ کو اِس اعتبار سے معرب یا تبنی کہتے میر الله اس پر اعراب آ سکتا ہے یا نہیں؛ لہٰذا عاسل او اعراب کو دو ایسے تصور سمجینا جامیر جن آ گرد عرب نحویوں کا نظریه نحو حکر لگاتا ہے ۔ جہاد کہیں بھی تصریف اور نعو (اس کے معدودتر مفہوم میں فرق کیا جاتا ہے وہاں نظریہ اعراب کو (جید ته على الجرجاني: تتاب التعريفات، طبع فلوكا Flügel م ٦١ س ١٠ مين بجا طور ير كم ہے) ممارے خیال کے ہنرعکس، تمسریف سے خان سمجها جاتا ہے۔ دوسری جانب علم النحو کو کبنم في الواقع علم الاعراب بهي كهه ديتر هين (فلؤكم

Gramm. Schulen : Flüge ، ماشيه ، ) .

جہاں تک نعوی تصورات کا تعلق مے اهل يورپ ور عربوں میں ایک سزید فرق یه ہے که مؤخرالذ کر کے هاں حالت. اسم (case) اور حالت فعل (mood) کے لیے کوئی جامع اصطلاحات نمیں دیں، بلکه وہ لا امتیاز اسم اور فعل کی مختلف حالتوں کے لیے بك هي سي اصطلاحات استعمال كرتر هين، بشرطيكه نَ كَا صُوتَى كَرِدَارُ يَكُسَالُ هُو لَهُ اصْطَلَاحَاتُ اسْمَاهُ حیحہ کے ثلاثی مجرد واحد کی اسمی حالتوں کی آخری رکات سے اخذی جاتی هیں اور اسی طرح فعل صحیح کے ضارع کی فعلی حالتوں کی غیر الحاقی [یعنی بلاضمائر نمله] اشكال ہے! چنانچه اس كے نتيجے ميں حسب يل تقسيم بن جاتي هے : (١) وقع (ضَّمَّة) \_ حالت قاعلي عُلَا رَجُّلُ) اور مضارع مرفوع (Indicative) (يَقْتُلُ)؛ ٧)جُر ( كُسُره) عدالت أضافي (ربيل): (٢٠) نصب (فتحه) ، حالت مفعولي (رَجُلاً) اور مضارع منصوب (يَقْتُلُ)؛ م) جُزْم (عدم اعبرابه) ... مضارع مجزوم (يقتل) .. ن کورہ اقسام میں سے پہلی تین دراصل محض رکات (vowels) کے نام هیں۔اس حیثیت سے ان کا خممال قدیم نحویوں کے هاں بکثرت پایا جاتا ہے ... ر اعراب کے ساتھ مخصوص نہیں ، بلکه انہیں کسی فلکے درمیانی حروف کی حرکات کے لیے بھی استعمال را جاتا ہے؛ چنانچہ یہ استعمال سیبویه کے هاں بھی یا جاتا ہے، حالانکہ اس نے صراحة ید اصطلاحات راب کے لیر مخصوص تراز دی ھیں ( : ؛ ، س م) .. ہر حال سیبویہ کے هاں ان کے عام استعمال سے ثابت وتا ہے که انہیں آس زمانر میں بھی ان کے متوازی الات اسمی (cases) و فعلی (moods) کے لیے حقیقی بطلاحات سجها جاتا تها ـ واقعه بنه ع كه بیویه نے یسه اصطلاحات ایسی حالتوں میں بھی عمال کی هیں، جہاں تصریف مندوجة بالا حرکات

جمع مذكسر سالم كى حالت رفعي (مُسْلِمُونَ) كو رفع اور مفعولی و اضافی (مسلیبن ) کو [حسب موقع] کبھی جر اور کبھی نصب کہا گیا ہے، حالانکہ ثقه عرب نعویوں کے نزدیک یہاں تصریف حروف علّت او اور ای کے ذریعے ہوئی؛ بعیدم یہی۔ صورت تثنیه کی ہے.

اسماء میں اسم مفرد ( وسیم ترین معنی میں ، یعنی بشمول جمع مکسر) کی قسمیں بلحاظ تصریف دو هيں: اسم يا تو سنصرف هوگا، يمني اس پر تينوں حرکتیں آئیں کی (triptote) اور تنویس بھی یا غيرمنصرف هوكاء يعنى اضافى اور سفعولى دونون حالتوں میں اس پر صرف فتحه آئے کی (diptote) اور تنوین بھی نہیں آئے گی ۔ اس سلسلے میں يه بأت قابل ذكر ه كه اسماء ثلاثي مجرد معتل اللام، (مثلاً عُمّا) میں تینوں حالتوں میں حرکات سی کبوئی تغیر نہیں عوتا اور اس لیر هماری رامے میں وہ مبئی هیں، لیکن بنیر بھی بعض معینه قوانین صوتی سے کام لركر ان كرمتوازي اسماء سالمه سرمطابقت ديدي جاتی ہے اور سُوخُوالذّ کر کی علمرے انھیں ۔ اگرچه تكميلشده نظام [نحوي] كي روسي محض تقديرا معرب سمجها جاتا ها، بلكه منصرف اور غيرمنصرف بهي -علاوه ازیں اسم (معرب) کا اعراب ناقابل تغیر نہیں، شار رَجُلُ كُو أَكْرِجِه عَمُومًا مُعْرَب مانا كيا هم، مكر اس کے باوجود منادی کی صورت میں یا رجل اور لا نفی جنس كے ساتھ لا رُجَلُ هنا سين عرب نعوى رجّل اور رجل کو حالت رفع اور نصب میں شمار نہیں کرتے بلکه انهیں مخصوص نوع کے مبنی قرار دیتے میں ۔ عرب نحری کی توجه همیشه [ کسی لفظ کی] انفرادی شکل پر مرکوز رهتی تهی، نه که کسی نظام اعراب و تصریف میں آس لفظ کے مقام پر جس کے لیے آس کے پاس کوئی نام هی نبین ۔ اس کا قدرتی تیجه به ے بالکل مختلف طریقے سے ک گئی ہو؛ مثلا آ ہے کہ مضارع میں بھی وہ جس مُسؤنٹ شائب ہوں

جِمع مؤثث مخاطب کے صیفوں (یفتلن اور تفتلن) کو ميثي شمار كرتا هـ، كيونكه أن مين نون مفتوحه عد المالية جسر ضمير كا قائم مقام سمجها جاتا هـ، عمل میں کوئی تغیر واقع نہیں هوتا اور یمی صورت سالم مادوں کی تینوں حالتوں (cases) میں رہتی ہے۔ مضارع کے دوسرے صیفوں میں ، جن کے آخر میں ى ن، ان، يا ون آئىر هيى، ،، ي اور ي، يا عرب تصور کے مطابق حروف یء اً اور و کو ضمیر فاعلى كا قائم مقام مانا جاتا ہے۔ اور ن كا مع اپنى حرکت کے باقی رہنا علامت رفع سمجھا جاتا ہے اور اس کا سقوط علاست جزم بعد از آن علاست نصب عرب نحویوں کے هاں فعل کی تاکیدی (energetic) حالت کا کوئی علیعدہ نام نہیں رکھا گیا، بلکہ ان کے ھاں تاکید کے لیے محض مضارع کے آخر میں نون تا کید (نون مو کلم) لگا دیا جاتا ہے اور اس نون سے پہلے فعل مضارع مبنی هو جاتا ہے۔ چونکه ال کا يه نون کوئی تشکیل عنصر تهیر، جو جزه فعل بن جاتا دو، بلكه اسم ايك عليعده حرف سمجها جاتا ہے، اس لیے عربی نحو میں ۔'لت تاکید کا ذکر حروف کی بحث میں کیا جاتا ہے، جو همارے لیر ایک غیرمانوس سی بات ہے.

Arabien الكل م Wetestein كي رائع سے بالكل م ع: دوسری جانب نوالدیکه Nöldeke عد: ه ا کېتا د samitischen Sprachwissenschaft لفظ اعراب کا بدویوں سے انتساب، اس لحاظ سے اس وقت صرف وهي ايسے لوگ تھے جو خالص ۽ بولتے تھے، '' بقینا سکن تو ہے، لیکن یقینی نہیر ہو سکتا ہے، یہاں جو چیز بدیسی ہے وہی ان بھی ہو، یعنی فعل آعرب، (جس کا مصدر اعراب کے ابتدائی معنی هوں معرب کرنا، کسی لفظ عربی صورت دینا، لفظ کو صحیح عربی لہجے ادا کرنا \_ اس لفظ کو عام طور پر عنساه اور خصوصیت کے ساتھ سیبویہ نے بھی تعریب معنى مين استعمال كيا هے، يعنى اجنبى الفاظ کسی قدر تغیر کے ساتھ لغت عربی میں داخل لینا؛ ایسی صورت میں بدویسوں کے ساتھ اس لا کے تعلق کا '؟وئی امکان ہو ہی نہیں سکتا، کیو عرب اور عجم، عیرعرب اور عرب کے درسیان بالكل واضح ہے ۔ يه اس بھى فابل غور ہے علوم عربیه کا گہوارہ عراق تھا، جہاں کی آبا بیشتر آرامی اور ایرانی تهی، اور آن کی زبان میں اور قعل کی مختلف حالتوں (cases اور moods) کا با کوئی امتیاز نه تها، نیز یه که یه چیزان بیر زبانوں کے برعکس، جن سے وہ واقف تھے، غربی ک نمایان ترین خصوصیت رهی هوگی، کیونکه ام خاصی شهادت موجود ہے که غیر عرب نوبسنه کے لیر؛ جن میں سے خاصے لوگ علماہ علم ل هوے، یه چیز خصوصیت سے دشوار تھی، بلکه كبير ايك سنگ راه معلوم هوتي تهي، اس ص میں یه بات بالکل طبعی معلوم هو گی که اعر ہمعنی تعریب، کے مفہوم کو تنگ کر کے مذكورة بالامعدود اصطلاحي معني دے دير گئر! دراصل اعراب، بەسىنىتىرىپ، κατ' έξοχήν

اعراب کو کہاں تک عربی زبان کی امتیازی خصوصیت سمجھا جاتا تھا؟ اس کی وضاحت ابن فارس [رک بائے] کی برجوش سناظرانه تعریر سے هوتی هے، جو اس دعوے کے خلاف هے که یونانیوں کے هاں بھی کوئی اعراب تھا (گولٹ تسییر Goldziher): سال بھی کوئی اعراب تھا (گولٹ تسییر Muh. Studier).

مآخذ: (۱) ایک نهایت عمده تبصرے کے لیے دیکھیے .

Brinnow : آجرومیّة، ابتدائی اسواب، در Brinnow .

(۲) \*\*Chrestomathie: [Fisher] : باب ، تا ، ، م و ، ب، میں زیادہ تفصیل سے بحث کی گئی عب جو عربی نعویّوں کے باهی اختلافات کے متملّق دیباجے کے طور پر نهایت موزوں ہے ۔ باقی مباحث کے لیے طالب علم کو عربی نعو کی زیادہ سطوّل کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاھیے .

(بس J. Weiss)

الأغراف: (عربي) مرف ي جمع، "اونجي جكه"، حِوثِي - قرآن [مجيد] ( / [الأعراف] : ٢ م) مين حشر کے دن جزا و سزا کا جو نقشه کھینجا گیا ہے، اس میں ابك بردے [حجاب] كا ذكر هے، جو اصحاب الجنّة کو اصحاب النَّار سے جدا کرتا ہے، نیز ان لوگوں کا "جو اعراف میں میں اور ذونوں کو ان کی علامات سے بہجانتے میں" (آیة ۸م: "اصحاب الاعراف") -اس عبارت کی تفسیر میں اختلاف ہے ۔ بل Bell نے قیاساً ''اعبراف'' [به کسره اوّل] پڑھا ہے، جو محل نظر ہے اور وہ ترجمہ یوں کرتا ہے: "کچھ لوگ بهچاننے پر (مدر، نگران) هيں جو پهچانتے هيں .... ''۔ آندرے T. Andrae کی راہے میں "امحاب الاعراف" ، غالبًا جنت کے سب سے اونچے درجات میں رهنےوالے میں، "جو وهاں سے نیچے دوزخ اور جنت دونوں کو دیکھ سکتے میں " ۔ سمکن ہے یہ اشارہ خاص طور پر الله کے رسولوں کی طرف هو، جو قیاست کے دن اخیار کو اشرار سے الگ الگ کرنے میں

دوباره بر سرعمل هوں کے ۔ [اس جگد ان کے لیے رجال کا لفظ استعمال کرنا ان معنی کی تصدیق کرتا ہے، کیر نکد رسات مردوں سے مخصوص ہے ۔ نسان العرب میں بھی ایک قول درج ہے کہ اصحاب الاعراف انبیاہ کا گروہ ھیں ۔ گویا اعراف بلند مقاموں کا نام ہے۔ اس سے ان لوگوں کے مرتبے اور معرفت کی بلندی کا اظہار ھوتا ہے ۔ نسان العرب ھی میں ہے کہ هضرت ابن عباس سے اس قول کا سطلب دریافت کیا گیا: اعمال القرآن عرفاہ اھل الجنة، تو آپ نے فرمایا اس کے معنی ھیں روساء اھل الجنة، یعنی قرآن سے تعلی میں روساء اھل الجنة، یعنی قرآن سے تعلی رکھنے والے سرداران اھل جنت ھیں].

روایتی تفسیر کے مطابق اس آیت [ے : ۹ م] کے آخر میں " لَمْ يَدُخُلُوهَا" كے الفاظ نيز اگلي آية يم مين (قَالُوْا رَبُّنَا-الآية) كا فاعل مقدّر "اصحابّ الاعراف" هـ ـ اس صورت مين يه معنى هون كركه اصحاب الأعراف کم سے کم عارضی طور پر ۔ نه جنّت میں هوں گر نه دوزخمیں ، بلکه دونوں کے درمیان کسی جگه یا حالت میں هوں کے ۔ اس تشریح کے مطابق الأعراف کے معنی "Limbo" [ در اصل = " دوزخ کے بہلو میں وہ خطّه جمهان ایسر لوگ رکھر جائیں گر جنھیں دین مسیعی قبول کرنے کا موقع نہیں مل سکا کیے گئے میں (دیکھیے مادہ برزخ)۔ [محوله آیه کریمه عدد ہم کے متعلقه الفاظ يه هين ويينهما حجاب و على الأعراف ربّال يعرِنُون مُكّر بسيماً هم - يبهان ديواركا لفظ نهين، صرف برده (حجاب) مذكور هـ "سيماً" كا ترجعه بهى اردو مين عام طور پر چهره كياگيا هـ الاعراف قرآن مجید کی ساتویں سورة کا نام بھی ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ نبوت پر بحث مے اور بتایا گیا ہے که کتاب الله کے نیزول کی کیا ضرورت ہے، کس طرح وحي النبي انسان كو شفطان كے حملوں م معفوظ کر سکتی ہے، کس طرح حتی کی مخالفت كرنر والر آخر نامراد رهتم هين، نيز آنعشوه مل آن علیه و آله و سلم کی نبوت عامه کا ذکر ہے اور میاتی شریعت سے میثاق فطرت کی طرف توجه ملائی کئی ہے ] افتا

(R. PARET ( )

أعشار: ديكهيم عُشر.

الأعشى: "شب كور" [وه شخص جسے رات كو كجه نه سوجهر ، رُتُوندها إستعدد قديم عرب سعراه كالقب رَجِنَ كَي مَجْمُوعَي تَعْدَادُ سَرَّهُ هِـ؛ دَيْكَهِيرِ الأَمْدَى : المؤتلف، ص ١٠ ببعد: الأغاني، بمدد اشاريسه: لسان العرب، بذیل ماده) ـ ان میں سے هر ایک کسینه کسی قبیلے سے متعلق ہے (اعشٰی بنی قلان) اور ان میں سے مشہور ترین ، بعنی الأعسٰی البكرى (یا القیسی) [رك بآن] اور الأعشى مبدان أرك بآن]. ي علاوه مندرجة ذيل قابل ذكر هين : (١) الأعشى الباهل (علمر بن الحارت بن رياح)، جسر ابن علاء : طبقات، طبع شاكر، ص ٩ ٩ ، ١ م عدوالعجات) نے اصحاب العراثي مين شمار كيا هـ: نيز دبكهير البحترى: العباسة، بعدد اشاريه: ابو زيد القرشى: جمهرة، ص وجها: الجلمظ: الحيوان، ١: ١٨٠: ابن الشَّجرى: الميختارات، قاهرة بي به هد ص به تا برا : (ب) الأهشى المازني (عبدالله بن الأعور) جس كا شمار اصحاب بيول أمل الله عليه و سلم] مين هـ؛ ديكهيم ابن يحير: الإصابة، عدد . ١٠٠ (٩) الأعشى النهشلي (المُسُودِ عِنْ يَبْغُرُ) [ وَكَ بَان]؛ (م) الأعشى الرّبيعي المعالم من خارجة)، جو پيل صدى هجرى (ساتوين الأغاني، Lettereture : C. A. Nellino gilling and the

بمدد اشاریه؛ براکلمان Brockelmann: تکملة، ۱: ۰ (۵) الأعشی الشیبانی، دیکهیے البُعتری: حماء ص ۱۹۰۹؛ ابن سلّام، ص ۱۹۰۸ و حوالهجاد (۱۰) الاعشی التغلبی (۱۰ ۹۹۸ / ۱۹۱۱)، دیکو الأغانی، ۱: ۸۹ تا ۱۰۱۰؛ ابن قتیبة : عَیو بر ۱۳۰۳؛ براکمان Brockelmann: تکملة، ۱: ۵ سبی میلادی کا ایک ساعر، دیکهیے الجاحظ: الحیو صدی میلادی کا ایک ساعر، دیکهیے الجاحظ: الحیو بمدد اشاریه: (۸) الأعشی الطرودی (یا الطرودی ایاس بن عامر، دیکهیے البغدادی: خزانة، ۱: ۱ ایاس بن عامر، دیکهیے البغدادی: خزانة، ۱: ۱ ایاس بن عامر، دیکهیے البغدادی: خزانة، ۱: ۱ ایاس بن عامر، دیکهیے البغدادی: خزانة، ۱: ۱ ایاس بن عامر، دیکهیے البغدادی: خزانة، ۱: ۱ (۱۰) الایک نا ۱۳۰۰ تا ۱۹۰۹ تا ۱۹۰۹ (۱ دادره)

الأعشى: [ابوبمبر] ميمون بن قيس جندل]، مشہور تعیم عرب شاعر، جو تبیلة بكر وائل [ رکے بان ] کی شاخ قیس بن تعلبة سے تو [اس كا باب قيس قتيل الجوع كهلاتا تها، اس كه وه ايك غار مين بند هو كمر بهوكا به سر گیا تها] . وه . ، ه ع مین بمنام درنی ته یدا هوا، جو نخلستان منفوحة (ریاض سے جا جنوب) کا ایک قصبه فے اور وہیں. وجہت میں آ موا جیسا اس کے لقب سے ظاہر ہوتا ہے، آنکھ کی کوئی بیماری تھی، جس کی وجه سے وہ جو هي مين بالكل اندها هو كيا تها ـ اوائل عمر ا وہ گھر سے دولت کی تلاش میں نکلا اور غالبًا بسد تجارت برسوں سفر میں رھا۔ اسی بنیائر سے وہ بالا اور زیرین عراق، شام، جنوبی عرب اور حبشه ، جکه پهرا ـ جب وه نابينا هو کيا تو صرف اس فن ذریمهٔ معاش ره گیا ، یعنی قصیده گوهٔ لیکن اس حالت میں بھی اس نے سفر کیے؛ چنانچا حیرة کے عامل ایاس بن قبیصة (م ۲۱۱م) کے كيا، قَيْس بن مُعْديكرية (الأشعث كے والد) سے ، حضرسوت کیا اور حودة بن علی کی سلاقات

بہنجا، جو بمامة کے ایک علاقر الجو Djauw کا حاکم تها \_ ود آغاز جوانی هی میں قصیده گوئی کے ذربعے قسمت آزمائی کر چکا تھا، لیکن اس کا بملا قصيدة، جو حيرة كے شاهزاده الأسود (برادر بادشاه تعمان) کی سه کانه فنح کی مبارکباد میں لکھا گا نها، نظاهر جندال کاماناب نمین هوا به شاعر ساسي جيکڙون سين بهت زياده انجها هوا بها ـ جب بادساه نعمهان كو زوال هوا (۱۰، با ۲۰۰۰) تو [بنو] بکر نے عراق کی مزروعہ زمین پر دھاوے مارنا شروع کر دہے۔ یہ زمین فرات کے کنارے کنارے بهبني دوئي بهي، جبهان اعشى رهنا تها ـــ قباسًا نَبْبان بن تعلبة کے سانیہ جو ایک طاقت ور رئس تھا اور اس علاقے کہ حصّه دار نہا جہاں بنوبکر خاندہدوش نس بن تعلبة کے ساتھ کرسی گزارنے جایا آدرنے تھے ۔ [ابک مرتبه] جب خسرو ثانی، شاہ ایران، نے آس سے یرغمال (hostages) طلب کیر نو اس نے اسے ایک گستاخانه جواب لکھا اور دهمکے دی ادہ وہ وادی قرات ادو تنہیں انہیں اکر کے رکھ دے گا ۔ ایسی ہی جبرات کے سابھ وہ قیس این مسعود سے بھی بیش آباء جو شیبان کے سردار تھا، اور جس نے تعمانات کے ہوجہ تلے دی کر دربار شاهی کی طرف رجوع "ثیا نها (عدد ۱۳۰۰ ۲۰۰۰) ـ اس طرح المه سکتے ہیں کہ بہ ساعر ذوفار کی لڑائی (ه. ٦- ع) كا باعت بنا ـ اگر منتشر اور تحريف شده اسعار، عدد ه، ۳۰ تا .ه، سین در حقیقت ایاس بن پیچنے بھی وہی سرگرہکار تیا جس کی وجہ سے فانحانِ ذوقار دوبارہ ایران کے زیرِ اثر آ کئے۔ اپنے وطن کے اندرونی معاملات میں اس نے نخت کے جائز وارث شاهزاده هُودَّة كي، جس كا ومسنون احسان تها، حمایت اور طرف داری اور غاصب حارث بن وعلّة کی تضعیک کی (عدد ے، ہم تا ہ ؛ .م) ۔ اسی اثناء

میں اس نے [بنو] شیبان کو چھوڑ کر [بنو] قیس بن ثملبة سے تعلقات قائم كر ليے، كيونكه آسے خيال تھا که [بنو] شیبان نے اس کے قبیلے کی اهانت کی تھی (٦ ؛ ٩) ـ يميى وجه هے كه جب آسے (چند سأل بعد) خود اس کے وطن ھی میں ملزم ٹھیرایا گیا اور اُس ک ساکه جاتی رهی تو آس بهت صدمه هوا، در حقیقت وه اس کے لیے بانکل تیار تھا کہ معاملہ صلح صفائی کے ساتھ طر ہو جائر، لیکن اس کے مخالف نے یہ ستم دھایا کہ اس کے مقابلے میں ایک متشاءر کھڑا کر دیا، جسک نام جِهِنّام [جُهنّام، در آغانی] تها . اعشی اور جبناء دونوں مکے کے قریب ایک میلے میں آ لھٹے ھوے۔ جہنّاء کے بھڑکانے پر ایک مجمع نے، جس کے باس کوڑے اور نینزوں کے ڈنڈے تھے، الأعلى كوكهير ليا، مكر جب الأعشى كے شعر سنے نو یہ لوگ ہمّا بكّا رہ گئے، كيونكه ان اشعار میں الأعشٰی نے پہلی سرتبه اپنے شیطان (همزاد) سِسْحَل کو نمودار هونے کی اجازت دی تھی (۱۳ ٣٨؛ ١٥) ـ اس سے پہلے بھی اس نے ایک موقع پر جلدی سے ایک فی البدیہ نظم کمه کر ایک بڑے خطرے سے اپنی جان بچائی تھی ( یه نظم سموآل [رک بان] کے بارے میں تھی) ۔ اس کے بعد آس نے عاسر بن الطُّنيل [رك بآن] اور عُلْقمة بن عُلاثَة ك باھمی جھکڑے میں۔معلوم نہیں ان کی سرضی سے یا بغیر سرضی کے \_ مداخلت کی تھی (۱۹ ۱۹ ۱) -اس نے قرارة (غطنان [رك بان]) كے مينة اور خارجة كى زبّان بن سيّار كے مقابلے سيں ، جو فزارة هي کا سشهبور سردار تها، حمایت کی (۲۰، ۲۵ تیا ۲۵): Orièns : ٢٠٠ : ١ م. يه واقعه غالبًا ٢٠٠ تا وجمع کے شروع میں هوا۔ جیسا که ۲۵:۱ و ۳: ۳۲ (س و و : ۲۲ تا ۱۳ و ۱۳ ) : ۲۹ و ۱۳ : ۱۳ عد ظاهر هوتا هے، الأعشى عيسائي تها [٩].

اس شاعر کی تعلیم حیرة میں هوئی عیرا

میاں دانیاں کوئی اور شاعری کی روایت تمام دوسرے قیائی مقابلے میں وسیع تر تھی ۔ اس کے اسلوب میں عصاحت و بلاغت ہائی جاتی ہے اور کبھی کبھی مناصا تمنع بهي (خصوصًا قصيده، عدد ،، سي) - اس سلسلے میں وہ صوتی رجعانات اور غیرزبانوں (فارسی) کے پرشکوہ الفاظ کو ترجیح دیتا ہے اور اسی طرح اثر انداز مقطعوں کو بھی ۔ بعض اوقات وہ قصیدے کے روایتی موضوعات سے بڑے متعکمانه انداز میں ہے اعتنائی برتتا ہے ۔ وہ مختلف قسم کے کنایات و تلمیحات پسند کرتا ہے، مثلاً قصیدہ عدد ہ کا مطلم [ : هُرِيْرَة وَدَّعُها وَ انْ لَام لَاثِم] قارى كو اس کے لیے تیار کر دیتا ہے که یسی موضوع، سعض الفاظ (motto) کو پلٹ کر، قصیدہ عدد یہ سیں دوبارہ آئے گا [ودّع هويرة انّ الرّ كب موتحل] ـ منّحة [سكرمه] کی تعریف [ور : وج تا جم] اور عطفان کے سرداروں کی مدم ( . ب : ہے ، تا ہے ) دونوں کو کسی لحاظ سے اهم نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان سے یہ بتا چلتا ہے که الاعشی آس زمانے میں کہاں تھا، کیونکه ان دونوں موقعوں پر آس کے باس اپنے وطن سے دور رہنے کے کافی وجوہ تھے ۔ علاوہ بریں پہلے قصیدے سے اس جگه کا پتا ملتا ہے جہاں وہ جہنام سے بر سر پیکار ہوا، اور دوسرے سے زبان کی مخالفت کا ارادہ ظاهر هوتا ہے، کیونکہ غطفان کے سرداروں کی مدح کرتے وقت اس نر زبان کا نام نظرانداز کر دیا ہے . •

اس شاعر کو بظاہر سب سے پہلے اپنے گمناء (عسائی؟) شاگردوں اور محرفوں سے واسطہ پڑا، جو الاشعث کی سرپرستی حاصل کرنے کے امیدوار بھی ۔ اس کے دیوان کا دوسرا حصہ (عدد ۲۰ تا ۸۲) انہوں کے ساختہ قصائد سے بھرا پڑا ہے، گو انہوں حصے میں بھی اکثر ایسے قصیدے موجود بھی جمعیح بلور پر الاعشی کی طرف منسوب

[الأعشى آغاز اسلام تك زنده تها؛ چ روایت هے كه وه رسول اكرم صلعم كى خدمت حاضر هونے اور قبول اسلام كے ارادے سے كه چلاء لیكن بعض لوگوں كے بهكانے سے اس نے یه اراده سال بهر كے ليے ملتوى كر دیا؛ مگر ختم هونے سے پہلے هى وه مړ گیا۔ ایک آور ر سے ملاقات كو تكلا تها - راستے میں آسے ابو، سے ملاقات كو تكلا تها - راستے میں آسے ابو، مل گیا، جس نے آسے سو سرخ اونٹ دے كر جانے پر راضى كر ليا، كيونكه آسے يه انديشه جانے پر راضى كر ليا، كيونكه آسے يه انديشه سے مسلمانوں كو بہت تقويت هو جائے گى۔ سے مسلمانوں كو بہت تقويت هو جائے گى۔ سے گر كر هلاك هيو گيا۔ كہا جانا هے اس نے رسول الله صلعم كى مدح ميں يه اشعاء

ألم تكتحل (لم تغتمض) عيناك ليلة ارمدا و عادك ما عاد السليم المث

و آلیت لا ارثی لها سن کلالة ولا سن حنّی حتی تزور محهٔ نبی یری ما لا ترون و ذکره

الأغانی، ۸: و م ایک روایت کی روسے الأعشی قدری تھا اور اس نے یہ عقیدہ حیرۃ کے عیسائی عبادیوں سے سیکھا تھا، جن سے وہ شراب خریدا کرتا تھا؛ چنانچہ وہ کہتا ہے: استاثر الله الوقاء و العدل و و لی الملامة الرجلا۔ وہ شراب نوشی کا بہت دلدادہ نوعیت کے بہترین اشعار میں اس کے اشعار اپنی نوعیت کے بہترین اشعار میں شمار ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی وفات کے بہت بعد تک رنگین مزاج نوجوان منفوحة میں اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر شراب نوشی کیا کرتے تھے اور اپنے اپنے بیالوں میں سے کچھ شراب اس کی قبر پر بھی بیالوں میں سے کچھ شراب اس کی قبر پر بھی لیڈھا دیا کرتے تھے، الأغانی، ۸: ۲۸]،

مآخذ: (۱) دیوان الأعشی، طبع مآخذ: (۱) دیوان الأعشی، طبع مآخذ: (۷) براکلمان، (وقفیهٔ گب، سلسلهٔ جدید، لندن ۱۹۲۸؛ (۷) معمد بن سلام: ۱: ۳۰ تکملة، ۱: ۳۰ تا ۲۰ (۵) معمد بن سلام: شبخات، ص ۱۸ بعد؛ (۳) بعد؛ (۳) ابن تحییه : الشعر و الشعراء، طبع دخویه de Goeje (۵) ابن تحییه : الشعر و الشعراء، طبع دخویه de Goeje لائندن ۱۹۰۹، ۱۹ الانحانی، ج ۱۸؛ (۵) سامی یک : قاموس الاعلام، ۲: ۹۹۰ - ۲۰).

(کاسکل W. CASKEL (کاسکل کال کال کال کال کال کال کال کال کال

أعشى همدان : اصل نام عبدالرحن بن عبدالدر ایک عرب شاعر، جو پہنی صدی هجری/ ماتویں صدی میلادی کے نصف آخر میں کوئے میں رمتا تھا۔ ابتداء میں اس کا شفل درس قرآن و حدیث تھا۔ اس کی شادی مشہور عالم دین الشّعبی کی بہن سے هوئی تھی اور خود الشعبی کی شادی اعشٰی کی بہن میں سے۔ بعد ازآن اُس کی توجه زیادہ تر شاعری پر مرکوز رهی اور جب کبھی موقع ملتا، وہ یمنی قبائل مرکوز رهی اور جب کبھی موقع ملتا، وہ یمنی قبائل کی ترجمانی کیا کرتا تھا۔ اُس نے ان لڑائیوں میں عمل حصه لیا جو العجاج کے عہد ولایت میں لڑی گئیں اور معلوم هوتا ہے که مکران کی ایک مجم میں اس کی صحت پر مضر اثر پڑا۔ عبدالرحمن بن

الأشعث کے زیر تیادت أعشی نے جو کارگزاری د کھائی وہ سب سے زیادہ مشہور ہے ۔ آعشی اس جنگ میں شامل تھا جو ترکوں کے مقابلے میں الذي كئي ـ اس جنگ ميں وہ قيد كر ليا گيا، ليكن وهاں سے ایک ترک عورت کی مدد سے نکل بھاگا، جسے اس سے محبّت هو گئی تھی۔ جب ابن الأشعث نے الحجّاج کے خلاف خروج کیا تو اس تیز زبان شاعر نے مجوید نظمیں لکھ کر اُس کی مدد کی۔ دير الجماجم كي فيصله كن لـرائي مين بدقسمتي عد ان لوگوں کو شکست ہوئی ۔ ابن الأشعث نے راہ فرار اختیار کی اور اعشی گرفتار هوکر الحجاج کے سامنے پیس کیا گیا، جس نے فورا آسے اس کے مجوید اشعار یاد دلائے ۔ شاعر نبے فی البدیہ، تملّق آمیز اشعار بڑھے، لیکن ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور الحجاج کے حکم پر آسے آسی وقت سزاے موت دے دی گئی . (FL. Y / AAT)

أعشى همدان كى جو منظومات هم تك پہنچى هيں وہ اس كے كارناموں اور سياسى جذبات كى آيينددار هيں ۔ اس كى شاعرى كا پايد، جو تعجب هـ كه مدنى شعراء كى جدت پسندى ہے ستأسر نہيں هوئى، خاصا بلند هـ اور يه بات اس كى جنبهدارانه نظموں اور عشقيه شاعرى [نسيب] كے روايتى موضوعات كو يبان كرنے دونوں پر صادق آتى هـ اس كے الفاظ كى ساخت و پرداخت كا زور موضوعات كى ادايكى كو بھى خاصا دل كش بنا ديتا هـ .

مآخذ: (۱) الأغانى، ه: ۱۳۹ بيمد، ۱۹۲ بيمد، دران الأغانى، ه: ۱۳۹ بيمد، ۱۹۲ بيمد، (۲) المسمودى: مروج، ه: ۱۹۳ بيمد؛ (۲) الملبرى، بيمد؛ (۲) الملبرى، بيمد؛ (۱) درانالاعشى، لمج Goyer من ۱۹۳ تا ۱۹۳ (۱) تصيد ع)؛ (۱) براكامان، ۱: ۱۹۳ تا ۱۹۳ (۱)؛ (۱)؛ (۱) براكامان، ۱: ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۹۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا

## المستخدم و مدم و و و عدي الاعشى ك تقريباً سب على معطولة عمالدكا ترجمه موجود هـ.

([G. E. VON GRUNEBAUM .] A. J. WENENCK)

اعظم گڑھ : اُترپردیش (بھارت) میں ایک شہر، جو اسی نام کے ضلع کا صدر مقام بھی ہے۔ یہ شمير "٩٠ - '، عرض بلد شمالي اور "٨٣ - '١٢ طول بلد مشرقی پر دریاے تونس کے کنارے پر واقع ہے ، جو اپنی تباهیخیز اور متواتسر طغیانیوں کی وجه سے بدنام ہے ۔ اس شہر کو راجبوتوں کے ایک بارسوخ خاندان کے ایک فرد اعظم خان اول نے 2-1.4/ و و و و و و و مين آباد كيا ـ اس خاندان ك مورث اعلٰی ابھیمان سنگھ نے جہانگیر کے عہد (مرروه م المرووع تا عدره م المرووع) مين دین اسلام قبول کر لیا تھا اور اسکا نام دولت خان رکھا گیا تھا۔ ، ، ، ، ، عکی سردم شماری کے مطابق شمیر کی آیادی ۲۹۹۴ اور ضلع کی آیادی س بس بر ب ب تھی ۔ اعظم خان اوّل کے جانشینوں اور اودھ کے نوابوں کے درسیان سیاسی اقتدار کے لیے جنگ و جدال کا سلسله جاری رها ۔ آخر کار ۱۱۵۸ رويزر ، ١٩٥٧ء مين جون پدور کي ليزائي مين اعظم گرڑھ کا راجا اور تظامآباد (اودھ) کا عــاسل (تحصیل دار) دونوں مارے گئے ۔ اس کے بعد عازی ہور کے حکمران فضل علی خان نے اعظم گڑہ بر قبضه كر ليا . جب شجاع الدُّوله [نواب اوده] نے - ١١٤٨ م ١١٥٩ - ١٥٩١ مين بكسر كے مقام پر برطانوی فوجوں کے ھاتھوں شکست کھائی تو اعظیم خان دوم اپنی جدی جاگیر میں لوث آیا۔ ١١٨٥ م / ١١١١ - ١١٤١ عين وه فوت هو كيا تو اس کی ساری جاگیر مملکت اوده میں شامل کر لی ر کئی۔ ۱۸۰۱ / ۱۸۰۱ میں اودھ کے غوالب سعادت على خان نے يه جاكير ايسك الليا کیکی کے حوالے کر دی ۔ ۔ ۱۸۰ کی فوجی بغاوت

میں بہاں سخت بدامنی رھی ؛ جنانچہ اس کے جیلخانے پر حمله کر کے وہاں کے تمام قیدی آزاد کر دیے گئے۔

اس شمہر کی صرف دو عمارتیں، یعنی اعظم خان اوّل کا شکسته قلعه اور بارهویں صدی هجری / اٹھارهویں صدی میلادی کا ایک مندر قابل ذکر هیں ۔ اعظم گڑھ میں بڑی کثرت سے خطرناک سیلاب آتے اور نباهی لاتے رہے هیں ۔ ۱۸۹۱ء میلاب میلاب مام کا ۱۸۹۸ء کی سیلاب خاص صور پر شدید تھے ۔ یه شمہر هندووں اور مسلمانوں کے باهمی قسادات کی وجه سے بہت بہت بدناء رہا ہے جو کثرت سے وقوع پذیر هوے هیں.

آج کل اعظم گڑھ اپنی علمی اور ثقافتی سرگرمیوں کی بدولت مشہور ہے۔ یہاں دار المستفین (شبلی اکیڈمی) قائم ہے اور ایک ماہانه اردو مجلّه معارف کے نام سے شایع ہوتا ہے.

مآخذ : (۱) مراحد مراحد السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود السبود

(بزس انماري) الأعلم الشَّنْتَمري: ديكهم الشُّنتَري.

الأعلى: اعلى كے لفظى سمنے هيں بلندتم بلندتمرين ـ اس كى تانيث عليا هے اور جمع على الأعلى قرآن مجبدكى ـ تاسيويں سورة كا نام بنى هـ .

الأعمش ؛ ابو محمد سبعان بن يمران. محدث و سری، جو . چھ / چے جہ . ہے عسیں با . ، معرم ١٩٨ / ١٠ اكتوبر ١٨٩٤ كو ببدا هوا ـ اُس کے باپ ایرائی تھا ۔ اُس نے اکونة میں زندگی بسرکی اور غالبًا ربیم الاوّل ۸۸ ، ۵ / سئی ۵ ، ۵ میں فوت هموا محدیث الزهمري اور أنس بن ماک مے ۔ منبی اور فیرانت میں اس کے استاد مجاہبد النَّخْمی، یحیی بن ونّاب اور عاصم تهر: حمزه اس کا شاگرد

تھا ۔ اس کی ''قبراءت''، جو ابن سسعود اور آبی کی اُ روایت کے مطابق تھی، ''جودہ [مسلمہ] قراءتوں'' کی

وه [حضرت] على ال<sup>وقا</sup> كا بهت سدّاح تها اور كہتے میں كه شاعر السيّد العبيري [رك بان] نے آپ کی مدح میں جو قصائد لکھے ہیں ان کے الیر مواد اسی نے سہیا کیا تھا۔

فهرست مين شامل نهي.

مآخذ: (١) ابن تُتبِبة: المعارف، قاهرة ٣٠٠ ه/ سرم و عن ص سروم ، م م ، و م م ؛ (م) ابن العَزْرى : قراء، بعدد اشاریه ؛ (م) النَّوْوى: تهذیب، ص ه ۲ ع ؛ (م) این ایی داؤد : مساحف، ص ۱۹۱ (م) : A. Jeffery Materials ، لائدن عبوره، ص سرب بيعد؛ (ج) 

(ICH. PELLAT ) C. BROCKELMANN (براكلمان) الأعمى التَّطِيلُ : " تُطيلة كا اندها"، ابسو العباس (يا ابو جعنسر) احسد بن عبدالله بن هربرة العتبي (يا القيسي)، ايك اندلسي عرب شاعر، جو تطیلة میں پیدا هوا، لیکن جس نسر اشبیلیة میں تربيت بائي؛ م ه و و ه ۱۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ع - اس کا دیوان، جو تدیم طرز کی شاعری پر مشتمل ہے، مخطوطات کی شکل میں لنڈن اور قاهرة میں موجود هر د دیم براکلمان، ۱: ، ۲۰ و تکلمه، ۱: ، ۸م)، لیکن اس کی زیادہ تر شہرت ایک بڑے موشع کو کی حیثیت سے مے ۔اس کے موشعات [شعر و شاعری بر]

عاء تصانیف میں مندرجه اقتباسات کے علاوہ اس مخصوص صنف کلام کے ایسے مجموعوں میں محفوظ . هي جيسے كه (١) ابن سناه المُنك: دار الطّراز (طبع ي Rikaby ، شماره ، ، ، ، ، ، ، ) ؛ ( ، ) ابن بشرى : عدَّهُ الجلس؛ (م) ابن الخطيب: جبس التوسيع (باب ۲) اور(س)الصفدى: توشيع التوشيع، (شماره س الف، بر الف؛ آخری دو کے متعلق أب S. M. Stern در Arabica ، م و وعد ص . م و ببعد)؛ نيز قب مادّة

مَأْخِلُ : (١) اين يسام : ذَخيرة، مخطوطة أو كسفورا شماره و مري، ورق ١٦٠ ب ببعد؛ (ع) ابن خاقان : قلائد المتيان، ص ١٥٦ تا ٢٥٨؛ (م) السفدى: الوالي، مخطوطة او كسفورد شماره سروه، ورق سي ببعد؛ (س) المَقْرى: [نَفْح الطيب] Analectes : ٢ (١٦٢ =) ١٣٩ وجره دري وجوم ، دوم ا بري اين معيد، در ابن خلدون : مقدمة، ب : ب وب : ب كالمناف خلدون المقدمة، "L'Aveugle de مادّه بديل مادة andalause"

(S. M. STERN (سُنُونُ )

أَعُودُ بِاللَّهِ: (عربي) قرآنَ مين آيا هـ: "قَاذًا & قَرَاتَ القُرْأَنَ فَاسْتَمِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ السَّرِجِيْمِ" (١٩) [النَّحل]: ٩٨)؛ نيز ('قَاسَتُهُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السِّمِيعُ العليم'' ( ربم [حسم]: ٣٩) - بعملي آيت كے مطابق امام شافعي الماء کا کہنا ہے کہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے وقت بسمله سے پہلے "اعوذ بالله من الشيطن الرجيم" کہنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفة الحا کا مسلک بھی يسي هـ - امام احمدادا بن حنبل نيز كچه أور بزرگون نے انھیں آیتوں کی سند پر "اعود بالله السميع العليم من الشيطُن الرجيم " پڑھنا بہتر سمجھا ہے ۔ بمجتی نے اپنی سنن میں روایت کی فے که نبی [اکوم صلّی الله عليه و سلّم الله كو بيدار هوت وقت الله الله تکبر کہنے کے بعد یہی جمله بڑھا کرائے گھے۔

آسلم آوری او امام آوزامی نے "اعود بالله من النبیطن الربیم المحلیہ عو السبع العلیم" کی ترکیب کو ترجیع دی ہے۔ اس میں اختلاف ہے که نماز میں سوزہ فاتحه سے پہلے نیز اس کے بعد کی سورہ کے شروع میں اعود پڑھنا لازم ہے یا نمیں ؟ پیش امام معراب میں بیٹھ کر دعا مانگتے وقت اس مورت سے پڑھتے میں: "اعود بالله السمیع العلیم من الشیطن الرجیم" - جن موقعوں پر بسمله پڑھی جاتی الشیطن الرجیم" - جن موقعوں پر بسمله پڑھی جاتی الشیطن الرجیم" - جن موقعوں پر بسمله پڑھی جاتی الشیطن الرجیم" - جن موقعوں پر بسمله پڑھی جاتی النے الموزی: النصر الکیر (دمشق مس ۱۱ میں) و دمیاطی: اِتحاق (مصر ۱۱ ۱ میں) میں ۱ دیکھیے

(معمد شرف الدين بالت قابا[در آ آ، ت]) أَعْيَانْ : عربي لفظ عين ، به معنى قابل ذكر شخم یا شخصیّت، کی جمع، جو اکثر دورِّ خلافت اور بعد کی اسلامی سلطنتوں کے معززین کے لیے استعمال هوتا ہے (قب ابن خلکان کی مشہور کتاد وقیات الأعيان، يعنى مشاهير كي وفات كا تذكره) . سلطنت عثمانیه میں بہلے بہل یه اصطلاح کسی علاتے یا شہری معلّے کے معازت بن باد ندوں کے لیے استعمال ي يعولي تهي - بهر الهارموين سدى مين ـ بسا اوقات صيفة واحد مين ــ په زياده صحيح معنون مين ان لوگون کے لیے مخصوص هو گئی جنهیں بہلے سے میاسی اثر و رسوخ حاصل هو جانے کے باعث کوئی سرکاری مرتبه دے دیا جاتا تھا۔ ایسے اثر و رسوخ تک ہمتھنے کا ایک ذریعہ باب عالی کی جانب سے ي بيتونيون صدى مين ود مالكانه أله وبيتداريون كا قيام بھی تھا، یعنی ایسی زمینداریاں جو لوگوں کو چیر ہر کے لیے بئے ہر دے دی جاتی تھیں، کیونکه الله النام كي بوت من زمينداريان ايس سركرده م الله منعت حاصل سے مالی منعت حاصل المانية أن اخلام ك نظم و نس ور يهي و ماوی هو گئے جن س به بئے ک

اراضی واقع تهیں ـ جنگ ترکیه و روس (۱۲۶۱ تا سےے، علی باب عالی نے روپیه جمع کرنے اور رنگروٹ بھرتی کرنے کے لیے زیادہتر پوری مملکت کے ان اعیان ہی سے رجوع کیا؛ چنانچہ کچھ عرصے بعد وہ سرکاری طور پر حکومت کے سامنے عوام کے منتخب نمایندوں کی مثل تسلیم کر لیر گئر اور صوبوں کے والیوں نے ایک رقم اعیانیه کے ادا کرنے ہر انہیں اس کی سندیں دے دیں جنہیں اعیانلیق بيورولتسو (ayanlik buyurultusu) كسا جاتا تها ـ وروء عمیں ان سندوں کے دینے کا اختیار والیوں سے آن کی بدعنوانی کی بنا پر چھین کر وزیر اعظم کو تفویش کر دیا گیا اور ۱۵۸۹ میں اعبانلیق کا دستور ہی ختم کر دینے کا فیصلہ کے دیا گیا؛ تاهم جب اگلے هي سال جنگ چهڙ گئي تو پمهلے کی طرح باب عالی نے محسوس کیا که ان مقامی سرکردہ لوگوں کی امداد حاصل کیے بغیر چارہ نہیں ! جنانچه . ٩ ي ١ ع مين اعيان ليق كا دستور بحال كر ديا کیا ۔ [سلطان] سلیم ثالث اور مصطفی الرابع کے عمید حکومت میں رومیلیه اور اناطولیه کے دونوں صوبوں میں اکثر اعیان نے سلطنتِ عثمانیه کے معاملات میں وهی کردار ادا کیا جو دری بیثی dere-beyls [جاگیردار (Goudal chieftains)] [رلک بآن] ادا کیا کوتر تھے، یعنی اکثر اوقات مدّتوں باب عالی کے احکام کی تعمیل نه کرتے اور جن علاقوں پر ان کا تصرف ھو گیا تھا وھاں عمال خودمختاری کے ساتھ جیسا جامتے خود انتظام کرتے؛ تاهم جنگ چھڑنے ہر وہ اکثر ترکی افواج کے لیے سہاھی فراھم کر دیتے تھے۔ ان اعیان میں سمتازترین افراد غالبًا حسب ذيل تهي: باسان اوغلو [رك بآن] (جو اگر محيح معنوں میں خود اعیان میں سے نہیں تو ایک اعیان کا بيثا ضرور تها)؛ يعرق دار مصطنّى باشا أرك بان] (جو ابتدائی عمر هی میں اعیان هو گیا تها) اور سرز کا

اسمعیل ہے۔ سلطان معمود ثانی نے اپنے عہد کے نصف اوّل میں ابنا وقت زیادہ تر صوبوں کے اعیان (نیز دری بیٹی) کی قوت کو توڑنے ہی میں صرف کیا اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوا۔

مآخذ: (١) آا، ترى، بذيل ماده (مثاله از آئى۔ ایچ ـ اوزون چار شیلی) ؛ (۲) دیسان Mouradjea : 4 Tableau de l'Empire Ottomann : d'Ohsson ٢٨٦؛ (٣) احمد جودت: تاريخ، ١٠: ١٨٥ ١١٦ تا (m) : + 17 . 4 . 1 94 . 1 9 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . لطفی: تاریخ ، ۱ : ۱ ، تا ۱ : (۵) مصطفی نُوری : نَتَاتُج الوقوعات، س : مے و م : مم تا ہم، ہم، رے تا ہے، ٨٩ تا ٩٩ ؛ (٦) احمد راسم : عثمانلي تأريخ، ٣ : ٩٠٠ ١ و یم : ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۸ ، ۱۹ یم ۱ ی ۱ ؛ ( ے) مجلّهٔ اسور بلدید ، ۱ : A. F. Miller (م) : ۲۰۰۰ بعد : (۵، ۹۲۶ استانبول ۲۰۰۰) Ottomans-kaya ১১ (Mustafa Pasha Bayraktar Imperia v Nacale XIX veka ماسكوے م و ع ص ۲۹ تا هه س ؛ (و) اوزون جار شیلی : عنمدار مصطفّے پاشاء استانبول عمره رع، ص ب تا ع: (١٠) H. A. R. Gibb (1 & Islamic Society and the West : H. Bowen او کسفورلی و و عند اشاریه .

(H. Bowen (بوون)

آغا (Aga): دیکھیے آغا.

اضائو دیمون: Aghathodaemon - اس نام کا صحیح استنساخ (transliteration) سٹاگ ابن ابی اسیمیت استنساخ (transliteration) سٹاگ ابن ابی اسیمیت ، ۱: ۲۱، سین آیا ہے ۔ دوسری شکلین آغاثادیمون، آغادیمون اور ایسے می دیگر محی اس سے بھی زیادہ سنگین طور پر سسخشدہ میں ۔ عربی سے لاطینی ترجمون سین صحت کے اعتبار سے متناوت شکلین ملتی میں ، سٹاگ Tarba Philosophorum میں ، سٹاگ Agmon ، Adimon ، Agadimon ،

یونانی ـ مضری دیوتا اغاثودیمون (دیکھیے ،Suppl.-Bd. '۲ ج 'Pauly-Wissowa' کر

بذیل ماده) کو عربول کی روایات میں مصر تعییم کے حکماء یا انبیاء میں سے ایک ظاهر کیا گیا ہے! چنانچه نام نهاد Manetho نے اپنے زمانےمیں اغاثوذ یمون کو مصر کا تیسرا بادشاہ لکھا ہے اور دوسری جگه اسے درسس Hermes ثانی کا بیٹا اور طَعْ Tat کا باپ فاهر کیا ہے۔ ابن القنطی، ص م، کا بیان ہے که اغاثوذيمون حضرت ادريس/اخنوخ Henoch مرسس كا إستاد تها ـ ابن أبي أُمنيبعة نے الْمبشر بن فاتك كے حوالے نے لکھا ہے کہ اغاثبوذیمون استنہبوس (Asclepius) كا استاد تها ـ صابى [رك بان] أي [حضرت] آدم(ا) کی بیٹا شیث (اا خیال کرتے میں۔ ابن وحشیة مجهلی اور لوبیا کی حربت و معانعت اس کی جانب منسوب کرتا ہے، جس کی تثبیت بعد میں آرس / ہرتس نے ک ، نیز تین قدیم ابجدوں (alphabets) کی ایجاد بھی ۔ اخوان الصّفا ( ہمبئی)، ہم : ۲۹۹، نے نین دیگر حکماہ کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے حكمت و فلسفه كے چار دہستانوں ميں سے بحد ایک دہستان کی بنیاد رکھی؛ چنانچه اغاثوذہموں ہے۔ دہستان فیثاغمورث کی تخلیق کی۔ جاہر بن حیّان نے اس کا ذکر متعدد مقامات پر سقراط کے ساتھ اور نام نہاد مجریطی نے دیگر حکماہ کے ساتھ کیا ہے، اور الشَّهرُّسْتاني نے اس کے بعض اقوال نقل کیے ہیں .

اغاثوذیمون علوم سری کا استاد اعظم تھا۔
جابر اور نام نہاد مجربطی نے اس سے ایک ایسی
گیڑی کی ایجاد منسوب کی ہے جو سانہوں، بچہووں
وغیرہ کو ان کے بلوں سے باہر نکال لاتی تنی - ابن
الندیم نے اس کا ذکر علم کیمیا کے مصنفین میں
کیا ہے اور اس فن کے متعدد مصنفین نے، حتی که
ابویکر الرازی نے بھی اپنی کتاب سر الاسرار میں،
اس کے حوالے دیے ہیں .

بہت سے مصنفین کا خیال ہے کہ معبر کے دونور بڑے اهراء هرسی اور اغاثودیموں کے معبر

عيد (قب مرد).

مآخل: ( Manetho() الج Waddell الم الم الم الم الم الم الم إلا ماده؛ بذيل ماده؛ Die Sabier : D. Chwolsoha (ع) وهي ممنّ : -Ueber die Ueberreste der altbaby : J. Hammer ماسر (م) فاسر (م) المائد (م) المائد (م) المائد (م) المائد (م) المائد (م) المائد (م) المائد (م) المائد (م) 'Ancient alphabets and hieroglyphic characters' Die nabatäische : A. v. Gutschmid (.) : 41A. 7 (3):41 A 9 . 17 7 Landwirtschaft, Kleine Schriften ( = 1 9 er : T & Jabir b. Hayyan : P. Krane بعدد اشاریه ، بذیل ماده: (ع) نام نهاد مجریطی : غاية العكيم (طبع Ritter)، ص ع ٢٠٠ م ؛ (٨) الشهرستاني، ص وجود (م) الفهرست، ص موم، قب (م) ؛ وم Tabula: J. Ruska (1.) : 97 @ 1901 (Ambix Smarazdina ، ۲۹ و ۱ع، بعدد اشاریه، بذیل مادّه ؛ (۱۱)وهی معين : Turba Philosophorum و عام بعدد اشاریه، ہذیل ماکہ ؛ (۱۲) وهی مصنّف: Al-Razi's Buch Geheimnis e ] der Gehebnutsee في سرالمكتوم Hermes: M. Plessner ( + 7) : 71 00 1974 Studia Islamica > (Trismegistus and Arabic Science چ چ، مره و ده، ص وم بيعد.

(M. PLESSNER

أغاج: ديكيي آغاج.

ا غادیر: (Agadir) نیز اجادیر) بربری، لفظ، جو عربی لفظ سور (دیوار؛ پخته دیوار، جو کسی قلمی یا شهر کے گرد بطور فصیل تعمیر کی گئی هو) کے متوادف ہے اور بظاهر فینیتی الاصل معلوم هوتا ہے۔ الحادیر چند بربری مواضع کا نام ہے، جو خاص طور پر جنوبی مراکش میں واقع هیں۔ یه لفظ جب تنها چنوبی مراکش میوما اگادیر اغیر [رک بآن] مراد هوتا کے بیوبی سیندر کے کنارے مراکش کے میدان سوس کا ایک جیوبا ساتشه میں راس کا ایک چیوبا ساتشه

Maroc moderne : Erckmann ، سي سوجود هے)، کیونکه یه ایک ایسی ڈهلوان پہاڑی پر واقع ھے جہاں یہنجنا دشوار ہے۔ اس کے قریب ھی ساحل سندر بر ایک ویران گاؤں بھی آباد ہے، جسر فونتی Fonti کہتر میں ۔ سراکش میں بعر الکاهل کے ساحل ہر اغادیر بہترین لنگرکہ ہے، کیونکہ وہ ہر طرف کی هواؤں سے محفوظ ہے۔ اغادیر کی بنیاد یرنگبزوں نے . . و اع کے قریب دالی تھی ۔ سروع شروع میں یمه ماهی گیرون کا ایک سیدها سادا سا مجان تها، جسے خود انھوں نے نجی طور پر معمیر کر لیا ہوگا۔ اس نئے شمہر کا نام عام طور پر سانتا میروز Santa Cruz تھا۔ مقامی باسندے تو اسے مہدے تکمی رومی Tigemmi Rum! يا دار رومية ( = فرنگي گهر) كنها کرتے تھے ۔ بعد ازآن اے راس اگیر (بربری میں اغیر اور اس سے غیر، غر، اگر وغیرہ) کا سانتا کروز كمنے لگے۔ اس مقام كو سانتا كروز د مار پيكوينا Santa Cruz de Mar Pequena سے سلتبس نه کرنا چا هیر، جو ایک هسپانوی چوکی کا نام تها ـ یه چوکی بعد میں قائم ہوئی تھی اور اس کا صحیح محل وقوء اب معلوم نهين \_ [حسن الزيات] Leo Africanus اغادير كو Guarguessem لکهتا ہے۔ اگیر کا سانتا کروز چونکہ مراکش میں ایک اھم پرتگیزی مقام بن چکا تھا اس لیے ہے ور و ع میں شریف مولای معبد نے اس پر حمله کیا ۔ اس زمانے میں یہاں کا حاکم Dom Guttierez de Monroi تها ـ محاصره طول یکؤ گیا اور اس دوران میں کئی واقعات پیش آئیر ۔ آخرکار پرتگال کی مدد کے باوجود سانتا کروز پر پورش کرکے آسے فتح کر لیا گیا اور Dom Guttierez نر هتیار دال دیر -اس کا داماد Dom Ian de Corval اس جنگ میں مارا گیا اور اس کی بیوی دونا سینسیا د سونروئی Doba Mencia de Moaroi کو قید کر لیا گیا۔شریف کو اس عورت سے ایسی معبت ہو گئی نه اس

اس سے شادی کر لی۔ بہت عرصر تک تو ے عیسائی مذھب پر عمل کرنے اور یورپی طرز پر . کی بسر کرنے کی اجازت رھی، لیکن بعد میں ، نے اپنا مذهب ترک کر دیا، یا کم از کم اهر اسلام قبول کر لیا۔ یه بھی کہا جاتا ہے ہ اس کی وجه سے دونوں شریفوں، یعنی مولای محمد مولای احمد کے درمیان جنگ کی نوبت پہنچ ی، کیونکہ وہ دونوں آسے جا ہتے تھے۔ اوّل الذّکر اب رہا اور اس کے بعد ان دونوں بھائینوں ، مصالحت ہو گئی ۔ ایسا علوم ہوتا ہے کہ یف کی دوسری ببویوں نے، جو اس سے جلا کرتی یں، اسے زور دے کر ملاک کر دیا۔شریف ابنر خُسر کو رها کر دیا اور گران بها تحاثف ے کر پرتکال بھیج دیا ۔ اغادیر کی بندرگاہ اور وہاں جشمر کی حفاظت کے لیر، جس سے شہر میں پانی تها، مولای عبدالله نر ۲۵، ۵ میں ایک طابیه کی چوکی battery) بنوائی، جس کے ارد گرد کچھ نات بھی تعمیر ہو گئر ۔ اس آبادی کا نام فونتی Fo پڑ گیا، جو پرتگیزی لفظ fonte [سچشمه] (۱) عام جائزه: مشتق في - اغادير ساحل مقامات مين ايك أهم ارتی مر کز بنا رها . . . م میں یہاں فرانسیسیوں سراکش میں واحد تجارتی کوٹھی قائم کی ں ۔ ، ، ہواء میں اہلِ ڈنمارک نے یہاں ایک ه بنانے کی کوشش کی ۔ ۱۷۵۳ء میں مولای شہ نے (مغادر Megader ) کے نام سے ایک شہر . کیا اور تمام فرنگیوں کو معبور کیا که وہ دیر "کو چھوڑ "کر اس نئے شہر سی جا "کر آباد ب اس وقت سے اغمادیر اهلی یورب کی تجارت لیے مسدود ہے ۔ بایں ہمہ ۱۸۸۲ء میں قحط سالی وجه سے بہاں اناج کی تجارت کی اجازت دے دی ی مهی، لیکن تاجروں کو حدود ساحل سے باعر ے کی اجازت تھ بھی اور آن سے احدا سلبو اد

بھی نہیں کیا گیا (Erckmann) معلّ مذکور)۔ ہرتگیزی تلعد ابھی تک اچھی حالت میں ہے اور معلوم هوتا ہے که وهال سے کچھ کتبات بھی سل رہے میں ،

مآخذ: (١) [حسن الزيات] Descrip-: Leo Africanus Marmol (۲) :۱۵۶۱ (ملبع شيفر) tion de l'Afrique ا مرناطه و Description de l'Africa : Caravajal \*Maroc moderne : Erckmann (r) : 14: Y U TAN The Land of the Moors : Meakin (") Hist, de Marruecos : Castolianoz (\*) ! TAT ص ۱۰٫۰ تا ۲۰۰۰

## (E. Doutté)

أَغَالَيْهِ : يا بنو الأُغْلَب، ايك مسلم حكم ران \* الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله ع خاندان، جو تیسری صدی هجری / نویل صدی میلادی میں تقریباً سو برس تک بنو عباس کے نام پر افریقیة در قابض رها ـ اس كا دارالحكومت القيروان تها.

(١) عام جائزه؛ (٢) سذهبي زندكي؛ (٣) بيان والمات به ترتیب تاریخی.

[اغالبه كا مورث اعلى ابراهيم بن اغلب م ٨ ه/ . . ٨ ع مين افريقية كا عامل مقرر هوا، جو اموى زمانر ھی سے ایک الگ تھلگ صوبہ چلا آتا تھا، لیکن جس سے ۱۵۱ - ۱۵۲ / ۸۸ء میں مراکش نے ادریسیوں [رکے بان] کے ساتحت علیحدگی اختیار کر لی تھی اور ڈر تھا کہیں اس کے دوسرے حصّے بھی الگ هوتر نه چلے جائیں - باعتبار نظم و نسق بھی اس امر کی ضرورت تھی که یہاں کوئی مستحکم مكومت قائم هو ـ عباسيون كو مشرق سے تو كوثي خطره تها نهیں ۔ خراسان آن کی دعوت کا مر کز تھا، لیکن دولت امویه کے خاتمے اور مغرب پر تساط کے باوجود انھیں مصر اور ااریٹبة سے کوئی خاص تائید حاصل ایمیں بھے، الہذا اس امر کے بیش تظر کہ

مُلَطَّنت مَا الله انتشار سے محفوط رہے ھارون الرشيد نے افریقیة کے بارے میں ایک نیا اور جرأتمندانه الم الهايا اس نے ابراهيم بن الأغلب عامل زاب كو، جو اس علاقر میں بڑی کامیابی سے اس و امان قائم كر چكا تها، دعوت دى كه افريقية كى حكومت سنبهالي، جس کے اندرونی معاسلات تمام تر اس کے اختیار میں هوں گر ؛ جنانچه طر بایا که (۱) جو امدادی رقم مرکز کی طرف سے هر سال افریقیة کو دی جاتی ه بند کر دی جائرگی؛ (م) افریقیة کو اندرونی معاملات میں پوری آزادی حاصل هو کی؛ (۳) مگر اسے چالیس هزار دینار سالانه خراج خزانه عامره کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ شرائط تھیں جن کی بنا پر ابراهیم بن الأغلب افریقیة کی حکومت پر متمكن هوا اور اس کا نظم و نسق کاملا اس کے عاتب میں دے دیا گیا، حتی که وه اپنے بھائی یا بیٹے کو، یعنی جسے چاهے، اپنا جانشین مقرر کر سکتا تھا۔ یہی اختیارات آگے چل کر اس کے جانشینون کو بھی حاصل رہے ۔ اندرونی طبور پر خود اختیار (autonomus) صوبون کے قیام کا یہ پہلا تجربہ تھا جو دولت عباسیہ نے کیا اور جیسا که واقعات سے ظاہر ہوتا ہے بڑا كامنات رما .

الریقیة کے آن عرب حکم رانوں کے متعلق عمیں خامی معلومات حاصل عیں اور اس لیے ان کی سیرت اور کردار کے خط و خال تمام و کمال عمارے سامنے عیں ۔ یه عالی مرتبه حکّام آرام کی زندگی بسر کرتے اور کبھی کبھی سختی اور تشدد پر بھی اتر آئے، لیکن انھیں تدبیر و جہاں بانی سے خاصا بہرہ ملا تھا ۔ انھوں نے رفاء عامه کو ترقی دی ۔ تیمذیب و تمدن کے نشو و نما میں حصه لیا اور اپنی مین کو اس طرح ایست کی آمدنی کو اس طرح ایست کی آمدنی کو اس طرح میں کیا که ان کے زیر اقتدار شمالی افریقه میں خاندہ اس نشاة ثانبه

کے آثار جس سے علوم و فنون کو تحریک هوئی اور ملک میں فارغ البالی اور خوش حالی کی لہر دوڑ گئی آج بھی جگه جگه موجود هیں اور اغالبه کی شان و شوکت اور بلندنظری کی شہادت دے رہے ھیں].

افریقیة کے حالات جو شکل اختیار کر جکر تھے ان کی اصلاح میں آغالبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر قابو پانے کے لیے همت اور سیاسی سوجه بوجه کی ضرورت تهی! چنانچه ابراهیم ابن الأغلب (ممره/ ٨٠٠ تا ١٩٥ه/ ٢٨٠٠) کو برہر بغاوت کے آخسری فتنه و فساد کو فرو کرنا پڑا۔ اغلبی مملکت کی سرحدوں پر افریقبة کے جنوب ، اُوراس اور قریب قریب نمام مغرب وسطی پر خارجیت کا تسلط تها اور زاب اس حکومت کی مغیریی سرحید تها یا ادهار قبائلیهٔ خَرد (Lesser Kabylia) کے کتاسة کی شیعبت سے وابستگی آگے جل در اس خاندان کے زوال کا باعث بنر کو تھی، لیکن سنگین ترین بحرانات اغلبی حکومت کے عین قلب میں سر کوز تھے ۔ نونس اور خود قیروان بھی مخالفت کے اسر کے تھے اور سب سے زیادہ شورش انگیز الجند کے عرب تھر، جنھیں اغلبي حكمومت كا طاقتورترين حاسي همونا چاهيے تھا۔ جن شہروں میں انہیں رکھا گیا تھا وھاں کے مقامی باشندوں سے نفرت و حقارت کا برتاؤ کرتر اور ملک کے حکم رائوں کے ساتھ معاملات میں لالحی اور جهگڑالو ثابت هوے - ابراهيم اوّل دو عرب بفاوتوں کو فرو کرنا پڑا، یعنی حمدیس بن عبدالرحمٰن الكندى كي (١٨٦ه / ٢٠٨٥) اور عمران این مخلّد کی (م و و ه / و و مرع)؛ ان دونوں بغاوتوں میں قیروانیوں کا هاتھ تھا ۔ اسی خطرے کے پیش نظر امير نے القيروان سے دو ميل جنوب كي طرف القصر القديم (يا العبّاسية أرك بآن]) تعمير كرايا اور وهين مقیم عو گبا تھا۔ یہاں اس نر اپنر ارد کرد ااجد کے

آدسی جو قابل اعتماد سمجھے جاتے تھے اور غلام، بی مقصد سے خریدے گئے تھے، جسم کر لیے ۔ لذکر ھی سے ایک شان دار سیه قام محافظ دستے کیل ہوتی تھی.

تيسرے اغلبي امير، ابو محمد زيادة الله ه/١١٥ تا ٩٧٧ / ٨٩٨ع) ك عمد حكومت جس نے الجند کے ساتھ حد سے زیادہ سختی برتی ایک آور بھی زیادہ سنگین عرب بغاوت رونما ، جس کا محرک منصور بن نصرالتنبذی تھا۔ میں اپنے قلعے سے، جو تونس کے قریب واقم تھا، ، عرب سرداروں کو جنگ آزمائی کی دعوت دی ہے ان کی مدد حاصل هو گئی (و ، م ه / م م مع)۔ ، حالات سے گزر نے کے بعد باغیوں نے ماسوا اور اس کے گرد و پیش کے علاقوں کے تقریبا ، افریقیة پر قبضه کر لیا، لیکن الجرید کے ، کی مدد سے زیادۃ اللہ نے اپنا اقتدار دوبارہ ، کو لیا ۔ التنبذی نے منہیار دال دیے اور آسے کر دیا گیا۔ اس پر باغیوں کے وفاق کا خاتمه یا اور زیادة الله نر باقی سرکش سردارون کو کر دیا ۔ اس بار بھی قیروانیوں نر باغیوں کا دیا تھا۔

[ان داخلی شورشوں کے علاوہ بعض موقعوں پر اور صلحاء بھی ان کے لیے کچھ مشکلات پیدا بتے نہے۔ وہ لوگوں سے بہت قریب رہتے اور عامد کی رہنمائی کرتے۔انہیں اسسے باک نہیں کہ حکّام وقت کے اخلاق پر نکتہ چینی کریں۔ ہتے تھے کہ ہر امر میں شریعت کا لحاظ رکھا اور طاقت کا برجا استعمال نہ ہو۔ یوں رعایا کے تعلقات میں اکثر کشیدگی پیدا ہو جاتی، کی بڑی وجه یہ تھی کہ علما نے مذہب کے باوجود ناممکن تھا کہ امور حکومت میں نے جو روش اختیار کر رکھی ہے اسے بنیادی

طور بر بدل دیں: ] چنانچہ دوسرے الجئیسی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المرابی المراب

[اغالبه کے دور کا ایک بہت بڑا کارنامه جزیرہ مقلیّہ کی تسخیر ہے، جس سے جنوبی ایطالیا میں بلغار کا راسته کهل گیا ـ در اصل مقلیه پر فوج کشی کی ابتداء امیر معاویة هی کے عمد سے هو چکی تهی، لیکن اس کے باوجود عربوں کو وہاں کامیابی سے قدم جمانے کا موقع نہیں سلا تھا۔ در اصل بعیرہ روم کی سیادت کے لیے عربوں اور بوزنطیوں میں برابر کش سکش جاری تھی، لہذا تیسرے اغلبی امیر زیادة الله کے عبد میں جو بفاوت رونما هوئی اس سے فائده الهاتر هوے بوزنطی حکومت نے ساحل افریقیة بر تاخت و تاراج شروع کر دی ـ اس پر زیادة الله مجبور ہو گیا کہ صفایہ کی تسخیر کے لیے باقاعدہ قدم الهائے، کیونکہ یه جزیسره بھی بوزنطی بعری طاقت کا مستقر تھا ۔ ۱ ، ۲ ھ / ے ۲۸ء میں مشہور فقیہ قاضی اسد بن الفرات کے ساتحت ایک سبم تیار ک كئي، جبو سوسة [ رك بآن] پهنجي تو مجاهدين كي ایک بہت بڑی جماعت اس سے آ ملی ۔ یہیں جھے سال پہلے ایک رہاط قائم کی گئی تھی اور پہیں سے یه مهم جهازون میں بیٹھ کر منزل مقصود کو روانه هوئی \_ ] يه رباط اب بهي موجود هـ - اشارتي برج کے نیچیے جو کتبه ہے اس میں "زیادة اللہ کا نام اور تاريخ ٦٠٦٨ ٨٢١٨ ديج هه .

القيروان [ رك بان] كى بڑى سمجد كى دويارو



تعمير بھي اسي اميس سے منسوب ہے ۔ يه شاندار هماوت، جس کی بنا تقریباً ، عهد میں عقبة بن نافع ٹے ڈائی تھی اور جس میں آٹھویں صدی کے دوران میں دو دفعه ترميم و تجديد هوئي، دراصل بنواغلب هي نے بنوائی تھی ۔ زیادۃ اللہ کے علاوہ دو اُور اسیروں، ابو ابراهیم اور ابراهیم ثانی، نے اس میں سزید تعمیرات کیں اور اس کے ایوان کو وسیم کیا .

اغالبه تعمير كے بہت شائق تهر ـ زيادة الله کے جانشین ابو عقال الأغلب کے عہد (سہم) يهم تا ٢٧٦ه/. ٨٨٥) مين وه جهوثي مسجد جو ابو فتیانة کے نام سے مشہور ہے سوسة میں تعمیر ھوٹی اور اس میں تقریبًا اسی زمانے میں سزید تعمیرات عمل میں آئیں۔ ابو العباس معتد نر بڑی مسجد کے ساتھ اس کے لیے وقف قائم کیا، جو اب تک موجود ہے۔ احاطے کی دیواریں بھی اب تک محفوظ ھیں اور یہ ابو ابراھیم احمد کے زمانر جسے افریقیة کو عمارتی تاریخ میں اپنے پورے خاندان میں سمازترین -قیقت حاصل ہے ۔ تونس کی جامع کبیر کی تعمیر اسی کی طرف منسوب ہے، جو ، شبه باتی نہیں رہ جاتا. التیروان کی مسجد کی طرح ایک تدیم سر سنجد کی جگه بنائی گئی تھی، جسے اب ناکافی سمجھا جانے لگا تھا۔ اس اسیر کی تخلیقی سرگرسی اور دریا دلی کا 🔋 اظمهار سب سے بڑھ کر اس کے رفام عام کے کاسوں ؛ طور پر بھرتی کیا جانا تھا ۔ کارخانوں کی نگرانی سے هوتا ہے۔ ابن خندون، جو بالعموم ابنر بیانات میں زیادہ سحناط رہتا ہے. کستا ہے کہ ابو ابراہیم أحمد نر افريقية مين تقريباً دس هزار فلعر تعمير كبرء جو پتھر اور گچ سے بنائے گئے تھے اور جن سی لوه کے دروازے نصب تھے۔ یہ حققت ہے کہ ﴿ کرتے تھے، اس ئے ساحل سندر کے ساتھ ساتھ نیز مغربی : ، سرحه ہو بہت سے قلمے بنوائے، جن میں سے کئی ، ان عمارتوں کی ساخت اور آرایش پر خاصا اثر ہو

جنهیں اس نے از سر نو تعمیر کیا ۔ سوسة میں فصیل، جو ایک کتبر کی رو سے ۲۰۸۵/ ۹۸۵۹ سے چلی آتی ہے، بظاہر هدرومیتم Hadrumetum کی قدیم دیوار پر بنائی گئی تھی ۔ اسی طرح مبرس Mahres کے جنوب میں تونس کے ساحل پر برج ينگه بهي، جو اغلبي عمد كا هے، ايک بوزنطي قلعه تها، جس کی بنیادوں پر مسلم معماروں نے نئی عمارت کھڑی کر دی.

یسی بات غالبًا آب رسانی کے کئی کاموں کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے: تاهم یه دعوی کیا جا سکتا ہے کہ بنو اغلب ہی نر آن میں ہے بہت سے کاء اس غرض سے انجاء دبر که ان خطوں میں جہاں پانی کی صرف کم مقدار دستیاب ہوتی تھی خوش حالی کو بحال کیا جائے، بالخصوص "تونسی سلسلے" کے جنوب سیں۔ زمانۂ حال کی ایک کتاب مصنفهٔ سولگناک M. Solignac سے، جو تعمير کے استعمال کردہ طریقوں اور مستعمدہ مسالوں کی نوعیت اور القیروان کے قریب کے حوضوں اور تالاہوں سے مقابلے پر مبنی ہے، اس اسر سیں کوئی

ابنے عوامی کاموں، اپنی دفاعی تاسیسات اور بالبموم اپنی عمارتوں کے لیے اغلبی اسیر بقبنا ایسے مزدوروں کی جماعت پر انعصار کرتے تھے جنہیں مقامی غیرمسنہ آزاد کردہ غلاموں، یعنی آن کے سوالی کے سپرد کی جاتی تھی جن کے نام حود آن عمارتوں پر ثبت میں ۔ ان کے سکوں پر بھی ایسی عی اصل و نسل کے عمال کا ذکر ہے جو ٹکسال کی دیکھ بھال

اگرچه عیسائی افریقیة کی موروثه روایات ک شاید بوزنطی limes کے مستحکم مقامات تھے ، أ (فرش کے لیے روغنی ہجیکاری (mosaic) کا نموا ، وقت تک استعمال هـوتا تها) تاهم اغلبي أ فتح كاكام شروع كيا ـ مغربي سرحد كي چوكيافيه جين تعمیر نے مشرقی مآخذ سے بھی استفادہ کیا ہے: انجه شاء، مصر اور عراق کے اثرات نمایاں میں ر ایک نیا اور مخصوص طور پر اسلامی فن ظیهور س آتا ہے، جس کے سب سے زیادہ نمایاں مظاہرہ نیروان کی جامع کبیر میں ہوتا ہے:

> اس خاندان کی خوش حالی کے آخری سال و اسعی ابراهیم ثانی کے عمید حکومت میں تھے، و ابو عبدالله محمّد ك جانشين هوا، جسر ابو الغرانيق محموں کا باب) کہتے تھے ... ۔ اس کے عجیب کردار یں اپنے خاندان کی خوبیاں اور برائیاں دونوں می بالفر کی حد تک بہنچ گئی تھیں۔ کبھی تو وہ ایک خصف مزاج بادشاه بن جاتاتها، جسيرا پني رهاياكي بهبود ؟ فكر رهمًا أور كبهي أيك ظلم يسند جابر، جس كے بور و ستم کی زد سے اس کے خاندان کا کوئی فرد یمی محفوظ نه تها عباسی خلیفه المعتضد کے حکم اُ سے، جسے اس کے بارے میں شکایات موصول ہوئی هين، وم ١٩٨٩ م ، ١٩ مين ابنر بيتر ابو العباس مبداللہ کے حق میں دست بردار ہو گیا اور اس کے : عد سے نوبہ و استغفار کی بہت ھی اطمینان، بخش ندگی بسر درتا رہا۔ جونکہ خشکی کے راستے سفر مع محكن نه تها اس ليے وہ صقليّه كيا اور وهاں اؤرسنه Taormina پر قبضه کر لیا بعد ازآن یو کَلْبُریّه Calabria کی طرف روانه هوا، لیکن راستر یں کوسنزہ Cosenza کے سامنے اس کا انتقال ہو گیا و ، ذوالقعدة و ٨ م ه / ٩ م اكتوبر م . ٩ ع) .

ابراهیم ثانی کے عہد میں افریقبة میں سیعی داعي ابو عبدالله [ رف بان ] كا ورود هوا، جس كے هاتهون اغلبي خاندان كا سقوط اور فاطمى خليفه عبیدالله السهدی کی کامیابی عال میں آنے کو تھی -کتامه بربروں کی مدد ہے، جنہیں اس نے شیعه مذهب کا حقه بگوش بنا لیا تها، اس نے اغلبی سلطنت کی

میں سے بعض عاقبت نااندیشی سے قنعه نشین عبرت فوجیوں سے، جو ابراهیم کے تشدد کا شکار بن گئے، خالی ره گئے تھیں، اس قابل نه تھیں که ان بہاڑی مذهبی دیوانوں کے حملوں کو روک سکیں ۔ امیر ابو مغر زبادة الله كو خطرے كا احساس تها، لیکن اس کے اقداسات میں بھی معقول تدہیر کا فَقدانُ تها اور وہ تباهی کو ٹالنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس نے القیروان کی فصیلوں کی تجدید کی اور کتامہ کے امقابلے میں کئی فوجیں روائے کیں، جنہیں هزیمت هوئی ـ پهر ایک بژی فتح کا اعلان کر کے اس نر فرار کی تیاویاں کیں ۔ اس نر زقادہ کے شاھی شہر کو، جسر ابراهیم ثانی نے القیروان سے ساڑھ چار میل جنوب کی طرف آباد کیا تھا، خیرباد کما اور جتنا روبیه بیسه ابنے ساتھ لے جا سکتا تھا لے کر سصر کی طرف روانه هو گیا۔ وهاں سے وہ رقم گیا، لیکن دوبارہ ا سمر کی طرف واپس آیا اور راستے میں پروشلم میں ا فوت هو گيا .

مآخذ: (١) ابن خلدون: العبر، من ١٩٥٠ تا ١٠٠ Hist. de l'Afrique : Noel Des Vergers مترجمة ) (۲) : (۱۸۳۱ سرت 'sous la aynastie des Aghlabides النويري، طبع M. Gasper Remiro (ترجمه، در ضيعة ابن خَلدون: Histoire ) ؛ (٣) ابن العذارى: البيان، (سرجمة فاينان E. Fagnan ان ا مرجمة المنان (٣) إلى المرجمة المنان المرجمة المنان المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرجمة المرج این الأثیر: الكامل، ج \_ ( مترجمه فاینان E. Fagnan: المرائر ١٨٩ م١٨٩ المرائر Annales du maghreb et de l'Espagne "Descr. de l'Afrique sept .: البكرى ( • ) إلكري مترجمهٔ دیسلان de Siane ص و تا جوه ؛ (۲) المالكي : رياض النفوس، طبع ايج -مونس، قاهرة ١٩٥٣ ؛ (ع) عياض : مدارك، مواضع كثيره : (٨) ابوالعرب : Classes savanis de l'Ifrikiya اطبع ومترجىلمحمدين شنب، مواقع Berbirie orientale : Vonderheyden (1)

' sous la dynastie de Beneu l'Aghlub (PAD-U'sel 'Les Berbers : Founet (1 .) 1914 U'set : G. Marcais J Ch. Diehl (11) : 1Ace & 1Ace Hist. génèrale) 'Le monde orientale de 306 a 1001 - mi - mi (17) : m19 " m17 00 (de G. Glots. عبدالوهاب علاصة تاريخ تولس، تولس ١٩٤٠ مه صبر تا Recherches sur les install- : M. Solianne (17):47 ations hydrauliques de Kairouan et des steppes sunis-'lennes de VIIe au XIe Siècle الجزائر ١٩٥٣ في (١٣٠) La Berbéria musulmana et l'Orient au : G. Mascala. Alfoyen Age في مره تا ١٠١) وهي مصنف: " المراث L'architecture musulmane d' Occident مره ورعه باب اقل.

( G. MARCAIS ) (و سيّد نذير نيازي ]) (۷) مذهبي زندگي :-

بنو اغلب کے عہد حکومت میں ا'تیروان ججا بے خود اور اسلامی مشرق و مغرب کے سابین ایک درمیائی مقام هوئے کی حیثیت سے اسلامی مذهبی زندگی، علم وز ادب کا ایک بڑا سرکز تھا۔ اپنے قانونِ شرعی کی ایک مشرک مقامی تعبیر کو ترقی دمے بغیر افتیروان کے علماء کسی نه کسی مشرقی دہستان فکر کی بیروی کرتے رہے اور بعض اوقات ایک انتخاب سند (alectic) طرز عمل بهی اختیار کر لیٹے تھے۔اس انتخابیت کی شہادت نه مرف این الفرات کی الاسدیة ہے ملتی ہے بلکه اور تمانیف سے بھی۔ اغالیہ کے القیروان میں عراقی اور مدنی عائدی نمائندگی یکسان طور پر بخوبی ک جاتی تعمية ليكن الشافسيكي تعليم وعال كبهي جاكزين المالية عواري- مخصوص طور بر اغالبه كے ماتعت الليهان مالكي وبستان كا مضبوط ترين مركز بن كيا، الي مماملے ميں مدينے اور قاعرة سے بھی بازی

جن کی تصانیف کم و بیش بانی رو گئی دیں، حسب ذيل هين : (١) اسد بن الفرات ( [ آل بان]، م ١٠٠٠ (١) معنون ( أرك بآن] م ٢٠٠٠م، مصنف المدونة، جو الله مالكي كي ايك مخيم تلخيص ع: (٣) يوسف بن يحنى (م ٨٨٨ه)؛ (٣) ابو زكريا يحيى بن عمر الكناني (م ٢٨٩ه)؛ (ه) عيسى بن ا مسكين (م ه و م ه) اور (٩) ابو عثمان سعيد بن.محمد ابن الحدّاد (م ، م ه) ـ بنو اغلب کے زمانے کے ان اور ' دیگر علماء کی تصانیف کے مخطوط اب تک ، القیروان کی بڑی مسجد کے کتب خانے میں محفوظ ھیں۔ علم کلام کے میدان میں بھی اغالبہ کے عہد میں القیرُوان متمدّد آراه و خیالات کا محلّ اجتماع، اور زوردار بحث و مباحثے كا سٹيج بنا رها ـ يسه مباحثے، جو بعض اوقات تشدد اور ایذارسائی کی شکل اختيار كرليتر تهر ، راسخ العقيده لو كون، جبريه ، سرجته اور معتزله اور آخر مین، جس کی اهمیت کم نه تهی، اباضیه، کے درمیان عوا کرتے تھے (دیکھیےمادے)، مثلاً اسد بن الفرات تر سليمان بن الفرّاه بر حمله كر ديا، جو مؤمنون کی رؤیت باری تعالی کامنکر تھا؛ اسی طرح جب سعنون قاضی هوا تو اس نے اپنے پیشرو عبداللہ بن ابی الجواد کو رفته رفته پٹوا کر هلاک کر دیا، کیونکه اس کی یه رامے تھی که قرآن مخلوق ہے۔ اس آخری عقیدے کے ہارے میں اغالبه کی مذهبی روش خلفا مے بغداد کی روش کے تاہم تھی ۔ مشرق میں جو المعنة!! [ وَلَكَ بَانَ عُوثَى اس كَ تَهُوزُ عُ هِي عُرْمِع بعد، ا راسخ عقیدے کے علم بردا روں کو اسی طرح کے گو اس عد دوا کم تر مصائب مدسی سلطنت احمد بن زمان بج زمانے میں برداشت کرنا پڑے۔ خود سعنون بھی اس موقع پر معرش خطر میں تھا، لیکن کسی بڑی | آلتاد سے معفوظ رھا۔ مشرق کی طرح بیال بھی راسخ العقيده ود عمل كا زور هوا ، ليكن معتزل الله وسائري بعض معاز ترين النبي شخصيتين ، عائد محو نبين هوس اور ايك مسلم معنزان

براهیم بن اسود الصدینی کو خاندان کے خاتمے سے

را بہلے ابراهیم بن احمد کے عہد حکومت میں

لقیروان کا قاضی مقرر کیا گیا۔ صحیح مذهبی زندگی

ن نمابند کی بہت سے دبندار لوگ اور اولیاہ الله

کرتے رہے، جو اکثر مذهبی علماء سے رابطه رکھتے

ھے، اگرچه بسااوقات اُن سے بر سر خلاف بھی رهتے

ھے۔ به دونوں گروہ اغالبه کے زمانے میں بہت با اثر

ھے اور دونوں ایک آزادانه مسلک کا اظہار اور

نکومت کے خلاف ناقدانه طرزِ عمل اختیار کرتے تھے۔

نکی کبھی کبھی گورنر اور سیمسالار بھی ہوا کرتے

نمی کبھی کبھی گورنر اور سیمسالار بھی ہوا کرتے

فی ۔ تراجم رجال کے کئی مجموعے، جن میں سے

ہم ترین زمانهٔ زیرِ بحث سے بہت قریب کے ہیں،

غالبه کے عہد میں التیروان (اور افریقیة کے دوسرے

مہروں) کی دینی اور ذهنی زندگی کی بہت جاندار

سویر بیش کرتے ہیں،

مآخل: (۱) ابوالعرب (م ۲۳۳ه): طبقات علماء فريقية؛ (۲) وهي مضنف: طبقات علماء تونس؛ (۲) الخشني ما ٢٣ه): طبقات علماء أفريقية (۱۱: تينون كو محمد بن منب نے طبع و ترجمه كيا هے، الجزائر - بيرس ١٩١٥، م٠٠٠ المجزائر - بيرس ١٩١٥، م٠٠٠ طبع ح - مونس، ج١، تاهرة ١٠٥١)، مكمّل كتاب كي طبع ح - مونس، ج١، تاهرة ١٠٥١)، مكمّل كتاب كي المخيص ازابج - آئي - ادريس، در REI ، م٠٠١ ع ص٠٠٠ الناجي بمد، ٣٥٢ م ٢٠٠٠ الناجي ممد، ٣٥٠ م ٢٠٠٠ الناجي ممد، ممد؛ (٦) ابن الناجي ممد، ٣٥٠ م ٢٠٠٠ الله ممد، ممد، ممانم الآيمان، تونس مم بمد؛ (٦) ابن الناجي ممد، ممد، ممانم الآيمان، تونس مم بمد؛ (٦) ابن الناجي ممانم الآيمان، تونس مم بمد؛ (١٠) ابن الناجي ممد، ممانم الآيمان، تونس مم بمد، الم

(٣) تبصرهٔ زمانی :-

یه خاندان ان گیاره فرمانرواؤی پر مشتمل هے: -

(۱) اسراهیم بن الأغملب بن سالیم بن نال التمیمی (۱۰ جمادی الآخرة م۱۸ه م ولائی ۱۲۸ه)، در تا ۱۲ شوال ۱۹۹ه م ولائی ۱۹۸ه)، نی خاندان داس کا باپ الأغلب، جو ابو مسلم کا

شریک کار رها تها، اس خرامانی دستهٔ فوج ع سهدسالارون میں سے تھا جسر المنصور نیر افریقیة بهيجا تها؛ ٨م١ه/ ٨٥٤ [كذا؟ ٥٠٤] مين وه . گورنسر کی حیثیت سے الأشعث کا جاتشین مقرر هوا اور الحسن بن حرب کی بفاوت کے دوران میں ، ، ، ۵ / ے ہے عسیں مارا گیا۔ ہے رہ/ ہ ہے عسین ابراھیم کو الزّاب كا والى مقرّر كيا كيا اور اس اعانت كے سلسلے میں جو اس نیے گورنس ابن مقاتل کے خلاف ایک بفاوت کے فرو کرنر میں کی ھارون الرشید نر آسے یہ صوبه موروثی جاگیر کے طور پر دے دیا ۔ وہ مستعدہ دانش،بند، دور اندیش اور چالاک هونے کے علاوہ ایک بهادر سهاهی اور ماهر سیاستدان تها اور اس نے افریقیة کی حکومت بہت هی خوش اسلوبی سے جلائی۔ وه بؤا سهنب اور شائسته تها اور كما جاتا هي که فتیه هونر کے ساتھ ساتھ وہ ایک عمدہ خطبب اور شاعر بھی تھا ۔ اس کے انتقال پر اس کے بیٹے عبداللہ كو، جسے ١٨٦ه/ ١٨٦ [كذا؟ ٢٨٠٠] مين طرالس کے خارجی مُوَّارہ کی بغاوت کچلنے کے لیے بھیجا کیا تھا، تاھرت کے عبدالوھاب الرستمی نے طرابلس میں محصور کر لیا اور اسے مؤخرالڈ کر سے طرابلس کا ہورا عقبی علاقه دے کر صلح کرنا پڑی.

مزید مآخذ: (۱) البلاذری: فتوح می ۲۰۲ مزید مآخذ: (۱) البلاذری: فتوح می ۲۰۲ مزید بیمد؛ (۲) کتاب العیون (۲۰۳ متعده) ایمد؛ (۲) این تفری بردی: النجوم ۱: ۱۱ ۱۱ ۱۱ میمد از نام ۱۱ ۱۱ ۱۱ میل ۱۱ ۱۱ ۱۱ میل ۱۱ ۱۱ میل ۱۱ ۱۱ میل ۱۱ میل ۱۱ میل ۱۱ میل الشماخی: سیر المرت، میل ۱۱ ۱۱ تا ۱۱ ۱۱ الشماخی: سیر المرت، میل ۱۱ ۱۱ تا ۱۱ ۱۱ المیلیة میل المرتبی سفارتوی سفارتوی المیلیة میل المرتبی سفارتوی میل المیلید میل المرتبی سفارتوی المیلید میل المرتبی سفارتوی میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میل المیلید میلید المیلید میلید المیلید میلید المیلید میلید المیلید المیلید میلید المیلید میلید المیلید الم

(م) ابو العبّاس عبداف اوّل بن ابواهماف عبداف الله المراهماف المراه عرام المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع

اپنی خوب روئی اور بدسزاجی خوب روئی اور بدسزاجی کے لیے مشہور تھا؛ آسے بالخصوص بعض غیر قرآنی اور خاص طور پر بھاری لکان عابد کرنے کی بناہ پر مورد ملامت بنایا جاتا تھا.

(۳) ابو معمد زیادة اقد اول بن ابراهیم (۱، ۲۹هم ۱۰، ۱۰ جون ۱۰، ۲۹۳ می ۱۰، ۱۰ جون ۱۰، ۲۹۳ می ۱۰، ۱۰ جون ۱۰، ۲۹۳ می اس خاندان کے سب سے عظیم الشان امیرول میں سے تھا؛ السّنبدی کی بفاوت کے علاوہ، اس کے همد کا معتاز کارنامہ صقلیّہ کی فتح (۱۰، ۲۵ / ۲۵۰ میر آگذا؟ ۲۹۰ه میل تھی، جو القیروان کے قاضی اسد بن الفرات آوگ بآن] کے زیرِ قیادت عمل میں آئی ۔ دو سال بعد آس نے آن سابق باغیوں کو امان دے دی اور افریقیة میں ایک عام امن و چین کے دور کا آغاز ہوا ۔ القیروان کی جامع کبیر کی مرسّت اور میہود عوام کے دوس نے کام بھی اس سے منسوب ھیں.

(س) ابو عقال الأغلب بن ابراهیم (۱۳۳۵م میرهم الآغلب بن ابراهیم (۱۳۳۵م ایک ۱۳۸۵م تا ربیع الثانی ۱۳۸۹م فروری ۱۳۸۱مه)، ایک ووشن ضمیر اور سهدب امیر تها، جس نے افریقیة کے نظم و نستی کی درستی کی جانب خاص توجه کی اور صفایته کے جہاد کو مزید تقویت بہنچائی .

(م) ابو المباس محمد اول بن الأغلب (م) به ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹

ر سعنون (رق بان) کا برجوش حامی تھا۔ (۱) ابو ابراهیم احمد بن یحمد (۱۹۸۰) م ا ج، دوالتعدہ ۱۹۸۸ دسمبر ۱۹۸۹)

سابق الذكر كا بهتيجا تها ـ اسكا عبد براس رها اور اس كي نمايال خصوصيت رفاه عام كے كام تھے.

(۸) ابو الفرانی معمد ثانی بن احمد (۵۰۸م) ابو الفرانی معمد ثانی بن احمد (۵۰۸م) ابر الفرانی الاولی ۲۰۸۱م ابر المحد و شکار جنوری ۵۵۸ه)، ابو ابراهیم کا بیثا، اپنے صید و شکار کے انتہائی شوق کی بناہ پر مشہور تھا۔ اس کے عہد کا نمایاں کارنامه مالٹا کی فتح ہے (۵۰۷۵م).

(و) ابو اسحى ابراهيم ثانى بن احمد ( ١ - ٢ ه/ ٥ ٥ ٨ عتا م، ذوالقعدة ٩٨٩ه / ١٨ اكتوبسر ٩٠٠٩ عوام ك رضامندی سے اپنے بھتیجر ابو عقال کی جگه تخت نشین هواد م و م م مراه می اس نر اینر لیر ایک نیا محل زَقَّادة أَرْكَ بَان] تعمير كرليا، ليكن بعد سي آسے چھوڑ کر تونس میں سکونت اختیار کر لی ۔ اس کے عبد کے بڑے بڑے واقدات یه هیں: سرقسطة (Syracuse) کی تسخیر (مہ ۲۹۸/۸۹۸)؛ جبل نفوسة کے باطنیوں کے ھاتھوں احمد بن طولون کے بیٹر العباس کے افریقیة پر حملے کی بسیائی (۲۹۹ - ۲۹۸ / ۲۸۹) ؛ النزاب کے بربروں کی ایک ہفاوت کی سرکویی (۸۸۱ م ۸۸۱ مرم) اور افریقیة کے شمالی حصے میں ایک آور بناوت کا قلع قسم ( ، م ۱۹ م م ۹۳ م)۔ اس کے بیٹے عبداللہ نے، جسے ۱۸۲۸ . . وء میں مقلية كا والى بنايا كيا، بَلِيرْمُو Palermo اور رجيو Roggiu بر قبضه کر لیا اور ابراهیم کی تخت سے دستبرداری پر آسے واپس بلا لیا گیا (دیکھیر اوپر).

(، ر) ایسو العبّاس عبدالله ثانی بن ایسراهیم (، ر) ایسو العبّاس عبدالله ثانی بن ایسراهیم (ویبهه / ۲۰ جولائی سر وی ایس نے شیعی خطرے کی روک تھام کی کوشش کی، لیکن اس کے بیٹے زیادۃ الله کے آکسانے پر آسے قتل کر دیا گیا۔

الأغانى: دبكنير الموانفرج الأصفهانى. الأغانى: دبكنير الموانفرج الأولفة المين إغرغر: (igharghar) صحيراء (الرشقة المين دربا كى گزرده، جو طفهات الارض كے دورہ بادر آب بارہ ميں موجرد بها، مكر آب زر زمين جادر آب تر ره گيا ہے دووہرسه Duveyrier كے بيان سفايتى اغرغبر، ازدن آ نور Azakan-a-Akour كے بيان اور بخر مين كوئى موار فائل بندى بين نكوئى الله مين كوئى لي درار فائل بندى بين نكانا اور نقرباً آب سو لي روادى غير الو بني سامل كر نيا جائے، جو اسى الوسيع ہے، ابو نو سو ميل) كا راسته طے كر كے روب ميں نخسنسان گرك ورئيد طے كر كے ورئي جاوب ميں نخسنسان گرك كے قراب ختم دورجاتا ہے.

اس کا ماس مغرب میں ندسیت Tademayt گیوں سے مشرق میں نخستان غان Ghat اور حجر المعقل سے ناط منغر Shott-Melghir، به انفاظ دیگر به سے مرس البعد، تک پییلا المعد، تک پییلا المعد،

ا فرفر ابندا میں جبرباً شمالاً بہتا ہوا ادلیس ، پاس سے گزرتا ہے۔ کہیں اس کی گزرکہ خاصی تنگ ۔ گئی ہے، جہاں اس کے وسط سے چشمے پھوٹتے ں ۔ کہیں وہ پنیل کر ایسے میدان میں بہتا ہے ں کے کنارے پانچ سے آئی میل تک کی وسعت تیار کر گئے ہیں۔ سلسنہ کوہ موٹیدر Muydir کے تیار کر گئے ہیں۔ سلسنہ کوہ موٹیدر میں اور سطح مرتقع تی ساتھ (جو اس کے مغرب میں اور سطح مرتقع

تسبلی اس کے مشرق میں ہے) جاتے جاتے آئے آبھ ر مشرقی حالب خید لیا در تنغیرت Tinghert کے ۔ بہاڑ حمادۃ کے دامن میں جا بہتجنا ہے ۔ گزردہ کے اس حصے میں سی بہاڑی نائے اس سے آسے ہیں ۔ ان میں سے بڑے بڑے بہ دیں : اغرفرن، وادی اسد، کفف، جو تسبلی کے پورے جنوبی حصے ک بانی بہا لے جاتا ہے ۔ وادی اسون Issawan ، جس ک متام احمال ابھی تک درباقت طعب ہے۔ سب سے آخر میں وادی اهنت Ahanat جو ریگ زار

یھر آڈرڈر ٹے تنغرت کی سطح سرنفع کو عبور کرتے موے بتول فورو Foureau اپنے لیے ایک معیّن گزرّدہ بنا لی ہے۔ آگے چل کر اس سطح سرتفع کے مشرقی حصّے کی متعدد ندیاں، جو عرق Erg کے ریگ زار میں گم مو کو نمودار ہوتی ہیں، اغرغر میں مل جاتی هیں۔ ریت کے نیاوں کا خطه آتا ہے تو اغرغر وعال نگھول سے بالکل ناپید ہو جاتا ہے، خانباً یہ قصر طویل کے قریب سے گزرا ھوگ، مگر اس میں شامل تمیں ھوا ۔ فورو کے مشاهدات کی بنا پر هم قیاس کر سکتے هیں که پیشتر بہت مشرق میں بہتا تھا۔عرق Erg سے آگے بڑھیں تو اسے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف چند نقاط اس سے مستثنی مانے جا سکتے ہیں ، مثلاً شکا کے پہاڑی نالے کے پاس ۔ بایی همه اس خطے سیں زیر زمیں چادر آب کے تسلسل کی شہادت متعبد كنووں كے وجود سے مل سكتى ہے.

(๑) :=١٨٩٠ 'français Arnales de Geographia
(¬) '=١٨٩٠ 'me' 'Dans le irand Erg 'בע מביני 'Dans le irand Erg 'בע מביני 'Dans le irand Erg 'בע מביני 'Documen voyage au Sahara et au 'ייי 'pays Touareg 'Documents scientifique' ('mission sahartenne Le Sahara : Largeau (٨: מווי ייי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי 'מווי

(G. Yver يور)

أغُرى : جمهورية تركيّه مين مشرقي اناطوليه کی آیک ولایت (ال)، جسکا بیشتر حصه وهی ہے جو سابق سنجق بایزید آرک بآن] بر مشتمل تها ـ اغری نام اغری طاغ [رك بآن] (بائبل كا كوه ارارات) ك نام بر رکها گیا .. یه بهار ولایت قارص اور ایران کے ساتھ ولایت اغری کی شمالی و مشرقی سرحد ہے۔ ولایت کا رقبه ۱۲۹۵۹ مربع کاوسیشر، آبادی ٩ ٨٨ ١ عمين (بقول سامي) ٣ ٣ ٢ ٢ م نفوس تهي؛ جن سير عد ١٨٩١ ارس اور باقي سب سسلم تهي ١٨٩١ع میں (بقول Cuinet) آبادی مرم و یہ نفوس تھے، جو زیاده تر مسلمانون (۱ یم ۱ س) اور ۱۰۸۰ در ارمنول ادر مشتمل تهی؛ همه وع مین کل آبادی خ، ۱۳۲۶ تهي، جو تماءتر مسلمان تهي - ان سي عدمه کرد اور ۲ءمره ترک تھے؛ صدر مقام قیرہ کوسه (آبادی هم و وعدی ۸۹۰۵؛ احد اسلم المناه المستمل هے: قره كوسه، ديادين، 

سنجق کا صدر مقام)، الشنکرت (سابغاً الشکرد یا آتشگرد)، بنتگوس (سابغاً عُنتاب)، کنک ـ اس ولانت کے نام کے عجمے [انگریزی میں] اب Agri کمے جمعے عمل. مآخذ: (۱) La Tarquie d'Asie: V. Cuinet (۱) ماخذ: ابنا وسم ؛ (۱) ساسی مک : تامیس الاسلام، ماده بابزید] .

(F. TAESCHNER )

أغَرْی طاغ : العض اولات النه ائْری طاع بھی کمہا جُایا ہے)، جمہور لہ برائنہ کی ستمرمی سرحد ير دو چوشون والا ايک بهار ( سردسته آسي قسان) جو °. س ــ ' مام عرض بلد شمانی اور الدلد لد' . با طول بدلا مشرقی بر واقع ہے اور ارس(Araxes) و وان کے علاقے کی سطح سرغع (ارارات کی اونچی سطح سرغه) کا بنند نرمن مقام ـ ارمنی میں ماسس Masis با ماسک Masic مقام ـ فارسى ميں 'لسوہ نوح 'کمہلانا ہے ۔ ايال يورپ اسے ارارات Ararat تمہنے ہیں، نمونکہ اسے وہی ارازات (عبرانی ارازاط، در اصل اُرازضُو نوم کے علاقے کا نام اور بعد سیں پہاڑ کا نام) سمجیہ جانا تھا جس پرعام روایت کے سطاعی [حضرت] نوح (۱۴۰ کی ششتی آکر الهيري تهي (ابتداء سين جبل جُودي أَرْكَ بَانَ] انو، جو عراق میں جزدرہ ابن عمر کے فربب واقع ہے، ارارات سمجها جانا بها) [حنينة جودي هي وه سبارُ مے جہاں بالآخر حضرت نوح کی کشبی ٹھیر کئی تهي (١١ [هنود]: سرم)] - يه بساز سنطَّنح ميدان ارس سے، جو آڻھ سو ميٹر سے زيادہ بلند ہے اور پہاڑ کے شمال و مشرق سیں بھیلا ہوا ہے، ایک دم بلند هو گیا ہے۔ بیچ میں کوئی سلسلہ کوہ حاثل نہیں ۔ جنوبی و مغربی جانب ایک اونجی نیعی لہر یا سطح سرتفع ہے، جس کی بنندی ۱۸۰۰ سے : . . ، میٹر تک ہے۔ اس سطح سرتفع سے دوسرے سردشدہ آتش فشاں پہاؤ کے سلسلے بلند هوتر هیں اور مغربی نیز شمالی و مغربی سمت جا کر

تقل هو جاتر هبی ۔ کوهستان ارارات کی پورا لسله ایک ہزار مربّع کوسیٹر کے رقبے سی بھیلا وا ہے اور اس کا محمط ایک سو کلومیٹر سے کجھ ابر ہے ۔ اس سنسلے کی دور چوٹمال سب سے بلند بن ، بعنی شمال مغرب مین کوه ارارات کلال لندی ۱۵۰ میشر) اور جنوب سنرق مین کوه ۱ رارات رد (بلندی ۹۹۹ سینر) ـ یه دونون چوتیان ابک ک، کول اور ساہیشت ہموار ٹیلے (ارتفاع ، ۲۹۸ سنٹر) کے فررہے آبس میں منی ہوئی ہیں، سو تبرہ جدودہ کہوستر لما ہے اور جس کا نباہ ک چیشمے کے نام در، جو نقربہا 🖈 کاوسٹر نبجے بہنا ہے، سردار ہولاق ہو 'لبا ہے۔ ایک درنے سیں ہے ہو کر اس یہاڑ پر جائر ہیں۔ سطی ہسی اعتبار سے کوہ ارازات کو یورب کے تحام بازوں بر نوقیت حاصل ہے اور اینر ..سم سیٹر انی ارتفاع کے باعث دوسرے براعظموں کے بیشتر ے بڑے جہاڑوں سے بھی بازی لے کیا ہے ۔ شمالی انب سے اس پر نگہ ڈالی جائر نو ڈرد و نواج کے سبه سبدان بر جهابا هوا به بهار ایک ناندار منظر نس کرتا ہے.

ارارات کلال (جبل انعارث) ذرا گولائی لی وئی سخروطی شکل کے ہے ۔ اس کی چوئی سے، جو رسا ایک گول سفح سرنفع کی شکل میں ہے، اس کا گھیرا ڈیڑھ سو سے دو سو قٹ تک ہے اور یہ باروں طرف سے ایک دم ڈھلوال ہے) ایک ہزار میٹر بجے تک برقائی سیدان اور دریا چلے گئے میں (برقائی ط چار ہزار سیٹر سے اوپر ہے) ۔ ارارات کلال شمری وادی (سیٹر عے جیمز کی وادی) قطع کرتی ہیں، جو شہری عمودی چانوں سے گیرا ہواہے، نیچے کا حصہ، سرکی عمودی چانوں سے گیرا ہواہے، نیچے کا حصہ،

شرقی طوروس Taurus کے سلسلۂ کو هستان میں اب ایک سنگلاخ ویرانہ ہے ، یہ پہنے آباد ہیا تقل ہو جاتے ہیں ۔ کو هستان ارارات کی پورا (موضع آرگری، ارتفاع ہے، یہ پہنے اور سینٹ جیمز سلم ایک ہزار مربع کومیٹر کے رقبے میں بھیلا کی خانقاہ) ۔ ارارات خرد (جَبل العوبرث) کی شکل ایک وا ہے اور اس کا معط ایک سو کاومیٹر سے کچھ خوب صورت باقاعدہ مخروط کی سی ہے .

یه علاقه اکثر زلزلوں کی آماج که بنا رهتا ہے۔
مانی قریب کا سب سے زیادہ خوف نا ک زلزله ، ب
جون ، سہ ع کا نہا؛ اس سے ابک بہت بڑی بہاڑی
یہسل پڑی اور قدیم آرگری کی خوش حال بستی (قدیم
ارس زبان میں اکوری، قب Hubschmann: در Forsch، در Forsch باشندوں حبت (تعداد قریبًا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ب
اور واقع سینت جیمز کی خانقاہ آئو سم اس کے جمله
راعبوں اور سینت جیمز کی خانقاہ آئو سم اس کے جمله
راعبوں اور سینت جیمز کی خانقاہ آئو سم اس کے جمله
راعبوں اور سینت جیمز کی خانقاہ آئو سم اس کے جمله
راعبوں اور سینت جیمز کے مقدس کنویں کے تباہ

ارارات کے یورے علاقے میں پتھر جلے ھوے اور کینگر بنے ھوے دیں۔ ان کے سام دار ھونے کے باعث بانی کی قست ہے، اگرچہ ارارات کلال کی چوٹی پر بہ کنرت برف جسی رهتی ہے، تاهم اس کی دھلان بر صرف دو اهم چشمے هیں (چشمهٔ سردار بولاق، ارتفاع ، ۹۹۹ میٹر، اور سینٹ جیمز کا کنوال [جو چشمے پر بنا دیا گیا تھا] ۔ یہ ، سمراء کے [زلزلے کے] بسعد ایک آور جگہ سے پھوٹ نکلا ہے)۔ کراران خرد پر کوئی چشمہ نہیں اور اس کی چوٹی اس اراران خرد پر کوئی چشمہ نہیں اور اس کی چوٹی اس بلندی تک نہیں پہنچتی جہال همیشہ برف جسی رحتی ہے۔ پہاڑ کے صرف شمائی اور مسترقی دامن، یعنی ارس کے مبدان میں، پانی زبین سے رس رس کو نکلتا ارس کے مبدان میں، پانی زبین سے رس رس کو نکلتا ہے۔ ورب میں مقامات پر دلدلی قطعات بنا دیتا ہے۔

بانی کی قلت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں نباتات بہت کم ہے ۔ کہیں کہیں بید کے درخت ضرور نظر آ جاتے ہیں، ورنه کوہ اوارات بھی گرد و نواج کے تمام بہاؤوں کی طرح جنگلات سے بالکل خالی ہے اس انتہائی عربانی کا ایک سیب خود انسانی ہستھیں۔

یں نے کے قالت کی دارج حیوانات کی بھی قلّت ہے۔ اِ ادی سینٹ کجیمز میں انسانی بستیوں کی تبا می کے بعد هے، لیکن ازمنهٔ وسطی میں حالات سراسر مختلف مر ۔ الأصْطَخْرى (ص ١٩١) وضاحت سے لکھتا ہے که ارارات بر گهنا جنگل تها اور خاصا شکار ملتا ها ـ المقلسى اس بيان بر به اضافه كرتا هے كـه رارات کے بلند، حصول ہر ایک میزار سے زائد بهوالم جهوالسر كاؤل آباد تهم - ارمن مؤرخ المس اکن ارتسرونی (Thomas of Artsruni) (دسویی صدی یلادی) بھی اس بات پسر زور دیتا ہے که ان قطاع میں همرن، جنگلی سور، شیر ببر اور گورخر کثرت تهر (آب Thopdschian در MSOS) سر ۱۹۰۰ . (10.: \*

سلطان سليم اول [عشماني] اور سليمان اول [عثمانے] کی جنگوں کے بعد ارارات صدیوں تک ایران کے مقابلے میں سلطنت عثمانیه کا شمالی حفاظتی برج بنا رها، اگرچه ارارات کلال کی چوٹی اور شمالی فملائیں نیز اواوات خرد کی مشرقی ڈھلائیں ایران یا اس کی باج گزار ریاست نَخْچوان کے علاقے میں تھیں ۔ معاهدهٔ ترکمان جای (ب تا س، فروری ۱۸۲۸ء) کی رو سے ایران نے ارارات کے شمال میں ارس کا میدان (سرمهلو، کاب اور اگدیر کے اضلاع) روس کے حوالے کو دہر ۔ اس طرح اس پہاڑ کی شمالی ڈھلائیں اور اواوات کلاں کی جوثی روس کی تعویل میں جلی گئیں اور اوارات خرد تین سلطنتون، یعنی ترکی، ایران اور روس کے درمیان ایک بڑا سرحدی نشان بن گیا ۔ پ را نارچ ۱ ۱۹ ع کو ایک معاهده ترکی اور روس الم المران ماسكو مين هوا، جس كي رو سے روس نے ارس ترکی کے حوالے کر دیا - ۲۳ جنوری المان التلاف ناسة تركي و ايران (التلاف ناسة الله الله الله مطابق، جس او ٣ نومبر ١٩٣١ عند

عمل هو السران نے بھی وہ تھوڑا سا علاقد جو ارارات خرد کی مشرقی ڈھلانوں پر مشتمل ہے، ترکی م ارازات کا ضلع ایک غیر آباد منقطع صحرا بن گیا یا کو دے نیا ( قب MSOS ، مهم و عن م : ۱۱۹ ) . اس طمرح اس عظیم کوهستان کا یورا علاقه اب ترکی کے باس مے (آپ Die Nordost-: G. Jäschke ترکی کے باس مے ( = 1 9 + 0 WI ) = grenze der Turkei und Nachitschewan ص ۱۱۱ تا ۱۱۰ وهي مصنّف: Geschichte der russisch-turkischen Kaukasusprenze Archiv des Völ-. (۲ . م تا ۱۹۸ م ۱۶۱۹ م kerrechts

مآخذ: (١) سامي بك : قاسوس الاعلام، ١٠٠٠ م (ارارات)، ۲۳۰ (آعری طاغ)؛ ۲: ۱۰۰ (اِغری طاغ)؛ TET (12 12 1 1 . Erdkunde . K. Ritter ) (r) (+) : 01 F U TZ9 17A7 U TOT 17F0 U -~4 : n 'Nouv. geogr. Univers : E. Reclus Geolog. Forsch in den : H. Abich (e) : vor 5 : ويانا ١٨٨٠ بيعد، ب Kaukasischen Ländern 1 ه م ببعد و مواضع كثبره ؛ (ه) The Ararat : Ivanoviski (بزبان روسي)، ماسكو ، ١٨٩ ع : (٦) ليسترينج Le Strange ص ۱۸۲ (۵) یاقوت، ۲ : ۲۸۳ و دی: (۸) آرمینیه کے متعلّق اهم سفرناموں کے لیے قب مآخذ مادّة أرمينيه ؛ (۹) ارارات کے خصوصی حالات کے لیے دیکھیے Reise zum Ararat : Parrot بران ۱۲۸ : ۱ ۴۱۸۳۳ Voyage: F. Dubois de Montpereux (۱.) : بيعد 'autour du Caucase etc. en Geografie Arménie etc. بهدس ۱۸۲۹ بیمند، ۲: ۸۰۸ تا ۸۸۸: (۱۱) Reise nach dem Stuttgart Ararat : M. Wagner ٨٨٨٤، ص ١٦٣ تا ١٨٦ و مواضع كثيره؛ (١٢) Geognost, Reise zum Ararat Monstsber, : H. Ahich der Verhandt. der Gesellschaft. f. Erdic اولن Bullit, de la Societe de geogr. اه اور در ۱۹۳۶ م سوس ۱۸۵۱ (۱۲) وهي مصنف: Die Ersteigung des Ararat سینٹ بیٹرزیسرگ ۱۸۳۹ء: (۱۳)

Life among the mounts of Ararat : Parmelee Travels in the : D. W. Freshfield ... =) IFLATA Central Caucasus and Bashar Streifzüge im Kaukasus, in ; M. v. Thielmann .Persien etc. لائيز ك ١٨٤٥. ص ١٥١ ببعد؛ (١١) الندن عامدة Transcaucasia and Ararat : J. Bryce Eine Besteigung des grossen: E. Markoff (1A (۱۹) بيعد؛ وس ۲۳۳ مرد بيعد؛ (۱۹) יוביש Voyage au mont Ararat : J. Leclerc Pastuchow's Besteigung des Argrat : Seidlitz (v . Globu! مراعد ص و . بيعد ؛ (Globu! Der Ararat dans la Zeitschr, des : Richmen (YY) := 1 A 9 \* Deutsch - Österr., Alpenver Der Ararat : M. Ebaling وهي مجله، ٩٩ م ١٩٠١ س برم ر تا سهم ، (ص بهم ، سهم پر چند مآخذ ور نقشه کشی سے منعلق حوالے درج هیں).

(M. STRECK - F. TAESCHNER)

آغل : بد نفظ تمام ترکی بولیوں میں مشنر ک
یہ اور اس کے معنی ''لڑک''، ''بچه'' یا ''خلف''
یہ دیں۔ اس نمن میں چند سر کبات کی جانب توجه
لائی جا سکتی ہے، بٹار ''اجتی اغلو'' بمعنی اچنے
پرانے کا لڑکا، ''قل اغلو''، جس کا اطلاق یکی چریوں
پریٹوں پر ہوتا تھا۔ اشل (یا اوغل) خاندانی
بول کے ساتنے فارسی ''زادہ'' یا عربی ''ابن'' کی
کہ بکثرت استعمال ہوتا ہے، مثلا ابن الحکیم کے
مکیم اغلو یا حکیم زادہ یا رمضان اغنو کے لیے
خان زادہ یا ابن رمضان (یہاں یہ بات یاد رکھنی
میں کہ عربی میں ''ابن'' کے معنی صرف بیٹے
میں بلکہ اس سے اولاد بھی مراد ہے)۔
می سر دبات کی ایک ناتماء فہرست جو اگلے
میر زیر استعمال تھے سجل عتمانی، س مے
ائے۔ بر زیر استعمال تھے سجل عتمانی، میں متعلق اعلام کے متعلق

نئے قانون کے ناعب ایسی بہت سی صورتیں نکل ہے آئیں گی جن میں اغل ناسوں اور پائلوں کے ساتھ مل کر آئے گئے۔

اس لفظ کر هم معدر اعلان معنی "لڑکا"،
"جوان" یا "نوکر" ہے ۔ یہ نفظ جند سرکبات میں
بھی پایا جاتا ہے، مثلاً آج اعلان بمعنی معطان کا
خدست گار خاص، با علام بجد، دل اعلان بمعنی
زبان کا لڑکا یا ترجمان ۔ اعلان سے اعمن کا لفظ بھی
مشتق ہے، جو فوج کے نیم مسلح رسائے کا نام ہے.

(FRANZ BALINGER)

الأعْلَب العجلي: (الأعلب بن عمرو بن عبيدة ابن حارثة بن دَلَّف بن جَشَّم ) عرب ساعبر، جو دور جاهليت مين بيدا هوا اور اسلام لايا ـ بعد مين وه کوفر میں جا بسا اور جنگ نمهاوند ( ، ۲ ه / ۲ مر ۹ میں ، جب روایت عاد کے مطابق وہ نوے سال کا تھا، شہادت ہائی ۔ اسے نبی کریم صلّی الله علبه و علی آله وسلّم کے محابه میں شمار نہیں کیا جاتا ۔ عام خیال یہ ہے که الأغلب سب سے پہلا عرب شاعبر تھا جس نے قصیدے کی طرز کی طویال نظموں کے لیے بحسر رجز استعمال كي [ابن تتيبة: الشعر و الشعراء، ص ٢٨٩: "جس نے رجز کو تصیدے کے سمائل بتا دیا اور اسے اس طول دیا، ورنه اس سے پہلے رجز نحض دو یا تین بيتوں بر مشتمل هوتي تهي، جو كوئي شخص لڙائي، عجو یا اظہار فخر کے موقع پر کہه دیتا تھا، أبَ نيز الْأُعْانَي، ١٨: ١٦٠: "هو اوّل من رجز اراجيز الطُّوال الخ'']، ليكن اس ك كلام كے بهت کم نمونے ہاتی هيں ۔ نقادان سخن اس کي ايک نظم کي آ تعریف بالخصوص کرتے دیں، جو اس نے مدعیة نبوت سَجَاح [رَلَكَ بآن] بر لكوى تهي، نيز ابك جكابت نقل كرتے ديں جس سے خيال هو سكتا ہے كه اسلام نے اس کے دل میں مذمی شاعری کا کچھ زیادہ شوق پدا نہیں کیا تھا، [دیکھیے الأغانی میں پیووٹ

یہ کام آس نے مسیا الکا الکذاب سے سجاح کی شادی کے بارے میں کہی تھی۔جس حکیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر مِن نے حضرت مُغیرة بن شُعبة عامل کوفه کو لکھا کہ تمہارے باس جو شعراہ دیں ان سے کہو اسلام کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ سنائیں ۔ بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ سنائیں ۔ جب مغیرة مِنْ نے الأغلب کو بلا کر یہ بات کہی ہو اس نے یہ شعر پڑھا:

لقد سألت عيا موجودا أرجوًا تريد ام قصيدا

جس سے شاید یہ نتیجہ تو اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت تک الأغلب نے اسلام کے بارے میں کوئی نظم نہیں کہی نہی ، لیکن یہ نہیں کہ اس کے دل میں اس قسم کا شوق یا جذبه موجود هی نه تها ۔ [اسلام سے دلی محبت کے لیے یہی بوت کافی ہے کہ الأغلب نے ایک نہایہ اهم سلامی معرکے میں جان دے دی].

(CH. PELLAT 🔄)

الم أن الجزائر الك منت Laghuat) جنوبي الجزائر الجزائر

سے اڑھائی سو میل جنوب کی طرف ہ درجے ہ ہ ثانیہ مشرقی طول بلد اور ۳۰ درجے ہم ثانیہ شمالی عرض بلد پر واقع ہے اور اس کی بلندی سطح بحر سے دو ہزار چار سو فٹ ہے ۔ اس کی آبادی ، ۱۹۱ عسیں ۹۸ ہ ہ ہ باشندوں پرسشتمل تھی، جن میں سے ه ۹ ہ یورپ کے رہنے والے تئے ۔ الاغواط علاقہ غردایة Ghardaia کا حصّه ہے اور ایک مخدوط اور ایک دیسی الجزائری ضلع (Commune) کا صدر مقام ہے، جس کا رقبہ ، ۹۸ مربع میل اور آبادی ، ۱۹۸۱ ہے .

قصبه اور نخلستان وادى المزى (Wed Mzi) کے دائیں کنارہے واقع ہیں ۔ یه ندی جبل آسور سے آتی اور آخسر کار وادی حدی Wed Diedi کے ناء سے شط سلفر میں داخل هو جاتی ہے، جو صوبة تسنطینة کے جنوب میں ہے ۔ سکان دو چٹانی پہاڑیوں کی دهلانوں یر طبق به طبق بنر هیں .. یه سهاؤیاں جبل طسجرينة كي شاخين هين \_ اهل يورپ كے مكانات شمال مغربی دُهِلان پر اور مقامی باشندوں کے شمال مشرقی ڈھلان پر ھیں ۔ بستی کی حفاظت ایک قصیل نیز پہاڑی کی چوٹی پر واقع دو قلعوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ نخلستان نصف دائرے کی صورت میں شہر کے شمال مغرب اور جنوب مشرق میں پھیلا ہوا ہے ـ شمالی و مشرقی حِصّه زیاده وسیع ہے۔ اس سین کھجور کے درختوں کے جھنڈ اور اناج کے کھیت پائے جاتے میں ۔ ہاغوں کی آبیاری ایک نہر کے ذریعر هوتی ہ، جو وادي مِزِي پر بند بانىدھ كر نكالى گئى ہے اور وادی الکبیر Lekbier کہلاتی ہے، کھجور کے درخت تعداد میں تیس هزار هیں اور ان میں معمولی قسم کی کھجوریں لگتی هیں، مگر ان سے باشندوں کی خوراک مہیا ہو جاتی ہے، الأغواط جنوبی وهران Gran اور جنوبی قسنطینة کے درسیان اس تقطے پر واقع ہے جہاں سڑکیں مغربی جانب اولاد سیدی شیخ کی طرف، جنوبی جانب مزاب اور

غلة کی طرف، مشرقی جانب زبان اور بِسُکرة کی ف نکلتی هیں اور اینے اس معلّ وفوع کی بدولت به ک عمد تجارئی مرکز ہے.

تاریخ ۽ دسویل صدی هي سيل وادي مِرِي کے بارے ایک جهوٹا سا قصنہ تھا، جس کے باسندے حبول کی سیادت تسنم کر لنے کے بعد بھی ابویزید نَكُرى، رَكَ بَانَ ] كى بغاوت ميں نناسل هو گئے ے۔ آس داس کے علاقے میں معراوہ کنسے کے به بدوس زار منسم نہے۔ ہلائی حملے [دیکھنے ابوزید می و سوهلال] کی وجه سے یتهاں اسی تسل دوسرے تسبے بھی آ لئے ۔ ان مبی کسل ے کا نام ہمایاں ہے، جسے زاب [الجزائر سین، ت استطينة كا حنوبي حصّه، ديكهيم قاموس الاعلام، ل مادَّه ] سے نکل دیا کیا نیا ۔ اُنھوں نے بن ہُوتة ایک گاؤل آباد کیا ۔ دوسرے سہاجرین نے، میں سے بعض عمربی النسل تھے ( دُواودۃ، اولاد بَّانَ او كَجِهِ مَوْابِ سِي آئے تھے، دوسرے معلَّات مُدلَه، نَجِل سَيْدِي سِيمُون، بدلة اور قصبة بن فُتورَ ) تعمير كبير، به سب كروه مل كر الاغواط ك سے ہگارے جانے نکے.

هیں اٹھارھویں صدی تک اس قصبے کے میں بہت ھی کم معبومات حاصل ھیں۔
ویں صدی کے اواخر میں یہ شہر سلطان مراکش
طراج ادا کرتا تھا۔ ۲۹٫۹ء میں قصور بدلة
مبة [بن] فتوح کی سکونت ترک کر دی گئی۔
۱ء میں ایک مرابط، جو اصار تلمسان کا
ہ تھا اور سیدی الحاج عیسی Isissa کے
سے پکارا جاتا تھا، بن بوتہ میں آباد ھو گیا۔
نے اپنی حکومت باقیماندہ تینوں قصور اور
کے همسایہ قبیلے پر جمائی ۔ اس کی سرکردگی
اھل الاغواط نے قصرالاصفیسة کے لوگوں کو
ت دی، لیکن مولای اسمعیل سلطان مراکش کو

خراج دینے ہر مجبور ہو گئے، جس نے ۱2.۸ عمیں نسهر کی دیواروں کے نیچے اپنے خبمے نعسب کر دیر تھے۔ سبدی الحاج عسی کی وفات (۳۸ م ع) کے بعد الاغواط ک ماریخ صّفبّن (two sofs یعنی دو صفون) کی کشمکش نک معدود هو نر ره جاتی هے، جو اپنے تسلط کے لیے جهگرتے تنبے۔ ان کا ناء اولاد سرغینة اور هلاف تھا اور عنى انترتيب فصبرك جنوبي و مغربي اورشعالي ومشرقي حصے میں رہتے تھے۔اس اختلاف و نزاع کے درمیان، جس کی وجه سے یه نخستان خون میں نہا گیا، ترکوں نے اپنی بالا دستی سنوا لی ۔ تِشْری Tisteri کے حاكم (عير) نرے مے وعمين اهل قصور پر سالانه خراج لک دیا ۔ سزاب والے نخلستان سے نکال دیے گئے، اجہاں وہ باغوں کا ایک حصہ حاصل کر چکے تھے اور جنوب کے خانه بدوشوں سے متحد هو گئے ۔ اهل الاغواط نر قبيلة لربة كي اعانت سے ان اتحاديوں ہر فتح حاصل کی ۔ اٹھارھویں صدی کے آخر میں ترك دوباره نمودار هو گئے اور پهر اپني حاكميت قائم کر لی، جس کہ جوا یہاں کے باشندے آھستہ آھستہ اپنی گردنوں سے آنار بھینک رہے تھے۔ پہلی سہم (مرم رع) ميں بلادانعت (Medea) كا حاكم ( = بر ) مارا كيا، ليكن وهران كے بر معمد الكبير نے شہر پر قبضه کر کے اولاد سرغینة کا معلّه تباه کر دیا (۱۵۸۹): پھر اس کے جانشین عنمان نے ملاف سے جنگ کی اور انهیں منتشر کر دیا (۱۷۸۵).

ان دو متخاصم فریقوں نے جلد هی پھو اپنے آپ کو سنظم کر لیا اور دوبارہ خانه جنگی شروع هوگئی، حتی که هلاف کا سرد: راحمد بن سلیم الاغواط اور همسایه قصور پر اپنا سکّه بنهائے میں کامیاب هوگیا(۱۸۲۸ء)، نیکن امن زیادہ دیر تک قائم نه رہ سکا۔ اولاد سرغینة ع۱۸۳ء میں امیر عبدالقادی کی امداد و اعانت سے ہر سر اقتدار آگئے۔ امیر فی ان کے سردار الحاج عربی کو خنفه مقرد کیا ہے۔

و ابنا تسلُّط قالم نه رکه سک اور مزاب بهاگ جانے ہر مجیور ہو گیا ۔ اس کے جانشیں عبدالباقی کے ياس اگرحه ايک توب اور سات سو باقاعده سياهي تهر، ليكن وم ابهي زباده كامياب ثابت نه هوا .. امیر کے احکام کی تعمیل میں اس نر وعال کے سربرآوردہ لوگوں کو تید کرنا چاھا ۔ اس سے فساد پھوٹ يؤے اور اسے الأغواط جيوڙنا پڙا (١٨٣٩) -العاج عربي كو جهر خلينه مغرركيا كيا مكر احمد بن سلیم نے عین سیدی کے ایک مرابط نتجامی سے مل کر اسے شکست دی اور بید کر لبا، یوں دوبارہ الأغواط كا مالك بن كو احمد بن حديد نر ابنر آپ كو فرانسیسیوں کی حفاظت میں دے دیا ۔ انہوں نے اسے مہم م م عدی اپنی طرف سے خدینه مقرر کیا ۔ اس موقع ہر کرنل ماریی مونج Marey-Monge کے زہر قیادت فرانسيسي فوج كا ايك دسته الأغبواط كے عين دروازوں ور خیمه زن هوا \_ ارانسیسی ے ۱۸۸ عدی دویاره واپس آئے، لیکن آنھوں نے وہاں اپنا قطعی تسلّط ۲۱۸۵۲ تک قائم نه کیا ۔ اس دوران میں شریف محمد ابن عبدالله، حبو سبنے ہی ورغّنة کا سالک بن چک تھا، **ھلاف کے کچھ لوگوں کی ابتداد سے شہر ہر قابض ہو** كيا تھا ۔ اس سے عمر كو وابس لينر كے لير جنول پلیسیه Pelissier کی ما نعنی میں اوج کا ایک دسته روانه کیا گیا ۔ شدید لڑائی کے بعد، جس سیں جنرل ہوسکارن Bouscaren اور کمان دار Morand سارے گئر (دسمبر ۴۱۸۰۴) الأخواط بر قبضه "نر ليا كيا ـ يهال بر ايك مستقل حفاظتي فوج ستعين كر دي گئي اور الأغواط جنوب سیں فرانسیسبوں کے جنگی اقدامات کے لیے یا ۲۲ جولائی ۲۹۱۹ء کو انب کے مقام پر آ مرکز بن کیا .

مانخذ: (۱) بلے Les dictons : R. Basset 33 contiriques attribues a sidi Ahmad ben. Xannaf Le Sahare : E. Deumes Les (7) Sanger (1) Framentin Ultresi (r) :41 Apre utus 4

ار (Un été dans Le Sahara بيرس عدم) Expédition de Laghouat : Marey Monge الجزائر oyages dans le sud : مولائي أحمد (٥٠ ؛ ١٩٨٥) ישרים יות או Berbrügger ישרים ide l'Algérie (G. YVER JAL)

أفار: دبكهير دُناكل.

آفامية : يا فاسية، دريات عاصى (Orontes) دائیں کنارے بر ساوقس Scleucus کا بنا آثردہ ث آپامیا Apamea؛ جو حَمَاة کے شمال مغرب میں بع میل کے فاصلے ہر آس جگہ واقع ہے جہاں یہ دریا سہ کو منزتا ہے [اس نسیر کا نّام سلوقس نر اپنی وا (يا بيوى قب Classical Dictionary, etc. : Smith لذ ساس مردد، ص ج) کے نام پر رکھا تھا] ۔ ساس ساہنشاہ خسرو اوّل ( . ہم ہ،ع) کی شامی سہم کے دور میں اس شمہر ہر قبضہ کر کے اسے تاراج کر کیا۔ عربوں کی فتح شام کے بعد یہاں بنو عذرة بنو بحراء قبینوں کے لوگ آباد ہو گئے۔ اس شہر حلب کی ایک بیرونی حیوکی کی حیثیت حمدانی دور، پھر صلیبی جنگوں کے آغاز میں اہم حاصل کر لی۔شام سین سلجوتی طاقت کے انقرا کے بعد اقامیة پر (۹ ۸م ه / ۹۹ ، ۶۱ میں) فاطمیوں طرف سے عرب نۋاد خُنف بن مالاعب متصرف هوا ا جب حشیشی فدائیوں نے اسے قتل کر دیا ..ه / ۱۱۰۹ عسي ثانگرڈ Tancred نے اس قبضه کسر لیا اور یه لاطینی مطران (آرچ بشه ك مستقر بن كيا - ١٨ ربيع الأول ممه حاصل کرنے کے بعد نورالدین محمود [زنگے] اس قابض هو گیا۔ ٢٥٥٨ / ١٥٥ ع کے خوف ناک زاد میں اس کے استحکامات تباہ ھو گئر ۔ قدیم شہر کھنڈر اب تک موجود ھیں اور مغرب کی س ان کے پہلو میں بعد کے تعمیر شدہ کرجا کی عما

نے، جسے اب قلعة المضیق كہتے ھیں (المضیق ننى دریا وغیرہ كا پایاب مقام یا گھاٹ) .

مآخذ : (١) بعتوبي: بلدان، ص ٢٠٠٠ (١) ياقوت، ، : ٣٠٣ تا ٣٠٣ : (م) ابن القُلانسي: ذيل تاريخ دمشق، مدد اشاریه؛ (س) ابن العدیم : تاریخ حلب، ج، وج، دمشق ، وه ١ تا ٨ وه ١ ع، بعدد اشاريه؛ (٥) ابن الأثير، ١١: Osterenze : E. Honigmann (٦) ؛ (هال غلط هـ) ٩٨ des byzantinischen Reiche. La Syrie du Nord à l'¿poque : C. Cahen (ع) شاريه ! (م) پیرس . ج و عه بمدد اشاریه: (des Croisade. Notes sur l' archidiocèse d' Apamée : J. Richarc ، Reise in: E. Sachau jiij (4) : 1 . Ali 1 . T: T e Syrie Syrien'u, Mesopotamiei لائے زگ ۱۸۸۳ عام ص Topographie historique: R. Dussaud (1.) : AT U de la Syrie بيرس ١٩٦٤، ص ١٩٦ تا ١٩٩ فامید کی جھیل (بحیرہ) اور اس کے نواح میں دریاہے مامی کی ریاست کے لیے نیز دیکھیے قلقشندی در La Syrie à l'epoque des : G. Demombynes (11) صبح الأعشى، س : ٨ ببعد] ؛ (١٣) : J. Weulersse (١٣) (17)]:=19c. Tours (L' Oronte, stude de fleuve مامي بك: قاموس الاعلام، ب: و و و . ب].

(H. A. R. GIBB بك)

آفراسیاب: ایرانی روایت کے مطابق تورانیوں انسانوی بادشاہ ۔ اوستا (بالخصوص یَشْت ۱۹) کی انسانوی بادشاہ ۔ اوستا (بالخصوص یَشْت ۱۹) کی سے ''فرنگ رَنْین توری (Frangrasyan the Turian) کو مثو سروہ '' (کیخسرو) کا ایک حریف تھا، س نے کیخسرو (Kavi Haosrava) کے باپ سیاورشن می کو دغا بازی سے قتل کر یا تھا ۔ اس نے آریاؤں کی مورن (hvarna) یعنی ان و شوکت حاصل کرنے کی بے سود کوشش ان و شوکت حاصل کرنے کی بے سود کوشش

تتل کر دیا ۔ سکن ہے وہ اصل میں کوئی تاریخی شخصیت اور توری قبائل کا (جو غالبا خود بھی ایرانی نسل سے تھے (نب توران)) سردار هو۔ اس نام کی پہلوی صورت فراسیاب ہے۔ اس کے متعلق بعض مزید معلومات مذھبی تصانیف (بند دشن Bundahahishn وغیره) سین دی گئی هیں ـ اس کا سلسلة نسب بھی سوجود ہے، جس کی رو سے اس کا مورث اعلٰی توج (تور، تورانیوں کا جد امجد) ابن فريدون [ رك بان] تها ـ كبا جاتا ه كه افراسياب کی ترکتازیوں کی ابتدا سنش چہر کے عہدِ حکوست میں ہوئی، یعنی اس نے مؤخراًلذکر کو شکست دی اور ایران پر قبضه کر لیا ـ بعد ازآن آزُو (زُوْ یا زاب) نر ایران کو اس کے تسلط سے رھائی دلائی ۔ افراسیاب نے دوہارہ شان و شوکت حاصل کر لینے کی کوشش کی، جسر اس نر ساتوں کشوروں میں تلاش کیا۔افراسیاب کی جامے سکونت(" ہشتوں" کا زیر زمین قلعه، جیاں فرنگ رسین '' لوھے سے محصور'' رہتا تها) کا به تفصیل ذکر کیا گیا ہے۔ آخر میں افراسیاب کیخسرو کے هاتھوں مارا گیا ۔ اس طرح آگر چل کر افسانر میں "پشتوں" کے زمانر کے بعد افراسیاب تورانیوں کی تمام جنگوں میں ان کا سردار بن گیا، نه صرف کیانیوں کے خلاف بلکه ان کے پیش رو پیش دادیوں کے خلاف بھی۔ گویا وہ مَنَشْ چهر اور ازو کا معاصر هو گیا ہے ۔ تاهم اس کے خاتمے کا تعلق پھر بھی قطعًا کیخسرو ھی کے ساته رها.

اسلامی مصنفوں نے قومی روایات سے متعلق اپنی معلومات غیر مذھبی کتابوں، بالخصوص خودای نامک، سے اخذ کیں ۔ ان کے ھاں بہت سی مزید تفصیلات ملتی ھیں ۔ افراسیاب منش چہر سے طبومتان میں لڑا؛ پھر ان میں باھم عہد و پیمان ھوگیا، جس کے روسے دریا ہے بلخ (آمو یا جیحوں) دونوں کی سیکھیا۔

مونا است کی قرار ہایا ۔ سیاوش نے، جسے کیکاؤس نے افراسانی کے خلاف فوج دے کر بھیجا تھا، اس سے عازنی صلع کر لی، جسے کیکاؤس نے تسلیم نه کیا .. سیاوش نے افراسیاب کے هال پناه لی اور افراسیاب غم اپنی بیٹی وسفًا فرید سیاوش سے بیاہ دی (الطبری، فردوسی: فرنگیس)، پهر بهی اسے حسد کی بنا پر قتل کر ڈالا ۔ وسفًا قرید، جس کے پیٹ میں کیخسرو تھا، بچ گئی اور اسے مشہور پہلوان گیو (بی، واو) ایران لیے گیا ۔ پھر رستم اور توس نے سیاوش کے انتقام میں توران کی سر زمین یامال کر ڈالی۔ کیخسرو کا عہد حکومت افراسیاب کے خلاف جنگوں عد معسور ریا (تفصیلات در الطّبری، ۱: ۹.۵ ببعد ؛ قب نييز اشاريه ، بذيل ساده ؛ الثعلبي : Histoire des rois de la Perse (طبع زوین ار ک Zotenberg) ص ۲۲۲ ببعد: قردوسی: شاهناسه (طبع Vullers)، ب : مرور وس : مرمر ر) - آخری لڑائی کے بعد افراسیاب ترکستان سے بھاگ کر آذربیجان میں روپوش ہو گیا، لیکن پکڑا گیا اور اسے کیخسرو نر اپنر ہاتھ سے قتل کیا .

چونکه تورانیوں سے ترک سراد لیے جاتے عبی (دیکھیے توران) لسدا افراسیاب کو ترک می مانا جاتا تھا۔ شامنامه میں اس اس پر خاص زور دیا گیا ہے۔ یہی وجه ہے که بعض اوقات ترک خاندان اسے اپنا مورث اعلی قرار دیتے رہے میں؛ چنانچه قراطانی خاندان [رق بآن] آل افر سیاب بھی کہلاتا ہواور سلجوق افراسیاب می کی اولاد سے مونے کا دعوٰی ہواور سلجوق افراسیاب می کی اولاد سے مونے کا دعوٰی کی سرتبه کہا ہے که سلجوقی، افراسیابی اور پشنگی موں، دیکھیے سلجوقی، افراسیابی اور پشنگی موں، دیکھیے سلجوقی، افراسیابی اور پشنگی موں، دیکھیے سلجوقی، افراسیابی اور پشنگی موں، دیکھیے سلجوقی، افراسیابی اور پشنگی موں، دیکھیے سلجوقی، افراسیابی اور پشنگی موں، دیکھیے سلجوقی، افراسیابی اور پشنگی موں، دیکھیے

Les Kayanides: A. Christenson (1)

Frayra د بنده بدیل ماده عای جهری ا

(ع مسلم مصنفین کے سزید حوالوں کے) : Frāsiyab و Frāsiyab (مع مسلم مصنفین کے سزید حوالوں کے) : Glossar zu Firdosis Schahname : F. Wolfi وَأَنْسَادَى، كَيَانَى . بِدُيل ماده، قب نيز بيشدادى، كيانى . (S. M. STERN)

أَقْرِ اسْمِابِ : واليان بصره كے ايك سلسلے (آل افراسیاب) کا بانی - به ایک مجهول النسب عامل تھا، جس نے تقریباً ۱۰۲۱ھ/ ۱۹۱۲ء میں مقامی پاشا سے بصرے کی حکومت خرید لی۔ سس رہ / م ۱۹۲۸ - ۱۹۲۰ع میں ایرائی فوجوں نے بصرے پر حمله كيا تو افراسياب كا بينا، على، باب كا جانشين مقرّر هوا اور اس کی طرفسے شدید مرزاحمت کی بدولت یه حمله ناکاء ہو گیا۔ ایران کی طرف سے دوسرا حمله ٨٣٠.١ه/ ١٩٦٩ء سين هوا، يه بني ناكام رها ـ جب بغداد کے متعلّق ترکوں اور ایرانیوں کی باھی كش مكش كا آغاز هوا توعلى باشا غير جانب دار رها اور اینر صور پر خودمختارانه حکومت کا سلسه جاری رکھا ۔ علی کے بیٹر حسین کی جانشبنی در (حوالی ٦٩٠١ه/ ١٩٠١ع سير) داخلي جهگڙے انه کهڙے ھوے، جن سے فائدہ اٹھاتر ھوے بغداد کے حاکم مرتضى باشا نر سه ١٠٥ه/ ١٠٥ عدير حسين كو برطرف کر کے علی پاشا کے بھائی احمد کو حاکم بصره بنا دیا ۔ بعد میں جب مرتشی نر احمد کو قتل کرا دیا تو مقامی آبادی اور قبائنیوں نے بغاوت کر دی ۔ نتیجه یه هوا که حسین بائنا کو بحال كو ديا گيا ۔ جب اس نے الحباكر تسلّط جمانے ی کوشش کی تو بغداد کے حاکم ابرا ھبم (طُویل) نے اس کے خلاف بڑے پیمانر ہر جیزھائی کی۔ قُرْنَه کے طویل محاصرے کے بعد حسین انتر بیثر افراسیاب کے حق میں دست بردار هو کیا، نبکن نائب السلطنت (regent) کی حیثیت سے حکومت کرتا رہا، یہاں تک که بغداد سے قرہ مصطفی (فراری) کے زبر قیادت ایک اُور سبہ بھیجی کئی، جس نر حسین کو بصرمے

نکال کر ۱۰۵۸ه ۱۹۹۸ء میں سلطانِ تری کی ا تھے ۔ ان دونوں خاندانوں کی آپس میں میلی ، کوست دوبارہ قائم کر دی.

> > (H. A. R. GIBB بگ)

آفراسِیابیه : خانوادهٔ مازندران کا ایک چهوثا جران خاندان، جسے رابینو Rabino نر کیان جلاب حَلاب کا نام بھی دیا ہے (آمل کے آٹھ بُلُو کوں رگنوں] میں سے ایک کے نام پسر) اور زخاؤ Sact نے کیا جلاوی کا ۔ اس خاندان کا نام اسیاب بن کیا حسن کے نام پر پڑا، جو اپنے وئى فخرالدوله حسن باوند (ديكهي مادة باوند) ملازمت میں سپه سالار کے عہدے پر فائز تھا۔ ا افراسیاب نر اپنی بہن سے، جس کی ایک جوان ، پہلے خاوند سے تھی، سازش کر کے فغرالدین یه الزاء لگایا که اس لؤی کے ساتھ اس کے ناجائز نات میں اور آمل کے علماہ سے اس سنسون کا ى حاصل كر ليا كه ايسا شخص واجب القتل - اسی زسانے میں باؤند نے اپنے وزیر ا جلال الدين احمد بن جلال كو قتل كرا ديا، جو تور خاندان کیاہے جلالی کا ایک رکن تھا۔ سے اسراء بہت ناراض اور خوف زدہ ہو گئے اور د مجبور هوا که کیان چّلاب کی دوستی حاصل ے، جو کیا ے جلالی کے برانے حریف جلے آ رہے

ہو گئی، جس سے کیا افراسیاب کو آزادی کے ساتھ کام كردر كا موقه مل كيا اور بالآخر مع معرم . ومد ا . ١٠ ايريل ٩٣٠ ء كو افراسياب كے دو بيٹوں على ا اور محمد (یا بقول Justi صرف محمد) نر باوند کو ، کسی حمام میں قتل کر دیا ۔ فغرالدوله کی موت پر خاندان باوّند، جس نے سات سو پچاس سال ... حکومت ک تھی، ختم ہوگیا اور کیا افراسیاب نر آسل (اور ساری؟ : ١٨، سم و ، تا هم و ع، ص ١٩٠٠) اساریه، جسے ساری بھی کہتے تھے دیکھیے لیسٹرینج سمالک خلافت شرقیه، ص ۲۰۰۱ کی حکومت سنبهال لی \_ یه دیکه کر که اس کے سابق آقا کے اکثر سنصب دار اطاعت سے منکر میں افراسیاب نے مذهب کا سهارا لیا اور درویش طریقت قوام الدين سرعشي كا سريد هو گيا، جو "مير بزرگ" کہلاتے تھے۔ اس تدبیر سے افراسیاب کو امید تھی کہ آمل کے باشندے، جو شیخ کو انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کے خلاف بغاوت کرنے سے معترز رہیں گے، لیکن دس سال حکوست ا کرنے کے بعد کیا افراسیاب نے ۲۰۵۹/۵۰۱ء میں جُلالُک مار پرچن کی لڑائی میں انھیں درویشوں کے ماتھوں شکست کھائی اور اپنے تین بیٹوں کے ساتھ سارا گیا۔

اب میر بزرگ آسل کے حکم ران ہو گئے اور ان سے سرعشی [رک بان] سادات کے حکم ران خاندان کا سلسلہ چلا (۱۹۵۰ بان) سادات کے حکم ران خاندان کا سلسلہ چلا (۱۹۵۰ بات ۱۳۵۱ تا ۱۹۵۹ کی ایک رکن کیا فخرالدین جلاوی نے میر بزرگ کے بیٹے عبداللہ کو قتل کر دیا ۔ اس جرم کی پاداش میں اسے نیز اس کے چار بٹیوں کو موت کی سزا دی گئے۔ اس کے علاوہ آخری ہاوند حکم ران کا ایک اور شہر بھائی کیا گشتاسب (وشتس) بھی اپنے مابع کی ساتھ کے بھائی کیا گشتاسب (وشتس) بھی اپنے مابع کی ساتھ کے بھائی کیا گشتاسب (وشتس) بھی اپنے مابع کی ساتھ کے بھائی کیا گشتاسب (وشتس) بھی اپنے مابع کی ساتھ کے بھائی کیا گشتاسب (وشتس) بھی اپنے مابع کی ساتھ کی بھائی کیا گشتاسب (وشتس) بھی اپنے مابع کی ساتھ کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی اپنے مابع کی بھی کی بھی اپنے مابع کی بھی کی بھی اپنے مابع کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی

کیان جَلاب کا یه دوباره نامهور کیا افراسیاب ع آٹھویل بیٹر اسکندر شیخی ہی سے هوتا ہے، جس نے هرات میں بناہ لی تھی اور عرصے تک طالع آزمائی کرنے کے بعد آخرکار تیمور کی ملازمت میں داخل هو گیا ۔ 90 م م ۱۳۹۳ - ۱۳۹۳ء میں تیمور نے مازندران پر حمله کیا، آس کے قریب ماهانه سُر کا قلمه فتح کیا، آمّل اورساری کو تاراج کر ڈالا اور مرعشی سیدوں کو جلاوطن کر کے اسکندر کو حاکم ہنا دیا۔ اسکندر حونکه حمله آور کے ساتھ واپس آیا تھا اس لیر عوام میں بہت کم مقبولیت حاصل کر سکا۔ مقبولیت میں مزید کمی اس لیر هوئی که اس نے میر ہزرگ کے مقبرے کو سنہدم کرنے کا حکم دے دیا، جو ساری میں تھا۔ ۲ ۸ ۸ ۸ . . ۱ - ۱ . م ر ع میں سكندر عراق، آذربيجان، اناطوليه اور شام كى تيمورى مہمات میں شامل رھا ۔ پھر اجازت لے کر آمُل کو لوٹا اور یہاں پہنچ کر تیمور کے خلاف بغاوت کا علم بلند كر ديا \_ ٥٨٠٠ / ١٣٠٣ - ١٠٠١ علم [كذا ؟ ٢. ١ . ٣ . ١ . ١ مين تيمور اسكندر كا تعاقب کرتا هوا مازندرال میں داخل هوا \_ اسکندر اپنی بیوی اور دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جنگل میں بهاگ گیا۔ وهاں آسے به خوف لاحق هوا که مبادا بچوں کے چیخنے چلانے کی وجه سے، پکٹرا جائے، لہٰذا دونوں بچوں اور آن کی ماں کو قدل کر دیا ۔ بالآخر وہ خود شیرود دو هزار کے مقام پر مارا گیا ۔ تیموری سرداروں نے اس کا سر کاف کر اس کے بیٹر حسین کیا کے پاس بھیجا، جو قبیروز کوہ کے قلعر میں محصور ہو کر لڑ رہا تھا۔ اس پر اس نے فی الفور قلعہ تیموری فوج کے حوالے کر جها اسکندر کا ایک اور نیا علی کیا تیموری فوج الم المون كرفتار هو جكا تها ـ تيمور ني دونون المعدد کو معافی دے دی اور حسین کیا فیروز کوہ

میں حکومت کرتا رہا۔ اس کے بیٹے انہراسپ (بن حس بن اسكندر) نر ٨٨٠ / ١٣٤٩ - ١٣٨٠ [ كذ ٥ عمر - ١٣٤٦] مين طالقان مين حكومت كي، ب امير حسين (حسن؟ ، قب زخاؤ Sachau) بين ه. بن لہراسپ کی باری آئی تو اس نے رسنم دار کے ایا حاصر نیز فیروز کوه، دماوند اور هری رود کے کوهستا علاقے پر حکومت کی ۔ ۹ ، ۹ ه / ۳ ، ه ، ع میں [صفو: شاہ اسمعیل اوّل نے کل خنداں اور قبروز ادوہ \_ قلعے سر کر لینے کے بعد وستہ کے قلعے کا محاصرہ لياء جهال امير حسين ليا بناه كير هوا نها ـ قا-کی حوالگی پر مجبور ہو کر اس نے کچھ عرصے با ایوان رسول واد (کبود کنبد) میں خود کشی کر لی اس خاندان کا آخری رکن امیر سهراب چلاب ساو بولاق مين أردّهن كا قلعه دار تها، شاه [اسمعل نے اسے اس عہدے پر بحال رکھا.

مآخذ: (١) زُنْبَاور Zambaur س ١٨٨٠ (٢) نخاف Verzeichniss muh. Dynastien : E. Sachau ص ہے ؛ (ranisches Namenbuch : F. Justi (ح) من ہے ، ا 'storikogeograf obzor : W. Barthold بارثولد (م) Irana على ١٠٠ تا ١٩٠١؛ (٥) وأبينو H. L. Rabino JA > Dynastics alaquides du Mazandaran عهواء، ص ١٥٠ تا عدم! (٦) وهي مصنف יב אור אין אין Dynasties de Mazandaren م ي م ؛ (ع)وهي معنف: L'histoire du Mazandaran : م TTL 1777 1771 1710 00 121900 12 219071JA ( ٨ ) وهي مصنف: Mazandaran and Astrabad . ۱۳۲ (۴، ص ۱۹۲۸

(B. NIKITINE)

الأَفْرَانِي : ديكهيمِ أَلْقرَفُراني.

افرن : ایک بربر قبیله، جس نے هجرة کی پہ تین صدیوں کے اندر شمالی افریقه میں بہت اهم کرد ادا کیا ۔ بربر نسابین اِقرن کا نسب نامه اِقر

ابن اصْلَيْمَن بن مَسْرا بن زاكيا بن أُرْسَك بن أَديدُت ابن جانا سے ملاتے دیں ۔ یہ قبیله عربوں کے فاتحانه اقدام کے وقت زُنّاتة قبائل میں سب سے زیادہ طاقت ور تھا۔ اس کی مختلف شاخیں تمام جنوبی افریقیه (بنووًا رُكُو، مَرَا عِيسَة) (اور الجزائر كي بلند سطحات مريقم ہر تاہرت اور تلمسان کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھیں ۔ اسلام لانر کے بعد افرن نر کرم جوشی سے اباضی آرک بان ] عقائد قبول کر لیے اور نسوبی صدی مسیعی کی بربری بغاوتوں میں بہت بڑا حصه لیا \_ ان کے ایک سردار ابو تُرَّة نے تلمسان کے گرد و نواح سی بر بر حکومت قائم کر لی ـ شروع میں تو اس نے ارب سالاروں کے ها تهوں شکست کهائی لیکن ے ہے ه / ۲۹۹۹ ع] دین اس نے بھر جارحانه اقدامات شروع كر دير ـ ١ ـ ١ ـ ٤ [ / . ١٣٥] مين حاليس هنزار ل جمعیت کے ساتھ وہ ان خارجی فوجوں سے جا سلا بو طَّبنة میں افریقیة کے گورار عمر بن حَفْص کا واسته و کے دویے تھیں ۔ جالیس هزار دینار لر کر وہ اس قت تو وابس جانے پر راضی ہو گیا، لیکن ۲۷۵ھ / ۱ س ا بنى فوجول كے همراه اس نے القيروان لے محاصرے اور تسخیر میں حصّه لیا.

آینده صدی سی بنو افرن خارجی عقائد ترک لر کے راسخ العقیده مسلمان بن گئے ۔ لیکن ان میں یہ کچھ بھر بھی خارجی ھی رہے، مثلاً بنو وارگو، ن میں سے فاطمیوں کے زمانے میں ابو بزید [ رک بان] صاحب الحمار'' پیدا ھوا ۔ یہ بغاوت بنو وارگو ، تباھی کا باعث ھوئی، جنھوں نے فاطمیوں کے ھاتھ یہ سخت سزا پا کر آیندہ کے لیے ایک نیم خانه بدوشانه یہ ختیار کر لی .

وسط مغرب کے افرن تلسان اور آس پاس کے بدانوں پر قابض رہے، لیکن نویں صدی مسیحی میں میں ادریسیوں کی سیادت تسلیم کرنا پڑی ، بعد بعدی میں انہوں نے فاطمیوں کے خلاف اندلس کے

امویوں کا ساتھ دیا اور اس کشمکش سے کاٹلکہ
اٹھا کر اپنا علاقہ وسیم کر لیا ۔ ان کے سردار
یملی بن سحمد نے خلیفہ الناصر سے وسط مغرب کے
پورے مغربی حصے کی حکومت حاصل کر لی اور اپنے
دبدیے کا ڈنکا وہران (Oran) کے دور و دراز علاقے
تک بجا دیا ، جسے اس نیے ۱۹۸۳ / ۱۹۸۸ میں فتح کر کے بالکل تباہ کر ڈالا ۔ ۱۹۸۸ میں وہ وہ میں فتح کر کے بالکل تباہ کر ڈالا ۔ ۱۹۸۸ کی اسلامت ایفگان (فکان)
کے جنوب مشرق میں اپنا دارالسلطنت ایفگان (فکان)
تعمیر کر کے اسے گرد و نواح کے باشندوں سے
آباد کیا، لیکن یعلی کی حکومت دیرہا ثابت نه
ہوئی ۔ یہ ۱۹۸۸ می عمیں وہ فاطمیوں کی فوج سے
لڑتا ہوا مارا گیا، جن کے سپسالار جوہر آرآگ بان]
نے ایفگان کو تاخت و تاراج کیا ۔

اس کے بعد افرن قبائل کی گروہبندی ٹوٹ گئی۔ ان کی بعض شاخیں اندلس چلی گئیں ، جہاں ان کا ایک سردار ابونور .... م / ۱۰۱۳ - ۱۰۱۰ مین شهر روندة Ronda پر تسلّط و تصرف مین کامیاب ھو گیا ۔ دوسروں نے پہلے تو صعراء کے کنارے پناه لی اس کے بعد صنبهاجة کے خلاف مفراوة Maghrawa کے ساتھ مل کر وسط مغرب میں ایک دفعه پهر قدم جمانے کی کوشش کی۔ . ۔ ۹ ء میں بَلَّكِين بن زِيْرى سے دوبارہ شكست كھا نے اور منتشر هونے کے بعد انھوں نے مغرب کے انتہائی حصّے میں قسمت آزمائی شروع کی۔ یدو بن یعلی نے پہلے تو امویوں کے ساتھ بڑی وابستگی کا اظہار کیا، لیکن بعد میں ان کی خسته حالی سے قائدہ اٹھا کر اپنی جداگانه حکومت قائم کرنے کی کوشش کی -اس نے مغرب کے گورار زیری بن عطیة سے فلیں دو مرتبه چهینا، لیکن اسے قبضے میں نه وکھ سکا۔ اس کے ایک عزیز حمامة نے افرن کی قسمت کا ساتھ بھر جبکا دیا ۔ اس نے تادلہ کا علاقہ قدم کا اور

الله عوا عملون الله عوا معنوان الله عوا ـ ل کے انسین ابو الکمال تمیم نے برغواطة پینے کے اس نے ان المدين كي طاقت كجيل ذالي اور خود شالا مين النبران بن بیٹها، بلکه مغراوة سے فاس بھی لے ا، لیکن و برمد / در ۱۰۳۸ عمین وهال سے يو نكال ديا كيا ـ ٢٠٥٥م/٣١٠ ١٠ مي وه الا مين فوت هو كيا ـ اس كي قائم كرده سلطنت مد میں زیادہ مدت تک قائم نه ره سکی ـ اسے حرابطون نر تباه کر دیا، جنهوں نر تمام مفتوحه لاقوں میں افرن کا قتل عام کیا ۔ اس قبیلر کے اقیماندہ لوگ، جنھوں نے تلمسان میں پناہ لی تھی، س وقت ملیا میٹ کر دینے گئے جب یوسف بن . اشفین اس شهر پر قابض هوا .

مآخذ: (١) ابن خَلْدُون : Histoire des Berberes ترجمهٔ دیسلان ۲۰۱۹ د ۱۸۹ بمد (۲۰) F urnel (۲): estere entire Des Partes

(G. YVER 194 )

أَفُرِيْدُون ؛ ديكهي فَرِيْدُون .

آفریلی : پاکستان کی شمالی و مغربی سرحد پر ایک بڑے اور طاقت ور پٹھان قبیلے کا نام، جس میں لزروالوں کی تعداد کا تخمینه بچاس هزار افراد کیا گیا ہے ۔ جن علاقوں میں افریدی آباد میں نه کوه سفید کی مشرقی بنهاؤیوں سے شروع هو کر ٹیراہ کے نصف شمالی اور درہ خیبر [ راک بان] میں سے گیزو کر ضلع پشاور کے خرب اور جنوب کی طرف میلے موے میں ۔ مشرق کی طرف ان کی حد پر و السلام هيں جو براہ راست حكوست و المن عمل جانب سیمندوں کے علاقے ، مغربی المعادي، جدوب مين اوركارتي اور بنكش میں ایک اللہ خوارن (class) پر مشتمل هیں۔

إ ملك دين خيل، كمبر خيل، كمرني، زُكًّا خيل اور سیاہ پائے جاتے هیں ۔ یه چھے خیسل عام طور سے خیبری آفریدی کہلاتے هیں ۔ آکاخیل آفریدیوں کا خیبر سے کوئی تعلّق نہیں اور وہ باڑا ندی کے جنوب میں آباد هیں ۔ آدم خیل آفریدیوں کی سکونت ضلم کوهاٹ اور ضلم پشاور کی درمیانی بہاڑیوں ا میں ہے .

افریدی، یا جیسا که وه اپنے کو کہتے هیں أبريدي، قبائل كاحسب و نسب ما هرين نسليات كے ليے الميشه ايك معمًا رها هے - JRAS) B. W. Bellew ع ١٨٨٤ ع، ص م - ه) انهين هيروڏوڻس Heredetus کے اله Απάρυται هے ۔ اس تعبیر کو گریسرسن (a: 1. 'Linguistic Survey of India) G. A. Grierson اور سشائن JRAS) A. Stein اور سشائن نر بھی تسلیم کو لیا ہے، لیکن یه نام هخاستی (Achaemenian) کتبوں میں کمیں نہیں پایا گیا اور یه اسر مشکوک مے که آیا هیروڈوٹس کا مقصد Απάρυται کے سلسلے میں ان مساکن کا بیان تھا جہاں اب اَفریدی رهتے هیں ـ ريورٹی Mores) H. G. Raverty in ان نسب نامول ممراع، ص مه و) ان نسب نامول پر اعتماد کرتے ہوئے جو غالبًا جعلی میں افریدیوں كو پڻهان يا افغاني الاصل مانتا هے، جن كا مورث اعلى ایک مفروضه شخص کُرلان تها ـ محمّد حیات خان ی حیات افغانی (انگریزی ترجمه: Afghnistan) لاهور سمر مع من و من الفظ افریدی کو آفریده (سخدا کی مخلوق) سے مشتق بتلایا گیا ہے، مگر یہ بھی صریعًا زمانة حال کی پیداوار هے . گریرسن Griersen (JRAS) و و و عن ص و . سرتا و و سر) كي خيال كر مطابق عبد حاضر کا تیراہ کسی زمانے میں ایک قوم کا مسکن تھا، جس کی ہولی آج بھی "تیراهی" کہلاتی ہے اور جو کو هندوکش کی دردری (Derdic) 

معلوم دوتی ہے کہ اگرچہ آفریدی ہشتو ہوئتے میں تاہم ان میں اغلب نہیں تو بڑا نسلی عنصر ان لوگوں کا ضرور موجود ہے جو آن پشتو بولنے والے حمله آوروں سے بیشتر تیراہ میں آباد ہو چکے تھے اور جنھوں نے تیردویں اور سولھویں صدی کے درمیان دربائے سندھ کے مغربی جانب کی بہاڑیوں اور دریائی مثمی کے رابانوں کی پتی دیں رفتہ رفتہ اپنے قدم جما لیے تھے .

درهٔ خیبر کے آر پار، جو هندوستان کو افغانستان سے ملانا ہے، مغل بادشا هول کے لبر ابنر دور افتاده صوبة كابل سے محفوظ طربقر بر سلساله مواصلات قائم ركهنا افربدیوں کی وجه سے برحد دشوار هو گیا تھا۔ اکبر بادناه کے عمد حکومت میں فرقهٔ روشنیه [رک بآن] کے بانی بایزید اور اس کے بیئے جلال الدبن کی تلقین سے جوش میں آ کر انہوں نے مغلوں کے ان فوجی دستوں اور قافلوں ہر حملے شمروع کر دیر جو درہ خيبر سي سے گزرتے تھے ۔ اکبر کی فوجوں نے ١٥٨ ء مين انهين هتيار دال دينے اور اطاعت قبول كر لينر پر مجبور كر ديا اور آينده سال كچه وظائف کے بدلے میں انھوں نے درّہ خیبر کو آمد و رفت کے لير كهلا ركهنر كا وعده كر ليا، مكر يه اطاعت محض عارضی ثابت هوئی، کیونکه جهال گیر اور اورنگ زیب کے دور حکومت میں بھی ان کے خلاف نوجی سہمیں روانہ کرنا پڑیں ۔جہاں گیر نے بہت سے أفريديوں كو هندوستان اور دكن كى طرف جلا وطن کر دیا، جہاں ان کی اولاد اب تک موجود ہے۔ احمد شاه درانی نر افغانی سلطنت قائم کر لی - آفریدی براے نام اس کے تابع قرمان رہے ۔ احمد شاہ کے دیوان افواج میں بھی ان کا نام آتا ہے، اس کی رو سے افریدی قبیلے میں انیس هزار جنگ جو شمار هوتے تھے.

برطانوی فوجوں سے افریدیوں کی ابتدائی آویزش

بهلی جنگ افغانستان (۱۸۳۹ - ۱۸۳۹) کے دوران میں ہوئی ۔ الحاق پنجاب (وسررع) سے شمالی و مغربی سرحدی صوبه بننے تک (۱ ، ۹ ، ۱) افریدیوں کے خلاف آٹھ سے کم سیمیں نه بھیجنی پڑیں ۔ پہلی درّہ کوھاٹ کے آفریدیوں کے خلاف (۱۸۰۰ع) اور دوسری جواکی آفریدیوں کے خلاف (۱۸۵۳ء)، جو آدم خیل آفریدیوں کی ایک شاخ هیں \_ پهر زُکّا خیل افریدیوں کے خلاف تعزیری تدبیریی ناگزیر هوگئیں (ه ه ۸ رع)۔ جواکی آفریدیوں کے خلاف سیمیں ۵۸۸ ع اور (۸۵۸ء)زُگاخیل آفریدیوں کے خلاف ۸۵۸ء اور و ے ۱۸ ء - تمام افریدی قبائل میں سے درّہ خیبر اور اس سے ملحقه وادی بازار (تیراه) کے آفریدی سب سے زیادہ سخت هيں۔ وہ ان علاقوں ميں آباد هيں جو سنيد كوه کی ڈھلانوں سے اطراف ہشاور تک پھیلر ھوے ہیں ۔ لہٰذا ان علاقوں سیں سے رعایت گزر کے لیے وه هسایون کو بهاری تاوان ادا کرنر بر مجبور کرتر رہے میں ۔ زُکّا حیل کے ساتھ پہلا معاهدہ ے ۱۸۵۰ کے دوران میں هوا (ایحےسن Aitchison) ۱۱: ۲۰ تا ۲۰) \_ اس معاهدے پر آفریدی دوسری جنگ افغانستان مهمر - ١٨٨٠ تک کاربند رهے، جب نه صرف خیبر بلکه پورے سرمدی علاقر کے امن و امان میں غیرمعمولی خلل رونما هو گیا تھا۔ زکا خیلوں نے خیبر کے خطوط مواصلات پر حملے کیر ۔ برطانوی فوج نے ان کے علاقے میں گھس کر فصلیں تباه کیں، گڑھیاں اور گؤں سسار کے دیر (۸۵۸ - ۹۵۸ ع) - ۱۵ فروزی ۱۸۸۱ع کو خیبر کے افریدیسوں اور لنڈی کوتل کے آؤرگی ر Energi شنواریوں نے سل کر خیبر کے علاقے میں امن و اجلا . قائم رکینر کی ذمه داری سنبهال لی اور ایش آزادی تسلسم کیے جانے کے عبوض کیسی فیسٹ خارجی حکاست سے کوئی راہ و رسم نه رکھا عبد کو! ۔۔ ته هی خيبو کی حجو

رکھنے کے انتظامات بھی عمل میں آئے، جن کی تنخواہ حکومت هند نر اپنر ذمر لے لی (ایجیسن Aitchison) وو: يه تا وه) ـ يوموه مين سرحد ور جو عام شورش برہا ہوئی اس میں آفریدی سب سے آخر میں شامل دوے اور ۱۸۹۸ - ۱۸۹۸ع کی سهم تیراه میں شدید جنگ کے بعد ھی صلح پر آمادہ ھوے۔ اس سیم کے خاتمے پر وظائف کا وہی پرانا طریق پور اختیار کر لیا گیا جو ستره سال تک (۱۸۸۱ تا ے و مرم علی نہایت کامیاب ثابت هو چکا تھا، ساتھ هي خيبر را ثفلز (خيبر كا حفاظتي دسته) كو برطانوي افسرون کے ماتعت از سر نو منظم کیا گیا اور ان کی مدد کے لیے ہشاور میں ایک متحرک فوجی دسته متعین کر دیا گیا ۔ اس معاهدے کے مطابق حکومت برطانیه خیبر کے فوجی دستوں اور درۂ خیبر کے اس و امان کی ذمه دار بن گئی؛ یون برطانیه اور افریدیون کے با همی تعلقات م و وع تک استوار رهے (Parliamentary Papers) ٨. ٩ ١ ه، ج س ع، شماره ، ١ ٢ س، ص س ، تا ه ١) .

م، ۱۹ ء کے اواخر دیں بہت سے افریدی کابل گئے۔ اس کے بعد برطانوی علاتے میں چھوٹے بیمانے پر چھاپوں کی چند وارداتیں ھوٹیں، جن میں زیادہ تر زگاخیلوں کا ھاتھ تھا ۔ ان کی امداد کے لیے بعض دوسرے افریدی قبائل، نیز اور کزئی وغیرہ بھی شریک تھے۔ ۱۹۰۰ سے ۱۹۰۸ء تک افریدیوں کے دستے، جو ھر طرح مسلح تھے، برطانوی علاقوں پر چھاپے مارتے رہے۔ ۲۸ جنوری ۱۹۰۸ء کی رات کو شہی افریدیوں کا ایک دسته پشاور پر حمله آور ھوا آخر میچر جنول سرجیمز ول کا کس کی سرکردگی میں گئر میچر جنول سرجیمز ول کا کس کی سرکردگی میں گئی میچر جنول سرجیمز ول کا کس کی سرکردگی میں گئی میچر جنول سرجیمز ول کا کس کی سرکردگی میں گئی میچر جنول سرجیمز ول کا کس کی سرکردگی میں گئی میچر جنول سرجیمز ول کا کس کی سرکردگی میں گئی میچر جنول سرجیمز ول کا کس کی سرکردگی میں گئی میچر جنول سرجیمز ول کا کس کی سرکردگی میں شرک پہلی عالمی جنگ میں شرک پہلی عالمی جنگ میں شرک پھیلا ۔ افریدیوں کا رویہ ھیشہ پھیلا ۔ افریدیوں کا رویہ ھیشہ

آ جیمون (قبائلی رنگروٹوں) کا ایک دسته اسرحد پر سب سے بڑا خطرہ رہا ہے کیونکه دوسرے کے انتظامات بھی عمل میں آئے، جن کی تنخواہ قبائل عمومًا افریدیوں می کی پیروی پر آمادہ ت هند نر اینر ذمر لر لی (ایعے سن Aitchison) رہے ہیں...

س اوا ۔ ۱۹۱۸ء کی عالمی جنگ کے فورآ بعده ، ۹ ، عمین تیسری جنگ افغانستان شروع هو گئی، جو گویا ہوری سرحد کو آمادہ پیکار کر دینر کا اشارہ تھی اور خطرہ تھا کہ لارڈ کرزن نے ملیشیا کا جو منصوبه بنايا تها وه بالكل درهم برهم هو جائر كا ـ ، ۱۹۲ ء تک افریدی قبائل نر پوری طرح اطاعت قبول كمر لى ـ خيبر رائفاز كا فوجى دستـه توار ديا كيا اور اس کی جگه خاصه داروں نے لے لی، یعنی قبائلی رنگروٹوں نے، جن کے اخراجات حکومت هند ادا کرتی تھی، سگر وہ اپنر لیر ہتھیار اور گولی ہارود خود فراهم کرتے تھے، لیکن اکاخیل کے ملا سید اکبر کی . . . سر گرمیوں کے پیش نظر سخت خطرہ پیدا هوگیا تها که افریدی پهر چهاپوں کا سلسله شروع کر دیں گر، کیونکه ملاہے موصوف ان تمام قبائل کی مذست کرتا تھا جنھوں نے حکوست هند کی شرطین مان لی تھیں ۔ اپرین ۱۹۲۱ء میں افریدیوں کے قبائلی جرگر نر خیبر ریلوے کی تعمیر کے سلسلر میں مزید ذمهداریاں قبول کرتے هوے نئے مقرر شده وظیفر لیناً منظور کر لیا (Secret Border Report) ١٩٣١ - ١٩٣١ع، ص ١)٠

[برطانوی عہد میں جمود سے لنڈی خانے تک
ریل جاری ہوجانے سے صلح و اس کو کوئی
تقویت نه پہنچی ۔ ۱۹۲۰ سے ۱۹۳۰ء تک تیراه
مذھبی کشمکش کا اکھاڑا، بنا رہا ۔ ۱۹۳۰ء سے
حکومت پاکستان نے تمام انتظامات سنبھال لیے
اور قبائلیوں کے لیے فلاحی منصوبوں کے مطابق
وسیع پیمانے پر کام شروع کر دیا ۔ اب بیس سال
سے هر حصے میں کامل اس ہے اور یہ حصة ملک
برابر ترقی کر رہا ہے].

مآخذ: (١) ايمين سن Treasies. : C. U. Aitchison (+):11 = 1219.9 Engagements and Sanads The Problem of the North -: C. C. Davies : ... West Frontier كبميرج ١٩٣٠ ع (٣) وهي مصف : British Relations with the Afridis of the Khyher Frontier (-): - , 9 - + · Army Quarterly 12 cand Tirah v E and Overseas Expeditions from India و ضميعة الف، ١٩٠٨ و ٤٠ ( ه) هجنسن H.D. Hutchinson The Campaign in Tiralı ، ننڈن ۱۸۹۸ ؛ (٦) هُولُلْج نكان ، The Indian Borderland : Th. Holdich North-West Frontier (4) : 19 9 1 4 14 15 19.1 Province Administration Reports (جو سال به سال شائع هوتي تهين)؛ (م) پيجيث W. H. Paget و ميسن Record of Expeditions against: A. H. Mason the N. W. F. Tribes since the Annexation of the (5) 4 . A (Parliamentary Papers(4) : 5) AAA (Punjab ج برے، شمارہ ۱۰۶، (۱۰) واربرٹن R. Warburton : (E1A9A G 1A49) Eighteen years in the Khyber

(ڈیویز C. COLLIN DAVIES او اداو])

Kleinere: Fleischer انتوال فلائشر بید افریقیة: (بقول فلائشر بید اسبت اأریقیة، جو اب تک مستعمل رها، زیاده درست هے)، بربرستان اب تک مستعمل رها، زیاده درست هے)، بربرستان (Barbary) کے مشرقی حصّے کا عربی نام، بعالیکه المغرب کا نام مغربی حصّے کے لیے مخصوص هے۔ افریقیة لاطینی لفظ افریکا Africa کی فقط ایک بدلی ہوئی شکل ہے اور یہ نام رومیوں نے شروع میں اُس صوبے کو دیا تھا جس کی تشکیل انھوں نے قرطاجنه (Carthage) کی تباهی کے بعد کی۔ بعد از آن اس نام کا اطلاق بربرستان اور بالآخر پورے براعظم افریقه پر هونے لگا۔ اس نام کے متعدد قیاسی اشتقاقات بھی دیے گئے میں: مثلاً البکری لکھتا ہے کہ "بعض کے نزدیک

اس ناء کے معنی ملکہ آسمان کے میں ؛ بعض کی واسم ہے که یه نام افریقوس بن آبرهة الرائش کے نام بر ر کہا گیا ہے، جس نے ہربر علاقے پر فوج کشی کی تهى اور شهر افريتية تعمير كيا تها (أب المسعودي، مطبوعة بيرس، س: ١٠٠٠)؛ بعض أور لوگ كلهتر ہیں کسه یه نام [حضرت] ابراهیم اما کے بیٹے آأریق سے سأخوذ ہے، جو ان کی بیوی قطورا کے بطن سے نہا، یا فارق بن مصرائم سے لیا گیا ہے۔ ابن خَلْدُون کے قول کے مطابق افریتیة کا نام یمن کے ایک بادشاہ افریقوس بن قیس بن صیفی کے نام سے مأخوذ ہے ۔ المقریزی کے بیان کے سطابق (منتول در ابن ابی دینار) آفریقوش بن آبرهة بن ذی الترنین نے المغرب کو نتح کر کے وہاں ایک شہر تعبیر کیا اور اس كا نام أفريقة ركها ـ ابن الشَّبَّاط (حواله در ابن الدينار) افريقية كلفظ كوبريق "صاف" [ حيمكيلا] سے مشتق بتاتا ہے "کیونکه افریقة کے آسمان پر بادل بالكل نهين هوتر - الحسن بن محمد الوزان الزياتي (ليو افريقانوس Leo Africanus) اور ابن ابي دينار افريقية کا ماخذ قرق "جدا کرنا" ٹھیراتے ھیں ، اس لیے که اسے بحیرہ روم ہورپ سے اور دریائے نیل ایشیا سے الگ کرتا ہے، یا اس لیے بھی که یه مشرق و مغرب کے درسیان واقع ہے.

البکری کے بیان کے مطابق افریقیة کی حد مشرق میں برقة اور مغرب میں طنعة تھی۔ شمالاً جنوباً یه بحیرة روم کے ساحل سے اس ''ریکستان تک پھیلا ہوا تھا جہاں سے حبشیوں کا ملک شروع مو جاتا ہے''۔ اس حساب سے روبیوں کے مخصوص صوبة افریقة کے علاوہ افریقیة میں طرابلس (Hambin بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن الیک سے قدیم تر آور ستاخر جغرافیا نویس اس کی حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تنگ تر بتاتے ہیں، مثلاً الامیافی، احبی کے حاجم تاتے ہیں۔

المريقية كريهان وفيوغ برقية إور تايسوت ك ide Gooje 4. on man Bibl, Gegr. Areb. 14 14 1442 ريخ وبها الواهم) - إبوالغداه كرنزديك ابريقية ك حد سورفتین سجایة (Bougie) [رك بان] كے مشرقی سرے بعد شيؤية هوتني ها اجو العس كے نزديك المغرب الاوسط كرابيك حصد في أور برقة برجا كر ختم عوتي هـ -تا ہم علم طور پر مم افریقیة کی مغربی مد کو مجابة کے دائرہ نعیف النّبار (Meridian) کے مطابق سمجه سکتر هين يسجنوب كي طرف الأدريسي. اورجمد مين الحسن ين محمد الوزان الزياتي (ليو افريق انوس Leo Afri caries الأفريقيسة كو بلاد الجريد سے، جسر الحسن نيبيديا Numidia كرتا هے، بالكل الك سمجهتر ديں د این خُلدون کے نزدیک محراہ [اعظم] میں وادی مزاب محراے افریقیة اور صحراے مغرب کے درمیان لَمُنَّا عَلَمِلَ فِي مَا مَرْيِنَ بِيرَأَنْ مَعْلُومِ هُوتًا هِ كُنَّهُ این عام مفہوم کے علاوہ افریقیة کا لفظ اکثر ایک مجدود تر مجنى مين يهي استعمال هوتا رها هے : جنانجه ابن خلدون اسے کئی جگه تونس کے درمیانی اور شمالی حصر کے لیر استعمال کرتا ہے اور کستا مركد الريقية كر ايك طرف طرابلس (Tripolitania) اور الجريد (شرقى قواس)، دوسرى طرف صوبة قسنطينة يا قسنطين(Constantine ، الجزائر) عد (قب بالمخصوص امن مصنف على بياتات شين مين وه علالي حملم كا ك الم تاجع) عام الفداء بحاية (Bougie)، بونة Bone في المانية الوارستهمنة عروي كو الأفريقية في خارج بتاتا عدد افراسے حول کے مطابق اس مفک کی مدود وعن مري كي مورسا ومول المعسم في متوبة تونس (التجسر المنافقة المسابق مع المائد كي مين ما بالفاظ المناكس الريدة الى عامين النهد عوس معتزب المناس المعادية المعادية المعادية المعادية عدة واراح المدين أوالم الموادية الموادية الموادية (Mogerade) والمناف المكرة روستان المارية

کے تدائے سے برزا Bizerta کی طرف قابس (Capes)
تک بالاً خر متر عوبی صدی میلادی میں ابن ابی دینار
همیں یہ جاتا ہے که 'علماہ الأفریقیة سے القیروان کا
علاقه مواد لیتر هیں''

اوائل سنين هجرت مين الأفريقية بفستور روم (Byzantines) کے قبضے میں تھا ۔ یہاں بربر قبائل (هُوارة Huwara، لواطة Luwata، اوريغه Awrighta، نفرسة Nefzawa افرن Afren نفزاوة Nefzawa وغيره) اور ان لوگوں کے اخلاف آباد تھے خبو بیرونی سمالک سے آکر افریقة میں بس گئے تھے اور جنہیں عرب مصنفین آفارق کمیتر تھے۔اس میں بہت سے شہر اور گؤں اور بکثرت حرمے بھرے کھیت تھے ... عربوں نے فتح مصر کے فوراً ہی بعد ینہاں حملے شروع کو دیے ۔ حقیقی معنی میں فنح اس وقت سے شروع بھوئی جب عَفْبَةَ بِنُ نَافِعَ نُرِ . ه ﴿ / ١٥٤ مِنِ الْفَيْرُوانَ كَي بَنِيادُ رکھی ۔ تاہم اس سلک میں عبریوں کی حکومت ساتویں صدی میلادی کے احتیام یک بہت سزلزل حالت میں وهم \_ اهم برین شبیر اس وقت نک یونانیوں کے قبضے میں تھے؛ دوسری طرف بربری بعاوبوں کی وجہ سے عَشْبَةً كَا جَانْشُين زَّهَير بن قَبْس دو سخنف سوقعوں بر الأفريقية خالى كر دىنے نے سے مجبور عو كيا - حسّان ابن نعمان ھی کے عہد ولایت سیں بربروں کو بزور شمشیر تابع فرمال بنایا جا سکا اور رومیوں کے قبضے ننے قرطاجنة اور منتک کے دوسرے بڑے بڑے شہر نكل گئر . 🗠

افریقیة کو پہلے ، تو مصر کے گورار کے ساتیت رکنیا اگیا، بہر ۱۹۸۹ یا ، عامین موسی بن نصیر کے ماتیت کر دیا گیا، جو براہ راست خلیفۂ دمشق کے کیرونیان تیار گرونیا اسے ایک سنقل صوب بنا دیا گیا، نامان سیدسالار کی افتوحات نے صوبح کی چیکڈیین آبناست حبال الطارق تک وسیع کر دیس، فیکٹی کشیع کر دیس، فیکٹی کشیع کر دیس، فیکٹی کشیع کے وسط سے عارجی

بفاوتوں کی بدولت عربوں کا علاقه بہت کے روا گیا:د جو حسُّه خاص طور پر الأفريقية كمهلاتا تها اسم مشرق کے اباض بربرول (عوارت، وفرجوبیة) باور اوسطی مغرب کے زُناته نے تاخف و تاراج کیا ۔ یماں شکت کہ کچھ مڈت کے لیے یہ علاقمہ عباسی خلفاء کے هاته سے نکل کیا۔ بدر حال بہم رھ/ رہے اور بعد کے برسوں میں المنصور افریقیة کو دوبارہ عباسی حکومت کے زیر نگیں لانے میں کامیاب ہو گیا؛ ساته هي المغرب مين چند آزاد بربر رباستين قائم هو كئين ـ تاهم اغلبي خاندان أرك به اغالبـه] (نوبن صدی میلادی) خلیفه کی سیادت کو محض براے نام هی تسلیم کرنا نها - جب فاطمیون نر اغلبیون کو شکست دی تو الافریقیة شیعوں کے قبضر میں چلا گیا، جنہوں نے المهدیّة کے نام سے اس کا ایک نیا دارالسلطنت بنایا اور جب وه مصر مین النے قدم جما چکے تو انھوں نے زیریوں کے ماتحت اسے ایک الک ولایت بنا دیا، لیکن حمادیوں نے سلطنت کی بنیاد ركينے سے كچھ عرصے بعد زيريوں كو الأفريقبة كے مغربی حصر سے نکال باہر کیا۔دوسری جانب علالی حملر نر، جس کا باعث فاطمی حکوست سے ، سمھ/ ۸م ، ۱ ، ۹ م ، ۱ ع مین المعلز الريسري کي سرتابي تهی (آب فاطعیه)، اس ملک کو نسایت خوف ناک مصيبتول کي آسا-گه بنا ديا ـ وه الأفريقة جو پہلر ہیت خوش حال نها، انگوروں کے باغات اور کھیتوں سے بھرا پٹرا تھا، خانیہ بدوشوں کی تاخت و تاراج کے باعث تقریبا سارے کا سارا تباہ و برباد هوگيا \_ بعض عرب قبائل، بالخصوص رياح اور جشم نے وهاں اپنے قدم جما لیے اور بدنظمی و غارت کری کی عادتیں جاری رکھیں ۔ انجام کار،آبندہ صدی کے شروع مین مقلیة کے ناومتون نے ساحل کے اعم مقامات پر قبضه کر لیا۔ الموحدین کی فتح کا کتیجہ یہ ہوا كه افريقية عبدالنؤمن [رَلَّكَ يَانَ] كَي بِنَا كُرِنهِ وسيم

سماکت کے ایک محکوم میوبد بند گیاد ایک باؤخفی ا آرک باند] کے ماتحت اس نے بیوت جاتے دیماور اپنی ا آزادی حاصل کنر لی ابتداء میں ان جکیوائوں کی ا حکومت تونس، طرابلس (Tripolipails)، آسبہلیقد اجاتا ہے (Bougie) اور زاب تبک بنیلی هوئی تهی بندر بودیوں صدی کے آخر سے تونس (بعمقبوم محدود) تک دو گئی۔ اس کے بعد سے الافریقیة کی تاریخ تونس کی تاویخ سی ضم هو گئی۔

مآحات: (۱) البكري Descr. de: l'Afrique : مراحات septentrionale) طبع و ترجمه د سلان de Slane) ستن ص و ج تاج ج ، ترجمه ص ج و ؛ ( ج ) ابوالفداد : Głographie -ترجمه ريتو Reinaud؛ پيرس مجري ه، جلد جه باب ج ي (ع) ابن خُلْدُون ، Berberes ، طبع دَ سلان de Slane متن ( : ١٠٠٥ ) ترجمه ( : ١٦٨) العسن بن مجملي الرزان الزباتي L'Afrique : Leon Africain ، طبع شيفر از نارول (ه) الرول (ه) نارول (ه) بارسول (٩) ابن ابي دينار التيسرواني: المؤنس في اخبار افريتية، ترجمه Pellissier أور Remusat بيرس ومهم وعاكمتاب وال -Mémoire géographique et manisma-: . Castiglioni(4) . Bique sur la partie orientale de la Bérberie appelée Fournel (A) בי וארן אין (Afrikla par les Arabes (4) \* \* \* \* \* \* \* \* Les Berberes With the roll of Der Islam, etc. : A. Müller ני שינה במש ל נפתי בתח ל פתח במה במה ל क्ष्रेबद्धदेख्यांद्रकार्यक्षांत्रकार्यक करका प्राप्त अन्तर्भ विचान न وجه تا وجهه وجهد تاجها د المراد ديكي الله الماعد الماعد الم الجزائر، طرايلس الغرب (Tripolitania) أور: الواس كا تعت دير گئے ميں ان ان ان کا ديو اُن روا (دو)

ایک گڑوی ہوئی) موتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری السے اللہ کی اللہ کے بھی میں۔ طبی کتابوں میں اسے اکثر کشوت رومی لکھا جاتا ہے۔ اس کی متجانس شکل اسٹنط (chainth-wine) کا ذکر قدیم عرب شاعری میں بھی ملتا ہے (نولدیکہ، در ۱۲۵۳) ص ۲۸۹).

آفسنتين سے متعلق عربوں كي بيش كرده معلومات كا معتدبه حصه يبوناني و لاطيني سآخذ سے لیا گیا ہے۔ اس کی قسم بندی عموماً اصل کے مطابق کی جاتی تھی، مثاری ایرانی، نبطی، شاسی، مصری، خراسانی وغیره - صور (Tyre) اور طرسوس کی آفسنتین بہترین سمجھی جاتی تھی۔ اس کے زرد بھول سے خصوصًا مختلف طبی کام لیے جاتے تھے۔ اس ہوٹی کو نه صرف مقوی اور کرم کش سمجھا جاتا تھا بلکہ قبض کشا اور بیشاب آور ہونے کے علاوہ چند اور خواص بھی اس کی طرف منسوب کیے جاتے تھے۔ مثلاً زہر کے اترات کو دور کرنے کے لیے بھی اسے سفید بتایا جاتا تها ـ خارجي طور پر يه ضماد (پلاستر) اور تيل میں استعمال کی جاتی تھی ۔ خیال تھا کہ ا نر اس کا عرق روشنائي مين ملا ديا جائر تو كاغذ محنوظ رهتا ہے۔ چند دوسری بیماریوں کے علاوہ سر سے بال کرنے (دا الثعلب) سے رو کنے کے لیے بھی اسے مفید بتایا جاتا تھا . مَأْخُولُ : (١) على الطُّبْرَى : فردُوسَ العَكْمَةُ (طبع صدیتی)، ص ۱۸م تا ۱۹م؛ (۷) داؤد الأنطای : تذرد، قاهرة وجهوره، و: وم تا .ه؛ (ج) غافتي ( طبع (Moyerhof-Sobby)، عدد ٢٠ (س) ابن العوّام: ألاحة، (د) : ۲۰۳ تا ۲۰۲ (Clément-Mullet تا ۲۰۲) ابن البيطار : جامع، بولاق ١٩٠١ه، ١ : ١١ تا ١١٠٠ (٦) قزديني (ومانشك Wüstenfeld )، ١: ٢ ـ ٢ : ١ (١) (A) Sery (A) 5 (Arom. Pflanzennamen : L. Low TAN TAN : 1 Die Flora der Juden : Ling 18 الله المقار (Maimonides): شرح اسماء العقار (طبع

Rennul- عدد و: ( ، ر) تعدد الأحياب (طبع عليه الأعياب

(Colin عدد 1

(L. KOPF)

أَفْسُوس : مير شير على بن سيّد على مظفر خان تخلص، آپ کا سلسلہ نسب امام جعفر صادق رض سے سا ھے۔ آپ کے آبا و اجداد ابران میں به متا خواف سکونت ہذیر تھر ۔ ان میں سے ایک ہزرگ ب بدر الدين برادرسيد عالم الدين حاجي خاني هندوستا میں آئے اور [ربواڑی] کے نزدیک قصبهٔ نارنول سے قیام کیا ۔ محمد شاہ (وریر تا ۸مرع) کے عم میں افسوس کے دادا سید غلام مصطفی دہلی آا اور نواب شمس الدوله خان کے زبرہ مصاحبین مع داخل ہو گئر ۔ ان کے والد اور بیجا سید علام علی خار عمدة الملك امير خان كے مصاحب تيسر ، افسوا دهلی سی پیدا هوے اور وهاں آزادانه تعلیم بائی جب نواب عمد ١ع مين قتل هوي تو انسوس كي ع گیارہ سال کی تھی ۔ اس وقت ان کے والد انہ اپنے ساتھ پتنے لے کئے اور نواب جعفر علی خ معروف به میر جعفر کی ملازمت اخسار کر لی بالوا سوصوف کی معزولی ( ۲۰ م م م) لک ود بیش هی د رہے ۔ اس کے بعد اکنینٹو میں اور وہاں ہے حسراً چلے کئے اور وہیں ان کا استال ہو کیا ۔ افسہ اپنر والد کے حیدرآباد جانے سے دو سال سہلے لکنے میں اقامت گزیں دو چکے تھے۔ نواب سالار جنا ابن اسعُن خان کی طرف سے ان کا وظیفه مقرر تھا آ وہ شاہ عمالہ عانی کے بڑے بیٹر سرزا جوان، (جہاں دار شاہ) کے (جو دھلی سے لکھنٹو آ گئے تھ مصاحب هو تشر تهر.

انبول نے چند سال لکھنٹومیں ہسر کیے، پھر نو آصف الدولہ کے نائب مرزا حسن رضا خان نے ان ملاقات وهال کے ریذیڈنٹ کرنل سکاٹ W. Scott کرا دی ، جن کی سفارش سے وہ ۱۲۱۵/۸۰۰

کے شعبۂ هندوستانی میں هیڈ منشی مقرر هو گئر . لکھنٹو کے زمانۂ قیام میں انسوس نے ایک هندوستانی دیوان مرتب کیا اور گستان سعدی کا اردو ترجمه بھی کیا، جس کی تکمیل ۲۰۱۹ه/ ٢ . ٨ . ٢ عميں باغ أردو كے نام سے هوئى۔ اس ترجم كے مقدّمرمین افسوس نرا پنرحالات خود لکھے دیں اور ان کی ابتدائی زندگی کے سعتی هماری معلومات کا سب سے بڑا باخذ یہی ہے ۔ ککنے کے بناء دیں انسوس نے مه کیات سودا کی ترتیب و ندوین کی اور فارسی کی چند تصانبف کے آن اردو برجموں بر نظر نانی بھی کر لی جو کالج کے دوسرے منشیوں نے کہے تھے۔ انھوں نے منشی سجان راے[بٹالوی]کی فارسی ناریخ دند (١٠١٥ / ١٩٩٥ ، ١٩٩٠) خلاصة التواريسخ کے بہلے حِمّے کا تیرجہ بھی اردو میں کیا ۔ يـه تـرجمه، جـو تورنگٽن J. H. Morington کی فرسایش بر شروع هوا تها، ۲۰۰۰ مین آرآیش سعنل کے نام سے مکمل دوا اور ۱۸۰۸ء میں کاکتے میں بہلی مرنبہ طبع ہوا۔ جان شیکسہیر John Shakespear نے اس کتاب کے ہملے دس باب انگریزی زبان میں ترجمه کر کے اپنی کتاب سنتخبات هندی میں شامل کبر (دہان ہم م م ع) ۔ اس کا سکمل انگویزی ترجمه کورٹ M. J. Court نے کیا، جو ۱۸۵۱ء میں الدآباد سے شائد هوا (بار دوم: ککته ۱۸۸۳) ـ گرسان د تاسی Litt. Hind. Garcin do Tassy اور شہرنگر Oudh Catalogue) Sprenger میں ۱۹۸ کے قول کے مطابق انسوس نے و ۱۸۰۹ میں وفات یائی.

: Garcin de Tassy د تاسی گرسان د تاسی (۱) گرسان د تاسی التاند (۱) د التاند (۱) د التاند (۲) د تاسی التاند (۲) د تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳۰ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳

میں هم عصر مأخذ)، ص ے م تا . ه (لاهور ۹ . ۹ بع): (۳) نواب معتد مصطفی خان شیفته : گلشن بیخار (فارسی) ، ص ۲۴ و س ۲ و س ۲ (لاهور ۱۹ به به) : ص ۲۴ و س ۲ (لاهونتو سے ۱۹ ۱۹) ؛ (۵) معتد بعثی تنها : سیرالمعنفین (اردو) ، ۱ : ۹ ے تا ہم (دهل س ۱۹ ۱۹) ؛ (۲) سید معتد : ارباب نثر آردو (اردو)، مطبوعة حیدرآباد دکن، ص ۱۹ تا . . ۱ ؛ (۵) رام بابو سکسینه : A History of الدآباد ی ۲ (۱ الدآباد ی ۲ و ۳ می (الدآباد ی ۲ و ۳ می (بلوم هارف Urdu Literature) .

أَفْسُونَ : (قارسي) سحر و عزيمت، جادو، مئتر! اس لفظ کے اشتقاق اور قدیم فارسی میں اس کے استعمال کے لیے دیکھے Salemann در ا / ۱: ص م . س ، عصوصا H. W. Bailey در BSOAS. ۱۹۳۳ - ۱۹۳۵ ع، ص ۲۸۳ ببعد - ایران میں اب یه لفظ خصوصیت سے اس منتر کے لیے مستعمل ہے جو زھربلر جانوروں کے کاثر پر پڑھا جاتا ہے ۔ بعض درويش، جو سانب، بچهو وغيره كو مسعور كرنر كے مدعى دين، كجه انعام لركر ابني مصونيت دوسرون كي طرف بھی منتقل کر دیتے دیں ۔ منتر سے عموما جسم کے کسی ایک جسے کمو معفوظ کمر 'دیا جاتا ہے، مثلاً دایاں یا بایاں ھاتھ اور اسی سے اس قسم کے جانوروں کو پکڑنا ہوتا ہے (Polak: Persien ( مجازًا افسون مكسر و حيله كي معنی میں بنی استعمال هوتا ہے اور فارسی ادب میں خواندن، دمیدن، بستن، کردن وغیره کے ساتھ مستعمل ہے].

إ هية زيجني الوغفتر العصول الاستهاء المخطوطية ! اللي الكانية شيوة: التركي (طبع Desmaistric) ا ص زايها وعر المصالف شجرة ضوا كمته استبانيول الهام و المالية على المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ال حویرسے ، فیر ، قبائل کے ساتھ ترک وطن کر کے مغزليد كن فرف جلے - كئے تھے ۔ ايك افشار سردار، جبن كا، نام آي دومو بن قبوش دوغان اور عرف شمله تهامسلجوقیوں کے باج گزاورکی حیثیت سے خوزستان میں حكومت كرتا تها (البنداري، طبع هوتسما Houtsma إصرير ما بالمراج الراوندي، راحة الصدور، ص ١٠٠٠ ابن الأثير، بمدم إشاريه، بذيل مادَّة شمله : وَمَّاف (مطبوعة بمبثىء ٢٠٤٠) اسے يعقوب بن ارسلان الافشارى لكنتا هع: "أحسام الدين شبلي"، در معيدالله المستوفى: تاريخ كزيده، ١: ٢٥٥ - اور اسی سے بدلیسی: شِرِف نابته (طبع Velyaminow . زZarnov)، و ورسمسس بفاهر يسي، شخص راد ه إلان عالبًا محض متن كي غلطي كي بناء بر هي) مشمله سند بوسه ه/ ۱۱۰۸ ع تا ده ه/ سه ۱۱ع مکومت ي كي بداس ي بيد ايس كا يينا عَرْس (يا عزّ) الدّوله يتختينشين : هيوا (الراوندي، ص ١٥٠٠) - اس كي وفات : ﴿ وَهِ اللَّهِ مِنْ مُورِهِ عَلَى إِن أَسِ خَالِدَانُ كَى حَكُومَتَ خَنْم جمور گئی۔ افتر ابتدائن صدیوں سی افشار سے متعلق راین سے پریادہ معنوبات، نہیں۔ ملتیں ۔ اس کی وجه پانجش الله معلوه هوتي هے كه مصنّتين اكثر تركمانوں کا ذکر آن کے قبیلر کی تخصیص کیز بغیر سجموعی طور الف كوتي اهير ا-

معامل میں بھی: لختیار کیا کیا سافشان سردابون کا ذکر آق تویونلو کے عبد حکوست میں آتا ہے (مثلاً (١) منصوريك اوشار (عمره/ معمر ، معرود)، ديكهيرحسن روملو: احمن التواريخ ، قلسى، آق قويونلو پر باب؛ دُوّانی: عرض نابد، در MIM، ه :: ۱۹۸ و ۲ و انگریزی ترجمه، در BSOAS ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ص ۹ م ۱ ، س ۱ و ۱ (۲) سنصور بیگ، ضلع شیراز (س ، ۹ ها دیکھیےوهی، صنف، طبع Seddon ، بروده ۱ ۹۳۱ ع، ص ۲ ۲ بعد، ۹۹: (م) پیری بیگ سیراز (م. ۹۹ / ۱۹۸۸) ووس ع)، دیکھیر کتاب مذکور، ص س م - صفوی خاندان کی حکومت کے قیام میں افشار کا بھی ہاتھ تھا (قب ماده هاے قازلباش، اسلمعیل اوّل). صفویوں کی تواریخ میں بلند پایه افشار منصب دارود كا ذكر اكثر آيا هـ (مثلاً احسن التواريخ ص بهم ، بهم ، بهم ، ممم ، ممم ؛ اسكندر منشى: تاريخ عالم آراك عباسى، ١: ٥٥، ١٨٥ . به در در در به بیست . . م و س : سهد تذكرة الملوك (طبع منورسكي Minorsky ، ص ١٩). صفوی خاندان کے عہد حکومت سی انشار کے شاخیں اکثر اضلاع میں بھیلی ہوئی تھیں اور ان کے سردار صوبوں کی حکومت پر ستمکن تھے ۔ افشا خوانین کوہ گیلو کے علاقے میں حکدران تھے۔ ام علاقر کے اکثر قبائلی گندزلو اور آرنیو برادریود سے تعلق رکھتے تھے (دیکھیے تاریخ عالم آرا۔ عباسيء ص وو ١٠ .مم تا مرمه، ٨٥٨ اور مادة لر) ه...ه/ ۱۰۹۹-۱۰۹۹ کی بغاوت کے بعد آن کی حکومت کا خاتمه هو گیا ـ بهت سے خاندان جو عقوبت سے بچ تکلے، منتشر هو گئے اور آئیسویہ صدى كالتلاف فك ال انبي المرف تهول مر ما الموك باقن زه كلير.

وہدونہ گندرلو اور ارشلو نے خورستان میں بہت یا

نمایات کیم کیے ۔ سولہویں صدی کی ابتداء میں اضلاع دوفول اور ششتر میں سیدی تنی سنظان اور ششتر میں سیدی تنی سنظان اور سیدر متلطان ایسے والی منتے میں جو قبیلة افشار سے سے ۔ جب صوبے دار سیدی فلی نے ہہ ہم م / ہم ہم ، میں ایسماوت کی غو حبیدر تنی افشار کیو اسلی تادیب کے لیے مغور کیا گیا (احسن المتواریخ، میں مہم یہ بیعد)، (ششتر کے افشار والیوں کے لیے دیکینے ماڈہ ششتر) ۔ فادر شاہ کے بعد اس علاقے میں دیکینے ماڈہ ششتر) ۔ فادر شاہ کے بعد اس علاقے میں افسار کی وجہ سے افسار کی وجہ سے افسار کی وجہ سے افسار کی وجہ سے افسار کی دورے سے کندورہ فرا کے سفایوں ( میں مینفل در دیے گئے اور ایک احدآباد اور آرستہ میں سنفل در دیے گئے اور ایک جیونی سی جماعت درقول اور ششتر میں بسا دی گئی۔

کاررون [رک بان] میں افتار والسیوں نے تفریباً اڑھائی صدی، بعنی ناہ عباس اول [صفوی] کے زمانے سے ۱۹۵۰ / ۱۹۵۰ / ۱۹۳۰ / ۱۹۳۰ میں مختلف حکومت کی دوسرے علاصوں میں بھی مختلف استار خانوادوں کے افراد حکومت کرنے رہے، مثلاً اینال و یزد، کرمان نیاد، موصل اور رومیہ میں اور آب کو، کوسه احمد کو اور فرق کو خراسان (ایبورد، املیزار) میں.

انسار آرسه کے نواح میں شاہ عباس اول کے عسد میں آباد ہوے تنے (Nikitine کے ترجمه کوده بین کی یه دوایت که وه ۲۰۸ه/، ۱۰۰۰ء میں بیمور کے ساتھ یہاں آئے نہے، بالکل بے بنیاد ہے)۔ غباس اول کا نہایت معتاز اور مشہور شیدسالار فاسم خان میند آن او آئذا، اینان او ایک سردار تھا، اور سدر کے علاموں میں ارسید سائن قعمہ اور سدر کے علاموں میں اسے قبلے سیت بس کیا تھا اور سدر کے علاموں میں اسے قبلے سیت بس کیا تھا اور سدر کے علاموں میں اسے قبلے سیت بس کیا تھا

حنویون کی جو جنگیں ترکوں اور آزبکوں سے دوئیں ان میں افشار نے عام طبور ہر اہم حصہ لیا؛ اگرچہ عباس اول نے، جیسا کہ عم آورر بیان آنے ہیں، اپنی عام حکمت عملی کے مطابق همیشه قبائل کے رجعانات قبیلہ بندی سنانے کی کوشش کی ۔ نادر شاہ کے عمید حکومت میں، جو خود بنی ضع ایبورد کی قرقالو شاخ سے تعلق رائیتا تنیا، افشار امراء سناز رہے ۔ ان میں سے بعض نے نادر شاہ کی وفات کے بعد کے برآشوب دور میں بڑے نادر شاہ کی وفات کے بعد کے برآشوب دور میں بڑے نزے کم آنیے ۔ افشار کے فوجی دستے قاجاری سیاہ کر ایک اہم عضوس تنے ۔ افشار کے فوجی دستے قاجاری سیاہ کر ایک اہم عضوس تنے ۔ ان سے اندرونی بغافینوں کے استیصال اور بیرونی دشمنوں کے مقابلے کر کام لیا جانا نیا،

الله عليه ما و كا ليم ديكهيم مسعود كيبان : بهران ۱۳۱۰ مفصل ایران، تهران ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ هش، ج : ج ۸ (صوبة فارس كے اينانلو، ايلات خسه كے جیزہ کے طور پر)، ص ۱۰۹ ببعد، ۱۱۲، ۳۹۳ [اینانلو اور انشار ارد بیل، مشکن، زُرند اور بالخصوص ساوه اور قزوین کے قرب و جوار میں آئٹ نیز مادہای شاه سون و خسه] ، ص . و (قبيله مستى افشار، کوہ کیلو میں آکجیری کے حصے کے طور پر۔ قب نیز فارس نامهٔ ناصری، ۲ : ۲۵۰) ، ص ۹۴ (ششتر اور دزقول کے قریب گئندزانو، جو سالکل جنب هوگئے دیں)، ص ۱۹، ۱۹، (افشار در کرمان)، قب نیز ص ۵ ے اور ۲ ے ﴿ (اُن کا نام جغرافی اور اداری اصطلاحات سين)؛ معمود حسن بهراتو: آذربیجان، باکو ۱۹۰۱ء، ص ۲۰ (افشار در جمهوریهٔ آذربیجان) \_ زمانهٔ ما قبل کے لیر قب اولیا، چلی : سیاحت نامه، ۲: ۹ ۵ ۲، ۹ ۵۸ و ۱ ۲۸۸ مر۲ ۲۸۳): On the distribution of Turk tribes in : G. Jarring Afghanistan) لَدُ وجورع، ص رب (بعض انْشار جنهیں عبساس اول نے (انتشخوی میں) بسایا اور یعض دوسرے جنویں نادرشاہ نر آباد کیا)۔ جس طیرح بعص اشار عشاصر دوسرے قبائل کے ساتھ منسکک آدر دیے گئے تھے (جیسا که اوپر بیان ھوا) اسی طرح ہم بعض افشار کنیے ایسے بھی دیکھتے ھیں جن کے ناسوں سے اندازہ کرتے ھوے کہ سکتے **ھیں کہ** شروء میں وہ اور تبیلوں کا جزء رہے ھوں گر، مشار آرمیه مین شاملو اور جلائر (جن کا ذکر Nikitine اُشِرِ کیا ہے)، جو غالبًا انھیں ناموں کے بڑے قبائل م انگ هو گئے تھے ۔ یہی ابت تکولو (Tekeli) Das : O. Mann) کے ایک صادق آئی ہے (Das : O. Mann) (۲) ن Majmil et-Taribh-l bard Milli

الشار ان توکسانوں سیں بھی ملتے تھے ۔ اسلام عبد میں شام، بالخصوص حلب، کے

سواح مبن آباد تھے (قب مثلاً القُلْقَتُنْدى : صبح الأعشى؛ ابن تغيري ببردي (طبع Popper)، ٦: ٥٠٢٥ م ١٣٦٩ - ١٣٨٩ ـ ٥٥) ـ ايسا معلوم هوتا هـ که اُنھوں نے ترسان اوغلو [رک بآن] کی ریاست کے قيام سي حصّه ليا نها: دبكنير Cl. Cahan قيام سي حصّه ليا وجه وع ، ص جه ،) ـ عنمانلي عهد مين بهي انشار کی متعدد شاخوں کہ ذکر سلتا ہے (مثلاً رَجب اوغلو قلعه جعبر کے آس باس، دیکھیر حاجی خلیفه: جہان تما، ص ۱۹۰ ؛ دستاوينزون مين : رجب ليو أوشاري، دیکھیے اورنیق: آندلود تُرک عثیر تدری، استانبول . ۱۹۵ و ۱۹۰ ص ه ۱۸۰ و ۱۹۹ تا ۱۸۹ ، ۱۸۹ و و ، چ، و سرد أو نبار ، قره گندزلو أو شارى ، ہرلی اوشاری، دیکھیے کتاب مذکور، ص ۱۱.۲ ہ. آ)۔ یہ قبائل، جو یکی ایل کے مجموعی نام ہے بھی معروف تھے، موسم سرما شام میں اور موسم کرما اناطولیم میں زَسَنْیتی Zamanti کے آس کہاس ہسر کرنے تھے۔ حکومت برابر اُنھیں بسانے کی کوشش کرتی رہی (اسپرته کے قریب اوشار کے دیمات، دیکھیے جمان نماء ص ، برہ؛ نیز اناطولیه میں دوسرے دیہات جنهیں اوشار کہتے تھے) ۔ انیسویں صدی میں درویش پاشا نر چقور اووه [ولایت آطنه میں ایک جزیرہ] میں افشار قبائل کے خلاف فوجی اقدام کر کے جبرا آنھیں [ولایت حلب میں] گورکسون کے قریب اور قیصری اور دوسرے دیہات سیں آباد کر دیا (TTEM) ۸۸: ۸۸ اور سلسلهٔ مذکوره کا عموسي اشاريه) ـ چقور اووه، سُرْعَش (قب Besim Atalay: مَرْعَش تاريخي، استانبول، . ١٩٠٠ ص . ي ببعد) اور اناطولیه سی اچل (ičei) اور قیصری اور شام سی الرُّقة کے گرد و نواح میں (علی رضا یُلُّمن: جنوب ده تركمان اويماقلرى، أطنه وجه وع، ج: ٥٠٠، ببعد) بعض خانه بدوش قبیلے ابھی تک سوجود ھیں . مآخل : (١) آ ، ت، بذيل ماده Avgar (از محمد فؤاد

کو:پرولو): (۲) احمد آقا تبریزی، در آینده Ayanda جلد به و ۵، نیز حصّهٔ دوم و هشتم، تهران ۱۹۳۹ - ۱۹۳۸ جلد به و ۵، نیز حصّهٔ دوم و هشتم، تهران ۱۹۳۸ خوزستان،

Christianity: F. W. Hasluck (۳): ۱۳۱۲ نیران ۲۰۱۲ میران ۱۳۱۲ ها: (۵) متورسکی میران ۱۳۱۲ میران ۱۳۱۲ ها: (۵) متورسکی Ajnallu/Inallu, Rocznik Orientalis : V. Minorsky

(سحمد قؤاد كورپرولو)

اُفشیں: آنہوںنّہ کے مقامی اسراء و رؤساء کا لنب. جو اسلام سے بہشتر انہوں نر اختیار کر رکھا تنها ۔ الم الک سہاڑی علاقہ ہے جو سمرقند اور خجند کے درسان واقع ہے اور درباے زرنشان کا بالائی سجری بنے اس سبی ساسل ہے ، (بارٹولڈ Turkistan : Barthold طبه دود، ص و ۱ و ۱ و ۱ و اس صوبے کو ایک فوجی سہم کے ذریعیے، جس کی قیادت الفضل بن یعلی الْبُرَسُكي نے كي تھي (١٤٨ / ١٩٥٠ - ١٩٥٩)، خراسان کے عرب گورنروں کی تعویل میں دیا گیا، لیکن داخلی کشمکش کے بعد ے۔ ۲۔ 🖈 ۸۲۲ میں احمد بن ابی خالد کے زیرِ قیادت ایک اُور مہم بهبجی گئی۔ بہر حکم ران آنشین کاووس نے اسلام قبول کر لیا ۔ کووس کے بعد اس کا بیٹا خُیدار مسندنشین هوا (عربي تذكرون مين عمومًا اسم حَيْدًار لكها كيا ہے)، جو اسلامی تاریخ سیں عام طور پر آلآنشین کے نام سے مشہور ہے ۔ اس کی جانب لوگوں کی توجه سب سے پہلے المأسون کے عمد میں منعطف ہوئی، وه اس طرح که جن دنون المأسون کا بهائی ابو اسعی المعتصم براے نام مصر کا گورنر تھا، الآفشين كو برقة (Cyrenaica) كا نظم و نسق تفويض دوا اور اس نے دریا سے نیل کے ڈیٹٹا میں قبطیوں اور عربوں کی بغاوت بڑی مستعدی سے فرو کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ المعتصم کے جس دستہ فوج کو "المغاربه" کہتے تھے۔ اور اس میں دیلٹا نیز صحراے غربی کے عرب بھرتی

كيركث تهروه الافشين هي كي سعى عد مرتب هوا تها. المعتمم کے عہد (۱۱۸ / ۲۹۸۵ تا ٢٢٤هـ ١ مين ألاقشين كا سب سے اهم کارنامه وه مسلسل اور پامردانه جنگ هے جو اس تر آذرببجان میں خُرْمی باغیوں کے خلاف ، ۱۹۸ ٥٨٠٠ سے ٢٢٦ه / ٨٣٤ تک جاری رکنی، جن کی تیادت بابک أرك بآن] كر رها تها ـ اس كامیابی کے صلے میں خلیفہ نے اسے ایک تاج، دو مرسّع تلواریں اور آذربیجان و آرسینیا کے علاوہ سندھ ک حکومت عطا کی ۔ عموریة (Amorium) کی مشہور سهم میں بھی، جس کی قیادت ۲۲۳ه میں خود المعتصم نركى تهى، الافشين نر نمايال حصه ليا .. آگے حیل کر عبداللہ بن طاہر سے رقابت بروے کار آئی (ماوراءالنبهر كا اهم ترين رئيس هونر كے باعث الافشين ابنر وطن پر نو دولت طاهریوں کا اقتدار نابسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا تھا)؛ چنانعیہ اس نے در پردہ المازيار (محمد بن قارن) " اصهباذ " (سهبهد، يعني رئیس و سالار) طبرستان کو بغاوت پر اکسایا ـ نتیجه یہ هوا که خود اسے بھی مازیار کی شکست کا خمیازہ بهكتنا يؤا، اس ير دين سے بركشته هو جانر كا الزام عائد ہوا اور ایک مشہور مقدم کے بعد سامراً کے قید خانے سیں اسے فاقوں سے ہلاک کر دیا گیا (شعبان ۲۲۹ه/ ستي - جون ۲۸۸۵).

وسط ایشیا کے بعض دوسرے اسراء و روساء کا لتب بھی افشین تھا ؛ بقول الیعقولی (۲ : ۱۳۳۳) جب سمرقند کے امیر نحورک نے قتیبة بن مسلم سے معاهدة صلح کیا تو اپنے نام کے ساتھ ''اِخشید سفد و افشین سمرقند'' لکھا تھا ؛ قب نیز Fram in frith : B. Spuler نما

(H. A. R. Gibb و کب W. Barthold بارلولڈ) الأفضل بن بلس الجمالى: ابو القاسم شابهنشاه، فاطمى وزير، جو تاريخ مين عمومًا وزارتي لقب سے معروف ہے۔ اس کی پیدایش ۸۵۸ ۸۹ ۲۱۰۹۰ کے قریب بتائی جاتی ہے اور ۸۸۸ه/ ۱۰۸۹ کے ایک کتبر سے پتا جلتا ہے کہ [خود وزیر ہونر سے پہلے] وہ اپنے والد کی وزارت میں شریک کار تھا۔ بدر کی وفات بر سن رسیده خلیفه المستنصر [ ۲ ع م ه ا ه س ، ۱ ع تا عمم ه/م و ، ۱ ع ] فوجي دباؤ كے زير اثر الأفضل كووزيراعظم بنانع برمجبور هوا ـ چند ماه بعدوه فوت هو گيا ـ خليفه المستعلى كى مسند نشينى نے بالواسطه اثرات و نتائم کے باعث انتہائی اھمیت حاصل کرلی۔ المستنصر خاصا بورها هو جكا تها، مكر زنده هي تها که اس کی جانشینی کا مسئله موضوع بحث بن گیا تھا۔ ایران کے اسمعیل مبلغ حسن بن العباح نے اپنی طرف سے خلیفه کے بیٹوں میں سے نزار کے حق میں فیصله کر لیاء لیکن الافضل نے وزیر کی حیثیت سے الستنصر کے ایک چھوٹے بیٹے احمد کو تخت پر بٹھا دیا، جسے البستيل كا لقب ديا كيا ـ محروم الارث نزار فوج فراہم کرنے ارادے سے اسکندریہ بھاگ گیا، بیگیں اسے گراتار کر کے ایک زمین دوڑ قیلمانے میں المناهل كال تاهم يعنى لوكون كو يتين تها وه وروس تکلیس میں کامیاب صو کیا ہے۔

حسن بن العباح نے آسے امام [برحق] تسلیم کر لیا،
اور زیردست فرقۂ حشیشین کی بناہ ڈالی ۔
سکوکات پر کچھ عرصے تک نزار کا نام نقش هوتا
رها اور مصری حامیان نزار ''نزاری'' کہلانے لگے ۔
الافضل ان نتائج کی پیش بینی نه کر سکا ۔ اس کی
روش ذاتی جاہ طلبی پر مبنی تھی، اسی لیے اس
نے ایک نو عمر شہزادے کو تخت پر بٹھا دیا، جو
اس کی مرضی تے مطابق چلنے پر مجبور تھا.

بدرالجمالي نر [اپنے عہد وزارت میں] مصر کو تباهى سے بچالیا تھا اور ساتھ هي ايک آمرانه حكومت کی بنیاد ڈال دی تھی۔ اب الأفضل نر بھی اسی کے نقش قدم پر چل کر خلیفه المستعلی کو، جس کی عمر تخت نشینی کے وقت بیس برس \_ ' . بہت تنبی، قصر شاهی میں نظر بند کر دیا ۔ المستعلی نر آٹھ برس سے کچھ کم عرصر تک حکومت کی (۱۳۸۸ سم و . وع تا ه و جه ه/ ر . و ع ع سور مول كا خيال ہے کہ سکن ہے خلیفہ کو نزاریوں نر زھر دے دیا ہو۔ اس کے بعد الانضل نر الساما کے ایک پنج سالہ بیٹر کو الآمر باحکام ۔ ، ، نقب دے کر تخت پر بٹھا دیا اور اس مذا مطلق وزیر کی حکومت کسی مداخلت کے بغیر جاری رھی، لیکن خلیفہ جوان ہوا تو وزیر کے شکنجر سے نکلنر کے لیر برتابی کا اظہار کرنر لگا۔آخر اس نر چند حشیشی قدائیوں کی خدمات حاصل کر لیں اور انھوں نے ۱۹۱۰ه / ۱۹۱۱ء میں اسے وزیر کے جنگل سے نجات دلوا دى ـ الأفضل ستائيس برس تك وزير اعظم رھا اور اس تمام عرصے میں مملکت کے اندر ایسا امن و امان تھا جو سالہاہے ما بعد کی انتہائی بدنظمي کے پیش نظر اور بھی نمایاں ہو جاتا ہے.

الأفضل كى آمرانه حيثيت سامنے ركھى جائے تو مصريوں پر يه ذمه دارى ءائا كرنا بالكل حق يه جانب ہے كه انهوں نے فلسطين در ممنيبيوں كے

حملر کے وقت غفلت و بسراعتنائی سے کام لیا۔ اگر هم به حقیقت بیش نظر رکهیں که حدود مصر سے باہر فاطمی حکومت کس قدر غیر ہردلعزبز تهی تو اسے ایک حد تک قابل معافی سمجها جا سکتا ہے۔ اس حکومت نر بعض اقدامات یقینا کیر، مثلاً چند قلعوں کی سرتت و تجدید کی (کم از کم ، ۹ م ہ/ م و ، و ع میں بندرگاہ صیدا کی تجدید کے متعلق همارے ہاس کتبائی شہادت موجود هے) ؛ ایک سال بہلے فاطمی فوج ایک غدار والی سے [بندرکہ] صور (Tyre) چهین چکی تهی؛ اور آخر ۹۱،۹۸ / ۹۸،۱ عسی برونىلم کو ان آرتتي عمال سے جبو وداں جمے ہوے تھر ہے ور چھین لیا گیا ۔ مصری اس حقیقت سے برخبر نه تنبے که صلیبیوں کا نصب العین فتح یروشلم تھا اور یه امر قرین یقین نمین که انهول نر بروشام کو فرنگیوں (Franks) کے حوالے کر دینے کے لیے فتح کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ جب صلیبی انطاکیہ کے ساسنے خیمه زن تھے تو . و م ھرے و . و ع میں مصری سفراه وهاں گئے تھے اور صلیبیوں نے بھی اپنے سفرا، قاهرة بهیجر تهر ـ ممکن فے بنه آمدورفت کسی معاهدے کے سلسلے میں ہوئی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ شام کے شمالی حصّے پسر سنّی سلاطین کی حکومت تھی اور فاطمى ان سے الجهنا نبین چاهتے تھے - سلجوتیوں کو بھی ان کی مداخلت هرگز گوارا نہیں هو سکتی تهى ـ واضح اور غيرمبهم دستاويزين موجود نه هونر کے باعث هم صرف مفروضات هي پيش کر سکتے هيں. بہر صورت مصری فوجوں کی برعملی یا کم از کم غیر مستعدی نظرانداز نهیں کی جا سکتی ۔ انھوں نے یروشلم کی حفاظت کے لیے قطعاً قدم نه اٹھایا ، جن کا مقوط ہنری طارح محسوس کیا گیا اور الأفضل ایک فوج لے کر عُسقلان کے شمال میں ایک مقام پر پہنچ گیا، لیکن وھال اس نے فوج سے کوئی کام نه لیا اور ان کمکی دستوں کا راسته

دیکھتا رہا جن کی آمد سمندر کی راہ سے متوقع تھی: نیز اس بات کا منتظر رها که فلسطین سے بدوی دستر جمع دو ایں ۔ [نتیجه یه هوا که] فرنگیوں نے خود جارحانه اقداء کر کے مصری فوج موت کے گھاٹ اتار دی۔ الأفضل نے بھاگ کر عسقلان میں بناہ لی پهر بعجلت تمام قاهرة لوث گيا ـ م وم ه / ١٠١ ه میں فلسطین ہر فرنکی مسلّط ہو گئے اور وہاں کے باشندوں نر مصر میں بناہ لی۔ بعد کے برسوں میں وزیر صلیبیوں کے مقابلے پر کسی حد تک برسرکار رها، لیکن واقعه یه هے که اس کی سہمیں شاذ و نادر می حوالی عستلان سے آگے بڑھیں ۔ قیدیوں اور مال غنیمت کے سوا ان کے هاتھ کچھ نه آیا۔ شام کی بڑی بڑی ہندرگامیں اس وقت ان ارباب اختیار کے ھاتھوں میں تھیں جو وقتی مصلحت کے مطابق سنى يا شيعه برجم لبراتے رهتے تھے ـ زياده اهم حملوں میں سے ایک کی قیادت الأفضل کے ایک بیٹے نے کی اور رمله لے لینے میں کامباب تھوا۔ ے وہ مارہ ، ۱ ، میں عمّه ماتھ سے نکل گیا، کیونکه اس کے فاطمی حاکم نے کمک نه ملنے پر هتهیار ال دیے تھے۔طرابلس [الشام] کے خود مختار حکم ران کی شدید مزاحمت نے الأفضل کو اس امر پر آمادہ کیا که بحری بیڑے سے جند جہاز ادھر رواند کر ہے، لیکن یه جهاز دیر سے پہنچے - ۱۱۱۸/۸۰۱۳ میں فرنکی خطرہ دوچند ہو گیا، جب شہر قرّما نذر آتش کر دیا گیا۔ اس واقعے نے شاہ پروشلم ( بالدون اوَّل (Baldwin I) كى اتفاقيه موت كے باعث بہت شہرت حاصل کر لی؛ وهی صلیبی سیم کی تیادت کر رہا تھا ۔ کو اس عم انکیز دور میں مسلمان سلاطین ایک دوسرے کو بےحد شہدی نکاموں سے دیکھتے تھے، تامم الافشل اور میں کے بوریوں سے تعاون کی استدھا کی اور است کرنے میں کام ماب مدر ہو گا۔

ظاهر ہے کہ عیش و تجمل کے ان سامانوں کو دیکھ کر دل ہر بہت برا اثر پڑتا ہے جن میں خليفه الآمر اور اس وزير محصور تهر ـ معلوم هوتا ہے کہ جتنر زیادہ شہر فرنگیوں کے قبضر میں جاتے رهتے تھے اتنے هي زور شور سے دعوتوں . اور جشنول کا اهتمام هوتا رهتا تها ـ اس غفلت و براعتنائی کی جتنی بھی ذمه داری حکومت مصر پر عائد هوتی ہے اس میں خلیفہ کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وہ تو محض بچه تها، بلکه وہ پوری کی پوری مختار کل وزیر کے سر ہے، جو سبک سرانہ برحسی کا خوگر تھا۔ بدر کی بنائی هوئی عمارتوں ــ جن میں سے صرف قاھرة كى قصيل اور اس كے عظيم الشّان دروازوں ھى كا ذکر بہاں کئی ہے ۔ اور ان عمارتوں میں جو اس کے بیٹے الائفشل نے بنائیں نمایاں تضاد ہے ۔ مؤخرالڈکر کے پیش نظر محض ذاتی آسایش تھی اور اسی لیے اس نے قاہرۃ اور قسطاط میں سعدد تفریحی کوشک بنوائے ۔ اس کے انتقال پر خلیفه الآس نے اس کی املاک ضبط کر لیں؛ قیمتی اشیاء، جواهرات اور ریشمین پارچه جات هی کو منتقل کرنے میں بورے دو سپینر صرف ہوہے۔ جہاں تک اس کی زند کی کے روشن پہلو کا تعلق ہے، مورخین لکھتے ہیں که اس نر مالیات مصر کی تنظیم از سر نو کی، جس سے سلطنت کی آمدنی میں اضافه هو گیا تھا .

الأفضل كے بیٹے الملّقب به كُتَیْفات كے لیے دیکھیے اگلا مقاله .

(G. WIET)

الأفضل، ابوعلي احمد . ملتب به كُتَيْفَات، وزیر الأفضل کے بیتا۔ خلبقه الآسر کے انتقال (۱۲ ذوالقعدة سهره ه / ١١ اكتوبر ١٠٠٠ع) پر زماء حکومت سرحوم خلیفہ کے دو مُقرّبوں عزار مُرْد اور بَرْغُش کے ہاتھ آگئے، جبھوں نر خلیفہ الآس کے ایک عمزاد بهائی عبدالمجبد کسو عارضی طور بر متولًى حكومت بنا ديا۔ چار روز بعد فوج نے كتيفات کو (جس نے الأفضل کا نتب اختار کر لیا تیا) مسند وزارت برابثها ديال أنجها عرصه بعد وزبرانر ایک اعلان کے ذریعر سے فاطمی حکم رائی برطرف اثر دی اور سلطنت بر اثناعشری شبعول کے اسام سنتسر کی سیادت قبول کسر لی: عبدالمحبب کو عبدے سے ها كرمعبوس كرديا كيا اوركتيفات نرايك آمر مطلق کی حیثیت سے عنان حکومت اپنے ھاتھ میں لے لی ۔ همارے پاس و ہ و ہ کے ایسر سکے موجود هیں جن پر امام محمد ابوالقاسم المنتفار لامرالله كا فام مضروب في: كجه يتكر ٢ م ء عر عين من بر الاسام المسدى القائم بأمرالله حُجّة الله على العالمين كي عبارت كنده هــ ان میں وزیر کو زیادہ اھیت دی گئی ہے، کیونکه ان پر"الأفضل ابوعلى احمد نائبه و خليفته" بهي لكها هـ - اگرچه اس كا مطلب يه نها كه "اسمعيليت" مذهب سلطنت نہیں رهی، تاهم وزیر نے اس سذهب کو خلاف قانون قرار نه دیا، بلکمه اس سے کچھ

رعایت هی برتی: چنانجه اس کے دارالقضاة میں منبقی و شافعی اور اساسی قاضیوں کے ساتھ ایک اسمعیلی قاضی بنی بینیا کسرتا تھا ۔ اسمعیلی عناصر کے لیے یه اسر ناقابل برداست تھا که وہ ایک ایسے فرقے کے افراد شمار هوں جن کا مندهب سرکاری حیثیت کنو جک تھا؛ جنانچه گیشفات کسو، جب وہ گینوزے برسوار نے رسے باہر جا رہا تھا، قتل کسر دیا گیا اور عبدالمجید کو محبس سے نکال لیا گیا (۱۹ محرم ۱۹۹۹ / ۸ دسدبر ۱۹۱۱ء)۔ اس واقعے کا سالانه جشن فاطعی خاندان کے اختتام اس واقعے کا سالانه جشن فاطعی خاندان کے اختتام نک منایا جاتا رہا (المقربزی: خِطَفَا، ۱: عام، میں میایا حیثیت سے حکومت کی، لیکن مختصر سے وقفے کی حیثیت سے حکومت کی، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد العافظ لیڈین اللہ کے لقب سے اس کی خلافت کے اعلان کر دیا گیا،

مآخذ: (۱) ابن المبسّر (طبع ۱۹۳۸)، ص سے تا دوری (ب) روحی (مغطوطة او کسفورڈ، عدد ۱۹۸۰)، مقاله العابق ؛ (ب) روحی (مغطوطة او کسفورڈ، عدد ۱۹۸۰)، مقاله العابق ؛ (بر) ابن الأثیر، ص ۱۳۰۸ بعد آ ؛ (بر) ابن تغیری مصر ۱۳۰۸، ۱۰۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ و ۱۳۰۸ بیعد آ ؛ (بر) ابن تغیری بیعد آ ؛ (بر) ابن تغیری بیعد (صلبوعة تا عرق، ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸ تا

( S. M. STERN (شرن)

الأفضل: رسولی حکم ران، دیکھیے رسولیه.
الأفضل بن صلاح الدین: پورا نام الملک
الأفضل ابوالعسن علی نورالدین، صلاح الدین [رك بآن]
کا سب سے بیڑا بیشا؛ ولادت: ۲۰۳۰ / ۱۱۳۹ بیشام دیا ہے اور انتقال: ۲۰۲۰ / ۲۰۳۰ء، بیشام دیشی سیساط صلاح الدین کی وفات پسر اسے دیشی

کا حکمران اور ایوبی خاندان کا رئیس تسنیم کر لیا گیا، لیکن اپنی نااهلی اور خودکامی کے باعث وہ یکے بعد دیگرے دمشق، مصر اور تمام شامی جاگیریں کھو بیٹھا؛ آخر میں روم کے سلجوتی سلطان کا باج گزار ھو کر رہ گیا؛ دیکھیے ماڈڈ ایوبید.

## (H. A. R. GIBB بك)

أفطار: ديكهيے صوم.

الأقطس، بنو: بانجویس صدی دجری / "گاردوی صدی سیلادی میں هسپانوی سلمانوں کا ایک چهوٹاسا شاهی خاندان، جس نے اندلس کے دور سلوک الطوائف میں جزیرہ نماے آئی بیریا کے مغربی حصّے میں ایک وسیع علاقے پر حکم رانی کی اور جس کا دارالحکوست بطلیوس (بادایوز Badajoz) تھا.

خلافت قرطبه کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے پر اندلس کے زیبریں سرحدی علاقے (النفسرالادنی)، جو وادی آنا (Guadiana) کے وسطی اور موجودہ پرتگال کے میرکری جسے پیر مشتمل تھے، العکیم ثانی کے ایک آزادشدہ غلام سابور کے قبضے میں آ گئے، جس نے وقت کے اسلامی هسپانوی دستور کے مطابق حاجب کا لقب اختیار کو لیا سابور نے، جس کی لوح مزار محفوظ ہے اور جو ۱۰ شعبان ۱۰۹ می لوح مزار محفوظ ہے اور جو ۱۰ شعبان ۱۰۹ می لوح مزار محفوظ ہے اور جو ۱۰ محمد بن مسلمة المحروف به این الأفطس کو فرنی محمد بن مسلمة المحروف به این الأفطس کو فرنیو مقرر کیا ۔ به شخص مگناسه کی جمعیت کا ایک فرد تھا، جو قرطبه کے شمال میں فحص الیلوط کے علائے میں آباد تھی ۔ سابور کی وفات پر (جس کے علائے میں آباد تھی ۔ سابور کی وفات پر (جس کے نیالے میں آباد تھی ۔ سابور کی وفات پر (جس کے نیالے میں آباد تھی ۔ سابور کی وفات پر (جس کے نیالے میں آباد تھی ۔ سابور کی وفات پر (جس کے نیالے میں آباد تھی ۔ سابور کی وفات پر (جس کے نیالے میں محمد میڈ شود

النائز کے غصب میں قطعا تامل نه کیا اور سمی شاندان العلمیه کی بنیاد رکه دی، جسے اوالت انو مسلمه بهی کہتے هیں.

میداند نے المنصور کا اعزازی لقب اختیار کیا بی وفات تک حکم ران رہا، جو محفوظ لوح مزار کے ، بطلبوس میں ہ ، جمادی الآخرة ہے ہم ہ ، ب علی سالب ہوت کو واقع ہوئی ۔ اس کے عمید حکومت میلی حالات بہت کم معلوم ہیں، جو بظا ہر شروع رامن اور مملکت کے لیے باعث برکت تھا، لیکن یں فتنہ و فساد شروع ہوگیا ۔ وجہ یہ تھی کہ می اس کے تعلقات اپنے همسایے، یعنی محمد می اس کے تعلقات اپنے همسایے، یعنی محمد عیاد (قب بنو عباد)، حاکم اشبیلیہ سے خراب عیاد (قب بنو عباد)، حاکم اشبیلیہ سے خراب عیاد (قب بنو عباد) کو عالم اشبیلیہ سے خراب ام باجہ (Boja) گرفتار کر کے کچھ عرصے قید رکھا تھا ،

عبداللہ کی وفات پر اس کا بیٹا محمد انشین جو زیادہ تر المغفّر کے لقب سے معروف ہے۔ نین بالاتفاق اس کی گہری علمیت اور اعلٰی ادبی کی تعریف کرتے ہیں ۔ و، اپنے همعصر شعراء سے کسی کو بھی خاطر میں نه لاتا تھا، نکه اس کی راہے میں وہ ایسی کوئی چیز پیش کر سکتے تھے جسے المتنبی اور المعری کے م کتاب کی تالیف منسوب ہے؛ یه منتخب اشعار م کتاب کی تالیف منسوب ہے؛ یه منتخب اشعار آگئی بیاض پچاس جلدوں پر مشتمل تھی، جس کا المظاری تھا۔ چونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ چونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ چونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ چونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ چونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ چونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ هی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ ہی ملتے المنظری تھا۔ خونکہ اس کے حوالے شاذ ہی میں تھا۔ خونکہ اس کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے دونکہ کے د

المنظم کے بست سالمہ عمد حکومت سیاسی پر آشوب تھا اور ہورے کے میں میں کرا۔ اگرجہ قرطبہ کے امیر

ابن جبور (قب ماده جبوریه) نے ثالثی کے ذریعے جبگڑا طے کرانے کی بہت کوشش کی، مگر معاندانه کارروائیاں برابر جاری رهیں، جن کی وجه سے سلطنت بطلیوس بہت کمزور هو گئی اور قشتالیه (Castile) و لیون بہت کمزور هو گئی اور قشتالیه (ول کو حوصله هوا که وه حمله کر کے حکمران کو ادا نے خراج پر مجبور کر دے ۔ اس طرح جمہ هم / ے ، ، ، عسین بازو بازو مملکت افطسیه کی شمالی سرحد کے دو قلعے بیزو یا بازو قبضے میں چلے گئے ۔ ہ ہ ہ هم / ۲۰ ، ، ، عسین اس نے شہر قبضے میں چلے گئے ۔ ہ ہ ہ هم / ۲۰ ، ، ، عسین اس نے شہر قبضے میں چلے گئے ۔ ہ ہ ہ هم / ۲۰ ، ، ، عسین اس نے شہر قبضے میں چلے گئے ۔ ہ ہ ہ هم / ۲۰ ، ، ، عسین اس نے شہر قبضے میں حلے گئے ۔ ہ ہ ہ هم / ۲۰ ، ، ، عسین اس نے شہر اور دریا ہے دوبرہ (Colmbra) کا پورا درسیانی اور دریا ہے دوبرہ (Mondego) کا پورا درسیانی علاقه سر کر لیا اور یه قتسے اندلس کی سسیعی بازیافت (Reconguista) کے سراحل سیں ایک فیصله کن مرحله تھی ،

المظفّر اپنی مملکت کی اس افسوس ناک قطم و برید کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نه رها ۔ وفات ير اس كا بيثا يحيى المنصور تخت نشين هوا، ليكن اس كا بهائي عمر، جو يبوره (Evora) كا والى تها . اس کے مقابلر ہر آ گیا اور یعنی جلد ھی نظروں سے غائب هو گیا ۔ عمر بھی، جس نر المتوکّل کا لقب اختیار کیا، اپنے وقت کے دوسرے ملوک الطوائف کی طرح سیعی بادشاہ الفائسو ششم کے روز افزوں مطالبات کی زد میں آ گیا، جس نے 21،4 مم / 21.1 میں اس سے قوریه Coria کا قلعه جهین لیا ۔ سعلوم ھوتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے ( اور طلیطله بر الغائسو ششم کے قبضه جمانے سے قبل هی) المرابطون سے اندلس میں مداخلت کی التجاکی تھی، لیکن بالآخر اپئے دوسرے هسایوں کی طرح وہ بھی سیحی بادشاه کے جارحانه اقدامات کا مقابله نه کر سکا اور خراج کے ہارے میں اس کے مطالبات کے سامنے جهكنے پر مجبور هو گيا - ٢٥،٨٥ / ١٠٨٠ مين

اس نے طلیطنه کے باشندوں کی بیشکش ہر اس ملكت كو اپني مملكت كرساته ملانا جاها؛ اگرچه وه بنو ذوالنون کے دارالحکومت میں دس ماہ قیاء بذیر یها، سکر ابنر ارادے میں کامیاب نه هو سک وه لزَلاَتُه أَرْكَ بَانَ] كي جنگ مين بذاتِ خود موجود ها، جو ۱۲ رجب و ۱۳ هم/ ۲۳ اکتوبر ۱۰۸۶ کو سی کی مملکت میں اڑی گئی اور ان سازشوں بن شامل تھا جن کے باعث بالآخر العرابطون نر یہ صله کیا که الاندلس کے جمله ملوک الطوائف کو رطرف کسر کے ان کی سملکتیں اپنی سلطنت میں اسل کسر لی جائیں ۔ عمر المتوکّل اپنی امارت ، لیر خطرہ محسوس کر کے انفانسو ششہ کو ترین (Santaren)، لشبونه (Lisbon) اور شنتره Cintı) دے کر امداد کا طلبگار هوا، لیکن ، سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ المرابطی سالار سیر ، ابی بکر نے ۱۸۹۱ میں اواخر میں اں کے باشندوں کی چشم پوشی سے، جو اپنے شاہ کے مالی مطالبات سے بہت ننگ آ گئے تھے، بیوس کو سر کر لیا \_ المتوکّل اور اس کے دو بیٹے يل اور سعد اسير هويه - أنهين اشبيليه بهيجا ، لیکن وہاں پہنچنے سے بہلے ہی قتل کر دیے ر المتوكل كا ايك أور بيثا المنصور جان بجا كر ک کیا : کجه عرصه وه قاصرش (Cáceres) کے وده صوبر کے حصار منتانجش (Montanchez) قلعه بند رها، بالآخر اپنر ساتهیوں کو لے کر سو ششم کی سملکت میں چلا گیا، جہاں اسے می بنا لیا گیا.

مآخذ : ملوک الطوائف کے دور کی جمله تواریخ، صوص (۱) ابن حیّان، جس کا انتباس این بَسّام نے دُخیرة دیا ہے: (۲) ابن العذاری : بیبان، ج ۲، بمدد اشاریه : (۲) العظیب : اعمال الأعلام، (طبع لیوی پرووانسال العظیب : اعمال الاعلام، (طبع لیوی پرووانسال (Lèvi-Prove)، ص ۲۱، تا ۲۰۰ : (۵) عبدالله بن

المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المن المتواقع المعلق المن المتواقع المن المتواقع المن المتواقع المن المتواقع المن المتواقع المن المتواقع المن المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع

(لیوی آبرووانسال E. Lèvi-Provençal) آفعال : دیکھیے نیمل .

آفُعی: اس سے سراد نه صرف زهریلا سانب 🔞 (viper) [یا adder اے حیسا که عام طور پر قرض کیا جاتا ہے ۔ بلکہ اس قسم کے دوسرے سائپ بھی (نوالله يکه Nöldeke در Wiedmann او ۲۵۱) تاهم علم حيسوانات كي عمريي كتابسون مين جو خصوصیات درج دیں (کوڑیالا یا چتلا، چکلا سر، بتلی کردن جیسوٹی دم، بعض کے دو سینگ [ قب كتاب العيوان (م: ٥٠) : و ذات الترنين " من الأقاعي صمّاء لاتسمم صوت المدّاعي : يه سينك آنکیوں کے اوپیر دو ابیسری هوئی هاڈیاں هوتی هیں] وغیرہ، وہ پڑے سائبوں کی بعض مخصوص nahis rechis carinatus ) مناسب حال هيں aspis cerastes cerastes : coloratus - اكثر مآخذ مين ہے کہ افعی مادہ سائب کے لیے استعمال عوتا سے امیر نر سانب کو " انعوان" کہتے میں، لیکن پیدائی امملاح میصه اسم میش کے طور بیز استخیر

و الله الله اور حبثي زبانوں ميں افعي كے ا ف الفظ سامي زبانوں كے قديسم تريس الفاظ 

الغي عربي ادب مين قديم شاعري، امثال اور مدیث نے ان متأخر کتابوں تک میں پایا جاتا ہے بن میں علم حیوانات اور فردا فردا حیوانات سے باقاعدہ بحث کی گئی ہے۔ قدیم شاعری میں اس کا ذکر جائی دشمن کی رمز و علامت کے طور پر آیا ہے، یعنی ایسا دشمن جو قتل کا انتقام لینے کے در ہے ہو ۔ اس کی ضرورسائی اس مثل سے ظاہر کی كئى ہے كه "الغى كا كانا رسى هاتھ ميں لينے سے أرتا هے " [من لدغه الاقعى خاف من الحبل] \_ الجاحظ نے اس کے ہارہے میں بہت سی معلومات سہیا ک هيں \_ افعى ايك اجها تجارتي مال بهي تها، كيونكه اس کے زهر سے تریاق (theriac) بناتے تھے -ہمض لوگوں نے اس کی تجارت کو ذریعہ سماش ہنالیا تھا اور اسے زیادہ تر سیستان سے در آمد کرتے نھے۔الجامط کے زمانے میں تیس افعی دو دینار سیں بکتے تھے۔ افغی کو کچھ بدوی لوگ کیاتے بھی تھر! جنانجہ بعض شعراء نر آن کی اس عادت ك طرف طنزًا اشاره كيا هے [ديكھيے الدميرى: ماة العيوان، ريره، سعر . نهم ره، جيال ايك من کا ذکر ہے که وہ بدویوں کے عال سبمان ریا الرو افعی کا گوشت کها کر اس نر مرض استسقاء سے نجات ہائے ].

" افعی کے بارے میں بہت سی معلومات المُعَالَمُونِي هيئيت کي هين، مثلاً يه که وه ايک والرسال تک زنده ردتا هے، جب اندما هو جاتا ودے (رازیانج) ہر اپنی آنکھیں الم و معالى حاصل كر لينا هـ [يا يه كه و الدها هو جاتا هـ: غالب :

سبزۂ خط سے ترا کاکل سرکش نه دیا يه زمرد بهي حريف دم أنْعي نه هوا خود ميرزا غالب ايک مکتوب (موسومه صاحب عالم مار ہروی) میں نیرد سے افعی کے اندھا ہو جائر یا جاندنی میں کتان کے بیٹ جانر کو منجملہ ا مضامین شعری بتاتر هیں].

صحیح بیانات میں سے ایک یہ ہے کہ انھی، اہنی جنس کی زیادہتر انواع کے سرخلاف [انڈے نہیں بلكه] بجّبے دينے والا جانور هے [قب تاهم كتاب العيوان (م: ٩٩) مين هي: "و هي تلد و نبيض و ذلك انَّها اذا طَّرَقَت ببضها تعظم في جوفها فنوسى بفراخیا اولادا حتى كأنها من الحنوان الذي يلد حیواناً مثلہ'' گویا الافعٰی کے انڈے بھی ہوتے ھیں اور بچے بھی۔ الجاحظ نے اس سانپ کی ایک آور خصوصیت یه بیان کی ہے که شیر، جیتر اور بلی کی طرح اس کی آنکھیں اندھیرے میں جمکتی ھیں اور مرائے کے بعد بھی اس کی آنکھوں کی یہ صفت زائل نہیں ہوتی، وہی کتاب، ہم : . ہم].

مآخيل: (١) ابوحيان التوحيدي: الأمتاء، ١: ١٠٠٠ (ترجمه از Jayakar : ۱ م تا ۱۰ (عربی منن مطبوعة مصر، ١: ٨٨ تا ٥٠]؛ (٣) الجاحظ: العيوان، طبع ثاني، بمدد اشاريه؛ (م) ابن الأثير : نَمَايَة، ١ : مم؛ (٥) ابن البيطار: الجامع، يُولاق ١٩٠١ه، ١: ٣٠ تا ٨٠٠ (٦) ابن تُعبد: عيون الأخبار، قاهرة ١٩٠٠ تا ٣٠، ١٩٠ ۲: ۹۵، ۹۹، ۹۹، ۹۱، ۲، ۲، ۱، ۱، ۱، ۲، ۲۰ مر ۱، (ترجمه از Kopf ص م ١٠٠٥) مر ١ م ١ م ١ م ١ م ١ م ١ . ٨ ) ؛ (١) القزويني (طبع وستنفك) ، ١ : ٨ ٢- ما تا ٩ ٣٠٠ (٨) ابن سيدة : المخصّص، ٨ : 'Arabic Zool. - Dict.: A. Malouf (1): 1. A 1 1.4 قاهرة ٢٠ و ١ع، بعدد اشاريه ؛ (١٠) النَّويْرى: نهاية الأرب، Bettr. z. : E. Wiedemann (11) : 177 : 1 . . To. U Try ; or Gesch. d. Naturwiss.

(L. KOPF)

(١) قسوم: مختلف افضان قبائــل نسلاً ايک رے سے ببت مختلف میں - B.S. Guha الف، ج من ج الف، ج الف، الف، الف، x) کے بیان کے مطابق باجوڑ کے پٹھان جترال کُشُوں سے بہت قریبی رشته رکھتے میں ، اس لیے که وہ افغانوں کے رنگ میں رنگے ، درد دیں۔ دوسری طرف بلوچستان کے حوڑے سر ، بالهان ابنے بلوج همسابوں سے ملتے جلتے ۔ بشاور اور ڈیرمجات کے میدانی علاقے میں ے قدر هندی خون کی آمیزش ہے اور بعض قبائل نرک ، مغول اثر کی علامتیں پائی جاتی هیں ، عام طور بر كمها جا سكتا ہے كه افغان بحيرة کی لمبوتری کھوپری والی نسل کی ایرانی ـ نی شاخ سے تعلق رکھتے میں ۔ کُون Coon Races of Eui کے بیان کے مطابق وں کا کاسهٔ سر مے تا ہے والی فہرست میں ہے، اور أ قامت الما سناي سيار (سرحد باكستان كے نوں میں) اور سہ، سنٹی میٹر (افغانستان کے وں میں) ۔ ناک کھڑی اور اکثر خمدار ہوتی جو عمومًا ساميوں سے مخصوص سمجھي جاتي ہے۔ نسم کی ناک بلوچوں اور کشمیریوں وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ افغانوں کے بال عام طور پر هوتے هیں ، لیکن ساتھ هی ان میں مستقل طور پر ، اقلیت بھورے یا سنہرے بالوں والی بھی چلی هے، اور اس سے آن میں شمالی نارڈی (Nordic) ، کی آمیزش ظاہر هوتی ہے۔ ان کی داؤهیاں ، هوتی هیں (کون Coon ص ۲۱۱) .

بعض اوقات افغان اور پٹھان کے درسیان استیاز جاتا ہے۔ افغان کی اصطلاح درانیوں اور ان سے مد قبائل کے لیر استعمال کی جاتی ہے، لیکن

افغان: (١) قوم (٢) بشتو زبان (٣) بشتو أيه فرق غالبًا معض نام كا هـ، يعني ايواني نام افغان (جس کا اشتقاق معلوم نهیں) قدرتی طور پر مغربی قبائل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پٹھان کا اطلاق، جو مقاسي نام كي بدلي هوئي هندي شكل هي، ا مشرقی قبائل پر کیا جاتا ہے.

دیسی نام، جسے سب قبائل استعمال کرتے هين، پَشْتُون يا پِشْتُون هے (شمال مشرقی بولی مين پختون) ، جس کی جمع ''بیشتانه'' هے ـ Lassen نے اور اس کے تتبع میں بعض اور لوگوں نے لفظ بَشْتُون کا سوازنه هیروڈوٹس کے پکتویس Ilaxtueg سے کیا ہے، اور آفریدیوں کے نام کسو اپاروتایی Άπαρύται سمجها عد يه مؤخّرالذّ كر شناخت ممكن هے صحیح هو، اگرچه یقینی نهیں؛ مگر مقدم الذّکر کو صوتی اور دیگر وجوه کی بناه پر رد کر دینا لازم هے (آخری جزا " اُون" " ("آنه " سے مشتق ہے اور یه سمکن نمین که زمانهٔ قدیم کا صوتی مرکب، جس کے نتیج میں ہشتو کا ''شت'' (بعد کی بولی میں خت) معرض وجود میں آیا، یونانی حروف ہیر سے ادا کیا گیا هو) \_ زياده قرين قياس وه بات هے جو سب سے پمہلے مار کوارٹ Marquart نے کہی تھی کہ اس نام کا تعلق بطلميوس (Ptolemy) كے الم الم بعثى يعنى ایک قبیله، جو پاروفامیسس Paropamiaus آکوه بابا و سفید کوه] میں آباد تھا۔ ہشتو کا 'فشت'' زمانه قدیم کے " رس" بے بشتق هو سکتا ه (دیکھیے Morgenstierne TANGER 1 9 m. (AO) 3 ("Pashtu") ("Pathan") etc. ببعد) اور غالبًا نام کی قدیم شکل پرسوانه عمق عصور تھی، جو پرسو Parsu سے مشتق تھا، قب آشوری ۔ بابل پرسوا (Parsu (a) يعني فارسي؛ مكر أس سي يه لازم نهیں آتا که ان دو زیرِ بحث ایرانی قیلوں کے درسیان کوئی خاص طور پر قریبی رشته تها (فی نیز بشت، بخت-وزیریوں کے علاقے میں اینانیوں کے منروضه وطن کا نام)۔افغانوں کی زبان کا جیسی

عد الله زبان) سے ع

المرابع المرابع المرابع المناسون كو كاش اور اروٹر وزیریوں کے کسی (صیغهٔ مم) کہتے ھیں۔ اس لفظ کا مأخذ معلوم نہیں، کن یه کوئٹر کے قریب بسنے والے ایک افغان الم موسوم به كاسي (Travels : Masson) يلم موسوم به رو کوهستان سلیمان کے بشتو نام '' (د) کاسه غر" سے ملق ركهتا هي.

لفظ پشتو افغانوں کے خاص خابطه معاشرت المتون ولی" وغیرہ کے معنی میں بھی استعمال وتا ہے۔اس ضابطے کے اہم ارکان حسب ذیل چى : (١) نَنُواتے : بناہ لينے كا حق ؛ (١) بَدَل : لے کے ذریعے انتقام ؛ (م) میلمستیا : سهمان نوازی ـ جو **ھکڑے''بدل'' (انتقام)کا باعث بنتے میں** زر، زن اور ین ان کی اصل بتائے جاتے دیں۔ اکثر قبائل کی تنظیم مهوری هے اور موروثی خان کو محدود اختیارات اصل هوتر هیں ۔ زیادہ اهم امور قبیلر کی شاخوں یو خیلوں کے سرداروں کے باھمی مشورے سے طے لیے جاتے هیں اور قبیلے یا گؤں کی مجلس (جرگه) کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے... ۔ افغان اور یر افغان موالی (هممایر) زیاده تر قبائل سے وابسته یں، آنھیں کی بناہ میں رہتے میں اور آنھیں سے ابسته هوتے هيں ـ زمين كو وقتاً فوقتاً از سر نو اسم کرنے کا برانا رواج (ویش) اب اکثر مقامات إستقود هوتا چلا جا رها هے - افغان قبائل اگرجه پانی احاظ سے غیرمتحد اور آبس میں اؤتر اتعاد کا انجاد کا اتحاد کا المنافق عله عبو ان کی زبان، رسم و رواج اور المراک المراک بر مبنی تها . دوسری جانب الماندانون اور كنبون مين بنا هوا ع \_ 

الله تعلق غالبًا ایک صفت مونث برسوا الاحقة زئی ہے، لیکن بعض صورتوں میں زئی ہے مراد پورا قبیله هوتا ہے.

اقفانوں کا ذکر بہلی مرنبه هندی هیئتدان وراهه میمیره (چهٹی صدی میلادی کے اوائل) کی كتاب برهت سميته Brhat-Samhita مين (اوكانه كي شكل میں) آیا ہے۔اس سے کچھ عرصه بعد، غالباً جنتی ساح ہیوان سانگ Hiuen-Tsang کے سوانح حات ميں، جس قوم ايبو كين A-P'o-Kien (أَوْ كُن ؟) كا ذَا لار ملتا ہے اور جو کوہستان سلسان کے سمانی حصر میں آباد تھی اس سے بھی غالباً افغان ھی مراد ھیں La vieille route de l'Inde de ' A. Foucher دیکھیے) نحرس نے ۱۳۰۰ Bactres à Taxila ہے ہ حاشبہ ے ،) ۔ ابندائی دور کے مسمعان مصنبوں کی کتابوں میں سے افغانوں کا دانر سب سے مہمر حدود العالم ( بريمه / مرود العالم ( بريمه الما هـ ـ اس کے بعد العبی (عاریح مسی) اور اسروبی سے میں ان کا ذکر کیا ہے ۔ لفظ شہان سولیوں صدی میلادی سے پہلے کی کسی انسان میں اعسر مہیں آتا، ليكن "شت"ك جديلي "ثه" سي بها جما هے نه یسه لفظ [یثهان] هدی آریائی زبان میں اس سے بہت پہلے لیے لیا گیا ہوگا ۔ العسبی (فاعرہ ۲۸۰ م ۲ : ۸۸) کے بیال کے مطابق سحمود غرنوی تر طَخَارِسَانَ بِرِ ایک لشکر نسر کر جزعائی کی، جس هندی، خُلِج، افغان اور غزنوی سپاهیوں پر سنتمل تھا۔ ایک اور وقت میں اس نے افغانوں پر حمله کر کے انھیں سزا دی۔ البیہتی، جس نے اپنی کتاب اس سے تھوڑا عرصه بعد لکھی، مذکبورہ بالا بیان كى تائيد كرتا هـ ـ البيروني افغانوں كے بہت سے قبیلوں کا ذکر کرتا ہے، جو ہندوستان کی مغربی سرحد کے بہاڑوں میں بود و ہاش رکھتر تھر (الہند، ترجمه زخاؤ Sachau) : ، ، ۲۰۸ ، قب و و ، ) -اً اس سے معلوم هوتا هے كمه افغانوں كا اولين البال

افغانون اور خلج پر مشتمل تها . الني مين مذكور عے که عمرہ مرا مروراء میں بہرام شاہ نے افغانوں اور خلجیوں کا ایک لشکر جمع کیا۔ غوریوں کے بر سر اقتدار آئر پر بھی یسی صورت حال قائم رهی . فرشته (بمبئی ۱۸۳۱ء، ص ۱۰۰ ببعد) کا بیان ہے کہ معزالدین معمد بن سام کا نشکر ترکون، تاجیکون اور افغانون پر مشتمل تها اور اس کے هندی مد مقابل پتهورا مے (پرتهوی راج) نے راجپوت اور افضان سواروں کا لشکر اکھٹا کیا ۔ گویا هندوون اور مسلمانون کی اس جنگ عظیم مین افغانوں کے نمایندے دونوں طرف سے لڑتر دکھائر گئے ہیں، جس سے غالبًا سترشیح ہوتا ہے کہ اس وقت تک ان سب نر اسلام قبول نہیں کیا تھا، اگرچه بعض روایات موضوعه دین بیان کیا گیا ہے کہ یہ قوم [حضرت] خالداء؟ [بن الوليد] ہی کے زمانے میں مسلمان هو مخنی تهی ۔ یه بات واضح نہیں کہ فرشتہ نے اپنا بیان کہاں سے اخذ کیا هے - منماج السراج کی طبقات ناصری میں اس جنگ کا جو بیان ہے اس میں یہ مذکور نہیں، [بنکه واقعه یه مے که] به مصنف غازنوی اور شوری بادشاھوں کے حالات سیں افغانوں کا ذکر کسی حکمه بھی نمیں کرتا ۔ اس نے اس قوم کا ذائر صرف ایک هی سرتبه اپنے رسانے، یعنی ۱۹۹۸ /۱۲۹۰ میں دھلی کے بادشاہ ناصرالدین محمود کے عمد حكومت مين كيا هے، جمال وہ لكيتا هے (ترجمهٔ Raverty، ص م م م ) که الغ خان نے راجبوتانے میں میوات کے پہاڑی قبائل کی سرکوبی کے لیے تین هزار بسادر افغان استعمال کیے - جوینی ( : ٢ - ١ ) كے ييان كے مطابق خلج، خزنوى اور افغان، مغلول کی فوج کا حصه تھے، جس نے ١٩ ٩ ه ميں مرو کو تاراج کیا تھا۔ بعد کی دو صدیوں کے اندو مندوستان کی تاریخ میں کبھی کبھی افنیانواد

معلوم وطن كموهستان سليمان تهما يقيني طمور ہر نمیں کہا جا سکتا کیه افغان مغربی جائب کس حد نک بھبلے، لبکن ابتدائی دور کے مصنفوں نے غزنی کے مغرب میں افغانوں کی کسی بستی کا ذکر نہیں کیا۔ به بات فرض کرنے کے لیے کوئی شمادت موجود نمیں کہ غور کے باشندے شروع می نشتو بولتے تھے (نب Dames: در آآ، طبع اوّل) ۔ اگر ہم یٹھ خزانہ کے ببان ہر اعتبار کریں (دیکھیے نیچے (۱۰) مو نیسٹ (آٹھوس صدی مبلادی) ک بوتا، افسانوی اسر کروز، بشتو کا شاعر بها: لبكن مه بأب متعدد وحوه كي بناه مر سهت غبر الحلب ہے۔سب سے دور کے مغربی افغان قبدے درانی (الداني) أرك بأن] كي اصل اور اس كي البدائي تاريخ اردہ خفاہ میں ہے ۔ المعزشوں آرکے بان] کے بارے میں بطاہر سکی ہے اللہ ال کا نام برکی قبائی نام خلعی ۔۔ خلع کے ایک عام سند انسقاق (''جور کا بيتا'')۔ پر مبنی ہے۔خبع کی جائے وقوع الاصطَخْری نے دریاے ہلمند کے وسطی طاس اور حدود العالم نے غزای کے علاقے میں بیاں کی ہے (دیکھیے مادّة حُمْمِ)، لیکن خود غلزتبوں میں سے بعض بلکہ شاید ببشتر لوگ افغانی الاصل هو سکنے هیں ـ بنهر حال معلوم حوتا ہے کہ افغانوں نے غزنویوں کے دور میں سیاسی اعتبار سے کوئی اهم مقام حاصل نه کیا ۔ چند قدیم اسارے، جن کا ذکر آگر آئر گا، لانک ورتب دیسز M. Longworth Dames نے کیے هیں (در آآ، طبع اوّل) اور ان پر هاردی P. Hardy نے اضاف کیا ہے ۔ ۲۰۰۱ نے اضاف . م . اع میں مسعود [غزنوی] نے اپنے بیٹے ایزدیار کو غزنى كے كوهستانى علاقے يى باغى افغانوں كى سركوبى کے لیے بھیجا (گردیزی، طبع محمد ناظم، ص و ، ١)۔ ۲ ، ۵ ه / ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۵ مین آرسلان شاه [غزنوی] نے ایک لشکر فراہم کیا، جو عربوں، عجمیوں،

الفكو المناهم، بداك برني تاريخ فيروزشاهي، الدين المعلم المحلمة على المراه مراء مراء على المراء عل میں کھوٹل ہور کے آس باس جھوٹے چھوٹے قلمے بنوائے اللہ اللہ کی حفاظت کا کام افغانوں کے سپرد کر دیا ۔ تین اور تصبیر بھی ڈاکسووں کے حماوں کا تختهٔ مشق انے هو ہے تھے۔ ان کی حفاظت بھی ایسر قلعوں کے ذریعے کی جاتی تھی جو افغانوں کے زیر نگرانی تھے [ امیر خسرو نے بھی اپنی ایک مثنوی میں ایسے قلعدنشین افغانوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی وضع قطع اور بول چال کی کیفیت مزاحیه انداز میں بیان کی مے (دیوان تحفة المغر)، دیکھیے محمد وحيد مرزا : Life and Works of Amtr Khurrau طبع ثانی؛ ص و و ببعد] ـ یسی معنف (ص مهم ) لکھتا ہے کہ محمد بن تفلق کے عہد میں افغانوں کی ایک جماعت نے ملتان مل ( یه نام ملتانی زبان میں محافظ ملتان کے معنی میں آتا ہے اور غالباً کسی افغان سردار کا نام نہیں تھا) کے زير قيادت ملتان مين علم بغاوت بلند كيا تها ـ سرهندی (تاریخ مبارک شاهی، کلکته ۱۹۴۱، ص ہے۔ ) میں لکھتا ہے کہ یہ بضاوت سمے ھ/ سببها عدي رونما هوئي تهي - پهر غيرملكي اسراه میں ایک متع افغان کا ذکر آیا ہے، جس نے دیوگیر مين بغاوت كى - ٨٥٥٩ / ١٣٤٦ - ١٣٥٤ مين جہار کی جاگیر سلک بیر افغان کو عطأ هوئی (تاریخ مبارک شاهی، ص ۱۳۴) - امیر تیمور نے : انهیں باستور بہاڑی راوزن هی بایا ؛ چنانچه الما کورے کہ اس نے اوغانی (یا آغانی) کے وطن المراج كوهستان سليمان مين رهنم تهر) تاراج كبا . الم الله المرك ما جند قسمت آزما سهمكرون كو المسالي كرتم موسهد عموما كوهستاني اليرول كي و من من من من الله الله الله الله الله الله

نر هندوستان میں اقتدار حاصل کر کے انھیں ( افغانوں كو) درجة شهرت عام بر پهنجا ديا ـ يه دولت خان لودھی تھا، جو غلزئیوں کی شاخ لودھی سے سعلتی تھا۔وہ ترقی کرتے کرتے سلطنت هند کی اهم شخصیتوں میں شامل ہو گیا ۔ بہلول لودھی نر ۵۸۵۰ / . وم رع [كذا ؟ روم رع] مين تخت دهلي بر قبضه جما ليا (ديكهير ماده لودهي) ـ بابر نر ٢٣٠ ه / ٥٠٥ ع میں اس خاندان کی حکومت کا خاتمه کر دباء لیکن شیرشاہ سوری نے مختصر سے وقت (سہم ہ/ ے ہو، اع تا جوجہ / دوء ع) کے لیے افغانوں کو پهر تخت حکومت بر بثها دیا (دیکھیے مادہ سور)۔ اس عہد میں غلزئیوں اور دوسرے پٹھانوں کی بھاری تعداد هندوستان میں آباد هو گئی \_ بعد کے ایک دور میں اورنگ زیب نر مختف قبائل کے پٹھانوں كو روهيل كهند [رك بآن] (قسمت بريلي وغيره) میں جاگیریں عطا کیں (نیز دیکھیر مادہ رام پور) ۔ روهیل کھنڈ کا نام پشتو کے لفظ ''روهیله'' سے مشتق ہے، جس کے معنی "کوهستانی" اور" پتھان" کے میں - جب Darmesteter نے ۱۸۸۹ عسیں رام پور ک سیاحت کی تو اس وقت بھی نواب رامپور کے دربار مين بعض افغان روايات باقي تهين ، ليكن رفته رفته هند میں آباد هونےوالے پٹھان، یہاں آبادی میں کھل مل گئر، صرف انتہائے شمال مغرب کے پئھان مستثنى هين .

ازمنهٔ وسطی کے آواخر میں افغان قبائل نے ادھر آدھر پھیلنا شروع کیا۔ مندوستان میں ان کی آمد اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی ۔ اس پھیلاؤ کا پیمانه اتنا وسیع تھا که Dames (ااطبع اول) کا قبول ۔ افغان غوریوں کے عہد حکومت تک بھی غیراھم پہاڑی لوگ تھے، جو ایک محدود علاقے میں رہتے تھے ۔ تسلیم کرنا مشکل ہے۔ سلیمان خیل غلز تیوں نے لوھانیوں کو کوھستان میلیمان خیل غلز تیوں نے لوھانیوں کو کوھستان

غزنی سے نکال دیا اور ہندرھویں صدی میلادی میں بٹنیوں کو درہ گومل کے راستے مشرق کی طرف دهکیل دیا ۔ اس سے سو دو سو سال بہار ختک [رکھ بان] اور بنگش بٹھانوں نے کوداٹ کے علاقر میں اندر موجودہ اوطان کی طرف نقل و حدرکت شروء کی تھی اور روابت کے مطابق یوسف زئی اور ان سے حلبف قبائل باردوبی صدی سیلادی میں لُرِنَک اور اُرغُسان کے علاقر چیوڑ کر کابل جلر گنے نہے۔ بعد ازآن چودھوبی صدی سیلادی کے دوران میں انھیں کابل سے نکل دناگیا اور وہ ہشاور کے سبدانی علاقوں سیں آ گئے، جباں سے انھوں نر دِلاَزاك كنو ببچهے دهكيل ديا، جو عجب نهرين افغانوں کی کسی قدیم تر هجرت کے نمایندے هوں۔ بیر وہ بشاور کے شمالی سماڑوں کی وادیوں میں جا کہسے ( قب یوسف زئی) ۔ ان کے بہجیمر بندرہویں صدی کے شروع سیں غوریه خیل (سہمند وغیرہ) آئے اور بعض قبائسل دریاہے سندہ عبور کر کے پنجاب مين جا پهنچسر .

مغلوں کے اقتدار سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر سرحدی افغان قبائل کو مجتمع کرنے کی پہلی کوشش ستر ہویں صدی کے آخر میں جنگجو شاعر خوش حال خان خلک نے شروع کی، لیکن افغانوں کی پہلی قومی سلطنت غلزئی سردار میر ویس

کی سرکردگی دیں اور زیادہ مستقل طور پر اصد شاہ درانی کے زیر قیادت اسارویں صدی میلادی میں قائم ہوئی (دیکھیر مادہ افغانستان، حصہ تاریخ).

انغانوں کی قبائلی روایات کے موٹر موٹر خدو خال ابوالفضل (اکبر نامه) نے بیان کیے هیں ـ سلیمان ما کو: تدكرة الاولية، (تسرهمويس صدى ميلادي كي تألیف) اور بِنُه خزانه (ان کے لیے قب مقاله مداء شماره م) میں اس سے کسی قدر مختلف بیانات درج دیں ۔ تبائلی روایات کے متعلق همارا اهم مأخذ نعمت الله كي مخزن انغاني هي، جوم ، ٢ ، عمير ، كمل ١ ہوئی۔ اس کتاب میں جو نسب نامے دیے گئے ہیں اور وه بعد کی تصانیف، مثلاً حیات افغانی وغیره، میں نقل ہوے تأریخی مآخذ کے طور پر قابل اعتماد نہیں؛ تاہم ان روایتوں کی شہادت کے سلسلے میں جو سترھویں صدی سیلادی میں افغانوں میں مشہور تھیں قابل قدر دیں ۔ ان روایات کے مطابق بیشتر افغانوں کا مشترک مورث اعلى قيس عبدالرشيد تها، جو [حضرت] خالد<sup>ارطا</sup> [بن وليد] كهاته ير مشرف به اسلام هوا اور جو بادشاہ طالوت یا ساؤول Saul کے ایک ہوتر افغانه كى نسل سے تھا۔ اس قيس كے تين بيٹے تھے : سُربُن، بَشَن (یا بِشِن) اور غُرْغَشت، پهر سَربن کے هاں دو بیٹر هوہے : شرخبون اور خرشبون ـ بعد کی شاخوں کی جدول یوں بنائی جا سکتی ہے:









بانی ما،دہ فبائل میں سے زیادہ نر کُوڑان (یا کُولان) کی اولاد سے بتائے جاتے ہیں ، جس کا نسب مشکوک ہے ۔

(ببائلِ وَرْدَك، دِلازاك، أُورْك زئي، مَنْكُل)

(قبائل آفریدی، خشک، جَدْران، ٱتَّمَان خیل، خوگیانی، جاجى، تُوْرى ، نيز غالباً شِيْتَك (مع شاخهاى دُوْرى و بنوچی) و خوست وال)

مغزن افغانی میں بُنگش، وزیری اور کغر

کی شاخ سے تعلّق رکھنےوالے کرڑائی (افریدی وغیرم) کے سوا مذکورہ بالا تمام قبائل کو صراحة افغان تسلیم کیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ

به جان لینا موجب دل چسی ہے که پشتور آور آسترانه قبائل بھی یہی دعوی کرتے ہیں؛ کی وہ تمام بولیاں جن سی حرکات معلودہ بدلی اصلاً به شیرانی قبیلے کی شاخیں تھیں ۔ بُنگش ا جاتی میں (شاک آ کی جگه آو وغیرہ، دیکھر فحی ہ

بعض روایات کے مطابق بنگش (بنگغ) اور ا قریشیالاصل هوئے کا دعوٰی کرتے هیں . وزیری بھی کخے کی اولاد ھیں۔ دوسروں کے نزدیک وزیری اور دوڑ مذکورہ بالا انساب میں کسی سے تعلق نهين ركهتر .

بعض کنبے نسلاً سید ہونے کے مدعی دیں ۔ ایسے خاندان شیرانی، کاکڑ، کرڑائی، داوی، ترین، کرڑانی قبیلے کا علم مضنف کو نہ تھا. میانه اور بٹنی قبائل میں پائے جاتے میں ۔ گنداپور

او یا گیاانی گروهول یا وزیریول سے تعلق لهمی میں ۔ قبائلی نظام کی انتہائی بیچیدگی کو منع کرنے کے لیے بوسف زئی کی متعدد شاخوں ک ال بیش ک جا سکتی ہے۔ اس قبیلے کی بانچ اخوں میں سے ایک، آگو زئی، قبیلۂ رانی زئی اور وسرمے قبیلوں میں تقسیم هو گیما ہے ۔ رانی زئی ع ہانچ خیلوں میں سے ایک اپنی جگه غیبی خیل ور تین دوسرے خیلوں میں منقسم ہے ۔ غیبی خیل ل دو شاخوں میں سے ایک شاخ نور معمد خیل ہے، جو خود غریب خیل اور دوڑخیل سیں بٹ گئی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خٹکوں کے یک جد امجد کا نام غالباً تورمانه کی دوسری شکل ہے، جو هندوستان کے ایک هن بادشاه اور شاهی غاندان [the Shahids] کے ایک رکن کا نام تھا۔ اس کا مطلب یه نمین که اسطوری افغانوں اور ان ہادشاہوں کے درمیان کسی قسم کا تاریخی تعلق تها، بلكه صرف يه كه مقاسى روايات سين مذكورة بالا تام محفوظ رها.

افغان تبائل کی جغرافیائی تقسیم : درانی [راف بآن] دریا کی زیرین وادیوں میں سبزوار اور زمین داور سے قندھار اور چعن کے جنوب مشرقی خلاقے تک آباد ھیں ۔ اسی کی شاخوں میں پوبل زئی (به شمولیت خاندان شاھی سدو زئی) اور بارك زئی ھیں ۔ درانیوں کے بعد سب سے زیادہ طاقت ور قبیله مارئی آرف بان] ہے، جو مدت تک درانیوں کا حریف رہا ۔ یہ قبیلہ قلات غلزئی سے جلال آباد تک حریف رہا ۔ یہ قبیلہ قلات غلزئی سے جلال آباد تک علاقے میں آباد ہے ۔ ھوتک پہلے ان کی مرکزدہ شاخ تھے ۔ اب سب سے زیادہ اھم شاخ مرکزدہ شاخ تھے ۔ اب سب سے زیادہ اھم شاخ سیمان خیل ہے ۔ باوادہ، یمنی وہ خاندہدوش لوگ سیمان خیل ہے ۔ باوادہ، یمنی وہ خاندہدوش لوگ سیمان خیل ہے ۔ باوادہ، یمنی وہ خاندہدوش لوگ سیمان خیل ہے ۔ باوادہ، یمنی وہ خاندہدوش لوگ سیمان خیل ہے ۔ باوادہ، یمنی وہ خاندہدوش لوگ سیمان خیل ہے ۔ باوادہ، یمنی وہ خاندہدوش لوگ سیمان خیل ہے ۔ باوادہ، یمنی وہ خاندہدوش لوگ سیمان خیل ہے ۔ باوادہ، یمنی وہ خاندہدوش لوگ سیمان خیل ہے ۔ باوادہ، یمنی وہ خاندہدوش لوگ سیمان خیل ہے ۔ باوادہ، یمنی وہ خاندہدوش لوگ سیمان خیل ہے ۔ باوادہ، یمنی وہ خاندہدوش لوگ سیمان خیل ہے ۔ باوادہ، یمنی وہ خاندہدوش لوگ ہو جانے سیمان میں ہو جانے سیمان میں ہو جانے سیمان میں ہو جانے سیمان میں ہو جانے سیمان میں ہو جانے سیمان میں ہو جانے سیمان میں ہو جانے سیمان میں ہو جانے سیمان میں ہو جانے سیمان میں ہونا ہے ۔

ھیں، انھیں سلیمان خیطوں میں سے آتے ھیں۔ خروثی غلزئیوں کے قریب میں ۔ کاکڑ اور ترین بلوچستان کے اضلاع بشین اور زوب میں آباد هیں ۔ سیبی کے پنی ان کے مسائے میں ۔ زُوب کے شمال مغرب میں تخت سلیسان کے آس پاس شیرانی ملتر هیں ۔ وزیری آرک بان] (جو درویش خیل اور محسود میں سنقسم هیں) دریائے گوسل اور دریائے گرہ کے درمیانی کوہستانی علاقے میں سرحد کے دونوں طرف آباد ہیں ۔ مشرقی جانب کی سہاڑیوں میں بٹنی اور نوہانی منتبے ہیں اور کرم زیرین کے جنوب میں جو مبدان عیں ، ان میں مُروَّت ہستے هیں ـ وادي ٹوچي ميں دُوري اور بنوچي آباد هيں ـ ختک کوهاٹ کے سندانوں میں بسر ہونے ہیں، اور ان کا سلسانہ آبادی اٹک ک جاتا ہے۔ دریا ہے کرم کی بالائی وادی میں بنگس، سیعه توریخیل اور دیگر قبائل ہائے جا تے ہیں اور سرحد کے بار افغانستان کی جانب جاجی اپنے ہمسایہ مُنگِل اور خوست وال کے ساتھ آباد ھیں۔ بُنگش کے سمال میں اورك زئى (بعص شیعه خاندانوں کے ساتھ) بستے ھیں ـ تیراہ اور خیبر و کوهائ کے دروں سیں سرحد کے دونوں طرف آفریدی آرک بان] دیں اور شنواری ان کے شمال سیں ھیں۔ دریائے کابل کے شمال میں ضلع پشاور اور افغانستان دونوں طرف ایک وسیم علاقے پر سَمَّند قابض میں ـ ضلع پشاور کے خلیل ان کے رشتےدار میں ۔ سہند کے مشرق میں پشاور کے علاقے اور شمال کے پہاڑوں (بنیر، سوات، دیر وغیرہ) میں یوسف زئی اور ان کے حلیف قبائل (مندان) وغیره آباد هین، جو داردیون کو پیچهم دمكيلتے اور اپنے اندر ملاتے چلر جا رہے میں۔ انہیں سواتی کہا جاتا ہے اور وہ مخلوط نسل کے لوگ هیں، جنهیں یوسف زئیوں نے دریاے سندھ کے پار ضلم هزاره میں دهکیل دیا ہے ۔ وادی کُنز اور افغانستان

کے دوسرے شمالی و مشرقی حصوں میں صافی ہائے جاتے دیں ۔ زمانۂ حال میں بشتو بولنے والے افغان کو هستان هندو کش کے شمال میں مختلف مقامات پر، نیز درات کے علاقے میں ، آباد هو چکے دیں یا آباد کیے گئے دیں.

(۷) بستو زبان: بستوجنوبی و مسرقی افغانستان میں جلال آباد کے سمال سے قندھار اور وھاں سے مغرب کی جانب سبزوار تک بولی جاتی ہے (کبل کے علاقے میں زیادہ تر فارسی بولتے ھیں، اسی طرح غزنی میں بھی) ۔ شمالی اور مغربی افغانستان میں نوآباد لوگ بھی پشتو بولتے ھیں ۔ پاکستان میں اسابق شمالی و مغربی سرحدی صوبے کے اکثر باشند بے دیر اور سوات سے جنوب کی طرف، نیز پنجاب کے بعض اقطاع میں اور بلوچستان میں جنوب کی جانب کوئٹے تک پشتو ھی رائع ہے ان لوگوں کی مجموعی تعداد غالبًا چالیس لاکھ ہے ۔ سزید معموعی تعداد غالبًا چالیس لاکھ ہے ۔ سزید تفصیلات کے لیے دیکھیے مادہ پشتو.

(م) پشتو ادب ؛ اب سے کعب عرصه پہلے تک پشتو کی کوئی کتاب ستر ھویں صدی میلادی سے قدیم تر شائع نہیں ھوئی تھی، لیکن د کابل سالنامہ (سالنامی کابل)، مہم ۱ ۔ ۱مہم ۱ء میں عبدالعی حبیبی نے سلیسمان ما کو کے تنذکرۃ الاولیاء کی کجہ اجزاء شائع کیے ۔ یہ ایسی نظموں پر

مشتمل هیں جن کی نسبت کہا جاتا ہے که گیارھیں مدی میلادی میں لکھی گئی تھیں ۔ ممم و وہ میں . حبیبی نے کابل میں معدد هوتک کی کتاب ہٹمخزاله (تکمیل ۱۷۲۹ع) شایع کی، جس کے متعلق دعوی کیا گیا ہے کہ تندمار میں لکھی گئی تھی اور جو آئیسویں مسدی میسلادی سے سؤلف کے وقت تک کے بشتو شعراء کے منتخب کلام کی ایک بیاض ہے: لیکن به کتابین متعدد لسانی اور تاریخی گنجلکین پیدا کرتی میں اور ان کے صحبح و مستند ہونر کا سوال حتمي طور پر اس وقت تک طے نہيں ہو سکتا جب تک اصلی مخطوطات لسانی تحقیقات کے لیے سامنے نہیں لائے جاتے۔ اگر محمد عوتک کے بله خزانه کی محت تسلیم بھی کر لی جائے تو یه اس بهر بهی مشتبه رهنا هے که معمد هونک نے قدیم نظموں کی جو تاریخیں لکھی ھیں وہ کہاں تک درست میں ۔ راورٹی Raverty لکھتا ہے که شیخ ملی نے ۱۳۱۵ء میں یوسف زئیوں کی ایک تاریخ لکھی تھی، لیکن اس تصنیف کے متعلق اور كجه معلوم نهين [ قب ماده يوسف زئي] - ايك مخطوطه سوجود هے جو بایزید انصاری (م ۵۸۵) کی خیرالیان پر مشتمل ہے ۔ اور اس کا معاہدہ بھی کیا جاکا ہے سترھویس صدی سیلادی کے ابتدائی دور سے عمارے باس آس کے راسخ العقید مد بقابل اخوسد درویزه (دیکھیے مادہ روشنیه) کی دینی اور تاریخی کتابین (مخزن الفانی، مغزن اسلام) موجود هين، جو طعن و تشنيع سے لبريز هين ـ سترهوين اور اثهاروين صدى مين متعدد شعراء بيدا هوے، ليكن ان ميں سے زيادہتر فارسى نمونوں کے نقال میں ۔ یورپی معیاروں کی رو سے اور جدید افغانستان کے قومی شاعر کی حیثیث سے اللہ میں سب سے نمایاں خوش حال خان آ رائے باف ج جانہ چانہ 

المسلم وطن ، جنگ جو اور مختلف مضامين المنافقين مسنف تها . خوش حال خان کی سیستگی، توت بیان اور آزادی فکر نے اس کی جهیترین نظموں میں ایک مخصوص کیف بھر دیا ہے ۔ اس کی اولاد میں بھی متعدد شاعر گزرے ھیں اور اس کے ہوتے افضل خان نے تاریخ مرصع کے نام سے افغانوں کی ایک تاریخ لکھی ہے ۔ قدیم ترین صوفی شاعر میرزا تھا، جو بایزید انصاری کے خاندان سے تعلق ركهتا تها ، ليكن مقبول ترين صوفى شاعس عبدالرحمن اور عبدالحميد تهر (دونون ١٥٠٠ع ك قریب) \_ درائی خاندان شاهی کا بانی احمنشاه بهی شاعر تھا ۔ علاوہ ہریں فارسی ادب کے بہت سے تراجم نیز ایرانی و انفسانی داستانین، شاکز آدمخان و درخانی منظوم کی گئیں۔ پشتو کے وہ لوک گیت اور منظوم قمع وغيره بهي خاصے دل چسپ هيں جنهيں Darmestator نے جمع کر کے شائع کیا ہے ۔ حال می میں افغان اکادمی (پشتو ٹولنه) کابل نر لوک گیتوں کی ایک جلد طبع کی ہے، جنہیں اکثر لنڈنے یا مصرعر کہا جاتا ہے اور جو ایک مخصوص بعر میں غزلیه ابیات پر مشتمل هیں ۔ ان اشعار میں سے بعض بہت حسین هیں ۔ افغانستان میں ان دنوں جدید پشتو تظمون کی تصنیف و اشاعت زورون پر ہے اور پشتو اکادمی دیگر ادبی کتابین بھی شائع کر رھی ہے. مآخذ (براے ب و س): (۱) : (۳ ع بطاحد Grandriss der Iran. 33 (Sprache der Afghanais :G. A. Grierson (۲): (غشان ما ما در مع فهرست ما شفار) ۲/۱ (Philistyle الم الرجاس Linguistic Survey of Bulls. H. G. Raverty(r)! () 75 , - 154 - 1 Line 1998 ومن معنف: ﴿ وَمِي معنف إِلَيْ عَلَيْ مِهِ وَعَلَى معنف إِلَيْ عَلَيْ مِهِ وَمِي معنف إِلَيْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِّ

ومن ممت : (ه) ومن ممت :

(م) (درما البياسات)، لنان ١٨٦٠ (م)

Selections from the Pastry of the : will

(Grammar: H.W. Bellew(ع): الله المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجع لنٹن عامره؛ (٨) وهي سمنّت: Dictionary لنٹن ع (Grammar : Trumpp (4) فالله عن الموانكان الوانكان الوانكان الموانكان المو Chants populaires : J. Darmesteter (1.) : - 1047 ides Afghans - ۱۸۸۸ میوز (۱۱) عبوز T. P. Hughes : كليد افغاني، بشاور ١٨٤٣ ع و ترجمه از : J. G. Lorimer (۱۲) أهور ١٨٤٠ Plowden ا د ، و ، ب منكاة (Grammer and Voc. of Watiri Pashto 'Syntax of Colloquial Pashtu: D.L.R. Lorimer(17) :Gilbertson(1 +): + 19 . + + Stories The Pakhto Idiom. A Dictionary نظن The Pakhto Idiom. الثان ،Notes on Pushtu Grammar : Cox (۱۹) Elymological: G. Morgenstierne (12): \$1911 : اوسلو ١٧٥c. of Pashto اوسلو ١٧٠٤؛ (١٨) وهي مصنف Archaisms and Innovations in Pashto Morphology (19): 17 Norsk Tidskrift for Sprogwidenshap 12 وهی معنف: The Wanetsi Dialect، در معنه مذکوره Sammlungen zur afghanischen : W. Lontz (r.): er & (5) 974 (ZDMG) 3 (Listeratur-und Zeitgeschichte س ۱۱ د بيعد ؛ (۲۱) وهي مصنف : Die Pasto Bewegung در ZDMG ا ۱۹۳۱ من من ۱۱۸ بیعد ؛ (۲۲) H. Penzl (++)! ar On the Cases of the Afghan Noun, Word, وهي معنف : Description of the Afghan Verb در JAOS ۱۹۰۱ ۱۹۰۱ فرمی مصنف Die Substantiva در nach Afgh, Grammatikern در ZDMG مع مع فهرست مآخذ؛ (٥٠) محمد اعظم ایازی: لس زیره يشتو لغتونه، كابل رم و ره؛ (٢٠) محمد كل سيند : پختسو سيند، كابل ١٩٠٤؛ (١٠) د پختوكلي، كابل وج ١ - . - ، ٩ ١ عه تشرية يختو ثولنه ١ (٨ ٦) يختو قاموس، كابل ودور تا سردوره.

(G. MORGENSTIERNE)

نيں ؛ (م) مذهب ؛ (ه) تاريخ .

(۱) جغرافيا

جو ملک اب افغانستان کے نام سے موسوم ہے اس کے به نام صرف اٹھارهویں صدی [سیلادی] ر وسط سے شروع حوا، بعنی جب سے افغان وم كنو ايك مسلمه سيادت حاصل هنو گئي. ں سے پہلے [سلک] کے اقطاع کے الک الگ نام تھے، ا کن بورا ملک ایک معینه سیاسی وحدت نوین تها ا ر اس کے مشمولہ حصے تسلی یا لسانی یک سانی ہے۔ هم سربوط نه تھے۔ افغانستان کا قدیم تر مقبوم عض " افغانوں کی سرزمین تھا"، یعنی ایک محدود لاقد، جس میں موجودہ مملکت کے بہت سے اقطاع اسل نه تهے؛ البته بعض بڑے بڑے اضلاع شامل ے جو اب آزاد هیں یا یا کستان کی حدود میں چکے دیں ۔ افغانستان اپنی موجودہ هیئت ترکیبی ر مطابق ہارک زئی سادشاھوں کے (جو پہلے یر کہلاتے تھے) زار اقتدار ایک بےقاعید سی کل کے علائے پر شتمل ہے، جو ۲۹ درجے ۳۰ قیتے اور ۲۸ درجے ۳۰ دقیتے طول بلد شمالی اور ۲۰ رجے اور ہے درجے عرض بلد مشرقی کے درسیان اتع ہے (یا اگر وخّان کی لمبی پٹی کو الگ کو یا جائے تو ۹۱ درجے اور ۵۱ درجے ۳۰ دقیتے رض بلد مشرقی کے درمیان) .

ارضی ساخت: یه ایران کی عظیم سطح سرتفع شمالی و مشرقی حصه عے (قب مادّة ایران)، جس کی مالی حد وسط ایشیا کا نشیبی علاقه اور مشرقی د دریا مے سندھ کے میدان اور پاکستان کا [سابقه] جالی مغربی سرحدی صوبه ہے ۔ مغرب اور جنوب ے طرف یه ملک ڈھلواں هوتے هوسے اس نشیبی الاتري عاسلتا ع جو مذكورة بالاسطح مرتفع كروسط یں ہے اور جنوب و مشرق میں بلوچستان کے سلسلہ ا مثلا مشرق میں "مندوکش" کے تام میں

افغانستان: (١) جنرانيا: (٦) نسليات: (٦) كوهستان سے پيوست هو جاتا ہے۔ اس كى سطوح موتفع ك شمالي حد وه سلسلة كوه هي جو پامير سے مقرب كي جانب بهياتا جلا كيا هـ - اس سلسلي مين ايك ذوا دئی موئی ماهی بشت بهاژی (ridge) بند ترکستان ناء بھی شامل ہے، جس کے آگے ریت اور چکتی مثی کا سیدان دریاہے جیعون (Oxus) تک پھیلا هوا ہے۔ مشرق میں یه سطح مرتفع ایک دم نیچی هو کر دریائے سندھ کی وادی میں آملتی ہے ۔ اس سے سعلوم ہوتا ہے کہ ترکستان کے چکنی مٹی کے میدان کے سوا یہ ہورا ملک سطح مرتفع میں شامل ہے۔ یه سطح سرتفع خود تشکیل طبقات الارض کے متأخر دور ثالث (tertiary period) میں وجود بذیر ھوئی ، اس لیے زیادہ تر ریت اور چونے کے بتهرون سے بنی ہے۔ اس کا شمالی و مشرقی حصه کسی زمانے میں ایک ہڑے سندر کا جزہ تھا، جو بعدرۂ خزر کے نشیب کو پاکستان کے میدانوں سے ملاتا تھا۔ ارتفاع ارضی کا یه عمل، جس سے یہ علاقہ بلند ہو گیا، آبھی تک جاری ہے۔ مولد ش Holdich کے نزدیک دریاؤں کی گزرگاهوں س زیادہ گہرائی کا سبب یه ہے که وہ زمین کو اتنی تیزی سے کاٹتے نہیں جتنی تیزی سے یه اوپر اڻيتي اور ابهرتي آ رهي هه .

کوهستان ؛ افغانستان کے بہاڑی سلسلوں کا نمایان ترین پہلو شمالی کوهستان ہے، جو مشرق سے مغرب کو پھیلا ہوا ہے اور جس کے بارہے میں اویر بتایا جا چکا ہے که وہ سطح مرتفع کی شمالی حد بناتا ہے ۔ یه سلسله شمال کے ترکستانی اضلام (زمانة قديم كے باختريه Bacteie) كو كابل، هرات اور تندهار کے جنوبی صوبول (زمانة تديم کے ايوائد. Ariana let It Temps and Ariana هـ يه بزا سلسله مختلف قاموله يهر معمود

الور هوات كروب كوه سفيد [يه كوهستان سليمان کا ایک حصہ ہے، جسے شیشہ برف پوش رہنے کے باعث كوه سفيد يا يشتو مين "سين غر" كهتر هين ] اور اسیاہ یک" کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ مؤخرالذ کر عام طور سے بارویامیس Paropamiens کہلاتا ہے، اگرچه اصلی پا رو پاسیسی (یا بطلمیوس کے Paropenieus) میں هندو کش بھی شامل تھا۔ اس سلسلر سے جنوب کی طرف جو علاقه ہے اس کے بیشتر حصے میں متعدد ضمنی هماڑی سلسلے یا لسی لسی کوهستانی شاخیں موجود ھیں، جو مشرق سے مغرب کو یا عام طور پر شمال مشرق سے جنوب مغرب کو جاتی هیں ۔ هرات اور قندهار کے صوبول کا بڑا حصه انھیں پہاڑی سلسلوں اور ان کی درمیان کی وادیوں سے بنا ہے، بحالیکہ مشرقی عندوکش کے جنوب میں پہاڑوں کا جو الجها هوا سلسله هے اس میں دریاے کابل اور دریاہے گئرم کی وادیاں نیز کابل و نورستان کے صوبر شامل ہیں ۔ شمالی سلسلہ کوہ کی بلندترین چوٹی کوہ بابا سیں شاہ فولادی ہے( . ١٩٨٠ فى = ١٥٨ ميثر) اور جو لىبى شاخ جنوب مغرب کو نکل گئی ہے اس میں متعدد چوٹیاں تقریبا . . ، و قف عد ١١٠٠٠ ميشر تک بلند هين د جو ماهي بشت ببازيان (ridges) علمند، تُرْنَك، أرْعَنداب

اور آرفسان کی وادیوں کو ایک دوسری سے جدا کرتی میں وہ بھی اسی سلسلڈ کوہ کی بیرونی

هاشی هیں اور اس کا سراغ جنوب مشرق میں

بغوبهستان کے اندر تک لگایا جا سکتا ہے ۔

كُوْهُ سِلْمَانُ [رَكَ بَانِ]، (بلندترين جوثي

الله مانان: . . ۱۱۲ ف م درس ميثر) ــ جو

المنوع والله مين اتر كرختم هو جاتا ہے اور

مرافع کا مشرقی کنارا عسافغانستان کی سیاسی

بردها و معد سطح مرتفع کے اس مشرقی

والمريد من المنافعة الله الكر مغرب مين "كوه يابا"

کنارے پر مزید شمال کی طرف دریاے گرم اور دریاے گوسل کے درمیان جو پہاڑ واقع میں وہ اور بھی بے قاعدہ سا مجموعہ بناتے میں اور ان کی بعض چوتیاں . . . ، ، ، فث ۔ ۳۳۳ میٹر تک بلند دیں ۔ اس کے اوپر شمال میں دریاے گرم اور دریاے کبل کی وادیوں کے درمیان سفید کوہ واقع دریاے کبل کی وادیوں کے درمیان سفید کوہ واقع ہے، جو افغانستان میں مندوکش اور کوہ بابا کے بعد سبّ ہے اونچا کو مستان مے (بلند ترین چوٹی بعد سبّ ہے اونچا کو مستان مے (بلند ترین چوٹی کوہ سکاراء : . ، ، ، ، ، افظے ۔ ۳۳ می میٹر) .

کوہ سکاراء : ، ، ، ، ، ، افظے ۔ ۳۳ می میٹر) .

کرمائی نظام : هندوکش کے شمال میں زمین کی سطح وادی جیحون کی طرف تیسزی سے نیچی موتی جانب اس کی وادیاں موتی جانے گئی ہے، جنوبی جانب اس کی وادیاں

کی سطح وادی جیحون کی طرف تیمزی سے نیعی ھوتی جلی گئی ہے، جنوبی جانب اس کی وادیاں بتدریج سیستان کے نشیب کی طرف ڈھلتی میں، جس میں هلبند هاسون (جهیل هلمند) اور اس کی شاخ گودزرہ واقع ہے۔ دریائے سندھ کے معاونوں کو چهوڙ کر باقي تمام دريا، جو کوهستان ھندوکش کے جنوب میں واقع ھیں ، اسی جھیل میں گرتے ہیں ۔ بناء بریں افغانستان کے دریا قدرتی طور پر تین زُسُروں میں بث جاتے ھیں، جنھیں زموة سنده، زمرهٔ هدمند اور زمرهٔ جیحون کهه سکتر هیں۔ زمرۂ سندھ میں دریاے کابل [رلک بان] اور اس کے معاون هیں، جن سین شمال کی طرف هندو کش سے به كر آنےوالے دريا تَكَاوُ Tagao اور كُنثُ اور جنوب کی طرف کمل کوہ سے آنے والا دریا کوغر بہت اهم هين - جنوب مين اس زمرے كا دريا كرم ه جو کوہ بیواڑ سے نکلتا ہے اور اس کا سعاون ٹوجی ہے جس کے زیویں جمعے کو گنبیلہ کہتے میں ۔ یہ درہ کومستان کے نیچے پاکستانی علاقے سیں پہنچ ک دریاے کرم سے مل جاتا ہے ۔ مزید جنوب کی طرة كُومُل هِ، جو دريات كُندر اور رُوب ك اتصال ي بنا ہے اور وزیرستان کے پہاڑوں کو تبخت سلیمان ، جدا کرتا ہے۔ اگرچه یه دریا چندان بڑے نہیر تاهم وسیع علاقوں کا پانی کھینچ کر لاتے ھیں نیز 
ھندوستان اور سطح مرتفع (افغانستان) کے درمیان 
کوهستان میں سے اھم عسکری اور تجارتی راستے 
بناتے ھیں ۔ دوسری چھوٹی ندیاں بھی، مثلاً وھوا، 
لونی، کہا اور ناری، جو زیادہ جنوب کی طرف واقع 
ھیں، یہی کام دیتی ھیں ۔ یہ بات خاص طور پر 
قابل توجہ ہے کہ ان میں بہت سی ندیاں ان قدرتی 
وادیوں کے سانھ سانھ نہیں بہتیں جو بہاڑوں نے 
بنا رکھی ھیں، بلکہ کوھستان سلیمان کے ریت اور 
چونے کے بتھروں کی ماھی پشت پہاڑیوں کو عرفًا 
کٹ کر ابنا راستہ بناتی ھیں اور ان پہاڑوں میں 
انھوں نے عمودی کناروں والی گہری گھاٹیاں 
انھوں نے عمودی کناروں والی گہری گھاٹیاں 
بنا دی ھیں.

دوسرا سلسنه، یعنی زسرهٔ هنمند، دریاے هلمند اور اس کے معاونین نیز ان دریاؤں پر مشتمل ہے جو نشیب سیستان کی طرف جنوب مغرب کو بہتے هیں ۔ ان سين اهم ترين هلمند [رك بآن] يا هرمند (أوستا كا هُ تُمنَّت اور قديم يوناني و روسي مصنَّفين كا اتی سندرس Etymandrus) ه - به دریا کابل کے قرب و جوار سے نکلتا ہے اور تنگ کو هستانی واديوں میں سے گزرتا ہوا " زمینداور" کے زیادہ کھلے علاقر میں پہنچتا ہے، جہاں اس میں باثیں طرف سے دریا ہے ارغنداب (هره ویتی Harahwaiti) ارشوتس Arachotis) مل جاتا هـ - ارغنداب حقيقة بالائي ارغنداب، ترنک اور آرغسان (یا آرغستان) کے اتّمال سے بنا ہے ۔ یہ ندّیاں شمالی و مشرقی اور جنوبی و مغربی رخ رکھنےوالی کئی قریب قریب متوازی وادیوں کا پانی لاتی ھیں ۔ اسی زمرے کی ایک اور رکن وہ ندی ہے جو غزنہ سے جنوب کی طرف بہتی ہے ۔ یہ دریاہے هلمند یا اس کے معاونین تک نهیں بہنچتی، بلکه "آب استاده" میں جنب هو

مندب کی طرف واقع اور جنوب مغرب کی طرف ہم مورے هامون هی میں جا گرتے هیں ، به هیں خاش رود [یا خواش رود]، قراه رود، اور هروت و السترینج نے نام "ارود" لکھا ہے ۔ دراصل آمر پرانا نام "اسفرار رود" تھا کیونکہ به د اسفرار یا سبز وار هرات سے آتا ہے].

هامون أَ رَكَ بَآنَ] ایک طاس نے، جو بعد اوقات بہت کم چوڑا ہوتا ہے اور طغیانی کے زما میں جنوب کی طرف برحد پھیل جاتا ہے۔ اس وا کوہ خواجه کا پہاڑی قلعه جزیرہ بن جاتا ہے۔! اس کا پائی شیاغ نامی ایک نالیے کی واہ ہست تر نشیب گودزِرہ میں جا کرتا ہے۔ موج حدبندی کے مطابق سیستان تقسیم هو گیا ہے، له اب بأسون كا ايك حصه افغاني علاقيز اور ايك حا ایرانی علائے میں چلا گیا ہے ۔ ھامون سطیج پہیں صرف . ٨٠٠ فث بلند هـ اور گودزره اس سے ب بست تر ہے۔ هامون کا پانی بطور اوسط دس سال ، ایک مرتبه امنڈ کر گودؤرہ میں بہنچتا ہے ہے میں کھاری پن بہت کم ہے اور پینے کے ' آ سکتا ہے ۔ کھاری بن میں کمی بنینا وقتاً فوقتاً ا، ہڑنے می کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ ان دریاؤں کا یا باهر نکلنے کا کوئی راسته نہیں اور یه گاد مثی بهاری مقدار نشیبی علاقوں میں لاتے هیں، تا سستان کی سطح زسانهٔ قدیم کے مقابلے ، اونچی نہیں ہوئی۔ اس کی وجد غالبًا یہ ہے ۔ سال کا بیشتر حصه اس علاقے میں شد مغرب کی تند اور تیز هوائیں چلتی رهتی هم حوسطح زمین کی هلکی مئی اڑا دیتی هیں.

ایک آور رکن وہ ندی ہے جو غزنہ سے جنوب کی آمو دریا) دریا ہے جیعون اور اس کے جنوب کی طرف بہتی ہے ۔ یہ دریا ہے ملمئد یا اس کے معاونین مرغاب آراد بان] اور مری رود آگ بان کی نہیں بہنچتی، بلکہ ''آب استادہ'' میں جنب ہو ماتی ہے، جو آب شور کی جهیل ہے۔ جو دریا ہلمند ہے۔ یہ یہی جانب شمال میدانی جانب

بہنچنے ۔

اللہ اللہ کو هستانی فصیل کی شمالی کی شمالی فی اللہ کو هستانی فصیل کی شمالی فی اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کی طرف منید اور کوہ سیاہ فورمیان کی تنگ وادی میں سے مغرب کی طرف موات کے میدانی علاقے میں پہنجتا ہے۔

اللہ وہ فیمال کی طرف مؤتا ہے اور پہاڑوں کے اللہ وہ فیمال کی طرف مؤتا ہے اور پہاڑوں کے مان ایک نشیب میں سے گزرتا ہوا ذوالفقار کے میدانوں میں جا کر ختم ہاتا ہے۔

ملک کی عمومی بشاوٹ: جنوب اور مغرب علاقه بنا رها ہے. طرف کوهستانی سلسلوں کی بلندی عموماً کم گی ہے؛ لہذا آمد و رفت کی جو مشکلات شمالی رهمے میں پیش آتی هیں یہاں مفتود هو جاتی ، - بناہ بریں هرات سے قندهار تک جانے کے لیے ارتی کاروانوں یا عسکری سهموں کا آس، راسته ام زمانے سے وہ رہا ہے جو سَبْزُوار، فراہ اور گرشک یا هوا آتا ہے اور اس میں چکر ہے! اس کے برعکس مھارسے غزیب اور کابل کو .،اتے عوے وادی تُونک سيدها راسته اختيار كيا جاتا هے \_ هرات يے، سان کوه باروپامیسی Paropamine کی بلندی النے گھٹنے بہت هی كم ره كئی ہے، علاقة تركستان له رسائی بہت آسان ہے ۔ کابل سے ترکستان مانے لی کوهستان هندو کش کے دشوار گزار دروں ۔ والملاء عاميان وغيره سدمين سے بھى سيدها واستد اختيار ليانيا سكا هـ.

مرات، معلی معلی وقوع کے اعتبار سے مرات، میں افر کابل، تینوں شہر ملک کے اهم ترین کے میں سے مر شہر ایک زرخیز کے علی میں سے مر شہر ایک زرخیز میں افر اپنی ضرورتیں خود سہا کی دوسرے شہروں نیز میں ایک دوسرے شہروں نیز میں ایک دوسرے شہروں نیز میں ایک دوسرے شہروں نیز میں ایک دوسرے شہروں نیز میں ایک دوسرے شہروں نیز میں ایک دوسرے شہروں نیز میں ایک دوسرے شہروں نیز میں ایک دوسرے شہروں نیز میں ایک دوسرے شہروں نیز میں ایک دوسرے شہروں نیز میں ایک دوسرے شہروں نیز میں ایک دوسرے شہروں نیز میں ایک دوسرے ایک دوسرے ایک دوسرے ایک دوسرے ایک دوسرے ایک دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسری نیز دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوس

تجارتی شاہ راہوں کے ناکے پر ہے۔ غالباً اسی وجه
سے یه رائے ظاہر کی جاتی ہے که استحکام افغانستان
کے پیش نظر ان تینوں مقامات کا ایک حکومت
کے قبضے میں رہنا ضروری ہے۔ اگر ان کے مالک
الگ الگ ہول تو مملکت کا استحکاء سکن نہیں۔
ان سیاسی معنی میں غزنه اور جلال آباد کو کابل،
قدیم دارالحکومت بست اور گرشک کمو قند هار
اور سبزوار، کو هرات کے ساتھ شمار کرنا چاہیے۔
اور سبزوار، کو هرات کے ساتھ شمار کرنا چاہیے۔
سیستان، جو همرات سے قند هار کمو جانے والی
آسان گزار نماہ راہ واقع ہے، همیشه ایک متنازع فیه
علاقه بنا رہا ه

کابل کا محل وقوع هر لحاظ سے مستحکم ترین سے، اس لیسے یہ دیگر اضلاع کی سہ نسب هرات معیشہ زیادہ آزاد رہا ہے: اس کے برعکس هرات مغرب اور شمال کی جانب سے حملوں کی بہت زد میں ہے اور جب کبنی کوئی خارجی طاقت هرات سر کو لبتی ہے تو قندهار کو فی الفور خطرہ لاحق هو جاتا ہے ۔ جب تک هرات پر قبضہ قائم ہے اس وقت تک قندهار مغربی جانب کے حملوں سے محفوظ ہے اور باک و هند کے تعلق میں بنی اس کی محفوظ ہے اور باک و هند کے تعلق میں بنی اس کی وضعیت مستحکم ہے، اگرچہ کابل کے برابر نہیں.

سیستان کا علاقد، جو هامون سے متعل ہے،
زرخیز اور آبیاری کے لیے موزوں ہے۔ چونکد یه
علاقله مشرق کی طرف قندهار جانے والی شامراه
یو اور مغرب کی جانب هرات جانے والے راستے کے
ناکے پر ہے اس لیے افغانستان کے حکم رانوں کے لیے
بہت اهمیت رکھتا ہے . . . .

آب و هوا: پورے ملک میں دونوں طرح کے انتہائی درجۂ حرارت مل سکتے هیں ۔ ایک طرف سیستان، ضلع گرم سیر اور وادی جیحون کی شدید گرمی ہے اور دوسری طرف موسم سرما میں ان علاقوں کی ہے پناہ سردی، جہاں تند ہرقائی طوفان آ جانا

بهی غیر معمولی بات نہیں۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بھی موجود ھیں که فوجوں کو حد درجه شدید ، جاتے ھیں ۔ پست تر اور خشک تر پہاڑوں پر خودرہ سردی کے مصائب جھیلنا پڑے، مثلاً حوالی ہرات سے کوهستان هنزاره میں سے کابل کی طرف شهنشاه بابر کے سنبی

> زمانی قریب کی مثانوں میں سے وہ مصیبتیں هيں جبو امير عبدالسرحين کي قوج کو ١٨٦٨ء میں اور حد بندی کے برطانوی کمیشن کو ۱۸۸۰ء میں بمقام بادغسی بیش آئیں۔ افغانستان میں هر جگه درجة حرارت كا يوسه اتار چيزهاؤ بهت زياده هے؛ حِنالَجِه زَنادہ سے زبادہ اور کم سے کم درجۂ حرارت میں عموم سنرہ سے ارے کر نیس درجه قارن ہیت نک کے نفاوت بابا جاتا ہے۔ بہار و خبزاں میں بنند وادبوں کی آب و هوا سعندل اور خوش گوار هونی هے، جو پهلوں، خصوصًا انگور، سردے، خریزے، آڑو، آلوچیے، خوبانی، اخروث اور ہستے کی بیداوار کے لیر سوزوں ہے ۔ نواحی کابل کی تعریفوں کے جو طومار شہنشاہ بابیر نیر باندھے دور حاضر کے سیاحوں نے انھیں بےجا نہیں پایا .

ھندوکش کے زیادہ مرتفع علاقوں میں ... محسح معنى مين خالص آليسي Alpine [كوهستاني] آب و هوا پائي جاتي ہے، جو کوهستان همالیه کے بعض حصوں کی آب و هوا سے سنتي جلتي ہے.

نباتات مجموعي حيثيت سے وهي هے جو ايرائي سطح سرتفع کی ہے اور هندوستان کے سیدانی علاقوں کی نباتات سے یکسر مختلف ہے ۔ میدانی علاقوں میں ان درختوں کے سوا جو باغبوں میں کاشت کیے جاتے میں ۔۔۔ یعنی پھلوالے درخت یا چنار اور بید مجنوں ـــ دوسری قسموں کے درخت بہت کم هوتے هيں؛ ليكن اونجيے بہاڑوں پر كئى قسم کے صنوبسر (جیسٹر pines)، سدا بہار بلوت.

خودرو تاک، عشمی پیجان (۱۷۷) اور گلاب 🏂 بسته (Pistacia Khinjuk) جنکلی زیتون(Pistacia Khinjuk) سدایهار صنویر (Juniper axcelsa) اور عشق پیجاد (Tecoma undulata) عام هين ـ انكزه ( انگوزه ) یعنی مینگ (Ferula assafoetida) بہت سے اقطاء میں به افراط پیدا هوتی ہے۔ موسم بہار میر خودرو پهول ، بالخصوص سوسن، لاله اور گلنار بهم بكثرت هوتر هين.

سیاسی تقسیم : ملک کی تقسیم اس کی طبعی ساخت کے مطابق ہوئی ہے.

(١) كابل: ولايت كابل دريام كابل، دريا لُوغُر اور دریاے تکؤ (تکو) کے بالائی حصوں آ زرخیز اور سرتفع وادیون، غزنه، نیز جلال آبا [رُكَ بَان] كے قریب وادی كابل كے زيريں حصر پہ مشتمل ہے۔ پہلے اس علاقے کا اهم ترین شہر غزه [رُك بَان] تها، ليكن كزشته جار سو سال سے كابا [رك بآن] نے اس كى جكه لے لى هے ـ مغل شهنشا هوا کے عہد میں کابل کو حکومتی سرکز تسلیم کر لیا گ تھا اور درانی بادشاھوں نے بجائے قندھار کے اسی ا ابنا دارالسلطنت بنا ليا تها ـ اس كا قديم حريف بشار [ رَكَ بَان] هـ ـ يه ان تبائل كا قدرتي مركز ١ جو دریامے سندھ کے آس پاس سیدائی علاقر مع رھتے ھیں . . . .

( ، ) تندهار : ولايت تندهار زمينداو کے قدیم صوبے پر مشتمل ہے۔ اس میں دریا۔ مِلْمند، تُرنَّك، أَرْغُنداب اور أَرْغُسان كى زيري وادیاں شامل هیں ۔ دُرانی زیادہتر یہیں آباد تھے موجوده شهر تندهار أرك بأن]، جو دريات أرفيله ہر واقع ہے ، چودھویں صدی میلادی سے اس واقع کا حکومتی سر کز چلا آ رہا ہے اور اس نے ا ارك ادر ـــ ارك ان ك سي ال

و مسان سیشان [دیکھیے مادہ سجستان] و این اور سیراب علاقے کا نام ہے جو اور گرد واقع ہے، سکر اس کا بڑا جمہ اوران کی مطلت میں شامل ہے۔ اس میں کوئی واشہر آباد نہیں،

والاتی اور آنی کھلے میدانی علاقے پر مشتمل ہے جو والاتی اور آنی کھلے میدانی علاقے پر مشتمل ہے جو کو هستان هزارہ اور سرحد ایران کے درمیان واقع ہے ۔ اس میں ان پہاڑوں کا بھی بٹرا هسه شمامل ہے جن میں هنزارہ [رآك بآن] اور چہار آیماق [رآك بآن] قبائل آباد هیں ۔ اس ولایت کا دارالعکومت شہر هرات تاریخ مشرق میں بہت مشہور و معروف ہے ۔ اگرچہ یہ سابقہ عظمت و شان بہت بڑی حد تک کھو چکا ہے تاهم اب بھی ایک بہت بڑی حد تک کھو چکا ہے تاهم اب بھی ایک اهم مقام ہے اور رہے گا۔ اس اور وسائل حمل و نقل اهم مقام ہے اور رہے گا۔ اس اور وسائل حمل و نقل اس ولایت کے جنوبی حصے میں سبزوار [رآك بآن] بھی ایک بارونق شہر ہے .

الرور) ترکستان : کوه بابا کے شمال میں اس کے جو علاقه جلا کیا ہے اس

ترکستان کہتے ہیں ۔ اس کا پرانا حکومتی سرکز بلخ آرتے بان] اب اپنی گزشته اہمیت کھو چکا ہے ۔ اس کے سوجودہ انتظامی سراکز سزار سریف آرتے بان]، تاش کرگان (تاشقرغان) اور سیمنه آرتے بان] ہیں .

(ع) بَدُخْشَان ؛ جو علاقه هندو کش کے شمال اور ترکستان کے مشرق میں دریائے جیعون کے ہائیں کنارے واقع ہے اسے بدخشان [رق بان] کہتے ہیں۔ اس علاقے کو دریائے قَنْدُز اور اس کے معاون سیراب کرتر ہیں ،

(۸) وخان: سزید مشرق میں جو طویل کوهستانی وادی یامیر تک پھیلی ہوئی ہے اسے وخان آرکے بان] کہتے ہیں.

(۹) نورستان: هندو کش کا ایک بهاؤی حصه، جو وادی کابل کے شمال اور گنٹر کے مغرب میں واقع ہے... ۔ اس کا نام پہلے کافرستان تھا، لیکن جب ۹ ۹ ۹ ۹ عمیں امیر عبدالرحمٰن خان نے اس ملک کو سر کیا تو اس کا نام بدل کر نورستان رکھ دیا گیا۔ آج کل مملکت افغانستان سات بڑے صوبوں، یعنی کابل، مزار، قندهار، هرات، قطفن، ننگرهار (سابق مشرقی صوبه) اور پاکتیا (سابق جنوبی صوبه) اور گیارہ چھوٹے صوبوں، یعنی بدخشان، فراہ، غزنی، گیارہ چھوٹے صوبوں، یعنی بدخشان، فراہ، غزنی، برون، گرشک، میمنه، شبرغان، غورات، طالقان، برون، گرشک، میمنه، شبرغان، غورات، طالقان، برون، گرشک، میمنه، شبرغان، غورات، طالقان، برون، گرشک، میمنه، شبرغان، غورات، طالقان، برون، گرشک، میمنه، شبرغان، غورات، طالقان، برون، گرشک، میمنه، شبرغان، غورات، طالقان، برون، گرشک، ایک میمنه، شبرغان، غورات، طالقان، برون، گرشک، ایک میمنه، شبرغان، غورات، طالقان، کورنر نائب الحکوست اور چھوٹے کا ماکم اعلی گیلاتا ہے].

## (۲) نسلیات

افغانستان کی آبادی حسب ذیل بڑے نسلی گروهوں پر مشتمل ہے: (۱) افغان؛ (۲) تاجیک اور دوسرے ایرانی؛ (۳) ترکی منگولی اور (۳) هندوکش کے انڈوآریائی(جن میں کافر بھی شامل ھیں) ۔ یہ ۱۹ میں جو اندازہ کیا گیا تھا اس کے مطابق افغانستان کی کل آبادی ایک کروڑ ہیں لاکی تک پہنچ جاتی

ہے۔ اُن میں سے مرس فی صد افعال، جھماس فی صد ياجيك، حيهج في فند ازبك، بين في فند هزاره أور یں فی صد دیکر افواہ کے افراد سال شے جانے ہیں: للكن به أعداد و سمار بسني سپي يا انسي بهي ''حاجر انسل'' کے توآل بنیاں موجود نمپیں، ہر لسالی کروه سعدد نسلی انواع بر مشتمل ہے اور ہسموں کے باہمی حملاط نیز قارسی اور بشنو کو اللوى رمال کے صور الر الحسار الرائمار سے وہ استیازہ جو ساند ساہے بنہی موجود ہور، خاصا دعشدلا الر ک ہے ۔ سابی معان میں نظریات کے اختلاف کی جو سلکلات حائل علی ان سے قصع نفر ان مقامی الروهون کے سعلی حو فاف طور سے علیحدہ علیجدہ هين السي لسنداني معتومات بهي سبب قليل هين حل میں آن کی نیستہ صاف صاف کی گئی ہو۔ یہ سب اساب همین سبه در ر هین آنه اس باب مین جو نجه بنال آنیا جائے اس میں هم نوری احتیاط

(۱) افعانوں کے سعتی دیکھیے جدا کا مادہ ا

(ب) اجبک افغانسان کے فارسی بولنے والے السدوں کے عمومی نام ہے (فب سادہ تاجیک)، جنھیں آئنسر بارسی وان بھی کہنے ھیں یا جو مشرقی اور جنوبی حصوں سیں دھگان اور دھوار بھی کہلاتے ھیں۔ یہ دہمانی لوگ عیں۔ ان کے علاوہ آئٹر شمہروں کے باشندے بھی فارسی بولتے ھیں۔ بعض دورافنادہ اقطاع کے سوا تاجیکوں کی کوئی قبائلی تنظیم نہیں۔ دیمات میں یہ لوگ پر اس مزارع ھیں۔ ھرات اور سبستان میں ان کا سنسنہ براہ راست ایران کے ایرانیوں سے ملتا ہے اور شمالی افغانستان میں (میمنہ سے بدخشاں تک) یہ لوگ روس کے تاجیکوں سے رابطہ رکھتے ھیں۔ جنوبی و مشرقی تاجیکوں سے رابطہ رکھتے ھیں۔ جنوبی و مشرقی افغانستان میں تاجیک خزنه کے اردگرد کے اضلاع

اور خفیهٔ دسل ( کوه دامن، بنج نیسر وخیره) کے نیس نیست زرخیز زرعی اقطاع میں آباد هیں ۔ نسلی اعتبار سے به لوگ نیپایت مخبوط هیں، لیکن بدحشاں کے بہاڑی ناجبکہ اور سمانی افغانستان کے ناجبک بانعموم نسلا ''آئیی'' نمونے کے هیں ۔ هندو کش کے جنوب میں بسنے والے بہت سے ناجبک خالباً ایرانی افغانی نسل سے هیں ۔ بدخشان کے بعض کالبا ایرانی افغانی نسل سے هیں ۔ بدخشان کے بعض ایرانی زبانوں کو ابنی تدیب کی محفوظ رکھا ہے۔ یہی کینیت شمانی کابل ایمی نک محفوظ رکھا ہے۔ یہی کینیت شمانی کابل کے پراحبوں اور وادی لوگر [نوشر] کے آرمزون کی جنیبی نادر ساہ نے هرات اور کابل میں آباد کیا تھا، جنہیں نادر ساہ نے هرات اور کابل میں آباد کیا تھا، (س) ترکی اور منگولی قبائل: شمالی افغانستان

کے بیدانی علاقوں میں ترکی قبائل آبادی کے اھم بلکہ غالب عنصر ھیں۔ ان کی اکثریت اُزبک آباد ہیں۔ ان کی اکثریت اُزبک ھیں۔ جو دیہات اور شہروں میں آباد ھیں۔ جارنگ Jarring نے ان کی تعداد کے اندازہ تقریباً پانچ لاکھ کیا ہے۔ ان کے مغرب میں آئد عُونی اور بالا سرغاب کے درسیان خانه بدوش ترکمان [رک بآن] رهتے ھیں، جو زیادہ تر آرسری ھیں، نیر کمان [رک بآن] رهتے ھیں، جو زیادہ تر آرسری ھیں، میں کوئی تیس ھزار قرغز [رک بآن] خانه بدوش میں۔ ان کے علاوہ بعض دوسرے ترکی قبیلوں کے افراد بھی افغانستان میں پائے جاتے ھیں۔ کبل کی شمالی جانب کوھستان اور کوہ داس میں جو ترک بستے ھیں وہ غالباً سب کے سب اب ابنی قومی بستے ھیں وہ غالباً سب کے سب اب ابنی قومی زبان ترک کر چکر ھیں.

غزنہ سے هرات اور بامیان کے شمال سے وسط منسند تک کا کوهستانی علاقه منگول قبائل یا مخلوط ترکی منگولی نسل اور وضع قطع کے قبائل سے آباد ہے، جو ایران میں بھی بھیلتے جاتے گئے ھیں۔ اس علاقے کا مشرقی حصہ هزایہ وہ کا کے ھیں۔ اس علاقے کا مشرقی حصہ هزایہ وہ کی اسلام

عاد الله عدوه متعدد قباثل مين میں، مثلا دے کندی، دے زنگی، جاغر مر اور ان کے میں آباد میں اور ان کے طبیرانه قنعوں میں رہتے ہیں ۔ یه لوگ شیعه میں اؤر امیس عبداارحمن کے عبد تک انہوں نے اپنی نیسم آزادانه حیثیت بسر قسرار رکهی...-مزید مغیرب کی جانب هسری رود کے دونوں طرف نيم خانه بدوش سُنَّى جَهُار أَيْماق أَ رَكَ بَأَن} (چار قبيلے) ملتے میں ۔ یه اصطلاح بظاهر قدرے ہے احتیاطی سے بولی جاتی ہے، لیکن بالعموم اس کا اطلاق تیمنی (ھىرىرود كے جنوب سين)، فيروز كوھي (ھرى رود کے شمال میں)، جسٹیدی (کشک)، تینوری (هرات کے سفرب کی طرف ایسران سیں) اور هزاری (قسمهٔ نو) قبائل پر هونا هے - به هزاری مشرق کے مزارہ قبایل سے الگ میں اور انہیں ان کے ساتھ سنتیں نہیں کرنا چاھیے ۔ ھزارہ کو بسا اوقات حنگیز خان کے لشکریوں کی اولاد خیال کیا جاتا ہے ۔ گمان غالب یہ ہے کہ جنگیز خان اور اس کے جانشینوں نر جن علاقوں کو اجاڑ دیا تھا ان میں بتدریج زیادہتر منگول اور کمتر ترک عناصر آ بسے (دیکئیے بیکن Bacon: وهی کتاب).

(س) انیڈو آریائی اور کافر: افغانستان کے وادی تُنٹر میں آباد اشہر آریائی ''دردی'' قبائل میں سب سے زیادہ اهم میں باغبانوں کی حیی کوهستان کابل لغمان اور کُنٹر کی زیرین وادی کے میں باغبانوں کی حیی بیٹائی هیں (ان کا مقامی نام دمگان بھی ہے)۔ یه لوگ کیسا اور نگرهار کے قدیم هندو اور بده باغی ماندہ اولاد هیں۔ کُنٹر کے علاقے باغی ماندہ اولاد هیں۔ کُنٹر کے علاقے جانے والی بولیوں کی باغی اصل کی کچھ آور چھوٹی چھوٹی جھوٹی جانے والی بولیوں کی ایک ہوروں کی ایک ہوروں کی ایک ہوروں زبانیں ایر کیسائی اعتبار ہے یہ دونوں زبانیں ایر کیسائی اعتبار ہے یہ دونوں زبانیں ایر کیسائی اعتبار ہے مدد افغان.

ن کافرستان) ـ ان قبائل کو امير عبدالرحمن در ١٨٩٦ ع میں قطعی طور پر مغلوب کر لیا اور سسمان بنا لیا۔ دردی قبائل میں ہے بعض لوگ نسبہ قربب رمائر تک لا مذهب رہے ۔ اب کافروں کو تورسنانی یا جدیدی، یعنی نومسلم، کہا جانا ہے۔ ان کے قدیم سذهب هشدوول کے نصوتے کی اصناء برستی تیا، جس میں عر قبلعے کے دیوتا الگ بھے۔ ان کے ہاں بهت سی قندیم رسمین بهی بناقی ره گئی نیس ـ ان کے یونانی الاصل ہونے کے منعلق احسا نہ عض اوقات دعوی کیا جانا ہے) کوئی سیادت نہیں ملتى يا عمساير الهياس دو گيروعبون ماس بنسيم ۔ کشرنے ہیں : اول ''سنامنوس'' ( ُنٹی اور 'ۂما، اور دوسرے ''سفسندیوش'' زوالگنی، آشکی اور پرتسُون یا بَرُونی) ـ بسی اعتبار <u>سے</u> کافر ہوات مسرفی دنری (Dinaric) اور توردی (Nordic = قدیم سمای) عناصر پر مشتمل هين ۽ علاوه برين آل سي حيوثي لعبوتری کھوہریوالی نسل کے لنو کا بھی ہیں، جن کا بعلق معمری عمالسم کے لمبو کوں سے ہے۔ بعض قبائل میں بیورے ربک کے بالوں اور س آنکھوں والے نوگوں کی عداد خاصی ہے.

افغانستان میں نچیہ جب '' نجارے' (gipsies) آرکے بآن] اور 'نچیہ گوجر [رک بآن] بھی ھیں، حو وادی ''نتر میں آباد ھیں ۔ ھندو کابل اور دوسرے شہروں میں تاجروں اور سہاجنوں کی طرح اور 'دوداسن میں باغبانوں کی حییت سے رہتے ھیں .

## (م) زبانیں

بابر نے نکھا ہے کہ کابل کے خطّے میں گیارہ زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ہورے ملک میں بولی جانےوالی بولیوں کی واقعی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے۔ باشندوں کی اکثریت بشتو یا فارسی بولتی ہے۔ یہ دونوں زبانیں ایرانی الاصل ہیں ۔ پشتو کے لیے دیکھیر مادّۂ افغان.

دیگر ایرانی زبانین : ان قارسی بولیون سین بو افغانستان میں رائج هیں، زیادهتر مشرقی نمونے ی هیں (رک نیز مادّهٔ ایران، حِصّهٔ زبان)، جنهوں نے بای مجبهول، واو مجبهول اور بای معروف. واو معروف ی فرق قائم رکھا ہے۔ عرات کے علاقر میں یہ لوليان مغربي رنگ مين رنگي هوئي هين اور هزاره ی ہولی ابنی اسبازی خصوصیات راکھتی ہے۔ ہوجی سرحد کو عبور کر کے صرف جنوبی صحراؤں نک سہنجتی ہے ۔ کابل کے جنوب میں وادی انوگر [انوغر] کے اندر آرسڑی ختمہ ہو رہی ہے، نیکن وزیرستان کے علاقمۂ کانی گراہ میں انہی تک ہوئی جانی ہے۔ انک آور فدیم مقاسی ایرائی زبان آراجی ہے، جو سمال کابل کے چند ایک دیہات میں بائی جانی ہے۔ ہندو کس کے سمال میں بدخشان کے بساروں میں نام نہدد باسری یا عُنجه زیابیں نا حال باقی هیں، لیکن آن کا استعمال خالبًا روز بروز نہ ہو رہا ہے اور ان کی جگہ بتدریسج ناجیکی فارسی لے رهی هے بان میں مندرجۂ ذیل شامل هين ۽ مَنْجي، جو مُنْجيدان سين بولي جاتي ہے اسكى ايك شاخ ــ يُدُّغُه ـ چترال سي هے)؛ وَخي، جو وخان کی نہایت قدیم زبان مے (اور ابنے علاقے سے باہر نکل کر گلگت اور جترال سیں بھی پہنچ گئی ہے)؛ سَنگلیجی؛ زیباکی اور اِشکاشمی دریاہے جبحون کے سوڑ پر، نیز وردوج کی بالائی وادی سیں ؛ شغنی اور روشانی، اشکاشم کے شمال کی جانب جیحون کی وادي سي.

انڈ و آریائی اور کافر زبانیں: لَبْندا زبان کے علاوہ، جسے هندو بولتے هیں، شمالی و مشرقی افغانستان میں نورستان کی سرحدوں پر متعدد انڈو آریائی زبانیں اور بولیاں پائی جاتی هیں ۔ یه سب انڈو آریائی زبانوں کی نام نہاد دردی شاخ سے تعلق رکھتی هیں۔ ان میں معازترین بَشْنی ہے، جو متعدد اور نہایت

مختنف بولیوں پر مشنمل ہے ٹیز لوک گیتوں ہے مالا مال ہے۔ وادی گنٹر میں چسرال کی سرھند کے قرنب گذورباتی بولی جاتی ہے، کافری زبانیں (کئی، وائکلی، اُسکن اور سراسون) قدرے جداگنه حیثیت رائیتی هیں اور ضرور وبدوں سے پیشتر کے زمانے میں اندو آربائی زبان سے انگ ہو گئی ہوں گی، لیکن ان زبانوں پر اب بڑی حد نک خاص اندو آربائی عناصر کی بھاری تہیں چڑھ چکی ہیں.

غیر انڈو آرہائی زبانیں شمالی افغانستان کے اُزبک تر نمان اور قرغز ترکی بولیاں بولتے ہیں، ہزارہ کی اکشیت اپنی زبان ترک کر چکی ہے اور غالبا جبہار آیماق کے بھی یہی حال ہے: تاہم ایک نجی سراست کے سطابق سیکنزی T. Mackenzie و عمیں بھی بیٹہسود کے ہزارہ اور شمال مبمنه کے منگولوں کے ہاں ایسے رائیج الفاظ کی فہرست تیار کر سکا جن کی اصل سنگولی ہے - سزار شریف کے مغرب کے بعض خانہ بدوش قبائل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک عبربی بولتیے ہیں۔ تاجیکستان کے بعض عربوں کا بھی یہی حال ہے تاجیکستان کے بعض عربوں کا بھی یہی حال ہے آدیکھیر مادہ عرب).

## (س) مذهب

مفیوسی کے ساتھ جاگزیں ہو چکا ہے اور اسلامی شہومت کو مانا جاتا ہے ۔ ہندووں اور نیعوں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کیا جاتا ہے، لیکن احمد دوں کو منک دیر داخل ہونے کی اجازت نہیں ۔ کو منک دیر داخل ہونے کی اجازت نہیں ۔ عیسائی تبیعی جماعتوں کا داخنه بھی سمنوع ہے، مقامی اونیاہ اور ان کے سزارات [کی تعظیم میں اکثر حد سے تجاوز کیا جاتا ہے] ۔ سرحد کے شہان قبائل میں ملاؤں نے مقامی سیاست اور جہاد کی تنقین میں بسا اوقات بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تنقین میں بسا اوقات بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔

(١) زُمانَهُ قبل از اسلام: ان علاقول مين جو اب افغانستان كهلاترهين بهلم اور دوسرے هزار ساله دور ق ـ م سین ، جب آریائی اقوام کی نقل سکانی جاری تھی، ایرانی قبائل ہستے تھے، جنھیں کوروش (سائرس، خورس، خسرو) نر [چھٹی صدی قبل سیح سی] عخامنشي سلطنت مين شامل كركيا تها ـ سكندراعظم کی فتوحات [. ۳۳ ق.م تا ۳۲۳ ق.م] کے بعد (قب Alexander the Great : W. W. Tara یه علاقر یونانی باختریوں اور پارتھیوں کے درمیان موجب نزاع بنے رہے (تے The Greeks : W. W. Tarn in Bactria and India ، کیمرج ۴۱۹۰۲) - پملی صدی قبل مسیح میں یو ہے چی (بوجی Yuoh-chi) قوم کے قبیلہ کوشان Kushan کے زیر تیادت ایرانی قبائل کی ایک نئى رو ان اقطاء مين داخل هوئى ـ كوشانى سلطنت، جس کی ترقی مہل صدی میلادی میں کوزولو (کجولو) آسپیزس Kujula kadphises کے زیر قیادت اور دوسری مسی میلادی میں آننشک کے زیرِ علم معراج کمال کو 14 1 17 0 ( ) ? Cambridge History of India -i) Begram. Recherches archéologiques : R. Ghigh et Aistoriques au j

بالآخر نالی کے عہد میں ساسانیوں سے مغلوب سے مغلوب عور شانی کے عہد میں ساسانیوں سے مغلوب عور شانی کے عہد میں ساسانیوں سے مغلوب قبائل ہر، جو کشگریہ [کشغر] میں رہ گئے تھے، مشرقی جانب سے ترکی اور منگولی عناصر کا دباؤ پڑا تو وہ باختریہ میں نمودار ہوے۔ ان کے مددگاروں میں اس نسل کے دوسرے قبائل کی متعدہ جمعیت بھی شاسل نہی، جنھیں چیونی (Chionites : R. Ghirshman کیا جاتا فاہرة ہم ہ ، ع، ص ہ ہ ببعد)؛ اگرچہ شامور رومیوں کے خلاف برسربیکر تھا، تاہم وہ لشکر لے کر ان حمدہ آوروں کے مقامنے سر آیا، مگر صلع پر مجبور عمدہ آوروں کے مقامنے سر آیا، مگر صلع پر مجبور عور آیا دور نواحی علاقوں میں عور گیا ۔ انہیں باخبریہ اور نواحی علاقوں میں آباد ہونے کی اجازت دے دی گئی اور شرط یہ ٹھیری

یوھے جی یا ''کوشانی باہے خرد'' کے بادنیاہ كيدارا Kidara نرجلد هي فتوحا تكا دائره كوهستان ھندوکش کے جنوب تک بڑھا کر پارویاسی سد Paropamisad [كابل و غزنين] اور كندهارا [سوات و بشاور کا علاقه] کو اینی مملکت سین شامل کر لیا ۔ غزنین کے علاقر میں حیونیوں کے ایک قبیلر زابل کا آباد ہونا توسیع سملکت کے اسی دور کا واقعہ قرار دینا چاهیے - بعد ازآن جب کیدارا نے آزادی کا حق سنوانے کی کوشش کی اور نتیجر میں شاہور سے از سر نو تصادم کی نوبت آئی تو چیونی قبائل نے شاپور کا ساتھ دیا ۔ کیدارا کی سملکت بھی چهن گئی اور غالباً اس کی جان بھی گئی ۔ ہاختریہ جیونیوں کے قبضے سیں آگیا، جو اپنے محکم ران خاندان کے نام پر یفتلی Hephtalites [هیاطله] کے نام سے معروف هوے ۔ . . مع کے قریب کوه هندو کش کے شمال و جنوب کی سر زمین چیونی یفتدیوں کے قبضرمیں تھی، جنہیں هندو کش کے سنسله کوهستان نے دو شاخوں میں تقسم کر رکھا تھا، مگر جنوبی،
بعنی قبیلۂ زابل کی ساخ، نسمانی شاخ کی برتسری
کو تسلیم کرتی تھی ور دونوں ریاستیں ایرانی
ساسانیوں کی باج گوزار بھیں۔ ایران کا شاھی خاندان
جب نک طافتور اور مضبوط رھا باج گزاری کی یه
کیفیت فائم رھی، لیکن دانچویں صدی میلادی کے
آغاز ھی سی جب یفندیوں نے دیکھا کہ ایران کے لیے
روسیوں کے خلاف رزم و بیکار اور وحشی قبائل کے
مقابلے میں کوہ قاف کے دروں کی حفاظت مشکلات ک
باعث ھو رھی ہے تو وہ ایرانی اقتدار کا جوا اپنی گردن
باعث ھو رھی ہے تو وہ ایرانی اقتدار کا جوا اپنی گردن
سے انار بھینکنے کے لیے ھاتھ پاؤں مارنے لگے، سگر
ایجاء کر بہرام گور نے دوبارہ انھیں مغلوب کر لیا:
ادھر گبتا خاندان کے راجاؤں نے ھندوستان کی سر زمین
ایس ان کا اقدام روک دیا تھا،

بانچوبی صدی میلادی کا وسط ایرانیوں اور یفندیوں [هیاطنه] کے باهمی تعلقات میں انقلاب کا وقت تیا، فیروز کے عہد (ہمہم) میں یفتلیوں نے ایرانیوں بر فتح بائی۔ جس کا فتیجه یہ هوا که بنتلی باج گزار رهنے کے بجاے ایرانیوں کے حاکم بن گئے اور ساسانی بسادشاہ نصف صدی سے زیادہ خرصے تک یفتلبوں کو خراج دیتے رہے۔ آخر ۔ ہوء کو قریب وسط ایشیا کی سیاسی بساط پر ایک نئی قوم نمودار هوئی، یعنی مغربی تسرک بان کے اور خسرو اول (نوشیرواں) شہنشاہ ایران کے اتحاد نے یفتلیوں کی سرکسزی سلطنت کا خاتمه کسر دیا یفتلیوں کی سرکسزی سلطنت کا خاتمه کسر دیا رساسانیوں کے ساتھ ان کے تعلقات کا حال جانے کے لیے قب ان کے اتحاد نے کا خاتمه کسر دیا طبع ثانی، ہمہو ایک،

زابلی بادشاهی، یعنی جنوبی چیونیوں کی مملکت اپنے هنجار پر قائم رهی۔ پانچویں صدی میلادی کے اواخر میں هندو گش کی جنوبی جانب ایک نیا خاندان پر سر حکومت تھا۔ اس کے دو بادشاهوں تورامانا

اور سے هیدا کولا (سہر کل Toramana فی هندوستان میں وسیع فیسوسات حاصل کی (ه. ۱ م تا همه هء) ۔ مؤخرالد کر (سهر گل) نے، جو سور دیوتا سهره کا برستار تھا، ظالمانه دار وگیر کی نہایہ هی تلخ یاد پیچینے چیوڑی ۔ ظلم و ستم اس وقد تک جاری رها جب تک هندوستان کے ایک قبوم وفاق نے اس کا سر نہیں کچل دیا ۔ جنوبی چیونیو کی بادشاهی کا خاتمه شمالی اقطاع میں بنتلیوں ۔ اقتدار کی تباهی سے چند سال پہلے هو چک تھا.

سزاحمت کا سامنا کرنا پڑا سامنا کرنا پڑا سدی میلادی کے اواخر میں صدی میلادی کے اواخر میں کی جنوبی جانب مسلمان پوری کی خس کی خس میں ایسے آتار کی کا میں آبادی کا کی خسل میں آبادی کا کی خسل میں ایسے آتار کی کا کی خسل میں آبادی کا اس بھی یفتل (حیطل) کے نام سے سوجود نہ بڑا گروہ اب بھی یفتل (حیطل) کے نام سے سوجود نہ آبادی کا ایسے آتاریخی پس منظر کے لیے قب The Early Empires of Central: W. M. McGon

## (R. GHIRSHMAN)

## افغانستان میں ظہور اسلاء

ساتویں صدی میلادی میں، جب آفتاب اسلام ، بطحا سے طلوع هو رها تها، مملکت افغانستان ر سیاستوں اور دو مذھبوں سے متأثر تھی: مغربی میے، یعنی سجستان (سیستان)، هرات اور اس کے حنات پر ایرانی ساسانیون کا سیاسی، ادبی اور هي اقتدار قائم تها، جن كا مذهب زردشتي تها ر زیان پہلوی؛ مشرقی حصے، یعنی وادی دریاے بل (گندهارا) سی کابل سے قندهار تک بده اور همتی مذاهب رائع تهم - مشهور چینی سیاحون، نقال سانگ Hioun Tang ( . ۳ - ع) اور وانگ هیون سی Wang Minus TI کی سیاحت کے وقت ولایات لعدیهاوا (وادی دریاہے کابل)، لمپا (لغمان) اور ار انگرمار) آریائی کشتری خاندان کے المامن كرزير اتعدار تهيى ـ ان كا مركز كابيسا مرام، کابل کے شمال میں) تھا۔ انھیں و رتبیل، زئیل اور زنتیل لکها ہے فرندها ع مطابق به در اصل زندها، المانيين ، بسنى فيلريان، تها ــ الم الم المعال و به جال جبرتيل ... ان کشتری این کشتری

راجاؤں کی حکومت نیکسلا اور ویہنڈ (موجودہ مند، علاقۂ صوابی میں)، یعنی دریاہے اٹک کے مغربی کنارے سے کابل، رُخّج، بُست اور سیسان تک بھیبی موثی تھی اور ان کے القاب نیکٹن اور بُجِن تھے۔ اس سلسلے کہ بائی بُرهاتگین بھا اور آخری حکمران لکہ نُورس (یستو میں بمعنی سمنسرزن)،

اس خاندان کے علاوہ بعض مقاسی امراء و رؤساء كا اقتدار سياۋى درون مبى قائم بها ـ يه خاندان گونیانو یفتیلی کے بچیے کیجیےافراد نھے، سنلا سرو میں ماہوی، باسان میں سِیّرہ، سَرَخْس میں راڈویّہ، غرجستان (سِرِبَلُ اور بَادغِس کے درسانی علاقے) میں شار یا برازبنده، سجستان میں فنروز، فونسنج اور هراب میں رازان ، بادغیس میں نیز کے خان ، طخارستان (موجوده تَطُّغن) میں یُبغُو اور علاقه سُور و غُور سیں جہاں پہلوان ۔ مقامی بادشاہوں کے جس آخری سلسلر تر عربول کا مقابله کیا وه برهمن شاهول با رایان کابلی کا خاندان مها به خاندان بهنر وزارت کے سرتبر پر قائز تھا اور اس کی بنیاد سانویں صدی میلادی کے نصف اوّل میں کُلّر Kallar (نبز موسوم به لَّيْهِ Lalliya) نر دالي ـ البيروني کے هاں رايان کابلي میں سے حسب ذیل کے نام منتر میں : اُسند (سامنته ديوه)، كملو (كمره؟)، بهيم (بهيمه ديوه)، جِيهِال (جُيهُ بِاللهِ)، أَنْنُدْ بِال (انْنُدُه بِاللهُ)، تُروْجُن بِال (تُرلوچَنْ پالَه) \_ علاوه ازین چار آور حکم رانون کے نام کا پتا مشرقی افغانستان اور پنجاب سے دستیاب شدہ سکوں سے چلا ہے، یعنی سیالہ پتی ۔ پُدُسه، خُودوویکه (؟) اور وتكديوه ـ يمه خاندان (؟) Khuduwayaka ورود اسلام سے ۱۳۰۱ / ۱۰۳۰ تک موجود رها ـ جب افغانستان کے مشرقی حِصُوں پر اسلامی لشکر کا قبضه هو گیا تو اس کا دارالحکوست کردیز اور کابل سے اوھنڈ (ویمنڈ) میں منتقل ھو گیا.

اس طرح ظہور اسلام کے وقت سلطنت افغانستان

مه خلاقے افغانستان کی موجودہ مغربی سرھانہ معلقی کرہ سبر، سے متصل ہیں .

الک أور اسلامی لینکر سیستان سے مشرق کی

طرف بزه وها بها اس کے ساتھ اوغنداب میں وتتبیل کے نسکر نے مقابلہ نبا اور ژنتبیل ماراگیا (م م ھ/م م ہے)۔ البلادري نے هياطنه کے نام سے اس کی مملکت کا ذکر الرائر عوالے لکھا ہے اللہ وہ عرات بک پھیل ہوئی تھی۔ سبهد مشمانی (و با تا وجه): عبد عثمانی مان اسلامی فتوحات کا ساسله آور ابژها با عبد اللہ ال عامر نے شدید محاصرے اور جنگ کے بعد کیل صح الرالا، لیکن جب عربول کا لشکر وایس هوا تو وهال مزید بانچ سال کے لیے مقامی فرمان رواؤں کی حکومت قائم ہو گئی ۔ حضرت عنمان<sup>رہ</sup> نے احت بن قبس کو مرو و هرات میں، خُبیب بن قرّة الیربوعی دو بلخ و طخارستان میں اور عبداللہ بن عمیسر بیٹی کنو سیستان میں حاکم مقرر کیا ۔ ان دنوں افغانستان مين بنغاوت بريا هو گئي؛ چنانچه حاكم سيستان نے باغیوں کو شکست دے کر کابل کو سنڈر کر لیا، مشاجع بن مسعود، حاکم کرمان، نے قبائــل قَنْص ( ــ كُوج ــ كَفْج ــ مُوجُوده قَبِيلُه كَوْجِي. اور علاقه گرم سیر-جنوبی افغانستان سیک بلیمی کو خون ریز لڑائی کے بعد مطبع کیا، اجینجد بن النہ نے ۲۰۹ / ۲۰۹۰ تک بلغ اور طخارستان کو تک باغیوں سے صاف کر دیا اور ایک مین افغانستان کے شمالی صوبوں ملنے، حیالیت اور تالقان میں جنگ جاری رکھی ہائی نمائلی حکمرانوں میں منقسم نہی اور یہاں سبوہ سینوی ، مغونی نیز سٹسکرت کی برا ترایی رائع بیاں دور نہیے بیان معرب میں زردستی مذھب کے بیرو نہیے اور سیرق میں بدھ سب ، برهمنی دھرم اور سوست کے نام نبواں کونا بیاں یوناہی، هندی، مغل اور ایرانی خدادر کی ایک مغلوط بمدن ظیوربذیر ہو جک نہا ۔ عبد قارونی یا ایمی نیر اسلام آدو طبوع ہوے

زماده مدّب سیس گزری بهی اشته حضرت عمرفاروی <sup>مخ</sup> کے علید خلافت برین عربوں کے جلیاںگیر لسکر از البران میں ساماندوں کی فلائم سیشماهی آ ہو جراہیے الهاز الهلمال الله الحرى سهلماه الزد فرد الر حَمَوْلًا وَرَا لِمُهُومًا كُنْ تَوَالْمُؤْنِ مِنْ سَكِمَتُكَ الْمُهَارِّجِ كُمُ بھا، خریساں اور بلنج کی طرف راہ درار احسار کی اور حب سے ماورہ سمبر کے خافان سے حوثی سد بہ سی نو سرو کے سامعے بس بناہوی توری کے ہاں جاہ ہے، حر افغانستان کے شربی حصّوں اور عور ان ہا شہا لیھا اور عول فردوسی و انساری خراسان د فرمان روا سمجها حالہ سیا یہ مصارب عمر <sup>رط ک</sup>ے حکمہ سے احتف بن فس نے شرد شرد یا تعاقب اینا اور بعشر جنگ آئیے خبرسان بنبح شرائبا با چونکه ماهوی سوری، لمكمه زامان ماوراه الممرركي سانيه بنزد كردكي تعلقات سي حالت میا، لدیدا اسے ایک بن جیکی وائر کے ہاتھوں سروا دیا ۱ ، سه / ۱ ، ۲ هو) اور بقسول فردوسی ابنی حکومت بدخ، هرات اور بخارا تک وسیم کر لی ـ آحنف نر ما هوی کو بهی خراسان اور مرو مین شکست دے کر جیعون بار کے علاقے تک پیچھے مٹا دیا اور آخر عمر مک خلافت کی طرف سے جراسان کا عاسل رہا، جس کی مشرقی سرحد مروالبرود سے چار فرسنگ کے فاصلے پر تھی.

آدھر جنوب میں بھی عبداللہ بن بدیل خزاعی کے زیر قیادت عربوں کا ایک لشکر خراسان کے دروازوں۔
مَنْ اللّٰهِ مَنْ اور قلعه کرین)۔تک پہنچ چکا تھا۔

مقامی فرمان روا بازان سے ساتھ تیس هزار فوج تھی اور اسے عدالہ بن عبداللہ نے هرات، بادغیس، اور فوج اور خراسان پر قبضه کر لیا - سرخس کے مقامی مادوریہ نے جزیه ادا کرنا قبول کیا اور صلح کرلی - بہ ه/ب ہ به علی میں قارن هراتی چالیس هزار لشکر لے کر عربوں کے خلاف صف آرا هوا، لیکن عبداللہ بن خازم، حاکم نیشا پور، نے زبردست اڑائیوں عبداللہ بن خازم، حاکم نیشا پور، نے زبردست اڑائیوں

. جم. اهک بهک ربیع بن زیاد سیستان میں آیا اور پہرہ (فہرج) اور زالق (جالق) کو فتح کر لیا۔ پھر ہلمند سے گزر کر وہ زُوشت میں پہنچا، جبو زُرنج (دارالحکومت سجستان یا سیستان) سے تین میل کے فاصلے پر ھے۔ یہاں سخت لڑائی کے بعد سیستان کے دھقان یا سرزبان (حاکم) ابرویسز (ابران بن رستم) نے سمالحت چامی اور زرنج سسسوں کے حوالے کو دیا ۔ بعد ازآن ربیع سنارود اور قرنین پر قبضه کر کے خواش (خاشرود) اور بست نک سبنج کیا ۔ سیستان سے ربیع کی سراجعت کے بعد سیستانیوں نے شورش برپا کر کے اس کے نائب كو زرنج سے نىكل ديا ـ حضرت عثمـان م نے اب ایک ہرگزیدہ محابی عبدالرحمن رخ بن سمرة کو حسن بصری اور متعدد فقها، کی معیت سی زرنج بهیجا، جس کا انهوں نے ۳۳ / ۱۹۵۳ سیں معاصره کر لیا۔ اپرویز نر اطاعت قبول کی ، بیس لاکھ هنزهم اور دو هزار غلام دينا قبول كيا اور نقيها کی مجد سے اسلام کی ترویج و اشاعت میں مصروف مناع کا سمقرت عشان فع کی شمادت کی اطلاء سلنے م من الرسس عم نے امیر بن احمر کو زونج میں اپنا المان المان ور بسب كي طرف روايه هو كئے -المل مستان نے بھر بغاوت الله الله المو كو وهال سد تكل ديا .

عبد سرتضوی (و سارمه) : حضوت عاقع عبد الرحم فل مرد الفائی آنو سیسنان که حا مقرر کیا (۱۹۹۸ مرد ۱۹۹۹)، لیکن وه حُسکة بن عمل فرتا هوا هلاک هو گنا ـ اب عبدالله عباس ها کم بصره، نے رعی بن کس عبری چار هزار فوج دے کر روانه آنیا ـ ابن عبد کی روانه آنیا ـ ابن عباب گیا اور سیستان ربعی کے زیر استار آگیا .

مع مجہ / ۲۰۵۹ میں باغیر ن دغور اور ما میں میں میں میں دغور اور ما این مرة کے زیر قبادت اسلامی ابنکر سستان ہے اور قیعان (موجودہ قلاب) کہ برعبا جلا گیا، میں عزار قبعانبوں نے در زور مدافعت کی ۔ حو لڑائی اور طویل محاصرے کے بعد مسلمانوں نے الا عزارہا افراد گرفتار کر کے انہیں سنسر کر دیا، اس لڑائی میں حارب سمید ہو گئے ،

ہ سم / ہ ہ ہ ہ میں حضرت علی رضنے زیاد خراسان بھیجا اور اس نے وہاں اس و سکون قائمہ اسی زمانے میں مرو کا حاسم سامربه کونے چلا اس نے مرو کے زمینداروں اور نمبرداروں کو اس طریق پر جزیه دینے کی ترخیب دی نهی، جالوگوں نے شورش برہا کر دی۔ اسے فرو کرنے لیے جعدۃ مخزومی کو بھیجا گیا،

عسهداسوی (۱م تا ۱۹۹۸): مه/ ۱۹۹۸ امیر معاویة رخ خراسان کی طرف لشکر روانه شمال میں قیس بن الہیشم السلمی بادغیم فوشنج (هرات سے جنوب مغرب میں) کو کر کے بلخ پہنچا اور سادت خانه نو بہا تباہ و بسرباد کیا ۔ اس کے نائب، عضاء نے کے دریاؤں پر پل باندھے، جو اب تک اس کے عداللہ بن خازم بلخ مین، امیر بن احمد سرو عبداللہ بن خازم بلخ مین، امیر بن احمد سرو قیس بن الہیشم طالقان، فاریاب اور سرو الرود مو عکم بن عمرو الغفاری خراسان کے دوسرے حصو

ہارت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ۱ ہ ۸ / ۲۵۱ ﴿ وہ جَنْبُوبِه کی طرف سے طخارستان کا حاکمہ تھا گھڑو ّ ایک عرص تک ماوراه النهر میں قتیبة کا هم رکابیه رها تها ـ جب وه نويهار (بلخ) پهنچا تسو خود مختاری کا اعلان کر دیا اور بلخ، مروالبرود، طالقان، فارباب (موجوده شمالي ميمنه) اور گوزگان (موجوده سرپل) کے باشندوں کو اپنےساتھ شریک کولینے کے علاوہ کابلشاہ سے بھی امداد کا وعدہ حاصل کر لیا۔ تتبية نر بلخ سے طخارستان پر حمله كيا ـ طالقان ميں مقابله هوا، جس سیں ینزک نے شکست فاش کھائی اور تتیبة چار فرسخ تک ینزک کے ساتھیوں کو پھائسی پر لٹکاتا چلا گیا۔ بنزک اپنے صدر مقام بغلان میں چلا آیا۔ قتیبة نر سمنگان پر قبضه کرنر کے بعد دو ماہ تک ینزک کو محصور کیے رکھا۔ آخر ایک شخص اس باغی کو پناه دلانے کی اسید پر لایا! تتيبة نے غداروں اور باغيوں كو عبرت دلانے كے ليے اسے اس کے سات سو هم راهيوں کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس کی بفاوت میں خدا جانے کتنے مسلمان خون شہادت میں لوٹے تھے۔ اس طرح شمالی افغانستان کا موجودہ علاقه تمام غلّ و غش سے پاک ہو گیا (۹۹/ p . ع) \_ چند برس بعد سرکزی حکومت سے قنیبه کا اختلاف هو گیا؛ جنانچه اس نے خراسان میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور ۹۹ ۸ م ۱ م ۵ میں طویل جدوجهد کے بعد اموی خلیقه ولید نے اپنے سهدسالار و کیم کے ذریعے اس کا خاتمه کرا دیا۔ اتیبة كے بعد كوئى قابل ذكر واقعه اس حصرميں خاص جرص تك رونما نه هوا، البعه بعض لوك بنو اميه كي مخالف تهر اور جاهتر تهر كه خلافت بني المالية کے قبضے میں آ جائے۔ ہنو ماشم اور بنو امیہ کے مانین مخالفت مي ك ياعث سفوت على ﴿ كَا لَعَلَّا لَهُ مِعْدِ به يعي بن زيد طور على هده مطابع الما عتبل بن منشل لے انعین گرفان کی گ

یں رہیع بن زباد حارثی، حاکم خراسان، نے دریاہے آسو کے اس ہار (بائیں جانب) بچاس هزار عربوں کو بسایا ۔ معید بن عثمان کے عمد امارت میں پہلی بار آمو کے س بار (دائیں جانب) عربوں کا لشکر بہنچا ۔ يزيد بن عاویة کی وفات کے بعد لو گوں نے خراسان کے اسیر سہلب کے خلاف بغاوت کر دی، جنانچه سرو، طالقان اور گوزگان میں سلیمان بن یزید کو اور خراسان کے دوسرے حصوں میں عبداللہ بن خازم کو عمدہ امارت پر فائز کیا گیا، لیکن اس انتاه میں عرب سرداروں کے درمیان بهوث پڑ گئی۔عبداللہ نر هرات میں بنی ربعه اور بنی تمیم کا محاصرہ کر لیا اور ایک سال کی خون ریز جنگ کے بعد، جس میں آٹھ ھزار افراد ھلاک ھوے، ھرات ہر قبضہ کر کے اسے اپنے بیٹے موسٰی کے حوالے کر دیا (مہم/ ۲۹۸۳ء کے بعد) ۔ ۵ ے م / سموم میں . . . . ایک شخص وکیل نامی عبداللہ بن خازم کو قتل کر کے خراسان پسر قابض هو گیا ۔ ۹ے ۵ / ۹۹۸ء میں عراق و خراسان کے عامل حجاج نے یه ملک ممهلب کے سپرد کر دیا ، جو سروالرود سے بڑھ کر رود بلخ تک اور وهال سے دریائے آسو کو عبور کر کے علاقة ساوراه النهر مين دو بسرس مصروف جنگ رها ۔ ۵۸۵ / س ، ےء میں مسلب کے بھائی مفضل بن ابی صفرة نے بادغیس فتح کیا۔ ۲۹۸۹ مید میں مشہور فاتنح قتیبة بن مسلم کو حجّاج کی سفارش پر عبدالملک نے خراسان کا حاکم بنا دیا۔ تتيبة نے بلخ، طالبقان اور طخارستانِ فتح كيے، پھر ماورااالنهر میں فتوحات کا سلسله شروع کر دیا (حدود ۹۸۹/۸۰۱۹) - اس نے طعفارستان کی آخری حدود تک خراسان کے تمام مخالف عناصر کو کچل ڈالا۔ شمالی افغانستان میں جن لؤگوں نے مقابلہ کیا آ ان میں سے ینزک بادعیسی بالخصوص قابل ذکر ہے۔

اسوی کی وفات (ه. ۱ ه / ۲۲۵) ان کی رهائی کا منافعہ ولید بن بزید نے ان کی رهائی کا پُنَهُ مِن مِند مي روز بعد يعيي اپنے ات سو رفقاء کے ساتھ بنو اسیه کے کارندوں کے قابو میں آ گئے۔ کیسان کی لڑائی هوئی، جس میں یحیی شہید هو گئے۔ اس زمانے کا دوسرا اہم واقعہ غور و غرجستان پر اسد بن عبدالله، حاکم خراسان، کی پیش قدسی ہے۔ اسد نمر وهال کی شورشین فرو کین اور غرجستان کے مقامی حاکم نمرون کو مشرف بنه اسلام کیا . (2470/A1.4)

اب جنوبی افغانستان کی طرف آئیے۔ ۳۳۵/ جوہ عمیں امیر معاویة رخ نے عبدالرحمٰن بن سمرة کو سیستان کا حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ اس نر مرم ه / مره وء تک وهاں کی شورسیں انچلنے کے علاوه بست، کش (مضافات منمند)، زمین داور اور رخم کی طرف پیش قدمی کی ۔ وہ کوہ زور کے عبادت خانے میں (دیکھیے سادہ سوری) ایک بہت بازا طلائی بت ہاش ہاش کر کے زابل اور وادی ترنک سے هوتا هوا پہلے غزنه، پهر کابل پہنچ گیا۔ مرم ھ / مرہ ہے میں منجنیقوں کی مدد سے کابل فتح کر لیا گیا ۔ اس فتح کے دوران سیں ایک بڑے فاضل صحابي ابو رفاعة عدوى تميم رض بن اسيد (الأصابة، . 1 : ۱۸۹) نے اور بروایت دیگر ابو قتادہ إلعدوی رض نے جام شہادت نوش کیا ۔ ان کا مزار اب تک کابل میں مشہور ہے ۔ اسی سال ابن سعرہ کے حکم : : پیم مسلب بن ابی صفوة ایک لشکر لے کو دوہ خیبر کے راستے پشاور کی طرف بنڑھا اور کابلشاہ کو مستخاکست دی، جس کے پاس سات "دُونله پیل" اور هر ي المرافقة بيل ! ع. ساته جار هزار سوار تهي - اس ع الم اور لاهور و المام منده عبور كيا اور لاهور و المنافق موا تعدايل (كندها بهل مدود قلات مين

کر سے بہت سا مال غنیمت لر کر واپس هوا۔ ٢٩٦٥ مين ربيع المحارثي، والى سيستان، نے اور رخّج (رخّد) در حمله کیا اور زنسیل دو هنا کی طرف بھگا دما \_ ربیع نے زابلستان، وادی ار اور سستان مین خراج، محاسبه اور استفاه ( مواجبات سرکار) کے دفائر کھولے اور حس بھ کی سدد سے یسهاں اسلامی قوانین و ضوابط ناقد ره ه / اله عرب عبيدالله بن ابي بكره ير . میں آسس ہے، سول (۱۰ گبردانانانا) سے، سور رخع اور کابل ک بسن قدمی نر کے رہا معراته آرائی کی۔ سؤخرالد اکر سے بس لا تھ دے نیز اطاعت قبول نیزلی ۔ وہ م اور سیستان کے نئے جا نم عبّاد ہی زیاد ہے ک قریب ایک هندی لسکر بر ضع بالی به مهج دیں افغانستان کے باسدوں نر ساہ ' سر شردگی میں بعاوب اثر دی یا سستان ر اسبر بزید بن زیاد اور سپهسالار ابو عبیده نر کابل بر حمله کنبا، جہاں ان کی سدید مزاء گئی۔ بہت سے مسلمان سہید ہونے اور ا کو قید کر لیا گیا۔ بناہ بربں دسنتی سے الطالحات کو سیسنان کی منظیم کے لیے بہید اس نے باغیوں کی دلجوئی کی اور م ۹ ۸۳/۸ اپنے بیٹر عبداللہ کو سیستان کا امیر بنا دیا کی وفات کے بعد عرب سردار ایک بار پھر ا، کا شکار ہوگئے اور ان سیں سے ہر شخ افغانستان کے کسی نه کسی حصے پر نبضه مروان الحكم كے عمد خلافت سي عبدال عبدالله عاسر سيستان كا حاكم مقرر هوا. . ہم، ه میں وهال پہنچ کر طلعة کے لشکر کیا اور باغی افغانوں کی سرکوبی کے لیے اُ کابــل کا رخ کیا ۔ زنتبیل نے شکست ک الله الله بن الله نوسع شمال مشرق مين) كو فتح ١ ٩٠ م ١ ٩٠ مين عبد الله بن الله ني

براسان کے عامل حجاج نے سیستان بھیجا تھا، بست ر حمله کر کے زنتبیل کو بھاری تاوان ادا کرنر ر مجبور کبا ـ ه ے ه / سه چه ميں عبدالله معزول وا تو انتظام بھر بکڑ گیا۔ ۸۔ ھ/۔ ۹۔ میں ببدالله بن ابی بکره (عبدة بن بکره) بیابان کے اسنے تست، زابل اور کابل بر حمله آور هوا، لیکن ہے زنتببل کو سات لا تبہ درہم دے کر صلح پر حبور هونا نارا ـ و ع ۵ / ۹ ۹ وع مین عبیدالله بست س فوت ہو گیا اور اس کے بیٹا ہُوَیْرْدَعُهُ زُنْتِبیل سے بات لاکه درهم حوین در سیستان آگیا۔ ۸۱ -ہ ہرہ / رہے، میں حجاج کے حکمہ سے عمداارحمٰن س النعث نے سیستال میں حارجی سالار عمام بن علای کے زیبردست تشکیر کمو شکست دی۔ بھر اس نے ست ہر حملیہ آسر کے زمیبل سے جنگ کی اور بهت سا سال عسمت حاصل شنیا با سیستان، زایل ور کابل ہر ہورا اقتدار فائم آئرار کے بعد عبدالرحمٰن ے حجّاح سے مقابلے کی نیانی، لیکن ہزینت اٹھا کر رزیج لوث آیا ـ حجام کی عدایت بر شمالی خراسال کے حاکم سہلب نے مفضّل ادو بھاری لشکر دے کر عبدالرحمن کی سر انوی کے لیے بھیجا۔ وہ بست کی جانب پیچھے هٹ گیا، لیکن مفضّل نے تعاقب کیا۔ بست اور رخبج کے درسیان عبدالرحمٰن نے شکست کھا کر زنتہیل کے ہاس پناہ لی اور جب زنتبیل نر دائمی دوستی اور لگان کی معافی کے وعدمے پر آسے اور اس کے رفیق ابوالعنبر کو حجاج کے ایلجی کے سپرد کرنا جاما تو دونوں نے جہت سے گود کر جان دے دی ۔ یه تمام واقعات می ۔ ۵۸۰ س رے میں ظہور پذیر ہوے ۔ ۸۹ / ۵ ، ے ع میں مسمم بن مالک نے سیستان میں ابوخلدۃ خارجی سے کئی لڑائیاں لڑ کر اسے گرفتار کر لیا۔ اسی سال مسمع کی وفات پسر تتیبة بن مسلم یبهان کا حاکم مقرر هوا، جس کے قائم مقام اشعث بن عمرو نے ٨٨٥/

١٠٠٠ عدد مين بمقام بست زنشجيل عقر جنگ کی اور بھر قتیجہ کے بھائی صمرو أرس مؤخّرالذ كر أنو آنه لاكه درهم دے كر صح كر في ليكن ١٩٨ م ١٥ مين جب قتيبة خراسان كي مهمات سے واپس هوا تو زنتيل نے دس لاکھ درهم سالانه خراج ادا كرنا منظور كر ليا ـ ١٠٩/ 272ء میں محمد بن جعش نے سیستان سے نکل کو زنتبیل سے سخت لڑائیاں کیں۔ اس کے بعد یہاں عربی قبائل سیں جیگڑے پیدا ہو گئے؛ چنانچہ سلطنتِ بنی اسیّہ کے زوال نک سیستان خانہ جنگی کا سرکز بنا رها۔ اگرچه دوسری طرف اسلامی لشکر سمندر کے راستے هندوستان پیهنچ کر سنده و ملتان فتع کر چکر تنبر (۹۹ م ۱۵۱۱) اور اس طرح افغانستان کے عقب سی اسلامی فتوحات کا سلسله برابر جاری رھا، ماھم افغانستان کے باشندے آخر نک مفامله کرتے رہے.

عبهد عباسي ( ۲۳ و تا ه ، ۹۵) : خلافت راشده اور اسوی سلطنت کا ایک سو تیس سال کا دور جنگ و جدال هی میں گزرا ۔ جب تک بنو هاشم اور بنو امیہ کے حامی تبائل میں اختلافات جاری رہے، افغانستان کے باشندے آل هاشم کے طرف دار رہے ۔ جب بنو امیه پر زوال آنے لگا تو خراسان کے ایک بااثر شخص عبدالرحس المعروف به أبو مسلم مروزى (پیدایش ۱۰۹) نر شهر انبار سے خلافت بنی هاشم کی تحریک کا آغاز کر دیا۔ ۱۲۸ مرد مرا میں اس نے کوفے جا کر عباسی امام ابراهیم سے ملاقات کی اور لوگوں کو آل عباس کی حمایت پر ابھارا ۔ تک کے باشندوں کی حمایت حاصل کر کے بنو عباس ی خلافت کا اعلان کو دیا ۔ ۱۴۱ مرمد مجمعه جب خلیفه مروان کے حکم سے ابراجیم (نے سے بن على بن عبد الله (ف بن عباس (ف) علا كي كان ال

و الله كا عالم عبدالله السفاح كوفر كي طرف ابنا کا او اسلم خراسان سے ابنا لشکر لے کر مر مانع سجد سي الما كا خطبه برها اور سلطنت بني اميه الشيخاتي كا اعلان كر ديا (١٣٢ه/ ١٩٨٩)-بھو عباس کی خلافت قائم عونے کے بعد ابو مسلم وایس مرو جلا گیا اور ۱۳۰ه/ ۱۰۰ تک وهان کا نظم و نسی درست کرتا رها، پهر ساورا النهر بھی فتع کر لیا۔ ۱۳۹ھ/ ۲۰۵ء میں وہ بڑے تزک و احتشام کے ساتھ عازم متّحه هوا اور ١٣٤ه/ م مرء میں السفاح کے بھائی منصور الدوائیتی کے ھاتھوں ھلاک ھو گیا، کیونکه منصور اس کے روزافزون اثر و رسوخ سے خاتف تھا۔ ۲۰۰ م/۹ مےء میں فیروز سنبا زردشتی نے بغاوت کر دی اور ہرات کے مغرب میں رہے اور همدان تک بڑھتا چلا گیا، لیکن بعد ازآن خلیفه منصور کے بیٹر سہدی کی فوج کا مقابله کرتے ہوئے مارا کیا ۔ سرم ۱ ۸ ا ۲ ع میں بست اور قندها ربی شورش هوئی، جسے سیستان کے حاکم زَھیر بن سعمد الأزدی نے فرو کیا ۔ . . ، ۸ عديء مين استاد سيس هروى نے علم بغاوت بلند کیا۔خلیفہ کے حکم سے خازم بن خزیمة جویس ھزار کا لشکو لرکو اسے کجانر کے لیر آگر ہڑھا۔ ادھر طخارستان سے قتیبة کے بیٹوں ممرو اور ابی عوان غر اس پر حمله کو دیا ۔ استاد سیس گرفتار هو گیا اور اس کی بیٹی مرجیلة کی شادی البارون سے کر دی . کھی، جس کے بطن سے المأسون بیدا هوا ۔ 1 a 1 a/ پریدی میں معن بن زایدة سیستان کا حاکم مقرر هوا ران بران کی شورشیں فرو کرتا هوا رقع تک برها ر کی بیمون نے زنتیل سے بھی جنگ کی اور اس کے المالية المالية (جاويد) كو تيس عزار فوج كے ساتھ المركز والمراورية المركز ووره / ووره المستعان في وعن كا يهيك حياك كو ديا ۔ أ يني عباس كے قيام ميں ابوبسلم خراساني كا س

یه وه زمانه تها جب وهال خارجیول کی ش زورول بر تهی - ۱۰۹ه/ ۱۵۵۵ مین خلینه د کی طرف سے حمزہ بن مالک نے آ کر سیستان نوح خارجي كا قلع قمع كر ديا ۔ اس دور سيں کا دوسرا اهم واقعه به هے که ۱۹۹ه/ ۸۵۵ تمیم بن سعید نے سیستان کا حاکم مقرر ہو کر اور رخبع کی طرف لشکر کشی کی، بھر کابد زنتبیل سے جنگ کر کے اس کے بھائی کو گرفتا اور عراق بهیج دیا۔ هارون الرشید کی تخت کے سال میں سیستان میں ایک ہار پھر شورشو هوئى اور وهال كا عسرب حاكم كثيسر بن بغداد بھاگ گیا ۔ اس کے بعد عثمان بن سیستان کو اپنے حلقہ اقتدار میں لے آیا اور رہ مقام پر کابل شاہ سے نبرد آزسا هوا؛ علاوہ اس نے بشر بن فرقد اور حصنین سیستانی سے لڑائیاں کی، جنہوں نے ہست اور سیستان سرکشی اختیار کر لی تھی - ۱۷۹ه / ۹۲۶ داؤد بن بشر، حاكم سيستان، نرحصنين كاخاتم بھر اس کے جانشین بزید بن جریر نے ۱۵۸ میں زابل اور کابل پر حمله کیا ۔ ۱۸۲ م میں سیستان کا نیا حاکم عیسٰی کابل تک بڑھ اب خراسان کی طرف آئیے ۔ الهارو عبهد میں فضل بن یعنی برسکی وهال کا مقرر هوا (عدده/ ٣ و عه) - اس نر "لشكر ؛ کے نام سے پانچ لاکھ افراد پر مشتمل ایک لشکر کی تشکیل کی اور بڑا اثر و رسوخ حاصل البرامكة كے زوال (١٨٥ه / ٨٠٠) كے بعد . ه . ٨ع مين على بن عيسى بن ماهان، ١٩١ه/ میں هوشمة بن اعین اور ۱۹۸۸۸۸ میں این جعفر خراسان کے حاکم مقرر ہوئے. افغانستان کے جن مقتدر خاندانوں نر

ان میں غور کا سوری خاندان قابل ذکر ہے ـ عمد بنی امیه کے آخری دنوں میں اسی خاندان کا ایک فرد شنسب بن خرنک غور کے پہاڑوں میں حکومت کرتا تھا۔ اس کے بیٹے امیر پولاد نے معمات خراسان میں ابو مسلم ک ساند دیا ( . ۳ ، ه/ے سے ع، کے آس پاس دیکھیر مادمهای خور، غوریه، سور) ـ ۱۸۲ ه/ ۹۸ ع میں امیر حمزة بن عبداللہ نے، جو زُوطہماسپ کی نسل سے تھا، عیسی بن علی، حاکم سیستان، کو بھگا کر زرنج بر تبضه کر لیا اور عیسٰی کا تعاتب کرتا هوا هرات اور فوشنج تک بڑھتا چلا گیا، لیکن پھر عیسی کے هاتهون شکست کها کر سیستان کی طرف پسیا هو گیا ـ یہاں اس نے ایک تازہ دم فوج منظم کر کے نیشاپور پر حمله کیا اور خون ریز لڑائیوں کے بعد ۱۸۸ م/ س. ٨ء مين سيستان لوث آيا ـ ٩٠ ١ هـ ٨٠٨ مين هارون الرشيبد به نفس نفيس خراسان آيا ـ حمزة تیس هزار کا لشکر لے کر نیشاہور کی طرف بڑھا۔ ربیم الآخر ۱۹۳ میں خلیفه نے طوس میں وفات پائی اور حمزہ لڑے بغیر واپس ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے بلوچستان اور سندھ پر حمله کیا۔ وہاں سے وه وه و ه / م و ٨ ع مين لوثا اور ٢ و ٢ ه / ٨ ٢ ٨ ع مين مارا گیا۔اسی زمانر میں خاش (سیستان) کے ایک ہاشندے حرب بن عبیدۃ نے بست سے خروج کیا اور ووره تک عباسی افواج سے بر سر پیکار رہا۔ اس کے بعد سیستان میں عباسیوں کی حکومت محض برائ نام قائم رهی ورنه حقیقت میں اقتدار آل طاهر کے تبضر میں آ چکا تھا۔

بنو اسیه اور بنوعیاس کے عبید میں افغانستان کے مدنی اور اجتماعی حالات : هجرت کی پہلی دو صدیوں هی میں اسلام نے افغانستان میں مذهب زردشت، بده ست اور برهمن دهرم کی جگه لے لی عربی زبان اور رسم الخط پورے ملک میں پھیل گیا، تاهم مشرقی علاقوں میں تقریباً الحائی سو

سال تک سنسکرت (یعنی سردا اور ناگری معلوماً) رسم الخط عربي کے کوئی رسم الخط کے ساتھ ساتھ جاری رها؛ چنانچه عربی کا قدیم تربن کتبه (جمادی الاولى ٣٣ م م م م ع)، جو ثوجي كي وادي مين دستیاب هوا هے، عربی اور سنسکرت دونوں زبانوں میں مے (عجائب خانث بشاور) - خراسان، هرات اور سیستان میں بھی پہلوی زبان نے اپنی جگه موجودہ دری فارسی کے لیر خالی کر دی اور اسلامی علوم: یعنی تنسیر، حدیث، رجال اور سیرت بهی افغانستان میں رواج پا گئر ۔ زرنج، بلخ، همرات، ممرو وغیرہ میں بڑے بڑے اسلامی مدرسے کہل گئے اور اس سر زمین سے مشہور زاهد اور بزرگ عالم بیدا هوئے: مثارًا امام اعظم ابوحنيفة ألا بن ثابت بن زوطي كابلي: ابن المبارك مروزي، محمد بن كرام سيستاني، باني مذهب كرّاميه، ابراهيم بن طهمان محدث باشاني (هراتي)، ابواسحى بن يعقوب محدث جوزجاني، مشهور صوفي ابراهيم ادهم بلخي، ابو سليمان موسى بن سليمان جوزجانی (فتیه حنفی)، ابراهیم بن رستم مروی (جر حضرت ابومنیفة م کے تلاملہ میں سے تھے)، ابو داؤہ سجستانی (صاحب سنن)، ایی حاتم سهل بن محمه محدث سجستانی، ابو معشر بلخی (منجم)، ابن قتیبا مروزی (مؤرّخ)، بشار بن برد طخارستانی (عربی شاعر ا اور على بن الجهم خراساتي (عبربي شاعر) وغيره، اهل خراسان، مثلاً البرامكة، كے ذریعے ایرانی تعدد اور عجمی آداب معاشرت عباسیوں کے دریار خلافت میں سنعل موے ۔ عربی زبان اور دری زبان نے سل کم موجوده فارسى كي صورت اختيار كي عرب فالتجهيث افغانستان کے بڑے بڑے شہروں میں بہت تھاد تعداد میں آباد هو گئے ۔ اس طرح ایک مخلوط تبھنہیں اور ایک مخلوط نسل وجود میں آئی اور بواید آداب و رسوم کی اشاعت مونے لگ۔ سینفل ا والےعربوں سے قطع نظر اس ملک کے اندر

اوی ایس معید اموی میں صرف قتیبة کے زیر قیادت الونظراء بصری، سات هزار بکری، دس هزار تسیی، حِارِ هُزار عبد قیسی، دس هزار ازدی اور سات هزار كوفي، يعنى كل سينتاليس هزار خالص عربي النسل سهاهی موجود تهر.

اموی اور عباسی دور میں ملتان، دیبل، منصوره، ویبد، البور (روز)، قنداییل (گنداوی) قزدار (خضدار) وغیرہ اور کشمیر سے دریاہے سہران (سنده) کے دلانے تک وادی سندھ اور توران (بلوچستان کا ایک حصه) کے آباد اور پررونق شمیروں اور تجارتی مرکزوں سے ہندوستانی مصنوعات خراسان، سیستان ے اور میرات کے راستے ایبران، عبراق اور شام کے آ شهروں میں لائی جاتی تھیں۔ الأصطخری اور ابن حوقل کی روایت کے مطابق قزدار، مکران اور ، کو اس سر زریں سے وصول ہونے والے محاصل و مالیات تورائی چینی کی تجارت سارے خرادان اور عراق میں هوتی تھی ـ بقول بشاری مقلسی توزان میں سفید دانهدار چینی کے کارخانے سوجود تھے۔ پنجاب کے تجارنی قافلے کابل غزنی، خراسان، بخارا اور ماوراہ النہر میں سے گزرتے تھے اور وھاں سے چینی کے برتن ہندوستان لے جاتے تھے ۔ مشہور سامان تجارت میں خراسان اور مرو کا ریشمی کیڑا بھی ھوتا تھا۔ ھیڈ کی ''تاریخ تجارت اموی'' میں لکھا ہے کہ اس دور میں تجارت نے خاصی وسعت المتياركر لى تهي؛ چنانچه الفانستان كے راستے عربي ولایت کے مغربی حصوں میں هندوستانی برتن، خراسانی لوها، رنگین کشمیری کیژا، چینی عود، مشک اور دار چینی، نخ کے ملبوسات، ناریل، لونگ، المراقي مندوستاني اور سندمى ماتهي بهنجائے \_ أبو زيد سيرافي لكهتا هے كه "هندوستان مرسون کافلوں کی آسدورفت رهتی عالم کا رات زابلستان (قندمار) ہے که

اسی مقام ہے قزدار اور کیزکان (قلات) اور مکران جاتے میں اور شال (کوئٹه)، درہ بولان اور سببی کے راستے سندہ سے بھی تجارت جاری ہے"۔ مدودالعالم میں ہے کہ بلہاری بھی ایک هندوستانی تجارتی مرکز تھا . . . اور وهال هندوستانی اور خراسانی تاجر آباد تھے۔ خراسان ایک آباد اور ص پیررونق علاقیه تها، جس مین نعمتین مبسر، سونا، چاندی اوو جواهرات کی کانین سوجود تهیں ـ یه گهوژون، فبدروزون، ادویه، ریشم اور روئی کا کهر تها.

خراسان اور سستان میں بڑے بڑے تجارتی مرکزوں کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت زراعت، آبباری، تجارت، کان کنی اور صنعت و حرفت وغيره كو ترني اور عروج حاصل تهادعرب حكومت كي مقدار بست زياده تهي - الجبهشاري اور ابن خندون کے قول کے مطابق عباسی حکومت نے ان اطراف بر مندرجة ذيل محاصل خراج، زكوة، غنائم اور عشرك صورت سی عاید کیے تھے: خراسان: دو کروڑ اسی لاکه درهم، دو هزار روپر (قطعه) نقره، چار هزار لدو جانور، ایک هزار غلام، بیس هزار ملبوسات، تيس هزار رطل هليله؛ سجستان : چاليس لاكه درهم، تین سو ملبوسات، بیس هزار رطل شکر سفید؛ توران و مكران : چار لاكه درهم ـ قدامة بن جعفر : كتاب الخراج كرسطابق زمانة صلح دين سلطنت عباسيه کے محاصل یہ تھے: خراسان: تین کروڑ ستر لاکھ درهم؛ سجستان : دس لاكه درهم، توران و سكران : دس لاکه درهم.

اسوی اور عباسی خلفاء کے سکوں کے علاوہ خراسان میں سندھ کی گزرگاہ تک غیر اسلامی سلطنتوں کے سکے بھی وائج تھے ۔ بعض اوقات ساسانی بانشاهون اور گندهارا، پنجاب اور باختر کے بدھ یا

هندو فرمان رواؤں کے سکوں پر خلیفہ کا نام اور کامة طیبه ضرب کر دیا جاتا تھا۔علاوہ ازبی ہر خراسانی بادشاہ اپنے اور خلیفۂ وقت کے نام کے سوئے اور جاندی کے سکر کوفی رسم الغط میں جاری کرتا تھا، البنه آگے چل کر غزنوی دور سیں بعض سکّے سنسكرت رسم الغط مين بهي مضروب هوم ـ الأصطخري اور ابن حوقل کے مطابق سندھ کے ساحلی علاقوں میں ایک سکّہ گندھارا کے نام سے منسوب نیا (تنہری= گندھاری) ۔ یہ سکّے منتان سے اسمعیلی اور لودھی حکم رانوں نے ضرب کروائے تھے ۔ جاندی ک سکّه بانج درهم عراقی اور خالص طلائی سکّه 🤈 بین درهم هندی کے برابر تھا۔ منصورہ، ملتان المدهار اور نوران میں " من" کا وزن "من مگی" کے برابر نیا۔ اسی طرح ایک اُور بیمانه '' کلجی'' تبج اور نوران میں رائع تھا اور چالیس من کے يرابر نها.

سلطنت اموی کی سیاسی تقسیم یوں تھی کہ خراسان و ماوراهالنهر سے کابل، پنجاب اور سندھ تک کا تمام مفتوحه علاقه ولایت عراق عجم میں شامل تھا، جس کے والی کی طرف سے دو گورنر مقرر کیے جاتے تھے: ایک حاکم خراسان هوتا تھا، جس کا صدر مقام مرو تها اور دوسرا حاکم کابل، جو پنجاب اور سنده کے نظم و نستی کا ذہهدار هوتا تها- افغانستان میں اسلامی فتوحات کی وسعت کے ساتھ عہد عباسیه میں اس سلک کی تقسیم یوں هو گئی: (١) ولایت خراسان، جو نیشاپور اور هرات سے بلخ اور طخارستان (سوجودہ قطعن) کے علاقر پر مشتمل تھی؛ (۲) ولایت سیستان، حو كابل تك پهيلي هوئي تهي؛ (٣) ولايت توران و مکران، جو سنده کی حدود تک وسیع تھی ۔ ان ولايتون مين باقاعده دنترى اور مالى نظام قائم تها جس كي تغصيل الخوارزسي: مفاتيح العلوم مين ملتی ہے ۔ لگان مندرجۂ ذیل تین صورتوں میں سے

کسی ایک صورت میں حکومت وقت کو آذا ا جاتا تها: (١) محاسبه (نقد يا جنس): (٣) مَظَامِيُّةً (پيداوار پر عايد كرده ماليه)؛ (س) مقاطعه (حكومة اور کشتکار کے ماہین طر شدہ مالیه) ۔ تمام ولایتوا مین مالیات، داک، فوج، رسل و رسائل، صدقات مصادرات، اوقاف، وظائف (تنخواه)، بوليس اور عداله کے محکمے موجود تھے۔ لشکر عموماً سوار اور بیاد فوجوں بر مشتمل هوتے تھے، تلوار، زره، خود، نین تیر، کمان، منجنیق، دبابه، اور ضبور (ٹینک ، ابتدائی شکل) سے مسلح؛ فوج کی وردی قبیمو اونچی شلوار اور چپلی پر مشتمل تھی، یعنی آج ؟ کے پہاڑی افغانوں کا لباس ۔ لشکروں کے دستر ہائہ ِ حصوں میں تقسیم کیے جاتے تھے: (١) قلب، ١ قائد عمومی کی کمان میں هوتا تها؛ (م) میمنا يعنى دائين هاته كا لشكر؛ (٣) ميسره، يعنى بائم هاته كا لشكر؛ (م) كتيبه يا مقدمه، يعني سامنے ا یا درمیانی لشکر، جو زیاده تر سوارون پر مشتمل هو تها: ( ه) ساقه، جو لشكر كے پيچھے رهتا تها اور اس م لشكر كے بڑے بڑے قائدين (غالباً عرب) رهتے تھے. عہد بنی اسیه میں عدلیه کے انتظام کی تفصیر

یه تهی که صحابهٔ کرام اور تابعین کو خلیفه طرف سے بڑے بڑے شہروں میں مقرر کیا جاتا تہ جو قرآن، سنت، اجساع اور قیاس کے مطابح نفاذ شریعت میں امراء کی سیاست کے اثر سے آز تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے میں قاضی میانیج صفات کا هونا ضروری ہے، یعنی علم، حراسے باک هونا، بردباری، اثمه کی بیروی اور ایما علم اور اصحاب الرأے سے صحبت رکھنا۔ امر بالمعرف و نہی عن المنکر، بیمائش و اوزان، لین دین معاملات کی نگرانی اور احکام دین کی تبلغ معاملات کی نگرانی اور احکام دین کی تبلغ معاملات کی نگرانی اور احکام دین کی تبلغ معامدین معتب، میرد تنبے۔ علماء و صفحت معتب، میرد تنبے۔ علماء و صفحت شرعی محتسب، میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی میرد تنبی

الثرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس کا مقابلہ مامون کی طرف سے طاعر نے اپنی چار هزار خراسانی فوج کی مدد مشہور عالم اور زاهد بزرگ حضرت سے کیا۔ لشکر بغداد کو شکست هوئی اور اس کا مشہور عالم اور زاهد بزرگ حضرت سے کیا۔ لشکر بغداد کو شکست هوئی اور اس کا سردار مارا گیا (۱۹۵ه/۱۸۸)۔ طاهر نے ۱۹۸ه میں بغداد فتح کیا اور امین کو موت کے قولین وائج کیے تھے.

عهد خلافت عباسیه کی مزید تشریح اور تقصیلات کے لیے مندرجة ذیبل گتابوں کے ابواب متعلقة خلقا ے عباسیه دیکھیے: حدودالعالم؛ تاریخ الاسلام السیاسی...؛ البشاری؛ الاصطخری؛ تاریخ التحدن الاسلام؛ کتاب الوزراء و الکتاب؛ مقلبة این خلاون؛ سفرنامهٔ سیرانی؛ تاریخ تجارت در عصر الموی، از این حوقل؛ حضارة الاسلام؛ قدامة : کتاب العند و السند؛ مختصر تاریخ عرب؛ العند و السند؛ مختصر تاریخ عرب؛ قومات عرب در آسیا ہے میانه؛ این الائیر: الکاسل؛ قاریخ سنده؛ تاریخ ادبیات فارسی؛ این ندیم: الفہرست؛ تاریخ افغانستان، ج م ؛ تاریخ سیستان ندیم: نیز عجائب خانهٔ بشاور کے کتبات ،

اسلامی دور ، افغانوں کی قومی مملکت کے قیام تک :

مید طاهریان (ه. ب تا ۱۹ ه به): ید فوشنج (مرجوده زنده جان، مغربی هرات میں) کا ایک معتاز مرجوده زنده جان، مغربی هرات میں) کا ایک معتاز خاندان تها، جس کا ایک فرد مصعب بن زریق بن ماهان عباسیوں کے عہد میں فوشنج کا حکم ران اور ادب و بلاغت کے مشاهیر میں شمار هوتا تها۔ اس کا بیٹا حسین ۱۹۰۸، وه و معین پیداهوا اور عباسی دریاو کی طرف سے شام اور بغداد کا حاکم مقرر هوا۔ دریاو کی طرف سے شام اور بغداد کا حاکم تها۔ میں وہ فوشنج کا حاکم تها۔ میں ادب اس کے بیٹوں امین اختلافات رونما هوے تو حسین خلیفی کی وفات (۱۹۰۹) کے بعد اس کے بیٹوں امین خلیفی کی وفات (۱۹۰۹) کے بعد اس کے بیٹوں امین خلیفی کی وفات (۱۹۰۹) کے بعد اس کے بیٹوں امین خلیفی کی وفات (۱۹۰۹) کے بعد اس کے بیٹوں امین خلیفی کی وفات (۱۹۰۹) کے بعد اس کے بیٹوں امین خلیفی کی وفات (۱۹۰۹) کے بعد اس کے بیٹوں امین خلیفی کی مادون کا ساتھ دیا۔

طرف سے طاعر نے اپنی جار هزار خراسانی فوج کی مدد سے کیا۔ لشکر بغداد کو شکست ہوئی اور اس کا سردار مارا گیا (ه و ۱ ه / ۸۱۱) - طاهر نے ۱۹۸ هم م رہے میں بغداد فتع کیا اور امین کو موت کے گهاف آتار کر مأمون کو تخت پر بٹھا دیا۔ ان خدسات کے عوض پہلر تو طاہر شام کا حاکم، بغداد كا صاحب الشرطة (كوتوال) بهر خراسان کا حاکم بنایا گیا اور ذوالیمینین کے لقب سے ملقب هوا (۱۹۹هم ۸۱۸) - اس نر کرمان، سیستان، هرات، نیشاپور، مرو، جوزجان، بلخ اور طخارستان کو اپنے قبضے میں لانے کے بعد سرب جدادیالاخری . . . ه/[س ، نومبر ٢٠٨٤] كو خطبة جمعه مين مأمون کا نام ترک کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، لیکن اسی رات وہ اس دنیا سے چل ہسا۔ طاهر کے بعد خراسان کی حکومت پر خلافت بغداد کی طرف سے اس کے اخلاف قائز رہے، یعنی طلحة ين طاهر (م. ٢٠٠٠ م ٨ ٨ ٨ ٨ ٤)، عبدالله ين طاهر (تا . ۳ به هم مهم ع)، طاهر بن عبدانته ( تا ۱ مه به هم ا ٢٠٨٦) اور محمد بن طاهر (تا ٥٠١ه/ ٢٥٨٥)، جسے يعتوب بن ليث الصفارى [ديكهير مادة صفاريد] نے قید خانے میں ڈال کر طاهری خاندان کے سلسلے کو ختم کر دیا (تفصیل کے لیر دیکھیر سادہ ھائے طاهریه و ایران).

طاهریوں کا اثر و رسوخ مغربی و شمالی افغانستان تک محدود تھا اور جنوبی و مشرقی افغانستان پر کابلشاهی هندو حکمران تھے۔ آل طاهر نے خلافت بغداد سے دوستانه مراسم قائم رکھے۔ ان کی درباری اور ادبی زبان عربی تھی۔ انھوں نے افغانستان میں بچے کھچے زردشتیوں کے خلاف متعدد اقدامات کیے۔

عمد مقاربان (سرم تا تهومه/۱۸ تا

۱۰.۷): بنی امیه اور بنی عباس کے عمد میں سيستان هميشه سياسي تعريكون، خصوصاً خوارج كا س کز رہا ۔ انھیں دنوں یہاں ''اھل فتوت'' نے زور پکڑا، جو موجودہ سیاسی جماعتوں کی طرح کی ایک جمعیت تھی۔ اس کے ایک رکن یعقوب نے، جو سیستان کے ایک گاؤں قرنین کے ایک ٹھٹیرے لیث کا بیٹا تھا، اپنے بھائی عمرو بن لیث کی معیت میں صالح بن نضر، حاکم سیستان، کے دربار میں رسائی حاصل کر لی اور سیستان کے نائب حاکم درھم بن نصر کے ھاں سیدسالاری کے عمدے بر جا پہنچا۔ ۲۳۵ / ۲۸۱ میں اس نے درہم اور خوارج کو شکست دے کر اهل سیستان سے بیعت لے لی ۔ صالح نے کابلشاہ زنتبیل سے مدد چاهی تو یعقوب نے اسے بھی شکست فاش دے کر موت کے گھاٹ آتار دیا اور بست پر قبضه کر لیا ۔ بعد ازآن زابل میں آس نے صالح کو گرفتار کیا، پھر اسے قید خانے ھی میں مار ڈالا ( ۱ م ۲ ه/ ۲ مرع) - ۲ م ۲ ه/ ۱ مرع میں یعقوب نے فارس پر قبضه کرنے کی کوشش کی تو اس کی توجه هٹائے کے لیے خلیفہ نے اسے بلخ، طخارستان اور سندھ کے علاقے جاگیر میں دے دیے - ۲۰۸ مرم مرکب وه رخّج، بلخ، باميان، زمين داور، والشان، تكين آباد، قندهار، غزنه اور کابل فتح کر چکا تھا۔ ۹ ۰ ۹ ۸ / الله عديد اس نے آل طاهر كا خاتمه كر كے خواسان کو بھی اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ بقول ابن خلکان ۲۰۹ ۱۹۸ سے ۱۹۲۳ مرع تک اس نے تمام اطراف و اکناف (مثلاً ملتان، رغم، طبین ، زابلستان، سنده، مکران) کے بادشاهوں کو مطیع کر لیا ۔ چونکه خلیفه نے اس کی حکومت تسلیم نہیں کی تھی اس لیے وہ حاکم فارس کو شکست دے کر خوزستان کے راستے بغداد کی جانب بڑھا، لیکن شکست کها کر خوزستان کی طرف پسها هوا اور سترہ سال کی حکمرانی کے بعد یوو شوال موجد/ ماتھوں قتل موا (عدید) وجندا

و جون ۱۵۸۸ بروز شنبه مرض ال هو کر جندیشا پور (قارس) میں قوت کی گاہیں ایک منعف، کریمالنفس اور شجاع انسان معالی پہلا مسلمان حکمران ہے جس نے دریاہے آبو سیستان تک اور بادغیس، مرو اور هرات 🙀 کابل، گردیز اور زابلستان تک پورے انفانستان ہے قبضه کیا۔ اس نے اپنی فوجوں اور اسلحه خانوں کے تنظیم اور خزائے کی آمدنی بڑھانے کے لیے بڑی جدو جید کی۔ السعودی (مروج الذهب، ج ۲) نے اسے دنیا کے بڑے بادشاھوں میں شمار کیا ہے اور اس کی خوبي تدبير و سياست كے بارے ميں ایک سير حاصل باب لکھا ہے۔ اس کے لشکر میں ہانچ هزار بختی اونٹ اور دس هزار صفّاری خچر تھے۔ اس کی وفات کے وقت سیستان کے خزانے میں پانچ کروڑ درم اور آنه کروار دینار تھے.

يعقوب كا جانشين اس كا بهائي عمرو بن ليث هوا \_ خلیفه نے اسے خراسان، سیستان، فارس، کرمان، سنده اور ماورا النهر كا حاكم تسليم كر ليا -٢٦٦ مره مين احمد بن عبدالله خجستاني ني، جو طاهریوں کا ایک امیر تھا، خراسان میں شورش برپا کی اور هرات و سیستان کی حدود تک بڑھ آیا، لیکن بالآخر عمرو کے هاتھوں شکست کھائی (د۸۸۰/۵۲۹۷) ۔ اس اثنا میں خلیفہ نے عمرو کی موقوفی کا اعلان کر کے رافع بن هرثمه کو روانه کیا، جس نے هرات اور قدراه پر قبضه کر لیا ۔ همرو ان دنوں فارس اور عراق میں مصروف جنگ تھا۔ وہائی سے لوٹ کر اس نے واقع کو شکست دی۔ اب الم نے ماورا النہر میں جا کر سامانی بادشاہ نہیں احمد سے مدد مانکی، لیکن عمراد اسے خواہد خوارزم تک بسها می کرته چلا گیا د عمروكي فائب السلطنت معمد بن جو

يعقوب بن محمّد بن عمرو بن ليث كو مولى . سر پرستی میں آگے لا کر سامانی حکمران ک کر لیا گیا، لیکن سامانی دربارکی طرف ہے ابن علی مروی کو سیستان بهیجا گیا اور د سامانی وزیر ابو منصور جیمانی نر سرسه میں زابلستان اور زمین داور تک کا علاقه فتح بعد ازآن سامانی امراء نے رخّع اور وادی تک یه ملک اپنے قبضے میں لے لیا اور (طرابیل) کے باقی ماندہ سیاسی حریفوں "کو میں گرفتار کر لیا (۳۰، ۱۳۸۸) یاب كا نظم و نسق احمد بن قدّام اور عزبز بن عر هاته میں آگیا۔ ۱۹۳۸ مهموء میں یہ باشندوں نے پھر شورش بپاکی اور ابو جعفر احمد بن محمد بن خلف بن ليث كي امارت أ کر دیا۔ ابو جعفر رخّع اور ہرات کی حد تمام ملک پر قابض هو گیا تا آنکه ۲۵۳ه میں اسے قتل کر دیا گیا ۔ اس کے بعد ابو بيش خلف بانو (تا ١٩٥٨) اور ادير طاهر (۲۰۰ تا ۲۰۰۹) کے درمیان دشمنی پیدا جو یعقوب بن لیث کے دادا کے بھائی کی تها ـ وه م ه/و و وعدي طاهر فوت هو كيا بيٹا ادير حسين (١٩٥٩ تا ١٩٧٨) ادير خ سے بر سر پیکار رہا ۔ ۲۵۳ مرم ۹۸۳ عدیں ا نے امیر سبکتگین، حاکم غزنی، کی امدا کر کے حسین سے صلح کر لی اور جب -وفات ہائی تو وہ بلا شرکت غیرے سیستان هو گیا . . ۹۳۹/ ۹۹۹ میں امیر خلف ایک لاکه دینار سالانه خراج ادا کرنے پر سلطان محمود بن امیر سبکتگین کی اطار کو لی۔ ۳۹۳ه/ ۲. وع میں سلطان = قلعهٔ طاق سهمبد میں اس کا محاصرہ کیا اور اسم گوزگان و خراسان کی طرف جلاوطن ک

سعيل بن احمد ساماني سے موت کی سزا پائی ۔ بقول ابن خاکان مسن سیاست اور تدبیر مملکت میں اپنا على قد وكهتا تها . ابن الأثير كے مطابق اسے الهنم لشكر اورملك كے حالات كا كما حتم علم تھا۔ غس تر ایک هزار رباط، پانیج سو جامع مسجدین، ہمت سے بل اور کئی سڑکیں تعمیر کرائیں ۔ عمرو کے بعد مقاربوں کو زوال آ گیا اور بخارا کے سامائیوں نے حدود سیستان تک شمالی افغانستان اور هرات پر قبضه کر لیا؛ البته سیستان پر کچه مدت تک مقاری حکمران رہے۔ ۹۰۱۸ مقاری حکمران همروكا نواسه طاهر بن محمد اور اسكا بهائي يعقوب سیستان پر قابض هو گئے اور لڑتے بھڑتے ۲۹۱/ س. وء میں بست اور رخّج تک بڑھ گئے۔ ۱۹۹۰ / ۸. وه میں اسی خاندان کے ایک فرد لیث بن علی ابن لیث نے عمرو بن لیث کے غلام سُبکری کی مدد سے طاهر اور یعقوب کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا اور خود شیر لباذہ کے لقب سے سیستان کا امیر بن گیا ۔ بست، کش اور فراہ تک اس کے نام کا خطبه یڑھا جاتا تھا۔ ۸۹۹۸ اوء میں سبکری نے خلیفه المقتدر کی شه پا کر لیث کو گرفتار کر کے بغداد میں قید کر دیا تو اہل سیستان نے علی ﴿ ابو على محمّد ) بن على بن ليث الاول على محمّد ) بیعت کز لی دکابل، بست اور غزنه تک اس کے كام كا خطبه برها جاني لكا (١٩٨٨ / ١٩٩١)، ليكن الله المعيل سال رمع كر مقام بر احمد بن اسمعيل ساماني الماتهون كرفتار هوا - اس سبكرى كے ساتھ من ال سامان كا خطبه المان المان المان المان المان المان كالمان ك المان کے خلاف بغاوت ہو گئی اور ی کا میں ہیے اور خس میرو بن

اس کا بیٹا ابو حقص همیشه سلطان محمود کی خدمت میں حاضر رهتا تھا۔ یوں سیستان میں صفّاریوں کی خود مغتار حکومت کا خاتمه هو گیا، گو ه۸۸ه/. همراه غزنویوں، غوریوں اور مغلوں کی سلطنت کے ماتحت حکومت کرتے رہے (دیکھیے مادّة صفّاریه).

صفّاری منصف، مجلس پسند اور علم دوست تھے۔ وہ افغانستان کے پہلے مسلمان بادشاہ تھے جنھوں نے سلطنت کو دینی اور سیاسی وحدت کا رنگ دیا۔ ان کے عہد میں فارسی کو درباری اور ادبی زبان کا مقام ملا۔ اسی زبانے میں مشرقی افغانستان کے بعض علاقوں نے (مثلاً کابل سے گردیز تک) بدھ اور ھندو حکم رانوں کے اقتدار سے نجات حاصل کی (نیز دیکھیے مادہ ھاے صفّاریہ و ایران).

عهدساسانیان (وے ب تاوہ مرم مربو م تاوووع): اس خاندان کا بانی سامان خداة، جو بهرام چوبین کی نسل سے تھا، مرو میں مامون کے ھاتھ پر مسلمان ھوا (عوره/ ۸۱۲) اور اس کے بیٹے (اسد) اور پوتوں (نوح، احمد، يحيى اور الياس)كو سلطنت عباسيه مين ذمه دار عسدول پر فائز کیا گیا ۲۹۱ مه ۸۷۸ میں خلیفه معتمد نے نصر بن احمد بن سامان کو ماوراہ النہرکا امیر مقررکیا، جس نے بخاراک حکومت اہنر بھائی اسمعیل بن احمد کے سیرد کر دی۔ • ۲ ع ۸ ۸۸۸ میں ان دونوں بھائیوں کے درمیان شدید جنگ هوئی، نصر نے شکست کھائی اور اسے سمرقند کی طرف بهیج دیاگیا، جمهال ۲۵۹ه/ ۴۸۹۸ میں وہ اس دنیا سے چل بسا ۔ ماورا النہر اور خراسان ا سعیل کے قبضے میں آگیا اور خلیفه نے بھی رسمی طور پر اسے وهال كا حكم ران تسليم كر ليا \_ يهي آل سامان کے سلسلر کا اصل بانی ہے۔ اس نر عهره ١٠٠ وء مين طمغارستان سے مرو اور هرات تک ایران کا شمالی علاقه، ماوراهالنهر اور مغربی

الفانستان كا علاقه ابنى سلطنت مين علاق اور ۲۹۰ه/ ی. ۹۹ میں راهی ملک عشم علی ا اس کا جانشین اس کا بیٹا احمد عواء جس کے علیہ میں حسین بن علی مروزی نر اس کی طرف سے مسلم اور رمبع تک کے علاقر پر قابض مفاری حکموالی معدل اور بوعلي كا خاتمه كيا ، ١٠٠٠ ١ ١٠٠٠ میں احمد اپنر غلاموں کے ھاتھوں قتل ھوا اور اس كا بهشت ساله بيثا نصر ثاني بن احمد تخت ير بيثها .. اس کے دور کا قابل ذکر واقعه منصور بن اسحق سامانی اور حسین بن علی سروزی کی بغاوت ہے ۔ ٣٠٠ هر ١٨ وء مين منصور فوت هو كيا اور حسين نے اطاعت قبول کر لی ۔ اس زمانے میں سیستان کبھی مقامی حکم رانوں کے قبضے میں رھا اور کبھی سامانی امراء کے ۔ ۱ ۳۳۸ / ۲ ۱۹ میں نمبر نے وفات ہائی اور اس کا بیٹا نوح اول تختنشین ہوا ۔ اس کے عهد میں شمالی افغانستان اور خراسان کے حکمران بوعلی جفائی بن محتاج نر بغاوت کی ۔ نسوح نر اسے شکست دی، لیکن ۱ مس ۱ م ۱ ۹۵۹ میں اسے بھر خراسان کا امیر مقرر کو دیا ۔ جہم ۱۸ م و و میں نوح کی وفات پر اس کے بیٹے عبدالملک کو سلطنت ملى ـ ه به م ه / به ه و ع مين ابوالحسن سيمجور خراسان کا سیه سالار مقرر هوا، پهر اس کی جگه و مهد/ . ووء میں ابو منصور عبدالرزاق اور اس کے بعد حاجب الحجاب البتكين أر لي . . . وه م / ، وه مين عبدالملک نر انتقال کیا اور اس کا بھائی منصور بن نوح اوّل اس کا جانشین قرار پایا ـ اس نے ابو منصوب عبدالرزاق کو خراسان کی حکمرانی اور البتاید مدافعت بر مقرر كيا ـ اليتكين . وجوه مين تيشايين سے پسپا ہو گیا اور غزنه پہنچ کر غزنوی سیا ک بشیاد رکهی - ۲۰۰۳ (۱۹۹۳ مین است ابو على محمد بن عباس نے هرات کے قلمہ المحمد بفاوت برہا کی، جسے ابو الحسن سیحور

علاوه خور کے بھی منصور کو سیستان کے 🚨 کے خلاف سات سال تک الأغر ان مين صلح هو کئي، ليکن ید واقعات سامانی سلطنت کے ضعف المست - به ۱۹ میں منصور نے وفات ہائی اس کے بیٹے نوح دوم نے لی ۔ اس کے مرک مراسان بر ابو الحسن سیمجور تا دم سرگ المروع) حكومت كرتا وها ـ ادهر غزنه مين المالية كين كى وفات سے كچھ عرصر بعد حكومت اس كے المادسبكتكين كے هاتھ آئى۔ ابوالحسن كى وفات كے بعد اس کے بیٹر ابو علی نے بلخ کے حکم ران فائق خاصه عے ساتھ مل کر سرکشی اختیار کی ۔ نوح دوم نے سیکتین سے اعانت طلب کی ۔ سبکتگین اپنر بیٹر معمود کے ساتھ پہنچا اور هرات کے قریب ۱۹۳۸ مرہ میں ابو علی اور قائق کو شکست دے کر الهين ديليون کے علاقر مين بهگا ديا ۔ نوح نر سيكتكين كو ناصرالدين كا لقب دے كر غزنه، كابل اور بلنم تک خراسان کا اور محمود کو سیف الدوله کا اللب اسه كر نيشا بوركا حاكم مقرر كيا ـ امير نوح انتقال عدم مي انتقال عدم مي انتقال جها باوح دوم كا نابالغ بيثا منصور دوم تخت بر بالهاء المكن آل سامان كاشيرازه بكهر كيا-ايلك خان الله الله المنه كر ليا، قائق اور يكتوزون الدها كرك (۱۹۸۹ مرم) دوع) معائى عبدالملك دوم كو تخت بر بثهايا ـ المالة لمنے كے ليے معمود نے چڑھائى كر دى۔ مرات اور بلخ عوثی که هرات اور بلخ مرجوده الفانستان كا علاقه) محمود معرباتين فيشابور و مرو بكتوزون و فائق ما المام من محمود کے وابس 

اس عہد کے مشاهیر میں سے دو وزیر بہت مشہور هیں: محمد بن احمد جیہائی، جس نے جغرافیے کی ایک کتاب سرتب کی، لیکن وہ اب مفقود هو چکی ہے اور محمد بن محمد بلعمی، جس نے تاریخ طبری کا ترجمه فارسی میں کیا۔ قدیم فارسی شعراہ میں سے رودکی، ابو شکور بلخی اور دقیقی اور پشتو شعراہ میں سے ابو محمد هاشم (م ہ و م ه)قابل ذکر هیں۔سامانیوں کے دور میں فارسی ادب اور زبان کے ساتھ ساتھ دین اسلام اور تمدن اسلام کابل تک پھیل گیا، البتا افغانستان کے مشرقی سرحدی علاقوں (مثاری نگرهار؛ لغمان، خوست، منگل وغیره) میں قدیم زبانیں، مذا هب اور تمدن باتی رھی۔

بغ امامالدين خليل (م . ٦ . م): تاريخ افغاني ر پتا چلتا ہے کہ یہ تینوں بھائی ۲۰۰ سے . ۳ ه تک افغانستان میں کوه غور سے کوه سلیمان ک حکومت کرتے تھے۔ قبائلی رسوخ کے علاوہ حانی اعتبار سے بھی ان کا بڑا اثر تھا۔شیخ بیٹنی بعض پشتو ساجاتین منقول و موجود هین ـ رہ سلیمان سے آگر کوہ غُونڈان تک قلات غلزئی . خرشبون بن سربن کا قبضه تها ـ وه ۱۱مه/ ۱۰۱ء میں کوہ سلیمان کے جنوبیدامن مسرغمه ، فوت هوا ـ اسمعيل بن بيثني كو كوه سليمان مين مانی اثر و رسوخ کے علاوہ حکومت حاصل تھی ۔ ، کا علاقه کوه سلیمان کے شمال مغرب (وازه خواه) ، غزنی تک پھیلا ہوا تھا۔ ان دونوں کے اشعار ، قدیم پشتو میں منقول هیں ۔ خرشبون کے تین ، تحند، زُمّند اور کاسی افغان اقوام کے مشہور رف میں دیکھیے علم الانساب و نژاد شناسی نستان).

عہد فریغونیان (۵۰۰ تا ۱۳۸۸): یه خاندان اسلام کے بادشا هوں (گوزگانان خداة) کی نسل سے اسانیوں اور غزنویوں کے عہد میں گوزگانان امکم ران رہا۔ اس کے بادشاہ صلح دوست اور علم پرور اسانیوں اور غزنویوں دونوں کے ساتھ کے دوستانه مراسم تھے۔ ان کی سلطنت شمال کی ادریائے آمو اور جنوب کی طرف غرجستان، غور ان کا حکم ران غرشاہ فریغونیان گوزگانان کے اس تھی۔ خود گوزگانان کا اطلاق موجودہ سرپل کے تھی۔ خود گوزگانان کا اطلاق موجودہ سرپل کے تھی۔ خود گوزگانان کا اطلاق موجودہ سرپل کے ان کا سردار فریغون تیسری صدی هجری میں ان کا سردار فریغون تیسری صدی هجری میں افریغون کی حدود میں رهتا تھا، جو المقلسی کی اندخود (موجودہ اندخوی) اور کرکی سے ایک ایدخود (موجودہ اندخوی) اور کرکی سے ایک مسافت پر اواقع تھی۔ اس خاندان میں

فريغون كا بيثا احمد بهلا عبض عرب هين تاريخ اسلام مين ملتا ہے ۔ علي الما ١٨٥٥ . . وع دين ، جب ادير استعيل ساماني عد میں عمرو لیث مقاری سے ہر سر پیکار تھا تو عمرو احمد فريغوني كو بلخ كا حاكم مقرر كيا قابوس فلسة سے بتا چلتا ہے کہ وہ بہت سے گلوں کا مالک ہے تھا۔ الاصطخری نے زمین داور سے رہاط کروائی ا (هری رود بالائی کے قریب) تک کی سرزمین این فریفون کے علاقے میں شمار کی ھے ۔ اس خاندان کے ایک أور حکمران ابوالعارث محمّد بن احمد کا ذکر فارسی زبان کے قدیم جغرافیے حدود العالم میں ملتا هے ۔ یه کتاب ۲۸۳ / ۹۸۲ میں اسی علم دوست حکمران کی نذر کی گئی تھی۔ اس کے عصد میں یہ خاندان اپنے عروج پر تھا۔ الأصطخری نے . ممهم/ ۱ م و ع کے لگ بھگ اس کے کاتب جعفر بن سهل کا ذکر کیا ہے ۔ ہارٹولڈ کے قول کے مطابق اس نے ۱۹۵۰ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی نوجوان سامانی بادشاه نوح بن منصبور کے ساتھ کر دی ۔ . ۱۹۸۸ و و ع میں اس نے نوح بن منصور کی مدد کرتے ہونے امیر فائق خاصہ سے جنگ کی، لیکن شکست کھائی ۔ ابن الأثیر نے لکھا ہے کہ ۱۹۹۳/۹۳۸ میں نوح خراسان سے گوزگانان کی طرف آیا اور ابوالعارث اس سے جا ملا \_ جب سبکتگین نے ۵۸۸۵ / ۱۹۹۰ میں قائق پسر چڑھائی کی تو ابوالحارث اوّل الذّكر كي مدد كے ليے هوات آيا أ اسی زمانے میں العتبی کے قول کے مطابق اس نے اپنے دوسری بیٹی کی شادی معمود سے کی اور سیکتگیں ک ایک بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے ابوالنصر احمد بن محمد کے ساتھ کر دیا۔ ۲۸۹م/ ۹۹۹۹ میں سبکتکین اس جهان سے رخصت هوا تو ابوالیا نے معمود اور اس کے بھائی اسمبیل کے صلح کرا دی اور خود محمود کے ساتھ عاد

المعادد نے استعبال کی کرفتاری المعادد کے سیرد کیا تھا۔ المعادد کے سیرد کیا تھا۔ المعادد کے سیرد کیا تھا۔ المعادد کی دکر المعادد کی دکر

العتنی نے ۱۰۰۰ میں ایک شخص ایک شخص نے معدد کا ذکر کیا ہے، جسے محدد نے الموں سامانی شہزادے منتصر کے تماقب میں بلخ سے اندھود اور مرو رود کی حدود تک بھیجا تھا، لیکن اس کے متعلق کوئی تحقیق نہیں ھوسکی.

العتبی اور کردیزی کے مطابق اس خاندان کا ایک آور قبرد ابو نجبر احمد بن محبد ابو الحارث معروف به والى كوزكانان، قراحانيون اور محمود کے بھائی کے درمیان جنگ پل جرخیان (۱۹۹۸ ه. . . هـ مين محمود كے قلب لشكىر كا قبائد تھا اور بھیم تگر کی لٹڑائی (پوسم/ ۱۰۸م) میں بھے محدود کے همرکاب تھا۔ اس سر ، رہم ۸ / ہو . وہ میں وفات ہائی ۔ البیمتی نے اِسی سال کے والنات کے ذیل میں لکھا ہے که معبود غور کی مجاف ہر گیا اور اس کے شہزادے ۔ مسعود اور معسلسبادیر افریغون گوزگانان کے بیٹر حسن کے ساتھ تَلِيُّهُ كُورُ اللَّهُ كِلَّ تَخْتَ كَا وَارْتُ هُوا ـ العتبي اور عیقی کا بیان ہے که سلطان معمود نر امیر ابو نہر الما مل كا تكام الم يدفي محمد ك ساته كر ديا تها الله الموالان كا علاقية ابو نصر كو وابس كر ك معد کے علم و نسل کے لیے اس کے ساتھ ابو محمد مران کو مقرر کیا تھا۔ گریا به خطه المار آگیا عرب عزنویوں کے زیر التدار آگیا اس شمر میں اس طرف

هینولیان ز میت او معادی کوزکانان را

شمالی و مغربی افغانستان کے ان بادشا هوں نے علوم پروری اور عدل و انصاف میں بڑی شہرت ہائی ۔ ان کے درباری علماء میں بدیم النزمان همدانی اور ابو الفتح بستی، صاحب مقاتبح العلوم، کے علاوہ صدود العالم کا گمنام مؤلف تابل ذکر ہے ،

عمد لوديان ملتان (٠٤٠ تا ٢٠٠٨): غزنه ہر سبکتگین کا اقتدار قائم هو جانے کے بعد (۱۹۹۹ ۹۵۹ء) سامانی حکمرانوں بسر زوال آگیا اور طخارستان و بلغ سے گوڑگانان نک اور هرات، سیستان، بست اور کابل سے گردیز تک افغانستان کا سارا علاقه غزنه سے ملحق هو گيا (٣٩٨ / ٢٩٥٩) ـ ان دنوں لاھور سے خیبر تک راجه جر بال حکومت کرتا تھا اور مشرقی افغانستان کے بعض حصر ماوراہے سندہ اور ملتان تک ملتان کے مشہور خاندان لودیان سے متعلّق تھے۔جب جے پال نے دوسری بار سبکتگین سے شکست کھائی (۳۸۱ه / ۹۹۱) نو شیخ حمید لودی، حاکم ملتان، نے سبکتگین کے ساتھ ایک معاهده کر لیا (۳۸۲ه/ ۹۹۶) ـ اس کا جانشین اس کا بھتیجا شیخ رضی ہوا، جو اخبار اللودی میں احمد لودی کی روایت کے مطابق پشتو کا شاعر تھا اور حمید لودی کے عمد میں کمسار افغانان (کوه سلیمان) میں تبلیغ کیا کرتا تھا۔اس سے ظاهر هوتا ہے که دریامے سندھ اور غزنه کے درمیانی علاقوں کے بعض افغانوں نے اس زمانے تک اسلام قبول نهين كيا تها؛ جنانجه الأصطخري غور کو ایسا دارالکفر قرار دیتا ہے جہاں مسلمان بھی ہستے اھیں ۔ ۲-۳ھ/ ۹۸۴ء میں حدود العالم کا مصنّف قندهار شهر (کنار سنده) کو برهمنون اور ہتوں کی جگہ، لغمان کو بت خانوں کا مرکز اور بنيهار كو بت برستون كا مقام خيال كرتا هـ - اس وقت بست، زرنج اور رخج ا، لامی شهر تھے اور کابل شہر کی نمف آبادی مسلمانوں کی اور نمف هندووں

ی تھی ۔ شیخ رضی کے بعد ملتان کی حکومت نصر بن حميد کے هاتھ سِي آئي ( ، وجھ/ و و وع) حجب سلطان سعمود نے سلتان پر بہلا حمله کیا (۱۹۹۹م ه...، ع) تو وهال كا حاكم ابو الفتوح داؤد بن حسر (ووس تا ۱۰ مره) نها ـ اس يمر سلطان نے بر دین اور اسمعیلی سعد هوتر که الزام عائد کیا، لیکن پشتو مآخذ، مثلا بنه خزانه اور خود اس کے یک بشتو شعر سے ظاہر هوتا ہے که وہ ہر دین ور ملحد نه تھا۔ محمود کے حمار کی ایک وجه یه بهی تهی که ایک سال قبل (ه ۹ م ۸ م ۸ م ۱ ع) جب اس نے بھاٹیہ حکم ران باجی راؤ پر حملہ کیا تھا تو داؤد نر بر اعتنائی برتی تھی۔ بہر حال سات روز کے حاصرے کے بعد داؤد لودی نر تاوان جنگ اور سالانه خراج ادا کرنے کے وعدے پر صلح کر لی۔ ۱ . سھ/ . ١ . ١ ع سين محمود پهر ملتان پر حمله آور هوا اور داؤد کو قلعهٔ غورک میں قید کر دیا، جہال وہ دنیا سے رخصت مو گبا ۔ اگرجه اس سے لودیوں کی حكوست كا خاتمه هو كيا ليكن وه ملتان مين بدستور موجود رہے؛ جنانچه فخر مدبر کے قول کے مطابق سلطان مسعود کی وفات ( ہسہ ھ) کے بعد داؤد کے بیٹر شیخ (؟) نے بغاوت کر دی۔ جب سلطان سودود کا بھیجا ھوا لشکر وایوہ کے قلعر میں بہنجا تو شیخ منصوره کی طرف جلا گیا اور ملتان پر غزنوی لشكر كا قبضه هو گيا ـ تاريخ مين لوديان ملتان كا آخری ذکر اسی قدر ملتا ہے.

یه خاندان هندوستان میں افغانی اور اسلامی تمہذیب و تمدن کا پہلا بانی ہے ۔ اس کے دو فرد، شیخ رضی اور نصر بن حمید، پشتو کے شاعر تھے ۔ ان کے اشعار مع سوانح کے لیے دیکھیے پٹه خزانه و تذکرهٔ شعراے پشتو (بحوالة احمد بن سعید اللودی، تذکرهٔ شعراے پشتو (بحوالة احمد بن سعید اللودی، تذکرهٔ شعراے پشتو (بحوالة احمد بن سعید اللودی، نرشته نے انھیں افغان بتایا ہے ۔ لودیوں نے دوبارہ نرشته نے انھیں افغان بتایا ہے ۔ لودیوں نے دوبارہ

ه ه ۸ ه میں سلطان بہلول لودی کے زیر قباطت کے حکومت هندوستان میں قائم کی، جو ایکه سو یوٹ کی گئا میں قائم کی، جو ایکه سو یوٹ کی گئا میں قائم کی، جو ایک سو یوٹ کی تعالی آئی تعالی تعید اس کے خاندان کا براہ راست کوئی تعالی تعید اسلامات کی جیبی [تنخیص : سید امجد الطباقی]

اسلاسی دور ؛ افغانوں کی قومی مملکت کے قیام تک جن علاقوں سے افغانستان کی تشکیل ہوئی وہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی ہزار سالیہ دور میں منقسم تھے۔ اگرچہ به صوبے اکثر ایک سے انقلابات کا تختہ مشق بنتے رہے، تاہم وہ کسی بھی وقت باہم مل کر ایک جداگانه وحدت نه بنے اور نه افغانوں نے میر ویس، بلکه احمد شاہ درانی کے وقت تک اپنی کوئی سلطنت بلکه احمد شاہ درانی کے وقت تک اپنی کوئی سلطنت مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے مختلف صوبوں پر مقالات، مثلاً خراسان، سجستان، زابلستان، زبین داورہ مقالات، جو ان اقطاع پر حکمران رہے اور وہ مقالات جو اہم شہروں، مثلاً بلغ، غزنه، هرات، کابل وغیرہ بر لکھے گئے ہیں.

اسلامی فتوحات کے وقت اس ملک کے جو صوبے ساسانیوں کی سلطنت میں شامل تھے جلد ھی سر ھو گئے ۔ اسلامی حملوں کی ایک رو سجستان میں سے ھو کر گزری، لیکن اس مرکز سے کابل کو فصع کرنے کے لیے جو کوششیں ابتدائی صدیوں میں حوقی رھیں وہ خاندانِ صفاریہ [رق بان] کے ہو سر عربی آنے کے وقت تک مستقلا نتیج مغیز ثابت نہ ھوٹھیں۔ انکے کے وقت تک مستقلا نتیج مغیز ثابت نہ ھوٹھیں۔ اسلام [کی یلغار] کا مقابلہ زیادہ دیر تک کیا ہو سے غزنویوں کے عہد میں جا کو فتیحات کا ہو سے غزنویوں کے عہد میں جا کو فتیحات کا ہو ہونیا۔

[غزنيه (١٠٠٦ه ١٠٠١)

کی وفات کے جد خراسان کے علیب البتکین نے اس کے جانشین و مرا ۱/۵ بناوت کر دی ( . ۲۵/۱/۹۹۹) مران [ ابوعل کے حکم ران [ ابوعل ابوبكر لاويك] سے جهين ليا ۔ [لاويك الله كابل كے امراے كوشانو يفتىلى ميں سے تھا۔ ہود المتکین اور اس کے جانشین ، جن کے ناموں کے أَنْ مِن لفظ تكين آتا هي، تركى - افغاني مخلوط النسل بادشاهوں کی اولاد تھے، جو چینی سیاح وو گونگ Wes Kong کے بیان کے مطابق ، 2ء میں المعانستان کے مشرقی حصول پر نیز هندوکش کے جنوب مي حكومت كرتر تهر؛ جنانجه سلطان محمود کے اخلاف کے عہد تک موجودہ قندھار کے شمال مغرب میں ان کی یادگار ایک شہر تگین آباد باقی تھا۔ غزته کے بعد البتکین نے ] زابلستان کا ملک سر کیا اور اس جگه اپنی آزاد ریاست قائم کر لی، جو معلے اس کے بیٹے اسعی (۲۰۵ تا ۵۳۰۵) کو ورائة مل، بعد ازآن اس کے ایک غلام [اور رفیق] بلكاتكين [يا ملكاتكين] كے قبضے ميں آئى -﴿ وَلَكَاتِكُينَ وَرَّا مَتَّمَى عَنِكَ جَوَ أُورِ أَنْصَافَ يُسْنِدُ تَهَا \_ اس نے دس سال تک مکومت کی، وہم / وہوء میں اپنے نام کا سکہ جاری کیا اور معاصرۂ گردیز کے دوران مهم ۱ مروء سین ضوت هوا ـ الله على المتكين كر وقاء مين سے ايك مفسد اللير يرى تكين غزنه يدر قابض هو كيا ا المار الوگوں نے ناخوش ہو کر امیر لاویک کو المساله میں نے کابلشاہ کے بیٹے کی مدد سے جرخ المتكين كابل) برحمله كر دياء لميكن الهتكين و انهیں غزنه لے آیاء المع المعر ينا لها (٤٠ شميان ٢٠٠٥/

[ رَلَّهُ بَآن] كا باني تها اور غزنه (غزنين ، غزني) ا دارالحكومت تها.

-[امیر سبکتگین ایک دانشمند اور بهادر ت تھا۔ تاریخ گزیدہ کے بیان کے مطابق اس نے کے رئیس کی بیٹی سے شادی کی۔ اس طرح وہ افا کا داماد بن گیا اور تمام افغان اس کے لشکر شامل هوير لگر ـ اس نر بست، قصدار (مو خزدار ــ قلات کے جنوب میں)، زمین داور، با، طخارستان، غور، زابلستان اور کابل کو، جو قرا کے گماشتوں کے قبضر میں تھر، فتح کر کے (شمالی کابل) میں اپنا سکّه جاری کیا۔ ام لغمان میں ، جہاں بڑے مستحکم قلعے اور بت -تھر، ویسنڈ کے برھمن فرمان روا جرپال کے لاکھ کے لشکر کو شکست دے کر پشاور تک علاقر پر قبضه کر لیا اور وهال دین اسلام کی کی ( ر ۸ م ه/ ر و وع) \_ ان لڑائیوں میں کثیر سال ا ملنر سے سبکتگین کی قبوت بہت مستحکم ہ اور بقول اپن الآثیر اس کے بعد افغان اور اس کے دائرہ اطاعت میں آ گئے۔ اس کے ع دوسرا اهم واتعه جنگ هرات (س۸مه / سه وع جس میں فتح پا کر اس نے سامانی بادشاھو دشمنوں کے باؤں اکھاڑ دیر ۔ اکیس برس ۔ کرنر کے بعد عمره م او و ع میں سبکتگی مدرموی کے مقام پر وفات پائی اور غزنه میر ھوا۔ اس وقت وہ دریائے آمو سے قصدار ت دریاہے سندھ سے نیشاپور اور سیستان تک سلطنت کی تشکیل کر چکا تھا اور وھاں کے حكم ران خاندانون، مثلاً سيستان مين صفّاريو جانشین ، گوزگانان میں فریفونی امراء اور ملتا لودی بادشا هون نے اس کی سیادت تسلیم کر لی سبکتگین کے جھر بیٹوں میں سے اسمعیل المرابع المسيكتكين خاندان فزنويه المهنج كراس كالجانشين هو كيا ، جونكه اسم

جربه نه تها اس لیر مخالفین نر سرکشی اختیار کی ور اس کے بڑے بھائی محمود نے، جو نیشاپور میں نراسان کا حاکم تھا، اس پر حِرْهائی کر دی۔ یزنه کے دروازے پر دونوں بھائیوں کا مقابلہ ہوا۔ ازی محمود کے هاتھ رهی ـ اسمعیل صرف سات اه حکومت کر سکا اور اس شکست کے بعد قیدخانے بی میں حل بسا ۔ اسی سال (۲۳۸۵) محمود نے سالی افغانستان بھی فتح کر لیا اور بلخ میں برير آرامے سلطنت ہوا ۔ اس سے فارغ ہو کر محمود بدالملک بن نوح سامانی سے جنگ آزمائی کے لیے رو کی طرف بڑھا، لیکن بالآخر، سامانی حکم ران ے طخارستان سے بلخ اور هرات تک خراسان ل حکومت محمود کو سیرد کر کے صلح کر لی ۸۳۸۸ / ۹۹۸ - اس سے کجھ کی عرصے بعد باسى خايفه القادر بالله نر اسے "يمين الدولة امين لملة ولى امير المؤمنين " كا خطاب عطا كر كے نراسان اور غزنه كا فرمان روا تسليم كرليا (ذو القعدة ، ٨٧ ه / اكتوبر و و و ع) - اس خطاب كے علاوہ محمود كونظام الدّين، سلك الممالك اور سلك الملوك ك لقاب سے بھی یاد کیا گبا ہے۔ فردوسی اسے الساه " لكهتا في العتبى اسم كبهى كبهى السلطان " ور دوسرے غیزنوی مؤرخین، مثلاً البیہقی اور گردیزی، اسے ''اسیر'' کہتے میں ۔ نظام الملک سیاست نامه)، ابن الأثیر (الكامل) اور منهاج سراج طبقات ناصری) نے لکھا ہے که سلطان کا لقب پہلی ار محمود نر اختیار کیا تھا اور مجمل التواریخ القميص (مطبوعة تهران) كے مؤلف كا قول هے كه س نے یه لقب امیر خلف صفّاری کی تقلید میں اختیار کیا تھا، تاهم اس کے اور اس کی اولاد کے سگوں ر ينه لتب نظر نهين آتا؛ پېلي بار ينه ابراهيم انزنوی (۱ وم - ۹۲ م ه) کے سکّے پر کندہ کیا گیا نھا ۔ محمود کے کثبات مزار میں سے جو باقی وہ گئے

میں اور قریب قریب کوئی وسمالعظ میں میں دارہ و وات کے فورا بعد لکھے گئے تھے، ان میں آس کے اللہ الامیر الاجل السید نظام الدین ابی القائم معمود بن سبکتکین " مندرج ہے اور یہی سب سے قدیم اور مستند ثبوت ہے .

[هندوستان پر محمود کے جھوٹے بڑے متعدد مملوں اور وسط ایشیا میں اس کی سلطنت کی تشکیل کے بارے میں تفصیلات کے لیے دیکھیے مادہ ہاہے غزنویہ و محمود غزنوی ]

اپنی عمر کے آخری ایام میں محمود ایک وسیع سملکت پر حکوست کرنے لگا تھا، جس میں جانب غرب خراسان، جبال کا کچھ حصّه اور طبرستان اور مشرق کی طرف پورا پنجاب شامل تها؛ شمال کی جانب اس کا اقتدار دریائے جیحون کے آگر پهنچ حکا تها، لیکن اس سلطنت کا سرکزی حصه وه سارا ملک تھا جو اب افغانستان کھلاتا ہے [ اس طرح اس نے اصفیان، عراق، حمدان اور طبرستان سے مشرق میں گنگا کے کنارے تک، شمال میں آمو تک اور جنوب میں سواحل بلوچستان اور كالهياوا ل تك كا علاقه مطيع كر ليا تها ـ وه بهت لائق، بہادر، سخی اور امور سلطنت سے کما حقہ آگاہ بادشاہ تھا۔ بقولِ العتبی اس نے ترک، افغان، تاجیک، هنود اور خلجی (-غلجی، ترک اور افغانی مخلوط النسل لوگ، جو بقول الأصطخري و ياقوت خراسان اور سیستان، نیز کابل تک کے علاقے میں آباد تھے) عناصر سے مرکب لشکر کی تشکیل کی، افغان قبائل کو کوهسار غور، کوه سلیمان اور کوہ سفید (سپین غر)وغیرہ میں مطبع کر کے مشرف به اسلام کیا اور بقول الذهبی بر این الأثیر معترفت باطنيد، جهديد، مشبهه اور روائض وغيمه المانيد، عبرت ناک سزائیں دے کو کھیل ڈالا ہا ہے میشه بڑے بڑے شمرہ (معلا انہوں

رشار البیرونی، این سینا،
کا ملجاً و ماری رها - آخر
کا ملجاً و ماری رها - آخر
بیماری میں سبتلا هو کیا تھا؛
سال کی حکم رانی کے بعد آکسٹھ برس
شال می حکم رانی کے بعد آکسٹھ برس
شال می ربیع الآخر ، ۲۰۸۵ / ۲۰ ابریل ، ۲۰۱۰
شال می میجان فانی سے رخصت هو گیا] ، اس
شال می شخصیت نے عوام کے دلوں پر گہرا فقش
سال قرار بایا ،

آمحمود کے بعد اس کا بیٹا محمد گوزگانان سے فرقہ آکر باپ کا جانشین هوا، لیکن فوج اور اکثر امراه محمود کے ایک آور بیٹے مسعود کے حامی تھے ؛ چنانچہ جب مسعود هرات سے غزنه کی طرف وواقه هوا تو خود محمد هی کے سپه سالار اور حاجب نے اپنے آتا کو یکڑ کر اندها کر دیا اور شوال ۱۲۸۹/ اکتوبر ۲۰۰۰ء میں مسعود دو نخت پر بیا دبا.

مسعود نر ۲۲،۸۸ س. وع مین کرمان اور سكران پر قبضه كيا اور ه ٢٠٠ ه ١٠٠٠ ، ١ ع سين آسل، ساری اور طبرستان پر غلبه پایا ـ ۲۰۸۵ / ۲۰۰۰ میں اس نے ھائسنی اور ھندوستان کے دوسرے قلعے فتع کے اور ۱۰۳۸ مر ۱۰۳۹ عیں اپنے بیٹے مجدود کو لاھورکا ما کم بنا کو غزنه لوٹ گیا۔ اس کے بعد جند سال خراسان اور بلخ مین سلجوتی تر کمانون كي شورشين قرو كرنے كى سعى كرتا رها ، ليكن وَالْأَجْرَ مِيكَالِيلِ سَلْجُولِي كَ بِينُونِ طَعْرِلُ اور چِغْرِي بِيكُ في المران بر نيشابور، هرات، باخ اور سيستان من مسعود کر لیا اور دندانقان کی اڑائی میں مسعود و میں مسعود کے نام کا آخری معمد میں طغرل کا سکه جاری هو گیا ۔ المالية كو سفلوش يا كر مسعود نے المراجع بي جهورًا ادر خود محمود الله الله قاينا جائي محمد كو

لے کر مندوستان کا رخ کیا، لیکن ابھی وہ (ٹیکسلا اور راولپنڈی کے درسیان) مارگلہ تک بہنچا تھا کہ سپاہ نے بغاوت کر کے محمد کو بادشاہ بنا دیا اور مسعود کو قلعۂ گیری میں قید کر کے طاہر بن محمد کے ذریعے ملاک کرا ڈالا (۱۱ جمادی الاولی ۱۳۳۸ھ/۱۱ جنوری ۱ م ۱ ء)۔ اس کے مفصل حالات کے لیے دیکھیے مادہ مسعود ،

غزنه میں امیر سودود باپ کا جانشین موا اور لشکر لے کر هندوستان کی طرف چلا۔ ننگرهار میں به مقام دبنور اپنے چچا بحمد کی قوج کو شکست قاش دی اور اسے نیز اس کے بیٹے طاهر کو گرفتار کر کے قتل کر دیا (۱۳۳۸ه/ ۱۳۸۰ء) - مودود نے سلجوقیوں سے دوستانه مراسم قائم کرنے کی کوشس کی، حتی نه چغری بیگ کی بیبی سے سادی بھی نے لی، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے شر سے محفوظ نه ره سکا (دیکھیے بادہ فرنوید) - معلوم هوتا هے که اس نے هندووں کے غزنوید) - معلوم هوتا هے که اس نے هندووں کے سکوں پر نیو کے بیل کی تعبوبر اور "سری سمنة دیوه" دل جیتنے کی بھی خاصی گوشش کی؛ چنانچه اس کے سکوں پر نیو کے بیل کی تعبوبر اور "سری سمنة دیوه" دیوه بادشاهیوں کے سکوں سے ماخوذ هیں - مودود نو سال حکوست کرنے کے بعد اس مراہ میں او هنڈ کے حکوست کرنے کے بعد اس مراہ میں اور عیں فوت ہوا۔

غزنویوں کی سلطنت دو ماہ تک مسعود دوم،
ابن مودود اور اس کے چچا علی بن مسعود کے نام پر
قائم رھی ۔ پھر عبدالرشید بن سلطان محمود ان پر
غلبه پا کر مالک تخت بن گیا ( اسم ھ) ۔ اس کے عبد
میں خراسان کا حا کم داؤد سیستان کے راستے بست
اور فرمین داور اور اس کا بیٹا آلپ ارسلان طخارستان
کی طرف سے غزنه تک آ پہنچا ۔ عبدالرشید کے
سپه سالار طغرل نے، جو سلطان محمود کا غلام تھا،
درّہ خمّار (موجودہ پل خمری) میں آلپ ارسلان کو،
بست میں داؤد کو اور سیستان میں داؤد کے چچا

ببغو كو شكست دى، پهر غزنه پهنچ كر عبدالسرشيد نيز چند غزنوي شهزادون كو مار ڈالا (سمسهُ / ۲۰۰۰ء) اور تخت پر قابض هو گیا؛ لیکن باشندگان غزنه نر اس کے خلاف بغاوت کر دی اور نوشتگین نے اسے قتل کر کے فرخ زاد بن مسعود کو تخت پر بٹھا دیا (سمسم) ۔ فرخ زاد نے سات سال حکومت کرنے کے بعد صفر ۱۵۸ مارچ ۱۰۰۹ء میں وفات پائی اور اس کا بھائی ابراھیم بن مسعود حکمران بن گیا ۔ اس نے آلپ ارسلان سے صلح کر لی ۔ مشرقی افغانستان کے بعض حصّے لاھور تک اس کے قبضے میں رہے ۔ اس نے متعدد ہار هندوستان پر لشکر کشی کی، بہت سے محل، مدرسے اور قلعر (ایمن آباد اور خیر آباد) تعمیر کرائے اور اکتالیس سال تک اطمینان و سکون سے حکومت کرنے کے بعد ١٩٩٨ م ١ م م ع مين وفات پا گيا ـ پهر ابراهيم كا بينًا علاؤالدين مسعود سوم تختنشين هوا، جس كي شادی سلطان سنجر کی بہن سے هوئی تھی؛ چنانچه سلجوقیوں سے اس کے سراسم بڑے خوش کوار رھے اور اس طرح اسے هندوستان میں سزید فتوحات کا موقع سلا۔ ٨ . ٥ ه / ١١١٥ء سين اس کا بيٹا شيرزاد تخت پر بيٹها، ليكن وه اپنر بهائي ارسلان شاہ کے هاتھوں قتل هو گیا۔ ارسلان نر اپنی سوتیلی ماں (سلطان سنجر کی همشیره) کی توهین کی اور تخت پر قبضہ کر لیا ۔ اس کے دوسرے بھائی بہرام شاہ نے سنجر کے هاں بناہ لی، جس نے لشکر کشی کر کے ارسلان کو ہندوستان کی طرف بھگا دیا اور ہمرام شاہ غزنہ کے تخت پر بیٹھ گیا۔ سلجوقوں رُد رخصت هوتر هي ارسلان پهر غزنه مين پهنچا اور بهرام شاه کو نکال باهر کیا، لیکن جلد هی سنجر نر غزنه فتح کر لیا اور ارسلان موت کے گھاٹ اتار دیا گیا (۱۱،۵/۱۱ء) - بهرام شاه کے عبد میں غزنوہوں کی حکومت محض براہے نام وہ | استراثینی، احمد بن جیس میں ا

کئی تھی اور سکہ بھی سلطان سٹنبز کے انہا هو گیا تھا۔ بہرام شاہ نے بھی معدوستان پر اللہ ک - ۱۱۱۸/۸۰۱۲ میں اس نے معند کا خاندان سمیت صفایا کیا، جس فر ملتان میا سرکشی اختیار کرلی تھی اور شوالک میں قاکودیکی قلعر کی بنیاد رکھی ۔ جب وہ واپس غزنه پسمعیا تھ اسے علاؤالدین جہان سوز غوری سے ہر سر پیکار شوقا بڑا ۔ بہرام شاہ کا بیٹا جنگ میں کام آباء خود ہہرام هندوستان کی طرف پسیا هو گیا اور غزنه غوربون کے قبضر میں آ گیا ۔ غوریوں کی مراجعت پر بھرام شاہ غيزنه لوڻا اور ٢٥٥٨ / ١١٥٥ مين اس في داعی اجل کو لبیک کہا ۔ اس کا بیٹا خسرو شاہ جانشین هوا، لیکن اسے غزوں نر غزنه سے نکال ديا اور وه لاهورآگيا، جمهان ههه ه/ ١٩٠٨ میں اس دنیا سے رخصت هو گیا اور اس کا بیٹا خسرو ملک لاهور کا فرمانروا هوا ـ غزنويون کي سلطنت اب سمت کر صرف هندوستانی مقبوضات تک محدود ره گئی تھی ۔ ۵۸۳ م ۱۱۸۵ میں یہاں بهی ان کی حکومت کا خاتمه هو گیا اور وه بون که سلطان معزالدین بن محمد سام غوری [رک بآن] نے اسے شکست دے کہ گرفتار کر لیا اور قلعه بلروان (غرجستان) میں قید کر دیا، جہاں اس نے ۱۹۵۸ رور رعامين وفات بائي.

غزنويوں كى حكومت الرهائي سو برس تك افغانستان، ایران اور هندوستان کے علاقوں حجیہ دریاے دجله سے دریاے گنکا کے کناروں تک اللہ رمی اور غزنه، بلغ اور لاهور ان کے داوالمگھیا رہے ۔ اس دوران میں اسلامی تمدّن اور الوسے نر بڑی ترقی کی، اسلام ہوری سلطنت میں ا اور سلطنت کے مشرقی حصوب میں مذهب اور حكومت كي آثار قابود هو الم

وغيره خواجه طاهر سنوني وغيره و معروف وزیر تھے۔ ایران، المنافعة المراء النهر وغيره ممالك فران وهال تجارت زورول پر تھی ۔ اس عبد بهبور علماه ، مؤرخين اور مستفين يه هين : مع البن سيناء ابو الفتح بستى، بديم الزمان ر، ابو على مسكويه، ابو منصور الثعبالي، خبل البيهقي، عبدالجبار العتبي، ابونصر شكان، له (صاحب کلیلة و دمنة)، ابو منصور مؤفق هروی ب كتاب الأبنية عن حقائق الأدوية)، عبدالعي زى (صاحب زين الاخبار)، فخر مدير مبارك شاه ب أداب العرب و الشجاعة) اور ابو الحسن ويرى الغزنوى (صاحب كشف المحجوب) ـ ه میں فردوسی، طوسی، فرخی، عنصری، منوجهری، بدى، سنائى، مسعود سعد سليمان، ناصر خسرو، طوسی، سید حسن غزنوی، ابو الفرج رونی ری اور مختاری غزنوی اس دور کے مشاهیر - ایشیا میں غزنویوں کا دربار شعراء، علماء اور به فن کی تربیتگاه بنا هوا تها . خود سلطان محمود ه عالم فرمان روا تها ـ بقول ابن خلّـكان علم حديث اسے ید طولی حاصل تھا اور اسی وجه سے ئے شاقعی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ بعض اہ نے اسے قلہ کی بعض کتابوں کا مصنف قرار دیا اور عولی نے اس کے اشعار میں سے بعض قطعات ، کیے ہیں ۔ غزنوہوں کے زمانے میں نفیس بتوعاته فتون لطيفه اور بحيثيت مجموعي ثقافت الله من ترقی کی مغلول کی وحشیانه دست برد سے الله علي اسكتكين اور معمود كے مزار، و معارہ بست کی جھاؤنی کے باتی ماندہ المان من عراوی مید کے فن سنگ تراشیء الله معامل كي تر و تازك كا ليوت مين . المام معروم و المام و المال كالمر

مرکزی حکومت کی طرف سے حاکم مقرر کیے جاتے تهر، جن كا انتخاب سيه سالارون، حاجبون، شهزادون اور دوسرے شاهی مقربوں میں سے هوتا تھا ۔ بیہقی کا بیان ہے که وزیر مالیه اور صدر اعظم کے عہدے وزیر دیوان و خواجهٔ بزرگ کے سپرد تھے۔ وزارت دفاع کا دفتر سپه سالار کے ماتحت تھا، محکمهٔ سفارت اور دفتر تحریرات سلطنت دبیر بزرگ اور دیوان وکالت حاجب بزرگ کی تحویل میں تھے۔ علاوہ ازیں دربارسی ندیم، وزیر، خازن اور کوتوال کے عہدے بهى تهر - صوبول كماته مضبوط رابطے اور امن و امان ح باعث ماليات مين معتد به اضافه يقيني تها، جنائعیه هم مختلف صوبول سے حکومت کے خزانے میں آمدنی کا اندازہ بیس کروڑ درھم کر سکتے ہیں ! سونراء جواهرات اور سال غنیمت کی بهاری مقدار، جو ھندوستان کی لڑائیوں میں حاصل ھونی تھی، اس سے مستثنى ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں نظام حکومت جِلانے کے لیے محکمہ ڈا ک، محکمہ جاسوسی اور محكمة بوليس قائم تها ـ خلافت بغداد اور خوائین ماوراءالنہر کے ساتھ غزنویوں کے سیاسی تعلقات بهت دوستانه تهر اور آیس مین سفیرون کا تبادله هوتا رهتا تها.

سلاجقه، خوارزمشاهی اور ملوک سیستان (۹۲۸ تا ۹۳۲ه) ؛ سلطان معمود نے غیر ترکون کی شورشوں سے نجات پانے کے لیے ان کے ایک رئیس بغو ارسلان (المعروف به اسرائیل) بن سلجوق کو بطور یرغمال کالنجر میں نظربند کر دیا تھا (۹۱۸ه/ ۲۰۱۵)، لیکن اس کے بھائی میکائیل کے بیٹوں طغرل بیگ، اور چغری بیگ داؤد نے آسلطنت غزنه کے بہت سے علاقوں پر قبضه کر لیا، بھر دندانقان میں سلطان مسعود کو شکست فاش دے کر طغرل (۹۲۸ تا ۲۰۰۵) نے نیشاپور میں حکومت قائم کر لی ۔ سلطان مودود کے عہد میں آسلاجته

كا انتدار جنوب مين سيستان اور شمال مين بلغ و طخارستان تک بڑھ گیا تھا، چنانچه چغری بیگ كا بيثا آلب ارسلان (ههم / ١٠٦٠ء تا ١٠٦٥هـ/ ٢٠. ٢ع) طخارستان، بلغ، ترمذ، قباديان، وخشى اور ولوالج پر قابض تھا۔ آلپ ارسلان اور اس کے بیٹر نر سلطان ابراهیم غزنوی سے دوستانه سراسم قائم رکھتے ہوے زابلستان اور کابل کے علاقے کو لاهور تک سلطنت غزنه میں تسلیم کر لیا ۔ ملک شاہ کے بیٹے سلطان سنجر (۱۱،۵۱/۱۱ء تا ۲۰۰۸ ے ۱۱۹۹) نر بہرام ارسلان کے مقابلر میں شاہ غزنہ کی حمایت کی اور اسے اپنر ماتحت لاھور تک غزنه کا بادشاه بنا دیا (۱۱۰ه/۱۱ع) ـ یول اس کی مكوست كي حدود لاهور تك يهنچ گئيں . . . ه م / و ۱۱۵ میں سلطان سنجر کی الرائی همرات کے بہاڑوں میں سلطان علاؤالدین حسین جہان سوز سے هوئی اور جهان سوز کو بکڑ کر غور واپس بهیج دیا گیا۔ اس کے بعد قرہ خطائیوں اور غزوں کے نیم وحشی قبیدوں نے وسط ایشیا کے کوهسار سے بغاوت کر کے سنجری حکوست کا صفایا کر ڈالا (۱۱۵۸/ ۱۱۵۹) اور غزنه، زابل اور سیستان پر یورش کر کے خسرو شاہ غیزنوی کو لاھور تک پسپا کر دیا؛ لیکن غوریوں اور خوارزم شاهیوں نے غزوں کا فتنہ جلد ھی دبا دیا.

افغانستان میں خوارزم شاھیموں کی حکومت کی ابتداء یوں ہوئی که ملک شاہ سلجوتی نے انوشتگین غرچه کو خراسان کا حاکم مقرر کر دیا تھا (.ےہھ/ ۱۹۹ ء ء میں اس کے بیٹے قطبالدین احمد کو اسی عہدے پر مأمور کیا ۔ وہ قـوت ہوا (۲۲۵ھ/ ۱۱۲۸ع) تو اس کا بیٹا علاہ الدوله اتسز سنجر کے زیر سیادت خراسان کی حکومت پر قابض ہوگیا (۲۲۵ھ/ ۱۲۸)ء

تا ٥٠٥١/١٥٦)، ليكن كش بلوستان بر سر پیکار هوا \_ اتسر کے بعد اس کا بیٹا ایل ایشان # x(4,121 / A. q = 1 +1107 / A.O.) علاؤالدين تكش بن ايل ارسلان (٨٥ هـ م م م م م م تا ٩٩٥ه / ٩٩١٩ع) ـ علاؤالدين محمد بن تكش (۲۰۵۸ / ۱۹۹۱ء تا عربه / ۱۲۲۰ ) اور سلطان جلال الدين منكبرتي بن علاؤالدين محمد (۱۲۲. / ۱۲۲۰ تا ۱۲۲۸ (۱۲۲۰ ع) نر افغانستان کے مغربی اور شمالی حصوں پر حکومت کی۔ غوریوں سے خوارزم شاھیوں کی لڑائی اس عبد کا سب سے بڑا واقعہ ہے ۔ غوری مدت سے غور اور باسیان میں حکومت کر رہے تھر، لیکن ۲۰۱۱ سر ۲۱۶ میں علاؤالدین سحمد نر غور، فیروز کوه اور غزنه تک هرات بر قبضه کر کے انہیں با هر نکال دیا۔ آخری خوارزم شاهی بادشاه جلال الدین منکبرتی نر افغانستان میں تاتاریوں سے کئی جنگیں کیں، جن کی تفصیل آگر آئر کی ۔ اس خاندان کا ایک فرد تاج الدين نيالتكين سيستان، نيه، غور، تولك اور اسفزار پر قابض هو گیا تها (۳، ۳ ه/ ۲، ۳، ع)، لیکن تاتاریوں کے عاتموں سیستان کے قلعر میں معصور هو كر مارا كيا (ديكهير مادهها الله الله الله الله الله خوارزم شاه ؛ قره خطائي).

اس وقت افغانستان چار حموں میں مناسم تھا : (۱) طغارستان سے سرو تک شمالی صوبے براہ راست سنجری دربار سے ملحق تھے ؛ (۲) غوره باسیان اور گوزگانان (هرات کی حدود تک) کے علائے غوریوں کے ماتحت تھے ؛ (۳) علاقه زابل هلمند سے غزنه و کابل تک اور ننگرهار سے بشاور بی لاهور تک آل محمود غزنوی کے باس تھا اور زیبا ولایت سیستان (بست اور زمینداور سے نوان فراہ اور نیه تک) ملوک سیستان کے قلیم تھا۔

الله الله الله الله كر تمانات ساجوليون، مرنوبود، جي كه جنكيزي تا تاريول ك ساته الله الله من سے طاہر بن محمد مه/ ١٩٠٥ع) اور تاجالدين بن طاهر ہ / سرور وع) سلطان سنجر کے سیاسی اقتدار مت تهر - شمس الدين سايس بن تاج الدين ه / ٢٩٦١ع)، اس كا بهتيجا تاج الدين حرب / ١٩٨٨ ع تا ١٩٨٧ ه ١٩١٥)، ناصرالدين ، ٧٠ هم/ ٥٠ ٩ مع)، بهراء شاه بن تاج الدين ادره / ۱۲۱۹ تا ۱۲۱۸ (۲۲۱۹) اور ن بن بهرام شاه (م ۱۸٫۸ه ۱/۲۲۹۶) غور کے ساتھ رشته دارانه اور دوستانه سراسم تهر .. بعد ازآن محمود بن ببرام شاه، محمود ب، شمس الدين على سبرياني (م ١٩٥٨ / ع)ء مياززالدين بن مسعود (م عمه ه / ٩ م م ١٠) کرت (دیکھیے سطور آیندہ) کے بادشا ھوں نے تاری حملہ آوروں سے ساز باز کے کے کو اپنے قبضے میں رکھا۔سیستانی ملوک ، مقاری خاندان میں سے شاہ حسین بن ملک خین، مؤلف احیاه العلوک، نے زمانهٔ قدیم ر زمانے تک مقاربوں کی تاریخ لکھی ۔ سیستان ، نسل کے امراء ایک هزار سال تک باقی دھے. غوری (سوری) (ه.م تا ۲۱۲ ه) : خراسان و نے ایک قبیلے واسوری " کے امراه شیوع اسلام المرطخارسُتِان، غور، هرات اور خراسان کے میں حکومت کرتے اور غرشاہ کے لقب اتے اتے تھے (غر ۔ پہاڑ) ۔ شنسب بن الما المال كياء اس خاندان كا الله عداس كے يدخ اسير بولاد الله الله مسلم خراسانی کی اعانت الله الله مين برا حمه ليا-

پولاد کے ایک بیٹے امیر کروڑ (مدسخت اور مضبوط [رك بآن])، المعروف به جهان پهلوان (۲۹ متام م م) کے عہد میں اس خاندان کا اقتدار زمین داور، بست اور والشتان بر جهایا هوا تها ـ امیر کروژ پشتو کا اچھا شاعبر بھی تھا ۔ اس کے بعد اس کا بیٹا امير ناصر (١٩٠١ه / ٢٥٥ء) حكم ران هوا ـ بقول منهاج سراج ۱۷۰ ه مین اسیر بنجی بن نهاران شنسبی غور كا بادشاه تها، جو ابنر سنه سالار شيش بن بهرام کے ساتھ ھارون الرئسيد کے دربار ميں يمنعاء جهال اسے "قسیم امیر لمؤسین" کا خطاب سلا۔ صفّاریوں کے عہد سیں غور کی امارت امیں سوری کو سل چکی تهی (نواح ۱۵۲۵ مرع) ـ سلطان سبکتگین کے عہد میں غور ہر حملے ہوئے، لیکن اس خاندان کی خود مختاری آنو آنوئی گزند نه پہنچا۔سلطان محمود نے بعول البینهتی ه.مه/ سرروع اور بقول ابن الأنير روسه/ . روع مين دس عزار فوج کے ساتھ حملہ کر کے غور کے حکمران امیر محمد سوری کو تلعهٔ آهنگران میں محصور کر دیا، جس نے کچھ عرصے کے بعد ہتیار ڈال دیے۔ سلطان اسے اور اس کے جہوتے بیٹے شیش کو اپنے ساتھ غزنہ لے گیا، لیکن اس نے قید کی ذلت پر موت کو ترجیح دی اور راستے ہی میں زہر کھا لیا۔ اس کی وفات کے بعد سلطان نے اس کے بیٹے امیر ابو على بن محمد كو غور كا حكم ران مقرر كيا، جو ایک علم دوست انسان تها۔ اس نے غور سیں كثى مدرسي، مسجدين اور محلات بنوائر ـ مسعود غزنوی کے عہد سیں اس کے بہتیجے عباس بن شیش نے اسے قید کر کے تخت پر قبضه کر لیا (ه ۲ م ۸ م ٣٣٠ ، ع) - اسے علم نجوم كا شوق تها، جنانچه مندیش میں قلعهٔ سنگھ کے اندر اس نے ایک رصد کا قائم کی ؛ لیکن عباس بہت ظالم اور ستم گر تھا۔ لوگوں نے تنگ آ کر سلطان ابراھیم غزنوی

سے فریاد کی، جس نے غور پر لشکر کشی کر کے اسے غزنہ میں قید کر دیا اور اس کے بیٹے امیر محمد دو غور کا حکم ران بنا دیا۔ وہ ایک علم نواز، نیک سیرت اور عادل انسان تھا (.همھ/ ۱۵۸۸هـ)۔ اس کا بیٹا اور جانشین قطبالدین حسن (۱۹۸ه/ ۱۹۸۸هـ) ہو سلاطین غور کے جد امجد تھا، موسھ/ ۱۹۸۹ه موا میں باغیوں سے اسرتا ہوا سارا گیا اور اس کا بیٹا ملک عزالدین حسین (۱۰۵ه) وارث تخت اس کا بیٹا ملک عزالدین حسین (۱۰۵ه) وارث تخت موا ۔ سنجری سنطنت سے اس کے دوستانه مراسم تھے ۔ اس کے سات بیٹوں نے خراسان، غور، زابل، غزنه، بامیان اور ضخارسنان کے علاقے فتح کر کے غزنه، بامیان اور ضخارسنان کے علاقے فتح کر کے ان پر حکومت کی، جس کی تفصیل یہ ہے:۔

(۱) قطب الدین محمد المعروف به ملک الجبال (۱) قطب الدین محمد المعروف به ملک الجبال (ع غرشاه) نے شہر فیرو کوه بساما اور قلعه تعمیر کیا ۔ ولایت ورشاد پر بھائیوں سے اس کا جھگڑا مو گیا اور وہ غنزنه چلا گیا ، جہاں بہراء شاہ غزنوی کے هاتھوں مارا گیا (۱۳۵۱ میلاف کا باعث بنا۔ قتل غوریوں اور غزنویوں کے اختلاف کا باعث بنا۔

(۲) بہاؤالدین سام، حاکم مندیش غور (سم م تا م م ه): قطبالدین محمد غزنه جاتے هوے فیروز کوه بہاؤالدین کے حوالے کر گیا، جہاں وہ سم ه م ۱۹ میں تخت نشین هوا۔ اس نے کئی قلعے تعمیر درائے اور ملک بدرالدین گیلان کی لڑکی سے نکاح دیا، جس کے بطن سے سلطان معزالدین محمد سام اور سلطان غیاثالدین پیدا هوے۔ اس نے اپنے بہائی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے غزنه پر یورش کی لیکن راستے هی میں بمقام گیلان اس دنیا سے رخصت هو گیا.

(۳) مادین کا خطّه ملک شهاب الدین محمد خرنک (۵۰۰ه) کے حصّے میں آیا۔ اس کا بیٹا ملک ناصرالدین ابوبکر، جو ۱۲۸۸ میر اردیاء میں گزیو اور تمران (شمالی قندهار) کا حاکم تھا، تاتاریوں کے

سے فریاد کی، جس نے غور پر لشکر کشی در کے اسے ملے کے بعد التنس کے دربار میں دھنی ہوئے گئی۔ غزنه میں قید کر دیا اور اس کے بیٹے امیر محمد ہو اور وہیں . ۱۹۰ میں اس نے وفات ہائی .

(س) ملک شجاع الدین علی جرماس کا حاکم تھا (. ه ه ه)، جس کے جانشین اس کا بیٹا علاؤالدین ابن علی هوا (۹۹ه ه ه / ۲۰۹۱) ۔ سلطان غیاثالدین نے بست، وجیر، گرمسیر، درستان، روزگان اور غزفه کا خطه اس کے سپرد کر دیا ۔ فتح خراسان کے وقت وہ نیشاپور میں حکم ران تھا ۔ سلطان معزالدین نے اسے غرجستان اور زمین داور کا حاکم بنا دیا ۔ اسے غرجستان اور زمین داور کا حاکم بنا دیا ۔ ۱ ، ۹ ه / س ، ۱ ، ۹ می اس نے ملاحدة کوهستان کا قلعه کاخ جناباد فتح کے لیا، لیکن سلطان معزالدین کی شہادت کے بعد اسے قلعه غرجستان میں معزالدین کی شہادت کے بعد اسے قلعه غرجستان میں قید کر دیا گیا ،

(a) علاؤالدين حسين (ممه تا عده)، حاکم وجبرستان، سلک بہاؤالدین کی وفات کے بعد ۔ فیروز کوہ میں ممالک غور کے تخت پر بیٹھا ۔ اپنر بھائیوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ تکین آباد کے قریب بہرام شاہ غزنوی سے نبرد آزما هوا اور شکست دے کر غزنہ پر قابض ہوگیا، شہر کو آگ لگا دی اور باشندوں کا قتل عام کیا ۔ بست کا بھی یہی حشر هوا ـ اسى بناه پر اسم جبان سوز كا لقب ملا ـ اس نے طخارستان فتح کر کے اسے اپنے بھائی فغرالدین کے سپرد کر دیا، بھر سلطان سنجر سے ٹکّر فیہ لیکن گرفتار مو گیا ۔ سلطان نے از راہ نوازش اسے وابس غور بهیج دیا ـ وه بامیان، گرم سیر، داوره بست، تولک، جبال هرات، غرجستان اور مرغاب کیو بھی حکومت غور کے قبضر میں لر آیا ۔ وہ قوت عوا تھ اس کا بیٹا سیف الدین فیروز کوہ کے تخت ہو ساتھا ۔ اس نے ملاحدہ کے داعیوں کا قتل عام کیا اور عرب کے مقابلے کی سعی کی، لیکن ایک سال کے ا زنده نه رها اور اپنے هي سيمسالار کي ا ا هلاک هو گيا.

المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة ال

ر) ملک فخرالدین مسعود (۳۰،۵۰۰) تمام میں سب سے بڑا اور کشی کا اسیر تھا۔ رز نے طخارستان اس کے سپرد کر دیا۔ بعد ازآن جبال شغنان، پردرواز، وخش اور بدخشان مه کر لیا ۔ جنگ راغ زر سیں اپنے بھتیجوں یں گرفتار ہوا اور اسے باسیان میں بھیج دیا گیا بال بحق هو گيا (٥٠٥ / ١١٥٥) -كا بيثا شمس الدين محمد باميان كا امير بنا ـ سلطان غیاث الدین کی تاثید سے افغانستان کے ہم علاقے پر قبضہ کر لیا اور خوارزم شاہیوں ے کے لیے غور کے لشکر میں شرکت کی ۔ اس کی ل بعد اس كا علم دوست بيثا بهاؤالدين إسام نین هوا، جس کے دربار میں امام فخرالدین شبيخ الاسلام جلال الدين ورسل (؟) اور وإجالدين جوزجاني جيسے علماء موجود تھے ۔ بالمانت كشمير سے كاشغر، ترمذ سے بلخ اور میر خور و غرجستان کی حدود تک پھیلی ہوئی الله بعد امراء نے الله المكن وه كيلان كرمقام بر فوت هوكيا و کا اس نے چودہ برس مکرمت ک ۔ والمان على نے حکومت سنبھالي اور

اپنے بھائی علاؤالدین کو غزنہ کے تخت پر بٹھا دیا۔
جب تاجالدین یلدوز نے مؤخرالذ کر پر حملہ کیا اور
جلال الدین اس کی مدد کے لیے گیا تو اس کے چچا
علاؤالدین مسعود نے باسان کے تخت پر قبضہ کر
لیا، لیکن جلال الدین نے غزنہ کا تصفیہ کرنے کے
بعد واپس جا کر چچا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
کچھ عرصے بعد یلدوز نے پھر غزنہ پر حملہ کیا
اور علاؤالدین شکست کھا کر محصور ھو گیا۔
جلال الدین اس کی مدد کے لیے بہنچا، لیکن دونوں
بھائی یلدوز کے ھتے چڑھ گئے اور بامبان کی طرف
لوٹا دیے گئے۔ وھیں انھوں نے وفات یائی (نواح

یه تها غوری حکومت کی تشکیل کرنر والر سات بھائیوں کا مختصر سا حال۔ ان کے بعد سلطان غیاث الدین محمد سام بادشاه هوا ـ اسے اور اس کے بھائی معزالدین کو ان کے چچا علاؤالدین نے قلعہ وجيرستان مي قيد كرديا تها، ليكن سلطان سيف الدين ابن علاؤالدین (۱۵۵۸) نے انھیں رھا کر دیا۔ سیف الدین کو اس کے سپه سالار ابو العباس شیش نے قتل کر کے غیاث الدین کے ہاتھ ہر بیعت کر لی اور اسے فیروز کوہ سیں تخت پر بٹھا دیا (۰۰۰۸ ١٣٩٣ع) ـ غياث الدين كے عمد كے اهم واقعات يه هيں : اس نے ابوالعبّاس شيش كو مار دالا ـ راغ زُر کے مقام پر اپنے چچا ملک فخرالدین مسعود اور اس کے حلیفوں (سلک علاؤالدین تماج سنجری، حاكم بلغ اور تاجالدين يلدوز، حاكم هرات) كى متحدم افواج کا مقابله کر کے انہیں شکست دی۔ تماج هلاک هو گیا اور ملک فخرالدین مسعود کو پکڑ کر احترام کے ساتھ بامیان کی طرف لوٹا دیا گیا ۔ بعد ازآن غیاثالدین نے گرمسیر، زمین داور، قادس، كاليون، فيوار، سيف رود (غرجستان)، طالقان، سرو اور گرزیوان کو سلطنت غور سے ملحق کر لیا ۔ اس کے

بھائی معزالدین نے ۹ م ۵ ۸ م ۱۱۵ میں غزوں کو غزنه سے پسپا کر کے اسے بھی حدود سلطنت میں شاسل كرليا ـ ١١٥ه/ ١١٥ مين هرات ٧٥٥ه/ ١١٥٤ مين فوشنج كا بهي الحاق هو گيا، ملوك سیستان نے بھی گھٹنے ٹیک دہے اور شمالی ممالک، مثلاً مرغاب، اندخود، ميمنه، قارياب، پنجده وغيره بھی انع کسر لسرگشر۔ ۸۸۵ه / ۱۱۹۲ع میں غياب الدين در حال الدين محمود بن ابل ارسلان خوارزم شاہ کو شکست دی، جس نر مملکت کے شمالی علاقوں کو گزند پہنجایا تھا۔ ہو۔ھ/ و و ر ر ع میں خراسان کو صاف کر کے نیشاپور تک پیش قدمی کی گئی ۔ اس طرح غیاث الدین کی حدود سلطنت هندوستان سے عبراق تک اور دریامے جیعون سے آبنا ے هرمز تک پهیلی هوئی تهیں ـ خلیفهٔ بغداد نر سلطنت غور کو قانونی طور پر تسلیم كر ليا اور دونون دربارون مين سفارتي تعلقات قائم هو گئر ـ غياث الدبن نر هرات مين بتاريخ ٢٠ جمادی الاولی ۹۹۰ه/ ۱۱ فروری س. ۱۶ وفات ہائی ۔ وہ علم دوست اور انصاف پرور بادشاہ تھا۔ شروع میں مذھبا اپنے اسلاف کی طرح محمد کرام سیستانی کا بیرو تها، لیکن بعد ازآن اس نر شافعی عقیده اختیار کر لیا ۔ اس کی سہر پر کلمة "حسبي الله وحده" كنيده تها \_ اس كا كرسائي دارالحكوست فيروز كوه اور سرمائي دارالحكومت زمين داور تها.

سلطان غیاث الدین محمد سام کے حکم سے اس کا بھائی ابو العظفر معزالدین محمد بن سام قسیم امیر المؤمنین غزنه کے تخت پر بیٹھا تھا (۱۹۰۹ میل میل سے گردیز فتح کیا اور قرامطه سے ملتان چھین لیا ؛ ۲۵۰ه/ ۱۵ اعمیں سنقران کے باغیوں کی گوش مالی کی ؛ سمادہ میں بھیم دیو نہرواله کے خلاف اس کی مسهم ناکام رهی ؛

وے ۵ میں اس نر فرشور (بشاور) اور سے م ١١٨١ء مين لاهور بر قبضه كر ليا اور آخر عير تک هندوستان کو فتح اور اسے نور اسلام سے مغور کرنر میں کوشاں رہا (تفصیلات کے لیر دیکھیر مادة غوريه) ـ س شعبان ج. به ه / ه و مارچ ب ، به ه کو، جب وہ کھوکھروں کی بغاوت فرو کر کے هندوستان سے غیزنه جا رہا تھا فرقة ملاحدہ کے انک قدائی تر اسے شمید کر دیا۔سلطان محمد غوری نے ایشیا کے وسط میں ایک وسیم مملکت کی بنیاد رکھی اور مندوستان میں گنگا کے کنارہے تک اسلامی پرجم لهرا دیا ـ اس کی سلطنت مشرق میں ہنارس سے مغرب میں خراسان تک اور شمال میں خوارزم سے جنوب میں بحیرۂ عرب تک پھیلی ہوئی تھی ۔ اس کے پرچم دائیں طرف سے سرخ اور ہائیں طرف سے سیاہ تھے اور بقول منہاج سراج خزانوں میں مال و دولت کی کثرت تھی .

سلطان غياثالدين محمّد كي وفات (٩٩٠هـ) پر سلطان معزالدین نر اس کے بیٹر غیاثالدین محمود کو بست، فراه اور اسفزار کا حاکم مقرر کیا تھا ۔ سلطان معزالدین کی شہادت کے بعد وہ غور کی سلطنت کو غرجستان، طالقان، گرزیوان، قادس اور گرم سیر سمیت اپنے حیطهٔ اقتدار میں لے آیا ۔ اس نے تاج الدین یلدوز کو غزنه اور قطب الدین ایبک کو هندوستان کی حکومت کا فرمان عطا کیا ۔ بعد ازآن اس نر علاؤ الدین اتسز شنسبی کے لشکر کو، جسے سلطان محمد خوارزم شاه كي اعانت حاصل تهي، شكست دی اور علی شاہ بن تکش خوارزم کو، جو غور کی طرف بھاگ گیا تھا، قصر بركوشك میں قید كر دوا ... ے . ۲ ه / ، ۱ ۲ م یا عیاث الدین محمود کو کی ا کے ملازموں نے اچانک فتل کو دیا ۔ جهارده ساله بيئا بهاؤالدين سام عيرفيد تحد تخت نشين ره سكا اور سلطان هاد المور

است نکال کو فیروز کوہ پر پہر اسل حکومت کی، پھر سکارہ نے غزنہ نے حسین، امیر شکارہ نے غزنہ نے حسین، امیر شکارہ نے غزنہ نے میا (۱۹۳۰) اور غور غزنوی حکومت شامل کر لیا گیا۔ ۱۹۳۱ میں تاجالدین یلدوز ملاؤالدین در غور کو فیروز کیوہ کے تخت بر دیا، لیکن اگلے ہی سال وہ سلطان خوارزم شاہ قابو میں آگیا اور پورا غور خوارزم شاہی سلطنت شامل ہو گیا.

سلطان محمد غوری کی شہادت (۲۰۳۹) کے می غورپوں کی وسیع سلطنت کا شیرازہ بکھر تھا اور مختلف علاقوں پر سلطان کے سختلف او کی حکومت قائم ہو گئی تھی ۔ تاجالدین وزء حاکم غزنه، کی ایک بیٹی قطبالدین ایبک اکم هند) اور دوسری ناصرالدین قباچه (حاکم سنده) بیاهی گئی تھی۔ جب ایبک نے غزنه پر مله کیا تو یلدوز پنج ند کے مقام پر شکست کھا کر سرم کی طرف چلا گیا ۔ ایبک غزنه پر چالیس برم کی طرف چلا گیا ۔ ایبک غزنه پر چالیس بر حکومت کرنے کے بعد هندوستان لوٹ گیا اور یه بر حکومت کرنے کے بعد هندوستان لوٹ گیا اور یه بحد خوارزم شاہ کی فوجوں سے هنریمت اٹھا کر بھوز کو هندوستان کی طرف قرار هونا پڑا، جہاں وہ بھوز کو هندوستان کی طرف قرار هونا پڑا، جہاں وہ بھوز کو هندوستان کی طرف قرار هونا پڑا، جہاں وہ بھوز کو هندوستان کی طرف قرار هونا گرفتار هوا اور افران ایستمش کے خلاف لڑتا هوا گرفتار هوا اور

سکومت غورید کے خاتمے (۱۹۱۹ه/ ۱۹۱۵ع)

میلوزیر شاهیوں نے شمالی علاقوں اور غور و هرات

میستان سے بست تک کا علاقه نیز

میستان سے بست تک کا علاقه نیز

میستان کے بست تک کا علاقه نیز

میستان کے بستان کے بستان کے

المجاولات میں فرنوی تبدن ہورے المین فعید غوری فاتحین کے

توسط سے دھلی تک پہنچ گیا۔ پشتو شعر و ادب کی زبان بنی۔ اسلام پورے افغانستان نیز هندوستان کے بہت بڑے حصے میں پھیل گیا۔ فن تعمیر نے بڑی ترقی کی (جامع مسجد هرات، قطب مینار دھلی)۔ نامور علما اور شعراء کی سرپرستی سے علوم و فنون کو فروغ حاصل هوا۔ ان میں سے امام فخرالدین رازی، نفامی عروضی سمرقندی، احمد میدائی نیشابوری (صاحب مجمع الامثال)، علی باخرری (صاحب دیے القصر)، قاضی منهاج سراج (صاحب طبقات ناصری)، ابو نصر فراهی (صاحب نصاب)، محمد عوفی (صاحب ابو نصر فراهی (صاحب نصاب)، محمد عوفی (صاحب ابو نصر فراهی (صاحب نصاب)، محمد عوفی (صاحب ابو نصر فراهی صاحب نصاب مقابل ذکر هیں .

تاتاريسون كا خروج (۱۹۱ تا ۱۹۸۰): غزنویوں اور غوریوں کا اقتدار سٹ چکنے کے بعد سیستان میں مقامی بادشاہ، مشرقی افغانستان کے علاقوں میں غوریوں کے مقرر کردہ امراء، هرات میں آل كرت اور شمالى افغانستان سين خوارزم شاهي حکومت کر رہے تھر ۔ جنگیز خان (تموجین، ولادت: ومهم مم مهم رع) منگولیا میں ایک وسیم سلطنت کی بنیاد رکھ جکا تھا ۔ ۲۱۹۸ میں اس کا تصادم سلطان محمد خوارزم شاہ سے ہوا، جس کے ایک عامل نر تا تاریوں کے ایک تجارتی قافیے نو لوٹا اور چنگیز خان کے سفیر کو موت کے گھاک اتار دیا تھا۔ چنگیز خان اپنے کثیر لشکر کے ساتھ ایک ہے بناہ سیلاب کی طرح اٹھا، سلطان کی فوج کو شکست دے كر بخارا، سمرقند، بناكت، خجند، جند اور ماورا النهر کے دوسرے شہروں کو تاراج کر کے ظلم و ہربریت كي ايك عديم النظير مثال قائم كر دى - خوارزم شاه بھاگ کر مقابلہ کے لیے بلخ پہنچا اور افغانستان کے مشہور شہروں کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف امراه کے سپرد کر دیا - ربیع الاول ، ۲ م م [مئی] . ۲۹۳ء میں تاتاریوں نے بلخ فتح کر کے خوارزم شاہ کے تعاقب میں هرات کا رخ کیا اور فوشنج تک قتل عام

ارتے هوے طوس بہنچ گئے۔خوارزم شاہ نے بحیرہ خزر لے جزیرے آبسکون میں وفات پائی (شوال ہے ، ۲ هـ) اور اتاریوں نے اس کے دارالسلطنت ارکنج کو، جو ایشیا نهایت پر رونق شهر اور علم و دانش کا مرکز ها، ویران کر ۱۱**الا ـ اس کا خاندان اسیر هو گیا،** لبته اسكا بيثا جلالالدين نيشايور اور بست هوتا هوا ارات پہنچ گیا ۔ اس کے بعد جنگیز خان نر ترمذ رر بلخ کو فتح کسر کے لوگوں کا قتل عام کیا رر اس کے بیٹے تولی نیے مرو، بیبھی اور نسا سے بروز کوہ، آستیہ اور تولک تک کے شہروں کو سخبر اور تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد ہرات، بوزجانان، اندخود، میمند، فاریاب، بامیان نیز خارستان کے شہروں کا بھی یسی حشر ہوا (۲۱۸ م ۲۱۲ ما وقت آخری خوارزم شاه جلالالدین نکبرتی نے هرات سے غزنه پہنچ کر افغان رؤساء ن اعانت سے ایک لشکر جرار جمع کیا اور پروان موجوده جبل السراج) میں چنگیزی فوجوں کو ، بن كا سپه سالار قوتوقو تها ، شكست فاش دى؛ ليكن د قسمتی سے خوارزم شاہ کے سرداروں میں پھوٹ پڑ گئی اور جنگیز خان شکست کا انتقام لینر کے لیر لالقان فتح کر کے غزنہ ہر جڑھ آیا۔ خوارزم شاہ ر بڑی جرأت اور جواںسردی سے اس کا مقابلہ کیا ۔ ریاے سندھ کے کنارے اس کا بیٹا شہید ہو گیا، هل حرم غرقاب هوگئے اور خود لڑتا بھڑتا دریا کو ہور کر گیا ۔ جنگیز خان نر تین ماہ تک پشاور اور نجاب کی سرحدوں پر چترال تک قتل عام اور لوٹ سار ئ، پهر اپنر دو بيٹوں اوگدائي اور چنتائي کو پهاں پھوار کیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی مثال سے موصله پا کر هرات اور نیشاپور میں لوگوں نر بغاوت ل، لیکن تاتاریوں نر هر جگه بفاوتوں کو حضی سے کچل دیا۔ اس سلسلے میں نیشاپور تاراج هو گیا۔ نزید برآن چفتائی کے هاتھوں سندھ، مکران اور

وادی کرم کے شہر ویران و یوباد هوہ ۔ یہ یہ مربی چنگیز اپنے بیٹوں سیت ماورامالنہر لوٹ گیا۔
رمضان ہم ہم ہ / اگست ے ہم ہ ء میں اس کی موت نے
دنیا کو ایک بڑے عذاب سے نجات دے دی اور
افغانستان اس کے بیٹے تولی خان کے حصے میں آیا ۔
ادھر جلال الدین نے هندوستان پہنچ کر ایک جماعت
تیار کر لی اور ناصر الدین قباچہ، حاکم صندہ، کو
شکست فاش دے کر ٹھٹھہ تک پیش قدمی کی ۔
پیر وہ ۲۲ ہم ۲۸ ء میں کرمان (ایران) چلا
گیا، جہاں اس نے تفلی، خلاط، گرجستان اور ارمنستان
تک کے علاقے فتح کر لیے ۔ ۲۲ ہم ۲۸ ء میں
اور اس طرح خوارزم شاھی خاندان کا آخری چراغ گل
اور اس طرح خوارزم شاھی خاندان کا آخری چراغ گل

تا تاریوں کی ماتحتی میں ۲۲۹ه / ۲۹۰۹ء سے مهم هم معروع تک سيفالدين حسن قرائع نے عُزنه اور بامیان پر حکومت کی اور عباسی خلیفه کے نام کا سکه چلایا ـ ۲۲۹ه/ ۲۲۹ عمیں جب خراسان کے باشندوں نے علم بغاوت بلند کیا اور سرکشی کے شعلے پورے افغانستان میں پھیلے تو تاناریوں نے دویارہ قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا ۔ بعد ازآن جنتمور خراسان کا حاکم مقرر هوا ( . ۳ ۹ ۸ / ۳۳ م) - اس نے ملک بهاؤالدین کو خراسان کا امیر بنا دیا۔ بھر ہمہھ/ ے ہے اعلی توسال اور مہدد / مرم اعمیں گرگوزو اور رسمه ۱ سسم ۱۹۳۸ عسم ۱۹۳۸ مرده ۱۹۵۸ تک امیر ارغون تاتاری دربار کی طرف سے خراسان کے حاکم رہے ۔ اس دوران میں آل کرت تاقاریوں کے ... زیرِ اطاعت هرات، فیروز کوه اور غرجستان پر حکومت 🎲 کرتر تهر، جنانجه جب ۱۹۵۳ ه ۱۹۳۸ سود منکیز کا بوتا ملاکو (وجهه/ رجهه تا مسجد ره برع) خراسان مين آيا تو بيلك شمر الدي نے اظمار اطاعت کیا ۔ ماورا النبر سیاس

ہ مو اور کا کے علامے پر بالواسطه یا له عليان كے بل ير مسلط رہے اور انهوں میں کے عرصے میں جان و مال کے علاوہ اعلوم و تملن کو بھی تبس نبس کر کے - افغانستان کے تمدن میں ، جو قدیم آریائی اسلامی تمدنوں کا ممزوج تھا، تاتاری عنصر سل هو گیا، جس کا اثسر زبان و لغات، اشرت، عادات و اخلاق، هر بات بر پڑا۔ نظم و ِ دفتری و سیاسی اسور بھی متأثر ہوئے بغیر \_ جنگیزی سهدسالارون نر باسا، یعنی تا تاریون بن و احکام، سختی سے نافذ کر دیے۔ بقول (مقدمة جامع التواريخ، إز رشيدي) تاتاري اپنے مسلمان مشیروں (حاجبوں اور قاضیوں) بر اسلامی احکام و آداب کی نگهداشت بھی ہے ۔ تاتاریوں کے مذہبی پیشوا (کشیش ) سحر و جادو کے اثرات زائل کرنے سیں رهتے تھے۔ ان کے هاں اویغوری رسم الخط ا ۔ تورجی (بہتیار اٹھانے والا)، چربی (دربان)، ن (گهوژون کا معافظ)، بساول (نتیب)، قراول ور کشکجی (محانظ)، بهادر (مبارز)، داروغه ؤين يا نويان (شمزاهم)، الم نويان (برا شمزاده)، (لشکر کا سردار) وغیرہ دربار کے سعزز لوگوں ار هوتے تھے۔ بادشاہ کو قاآن اور مخاقان نھر ۔ لشکر دس دس ھزار کے دستوں (تومان) مل اور میدان جنگ مین جرنفار (میسره)، سسنه)، قول (قلب، جبال خان کی قیام کاه هوتی نیتیاول (ساقه)، مراول (متدمه) اور تراول فَيْهُم معسم هوتا تها ـ خوراك، ساز وسامان و اغروق کمتے تھے ۔ وسنافون کے لیے سرائیں (یام) بنی عوثی الله يك محمل (الاع) موجود رهتے المراجعة المراجعة المراجعة

ان کے حکم ناموں کو سوچلکا، خان کے ممر بردار کو تمغاجی اور میر کو تمغا کیتے تھر۔ جس فرمان پر تمفا ثبت هوتا تها اس کی اطاعت لازم سمجهی جاتی تھی ۔ بسا اوقات تاتاری سرداروں کی مجلس شوری (قوریلتای) تشکیل دی جاتی تهی ـ جگه جگه فوجی چهاؤنیال (یورت، اردو) قائم تهیں ـ اس عهد میں حین کے فن نقاشی کو خاصا فروغ حاصل ہوا۔ کاشی کاری، معماری اور ریشمی کپڑے، زرہفت، قالین وغیرہ بننے کی صنعت نے بھی ترقی کی ۔ جین سے افغانستان، هند، ایران، عراق اور روم کے تعلقات قائم هونر لگر اور ان ممالک میں شاہراهیں بن گئیں ؛ لیکن صنعت و تجارت کی یه ترقی اس وقت عمل میں آئی جب نینگیز کے سرنر کے بعد اس کے اخلاف میں وحشت و بربریت کم هو گئی ـ تاتاریوں کے دور کے علما و شعرا مين سولانا روم، شيخ نجم الدين دايه (مرصاد العباد)، نصيرالدين طوسى، معين الدين جويني (نگارستان)، شیخ فریدالدین عطار، مولانا جامی، اماسي هروي، امير حسيني غوري (نزهة الأرواح) اور سلیمان ماکو (تذکرہ اولیاء، پشتو) کے نام لیسے جا سکتر هيں.

افغانستان پر حسب ذیل تاتاری بادشا هوں نے حکومت کی : (۱) چنگیز (۱۱ تا ۱۹۱۸ه) ؛ (۲) اوگدائی بن چنگیز (۱۱ ه) ؛ (۳) چغتائی بن چنگیز (۱۱ ه) ؛ (۳) چغتائی بن چنگیز (۱۱ تا ۱۹۳۹ه) ؛ (۳) قراهولا گو (۱۳۹۹ تا ۱۹۳۹ه) اور (۵) ارغون بن اباقا (۱۳۹۳ه) کے علاوہ (۱) تولی بن چنگیز (۱۲ ه) ،

آل کرت اور تاتاریوں کے عہد میں افغانستان کے داخلی اسراہ (... تا ۱۹۸۳): سلطان محمد غوری کے عہد میں اس کے نتھیالی رشته داروں میں سے دو بھائی تاج الدین عثمان مرغنی اور عزالدین عمر مرغنی معزز دریاریوں میں شمار ہوتے تھے۔ رکن الدین محمد بن تاج الدین کو چنگیزی ایلچیوں سے اچھا

سلوک کرنے کی بناء پر خیسار، غور اور اس کے متصل شمروں کی حکومت سونیے گئی۔ اس کی وفات (س ب س م / ہمرع) کے بعد اس کا بھانجا ملک شمس الدین محمد ممين بن ابي بكر كرت جانشين هوا، جو تاتاريون کا مترب تھا ۔ سہ ہ ھ میں اس نر تاتاری سبه سالار سالین نواین سے سل کر لاھور اور ملتان کو مطیع کیا، لیکن آگر جل کر وہ مسلمانوں اور افغانوں کی حمایت سے متمم هو کر مورد عتاب هوا اور اسے بہلے طایر بہادر، بھر منکو خان کے ھاں پناہ لینا بڑی ۔ مؤخرالذکر نر قدیم تعلقات کے پیش نظر اسے سندھ اور خراسان تک موجودہ افغانستان کا حاکم مقرر کر دیا (هم ۹ ه / ۸م ۱۹) ـ دم ۹ ه میں طالقان، اسفسزار، خاف، گرزیوان، تولک، قراه اور سیستان کے حاکموں نے اس کی اطاعت قبول کی۔ AMP ه سین اس نر افغانستان کو فتح کرنر کا اراده کیا، جس کا اطلاق ان دنوں قندھار اور غزئی سے دریاے سندہ تک کے علاقر پر ہوتا تھا اور اس پر فخرالدولة و الدين ملك شاهنشاه اينر دارالحکومت مستونگ سے حکمران تھا ۔ ملک شمس الدین نر اس کی شرائط مصالحت مسترد کر کے ١٥٠٧ مين مستونگ كا محاصره كسر ليا ـ سخت لڑائیوں کے بعد ملک شاہنشاہ اپنے بیٹے بہرام شاہ اور نوے دوسرے اقربا سمیت مارا گیا ۔ اس کا داماد میران شاه بیج کر سیستان کی طرف نکل گیا، لیکن ۸۰٫۹ه/ ۱۲۰۹ میں واپس آیا تو وہ بھی شمسالدین کے خلاف ایک لڑائی میں ھلاک

افغانوں کے ایک آور مرکز قلعة تبری کے امیر المار افغان نے طایر بہادر اور اس کے برادر نسبتی ملک معزالدین کی وفات (۱ء عمر) کے بعد ام نوٹین کو دو بار شکست دی تھی ۔ شمس الدین نے ملک غیاث الدیس تخت نشین هوا ۔ محملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور معلم کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین جامل کے سپرد کو دیا (صغر معلم الدین کو دیا (صغر معلم الدین کو دیا (صغر معلم الدین کو دیا (صغر معلم الدین کو دیا (صغر معلم الدین کو دیا (صغر معلم الدین کو دیا (صغر معلم الدین کو دیا (صغر معلم الدین کو دیا (صغر معلم الدین کو دیا (صغر معلم الدین کو دیا (صغر معلم الدین کو دیا (صغر معلم الدین کو دیا (صغر معلم الدین کو دیا (صغر معلم الدین کو دیا (صغر معلم الدین کو دیا (صغر معلم الدین ک

كهيرا مين شعيب النسان، بهر تلسد فوق اس کے چیرے بھائی سندان کو سخت اوا میواہ میں مار ڈالا۔ ہو۔ میں افغائی امزاء کا دوسوا میر قلعة ساجي بهي تتح هو گيا \_ ٢٠٦ ه تک شمس الله ہورے افغانستان کو سطیع کر چکا تھا ۔ اسی زمانے م هرات جنگینزی شاهزادون کی خانمه جنگی کا مر بن گيا اور شمي الدين خيسار مين پناه گزين هو گي اباقا خان نے فتسح یاب ہو کر قدیم جاگیروں فرمان اس کے نام جاری کر دیا اور اسے هرا مين بلا ليا (٢١٦ه/ ١١٨م)، ليكن جنگييز شہزادے خراسان پر کسی مقتدر خراسانی کو حا نہیں دیکھنا چاھتے تھے اس لیے اسے ۲۷٫۹ مو تبریز بلا کر زمر دے دیا ۔ اس کے بعد اس کا ہ ملک رکن الدین (الملقب به شمس الدین کمین) هرا میں اس کا جانشین هوا ـ اس نر جنگیزی شهزادوں ، بدستور مراسم قائم رکھر اور معدد تک غور خیسار اور . ۲۸ میں تندھار کے قلعے فتح کیے اس كا بيثا ملك فخرالدين ايك علم پرور اور اديه ہادشاہ تھا، جس کی حکومت کو امیر غازان خان هرات سے دریائے سندھ تک تسلیم کر لیا اس كي وفات (٢٠١ه / ١٠٠٥) [لين بدول ] مطابق ٨٠٠ه/ ٨٠٠٥] كے بعد امير اولجايتو إ هرات ، سیستان ، غرجستان وغیره کی حکومت اس \_ بهائی ملک غیاث الدین محمد (۲۰۰ تا ۲۰۹ه) سیرد کی ۔ پھر اس کے حسب ذیل بیٹوں نے یکے ہم دیگرے حکومت کی ملکشمس الدین دوم (وجها . سرم)؛ ملك حافظ (٣٠ تا ٢٣٠ ملك معز الشيو (١٠٤٥ الين بول، ١١٥١ ل ١١٥٠) ملک معزالدین کی وفات (۱ عصم) کے بعد اس کے ملك غياث الديس تخت نشين هوا .. جي ۱۳۸۱ء میں امیر تیمور نے هرات اتح کی یئے ویر محمد اور بھائی محمد سید

الی کرت کا سلسله الی کرت کا سلسله الی ۱۳۸۹/۵ میریا.

الی الی ۱۳۸۹/۵ میریا،

الی موتک امراء قابل ذکر هیں،

کناوے قلات غلزئی میں حکومت

الی میں سے بابا هوتک ولد تولر (۱۳۱ راسی اس کے بیٹے شیخ ملک یار (۱۳۸۵/۱ کی اقاریوں کے خلاف کئی لڑائیاں کیں۔

نے بارمویں صدی هجری میں قندهار کی سے کی بنیاد رکھی،

وریان هرات (۲۱۱ تا ۹۲۰): تیمور ، ۲۸۵ میں دریائے آمو کو خوده سرخس اور فوشنج کو سر کرنے ے کو مسخر کرنے کا ارادہ کیا اور أخرى حاكم غياث الدين بير على كا قصه ية \_ اس كا دوسرا حمله ٥٨٥ه ١٣٨٣ ع اور فراہ سے شروع حوا اور زرہ (زرنج) اور تاراج کر کے رکھ دیا۔ اسی یلغار میں تدعیار بھی ویسران ہو گئے ۔ اس طرح تيموري سلطنت كا جزه بن كيا - ٨٠٠٠ ہی تیمور نے مشرق کا رخ کیا، اپنے ہوتے عِلَقُ كُو كَابِل، عُزنه اور قندهار كا والى اولے میٹے شاہرخ کو جاگیر کے طور اور بنان کی بادشاهت دی، جس کا صدر مقام أي بير محيد خان نے سليمان كوه كے افغانوں مندوستان میں پیش المی کر دی ۔ معدد عدد معدد معدد معدد ی کی ہے اندراب سے کو هستان و پھر لقمان سے دوسری موض اور کتور [کیتر] کافرون ہے جس نے باغی افغانوں - U are supply

اس پیش قسمی کے وقت نیز واپسی پسر وہ بنوں سے گزرا تھا؛ لیپذا غالبًا اس نے درۂ ٹوجی کی راہ اختیار کی هوگی، جو غلزئیوں اور وزیریوں کے علاقے سے گزرتی ہے۔ اس کی نوج میں افغانوں کی موجودگی کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملتی، حالانکہ تاجیک اس کے لشکر میں شامل تھے.

جب تیمور فوت هوا (۱۳۰۰/ ۱۳۰۰) تو بير معمد [بن غياث الدين جهانگير بن تيمور] كابل میں حکومت کر رہا تھا، لیکن یه خلیل [بن میران شاہ بین تیمور] تھا جس نے تخت سلطنت پر قبضہ کر لیا (جانشینان تیمور ئے تفصبلی حالات کے لیے دیکھیے مادہ تیمور، بنو) ۔ نتیجة جو جنگ هوئی اس کا خاتمہ ہیر محمد کے قتل پر ہوا۔ تھوڑے عرصے بعد خلیل کو معزول کر دیا گیا اور شاہرخ حكم ران اعلى بن كيا ـ اس كا عهد حكومت، جو حالیس سال تک رها، امن و امان کا دور تها - اس عمد میں ملک سال ھامے ساسبق کی تباھی و ہربادی سے سنبھلنے کے قابل ہو گیا ۔ [شاہ رخ نے تمام شورشوں كا قلع قمع كيا، المدخود، شبرغان، طخارستان، ختلان، بلغ، بدخشان اور سیستان کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کیے اور کئی شاندار عمارتیں ، خانقا هیں اور مدرسے بنوائے ۔ وی ڈوالحجة . ۵۸ه ۱۳ مارچ ے ہم اع کو اس نے وفات پائی ۔ بعد ازآن اس کی وسیع سلطنت میں تیموری شهرزادوں کے درمیان کئی جھکڑمے رواما ہوے اور ] یکے بعد دیگرمے الغبيك [بن شاء رخ (٥٠٠ تا ٥٨٥ه) - زيج الغ بيكى اور أولوس أربعة كا مؤلف]، عبد اللطيف [بن النم بيك] (۲۰۰ تا ۱۹۰۸) اور بایر میرزا [ بن بایسنقر بن شاهرخ ( ١٩٥٨ تا ٨٩١١) وغيره تخت نشين هو ع، ليكن ان سب كا عهد حكومت مختصر تها - ١٩٨١/ ٢٥٠٩ ، عدين [سلطان] ابوسعيد [كوركان بن سلطان محمد إ بين مييران شاه بين تيمور] تخت نشين هوا، ليكن

·· 🤾

خىراسان و افغانستان كى حكمراني كے ليے حسين [بن منصور بن بايقرا بن عمر شيخ بن تيمور] نرجهكڙا نیا ۔ اسے ۵۸۵ / ۲۰۱۹ء میں شکست هوئی ؛ مگر ابو سعید دو سال بعد فوت هو گیا .. اس کا جانشین سلطان احمد خراسان پر ایک دن کے لیے بھی قابض نه هوا بلکه حسین بایترا جهگڑے کے بغیر اپنر یا ہے تخت ہرات سے خراسان، سیستان، غور اور زمین داور پر حکم رائی کرتا رها (۸۷۴ تا ۹۱۱ هـ) ـ شاہرخ اور حسین ہایقرا کے طویل عہد حکومت میں شعر و سخن اور علم و فن کے مرکز کے طور پر ہرات ابنی شمسرت کے کمال ہر ہمنچ گیا ۔ [ اس کا وزیر مير على شير نوائي (م ٩٠٩ه/ ١٥٠٠) جمان باني اور علم و ادب میں لاثانی تھا ۔ اس عہد کے مشاهیر میں حسین واعظ کاشفی، میر خواند، خواندامیر، عبدالرزاق سمرقندی ، مولانا جامی اور بهسزاد نقاش قابل ذکر هیں ۔ اس زمانے میں ہرات کا سیاسی اور علمی اثر و نفوذ استانبول اور جنوبی هندوستان تک پهنچ گيا اور يه شهر ايشيا مين علم و ادب، فلسفه اور صنعت و حرفت کا مرکز بن گیا ۔] حسین بایقرا کے عمد حکومت کے آخری سنین میں اس کا اقتدار شمال کی جانب سے شیبانی خان اور اس کے ازبکوں کی بڑھتی ھوئی طاقت سے خطرے میں پڑ گیا ۔ [اس کی وقات (۱۱ ذوالحجة ۱۱۹ه/ مني ۲، ۱۵) ك ہعد ہرات کی مرکزی حکومت، جو اس کے شہزادوں ہدیم الزمان اور مظفر حسین کے هاتھوں میں آئی تھی، شیبک خان نامی ایک چنگیزی لٹیرے کے هاتهون تباه و برباد هوگئی] اور افغانستان کے اقطاع الگ الگ حکومتوں میں منقسم هونے لگے.

[کُنُوْ اور یوسف زئی حکم ران (۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰):
تیمور کی بلغار کے وقت کُنُوْ کے دروں میں ایک
مقامی خاندان: "سلطان" حکومت کرتا تھا ۔ اس
زمانے میں سلطان پکھل بن کھجامن لغمان سے کنؤ،

باجوڑ، سوات اور کشمیر تکہ کے ہارہ ہو۔
تھا (نواح . . ۸۸) = جب وہ قویت ہوا ہے
کی خانبہ جنگی سے فائلہ اٹھا کیر اس کے
سلطان بہرام نے حکومت پر قبضہ کو ٹھا (ٹھا
. ۸۸۱) - اس کی حدود کابل سے کشمیر تک چھا
ہوئی تھیں ۔ اس کے بعد زمام سلطنت سلطان تومنا
کے ہاتھ میں آئی (نواح . ۵۸۵) ۔ اس خاندان کے
حکومت بہاڑی سلسلوں میں محدود رہی .

آل تیمور کے عہد میں کئی افضاف قیائل قندهار، گومل وغیرہ سے هجرت کر کے کابل کے درون میں آباد هو گئر - . ۸۸۵ / ۲۰۰۰ میں النبیک بن ابو سعید، حاکم کابل، نے ملک سلطان شاہ یوسف زئی سبیت ان قبائل کے سرکردہ لوگوں کو اکھٹا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن سلطان شاہ کا بہتیجا احمد بچ نکلا۔ بعد ازآن حصارک میں يوسف زئى اور سهمند زئى قبيلوں ميں لڑائى چھڑ گئى اور نتیجة سهمند زئیوں نر ننگرهار کے علاقوں ہو قبضه کر لیا ۔ یوسف زئیوں نے باجوڑ، بنیر اور سوات کا رخ کیا اور اشنفر [هشت نگر، سر کز چارسده] کی بوری سر زمین اور پشاور کے شمالی دوآبے ہر قبضه کر کے ناوگی سے اوھنڈ تک کے علاقے کے مالک بن گئے ۔ ان کے حکمرانوں میں سے ملک ملی (شیخ آدم) بن بوہف بالخصوص قابل ذكر هـ . وه عالم اور متنى هوني کے علاوہ ایک اعلٰی مقنن بھی تھا، چنائچہ اس نے اجتماعی قوانین قومی اور تقسیم اراضی پر ایک کتاب دفتر شیخ ملی لکهی (۸۲۰/۱۳۱۵)، جن بد مدتون عمل درآمد هوتا رها ـ اس کے بعد ما کجو خان رانی زئی کے قبضے میں آگئی لیون ١٩١١٩)، جس نے شیخ بتور میں موجه اللہ لنگر کوٹ میں دلازا کوں کو شکست بھی ح بعد دو آور قرمانرواؤن نسشاهم سليمان اور سلطان اويس سام الو

المحصلة / و رورع) ـ بابر نر شاه منصور سی الدی کی تھی ا

الموريان هند، نيز ارغونيون، ازبكون يهون کا نفوذ (۱۱۰ تا ۱۱۰۱ه) : هرات موریوں کا آخری دور تھا که ظمیر الدین ابر بن عمر شیخ میرزا بن ابوسعید گورگان ن] فرغانه میں تخت نشین هوا (ووره / 4)، لیکن ابنر اعراء کی ریشه دوانیوں لا اسے وہاں سے نکلنا پڑا ۔ انھیں دنوں ہن جنگینز کی نسل سے ایک شخص خان بن ابراهیم (ه. وه/ ووم ر . . . و د تا / . ۱۰۱ - ۱۰۱۱) سمرقند پر قابض هو گیا ، ، ہ ہ ، ، ، ہ میں اس سے باہر کی جنگ لیکن جب اس نر حریف کو قوی دیکها تو ال کا رخ کر لیا، جمال اس زمانر میں خاندان (ایلخانی) آرک بآن] بر سر عروج آگیا تھا۔ ہائی ڈوالنون ہیگ کو، جو غور اور سیستان کا ها، هزاره اور نیکوداری قبائل کو شکست کے بعد زاہلستان اور کرم سیر کے صوبے بھی نر، جنائجه وه قندهار كو دارالحكومت بناكر لتار بن بیٹھا اور اس نے اپنے بیٹے شاہ بیک کی مدد لنت کو جنوب کی طرف درہ ہولان اور سیوستان ست دے دی ۔ ہر ، وہ / ، وہ رع میں اس نر أمين داور اور قندهار كي آباديوں سے لشكر كو كيء جو غالبًا تاجيكون اور افغانون پر ر جهاء هرات پر بھی جڑھائی کی ۔ اس کے بیٹے ت امیر عبد الرزاق بن اليو الجمان كي طرف بهكا ديا (٨٠٩٨/ الم الم الم الم من الم ك اور يول بابر

شیبانی خان نے حملہ کیا ۔] ذوالنون بیگ ازبکوں کے خلاف پہلے هي لڙائي مين مارا گيا اور ١٩٥٠ ه / ١٠٠١ءمين شيباني نر هرات پر قبضه كر ليا.

شاہ بیگ اور مقیم اب باہر اور شیبانی کے بیچ میں تھے ۔ باہر ایک حد تک بجا طور پر سلطنت تیموریه کا وارث هونے کا سدعی نها ۔ اس نے قندهار ہر حارهائی کی ۔ ارغونی اسبروں نر نسبدانی سے اتحاد کر لبا، لبکن پائر نر انھیں شکست دیے کر قندهار لر لیا اور [اپنر بهائی] ناصر میرزا کو وهان کا والی مقرر کر دیا، جس پر شیبانی فوراً حمله آور هوا بابر اس وقت هرات جا رها نها تا که سلطان حسین سے مل کر ازبکوں کے مقابلر میں دفاعی تدبیرین اختیار کرمے ۔ ابھی وہ راستے هی میں تھا کہ اسے سلطان حسین کے فوت ہو جانر کی خبر ملی، تاهم وہ مرغاب پر اس کے بیٹوں کی معرکہ آرائی میں شریک رھا ۔ وھاں سے وہ ھرات گیا اور موسم سرما میں کو هستان کی راہ سے کابل لُوٹا ۔ اس سفر میں اسے اور اس کی فوج کو سخت مصالب برداشت کرنا پڑے۔ وہ ۱۹۹۹ھ / آغاز کی، ۱۵ میں عین اُس وقت کابل بہنجا جب اس کے ابنر خویش و اقارب ایک خطر ناک سازش کر رہے تھے۔ باہر نر کابل بہنچتے هي سازش کا قلع قمع کيا ۔ اس كے بعد گرمی کے موسم میں وہ تندھارکی منہم پر گیا اور جمادي الاولى ١ و ٩ / ستمبر ١٠٥ ع مين كابل لوك آیا ۔ وہ هندوستان پر سهم کی تیاری کر رها تھا، بلکه کوچ کر چکا تھا، که اسے اطلاع ملی، شیبانی نے قندھار فتح کر کے وہاں ارغونیوں کا اقتدار بحال کر دیا ہے۔ یه خبر اس وقت ملی جب باہر جگدلک اور ننگرهار کے افغان قبائل کے خلاف ہر سر پیکار تھا، جو تھوڑی ھی مدت پہلے وادی کابل ہر قابض هو گئے تھے ۔ اس زسانے میں باہر ادھر فوالنون بیگ ہر کابل کوبھی مشکل سے اپنر قبضے میں رکھسکا، جہاں

بت اور اوج کی سرکشی سے اس کے انتدار کو نست خطره لاحتى دو رها تها . اب شيباني خراسان الك اور تندهاركا بالادست حكم ران بن حِكا تها؛ ن اس کی طاقت رو به زوال توی ـ اس کے عساکر کودستان خورکی ابک مهم میں شدید تقصانات ائے۔ مزید برآن ایک اور جنگ جو بادشاہ، یعنی ران كي ساطنت صفرويمه كا باني شاه استعيل، ب کی دارف سے دباؤ ڈال ردا تھا۔ ۹۱۹ م ، و وع میں استعبل نے خراسان بر حردهائی کی۔ بانی نے مرو کے قراب صنوبوں سے شکست کھائی ر ماوا گیا۔ درات شاہ اسعیل کے تبضے میں چلا گیا، ہاں شیعی عقاید انتہائی جبر و تشدد سے رائج ہے گئے۔ اب بابر نے شاہ اسعیل سے اتحاد کر لیا ر کچھ درمے کے اپنے وسط ایشیا میں اپنی موروثی الکت او افی قانش دو گیا ۔ کابیل کی مملکت ں نے ابنے بھائی ناصر مبرزا کے لیے چھوڑ دی، لیکن ه اسمعیل سے اتحماد قائم کرنا عوام النّاس کو فت نابسند تھا۔ ازبک دوبارہ مجتمع دومے ۔ باہر نے ۱۹۹ / ۱۰۱۹ میں بخارا کے قریب عُجدوان ، مقام پر شکست کھائی اور بڑی مشکل سے جان پا کر کابل کی طرف پسپا هوا، جبهان سخت بدنظمی بیلی هوئی تھی۔ یہاں اسے اپنی مغل فوج، نیز نان قبائل کی شورشیں فرو کرنا پڑیں ۔ یوسفزئی ائل نقل مکان کر کے پشاورکی وادی میں آگئے تھے ر انھوں نے اپنے پیشرو دلازاکوں کو باجوڑ رر سوات کے پہاڑوں سے باہر نکال دیا تھا۔ بابر نے ای سختی سے ان کی سرکوبی کی اور قتلِ عظیم کے مد باجوار پر قبضه کر لیا ۔ اسے هزارہ قبائل کی ماوتوں کو بھی کجلنا پڑا۔اس کے بعد اس نے ندهار کی طرف اپنی توجه مبذول کی، جمال ابھی ک شاہ بیگ ارغون متمکن تھا اور اس نے شاہ اسمعیل ع ساتھ سعجهوتا درنے کی لاحاصل کوششیں کی

تھیں۔ اسے مرات میں قید کر لیا گیا تھاء موالیہ سے وہ بھاگ نکلا ۔ اس والت سے وہ سندھ میں اپنی بادشاهت قائم کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا تھا۔ ١٩١٤ / ١١١١ء عدين بعض باوج قبائل كي مدد سے اس نے سندھ پر چڑھائی کی ۔ باہر قندھار کو سر کرنے میں دو بار ناکام رماء تا آنکہ ۱۹۲۸ / و المروع مين وه كامياب هو كيا ـ اب شاه بيگ نم شال (کوئٹه) کو اپنا گرمائی اور سیبی کو سرمائی مدر مقام بنا لیا اور سندھ کے لیے اپنی کدو کاوش جاری رکھی، تندھار کا پورا صوبه باہر کے قبضے میں آگیا تھا۔ اب بابر اپنے آپ کو اتنا طاقتور محسوس کرنے لگا تھا کہ طالع آزمائی کی وہ سہمیں اختیار کرے جن کا سلسله مندوستان کے لودھی افغانوں کی سلطنت کا تخته الثنے پر ختم ہوا۔[اس وقت سے باہر نے اپنا مستقر ھندوستان میں قائم کر لیا، جماں سے افغانستان، کابل، بدخشان اور قندهار تک حكومت هوتي توي \_ ] بابر هميشه كابل كو هندوستان کے میدانوں پر ترجیح دیتا تھا [چنانچه اس کی وفات (يكم جمادي الاولى عهم م و م و مسبر . ١٠٥٠ع) ك ہمد اس کی میت حسب وصیت کابل کے حوالی میں دفن کی گئم یا .

اس وقت افغانستان، هندوستان اور ایران
کی دو بڑی سلطنتوں کے زیر اثر ایک نسبة منظم
اور پر اس دور میں داخل هو چکا تھا - وہ ان
دونوں سلطنتوں کے درمیان اس طرح بٹ گیا تھا
کہ هرات اور سیستان کی ولایتیں ایران کے پاس
رهیں، اگرچه ان پر ازبکوں کے حملے کچه عرصی
تک پریشانی کا موجب بنتے رہے؛ کابل سلطنت مفقیہ
کا جزء بنا رها اور قندهار پر کبھی مفلی اور گیمی
ایرانی قابض هو جاتے تھے - مفل شیدها میں
اقتدار بندریج هندو کش کے جنوب شک محمد المحمد 
المسلف میرزا نیے، جسے باہر نے بدخشان کا اللہ علیہ خیا، ایک نیم آزاد سے شامی خاندان کی اللہ الطاخ کا اللہ الطاخ کے باتی مائدہ الطاخ کے زیر نگیں رہے.

بابر کا بیٹا همایوں اس کا جانشین هوا \_ لے بھائی کامران، هندال اور عسکری مختلف ی کے والی تھے۔ کابل اور قندھار کی ولایتوں کو ، کے ساتھ ملاکر کامران کے ساتھت کر دیا ادهر شاه اسمعيل [م . ٣ و ه م م م م م ع ] كي ن طبهماسپ نے اپنے بھائی شام میرزا کو هرات لی مقرر کر دیا . صفوی بالدشاه قندهار کو ت خراسان کا (جو اب ان کے قبضے میں تھی) بزار علاقه خیال کرتر تهری اس لیر وه قندهار بلوں کے قبضر کو غامبانیہ سمجھتر تھے۔ ه/ همره عدي سام ميرزا .نر اجانك قندهار مله کر دیا ۔ اهل قندهار نے اس کی مزاحمت ہی سے کی اور آٹھ ماہ بعد کامران نر [لاهور سے سام میرزا کو شکست دی اور قندهار خواجهٔ ، کے سپرد کر کے واپس جلا گیا] ۔ سام میرزا کی ماضری میں ازبکوں نے عبیداللہ کے زیر سر کردگی ان پر چڑھائی کی اور هرات کا بدقسمت شہر بھر ر اور تاراج هوا \_ طهماسي نے يه شهر از سر نو کیا، سام میسرزا کو معسرول کسر دیا، تندهار بھائی کی اور اسے بھی سر کر لیا؛ [تاهم سم و ه/ وه میں ] کامران نر بھر تندھار پر قبضه کر لیا۔ ن اثنا [فريد خال، المعروفبه] شير شاه [سوري] یر گیادت افغانوں نے همایوں کے خلاف بغاوت ان جین کے نتیجر میں عمایوں سے عندوستان الله جهن كيا - [رجب ١٥٨ م نومبر ١٥٨٠ ع المنطقة بمعجا أور وهال سم الندهار ك جنوبي المن سے حول هوا سيستان اور ايسران كيا الم من الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

ساتھ معمان نوازی کا برتاؤ کیا۔ [اس دوران میں کاسران بدخشان سے قندھار تک اور کابل سے وادی سنده تک پورے علاقر پر حکم رائی کرنر لگا تها اور اس كا دارالحكسوست كابل تها مره ه / سم م اع میں همایوں دربار صفوی سے امداد حاصل کر کے هرات کی راه دریا مے هلمند کے کنارے آ پہنچا اور شاهم على اور مير خليج كو، جو بست مين كاسران کی طرف سے حکومت کرتے تھے، محصور کے لیا۔ پھر چھر ماہ کے محاصرے کے بعد عوم مرم وع میں عسکری مرزا سے قندھار بھی جھین لیا اور ظہماسپ سے معاہدے کے مطابق یہ شہر ایرائی شہزادے مراد صفوی کے سپرد کر دیا۔ اس کم عمر شمزادے کی وفات کے بعد همایوں نر اسے ادر قبطر میں لے لیا اور اسے بیرم خان کے سپرد کر کے کابل پر حمله آور هوا، جسر اس نر رمضان ۱۹۹۳ وسوء ع مبى سر كرليا - إ بعد كے جند سال بھائيوں کے درمیان لڑائی میں بسر ہوئے۔ کبھی ابک فریق جیت جاتا اور کبھی دوسرا۔کامران نے دو مرتبه کاہل پر قبضه کیا، لیکن بہت تھوڑے عرصے کے لیے . : . . بعد ازآن اس نبے کچھ وقت افغانوں کے قبیلوں سہمند اور خایل میں گزارا اور انھیں وادی کابل کسو تاراج کسرنے پر ابھارا ۔ بالآخر ۱۹۹۱ میں اس نر همایوں کے سامنے جتهیار ڈال دیے اور اس کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی گئی ۔ اب همایوں قندهار اور کابل کا مالک بن گیا اور اپنے آپ کو اتنا طاقت ور سمجھنے لگا کہ ھندوستان کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش کرے؛ چنانچه اس نر سور بادشاهوں پر فتح حاصل کی [اور یکم رمضان ۲۰۹ه/ ۲۰ جبولائی ۵۵، ۵۱ کو پهر تخت دهلي پر متمكن هو گيا ـ م ١ ربيع الاول ٩٦٣ ه/ ۲۷-۲۹ جنوری ۲۵۰۹ء کو ایک حادثے کا شکار هو کر اس نیر دهلی سین وفیات اسائی اور

اس كا فرزند جلال الدين اكبر تيره سال كي عمر مين بروز جمعه بتاریخ ۲ ربیع الثانی ۹۹۴ه/ ۱۳۰ فروری ٣ ٥ ٥ ، ع بمقام كلانور (پنجاب) بادشاه بنا] \_ نوجوان شهزاده ابهی هندوستان کی از سر نو تسخیر کو پایهٔ تكميل تك بهنچانر مين مصروف تها كه طهماسي ئے موقع کو غنیمت جان کمر قندھار پسر قبضه کر لیا (۱۰۰۸/۸۹۹۰) ـ به شهر ایرانیوں کے قبضر سی رها، تا آنکه س.۱۰ه/۱۹۰۱ء سی شہزادہ مظفرحسین نر اسے اکبر کے حوالر کر دیا اور شاہ بیگ کابلی قندھار کا حا نم مقرر ہوا۔ عهد اکبری میں جو اهم واقعات افغانستان میں رونما هو ے وہ حسب ذیل هیں: اکبر کی تخت نشینی کی خبر سنتر هی سلیمان میرزا نر محمد حکیم میرزا بن همایون دو کابل مین محصور کر لیا ، مگر اکبر کی فوجیں کابل پہنچیں تو سلیمان بدخشان كولوك گيا (٣٠٩ه/ ٥١٠٠) - ١٥٩ه/ ٣٠٠٠ع میں ابوالمعالی ترمذی دربار اکبری سے فرار ہو کر كابل پهنچا اور شهزاده محمد حكيم كي والده اور چند آور امراه کو قتل کر دیا ۔ شہزادے نر سلیمان میرزا سے سدد طلب کی، جس نے پل غوربند پر ابوالمعالى كو قتل نبر كے كابل پر قبضه كر ليا (ے رمضان ۱ے ۹۵ [۱۹] اسریل ۱۹۵۸ع])، بھر کابل کی حکومت شہزادے کے سپرد کر کے واپس ہدخشان چلا گیا ۔ دربار اکبری سے مدد ملنے پر محمد حکیم کو کابل سے دریائے سندھ اور قندھار سے سلسله هندوکش تک کی مستقل حکم رائی نسبب هوئى اور سليمان ميرزا كا اثر زائل هو كيا .. ا ں سے کچھ عرصر بعد محمد حکیم نے لاهور پر حمله کر دیا، لیکن اکبر نر اسے بشاور کی طرف بسیا کر دیا (سے وھ/ ۲۰ مرع) \_ بعد ازآن سلیمان میرزا کو اپنر نواسے شاہرخ میرزا کے ہاتھوں، هندوستان کی طرف بھاگنا ہڑا (۱۰۵۰م/ ۵۰۰۰ء) - ۱۸۵۰م کیا ، شاہ بیک نے ڈٹ کو مقابلہ کا

وے واع میں اس نے محمد مکیم کی مدد سے بدا بر حمله کیا، جس پر شاه رخ نر صلح کرنی اور گالان ا سے هندوکش تک کا علاقه سلیمان کو دیے کو خود بدخشان پر اکتفا کیا (۱۹۸۸ه/۱۹۸۰ع)۔ محرم ۹۸۹ م [فروری] ۱۰۸۱ میں اکبر نے بھر ایک بار محدد حکیم کو شکست دے کر پسپا کیا اور اس كا تعاقب كرتا هوا كابل جا بهنجا؛ ليكن صفر و ۱۸ مس وه کابل و زابلستان کا علاقه بهر محمد حکیم کے سپرد کر کے هندوستان چلا آیا ۔ آدهر سلیمان میرزا اور شاہ رخ کے باهمی اختلاف سے فائدہ اٹھا کر عبداللہ خان ازبک، حاکم بلغ، نے دونوں کو کابل کی طرف بھگا دیا ۔ جب شہزادہ محمد حکیم نے وفات ہائی (۱۳ شعبان ۱۹۹۸ و اگست ه۱۹۵۰) تو اکبر نے مان سنگه کو تازہ دم فوجیں دے کر کابل کی حفاظت کے لیر بھیجا اور زین خان کوکه کو وهان کا حاکم بنا دیا : اس طرح کابل کا علاقمه اکبر کی سلطنت کا مستقل جـز، بن گيا (١٠٨٠ - ١٠٨٦) ـ اس ك بعد آکبر کی فنوجیں سوات اور ہاجنوڑ کے علاقنوں میں جنگ جو پشتون قبائل سے نبرد آزما ہوئیں ۔ ے و و میں اکبر نے بھی ایک ماہ تک کابل میں تیام کیا اور قاسم خان کابلی کو وهاں کی حکومت سپرد کی ۔ ان جنگوں میں روشانی جلالالدین بن بایزید کے مقابلے میں شاھی افواج کو بہت زیادہ نقصان بہنچا اور ا کبر کے نو رتنوں میں سے ایک یعنی بیربل بھی مارا گیا (۱۹۹۸ مرم عرفه کی اس طرح غزنه کی حکومت روشائیوں کے هاتھ آگئی۔

م جمادی الآخره مهروه/ به و اکتوبس ا ه ١٩٠٥ كو اكبر نر وفات بائي اور اس كا داي نورالدین جہاں گیر تبخت نشین ہوا ۔ جات ا مقوی حکمران حسین خان شاملو نے قعد اور ا

4

رام واپس هو گئیں۔ اب جہان گیر کشت اب جہان گیر کی خان کی حکومت غازی خان کی ۔ میں اس نے کی ۔ میں اس نے کی ۔ وران میں شاہ بیگ کو افغانستان کم مقرر کیا، لیکن جب ۱۰۲۰ ۱۸ ۱۵۲۰ عنان مداد روشانی نے کابل پر حمله کیا تو قلیج خان ابل کی حکومت پر بھیج دیا گیا۔ ۱۰۳۱ ۱۸ ابر می میں شاہ عباس [مغوی] نے قسدهار ابر می کرنے کی مہلت نعیب نه هوئی.

۸۷ صفر ۸/۸۱۰۳۵ تومیر ۱۹۲۵ کو **گیرکی وفات هوئی اور شاه جهان کو هندوستان** الت ملا . تیراه ، پشاور ، کابل ، غزنه اور بنکش ملاقوں میں الرائیاں شاہ جہان کی تخت نشینی ، جاری تھیں ۔ اس جنگ کو غنیت جان کر کے حاکم نذر محمد خان نے شمالی افغانستان **لاقه س**ر کو کے کابل کا محاصرہ کو لیا؛ تین ماہ معرکه رجاری رها ، تا آنکه شاهی افواج نے ، پہنچ کر اسے پسپا کر دیا (۱،۳۸ / و وع) ۔ اسی سال افغانی قبائل نے متعد ہو کر یں بھا کردی اور پشاور کا محاصرہ کر لیا، لیکن ی خان، حاکم کابل، نے انہیں مار بھگایا ۔ یہ اکبری کے آخری دور میں پشین(بلوچیفتان) کا ان وئیس حسن خان ترین تھا، جس کے بیٹے ر مان ترین نے مغوی اور مغلیه حکومتوں کے درمیان له مشقل مکومت قائم کرلی تعی - اس نے ۱۹۴۱ میں سیوستان فتح کرنے کی المان على مردان خان مان - ١٩٧٤ / معروم مين الرور سياسائل كرايي لشكر بهجا ادر - 40 5 Jan L Hay de Mar ي کي ليو ويون داور بر

بھی مغلوں کا قبضہ هو گیا ۔ [ ۹م. ۵ میں شاہ جہان نے کابل کا سفر کیا، جہاں یوسفزئیوں نے شورش برہا کر رکسی تھی۔ اسے قرو کرنے کے بعد ھندوکش سے قندھار تک کا علاقه سلطنت دہلی کے ساتھ سلحق کر دیا گیا ۔ ۲۰۰۹ ہ میں شاہ جہان نے افغانستان کے شمالی عــلاقــوں ہر بھی حمله کیا اور بدخشان سے بلخ تک کی سر زمین زیسر کر کے اپنی سرحمد دریاہے آسو تک پہنچا دی۔] ۱۰۰۸ / ۱۹۳۸ء میں ایسران کے جبوان سال بادشاه عباس ثانی نے، جبو اس وقت سوله سال کا تها، قندهار پیر لشکیر کشی کر کے اسے فتح کر لیا ۔ بعد ازآن یه شہر بھر کبھی سلطنت مغلیه کا جزه نہیں بنا ۔شاہ جہان کی افواج نے اسے دوبارہ فتع کرنے کی [بار بار] کوشش کی -ہامم حریف شہزادے اورنگ زیب اور دارا شکوہ اس شہر کے خلاف سہمیں لے کر گئے [۱،۰۹] ١٠٦١ه، ١٠٦٢ه]، ليكن دونون ناكام رهـ- [يون شاه جهان کے هاتھ میں صرف کابل و غزنه کا علاقه وه گیما ـ شمالی ولایات (میمنه، اندخود، بلخ، طخارستان اور هندوکش) پر ۱۰۵۵ ه / ۱۹۳۵ سے تورانی حکمران قابض هو چکے تھے ۔ قندهار، سیستان اور ہرات صفویوں کے زیرتسلط آ چکے تھے. ۱۰۱۸ / ۱۹۹۸ میں اورنگزیب عالم گیر

تعنت نشین هوا - اس کا عسهد افغانستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پر شورش زبانه ہے۔

اللہ ۱۰۹۳ - ۱۹۹۱ء میں اورنگزیب کو یوسفزئیوں کی سرکوبی کرنا پڑی، جنھوں نے بشاور کو شمال میں ملا چالاک اور سلطان محمود جدون وغیرہ کے زیر قیادت پکھلی ہر حمله کیا تھا۔

بعد، الم ۱۹۹۸ء میں ایمل خان سهمند نے مشہور جنگنہو شاعر خوش حال خان سهمند نے مشہور خیر سے نبرد آزمائی کا آغاز کیا۔ ۱۸۱۱ه/۱۰۵۱۔

۱۹۲۱ء تک افغانوں کے خلاف کئی لڑائیاں لڑی گئیں ،

ہائی اور شہزادہ معظم نے کابل سے آکر علم شاھی

نصب کر دیا ۔ دھلی کی تیموری حکومت کے آخری

دور میں کابل و پشاور کی حکمرانی ناصر خان کے

سپرد تھی اور غزنه کی باقر خان کے ۔ قندھار پرھوتکی

بادشاھوں کا قبضه تھا ، جن کی حکومت پشین بہ

بادشاھوں کا قبضه تھا ، جن کی حکومت پشین بہ

مستونگ اور ڈیرہ جات تک تھی ۔ بالآخر ۱۰۱۱ھ/

دوسو چالیس سال کی حکومت افغانستان سے اُٹھ گئی۔

دوسو چالیس سال کی حکومت افغانستان سے اُٹھ گئی۔

اس میں کوئی شبہه نہیں که یه اڑھائی صدیاں

افغانوں سے جنگ اور باھی خونریزی میں ضائع

ہور کچھ زیادہ نہیں ھوا ،

اس دُور میں افغانستان پر تین عظیم حکومتوں،
یعنی مغلوں (کابل، غزنه، قندهار)، صفویوں (هرات
و قندهار) اور تورانیوں (بلغ و بدخشان)، کی سرحدیں
مگتی تھیں ۔ اس سه طرفه دہاؤ سے پشتونوں
میں دفاع اور داخلی خود مختاری کا جذبه تیز هوگیا،
پشتو ادب میں پختگی پیدا هوئی اور یه زبان اپنے
شباب کو پہنچی،

افغانستان میں تیموریوں نے ملکی و عسکری نظام وھی رکھا جو لودھیوں اور سوریوں نے هندوستان میں جاری کیا تھا۔ بنول سمتھ Vincent Smith دولاقوز شیر شاھی نظام ھی تھا۔ افغانستان چار حصوں میں منقسم تھا: (۱) صوبۂ کابل، عہد بابری سے نادرشاہ کی فتح تک برابر دھلی کے تحت رھا؛ (۲) صوبۂ قندھار، کبھی دھلی سے اور کبھی دربار مغوی سے وابستہ ھو تا رھا؛ (۳) بدخشان، تیموریۂ دھلی اور ان کے ھم جدوں کے درسیان باعث نزاع رھا؛ (م) بلخ، جو کبھی تیموریۂ دھلی کے تحت آیا اور کبھی شاھان توران کے عبد شاہ جہائی میں اور کبھی شاھان توران کے عبد شاہ جہائی میں

عبدالحبيد نے آمدنی کی به تفصیل دی ہے ا سوله کروؤ دام؛ (۲) قندهار ــ چهر این بلغ \_آٹھ کروڑ دام! (م) بدخشان \_ چار کی ا ( و دام = 7 آنے) - ابو الفضل کی تمتریع کے مطابق هر سویه چند سرکارون، شهرون، تلعون اور تهانون میون منقسم تھا۔ ملکی اور انتظامی اسور کا حاکم اعلیٰ صوبے دار کہلاتا تھا۔ اس کے ماتحت فوجی مُدکار اور نوج دار هوتے تھے ۔ سرکاری قلموں اور شاہرا هوں ك اهم چوکیوںکی نگهداشت کوتوالوں اور تھانےداروں کے ذمے تھی ۔ بعض اوقات صوبه کسی امیر یا شمنزادے کو بطور جاگیر (تیمول یا اقطاع) بھی عطا کر دیا جاتا تھا۔ اس صورت میں اسے تیولدار کہتے تھے ۔ عر صوبے اور شہر میں محاسبے اور مالی امورکی نگرانی دیوان کرتر تهر ـ امور عدلیه اور شرعی مقدمات قاضیوں کے روبرو پیش هوتے تھے -فوجی عدالتیں قاضی عسکر کے سپرد تھیں ۔ لشکر کی تنخواه اور ضروريات كا بندوبست بخشى كا كام تها ـ واقعه نویس جاسوسی اور خبر رسانی کرتے تھے،

سی سکر فهالر جاتر تهر. اسلامی حکومتوں کی عدود جبل الطارق تک بهيلي هوئي الما افريقه اور يورپ مين وسيم ممالک ، آ چکر تھر ۔ ہڑی ہڑی غیر مسلم یورپی الكنستان، روس، هاليند، قرانس اور » هندوستان، ایران اور خلافت عثمانیه اور تجارتي تعلقات قائم هو جكير تهر ـ کی تجارت ہیرونی ممالک سے خشکی کے و پشاور، کابل اور بخارا کی راه سے هوتی .هار اور مشهد کی راه سے - صنعت، تجارت ر فنون کو ان عظیم شهنشا هیوں نے بڑی ، مال و دولت سے لدے هوے قافل برابر .هار اور هرات سے گزرتے رمتے تھے۔ ن قبائل تعداد اور رسوخ کے لحاظ سے ب کرتر رہے اور غالبًا یہی وہ زمانه ہے بدالی اور غلزئی اپنر پہاڑوں سے نکل کر ین داور، ترنگ اور ارغنداب کی زیاد، زرخیز ں پھیلے - جب تاجیک قوم پر زوال آیاء لوں کے حملوں کی سختیاں برداشت کرنا اور کوهستانِ غور میں ان کے پہاڑی يم مغل نسل (قب هزاره) كي آبادي قابض افغان قوم کے لوگوں کو ابھرنے کا موقع ہے مشرقی کو هستانوں پر حمله آوروں کی سے بہت کم متأثر هوے تھر، کیونکه ۽ کو زيادہ حرص يہي هوتي تھي کنه سے گزو کر ہندوستان کو لوٹیں ۔ ادھر 🐌 🗞 بڑھتی ہوئی آبادی کو بھیلنے کی فرق كرف هندوستان كے ميداني علالوں ور الله بان اور معرک الف بھانے کا معرک والمالي في عبل طور بر تمام

حکومتوں کے مقابلے میں اپنی آزادی برقرار رکھی ۔ ان آزاد قبائل میں توخی خاص طور پر قابل ذکر هیں.

توخيسون كا دور ( . ۲ ۹ م تا . ، ۲ م): غلزئيون کی ایک شاخ توخی نر، جو ترنگ اور ارغنداب کی وادیوں میں ہسی هوئی تھی، تیموریان دهلی اور صغوبان ایران کے درمیانی علاقر میں اپنی خود مختاری ہر قرار رکھی ۔ اسی خاندان میں سے شاہ محمد قلاتی ۹۹۲ه / ۱۵۵۱ء میں همایوں کی طرف سے قندهار کا حاکم تھا، جس کی نسل سے ایک فرد سلخی ھوا۔ اسے اورنگ زیب نے سلطان ملخی کا لقب دمے کر تمام غلزئیوں کا ملک تسلیم کیا (۹۰،۱۸ ره ۱ مع) - اس کے عمد میں صفوبوں، هزارویوں اور غلزئیوں کے درمیان خونربز لڑائیاں موئیں ۔ ملخی نے ابدالیوں کے رئیس سلطان خداداد سے ایک عهد ناسه کیا، جس کی روسے وادی گرماب حدفاصل ترار پائی ـ اس کی هلاکت (۱۱۸۰ م ۱۱۸۸) کے بعد مدت تک اس کے بیٹر حاجی عادل (نواح . . . ۱ م) بعد میں عادل کے فرزند بائی خان (نواح و ۱۱۱ م) نے قلات اور اس کے سلحقات پر حکوست ک، پھر کچھ عرصه ملخی کے بھتیجے شاہ عالم ولد علی خان (نواح . ۱۱۵ م) بعد ازآن اس کے فرزند خوش مال خان نے ۔ مؤخرالذ کر کے بیٹے اشرف خان کو احمد شاہ ابدالی نر قلات سے غزنی تک کی حکوبت سپرد کی تھی (نواح ،۱۱۹ ه) - تیمور شاه ابدالی کے عہد میں اشرف خان کے بیٹر اموخان کو غلزئیوں کی حکومت مل گئی (نواح ۱۲۰۰ه) - اس خاندان کے لوگ امیر عبدالرحمٰن خان کے عہد تک ير سر اقتدار تهے.

عسد ابدالیان ( . . م تا مرم ر م) ؛ ابدالی خاندان کاشجرهٔ نسب آبتل یا مُبتَل ( ـ آودل ـ آبدل ـ مُبلًل ـ يَفْتَل ) تک ببنجتا هـ ـ سفيد قام آرياؤل ك

·--\$

حاکم کابـل، سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ . . . وہ ا قريب خضر خان كے بيٹر سلطان خداداد (المعرف ا خوذکی) اور شیر خان قندهار کے سردار هو ہے 🚅 خداداد اور سلطان ملخی غلزئی نے معاهدہ کو کے اپنی اپنی حکومتوں کی سرحدیں پلسنگین اور گرساب جلد ک مقرر کین اور کوه سلیمان کی ترائیون تک ژوب اور بوری کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ۔ ه ۱۹۹۰ میں شیر خان نر قندهار کے حاکم کے خلاف جنگ کر کے بند کوڑگ میں صفوی افواج کا صفایا کر دیا ۔ شیر خان کے بعد اس کا بیٹا سرست خان اور اس کے بعد دولت خان ولد سرمست خان کو قندهار کی سرداری ملی ـ سلطان خداداد کا بیٹا حیات سلطان بھی سرداری دولت خان کے سپرد کر کے اپنے بھائی لشکر خان کو لرکو چھر ھنزار اہدالینوں کے ساتھ ملتان جلا گیا۔ دولت خان ایک مرد آهن تها، جس نر شاه جهان اور عالم گیر کے متعدد حملوں کا مقابلہ بڑی کام یابی سے کیا ۔ اسے پچاس ہرس تک قندھار میں کاسل اقتدار حاصل رہا، حتی کہ صفوی حکومت کے بیگلربیگی زمان خان کا اثر صرف قلعے تک محدود مو کر رہ گیا۔ ٠ . ١١ ه/ ٩ ٩ ١ ع مين شاه حسين صفوى نر گركين خان گرجستانی نام ایک ظالم نصرانی کو شاه نواز خان کا لتب دے کر قندھار کا بیگلر بیگی مقرر کیا۔ وہ ایک رات اپنر خون خوار سوارون سمیت دولت خان کے سرکنز حکومت شہر صفا میں داخل ہوا اور اسے ملاک کر دیا (نواح ۱۱۱۰ه / ۱۷۰۳ع) -دولت خان کے بعد اس کا بیٹا رستم خان مسند ریاست پر بیٹھا ۔ اگرچہ اس کا بھائی زمان خان بطور برنجیالیہ حکومت صفوی کے قبضے میں تھا، تاهم اور ق بلوجوں کی مدد سے جنوبی قندھار میں مغریب ا کو تباه کر دیا ۔ چار سال بعد اس کا انتقال میں اب اہدال تبائل ہے سرے وہ کئے والا مو

اس قبیلے نے باختر اور طخارستان میں اپنا اقتدار قائم کیا تھا۔ تاریخ اسلام میں ابدال یا اودل کے نام سے جو شخص معروف هوا (نواح . سم ه) و، ترین بن شرخیون بن سڑین کا بیٹا تھا (سڑپن کا ذکر مقالے کے ابتدائی حصے میں آچکا ہے) ۔ اس کی نسل سے ملک سلیمان زیرک ان عبسی (نواح ۵۵، م) نے افغانی قبائیل کو کوه سلیمان سے قندهار تک بهیلا دیا \_ پهر اس کا یه ا ملک بارک (۲۰۰۰ه) اور دوسرا بينا ملك بوبل جانشين هوا (٢٨٥هـ) .. اس نر اینا اقتدار شال و ژوب (باوجستان) تک وسیع کر لیا ۔ اس کے پوتر ملک بامی ولد ملک حبیب ( . . ۸ ه ) کے حصر میں قندهاری قبائل کی سرداری آئي، جسر سلطان سكندر لودهي (ه٨٠ تا ١٩٠٠) نر تسلیم کیا۔ اس کے بعد ملک بہلول ولد کامی ولد بامي (٨٩٠) اور ملک صالح ولد معروف ولد بہلول ( . . و ه) بھی لائق سردار گزرے هیں - صالح کے بعد اس کا بھائی ملک سدو ایک قومی جر کر مکے سامنر قندهار کی مسند رباست پر بیٹھا ۔ یہی شخص سدو زئی قبیلے کا جد اعلٰی ہے۔ محمد زئی قبیلر کا جد اعلی محمد رئیس بارک زئی، ملک سدو کا هم عصر اور تابع تها ـ سدوكي حكومت كوشاه عباس صهوی نر بهی رسمی طور پر تسلیم کر لیا تها (نواح ۱۰۰۱ه/ ۱۹۲۱ع) ـ بجهتر سال تک با اختيار حاکم رہنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے خضو خان کو جانشین مقرر کیا ۔ ۱۰۳۵ / ۱۹۳۵ میں ناہ جہان تر خضر خان اور اس کے بھائیوں مودود مغدود) خان، زعفران خان، كاسران خان اور بہادر خان کی مدد سے تندھار پر قبضه کیا تھا اور اسی بناء پر انهیں قندهار کا سردار تسلیم کیا تھا ۔ سلک مقدود اور ملک کامران . . . ۱ ه / ۱۹۳۰ ع میں دهلی گئے اور مورد عنایات شاهی هوے - ان میں 

می طبی گلاهاری قبائل کی اسارت بر فیس خاندان بر موتکی خاندان بر فیس خاندان بر فیس خاندان بر فیس کریل (نواح ۱۱۱۹ ۸ / ایس حکومت قائم کریل (نواح ۱۱۱۹ ۸ /

· و وسطان ۱۱۲۹ کو حیات سلطان کے اللہ خان نر ہوات پر قبضہ کر کے اس کے نات این حکومت میں شامل کو لیر-۲۳ د ۱ مين اس كا بيثا اسدالله خان شاه محمود هوتكي ه كوتا هوا مارا كيا تو حيات سلطان ہ کی حکومت دولت خان کے بیٹر زمان خان ا کے دی ۔ زمان خان کی سرکردگی میں ، نر صفویوں کے حمار کا مقابله کامیابی سے س کی وفات (۱۱۳۵ه/۲۲۱ع) کے بعد ان ولد عبدالله خان نے هرات کی حکوست سنبهالی مد تک بیش قدس کر کے جار سمینر اس کا ، جاری رکھا۔ کچھ عرصر بعد ابدالیوں نر ، جگه زمان خان کے بیٹے دوالفتار خان کو بناليا (١٠١١هـ)، ليكن ١١٦٨ / ٢٥١١ء نومی جرگر نر ذوالفنار خان کے تحت صرف اور بادغیس کی حکمرانی رهنے دی؛ فراه کی اری عبداقت خان کے ایک بیٹر رحمٰن خان سرات کی سرکنزی حکومت اس کے دوسرہے اقد یار خان کے سیرد هوئی ـ اللہ بار خان اور قارخان نر فادرشاه افشار سے سخت لڑائیاں - وسووره / ۱۹۲۸ میں انهوں نر نادرشاه ئی قلمی روک دی اور وہ دو ماہ کی لڑائی کے اوامت نو ان کی حکمرانی تسلیم کر کے واپس السيهم وهمين نادرشاه نے هرات فتح كرنے مراح کیا۔ آپ کے شاہ حسین هوتک نر معدى اور نادرشاه نا كام رها ـ و المان كي بدائمت الله بارخان كي

سپرد ہوئی اور اس نے مردانہ وار جنگ جاری رکھی،
لیکن بالآخر ایک سال کے محاصرے کے بعد وہ
مرات چھوڑ کر سلتان پہنچ گیا اور شہر پر نادرشاہ کا
قبضہ ہو گیا (رمضان س ۱۱۳۸ میں دوالنقار خان کے
بھائی احمد خان نے قندھار سے آکر دوبارہ وہاں
اپنی حکومت قائم کر لی.

هوتكيبون كا دُور (١١١٩ تا ١١٠٠ ه) : دولت ھوتكى كے بانى مير ويس خان كا جد اعلى ھونك بن بارو بن تولر بن علجي تها ـ بسي علجي ( ـ غرزي ( كوه زاده) = مُلجى = غُلزى) غلزئى قبائل كامورث اعلى تھا۔ میر وہی سلطان ملخی کا نواسا تھا اور اس کی بیسوی کامران خان ابدالی کی پوتی تھی ۔ وہ خود ایک خوش گفتار، خوش کردار اور عقل مند انسان تها، جنائجه اسے اپنر ذاتی محاسن اور خاندانی روابط کے باعث افغانوں کے تینوں بڑے قبیلوں، یعنی هوتکیون ، غلزئیون اور ابدالیون کی حمایت حاصل هوگئی، تاآنکه اس نر تندهار مین اپنی مستقل حکومت کی بنیاد ڈالی ۔ جب صفویوں کی طرف سے گرگین خان قندهار کا حاکم هو کر آیا تو میرویس ہار بار اصفیهان جا کر حسین صفوی سے داد خواہ ہوا ۔ جب وهاں سے لفظی همدردی کے سوا کچھ حاصل نه هوا تو بیت الله میں جا کر عرب علماء سے گرگین کو قتل کر دینر کے جواز میں فتوٰی حاصل کیا۔ پھر وہ قندھار لوٹا اور ایک بہت بڑے جرگر میں اعلان استقلال کی توثیق کرائی ۔ اس کے بعد اس نے تمام اھل قندھار کی مدد سے گرگین خان اور صغویوں کے ہورے لشکر کو ته تین کر کے شہر (قندهار) پر قبضه کر لیا۔اس واقعر کے ایک عینی شاهد، مؤلَّف بله خزانه (بشتو)، كا بيان هے كه كركين كا قتل أوب دوالعقدة وروره / مروع [كذاء ا ۴ فرودی ۲۰۸۸ عا کو هوا.

صفویوں نے اپنی طاقت سے مرعوب کر کے میر ویس کو اطاعت اختیار کرنر ہر کئی بار مجبور کیا، لیکن اس نے غلامی کا طوق گردن میں ڈالنر سے انکار کر دیا اور ان کا هر حمله پسیا کر ديا ـ بالأخر ٣٣٠ م مرورة [كذا، ورورة] میں گرگین کے بھتیجے کیخسرو کے زیبر کمان ابک بڑا لشکر بھبجا گیا، لیکن اس میں سے صرف پانسو آدسی جان بچا در نکل سکر اور کیخسرو اپنی فوج سمیت سارا گیا (۲۸ رمضان) ۔ اس کے بعد میر ویس نیر ابنر بھائی کو تحیائف دے کیر قرّ خسبر، شاہ دھلی، کے پاس بطور سفیر بھیجا، جس کے جواب میں دربار دھلی نے اسے قندھار کی حکمرانی کی سند، خطاب "حاجی امیر خانی"، خلعت و شمشیر اور هاتهی ارسال کیر ـ سیر ویس کے قبضے میں قندهار کا پورا علاقه مغرب میں فراه و سیستان تک اور مشرق میں پشین و غزنه تک تها ـ اس کی وفات ( عرا ۱۵/۱۱۰ ع ) کے بعد اس کے کم هنت بھائی عبدالعزیز نے ایران کی اطاعت قبول کر لی، جس پر ١١١٩ / ١١١٩ مين مير وبس كے ييٹے محمود نے اسے تسل کسر دیا اور خود مسند حکومت سنبھال لی۔ سم ۱۱۹۱ میں اس نے ایران کے باے تخت اصفیان پر لشکر کشی کی اور آٹھ ماہ کے محاصرے کے بعد اس پر قبضہ کر لیا (11 محرم ه ۱۱۳۵ [۲۳ اکتوبر] ۲۲۱۹)؛ یون صفویون کے آخرى بادشاه حسين كا اقتدار ختم هوا ـ فاتح اصفهان كي وفات (م) شعبان يس ره/ [ه م البريل] ه ١ ١٥٩ کے بعد اصفهان میں تخت سلطنت پر شاہ اشرف ابن عبدالعزیز متمكن هوا - اس كے عمد ميں احمد باشا والي بغداد نے کئي بار ايران پر حملے کيے، ليكن هر بار اسے بسبا كر ديا گيا۔ بالآخر صلح ہو گئے، افغانوں اور عثمانیوں کے درمیان سفارتی تعلقات استوار هو گئر .. اسی طرح اشرف نے روسی فوجوں

ک بھی مقاومت کی، جن کا اجتماع ایران کے مسلسر سرحدوں پر هوا تھا۔ پانچ سال حکومت کرنے ہے ۔ بعد اس کی فوجیں نادر شاہ کے مقابلے میں تحر ہے ۔ هوگئیں اور اسے افغانستان کی طرف فرار کے سوا چاہد نه ریا ۔ اواخر ۲۰۱۲ه / ۲۰۲۹ء [کذا، ۲۰۲۰ء] میں ابراهیم بن عبداللہ خان بلوچ نے اسے قتل کو دیا۔

حبر الله میں شاہ محمود نے اصفہان فتح کرنے بعد اپنے چھوٹے بھائی شاہ حسین کو قندھار کا حا کم بنا دیا تھا۔ اس کے عہد میں حدود سلطنت فراہ، ھرات، سبزوار، غزنه اور گومل سے آگے شال، پشین اور ڈیرمجات تک پھیل گئیں، حتٰی که اس کی فوجیں ملتان کی حدود میں بھی داخل ھو گئیں۔ اس کی حکومت ۱۹۱۹ / ۱۹۵۹ء تک رهی اور اسی سال نادرشاہ افغانستان کو فتح کرنے کے لیے هرات میں ابدالیوں کا تخته الثانے کے بعد قندھار هرات میں ابدالیوں کا تخته الثانے کے بعد قندھار گئ کر مقابله کیا، لیکن بالآخر اسے ۱۹۵۰ء میں گئ کر مقابله کیا، لیکن بالآخر اسے ۱۹۱۰ میں فندھار نادر کے حوالے کرنا پڑا، جس نے شہر کو تاراج کیا اور ۱۹۱۱ مرا ۱۵۸۸ء میں شاہ حسین کو زهر دے کر مروا ڈالا.

تحریک آزادی کے اعتبار سے هوتکیوں کا مختصر سا عہد بڑا اهم ہے۔ ایک طرف تو اس زمانے میں داخلی طور پر ایک آزاد حکومت قائم هوئی اور افضان قبوم نے اپنی دلاوری کا سکّنه بٹھایا، دوسری طرف علمی ماحول پیدا هوا، بالخصوص پشتو ادب کو ہڑی ترقی نصیب هوئی.

نادر شاہ افشار (۱۱۳۸ / ۱۱۳۰ تا ۱۱۹۰ ما ۱۱۹۰ ما ۱۱۹۰ ما ۱۱۹۰ ما ۱۱۹۰ ما ۱۱۹۰ ما ۱۱۹۰ ما ۱۱۹۰ ما ۱۱۹۰ ما ۱۱۹۰ ما ۱۱۹۰ ما ۱۱۹۰ میں ابدائیوں کی بساخ مکوست الث دی، لیکن اس کے بعد اس نے اضغیان می تبائل کے بارے میں بالعموم اور ابدائیوں کے ساتھا بالخصوص مصالحت کی مکت عمل اختیار کے ساتھا

اب افغانستان نادرشاہ کے قبضے میں تھا اور ی طرح ۱۹۰۷ه/ ۱۹۷۹ء میں هندوستان پسر رج کشی کے لیے اسے ضروری مرکز مل گیا۔ سد شاہ پر اسے جو فتح حاصل ہوئی اس کا نتیجہ ، ہوا کہ سلطنتِ مغلیّہ کے وہ سارے علاقے جو ریاہے سندہ کے مغرب میں تھے اور جن میں پشاور و ڈیرہ جات کے اضلاع بھی شامل ہیں، اس کے واللے کو دیے گئے، کابل پر اس کا اقتدار مان لیا ا اور سندھ کے کاموڑا یا عباسی حکمران اس کے ہے گزار قرار ہائے ۔ دھلی سے واپس آ کر اس نے وہائے سندھ کو اٹک کے مقام پر عبور کیا اور پیشیزئیوں پر، جنہوں نے شورش برہا کر رکھی معمله کیا ۔ بھر وہ کابل جلا گیا ۔ بعد ازآن الله المراجعة بنكش كے راستے ديرهجات سے میں بیدھ جا چہنچا ۔ وہاں سے درّہ بولان کے المان مرات جلا گیا۔ عمر کے باقی مانلہ الماني عساكر بر زياده اور ايراني المال المال المال المال منى عقايد ك

باعث اس سے برگشتہ تھے۔ ابدالیوں پر اس کی خاص نظر عنایت تھی اور ان کا نوجوان سردار احمد خان عساکر نادری میں بہت اونچے منصب پر بہنچ گیا تھا۔ روایت ہے، نادرشاہ نے خود ھی پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس کے بعد احمد بادشاہ ھو جائے گا۔ جب نادرشاہ ایسرانیوں اور قزلباشوں کے ھاتھوں مارا گیا [یکشنبہ ۱۱ جمادیالآخرہ ۱۱۹ ه/ جون عسیت کے ساتھ قریب ھی فروکش تھا، ایک خشیر جمعیت کے ساتھ قریب ھی فروکش تھا، ایک خزانہ بردار فوجی دستے کو گرفتار کر لیا اور قندھار جا پہنچا، [جہاں ایک بڑے قومی جرگے نے اسے افغانستان کی بادشاھی کے لیے منتخب کر لیا (شوال افغانستان کی بادشاھی کے لیے منتخب کر لیا (شوال افغانستان کی بادشاھی کے لیے منتخب کر لیا (شوال

### افغانوں کی قومی مملکت

(الف) سندو زئس خيانيدان [.١١٦ تيا . ١٧٥٠] : احمد شاه کے بادشاه بن جانے پر سلطنت نادری کے تمام مشرقی اضلاع دریا مےسندھ تک اس کے قبضر میں آگئے ۔ جلد هی هرات بهی افغانی مملکت میں شامل ہو گیا۔ ایرانی بادشاہت کے عام انتشار کے وقت احمد شاہ نے نادر شاہ کے پوتے شاہ رخ کے محافظ کا کام انجام دیا، جسے اس کے دشمنوں نے اندھا کر دیا تھا اور اس کے لیے خراسان میں ایک ریاست قائم رکھی ۔ یه صوبه فی الواقع احمد شاہ اور اس کے بیٹے تیمور شاہ کے مقبوضات کا ایک حصّہ تھا اور کبھی کبھی مشہد میں ان دونوں کے نام کے سکے بهي مضروب هوے؛ ليكن رسماً شامرٌخ وهال كا حكم ران رها، تا آن که تیمور شاه کی وفات کے بعد آغا محمد اقاجار نے اسے گرفتار کر کے سروا ڈالا؛ تا هم هرات سلطنت درّانيه كا جزو لاينفك سمجها جاتا تها اور خراسان کی قدیم مملکت ایران و انغانستان کے درمیان إباستور منتسم رهي.

احمد شاه نے تندهار کو اپنا دارالحکومت

بنایا اور اسے احمد شاهی کا نام دیا۔ ینه نام اس کے اور جانشینوں کے سکّوں پسر کندہ ہے۔ اس نے "دردران" کا لتب اختیار کیا اور اس کی قوم، یعنی ابدالی، اس وقت سے درّانی [رک بآن] کہلانے لگی۔ اس کا خاندان بہت پہلے سے افغانوں میں احترام کی نگام سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی اپنی سرگرمی اور موقع شناسی نے اسے اس قابل بنا دیا که اپنی حیثیت کو بر قرار رکھر-قبائل کے ساتھ یہ نرمی اور ملاطفت کا برتاؤ کرتا تھا۔خزانہ شاھی کے لیے محاصل عائد کسرنے کے بجائے اس کا زیادہ انحصار خارجی سپمات پر تھا۔ درانی اس پر نازان تھے اور به طیب خاطر اس کی پیروی کرتے تھے، لیکن وہ ایسی نسل کے لوگ نه تھے جن پر آسائی سے حکومت کی جا سکے ۔ یمی سبب تها كه اس كا بيثا تيمور شاه ابنا دارالحكوست قندهار سے تبدیل کر کے کابل لے گیا، جہاں آبادی کی اکشریت تاجیک تھی ۔ هندوستانی فتوحات میں احمد شاه صرف نادر شاه كا هم پايه هي ثابت نهين هوا بلکه اس پر سبتت لے گیا ۔ اس نے اپنے مقبوضات کو دریا مے سندھ سے بھی آگے بہت دور تک وسعت دی، اور ان میں کشمیر، لاهور اور ملتان کی ولایات، یعنی پنجاب کے بیشتر حصر، کا اضافه کر لیا اور بہاول ہور کے حکمران داؤد پوتسروں سے بھی اپنی بالادستی تسليم كراني.

احمدشاہ نے متعدد بار ھندوستان پر چڑھائی کی اور دھلی پر ایک سے زیادہ مرتبہ قبضہ کیا۔ اس نے سے اور دھلی پر ایک سے زیادہ مرتبہ قبضہ کیا۔ اس نے مرحب ایک کر پر شکست دی وہ ھندوستان کی تاریخ میں ایک انقلاب انگیز واقعہ ہے، لیکن اس نے پنجاب سے آگے ھندوستان کے کسی صوبے کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ سکھوں کے خلاف اس نے مسلسل معرکہ آرائی کی، جو بالآخر (اس کے جانشینوں کے عہد

میں] صوبة پنجاب کے جاتو سے نکل ہے۔
موئی۔ قلات کے خان برجوئی [بروجی شیر کے خان برجوئی [بروجی شیر کی ایم کی اور میں آزادی و خود مختاری کا اعلان کو فیا احمد شاہ نے قلات کا محاصرہ کیا، لیکن کامیائی نہ جوئی اور واپس ھندوستان روائم ہوئے کے باعث اس نے خان قلات کی براے نام اطاعت ہر آکتا احمد شاہ کی مدد کی اور اس نے خراسانی مسمات میں احمد شاہ کی مدد کی اور اس نے خراسانی مسمات میں اس میں نصیر خان کا بڑا حصہ تھا۔ اس موقع ہر اس میں نصیر خان کا بڑا حصہ تھا۔ اس موقع ہر نابینا افشاری شہزادے نے کریم خان کا ساتھ دیا اور اسے مشہد میں پناہ دی۔ احمد شاہ نے شہر کی ناکہ بندی کر کے اسے سر کر لیا.

احمد شاہ کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے مادّۂ احمد شاہ درّائی ۔ اس نے قندھار کے قریب پہاڑی علائے میں سرغاب کے مقام پر [بتاریخ ، ۲ رجب ۱۱۸۹ ه/ ۱۱ اکتوبر ۲۵۱ء] وفات پائی اور اپنے جانشین کے لیے ایک بہت وسع، لیکن غیر محفوظ، سلطنت چھوڑی .

وس لاكم روي تهي . ]

و اپنے باپ کے عبد میں سلطنت کے مهوايه مثلا ولايات لاهور و ملتان كي نظامت الله والله علم الله الله علم كم سكول كم جداگانه سلسلر سے ظاهر هوتا هے ۔ احمد شاه رفات کے وقت وہ هرات میں تھا اور اپنر مسلیمان کو، جسر بعض امراه نر اس کا حریف ار کھڑا کو دیا تھا، گرفتار اور قتل کرنر کے هی قندهار پر قبضه حاصل کسرسکا . وه اپنسر سلطنت کو جلد ہی کابل لے گیا اور امن و امان يس سال حكومت كي؛ مكر اس عرصر مين ت کی قوت اور استحکام سی بتدریج کمی آتی گئی چه به ظاهر اس مین کوئی خلل واقع نهین ـ بيروني صوبوں ميں مركزى حكومت كا اقتدار وش حالت میں تھا۔ سکھوں نے زور بکارا اور ووه/ وهم وعمين انهول نے ملنان فتح كوليا، ، تیمور شاہ نے اسی سال یه شہر واپس لے لیا ۔ ه میں باج گزار کا ہوڑا سرداروں کا تخته الك گيا ان کی جگه تالبر (جنهیں عام طور پر تالبر یا ہور کما جاتا ہے) قبیلے کے بلوچ اسیر ہر سراقتدار نے اور تیمورشاہ کے سبه سالاروں کے خلاف ابی سے لڑتے رہے ۔ انھوں نے تیبور شاہ کی یے نام سیادت قبول کر کے اپنی آزادی برقرار ہی ۔ بخارا کی منگت قوم کا اسیر معصوم له ترکستان، خصوصًا مرو، پر دست درازی کر رها ہامن کے خلاف تیمور شاہ نے لشکر کشی کی اور نور تے ہمی ہوا ہے نام اطاعت قبول کر لی، لیکن بين ما حدود بر بستور قابض رها - كشمير مين المربع بهواليء حسے دیا دیا گیا ۔ اندرون ملک من علام الركارثي كي طاقت بتدريج المديد عله نے [محوال] ١٠١٠/

[ ٨ ١ مئي] ٣ ٩ ١ ٤ كو وفات بائي.

تيمور شاه كا جانشين اس كا بيثا زمان شاه هوا، جس نر اپنر بعض بھائیوں کو کابل کے بالا حصار میں قید کر دیا ۔ اس کے ایک بھائی همایوں نر قندهار سے نکل کر مقابلہ کیا، مگر شکست کھائی اور بلوچستان کی طرف بھاگ گیا ۔ ایک طرف تو زمان شاہ اس خانه جنگی میں الجها هوا تها اور دوسری طرف شمال میں بخارا کے (منکتی) بادشاہ، جنوب میں سندھ کے میر، مغرب میں ایران کے قاچار اور مشرق میں پنجاب کے سکھ خطرات کا سامان بن رہے تھے۔ م، ۱۲۰۸ میں زمان شاہ نر پنجاب کا رخ كيا، ليكن ابهي دشاور هي پهنچا تها كه همابون نے میران سندھ کی مدد سے قندھار سر کر لیا؛ جنانچہ زمان شاه نر قندهار بر حارهائی کی، همایون کو گرفتار کے اندھا کے اداد کی بھر درہ بولان کی راہ سے سندھ کے تالیر میروں کی سرکوبی کے لیر روانه هوا، جنهوں نے تین لا کھ طلائی سکّے دے کر صلح کر لی ۔ اس اثنا میں زمان شاہ کے دوسرے بھائی محمود نے ہرات سے لشکر کشی کر دی ۔ زمان شاہ نے محمود کو شکست دی اور اس کی والدہ کی سفارش پر اسے هرات کا حکمران رهنے دیا ۔ اس کے بعد اس نے بخارا کے ازبکوں سے بلخ چھینا ۔ . ۱۳۱ / ۱۷۵۰ میں اس نے اٹک ہار کیا ۔ حسن ابدال میں سکھوں کو شکست دے کر آگے بڑھا اور لاھور فتح کر لیا ۔ اس دوران میں محمود نے پھر شورش برہا کر دی، چنانچہ زمان شاہ مجبوراً واپس ہوا اور محمود کوشکست دے کر اپنر بیٹر قیصر مرزا کو اس نے حاکم بنا دیا (۱۲۱۲ه/ .(61292

[زمان شاه عالی همت اور جلیل القدر بادشاه تها یه زیاده تدیر اور اهتمام سے کام لیتا تو اس وقت تک افغانستان میں حکومت کی استواری کے

علاوه هندوستان میں مسلمانوں کی متزلزل حکم رائی کو تقویت پہنچانے کا سامان موجود تھا ۔ اس وسیم سر زمین کو، جہاں مسلمان بارھویں صدی کے اواخر میں سب سے بڑی توت بن چکر تھر، آن اجنبیوں کے تسلط سے بچانا بہت آسان تھا جو تاجروں کی حیثیت میں بہاں آثر تھر، مگر انھوں نر سلطنت کی داغ بیل ڈال دی تھی اور ساکی حما کموں کی تسماھی خیز رقابتوں سے قائدہ اٹھا "کر رفته رفته دائرة اقتدار بڑھاتے جا رہے تھے۔ د کن میں حسدر علی خان اور اس سے بدرجہا بڑھ آدر ٹیپو سلطان نے اس اجنبی قوت کو ختم کر دہنے کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی ۔ ٹیپو ساطان نے جہاں بعض ملکی فرمان رواؤں کے علاوہ سلطنت عثمانیه (جو منصب خلافت کی بھی حامل تھی) اور حکومت فرانس سے اسداد و تعاون کی ابیل کی تھی ویاں زسان شاہ سے بھی نہانت اچھے روابط پیدا کر لیے تھے ۔ اگر زمان شاہ شمالی هند میں فوج لے کر آ جاتا اور انگریزوں کے لیے ہمه گیر هراس پیدا کر دیتا تو ٹیبو سلطان کے لیے دکن کی فضا سازگار ہو جاتی اور وہ قدم آگر بڑھا کسر بیشتر سلکی حاکموں کو ساتھ سلا لیتا ۔ یوں انگرینزی اقتدار کا کانٹا همیشه کے لیر نکل جاتا ۔ زمان شاه سے ٹیپو سلطان کے روابط کی مستند دستاویزیں خود انگریےوں نر محفوظ کسر دی هیں (مثلاً ایم وڈ M. Wood) ایم، بی A Review of the Origin, Progress and Result of the last Decisive War in Mysore فسيمد الف مکاتیب ۲۱ - ۳۰) - زمان شاه اس منصوبے پر کاربندی کے لیر تیار تھا اور غالبًا اسی لیے هندوستان آیا تھا، مگر لاھور پہنچا تو پیچھے شاہ محمود نے هنگاسه برپا کر دیا ۔ زمان شاہ کو تیزی سے لوٹنا پڑا، معمود سے جنگ میں شکست کھائی، گرفتار موا اور اس کی آنکهوں میں سلائی بھرا دی گئی

الکریزولد نے امروک (۱۲۱۰ میں انگریزولد نے امروک کی افغان کر فائدہ اٹھا کر نظام اور مردشوں کی افغان شہید کی فید اللہ اور سلطان شہید کی افغان شہید کی اور اس کی '' سلطنت خدا داد '' باہم بانٹ نی کی اسلطنت خدا داد '' باہم بانٹ نے اسلطنت خدا داد '' باہم بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسلام بانٹ نے اسل

ادهر کابل میں محمود کی تخت نشینی کے اعلاقہ ك ساته هي پشاور مين [اس كے بهائي] شجاع الملكم ئے اپنی بادشامی کا اعلان کر دیا ۔ غلز ٹیون نر محمود کے خلاف بغاوت کر کے شجاع الملک کی مدد کی، جس نے ۱۲۱۸ھ/۱۸۰۹ء میں کایل لر لیا، محمود کو زندان میں ڈالا اور اپنے سکے بھائی زمان شاہ کے قید سے نکالا ۔ کچھ عرصے کے لیے محمود کے بیٹے کاسران نے فتع خان کی مدد سے قندھار پر قبضه قائم رکھا، مگر فتح خان نر ابنر لیے شرطیں طر کر کے پہلے تو شجاع الملک کی اطاعت قبول کرلی، پهر اپنی حالت سے غیرمطمئن ہو کر جلد ہی زمان شاہ کے بیٹے قیصر شاہ کو نیا مدّعی حکومت بنا کر کھڑا کر دیا۔ بعد کے چند سال پیهم سازشوں میں گزرے ۔ فتع خان کبھی ایک مدعی تخت سے سل جاتا تھا اور کبھی دوسرے کا محد و مددگار بن جاتا تھا۔ کبھی وه محمود اور کامران کی حمایت کا دم بهرتا تها اور کبھی اپنے آپ کو قیصر کا حاسی ظاہر کرتا تھا ۔ ادھر شجاع الملک نے اپنی طاقت سندھ اور کشمیر كى مهمون مين ضائع كر دى .. بالآخر كتع خان فيه جو اب محمود کا حامی تها ، تملیه کے مقابع بو شجاء الملک کو شکست دی، جو هندوستان بهاگه آیا، ( پہلے رنجیت سنکھ کے پاس رہا، " کیدائیں دے کر جان چھڑائی، بھیس بدل کو بھا لدمياز بهنج كيا - إجهال انگريد اس کے لیے قیام کا انتظام کو بھا ہے۔ · [ PIATE

کی معمولی کا دوسرا دور شروع وه والكل الله خان كا دست نكر تها، میں کا ایک بھائی بَيْنُ الْمِلْ معمي يسر قائز هوا ، دوسرا واعظم خان کشمیر کا اور تیسرا بهائی اسطو كا والى مقرر هوا . هرات كا صوبه ايك ے کے زیر اقتدار خود مختار ہو گیا تھا، خان اور دوست محمد خان نر ۱۲۳۲ه/ ہیں از سرِ نو فتح کیا ۔ امحمود کے بیٹر رفتع خان کا افتدار پسند نه تها \_ اس نے ر پہلر اسے اندھا کیا، بھر تنل کوا دیا ۔] کو افغان قدر کی نگاہ سے دیکھتر تھر! چنانچہ ائی دوست محمد کو بھاری لشکر جمع کرنے ، ١٨١٨ء [كذا؟ ١٨١٨ء] سي كابل ، شاہ معمود کو شکست دینے میں کوئی نی نمیں آئی ۔ کابل معمود کے عاتم سے ، جسے وہ دوبارہ حاصل نه کر سکا ۔ پر وم اپنی وفات (مبرره/ ۱۸۲۹) تک ها \_ اس كا جانشين كامران ١٢٥٨ ١٢٨ ١٩٨٨ بهان سكوست كرتا رها، تا آنكه اسم تتل . کا .

ز M. Longworre Dance [و عبدالحی مبیبی، بریدی مبیبی، به تلخیص از سید امجد الطاف])

KING THE RESERVE OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON

اور حاجي جمال الدين خان بن حاجي يوسف بن يارو ابن محمد کی وجه سے ممتاز هوئے، جو احمد شاہ ابدالی کے ماتحت کام کرتا تھا اور سمراھ / ١١٨٠-ا عدوه میں فوت هوا ۔ اس کے بیٹے پایندہ خان نے بفاوتوں کو فرو کرنے میں تیمور شاہ کی گراں قدر خلمات انجام دیں، لیکن زسان شاہ نے محمود کے ساتھسازش کی افواهیں سن کر پایندہ کوس ۱۲۱ه/ ١٨٠٠ء مين بمقام قندهار قسل كرا ديا .. اس کے متعبدد بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑا فتح خان تھا۔ جب محمود نے کابل پر قبضه کیا (١٢١٥هـ/ ١٨٠٠) تو فتح خان شاه دوست كے لقب سے منصب وزارت ہر فائز ہوا ۔ محمّد زئیوں کی طاقت میں اضافہ ہو جانے کے باعث ان کی امنگیں حکمران خاندان سدوزئی سے منصادم هو گئیں ـ اس تصادم نے افغانستان کو جنگ و جدل اور خون ریزی کا شکار بنا دیا، تا آنکه آخر کار سم ۱۹۳۸ ١٨١٨ - ١٨١٩ مين فتح خان كے قتل كے بعد اس کے بھائی دوست محمّد خان نے شاہ محمود کو کابل سے نکال دیا۔ اس کی حکمرانی کے ابتدائی ہرسوں میں سلطنت کے بیرونی صوبے تیزی کے ساتھ اس کے ماتھ سے نکل گئے۔ سکھوں نے ۱۲۳۳ / ١٨١٨ء مين ملتان، ١٨١٥م/ ١٨١٩ءمين كشمير اور لايره استعيل خان اور ١٢٣٦ه / ١٨٢١ع مين ڈیرہ غازی خان فتح کر لیا ۔ [پشاور اسیر دوست محمد کے بھائی سلطان محمد نے رنجیت سنگھ کے حوالے کر پدیا۔ امیر دوست معمد نے لشکر کشی کی، مگر سلطان محمد کی غداری سے اس کا لشکر پراگندہ هو گیا۔ امیر جلال آباد کو لُوٺ گیا اور رنجیت سنگھ نے غذاری کے صلے میں سلطان محمد کو هشت نگر ہے کوماٹ اور ٹل تک کا علاقه بطور جاگیر . دے دیا (سے ۱۹ م/ ۱۸۳۸ م) ۔ ] ادھر امیرانِ سندھ ا نے شکار پاور قتع کر کے [سندھ میں] افغانی

t

اقتدار کی آخری علامت مثا دی ۔ هندو کش کے شمال میں بلخ کی ولایت بھی ھاتھسے جاتی رھی ۔ اس طرح دوست معمد ایک مختصر، مگر مضبوط، افخان مملکت کا حاکم وه گیا، کیونکه دور افتاده صوبول کے ضائع ہو جانے سے، جو سدو زئیوں کے ضعف کا ہاعث بنر تھے، اس کی طاقت مجتمع ہو گئی ۔ وہ منصف مزاج مشهور تها اور افغانوں میں هردل عزیز تها ۔ اس کی ترقی میں اس کے بھائسوں کی ناگزیر رقابتوں سے بڑی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ جب اس نے کابسل کو اپنا دارالحکومت بنایا تو اس کا بهائی کمن دل قندهار پر قابض تھا۔ . ۔ ، ہ / م م ۱۸۳ ء ، یں قندھار واپس لبنے کے لیے شجاع الملک نے جو بیش قدمی کی اسے کہن دل نے ناکام بنا دیا ۔ وزیر بار محمّد خان کے ہاتھوں کامران کے قتل (۱۲۵۸ھ/ ۱۸۳۲ع) کے بعد ایرانی پهر هرات پر قابض هو گئے - اس شہر کو دوست محمد نے ابنی وفات سے کچھ هی پہلے ، ۱۲۸ ه/ ١٨٩٣ء مين دوباره حاصل كيا.

[امیر دوست محمد نے پشاور میں اپنے بھائی کو شکست دبنے اور رنجیت سنگھ سے مقابلہ کرنے کے لیے انگردزوں، ادرانیوں اور روسیوں سے مدد مانگی ۔ انگریزوں نے الیگزائڈر برنس Sir Alexander مانگی ۔ انگریزوں نے الیگزائڈر برنس کابل بھیجا ۔ انھیں ایام میں روس کا نمایندہ ویکووچ Vikovich بھی کابل پہنچ گیا اور دربار کابل کو پنجاب میں انگریزوں کے خلاف پیش قدمی پر اکسانے لگا۔ امیر دوست محمد نے برنس سے کہا کہ اگر دولت انگلشیہ دو هزار بندوقیں اسے دے دے اور پشاور نیز ڈریا ہے سندھ کے مغرب کے تمام علاقے اس کے نیز ڈریا ہے سندھ کے مغرب کے تمام علاقے اس کے جائے گا، لیکن انگریزوں نے هندوستان کی حفاظت اور روس کے احتمالی حملوں کی پیش بندی کے لیے دوس کے احتمالی حملوں کی پیش بندی کے لیے شاہ شجاع سے اس مضمون کا معاہدہ کر لیا کہ

انگریز اس کے لیے کابل لیے کمان سنير كابىل سين ركهے كاء دول عابي ے مشورے کے بغیر تعلقات بیدا فیور کشمیر، نیز دریاے سندھ کے دولوں کالووں علاقے سے درہ خیبر تک اور ڈیرہ جات سے دمت و ھو جائےگا ۔ انگریزی فوج نے کین John Keane کی سرکردگی میں شجاع کو ساتھ لے گھی ١٨٥٨ - ١٨٣٩ - ١٨٣٩ مين درة بولان ك راستے قندھار پر جڑھائی کی اور اسے فتح کو کے۔ شاه شجاع کو تخت شاهی پر متمکن کر دیا (۴۴ صفر ۱۲۰۰ه/ ۸ مئی ۱۸۳۹ع) - یمین شاه شجانع نے برطانوی نمایندے میکناٹن سے وعدہ کیا کہ وہ الغانستان میں مستقلا انگریزی نوج رکھے گا ۔ بکم جمادي الآخرة ١٢٥٥ه / ١٢ اكست ١٨٣٩ع كو كابل بهي فتح هو گيا اور شاه شجاع افغانستان كا بادشاه بن گیآ ۔ امیر دوست محمد اپنے بیٹوں سمیت بخارا کی طرف بھاگ گیا، جہاں کے امیر نے اسے زندان مين ڏال ديا . إ

شاہ شجاع کا عہد بڑا پر آشوب ثابت ہوا۔

[انفانوں نے انگریسزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور ان پر حملے کرنے لگے ۔ ایک سال بعد امیر دوست محمد اپنے بیٹے افضل خان کے همراه بخاوا سے بھاگ کر مجاهدین سے آ ملاء لیکن ایبک کے مقام پر شکست کھائی اور تاشقرخان چلا گیا مقام پر شکست کھائی اور تاشقرخان چلا گیا اپنی مساعی سے مایوس هو کر اس نے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا اور اسے کلکتے بھیج فیا لیکن اس سے مجاهدین کی سرگرمیوں میں گیا۔ لیکن اس سے مجاهدین کی سرگرمیوں میں گیا۔ لیکن اس سے مجاهدین کی سرگرمیوں میں کی ایس نے امیر دوست محمد کی اور انھوں نے امیر دوست محمد کی ایک زیر تیادت انگریزوں کے اپنے آپ کو میدا کر دین ۔ میکنائن گابل میں کی کھائے کی دین ۔ میکنائن گابل میں کا کھائے کی میں اس کے ایک ایک کی ایک کو کھائے کی میں اس کی ایک کو کھائے کی دین ۔ میکنائن گابل میں کا کھائے کی میان گابل میں کا کھائے کی میان گیا۔ الیک زائلہ والی جائے کی میان گیا۔ الیک زائلہ والی جائے کی میں میان گیا۔ الیک زائلہ والی بان گیا۔ الیک زائلہ والی جائے کی میان گیا۔ الیک زائلہ والی جائے کی دین ۔ میکنائن گابل میں کا کھی میان گیا۔ الیک زائلہ والی جائے کی دین ۔ میکنائن گابل میں کا کھی کیا کہائے کی میان گیا۔ الیک زائلہ والی جائے کی کھی کی کھی کی کھی کی کو اس کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی ک

المالني الدار مين كابل سے كين اور النين درة خرد كابل مين تقريبًا بها گیا از شود شاه شجاع کو بهی افغانی ن المان ١٢٥٨ ديا (٢١ صفر ١٢٥٨ هـ ١٣ بريه ما . انگريسز جلال آباد اور قندهار رہے ۔ انھوں نے ۱۸۸۲ء کے موسم خزاں یه کابل پر قبضه جما لیا، جمال شاه شجاع لے بعد اس کے بیٹر فتح جنگ کو پوپل زئیوں ه تسلیم کر لیا تها، لیکن بارک زئی خالف توے ۔ افغانستان کی اس جنگ میں ااواج کے تیس ہزار آدمی مارے گئے اور رو لروپيه صرف هوا، ليكن وه اپني حفاظت رهے ؛ جنانجه انهوں نر امير دوست محمد لحت كبرلي اور افغانستان كي سير زمين گشر (شوال ۱۲۰۸ / نومبر ۱۸۳۲) -، بھی ان کے هم راه جلا گیا اور يوں امير ممد ملّت افغان اور اپنے بیٹے اکبر خان کی صدقر ایک بار پھر کابل کے تخت پر بیٹھا ۔ اپنی حکم رانی کے دوسرے دور میں اُن ساہ پر جنہوں نے آزادی کی راہ میں سب بان كر ديا تها نه تو اعتماد كيا اور نه نکت میں انھیں دخل دینے دیا۔ اس کے اس نے تمام مناصب اپنے بیٹوں اور بھائیوں بل میں دے دیے، لیکن ان کی باھی خاندان کے اتّحاد و استحکام میں وقتّا فوقتا الزی کرتی رهیں ـ خود اکبر خان، جو منصب ر قائز هو گیا تها، اپنی وفات (۱۲۹۳ هـ/ ، عربه اع) تک باپ سے کشیدہ خاطر ریا ۔ الید انگریزون کی دوسری جنگ (۱۸۳۹ع) کا ور انگریزوں سے معمد نے انگریزوں سے الم وكهم م يه مها ع مين هندوستاني اللم الكريزول ك خلاف المر، سكر

اس موقع پر دوست محمد کے لیے ان کی کوئی مدد ممکن نہ تھی۔ وہ اپنے ملک کے استحکام میں لگا رھا۔ اس نے ۱۲۹ء میں دورہ میں لگا رھا۔ اس نے ۱۲۹ء میں دورہ میں بلخ، خلم، قندز اور بدخشان کو ازسر نو فتح کیا۔ ۱۲۸۰ میں کامیاب ھوا۔ اس فتح سے ایرانیوں کو نکال دبنے میں کامیاب ھوا۔ اس فتح کے چند روز بعد وہ و ھیں [بعارضهٔ دمه] فوت ھو گیا [۲۰ ذوالحجة ۲۰۱۸ میل ۱۹۰۹ جون ۱۲۸۱ عیا۔ وہ اپنی نمایاں کوتاھیوں کے باوجود عمومی حیثیت سے ایک نمایاں کوتاھیوں کے باوجود عمومی حیثیت سے ایک اجھا حکمران تھا۔ [وہ افغانستان کے موجودہ حکمران خاندان کی امارت کا بانی اور امیر کبیر کے لقب سے خاندان کی امارت کا بانی اور امیر کبیر کے لقب سے مشہور ہے۔ اس کی سلطنت کی سالانیہ آمیدنی

دوست محمد کا پانجواں بیٹا شیر علی، جسر اس نے ابنا جانشین نامزد کر دبا تھا، تخت ہر بیٹھتے هى اپنے بڑے بھائيوں محمد افضل اور محمد اعظم، نرز ابنے بھتبجر (عبدالرحمٰن بن محمد افضل) سے خانہ جنگی میں مبتلا ہو گیا (ان جنگوں کے لیر دیکھبر ساڈہ عبدالرحمٰن خان) ـ ۱۲۸۳ ه/ ۱۸۹۹ عسب شير على نے (عبدالرحمٰن سے)شکست کھائی۔اس کے ماتھ سے پہلر کابل، پھر قندھار نکل گیا۔ افضل خان اور اعظم خان نے یکے بعد دیگرے ہ ۱۲۸ه/۱۹۸ تک حکومت کی، لیکن وہ هرات پر قابض نه هو سکر، جہاں سے شیر علی کے بیٹر محمد بعقوب نے پیش قدمی کر کے اگلے سال قندھار اور کابل کو اپنے باپ کے لیے ارْسر نو فتح کر لیا \_ [امیر اعظم خان اور عبدالرحمن خان بھاگ کر ایران پہنچے، جہاں اعظم خان فوت ہو گیا اور عبدالرحمٰن کو ترکستان کے روسی حاکم نے اپنے ھاں بلا لیا ۔] اب شیر علی پورے افغانستان کا مالک تھا اور ھندوستان کی برطانوی حکوست نے اس کی امارت تسلیم کر لی ۔ اس نے ۱۲۸۹ ۸ و ١٨٦٩ عبي انبالر كے مقام پر هندوستان كے وائسرا مے

ارد میو Mayo سے ملاقات کی، لیکن امیر اس سے چنداں علمتن نه هوا، کیونکه اسے وائسرامے سے دوسری لاقتوں کے مقابلے میں امداد کا پکا وعدہ حاصل کوئر یں ناکامی ہوئی۔ انھیں ایام میں اس نے اپنے دلیر یٹر محمّد بعتوب کو زندان میں ڈال دیا اور جب س کے لیے وائسرامے نے شفاعت کی تو سخت برهم ہوا۔ وہ سبستان کی سرحد کے بارے میں انگزیز فسروں کی نالثی پر رضامند ہو گیا، لیکن جب ثالثی کے نتیجے کے طور پر زرخیز ترین اراضی کا ایک خاصا بڑا حصّہ ایران کو دے دیا گیا تو انگریزوں کے خلاف شیر علی کی برهمی میں آور بھی اضافه ھو گیا اور اس نے روس سے تعلقات قائم کرنے کے لیے بات چیت شروع کر دی ـ یه واقعات ۱۸۵۸ -. ۱۸۸ ء کی جنگ افغانستان کا موجب بنے ۔ برطانوی فوج نے کابل فتع کر لیا اور شیر علی مزار شریف کی طرف بهاگ گیا، جهان وه [۹۹ صفر ۹۹۹ه/ ۲۲ فروری ۱۸۵۸ ع کو] فوت هو گیا (نیز دبکهیے مادة شير على).

باپ کے فرار ہو جانے کے بعد محمد یعقوب کو [آٹھ سال بعد] قید سے نکالا اور اس کے امیر بننے کا اعلان کیا گیا (ربیع الاوّل ۱۲۹۰ ہ / فروری مارچ ۱۸۹۹ء) ۔ گندمک کے مقام پر [کابل کی طرف] پیش قدمی کرتی ہوئی برطانوی افواج سے امیر کا سامنا ہوا ۔ یہاں ایک معاهدہ طے کیا گیا (سم جمادی الاّخرة / ۲۹ مئی)، جس کی روسے وہ درہ بولان اور وادی گرم کے قریب کے کچھ علاقے برطانوی هند کے حوالے کر کے کابل میں انگریزی سفارت رکھنے کا فیصلہ ہو گیا ۔ چند ماہ بعد کابل میں بغاوت برپا ہو گئی اور انگریزی سفارت کے ارکان، جن کا قبائد کیوگئری Sir Louis میات کے دربارٹس Sir Louis کی وجہ سے جنگ دوبارہ چھڑ گئی ۔ وابرٹس Roberts کی وجہ سے جنگ دوبارہ چھڑ گئی ۔ وابرٹس Roberts

نے دوسری مرتبه کابل فتح کیا، لیکن و الله فوج کو قبائلی لشکر نے، جس کی قیادت محمد جات کی مرکز میں مرکز مشک عالم کر رہے تھے، گھیر نیا۔ قبائلی لشکر کی شکست کے بعد یعقوب خان کو معزول کر کے هندوستان بھیج دیا گیا اور حکومت عبدالرحمن کو پیش کر دی گئی۔ قندکار میں ایک الگ ریاست قائم کی گئی۔ اس جگه جو انگریزی فوج مقیم تھی اس کا کچھ حمیه سٹیورٹ Stewart کی مقیم تھی اس کا کچھ حمیه سٹیورٹ Stewart کی تخلیے کی ابتدا تھی؛ لیکن جب یه فوج غلزئیوں کے تخلیے کی ابتدا تھی؛ لیکن جب یه فوج غلزئیوں کے علاقے سے گزری تو احمد خیل کے مقام پر اس قبیلے علاقے سے گزری تو احمد خیل کے مقام پر اس قبیلے کے ایک بھاری لشکر نے اس پر حمله کر دیا، جسے بڑی شدید جنگ کے بعد شکست دی گئی۔

ابھی عبدالرمس کے بادشاہ بننے کا اعلان هوا هي تها كه شير على كا دوسرا بيثاء محمّد ايوب هرات میں لشکر جمع کر کے قندھار کی طرف ہڑھا، میوند کے مقام پر انگریزی افواج کو شکست فاش دی [ \_ اشعبان ے و ۱۲ هم م حولائي ١٨٨٠ ع] اور قندهار كا محاصره كر ليا \_ [عبدالرحمن كابل مين امن قائم کرنے کے بعد عازم قندھار ھوا۔ جنرل رابرٹس دس هزار فوج کے ساتھ اس کی حمایت ہر تھا ؛ چنانچه سردار محمّد ایوب کو ایران کی طرف بهگا دیا گیا اور قندهار بھی امیر عبدالرحمٰن کے حوالے کر دیا گیا ۔] اس کے بعد ساری برطانوی فوج افغانستان خالی کر کے واپس چلی آئی اور پورا ملک، بشمول قندهار، عبدالرحمن کے سپرد کر دیا گیا (۱۲۹۵ کم ١٨٨٠ع) ـ اس نے داخلی مشكلات اور خارجی مسائل کے باوجود اپنے ملک کی آزادی اور وجدت پرازاد، ركمي (ديكهي مادّة عبدالرحسن) - [اس سلسلم سينها مندوستان کی برطانوی حکومت نے آید بڑی سیا بہنچائی۔ ۱۸۸۰ء میں اسے بانچ لاکھ بھی سو تویین اور کئی هزار چنوفین چه گیب

ورد سالانه کی مالی امداد بھی مراس المن المنظم المروزات كو باهمي سرحد فاللَّ كولى (١٣١٦ / ١٨٩٨) - اس ك بينه مهى تمام داخلي شورشون كو انتهائي بداد سے کچل کر رکھ دیا گیا ۔ عبدالرحمٰن ئش سے شمال کی ولایات پر قبضہ کیا اور قتع کر کے اس کا نام نورستان رکھا / ١٨٩٥ - ٥ - ١٨٨٤ مين روس ستان کی سرحدات کا تمین هوا اور پنج ده کا مانستان سے الک ہو گیا ۔ امیر عبدالرحمن وقات (ه ر جمادی الآخرة ۱۳۱۹ م / یکم . ۹ و ع) هر ایک غیر متنازع فیه حکومت امیر حبیب الله کے لیے جہوڑی ۔ [افغانستان ں کے لیے اسیر ایک مستبد حکمران تھا، لریزوں کے ساتھ اس کی روش بہت نرم نانه تهی، جنانجه اس نر سوات، جترال، ، خيبر، جاغي، جمن، بشين، بارا جنار اور علاقر ایک معاهده طر کر کے برطانوی کے لیے چھوڑ دیے.]

دوران میں افغانستان نے غیر جانب داری کی حکمت عملی اختیار کی۔ ۱۹۰۸ میادی الاولٰی ۱۹۳۵ ه/ ۱۹۰۸ فروری ۱۹۱۹ تا کو امیر نے لغمان کے قلمهٔ گوش میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا که اسے گربی کا نشانه بنا دیا گیا۔ [اس کے بھائی نصرالله خان نے جلال آباد میں اپنی بادشاهی کا اعلان کر دیا ، لیکن امیر کے تیسرے بیٹے امان الله خان نے ، جسے فوج کی امداد حاصل تھی، مسند امارت حاصل کر لی اور نصر الله خان نے قید میں انتقال کیا .]

امان الله خان نر [یکم مارج و ، و ، عکو] تخت نشین ھوتر ھی [افغانستان کے استقلال کا اعلان کر کے ہرطانوی حکومت سے جنگ شروع کر دی ۔ انگریزی افواج نر درہ خیبر کے شمالی دیانر کے پاس کا کہ کے مقام پر اور جمن کے سامنر سپین بولاک کے افغانی قلعر پر قبضہ کر لیا اور کابل پر طیّارے کے ذریعر سے ہم ہاری کی ایکن افغانستان کے عوام نر قندهار میں سردار عبدالقدوس، صدر اعظم، جنوبی سرحدات پر سيه سالار محمد نادر خان اورسمت مشرقي مين اينر قومی سرداروں کی راہ بری میں اعلان جنگ کر دیا \_ جولائی ۱۹۱۹ء میں سوویٹ روس نر افغانستان کا استقلال تسليم كر ليا \_ بالآخر حكومت افغانستان اور برطانوی هند کے درمیان صلح کی گفت و شنید شروم هوئي اور معاهدة راولپنڈي (ب دوالتعدة عمر ۱ ۸ / اگست ۱۹۱۹ع) کی رو سے برطانوی حکومت نے افغانستان کی آزادی باضابطه تسلیم کر لی۔ شاہ امان اللہ خان نے سفیروں کے ذریعر ساری دنیا سے روابط قائم کر لیے اور مملکت عصری ترقیات کی طرف قدم بڑھانے لگی۔] ۱۹۲۱ میں روس کی سوویٹ حکومت اور برطانیہ سے نئے معاہدے کیے گئے، کو کشیدگی شمالی سرحدوں پر ۱۹۴۹ ع تک اور جنوبی و مشرقی سرحدون پر سرموره تک جاری رهی - ۹۲۷ ه میں لوئی جرکے

نے ایک دستور اساسی مرتب و نافذ کیا۔ ۱۹۲۳ نے میں انتظامی دستور العمل مرتب هوا \_ [عساكر كى تنظیم و اصلاح جدید ترین اصول پر دوئی اور دنیا بهر کے سمالک سے تجارتی تعلقات کا قیام عمل میں آیا - داخلی اصلاحات کا اجراه هوا، مثلاً علامی کی تنسيخ، مطابع كا قيام، اخبارات كا اجراء، بلديات كا قیام ، سڑ کوں اور پلوں کی تعمیر ، تار ہرتی اور ٹیلیفون کی توسیم، نہروں اور کانوں کی کھدائی، کابل میں مجلس شوری اور صوبوں میں مجالس مشورہ کا قیام، سیاسی احزاب کی آزادی، جہالت اور تعصب کے خلاف جدو جهد، اعلى تعليم ك انتظامات، حمل و نقل کے جدید وسائل کی در آسد اور ان کا اجراء ۔ س م م م عورتوں کے لیے بھی اعلٰی تعلیم کی تداہیر اختیار کی گئیں، جس پر انگریزوں کے اشارے سے ایک مفرور افغانی سردار عبدالکریم کے زیرِ سرکسردگی خوست میں بغاوت ہو گئی ۔ کابل کے عساکر نر باغیوں کو گرفتار کر کے گولی سے الرا دیا اور عبدالکریم هندوستان کی طرف بهاگ آیا ۔ یه پہلی رجعت پسندانه تحریک تھی جو انگریزوں کی انگیخت پر امان اللہ کے خلاف پیدا ھوٹی ۔] ہ ۱۹۲ء میں دوسرے لوئی جرگے نے تعلیم نسواں سے متعلّق قوانین منسوخ کر دیے نیز جبری بھرتی کے قوانین میں ترمیم کر دی ۔ [جب اس قائم هو گیا تو امان الله خان نر ۱۹۲۹ میں بادشاه کا لقب اختیار کیا اور ۲۲۹ و عبی بوربی ملکوں کی سیاحت کی، ان سے سیاسی، علمی، ثقافتی اور اقتصادی معاهدات طر کیر اور کاغذ سازی، شکرسازی، بشمینه بانی اور نسّاجی (کیڑا بننے) کے کارخانر خرید کر ملک میں لایا ۔) اس دورے سے واپس آکر بادشاہ نے نئے دستور اساسی کے نفاذ اور معاشری و تعلیمی اصلاحات کی ترتیب کے لیے تیسرا لوئي جركه طلب كيا \_ [جونكه امان الله كا ماسكو | بادشاهي كا اعلان كو ديا . إ

جانا دولت انگلشیه کے سیاسی منافق نه تھا اور اسے هندوستان کے لیے مطرب سجها گیا، اس لیے انگریزی حکومت نے مناب کے سرحدی قبائل میں شورش برہا کر دی ۔ اپنے علاوہ اسی حکومت کی شہ ہر] ایک تاجیک ا بچہ عا نے کوہ دامن سے بیش قدمی کر کے کابل ا قبضه کر لیا (جنوری ۹ ۹۹۹) - امان الله خاا تندهار کی طرف نکل گیا۔ وهاں سے اس نے کابل ؟ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی ایا حبیب الله [بحیهٔ سقّا] کے حامیوں نر ناکام بنا د (ابريل مئي ١٩٠٩ع) ماندرين النا هرات ير ايا أور تاجيك عبدالرحيم كا قبضه هو كيا . امان ا جمن کے راستے افغانستان سے رخصت ہو گیا اور اا جا کر سکوئت اختیار کر لی.

[ملک میں ابتری پیدا هوگئی تو سهسا محبّد نادر خان (بن محمد يوسف خان بن يحبى خ بن سلطان محمد خان برادر دوست محمد خان) قرأ میں ہیمار پڑا تھا۔ جنگ استقلال میں کامیابی سهرا اسی کے سر رها تها، لیکن وه ملکی پالیسی شدید اختلافات کی بناء پر، نیز علاج کے لیے س سے باہر جلا گیا تھا۔ انتہائی کمزوری کی حا میں واپس آیا ۔ قـوم کـو امن و اتحاد کی دء دى اور اعلان كيا كه حكومت كا آخرى فيعمله 8 نمايندوں پر جهوڑا جائے ۔ بچہ سقا سے بھی کہا کہ اپنا معاملہ قوم کے حوالے کر دھے۔ سہینے کی ناکامیوں اور پریشانیوں کے بعد سہدہ نے وزیریوں اور محسودوں کا ایک لشکر اراهم ' جس نے سبه سالار کے بھائیوں شاہ ولی خان اور معمود شان کی سر کردگی میں کابل ہر قیضه گا جہاں قومی تمایندوں نے ۱۲ جسادی ٨١٠١ م/١١ اكتوب ١٧٩ وه كومعيد

الم معتبار ڈال دیے لور اسے موت کی م ملک میں امن و امان قائم کرنے میں الله خان کے مامان اللہ خان کے حامیوں میں 🛍 اور برجینی کی آگ سلکتی رهی، جن میں السرور المركزم لوغر كا جرخي خاندان تها ـ اس ان کے سرکردہ رکن کو سزامے موت دیار اعث ایک خونین عداوت کی صورت پیدا هو گئی ـ ۹ عمیں ابراهیم لقی نر روس کی انگیخت پر قطفن شووش بریا کی، جسر وزیر حربیه نر فرو کر دیا ـ و وه میں گردیز میں دری خیل اور ۱۹۳۱ء میں 4 میں صلیمان خیل قبائلی اٹھ کھڑے موے۔ انھیں عسکری طاقت سے دہا دیا گیا۔ نادر شاہ نر سکتب اور مدرسے از سر نبو کھولے جبو سقوی ہی اور بد امنی کے دوران میں بند ھو گئے تھے : کے علاوہ دارالفنون کے نام سے ایک درسگاہ جاری . اس نر عساكر كو منظم كيا، [هر شعبر ، ين :حات کیں اور دور اہتری کی برباد یوں سے ملک نجات دلا کر ترقی کے راستر پر لگانر کی انتہائی اشن کی ۔ طلبه میں شوق علم بڑھائر اور قوم کو م کی اہمیت ہر متوجه کرنے کے لیے نادر شاہ سندين اور انعامات تقسيم كيا كرتا تها ـ ايسى ایک تقریب پر، جو قصر دلکشا میں منعقد هوئی ، عبد الخالق نام ایک طالب علم نر، جو حرخی مان کا پرورده تها، اس وقت نادر شاه کو گولی دی جب وہ طلبه کی پہلی قطار کے ایک ایک رس معالمه كر رها تها (٠٠ رجب ٢٠٠ه/ · ( 1988 )

ظاهر شاه کو، جس کی عمر انیس سال تھی بادشاه بنائر کا اعلان کر دیا] عمار هاشم خان، صدر اعظم، هی ٣ ١٩ آء تک امور سلطنت کا مختار بنا رها ۔ آبنده برسوں میں چند قبائلی بغاوتیں [وجو وع میں علی زئی قبائل، ١٩٣٤ ع مين جيدران اور سهمند قبائل اور سم ، عمیں صافی و مسمند قبائل] پورے اهتمام سے فرو کی گئیں اور عسکری، تعلیمی اور اقتصادی ترقیات کی مؤثر تدبیروں پر عمل درآمد هونر لگا۔ مم و رع مين افغانستان جمعية الاقوام (League of Nations) کا رکن بن گیا ۔ ۱۹۳۹ء میں سووبت روس سے تجارتی معاهده طر هوا ـ په و و ع مین اس نر ترکی، عراق اور ایران کے ساتھ میثاق سعد آباد پر دستخط ثبت کیر ۔ دوسری ءالمی جنگ کے دوران میں بهی افغانستان کمل غیر جانب داری پر قائم رها ـ رف سهر سرحدی تنازعات عمه و ع میں طر کر لیر گئے، یعنی شمال کے قضیے کا روس سے معاهدہ طے کر کے اور دریاہے ہلمند کے پانی کے متعلق ابران سے نزاع کا تصفیہ امریکی ثالثی کے ذریعے ہو گیا۔ اسی سال پاکستان کی نئی سملکت قائم هوئی، اس وقت سے سابق شمالی و مغیریی سرحدی صوبر اور آزاد قبائل کا مسئله، جس نیر سو سال تک افغانستان اور برطانوی هند کے باهمی تعلقات کو اپتر بنائر رکھا تھا، ان دو مسلمان مملکتوں کے باھمی تعلقات میں بھی خلل انداز هوتا رها ۔ [نام نهاد مسئلة پختونستان کی بناہ پر ۹۹۲ ء میں کچھ عرصے کے لیے سفارتي تعلقات بهي منقطع هو گئے، تاهم وزارت عظمي سے سردار داؤد خان کی سبک دوشی کے بعد سے دونوں ملکوں کے تعلقات بہت خوشگوار هو رهے هيں .]

( فيمز M. LONGWORTH DAMES و كب M. LONGWORTH DAMES [و عبدالحي حبيى، يه تلخيص از سيّد اسجد الطاف] )

آئين : المفائستان كا رسمى نام آج كل دولت

r

L.

پادشاهیهٔ افغانستان هے ـ حکومت کی شکل دستوری بادشاهت ہے ۔ قانون سازی کا اختیار اعلٰی پارلیمنٹ (شوراے ملّت) کے هاتھ میں هے، جس میں بادشاه، كابينه وزراء اور مجلس ملّى شامل هين ـ سينيث پچاس ارکان پر مشتمل ہے، جنھیں بادشاہ عمر بھر کے لیے نام زد کر دیتا ہے اور مجلس ملّی کے لیے ۱۷۱ ارکان چنے جاتر دیں۔ اس کا اجلاس سال میں دو مرتبه (مئی اور آکتوبر میں) ہوتا ہے، لیکن بهشرط ضرورت کسی أوروةت بهي طلب كيا جاسكتا هيدان كعلاوه ايك مجلس اعلٰی بھی ہے، جو لوی جرگہ کملاتی ہے ۔ اسكا اجلاس غير معينه اوقات مين هوتا رهتا هے ، خصوصاً عام حکمت عملی کے بارے میں جب کبھی بادشاه کو مشورے کی ضرورت هو۔ ۲۹۹۳ء میں ایک نئر آئین کی تشکیل کے لیر ایک کمیشن مقرر ہوا تھا۔ اس کی سفارشات بھی لوی جرگر کے سامنے پیش کی گئیں [اب ایک جدید آئین اس کی روشنی مين مرتب هوا هے].

نظم و نستی حکومت :[اس آئین کے نافذ ہونر سے پہلے افغانستان میں چودہ وزارتیں تھیں، یعنی (١) موجود ہے. وزارت دفاع : ( م) وزارت اسور خارجه : (س) وزارت اسور داخله؛ (م) وزارت تعليم؛ (ه) وزارت اقتصاديات؛ (٦) وزارت عدل؛ (٤) وزارت تعميرات عامه؛ (٨) وزارتِ مال؛ (٩) وزارتِ صحت؛ (١٠) وزارتِ معادِن و صنعت و حرفت؛ (۱۱) وزارت سراسلات؛ (۱۲) وزارت زراعت؛ (۱۳) وزارت منصوبه بندی اور (۱۳) وزارت صحافت و اطلاعات ان میں سے در ایک کا ایک وزیر فے اور ان کے علاوہ قبائلی معاملات کا ایک الگ محکمه هے، جو ایک صدر کے ماتحت هے. وزراء اور یه صدر سب کابینه کے رکن هیں ـ پورا ملک سات بڑے صوبوں: کابل، مزار شریف، قندھار، هرات، قطعن، نشكرهار (سابق صوبة مشرقي) اور پاكتيا (سابق صوبهٔ جنوبی) اور گیاره جهولے صوبوں: ا وابسته یے ابور ایک سریہ اور ایک

بدخشان، قراء، غزنه، بروان، شبرغان، غورات، طالقان، باميان الور منقسم ہے۔ هر صوبے كا ايك كورار ہے ہو ا صوبوں میں نائب حکومت اور جهوالے موروق حاكم اعلى كملاقا هـ د

قومي پرچنم : قومي جهنگ مين سياهه بر اور سبز رنگ کی عمودی پٹیاں ہیں، جن کے دورہ ایک سفید طغری بنا موا هی

رقبه اور آبادی: کل رقبه دو لاکه پیچاس، مربع میل اور جدیدترین افغانی اندازے کے سط كل آبادي [ايك كرور جهياليس لاكه جوراسي هز ع، یعنی آبادی کی گنجانی ایران کی آبادی گنجائی سے دگنی اور ریاست ہاہے متحدہ امریکہ گنجان آبادی کے مساوی هو جاتی ہے۔ [آبادی کی بہ بؤى اكثريت (ننانوے في صد) مسلمان ع - تھوۋى تعداد سکھوں، هندووں اور يہوديوں كى بھى ہے افغانستان کے بیشتر باشندے مذھبا سنی ھیں، لی ایک قلیل تعداد (تقریبًا دس لا که) شیعول کی ا

تعلیم: ابتدائی مکاتب جگه جگه موجود هم ثانوی مدارس صرف ہڑے شہروں میں ہیں۔ ابتدا اور ثانوی تعلیم مفت دی جاتی ہے ۔ کابل ہونیوس میں ، جو ۹۳۴ ، ع میں قائم کی گئی تھی، حسب فرا نو شمیے (faculties) میں : طب، سائنس، زواجہ انجینئرنگ، قانون و سیاست، ادب، اکتیبایی دينيات اور علم الادويه.

نظم و نسى عدالت: قانون عدالت وا شریعت اسلاسیه پر مبتی ہے ، جو ا محاكم ابتدائيه اور هر صوبائي مركز علم معاکم مرافعه موجود هين ۽ ان ک عدالت عاليه (محكمة عالى تمنز أ

الله ي تربيم كساته طاته يالم و نسى مدالت Jun & Supply .

بعداود اكرمه العانستان كا زياده تر علاقه يه أور ينجر بهاء تاهم ييج ييج مين واديان رسبز زوخیز میدان آجاتے هیں، جهاں نهروں کنوید سے آب اشی کے ذریعے اتنا اناج پیدا اتا ہے که وهاں کے باشندوں کے لیر کافی هو۔ اللهل زراعت علاقه كوئي ساؤه تين كروؤ ابكؤ جس میں تقریبا دو کروا ایکڑ عمار زیر کاشت ، ییاں کئی قسم کے بھل بھی بہت اچھے فراط سے پیدا هوتر هیں - تازه اور خشک پهل مقدار میں باهر بهیجر جاتر هیں - دنبوں کی ت مے اور ان کی کھالوں اور اون کی برآمد ملک منتی کا ایک اهم ذریعه ہے ۔ ایرانی نسل کی ، بهیڑیں بھی پالی جاتی میں اور ان کی کھالیں بیروئی ممالک میں بھیجی جاتی ھیں۔ روثی بھی ی مقدار میں پیدا هوتی ہے (۱۹۹۰-۱۹۹۱ء تقریبًا جِوْن هزار ان) ـ ارناء مجیثه اور هینگ پیٹر بڑی تعداد میں موجود میں،

معدنیات: افغانستان کی کانوں سے ابھی ی طرح کام نمیں لیا گیا، لیکن بہاں تانبر کی ل هے ۔ سیسا اور لوها بھی خاصی مقدار میں ولا ہے ۔ کوئلے کی کانیں بھی دریافت ھوئی . اور ابهی حال میں هرات اور شمالی علاقر میں أبه بھی دستیاب هوا ہے ۔ سونا قندهار میں اور ، بہمائی دریاؤں کی رہت میں بایا جاتا ہے ۔ کی کانیں میں جاندی کی کانیں میں اور (lapia lazali) اجترين لاجورد (lapia lazali) این کان دریافت هوئی کان دریافت هوئی المساعد کے ملاح میں گندھک کے فضرے

حرقت میں تمایاں ترقی هوئی ہے اور ملک میں متعدد کارخانر قائم هو چکر هیں، جن میں سے کابل میں دیاسلائی، بٹن، جمڑے کی جیزوں، سنگ مرسر کے ظروف، فرنیچر، شیشے، سائیکلوں اور پلاسٹک کے کارخانے میں ۔ ایک آور کارخانه موٹروں کے قالتو پرزوں کی ساخت کے لیے بھی قائم هو گیا ہے ۔ اون کا ایک کارخانه قندهار میں مے اور ایک کابل میں ؛ روثی دھننر کے کارخانر قندز اور لشکر گاہ میں هیں! سوتی کپڑوں کا ابک کارخانه جبل سراج میں اور ایک پل خبری میں ہے ۔ جرمنوں نر کل بہار میں ایک جدید وضع کا کپڑے کا کارخانه قائم کیا ہے۔ فوج کے لیر اسلحہ اور بارود سازی کا ایک الگ کارخانه ہے ۔ بغلان میں چقندر سے شکر بنائے کا اور قندھار میں پھلوں کو ڈبوں میں محفوظ کرئر (canning) کا کارخانه ہے۔ دریامے کابل پر سربوئی میں ایک برقابی کارخانه بن چکا ہے اور ایک اور نفلو میں ہے ، و ، ع تک تیار هو جائےگا۔ جبل سراج اور پل خمری میں سیمنٹ کے بڑے بڑے کارخانر بن گئر هيں .

مواصلات ؛ انغانستان اینر هسایه ملکون سے سڑکوں کے ذریعے مربوط ہے، جن میں سے کئی ایک سرحد کے مختلف دروں میں سے گذر کر اسے پاکستان سے ملاتی میں ۔ ان دروں میں سب سے اهم درّہ خيبر هے ۔ قندهار سے چمن تک كى سڑك پخته بن گئی ہے [اور ویاں ایک ریلوے لائن بنانے کا معاهدہ بھی پاکستان سے هو چکا ہے۔ اسریکی سرمایددار تورخم سے کابل تک کی دو سو میل لمبی سؤک کو پخته بنا رہے میں اور ، اسی طرح کابسل سے قندھار جانے والی سڑک ہخته ین گئی ہے۔ هرات سے ایران جانے والی سڑک کو ہخته بنائے کا منصوبه زیر نحور ہے - روسیوں نے اپنی ور زیانه سال میں صنعت و ا سرحد پر کشک سے قندهار تک کی سڑک کو پخته

.4

4

نائے کا معاهدہ کر لیا ہے اور هندوکش میں سے لئگ salang کی زمین دوز سڑک بھی بنا رہے ھیں، بس سے شمال کا پرانا راستہ ایک سو بیس دیل کم بو جائے گا۔ صوبائی مرکز سب نے سب کابل کے اتھ موٹر کی ۔ ڈ کوں کے ذریعے وابستہ ھیں، لیکن ادانِ مجارت ابھی تک زیادہ تر اونٹوں یا ٹٹووں غیرہ کے ذریعے لایا لے جایا جاتا ہے۔ افغانستان میں فنوز ریلیں نمیں بنیں، لیکن اس سلسلے میں ۱۹۳۳ میں پاکستان سے جو معاهدہ دوا تھا اس کی روسے نورخم اور چمن سے ریاوے لائنیں افغانستان کے نورخم اور چمن سے ریاوے لائنیں افغانستان کے نورخم اور جمن سے ریاوے لائنیں افغانستان کے نورخم اور جمن سے ریاوے لائنیں افغانستان کے

([اداره، مأخوذ از The Statesman's Year-Book]).

جرجى زيدان: تاريخ التندن الأسلامي، المواج (٥٠) وهي معنف : مشاهر الشرق، العرة ، ١٥، ١٥٠ المنافقة حسن ابراهيم : تاريخ الأسلام السيلس و الديني و المالي و الاجتماعي، ب جلد، مصر ٨م ٩ ١ ع ١ (٩١) صدرالدين على الم اخبار الدولة السلجولية، لاعور ٢٠٠ مهد جسن : مرآة الاشباء، مطبوعة اوده؛ (١٠) شمس الدين سامي: قاموس الاعلام؛ استانبول ٢٠٠١ه؛ (٢٧) خليل ادهم ي دول اسلامیه، استانبول ۱۹۲۵؛ (۲۳) بیمنی: قاریخ مسعودی، ب جلد، تبهران عمه و عه (مع) ابونصرالعتبی: تاریخ بینی، مصر . ۱۲۹ه؛ (۵۰) تاریخ سیستان، طبع بهار، تهران ۱۹۳، ۱۹؛ (۲۹) تاریخ طبری [فارسی]، ترجمهٔ بلمسى، لكهنثو ١٩١٩ عا (٢٥) جويني : تاريخ جهانگشاي، تهران ۱۳۱۰ ش؛ (۲۸) حافظ ابرو : ذَيل جاسم التواريخ رشيدي، تهران ١٩٣٤؛ (٩٧) تزك تيموري، بمبئى ١٣٠٦ه؛ (٠٠) تزك بآبر، ترجمه عبدالرحيم خَانْجَانَانْ، طَبِع هند ١٣٠٨ه ؛ (٣١) بَأَبْرُ نَامَةٌ، تعلقات از ييورج، لنلان ١٩٢٠ ع؛ (٣٧) غياث الدين احمد خواندامير: قانون هما يوني، طبع بنكال ايشيالك سوسائش، كلكته . ۱۹۳۰ ع؛ (۳۳) بایزید بیات: تذکرهٔ همایون و اکبره كاكته ١٩٨١ء؛ (٩٣) ابوالفضل: أثين أكبرى، لكهنثو ۲. ۳ ۱ ه؛ (۳۵) وهي مصنف : اكبر نامه، كلكته ١٨٨٦ع. (۲۹) ترک جهانگیری، طبع میسرزا هادی، لکهنشو ٢٠٠١ ه ؛ (٣٥) معتمد خان بخشى : البال ناسة جهالگيرى، كاكته ١٨٨٥ء (٣٨) عبدالقادر بداؤلى: منتخب التواريع كاكته ١٨٦٩ء؛ (٢٩) معمد مالع لاهوري: عمل مالع، كاكته ١٩٠٩ء؛ (٠٠٠) عبدالباني نهاوندي : مالو وهيدية كاكته و ١٩٠٥؛ (١٦) تظام الدين احمد هروي : طيقات اكبرى، كاكته ١٩٣١ء؛ (١٧) منشى سعيد كالم عالمكونامه، كالكنه ١٨٦٨؛ (١٣٣) يناكي خاني: الباب، طع بنكل ايشالک سوسائل، كانته بدورها (برم) رقعات عالمكنوز، طبع داوالمعطورية ه ۱۹ ۱ ه ؛ (دم) توليد مسلم العطاد و ما

تهران ه ۲۰ و ۱ع؛ (۲ م) حسين فروغي : تاريخ آيران، تهران ١٣١٨ (٤٤) ابن محمّد امين : مجمل التواريخ بمهد نادریه، تَهْران . ۱۹۰۰ ع (۵۸) سلطان محمد خالص تندهاری: تاریخ سلطانی، بمبئی ۹۸ م؛ (۹ م) شیر محمد كندابور: خورشيد جهان، لاهور ١٨٩٨ع؛ (٨٠) عبد الرؤف بينوا : مير ويس خان، كابل ٢ م ١ ء : (٨١) محمد زردارخان ناغر افغان ۽ صولت افغاني، لکهنئو ١٨٥٩؛ (٨٦) رهنماے افغانستان، نشریة اکادمی افغان، کابل و م و و ع ؛ (۱۸۳) احمد على كهزاد: تاريخ افغانستان، ج ۱۰ كابل ۱۹۳۹ء؛ (۱۹۸ وهی مصنف : در زوایای تاریخ آفغانستان، كابل ۱۹۵۷، عز (۸۵) وهي مصنف مسكوكات افغانستان در عصر اسلام، کابل ۱۹۳۹؛ (۸۹) سید قاسم رشتیبا : افغانستان در قرن نوزدهم، کابل . ۹۰ ، ع؛ (۸۵) عبدالشكور : كتيبه هاى ميوزيم هاور، بشاور ٨٨ و ١ع؛ (٨٨) ملك الكتّاب شيرازى : زينت الـزمان في تاريخ هندوستان، بسئي . ١٠٠١ه؛ (٨٩) نواب محمَّد غوث خان افغان : مجمع السلاطين، بمبثى و ١٢٥٥. (. ) حديد كشميرى ؛ اكبر نامه (منظوم)، كابل ١ ٩ ١ ء ؛ (١٩) مفتاح التواريخ ، طبع وليم بيل ، مطبوعة لكهنئو؛ (٩٠) فخر مدير ؛ منتخبات آداب الحرب، لاهور ۱۹۳۸ ع؛ (۹۴) د کتور شفق ؛ تآریخ أدبیات ایسران، تهران ۲ م و ۱ ع ؛ (م و) سینی هروی : تاریخ هرات، كلكته ١٩١٩ء؛ (٩٥) مكتوبات معمود كاوان، مطبوعة حيدرآباد دكن؛ (٩٠٩) محمَّد عبد السَّلام خان عمر خيل: نسب ناملة افاغنه، مطبوعة هند ١٩١٥؛ (٩٤) يعقوب على كايلي : بادشاهان متأخر الغانستان، كابل ٣٠٩٥٠ عدد عباس رامت : تزك افغاني، مطبوعة هند و و و و و فرهنگ اوستاه مطبوعة بمبئى ؛ (١٠٠) على قلى ميرزا: تاريخ افغانستان، مطبوعة تهران ؛ (١٠١) مير غلام معبَّد غبار: أَهْمَدَ شَاه بِأَبَاء كَابِل سِسِهِ ١٥؛ (۱۰۷) وهي مصنف : الخانستان و نكاهي بتاريخ الخان، در مجلد کابل، ج و و م، کابل ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ ع؛ (۱۰۳)

المرجان على الكرامي : سبعة المرجان الله م . بروه : ( يم) مرتضى حسين بلكرامى : الكهناو ١٨٥٠ (٨٨) مغتى غلام سرور المرزينة الامنياء لكهندو سهواء! (٩٩) على آزاد - خزانة عامره، مطبوعة هند ؛ ( . ه) مير شير على ومجالس النفائس، تهران سرور ع و ( ١ م) أتشكده أذره په ۱۳۰۹ (۹۰) يعيى بن احمد سيرندى: مبارك شآهي، طبع بنكال ايشيانك سوسائش، ١٩٣١ عَ (٣٠) خُوالد امير : حَبِيبَ السّير، بمبئي وه؛ (مره) منهاج سراج : طَبِقَاتَ نَاصِرَى، طبع حبيبى، ، وجه وه؛ (ه ه) عبدالرزاق سمرتندي و مطلع سعدين، قاكشر محسد فلفيع، لاهبور ١٣٠٠هـ (٢٠٠) ، قامة، تهران . م و ١٠؛ (٥٥) عروضي: جهار مقاله، لمقات قزويدي، لائلن و ، و ، ع ؛ (٥٨) عولى ؛ لمابَ ب، لائلن ، به و تا به به و ه ؛ (و - ) على بن حامد م سندی و خیج قامه از نشریهٔ عمر بن محمد داؤد بوته ا ٩٠٠ ع: (٠٠) تأريخ فرشته، لكهنثو ١٣٧١ ه؛ مير خواند ؛ روضة الصفاء، مطبوعة لكهنثو؛ (٢٧) سيد یم یکری: تاریخ سنده، بمبئی ۱۹۳۸ ع؛ (۱۳) الله مستوالي: تاريخ گزيده، لندن . ١٩١٠: (٩٦٠) هي گرديزي: زين الاخبار، تهران ١٩٣٠ ١٠؛ (١٥) غزويتي : لب التواريخ ، تهران هم و ١ ع ؛ (١٦) مجمل يخ و القمص، طبع بهاره تبران ۱۹۳۸ ع؛ (۱۲) ، لاوردی: زَندگانی نادرشاه، تبران ۱۹۳۹ اع: (۱۸) رحدایت : روخة المغا ناصری، ج ۸، تهران ۲۰۲۸ النام الله الران ...، تهران ه ۱۳۱ ه ش ؛ (٠٠) المران و موی و مجم التواريخ ، تهران و م و و ع ؛ المران ، وو وعال عامه عبران ، وو وعا معرف الزيع وابط ساسي ايران، تهران مع راق تابع الدان تبران من البادي الربع ماسل ايران در مهد Comment of the second

عيات العالى ، لاهور ١٨٦٤ و الكريزي Afghanistan ندوی : تاریخ مختصر هند، اعظم گره ۱۳۰۰ ۴ (۱۳۰ سيّد الطاف على : حيات حافظ رحدت خان، بدأيف ١٩٣٠ ء؛ (١٣٦) رحمن على خان: تذكية علما عديد لكهنشو ١٢٩٢ه : (١٣٤) دوست معتبد كامل. : خوشعال خان خنگ، پشاور ۱۹۰۱؛ (۱۳۸) محمد حسین خان ؛ الفان بانشاه لاهور ١٣٩١ه ؛ (١٣٩) وهي مصنف ؛ أنقلاب المفانستان، مطبوعة جالندهر؛ (١٠٠١) برمان الدين كشككى: نادر افغان، كابل ١٣١٠. (١٣١) الله بخش يوسفي : تاريخ أزاد پثهان، لاهور ٩ ٥ ٩ ١ ع ؛ ( ٣ ٣ ) وهي مصنف : يوسف زئي افغان، لاهور . ٩٩ ، ع : (٣٣ ) جمال الدين افغاني : تَاريخ أَفْغَانَسْتَانَ، مترجمة محمود على خان ، مندى بهاؤالدين ٢٣٣٠ ه . (۱۳۳) سلطان محمد خان : دبدبة أميري ، مترجمة محمد حسن بلگرامی، حیدرآباد دکن ۱۹۰۱ء: (۱۳۵)سید شاه بخاری: کابل میں چار بادشآه، مطبوعهٔ حمایت اسلام پریس، لاهور ؛ (۱۳۶) عزیز هندی : زوال غازی امان الله خَانَ، امرتسر ١٩٣٨ ع : (١٨٨٥) محمود الرحمٰن ندوى: دولت غزنوية، لاهور ٩٣١ ع : (١٣٨) حاجى محمد خان ؛ ذ كرشاه أسلام، مطبوعة مطبع نظامى، دهلى ؛ (٩ س ١) عبيدال سندهى: كابل مين سأت سأل، لاهور ١٩٠٠: (١٥٠) محمد على قصورى: مشاهدات كابل و يأغستان، مطبوعة . انجمن ترقى اردو پاكستان؛ (١٠١) ترديد شايمات باللظ شاه مخلوع (مع فیصله لوی جرگه ، ه)، ۹ ، ۱۹ ه (۱۰۲) محمد هوتک : بله خزانه، مع تعلقات حبيبية كافل مم و اع ! (م و ) اخوند درويزه : تذكرة الابرارو الأهوايية پشاور ۱۳۰۹ه؛ (۱۰۰ ) قاضي عطابات : تاريخ بشكا بشاور ١٩٣٤ء : (١٠٠) النسل خان: كأويخ إ مرلفورد ١٨٦٠؛ (١٠٦) سليمان ماكوع تفكي المنطقة در بشتانهٔ عُمران کابل . ۱۹۰۰؛ (مدو) المُسُون بابن خيل : فوايد التربه ؛ مطبيعة المعط

شاه ولى الله دهلـوى : مكتوبات سياسي، نشريه خليق نظامی، علی گڑھ . وو وء؛ (م. ۱) مکتوبات شاہ فٹیر اللہ علوى، مطبوعة لاهور! (١٠٥) حساسى: فتوح السلاطين، آكره ١٩٣٨ع؛ (١٠٦) عطا بعمد: نواى معارك، كابل ١٠٠٥ : تاج التواريخ، بمبئى ١٣٢٧ هـ (١٠٨) معمد سعادت خان ترين الغان: خصائل السعادة، لكهنئو هه١٨٥٠ (١٠٩) شاه شجاع سدوزنی: واقعات شاه شجاع، کابل ۱۹۰۳: (۱۱۰) محمَّد عبدالحكيم لودي ؛ شوكت افغاني، آگره ه ١٣٧ه. (۱۱۱) تذکرهٔ نصرآبادی ، تهران ۱۳۱۰هش؛ (۱۱۲) عبدالحكيم استاتى ؛ سكينة الفضلاء، دهلى . ١٣٥ه (١١٣) وهي مصنّف: چراغ انجين، دهلي ١٩٧١؛ (١١٣) مير احمد شاه بغارى : شكرستان افغاني، لاهور ١٣٠٠ه؛ (١١٥) على اصغر حكمت: جانبيء تبهران ، ١٩٥٠ عـ (١١٦) امير شير على لودى : مرآة الخيال، مطبوعة هند؛ (١١٥) گلشن رده، طبع راورٹی Raverty، هرڻفورڈ. ١٨٦٠؛(١١٨) كليد افغاني، طبع هيوز Rev. Hughes، مطبوعة لاهور؛ (١١٩) مجلَّة كَاوه، سال ٢، برلن ١٣٠٣هـ ش؛ (١٢٠) جريدة امان افغان، كابل و ، و ، ع ؛ ( ، ٧ ) سالنامه هاى كابل ؛ . ۱۹۳۰ تا ۲۵۴ و ۱۹ نشربات اکادمی افغان، کابل ؛ (۱۲۲) میرزا مهدی: درهٔ نادره، بمبئی ۱۳۰۹ه؛ (۱۲۳) وهی مصنف جهانکشای نادری، بعبتی ۱۳۰۹ : (۱۲۳) امرناته : ظفر نامة رنجيت، لاهور ١٩٣٨ ع : (١٢٥) قاسم على : معاربة كابل، آكره ٢٥٠ مد وه : (٣٦) مير احمد شاه افغاني: بمهارستان افغاني، لاهور ١٣٠٥هـ: (١٢٥) محمد حسين سنبهلي: تذكرة حسيني، لكهنئو ٢٩ ١٣ه؛ (۱۲۸) سيد صديق حسن خان : شمع انجن، بهويال ۱۲۹۲ هـ : (۱۳۹) منشى عبدالكريم : تاريخ احمدى، مطبع نولكشور ١٣٦٦هـ؛ (١٣٠) غلام حسين : سير المتاخرين، مطبع نولکشور، لکهنئو؛ (۱۳۱) سید ظهورالعسین موسوی : تاريخ افاغنه، مطبوعة هند . ١٣٣ هـ ؛ (١٣٧) أمين أحمد رازی: هفت اقلیم، کاکته ۱۹۱۸، (۱۳۳) مغمد حیات خان:

هاول هورن : تاريخ مختصر ايران، تهران ٢م ١٩٠٠ Bibliographie analytique de: M. Akram (1AA) :M. Elphinstone (1 ) 1 1 1 1 1 1 Afghanistan Caubul، لندن ومرر تا ١٨٣٦؛ (٠ ور) وهي مصنف Account of the Kingdom of Caboul! Tribes of the Hindoo Roosh : J. Bidulph (191) Caravan Journeys : J. P. Ferrier (197): \$1 AA. ALS لندن عهراء؛ (۱۹۳) وهي مصنف: History of the 'Cabool : A. Burnes (۱۹۳): ۱۸۰۸ نگل 'Afghans لندن ۱۸۳۲ ؛ (۱۹۰) وهي مصنف : Bokhara ترجمه انگریزی از ۷. Bode انگریزی از ۲ ا ۷. Bode انگریزی از ۲ ا ۷. Bode انگریزی (۱۹۷) : ۱۸۳۹ نگن Afghanistan and the Afghans وهی مصنف : Political Mission to Afghanistan لنڈن From the Indus to the : وهي مصنف : (١٩٨) د ١٨٦٢ Tigris لندن همرع (١٩٩) وهي مصنف: Races of : T. H. Holdich (v . . ) : \* 1 A. . A. A. Afghanistan The Indian Borderland نظن ۱۹۰۱: (۲۰۱) وهي ممنن : Geographical results of the Afghan ! #1A49 (Proc. of the Geogr. Soc. 33 (Campaign Evan Smith (ד. ד) ב Evan Smith : C. Masson (r.r) : gra 5 yrr : 1 Persia نلان Travels in Balochistan, Afghanistan, etc. Ghazni, Kabul and : G. T. Vigne (v. r) : \* 1 Arm ندن ۱۸۷۶ نشن Travels in Panjab, Afghanistan (۲.٦) وهي مصنف: Life of Dost Mchomed بالد، Northern : C. E. Yato (1.4) := 1 AFT 455 ندن ، Bannu : G. S. Thorburn (۲ . ۸) Afghanistan Across the Border, Pathan: Oliver (v. 1):=1A47 :A. H. Mac-Mohan (۲۱۰): ه ۱۸۹۰ نالن (and Balach Geogr. 32 (Southern Borderland of Afghanistan Survey and : وهي مصنف: (٢١١) وهي مصنف

والني عبين الأرونية عيهيشتره لندمار وجوره: ﴿ وَهِ مِن معل مند ديوان عبدالقادر خان خلك، قدهاز عجو وع؛ (١٦٠) وهي معنف: متنمة كليات شرهسال خان، تعدمار عموره؛ (۱۹۱) وهي معنف: لهي اسد شاه باباء كابل وجوره: (جور) وهي مصنف بشتالة شعراء، ج ١٠ كابل . ١٩١٠ م (١٩٣١) وهي معيف : مشاهير ابداليان، كابل دم و وع؛ (م١٠) وهي مصنف: مؤرخين كمنام افغان، كابل ٢٠١٩ وع؛ (١٦٥) وهي مصنف: مقالة "تعديل" (دربارة نسب نامة اهل كرت)، در مجلة آریانه، شماره ۲۰۰ کابل ۲۰۱۸ و : (۲۰۱ وهی مصنف: تاریخ ادبیات پشتو، کابل ، ۹۰ ۱ ۱۹۵ وهی مصنف: افغانستان در عصر تيموريان هند (غير مطبوعه) ؛ (۱۹۸) نَادر نامه (منظوم)، مخطوطة حبيبي؛ (١٩٩) خلاصة الانساب ابدالي، مخطوطه : (١٤٠) نعمت الله هروي : مخزن أقفائي، مخطوطه؛ (١٤١) اخوند درويزه: مخزن اسلام (بشته)، مخطوطه ؛ (۱۷۱) ملا مست زمند وسلوک الغزاة (پشتو)، مخطوطه؛ (سهر) شيخ امام الدين پشاورى: تاويخ الغاني، مخطوطة كابل ؛ (س م ١) عوفي : جوامع الحكايات، مخطوطة كابل : (م،) محمد نسوى : سيرة جلال الدين منكبرتي ، مخطوطة كابل ؛ (١٤٦) فيض محمد هزاره : تحقة العبيب، مخطوطة كابل! (١٥١) نوَّاب محبت خان ؛ رياض المحبة ، مخطوطه ؛ (١٥٨) قيض الله بنياني : تاريخ محمود شاهي، مخطوطة بشاور؛ (١٤١) حسن خواجه بخارى: مذكر احباب، مخطوطة بران؛ (١٨٠) تاش محمد الصدوري : حجة الاورنگ شاهيد، مخطوطة كابل ؛ (١٨١) و اله دا استاني: رياض الشعراء، مخطوطة كابل: (١٨٢) علمفوواء النزك عنك افغان و فارس (ترجمه)، مطبوعة الله المران ملكم: تاريخ ايران (ترجه)، بمبئى عاديد و عيد المروب كريستنسين وايران بعيد ساسانيان (ترجمه)، هدات ونها وه در المراولة: جغرافياى تاريخي ايران المعادية (١٨٦) لين بول : طبقات المالي (ترجم)، توران ١٠١٩ هش: (١٨٤)

Land - لائيزگ وجوره! (۱۳۳) وهي معياليان AFA Lund (Texts from Afghan Turkestan Ministry late the History of the : Bacon (ver) B. W. Journal of Anthro- > 'Hazara Mongols G. A. Grier- (۲۲۰) : بيط: ۲۲. م ده ۱۹۰۱ (pology \* +. E J T / A T 'Linguistic Survey of India : son (۲۳٦) وهي مسنت : The Ormurt or Bargista Langu-. : G. Mormenstierne (۲۳۵) المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ال Report on a Linguistic Mission to Afghanistan اوسلو ۱۹۲۹: (۲۳۸) وهي معنف: Resort on a Linguistic Mission to N. W. India اوسلو ۱۹۳۲ Persian Texts from Afghanistan : وهي مصنف (٢٣٩) در ۸۵، جرد : (۲ مر) در ۱ ndo-Iranian Frontier: Languages) ج ر و ب، اوسلو و به رع! (رسب) وهي ممنن : Supplementary Notes on Ormuri : در وهي (۲ مر ۲) ! • ج (T(idskrift for) S(progwidenskap) ممتن : The Language of the Ashkun Kafirs ؛ در The Language of the: وهي مصلف (۲ مر ۲) ؛ ۲ مر ۲ (NTS Prasun Kafirs در Prasun Kafirs) وهي مصلف: Notes on Shughni در NTS عر ؛ (وس م) وهي مصنف : (٢٥٦) السلو Notes on Gawar Bati Phonology of Bakhtlari, : D. L. Lorimer :W. Giener (۲ مرد) : ١٩٢٢ نالان Badakhshani, etc. Grande, d. iran Philol. 32 Pamir-Dialekte Quelques : R. Ganthiot (T MA) ! ( ) Y / 1 19191 • (MSL ) Cobservations sur le mindianni Minterialien zur Kennsnis der : W. Lentz (117) Shughi-Gruppe كولنكن ١٩٣٣ ف (٢٠٠) ud Materialien zu den irentschen Pamirsprachen with the : I. I. Zarabia (voi) frigra Tage the World amendshanskon vestka \*Pothanskie tekst! : Klimčitsky

Exploration in Seistan : در مجلَّهٔ مذکوره ۲۰۹۰ Fourth Journey in : P. Molesworth Sykes (v 1 v) Persia؛ در مجلَّهٔ مذكور، ب. ب مع : (۲۱۳) وهي مصنّف: A History of Afghanistan ، اللذن من و و عراسكمل مآخذ) ؛ Field Notes, Geol. : A. and P. Griesbach (TIM) :A. Hamilton (v 1 .) 1 1 c 1 : v 4 'Survey of India :F. A. G. Martin (۲۱٦) فلكن د ١٩٠١ المائن د ١٩٠١ Afghanistan (۲۱۷) فالله الله Under the absolute Amir Afghanistan : O. V. Niedermayer الأنبزك مراء Afghanistan, eine landeskund- : E. Trinkler (+ 1 A) \* المركن • Quer durch Afghanistan nach Indien (۲۲٠) اهرس L'Afghanistan : R. Furon (۲۲۰) (۲۲۱) وهي مسلف: L'Iran, Perse et l'Afghanistan طبع ثانی، بیرس ۱۹۰۱ (۲۲۲) E. Dollot: (۲۲۲) Ikbal Ali (דערט ביו ביו 'L'Afghanistan (۲۲۳) : ۱۹۳۸ نگن Modern Afghanistan : Shah Structure économique et social : V. Cervinka (۲۲۰) :=۱۹۰، لوزان commerce extérieur \*Races of Afghanistan : H. G. Raverty . ١٨٨٠ ع : (٢٢٦) وهي مصنف Grammar طبع ثالث، لندن Racial Affinities of : B. S. Guba (TYZ) : #1 A72 Census of India 1931 of the People of India : G.S. Robertson (۲۲۸) : و ۱۹۳۵ شیله ۱۹۳۵ و ۲۲۸) (דר א) בולט Kafirs of the Hindu-Kush Beiträge zur Rassen-und Stammeskunde: Herrlich Deutsche im Hindu- 32 der Hindukusch-Kafiren materielle Kultur des Kabulgebietes لانبزك Po emologiya Afghani- : Andreev (rri) : = 1977 on the : G. Tarring (۲۳۲) (ع بر م بافکنت بنو و ما المکنت بنو distribution of Turkish Tribes in Afghanistan

The Raias : Griffin (۲۷۲) : ١٨٣١ نان ، 1838-39 :Massey J Griffin (Y 2 Y) : = 1 A2Y 'of the Punjab .... " Chiefs and families of note in the Paniah Yavels in : Pottinger (۲۷۳) : ۱۹۰۹ کاهـور ۱۹۰۹ (روم) : المنظن Belouchistan and Scinde History of the Arabs : Philip K. Hitti اللَّانَ عام الماء ! (۲۷4) : = ۱ ۹۲ س نال ، The Caliphate : Muir (۲۲٦) Chinese Records of the Arabs in Central : Gibb (14A): 717 1 717 : (51977) + (BSOAS ) - (Asia :Brown (۲۷۹) فران ۱۹۰۱ : Iransehir : Marquart A Literary History of Persia کیمبرج ۱۹.۲ کا A History of Persian : وهي مصنف (۲۸۰) الم (۲۸۱) (۲۸۱) Literature in Modern Times (ヤハヤ) := 1 ハロル いだい · History of India : Erskine : 1979 - 1978 'The Statesman's Year-Book (YAT) World Muslim Gazetteer (YAT) الاسلامي، كراجي ج ١٩٦٦؛ (٢٨٣) H. A. Ross : A Glossary of Tribes and Castes of the Puniab and the N.-W. Frontier Provinces של אפני ו און של From the Black : H.C. Willy (TAO) \$51919 Mountain to Waziristan ، لنڈن ۱۹۱۶ (پٹھانوں کے سرحدی قبائل کے بارے میں) ؛ (۲۸۶ ; W. Gieger (۲۸۹) Grundriss der iran. 32 'Sprache der Afghanen (۲۸۵) ؛ (مع فيهرست كتب مآخذ) ؛ (۲۸۵) (YAA) SAIANZ Dictionary : H. G. Raverty وهي ممنف: Selections from the Poetry of the : H. W. Bellew (۲۸۹) : ١٨٦٥ نالن 'Afghans Grammar لندُنْ ١٨٦٤؛ (٢٩٠) وهي ممينف: : J. Darmesteter (۲۹۱) فلأن عام الماء Dictionary المرس ۱۸۸۸ تا ۱۸۸۸ نامرس ۱۸۸۸ تا Grammar and Voc. : J.G. Lorimer (Y 9Y) : 41A9. D. L. R. ( 97): 19.7 ASK of Waziri Pashto

'JSFO ) 'Mogholica': Remetally (par) Vocabulary of Moghel : Leech ( ) Vocabularies of Some Languages, etc. 35 The : W. M. McGovern (100) 1018th A (r + 7) 14 1 17 1 Early Empires of Central Asia History of Afghanistan : C. B. Melleson The : G. P. Tate (roc) : = 1AA. ULI 181ACA - جبني 'Kingdom of Afghanistan—a historical sketch : W. K. Fraser-Tytler (ron) : sign ask 'Afghanistan—a study of political developments طبع ثاني، لنلن ٢٠٠٠ (٢٠٩) إه . The : C. C. Davies Problem of the North West Frontier, 1890-1908 Anglo- : W. Huberton (۲۹۰) فيمبرج ۲۹۲۲ Russian Relations concerning Afghanistan. 1837-1907 نطن عهم اه ! ( ۱ ۲ م) Cambridge History of India : ما باب ۸۲ (ص بهم و مآخذ و ص بهه يمد ) ( Causes of the First Afghan : Durand (۲ ٦٢) History of : J. W. Kaye (+ ++) := 1 A 4 0 11 1 18 The Second (170) : 1040 Util Afrhan Wer Afghan War, 1878-1880, Abridged Official Account Afghan was of : Heusman (۲۹۰) فالله المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة The Third Afghan (۲٦٦) : ١٨٨١ نان د 1879.30 (774) 1417 456 (War, 1919, Official Account 'History and Coinage of the : White King (TTA): FIA 17' Numismatic Chronicle 33 Barakanis Journey to the North of India Overland: A. Countie : Barr (+ + 4) ! = 1 App with the + offers Bustine Journal of a march from Delhi to ..... Calmby (TA.) : - ) Arr the mission of Sir C: Mis. Journal of the disasters in Africanti Narrative of the : Hangh (rat) Final

Syntax of Colloquial Pashtu : Lorimer Some Current Pushtu: Maylon (196) : 1919 : Gilbertson ( 1 9 ) := 1 9 . 7 ATS Folk Stories The Pakhto Idiom, A Dictionary: فالله الماء؟ (الكان Notes on Pushtu Grammar : Cox (۲۹٦) Etymological: G. Morgenstierne (714) 1111 ٧oc. of Pashto أوسلو ١٩٢٤ ع : (٢٩٨) وهي مصنف: 'Archaisms and Innovations in Pashto Morphology در NTS : در ۱۲۲ مینف: The Wanetsi : W. Lentz (۳. .) : ج من کور، ج من Dialect Sammlungen zur afghanischen Literatur-und ¿Zeitgeschichte در ZDMG عن ا ا ع ببعد ؟ (۲.۱) وهي ممنّف: Die Pasto Bewegung در : H. Penzi (٣٠٢) بيعد: من ما ١ بيعد: (٣٠٢) ZDMG '. T C'On the Cases of the Afghan Noun, Word (٣٠٣) وهي معنف: Afghan Descriptions of the Afghan Verb در ۱۹۰۱ (۳۰۳) وهي Die Substantiva nach. Afgh. Grammatikern در ZDMG ، ۱۹۰۲ عم فهرست کتب مآخذ؛ (۳.۰) (ר. ז) : שני History of India : Dowson ב Elliot 'Ancient India, Ivasions of Alexander: Mc Crindle Successors: Cunningham (r.A) 151AA7 (200) : Gardner (T.1) : = 1 AAM ULU cof Alexander Greek and Scythian Kings ، در مقدمة فهرست كتب موزة بريطانيه: ١٨٨٦: ٤ Early: ٧. A. Smith (٢١٠) History of India ، او کسفورڈ س، ۱۹۰۹ ؛ (۲۱۱) وهي معنف :Cat. of Coins in Indian Museums) او کسفورا 33 (Chronology of Kushans : Fleet (+ 1 + ) != 19.7 3 4. 7 00 1219. 4 3 770 00 1219. 4 1 JRAS \$1.10 00 1219.2 3 TOZ 1778 00 1219.0 (۲۱۲) Kalhana's Rajatarangini : Stoin (۲۱۲)

الم المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المع

(آآ، لائذن، طبع اول و ثانی [و عبدالحی حبیبی و اداره]) الافغانی، جمال الدین : دیکھیے جمال الدین نفاذ

الأفلاج: (أفلاج الدواسر)، جنوبی نجد کا ایک ضلع، جو طویق کی عظیم ڈھلان (excests) کے آرپار واقع اور تخمینا شمال میں وادی پڑ ک، مشرق میں البیاش کے میدان، جنوب میں وادی المترز اور مغرب میں الدھی کے ریگ زار سے محدود ہے ۔ اس ضلع کا آباد تسرین تخلستان اور صدر مقام آبل ہے (۱۳۳۰) مهم، مهم طول بلد مشرق ہے اس عرض بلد شمالی).

الأفلاج میں کئی قابل دید تالاب میں و جن میں چشموں سے پہائی آتیا ہے اور عیون السیاح کہلاتے میں ۔ ان کے علاوہ تیں کے ایک وسع نظام کے ہائی مائدہ آثار بھی میں کسی وقت ایک زیادہ خوش حال کے کرتی تھیں ۔ قالاب، جن میں سید

المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرا

الأفلاج كے منتبائ شمال كا كاؤں أسيللة ، . لَيْلُ موجوده دارالامارة عُميية، سابق دارالامارة برز اور الجليدرية كي بستيون بر مشتمل هـ -ده جنوب میں العمار (اسم آل عمار سے سلتبس نه ا جائے جو دواسر کا ایک حصه ہے)، السبح ماں سب سے زیادہ وسیع بیمانے پر کاشت کی جاتی ,)، الخُرْفة اور الروضة كے لخاستان هيں - تالاب سع کے جنوب مشرق میں واقع میں ۔ ان کے وب مين سويدان، الرَّفيقية، الغوطة اور سروان كے ولے بھوٹے فغلستان میں ۔ منتہا سے جنوب کے لِيجِال الهديع وادى حشرج مين، جو الهدار عد اور الشطبة مين ، جو وادى ع بالاثي طاس سين واقع هـ - طويق ك عاج مي السفارة (الهمداني مين: العبدارة)، المرابع على عوسب لديم ملامات عين ـ العمر عادي المعاون كرساته شمال كي طرف الحمر مر الماد كا جالب المدار مي .

ظہور اسلام کے وقت الافلاج کا سرکردہ قبیلہ جُمْدۃ [رقع بان] تھا، جس کا مورث اعلٰے کعب کے دو بیٹوں قشیر اور الحشیر کا بھائی تھا اور کعب خود شمالی عرب کے عادر بن صعصعة کی نسل سے تھا۔ قبیلة جعدۃ نے ہ ھ/، ۲۰۱۳ء میں دین اسلام قبول کیا اور ایک وقد مدینے بھیجا ۔ آن مضرت صلی الله علیه و سلم نے اس علائے میں قبیلة مذکور کی حیثیت کی تصدیق کر دی (Annall: Caetani) کی تصدیق کر دی (۲۰۲۶) ،

۱۹۹۱ه / ۱۹۹۱ه مین جعدة اور ان کے خلفاء بنو عامر نے یوم الفلج الاوّل (فلج کی بہلی جنگ) میں بنو حنیفه کے ایک والی کو، جو ان پر مأمور تھا، قتل کر دیا ۔ بنو حنیفة نے یوم الفلج الثانی (فلج کی دوسری جنگ) میں بنو عامر کو شکست دی اور جنگ نشاش ۱۹۹۱ (/ ۱۹۹۱ میں ان کی قوت ترو خر رسکھ دی (Chronographia: Caetani) دوسری).

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے تين سو سال بعد تك بهى جمدة بدستور الأفلاج مين مقدم ترين قبيله تھے، اور ان کے بعد تُشَیّر اور الحشیر کا مقام تھا .. (المهمداني، ١: ١٠٩) - جعدة كا بيرًا سركيز سوق الغَلْج كاشبهر تها، اس كے پھالک لوہے كے تھے اور فصیل، جو تیس هاته چوڑی تهی، جس رتبر کو احاطه کیے موے تھی کہا جاتا ہے که اس میں شیرین پائی کے دو سو ساٹھ کنویں تھے۔ جعدۃ کے علاقر میں قصر العدی بھی شامل تھا، جس کے سعلق مشہور تھا کہ وہ طُسم اور جَدِيس كے زمانے كا بنا ھوا ہے ۔ شاید وہ کھنڈر، جو السیح کے جنوب میں اب تمبيرات عاد كے نام سے معروف هيں، اسى تصر کے هیں ۔ قُشَیْر شہر البیمبیّة بر قابض تھے ، جس کی قصیل اتنی حیوڑی تھی که اس کے اوہر جار گھوڑے پہلو به پہلو دوڑائے جا سکتے تھے ۔ جن قصبوں میں العشير آباد تھے ان میں البدار بھی

شامل تها؛ لیکن اس قبیلے کے بہت سے افراد اس وقت تک بین جا چکے تھے،

سبهم / ١٠٠١ عين ناصر خسرونے الأفلاج کو داخلی جھگٹروں کے باعث عمار تبناھی کی حالت میں بایا، جن کی شدت کا به عالم تھا که لوگ نساز پڑھتے وقت بھی ڈھالسوں اور تلواروں سے مسلّح رہتے تھے۔ اس درمیائی دور میں قبیلاً حميلة نے، جسے عَنْزُة كى ايك شاخ بتايا جاتا ہے، سركرده حيثيت اختيار كرلى - كويت اور البحرين کے موجودہ حکمران خاندان آل صَبّاح اور آل خَالِيْفَة، اپنا نسب جَمْیلة سے سلاتے هیں۔ کوئی دو سو سال ہوے یہ لوگ جنوب کے دواسر (رکھ بان) کا دہاؤ پڑنے ہر الہدار سے نقسل مکان کرکے چلے آئے تھے۔ بالآخر دواسر نے جمیلة اکو پورے ضلع سے نکال با ہر کیا اور خود ان کی جگه لے لی.

١١٩٩ م ١١٩٩ عدي الأفلاج كے باشندوں نے اپنے ان افرہا کے تتبع میں جو وادی الدُّواسِر میں رهتر تهر وهابی مسلک اختیار کر لیا اور اسی دن سے وہ اس مسلک کے پکے حامی و مددگار چلے آرمے میں ، اگرچه اس ضلع نے عصر حاضر کی تاریخ میں بالکل معمولی کردار ادا کیا ۔ ۱۳۲۸ / ، ۱۹۱۱ میں عبدالعزیز آل سَعُود نے الفَرع کے قبیلۂ مَزَازِنَة کے باغی رہنماؤں کو لیلی میں کھیر لیا اور قتل کرا دیا \_ یه ضلع اب ایک امیر کے ما تحت هي، جو الرياض كي حكوست العربية السعودية

کے سامنے جواب دہ ہے ، مر مر دو اور قضول اور قضول اور قضول ا قبیلوں کے تھوڑے سے لوگ بھی الافلاج میں بود و ہاش رکھتے میں ۔ الہدار میں جبیلة کے کچھ بچے کھچے گھرانے آباد میں ۔ آشراف السیح کی آبادی کا اهم حصه هیں ۔ شهروں میں اکثر حبشی خون بھی نظر آتا ہے اور بنو خضیر [رک بآن] کے کو حکمت یونان کا بڑا سایناء نہیں سے

ببت سے لوگ بھی بنیاں آباد میں كاشتكار (كداد، جمع: كواديد) هيو أرا

الأللاج كى كهجورين مشهور عي - المهد اور للبی Philby دونوں نے صلری کھجود کا فیسی کیا ہے (البسدائی لے اس سدالنمور آبیوں كهجور] لكها هاء اكرجه عمر حافر ك اوك سوي کهجور کو سید التمور سمجهتے هیں) اور ناصر خسرو نے الافلاج کی کھجوروں کو ہمرے کی کھجوروں سے بہتر قرار دیا ہے.

مآخد: (١) الهنداني: اشاريه، بذيلِ مادَّهُ الفلج؛ (٢) ناصر شمرو: سفر نامه (طبع شيفر Schefer)؛ ص ٨٠ تا ٨١، ترجمه، ص ٢٦٠ تا ٢٢٢؛ (٣) لوريمسر Gazetteer of the Persian Gulf, : J. G. Lorimer : 41910 5 19. A 456 Oman and Central Arabia The Heart of Arabia : H.st.-J.B. Philby الماري (٣) (a) وهي معنف: Two Notes from Central Arabia: (بع نقشه الأفلاج)، وجوواع، حل ٢٨ تا ١٩٠ (١) . ابن بليهد: صعيع الأخبار.

### (W. E. MULLIGAN J G. RENTZ)

افلاطون: Plato كاسعرب، مشهور يولاني فلسفی، جسے ارسطو کے ساتھ مؤخّر یونانی فلسفے کا امام مانا جاتا هـ - (الف) تصانيف و تعليم (ب) سوانح حيات (ج) اقوال.

(الف) مشرقی بحیرة روم کے جو علاقے سلطنت رومه کے اجزا تھے اور ان میں یونانی تہذیب و علوم کا رواج تها، ویاں افلاطون کی تصنیف کردہ کابیہ نیز وه کتابین جو غلطی سے اس کے ساتھ منسیه، مو کئی تھیں بڑھی پڑھائی جاتی تھیں - بھی ملے عربوں کے باتھوں تسخیر سے بیشتر کی مدیون بھا افلاطون سے عرب مصنفین آکے لیے تعناف بهلا برا ذریمه تھے ۔ بیشتر عرب مفکرین . (+ 1986 1 E Supplementum

افلاطون کے بہت سے اقتباسات اور اس کے تذکیے اسلامی دنیا میں جالیدوس کی دیگر تصانیف کے ترجموں کی وساطت سے پہنچے ۔ جیسا که ارسطو کے معاملے میں هوا تها، متأخر فلاسفة يونان نے کوشش کی کہ افلاطون کے مکالمے منظم ترتیب سے جمع کیے جائیں ۔ ابک أور تصنیف کا علم، (جو نرفلاطونیت کے اثر سے بالکل آزاد، لیکن افکار افلاملون کے سیاسی پہلووں سے پورے طور پر باخبر مے) ممیں محض اس طرح دوا که الفارابی نے اس سے کام لیا اور جزئی طور بر نقل بھی کر دیا 'Y 7 'Plato Arabus : R. Walzer J F. Rosenthal) سهم و ع) .. أس يوناني وسالح كا مصنّف نامعلوم ہے ، جس نے مکالموں کی اس ترتیب میں ان کی تاریخ تصنیف کی ترتیب کو بھی ملحرظ رکھنا چاھا تھا۔ اسی نوع کے مأخذ سے الجمہوریة (Republic) کی ایک شرح بھی الفارابی نے بڑے پیمانے پر استعمال ى؛ ابن رشد كى شرح كا برا حصّه يهى هـ، جو عبرانی ترجمے میں موجود ہے اور سولهموس صدی کے ایک لاطینی ترجمے میں بھی ہے (اسے E. G. Rosenthal طبع کر رها م) \_ افلاطون کی کتاب نوأميس (Laws) كي ايسي هي ابك تلخيص الفارابي نے اس کتاب کی اپنی تلخیص میں استعمال کی - (د ، ۹ ۰ ۲ ۲ رج 'Plato Arabus : F. Gabrieli) 🗻 الرازى نے ملیماوس Timaeus کی پلوٹارک Plutarch کی شرح پر هاشیه تحریر کیا (Atomenlehre : S. Pines) ص . ٩) اور یحیٰی بن عدی نے پلوٹارک کی کتاب نقل کر دی (الفهرست، ص ۲۴۹).

تا هم عرب حکماء عمومًا افلاطون کو اس کے نو فلاطونی شارحین هی کی نظر سے دیکھتے هیں، جیسے فلوطینس Plotinus (قب الشیخ الیونانی)، فرفوریوس Procing [رکھ بان] - بروقاس Procing

St. Augustine السنائن ي ( معد م م م م م م م م الكه اسم ارسطو فيه مسجهد تور؛ تاهم وه مثار فراوريوس (Ammonious) آمونيوس (Ammonious) اور سمپليکيوس (Simple) کی طرح ان دو نامور فلسفیوں کی ک سانی متصد اور بنیادی همآهنگی سے آگاه تھے. جس طرح [فلسفة] ارسطو كي بعض ايسي نرھیں جو تو افلاط وئی دہستانوں کے ہاہر لکھی گلیں عبربی ترجموں، اور جزاً محض عبربی نرچمیوں هی میں محفوظ رهیں، مثلاً اسکندر الافروديسي(Alexander of Aphrodisias)اور تهمستيوس (Themistius) وغیره کی بهض تصانیف، اسی طرح افلاطون کی وہ شرحیں بھی جو نو فلاطونیت کے رنگ سے مبرا تھیں، عرب فلسفیوں کے ھاتھ لگ گئیں اور انہوں نے ان کا مطالعہ کیا ۔ جالینوس (Galen) Πλατωνιχών διαλόγων σύνοψις בוע [رَكَ بِان] كي كتاب آله جلموں میں تھی ۔ اس کی بدونانی اصل کھو گئی تھی (لیکن اس کے کچھ مصر تک منین اين اسطى (ما ترجمه من كتب جالينوس (Bergstrasser) عدد س ، ، ) اور اس کے دبستان کی رسائی هو گئی تھی)۔ اب اس کا پتا چل گیا ہے اور حال ھی میں اسے طبع کر دیا گیا ہے، یعنی پیوری طیماوس (Timaeus) [كتاب الطبيعة] كا خلاصه، جس مين بهت سي عبارتون كي لفظ بلفظ نقل بهي موجود هـ ؛ الجمهورية (Republic) کا کیے حصد شارح (یعنی جالینوس) کے الفاظ میں الكها موا؛ نواميس (Laws) كى تلخيص كا ايك أكثرا اور 11 C 'Plato Arabus ; R. Walzer ; P. Erann Timaeus کی طیماوس Timaeus کی طبی الله عرب کے کچھ لکڑے عرب کے H. O. Schröder) کے گئے میں Corpus Medicorum Gos

[ رَكَ بَان] و غير هم - بروقلس نر طيماوس Timaeus ك جو شرح کی تھی اس کے ایک ٹکڑے (۸۹۵ تا ۹.۰ ت Corpus Medicorum Graecorum Supple- : E. Plaff mentum ۳:۳ (۳۱۹۳۱) کا ترجمه حنین بن اسحق نر کیا تھا ۔ اس کے مقدسر (نینز قب ما ترجمه، عدد وم ) مين وه لكهتا هي ؛ "جالينوس بقراط کا معیاری ترجمان ہے اور جو شخص افلاطبون کے مطالب کی شبرح کیرنر کا سب سے زياده حتى دار هے وہ فاضل شمير بروقلس هے " ـ بروقاس نے افلاطون کی جو ترجمانی کی ہے اس کی ایک سبق آموز مثال مشکویه کی الفوز الاصغر کے اس باب میں پالی جاتی ہے جو روح کی ابدیت سے متعلق ی ( روزنتهال F. Rosenthal ، ص ۹ وس بیعد ) ـ يه غالبًا بروقلس كي تتاب On the immortality of the soul according to Plato پر مبنی ہے۔ یہ تین حصول میں مے اور اس سے عرب واقف تھے (الفہرست: ص ۲۰۲) ـ اسى قسم كى ايك روايت كى پيروى الكندى نے بھی كى ہے، جس كے هاں افلاطوني عنصر بہت قوی مے (آپ الرسائل، طبع ابو ریدة، عدد . ر تا س ر) ـ نه صرف علم النَّفس مين بلكه اس كي فلسفه الواحد (One) کی تشریح میں بھی، جس میں وه مسلَّمه نوفلاطوني ما بعد الطبيعيات كا شدَّت سي پیرو ہے اور اسی طرح اس کے فلسفہ اخلاقیات میں ۔ وہ افلاماون جس کا حواله الفارابی (اس کے نظریة ''حکومت مثالیه'' کو مستثنی کر کے)، ابن سینا، ابن باجّة اور ابن رشد صراحةً يا معنّا ديتے هيں همیشه فلوطینس اور اس کے متبعین کا افلاطون هوتا ھے۔ یحیٰ بن عدی کے کتب خانے میں اولیمپیوڈورس Olympiodorus (چهای صدی میلادی) کی السونسطائی Spokist (جس کی یونانی اصل کم هو چکی هے) کی شرح حنین بن اسعی کے ترجمر کی شکل میں موجود تھی (الفهرست، ص و و ع) افلاطون كيفلسفة ما بعد الطبيعيات،

فلسفة كائنات اور علم النفي كا ابك علوسي المحروب مو كسى نامعاوم مكر فيمتي لو فلاطولي ما كليا كيا هي، الشهرستاني، ص ٢٨٧ ببعد، مين عوال اليا كيا هي، الشهرستاني، ص ٢٨٩ ببعد، مين عوال هي ٢٤٤٠ (٢٠٤٠) كي دريات افلاطوني مستخده كي تجديد كي مدّعي هي، اس ليے يهال بعض با اليو نو فلاطوني تصانيف كا بهي ذ كر كر دينا مناسب هي اور وه حسب ذيل هيں : Theology of Aristotle بيس مين يه فرض كرليا كيا هي كه ارسطو برها يه مين افلاطون كا بيرو هو كيا تها؛ Liber de causis بيا فلوطيني متن جسے افلاطون كا بيرو هو كيا تها؛ P. Kraus يه وه نيا فلوطيني متن جسے P. Kraus نو دريافت كيا هي (قب مآخذ) اور وه عربي فلوطيني مأخذ جس سے روزنتهال المرائي اور وه عربي فلوطيني مأخذ جس سے روزنتهال F. Rosenthal اليوناني'')

السهروردی المقتول [رآف بان] اور اشرافیون [رآف بان] اور اشرافیون [رآف بان] سے ایک نئے ارتقاء کا آغاز هوتا ہے، جو الفارایی اور ابنسینا پر نکته چینی کرتے هوئے افلاطونیت یا زیادہ محیح طور پر، نو فلاطونیت کے باطنی یا روحانی پہلووں پر زور دیتے هیں اور ''صوفی'' افلاطون کو فلسفے کا اصل اسام قرار دیتے هیں ۔ اس وقت سے صوفیه افلاطون کے اصلی بیرو بن جاتے هیں (قب مثلاً السهروردی : xxxiii 'viii : ایک هیں (قب مصنف کی کتاب xxxiii 'viii ' ایک نامعلوم مصنف کی کتاب Xxxiii 'viii ' ایک نامعلوم مصنف کی کتاب On the Platonic Ideas المحرود ہوی مدی میں لکھی گئی (Corbia : کتاب مذکور، ص م، حاشیه ہے) افلاطون کے خیالات کی اس عجیب تعبیر و تفسیر پر مبنی ہے جو السمبروردی نے خیالات کی اس عجیب تعبیر و تفسیر پر مبنی ہے جو السمبروردی نے تھی۔

اللاطونيت كى ايك أور مغموس والعدا نمايندگى معمد بن زكريا الرازى [وقة باندائي

ماندامان کراسک ر کے افلاطونیت آموز الماني) كا تعلق جالينوس الم اور ابدیت عالم سے ان تشریحات کا تیجه میں بیارک اور جالینوس نے پیش اس کے ہانچ ابدی اصول نو فیثاغورثی المال وكهتر مين، اكرجه وه انهين افلاطوني تا ہے ۔ مادے کی جوہری (atomic) ساخت کا ہے اس نے پیش کیا ہے، سکن ہے وہ ا م الله ورس "در بارهٔ خیر" (On the Good) پر سبنی ن يقينًا يه افلاطون كے فلسفة مابعد الطبيعيات كى میر میں موجود ہے جو نو فیثاغورثی دبستان Adversus Physicos : Sextus Empiricus) & & م بنعد) .

مرب سوائح نگار ان تمام مکالمات کے عنوان دہتر میں جو افلاطون کی یونانی تصانیف کے (Greek Corpus Platonicum) سیں ہائر جاتر کن عربی ترجموں کے متعلق بہت کم معلومات ترهي - وه الجمهورية Republic كي ايك شرح قرجمه حین بن اسحق نے کیا)، نیز بحی بن اہ منین بن اسحق اور یحی بن عدی کے کیر موے ساوس Tomans کا ذکر کرتے میں (منین نر ایک س لکھا تھا جس کا نام ہے : That which aught 'o be read before Plate! ایف مے بہلے پڑھنا واجب مے) ۔ ابن الندیم ایک نسخے کا بھی ذکر کیا ہے، جو رُجيدِي نے اپنے ماتھ سے نقل کیا تھا۔ المانية كي شرح طمعه (جس كي يوناني الله عمر كا ترجمه ابن زرعة

دوسرے عربی ترجموں کے مخطوطات کا کوئی سرام اس وقت تک بالکل نمیں مل سکا - الجمهورية Republic كى عبارت كا لفظ به لفظ اقتباس (علاوه ان كم و بيش لفظ به لفظ حوالجات كے جو ابن رشد كے توضيحي ترجم با اس کتاب کے مضامین کے متعلق دوسرے عرب فلسفیوں کے حوالوں میں آ گئر ہیں) ملتا ہے، مثار رسائل أخوان الصفاء قاهرة يهجره، به : بهجر مين حكانت ،Rosenthal متملقه Gyges در ، Rosenthal متملقه ، ۲۰ و و ۳۰ بعد؛ قب Gyges ص عوم)، الكندى تر افلاطوني عدد بر انك رساله لكها (Rep.) - الغيرست، ص ٢٥٩) - اس مين طیماوس Timaeus کی عبارتبوں کے اقتباسات آکٹر پائے جاتے میں، لیکن به فیصله کرنا دشوار ہے که آیا وہ براہ راست افلاطون سے لیر گئر ہیں یا کسی واسطر سے استفادہ کیا گیا ۔ البیرونی کی کتاب المهند میں نوامبس Laws کے جو اقتباسات ملتے هیں ان کے لیے F. Rosenthal ص و ه م بيعد و F. Rosenthal : بر اس نتاب مين xii : ۳ ، Plato Arabus ک بھی بہت سے اقتباسات میں \_ سفراط کی Phaedo موت سے منعلق آخری فصل بھی ملتی ہے، مال ابن القنَّطي، ص . ، به نا ۲ . به و ابن ابي أَصْيبُمة : 1: هم میں - مکالمے کا ابک فارسی ترجمه بروصه میں موجود هے (۱۱۹۰۲ ، Bell.) -آلکیبیادی Alcibiades تقریر، جو Banquel سے لی گئی 4) F. Rosenthal نے ڈھونڈ کر استانبول، کواپرولو، شمارہ ہے۔ ہ، ورق ہے، ہیں نکالی ہے۔ لگا تار جستجو سے بلا شبه افلاطونی مکالمات کے مزید اقتباسات عربي كي فلسفيائه اور غير فلسفيائه تصانيف میں مل سکیں گر.

**J**.

، افلاطون سے منسوب فلسفیانه تصانیف میں مندرجة ذيل كاذكر كيا جا سكتا هے: نو فيتأغورثي رساله Plato's Exhortation of young men عليا (Orientalia در F. Rosenthal) على العلاطوني مكالم على العلاطوني مكالم على العلاطوني مكالم على العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني العلاطوني ال

. ١ : ٣٨٣ تا ه ٩٩)؛ (٢) افلاطون كا ايك خط فرفوريوس Porphyry كي نام، جس كا موضوع رفع حزن هے اور جس پر الکندی کا ایک رساله مؤاساة و تعزیت مبنی ف (Mash) ۲۲ (۱۹۳۲) من ۸۸۸ تا ۸۸۹ نیز دیکهیر 'Memorie Ac. del Lincei : H. Ritter J R. Walzer . ۱۹۸۰ من ۱۳۸۸ ماشیه ۲) اور (۳) افلاطون کی وصيت بنام ارسطو.

لیکن عرب صرف افلاطون کے فلسفیانه خیالات کی ان مختلف تعبیرات هی سے واقف نہیں تھے جن سے بونانی فلسفر کا در طالب علم آشنا ہے، باکه اس افسلاطون سے بھی آگاہ تھر جسر توہمات سے وابسته کر دیا گیا تها اور به توهمات نو فلاطونیت کے اکثر دہستانوں کی تعلیمات کا جزو لاینفک بن گر تهر، بعنی سحر، نجوم اور کیمیا (اولیمپیوڈورس Olympiodorus اور دیگر متأخر نوفلاطونی کیما میں بھی دخل رکھتر تھے اور انہوں نے افلاطون کو اپنا سری قرار دیا نما) ۔ عبرب ان سے بھی ایک قدم آگے ہڑھ گئے؛ چنانچه انھوں لر افلاطون نبو کیمیا کی کنابوں کا مصنف بھی بنا دیا ۔ جاہر (بن حیان) نے ایک مصححات افلاطون كا اقتباس ديا هے، جس ميں وہ اپنر شاكرد طیماوس Timaeus کو اسرار کیمیا سے آگاہ کرتا ھے؛ مگر جاہر نے طیماوس کی جو عبارتیں نقل کی هیں ان کا افلاطون کے اصل مکالمرسے کوئی تعلق Jabir et la science grecque : P. Kraus ) نبين ص ٨٨ ببعد) ـ اسي نوع كي ايك أور تعنيف، جه کیمیا اور فلسفے سے متعلق ہے اور افلاطون کی طرف منسوب کی گئی ہے، رواہم افلاطون ہے، جو مغرب میں Liber Quartorum کام سے مشہور ہے اور دو عربی مخطوطوں میں محفوظ ہے۔ اس میں احمد بن الحسین بن جَهار بَخْتار اور حرّان کے مشہور ماھر ریاضی ثابت بن قرّة کے ماین ایک ا ۱۸۹۸ میں 84 اسٹار

الله درج کے ( P. Kraus کامید میں اللہ ۲۳۹) - کیمیا کے ایک آور رسالر مسجد اور de XIII clavibus کی بابت خیال کیا جاتا ہے 🚅 ۱ . ۱ ء میں اس کا ترجمه عربی سے لاطیتی میں ا Mistory of Magic : L. Thorndike) اگيا تها س : ۵۰)، نيز قب Kraus : كتاب مذكور، ص ويه حاشیه و .

سحر سے متعلق ان رسائل میں جو افلاطون کی طرف منسوب هين ، التواميس قابل ذكر معلوم هوقا ہے، جس میں مصنوعی تناسل سے بحث کی گئی ہے، (P. Kraus) کتاب مذکوره ص س. ۱ ، حاشیه ۱۲) اور اسي طرح السرالخفي بهي (وهي كتاب، ص ٥٠).

(ب) "افلاطون کی عربی سوائح عمریان" اس مواد میں درئی قابل وقعت اضافه نمیں کرتیں جو اس یونانی روایت میں موجود ہے جس کی نمایندگی ديو جانس لاثرثيس Diogenes Lacrtius 'كتاب سوم، اولیمپیولاورس Olympiodorus اور ایک مجمول الاسم نوفلاطوني مصنف كي كتاب Prolegomena to the Platonic Philosophy عوتى في ( قبّ A. Debrunner F. Buddenhagen H. Breitenbach Prosopographia Attica : J. Kirchner : 619. عدد (١١٨٥٠)، تاهم انهين يوناني متون معلوسه سے براہ راست کوئی تعلّٰی نہیں ۔ عربی رواکت کے ایک حصے کا تعلق سمرنا کے تھیو Theo (دوسری مدی میلادی) کی ایک تعارفی کتاب عد هو سكتا هـ، جس كا ذكر الفهرست، ص همر موجود ہے اور جس سے ابن القطی (س میں ا نے ایک طویل اقتباس دیا تھ، (قب ہے Mine Gebiete der griechischerabischen 14 40 1 Obernstmannskitterture

: H. Diele مع دیکھے مر المامرى نے، جو الم الله معرى / دسويل صدى ميلادى كا ي ه (مناول در ابوسليمان المنطقى: تلخيص و الحكمة ، مقدّمه )، غالبًا كسى كم شده يوناني ت کا تتبع کرتے ہومے افلاطون کو حکمت کے ستونوں میں سے ایک قدار دیا ہے ؛ دوسرے يه هين : أَنْبادَنلْس Empedocles، قيشاغورس Pythan مقراط Socrates اور ارسطوطاليس Pythan بانبها] . [باول أس كے] ان فلسفيوں نے اپنى ت انبیاه سے اخذ کی تھی ۔ وہ لکھتا ہے که لمون نے بڑھا ہے میں گوشہ نشینی اختیار کر لی عبادت میں مشغول هو گیا ۔ اس فلسفی نے De مسئلے [مکعب کو دگنا کرنا] کے متعلق طون کا حال بھی پیش کر دیا ہے (قب پلوٹارک ea. : وهي المان ع : ٩ وه وهي وهي : Tannery TAT : 7 (De El ap. Delphos : -La Géométrié gree ، 11 ؛ الغزويني: أثار البلاد م وستنفلث Wüstenfold)، ص مم؛ لطفي المكتول: ميف المذبح (س يلتقايا، الف عدنان، E. Com ، بيرس ، م و وع) - صاعد الاندلسي : طبقات سمء ص ١٧٠ نر أسي بر اعتماد كيا هے؛ صاعد كي یت سے، ایک کم تر درجے کے مأخذ کے طور پر، اللفظى نے استفادہ کیا ہے، مواضع کثیرہ.

ر العملی نے استفادہ کیا ہے، مراسم کثیرہ.

مبشر بن قاتک کی کتاب مختار الحکم میں

نوبید سیرت افلاطون (مخطوطة موزة بریطانید،

ورق میں بعد؛ اس تمنیف

(Orientella کے R. Rossaphat کے در Orientella)

ور بیسل) این این اسیسة نے قتل کی ہے

الفرطین کے باب اور ماں

الفرطین کے باب اور ماں

الفرطین کے باب اور ماں

الفرطین کے باب اور ماں

الفرطین کے باب اور ماں

ابن القفطى تر اپنى طريل اور مفصل سيرت افلاطین (ص مر تا مر) کی بنیاد الفهرست، نیز سمرنا کے تھیو Theo (قب اوپر) اور کسی نامعاوم بونانی مأخذ پر رکھی مے (ص و رس و رس و ما س م م س م) -تقریباً در بات جو اس میں بیاں کی گئی ہے اس کے متوازی بونانی بیانات موجود هیں۔ وه حکابات جو ال مباحثوں کی مانند ھیں جن کی نسبت روایت ہے کہ Dionysius کے دربار میں هومے تھر، Dionysius کی Life اور Plutarch کی Dio. کا Life صرف چند ہاتیں ایسی هیں جن میں التباس هو گیا ہے، جیسے سلی میں سقراط کا قیام، افلاطون کی دو خاتون شاگردوں کا تعارف اس کی بیبیوں کی حیثیت سے، اور بروقلس Proclus کو اس کے تلامذہ میں شامل کرنا ۔ ص وہ س ہم تا ص عہ س ہم الفارابي سے لی گئی هیں (قب مجهول الاسم مصنف کی Proll. Phil. Plat. ک عنوان ی تا ۱۹)؛ ص ۲۶ س مر تا ص عب س برر صاعد الاندلسي، ص و ا ع سے منفول ہے ۔ نو فلاطونی زبان میں وقدعامے افلاطون" بھی قابل ذکر ہے (ص م ۲ س م ۱ تا مر) (نیز قب مخطوطه او کسفورد، Hunt عدد ١٠٠٠ ورق ٢٠٠ راست).

الشهرزُوری نے اپنی نزهة الارواح (مخطوطه) میں افلاطون کی جو سیرت بیان کی ہے وہ مبشر کی تحریر پر مبنی ہے ،

بعد کی صدیوں میں افلاطون کے مزار کی

زیارت آونیه میں کی جا سکتی تھی (F. W. Hasluck) او کسفورڈ Christianity and Islam under the Sultans او کسفورڈ ۹۲۹ء، ص ۳۹۳ و مواضع کثیرہ).

(ج) اتوال افلاطون کے متفرق مجموعوں کا بڑا ماخذ حَیْن بن اسعٰی کی نوادر الفلاسفة و الحکماء مے ماخذ حَیْن بن اسعٰی کی نوادر الفلاسفة و الحکماء مے (قب عبرانی ترجمه، جسے A. Löwenthal نے ایڈٹ کیا، فرانکنرٹ ۹۹٫۵، اور اسی کا ترجمه جو اس نے جرمن میں کیا، برلن ۹۹٬۵، اور اسی کا ترجمه جو اس نے جرمن میں کیا، برلن ۹۸٬۵، این ۱۰٬۵۰۰ ایروانیة نی الحکمة الیونانیة، این هندو: الکلمة الروحانیة فی الحکمة الیونانیة، قاهرة ۱۹٫۸ می موان الحکمة الیونانیة، میں فقط افلاطون کے اتوال دے دیے گئے میں۔ ابن ابی میں فقط افلاطون کے اتوال دے دیے گئے میں۔ ابن ابی متعلقه اقوالی افلاطون کو نقل کر دیا گیا ہے۔افلاطون کی جانب منسوب اقوال عربی ادب میں اکثر بائے جاتے میں.

Die griechischen Philoso-: Auiller (۱): الماحدة المادة ال

#### (R. WALZER)

افلاق: ولاشیا Wallachia کا ترکی نام ، ۱۳۹ میں میں Voivod Mircea آووئی ووڈ یا وائی ووڈ مقامی حکم ران یا رئیس یا سرکاری افسر کو کہتے تھے۔مرکیا Mircea ولاشیا کا حکم ران تھا، اسے اعظم کا لقب بھی

حاصل تها (۱۳۸۹–۱۳۱۸ع) ترکول کا باج گزاو می مگیا، لیکن سرزوین نے اپنی آزادی قائم رکھی۔ بیپاو Boyars [ رؤساے رومانیا ] کو اپنا حاکم منتخب کرنے کا حق باتی رها، جس کی توثیق بعد ازآن باب عالی سے هو جاتی تهی . معاهدهٔ ادرنه تک، جو و ۱۸۰ ع مین دوا، اس صورت حال مین عمار کوئی تبدیلی واقع نه . هوئي، اگرچه شرائط مين، جب كبهي كسي حاكم (Voivod) نے خراج دینے سے انکار کیا یا آسٹریا یا روس نے ریاستوں کے معاملات میں مداخلت کی ، ایک سے زائد مرتبه تغیر هوا ؛ مثلاً پندرهویی صدی هی میں بدنام وُلّد دُرّ کول Wlad Drakhul نے، جسے ترک همیشه قازيتلو (سولى جرهائر والا) ووئى ووف (Kazyklu Volvoda) کہتے ہیں ، ترکوں سے بغاوت کر بیٹھا ؛ اس نر اپنی عادت کے مطابق ترکی سفیر حمزہ باشا کو سولی پر چڑھا دیا اور بلغاریا کو تاخت و تاراج کیا ۔ اس واقعر سے برافروخته هو كر سلطان محمد ثاني ئر لشکر کشی کی اور نتیجه به موا که درکول کو هنگری بھاگ جانا پڑا اور ردول Radul کو اس کی جگه حاکم بنا دیا گیا (۱۳۹۲) - ۱۳۵۵ میں اس کی وفات کے بعد یہ ظالم حاکم (درکول) بھر واپس آگیا، لیکن اسے وے مراء میں قشل کے دیا گیا۔ سولھویں صدی کے اواخر میں کچھ . عرصے کے لیے میخائیل (Voivod Michael) ٹرانسلوینیا Transylvania اور سولديويا Moldivia كو ايني حکم رانی کے تاہم لانے میں کام باب ہو گیا ۔ وہ ١٦٠١ء مين مارا كيا . بعبد كے زمانے ميں بيد " دستور مو گیا که وائی وول Volvod کو توثیق جاندا کرنے کے لیے اڈی ہڑی رقبیں باپ عبالی کی فیل کرنا پڑتی تھیں، جنھیں اکھٹا کرنے کے لیے بات رعایا کا خون جوسا جاتا تھا۔ یه میون ا وقت بطور خاص نمایان هو گئی ہے عم یونانی اناری (دیکھیے آبان) بھا

الی المالی کے اس المالی کے لیے حاکم کیے۔ یہ صحیح ہے کہ وقتا فوقتا کیے۔ یہ صحیح ہے کہ وقتا فوقتا کی طرف سے خراج اور لازمی نذرانوں کی گئے اور کرنے کی بابت احکام جاری کیے گئے اور لکڑی مورت میں غله، بھیڑ، بکری اور لکڑی کی احداثی بند کر دی گئی، پور بھی بعض خرایاں جاری رهیں اور ان کی اصلاح اس وقت بھی حیاری رهیں اور ان کی اصلاح اس وقت بھی کچھ نہ دوئی جب انسویں صدی کے آغاز میں

وسی تعریک پر یه انتظام کیا گیا که حا کم صوبه مات سال کے لیے مقدر آبا جائے اور اسے وسی سفیر کی منظوری کے بغیر برطرف نه کیا جائے۔ معاهدة ادرته کے بعد یه انتظام منسوخ کر دیا گیا۔ ماکم بهر عصر بهر کے لیے مقرر دونے لگے۔ مالانه خراج کے علاوہ انهیں اس خراج کے بدلے مواج اجتماعی کی شکل میں ادا کیا جاتا تھا ایک رقم دیتا پڑتی تھی۔ اس معاهدے کی روسے بر کول کو دریا کے ڈینیوب Danube کے بائیں کنارے کے شہر کو دریا کے ڈینیوب Giorgiu اور ٹرنو میگبوریل کو دریا کے جورجیو Giorgiu اور ٹرنو میگبوریل کو ان ریاستوں میں مستقل سکونت اختیار کرنے سے منبع کو دیا گیا۔ ۱۸۵۸ء میں جب کیوزا Cuza کے منبع کو دیا گیا۔ ۱۸۵۸ء میں جب کیوزا

﴿ یان قوزه ] کو ولاشیا اور ، ولدیویا دونوں کا میویے دار معالی نے ان دونوں صوبوں موبوں کی اعلان کر دیا اور اس کی توثیق بھی

کے دیں تو ترکیہ اور ولاشیا کے درمیان رابطہ منقطع اور ولاشیا کے درمیان رابطہ منقطع

سائها كو بالكل مستقل حكومت تسليم

(Carol I) كيرول اول (Carol I)

ا وہ ۱۹۱۳ می جنگ باقان معمد قامة بخارست کے بعد

خود قابة بخارست کے بعد اور کی سیلکت میں شامل

و کی جگ ہی

رومائیا اتعادی حکومتوں کے ساتھ تھا اور اس کے خاتمے پر پورا ترانساوینیا ، بر کسووینا اور بسرابیا بھی اس کے تصرف میں آگئے ۔ دیکھیے آآ، ت بزیر مادّہ افلاق، جہاں اس صوبے کی سہت مفصّل تاریخ اور مادّد کی ایک داریل نہرست درج ہے].

أفلاك : داكلهير قاك .

أَفْلاكِي: تنمسالدس احمد، سلسلة مولوبّه 🔐 [رك بان] كے اولياہ اللہ ي ، احم بكار - وہ (مولانا) جلال الدين رومي کے دربر حلال الدين العارف کا مرید نها اور انهیں کی عرب سے کتاب مناقب العَارَفِين لكهي، جم (مولادً) خلال الدين رومي، ان کے والد، ان کے جانشہ، ی اور رفیقوں کے تراجم سر مشتمل هے: آغاز بصب ١٨٥٨ ٨١٨٠٠ ۱۳۱۹، تکمیل در سوے ۱۳۵۴ - ۱۳۵۳ مطبوعة آگره مروي و عاد ترجمه فرانسسي از Cl. Huart : Les saints des dertiches tourneurs برس ۱۸۰ تا ۱۹۹۹ء؛ اقتباسات کا انگریزی ترجمه، در The Mesnevi مترجمة J. W. Redhouse ثاب اوّل، لندن ١٨٨١ء، ص ، تا ١٣٥ اس كتاب كا ايك آور نسخه، جسر عبدالوهاب الهمدائي نر نظر ثاني ك بعد مزبد تاریخوں وغیرہ کے اضافر کے ساتھ شائع کیا (یمهه ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ کیا اور اس کا ترکی ترجمه بهي موجود هي.

مآخد: (۱) : مآخد: (۱) مآخد: (۱) : مآخد: (۲) بیمد: (۳) در ۱۹۳۷ : ۱۹۳۷ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ :

#### (F. Meier)

أَفْلَح بِن يَسَار : دبكهي ابوعطاه السندي.

أَفِن : (Office) بوداپست كا جرمن نام! ديكهي .

نصحيحات

## جلد دوم

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | منعه عمود سطر خطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صواب                      | صفحه عمود سطر خطا            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| *11.1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | £19: 10: 1: 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : عهد میں                 | ب : ۲: ۱۲ عمل                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۱:۱:۲۳۲ مدّعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : موادّ                   | ۳، ۲: ۲۰: مواد               |
| ؛ كدال :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٢٠٠٠ : ١ : كدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تَجُلُنگ                  | ۱: ۲: ۲۲                     |
| : ~ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٣ : ٢ : ٢٣٦ : موبج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : زغابه                   | عَنَافَيْ: ١١:١:٣٣           |
| و مربج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ר ۲ : ۲ : ۲۳ : יענאַ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : زغابه                   | عنافي: م: + : + +            |
| و مريج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۸: ۲۲ : ۲۳۹ : سر <del>نج</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : زغابه                   | ٠: ٢: ٣٠٠ : زُغَانَة         |
| Athens :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alhens: 2:1: Tor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | و النخيل                  | ۲۸:۱:۲۹ الخليل               |
| و ادریس ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * ادرس * ۲۸:۱:۲۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | زياده                     | هم:۱:۱۱: زیاد                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۱ ۱۱ ۱۵ تا ۱۵ متا ۱۵ متا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : اِسْرائِيلُ             | ٣٦ : ٢ : ٨ : إَسْرَائِيْلُ   |
| : دیکھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۰۳:۲:۳ دیکھیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بعدي                      | ۲۰، ۲۰، ۱۰ بعدی              |
| ۽ بلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٠٠٠ : ١٠٠٠ : بَلَاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ت.<br>اسمه                | Anny : 1 . : + : 104         |
| A1711:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A1791 : 1 . : T : TZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أمثالكم                   | ٦١: ١: ١: ١٠ أَمْثَالِكُم    |
| : M. S. Collis؛ در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :M.S. Collis : TT : 1 : TA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : الغميب                  | ٢٠: ٢: ٤٦ : العضبب           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۳:۱:۲۸۳ کر چکے هيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : اعتقاد                  | ۱: ۲: ۸۷ : ۸۷                |
| ۽ پڙها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱:۲:۲۸۳ : پژهتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : پرگشٹال                 | ۱۰:۱:۱۰ پرگسٹال              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹: ۲9: 1: YAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ایکنجی                    | ۱۰:۱:۱۰:۱۳ ایکنحی            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا ۱۳: ۲: ۲۹۲ : دیکھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : تکروری                  | ۱۳: ۲: ۱۳: نکروړی            |
| : بىروسە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۲: ۱: ۲۹۹ : بروسیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : احمر                    | ١٩: ٢: ١٤ : احمد             |
| Brosset :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brossets : TT: 1: T44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : الأحمر                  | ع: ٢: ١٩: <del>الاحم</del> د |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Südarmenien: ¬: ۲: ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del>ده:</del><br>: مقتبس | ۹:۳:۱۵ : ۱۲                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FA127 : TY : Y : TIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : مستند                   | ١٠: ٢: ١٠ : مسئد             |
| : געש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | #: T: ! T: T!T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : پرنه پڑے                | ١١: ٢: ١٠ إولان له له يؤلم   |
| : مدهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۰:۱:۳۱۸ مدغم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : زمانے میں بھی           | ۹: ۲: ۱۷ ؛ زمانے بھی میں     |
| : محل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١: ١: ٣١٩ : ١ محل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : مرت <i>ب</i>            | ۳۰: ۲: ۱۸ ونب                |
| A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE | ۱۳: ۲: ۳۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : سيبويه                  | ۱۱ : ۲ : ۳ : سیبویه          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا ۲: ۱: ۲: ۳۲۱ و د ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | ۲۱: ۲: ۲۰ : لیے کے           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #17##: 1: Y: YZY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : وزارت                   | ۳۲ : ۱ : ۱۱: وزرات           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro |                           | ı                            |

| صواب                        | صفحه عمود سطر خطا                   | مواب                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : و                         | 3: TO: T: MT!                       | ي و ي ارزان : ارزن<br>غور ي ارزان : ارزن                                                                       |
| : کر دینے                   | ۲۲ : ۱: ۲۲ : کردیے                  | اس کا : اس کا : اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس ک |
| : الرس                      | ונייט: ז: וייט                      | المد بدوی: احمد بدوی                                                                                           |
| : فاتح                      | ۲ : ۲ : ۱۰۰۰ : قانح                 | و و و و و و احمد بدوی : احمد بدوی                                                                              |
| و أخلاط                     | ٢١:١: ٢٠ اخلاط                      | پیون : ۲ : ۹ : ۱ مد بدوی : احمد بدوی                                                                           |
| ٠ :                         | ۱۳۰۱: ۱۳۰۱ مید                      | ۵۸۰: ۲: ۱۳: احمد بدوی: احمد بدوی                                                                               |
| و الرَّها                   | ۳۳۳ : ۲ : ۱۸ : ألرها                | ۰ ۳۹ : ۲ : ۱ : احمد بدوی : احمد بدوی                                                                           |
| : د گنا                     | ۳:۱:۳۳ : دوگنا                      | ۳۸۰ : ۱ : ۲۳ : جانی : جاتی                                                                                     |
| : جن                        | ראין : זא: די היים                  | ۳۹۳ : ۱ : ۱ : ۱۵ : ۱۵ و ۱۵ توون                                                                                |
| ؛ بوزنطه                    | ٣٥٠ : ١ : ١٦ : بوزنط                | ۰ ۳۰۰ : ۱۰ درات : ادارات                                                                                       |
| : جنگوں                     | ۲۱:۱:۳۵۰ : جنگموں                   | ا بَعْبِلْ : ١: ٣٩٦ لَمْ بَالْ                                                                                 |
| : ارسنبه                    | ۲: ۸: ۲: ۳۶۹ : ارسینه               | ٦:١: ٣٩٦ : يُقْبِلُ : بَقْبِلُ                                                                                 |
| : ذاتي                      | ۱۰: ۲: ۳۳ : <sup>دان</sup> ی        | ٩:١:٣٩٩ : بَقْبِلَ                                                                                             |
| : توجيه                     | سه ۲ : ۲ : ۳۲ : توحیب               | ٩٠٠ : ١ : ٩ ﴿ الْأَبَالُصَالُوةَ ؛ وَلَا الصَّلُوةَ                                                            |
| ؛ البرادي                   | ۱۱ : ۲۹ : البرآدي                   | وَلا الزُّكوةِ : وَلا الزُّكوة                                                                                 |
| : ببشكين                    | ۲۳:۱:۳۸۳ : بیشگن                    | ١٧:١: ١٩٦ : يقبل                                                                                               |
| : قرغيزبه                   | ۵۸۰ : ۲ : ۲۵ : قرغایریه             | ۱: ۲: ۳۹۳ : ۱: ۲: ۳۹۳                                                                                          |
| : قرغيز                     | ۳۲ : ۲ : ۳۸ : قوغنیت                | ٠٠٠٠ : ١ : ١٠٠٠ : العنكبوت                                                                                     |
| : الأزرقي                   | ۳۹۳ : ۲ : ۲۳ : الأزرق               | ۳۰۰ : ۱۰: واضع : واضع                                                                                          |
| : سهما                      | ۲: ۱: ۵۳۲ :                         | الله م : ١ و و الله الله الله الله الله الله الله                                                              |
| : ربع                       | ۳:۱: ۰۳۲ : رام                      | 💥 ہے۔ ہم : ہم 🖰 ۲۲ ؛ کا ضامن 📑 کے ضامن                                                                         |
| : آشکانی                    | ۱ : ۱ شکانی                         | 👸 ۴۰۰۰ : 🕯 : ۲۳ : أَرْكَائِي 🔭 : اركائي .                                                                      |
| : ہے کہ                     | ا ۱۱: ۲: ۳۱ : هم کو                 | ا ۱۹۰۹ عد العجد العجد العجد العجد                                                                              |
| <b>، طور پر</b>             | عهه: ۲: ۱۲: طوز                     | الماني الماني المناتي                                                                                          |
| Nikopolis:                  | Nikopolus: 1 m: T: 0 m2             | نصرف : ١: ٤ : نصرف                                                                                             |
| : مختے                      |                                     | و و و و جانا و جانا                                                                                            |
| : گئی میں<br>مصنبا          | ۱۳:۱:۰۰۸ کیں میں                    | ا ا : اونی                                                                                                     |
| : جينوا<br>: المدونة        | ۱۳۰: ۲: ۹: ۲: ۹: ۲: ۱۳۰ با بالمدونة | و : الراس : الوس                                                                                               |
| : المدونة<br>: جلي<br>: جلي | ۲۰۰۲: ۲۰۰۲: الماولة                 | و و و الراس : الرس                                                                                             |
| ، جي<br>، آستقدر ک          | ا ۱۱ و ۱۱ و ۱۱ و استفدرک            | و مقاتر و القاتر الماتر الماتر                                                                                 |
| : المسرر ت                  | - James 71: 1: 021                  |                                                                                                                |

لجع : اول

سال طباعت : ١٩٦٨ه/ ١٢٨٠

مقام اهاهت و لأهور

: ميان محمد بشير، بي ايس سي آنرز (ايدُنيرا)، ستارة خدمته

مسجّل دانش كاه پنجاب، لاهور

: مستر امجد رشيد منهاس، ايم يي ڏي (ليڌز)، مقوض مطبع طابع

: پنجاب يونيورسٹي پريس، لاهور

مفحات : ۱۰۰۲ و تا ح

(نقش ثانی: . . . ۱ ۸ / ۱۹۸۰ ع) .

# Urdu Encyclopædia of Islam

Under the Auspices

of

# HE UNIVERSITY OF THE PANJAB LAHORE



Vol. II

('Uch — Ofen)

1306 / 1966

(Reputated : 1400(1500)